





marfat.com

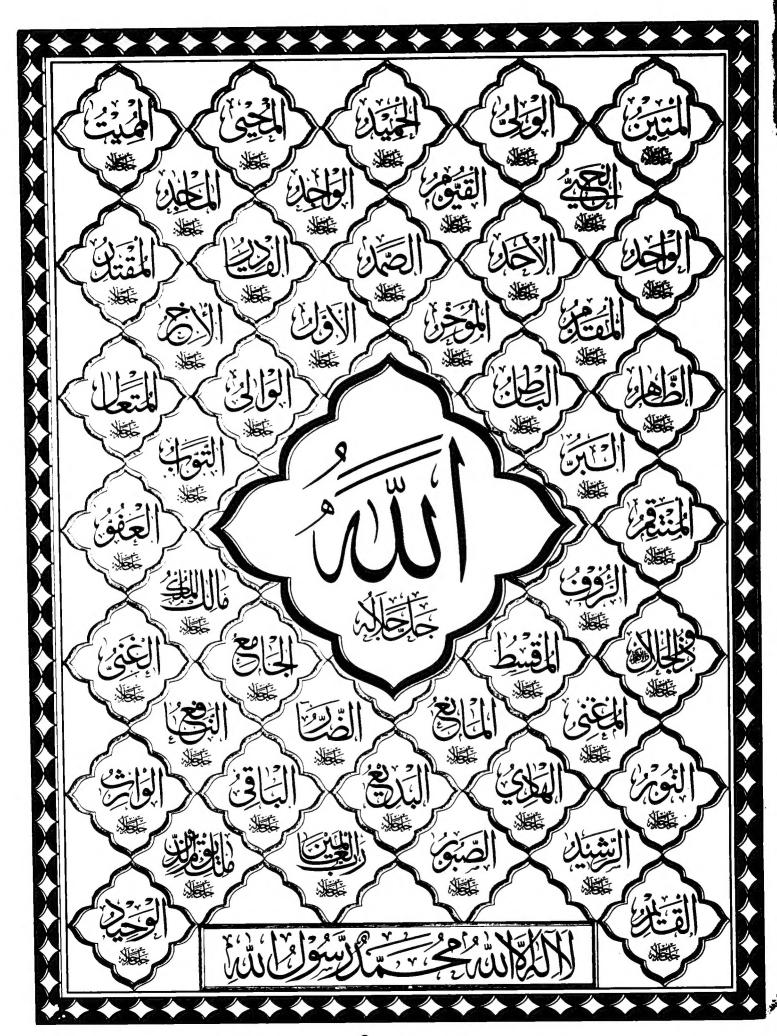

marfat.com

Marfat.com



علامه عالم مواسعيري شخالح بن دارالعُلم نعيمبَه كراجي -٣٨

ناينين

فريدنا بعد الرجيرة) ملاء اردوبازار لا بهور

marfat.com

Marfat.com

#### Copyright © All Rights reserved

This book is registered under the copyright act. Reproduction of any part, line, paragraph or material from it is a crime under the above act.

جملہ حقوق محفوظ ہیں یہ کتاب کا پی رائٹ ایکٹ کے تحت رجٹر ڈے، جس کا کوئی جملہ، پیرہ، لائن یا کسی قتم کے مواد کی نقل یا کا پی کرنا قانونی طور پر جرم ہے۔





تصحیح : مولانا حافظ محمد ابرا بیم فیضی فاضل علوم شرقیه مطبع : رومی پبلیکیشنز ایند برنز زالا بهور الطبع الاوّل : ذوالح 1423 ه/فروری 2003ء الطبع الثالث: شوال 1426 ه/نومبر 2005ء الطبع الثالث: شوال 1426 ه/نومبر 2005ء

### Farid Book Stall®

Phone No:092-42-7312173-7123435 Fax No.092-42-7224899 Email:info@faridbookstall.com Visit us at:www.faridbookstall.com



marfat.com

Marfat.com

## 

# فهرست مضامين

| صغ         | ر عنوان صفح نبرثار عنوان صفح                 |      |      |                                              | نمبرثار  |
|------------|----------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------|----------|
| 25         | יט                                           | 16/. |      |                                              | 7.7.     |
| rr         | د نیا سے رغبت کو کم کرنا                     | 14   |      | سورة الكھف                                   | 1        |
|            | دنیا کی زینت اور اس، سے دامن بچانے کے        | ١٨   | ٣٣   | سورة كانام                                   |          |
| ra         | متعلق احاديث                                 |      | ٣٣   | سورة الكھف كا زمانه ء مزول                   |          |
| MA         | زہداور قناعت کے متعلق احادیث                 | 19   | 2    | سورة الكهف كاسببنزول                         |          |
| ľΛ         | زمداور قناعت كى تعريفات                      | 4.   |      | روح کے سوال کو بن اسرائیل میں اور بقیہ       |          |
| M          | اصحاب كهف كے واقعه كاشان نزول                | 1    | ٣٣   | دوسوالوں کوالکھف میں ذکر کرنے کی توجیہ       |          |
| <b>۳</b> ٩ | اصحاب الكھف اوراصحاب الرقيم كى سوائح         | 22   | ro   | سورة الكھف كے متعلق احاديث                   |          |
| ra         | اصحاب کہف کی دُعا کی تشریح                   | ۲۳   |      | سوره بنی اسرائیل اور سورة الکھف میں باہمی    |          |
|            | لوگوں کے شراور نساد سے بچنے کیلئے جنگلوں اور | 20   | ۳۲   | مناسبت                                       |          |
| ra         | غاروں میں رہنے کا جواز                       | ŀ    | 12   | سورة الكهف كمشمولات                          |          |
|            | عزلت تنینی کے بجائے لوگوں کے ساتھ مل جل      |      |      | الحمد لله الذي انزل على عبده الكتب           | 9        |
| 02         | كرريخ كى فضيلت                               |      | ۳۸   | (1-11)                                       |          |
| ۵۸         | عزلت تشيني اورتدني زندگي مين درمياني كيفيت   | ı    | ۴٠,  | مورهٔ بنی اسرائیل اورسورة الکھف کاار تباط    |          |
| ۵۸         | نیندکا' کانوں کے ساتھ تعلق                   | t    | M    | الله کی حمد کرنے کا طریقہ                    |          |
| ۵۹         | لنعلم کے چندتر اجم اوران پراشکال             |      | ۳۱   | قرآن مجيد ميں كجي نه ہونے كامعنى             |          |
|            | الله کے علم کے حادث ہونے کا اشکال اور اس     | 19   | ٣٢   | انسان کاباا ختیار ہونا                       |          |
| 4+         | کے جوابات                                    |      |      | نی علیہ کامنصب ایمان کاراستد کھانا ہے        | ۱۳       |
| 71         | دوجهاعتون كامصداق                            | ۳.   | ۲۳   | ر ہاایمان کو پیدا کرناسودہ اللہ کا کام ہے    |          |
|            | نحن نقص عليك نساهم بالحق                     | ۳۱   |      | زمین کی زینت ہے انسان کو امتحان میں مبتلا    | ۱۵       |
| 71         | (11-14)                                      |      | 44   | کرنا                                         |          |
| 45         | فتية كے معنی                                 |      |      | اس سوال كا جواب كه امتحان لينا تو عدم علم كو | 17       |
| 45         | اصحاب کہف کے کھڑے ہونے کی تفسیر میں اقوال    | ۳۳   | L.L. | متازم                                        | <u> </u> |

جلدتفتم

marfat.com

تبياء القرآن

| فهر ست | ) |
|--------|---|
| 74     |   |

| مني | منوان                                                                                  | نمبرثار  | منح       | عنوان                                                         | نمبرثار  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------|----------|
|     | صالحین کی قبروں کے پاس مساجد بنانے کی                                                  | ۵۵       | 41"       | ساع کے دوران قیام پرعلامة رطبی کا تبعرہ                       | ٣٣       |
| ۸۰  | ممانعت میں احادیث                                                                      |          |           | بنوں کی عبادت کی ممانعت پر ایک سوال کا                        | ro       |
| ۸۰  | ممانعت كي احاديث كامنسوخ مونا                                                          | ra       | 46        | جواب                                                          |          |
|     | صالحین کی قبور کے پاس معجد بنانے کی ممانعت                                             | ۵۷       | ar        | مشكل الفاظ كے معانی                                           | ٣٦       |
| ۸۱  | کے محامل                                                                               |          |           | اصحاب کہف کے جسموں کو دھوپ سے محفوظ                           | 72       |
|     | صالحین کے جوار میں معجد بنانے پرمغسرین کی                                              | ۵۸       | ۵۲        | ر کھنے کی دوتغییریں۔                                          |          |
| ۸۳  | تصريحات                                                                                |          | YY        | وتحسبهم ايقاظا وهم رقود. (۲۲-۱۸)                              | 24       |
| ۸۳  | اصحاب کہف کی تعداد بتانے والے قائلین                                                   |          | 42        | اصحاب كهف كاكروثيس بدلنا                                      | ۳٩       |
| ۸۳  | اصحاب كهف كي صحيح تعداد                                                                | 4+       | ۸Y        | الوصيد كامعني                                                 | ۴٠,      |
|     | سات اوصاف کے درویان واؤ کا ذکرنه کرنااور                                               | YI.      | ۸۲        | صالحین کی مجلس کے ثمرات                                       | M        |
| ۸۵  | آ مھویں وصف سے پہلے واؤ کاذکر کرنا                                                     |          |           | ارتکاب معصیت الله اوراس کے رسول کی محبت                       | mr       |
|     | ولا تقولن لشائ انى فاعل ذلك غدا.                                                       | 45       | 49        | ا کے خلاف نہیں ہے                                             | Į.       |
| ۲۸  | (rr-rı)                                                                                |          | 4.        | کتوں کور کھنے کاشری تھم                                       |          |
| ^^  | ان شاءاللہ کہنے کے ترک کی ممانعت                                                       |          |           | اصحاب کہف کا نیندے اُٹھ کراپنے ایک ساتھی                      | uh       |
| ٨٩  | ان شاءاللہ کہنے کے فقہی مسائل<br>ماللہ میں میں                                         |          | 4.        | کوشهر کی طرف بھیجنا<br>اس میں میں متعادیہ میں میں             |          |
| ۸۹  | نبی منافظه کوعلوم الغیبعطا فرمانا<br>سر هروریش کریمیریان حکمتند                        | 40       | ۷۱        | و کیل بنانے کے متعلق قر آن مجید کی آیات<br>اس مستعلق میں      |          |
| 9.  | ان شاءاللہ کہنے کو بھولنے کی حکمتیں                                                    | 77       | 41        | وکیل بنانے کے متعلق احادیث                                    | my       |
| 9+  | نسیان کالغوی اور اصطلاحی معنی<br>رسول الله سیالینه کی طرف نسیان کی نسبت کی             | 4Z<br>4A | 28        | وکالت کالغوی اورشرگ معنی<br>وکالت کے ارکان                    | ۳2<br>۳۸ |
| 91  | ار حون الله عليه في طرف سيان في طبعت في المعتمدة .<br>التحقيق                          |          | 2r<br>20  | دہ مت ہے ارہ ن<br>موکل کے اعتبار سے شرائط                     | mg       |
| 98  | ا اس<br>عاریس اصحابِ کہف کے قیام کی مدت                                                | 49       | <b>20</b> | عول کے اعتبار سے شرا لط<br>وکیل کے اعتبار سے شرا لط           | ٥٠       |
| 92  | ا مارين، فاب بهف سطايا من مرت<br>آيا اصحاب کهف اب زنده بين يانبين؟                     | ۷٠       |           | دیں سے المبار سے سراتھ<br>جس چیز میں وکالت ہے اس کے اعتبار سے | 01       |
| 900 | ریار ماب ہے، ب اب است اور قیاس بر عمل کرنے کا جواز<br>سنت اور قیاس بر عمل کرنے کا جواز | <u></u>  | ۷۵        | ا شرائط                                                       | - '      |
| 90  | نى عليك كونقراء سلمين كم مجلس مين بيضيخ كاتكم                                          | ۷۲       |           |                                                               | or       |
| 90  | فقراءادرمساكين كي فضيلت مين احاديث                                                     | ۷٣       | ۷۲        | ، باجرااوران کی بحث<br>ماجرااوران کی بحث                      |          |
|     | اغنیاء کے اسلام کی خاطر فقراء کومجلس سے نہ                                             | ۷۳       | 44        | مزارات پرگنبد بنانے کا ثبوت                                   | ۵۳       |
| 94  | أشمانے کی توجیہ                                                                        |          |           | صالحین کی قبروں کے پاس معجد بنانے پرسید                       | 50       |
|     | جب انسان کے اختیار اور اس کے اعمال کا                                                  | ۷۵       | ۷٩        | مودودی کے اعتراضات اوران کے جوابات                            |          |

بلدهفتم

marfat.com

تبيار الترآن

|   | -   |
|---|-----|
|   | -   |
|   | 0.0 |
| - | 755 |

|              |                                                                                  |         |         |                                                                               | 7      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| منح          | عنوان                                                                            | نمبرثار | منح     | عنوان                                                                         | نبرثار |
| 1111         | حرص کی ندمت اور قناعت کی فضیلت                                                   | 99      |         | خالق الله تعالى ہے تو اس كى جزا اور سزاكى كيا                                 |        |
| IIM          | الفشيم كے معنی کی شختیت                                                          | 100     | 91      | توجيہ                                                                         |        |
| االد         | بیو بوں اوراولا دکی کثرت پر فخر کرنا نامناسب ہے                                  | 1+1     | 99      | اس اشكال كاجواب متكلمين سے                                                    | 24     |
|              | الباقیات الصالحات کے بہت بہتر ہونے ک                                             | 1+1     | 99      | اس اشکال کا جواب علامہ بہاری ہے                                               | 22     |
| 110          | وضاحت                                                                            |         | 100     | علامه بہاری کے جواب کی وضاحت                                                  | ۷۸     |
| 110          | الباقيات الصالحات كالمصداق                                                       | 1+1"    | .   • • | اس اشکال کا جواب مصنف سے                                                      | 49     |
|              | احوال آ خرت میں سے پہاڑوں کو چلانے کا                                            | 1.4     |         | ایمان لانے اور اطاعت کرنے میں بندہ کا                                         | ۸۰     |
| רוו          | معنی                                                                             |         | 1++     | فائده به نه كه الله كا                                                        |        |
|              | احوال آخرت میں سے زمین کے صاف                                                    | 1-0     | 1+1     | مسرادقها كامعنى                                                               |        |
| דוו          | میدان ہونے کامعنی                                                                |         | 1+1     | دوزخ کی آگ کے متعلق آیات اورا حادیث                                           |        |
| 114          | کفار کے پیش ہونے کی پانچ حالتیں                                                  |         | 1.1     | جنت کی اجمالی معتیں<br>پرین میں ن                                             |        |
| 119          | قیامت کے دن بر ہنہ حشر کرنا<br>پر                                                | - 9     | 1+1     | جنت کی تعمیل تعمیل                                                            |        |
|              | حفرت ابراہیم علیہ السلام کوسب سے پہلے                                            |         | 1.1     | واضرب لهم مثلا رجلين (٣٢-٣٢)                                                  |        |
|              | کباس پہنانے اور مرتدین کو میرے اصحاب<br>                                         |         | 1+0     | مال دار کا فراورمومن کی مثال کا شانِ نزول<br>میستان                           |        |
| 114          | فرمانے کی توجیہ                                                                  |         | 1+7     | جنت اوراس کے مقلوب کامعنی<br>• بر                                             |        |
| 114          | قیامت کے دن اعمال نامہ پیش کیا جانا<br>اعرب صف عرب سرمتعات                       |         | 1+4     | دوباغوں کی صفات<br>منابع سامان کا میں مثالہ کا میں میں                        |        |
| 171          | گناه صغیرہ اور گناہ کبیرہ کے متعلق مذاہب<br>مندر سریری تقسیر سرمتعاتہ تا ہیں ہوں | 11+     | 1•4     | کا فرکااپنے مال پرفخر کرنا ادرمشکمان کوحقیر جاننا                             | ۸۹     |
|              | صغائز اور کبائز کی تقتیم کے متعلق قر آن مجید کی<br>ایر                           | 111     | 1.4     | مسلمان کا کا فرکوجواب دینا                                                    |        |
| Iri<br>      | آیات<br>این سرسرمتعلق                                                            | 4444    |         | لا حول ولا قوة الا بالله كامعى اوراسك                                         | 91     |
| ا۲۱<br>سوندر | صغائرادر کمائر کے متعلق احادیث<br>مناہ کبیرہ کی تعداد                            | 111     | 1.0     | متعلق احادیث<br>مدرین مده تروین سرمتعلق بر ر                                  |        |
| Irr<br>Irr   | کناه بیره می تعداد<br>مناه کبیره کی متعدد تعریفیں                                | 116     | 1-9     | ماشاء الله ولا قوة الا بالله كمتعلق احاديث ماشاء الله ولا قوة الإبالله كامعى  |        |
| Iro          | کناه بیره می معدد سرخین<br>کس کا کالغوی اوراصطلاحی معنی                          | 110     | 11-     | ماشاء الله ولا فوه الأبالله كا في<br>باغ يركا فرك فركر في كاجواب              | 90"    |
| IFY          | ینک سے کائی ہوئی زکوۃ کاشری تھم                                                  | ווץ     | . 11•   | ہاں چرہ سر معظم سرحے ہواب<br>انبیاءادر صالحین برمصائب آنے کی حکمت             | 90     |
| 11/2         | بیت سے ہی اول وہ میں امادیث<br>مکاس کی ندمت میں احادیث                           | 114     | 111     | اجبیاء اور صابی پر صفاحب اسے کا منت<br>صرف اللہ کے یاس اختیار ات ہونے کی دجوہ | 94     |
| 11/2         | على من مير علي من الماريك<br>الميكس لكان كتحقيق                                  | ΠΛ      | ***     | واضرب لهم مثل الحيوة الدنيا                                                   |        |
|              | انفرادی اوراجمای اور کمکی اورقوی ضروریات کیلئے                                   | 119-    | 111     | واحترب تهم سن الحيوة الحدي<br>(٣٥-٣٩)                                         | ,_     |
| IFA          | نی علیہ کا مرد کیلئے مسلمانوں سے اپیل کرنا                                       |         | 111     | رہا۔۔۔)<br>دنیا کو یانی کے ساتھ تشبید ہے کی وجوہ                              | 90     |
| <u> </u>     |                                                                                  |         | 1       |                                                                               | ,      |

جلابفتم

marfat.com

غياء القرآر

| ست | فع |
|----|----|
|    | ᢧ  |

|      |                                                                                                         |         |          |                                                                                                                 | 1 . :   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| منح  | عنوان                                                                                                   | تمبرثار | منحد     | عنوان                                                                                                           | نمبرثار |
| im   | حافظا بن مجرى تحقيق                                                                                     |         | 119      | میکس لگانے کے وجوب پر عقلی دلیل                                                                                 | 150     |
|      | عدیث ری <sup>ش</sup> س پر حافظ سیوطی اور حافظ سخاوی کی                                                  | 14.     |          | حاکم کی اطاعت کے دجوب پر قرآن مجیدے                                                                             | ITI     |
| ira  | تحقيق                                                                                                   |         | 1100     | استدلال                                                                                                         |         |
| ורץ  | حدیث ریش برعلامه زبیدی کی تحقیق                                                                         | IM      |          | حاکم کی اطاعت کے وجوب پراحادیث ہے                                                                               | ITT     |
|      | حدیث ریش پرعلامه ابن جوزی کے اعتر اضات                                                                  | IM      | 1100     | استدلال                                                                                                         |         |
| الا  | کے جوابات                                                                                               |         |          | حاکم کی اطاعت کے وجوب پر نقہاء سے                                                                               | 150     |
| IM   | مديث ديش پرحرف آخر                                                                                      | ۳۳۱     | 1111     | استدلال .                                                                                                       |         |
| IMA  | حضرت بوشع بن نون کو دفتی "فر مانے کی توجیہ                                                              | الدلد   |          | حکومت کانیکس کی آمدنی کوذاتی تصرف میں لا نا                                                                     |         |
| 1179 | حضرت خضر كانام ُلقب اوركنيت                                                                             | ira     | 1111     | نا جائز اورظلم ہے                                                                                               | 1       |
| الما | مجمع البحرين كامصداق                                                                                    | ורץ     | 127      | واذ قلنا للملئكة اسجدوا (٥٣-٥٠)                                                                                 | Ira     |
| 100  | هبا کے معنی                                                                                             | 12      |          | ربط آیات ٔ ذرّیت کامعنی اور شیطان کی ذرّیت                                                                      | ודיו    |
|      | مجمع البحرين كى طرف سفر كاسبب اور حضرت خضر                                                              | IM      | ırr      | کابیان                                                                                                          |         |
| 10+  | اور حفنرت موک کی تعیین                                                                                  |         |          | ان لوگوں کا رد جو حقائق شناس کا دعویٰ کرتے                                                                      | 172     |
| IDT  | سرب کامعنی                                                                                              | 16.0    | 124      | ייט                                                                                                             |         |
|      | حضرت مویٰ علیہ السلام کی طرف بھولنے کی                                                                  | 10+     | 110      | موبق کامعنی                                                                                                     | IPA     |
| 101  | نبت کرنے کی توجیہ                                                                                       |         | 124      | ولقد صرفنا في هذاالقران (٥٩–٥٣)                                                                                 | 149     |
|      | سفريس زادِراہ لينا توكل كےخلاف نہيں بلكه                                                                |         |          | جدال کامعنی اور قرآن اور حدیث میں جدال                                                                          | 114     |
| Isr  |                                                                                                         | 1       | 1172     | کے اطلاقات<br>نگویشرینی سرمتعات با میران میران                                                                  |         |
| 101  |                                                                                                         |         | 1179     | عرضته کا فرقوموں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا دستور<br>اگن شدہ میں اساسات                                            | اس      |
|      | مصائب اور بیار یوں کے بیان سے صوفیاء کا<br>منہ                                                          | 1       | 1179     | گزشتہ تباہ ہونے والی بستیاں<br>جمعید سر کامیاں کی مصری کا مصری                                                  | 1PP     |
| 100  |                                                                                                         |         | ٠, ا     | جن برے کاموں کی وجہ سے کفار پر عذاب<br>نازل کیا گیا                                                             | " '     |
|      | مصائب اور بیار یوں کے بیان کرنے کے جواز<br>قریب میں میں میں میں اور |         | 16.      | 1                                                                                                               | 124     |
| 10   |                                                                                                         | 1       | الما ا   | واذ قال موسى لفته لا ابر ح(٥٠–٢٠)<br>ربطآ يات                                                                   |         |
| 102  | عیادت کرنے کے شوت میں احادیث<br>رمسا انسسانیہ میں ضمیر'' ہیں پیش لگانے کی                               |         | אין ו    | ر ربورا یات<br>حضرت مویٰ علیه السلام کا تعارف                                                                   | IPY     |
| 10.  |                                                                                                         |         | ساما ا   | حضرت موی کا نام ونسب اور عمر کا بیان                                                                            | 12      |
| 10   | ئى ئىمجىلار                                                                                             | 104     | اللم     | حضرت بوشع بن نون كا تعارف                                                                                       |         |
| 10   |                                                                                                         | 1       |          | رے ہی اللہ کیا ہے روش کی حدیث پر<br>ہمارے ہی علیہ کیلئے روش کی حدیث پر                                          | 1       |
| 14   | عرت ول فاعرت عرف ما لات                                                                                 | 16/     | <u> </u> | الماري | ,       |

جلدهفتم

marfat.com

| - |   |     |
|---|---|-----|
| _ | _ |     |
|   |   | 100 |
|   |   |     |

| صنح      | عثوان                                                                 | نمبرثار  | منحه     | عنوان                                                                              | نبرثار |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 149      | الله اورحقوق العباد كافرق اورز يكرفقهي مسائل                          |          | 14•      | معزت نعز کود نعز" کینے کی دجہ                                                      | 169    |
|          | حضرت خضرنے جس لڑے کوتل کیا تھا'وہ بالغ                                | 1/4      | וצו      | حفرت خفر کے نبی ہونے کی تحقیق                                                      | 14+    |
| 129      | تھایانابالغ 'اوراس کے آل کی کیفیت                                     |          |          | سید ابوالاعلی مودودی کا حضرت خضر کو انسان                                          | וצו    |
|          | قال الم اقل لك انك لن تسطيع                                           | IAI      | ואו      | کے بجائے فرشتہ قرار دینا                                                           |        |
| 1/4      | (20-Ar)                                                               |          | 141      | حضرت نضر کے فرشتہ ہونے کارد                                                        | 171    |
|          | حضرت موی علیه السلام کی انصاف پسندی اور                               | IAT      | 142      | حفرت خفر کے انسان ہونے پر دلاکل                                                    | 141    |
| IAI      | أستاذ كاادب واحترام                                                   |          |          | حضرت خضر کے نبی ہونے کا ثبوت علماء دیوبند                                          | וארי   |
| IAT      | کھانا ما تکنے کے سوال کا ضابطہ                                        | IAT      | ארו      | _                                                                                  |        |
| IAM      | تاويل كامعنى                                                          | ۱۸۴      |          | حضرت خضری حیات کے متعلق علماء اُمت کی                                              | arı    |
|          | به قدر صرورت مال دنیا جمع کرنے کا جواز اور                            | ۱۸۵      | 170      | آراء                                                                               | i      |
| IAM      | استحباب                                                               |          | rri      | حيات خضر کي نفي پر دلائل                                                           |        |
| ۱۸۵      | سمندر میں کام کرنے والے مسکینوں کابیان                                | ì        | AFI      | حیات خضر کے ثبوت پر دلائل                                                          |        |
|          | زیادہ نقصان سے بچنے کیلئے کم نقصان کو                                 | •        |          | حیات خضر کے حق میں اوراً س کے خلاف دلائل                                           |        |
| 1/0      | برداشت کرنا                                                           |          | 149      | ير بحث ونظر                                                                        |        |
| YA!      | ار کے توثل کرنے کی توجیہ<br>انتخاب                                    |          | 141      | حیات نفر کے سلسلہ میں حرف آخر                                                      |        |
| 11/2     | یلیم کامعنی اوراس کے شرعی احکام                                       |          | 141      | اعلم لدنی کی تعریف                                                                 |        |
|          | یتیم کے ساتھ نیکی کرنے والے کے اجروثواب<br>سرمتیات                    |          |          | حضرت خضرعلیہ السلام کوعلم غیب دیئے جانے کی                                         | 141    |
| I IAA    | کے متعلق احادیث                                                       |          | 127      | تقریحات                                                                            |        |
| 1/19     | يتيم لژکول اوران کے شہر کا نام                                        |          | 121      | شریعت ٔ طریقت اور حقیقت کی تعریقیں<br>دور میں اس میں دور مینوند میں جہ استعلم      |        |
| 19+      | نزانه کے مصداق میں اقوال<br>متر سریر سریر در تاریخ                    |          |          | حضرت مویٰ کا حضرت خضر ہے حصول تعلیم                                                |        |
|          | یتیم بچوں کے باپ کا تعارف اور مرنے کے ا<br>اور مجموع میں الح کراف ال  |          | 120      | کیلئے ادب سے درخواست کرنا<br>حضرت مویٰ کی درخواست میں ادب کی وجوہ                  | الالا  |
| 19+      | بعد بھی مردصالح کا فیضان<br>حضرت خضر کے نبی ہونے پر دلیل              |          | 120      | مفرت موں کا در مواست میں ادب کی وجوہ<br>حضرت خضر کے تعلیم دینے سے احتر از کی توجیہ | 120    |
| 191      | حفرت حفرے بی ہونے پردیں<br>حضرت موکی اور حضرت خضر کے واقعہ میں        | 1        | 121      | تعکرت عفرے یہ دیے سے انٹر از لا جیہ<br>تعلیم اور تعلم کے آ داب                     |        |
| 195      | تصرت موق اور صرت صرح والعد ین<br>حضرت بیشع بن نون کا کردار            |          | '        | مراور مے اواب<br>فانطلقا مدحتی اذار کیا فی السفینة                                 |        |
| '''      | مسرت یون بی تون کا مردار<br>حسن کی نسبت الله تعالیٰ کی طرف اور عیب کی |          | 122      | السلط بي حتى ادار با في السليب ( ۱۳ – ۱۷ )                                         | ,      |
| 197      | نبتاي طرف كرنا<br>نبت اي طرف كرنا                                     | i        | 141      | ر بات ات<br>کشی کا تخته تو ژنے کی تغمیل                                            | 141    |
|          | بت بپ را رک رہ<br>صفاء باطن کا دعویٰ کرکے احکام شرعیہ سے              |          |          | مول کی وجہ سے مواخذ و ند ہونے میں حقوق                                             |        |
| <u> </u> |                                                                       | <u> </u> | <u> </u> |                                                                                    |        |

جلدتفتم

marfat.com

مّياء القرآء

فهرست

| منح        | عنوان                                                                | تمبرثار | صنح         | عنوان                                                                                | نمبرثار     |
|------------|----------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| rız        | بسیارخوری کے دین اور دینوی نقصانات                                   | 771     | 191         | استغناء ظاہر کرنازند تقی ہے                                                          |             |
| <b>719</b> | جنت الفردوس كامقام                                                   | rrr     | 191         | تصوف کے جھوٹے مدعی                                                                   | 191         |
| <b>119</b> | جنت کے نضائل                                                         | rrm     | 19~         | علاء باطن کی تعریف                                                                   | 199         |
|            | ان جابل شعراءاورجعلی صوفیاء کارد 'جوجنت کو کم                        | 777     | 190         | علاء ظاہر کی تعریف                                                                   | r••         |
| rrı        | تر کہتے ہیں                                                          |         | 190         | علاءظا هركى علاء باطن يرفضيلت                                                        | <b>r•</b> 1 |
| rrr        | الله تعالیٰ کے کلمات کاغیر متناہی ہونا                               | 220     | 190         | علاء باطن كى علماء ظاہر پر نضيلت                                                     | <b>r•r</b>  |
| rrr        | بشر کامعنی                                                           | 777     |             | علاء باطن کی فیض آ فرینی پر قر آن مجید ٔ احادیث                                      | r•r         |
|            | كفارا نبياءكرام عليهم السلام كوكيون بشركت تص                         | 772     | 197         | اورآ ثارے دلائل                                                                      |             |
| 777        | اوراُن کارد                                                          |         |             | علاء باطن اور عارفین کی فیض آ فرین کے                                                | r• (*       |
| rra        | انبیاء کابشر ہونا ہمارے لئے وجدا حسان ہے                             | 1       | 194         | واقعات                                                                               |             |
| rro        | رسول الله علين كاخود بربشر كااطلاق فرمانا                            | 779     |             | ويسئلونك عن ذي القرنين                                                               | r•0         |
| 777        | نبی اور رسول کابشر ہونا                                              | 1       | 191         | (10-10-1)                                                                            |             |
|            | رسول الله عَلِي كَ بشر ہونے كے متعلق اعلیٰ                           |         | <b>***</b>  | ربطِآ يات                                                                            | <b>r•</b> 4 |
| 772        | حضرت كانظرييه                                                        | 1       | <b>r</b> +1 | ذ والقرنين كامصداق اورأس كى وجهتسميه                                                 | r.2         |
|            | رسول الله عَلِينَة ك بشر ہونے كم معلق علاء                           |         | r•r         | ا تورات میں ذوالقرنین کی طرف اشارے                                                   | <b>r</b> •A |
| 779        | د يو بند كانظريه                                                     | l .     | r. r        | ا ذ والقرنين كا تصرف اوراس كااقتدار                                                  | r•9         |
| 779        | 7 4/                                                                 |         | r•r         | ذ والقرنين كاپہلاسفر بہ جانب مغرب                                                    | 110         |
|            | رسول الله علی کے خصائص کے ذکر کے بغیر                                | 1       | r+0         | ا ذ والقرنين كا دوسراسغر به جانب مشرق                                                | rii         |
| 174        | آپ کوصرف بشر کہنا جائز نہیں<br>• متاللہ کا ن تربی تاریخ              | l .     | 7+4         | ا ذوالقرنين كاتيسراسفر به جانب ِشال<br>سرمتها:                                       | rir         |
|            | نی علی سے یہ کہلوانے کی توجیہ کہ میں تمہاری                          |         | Y•Z         | یا جوج ماجوج کے متعلق احادیث                                                         |             |
| rm         | مثل بشر ہوں                                                          | ı       | Γ•Λ<br>~    | یا جوج اور ما جوج کے متعلق قدیم علماء کی آ راء<br>اور جوب اور جرس متعلق متاخرین کریں | רור         |
|            | دکھانے اور سانے کیلئے عبادت کرنے کی                                  | 1       | Γ•Λ<br>     | یا جوج اور ما جوج کے متعلق متاخرین کی آراء<br>ان جہ جو ساجہ جس متعلقہ میں: سرانا     | 710         |
| rrr        | ممانعت میں احادیث اور آثار<br>اخلاص کالغوی اور اصطلاحی معنی          |         | rir         | یا جوج اور ماجوج کے متعلق مصنف کا نظریہ<br>سد ذوالقر نین کی تحقیق                    | - 11        |
| rmm        | احلال کا تعوی اور اصطلاع کی صوفیاء کرام کے نز دیک اخلاص کی تعریفات   |         | '''         | افحسب اللذين كفروا ان يتخذوا                                                         |             |
| rro        | اخلاص کے متعلق احادیث اور آثار                                       | 1       | רור         | افعسب الدين فقروا ان يتعدوا                                                          | ' '/'       |
|            | اکما ک سے کا محادیث اور ایار<br>نیک کاموں کے ظہور پر خوش ہونے سے اجر | 1       | '''         | (۱۹۰۳)<br>جن لوگوں کے اعمال ضائع ہوجاتے ہیں                                          | 719         |
| rry        | یک در اجرن طنے کے مجامل                                              | ı       | <b>11</b>   | جن لوگوں کے اعمال کا وزن ضائع نہیں ہوگا                                              |             |

جلدجفتم

marfat.com

| صغی   | عنوان                                          | نمبرثنار     | منحه        | عنوان                                         | نبرتار |
|-------|------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------|--------|
| ray   | حفرت ذكريا كى محراب كامصداق                    | וציז         |             | قربانی کے عمل میں مسلمان بہت زیادہ دکھاوا     | rrı    |
| 102   | محراب كالغوى اورا صطلاحي معنى                  | 747          | rr2         | کرتے ہیں                                      |        |
| 102   | امام کے محراب میں کھڑے ہونے کی شخفیق           | 242          | 224         | اختتا م كلمات                                 | rrr    |
| 109   | حضرت یجیٰ کو بجین میں نبوت عطا فر ما نا        | 274          |             | سورهٔ مریم                                    | 202    |
| 109   | حنان اورز كو ة كامعنى                          | 240          |             | سورہ مریم کی وجہ سمیہ اور اُس کے متعلق        | rrr    |
| 14.   | حضرت یجی پرتین بارسلام کی خصوصیت               | 777          | rrm         | احادیث وآثار                                  |        |
|       | يوم ميلا د پرخوشي منانے اور يوم وفات برغم نه   | 247          | rrr         | سورهٔ مریم کاز مانه ونزول                     | tra    |
| r4+   | منانے کا جواب                                  |              |             | نجاشی کے سامنے حضرت جعفر کا تعارف اسلام       |        |
| וציז  | واذكر في الكتب مريم (٣٢-١٢)                    | 771          | rrr         | پیش کرنا                                      |        |
| דיר   | حضرت مریم کے مشر تی جگہ جانے کی وجوہ           | 749          | <b>T</b> C2 | الكهف اورمريم مين بالهمي مناسبت               | rr2    |
|       | حفزت مریم کے پاس حفزت جریل کابشر کی            | 14           | <b>rr</b> 2 | سورۂ مریم کے مشمولات                          | ۲۳۸    |
| 775   | صورت میں آنا                                   |              |             | کھائے قص ٥ ذکر رحمت ربک                       | rra    |
|       | فرشتہ ہے ہم کلام ہونا حضرت مریم کی نبوت کو     | 121          | ۲۳۸         | (1-10)                                        |        |
| 740   | متاز منبیں                                     |              | 10+         | كهيئقص كأنفير                                 | ra-    |
| 240   | اولیاءاللہ کے مزارات پرمرادیں مانگنا           | 121          | 10+         | حضرت ذكريا پر رحت كى توجيه                    | 101    |
|       | عادت کے خلاف بیٹے کی پیدائش پر حضرت            | 121          | 10+         | ذ کرخفی کی فضیات                              | ror    |
| 440   | مريم كاتعجب فرمانااوراس كاازاله                |              | 101         | حضرت ذکر ما کے ندا عنی کرنے کی وجوہ           | rom    |
| 740   | حفرت مريم كے حمل كاسب                          | <b>1</b> 21  | 101         | دعا کے آ داب                                  | rom    |
| 777   | حفرت مریم کے حمل کی مدت                        | 120          |             | انبیاء کے علم کا دارث بنایا جاتا ہے ان کے مال | roo    |
| 777   | يوسف نجار كاتعاون                              | 124          | ror         | كاوارث نبيس بنايا جاتا                        |        |
|       | وضع حمل کیلئے حضرت مریم کے دور جانے کی         | 122          |             | حضرت زکریا کو اللہ نے بشارت دی تھی یا         | roy    |
| 777   | 05.0                                           |              | rar         | فرشتوںنے                                      | ,      |
| 742   | یہ کہنے کی تو جیہ کہ کاش میں اس سے پہلے مرجاتی | 121          | ror.        | سى كامعنى                                     | 102    |
| rya   | معاش کے حصول کیلئے کسب کرنا ضروری ہے           | 129          | rom         | حضرت یخیٰ کانام کجیٰٰ رکھنے کی وجوہ           | ran    |
| 749   | خاموثی کاروز ہ رکھناغیرمشروع ہے                | <b>r</b> /\• |             | حضرت ذکر یا کے اس سوال کی توجیہ کہ میرے       | 109·   |
| 749   | حضرت مریم کولوگوں کا ملامت کرنا                | MI           | raa         | يہاں لڑ كا كينے ہوگا                          |        |
| 749   | یا اخت هارون کیتوجیهات                         | M            |             | حضرت ذکر یا کا نین دن تک لوگوں سے بات         | r4.    |
| ، بفت | حفزت مريم كاحفزت عيى كى طرف جواب كا            | 17.17        | ray         | نه کرسکنا                                     |        |

marfat.com

| قهر سب | ست | فهر |
|--------|----|-----|
|--------|----|-----|

| كفاركيلي مغفرت كي دعا                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u> </u>                                         | انمبرشار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | T-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اشاره کرنا                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر جمیل کا جار کا | <b>r</b> •A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حضرت عیسیٰ کا پیدا ہوتے ہی غالی نصاریٰ کا رو     | MA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ربنا                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | فرمانا                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| واذكر في الكتب موسى (٧٥-٥١)                    | <b>r.</b> 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حضرت عیسیٰ کے مبارک ہونے کامعنی                  | MA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| نبی اور رسول کے لغوی اور اصطلاحی معنی          | ۳۱۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حضرت عيسىٰ پرز كوة كى فرضيت كى شخفيق             | PAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| حضرت مویٰ کامقرب ہونا                          | rII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حضرت عیسیٰ کااپنی والدہ کی برأت بیان کرنا        | 11/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| حضرت اساعيل عليه السلام كى صفات                | MIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 727                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | والسلم على يوم ولدت(۴۰-٣٣)                       | MA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| حضرت ا دریس علیه السلام کی سوانح               | ۳۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اس شبہ کا جواب کہ یہود و نصاریٰ نے حضرت          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| رمل ( زائچہ بنانے ) کی تعریف اوراس کا شرعی     | ۳۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عیسیٰ کے بچین میں کلام کرنے کو کیوں نقل نہیں کیا |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| . ما                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حضرت عیسیٰ کے تعلق نیسائیوں کے عقیدہ میں         | 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| حضرت ادريس كا جوتھ يا چھنے آسان پر فوت         | 710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اختلاف                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 744                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الله تعالیٰ کا بیٹا نہ ہونے پر دلائل             | 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| حضرت ادريس عليه السلام كاجنت ميس زنده          | riy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 724                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الله ہمارارب ہےاس کے تقاضے                       | rar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | " " "                                            | ram                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| · ·                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  | 496                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 741                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  | i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| · ·                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1</b> 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  | <b>190</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                | l .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  | <b>797</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                | 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7/1 •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | , , ,                                            | <b>19</b> 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| •                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  | 799                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| _                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            | į.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| •                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | i i                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                | واذكر في الكتب موسى (١٥- ١٥)  نى اوررسول كيفوى اوراصطلاحي منى حضرت موى كامقرب مونا حضرت اساعيل عليه السلام كى صفات حضرت اوريس عليه السلام كى سوائح حضرت اوريس كا چوشتے يا چھٹے آسان پر فوت حضرت اوريس كا چوشتے يا چھٹے آسان پر فوت حضرت اوريس كا ور شھانے اوران كى زندگى مونا حضرت اوريس كواو پر أشھانے اوران كى زندگى ميں علاء اور مفسرين كا اختلان محضرت اوريس كے متعلق تول فيصل على مالوت كرنے كے آواب حضرت اوريس كے متعلق تول فيصل تعديل اوركان ميں كى كى وجہ سے نمازوں كو ضائع كرنا ماكان ميں كى كى وجہ سے نمازوں كو ضائع كرنا ماكون ميں كى كى حجہ نہازوں كو منائع كرنا ماتول ميں كى كى حجہ نمازوں كو منائع كرنا منائع كرنا ماتول ميں كى كى حال في اور تدارك مناؤل سے فرائض ميں كى كى حال في اور تدارك مونے كى اور فرائن ميں كى كى حال في اور تدارك مونے كى اور فرائن ميں كى كى حال في اور قرآن في ماتول ہونے كى موريث مونے كى در قرآن في موريث اورتھ ريحات علاء سے موریث اورتھ ریحات علاء سے میں اور میں موریث اورتھ ریحات علاء سے موریث اورتھ ریکات علاء سے موریث اورتھ کیکات علاء موریث اورتھ | ۳۰۹ نی اوررسول کے لغوی اوراصطلاحی معنی است موسلی (۲۵–۵۱) ۳۱۰ حضرت موی کامقرب ہونا حضرت اساعیل علیہ السلام کی صفات حضرت اور ایس علیہ السلام کی سوائح میں اسلام کی سوائح میں اور اس کا شرقی میں اور اس کا چوشے یا چھٹے آسان پر فوت میں اور اس کا چوشے یا چھٹے آسان پر فوت میں اور اس کا چوشے یا جھٹے آسان پر فوت میں اور اس کا جونا حضرت اور ایس علیہ السلام کا جنت میں از ندہ میں علیہ السلام کا جنت میں از ندہ میں علیہ السلام کا جنت میں از ندہ میں علیہ اور مفسرین کا اختلاف میں حضرت اور ایس کے متعلق تول فیصل میں علیہ اور میں کے متعلق تول فیصل میں میں اور اس کے متعلق تول فیصل میں میں میں کے متعلق تول فیصل میں میں کے متعلق تول فیصل کے متعلق تول کے متعلق ت | الم          | حضرت عين في درك و في المحتب موسى (۱۵-۵۵)  حضرت عين في درك و ق فرضيت في تحتيل  حضرت عين في درك و ق فرضيت في تحتيل  حضرت عين في الله و في الدور و الدور |

جلدهفتم

marfat.com

| 1 | ŧ | и |   |
|---|---|---|---|
| ı | F | п | • |
|   |   |   |   |

| صغہ  | عنوان                                       | تمبرثار | منۍ         | عنوان                                          | نبرثار      |
|------|---------------------------------------------|---------|-------------|------------------------------------------------|-------------|
| MIA  | ک طرف جانا                                  |         | <b>199</b>  | مدارک ہوتا ہے مااس کی کیفیت میں کی کا          |             |
| riy  | مومنول کارخمٰن سے لیا ہوا عہد               | ٣٧٧     |             | اس نظرید کا بطلان که فرض نه پڑھنے سے نفل       | rry         |
|      | ان کافروں کی ندمت جنہوں نے رحمٰن کیلتے بیٹا |         | ۳••         | قبول نہیں ہوتے                                 |             |
| 712  | گرلیا<br>گرلیا                              |         |             | قرض اور نذرانے کی مثال کا جواب اور تحقیق       | <b>77</b> 2 |
| MA   | اولیاء کرام کی ولایت کی دلیل                |         | ۳.,         | مزيد .                                         |             |
| 119  | لد کامعنی <sup>*</sup>                      | ro.     | 141         | غى كامعنى                                      |             |
| 119  | ر کز کامعنی                                 | 201     | <b>1741</b> | محناه کبیره کے مرتکب کی مغفرت                  | rrq         |
| 1-19 | اختتآ مى كلمات اوردعا                       | ror     | <b>7.</b> 7 | جنت اور جنتيول كي صفات                         |             |
| P7P  | سور ہ کھا                                   | 202     | m. m        | جریل کے زیادہ نہ آنے کی دجہ                    | rri         |
| rrr  | سورة كانام اوروجه تسميه                     | ror     | <b>F-F</b>  | الله تعالیٰ کے سواکسی کا نام اللہ نہیں ہے      | rrr         |
| rrr  | سورهٔ مریم اورسورهٔ طٰهٔ کی با ہمی مناسبت   | rss     | ۳۰۴۲        | ويقول الانسان ء اذا ما مت (٨٢-٢٢)              | ~~~         |
| mrr  | سوره طٰها کازمانهزول                        | ray     | F+4         | قیامت کے دن کفار کے حشر کی کیفیت               | ~~~         |
| 244  | حضرت عمررضي الله عنه كاقبول اسلام           | r02     |             | آیا دوزخ میں دخول کا فروں کے ساتھ خاص          | rro         |
| 777  | سورہ طٰہ کے مقاصداور مسائل                  | ran     | r.2         | ہے یا ہر مخص دوزخ میں داخل ہوگا                |             |
|      | طه ٥ ما انزلنا عليك القران لتشقى            | 109     | F-A         | دوز خ میں دخول بل صراط سے گزرنا ہے             | 224         |
| 771  | (1-rr)                                      |         |             | مسلمانوں کے دخول نارے مرادان پر بخار آنا       | rr2         |
| Pr.  | طُهٰ الخ كاشانِ زول                         | ٣4٠     | p-9         | -                                              |             |
| ٣٣٠  | لله کے معانی                                |         |             | ونیاوی فراخ دسی اور تنگدی حق اور باطل کا       | ۳۳۸         |
| rri  | رسول الله عليقة كاساء مباركه                | ryr     | <b>11</b>   | معارتبیں ہے                                    |             |
|      | قرآن مجید میں رسول اللہ علیہ کے اساء        |         |             | کفار کے مقام کا زیادہ براہونا اوران کے لشکر کا | 1 1         |
| 777  | مبارکہ جواللہ تعالیٰ کے اساء حنیٰ بھی ہیں   |         | 111         | زیاده کمزور ہونا                               |             |
|      | رسول الله علي من اساء كي تعداد              | 1       | 111         | الباقيات الصالحات كالمعنى                      |             |
| 444  |                                             | 1       | rir         | العاصى بن دائل كى ندمت                         | ואיין       |
|      | رسول الله علي كاساء كم تعلق ديرعلاء ك       | ירד     | mm          | بت پرش کارد                                    |             |
| 772  | فقيقات                                      |         | rır         | ضد کا <sup>مع</sup> نی                         |             |
|      | مرف ڈرنے والوں کے لیے قرآن کے               | .       | mm          | الم تر انا ارسلنا الشيطين (٩٨-٨٣)              |             |
| 771  | ھیعت ہونے کی توجیہ<br>م                     |         | 710         | شياطين كوكا فرول پرمسلط كرنااور" از" كامعني    |             |
| rrq  | ر آن کریم کی عظمت                           | 771     |             | محشريس مومنين كاسواريول برسوار بوكر جنت        | 2           |

marfat.com

تبراء القرآر

| مني         | عوان                                                                        | نمبرثار       | منح     | عنوان                                                                                | نمبرثار      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| BT 1        | کرنااورآ پ کونماز پڑھنے کا حکم دیتا                                         |               | 779     | سرا دراخفی کامعنی                                                                    |              |
|             | عدا نماز ترک کرنے والے پر نماز کی قضاء کا                                   | <b>7</b> 7.7  |         | اللہ کے واحد ہونے پر ایمان کے مدارج اور                                              |              |
| mas         | واجبهونا                                                                    |               | ۳۳۰     | مراتب                                                                                |              |
|             | وقوع قیامت پردلیل اور قیامت کومخفی ر کھنے کی<br>حکمت                        | <b>17</b> /19 | ۳۳۰     | مقلد کے ایمان کا صحیح ہونا                                                           | 121          |
| roy         | <i>ک</i> مټ                                                                 |               | ۲۳۲     | لاالهالاالله پڑھنے کی فضیلت میں احادیث                                               | 1            |
|             | الله تعالیٰ کے اس سوال کی حکمتیں کہ تمہارے                                  | <b>79</b> •   |         | جو خص فرائض کا تارک ہوا درمحر مات کا مرتکب                                           | <b>72 7</b>  |
| 704         | دائيں ہاتھ ميں كياہے                                                        |               |         | ہوآ یا صرف کلمہ بڑھنے سے اس کی نجات ہو                                               |              |
|             | مارے نبی علیہ سے اللہ تعالی کے ہم کلام                                      |               | 200     | جائے گ                                                                               |              |
| <b>10</b> 2 | ہونے کی افضیات                                                              |               | rra     | اساء جنٹی                                                                            | <b>72</b> 17 |
|             | حضرت مویٰ علیہ السلام کے کلام کوطول دینے                                    | <b>797</b>    | rra     | حضرت موی علیه السلام کا قصه ذکر کرنے کی وجه                                          | <b>7</b> 20  |
| ron         | کی حکمتیں<br>سر                                                             |               |         | حضرت موی کا حضرت شعیب کی اجازت ہے                                                    | <b>72</b> 4  |
| 109         | عصار کھنے کے فوائد                                                          |               | rra     | مدین سے روانہ ہونا                                                                   |              |
| P4.         | عصائے مویٰ کی تاریخی حیثیت                                                  |               | ٢٣٢     | حضرت موی علیه السلام کا آگ کود کیمنا                                                 |              |
| P4+         | عصا کوز مین پرڈالنے کی وجوہ<br>پر                                           |               | 472     | حضرت موی علیهالسلام کا ندا کوسننا                                                    |              |
| וצים        | عصاکے سانب بن جانے کی حکمتیں                                                |               |         | حضرت مویٰ نے جس کلام کو سنا تھااس کے سننے                                            | <b>1</b> 29  |
| ווייין      | حیة نُعْبان اور جا آن کے معانی اور ان میں تطبیق<br>معانی اور اس میں است     |               | 202     | کی کیفیت                                                                             |              |
|             | سانب سے حضرت مویٰ کے ڈرنے کی                                                | 1             |         | حضرت مویٰ علیہ السلام کو کیسے یقین ہوا کہ بیہ                                        | ۳۸۰          |
| P41         | توجیہات<br>ید بیضاادرعصامیں کون سامجمزہ زیادہ عظیم ہے                       |               | mr2<br> | الله تعالیٰ کا کلام ہے<br>انعلہ بن : سرحکزی ترین                                     |              |
| . mym       | ید بیضا ادر عضای کون سا جرواریادہ میں ہے ا<br>فرعون کی طرف جانے کا حکم دینا |               | ۳۳۸     | انعلین اُ تارنے کے حکم کی توجیہات<br>ایس الیں کے تمہ نیساں اعتراض سا                 |              |
|             | رون مرت جائے ہا ہویں<br>قسال رب اشسر ح لی صدری o                            |               | وماس    |                                                                                      | <b>7</b>     |
| 747         | (۲۵-۵۴)                                                                     |               | ro.     | جواب<br>ا جوتوں کیساتھ نماز پڑھنے کے متعلق احادیث                                    | ا سرید       |
| PYY         | ر اید ساز)<br>شرح صدر کی دعا کی حکمت                                        |               |         | ہ بو یوں میں ھمار پرھے سے متعلق مذاہب<br>ا جو تیوں کے ساتھ نماز پڑھنے کے متعلق مذاہب |              |
| רצים        | حضرت مویٰ کی زبان میں گرہ کی وجوہ                                           |               | ro.     | ا بویرات می میر پرت سے سی جب                                                         |              |
| P72         | نقه كالغوى اورا صطلاحي معنى<br>                                             |               |         | ا القش نعل یاک برآیات ادراساء مبارکه لکھنے کا ا                                      | ~^           |
| F42         | وزیر کامعنی اوراس کے متعلق احادیث                                           |               | 201     | شرى تھم                                                                              |              |
| P72         | وزارت كيليح بهائي كتخصيص كي وجه                                             |               | rar     | ا وادى طوىٰ كامصداق                                                                  | 744          |
| PYA         | ازرکامعنی                                                                   | r+2           |         | ٢ حضرت مويٰ عليه السلام كومنصب نبوت برِ فا تز                                        | ~\_          |

marfat.com

تبيان القرآن

| صغی ا        | عنوان                                                                 | تمبرتنار | منحہ       | عنوان                                                         | نمبرثار  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------|----------|
|              | اللہ کے دشمنوں سے ڈرنا انبیاء علیہم السلام اور                        |          | ۳۲۸        | حضرت مویٰ کی ان دعاؤں کا سبب                                  |          |
| <b>1</b> 22  | صحابه کی سنت ہے                                                       |          |            | حضرت موی کی دعاؤں کو باریاب کرنے کی                           | P+9      |
| r29          | دائمی عذاب صرف کفارکوہوگا                                             |          | <b>249</b> | و جوه                                                         |          |
|              | مباحثہ میں فریق مخالف بریختی کرنے کے بجائے                            | 42       |            | حضرت مویٰ کی ماں پر وحی کرنے کا احسان اور                     |          |
| ٣٨٠          | نری سے دلائل پیش کرنا                                                 |          | 249        | *                                                             |          |
| FA+          | الله تعالیٰ کی ربوبیت اور توحید پر دلیل                               | ۳۲۸      |            | حضرت مویٰ پر ان کے صندوق کو دریا ہیں<br>س                     |          |
|              | حضرت موی علیه السلام کی دلیل سے فرعون کا                              | 449      | rz.        | سلامت د کھنے کا احبان                                         |          |
| PAI          | پریشان ہونا<br>خاریہ                                                  |          | 1720       | فرعون کے گھر حضرت مویٰ کو پہنچانے کا احسان                    |          |
| MAP          |                                                                       | 1        |            | فرعون کے دل میں حضرت مویٰ کی محبت                             |          |
| MAT          | لکھنے کے جواز کے متعلق قر آن مجید کی آیات                             |          | 121        | ڈ النے اوران کی پرورش کا احسان<br>اور الاس میں کرورش کا احسان |          |
|              | علم کی باتوں اور احادیث کے لکھنے کے جواز                              |          | 121        | الله تعالی کی آنگه کامعنی                                     |          |
| MAT          | کے متعلق احادیث                                                       |          |            | حضرت مویٰ کی ماں پران کی آئیسیں ٹھنڈی                         | 1        |
| TAP          |                                                                       |          | 1721       | کرنے کا احمان<br>حدور رسان نام                                |          |
| TAD          |                                                                       | 1        |            | حضرت مویٰ پر فرعون سے نجات دینے کا                            |          |
|              | سنها خلقنكم وفيها نعيدكم ومنها                                        |          | 127        | احیان در در این کار در    |          |
| PAY          | خرجکم تارة اخری (۷۱–۵۵)                                               | 1        | 727        |                                                               |          |
|              | ی صلی الله علیه وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت<br>مرین سیر میٹر منابت |          | 727        |                                                               |          |
| PAA          |                                                                       |          | سو رسو     | انبیاء علیهم السلام کو چالیس سال کی عمر میں<br>مبعوث کیاجانا  |          |
|              | د حید اور رسالت کے وہ دلائل جن کا فرعون<br>نے انکار کیا               | 1        | 125        | جوت نیاجانا<br>حضرت موی علیه العلام کومنصب رسالت پر           |          |
| rq.          | •                                                                     |          | r2r        | مسرت ون عليه العلام ومنصب رساس پر<br>فائز کرنے کا احسان       |          |
| الم الم      | - ( 6.                                                                |          |            | عصااورید بینادونشانیوں پر آیات کے اطلاق                       | 1        |
| ' '          | ر کوشیاں کرنے والوں ادر ان کی سر کوشیوں کا                            |          | 720        | ک توجیه<br>ک توجیه                                            |          |
| 1 1 1        |                                                                       | 1        | 720        | 1 1 1 6 1 2 1 6                                               |          |
| <b>1</b> 191 | 1 1 1 1 1 2 2                                                         | . 1      |            | فرعون کے ساتھ زی سے کلام کرنے کی وجوہ                         | I .      |
|              | ادوگروں کو لاٹھیاں ڈالنے کا حکم دینا کیا کفر کا                       |          | 720        |                                                               | 1        |
| <b>1</b> 191 | ا مرا                                                                 | - 1      |            | رعون سے حضرت موی کے خوف کی توجیداور                           | חזח      |
|              | مرت موی علیه السلام کے ڈرنے کی                                        |          |            | ر ط کامعنی                                                    | <u> </u> |

جلدتقتم

marfat.com

| ê | 4 | • |
|---|---|---|
| ٠ | 8 |   |
| r | Ŧ |   |

|                           | ن   | رسن          | فه |
|---------------------------|-----|--------------|----|
|                           |     | برثار        |    |
| جيهات                     | تو  |              |    |
| ھزت مویٰ                  |     | ሌሌ <b>ሶ</b>  | ·  |
| عالبآ نا<br>س             | •   |              |    |
| باحرکے کہیر<br>پرچ        |     | ۵۳۳          | 1  |
| عرکی تعریف<br>رین مریک    | - 1 | 4            |    |
| حرکا شرع تھم<br>۔         | - 1 | ۳r <u>۷</u>  |    |
| آیا جادو <u>۔۔</u><br>نہد |     | <u></u> ዮዮአ  |    |
| نہیں<br>نقہاءاحناف        | -1  | المراء       |    |
| ،<br>کاشرع حکم            |     |              |    |
| تعويذات.                  |     | ٣۵٠          |    |
| فرعون کے ح                |     | rai          |    |
| رب العالمي                |     | ror          |    |
| کہنے کی وجو               |     |              |    |
| فرعون کی لا<br>س          | 1   | 201          |    |
| جادوگروں                  | 1   | 201          |    |
| کوچادوکر۔                 |     |              |    |
| فرعون کی بیر              | 1   | 200          |    |
| ایمان لا ـ                | ١   | 27           |    |
| اس کے حوا                 |     | <b>/A</b> /  |    |
| ولقد او ح<br>حضرت مؤ      | را  | 0Z<br>2A     |    |
| ا تنظرت عو<br>الے کرروا:  | 1   | ω/\          |    |
| ے سرردوں<br>بنی اسرائیل   | P   | <u>ت</u> و د |    |
| ا با الروسر<br>حکمتیں     |     |              |    |
|                           |     |              |    |

| مني         | موان                                                                     | نمبرثار | منح         | عنوان                                                                              | نمبرثار                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>1.4</b>  | کے جانے کی توجیدا مامرازی کی المرفء                                      |         | ۳۹۳         |                                                                                    | <del>                                     </del> |
|             | فرعون کوکلمہ بڑھنے سے روکنے پر امام رازی                                 | l .     |             | حضرت مویٰ کی لاٹھی کا جادوگروں کی لاٹھیوں                                          |                                                  |
| P+4         | کے اعتر انس کا جواب                                                      | 1       | 790         | برغالبآ نا                                                                         | 1                                                |
|             | حضرت مویٰ کا ایک بردهیا کی رہنمائی سے                                    | ۳۲۳     | 790         | ،<br>ساح کے کہیں کامیاب نہ ہونے کی توجیہ                                           |                                                  |
| r+2         | حضرت يوسف كاتابوت نكالنا                                                 |         | ٣٩٦         |                                                                                    | ľ                                                |
|             | حضرت موی علیه السلام اور ہمارے نبی علیہ کو                               | ۳۹۳     | 794         | سحر كاشرى تكم                                                                      | ~~ <u>~</u>                                      |
| <b>۴۰</b> ۸ | جنت عطا کرنے کا اختیارتھا                                                |         |             | آیا جادو ہے کی چیز کی حقیقت بدل سکتی ہے یا                                         | ۳۳۸                                              |
| ۰۱۹         | بني اسرائيل كونعتين يا دولا نا                                           | arn     | <b>79</b> 2 | النہيں                                                                             |                                                  |
| M-          | طورکی دائیں جانب جانے کا بیان                                            | 1       |             | فقہاءاحناف کے نزدیک سحر کی تعریف اوراس                                             | المالما                                          |
| اا۳         | کھانے میں صدے بردھنے کامعنی                                              |         | <b>19</b> 1 | ا کا شرعی تھم                                                                      |                                                  |
|             | بنده کا بہت زیادہ گناہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کا بہت                       |         | <b>79</b> 1 | تعویذات کے بعض احکام                                                               | - 1                                              |
| اایا        | زیاده معاف فرمانا                                                        | 1       | 799         | فرعون کے جادوگروں کا ایمان لا نا                                                   |                                                  |
| ۲۱۲         | ابار بارگناه بخشنے کی وضاحت                                              | - 1     |             | رب العالمين کی بجائے رب ھارون وموک                                                 | - 1                                              |
|             | کیا توبہ کرنے کے بعد دوبارہ گناہ کرنا توبہ کو                            |         | 799         | کہنے کی وجوہ                                                                       | - 1                                              |
| MIT         | کھیل بنانا ہے؟                                                           | - 1     | ٠٠٠)        | 2.00                                                                               | I                                                |
| אוא         | اتوبه كرنے ايمان لانے اور اعمال صالحه كرنے                               | M21     |             | ا جادوگروں کی اس قول کی تو جیہ کے فرعون نے ان<br>اس میں میں میں میں                | ror                                              |
|             | کے بعد ہدایت کے حصول کی توجیہ<br>کلمہ پڑھنے سے پہلے کفریہ عقائد سے اظہار | ~, ~    | P+1         | کوجاد وکرنے پرمجبور کیا تھا                                                        |                                                  |
| MO          | اسمہ پر سے سے چہے سریہ تھا تدھے اعبار<br>براُت ضروری ہے                  |         | 144         | ا فرعون کی بیوی کاایمان لا نا<br>مرد در در در نام کار کرافری کار سرافری کار        | - 11                                             |
|             | برات سروری ہے<br>حضرت مویٰ کے عجلت کے ساتھ جانے کی                       |         | ۲۰۲         | ا ایمان لانے کے بعد جادوگروں کا فرعون اور<br>اس کے حوار یوں کو نصیحت کرنا          | 10                                               |
| MO          | توجيه                                                                    |         | سرويم       | ا ن مے تواریوں ویعت کرنا<br>اولقد او حینا الی موسلی (۸۹–۷۷)                        | /\(\alpha\)                                      |
| M12         | بنید<br>بنوامرائیل کوآ ز مائش میں ڈالنا                                  | ا ۱۲ ک  |             | ا او لفظ او حیت ابنی موسنی روز ۱۹ کست)<br>م حضرت مویٰ کا رات کے وقت بنی اسرائیل کو | 11                                               |
|             | حضرت مویٰ کا پن قوم کو بچھڑ سے کی عبادت پر                               | - 1     | ۳•۵         | ا استرک وی ما داری کے وقت بی استروان کا اور اللہ ماریا ہوتا<br>الے کرروانہ ہونا    |                                                  |
| ا۳ ا        | ر بروت کر تا                                                             |         |             | م بنی اسرائیل کورات کے وقت لے جانے کی                                              | 709                                              |
|             | بن اسرائیل کا بچھڑے کی عبادت پر عذر پیش                                  | r27     | ۲۰۹         | ا کامتیں                                                                           |                                                  |
| ۸۱۸         | كرنا                                                                     |         |             | م اسندر میں بنائے ہوئے خشک راستہ پر فرعون                                          | /10                                              |
| MIV         | ز بورات سے بچھڑ ابنانے کی تفصیل                                          |         | l4+A        | کے جانے کی توجیہ مفسرین کی طرف ہے                                                  |                                                  |
| ۱ بفت       | بچیر ہے کومعبود قرار دینے کا بطلان                                       | M2A     |             | ٢ سمندر ميں بنائے ہوئے خشک راستہ پر فرعون                                          | 771                                              |

جلدتفتم

marfat.com

| 4   |      |
|-----|------|
| -   |      |
| . • | / W. |

| صغی   | عنوان                                            | نمبرثار | صغح     | عثوان                                         | نبرثار      |
|-------|--------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------|-------------|
| rro   | قیامت کے وقوع پر کفار کاشبہ                      | ۳۹۸     |         | ولسقىد قبال لههم هرون من قبيل                 | M29         |
| rro   | نسف كامعنى                                       | 199     | ۴۲۰     | (90-1-17)                                     |             |
| rro   | زمینوںاورلوگوں کی قشمیں                          |         |         | نیک کا تھم دینے اور برائی ہے رو کئے کے متعلق  | ۳۸۰         |
| משא   | زمینوں اورلوگوں کی قسموں کی وضاحت                | ۵۰۱     | rrr     | احاديث                                        |             |
| ٢٣٦   | ٱلْعِوَجُ اوراكمت كمعنى                          | ۵٠٢     | ۳۲۳     | بِعمل عالم اور واعظ کے متعلق احادیث           | MI          |
| 42    | قیامت کے دن پکارنے والے کی تفسیر                 | 0+1     |         | حضرت على مظهر هارون تصاور تقيه نبيس كرتي      | M           |
| ۴۳۸   | شفاعت کی تحقیق                                   | ۵۰۴     | ,rrr    | ĕ                                             |             |
| ٨٣٨   | شفاعت كالغوى معنى                                | ۵۰۵     |         | حضرت هارون عليه السلام كى تبليغ كا بهترين     | Mr          |
| 44.   | شفاعت كالصطلاحي معبى                             | Y+0     | rra     | ٔ طریق <i>ت</i> ہ                             |             |
| المام | شفاعت کے متعلق معتز لہ کا نظریہ                  | ۵۰۷     | mra     | حضرت موی کا حضرت هارون پرناراض ہونا           | <b>የ</b> ለዮ |
| ממו   | شفاعت کے متعلق شخ ابن تیمیہ کانظر پیہ            | ۵۰۸     |         | حمد و ثنا کے بعد وھول بجانے وقص کرنے اور      |             |
| רורץ  | شفاعت کے متعلق غیرمقلدین کانظریہ                 | ۵۰۹     | רדא     | اظہار وجد کرنے کا شرعی حکم                    |             |
| מתר   | شفاعت کے متعلق شیعہ کا نظر سی                    | ۵۱۰     |         | حضرت ھارون کے سر کے بال اور ڈاڑھی<br>۔        | ran         |
|       | شخ محد بن عبدالوہاب کا شفاعت کے متعلق            | ۵۱۱     | rry     | بکڑنے کے اعتراض کے جوابات                     | l i         |
| 444   | نظريه                                            | 1       | 772     |                                               | 1 1         |
| 444   | m)                                               | 1       |         | ایمان دلائل سے نہیں اللہ تعالیٰ کی تو فیق اور | ۳۸۸         |
| LLL   | شفاعت بالوجاهت كالفحيح معنى                      | ٥١٣     | ۳۲۸     | عنایت ہے ملتا ہے                              |             |
| rro   | شفاعت محبت                                       | ماه     | rra     | حفزت موی کاسامری کوملامت کرنا                 | <b>የ</b> ለዓ |
| 447   | شفاعت ادر دعا                                    | 1       | 779     | اثر رسول کے متعلق مفسرین کی توجیہ             |             |
| ۳۳۸   | انبياءوادلياء كى دعاؤل كى قبوليت                 |         | 749     | اثررسول کے متعلق ابوسلم کی توجید              |             |
| مهم   | شفاعت بالاذن                                     |         | ٠٣٠     | سامری کی دنیامیں سزا                          | 1           |
|       | رسول الله عليه كله وجاهت كے متعلق قرآن           | 1       | مهاما   | سامری کے بچھڑ ہے کوجلا کررا کھ کرنا           | ۳۹۳         |
| لملاط | مجيد کي آيات                                     |         | الما    | قرآن مجيد پرذ کر کااطلاق                      | 1           |
| ro.   | رسول الله عليقة كي وجاهت كے متعلق احادیث         |         | المالما | قرآن مجيد پرذكر كے اطلاق كى وجوہ              |             |
|       | رسول الله علی الله علامه کی وجاہت کے متعلق علامہ |         |         | روز حشر کی سختیاں اور اس دن کفار کے احوال     | ۲۹٦         |
| ror   | و وی علامه آلوی اور شیخ این تیمید کی تصریحات     | 1       | ۲۳۳     | اوراهوال                                      |             |
|       | شفاعت کے متعلق سید ابوالاعلیٰ مودودی کا<br>      | l.      |         | ويسئلونك عن الجبال فقل ينسفها                 |             |
| ror   | نظريه                                            |         | ٣٣٣     | ربی نسفاه (۱۱۵–۱۰۵)                           |             |

جلدہفتم

10

مبيار القرآر marfat.com

| منح        | عنوان                                                               | نمبرثار | منحہ        | عنوان                                                                         | نمبرثار |
|------------|---------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ۳۸۳        | حفرت آدم كااولواالعزم رسول نهونا                                    | ٥٣٢     |             | سيدابوالاعلى كےنظر بيشفاعت پر بحث ونظراور                                     | orr     |
|            | واذقلنا للملئكة اسجدوا لادم                                         | ۵۳۳     | raa         | قیامت کے دن انبیاء کیہم السلام کاعلم                                          |         |
| ۵۸۳        | فسجدوا الا ابليس طابي (١٢٨–١١٢)                                     |         |             | ہر مخص کی شفاعت کیلئے مخصوص اذن لینا                                          | ۵۲۳     |
| MA         | ابلیس کی حفزت آ دم سے عداوت کی وجوہ                                 | ۵۳۳     | <b>16</b>   | ضروری نہیں                                                                    |         |
| ML         | جنت کی نعمتوں کی قدر دلانا                                          | ara     |             | گناہ کبیرہ کی شفاعت کے جواز اور وقوع پر                                       | orr     |
|            | عصبی ادم ربه فغوی سے حفرت آ دم کی                                   | ۲۵۵     | r09         | قرآن اور حدیث سے دلائل                                                        | l i     |
|            | عصمت پر اعتراض اور امام رازی کی طرف                                 |         | וציח        | شفاعت کے متعلق علماءاہل سنت کا نظریہ                                          |         |
| ۳۸۸        | , ·                                                                 |         | חצה         | شفاعت کے متعلق قرآن مجید کی آیات                                              | 1       |
| PA9        |                                                                     |         | חצים        | انبياء عينهم السلام كي شفاعت                                                  | 012     |
|            | عصى ادم ربه فغوى كمتعلق علامة قرطبي                                 |         | ייאריי      | حضرت سيدنامحمر علي الشيئة سيطلب شفاعت                                         | ۸۲۵     |
| 44         | مالکی کی تفسیر                                                      | 1       | MYD         | صالحین کی شفاعت مونین کے لئے<br>۔ ر                                           | 279     |
|            | عصى ادم ربه فغوى كے متعلق علامه آلوى                                |         | 640         | ا فرشتول کی شفاعت<br>سرمتهای                                                  |         |
| 491        | کی نفیر سرمتعان مرا                                                 |         | ryy         | شفاعت کے متعلق حالیس احادیث                                                   |         |
| ~~         | عصبی ادم ربه فغوی کے متعلق سیدمودودی                                |         | į.          | شفاعت بالوجاءت کی حدیث پرتعجیل حساب                                           |         |
| 791<br>797 | کی تفییر<br>سیدمودودی کی تفییر پرمصنف کا تبھرہ                      | 1       | ~.,         | کی شفاعت اورمسلمانوں کو دوزخ سے نکالنے<br>کی شفاعت کوخلط ملط کرنے کا اشکال    |         |
| 1, 41      | مید مودود دل میر پر صف کا جره<br>وعصی ادم ربه فغوی کے متعلق مصنف کی |         | 147         | کی شفاعت و خلط ملط کرنے کا انتہاں<br>انتجیل حساب اور دوزخ سے نکا لنے کی شفاعت |         |
| 197        | وعصی ادم ربه فعوی سے س سعت ا                                        |         | 144         | کوخلط ملط کرنے کے اشکال کا جواب                                               | Δ, ,    |
| ۵۹۳        | یر<br>ذکرے مراداور' نضنک'' کامعنی                                   | oor     | M21         |                                                                               | 500     |
| m90        |                                                                     | l       | MAI         | لوگوں کے آگے اور لوگوں کے بیچھے کی تفسیر                                      |         |
|            | اس سوال کا جواب که کفار دنیا میں عیش و آرام                         |         | ۳۸۱         | عنت الوجوه اورالقيوم كے معنی                                                  | - 1     |
| 194        |                                                                     |         | MAT         | اسم اعظم کے متعلق احادیث                                                      |         |
| 192        | 0 7.0 .0 .0                                                         |         | MAR         | قرآن مجيد كي صفات                                                             |         |
| m92        | كافركى تنك زندگى كامحمل آخرت ميں                                    | 002     | MAT         | الله تعالى كى تعظيم پر تنبيه                                                  | 000     |
|            | زلو لا كلمة سبقت من ربك                                             | ۵۵۸     |             | قرآن کی تلاوت میں عجلت سے ممانعت کی                                           | ۵۳۰     |
| M44        |                                                                     | 1       | MAT         | وجوه                                                                          |         |
|            | آپ کی تکذیب کے باوجود کفار کو عذاب نہ                               | 1       |             | نسیان کے باد جود حضرت آدم پر عماب کیوں                                        | 5°1     |
| ٥٠٠        | ریخ کی وجوہ "                                                       |         | <b>የአ</b> ዮ | זפו                                                                           |         |

جلدمقتم

marfat.com

تبيان القرآن

| 1 | • |
|---|---|
| 1 |   |
| , | _ |

| منۍ  | عنوان                                                                                | نمبرثار | منح | عنوان                                                                                                                            | أبركار |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|      | بشری تقاضوں کی وجہ ہے آپ کی رسالت پر                                                 | ٥٨٣     | ۵۰۰ | نزول عذاب کی میعاد                                                                                                               | ۰۲۵    |
| arr  | اعتراض كاجواب                                                                        |         | ۵۰۱ | نى الميلية كومبركاتكم دين كامحل                                                                                                  | ודם    |
|      | وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة                                                         |         |     | نماز کے اوقات اور رات کو نماز پڑھنے کی                                                                                           | 246    |
| oro  | (11-19)                                                                              |         | ۵٠۱ | فغيلت                                                                                                                            |        |
| 012  | مشكل الفاظ كے معانی                                                                  |         | 0.r | نی میانند کی رضا کے مامل                                                                                                         |        |
| OFA  | كفارمكه كونجيجلى قومون كاعذاب سنانا                                                  |         | 0+F | مشكل الفاظ كے معانی                                                                                                              |        |
| ٥٢٨  | مشكل الفاظ كے معانی                                                                  |         | 0.0 | مماز پڑھنے کی تاکید                                                                                                              |        |
| arq  | آسان اورزمین بنانے کی حکمتیں                                                         | 1       | ۵۰۳ | اشیاء میں اصل اباحت ہے                                                                                                           |        |
|      | ا گر فرشتے ہروت تنبیج کرتے ہیں توباقی کام وہ                                         | 1       | ۵۰۵ | سورت كااختثام                                                                                                                    |        |
| 019  | کس وقت کرتے ہیں                                                                      |         |     | سورة الانبياء                                                                                                                    | AFG    |
|      | کا فرتو حیات بعدالموت کے قائل نہیں پھران پر                                          |         | ۵٠٩ | سورة كانام                                                                                                                       |        |
| ar.  | بتوں کے زندہ نہ کر سکنے کااعتراض کیوں ہے؟                                            | 1       | ۵۱۰ | سورة طنه اورسورة الانبياء مين بالهمي مناسبت                                                                                      |        |
| 011  |                                                                                      |         | ۵۱۰ | سورة الانبياء كے مقاصدا ورمسائل                                                                                                  |        |
| arr  |                                                                                      |         | OIT | اقترب للناس حسابهم (۱-۱۰)                                                                                                        |        |
|      | الله تعالیٰ کے افعال کی حکمتیں ہونا اور اغراض                                        | 1       |     | موت یا قیامت آنے سے پہلے نیکیاں کرنے                                                                                             |        |
| orr  |                                                                                      |         | OIP | کے متعلق احادیث<br>اور اساکر قراب کر سرات کر سرات کر اساکر تا میں میں میں اساکر تا میں کا میں میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا | 1      |
| ٥٣٠  |                                                                                      |         | 012 | یوم حساب اگر قریب ہوتا ابتک آچکا ہوتا<br>قرآن مجید کے حادث ہونے کے اشکال کا                                                      |        |
| ٥٣٠  | فر آن مجیداور کتب سابقہ کے تین محامل<br>شرکین کے اس قول کارد کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی | 1       | 014 | عران جیدے فادت ہونے نے اشکال ہ<br>جواب                                                                                           |        |
| orz  |                                                                                      | 1       | 012 | بوب<br>آپ کابشر ہونا آپ کی نبوت کے خلاف نہیں                                                                                     |        |
| 0 P/ | 7/                                                                                   |         |     | م آن مجيد كوجاد وقراردين كاجواب<br>قرآن مجيد كوجاد وقراردين كاجواب                                                               |        |
| 017  | مالله عن من                                      |         |     | شعر کامعی اور رسول الله علی کے علم شعر ک                                                                                         |        |
| or   | 1                                                                                    |         |     | مختين المستحقين                                                                                                                  |        |
| ar   | 7/                                                                                   | 1       | 1   | كفاركمه كي آب كي نبوت پر چهاعتراضات                                                                                              | 029    |
|      | لفارادرمشركين كے ليے استغفار اور شفاعت كا                                            |         | ori |                                                                                                                                  |        |
| ar   |                                                                                      |         | arr | كفار عرب كے فر مائٹی معجزات نەجیجنے کی وجوہ                                                                                      | ٥٨٠    |
|      | لم يسرال ذين كفروا ان السموت                                                         |         | orr | رسول صرف انسانوں اور مردوں کو بنایا جاتا ہے                                                                                      | ا۸۵    |
| ۵۳   | الارض (٣١–٣٠)                                                                        | وا      | orr | سازهاید                                                                                                                          | DAT    |

جلدہفتم

marfat.com

ميار القرآر

| منحد | عنوان                                                        | نمبرثار | منحہ     | عنوان                                                                      | نمبرثار |
|------|--------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| عدم  | تكليف كي توجيهات                                             |         | ٥٣٥      | ز مین اور آسان کے فتق اور رتق کامعنی                                       | 400     |
|      | الله تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ عظیم کی                      | 477     |          | اس اشکال کا جواب کہ بعض چیزوں کو پانی ہے                                   | 4.14    |
| 04.  | عيادت اورتعزيت                                               |         | 207      | نہیں بنایا گیا                                                             |         |
|      | رسول الله علي كا وفات سے پہلے اور وفات                       | 777     |          | بانی سے ہر چیز کی حیات کے متعلق سائنس کا                                   | 4+0     |
| 041  | کے بعد کے مفصل احوال                                         |         | ٥٣٤      | نظريه                                                                      |         |
| 024  | رسول الله عليه كى وفات كى تاريخ كى تحقيق                     |         | ۵۳۹      | زمین کااپندار میں گردش کرنا                                                |         |
| ۵۷۸  | رسول الله عليك كانماز جنازه كي محقيق                         |         |          | اس کا ننات کی پیدائش کے متعلق سائنس کی                                     | 4.4     |
|      | وفات کے بعدرسول اللہ علیہ کا اُمت کے                         |         | ۵۵۰      | المحقيق                                                                    |         |
| ٥٨٢  | اعمال پرمطلع ہونا                                            |         | sar      | آسان کی حفاظت کے دو محمل                                                   | 1       |
| ۵۸۵  | بوں کا انقام لینے کے لیے رحمٰن کی ذمت کرنا                   | 472     | ۵۵۳      | برساره کاایندار میں گردش کرنا                                              | 7+9     |
| ۵۸۵  | عجلت كاانسان كي فطرت مين داخل مونا                           | ı       |          | ہرسیارے کی اپنی گردش کے متعلق سائنس کی  <br>  ہے ۔                         | 414     |
| rag  |                                                              | 479     | ۵۵۵      | المحقيق                                                                    |         |
|      | کفار کی عجلت کے باوجود ان پر فوراً عذاب                      | 44.     | ۵۵۷      | ربطآ یات اور شانِ نزول<br>نند بریسی                                        | ווד     |
| ۲۸۵  | , * . * . *                                                  | 1       |          | مرتفس کے موت کو چکھنے پر اعتراضات کے                                       | 717     |
| 01/2 |                                                              | l .     | ۵۵۸      | ا جوابات                                                                   |         |
|      | قل من يكلؤكم باليل والنهار من                                | 777     | ۵۵۸      | ا چی اور بری حالت اور اس میں آ زمانے کا ا<br>مد.                           | 411     |
| ۵۸۷  | , , ,                                                        |         |          | ن ماليتون يون کړي                                                          |         |
| ۵۸۹  |                                                              |         | ۵۵۸      | نی علی کا پی وفات کی خبر دینا<br>آخری ایام میں نی علیہ کی نمازیں اور بیاری | TIP TIP |
| ۵۸۹  | لا یصحبون کامعنی<br>پہلے زمین کے کنارے کافروں پر کم ہورہے    | 40      | ٥٧٠      | ا کری ایام یک بی علیصه می مارین اور بیاری ا<br>کی کیفیت                    | 116     |
| ۵۹۰  |                                                              |         |          | ا یہ میں آپ نے حضرت ابو بکر کی اقتداء                                      | YIY     |
|      | ے دواب میں رق پود<br>کا فروں پر زمین کے کنارے کم ہونے کی سید | 1 '     | AYP      | این الران مین الرامی می یا آپ خودامام تھے                                  |         |
| ۵۹۰  |                                                              |         | ara      | رسول الله عليه كا مرض الموت                                                | 41Z     |
| ۵۹۱  | "77.                                                         |         | ara      | فی الرفیق الاعلیٰ کے متعلق احادیث                                          | AIF     |
| ۱۹۵  | ml ****                                                      |         | ara      | الرفيق الاعلى كامعني                                                       | 419     |
| 091  | میزان میں وزن کرنے کی حکمتیں                                 | 1179    |          | نزع روح کے وقت رسول اللہ علی کوشدید                                        | 444     |
|      | میزان کے خطرہ سے بیخے کیلئے حقوق العباد کی                   |         | rra      | تکلیف ہونا                                                                 |         |
| 091  | ادا میگی ضروری ہے                                            |         | <u> </u> | نزع روح کے وقت رسول اللہ علی اللہ علیہ                                     | וזר     |

جلدتفتم

تبيار القرآر marfat.com

| صفحه | عنوان                                           | نمبرتنار | صنحه       | عنوان                                                   | نمبرتار |
|------|-------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------------|---------|
| 711  | کے شندی ہونے کی کیفیت                           |          |            | الله تعالى كرم فرمائ توحقوق العبادبهي معان              | 401     |
| YIF  | نمروذ اوراس کی قوم کاعذاب سے ہلاک ہونا          | 444      | ۳۹۵        | کرادےگا                                                 |         |
|      | حفزت ابراہیم علیہ السلام کا حفزت لوط علیہ       | וצצ      | ۵۹۵        | وزن کئے جانے والوں کی تین قشمیں                         | 700     |
|      | السلام کے ساتھ عراق سے شام کی طرف               |          | 092        | فرقان كي تغيير مين مختلف اتوال                          | 464     |
| 412  | <i>هجرت فر</i> مانا                             |          | ۸۹۵        | غیب میں ڈرنے کامعنی                                     | 466     |
| 411  | شام كابركت والى سرزيين مونا                     | 775      |            | ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل                          | anr     |
|      | حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی مزید | 442      | 494        | (01-20)                                                 | 1 1     |
| 711  | تعتين                                           |          | 4+1        | حضرت ابراميم عليه السلام كونبوت عطافر مانا              |         |
| 7110 | حفرت لوط عليه السلام كاقصه.                     | 446      | 4+1        | حضرت ابراجيم عليه السلام كااپني قوم كوتبليغ فرمانا      |         |
|      | ونوحا اذ نادئ من قبل فاستجبنا له                | arr      |            | حفرت ابراہم علیہ السلام کا پی قوم کے بول                | AW      |
| alr  | (24-94)                                         |          | 4.5        | كوتو ژنا                                                |         |
| AIF  | حضرت نوح عليه السلام كاقصه                      |          |            | بنوں کوتو ڑنے کی بوے بت کی طرف نسبت                     |         |
| 719  | حضرت دا وُ دعليه السلام كانام دنسب              | 1        | 4+1"       | کرنے کے جوابات                                          |         |
|      | حفرت داؤد عليه السلام كى فضيلت ميس              | i        |            | حموث سے بیخ کیلئے کلام میں تعریض کے                     |         |
| 719  | احادیث                                          |          | 4+14       | استعال کی تحقیق                                         |         |
| 44.  | حضرت دا وُ دعليه السلام کی وفات                 |          | 7+7        |                                                         |         |
| ויוץ | حفرت سليمان عليه السلام كانام ونسب              |          | 7.7        | قرآن مجیداورا حادیث میں تعریض کااستعال ا                |         |
| J.,  | حضرت سلیمان علیہ السلام کے احوال اور<br>نضائل   |          | u.,        | حضرت ابراہیم کی قوم نے جوخود کو ظالم کہااس              | 101     |
| 441  | کھا ن<br>حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات        | 1        | ۸۰۲        | کی وجوہ<br>حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ ک میں ڈالنے   | 70r     |
| "    | مویشیوں کے کھیت کا نقصان کرنے کی تلافی          |          | 1•A        | ا عرف ابرانیم ملیه استام و است. او است<br>اوالے کامصداق | 101     |
|      | میں حضرت داؤر داور حضرت سلیمان علیماالسلام      |          | '''        | وبی میران<br>حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے   | DOF     |
| 177  | کا اجتهادی اختلاف                               |          | 4.9        | رف بروما الميية على إدا ت من والت<br>التي تفصيل         |         |
|      | مویشیوں کے کھیت کا نقصان کرنے کی تلافی          |          |            | حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے              |         |
| 777  |                                                 |          | 4.9        | دعا کون بیں کی                                          |         |
|      | مویشیوں کے کھیت کا نقصان کرنے کی تلافی          |          | <b>414</b> | چیکلی کو مارنے کا تھم                                   | 1 1     |
| 444  |                                                 |          | 711        | حفرت ابراجيم عليه السلام برآك كالمحنذ ابونا             | 1 1     |
|      | ایک اورمسئله میں حضرت داؤ داور حضرت             | 727      |            | حضرت ابراجيم عليه السلام پرجلائي موئي آگ                |         |

جلدهفتم

marfat.com

| منح  | منوان                                                 | نمبرثار     | منح | عنوان                                                                             | نمبرثار |
|------|-------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 727  | مویشیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا                         | APF         | 777 | سليمان غليماالسلام كااجتهاد<br>انبياء عليهم السلام كااجتهاد                       |         |
|      | حفرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کی               | YPY         | 412 | انبياء يبهم السلام كااجتهاد                                                       | 722     |
| 412  | تنبيح كرنے كے محال                                    |             | 472 | عصرحاضر ميں اجتها د کرنے کی شخفیق                                                 | 42A     |
| 424  | انبياء كيبم السلام كامختلف پيثيون كواپنانا            | <b>49</b> ∠ | MA  | ضرورت اجتهاد                                                                      | 729     |
|      | رزق حلال کی طلب کے لیے کسی مجمی کام اور               | APF         | MAK | مجتهد کی ضرورت                                                                    |         |
| 429  |                                                       | 1           | 479 | طبقات فقهاء                                                                       |         |
|      | بعض ببيثون كو كهشيا اور باعث عار سمجمنا صرف           |             |     | چلتی ٹرین میں نماز پڑھنے کے متعلق متاخرین                                         |         |
| וחד  |                                                       |             | 479 | علماء کااجتهادی حکم                                                               |         |
|      | حضرت سلیمان علیه السلام کے لیے تیز ہواؤں              |             |     | علاء کا اجتہادی حکم<br>لاؤڈ اسپیکر کے مائیک پر نماز پڑھنے کے متعلق<br>اجتہادی حکم | 415     |
| 704  |                                                       |             | 44. |                                                                                   |         |
| 700  | جنات كوحفرت سليمان عليه السلام كے تابع كرنا           |             |     | روزہ کی حالت میں انجکشن لگوانے سے روزہ                                            | 1 1     |
|      | حضرت داؤداور حضرت سلیمان علیماالسلام کے               | 1           | 44. |                                                                                   |         |
|      | معجزات کے مقابلہ میں ہمارے نبی علیہ کے                | 1           |     | ریڈیو اور ٹی وی کی مرمت کی اجرت لینے کا                                           |         |
| 400  |                                                       | 1           | 444 | اجتهادی هم                                                                        |         |
| 400  |                                                       | 1           |     | حالت ِ اضطرار میں مریض کوخون دینے کے<br>متعلق میں مرجم                            |         |
| מחד  |                                                       |             | 471 | متعلق اجتہادی حکم<br>ایلو پیتھک اور ہومیو پیتھک دواؤں کے                          |         |
| 404  | جنات کا آپس میں اور انسانوں کے ساتھ نکاح<br>کاشری تھم | 1           | 441 | ایو پیھک اور ہو یو پیھک دواوں سے استعال کے متعلق اجتہادی حکم                      | 1/1/2   |
|      | م سرت<br>حضرت ابوب علیه السلام کا نام دنسب اوران کی   |             | 488 | بعض دیگرمسائل اجتهادید                                                            | AAF     |
| YMY  |                                                       | 1           |     | ائمہ اربعہ کے بعد اجتہاد کا دروازہ بند ہونے کا                                    | PAY     |
|      | حضرت ایوب علیه السلام کوآ ز ماکش میں مبتلا کیا        |             | 444 | معنى                                                                              |         |
| 707  |                                                       |             | 422 | مویشیوں میں اللہ کے حقوق                                                          | 494     |
|      | ۔<br>حضرت ابوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے            | ۷٠٨         | 456 | مویشیول میں بندول کے حقوق                                                         | 491     |
| ₩ YM | پڑنے کی تحقیق                                         |             | 777 | مویشیوں کو گیا بھن کرنے کی اجرت کی تحقیق                                          | 797     |
| ar   | فضرت الوب ك نقصا نات كى تلا فى كرنا                   | ·   <-9     |     | ربن رکھے ہوئے مویشیوں سے استفادہ کی                                               | 492     |
|      | تضرت الوب كي زوجه كے ليے تتم پوري كرنے                | ۷۱۰         | מדר | متحقيق                                                                            |         |
| ar   |                                                       | 1           |     | رئن شدہ چیز سے فائدہ اُٹھانے کے لیے تیج                                           | 790     |
| ar   | نفرت الوب عليه السلام كي دعا كے لطيف نكات             | <u> </u>    | 420 | الوفاء كاحيليه                                                                    |         |

جلدبغتم

marfat.com

| منح | عنوان                                                                          | نمبرثار  | صنح  | عنوان                                                                                                                             | نبرثار       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 747 | قیامت کاخوف اور دہشت                                                           | 244      | 701  | الله تعالى كے ارحم الراحمين ہونے كى وجوہ                                                                                          | 211          |
|     | مشرکین کے اس اعتراض کا جواب کہ پھرعیسیٰ                                        | 200      |      | کیا دنیا میں مصائب کا آنا الله تعالی کے ارحم                                                                                      | 210          |
| 772 | اورعز ترعلیماالسلام مجمی دوزخ میں جائیں مے                                     |          | 400  | الراحمين ہونے كے منافى ہے؟                                                                                                        | - 1          |
| APP | مشرکین کا آخرت میں بہراہونا                                                    | 224      |      | حضرت اساعيل اورحضرت ادريس عليهاالسلام                                                                                             | 210          |
| AFF |                                                                                | 1 1      | 400  | کاتذکرہ                                                                                                                           |              |
|     | دوزخ سے دور رکھے جانے اور دوزخ میں                                             |          | nar  | حضرت ذوالكفل كونبي بنانے كادا قعہ                                                                                                 |              |
| 779 | داخل ہونے کے تعارض کا جواب                                                     |          | 90r  | حضرت ذوالكفل كي نبوت مين علماء كااختلاف                                                                                           |              |
| 779 |                                                                                | 1 1      | 400  | حضرت يونس عليه السلام كاقصه                                                                                                       |              |
|     | الفنوع الاكبو سينهجران والولك                                                  | 1        | rap  | فظن ان لن نقدر عليه كرجمه كي تحقيق                                                                                                |              |
| 779 | مصداق                                                                          |          | rar  |                                                                                                                                   |              |
| 72. |                                                                                |          | 402  |                                                                                                                                   | <b>4 Y</b> • |
|     | عام لوگ حشر میں بغیر لباس کے اور شہداء لباس                                    |          | 402  | نقدر جمعنی قدرت کومفسرین کا کفرقرار دینا                                                                                          |              |
| 721 |                                                                                |          | NOY  | حفزت ذكريااور حفزت ليجي عليهاالسلام كاقصه                                                                                         |              |
|     | آیا حشر میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ                                       | 1        |      | علماء امتى كانبياء بنى اسرائيل كى                                                                                                 | 211          |
|     | السلام کولباس پہنایا جائے گایا ہمارے نبی سیدنا                                 |          | 409  | حين حد عسارية                                                                                                                     |              |
|     | محمر عليه كواس بحث مين علامه ابوالعباس قرطبي<br>ت:                             |          | Par  |                                                                                                                                   | I 1          |
| 121 | کی تقریر<br>نبی علیقے کو قیامت کے دن لباس پہنانے کے                            | 200      | 44.  | حضرت مریم میں روح پھو نکنے پر اشکال کا                                                                                            | 1 1          |
| 424 |                                                                                |          | 11*  | جواب<br>حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ میں اللہ تعالیٰ کی                                                                               | 1 1          |
| 121 | ل علامہ ابو خبر اللہ تربی میں تعربیہ<br>نبی علیہ کو قیامت کے دن لباس پہنانے کے | 1        | 44.  | تسرف رمه ارور سرف من من المدعال في المدعال ف<br>قدرت في نشانيان | 1            |
| 1/2 | m / t t m/ **                                                                  |          | 44.  | امت کامعنی اور دین اور شریعت کا فرق                                                                                               | 1            |
|     | الله الله الله الله الله الله الله الله                                        |          | 141  |                                                                                                                                   | t l          |
| 121 | - / 1° - 1 c ml **                                                             |          |      | فمن يعمل من الصلحت وهو مؤمن                                                                                                       | }            |
|     | ی علیہ کو قیامت کے دن لباس پہنانے کے                                           |          | 775  |                                                                                                                                   |              |
| 42  | /:                                                                             |          | ארר  | نیک اعمال کے لیے ایمان کا شرط ہونا                                                                                                | ۷۳۰          |
|     | ی علی کے دن لباس بہنانے کے                                                     |          | arr  | علامة قرطبى برمواخذه                                                                                                              | 271          |
| 14  | " ( '2 a la "la"                                                               |          | arr  | حرام کابه معنی واجب ہونااور' لا'' کا زائدہ ہونا                                                                                   | 227          |
|     | میالند<br>ن عابضه کو قیامت کے دن لباس پہنانے کے                                | <u> </u> | יניי | ا جوج ما جوج کا تذکره                                                                                                             | 200          |

جلدهفتم

marfat.com

وييار القرآر

| منح         | منوان                                                                        | نمبرثار | صنحہ       | عنوان                                                                   | نمبرثار |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>19</b> 6 | اعتراضات ندکورہ کے جوابات                                                    | 44.     | 727        | متعلق شيخ عبدالحق محدث دہلوی کی تقریر                                   |         |
|             | صرف توحید کی وحی کی جانے پر اعتراض کا                                        | 441     |            | نی علی کو قیامت کے دن لباس پہنانے کے                                    | ۷۵۰     |
| 797         | جواب                                                                         |         | 727        | متعلق مصنف کی شختیق                                                     |         |
| 492         | مشركين سے كس چيز كاوعدہ كيا كيا تھا                                          | 228     |            | کیا قیامت کے دن برہندلوگ ایک دوسرے                                      |         |
| APF         | اختتا می کلمات اور دعا                                                       |         | 422        | ک طرف دیکھیں مے                                                         |         |
|             | سورة الحج                                                                    |         | 722        | ز بور کے معانی                                                          |         |
| 4.1         | سورة الحج کی وجه تسمیه                                                       |         | <b>1</b> 4 | قرآن مجید کے صدق پر زبور کی شہادت                                       |         |
| 2.4         | سورة الحج کے کمی یامد نی ہونے کا اختلاف                                      |         | 729        | زمین کی وراثت ہے جنت کی زمین مراد ہونا                                  |         |
| 4.5         | سورة الانبياءاورسورة الحج كى بالهمى مناسبت<br>ر                              |         | 729        | زمین کی وراثت ہے دنیا کی زمین مراد ہونا                                 |         |
| 200         | 1                                                                            | 441     |            | اس اعتراض کا جواب که جبز مین کی وراثت                                   |         |
| ۷۰۴         |                                                                              |         |            | صرف نیک بندوں کودی جاتی ہے تو پھر کا فروں                               |         |
| ۷•۵         |                                                                              | 1       | ***        | کوحکومتیں اوراقتد ارکیوں دیا گیا<br>۔                                   |         |
| 4.6         |                                                                              |         | *A*        | سیدمود د دی کے جواب پر تبعر ہ<br>پر معدد                                |         |
| 4.4         | , , , , , ,                                                                  |         | IAF        | عابدين كامعني                                                           |         |
|             | ملمانوں اور کافروں کے درمیان عددی :                                          | 21      |            | وما ارسلنک الا رحمة للعالمين کے                                         |         |
| 2.9         | را برازی در در بالاح معزی در براه ع                                          |         | 444        | مختلف تراجم<br>تاریل کونند روسا                                         |         |
| <b> </b>    | جدال کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور اس کا شرعی<br>تحد                          | ۷۸۳     | 1AF        | رحمة للعالمين كي تغير صدر الافاضل سے رحمة للعالمين كي تغير امام رازي سے | 11      |
| 2.9         |                                                                              | / ^ ^   |            | 376                                                                     |         |
| 2.0         |                                                                              | 1       | YAP"       | رحمة للعالمين كآفير معنف _                                              |         |
|             | بریرہ بول سے روں رہے میں ماست<br>انسان کی تخلیق کے مراحل اور زمین کی پیداوار |         |            | رسول الله كى رحمت كے متعلق ديمرآيات اور                                 |         |
| ۷۱۰         |                                                                              |         | OAF        | ان کی تغییر میں احادیث                                                  |         |
|             | کا نتات کے امکان سے حشر دنشر کے امکان پر                                     | 1       | 1AZ        | آپ کی رحمت کے عموم کے متعلق ا حادیث                                     |         |
| 411         |                                                                              | 1       | PAF        | ملمانوں پرآپ کی رحمت کے متعلق اعادیث                                    | 1       |
|             | الحج: ٣ اور الحج ٨ ميس تكرار كے اعتراض كا                                    | 419     | 19.        | حیوانات اور جمادات پر دحت کے متعلق احادیث                               | 242     |
| اا ک        | جواب .                                                                       |         | 197        | آپ کی رسالت کا ہر چیز کو علم ہے                                         |         |
|             | ومن الناس من يعبد الله على حرف                                               | 49-     |            | رسول الله علي ك رحمة للعالمين مون ير                                    | 244     |
| ۷۱۱         | (II-rr)                                                                      | <u></u> | 795        | اعتراضات                                                                |         |

جلديفتم

marfat.com

| منح               | عنوان                                                   | نمبرثار | منحہ         | عنوان                                                                     | نمبرثار    |
|-------------------|---------------------------------------------------------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| <u> </u>          |                                                         |         |              | ایک کنارے پر کھڑے ہو کرعبادت کرنے کے                                      |            |
|                   | کئے ،ب بہ ہو<br>مکہ کی زمین اور مکانوں کوفروخت کرنے اور |         | ۷۱۲          | مياب<br>مطالب                                                             |            |
|                   | كرائے يردينے كى ممانعت كے دلائل اوران كا                |         | ۷۱۲          | زرتفسرآیت کے شانِ نزول میں متعددا توال                                    |            |
| 25.               |                                                         |         | <b>حا</b> لے | چنداعتر اضات کے جوابات                                                    |            |
|                   | مکه کی زمین اور اس محرم کانوں کو فروخت                  | ΛII     | ۷۱۸          | ,                                                                         |            |
|                   | كرنے اور كرائے پرديے كے جواز ميں قرآن                   |         |              | کفار کے ضرر پہنچانے اور نہ پہنچانے میں                                    | ۷۹۵        |
| 200               | مجيداوراحاديث وآثار سے استدلال                          |         | ۷۱۸          | تعارض كابيان                                                              |            |
|                   | مکہ کی زمین اور مکانوں کوفروخت کرنے اور                 | AIT     | ۷19          | کافروں کی سزاکے بعد مومنوں کی جزا کا بیان                                 | <b>497</b> |
|                   | کرائے پر دینے کے متعلق فقہاء احناف کا                   |         | 1            | رسول الله علي سي بغض ركھنے والے كو جا ہي                                  | ۷۹۷        |
| 227               | • '                                                     |         | 419          | ,, , , ,                                                                  |            |
|                   | الحاد کامعنی اور اس کے مصداق کے تعین میں                |         | <b>4</b> 7+  | • " (                                                                     |            |
| 222               | ,                                                       |         | ۷r•          | 1 0 0 0 0                                                                 |            |
|                   | آیا مکہ میں گناہ کا عذاب بھی دگنا ہوتا ہے یا ا          |         | 471          | سورج کے سجدہ کر کے تھم بنے کی توجیہ                                       |            |
| 200               |                                                         |         |              | سورج عاند ستارول بهازول درختول                                            |            |
| 200               |                                                         |         | 277          | مومنوںاور کا فروں کے سجدہ کی کیفیت<br>سرمتعاتہ جنگ سے                     |            |
|                   | قیامت تک وہی مج کر عمیں گے جنہوں نے                     | PIA     |              | رب کے متعلق جھگڑا کرنے والے دوفریقوں<br>ک میں بت                          |            |
| 222               |                                                         | A1.     | 244          | کے مصداق<br>سرخہ مدین کرند فتری کد                                        |            |
| 2 1 2 1 2 1 2 1 1 |                                                         | AIA     | 27m          | آخرت میں کفار کی تین قتم کی سزائیں<br>ان اللہ ید حل الذین امنوا (۳۳-۳۳)   | ۸۰۳        |
| 211               |                                                         |         | ZM           | ان الله ید حل الدین المنوا (۱۱ ۱۱)<br>آخرت میں مومنوں کے جارتم کے انعامات |            |
|                   | تربان کا گوشت خود کھانے اور دوسروں کو                   |         |              | مردول کیلئے سونے اور جاندی کے زیورات کی                                   | 1          |
| 200               |                                                         | 1       | 272          | رروں کیے وہے اور پایدن سے دیرات ن<br>جنت میں شخصیص کی وجہ                 |            |
| 200               |                                                         |         |              | د نیا میں ریشم اور سونا جاندی میننے اور شراب پینے                         |            |
|                   | نذر کا لغوی اور اصطلاحی معنی اس کی شرا نط اور           |         | <b>LYA</b>   | والے کا شرع کھم                                                           |            |
| 200               |                                                         | 1       |              | مجدحرام سے رو کنے والوں کی ندمت کا شان                                    |            |
| ۷۳                | نذر کے احکام سے متعلق احادیث                            | ۸۲۳     | 219          | نزول                                                                      |            |
|                   | نذر ماننے کی ممانعت کے متعدد محامل اور                  | ۸۲۳     |              | مکہ کی زمین اور اس کے مکانوں کو فروخت                                     | A+9        |
| 200               | توجيهات                                                 |         |              | کرنے اور کرائے پردینے کی ممانعت میں                                       |            |

بلدجفتم

marfat.com

| _  | . 1 |
|----|-----|
| ست | قهر |

| ~~  |
|-----|
|     |
| , , |

| منی |       | عنوان                                                   | نمبرثار    | مغه                                   |     | عنوان                                                         | نمبرثار |
|-----|-------|---------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|---------|
|     | ، اور | یہود و نصاریٰ کی عبادت کے مقامات                        | ۲٦٨        | 200                                   |     | نذر مانئے کے متعلق مصنف کی تحقیق                              | Ara     |
|     | ł     | ملمانوں کی عبادت کے مقام کوجمع کر _                     |            | 204                                   |     | طواف کی اقسام                                                 | ٨٢٦     |
| ۲۲۳ |       | توجیهات                                                 | l          | 202                                   |     | کا فرکی روح <u>نگلنے</u> کی کیفیت                             | ٨٢٧     |
| 245 |       | الصوامع البيع اور صلوت كے معنی                          | ٨٣٧        | 2 PM                                  | 1   | شعائر الله کے معنی اور مصداق کی شخفیق                         | ۸۲۸     |
| 470 |       | خلفاءراشدين كى نضيلت                                    | ۸۳۸        |                                       | 1   | اولیاء اللہ کے مزارات کا شعائر اللہ میں داخل                  | Arg     |
| 240 |       | جنِ کواقتد ارعطا کیاجائے گاان کے مصاد کی                |            | 200                                   | - 1 | הפיו                                                          |         |
|     | نلی   | مشرکین کی مخالفت اور ایذاؤں پر آپ کو آ                  | 100        |                                       | 10  | ادلیاءاللہ کے مزارات کو بوسہ دینا'طواف کرنا                   |         |
| 244 | 1     | دينا                                                    |            | 20                                    | - 1 | حدرکوع تک جھکنااور سجدہ کرنے کی ممانعت                        |         |
|     | J     | تچھلی امتوں کے واقعات سے عبرت حاص                       | ۸۵۱        |                                       | 1   | ھدی کامعنی اور ھدی پر سوار ہونے کے متعلق<br>نند               |         |
| 242 | 4     | کرنا<br>د سربر م                                        |            | 20                                    | •   | ندا هب نقبهاء                                                 |         |
| 24/ | ^     | غور وفکر کرنے کامحل آیا دل ہے یاد ماغ                   | 100        | r   20                                |     | حرم سے باہر صدی کو ذرج کرنا جائز نہیں                         |         |
| 24  |       | ماغ کے کم عقل ہونے پر دلائل                             |            |                                       | - 1 | ولكل امة جعلنا منسكا ليذكروااسم                               | 1       |
|     | ور    | قر آن اور حدیث میں دل کی طرف عقل او<br>پر سر بر         |            |                                       |     | الله على ما رزقهم (٣٨-٣٣)                                     |         |
| 24  | 19    | دراک کی نسبت کرنے کی توجیہ<br>مقام سے تعلق              |            | 20                                    |     | منیک اورمخبتین کے معنی<br>مرک ان کے مار میں میں منبو          | 1       |
| 44  |       | نقل کی تعریف میں علاء کے اقوال<br>دور عقور سر           | <i>a</i> 1 |                                       |     | صبر کہاں کرنا جا ہیےاور کہاں نہیں<br>دور میں سرمعنہ           | 1       |
|     |       | ئل عقل کے بارے میں ائمہ مذاہب کے<br>ذیا                 | . 1        | l l                                   |     | البدن کامعنی<br>آیاالبدن میں گائے شامل ہے یانہیں              |         |
| 44  | - 1   | قوال<br>څه ملسون پراس پر پراس                           | 1          | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |     | ا یا بیدن یا اس مع می است یا دین<br>اونو ل کونر کرنے کا طریقہ | 1       |
|     |       | خرت میں عذاب کا ایک دن دنیا کے ہزا،<br>دں کے برابرہوگا  |            | 2 20                                  |     | القانع اورالمعتر کے معنی                                      | 1       |
| 4   | 21    | د الم الناس انما انا لكم نذير مبين الم                  |            |                                       |     | آیت ندکوره کاشان نزول                                         | 1       |
|     | 28    | ع بایه اساس الله آن تحم تدیر مبین<br>۲۳-۹۳)             |            |                                       |     | قربانی کی دعاذ رج سے پہلے یاذ رج کے بعد مانگی                 |         |
| 11  | 20    | ۔<br>پکو پیغام حق سانے میں ٹابت قدم رکھنا               |            | 09 20                                 | ۸   | جائے نہ کہذ نج کرنے کی حالت میں                               | 1       |
|     | 24    | پ دبای است مان می اور است.<br>نان ۵۲ کے چند مشہور تراجم | , ,        |                                       | 1•  | قربانی کے جانوروں اور صدقہ و فطر میں تنوع                     |         |
|     | 22    | ځ:۵۲ کا شان بزول                                        | 4          |                                       | 11  | کا فروں کو تل کرنے کی ممانعت کی توجیہات                       |         |
| H   | ۷۸    | ايت تلك الغر انيق كامتن                                 | - 1        |                                       |     | کفارے درگزرگی آیات کامنسوخ ہونااوران                          | Vul     |
|     |       | ايت تلك الغرانيق كافئ حيثيت يربحث                       | ۸ کرو      | 11 2                                  | 47  |                                                               |         |
| 4   | 29    |                                                         | ونظ        |                                       |     | بعض لوگوں کو بعض دوسرے لوگوں سے دور                           |         |
|     |       | يت تلك الغرانيق كيار عين                                | ۸ روا      | 7r 2                                  | 72  | کرنے کے کائل                                                  |         |

جلدبفتم

marfat.com

|                                       |                                               | . 1     |              |                                                  | <b>1</b> |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|--------------|--------------------------------------------------|----------|
| صخہ                                   | عنوان                                         | تمبرتار | منحہ         |                                                  | أنبرثار  |
| ۸۰۳                                   | چارشم کے احکام شرعیہ                          | ۸۸۴     | ۷۸۰          | محدثین کی آراء                                   |          |
| ۸۰۵                                   | جہاد کاحق ادا کرنے کی متعد د تفاسیر           | ۸۸۵     |              | روایت تسلک الغرانیق کے بارے میں                  | ara      |
| Y+A                                   | دین میں تنگی نہ ہونے کی متعد د تفاسیر         | ۲۸۸     | ۷۸۱          | مفسرین کی آ راء                                  |          |
|                                       | جب عزیمت (فرض) پرعمل کرنا مشکل ہوتو           | ۸۸۸     | ۷۸۴          | ایکشبه کاازاله                                   |          |
| ۸٠۷                                   | رخصت برعمل كرنافرض ہے                         |         | <b>4 A Y</b> | ا يوع قيم كامعني                                 |          |
| ۸۰۸                                   | دین آسان ہے سوشکل احکام نہ بتائے جائیں        | ۸۸۸     |              | آیا الله کی راه میں قبل کے جانے والے اور طبعی    |          |
| ۸۰۸                                   | دين آسان مونے كے متعلق احاديث اور آثار        | ۸۸۹     | <b>ZA</b> Y  | موت مرنے والے دونوں کا اجر برابر ہے              |          |
|                                       | حضرت ابراجیم کومسلمانوں کا باپ فرمانے کی      | ۸9٠     |              | الله كى راه من قل كے جانے والے كا اجرو           |          |
| All                                   | توجيه                                         |         | ۷۸۸          | ا ثواب                                           | 1        |
| All                                   | ملت كامعنى                                    | 191     | <b>L</b> 19  | • '                                              |          |
|                                       | ال امت كانام امت ملمه الله في ركها بي يا      | 195     | ۷9٠          | تكوار سے قصاص لينے ميں اختلاف فقہاء              |          |
| AIM                                   | حضرت ابراہیم علیہ السلام نے                   |         | ۷9٠          | امام الوصنيفه برامام رازي كاعتراض كاجواب         |          |
|                                       | رسول الله علي كعلم كعموم برعلامه الوى         | 190     | ۷9٠          | بدله لینے کے بجائے معاف کردینا بہتر ہے           |          |
| ٨١٥                                   | کے اعتراضات                                   |         |              | رات کودن میں اور دن کورات میں داخل کرنے          | ۸۲۳      |
|                                       | علامه آلوی کے اعتراضات کے جوابات اور          | ۸۹۳     | ۷91          | كالمحمل                                          |          |
| AIS                                   | آ پ کے علم کے عموم کا دفاع                    |         | 29r          | الم تر ان الله سخر لكم (٥٨-٢٥)                   |          |
|                                       | احكامِ شرعيه كى تعدادُ ان كى تعريفات اوران كى | 1 190   | 494          | المسك كيمعنى كي تحقيق                            | l 1      |
| Ar                                    |                                               |         |              | لوح محفوظ میں سب کھ لکھے ہوئے ہونے کے            | ۸۷۷      |
| Ar                                    |                                               |         | 491          | متعلق احاديث                                     |          |
| ٨٢                                    |                                               |         | ∠99          | المنكر اور يسطون كامعنى                          |          |
| Ar                                    |                                               | 1       | ٨٠٠          | بتوں کا عجز اوران کی پرستش کا باطل ہوتا          |          |
| Ar                                    |                                               |         | A+r          | ہت پرستوں کا اللہ تعالیٰ کی قدر ند کرنا<br>م     |          |
| ٨٢                                    |                                               | 1       |              | فرشتوں کورسول بنانے کی آیوں میں تعارض کا         |          |
| ٨١                                    |                                               | 1       | ۸٠٢          |                                                  |          |
| ۸۱                                    | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       | 1       |              | بعض فرشتوں اور بعض انسانوں کو بیٹا بنانے کا<br>ن | l .      |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |                                               |         |              |                                                  |          |
| <b>^</b> 1                            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •       |         | - 1          | بايها الذين كاخطاب صرف مومنول كوشامل             | ١٨٨٣     |
| ^                                     | لا نب اولیٰ کی شخفین                          | ۹۰۵ خا  | A-T          | -                                                |          |

marfat.com

حيار القرآر

فهرست

|      |                                                                                  | =       |       |                                              | هرست   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----------------------------------------------|--------|
| عق   | عنوان                                                                            | نمبرثار | صفحہ  | عنوان                                        | ببرثار |
| ۸۵۵  | اس دور میں غلام اور باندی بنانے کاعدم جواز                                       | 924     | Arq   | مباح کی تحقیق                                | 9.4    |
|      | عورتوں کا غلاموں سے جنسی عمل کرنا ، ہم جنس                                       | 911     |       | ہرمباح متحب کے شمن میں متحقق ہوگا' یا مکروہ  |        |
| ۸۵۵  | بريتئ استمناء بالبيدا ورمتعه                                                     |         | ٨٣١   | كَضْمَن مِين                                 |        |
| ran  | امانت اورعبد کی حفاظت کرنے کا تھم                                                | 922     | ۸۳۲   |                                              | 9+1    |
|      | نماز کوستی اور غفلت سے پڑھنے اور وقت نکلنے                                       | 988     | ٨٢٥   |                                              | 9.9    |
| ۸۵۷  | کے بعد پڑھنے کی ممانعت                                                           |         | 100   | سورة كانام اوروجه تسميه اوراس سورة كي فضيلت  | 91+    |
|      | کیا جنت میں دخول صرف ان ہی صفات سے                                               | ٩٣٣     | ۸۳۲   | سورة المومنون كازمانه ءنزول                  | 911    |
| ٩۵٨  | ہوگا جن کا المؤمنون کی ابتداء میں ذکرہے؟                                         |         | 12    | سورة المؤمنون اورسورة الحج كى بالهمي مناسبت  | 911    |
| ۸۵۹  | الفردوس کامعنی اوراس کے متعلق احادیث                                             | 900     | ٨٣٨   | سورة المؤمنون كے ابداف اور مقاصد             | 911    |
| ٠٢٨  | جنت کے وارث ہونے کامعنی                                                          | 924     | ۸۴۰   | قد افلح المؤمنون (۲۲-۱)                      | 911    |
| ٠٢٨  | تخلیق انسان کے مراحل کی حدیث.                                                    | 92      | ۸۳۲   | الخشوع كالغوى معنى                           | 910    |
| IFA  | مخلوق کی ضروریات اور مصلحتوں کی رعایت                                            | 924     | ۸۳۳   | الخشوع كالصطلاحي معنى                        | 414    |
| AYr  | انگور محبور زیتون اور دودھ کے غذائی اور طبی فوائد                                | 929     | ۸۳۳   | الخثوع کے درجات                              | 914    |
| ٦٩٣  | دودھ کے غذائی اور طبی فوائد                                                      | 9140    | ۸۳۳   | قرآن مجید میں الخثوع کے اطلاقات              | 911    |
|      | ولقد ارسلنا نوحا الني قومه فقال يقوم                                             | 914     | ۸۳۳   | الخشوع كے متعلق لفظا اور معنی احادیث         | 919    |
| МЧМ  | اعبدوا الله (۳۲–۲۳)                                                              |         | ٨٣٦   | الخثوع كے متعلق آ ثار صحابه اور اقوال تابعين | 940    |
| ara  | حضرت نوح عليه السلام كاقصه                                                       | 904     |       | نماز میں خضوع اور خشوع کے وجوب پر قر آن      | 971    |
|      | حضرت نوح عليه السلام كاقوم كوپيغام پهنچانا اور                                   | ۳۲۹     | ۸۳۸   | مجيدے دلائل                                  |        |
| AYA  | ان کاپیغام کومستر د کرنا                                                         |         |       | ا نماز میں خضوع اور خشوع کے وجوب پر          | grr    |
| rpa  | حضرت نوح علیهالسلام کے قصہ کے اہم نکات                                           | الماله  | ٨٣٩   | احادیث سے دلائل                              |        |
|      | حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کے بعدان کی                                          | 900     | ۸۵۰   | 9 نماز میں خشوع کے وجوب کامحمل               | 122    |
| YYA  | قوم کوطوفان میں غرق کرنے کا خلاصہ                                                |         | ۸۵۱   |                                              | 120    |
| ۵۲۷  | حضرت هودعليه السلام كاقصه                                                        |         | ۸۵۱   |                                              | ira    |
| A 40 | وقال السلامين قومه الذين كفروا                                                   | 902     | ۸۵۳   |                                              | 177    |
| PFA  | (۳۳-۵۰)<br>ایراین قرمی ط: دام مشادان قرم کا                                      |         | ۸۵۳   |                                              | 172    |
| ۸۷۰  | رسول کا ابنی توم کی طرف پیغام پہنچا نا اور قوم کا<br>کشی میں ایسی نام کی زکہ تا  | 900     | ۸۵۳   |                                              | PA     |
|      | سرکشی ہے اس پیغام کور دکر نا<br>رسول کا قوم کے ایمان سے مایوس ہوکران کی          |         | A 2.2 |                                              | 179    |
|      | ر رون و تو عام این این اور در این اور در این | 41.4    | ٨٥٥   | جواز کی تو جیه                               |        |

بلاجمتم

marfat.com

| منح      | عنوان                                                              | نمبرثار | منحه | عنوان                                                                 | نبرثار |
|----------|--------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------|--------|
|          | وهو الذين انشأ لكم السمع والابصار                                  | 944     | ۸۷۱  | <b>ب</b> لا کت کی د عا کرنا                                           |        |
| A91      | (ZA-9r)                                                            |         |      | حضرت حود عليه السلام كے بعد آنے والے                                  | 90+    |
| Agr      | الله تعالى كي عظيم نعتيں اور بندوں كى ناشكرى                       | AFP     | ۸۷۱  | ديگرانبياء كاقصه                                                      |        |
|          | حشر کے وقوع میں مشرکین کے شبہات اور ان                             | 979     | ٨٢٢  | حفرت مویٰ علیهالسلام کا قصه                                           | 901    |
| ۸۹۳      | کے جوابات                                                          |         | ۸۷۳  | حفرت عيسىٰ ابن مريم كاقصه                                             | 901    |
|          | مرنے کے بعد دوبارہ اُٹھنے اور بت پرئی کے                           | 940     |      | يايهاالرسل كلوامن الطيبت                                              | 900    |
| ۸۹۳      | بطلان بردلائل                                                      |         | ٨٢٣  | (01-22)                                                               |        |
|          | الله تعالی کی اولاد نه ہونے اور اس کا شریک نه                      | 941     |      | تمام رسولوں سے بیک وقت خطاب کرنے کی                                   | 900    |
| ۸۹۵      | ہونے پر دلائل                                                      |         | ٨٧٧  | توجيه                                                                 | 1      |
|          | قىل رب اماترىنى ما يوعدون                                          | 925     |      | ا پی حلال کمائی سے کھانے کی ترغیب اور                                 |        |
| ۵۹۸      | (97-111)                                                           | 1       |      | ناپاک اور حرام چیزیں کھانے کی ترہیب                                   |        |
| 1  <br>2 | نی علی سے اس دعا کرانے کی توجیہ کہ اللہ                            |         | 144  | (ممانعت)                                                              |        |
| ۸۹۸      |                                                                    | 1       | ۸۸۰  | امت کامعنی                                                            | 1      |
| 9++      |                                                                    |         | AAP  | غمرة كامعنى اورمصداق                                                  | lv li  |
|          | برائی کا جواب اچھائی سے دینے کی نصیحت اور<br>میں میں تاریخ         | ł .     |      | کافروں کے کفر کے باوجودان کو متیں دینے کی                             | 901    |
| 900      | نى عليه كى سيرت ميں اس كى مثاليں                                   | 1       | AAT  | 05.9                                                                  |        |
|          | شیطان کے وسوسوں اور اس کے حاضر ہونے                                | 924     | ۸۸۳  | مومنوں کی تحسین کی پانچ وجوہ<br>است الا سے خلاس میں                   | 909    |
| 9+1~     |                                                                    |         | ۸۸۳  | الله تعالیٰ کے ظلم نہ کرنے کی وجوہ                                    |        |
|          | موت کے وقت دنیا میں دوبارہ لوٹنے کی تمنا                           |         |      | کفار کے کرتوت اور الن پر نزول عذاب کی ا                               | 144    |
| 9+0      |                                                                    |         | ۸۸۳  | كيفيت                                                                 |        |
|          | موت کے وقت ہر شخص کولا ز ماعلم ہوگا کہ وہ اللہ                     | 1       | ۸۸۵  | نکوص ٔ سمراور ہجر کے معانی<br>مشرکین کے تکبر کے محامل                 | 1 1    |
| 9+4      | کے اولیاء میں سے ہے یااس کے اعداء میں سے لعل اور کلا کامعنی        |         | ۸۸۵  | سرین کے مبرے حال<br>عشاء کی نماز کے بعد جاگ کر ہاتیں کرنے کا          | 1 1    |
| 9+4      |                                                                    |         | YAA  | عشاءی مماریے بعد جات کر بائی کرنے کا<br>شرع تھم اوراس کے متعلق احادیث | 1 1    |
| 1-2      | برزخ کامعنی<br>قیامت کے دن رشتوں کا قائم ندر ہنااوراپنے            | 1       |      | حری م اورا ل کے مل احادیث<br>حضرت ابوبکر کے مہمانوں کی حدیث ہے        |        |
| 9.4      |                                                                    |         | ٨٨٧  | استنباط شدومها کل استنباط شدومها کل                                   | 1      |
|          | ا پیے حوں و حوں رہا<br>تیامت کے دن نبی علیہ کے نسب' نکاح اور       |         |      | مشرکین کے ایمان نہ لانے کی وجوہ اور ان کا                             | 1      |
|          | ی سے دن ہوں ہے سے مب ماں اردا<br>سرال کے رشتوں کے سواتمام رشتوں کا | 1       | 749  | رداورابطال                                                            |        |
|          | 1037 632 037207                                                    |         | //// | (נוננושט                                                              |        |

جلدتفتم

marfat.com

| - |  |   |
|---|--|---|
| 1 |  | ١ |
| н |  |   |
|   |  |   |

| ست | فهر |
|----|-----|
|    | ᡔᢐ  |

| . منۍ | مخوان   | نمبرثار | منحه | عنوان                                           | نمبرثار |
|-------|---------|---------|------|-------------------------------------------------|---------|
|       |         |         | 9+1  | منقطع ہوجانا                                    |         |
|       |         |         | -    | حضرت سیدتنا فاطمه رضی الله عنها کے فضائل        | 91/2    |
|       |         |         | 910  | اور منا قب کی احادیث                            |         |
|       |         |         | 910  | موازین کےمحامل                                  | 910     |
|       | •       |         | 910  | آ خرت میں کفار کے جاراوصاف                      |         |
|       |         |         | rip  | آخرت میں صاب کے متعلق احادیث                    |         |
|       |         |         |      | دوزخ میں کا فروں کی چھ دعا ئیں جووہ چھ ہزار     |         |
|       |         |         | 911  | سال تک کریں گے                                  |         |
|       |         |         | 94+  | نیک مسلمانوں کواچھی جزاعطا فرمانے کی وجہ        |         |
|       |         |         |      | کفارکوآ خرت میں دنیا کی ناپائیداری پرمتنبہ<br>۔ | 9/19    |
|       |         |         | 971  | ا کرنا                                          |         |
|       |         |         | 971  | المؤمنون كى ابتداءاورانتهاء ميں مناسبت          |         |
|       |         |         | 977  | اختیا می کلمات<br>سر د د د                      | 991     |
|       |         |         | 910  | ماً خذومراجع                                    | 995     |
|       | ·       |         |      |                                                 |         |
|       |         |         |      |                                                 |         |
|       |         |         |      |                                                 |         |
|       |         |         |      |                                                 |         |
|       |         |         |      | •                                               |         |
|       |         | ,       |      |                                                 |         |
|       |         |         |      |                                                 |         |
|       | · ·     |         |      |                                                 |         |
|       |         |         |      |                                                 |         |
|       |         |         |      |                                                 |         |
|       |         |         |      |                                                 |         |
|       |         |         |      |                                                 |         |
|       | <u></u> |         |      |                                                 |         |

بلدجفتم

marfat.com

### بسيرالله الرَّمْنِ الرَّحِيمِ اللَّهِ يُعِمِد

الحمدمله رب العالمين الذي استغنى في حمده عن الحامدين وانزل القرآن تبيانا لكلشئ عندالعارفين والصلوة والسلام على سيدنا محد الذى استغنى بصلوة الله عنصلوة المصلين واختص بارضاءرب العالمين الذى بلغ اليناما انزل عليه من القران وبين لنامانزل عليه بتبيان وكان خلقه القران وتحدى بالفرقان وعجزعن معارضته االانس والجان وهوخليل اللهد حبيب الرحمن لواء ، فوق كل لواء يوم الدين قائد الانبيا والمرسلين امام الاولين والاخرين شفيع الصالحين والمذنبين واختص بتنصيص المغفرة لم فى كتاب مبين وعلى الدالطيبين الطاهرين وعلى اصمابه الكاملين الراشدين وازواجه الطاهرات امهات المؤمنين وعلى سائراولياء امته وعلماء ملتداجمين - اشهدان لااله الاالله وحدة لاشريك لفواشهدان سيتدناومولانا مجلاعبده ورسوله اعوذ باللهمن شرور نفسى ومن سيات اعمالي من يهده الله فالامضل له ومن يضلله فالاهادي له اللهمارني الحق حقاوارزقني اتباعه اللهمرادني الباطل باطلاوارزقني اجتنابه اللهم اجعلني فى تبيان القران على صراط مستقيم وشبتني فيه على منهج قويم واعصمنعن النطأ والزلل في تحريره واحفظني من شرالح أسدين وزيغ المعاندين في تقرير اللهم الق في قلبي اسرا رالقرأن واشرح صدري لمعياني الفريتيان ومتعني بفيبوض الفران ونوبرني بانوار الغرقان واسعدني لتبيان القرآن، رب زدني علمارب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لىمن لدنك سلطانانصيرا-اللهمراجعلدخالصالوجهك ومقبولا عتندك وعندرسولك واجعله شائعاومستفيضا ومغيضا ومرغوبا فياطراف العالمدن إلى يومر الدين واجعله لى ذريعة للمغفرة ووسيلة للنجاة وصدقة جارية إلى يوم التيامذ وارزقني زيارة النبى صلى الله عليه وسلم في الدنيا وشناعته في الاخرة واحين على الاسلام بالسلامة وامتى على الايمان بالكرامة اللهم انت رلى لا الدالا انت خلقتني واناعبدكواناعلى عهدك ووعدك مااستطعت اعوذ بكمن شرماصنعت ابوءلك بنعمتك على وابوء لك بذنبى فاغفرلى فانه لايغفرالذنوب الاانت امين يارب العالمين.

علدتهم

marfat.com

### بسم الله الرحمن الرحيم

تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لئے مخصوص ہیں جو ہرتعریف کرنے والے کی تعریف سے متعنی ہے جس نے قرآن مجید نازل کیا جو عارفین کے حق میں ہر چیز کا روثن بیان ہے اور صلوٰ ۃ وسلام کا سید نامحرصلی اللہ علیہ وسلم پرنزول ہو جوخو داللہ تعالیٰ کے صلوة نازل كرنے كى وجه سے برصلوة سيج والے كى صلوة سے متعنى بيں جن كى خصوصيت سے كم الله رب العالمين ان كورامنى كرتا ہے الله تعالى نے ان پر قرآن نازل كياس كوانہوں نے ہم تك پہنچايا اور جو پچھان پرِنازل ہوااس كاروثن بيان انہوں نے ہمیں سمجھایا۔ان کے اوصاف سرایا قرآن ہیں۔انہوں نے قرآن مجید کی مثال لانے کا چیلنج کیااور تمام جن اورانسان اس کی مثال لانے سے عاجز رہے۔وہ اللہ تعالیٰ کے خلیل اور محبوب ہیں قیامت کے دن ان کا حجنڈ اہر حجمنڈے سے بلند ہوگا۔وہ نبیوں اور رسولوں کے قائد ہیں اولین اور آخرین کے امام ہیں۔تمام نیکو کاروں اور گنہ گاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں۔ بیران کی خصوصیت ہے کہ قرآن مجید میں صرف ان کی مغفرت کے اعلان کی تصریح کی گئی ہے اور ان کی با کیزہ آل ان کے کامل اور ہادی اصحاب اوران کی از واج مطهرات اُمهات المؤمنین اوران کی اُمت کے تمام علاء اور اولیاء پر بھی صلوٰ ق وسلام کا نزول ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہاللہ کےسواکوئی عبادت کامستحق نہیں وہ واحد ہےاس کا کوئی شریکے نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہسیدنا (محم صلی الله عليه وسلم)اللہ كے بند سے اور اس كے رسول ہيں۔ ميں اپنے نفس كے شراور بدا عماليوں سے اللہ كى بناہ ميں آتا ہوں۔جس كواللہ ہدایت دےاہے کوئی گمراہ نہیں کرسکتااور جس کووہ گمراہی پر چھوڑ دےاس کوکوئی ہدایت نہیں دےسکتا۔اےاللہ! مجھ پرحق واضح کر اور مجھےاس کی اتباع عطا فرماادر مجھ پر باطل کو واضح کرادر مجھے اس سے اجتناب عطا فرما۔اےاللہ! مجھے'' تبیان القرآن'' کی تصنیف میں صراط متنقیم پر برقر ار رکھاور مجھے اس میں معتدل مسلک پر ثابت قدم رکھ۔ مجھے اس کی تحریر میں غلطیوں اور لغزشوں سے بچااور مجھےاس کی تقریر میں حاسدین کے شراور معاندین کی تحریف ہے محفوظ رکھ۔اے اللہ! میرے دل میں قرآن کے اسرار کا القاء کر اور میرے سینہ کو قرآن کے معانی کے لئے کھول دے جمجھے قرآن مجید کے فیوض سے بہرہ مندفر ما۔ قرآن مجید کے انوار سے میرے قلب کی تاریکیوں کومنور فر ہا۔ مجھے' تبیان القرآن'' کی تصنیف کی سعادت عطا فر ما۔اے میرے رب!میرے علم کوزیا وہ کر' اے میرے رب! تو مجھے (جہاں بھی داخل فرمائے) پندیدہ طریقے ہے داخل فرمااور مجھے (جہاں سے بھی باہر لائے) پندیدہ طریقہ سے باہرلا'اور مجھےا پی طرف سے وہ غلبہ عطا فر ماجو (میرے لئے ) مددگار ہو۔اےاللہ!اس تصنیف کوصرف اپنی رضا کے کے مقدر کر دے اور اس کواپی اور اپنے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بارگاہ میں مقبول کر دے اس کو قیامت تک تمام و نیامیں مشہور 'مقبول' محبوب ادراٹر آفریں بنا دے ٰاس کومیری مغفرت کا ذریعۂ میری نجات کا وسیلہ اور قیامت تک کے لئے صدقہ جار میر دے۔ مجھے دنیا میں نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی زیارت اور قیامت میں آپ کی شفاعت سے بہرہ مند کر' مجھے سلامتی کے ساتھ اسلام پرزندہ رکھادرعزت کی موت عطافر ما'اے اللہ! تو میرارب ہے تیرے سواکوئی عبادت کامستحق نہیں تونے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرابندہ ہوں اور میں تجھ سے کئے ہوئے دعدہ اورعہد براین طاقت کے مطابق قائم ہوں۔ میں اپنی بداعمالیوں کے شرسے تیری پناه میں آتا ہوں۔ تیرے مجھ پر جوانعامات ہیں میں ان کا اقر ارکرتا ہوں اوراپنے گنا ہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ مجھے معاف فر ما كيونكه تير يسواكوئي كنابول كومعاف كرفي والأنبيس ب-آمين مارب العالمين!

جلدبقتم

marfat.com

# المان المان

marfat.com

#### بسم الله الرحنن الرحيم

نحمده و نصلي ونسلم على رسوله الكريم

# سورة الكھف

سورة كانام

الراسور رو . كانام "الكعف" بأسكاذكر السرية كي درج ذيل آيت ميس ب:

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ اصْحْبَ الْكَهُفِ وَالتَّرقِيمِ كَا آبِ فِسَجِما كُه غار والع اور كتب والع ماري

كَانُهُ وَا مِنْ أَيْتِنَا عَبَجَبًا ٥ (الكمن: ٩) فَانْدِل مِن عَالِمَ عَبِ نَا أَنْ تَعَ لَهِ الْمُعن الله عَ

احادیث میں بھی اس سورت کوسورة "الکھف" کہا گیا ہے۔جیسا کوغقریب واضح ہوگا۔

پہاڑ میں جو غار بنا ہوا ہو' اس کو'' کہف'' کہتے ہیں۔اس کی پوری تفصیل اس آیت کی تفییر میں ان شاء اللہ العزیز آئے گی۔

سورة الكهف كا زمانة نزول

سیسورت مسلمانوں کے عبشہ کے طرف ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ جب سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم نے والوں دوست اسلام کا آغاز کیا تو کفار کھ نے آپ کی دعوت کا غدات اُڑایا'ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ آپ کی دعوت کو تبول کرنے والوں کی انجی خاصی جماعت بن جائے گی' لیکن جب انہوں نے ہد دیکھا کہ دن بدن اسلام تبول کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو پھر انہوں نے مزاحمت کی اور مسلمانوں پر مظالم کا سلسلہ شروع کر دیا حتی کہ ایسے حالات بیدا ہوگے جن کی بناء پر مسلمانوں نے کفار ملہ کے خالم وسم سے حتی آ کر مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کا فیصلہ کرلیا' مدید منورہ میں بھی پہننچ جا ئیں اور پھر دو ونصاری کو بی خطرہ لاحق ہوگیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دیوت کو مکہ میں بی ختم کر دیا جائے اس لیے مسلمانوں کی یہاں بھی کوئی بڑی جماعت بن جائے اس لیے وہ چا ہے کہاں دعوت کو مکہ میں بی ختم کر دیا جائے اس لیے مسلمانوں کی یہاں بھی کوئی بڑی جماعت بن جائے اس لیے وہ چا ہے کہاں دعوت کو مکہ میں بی ختم کر دیا جائے اس لیے مسلمانوں کی یہاں بھی کوئی بڑی جماعت بن جائے اس لیے دہ چا ہے اور سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم من وہ بیٹ کام سے جوعلی مضامین بیان فرماتے سے ان کا معارضہ کرنے سے عاجز سے اور وہ دلی طور پر قرآن کریم سے بہت مرعوب سے اور مدینہ میں مضامین بیان فرماتے سے ان کا معارضہ کرنے سے عاجز سے اور وہ دلی طور پر قرآن کریم سے بہت مرعوب سے اور مدینہ میں بیود و نصاری پڑھے کیے دید کے یہود و نصاری پڑھے کیے دید کے یہود و نصاری گان سے دعوائی ۔ اس کی تفصیل امام ابن ہشام نے اس طرح کلمی ہے۔

mariat.com

تبياء القرآن

## سورة الكهف كاسببنزول

امام عبد الملك بن بشام المعافري التوفي ٢١٨ ه لكمت بن:

کفار مکہ نے النظر بن الحارث اور عقبہ بن الی المعیط کو مدینہ پیس علماء یہود کے پاس بھیجا اور ان سے کہا کہ تم ان کے سامنے (سیدنا) مجر (صلی اللہ علیہ وسلم ) کا ذکر کرواور ان کے سامنے آپ کے دعویٰ کو بیان کرو۔ وہ لوگ اہل کتاب ہیں اور ان کو انبیاء یہم انسلام کے متعلق الی معلو مات ہیں جو ہم کو نہیں ہیں۔ تب علاء یہود نے کہا تم ان سے تین باتوں کے متعلق سوال کرواگر انہوں نے ان کا جواب دے دیا تو وہ واقعی نی مرسل ہیں اور اگر وہ ان کے متعلق نہیں بتا سکے تو پھر وہ جعو نے مخص ہیں کو اگر انہوں نے ان کا جواب دے دیا تو وہ واقعی نی مرسل ہیں اور اگر وہ ان کے متعلق نہیں بتا سکے تو پھر وہ جعو نے مخص ہیں پھرتم ان کے ساتھ جو چا ہوسلوک کروتم ان سے ان نو جوانوں کے متعلق پوچھوجو پہلے ذمانے ہیں فکلے تھے ان کا کیا ہوا؟ ان کا بہت تجب خیز واقعہ ہے اور ان سے اس مخص کے متعلق پوچھوجس نے زمین کے تمام مشارق اور مغارب کا سفر کیا تھا اس کی کیا خقیقت ہے؟ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیسوالات کیے۔ آپ خورے اور ان سے روح کے متعلق سوال کرواس کی کیا حقیقت ہے؟ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیسوالات کے۔ آپ جواب دے ووں گا کیا تھا رفر ماتے رہی اور ان کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کو رایا ہم میں کو ان کے بیس حضرت جریل آئے اور اہل مکہ نے آپ کے متعلق بری با تیس کہنا شروع کردیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں من رخمالین ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے ان نو جوانوں (اصحاب کہف) اور اس کے متعلق اس متعلق قرآن بی جدی آیات نازل کیں جس نے زمین کے مشارق و مغارب کا سفر کیا تھا ( ذوالقرنین ) اور روح کے متعلق اس سے متعلق قرآن بی جدی آیات نازل کیں اللہ تعالی نے آیات نازل فرمادیں تھیں۔

(السيرة النوية جاص ١٣٥٨- ٣٣٧ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ه)

روح کے سوال کوسورہ بنی اسرائیل میں اور بقیہ دوسوالوں کوالکھف میں ذکر کرنے کی توجیہ

اس مقام پر بیاعتراض کیا جاتا ہے کہ کفارِ مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تین سوال کیے تھے اصحابِ کہف دوالقر نین اور روح کے متعلق۔ بہ ظاہر یہ چاہیے تھا کہ ان تینوں کے جوابات ایک ہی سورت میں ذکر ہوتے اور ایک ہی موقع پر ذکر کیے جاتے کین روح کے متعلق ان کے سوال کا جواب سورہ بنی اسرائیل میں ہے اور بقیہ دوسوالوں کے جواب سورۃ الکھف میں فرکور ہیں تو ان جوابات کوالگ الگ سورتوں میں ذکر کرنے کی کیا حکمت ہے جبکہ سورہ بنی اسرائیل سورۃ الکھف سے پہلے نازل ہوئی ہے اور بیا تتبار زول کے سورہ بنی اسرائیل کانمبر ۲۸ ہے اور سورۃ الکھف کانمبر ۲۸ ہے۔

اس کا جواب ہے ہے کہ ان تینوں سوالات کے جوابات ایک ساتھ نازل ہوئے تھے لیکن روح کے سوال کے جواب کی جو

آیت نازل ہوئی تھی اس آیت کے فواصل (آیت کے آخری لفظ) سورہ بنی اسرائیل کی آیوں کے فواصل کے موافق تھے اس
لیے آپ نے اس آیت کو اس سورت میں رکھنے کا تھم دیا اور اصحاب کہف اور ذوالقر نین کے متعلق جو آیات تھیں ان کے فواصل
سورۃ الکھف کے موافق تھے اس لیے آپ نے ان آیوں کو سورۃ الکھف میں رکھنے کا تھم دیا۔ نیز روح کے متعلق اختصار سے
جواب دیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ روح آپ کے رب کے امر سے ہے اور تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ تھوڑ ا ہے اور اصحاب کہف اور
ذوالقر نین کے متعلق تفصیل سے جواب دیا ہے اس لیے ان کو الگ ذکر کیا 'اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ دونوں سورۃ وں کا نزول ساتھ
ساتھ ہور ہا ہو روح کے جواب کے متعلق جو آیات تھیں 'ان کا اسلوب سورہ بنی اسرائیل کی آیتوں کے موافق تھا 'اس لیے ان کو
وہاں ذکر کر دیا 'اور اصحاب کہف اور ذوالقر نین کے جواب کے متعلق جو آیات تھیں' ان کا اسلوب سورۃ الکھف کے اسلوب کے

martat.com

مطابق تعاام ليان كوسورة الكمف مين ذكركرويا\_

اس أبحمن سے بچنے کے لیے سید ابوالاعلی مودودی نے یہ کہا ہے کہ تیسرا سوال روح کے متعلق نہ تھا بلکہ حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق تھا کیونکہ اس سورت میں تیسرا قصہ خضر علیہ السلام کے متعلق ہے وہ لکھتے ہیں:

یہ سورت مشرکین مکہ کے تمن سوالات کے جواب میں نازل ہوئی ہے جوانہوں نے نی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے اہل کتاب کے مشورہ سے آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ اصحابِ کہف کون تھے؟ قصہ خفر کی حقیقت کیا ہے؟ اور ذوالقر نین کا کیا قصہ ہے؟ (تنبیم القرآن جسم عملوعہ لاہور)

تمام کتب سیرت اور تفاسیر میں بھی لکھا ہے کہ تیسرا سوال روح کے متعلق تھا اور کی تغییر اور کسی سیرت کی کتاب میں یہ روایت نہیں ہے کہ تیسرا سوال حفرت خفر علیہ السلام کے متعلق تھا' بیصرف سید ابوالاعلیٰ مودودی کی اختر اع ہے۔ کسی آیت سے کوئی مسئلہ تو اپنی عقل سے گھڑتا جائز نہیں ہے۔ سید ابوالاعلیٰ مودودی ابنی اس تفییر کے جاشیہ میں لکھتے ہیں:

روایات میں آتا ہے کہ دوسرا سوال روح کے متعلق تھا جس کا جواب سورہ بنی اسرائیل رکوع ۱۰ میں دیا گیا ہے گرسورہ کہف اور بنی اسرائیل کے نزول میں کئی سال کا فرق ہے اور سورہ کہف میں دو کے بجائے تین قصے بیان کیے گئے ہیں اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرا سوال قصہ خصر سے متعلق تھا نہ کہ روح سے متعلق ۔خود قرآن میں بھی ایک ایسا اشارہ موجود ہے جس سے ہمارے خیال کی تائید ہوتی ہے۔ (تغیم القرآن جسم کے مطبوعہ لاہور)

سیدابوالاعلی مودودی نے جس بناء پر حضرت خضرعلیہ السلام کے متعلق روایت وضع کی ہے'اس کی بناء یہ بیان کی ہے کہ سورہ بنی امرائیل اورسورۃ الکھف کے نزول میں کئی سال کا فرق ہے کین اس پریة وی اعتراض ہوتا ہے کہ ان کے نزول میں جو فرق ہے'اس کے علم کا ذریعہ بھی تو کتب تفسیر اور کتب سیرت میں ذکور روایات ہیں' تو جب یہ روایات سوال میں روح کا ذکر ورج ہونے کے معاملہ میں کیے معتبر ہوگئیں۔ بہر حال کی درج ہوئے کے معاملہ میں کیے معتبر ہوگئیں تو ان کے نزول کی مدت بیان کرنے کے معاملہ میں کیے معتبر ہوگئیں۔ بہر حال کی اصل اور بغیر کی شوت کے ایک روایت کو گھڑ لیٹا اور وہ بھی تغییر کے معاملہ میں درست نہیں ہے۔ سورۃ الکھف کے متعلق احادیث

حفرت البراء بن عازب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے سورۃ الکھف پڑھی اس کے گھر میں ایک گھوڑا تھا' وہ بد کنے لگا'اس نے سلام پھیر دیا۔ا چا تک اس نے دیکھا کہ ایک بادل کے گلڑے نے اس کوڈھانپا ہوا تھا'اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا:اے شخص پڑھوا کیونکہ بیسکینہ (وہ طمانیت اور رحمت جس کے ساتھ فرشتے ہوں) ہے۔ بیقر آن مجید (پڑھنے) کی وجہ سے نازل ہوئی ہے۔

(صحیح ابخاری قم الحدیث:۳۸۳۹٬۳۸۳۹٬۳۸۱۳٬۳۵۳ صحیح مسلم رقم الحدیث:۹۵ کسنن التریذی رقم الحدیث:۲۸۸۵٬ مند ابویعلیٰ رقم الحدیث:۲۲-۱۵ مند احمد رقم الحدیث:۱۸۲۲۲ عالم الکتب بیروت)

حضرت ابوالدرداء رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے سورۃ الکھف کی دس آستیں حفظ کرلیں وہ د جال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ٨٠٩ سنن ابوداؤد رقم الحديث: ٣٣٢٣ أسنن الكبرى للنسائى رقم الحديث: ٩٥١ صحيح ابن حبان رقم الحديث: ٢٨٥ كم

marfat.com

القآه

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس مخص نے جعہ کے ون سورة الكھف كوير حااس كے ليے دوجمعول كے درميان نوركوروش كرديا جائے گا۔ (المحدرك رقم الحديث:٣٣٣٣) حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس مخص نے سورة الكھف كو بر ما وہ اس کے لیے اس کے مقام سے لے کر مکہ تک نور ہو جائے گی اور جس مخص نے سورة الکھف کی آخری دس آیتیں یر هیس اس شخص کوخروج د جال سے ضرر نہیں ہوگا۔ (انعجم الاوسط رقم الحدیث: ۱۳۷۸) اس مدیث کے رادی صحیح بین مجمع الزوائدج اص ۲۳۹) حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے سورۃ الکھف کو اس طرح پڑھا جس طرح وہ نازل ہوئی ہے وہ اس کے لیے قیامت کے دن نور ہو جائے گی۔ (المعدرک جاس الله کنز العمال قم الحدیث: ۲۹۱۰ الدرالمغورج٥ص ٢٥٥) حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ سورۃ الکھف مکمل نازل ہوئی' اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے تھے۔ (الفردوس بما ثورالخطاب قم الحديث:٩٨١٢)

سوره بنی اسرائیل اورسورة الکھف میں باہمی مناسبت

(۱) سوره بني اسرائيل كو سبحان البذي سے شروع كيا گيا ہے اور سورة الكھف كوالى حدملە لله السذى سے شروع کیا گیا اور الله تعالیٰ کی تبییح کرنا اور اس کی حمد کرنا قرآن مجید اور احادیث میں مقترن ہیں ، قرآن مجید میں ہے: موآ پاینے رب کی تبیج اس کی حمد کے ساتھ کیجئے۔

فَسَبِّحُ بِحَمُدِ رَبِّكَ. (الجراه)

اور صدیث میں ہے سبحان الله وبحمده

(صحيح ابخاري رقم الحديث: ٤٥٦٣ كاصحيح مسلم رقم الحديث: ٢٦٩٣ سنن الترندي رقم الحديث: ٣٣٦٧)

سوجس طرح تنبيج اورحد كاذكرمقرون موتائ اي طرح جس سورت كي شروع ميں سب حسان الملذي كاذكر تقااور جس سورت ك شروع مين المحمد لله اللذي كاذكرتها ان كومقرون كرديا ـ

(٢) سوره بني اسرائيل الله تعالى كى حمد يرختم موتى ہے كيونكه اس كى آخرى آيت ہے:

آپ کہیےتمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے نہ

کوئی اولا دبنائی اور نہ سلطنت میں اس کا کوئی شریک ہے۔

وَقُلِ الْحَمْدُلِلْهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذُولَدًا وَلَهُم يَكُنُ لَا شَويكُ فِي الْمُلْكِ. (بنامرائل:١١١) اورسورة الكھف كى ابتداء بھى الحمد سے ہوتى ہے:

ٱلْرَحْدِمُ لُولِيْهِ الْكَذِي ٱنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ

تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے اپنے عبد مکرم يرالكتاب كونازل فرمايا\_ الكتاب (الكهف: ١)

گویا جس نقطه پربنی اسرائیل کا اختیام ہوا تھا' ای نقطہ سے الکھف کا آغاز ہوا ہے۔

(۳) سوره بنی اسرائیل میں فر مایا تھا:

تم کو جوعلم دیا گیاہے وہ محض تھوڑاہے۔

وَمَنَ ٱوُرِيْنُهُمْ مِنْ الْمِعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ٥

(بی اسرائیل:۵۵)

یہ ایک دعویٰ ہے کے مخلوق کو بہت کم علم دیا گیا ہے اور اس کی دلیل سورۃ الکھف میں ہے جہاں حضرت موکیٰ علیہ السلام اور

حضرت خضر عليه السلام كاقصه ذكر فرمايا بـ

(٣) سوره بني اسرائيل مين الله تعالى في اين بعض نعمتون كا ذكر فرمايا تعا:

mariat.com

بے شک ہم نے آ دم کی اولا دکو بہت فضیلت دی ہے اور ان کو خکلی اور سمندر کی سواریاں دی ہیں اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا ہے اور ہم نے ان کو اپنی بہت ساری محلوق پر فضیلت دی ہے 0

وَلَقَدُ كَرَّمْتَ بَنِيَ اٰدَمَ وَحَمَلُنْهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَرَزَقْنِهُمْ مِّنَ التَّطِيِّنِةِ وَفَيَّ لَلْنَهُمُ عَلَى كَثِيْرٍ مِّتَنُ حَلَقَتَ تَفْضِيُلُا ( ف الرائل: 2)

اورسورة الكعف من يدييان فرمايا ب كدوراصل انسانون برالله تعالى كانعتيس غير منابى بير فرمايا:

آپ کہ اگر تمام سمندر سابی ہو جا کیں تو وہ بھی میرے رب کے کلمات کے ختم ہونے سے پہلے ختم ہو جا کیں گئے خواہ ہم ان کی مدد کے لیے استے ہی سمندراور لے آئیں۔ قُلُ لَكُوكَ أَنَ الْبَحُرُ مِدَادًا لِكَلِمُ تَرَبِّى لَنَهُ دَالْبَحُرُ قَبُلَ آنُ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّى وَلَوْجِنُنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ٥ (الكون:١٠٩)

(۵) سوره بن اسرائل من الله تعالى في اجمالاً فرماياتها: فَياذَا جَاءً وَعُدُ الْأَخِرَةِ جِنْنَا بِكُمْ لَفِيهُ فَا

موجب آخرت کا وعدہ بورا ہوگا تو ہم تم سب کو سمیٹ کر لے آئیں گے۔

(نی اسرائل:۱۰۴)

اوراس سورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن لوگوں کو زندہ کر کے قبروں سے اُٹھانے اور قیامت کے احوال کو تغصیل

سے بیان فر مایا ہے:

پس جب میرے رب کا دعدہ آئے گاتو وہ اس کوریزہ ریزہ کردے گا اور میرے رب کا دعدہ تیا ہے اور اس دن ہم ان میں کے دوں کا اور میرے دمرے سے بعض لوگوں کو اس حال میں چھوڑیں گے کہ وہ ایک دوسرے سے موجوں کی طرح کرارہے ہوں کے اور صور پھونک دیا جائے گا پھر ہم ان سب کواکٹھا کر دیں گے ©اور ہم اس دن کا فروں کے لیے تھلم کھلا جہنم پیش کر دیں گے ©

فَسَاذَا جَسَآءٌ وَعُدُرَبِي جَعَلَهُ دَكَآءٌ وَكَانَ وَعُدُرَبِسِى حَقَّا ٥ وَ تَسَرَكُنَسَا بَعُضَهُمُ يَوْمَئِذٍ يَسَمُوجُ فِي بَعُضٍ وَ نُهِحَ فِي الصَّوُرِ فَجَمَعْنَهُمُ جَسَمُعًا ٥ وَ عَرَضُنَسَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِنِذٍ لِلْكُلِفِرِينَ عَرْضًا ٥ (الكمن: ٩٨٠١٠٠)

## سورة الكھف كےمشمولات

سورۃ الکہف کی ابتداء تر آ نِ عظیم کی صفت سے کی گئی ہے کہ قرآن مجید خود متقیم ہے اور دوسروں کو استقامت پرلانے والا ہے اس کے الفاظ اور معانی میں کوئی تنافض اور تضاد نہیں ہے۔ زمین پر جو زینت اور جمال ہے اور عجیب وغریب چیزیں ہیں ' ان سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کے علم اور قدرت پر استدلال کیا گیا ہے۔ اس سورت میں تین قصے تفصیل سے بیان کیے محکے ہیں 'اصحاب کہف کا قصہ حضرت موکیٰ اور حضرت خفر علیما السلام کا قصہ اور ذوالقر نین کا قصہ۔

اصحاب الکھف کا قصہ الکھف: ۲۱-۹ تک بیان فرمایا ہے۔ اس قصہ میں ان لوگوں کے لیے مثال ہے جوا پے عقیدہ کی حفاظت کے لیے اپنے وطن اپنے الل اپنے رشتہ دارول اپنے دوستون اور اپنے مال و دولت کی قربانی دیتے ہیں کیونکہ یہ فوجوان موس سے اس زمانہ کا بادشاہ بُت پرست تھا 'یہاں کی گرفت سے بچنے کے لیے ایک پہاڑ کے عار میں جا کرچھپ گئے۔ اللہ تعالی نے ان پر تین سونو قمری سالوں کی نیند مسلط کر دی ' پھران کو نیند سے اُٹھایا تا کہ لوگ اس کا مشاہدہ کر لیس کہ اللہ تعالی اللہ تعالی نے بی صلی اللہ علیہ وسلم کوتو اضع کرنے کا تھم دیا لوگوں کو مارنے کے بعد ان کوجلانے پر قادر ہے۔ پھراس قصہ کے بعد اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوتو اضع کرنے کا تھم دیا لوگوں کو مارنے کے بعد ان کوجل میں سرمایہ داروں اور متکبروں کی ہم نشینی سے منع اور قتر اور مومنین کی مجل میں بیٹھنے کے لیے فرمایا اور دین کا پیغام پہنچانے کی حرص میں سرمایہ داروں اور متکبروں کی ہم نشینی سے منع

marfat.com

يل القرآر

فرمایا۔اوراللہ تعالیٰ نے کافروں کوعذابِ آخرت ہے ڈرایا اور مسلمانوں کے لیے آخرت میں جوانعامات رکھے ہیں ان کا ذکر فرمایا۔

حفرت موک اور خفر علیمااللام کا قصہ ۷۵-۲۰ آیات تک بیان فرمایا ہے۔ اس میں علماء کے لیے طلب علم میں تو افتح کرنے اور طلب علم کے لیے سفر کرنے کی مثال ہے اور یہ کہ حفرت موکی علیہ السلام شریعت اور تشریع کے بی تھے اور حفرت خفر علیہ السلام طریقت اور تکوین کے بی تھے وہ خفرت موکی علیہ السلام نے ستی تو ڑنے ایک لاکے کو بلاقصور قبل کرنے اور بلا انجرت دیوار بنانے پر جواعتر اضات کیے وہ ظاہر شریعت کے اعتبار سے تھے اور چونکہ وہ شریعت کے بی تھے اس لیے ان کے اعتراضات برق تھے اور حفرت خفر علیہ السلام چونکہ تکوین کے بی تھے اور انہوں نے یہ تمام کام ومی اللی سے کیے تھے اس لیے ان کے اس لیے ان کے یہ کام بھی برق تھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں بعض اوقات کچھکام ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی ہم کوئی تو جیہ نہیں کر سکتے اور ان کو جہ فاہر عدل و حکمت کے تقاضوں کے خلاف بچھتے ہیں کین اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نظر حقیقت پر نہیں ہوتی صرف ظاہر پر ہوتی ہے اگر اس حقیقت سے پردہ اُٹھا دیا جائے تو ان واقعات کا عین عدل و حکمت کے موافق ہونا جم پر منکشف ہوجائے۔ اور ذوالقر نین کا قصہ ۹۹۔ ۱۸۳ یت تک ہے۔ اس میں حکام اور سلاطین کے لیے جرت اور شیعت ہے کہ وہ مشرق سے مغرب تک کے علاقہ کا حکمر ان تھا اس کے باوجود وہ اللہ سے ڈرتا تھا اس کے احکام کی اطاعت کرتا تھا اس کے احکام کی اطاعت کرتا تھا اور اپنی رعایا کے تی میں بہت شفیق اور مہر بان تھا ۔

اوران تینوں قصوں کے درمیان اللہ تعالی نے حکمت اور موعظت کی بہت میں باتیں بیان فرمائی ہیں۔ان میں پہلے ایک امیر آ دمی کا قصہ بیان فرمایا ہے' اس کے پاس انگوروں کے دو باغ تھے' یہ بہت متکبراور کا فرتھا اور دوسر اشخص غریب تھا' پرمومن تھا۔ان کا قصہ ۴۲-۳۲ تک بیان فرمایا ہے۔تا کہ مسلمان اپنی تنگ دس سے مایوس نہ ہوں اور کفار کے مال و دولت سے دھوکہ نہ کھا کیں۔اور آ بیت ۴۷-۵۲ میں ویا مت کھا کیں۔اور آ بیت ۴۷-۵۲ میں ویا کی زندگی کی مثال بیان کی ہے کہ وہ فنا ہونے والی ہے۔اور آ بیت ۴۷-۷۵ میں قیامت اور حشر کی کیفیت بیان فرمائی ہے۔حضرت آ دم اور ابلیس کا قصہ آ بیت ۵۳-۵۰ میں بیان فرمایا ہے اور اس طرح کے کئی عنوانات ایک مفرمایا ہے۔

اس مخفر تعارف ادر تمہید کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق ادر اس کی تائید سے سورۃ الکھف کا ترجمہ ادر اس کی تغییر شروع کرتے ہیں۔اللہ العلمین مجھے حق پر آگاہی عطافر مانا ادر وہی لکھوانا جوحق ہو اور باطل کا بطلان مجھ پر ظاہر فرمانا ادر اس کا رد کرنے کی سعادت عطافر مانا۔

۳ شوال ۱۳۲۱ ه ۳۰ د مبزه ۲۰۰۰ و

فول: ۹ ۲۱۵۷۲ -- ۲۰۰۰

ۺٷٳڰڔ؋ڡڰؾؠۜڋڿٷٵؠؙڗڝؿؙٵڮڹؙٷڰڶؽڵۺڰ ڛٷٳڰٳڮ؋ڡڰؾؠڋڿٷٵؠؙڔڰؿۺڰٷٵ ڛٷٳڰٳڰڣڡڰؾؠڋڿٷٵؠؙڔڰؿۺڰڰ

سورة الكھف كى سے اور اس كى ايب سودس آينيں ہيں اور اس كے يارہ ركوع ميں

بِسُوِاللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

الند ہی کے نام سے (شروع کرتا ہول) ہونہایت وم فرلمنے والابہت مہر ان ہے 0

martat.com



marfat.com

# رَحْمَة وَهِيْ لِنَا مِنَ امْرِنَا رَشْنَا ١٥ فَضَرَبْنَا عَلَى اذَا رَجُمْ فِي

باس سے رحمت عطافر اور مارے من میں کامیابی کے اب میبافران و بجرم نے اس غار میں ان سے کافول پر

# الكَهْفِ سِنِيْنَ عَلَا اللهِ ثُمَّ يَعَنَّنُمُ لِنَعْلَمَ الْكَالِحِ الْحَالِينِ اَحْلَى

منتی کے کی سالوں تک نیندمسلط کردی o پھر ہم نے ان کو اُٹھا یا تاکہ ہم یہ ظاہر کریں کران کے فارمی تغیر نے کی مرت

رلمالبنواامكال

کودوجا عنون میں سے کس نے زبادہ یا در کھا ہے 0

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنے عبد ( مکرم ) پر الکتاب نازل فر مائی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی۔ (الکھف:۱)

سورة بنى اسرائيل اورسورة الكھف كاار تباط

اس سے پہلی سورت بنی اسرائیل کو لفظ''سیان' سے شروع فر مایا تھا اور اس سورت کو الحمد للہ سے شروع فر مایا ہے کیونکہ قرآن مجید اور احادیث میں سیحان اللہ کا لفظ الحمد للہ پر مقدم ہوتا ہے۔ نیز سیحان کا معنی ہے اللہ تعالیٰ نا مناسب صفات سے منزہ اور خالی ہے اور خالی ہے اللہ تعالیٰ ان کے اللہ تعالیٰ ان کے اللہ تعالیٰ ان کے اللہ تعالیٰ مفات سے منزہ اور خالی ہے جو اس کی شان کے لائق نہیں ہیں اور ان تمام صفاتِ کمال سے متصف ہے جو اس کی شان کے لائق نہیں ہیں اور ان تمام صفاتِ کمال سے متصف ہے جو اس کی شان کے لائق ہیں۔

اس کے بعد فرمایا: اس نے اپنے عبد مکرم پر الکتاب نازل فرمائی ہے۔ اس سے پہلی سورت میں واقعہ معراج کا ذکر فرمایا ہے اور واقعہ معراج سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کواپنی ذات میں کمال حاصل ہوا' اور اس سورت میں آپ پر الکتاب نازل فرمانے کا ذکر فرمایا اور کتاب آپ پر الکتاب نازل فرمائی کہ آپ دوسروں کو کامل کریں' اور ارواح بشریہ جو حیوانوں کی پستی میں گری ہوئی تھیں' انہیں اُٹھا کر فرشتوں کی بلندی کی طرف لے جائیں۔ پس سورہ بنی اسرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے کامل ہونے پر دلالت کرتی ہے۔

سورہ بنی اسرائیل میں بیددلالت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ینچے سے اوپر لے گیا اور اس سورت میں بیدذ کر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب نازل فر مائی اور اس کامعنی بیہ ہے کہ اوپر سے نورِ وحی کو آپ پر ینچے کی طرف نازل فر مایا۔

معراج كے منافع صرف آپ كے ليے تھے كيونكه فرمايالنويه من ايسنا \_ (بن امرائك: ۱) تاكہ ہم آپ اوا بي نشانيال دکھائيں اور كتاب نازل كرنے كے منافع دومروں كے ليے بھى ہيں \_ الله تعالى نے فرمايا ہے ليسند و بساسا شديدا \_ (الكهن ٢٠) تاكه وه عبد مكرم الله كی طرف سے عذابِ شديد سے ڈرائيں اور جوائيان لائے اور انہوں نے نيك كام كي ان كويہ بشارت ديں كه ان كے ليے بہترين اُجر ہے اور منافع كى ثانى الذكر قتم اوّل الذكر سے افضل ہے ۔

martat.com

تبيان القران

## الله كي حمد كرنے كا طريقه

ہم نے بید ذکر کیا ہے کہ کتاب نازل کرنے کے منافع دوسروں کے لیے بھی ہیں اس کامعنی یہ ہے کہ کتاب کو نازل کرنا آپ کے لیے بھی تعمت ہے اور دوسروں کے لیے بھی تعمت ہے۔

کتاب کونازل کرنا آپ کے لیے اس وجہ سے نعمت ہے کہ اس کتاب کے واسطے سے اللہ تعالی نے آپ کوائی تو حیداور
این صفات کے امرار سے مطلع فر مایا اور طلا تکہ کے امرار اور انبیاء سابقین کے احوال سے آگاہ فر مایا 'اور تفنا وقد رکی تحکمتوں سے مطلع کیا 'اور عالم و نیا اور عالم آخرت کے باہمی ربط اور عالم جسمانیات اور عالم روحانیات کے تعلق سے آگاہ فر مایا 'اور یہ بتایا کو نفس ایک آئینہ کی طرح ہے جس میں عالم ملکوت کی تجلیات منعکس ہوتی ہیں اور عالم لا ہوت کے امرار منکشف ہوتے ہیں اور یہ بہت بری نعمت ہے۔

اوراس کتاب کانازل کرنا ہم پر بھی نعمت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کوجن احکام کا مکلف کیا ہے وہ تمام احکام اس کتاب میں ذکر فرمادیئے ہیں۔ اس کتاب میں وعداور وعیداور تو اب اور عقاب سب کا ذکر ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ کتاب انتہائی درجہ کی کامل کتاب ہے اور ہر خض اپنی طاقت اور اپنی فہم کے اعتبار ہے اس سے نفع حاصل کرتا ہے اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تمام اُمت کو اتن عظیم نعمتیں عطافر مائی ہیں اس لیے آپ پر اور آپ کی تمام اُمت پر نازل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تمام اُمت کو اتن عظیم نعمتیں عطافر مائی ہیں اس لیے آپ پر اور آپ کی تمام اُمت کو اللہ تعالیٰ نے خود ان کو حمد کرنے کا طریقہ تعلیم فر مایا کہ وہ یہ کہیں کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنے عبد مکرم پر الکتاب نازل فر مائی۔

قرآن مجيد ميں كجي ند مونے كامعنى

اس کے بعد فرمایا: اوراس (کتاب) میں کوئی کجی نہیں رکھی۔

قرآن کریم میں بھی نہونے سے مرادیہ ہے کہ اس کی آیات میں کوئی تناقض اور تضاد نہیں ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں

اوراگر (بیقر آن) اللہ کے سواکسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ ضروراس میں بہت اختلاف یاتے۔ وَكَوْكَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِاللَّهِ لَوَجَدُوُا فِيسُهِ اخْتِسَلَافًا كَثِيرًا ٥(الهَاء:٨٢)

دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جوتو حید رسالت وقد راور احکامِ شرعیہ بیان کیے گئے ہیں یہ سب صحیح اور صاوق ہیں اور ان میں سے کوئی چیز بھی طریقِ متنقیم سے منحرف نہیں ہے۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ گویا کہ انسان عالم غیب سے عالم آخرت کی طرف متوجہ ہوا اور یہ دنیا ایک سرائے کی طرح ہے'انسان جب اس سرائے بیں آیا تو وہ ان کا موں بیں مشغول ہو گیا جن کی اس سفر بیں ضرورت پڑتی ہے' پھر وہ عالم آخرت کی طرف متوجہ ہوا۔ پس ہروہ چیز جواس کو دنیا ہے آخرت کی طرف راجع کرتی ہے اور جسمانیات سے روحانیات کی طرف اور خاتی ہے تو کی انجواف اور شہوانی لذات سے عبادات کے نور کی طرف متوجہ کرتی ہے' وہ بچی' انجواف اور باطل سے مبرا اور منزہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: متعقم کتاب تا کہ وہ (عبد کرم) اللہ کی طرف سے عذاب شدید سے ڈرائیں اور جوایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کو یہ بثارت دیں کہ ان کے لیے بہترین اُجرہے ہیں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں ور الکمن ۲۰۳۰)

marfat.com

#### انسان كامااختيار ہونا

ان آیوں میں میہ بتایا ہے کہ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد ہیہ ہے کہ وہ گناہ گارلوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیس اور اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزاروں کو اُجر و ثواب کی بشارت دیں اور جبکہ دفع ضرر ٔ حصولِ نفع پر مقدم ہوتا ہے اس لیے عذاب سے ڈرانے کو اَجر د ثواب کی بشارت دینے پر مقدم فر مایا ہے۔اس آیت میں بید کیل بھی ہے کہ انسان مجبور محض نہیں ہے اور اس کو ایک نوع کا اختیار عطافر مایا ہے در نہ رسولوں کا بھیجنا اور عذاب سے ڈرانا اور ثواب کی بشارت دینا عبث ہوتا۔ الله تعالی کا ارشاد ہے: اور وہ ان لوگوں کوڈرائیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اولا دبنالی ہے 🔾 (حالائکہ) نہ ان کے پاس اس کا

کوئی علم ہے نہان کے باپ داداکے پاس تھا' یہ بہت سنگین بات ہے جوان کے مونہوں سے نکل رہی ہے یہ جو کچھ کہدرہے ہیں محض جھوٹ ہے 0 اگر بیلوگ اس قر آن پرایمان نہلائے تو لگتاہے کہ آپ فرطِ غم سے ان کے پیچھے جان دے دیں گے 0 (الكمف:٢-٣)

نبی صلی الله علیہ وسلم کا منصب ایمان کا راستہ دکھانا ہے ٔ رہا ایمان کا پیدا کرنا سووہ اللہ کا کام ہے اس سے پہلے فرمایا تھا تا کہ وہ عبد مکرم اللہ کی طرف سے عذابِ شدید سے ڈرائیں' اس کے بعد خصوصیت کے ساتھ فرمایا اوروہ ان لوگوں کوڈرائیں جو کہتے ہیں کہاللہ نے اولا دینالی ہے۔

جولوگ الله تعالیٰ کے لیے اولا د مانتے تھے وہ تین قتم کے گروہ تھے:

(۱) كفار عرب جو كت تص كفرشة الله تعالى كى بينيال بن \_

(۲)نصاریٰ جو کہتے تھے کہ سے اللہ کے بیٹے ہیں۔

(۳) یہودُ جو کہتے تھے کہ عزیرِ اللہ کے بیٹے ہیں۔

اس سے پہلے ہم سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں آیت:ااا میں تفصیل سے بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولا دہونا محال ہے۔اللّٰد تعالیٰ نے فر مایا: بیر جھوٹ ہے' وہ اپنے باپ دادا کی تقلید میں الیم شکین بات اپنے مونہوں سے نکال رہے ہیں۔ جھوٹ کی تعریف ہے ہو کلام واقع کے مطابق نہ ہو۔اس کے بعد فر مایا:

اگر بیلوگ اس قر آن پرایمان نہلائے تو لگتاہے کہ آپ فرطِ عم سے ان کے پیچھے جان دے دیں گے۔

اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ آپ ان کے ایمان نہ لانے پر رنج اور افسوس نہ کریں کیونکہ ہم نے آپ کوعذاب سے ڈرانے والا اور ثواب کی بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے اور ان کے دلوں میں ایمان پیدا کرنے کا آپ کو مکلف نہیں کیا 'بیہ نہ آپ کی قدرت میں ہےادر نہآپ کے ذمہ ہے۔آپ کا کام صرف انہیں دین اسلام کی دعوت دینا ہے اگر انہوں نے اس دعوت کو قبول کرلیا تو اس میں ان کا فائدہ ہے اور اگر انہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا تو اس میں ان ہی کا نقصان ہے۔

قرآن مجيد كى ديكرآيات مين بهي المضمون كوبيان كيا كياب:

فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهُدِي مَنْ يَشَا ﴿ فَلَا تَـٰذُهُ بُ نَفُسُكَ عَلَيْهُمُ حَسَرْتٍ ﴿

میں نہ ڈالیں۔ (فاطر:۸)

الله جس میں جاہے گراہی پیدا کرتا ہے اور جس میں جاہے ہدایت پیدا کرتا ہے۔ پس آپ ان پرغم کر کے اپنی جان کو ہلاکت

جلدتفتم

مُؤْمِنِينَ ٥ (الشراء:٣)

بوكيل (الانعام: ١٠٠)

بِمُصَّدُ طِيرٍ ٥(الغافية:٢١-٢١)

كَعَلَكَ بَسَاخِعٌ تَفْسَكَ ٱلْآيَكُونُوُا

وَلَوْ صَاءَ اللَّهُ مَا آشَرَكُواْ وَمَا جَعَلَنْكَ

المَلْكُورُ إِنَّامَا آنْتُ مُذَكِّرُ لَسُتَ عَلَيْهِمْ

إِنَّكَ لَا تَهُدِئُ مَنْ آخُبَيْتُ وَلَكِنَّ اللَّهَ

يَهُدِئُ مَنْ يَسْاءُ وَهُواعُلَمْ بِالْمُهُمَدِيْنَ ٥

عَسَلَيْهِمُ حَسِفِيتُظُنَّا وَمَسَّا ٱنْتُ عَسَلَيْهِمُ

ككتاب ان كے ايمان ندلانے كى وجدے آب إنى جان دے دیں گے۔

اوراگرالله میاہتا تو وہ شرک نہ کرتے اور ہم نے آپ کوان کا عمہان مبیں بنایا اور نہ آپ ان کے ذمہ دار ہیں۔

بی آپ نفیحت میجئ آپ مرف نفیحت کرنے والے میں O آپ ان کو جرأمو من بنانے والے نہیں ہیں۔

آ پ جس کو جا ہیں اس میں ہدایت پیدانہیں کرتے لیکن اللہ جس میں جاہے ہدایت پیدا کرتا ہے اور وہی زیادہ جانے والا ہے کہ کون ہدایت قبول کرنے والا ہے۔

(القمص:٢٥) ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہدایت کو بیدا کر نانہیں ہے مدایت کو پیدا کر نا **صرف الله تعالیٰ کا کام ہے ٔ سوجس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت پیدائہیں کی اور وہ ایمان نہیں لایا تو آ پ اس پر رنج اور افسوس** شکریں کیونکہ اس کے ایمان نہ لانے کی بیدوجہ نہیں ہے کہ آپ کی تبلیغ اور رشد و ہدایت میں کوئی کی ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ الله تعالیٰ کوازل میں پیلم تھا کہ یہ بہت تقی ہے اور یہ ایمان لانے والانہیں ہے۔ اس لیے الله تعالیٰ نے اس کے لیے ہدایت کو پیدا بی نہیں کیا اور آپ کسی کو جرا مومن بنانے والے نہیں ہیں اور نہ آپ سے کسی کے ایمان نہ لانے پر سوال کیا جائے گا اور نہ آپ ان کے ایمان کے ذمہ دار ہیں۔ آپ ہدایت کو بیدا کرنے والے نہیں ہیں' آپ کا منصب تو صرف نیکی اور خیر کا راستہ وکھانا ہے۔جیسا کہاس آیت میں فرمایا ہے:

اور بے شک آپ سیدھے رائے کی طرف ضرور ہدایت

وَ إِنَّكَ لَنَهُ لِهِ يَ إِلْى صِرَاطٍ مُسْتَقِيبُمٍ. (الشورى:۵۲) دیے ہیں۔

سوآ پ کا منصب صرف سیدها راسته دکھانا ہے ٔ باتی اس ہدایت کو دل میں جما دینا اور کسی کومومن بنا دینا ہے آ پ کا کام نہیں ہے۔ بیاللہ کا کام ہے تو اگر آپ کے ہدایت دینے کے باوجود کوئی ایمان نہیں لایا تو آپ ملول اور افسر دہ نہوں۔ اللد تعالی کا ارشاد ہے: روئے زمین پرجو کچھ ہے ہم نے اس کواس زمین کی زینت بنادیا ہے تا کہ ہم پی ظاہر کریں کہ ان میں کون سب سے اچھے مل کرنے والا ہے 0 اور جو کچھ زمین پر ہے ہم اس کو ضرور چٹیل میدان بتانے والے ہیں 0 (الكمف:۸-۷)

زمین کی زینت سے انسان کو امتحان میں مبتلا کرنا

الله تعالیٰ نے ان آیوں میں بیر بتایا ہے کہ میں نے زمین کواور اس کی زینت کو پیدا کیا ہے اور اس زمین سے کارآ مداور ۔ نفع آور چیزیں نکالیں ہیں'اوراس زمین کواوراس کی زینت کو پیدا کرنے سے مقصود یہ ہے کہانسان کو چندا حکام کا مکلّف کیا جائے اور پھریہ دکھایا جائے کہ وہ اللہ پرایمان لا کراوراس کے احکام پڑمل کر کے ان نعمتوں کاشکر اوا کرتے ہیں یا تکبراورسرکٹی کر کے ایمان نہیں لاتے اور اپنے کفر پر قائم رہتے ہیں' اور میں ان کے کفر اور ان کی سرکشی کے باوجود ان ہے اپنی نعمتوں کا ملسلم منقطع نہیں کرتا تو اے محمرا (صلی الله علیک وسلم) آپ بھی ان کے كفر اور ایمان نه لانے كی وجہ سے ان پر بہت زیادہ

martat.com

افسوس نہ کریں اور انہیں دین حق کی طرف دعوت دینے کا سلسلہ جاری رکھیں۔

اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ہم نے زمین کی زینت کے لیے اس میں معادن نباتات اور حیوانات بنائے ہیں خوبصورت ابتدار اور بہتے ہوئے چشئے حسین وجمیل سرسز کھیت اور باغات بلند کہسار رنگ برنگ پرندے اور طرح کے حیوانات سے سب زمین کی زینت ہیں۔ اس زمین میں زہر لیے حشرات الارض بھی ہیں اور چیر نے بھاڑنے والے درندے بھی ہیں اگر سے کہا ورندوں سے بہر حال ظاہری حسن و جمال تو ہے جیسے جائے کہان میں زمین کی کوئ کی زینت ہے؟ اس کا جواب سے ہے کہان درندوں سے بہر حال ظاہری حسن و جمال تو ہے جیسے شیر اور چیتوں وغیرہ میں اور جنگلات کی زینت ان ہی جانوروں کی وجہ سے ہے۔ اس طرح انواع واقسام کے سانب اور از دھے حسن و جمال کے پیکر ہیں باتی رہاان کا ضرر رساں ہونا تو وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت قہر اور خضب کے مظہر ہیں۔

ہریں اللہ تعالیٰ نے زمین کی بیزینت انسان کے امتحان کے لیے بنائی ہے کہ آیا وہ دنیا کے حسن و جمال میں کھوکراپنے خالق و مالک کی اطاعت کرنے کو بھول جاتا ہے یا اس دنیا کی ترغیبات سے اپنا دامن بچا کر رکھتا ہے اور اس دنیا کی رنگینیاں اور لذت آفرینیاں اس کواپنے مولی کی عبادت سے غافل نہیں کرتیں۔

اس سوال کا جواب کہ امتحان لینا تو عدم علم کوستگزم ہے

اگریہ اعتراض کیا جائے کہ امتحان تو وہ محض لیتا ہے جے امتحان ویے والے کی قابلیت کاعلم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ تو علم الغیوب ہے اور اس کو ہر چیز کاعلم ہے پھراس کے امتحان لینے کی کیا توجیہ ہے؟ اس کا جواب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے امتحان نہیں لیتا' وہ دوسروں کے لیے امتحان لیتا ہے' وہ قیامت کے دن دنیا کو دکھانا چاہتا ہے کہ اگر اس نے اپنے کسی بندہ کو بہت اُجرو تو اب عطا کیا ہے اور نور کے منبروں پر بٹھایا ہے تو اس کی وجہ سے کہ وہ دنیا میں آ زمائش کی بھٹی سے سلامتی کے ساتھ گر درگئے سے ۔ انہوں نے تسلیم ورضا کی چھری تلے اپنی گردن رکھ دی تھی' اس لیے ان کو یہ بلند مراتب عطا کیے ہیں' اور جن کو آخرت میں عذا بیشد یہ بنچایا ہے اس کی وجہ سے کہ وہ دنیا وی امتحان میں ناکام ہوگئے سے وہ دنیا کی زینت میں ڈوب گئے سے اور اپنی ہوگئے سے التی و مالک کی اطاعت سے منحرف اور باغی ہوگئے سے۔

دنیا ہے رغبت کو کم کرنا

اللہ تعالی انسان کو دنیا کی اس زینت میں متغزق ہونے سے بچانا چاہتا ہے اور دنیا کی اس زینت کی طرف اس کی رغبت کو کم کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے فرمایا: اور جو پچھ زمین پر ہے ہم اس کو ضرور چیٹیل میدان بنانے والے ہیں۔ یعنی تم اسی چیز کے ساتھ کیوں دل لگاتے ہو جو فنا ہونے والی ہے؟ یہ دنیا اپنی تمام رنگینیوں رعنا ئیوں اور دلفر پیبیوں کے ساتھ فنا ہو جائے گی باتی رہنے والی ذات تو صرف اللہ تعالی کی ہے سوتم اس سے محبت رکھو اس کے ساتھ دل لگاؤ اس کے احکام پڑمل کرو اس کی اطاعت کرواس کے ساتھ دل لگاؤ اس کے احکام پڑمل کرو اسی کی اطاعت کرواس کے ساتھ دل لگاؤ اس کے احکام پڑمل کرو اسی کی اطاعت کرواس کے ساتھ دل لگاؤ اس کے احکام پڑمل کرو اسی کے والا ہے کہ والا ہے نہ طاہر جو بھی کسی کو و سے دہا ہے وہ اپنی صاحبیں دے رہا اسی سے لیکر دے دہا ہے کسی اور کا سننا وینا 'مدو کرنا طنی ہے' سی اور کا سننا نیٹی ہے' اس کا دینا تیٹی ہے' اس کا مدو کرنا تیٹی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم سوال کرواور جب تم مدو طلب کروتو اللہ سے سوال کرواور جب تم مدو طلب کروتو اللہ سے مدو سے مدو سے مدو اس کی مدو سے م

(سنن الترندي رقم الحديث:٢٥١٧)

marfat.com

# دنیا کی زینت اور اس سے دامن بچانے کے متعلق احادیث

اس آیت میں جوفر مایا ہے: روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کواس زمین کی زینت بنا دیا ہے تا کہ ہم ان کوآ ز ما ئیں کہان میں کون سب سے اچھے مل کرنے والا ہے O(الکمن ٤٠)اس آیت کی وضاحت حب ذیل احادیث ہے ہوتی ہے: حضرت ابوسعید خدری رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

دنیا شیری اور مرسز ہے اور اللہ تعالیٰ تم کواس میں خلیفہ بنانے والا ہے بھروہ دیکھے گا کہ تم اس میں کس طرح عمل کرتے ہوئوتم دنیا سے اور عورتوں سے بچو کیونکہ بنواسرائیل کا پہلافتہ عورتوں میں تھا۔

(صحيح مسلم الدعوات: ٩٩ ، قم الحديث بلانحمرار: ٢٢٣٢ ، قم الحديث المسلسل: ٦٨١٣)

حعرت ابوسعید خدری رضی الله عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے تم لوگوں کے بارے ہیں سب سے زیادہ دنیا کی تروتازگی سے خطرہ ہے۔ مسلمانوں نے بوچھا: یارسول الله! دنیا کی تروتازگی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا زمین کی برکتیں۔ مسلمانوں نے عرض کیا یارسول الله! کیا خبر کے سب سے شر ہوسکتا ہے؟ پھر آپ نے تمین بار فرمایا: خبر کے سب سے خبر بی ہوتی ہے موسم بہار میں جو چیزیں (زمین سے) اگی ہیں تو وہ سبزہ جانوروں کو ہلاک کر دیتا ہے یا قریب المرک کردیتا ہے۔ سواان جانوروں کے جوصرف سبزہ کھاتے ہیں اور وہ اس قدر کھاتے ہیں کہ ان کی کو کھیں پھول جاتی ہیں پھر وہ وہ وہ وہ وہ میں اللہ کہ کردیتا ہے۔ سواان جانوروں کے جوصرف سبزہ کھاتے ہیں اور وہ اس قدر کھاتے ہیں کہ ان کی کو کھیں اس مال کو اپنے حق کے وہ وہ وہ سے بی کہ اور اس کو این کے حکم مصرف میں خرج کرے گا تو یہ انچی مشقت ہے اور جو مال کو ناحق لے گا تو وہ اس جانور کی طرح ہے جو کھا تا ہے اور سیر نہیں ہوتا۔

حفرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے ایک اور روایت میں ہے: یہ مال دنیا سرسز اور میٹھا ہے اور مسلمان کا اچھا ساتھی ہے اس مال کا جو حصہ مسکین میتم اور مسافر کو دیا (وہ اچھا ساتھی ہے) اور جو اس مال کو ناحق لیتا ہے وہ اس جانور کی طرح ہے جو کھا تا ہے اور سیر نہیں ہوتا اور یہ مال اس کے خلاف قیامت کے دن گواہی دے گا۔

(صحيح مسلم الرِّكُوّة: ٢١ أ١٢ أنتم الحديث: ٥٠١ أسنن ابن ماجيدتم الحديث: ٣٩٩٥)

ال حدیث کامعنی میہ کہ دنیا بہت خوش منظر ہے اور بھلی گئی ہے اور اس کے مناظر بہت دلفریب اور دکش ہیں۔ جیسے کوئی بہت حسین اور بے حدشیریں پھل ہو۔اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے ذریعہ اپنے بندوں کو امتحان میں مبتلا کیا ہے اور وہ دنیا کو دکھا تا ہے کہ کون دنیا میں زیادہ اچھے عمل کرتا ہے لیعنی کون دنیا سے زہداور بے رغبتی اختیار کرتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے جو اکر نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی نافر مانی میں خرچ کریں اس لیے جن چیزوں کو زینت بنایا ہے بندوں کے لیے میہ جائز نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی نافر مانی میں خرچ کریں اس لیے حضرت عمر نے بید دعا کی تھی کہ جن چیزوں کو تو نے ہمارے لیے میزین کیا ہے ہمیں اس سے بچا کہ ہم ان پر اِترا کمیں۔اب اللہ میں تجھے سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میں ان چیزوں کوئی کے راستے میں خرچ کروں۔

اوریہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے معنی ہیں :جواس مال کواپنے حق کے مطابق لے گا اس کے مال میں برکت دی جائے گی' اور جو شخص اس مال کو ناحق لے گاوہ اس جانور کی طرح ہے جو کھا تا ہے اور سیرنہیں ہوتا۔

معرت عبدالله بن عمرض الله عنها بيان كرتے بيل كه حضرت عمرض الله عنه نے فرمايا كه رسول الله صلى الله عليه وسلم مجھ كار مار ہے معلی الله عليه وسلم الله عليه وسلم مجھ كار مار ہے معلی الله علیہ وسلم الله الله الله الله الله الله الله وسلم الله الله الله الله الله الله وسلم الله الله الله الله الله الله والله وال

marlat.com

تبيأء القرآر

(صحیح مسلم میں ہے' پھراس مال کو لے کرصد قد کرو) اور جو مال اس طرح نہ ہوتو اس کے لیے اپنے نفس کونہ تعکاؤ۔ (صحیح ابخاری رقم الحدیث:۳۲۳ا صحیح مسلم رقم الحدیث:۴۲۰۳)

جوفض دنیا کے مال سے سرنہیں ہوتا اور اس کوجس قدر مال ملتا ہے اس پر قناعت نہیں کرتا بلکہ اس کی کوشش سے ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سال کو جمع کرے۔ یہ وہ فض ہے جس نے اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیعت کوئیں سمجھا۔ وہ مال کے فتنہ میں مبتلا ہے اور اس سے انسان بہت کم سلامتی میں رہتا ہے۔ جس فض کو بہ قدر مضرورت مال ملا اور اللہ تعالیٰ نے اس کواپ دیے ہوئے مال پر قانع کر دیا 'وہ فض کا میاب ہوگیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو فر مایا ہے: تا کہ ہم ان کوآ زما میں کہ ان میں کون سب سے اچھا ممل کرنے والا ہے۔ اس کی تغییر میں ابن عطیہ نے کہا جو مال کوحق کے موافق لے اور اس مال کو کہ ساتھ حق کے راہے میں خرچ کرئے فرائعن واجبات 'سنن اور مستحبات کو ادا کرے اور مکروہ کا مول سے اجتمال کرئے والا ہے۔ اس کی تعیر میں اور مستحبات کو ادا کرے اور مکروہ کا مول سے اجتمال کرئے والا ہے۔

حضرت عبدالله بن عمرض الله عنها بيان كرتے بي كه رسول الله عليه وسلم في اس آيت كى تلاوت كى: لنبلوهم ايهم احسن عملا 'ميں في عرض كيا يارسول الله إس آيت كامعنى كيا ہے؟ آپ في رايا تاكه بم بي آ زمائيں كه تم ميں سے ايهم احسن عملا 'ميں في عرض كيا يارسول الله إس آيت كامعنى كيا ہے؟ آپ في رايا تاكه بم بي آ زمائيں كه تم ميں سے كون الله تعالى كى حرام كى بهوئى چيزوں سے زيادہ بر بيزكر في والا ہے اور تم ميں سے كون زيادہ سرعت كے ساتھ الله تعالى كى اطاعت كرنے والا ہے۔ (تغيرام ابن ابى حاتم رقم الحدیث: ٢٠١٣) الدرالم فورج ميں الله تعالى كى اطاعت كرنے والا ہے۔ (تغيرام ابن ابى حاتم رقم الحدیث: ٢٠١٠) الدرالم فورج ميں الله تعالى كى اطاعت كرنے والا ہے۔ (تغيرام ابن ابى حاتم رقم الحدیث: ٢٠١٠) الدرالم فورج ميں الله تعالى كى اطاعت كرنے والا ہے۔ (تغيرام ابن ابى حاتم رقم الحدیث: ٢٠٠٠) الدرالم فورج ميں الله عن كرنے والا ہے۔ (تغيرام ابن ابى حاتم رقم الحدیث الله والله عن كے منتعلق احادیث

۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکڑا اور فر مایا: و نیا میں اس طرح رہوجیے مسافر ہو یا راستہ عبور کرنے والا اور اپنا شار قبر والوں میں کرو ۔ مجاہد کہتے ہیں مجھ سے حضرت ابن عمر نے کہا جب تم صبح کو اُٹھوتو شام کی توقع نہ کرؤیاری آنے سے پہلے دندگی میں نیک عمل کرلؤ اور موت آنے سے پہلے دندگی میں نیک عمل کرلؤ اور موت آنے سے پہلے دندگی میں نیک عمل کرلؤ اور اس بندۂ خدا! تم نہیں جانے کہ کل تمہارا نام کیا ہوگا۔ (یعنی تم شقی ہو گے یا سعید ہو گے )

(صحح ابخارى قم الحديث: ١٣١٢ سنن الترندى قم الحديث: ٣٣٣٣ سنن ابن ماجرقم الحديث: ١١٣٠ منداحير ٢٢ ص ٢٣٠ مصنف ابن الى شيبه ٣١٥ عام ٢١٤ صحح ابن حبان قم الحديث: ١٩٨٠ أمعم الكبيرقم الحديث: ١٣٧٠ أمعم الصغيرقم الحديث: ١٣٠ صلية الاولياء ج اص ١٠٣٠ ألسنن الكبركي لبيتى جساص ٣١٩ شعب الايمان قم الحديث: ١٩٨٠)

حضرت کعب بن عیاض رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہراُمت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری اُمت کا فتنہ مال ہے۔

رسنن الترندي رقم الحديث: ٢٣٣٣ منداحدج ٢٥ السنن الكبرئ للنسائي رقم الحديث: ١١١٦٩ ميح ابن حبان رقم الحديث: ٣٢٢٣ المعجم الكبير ج١٥ وقم الحديث: ٢٠٠٨ المستدرك جهص ٣١٨)

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اگر ابن آ دم کے پاس مال کی دو وادیاں ہوں تو وہ چاہتا ہے کہ اس کو تیسری وادی بھی مل جائے اور مٹی کے سواکوئی چیز اس کا منہ بیس بھر سکتی 'اور جو شخص تو بسر کے اللہ اس کی توبیق بیول فرمالیتا ہے۔

کرے اللہ اس کی توبیق فرمالیتا ہے۔

صحیح ابخاری رقم الحدیث:۱۳۳۹، صحیح مسلم رقم الحدیث:۱۰۴۸ سنن الترندی رقم الحدیث:۲۳۳۷ منداحد ج۳ ص۰۰، صحیح این حبان رقم ( صحیح ابخاری رقم الحدیث:۱۳۳۹، صحیح مسلم رقم الحدیث:۱۰۴۸ سنن الترندی رقم الحدیث:۲۳۳۷ منداحد ج۳ ص۰۰، صحیح این حبان رقم

الحديث: ٣٢٣٣ أمعجم الكبيرج ١٩ رقم الحديث: ٣٠٨ ألمتدرك جهم ٣١٨)

marlat.com

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زہرینہیں ہے کہتم حلال کوحرام کرویا مال کو ضائع کرو کیکن زہریہ ہے کہ جو چیز تمہارے ہاتھوں میں ہے اس پر تمہیں اتنا اعتاد نہ ہو جتنا اس پر اعتاد ہو جو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور جب تم پر کوئی مصیبت آئے تو اس کے تو اب میں تم کو اس سے زیادہ رغبت ہو کہتم پر وہ مصیبت نہ آتی۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ۲۳۳۰ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ۳۰۰)

حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: تین چیز وں کے سواا بن آ دم کا کسی چیز میں حق نہیں ہے'اس کی رہائش کا گھر ہو'اس کی ستر پوٹی کے لیے کپڑا ہواور خٹک روٹی اور یانی ہو۔

الله عمم التّ كاثور (الحكاثر: ١) زياده مال جمع كرنے كى حص نے تہيں غافل كرديا۔

آپ نے فرمایا: ابن آ دم کہتا ہے میرا مال میرا مال اور اس کا مال تو صرف وہی ہے جس کو اس نے صدقہ کر کے روانہ کر دیا' یا کھا کرفنا کر دیا' یا پہن کر بوسیدہ کر دیا۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث:۲۹۵۸ سنن الترندی رقم الحدیث:۲۳۳۲ سنن النسائی رقم الحدیث:۳۱۳ مند احمد ج۴ ص۲۴ صحیح ابن حبان رقم الحدیث:۱۰ کالمستد رک ج۲م ۵۳۳ صلیة الاولیاء ج۶ ص ۴۸۱ السنن الکبری ج۴ص ۱۱

سلمہ بن عبیداللہ اپنے والدرضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے جوشخص منع کواس حال میں اُسٹھے کہ اس کے اہل وعیال بخیریت ہوں اور اس کا جسم تندرست ہواور اس کے پاس اس دن کی خوراک ہوتو گویا اس کے لیے تمام ونیا جمع کر دی گئی ہے۔

(سنَّن الترندي رقم الحديث:٢٣٣٧ سنن ابن ملجد قم الحديث:٣١٨١ مندحيدي رقم الحديث:٣٠٩ (٣٠٨)

حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: وہ مسلمان کا میاب ہو گیا جس کواس کی ضرورت کے مطابق رزق دیا گیا اور اللہ نے اس کواس پر قانع کر دیا۔

(سنن الترخرى رقم الحديث:٢٣٣٨ صحيح مسلم رقم الحديث:١٠٥٣ سنن ابن ملجه رقم الحديث ٣١٣٨ مند احمد ج٢ ص ١٦٨ صلية الاولياء ج٢ ص١٢٩ السنن الكبرى جهم ١٩٧ شرح المنة رقم الحديث:٣٠٣)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا: زیادہ ساز وسامان سے غنا حاصل نہیں ہوتالیکن غنااس سے حاصل ہوتا ہے جس کا دل غنی ہو۔

(صحیح البخاری دقم الحدیث:۱۳۳۷ منن الترندی دقم الحدیث:۳۳۷۳ مند احد ج۲ص ۳۸۹ سنن ابن بلبددقم الحدیث:۱۳۳۷ مند ابویعلی دقم الحدیث:۱۲۵۹ صحیح ابن حبان دقم الحدیث:۱۷۶۹)

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ایک چڑائی پرسو گئے اور آپ کے پہلو میں اس کے نقش شبت ہو گئے تھے۔ہم نے عرض کیا یارسول الله اہم آپ کے لیے گدابنا دیں؟ آپ نے فر مایا: میرا دنیا سے کیا تعلق ہے میں دنیا میں صرف اس سوار کی طرح ہوں جو کسی درخت کے سائے میں بیٹھے پھر اس کو چھوڑ کر آ گے روانہ ہو جائے۔ (سنن الرّندی رقم الحدیث: ۲۳۷۷ مصنف ابن ابی شیبہ جسامی ۲۱۷ منداحہ جامی ۱۹۳۱ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۹۰۹ مند ابو معلیٰ رقم الحدیث: ۲۹۹۸ جم الاوسط رقم الحدیث: ۹۳۰۳ مطلبة الاولیا وج ۲ می ۲۰ المسعد رک جامی ۱۳۰۱ دلائل المدید قامی ۲۳۷)

mariat.com

تياء القرآء

حضرت مقدام بن معدی کرب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر ملیا: سب سے برا برتن ابن آ دم کا بحرا ہوا پیٹ ہے۔ ابن آ دم کے لیے چند لقے کافی ہیں جو اس کی کمرکوقائم رکھ سکیس اگر اس نے ضرور زیادہ کھانا ہوتو تہائی حصہ طعام کے لیے تہائی حصہ پانی کے لیے اور تہائی حصہ سانس لینے کے لیے رکھے۔

. (سنن الترفذي رقم الحديث: ٢٣٨٠ منداحدج ٣٠٥ المسحد وابن حبان رقم الحديث: ١٤٣٠ المبجم الكبيرج ٢٠ رقم الحديث: ١٣٣٠ المسعد دك جهم ص ٢١١ شرح المنة رقم الحديث: ٣٠٥٨ شنن ابن ماجر وقم الحديث: ٢٣٣٩)

زمداور قناعت كى تعريفات

علامه ابوعبدالله محمر بن احمر مالكي قرطبي متوفى ٢٦٨ ه لكصتر بين:

زہری تعریف میں علاء کے متعددا توال ہیں: سفیان توری نے کہا امیدوں کو کم کرنا زہد ہے اور سو کھی روٹی کھانے اور لمج کرتوں کے پہنے سے زہد حاصل نہیں ہوتا' ہمارے علاء رضی اللہ عنہم نے کہا ہے کہ جس آ دمی کی امیدیں کم ہوں وہ لذیذ کھانوں
کا پیچھانہیں کرتا اور نہ انواع واقسام کے ملبوسات پہنتا ہے اور دنیا کی جو چیز آسانی سے ل جائے اس کو قبول کر لیتا ہے' اور جو
چیز اس کو ل جائے اس پر قناعت کر لیتا ہے' وہ زاہد ہے۔ اوزاعی نے کہا جو خض اپنی تعریف نابیند کر سے اور اللہ تعالی کی حمد و ثنا
میں لگار ہے۔ فضیل نے کہا تمام دنیا کو ترک کر دینا زہد ہے خواہ وہ اس کے ترک کرنے کو پیند کر سے یا تابیند۔ بشر بن الحارث
نے کہا دنیا کی محبت لوگوں سے ملنے کی محبت ہے اور دنیا میں زہد لوگوں سے ملاقات میں زہد (بے رغبتی) ہے۔ ابراہیم بن او حم ہوجائے۔ عبداللہ بن المبارک نے کہا زہد یہ ہے کہم دل سے دنیا سے بے رغبتی کرواور بعض نے کہا کہ موت سے محبت کرنا زہد

الله تعالیٰ کا ارشاٰ دہے: (اے مخاطب!) کیاتم نے یہ گمان کیا ہے کہ غار والے اور کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تنے ہیں جو انوں نے غار میں پناہ لی تو انہوں نے دعا کی: اے ہمارے رب! ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے مشن میں کامیا بی کے اسباب مہیا فرما دے 0 پھر ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گفتی کے کی سالوں تک نیند مسلط کر دی 0 پھر ہم نے ان کو اُٹھایا تا کہ ہم یہ ظاہر کریں کہ ان کے غار میں تھم رنے کی مدت کو دو جماعتوں میں سے کس نے زیادہ یا درکھا ہے 0 (الکھن : ۱۲)

اصحابِ كهف كے واقعه كاشانِ نزول

کفار مکہ کو اصحابِ کہف کے قصہ پر بہت جیرت ہوئی تھی اور انہوں نے اس پر بہت تعجب کا اظہار کیا تھا اور انہوں نے رسول الله سلی اللہ علیہ وسلم سے بطور امتحان اصحابِ کہف کے متعلق سوال کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کیا تم ہماری نشانیوں میں سے صرف اصحابِ کہف کے واقعہ ہی کو بہت بڑی اور تعجب خیز نشانی سمجھتے ہو؟ سوالیانہیں ہے بیز مین و آسان بیوسیع وعریض سمندر'یہ بلند و بالا پہاڑ کیا بیسب ہماری بڑی نشانیاں نہیں ہیں۔

ہم اس سے پہلے امام ابن ہشام کے حوالے سے ذکر کر چکے ہیں کہ صنا دید قریش میں سے ایک شخص نضر بن حارث تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ایذ اپنجا تا تھا' وہ جمرہ جاتا اور رستم اور سہراب کے قصے من کر آتا اور جس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سے بچھلی اُمتوں کے واقعات سناتے تو وہ بھی آپ کے قریب بیٹھ جاتا اور کہتا اے جماعت قریش! بخدا میں تم کواس سے بہتر اور زیادہ مزے دار قصے سناتا ہوں پھروہ ان کوروم اور فارس کے باوشاہوں کے قصے سناتا' پھر

martat.com

تریش نے اس کواور مقبہ بن ابن معیط کو مدینہ میں علماء یہود کے پاس بھیجا اور بتایا کرتم لوگ اہل علم ہو ا اور ہم اُن پڑھ لوگ ہیں۔ ہارے ہاں (سیدنا) محمد (صلی الشعلیہ وسلم) نے نبوت کا دمویٰ کیا ہے ابتم بتاؤ کہ ہم کس طرح ان کے دمویٰ کی سچائی کو معلوم كريى \_ يبود نے كها: ان سے تين نوجوانوں كے متعلق سوال كروجو بہلے زمانہ ميں ايك عار ميں چلے مح تھے اور ان سے اس مخص کے متعلق سوال کروجس نے روئے زمین کے تمام مشارق ومغارب میں سنر کیا تھا اور ان سے روح کے متعلق سوال کرواگرانہوں نے ان تینوں سوالات کے جواب دے دیئے تو وہ برحق رسول ہیں در نہیں ہیں۔ جب نظر بن حارث ادر عقبہ ين الى معيط كمدوالي آئے تو انہوں نے آپ سے بيسوال كيے۔ آپ نے اس اعماد يرككل دى آجائے كى فر مايا: ميس تم كوكل اس کے متعلق بتاؤں گا۔ آپ ان شاءاللہ کہنا بھول گئے تھے (اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی ) پھریندرہ دن تک دی نہیں آئی اور کفار مکہ چرمیگوئیال کرنے لگے کہ (سیدنا) محمد (صلی الله علیه وسلم) نے ہم سے کل کا دعدہ کیا تھا اور اب پندرہ دن ہو گئے اورانہوں نے ہارے سوالوں کے جوابنہیں دیئے۔اس سے نی صلی الله علیہ وسلم کو بہت رنج ہوا، تب معزت جریل الله تعالی كى طرف سے اس سورت كو لے كرنازل ہوئے اور اس سورت ميں اصحابِ كہف كى خبر ہے اور ذوالقر نين كى بھى خبر ہے جس نے مشرق سے لے کرمغرب تک کا سفر کیا تھا'اور روح کے متعلق سوال کا جواب اس سے پہلی سورت بنی اسرائیل میں ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سورہ نی اسرائیل اور سورۃ الکھف ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں اور ان تینوں سوالوں کے جوابات بھی ایک ساتھ نازل ہوئے اورروح کے متعلق جوان کے سوال کا جواب تھا'اس کے مناسب آیات سورہ نی اسرائیل میں تھیں۔اس لیے آپ نے ان آ یتوں کو بنی اسرائیل میں رکھوا دیا اور اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے متعلق جو آیتیں تھیں' ان کے مناسب آیتیں سور ق الكهف ين تمين أس ليان كوآب في سورة الكهف بين ركواديا اصحاب الكھف اور اصحاب الرقيم كى سواكح

الکھف کے معنی ہیں پہاڑ میں ایک غار۔ (المفردات ۲۰م، ۵۵ مطبوء کمتبہ نزار معطفیٰ کمرمہ ۱۳۱۸ھ) الرقیم: ایک جگہ کا نام ہے۔ ایک قول ہے ہے کہ الرقیم اس پھر کا نام ہے جس پر اصحابِ کہف کے نام کھے ہوئے تھے۔ علامہ محمد بن یوسف ابوالحیان اندلی متوفی ۲۵ کے لکھتے ہیں:

اصحاب کہف کے اساء مجمی زبان میں ہیں ان کوشکل اور نقطوں میں منضبط کرنا مشکل ہے اور ان کا قصہ بیان کرنے میں راویوں کے بیان مختلف ہیں وہ کس طرح غار میں داخل ہوئے اور کس طرح غارسے نکلے کسی صحیح حدیث میں اس واقعہ کا بیان مہیں ہے اور نیقر آن مجید میں اس کا ذکر ہے سواان آئیوں کے جن کا اس سورت میں ذکر فرمایا ہے۔

روایت ہے کہ جس کافر بادشاہ کے زمانہ ہیں وہ اس کے ملک سے نکل گئے تھے اس کا نام دقیانوس تھا اور یہ لوگ روم کے رہنے والے تھے اور اٹیک قول یہ ہے کہ یہ لوگ شام کے رہنے والے تھے اور شام ہیں ایک غار ہے جس میں چندمرد سے پڑے ہوئے ہیں اور اس غار کے مجاور کا زعم یہ ہے کہ یہ اصحاب کہف ہیں۔ اس غار پر ایک مبحد بھی بنی ہوئی ہے جس کا نام الرقیم ہے۔ ان کے ساتھ ایک بوسیدہ کتا بھی ہے۔ اور اندلس میں غرنا طرکی جانب ایک بستی ہے جس کا نام لوشہ ہے۔ وہاں ایک غار ہے جس میں چندمرد سے ہیں اور ایک پر انا اور بوسیدہ کتا ہے ان کا گوشت بوست گل چکا ہے اور صرف ہڑیوں کے ڈھانچ ہے۔ جس میں چندمرد سے ہیں اور ایک پر انا اور بوسیدہ کتا ہے ان کا گوشت بوست گل چکا ہے اور صرف ہڑیوں کے ڈھانچ ہیں۔ کئی صدیاں گزر بھی ہیں اور ہم کو کوئی ایسا شخص نہیں ملاجس کو ان کے متعلق سے علم ہو اور لوگوں کا گمان یہ ہے کہ بہی اصحاب ہو سے دھو ہیں۔ علامہ ابن عطیہ نے کہا ہیں ان کے غار میں داخل ہوا اور میں نے ان کو دیکھا تقریباً ساڑھے یا پنج سوسال سے وہ

marfat.com

عمل القرار

اس حال میں ہیں اس غار کے اوپر ایک مجر بھی بنی ہوئی ہادراس کے قریب ایک روی ممارت بنی ہوئی ہے جس کا نام المرقیم ہے۔ (الح رالوجيرج ١٠٥٠ مطبوعه المكتبة التيارية ١٠٠٤ هد مكرمه)

جس وقت ہم اندلس میں تھے تو لوگ اس غار کی زیارت کرنے کے لیے آتے تھے اور وہ یہ بتاتے تھے کہ جب بھی ہم ان مردوں کو گنتے تھے تو ان کے گنے میں ہارااختلاف ہوجاتا تھا اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔غرباطہ کے قریب دقیوس تام کا ایک شہرے میں اس میں اُن گنت مرتبہ گیا ہوں اور میں نے وہاں بڑے بڑے پھر دیکھے ہیں اور جس چزے بیرائے رائح قراریاتی ہے کہ اصحابِ کہف اندلس کے رہنے والے تھے وہ یہ ہے کہ اندلس میں عیسائی بہت کثرت کے ساتھ آباد تھے حتیٰ کہ عيسائيوں كى بردىمملكت اندلس ہى تقى \_ (البحرالحيط جے مص١٣٢-١٣٢مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٢هـ)

الکھف پہاڑ میں غار کو کہتے ہیں۔ان کے غار کا نام جیزم تھا اور الرقیم کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا مجھے معلوم نہیں اس سے کیا مراد ہے۔ایک قول یہ ہے کہ الرقیم وہ مرقوم ہے جس میں اصحابِ کہف کے اساءادران کو پیش آیا ہوا واقعہ کھا ہوا ہے جوان کے بعد والوں نے لکھا ہے۔امام ابن جریر وغیرہ کی یہی رائے ہے۔ایک قول یہ ہے کہ الرقیم اس بہاڑ کا نام ہے جس میں ان کا غارہے' ایک قول پیہے کہ بیاس جگہ کی بہتی کا نام ہے۔

شعیب جبائی نے کہاان کے کتے کا نام حمران تھااور یہودکوان کے واقعہ کے ساتھ جواس قدر دلچیں تھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا زمانہ بہت پہلے کا تھا' اوربعض مفسرین نے بیدذ کر کیا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تھے اور مذہباً نصاریٰ تصاورسیاق وسباق سے بیظاہر ہوتا ہے کدان کی قوم بُت برست تھی۔

اکثر مفسرین اور مؤخین نے بیر کہا ہے کہ ان کے زمانہ کے بادشاہ کا نام دقیانوس تھا اور اصحابِ کہف بڑے لوگوں کے بیٹے تھے۔ان کی قوم کی عید کے دن ایک اجتاع میں انہوں نے دیکھا کہان کی قوم بتوں کی تعظیم اور ان کو سجدے کر رہی ہے انہوں نے نظر بصیرت سے دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے غفلت کے حجاب وُ ور کر دیئے اور ان کے دلوں میں ہدایت ڈال دی' اور ان کو یہ یقین ہو گیا کہ ان کی قوم کے عقائد باطل ہیں' سوانہوں نے اپنی قوم کے دین کوٹرک کر دیا اور اللہ تعالیٰ وحدہ لاشریک کی عبادت پر کمربستہ ہو گئے اور ان میں سے ہرایک جب سے تو حید کا معتقد ہوا تھا' وہ باقی لوگوں سے الگ ہو گیا اور بهتمام نوجوان ایک جگه برجمتع موگئے جبیا که حدیث میں ہے:

حضرت عا ئشەرضى الله عنها بيان كرتى ہيں كەردعيں ايكىمجتمع لشكر ہيں جوروحيں اس كشكر ميں باہم متعارف تھيں وہ دنيا میں بھی ایک دوسرے سے اُلفت رکھتی ہیں' اور جو روعیں وہاں ایک دوسرے سے اجنبی تھیں وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے سے اجنبی ہیں۔ (صحح البخاری رقم الحدیث:۳۳۳۷ صحح مسلم رقم الحدیث:۲۶۳۸ سنن ابوداؤ درقم الحدیث:۳۸۴۳ منداحمر رقم الحدیث:۷۹۲۲)

پھر ہرنو جوان نے دوسرےنو جوان سے اس کے حالات اور کوا نُف کے متعلق سوال کیا اور اپنے عقائد ہے اس کوخبر دی کچھر ان سب کا اس پراتفاق ہو گیا کہوہ اپنے دین کو بچانے کے لیے اس قوم کے درمیان سے نکل جائیں'اورشر کے ظہور اور فتنہ کے زمانہ میں اللہ تعالیٰ کا بھی یہی تھم ہے۔ان میں سے بعض نے بعض سے کہا جب تم اپنے دلوں کے ساتھ اپنی قوم کے دین سے الگ ہو چکے ہوتوایے جسموں اور بدنوں کو بھی اپنی قوم کے جسموں اور بدنوں سے الگ کرلو۔ قرآن مجید میں ہے انہوں نے کہا: جبتم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے معبودوں سے

فَاوَا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُنُولَكُمْ رَبُّكُمْ مِينَ رَّحْمَتِه كناره كش بو هيك بوتو ابتم كسى غارمين بناه لؤتمها راربتم یراین رحت کو کھول دے گا اور تمہارے مثن میں آ سانی مہیا کر

وَإِذِ اعْتَـزَلْتُهُوهُمُ وَمَـا يَعُبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَيُهَيِّنُ لَكُمْ مِّنُ آمُرِكُمْ مِّرُفَقًا

martat.com

#### (الكعن:١٦) دےگان

لین وہ تم کوتمہاری قوم سے چھپائے رکھے گا اور تم اس کی حفاظت اور رحمت میں رہو کے اور تمہارا انجام بہ خیر کرے گا۔ ای طرح حدیث میں بیددعاہے:

حضرت بسر بن ابى ارطاة رضى الله عنه بيان كرت بين كه ني صلى الله عليه وسلم يه دعا كرتے تھے:

ا الله ا بمارے تمام کامول کا انجام به خیر کر اور جمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے (اپنی) پناہ میں رکھ۔ (المحدرک جسم ص ۵۹۱ قدیم' المحدرک رقم الحدیث: ۲۵۶۷ جدید' صحح ابن حبان رقم الحدیث: ۹۳۹ مند احمد جسم ۱۸۱٬ انجم الکبیررقم الحدیث: ۱۹۸۸ کا ۱۱۹۵ مافظ انتینی نے کہا ہے کہ امام احمد اور امام طرانی کے راوی ثقتہ میں مجمع الزوائد ج واص ۱۷۸)

اللہ تعالی نے اس غار کے متعلق بیان فر مایا ہے اور اس کا دروازہ شال کی طرف تھا اور اس کا عرض قبلہ کی طرف تھا اور کو یا گرمیوں کے زمانہ میں سورج کے طلوع کی پہلی شعاعیں غار کی مغربی جانب سے پڑتی تھیں پھر آ ہتہ آ ہتہ وہ شعاعیں غار سے باکل ہوتا تو سورج کی شعاعیں آ ہتہ آ ہتہ غار کی مشرقی جانب واخل ہوتیں اور بیابی کی شعاعوں کو غار میں داخل کرنے کی حکمت بیتھی کہ غار کی ہوا خراب نہ ہو۔

اوروہ ایک طویل زمانہ تک ای کیفیت پررہے وہ کھاتے تھے نہ چتے تھے نہ ان کا جم غذا حاصل کرتا تھا اور اتی مدت تک ان کا کھائے چئے بغیر رہنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی تھی' دیکھنے والے ان کو بیدار بجھتے تھے حالا نکہ وہ سوئے ہوئے تھے' اور ہر سال وہ ایک جانب سے دوسری جانب کروٹ بدلتے تھے۔ ان کا کتا بھی ان کی چوکھٹ پر ہاتھ بھیلائے ہوئے تھا' اس سے سال وہ ایک جانب سے دوسری جانگہ ہوتے وقت ان کے ساتھ رہا تھا' وہ ان کے ساتھ لگا رہا اور غار کے اندر داخل نہیں ہوا بلکہ ان کی حفاظت کے لیے غار کے منہ پر ہیٹھا رہا۔

علاء کا اس میں اختلاف ہے کہ بید غارک جگہ پر ہے'اکثر علاء نے بید کہا کہ بید سرز مین ایلہ (بحرشام کے ساحل پر یہود کا ایک شہر) میں ہے اور ایک قول بیہ ہے کہ وہ ارض نینو کی (عراق کے مضافات میں کر بلا وغیرہ پر مشتمل علاقہ ) میں ہے اور ایک قول بیہ ہے کہ وہ بلقاء (اردن کا وہ علاقہ جو دریائے اردن کے مشرق میں ہے ) میں ہے'اور ایک قول بیہ ہے کہ وہ روم کے شہروں میں ہے اور یہی قول حق کے مشابہ ہے۔

ان کے شہر کے لوگ اس غار کی جگہ تک نہیں پہنچ سکے تھے۔اللہ تعالیٰ نے ان کی آئھوں کواس غار سے اندھا کر دیا تھا' ان کے معاملہ میں ان کا اختلاف تھا۔ بعض نے کہا اس کے اوپر ایک دیوار بنا دوتا کہ اس سے نہ نکل سکیں یا اس غار میں کوئی ایسی چیز داخل نہ ہو سکے جوان کو ایڈ اپنچائے' اور دوسر بے لوگ جوان پر حاوی تھے انہوں نے کہا کہ ہم ضروران کے اوپر ایک مجد بنا کیں کے بعنی ایک عبادت گاہ۔ ان نیک لوگوں کے جوار اور پڑوس کی وجہ ہے برکت نازل ہوگی اور ہم سے پہلی شریعت میں ہے امر متعارف تھالیکن : ماری شریعت میں یہ ممنوع ہے کیونکہ حدیث میں ہے:

حضرت عائشہ اور حضرت ابن عباس رضی الله عنهم بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم پر مرض الموت طاری مواتو آپ نے چبرے سے جا در اُٹھا کر فر مایا:

یہود اور نصاریٰ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو' انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کومبحدیں بنا لیا' آپ ان کے کاموں سے مسلمانوں کوڈراتے تھے۔

(صحيح البخاري رقم الحديث:٣٢٥٣ '٣٢٥٣ صحيح مسلم رقم الحديث:٣٦١ منن النسائي رقم الحديث:٣٠٠ منداحمه

marfat.com

تنباد القرآر

or

رقم الحديث: ٢٦٣٣ وارالفكر)

اکثر مغرین نے کہا اللہ تعالی نے اصحاب کہف کواس چیز کی نشانی بنایا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زعرہ ہونا ہم ل ہے ک کیونکہ جب لوگوں کو یہ یعین ہوگیا کہ اصحاب کہف تمین سوسال سے زیادہ تک سوتے رہے پھر بغیر کی تغیر اور تبدل کے وہ اُٹھ کھڑے ہوئے سوجو ذات اس پر قادر ہے کہ اصحاب کہف کو تین سوسال سلاکر پھر ان کواسی طرح اُٹھا دے وہ اس پر بھی قادر ہے کہ دہ مُردوں کوزندہ کردے خواہ ان کے جسموں کوکیڑے کھا چکے ہول۔

(البداية والنهاية ٢٢ ص ٢١- ١٨ ملخماً "مطبوعه دار الفكر بيروت ١٣٦٨ هـ)

قاضى عبدالله بن عمر بيضاوى متوفى ١٨٥ ه لكصتي إن:

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رومیوں کے خلاف جہاد کیا تو وہ ایک غار کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے کہا ہم اس غار کا منہ کھول کر ان لوگوں کو دیکھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے کہا آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے آپ سے بہتر شخص کو اللہ تعالی نے انہیں و یکھنے سے منع فر مایا تھا: اگر آپ انہیں جما تک کر دیکھنا چاہجے تو آپ ضرور اُلئے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور ان کے رعب سے آپ پر دہشت جما جاتی۔ (الکمف:۱۸) حضرت معاویہ نے حضرت ابن عباس کی بات نہیں نی اور بھی لوگوں کو غار میں بھیجا جیسے ہی وہ لوگ غار میں واضل ہوئے ایک بخت ہوا آئی اور اس نے ان کو جلا ڈالا۔

الله تعالی نے فرمایا: جس طرح ہم نے ان کوسلا دیا تھا'ای طرح ہم نے ان کواٹھایا تا کہ ان کی بصیرت زیادہ ہوجائے کہ الله تعالی نے فیامت کا جو وعدہ فرمایا ہے وہ برخ ہے کیونکہ جس نے ان پر تین سوسال تک نیند طاری کی پھران کواٹھا دیا وہ اس پر قادر ہے کہ وہ لوگوں کی روح قبض کرنے کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کر دے۔ بعض لوگوں نے کہا ہم اس غار کے او پر رہائٹی مکان بنا دیں اور اس جگہ ایک شہر بسا دیں اور بعض لوگ جو زیادہ غالب تھے انہوں نے کہا ہم اس غار کے او پر ایک مسجد بنا کیں گے۔ (تغیر المبھادی علی ہامش الخفاتی جز ۲ م ۱۳۷۱ مطبوعہ دارالکت العلمیہ بیروت ۱۳۷۱ھ)

علامه شهاب الدين خفاجي حنفي متوفى ١٧٠ ه الصلحة بين:

غار کے اوپرمبحد بنانا اس پر دلالت کرتا ہے کہ صالحین کی قبروں کے اوپرمبحد بنانا جائز ہے جیسا کہ اس کی طرف کشاف میں اشارہ ہے اور اس ممارت میں نماز بڑھنا جائز ہے۔ (عزایة القاضی ۲۶ ص۵۲) مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ٔ ۱۳۱۷ھ)

لغت میں اصحاب کہف کامعنی بیان کرتے ہوئے لکھا ہے:

ملک روم میں جزیرہ افسوس کے شہرافسوس کے رہنے والے چھ یا سات با ایمان نوجوان جو ندمبا نصرانی سے ۲۲۸ تا ۲۷۱ء میں اپنے زمانہ کے کافر وظالم دنیا ہوس نام سمے با دنساہ کے خوف سے ایک غار میں جاچھے تھے۔ کہا گیا ہے کہان کا کتا بھی ساتھ تھا' وہ سب قدرتِ الٰہی سے اسی غار میں زمانہ دراز تک سوتے رہے اور سورہے ہیں۔ (اُردولفت جام ۵۳۷ مطبوعہ کرا ہی کے ۱۹۹۷) الرقیم کامعنی بیان کرتے ہوئے لکھا ہے:

اصحابِ کہف (جن کے ناموں کا اس غار پر جس میں وہ سو گئے تھے 'بادشاہ وقت نے کتبہ کھے کرلگا دیا تھا) ان ہی **لوگوں کا** لقب اصحاب الرقیم بھی ہو گیا ہے۔ (اردولنت جام ۵۳۷ مطبوعہ کرا چی کا ۱۹۷۷ء)

طب الحاب ریم ن او بیا ہے۔ راردوسی ن ک میں اور جدید منبی اور مورضین نے بہت تفصیل سے لکھا ہے ان کے علاوہ غیر مسلم اصحابِ کہف کے متعلق ہمارے قدیم اور جدید مفسرین اور مؤرضین نے بہت تفصیل سے لکھا ہے ان کے علاوہ غیر مسلم محققین اور متشرقین نے بھی اس موضوع پر خاصی طبع آزمائی کی ہے۔ انسائیکلوپیڈیا آف برٹانیکا میں بھی اس پر کافی مواوہے۔

marfat.com

سید ابوالا اللی مودودی نے اس مواد سے کافی استفادہ کیا ہے لیکن حطرت پیر محد کرم شاہ الاز ہری التونی ۱۳۹ھ نے اس مواد کو بہت جامعیت کے ساتھ اور مر بوط اعداز میں چش کیا ہے وہ لکھتے ہیں:

حضرت می علیہ السلام کے موافظ کے باعث یہودی علاء وامراء ان کے خون کے پیاہے ہو گئے اور انہیں ہر طرح کی اذبیتی دھے افزیتیں دینے گئے یہاں تک کہ آپ پردین کی تحریف کا علین الزام لگا کر علاقہ کے روی گورز پیلاطس کے پاس دھوئی وائز کیا اور اسے دھم کی دی کہ اگر اس نے انہیں تختہ و دار پرنہ چڑھایا تو وہ بغاوت کر دیں گے۔ چند حوار یوں کے علاوہ ملک کی پوری آبادی یہود کی ہموائمی اور وہ اس لحد کا بدی بے تابی سے انظار کر رہی تھی جب آپ کومسلیب پر لئکا دیا جائے۔اللہ تعالی نے اسے مقبول بندے کی خود حفاظت فر مائی اور آسان کی طرف اُٹھا کر ان نابکاروں کے ہٹھکنڈوں سے آپ کو بے الیا۔

ان حالات میں دین سیحی کے بھیلنے کا کوئی امکان نہ تعالیکن اپنے ان چند حواریوں کے دل میں حق کا جو جراغ حضرت میں دوش کر گئے تنے وہ مصائب کی ان تند آند میوں میں بھی نہ بچھ سکا۔ ان کی پُر جوش بلنے سے لوگ آ ہت آ ہت میسائیت تبول کرنے گئے اور علاقہ بحر میں ان کے حلقے قائم ہو گئے جو اللہ تعالیٰ کی تو حید معزت میسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور قیامت پر یعین رکھتے تنے اگر چہ ملک کی اکثریت اپنے رومی حکر انوں کی طرح بُت برست تھی۔

لیکن ۲۳۸ء کے اواخر میں جب وقیانوس (جے روی زبان میں ڈیسیس "DECIUS" کہتے ہیں) روما کے تخت پر متمکن ہوا تو ہوا کا رُخ پھر بدل گیا۔ اس نے ایک قانون کے ذریعہ سیحی دین پر پھر پابندی لگا دی۔ انسائیکلو پیڈیا برٹیا نیکا کے مقالہ نگار کے خیال کے مطابق میہ پہلا روی فرمازوا تھا جس نے مسیحت کو نتخ و بُن سے اُ کھاڑ بھینکنے کا جامع منصوبہ بنایا اور اپنی ساری قلمرو میں عیسائیوں کے آل و غارت کا بازارگرم کردیا۔ (انسائیکلو پیڈیا برٹائیکا جلدے سی ۱۲۰۰)

ایشیاء کو پی اس وقت روس ایم پارک زیر تیم نقا وہاں کے مختلف شہروں ہیں بھی عیمائی آبادیاں تھیں۔ دقیانوس کی اس دارد گیر کی ذران پر بھی پڑی۔ آئیس داش طور پر بتا دیا گیا کہ اگر زندگی کی ضرورت ہت تو عیمائیت چھوڑ دو۔ اور جن بتوں اور دیوی دیوتاؤں کی ہم پوجا کرتے ہیں ان کی پوجا کرو۔ ڈیسیس جب ملکی دورہ پر روانہ ہوتا تو وہ اس مقصد کو تمام دوسرے امرو کی کہتی آئیسس (EPHESUS) پر ہوا۔ یہ وہ جگہ ہم جہاں امرو کمکلت پر ترجی و بتا۔ ایک دفعہ اس کا گررایشیاء کو چک کہتی آئیسس (EPHESUS) پر ہوا۔ یہ وہ جگہ ہم جہاں آر کیمس یا ڈائنا دیوی کا مندر تھا جس کی بڑی دھوم دھام ہے پوجا ہوتی تھی اور اس مندر کی وجہ ہاں شہر کو ملک بحر ش خاص امیت صاصل تھی۔ یہاں جب و تیا نوس نے عیمائیت کی گڑ دھکڑ شروع کی تو چند نو جوان اپنی دولت ایمان بچانے کے لیے وہاں سے چل نطلے۔ قریب بی ایک پہاڑ تھا جس بی پیڑ دھکڑ شروع کی تو چند نو جوان اپنی دولت ایمان بچانے کے لیے وہاں سے چل نظام اور سنگدل باوشاہ کے شرے بچائے اور ان کو نعمت ایمان سے محروم نہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ کی ملا گرا گڑا کر التجا کی ملاکر دی گئی۔ اس خال کا مور اس خال کی وہاں سے جائے اور ان کو نعمت ایمان سے محروم نہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ کی اس خال کو اس خال کر دی گئی۔ اس خال کو قدم کو موان سے بھوٹ نیون کی جواب تھا ہی ہو کہ کی اس خال کو تھی کی مواب تھی۔ تھوٹ کی اس خال کو دو آئیس اس خواب کو اس خواب کو داخل نہ ہوتی تھوٹ کی جوابی تھا۔ انہوں نے اس کی پہلو بھی بران کو خواب تھا۔ ان کے ساتھ ایک کہا بھی ہولیا تھا۔ انہوں نے اس نے ساتھ نہ چھوڑا۔ جب وہ غاریں جا کر آسودہ خواب ہوگے تو دہ بھی پا سبانی کی خاطر غارے دہانے وہائی کہی ہولیا تھا۔ انہوں نے اس نے ساتھ نہ چھوڑا۔ جب وہ غاریں جا کر آسودہ خواب ہوگے تو دہ بھی پا سبانی کی خاطر غارے دہائی ہو گیا کہ کہ کے ساتھ کی کہ کی کہ خواب نے۔ ان کے ساتھ دی چھوڑا۔ جب وہ غاریں جا کر آسودہ خواب ہوگے تو دہ بھی پا سبانی کی خاطر غارے دہائی کی خاطر خارے۔ کہا

martat.com

عياء المرار

اس طرح ایک سوستاس برس کا عرصہ گزرگیا۔ ڈیس کیفر کردارکو پہنچا ، مختلف بادشاہ آئے اورا پی چندروزہ شامی کا ڈنکا بہا کرچل دیے۔ پرانے شہر اُجڑے نئی بستیاں آباد ہوئیں۔ افیسس کے شہر میں بھی اس دوسوسال کے زمانہ میں کیا فکست و ریخت نہ ہوئی ہوگ ۔ جب حکمت ِ اللہی نے چاہا تو ان سونے والوں کو بیدار کر دیا 'وہ آ نکھیں طبتے ہوئے اُٹھ بیٹھے۔ خیال انہیں بھی گزرا کہ وہ آئے معمول سے بچھ زیادہ ہی سوئے ہیں لیکن یہ بات ان کے سان و گمان میں بھی نہی کہ ان کو یہاں بسدھ پڑے دوسریاں بیت گئی ہیں اس لیے وہ ایک دوسرے سے یوچھنے گئے کہ وہ کئی دیرسوئے ہیں۔

ان کی آنگھیں کیا تھلیں کہ بشری تقاضے بھی بیدار ہوگئے۔ انہیں بھوک نے ستانا شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کوجس کا نام سلیخاہ بتایا جاتا ہے' بستی کی طرف بھیجا کہ ان کے لیے کھانا خرید لائے۔ جب وہ غارے فکل کرشہر کی طرف روانہ ہواتو وادی وکو ہساروہ بی تھے لیکن ما حول میں اجنبیت کے آٹار قدم قدم پر جران کررہے تھے۔ شہر میں گئے تو درود اوار گل کو پیر میں یہ کیا انقلاب آگی ہوئو کی اپنی حال سے بچھاور ہی داستان سنا رہے تھے۔ سلیخاہ سوج رہے تھے کہ بار خداا ایک آٹھ پہر میں یہ کیا انقلاب آگیا' کل جب چھوڑ کر گئے تو اس شہر کا کیا حال تھا اور آج کیا ہے۔ ایک نا نبائی کی ذکان پر گئے اور اسے کھانا دینے کے لیے کہا' اس نے کھانا دیا۔ انہوں نے وہی پرانا سکہ جو یہاں سے جاتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئے سے اس کی طرف بڑھادیا۔ دُکا نمدار اس سکہ کود کھی کہ کہا گھا کہ یہاں سے جاتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئے سے اس کی طرف بڑھادیا۔ دُکا نمدار شابی خوالی کو می کا نموانہ بھی کہا کہا ہوگئی کہا ہوئی پرانا سکہ جو بہاں آ کر حقیقت حال سے پردہ اُٹھا۔ انہیں پاچلا کہ بیان نوجوانوں میں سے شابی خزانہ ہاتھ آیا معاملہ حالم شہر تک بہنچا۔ یہاں آ کر حقیقت حال سے پردہ اُٹھا۔ انہیں پاچلا کہ بیان نوجوانوں میں سے جو دو سیس کے خوال می بران مور سے ساتھ کے دور اُپلا آ رہا ہے۔ جب لوگ حالم میں ہوگیا کہان کا ساتھی پکڑا کیا ہواری کے میا تھاری کی برانا کھ ہرے مور نے کرتے اُ کہا گئے اور ان کے دل میں طرح طرح کی جو سے اور اس کے بتلا کہ بہوں نے ایک بھی میں دیاں گئر ہوگی ہے۔ جب لوگ حالم میں جوالی کہنیں بلکہ حکومت بھی اس دین کو تبول کر چگی ہے۔ مور زمین کے بیان کے مطابق سے واقعہ ہو طرف جو ہے۔ صرف رعایا ہی نہیں بلکہ حکومت بھی اس دین کو تبول کر چگی ہے۔ مور زمین کے بیان کے مطابق سے واقعہ ہوگئے۔ میں بھی آیا جبہروہ کے تی جو نے۔ حرف رعایا ہی نہیں بلکہ حکومت بھی اس دین کو تبول کر چگی ہے۔ مور زمین کے بیان کے مطابق سے واقعہ ہوگئے۔ مور زمین کے بیان کے مطابق سے واقعہ ہوگئے۔ میں بھی تھا۔

مفسرین کرام اورمؤر خین نے اصحابِ کہف کی جگہ زمانہ اور ان کے مخصوص حالات کے متعلق متعددا قوال نقل کے لیعض اسے حفرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ سے پہلے کا زمانہ بتاتے ہیں بعض نے کہا ہے کہ یہ کہف خلیج عقبہ کے نواتی پہاڑوں میں واقع ہے ۔ بعض نے شام کے کسی مقام کا تعین کیا ہے اور علامہ ابنِ حیان اندلی صاحب البحرالمحیط نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ سارا واقعہ اندلس کے ملک میں ہوا۔ وہ لکھتے ہیں کہ غرناطہ کے قریب ایک قصبہ ہے جے ''لوش'' کہتے ہیں۔ اس میں ایک عار ہے جہاں کئی مردوں کے ڈھانچے ہیں اور باہر ایک کتے کا ڈھانچہ بھی ہے۔ ابن عطیہ کہتے ہیں کہ وہ ۴۰ کھ سے انہیں ای حالت میں دیکھ رہے ہیں۔ وہاں ایک مجد بھی ہے اور ایک روی طرز کی پرانی عمارت بھی ہے جے ''الرقیم'' کہا جاتا ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے یہ کسی قدیم قصر کے گھنڈرات ہیں اور غرناطہ سے قبلہ کی جانب ایک پرانے شہر کے آثار بھی پائے جاتے ہیں معلوم ہوتا ہے جیسے یہ کسی قدیم قصر کے گھنڈرات ہیں اور غرناطہ سے قبلہ کی جانب ایک پرانے شہر کے آثار بھی پائے جاتے ہیں معلوم ہوتا ہے جیسے یہ کسی قدیم اندلس میں سے ولوگ اس غار کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ (ابحراکی)

کی دیگر مقامات میں غاروں میں اس قتم کے ڈھانچ دکھائی دیتے ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ اہل حق پر جب بھی جروتشدد کا

marfat.com

بازارگرم ہوا ہوتو ان میں سے چندلوگوں نے قریبی پہاڑوں کی غاروں میں پناہ کی ہواوران کے ڈھانچے ای طرح محفوظ ہوں اوراپین کے جس غار کا ذکر علامہ اسن حیان نے کیا ہے وہ بھی ای طرح کا ایک غار ہو۔

لین میں نے جو تعصیل کمی ہے جمعے وی حقیقت سے زیادہ قریب معلوم ہوئی ہے کوئکہ ہمار سے مغمرین نے اسے یوں ہی بیان کیا ہے۔ ان کے علادہ ایک مشہور اگریز مؤرخ ایڈورڈ کمین (EDWARD GIBBON) نے بھی اپنی معروف تاریخ کا بیان کیا ہے۔ ان کے علادہ ایک مشہور انگریز مؤرخ ایڈورڈ کمین (THE DECLINE AND FALL OF ROMAN EMPIRE" کی تیمری جلاصفی ۱۳۳۳ میں ان تربا است سونے والوں 'کے احوال کمھے ہیں جو بالکل اس واقعہ سے مطابقت رکھتے ہیں جی کی مربی جو نام ہیں 'تقریبا ووئی نام اس نے بھی درج کیے ہیں۔ مؤرخ نہ کور نے اس کے حاشیہ میں اس واقعہ کا مافذیبان کرتے ہوئے کہ مان کے میں ہوگیا اور انک کے ایک مشہور بھی جیمس سروج (JAMES OF SARUJ) کے جموعہ مواعظ جو ۱۳۳۰ مواعظ پر مشتر کیا گیا اور انک میں موئی اور ۱۳۵ء میں اس نے وفات پائی۔ اور چھٹی صدی کے افتقام سے پہلے شامی زبان سے اس کا ترجمہ لا طبی زبان میں ہوگیا تھا۔ تاریخی میں اس نے وفات پائی۔ اور چھٹی صدی کے افتقام سے پہلے شامی زبان سے اس کا ترجمہ لا طبی زبان میں ہوگیا تھا۔ تاریخی میں اس نے وفات پائی۔ اور چھٹی صدی کے افتقام سے پہلے شامی زبان سے اس کا ترجمہ لا طبی تربان میں ہوگیا تھا۔ تاریخی میں اس نے وفات پائی۔ اس واقعہ کے ووئی بیان کردہ حالات دوسری روایا ہے کہ ہیں زبادہ سے کہ اس میں وسکتے ہیں۔ لیک تو موزی اللہ تو تین وائٹ نہیں۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس مجموعہ کے بیان کردہ حالات دوسری روایا ہے کہ میں زیادہ میں وسکتے ہیں۔ لیک قطعا قرین وائٹ نہیں۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس مجموعہ کے بیان کردہ حالات دوسری روایا ہے کہ میں زیادہ میں وسکتے ہیں۔

قرآن کریم نے اصحاب کہف کے واقعہ کا وہ پہلو ذکر کیا جو ہمارے لیے ہدایت کا درس رکھتا ہے باتی اس کے زمان و مکان وغیرہ تفعیلات کو بالکل نظرانداز کر دیا گیا۔ ہر واقعہ کے بیان میں قرآن کریم کا اسلوب یہی ہے اور یہی ایک ایس خصوصیت ہے جو قرآن تھیم کو تاریخ کی کتب سے ممتاز کرتی ہے۔ قرآن میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں ان سے مقصود واستان سرائی نہیں بلکہ عبرت آموزی اور بصیرت افروزی ہے۔ صحیح احادیث میں بھی اس واقعہ کی تفصیلات ندکورنہیں۔ فائی اللہ عبرت آموزی اور بصیرت افروزی ہے۔ صحیح احادیث میں بھی اس واقعہ کی تفصیلات ندکورنہیں۔ فائی ہمارے مؤرضین نے علاء الل کتاب سے جو کھے ساوہ لکھ دیا۔ کیونکہ گزشتہ واقعات کے متعلق انہیں علاء کے بیانات سندتصور کیے جا سکتے شے اور اہل کتاب کے ان علاء کے پاس واقعہ کے متعلق پہلی تحریری دستاویز بشپ جیمس کے یہی مواعظ ہیں اس لیے یہ جا سکتے شے اور اہل کتاب کے ان علاء کے پاس واقعہ کے متعلق پہلی تحریری دستاویز بشپ جیمس کے یہی مواعظ ہیں اس لیے یہ خیال کرنے میں کوئی قباحت نہیں کہ واقعہ کی پینفسیلات حقیقت سے زیادہ قریب ہیں۔

یہاں ایک چیز ضرور قابلِ غور ہے۔ کبن نے بری گتاخی ہے کام لیتے ہوئے لکھا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وہلم نے میدواقعہ اپنی شام کے تجارتی سفروں کے اثناء میں علاءاہل کتاب سے سنا اور اسے وہی الٰہی کہہ کر قرآن میں درج کر دیا۔ کیونکہ قرآن کریم کی بیان کردہ تفصیلات جیمس کے مواعظ میں کبھی ہوئی تفصیلات سے کلی مطابقت نہیں رکھتیں۔ اس لیے اس گتاخ مور منہ پھٹ مؤرخ نے سپر علم و حکمت کے نیراعظم پر بے علمی اور جہالت کا الزام لگایا۔ اس طرح اس نے نہ صرف حقیقت کا ممنہ چڑایا ہے بلکہ مؤرخ کے بلند مقام کو بھی تعصب کی غلاظت سے آلودہ کر دیا ہے۔ جب وہ خود مانتا ہے کہ یہ جموع میں کہ میں گلما گیا اور اس کے قول کے مطابق یہ واقعہ کہ 20 ء میں چیش آیا۔ ذرا انصاف فرمائے ان بچاس سالوں میں اس میں کیا بچھ کہ وہ بل اور اس کے قول کے مطابق یہ واقعہ کہ 20 ہوں گی جو انسان کے جذبہ بجو یہ برح کی تنصیلات کا سوفیصدی صحیح ہوتا گئی با عمل بڑھا وہ فیصدی صحیح ہوتا ہوگا ، تنی ایک چیزیں نظر انداز کر دی گئی ہوں گی جو انسان کے جذبہ بجو یہ برح کی تنصیلات کا سوفیصدی صحیح ہوتا گئی با عمل بڑھا دنہ ہوگی ہوں گی تا کہ اس واقعہ کو نمک مرج لگا کر چیش کیا جا سکے۔ اس لیے جیمس کی تفصیلات کا سوفیصدی صحیح ہوتا گھا تھی نہیں۔ جب اس کی صحت قطعی نہیں تو قرآن کی صدافت کا انصاران مواعظ سے مطابقت پر نہیں ہوسکا اور نہ ہی قرآن

marfat.com

کوکی کمن کے قول کی سند کی ضرورت ہے۔ (فیاء التر آن جس ۱۲ ملوم فیاء التر آن بکل پھنزا معد ۱۳۹۱ء) یہاں تک ہم نے قدیم اور جدید مفسرین کے حوالوں سے اصحاب کہف کا تعارف چیش کیا تھا اب ہم اسحاب کہف سے متعلقہ آیات کی تغیر کرتے ہیں۔ فسند قسول و بسالیلہ التوفیق و بسہ الاستعمانة بیلیق۔

اصحاب کہف سے متعلق آیات الکھف: ۹ سے شروع ہوئیں ہیں۔ آیت ۹ کی تغییر ہم اصحاب کہف کی سوائی سے بہلے ذکر کر بھے ہیں۔ آیت الکھف: ۹ سے بہلے ذکر کر بھے ہیں۔ آیت المحد دعا کی: اے ہمارے بہلے ذکر کر بھے ہیں۔ آیت المحد فرمایا ہے: اور جب ان نو جوانوں نے عار میں پتاہ کی تو انہوں نے دعا کی: اے ہمارے رب اہمیں اپنے پاس سے رحمت عطافر ما اور ہمارے مثن میں کامیابی کے اسباب مہیا فرما و سے۔ (الکھمد: ۱۰) اصحاب کہف کی وعا کی تشریح

اس دعا کامعنی یہ ہے کہ تو اپنی رحمت کے خزانوں میں ہے اور اپنفغل اور احسان کی نعتوں میں ہے ہمیں حقاِ وافر عطا فرما۔ بعنی ہمیں اپنی طرف ہدایت پرمتقتم رکھ ہمیں دشمنوں سے مامون اور محفوظ رکھ اور راوح تی کی صعوبتوں میں ہم کومبر عطا فرما' اور ہم کورز ق وافر عطا فرما اور ہم کو ایسے اسباب عطا فرما جن کی وجہ ہے ہمارا ہدایت پر قائم رہنا آسان ہوجائے۔ لوگوں کے شر اور فساد سے بیجنے کے لیے جنگلوں اور غاروں میں رہنے کا جواز

اس آیت میں یہ تصریح ہے کہ جب آبادی میں رہتے ہوئے دین کے احکام پر عمل کرنا دشوار ہو جائے تو اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنے اٹل وعیال اپنے رشتہ داروں اپنے دوستوں اور اپنے مال و دولت اور اپنے وطن کو چھوڑ کر کمی محفوظ علاقے یا جنگلوں اور غاروں کی طرف نکل جانا جائز ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کو بچانے کے لیے بجرت کی اور غار میں بیٹھے سورۃ التو بہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تصریح کی ہے۔ اس طرح آپ کے اصحاب نے اپنے ملک اور اپنے وطن اپنے ائل وعیال اپنے بھائیوں اپنے رشتہ داروں اور اپنے دوستوں کو دین کی سلاتی اور دشمنانِ اسلام سے نجات کی خاطر چھوڑ دیا ور ظالموں سے نجات میں خاطر چھوڑ دیا ہے کی طرف نکل جانا انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے اور اولیاء کرام کا طریقہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزلت نشنی کی نضیلت بیان کی ہے اور جب فتنداور فساد کا غلبہوتو علاء کرام نے مجمی عزلت نشنی کی ترغیب دی ہے اور اس آیت میں اس کی تصریح ہے کیونکہ جب اصحاب کہف کو بُت پرستوں اور بے دینوں کے شرور فساد سے خطرہ ہواتو انہوں نے غار کی طرف ناہ کی۔ فساوا المی الکھف.

علاء نے کہا ہے کہ لوگوں سے علیحد گی اختیار کرنا 'مجھی پہاڑ وں اور گھاٹیوں میں ہوتا ہے'مجھی ساحلوں میں ہوتا ہے اور مجھی گھر وں میں ہوتا ہے ۔ بعض احادیث میں ہے جب فتنہ ہوتو اپنی جگہ کوخفی رکھواور اپنی زبان کو بندر کھو اور فتنہ سے نکلنے کے لیے کسی خاص جگہ کی تعیین نہیں کی اور حدیث میں ہے:

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: عنقریب مسلمان کا سب سے بہترین مال اس کی بکریاں ہوں گی وہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے ان بکریوں کو لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کی جگہوں میں چلا جائے گا۔

(صحیح البخاری قم الحدیث: ۹۱ سنن ابوداوُ در قم الحدیث: ۳۲۷۷ سنن ابن ماجه رقم الحدیث: ۳۹۸۰ مؤطا امام ما لک رقم الحدیث: ۲۰۱۰ محیح ایمن حبان رقم الحدیث: ۵۹۵۵ منداحمد رقم الحدیث: ۳۷ ۱۰ امام الکتب)

حضرت عقبہ بن عامر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے تمہارا

marfat.com

رب مزوجل اس مكريوں كے جرانے والے سے خوش موتا ہے جو پہاڑ كے كى حصہ ميں اذان ديتا ہے اور نماز بر حتا ہے۔ پس الدمزوجل فرماتا ہے: میرے اس بندے کی طرف دیکھویداذان دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور جھے سے ڈرتا ہے۔ میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا اور اس کو جنت میں داخل کردیا۔ (سنن ابودادُورتم الحدیث:۱۲۰۳ سنن النمائی رقم الحدیث: ۹۲۵) علامه بدرالدين محود بن احريني حنى متوفى ٨٥٥ ولكيتين

حقد مین اورسلف صالحین کی ایک جماعت فتنہ کے زمانہ میں اینے وطنوں کو چپوڑ کر چلی می مبادا ان کو بھی فتنہ کا اثر پہنچ جائے جب حضرت عثمان رضی الله عنه فتنه میں جتلا ہوئے تو حضرت سلمہ بن الاکوع رضی الله عنه ربذہ ( فیداور مکہ کی راہ پر ایک

كاؤل جهال معرت ابوذر غفاري مدنون بين) يطي مئے۔

فتنه کے ایام میں عزلت نشینی کی نعنیلت ہے سوااس مخف کے جو فتنہ کے از الدیرِ قادر ہو'اگر اس کے علاوہ اور کو کی مخف فتنہ کے ازالہ پر قادر نہ ہوتو اس پر آبادی میں رہ کرفتنہ کوزائل کرنا فرض عین ہے درنہ فرض کفایہ ہے۔ اور جب فتنہ نہ ہوتو پھر اس میں علاء كا اختلاف ہے يا شهر ميں لوگوں كے ساتھ ل جل كرر بهنا أضل ہے يا آبادى كوچموڑ كركى جنگل ميں يلے جانا افضل ہے۔ امام شافعی اور دیگر ائمہ کا ندہب میہ ہے کہ آبادی میں لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا افضل ہے کیونکہ اس صورت میں انسان جعهٔ عیداور دیگر شعائرِ اسلام میں شامل ہوتا ہے اور مسلمانوں کی جعیت میں اضافہ کا سبب ہوتا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ فل کرنیک کاموں میں حصہ لیتا ہے بیاروں کی تیار داری اور عیادت کرتا ہے نمازِ جنازہ میں شریک ہوتا ہے مسلمانوں کو سلام كرتا ب ان كے سلام كا جواب ديتا ہے نيكى كاتھم ديتا ہے برائى سے روكتا ہے تقوىٰ اور تواب كے انفرادى اور اجتاعى کاموں میں مسلمانوں کے ساتھ تعاون کرتا ہے ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اگر وہ عالم وین ہےتو وہ اپ علم سے مسلمانوں کو نفع پہنچاتا ہے ان تمام وجوہات سے جب فتنه کا زمانہ نہ ہوتو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وولوگوں کے ساتھ مل جل کررہے۔

اوربعض علماء نے میرکہا ہے کہ جب فتنہ کا زمانہ نہ ہو پھر بھی گوشہ و تنہائی میں رہنا اور عز لت نشینی افضل ہے کیونکہ اس میں سلامت روی یقینی ہے' بشرطیکہ اس کوعبادات کا اور ان احکام کاعلم ہو جوشرعاً اس پر لا گوہوتے ہیں' لیکن مختار قول یہ ہے کہ اگر آبادی میں رہنے سے اس کو بیخطرہ نہ ہو کہ وہ کسی گناہ میں ملوث ہو جائے گا تو پھر اس کے لیے آبادی میں لوگوں کے ساتھ مل جل کرر ہناافضل ہے۔علامہ کر مانی نے کہا ہمارے زبانہ میں میرا مختاریہ ہے کہ عز لت نشینی افضل ہے کیونکہ اب لوگوں کی مجلسوں اور محفلوں کا معاصی سے خالی ہونا بہت نا در ہے۔علامہ مینی فرماتے ہیں کہ میں بھی علامہ کر مانی کے موافق ہوں کیونکہ اس زمانہ میں لوگوں کے ساتھ مل جل کررہنے میں انواع واقسام کے معاصی سے بچنا بہت مشکل ہے۔

(عدة القارى ج اص ١٦١ مطبوعه معر ١٣٢٨) ه

عزلت نشینی کے بجائے لوگوں کے ساتھ مل جل کررہنے کی فضیلت

بعض علاء نے بیکھا ہے کہ عزالت تنینی شراورامحاب شرے واجب ہے نہ کہ پوری آبادی سے۔انسان آبادی میں لوگوں کے ساتھ مل جل کررہ اور جولوگ بدکار ہیں ان سے اینے دل اور اینے عمل کے ساتھ الگ رہے۔عبداللہ بن المبارک نے عزلت کی تغییر میں کہاتم اوگوں کے ساتھ مل جل کررہوا در جب وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی عبادت میں مشغول ہوں تو تم بھی ان كاساته دوادر جب وه كسي برائي مين مشغول مول توان كاساته چيوژ دو\_

نی صلی الله علیه وسلم کے اصحاب میں سے ایک شیخ نے کہا نی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا مسلمان جب لوگوں سے ل جل

martat.com

حبيار القرآء

کررہے اوران کی ایزاؤل پرمبر کرے تو وہ اس مسلمان ہے بہتر ہے جولوگوں سے ل جل کرنیس رہتا اوران کی ایزاؤل پرمبر کر ایزاؤل پرمبر کرے تو وہ اس مسلمان ہے بہتر ہے جولوگوں سے ل جل کرنیس رہتا اوران کی ایزاؤل بہتر کرتا۔ (سنن التر ذی رقم الحدیث: ۲۵۰۱ شرح الحدیث: ۲۵۰۱ شرح الحدیث: ۲۵۰۱ شرح الحدیث: ۲۵۰۱ شرح الحدیث بین الدین بین اور جومصائب آتے ہیں اس کوان پرمبر ساتھ آبادی میں بین اور جومصائب آتے ہیں اس کوان پرمبر ساتھ آبادی میں بین اور جومصائب آتے ہیں اس کوان پرمبر ساتھ آبادی میں بین اور جومصائب آتے ہیں اس کوان پرمبر ساتھ آبادی میں نہیں رہتا اور مل جل کر رہنے کی وجہ سے جو مسائل بیدا ہوتے ہیں اور جومصائب آتے ہیں اس کوان پرمبر

کرنے کاموقع نہیں ملی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا: یارسول اللہ انجات کس میں ہے؟ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اپنی زبان اور آئکھوں پر قابور کھوا ہے گھر میں بیٹھواورا پے گناہوں پر رؤو۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ٢٠٠٦ منداحدج ٢٥ ص ١٣٨ صلية الاوليا وج عص ٩)

# عزلت نشینی اور تدنی زندگی میں درمیانی کیفیت

میں کہتا ہوں کہ اس باب میں لوگوں کے احوال مختلف ہوتے ہیں' بعض لوگوں کو اس پر قوت ہوتی ہے کہ وہ جنگلوں' پہاڑوں اور غاروں میں رہ سکیں' اور بیسب سے افضل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی نبوت کی ابتدا میں پبند کیا تھا اور اس آیت میں بھی اصحابِ کہف کے لیے غار میں پناہ لینے کا ذکر فر مایا ہے' اور بعض اوقات انسان کے لیے اپنے گھر میں گوشہ نشین ہو جانا زیادہ سہل اور آسان ہوتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد بہت سے اصحابِ بدرا ہے' گھروں سے نبیں فکے اور ان کے گھروں سے ان کا جنازہ ہی اُٹھا۔

ادر بعض لوگوں کی متوسط حالت ہوتی ہے۔ وہ بہ ظاہر لوگوں کے ساتھ ال جم ہیں اور دل ہے ان کے مخالف ہوتے ہیں ابن المبارک نے بیان کیا کہ وہیب بن ورد کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا میرے دل میں بیہ خیال آیا ہے کہ میں لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دوں۔ انہوں نے کہاایبا نہ کرو کیونکہ شہیں لوگوں کی ضرورت ہے اور لوگوں کو تمہاری ضرورت ہے لیکن تم ان کے درمیان اس طرح رہو جسے تم سنے والے بہرے ہواور دیکھنے والے اندھے اور بولنے والے گوئے ہواور ایک قول بیر بھی ہوں کے ہردہ جگہ جہاں لوگ زیادہ آتے جاتے نہ ہوں وہ بھی غاروں اور پہاڑوں کی گھاٹیوں کے تھم میں ہے۔ مثلا انسان مساجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھئے یا کسی ویران ساحل سمندر پر چلا جائے اور وہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے یا اپنے گھر میں گوشہ شہائی میں بیٹھ جائے اور لوگوں کے شراور فساو سے بہتنہ برے۔ اور احادیث میں جو پہاڑوں 'گھاٹیوں اور بر یوں کے چرانے کی جگہیں کی جگہیں کا ذکر آیا ہے' اس کی وجہ بیہ کہ عام اور اغلب طور پر لوگوں کے شور وشغب اور شراور فساو سے بیخنے کی بھی جگہیں کی جگہیں ہوتی ہیں۔ سو ہروہ جگہ جہاں لوگوں کا زیادہ آتا جاتا نہ ہوؤہ ہماڑوں اور غاروں ہی کے تھم میں ہے اور اللہ ہی نیا کی کی تو فیق و سے والا ہے اور برائی سے بچانے والا ہے۔ (الجامح لا حکام القرآن جز ۱۰ ص ۳۵ میں مطبوعہ دار الفکر میروت ۱۳۵۵ھ)

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: پھر ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے سالوں تک نیندمسلط کر دی۔

(الكمغ:11)

marfat.com

اس آیت کا حاصل بیہ کہ ہم نے ان کوسلادیا، یعنی ہم نے ان کے کانوں پرایسے جاب طاری کردیے جس کی وجہ سے
ان کے کانوں تک کوئی آ واز پینی نہیں سکی تھی۔ جب انسان سوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اعصاب ڈھیلے ہوجاتے ہیں پھر
وہ آسمیس بند کر لیتا ہے اور جب اس کے کانوں میں کی تیم کی آ واز نہیں آتی تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اس پر نیند مسلط ہوتی
ہے اور انسان کی جب نیند منقطع ہوتی ہے تو اس کے کانوں میں کی آ واز کے پہنچنے سے منقطع ہوتی ہے اور نی صلی اللہ علیہ وسلم
نے بھی نیند کے ساتھ کانوں کا تعلق ظاہر فر مایا ہے۔ صدیت میں ہے:

حفرت عبدالله بن مسعود رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیه وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا اور آپ کو ہتا ہے اور نماز (فجر) کے لیے نہیں اُٹھتا۔ آپ نے فر مایا کہ شیطان نے اس کے کان میں ہتایا گیا کہ وہ شخص مبح تک سوتا رہتا ہے اور نماز (فجر) کے لیے نہیں اُٹھتا۔ آپ نے فر مایا کہ شیطان نے اس کے کان میں پیٹاب کر دیا ہے۔ (میح ابخاری رقم الحدیث:۱۳۳۱) می مسلم رقم الحدیث:۱۳۳۰ سنون ابن ہذر آم الحدیث:۱۳۳۰ سنون برگنتی کئی سالوں تک نیند مسلط کر دی اور جمع کا صیغہ وار دکیا ہے اس کا معنی ہے کہ بہت سالوں تک ان پر نیند مسلط فر مائی تھی لیکن اللہ تعالی نے اس عدد کو مبہم رکھا ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فر مایا: پھر ہم نے ان کو اُٹھایا تا کہ ہم بیہ ظاہر کریں کہ ان کے غار میں ٹھبرنے کی مدت کو دو جماعتوں میں سے کس نے زیادہ یا در کھا ہے۔ (الکمنہ:۱۲)

# لنعلم کے چندتراجم اوران پراشکال

ال آيت كالفاظ يه إلى: ثم بعثنهم لنعلم اى الحزبين احصى لما لبثوا امدان

اس آیت کالفظی ترجمہ اس طرح ہے: پھر ہم نے ان کو اُٹھایا تا کہ ہم جان لیس کہ ان کے غار میں کھہرنے کی مدت کو دو جماعتوں میں سے کس نے زیادہ یادر کھا ہے 0 لیکن اس ترجمہ پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ ان کو اُٹھانے سے پہلے اللہ کو علم نہیں تھا کہ دو جماعتوں میں سے کس کو ان کے تھہرنے کی مدت زیادہ یادتھی اور بیاللہ تعالیٰ کے علام الغیوب ہونے کے خلاف ہے۔ اس کہ دو جماعتوں میں سے کس کو اللہ تو ازل سے اس چیز کا عالم تھا لیکن اللہ تعالیٰ اپنے اس علم کو لوگوں پر ظاہر کرتا چاہتا تھا کہ دو جماعتوں میں سے کون می جماعت کو ان کے تھہرنے کی مدت کا زیادہ علم ہے۔

اب ہم چندمتر جمین سے اس آیت کا ترجمہ نقل کررہے ہیں:

شخ محود حسن ديوبندي متوفى ١٣٣٩هاس آيت كرجمه مس لكهت بين:

پھرہم نے ان کو اُٹھایا کہ معلوم کریں دوفریقوں میں کس نے یا در کھی ہے جتنی مدت وہ رہے۔

ينخ اشرف على تعانوى متوفى ١٣٦٣ ه لكهت مين:

پھرہم نے ان کو اُٹھایا تا کہ ہم معلوم کرلیں کہان دونوں گروہ میں کون سا گروہ ان کے رہنے کی مدت سے زیادہ واقف تھا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل ہریلوی متوفی ۱۳۴۰ھ کھتے ہیں:

پھر ہم نے انہیں جگایا کددیکھیں کددونوں گروہوں میں کون ان کے تقبر نے کی مدت زیادہ ٹھیک بتا تا ہے۔ سید ابوالاعلیٰ مودودی متوفی ۱۳۹۹ھ لکھتے ہیں:

پھرہم نے انہیں اُٹھایا تا کہ دیکھیں ان کے دوگر وہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کاٹھیک شار کرتا ہے۔ حضرت پیرمحد کرم شاہ الاز ہری متو فی ۱۳۹ ھے گھتے ہیں:

پر ہم نے انہیں بیدار کردیا تا کہ ہم دیکھیں کہ ان دوگر وہوں میں سے کون سیح شار کرسکتا ہے۔

marfat.com

بروفيسر داكرمحرطا برالقادري لكمية بن:

ان تمام حفرت مترجمین نے لنعلم کا تقریباً لفظی ترجمہ کیا ہے'' تا کہ معلوم کریں یا تا کہ دیکھیں''جس سے بہر حال می اشکال ہوتا ہے کہ ان کو اُٹھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو علم نہیں تھا کہ دو جماعتوں میں سے کس کو ان کے تھہرنے کی مت زیادہ یا و تھی۔ ہماری تحقیق یہ ہے کہ علم بہ عنی انکشاف بھی ہے اور علم بہ عنی اظہار بھی ہے اور یہاں پر علم بہ عنی اظہار ہے اللہ تعالیٰ کوخودتو علم تھا ہی کیکن وہ دوسروں پر یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ ان میں سے کس کو ان کے غار میں تھہرنے کی مت زیادہ یا دیم نے اس آیت کا ترجمہ اس طرح کیا ہے:

پھر ہم نے ان کواُٹھایا تا کہ ہم بین ظاہر کریں کہ ان کے غار میں ٹھبرنے کی مدت کو دو جماعتوں میں ہے کس نے زیادہ یاد کھا ہے۔

امام فخر الدين محمر بن عمر رازي التوفي ٢٠١ ه لكصة بين:

بظاہر کنعکم کے لفظ کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ تعالی نے اصحابِ کہف کواس لیے اُٹھایا کہ اللہ تعالیٰ کو بیعلم حاصل ہوجائے 'اور اس وقت بیمسئلہ اُٹھ کھڑا ہوگا کہ آیا حوادث کے وقوع سے پہلے اللہ تعالیٰ کوان کاعلم ہوتا ہے یا نہیں؟ ہشام نے کہا اللہ تعالیٰ کو حوادث کی وقت علم ہوتا ہے جب وہ حادث ہوتے ہیں اور اس نے آیت سے استدلال کیا ہے۔ قرآن مجید میں اس آیت کی نظائر بہت ہیں:

رِالَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَيَعُ الرَّسُولَ مِمَّنَ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَيِقْبَيْلُو (الِعَره:١٣٣)

وَكَمَّنَا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمُ وَيَعُلَمَ الْصَّيِرِيْنَ ٥ (آلعران:١٣٢)

اِنَّا جَعَلَّ لَنَا مَا عَلَى الْآرُضِ زِيْنَةً لَهَا لِلسَّا الْآرُضِ زِيْنَةً لَهَا لِلسَّا الْآرُضِ زِيْنَةً لَهَا لِلسَّادِي) لِنَبْسُلُوهُمْ اَيُّهُمْ آخُسَنُ عَمَلًا ۞ (الكَّمَانِ ٤)

تا کہ ہم ظاہر کردیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور اس
کواس سے متاز کردیں جواپنی ایڑیوں پر بلیٹ جاتا ہے۔
عالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے مجاہدوں اور صبر کرنے والوں
کو (دوسروں سے ) متاز نہیں کیا۔

روئے زمین پر جو کھے ہم نے اس کواس زمین کی زینت بنا دیا ہے تا کہ ہم یہ ظاہر کریں کہ ان میں کون سب سے اچھے کام کرنے والا ہے۔

(تغير كبيرة عص ٣٣٠ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ه)

علامه ابوعبدالله قرطبي مالكي متوفى ٢٢٨ هاس اشكال كودُ وركرنے كے ليے لكھتے ہيں:

لنعلم کامعنی یہ ہے کہ وہ چیز وجود اور مشاہدہ میں آجائے کی بیم اس چیز کو بحیثیت موجود بالفعل جان کیس ورنداللہ تعالی کو پہلے سے ریام تھا کہ دو جماعتوں میں سے کون کی جماعت کوان کے غار میں تھم رنے کی مدت زیادہ یا د ہے۔

(الجامع لا حكام القرآن جز ١٠ص ٣٢٧ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣٦٥)

قاضى عبدالله بن عمر بيضاوى متوفى ١٨٥ ه لكهت مين:

تا کہ ہمارے علم کاتعلق اس کے حال کے مطابق ہوجائے جیسا کہ پہلے ہمارے علم کاتعلق اس کے استقبال کے مطابق تھا۔ (تغیر البیعاوی علی حامش الخفاجی ج۲م ۱۳۸ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۷ھ)

martat.con

علامهم بن مصلح الدين القوجوى أعلى التوني ٩٥١ هاس كي تشريح من لكمة بين:

بہ ظاہر میہ آ بت اس پردلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالی کاعلم حادث ہے اور ان کے بیدار ہونے پرمتر تب ہے۔ قاضی بیضاوی نے اس اشکال کواس طرح دُور کیا ہے کہ اللہ تعالی کاعلم مرمدی ہے اس پر تغیر اور زوال جائز نہیں ہے۔ تغیر صرف معلومات میں ہوتا ہے اللہ تعالی کوان کاعلم تھا کہ کس وقت یہ چیز حادث ہوگی اور باتی رہے گی اور جب بھی اس چیز کا ایک حال دوسر سے حال کی طرف نظل ہوتا ہے تو اللہ تعالی کواس کے حدوث کے وقت اس کے حال کاعلم ہوتا ہے ہی تجدد اور تغیر علم کے تعلقات میں ہوتا ہے نہ کہ نش علم میں۔ ہشام نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالی کو حوادث کے وقت اس کے حالتہ تعالی کو حوادث کے وقوع سے پہلے ان کا علم نہیں ہوتا اس کو صرف ان حوادث کے وقت ان کاعلم ہوتا ہے۔

( حاشيه فيخ زاد وعلى البيعياوي ج٥ص ٥٦ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٩هـ)

اورقاضی شہاب الدین احمد بن محمد خلی متونی ۱۹۰۱ه قاضی بیناوی کی عبارت کی شرح میں لکھتے ہیں:
خلاصہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کاعلم حادث نہیں ہے بلکہ جب وہ چیز حادث ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے علم کا تعلق حادث ہوتا ہے اور وہ ہے اس چیز کا بالفعل علم' کہ کس جماعت کو ان کی مدت زیادہ یاد ہے اور اس کے علم کا دوسر اتعلق قدیم ہے اور وہ بے ایک جماعت کو بیزیادہ یاد ہوگا' اس طرح اس کے علم کے دوتعلق وائی ہیں ایک کا تعلق مستقبل کے ساتھ اور وہ سے کہ عنظر یب ایک کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے اور دوسر سے کا تعلق حال کے ساتھ ہے۔ (عزایة القاضی ملی تغیر البیعادی ن ۲ ص ۱۳۸ مطبوعہ دار الکتب العلمية بیروت ۱۳۱۸هه) ہے اور وہ جماعت کی زیادہ تحقیق البقرہ: ۱۳۱۰ میں کی ہے۔ دیکھئے تبیان القرآن جاص ۲۰۲۰ سے ۱۳۳۲ مصداق

ال میں بھی اختلاف ہے کہ بیدو جماعتیں کون تھیں۔علاء نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے روایت کیا ہے کہ ایک جماعت وہ بادشاہ ہیں جو کے بعد دیگر ہے مندافتدار پر آتے رہے اور دوسری جماعت سے مراداصی ہف ہیں اور جاہد نے میدکہا ہے کہ جب اصحاب کہف بیدار ہوئے تو غار کی مدت قیام کے متعلق ان میں اختلاف ہو گیا اور اس سے مرادان کی دو جماعتیں ہیں۔فرانے مید کہا ہے کہ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں ان کی مدت قیام کے متعلق اختلاف ہو گیا 'اس سے مرادان کی دو جماعتوں میں ان کی مدت قیام کے متعلق اختلاف ہو گیا 'اس سے مرادان کی دو جماعتیں ہیں۔فرانے مید کہا ہے کہ دو جماعتوں سے مرادا کی مسلمانوں کی جماعت ہے اور دوسری کافروں کی۔

(جامع البيان جر ٢٥٨م ٢٥٨- ٢٥٤ مطبوعه وارالفكر بيروت ١٣١٥ هـ).

# نَعْنُ نَفَصُّ عَلَيْكَ بَهَا هُمْ بِالْحِنَّ إِنَّهُمْ فِنْيَكُ الْمُوْ إِبِرَبِّمُ وَزَدْ ثَهُمْ فِنْيَكُ الْمُوْ إِبِرَبِّمُ وَزَدْ ثَهُمْ فِنْيَكُ الْمُوالِينَ الْمُوالِينَ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ ال

مب المعافر اوند میرل کادب ہے اہم اس مے سواکس ا درمود کی ہر گر عبادت نبی کریں کے دورنر) اس وقت ہاری بات تی ہے بت

marfat.com

تهياء القرآد



marfat.com

پھر ان کے متعلق فر مایا کہ وہ چندنو جوان تھے جوازخود ایمان لے آئے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں کمی

تبيار القرآر

لوگوں کوان کے متعلق کچھ نہ کچھ کم تھااس لیے اللہ تعالیٰ نے فر مایا: ہم آپ کوان کا قصہ حق کے ساتھ بیان فر ماتے ہیں۔

واسطه کے بغیرایمان وال دیا تھا۔ اس آیت میں ان کے لیے فتیة کالفظ استعال فرمایا ہے۔

علامه حسين بن محدراغب اصفهاني متوفى ٥٠٢ه لكمت بين:

فتی کامعنی ہے: تاز ہنو جوان لڑ کا یا لڑ کی۔فتیا اور فتو کی کامعنی ہے کسی مشکل سوال کا جواب۔

(المفردات ج ٢ ص ٦٨٢ مطبوعه مكتبه نزار مصطفیٰ مكه مرمه ١٣١٨ ٥٠)

علامه ابوعبدالله ماكل قرطبي متوفى ٢٦٨ ه لكمة بين:

الل زبان نے کہا ہے کہ فتوت کی بلندی ایمان ہے اور جنید بغدادی نے کہا ہے کہ بھلائی کوخرج کرتا اور برائی ہے اپنے آ پ کوروکنا اور شکایت کو ترک کرتا فتوت ہے لیعنی مردائجی ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ حرام چیزوں کو ترک کرتا اور نیکی میں جلدی کرتا فتوت ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن جو اس ۲۳۷ مطبوعہ دارالفکریے وی استان ہے)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیئے تھے جب وہ (بادشاہ وقت کے سامنے ) کھڑے ہوئے ۔سو انہوں نے کہا: ہمارارب! آسانوں اور زمینوں کا رب ہے ہم اس کے سوا اور کسی معبود کی ہر گز عبادت نبیں کریں گے (ورنه ) اس وقت ہماری بات حق سے بہت دُور ہوگی ۔ (الکھنہ ۱۳)

اصحابِ کہف کے کھڑے ہونے کی تفسیر میں اقوال

"وربطنا عملی قلوبھم" ال کامعنی ب ظالم بادشاہ کے سامنے کلم حق کینے کے لیے ہم نے ان کو جراکت اور ہمت عطاکی۔

"شططا" ال كامعنى ہے حدے تجاوز كرنا حق سے دُور ہونا۔

جب وه كھڑے ہوئے تو انہوں نے كہا'اس كي تفيير ميں حب ذيل اقوال ہيں:

(۱) جس وقت وہ کافر بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور اس مقام پر ان کے اندر جراُت اور بمت کی ضرورت تھی کیونکہ انہوں نے بادشاہ کے دین کی مخالفت کی تھی اور اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں بادشاہ کی ہیبت کی پرواہ نہیں کی تھی۔

(۲) وہ اس شہر کے سرداروں کے بیٹے تھے وہ اس شہر سے نگلے ادرا نفا قا ایک جگہ کھڑ ہے ہو کر جمع ہو گئے جوان میں سے بڑی عمر
کا تھا' اس نے کہا میں اپنے دل میں یہ بات پاتا ہوں کہ میرارب وہ ہے جو آ سانوں اور زمینوں کا رب ہے' باقی جوانوں
نے کہا ہم بھی اپنے دلوں میں یہی بات پاتے ہیں' پھر وہ سب کھڑ ہے ہو گئے اور انہوں نے کہا: ہمارا رب آ سانوں اور
زمینوں کا رب ہے' ہم اس کے سوا اور کی معبود کی عبادت نہیں کریں گے (ورنہ) اس وقت ہماری بات حق سے دُور
ہوگی۔ یعنی اگر ہم نے اللہ کے سواکسی اور کی عبادت کی تو ہمارا یہ اقدام ظالمانہ ہوگا۔

(٣) كھڑے ہونے كامعنى يہ ہے كہ وہ لوگوں كوچھوڑنے اور الله تعالیٰ كی طرف بھا گنے كاعزم لے كرأ تھے۔

ساع کے دوران قیام پرعلامہ قرطبی کا تبھرہ

علامه ابوعبدالله مالكي قرطبي متو في ١٦٨ ه لكھتے ہيں:

ابن عطیہ نے کہا ہے کہ صوفیا نے اس آیت میں قیام کے لفظ سے یہ استدلال کیا ہے کہ ساع میں قیام کرنا جائز ہے۔ (الحر رالوجیز ج٠١ص٣٧) میں کہتا ہوں کہ پیعلق صحیح نہیں ہے اصحابِ کہف جو کھڑ ہے ہوئے تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کاشکر ادا کیا' وہ اپنی قوم سے خوفز دہ تھے اور ایپ ربعز وجل کی طرف متوجہ تھے'اور اللہ تعالیٰ نے

martat.com

غيار القرآن

انبیاء رُسل اور اولیاء میں بہی سنت قائم کی ہے کہاں یہ قیام اور کہاں صوفیاء کا ساع کے دوران قیام کرنا اور قعم کرنا۔ خصوصاً ہمارے زمانے میں جب وہ بے ریش لڑکوں اور عورتوں سے حسین آ وازیں سنتے ہیں اور اس سے مدہوش ہوکر تا چنے گئے ہیں اللہ کی تم این کے درمیان زمین اور آسمان سے زیادہ لبحد ہے کچر علاء کی ایک جماعت کے نزدیک بیساع قیام اور قص حرام ہے۔ امام ابو بکر الطرسوی سے صوفیہ کے ذہب کے تعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہارتھ اور تو اجد کوسب سے پہلے سامری کے اصحاب نے ایجاد کیا تھا جب اس نے این کے لیے ایک بچھڑے کا جسم بنایا جس کے منہ سے آ واز نکلی تھی تو وہ اس کے گرد میں کر رقص کرنے گاور وجد کرنے گئے۔ سویہ کافروں اور بچھڑے کی عبادت کرنے والوں کا طریقہ ہے۔ کھڑے ہوکر تھی کہا داللہ کی عبادت کرنے والوں کا طریقہ ہے۔ (الحاض کا طریقہ ہے۔ اللہ علی کا حکام القرآن جرام ۴۲۸ مطبوعہ دار الفکر ہے وت ۱۳۱۵ھ)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اُصحابِ کہف نے کہا) یہ ہاری قوم ہے جس نے اُس کے سواعبادت کے مستحق بتا لیے ہیں میان کے مستحق عبادت ہونے پرکوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے 'سواس سے زیادہ اور کون ظالم ہوگا جواللہ پر جھوٹا افتر اء باند ھے۔ (الکمنہ:۱۵)

## بنوں کی عبادت کی ممانعت پرایک سوال کا جواب

یہ بات انہوں نے ایک دوسرے سے کہی۔ ان کی مرادیتھی کہ دقیانوس کے زمانہ میں لوگ پھر سے تراشے ہوئے بتوں
کی عبادت کرتے تھے۔ اس آیت کا معنی بہ ظاہر ہہ ہے کہ جب کی چیز کے ثبوت پر دلیل نہ ہوتو وہ چیز ٹابت نہیں ہوتی لیکن اس
پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالی نے کوئی چیز پیدا نہیں کی تھی تو اس کے وجود پر کوئی دلیل قائم نہیں تھی حالا نکہ اللہ تعالیٰ کا
وجود اس وقت بھی تھا' اس لیے ان پھر کے تراشے ہوئے بتوں کے معبود ہونے پر کسی دلیل کے نہ ہونے سے بیدا زم نہیں آتا
کہ وہ معبود نہ ہوں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سوال کا منشاء یہ ہے کہ دقیانوس کی قوم جوان بتوں کی عبادت کرتی تھی' اس کے سیح
ہونے کی کیا دلیل ہے اور کس دلیل کی وجہ سے ان کوعبادت کا مستحق قرار دیا گیا ہے۔ انہوں نے کس چیز کو بیدا کیا ہے اور جب
انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا' کسی پر کوئی احسان نہیں کیا' کسی کوکوئی نعمت نہیں دی تو وہ کس بناء پر شکر کیے جانے اور عبادت

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور (انہوں نے آپس میں کہا) جبتم ان سے کنارہ کش ہو چکے ہواوران سے بھی جن کی بیاللہ کے سواپر ستش کرتے ہیں تو اب کسی غارمیں پناہ لؤ اللہ تم پراپنی رحمت کو کشادہ کردے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں آسانی مہیا کردے گا۔ (الکھف: ۱۲)

علامہ ابن عطیہ نے کہا یہ بات ان کے رئیس نے کہی جس کا نام پملیخا تھا' اور غرنوی نے کہا ان کے رئیس کا نام مکسلمینا تھا۔ اس نے کہا جبتم دقیانوس کی قوم اور ان کے معبودوں کو ترک کر چکے ہوتو پھر کسی غار میں بناہ لے لواس سے معلوم ہوا کہ اصحابِ کہف پہلے اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے اور بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں تق بات ڈال دی تو انہوں نے بتوں کی عبادت کو ترک کر دیا۔ انہوں نے کہا جب ہم ان کے معبودوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت کرنے لئے ہیں تو ہمیں چاہے کہ ہم کسی غار کو اپنا ٹھکا نا بنالیس اور اللہ پرتو کل کر کے اس میں قیام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت کو کھول دے گا اور ہمارے لیے آسان معیشت کے اسباب مہیا فرمادے گا۔

بوں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور (اے خاطب!) جب سورج نکاتا ہے تو تو دیکھے گا کہ دھوپ ان کے غار سے دائیں طرف جمکی

martat.com

رہتی ہے اور جب سورج فروب ہوتا ہے تو دھوپ بائیں طرف پھر جاتی ہے اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہیں یہ اللہ کی نشاخوں میں سے ہے جس کواللہ ہدایت وے وہی ہدایت یافتہ ہے اور جس کووہ گراہ کر دیتو تو اس کے لیے کوئی مددگار ہدایت دینے والانہیں پائے گا۔ (الکمد: ۱۷) دینے والانہیں پائے گا۔ (الکمد: ۱۷) مشکل الفاظ کے معانی

تزاور: ایک جانب سے دوسری جانب مائل ہونا ایعنی دھوپ اصحاب کہف کے اجسام سے کتر اکرنکل جاتی ہے۔ تفرضهم: ان کوترک کرتا ہے ان سے متجاوز ہوتا ہے ان کوئس نہیں کرتا یعنی دھوپ ان کے جسموں کوئبیں چھوتی۔ فجوۃ: کشادہ جگہ میعنی اصحاب کہف غار کی کملی جگہ میں تقے اور وہاں ان کوروشنی اور ہوا پہنچتی رہتی تھی۔ اصحاب کہف کے جسموں کو دھوپ سے محفوظ رکھنے کی دونفیسریں

اس آیت میں فرمایا ہے: اے خاطب! جب سورج نکلآ ہے تو تو دیکھے گا کہ دھوپ ان کے غارہے دائیں طرف جھی رہتی ہے۔ اس آیت میں فرمایا ہے: اے خاطب! جب سورج نکا ہے جاس آیت سے میراد نہیں ہے کہ داقع میں کوئی شخص ان کے غار کے پاس کھڑا ہوا تھا اور وہ سورج کے طلوع وغروب کے وقت دیکھ دہا تھا کہ دھوپ غار میں داخل ہوتی ہے یا نہیں 'بلکہ اس سے مرادیہ ہے کہ بالفرض اگر کوئی شخص غار کے پاس کھڑا ہوتو وہ اس طرح دیکھے گا۔ اس کی تغییر میں مفسرین کے دوقول میں: ایک قول یہ ہے کہ اس غار کا منہ ثمال کی جانب تھا' پس جب سورج طلوع ہوتا تو وہ غار کی دائیں جانب ہوتا اور جب سورج غروب ہوتا تو وہ غار کی بائیں جانب ہوتا۔ پس سورج کی دھوپ عار کے اندر نہیں پہنچ سکتی تھی اور خوشگوار اور شخسٹری ہوا غار کے اندر بہنچ جاتی تھی' اور اس سے مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب غار کے اندر نہیں گھی کا در اس سے مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو اس سے محفوظ رکھا تھا کہ ان کے اوپر سورج کی دھوپ پڑے ور نہ ان کے اجہام میں تعفن اور فساد پیدا ہو جاتا اور ان کے جسم گل سرم حاتے۔

اور دومرا قول یہ ہے کہ یہ مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو اس سے روک دیا کہ اس کو وصوب طلوع یا غروب کے وقت ان کے جسموں پر پڑے اور اللہ تعالیٰ کا یہ فعل خلاف عادت ہے اور اصحاب کہف کی کرامت ہے۔ یہ زجاج کا قول ہے اور اس نے اس قول پر اس سے استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فربایا ہے: یہ اللہ کی آئیوں میں سے ہے اور اگر پہلے قول ہے موافق ان پر دھوپ نہ پڑتی تو پھر یہ امر معمول کے موافق اور عادت کے مطابق ہوتا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی آئیت اور نشانی نہ ہوتی اور اگر اس آئیت کی ہمارے قول کے موافق تغییر کی جائے تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی ہمارے قول کے موافق تغییر کی جائے تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے بھیب و خریب آئیت اور اصحاب کہف کی کرامت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فربایا: یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے نوجاج کی تو بھر پر کے مطابق تو اس نشانی کا ہونا واضح ہے یعنی طلوع اور غروب کے وقت اللہ تعالیٰ نے سورج کی دھوپ کو غار میں مختوظ رہا تو اس اسلہ تعالیٰ نے اتنی مدت طویلہ تک ان کو غار میں مختوظ رہا کہ اسلام تو کرم سے اسے عرصہ تک مرض اور موت اور مرور ایام کے اثر ات سے محفوظ رہا اور جس طرح اللہ تعالیٰ ابتدا میں بھی ان کو کفر سے ایمان کی طرف لایا تھا اس طرح اللہ تعالیٰ نے انتہا میں بھی ان کے اجمام کو گروش ایام کے اثر ات سے مطالمت رکھا۔ ای لیے فرمایا: جس کو اللہ ہوایت دے وہی ہدایت یا فتہ ہا ورجس کو وہ گمراہ کر دیے تو تو اس کے لیے کوئی مدگار اسلامت رکھا۔ ای لیے فرمایا: جس کو اللہ ہوایت دے وہی ہدایت یا فتہ ہا ورجس کو وہ گمراہ کر دیے تو تو اس کے لیے کوئی مدگار اس کی حدیث والنہیں یا ہے گا۔

marfat.com

martat.com

# عارت بن دو ال کارب بی ال کے مالات کوزیا دہ میانے دالاہے بروک ال کے مالات وُهُسِجِلًا اللهِ سُ قریب مجد بنایش کے 0 ابد ربعن اکمیں معے وہ پاپنے تھے جھٹا ان کا کا تھا یہ المركب المراق ا من اور مینی ہیں، اور ربعن، کمیں محدوسات تنے اورا مٹوال ان کاک تھا ا نے والے بی موایب ان کے مقاتی مرت مرمی بات و و و ر ر ر ع وبهمونهم احداك

ابل كتاب سے كول موال نركي ٥

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور (اے مخاطب! اگر تو انہیں دیکھے تو ) تو گمان کرے گا کہ وہ بیدار ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں اور ہم خود ہی ان کی دائنیں اور بائیں کروٹیں بدلتے ہیں اور ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ بھیلائے ہوئے ہے اگر تو انہیں و یکماتو ضرورخوف اور دہشت سے پیٹے پھیر کر بھاگ جاتا۔ (الکمف:۱۸)

اصحاب كہف كا كروتيں بدلنا

اس آیت میں ایقاظ کا لفظ ہے یہ یقظ کی جمع ہے اس کامعنی ہے جاگنے والا بیدار۔ان کو بیدار گمان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی آئکمیں کملی ہوئی تھیں مااس وجہ ہے کہ وہ کروٹیں بدلتے رہتے تھے۔اور رقود کے معنی ہیں سونے والے۔ ان کے دائیں اور یائیں کروٹیں بدلنے کے متعلق حضرت ابن عیاس رضی اللہ عنہانے فر مایا وہ ہر سال دو مرتبہ کروٹیں بدلتے تھے'چھ ماہ ایک جانب اور چھ ماہ دوسری جانب تا کہ زمین ان کا گوشت نہ کھا سکے' اور مجاہد نے کہا وہ تین سوسال تک ایک کروٹ پر لیٹے رہے پھرنوسال بعدان کو دوسری کروٹ پرلٹایا گیا۔قر آن مجید میں کروٹیں تبدیل کرنے کی مدت کو بیان نہیں کیا میااور نه سی سیح حدیث میں اس کی مدت اور تعداد کابیان ہاور نه اس تعداد کے ساتھ کوئی دین غرض وابستہ ہے۔ ان کی کروٹیں تبدیل کرانے کے متعلق بھی کئی اقوال ہیں۔ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنی قدرتِ کا ملہ سے ان کی کروٹیں تبدیل کراتا تھا۔ دوسراقول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے ان کی کروٹیں تبدیل کراتے تھے'اور تیسراقول یہ ہے

martat.com

کہ جس طرح زندگی میں سویا ہوا مخص نیند میں خود بخو د کروٹیس بدلتا رہتا ہے اور اس کوشعور نہیں ہوتا' ای طرح وہ بھی فیند میں خود بخو د کروٹیس بدلتے رہتے تھے۔ الوصید کامعنی

الله تعالى نے فرمایا ان كاكتا بھى چوكھٹ پراپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے قرآن مجید میں الوصید كالغظ ہے اور اس كے متعلق حب ذیل اقوال ہیں:

(۱) حضرت ابن عباس رضی الله عنها سعید بن جبیر عجامهٔ ضحاک قاده اور فرّانے کہا اہل حجاز الوصید کہتے ہیں اور اہل نجد الاسید کہتے ہیں اور اس کامعنی ہے حائل اور صحن ۔

(۲) عکرمہ نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے روایت کیا ہے کہ اس کامعنی دروازہ ہے۔

(٣) عطانے کہااس کامعنی ہے دروازہ کی چوکھٹ۔ ابن قتیبہ نے کہا میرے نزدیک سیمعنی عمدہ ہیں کیونکہ عرب کہتے ہیں او صد بابک اینے دروازہ کو بند کردو۔قرآن مجید میں ہے:

> انسها علیهم مؤصدة. (الحمزة ٨٠٠) بِشك دوزخ كي آگان پربند كي ہوئي ہوگي۔ مالحين كي مجلس كے ثمرات

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فر مایا اصحاب کہف رات کے دفت اپنے ملک سے فرار ہوئے تھے۔ ان کا ایک چرواہے کے پاس سے گزر ہوا' اس کے ساتھ اس کا کتا تھا' چرواہا بھی ان کے دین میں تابع ہوکران کے ساتھ چل پڑا۔ کعب نے کہاوہ ایک کتے کہاوہ ایک کتے کہاوہ ایک کتے کے پاس سے گزرے وہ ان پر بھو تکنے لگا۔ انہوں نے اس کو بھگا دیا وہ پھر آ کر بھو تکنے لگا۔ انہوں نے اس کو بھگا دیا وہ پھر آ کر بھو تکنے لگا۔ انہوں نے اس کو بھگا دیا' کئی بار اس طرح ہوا۔ آخر کتے نے کہا تمہارا کیا ارادہ ہے میری طرف سے مت ڈرو میں اللہ کے دوستوں سے مجت کرتا ہوں' تم سوجانا میں تمہاری حفاظت کروں گا۔

علامة قرطبی نے کہا اس پرغور کرنا جا ہے کہ جب نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ایک کتے کو بیم رتبہ حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے تو ان مومنین کا کیا مقام ہوگا جوادلیاء اللہ اور صالحین سے محبت کرتے ہیں بلکہ اس میں ان مومنین کوتیلی دی گئی ہے جس کے اعمال میں تقصیر ہے اور وہ درجہ کمال تک نہیں پہنچ سکے لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل اور اصحاب سے محبت رکھتے ہیں۔ (مصنف کے نزدیک بیا ستدلال ضعیف ہے)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا

یارسول اللہ ! قیامت کب ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوگئے جب آپ نے نماز بڑھ لی تو دریافت فرمایا
قیامت کے متعلق سوال کرنے والا کہاں گیا؟ اس شخص نے کہا میں حاضر ہوں یا رسول اللہ! آپ نے اس سے بو چھا: تم نے
قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا میں نے قیامت کے لیے بہت (نفلی) نماز وں اور (نفلی) روز وں کی تیاری نہیں
کی لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انسان اس کے ساتھ رہو گے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں
نے ویکھا کہ مسلمان اسلام کے بعد کسی اور بات سے اس سے زیادہ خوش نہیں ہوئے۔

(سنن التريزي رقم الحديث: ۲۳۸۵ منداحدج ۳ ص ۱۰۴ صحح ابن حبان رقم الحديث: ۱۰۵ که ۲۳۲۸ شرح المنة رقم الحديث: ۳۲۷۹ مندابويعل

marfat.com

تبيان القرآن

رقم الحديث:٣٠٢٣)

حضرت الوموی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیہ وسلم کے پاس ایک فخص آیا اور کہنے لگا ایک فخص کی قوم سے محبت رکھتا ہے اور ان سے ملانہیں آپ نے فر مایا انسان ای کے ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ محبت رکھے۔

(صحيم ملم رقم الحديث: ٢٦٣١ شرح النة رقم الحديث: ٣٣٤٨)

ارتکاب معصیت الله اوراس کے رسول کی محبت کے خلاف نہیں ہے

حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے عہد ہیں ایک شخص تھا جس کا نام عبدالله تھا اور لوگ اس کو جمار کہتے تھے۔ وہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو جہایا کرتا تھا اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس کو شراب چینے کی وجہ سے کوڑے مارے تھے (بیدا یے کوڑے نہیں تھے جیسے کوڑے آئے کل معروف ہیں اس سے مراد درخت کی اس سے مراد درخت کی اس شراب چینے کی وجہ سے کوڑے ایک شاخ ہے ہیں اس سے مراد درخت کی اس شراب چینے کی وجہ سے کوڑے ایک شاخ ہے ہیں اس سے مراد درخت کی اس شراب چینے کی وجہ سے کوڑے ایک دفعہ وہ آپ کے پاس لایا گیا اور آپ کے حکم سے اس کو کوڑے لگائے گئے تو م میں ایک شخص نے کہا اے اللہ اس پر لعنت فر مایا: اس کے دسول سے عبت کرتا ہے۔

(محیح ابخاری رقم الحدیث: ۲۷۸۰)

ما فظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ هاس مديث كي شرح ميس لكهتي بي:

حضرت معاویدرمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلّی الله علیه وسلم نے فر مایا: جو شخص شراب ہے' اس کو کوڑے لگاؤ اگر وہ چوشی بارشراب ہے تو اس کوقل کر دو۔

(سنن الترذى دقم الكديث:۱۳۳۳ معنف عبدالرذاق دقم الحديث: ۸۵-۱۵ مند احرج ۳۵ ص۵۵ سنن ابوداؤ د دقم الحديث: ۱۳۸۳ سنن ابن المجدد قم الحديث:۳۵۷ مندابويعلى دقم الحديث:۳۲۳ كم مح ابن حبان دقم الحديث:۳۳۳ المحجم الكبيرج ۱۹ دقم الحديث: ۲۷ كالمسير دك جهم ۳۷۲ سنن كبرئ للبهتى جهم ۳۱۳)

تمام ائمہ ذاہب کے نزدیک اس حدیث پر بہطور حد عمل نہیں ہے اس لیے حافظ ابن تجرعسقلانی نے کہا یہ حدیث حضرت عبداللہ (حمار) کی حدیث سے منسوخ ہے کیکن میرے نزدیک اس کا شیخ جواب یہ ہے کہ چوتھی بارشراب پینے پر اس کوتل کرنا

marfat.com

اس کی صدبیں ہے اس کی تعزیہ ہے اور اس مدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تعزیر بیں قبل کرنا بھی جائز ہے۔ کو س کور کھنے کا شرعی تھم

ال آیت میں یہ ذکر ہے کہ اصحاب کہف کی حفاظت کے لیے عاد کے منہ پر کتا بیٹھارہا ، حفاظت کے لیے کتار کھے کے متعلق یہ صدیث ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس شخص نے کتار کھا اس کے اُجر میں ہرروز دو قیراط کم ہوتے رہیں گے ماسوا اس شخص کے جس نے مویشیوں کی حفاظت کے لیے کتار کھا ہویا شکار کرنے کے لیے یا کھیت کی حفاظت کے لیے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث:۵۷۵ منن التسائی رقم الحدیث:۱۲۹۰ منن ابوداؤ درقم الحدیث:۲۸۳۳ منن الترندی رقم الحدیث:۱۳۹۰) علامه کمال الدین ابن جهام حنفی متوفی ۲۱۱ هرفر ماتے ہیں:

شکار کے لیے مویشیوں گھروں اور کھیتوں کی حفاظت کے لیے کتار کھنا بالا جماع جائز ہے۔ بلاضرورت گھروں میں کتا رکھنا جائز نہیں ہے۔البتہ اگر چوروں اور دشمنوں سے خطرہ ہوتو پھر جائز ہے۔اجناس میں بھی اس طرح مذکور ہے۔

(فتح القديرج ٢ م ٣٣٦) مطبوعه مكتبه نوريه رضوية كمر)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ای طرح ہم نے ان کو اُٹھایا تا کہ ایک دوسرے کا حال پوچھیں ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم یہاں کتنی دیر تھہرے تھے؟ انہوں نے کہا ہم ایک دن یا اس سے بھی کم تھہرے تھے انہوں نے کہا تمہارا رب ہی خوب جاننے والا ہے کہ تم کتنی دیر تھہرے ہو۔ سواب تم اپنے میں سے کسی کو چاندی کے یہ سکے دے کر شہر کی طرف جمیجو کہ وہ فور کر سے کہ کون سا کھانا ذیادہ پاکیزہ ہاور اس میں سے تمہارے کھانے کے لیے لے کر آئے اور اس کو چاہیے کہ وہ زمی سے کام لے اور کسی کو تمہاری خبر نہ دے 0 بے شک اگر وہ تم پر غالب آگئے تو وہ تم کو سنگار کر دیں گے یا وہ واپس تم کو اپنے دین میں لے اور کسی کے آئے اور چرتم ہرگر فلاح نہ یا سکو گے 0 (الکھن: ١٩٠١)

## اصحاب كهف كانيند سے أخم كرا بين ايك ساتھى كوشېركى طرف بھيجنا

marfat.com

فرمایا: پیر کہنے والا ان کارئیس پملیخا تھا۔اس نے کہا سوابتم اپنے میں سے کسی کو جاندی کے یہ سکے دے کر شہر کی طرف جمیجو۔ مغسرین نے کہا ہے کدان کے پاس ما عری کے چند درہم تھے جن پراس زمانہ کے بادشاہ کی تصویر بنی ہوئی تھی اور بيآيت اس پردلالت كرتى ہے كە كھانے پينے كے حصول كے ليے كوشش كرنا جائز ہاوراس سے توكل باطل نہيں ہوتا۔اور انہوں نے كہاوہ غور کرے کہ کون سا کھانا زیادہ یا کیزہ ہے۔حضرت ابن عباس نے فر مایا: ان کی مراد پیٹمی کہ وہ تفتیش کر کے حلال ذبیجہ فرید کر لائے کیونکہان کے شہر کے عام لوگ مجوی تھے اور ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو اپنا ایمان مخفی رکھتے تھے۔ بجاہد نے کہا ان کا باوشاہ ظالم مخص تھا'وہ لوگوں کا مال غصب کرلیا کرتا تھا اس لیے وہ دیکھ بھال کر طعام خریدیں کہیں غلطی ہے غصب شدہ طعام خرید کرنہ لے آئیں۔ایک قول میہ ہے کہ وہ ڈھونٹر ھے کرلذیذ اور پسندیدہ طعام خرید کرلائیں۔ نیز فر مایا وہ نرمی سے کام لے اور کسی کوتمہارے متعلق خرنہ دے۔ یعنی وہ چیکے سے شہر میں داخل ہواور کی کوانی قیام گاہ کے متعلق خرنہ دے کیونکہ اگر وہ ہماری قیام گاہ پرمطلع ہو محے تو وہ ہم سب کوتل کر ڈالیں مے یا دوبارہ ہم کوانی بُت پری کے طریقہ میں داخل کر دیں مے اور پھرتم فلاح نہیں یا سکو مے' یعن اگرتم ان کی بُت بری کے طریقہ میں داخل ہو گئے تو پھرتم کود نیا میں کوئی کامیابی حاصل ہوگی نہ آخرت میں۔

و کیل بنانے کے متعلق قرآن مجید کی آیات:

سواب تم اینے میں سے کسی کو جاندی کے بیہ سکے دے کر شہر کی طرف جمیجو کہ وہ غور کرے کہ کون سا کھانا زیادہ یا کیزہ ہاوراس میں سے تہارے کھانے کے لیے لے کرآئے۔

فَسَابُسَعَشُوا آحَدَكُمُ بِوَدِقِيكُمُ هَلَذِهِ اللَّي الْمَدِيْنَةِ فَلَيَسُظُرُ آيُهُا آزُكني طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمُ يسرزُق مِنسُهُ. (الكمن:١٩)

اس آیت میں خرید وفروخت کے لیے کسی کو وکیل بنانے کا ثبوت ہے کیونکہ اصحابِ کہف نے اینے ایک سائقی کو سکے

وے کر کھانا خریدنے کے لیے بھیجا تھا۔ نیز قر آن کریم میں ہے: إنشك الصّدَفْتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسْكِيْن

صدقات صرف فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں اور ان کے لیے ہیں جوصد قات کو وصول کرنے والے ہیں۔

وَالْعُمِلِيْنَ عَلَيْهَا. (الوبة: ٢٠)

اس آیت میں زکو ۃ وصول کرنے کے لیے عامل بنانے کا ثبوت ہے۔ جوز کو ۃ وصول کر کے لائیں گے پھران عاملین کو اس زكوة ميس سان كاحق خدمت ديا جائے گا۔

وکیل بنانے کے متعلق احادیث

حضرت ابومویٰ رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جومسلمان خازن امین ہواور اس کوجس چیز کے دینے کا تھم دیا جائے (خواہ صدقات فرضیہ سے یا نفلیہ سے ) وہ اس کو پورا پورا خوشی سے اس کو دے دے جس کو دینے کا اس وحكم ديا حميا تعاتووه بھي (الله كے نزديك) صدقه كرنے والوں ميں سے ايك ہوگا۔

(صحيح البخاري رقم الحديث: ١٣٣٨ ،صحيح مسلم زقم الحديث: ٢٣٠ • اسنن ابودا وُ درقم الحديث: ١٦٨٣ ،سنن التريذي رقم الحديث: ٢٥٥٩)

اس مدیث میں زکو ۃ اور صدقات وصول کرنے کے لیے وکیل بنانے کا ثبوت ہے۔

حضرت ابوجمید الساعدی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے قبیلہ از د سے ایک شخص کوصد قات وصول رنے كا عامل بنايا' اس كا نام ابن اللتهيہ تھا۔ جب وہ صدقات وصول كر كے آيا تو اس نے كہا يہ مال تهجارے ليے ہے اور يہ مال مجھے مدید کیا گیا ہے چررسول الله صلی الله علیه وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے الله تعالیٰ کی حمد اور ثناء کی پھر آپ نے فر مایا:

martat.com

جروصلو آئے بعد میں تم میں سے کی فض کواس کام کے لیے عامل بنا تا ہوں جن کاموں کا اللہ نے جھے ولی بنایا ہے اور وہ آگر میں ہے جادر اس کا جھے پر ہدیہ کیا گیا ہے وہ اپنے باپ یا اپنی مال کے گھر میں کیون ہیں بیٹھ گیا حتی کہاں کے ہریتہ ہارے لیے ہادراس کا جھے پر ہدیہ کیا گیا ہے وہ اپنے باپ یا اپنی مال کے گھر میں کیون ہیں بیٹھ گیا حتی کہاں کے پاس ہدیہ آتا اگر وہ سیا ہے اللہ کی قتم تم میں سے جس فض نے بھی کوئی ناحق چیز لی تو قیامت کے دن وہ فض اس چیز کو اُٹھائے ہوئے اونٹ کو اُٹھائے ہوئے اونٹ کو اُٹھائے ہوئے اور کوئی فخص میاتی ہوئی برک کو اُٹھائے ہوئے ہوگا اور کوئی فخص میاتی ہوئی برک کو اُٹھائے ہوئے ہوگا اور کوئی فخص میاتی ہوئی برک کو اُٹھائے ہوئے ہوگا کہ اُٹھائے دونوں ہاتھ اُٹھائے جی بغلوں کی سفیدی (کی جگہ) دکھائی دی اور فر مایا: اے اللہ کیا میں نے تبلغ کردی ہے؟

(صحیح ابخاری رقم الحدیث:۲۵۹۷ صحیح مسلم رقم الحدیث:۱۸۳۲ سنن ابوداؤد رقم الحدیث:۲۹۳۷ مند احمد ج۵ص۳۲۳ مند الحمیدی رقم الحدیث:۸۴۰ سنن الداری رقم الحدیث:۲۲۷۱ ۲۳۹۲ جامع الاصول رقم الحدیث:۲۷۳۷)

اس حدیث میں بھی زکوۃ کی وصول یا بی کے لیے وکیل بنانے کا ثبوت ہے۔

حضرت ابوسعید خدری اور حضرت ابو ہر ہرہ وضی اللہ عنہما ہیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو خیبر پر عامل بنایا۔ وہ وہاں سے جدیب تھجوریں لے کرآیا۔ آپ نے اس سے بو چھا: کیا خیبر کی تمام تھجوریں اس طرح ہیں؟ اس نے کہا: نہیں ہم دوصاع (آٹھ کلوگرام) تھجوریں دے کر یہ ایک صاع (چارکلوگرام) تھجوریں لیتے ہیں اور تین صاع دے کر دوصاع لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ایسانہ کرو می تھجوریں دراہم کے توش بیچو پھر دراہم کے توش جدیب تھجوریں فریدواوروزن میں مسلم کے توش جدیب تھجوریں فریدواوروزن میں مسلم کے توش جدیب تھجوریں فرمایا: ایسانہ کرو ہم تعرف اللہ یہ اس اللہ کی اس طرح کرو۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث:۳۳۰۳) سنن النہائی رقم الحدیث:۳۵۵۳)

اس حدیث میں خرید وفروخت کرنے اور وزن کرنے میں وکیل بنانے کا ثبوت ہے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نقاضا کرنے آیا اوراس نے تختی سے نقاضا کیا۔ آپ کے اصحاب نے اس کو مارنے کا قصد کیا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اس کو چھوڑ دو کیونکہ جس شخص کا حق ہواس کو بات کرنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ پھر فر مایا جتنی عمر کا اونٹ دے دو۔ مسلمانوں نے کہایارسول اللہ! اس نے جتنی عمر کا اونٹ دیا تھا' ہمارے پاس اس سے زیادہ عمر کا اونٹ ہے۔ آپ نے فر مایا:

(صحیح ابخاری رقم الحدیث ۲۳۰۱ سنن الترندی رقم الحدیث: ۱۳۱۲ سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۲۲۲ سنن ابن مجدرقم الحدیث: ۲۳۲۳)

اس حدیث میں قرض کی ادائیگی کے لیے وکیل بنانے کا ثبوت ہے۔

حضرت سہل بن سعدرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے گلی یارسول اللہ! اس کا میرے ساتھ نکاح کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا: تم کوجو قرآن یاد ہے اس کی وجہ سے میں نے اس کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیا۔

( محيح ابخاري رقم الحديث: ٢٣١٠ سنن النسائي رقم الحديث: ٣٣٣٩ سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٢١١١ سنن الترندي رقم الحديث:١١١١ سنن ابن ملجه

رقم الحديث:١٨٨٩ منداحد رقم الحديث:٢٣٢٣٨)

اس حدیث میں عورت کا نکاح کے لیے وکیل بنانے کا ثبوت ہے۔

حضرت زيد بن خالداور حضرت ابو ہريرہ رضى الله عنهما بيان كرتے ہيں كه نبى صلى الله عليه وسلم نے فرمايا:

marfat.com

تبيار القرآن

**פוני** 

اے انیں! مج کواس مورت کے پاس جاؤ اگر بیمورت (بدکاری کا) اعتراف کر لے تو اس کو سکار کردو۔

( مع الخارى رقم الحديث: ٢٣١٣ سنن الودادُ درقم الحديث: ٣٣٣٥ سنن الرندى رقم الحديث: ١٣٣٣ سنن ابن ماجر رقم الحديث: ٢٥٣٩)

اس مدیث میں اجراء مدکے لیے وکیل بنانے کا ثبوت ہے۔

حعزت جابر بن عبدالله رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ میں نے خیبر کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ میں نبی سلی الله علیہ وسلم کے پاس کمیا اور آپ کو سلام کیا اور میں نے آپ سے عرض کیا میرا خیبر کی طرف جانے کا ارادہ ہے۔ آپ نے فر مایا: جب تم میرے وکیل کے پاس جاؤ تو اس سے پندرہ وس لے لیما (ایک وس ۲۳۰ کلوگرام کا ہے) اگر وہ تم سے کوئی نشانی طلب کر ہوتا اس کے حلقوم پر ہاتھ رکھ وینا۔ (سنن ابوداؤ در قم الحدیث:۲۲۳۲)

اس مدیث میں مال پر قبضہ کے لیے وکیل بنانے کا ثبوت ہے۔

حعرت حکیم بن حزام رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے انہیں ایک دینار دے کر بھیجا کہ وہ ان کے لیے قربانی کا جانورخرید کرلائیں۔انہوں نے ایک دینار کا مینڈ ھاخریدا اور اس کو دو دینار میں فروخت کر دیا' بجرایک دینار میں ایک قربانی کا جانور خرید لیا' بجر رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس ایک دینار اور قربانی کا جانور لے کر آیا۔ آپ نے ایک دینار صدقہ کر دیا اور ان کے لیے دعاکی کہ اللہ ان کو تجارت میں برکت دے۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ١٢٥٤ منن ابودا وُ درقم الحديث: ٣٣٨٦)

اس حدیث میں خرید وفروخت کے لیے وکیل بنانے کا ثبوت ہے۔

حضرت عروہ بن ابی الجعد البارتی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دینار دیا تا کہ وہ ایک بکری خرید کر لائیں۔انہوں نے ایک دینار کی دو بکریاں خریدیں بھر ایک بکری کو ایک دینار کے عوض فروخت کر دیا اور آ ہے میں برکت کی دعا کی آ ہے گئی وہ بکری اور ایک دینار لے کرآ ہے 'تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوخرید وفروخت میں برکت کی دعا کی بھراگر وہ مٹی بھی خرید تے تو ان کواس میں نفع ہوتا۔ (میچ ابناری رتم الحدیث ۲۲۳۳)

اس صدیث میں بھی خرید وفروخت کے لیے وکیل بنانے کا ثبوت ہے۔

حضرت رافع بن خدت کرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن کہل بن زیداور محیصہ بن مسعود بن زید خیر میں گئے اور وہاں کسی جگہ میں الگ الگ ہو گئے پھر حضرت محیصہ کو حضرت عبداللہ بن کہل کی الش ملی ۔ انہوں نے ان کو وُن کر دیا' پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم کے پاس گئے اور حضرت حویصہ بن مسعود اور حضرت عبدالرحمٰن بن کہل اور عبدالرحمٰن ان میں سب سے چھوٹے تنے حضرت عبدالرحمان اپ ورفوں اصحاب سے پہلے بات کرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بردی عمر والے کو بات کرنے دو تو وہ خاموش ہوگئے۔ پھران کے دونوں صاحبوں نے اس محاملہ میں بات کی اور حضرت عبداللہ بن کہل عبر کہا ہے بہل نے بھی ان کے ساتھ بات کی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جگہ بتائی جہاں حضرت عبداللہ بن کہل کی بن کہل نے بھی ان کے ساتھ بات کی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جگہ بتائی جہاں حضرت عبداللہ بن کہا گئے ہو جاؤ کے ۔ انہوں نے کہا ہم کیا تھی جب جب ہم قل کے موقع پر حاضر نہیں تھے۔ آپ نے فر مایا پھر یہود بچاس تسمیں کھا کہ کے ۔ انہوں نے کہا ہم کیا تھی اللہ علیہ وسلم کے ۔ انہوں نے کہا ہم کافروں کی قسموں کو کس طرح قبول کر سکتے ہیں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیں محملہ دیکھا تو خود دیت ادا کر دی۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ١٣٢١) صحح البخاري رقم الحديث: ١٤٠٢ سنن الإداوُور رقم الحديث: ١٢١٩ سنن ابوداوُور رقم الحديث: ٥٥٠٠)

marfat.com

سنن النسائى رقم الحديث: ٣٢٣٣ أسنن ابن ماجر رقم الحديث: ٢٦٤٧ مؤطا المام ما لك رقم الحديث: ١٠٠٨ مجم ابن حبان رقم الحديث: ١٣٢٨ منداحد جهم ١٣٠٨) الحديث: ٣٣٨٨ منداحد جهم ١٩٢٨)

اس حدیث میں بین تصری ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: بڑی عمر والے کو بات کرنے وو بعن اس فوجداری مقدمہ میں بڑی عمر والے رشتہ دار کو وکیل بناؤ۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے کسی ظالم کی مدد کی تاکہ باطل عوض لے کرحق کو باطل ثابت کرے وہ اللہ کے ذمہ اور اس کے رسول کے ذمہ سے بری ہوگیا۔

(العجم الاوسط رقم الحديث:٢٩٢٣ مطبوعه دارالكتب المعلميه بيروت ١٣٢٠ هـ)

اس حدیث میں پیقسرت ہے کہ کی جھوٹے مقدمہ میں وکیل بنانا گناہ ہے۔

حضرت ابن غمرضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے کسی مقدمہ میں طلم کی مدو کی ما بغیرعلم کے کسی مقدمہ میں مدد کی وہ ہمیشہ اللہ کی ناراضگی میں رہے گا جتی کہ اس کو چھوڑ دے۔

(أعجم الاوسط رقم الحديث:٢٩٣٢ مطبوعه مكتبة المعارف رياض ٤٠٣٠ه)

اس حدیث میں بی تصریح ہے کہ کوئی شخص کسی ظالم کے مقدمہ میں وکیل نہ بنے اور نہ کسی ایسے مقدمہ میں جس کے حق یا باطل ہونے کا اسے علم نہ ہو۔

#### وكالت كالغوى اورشرعي معنى

اصحابِ کہف نے اپنے ایک ساتھی کوشہر سے طعام خرید کر لانے کے لیے جو بھیجا تھا' اس میں کسی شخص کو وکیل بنانے کا شہوت ہے۔ وکیل بنانے کا شہوت ہے۔ وکیل بنانا اور مسلمان کا مسلمان کو وکیل بنانا اور مسلمان کا مسلمان کو وکیل بنانا اور مسلمان کا فرکو وکیل بنانا ور مسلمان کا فرکو وکیل بنانا' دونوں جائز ہیں۔ تو کیل کا لغوی معنی ہے تفویض یعنی اپنا کام کسی کے سپر دکر دینا اور کسی معاملہ میں کسی شخص کو اپنا نائب بنانا' وکیل اینے مؤکل کا قائم مقام ہوتا ہے۔ وکالت کا شرعی معنی ہے ہے:

انسان کا اپنے غیر کوکسی تصرف معلوم میں اپنا قائم مقام بنانا۔حتی کہ اگر تصرف معلوم نہ ہوتب بھی وکیل کے لیے اونی تصرف ثابت ہوگا اور وہ ہے مؤکل کی چیز کی حفاظت کرنا' اور مبسوط میں مذکور ہے کہ اگر کسی شخص نے دوسرے سے بیہ اکہ میں نے تہ ہیں اپنے مال کا وکیل بنادیا ہے تو وہ ان الفاظ کے ساتھ اپنے مؤکل کے مال کا وکیل ہے۔

#### و کالت کے ارکان

(۱) جب کوئی شخص کسی سے میہ دے کہ میں نے تمہیں اس چیز کے خریدنے یا بیچنے کاوکیل بنایا ہے تو تو کیل صحیح ہے۔

(السراج الوماج)

(۲) وکیل کا قبول کرناصحت و کالت کے لیے شرط نہیں ہے'لیکن جب وکیل نے وکالت کورد کر دیا تو اب و کالت صحیح نہیں ہے۔ (۳) جب سمی آ دمی نے کسی غائب شخص کو وکیل بنایا اور اس کو کسی شخص نے وکیل بنانے کی خبر دے دی تو وہ وکیل ہو جائے گا۔ عام ازیں کہ خبر دینے والا نیک ہویا بد کار ۔خواہ اس نے اپنی طرف سے خبر دمی ہویا اس کا پیغام پہنچایا ہو۔وکیل نے اس کی تصدیق کی ہویا تکذیب کی ہو۔ (الذخیرہ)

جلدبفتم

marfat.com

# مؤكل كے اعتبار سے شرائط

- مجنون اور نا سجمے بچے کا دیل بنانا میح نہیں ہے۔ ای طرح سجمدار بچے کے لیے ان چیزوں کا دیل بنانا میح نہیں ہے جن کا وہ خود مالک نہیں ہے۔ مثلاً طلاق دینا' ہبہ کرنا' صدقہ کرنا اور ایسے امور جن میں دنیاوی طور پر محض ضرر ہو۔ اور اس کا تصرفات نافعہ میں دیل بنانا میح ہے جیسا کہ ولی کی اجازت کے بغیر صدقہ اور ہبہ کو قبول کرنا۔
- (۲) وہ تقرفات جونفع اور ضرر کے درمیان دائر ہوتے ہیں جیسے خرید وفر وخت کرنا' کوئی چیز کرائے پر دینایالینا' ان چیز وں کی اگر اس کو تجارت کی اجازت دی ہوئی ہے تو اس کا ان چیز دل میں وکیل بنانا بھی صحیح ہے اور اگر اس کے ولی نے اس کو تجارت کرنے کی اجازت نہیں دی ہے تو اس کا وکیل بنانا بھی ولی کی اجازت پر موقوف ہے۔

# ویل کے اعتبار سے شرائط

- (۱) وکیل کے لیے ضروری ہے کہ وہ عاقل ہو مجنون اور ناسمجھ بچے کو دکیل بنانا صحیح نہیں ہے بلوغ اور حریت وکیل کے لیے شرط ہے'اس لیے نابالغ اور عبد ماذون کو وکیل بنانا بھی صحیح نہیں ہے۔
  - (۲) بیضروری ہے کہ وکیل کو بیمعلوم ہو کہ اس کو وکیل بنایا گیا ہے۔
- (٣) تحمی مسلمان نے کمی حربی کو دارالحرب میں وکیل بنایا اور مسلمان دارالاسلام میں ہوتو یہ و کالت سیح نہیں ہے ای طرح اگر حربی نے دارالحرب میں کمی مسلمان کو دارالاسلام میں وکیل بنایا ہوتو یہ و کالت بھی باطل ہے۔
- (٣) جب كى حربى نے مسلمان يا ذى يا حربى كو دارالاسلام ميں قرض كے تقاضا كرنے كا ديل بنايا ہواور اہل اسلام ميں سے
  كى كواس پر گواہ بنايا ہو پھر اس كا وكيل دارالحرب سے اس كوطلب كرنے كيا ہوتو يہ جائز ہے۔ اى طرح جب اس نے
  خريد وفروخت كرنے كے ليے ياكى امانت پر قبضہ كرنے كے ليا اس طرح كے كى اور كام كے ليے ديل بنايا ہوتو يہ
  جمی جائز ہے۔
- (۵) ای طرح کسی مسلمان یا ذمی نے مستامن حربی کو دارالاسلام میس کسی مقدمہ یا کسی چیز کوفر وخت کرنے کا وکیل بنایا ہو یا کسی اور چیز کا وکیل بنایا ہوتو یہ جائز ہے اور جب وہ دارالحرب میں چلا جائے گا تو وکالت باطل ہو جائے گی۔

# جس چیز میں وکالت ہے اس کے اعتبار سے شرائط

- (۱) حقوق کی دو تشمیس ہیں: اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق اور اللہ کے حقوق کی دو تشمیس ہیں ایک وہ تم ہے جس میں دعویٰ کرنا شرط ہے جیسے حدقذ ف اور حد سرقہ۔ امام ابو حنیفہ اور امام مجمہ کے نزدیک اس قتم کے اثبات میں وکیل بنانا جائز ہے خواہ مؤکل حاضر ہویا غائب ہو اور ایک قتم وہ ہے جس میں دعویٰ کرنا شرط نہیں ہے۔ زنا کی حد اور شراب نوشی کی حد اس قتم میں وکیل بنانا جائز نہیں ہے۔ حد کے اثبات میں نہ حد جاری کرانے میں اور حد سرقہ میں چور کے پاس مال کو طابت کرنے میں کی کو کیل بنانا بالا جماع جائز ہے۔
- (۲) حقوق العباد کی بھی دوسمیں ہیں: ایک وہ ہم ہے جس میں شبہ کے ساتھ حدکو پورا کرانا جائز نہیں ہے جیسے تصاص ہے۔
  امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک اس میں قصاص کے اثبات کے لیے وکیل بنانا جائز ہے اور قصاص لینے کے لیے اگر
  مؤکل جود کی عصاص ہے اگر وہ حاضر ہوتو وکیل بنانا جائز ہے اور اگر وہ غائب ہوتو وکیل بنانا جائز نہیں ہے اور حقوق العباد
  کی ایک وہ ہم ہے جس کوشبہ کے باد جود وصول کرنا جائز ہے جیسے قرضہ جات کیزیں اور تمام حقوق قرض اور کسی خاص چیز

marfat.com

تبياء القرآء

کوٹابت کرنے کے مقدمہ میں وکیل بنانا جائز ہے اور تصاص کے علاوہ باتی حقوق میں بھی فریق مخالف کی رضا ہے وکیل بنانا بالا جماع جائز ہے اور تعزیرات میں حق کو ٹابت کرنے کے لیے بھی اور وصول کرنے کے لیے بھی وکیل بنانا جائز

-4

- (٣) خرنید و فروخت میں' کرایہ کے لین دین میں' نکاح' طلاق' خلع' صلح' اعارہ' استعارہ' ہبہ صدقہ' امانت رکھنے حقوق کے قضہ' قرض کے تقاضے' رئین رکھنے اور اس قتم کے دیگر مقد مات میں وکیل بنانا جائز ہے۔
- (۷) مباح چیزوں میں وکیل بنانا جائز نہیں ہے مُثلاً لکڑیاں اور گھاس چننے میں اور معد نیات سے جواہر نکالنے میں پس وکیل کو جو چیز ملی وہ اس کی ہے۔ (نقاویٰ عالمگیری جسص۲۵-۵۲۰ ملضا 'مطبوعہ مطبعہ امیر سے کبریٰ بولاق معز ۱۳۱۰ھ)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اس طرح ہم نے (لوگوں کو) ان کے حال سے واقف کر دیا تا کہ ان کو یقین ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے جب لوگ ان کے معاملات میں بحث کرنے لگے تو انہوں نے کہا ان کے غار کے قریب عمارت بنا دؤ ان کا رب ہی ان کے حالات کوزیادہ جاننے والا ہے جولوگ ان کے معاملات پر زیادہ حاوی تھے انہوں نے کہا ہم ضرور بہضرور ان کے قریب مجد بنائیں گے 0 (الکھف: ۲۱)

اصحابِ کہف اوران کے شہر والوں کے درمیان ماجرااوران کی بحث

اس آیت کامعنی یہ ہے کہ جس طرح ہم نے ان کی ہدایت کوزیادہ کیا اوران کے دلوں کومضبوط کیا اوران کوسلایا اوران کی کروٹیس بدلائیں اوران کو بیدارکر کے اُٹھایا تا کہ ہماری حکمتیں ظاہر ہوں ای طرح ہم نے ان کے احوال پر دوسروں کومطلع کیا۔

اعشاد کامعنی ہے کی کوخر دینااور مطلع کرنا۔اس لفظ کی اصل بیہ ہے کہ جو شخص کی چیز سے عافل ہو پھروہ اس کواجا مک دیکھ کر پہچان لے تو کہتے ہیں فیلان عثو بہ ۔شہر کے لوگ جواصحاب کہف کے احوال سے واقف ہوئے تھے اس کی حسب ذیل محمد میں ن

- (۱) اصحابِ کہف جوعرصہ درازتک غار میں رہے تھے اس کی وجہ سے ان کے بال بہت لمبے اور ناخن بہت بوے بوئے ہوئے ہوئے ہوئے تھے اور ان کے چہرے کی کھال بھی خلافِ معمول بہت عجیب وغریب ہوگئ تھی اس وجہ سے شہر کے لوگوں نے جان لیا یہ بہت پہلے کے لوگ ہیں۔لیکن یہ وجہ سے خیم نہیں ہے کیونکہ جب وہ غار میں بیدار ہوئے تھے تو انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ ہم کتنی دیر غار میں رہے؟ تو انہوں نے کہا ایک دن یا اس سے بھی کم حصہ۔اگر ان کی ہیئت اس طرح غیر معمولی ہو چکی تھی تو وہ اس طرح نہ کہتے۔
- (۲) جب اصحاب کہف کا ایک ساتھی شہر میں کچھ چیزیں خرید نے گیا اور اس نے کھانے کی قیمت اوا کرنے کے لیے چاندی کا پرانا سکہ نکالا تو دُکان دار نے کہا یہ سکہ اب نہیں چانا یہ تو بہت پہلے زمانے کا سکہ ہے۔ لگتا ہے تم کو کوئی خزانہ لل گیا ہے۔

  یہ بات پھیل گئی اور لوگ اس شخص کو پکڑ کر حکمر ان کے پاس لے گئے۔ اس نے پوچھا تم کو یہ سکہ کہاں سے ملا؟ اس شخص نے کہا کل میں نے بچھ مجورین فروخت کر کے یہ سکہ لیا ہے۔ پھر ہم وقیانوس بادشاہ کے خوف سے بھاگ کرایک غار میں چلے گئے تھے تب اس حکمر ان نے جان لیا کہ ان کو کوئی خزانہ نہیں ملا لیکن اللہ تعالیٰ نے آئییں ان کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تا کہ ان کو یقین ہوجائے کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی

martat.com

تبيان القرآن

ابھی وہ لوگ اس بحث میں اُلجھے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحابِ کہف پر ان کے غار میں ان پر موت طاری کر دی' لوگوں میں سے بعض نے کہااب وہ حقیقت میں مرکئے ہیں اور بعض نے کہاان پر پہلے کی طرح نیند طاری کر دی گئی ہے۔

- (٣) ان میں سے بعض نے کہا کہ اب بہتریہ ہے کہ غار کا منہ بند کر دیا جائے تا کہ اس میں کوئی شخص داخل ہو سکے اور نہ ان کے احوال سے کوئی شخص واقف ہو سکے اور بعض دوسروں نے کہا: زیادہ بہتریہ ہے کہ اس غار کے دروازہ پر مسجد بنا دی جائے ۔ اور بیتول اس پر دلالت کرتا ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے تھے اور عبادت کرنے والے اور نماز پڑھنے والے شخے۔
- (۴) اس زمانہ کے کافروں نے کہا یہ لوگ ہمارے دین پر تھے لہذا ہم ان کی یادگار میں اس غار کے درواز ہ پر ایک عمارت بنائیں گۓ اورمسلمان یہ کہتے ہتھے وہ ہمارے دین پر تھے اس لیے ہم غار کے درواز ہ پرایک مبحد بنائیں گے۔ (۵) ان لوگوں کا اس میں اختلاف تھا کہ اصحاب کہف غار میں کتنی دیرکھبرے تھے۔
- (۲) لوگوں نے اصحاب کہف کی تعداد میں اور ان کے اساء میں اختلاف کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا: ان کا رب ہی ان کوخوب جانے والا ہے 'ہوسکتا ہے کہ بیدان لوگوں کا قول ہو جو اصحاب کہف کے اساء اور ان کی تعداد میں اختلاف کر رہے تھے اور یہ بھی ہوسکتا ہے بیداللہ تعالیٰ کا ارشاد ہو اور اس میں ان لوگوں کا رد ہو جو بلادلیل ان کے اساء اور ان کی تعداد میں بحث کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا: جولوگ ان کے معاملات پر حادی تھے۔ ایک قول بیہ ہے کہ اس سے مراد اس شہر ہے۔ دومرا قول بیہ ہے کہ اس سے مراد اس شہر کے رہنے والے تھے۔

  کے رہنے والے تھے۔

  کے رہنے والے تھے۔

پر فر مایا: انہوں نے کہا ہم ضرور بہ ضرور اس کے قریب معجد بنا کیں گئیں گئیں گئیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور معجد کی وجہ سے اصحاب کہف کے آٹار کی حفاظت کریں گے۔ (تغیر کبیرج مص ۴۳۷ مطبوعہ داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ) مزارات برگذید بنانے کا ثبوت

ا کشر علاء مغسرین اورمحدثین کے نزدیک اس آیت کی روشی میں اولیاء اللہ کے مزار پران کی یادگار قائم کرنا اور ان کے

marfat.com

ثبياء القرآر

قرب اور جوار میں مسجد تغییر کرنا اور وہاں نماز پڑھنا اور ان سے برکت اور فیض حاصل کرنا جائز ہے اور چند علاء نے اس سے اختلاف کیا ہے اور اس کونا جائز اور حرام لکھاہے۔

علامه سيرمحود آلوى متوفى • ١٢٧ه كهية بن:

علامہ آلوی نے یہاں پر بہت لمی بحث کی ہے اور قبر پر گنبد بنانے کو ناجائز لکھا ہے اور بیکہا ہے کہ جن قبروں پر گنبد بنے ہوئے ہیں ان کومنہدم کرنا واجب ہے تی کہ امام شافعی کی قبر پر جو بادشاہوں نے گنبد بنایا ہے اس کوتو ڑنا بھی واجب ہے اور ہر شخص کے لیے واجب ہے کہ وہ گنبدوں کومنہدم کر دے بہ شرطیکہ اس سے کوئی فتنہ بیدا نہ ہو۔

(روح المعانى جر ١٥ص ١٣٨٠، مطبوعه ١١١١ه)

لیکن اس بحث کے آخر میں علامہ آلوی نے اپنے مطلوب کے اثبات میں ایک ایسی دلیل لکھی ہے جس سے ان کا مطلوب باطل ہوگیا اور اس کے ثبوت میں دیتے ہوئے تمام دلائل ضائع ہوگئے۔وہ لکھتے ہیں:

تہ ہارے گیے حق کی معرفت میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی اتباع کرنا کافی ہے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی اتباع کرنا کافی ہے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ کیا' کیونکہ وہ روئے زمین کی سب سے افضل قبر ہے بلکہ وہ عرش سے بھی افضل ہے ۔ آپ کے اصحاب آپ کی قبر کی زیارت کرتے تھے اور اس پر سلام پڑھتے تھے سوتم اصحاب رسول کے افعال کی اتباع کرو۔ (دوح المعانی جرداص ۱۳۳۲ مطبوعہ دار الفکر کے ۱۳۵۱)

رسول الله صلى الله عليه وسلم كى قبر مبارك حضرت أم المومنين كے حجرہ ميں بنائى گئی تھى اور وہ حجرہ بہر حال ايك متقف عمارت ہے اور اس قبر مبارك كے جوار ميں مسجد نبوى ہے جہاں ہر دور ميں مسلمان نماز پڑھتے رہے ہيں۔سوعلامہ آلوس كى اپنى عبارت سے قبر برگنبد بنانا اور قبر كے جوار ميں مسجد بنانا دونوں امر ثابت ہوگئے۔

ابتداءاسلام سے لے کراب تک اُمت کے صالحین اور علماء بررگانِ وین کے مزارات پر گنبد بناتے چلے آئے ہیں۔اس لیے اُمت کے اجماعی عمل سے گنبد بنانے کا جواز ثابت ہے اور احادیث میں جو قبر کے اوپر عمارت بنانے کی ممانعت ہے وہ بلا ضرورت تعمیر پرمحمول کیا ہے اور جواز کو اُمت کے ضرورت تعمیر پرمحمول کیا ہے اور جواز کو اُمت کے اجماعی عمل کی بناء پر ثابت کیا ہے۔علاوہ ازیں ملاعلی قاری رحمہ اللہ نے بعینہ اسی دلیل سے مزارات پر گنبد بنانے کو جائز قرار دیا

ملاعلى بن سلطان محمد القارى المتوفى ١٠١ه اه لكصة بين:

جب قبر پرکسی فائدہ کی وجہ سے خیمہ لگایا جائے مثلاً تا کہ خیمہ کے نیچے قاری بیٹھ کرقر آن پڑھیں تو پھراس کی (حدیث میں) ممانعت نہیں ہے اور سلف صالحین نے مشہور علاء اور مشائخ کی قبروں پرعمارت بنانے کو جائز قرار دیا ہے تا کہ لوگ ان کی زیارت کریں اور آرام سے بیٹھیں۔(الرقات جہص ۲۹ مطبوعہ مکتبہ الماديہ ملتان ۱۳۹۲ھ)
علامہ عبدالو ہاب شعرانی متوفی ۹۷۳ھ کھتے ہیں:

marfat.com

میرے می اور بھائی افضل الدین عام لوگوں کی قبروں پر گنبد بنانے 'تابوت رکھنے اور جا دریں ج مانے کو مروہ قرار ویتے تھے اور کہتے تھے کہ قبروں پر گنبداور چادری صرف انبیا علیم السلام اور اکابراولیاء کی شان کے لائق ہیں رہے ہم تو ہمیں لوگوں کے قدموں کے یعے راستے میں دن کردیتا جا ہے د (لوائ الانوارالقدریة ص٢٦٦ مطبوعدداراحیاءالراث العربي بروت ١٣١٨) صالحین کی قبروں کے پاس معجد بنانے پر سید مودودی کے اعتر اضات اور ان کے جوابات سید ابوالاعلیٰ مودودی متوفی ۱۳۹۹ ه مالین کی قبور کے قرب اور جوار میں مجد بنانے کے عدم جواز کو ثابت کرتے ہوئے لكعة بن

مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے قرآن مجید کی اس آیت کا بالکل اُلٹامنہوم لیا ہے۔ وہ اے دلیل مخبرا کر مقابر صلحاء پر عمارتیں اور مجدیں بنانے کو جائز قرار دیتے ہیں ٔ حالانکہ یہاں قر آن ان کی اس ممراہی کی طرف اشارہ کررہا ہے کہ جونشانی ان ظالموں کو بعث بعد الموت اور امکانِ آخرت کا یقین دلانے کے لیے دکھائی گئی تھی' اے انہوں نے ارتکابِ شرک کے لیے ایک خدادادموقع سمجما اور خیال کیا کہ چلو کچھاور ولی پوجا پاٹ کے لیے ہاتھ آگئے۔ پھر آخراس آیت ہے تبور صالحین پر مجدیں بنانے کے لیے کیسے استدلال کیا جاسکتا ہے جبکہ نی سلی اللہ علیہ وسلم کے بیدار شادات اس کی نہی میں موجود ہیں: اللہ نے لعنت فرمائی ہے قبروں کی زیارت کرنے والی

لعن الليه تسعالي ذائرات البقبود والمستخذين عليها المساجد والسرج. (احمُ رّنديُ ابوداؤرُ نسائيُ ابن ملبه )

خردار رہو علم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء کی قبروں کوعبادت گاہ بنا لیتے تھے میں تہمیں اس حرکت سے منع کرتا ہوں۔

عورتوں پر اور قبروں پر مسجدیں بنانے اور جراغ روشن کرنے والوں

الا وان من كسان قبلكم كانوا يتخذون قبسور انبيساء هسم مساجد فيانبي انهيكم عن ذلك. (ملم)

الله نے لعنت فرمائی بہود اور نصاری پر انہوں نے اپنے انبياء كي قبرون كوعبادت كاه بتاليا\_ لعن الله تعالى اليهود والنصاري اتخذوا قبور انبياء هم مساجد. (احرُ بَخاريُ مَلمُ نَالُ)

ان لوگوں كا حال بيتھا كەاگر ان ميس كوئى مردصالح ہوتا تو اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پر مجدیں بناتے اور اس کی تصوریں تیار کرتے تھے۔ یہ قیامت کے روز بدترین محلوقات ہوں

ان اولئك اذاكان فيهم الرجل الصالح فسمات بنوا علئ قبره مسجدا وصوروا فيه تملك المصوراولئك شرارالخلق يوم القيصة (احربخاري ملم نبائي)

نی صلی الله علیه وسلم کی ان تصریحات کی موجودگی میں کون خدا ترس آ دمی په جرأت کرسکتا ہے کہ قر آن مجید میں عیسائی یادر یوں اور رومی حکمرانوں کے جس مراہانہ فعل کا حکایة ذکر کیا گیا ہے اس کو ٹھیک وہی فعل کرنے کے لیے ولیل و جت فهرائع؟ (تغبيم القرآنج ٢٥ ص١٩-١٨ مطبوعة لا بور ١٩٨٢)

سید ابوالاعلی مودودی نے لکھا ہے کہ عیسائی پادری اور رومی حکمرانوں نے متجد بنائی تھی اور بیران کا گمراہانہ فعل تھا۔ بیہ انہوں نے غلط کھھا ہے عیسائی یا دری تو غار کے اوپر اصحابِ کہف کی یادگار قائم کرنے کے لیے ایک عمارت بنانا جا ہے تھے جبکہ سلمان وبال معجد بنانا جائة تقاور بالآخرانبيل كى رائ غالب رى امام ابن جريمتوفى ١٠٥ ه كلصة بين: عبدالله بن عبید بن عمیر نے بیان کیا کہ جولوگ اصحاب کہف کے غار پر مطلع ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو اندرونِ غار کی

Marfat.com

تبياء القرآء

جگہ سے اندھا کر دیا تھا۔ مشرکین نے کہا' ہم اس جگہ ایک عمارت بتا کیں گے وہ ہمارے آباد اجداد کے بیٹے جین ہم اس عمارت میں اللہ کی عبادت کریں گے۔ مسلمانوں نے کہا بلکہ ہم ان کے زیادہ حق دار ہیں' وہ ہم میں سے ہیں' ہم اس جگہ پر ایک مجد بنا کیں گے' اس میں نماز بڑھیں کے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔

(جامع البيان رقم الحديث: ١٢١٤ مطبوعه وارالفكر بيروت ١٣١٥)

علامه ابن جوزي متوفى ١٩٧ ه لكصة إين:

ابن قنیبہ نے کہامفسرین نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے مسجد بنائی تھی وہ بادشاہ اور اس کے مومن اصحاب تھے۔ (زادالمسیر ج۵ص ۱۲۳ مطبوعہ کتب اسلامی ہیروت کے ۱۲۰۰۰)

علامه ابوالحيان اندلى متوفى ٢٥٧ه كلصة إين:

جس نے اس غار پر عمارت بنانے کی دعوت دی تھی وہ ایک کا فرعورت تھی اس کا ارادہ تھا کہ وہاں ایک گر جا بنائے یا کفریہ کاموں کے لیے عمارت بنائے تو مسلمانوں نے اس کومنع کیا اور وہاں ایک مسجد بنا دی۔

(البحرالحيط ج عص ١٥٩-١٥٨ مطبوعه دار الفكربيروت ١٣١٢ه

اس لیے سید مودودی کا یہ لکھنا سیح نہیں ہے کہ یہ مجدعیسائی پادر یوں نے بنائی تھی اور یہ ایک گمراہانہ فعل تھا۔اب ہم ان احاذیث پر گفتگو کرتے ہیں جن کی بناء پر سید مودودی نے یہ کہا ہے کہ صالحین کی قبر کے پاس مسجد بنانا جائز نہیں ہے۔

صالحین کی قبروں کے پاس مساجد بنانے کی ممانعت میں احادیث

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت اُم حبیبہ اور حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہمانے حبشہ ہیں ایک گرجا دیکھا جس میں تصاویر تھیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا: جب ان میں کئی نیک فضی کی وفات ہوجاتی تو وہ اس کی قبر کے پاس ایک مبحد بنا دیتے اور اس میں بیتصویریں رکھ دیتے 'وہ لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بدترین مخلوق ہوں گے۔ (صحیح ابناری رقم الحدیث: ۲۲۷) صحیح سلم رقم الحدیث: ۵۲۸ سنن النسائی رقم الحدیث: ۲۰۵)

۔ یہ صحت مند نہیں ہوئے اس میں آپ حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم صحت مند نہیں ہوئے اس میں آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ یہوداور نصاری پر لعنت کرے۔ انہوں نے انہیاء علیم السلام کی قبروں کو مجدیں بنالیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اللہ یہوداور نصاری پر لعنت کرے۔ انہوں نے البتہ مجھے بیخوف ہے کہ آپ کی قبر کو مبعد بنالیا جائے گا۔
نے فرمایا اگر بیخطرہ نہ ہوتا تو میں آپ کی قبر کو ظاہر کر دیتی۔ البتہ مجھے بیخوف ہے کہ آپ کی قبر کو مبعد بنالیا جائے گا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۹۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۲۹)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ یہود کوقل کرے انہوں نے انبیاء کی قبروں کومساجد بنا ڈالا۔ (صحیح ابخاری قم الحدیث: ۳۳۷) صحیح مسلم قم الحدیث: ۵۳۰ سنن ابوداؤدرقم الحدیث: ۳۲۲۷)

ممانعت کی احادیث کامنسوخ ہونا

حافظ يوسف بن عبدالله ابن عبدالبرالقرطبي التوفي ١٢٣ ه ولكهت بين:

ان احادیث کی بناء پر بعض علماء صالحین کے قرب میں مساجد بنانے کو ناجائز کہتے ہیں لیکن ان کے معارض میر حدیث

حضرت جابر بن عبداللَّد رضی اللَّه عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فرمایا: مجھے پانچے ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو

martat.com

جھ سے پہلے کی کوئیں دی کئیں ایک ماہ کی مسافت سے میرِ ارعب طاری کر دیا گیا ہے' اور تمام روئے زمین کومیرے لیے مجد اور آله طہارت بنا دیا گیا ہے کس میری اُمت میں ہے جس مخص نے جہاں بھی نماز کا وقت یا یا وہ نماز پڑھ لے اور میرے لیے مال غنیمت طلال کر دیا حمیا ہے اور مجھ سے پہلے کی کے لیے حلال نہیں کیا حمیا تھا' اور مجھے شفاعت دی حمی ہے اور پہلے نی ایک خاص قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔

(صحح ابخاري رقم الحديث:٣٣٥ صحح مسلم رقم الحديث:٥٢١ سنن النسائي رقم الحديث:٣٣٦ -٣٣٢)

بدرسول الله صلى الله عليه وسلم كى نغيلت ب كه تمام روئ زين كوآب كے ليے مجد بنا ديا كيا ب اور تمام روئ زين میں وہ جگہ بھی داخل ہے جوصالحین کے قرب و جوار میں ہے۔لہٰذااس جگہ مجد بنانا بھی جائز ہے اور وہاں نماز پڑھنا بھی جائز بُ أكريدكها جائے كدجن احاديث ميں صالحين كے قرب ميں مجد بنانے كى ممانعت ہان سے بيرحديث منسوخ ہو جائے گی - توبیکہنا سیح نہیں ہے کیونکہ بیر حدیث نی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں ہے اور فضائل منسوخ نہیں ہوتے اور نہ فضائل میں تخصیص ہوتی ہےاور نہ فضائل میں استناء ہوتا ہے کئے صرف امر اور نہی میں جاری ہوتا ہےاور جب ان احادیث میں تعارض ہے تو واضح ہو گیا کہ جس حدیث میں آپ نے فر مایا: تمام روئے زمین کومیرے لیے محجد بنادیا گیا ہے' وہ حدیث ان احادیث کے لیے نائخ ہے جن میں صالحین کے پاس مجد بنانے کی ممانعت ہے۔

حضرت ابوذ ررضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یارسول الله إ زمین برسب سے پہلے کون می مجد بنائی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے پوچھااس کے بعد؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ ۔ میں نے یوچھاان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ آپ نے فرمایا: حالیس سال اورتم جس جگہ بھی نماز کا وقت پاؤٹم و ہیں نماز پڑھ لؤ وہی جگہ تمہارے لیے معجد ہے۔ (صحيح البخاري رقم الحديث:٣٣٦٦ صحيح مسلم رقم الحديث:٥٢٠ سنن النسائي رقم الحديث:٩٩٠٦ منن ابن ملجه رقم الحديث:٥٥٣ )

اس حدیث ہے بھی بیدواضح ہوتا ہے کہ صالحین کے جوار میں مجد بنانا جائز ہے۔

(التمبيد ج اص ١٣١٤-٣١ مطبوعه دارالكتب المعلميه بيروت ١٣١٩هـ)

# سالحین کی قبور کے پاس مسجد بنانے کی ممانعت کے محامل

قاضي عياض بن مويٰ اندلي متوفي ٥٣٨ ه ولكهته بن:

ائم مسلمین نے نبی صلی الله علیه وسلم کی قبر کی جگہ کو قبلہ بنانے سے منع کیا ہے کیونکہ جب نماز میں نمازیوں کا منہ آپ کی لرف ہوگا تو وہ نمازصورۃ آپ کی عبادت ہو جائے گی۔اس وجہ سے صحابہ نے قبر مبارک کی بائیں جانب ایک دیوار بنادی حتیٰ کہاب جو محض وہاں نماز پڑھے گا'اس کے لیے نماز میں آپ کی طرف منہ کرناممکن نہیں ہوگا۔

(اكمال المعلم بغوا كدمسلمُ ج ٢٥ ص ٢٥١ مطبوعه دارالوفاء بيروت ١٣١٩هـ)

اس صدیث سے بیدواضح ہوگیا کہ صالحین کی قبر کے پاس نماز پڑھنا'اس وقت منع ہے جب نمازی اور قبر کے درمیان کوئی حاکل نہ ہؤاور جب نمازی اور قبر کے درمیان دیوار ہو یا اور کوئی حائل ہوتو پھر قبر کے پاس نماز پڑھنا ممنوع نہیں ہے۔ لہذا صالحین کی قبروں کے جوار میں مساجد کا بنانا بھی جائز ہے کیونکہ جب قبر کے پاس معجد بنائی جائے گی تو معجد کی دیوار قبراور نمازی کے درمیان حائل ہو جائے گی۔جیبا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی قبرمبارک کے مماتھ مجد نبوی بنی ہوئی ہے اور اس کی و بواری قبلہ اور نمازی کے درمیان مائل ہیں۔

علامه شرف الدين حسين بن محمر الطبي التوفي ٢٨٣ ه الكصة بن:

martat.com

نیصلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطرہ تھا کہ سلمان آپ کی قبر کی اس طرح تعظیم کریں ہے جس طرح یہود اور نصار کی نے اپنے نبیوں کی قبروں کی تعظیم کی تھی۔ اس لیے آپ نے یہود و نصار کی اور ان کے کاموں پرلعنت کی تا کہ سلمان آپ کی قبرانور کے ساتھ ان کی طرح معاملہ نہ کریں کیونکہ یہود و نصار کی اپنے نبیوں کی تعظیم کے لیے ان کی قبروں کو سجدہ کرتے ہے اور ان کی قبروں کو قبروں کو بہت بنالیا تھا اس لیے قبروں کو قبروں کو بہت بنالیا تھا اس لیے آپ نے ان کی قبروں کو بہت بنالیا تھا اس لیے آپ نے ان پرلعنت کی اور مسلمانوں کو اس کام سے منع کیا۔

لین جن فخص نے کسی مردصالح کے قرب اور جوار میں مسجد بنائی یا اس کے مقبرہ میں نماز پڑھی اور اس کی روح سے فیض حاصل کرنے کا قصد کیا یا یہ ارادہ کیا کہ اس مردصالح کی عبادات کا اثر اس تک پنچ اور نماز میں اس مردصالح کی تعظیم اور اس کی طرف توجہ کرنے کا ارادہ نہیں کیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ حضرت اساعیل علیہ السلام کی قبر مسجد حرام میں حطیم کے باس ہے اس کے باوجود یہ مسجد نماز پڑھنے کی روئے زمین میں سب سے انصل جگہ ہے اور قبروں کے باس نماز پڑھنے کی مرافعت کھدی ہوئی قبروں کے ساتھ مخصوص ہے کیونکہ وہ جگہ نجاست کے ساتھ ملوث ہوتی ہے۔

بی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تاکید کے لیے مکر رفر مایا: انبیاء کیہم السلام کی قبروں کومساجد نہ بناؤ 'میں تم کواس سے منع کرتا ہوں۔ (مسلم) مقبرہ میں نماز پڑھنے کے متعلق اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض علماء نے اس کو مکروہ کہا ہے خواہ وہاں کی مٹی بھی پاک ہواور جگہ بھی پاک ہو۔ ان کا استدلال اس حدیث سے ہاور بعض علماء نے کہا مقبرہ میں نماز پڑھنا جائز ہاوراس حدیث کی بیتاویل کی ہے کہ غالب حال ہیہ کہ قبرستان کی زمین مردول کے جسموں اور ان کی آلائش اور بیپ وغیرہ سے مخلوط اور ملوث ہوتی ہے اور یہ ممانعت اس جگہ کی نجاست کی وجہ سے ہا اگر جگہ پاک ہوتو پھر وہاں نماز پڑھنے میں کوئی حرج منہیں ہے۔ (الکاشف عن حقائق السن (شرح الطبی) جاس مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی سے ۱۳۱۳ھ)

عافظ شهاب الدين ابن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ هاورعلامه احمة تسطلاني متوفى ١١١ هـ ني لكها ب

جو شخص کسی مردصالح کے جوار میں مسجد بنائے اور اس کے قرب سے برکت حاصل کرنے کا ارادہ کرے نہ کہ اس کی تعظیم اور نماز میں اس کی طرف توجہ کا تو وہ اس وعید میں داخل نہیں ہے۔ (فتح الباری جاص ۵۲۵ مطبوعہ لا مورا ۱۴۰۰ھ)

ملاعلی قاری متوفی ۱۰۱ه نے علامہ طبی کی عبارت نقل کی ہے اور مزید لکھا ہے:

حضرت اساعیل علیہ السلام کی قبر کی صورت حطیم میں میزاب کے نیچے ہے اور حطیم میں اور حجرِ اسوداور میزاب کے درمیان ستر نبیول کی قبریں ہیں۔ (مرقات ج ۲۰ ۳۰۲ مطبوعہ کمتبہ الدادیہ لمتان ۱۳۹۲ھ)

فینخ انورشاه کشمیری متوفی ۱۳۵۲ ها اس حدیث کی شرح مین علامه الطیمی کی عبارت نقل کی ہے۔

(فيض الباري ج ٢ص٣٣ مطبوء مطبع حجازي قاهره ١٣٥٧ه)

شیخ شبیراحمد عثانی متوفی ۱۳۹۹ھ نے اس حدیث کی شرح میں حافظ عسقلانی کی عبارت نقل کی ہے۔ (فیخ المھم ۲۶ص۱۲۱ مطبوعہ مکتبة الحجاز کراچی)

علامه وشتانی ابی مالکی متوفی ۸۲۸ هد لکھتے ہیں:

بعض شافعیہ نے کہا ہے کہ یہود ونصاری انبیاء کی قبروں کو سجدہ کرتے تھے اور ان قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے انہوں نے ان قبروں کو بُت بنالیا تھا' اس لیے ملمانوں کو قبروں کے پاس اس طرح کے کاموں سے منع فرمایا' لیکن جس نے ان قبروں کو بُت بنائی یا کسی مقبرہ میں نماز پڑھی تا کہ اس مروصالح کے آثار سے تبرک حاصل کرے اور اس جگہ

marfat.com

اس کی دعا قبول ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس پر دلیل یہ ہے کہ مجد حرام میں تعلیم کے پاس معزت اساعیل علیہ السلام کی قبر ہے اس کے باوجود نماز پڑھنے کے لیے دہ مجکہ روئے زمین میں سب سے افضل ہے۔

(اكمال اكمال المعلم ج ع ص ٢٥٥ مطبوعة دار الكتب العلمية بيروت ١٣١٥ هـ)

علامہ محد بن محد السوى ماكلى متوفى ١٩٥٥ ه نے بھى اى عبارت كونقل كيا ہے۔

(معلم اكمال الاكمال ج٢م ٢٣٤ مطبوعه دارالكتب المعلميه بيروت ١٣١٥هـ)

سالحین کے جوار میں مسجد بنانے پرمفسرین کی تصریحات

علامه محود بن عمر زمخشري خوارزي متوفى ٥٣٨ ه الكهف:٢١ كي تغيير مين لكهة بي:

مسلمانوں میں سے جواصحاب کہف کے معاملات میں غالب دخل رکھتے تھے انہوں نے کہا ہم غار کے درواز ہ پرمجد بتا کیں گے تا کہمسلمان اس معجد میں نماز پڑھیں اور اس جگہ ہے برکت حاصل کریں۔

(الكثاف ج٢ص ٦٣٥ مطبوء داراحياءالتراث العربي بيروت ١٣١٨ه)

قاضى احمد بن محمد خفاجي حنفي متوني ١٩٩٠ه ولكصة بي:

غار کے دروازہ پرمسلمانوں کا معجد بنانا اس پر دلالت کرتا ہے کہ صالحین کی قبروں کے پاس معجد بنانا جائز ہے جیسا کہ کشاف میں اس طرف اشارہ ہے اور اس میں نماز پڑھنا جائز ہے۔(عنایة القائنی ن٢ص١٦، مطبوعہ دارائکتب المعلمیہ بیروت ۱۵۴هه) علامہ ابوالبر کات عبداللہ بن محمود النسفی الحقی المتوفی ۱۵ھے ہیں :

مسلمان اور ان کا بادشاہ جواصحابِ کہف کے معاملہ پر غالب تھے انہوں نے کہا کہ ہم غار کے منہ پرمجد بنا کیں گے اور اس جگہ سے برکت حاصل کریں گے۔(مدارک التر بل علی حامش الخازن جسم ۲۰۶ مطبوعہ دار الکتب العربیہ پشاور) قاضی محمد ثناء اللہ نقش بندی متوفی ۱۲۲۵ھ لکھتے ہیں:

یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ اولیاءاللہ کے مقابر کے پاس مجد بنانا جائز ہے تا کہ ان سے برکت حاصل کی جائے (الی قولہ) جن احادیث میں قبروں کے پاس نماز پڑھنے کی ممانعت آئی ہے ان کاممل یہ ہے کہ قبروں کی طرف منہ کر کے نمازنہ پڑھو' جیسا کہ سی حصلے مسلم میں ہے۔(النفیر النظیر کی ۲۶ می۔۳۳ مطبوعہ بلوچتان بکہ ڈپوکوئیہ)

قاضى ثناء الله في علم كى جس مديث كاحواله ديا بوه يه ب:

حضرت ابوم شدغنوی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فریایا: قبر پر نه بیٹھواور نه اس کی طرف منه کر کے نماز پڑھو۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث:۹۷۲؛ سنن ابوداؤ درقم الحدیث:۴۳۲۹ سنن التر ندی رقم الحدیث:۵۰۰ سنن النهائی رقم الحدیث:۵۰۰) صدر الا فاضل سیدمحد نعیم الدین مراد آبادی متوفی ۱۳۷۷ھ کھتے ہیں:

اس (آیت) ہے معلوم ہوا کہ ہزرگوں کے مزارات کے قریب مبحدیں بنانا اہل ایمان کا قدیم طریقہ ہے اور قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمانا اور اس کو منع نہ کرنا اس فعل کے درست ہونے کی قوی ترین دلیل ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہزرگوں کے جوار سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے اہل اللہ کے مزارات پرلوگ حصول برکت کے لیے جایا کرتے ہیں اور اس لیے قبروں کی ذیارت سنت اور موجب ثواب ہے۔ (خزائن العرفان برحاثیہ کنزالایمان صسح ہی مطبوعة تاج کمپنی کراجی لاہور) مفتی محمد شفیع و یوبندی متوفی ۱۳۹۱ھاس آیت کی تفییر میں لکھتے ہیں:

اس واقعہ سے اتنامعلوم ہوا کہ اولیا وصلحاء کی قبور کے پاس نماز کے لیے متجد بنا دینا کوئی گناہ نہیں' اور جس حدیث میں قبور

marfat.com

صهار القرآر

انبیاء کومجد بنانے دالوں پرلعنت کے الفاظ آئے ہیں اس سے مراد خود قبور کو سجدہ گاہ بنادینا ہے جو با تفاق شرک وحرام ہے۔ (مظہری)(معارف القرآن ج۵م ۵۷۷ مطبوعه ادارة المعارف کراجی ۱۳۱۲ھ)

شخ محدادریس کا ندهلوی اس آیت کی تغییر میں لکھتے ہیں:

بالآخر جولوگ اپنی بات میں غالب رہ یعنی بیدروں اور اس کے اصحاب تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے پاس ایک مجد بنا کیں گے بعنی ایک عبادت گزار بندے سے معبود نہ تنے موحد تھے مشرک نہ تنے اور ان کی عبادت کے مناسب بھی بہی ہے کہ ان کی یادگار میں مجد یعنی عبادت کن بندے سے معبود نہ تنے موحد تھے مشرک نہ تنے اور ان کی عبادت کے مناسب بھی بہی ہے کہ ان کی یادگار میں مجد یعنی عبادت فانہ بنا دیا جائے قبروں کو بحدہ گاہ بنا تا تا جائز اور حرام ہاور قبروں کے قریب محبد بنا تا جائز ہے۔ معاذ اللہ مجد بنا نے سے یہ غرض نہ تھی کہ لوگ ان کی قبروں کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھا کریں بلکہ غرض یہ تھی کہ صالحین کے قرب و جوار میں ایک عبادت فانہ بنا دیا جائے تا کہ لوگ ان کی طرح عبادت کیا کریں اور وہاں نمازیں پڑھا کریں اور ان کے قرب سے برکت عاصل کریں اور جس طرح اہل کہف بعث ونثور اور قیامت کے قائل عصاص طرح کوگوں کو چا ہے کہ مجد میں حاضر ہوکر اللہ کی عبادت کریں اور آخرت کی تیاری کریں۔ اہل کہف کے ظاہر ہونے پرمونین غالب ہوئے جو حشر ونشر اور قیامت کے قائل عصاص کے قریب مجد بنا دی جائے ہوئی کہ ان کی یاد میں مجد بنا دی جائے جو آخرت کا باز ار ہے عبادت گر ار بندوں کی یادگار میں ان کے قریب مجد بنا دیا مناسب ہے جس میں دن رات اللہ کی عبادت ہوتی رہے۔

(معارف القرآن جهص ۴۰۵ مطبوعه مكتبه عثانيه جامعه اشرفيدلا مور ۱۹۸۳ م

ان کثیر حوالہ جات سے واضح ہو گیا کہ مزار کے قریب مسجد بنانے کے فعل کوسید مودودی کا گمراہانہ فعل لکھنا سیجے خیس ہے۔
اللّٰہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: عنقریب لوگ کہیں گے وہ تین تھے چوتھا ان کا کتا تھا اور (بعض) کہیں گے وہ بانچ تھے چھٹا ان کا کتا تھا۔ ہمام اقوال اٹکل بچو پر بٹنی ہیں اور (بعض لوگ) کہیں گے وہ سات تھے اور آٹھوال ان کا کتا تھا' آپ کہیے کہ میر ارب ہی ان کی صحیح تعداد کوسب سے زیادہ جانے والا ہے' ان کو صرف چند لوگ جانے والے ہیں سو آپ ان کے متعلق صرف سرسری بات کریں اور ان کے متعلق صرف سرسری بات کریں اور ان کے متعلق اہل کتاب سے کوئی سوال نہ کریں۔ (الکھف ۲۲)

## اصحابِ كهف كى تعداد بتانے والے قائلين

زجاج نے کہا جن لوگوں نے کہا تھا کہ اصحابِ کہف تین ہیں ان کے متعلق دوقول ہیں:

- (۱) نجران کے نصاریٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحابِ کہف کے متعلق مناظرہ کیا' ملکیہ نے کہا وہ تین ہیں اور چوٹا ان کا کتا ہے' اور النسطو ریہ نے کہا وہ سات ہیں اور آ مھواں ان کا کتا ہے' اور النسطو ریہ نے کہا وہ سات ہیں اور آ مھواں ان کا کتا ہے' اس قول کوضحاک نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے۔
- (۲) الماوردى نے كہا يه اصحابِ كهف كے شهر والوں كے اقوال تھے جب تك اصحابِ كهف كا ان پر ظهور نہيں ہوا تھا۔ اللہ تعالى في فرمايا: رجما بالغيب لينى ان كے بيا قوال محض ظنى تھے يقينى نہ تھے۔

(زادالمسير ج٥ص١٢٣ مطبوعه كمتب اسلامي بيروت ١٢٠٨ه)

اصحاب كهف كي تحيح تعداد

الله تعالیٰ نے اصحابِ کہف کی تعداد کے متعلق تین قول ذکر کیے ہیں ان اقوال میں اولیٰ اور راجح قول کون ساہے مفسرین

marfat.com

كا مخاريه بكان من تيراقول راج بعن امحاب كهف كى تعداد سات بادرة محوال ان كاكتاب ادراس كى حب زيل

(۱) الله تعالی نے پہلے اور دوسرے قول کے ساتھ واؤ کا ذکر نہیں کیا اور تیسرے قول کے ساتھ واؤ کا ذکر فرمایا ہے۔ (وثامنهم) اورتیسرے قول کو پہلے دوقولوں سے منفر دطریقہ سے ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہی قول سیج ہے۔

(٢) يہلے اور دوسرے قول كے بعد فرمايا: رجم العلب اور تيسرے قول كے بعد رجم ابالغيب نہيں فرمايا۔ اس كافائده ب ہے کہ پہلے دوقول کہنے والوں کے ظن اور گمان پر بنی تھے اور تیسر اقول کلنی نہیں ہے بلکہ یقینی اور حتی ہے۔

(٣) اللہ نے پہلے دوقولوں کے بعد فر مایا: رجمہ بالغیب اور تیسرے قول کے بعد فر مایا آپ کہیے کہ میرارب ہی ان کی سیجے تعداد کوسب سے زیادہ جانے والا ہے اور اس اسلوب کو تبدیل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہی تیسرا قول برحق ہے۔

(4) حفرت علی رضی الله عنه نے فر مایا اصحابِ کہف سات ہیں اور ان کے بیا ساء ہیں:

مملیخا مسلمین مسلمین مسلمین بیتنول بادشاه کی دائمی جانب تھے اور بادشاه کی بائمیں جانب یہ تھے: مرنوس و برنوس اور سادنوی۔ بادشاہ اپنی مہمات میں ان چھ ہے مشورہ کیا کرتا تھا اور ساتو اں وہ چرواہا تھا جوان کے ساتھداس وقت مل گیا تھا جب وہ ابتداء عار کی طرف جارے تھے ان کے کتے کا تا م ظمیر تھا۔ (تغیر کبیرج مص ۴۳۸ مطبوعہ داراحیاء الراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

(۵) الله تعالی نے فرمایا: سوآی ان کے متعلق صرف سرسری بات کریں اور ان کے متعلق اہل کتاب سے کوئی سوال نہ کریں۔

الله تعالیٰ نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کواصحابِ کہف کے متعلق کسی سے سوال کرنے سے منع فر ما دیا اور پیاسی وقت ہو سکے گا جب اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کو اصحاب کہف کے متعلق تمام احوال اور کوائف بتا دیے ہوں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرماما: اصحاب کہف کوصرف چندلوگ جاننے والے ہیں ادریہ بہت بعید ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کوتو اصحاب کہف کی تعداد اور ان کے دیگراحوال کاعلم نہ ہواور دوسر ہے بعض لوگوں کواس کاعلم ہو اور ظاہر ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کواس کاعلم صرف وحی ہے حاصل موگا 'اور وحی یہاں پر یہی آیت ہے: اور وہ کہتے ہیں کہ وہ سات ہیں اور آٹھواں ان کا کتا ہے کیونکہ پہلے دو تو لوں کے متعلق تو

الله تعالى فرماديا وه رجماً بالغيب بي بمريم ولمرادع: ويقولون مبعة و ثامنهم كلبهم. سات اوصاف کے درمیان واؤ کا ذکرنہ کرنا اور آٹھویں وصف سے پہلے واؤ کا ذکر کرنا

الله تعالی نے سلے دوقولوں کے ساتھ واؤ کا ذکر نہیں کیا اور تیسرے قول کے ساتھ واؤ کا ذکر فر مایا ہے۔ چنانچے فر مایا:

عنقریب لوگ کہیں گے وہ تمن تھے چوتھا ان کا کہا تھا اور (بعض) کہیں گے وہ پانچ تھے چھٹاان کا کتا تھا' یہتمام اقوال انکل

بچو برجنی ہیں ادر (بعض) کہیں کے وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا

سَيَقُولُونَ ثَلْنَهُ وَآبِعُهُمُ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَـمْسَةُ سَادِسُهُ مُ كَـلْبُهُمْ رَجُمًّا بِالْغَيْبِ و يَسَفُولُونَ سَبِعَةً وَ نَامِنَهُمْ كُلْبَهُمْ (الكمن:٢٢)

اس میں شاخة رابعهم كلبهم وحمسة سادسهم كلبهم كے بعدواؤنہيں باور سبعة كے بعدواؤ بي كونكه فرمايا سبعة وثامنهم كلبهم-ال كي وجريه بي كرب كنزد يك عدد مين سبعة مبالغه ب-قرآن مجيد مين ب: إِنْ تَسْتَغُفِفُ لَهُمُ سَبْعِيْنَ مَرَّةً. (الرّبة: ٨٠) آب ان کے لیے سر مرتبہ بھی استغفار کریں۔ اس دجہ ہے اگر سات چیز وں کے بعد 🛭 وہ کسی آٹھویں چیز کا ذکر کریں تو اس کے ساتھ واؤ کا ذکر کرتے ہیں۔ جیسے

قرآن مجيد ميں ہے:

martat.com

التائبون العبدون الحمدون السائحون الركعون السجدون الا مرون بالمعروف. (التوبة:۱۱۲) يرمات اوصاف بين النائبون عن العبدون عن المعروف عن المنكور. المنكور. المنكور.

اس کی دوسری مثال ہیہ ہے:

مسلمنت مؤمنت قنستات تسئبت عبدات سيحت ثيبات يهال تكسمات اوصاف بغيرواؤك ذكر فرمائ اورجب آمھوال وصف آيا تواس كوواؤكساتھ ذكر فرمايا: وابكاراً (التحريم: ۵)

اوراس کی تیسری مثال پیہے:

وسیق الندین کفروا الی جهنم زمراطحتی اذا جاء وها فتحت ابوابها یهال فتحت سے پہلے واؤکا ذکر نہیں کیا کیونکہ جہنم کے سات دروازے ہیں پھر فرمایا: وسیسق السندین اتقوا ربھم الی السجنة زمراطحتی اذا جساء وها و فتحت ابوابها یہال فتحت سے پہلے واؤکا ذکر فرمایا ہے کیونکہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور سات عددذکر کرنے کے بعد واؤکا ذکر کیا جاتا ہے۔ (الزم: ۲۵-۱۷)

لیکن اس پر قفال اور قشیری وغیرہ نے بیاعتراض کیا ہے کہ یہ کہاں سے معلوم ہوگیا ہے کہ سات کاعددان کے نزدیک عدد کی انتہا ہے۔ نیز قر آن مجید میں ہے:

هوالله الذى لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزين الجبار المتكبر. (الحربين كيا كيا عن المتكبر آخوال لفظ ما وراس كوواؤ كما تحدد كرنبين كيا كيا ـ

(تغيركبيرج عص ٢٨٩) الجامع لاحكام القرآن جز • اص٣٣٣)

سورہ حشر کی آیت کا بیہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ اس قتم کے قواعد اکثری ہوتے ہیں کلی نہیں ہوتے۔ اس آیت میں ہے ان کوصرف چندلوگ جانے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا ان چندلوگوں میں سے میں بھی ہوں' ان کے نام یہ ہیں:مکسملٹا' بملیخا۔ یہ وہی ہے جو جاندی کے سکے لے کرشہر گیا تھا' اور مرطونس اور یوئنس اور ذرتونس اور کفا شطیطوس یہ وہ چراہا تھا جوان کے ساتھ چلا گیا تھا اور ان کے کتے کانام قطمیر دوز الکر دی ہے اور فرق القبطی ہے اور القبطی کے علاوہ میں کسی کونہیں جانتا۔

ابوشبل نے کہا مجھے یہ بات بیٹی ہے کہ جس شخص نے ان اساء کوکسی جلتی ہوئی چیز میں ڈال دیا تو وہ مُصندی ہو جائے گی۔(اُنجم الاوسطرةم الحدیث:٩١٠٩) مطبوعہ مکتبة المعارف ریاض)

# وَلاتَقُوْلَنَ لِشَايَ إِنْ فَاعِلُ ذَلِكَ عَدَا اللَّهِ اللَّانَ يَشَاءَ

ادرائب کمی کام کے متعلق یہ ہر گر نہ کہیں کر بیل کل یہ کام کرنے والاہوں ٥ مگریم کم الشر

# الله واذكر رسك إذا نسيت وقل على أن يهرين م بي

جاہے، اورجب بھی اَپ بحل جایت تر ایٹ رب کو یاد کر لیں، اور آپ کیتے کو فقریب میرارب مجے اس

marfat.com

، إس بن ره كتنازياده ديجهة والااوركننازياده سنة والا نے اپی خواہش کی بیروی کی اوراس کا معا طرحدے بڑھ کیا 0 اورا کہ ہے جئے تی تھ رجرماب ایان لائے ل ہے جس رکے شعلوں اک جار ولیواری ان کا احا ملر کرے گ 'اگروہ فر

marfat.com

# وجود بنس الشراب وساءت فرتفقا ال ن طرح ہوگا جوان کے چہرول کو صلاد سے گا وہ کیا بُرامشروب ہے! اوروہ دوزخ کیری بُری اَدام کی مجرب مے شک جولگ ایمان لاتے إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرُفْنُ أَحْسَنُ عَمَّ لَهُ أَوْ اور انبول نے نیک کام کیے ایفینا ہم ان لوگول کا اجر منابع بنیں کرتے جنہوں نے نیک کام بھے ہوں ٥ ان سے بیے جَنْتُ عَدُرِي بَغِرِي مِن تَعْتِمُ الْأَنْهِ كُونَ فِهَامِنَ دائی جنتیں ہیں جن کے بنچے سے دریا جہتے ہیں ، انہیں و ہاں سونے کے کنگن بہنائے جاتیں خضرافن سنديس کے ، وہ وہاں رہیم کے ہلکے اور دبیز سبز کپڑے بہنیں گے اوروہ وہاں مسندوں پر ايك نعم الثواب وحسنت مرتفقا

یکے نگائے ہوئے ہول گے، کبیا اچھا اجرب اوروہ جنت کبی اجبی ارام ک طبہ ٥

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور آ یکسی کام کے متعلق بیہ ہرگز نہ کہیں کہ میں کل بیاکام کرنے والا ہوں 🔾 مگر بیا کہ اللہ چاہے'اور جب بھی آ پے بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کر لیں اور آ پ کہیے کہ عنقریب میرا رب مجھے اس سے زیادہ ہوایت کے قریب راسته دکھائے گا۔ (الکھف:۲۴-۲۳)

إن شاءالله كہنے كے ترك كى ممانعت

ابوصالح نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کیا ہے کہ ان آیوں کے نزول کا سبب یہ ہے کہ قریش نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے روح اور اصحابِ کہف کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے اس اعتماد سے کہ آپ پر آج وجی نازل ہو جائے گی' فرمایا: میں تمہیں کل بتا دوں گا اور آپ ان شاء اللہ کہنا بھول گئے۔ پس حضرت جبرائیل نے پیدرہ دن تا خیر کر دی کیونکہ آپ نے ان شاء اللہ نہیں فرمایا تھا' اور اس کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ یوں ہرگز نہ کہیں کہ میں کل فلاں کام کروں گا بلکہ یوں کہیں کہان شاءاللہ میں کل فلاں کام کروں گا۔

مفسرین نے ان آیتوں کے تین معانی ذکر کیے ہیں:

(۱) جب آپ ان شاء الله كهنا بهول جائيں پھرآپ كو بعد ميں يادآئة تو آپ ان شاء الله كهه لين بيه جمهور كا قول ہے۔ (٢) اذانسيت كامعنى بأذا غيضبت لينى جبآب غضب ناك مول توان شاء الله كمين كيونكه غضب كي وجه سيان ہوتا ہے۔ یہ عکر مہاور ماور دی کا قول ہے۔

(m) جب آپ کسی چیز کو بھول جا ئیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کریں تا کہ اللہ تعالیٰ آپ کووہ چیزیاد دلا دے۔

(زادالمسير ج٥ص ١٢٨- ١٤٤ مطبوعه كمتب اسلامي بيروت ١٨٠٨ه)

martat.com

# ان شاء الله كہنے كے فقہی مسائل

ان شاءاللہ کہنے کا فائدہ میہ ہے کہ انسان کی کام کا دعدہ کرے اور پھروہ کام نہ کر سکے تو اس کی وعدہ خلافی نہیں جیے تعرت موکیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا:

مَتَعِدُ فِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا (الكمن: ٤٠) الرالله في جاباتو عقريب آب جمع مركر في والا بائين كـ

حضرت مویٰ علیہ السلام' حضرت خعز علیہ السلام کے بہ ظاہر غیر شرعی کاموں پر اعتر اض کرنے ہے صبر نہیں کر سکے تھے لیکن چونکہ انہوں نے ان شاءاللہ کہا تھا اس لیے ان کے دعدہ کی خلاف ورزی نہیں ہوئی ۔

امام مالک ادرامام احمد کاید ند بہب ہے کہ جب کی شخص نے اپنی بیوی سے کہا ان شاء اللہ تم کو طلاق ہے تو یہ طلاق واقع ہو جائے گی'ادرامام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا یہ ند بب ہے کہ یہ طلاق نہیں ہوگی' ادر اگر کسی شخص نے تھم کے ساتھ ان شاء اللہ کہا تو اس میں اتفاق ہے کہ وہ تم منعقد نہیں ہوگی۔

ان شاء الله كہنے كے وقت ميں تين اقوال ميں:

(۱) ائمہ اربعہ اور اکثر فقہاء کا مذہب میہ ہے کہ اگر کلام کے ساتھ متصل ان شاء اللہ کہا جائے تو استناء درست : وگا ور نہ نہیں ۔ مثابا اس فقیم کے ساتھ متصل ان شاء اللہ کہا تو قسم منعقد ہو جائے گی۔ اس فقیم کے ساتھ متصل ان شاء اللہ کہا تو قسم منعقد نہیں ہوگا اور بچھ دیر بعد ان شاء اللہ کہا تو قسم منعقد ہو جائے گی۔ (۲) جب تک وہ مجلس میں موجود ہے اس کا ان شاء اللہ کہنا معتبر ہوگا اور مجلس کے بعد معتبر نہیں ہوگا 'یے حسن اور طاؤس کا قول ہے اور امام احمد ہے بھی ایک روایت ہے۔

(۳) حضرت ابن عباس رضی الله عنبما' مجامبر اور سعید بن جبیر نے بید کہا کہ اگر اس نے ایک سال بعد بھی ان شاء الله کہا تو معتبر ہوگا۔

(ایک مرتبہ منصور کو بیہ بات پہنی کہ امام ابو حنیفہ نے حضرت ابن عباس کے مذہب کی مخالفت کی ہے۔ اس نے امام ابو حنیفہ کو بلا کر باز پرس کی اور کہاتم ہمارے دادا کے مذہب کی مخالفت کرتے ہو! امام اعظم نے فر مایا امیر المونین! حضرت ابن عباس کا مذہب تو آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ منصور نے بو چھادہ کیے؟ امام اعظم نے فر مایا ایک شخص در بار میں آگر آپ کے مہاس کا مذہب تو آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ منصور نے بو چھادہ کیے؟ امام اعظم کی تحسین کی ۔ (تغیر کہد دے گا ان شاء اللہ تو پھر یہ بیعت لازم نہیں ہوگی۔ منصور یہ جواب س کر بہت متاثر ہوااور امام اعظم کی تحسین کی۔ (تغیر کبرج کے ۲۵ ادار المسیر ج۵ میں ۱۲۸ مطبوعہ کتب اسلامی بیردت کے ۱۲۸ میں کا در المسیر کا میں دور کے ۱۲۸ مطبوعہ کتب اسلامی بیردت کے ۱۲۸ میں دور کے ۱۲۸ میں کو در المسیر کا دور کا

ني صلى الله عليه وسلم كوعلوم الغيب عطا فرمانا

علامه على بن احمد الواحدي التوفي ١٨ م ه كلصة بين:

جب کفار مکہ نے بہ طور عناد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحابِ کہف کے قصہ کے متعلق سوال کیا تو یہ آیت نازل ہوئی: آپ کہیے کہ عنقریب میرارب مجھے اس سے زیادہ ہدایت کے قریب راستہ دکھائے گا یعنی آپ کی نبوت پر اور بہت دلائل نازل فرمائے گا'جو بہت زیادہ واضح ہوں گے اور ہدایت کے حصول کے زیادہ قریب ہوں گے' اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کوم سلین کے احوال کے بہت علوم الغیب عطافر مائے۔

(الوسيط جسم ١٣٣٠ معالم التزيل جسم ١٣١٠ زادالمسير ج٥ص ١٢٩)

جلدتفتم

marfat.com

#### ان شاء الله كهني كو بهو لنے كى حكمتيں

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں تہمیں کل اس کی فجر دے دوں گا اور آپ ان شاء اللہ کہنا بحول مجے تھے۔ آپ

کے بحول جانے میں اُمت کے لیے رحمت ہے 'بہلی رحمت تو یہ ہے کہ آپ کے بحول جانے کی وجہ سے بیآ بیتیں نازل ہو کیں اور یہ بات ازل میں مقر تھی کہ آپ بحولیں گے اور یہ آیات نازل ہوں گی۔ دوسری رحمت یہ ہے کہ اس سے یہ مسلم معلوم ہوا

کراگر کوئی شخص ان شاء اللہ کہنا بحول جائے تو وہ اس کا کس طرح تد ارک کرے 'اور تیسری رحمت یہ ہے کہ یہ واقعہ سید نامح مسلی اللہ علیہ وسلم کی دعویٰ نبوت کی صحت کی دلیل بن گیا کیونکہ کفار یہ کہتے تھے کہ یہ قر آن نی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصفیف ہا اور یہ انہا بنایا ہوا کلام ہے جس کو آپ نے اللہ کی طرف منسوب کر دیا ہے 'اور اس واقعہ سے یہ ظاہر ہوگیا کہ اس طرح نہیں ہے کہونکہ اگر یہ قر آن آپ کا اپنا بنایا ہوا کلام ہوتا تو جب آپ نے فرمایا تھا میں کل اس کی خبر دوں گا تو آپ آنے والی کل بتا دیتے کہ ان کا کیا منہیں ہوئی تو معلوم ہوگیا کہ اس کا خرا تھی ہوگیا کہ اس کا خرا تا ہے اور جونکہ آپ ہوئی تو معلوم ہوگیا کہ اس کا خرا تھی ہوگی ہوگیا کہ اس کا خرا تا ہے اور چونکہ آپ ہوئی تو معلوم ہوگیا کہ اس کی خرا تا ہے 'اور چونکہ آپ ہوئی تو معلوم ہوگیا کہ اس کی خرا تا ہے 'اور چونکہ آپ ہوئی تو معلوم ہوگیا کہ اس کے اور خونکہ آپ ہوئی تھوں کے اختیار میں ہوئی جس دن کا آپ نے وعدہ فرمایا تھا کی ہوئی وی جونکہ آپ ہوئی جس دن کا آپ نے وعدہ فرمایا تھا' کی ہوئی وی جاور آپ پر وی کا نزول آپ کے اختیار میں نہیں ہوئی دی جاور آپ کو کا کلام ہے بلکہ یہ اللہ کی نازل کو کی ہوئی وی جاور آپ پر وی کا نزول آپ کی نوت اور سال کی دلیل ہے۔

کی ہوئی وی جاور آپ پر وی کا نزول آپ کی نوت اور سال تی دلیل ہے۔

#### نسيان كالغوى اوراصطلاحي معنى

جو چیز انسان کی قوت حافظہ میں ہواوراس کی طرف سے توجہ ہٹ جائے تو اس کوسہواور ذھول کہتے ہیں اور جب وہ چیز حافظہ سے نکل جائے تو اس کونسیان کہتے ہیں۔اورنسیان کے لغوی معنی ہیں کسی چیز کا یا د ندر ہنااوراس کو بھول جاتا۔ علامہ شہاب الدین احمر خفاجی متوفی ۲۹ اھ لکھتے ہیں:

قاضی عیاض نے کہا ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کونماز میں سہو ہوتا تھا نسیان نہیں ہوتا تھا۔ (الشاء ج م ۱۳ ابیروت)

اس کی وجہ یہ ہے کہ سہواور نسیان میں فرق ہے۔ حافظ العلائی نے کہا ہے کہ نسیان غفلت اور آفت ہے اور سہو کی چیز
میں دل کے مشخول ہونے سے ہوتا ہے۔ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کونماز میں سہوتو ہوتا تھا لیکن آپ نماز سے غافل نہیں ہوتے تھے۔
اس پر بیا عتراض ہوتا ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے آپ نے فر مایا: میں تہہاری مثل بشر ہوں جس طرح تم بھولتے ہوائی
طرح میں بھولتا ہوں اور ائم لفت نے ان دونوں کو مساوی قرار دیا ہے کیونکہ دونوں کی تغییر بیلی ہے: غفلت ول سے کسی چیز کا جان عالم مدراغب نے کہا ہے غفلت سے کسی چیز میں خطا کرنا سہو ہے اور اس کی دوقتمیں ہیں ایک قتم وہ ہے جس میں اس نے سب صاور کیا ہو۔ شلا انسان کی تقصیر نہیں ہوتی ، یوہ ہے جس کی وجہ سے غافل ہوا ، غفلت کی ہے جس میں اس نے سب صاور کیا ہو۔ شلا اس نے کوئی نشر آ در چیز قصدا استعال کی جس کی وجہ سے غافل ہوا ، غفلت کی ہے تم خموم ہے۔ تہذیب صحاح اور محکم میں اس فرح نہ کوئی نشر آ در چیز قوت حافظ میں اند علیہ وسلم کا ہو جونماز میں سہو ہوا وہ اس قسم کے کہا ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ سہواور نسیان میں بلاشبہ فرق ہے جو چیز قوت حافظ میں ہوائی سے معمولی غفلت سہو ہے تی کہا دوئی سے انسان اس چیز پر متنبہ ہو جائے اور نسیان میں جائے اور نسیان میں بلاشبہ فرق ہے جو چیز قوت حافظ سے بالکلیہ ذاکل ہوجائے۔ (دیم الریاض ج سم ۱۲ سان اس چیز پر متنبہ ہو جائے اور نسیان میے ہو جیز توت حافظ سے بالکلیہ ذاکل ہوجائے۔ (دیم الریاض ج سم ۱۲ سان اس چیز پر متنبہ ہو جائے اور نسیان میں جو چیز توت حافظ سے بالکلیہ ذاکل ہوجائے۔ (دیم الریاض ج سم ۱۲ سان اس چیز پر متنبہ ہو جائے اور نسیان میں علیہ خور کی خور توت حافظ سے بالکلیہ ذاکل ہوجائے۔ (دیم الریاض ج سم ۱۲ سے ۱۳ س

martat.com

میں بھی ہوتی ہے۔ جب آ دی کی چیز میں بہت مشغول ہوتو اس چیز کی صورت اس کی قوت مدر کہ میں بھی ہوتی ہے اور قوتِ حافظ میں بھی ہوتی ہے۔ جب آ دی کی چیز میں بہت مشغول ہوتو اس چیز کی صورت اس کی قوت مدر کہ سے نکل جاتی ہے لیکن توتِ حافظہ میں باقی رہتی ہے اس کو مہو کہتے ہیں اور کسی بیار دلانے سے یا لقمہ دینے سے اس کو وہ چیز یاد آ جاتی ہے اور کسی بیاری یا آ فت کی وجہ سے اس چیز کی صورت اس کی قوت مدر کہ کے علاوہ حافظ سے بھی نکل جاتی ہے اور یاد دلانے سے بھی یا زہیں آتی اور اس کو دوبارہ یاد کرنا پڑتا ہے اس کو نسیان کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسیان کی نسبت کی تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسیان کی نسبت کی تحقیق

امام مالک نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک میں بھول جاتا ہوں یا محلا دیا جاتا ہوں تا کہ میرافعل سنت بنایا جائے۔(مؤطاامام الک رقم الحدیث ۴۲۸ کتاب المہون مطبوعہ دارالعرفة بیروت ۱۳۲۰ھ)

ای طرح جب آپ کونماز میں سہو ہوا تو آپ نے فر مایا: میں محض بشر ہوں ( یعنی خدانہیں ہوں ) میں اس طرح بھولتا ہوں جس طرح تم بھولتے ہو پس جب میں بھول جاؤں تو تم مجھے یا دولا دیا کرو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث:۴۰۱ صحیح مسلم رقم الحدیث:۵۷۴ سنن ابوداؤ درقم الحدیث:۴۰۲ سنن النسائی رقم الحدیث:۱۲۴۳ سنن ابن ملجه رقم ر مه:۱۲۱۱)

ہم نے اوپر بیلکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کونسیان نہیں ہوتا تھا اور ان حدیثوں میں آپ کی طرف نسیان کی نبعت کی گئی ہے اسی طرح اس آیت میں ہے: واذک و دبک اذا نسیت ۔ (الکھف: ۲۳) اور اپنے رب کو یا دیجئے جب آپ مجمول جا میں۔ اس کا جواب میہ ہے کہ ان حدیثوں میں نسیان مجاز اسہو کے معنی میں ہے اور اس پر قرینہ میہ ہے کہ آپ نے اس موقع پر میفر مایا تھا جب آپ کونماز میں سہو ہو گیا تھا اور آپ نے ظہر یا عصر کی نماز کی پانچ رکھات پڑھ لیس تھیں اور اس آیت میں بھی نسیان سہو کے معنی میں ہے کیونکہ آپ کی توجہ ان شاء اللہ کہنے کی طرف نہیں ہوئی تھی 'یہ بات نہیں تھی کہ ان شاء اللہ کہنا آپ کی قوتِ حافظ سے بالکل نکل گیا تھا اور آپ کواز سرنو اس کو یا دکرنے کی ضرورے تھی۔

۔ لیلۃ النعریس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حَضرت بلال کوضبح کی نماز کے وقت اُٹھانے پر مامور کیا تھالیکن کسی کی آنکھ میں کھلی حتی کے سورج نکل آیا۔

(مجيم مسلم رقم الحديث: ١٨٠ منن ابوداؤ درقم الحديث: ٣٣٥ منن ابن ملجه رقم الحديث: ١٩٧ مؤطاامام ما لك رقم الحديث: ٢٦- ٢٥) حافظ ابوعمروا بن عبدالبرمتو في ٣٦٣ هذاك حديث كي شرح مين لكھتے ہيں:

ال حدیث میں یہ ذکور ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات ایسی نیند آتی تھی جو آ دمیوں کی نیند کے مشابہ ہوتی تھی اورالیا کھی بھی ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ آپ میں ایسی نیند پیدا کرتا تھا تا کہ آپ کے بعد آپ کی اُمت میں نمونہ باتی رہے۔
اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک میں بھول جاتا ہوں یا بھلا دیا جاتا ہوں تا کہ میر افعل سنت بنایا جائے۔
اور العلاء بن خباب کی روایت میں ہے: اگر اللہ چا ہتا تو ہمیں بیدار کر دیتا لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا کہ یہ تمہارے بعد سنت ہو جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت آپ کی جبلت اور آپ کی عادت معروفہ اور اسی طرح انبیاء سابقین کی عادت معروفہ دہ ہے جس کو آپ نے خود بیان فرمایا ہے: میری آئے سی سوتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا۔

(صحح ابخاري رقم الحديث: ١١٣٧ صحح مسلم رقم الحديث: ٣٨٤ سنن الترندي رقم الحديث: ٣٣٩ سنن ابوداؤ درقم الحديث: ١٣٨١ سنن النسائي رقم

الحديث: ١٢٩٤)

marfat.com

ایک اور حدیث میں آپ نے فر مایا: ہم معاشر الانبیاء ہماری آتکھیں سوتی ہیں اور ہمارا ول ہیں سوتا۔

ان حدیثوں میں آپ نے اپی نیندگی اس کیفیت کو وقت کی کمی قید کے بغیر بیان فر مایا ہے اور اس کی تائیداس سے ہوتی ہے کہ آپ نے اصحاب سے فر مایا: صف میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہوا کرو بے فک میں تم کو اپنے ہیں ہی جبات طقت اور عادت ہے اور سفر میں نی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کے وقت سوئے ہوئے بیچھے بھی دیکھا ہوں ۔ سویہ آپ کی جبلت طقت اور عادت ہے اور سفر میں نی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کے وقت سوئے ہوئے رہنا یہ آپ کی عادت کے خلاف تھا تا کہ آپ کی اُمت کے لیے نمونہ قائم ہو تا کہ سلمانوں کو یہ معلوم ہو کہ جب نیندگی وجہ سے نماز کا وقت نکل جائے تو ان کو کیا کرنا چا ہے اور اللہ تعالی نے آپ کی اس نیندگواُمت کی تعلیم اور ان کی بصیرت کا ذریعہ بنا دیا۔

(التم یہ جس سے ۱۵ ان کو کیا کرنا چا ہے اور اللہ تعالی نے آپ کی اس نیندگواُمت کی تعلیم اور ان کی بصیرت کا ذریعہ بنا دیا۔

(التم یہ جس سے ۱۵ ان کو ان الکت بیروت ۱۳۱۹ھ)

نی صلی الله علیه وسلم نے جوفر مایا: میں بھولتا ہوں یا بھلا دیا جاتا ہوں تا کہ میرافعل سنت بنا دیا جائے۔ (مؤطارقم الحدیث:۲۲۸)

علامہ ابن عبدالبراس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: یا میں بھلا دیا جاتا ہوں 'یہ محدث کا شک ہے۔اس حدیث کامعنی ہےتا کہ میری اُمت کے لیے اس فعل کوسنت بنا دیا جائے تا کہ جب ان کوسہولاتی ہوتو وہ کس طرح عمل کریں اور میری اقتداء کریں ۔ (الاستذکارج ہم ۴۰۲-۴۰۰ مطبوعہ مؤسسة الرسالة بیروت ٔ ۱۳۱۳ھ)

علامه ابوالوليد سليمان بن خلف الباجي المالكي التوفي ١٩٩٧ ه لكهة بي:

اس حدیث میں جوفر مایا ہے یا میں بھلا دیا جاتا ہوں۔ بیشک کے لیے نہیں ہے۔ اس حدیث کامعنی بیہ ہے کہ میں خود بھولتا ہوں یا اللہ تعالیٰ ہی بھلاتا ہے خود بھولیں تب بھی آپ کواللہ تعالیٰ ہی بھلاتا ہے اس لیے بیحدیث دومعنوں کا اختال رکھتی ہے۔

- (۱) آپ کا بھولنا بیداری میں ہوگا یا نیند میں۔ بیداری میں بھولنے کی نسبت آپ نے اپنی طرف فرمائی کیونکہ بیداری میں بھول سے بھول سے احتراز کے بہت مواقع ہیں' اور نیند میں بھولنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف فرمائی کیونکہ نیند میں بھول سے احتراز کے مواقع نہیں ہیں۔
- (۲) کبھی کسی امر اور حکم سے میری توجہ ہٹ جاتی ہے تو مجھے سہواور ذھول ہو جاتا ہے اور کبھی مجھے وہ حکم یا دہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنی کسی حکمت کو پورا کرنے کے لیے میری توجہ اس طرف سے ہٹا دیتا ہے۔ تا کہ میں تمہارے سہواور نسیان کی صورت میں تمہیں کیا کرنا چاہیے۔
  صورت میں تمہارے لیے بینمونہ قائم کرول کہ ایسی صورت میں تمہیں کیا کرنا چاہیے۔
  (المنفی جاس ۱۸۲) مطبوعہ دارالکتاب العربی ہیروت)

را من اله بكر محمد بن عبدالله ابن العربي مالكي اندلسي المتوفى ۵۴۳ هه کلصته مین: قاضی ابو بکر محمد بن عبدالله ابن العربي مالکي اندلسي المتوفى ۵۴۳ هه کلصته مین:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جونمازوں میں سہو ہوا ہے وہ اس غفلت کی مثل ہے جو آپ کو نیند میں ہوتی ہے اور یہ سی آفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ احکامِ شریعہ بیان وجہ سے اللہ تعالیٰ احکامِ شریعہ بیان وجہ سے اللہ تعالیٰ احکامِ شریعہ بیان فرمائے 'اورا کر اللہ تعالیٰ جا ہتا تو آپ یہ احکام زبانی بیان فرما دیتے 'لیکن کوئی کام کر کے دکھانا زبانی بیان کرنے سے زیادہ قومی ہے اوراس میں لوگوں کی زیادہ تعلیٰ ہے۔ (القبس فی شرح مؤطا ابن انس جماص ۲۳۱ مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت ۱۳۱۹ھ)

علامه محمر بن عبدالباقی الزرقانی التوفی ۱۲۲ هاس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

جب نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا میں بھولتا ہوں تو اس کامحمل میہ ہے کہ بھولنے کی صفت آپ کے ساتھ قائم ہے اور

martat.com

جب آپ نے فرمایا بھے ہملا دیا جاتا ہے تو اس کامعنی ہے کہ بھولنا آپ کی طبیعت کا تقاضا نہیں ہے اور نہ یہ آپ کی ایجاد سے ہے'اس کا موجد صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ (شرح الزرقانی للمؤ طائح اس ۱۳۵۰ مطبوعہ دارا دیا والتر اللہ بیردت ۱۳۱۵ و)
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہ اپنے غار میں تین سوسال مخبرے تھے اور انہوں نے اس پرنوسال زیادہ کے آپ کہے کہ اللہ بی زیادہ جانے والا ہے وہ کتنا عرصہ مخبرے تھے'آ سانوں اور زمینوں کے غیب اس کے پاس ہیں' وہ کتنا زیادہ دیکھنے والا اور کتنا زیادہ سنے والا ہے'اس کے سواان کا کوئی کارساز نہیں ہے اور وہ اپنے تھم میں کی کوشریک نہیں کرتان (الکمن ۲۵-۲۵)

# غار میں اصحاب کہف کے قیام کی مدت

اصحاب كهف ك قصه ك سلسله مين بيرة خرى دوآيتي بين:

اوروہ اپنے غار میں تین سوسال مخمرے تھے اور انہوں نے اس پرنوسال زیادہ کے۔ اس کی تغییر میں دوتول میں:

حضرت ابن عباس اور قبادہ نے بیہ کہا کہ بیدان کے غار میں قیام کی مدت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان نہیں ہے 'بلکہ اس کا تعلق بچھلی آیت ہے ہے۔ بینی عنقریب لوگ بیہ کہیں گے کہ اصحاب کہف تین تھے اور چوتھا ان کا کہا تھا۔ (اللہ نہ: ۱۳ اللہ نہیں کے کہ اصحاب کہف تین تھے اور چوتھا ان کا کہا تھا۔ (اللہ نہ: ۱۳ کے دور اس کی دلیل بیہ ہے کہ اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے اللہ بی زیادہ جانے والا ہے' وہ کہنا عرصہ تھے۔ بی واضح ہو گیا کہ بیلوگوں کا بیان ہے کہ اصحاب کہف تین سونو سال غار میں تھرے تھے اور واقع میں اصحاب کہف تین سونو سال غار میں تھرے تھے اور واقع میں اصحاب کہف کتنی مدت غار میں تھمرے تھے'اس کا اللہ کے سواکسی کو علم نہیں۔

(۲) عبید بن عمیر مجاہد ضحاک ابن زید وغیر ہم نے یہ کہا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے غار میں تھہرنے کی مت

بیان فرمائی ہے اور وہ تمین سوسال ہے پھر انہوں نے اس پرنو سال زیادہ کیے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مشی تقویم کے اعتبار
سے ان کے قیام کی مت تمین سوسال ہے اور قمری تقویم کے اعتبار سے ان کے غار میں قیام کی مدت تمین سونو سال ہے۔
اور اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ان کے غار میں قیام کی مدت سے مطلع فرمایا ہے۔

اس کے بعد فرمایا: آپ کہیے کہ اللہ ہی زیادہ جانے والا ہے وہ کتنا عرصہ تھمرے تھے۔الماور دی نے بیان کیا ہے کہ اہل کتاب نے کہا کہ اصحاب کہف کے غار میں داخل ہونے سے لے کر اب تک کی مدت تین سونو سال ہے۔اللہ تعالیٰ نے ان کار دفر مایا کہ اس مدت کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔(زادالمبیر ج۵ص،۱۳ مطبوعہ کتب اسلامی بیروت ٔ ۱۳۰۷ھ)

اس کے بعداللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے سواان کا کوئی ولی اور کار سازنہیں ہے'اس کا معنی یہ ہے کہ اصحابِ کہف کا اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں تھا جواتی طویل مرت تک نیند ہیں ان کی حفاظت کرتا اور ان کے جسموں کوسڑ نے اور گلنے ہے محفوظ رکھتا۔ اس آ بت کا دوسر اعجمل یہ ہے کہ جولوگ انگل بچو ہے اصحابِ کہف کی مرت قیام بتارہے ہیں' ان کو اپنے اجمام کی حفاظت کا علم ہے۔ نہاصحابِ کہف کی مرت قیام بتارہے ہیں' ان کو اپنے اجمام کی حفاظت کی تدبیر کا علم ہے'اور جب ان کو یعلم نہیں ہے تو ان کی مرت قیام کا علم کیسے ہوسکتا ہے۔ نیز فرمایا اور وہ اپنے تھم میں کسی کوشریک نہیں کرتا' کیونکہ جب دو آ دمی کسی میں شریک ہوں تو ہر ایک کو دوسرے پر اعتراض کرنے کا حق ہوتا ہے اور ان میں اختلا ف رائے تاگزیہ اور اور ہیں گارے اور ان میں اختلا ف رائے تاگزیہ ہول و جس کی دانے خال ہوگا دوسر اخدانہیں ہوگا۔

أيا اصحابِ كهف اب زنده بين يانهيس؟

علامه ابوعبدالله محمر بن احرقر طبي متونى ٢٦٨ ه لكهت بين:

marfat.com

اس میں اختلاف ہے کہ اصحابِ کہف اب مرکر فنا ہو چکے ہیں یا وہ سوئے ہیں اور ان کے جسم محفوظ ہیں۔ حطرت این عباس رضی الله عنهما سے مروی ہے کہ وہ کسی غزوہ میں شام میں گئے اور وہاں لوگوں کے ساتھ پہاڑ کے اندراس غار میں مگئے انہوں نے دیکھا وہاں غار کے اندر ہڈیاں رکھی ہوئی تھیں۔ حضرت ابن عباس نے فر مایا بیدوہ لوگ ہیں جو مدت طویلہ سے فنا ہو چے ہیں۔ راہب نے س کر کہا مجھے نہیں معلوم تھا کہ عرب میں سے بھی کوئی ان کو پہچا نتا ہوگا' ا**س کولوگوں نے بتایا کہ یہ ہمارے** نبی صلی الله علیه وسلم کے عم زاد ہیں۔(الجامع لا حکام القرآن جز ۱۳۸۰ مطبوعہ دارالفکر ہیروت ۱۳۱۵ھ) الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آپ اس وحی کی تلاوت سیجئے جو آپ کے رب کی کتاب سے آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اس کے کلمات کوکوئی تبدیل کرنے والانہیں ہےاورآ پاس کے سواہر گز کوئی پناہ کی جگہ نہیں یا نمیں سمے O (الکمف:۲۷)

سنت اور قیاس پر عمل کرنے کا جواز

یعنی آ <sub>پ</sub>اپنے اوپر قر آ ن مجید کی تلاوت کولازم کر لیجئے اور اس کے احکام پڑمل سیجئے' اس کے کلمات میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہوسکتا۔اس پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ جب قرآن مجید کے احکام پڑمل کرنالازم ہے تو سنت اور قیاس پڑمل کرنے کی گنجائش ندرہی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سنت پر عمل کرنا قرآن مجید پر عمل کے منافی اور خلاف نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید میں رسول الله صلى الله عليه وسلم كى اطاعت اور آپ كى اتباع كا بھى تھم ديا گيا ہے اور قياس سے كوئى نياتھم ثابت نہيں ہوتا بلكة قرآن اورسنت ہی کا حکم ظاہر ہوتا ہے۔

ملتحد کے معنی ملجاء ہے۔ یعنی بناہ لینے کی جگہ۔ بیلفظ لحد اور الحاد سے بنا ہے اس کامعنی ہے ماکل ہونا۔ آ دمی جس جگہ بناہ

لیتا ہے اس جگہ کی طرف میلان کرتا ہے اور ملحد کامعنی ہے دین حق سے کسی اور طرف مائل ہونے والا۔ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آپ اپنے آپ کوان لوگوں کے ساتھ لازم رکھیں جوشج اور شام اپنے رب کی رضا چاہتے ہوئے اس کی عبادت کرتے ہیں' اور اپنی آ تکھیں ان سے نہ ہٹا کیں کہ آپ دنیاوی زندگی کی زینت کا ارادہ کرتے ہوں' اور آپ اس تخص کا کہانہ مانیں جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی اور اس کا معاملہ حد سے بروه گیا (الکھف:۲۸)

نبي صلى الله عليه وسلم كوفقراء سلمين كى مجلس ميں بيٹھنے كا حكم

عبدالرحمٰن بن مهل بن حنیف رضی الله عنه بیان کرتے ہیں جس وقت رسول الله صلی الله علیه وسلم پریه آیت نازل ہوئی اس وقت آ پاپے کی گرمیں تھے۔آپ باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ کچھلوگ بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کررہے ہیں ان کے بال بلھرے ہوئے تھے اور انہوں نے معمولی کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے جب ان کو دیکھا تو آپ ان کے پاس بیٹھ گئے اور کہا اللہ کاشکر ہے کہ اس نے میری اُمت میں ایسے لوگ رکھے ہیں جن کے متعلق مجھے بیتھم دیا ہے کہ میں اپنے آپ کو ان کے ساتھ لازم رکھوں۔ نیز فرمایا کہ آپ دنیاوی زندگی کا ارادہ کرتے ہوں کیعنی اللہ تعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسکم سے فرما تا ہے آپ ان عبادت گزار مومنوں سے نظر ہٹا کر مالدار مشرکین کی طرف نہ دیکھیں کہ آپ ان کی مجالس میں بیٹھنا جا ہیں۔اس کی وجہ رہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین میں سے بڑے بڑے مالدار لوگ آئے انہوں نے آپ کے پاس حضرت خباب حضرت صہیب اور حضرت بلال رضی الله عنهم کو بیٹھے ہوئے و یکھا تو انہوں نے کہا کہ جب وہ آپ کے ماس آئیں تو آپ ان لوگوں کو اُٹھا دیا کریں۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم بیرچاہتے تھے کہ بیہ بڑے لوگ ایمان کے آئیں پھران کی

تبيان القران

اجاع میں ان کے ماتحت لوگ بھی ایمان لے آئیں گے۔ اس لیے قریب تھا کہ آپ حضرت بلال وغیرہ کوان کے آنے پر اپنی مجلس سے اُٹھادیتے توبیہ تعدیمازل ہوئی:

اوران (مسکین مسلمانوں) کو دور نہ کیجئے جومنع و شام اپنے رہا کی عبادت کرتے رہتے ہیں درآ ں حالیکہ وہ ای کی

وَلاَ تَسْطُوُ وِ الْكَذِيسُنَ يَسَدُّعُونَ رَبَّهُ مُّ بِسالْعَذْ وَوَ وَالْعَرْسِتِى يُرِيْدُونَ وَجُهَاءُ.

(الانعام:۵۲) رضاجوئی جاتے ہیں۔

پھر جب آپ اُٹھنے کا ارادہ کرتے تو آپ اُٹھ جاتے اور وہ سکین مسلمان بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تب یہ آیت نازل ہوئی: اورآپ اپنے آپ کوان لوگوں کے ساتھ لازم رکھیں جوشج و شام اپنے رب کی رضا چاہتے ہوئے اس کی عبادت کرتے ہیں اور اپنی آ تکھیں ان سے نہ ہٹا کیں کہ آپ و نیاوی زندگی کی زینت کا ارادہ کرتے ہوں۔ (الکھند ۲۸) د نیاوی زندگی کی زینت سے مراد ہے ان امیروں اور چودھریوں کی مجلس۔ باقی تغییر سورۃ الانعام میں گزر چکی ہے۔

(جامع البيان رقم الحديث: ٢٣٨٨) مطبونه دارالفكر بيروت ١٣١٥ه)

حضرت سلمان فاری رضی الله عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت ہیں مؤلفۃ القلوب آئے عینہ بن حصن اور الاقرع بن حابس وغیرہ - انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی اگر آپ مجد میں صدر نشین ہوں اور ان بد بوؤں کو ہم سے وُور کر دیں یعنی حضرت سلمان مضرت ابوذر اور دیگر فقراء مسلمین کو کیونکہ وہ اون کے موٹے کرتے پہنچ تھے جن کپڑوں سے ان کو بد بوآتی تھی - تب الله تعالیٰ نے بیآ بیتی نازل کیس حتی کہ بیآ بت انسا اعتدا المظلمین ناد اب شک ہم نے طالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے ۔ ان متکبروں کو الله تعالیٰ نے دوزخ کی آگ سے ڈرایا۔ نبی صلی الله علیہ وہ کم ان مسکنوں کو ڈمونڈ نے کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے۔ ان متکبروں کو الله تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ نے فر مایا الله تعالیٰ کا شکر کو دونوں کے ساتھ دہوں تہارے ساتھ ہی میری کے کہ اس نے میری وفات سے پہلے جھے بی تھم دیا کہ میں اپنی اُمت کے ان لوگوں کے ساتھ دہوں تہارے ساتھ ہی میری موت ہے۔ (جامع البیان رقم الحدیث ۱۵۳۵ء) مطبوعہ دار الفکر ہیروت کا معنوں میں احاد بیث فقراء اور مساکیوں کی فضیلت میں احاد بیث

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اگرتم مجھ سے ملنا چاہتی ہوتو تمہارے پاس اتنا مال ہونا چاہیے جتنا کسی سوار کا سفر خرج ہو' اور تم اپنے آپ کو امیر وں کی مجلس سے دُ ور رکھنا اور بیوند لگانے سے پہلے کسی کپڑے کو پرانا نہ کرنا۔ (سنن التر نہ کی رقم الحدیث: ۱۵۸۰) المت درک جہم ۳۱۲ شرح البنة رقم الحدیث: ۳۱۱۵)

حضرت ابوہریہ وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کواس کی صورت میں اور رزق میں فضیلت دی گئی ہوا سے ایسے شخص کی طرف دیکھنا چاہیے جواس کی بہ نسبت کم تر ہوئیداس کے زیادہ لائق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو کم ترنہیں جانے گا۔ عون بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں امیروں کی مجلس میں رہا تو مجھے یہی نم رہتا تھا کہ فلال کی سواری میری سواری سے اچھی ہے اور فلال کے کپڑے میرے کپڑوں سے اچھے ہیں اور جب میں فقراء کی مجلس میں آیا تو میں کی سکون ہوگیا۔ (سنن التر ندی رقم الحدیث: ۱۷۸۰)

حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک جا بی ہوتی ہے اور جنت کی جا بی مساکین اور فقراء کی محبت ہے۔الفردوس بما ثورالخطاب رقم الحدیث: ۴۹۹۳ مافظ سیوطی نے اس حدیث کوضعیف کہا ہے 'الجامع الصغیر رقم الحدیث: ۲۳۲۷) عبدالرحمٰن حبلی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص سے سوال کیا کیا میں فقراء مہاجرین

martat.com

میں ہے نہیں ہوں؟ حضرت عبداللہ نے اس ہے پوچھا کیا تمہاری ہوی ہے جس کے پاس تم رہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں بھر پوچھا کیا تمہاری ہوی ہے جس کے پاس تم رہتے کہا ہماا کے خادم بھی پوچھا کیا تمہارے پاس رہنے کے لیے مکان ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا پھرتم اغنیاء میں سے ہو۔ اس نے کہا میراایک خادم بھی ہے۔ کہا پھرتم بادشاہوں میں سے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو کے پاس تین خفس آئے اورانہوں نے کہا اے ابو محمدا بے شک ہم کی چز پر قادر نہیں ہیں نہ ہمارے پاس کھانے کا خرچ ہے نہ سواری ہے نہ سامان ہے۔ حضرت ابن عمرو نے کہا جوتم چاہوا گرتم چاہوا گرتم چاہوا ہم سلطان چاہوا ہم سلطان کے دن قرارے پاس لوٹ آٹا ہم تہمیں وہ چیز دیں گے جس سے اللہ تمہارے لیے آسانی کر دے گا' اورا گرتم چاہواتو ہم سلطان کے پاس تمہاراذ کر کریں اورا گرتم چاہوتو مبر کرو۔ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن قراء مہاجرین اغنیاء سے چالیس سال پہلے جنت میں جا کیں گو انہوں نے کہا ہم صبر کریں گے اور کی سے کی چیز کا سوال نہیں کریں گے۔ (صحیمسلم رقم الحدیث: ۱۹۷۵)

ابوسلام الاسود بیان کرتے ہیں کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز سے کہا میں نے حضرت تو بان رضی اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا

ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میرا حوض عدن سے لے کرعمان بلقاء تک ہے اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفیہ ہے

اورشہد سے زیادہ میٹھا ہے اور اس کے برتن ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں جس نے اس حوض سے ایک گھونٹ بھی پی لیاوہ بھی

پیاسانہیں ہوگا۔ اس حوض پرلوگوں میں سب سے پہلے فقراء مہاجرین آئیں گے جن کے سرکے بال غبار آلود ہوں گے اور ان

پیاسانہیں ہوگا۔ اس حوض پرلوگوں میں سب سے پہلے فقراء مہاجرین آئیں گے جن کے سرکے بال غبار آلود ہوں گے اور ان

کے کیڑے میلے ہوں گے۔ انہوں نے خوشحال عور تو سے شادی نہیں کی ہوگی اور ان کے لیے بند درواز نے نہیں کھولے گئے

ہوں گے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا لیکن میں نے تو خوشحال عورت فاطمہ بنت عبدالملک سے شادی کی ہے اور میرے لیے بند

درواز ریکھولے گئے ہیں۔ میں اب اس وقت تک مرنہیں دھوؤں گا جب تک کہ میرے بال غبار آلود نہ ہوجا کیں اور جب تک

کیڑے میلے نہ ہوں ان کونہیں دھوؤں گا۔ (المسعدرک جہ میں ۱۸ منان التہ علیہ وسلم نے فر مایا: فقراء مسلمین اغنیاء سے نصف یوم

میلے جنت میں داخل ہوں گے اور نصف پوم با ریخ سوسال کا ہے۔

ہیلے جنت میں داخل ہوں گے اور نصف پوم با ریخ سوسال کا ہے۔

" (سنن الترندی رقم الحدیث: ۲۳۵۳) صحح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۷۵۳ سنن ابن ماجه رقم الحدیث ۱۲۹۳ سند احمد ۲۹۸ مند احمد ۲۹۹۳) مند احمد ۲۹۹۳) مند احمد ۲۹۹۳) حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: اے الله! مجھے به طور مسکین نه نه رکھنا اور به طور مسکین میری روح قبض کرنا اور مجھے قیامت کے دن مسکینوں کی جماعت میں اُٹھانا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یارسول الله! اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فر مایا: مسکین کورونہ کرنا خواہ مجود کا ایک مکڑا دو۔ اے عائشہ! مسکینوں سے مجت کرواور ان کو اپنے قریب رکھو تو بے شک الله تعالی قیامت کے دن تمہیں اپنے قریب رکھو تو بے شک الله تعالی قیامت کے دن تمہیں اپنے قریب رکھو گا۔ (سنن الترندی رقم الحدیث: ۲۳۵۳)

بعض روایات میں ہے کہ نقر امسلمین اغنیاء سے جالیس سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور بعض روایات میں ہے کہ وہ یانچ سوسال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ بہ ظاہریہ تعارض ہے اس کے متعدد جوابات ہیں:

- (۱) اس سے مراد مبالغہ ہے بعنی وہ اغنیاء سے بہت پہلے جنت میں داخل ہوں گئے اس مبالغہ کو کہیں چالیس سال سے تعبیر فرمایا اور کہیں اس کو پانچ سوسال سے تعبیر فرمایا۔
- (۲) یہ بھی ہوسکتا ہے کہ پہلے اللہ تعالی نے آپ کو چالیس سال پہلے کی خبر دی اور بعد میں ان کا مرتبہ بڑھا کر پانچ سوسال پہلے دخول کی خبر دی ہو۔

martat.com

تبيان القران

(٣) میجی ہوسکتا ہے کہ چونکہ فقراء کے درجات اوران کی صفات مختلف ہیں اس لیے ان کے اجر بھی مختلف ہوں جو کامل درجہ کا فقیر ہواوراس کے باوجود بہت زیادہ عبادت گزار ہو وہ پانچ سوسال پہلے جنت میں داخل ہواور عام فقراء چالیس سال پہلے جنت میں داخل ہوں۔

(۷) اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ جس کا فقر اختیاری ہووہ پانچ سوسال پہلے جنت میں داخل ہوادر جس کا فقر اضطراری ہووہ جالیس سال پہلے جنت میں داخل ہو۔

حفرت حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے ساہے: کیا میں تم کو اس مخف کی خبر نہ دول جو جنت کا اہل ہے؟ ہر وہ مخف جو بہت کمزور ہواگر وہ تسم کھالے کہ اللہ فلاں کام کرے گا تو اللہ اس کی قسم پوری کر دے گا۔ کیا میں تم کو اس کی خبر نہ دول جو دوزخ کا اہل ہے؟ ہر وہ مخف جو بدمزاج 'سرکش اور متکبر ہو۔

(سیح البخاری رقم الحدیث:۳۹۱۸ میح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۵۳ میح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۵۳ منن ابن ملجه رقم الحدیث: ۱۳۱۸) مصعب بن سعد بیان کرتے بیں که حضرت سعد رضی الله عنه بید گمان کرتے تھے که ان کو دوسروں پر فضیلت ہے تو نی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: صرف کمزورلوگوں کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تم کورز ق دیا جاتا ہے۔

(صحيح البخاري رقم الحديث: ٢٨٩٦ منن البوداؤ درقم الحديث: ٢٥٩٢ منن التريذي رقم الحديث: ١٤٠٣ منن التسائي رقم الحديث: ٣١٤٨)

حضرت ابوالدرداء رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ مجھے معناءاور کمزورلوگوں میں تلاش کرو کیونکہ صرف ضعفاءاور کمزورلوگوں کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ (سنن ابوداؤ درقم الحدیث:۲۵۹۳ سنن التر ندی رقم الحدیث:۱۷۰۲)

حضرت ابو معید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جس شخص کی آیدنی کم ہواور اس کے بال بچے زیادہ ہوں اور وہ اچھی طرح نماز پڑھے اور مسلمانوں کی غیبت نہ کرئے میں اور وہ قیامت کے دن ان دو الگلیوں کی طرح ایک ساتھ ہوں گے۔ (مندابو یعلیٰ رتم الحدیث: ۹۹۰ مجمع الزوائدج ۱۰ م۲۵۷)

محمود بن لبیدرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: دو چیز وں کو ابن آ وم تا پسند کرتا ہے موت کو اور موت فتنہ سے بہتر ہے اور مال کی کمی کو تا پسند کرتا ہے اور مال کی کمی کی وجہ سے حساب کم ہوتا ہے۔

(منداحمه ج ۵م ۱۳۲۷ مجمع الزوائدج ۱۵ ما ۲۵۷)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ضعفاء مہا جرین کی ایک جماعت میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ برہنگی الله کی وجہ سے ایک وحص ہمیں قرآن پڑھ کر سنار ہا تھا' اس وقت رسول الله صلی الله علیہ وسلم تشریف ہے آئے اور ہمارے درمیان کھڑے ہوگئے۔ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو قرآن پڑھنے الله خاموش ہو گیا۔ آپ نے سلام کیا پھر فر مایا: تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ ہم نے عرض کیا یارسول الله ایہ ہمارا قاری ہے جو الله خاموش ہو گیا۔ آپ نے سلام کیا پھر فر مایا: تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ ہم نے عرض کیا یارسول الله تعالیٰ کی حمہ ہم جب جس تھارے سامنے قرآن پڑھتا ہے اور ہم الله کی کتاب سنتے ہیں' پھر رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہمارے درمیان ہیٹھ گئے تنے میری اُمت میں ایسے لوگ رکھے جن کے ساتھ مجھے بیٹھنے کا تھم دیا' پھر رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہمارے درمیان ہیٹھ گئے کہ آپ اپنے نامی اور آپ کا چہرہ سب کے سامنے ظاہر ہو گیا اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم ان میں میر سے سوا اور کی کوئیس میں بے خاتھ بنایا اور آپ کا چہرہ سب کے سامنے ظاہر ہو گیا اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم ان میں میر سے سوا اور کی کوئیس میں بی سے خاتھ بنایا اور آپ کا چہرہ سب کے سامنے ظاہر ہو گیا اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم الله وسلم الله علیہ وسلم الله

marfat.com

تبال القرآر

حاصل ہوگا اورتم اغنیاء سے نصف دن پہلے جنت میں داخل ہو کے اور یہ پانچ سوسال ہیں۔

(سنن ابوداؤدرقم الحديث: ٢٧٧٧ منداحه جهس ٢٩٦٧)

اس آیت کی زیادہ تغییر ہمنے (الانعام:۵۲) میں کی ہے اوراس میں ان عنوانوں پر بحث کی ہے: مسکین مسلمانوں کوان کی مسکینی کی بناء پرمجلس سے اُٹھانے کی ممانعت مسجو وشام اخلاص سے عبادت کرنے کی وضاحت مسکینوں کا حساب آپ کے ذمہ نہ ہونے کی وضاحت 'بی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرنا دراصل اُمت کے لیے تعریض ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت پر اعتراض کا جواب ان عنوانات کے لیے تبیان القرآن جسم ۴۸-۴۸۵ کا مطالعہ کریں۔

ہر من اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آپ کہے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے سوجو چاہیان لائے اور جو چاہے کفر کرئے بے شک ہم نے ظالموں کے لیے ایسی دوزخ تیار کی ہے جس (کے شعلوں) کی چار دیواری ان کا احاطہ کرے کی اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد اس پانی سے پوری ہوگی جو پھلے ہوئے تا نے کی طرح ہوگا' جوان کے چہروں کو جلا دے گا' وہ کیسا برا مشروب ہے اور وہ دوزخ کیسی بری آ رام کی جگہہے 0(الکھف:۲۹)

اغنیاء کے اسلام کی خاطر فقراء کوجلس سے نہ اُٹھانے کی توجیہ

جب اللہ تعالیٰ نے اپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت کم دیا ان اغنیاء کی طرف النقات نہ کریں جنہوں نے بیہ ہاہے کہ اگر

آپ نے ان فقراء کو اپنی مجلس سے اُٹھا دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گئ تو اس کے بعد فر مایا: دین تق یہی ہے جواللہ تعالیٰ

می طرف سے تہہارے پاس آیا ہے اگر تم نے اس کو قبول کر لیا تو تہہیں اس کا فائدہ ہوگا اور اگر تم نے اس دین کو قبول نہیں کیا تو

اس کا فقصان بھی تہہیں ہوگا اور اس دین کے تق ہونے میں فقراء مسلمین کو اپنی مجلس سے اُٹھا دیتے تو اس سے ان مسلمانوں کی

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقراء مسلمین کو اپنی مجلس سے اُٹھا دیتے تو اس سے ان مسلمانوں کی

عزت اور وقار میں کی آتی اور اس کا ضرر کم ہے اور اور خب کم ضرر اور زیادہ ضرد میں تعارض ہوتو کم ضرر کو افقیار کیا جا تا ہے جبکہ

لا کے اور ان کے ایمان نہ لانے کا ضرر زیادہ ہے اور جب کم ضرر اور زیادہ ضرد میں تعارض ہوتو کم ضرر کو افقیار کیا جا تا ہے جبکہ

یہاں پر زیادہ ضرر کو افقیار کیا گیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ان کے کہنے پر آپ فقراء مسلمین کو اپنی مجلس سے اُٹھا دیت تو

اس فعل میں صرف فقراء سلمین کی دل آزاری نہیں فتی بلکہ ان اغنیاء کے کہنے پر آپ فقراء رسلمیانوں کی تحقیر کو برقر ار رکھنا

میں اور اگر وہ بالفرض اس طریقہ ہے مسلمان ہو بھی جاتے تو اس سے بیغلط تاثر پھیلنا کہ اسلام میں فقراء اور مسالمین کو حقیر کو تھیر

سیمنا جائز ہے گویا تکبر کرنا جائز ہے۔

جب انسان کے اختیار اور اس کے اعمال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے تو اس کی جز ااور سزا کی کیا توجیہ ہے؟

اللہ تعالیٰ نے فرمایا سوجو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔اس آیت سے بیرواضح ہوا کہ انسان کا ایمان لا نایا اس کا کفر کرنا اس کے قصد اور اختیار سے ہوتا ہے اور وہ ایمان لانے یا کفر کرنے میں مجبور محض نہیں ہے سواگر وہ ایمان لانے کا قصد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان پیدا کر دیتا ہے اور کفر کا قصد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں کفر پیدا کر دیتا ہے۔اب اگر بیسوال کیا جائے کہ انسان کے دل میں اس قصد اور اختیار کوکون پیدا کرتا ہے تو بیہ بہت مشکل سوال ہے کیونکہ اگر یہ کہا جائے اس کے قصد اور اختیار کو بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے تو یہ جرمحض ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ قصد اور اختیار کو انسان پیدا

marfat.com

کرتا ہے تو بیمغزلہ کا فدہب ہے جو بیہ کہتے ہیں کہانسان اپنے افعال کا خود خالق ہے۔ نیزیدان آیات کے بھی خلاف ہے جن میں بی تعری ہے کہ انسان کے اعمال کا اللہ تعالی خالق ہے۔

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَاتَعُمَلُونَ ۞ (المنْفُ ١٦٠) اورالله نِمْ كوپيداكيااورتم جومل كرت بواس كوبمي

## اس اشکال کا جواب متکلمین سے

جمہور متکلمین نے اس سوال کے جواب میں یہ کہا ہے کہ خلق اس چیز کو کہا جاتا ہے جو بالذات موجود ہواور قصد اور اختیار بالذات موجود ہے نہ بالذات معدوم ہے'اس کو اصطلاح میں حال کہتے ہیں اور حال کوخلق نہیں کیا جاتا بلکہ اس کا احداث ہوتا ہے اور بندہ خالق تو نہیں ہوسکا لیکن محدث ہوسکتا ہے'اور بعض متکلمین نے یہ کہا کہ اللہ تعالی نے فر مایا ہے: فیل اللہ محمد الیاقی محمل کی منتی جو (الرعد: ۱۲) آپ کہے کہ اللہ ہم چیز کا خالق ہے۔

میآ یت عام مخصوص عند انبعض ہے یعنی اللہ تعالیٰ قصد اور ارادہ کے سواہر چیز کا خالق ہے اور قصد اور ارادہ کا خالق اگرانسان کو نہی اللہ تعالیٰ ہیدا کرتا ہے تو پھر ایمان لانے پر انسان نہ مانا جائے اور بید کہا جائے کہ انسان جو کفر کرتا ہے یا ایمان لاتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہیدا کرتا ہے تو پھر ایمان لاتا انسان کے اختیار کی تعریف و خسین کیوں کی جاتی ہے اور جب ایمان لاتا انسان کے اختیار بیس ہے تو پھر نبیوں اور رسولوں کو تبلیغ کے لیے کیوں بیسجا گیا اور آسانی کتابوں اور صحائف کو کیوں نازل کیا گیا اور رسولوں کو مجزات کیوں دیئے گئے اور پھر قیامت اور جزاء اور سرز ااور جنت اور دوزخ کس لیے ہیں' اور اس خرابی سے نبیخ کی رسولوں کو مجزات کیوں دیئے گئے اور پھر قیامت اور جزاء اور سرز ااور جنت اور دوزخ کس لیے ہیں' اور اس خرابی سے نبیخ کی اسلام مورت ہے کہ یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم چیز کا اور انسان کے تمام اعمال کا خالق ہے' سوا انسان کے قصد اور اختیار کے۔ انسان قصد اور اختیار کا خود خالق ہے' وہ اگر ایمان لانے کا قصد کر ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں ایمان پیدا کر دیتا ہے اور کفر کا قصد کر ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں کفر پیدا کر دیتا ہے۔ اور کفر کا قصد کر ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں کفر پیدا کر دیتا ہے۔

#### اس اشکال کا جواب علامہ بہاری سے

علامہ محب اللہ بہاری نے اس اشکال کے جواب میں لکھا کہ انسان ادراکات بڑئیہ جسمانیہ میں مختار ہے اور علوم کلیہ عقلیہ میں مجبود ہے۔ علامہ عبدالحق خیر آبادی متو فی ۱۳۱۱ھ نے کہا ہے کہ علامہ بہاری نے فطرت الہیہ میں لکھا ہے کہ انسان وہ ما مختار ہے اور عقلا مجبود ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ادکام شرعیہ کا تعلق امور بڑئیہ مثلاً نماز اور روزے وغیرہ کے ساتھ ہوتا ہے اور امور جزئیہ کے صدور کے لیے انسان میں مبادی بڑئیہ ہوتے ہیں۔ مثلاً تختیل بڑئ شوق بزی (کی خاص چزکا دل میں خیال آٹا اور کی خاص چزکا شوق بیدا ہوتا) اور ارادہ خاصہ اور ان بی کے اعتبار سے افعال بڑئیہ صادر ہوتے ہیں اور ارادہ بی کے سبب سے انسان کے افعال افعال قریر یہ اور افعال طبعیہ سے ممتاز ہوتے ہیں۔ (پھرکو آپ او پر اچھالیں تو اس کا او پر جانسان کے افغال افعال قریر یہ اور افعال طبعیہ سے ممتاز ہوتے ہیں۔ (پھرکو آپ اور اکتال طبعی ہے) اور امرور ہوئیہ کے افغال قبل قبل میں وہ کی اور امرور ہوئیہ ہیں اور مبادی بڑئیہ میں اور مبادی بڑئیہ میں اور مبادی بڑئیہ میں اور مبادی بڑئیہ ہیں موانسان علوم بڑئیہ کے اعتبار سے اور اکتاب سے مجود سے اور ادراکات کلیہ کے اعتبار سے غیر مختار ہے اور جب ادامان تھم وہم کے اعتبار سے مختار ہے اور ادراکات کلیہ کے اعتبار سے بھر مختار ہے اور ادراکات کلیہ کے اعتبار سے محتار ہے اور کے مقتار ہے اور ادراکات کلیہ کے اعتبار سے بھر مختار ہے اور ادراکات کلیہ کے اعتبار سے مختار ہے اور کے مختار ہے اور ادراکات کلیہ کے اعتبار سے مختار ہے اور ادراکات کلیہ کے اعتبار سے مختار ہے اور کی محت مبادی قریبہ کے اعتبار سے مختار ہے اور ادراکات کا میں درکی قریبہ کے اعتبار سے مختار ہے اور کی محت مبادی قریبہ کے اعتبار سے مختار ہے اور کے اعتبار سے بھر کے اعتبار سے مختار ہے اور کے اعتبار سے مختار ہے اور کی محت مبادی قریب کے اعتبار سے بھر کے اعتبار سے مختار ہے اور کے اعتبار سے مختار ہے اور کے اعتبار سے مختار ہے اور کے اعتبار سے دور کے اعتبار سے دور کے اعتبار سے کے اعت

marfat.com

علامہ خیرآ بادی نے علامہ تغتاز انی متوفی او کھ سے بھی ایک جواب نقل کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے افعال اختیار یہ کے بچھ اسباب قریب ہیں اور پچھ اسباب بعید ہیں۔اسباب قریبہ کے اغتبار سے وہ مختار ہے اور اسباب بعیدہ کے اغتبار سے وہ مجبور ہے۔ (شرح سلم الثبوت ص ۷۷-۵۲ ملخصاً مطبوعہ کمتبہ اسلامیہ کوئٹہ)

#### علامہ بہاری کے جواب کی وضاحت:

علامہ خیرآ بادی نے علامہ بہاری کے جواب کا جو ذکر کیا ہے اس کی مزید وضاحت اس طرح ہے کہ مثلاً انسان کے ول میں نماز پڑھنے کا خیال آتا ہے۔ بیادراک کلی عقلی ہے۔ اب یہ کہ وہ کون می نماز پڑھے اوراس کے لیے کیا تیاری کرئے کہاں وضوکر سے بھر یہ کہ نماز کہاں پڑھے گھر میں یا مجد میں نیرسب اوراکات جزئیہ ہیں اورانسان کے ذہن میں مطلق نماز پڑھنے کا جو خیال آیا تھا 'یہ اوراک کلی عقل ہے اورانسان اس میں مجبور ہے اوراس اوراک کا خلق اللہ تعالی فرماتا ہے بھراس کی تفاصیل کون می نماز 'کس وقت پڑھے اوراس کے خصوص مقد مات یہ سب اوراکات جزئیہ ہیں اوران میں انسان مختار ہے اوران کو وہ خورخلق کرتا ہے۔ البتہ انسان پرخالق کے اطلاق سے احتر از کرتا ہے ہے۔

#### اس اشکال کا جواب مصنف سے

میرے ذہن میں جواس اشکال کا جواب آیا وہ یہ ہے کہ الستعالیٰ کوازل میں بیعلم تھا کہ انسان اپنے قصد اور اختیار سے
ایمان کا ارادہ کرے گایا کفر کا لیعنی اگر بالفرض وہ اپنے قصد اور اختیار میں مستقل ہوتو وہ کیا قصد کرے گا اور کیا اختیار کرے گا
اور جو بچھ قصد کرنا تھا' اللہ تعالیٰ نے اس کا وہی تصد بیدا کر دیا اور جو بچھاس نے اختیار کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کا وہی اختیار ہیدا
کر دیا۔ اس لیے انسان کے قصد اور اختیار کو بھی اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے یعنی کسب کو اور اس قصد اور کسب کے موافق افعال اور
اعمال کو بھی اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے۔ ای لیے کی مرتبہ میں بھی انسان کا خالق ہونا لازم نہیں آتا اور نہ ہی یہ اعتراض وار وہ ہوتا
ہے کہ جب انسان کے قصد اور اختیار کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بیدا کیا ہے تو پھر انسان جزاء اور سرا کا مستقل کیوں ہوتا ہے نیک
کاموں پر دنیا میں اس کی تحسین اور آخرے میں ثواب کیوں ہوتا ہے اور برے کاموں پر دنیا میں اس کی فدمت اور آخرے میں
عذاب کیوں ہوتا ہے جبکہ ان کاموں کا قصد اور اختیار بھی اللہ نے پیدا کیا اور ان کاموں کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ سواس کا جواب
میں مستقل ہواور ان کا خالق ہوتو اس کا کیا قصد ہوگا اور وہ کیا عمل کر ہے گا۔ اس کے موافق اللہ تعالیٰ نے اس میں اعمال پیدا کر
دیے اس لیے اب بینہیں کہا جاسکنا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کا قصد اور اختیار بھی خود پیدا کیا ہے تو پھر اس کی جزاء اور سرزا کیا
کیا وجہ ہے۔

#### ایمان لانے اوراطاعت کرنے میں بندہ کا فائدہ ہے نہ کہ اللہ کا

الله تعالى نے جو بيفر مايا ہے: جو جاہمان لائے اور جو جاہم كفر كرے۔اس سے ايك بيم عنى معلوم ہوتا ہے كہ ايمان لانے يا نہ لانے ميں انسان كا اپنا نفع اور نقصان ہے كسى كے ايمان لانے سے الله تعالى كوكوئى فائدہ ہوگا نہ اس كے ايمان نہ لانے سے اس كوكوئى نقصان ہوگا۔جيسا كه قرآن مجيد ميں ہے:

اگرتم نے اچھے کام کیے تو خود اپنے فائدہ کے لیے اور اگر برے کام کیے تو وہ بھی اپنے لیے۔

اِنْ آخَسَنْتُمُ آخُسَنْتُمُ لِانْفُسِكُمُ وَ إِنْ أَسَاتُمُ فَلَهَا (بن ارائل: ٤)

martat.com

تبيان القرآن

حضرت ابوذر رضى الله عنه بيان كرت بيل كرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

اللہ ارشاد فرما تا ہے: اے میرے بندوا تم سب مراہ ہو ماسواان کے جن کو بیس نے ہدایت دی جھے ہم ہاہت کا سوال کرو بیس تم کو ہدایت دوں گا' تم سب محتاج ہو ماسواان کے جن کو بیس فحی کروں 'تم جھے سے سوال کرو بیس تم کورزق دوں گا' تم سب گناہ گار ہو ماسواان کے جن کو بیس قافیت سے رکھول' پس تم بیس ہے۔ جس شخص کو بیا علم ہو کہ بیس مغفرت پر قادر ہوں اور اس نے جھے سے مغفرت طلب کی تو اس کو جس پخش دوں گا اور جھے اس کی پرواہ نہیں ہے اور اگر تمہارے اقل اور آخر اور تمہارے نئرہ اور مردہ اور تمہارے تر اور خیک سب ل کر میرے بندوں بیس ہے سب ہے متی بندے کی طرح ہو جا کیس تو اس سے میں جھر کے پر کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا' اور اگر تمہارے اقل اور آخر اور زندہ اور مردہ اور تر اور خنگ سب ل کرمیرے بندول بیس ہوگ میرے بندول بیس ہوگ کے برابر بھی کی نہیں ہوگ کی میں اور گرتمہارے اقل اور آخر اور زندہ اور مردہ اور تر اور خنگ سب ل کرمیرے بندول بیس ہوگ کے برابر بھی کی نہیں ہوگ اور اگر تمہارے اقل اور آخر اور تر تر اور خنگ سب ل کرایک میدان میں کھڑ ہو جا کیں پھر تم میں ہوگا ہوں اور آخر اور تر اور خنگ سب ل کرایک میدان میں کھڑ ہو جا کی پھر تم میں ہوگا ہوں کہ ہوگا بی خواہشوں کا سوال کرے اور جس کی جو گر ہوگا ہوں کہ ہوگا بی خواہشوں کا سوال کرے اور جس نے کہ بیس جواڈ واجد ماجد سے ہرخص اپنی خواہشوں کا سوال کرے اور جس نے کہ بیس جواڈ واجد ماجد سے برخص اپنی خواہشوں کا سوال کرے اور کی میوا کی ہوگا ہوں کہ ہوگا ہوں میں اور بہت بزرگ ) ہول میں جو جا ہوں وہ کرتا ہوں کہ ہو جا 'سودہ ہو جاتی میرا کلام ہے اور میرا عذا ب (بھی) میرا کلام ہے۔ میں جب کی چیز کا ادارہ کروں تو میں صورت اور کر این کھروں تو میں تو ب وہ وہ جاتی ہے۔

(سنن الترندى رقم الحديث: ٢٣٩٥ سنن ابن ملجدر قم الحديث: ٣٢٥٧ منداحدج٥ ص١٥١ صحيح ابن حبان رقم الحديث: ١١٩ وطية الاولياء ج٥ ص ١٢٥ المبعد رك جهم ٢٣١)

سرادقها كامعنى

اس کے بعد فرمایا: ہم نے ظالموں کے لیے ایس آگ تیار کی ہے جس (کے شعلوں) کی چار دیواری ان کا احاطہ کرے گی۔اس آیت میں سرادق کا لفظ ہے'اس کامعنی ہے ہروہ چیز جو کسی شے کا احاطہ کیے ہوخواہ چار دیواری ہویا شامیانہ یا خیمہ وہ سرادق ہے۔(النہایہ)

جوالیق نے کہا یہ اصل میں فاری لفظ ہے اصل میں یہ لفظ سرادر تھا جس کامعنی دہلیز ہے اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اصل میں میسرا پردہ تھا (الانقان) علامہ زبیدی نے جوالیق سے یہ قال کیا ہے کہ یہ لفظ سرادراور سراطاق کا معرب ہے۔ علامہ راغب نے لکھا ہے کہ سرادق معرب ہے اور کلام عرب میں ایسا کوئی مفرداسم نہیں ہے جس کا تیسراحرف الف ہو اور الف کے بعد دوحرف محل ہوں۔ البتہ ایسے اسم جمع ہیں جسے مقابر اور مساجد۔ البتہ علامہ آلوی نے اس سے اختلاف کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ علا بط وغیرہ بھی اس وزن پر ہیں اور وہ اسم مفرد ہیں۔ (روح المعانی)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ دوزخ کے سرادق چارموٹی دیواریں ہیں ہر دیوار (کی موٹائی)

علیس سال کی مسافت ہے۔ (سنن الزندی رقم الحدیث:۲۵۸۳ منداحہ جسم ۲۰ مندابو بعلیٰ رقم الحدیث:۲۸۹۱ المحدرک جسم ۱۱۹۰۰ منداحہ جس سال کی مسافت ہے۔ (سنن الزندی رقم الحدیث:۲۵۸۳ منداحہ جس سے جس طرح ذوز خیص کی قنا تیس خیمے کو چارول طرف سے محیط ہوتی ہیں اس طرح دوز خیوں کو یہ دیواریں محیط ہول گی اس سے مراد یہ کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا اور ندان دیواروں میں کوئی سوراخ ہوگا جس سے وہ دوزخ کے پار و کیم سیس اور بعض نے کہا اس سے مراد دوزخ کا دھوال ہے جو ان کو اس طرح محیط ہوگا جس طرح خیمے کا قنا تیں احاطہ کر لیتی

marfat.com

#### دوزخ کی آگ کے متعلق آیات اور احادیث

اس کے بعد فر مایا: اگر وہ فریاد کریں مے تو ان کی فریاد اس پانی سے پوری ہوگی جو پچھلے ہوئے تا نے کی طرح ہوگا جوان کے چروں کوجلا دےگا۔اس آیت میں المهل کالفظ ہے۔

المهل كامعى بي تيل كى تلجمت برمعدنى چيزكوبهى مهل كتبة بين جيسے تانبا سوتا ، چاندى بي لي بوئ لو بے كے بانى كوبمى المهل كتبة بيں \_روغن زيون روغن زيون كى تلجمت مردے سے بہنے والا زرد بانی ، بيپ \_ (قاموں منجد)

قرآن مجيد مين دوزخيول كاحوال كمتعلق بيآيات بين:

وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں کے 🔿 ان کونہایت گرم چشمر کا انی بال اور رمجا

جشے کا پانی بلایا جائے گا۔

ان کا لباس گندھک کا ہوگا اور آگ نے ان کے چیروں کو ڈھانیا ہوا ہوگا۔

چلوتین شاخوں والے سائے کی طرف جو نہ سائے والا ہےاور نہ شعلہ سے بچا سکتا ہے 0 تَصُلْی نَاراً حَامِیَةً ۞ تُسُفْی مِنْ عَیُنِ ایْدَةِ ۞ (الغاثیہ:٣-٣)

سَرَابِيهُ لَهُ مُ مِنْ قَطِرَانٍ وَ تَغُشَّى وَ مُ مَنِينَ قَطِرَانٍ وَ تَغُشَّى وَجُهُ مَ مَنْ فَكُمْ مِنْ وَ وَعُمْسُمُ النَّارُ (ابرایم: ۵۰)

رَّ الْسُطَلِقُوْ آلِلْي ظِيْلٌ ذِي ثَلَثْ شُعَبِ ٥ النَّطَلِيثِلِ وَلاَ يُغَنِي مِنَ اللَّهَيِ. (الرسلات:٣٠-٣٠)

اور دوز خیول کے احوال کے متعلق سیا حادیث ہیں:

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کسالسمھل الکھف: ۲۹ کی تغییر میں فر مایا: وہ پچھلے ہوئے تا نبے کی طرح ہوگا جب دوزخی اس کو پینے کے لیے اپنے چہرے کی طرف لیے جائے گا تو اس کے چہرے کی کھال جھڑ جائے گی۔ (سنن التر ذی رقم الحدیث:۲۵۸۱ منداحمہ ۲۵۰۰)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عُنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: گرم پانی ان کے سروں کے اوپر سے اعثر یلا جائے گا یہاں تک کہ وہ ان کے پیٹ تک پہنچ جائے گاحتیٰ کہ ان کے پیٹ میں جو پچھ نبے اس کو کاٹ ڈالے گاحتیٰ کہ وہ ان کے پیروں تک میں گھس کر پکھلا دے گا پھر ان کو پہلے کی طرح لوٹا دیا جائے گا۔

(سنن الترندي رقم الحديث:۸۵۸۲ منداحدج ۲ ص ۳۷۳)

حضرت ابوامدرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ و کم نے اس آیت کی تغییر میں فرمایا ویست قصی من ماء صدید ن یہ بیت کے تعید میں اللہ علیہ و کا اور جب وہ اس کے زیادہ قریب کیا جائے گا تو وہ اس کے منہ کو جل اور اس کے مرکی کھال گر پڑے گی اور جب وہ اس کو پیے گا تو وہ اس کی انتز یاں کا ث ڈالے گا حتی کہ وہ پائی اس کی مقعد سے نکل جائے گا۔ اللہ تعالی فر ما تا ہے: و سقو ا ماء حمیما فقطع امعاء هم ۔ (محمد ۱۵۱) انہیں گرم پائی پلایا جائے گا جو ان کی مقعد انتز یاں کا ث ڈالے گا اور اللہ تعالی فر ما تا ہے: و ان یست عیشو ا یعانو ا بماء کا لمھل یشوی الوجو ہ بنس المشو اب انتز یاں کا ٹر ڈالے گا اور اللہ تعالی فر ما تا ہے: و ان یست عیشو ا یعانو ا بماء کا لمھل یشوی الوجو ہ بنس المشو اب (الکمنہ ۱۹۳۱) اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد اس پائی سے پوری ہوگی جو پھلے ہوئے تا بنے کی طرح ہوگا جو ان کے چروں کو جلا دے گا وہ کیا ہرا پائی ہے۔ (سن التر بی رقم الحدیث ۱۳۵۲ میں اس کے یقینا ہم ان لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے دنہوں نے نیک کام کے بوں ن ان کے لیے دائی جنتیں ہیں جن کے نیج سے دریا ہتے ہیں انہیں وہاں سونے کے گان جنہوں نے نیک کام کے بوں ن ان کی میں وہاں سونے کے گان

martat.com

جلدبفتم

کہنائے جائیں کے دہ دہاں ریٹم کے ملکے اور دیز بز کڑے پہنیں کے اور وہ وہاں مندوں پر تیے لگائے ہوئے ہوں کے کیما امچما آجر ہے اور دہ جنت کیمی آ رام کی جگہ ہے 0 (الکمنہ:۲۰۰۳)

## جنت كي اجما لي نعتين

اس سے پہلی آ بحول میں اللہ تعالی نے دوزخ کے عذاب کا بیان فر مایا تھا جو قیامت کے دن مشرکوں اور کافروں کو دیا جائے گا اور ان آ بحول میں اللہ تعالی نے جنت کے تواب اور اس کی نعمتوں کا بیان فر مایا ہے جو ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو دیا جائے گا کیونکہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ نور ظلمت سے اور دن رات سے بہچانا جاتا ہے اس طرح مونین اور ان کا فروں اور ان کے عذاب سے بہچانا جاتا ہے۔

الله تعالی نے ایمان اور نیک اعمال کا الگ الگ ذکر کیا ہے اور نیک اعمال کا ایمان پرعطف کیا ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ اعمال ایمان کا جزنہیں ہیں اور یہی امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کا غیر ہیں اور اعمال ایمان کا جزنہیں ہیں اور یہی امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کا غیر ہیں اور اعمال ایمان کا جزنہیں ہیں اور یہی امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کا غیر ہیں۔ ممل تنصیل کر چکے ہیں۔

ال آیت میں فرمایا یقینا ہم ان لوگوں کا اُجر ضائع نہیں کرتے جنہوں نے میک کام کیے ہوں۔اس آیت میں اجمالی طور پر فرمایا ہے کہ ہم نیک کام کرنے والوں کو آخرت میں اُجرعطا فرمائیں گے اور اس کی تفصیل بعدوالی آیت میں ذکر فرمائی ہے۔ جنت کی تفصیلی نعمتیں

فرمایا ان کے لیے جنات عدن ہیں جن کے نیچ سے دریا ہتے ہیں۔علامہ ابن سیدہ نے لکھا ہے کہ عدن کامعنی ہے کسی جگہا قامت کرنا اور جنات عدن کامعنی ہے دائی جنتیں۔ (ایحکم دالحیا الاعظم جماص ۱۸)

پرفر مایا آئیں وہاں سونے کے تکن پہنائے جا کیں گے۔اس آیت میں اسساور من ذهب کے الفاظ ہیں اور ایک اور آیت میں استاور من فضة ۔ (الدمر:۲۱) اور آئیں چا ندی کے تکن پہنائے جا کیں گے اور ایک اور آیت میں ہے: یحلون فیھا من اساور من ذهب ولؤلؤا۔ (الح:۳۳) ان کوسونے اور موتی کے تکن بہنائے جا کیں گے۔

جنت میں مسلمانوں کو بناؤ سنگھار کالباس بھی پہنایا جائے گا اور ستر پوٹی کالباس بھی پہنایا جائے گا۔ سابقہ آیوں میں اس لباس کا ذکر تماجو بنے سنور نے کے اعتبار سے تعااور اس کے بعد اس لباس کا ذکر قرایا جو ستر پوٹی کے اعتبار سے ہے۔ فرمایا: ان کو ایبا لباس پہنایا جائے گا جو سبز رنگ کے سندس اور استبرق کا ہوگا۔ سندس سے مراد بتلا اور ملائم ریٹم ہے اور استبرق سے مراد دبیز اور موٹا ریٹم ہے۔ اس کے بعد ان کی نشست گاہوں کا ذکر فرمایا کہ وہ تخت پر بیٹھے ہوں گے اور ان پر سیمے کھے ہوں گے اور ان پر سیمے کے اور ان پر سیمے کے اور ان پر سیمے کے موں سے کے اور ان پر سیمے کے اور ان کے کہوں گے ہوں گے۔

وافرب لَهُم فَنْلَا رَجُلَيْن جعلْنَا لِاحْلِهِ عَالَيْن فِنْ الْعَلَى الْحَلِهِ عَلَيْ الْحَلِهِ عَلَيْ الْحَل الداب انين ان دومردون كا تقد نايع بن بن عاديد تفوري من انكورون كردوباغ ملاز لم في الداب المنافق المنا

ت کے پادوں طرف ہمنے مجودے وزموں کی باڑلگادی آئی ، اور ان وونوں کے درمیان ہم نے کھیت پیدا کیے تنے o دونوں بائ خوب ہیل لائے اور

marfat.com

بيام القرآر



martat.com

# عُورًا فَكُنْ تَسْتَطِيعٌ لَهُ طَلِبًا هُو أَحِيطُ بِشَرِمٌ فَاصْدِيقَلِبُ وَبِي مِن بِهِ عَهِمَ اللهُ وَكُورُ اللهُ وَكُورُ الدال وركيب والماب مِن يُحريفُ الدال في عَمِر مِن بِهِ عَلَى عُرُونِهِ هَا وَلَمْ عَلَى عُرُونِهِ هَا وَلَمْ عَلَى عُرُونِهِ هَا اللهُ عَلَى عُرُونِهِ هَا اللهُ عَلَى عُرُونِهِ هَا اللهُ عَلَى عُرُونِهِ هَا اللهُ وَعَلَى عُرُونِهِ هَا اللهُ وَعَلَى عُرُونِهِ هَا اللهُ وَعَلَى عُرُونِهِ هَا اللهُ وَعَلَى عُرُونِهُ هَا اللهُ وَعَلَى عُرُونِهُ هَا اللهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ

الوكرية بتوالحق هو خير تنوابًا وخير عقبًا

تنام اختیارات الله، ی کے اس بیں جربیا ہے، دی سے اچھانواب بینے والا ہے اوراس کے اس منبرین انجا ہے ٥

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آپ انہیں ان دومردوں کا قصہ سائے جن میں سے ایک شخص کو ہم نے انگوروں کے دو باغ عطا فرمائے سے جن کے چاروں طرف ہم نے کھجور کے درختوں کی باڑ لگا دی تھی اور ان دونوں کے درمیان ہم نے کھیت پیدا کیے سے ن دونوں باغ خوب پھل لائے اور پیداوار میں کوئی کی نہیں کی اور ہم نے ان کے درمیان دریارواں کر دیئے سے ن جن میں ہوت شخص کے پاس پھل سے اس نے اپ ساتھی سے بحث کرتے ہوئے کہا میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور میرے پاس بہت آدمی ہیں ن وہ بین میں میں میں میں اور نہ کھے اس نے اپ ساتھی کے بان پرظلم کرتا ہوا باغ میں داخل ہوا اور کہنے لگا بھے یہ خطرہ نہیں ہے کہ یہ باغ کبھی ہر باد ہوگاں اور نہ مجھے اس پر یقین ہے کہ بھی قیامت قائم ہوگی اور اگر میں اپ دب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو میں لوٹے کی جگہ اس سے بھی بہتر (مال) حاصل کروں گان (الکمن :۳۱۔۳۲)

مال دار كافراور مومن كى مثال كاشانِ نزول

اس قصے کو بیان کرنے سے مقصود میہ ہے کہ مال دار کافر ادر مال دارمومن دونوں کے دنیا میں گزران ادر ان کے طور طریقوں میں کیا فرق ہوتا ہے کیونکہ کفارا پنے مال ومتاع اورا پنے دنیاوی مددگاروں کی وجہ سے فقراء سلمین کے سامنے فخر اور سلمان کو جو مال ومتاع ملے دواس کو محض اللہ کا فضل سمجھتا ہے۔

علامه ابوالحن على بن محمد الماوردي التوفى • ۴۵ هاس كے شاپ نزول ميں لكھتے ہيں:

اس كے شان نزول ميں دوقول ہيں:

(۱) مقاتل بن سلیمان نے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بی اسرائیل کے دو بھائیوں کی خبر دی جواپنے باپ کی طرف سے مال کثیر کے وارث ہوئے تھے۔ان کثیر کے وارث ہوئے تھے۔ان

martat.com

عيار القرآر

میں سے ایک مومن تھا اس نے اپنا حق وصول کیا اور اس کو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کی ماہ جس خرج کر دیا۔ دوسر ابھائی کا فرتھا اس نے اپنا حق وصول کیا اور اس سے دو باغ بنا لیے اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے بچھ خرچ نہیں کیا پھر بعد میں ان دونوں بھائیوں کا جو حال ہوا' اس کا اللہ تعالیٰ نے ان آ بخوں میں ذکر فر مایا ہے۔

(۲) دوسرا قول یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس اُمت کے لیے مثال دی ہے اور پچھلی اُمت کے کسی شخص کے حال کی خبر نہیں دی تاکہ آپ کی اُمت دنیا میں بے رغبتی کرے اور آخرت میں رغبت کرے اور ان آ بچوں کو بہ طور تھیجت بیان فر مایا ہے۔

تاکہ آپ کی اُمت دنیا میں بے رغبتی کرے اور آخرت میں رغبت کرے اور ان آ بچوں کو بہ طور تھیجت بیان فر مایا ہے۔

### جنت اوراس کے مقلوب کامعنی

اس آیت میں فرمایا ہے کہ ہم نے دومردوں میں سے ایک کو انگوروں کے دو باغ عطا فرمائے تھے۔اللہ تعالیٰ نے باغ کے لیے جنت کالفظ استعال فرمایا ہے۔علامہ ابن سیدہ متو فی ۴۵۸ھ لکھتے ہیں:

جنن کواگر اُلٹ دیا جائے تو بیلفظ نج ہے نجت القوحة اس کامعنی ہے زخم رہے لگا اور نے الشی من فیداس کامعنی ہے منہ سے کلی کر دی اور نجج فی دایداس کامعنی ہے اس کی رائے مضطرب ہے۔

(ألحكم والحيط الاعظم ج 2ص ٢٠٠-١١١ملناً مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣٢١ه)

### دو باغوں کی صفات

اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باغوں کی بیصفت بیان کی ہے کہ ان کو مجور کے درختوں نے گھیرا ہوا تھا' ان کے لیے حف نے ا هما بنجل کے الفاظ ہیں۔المحفاف کے معنی ہیں ایک شے کی جانب۔الاحفة اس کی جمع ہے اور حف بعد القوم کامعنی ہے' قوم اس کی تمام جانبوں میں آگئی لیمنی اس کو ہر طرف سے گھیرلیا اور اس کا احاطہ کرلیا اور ان باغوں کی تیسری صفت سے بیان ' فرمائی کہ:

ان دونوں باغوں کے درمیان ہم نے کھیت پیدا کیے تھے۔اس سے مقصود یہ ہے کہ یہ زمین ہرفتم کی روزی کی جامع ہو جائے۔اس میں غلہ اور سبزیاں بھی پیدا ہوں اور پھل اور میوہ جات بھی پیدا ہوں اور سال کے دوران ہر وقت اس زمین سے فائدہ حاصل ہو کسی وقت اناج پیدا ہوں ہا ہواور کسی وقت پھل اور میوے پیدا ہور ہے ہوں اور تیسری صفت یہ بیان فر مائی کہ دونوں باغ خوب پھل لائے اور پیداوار میں کوئی کی نہیں گی اور چوتھی صفت یہ بیان کی کہ ہم نے ان کے درمیان دریا جاری کر دیئے اور پیداوار میں کوئی کی نہیں گی اور چوتھی صفت یہ بیان کی کہ ہم نے ان کے درمیان دریا جاری کر دیئے اور پیراوار میں کا درمیان دریا جاری کر دیئے اور پر کے ساتھ پڑھا ہے اور بیر ممارا ورثمرة

martat.com

کی جمع ہے اور ابوعمرونے اس کوٹ کی چیش اور میم کی جزم کے ساتھ پڑھا ہے اور دوسروں نے ث اور میم کی چیش کے ساتھ پڑھا ہے اور اس کامعنی ہے 'سونا' چاندی اور دوسری اجناس کا مال۔ مجاہد نے کہا اس کے پاس ان باغوں کے علاوہ دیگر تمام اجناس کا بہت مال تھا۔

# كافركاايخ مال يرفخر كرنا اورمسلمان كوحقير جاننا

اللہ تعالی نے فرمایا جس کے پاس مال تھا اس نے اپنے ساتھی ہے بحث کرتے ہوئے کہا ہیںتم سے زیادہ الدارہوں اور میر سے پاس بہت آ دی ہیں۔ اس کا معنی ہے ہے کہ ان دونوں میں سے جو مسلمان تھا 'دہ اس کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیا رہتا تھا۔ المحاورہ کا معنی ہے رجوع کرنا رہتا تھا اور قیامت پر یعین رکھنے کے لیے اور نیک کام کرنے کے لیے دعظ اور تھیجت کرتا رہتا تھا۔ المحاورہ کا معنی ہیں کی شخص اور کی بات کا جواب دینا۔ وہ جواب میں کہتا تھا میر سے پاس تم سے زیادہ مال ہے اور بہت نفر ہیں۔ نفر کے معنی ہیں کی شخص کے قبیلہ کے لوگ اور اس کے حمایی ' پھر اس شخف نے مسلمان کو اپنا مال دکھانے ہوئے کہا کہ اسے اس باغ کے فتا ہونے کا خطرہ نہیں ہے اور یہ بھی کہا کہ جب وہ اپ نے گا۔ اس کے اس شبری وجہ نہیں ہے اور یہ بھی کہ اللہ تعالی نے اس کو اس دنیا میں اس وجہ سے مال عطا کیا ہے کہ وہ اس مال کا مستحق ہے تو اس استحقاق کی بناء پر اس کو سے تھی کہ اللہ تعالی نے اس کو دنیا میں مال کی استحقاق کی دجہ آخرت میں بھی مال عطا فرمایا تھا بلکہ استدراج کی موقی ہیں۔ آخرت میں مطافر مایا تھا بلکہ استدراج کی موق ہیں۔ سے نہیں عطافر مایا تھا بلکہ استدراج کے طور پر عطافر مایا 'اور جنے کا فروں کو جو نعتیں دیتا ہے' وہ بہ طور استدراج ہی ہوتی ہیں۔ سے نہیں عطافر مایا تھا بلکہ استدراج کی موق ہیں۔ اس کے بعد کی آیتوں میں اللہ لیکن وہ نعتیں ان کے لیے آز ماکش ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ دھو کے میں جتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کی آیتوں میں اللہ نے یہذ کرفر مایا ہے کہ اس کا فرکومسلمان نے کیا جواب دیا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اس کے ساتھی نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا کیاتم اس ذات کا انکار کررہے ہوجس نے تم کومٹی سے بنایا' پھر نطفہ سے پھر تہہیں کھمل مرد بنایا © لیکن وہ اللہ ہی میرارب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کوشریک نہیں بناؤں گا © اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم باغ میں داخل ہوئے تھے تو کہتے جواللہ نے چاہوہ ہوا اور اللہ کی مدد کے بغیر کسی کی کوئی طاقت نہیں' اگر تم میدگمان کرتے ہو کہ میں مال اور اولاد کے لیاظ سے تم سے کم ہوں © تو وہ دن دُور نہیں کہ میرارب مجھے کم کموں و وہ دن دُور نہیں کہ میرارب مجھے تمہارے باغ پر آسان سے کوئی عذاب بھیج دیتو وہ چیئیل چکنا میدان بن جائے © تمہارے باغ پر آسان سے کوئی عذاب بھیج دیتو وہ چیئیل چکنا میدان بن جائے © اور اس کا یانی زمین میں دھنس جائے پھر تم اس کو ہرگز تلاش نہ کرسکو © (الکمنہ: ۲۰۵۔۳۰)

### مسلمان کا کا فرکو جواب دینا

کافرنے قیامت کا انکار کیا تھا۔ مسلمان نے اس کارد کرتے ہوئے کہا: کیاتم اس ذات کا انکار کررہے ہوجس نے تم کو مثل سے بنایا مسلمان کا منتا یہ تھا کہ جب اللہ تعالی تم کو ایک بارعدم سے وجود میں لاچکا ہے تو اس کے لیے دوبارہ تم کو معدوم کرنا پھر عدم سے وجود میں لانا کیا مشکل ہے؟ پھر کہا اس نے تم کو مٹی سے بنایا پھر نظفہ سے پھرتم کو معتدل ہیئت میں بنایا اس میں انسان کو پہلی باربنانے کی طرف اشارہ ہے۔ کافر کارد کرنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے تم کو اس طرح پیدا کیا ہے تو اس نے تم کو عبد کہا پھر تم کو عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد کہا پھر تم کو معتدل ہیئت پر مرد بنایا۔ یعنی تم کو عقل عطافر مائی جس سے بھلے اور برے کی پیچان ہوتی ہے۔ کیا تمہاری عقل اس کو جائز کہتی معتدل ہیئت پر مرد بنایا۔ یعنی تم کو عقل عطافر مائی جس سے بھلے اور برے کی پیچان ہوتی ہے۔ کیا تمہاری عقل اس کو جائز کہتی اسے کہ جس ذات نے تم کو اتن فعیس عطافر مائیں 'تم اس کا کفراور انکار کرو۔

marfat.com

فياد القرآد

# پر مومن نے کہالیکن وہ اللہ ہی میرارب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کوشر یک جیس بناؤں کا اور اس کی حسب

ذيل وجوه بن:

(۱) میرااس پرایمان ہے کہ فقر اور غناصرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔اس لیے جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطافر ماتا ہے تو میں اس کی حمد کرتا ہوں اور جب وہ مجھے کسی مصیبت میں جتلا کرتا ہے تو میں اس پر صبر کرتا ہوں 'اور جب اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نعمت عطافر ماتا ہے تو میں اس پر فخر اور تکبر نہیں کرتا اور نہ یہ مجھتا ہوں کہ مال و دولت اور جمایتیوں کی کثرت میری کوشش کی وجہ سے ہے یا اس میں میر اکوئی کمال ہے بلکہ میں یہ مجھتا ہوں کہ بیرسب اللہ تعالیٰ کی عطاسے ہے۔

(۲) وہ کا فرنہ صرف یہ کہ قیامت کا منکر تھا بلکہ وہ بُت پرست اور مشرک بھی تھا۔ ای لیے مومن نے کہا کہ میں اپنے رب کے ساتھ کی کوشر یک نہیں بناؤں گا۔

### لاحول ولا قُوة الا بالله كامعنى اوراس كمتعلق احاديث

پھرمومن نے کافر کوز جروتو بیخ کرتے ہوئے کہا جب تم باغ میں داخل ہوئے تھے تو کہتے ماشاءاللہ (جواللہ نے چاہا) اور اللہ کی مدد کے بغیر کسی کی پچھ طاقت نہیں ۔ یعنی یہ باغ جوتم کو ملا ہے 'یہ اللہ نے چاہا تو تم کو اللہ تا تو تم کو یہ باغ نہ ملتا۔اس طرح تہمارے پاس جو مال ہے وہ اللہ کی قدرت سے ہے۔اس میں تہماری طاقت اور قدرت کا کوئی وخل نہیں ہے اور اگر اللہ چاہتا تو تمہارے مال سے برکت اُٹھالیتا پھرتمہارے پاس وہ مال جمع نہ ہوتا۔

ا مام مالك نے كہا جو تحص بھى اپنے گھر ميں داخل ہو اس كو جا ہے كه وہ كہے ماشاء الله وہب بن منبه كے دروازے پرلكھا ہوا تھا:ماشاء الله لاقوة الا بالله -

حضرت ابوموی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر ہیں سے ہم جب کسی بلندی پر چڑھتے سے تو اللہ اکبر کہتے تو نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے لوگوا اپنے نفوں کے ساتھ نری کرو تم کسی بہرے کوئیں پکار رہے اور نہ کسی غائب کولیکن تم سننے والے و یکھنے والے کو پکار رہے ہو پھر آپ میرے پاس آئے اور میں ول میں پڑھ رہا تھا لاحول و لا قو ق الا باللہ اگنا ہوں سے پھر تا اور نیکیوں لاحول و لا قو ق الا باللہ اگنا ہوں سے پھر تا اور نیک کی طاقت اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہے۔ یہ کلمہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یا فرمایا میں تم کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کی رہنمائی نہ کروں (وہ خزانہ یہ کلمہ ہے) لاحول و لا قو ق الا باللہ۔

(صيح البخاري رقم الحديث: ١٣٨٣ ، سنن ابوداؤ درقم الحديث:١٥٢٧ ، سنن التر فدى رقم الحديث: ١٣٣٦)

اس کامعنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بچانے کے بغیر بندہ کا گناہوں سے پھر تاممکن نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر بندہ کو نیکی کی طاقت ماناممکن نہیں ہے۔ علامہ نووی نے کہا کہ اس کلمہ کامعنی ہے اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپر دکر دیتا اور بیہ بنانا کہ بندہ اپنی کسی چیز کا مالک نہیں ہے اور نیکی کو حاصل کرنے کی کوئی تدبیر نہیں ہے اور نیکی کو حاصل کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے دُورکردے اور نیکی کی طاقت عطافر مائے۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جس شخص نے گھرسے نگلتے وقت کہا: بسم الله تو کلت علی الله (الله کے نام سے میں نے الله پرتوکل کیا) لاحول و لا قوۃ الا بالله اتواس سے کہا جائے گاتمہارے لیے بینام کفایت کیا گیا اورتم کو محفوظ کیا گیا اورتم سے شیطان کو دُور کیا گیا۔

(سنن التريزي رقم الحديث: ٣٣٢٦ سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٩٥٠٥ صحيح ابن حبان رقم الحديث: ٨٢٢ مسنن كبري لليبتى ج٥ص ٢٥١)

martat.com

## مَا مَنَاءَ اللَّهُ وَ لَا فَوَةً إِلَّا بِاللَّهِ كَمْ تَعْلَقَ احاديث

حفرت النس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس شخص نے کی چیز کو دیکھا اور وہ اس کو اس کی اور اس نے کہا مسادے الله لاقوة الا بسالله تو اس کو نقصان نہیں ہوگا۔ اور وہ اس کو اپنے لیے یا کسی اور کے لیے اچھی کلی اور اس نے کہا مسادے الله لاقوة الا بسالله تو اس کو نقصان نہیں ہوگا۔ (الفردوس بما تو را کھلاب رقم الحدیث: ۲۱۹۳۱ میں معرب الایمان رقم الحدیث: ۲۱۹۳۱ میں کری جسم ۳۳۹ میں مدیث ضعیف ہے)

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جس شخص نے کسی چیز کو دیکھا اوروہ اس کواچھی لگی تو اس کوچا ہے کہ وہ مسانساء السلمہ لا قوۃ الا باللمہ کے۔ ہر چند کہ اس حدیث کوضعیف کہا گیا ہے مگر اس کامضمون قرآن مجید کے مطابق ہے۔ (الفردوس بما ثور الخطاب رقم الحدیث: ۵۱۹۷)

حعرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس کھن نے کوئی چیز دیکھی اور وہ اس کواچھی گلی اور اس نے کہا: مساشساء السلمہ لاقوۃ الا بسالسلمہ تو اس کونظر نہیں گئے گی۔

(عمل اليوم والمليلة لا بن السني رقم الحديث:٢٠٤ الجامع الصغير قم الحديث:٨٦٨٣)

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: الله تعالیٰ نے بندہ کواس کے الل یا مال یا والا وہیں سے کوئی نعمت اس پر انعام فر مائی تو اس نے کہاماشاء السلمہ لاقوۃ الا بساللہ تو وہ ان نعمتوں میں موت کے سواکوئی آفت نہیں یائے گا۔ (شعب الا بمان رقم الحدیث: ۲۳ ۱۹ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ما ۱۳۱۰ھ)

حضرت ابوامامه رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جب کی شخص کو اپنے بھائی کی صورت یا اس کا مال اچھا گلے تو اس کو اس کے لیے برکت کی دعا کرنے سے کیا چیز مانع ہے؟ (اسے چاہیے کہ وہ کہے فتساد ک الله احسن المخالفین یا کہا اے اللہ احسن المخالفین یا کہا اسلام اس میں برکت دے) کیونکہ نظر کا لگنا برحق ہے۔

(عمل اليوم والمليلة رقم الحديث: ٢٠٥ مطبوعه مؤسسة الكتب الثقافيه بيروت ١٣٠٨ ها

حضرت عبدالله بن عامر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جبتم میں سے کوئی شخص اپنفس میں یا اپنے مال میں یا اپنے بھائی میں کوئی ایسی چیز دیکھے جو اسے اچھی لگے تو اس کو اس میں برکت کی دعا کرنی چاہیے۔(عمل الیوم والملیلة لابن السنی رقم الحدیث: ۲۰۹ مطبوعہ ہیروت)

# مَاشَاءَ اللُّهُ وَلَاقُوَّةَ إِلَّابِ اللَّهِ كَامِعَى

مومن نے کافرکوز جروتو نیخ کرتے ہوئے کہا تھا جبتم باغ میں داخل ہوئے تھے تو تم نے کیوں نہ کہا ما شاء اللہ اس سے مارے علاء نے بیداست کا ارادہ نہیں فر ما تا ہے وہ داقع ہوجاتی ہے اور جس کا ارادہ نہیں فر ما تا وہ مارے علاء نے بیداستدلال کیا ہے کہ ہروہ چیز جس کا اللہ تعالی ارادہ فر ما تا ہے وہ داقع ہوجاتی ہے اور جس کا ارادہ نہیں ہوتی 'اور اس میں بیدلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کا فر کے ایمان کا ارادہ نہیں فر ما یا اور اگر اللہ تعالیٰ کا فر کے ایمان کا ارادہ نہیں فر مایا اور اگر اللہ تعالیٰ کا فر کے ایمان کا ارادہ فرماتا تو وہ ایمان لے آتا۔ امام غز الی نے آداب سفر میں سواری پرسوار ہوتے وقت ایک دعاذ کری ہے اس میں بیدالفاظ ہیں: مداشاء الملہ کان و مالم بیشاء لم یکن اللہ نے جو چاہاوہ ہوگیا اور جونہیں چاہاوہ نہیں ہوا۔

(احياء العلوم ج ٢٣م ٢٢٨ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٩هـ)

جلدتفتم

نيزمومن فكافر ع كهاتمهيل بدكهنا جا بي تفاولا قوة الابالله، كمي چيز اوركى كام بركى فخص كوالله كى مدداوراس كى

marfat.com

تهار القرآر

قوت دینے کے بغیر طاقت حاصل نہیں ہو سکتی اور جب تم یہ کہتے تو اس باغ کی خیر کو اللہ تعالی کے سپر دکر دیتے وہ چاہتا تو اس میں خیر رکھتا اور اگر وہ نہیں چاہتا تو اس میں خیر کو ترک کر دیتا' اور اس میں بیا قرار ہے کہ اس باغ کی تغییر اور ترقی کے لیے تم نے جو کچھ بھی کیا وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت اور اس کی تو نیق سے کیا ہے' اور کسی شخص کو اپنے بدن اور اپنے ملک میں اللہ تعالیٰ کے طاقت دینے کے بغیر کوئی طاقت حاصل نہیں ہے۔

### باغ پر کافر کے فخر کرنے کا جواب

جب مومن کافرکوایمان کی تعلیم دے چکا تو پھراس نے کافرکواس کے نخر اور تکبرکا جواب دیا۔ اس نے کہا آگرتم ہید کیمتے ہو

کہ میرے پاس مال اور اولا داور میرے حمایتی اور میرے اعوان وانصار کم ہیں تو مجھے اس پرکوئی افسوس نہیں ہے کیونکہ بید دنیا فائی
ہے' اور یہ ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تم سے بہتر باغ عطا فرمائے خواہ اس دنیا ہیں خواہ آخرت ہیں' اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ
تہارے باغ پرکوئی عذاب نازل فرما دے تو وہ چیٹیل اور کھیٹا میدان بن جائے اور اس کے پھل پھول میوہ جات غلہ اور سبزیاں
سب جاتی رہیں اور اس میں جو دریا ہیں' ان کا پانی زمین میں دھنس جائے اور پھرتم اس باغ اور اس کی پیداوار کو دوبارہ حاصل کرنا
جا ہواور حاصل نہ کرسکو۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اس مرد کے پھل (عذاب میں) گھیر لیے گئے اور اس نے اس باغ میں جوخرج کیا تھا'وہ اس پر ہاتھ ملتارہ گیا وہ باغ اپنی چھیریوں پر گرا پڑا تھا اور وہ شخص کہدرہا تھا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کوشریک نہ بنایا ہوتا © اور اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلہ میں اس کی مدد کرتی اور وہ بدلہ لینے کے قابل نہ تھا © بہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام اختیارات اللہ ہی کے پاس ہیں جو سچا ہے' وہی سب سے اچھا تو اب دینے والا ہے اور اس کے پاس بہترین انجام ہے © (الکھف :۳۳۔ ۲۲)

### انبیاء اور صالحین برمصائب آنے کی حکمت

ان آیوں میں اللہ تعالی نے بیبتایا ہے کہ موکن نے کافر کے متعلق جو کہا تھا اللہ تعالی نے اس کو پورا کر دیا۔اللہ تعالی نے اس کے تمام بھلوں کو تباہ کر دیا اور وہ ندامت اور حسرت سے اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا اور اس کے باغ میں انگوروں کی بیلیں جن چھپروں پر قائم تھیں' وہ سب چھپر گر گئے اور پھر اس نے کہا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہوتا۔
اگر بیا عتر اض کیا جائے کہ ان آیوں سے بیوہم ہوتا ہے کہ اس پر جو بیہ صیبت آئی تھی بیاس کے شرک اور کفر کی وجہ سے آئی تھی نے الن کہ ایسانہیں ہے کیونکہ مسلمانوں پر بھی بہت مصائب طاری ہوتے ہیں۔قرآن مجید میں ہے:

اگریہ بات نہ ہوتی کہ تمام لوگ ایک ہی اُمت بن جا کیں گریے اور گے تو رحمٰن کا کفر کرنے والوں کی چھتوں کو ہم چاندی کی بنادیے اور ان کی سیرھیوں کو بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں ۱ اور ان کے گھروں کے دروازوں کو بھی اور ان کی مندوں کو بھی جن پر وہ تیجے لگا کر بیٹھتے ہیں ۱ اور (ان کے گھروغیرہ) سونے کے بھی (بنادیے ) اور بیسب دنیاوی زندگی کا فائدہ ہے اور آخرت تو آپ کے رب کے بیسب دنیاوی زندگی کا فائدہ ہے اور آخرت تو آپ کے رب کے زد یک صرف متقین کے لیے ہے 0

جلابفتم

وَلَوُلَا آنُ يَّكُونَ النَّاسُ امُسَّةً وَّاحِدةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَّكُونَ النَّاسُ امُسَّةً وَّاحِدةً لِيَّنُ فِضَةٍ وَّمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظُهَرُونَ ٥ وَلِبُيُوتِهِمُ سُقُفًا آبُوابًا وَّ سُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكِنُونَ ٥ وَزُنُحُرفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّنَا مَتَاعُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَ الْاخِرةُ عِنْدَ ذَلِكَ لَمَنَا مَتَاعُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَ الْاخِرةُ عِنْدَ رَبّكَ لِلْمُتَقِيْنَ ٥ (الرَّزن:٢٥-٣٣)

marfat.com

حفرت معد بن الى وقاص رضى الله عنه بيان كرتے بيل كه بل نے بوچها: يارسول الله اسب نياده معائب بيل كون جمل موتا ہے؟ آپ نے فرمايا: انجياء كر جو ان كے قريب ہول ـ بنده اپ دين كے اعتبار سے معائب ميں جملا ہوتا ہے اگر وہ اپ دين ميں قشد د ہوتو اس پر بہت شديد معيبت آتى ہے اور اگر وہ اپ دين ميں زم ہوتو وہ اس كے حساب سے معائب ميں جملا ہوتا ہے كھر بنده پر معائب آتے رہتے ہيں جي كده و زمين پر اس حال ميں چاتا ہے كه اس پركوئى كناه بيں ہوتا ۔

ُ (سنن ابن باجدةم الحديث: ۲۳ ۴ مصنف ابن البي شيبرج ۳ ص ۲۳۳ منداحرج اص ۱۵۲ سنن الداری دقم الحدیث: ۲۷۸۱ سنن الر خدی دقم الحدیث: ۲۳۹۸ مندالم و اردقم الحدیث: ۱۵۳ مندا بویعلی دقم الحدیث: ۸۳۰ صحح ابن حبان دقم الحدیث: ۲۹۰۱ المستدرک ج اص ۳۱ سنن کری للمبه بلی جهم ۳۵۳ شعب الایمان دقم الحدیث: ۹۷۷۵ شرح النه دقم الحدیث: ۱۳۳۳) پیرودیث صحح ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ انبیا ملیہم السلام اور مقربین پر جومعهائب آتے ہیں وہ ان کے درجات میں بلندی کے لیے آتے ہیں اور عام مسلمانوں پر جومعهائب آتے ہیں وہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہوجاتے ہیں۔ صرف اللّٰد کے پاس اختیارات ہونے کی وجوہ

الله تعالی نے فرمایا: یہیں ہے معلوم ہوتا ہے کہ تمام اختیارات اللہ ہی کے پاس ہیں جو سچا ہے اس کی حب ذیل وجوہ .

- (۱) الله تعالی نے دوآ دمیوں کا جو یہ قصہ ذکر کیا'اس سے معلوم ہوگیا کہ الله تعالیٰ کی نفرت اور اچھا انجام مومن کے لیے ہوتا ہے اور ہم نے یہ بھی جان لیا کہ تمام مومنوں اور کافروں کے ساتھ الله تعالیٰ اس طرح کا معاملہ کرتا ہے'اور اس سے میم معلوم ہوا کہ ولایت اور تصرف حقیقت میں الله تعالیٰ کے پاس ہے جس سے وہ اپنے اولیاء کی مد دفر ماتا ہے۔ وہ انہیں ان کے دشمنوں پر غلبہ عطا فر ماتا ہے اور انہیں کفار کے معاملات کا والی بنا دیتا ہے'اور یہ جوفر مایا ہے۔ وہ انہیں ان کے دشمنوں کو خشمنوں کے دشمنوں کو خشمنوں کے خشمنوں کو خشمنوں کو خشمنوں کو خشمنوں کو خشمنوں کو خشمنوں کو خشمنوں کے خشمنوں کو خشمنوں کو خشمنوں کو خشمنوں کو خشمنوں کو خشمنوں کے خشمنوں کو خشمنوں کے خشمنوں کو خشمنوں کے خشمنوں کے خشمنوں کو خشمنوں کے خشمنوں کو خشمنوں کو خشمنوں کے خشمنوں کے خشمنوں کے خشمنوں کو خشمنوں کے خشم
- (۲) جب الی شدید مصیبت آئے تو اس وقت کڑے کڑ مشرک بھی شرک سے ناطہ توڑ لیتا ہے اور صرف اللہ کی طرف ہاتھ پھیلا تا ہے اور اپنے بچھلے کفر اور شرک پر پشیمان ہوتا ہے اور کہتا ہے کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا۔
  - (٣) جب الله تعالى النيخ اوليا ومومنين كى ان كے دشمنوں كے خلاف مد دفر ما تا ہے اور مسلمانوں كاسينہ شفنڈ اكر تا ہے۔
- (٣) اس میں دار آخرت کی طرف اشارہ ہے کہ آخرت میں صرف اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہوگی جب فرمائے گا آج کس کی بادشاہی ہوگی جب فرمائے گا آج کس کی بادشاہی ہے اور کسی کو جواب دینے کی ہمت نہیں ہوگی بھرخود ہی فرمائے گا اللہ کے لیے جو واحد تہار ہے۔

# واضرب كم منى الحيوة الله نياكماء آنزلنه من السَّماء

اور آب ان کے سلمنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان میمئے جو اس پانی کی مثل ہے جس کر ہم نے آسمان سے نازل کیا

# فَاخْتَلُطُ بِهُ نَبِاتُ الْرُرْضِ فَأَصْبِحُ هُنِيْبًا تَنْارُوْهُ الرِّيْحُ وْكَانَ

تواس كے سبب سے زمین كا طاقبل سبزہ نكلا، بھروہ سوكھ كر چرا بجرا ہوكيا جس كو ہوا اوا دبتى ہے الدالشر

marfat.com

ميار القرآن



marfat.com

Marfat.com

جلدهفتم

اس آیت میں اللہ تعالی نے دنیا کو پانی کے ساتھ تثبیہ دی ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی میں اور دنیا میں چند وجوہ سے مناسبت ہے جو حب ذمل ہیں:

(۱) پانی ایک کیفیت اور ایک حالت پر برقر از بیس رہتا' ای طرح دنیا بھی ایک کیفیت اور ایک حالت پر برقر از بیس رہتی۔

(۲) کوئی مخص اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ پانی میں داخل ہواور بھیگنے سے نئی جائے ای طرح کوئی مخص اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ دنیا میں داخل ہواور اس کے فتوں اور اس کی آفتوں سے محفوظ رہ سکے۔

(٣) جب پانی کو به قدر مضرورت باغات اور کمیتوں میں ڈالا جائے تو وہ ان کے لیے نفع بخش ہے اور ان کی روئیدگی کو بردھانے والا ہے اور جب ان میں ضرورت سے زیادہ پانی کو ڈالا جائے گا تو وہ ان کو تباہ و ہر باد کر دے گا جیسا کہ دریاؤں کے سیلاب میں اس کا مشاہرہ کیا جاتا ہے اس طرح جب دنیا کے مال ومتاع کو به قد رضرورت لیا جائے گا تو وہ انسان کے لیے مفیداور نفع بخش ہے اور جب انسان دنیا کو اپی ضروریات سے زیادہ لے گا تو وہ اس کے لیے فتنہ اور فساد کا سب بن حائے گی۔

حرص کی ندمت اور قناعت کی فضیلت

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جوشخص اسلام لایا اور اس کو بہ قدر کفاف (ضرورت) رزق دیا گیا اور الله نے جو بچھاس کو دیا ہے' اس میں اس کو قانع کر دیا تو وہ شخص کا میاب ہو عمیا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث:۵۴ اسنن التر مذی رقم الحدیث:۲۳۳۹ سنن ابن باجہ رقم الحدیث:۳۱۸ منداحدج ۲ ص ۱۶۸)

بوقدر کفاف کامعنی ہے 'بوقد رضرورت ۔ یعنی اس کے پاس اتنا مال ہوجس ہے وہ اپنے کھانے پینے 'پہننے کے کپڑوں اور مہائش کا بندو بست کر سکے اور بیاری کی صورت میں دوااور علاج کا انظام کر سکے اور آرائش زیبائش 'عیش و آرام' اللے تلاے اور مجھ کے انتظام کر سکے اور آرائش و نیا جمع نہ کر ہے اور جس شخص نے اتنا مال حاصل کیا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگیا اور جس شخص نے اس سے زیادہ مال حاصل کیا اور امتحان میں موقی 'اس نے اپنے آپ کو مشکل اور امتحان میں و اللی کیونکہ اس کے باس اس کی ضرورت سے زیادہ جنا مال ہوگا' آخرت میں اس مال کے بدلے میں اس کو عبادات پیش و اللی کیونکہ اس کے پاس اس کی ضرورت سے زیادہ جنا مال ہوگا' آخرت میں اس مال کے بدلے میں اس کو عبادات پیش کرنی ہوں گی اور جب انسان کے پاس اس کی ضرورت سے زیادہ مال ہوگا' آخرت میں اس مال کے بدلے میں اس کو عبادات پیش کرنی ہوں گی اور جب انسان کے پاس اس کی ضرورت سے زیادہ مال ہوتا ہے تو وہ عموماً اس مال کو نفسانی خواہشوں اور دنیا کی حرام لذتوں کے حصول میں خرج کرتا ہے' اور مالدار آدمی اپنے مال کو بڑھانے کے لیے غیر قانونی اور تا جائز ذرائع اختیار کرتا ہے۔ جعلی اور نعتی اشراء بینا تا ہے' شہر آور چرزوں کا کاروبار کرتا ہے' اسمگلگ' ذخیرہ اندوزی اور چور بازاری میں موٹ ہوتا ہے 'اور ان تمام دینی اور دنیاوی خرابیوں کی واحد وجہ مالی دنیا کی حرص ہے' اگروہ بقد رضرورت مال پر قناعت اور اکتفا کر ہوتا ہے 'اور ان تمام دینی اور دنیاوی خواہوں کی واحد وجہ مالی دنیا کی حرص ہے' اگروہ بقد رضرورت مال پر قناعت اور اکتفا کر ہوتا ہے 'اور این میں کو بیا ہوتا ہی ۔ آگرہ ہوت کہ رضوں کا کہروں الشرائی الشرطین کی دور کرائیوں سے دی کی جائے گا' اس لیے رسول الشرطی الشرطین کی میں میں کو بیروں کی کو بیروں کی میں کو بیروں کی دوروں کی میں کو بیروں کی دوروں کی کو بیروں کی کو بیروں کی میں کو بیروں کی کو بیروں کی کو بیروں کی کی دوروں کی کو بیروں کو بیروں کی کو بیروں کی کو بیروں کی کو بیروں کی کوروں کی کو بیروں ک

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بید دعا کی: اے اللہ! محمہ کا رزق قوت کر وے۔(صحیمسلم رقم الحدیث:۵۵۰) سنن التر ندی رقم الحدیث:۳۳۱۱ سنن ابن باجہ رقم الحدیث:۳۳۹۴ منداحمہ جمع ۴۳۸۸)

قوت کامنی ہے اتنارزق جوان کی رمق حیات باقی رکھنے کے لیے کافی ہو جس کی کی سے ان کوتشویش نہ ہوادر ان کو افران کو اس کا منانہ ہوادر ان کو سے دنیا کی کشادگی اور عیاشی کا افران کا سامنا نہ ہوادر ان کوسوال کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے اور نہ وہ رزق اتنازیادہ ہو جس سے دنیا کی کشادگی اور عیاشی کا منازگی داہدانہ تھی اور آپ دنیا میں رغبت نہیں کرتے تھے اور اس میں ان منان کے لیے جت ہے جو کہتے ہیں کہ بہقد رضرورت رزق کا حصول فقر اور غنادونوں سے افضل ہے۔

mariat.com

يبياء القرآر

# الهشيم كمعنى كالمحقيق

اس کے بعد فر مایا: پھروہ (سبزہ) سو کھ کر چوراچوراہو گیا۔اس آیت میں چوراچوراہونے کے لیے هشیم کا لفظ ہا اس کے بعد فر مایا: پھروہ (سبزہ) سو کھ کر چوراچوراہو گیا۔اس آیت میں چوراچوراہونے کے لیے هشیم کا لفظ ہا اس کے معنی کی شخصی سے:

علامه ابوالحن على بن اساعيل بن سيده متوفى ١٥٥ ه كلصة بين:

ھشہ کامعنی ہے کی کھوکھلی یا خالی چیز کا توڑنا۔ایک تول ہے ہڈیوں کوتو ڑنا یا سرکو پھاڑنا۔ بعض نے کہااس کامعنی ہے ماک توڑنا۔ بی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو ہاشم کہتے ہیں ان کا نام عمروتھا' انہوں نے سب سے پہلے ٹرید بنایا یعنی گوشت کے سان میں روٹی کے نکز ہے بھوکر طعام بنایا۔ اس کا سب یہ ہے کہ اہل کمہ قبط سے دو چار ہوئے۔ ہاشم ملک شام گئے اور وہاں سے بوریوں میں آٹا لائے پھر اونٹوں کو ذک کیا' اس کا سالن بنایا اور اس میں روٹیاں تو ڈکر ڈالیں اور اہل کمہ کو قبط کے بعد پہلی سے بوریوں میں آٹا لائے پھر اونٹوں کو ذک کیا' اس کا سالن بنایا اور اس میں روٹیاں تو ڈکر ڈالیں اور اہل کمہ کو قبط کے بعد پہلی بارسیر ہوکر کھانا نصیب ہوا۔ بس سالن میں روٹیاں تو ڈنے کی وجہ سے ان کا لقب ہاشم پڑ گیا۔ سوتھی ہوئی گھاں کے چور ہے کو بارسیر ہوکر کھانا نصیب ہوا۔ بس سالن میں روٹیاں تو ڈنے کی وجہ سے ان کا لقب ہاشم پڑ گیا۔ سوتھی ہوئی گھاں می دودھ دوہ لیا جائے تو سوتھ گئے ہوں اس کوبھی ھشیسم کہتے ہیں اگر اوٹری کا تمام دودھ دوہ لیا جائے تو اس فعل کوبھی ھشیسم کہتے ہیں۔ اس فعل کوبھی ھشیسم کہتے ہیں۔

ہشم کے مقلوبات سے ہیں:

همش شهم اور مهش. الهمشة كمعنى بين كلام اور حركت بوعورت بهت زياده باتين كرتى بواس كوهمشنى كہتے بين جو شخص اپني انگليوں سے تيزى سے كام كرتا ہواس كو الهمش كہتے ہيں۔

یے سے بیدارمغزاور بہت ذبین شخص کوشھم کہتے ہیں۔شھم الفوس کامعنی ہے گھوڑ ہے کودھمکایا۔شھم الرجل کامعنی ہے کئی شخص کوڈرایا۔

مهش: المتهشه العورت كوكتم بين جواسترے سے اپنے چبرے كے بال صاف كرے۔

(أنحكم والحيط الاعظم جهاص ١٩٤- ١٩٣ ملخصاً مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٩٣١ه)

اللد تعالیٰ کا ارشاد ہے: مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے پاس از روئے ثواب اور امید کے بہت بہتر ہیں O(الکھف:۴۸)

بیو بوں اور اولاد کی کثرت پر فخر نامناسب ہے

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ دنیا کی زندگی بہت جلد زائل ہونے والی ہے اور اس آیت میں فرمایا ہے کہ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں اور جو ہے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں اور جو چیز دنیا کی زندگی کی زینت ہیں اور جو چیز دنیا کی زندگی کی زینت ہوئوہ بہت جلد زائل ہونے والے چیز دنیا کی زندگی کی زینت ہوئوہ بہت جلد زائل ہونے والے ہیں اور جو چیز جلد فنا ہونے والی ہواس پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ عیبنہ بن حصن اور قریش کے دیگر متکبرین اپنے مال و دولت اور طاقتور حمایتیوں کی وجہ سے نظر اء مسلمان کو حقیر جانے تھے اور ان کے پاس بیٹھنے کو باعث عار گردانے تھے۔ اللہ تعالی ان پر رو فرماتا ہے کہ جن چیزوں پرتم گھمنڈ کر رہے ہو یہ تو خس و خاشاک کی طرح ہوا میں اُڑ جانے والی ہیں نہ بے ثبات اور تا پائیدار ہیں۔ اس لیے مال اور بیٹوں پر نہ اِتراؤ اور ان کی وجہ سے کی کو تقیر نہ جانو قر آن مجید میں ہے:

marfat.com

اے ایمان والوا تمہاری بعض ہویاں اور بعض بیٹے تمہارے وغمن میں ان سے خبر دار رہو۔

تمہارے اموال اور تمہارے میٹے محض فتنہ ہیں۔

يُكَايُّهُمَّ الْكَذِيْنَ الْمَنُّوْآ اِنَّ مِنْ آزْوَاجِكُمُ وَآوُلَادِكُمُ عَلُوَّا لَكُمْ فَاحْلَرُوْهُمُ. (التفاين:١٢) إِنْمَا اَمُوالُكُمْ وَ أَوْلَادُكُمْ فِيْنَدَةً. (التفاين:١٥)

# الباقیات الصالحات کے بہت بہتر ہونے کی وضاحت

اس کے بعد فرمایا: اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے پاس از روئے تواب اور امید کے بہت بہتر ہیں۔ یعنی حضرت سلمان مضرت صہیب اور حضرت بلال وغیرہم رضی الله عنهم جوالله تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرتے ہیں وہ اللہ کے بزویک ان کے پاس نیک اعمال نہیں ہیں۔ بزویک ان کے پاس نیک اعمال نہیں ہیں۔

اس جگہ بیسوال ہے کہ اس آیت میں بیفر مایا ہے کہ باقی رہنے والی نیکیاں بہت بہتر ہیں۔ یعنی مال اور بیٹوں کی بہنبت عبادات بہت بہتر ہیں۔ اس کامعنی بیہ ہے کہ مال اور بیٹوں میں بھی اچھائی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادات میں بہت اچھائی ہے طالانکہ جو مال اور بیٹے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت سے خالی ہوں ان میں کوئی خوبی اور اچھائی نہیں ہے۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ دنیا داروں کے ذہنوں اور د ماغوں میں جوان میں اچھائی ہے اس کے مقابلہ میں اطاعت اور عبادات اور باقی رہنے والی نیکیوں میں بہت اچھائی ہے۔

### الباقيات الصالحات كامصداق

- (۱) حضرت على بن الى طالب رضى الله عند نے فرمايا الباقيات الصالحات بيكلمات بين: لا السه الا السله، والسلمه اكبر، والسحمد لسله، لا قوة الا بسالسله.
- (۲) سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت کیا کہ الباقیات الصالحات پانچوں وقت کی نمازیں ہیں۔
- (٣) العوفى نے حفرت ابن عباس رضى الله عنهما سے روایت کیا که الباقیات الصالحات لوگوں سے نیک اور اچھى باتیں کرنا ہے۔
  - (٣) ابن ابی طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت کیا کہ تمام نیک اعمال الباقیات الصالحات ہیں۔ حدیث میں جن کلمات کوالباقیات الصالحات فر مایا ہے وہ یہ ہیں:

حفرت ابوسعید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: الباقیات الصالحات کو ب کثرت پڑھواوروہ یہ ہیں:سبحان المله 'لا المه الا المله 'المحمد لله 'الله اکبر اور لاحول و لا قوة الا بالله ۔ (مند احمد جسم ۲۵۰ المحدرک جا ص۵۱۳ صحح ابن حبان رتم الحدیث:۲۳۳۲ جمع الجوامع رقم الحدیث:۲۹۲۹ بامع البیان رقم الحدیث:۱۷۳۲)

martat.com

عليه وسلم نے بيفر مايا جھے آسانوں پرمعراج کرائی گی اور مجھے حضرت ابراہيم کود کھايا گيا انہوں نے کہا اے جريل! بيتمهارے ساتھ کون ہيں؟ انہوں نے کہا محمد (صلی اللہ عليه وسلم) انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور کہا اپنی اُمت کو بيتھ مدیں کہ جنت میں بہ ساتھ کون ہيں؟ انہوں نے کہا محمد کر بین بات وسیع ہے۔ میں نے پوچھا جنت کے پودے کیا کشرت پودے اُگا کیں کیونکہ جنت کی زمین پاک ہے اور اس کی زمین بہت وسیع ہے۔ میں نے پوچھا جنت کے پودے کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہالاحول و لا قوۃ الا بالله درجائع البیان قم الحدیث: ١٩٥١ منداحمد قم الحدیث: ١٩٥١ منداحمد قم الحدیث: ١٩٥١ منداحمد قم الحدیث الله و الحدالله مخرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: سبحان الله و الحدالله و لا الله و الله اکبر پڑھنا الباقیات الصالحات میں سے ہے۔

(جامع البيان رقم الحديث: ١٨١١ عا مطبوعه دار الفكر بيروت ١٣١٥ هـ)

ا حادیث میں ان کلمات کی ترتیب مختلف ہے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی تعظیم کے کلمات مطلقاً الباقیات الصالحات ہیں۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ زمین کوصاف میدان دیکھیں گے اور ہم ان سب کو جمع کریں گےسوان میں سے کسی کنہیں چھوڑیں گے O(الکھف: ۴۷)

احوال آخرت میں سے پہاڑوں کو چلانے کامعنی

اس سے پہلی آیوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ دنیا بہت خسیس اور رذیل ہے اور آخرت بہت عمدہ اور اشرف ہے اور چونکہ آخرت قیامت کے بعد آئے گی اس لیے اب قیامت کے احوال بیان فرمار ہا ہے۔

اں آیت میں فرمایا ہے اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلا ئیں گئے لیکن پنہیں فرمایا کہ پہاڑوں کو چلا کرکہاں لے جا ئیں گے۔ ظاہر یہے کہ اللہ تعالیٰ ان پہاڑوں کو چلا کرعدم کی طرف لے جائے گا یعنی ان پہاڑوں کوان کی عظیم جسامت کے باوجود

معدوم كردك لله جيها كرقر آن مجيد كي ان آيول مي ب: وَيَسْنَا لُوْنَكَ عَنِ الْحِبَالِ فَقُلُ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسُفًا لِ فَيَدُرُهَا قَاعًا صَفُصَفًا لِ لَا تَرْىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا آمَنَا (الله: ١٠٥-١٠٥)

وہ آپ سے پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں سوآپ ان سے کہیے کہ میرارب انہیں ریزہ ریزہ کرکے اُڑادےگا کہیں وہ زمین کو ہموار اور صاف میدان کر کے چھوڑ دےگا © آپ اس زمین میں نہ کوئی جمکی دیکھیں گے نہاونچ نیجے۔ اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیئے جائیں گے © سو وہ بکھرے

وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّالٌ فَكَانَتُ هَبَاءً مُنْكِقًا ۞(الواقع:٢-٥)

احوال آخرت میں سے زمین کے صاف میدان ہونے کامعنی

نیز فر مایا: اور آپ زمین کوصاف میدان دیکھیں گئز مین کے صاف میدان ہونے کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

mariat.com

ہوئے غبار کی طرح ہوجائیں گے۔

تينا، ا**لقاً**،

(۱) زمین پرین مونی کوئی ممارت باتی جمیس رے کی نہ بہاڑ ندورخت اوراس میں کوئی او تھی اور نیمی چز نہیں رے گی۔

(۲) ہارز قصرادیہ ہے کہ زمین کے بطن میں جو کچھ ہے اس کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ سوقبروں میں جومردے دفن ہیں ا ان کونکال کر بام کردیا جائے گا۔ جیسا کر آن مجید کی ان آیات سے ظاہر ہے:

اور جب زمین (تھینچ کر) پھیلا دی جائے گی 🔿 اور جو کچھ

وَإِذَا ٱلْآرُصُ مُدَّتُ ٥ وَٱلْتَقَدِثُ مَسَافِيْهِنَا

اس میں ہوجائے گا۔

وَتَحَكَّتُ \_ (الانتان:٩٠٣)

جب بوری زمین زلزلہ ہے لرز جائے گی 🔾 اور جب زمین

إِذَا زُلْزِلَتِ الْآرُضُ زِلْزَالَهَا ۞ وَآخُرَجَتِ

این تمام بوجه بابرنکال دے گی۔

الْأَرْضُ أَثْقَالُهَا ٥(الزلزال:٧-١)

مجرسب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے کر دیئے جائیں گے کیونکہ زمین کا چیرہ پہاڑوں' سمندروں اور دریاؤں ہے مستورتھا' پس جب الله تعالیٰ نے بہاڑوں اور دریاؤں کوفنا کر دیا تو زمین کے جو حصان سے چھیے ہوئے تھے وہ ظاہر ہو گئے اور اس طرح زمین صاف میدان ہوجائے گی۔

الله تعالیٰ نے فر مایا: اور ہم ان سب کو جمع کریں گے سوان میں ہے کسی کونبیں جھوڑیں گے۔اس کامعنی یہ ہے کہ ہم سب لوگوں کوحساب کے لیے جمع کریں گے اور اس دن اوّ لین اور آخرین میں ہے کسی کونہیں چھوڑیں گے ۔قر آن مجید میں ہے:

قُلُ إِنَّ الْأَوَّلِيْنَ وَالْأَخِويُنَ ٥ كَمَجُمُوعُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

اللی مِیسُقَاتِ بَوْم مَعْلُوم ٥ (الواقد:٥٠-٣٩) مقرردن مِن ضرورجع کے جائیں گے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: اورسب آپ کے رب کی بارگاہ میں صف بصف پیش کیے جائیں گئے بے شکتم ہارے یاس ای حالت میں آھئے ہوجس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا بلکہ تمہارا زعم بیتھا کہ ہم تم سے ملاقات کا وقت مقرر ہی نہیں کریں مے 0 (الکمن: ۲۸)

کفار کے پیش ہونے کی یا مج حالتیں

علامه ابوعبدالله محمر بن احمه مالكي قرطبي متو في ١٦٨ ه لكھتے ہيں:

جب لوگوں کو زندہ کیا جائے گا اور ان کو قبروں سے اُٹھایا جائے گا تو وہ سب ایک حالت برنہیں ہول کے اور نہان کا موقف اور مقام ایک ہوگا' اور ان کے کئی مواقف اور احوال ہوں گے۔ای وجہ سے ان کے متعلق احادیث مختلف ہیں۔ان کے مواقف اوران کے احوال یا نج ہیں:

- (۱) جس ونت ان کوتبروں ہے اُٹھایا جائے گا۔
- (٢) جس ونت ان كوحماب كى جكه لے جايا جائے گا۔
  - (m) جس وقت ان سے حماب لیا جائے گا۔
- (٣) جس ونت ان كودار الجزاء كي طرف لے جايا جائے گا۔
- (۵) جس مقام میں ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مفہرایا جائے گا۔

جس وقت ان كوقبرول سے أثما يا جائے گا'اس وقت ان كے حواس اور اعضاء كامل ہوں مے ـ الله تعالى فرما تا ہے:

martat.com

جس دن الله كوجع كرے كا (ان كو يول محسوس ہوكا) كه كوما وہ دنیا میں دن کا ایک محنشہ رہے ہوں' وہ آپس میں ایک دوسرے کو بیجانے ہوں گے۔

وہ آپس میں چیکے چیکے کہدرہے ہوں گے ہم تو دنیا میں صرف دان دان دے تھے۔

بھر جب دوبارہ صور بھونکا جائے گا تو وہ قبروں سے اُٹھ کر د کھےرہوں گے۔

دوسری حالت وہ ہے جب انہیں حساب کی جگہ لے جایا جائے گا'اس وقت بھی ان کے حواس کامل ہوں گے: ظالموں کو جمع کرو اور ان کی از واج کو اور ان کو جن کی وہ عبادت کرتے تھے 🔿 اللہ کے سواپس ان کو دوزخ کا راستہ دکھاؤ 🔾

اوران کوٹھبراؤان سے سوالات کیے جائیں گے۔

وَيَوْمَ يَنْحَشُوهُمُ كَانَ لَكُمْ يَلْبَثُواْ الْآسَاعَةُ فِيْنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُ . ( يُرْسُ ٢٥٠)

يَتَ خَافَتُونَ بَيْنَهُمُ إِنْ لَبَيْتُهُمُ إِلَّا عَشُرًا ٥ (اط:۱۰۳)

ثُمَّ نُرفِخَ فِيسُهِ الْحُرْى فَراذَا هُمْ قِيسَامٌ يَّهُ مُ وَوَنَهُ (الزمر: ١٨)

أُحْشُرُوا اللَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزُواجَهُمُ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ أُ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهَدُوهُمْ اللي صِرَاطِ الْجَحِيثِ ٥ وَقِيفُوهُمُ إِنَّهُمُ مَّ مَعْدُولُونَ O(الصَّفَّت:٢٢-٢٢)

اس آیت میں فرمایا کہ ان کوراستہ دکھاؤ' اس سے معلوم ہوا کہ وہ دیکھنے والے ہوں گے۔ نیز فرمایا ان سے موالات کے جا کیں گئے اس سے معلوم ہوا کہ وہ سننے والے بھی ہوں گے اور بولنے والے بھی ہوں گے اور وہ چلنے پھرنے والے بھی ہوں

اورتيسرا حال وہ ہے جب ان سے حساب ليا جائے گا:

وَيَسَقُسُولُنُونَ مَسَالِهِ ذَا الْبِكِتَابِ لَا يُغَادِرُ عَسِغِيْرَةً وَلَا كَبِيْرَةً إِلَّا اَحْصُهَا. (الكمف:٣٩)

وہ کہیں گے سکیسی کتاب ہے جس نے نہ کسی چھوٹے گناہ کو چیوڑا نہ بڑے گناہ کومگراس کا احاطہ کرلیا۔

اور چوتھا حال وہ ہے جب کا فروں کوجہنم کی طرف ہا تک کر لے جایا جائے گا۔اس وقت ان کی ساعت ُ بصارت اور قوت ِ گویائی کوسلب کرایا جائے گا۔قرآن مجید میں ہے:

اورہم ان کو قیامت کے دن چبروں کے بل اُٹھا ئیں گے اس حال میں کہ وہ اندھے گونگے اور بہرے ہوں گے اور ان کا ٹھکانا دوزخ ہوگا۔ وتنحشرهم يوم القيكامة على وجوهه عُمْيًا وَّبُكُمًا وَ صَمَّا المَاوَاهُمُ جَهَيَّمُ (بی اسرائیل:۹۷)

یا نچواں حال وہ ہے جب کا فر دوزخ میں ہول گے اور اس حال کی بھی دوتشمیں ہیں ایک حال وہ ہے جب وہ ابتداءً دوزخ میں ہوں گے اور دوسرا حال ان کے قیام کے اعتبار سے ہے۔ابتدائی حال وہ ہے جب کفار موقف حساب سے لے کر دوزخ کے کنارے تک کی مسافت قطع کریں گے اس وقت وہ اندھے' گونگے اور بہرے ہوں گے' اور بیرحال ان کی ذلت اور رسوائی کے اظہار کے لیے ہوگا اور ان کو دوسروں سے متاز کرنے کے لیے پھران کے حواس لوٹا دیئے جا کیں گے تا کہ وہ دوزخ کا مشاہدہ کرسکیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جوعذاب تیار کیا ہے اس کو دیکھ سکیں' اور عذاب کے فرشتوں کا معائنہ کرسکیں اور ہراس چیز کو دیکھ سکیس جس کا وہ دنیا میں انکار کرتے تھے پھر وہ اس حال میں دوزخ میں قیام کریں گے کہ وہ بولنے والے سننے والے اور دیکھنے والے ہول گے قرآن مجید میں ہے:

martat.com

وَتَسَرَّهُمْ يُعْسَرُ صُونَ عَلَيْهُا خُرْمِهِ مِنْ مِنَّ السَّذُلِّ يَسْطُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ (الثورِئ:٣٥)

د کھورہے ہوں گے۔ قریب تھا کہ غصہ کے مارے دوزخ بھٹ جاتی 'جب اس میں کوئی جماعت ڈالی جائے گی اس سے دوزخ کے محافظ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والانہیں آیا تھا0 وہ کہیں گے بے شک آیا تھالیکن ہم نے اس کوجھٹلایا اور ہم نے کہااللہ نے کوئی

اورآب ان کو دیکھیں کے کہان کو دوزخ کے سامنے پیش کر

دیا جائے گا' وہ ذلت سے جھکے جارہے ہول کے اور کنکمیوں سے

تَكَادُ تَمَيَّزُمِنَ الْعَيْظِ مُكُلَّمَا ٱلْقِيَ فِيهَا فَوْجُ سَالَهُمْ خَزَنَتُهُا آلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ۞ فَالُوْا بَسَلَى فَكَدُ جَاءً نَا نَذِيرٌ فَكَذَّبُنَا وَقُلْنَا مَانَزَلَ اللّهُ مِنُ شَمْحُ \* إِنْ ٱنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلْلٍ كَبِيْرٍ ۞ (الله: ٩-٨)

چنے نازل نہیں کی ٹم محض بہت بڑی گمراہی میں ہو۔ پہلی آیت میں ہے کہ کافر تنکھیوں سے دوزخ کی آگ کی طرف دیکھیں گے۔اس سے معلوم ہوا کہ وہ دوزخ کو دیکھنے والے ہوں مگے اور دوسری آیت میں ہے کہ دوزخ کے محافظ فرشتوں سے ان کا مکالمہ ہوگا۔اس سے معلوم ہوا کہ وہ دوزخ میں عذاب کے دوران سننے والے اور ہولئے والے بھی ہوں گے۔

قبروں سے اُٹھنے سے لے کر قیام دوزخ تک کفار کے ان پانچ احوال سے یہ معلوم ہو گیا کہ بعض احوال میں کفار کے حواس اوراعضاء سلامت ہوں گے اور بعض احوال میں ان کے حواس سلب کر لیے جا کیں گئ اور اس سلسلہ میں جو آیات ہیں ان میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ (الذکرة جام ۱۹۱۳-۳۱۹ مطبوعہ دارا ابخاری بیردٹ ۱۳۱۷ھ)

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بلند آواز سے ندا فر مائے گا میں اللہ ہوں میر ہے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے ' میں سب سے زیادہ رحم فر مانے والا ہوں اور میں سب سے بڑا حاکم ہوں اور سب سے جلد حساب لینے والا ہوں۔ اے میرے بندوا آج تم پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ تم ممکنین ہو گئ تم اپنی مجت لے آؤاور اپنا جواب آسان بنالو کیونکہ تم سے سوال کیا جائے گا اور تم سے حساب لیا جائے گا۔ اے میرے فرشتوا میرے بندوں کو پیروں کے بوروں پر صف برصف کھڑ اکر دو تا کہ ان کا حساب لیا جائے۔

(جمع الجوامع رقم الحديث: ١٩٥٦ كنز العمال رقم الحديث: ٣٨٩٩٣ الجامع لا حكام القرآن جز ١٠ص٣ سر الدرالمثورج ٥ص ٢٠٠٠ روح المعانى جزة ١٩٨٨)

### قیامت کے دن برہنہ حشر کرنا

اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شکتم ہمارے پاس ای حالت میں آگئے ہوجس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ بیت تعنی سکتا تھا' نہ بیٹے سکتا تھا' نہ باتھ سکتا تھا' نہ باتھ سکتا تھا' نہ باتھ سکتا تھا۔ نہ باتھ سکتا تھا۔

حضرت عائشہرضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے ساہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو اس حال میں اُٹھایا جائے گا کہ وہ نظے ہیر نظے بدن اور غیر مختون ہوں گے۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ اعور تیں اور مردسب ہوں گے اور ایک دوسرے کی طرف و کھے رہے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا: اے عائشہ اوہاں پر معاملہ اس سے کہیں سخت ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں۔

(صحيح ابخاري رقم الحديث: ١٥٢٤، صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٨٥٩ منن التسائل رقم الحديث: ١٠٨٣ منن ابن ماجه رقم الحديث: ٢٠٢١)

martat.com

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہم میں ایک بھیعت کا خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے: آپ نے فرمایا: اے لوگوا تم سب اس حال میں اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ کے کہتم نظے پیم' نظے بدن فیرمختون ہوگے:

جس طرح ہم نے پہلی بار پیدا کیا تھا ای طرح دوبارہ پیدا کریں گے یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے اور ہم اس کو ضرور پورا کرنے كَمَا بَدَاُنَا آوَّلَ خَلْقِ نَّعِيدُهُ \* وَعَدًّا عَلَيْنَاهِ إِنَّا كُنَّا فَعِلِيْنَ ۞ (الانباء:١٠٣)

والے ہیں۔

سنو! قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کولباس پہنایا جائے گا۔ سنو! عقریب میری اُمت کے کھالوگوں کو لایا جائے گا ان کو با ئیں طرف سے پکڑا جائے گا۔ پس میں کہوں گا اے میرے دب! میرے اصحاب! پس کہا جائے (کیا) آپنہیں جانے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا نئی چیزیں داخل کر لی تھیں؟ تو میں ای طرح کہوں گا جس طرح عبد صالح نے کہا تھا: اور میں ان پرای وقت تک نگہبان تھا جب تک میں ان میں رہا پھر جب تو نے مجھے (آسان پر) اُٹھالیا تو تو بی ان پرنگہبان تھا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے ۱ اگر تو ان کوعذاب دے تو بے شک میہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کو بخش دے تو بہت غالب بڑی حکمت والا ہے 0 پھر مجھ سے یہ کہا جائے گا جب سے آپ ان سے جدا ہوئے تھے یہ اس وقت سے اپنی ایڑیوں پر پھر گئے تھے۔

(صحيح ابخاري رقم الحديث: ١٩٢٢ ، صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٨٦٠ سنن التريذي رقم الحديث: ٢٣٢٣ سنن التسائي رقم الحديث: ٢٠٨٧)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کوسب سے پہلے لباس پہنانے اور مرتدین کومیرے اصحاب فرمانے کی توجیبہ

اس حدیث ہیں ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کولباس پہنایا جائے گا۔ یہ اقرابت اضافی ہے کیونکہ قائل عوم کلام سے خارج ہوتا ہے۔ نیز اس حدیث ہیں ہے کہ آپ نے پچھلوگوں کو دیکھر کرفر مایا کہ یہ میر سے اصحاب ہیں ' یہ عدم توجہ کی بناء پر ہے ورندرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس دنیا ہیں بھی علم تھا کہ وہ لوگ مرتد ہو چکے تھے۔ نیز قبر مبارک ہیں آپ پر امت کے انمال پیش کیے جاتے ہیں' اس لیے ان کے مرتد ہو جانے کا آپ کو قبر ہیں بھی علم تھا۔ نیز قیامت کے دن کفار اور مرتد بن کے چبرے سیاہ ہوں گئ ان کی آئنصیں نیلی ہوں گئ اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ ہیں ہوگا' اس ہیئت کذائی ہیں دیکھ مرتد بن کے چبرے سیاہ ہوں گئ ان کی آئنصیں نیلی ہوں گئ اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ ہیں ہوگا۔ ان کا چبرہ اور ان کے ایمان اور ان کے ہاتھ پیر چبک رہے ہوں گئ ان کا چبرہ سفید ہوگا اور ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہوتھ ہیں ہوگا۔ ان کے ایمان اور ان کی نماز وں کا نور ان کے آگے چل رہا ہوگا۔ ان حالات ہیں آپ کا ان مرتدین کو میرے اصحاب فرمانا بے تو جبی پر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی نئی کرنا درست نہیں ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا پھر آپ دیکھیں گے کہ مجرم اس میں لکھے ہوئے سے خوفز دہ ہوں گے اور کہیں گے: ہائے افسوس! اس نامہ اعمال کو کیا ہوا اس نے نہ کوئی صغیرہ گناہ چھوڑ ا ہے نہ کبیرہ گرسب کا احاطہ کرلیا ہے' اور انہوں نے جو بھی عمل کیا تھاسب کو لکھا ہوا اپنے سامنے پائیں گئاور آپ کا رب کسی پرظلم نہیں کرتا (الکھف:۴۹)

قیامت کے دن اعمال نامہ پیش کیا جانا

قرآن مجید میں الکتاب کا لفظ ہے۔مقاتل نے کہااس سے مراد ہے بندوں کے ہاتھ میں ان کا اعمال نامہ دیا جائے گا۔

marfat.com

کھباحبار نے کہا جب قیامت کا دن ہوگا تو لوح محفوظ کو بلند کیا جائے گا اور گلوق میں سے ہر شخص اپنے آلی کو دیمے لےگا۔
امام دازی نے کہا اس سے مراد بیہ ہے کہ اس دن ہرانسان کے ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ دیا جائے گایا اس کے دائیں ہاتھ میں اپنے میں اور اس دن کفار اور مشرکین اپنے مخا نف اعمال میں اپنے برے اعمال کو دیکھ کرخوفز دہ ہوں گے کہ تمام المل محشر کے سامنے ان کے برے اعمال کھل جائیں گے اور وہ رسوا ہوں گے۔ خلاصہ بیہ ہے کہ ان کو اپنے گنا ہوں کی وجہ سے عذاب کا خوف بھی ہوگا اور گلوق کے سامنے شرمندہ اور رسوا ہونے کا بھی خوف ہوگا۔ اس وقت وہ افسوس سے کہیں مے ہائے افسوس ایہ کتاب وقت وہ افسوس سے کہیں مے ہائے افسوس ایہ کتاب تو نہ کی صغیرہ گناہ کو چھوڑتی ہے نہیں گاؤ

مناه صغیره اور گناه کبیره کے متعلق ندا ہب

مناہ صغیرہ اور کیرہ میں اختلاف ہے۔ جمہور کا مسلک سے ہے کہ بعض گناہ کبائر ہیں اور بعض گناہ صغائر ہیں۔ استاذ الواسحاق اسٹرائی نے کہا کہ گناہوں میں کوئی گناہ صغیرہ نہیں ہے بلکہ ہرجس کام سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اس کا ارتکاب گناہ کمیرہ ہے اور ان کی دلیل سے کہ ہرجس کام سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے وہ اس کی جلال ذات کے اعتبار سے گناہ کمیرہ ہے۔ علامہ ابن بظال نے کہا کہ اشاعرہ کہتے ہیں کہ تمام معاصی کبائر ہیں اور بعض معاصی کوصغیرہ ان سے بڑے کبائر کے لحاظ سے کہا جاتا ہے اور ہمار سے نزد کے لحاظ سے کہا جاتا ہے اور ہمار مارتکا ہوں۔ لیما حرام ہے لیکن اس کو زنا کے اعتبار سے صغیرہ کہا جاتا ہے اور ہمار سے نزد کے تمام گناہ کبائر ہیں اور اس کا مرتکب اللہ تعالیٰ کی مشیت پرموقوف ہے وہ چاہتو اس گناہ کو معاف کر دے اور چاہتو سزاد سے اور کسی گناہ کی مغفرت واجب نہیں ہے۔ (فتح الباری جمام کا معاص کہ مطبوعہ دارالفکر ہیروٹ نہ ۱۳۲۰ھ)

میحے قول جمہور کا ہے۔ ہم قرآن مجید اور احادیث ہے اس پر دلائل پیش کریں گے کہ بعض گناہ صغیرہ ہیں اور بعض گناہ کبیرہ ہیں۔اس کے بعیرصغیرہ اور گناہ کبیرہ کی تعریفیں پیش کریں گے۔

صغائر اور کبائر کی تقسیم کے متعلق قرآ ن مجید کی آیات

جولوگ كبيره گناہوں اور بے حيائى كے كاموں سے بچتے ہيں ماسواصغيره گناہوں كئ بے شك آپ كارب وسيع مغفرت والا

الكَذِيْنَ يَهْ جَنَينِهُ وَنَ كَبَيْرَ الْإِنْمِ وَالْفَوَاحِ شَ إِلَا اللَّمْمَ الزَّنَ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْيِفِرَةِ (النَّم: ٣٢)

اگرتم كبيره گناہول سے اجتناب كرو بحن سے تہميں منع كيا كيا ہے تو ہم تمہارے (صغيره) گناہوں كومعاف كرديں گے اور تم كوعزت كى جگہ ميں داخل كرديں گے۔ سے شك نيكياں گناہوں كو دُور كرديتي ہيں۔

جلدهفتم

رَانُ تَدَجُنَيْبُوْا كَبَالِيْرَ مَالَّنَهُوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرُ وَلَكُمْ مُلْخَلًا كَرِيْمًا ٥ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنْهُ لُكُمْ مُلْخَلًا كَرِيْمًا ٥ عَنْهُ نُكُمْ مُلْخَلًا كَرِيْمًا ٥ عَنْهُ نُكُمْ مُلْخَلًا كَرِيْمًا ٥ عَنْهُ نَعْمَالُهُ وَلَا اللهِ ١٠١٠)

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُلْعِبُنَ السَّيِّيَاتِ. (مود:١١٣) صغائر اور كبائر كے متعلق احاديث

حلق کر اور کیا کر سے من اللہ عند بدان کر ت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پانچے نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرا جعد ان کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہیں جب تک کہ کہائر کا ارتکاب نہ کیا جائے۔

( میچ مسلم رقم الحدیث: ۲۳۳ سنن الزندی رقم الحدیث: ۲۱۴ مند احد ج۲ م ۴۸۳ سنن این ملجه رقم الحدیث: ۱۰۸۱ میچ این فزیر رقم این حبان رقم الحدیث: ۲۳۳ منن کبری للبه تی ج۲ص ۴۷۷ شرح البنة رقم الحدیث: ۳۲۵)

mariat.com

م المقرآب

اس حدیث میں کبائر اور صغائر دونوں کا ثبوت ہے۔

حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ازخود کمبائر کا ذکر فرمایا یا آپ سے کمبائر کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا: الله کا شریک قرار دینا' کسی شخص کوفل کرنا' ماں باپ کی نافرمانی کرنا' پھر فرمایا کیا ہیں تم کو سب سے بڑے کبیرہ کی خبر نہ دوں! فرمایا: جھوٹی بات کہنا یا جھوٹی گواہی دینا۔

(صحح ابخاری رقم الحدیث: ۵۹۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۸۸ سنن التر خدی رقم الحدیث: ۱۲۰۷ اسنن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۵۹۷ حضرت ابو ہر ریرہ رضی الله عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: سات ہلاک کرنے والے کاموں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا یارسول الله! وہ کیا ہیں؟ فرمایا: الله کے ساتھ شرک کرنا 'جاد و کرنا 'جس کے قبل کو الله نے حرام کر دیا ہے اس کو ناحق قبل کرنا 'سود کھانا ' بیتیم کا مال کھانا ' میدانِ جہاد سے بیٹے موڑ کر بھا گنا ' پاک دامن مومنات پر بدکاری کی تہمت لگانا۔ اس کو ناحق ابخاری رقم الحدیث: ۱۸۵۷ 'سنن البوداؤ در قم الحدیث: ۱۸۷۵ 'صحح مسلم رقم الحدیث: ۸۹ سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۸۵۷ 'سنن البوداؤ در قم الحدیث: ۱۸۷۵ 'صحح مسلم رقم الحدیث: ۸۹ سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۸۵۷ 'سنن البائی رقم الحدیث: ۱۸۵۷ 'سنائی رقم الحدیث: ۱۸۵۷ 'سنا

اس حدیث میں سات ہلاک کرنے والے کاموں سے مرادسات کبائر ہیں اوراس کی دلیل بیرحدیث ہے:

حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابوسعید رضی الله عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور تین بار فر مایا اس ذات کی قتم جس کے قبضہ وقد رت میں میری جان ہے ' پھر سر جھکا لیا پھر ہم میں سے ہر شخص سر جھکا کر رونے لگا' ہم نہیں جانتے تھے کہ آپ نے کس چیز کی قتم کھائی ہے ' پھر آپ نے سراُ ٹھایا تو آپ کے چہرے پر بثاشت تھی اور وہ ہمیں سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب تھی۔ آپ نے فر مایا: ہر جو بندہ پانچ نمازیں پڑھے رمضان کے روزے رکھے' زکو قادا کرے اور سات کبیرہ گناہوں سے بچاس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیئے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا سلامتی کے ساتھ داخل ہوجا۔ (سنن النسائی رتم الحدیث: ۲۳۳۷ محبح ابن حبان رتم الحدیث: ۱۵۵۵ کا المتدرک جام ۲۰۰۰)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جس شخص نے غیر الله کے لیے ذرج کیا' اس پر الله تعالی لعنت فر ما تا ہے' اور جوشخص زمین میں علامتیں اور حدود قائم نہیں کرتا' الله اس پر لعنت فر ما تا ہے' اور جوشخص راستہ دکھانے سے اندھا بن جاتا ہے اللہ اس پر لعنت فر ما تا ہے' اور جوشخص اپنے والدین کو گالی ویتا ہے اللہ اس پر لعنت فر ما تا ہے' اور جوشخص اپنے مالکوں کے غیر کی طرف منسوب ہوتا ہے اللہ اس پر لعنت فر ما تا ہے۔

(منداحدرقم الحديث:٨٤٥) معجم الكبيررقم الحديث:١٥٣٦) مندابويعلى رقم الحديث:٢٥٨١)

حضرت عمران بن حمین رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: یہ بتاؤ کہتم زانی 'چوراورشرابی کے متعلق کیا کہتے ہو؟ صحابہ نے کہا الله اوراس کا رسول ہی زیادہ جانے والے ہیں۔ آپ نے فر مایا: یہ بہت بے حیائی کے کام ہیں اور ان کی سزا ہے۔ کیا میں تم کو بہت بڑا کبیرہ نہ بتاؤں؟ آپ نے فر مایا: وہ الله کا شریک قرار دینا ہے اور ماں باپ کی نافر مانی کرنا ہے۔ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے پھر آپ اُٹھ کر بیٹھ گئے اور فر مایا اور سنو جھوٹ بولنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فر مایا: ہروہ کام جس سے اللہ نے منع فر مایا اس کو کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ (اُنجم الکبیرة مالحدیث: ۲۲۳۳)

حضرت ابن مسعود رضی الله عند في مايا كبائريه بين: الله كے ساتھ كئى كوشر يك كرنا الله كے عذاب سے بے خوف ہونا ' الله كى رحمت سے مايوس ہونا۔ (المجم الكبير رقم الحديث: ٨٧٧٥)

حضرت عبدالله بن عمرورض الله عنهما بيان كرتے ميں كهرسول الله صلى الله عليه وسلم في الله عنهما بيان كرتے ميں تم كو

martat.com

بہت کرتا ہوں کہتم اللہ کے ساتھ کی کوشر یک نہیں قرار دو گے ادراس فخص کو ناحق قبل نہیں کرو مے جس کے قبل کو اللہ نے ام فرما دیا ہے ادر زنا نہیں کرو گے ادر چوری نہیں کرو گے ادر کسی نشر آ در شروب کوئییں ہوئے تم میں ہے کسی نے ان میں اللہ کے کسی کے اور چوری نہیں کرو گے ادر جس فخص پر اللہ نے ستر کرلیا تو اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے اور اس کا نے کسی کیا تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ (اہم الله دیا آج الدیدے: ۹۲۷)
ان تمام احادیث میں کیا ترکا ثبوت ہے۔

حضرت ابو ہر یہ وضی اللہ عنہ بیان کرنے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: یہ بتاؤکہ مسل سے سکی ایک کے دروازہ پراگر دریا ہواوروہ اس میں ہرروز پانچ مرتبہ خسل کرے تو کیا اس کے بدن پرمیل رہای اللہ فلانوں نے کہااس کے بدن پر بالکل میل نہیں رہا گا۔ آپ نے فرمایا: پانچ نمازوں کی یہی مثال ہے؛ ان سے اللہ گنا ہوں کو افسان نے کہااس کے بدن پر بالکل میل نہیں رہے گا۔ آپ نے فرمایا: پانچ نمازوں کی یہی مثال ہے؛ ان سے اللہ گنا ہوں کو افسان نہیں اللہ یہ نہیں اللہ یہ نہیں اللہ یہ نہیں اللہ یہ نہیں کہ ایک مخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا یارسول معضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا یارسول اللہ یہ بیاں عاضر ہوں آپ جو چاہیں میرے متعلق فیصلہ فریا کیں۔ حضرت عمر نے کہا اللہ تعالیٰ نے تیرا پردہ رکھ لیا تھا اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ مخص اُٹھ کر چل دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ مخص اُٹھ کر چل دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ مخص اُٹھ کر چل دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ مخص اُٹھ کر چل دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ مخص اُٹھ کر چل دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیر کے پیچھے کی مختص کو تیجھے کی مختص کو تعلیہ کر اس کو بلوایا اور بیآ یہ بیر بھی :

دن کے دونوں کناروں اور رات کے بچھ حصہ میں نماز قائم رکھو بے شک نیکیاں برائیوں کو دُور کر دیتی ہیں۔ یہ نفیحت قبول کرنے والوں کے بینے فیبحث ہے۔

جلدهفتم

آفِيم النَّسَلُوةَ طَرَفَي النَّهَارِ وَ زُلَقَامِّنَ اللَّيُلِ السُّحَسَنَاتِ يُسُذُهِبُنَ السَّيِّسُاتِ ذُلِكَ گُرْی لِللَّذَاكِرِیْنَ ((مورسا))

مسلمانوں میں سے ایک مخص نے کھڑے ہوکر پوچھایا رسول اللہ! کیا یہ آیت اس کے لیے خاص ہے؟ آپ نے فرمایا: مولوگوں کے لیے ہے۔

(صحيح مسلمُ التوبة: ۴۲٪ (۲۷۹۳) الرقم أمسلسل ۲۸۷۲٬ سنن ابوداؤ درقم الحديث: ۴۳۲۸٬ سنن الترندي رقم الحديث: ۳۱۱۲٬ اسنن الكبريُ للنسائي په ۱۳۷۰ سر ۷

> ان حدیثوں میں گناہ صغیرہ پر دلالت ہے اور اس پر کہ نیک کام کرنے سے صفائر معاف ہوجاتے ہیں۔ **گناہ کبیرہ کی تعدا**د

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فر مایا: کبائر سات ہیں اور ان سے ایک روایت ہے کہ کبائر ستر ہیں اور ایک روایت کہ کبائر سات سو ہیں۔ (فتح الباری جہام ۱۸۵۷ مطبوعہ دارالفکر بیروٹ ۱۳۲۰ھ)

حافظ محمہ بن احمد ذہبی متوفی ۱۲۸ھ نے الکبائر کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے جس میں قرآن مجید کی آیات اور ایٹ کے حوالہ جات سے ستر گناہ کبیرہ لکھے ہیں ہم ان کے دلائل کوترک کر کے صرف ان کبائر کے عنوانات لکھ رہے ہیں۔
(۱) جس کام سے اللہ تعالی اس کے رسول اور صحابہ نے منع کیا ہو۔ (۲) قتل ناحق (۳) جادہ (۴) ترک نماز (۵) ترک (۲) بلا عذر رمضان کا روزہ نہ رکھنا (۷) باوجود قدرت کے جج نہ کرنا (۸) ماں باپ کی نافر مانی کرنا (۹) رشتہ داروں سے اللہ عنوں (۱۰) زنا (۱۱) قوم لوط کاعمل (۱۲) سود کھانا (۱۳) ظلماً بیتیم کا مال کھانا (۱۳) اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ

mariat.com

المرآر

باندهنا (۱۵) میدانِ جہادے بھا گنا (۱۲) سربراہ سلمین کاعوام برظلم کرنا یاعوام کا اس برظلم کرنا (۱۷) فخر و تکبر کرنا اور إترانا (۱۸) جھوٹی گوائی دینا (۱۹) خمر (شراب) بینا (۲۰) جوا کھیلنا (۲۱) مسلمان باک دامن عورتوں کو بدکاری کی تبعت لگا (۲۲) بال غنیمت میں خیانت کرنا (۲۳) چوری کرنا (۲۲) ڈاکا ڈالنا (۲۵) جبوٹی قتم کھانا (۲۷)ظلم کرنا (۲۷) سلطان کے تھم کے بغیر ٹیکس جع کرنا (۲۸) حرام کھانا یا کسی طریقہ ہے بھی حرام کو استعال کرنا (۲۹) خودکشی کرنا (۳۰) باتوں میں بہ کثرت حجوث بولنا (m) ناجائز فیصلے کرنا (mr) رشوت لینا (mm) عورتوں کا مردوں کی اور مردوں کا عورت کی مشابہت کرنا (۳۴) دیوٹی کرنا (۳۵) طلاق دینے کی شرط سے حلالہ کرنا (۳۲) بیشاب کے قطروں سے نہ بچنا (۳۷) علم کو جمیانا (۳۸) دنیا کے لیے علم دین حاصل کرنا (۳۹) خیانت کرنا (۴۰) احسان جمّانا (۳۱) تقدیر کو جمثلانا (۳۲) لوگوں کو سنانے کے لیے نیک کام کرنا (۴۳) چغلی کرنا (۴۴) ایک دوسرے پر لعنت کرنا (۴۵) عہد شکنی کرنا (۴۷) نجومی کی تقیدیق کرنا ( ایم ) بیوی کا خاوند کی نافر مانی کرنا (۴۸) تصویر بنانا (۴۹) نوحه اور ماتم کرنا اینے آپ کو بیٹینا (۵۰) حاکم کے خلاف بغاوت کرنا (۵۱) کمزوروں' باندیوں' نوکروں اور بیویوں پرتشد دکرنا (۵۲) پڑوی کواذیت پہنچانا (۵۳)مسلمانوں کوایذا دینااوران کو گالی دینا (۵۴) اللہ کے بندوں کواذیت پہنچا تا اور ان پرتختی کرنا (۵۵) قدموں کے نیچے گھٹے ہوئے کپڑے پہننا یا تکبر سے نخنوں کے نیچے کیڑوں کو لٹکا نا (۵۲) مردوں کا سونے اور ریشم کا لباس بہننا (۵۷) غلام کا بھا گنا (۵۸) غیر اللہ کے لیے ذیج کرنا (۵۹) اپنے باپ کے علاوہ کسی اور سے نسب قائم کرنا (۲۰) شرعی جواز کے بغیر جھگڑا کرنا (۲۱) فاضل یانی دینے سے منع کرنا (۲۲) ناپ تول میں کمی کرنا (۲۳) اللہ کے عذاب سے بے خوف ہونا (۲۴) اولیاء اللہ کواذیت دینا (۲۵) اولیاء اللہ سے عداوت رکھنا (۲۲) بغیر عذر شرعی کے جماعت کوترک کرنا (۲۷) بغیر عذر شرعی کے جماعت اور جمعہ کوترک کرنا (۲۸) دھوکا اور فریب دینا (۲۹) مسلمانوں کے عیوب تلاش کرنا اور ان کو بیان کرنا (۷۰) صحابہ رضی الله عنهم میں سے **سی کو** سب وشتم كرنا \_ (الكبائز دارالغد العربي قابرهمصر) گناهِ كبيره كي متعددتعريفين

ا مام رافعی نے الشرح الکبیر میں لکھا ہے کبیرہ وہ گناہ ہے جو حد کا موجب ہؤیہ بھی کہا گیا ہے کہ جس کے مرتکب پر کتاب ما سنت میں وعید کی تصریح ہو۔امام بغوی نے بھی یہی تعریف کی ہے۔

علامہ الماوردی نے کہا ہے کبیرہ وہ گناہ ہے جس پر حدواجب ہو بااس کے مرتکب پر وعید ہو۔علامہ عسقلانی نے اس تعریف کو معتمد کہا ہے۔علامہ عبدالسلام نے کہا جس معصیت کو معمولی سمجھ کر اس کا ارتکاب کیا جائے وہ کبیرہ ہے۔ای طرح اگر گناہ صغیرہ کا ارتکاب کیا جائے ہو کہا جاتا ہے کہ صغیرہ پر عذاب نہیں صغیرہ کا ارتکاب سے بھھ کرکیا جائے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو وہ بھی کبیرہ ہے اور سے جو کہا جاتا ہے کہ صغیرہ پر عذاب نہیں ہوتا 'میاس وقت ہے جب شامت نفس سے انسان کوئی صغیرہ گناہ کر بیٹھے پھر اس پر نا دم اور تائب ہواور جب بے خوفی اور دیدہ دلیری سے کوئی معصیت جس پر وعید ہویا لعنت دلیری سے کوئی معصیت جس پر وعید ہویا لعنت ہو وہ گئاہ ہے۔اس طرح ہر وہ معصیت جس پر وعید ہویا لعنت ہو وہ گئاہ کہ خواہ اس فعل کوئی الفور کرنا واجب ہویا اس کے وجوب میں وسعت ہو۔

علامہ ابن الصلاح نے کہا کبیرہ گناہ کی علامتیں ہیں'ان میں سے بعض یہ ہیں کہاس فعل پر حدواجب ہو یا کتاب وسنت میں اس پر عذاب کی وعید ہو یا اس کو فاسق فر مایا ہو یا اس پرلعنت فر مائی ہوئیہ زیادہ جامع تعریف ہے۔

علامہ ابوالعباس قرطبی مالکی نے السم فی میں کبیرہ کی جوتعریف کی ہوہ سب سے احسن تعریف ہے۔

mariat.com

مروه معصیت جس کے متعلق کتاب سنت یا اجماع میں بی تعریج ہو کہ یہ کبیرہ ہے یا عظیم ہے یا اس کے متعلق فر مایا ہو کہ اس كمرتكب كوعذاب موكاياس برحد معلق كى موياس معصيت كى شديد فيرمت كى مووه كبيره ب\_ علامه الليم نے المنهاج مل لکھا ہے ہر گناو صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے اور کبھی کی قرینہ کی بناو برصغیرہ بھی کبیرہ ہوجاتا ہے۔

(مثلاصغیره کاارتکاب معمولی مجه کرکرے اور اس پر نادم اور تائب ہوئے بغیر دوبارہ صغیرہ کرے اس کو صغیرہ پر اصرار کہتے ہیں '

اور اگر شامت نفس مے مغیرہ کا ارتکاب کیا مجرنادم ہوا اور اس پرتوبہ کرلی مجردوبارہ شامت نفس سے صغیرہ کرلیا اور اس پر بھر وادر تائب ہواتو میکرارمعصیت ہے اصرار نہیں ہے اور اس صورت میں وہ صغیرہ ہی رہے گا، بعض علماء نے کہا ہے کہ فرض کا

**قرک اور حرام کا ارتکاب بیره ہے اور واجب کا ترک اور کروہ تحر نمی کا ارتکاب صغیرہ ہے )** 

علامه الحلیمی نے لکھا ہے کہ کبیرہ کی دونتمیں ہیں ایک فاحش اور دوسرا الخش مشلاً ناحق قبل کرنا کبیرہ ہے لیکن اگر کسی شخص نے اپنی اولا دکونل کیا یا باب دادا کونل کیا یا کسی نواہے یا نوای کونل کیا یا حرم میں قتل کیا یا حرمت والے مبینوں میں قتل کیا یا مضان میں قل کیا تو یہ کبیرہ فاحشہ ہے۔ای طرح زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے اور اگر اس نے پڑوی کی بیوی سے زنا کیا یا کسی رشتہ دار **سے زنا کیا یا ماہِ رمضان میں یا حرم میں زنا کیا تو یہ کبیرہ فاحشہ ہے۔ای طرح شراب بینا کبیرہ ہے اور اگر ماہِ رمضان میں دن** مے وقت شراب بی یا حرم میں شراب بی یا علی الاعلان شراب بی تو یہ کبیرہ فاحشہ ہے اگر کسی اجنبی عورت کی رانوں سے لذت **حاصل کی توبیہ مغیرہ ہے اور اگر اپنے باپ کی بیوی یا بہویا کسی نواس یا بھانجی 'جفیجی کی رانوں سے لذت حاصل کی تو یہ گنادِ کبیرہ** 

ہے۔وغیرہ وغیرہ ۔ (فتح الباری جسام ۱۲۰۵۰ مطبوعہ دارالفکر بیروت ۲۰۰۰ ھ)

مكس كالغوى اوراصطلاحي معنى

مم نے علامہ ذہبی کی الکبائر سے ستائیسوال کبیر فقل کیا ہے کہ سلطان کی اجازت کے بغیر نیکس لینا بھی کبیرہ ہے۔عربی میں اس کے لیے مسکس کا لفظ ہے اور فقہاءاس کے لیے جبابیۃ کا لفظ استعمال کرتے ہیں ۔المنجد میں ان دونو ں لفظوں کامعنی عیس لینا لکھاہے۔

علامه ابن ا ثير جزري متوفى ٢٠١ه ف مكس كامعنى لكهائ عشر لينے والا جوجه وصول كرتا ہے۔ (النبايہ جسم ٢٩٧) اس طرح علامه محمد بن محمد زبیدی متوفی ۵-۱۲ه نے لکھا ہے۔ (تاج العروس جسم ۲۳۹)

علامهم الدين ذهبي متوفى ٢٨ ٧ ه في مكس كركبيره مون يرحب ويل داال ديئم مين:

النَّهُ السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ مُوافِدُه كَالهُ صرف ان لوكوں كے ليے بولوكوں پرظلم

السنكاس وَيَسْعُونَ فِسى الْأَرْضِ بِعَيْرِ الْحَيِّق كرتے بين اور زمين ميں ناحق فياد كرتے بين انبين لوگوں كے 

اور مكاس ( نيكس لينے والا ) ظالموں كا سب سے برا مدرگار ہے بلكہ وہ خود ظالموں ميں سے ہے كيونكہ وہ اس چيز كوليتا ہے جس کا وہ مستحق نہیں ہے اور اس کو دیتا ہے جو اس کامستحق نہیں ہے۔ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: مکاس جنت میں داخل ا المبير موكار (سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٢٩٣٧ سنن داري رقم الحديث: ٢٦٦١ منداحمه جهم ١٢٣) (الكبائر ص٢٦) مطبوعه دارالغد العربي معر)

علامه ابوسليمان خطابي متوفى ١٩٨٨ هاس حديث كي شرح ميس لكهة بي: صاحب مکس وہ مخص ہے جومسلمانوں سے عشر وصول کرتا ہے اور آنے جانے والے تاجروں سے چونگی وصول کرتا ہے اس

ں سے تعبیر کیا ہے جوعشر لینے والے کا نام ہے۔ صاحبِ کمس سے مراد وہ عامل نہیں ہے جو صدقات وصول کرتا ہے کیونکہ جلدهفتم

Marfat.com

القرآه

صدقات وصول کرنے کا منصب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اور آپ کے بعد بھی افامنل اور اکا پر صحابہ کے پاس تھا۔ کم کی اصل نقص ہے ای لیے خرید ارسود ہے کی قیمت جو کم کراتا ہے اس کو مکاس کہتے ہیں۔ رہاوہ عشر جو مطے شدہ شرا لط کے مطابق مسلمان شہروں میں آنے والے تا جروں سے لیا جاتا ہے ( یعنی کشم ڈیوٹی) تو وہ کمس نہیں ہے اور نہ اس کا لینے والا وعید کا مستحق ہے سوااس کے کہ وہ تجاوز اور ظلم کر ہے تو اس پر گناہ اور عذاب کا خطرہ ہے۔

(معالم السنن مع مخضرسنن ابوداؤدج مهم ١٩٤ مطبوعه دارالمعرفة بيروت • ١٩٠٠ هـ

مکس کا اصطلاحی معنی ہے ہے: شہر میں داخل ہونے والے تا جروں سے جو حصہ (چونگی) لیا جائے وہ کمس ہے اور اس کو لینظ والا ماکس ہے اور کمس کا غالب استعال اس مال پر کیا جاتا ہے جس کو خرید و فروخت کے وقت بادشاہ کے کارندے ظلماً وصول کرتے ہیں۔علامہ ذہبی نے کمس کو جو گناہ کبیرہ لکھا ہے وہ اس معنی کے اعتبار سے لکھا ہے۔ بینک سے کافی ہوئی زکو ق کا شرعی تھکم

علامه سيدمحمر المين ابن عابدين شامي متوفى ٢٥٢ اه لكهت بين:

تجنیس اور الولوالجیہ میں فرکور ہے کہ ظالم بادشاہ نے جب صدقات وصول کر لیے تو ایک قول میہ ہے کہ جب دینے والے نے ضدقات کی ادائیگی کی نیت کر کی تحق تو اس کو دوبارہ زکوۃ ادا کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا کیونکہ ظالم سلطان کے او پرلوگوں پر کے اس قدر حقوق ہیں کہ اس کے پاس جتنا بھی مال ہے وہ لوگوں کا ہے اور وہ حقیقت میں فقیر ہے اور بعض فقہاء نے کہا ہے کہ زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ وہ دوبارہ زکوۃ ادا کرے۔ امام ابر جعفر طحادی نے کہا ہے کہ سلطان کو صدقات وصول کرنے کی والیت حاصل ہے لہذا صدقہ دینے والوں سے زکوۃ ساقط ہوجائے گی۔خواہ سلطان ان صدقات کو اپنے عمل میں ندر کھئاس کا وصول کرتا باطل نہیں ہوگا۔ اس پرفتو کی دیا گیا ہے لیکن میس کم اموال ظاہرہ کے صدقات میں ہے اگر سلطان نے بخت مطالبہ کر اس کے اموال باطنہ سے زکوۃ وصول کی ہے اور دینے والے نے زکوۃ کی نیت کرلی مشائخ متاخرین کے زدیک پھر بھی جائز ہے کہا کہ لیکن صبح قول میہ ہوگا۔ (دولئ تا رہے اس لیے اس لیے اس الیے اس کی صدقات کو این ہوگی۔ (دولئ تا رہے اس لیے اس الیے اس الیے اس الیکن صبح قول میہ ہوگی۔ (دولئ تا رہے 19 مولئ کے اموال باطنہ سے زکوۃ وصول کرتا جائز نہیں ہے اس لیے اس لیے اس الیے اس الیکن صبح قول میں ہوگا۔ (دولئ تا رہے 19 مولئ کے ایموال باطنہ سے زکوۃ وصول کرتا جائز نہیں ہوگا۔ (دولئ تا رہ 19 مولئ کے لیے اموال باطنہ سے زکوۃ وصول کرتا جائز نہیں ہوگا۔ (دولئ تارہے 19 مولئ کی ایک اس الیے اس الیکن سے کہ دولئ کو دوئی ہوگی۔ (دولئ تا رہے 19 مولئ کے اور دولئ الی بارہ دولئ کو دوئی ہوگی۔ (دولئ تا رہے 19 مولئ کو دوبارہ ذولئ کو دوئی ہوگی۔ (دولئ تا رہے 19 مولئ کے 19 مولئ کو دوبارہ ذولئ کو دوبارہ دولئ کو دولئ کو دوبارہ دولئوں کو دولئ کو دوبارہ دی کی دوبارہ کی دوبارہ دولئوں کو دوبارہ کی دوبارہ کو دوبارہ کو دوبارہ کو دوبارہ کو دوبارہ کی دوبارہ کیا کہ کی دوبارہ کو دوبارہ کی دوبارہ کیں دوبارہ کیا کو دوبارہ کو دوبارہ کو دوبارہ کو دوبارہ کو دوبارہ کو دوبارہ دینے ہوگی کو دوبارہ کی دوبارہ کو دوبارہ کو دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کو د

marfat.com

والا) ہے جس کوامام نے مقرر کیا ہے لیکن آئ کل مکاس کوامام صدقات وصول کرنے کے لیے مقرر نہیں کرتا بلکہ وہ لوگوں کا مال ظلما چھننے کے لیے ہوتا ہے۔ لہذا اگر مکاس کوز کو قدی گئی تو ادائیں ہوگی۔ ہاں اگر اس مکاس پر صدقہ کرنے کی نیت ہے زکو قد دی گئی تو وہ اس اختلاف پر ہے بعض کے نزدیک زکو قدادا ہوجائے گی کیونکہ مکاس کے پاس اگر چہ مال بہت ہے لیکن وہ ظلما لیا ہوا ہے۔ لہذا وہ اس مال کا حقیقا ما لک نہیں ہے اور اس پر لوگوں کے استے حقوق ہیں کہ دراصل وہ فقیر ہے۔ لہذا اس پر صدقہ کرنے کی نیت سے زکو قدری گئی تو ادا ہوجائے گی اور بعض کے نزدیک زکو قدادا نہیں ہوگی اور اس پر دوبارہ زکو قدرینا واجب کردو لیکن رہے۔ (روالحارج ہوے داراحیاء التراب بیروٹ ۱۳۱۹ھ)

# مکاس کی ندمت میں احادیث

نيز علامه شامي لكهته بين:

ام طبرانی نے روایت کیا ہے کہ اللہ اپنی مخلوق کے قریب ہوگا اور جس کو جا ہے گا' بخش دے گا سوا طوا کف کے اور نا جائز طریقہ سے عشر لینے والے کے۔ (البجم الکبیر تم الحدیث: ۸۳۷۲) اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: صاحب کمس جنت میں واخل نہیں ہوگا۔ (سنن ابوداؤ در تم الحدیث: ۲۳۳۳ منداحہ جاس المحدرک خاص ۴۰۰ المدید کی امام بغوی نے کہا ہے صاحب کمس سے مراد وہ شخص ہے کہ جب اس کے جام ۴۰۰ اس کا میں ہوگا۔ وہ خاص مندری نے کہا اب وہ زکو ہ کے نام ہے کمس لیت ہیں اور وہ اپنے ہیں اور وہ اپنے بیٹوں میں ہیں اور وہ اپنے بیٹوں میں اور بغیر کی عنوان کے بھی وصول کرتے ہیں بلکہ بیدوہ چیز ہے جس کو وہ رشوت کے طور پر لیتے ہیں اور وہ اپنے بیٹوں میں آگر بھرتے ہیں۔

یہ وہ عاشر نہیں ہے جس کوامام مقرر کرتا ہے 'یہ تاجروں ہے اس شرط کے ساتھ لیتے ہیں کہ وہ ان کو چوروں اور ڈاکوؤں سے محفوظ رکھیں مجے اور وہ شہر کے دروازوں پر کھڑ ہے ہوتے ہیں اور حقیقت میں ان کا ضرر چوروں اور ڈاکوؤں سے زیادہ ہے۔ صاحبِ بزازیہ نے کہا ہے کہ مکاس کوز کو قادینے سے زکو قادانہیں ہوگی ہاں اگر ان پرصدقہ کی نیت کر لی جائے تو پھراس میں ووقول ہیں۔(ردالحمارے مسم۲۲۳-۲۲۳ مطبوعہ داراحیاء التراث العربی ہیروٹ ۱۳۱۹ھ)

### نیکس لگانے کی تحقیق

پہلے زمانہ میں ملکی اور قومی ضرور میات آئی زیادہ نہیں تھیں جن کی وجہ سے حکومت کوئیکس لگاٹا پڑے۔ بیت المال میں جو
اموالی فلاہرہ کی زکو ہ جمع کی جاتی تھی' اس طرح عشر اور خراج کے ذریعہ جور قوم جمع ہوتی تھیں ان سے ملکی اور قومی ضروریات
پوری ہوجاتی تھیں' لیکن اب زمانہ کے تقاضے بدلی گئے ہیں اور ملکی اور قومی ضروریات بہت بڑھ گئ ہیں۔ اب تکواروں' تیروں
اور نیز وں سے دفاع نہیں کیا جاتا' نہصرف بندوقوں اور تو پوں سے کام چلنا ہے۔ اب ٹینک طیاروں' میزا کلوں اور آب دوزوں
سے جنگ کا زمانہ ہے بلکہ اب ملک کی سالمیت کے شحفظ کے لیے ایٹری ہتھیار بنانا ضروری ہیں۔ اب تعلیم پر حکومت کے
اخراجات میں اضافہ ہوگیا ہے' اسکولوں' کالجوں اور یو نیورسٹیوں کا بنانا اور چلانا' ان کے اساتذہ کو تخواہیں دینا' اس طرح عوام
کے علاج کے لیے ہپتال بنانا اور چلانا اور اس کے اسٹاف کو شخواہیں دینا' اس طرح فوج کو تخواہیں دینا ان کو ضروریات اور
مراعات فراہم کرنا' آ مدورفت کے لیے سرٹمیں اور بل بنانا' اس طرح وزیروں کو شخواہیں دینا اور حکومت کے دیگر اخراجات' ان

marfat.com

القرآر

ضرورت کے لیے روپید کی ضرورت ہوتی تو آپ سلمانوں سے اپیل کرتے اور وہ آپ کوروپید فراہم کرتے تھے۔ انفر ادی اور اجتماعی اور ملکی اور قومی ضروریات کے لیے نبی تابیق کا مدد کے لیے مسلمانوں سے اپیل کرنا

(صحيح مسلم رقم الحديث: ١٠١٤ أسنن النسائي رقم الحديث: ٢٥٥٣ مسنن ابن ماجه رقم الحديث: ٢٠٣)

اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عوام کی انفرادی ضروریات کے لیے لوگوں سے روپے پیسے کی اپیل کی اور مسلمانوں نے رضا کارانہ طور پر آپ کی اپیل پڑمل کیا۔

حضرت عمرض الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ہم کوصد قد کرنے کا حکم دیا' اتفاق سے میرے پاس اس وقت کا فی مال تھا' میں نے دل میں سوچا کہ اگر میں بھی حضرت ابو بکر سے بڑھ سکتا ہوں تو اس کا آج موقع ہے۔ میں آپ کے پاس اپنا آ دھا مال لے کر آیا۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: تم نے اپنے اہل کے لیے کیا رکھا ہے؟ میں نے کہا اتنا ہی مال ان کے لیے چھوڑ ا ہے' اور حضرت ابو بکر اپنا تمام مال لے کر رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس آگئے۔ آپ نے فر مایا: اے ابو بکر اینے اہل کے لیے کیا چھوڑ ا ہے' عوڑ ا ہے' حضرت ابو بکر نے کہا میں نے ان کے لیے الله اور اس کے رسول کو چھوڑ ا ہے' جسم حضرت ابو بکر رضی الله عنہ سے بھی نہیں بڑھ سکتا۔

(سنن الترندي رقم الحديث:٣٦٧٥ سنن ابوداؤ ورقم الحديث: ١٦٧٨)

جلاجفتم

حضرت عبدالرجمان بن خباب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا'اس وقت آپ غزوہ تبوک میں امداد کے لیے مسلمانوں کو ترغیب دے رہے تھے۔ حضرت عثان رضی الله عنہ نے کہا یارسول الله! الله کی راہ میں میرے ذمہ سواونٹ ہیں'اس کے پالان اور کپڑے کے ساتھ۔ آپ نے پھر لوگوں کوشکر کی امداد پر ترغیب دی پھر حضرت عثان نے کھڑے ہو کہا الله کی راہ میں میرے ذمہ دوسواونٹ ہیں'ان کے پالان اور ان کے کپڑوں کے ساتھ۔ آپ نے پھر مسلمانوں کو براہ بھی تو حضرت عثان نے کہا میرے ذمہ تین سواونٹ ہیں'ان کے پالانوں اور ان پر ڈالنے والے کیٹروں کے ساتھ۔ پھر میں نے دیکھا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم منبر سے اُترے اور آپ بیفر مارہ ہے کہ آج کے بعد عثان جو مل بھی کریں گے اس سے ان کوضر رنہیں ہوگا۔ (یعنی الله ان کو گزاہوں سے محفوظ رکھے گا)

(سنن الترندي رقم الحديث: • • ٢٠٠ تمتم الاوسط رقم الحديث: ٥٩١١ خلية الاولياء ج اص ٥٩ ولائل المعوة ح ٥٩ س٢١٢)

marial.com

ممامہ بن حزن قشری رضی الله عنه میان کرتے ہیں میں اس حویلی کے پاس کیا جس کے اوپر سے حضرت عثان رضی الله عند جما تك رب تھے۔ آپ نے باغيول سے فرمايا ميں تم كوالله اور اسلام كى تىم دے كرسوال كرتا ہول كيا تم كومعلوم ہےك جب رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينه ميس آئة تو مسلمانول كے يينے كے ليے يشح يانى كاكوئى كنوال نبيس تعا؟ رومه نام كا صرف ایک میٹھے پانی کا کنواں تھا۔ آپ نے فرمایا: تم میں سے کون محض رومہ نام کے کنویں کوخریدے گا اور اس کے ڈول کو مسلمانوں کے ڈولوں کے لیے کردے گااوراس کی نیکی اس کو جنت میں طے گی؟ تو میں نے اس کنویں کواپنے ذاتی مال سے خريدااور آج تم جھواس كوي سے بانى بينے كومع كرتے ہو حى كه يس سمندركا كمارى بانى بيا ہوں باغيوں نے كہا بال اے الله! حعرت عثان نے فر مایا میں تم کواللہ کی اور اسلام کی قتم دیتا ہوں کیا تم کومعلوم ہے کہ مجد ( نبوی ) میں نمازیوں کی مخبائش ہ مم تی تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: تم میں ہے کون حخص آل فلاں کی زمین کا قطعہ خرید کر اس مبحد میں اضافہ کرے ا اوراس کے بدلہ میں اس کو جنت میں خیر ملے گی' پھر میں نے زمین کے اس قطعہ کواینے ذاتی مال سے خریدا اورتم اب مجھے اس مجد میں دو رکعت نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے۔ انہوں نے کہا اے اللہ! ہاں ٔ حضرت عثان نے فر مایا میں تم کو اللہ کی اور اسلام کی قتم دیتا ہوں کیاتم کومعلوم ہے کہ میں نے غزوہ تبوک کے کشکر کی اپنے ذاتی مال سے مدد کی تھی؟ انہوں نے کہاا ہے الله! بال معزت عثان نے کہا میں تم کواللہ کی اور اسلام کی قتم دیتا ہوں کیا تم کومعلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ہم مامی بہاڑ پر تنے اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر' حضرت عمر اور میں تھا۔ وہ بہاڑ ملنے لگا اور اس کے بیقرنشیب میں گرنے مگے۔ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیر سے اس پہاڑ پر ٹھوکر ماری اور فر مایا: اے ٹبیر! ساکن ہو جا! تجھ پر ایک نبی ہے' ایک مدیق ہے اور دوشہید ہیں۔ انہوں نے کہا اے اللہ اہاں آپ نے تین بار فرمایا الله اکبر اتم کواہ رہنا ربِ کعبہ کی شم اتم گواه ر هنا مین شهید هون\_

(سنن الترندي رقم الحديث: ٢٠٠٣ سنن ابن ملجد رقم الحديث: ١١ صحح ابن خزيمه رقم الحديث: ٢٣٩٢ سنن دارقطني جهم ١٩٦٥ سنن كبري لليبتى

ع٢م ١٦٨ منن النسائي رقم الحديث:٣٦١٠) فيكس الكل أن سي حرج عقل ل

فیکس لگانے کے وجوب پرعقلی دلیل

ان تمام احادیث میں بہتھرتے ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملکی اور تو می ضروریات کے لیے مسلمانوں سے مدد کرنے ک
ائیل کی اور مسلمانوں نے رضا کارانہ طور پر آپ کی اس ائیل پر بڑھ پڑھ کر حصہ لیا' لیکن آج کے دور میں مسلمانوں میں ایٹار
کرنے اور اجتماعی ضروریات کے لیے کھلے دل سے مال خرج کرنے کا جذبہ نہیں ہے' اور ملک کے دفاع' فوجوں کی تخواہوں'
اسلح خرید نے اور ایٹمی بتھیار بنانے کے لیے سرمائیا حصول واجب ہے اور آمدورفت کے ذرائع کے لیے سرئیس اور بل وغیرہ
منانا بھی واجب ہے' ای طرح صحت اور علم کے فروغ کے لیے سپتال اور تعلیمی ادار سے بناتا اور چلاتا بھی واجب ہے۔ لہذا ان
معمور کے لیے سرمائیہ کوفراہم کرنا واجب ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ فرض کا مقدمہ فرض اور واجب کا مقدمہ واجب ہوتا ہے لینی جس کم پرکوئی واجب کا مقدمہ واجب ہوتا ہے لینی جس کم مہذب دنیا میں ملکی اور قومی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مکومت ٹیکس لگاتی ہوادراس کو دصول کرتی ہے۔ اس لیے حکومت پران امور کے لیے ٹیکس لگاتی واجب ہے اور مام مسلمانوں پر واجب ہے کہ دوہ ان امور میں ٹیکس اداکر سن ملکی اور قومی ضروریات کا پورا کرتا واجب ہے اور اس کی دومری دلیا یہ ہے کہ مربراہ مملکت اور مسلمانوں کی واجب ہے کہ دوہ ان امور میں ٹیکس اطاحت کرتا واجب ہے۔ ابتدائیکس دینا واجب ہے۔ ابتدائیکس دینا واجب ہے۔ اور اس کی دومری دلیل سے کہ سربراہ مملکت اور مسلمانوں کے اس خور کیا موں میں اطاعت کرتا واجب ہے۔

marfat.com

مهار القرآر

### ماکم کی اطاعت کے وجوب پرقر آن مجید سے استدلال

قرآن کريم ميں ہے:

اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرواور جوتم میں سے صاحبانِ امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔

يُاَيَّهُا الَّذِيْنَ الْمَنْنُواَ اَطِيْعُوا اللَّهَ وَ اَطِيْعُوا اللَّهَ وَ اَطِيْعُوا اللَّهَ وَ اَطِيْعُوا اللَّهَ وَ اَوْلِي الْآمُرِ مِنْكُمُ. (الناء:٥٩)

حفرت ابو ہر پرہ وضی اللہ عنہ نے کہا اولی الاحر منکم سے مرادامراء اور حکام ہیں۔ ابن وہب نے کہا اس سے مراد ملطین ہیں۔ بجاہد نے کہا اس سے مراداصحاب فقہ ہیں۔ حضرت ابن عباس کا بھی یہی قول ہے۔ امام ابن جریم متو فی ۱۳۵ ھنے فرمایا: ان اقوال میں اولی ہیہ کہ اولی الاحر سے مرادائمہ اور حکام ہیں کیونکہ حضرت ابو ہر پرہ وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عقریب میر سے بعد حکام ہوں گے۔ (ان میں) نیک حکام بھی ہوں کے اور فاس بھی۔ تم ان کے احکام سننا اور ان کا جو حکم حق کے موافق ہواس میں ان کی اطاعت کرنا اور ان کی اقتداء میں نماز پڑھنا اگر وہ نیک کام کریں گے تو اس میں تمہار ااور ان کا نفع ہے اور اگر وہ برے کام کریں گے تو تم کو نفع ہوگا اور ان کو ضرر اور حضرت عبد اللہ بن محمر رضی اللہ عنہ بایان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمان شخص پر حکم کی اطاعت لازم ہے خواہ اس کو وہ حکم پہند ہویا ناپینڈ ہاں اگر اس کو اللہ تعالیٰ کی معصیت کا حکم دیا جائے تو خالق کی معصیت میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے۔
(جامع البیان برد کام کر اس کو اللہ تعالیٰ کی معصیت کا حکم دیا جائے تو خالق کی معصیت میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے۔

### ما کم کی اطاعت کے وجوب پراحادیث سے استدلال

عاكم كے احكام كى اطاعت ميں حب ذيل احاديث ہيں:

حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ بیان کُرتے ہیں کہ نبی صلّی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس شخص نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافر مانی کی اس نے اللہ کی نافر مانی کی اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے امیر کی نافر مانی کی اس نے میری نافر مانی کی۔

(صحيح ابخارى رقم الحديث: ٣٥٨٣ صحيح مسلم رقم الحديث: ١٨٣٥ منن ابوداؤ درقم الحديث: ٢٦٢٣ منن الترندي رقم الحديث: ١٦٧٢ منن النسائي

رقم الحديث: ١١٣٣ أسنن الكبرى رقم الحديث: ١١٠٩ مندالحميدي رقم الحديث: ١١٢٣ المسند الجامع رقم الحديث: ١٣٦٦٩)

اُم الحصین رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اگرتم پر سیاہ فام تکشے غلام کو بھی حاکم بنا دیا جائے اور وہ تم کو کتاب اللہ کے مطابق حکم دیے تو تم اس کا حکم سنواور اس کی اطاعت کرو۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۳۸ منن التر ندی رقم الحدیث: ۷۰ کا سنن ابن ماجه رقم الحدیث: ۲۸ ۱۳ السنن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۲۸ ۱۳ منی الته علیه و با الته علیه و با الته علیه و با با جم نے آپ کی بیعت حضرت عباده بن الصامت رضی الله عند بیان کرتے جی که رسول الله صلی الله علیه و بلم نے جم کو بلایا جم نے آپ کی بیعت کی ۔ آپ نے جم سے اس پر بیعت کی تھی کہ ہم احکام سنیں گے اور ان کی اطاعت کریں گئے خواہ ہماری خوتی ہو یا تاخوشی ۔ خواہ ہماری خوتی ہو یا تاخوشی ۔ خواہ ہماری خوتی ہو یا تاخوشی ۔ خواہ ہماری خواہ ہم پر کسی کوتر جیح دی جائے اور جم سر براہ مملکت سے حکومت میں مناقش نہیں کریں گے سوا اس صورت کے تم تھلم کھلا کفر دیکھؤ جس کے کفر ہونے پر تمہارے پاس کتاب الله سے دلیل قائم ہو۔ (پھر تم اس کی حکومت کے خلاف تح یک چلاؤ)۔ (صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۲۰۵۹ الرقم المسلسل: ۲۸۹۹)

حضرت علی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ سلمان شخص پر حاکم کے احکام سننا اور اس کی اطاعت کرنا واجب ہے خواہ وہ

marfat.com

تبيان القرآن

ان احکام کوسنتا پیند کرے یا تا پیند ۔ ہاں اگر وہ معصیت کا حکم دیے تو نداس کے احکام سنے اور نداس کی اطاعت کرے۔ (مجمع مسلم رتم الحدیث:۱۸۳۹ سنن التر ندی رقم الحدیث:۲۸۲۹ سنن التر ندی رقم الحدیث:۷۰ ۱۲ سنن این باجد رقم الحدیث:۲۸۲۳)

ان احادیث میں بیتقری ہے کہ جائز امور میں حاکم کے احکام کوسننا اور ان پڑ کمل کرنا واجب ہے اور تو می اور ملکی ضروریات اوران کے استحکام اور فلاح کے لیے نیکس لیما جائز ہے۔ لہذا جب حکومت نیکس مائے تو اس کوئیس دینا واجب ہے اور بیاس ہم بتا چکے ہیں کہ واجب جس پرموقوف ہو وہ بھی واجب ہوتا ہے حدود کو قائم کرنا اور سرحدوں کا تحفظ کرنا واجب ہے اور بیاس پرموقوف ہے کہ مسلمانوں کا کوئی امیر اور سربراہ ہو اس لیے سحابہ کرام نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی نمازِ جنازہ کومؤ خرکر دیا تھا انہوں نے پہلے امیر المونین کا انتخاب کیا' اس کے بعد آپ کی نمازِ جنازہ پڑھی ای طرح ملک کا دفاع کرنا واجب ہے اور وہ اس دور میں نیکسوں کی آمدنی پرموقوف ہے' اس لیے نیکس اداکرنا بھی واجب ہے۔

حاکم کی اطاعت کے وجوب پر نقبہاء سے استدلال

ہدایہ میں مذکور ہے کہ ہمارا مذہب یہ ہے کہ عیدین میں چھ زائد تحبیریں ہیں اور حضرت ابن عباس کا مذہب یہ ہے کہ عیدین میں بارہ زائد تحبیریں ہیں اور عام لوگوں کا ای پڑمل ہے کیونکہ خلفاء بنی عباس ای کا تھم دیتے تھے۔ امام ابو یوسف اور امام محمد کا بھی ای پڑمل تھا کہ وہ ان کے دادا لیعنی حضرت ابن عباس کے قول بڑمل کریں۔ معراح میں مذکور ہے کیونکہ جو کام معصیت نہ ہواس میں امام کی اطاعت واجب ہے۔ سوامام ابو یوسف اور امام محمد ہارون کے تھم میراج مند ہو کے مارون کے تھے۔ میں مذکور ہے کیونکہ جو کام معصیت نہ ہواس میں امام کی اطاعت واجب ہے۔ سوامام ابو یوسف اور امام محمد ہارون کے تھم پراس کے خلاف عمل کرتے تھے۔

(ردالحتارج ۳ ص ۵ داراحیا والتراث العربی بیروت ۱۳۱۹ 🕳 )

جب خلیفہ اور امیر کے علم سے جائز امور میں اپنے ندہب کے خلاف بھی عمل کرنا واجب ہے تو خارج نماز میں اس کے احکام پر عمل کرنا بہ طریق اولی واجب ہوگا بہ شرطیکہ وہ کام معصیت نہ ہو۔ لہٰذا واضح ہوگیا کہ حکومت کے احکام کے مطابق نیکس ادا کرنا واجب ہے۔

حکومت کانیکس کی آمدنی کوذاتی تصرف میں لانا' ناجائز اورظلم ہے

یہاں تک ہم نے یہ بیان کیا ہے کہ ملی ضروریات کے حصول کے لیے ٹیکس لگانا جائز ہے لیکن ٹیکس اتنے ہی لگانے چاہئیں جتنے ٹیکسوں کی ضرورت ہونو جی افسروں اور بیورو کریٹس کی بہت بڑی بڑی تخواہوں اور ان کے شاہانہ افراجات پورے کرنے کے لیے غریب عوام سے بھاری ٹیکس لین' ای طرح گورزوں' وزیروں' صدر اور وزیراعظم کی بڑی بڑی تخواہوں' بے تحاشہ افراجات اور غیر ملکی دوروں میں بے در لیخ زرمبادلہ لٹانے کو محنت کش اورغریب عوام کے ٹیکسوں سے پورا کر ٹا انتہائی ظالمانہ اقدام ہے۔ فیرملکی دوروں میں بے در لیغ زرمبادلہ لٹانے کو محنت کش اورغریب عوام کے ٹیکسوں سے پورا کر ٹا انتہائی ظالمانہ اقدام ہے۔ پاکستان کے ایک وزیراعظم اپنے دوسرے دورِ حکومت میں جب امریکہ کے دورہ پر گئے تو اس زبانہ میں برطانیہ کے وزیراعظم جان میجر اور مصر کے صدر حنی مبارک بھی امریکہ کے دورے پر گئے ہوئے تھے۔ جان میجر کے ہمراہ آٹھ آ دی تھے ۔ وزیراعظم پاکستان کے وزیراعظم کے ہمراہ ایک سو چالیس آ دمی تھے۔ وزیراعظم پاکستان کے متاب میٹھ ہوئے والے وہاں کے بہت مبئے ہوٹلوں میں تھرے اور قیمتی کاریں مبئے کرایوں پر حاصل کیں۔ ان سب کوشا پٹک کرنے ساتھ جانے والے وہاں کے بہت مبئے ہوٹلوں میں تھرے اور ان کے توارف اور ان کے پوگرام کے بارے میں وہاں کے اخباروں میں پورے کے لیے کثیر مقدار میں زرمبادلہ دیا گیا اور ان کے توارف اور ان کے پوگرام کے بارے میں وہاں کے اخباروں میں پورے

پورے صفحات شائع ہوئے تھے اور یہ تمام اخراجات غریب عوام کے ٹیکسوں سے پورے کیے جاتے رہے۔

marfat.com

اس لیے ہم فی نفسہ ٹیکس کو حائز کہتے ہل لیکن ٹیکسوں سے حاصل ہونے والی آمدنی کو صرف قو می ضروریات اور ترقی کے منصوبوں برخرچ کرنا چاہیے اس کواپنی ذاتی آ سائٹوں اور عیاشیوں برخرچ کرنا جائز نہیں ہے اور میمنش اسراف اور کلم ہے۔ ایک خرابی رہھی ہے کہ مختلف منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے عالمی بینک سے قرضے لیے جاتے ہیں اور وہ رقم اس منصوبہ برخر چ ہونے کے بجائے حکمرانوں کے اللول تللول پرخرچ ہوجاتی ہے اور ملک سود در سود قرضوں تلے دہتا جلاجا تا ہے۔ ے دسمن ہیں ، ظالمول کا کیبا برا برلہ ہے 0 میں نے آسانوں اورزمینوں کی بیدائش ے وقت إنهيں ابينے سامنے عافر نہيں كيا تفااور نزوران كى بدائش كے ذفت اور زمين مراه كرنے والول كوايا مردكار بنانے والا مول O ب تقے، سووہ ان کو بکاریں تھے، اور وہ عربادی کے ٥ اور محرم دورح كور يمو لے ہیں اور وہ اس اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب ہم نے فرشتوں سے فر مایا کہتم آ دم کو سجدہ کروتو ابلیس کے سواسب نے سجدہ کیا' وہ جنات میں سے تھالیں اس نے اپنے رب کے حکم کی نافر مانی کی کیا تم پھربھی مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی اولا د کو دوست بناتے ہو؟ حالاتكه وهتمهار ي دشمن بين ظالمون كاكيسا برابدله ٢٥٠ تيت:٥٠) ربط آیات و تریت کامعنی اور شیطان کی و تریت کابیان

marfat.com

مرتے تھے اور فقرا مسلمین کو حقیر جانے تھے اور اس آیت ہے بھی بعینہ ای معنی کا ذکر کرنا مقعود ہے کو تکہ ابلیس نے حفرت آوم علیہ السام پر تکبر کیا تھا اس نے کہا تھا کیونکہ تو نے جھے آگ ہے پیدا کیا ہے اور اس کومٹی ہے پیدا کیا ہے اور اس کومٹی ہے پیدا کیا ہے تو میں اپنی اصل کے اعتبار ہے آ دم سے افغنل ہوں کہیں میں کس لیے آ دم کو بحدہ کروں اور کیوں تو اضع کروں اور اس طرح کا معاملہ متنکبر مشرکوں نے فقراء سلمین کے ساتھ کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان فقراء کے ساتھ کیوں جبیس جبکہ ہم مال و دولت اور جاہ وحثم کے اعتبار ہے ان سے افضل ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالی نے سابقہ آیات کے بعد حضرت آ دم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بیان فر مایا۔

یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ جنات میں سے تھا لیں اس نے اپنے رب کی نافر مانی کی۔اس میں علاء کا اختلاف ہے کہ البیس جن تھایا فرشتہ تھا۔اس آیت میں یہ تھرت کے کہ البیس جنات میں سے تھا'اس مسئلہ کی پوری تحقیق ہم نے البقرہ:۳۳ میں کے ۔ ( جبیان القرآن جام ۲۵۸ )

اس کے بعد فرمایا: کیاتم پھر بھی مجھے چھوڑ کراس کواوراس کی ذریت (اولاد) کودوست بناتے ہو؟ اس آیت میں ذریت کالفظ ہے۔علامہ ابوالحن ابن سیدہ التوفی ۴۵۸ ھذریت کامعنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

فراً كامعنى بيداكرنا اور المندرية كامعنى بالخلق \_رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيداكرنا اور المندرية كامعنى بالخلق \_رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعنى بيداكرنا ورائد من الماليات في الماليات الماليات في الماليات الم

ابلیس کی ذریت کے متعلق حب ذیل اقوال ہیں:

حسن اور قنادہ نے کہا اس کی ذریت اس کی اولا د ہے اور شیطانوں کی بھی اس طرح اولا دہوتی ہے جس طرح بنوآ دم کی اولا دہوتی ہے اور مجاہد نے کہا اس کی ذریت میں ذلنج رہے جو ہر بازار میں شیطان کا جھنڈا افراء ہوتی ہے اور مجاہد نے کہا اس کی ذریت میں ذلنج رہے جو ہر بازار میں شیطان کا جھنڈ افراء ہوئے ہوئے ہوتا ہے اور شرہے جو مصائب کا سبب ہے اور اعور ہے جو ریا کاری کا سبب ہے اور موط ہے جولوگوں میں جھوٹی باتیں پھیلاتا ہے اور داسم ہے جو اس آ دمی کا ساتھی ہے جو گھر میں بغیر سلام کیے داخل ہوا اور جو بسم اللہ پڑھے بغیر کھا تا کھائے وہ اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہوجا تا ہے۔ (زادالمسیر ج مس ۱۵۴ مطبوعہ دارالملب الاسلامی بیروت کے ۱۳۰۷ھ)

بعض شیطانوں کے خصوص نام احادیث میں بھی ہیں:

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: وضو کے شیطان کو ولہان کہا جاتا ہے ۔ تم پانی کے وسوسوں سے بچو۔

(سنن الترذي رقم الحدیث: ۵۵ منداحه ج۵۵ ۱۳۱ سنن ابن بابدرقم الحدیث: ۲۱ الم جام ۲۰ منداحه ج۵۵ ۱۳۲ سنن ابن بابدرقم الحدیث: ۴۲۱ المسند الجامع جام ۲۰ منداحه حضرت عثمان بن ابی العاص رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یارسول الله! میرے اور ممری نماز اور میری قرائت کے درمیان شیطان حائل ہوجا تا ہے اور وہ مجھ پرقم اُت مشتبہ کر دیتا ہے تو رسول الله صلی الله علیه وسلم من فرمایا: بیشیطان ہے جس کوخزب کہا جاتا ہے جبتم اس کومسوس کروتو اعبو ذیالمله من الشیطان الموجیم پڑھواورا پی

marfat.com

بائیں جانب تین بارتھوک دو۔انہوں نے کہا میں نے اس طرح کیا تو اللہ تعالی نے اس شیطان کو مجھے سے دُور کر دیا۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٢٠٣ منداحرج ٢٥ ١١٧ مندعبد بن حيد رقم الحديث ٢٨١)

حضرت جاہر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اہلیس اپنا تخت پانی پر بچھا تا ہے پھر
اپ لشکر کو بھیجنا ہے اس کے نزدیک وہ شیطان سب سے بڑے درجہ کا ہوتا ہے جوسب سے زیادہ فتنہ ڈالٹا ہے۔ ان میں سے
ایک آ کر کہتا ہے میں نے فلال فلال کام کیا ہے۔ وہ کہتا ہے تم نے بچھ بیس کیا' پھران میں سے ایک اور آ کر کہتا ہے میں نے
فلال شخص کو اس وقت چھوڑ اجب اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان تفرقہ کرا دیا تو وہ اس کو اپ قریب کرتا ہے اور کہتا ہے
ہال تو نے کام کیا ہے۔ اعمش نے کہاوہ اس سے بغل میرہوتا ہے۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٨١٣) الرقم المسلسل ٢٩٧٣ منداحدج ٢٥٠٣ مندعبد بن حميد رقم الحديث: ١٠٣٣)

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان کومقرر کیا گیا ہے۔ صحابہ نے بوچھایار سول الله! آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں! میرے ساتھ بھی مگر الله نے اس کے خلاف میری مدوفر مائی وہ مسلمان ہوگیا اور مجھ کوئیک کام کے سواکوئی مشورہ نہیں دیتا۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٨١٣ مند احمد ج اص ٣٨٥ سنن الدارى رقم الحديث: ٢٢٣٧ صحيح ابن خزيمه رقم الحديث: ٩٥٨)

ابن زید نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ابلیس ابوالجن ہے جبیسا کہ حضرت آ دم ابوالانس ہیں' اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے فر مایا میں جتنی آ دم کی ذریت بناؤں گا' اتنی ہی تمہاری ذرّیت بناؤں گا۔اس وجہ سے آ دم کی ہراولا دیے ساتھ ایک شیطان مقرر ہوتا ہے۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۲۳۷ء)' مطبوعہ دارالفکر بیردت'۱۳۱۵ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: میں نے آسانوں اور زمینوں کی پیدائش کے وقت انہیں اپنے سامنے حاضر نہیں کیا تھا اور نہ خودان کی پیدائش کے وقت انہیں اپنے سامنے حاضر نہیں کیا تھا اور جو تمہارے پیدائش کے وقت اور نہ میں گراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا ہوں ۱ اور جس دن وہ فرمائے گا ان کو پکار و جو تمہارے زعم میں میرے شریک تھے سووہ ان کو پکاریں گے اور وہ ان کی پکار کا جواب نہیں دے کیس گے اور جم ان کے درمیان ہلاکت کی ایک جگہ بنا دیں گے ۱ اور جم دوز خ کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ وہ اس میں جھو نکے جانے والے ہیں اور وہ اس سے نجات کی کوئی جگہ نیں یا کئیں گے ۱ (الکھف: ۵۱-۵۲)

ان لوگوں کا رد جوحقا کق شناسی کا دعویٰ کرتے ہیں

اس آیت میں جوفر مایا ہے میں نے آسانوں اور زمینوں کی پیدائش کے وقت انہیں اپنے سامنے حاضر نہیں کیا تھا۔ اس میں ' انہیں'' سے مرادکون ہے؟ اس میں دو قول جی ہور مفسرین کا اور دوسرا امام رازی کا قول ہے۔ جمہور مفسرین کا قول ہے کہ اے مشرکوا جن لوگوں کو تم نے اپنا ولی اور کارساز بنالیا ہے میں نے ان کو آسانوں اور زمینوں کی پیدائش کے وقت حاضر نہیں کیا تھا۔ اس سے مقصود ان لوگوں پر رد کرنا ہے جو آسانوں اور زمینوں کے حقائق جانے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ستارہ شنای کا دعویٰ کرتے ہیں اور ستارہ شنای کا دعویٰ کرتے ہیں اور ستارہ شنای کے مدی ہیں جو کہتے ہیں کہ فلاں ستارہ اگر فلاں برج میں ہوتو اس کی بیتا شیر ہے۔ جو کہتے ہیں کہ آسان اور زمین گول ہے اور ایک دوسر سے کو اس طرح محیط ہوتے ہیں اور ان ہیں اور ان سان اور زمین گردش کر رہے ہیں اور ان میں مرکوز سیارے بھی گردش کر رہے ہیں کہ خلاء میں ہیں۔ میں مرکوز سیارے بھی گردش کر رہے ہیں کہ خلاء میں ہیں۔ میں اور ان ہیں اور زمین گروش کر تے ہیں کہ خلاء میں ہیں۔ ساکن ہیں اور زمین گروش کر تے ہیں کہ خلاء میں ہیں۔ ساکن ہیں اور زمین گروش کر تے ہیں کہ خلاء میں ہیں۔ ساکن ہیں اور زمین گروش کر تے ہیں کہ خلاء میں ہیں۔ ساکن ہیں اور زمین گروش کر تے ہیں کہ خلاء میں ہیں۔ ساکن ہیں اور زمین گروش کر تی ہیں کہ خلاء میں ہیں۔ ساکن ہیں اور زمین گروش کر تی ہیں کہ خلاء میں ہیں۔ ساکن ہیں اور زمین گروش کر تی ہیں کہ خلاء میں ہیں۔ ساکن ہیں اور زمین گروش کر تی ہیں کہ خلاء میں ہیں۔ ساکن ہیں اور زمین گروش کر تی ہیں کہ خلاء میں ہیں۔

martat.com

ای طرح زمین کی تا شیرات کے متعلق بھی بید و مے کرتے ہیں اور زلزلوں اور طوفا نوں کے اسباب بیان کرتے ہیں ای طرح ا انسان کے نفس اور بدن کے متعلق بھی وقوے کرتے ہیں اور اس کے بارے ہیں مختلف اووار میں بیر مختلف با تیں کرتے رہے ہیں۔اللہ تعالی ان کا روفر ما تا ہے: میں نے آسانوں اور زمینوں کی پیدائش کے وقت انہیں اپنے سامنے حاضر نہیں کیا تھا اور نہوں اور اس کی پیدائش کے وقت انہیں کے حاور اس کی خود ان کی پیدائش کے وقت نہوں نے کیسے جان لیا کہ فلاں چیز کی کیا حقیقت ہے اور وہ کس چیز سے بنائی گئی ہے اور اس کی کیا تا شیرات ہیں اور دوسری چیز کی کیا حقیقت ہے اور اس کی کیا تا شیرات ہیں ؟

امام دازی نے کہامی خمیران کافروں کی طرف لوٹی ہے جنہوں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ دسلم سے یہ کہا تھا کہ اگر آ پ نے ان فقراء کوا بی مجلس سے نہ اُٹھایا تو ہم آ پ پرایمان نہیں لا کیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فر مایا جن لوگوں نے آ ب سے یہ باطل اور فاسد مطالبہ کیا ہے اور تکبر کا اظہار کیا ہے وہ اس جہان کو بنانے میں میرے شریک نہیں تھے اور نہ میں نے دنیا اور آخرت کی قاسد مطالبہ کیا ہے اور تکبر کی ملہ وہ لوگ اور مخلوقات کی طرح ایک مخلوق میں پھر انہوں نے اس متکبرانہ مطالبہ کی کس لیے حد کہ ہے ،

عضد کامعنی ہے اعوان انصار اور مددگار اصل میں اس کامعنی ہے باز و پھر اس کا استعال مدد میں کیا گیا۔ قرآن مجید میں ہے: سَنَشَتُدُ عَصَٰمَ لَکُ عِنْ اِسْارِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمِن اللّٰهُ اللّ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ

موبق كامعني

اس کے بعد اللہ تعالی نے فر مایا: اورجس دن وہ فر مائے گا ان کو پکار وجوتہ ارے زعم میں میرے شریک ہتے۔

یعنی یاد کروجس دن اللہ تعالی فر مائے گا میرے شریک کہاں ہیں؟ بینی جن کوتم نے دنیا میں میرا شریک بنالیا تھا' اب ان

کو چاہیے کہ وہ تم کو میرے عذا ب سے چھڑا کیں۔ اللہ تعالی ہد بات بُت پرستوں سے فر مائے گا۔ پھر وہ مشرک ان بتوں کو

پکاریں گے اور وہ ان کی پکاری کر ان کی مد دکوئیس پنچیں گے اور ان کو عذا ب سے بالکل ٹیس چھڑا سکیس گے۔ فر مایا اور ہم نے

ان کے درمیان ہلاکت کی ایک جگہ بنا دی ہے۔ قر آ ن مجید میں اس کے لیے موبق کا لفظ ہے اور موبق کا معنی ہلاکت کی جگہ ہے'

اور جن مشرکوں نے اللہ تعالی کے موا فرشتوں کو اور حضرت عیلی علیہ السلام کو معبود بنالیا تھا' جب قیامت کے دن مشرکوں کو

پکاریں گے تو وہ ان کی پکار کوئیس سیں گے پھر مشرکوں اور ان کے درمیان تجاب حائل کر دیا جائے گا' پھر اللہ تعالی ان مشرکوں کو

چہنم میں داخل فرما دے گا اور حضرت عیلی علیہ السلام کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور مرجبنم کی ایک وادر کرامت میں واخل کر دیا جائے گا اور مرجبنم کی ایک وادر کے حسن نے کہا موبائی کو حائل کر دیا جائے گا اور مرجبنم کی ایک وادر کا اور ان بعد بعید کر دیا جائے گا کیونکہ وہ جہنم کی ایک درمیان بعد بعید کر دیا جائے گا کیونکہ وہ جہنم کے میں ہوں گے۔ حضرت عیلی علیہ السلام جنت کے سب سے بلند در بے میں ہوں گے۔ حضرت عیلی علیہ السلام جنت کے سب سے بلند در بے میں ہوں ہوست میلی علیہ السلام جنت کے سب سے بلند در بے میں ہوں ہوست میلی علیہ السلام جنت کے سب سے بلند در بے میں ہوں ہوست میلی علیہ السلام جنت کے سب سے بلند در بے میں ہوں

اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور مجرم دوزخ کود کھے کر سمجھ لیں گے کہ وہ ای میں جھو نئے جانے والے ہیں۔
اس آیت میں ظن کا لفظ ہے۔ ظن کا یہاں پر معنی علم اور یقین ہے۔ یعنی مجرم دوزخ کود کھے کریقین کرلیں گے کہ وہ ای اس آیت میں ظن کا لفظ ہے۔ ظن کا یہاں پر معنی علم اور یقین ہے۔ کہ کفار بہت دُور سے دوزخ کی آگ کودیکھیں گے اور دوزخ کے طیش میں جھو نئے جانے والے ہیں اور اس کے دیجنے اور چلانے کوئن کروہ یہ گمان کرلیں گے کہ ان کوابھی فوراً دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔

martat.com

قرآن مجيد ميں ہے:

إِذَا رَاتُهُمْ مِنْ مُكَانٍ بَعِيْدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظُا

و زَفِيرًا. (الفرقان:١١)

بچرنااور دہاڑ ناسنیں گے۔

اور جب دوزخ انہیں دُورے دیکھے گی تو بیاس کا ضمیہ

اور فرمایا اور وہ اس سے نجات کی کوئی جگہنیں یا ئیں گے کیونکہ وہ کہیں بھی جا ئیں' فرشتے ان کو ہا تک کر دوزخ کی طرف

لے جائیں گے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: کافر کے لیے قیامت کے دن پیاس ہزارسال مقرر کیے جائیں گے کیونکہ اس نے دنیا میں عمل نہیں کیا تھا اور کا فرضر ورجہنم کو دیکھے گا اور پیر کمان کرے گا کہ اس کو چالیس سال کی مسافت تک جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ (اورمؤمن پریپددن اتنی دیر میں گزرے گا جنتی دیر میں وہ فرض نماز بيرُ هتا تقا\_ (منداحدرقم الحديث: ٣٤ ١٤) مطبوعه عالم الكتب بيروت المسند الجامع ج٧ رقم الحديث: ٣٢ م

یے ہرقع کی مثال ہر ط

ایمان لانے اور اینے رب۔

ان کے مامنے بنداب آ جائے ۱ اور ہم ربولوں کوم



جدال کامعنی اور قرآن اور حدیث میں جدال کے اطلاقات

یعنی ہم نے قرآن مجید میں ہوتم کی مثالیں بیان کی ہیں اور ہر طرح کی تھیجت کی ہے اورغور وفکر کرنے کے لیے ہر طرح کے دلائل بیان کیے ہیں تاکہ بیا ہے کفر اور شرک سے بازآ جائیں اور بتوں کی عبادت کو ترک کردیں کیکن انہوں نے ان ولائل کے مقابلہ میں کٹ ججتی سے کام لیا اور انبیاء کیہم السلام جب ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے تو وہ اس پیغام کو قبول کرنے ولائل کے مقابلہ میں کٹ ججتی سے کام لیا اور انبیاء کیہم السلام جب ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے تو وہ اس پیغام کو قبول کرنے

marfat.com

تبيار القرآن

*אני* 

اوراس پر مل کرنے کے بجائے خودانبیا علیہم السلام کی ذوات میں شک کرتے اوران کے نی ہونے پر احتراض کرتے۔ علامه راغب اصفهانی جدل کامعنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: جدل کامعنی ہے کی بات میں دوسرے برغالب آنے کی کوشش کرنا۔اس کی اصل ہے جدالت الحبل میں نے رسی کو بٹ کرمضبوط کیا 'اور جدال میں ہر مخص دوسرے کواپی رائے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ (المفردات جاص ۱۱ مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفی الباز مکہ مکرمہ ۱۳۱۸ھ)

یہاں جدل سے مراد ہے کفار کا اپنے انبیاء سے بحث کرنا اور وہ جو پیغام لے کرآئے اس کورد کرنا اور ان کی نبوت میں

شبهات پیش کرنا۔جیما کهان آیوں سے ظاہر ہے:

مَاهٰ ذَاۤ إِلَّا بَشَرٌ مِّهُ لُكُمُ يَا كُلُ مِمَّا تَأْكُلُوْنَ مِنْهُ وَيَشُرِبُ مِمَّا تَشُرَبُونَ ٥ (المؤمنون:٣٣) فَقَالَ الْمَلَا الَّذِيْنَ كَفَرُو امِنُ قَوْمِهِ مَا هٰذَآ إِلَّا بَشُّو مِّشُلُكُمْ يُرِيْدُ أَنُ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْشَاءَ اللُّهُ لَا نُزَلَ مَلَاَّيْكَةً مَّا سَمِعُنَا بِهٰذَا

فِي أَبَاءَنَا الْأَوْلِينَ (المؤمنون:٢٨)

إِنْ هُ وَإِلَّا رَجُ لُ إِسِهِ جِنَّةً فَتَرَبَّصُ وَالِسِهِ حَتِّي حِيْنِ (المؤمنون:٢٥)

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُوا فِيهِ يَعُرُجُونَ ۞ لَقَالُواۤ إِنَّامَا سُكِّرَتُ ٱبْصَارُنَا بَـلُ نَـحَـن قُومٌ مُسْحُورُون ((الحِر:١٥-١٣))

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسِ فَكَمَسُوهُ بِالدِيْهِمُ لَقَالَ الْكَذِيْنَ كَفَرُوْآ إِنْ مراب المرابع وهو وهي (الانعام: 4) هـ أو الانعام: 4)

بہتو تم جیسا ہی بشر ہے میران چیزوں کو کھا تا ہے جن کوتم کھاتے ہواورجن چیزوں کوتم پیتے ہو یہ بھی ان ہی کو بیتا ہے۔ ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا بیتو تمہاری ہی طرح بشر ہے میتم پر بروائی حاصل کرنا جا ہتا ہے اور اگر اللہ جا ہتا تو مس فرشتے کو نازل کر دیتا' ہم نے تو اس کے متعلق اپنے ایکلے باپ دادا ہے کچھ سنا ہی نہیں۔

یے تخص محض مجنون ہے تم ایک مقرر ونت تک ان کے متعلق انتظار کرو.

اوراگر جم ان برآ سان کا کوئی در دازه کھول دیں پس وہ اس میں سارا دن چڑھتے رہیں 🗨 تب بھی یہی کہیں گے کہ ہاری نظر بندی کردی گئی ہے بلکہ ہم پر جادو کردیا گیا ہے۔

اوراگر ہم کاغذ پر لکھا ہوا کوئی نوشتہ آپ پر نازل کرتے پھر اس کو بیلوگ اینے ہاتھوں سے چھوبھی لیتے تب بھی کفاریمی کہتے کہ بیکھلا ہوا جادو ہے۔

ہم نے جوآیات ذکر کی ہیں ان میں کفارنے جوانبیاء علیم السلام سے کٹ ججتی اور خواہ مخواہ کی ضد کی تھی اس پرجدال کا اطلاق کیا ہے۔ تاہم انبیاء ملیم السلام نے وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ سے اور فرشتوں سے جوسوالات کیے یا مسلمانوں نے انبياء عليهم السلام كے سامنے جو خدشات اور اشكالات پيش كية ان پر بھى جدال كا اطلاق كيا كيا سے -قرآن مجيد ميں ہے:

جب ابراہیم سےخوف دُور ہوگیا اور ان کے یاس خوشخبری آ گئی تو وہ ہم ہے لوط کے متعلق گزارشات پیش کرنے لگے۔ بے شک اللہ اس عورت کی بات من رہاتھا جوآ ب سے

ایے شوہر کے متعلق کلام کررہی تھی۔

فَكَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ الرَّوْمُ وَجَاءَتُهُ الْبُشْرى يُحَادِلُنَافِي قَوْمِ لُوَطِ ٥ (عود ٢٥٠) قَدُسَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زُوْجِهَا (الجادلة:١)

حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک رات نبی صلی الله علیه وسلم ان کے پاس اور حضرت سید تنا فاطمه نبی صلی الله علیه وسلم کی صاحبزادی کے پاس آئے اور فرمایا: کیاتم دونوں نماز نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کیا مارسول الله ا ہاری جانیں اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہیں وہ جب ہمیں اُٹھانا جاہتا ہے تو ہم اُٹھ جاتے ہیں ٔ جب ہم نے بیر کہا تو نبی **صلی اللہ علیہ** 

martat.com

وسلم واپس چلے محے اور آپ نے مجھے کوئی جواب ہیں دیا' آپ اپنے زانو پر ہاتھ مارتے ہوئے جارہے تھے اور میں نے آپ کو میفر ماتے ہوئے سنا:

اورانسان ہر چیز سے زیادہ جھڑ الو ہے۔

وَكَانَ الْإِنْسَانُ آكُثُرَ شَيُّ جَدَلًا ٥

(الكمن:۵۳)

(صحح ابخاري رقم الحديث: ١١٢٤ محج مسلم رقم الحديث: ٧٤٥ سنن النسائي رقم الحديث: ١٦١١)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور لوگوں کو ایمان لانے اور اپنے رب سے استغفار کرنے ہے کس چیز نے منع کیا جبکہ ان کے پاس ہدایت آپکی تعی سوال کے کہ ان کے پاس ہملے لوگوں کا دستور آئے یا ان کے سامنے عذاب آ جائے 0 اور ہم رسولوں کو صرف خوشخری سنانے اور عذاب سے ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں اور کفار باطل کے سہارے جھڑتے ہیں تاکہ حق کو زائل کریں اور انہوں نے میری آتھوں کو اور جن باتوں سے انہیں ڈرایا گیا ہے ان کو غذاق بنالیا ہے 0 (الکھند ، ۱۵ - ۵۵)

كزشته كافرقومول كے متعلق اللہ تعالیٰ كا دستور

یعنی ان مشرکین کے پاس جب بھی اسلام کے سی اور دین برحق ہونے پر دلائل آئے اور ان کو ایمان لانے سے کوئی مانع اور رکاوٹ بھی نہ ہوتی بھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ ای طرح اپنے گناہوں پر تو بہ اور استغفار کرنے میں انہیں کوئی عذر نہ ہوتا بھر بھی یہ اللہ تعالی سے اپنے گناہوں پر تو بہ اور استغفار نہیں کرتے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اپنے گناہوں پر تو بہ اور استغفار نہیں کرتے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اپنی او کا فروں کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی انہیں ایمان لانے کی دعوت دی جاتی تو وہ اپنی کی روش پر چلنا چاہتے ہیں اس سے پہلے کا فروں کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی انہیں ایمان لانے کی دعوت دی جاتی تو وہ اپنی نہ لائے کی بناء پر جس عذا ب سے ڈراتے ہیں آپ ہمیں وہ عذا ب لاکر وکھا کیں۔ قرآن مجید میں ہے:

اور جب کہ ان لوگوں نے کہا اے اللہ! اگریہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو تو ہم پرآسان سے پتحر برسایا ہم پر کوئی در دناک عذاب لے آ۔

جلدهفتم

وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هٰذَا هُوَالْحَقَّ مِنْ عِنْدًا هُوَالْحَقَّ مِنْ عِنْدًا هُوَالْحَقَّ مِن عِنْدُوكَ فَامَنُطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءَ وَنُ الْتِنَا بِعَذَابِ اَلِيْمِ ۞ (الانفال:٣٢)

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: ہم رسوبوں کو صرف اس لیے بھیجے ہیں کہ وہ ایمان لانے والوں کو جنت کی بشارت دیں اور جو کفر پراصرار کریں ان کو دوزخ کے عذاب سے ڈرائیں۔ پھر فرمایا:

و کزشته تباه مونے والی بستیاں

اس آخری آیت میں فرمایا ہے ہیدوہ بستیاں ہیں جن کوہم نے ان کے ظلم کی وجہ سے ہلاک کر دیا تھا۔اس سے مراد عاد

martat.com

بيار القرآن

تمود اور حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوموں کی بستیاں ہیں۔ جو اہل ججاز کے قریب اور ان کے راستوں میں واقع تھیں 'ان بستیوں کے رہنے والوں کو بھی ان کے ظلم کی وجہ سے ہی ہلاک کیا گیا تھا کین ان برعذاب نازل کرنے سے بہلے ان کو نبیوں کی دعوت قبول کرنے کا پورا بوراموقع دیا گیا تھا اور ان پر جمت پوری کردی گئی تھی اور جب بیوا ضح ہوگیا کہ ان کاظلم اور ان کی ضد اور ان کی سرشی اس حد پر پہنچ بھی ہے جہاں سے ہدایت کو قبول کرنے کے داستے مسدود ہو جاتے ہیں اور ان سے کی انصاف اور خیر کی توقع بالکل نہیں رہتی تو پھر ان کے ایمان لانے اور ہدایت کو قبول کرنے کی مہلت ختم کردی گئی اور ان کی بنای کا وقت شروع ہوگیا 'پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فر مایا اور بیتو ہیں صفحہ ہتی سے مٹادی گئیں۔

ان قوموں کی بنای کا ذکر کر کے اہل مکہ کو یہ باور کر ایا جا رہا ہے کہتم سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر کے بیمت سیمنا کہتم پر جو ابھی تک عذاب نہیں آیا اور تم کو جو مسلسل مہلت دی جا رہی جو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہتم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہی جبان کا دستور ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی قوم پر اپنی جت پوری نہیں کر لیتا اس وقت تک وہ اس تو موائے گی تو تمہارا انجام بھی تیجیلیٰ وہ موائے گی تو تمہارا انجام بھی تیجیلیٰ تو موں سے مختاف نہیں ہوگا۔

پر عذاب نہیں بھیجنا' سوای طرح جب تہمیں دی ہوئی عمل کی اور ایمان لانے کی مہلت ختم ہو جائے گی تو تمہارا انجام بھی تیجیلیٰ تو موں سے مختاف نہیں ہوگا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اوراس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کو اپنے رب کی آیات سے نفیحت کی گئی تو اس نے ان سے منہ پھیر لیا اور ان کاموں کو بھول گیا جن کو اس کے ہاتھ آ گے بھیج چکے ہیں' بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں تا کہ وہ اس کو نہ بھے سکیں اور ان کے کا نوں میں گرانی ہے' اور اگر آپ انہیں تیجے راستہ کی طرف بلائیں تو وہ بھی ہرگز اس راستہ پڑہیں آئیں گے 0 اور آپ کا مواخذہ کرتا تو ضرور ان براستہ پڑہیں آئیں گے 0 اور آپ کا رب بہت بخشے والا رحمت والا ہے' اگر وہ ان کے کرتو توں پر ان کا مواخذہ کرتا تو ضرور ان پر جلدی عذا ب بھیج ویتا بلکہ ان کے لیے وعدہ کا ایک وقت مقرر ہے' وہ اس سے سرمو ملنے کا وقت نہیں یا ئیں گے 0 اور میہ برتیاں ہیں جب ان بستیوں والوں نے ظلم کیا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک میعاد مقرر کردی تھی 0 (الکھن۔ ۵۹-۵۵)

### جن برے کاموں کی وجہ سے کفار پرعذاب نازل کیا گیا

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ کفار محض ضد اور عناد سے بحث کرتے ہیں۔اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان

کے وہ اوصاف بیان کیے جو ذلت اور رسوائی کے موجب ہیں۔ان صفات میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ اس سے بڑا اور کون
ظالم ہے جس شخص پر اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کے دلائل پیش کیے جا ئیں تو وہ ان سے اعراض کرئے اور ان آیات اور دلائل
سے اعراض کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ان برے کا موں کو بھول جائے جو وہ پہلے کر چکا ہے۔ ان برے کا موں سے مراداس
کا کفر اور شرک ہے۔ دوسری صفت یہ کہ ہم نے ان کے دلوں پر بردے ڈال دیتے ہیں تا کہ وہ اس کو نہ بھے سکیں اور ان کے
کانوں میں گرانی ہے اور اگر آپ انہیں صبحے راستہ کی طرف بلائیں تو وہ بھی ہرگز اس راستہ پرنہیں آئیں گے۔

کفار کی اس صفت پریہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالی نے خود ہی ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دی تو پھر وہ ایمان نہ لانے میں معذور ہوئے تو اب ان کی ندمت کیوں کی جارہی ہے؟ اس کا جواب میے کہ انہوں نے اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی الیم شدید گتاخی کی کہ اس کی سزا کے طور پر ان کے دلوں میں پردے ڈال دیئے گئے اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دی گئے۔ جیسا کہ اس آیت میں فرمایا ہے:

martat.com

بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ. بلكدان كَ كَفرى وجد الله في الله في دلول برمهراكا (التماه:۱۵۵) دى۔

ان کے کانوں میں ڈاٹ لگانے اور ان کے دلول پر پردے ڈالنے سے بیمراد نہیں ہے کہ حسی طور پران کے کانوں میں ڈاٹ لگادی گئی تھی اور ان کے کانوں پر پردے ڈال دیئے گئے تھے بلکہ اس سے مراد بیہ ہے کہ وہ کفر اور معصیت کو اچھا جانے اور ایمان اور اطاعت کو برا سجھنے کے خوگر ہو چکے تھے اور اللہ کی آیات سے مسلسل اعراض کرنے کی وجہ سے ان کی محرابی اس قدر پختہ ہو چکی تھی کہ ان پرکوئی بات اثر نہیں کرتی تھی اور ان کی اس کیفیت کو اللہ تعالی نے دلوں پر پردے ڈالنے اور کانوں میں گرائی پیدا کرنے سے تعبیر فرمایا ہے۔

ال کے بعد اللہ تعالیٰ نے فر مایا اور آپ کا رب بہت بخشے والا رحمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بخش کو مبالغہ کے صیغے کے ساتھ فر مایا ہے بعنی بہت بخشے والا اور رحمت کو مبالغہ کے ساتھ نہیں تعبیر فر مایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بخشے کا معنی یہ ہے کہ کس سرااور عذاب و بے کی غیر متاہی صور تیں ہیں اور غیر متاہی چیز وں کو ترک کر ناممکن ہے اور رحم فر مانے کا معنی ہے انعام اور اکر ام و بنا اور کسی ایک چیز کو عطا کرنے ہے یہ معنی حاصل ہو جاتا ہے اس معنی کے حصول کے لیے غیر متاہی چیز وں کا و بنا ضرور کی نہیں ہے اور جب کسی کو بخش و یا تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو جتنی سرزائیں دی جا سے تھیں ان سب کو ترک کر دیا۔ اس لیے بخشے کو مبالغہ کے صیغے کے ساتھ تعبیر فر مایا اور رحمت کو مبالغہ کے ساتھ نہیں تعبیر فر مایا۔

اللہ تعالیٰ کے بہت بخشنے کی دلیل یہ ہے کہ اہل مکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت عنادر کھتے تھے؛ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان سے مواخذہ کرنے میں جلدی نہیں کی بلکہ فر مایا ان سے مواخذہ کرنے کا ایک وقت مقرر ہے؛ اس سے مرادیا تو آخرت ہے اور یا دنیا میں غزوہ بدر کے موقع پر اور مسلمانوں کی فتح کے دیگر مواقع پر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کلست کی ذلت سے دوجارکیا۔

اس کے بعد فرمایا: یہ بستیاں ہیں جب ان بستیوں والوں نے ظلم کیا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔

اس سے مراد پہلے لوگوں کی بستیاں ہیں یعنی شمود اور قوم لوط کی بستیاں۔ اس سے مراد بستیوں والے ہیں جب ان لوگوں نے اہل مکہ کی طرح ظلم کیا تو ہم نے ان کو ایک وقت معین کی مہلت دی اور جب وہ ایک وقت معین تک اپنے کفر اور ظلم سے تائب نہیں ہوئے تو پھر ہمارے عذاب نے ان کواپی گرفت میں لے لیا۔

و إذ قال مؤسى لفته لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين اور بين بائل مجمع البحرين اور بين بائل المرس بين بائل اور بين بائل المفتى حقبا فلكابلغامجمع بينه هما نسيا حوثهما المينا حوثهما يا بالباسال بمد بينا ورائد و مندول در مندول على برين كن و در وران بين كن و مندول كن البحر سربا الفنك في البحر سربا الفنك في البحر سربا الله فلكنا جا و من اقال لفنك في البحر سربا الله فلكنا جا و من اقال لفنك

موم کل نے سمندر میں مرجک بناتے ہوئے ایا رائے بنا لیا o مجرحب وہ دونوں اس جگرسے آگے بڑھ گئے تومویٰ نے اپنے فادم

marfat.com





marfat.com

マルラス

# حَى أَحْدِاتَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۞

موال فركن اجب تك كرمي نود اس كاتم سے ذكر فركوں ٥

الله تعالیٰ كا ارشاد ہے: اور جب مویٰ نے اپنے خادم سے كہا میں مسلسل چلتا رہوں گاحتیٰ كه میں دوسمندروں كے سلّم پر بہنچ جاؤں ياسالها سال تک چلتا رہوں گان (الكمنة: ٢٠)

ربطآ بات

اصحاب کہف کے مفصل قصہ کے بعد یہ دوبرا قصہ ہے جس کواس سورت میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اس قصہ ہے خلاصہ ہیہ ہے کہ حضرت موکیٰ علیہ السلام حضرت خفر علیہ السلام کے پاس علم حاصل کرنے گئے ہر چند کہ یہ ایک مفصل قصہ ہے کین اس کا گزشتہ آیات کے ساتھ دبلے ہے۔ گزشتہ آیات میں ان متکبرین قریش کا رد کیا گیا تھا جوفقراء سلمین کے ساتھ بیٹے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ حضرت مولیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت برگزیدہ اور میں اللہ تعالیٰ نے بین اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ حضرت مولیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت علم عطافر مایا تھا کثیر مجوزات دیئے تھے اور بہت عزت اور و جاہت عطافر مائی تھی اس اولوالعزم نی شخصال سے باوجود حضرت مولیٰ علیہ السلام نے حصول علم کی غرض سے حضرت خضر علیہ السلام کے باس جانے میں عارفیوں سے معلوم ہوا کہ تکبر کرنا نہ موم ہے اور امراء قریش نے تکبر کی وجہ نے فقراء مسلمین کے ساتھ بیٹھنے سے افکار کر کے اپنا ہی نقصان کیا کیونکہ اس تکبر کی وجہ سے وہ اسلام قبول کرنے سے محروم ہوگئے۔ مسلمین کے ساتھ بیٹھنے سے افکار کر کے اپنا ہی نقصان کیا کیونکہ اس تکبر کی وجہ سے وہ اسلام قبول کرنے سے مورم ہوگئے۔ اس آیت میں حضرت مورک اور ان کے شاگر دیوشع بینون کا ذکر ہے اور حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے مجمع اس آیت میں حضرت مورک اور ان کے شاگر دیوشع بینون کا ذکر ہے اور حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے مجمع اس آیت میں حضرت مورک اور ان کے شاگر دیوشع بینون کا ذکر ہے اور حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے مجمع اس آیت میں حضرت مورک اور ان کے شاگر دیوشع بینون کا ذکر ہے اور حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے مجمع اسلام تیں دورہ سے میں اس آیت میں حضرت مورک اور ان کے شاکر کر ان میں مورک کے اس کر ان میں مورک کے ایکونک کے اس کر مورک کے اس کر ان کی مورک کے اس کر میں کورک کر ان کر سے اور امرائے کر سے ملاقات کے لیے مجمع اس کر مورک کے اس کر مورک کے اس کر مورک کے اس کر میں کر مورک کے اس کر مورک کر مورک کے اس کر مورک کے اس کر مورک کے اس کر مورک کے اس کر مورک کر مورک کے اس کر مورک کے اس کر مورک کے اس کر مورک کے اس کر مورک

اس آیت میں حفرت مویٰ اوران کے ثاگر دیوشع بن نون کا ذکر ہے اور حفزت خفز علیہ السلام سے ملا قات کے لیے مجمع البحرین جانے کا ذکر ہے۔ اس لئے ہم پہلے حفزت مویٰ کا تعارف پیش کریں گے۔ پھر حفزت یوشع بن نون کا تعارف پیش کریں گے۔ پھر حفزت خوش کا تعارف پیش کریں گے۔ پھر حفزت خفز علیہ السلام کا ذکر کریں گے اور مجمع البحرین کا مصداق بیان کریں گے۔ پھر اس ملا قات کی غرض اور عایت کو بیان کریں گے۔

حضرت موئ عليه السلام كانتعارف

حضرت مویٰ کا نام ونسب اور عمر کا بیان

علامہ بدرالدین عینی حنق لکھتے ہیں: حفرت موئی علیہ السلام کا نسب ہے: موئی بن عمران بن یصیر بن قاہم یہ بن لادی بن ایعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیم السلام ، جب حفرت موئی بیدا ہوئے تو ان کے والد عمران کی عمر سر سال تھی اور وہ ایک سوسنتیں سال کی عمر میں فوت ہوئے تھے اور حفرت موئی علیہ السلام کی عمر ایک سوبیں سال کی تھی۔ فربری کا قول ہے حضرت موئی علیہ السلام کی عمر ایک سوساٹھ سال تھی۔ آپ کی وفات میدان تیہ میں ہوئی ، جب بنو اسرائیل مقر سے نظے اس وقت حضرت موئی کی عمرای سال تھی جب ریان بن ولید فوت ہوگیا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی عمرای سال تھی ، جب ریان بن ولید فوت ہوگیا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی وقت دی اس نے ہاتھ پرمسلمان ہوگیا تھا اس کے بعد قابوس بن مصعب بادشاہ ہوا۔ حضرت یوسف نے اس کو اسلام کی وقوت دی اس نے انکار کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام فوت ہو گئے۔ آپ کے کافی عرصہ بعد وہ مرگیا اور اس کا بھائی ولید بن مصعب بن ریان بادشاہ ہوا۔ اس کی حکومت کافی عرصہ رہی اس کے بعد موئی علیہ السلام کی وقوت دی اس نے انکار کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وقوت دی اس نے انکار کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وقوت دی اس نے انکار کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وقوت دی اس نے انگار کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وقت ہوگئے۔ آپ کے کافی عرصہ بن ریان بادشاہ ہوا۔ اس کی عمر چارسوسال تھی۔ (عمد ۃ القاری ج میں ۲۰ میار مال میں کے بعد موئی علیہ السلام کی فرعون نہیں گز را۔ اس کی عمر چارسوسال تھی۔ (عمد ۃ القاری ج میں ۲۰ میار موئی طیار ۃ الطباعۃ المنیر یوسف سے زیادہ کمی کی کوئی فرعون نہیں گز را۔ اس کی عمر چارسوسال تھی۔ (عمد ۃ القاری ج میں ۲۰ میار تو القاری ہوائی السلام کوئی فرعون نہیں گز را۔ اس کی عمر چارسوسال تھی۔ (عمد ۃ القاری ج میں ۲۰ میار کوئی نہیں گز را۔ اس کی عمر چارسوسال تھی۔ (عمد ۃ القاری ج میں ۲۰ میار کوئی نہیں گز را۔ اس کی عمر چارسوسال تھیں۔

marfat.com

#### حضرت بوشع بن نون كا تعارف

حافظ ابن کثیر دمشقی متوفی ۲۵۷ه لکھتے ہیں: حضرت پیشع بن نون کا نسب سے ۔ پیشع بن نون بن افرایم بن بیسف بن اسال م بن اسحاق بن ابراہیم الخلیل علیہم السلام ۔ قرآن مجید میں ان کا کئی جگہ ذکر ہے: اذ قبال موسی لفت (الکھف: ۲۰) فیلما جاوز اقبال لفته (الکھف: ۲۲) جب ان دونوں نے اس جگہ سے تجاوز کیا تو موکیٰ نے اپنی (شاگرد) سے کہا ان دونوں آیتوں میں فتی اسے مراد حضرت پیشع بن نون ہیں جیسا کہ اس حدیث میں ہے:

حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم سے روایت ہے کہ پوشع بن نون کی نبوت پرتمام اہل کتاب کا اتفاق ہے کیونکہ ان کی ایک جماعت جس کا نام السامرہ ہے وہ حضرت موٹی علیہ السلام کے بعد پوشع بن نون ک سواکسی نبی کی نبوت کا اقرار نہیں کرتی 'کیونکہ ان کی نبوت کی تو رات میں تصریح ہے۔ وہ ان کے علاوہ دوسرے انبیاء کی نبوت کا انکار کرتے ہیں حالانکہ وہ ان کے رب کی جانب سے برحق نبی ہیں۔ سوقیا مت تک ان پر مسلسل لعنت ہوتی رہے گی۔

(البدايه والنهلية: ج اص ٢٦١) (منداحم رقم الحديث: ٩٠٩٠ امطبوعه دارالفكر بيروت)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: انبیاء میں سے ایک نبی جہاد کو جانے گئے تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا میر ہے ساتھ وہ فخص نہ جائے جس کی ابھی شادی ہوئی ہواور وہ شب زفاف گزار تا چاہتا ہواور نہ وہ فخص جائے جو مکان بنار ہا ہواور ابھی اس نے مکان کی حصت بلند نہ کی ہواور نہ وہ فخص جائے جس کی بکریاں ہوں یا حاملہ اونٹنیاں ہوں اور وہ ان کے بچے بیدا ہونے کا منتظر ہو' پھر وہ جہاد کے لیے گئے ۔ نماز عصر کے وقت وہ بستی کے قریب بہنچ گئے تو انہوں نے سورج سے کہا تم بھی تھم کے پابند ہواور میں بھی تھم کا پابند ہوں ۔ اے اللہ! تو سورج کو تھوڑی ویر روگ لے سو سورج کو تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا کر دی ۔ الحدیث۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵ می ابخاری رقم الحدیث: ۳۱۲۳)

اس حدیث میں جوفر مایا ہے کہ انبیاء میں سے ایک نی جہاد کے لیے گئے اس سے مراد حفرت یوشع بن نون ہیں۔ ہمار ہے نبی صلی اللّٰد علیہ وسلم کے لیے روشمس کی حدیث پر حافظ ابن حجر کی تحقیق

عافظ شهاب الدين احد بن على بن حجر عسقلاني اس حديث كي شرح ميس لكهة بين:

یہ نبی یوشع بن نون ہیں جیسا کہ امام حاکم نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے اور امام احمد نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ حلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کہ سورج کو صرف حضرت یوشع بن نون کے لیے روکا گیا تھا جن راتوں میں انہوں نے بیت المقدس کی طرف سفر کیا تھا۔ (منداحمدر قم الحدیث: ۸۳۲۲ مطبوعہ دارالفکر ہیروت)

اس حدیث پر بیاعتراض ہوگا کہ مغازی ابن اسحاق میں ہے کہ جب نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو میخبر دی کہ می کو وہ قافلہ آ جائے گا جس کو آپ نے شب معراج دیکھا تھا۔ سورج کو گھر الیا تھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو گھر الیا حتیٰ کہ قافلہ آ گیا 'کین اس کی سند منقطع ہے۔ اور امام طبر انی کی مجم اوسط میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو حکم دیا تو وہ ایک گھنٹہ تک گھر ارہا۔ اور ان میں تطبیق اس طرح ہے حضرت یوشع بن نون کی حدیث میں انبیاء سابھین کے اعتبار سے حصر ہے یعنی انبیاء سابھین میں حضرت یوشع بن نون کے سوا اور کسی کے لیے سورج کو نبیں گھر ایا گیا اور اس میں اس کی نفی نہیں ہے کہ بعد میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورج کھر ایا جائے۔ اور امام طحاوی اور امام طبر انی نے مجم کم بیر میں اور امام حاکم نے حضرت اساء بنت عمیس سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام صہاء میں ظہر کی نماز بڑھی پھر حضرت علی وکسی کام سے بھیجا۔ حضرت علی جب واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام صہاء میں ظہر کی نماز بڑھی پھر حضرت علی وکسی کام سے بھیجا۔ حضرت علی جب واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم میں اسے مقام صہاء میں ظہر کی نماز بڑھی پھر حضرت علی وکسی کام سے بھیجا۔ حضرت علی جب واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم

marfat.com

معرکی نماز پڑھ مچکے تھے۔ نمی ملی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے زانو پر سرد کھ کرسو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کو ہلایا فہمیں حتی کہ سورج غروب ہو گیا۔ پھر نمی ملی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ! بے شک تیرا بندہ علی اپنے نمی کی خدمت میں مشغول تھا تو اس پر سورج لوٹا دے۔ تو اللہ نے ان پر سورج لوٹا دیا۔ حضرت اساء نے کہا پھر سورج طلوع ہوا حتیٰ کہ پہاڑوں اور زمین پر بلند ہو گیا۔ حضرت علی المجے اور انہوں نے وضو کیا اور عمرکی نماز پڑھی پھر سورج غروب ہو گیا۔ یہ صہباء (خیبر کے قریب ہو گیا۔ یہ صہباء (خیبر کے قریب ہی کا واقعہ ہے۔

(المجم الكيم: جهم من ١٩٥٥-١٣٨٣ رقم الحديث: ٣٨٢ مشكل لآ تارجه من ٢٦٩-٢٧٩ رقم الحديث: ٣٨٥٠ ٣٨٥٠ بجمع الزوائدج ٨٥ اتحاف ج من ١٩١ الشفاء ج اص ٢١٥ وارالفكر)

حافظ ابن ججرعسقلانی نے اس حدیث کو حاکم اور بیبی کی دلائل المدیوت کے حوالے ہے بھی لکھا ہے لین ان کتابوں میں میں میں حدیث نوموضوعات میں درج کر کے میں حدیث کوموضوعات میں درج کر کے میں حدیث کوموضوعات میں درج کر کے اس حدیث کوموضوعات میں درج کر کے اس کوموضوع کھا یہ اس حدیث کو کتاب الردعلی الروافض میں درج کر کے اس کوموضوع کھا یہ اس کی بھی خطا ہے دامل کی میں درج کر کے اس کوموضوع کھا یہ اس کی بھی خطا کی ہے البدایہ والنہایہ جاص ۲۲۲ دارالفکر بیروت اور یہ ان کی بھی خطا ہے ۔ البدایہ والنہایہ جاص ۲۲۲ دارالفکر بیروت اور یہ ان کی بھی خطا ہے ۔ البدایہ والنہایہ جامل ۲۲۲ دارالفکر بیروت اور یہ ان کی بھی خطا ہے ۔ البدایہ والنہایہ جامل ۲۲۲ دارالفکر بیروت اور یہ ان کی بھی خطا ہے ۔ (فتح الباری ۱۲۶ میں ۲۲۲ مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۲۲۱ مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۲۲۱ میں ۱۲۲۰ مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۲۲۱ میں ۱۲۲۰ میں دورالفکر بیروت ۱۲۲۱ میں ۱۲۲۰ میں دورالفکر بیروت ۱۲۲۱ میں دوروں کی دوروں

## حدیث ردمم پر حافظ سیوطی اور حافظ سخاوی کی تحقیق

حافظ سیوطی متوفی ۱۱۹ ھے نے اس حدیث کونوسندول ہے روایت کیا ہے اور اس کے راویوں پر اعتر اضات کے جوابات ویتے ہیں۔(الملالی المعنویہ جام ۳۱۲٬۰۱۲ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۷ھ)

علامه محمد بن ابراہیم السخاوی متوفی ۹۰۲ هاس حدیث کے متعلق لکھتے ہیں:

امام احمد نے کہا اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے۔ امام ابن جوزی نے بھی ان کی پیروی کی اور اس حدیث کو موضوعات میں ورخ کیا 'لیکن امام طحاوی نے اس حدیث کوضیح کہا ہے اور صاحب شفاء نے بھی اس کوضیح کہا ہے۔ امام ابن مندہ نے ورا امام ابن مندہ نے حضرت ابو ہریرہ ابن شاہین نے اس حدیث کو حضرت اساء بنت ممیس رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے' اور امام ابن مندہ نے حضرت ابو ہریرہ وضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۔ اس طرح نی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس وقت بھی سورج کولوٹایا گیا تھا جب آ پ نے اپنی قوم کوشب معراج ان کے قافلے کے آنے کی خبر دی تھی اور یہ کہوہ قافلہ فلال دن آ جائے گا بس اس صبح قریش اس قافلے کو وکو کہوں معراج ان کے قافلہ نے آ نے کی خبر دی تھی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو دن میں ایک گھنٹہ بڑھا دیا گیا اور سورج کوروک و کھورہ سے دیا گیا۔ اس حدیث کے راوی کے لیے سورج کو روک اللہ علیہ وسلم کے لیے سورج کوروک گیا تھا اور کی کے لیے سورج کو روک گیا اور حضرت یوشع بین فون کے لیے سورج کوروک اس تھا جب سورج و طائے گا اور دھرت یوشع بین فون کے لیے سورج کوروک اگیا تھا جب انہوں نے جمعہ کے دن جبارین سے قال کیا تھا۔ جب سورج و طائے گا اور ان کی اور اللہ تعالی نے ان پر سورج و طائے گا اور اس کو بیہ خوا کی اور اللہ تعالی نے ان پر مورا کے گا اور پھران کے لیے جبارین سے قال کرنا جائز نہیں رہے گا تو انہوں نے اللہ تعالی سے دعا کی اور اللہ تعالی نے ان پر سورج کولوٹا دیا۔ (القامد الحریوں فی متوفی ۱۲۲ الھ نے کہا ضاف نے کہا تھا جہا کہا تھا ہے۔ اس سورج کولوٹا دیا۔ (القامد الحدید میں متوفی ۱۲۲ الھ نے کہوا ضاف نے کہا تھا جہا کہا کہا ہے۔

( كشف الخفا ومزيل الالباس ج اص ٢٢٠ مكتبية الغزالي مثق)

marfat.com

تأتياء القرآء

### حدیث روشمس برعلامه زبیدی کی محقیق

علامه سيدمحمر بن محمر الزبيدي أتحفى التوفي ٢٠٥٥ ه لكھتے ہيں:

نی صلی الدعلیہ وسلم کے مشہور مجرات میں سے یہ ہے کہ آپ کے لیے سورج کولوٹایا گیا۔ حافظ الوجعفر طحاوی نے مشکل الآثار میں اور اہام ابن مندہ اور اہام ابن شاہین نے اور اہام طبرانی نے بھی گیر میں اسادحسن کے ساتھ حضرت اساء بنت عمیں رضی اللہ عنہ اساد حسن کے سرح حضرت اساء بنت عمیں اساد عنہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم عصری نماز پڑھ کیے تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی گود میں سر رکھا اور سوگے ۔ حضرت علی نے آپ کو ہلایا نہیں حق کی سورج کی تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اس میں سر رکھا اور سوگے ۔ حضرت علی نے آپ کو ہلایا نہیں حق کی سورج کی تھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اس میں سرکھا اور وسلے ۔ حضرت علی نے میں شخول تھا لیس اللہ نے اس پر سورج لوٹا دیا حتی کہ سورج پہاڑوں اور زمین پر سخر گیا ۔ حضرت علی المنہ علیہ وسلم کی خود میں اور نمین پر سورج نمی اللہ علیہ وسلم کی خود ہوگیا 'بیصہاء کا واقعہ ہے۔ اس حدیث کا دوسرامتن یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی اللہ تعالی نے ان پر سورج لوٹا دیا حتی کہ حضرت علی ہوئی اس وقت آپ نے حضرت اساء کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ورج ہونے کے بعد طلوع ہوگیا۔ امام طحادی نے اس حدیث کو الشاء میں کہا نہ ہوئی کہ دیشن کی اس معادی نے اس حدیث کو الشاء میں کہ ہوئی کے اس معادی نے اس حدیث کو الشاء میں کہتے ہیں کہ جس محفی کا مقصد علم ہواں کو حدیث کو حضرت اساء کی حدیث کو حظرت کی کو کہ حدیث کو الشاء میں سے ہے۔

چاہے کہ وہ حضرت اساء کی حدیث کو حفظ کرے لیونکہ بیٹرت کی علامات میں سے ہے۔

امام ابن جوزی نے اس حدیث کو موضوعات میں درج کیا ہے۔ حافظ ابن تجر نے تخریخ کرافعی میں امام احمد سے بیقل کیا ہے کہ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے اور ابن تیبیہ نے ان کی پیروی کی ہے اور روافض کے رومیں جورسالہ لکھا ہے اس میں بیقر سے کہ ہے کہ یہ موضوع ہے اور ابن جوزی نے بیہ ہے کہ اس کی سند میں احمد بن واؤد ہے۔ داقطنی نے اس کے متعلق کہا ہے وہ محر وک الحدیث ہے اور کذاب ہے اور ابن حبان نے کہا ہے وہ حدیث وضع کرتا تھا بھر ابن الجوزی نے کہا بیہ حدیث باطل ہے اور جس نے اس کے موضوع ہونے سے خفلت کی اس نے اس میں محض فضیلت کی صورت کو و کھا۔ اس میں کوئی المیل ہوگی۔ میں کہتا بالم کہ فہیں ہوگی۔ میں کہتا فضیلت کی صورت کو و کھا۔ اس میں کوئی اور المین الجوزی کی غلطی ہے اس پر حافظ سیوطی اور حافظ سخاو کی اور سورج کے بیں اور اہلی علم کو معلوم ہے کہ ابن الجوزی احادیث موضوعہ میں درج کر دیتے ہیں اور اس پر ان کے محاصر اور ان کے بعد کے بکثر ت علاء نے روکیا ہے۔ جیسا کہ صورت کو وحدیث کا سند وراس کی محت پر شاہد ہے اس کے بعد کے بکثر ت علاء نے روکیا ہے۔ جیسا کہ حدیث کا متحد و اس نیں کوئی اعتبار نہیں ہے اس کے اس کے ابن الجوزی کا میکہتا کہ اس میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا اس کا جواب یہ ہے کہا ہے جتی کہ مولوم ہے کہ اس میں فائدہ ہے اور وہ یہ ہے کہ مورج کا لوٹ آئا تضا نماز کو اور انہیں بنا تا اس کا حافظ ابن تجر نے شرح ارشاو میں ہے وقت بھی لوٹ آئا قضا نماز کو اور انہیں بنا تا اس کا حافظ ابن تجر نے شرح ارشاو میں ہے وقت بھی لوٹ آئے تصافی اس کے در شہاب اللہ ین خفاتی نے شرح الشفاء میں کھا ہے کہ اگر سورج کے بور بھی بینماز قضا ہی رہتی تو بھی مینماز قضا ہی رہتی تو بھی بینماز قضا ہی رہتی تو بھی مینماز قضا ہی رہتی تو بھی مین کے دیں جس

سورج کے لوٹانے کا کیا فائدہ تھا' کیونکہ یہ نماز ایک عذر کی بنا پر تضا ہوئی تھی اور وہ عذریہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ ڈالا جائے اور یہ نفسیلت ہواور جب وہ نماز لوٹائی گئ تو وہ نفسیلت حاصل ہوگئ اور دوسرے علاء نے لکھا ہے کہ یہ نماز ادا ہوئی تھی۔علامہ قرطبی نے التذکرہ میں اس کی تصریح کی ہاوراس کی وجہ یہ ہے کہ جب سورج لوٹ آیا تو گویا وہ غروب نہیں ہوا اور اہام طبرانی نے بچم اوسط میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو تھم دیا تو وہ ایک گھنٹہ مؤخر ہوگیا۔

اور یونس بن بکیر نے زیادہ المغازی میں ابن اسحاق ہے روایت کیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وہلم کو معرائ کرائی گئی اور آپ نے اپنی قوم کواس کی علامتوں کی خبر دی تو انہوں نے بو جھاوہ قافلہ کب آئے گا؟ آپ نے فرمایا: بدھ کے دن جب وہ دن آیا تو قریش سے سے قافلہ کا انتظار کر رہے تھے دن ختم ہونے لگا اور قافلہ نبیس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم نے دعا کی پھر دن کی مقدار میں ایک گھنٹہ بڑھا دیا گیا اور سورج کو محبوس (تھہرا) کر دیا گیا اور بیرحدیث اس سیح حدیث کے خلاف نبیس ہے دن کی مقدار میں ایک گھنٹہ بڑھا دیا گیا اور سورج کو محبوس (تھہرا) کر دیا گیا جب انہوں نے جمعہ کے دن جبارین سے قبال جس میں ہے کہ حضرت یوشع بن نون کے سواکس کے لیے سورج کو نبیس تھرایا گیا جب انہوں نے جمعہ کے دن جبارین کے سواکسی کے کیا تھا کی گھنٹہ بڑوا ہو دیا جائے گا کہ اس حدیث کا معنی ہے ہے کہ انہیا ء سابقین میں سے حضرت یوشع بن نون کے سواکسی کے لیے سورج کو نہیں تھرایا گیا۔ (اتحاف البادة التحین نے میں 191-191 مطبوعہ داراحیاء التراث العربی بیروت 1918ھ)

حدیث روشمس برعلامہ ابن جوزی کے اعتر اضات کے جوابات

حفرت اساء بنت عمیس کی حدیث کی سند پر علامه این جوزی نے جواعتر اضات کئے ہیں ان کے حسب ذیل جوابات ں۔

علامه ابوالحن على بن محمد بن عراقي الكناني التوفي ٩٦٣ ه لكيت بن :

علامہ ابن جوزی نے کہا ہے کہ اس حدیث کی سند میں نضیل بن مرزوق ہے اور اس کو بچیٰ نے ضعیف قرار دیا ہے۔ دومری سند میں ابن عقدہ ہے اور رافضی ہے اس پر کذب کی تہمت ہے نیز اس سند میں عبدالرحمٰن بن شریک ہے اس کے متعلق ابو حاتم نے کہا ہے کہ بیضعیف الحدیث ہے نیز بیہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے اس کی سند میں داؤد بن فراھیج ہے۔اس کو شعبہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔

(تنزيبهالشريعة المرفوعة ج اص ٣٥٩\_٣٥٨ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣٠١ه)

marfat.com

#### حدیث روشمس پرحرف آخر

ہم نے سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورج کو تھہرانے یا لوٹانے کے متعلق بہت طویل اور مفصل تفکلو کی ہے کیو کلہ ہمارے زیانہ میں بھی بعض متشد دعلیاء ابن جوزی ابن تیمیہ اور ابن کثیر کی اتباع میں معجز ہ روافقیس کا انکار کرتے ہیں چنانچ سید ابوالاعلی مودودی لکھتے ہیں:

تصرت علی کے متعلق جوروایات بیان کی جاتی ہیں ان کے تمام طرق اور رجال پر بحث کر کے ابن تیمید نے اس کوموضوع اس کے مقام طرق اور رجال پر بحث کر کے ابن تیمید نے اس کوموضوع ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پرسورج کی واپسی والی روایت بھی بعض محد ثین کے نزدیک ضعیف اور بعض کے نزدیک موضوع ہے۔

(تفهيم القرآن جهص ٣٣٣ مطبوعه اداره ترجمان القرآن لا مور مارچ ١٩٨٣ م)

البته جشش تقى عثانى نے اس بحث میں انصاف سے کام لیا ہے وہ لکھتے ہیں:

اوررہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو امام طحاوی نے مشکل الآ ٹار میں اور امام طبر انی نے کبیر میں اور حاکم اور بہتی نے ولائل میں حضرت اساء بنت عمیس سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھٹے پر سر رکھ کرنبی صلی اللہ علیہ وسلم سوگئے اور ان کی عصر کی نماز فوت ہوگئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی سوئسورج کولوٹا دیا گیا حتی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھ لی پھر سورج غروب ہوگیا۔ ابن جوزی نے اس حدیث کوموضوعات میں درج کیا ہے اور ابن تیمیہ نے کتاب الردعلی الروافض میں کین حافظ ابن حجر نے اسے ان دونوں کی خطا قرار دیا ہے۔

( تحمله فتح المهم ج ١٥ صاص ٢٤ مطبوعه مكتبه دارالعلوم كراجي ١٣١٣ه)

جسٹس تقی عثانی نے صرف حافظ ابن حجر کی عبارت نقل کرنے پر اکتفاء کی ہے خود تبعی نہیں کیا ورنہ انہیں معلوم ہوتا کہ حاکم اور بیمق نے اس حدیث کوروایت نہیں کیا۔

۔ شرح صحیح مسلم ج ۵ص۳۲۲ ۱۳۱۸ میں بھی ہم نے اس مدیث پر بحث کی ہے کین اس جگہ ذیادہ تحقیق کی ہے۔ حضرت پوشع بن النون کونتی فر مانے کی توجیبے

اس آیت میں فر مایا ہے جب مویٰ نے اپنونٹی سے کہا' ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ فتیٰ سے مراد حضرت پوشع بن نون ہے۔ علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں: اس لفظ کامعنی ہے نو جوان لڑکا یا لڑکی' غلام اور باندی کوبھی فتیٰ کہا جا تا ہے۔

(المفردات ج ٢ص ٢٨٢) مطبوعه مكتبه نزار مصطفیٰ مكه محرمه ١٣١٨ه)

علاء کے اس کے متعلق تین قول ہیں:

(۱) حضرت پوشع مضرت موی علیه السلام کے ساتھ رہتے تھے اور ان کی خدمت کرتے تھے اور کلام عرب میں فتی جوان آ دمی کو کہتے ہیں اور چونکہ عام طور پر خدمت جوان آ دمی کرتے ہیں اس لئے بہطور اوب خادم کوفتی کہتے ہیں۔ شریعت میں بھی خادم پرفتی کا اطلاق مستحب ہے۔ حدیث میں ہے:

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہتم میں سے کوئی شخص میرا بندہ یا میری بندی! نہ کہے تم سب اللہ کے بندے ہوا در تمہاری تمام عورتیں اللہ کی بندیاں ہیں کیکن تمہیں کہنا چاہئے میرا غلام یا میری کنیز یا میرافتی یا میری فنا ق (میرا خادم یا میری خادمہ) (صحح مسلم رقم الحدیث:۲۲۳۹ منن ابوداؤ در قم الحدیث:۴۹۷۵)

اس سے پہلے سورہ یوسف کی تفسیر میں بھی ہے بحث گزر چکی ہے اور اس آیت میں فتی سے مراد یوشع بن نون بن افراقیم بن

martat.com

فيسف عليماالسلام بير\_

(٢) حفرت يوشع كوحفرت موى كافتى اس لئے كها كيا ب كدوو حفرت موى تعليم عاصل كرنے كے ليےان كى خدمت على لازماً حاضرر بح تق برچند كدوه اصل عن آزاد تقر

(٣)ان كونتى اس كئ فرمايا كدوه غلام كائم مقام تقرآن مجيد مس ب:

بوريول من ركه دو\_

لِحُيُ رِحَالِهِمُ (يست:٦٢)

حضرت خضركانام كقب اوركنيت

ابن قتیمہ نے معارف میں وہب بن منبہ کی روایت کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ حفزت خفز کا نام بلیا ہے۔ ابو حاتم مجمتانی نے کہا ہے کہان کا نام خصرون ہے۔ایک تول یہ ہے کہان کا نام ارمیاہ ہے۔مقاتل نے کہا ان کا نام البیع ہے کیونکہ حضرت خضر کاعلم سات آسانوں اور سات زمینوں کومحیط ہے کیکن پہلا قول مشہور ہے۔ یہ لفظ خَیِفر اور خِفتر دونوں طرح پڑھنا سیح ہے۔ان کوجوخفر کالقب دیا ممیا ہے اس کی سیح وجہ یہ ہے کہ جب بیز مین پر بیٹے تو اس زمین پر سبزہ اگ جاتا تھا۔ایک قول بیہ ہے کدان کے بیٹنے سے خٹک کھاس ہری ہو جاتی تھی۔ایک قول یہ ہے کہ جب بینماز پڑھتے تو اردگر دسبر ہو جاتا تھا۔ان کی کنیت ابوالعباس ہے۔

حضرت خضر کانسب پیہ ہے: بلیابن ملکان بن فالغ بن عابر بن شالخ بن ارقحشد بن سام بن نوح علیہ السلام۔

مجمع البحرين كامصداق

اس آیت میں فرمایا ہے حضرت مویٰ نے کہا میں مسلسل چلتا رہوں گاختیٰ کہ میں مجمع البحرین (دوسمندروں کے ملنے کی جكه) بہنج جاؤں مجمع البحرين كے متعلق مفسرين كى حسب ذيل آراء ہيں:

امام ابن جربرطبری متوفی ۱۳۱۰ ہے لکھا ہے کہ قادہ اور مجاہد سے مروی ہے یہ دوسمندر ہیں بحر فارس اور بحر روم۔ بحر روم مغرب کے قریب ہے اور بحرفارس مشرق کے قریب ہے۔ (جامع البیان رقم الحدیث:۲۲۳۱٬۱۲۳۲۱٬۵۳۲۲) مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٥هـ) ا مام رازی نے لکھا ہے مجمع البحرین' بحرفارس اور بحرروم کے ملنے کی جگہ ہے اور بعض علاء نے کہا ہے اس سے مراد حضرت مویٰ اور حفرت خفر کے ملنے کی جگد ہے کیونکہ حفرت مویٰ بحر شریعت تھے اور حفرت خفر بحر طریقت تھے اور مجمع البحرین ان وونول کے ملنے کی جگھی۔ (تغیر جیرج عص ٩ ٢٠ مطبوعة داراحیاء الر اثالر بی بیروت ١٣١٥ )

بعض علاء نے لکھاہے کہ اس مقام کی تعین کی بھنی ذریعہ سے نہیں ہوسکی تا ہم قرآن کا تقاضایہ ہے کہ اس سے مراد صحرائے سینا کا وہ جنوبی راس ہے جہاں خلیج عقبہ اور خلیج سویس دونوں آ کر ملتے ہیں ادر بحراحمر میں ضم ہو جاتے ہیں۔

حقبا کے معنی

علامه حسين بن محدراغب اصنهاني متوفى ٥٠٢ ه لكي إن

حقبا كامعى بدبرايك قول يه كه هب اى (٨٠) بمال كوكت بي اورضيح يه كرز ماندى غيرمعيندمت كوهب كيت إلى \_ (المغروات ج اس ١٧١ مطبوع كمتبرز ارمصطفى الباز كم كرمه ١٣١٨ هـ)

اس کامعنی سے کہ جب تک میں مجمع البحرین نہیں بیٹے جاؤں گا جاتا ہی رہوں گا اور اپنا سفر جاری رکھوں گا خواہ کتنا ہی

martat.com

عرصه کیول نہائگ جائے۔

#### رسه یون مها جائے۔ مجمع البحرین کی طرف سفر کا سبب اور حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کی تعیین

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ان کی اور حربن قیس فزاری کی اس ہیں بحث ہوئی کہ حضرت موئی کس سے طف گئے تھے۔ حضرت ابن عباس نے کہا وہ خضر تھے۔ ان کے پاس سے حضرت ابی بن کعب گر رے۔ حضرت ابن عباس نے ان کو بلایا اور کہا میری اور میرے اس ساتھی کی اس میں بحث ہوئی کہ حضرت موئی کا وہ کون صاحب تھا جس سے ملاقات کا انہوں نے سوال کیا تھا' کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق کچھ سنا ہے؟ حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ ہاں میں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو پہر فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس وقت حضرت موئی علیہ السلام بنی امرائیل میں تھے تو ایک شخص نے سوال کیا' کیا آپ کی الیے تحض کو جانتے ہیں جو آپ سے برنا عالم ہو؟ حضرت موئی نے کہا نہیں' تو اللہ عزوج الل خضص نے سوال کیا' کیا آپ کی واپنیں! ہمارا بندہ خضر ہے۔ پھر حضرت موئی نے اللہ سے ان کی ملاقات کی سبیل کا سوال حضرت موئی نے اللہ سے ان کی ملاقات کی سبیل کا سوال کیا تو اللہ تعالی نے ان کے لیے چھلی کو نشان و مونڈ تے رہے پھر حضرت موئی ہے ان کے شاگر د نے کہا: ہملا دیکھنے بعب ہم اس چہان کے باس آ کر تھر ہے جے ہم ڈھونڈ تے رہے پھر حضرت موئی ہے ان کے شاگر د نے کہا: ہملا دیکھنے جب ہم اس چہان کے باس آ کر تھر ہے جے ہم ڈھونڈ رہے ہوئے چھلی کا ذکر کرنا بھول گیا تھا' اور اس چھلی کا ذکر کرنا بھول گیا تھا' اور اس چھلی کا ذکر کرنا بھوشیطان نے ہیں جو اللہ تھا' اور اس چھلی کا ذکر کرنا بھوشیطان نے بی بھلان نے قدموں کے نشانات کی بیروی کر ہتے ہوئے بیچھیلوٹے (الکھف: ۱۳۳ – ۱۳۳) پھر ان دونوں نے خضر کو پالیا۔ پھران دونوں اپنے قدموں کے نشانات کی بیروی کر ہتے ہوئے بیچھیلوٹے (الکھف: ۱۳۳ – ۱۳۳) پھران دونوں نے ذھونڈ رہونگر کہا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۳ کسنن ابوداوَ درقم الحدیث: ۷۰۷٬۰۰۰ سنن التر مذی رقم الحدیث: ۳۱۳۹ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۳۸۰ منداحمدرقم الحدیث: ۲۱۳۲۲ عالم الکتب)

martat.com

ہے جس کو ہم ڈھونڈ رہے تھے تو وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات کی پیروی کرتے ہوئے پیچیے لوٹے (الکھند: ٦٣) جب وہ دونوں اس چٹان پر پہنچے تو دیکھاوہاں ایک مخص کپڑ ااوڑ ھے ہوئے موجود ہے۔

حضرت موی نے اس کوسلام کیا۔حضرت خضر نے کہا تمہاری زمین میں سلامتی کہاں ہے۔حضرت موی نے کہا میں موی ہوں۔انہوں نے کہا بنواسرائیل کے مویٰ ہو؟ انہوں نے کہا ہاں حضرت مویٰ نے کہا آیا میں آپ کی اس شرط پر بیروی کروں کہ آپ کو جورشد و ہدایت کاعلم دیا گیا ہے آپ اس علم کی مجھے بھی تعلیم دیں۔حضرت خضر نے کہا آپ میرے ساتھ ہرگز صبر مہیں کرسکیں مے (الکعف: ١٤-٦٦) اے موکیٰ میرے پاس اللہ کے علم ہے ایساعلم ہے جواس نے مجھے سکھایا ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ کے پاس ایساعلم ہے جواس نے آپ کو سکھایا ہے اس کو میں نہیں جانتا۔ مویٰ نے کہا ان شاء اللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں سے اور میں آپ کے حکم کی نافر مانی نہیں کروں گا (الکھند: ١٩) پھر وہ دونوں سمندر کے کنار نے كنارے چلنے لكے ان كے باس كتى نبيس تقى - ان كے باس سے ايك كتى گزرى انہوں نے ان سے كہا كہ و د ان كوسوار كر كے لے جائیں۔انہوں نے حضرت خصر کو بہجان لیا اور بغیر اجرت کے ان کوسوار کر لیا' پھر ایک جڑیا آئی ادر کشتی کے ایک کنار ہے بیٹھ کی اوراس نے سمندر میں ایک یا دو چونجیں ماریں۔ پس خضر نے کہا مجھے اور تمہیں علم دینے سے اللہ کے علم میں سے صرف اتن کی ہوتی ہے جتنی اس جزیا کے سمندر میں جونچ مارنے ہے کی ہوتی ہے۔ پھر حضرت خضرنے کشتی کے تختوں میں ہے ایک تختے کوا کھاڑ کر پھینک دیا۔حضرت مویٰ نے کہاان لوگوں نے بغیر اجرت کے ہم کوکشتی میں سوار کیا اور آپ نے کشتی کا ایک تختہ ا کھاڑ دیا تا کہ آپ اس میں بیٹھنے والوں کوغرق کر دیں۔حضرت خضرنے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز **مبرنہیں کرعیس گے۔حضرت مویٰ نے کہا آ پ اس چیز پرمیری گرفت نہ کریں جو میں بھول گیا ہوں (الکعف 2-2) پس** مپہلی بار حضرت مویٰ سے بھول ہوگئ بھروہ دونوں چل پڑے۔ پس انہوں نے دیکھا کہ ایک لڑکا لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ حضرت خفیر نے اوپر سے اس کے ہیر کو بکڑا اور اپنے ہاتھوں سے اس کا سرالگ کر دیا۔حضرت مویٰ نے کہا آپ نے ایک بے قصور خف کوکس جان کے حق کے بغیر قل کر دیا (الکمف ۵۰) حفرت خفر نے کہا کیا میں نے آپ سے بینیں کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ صبرنہیں کرسکیں گے (الکھف: ۷۵) ابن عیبنہ نے کہا اس جملہ میں پہلے جملہ سے زیادہ تا کید ہے۔ پھروہ دونوں چلتے رہے حتیٰ کہ وہ ایک بستی والوں کے پاس پہنچے اور ان بستی والوں سے کھانا ما نگا۔ پس انہوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے ا نکار کر دیا۔ان دونوں نے اس بستی میں ایک دیوار کوگرتے ہوئے دیکھا تو ان دونوں نے اس دیوار کو کھڑا کر دیا (الکھف: ۷۷) آپ نے فرمایا: حفزت خفزنے اس دیوارکواپنے ہاتھ سے کھڑا کر دیا۔ پھرحفزت مویٰ نے ان سے کہااگر آپ جا ہتے تو اس کام پران سے اجرت لے لیتے۔حضرت خضرنے کہا اب ہمارے اور تمہارے درمیان جدائی ہے (الکمف: ۷۷-۷۷) نبی صلی الله عليه وسلم نے فرمايا: الله تعالى حضرت موى پر رحم فرمائے جمارى خواہش تھى كەحضرت موى كچھ دىر اور صبر كرتے حتى كه ان وونوں کے مزیدوا قعات بیان کئے جاتے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث ۱۲۲ سنن التر ندی رقم الحدیث : ۳۱۳۹ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۳۸ سنن ابوداوّ در رقم الحدیث: ۷۷-۳۷ مند احمد رقم الحدیث: ۴۱۳۳۷ عالم الکتب)

ان دونوں حدیثوں کے بیان کرنے سے ہمارامقصدیہ ہے کہ حضرت مویٰ جس شخص سے ملاقات کرنے مجمع البحرین گئے سے وہ بنواسرائیل سے وہ حضرت خضر علیہ السلام سے اور حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے جو شخص آئے تنے وہ بنواسرائیل کے حضرت مویٰ بن عمران سے کیونکہ پہلے معاملہ میں حضرت ابن عباس سے حربن قیس بن حصن فزاری نے اختلاف کیا اور کہا

marfat.com

ميار القرآر

وہ حضرت خصر نہیں تھے کوئی اور فخص تھے اور دوسرے معالمے میں حضرت ابن عباس سے نوف بکالی نے اختلاف کیا اور کہا کہدہ بنواسرائیل کے مولی بن عمران نہیں تھے کوئی اور مولیٰ تھے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: پس جب وہ دونوں دوسمندروں کے سلم پر پہنچ کئے تو وہ دونوں اپنی مجملی مجول کئے سوم مجملی نے سمندر میں سرنگ بناتے ہوئے اپنا راستہ بنالیا۔ (الکھف: ١١)

سرب كامعنى

سرب کامعنی ہے سرنگ اس کی جمع اسراب ہے۔علامہ راغب اصفہانی نے لکھا ہے حدود میں جانے کوسرب کہتے ہیں اور سرب کامعنی ہے سرب اس جگہ کا میں ہو۔سرب کامعنی گزرنا بھی ہے اور بہنا بھی ہے۔ مسوب السلمع کامعنی ہے آنسو بہااورسارب کامعنی ہے جو کسی طریقہ سے بھی جانے والا ہو۔قرآن مجید میں ہے:

جورات کو چھیا ہوا ہواور دن میں چل رہا ہو۔

مَنَ هُوَ مُسْتَخُفٍ بِالْكِلِ وَ سَارِبُ بِالنَّهَادِ

عد:١٠) (المفردات ج اص ٣٠٢ مطبوعه مكتبة نزار مصطفى الباز كمه كرمه ١٣١٨ه)

مجاہد نے کہا سرب کامعنی ہے راستۂ قادہ نے کہا پانی جم کرسرنگ کی طرح بن گیا تھا اور جمہور مفسرین نے کہا مجھلی فارغ جگہ میں چل رہی تھی اور حفزت موی مجھلی کے پیچھے پیچھے چل رہے تھ وی کہ وہ سمندر میں ایک جزیرہ کے راستہ کی طرف آپ کو لے گئی اور اس جزیرہ میں آپ نے حفزت خفز کو پایا اور ظاہر روایات اور ظاہر قر آن مجید کا تقاضایہ ہے کہ حضرت موی نے حضرت خفر کوساحل سمندریریایا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھر جب وہ دونوں اس جگہ ہے آگے بڑھ گئے تو مویٰ نے اپنے خادم ہے کہا ہمارا ناشتہ لاؤ' ہمیں اس سفر سے تھکاوٹ پنجی ہے 0 اس نے کہا بھلا دیکھئے جب ہم اس چٹان کے پاس آ کرتھ ہرے تھے تو بے شک میں مچھلی کا ذکر کرنا بھول گیا تھا اور اس مجھلی کا ذکر کرنا بھے شیطان نے ہی بھلایا تھا' اور اس مجھلی نے سمندر میں عجیب طریقہ سے راستہ بنالیا تھا 0 مویٰ نے کہا بہی تو وہ چیز ہے جس کو ہم ڈھونڈ رہے تھے تو وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانوں کی پیروی کرتے ہوئے بیچھے لوٹے ۔ (الکھف: ۲۲ – ۲۲)

حضرت موی علیه السلام کی طرف بھو لنے کی نسبت کرنے کی توجیہ

صرف حضرت یوشع بن نون مچھلی کا ذکر کرنا بھولے تھے اور قر آن مجید میں ہے وہ دونوں بھول گئے تھے۔اس کامعنی سے ہے کہ حضرت یوشع' حضرت مویٰ کو بتلانا بھول گئے اور دونوں کی طرف بھولنے کی نسبت اس لئے کی کہ حضرت یوشع حضرت مویٰ کے مصاحب تھے۔قرآن مجید میں ہے:

ان دونوں پانیوں سے موتی اور موسکے نکلتے ہیں۔

يَجْرُحُ مِنْهُ مَا اللَّوْلُوُ وَالْمَرْجَانَ اللَّوْلُوُ وَالْمَرْجَانَ (rr: (الطن (rr: (الطن (rr)

لین کھاری اور شیریں دونوں پانیوں سے موتی اور مونگے نگلتے ہیں حالانکہ موتی اور مونگے صرف کھاری پانی سے نکلتے ہیں لیکن چونکہ دریاؤں کا شیریں پانی بھی سمندر میں جا کر گرتا ہے اس لئے دونوں کی طریف نسبت کردی۔

یں میں ہور ایات میں ہے حضرت موی علیہ السلام نے حضرت بوشع سے کہا تھا میں تہہیں صرف اس بات کا پابند کر رہا ہوں کہ جب یہ مجھلی تم سے جدا ہوتو تم مجھے بتا دینا۔ ابن جرت کے کہا ہے کہ جب حضرت مویٰ ایک چٹان کے سائے میں سوئے ہوئے تھے تو وہ مجھلی مضطرب ہوکر اس ٹوکری سے نکل گئی۔ حضرت بوشع نے دل میں کہا میں ابھی ان کو بیدار نہیں کرتا جب وہ

martat.com

بیدار ہوں گے تو ان کو بتا دوں گا اور پھر وہ بتانا بھول گئے اور چھلی منظرب ہوکر ٹوکری سے نکل کر سمندر میں داخل ہوگی اور اللہ تعالی نے سمندر کے بہنے کوروک لیا اور پھلی اس میں اس طرح نشان بناتی ہوئی چلی ٹی جس طرح پھر میں نشانات ہوتے ہیں۔ پھر جب معزت موکی نے کہا ہمارا ناشتہ لاؤ ہمیں اس سز سے پھر جب معزت موکی نے کہا ہمارا ناشتہ لاؤ ہمیں اس سز سے تعماوٹ ہوئی تھی جب وہ اس چٹان سے روانہ ہوئے تھے۔ تب معزت یوشع نے کہا بھلا و کھئے جب ہم اس چٹان کے پاس آ کر تھم رے تھے تو بے شک میں مجھلی کا ذکر کرنا بھول گیا تھا اور اس مجھلی کا ذکر کرنا جھے شیطان نے بی بھلایا تھا۔

سفر میں زادراہ لینا تو کل کے خلاف نہیں بلکہ سنت ابنیاء ہے

حضرت موی علیہ السلام نے دوران سفر ناشتہ طلب کیا اس سے معلوم ہوا انسان کو چاہئے جب سفر میں جائے تو کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لے جائے۔ اس میں ان جابل صوفیوں کا رد ہے جو سفر میں کھانے پینے کی چیز دں کو ساتھ لے جانا تو کل کے خلاف سجھتے ہیں۔ ان کا زعم یہ ہے کہ کسی چیز کو ساتھ نہ لے جانا بھی اللہ عزوجل پر تو کل ہے اور دیکھئے یہ حضرت موی علیہ السلام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اولوالعزم نی اور اس کے کلیم ہیں اور انہوں نے سفر میں اپنے ساتھ زاد راہ لیا حالانکہ انہیں ان سے اور سب لوگوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت تھی۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ اهل یمن جج کرتے تھے اور زادراہ ساتھ نہیں لیتے تھے اور کہتے تھے ہم توکل کرنے والے ہیں پھر جب وہ مکہ میں آتے تولوگوں سے سوال کرنے لگتے تو الله عزوجل نے بیر آیت نازل فر مائی: و تستزوّد و افسیان تحییر السزّاد التّفوی اور سنر فرچ ساتھ لو بہترین سنر فرچ سوال ہے بچنا ہے۔ (البترہ: ۱۹۷۲)

ای طرح رسول صلی الله علیه وسلم جب کی کی را تول کے لیے غار حرا میں جاتے تو اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں لے جاتے متعمد پھر حضرت خدیجہ کے پاس لوٹ آتے اور جب دوبارہ جاتے تو پھر کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لے جاتے۔
(معج البخاری رقم الحدیث: ۳ معج مسلم رقم الحدیث: ۱۲۰ منداحمد رقم الحدیث: ۱۲۰ منداحمد رقم الحدیث: ۲۵۷۱۷)

بار بول اورمصائب کے بیان کرنے کا جواز

حضرت موی کے زادراہ اور ناشتہ میں اختلاف ہے کہ وہ کیا تھا؟ حضرت ابن عباس نے فر ہایا ان کے تھیلے میں ایک تمکین پی کھی تھی اور وہ دونوں میں اور شام ای چھلی کو کھاتے تھے۔ ابوالفضل جو ہری نے کہا ہے کہ حضرت موی علیہ السلام جب مناجات کے لیے جاتے تھے تو بات تھے تو ان کو بھوک اور بیاس گئی تھی۔ حضرت موی علیہ السلام نے فر ہایا ہمیں اس سفر سے تھا وہ جب لوگوں کے پاس آتے تھے تو ان کو بھوک اور بیاس گئی تھی۔ حضرت موی علیہ السلام نے فر ہایا ہمیں اس سفر سے تھا وہ خینی ہے۔ اس میں یہ دلیل ہے کہ انسان کو جو در داور مرض لاتی ہو یا کسی کام سے کوئی تھکا وٹ بھواس کی خبر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اور نہ اللہ کی رضا کے خلاف ہے۔ لیکن بیاس وقت ہے جب بہ کلمات بے صری اللہ سے شکایت اور چیخ و پکار کے طور پر نہ صادر ہوں۔ اس طرح انسان پر جو نا گہائی آفات اور مصائب آتے ہیں اور مال اور جان کا نقصان ہو جاتا ہے 'بیچ گم ہو جاتے ہیں'چوری ہو جاتی ہے اور خطرح کے حادثات پیش آتے ہیں ان کی بھی خبر دیتا جائز ہے اور یہ مبر اور صفر کے خلاف نہیں ہے اور نہ تسلیم ورضا کے خلاف ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی خبر دیتا جائز ہے اور یہ موسل کے خلاف نہیں ہے اور نہ تسلیم ورضا کے خلاف ہے۔ حضرت یا تشریضی اللہ عنہا کا ایک سفر میں ہارگم ہوگیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی کرتے رہے اور رنے اور افسوں کرتے رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک سفر میں ہارگم ہوگیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی کرتے رہے اور رنے اور افسوں کرتے رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک سفر میں ہارگم ہوگیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی

martat.com

الله عليه وسلم كواس كى خبر دى اورتمام قافله والول في مل كراس كوتلاش كيا- ہمارے دسول سيدنا محمصلى الله عليه وسلم كے فردند حضرت ابراہيم بهم تمہارے فراق برغم زده ہيں۔ حضرت ابراہيم الله عنه فوت ہو گئة نوع بيں الله عليه وسلم في فرمايا: اے ابراہيم! ہم تمہارے فراق برغم زده ہيں۔ حضرت انس رضى الله عنه بيان كرتے ہيں كه جنگ أحد ميں نبي صلى الله عليه وسلم كامرزخى كرديا ميا - آپ في فرمايا: وه قوم كيے فلاح بائے گ جس في اسپنے نبى كامرزخى كرديا۔ (صحيح البخارى تغيير آلي عران)

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نبی صلی الله علیه وسلم کے پاس کیا آپ کو بخار جڑ حا ہوا تھا۔ میں نے آپ کو چھوکر دیکھا تو آپ کو بہت تیز بخارتھا۔ میں نے کہا یا رسول الله آپ کو تو بہت شدید بخار ہے۔ آپ نے فرمایا: ہاں! جتنا بخارتم دوآ دمیوں کو ہوتا ہے بھھ اکیلے کو اتنا بخار ہوتا ہے۔ میں نے کہا آپ کو دگنا اجر ہوگا فرمایا ہاں! اس ذات کی قتم جس کے قبضہ وقد رت میں میری جان ہے روئے زمین پر جس مسلمان کو بھی کسی مرض سے یا کسی اور وجہ سے تکلیف پہنچی ہے تو اس سے اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح درخت سے ہے جھڑتے ہیں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۶۷۵ صحیح مسلم رقم الحدیث:۳۵۷ منداحمر رقم الحدیث: ۳۶۱۸ دارالفکر)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں انہوں نے نبی سلی الله علیہ وسلم پر ہاتھ رکھا پھر کہا آپ کے بخار کی شدت سے میں آپ پر ہاتھ رکھا پھر کہا آپ کے بخار کی شدت سے میں آپ پر ہاتھ رکھنے کی طافت نہیں رکھتا۔ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ہم گروہ انبیاء پر اس طرح دگئی مصبتیں آتی ہیں جس طرح ہمیں دگنا اجر دیا جاتا ہے۔ بے شک انبیاء میں سے ایک نبی کو جوں کے ساتھ مبتلا کیا گیا تو انہوں نے اس کو مار دیا اور ایک شخص کو سردی میں مبتلا کیا جاتا تو وہ اٹھ کر کپڑے بہن لیتا اور بے شک وہ تنگی اور مصائب میں اس طرح خوش ہوتے تھے۔ (البدایہ دانبایہ جس صرح مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۳۱۸ھ)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو حضرت ابو بکر اور حضرت بلال کو بخار چڑھ گیا پسِ حضرت ابو بکر کو جب بخار آیا تو انہوں نے بیشعر پڑھا:

(ترجمه) ہر شخص اپنے گھر میں صبح کرتا ہے اور موت جوتی کے تسمہ سے زیادہ اس کے قریب ہوتی ہے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا جب بخار اتر گیا تو انہوں نے بیا شعار پڑھے:

سنو! کاش مجھے معلوم ہوتا کیا میں ایک رات اس وادی میں گزاروں گا جس کے گرداذخراورجلیل (نا می گھاس) ہیں۔ اور کیا میں کسی دن مجنہ ( مکہ کا ایک مقام ) کے پانی پر جاؤں گا اور کیا مجھے شامہ اورطفیل (پہاڑ) دکھائی دیں گے۔ اے اللّٰد شبیہ بن رہیدۂ عتبہ بن رہیعہ اور امیہ بن خلف پرلعنت کرجنہوں نے ہمیں ہمارے وطن سے اس وباؤں کی زمین کی طرف نکال دیا۔

(صحح ابناری رقم الحدیث ۱۸۸۹ صحح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۷۱ موطااما ما لک رقم الحدیث: ۵۵۵ مند حمیدی رقم الحدیث: ۴۲۳ منداحم ۲۰ مین مین الله عنها سے روایت کرتے ہیں جب رسول صلی الله علیه وسلم مدینه میں الله عنها سے روایت کرتے ہیں جب رسول صلی الله علیه وسلم مدینه میں آئے تو آپ کے اصحاب بیار ہو گئے ۔ حضرت ابو بکر عامر بن فہیر ہ اور حضرت بلال بھی بیار ہو گئے ۔ حضرت عاکشہ رسول الله صلی الله علیه وسلم سے اجازت لے کران کی عیادت کے لیے گئیں حضرت ابو بکر سے بو چھا آپ کی طبیعت کیسی ہے تو انہوں نے کہا:

مرشخص اپنے گھر میں صبح کرتا ہے ۔ اور موت جو تی کے تسمے سے زیادہ اس کے قریب ہوتی ہے۔

مرشخص اپنے گھر میں صبح کرتا ہے ۔ اور موت جو تی کے تسمے سے زیادہ اس کے قریب ہوتی ہے۔

حضرت عامر بن فہیر ہ ہے بوچھا تو انہوں نے آہا:

میں نے موت کو چکھنے سے پہلے اس کو پالیا ہے شک بزدل کی طبعی موت اس کے اوپر سے آتی ہے۔

martat.com

اور دھرت بلال نے وہی شعر پڑھا۔ دھرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ہیں نے رسول الله صلی الله علیہ وہلم کواس کی خبر دی تو اب نے دعا فرمائی: اے اللہ! ہماری طرف مدینہ بھی اس طرح محبوب کردے جس طرح تو نے ہماری طرف مدمجوب کیا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ محبوب کردے ۔ الحدیث (منداحر تم الحدیث:۲۲۲۲۱٬۲۳۸۲۱٬۲۳۸۲۱ میج ابن حبان رقم الحدیث المحبار کیا ۔ اس سے معلوم ان حدیثوں میں صحابہ کرام نے اپنی بیماری کی بھی خبر دی اور مکہ مرحہ سے جدائی پر بھی افسوس کا اظہار کیا ۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیماریوں 'آفتوں اور مصابب کی خبر دینا اور ان پڑم اور افسوس کا اظہار کرنا انبیا علیم السلام اور صحابہ کرام کا طریقہ ہواور سے اللہ کے دینا ورائر کوئی شخص مصابب پر رنج اور افسوس کا اظہار کرتا ہے اور اللہ کی دعا میں کرتا ہے تو سے اللہ کے سامنے اپنی بندگی 'بیس ہے اور آگر کوئی شخص مصابب پر رنج اور افسوس نیس کرتا اور ان کے از اللہ سے اللہ کی خبار ہوائی اور بجز کا اظہار ہے اور اگر کوئی شخص مصابب پر رنج اور افسوس نیس کرتا اور ان کے از اللہ کے لیے دعا کمیں نہیں کرتا بلکہ الٹا خوش ہوتا ہے تو سے اللہ تو اللہ تو اللہ تو ہوں اللہ تو تیں اور کہتے ہیں ہم ہر اس حال میں خوش ہیں جس حال میں ہم کو خدار کے حالا نکہ یوں تا بہنا جا ہو کہ ان میں راضی ہیں اور کہتے ہیں ہم ہر اس حال میں خوش ہیں جس حال میں ہم کو خدار کے حالا نکہ یوں کہنا چا ہے کہ ہم ہر حال میں راضی ہیں اور کس حال کی شکایت نہیں کرتے ۔

مصائب اور بیار یوں کے بیان سے صوفیا کا منع کرنا

مشهورصوفی محد بن علی بن عطیه المشهور بابی طالب کمی التوفی ۲۷۶ ه لکھتے ہیں:

جو مخص علاج نہیں کرتا اس کے لیے افضل میہ ہے کہ وہ اپنی بیاریوں کو خفی رکھے کیونکہ میمل نیکیوں کے خزانے میں سے ہے اور اس کئے کہ بیاس کے اور اس کے خالق کے درمیان معاملات سے ہاس لئے ان کو چھپانے میں زیادہ سلامتی اور زیادہ نضیلت ہے ہاں اگراظہار کرنے میں وہ مخلص ہویا وہ اہام ہوادراس کا قول سنا جاتا ہویا وہ معرفت میں ماہر ہووہ اپنی بیاری کی خبر دے اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہو'یا وہ تخص مصیبتوں کو نعمت سمجھتا ہوں اور مصائب کی خبر دینے ہے اس کا مقصود الله تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان کرنا ہو ورنہ جو آ دمی علاج نہیں کرتا اس کا بیاریوں کی خبر دینا اس کے حال کانقص ہے اور اپنے مولا کی شکایت میں داخل ہے کیونکہ شکایت کرنے میں نفس کواس طرح راحت پہنچانا ہے جس طرح بیاری کا علاج کر کے نفس کوراحت پہنچائی جاتی ہے اورکوئی عالم ایبانہیں کرے گا کیونکہ جس دوا کواس کے مولانے اس کے لیے مباح کیا ہے وہ اس سے بہتر ہے کہاس کا بندہ اس کی شکایت کم ہے۔علاوہ ازیں جب وہ اپنی بیاری کی خبر دے گا تو وہ اس سے مامون نبیں ہے کہ وہ بیاری کوزیادہ بیان کرے یاس میں تصنع کرئے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیقول بیان کیا ہے فسیص جمل (یوسف:۱۸) پس صبر کرنا بہت اچھا ہے۔اس میں کوئی شکایت نہیں ہے اور بعض صوفیانے کہا جس شخص نے اپنی شکایت کو پھیلایا اس نے صبر ہیں کیا۔ کسی نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا آپ کی بینائی کس سبب چلی گئی انہوں نے کہا بہت عرصه گزرنے اورغم کے طول کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی تم میری مخلوق سے میری شکایت کررہے ہو۔ انہوں منے کہا اے میرے رب میں تیری طرف تو بہ کر رہا ہوں۔ طاء وی اور مجاہدے مروی ہے کہ مریض تکلیف ہے جو ہائے ہائے کرتا ہے اس کولکھ لیا جاتا ہے اور صوفیا مریض کے کراہنے کو مکروہ جانتے تھے کیونکہ یہ بھی مصنوعی طور پر شکایت کا اظہار ہے اور کہا میا ہے کہ اہلیں حضرت ایوب علیہ السلام کے مرض میں صرف ان کے کرائے کو حاصل کر سکا' اور حدیث میں ہے کہ جب کوئی بندہ بیار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوفرشتوں کی طرف وحی فرماتا ہے میرے بندے کی طرف دیکھووہ اپنے عیادت کرنے والوں سے كيا كہتا ہے؟ اگروہ الله تعالیٰ كی حمد و ثنا كرتا ہے اور كلمه خير كہتا ہے تو اس كے ليے دعا كرو اور اگر وہ شكايت كرتا ہے اور بر ب **کلمات کہتا ہے تو پھراں طرح نہ کرنا۔بعض عیادت گزاروں نے اس خوف سے عیادت کرنے سے منع کیا ہے کہ مریض شکایت** 

کرے گا بلکہ مریض سے ملنے سے بھی منع کیا ہے کہ وہ لوگوں کوا بنی بیاری سے زیادہ بتلائے گا اور بیا اللہ کی اس فحت کا کفر ہے بھواں بند کر دیتے تھے اور جب بھار ہوتے تو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیتے تھے اور جب تک دہ صحت مند نہ ہو جاتے ان کے پاس کوئی نہیں آتا تھا۔ ان میں فضیل وصیب اور بشر ہیں وہ کہتے تھے کہ میں میادت کرنے والوں کے بغیر مرض کے ایام گزاروں گا۔ فضیل نے کہا میں بیاری کو صرف عیادت کرنے والوں کی وجہ سے تا پند کرتا ہوں اور بیاری کو خرد بنا تو کل کے فلاف نہیں بشر طیکہ اس کا دل اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوا اور وہ قضاء وقدر پر رامنی ہواور بیاری کی خبر دینا تو کل کے فلاف نہیں بشر طیکہ اس کا دل اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوا اور وہ قضاء وقدر پر رامنی ہواور بیاری کی خبر دینا تو کل کے فلاف نہیں بشر طیکہ اس کا دل اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوا اور وہ قضاء وقدر پر رامنی ہواور بیاس مال دے کر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے بجز اور افتقار کو فلا ہم کر رہا ہوا ور اپنے مسلمان بھائیوں کی دعا میں رغبت کر رہا ہو یا اس مال کے نعمت ہونے کی گوائی دے رہا ہوتا کہ اس پرشکر ادا کر ہے۔

حکایت ہے کہ بشرین حارث نے طبیب عبدالر من کو اپنے دردوں کی خبر دی اور کہا گیا کہ امام احمد نے اپنے امراض کی خبر
دی اور کہا کہ بیں اس خبر سے اپنی ذات بیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کر رہا ہوں اور صن بھری ہے روایت ہے کہ جب کوئی خص
مریض اللہ عزوجل کی حمد کرے بھر اپنی بیاری کو بیان کرے تو یہ شکایت نہیں ہے اور امام احمد بن صنبل سے جب تک کوئی مخص
ال کی بیاری کے متعلق نہیں پوچھا تھا وہ اس کو اپنی بیاری نہیں بتاتے تھے۔ روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عذہ سے ان کی
بیاری کے متعلق پوچھا کہ آپ کیسے ہیں؟ بشر نے کہا کہ حاضرین نے اس سوال کو ناپند کیا لیس حضرت علی نے فرمایا کہ کیا تم اللہ
کے سامنے اپنی تو ت کا اظہار کر رہے ہو گویا کہ انہوں نے یہ پہند کیا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی احتیاج کو ظاہر کیا جائے 'بنر ان
کا بیارادہ تھا کہ اپنی بیاری کی خبر دیے ہیں کوئی حرج نہیں ہے' اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اداوہ یہ بھا کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کی
تادیب کو ثابت کریں۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تو ت کے اظہار کرنے سے منع فرمایا تھا' کیونکہ روایت ہے کہ حضرت
علی رضی اللہ عنہ بیارہ و کے تو نبی صلی اللہ علیہ و کم نے فرمایا: تم نے اللہ سے مصائب مانگے ہیں' لیکن اللہ سے عافیت کا سوال کرو۔ اس وجہ سے
مطرف نے کہا اگر میں عافیت پر شکر کروں تو وہ عبر سے نز دیک مصائب پر صبر کرنے سے زیادہ پوشکہ بیادی میں تیری رضا ہو المجار کرنا کو تو کی کا واللہ بیا اگر میں عافیت کی موال کرد۔ بھر امام شافعی نے ان کو خط کھا کہ اے البہ اگر اس بیاری میں تیری رضا ہے تو اس بیاری کو زیادہ کر دے تو ادر اس بیاری بین بیکی المعافری نے ان کو خط کھا کہ اے البوع بدائلہ تم رجال بلاء (اصحاب مصائب) میں سے
بیاری کو زیادہ کر دے تو ادر اس بین بیکی المعافری نے ان کو خط کھا کہ اے البوع بدائلہ تم رجال بلاء (اصحاب مصائب) میں سے
بیاری کو زیادہ کر دے تو ادر اس بین بیکی المعافری نے ان کو خط کھا کہ اے ابوع بدائلہ تم رجال بلاء (اصحاب مصائب) میں سے
بیاری کو زیادہ کر دے تو ادر بی بی بی المعافری نے ان کو خط کھا کہ اے ابوع بدائلہ تم رجال بلاء (اصحاب مصائب) میں سے
بیاری کو تو ادر اس بی بیکی المعافری نے ان کو خط کھا کہ اے ابوع بدائلہ تم رحال ہو تو بیا گیا کہ ان میں اللہ تو ان کو تو ادر اسے ان میں اللہ تو ان کو تو ادر کے ان کو خطر کے ان کو تو ان کو تو ان کو تو کو کیا کے ان کی کو تو ان کی کو تو

( قوت القلوب ج ٢ص ٢٥- ٢٨ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٤ هـ )

مصائب اور بماریوں کے بیان کرنے کے جواز پرقر آن مجید اور احادیث سے استدلال

صوفی ابرطالب کی نے آخر میں جولکھا ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالی کی حمد اور اس کا شکر اوا کرتا چاہئے اور بیاری کے ازالہ اور صحت کی دعا کرنی چاہئے اور بیاریوں اور مصائب پرخوشی کا اظہار کرکے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی قوت اور طاقت کا اظہار نہیں کرنا چاہئے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی احتیاج فلا ہر کرکے اپنی بیاری کا اظہار کرنا چاہئے اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا چاہئے نہیں جو کہ اور برحق ہے۔ لیکن انہوں نے شروع میں جولکھا ہے کہ کی کے سامنے اپنی بیاری اور اپنے مصائب کا اظہار نہیں کرنا چاہئے یہ درست نہیں۔ قرآن مجید میں ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنی بھوک اور اپنے مصائب کا ذکر کیا:

martat.com

پھر جب وہ لوگ یوسف کے دربار میں داخل ہوئے تو کئے گئے اے عزیز! ہمیں اور ہارے خاندان کو مصبتیں پنجی ہیں' پس ہم سے حقیر بونجی لائے ہیں للبذا آپ ہمیں پورا غلہ ناپ کے دے دہجئے اور ہم پرصدقہ کیجئے' بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو انجمی جزا

فَكَمَّا دَخَلُوا عَكِسُوفَالُوا يُانَهُا الْعَزِيْرُ مَسَّنَا وَ اَهْ لَمَنَا الظُّرُّ وَجِنْنَا بِيضَاعَةٍ كُرُجُةٍ فَارُفِ لَنَا الْكَبُّلُ وَ تَصَلَّقُ عَلَيْنَا مُرازَّ السلْهَ يَجُرِى الْمُتَصَيِّفِيْنَ 0 (بِسنن ۸۸)

ويتاب

ادر ایوب کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے بیاری آگئی ہے اور تو تمام رخم کرنے والوں سے زیاد ہ رخم کرنے والوں سے زیاد ہ رخم کرنے والا ہے O تو ہم نے ان کی فریاد سن کی اور ان سے اس بیاری کو دور کر دیا اور ہم نے ان کو ان کے اہل عطا کئے اور اتنے ہی ان کے ساتھ اور بھی اپنے پاس سے رحمت فر ما کر اور یہ عباوت کرنے والوں کے لیے تھیوت ہے۔

حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ بی سلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبز ادی نے آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا فوت ہونے کے قریب ہے آپ ہمارے پاس آئیں۔ آپ نے کس کے ہاتھ سلام بھیجا اور فر مایا اللہ ہی کے لیے ہو اس نے لیا اور عطا کیا اور ہر محف کی اجل اس کے پاس مقرر ہے۔ پس اس کو چاہئے کہ وہ صبر کرے اور ثو اب کو طلب کرے۔ انہوں نے پیمرکسی کوفتم دے کر آپ کے پاس بھیجا کہ آپ ضرور آئیں۔ آپ اٹے اور آپ کے ساتھ حفزت سعد کرے۔ انہوں نے پیمرکسی کوفتم دے کر آپ کے پاس بھیجا کہ آپ ضرور آئیں۔ آپ اٹے اور دوسر سے اصحاب رضی اللہ عنہم بھی تھے پیمر رسول بن عباوہ معنوت معاذ بن جبل معرف اللہ عنہ کی کوفتم ہوگی ہوئی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بچہ کو اٹھا کر لایا گیا اس کا سانس اکھڑ رہا تھا۔ حضرت اسامہ نے کہا اس بچہ کا جم سوتھی ہوئی مشک کی طرح تھا۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم کی آٹھوں سے آ نبو جاری ہوگئے۔ حضرت سعد نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ؟ آپ نے فرمایا: یہ وہ چیز ہے جواللہ تعالی نے اپ بندوں پر حم فرما تا ہے۔ فرمایا: یہ وہ چیز ہے جواللہ تعالی نے اپ بندوں کے دلوں میں رکھی ہے اور اللہ اپ رحم کرنے والے بندوں پر حم فرما تا ہے۔ فرمایا: یہ وہ چیز ہے جواللہ تعالی نے اپ ۱۸۱۵ می مسلم رقم الحد یہ ۱۸۲۵ سن ابن باجہ رقم کو جا ابخاری وقم الحد یہ ۱۸۲۵ سن ابن باجہ تم ابخاری وقم الحد یہ ابخاری وقم الحد یہ ۱۸۲۵ سن ابن باجہ تم

قرآن مجید کی نصوص مریخ اور صحیح بخاری کی اس حدیث سے واضح ہو گیا اور جوا حادیث اور نص قرآن ہم نے پہلے ذکر کی بیل ان سے بھی ظاہر ہو گیا کہ اپنی بیاریوں اور اپنے مصائب کا بیان کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ انبیاء پیہم السلام اور صحابہ کرام کی سنت ہے اور صوفی ابو طالب کی کے اقوال میں اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کی نصوص صریحہ اور احادیث صحیحہ کے مزاتم ہو سکمہ

عیادت کرنے کے ثبوت میں احادیث

نیزصوفی ابوطالب کی نے عیادت کرنے کی بھی خالفت کی ہے اور کہافضیل وصیب اور بشر وغیرہ عیادت کرنے والوں کی وجہ سے بیاری کو تاپند کرنے تھے میں کہتا ہوں کہ عیادت کرنے کے ثبوت میں بہت احادیث صححہ ہیں: حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری آئھوں میں تکلیف تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری

marfat.com

هيار القرآر

عيادت كى\_ (سنن ابوداؤ درقم الحديث:٣١٠٢ منداحمة جهم ٣٧٥)

حضرت جابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم میری عیادت کرنے آئے اس وقت بیل بیار تعالم ہوش میں نہیں تھا' آپ نے وضو کیا اور وضو کے بچے ہوئے پانی کومیرے اوپر ڈ الاتو میں ہوش میں آئمیا۔الحدیث

(صحیح ابناری رقم الحدیث:۱۹۴٬ سنن ابوداوُ درقم الحدیث:۲۸۸۲٬ سنن التریذی رقم الحدیث: ۲۰۹۷٬ سنن ابن ملجدرقم الحدیث:۱۳۸۰٬ سنن النسائی رقم الحدیث:۱۳۸٬ صحیح مسلم رقم الحدیث:۱۲۱۸)

حضرت جابر بن عبداللّٰدرضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم میری عیادت کرنے آئے آپ کسی خچر یا شو پرسوارنہیں تھے ہے ابخاری سنن ابوداؤد ( جامع الاصول رقم الحدیث:۴۸۹۳ )

حضرت عائشہ بنت سعد بن مالک رضی اللہ عنہما فر ماتی ہیں اور وہ ان کی اولا دہیں سب سے بڑی تھیں وہ بیان کرتی ہیں کہ
ان کے والد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں مکہ میں بہت تخت بیار ہوگیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے آئے۔
میں نے عرض کیا یارسول اللہ! میں مال چھوڑ رہا ہوں اور میری صرف ایک بٹی ہے۔ آیا میں دو تہائی مال کی وصیت کر دوں؟ اور
ایک تہائی چھوڑ دوں! آپ نے فر مایا نہیں میں نے بوچھا آیا میں نصف مال کی وصیت کر دوں اور نصف چھوڑ دوں؟ آپ نے
فر مایا نہیں میں نے بوچھا آیا میں ایک تہائی مال کی وصیت کر دوں اور دو تہائی مال چھوڑ دوں؟ آپ نے فر مایا: تہائی مال کی وصیت کر دوں اور دو تہائی مال چھوڑ دوں؟ آپ نے فر مایا: تہائی مال کی وصیت کر دوں اور دو تہائی مال چھوڑ دوں؟ آپ نے فر مایا: تہائی مال کی ہوت ہے بھر ان چھر آپ نے باتھ کی ٹھنڈک اپنے جگر پرمحسوں کرتا رہا۔
ہجرت کو پورا کر' سعد نے کہا میں آخر وقت تک آپ کے ہاتھ کی ٹھنڈک اپنے جگر پرمحسوں کرتا رہا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۵۹۵ منن ابودا و درقم الحدیث: ۱۳۰۳ منداحمه ج اص ۱۷۱ الا دب المفرد رقم الحدیث: ۱۹۹۹)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جنگ خندق کے دن ایک شخص نے حضرت سعد بن معاذ کے بازو کی ایک رگ پر تیر مارا۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد میں ایک خیمہ لگوا دیا تا کہ قریب سے ان کی عیادت کرسکیں۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث:۳۱۳ مئن ابوداؤ درقم الحدیث:۳۱۰۱ سنن النسائی رقم الحدیث:۵۱ منداحمہ ۲۵ ص۵۲)

حضرت انس بن مالک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت کرتا تھا وہ بیار ہو گیا تو آپ نے اس کی عیادت کی اور اس پر اسلام پیش کیا سووہ مسلمان ہو گیا۔

(صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۵۲۵۷ منن ابوداؤ درقم الحدیث: ۹۵ °۳ منداحدج ۳س ۱۷۵ الا وب المفرورقم الحدیث: ۵۲۳)

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جس نے اس مریض کی عیادت کی جوموت کے قریب نہیں تھا اور اس نے سات مرتبہ بید عاکی: میں الله العظیم سے سوال کرتا ہوں رب عرش عظیم سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تم کو شفا دے دے تو اللہ اس کو اس بیاری سے شفا دے دے گا۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٢٠٨٣ سنن الترندي رقم الحديث: ٢٠٨٣ منداحدج اص ٢٣٩)

ان احادیث صححه کی بنا پر مریض کی عیادت کرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم اور صحابه کی سنت ہے ٔ اور فضیل ٔ وهیب اور بشر وغیرہ نے جوعیادت کرنے کو مکروہ کہا تو ان احادیث وافرہ کے مقابلہ میں ان کے قول کا کیا اعتبار ہوگا۔

ریر است بولی ابوطالب نے کئی باتیں بے سند لکھی ہیں مثلاً میہ کہ کئی نے حضرت یعقوب سے میہ کہا کہ آپ کی بینائی کس سبب سے چلی گئ؟ انہوں نے کہا بہت عرصہ گزرنے سے اورغم کے طویل ہونے کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وقی کی کہتم میری مخلوق سے میری شکایت کر رہے ہو پھر انہوں نے کہا اے میر ہے رب میں تیری طرف تو بہ کرتا ہوں 'صوفی ابوطالب کو کس

mariat.com

تبيان القرآن

ذر بعیہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے حضرت بیقوب کی طرف بیروی کی؟ ای طرح انہوں نے بغیر کسی سند اور بغیر کسی حوالے كے مريض كے كرا ہے اور شدت مرض كى وجہ سے اس كے ہائے ہائے كرنے كو بھى مكروہ لكھا ہے حالانكه مرض كى شدت كى وجه سے اس سے بے اختیار کراہنا صادر ہوتا ہے۔ ای طرح انہوں نے اس کتاب کے ایک اور باب میں علاج کرنے کو بھی عزیمت کے خلاف لکھا ہے۔ ہم اس پراس سے پہلے بحث کر چکے ہیں۔ ہم نے تبیان القرآن ج ۲ النحل: ۹۹ کی تغییر میں اس بحث وتنمیل سے لکھا ہے۔ وما انسانیہ میں ضمیر'ہ پر پیش لگانے کی توجیہ

عربی زبان کااصول ہے کہ میر'ہ' سے پہلے زیریا'ی' آجائے تو اس ممیر کے نیچے بمیشہ زیر پڑھی جائے گی مثال بداور الید اور میں اسلوب بورے قرآن مجید میں رہائیکن دومقام پراس کےخلاف آیا۔

وَمَا ٱنْسَانِيهُ (الكون: ١٢) عَلَيْهُ اللَّهُ

طالانكه قانون وما انسانيه اورعليه الله كالقاضاكرتاج اسكاايك جواب يه ب كه صرف امام حفص كى قرأت ضمدك ساتھ نے باقی ائمے نے دونوں جگہ کرہ کے ساتھ پڑھا ہے جیسا کہ قاعدہ ہے (اتسحاف فصلاء البشر فی القرء ات الاربعة عشر ص ٣٦٩) اور دوسرا جواب اس مقام پرمیرے شیخ حضرت علامه احمر سعید کاظمی رحمه الله نے فرمایا که و مها انسانیه کا ذکر قرآن مجید کے اس واقع میں ہے جوخلاف قانون اور خلاف عادت ہے۔ تویباں پر بھی ضمیر ہو 'کے بجائے خلاف عادت اور خلاف قاعدہ 'ہ کوذکر کیا گویاس سے واقعہ کے عجیب ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ (اوریبال یہی اصل قرار بایا)

واقعهاس طرح ہے جب موی علیہ السلام حضرت ہوشع بن نون کے ساتھ بھر کی جٹان پر پہنچے جباں جشمہ ٔ حیات تھا تو ان کی زنبیل میں بھونی ہوئی مجھلی زندہ ہوکر دریا میں گری پھراس نے وہاں سرنگ بناتے ہوئے راہ لی۔ دریا کا بہاؤاس پررک گیا۔ بيواقعه حضرت يوشع حضرت مويٰ عليه السلام سے عرض كرنا بھول گئے اور سفر آ گے جارى ركھا۔ جب انہيں يه ياد آيا تو فر ماياو مسا انسانیه الاالشیطن که مجھے بیشیطان بی نے بھلایا ہے۔

علية الله اس آيت كريمه مين وعدے كاذكر ہے اورخصوصاً اس جمله مين وعده وفائي كابيان ہے اور وعدے كى اصل یمی ہے کہاسے پورا کیا جائے تو عبلیہ اللہ میں بھی ضمیر کواس کی اصل پر برقر اررکھا گیا یعنی عارضہ کی بنا پر زیزنہیں دی گئی گویا اس سے وعدہ وفائی کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ (تقریظ برعلم تغییرادرمفسرین از صاحبز ادہ علامہ ارشد معید کاظمی مذالی سے۔ ۲ کی ہوئی تچھلی کا زندہ ہو جانا

تصحیح بخاری میں ہے حضرت مویٰ نے علامت پوچھی تو فر مایاتم ایک مردہ مجھلی لوجس جگہ وہ مجھلی زندہ ہو گی وہیں خضر ہوں گے۔انہوں نے اس مچھلی کوٹو کری میں ڈال دیا اور اپنے شاگر د سے کہا میں تم کوصرف اس بات کا پابند کرتا ہوں کہ جس جگہ وہ مچھل تم سے جدا ہوتم مجھے بتا دینا۔اس نے کہا آپ نے مجھے کی مشقت والے کام کا یابندنہیں کیا'جس وقت حضرت مویٰ چٹان کے سائے میں سوئے ہوئے تھے وہ مچھلی ٹوکری میں مضطرب ہوئی اور سمندر میں داخل ہوگئی۔حضرت پوشع نے سوچا کہ حضرت مویٰ سوئے ہوئے ہیں میں ان کو بیدار نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے یانی کے بہاؤ کوروک لیا اور وہ مجھلی یانی میں راستہ بناتے ہوئے جانے گی۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث:۲۷۲)

اس کے بعداللہ ثغالی نے فر مایا: اس بچھلی نے سمندر میں عجیب طریقہ سے راستہ بنایا۔حضرت یوشع بن نون کو اس پر تعجب وا كداس مجھلى نے سمندر ميں راسته كيسے بناليا۔علامة قرطبى نے لكھائے كەتىجب كى دجه يىتھى كدوه مجھلى كى ہوئى تھى اوروه اس كى

martat.com

هيار القرار

بائیں جانب کھا چکے تھے وہ پھراس کے بعد زندہ ہوگئے۔ حفرت ابن عباس نے اس قصہ بل بیان کیا ہے وہ پھلی اس لئے زعمہ ہوگئ کہ اس پراس چشمہ کا پانی لگ کیا تھا جس بیس آ ب حیات تھا اور وہ پانی جس سے بھی مس کر جاتا تھا وہ زندہ ہو جاتا تھا اور حضرت خضر سے ملاقات کی علامت بیتی کہ وہ پھیلی زندہ ہوگی۔ ایک قول بیہ ہے کہ حفرت موئی سنر کی تعکاوٹ کے بعد جب ایک چٹان پر بیٹے تو ان کے پہلویس آ ب حیات تھا۔ اس پانی کے کچھے چھیئے اس پچلی پر پڑ گئے تو وہ زندہ ہوگئی۔ ام مرتدی کی حدیث میں ہے سفیان نے کہا لوگوں نے کہا اس چٹان کے پاس آ ب حیات تھا اور جس چز کے ساتھ بھی اس کا پانی لگ جاتا تھا وہ چز زندہ ہو جاتی تھی۔ اس مجھلی کا پچھے حصہ کھایا جا چکا تھا اور جب اس پھیلی پر اس پانی کا ایک قطرہ پڑ گیا تو وہ زندہ ہوگئی (سنن التر ہٰی رقم الحدیث ۱۳۳۹) اور کتاب العروس میں ذکور ہے کہ حضرت موئی علیہ اللام نے چشمہ آ ب حیات سے وضوکیا تھا تو اس بھیلی پر بھی پانی کا ایک قطرہ پڑ گیا تھا والشداعلم خضرت موئی کی حضرت خضر سے ملاقات

حضرت موی علیہ السلام نے فر مایا اس چیز کوتو ہم ڈھونڈ رہے تھے لینی اس جگہ ہم اس مخف سے ملاقات کے لیے آئے تھے 'چر وہ دونوں اپنے بیروں کے نشانات پر چلتے ہوئے واپس لوٹے' اور صحیح بخاری میں ہے ان دونوں نے وہاں حضرت خضر کو سمندر کے وسط میں ایک سرسبز جزیرہ پر بیٹے ہوئے دیکھا۔ سعید بن جبیر نے کہا وہ ایک چا دراوڑ ھے ہوئے تھے اس کا ایک بلو ان کے سر کے اوپر تھا اور ایک بلوان کے بیروں کے پنچ تھا۔ حضرت موی نے ان کوسلام کیا۔ انہوں نے چا در سے اپنا چرہ نکال کر کہا ہماری سرز مین میں سلامتی کہاں ہے؟ پھر اپنا سر بلند کر کے سید ھے ہو کر بیٹھ گئے اور کہا اے بنی اسرائیل کے نبی و علی السلام۔ حضرت موی نے کہا جھے اللہ تعالی نے آپ کے پاس اس لئے بھیجا ہے کہ میں اس شرط پرآپ کی اتباع کروں کہ علیک السلام۔ حضرت موی نے کہا جھے اللہ تعالی نے آپ کے پاس اس لئے بھیجا ہے کہ میں اس شرط پرآپ کی اتباع کروں کہ آپ جھے اللہ کا دیا ہواعلم سکھا دیں پھروہ دونوں بیٹھ کر با تیں کرنے لگے۔ (صحیح ابنحاری رقم الحدے: ۲۲٪)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو دہاں پایا جس کوہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی اور ہم نے اپنے پاس سے اس کوعلم (لدنی) عطا کیا تھا۔(الکھف: ۲۵) حضرت خضر کوخضر کہنے کی وجبہ

جمہور کے قول کے مطابق اس بندے سے مراد حضرت خضر علیہ السلام ہیں اور احادیث صححہ کا بھی بہی تقاضا ہے جیسا کہ ہم پہلے صححح بخاری کے حوالے سے ذکر کر چکے ہیں۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۲۲ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۷۰ سنن التر ندی رقم الحدیث: ۳۱۲۹ صحح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۸ ) بعض غیر معتبر لوگوں نے کہا کہ حضرت موکی علیہ السلام جس سے ملنے گئے تھے وہ خضر نہیں تھے کوئی اور عالم تھے اور بحض لوگوں نے کہاوہ ایک عبادت گزار بندے تھے اور صحیح بہی ہے کہ وہ حضرت خضر تھے۔ مجاہد نے کہا ان کوخضر اس لئے کہا جاتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے تو اردگرد کی چیزیں سرمبز ہوجاتی تھیں۔ حدیث میں ہے:

ان و سرا ال سے بہاجا ناہے کہ جب وہ نار پرتے ہے وہ ارو رون پیرین سر بر روبان میں کا حدیث میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان کوخضراس لئے کہتے ہیں کہ جب وہ سفید پوشین (جانور کی کھال کی قمیص' چغہ) پرنماز پڑھتے تو اس کے بنچے سے سبزہ اِگنے لگتا۔

. (سنن الترندي رقم الحديث: ۳۱۵۱ منداحه ج ۲ ص۳۱۲ المسند الجامع رقم الحديث: ۱۳۷۱۵)

علامہ خطابی وغیرہ نے کہاہے اس حدیث میں سفید پوشین سے مرادروئے زمین ہے۔

marfat.com

جلدهفتم

جمہور کے قول کے مطابق حضرت خضرنی ہیں اور ایک قول سے ہے کہ وہ اللہ تعالی کے ایک نیک بندے تھے ہی نہ تھے اور قرآن مجید کی آیتیں میشہادت ویتی ہیں کہ وہ نی تھے کیونکہ بواطن امور کو نبی کے سواکوئی نہیں جان سکتا۔ نیز انسان ای سے علم حاصل کرتا ہے اور اس کی اتباع کرتا ہے جومرتبہ میں اس سے بڑھ کر ہواور سے جائز نہیں ہے کہ نبی سے بڑھ کر وہ فخص ہوجو نبی نہ مواور ایک قول سے ہے کہ وہ ایک فرشتہ تھا۔ اللہ تعالی نے حضرت مولی علیہ السلام کو اس سے علم باطن حاصل کرنے کا تھم دیا تھا۔ ہواور ایک قول سے ہے کہ وہ ایک فرشتہ تھا۔ اللہ تعالی نے حضرت مولی علیہ السلام کو اس سے علم باطن حاصل کرنے کا تھم دیا تھا۔ مواور ایک تول سے ہو مورار الفکر ہیردت مولی علیہ السلام کو اس سے علم باطن حاصل کرنے کا تھم دیا تھا۔

حفرت خفر کے نبی ہونے کی تحقیق

حضرت خضر کے متعلق بیہ اختلاف ہے کہ وہ ولی ہیں یا ہیں۔ قشری کا قول بیہ ہے کہ وہ ولی ہیں اور صحیح یہ ہے کہ خضر نی ہیں بیہ ایک جماعت کا معتمد ہے نظابی اور ابن جوزی وغیرہ کا بھی یہی مختار ہے اس کی دلیل بیہ ہے کہ حضرت خضر نے ایک لا کے کوئل کر دیا اور فر مایا''و مسا فصلته عن اموی'' میں نے اپنی رائے سے بیکا منہیں کیا۔ اس میں بید لیل ہے کہ انہوں نے وی سے اس کوئل کر دیا اور وی کا تعلق نبوت ہے ہے کی فخص کو ناحق قبل کر ناحرام ہے اور بیح مت صرف دلیل قطعی سے اٹھ سکتی ہے۔ اگر حضرت خضر ولی ہوتے اور الہام کی بنا پر اس کوئل کرتے تو بیہ جائز نہیں ہے کیونکہ الہام دلیل ظنی ہے اور دلیل ظنی کی بنا پر سی کوئل کرتے تو بیہ جائز نہیں ہے کیونکہ الہام دلیل ظنی ہے اور دلیل ظنی کی بنا پر سی کوئل کرتا جائز نہیں ہے کہ ولی کا علم نی سے کہ ولی کا دہ وہو۔

سید ابوالاعلی مودودی کا حضرت خضر انسان کے بجائے فرشتہ قرار دینا

سیدابوالاعلیٰ مودودی نے اس پردلائل قائم کئے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کا نبی ہونایا ولی ہونا تو الگ رہاوہ سرے سے انسان ہی نہیں تھے بلکہ فرشتے تھے' پہلے ہم ان کے دلائل ذکر کریں گے۔ پھر ان کے شبہات کا جواب دیں گے پھر دلائل سے یہ ٹابت کریں گے کہ حضرت خضر انسان اور نبی تھے۔

سيد ابوالاعلى مودودي متوفى ١٣٩٩ه لكهتي بين:

اس قصے میں ایک بڑی پیچیدگی ہے جے رفع کرنا ضروری ہے۔ حضرت خضر نے یہ تین کام جو کئے ہیں ان میں سے تیسرا کام تو خبر شریعت سے نہیں ظراتا مگر پہلے دونوں کام یقینا ان احکام سے متصادم ہوتے ہیں جوابتدائے عہد انسانیت سے آئ تک تمام شرائع الہید میں فابت رہے ہیں۔ کوئی شریعت بھی کی انسان کو بیا جازت نہیں دیتی کہ وہ کسی کی مملوکہ چیز کو خراب کر و سے اور کسی متنفس کو بے قصور قبل کر ڈالے۔ حتیٰ کہ اگر کسی انسان کو بطریق الہام بھی یہ معلوم ہوجائے کہ ایک شتی کو آ کے جاکر ایک غاصب چھین لے گا اور فلاں لڑکا بڑا ہو کر سرکش اور کا فر نکلے گا' تب بھی اس کے لیے خدا کی بھیجی ہوئی شریعتوں میں سے کسی غاصب جھین لے گا اور فلاں لڑکا بڑا ہو کر سرکش اور کا فر نکلے گا' تب بھی اس کے لیے خدا کی بھیجی ہوئی شریعت کی روسے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے اس الہامی علم کی بنا پر کشتی میں چھید کر دے اور ایک بے گئی اور کے کو مار گا لے۔ اس کے جواب میں یہ کہنا کہ دھڑت خضر نے یہ دونوں کام اللہ کے تھم سے کئے تھے۔ فی الواقع اس پیچیدگی کو پچھ بھی رفع فہیں کرتا۔ سوال بیہے کہ دھڑت خضر نے یہ کام کس کے تھے۔

ان کا تھم اللّی سے ہونا تو بالیقین ثابت ہے کیونکہ حضرت خصر خود فرماتے ہیں کہ ان کے بیا افعال ان کے اختیاری نہیں ہیں بلکہ اللّٰہ کی رحمت ان کی محرک ہوئی ہے اور اس کی تقدیق الله تعالی خود فرما چکا ہے کہ حضرت خصر کو اللّٰہ کی طرف سے ایک علم ماصل تھا۔ پس بیام تو ہرشک وشبہ سے بالاتر ہے کہ بیکام اللّٰہ کے تھم سے کئے تھے مگر اصل سوال جو یہاں بیدا ہوتا ماصل حاصل تھا۔ پس بیام تو ہرشک وشبہ سے بالاتر ہے کہ بیکام اللّٰہ کے تھم سے کئے گئے تھے مگر اصل سوال جو یہاں بیدا ہوتا

بِقْسورلكمنا عِلْبُ تَعَا بِ كَناه تو صرف انبياء ليهم السلام اور فرشت بين \_سعيدى غفرله

martat.com

عيار القرآر

ہوہ یہ ہے کہ اللہ کے ان احکام کی نوعیت کیا تھی؟ ظاہر ہے کہ یہ تشریعی احکام نہ تنے کیونکہ شرائع الہیہ کے جو بنیاد کی اصول قرآن اور اس سے پہلے کی کتب آسانی سے ثابت ہیں ان بیل بھی کی انسان کے لیے یہ گنجائش بیس رکھی کی کہ وہ بلا تجوت جم کسی دوسر سے انسان کوئل کرد ہے۔ اس لئے لامحالہ یہ مانتا پڑے گا کہ بیدا حکام ابنی نوعیت بیس اللہ تعالیٰ کے ان کوئی احکام سے مثا بہت رکھتے ہیں جن کے تحت دنیا ہیں ہرآن کوئی بیار ڈالا جاتا ہے اور کوئی تندرست کیا جاتا ہے کسی کوموت دی جاتی ہے اور کسی کوزندگی سے نواز اجاتا ہے کسی کو تباہ کیا جاتا ہے اور کسی پڑھتیں تازل کی جاتی ہیں۔ اب آگر میں کوئی احکام ہیں تو ان کے خاطب صرف فرشتے ہی ہو سکتے ہیں جن کے بار سے میں شری جواز و عدم جواز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ وہ اپنے ذائی اختیار کے بغیر صرف اوام اللہی کتیل کرتے ہیں۔ رہاانسان تو خواہ وہ بلاارادہ کسی تکوئی تھم کے نفاذ کا ذریعہ ہے اور خواہ الہا با اس طرح کا کوئی غیبی علم اور تھم پاکر اس پڑ مملدر آ مدکر کئی بہر حال وہ گنا ہگار ہونے سے نہیں نی سکنا آگر وہ کام جواس نے کیا اس کسی سے می تھم کی خلاف ہور دی کا خواف ہو کہ میں کہیں ہوتا کہ کوئی خلاف ہور دی کا خلاف ہور دی کا منا ہی میں کہیں ہوگئی ہو نے سے بیا میں خلاف ورزی کا تحکم ملا ہے اور بڈر رہے علم غیب اس خلاف ورزی کی مصلحت بتائی گئی ہے۔

میں کہیں یہ بی جو بکر آتا ہو۔ اس لئے کہ انسان کے لیے محض اس بنا پر احکام شرعیہ ہیں سے کسی تھم کی خلاف ورزی کا حکم ملا ہے اور بڈر رہے علم غیب اس خلاف ورزی کی مصلحت بتائی گئی ہے۔

یہ ایک الی بات ہے جس پر نہ صرف تمام علائے شریعت متفق ہیں بلکہ اکا برصوفیہ بھی بالا تفاق یہی بات کہتے ہیں۔ چنانچہ علامہ آلوی نے تفصیل کے ساتھ عبدالوہاب شعرانی 'محی الدین ابن عربی مجدد الف ٹانی' شخ عبدالقادر جیلانی ' جنید بغدادی' سری سقطی' ابوانحسین النوری' ابوسعید الخراز' ابوالعباس احمد الدینوری اور امام غزالی جیسے نامور بزرگوں کے اقوال نقل کرکے یہ ٹابت کیا ہے کہ اہل تصوف کے نزدیک بھی کسی ایسے الہام پر عمل کرنا خودصا حب الہام تک کے لیے جائز نہیں ہے جو نص شرعی کے خلاف ہو۔ (روح المعانی: جاسے ۱۱-۱۵)

اب کیا ہم یہ مان لیں کہ اس قاعدہ کلیہ سے صرف ایک انسان مشتنیٰ کیا گیا ہے اور وہ ہیں حضرت خصر ؟ یا ہے بھیں کہ خصر کوئی انسان نہ تھے بلکہ اللہ کے ان بندوں میں سے تھے جو مشیف اللہی کے تحت (نہ کہ شریعت اللہی کے تحت اللہ کے تحت کے بہاس حضرت مولیٰ علیہ السلام اس تربیت کے لیے بھیجے گئے تھے انسان تھا۔ لیکن قرآن اس کے انسان ہونے کی تصریح نہیں کرتا بلکہ صرف عبد اللہ من عبدا نہ رہمارے بندوں میں سے ایک بندہ) کے الفاظ بول ہے جو ظاہر ہے کہ اس بندے کے انسان ہونے کو تشرون میں ہیں۔ قرآن اس کے انسان ہونے کی تصریح نہیں کرتا بلکہ صرف عبدا من عبدا نہ جید میں متعدد جگہ فرشوں کے لیے بھی پہلفظ استعال ہوا ہے۔ مثال کے طور پر ملاحظہ ہوسورہ انبیاء آئیت ۲۷ اور سورہ و ترف ترف نہیں ہوں۔ قرآن نہیں ہیں۔ قرآن کے خصر کونو کا انسانی کو ایک فروز اردیا گیا ہو۔ اس باب میں متعدد تربی ہو کون سعید بن جیز عن ابن عبال عن اللہ علیہ وسلم کا تعدد کونی ہیں۔ ان میں حضرت خطر کے نے خود قرآن بین عبال عن البی عن ارشاد ہوا ہے استعال ہوتا ہے گرانسانوں کے لیے خصوص نہیں ہے۔ چنا نچہ خود قرآن میں یہ لفظ جنوں کے ہوا گیا ہو۔ اس میں ارشاد ہوا ہوا انسانوں کے سیامنے آئے گا تو انسانی شکل ہی میں آئے لیے مستحل ہو چکا ہے جیسا کہ سورۂ جن میں ارشاد ہوا ہوا نہ وانسانوں کے سامنے آئے گا تو انسانی شکل ہی میں آئے گا اور اس حالت میں اس کو بشریا انہان ہی کہا جائے گا۔ حضرت مربے کے سامنے جب فرشتہ آیا تھا تو قرآن اس واقعہ کو پول کیاں کرتا ہے کہ فضہ مشل لھا بیشور اسویا۔ پس نی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرتا ہے کہ فضہ مشل لھا بیشور اسویا۔ پس نی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرتا ہی کہ فیصور خود ہوں انسان کو بشریا انہوں نے ایک مرد کو پایا 'معرت خصر کے استحد بی فرشتہ آیا تھا تو قرآن اس اس واقعہ کو پول

کے انسان ہونے پر صرت کو دلالت نہیں کرتا۔ اس کے بعد ہارے لئے اس پیچید گی کو رفع کرنے کی صرف یہ ایک صورت باتی رہ اتی ہے کہ ہم '' خعز'' کو انسان نہ مانیں بلکہ فرشتوں ہیں سے یا اللہ کی کی اور الی مخلوق میں سے جمیس جو شرائع کی مکلف نہیں ہے بلکہ کارگاو مشیت کی کارکن ہے۔ حقد مین میں سے بعض لوگوں نے یہ رائے ظاہر کی ہے جے ابن کثیر نے اپنی تغییر میں ماور دی کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔ (تنہیم الترآن جس مسیم مطبوعہ ادار وتر جمان القرآن لا ہور ارج ۱۹۸۳) حضر سے خصر سے خ

حقد مین میں سے بعض لوگوں نے میہ کہا ہے کہ حضرت خفر فرشتہ تھے ای طرح علامہ مادردی نے بھی بعض لوگوں کا یہ قول نقل کیا ہے اور حافظ ابن کثیر نے بھی یہ قول نقل کیا ہے کین ان میں سے کسی کا بھی یہ مختار نہیں کہ حضرت خفر فرشتہ تھے ان سب کا بھی یہ مختار ہے کہ حضرت خفر فرشتہ تھے ان سب کا بھی عنار ہے کہ حضرت خفر نبی تھے علامہ قرطبی کی رائے ہم نقل کر چکے ہیں۔ علامہ مادردی متونی ۲۵۰ ھے کی بھی یہی رائے ہے ادرای پر انہوں نے دلائل دیتے ہیں وہ لکھتے ہیں:

دو**سراقول یہ ہے کہ** وہ انسانوں میں سے بشریتھے اور وہ بشرنی تھے' کیونکہ انسان ای سے علم حاصل کرتا ہے جس کا رتبہ اس سے بلند ہواور میہ جائز نہیں ہے کہ نبی کے اوپر ایساانسان ہو جو نبی نہ ہو۔

(النكت والعع ن ج٢م ٣٢٥ موس الكتب الثقافيه بيروت)

اور حافظ ابن كثير متوفى ١٥٧٥ ه لكصة بين:

حضرت خضرعلیہ السلام نے فر مایاو مدا فعد ملته عن المسوى (الكمف: ۸۲) به كام ميں نے ابنی رائے ہے ہيں ہے۔ يعنی محصان كاموں كا تھم دیا گیا اور میں ان پر واقف ہو گیا۔ اس میں بید دلیل ہے كہ حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے اور دوسروں نے كہا وہ رسول تھے اور بیہ می كہا ہم اور دی نے ابنی تغییر میں نقل كیا ہے اور بہت سے لوگوں سفے بيد كہا ہم دوہ في نہ تھے اللہ كے ولی تھے۔ (تغییر ابن كثیرة سم الله مطبوعہ دارالفكر بیروت ۱۳۱۹ھ)

خلاصہ بیہ ہے کہ اگر بعض لوگوں نے حضرت خضر کوفرشتہ کہا ہے تو بعض لوگوں نے ان کورسول اور ولی بھی کہا ہے لیکن میہ سب ساقط الاعتبار قول ہیں جمہور کی تحقیق یہی ہے کہ وہ نبی ہیں اور ساقط الاعتبار اقوال سے استدلال کرنا انصاف سے بعید

علامه محمد بن يوسف ابوحيان اندلى متوفى ٢٥٧ه لكمت بين:

اور جمہور اس پرمتفق ہیں کہ حضرت خضر نبی ہیں اور ان کو بواطن کی معرفت کاعلم دیا گیا تھا' اور موک علیہ السلام کو ظاہر شریعت کاعلم تھا۔ (ابحرالحیلاج ۷۰۳،مطبوعہ دارالفکر ہیروٹ ۱۳۱۲ھ)

حضرت خضر کے انسان ہونے بردلائل

سید ابوالاعلی مود ودی نے بہتلیم کیا ہے کہ احادیث میں حضرت خصر علیہ السلام کے لیے (رجل) مرد کا لفظ آیا ہے گئن مرد کا لفظ مرد کا لفظ آور ہے مرد کا لفظ آور ہے مرد کا لفظ آور کیا ہے مرد کا لفظ آور کیا ہے مرد کا لفظ آور کیا ہے ہوں کہ اختران نہیں فرشتے تھے۔ علاوہ ازیں جنات کے لیے جو میل کا لفظ ہے وہ مطلق نہیں ہے بلکہ ہو جال من المجن ہاور حضرت جبریل کے لیے بشر کا لفظ ہمثل کے ساتھ ہے بغیر قرینہ کے رجل کا لفظ مرف آدمی کے لیے ہوتا ہے۔ پھر بغیر کی تقریح کے جمہور کے موقف کے خلاف یہ کسے مان لیا جائے کہ وہ نبی کے رجل کا لفظ مرف آدمی کے لیے ہوتا ہے۔ پھر بغیر کی تقریح کے جمہور کے موقف کے خلاف یہ کسے مان لیا جائے کہ وہ نبی میں فرشتہ تھے۔ باتی رہا یہ بلاقصور ایک لڑے وقل کرنا اور کشتی کوعیب وار کرنا گناہ ہے یہ حضرت خضر کے لیے کہنے جائز ہو

martat.com

هار القرآر

گیا۔ ہم کہتے ہیں کہ کوئی کام گناہ اس وقت ہوتا ہے جب اس سے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کا قصد کیا جائے انہوں نے تو میکام اللہ تعالیٰ کے عم سے کئے تھے جیسا کہ انہوں نے فر مایاو میا فعلتہ عن امری (الکمٹ:۸۲) آپ د کیمئے مطرت بوسف علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا۔ ہماری شریعت میں حرام اور گناہ ہے۔ اس طرح ہوا سرائیل کی شریعت میں مال فنیمت سے کھانا گناہ تھا ہماری شریعت میں جائز ہے۔ اس طرح حضرت مولیٰ کی شریعت میں بیکام گناہ تھا اور مصرت خصر کے نزدیک سے کھانا گناہ تھا ہماری شریعت میں جائز ہے۔ اس طرح حضرت مولیٰ کی شریعت میں بیکام کناہ تھا اور حضرت خصر کے نزدیک سے کہ ہما کہ تکوین امور فرشتوں کے ہرد کئے جاتے ہیں بیکام جائز ہے کیونکہ ان کو ای کہ ہما کہ تکوین امور فرشتوں کے ہرد کئے جاتے ہیں نبیوں کے ہر دنہیں کئے جاتے ہیں نبیوں کے ہردنہیں کئے جاتے ہیں نبیوں کے ہردنہیں کئے جاتے ہیں انہوں کہ یہ قاعدہ قرآن مجید کی س آیت میں یاکس حدیث میں لکھا ہے اور بہ فرض محال نبیوں ہو سکتا 'جبکہ امام شافعی تو فرماتے ہیں مامن عام الا و قد خص عنہ البعض ہر عام قاعدہ سے کوئی نہ کوئی فردشتی ہوتا ہے۔

آیت ہے۔

پھر وہ دونوں چل پڑے حتیٰ کہ وہ ایک بستی والوں کے پاس پنچے اور بستی والوں سے ان دونوں نے کھا تا طلب کیا۔ فَ انْ طَلَقَ احَتَّى إِذَا آتِياً آهُلَ قَرْيَةِ فِ اسْتَطْعَمَا آهْلَهَا (الكمن: ٤٤)

امام سلم کی روایت میں بیالفاظ ہیں حتیٰ اذا اتبا اهل قریة لئاما فیطا فیا فی السجالس فاستطعما امام سلم کی روایت میں بیالفاظ ہیں حتیٰ اذا اتبا اهل قریة لئاما فیطا فیا فی السجالی اللہ میں گھوے اوران دونوں اهلے اللہ ان بیضیفو هما وہ دونوں کم ظرف لوگوں کی بستی میں آئے اوران کی تمام مجالس میں گھوے اوران دونوں کہ اللہ بین میں اللہ بین میں ہوئے اس دونوں کو کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ (صحیح مسلم نصائل خصر میں اللہ بین دونوں کو کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ (صحیح مسلم نصائل خصر میں اللہ بین دونوں کو کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ (صحیح مسلم نصائل خصر میں دونوں کو کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ (صحیح مسلم نصائل خصر کی اللہ بین دونوں کو کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ (صحیح مسلم نصائل خصر کی اللہ بین دونوں کو کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ (صحیح مسلم نصائل خصر کی اللہ بین دونوں کو کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ (صحیح مسلم نصائل خصر کی دونوں کو کھانا دینے سے دیا دینوں کے دونوں کو کھانا دینے سے دونوں کو کھانا دینے سے دونوں کو کھانا دینے سے دونوں کو کھانا دینوں کے دونوں کو کھانا دینوں کے دونوں کو کھانا دینوں کو کھانا دینوں کو کھانا دینوں کی دونوں کو کھانا دینوں کے دونوں کو کھانا دینوں کے دونوں کو کھانا دینوں کے دونوں کو کھانا دینوں کو کھانا دینوں کے دونوں کو کھانا دینوں کو کھانا دینوں کو کھانا دینوں کو کھانا دینوں کی کھور کے دونوں کو کھانا دینوں کو کھانا دینوں کو کھانا دینوں کو کھانا دینوں کے دونوں کو کھانا دینوں کے دونوں کو کھانا دینوں کو کھانا دینوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کو کھانا دینوں کے دونوں کے دونوں

سے ان سے طانا ہا تا گا اور طاہر ہے کہ کھانے کی احتیاج انسانوں کو ہوتی ہے کہ حضرت موکی اور حضرت خضر دونوں نے اس بستی کی مجلسوں میں پھر پھر کر کھانا ہا نگا اور طاہر ہے کہ کھانے کی احتیاج انسانوں کو ہوتی ہے فرشتوں کو نہیں ہوتی 'بلکہ فرشتوں کے سامنے حضرت ابراہیم نے کھانا رکھا انہوں نے پھر بھی کھانا نہیں کھایا اور حضرت ابراہیم ان سے اجنبیت محسوس کر کے ان سے ڈرنے گے (معود: ۲۰) پس حضرت خضر علیہ السلام کا کھانا طلب کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام انسان متھے فرشتے نہ تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا میں ہونے کا ثبوت علماء دیو بندسے

ر المن احسن اصلاحی بھی سید ابوالاعلیٰ مودودی کی طرح عقلی شہادتوں پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں لیکن انہوں نے بھی سے تضرح کی ہے کہ حضرت خضر نبی تھے وہ لکھتے ہیں:

martat.com

دومراقریندیہ کان کے جواوصاف اللہ تعالی نے بیان فرمائے ہیں وہ حفرات ابنیاءی سے مناسب رکھتے ہیں مثلاً

یہ کہ وہ ہمارے بندوں ہیں سے ایک فاص بندہ تھا' ہم نے اپنی طرف سے اس پر فاص فضل کیا تھا۔ ہم نے اس کواپ پاس
سے ایک فاص علم عطا کیا تھا۔ علی ہزاالقیاس انہوں نے خودا پنی کاموں سے متعلق فرمایا کہ ہیں نے کوئی کام بھی خودا بنی رائے
سے نہیں کیا بلکہ خدا کے تھم سے کیا ہے۔ بیسب باتیں دلیل ہے کہ وہ صاحب وتی نی تھے اور ان کو یہ فاص امتیاز بھی حاصل تھا
کہ اللہ تعالیٰ نے ان پراپ بعض ارادوں کے راز کھول دیئے تھے۔ (قدر قرآن جدم ۲۰۱ مطبوعہ فاران فاؤ غریش لاہور)
مفتی جم شفتے دیو بندی متوفی ۱۳۹۱ھ لکھتے ہیں:

خلاصہ بیہ ہے کہ جمہور امت کے نز دیک حضرت خضر علیہ السلام بھی ایک نبی اور پیغیبر جی گر کر ان کے پچھے تکو نبی خدشیں منجانب اللّه سپر دکی مخی تعیس انبی کاعلم دیا ممیا تھا اور حضرت مویٰ علیہ السلام کو اس کی اطلاع نہ تھی۔ اس لئے اس پر اعتراض کیا۔ تغییر قرطبی ' بحرمحیط' ابو حیان اور اکثر تفاسیر میں یہ مضمون بعنوا نات مختلفہ نہ کور ہیں۔

(معارف القرآن ج٥ص ١١٣ مطبوعه ادارة المعارف كراجي ١٣١٢ هـ)

#### حضرت خضر کی حیات کے متعلق علاء امت کی آ راء

علامہ بدرالدین عنی لکھتے ہیں: جمہور علاء کی بیرائے ہے کہ حضرت خضر زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ایک قول بیہ ہے کہ حضرت آ دم نے ان کی لمبی زندگی کے لیے دعا کی تھی ایک قول بیہ ہے کہ انہوں نے آ ب حیات بی لیا تھا۔ علامہ ابن العملاح نے کہا ہے کہ جمہور علاء اور صالحین اور عام لوگوں کے نزد یک حضرت خضر زندہ ہیں اور بعض محد ثین نے ان کی حیات کا انکار کیا اور بیقول شاذ ہے مجمعے مسلم میں حدیث دجال ہیں ہے کہ وہ ایک شخص کو تل کر کے پھر اس کو زندہ کر ہے گا اور مسلم کے راوی ابراہیم میں مناوی ابن الجوزی وغیرہ نے حضرت خضر کی حیات کا انکار کیا ہے۔

(عدة القارى ج عص ٢ مطبوعه ادارة الطباعة المنير بيمعر ١٣٢٨ه)

علامه يحي بن شرف نووي لكھتے ہيں:

جمہور علماء کا اس پراتفاق ہے کہ حضرت خضر زندہ ہیں اور ہمارے ہاں موجود ہیں۔ یہ امر صوفیہ اور عرفاء کے درمیان متفق علیہ ہے اور صوفیا کی حضرت خضر کودیکھنے ان سے ملاقات کرنے 'ان سے علم حاصل کرنے اور ان سے سوال وجواب کے متعلق حکایات مشہور ہیں اور مقدس مقامات اور مواضع خیر میں ان کے موجود ہونے کے متعلق بے شار واقعات ہیں۔

(شرح مسلم ج٢م ٢٦٩ مطبوعه كرا چي ١٣٧٥ هـ)

علامداني مالكي لكصة بين:

(اكمال اكمال المعلم ج٢ ص٤٢) مطبوعه دار الكتب العلميه بيردت)

martat.com

#### حيات خصر کی نفی پرولائل

علامه سيدآ لوى لكهة بن

حضرت خضری حیات میں اختلاف ہے ایک جماعت کا پینظریہ ہے کہ حضرت خعراب زندہ نہیں ہیں۔امام بخاری ہے حضرت خضراور حضرت الیاس کی حیات کے متعلق سوال کیا گیا انہوں نے کہا وہ کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ جبکہ نی ملی الله علیه وسلم نے اپنے وصال سے تھوڑا عرصہ پہلے فر مایا جولوگ اب روئے زمین پر زندہ ہیں ایک سوسال بعدان میں سے کوئی زندہ نہیں رہے گا (صحیح بخاری جام۲۲) اور سحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت سے يبلے فرمايا جولوگ اب زندہ ہيں سوسال بعدان ميں سے كوئى زندہ نہيں رہے گا'' (اس حديث ميں چونكەروئے زمين كى قيدنہيں ہے اس لئے اس حدیث میں بیتاویل نہیں ہو سکتی کہ جب حضور نے بیفر مایا اس وقت حضرت خضر یانی یا ہوا پر تھے۔سعیدی غفرلہ ) اور بیرحدیث تاویل کی گنجائش نہیں رکھتی' امام بخاری کےعلاوہ دیگر ائمہ سے حضرت خضر کی حیات کے متعلق سوال کیا حمیا توانہوں نے يه آيت پڑھى و ما جعلنا لبشر من قبلك الحلد "جم نے آپ سے پہلے كى بشركے ليے دوام بيل كيا-" شخ ابن تیمیہ سے حیات خصر کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہاا گر حضرت خصر زندہ ہوتے تو ان پر واجب تھا کہ وہ نمی صلی الله عليه وسلم كے پاس آتے اور آپ كے ساتھ جہادكرتے اور آپ سے علم حاصل كرتے 'كيونكه نبي صلى الله عليه وسلم في جنگ بدر کے دن پیفر مایا تھا کہ اے اللہ! اگر آج ہے جماعت ہلاک ہوگئ تو زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگئ وہ جماعت تین سوتیرہ افراد ر مشمل تھی جن کے اساءاور اس کے آباؤ اجداد اور قبائل کے اساء معروف تھے اس وقت حضرت خضر کہاں تھے؟ ابراہیم حربی سے حضرت خضر کی بقائے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا حضرت خضر کی حیات کا شوشہ شیطان نے لوگوں میں چھوڑ دیا ہے۔ ''البحر'' میں شرف الدین ابوعبداللہ محمد بن ابی الفضل مری کا قول بھی حضرت خضر کی موت کے متعلق نقل کیا گیا ہے اور علامہ ابن الجوزي نے على بن موسىٰ رضارضى الله عنهما كا حضرت خضر كى موت كے متعلق قول نقل كيا ہے اور ابوالحسين ابن المناوى اس شخص كى ندمت کرتے تھے جوحفرت خفر کوزندہ کہتا تھا۔

قاضی ابولیل نے بعض اصحاب محمد سے حضرت خضری موت کونقل کیا ہے اور حضرت خضری زندگی کس طرح معقول ہوگی جبکہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وکئی جمعہ پڑھا' نہ کی جماعت میں شریک ہوئے 'نہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ کوئی جمعہ پڑھا' نہ کی جماعت میں شریک ہوئے 'نہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا بیار شاد ہے: اس ذات کی تتم جس کے قضہ وقد رت میں میری جان ہے اگرموی زندہ ہوتے تو میری پیروی کے سواان کے لیے اور کوئی جیارہ کارنہ تھا۔اور الله تعالی کا بیار شاد ہے:

اور یاد کیجے جب اللہ تعالی نے پینجبروں سے ان کا عہد لیا کہ بیس تم کو جو کتاب اور حکمت دے دول کیر تمہارے پاس ایک (عظیم) رسول آئے جو اس کی تقدیق کرنے والا ہو جو تمہارے ماتھ ہوئو تم ضرور بہضروراس پرایمان لا تا اور ضرور بہضروراس کی مدد کرنا فرمایا کیا تم نے اقرار کرلیا؟ اور میرے اس بھاری عہد کو قبول کرلیا؟ سب نے کہا ہم نے اقرار کیا فرمایا پس گواہ رہتا اور میں خود تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔

اوریہ بات حدیث سے ثابت ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پرنزول ہوگا تووہ اس امت کے امام کے پیچے

mariat.com

قماز پڑھیں کے جوفض معرت معرعلیہ السلام کی زندگی کا قائل ہے دہ یہ کیے بحول جاتا ہے کہ ان کوزندہ مانے سے یہ لازم آتا ہے کہ انہوں نے اس شریعت سے اعراض کر کے قرآن اور حدیث کی ان نصوص کی مخالفت کی ہے۔ ہمارے نزدیک معقول بات یہ ہے کہ اب خضر علیہ السلام زندہ نہیں ہیں کیونکہ جولوگ ان کی حیات کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ معزت خعز آدم علیہ السلام کے صلی بیٹے ہیں اور یہ قول دو وجہ سے فاسد ہے:

اول اس لئے کہ اس بنا پر اب ان کی عمر چھ ہزار سال یا اس سے زیادہ ہوگی اور انسانوں کی اتن کمی عمر عادۃ بعید ہے۔
دوسری وجہ سے ہے کہ اگر وہ حضرت آ دم کے صلبی بیٹے ہوں یا چوشے درجے کے بیٹے ہوں (جیسا کہ بعض دوسروں کا قول ہے) تو ان کی خلقت عجیب وغریب ہوگی اور ان کا طول وعرض غیر معمولی ہوگا' کیونکہ امام بخاری اور امام سلم نے حضرت الی جا ہو ہوگا۔ گا تہ معلیہ السلام کا طول ساٹھ ذراع (تمیس الی جریرہ رضی اللہ عنہ سے بیروایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کہ آ دم علیہ السلام کا طول ساٹھ ذراع (تمیس کر کا وی کا قد بہ قدرت کی مہوتا گیا اور جولوگ حضرت خضر کی حیات کے قائلین ہیں اور ان سے ملاقات کے مدمی ہیں ان میں سے کی نے ان کی غیر معمولی قامت کا ذرنہیں کیا' دوسری دلیل سے ہے کہ اگر حضرت خضر' حضرت نوح علیہ السلام سے میلے شے تو وہ ان کے ساتھ میں سوار ہوتے اور یہ کی نے قل نہیں کیا۔ (اس دلیلِ میں ضعف ہے)

تیسری دلیل میہ ہے کہ علاء کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی سے نکلے تو ان کے ساتھ والے سب فوت ہو گئے اور حضرت نوح کی نسل کے سواکوئی ہاتی نہیں ہیا۔

چوتی دلیل ہے ہے کہ اگر کی بشر کا حضرت آ دم کے زمانہ سے لے کر قیامت تک زندہ رہنا سیح ہوتا تو یہ اللہ تعالیٰ کی آیات بھی سے ایک عظیم آیت تھی اور قر آن مجید میں اس کا متعدد جگہ ذکر کیا جاتا کہ یہ آیات ربوبیت میں سے ہے اور جب اللہ تعالیٰ نے جس کوساڑھے نوسوسال زندہ رکھا اس کا ذکر کیا ہے تو جو اس سے کی گنا زیادہ زندہ ہاں کا بددرجہ اولیٰ ذکر کرنا چاہئے تھا۔
یا نچویں دلیل ہے ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی حیات کا قول کرنا ' بغیر دلیل شری کے اللہ تعالیٰ کے متعلق ایک قول کرنا ہوتے واس یے اور بینص قر آن سے حرام ہے کیونکہ اگروہ زندہ ہوتے تو اس پر قر آن مجید 'سنت وا جماع امت کی دلالت ہوتی۔

ہے بورید تارات مراح میں اسے یوسد اردہ رہ مردہ ہوت وہ میں پر رہ اس بید سے در میں است درات ہوں۔
جھٹی دلیل میہ ہے کہ خفر علیہ السلام کی حیات پر زیادہ سے زیادہ جو دلیل دی جاتی ہے وہ چند حکایات منقولہ ہیں کہ فلال
مخص نے حضرت خفر کو دیکھا تھا لیکن سوال میہ ہے کہ دیکھنے والے نے کس علامت سے میہ پہچان لیا کہ میہ خفر ہیں اور بہت سے
و یکھنے والے کہتے ہیں کہ انہوں نے جھ سے کہا کہ میں خفر ہول کیکن دیکھنے والے نے کس دلیل شرعی سے اس کے قول کی
قصدیق کی؟

ساتویں دلیل یہ ہے کہ حضرت خضر نے حضرت موکی کلیم اللہ کے ساتھ مصاحبت نہیں کی اور کہا ھندا فسر اق بیسندی و بیسند و بیسنک تو جب وہ حضرت موکی ایسے اولوالعزم نبی کے ساتھ مصاحبت پر راضی نہیں تھے تو عوام کے ساتھ ملاقات اور ان کے ساتھ مصاحبت پر کیسے راضی ہوں محے جن میں سے اکثر لوگ غیر متشرع ہوتے ہیں اور طریقت اور معرفت کے دعویدار ہوتے

آٹھویں دلیل میہ ہے کہ اگر کمی شخص سے کوئی آ دمی کے کہ بیس خصر ہوں اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے تو اس کے اس قول کی طرف التفات نہیں کیا جائے گا اور وہ حدیث شریعت میں جمت نہیں ہوگی' اور جو معنی حیات خصر کا قائل ہے وہ اس حدیث کو یا تو اس وجہ سے نہیں مانے گا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گیا اور آپ سے بیعت کی یا یہ کے گا کہ آپ اس کی طرف مبعوث نہیں ہیں اور یہ کفر ہے۔

marfat.com

القرآء القرآء

نویں دلیل ہے ہے کہ اگر خطر زندہ ہوتے تو ان کا کفار کے ساتھ جہاد کرنا اور اسلام کی سر مدوں پر پہرہ دینا باجماعت مماز پڑھنا اور جمعہ پڑھنا اور امت کے ان پڑھلوگوں کو وعظ کرنا 'جنگلوں مسحراؤں اور میدانوں کی سیر وسیاحت سے کی درجہ افعنل سمتا

حیات خضر کے ثبوت پر دلاکل

حضرت خضر علیہ السلام کی حیات پر جود لاکل دیئے جاتے ہیں ان ہیں سے ایک وہ روایت ہے جس کو حاکم نے متدرک میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور صحابہ کرام جمع ہوئے اس وقت ایک شخص داخل ہوا جس کی رنگ دار داڑھی تھی وہ گورے رنگ کا ایک جسیم آ دمی تھا۔ وہ لوگوں کی گر دنیں پھلا تگتے ہوئے آیا اور رونے لگا پھر صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ کی تعزیت ہے اور ہر فوت ہونے والی چیز کا عوض ہے اور ہر ہلاک ہونے والی چیز کا خلیفہ ہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر واور اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کر واور اللہ تعالیٰ تم کو آ زمائش میں دیکھا ہے اور دیکھو مصیبت زدہ شخص وہ ہے جس پر جبر کیا جائے 'حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ عنہمانے کہا ہے خضر علیہ السلام تھے۔

ابن عساكرنے بيان كيا ہے كہ حضرت خضر اور حضرت الياس ہر ماہ رمضان ميں بيت المقدس ميں روزے ركھتے ہيں اور ہرسال حج كرتے ہيں اور زمزم سے اتنا پانی پی ليتے ہيں جوانہيں آنے والے سال تک كے ليے كافی ہوتا ہے۔

ابن عساك عقیلی اور دافطنی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت كیا ہے كه نبی صلی الله عليه وسلم نے فرمایا: حضرت خضر اور الیاس كی ہرسال موسم (عج) میں ملاقات ہوتی ہے اور ہرا يك دوسرے كاسر مونڈتا ہے اور پھروہ بيكلمات كهه كر جدا ہوجاتے ہیں: ماشاء الله لايسوق النحيسر الا الله ما شاء الله لاحول و لا قوق الا بالله \_

ابن عساکر نے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر بن الخطاب ایک جنازہ کی نماز پڑھارہے تھا چا تک ایک ہا تف نے پہنچھے ہے آ واز دی اللہ تم پر رحم کر ہم سے پہلے نماز نہ پڑھنا۔ حضرت عمر نے انظار کیاحتیٰ کہ وہ مخص صف اول میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت عمر نے اللہ اکبر کہا اور لوگوں نے اللہ اکبر کہا 'ہا تف نے کہا''اگر تو اس کو عذاب دے تو بہت لوگوں نے تیری بافر مانی کی ہے اور اگر تو اس کو عذاب دے تو بہت لوگوں نے تیری بافر مانی کی ہے اور اگر تو اس کو بخش دے تو یہ تیری رحمت کا مختاج ہے'' حضرت عمر اور ان کے اصحاب نے اس مخص کی طرف دیکھا' جب میت کو دفن کر کے قبر پرمٹی ڈال دی گئی تو اس نے کہا اے قبر والے! اگر تو راستہ میں گری ہوئی چیز کا اعلان کرنے والا یا نگیں وصول کرنے والا یا خاز ن یا کا تب یا ہا ہی نہیں تھا تو تیرے لئے خوشی ہو' حضرت عمر نے کہا اس مخص کو بلا و ہم اس کی نماز اور اس کے اس کلام کے متعلق اس سے سوال کریں ۔ اچا تک وہ مخص غائب ہوگیا انہوں نے اس کے قدموں کے نشانات و کیمے تو وہ ایک ایک ہاتھ کے تھے ۔ حضرت عمر نے کہا بخدا پیخص وہ تھا جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا۔ اور سے اس کل اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا۔ اور سے اس کل اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا۔ اور سے اس کل اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا وہ حضرت خضر شے۔ استدلال اس پر بنی ہے کہ جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا وہ حضرت خضر شے۔

اس قتم کی روایات سے بیمعلوم نہیں ہوتا کہ حضرت خضر اب بھی زندہ ہیں اگر چدان روایات سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر نبی اگر چدان روایات سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر نبی الله علیہ وسلم کے زمانہ میں زندہ تھے اور اس وقت زندہ ہونے سے بیدلازم نہیں آتا کہ وہ اب بھی زندہ ہول البتہ خصم کارد کرنے کے لیے بیروایات کافی ہیں کیونکہ وہ جس طرح اب زندہ نہیں مانتا' اس وقت بھی زندہ نہیں مانتا' ہاں اگر کوئی شخص اس وقت حضرت خضر کوزندہ مانتا ہواور اب زندہ نہ مانتا ہوتو اس کے لیے بیروایات کافی نہیں ہیں' لیکن اس قسم کا فظریہ رکھنے والے لوگ نہیں ہیں (یا وہ لوگ ہیں جومطلقاً زندہ نہیں مانتے یا وہ ہیں جومطلقاً زندہ اللہ کی تابعین اورصوفیا کی فنظر بیر کھنے والے لوگ نہیں ہیں (یا وہ لوگ ہیں جومطلقاً زندہ نہیں مانتے یا وہ ہیں جومطلقاً زندہ مانتے ہیں) تابعین اورصوفیا کی

martat.com

حضرت خضرے ملاقات اوران سے فیفن حاصل کرنے کے متعلق ہر دور میں اس قدر زیادہ حکایات ہیں جو بیان اور شار سے باہر ہیں۔ ہاں جومحد ثین حضرت خضر کی حیات کے قائل ہیں ان کا اس پر اجماع ہے کہ حضرت خضر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت نہیں ہے جسیا کہ علامہ عمراتی نے احیاء العلوم کی احادیث کی تخ تئ میں تصریح کی ہے اور یہ چیز صوفیہ کے نظریہ کے خلاف ہے کہ انہوں نے حضرت خضر سے بلاوا سطہ احادیث حاصل کی ہیں۔ حیات خضر کے حق میں اور اس کے خلاف و لاکل پر بحث و نظر

سمروردی نے ''السرالمکتوم'' میں ذکر کیا ہے کہ خفر علیہ السلام نے ہم کو تین سواحادیث بیان کیں جن کو انہوں نے نبی صلی الشعلیہ وسلم سے بالمشافہ سناتھا۔ حیات خفر کے بعض قائلین نے استصحاب سے استدلال کیا ہے' کیونکہ حفرت خفر کی حیات پہلے دلیل سے ثابت ہے ہو حیات ثابت رہے گی' اور امام بخاری کی حدیث پہلے دلیل سے ثابت رہے گئ' اور امام بخاری کی حدیث (جولوگ اب روئے زمین پر زندہ ہیں ایک سوسال بعد ان میں سے کوئی زندہ نہیں رہے گا) کا یہ جواب دیا ہے کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیفر مایا تھا اس وقت حفرت خفر زمین پر نہیں تھے بلکہ پائی پر تھے' نیز یہ حدیث ان لوگوں کے متعلق ہے جن کا عام مشاہدہ ہوتا تھا کیونکہ ملائکہ اور شیطان اس حدیث کے عوم سے خارج ہیں' اور اس کا خلاصہ قرن اوّل ہوتا ہے۔ ہاں یہ حدیث ان لوگوں کے دو میں تو یں صدی میں حدیث ان لوگوں کے دو میں نص ہے جنہوں نے لمی عمر کا دعویٰ کیا جیسا کہ رتن بن عبداللہ بندی تبریزی جو ساتو یں صدی میں خلاج ہوا اور اس نے ضحابیت کا دعویٰ کیا۔

اس جواب پر بیاعتراض ہے کہ''روئے زمین پر' سے مرادیہ ہے کہ جولوگ عرفا زمین پررہنے والے ہوں'اوریہ عنی ان کو بھی شامل ہے جواس وقت پانی پر تھے'اوراگریہ عنی مراد نہ لیا جائے تو پھراس حدیث سے رتن بندی پر بھی رونہیں ہوگا کیونکہ ہوسکتا ہے کہ وہ بھی اس وقت پانی پر ہو'اور دوسرے جواب پر بیاعتراض ہے کہ اگر حفزت خفز موجود ہوتے تو ان کا مشاہدہ ہوتا جسیا کہ دوسرے انسانوں کا مشاہدہ ہوتا ہے۔

شیخ این تیمید نے جو کہا ہے کہ اگر حضرت خضر ہوتے تو رسول الدّصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے اور جہاد میں اس کا جواب ہیہ ہے کہ حضرت اولیں قرنی جو خیر التا بعین ہیں وہ بھی اس زبانہ میں تھے لیکن وہ حضور کے ساتھ نماز اور جہاد میں شرکی نہیں ہوئے۔ اس طرح نجاثی رضی اللہ عنہ کو بھی آپ کی خدمت میں آٹا میسر نہیں ہوا۔ علاوہ ازیں ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت خضر آپ کے پاس آتے تھے اور آپ سے پوشیدہ طور پر علم حاصل کرتے تھے کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی کی حکمت کی وجہ سے ظاہر ہونے کا تھم نہیں تھا اور حضرت عبداللہ بن مبارک بیان کرتے ہیں کہ میں ایک جہاد میں تھا میرا گھوڑ اگر کرم گیا ، پھر میں نے ایک حسین وجمیل محف کو ویکھا جس سے خوشبو آرہی تھی اس نے کہا کیا تم اپنے گھوڑ سے پر سوار ہونا چا ہے ہو؟ میں نے میں بال اس نے گھوڑ سے پر سوار ہونا وار بھی دعا کہا گھات پڑھے اللہ تعالیٰ کے اذن سے وہ گھوڑ الٹھ کر کھڑ اہوگیا 'اس محف نے میری رکاب پکڑ کر کہا اب سوار ہو جاد' میں سوار ہو کرا ہے ساتھیوں سے ل گیا' دوسرے دن ہم نے دشمن پر فتح حاصل کر لی تو میس نے اس محف کو اپنے سامنے دیکھا 'میں جو وہ اگھر کھڑ اہوگیا اور اس کے کہا کہا کہا کہا کہا کہا ہوں! میں نے کہا میوں! میں نے کہا میں تم کو اللہ میں خصر ہوں' اس روایہ ہوں بتاؤتم کون ہو؟ وہ اٹھ کر کھڑ اہوگیا اور اس کے نیچ جوز میں تھی اس پر سبزہ پیدا ہوگیا۔ اس نے کہا میں شر یک ہوتے تھے۔

مین تیمید نے جو یہ کہا ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے دن دعا کی تھی ''اے اللہ!اگر آج یہ جماعت ہلاک موگی تو زمین بر تیری عبادت نہیں ہوگی اس کا جواب یہ ہے کہ ظہور علبہ اور قوت کے ساتھ تیری عبادت نہیں ہوگی ورنہ مدینہ

marfat.com

منورہ وغیر ہامیں کئی مسلمان تھے جو جنگ بدر میں حاضر نہیں ہوئے تھے۔

یہ بات واضح ہے کہ حفرت خفر کو اولیں قرنی اور نجاثی وغیرہ کی سلک میں مسلک کرنا انعماف ہے جدے اگرچہ حفرت خفر پر آپ کے پاس آنا واجب نہیں تھالیکن جو مخص شب معراج کو تمام انبیاء کا نمی سلی اللہ علیہ وسلم کی افتداء میں نماز پر هنا مانتا ہے اس کے لیے حفرت خفر کا باوجود کی طاہری مانع کے نہ ہونے کے آپ کے پاس نہ آنا جیداز نہی ہے اور یہ دو کل کرنا کہ وہ کسی حکمت ہوئی تو حضور بتا دیتے۔ جب حفرت کرنا کہ وہ کسی حکمت کی بنا پر خفیہ طریقے سے آتے تھے بلا دلیل ہے اور اگر کوئی حکمت ہوئی تو حضور بتا دیتے۔ جب حفرت جبرائیل دحیہ کلبی کی شکل میں حضور کے پاس آسکتے تھے تو حضرت خضر کے آنے میں کیا اشکال تھا؟ جب وہ عبداللہ بن مبارک کے ساتھ جہاد میں شریک ہونے اور طاہر ہونے میں کیا اشکال تھا کی خبر دی تو اگر حضرت خضر شریک ہونے اور طاہر ہونے میں کیا اشکال تھا؟ جنگ بدر میں فرشتے شریک ہوئے اور حضور نے ان کی خبر دی تو اگر حضرت خضر شریک ہونے اور خصور ان کی خبر دی تو اگر حضرت خضور شریک ہونے تو حضور ان کی خبر ہی بیان کرتے۔

وما جعلنا لبشر من قبلک المحلد ہے جو حیات خطر کی نفی پراستدلال کیا گیا ہے اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ خلد کامعنی دوام ابدی ہے کیکن اس جواب پر بیاعتر اض ہے کہ خلد کامعنی حقیقت میں مکٹ طویل ہے اور اس اعتر اض کا بیہ جواب ہے کہ حضرت نوح کے لیے مکٹ طویل ثابت ہے۔ بہر حال حیات خصر کی نفی پر اس آیت سے استدلال کرنا صحیح نہیں

#### حیات خفر کے سلسلہ میں حرف آخر

تمام بحث وشحیص کے بعد بیمعلوم ہونا چاہئے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ اور دلائل عقلیہ سے ان علاء کے نظریہ کی تائید اور تقویت ہوتی ہے جو حضرت خضر کی وفات کے قائل ہیں اور ان احادیث کے ظاہر سے عدول کرنے کا کوئی مقتضی نہیں ہے۔ ماسواان حکایات کے جوبعض صالحین سے منقول ہیں جن کی صحت کا حال اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔

(روح المعانى ج ١٥ص ٢٢٨ - ١٢٨ وارالفكر ١٣١٧هـ)

حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی حیات خضر پرطویل بحث کی ہے اور جن روایات سے حیات خضر پر استدلال کیا جاتا ہے ان کی اسانید پر جرح کی ہے اور یہ ذکر کیا ہے کہ جمہور علاء حیات کے قائل ہیں اور ان کے دلائل کورد کیا ہے لیکن اپنا مختار ذکر نہیں کیا۔

حافظ ابن مجرعسقلانی نے لکھاہے کہ وہب بن منبہ نے بیان کیاہے کہ حضرت خضرنے آب حیات بی لیا تھا اس لئے وہ عرصہ دراز سے زندہ ہیں۔ حافظ ابن حجرنے کہا کہ بیسب اسرائیلی روایات ہیں اور علامہ ابوجعفر مناوی نے ایک کتاب لکھ کریہ بیان کیاہے کہ اس قتم کی نقول پراعتاد نہیں کرنا جاہئے۔

قاضى محد ثناء الله بإنى بن نقشبندى متوفى ١٢٢٥ ه لكصة بن:

یہ اشکال صرف حضرت مجدد الف ٹانی رضی اللہ عنہ کے کلام سے حل ہوسکتا ہے جب آپ سے حضرت خضر علیہ السلام کی حیات اور وفات کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ اللہ سجانہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوئے اور اس مسکلہ کے انکشاف کی ورخواست کی ۔

تو آپ نے دیکھا کر حضرت خضر علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے۔ حضرت مجدد نے ان سے ان کے حال کے متعلق دریافت کیا۔ انہوں نے کہا میں اور الیاس زندوں میں سے نہیں ہیں بلکہ اللہ سجانہ نے ہماری روحوں کو ایسی قوت عطافر مائی ہے دریافت کیا۔ انہوں میں متشکل ہوجاتے ہیں اور اندہ لوگوں کی طرح کام کرتے ہیں۔ گم کردہ راہ لوگوں کوراستہ دکھاتے ہیں اور اللہ کی کہ ہم اجسام میں متشکل ہوجاتے ہیں اور زندہ لوگوں کی طرح کام کرتے ہیں۔ گم کردہ راہ لوگوں کوراستہ دکھاتے ہیں اور اللہ کی

marfat.com

اجازت سے مظلوم کی دادری کرتے ہیں اور علم لدنی کی تعلیم دیتے ہیں اور جس کے لیے اللہ چاہتا ہے اس کو نبت عطا کرتے ہیں اور اللہ تعالی نے ہمیں اولیاء اللہ میں سے اس قطب مدار کا مددگار بنا دیا ہے جس کو اللہ تعالی نے اس جہان کا مدار بنا دیا ہے اور اس جہان کی بقا اس کے وجود کی ہرکت اور اس کے فیضان سے ہے اور اس زبانہ کا قطب یمن کے ملک میں فقہ شافعی کا مقلد ہے اور ہم اس قطب کی اقتد امیں ندہر شافعی کے مطابق نماز پڑھتے ہیں۔

قاضى ثناء الله لكعتے بين اس كشف مجيح كى وجه سے تمام اقوال من تطبيق موجاتى ہے اور اشكال دور موجاتا ہے ولله الحمد

(النغير المظمر ي جز٢ م ٦٢ مطبوء بلوچستان بك ( يوكوئه )

لم لدنی کی تعریف

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: اور ہم نے اپ پاس سے اس کوعلم (لدنی) عطافر مایا۔ علم لدنی کی تعریف میں ملاعلی قاری متوفی ۱۰۱۴ھ لکھتے ہیں:

علم ایک نور ہے جواللہ تعالی مومن کے قلب میں ڈال دیتا ہے۔ بیعلم نبی صلی اللہ علیہ دسلم کے اقوال' آپ کے افعال اور آپ کے احوال سے متفاد ہوتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات صفات اس کے افعال اور احکام کی ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ آکر بیعلم سی بشر کے واسطے سے حاصل ہوتو علم مبی ہے اور اگر بیعلم کسی واسطے کے بغیر حاصل ہوتو بیعلم لدنی ہے' اور وحی' الہام اور فراست علم لدنی کی اقسام ہیں۔ (مرقات ج اس ۲۶۳) مطبوعہ کمتیہ امدادیہ بمان ۱۳۹۰ھ)

علامه آلوي متوفى • ١٢٥ ه لكصة بين:

بيآيت علم لدنى كے اثبات ميں اصل ہے۔ علم لدنى كوعلم الحقيقة اور علم الباطن بھى كہتے ہيں۔

(روح المعاني جز ١٥ص ٢ ٢٤) مطبوعه دارالفكر بيروت ٢١٣١ه )

المام محمر بن محمد غز الى متوفى ٥٠٥ هامم المكاهفه اورعلم بإطن (علم لدنى) كي تعريف ميس لكهة بين:

ہم علم المكافقہ سے ميرمراد ليتے ہيں حق اس طرح جلی اور واضح ہو جائے گويا كہ ہم اس كا آتھوں سے مشاہدہ كررہے ہيں اور بياس وقت ہوسكتا ہے جب انسان كے دل پر دنيا كے ميل كچيل كا زنگ نہ ہؤ اور اللہ تعالیٰ كی صفات اور اس كے احكام كی معرفت پر دل كے آئينہ ميں ضبيث چيزوں كے جو حجابات ہيں وہ زائل ہو جائيں' اور بياس وقت ہوگا جب انسان اپنے آپ كو محرفت پر دل كے آئينہ ميں ضبيث چيزوں كے جو حجابات ہيں وہ زائل ہو جائيں' اور بياس وقت ہوگا جب انسان اپنے آپ كو مجائے ہے ہوات كی ابتاع سے روك ليے اور اپنے تمام احوال ميں انبياء مليہم السلام كی افتداء كرے' پھر اس كے دل ميں حق روش ہو مجاول ميں انبياء مليم مطبوعہ دارالکتب العدم ہوجائيں منگ منگ منگ منسف ہوجائيں گے۔ (احياء العلوم جام 20 مرائد مارا کا تعدار الکتب العدم ہردے' 100 م

الم م فخر الدين محمر بن عمر رازي متو في ٢٠١ ه لكهتي مين:

الله تعالی نے فرمایا: ہم نے ان کواپنے پاس سے علم (لدنی) سکھایا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیعلوم ان کو اللہ تعالی سے قیم واسلہ کے حاصل ہوئے۔ بیں صوفیاء ان علوم کو علوم لدنیہ کہتے ہیں۔ ان کی تحقیق یہ میں معلوم ہم کو کہ میں ہوئے ہیں ہوئے ہیں جان کی تحقیق یہ ہم کو در داور ہے کہ بعض علوم ہم کو کسب سے حاصل ہوئے ہیں ان میں سے بعض علوم ہم کو بغیر غور وفکر کے حاصل ہوئے ہیں جیسے ہم کو در داور فرت کا علم ہوتا ہے اور بعض علوم ہم کوغور وفکر سے حاصل ہوئے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کا علم اور قیامت کے برحق ذریا علم

اور بعض علوم وہ ہیں جوہم کوریاضت اور مجاہدہ کرنے سے حاصل ہوتے ہیں بایں طور کہ قوت حیہ اور قوت خیالیہ ضعیف ہو پیں اور جب بیقو تیں ضعیف ہو جاتی ہیں تو قوت عقلیہ قوی ہو جاتی ہے اور انو ار الہی عقل میں روثن ہو جاتے ہیں اور بغیر

mariat.com

الم القرآر

کسی واسطہ کے اور بغیرسعی اورطلب کے علوم اور معارف حاصل ہوجاتے ہیں اور ان کوعلوم لدنیہ کہتے ہیں۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ نفوس ناطقہ ماہیت کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں بعض نفوس انوار الہیہ سے روثن ہوتے ہیں۔
ان کا بدنی لذتوں سے بہت کم تعلق ہوتا ہے اور وہ کی تئم کے گناہ سے بھی ملوث نہیں ہوتے اور ان میں ہروقت فیضان قد سیداور
انوار الہیہ کے حصول کی استعداد اور صلاحیت ہوتی ہے۔ بس عالم الغیب سے ان پر علوم اور معارف اور انوار قد سید کا کمل فیضان
ہوتا ہے اور علم لدنی اس کو کہتے ہیں اور سورہ کہف کی اس آیت سے بھی یہی مراد ہے اور جونفوس ناطقہ گناہوں کی آلودگی سے
صاف نہیں ہوتے اور بدنی لذتوں میں ڈوبر ہے ہیں ان پر علوم اور معارف کا بلاواسطہ فیضان نہیں ہوتا ان کوعلوم ومعارف
صاف نہیں ہوتے اور بدنی لذتوں میں ڈوبر ہے ہیں ان پر علوم اور معارف کا بلاواسطہ فیضان نہیں ہوتا ان کوعلوم ومعارف

(تغییر کبیرج ۷۸ س۸۸۳ ممنط) مطبوعه داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۵۵ 🕳 )

واضح رہے کہ علوم لدنیہ کے حاملین کے درجات اور مراتب بھی مختلف ہوتے ہیں اور علوم لدنیہ کی انواع بھی مختلف ہوتی میں تمام ملائکہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کا ملین علوم لدنیہ کے حامل میں لیکن ان کے درجات اور مراتب مختلف ہیں۔ اسی طرح علیہ السلام کو عالم تشریع کا علم لدنی حاصل تھا اور حصرت خصر علیہ السلام کو علم تشریع کا علم لدنی حاصل تھا اور جس ختر علیہ السلام کو عالم تشریع کا علم لدنی حاصل تھا۔ عالم تشریع سے مراد اللہ تعالیٰ کے وہ احکام ہیں جن کا انسان مکلف ہے اور جن کا اسے اختیار دیا ہے جن برعمل کر کے انسان دنیا اور آخرت میں صلاح اور فلاح حاصل کرتا ہے۔ مثلاً نماز پڑھنا' روزہ رکھنا' ذکو قادا کرتا اور قبل اور جھوٹ نہ بولنا وغیرہ۔ اور عالم تکوین سے مراد وہ امور ہیں جن میں انسان کا دخل اور اختیار نہیں ہے جیسے قدرتی آفات اور قدرتی انعامات' بارشوں' طوفا نوں' زلزلوں' قحط' زمین کی زرخیزی وغیرہ کا ہوتا یا نہ ہوتا' موت حیات' مرض' صحت اور حاوثات وغیرہ کا ہوتا یا نہ ہوتا' موت حیات مرض' صحت اور حاوثات وغیرہ کا ہوتا یا نہ ہوتا۔ یہ تکوین امور ہیں ان کا علم حضرت خصر کو دیا تھا اور ان کی حکمتوں کا علم بھی دیا گیا تھا یعنی اللہ تعالیٰ کے وہ احکام جن پرعمل کر کے انسان و نیا اور آخرت کی سعادت حاصل کرتا ہے اور یہ دونوں علوم لدنیہ ہیں۔

حضرت خضرعليه السلام كوعلم غيب ديئے جانے كى تصريحات

امام ابوجعفر محد بن جرير متوفى ١٣١٥ هـ ني اس آيت كي تفسير ميل لكها ب:

وكان رجلا يعلم علم الغيب. حفرت نفرالي تخف تق جوعلم الغيب جانت تھے۔

(جامع البيان جز ١٥ص ٣٨٤، مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٥ه)

امام على بن احد نيشا بورى متوفى • ٢٥٥ هف اس آيت كي تفسير ميس لكها ب

قال ابن عباس رضى الله عنهما اعطيناه حضرت ابن عباس رضى الله عنهمانے فرمايا جم نے اس كوعلم غيب

ہے علم عطا فر مایا۔

علما من علم الغيب

(الوسيط ج ٣٥ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٥)

علامه ابن عطيه اندلى متوفى ٢٣٥ ه نے لكھا ہے حضرت خضر كو باطن كاعلم ديا كيا تھا۔

(الحررالوجيزج ١٠ص ٣٢٥ مطبوعة المكتبة التجارية كم مم ١٣٠٥)

علامة قرطبی مالکی اندسی متوفی ۲۲۸ ه نے لکھا ہے: ہم نے ان کوعلم الغیب کی تعلیم دی تھی۔

(الجامع لا حكام القرآن جز ١٥ص ١٣٩، مطبوعه دار الفكر ١٣١٥)

martat.com

قاضى بيناوى متوفى ١٨٥ هـ ناكما ب

ان کوان علوم کی تعلیم دی تھی جو ہمارے ساتھ مختص ہیں اور جن کاعلم ہماری تو نیت کے بغیر نہیں ہوتا اور وہ علم الغیوب ہے۔ (تغیر البیعادی مع عنلیة القاضی ج۲ ص۲۰۱-۲۰۵ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۷ھ)

علامه ابوالحيان الدلى متونى ٢٥٧ ه لكعة بن

ہم نے ان کووہ علوم سکمائے جو ہمارے ساتھ مختص ہیں اور وہ غیوب کی خبریں ہیں۔

(البحرالحيط ج 2ص ٢٠٠٠مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٢ه)

علامه ابوالسعو دمحمه بن محمر عمادي حنفي متونى ٩٨٢ ه لكصة مين:

یعن دو علم سکمایا جس کی کنه کو جانانہیں جاسکتا ندان کی مقدار کا انداز ہ ہوسکتا ہے اور وہ علم الغیوب ہے۔

(تغييراني المعودج مهم ٢٠٣ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٧هـ)

فيخ محمر بن على بن محمد شوكاني متونى ١٢٥٠ ه كلصة مين:

الله سجانہ نے ان کواس علم غیب سے تعلیم دی جواس کے ساتھ خاص ہے۔

( فتح القديرج ٣٥س ١٣٣٣ عام مطبوعه دارالوفا بيروت ١٣١٨ هـ )

علامه سيرمحمود آلوى متوفى • ١٢٥ هـ ني لكهاب و وعلم الغيوب اور اسرار العلوم الخفيه بي-

(روح المعاني جز ۵اص ۷۵% مطبوعه دارالفكر بيروت ۱۳۱۷ه )

نواب صديق حسن خال متوفى ١٣٠٧ ه لكهتي مين:

ہم نے ان گواس غیب سے تعلیم دی جو ہمارے ساتھ مختص ہے (الی قولہ ) حضرت مویٰ کواحکام شرعیہ اور ظاہر قضا کاعلم دیا گیا تھااور حضرت خضر کو بعض غیب کاعلم دیا گیا تھااور بواطن کی معرفت کا۔ (فتح البیان بز ۸م ۸۱-۸۰ مطبوعہ المکتبة العصرية ۱۳۱۵ھ) مشریعت طریقت اور حقیقت کی تعریفیں

علامه ابوالسعادات المبارك بن محمد ابن الاثير الجزري التوفي ٢٠١ ه لكهت مين:

الله تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جواحکام مقرر کئے وہ شریعت ہے۔

(النهابية ٢٥ص ١٣٣ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٨ هـ)

زیادہ بہتر تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواحکام مقرر کئے وہ شریعت ہے ہیں حلال حرام فرض واجب سنن اور مستحبات اسی طرح مکر وہ تحریم کم وہ تنزیبی اور خلاف اولی یہ سب شریعت ہیں۔ شرع کامعنی ہے راستہ اللہ اور اس کے رسول نے بندوں کے ممل کرنے اور بعض اعمال سے رکنے کا جوطریقہ مقرر فر مایا ہے وہ شریعت ہے۔ علامہ میر سید شریف علی بن محمد جرجانی متونی ۲۱۷ھ کھتے ہیں:

جوسیرت ان لوگوں کے ساتھ مختص ہے جواللہ کی طرف چلتے ہیں منازل طے کرتے ہیں اور مقامات میں ترقی کرتے ہیں

وه طریقت ہے۔ (العریفات ص ۱۰۱ مطبوعہ دارالفکر بیردت ۱۳۱۸ه)

اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب کوئی فخص کسی شیخ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے وہ اس سے پچھلے گناہوں پر تو بہ کراتا ہے اور آئندہ کے لیے اس سے اس پر بیعت لیتا ہے کہ وہ دائما گناہوں سے مجتنب رہے گا۔ تمام فرائض اور واجبات ادا کرے گا'جو فرائض اور واجبات چھوٹ گئے ہیں ان کو تضا کرے گا اور ان کلمات کے ساتھ استغفار کرے گا اور اس طرح اور اداور وظا نف

marfat.com

پڑھے گا'اوراس طرح اوراتے نوافل پڑھے گاذ کربالسریاذ کربالجمر کرے گااس کوسلوک کہتے ہیں اوراس پڑل کرنے والے کو سالک کہتے ہیں۔ اس سلوک پڑمل کرنے سے اس کے دل سے گناہوں کا ذیک اثر جاتا ہے اور ففلت کے جابات زائل ہو جاتے ہیں اوروہ دن بددن اس راہ میں ترتی کرتا رہتا ہے جی کہ اس کومعرفت حاصل ہو جاتی ہے۔معرفت کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کی صفات سے جوڑ اللہ تعالی کی صفات سے جوڑ لیتا ہے اور اس پر منکشف ہو جاتا ہے کہ یہ واقعہ اللہ تعالی کی فلال صفت کا ثمرہ ہے۔ سوسالکین کی اس سرت کو طریقت کہتے ہیں۔

ہیں۔

علامه سيدمحمرامين ابن عابدين شامي متوفى ١٢٥٢ ه لكهتي بين:

حقیقت کا باطن شریعت اور طریقت میں ہے جبیبا کہ کھن کا باطن دود ہیں ہے جس طرح جب تک دود ہے کو بلویا نہ جائے اس سے کھن حاصل نہیں ہوسکتا ای طرح جب تک شریعت اور طریقت پڑمل نہ کیا جائے اس وقت تک حقیقت تک رسائی نہیں ہوسکتی۔(ردالحتارج ۲۹-۲۹، مطبوعہ داراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۱۹ھ)

ملاعلی قاری متوفی ۱۰۱ه اه لکھتے ہیں:

ظاہرا دکام پرعمل کرنا شریعت ہے اور بیام لوگوں کے لیے ہے اور شریعت کے باطن پرعمل کرنا طریقت ہے اور بیرخاص لوگوں کے لیے ہے اور شریعت کے باطن پرعمل کرنا طریقت ہے اور اجسام لوگوں کے لیے منہاج ہے۔شریعت کا خلاصہ حقیقت ہے اور بیاخص الخواص کی معراج ہے۔شریعت کا تعلق ابدان اوراجسام سے ہے اور طریقت کا تعلق ارواح سے ہے بعنی حق کو سے ہے اور طریقت کا تعلق ارواح سے ہے بعنی حق کو دیکھنا اور اس کا مشاہدہ کرنا اور بیجی کہا گیا ہے کہ حقیقت مشاہدہ ربوبیت ہے۔ (مرقات جاص ۲۲۸ مطبوعہ مکتبہ الدادیہ ملتان ۱۳۹۰ھ) علامہ ابن حجرهیتی مکی متوفی ۲۲۸ھ کھتے ہیں:

حقیقت اسرارر بوبیت کے مشامدہ کو کہتے ہیں۔ ( نآوی حدیثیہ ص ۴۰۸ مطبوعہ داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۹ھ) امام ابوالقاسم عبدالکریم بن هوازن قشیری متوفی ۲۵۵ ھ لکھتے ہیں:

شریعت التزام عبودیت ہے اور حقیقت مشاہدہ ربوبیت ہے کہ ہر شریعت جس کی حقیقت سے تائید نہ ہو وہ غیر مقبول ہے اور مقیقت سے اور حقیقت مشاہدہ کے جاور ہر حقیقت جو شریعت سے اور حقیقت میں حق کے ہم اور حقیقت جو مقید نہ ہو وہ بھی غیر مقبول ہے۔ شریعت میں مخلوق کو مکلف کرنا ہے اور حقیقت میں حق کے تصرفات کی خبر دینا ہے۔ شریعت میں ظاہرا حکام پر قائم رہنا اور حقیقت میں تضاوقد راور ظاہرا ورمخفی چیزوں کا مشاہدہ کرنا ہے۔

(الرسالة القشير ميص ١١٨ مطبوعه دارالكتب المعلميه بيروت ١٣١٨ه)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: موئ نے کہا آیا میں اس شرط پرآپ کی پیروی کروں کہ آپ کو جورشد و ہدایت کاعلم دیا گیا ہے آپ اس علم میں سے مجھے بھی ( پچھے) تعلیم دیں 0 اس بندہ نے کہا آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کرسکیں گے 0 اور آپ اس چیز پر کیے صبر کر سکتے ہیں جس کا آپ کے علم نے احاطہ نہیں کیا 0 موئ نے کہا آپ ان شاء اللہ عنقریب مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کے علم کی نافر مانی نہیں کروں گا 0 اس بندے نے کہا پس اگرتم میری پیروی کررہے ہوتو مجھ سے کی چیز کے متعلق اس وقت تک سوال نہ کرنا جب تک کہ میں خود اس کا تم سے ذکر نہ کروں 0 (الکھف: ۵۰ – ۱۹۷) حضر ت موئی کا حضر ت خضر سے حصول تعلیم کے لیے اوب سے درخواست کرنا

حضرت موی علیہ السلام نے انتہائی لطیف پیرائے میں کہا آیا میں آپ کی پیروی کروں۔اس طریقہ سے سوال کرنے

marfat.com

جلدبفتم

میں انتہائی ادب واحتر ام ہے اور مخاطب کو اپنے سے بہت بلند مقام پر فائز کرتا ہے ، جیسا کہ اس صدیث میں ہے: حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بجی نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضوکرتے تنے الحدیث۔

( مح الخارى رقم الحديث: ١٨٥ مع مسلم رقم الحديث: ٢٣٥ من الإدادُور رقم الحديث: ١١٨ من الرندى رقم الحديث: ٣٢ من النسائي رقم

الله عث: ٩٨- ١٤٤ سنن ابن لمجدر قم الحديث: ٣٣٣ مج ابن فزير رقم الحديث: ١٥٥ شرح السنة رقم الحديث: ٢٢٣)

حضرت مویٰ علیہ السلام کی درخواست میں ادب کی وجوہ

حضرت مویٰ نے جوبیکها تھا آیا میں اس شرط پر آپ کی پیروی کروں کہ آپ کو جورشد و ہدایت کاعلم دیا گیا ہے آپ اس علم سے مجھے بھی تعلیم دیں۔اس قول میں ادب کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

- (۱) حضرت موی علیه السلام نے اپنے آپ کوحضرت خضر علیه السلام کا تابع قرار دیا 'کیونکہ انہوں نے کہا آیا میں آپ کی اتباع کروں؟
- (۲) حفرت خفر کی اتباع کرنے میں حفرت مویٰ نے ان سے اجازت طلب کی کویا کہ انہوں نے یوں کہا کیا آپ مجھے اس کی اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کی اتباع کروں' اور اس میں بہت زیادہ تو اضع ہے۔

(٣) كيامين حصول تعليم كے ليے آپ كى اتباع كروں اس قول ميں اپنے لئے عدم علم كا اور اپنے استاذ كے ليے علم كا اعتراف ہے۔

- (٣) انہوں نے کہا آپ کو جور شدہ ہدایت کاعلم دیا گیا ہے آپ اس میں سے مجھے بھی (کچھے) تعلیم دیں۔ یہ من تبعیف کے لیے ہے یعنی انہوں نے بیطلب کیا آپ کو جوعلم دیا گیا ہے آپ اس میں سے مجھے بعض کی تعلیم دیں گویا کہ انہوں نے کہا میرایہ سوال نہیں ہے کہ آپ مجھے علم میں اپنے برابر کردیں بلکہ میرامطالبہ یہ ہے کہ آپ اپنے علم کے اجزاء میں سے چند اجزاء مجھے بھی عطا کردیں جسیا کہ نقیر غنی سے کہتا ہے کہتم اپنے مال کے اجزاء میں سے چند اجزاء مجھے عطا کردو۔
  - (۵) انہوں نے کہا آپ کو جورشد کاعلم دیا گیا ہے اس میں سے مجھے بھی عطا کردیں گویا کہ وہ رشد کے طلب گار تھے۔
  - (٢) حفرت مویٰ نے کہا آپ کو جورشد کاعلم دیا گیا ہے اس میں بیاعتراف ہے کہ آپ کواللہ نے علم عطا کیا ہے۔
- (2) انہوں نے یہ کہا آپ کو جوعلم دیا گیا ہے آپ اس میں سے جھے علم دیں لینی آپ میرے ساتھ وہ معاملہ کریں جواللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا ہے۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ جھے تعلیم دینے سے آپ کا مجھ پر اس طرح انعام ہوگا جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ پر انعام کیا ہے۔ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ جس مختص نے مجھے کو ایک حرف کی بھی تعلیم دی میں ایس کا بندہ اور غلام ہوں۔
- (۸) متابعت کامعنی بیہ کہ تابع اس وجہ سے وہ کام کرے کہ متبوع نے وہ کام کیا ہے اگر متبوع وہ کام نہ کرتا تو وہ اس کام کو نہ کرتا ہوں کے نہاز پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھتے ۔ اس کر کے نماز نہ پڑھتے ۔ اس کر کے نماز نہ پڑھتے ۔ اس کے طرح استاذکی ابتاع کرنے کامعنی بیہ ہے کہ تلمیذ استاذکے کئے ہوئے کام کو صرف اس وجہ سے کرے گا کہ وہ کام اس کے استاذنے کیا ہے ۔ اس طرح ابتاع کرنے میں اول امر سے اس بات کا اقرار ہے کہ وہ استاذکے کئی کام پراعتر اض نہیں استاذنے کیا ہے ۔ اس طرح ابتاع کرنے میں اول امر سے اس بات کا اقرار ہے کہ وہ استاذکے کئی کام پراعتر اض نہیں کرے گا۔

marfat.com

تبيأه القرآر

- (۹) حفرت مویٰ علیہ السلام نے مطلقا کہا آیا میں آپ کی پیروی کروں اس کا مطلب بیہ ہے کہ انہوں نے تمام کامول میں حضرت خفر کی اتباع کرنے کی درخواست کی اور کسی خاص کام کے ساتھ اتباع کومقیز نہیں کیا۔
- (۱۰) حفرت مویٰ علیہ السلام کوحفرت خضر نے ابتداءً پہچان لیا تھا کیونکہ انہوں نے کہا آپ بنی امرائیل کے مویٰ ہیں! گویا انہوں نے کہا آپ بنی امرائیل کے مویٰ ہیں! گویا انہوں نے جان لیا تھا یہ وہی نبی ہیں جن کو اللہ تعالی نے بلاواسطہ شرف کلام سے نوازا ہے اور ان کو کثیر مججزات عطا فرمائے' اس کے باوجود حضرت مویٰ نے اتنی وجوہ سے تواضع کی اس سے معلوم ہوا کہ جس کا رتبہ جتنا زیادہ ہوتا ہے وہ اہل علم کے سامنے اتنی زیادہ تواضع کرتا ہے اور ان کا اتنا زیادہ ادر احترام کرتا ہے۔
- (۱۱) حضرت مویٰ نے کہا آیا میں آپ کی اتباع کروں کہ آپ مجھے تعلیم دیں۔ پہلے انہوں نے اپنی اتباع پیش کی اس کے بعد انہوں نے ان سے حصول تعلیم کوطلب کیا۔ گویا ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے استاذ کی خدمت کرو پھر اس سے علم طلب کرو۔
- (۱۲) انہوں نے کہا آیا میں اس بنا پر آپ کی اتباع کروں کہ آپ مجھے تعلیم دیں۔ یعنی انہوں نے اس اتباع کا کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا بجز اس کے کہوہ ان کوتعلیم دیں۔

حضرت خضر کے تعلیم دینے سے احتر از کی توجیہ

اس کے بعد فرمایا: اس بندہ نے کہا آپ میر ہاتھ ہرگز صرفہ کرسکیں گے 10ورآپ اس چیز پر کیسے مبر کر سکتے ہیں جس کا آپ کے علم نے احاط نہیں کیاں متعلم کی دوشمیں ہیں ایک وہ ہے جس نے پہلے بالکل پچھ بھی نہ پڑھا ہو۔ ظاہر ہے استاذاس کے سامنے مئلہ کی جو بھی تقریر کرے گا اس کا ٹاگر داس کو بلا چون چراتشلیم کرے گا۔ دوسری قتم وہ ہے جس نے پہلے پڑھ ہوا ہوا ہوا تی ما ما قاداور لیقین ہو۔ بیخفی استاذکی اس بات کوتشلیم کرے گا جواس کے پڑھے ہوئے پر کھمل اعتماد اور لیقین ہو۔ بیخفی استاذکی اس بات کوتشلیم کرے گا جواس کے پڑھے ہوئے کے مطابق ہوگا اور جواس کے خالف ہوگا اس کے قبول کرنے میں اس کوتا مل ہوگا اور اس پر وہ اعتراض کرے گا۔ حضرت خصر علیہ السلام تعریف علیہ السلام تشریع کے نبی ہیں اور جو بات ظاہر شرع کے خالف ہوگی اس پر وہ اعتراض کریں گئ جب کہ حضرت خصر علیہ السلام تکوین کے نبی ہیں اور جو بات ظاہر شرع کے خالف ہوگی اس پر وہ ہوں گئ اور ان پر حضرت موئی اعتراض کریں گے اور اس طرح تعلیم اور تعلم کا یہ سلسلہ زیادہ ویر نہیں چل سکے گا۔ اس لئے موں گے اور ان پر حضرت موئی اعتراض کریں گے اور اس طرح تعلیم اور تعلم کا یہ سلسلہ زیادہ ویر نہیں چل سکے گا۔ اس لئے انہوں نے بیش بندی کے طور پر پہلے ہی کہ دیا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کرسکیں گئ اور آپ اس چیز پر کیسے صبر کر سکتے ہیں جس کا آپ کے علم نے اعاطر نہیں کیا۔

حضرت موی نے کہا آپ ان شاء اللہ عقریب مجھے مبرکرنے والا پائیں گے اور میں آپ کے تھم کی نافر مانی نہیں کروں گا۔

اس پر بیاعتراض ہے کہ صبر کا تعلق تو مستقبل کے ساتھ ہے اور ان کو معلوم نہیں تھا کہ مستقبل میں صبر ہو سکے گا یا نہیں اس
لئے اس کے ساتھ ان شاء اللہ کہنا تھے ہے کین حضرت خضر کی نافر مانی نہ کرنے کا عزم تو انہوں نے اس وقت کرلیا تھا اس کے
ساتھ ان شاء اللہ کہنا تھے نہ تھا' کیونکہ اس چیز کے ساتھ ان شاء اللہ کہا جا تا ہے جس کا حصول غیر یقینی ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا
کہ ان کا اس وقت معصیت نہ کرنے کا عزم نہیں تھا ور نہ وہ اس کے ساتھ ان شاء اللہ نہ ملاتے 'اس کا جواب میہ ہو کہ اس وقت
بھی ان کا عزم تھا کہ وہ معصیت نہیں کریں گے یعنی اپنے تصد اور ارادہ سے ان کی معصیت نہیں کریں گے'لیکن ہوسکتا ہے کہ وہ
بھول جائیں یا ان سے خطا سرز د ہو جائے اور اس پر وہ قا در نہیں تھے کہ وہ نسیان اور خطا کوروک کیں اور انہوں نے حضرت خضر سے جواح تا اضات بھی کیے تھے وہ نسیان ہی کی وجہ سے کیے تھے۔
پر جواعتر اضات بھی کیے تھے وہ نسیان ہی کی وجہ سے کیے تھے۔

martat.com

اس آیت سے بی معلوم ہوا کہ امر کا تقاضا وجوب ہے کیونکہ حضرت مویٰ نے فر مایا بیس آپ کے امری معصیت نہیں کروں گا۔

قرآن ميدش ب

اور جواللہ اور اس کے رسول کی حکم عدولی کرے تو اس کے

وَمَنْ إِنْ مَكِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ لَهُ نَارَ

ليجنم كآم ك-

اور پی حضرت موی کی طرف ہے بہت زیادہ تو اضع ہے اور بہت بڑے فل اور حوصلہ کا اظہار ہے۔

علیم اور تعلم کے آ داب

۔ بیتمام آیات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ تلمیذ اور متعلم پر واجب ہے کہ استاذ کے سامنے انتہائی ادب اور احترام کا اظہار کرے اور اگر استاذ کو بیانداز ہ ہو کہ متعلم پر تشدید اور بختی کرنا اس کے حق میں مفید ہوگا تو وہ ضرور اس کے ادپر تشدید اور بختی کرے ورنہ ہوسکتا ہے کہ تشدید نہ کرنے کی وجہ سے متعلم غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جائے اور بیاس کے حق میں مضر ہے۔

اس کے بعد حفرت خفرنے کہا ہیں اگرتم میری پیروی کررہے ہوتو مجھ ہے کی چیز کے متعلق اس وقت تک سوال نہ کرنا

جب تک کہ میں خوداس کاتم سے ذکر نہ کروں۔

لیمی جب آپ کے نزدیک میراکوئی کام قابل اعتراض ہوتو جب تک میں خوداس کی توجیہ نہ کروں آپ اس کے اوپر اعتراض نہ کریں اور یہی تعلیم اور تعلم کا ادب ہے۔ سبق میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی آگے چل کرخود بہ خود وضاحت ہوجاتی ہے اس لئے متعلم پر لازم ہے کہ وہ صبر ہے کام لے اور جو بات بہ ظاہر غلط معلوم ہواس پر نہ ٹو کے حتیٰ کہ آگے چل کر استاذ خوداس کی وضاحت کردے گا۔ اگر حضرت مویٰ حضرت خضر کی تھیجت پر کار بندر ہے تو ان کی صحبت طویل ہوتی اور بھی کئی استاذ خوداس کی وضاحت کردے گا۔ اگر حضرت مویٰ حضرت خضر کی تھیجت پر کار بندر ہے تو ان کی صحبت طویل ہوتی اور بھی کئی بیت وغریب واقعات پیش آتے لیکن وہ اپ شرع منصب پر فائز ہونے کی وجہ سے خاموش نہ رہ سکے اور جب بھی کوئی بات بہ ظاہر خلاف شرع ہوتی تو اس پر ضرور ٹو کتے اور یوں یہ سلسلہ تعلیم ختم ہوگیا۔

فَانْطَلَقًا الشَّفِينَةِ خَرَقُهَا وَالْكِافِي السَّفِينَةِ خَرَقُهَا قَالَ

مير وه دونول ميل پرسے حتى كرجب وه دونول كثتى بي موار بوئ آواى دخفرا نے كتى اكے تختے ، كو توراد إ، (موسى نے اكها

عُرَفْتُهَا لِتُغْرِقَ آهُلُهَا لَقُلُ جِئْتَ شَيًّا إِمُرَّا ۞ قَالَ ٱلْمُ

المات نے اس کواس میے نوا ہے کواس میں موار لوگ دوب جائی، برتوائے بہت طراک کام کیا ہے! ٥ رففرنے اکہا کیا میں نے

اَقُلُ إِنَّكُ لَنْ تَسْتَطِيعُ مَعِي صَبْرًا ۞ فَالَ لَا ثُوَاخِذُ نِي بِمَا

سے یہ نئیں کہا تقاکر بینک تم بیرے ماتھ ہر گر تعریف کے ٥ (موی نے) کہا جو چیز میں بعول کی ہوں اس برمری گزت

سِيْتُ وَلَا ثُرُهِ قُرِي مِنْ اَمْرِي عُسْرًا ﴿ فَانْطَلَقَا ﴿ فَانْطَلَقَا ﴿ فَانْطَلَقَا ﴿ فَانْطَلَقَا ﴿ فَ

کے اور میرے مش کو مجھ پر دشوار نر کیمے 0 مجر وہ دولوں میل براے

marfat.com

المعالم

# حَتَّى إِذَ الْقِيَّا عُلْمًا فَقَتَلُهُ "قَالَ اقْتَلْتُ نَفْسًا نَرِيَّةً

حتی کہ جب ان کی ملاقات ایک لوا کے سے ہوئی ہوئی دخفر، نے اس لوا کے کوفتل کردیا، وموی نے اکم کیا ایک ایک بے قصور

# إغيرنفس القن جنت شيًا تُكرُان

شف کوبغیر کی تفق کے بدلر کے قتل کر دیا آپ نے یہ بہت معیوب کام کیا ہے 0

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھر وہ دونوں پل پڑے حتیٰ کہ جب وہ دونوں کتی میں سوار ہوئے تو اس (خصر) نے کتی (کے سختے) کوتوڑ دیا۔ (موئ نے) کہا کیا آپ نے اس کواس لئے تو ڑا ہے کہ اس میں سوار لوگ ڈوب جا کیں بیتو آپ نے بہت خطرناک کام کیا ہے 0 (خصر نے) کہا کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ بے شکتم میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کرسکو گے 0 (موئ نے) کہا جو چیز میں بھول گیااس پرمیری گرفت نہ کیجئے اور میرے مثن کو مجھ پردشوار نہ کیجئے 6 (الکھف: ۲۵–۵۱)

تخشى كاتخة تو ڑنے كى تفصيل

ا مام ابوالعالیہ نے اپنی تفسیر میں کُہا ہے کہ جس وقت حضرت خضر نے کشتی کا تختہ تو ڑا تھا تو ان کو حضرت موکی علیہ السلام کے سوا اور کسی نے نہیں دیکھا تھا' اور اگر لوگ ان کو دیکھے لیتے تو ان کو کشتی کے تو ڑنے سے منع کرتے اور ایک قول میہ ہے کہ مشتی والے ایک جزیرہ کی طرف چلے گئے تھے اور حضرت خضر کشتی میں تنہارہ گئے تھے اس وقت انہوں نے کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا۔

marfat.com

# بھول کی وجہ سے مواخذہ نہ ہونے میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کا فرق اور دیگر فقہی مسائل

حضرت خضر علیہ السلام نے جو کشتی کا تختہ تو ڑا تھا اس میں یہ دلیل ہے کہ جب یتیم کا ولی یہ سمجے کہ یتیم کے مال میں کوئی انقص پیدا کرنے میں یہ بیٹیم کا فائدہ ہے تو یتیم کا ولی اس کے مال میں تقص پیدا کرنے میں یتیم کا فائدہ ہے کہ خلالم اس کا مال چھین کرلے جائیں مجھے کہ ایہ اس کے لیے اس مال میں عیب ڈالنا جائز ہے۔ امام ابو یوسف نے کہا کہ ظالم بادشاہ کو یتیم کے مال سے پچالیتا جائز ہے۔

حفرت موی نے فر مایا جو چیز میں بھول گیا اس پرمیری گرفت نہ کیجے' اس سے معلوم ہوا کہ بھولے سے کوئی کام کرنے سے اس پرموافذہ نہیں ہوتا'لیکن سے محم حقوق الله میں ہے حقوق العباد میں نہیں ہے۔ جیسے بھولے سے روز سے میں کچھ کھا پی لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گالیکن حقوق العباد میں سے حمثال کس سے رقم قرض لے کر بھول گیا تو بھول کی وجہ سے اس قواس سے ساقط نہیں ہوگی یا بیوی کو طلاق دے کر بھول گیا تو اس بھول کی وجہ سے وہ طلاق ساقط نہیں ہوگی یا کسی کی ادائیگی اس سے ساقط نہیں ہوگی یا کسی کی امانت رکھ کر بھول گیا تو اس امانت کی ادائیگی ساقط نہیں ہوگی۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھروہ دونوں چل پڑے حتیٰ کہ جب ان کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی بس اس (خصر) نے اس لڑکے وقل کردیا (مویٰ نے) کہا کیا آپ نے ایک بے قصور مخص کو بغیر کی شخص کے بدلہ کے قل کردیا آپ نے یہ بہت معیوب کام کیا ہے 0 (الکمن : ۲۵)

حضرت خضرنے جس لڑ کے کوئل کیا تھاوہ بالغ تھایا نابالغ اور اس کے قل کی کیفیت

سعید نے کہاوہ لڑ کالڑکول کے ساتھ کھیل رہا تھا' وہ کافر تھا۔حضرت خضر نے اس کو بکڑ کر زمین پر گرا دیا بھر اس کو چھری سے ذبح کر دیا' وہ لڑ کا ابھی بالغ نہیں ہوا تھا۔ (صححِ ابخاری قم الحدیث: ۲۵، صحح مسلم قم الحدیث: ۲۳۸۰)

امام ترندی نے روایت کیا ہے کہ وہ دونوں کشتی ہے اترے جس وقت دونوں سمندر کے کنارے کنارے جارہے تھے تو حضرت خصرنے دیکھا کہ ایک لڑکالڑکوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔حضرت خصر نے اس کے سرکواپنے ہاتھ سے پکڑااوراپنے ہاتھ سے اس کی گردن اکھاڑ کراس کوتل کرڈالا۔(سنن ترندی رقم الحدیث:۳۱۲۹)

بعض علاء نے کہا ہے کہ وہ لڑکا بالغ تھا اور وہ دو بتیوں کے درمیان ڈاکے ڈالٹا تھا اور اس کا باپ ان میں ہے ایک بتی کا ریکس تھا اور اس کی ماں دوسری بستی کی ریکسہ تھی۔ حضرت خضر نے اس کو پکڑ کر زمین پر گرا دیا اور اس کا سر دھڑ ہے الگ کر دیا۔
کلبی نے کہا اس لڑکے کا نام شمعون تھا' ضحاک نے کہا اس کا نام صیون تھا' تھیلی نے کہا اس کے باپ کا نام از پر تھا اور اس کی ماں کا نام رحی تھا۔ جمہور نے کہا وہ نابالغ تھا اس وجہ ماں کا نام رحی تھا۔ جمہور نے کہا وہ بالغ تھا اس وجہ صحفرت مولی علیہ السلام کے لیے غلام کا لفظ ہے اور غلام کا معنی ہے لڑکا۔
سے حضرت مولی علیہ السلام نے فر مایا وہ بے قصور شحص تھا۔ قرآن مجید میں اس کے لیے غلام کا لفظ ہے اور غلام کا معنی ہے لڑکا۔
کوئلہ عرب مردوں میں غلام اس کو کہتے ہیں جو نابالغ ہو'اور حضرت خصر علیہ السلام کو کشف سے معلوم ہوگیا تھا کہ اس کے دل پر کفور میں جتال کر دیتا۔ اور اللہ تعالیٰ کے کفر کی مہرلگ چکی ہے' اس وجہ سے حدیث تھے میں ہے اگر وہ زندہ رہتا تو اپنے ماں باپ کو کفر میں جتال کر دیتا۔ اور اللہ تعالیٰ کے افزی اور اس کے تھم کے بغیر نابالغ لڑکے تو کی کر ناجا بڑ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔
ان جمیر نے یہ کہا کہ وہ لڑکا می تو کہ کوئی چوا تھا کیونکہ حضرت الی بن کعب اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا کی قرات اس جن رہاوہ لڑکا تو وہ کافر تھا اور اس کے ماں باپ کے اعتبار سے کیا جا تا ہے۔ (الجام علائ مالقر آن جن میں میں میں سے ہے اور غیر مکلف اللہ تھا کہ وہ لؤلیا تھا کہ وہ لؤلیا مورن کا اطلاق اس کے ماں باپ کے اعتبار سے کیا جا تا ہے۔ (الجام علائے اس کا مالغر آن جن کا صفات میں سے ہے اور غیر مکلف المال تاس کے ماں باپ کے اعتبار سے کیا جا تا ہے۔ (الجام علیا مالغر آن جن میں کو مورن سے نام اور کیا میالئو دیا کیا میں بانے کیا جا تا ہے۔ (الجام علیا مالغر آن جن میں کیا مورن سے نام بار کیا جا تا ہے۔ (الجام علیا کیا مالغر تان کے اعتبار سے کیا جا تا ہے۔ (الجام کیا مالغر آن جن کا صابح کیا ہو تا تا کہ کوئیا کے اعتبار سے کیا جا تا تا ہے۔ (الجام کیا کیا میالے کیا کے اعتبار سے کیا جا تا تا ہو تا کیا کیا کیا کوئی کیا کیا کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کوئی کوئی کیا کہ کوئی کوئیں کیا کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کے کوئی کوئی کوئی کیا کہ کوئی کیا ک

marfat.com

أياء القرآر

Marfat.com

صيرا ١

مبره کرکے تنے 0

الله تعالی کا ارشاد ہے: (خصرنے) کہا کیا میں نے تم ہے نہیں کہاتھا کہ بے شکتم میرے ساتھ ہرگز صرنہیں کرسکو کے 0 مویٰ نے کہا اگراس کے بعد میں نے آپ سے کوئی سوال کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رھیں' بے شک آپ میری طرف سے (مد) عذركو ين على على درالكمن: ٧١- ٥٥)

حضرت مویٰ علیه السلام کی انصاف بسندی اور استاذ کا ادب اور احتر ام

حضرت خضر عليه السلام نے اپنے اس كلام ميں اپنے كيام كى برنبت لك كا اضافه كيا ہے اور كلام ميں الفاظ كى ز مادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے گویاس جملہ سے حضرت خضر نے حضرت موی کونہایت بختی اور تاکید کے ساتھ تنبیہ ک

حعرت موی علیه السلام کوخفر علیه السلام کے ساتھ رہنے کی بہت خواہش اور حصول علم کی بہت شدید حرص تھی لیکن انہوں نے جب بید یکھا کہوہ دوبار حضرت خضر علیہ السلام کے مقرر کردہ ضابطہ اور ان کی نقیحت کی خلاف ورزی کر چکے ہیں تو وہ بہت نادم ہوئے اور انہوں نے خود یہ پیشکش کی اگر تیسری باربھی انہوں نے حضرت خصر کے حکم کی خلاف ورزی کی تو بے شک حضرت عضرانہیں اپنے ساتھ نہر تھیں اور اس معاملہ میں وہ حد عذر کو پہنچ چکے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت مویٰ علیہ السلام بہت ماف پند تھے اور استاذ کا بہت زیادہ ادب اور احتر ام کرنے والے تھے۔

martat.com

ألم القرآر

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھر وہ دونوں چل پڑے جی کہ وہ دونوں ایک بہتی والوں کے پاس آئے اوران دونوں نے اس بھی الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھر وہ دونوں چل پڑے جی کہ وہ دونوں ایک بھی ایک دیوار کو دیکھا جو والوں سے کھانا ہا نگا بہتی والوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ پھران دونوں نے اس بہتی ہیں ایک دیوار کو و کھا جو گراہی چاہتی تھی تو اس پر پھرا جرت لے لیت O خطر نے کہا گراہی چاہتی تی تو اس پر پھراجرت لے لیت O خطر نے کہا اگر آپ چاہتی تا تا ہوں جن پر آپ مبر نہ کر سکے تھے O اب میر سے اور آپ کے درمیان جدائی ہے' اب میں آپ کوان کا موں کی حقیقت بتا تا ہوں جن پر آپ مبر نہ کر سکے تھے O اب میر سے ادر آپ کے درمیان جدائی ہے' اب میں آپ کوان کا موں کی حقیقت بتا تا ہوں جن پر آپ مبر نہ کر سکے تھے O الکمعت دے کے کہا

### کھانا مانگنے کے سوال کا ضابطہ

اس بستی کے متعلق کئی قول ہیں زیادہ مشہور پیہے کیستی انطا کیہ یا ایلے تھی۔

اس جگہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت مویٰ اور حضرت خضر نے اس بہتی والوں سے کھانا مانگا' حالانکہ شرفاء اور معززین کسی سے کھانے کا سوال نہیں کرتے' تو حضرت مویٰ اور حضرت خضراتے عظیم بیغیبر تھے پھر بھی انہوں نے کھانے کا سوال کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جس شخص کوشد یہ بھوک لگی ہواس کے لیے کھانے کا سوال کرنا جائز ہے اور اگر اس کی بھوک اضطرار تک بہنچ جائے تو اس پر واجب ہے کہ وہ کھانے کا سوال کرے۔

حضرت قبیصہ بن خارق ہلالی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک بڑی رقم کا مقروض ہو گیا تھا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تا کہ آپ سے اس کے متعلق سوال کروں۔ آپ نے فر مایا: جب تک صدقہ کا مال آئے اس وقت تک ہمارے پاس تھہر وہم اس میں سے تمہیں مال دینے کا حکم کریں گے۔ پھر فر مایا: اے قبیصہ تین شخصوں کے علاوہ اور کسی شخص کے لئے سوال کرنا جائز ہیں ہے۔ ایک وہ شخص جو مقروض ہواس کے لیے اتنی مقدار کا سوال کرنا جائز ہیں ہے۔ ایک وہ شخص جو مقروض ہواس کے لیے اتنی مقدار کا سوال کرنا جائز ہے جس سے اس کا قرض ادا ہو جائے اس کے بعد وہ سوال کرنے سے رک جائے۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کے مال پرکوئی نا گہائی آفت آئی ہوجس سے اس کا مال بڑاہ ہو جائے اس کے لیے اتنا سوال کرنا جائز ہے جس سے اس کا گزارہ ہو جائے۔ تیسرا وہ شخص ہے جو فاقہ زدہ ہواور اس کے قبیلہ کے تین عقدار آئی ہوگاہی دیں کہ وہ فاقہ زدہ ہو اس کے لیے بھی اتنی مقدار کا سوال کرنا جائز ہے جس سے اس کا گزارہ ہو جائے اور جو (ان تین صور توں کے علاوہ سوال کرنا حرام ہے اور جو (ان تین صور توں کے علاوہ کسی اور صور ت بین) سوال کر کے کھا تا ہے وہ حرام کھا تا ہے۔ (العیاذ باللہ)

(صحيح مسلم رقم الحديث: ۴۲۰ منن ابوداؤ درقم الحديث: ۱۳۰ منن النسائي رقم الحديث: ۹۲۵ ۲۵۹۱)

مقروض کے لیے قرض کی ادائیگی کے واسطے سوال کرنا اس وقت جائز ہے جب اس نے کی جائز ضرورت کے لیے قرض لیا ہواورا گراس نے کسی گناہ کا کام کرنے کے لیے قرض لیا ہے مثلاً سودی کاروبار کرنے کے لیے یاسینما بنانے کے لیے تو اس قرض کی ادائیگی کے لیے لوگوں سے سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ فاقہ زدہ شخص کے لیے تین گواہوں کی شرط بہ طور استحباب ہے ورنہ دو گواہ بھی کانی ہیں اور بیشر طبھی اس سائل کے لیے ہے جو اپنے علاقے میں مال وار ہونے کی شہرت رکھتا ہواور جس شخص کا مال وار ہونا معروف اور مشہور نہیں ہے اس کوکوئی گواہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں اس کا اپنا کہد دینا کافی ہے کہ اس کے پاس مال نہیں ہے اور وہ فاقہ ذرہ ہے۔

ا کثر احادیث میں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے سوال کرنے کی غرمت فر مائی ہے اور مسلمانوں کو اس بات کی ترغیب دی ہے کہ وہ حتی الامکان سوال کرنے سے گریز کریں ۔علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ بلاضرورت سوال کرنا حرام ہے اور جو مختص صحت

marfat.com

مند ہواور کمانے پر قادر ہواس کے متعلق دو تول ہیں: ایک تول یہ ہے کہ اس کا سوال کرنا حرام ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس کا سوال کرنا کروہ ہے بشر طیکہ اس بی بیٹن شرطیں پائی جائیں (۱) وہ سوال کرتے وقت اپنے آپ کوذلیل نہ کرے (۲) گزگڑا کر سوال نہ کرے (۳) مسئول کو ایڈ اند دے۔ اور جو محض بیار ہو یا مسافر ہواور سنر میں اس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں یا خرید نے کی قوت نہ ہو تو پھر اس کے لیے مطلقا سوال کرنا جائز ہے۔ شدید بھوک میں اس کے لیے سوال کرنا پندیدہ ہے اور معظم من موگی اور معزمت خعز نے اس صورت میں سوال کیا تھا' اور اگر وہ اضطرار سے دو چار ہوتے تو پھر ان پر واجب تھا کہ وہ من ال کرتے اور لوگوں کے نہ دینے کی صورت میں ان پر واجب تھا کہ وہ ان سے چھین کر کھا لیتے۔

بعض احادیث میں ہے:

معرت حسین بن علی رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: سائل کاتم پرحق ہے خواہ وہ محورے برسوار ہوکر آئے۔

(سنن البوداؤ درقم الحديث: ١٩٦٥ '١٩٦٩ منداحمه ج اص ٢٠١ منن كبرى للبيبتى ج اص ٢٠١ مفكلو قرقم الحديث: ٢٩٨٨ كنز العمال رقم الحديث: ١٩٩٨ عليته الاوليام ج ٨ص ٣٤٩ مصنف ابن الى شبيه ج ٣ص ١١٣ مجمع الزوائدج ٣ص ١٠١)

اس مدیث سے بہ ظاہر بیہ معلوم ہوتا ہے کہ خوشحال اور سرمایہ دارشخص بھی سوال کرسکتا ہے۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ محض کھوڑ سے پرسوار ہونے سے بیدلازم نہیں آتا کہ وہ شخص خوش حال اور مالدار ہو۔ ہوسکتا ہے کہ اس شخص براتنازیا وہ قرض ہو کہ وہ گھوڑ ابھی قرض میں ڈوبا ہوا ہوا اور بیبھی ہوسکتا ہے کہ وہ اس کا اپنا گھوڑ انہ ہو اس نے وہ گھوڑ اکس سے عاریۃ ما تگ کرلیا ہویا کھوڑ ابھی قرض میں ڈوبا ہوا ہوا اور بیبھی ہوسکتا ہے کہ وہ اس کا اپنا گھوڑ انہ ہو اس نے وہ گھوڑ اکس سے عاریۃ ما تگ کرلیا ہویا کہ مکی عذر کی وجہ سے گھوڑ سے پرسوار ہو۔ اس حدیث کا منتا یہ ہے کہ دینے والے کوسائل کی تفتیش اور چھان بین نہیں کرنی چاہئے کہ آیا وہ سوال کرنے کا اہل ہے یانہیں ہے بلکہ اس سے جوشخص بھی موال کرنے وہ اس کواپئی حیثیت کے مطابق ضرور پچھ نہ بچھ دے دے۔ حدیث میں ہے:

اگرانسان کے پاس سائل کودیے کے لیے پچھ بھی نہ ہوتو اس سے اچھی طرح معذرت کرلے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پسیس سائل کے متعلق پچ نہیں معلوم کہ سوال کرنے کا متحق ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں معلوم نہیں کہ وہ سوال کرکے اس رقم سے کھانا کھائے گایا افیون کھائے گائیا چیس اور ہیروئن تقسیم کرے گا اور آج کل تو ہر چوراہے پر پیشہ ور گداگروں کا بچوم ہوتا ہے اس کھلے گئی بہتر یہ ہے کہ ان مائنے والوں کو دینے کے بجائے آپ اپنے محلہ کے کی غریب اور مستحق شخص کو بچھ دے دیں۔ ہم کہتے میں کہ یہ درست طریقہ نہیں ہے اگر ہم یہ معمول بنالیں کہ ہم اس سائل کو دیں گے جوسوال کا مستحق ہوگا اور اس کی جزامیں اللہ بھی ہمارے ساتھ بھی معاملہ کرے کہ وہ اس محفی کی دعا تبول کرے گا جو دعا کرنے کا مستحق ہوگا اور اس کے سوال پر عطا کرے گا جوسوال کا مستحق ہوگا اور اس کے سوال پر عطا کرے گا جوسوال کا مستحق ہوگا اور اس کے سوال پر عطا کرے گا جوسوال کا مستحق ہوگا اور اس کے سوال کیا ہے استو کوئی اور دینے والامل جائے گالیکن ہمارے ستحق نہ ہوئی نہیں نہ دیا تو پھر ہمارے لئے سوال کرنے کا کون سا دروازہ ہے اور اللہ کے مستر دکرنے کے بعد اس کو سے اگر اللہ تعالی نے ہمیں نہ دیا تو پھر ہمارے لئے سوال کرنے کا کون سا دروازہ ہے اور اللہ کے مستر دکرنے کے بعد اس

marfat.com

القرآر

کے سواہمیں کون دینے والا ہے۔ تا ویل کامعنی

حضرت خضر ادر حضرت مویٰ علیماالسلام دونوں نے کھانا مانگااس میں بید لیل ہے کہ **حضرت خضر بھی انسان تنے اور فرشتے** نہ تنے ٔ جبیبا کہ سید ابوالاعلیٰ مودودی نے لکھا ہے اور ان کے انسان ہونے کی نفی کی ہے۔

حفرت خفر علیہ السلام نے کہا یہ میرے اور آپ کے درمیان فراق ہے حفرت خفر نے ہدا ہے کس چیز کی طرف اشارہ کیا تھا اس کا جواب ہیہ ہے کہ بیا شارہ حفرت موئی علیہ السلام کے اس قول کی طرف تھا اگر اس کے بعد میں آپ ہے کی چیز کے متعلق سوال کروں تو پھر آپ مجھا ہے ساتھ نہ رکھیں 'حفرت خفر نے ھذا کے لفظ سے اس فراق کی طرف اشارہ کیا تھا جس کا حضرت موئی نے وعدہ کیا تھا' دوسرا جواب ہیہے کہ ہذا کا اشارہ اس تیسر سے سوال کی طرف ہے کیونکہ یہ تیسرا سوال ہی ان کے اور حضرت خفر کے درمیان فراق کا سبب بنا تھا۔

حضرت خضرنے کہااب میں آپ کوان کاموں کی حقیقت بنا تا ہوں جن پر آپ صبر نہ کرسکے تھے۔قر آن مجید میں تاویل کا لفظ ہے۔ تاویل کا لفظ'اول' سے بنا ہے جس کامعنی ہے لوٹن' کسی لفظ کی تاویل کا مطلب یہ ہے کہ وہ لفظ اس معنی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ حضرت خضرنے جو کام کئے تھے ان کاموں کی تاویل کامعنی ہے ان کاموں کی حکمت۔ بہ قد رضر ورت مال و نیا جمع کرنے کا جواز اور استخباب

حضرت مویٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام ہے کہااگر آپ چاہتے تو اس پراجرت لے لیتے۔ حضرت مویٰ علیہ السلام کے اس ارشاد میں یہ دلیل ہے کہ محنت مزدوری کی اجرت لینا جائز ہے اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ حدیث میں ہے:

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جائیداد نہ بناؤور نہ دنیا میں تم رغبت کرو گے۔

(سنن ترندی رقم الحدیث:۳۳۳ مندحمیدی رقم الحدیث:۱۲۲ مصنف ابن ابی شیبه ج ۱۳ ص ۴۳۱ مند احد ج اص ۳۷۷ مند ابویعلی رقم الحدیث: ۵۵۰ صحح ابن حبان رقم امدیث: ۱۰ کالمستد رک ج ۴۳ ۳۲۳ شرح السنته رقم الحدیث: ۴۵۰۳)

اس مدیث سے بہ ظاہر بیہ معلوم ہوتا ہے کہ مال دنیا جمع کرنا جائز نہیں ہے اور کسی کام کی اجرت لینا بھی مال دنیا جمع کرنے کا سبب ہے۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ بیہ صدیث ان لوگوں پرمجمول ہے جو دنیا کا مال عیاشی کے لیے جمع کرتے ہیں 'یا دنیا کی رنگینی اور چک دمک کی وجہ سے مال دنیا جمع کرتے ہیں' یا گناہوں سے لذت اندوزی کے لیے مال دنیا جمع کرتے ہیں' کی رنگینی اور چک دمک کی وجہ سے مال دنیا جمع کرتے ہیں' کی گناہوں سے لذت اندوزی کے لیے مال دنیا جمع کرتے ہیں' کی شادی اور ان کی شادی اور ان کی شادی اور ان کی دیگر ضروریات کے لیے مال جمع کرے اور اس مال میں اللہ کے حقوق نہ بھولے۔ ذکو قاور فطرہ اوا کرئے قربانی کرے اس کا مال جمع کرنا چائی کرے اس کا مال جمع کرنا چند ہوئے۔ کے لیے مال جمع کرنا چند ہوئے۔

حضرت ابوب بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے ٹیلہ کی چوٹی سے قریش کے ایک آ دمی کو آتے دیکھا۔ صحاب نے ٹیلہ کی چوٹی سے قریش کے ایک آ دمی کو آتے دیکھا۔ صحابہ نے کہا پیٹخص کتنا طاقتور ہے کاش اس کی طاقت اللہ کے راستہ میں خرچ ہوتی۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا صرف وہی خص اللہ کے راستہ میں ہے جو تل کر دیا جائے؟ پھر فرمایا جو شخص اپنے اہل کوسوال سے رو کئے کے لیے (رزق) حلال کی طلب میں نکلے وہ بھی اللہ کے راستہ میں ہے اور جو شخص اپنے آپ کوسوال سے رو کئے کے لیے (رزق)

marfat.com

حلال کی طلب میں نکلے وہ بھی اللہ کے رائے میں ہے؛ جو تنص (صرف) مال کی کثرت کی طلب میں نکلے وہ شیطان کے راستہ میں ہے۔ (مصنف مبدالرزاق ج ۵ص ۲۷۶-۱۷۱ مطبور کمتبداسلامی بیروت ۱۳۹۰ھ)

الله تعالی کاارشاد ہے: رہی وہ کشی تو وہ چند مسکین لوگوں کی تھی جو سندر میں کام کرتے تھے'اس لئے میں نے چاہا کہ اس میں عیب ڈال دوں ( کیونکہ )ان کے آگے ایک ( ظالم ) بادشاہ تعاجو ہر (صحیح دسالم ) کشتی کوزبردی چھین لیتا تعا0 (الکمعہ: 29 ) سمندر میں کام کرنے والے مسکینوں کا بیان

امام ابن جوزی متوفی ۵۹۷ ہے کہ ان کی مسکین کے متعلق دوقول ہیں ایک قول یہ ہے کہ دہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ دومراقول یہ ہے کہ ان کے بدنوں میں ضعف تھا۔ کعب نے کہا دہ دس بھائی تھے پانچ اپانج تھے اور پانچ سمندر میں کام کرتے تھے۔ (زادالمسیر ج۵م ۱۷۸ مطبوء کتب اسلامی بیروت ۱۳۰۷ھ)

علامہ قرطبی متوفی ۲۹۸ ھے نے ان دس بھائیول کے ضعف اور امراض کی بہت تفصیل لکھی ہے لیکن ان کا ماخذ صرف امرائیلی روایات ہیں' دیگر ذرائع سے ان روایات کی تقید بق نہیں ہوسکی۔

امام رازی متوفی ۲۰۲ھ نے لکھا ہے یہ کشتی چندمختاج لوگوں کی تھی جوسمندر میں کام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مساکین فرمایا ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ نے اس آیت ہے یہ استدلال فرمایا ہے کہ فقیر میں مسکین کی بہ نسبت زیادہ ضرر اور احتیاج ہوتی ہے کیونکہ مسکینوں کے متعلق تو فرمایا ان کی کشتی تھی اور وہ سمندر میں کام کرتے تھے اور کشتی کے مالک تھے اور فقیر کسی مال کا مالک نہیں ہوتا۔ (تغیر کبیرج میں ۴۹۰ ہیروٹ ۱۲۱۵ھ)

امام ابوحنیفه کا استدلال اس آیت ہے:

یا خاک میں بڑے ہوئے مسکین کو

أَوْ مِسْكِينًا ذَا مُتَرَبَّةٍ (البدير)

زیادہ نقصان سے بیخے کے لیے کم نقصان کو برداشت کرنا

حفرت خفر علیہ السلام کا اس کلام سے مقصود یہ تھا کہ اس کتی کا تخۃ اکھاڑنے سے میری غرض یہ بیس تھی کہ اس میں بیٹے والے سواروں کو میں غرق کر دوں بلکہ اس سے میرا یہ مقصد تھا کہ جس راستہ پر یہ جارہ ہیں اس میں آگے چل کر ایک ظالم بادشاہ آتا ہے جو ہراس کتی کوچین لیتا ہے جو بے عیب ہواس لئے میں نے اس کتی کوعیب دار بنا دیا تا کہ یہ کتی اس ظالم بادشاہ کے چھینے سے محفوظ رہے۔

اگر بیاعتراض کیا جائے کہ کیا کی اجنی شخص کے لیے بیہ جائز ہے کہ وہ کی شخص کا مال بچانے کے لیے اس میں اس قتم کا تصرف کرے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے تو یہ کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا تھا اور ہماری شریعت میں بھی بیہ جائز ہے مثلاً ہمارے پاس کی شخص کا مال یا زیور رکھا ہوا ہوا ور ڈاکا پڑ جائے تو ہم اس شخص کے مال کو ڈاکے سے بچانے کے بیج جائز ہم مثلاً ہمارے پاس میں کوئی عیب ڈال دیں تا کہ وہ مال ڈاکے سے نج جائے اور اس مال کے مالک کے لیے بھی یہ بہتر ہوگا کہ سارا مال میں ہوئی عیب ڈال دیں تا کہ وہ مال ڈاکے سے نج جائے اور اس مال کے مالک کے لیے بھی یہ بہتر ہوگا کہ سارا مال جائے کی عیب کے ساتھ اس کا مال نج جائے 'جیسے انسان کی بردی مصیبت کے بجائے کسی چھوٹی مصیبت کو آسانی سے قبول کر لیتا ہے۔ حدیث میں ہے:

حضرت عائشہرضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کو دو چیزوں کے درمیان اختیار دیا گیا تو آپ نے اسی پڑمل کیا جوزیادہ آسان تھی۔ بشرطیکہ دہ گناہ نہ ہو'اوراگروہ گناہ ہوتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم لوگوں کی بہ نسبت اللہ علیہ دار مول اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ دسلم نے بہت زیادہ دور ہونے والے تتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے بھی اپنی ذات کا انتقام نہیں لیا ماسوا اس کے کہ اللہ

marfat.com

بهاء القرآن

ك حرمت كو يا مال كيا جائے \_ الي صورت مين آب الله كے ليے اس سے انقام ليتے تھے۔

(ميح البخاري رقم الحديث: ١٨٥٣ ، ١٨٧ ، ١٢٢٤ ، ٢٥٦٠ ، ميح مسلم رقم الحديث: ٢٣٣٧ ، سنن الاداؤد رقم الحديث: ١٤٨٥ منداحم ح٢٥٠

٨٥ مصنف عبدالرزاق رقم الحديث: ١٤٩٣٢ مندابويعلى رقم الحديث: ٣٣٤٥ معيم ابن حبان رقم الحديث: ١٣٣٠)

اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جب کی معاملہ میں دوام جائز ہوں مشکل اور آسان تو مشکل کام کورک کرکے آسان کام کو اختیار کرنا چاہئے جیے تئم کے کفارہ میں اختیار ہے دی مسکینوں کو کھانا کھلائے یا دی مسکینوں کو کپڑے پہنائے تو دی مسکینوں کو کھانا کھلائے مان دی مسکینوں کو کپڑے پہنائے کی بہنبت آسان ہے۔ای طرح کفارہ ظہار میں اور روزے کے کفارے میں ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے یا ساٹھ دن کے مسلسل روزے رکھے اور ساٹھ دن مسلسل روزے رکھنے کی بہنبت ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائا آسان ہے تو آسان تھم یو مملل کرے۔ای طرح حدیث میں ہے:

حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: آسانی کرواورمشکل میں نہ ڈالو بشارت دواور متنفر نہ کرو۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۱۲۵، مصح مسلم رقم الحدیث: ۱۷۳۴ النن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۸۵۹۰)

خلاصہ یہ ہے کہ زیادہ نقصان سے بیخے کے کیا کے کم نقصان کو برداشت کر لینا بہتر ہے اور زیادہ تکلیف اور مشقت سے بیخے کے لیے سو کھے اور بیٹر کی بیچید گیوں سے بیخے کے لیے سو کھے اور سے کے اور سے کھے اور سے کھیے بے ذاکقہ کھانوں پر قناعت کر لینا بہتر ہے۔

الله تعالَىٰ كا ارشاد ہے: اور رہا وہ لڑ كا تو اس كے ماں باپ مومن تھے تو ہميں بيخطرہ تھا كہ وہ ان كوسركشى اور كفر بيں مبتلا كر دے گا O تو ہم نے بير چاہا كہ ان كا رب ان دونوں كو اس كے بدلہ بيں اس سے اچھا بچہ عطا فرمائے جو بإكيزہ اور زيادہ رحم ول ہمور (الكھون نا ۸-۸۰)

لڑے کوتل کرنے کی توجیہ

ایک قول یہ ہے کہ وہ لڑکا بالغ تھا'وہ ڈاکے ڈالٹا تھا اور برے کام کرتا تھا اور اس کے ماں باپ لوگوں سے اس کے شرکودور کرتے رہتے تھے'اور جوشخص اس لڑکے کی طرف برے کاموں کومنسوب کرتا تھا اس کی تکذیب کرتے رہتے تھے'اور جوشخص اس لڑکے کی طرف برے کاموں کومنسوب کرتا تھا اس کی تکذیب کرتے رہتے تھے'اور جوشخص اس لڑکے کی طرف برے کاموں کومنسوب کی اور دومرا قول بیہ ہے کہ وہ نابالغ لڑکا تھا گر اللہ تعالیٰ وعلم تھا کہ جس کہ جب یہ بالغ ہوجائے گا تو اس میں یہ برائیاں پائی جائیں گی'اور اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کو بیتھ ویت گر ارتا تھا اس قتم کا غلبہ خطن ہواس کو تل کر دیا جائے'اس کی ایک اور توجیہ یہ ہے کہ وہ لڑکا کافروں اور بدمعاشوں کے ساتھ وقت گر ارتا تھا اور اس کے متعلق یہ غلبہ خطن تھا کہ وہ بھی ان کی طرح ہوجائے گا'اور اللہ تعالیٰ نے بیتھم ویا تھا کہ ایسے لڑکے کوتل کر دیا جائے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس لڑکے کوحضرت خضر نے تل کیا تھا اس پر کفر کی مہر لگا دی گئی تھی۔

' (سنن الترندی قم الحدیث: ۳۱۵۰ صحیح مسلم نضائل خضر قم الحدیث: ۱۷۲۱ سنن ابوداؤ در قم الحدیث: ۵۰ سرم الحدیث: ۳۱۵۰) حضرت خضر علیه السلام نے کہا ہم نے بیدارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اس لڑکے کے مال باپ کواس سے بہتر لڑکا عطافر ما دےگا جو یا کیزہ سیرت کا حامل ہوگا اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوگا۔

عطانے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ پھران کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کیطن سے ستر نبی پیدا ہوئے۔(زادالمسیر ج۵ص ۱۸۱ مطبوعہ کمتب اسلامی بیروٹ ۱۳۱۲ھ)

marfat.com

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور رہی وہ دیوار تو وہ شمر ش رہنے والے دویتیم لڑکوں کی تھی اور اس دیوار کے پنچ ان کا خزانہ تعااور ان کا باپ ایک نیک آ دمی تھا تو آپ کے رب نے بیدارادہ کیا کہ وہ دونوں لڑکے اپنی جوانی کو پہنچ جا کیں اور آپ کے رب کی محت سے اپنا خزانہ نکال لیں اور میں نے بیدکام اپنی رائے ہے نہیں کیے بیدان کا موں کی حقیقت ہے جن پر آپ مبر نہ کر سکے سے O (الکمد: ۸۲)

یتیم کامعنی اوراس کے شرعی احکام

اس آیت میں فرمایا ہے وہ دیوار دویتیم الوکوں کی تھی اس کامعنی ہے وہ لڑ کے چھوٹے ادر نابالغ تھے کیونکہ حدیث میں ہے: حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث یا در کھی ہے کہ احتلام ہونے کے بعد کوئی میتیم نہیں رہتا اور مبح سے رات تک چیپ رہنا کوئی عبادت نہیں ہے۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٢٨٧٣ المسند الجامع رقم الحديث: ١٠١٦٠)

اس مدیث کا ظاہر معنی ہے کہ جب کی اڑکے کو احتلام ہو جاتا ہے تو پھر وہ مرفوع القلم نہیں رہتا اور اس پر بالغوں کے احکام نافذ ہو جاتے ہیں' اب وہ خرید وفروخت کر سکتا ہے اور اپنے مال میں تصرف کر سکتا ہے اور ابنا خود زکاح کر سکتا ہے' اور اگر وہ کو اس کی ہوتو اس کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہوسکتا' لیکن اگر بالغ ہونے کے بغد بھی وہ بجھدار اور ہوشیار نہ ہوتو اس کے تصرفات پر پابندی برقر ارر ہے گی اور بھی ایک چیز دوسبوں سے ممنوع ہوتی ہے اور ایک مانع کے اٹھ جانے سے وہ ممانعت ساقط نہیں ہوتی 'اور اللہ تعالیٰ نے بے عقل کے تصرفات پر بھی پابندی لگانے کا تھم دیا ہے فرمایا:

بےعقل لوگوں کو اپنے وہ اموال نہ دوجن کو اللہ نے تمہاری

گزراوقات قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے۔

ہاں جس کے ذمہ حق ہے اگر وہ بے عقل ہو یا کمزور ہو یا وہ لکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہوتو اس کا و لی عدل کے ساتھ لکھوا دے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ آمُوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ السُّفَهَاءَ آمُوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ السُّهُ لَكُمُ قِيلِمًا (السَاء:٥)

فَانُ كَانَ الكَذِئُ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيَهًا اَوْ لَا يَسْتَطِيعُ اَنُ يَهُما لَا هُوَ فَلْهُمُلِلُ وَضَعِينُ اللهُ الْمُعَلِلُ الْمُعَلِلُ الْمُعَلِلُ الْمُعَلِلُ الْمُعَلِلُ الْمُعَلِلُ الْمُعَدِّلِ (البَرْهُ:۲۸۲)

اس آیت میں اللہ تعالی نے جس طرح کم عقل کے لیے والیت ٹابت کی ہے ای طرح کم ورکے لیے والیت ٹابت کی ہے اور اس آیت میں اللہ تعالی نے زاللہ تعالی نے فرمایا:

الراس آیت میں ضعیف اور کم ورسے مراد ہے کم عمر لڑکا اور سفیہ سے مراد ہے وہ بالغ جو بے عقل یا کم عقل ہؤنیز اللہ تعالی نے فرمایا:

و آبت کم و المی سنے میں موشی کہ جب وہ نکاح کی عمر کو اور قیموں کی آزمائش کرتے رہوجی کہ جب وہ نکاح کی عمر کو ایس کی است کی است کی موشیاری اور بجھداری پاؤتو پھر میں الرحم ان میں ہوشیاری اور بجھداری پاؤتو پھر المی ہم اس کے اموال ان کی طرف سونے دو۔

الکی ہے میں اگری کے اس کے اموال ان کی طرف سونے دو۔

لہذا بتیموں کی طرف ان کے اموال سوپنے کی دوشرطیں ہیں ایک بید کہ دہ بالغ ہو جا ئیں اور دوسری بیہ ہے کہ ان میں **ہوشیاری اور بجھ**داری آ جائے' اور جب اس تھم کا وجوب دو چیز وں پر معلق ہے تو ان دونوں چیز وں کے بغیر اس کا وجوب تحقق خیس ہوگا۔

اور نی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: کمن سے رات تک چپ رہنا کوئی عبادت نہیں ہے'اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت الله علیہ وسلم نے فرمایا: کمن سے رات تک چپ رہنا کوئی عبادت بھر چپ رہنا تھا اور اس کو وہ چپ کا روزہ اللہ جسے سے کوئی محتفی اور ان میں سے کوئی محتفی پورا دن اور رات بھر چپ رہنا تھا اور اس کو وہ چپ کا روزہ مجھے ہے۔ نی صلی الله علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور انہیں ذکر کرنے اور نیکی کی باتیں کرنے کا حکم دیا۔

marfat.com

والمرآد

حضرت مهل بن سعد الساعدی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: بیں اور بیٹیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے آپ نے آگشت شہادت اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ کیا اور ان کے درمیان کشادگی رکھی۔ (کشادگی رکھنے میں بیاشارہ ہے کہ دونوں درجوں میں فرق ہوگا۔)

(ضيح ابنجاري قم الحديث: ٢٠٠٥ ، صحيح مسلم قم الحديث: ٢٩٨٣ ، سنن ابودادُ درقم الحديث: ٥١٥ سنن التر **ذي رقم الحديث: ١٩١٨ ، منداحمه ع ٥** ص٣٣٣ ، جامع الاصول قم الحديث: ٢٢٢ '٢٢٢)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: مسلمانوں ہیں ہے جس مخف نے مشرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ واخل کر دے گا الآبیہ کہ اس نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو بیتم کو ایسے پاس رکھا اور اس کو کھلا یا اور بلایا' الله تعالیٰ اس کو یقیناً جنت میں داخل کر دے گا الآبیہ کہ اس نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو جس کی بخشش نہ ہو۔ (سنن التر مذی رقم الحدیث: ۱۹۱۷ عبال صول رقم الحدیث: ۲۲۳)

عضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اس کے دل میں شختی ہے آپ نے فرمایا: تم یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرواور اس کو کھانا کھلاؤ' اس حدیث کی سند سیحے ہے۔

(منداحدج ٢٥ ٣١٣) المند الجامع رقم الحديث: ٥٤ ١٣٠ مجمع الزوائدرقم الحديث: ٨٠ ١٣٥)

حضرت ابوالدرداءرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باس ایک شخص آیا اور اس نے اپنے دل کی شخق کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا: کیاتم یہ پیند کرتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہوجائے اور تمہاری حاجت بوری ہوجائے؟ تم یتیم پررخم کرو'اس کے سر پر ہاتھ پھیرواور اس کواپنے طعام سے کھلاؤ' تمہارا دل نرم ہوجائے گا اور تمہاری حاجت بوری ہوگی۔

(اس حدیث کوطبرانی نے روایت کیا ہےاوراس کی سندضعیف ہے۔ مجمع الزوائدرقم الحدیث: ۹ • ۱۳۵۰) حدمہ میں عصر صندین میں کے تبدیعت میں ان کی صلح ان کیا مسلم نے فریان اللہ سرزور کی مسیدیہ ت

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ کے نز دیک سب سے زیادہ پندیدہ گھروہ ہے جس میں بیتیم کی عزت کی جاتی ہو۔

(المعجم الكبيرةم الحديث: ١٣٨٣٠) اس كى سند مين ايك راوى ضعيف ، مجمع الزوائدةم الحديث: ١٣٥١٣)

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے بنتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کا ہاتھ جتنے ہالوں کے اوپر سے گزر ہے تو ہر بال کے عوض اس کو اللہ کے لیے ایک نیکی کا اجر ملے گا'اور جس شخص کے پاس کوئی بنتیم لڑکا یا لڑک تھی اور اس نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو میں اور وہ جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح ہوں گے آپ نے انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ کیا۔

(منداحدج ۵ص۲۱٬۲۵۰٬۲۹۵ الكبيرةم الحديث: ۸۲۱ كالزهد لابن المبارك قم الحديث: ۱۵۵٬ امام طراني كي سند ميس على بن يزيدالالهاني

ضعیف راوی ہے)

حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک لڑکا اٹھ کر گیا۔
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اس کے پاس گئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا اللہ تمہاری بتیمی کے نقصان کو پورا کر دے اور
اپنے باپ کا جانشین بنائے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اے معاذ! میں نے دیکھ لیا تم نے جو پچھاس لڑکے کے ساتھ ا کیا۔انہوں نے کہایا رسول اللہ! مجھے اس لڑکے پر رحم آیا! تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ وقد رت میں محمد کی جان ہے مسلمانوں میں سے جو محض بھی کی سر پرستی کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو ہر بال کے قبضہ وقد رت میں محمد کی جان ہے مسلمانوں میں سے جو محض بھی کی سر پرستی کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو ہر بال کے قسفہ وقد رت میں محمد کی جان ہے مسلمانوں میں سے جو محض بھی کی سر پرستی کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو ہر بال کے قسفہ وقد رت میں محمد کی جان ہے مسلمانوں میں سے جو محض بھی کی سر پرستی کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو ہر بال کے قسفہ وقد رت میں میں جو محتمد کی میں میں ہے جو محتمد ہوں کے مسلمانوں میں سے جو محتم کی سے جو میں میں ہے جو میں سے جو میں میں سے جو محتمد کی سر پرستی کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو ہر بال کے اس کے معتمد کی جو میں سے جو میں سے جو محتمد کی سر پرستی کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو ہر بال کے اس کی سے میں سے جو میں سے بی میں سے جو میں سے جو میں سے جو میں سے جو میں سے بی میں سے جو میں سے برس سے بیا سے بی سول اللہ میں سے بی سے بی میں سے بی سے بی میں سے بی م

marfat.com

تبيان القرآن

بدلہ میں ایک درجہ عطا فرمائے گا'اور اس کو ہر بال کے بدلہ میں ایک ٹیکی عطا فرمائے گا اور ہر بال کے بدلہ میں اس کا ایک گناہ مٹاد ہے گا۔ (مندالمیزار رقم الحدیث:۱۹۱۱ اس مدیث کا ایک رادی ابوالور قامتر وک ہے جمع الزوائد رقم الحدیث:۱۳۵۱۸)

ہم نے اس عنوان کے تحت آخر میں جارالی احادیث ذکر کی ہیں جوضعیف الا سناد ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فضائل اعمال میں احادیث ضعیفہ بھی معتبر ہوتی ہیں۔ نیز ان میں سے بعض احادیث متعدد اسانید سے مروی ہیں اور تعدد اسانید سے ضعیف حدیث حسن لغیر و ہوجاتی ہے۔

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن جرعسقلاني متوفى ٨٥٢ ه لكهت بين:

امام ابو یعلی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میں سب پہلے جنت کا دروازہ کھولوں گا تو ایک عورت بھی میر ہے ساتھ داخل ہو نا جا ہے گی۔ میں پوچھوں گاتم کون ہو وہ کہے گی میں وہ عورت ہوں جس نے اپنے بیٹیم بچوں کی پرورش کی تھی۔اس حدیث کے راویوں میں کوئی حرج نہیں ہے۔

ا مام ابوداؤ و نے حضرت عوف بن مالک رضی الله عند سے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: میں اور سیاہ رخساروں والی عورت جنت میں ان دو (انگلیوں) کی طرح ہوں گے اور جوعورت بڑے عہدہ پر بمواور خوبصورت بمواور اس نے اپنے آپ کواپنے بیٹیم بچوں کی پرورش پر وقف کررکھا ہو تی کہ وہ بچے فوت ہو گئے یا اس سے الگ ہو گئے۔

ا مام طبرانی نے معجم صغیر میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے پوچھایا رسول اللہ! میں بیتم کوکس وجہ سے مارسکتا ہوں' آپ نے فرمایا: جس وجہ ہے تم اپنے بچوں کو مارتے ہوسوا اس کے کہتم اپنے مال کو اس کے مال کے ذریعے بچانا جاہتے ہوچی کہ اس کے مال سے استغناء ہو جائے۔

ہمارے شخ نے تر مذی کی شرح میں کہا یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں آپ کے درجہ کے ساتھ یا قریب اس لئے ہوگا کہ یتیم بچے بھی کم فہم ہوتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ شان ہے کہ آپ ان لوگوں کی طرف مبعوث کئے جن کو اپنی وین کے معاملات کی فہم اور عقل نہیں تھی تو آپ ان لوگوں کے کفیل معلم اور مرشد تھے اور یتیم کا کفیل بھی ان بچوں کی کفالت کرتا ہے جن کو اپنی تو وہ ان کورشد و ہدایت و یتا ہے کرتا ہے جن کو اپنی کے معاملات کی فہم نہیں ہوتی بو وہ ان کورشد و ہدایت و یتا ہے اور ان کو تا ہے اور ان کو تند و ہدایت و یتا ہے اور ان کو تند و ہدایت و بیال وجہ سے اس اور ان کو تعلیم و یتا ہے اور ان کو حسن او بسکھا تا ہے سواس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ منا سبت ہوتی ہے اس وجہ سے اس اور ان کو جن و دور ان کو حسن اور ان کو حسن اور ان کو جن کو درجہ کے ساتھ ہوگا۔ (فتح الباری ج۱۲ معام ۲۵ مطبوعہ دار الفکریروت ۱۳۲۰ھ)

ینیم کے مزیداحکام ہم نے النساء: ۲ میں بیان کئے ہیں وہاں مطالعہ فرما ئیں۔ بر

میتیم لڑکوں اور ان کے شہر کا نام

علامه ابوعبدالله مالکی قرطبی نے لکھا ہے ان دویتیم لڑکول کا نام صریم اور اصرم تھا' انسانوں میں پتیم وہ ہوتا ہے جس کا باپ شہواور حیوانوں میں پتیم وہ ہوتا ہے جس کی ماں نہ ہو۔اس آیت میں ہے رہی وہ دیوار تو وہ مدینہ میں رہنے والے دویتیم لڑکوں بھی سے معلوم ہوا کہ اس شہر کا نام مدینہ تھا۔

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مجھے اس شہر کی طرف ہجرت کرنے احکم دیا گیا ہے جو دوسرے شہروں کو کھا جائے گا ( دوسرے شہروں پر غالب ہوگا ) لوگ اس کو یٹر ب کہتے ہیں اور وہ مدینہ ہے وہ اسے ) لوگوں کو اس طرح نکال دے گا جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو نکال دیتی ہے۔

(صحيح البخاري رقم الحديث: ١٨٤) صحيح مسلم رقم الحديث: ١٣٨٢ أسنن الكبري للنسائي رقم الحديث: ٣٢٣١)

marlat.com

بالقرآن

### خزانه کے مصداق میں اقوال

امام عبدالرحمٰن بن على بن محمد جوزى متوفى ١٩٥٥ ه لكست بير-اس خزانے كے متعلق تين قول بيں:

(۱) حضرت ابوالدرداءرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے اس آیت کی تغییر میں فر مایا: وہ خزان سونے اور جیاندی کا تھا۔ (سنن التر مذی رقم الحدیث:۳۱۵۲ الکامل لابن عدی جے ۲۸۲۳ المسند الجامع رقم الحدیث:۳۹ ۱۱)

(۲) عطاء نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے وہ سونے کی ایک تختی تھی جس پر لکھا ہوا تھا اس شخص پر تعجب ہے جو تقدیم
پر یقین رکھتا ہے پھر وہ رنج وغم کرتا ہے اس شخص پر تعجب ہے جو دوزخ پر یقین رکھتا ہے پھر وہ ہنتا ہے اس شخص پر تعجب
ہے جوموت پر ایمان رکھتا ہے وہ کیے خوش ہوتا ہے اس شخص پر تعجب ہے جو رزق پر یقین رکھتا ہے وہ کیوں خود کو تھکا تا ہے اس شخص پر تعجب ہے جو دنیا کو اللتے پللتے و پکھتا ہے اس شخص پر تعجب ہے جو دنیا کو اللتے پللتے و پکھتا ہے وہ کیے دنیا پر مطمئن ہوتا ہے ہیں اللہ ہوں میر سے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے مجمد میر سے بند ہے اور رسول ہیں۔ اور دوسری طرف لکھا ہوا تھا ہیں اللہ ہوں میر سے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے ہیں واحد ہوں میراکوئی شریک نہیں ہے میں نے خیر اور شرکو بیدا کیا ہوراس کے لئے خوشی ہو جس کو ہیں نے خیر کے لیے پیدا کیا اور اس خیر کو اس کے ہاتھوں سے جاری کیا۔
میں نے خیر اور شرکو بیدا کیا ہے اس کے لئے خوشی ہو جس کو ہیں نے خیر کے لیے پیدا کیا اور اس خیر کو اس کے ہاتھوں سے جاری کیا۔

(۳) العوفی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے اس سے مرادعلم کا خزانہ ہے۔ مجاہد اور سعید بن جبیر نے کہا اس سے مراد وہ صحا کف ہیں جن میں علم ہو'ابن الا نباری نے کہا اس تقدیر پرمعنی سیہ ہے اس دیوار کے پیچ خزانہ کی مثل تھی کیونکہ اموال کی بہ نبیت علم زیادہ نفع آور ہے۔

یرے نزدیک کنز (خزانہ) کی وہی صحیح تفییر ہے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے بیعنی کنز سے مراد وہ سوتا جاندی ہے جو مدفون تھا' اور میرے نزدیک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفییر کے بعد اور کسی کی تفییر دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بیٹیم بچوں کے بایب کا تعارف اور مرنے کے بعد بھی مرد صالح کا فیضان

اس کے بعد الله تعالی نے فرمایا: (خضرنے کہا) اوران کا باب ایک نیک آ دمی تھا۔

امام عبدالرحمان بن محمد ابن الي حاتم رازي متوفى ١٣٢٧ ه لكه ين:

سعید بن جبیر نے کہاان کا باپ لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کرتا تھا اور ان کو اوا کرتا تھا۔حضرت ابن عباس نے فر مایا ان کے باپ کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان لڑکوں کے مال کی حفاظت کرائی کیونکہ ان کی کوئی نیکی ذکر نہیں فر مائی نیز حضرت ابن عباس نے بیٹے اور بیٹے کے بیٹے کے ساتھ نیکی فر ماتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے بیٹے اور بیٹے کے بیٹے کے ساتھ نیکی فر ماتا ہے اور اس کی وفریت کی حفاظت میں رہتے ہیں۔

(تغيير امام ابن إلى حاتم رقم الحديث: ١٢٨٨٢ ما ١٢٨٨٣ : جامع البيان رقم الحديث: ٣٣٣ **١٤)** 

mariat.com

تبيان القرآن

امام ابواكس على بن احمدوا حدى متوفى ١٨٨ ه المحت بين

جعفر بن محد نے کہا ان لڑکوں کے درمیان اور اس نیک باپ کے درمیان سات آباء تھے 'اور محمد بن منکدر نے کہا کہ اللہ عزوجل کی ایک بندے کی نیک کی وجہ سے اس کی اولاد 'اس کی اولاد کی اولاد اور اس کے محلہ والوں کی حفاظت فرما تا ہے۔

(الوسید جسم ۱۹۳ معالم المتوبل جسم ۱۹۲ المنک واقع ن جسم ۱۳۳ زاد المسیر ج ۵ م ۱۸۲ تغیر ابن کثیر جسم ۱۱۰ تغیر کیر جسم ۱۹۳ روح المعانی جرابن کثیر جسم ۱۱۰ تغیر کیر

علامدابوعبدالله محربن احمد مالكي قرطبي لكست بين:

دوان کی پشت کے اعتبار سے ساتویں باپ تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ دسویں باپ تھے ان کے والد کا نام کا شح تھا اور ان کی والد کا نام کا شح تھا اور کی بھی ان کی والد و کا نام دنیا تھا۔ اس آیت میں بید دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نیک شخص کی حفاظت بھی فر ما تا ہے اور اس کی اولاد کی بھی حفاظت فر ما تا ہے خواہ وہ اس سے نبیت میں بعید ہول اور یہ بھی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک آ دی کی اولاد کی سات پشتوں تک حفاظت فر ما تا ہے اور اس پرقر آن مجید کی بیآیت ولالت کرتی ہے:

(آپ کہتے) ہے شک میرا مددگار اللہ ہے جس نے مجھ پر کتاب نازل کی اور وہ صالحین کا ولی ہے۔ ِانَّ وَلِيِّ <sup>حَ</sup> اللَّهُ الْكَذِى نَسَزَّلَ الْكِتَٰبَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِيْنَ (اللمِان:١٩١)

(الجامع لا حكام القرآن جز ١٠ص ١١٦، مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٥ه)

اگریسوال کیا جائے کہ ان گڑکوں کے نیک باپ کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس دیوار کو بنوا دیا لیکن وہ لڑکے اس دیوار کے نیچے سے خزانہ کیسے حاصل کر سکیں گے تو اس کا جواب میہ ہے کہ ہوسکتا ہے ان لڑکوں کو باان کے وصی کو معلوم ہو کہ اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ مدفون ہے۔

# حفزت خفز کے نبی ہونے پردلیل

اس کے بعد الله تعالی نے فرمایا: (خصرِ نے ) کہا میں نے بیکام اپنی رائے سے نہیں گئے۔

لیمنی آپ نے جود یکھا ہے کہ میں نے کشتی کا تختہ توڑ دیا اور ایک کڑے کوئل کر دیا اور ان کنوس لوگوں کی بستی میں جو دیوار گرا چاہتی تھی اس کی مرمت کر کے اس کوسیدھا کر دیا تو بیتمام کام میں نے اپنی رائے اور اپنے اجتہاد ہے نہیں کئے بلکہ میں نے بلکہ میں نے بیتمام کام اللہ تعالیٰ کے تکم سے اور اس کی وحی سے کیے ہیں۔ کیونکہ لوگوں کے اموال کو نقصان پہنچا تا اور ان میں عیب ڈالنا اور کی گانا تو اللہ تعالیٰ کی وحی اور نص قطعی کے بغیر جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو ناحی قبل کرنا اور کسی کا ناحی مال کھانا چھرام فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

مرة ديا ہے۔ السراق الرقائد اللہ الياني حَرَّمَ وَلَا تَسَقُّتُ لُسُوا السَّنَفْ سَسَ الَّيِنِي حَرَّمَ

اورجس کا خون الله تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے اس کو ناحق قتل

الله و الانعام: ١٥١)

مت کرو۔

ای طرح مال کے متعلق فرمایا:

اور نیک طریقہ کے سوایتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ۔

جلدهفتم

وَلَا تَسَقُّسُ رِبُسُوا مَسَالَ الْيَتِيثِمِ الْآبِسَالَيْسِي بِي آحْسَنُ (الانعام:۱۵۲)

حضرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن خطبہ دیتے ہوئے فرمایا: تمہاری

marlat.com

القرآر

جانیں اور تمہارے اموال ایک دوسرے پراس طرح حرام ہیں جیسے آج کے دن اس مہینہ میں اور اس شیر میں حرام ہیں۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۱۲۳۱ سنن ابن اجر قم الحدیث: ۲۳۳ منداحر رقم الحدیث: ۲۲۸ من عالم الکتب)

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی الله علیہ وسلم نے منی میں خطبہ دیتے ہوئے فر مایا: بے شک الله نے تم پر ایک دوسرے کی جانوں کو اور ایک دوسرے کے اموال کو اور ایک دوسرے کی عز توں کو اس طرح حرام کر دیا ہے جیسے کہ آج کے دن' اس مہینہ میں اور اس شہر میں یہ چیزیں حرام ہیں۔

(صحيح ابخاري رقم الحديث: ٢٣٢) صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٦ 'سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٣٦٨٧ 'سنن النسائي رقم الحديث: ٣١٣٥ 'سنن ابن ملجه رقم

الحديث:۳۹۳۳)

الدیں۔ ۱۱۱۰ کی ہوگیا کہ نصوص قطعیہ ہے کی کو ناحق قل کرنا اور کسی کا مال ضائع کرنا حرام ہے تو پھر بیر حرمت کسی نص قطعی جب بیہ واضح ہو گیا کہ نصوص قطعیہ سے کسی کو ناحق قل کرنا اور کسی کا مال ضائع کرنا حرام ہے تو پھر بیر حرمت کسینوں کی ہے ہی مرتفع ہو سکتی ہے اور حضرت خضر علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے یقینا وحی نازل فر مائی تھی جس کی بنا پر انہوں نے مسکینوں کی کشتی کوعیب دار کیا اور ایک لڑکے کوئل کیا۔

حضرت موسیٰ اور حضرت خصر کے واقعہ میں حضرت بوشع بن نون کا کر دار

جوں ہے در پر اللہ تعالیٰ کی طرف اور عیب کی نسبت اپنی طرف کرنا حسن کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف اور عیب کی نسبت اپنی طرف کرنا

حضرت خضرعلیه السلام نے جب شتی کوتو ژاتو کہاف اردت ان اعیبھا میں نے اس میں عیب ڈالنے کا ارادہ کیا اور جب دویتیم از کون کی دیوار کو جوڑا تو کہاف او دبک ان یبلغا اشدھما ویستخو جا کنزھما تو آپ کے رب نے سے ارادہ کیا کہ وہ دونوں لڑکے اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور آپ کے رب کی رحمت سے اپنا خزانہ نکال کیں۔

آب یہاں سوال یہ ہے کہ شتی تو ڑنے کے متعلق حضرت خضر نے کہا میں نے ارادہ کیا اور دیوار جوڑنے کے متعلق فرمایا آپ کے رب نے ارادہ کیا' ظاہر کے اعتبار سے دونوں کام حضرت خضر نے کئے تتھے تو دونوں کے متعلق کہتے میں نے ارادہ کیا اور حقیقت کے اعتبار سے دونوں کام اللہ تعالی نے کئے تھے تو دونوں کے متعلق کہتے کہ آپ کے رب نے ارادہ کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت خضر نے تو ڑنے کی نسبت اپنی طرف کی اور جوڑنے کی نسبت اللہ کی طرف کی اور جوڑنے کی نسبت اللہ کی طرف کی اور جوڑنے کی نسبت اللہ کی طرف کی اور جوڑنے کی وجہ ہے کہ عیب کی نسبت اپنی طرف کی جائے اس کو طرف کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا ہمیں یہ خطرہ ہوا کہ وہ اپنے مال باپ کو سرحتی اور کفر میں مبتلا کر دے گا'اور جب اس کے مال باپ کے بیان کرتے ہوئے کہا ہمیں یہ خطرہ ہوا کہ وہ اپنے مال باپ کو سرحتی اور کفر میں مبتلا کر دے گا'اور جب اس کے مال باپ کو سرحتی اور کفر میں مبتلا کر دے گا'اور جب اس کے مال باپ کو سرحتی اور کفر میں مبتلا کر دے گا'اور جب اس کے مال باپ کو سرحتی اور کفر میں مبتلا کر دے گا'اور جب اس کے مال باپ کو سرحتی اور کفر میں مبتلا کر دے گا'اور جب اس کے مال باپ کو سرحتی اس کے مال باپ کو سرحتی اس کے مال باپ کو سرحتی اس کو سرحتی کو سرحتی کو اور جب اس کے مال باپ کو سرحتی کو سرحتی کے دونوں کے کہا تھوں کے کہا تھوں کے کہا تھوں کو کھوں کے کہا تھوں کے کہا تھوں کے کہا تھوں کو کھوں کو کھوں کے کہا تھوں کے کہا تھوں کو کھوں کے کہا تھوں کے کہا تھوں کی کو کھوں کے کہا تھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں

marfat.com

اس سے بہتر نیک لڑے کے پیدا ہونے کا ذکر کیا تو کہاف اردن ان یبدلھ ما ربھ ما خیرا مند ہم نے یہ ارادہ کیا کہ مارب کا کر اس کے بدلہ میں ان کواس سے بہتر اور نیک لڑکا عطا کردے گا'اس میں قتل کی نبیت اپنی طرف کی ہے اور اس کے لیمی نیک بیٹا دینے کی نبیت اللہ تعالی کی طرف کی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالی نے فر مایا ہے:

حمہیں جو بھلائی پہنچی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور حمہیں جو برائی پہنچی ہے وہ تمہار نفس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مَا آصَابَک مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَمَا مَا آصَابَک مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَمَا مَا اللهِ وَمَا مَا اللهِ وَمَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ ا

اور جب میں بیار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفادیتا ہے۔

وَإِذا مَسِوضَتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (الْعُرادِ ٨٠)

ای وجہ سے اللہ تعالی نے ہمیں اس طرح دعا کرنے کی تعلیم دی ہے:

آپ کے اے اللہ تمام جہان کے مالک! تو جس کو جاہے ملک عطا فرمائے اور جس سے جاہے ملک چھین لے اور تو جے چاہے عزت دے اور جے جاہے ذلت دے تیرے ہی ہاتھ میں خیر خیراورشر دونوں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اور اس کے قبضہ وقد رت میں ہیں'لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں صرف خیر کا ذکر فر مایا ہے اور شرکا ذکر نہیں کیا اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ اللہ کی طرف حسن اور خیر کی نسبت کی جاتی ہے عیب اور شرکی نسبت نہیں کی ساتی،

اگر بیاعتراض کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپی طرف بیاری اور بھوک اور پیاس کی بھی نبعت کی ہے۔ حدیث میں ہے:
حدیث الله عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر ہایا: بے شک اللہ عز وجل قیا مت کے
عدان ارشاد فرمائے گا اے ابن آ دم! میں بیار ہوا تو تو نے میری عیادت نہیں کی۔ وہ بندہ کہے گا اے میرے رب! میں تیری میادت کیے کرتا تو تو رب العالمین ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ میر افلاں بندہ بیار تھا تو نے اس کی عیادت نہیں کہ میر افلاں بندہ بیار تھا تو نے اس کی عیادت نہیں کہا اگر تو اس کی عیادت کرتا تو تو جھے اس کے پاس پاتا۔ اے ابن آ دم! میں نے تجھ سے کھاتا ما تکا تھا کہ کو کیے کھاتا نہیں کھلایا۔

کو گا اے میرے دب! میں تجھ کو کیے کھاتا کھلاتا تو تو رب العالمین ہے! اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ میرے کی بیان میرے کہا تا کہ کھاتا کھا دیتا تو تو اس کو کھاتا نہیں کھلایا 'کیا تجھے معلوم نہیں کہ اگر تو اس کو کھاتا کھلا دیتا تو تو اس کو کھاتا نہیں کھلایا 'کیا تجھے معلوم نہیں کہا گا اے میرے رب! میں تجھ کو کہا تا کہا تھا تو نے اس کو کھاتا نہیں کھالیا نہیں بیانا وہ کہا گا اے میرے رب! میں تجھ کو پانی نہیں بیانا وہ کہا گا اے میرے رب! میں تجھ کو پانی نہیں بیاتا حالانکہ تو رب العالمین ہے۔ اللہ فرمائے گا میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی ما تکا تھا تو نے اس کو پانی نہیں ہیا تو اس کو میں نے بیاں یا تا۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٥ ٢٥ ألا دب المغرد رقم الحديث: ١٥ ألمسند الجامع رقم الحديث: ١٣٠٠٣)

اس کا جواب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیار بھو کے اور پیاسے بندے کی عزت افز ائی کے لیے مرض بھوک اور پیاس کی اپنی ا رف نبیت کی اور اس میں ان لوگوں کی دل جوئی ہے اور ان کی زبوں حالی کی تلافی ہے اور یہ بتانا ہے کہ اگر تندرست اور امیر اپنے چیسے پر فخر کرتے ہیں تو تمہارے فخر کے لیے یہ بچھ کم تو نہیں ہے کہ تم بیار ہوتو اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے میں بھوکا پیاسا ہوں سواس حدیث میں غریبوں کی تکریم ہے اور امیروں پرعتاب ہے اور

martat.com

القرآر

اس مدیث میں جوفر مایا ہے تم مجھے دہاں پاتے اس کامعنی ہے تم میرے ثواب کو دہاں پاتے یا میری رضا کو دہاں پاتے۔ صفاء باطن کا دعویٰ کر کے احکام شرعیہ سے استغناء ظاہر کرنا زند لقی ہے

علامہ ابوالعباس مالکی قرطبی نے کہا ہے کہ بعض زندیق ہے کتے ہیں کہ بیدا حکام شرعیہ عامہ تو انبیاء کیم السلام اور عام لوگوں کے لیے ہیں اور جواولیاءاور خواص ہیں وہ نصوص ظاہرہ پڑ مل کرنے کے تاج نہیں ہیں بلکہ ان کے احکام وہ ہیں جو خودان کے دلوں پر وار دہوتے ہیں 'وہ کتے ہیں ان کے دلوں ہیں علوم المہیہ کی تجلیات ہوتی ہیں اور ان کے دلوں ہیں علوم المہیہ کی تجلیات ہوتی ہیں اور ان کو جو نیات کے دلوں ہیں علوم المہیت کی تجلیات ہوتی ہیں اور ان پر حقائق ربانیہ مکشف ہوتے ہیں وہ اسرار کا نئات سے واقف ہوتے ہیں اور ان کو جزئیات کے احکام کا علم ہوتا ہے'اس وجہ سے وہ قواعد شرعیہ کے احکام سے مستغنی ہوتے ہیں جیسا کہ حضرت خضر کے ساتھ معالمہ بیش آیا۔ ان پر جوعلوم کی تجلیات تھیں وہ ان کی وجہ سے احکام شرعیہ سے مستغنی سے'اور وہ کہتے ہیں کہ کی بھی پیش آ مدہ معالمہ میں اپنے دل سے فتوی لوخواہ مفتی کچھ بھی کہتے رہیں۔

ہمارے شیخ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ قول کفر اور زندیقی ہے اور اس کے قائل کوفوراً قتل کر دیا جائے گا اور اس سے تو بہ طلب نہیں کی جائے گئا ور اس سے تو بہ طلب نہیں کی جائے گئا ور اس سے تو بہ طلب نہیں کی جائے گئا ور اللہ تعالیٰ کی سنت جارہیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہمیں ان رسولوں کے واسطے سے معلوم ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے درمیان سفیر ہیں وہی اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کی پیغام ہم تک پہنچاتے ہیں۔

الله تعالی فرما تا ہے:

تمام لوگ ایک گروہ تھے بھر اللہ نے نبیوں کو بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ كَانَ النَّياسُ أَمَّةً وَّاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّيِيِّيثَنَ مُبَشِّرِينً وَمُنْ لِنِيرِيْنَ (البقره: ٢١٣)

یں اس آیت سے اور مسلمانوں کے اجماع سے بیٹا بت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام معلوم ہونے کا ذریعہ صرف انبیاء علیم السلام کی تعلیمات ہیں۔ پس جس شخص نے بیہ کہار سولوں کی تعلیم کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے احکام معلوم کرنے کا کوئی اور ذریعہ ہے یا جس شخص نے بیہ کہا کہ وہ اپنے دل سے احکام حاصل کرتا ہے اور اس کے نقاضوں پڑمل کرتا ہے اور اس کو کتاب اور سنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ شخص اپنے لئے نبوت کا مدعی ہے سووہ شخص کا فر ہے اور واجب القتل ہے۔

(الجامع لا حكام القرآن جز • اص ١٦٣ ما ١٣٨ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٥ه)

### تصوف کے جھوٹے مدعی

بعض تصوف کے جھوٹے مدی خلاف شرع کام کرتے ہیں اور اگر ان کوکوئی عالم ان کاموں سے منع کرے تو وہ کہتے ہیں کہ یعلم خلا ہر کی بات سی منع کرے تو وہ کہتے ہیں کہ یعلم خلا ہر کی بات کرتے ہیں اور ہم طریقت اور معرفت کی بات کرتے ہیں اور ہم طریقت اور معرفت کی بات کرتے ہیں اور پھر حضرت موئی اور خصر کی مثالیں پیش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو حضرت خصر کے بائے کا شخص ثابت کرتے ہیں اور پھر حضرت خصر کی مخصرت خصر ولی تصاور وہ ولی کو نبی سے افضل بتاتے ہیں اور خلاف شرع کا مول یر حضرت خصر علیہ السلام کے کاموں سے سند لاتے ہیں۔

علاء باطن كى تعريف

علاء باطن سے مراد وہ لوگ ہیں جو عارف باللہ ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل کا موں کی تو فیق وی ہے اور ج

ہر حال میں اپنے آپ کوتمام منوع کاموں سے محفوظ رکھتے ہیں اور اللہ تعالی ان سے تجابات اٹھادیتا ہے اور وہ اللہ تعالی کی اس طرح عبادت کرتے ہیں کہ کویا اس کو دیکے در ہیں اور وہ اللہ کے ماسوا کی عبت کوترک کر کے سرف اس کی عبت میں مشغول رہتے ہیں اور اللہ تعالی ان کو اپنے ملک کے بجائب اور اپنی حکمتوں کے غرائب پر مطلع فرما تا ہے اور ان کو اپنے حضرت قدس کے قریب کرتا ہے اور ان کے دلوں کو اپنے جمال اور جلال سے بھر دیتا ہے اور ان کے دلوں میں اپنے انوار اور اسرار اور معارف قریب کرتا ہے اور النا کف کے معادن رکھتا ہے اور ان کی وجہ سے دین کے متر وک طریقوں اور شعائر کو زندہ کرتا ہے۔ ان سے معریدین کونفع پنچتا ہے اور حاجت مندوں کی فریا دری ہوتی ہے اور شہر کے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے۔

علاء ظاہر کی تعریف

علاء ظاہر سے مراد وہ لوگ ہیں جوعلوم کسبیہ کے ماہر ہوتے ہیں اور دلائل عقلیہ اور نقلیہ کے حافظ ہوتے ہیں تو علاء باطن علاء ظاہر سے افضل ہوتے ہیں۔ ہر چند کہ علاء ظاہر بھی بہت بڑی فضیلت کے حامل ہوتے ہیں بلکہ بعض بزوی انتہار سے یہ علاء باطن سے افضل ہوتے ہیں بشرطیکہ علاء ظاہر صالح اور پاکباز ہوں اور کبائر سے مجتنب ہوں' کیونکہ جو علاء نیکی سے خالی ہوں وہ اللہ کے غضب اور اس کے عذاب کے خطرہ میں ہیں اور احادیث میں ان کے لیے بخت وعیدیں ہیں۔ اس پر حضرت موی اور حضرت خضر کے واقعہ سے معارضہ نہ کیا جائے کیونکہ تحقیق ہیں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے اور حضرت موی علیہ السلام ان سے اجماعاً افضل ہیں اور وہ بہت خصوصیات کی بنا پر حضرت خضر سے ممتاز ہیں۔ زیادہ سے کہا جا سکتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام عالم غیب کی چند ایسی جزئیات پر مطلع تھے جن کی حضرت موی علیہ السلام کو اطلاع نہیں تھی اس وجہ سے انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام عالم غیب کی چند ایسی جزئیات پر مطلع تھے جن کی حضرت موی علیہ السلام کو اطلاع نہیں تھی اس وجہ سے انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کی شاگردی اختیار کی اور ان کے سامنے بہت ادب اور تو اضع کو اختیار کیا۔

علماء ظاہر کی علماء باطن پر فضیلت

علاء ظاہر کی علاء باطن پر نضیلت کی ایک دجہ ہے ہے کہ کم کا شرف معلوم کے شرف سے ہوتا ہے اور علم کا شرف اس کی غرض و و غایت کے شرف کے اعتبار سے ہوتا ہے موجوعوم اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی صفات اور اس کے افعال سے متعلق ہوں وہ اشرف العلوم ہیں (جیسے علم کلام) اور ان علوم کے حالمین اشرف العلماء ہیں اور اس کے قریب علم فقہ ہے کوئکہ اس کی غرض و قایت اللہ تعالیٰ کے احکام کی معرفت ہے اور اس شرع کی معرفت ہے جس کے مطابق بندے اس کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی عبادت کی معرفت اور اس کی عبادت کی معرفت ہیں تمام علوم ان دو علموں (علم کلام اور علم فقہ ) کے لیے وسلہ ہیں 'کوئکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی عبادت کی معرفت ہیں تمام علوم ان دو علموں (علم کلام اور علم فقہ ) کے لیے وسلہ ہیں 'کوئکہ اللہ تعالیٰ نے جتات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے بیدا کیا ہے و مسا حسل میں اور شعب دون الغال ہے خواہ وہ صورۃ عالم ہو۔

والا اور جانل ہے خواہ وہ صورۃ عالم ہو۔

علماء باظن كي علماء ظاهر برفضيلت

علاء باطن کی علاء ظاہر پرفضیات کی دجہ یہ ہے کہ علم لدنی کے حاملین اولیاء اور صدیقین ہوتے ہیں' اور علم ظاہر کو ہرخض علاء باطن کی علاء ظاہر پرفضیات کی دجہ یہ ہے کہ علم الدنی کے حاملین اولیاء اور صدیقین ہوتے ہیں۔ شخص ہرور دی نے عوار ف المعار ف ماسل کر لیتا ہے حتیٰ کہ فساق فجار اور جدنہ ہب اور زندیق بھی علم طاہر کو حاصل کیا جا سکتا ہے' بلکہ بعض اوقات دنیا کی محبت ان علوم کی محبت ان علوم کی محبت ان علوم کی معاون ہوتی ہے کیونکہ دنیا کے بڑے مراتب اور بڑے مناصب کا حصول ان علوم پر موقوف ہوتا ہے' اس لئے میں معاون ہوتی ہے کیونکہ دنیا کے بڑے مراتب اور بڑے مناصب کا حصول ان علوم پر موقوف ہوتا ہے' اس لئے

mariat.com

مِنَالُا القرآر

انسان راتوں کو جاگ کر اور مشقت اور تکلیف برداشت کر کے ان علوم کو حاصل کرتا ہے اور ان میں کمال کو بی جاتا ہے اور طم لدنی اور علم باطن کو دنیا کی محبت کے ساتھ حاصل نہیں کیا جاسکتا اور بیعلم اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک انسان اپی خواہشات اور نفس امارہ کی مخالفت نہ کر ہے اور اس کے بغیر انسان مدارس تقوی میں واخل نہیں ہوسکتا۔ اللہ تعالی فرماتا ہے: وَ اتَّا قَدُو اللّٰلَةَ وَ یُعَدِّدُ مُحْمُ اللّٰهُ (البقرہ:۲۸۲) تم اللہ سے ڈرو (متق بنو ) اور اللہ تم کو علم عطافر مادے گا۔

علاء باطن کی علاء ظاہر پر فضیلت کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ اس علم سے اس کے عالم کو کتنا فا کدہ پہنچا ہے اور دومروں کو کتنا فا کدہ پہنچا ہے اور دومروں کو کتنا فا کدہ پہنچا ہے اور عارفین ہی وہ لوگ ہیں جو اپنے علوم سے خود بھی فا کدہ اٹھاتے ہیں اور دومروں کو بھی نفع پہنچا تے ہیں۔ انہوں نے جو فا کدہ اٹھایا وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دلوں کو ماسوی اللہ سے پاک کر لیا اور ان کے قلوب اللہ تعالی کی محبت اور اس کی معرفت سے معمور ہو گئے اور انہوں نے مخلوق کو جو فا کدہ پہنچایا وہ یہ ہے کہ ان کی برکت بندوں کی فریا دری کرتی ہے اور ان کی برکت بندوں کی فریا دری کرتی ہے اور ان کی برکت سے فیاد دور ہوتا ہے۔

علماء باطن کی فیض آفرینی پرقران مجید'احادیث اور آثارے دلائل

قرآن مجيد ميں ہے:

وَكَوْلا دَفْعُ السّلْهِ السّنَاسَ بَعْضَهُمْ اوراكرالله بعض لوگوں كوبعض سے دور نه كرتا تو زمين ميں

وَلَـُولَا دَفَـُعُ السِّلِـهِ السَّسَاسَ بَعُضَهُمُ بِبَعُضِ لَفَسَدَتِ الْاَرْضُ (الِعْره:٢٥١)

فساد ہوجا تا۔

عافظ ابن كثير دمشقى متوفى ١٤٧٨ هاس آيت كي تفسير ميس لكھتے ہيں۔

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تم میں ہمیشہ سات شخص ایسے رہیں گے جن کی برکت سے تمہاری مدد کی جائے گی اور جن کے وہیلہ سے تم پر بارشیں نازل ہوں گی اور جن کی وجہ سے تم کورزق دیا جائے گاحتیٰ کہ قیامت آ جائے گی۔

حضرت عبادة بن الصامت رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میری امت میں تمیں ا ابدال ہیں' ان کی وجہ سے تم کورزق دیا جاتا ہے اور ان کی وجہ سے تم پر بارشیں ہوتی ہیں۔ فقادہ نے کہا میرا گمان ہے کہ حسن بھری بھی انہیں میں سے ہیں۔ (تفیر ابن کثیرج اص ۳۳۲ مطبوعہ دارالفکر ہیردت ۱۳۱۹ھ)

امام ابن جریرایی سند کے ساتھ حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں:

رسول الله سلى الله عليه وسلم في فرمايا: ب شك الله ايك مومن صالح كى بركت سے اس كے بروس كے سوگرول سے مصائب كو دوركر ديتا ہے۔ پھر حضرت ابن عمر في بير آيت برطى و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض به دوركر ديتا ہے۔ پھر حضرت ابن عمر في بير آيت برطى و لولا دفع الله الناس مدى جسم ٢٧٠ مجمع الروائد جرم ١٦٧ الجامع الصغيرة م

الحديث:١٤٩٣)

علامه ابوعبدالله محمد بن احمد قرطبي مالكي متوفى ٢٦٨ ه لكصتر بين:

علیم ترندی متوفی ۳۲۹ ہے نوادرالاصول میں حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انبیاء زمین کی میخیں ہیں اور جب نبوت منقطع ہو گئی تو اللہ تعالی نے ان کی جگہ سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ایک قوم کو پیدا کر دیا جن کو ابدال کہا جاتا ہے وہ زیادہ روز دں اور زیادہ نماز دں کی وجہ سے لوگوں پر فضیلت نہیں رکھتے لیکن وہ حسن اخلاق خدا خوفی مسن مسلمانوں کے لیے دلوں میں خیر خواہی اللہ تعالی کی رضا جوئی مبر علم عقلندی اور تواضع کی وجہ سے فضیلت رکھتے است مسلمانوں کے لیے دلوں میں خیر خواہی اللہ تعالی کی رضا جوئی مبر علم عقلندی اور تواضع کی وجہ سے فضیلت رکھتے

martat.com

ایں۔وی انہیا ولیم السلام کے خلفاء ہیں۔ یہ دو لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی نے اپنے لئے پند کرلیا اور ان کو اپنے لئے خاص کر لیا۔ وہ چالیس صدیق ہیں ان جس سے تمیں ایسے اشخاص ہیں جن کا یعین حضرت ابراہیم خلیل الرحمٰن کی حمل ہے۔ ان کی برکت سے اللہ تعالی زجین والوں سے آفتوں اور مصائب کو دور فرما تا ہے ان بی کی وجہ سے ان پر بارشیں ہوتی ہیں اور ان کورزق دیا جاتا ہے۔ ان جس سے جو خص بھی فوت ہوتا ہے اللہ تعالی اس کی مگداس کا بدل بیدا فرمادیتا ہے۔

(نوادرالاصول ج اص ٢٦٢ مطبوعه دارالجيل بيروت ١٣١٢ م)

ا کومفسرین نے بیان کیا ہے کہ اگر اللہ نمازیوں کی وجہ سے بے نمازیوں سے عذاب دور نہ فر ماتا اور متقین کی وجہ سے غیر متعقین سے عذاب دور نہ فر ماتا تو لوگ اپنے گناموں کی وجہ سے ہلاک ہوجاتے 'اور اگر اللہ نیک مومنوں کی وجہ سے فساق اور کفار سے عذاب دور نہ فر ماتا تو زمین میں فساد ہوجاتا۔

صدیت میں ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ تعالیٰ میری امت کے نمازیوں کی وجہ سے بے نمازیوں سے عذاب دور کر دیتا ہے اور زکو ق دینے والوں کی وجہ سے زکو ق نددینے والوں سے عذاب دور فر مادیتا ہے اور روزہ داروں کی برکت سے ان سے عذاب دور کر دیتا ہے جو جج نہیں کرتے اور ان سے عذاب دور کر دیتا ہے جو جج نہیں کرتے اور مجابدوں کی وجہ سے ان لوگوں سے عذاب دور کر دیتا ہے جو جہادئیں کرتے اور اگر سب لوگ ان احکام کے ترک کرنے پرجمع مجاہدوں کی وجہ سے ان لوگوں سے عذاب دور کر دیتا ہے جو جہادئیں کرتے اور اگر سب لوگ ان احکام کے ترک کرنے پرجمع موجا کیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بلک جھیکنے کی بھی مہلت ندد سے دالیا مع لاحکام القرآن جرسم ۲۳۵ مطبوعہ دارالفکر بیرد ہے ۱۳۱۵ھ)

ان احادیث اور آٹار کی تا ئیداس صحیح حدیث سے ہوتی ہے:

حضرت انس رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جب تک زمین میں اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا قیامت قائم نہیں ہوگی۔ (صحیح مسلم الایمان:۲۳۳ (۱۳۸) ارقم المسلسل:۳۶۸ سنن التر ندی رقم الحدیث: ۴۲۰۷ منداحیرج ۳م س۱۰۷ الربید رک جسم ۴۹۳ المسند

الجامع رقم الحديث: ١٢١٤)

# علاء باطن اور عارفین کی فیض آفرینی کے واقعات

علامداحد بن محمد بن على بن جيريتمي كل متوفى ١٥٥ ه لكهت مين:

ایک عارف کے شاگرد نے کی عورت سے بدکاری کا ارادہ کیا اچا تک اس نے دور دراز کے ایک شہر سے اپنے شنخ کی آواز تی می کررہے ہو! تو وہ شاگرد ڈرکر بھاگ گیا۔

ای طرح کا ایک اور داقعہ ہوا ایک عارف کے کسی مرید نے بدکاری کا ارادہ کیا شخ نے اس کوزور سے طمانچہ مارا جس سے اس کی آ نکھ نکل گئے۔ وہ تائب ہوکرا پنے شخ کے پاس حاجر ہوا اور کہا میں تو بہ کرتا ہوں آ پ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ میری آ نکھ لوٹا دے شخ نے کہا ٹھیک ہے لیکن تم مرتے وقت اندھے ہو جاؤ کے۔ شخ نے دعا کی اس کی آ نکھ لوٹ آئی لیکن موت سے تمن دن پہلے وہ اندھا ہو گیا۔

ای طُرح شیخ ابوالغیث بن جمیل بمنی کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ان کا عجم میں ایک مرید تھا اس نے کی عورت سے بدفعلی کا ارادہ کیا' انہوں نے غصہ میں آ کروہیں سے اپنی کھڑاؤں تھینچ کر ماری اور فقراء کے سامنے بہت غیظ وغضب کا اظہار کیا۔ان کو سمجھ نیس آیا کہ کیا ہوا ہے تی کہ ایک ماہ بعدوہ عجمی شاگر داس کھڑاؤں کو لے کرآیا اور اس نے اس گناہ سے تو بہ کی۔

ای طرح شیخ جیلانی نے وضوکرنے کے بعدا بی دونوں کھڑاؤں زور سے پھینکیں وہاں جو حاضر نقراء نتے ان کو پہانہیں اور سے پھینکیں کا کیا سبب ہے حتی کہ تیس (۲۳) دن بعدا یک قافلہ آیا 'ڈاکوؤں نے ان کے موال کولوٹ کر آپس میں تقسیم کر لیے

marfat.com

الكهف١٠١: ١٠١----٨٣ اور وہ قافلے والے سب ماجرا دی کھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے بینذر مانی کہ اگر انہوں نے آن ڈاکوؤں سے نجات مالی تو وہ حضرت شیخ کی خدمت میں کوئی ہدیے پیش کریں مے پھراجا تک انہوں نے چیخے کی آ وازیں سیں اوروی ڈاکوان کے اموال لے کرآ گئے اور بتایا کہ دو کھڑاؤں آئیں اور انہوں نے آکر ان کے سردار کونل کر دیا جب انہوں نے ان کمڑاؤں کو پکڑا تو وہ ملی تھی وہ ان کو لے کر حضرت شیخ کے بیاس آ گئے۔ ( نتاویٰ صدیثیہ ص ۴۰۸۔ ۴۰۷ مطبوعہ داراحیاء التر اث العربی ہیروت ۱۳۱۹ھ) واضح رے کہنذر ماننا عبادت ہے۔علامہ ابن حجر کی بہت بڑے عالم ہیں ملاعلی قاری کے استاذ ہیں اور ان کی بہت تصانیف ہیں۔انہوں نے بہیں لکھا کہ قافلہ والوں نے حضرت شیخ سے بیعرض کیا کہ اگر آپ نے ہمیں ان ڈاکوؤں سے نجات دے دی تو ہم آپ کی خدمت میں بچھ مدیہ پیش کریں گے اگر وہ ایبا کہتے تو بیصریح شرک ہوتا کیونکہ نذر ماننا عبادت ہے اور غیراللہ کی نذر ماننی جائز نہیں ہے۔اس عبارت کا صحیح محمل یہ ہے کہانہوں نے اللہ سے نذر مانی کہا گراللہ نے ان **کوان ڈاکوؤں سے نحات** دے دی تو وہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کے ولی حضرت شیخ جیلانی کی خدمت میں مدیبے پیش کریں گئے کیکن ان کی پیرنز رضیح نہیں تھی كيونكهاللدك ولى كومديه پيش كرنا مرچند كمتحن كام بيكن به عبادت مقصوده نبيس بتاجم الله تعالى في ايخوب بنده كي وجاہت اور کرامت کوظا ہر کرنے کے لیے حضرت نیشخ کو یہ تصرف عطا کیا کہان کی کھڑ اوُں سے ایک ڈاکو مارا گیا اور قافلہ والوں کو ا پنا مال واپس مل گیا' ہمیں حضرت شیخ جیلانی کی عظمتوں کا احتر ام بھی کمحوظ ہے اور حدود شریعت کی رعایت بھی پیش نظر ہے۔ ت سوال کرتے ہیں، آب کیئے کہ میں

كرزمن من اقتدار عطاكيا تفا اورب شك تك بم في ان كوم رجيز كا سازوم

ریا تھا ٥ سودہ ایک مہم کی نیاری کرنے لکے ٥حتی کرجب وہ غروب اُ فناپ کی حکمہ بہنچے زرانہوں

سن سلوک کرو ٥ ای۔ ب پہنچاؤ با ان ۔

اس کومزادیں گے، بیروہ ابنے رب کی طرف ہوٹا باجائے گاتووہ اس کو مدِترین عذاب دے گا ٥ اور جوشف ایمان ہے آبا اور

# اس دیوار کو ان دوزل پہاڑول کے برابر کردیا رتن کہااگ

marfat.com

تهام القرآن

ملا موا ما نيالا وُجري اس براند بل دول ٥ ميم ما جوج اور ماجوج اس ديوار بر جراه م ٥ ابنول نے کہا یرمیرے رب ومدہ کا وقت آئے گا تروہ اس دولوار) کو دیزہ دین مکردے گاادرمیرے رب کاوعدہ برحق ہے 0 اوراس دن ہم واس طرح چیوردیں گے کہ وہ تیزموجرل کی طرح اکیب دوسرے سٹے کموا رہے ہموں گے مصور بھیزیک دباجائے گا بجبرہم ان دوزخ کو کافروں پر پیش کر دیں رحق کو) سننے کی لماقت

ہنیں رکفنے تھے 0

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آپ سے ذوالقرنین کے متعلق سوال کرتے ہیں آپ کہیے کہ میں عنقریب تمہارے سامنے اس کا کچھ ذکر کروں گا**0 ہے شک ہم نے ان کوزمین میں اقترارعطا کیا تھ**ااور بے شک ہم نے ان کو ہر چیز کا سازوسا مان بھی عطا کم تها ٥ (الكهف: ٨٣-٨٨)

ربطآ بات

ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ شرکین نے یہود سے کہا ہمارے ہاں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ہم ال پڑھلوگ ہیںتم اہل کتاب ہوتم ہم کو کچھسوالات بتاؤ جن کے ذریعہ ہم معلوم کرسکیس کہ وہ اپنے دعویٰ نبوت میں صادق ہیں کاذب ہیں۔ تب یہود نے کہاتم ان سے روح کے متعلق سوال کرواوران نوجوانوں کے متعلق سوال کروجو غار میں جا کرسو گ تھے اور ذوالقر نین کے متعلق سوال کرو۔روح اوراصحاب کہف کے متعلق تفصیل گز رچکی ہے ٔ اوران آیات میں ذوالقر نین کا فرآ نے۔ ایس آیت میں فر مایا ہے میں عنقر بتمہارا سامنے اس کا مجھے ذکر کروں گا۔ یعنی قر آن مجید نے ذوالقرنین کی **تمل سوا** 

martat.com

ذ والقرنين كامصداق اوراس كي وجه تسميه

قرآن مجید نے ذوالقر نین کی جومفات بیان کی ہیں ان کا ظلامہ یہ ہے کہ وہ ایبا بادشاہ تھا جس کو اللہ تعالی نے اسب و وسائل کی فراوانی سے نوازا تھا۔ وہ مشرقی اور مغربی ممالک کو فتح کرتا ہوا ایک ایسے پہاڑی درے پر پہنچا جس کی دوسری طرف یا جوج اور ماجوج سے اس نے وہاں یا جوج اور ماجوج کا راستہ بند کرنے کے لیے نہایت مضبوط بند تعمیر کیا۔ وہ اللہ کو مانے والا اور آخرت پر یقین رکھنے والا نہایت نیک فخص تھا وہ نفس پرست اور دولت کا حریص نہیں تھا' ان خصوصیات کا حامل صرف وہ فخص ہے جو فارس کا حکمران تھا۔ جے یونانی سائرس عبرانی خورس اور عرب کینر و کے نام سے پکار تے ہیں اس کا دور تھم رانی تقریباً

حافظ ابن کیروشقی متوفی ۴۷ کے حال کے متعلق لکھتے ہیں امام ابن جریر نے اس کے متعلق لکھا ہے کہ بہی تحفی سکندرروی ہے یہ درست نہیں ہے۔ سکندرروی ابن فیلیس المقدونی ہے اس کا ظہور بعد میں ہوا ہے اور زوالقر نین کے متعلق ازرتی وغیرہ نے کھا ہے کہ اس نے حفرت ابراہیم غلیہ السلام کے ساتھ کعبہ کا طواف کیا ہے اور سے حفرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لایا تھا اور اس نے آپ کی اتباع کی تھی اور اس کے وزیر حفرت خفر علیہ السلام تھے۔ اور سکندر بن فیلیس المقدونی الیونانی بعد کا ایک شخص تھا اور اس کا وزیر مشہور فلسفی ارسطاط الیس تھا اور وہ حفرت عیلی علیہ السلام سے تقریباً تمن سوسال پہلے گزرا ہے اور والقرنین جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے وہ حفرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں گزرا۔ وحب بن مدبہ نے لکھا ہے کہ یہ واد القرنین اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس کے دونوں جانبوں میں سینگ کے مشابہ کوئی چیز تھی۔ بعض نے کہا بار کو ذوالقرنین اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس کو ذوالقرنین اس لئے کہتے ہیں کہ بیدروم اور فارس کا بادشاہ تھا اور بعض نے کہا اس کو ذوالقرنین اس لئے کہتے ہیں کہ بیدروم اور فارس کا بادشاہ تھا اور بعض نے کہا اس کو ذوالقرنین اس لئے کہتے ہیں کہتے تھے کہ یہ فقو صات کرتا ہوا مشارق اور مغارب میں بینچ گیا تھا یعنی جہاں سے سورج کا قرن طلوع ہوتا ہے اور جہاں پر سورج کا قرن طلوع ہوتا ہے اور جہاں پر سورج کا قرن طرب ہوتا ہے۔ (تغیر ابن کیر جہاں پر سورج کا قرن طلوع ہوتا ہے اور جہاں پر سورج کا قرن طرب ہوتا ہے۔ (تغیر ابن کیر جس سال میں سال کیا ہوں الفار بیرون کا قرن طلوع ہوتا ہے اور جہاں پر سورج کا قرن طرب ہوتا ہے۔ (تغیر ابن کیر جس سے سال کی کہتے ہوں ہوتا ہے۔ (تغیر ابن کیر جس سے سال کا میر کیر ہونا کے اس کے سال کی کوئی کوئی کوئی کے دونوں ہوتا ہے۔ (تغیر ابن کیر جس سے میں میں کے کہتے تھے کہ بیں کوئی کوئی کوئی کوئی کیں کوئی کوئی کوئی کوئی کے دونوں ہوئی کوئی کوئی کوئی کوئیں کی کوئی کوئی کوئی کوئیں کوئی کوئی کوئی کوئی کوئیں کوئی کوئیں کوئی کوئی کوئیں کوئی کوئی کوئی کوئی کوئین کوئی کوئیں کوئی کوئی کوئیں کوئیں کوئی کوئیں کوئی کوئیں کوئی کوئیں کوئیں کوئی کوئی کوئیں کوئیں کوئی کوئیں کوئی کوئی کوئی کوئیں کوئی کوئیں کوئی کوئیں کوئی کوئیں کوئیں کوئی کوئیں کوئیں کوئیں کوئی کوئیں کوئیں کوئی کوئیں کوئی کوئیں کوئیں کوئیں کو

علامہ ابوعبداللہ مالکی قرطبی متوفی ۱۲۸ ھ نے لکھا ہے کہ اس کو ذوالقر نین اس لئے کہتے تھے کہ اس کے بالوں کی دو مینڈھیاں تھیں۔ایک قول یہ ہے کہ اس نے اپ ملک میں خواب دیکھا تھا کہ اس نے مورج کے دوسینگوں پر بہنے کر لیا ہے اس نے اس خواب کو بیان کیا تو اس کی بیت جربیان کی گئی کہ دہ تمام دنیا کو ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک فتح کرے گا ای وجہ سے اس کا نام ذوالقر نین پڑھیا۔وھب بن مدبہ نے کہا اس کے ممامہ کے پنچے دوسینگ تھے۔ابن الکواء نے حضرت علی رضی اللہ عند سے پوچھا کہ ذوالقر نین پڑھیا۔وھب بن مدبہ نے کہا اس کے ممامہ کے پنچ دوسینگ تھے۔ابن الکواء نے دھنرت علی رضی اللہ عند سے پوچھا کہ ذوالقر نین پڑھیا۔وھب بن مدبہ نے کہا اس کے فرمایا وہ نی تھا نہ بادشاہ تھا بلہ وہ اللہ کا ایک نیک بندہ تھا۔اس نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف دعوت دی تو انہوں نے کپٹی کے پاس سے اس کا سرپھاڑ دیا تاس کے دوبارہ قوم کو اللہ کی طرف دعوت دی تو انہوں نے کہا وہ حضرت موئی کے بعد تھے۔دوسری قوم نے کہا وہ حضرت علی علیہ البلام کے دوت میں تھے اور حضرت نے کہا وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسائیل علیہا البلام کے دوت میں تھے اور حضرت خضرت خضرت ابراہیم اور حضرت اسائیل علیہا البلام کے دوت میں تھے اور حضرت خضرت خضرت اسائیل علیہا البلام ان کے علم مردار تھے۔خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کواقتہ ارعطا کیا تھا اور بادشاہ بنا دیا تھا اور دوکا فریقے۔ جو دومومن اور دوکا فریقے۔ جو دومومن اور دوکا فریقے۔ جو دومومن

marfat.com

ميار القرآن

تے وہ حضرت سلیمان بن داؤر اور سکندر ( ذوالقرنین ) تھے اور جو دو کافر تھے وہ نمرود اور بخت لعر تھے اور یا نج می سمجھ اس امت سے ہوں مے وہ حضرت مہدی ہیں۔(امام قرطبی کابیکہنا درایا سیح نہیں ہے کہ بیآ دمی ساری دنیا کے بادشاہ تھے) سکندر کو جو ذ والقر نین کہا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ماں اور باپ دونوں بہت نیک اور شریف تھے اور بی**ریم الطرفین تھے۔** ایک قول یہ ہے کہان کی زندگی میں دوقرن لیعنی دوصدیاں گزر کئیں اس لئے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے اور میجی کہا گیا ہے کہ جب بی قال کرتے تھے تو دونوں ہاتھوں اور دونوں رکابوں سے قال کرتے تھے اور بی بھی کہا گیا ہے کہان کوعلم ظاہراورعلم باطن دوعلم دیئے گئے تھے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بیظلمت اور نور دونوں میں داخل ہوئے تھے بید دنیا کی دو**طرفوں تک بہنچ گئے** تھے۔(الجامع لا حکام القرآن ج ۱۰ص ۱۹۹ مطبوعہ دارالفكر بيروت ۱۳۱۵ھ)

تورات میں ذوالقرنین کی طرف اشارے

ہم نے یہ بیان کیا ہے کہ ذوالقر نین وہی بادشاہ ہیں جن کوعبرانی میں خورس کہتے ہیں چنانچہ یہودی ان کوخورس کہتے ہیں اورتورات میں بھی ای نام کا ذکر ہے۔

قرآن مجيد ميں دوبار بني اسرائيل كے شراور فساد كرنے اور دوباران كواس فساد كى سزاد يے كا ذكر ہے:

ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں صاف فیصلہ کر دیا تھا کہتم ضرور زمین میں دوبار فساد کرو گے اور تم ضرور بہت

بڑی سرکشی کرو گے۔

وَقَضَيْنَا إلَى بَنِنِي إِسْرَائِيْلَ فِي الْكِتَابِ لَتُ فُسِدُنَّ فِي الْآرْضِ مَسَّرَتَيْنِ وَلَتَعُلُنَّ عُمُ اللَّهُ وَا كَبِيتُ رًّا ٥ (بن اسرائل ٣٠)

جب انہوں نے پہلی بارفساد اورسرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے تقریباً چھ سوسال قبل مسے بابل کے حکمران بخت نفر کے ہاتھوں ان کوسز ا دی جس نے بے دریغ یہودیوں کو قل کیا اوران کی بہت بڑی تعداد کوغلام بنالیا۔ پھر بخت نصر کے قل ہو جانے کے بعد الله تعالی نے ان کو دوبارہ عزت اور آزادی دی اور انہوں نے چر دوبارہ سرکشی کی پھر الله تعالی نے رومی بادشاہ میٹس کوان مر مسلط کر دیا اوران کے ہاتھوں دوبارہ ان پر ہلاکت اور ذلت مسلط کی گئی۔

ایک روایت میرے کہ بخت نصر کوتل کرنے والا اور بنواسرائیل کوان کی قید سے چھڑانے والا یہی بادشاہ ہے جس کوعرب کینسر وادر یہودی خورس کہتے ہیں۔ یہود پر اس بادشاہ کاعظیم احسان ہے کہ اس نے ان کو بابل کی قید سے نجات دلائی اور اس کی مدد سے بیت المقدس اور ہیکل کی از سرنو تعمیر ہوئی۔ یہود کے انبیاء نے ان کی پیش گوئی بھی کی تھی بائبل میں مذکور ہے۔ خداوندایے مموح خورس کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس کا دہنا ہاتھ پکڑا ' کہ امتوں کواس کے سامنے زیر کروں اور بادشاہوں کی کمریں کھلوا ڈالوں اور دروازوں کواس کے لیے کھول دوں اور پھا تک بند نہ کئے جا کیں گے O میں تیرے آگے آگے چلوں گا اور نا ہموار جگہوں کو ہم وار بنا دوں گا' میں پیتل کے درواز وں کو ٹکڑے ٹکڑے کروں گا اور لوہے کے بینڈوں کو کاٹ ڈالوں گاO اور میں ظلمات کے خزانے اور پوشیدہ مکانوں کے دفینے تحقیے دوں گا تا کہ تو جانے کہ میں خداوند اسرائیل کا خدا ہوں جس نے تجھے نام لے کربلایا ہے 0

( كتاب مقدس (يراناع بدنامه ) يعياه باب: ۴۵ " يت: ۳- ا 'بائبل ص ١٩٤ 'مطبوعه لا بهور ١٩٩٢ ء )

اس پیش گوئی میں خورس سائرس کی بدلی ہوئی شکل ہے اور یہ کی خسرونا م کا یونانی تلفظ ہے۔ اسى طرح تورات میں دانیال نبی کے ایک خواب کا ذکر ہے:

تب میں نے آ نکھ اٹھا کرنظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ دریا کے پاس ایک مینڈھا کھڑا ہے جس کے دوسینگ ہیں۔ دونوں

مل او تجے تھے لین ایک دومرے سے بڑا تھا اور بڑا دومرے کے بعد لکلا تھا 0 میں نے اس مینڈ معے کود یکھا کہ مغرب شہر جنوب کی طرف سینگ مارتا ہے یہاں تک کہ نہ کوئی جانوراس کے سامنے کھڑا ہو سکا اور نہ کوئی اس سے چیڑا سکا پر وہ جو پکھ ا بنا تعاكرتا تعايمال تك كدوه بهت يزاموكيا\_

(كتاب مقدى (يرانا مهدنامه) واني ايل باب: ٨ آيت ٢ يم الم ١٨ مطبوعه لا بور١٩٩٢)

اس خواب کی بی تعبیر بتائی می که دوسینگول سے مراد مادا (Media) اور فارس کی دو بادشاہیں ہیں جن کو بیہ بادشاہ فتح کرے گااور بیواقعہ ہے کہ خسرونے بید دونوں حکومتیں منخر کرلیں۔

ذ والقرنين كا تصرف اوراس كا اقتدار

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: بے شک ہم نے اس کوز مین میں اقتد ارعطا کیا تھا اور بے شک ہم نے اس کو ہر چیز کا سازوسامان عطاكیا تحا0 اس آیت كامعنی بهم نے ان كوملك عظیم عطاكیا تھا اور ایک بادشاہ كواین سلطنت قائم كرنے كے کیے جس قدر چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ہم نے وہ چیزیں اس کوعطا کی تھیں اور ہم نے اس کوتمام اطراف مملکت میں تصرف كرنے كى قدرت عطاكى تھى اور ہم نے اس كو ہرتم كة الات حرب اسباب اور وسائل عطاكے تھے جن كى وجدے وہ تمام مشارق اورمغارب كاحكمران ہوگیا تھا اور تمام مما لك اس كے تابع ہو گئے تھے اور عرب اور عجم كے تمام بادشاہ اس كے اطاعت گزار ہو گئے تھے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: سووہ ایک مہم کی تیاری کرنے لگے ٥ حتیٰ که جب وہ غروب آ فآب کی جگه پنچے تو انہوں نے اسے ساہ دلدل کے چشمے میں ڈو ہے ہوئے پایا اور انہوں نے اس کے پاس ایک قوم کو پایا' ہم نے کہا اے ذوالقرنین! تم ان کو عذاب پہنچاؤیاان کے ساتھ حسن سلوک کرو 0 اس نے کہا جس تخص نے (اپنی جان پر )ظلم کیا تو عقریب ہم اس کوسزا دیں مے' پھروہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ اس کو بدترین عذاب دے گا 0اور جو شخص ایمان لے آیا اور اس نے نیک عمل کئے تو ہم اس کوا چھا بدلہ دیں گے اور عنقریب ہم اس کو آسان کا موں کے احکام دیں گے O (الکھف:۸۸-۸۵)

**ۆوالقرنىن كاپېلاسفر بەجانب مغرب** 

ذوالقرنین نے مغرب کی جانب سفراختیار کیا حی کہ کہا جا کہ کہا جہاں پر زمین اور خشکی کی حدفتم ہوگئی اور اس کے **حد سمندر تفاوہ بحرالظلمات تفاوہ تیونں' الجزائز' مراکش اورمغربی مما لک کو فتح کرتا ہوا پہنچا تھا 'ادر اس نے وہاں سورج کو ایک** ا ولدل میں غروب ہوتے ہوئے دیکھا۔ عین کے معنی ہیں چشمہ اور حمئة کے معنی ہیں گارا' کیچر اور دلدل اگر آ ب شام کے ۔ پورج سمندر میں ڈوب رہا ہو در نہ حقیقت میں سورج زمین ا درسمندرسے بہت بڑا ہے۔

ذوالقرنين نے وہاں ايك قوم كو بايا - الله تعالى نے فرمايا: اے ذوالقرنين! تم ان كوعذاب بہنچاؤيا ان كے ساتھ حسن و الله تعالیٰ نے انتقاف ہے کہ ذوالقرنین نبی تنے یا ولی تنے اگر نبی تنے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اس کلام کی وحی فر مائی اور اگر ہ تصنو الله تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی پروی نازل فرمائی اوراس نبی نے ذوالقر نین تک الله تعالیٰ کابیہ پیغام پہنچایا' یا پھر الله لی نے ان کے ول میں اس طرح بات ڈال دی جس طرح حضرت مویٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں بات ڈال دی تھی الله محيد مل ب

والعرار

martat.com

جب نے ہم آپ کی ماں کی طرف وہ الہام کیا جس کی وقی (اب) کی جارہی ہے O کہتم اس (مویٰ) کو صندوق جی بند کر کے دریا میں ڈال دواور دریا اس صندوق کو سامل پر ڈال دے گا اوراس کو میر ااور خوداس کا دشمن اٹھالے گا۔

اِذُ اَوْحَيُنَا اِلْى اُمِّكَ مَا يُوْحَى 0اَنِ الْحَا فِيهُ وَفِى التَّابُوْتِ فَاقَلْدِ فِيهُ وَفِى الْيَمِّ فَلْيُلُقِّهِ الْيَمُ بِالسَّاحِ لِيَا حُلُهُ عَدُوَّ لِي وَعَدُوْلَهُ عَلَيْ اللَّهِ وَعَدُوْلَهُ عَلَيْ اللَّهُ وَعَدُوْلَهُ عَلَيْ اللَّهُ عَدُولِهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَدُولِهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَدُولِهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَدُولِهُ عَدُولِهُ عَلَيْ اللَّهُ عَدُولِهُ عَدُولُهُ عَدُولُهُ عَدُولِهُ عَدُولِهُ عَدُولُهُ عَدُولُهُ عَدُولُهُ عَدُولُهُ عَدُولُهُ عَدُولُهُ عَدُولُولُهُ عَدُولُهُ عَدُولُولُهُ عَدُولُهُ وَعَدُولُهُ عَدُولُهُ اللَّهُ عَدُولُولُهُ عَدُولُولُهُ عَدُولُهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُولُهُ عَلَيْكُولُهُ عِنْ عَلَيْكُولُهُ عَلَيْكُولُهُ عَدُولُهُ عَلَيْكُولُهُ عَلَيْكُولُولُهُ عَلَيْكُولُهُ عَلَيْكُولُولُهُ عَلَيْكُولُولُهُ عَلَيْكُولُولُهُ عَلَيْكُولُهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالْعُلُهُ عَلَالِهُ عَلَالْعُلُولُولُولُولُهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالْهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَال

سواس طریقہ سے ذوالقرنین کے دل میں یہ بات ڈالی گئ۔ ذوالقرنین کے اس سفر میں مغرب کی آخری جانب کا فروں
کی ایک قوم تھی یا بی آ دم کا ایک بہت بڑا گروہ تھا' تو اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کے دل میں یہ الہام کیا کہ آگر یہ لوگ کفر پر اصرار
کریں تو ان کوتل کر دو'یا تم صبر کروادر ان کوخق اور سید ھے راستہ کی ہدایت دیتے رہواور ان کوشر کی احکام کی تعلیم دیتے رہواور نور نور نیوں نے دوالقرنین نے ان لوگوں سے کہا جس شخص نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا اور کفر اور شرک پر اصرار کیا تو ہم دنیا میں اس کوقل کر کے سزادیں گے اور جب وہ آخرت میں اپنے رب کی طرف لوئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دوز خ میں بہت مخت عذاب دیگا' اور جس نے میری دعوت کو قبول کر لیا اور وہ اللہ پر ایمان لے آیا اور اس نے نیک اعمال کئے تو اس کی جز آآخرت میں جنت میں اس کو مشکل اور سخت احکام کا مکلف نہیں کریں گے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے آسان طریقے جنت ہے اور ہم اس کو مشکل اور سخت احکام کا مکلف نہیں کریں گے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے آسان طریقے جنت ہے اور ہم اس کو مشکل اور سخت احکام کا مکلف نہیں کریں گے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے آسان طریقے جائیں گے۔

ذوالقرنين كے پہلے سفر كے متعلق شيخ ابوالكلام احمد لكھتے ہيں:

ہیروڈوکس نے اس جنگ کی سرگزشت پوری تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے اور اس کی بعض تفصیلات نہایت ولچپ اور اہم ہیں لیکن یہ موقعہ اطناب کا نہیں۔ وہ کہتا ہے سائرس کی فتح مندی ایس عجیب اور معجزانہ تھی کہ پیٹریا کے معرکہ کے بعد صرف چودہ دن کے اندرلیڈیا کا مشحکم دارالحکومت مسخر ہو گیا اور کروٹسس ایک جنگی قیدی کی حیثیت میں سائرس کے آ کے سرگوں کھڑا تھا۔

ابتمام ایشائے کو چک بحرشام سے لے کر بحر اسود تک اس کے ذریکین تھا وہ برابر بڑھتا گیا یہاں تک کہ مغربی ساحل تک پہنچ گیا۔ قدرتی طور پراس کے قدم یہاں پہنچ کراس طرح رک گئے جس طرح بارہ سوسال بعد طارق کے قدم افریقہ کے شالی ساحل پررک جانے والے تھے۔ اس کے فتح مند قدموں کے لیے صحراؤں کی وسعتیں اور بہاڑیوں کی بلندیاں روک نہ ہو سکیں۔ اس نے فارس سے لے کرلیڈیا تک چودہ سومیل کا فاصلہ طے کرلیا تھا لیکن سمندر کی موجوں پر چلنے کے لیے اس کے پاس کوئی سواری نہیں۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو حد نظر تک پانی ہی پانی دکھائی دیتا تھا اور سورج اس کی لہروں میں ڈوب رہا

ھا۔ پیشکرکٹی جواسے بیش آئی صریح مغرب کی شکرکٹی تھی کیونکہ وہ ایران سے مغرب کی طرف چلا اور شکی کے مغربی کنارے تک پہنچ گیا۔ بیاس کے لیے مغرب انشمس کی آخری حد تھی۔

ایشیائے کو چک کا مغربی ساحل نقشہ میں نکالوتم دیکھو گے کہ تمام ساحل اس طرح کا واقع ہوا ہے کہ چھوٹے چھوٹے فلتے پیدا ہوگئے ہیں اور سمرنا کے قریب اس طرح کے جزیرے نکل آئے ہیں جنہوں نے ساحل کوایک جھیل یا حوض کی کی شکل دے دی ہے۔ لیڈیا کا دارالحکومت سارڈیس مغربی ساحل کے قریب تھا اور اس کامحل موجودہ سمرنا سے بہت زیادہ فاصلہ پر نہ تھا ہیں جب سائرس سارڈیس کی تنخیر کے بعد آگے ہو ھا ہوگا تو یقینا بحرائجین کے اس ساحلی مقام پر پہنچا ہوگا جو سمرنا کے قرب و جوار میں واقع ہے۔ یہاں اس نے دیکھا ہوگا کہ سمندر نے ایک جھیل کی کی شکل اختیار کرلی ہے۔ ساحل کی کچڑ سے بانی گدلا ہور ہا

marfat.com

ہاور شام کے وقت ای میں سورج ڈوہا و کھائی دیا ہے۔ ای صورت حال کو قرآن نے ان لفظوں میں بیان کیا ہے کہ وجد مساتھ و بھی عین حمنة (۸۱) اے ایماد کھائی دیا کہ سورج ایک گدلے دوش میں ڈوب رہا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ سورج کی مقام میں جی ڈوہا نہیں لیکن ہم سمندر کے کنارے کھڑے ہو کرد کھتے ہیں تو ایسا ہی دکھائی دیتا ہے کہ ایک سنہری تقالی آ ہتہ آ ہتہ سمندر میں ڈوب رہی ہے۔ (تر جمان القرآن جسمندر میں ڈوب رہی ہے۔ (تر جمان القرآن جسمندر میں دورادی ا

الله تعالی كا ارشاد ہے: پر وہ ایک اور مہم كی تیارى كرنے گے ٥ حتی كه جب وہ طلوع آ فاب كی جگه بنج تو انہوں نے د يكما كم سورج ایک ایک قوم پر طلوع ہورہا ہے جن كے ليے ہم نے سورج سے كوئى تجاب نہيں بنایا ٥ واقعه اى طرح ہواور مارے علم نے ان كے تمام واقعات كا احاط كيا ہوا ہـ ٥ (الكمن : ٥١-٨٩)

ذ والقرنين كا دوسراسفر به جانب مشرق

جانب مغرب کی فتو حات کرنے کے بعد ذوالقر نین مشرق کی جانب روانہ ہوا اور وہ ایس جگہ بہنچ گیا جہاں سب سے پہلے سورح طلوع ہوتا ہے۔ وہاں اس نے ایسی قوم کودیکھا جو برہنہ پاؤں اور برہنہ بدن تھی۔ وہ اپنے جسم کوکسی چیز سے نہیں چھپاتے تھے۔سورج کی گرمی اور موسم کی سردی سے نہیے نے ان کے پاس کوئی چیز نہ تھی۔ان کے پاس لباس تھے نہ انہوں نے کھر بنائے ہوئے تھے وہ یونمی جانوروں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے اور ان کا گزران مجھلی پر تھا۔

فيخ الوالكلام احمر لكمة مين:

دوسری گئرکٹی مشرق کی طرف تھی چنانچہ ہیروڈوٹس اورٹی سیاز دونوں اس کی مشرقی گئرکٹی کاذکرکرتے ہیں۔جولیڈیا کی فتح کے بعد اور بابل کی فتح سے پہلے پیش آئی تھی اور دونوں نے تصریح کی ہے کہ ''مشرق کے بعض وحشی اور صحرانشین قبائل کی سرحتی اس کا باعث ہوئی تھی 'میٹھیکٹھیکٹر آن کے اس اشارہ کی تصدیق ہے کہ حسی اذا بسلنغ مطلع الشمس و جدها مطلع علمی قوم لم من دونها سندا (۹۰) جب و مشرق کی طرف پہنچا تو اے ایس قوم لم جوسورج کے لیے کوئی آڑئیس رکھتی تھی یعنی خانہ بدوش قبائل تھے۔

بی خانہ بدوش قبائل کون سے؟ ان مؤرمین کی صراحت کے مطابق بکر یا یعن بلخ کے علاقہ کے قبائل سے نقشہ پراگر نظر ڈالو گے تو صاف نظر آجائے گا کہ بکر یا ٹھیک ٹھیک ایران کے لیے مشرق اقصیٰ کا تھم رکھتا ہے کیونکہ اس کے آگے بہاڑیں اور انہوں نے راہ روک دی ہے۔ اس کا بھی اشارہ ملتا ہے کہ گیڈروسیا کے وحثی قبیلوں نے اس کی مشرقی سرحد میں بدائنی پھیلائی محمل اوران کی گوشائی کے لیے اسے نکلنا پڑا۔ گیڈروسیا سے مقصود وہی علاقہ ہے جو آج کل کران کہلاتا ہے۔ اس سلسلہ میں مندوستان کی طرف ہمیں کوئی اشارہ نہیں ملتا۔ اس لئے قیاس کہتا ہے کہ مران سے نیچاس کے قدم نہیں اتر ہے ہوں گے اوراگر اترے ہوں گے تو دریائے سندھ سے آگے نہیں بڑھے ہوں گے۔ کیونکہ دارا کے زمان میں بھی اس کی جنوب مشرقی سرحد دریائے سندھ بی تک معلوم ہوتی ہے۔

( فیخ احمد نے اس جگہ کا مصداق مکران بتایا ہے لیکن بیروہ جگہ نہیں ہے جہاں روئے زمین پرسب سے پہلے سورج طلوع موتا ہوہ جگہ جزائر بنی میں ) (تر جمان القرآن ج مس ۲۰۰۵ مطبوعه اسلام اکادی لا ہور ۱۹۷۲ء)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھروہ ایک اور مہم پر چل پڑے ٥ حتیٰ کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پنچے تو ان کے پارانہوں بنے ایک ایک قوم دیکھی جو (ان کی) کوئی بات نہیں جھتی تھی ٥ انہوں نے کہا اے ذوالقر نین! بے شک یا جوج اور ماجوج زمین فیاد کررہے ہیں تو کیا ہم آپ کو پچوسامان مہیا کردیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دیں ٥

marfat.com

القرآر

انہوں نے کہا میرے رب نے جھے جن چیزوں پر قدرت دی ہے وہ زیادہ بہتر ہیں سوتم مرف محنت سے میری مدکرہ جی تمہارے اور ان کے درمیان بہت مضبوط دیوار بنا دوں گا 0 تم میرے پائ لو ہے کی چادریں لاؤحتی کہ جب اس دیوار کوائن و پہاڑوں کے برابر کر دیا (تو) کہا آ گوخوب دہ کاؤیہاں تک کہ لو ہے کی ان چا دروں کو آگ بنا دیا (پھر) کہا میرے پائ پھلا ہوا تا نبالاؤ جو میں اس پر انڈیل دوں 0 پھر یا جوج اور ماجوج اس دیوار پر نہ چڑھ سکے اور نہ اس دیوار فر میں سوراخ کر سکے 0 انہوں نے کہا یہ میرے رب کے وعدہ کا وقت آئے گا تو وہ اس (دیوار) کوریزہ ریزہ کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے 0 اور اس دن ہم ان کے بعضوں کو اس طرح چھوڑ دیں گے کہ وہ تیز موجوں کی طرح ایک دوسرے سے نکرار ہے ہوں گئ صور پھو تک دیا جائے گا بھر ہم ان سب کو جمع کر لیں گے 0 اور اس دن میں موجوں کی طرح ایک دوسرے سے نکرار ہے ہوں گئ صور پھو تک دیا جائے گا بھر ہم ان سب کو جمع کر لیں گے 0 اور اس دن ہم دوز نے کو کا فروں پر پیش کر دیں گے 0 جن کی آئے تھیں میری یا دسے پر دے بیں رہیں اور وہ (حق کو ) سننے کی طاقت نہیں میری یا دسے پر دے بیں رہیں اور وہ (حق کو ) سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے 0 (الکھن : ۱۰۱-۹۲)

ذوالقرنين كاتيسراسفر بهجانب شال

يتخ ابوالكلام احمر لكھتے ہيں:

تیسری کشکر کشی اس نے اس علاقہ تک کی جہاں یا جوج ما جوج کے حملے ہوا کرتے تھے۔ یہ یقینا اس کی شالی مہم تھی جس میں وہ بحر خزر (کا پین) کو دئی طرف جھوڑتا ہوا کا کیشیا کے سلسلہ کوہ تک پہنچ گیا تھا اور وہاں اسے ایک درہ ملا تھا جو دو پہاڑی دیواروں کے درمیان تھا۔ اس راہ سے یا جوج ما جوج آ کر اس طرف کے علاقہ میں تا خت و تاراخ کیا کرتے تھے اور پہیں اس نے سدتھیرکی۔

قرآن نے اسم مہم کا حال ان لفظوں میں بیان کیا ہے کہ حتے اذا بہلے بین السدین وجد من دونہ ما قومالایک دون یہ فقہ ون قولا (۹۳) یہاں تک وہ دو (پہاڑی) دیواروں کے درمیان پہنچ گیاان کے اس طرف اسے ایک قوم ملی جوکوئی بات بھی بھے نہیں سکی تھی ۔ پس صاف معلوم ہوتا ہے ''سدین' سے مقصود کا کیشیا کا پہاڑی درہ ہے کیونکہ اس کے وی طرف بحرزر ہے جس نے شال اور مشرق کی راہ روک رکھی ہے۔ بائیں جانب بحر اسود ہے جو شال مغرب کے لیے قدرتی روک ہے۔ درمیانی علاقے میں اس کا سربا فلک سلسلہ کوہ ایک قدرتی دیوار کا کام دے رہا ہے پس اگر شالی قبائل کے حملوں کے لیے کوئی راہ باتی رہی تھی تو وہ صرف اس سلسلہ کوہ کا ایک عریض درہ یا وسطی وادی تھی اور یقیناً وہیں سے یا جوج ما جوج کو دوسری طرف چہنچنے کا موقع ملتا تھا۔ اس راہ کے بند ہو جانے کے بعد نہ صرف بحرفزر سے لے کر بحر اسود تک کا علاقہ محفوظ ہو گیا بلکہ سمندروں اور پہاڑوں کی ایک ایک دیوار قائم ہوگئی جس نے تمام مغربی ایشیا کو اپنی پاسبانی میں لے لیا اور شال کی طرف سے بالکل محفوظ ہو گیا۔

سے جلے کا کوئی خطرہ باتی نہ رہا اب ایران شام عراق عرب ایشیا ہے کو چک بلکہ مصر بھی شال کی طرف سے بالکل محفوظ ہو گیا۔

نقشہ میں بیہ مقام دیکھو۔ تمام مغربی ایشیا نیچے ہے۔ اوپر شال میں بخ خزر ہے۔ اس سے باکیں جانب شال مغرب میں بخر اسود ہے۔ درمیان میں بخ خزر کے مغربی ساحل سے بحر اسود کے مشرتی ساحل تک کا کیشیا کا سلسلۂ کوہ چلا گیا ہے۔ ان دو سمندروں اور درمیان کے سلسلۂ کوہ نے مل کرسینکٹروں میلوں تک ایک قدرتی روک پیدا کر دی ہے اب اس روک میں اگر کوئی شگاف رہ گیا تھا جہاں سے شالی اقوام کے قدم اس روک کو بچلانگ سکتے تھے تو وہ صرف یہی دو پہاڑوں کے درمیان کی راہ تی ذوالقرنین نے اسے بھی بند کر دیا اور اس طرح شال اور مغربی ایشیا کا بیدرمیانی بچائک پوری طرح مقفل ہوگیا۔

martat.com

باتی رہایہ سوال کہ وہاں جوقوم ذوالقرنین کو طی تھی اور جو بالکل تا سمجھتی وہ کوئی قوم تھی؟ تو اس سلسلہ میں دوقو میں نمایاں ہوتی میں اور دونوں کا اس زمانہ میں وہاں قریب آباد ہونا تاریخ کی روشیٰ میں آچکا ہے۔ پہلی قوم وہ ہے جو بخز در کے مشرقی ساحل پر آباد تھی۔ اسے بونانی مؤرخوں نے ''کا پین' کے نام سے پکارا ہے اور ای کے نام سے بخز در کا نام بھی ''کا پین' پڑگیا ہے۔ دوسری قوم وہ ہے جواس مقام سے آگے بڑھ کر عین کا کیشیا کے دامن میں آباد تھی۔ یونانیوں نے اسے در کو کی ''یا''کولٹی'' کے نام سے پکارا ہے۔

اور داراکے کتبہ اسطر میں اس کا نام'' کوشیہ' آیا ہے' انہیں دوقو موں میں ہے کی نے یا دونوں قو موں نے ذوالقر نین سے یا جوج ماجوج کی شکایت کی ہوگی اور چونکہ یہ غیر متمدن قو میں تھیں اس لئے ان کی نبست فر مایا: لایسکادون یفقهون قولا۔ (ترجمان القرآن جام ۲۰۸۔ ۴۰۰ مطبوعہ اسلام اکادی لاہور ۱۹۷۱ھ)

سورۃ الکھف: ۹۲ میں دواہم چیزوں کا ذکر فر مایا ہے ایک یا جوج ماجوج کا ذکر ہے اور دوسراذ کر سد ذوالقر نین کا ہے بعنی دو پہاڑوں کے درمیان جو ذوالقر نین نے دیوار بتائی تھی۔ اب ہم ان دو چیزوں کی تفصیل کریں سے۔ پہلے یا جوٹ اور ماجوج کے متعلق احادیث ذکر کریں سے۔ اس کے بعد سد ذوالقر نین سے متعلق حقیق کریں سے۔ اس کے بعد سد ذوالقر نین سے متعلق حقیق کریں سے۔

یا جوج ماجوج کے متعلق احادیث

حضرت زینب بنت بحق رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ ایک دن ان کے پاس رسول الله صلی الله علیہ وہلم گھرائے ہوئے آئے اور آپ فرمار ہے تھے جم بول کے لیے اس شرسے ہلاکت ہے جو قریب پہنچ دِکا ہے۔ آج یا جوج ماجوج کے سد (بند) سے اتنا کھل گیا ہے آپ نے ایکو تھے اور اس کے ساتھ والی انگلی کو ملا کر دائر ہ بنایا۔ حضرت زینب بنت جحش نے کہا یا رسول الله کیا اتنا کھل گیا ہے آپ نے ایکو تھے اور اس کے ساتھ والی انگلی کو ملا کر دائر ہ بنایا۔ حضرت زینب بنت جحش نے کہا یا رسول الله کیا ہم میں نیک آ دمی ہول کے اس کے باوجود ہم ہلاک ہو جا کیں گے آپ نے فرمایا: ہاں! جب ضبیت کام بہت ہو جا کیں گے۔ (صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۱۳۵۲) میں الحریث: ۱۳۸۵ سنن الحریث: ۱۳۸۷ سنن ابن باجہ رقم الحدیث: ۱۳۵۳)

حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالی یا جوج اور ما جوج کو بیسیجے گا اور وہ ہر بلندی ہے بہ مرعت بھسلتے ہوئے آئیں سمعان رضی اللہ عنہ بہاں ہرا عمیں ہیں ہم علیں ہرا علی ہرا علی ہرا ہر اس کی اور وہاں کا تمام پانی پی جائیں گی بہاں ہر کی وقت پانی تھا اللہ کے بی حضرت عیسی اور ان کے اصحاب محصور ہو جائیں ہے حتی کہ ان بیس ہوگی۔ پھر اللہ کے جائیں ہے حتی کہ ان بیس ہوگی۔ پھر اللہ کے بین حضا اللہ ہوج کی گردنوں میں ایک کیڑا بیدا کرے گا پھر میں میں میں ایک کیڑا بیدا کرے گا پھر میں کو وہ سب دفعۃ مرجا کیں ہے۔ پھر اللہ کے بی اور ان کے اصحاب ذمین پر ایک بالشت برابر جگہ بھی ان کی کو وہ سب دفعۃ مرجا کیں ہوگی۔ پھر اللہ کے بی حضرت عیسیٰ اور ان کے اصحاب اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بختی کو وہ سب دفعۃ مرجا کیں ہوگی۔ پھر اللہ کے بی حضرت عیسیٰ اور ان کے اصحاب اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بختی اور فول کی مان کی مان کی مان کی بی اور ان کے اصحاب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہ ہاں پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک بارش بیسیج گا جوز میں کو دھودے گی اور ہر گھر خواہ وہ می کا مکان ہو یا کھال کا خیمہ وہ آئین کی طرح صاف ہو جائے گا ایک بارش بیسیج گا جوز میں کو دھودے گی اور اپنی ہر کشن لوٹاؤ' سواس دن ان کی ایک جماعت ایک انارکو (سر ہوکر) کھالے گا اور ایک دودھ دیے والی گائے لوگوں کے ایک قبیلہ کے لیے کائی ہوگی اور دودھ دیے والی بھری ایک گھر والوں کے لیے گئی ہوگی۔ ای دوران اللہ تعالیٰ ایک پاکھر والوں کے لیے گئی ہوگی۔ ای دوران اللہ تعالیٰ ایک پاکھر وہ اور بیسیج گا جولوگوں کی بغلوں کے نیچے گئی کی اور وہ ہرمومن اور ہر مسلم کی روح

martat.com

المباء القرآر

10M

قبض كركے كى اور بر بے لوگ باقى رہ جائيں كے جو گدھوں كى طرح كھلے عام جنى عمل كريں كے اور ان بى پر قيامت قائم ہوكی۔ (صبح مسلم كتاب افقن رقم الحدیث: ۱۱۰ رقم بلا محرار: ۲۹۳۷ الرقم المسلسل: ۲۳۳۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۳۲۳ سنن الزندكى رقم الحدیث: ۲۲۳۰ سنن ابن بلجدرقم الحدیث: ۲۰۷۵-۲۰۵۵)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے بھی بیر حدیث مروی ہے اس میں بیہ جملہ بھی ہے بھر یا جوج اور ماجوج خمر کے بہاڑ کے باس پنچیں گے بیہ بیت المقدس کا بہاڑ ہے۔ وہ کہیں ہے ہم نے زمین والوں کوتو قتل کر دیا۔اب آسان والوں کوتل کریں بھروہ آسان کی طرف تیر پھینکیں گے اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کوخون آلودہ کر کے لوٹا دے گا۔

(صححملم كاب الختن رقم الحديث: ١١١ وقم الحديث المسلسل: ٢١٠٠)

## یا جوج اور ماجوج کے متعلق قدیم علماء کی آراء

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ ه لكھتے ہيں۔

ضحاک نے کہا یا جوج اور ماجوج ترک میں سے ہیں۔ کعب سے روایت ہے کہ یا جوج ترک سے ہیں اور ماجوج ویکم ہے ہیں۔ان کی صفت کے متعلق امام ابن عدی 'امام ابن ابی حاتم اور امام طبر انی نے اوسط میں روایت کیا ہے حضرت حذیف رضی اللّٰدعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰد صلّٰی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا: یا جوج ایک امت ہے اور ماجوج ایک اور امت ہے۔ ہر امت میں جارلا کھنفر ہیں'ان میں ہے ایک شخص فوت ہوتا ہے تو اس کی صلب سے ایک ہزار نر پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ سب سلح ہوتے ہیں۔امام ابن عدی نے کہا یہ حدیث موضوع ہے۔امام ابن ابی حاتم نے کہا اس حدیث میں ایک راوی العطار منکر الحدیث ہے۔ امام حاکم اور امام ابن مردویہ نے حضرت عبداللہ بن عمر و رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ یا جوج اور ماجوج حضرت آ دم علیہ السلام کی ذرّیت میں سے ہیں' اور امام ابن الی حاتم نے حضرت عبد الله بن عمر و سے روایت کیا ہے کہ جن اور ائس دس میں سے ایک ہیں اور یا جوج اور ماجوج دس میں سے نو ہیں۔ کعب سے روایت ہے کہ ان کا قد بہت او نیجے ورخت کی ما نند ہے اور حاکم کی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ یا جوج اور ماجوج ایک ایک بالشت کے اور دو دو بالشت کے ہیں اور ان میں سے طویل ترین تین بالشت کے ہیں' اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے فر مایا: حضرت نوح کے تین بیٹے پیدا ہوئے سام ٔ حام اور یافٹ ٔ سام سے عرب ٔ روم اور فارس پیدا ہوئے اور حام سے قبطی بربر اور حبثی پیدا ہوئے اور مافٹ سے یا جوج 'ماجوج 'ترک اور صقالبہ پیدا ہوئے۔ اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔اورسعید بن بشیر قادہ سے روایت کرتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج بائیس قبیلے ہیں۔ ذوالقرنین نے ان میں سے اکیس قبیلوں پر سد بنائی ہے ان میں سے ایک قبیلہ اس وقت کڑنے کے لیے گیا ہوا تھا وہ ترک ہیں اور وہ اس سد سے باہر ہیں 'اور علامہ نووی نے اپنے فتاوی میں بیروایت ذکر کی ہے کہ یا جوج ماجوج حضرت آ دم کی اولا دہیں مگر وہ حواسے پیدانہیں ہوئے ہیں وہ ہمارے علاتی بھائی ہیں۔سلف نے اس قول کو صرف کعب احبار سے روایت کیا ہے اور بیقول اس حدیث مرفوع سے مردود ہے کہ یا جوج اور ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت ہیں اور حضرت نوح قطعی طور پر حضرت حوا کے بطن سے پیدا موتے\_(فتح الباري ج ١١٣ ـ ١١٩ ، مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣٢٠ ١٥٠٠ء)

یا جوج اور ماجوج کے متعلق متاخرین کی آراء

ی المحض الوگوں کی رائے میں) قرآن مجیدنے ذوالقر نین کی فتوحات کے سلسلہ میں جونشانیاں بتائی ہیں وہ اچھی خاصی صد تک سکندر یونانی کی فتوحات پرمنطبق ہوتی ہیں: حتی اذا بسلغ مغرب الشمس (۱۱:الکھف:۸۲) تاریخ کا بھی بیان ہے کہ

martat.com

سکندر کی ابتدائی فوج کشی شال دمغرب ہی کی جانب تھی۔ عین حمئة سے مراد جمیل Ocbrida ہوسکتی ہے جو مناسر سے بچاس میل جانب مغرب واقع ہے۔ یہ چشمہ اپنے سابی مائل گدلے پانی کے لیے مشہور ہے۔ یہاں تک کہ جو دریا اس سے نکلا ہے اس کا نام بھی دریائے ساہ (Black Drin) ہے (اس سے بحراسود بھی مراد لیا گیا ہے)۔

"مطلع الشمس" كندركى بعدكى فوجى مجمات مشرق كى ست مين ہوئيں۔ (مراد ہے كداس كى مملكت كى انتہائى مشرق حد) "يا جوج ماجوج" غالبًا منگول قبيلے تھے جو پہاڑوں كى دوسرى جانب آباد تھے اور كہيں كہيں موقع پاكر يلغار كرتے ہوئے تركوں كے درميان كمس آتے تھے۔ در بند ميں ايك آئن ديوار سد سكندر كے نام ہے مشہور چلى آتی تھى اور اس كا پھائك باب الحد يد كہلاتا تھا۔ بيدر بند وسط ايشيا كے مشرقى علاقے ميں ضلع حصار ميں بخارا ہے ٥٠ ميل جنوب ومشرق ميں ٢٨ در جوض بلد شالى اور ٢٤ در جوطول البلد مشرقى يرواقع ہے۔

بہر حال بیامر ثبوت طلب ہے کہ سکندر یونانی کی فتو حات شالی یور پی روس اور سائبیریا تک ہوئی تھیں۔الا در ایسی نے سد سکندری انہیں اطراف میں دکھائی ہے اور اس کا نقشہ بھی دیا ہے۔(اردودائرۃ المعارف خاص ۱۲ الهور ۱۹۷۳) شیخ ابوالکلام احمد لکھتے ہیں:

اب مرف آیک معاملہ کی تشریح باقی رہ گئی ہے یعنی یا جوٹی اور ماجوج سے کون می قوم مراد ہے؟ اور جوسد سائرس نے بنائی تھی اس کی تاریخی نوعیت کیا ہے؟

قرآن مجیدنے یا جوج اور ماجوج کا دوجگه ذکر کیا ہے۔ ایک تو یہال ہے دوسرا سورہ انبیاء میں ہے: حسیٰ اذا فتحت پاجوج و ماجوج و هم من کل حدب پنسلون (٩٦:٢١)

یا جوج اور ماجوج کا نام سب سے پہلے عہد عتیق میں آیا ہے۔ حزقئیل نجی کی کتاب میں جنہیں بخت نفراپے آخری حملہ بیت المقدی میں گرفتار کرکے بابل لے گیا تھا اور جوسائرس کے ظہور تک زندہ رہے۔ یہ پیش گوئی ملتی ہے:

''اورخداوند کا کلام جھ تک پہنچا۔اس نے کہاا۔ آ دم زاد! تو جوج کی طرف اپنامنہ کر کے اس کے برخلاف نبوت کر۔ جوج کی طرف جو ماجوج کی سرز مین کا ہے اور روش مسک اور توبال کا سردار ہے۔ خداوند یہوداہ یوں کہتا ہے کہ میں تیرا مخالف ہوں میں بختے پھرا دوں گا۔ تیرے جڑوں میں بنسیاں ماروں گا' تیرے سارے لشکر اور گھوڑوں اور سواروں کو جوجنگی پوشاک پنے چو پہریاں اور سیر لئے ہوئے ہیں اور سب شمشیر بکف ہیں' کھینچ نکالوں گا اور میں ان کے ساتھ فارس اور کوش اور فوط کو بھی کھینچ نکالوں گا اور میں ان کے ساتھ فارس اور کوش اور فوط کو بھی کھینچ نکالوں گا دو میں لئے ہوئے ہوئے اور خود یہنے ہوں گے۔ نیز جوم اور شال بعید کے اطراف کے یا شندگان تج مہاوران کا سارالشکر''

ہے اور اس پیشین کوئی کامحل ٹھیک اس مکافقہ کے بعد ہے جس میں حرتئیل بی نے بی اسرائیل کی سوکھی ہڑیوں کو زندہ ہوتے کما تھا'اور جے قرآن نے بھی سورہ بقرہ کی آیت او کالمذی میر عملی قریة و هی خیاویة عملی عروشها (۲۵۹:۲)

marfat.com

میں بیان کیا ہے۔ پس ضروری ہے کہ جوج اور ماجوج کا معالمہ بھی اسی زمانے کے لگ بھگ چیش آنے والا ہو بعنی سائرس کے زمانہ میں۔اور بیسائرس کے ذوالقر نین ہونے کا ایک مزید ثبوت ہے کیونکہ قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ اس نے یا جوج و ماجوج کے حملوں کی روک تھام کے لیے ایک سدتقمیر کی تھی۔

عہد عتیق کے بعد بینام ہمیں مکاشفات یو حنامیں بھی ملتا ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ'' جب ہزار ہمی پورے ہو چکیں گے تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا' اور وہ ان قوموں کو جو زمین کے چاروں طرف ہوں گی بعنی ما جوج اور ماجوج کو گمراہ کرنے اوراڑانے کے لیے جمع کرنے نکلے گا ان کا شار سمندر کی ریت کے برابر ہوگا۔ وہ تمام زمین کی وسعتوں پر چڑھ جا کیں گی۔ (۲۰۰ے)

یا جوج اور ماجوج کے لیے یورپ کی زبانوں میں Gog اور Magog کے نام مشہور ہو گئے ہیں اور شار حین تورات کہتے ہیں کہ یہ نام سب سے پہلے تورات کے ترجمہ سبعینی میں اختیار کئے گئے تھے۔لیکن کیا اس لئے اختیار کئے گئے کہ جوج اور ماجوج کا یونانی تلفظ یہی ہوسکتا تھا' یا خود یونانی میں پہلے سے یہ نام موجود تھے؟ اس بارے میں شار حین کی رائیں مختلف ہیں لیکن زیادہ تو ی بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ دونوں نام ای طرح یا اس کے قریب قریب یونانیوں میں بھی مشہور تھے۔

اب سوال یہ ہے کہ یہ کون قوم تھی؟ تمام تاریخی قرائن منفق طور پرشہادت دے رہے ہیں کداس سے مقصود صرف ایک ہی قوم ہو سکتی ہے اس کے سوا کوئی نہیں کینی شال مشرقی میدانوں کے وہ وحثی مگر طاقتور قبائل جن کا سیلاب قبل از تاریخ عہد سے لے کرنویں صدی سیحی تک برابر مغرب کی طرف امنڈ تارہا 'جن کے مشرقی حملوں کی روک تھام کے لیے چینیوں کو سینکٹروں میل لمبی دیوار بنانی پڑی تھی 'جن کی مختلف شاخیں تاریخ میں مختلف ناموں سے پکاری گئی ہیں اور جن کا آخری قبیلہ یورپ میں میگر کی میں میں میروشناس ہوااور ایشیا میں تا تاریوں کے نام سے۔اسی قوم کی ایک شاخ تھی جے یونانیوں نے سیتھین کے نام سے پکارا ہے اور اسی کے حملوں کی روک تھام کے لیے سائرس نے سرقیم کی گئی ۔

پ سال مشرق کے اس علاقہ کا بڑا حصہ اب منگولیا کہلاتا ہے لیکن منگول لفظ کی ابتدائی شکل کیاتھی؟ اس کے لیے جب ہم چین کے تاریخی مصادر کی طرف رجوع کرتے ہیں (اور ہمیں اس طرف رجوع ہونا چاہئے کیونکہ وہ منگولیا کے ہم سامیہ میں ہے) تو معلوم ہوتا ہے کہ قدیم نام موگ تھا۔ یقینا یہی موگ ہے جو چھسو برس قبل سے یونانیوں میں میگ اور مے گاگ پکارا جاتا ہو گااور یہی عبرانی میں ماجوج ہوگیا۔ (تر جمان القرآن س ۴۲۰٬۳۲۱ مطبوعہ لاہور ۱۹۷۱ء)

سيد ابوالاعلى مودودي متوفى ١٣٩٩ه لكهتي بين:

شخ شبيراحم عثماني متوني ١٣٦٩ ه لكهتي مين:

یا جوج ماجوج کون ہیں؟ کس ملک میں رہتے ہیں؟ ذوالقرنین کی بنائی ہوئی سد (آہنی دیوار) کہاں ہے؟ بی**روہ سوالات** 

martat.com

الى جن كمتعلق مغسرين ومؤرضين كاقوال مخلف رب بير ميراخيال يدب (والله اعلم) كه ياجوج ماجوج كى قوم عام انسانوں اور جنات کے درمیان ایک برزخی محلوق ہے اور جیسا کہ کعب احبار نے فرمایا اور نو وی نے فتاوی میں جمہور علاء سے نقل مما ہان کا سلسلہ نسب باپ کی طرف ہے آ دم پر منتی ہوتا ہے مگر ماں کی طرف سے حوا تک نہیں پہنچا کو یا وہ عام آ دمیوں کے محض باب شریک بھائی ہوئے۔ کیا عجب ہے کہ دجال اکبر جے تمیم داری نے کی جزیرہ میں مقید دیکھا تھا ای قوم میں کاہو' و معرت منع عليه السلام جومحض ايك آ دم زاد خاتون (مريم ميديقه ) كيطن سے بتوسط فخه ملكيه بيدا ہوئے نزول من السماء **کے بعد د جال کو ہلاک کر دیں گے۔اس دقت بیقوم یا جوج ما جوج د نیا پرخروج کرے گی اور آخر کار حضرت میج کی د عاہے غیر بعمولی موت مرے گی۔اس دقت بیقو م کہاں ہے اور ذوالقر نین کی دیوار آئنی کس جگہ واقع ہے؟ سو جوشخص ان سب اوصاف کو** فنظرر کھے گا جن کا ثبوت اس قوم اور دیوار آئی کے متعلق قرآن کریم اور احادیث سیحہ میں ملتا ہے اس کو کہنا ہڑے گا کہ جن موں ملکوں اور دیواروں کالوگوں نے رائے سے پا دیا ہے یہ مجموعہ اوصاف ایک میں بھی پایانبیں جاتا۔ لہذا وہ خیالات سیح العلم نہیں ہوتے اور احادیث صححہ کا انکار یا نصوص کی تاویل نے بعیدہ دین کے خلاف ہے۔ ربائ افین کا بیشبہ کہ ہم نے تمام المین کو جیمان ڈ الامکر کہیں اس کا پتانہیں ملا'اورای شبہ کے جواب کے لیے ہمارے موفین نے بتا بتلانے کی کوشش کی ہے اس کا مجیح جواب وہی ہے جوعلامہ آلوی بغدادی نے دیا ہے کہ ہم کواس کا موقع معلوم نبیں'اورممکن ہے کہ ہمارےاوراس کے درمیان وے بڑے سمندر حاکل ہوں' اور بیدوعویٰ کرنا کہ ہم تمام خشکی اور تری پرمحیط ہو چکے ہیں واجب انتسلیم نہیں عقلاً جائز ہے کہ جس امرح اب سے پانچ سوبرس پہلے ہم کو چوتھے براعظم (امریکہ) کے وجود کا پتہ نہ چلا اب بھی کوئی یا نجواں براعظم ایسا موجود ہو جہاں تک ہم رسائی نہ حاصل کر سکے ہوں'اور تھوڑے دنوں بعد ہم وہاں تک یا وہ لوگ ہم تک پہنچ سکیں ۔ سمندر کی دیوار اعظم جو آسٹریلیا کے شال مشرقی ساحل پرواقع ہے آج کل برطانوی سائنسدان ڈاکٹری ایم ینگ کے زیر ہدایت اس کی تحقیقات جاری ہے۔ بیدد بوار ہزارمیل سے زیادہ کمی اور بعض بعض مقامات پر بارہ بارہ میل تک چوڑی اور ہزار فٹ او کچی ہے جس پر بے شار ا الرق بتی ہے جومہم اس کام کے لیے روانہ ہوئی تھی حال میں اس نے اپنی یک سالتحقیق ختم کی ہے جس سے سمندر کے عجیب ۔ گریب اسرار منکشف ہوتے ہیں اور انسان کو جیرت واستعجاب کی ایک نئی دنیا معلوم ہور ہی ہے' پھر کیسے دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ ہم و خشکی وتری کی تمام مخلوق کے کمل انکشافات حاصل ہو چکے ہیں۔ بہر حال مخبر صادق نے جس کا صدق دلائل قطعیہ سے ثابت ہے جب اس دیوار کی مع اس کے اوصاف کے خبر دی تو ہم پر واجب ہے کہ ہم اس کی تقیدیق کریں اور ان واقعات کے منتظر ال جومشركين ومنكرين كے على الرغم چيش آكر رہيں گے۔ (حاشية تر آن برتر جميش محود حن مطبوء مملكة عربيه عوديه) پیرمحد کرم شاه الاز هری متونی ۱۳۱۸ ه لکھتے ہیں:

یا جوج اور ماجوج کا ذکر قرآن کریم میں دوبارآیا ہے ایک یہاں اور دومراسورۃ الانبیاء میں پورپ کی زبانوں میں انہیں Gog And Magos کہا جاتا ہے یہ کون ک قوم تھی تمام تاریخی قرائن متفقہ طور پرشہادت دیے ہیں کہ اس سے مقصود صرف کی بھی تقوم ہو سکتی ہے بعنی شال مشرقی میدانوں کے وہ وحثی اور طاقتور قبائل جن کے مشرقی حملوں کی روک تھام کے لیے چین کے شہنشاہ شین ہوا تگ ٹی کو وہ عظیم الثان و بوار بنانی پڑی جو پندرہ سومیل تک چلی گئی ہے اور جو دیوار چین کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی تقمیر ۱۳ تن میں شروع ہوئی اور دی برس میں ختم ہوئی اس نے شال اور مغرب کی طرف منگولین قبائل کے حملوں کی ہے۔ اس کی تقمیر کا تاب سے اس کے اس کے حملوں کا رخ پھر وسط ایشیا کی طرف مڑگیا۔ انہی کے حملوں کورو کئے کے لیے سائر سے مشمیر کی شال مشرق کے اس ملاقہ کا بڑا حصہ اب منگولیا کہلاتا ہے لیکن چینی ذرائع سے پتا چلتا ہے کہ اس کا اصلی قد یم نام

marfat.com

فالمرآر

''موگ'' ہے جو چھسو برس ق میں یونانیوں میں میگ اور میگاگ پکاراجا تا تھااور یکی لفظ عبرانی میں ماجوج ہو گیا۔ (میاءالقرآن جسم ۵۰-۳۹ مطبوعه میاءالقرآن جسم ۵۰-۳۹ مطبوعه میاوالقرآن بلی کیشنزلا ہور ۱۳۹۹ھ

یا جوج اور ماجوج کے متعلق مصنف کا نظریہ

عاکم نے حضرت ابو ہریرہ سے مرفو عاروایت کیا ہے کہ یا جوج اور ما جوج حضرت نوح کے بیٹے یافٹ کی اولا و سے ہیں۔ تورات میں بھی اس طرح نہ کور ہے (حزتی ایل باب ۳۹۰ ٪) شخ ابوالکلام نے کہا یہ دہی ہیں جن کو پہلے تا تاری اوراب منگول کہا جا تا ہے۔ سید مودودی نے لکھا ہے کہ یہ ایشا کے شال مشرقی علاقے کی وحثی قویس ہیں۔ شخ عثانی نے لکھا ہے کہ یہ عام انسانوں اور جنات سے پیدا شدہ ایک برزخی قوم ہے۔ پیرمحد کرم شاہ الاز ہری نے لکھا ہے کہ یہ ایشیا کے شال مشرقی علاقہ کے وحثی قبائل ہیں۔ بعض نے کہا یہ منگول ہیں۔ ہارااس پر ایمان ہے کہ یا جوجی بیدا ہو بھی ہیں اور قرب قیامت میں ان کے مصداتی کا تعین نہیں کیا اور نہ ان کی واضح اور حتی صفات بیان کی ہیں۔ ان کی صفات بیان کی ہیں۔ ان کی صفات بیان کی ہیں۔ ان کی صفات اور دوز نے موجود ہیں کین ہم قطعی طور پر یہ نہیں بتا گئے کہ جنت اور دوز نے کس جگہ پر ہیں۔ (بعض اخبارا حاد سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت اور دوز نے کس جگہ پر ہیں۔ (بعض اخبارا حاد سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت سات آ سانوں کے او پر اور عرش کے نیجے ہے لیکن سے طعی نہیں ہے)
معلوم ہوتا ہے کہ جنت سات آ سانوں کے او پر اور عرش کے نیجے ہے لیکن سے قطعی نہیں ہے)
معلوم ہوتا ہے کہ جنت سات آ سانوں کے او پر اور عرش کے نیجے ہے لیکن سے قطعی نہیں ہے)
مد ذو القر نہیں کی تحقیق

شيخ ابوالكلام احمر لكھتے ہيں:

اب ایک سوال اورغورطلب ہے۔ ذوالقرنین نے جوسد تعمیر کی تھی وہ درہ داریال کی سد ہے یا دربند کی دیوار؟ یا دونوں؟ قرآن میں ہے کہ ذوالقرنین دو پہاڑی دیواروں کے درمیان پہنچا'اس نے آئی تختیوں سے کام لیا'اس نے درمیان کا حصہ پاٹ کے برابر کر دیا'اس نے بچھلا ہوا تا نبا استعال کیا۔ تعمیر کی یہ تمام خصوصیات کی طرح بھی دربند کی دیوار پرصادق نہیں آتیں یہ پھر کی بردی بردی سلوں کی دیوار ہے'اور دو پہاڑی دیواروں کے درمیان نہیں ہے بلکہ سمندر سے پہاڑ کے بلند حصہ تک چلی گئی ہے۔ اس میں آئی تختیوں اور پچھلے ہوئے تا نبے کا کوئی نشان نہیں ملتا۔ پس یقطعی ہے کہ ذوالقرنین والی سد کا اطلاق اس برنہیں ہوسکتا۔

۔ البتہ درہ داریال کا مقام ٹھیک ٹھیک قرآن کی تصریحات کے مطابق ہے۔ بیدد و پہاڑی چوٹیوں کے درمیان ہے اور جوسد تعمیر کی گئی ہے اس نے درمیان کی راہ بالکل مسدود کر دی ہے چونکہ اس کی تعمیر میں ہنی سلوں سے کام لیا گیا تھا اس لئے ہم د کیھتے ہیں کہ جارجیا میں''ہنی دروازہ'' کا نام قدیم سے مشہور چلاآتا ہے۔ اس کا ترجمہ ترکی میں''دامر کپو''مشہور ہوگیا۔

بہرحال ذوالقرنین کی اصلی سدیمی سد ہے۔ ہوسکتا ہے کہ اس کے بعدخود اس نے یا اس کے جانشینوں نے بیدد کھے کر کہ کاکیشیا کامشر تی ڈھلوان بھی خطرہ سے خالی نہیں دربند کی دیوار تقمیر کردی ہواور نوشیرواں نے اسے اور مضبوط کیا ہو۔ یاممکن ہے کہ فی الحقیقت نوشیرواں ہی کی تقمیر ہو۔

دربند کی دہری دیوار ۹۹کاء تک موجود تھی جس کی تصویر ایک روی سیاح کی بنائی ہوئی ایچ والڈنے اپنی کتاب ''کواکیسیس'' میں نقل کی ہے' لیکن ۱۹۰۴ء میں جب پروفیسر جیکسن نے اس کا معائنہ کیا تو گوآ ٹار باقی تھے لیکن دیوارگر چکی تھی البتہ اکہری دیوارا کثر حصول میں اب تک باقی ہے۔

marfat.com

موجودہ زمانہ کے شارصین تورات میں بھی ایک جماعت ای طرف کی ہے کہ یا جوج و ماجوج سے سیستمین تو م مرادشی کین اس موجودہ نرمانی کوئی کا محمل ان کا وہ حملے قرار دیتے ہیں جو ہیروڈوٹس کے قول کے مطابق ۱۳۰ قبل میچ میں ہوا تھا۔لیکن اس معمورت میں بیدا ہو جاتی ہے کہ حرفتیل کی کتاب بابل کی اسیری کے زمانہ میں کئی ہے کیونکہ وہ خور بھی بخت نعر کے معمورت میں سے متے اور سیستھین حملہ اس سے بہت پہلے ہو چکا تھا۔ اس باب میں مزید تفصیلات کے لیے انسائیکو پیڈیا برٹیا نیکا میں میں مزید تفصیلات کے لیے انسائیکو پیڈیا برٹیا نیکا مقالہ دیکھنا جائے۔

ہم نے ذوالقرنین کے مبحث میں پوری تفعیل سے کام لیا ہے کیونکہ زبانہ حال کے معترضین قرآن نے اس مقام کو سب زیادہ اپ معاندانہ استہزاء کا نشانہ بنایا ہے۔ وہ کہتے ہیں ذوالقرنین کی کوئی تاریخی اصیلت نہیں ہے۔ یہ محض عرب دیوں کی ایک کہانی تھی جو پیغیراسلام نے اپنی خوش اعتقادی سے مجمعے کی اور نقل کر دی۔ اس لئے ضروری تھا کہ ایک مرتبہ مسئلہ اس طرح صاف کر دیا جائے کہ شک وتر در کا کوئی پہلو باقی نہ رہے۔ (تر جمان القرآن جمس ۲۲۰۔ ۲۲۹ مطبوعہ لاہور ۱۹۷۱ء) سید ابوالاعلی مودودی متوفی ۱۳۹۹ھ لکھتے ہیں:

ذوالقرنین کی تغیر کردہ دیوار کے متعلق بعض لوگوں میں بیغلط خیال پایا جاتا ہے کہ اس سے مراد مشہور دیوار چین ہے الانکہ دراصل بید دیوار قفقاز (Caucasus) کے علاقہ داغتان میں در بند اور داریال (Darial) کے درمیان بنائی گئی ۔ قفقاز اس ملک کو کہتے ہیں جو بحیرہ اسود (Black Sea) اور بحیرہ خزر (Caspian Sea) کے درمیان واقع ہے۔ ملک میں بحیرہ اسود سے داریال تک تو نہایت بلند پہاڑ ہیں اور ان کے درمیان اسٹے نگ در سے ہیں کہ ان سے کوئی بوئی ملک میں بحیرہ اسود سے داریال تک درمیان جو علاقہ ہے اس میں پہاڑ بھی زیادہ بلند نہیں ہیں اور ان میں کو ہستانی رائے بھی خاصے وسیع ہیں۔ قدیم زیانے میں تال کی وحقی قو میں اس طرف سے جنوب کی طرف غارت گرانہ حملے کرتی تھیں اور ایرانی فرمانرواؤں کو ای طرف سے اپنی مملکت پر شائی حمل میں کو خطرہ لاحق رہتا تھا۔ انہی حملوں کورو کئے کے لیے کہ میں اور ایرانی فرمانرواؤں کو ای طرف سے اپنی مملکت پر شائی حمل میں جو دی ہور کی تھی۔ انہی حک میں ہو کہ ہور پر بیت تھیں نہیں ہو گئی ہوں کی خطرہ لاحق رہتا تھا۔ انہی حملوں کورو یہ جھی تیں اور اس کی تعلی کی جو کیفیت قرآن جمید میں بیان کی گئی ہواں کی آئی ہور اس کے آثارات بھی وہاں یائے جاتے ہیں۔

ابن جریر طبری اور ابن کثیر نے اپنی تاریخوں میں یہ واقعہ لکھائے اور یا توت نے بھی بچم البلدان میں اس کا حوالہ دیا ہے کہ حطرت عمر رضی اللہ عنہ نے آذر بائیجان کی فتح کے بعد ۲۲ھ میں سراقہ بن عمر وکو باب الا بواب (در بند) کی مہم پر روانہ کیا اور مراقہ نے عبدالرحمٰن بن ربعہ کواپے مقدمتہ الجیش کا افسر بنا کرآ مے جمیجاء عبدالرحمٰن جب ارمینیہ کے علاقے میں واخل ہوئے لوہاں کے فرماز واشہر براز نے جنگ کے بغیرا طاعت قبول کرلی۔ اس کے بعدانہوں نے باب الا بواب کی طرف پیش قدی کا مراوہ کی اس موقع پرشم براز نے ان سے کہا کہ میں نے اپنے ایک آدی کو سد ذوالقر نین کا مشاہدہ اور اس علاقے کے حالات کا مطالعہ کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرسکتا ہے۔ چنانچہ اس نے عبدالرحمٰن کے سامنے اس شخص کو پیش کا مطالعہ کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرسکتا ہے۔ چنانچہ اس نے عبدالرحمٰن کے سامنے اس شخص کو پیش کردیا۔ (طبری نے سے ۲۳۹ کا میں ۱۳۵ کا میں ۱۳۵ کا میں ۱۳۵ کا میں ۱۳۵ کے بیٹر البلدان ذکر باب الا بواب)۔

اس واقعہ کے دوسو برس بعد عباسی خلیفہ و اثق (۲۳۲-۲۲۷ ھ) نے سد ذوالقر نین کا مشاہدہ کرنے کے لیے سلام جمان کی قیادت میں ۵۰ آدمیوں کی ایک مہم روانہ کی جس کے حالات یا قوت نے مجم البلدان میں اور ابن کیٹر نے البدایہ جانبے میں خاصی تفصیل کے ساتھ بیان کئے ہیں۔ان کا بیان ہے کہ بیدوفد سامرہ (سٹسر یَّ مَسِنْ دَ الٰی ) سے تفلیس وہاں سے

marfat.com

لم المرآر

الستریرُ وہاں سے اللان ہوتا ہوا فیلان شاہ کے علاقے میں بہنچا بھرخز رکے ملک میں داخل ہوا اور اس کے بعد در مند بھی کرائ نے سد کا مشاہرہ کیا۔ (البدایہ والنہایہ ۲۰ م ۱۱۱۰ ج ۷ م ۱۲۰ تا ۱۲۵- مجم البلدان باب الابواب) اس سے صاف معلوم ہوتا ہے ک تیسری صدی ہجری میں بھی مسلمان عام طور پر قفقا زکی اس دیوار ہی کوسد ذوالقر نین سبجھتے تتھے۔

باقوت نے بچم البلدان میں متعدد دوسرے مقامات پر بھی اس امر کی تقریح کی ہے۔ خزر کے ذیرعنوان وہ لکھتا ہے کہ ھی ا بلاد النسر ک خلف بساب الابواب السمعروف بسالسدر بند قسریب من سد ذی القرنین " بیترکوں کا علاقہ ا ہے جوسد ذوالقرنین کے قریب باب الابواب کے پیچھے واقع ہے جے در بند بھی کہتے ہیں''۔ای سلسلہ میں وہ خلیفہ المقتدر باللہ کے سفیر احمد بن فضلان کی ایک رپورٹ نقل کرتا ہے جس میں مملکت خزر کی تفصیلی کیفیت بیان کی گئی ہے۔اس میں بتایا گیا ہے کہ خزر ایک مملکت کا نام ہے جس کا صدر مقام اتل ہے۔ دریائے اتل اس شہر کے درمیان سے گزرتا ہے اور بیدوریا روس اور بہ فارسے آکر بح خزر میں گرتا ہے اور بیدوریا روس اور بہ فارسے آکر بح خزر میں گرتا ہے۔

باب الابواب کے زیرعنوان لکھتا ہے کہ اس کوالباب اور در بند بھی کہتے ہیں۔ یہ بحر خزر کے کنارے واقع ہے۔ بلاد کغر سے بلاد سلمین کی طرف آنے والوں کے لیے بیراستہ انتہائی دشوارگز ار ہے۔ ایک زمانہ میں بینوشیروان کی مملکت میں شامل تعا اور شاہان ایران اس سرحد کی حفاظت کو غایت درجہ اہمیت دیتے تھے۔ (تنہیم القرآن جسم ۲۷۲ے۔ ۲۵۱م مطبوعہ لا مور ۱۹۸۲ء) پیرفحمد کرم شاہ الاز ہری متوفی ۱۲۱۸ھ لکھتے ہیں:

آخر میں ہمیں یہ تحقیق کرنا ہے کہ سائرس نے جوسد تعمیر کی تھی اس کامحل وقوع کہاں ہے بحرخزر کے مغربی ساحل پر ایک قدیم شہر در بند آباد ہے یہ ٹھیک اس مقام پر واقع ہے جہاں کا کیشیا کا سلسلہ کوہ ختم ہوتا ہے اور بخر خزر سے مل جاتا ہے بیہاں ایک دیوار ہے جس کا طول بچپاس میل اور او نچائی انتیس فٹ اور موٹا ئی دس فٹ ہے (انسائیکلو بیڈیا) اس مقام سے مغرب کی طرف درہ دانیال ہے جو دو بلند پہاڑوں سے گھر اہوا ہے بیہاں بھی قدیم زمانے سے ایک دیوار ہے اور اسے آئنی دیوار کے نام سے یکارا جاتا ہے۔ (ضیاء القرآن جس ۴۵ مطبوعہ ضیاء القرآن بیلی کیشنز لا ہور ۱۳۹۹ھ)

marfat.com

ال وزن قام نہیں کریں گے ہ ال ک مولول كر مذاق بنا ليا تقا ٥ مے گا، خواہ ہم اس کی مدد کے بیے اتنا ہی مندرا در لے آئی 🕝 آ そのりゃ

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا کافروں کا بیگان ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کرمیرے بندوں کو دوست بنالیں گے بے شک ہم نے کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم کو تیار کررکھا ہے 0 آپ کہے کہ کیا ہم تم کو بی خبر دیں کہ سب سے زیادہ نقصان وہ کام کن لوگوں کی مہمانی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے 0 آپ کہے کہ کیا ہم تم کو بیختے رہے کہ وہ نیک کام کررہے ہیں 0 بیدہ وہ کیا ہم تا کہ بین 0 بیدہ وہ لیے جن کی تمام مسائی دنیا کی زندگی میں اکارت گئیں اور وہ یہ بچھتے رہے کہ وہ نیک کام کررہے ہیں 0 بیدہ

marfat.com

لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آنیوں اور اس سے ملاقات کے ساتھ کغر کیا سوان کے اعمال ضائع ہو مجھے اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے 0 ان کی سزاجہم ہے کیونکہ انہوں نے میری آنیوں اور میرے رسولوں کو نداق بنالیا تھا 0 (الکھنہ:۱۰۲-۱۰۲)

جن لوگوں کے اعمال ضائع ہوجاتے ہی<u>ں</u>

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا کافروں کا یہ گمان ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کرمیر ہے بندوں کو دوست بتالیں گے۔میر ہے بندوں سے مراد ہیں ملائکہ حضرت عینی اور حضرت عزیر اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ کیا ان کا یہ گمان ہے کہ یہ مجھے چھوڑ کرمیر ہے بندوں کو اپنا کارساز بنالیں گے اور میں ان کوکوئی سزانہیں دوں گا'یا ان کا یہ مل ان کونغ درے گا۔جولوگ ملے کے لیے آئیں ان کی خاطر تواضع کے لیے جوسامان تیار کیا جائے اور ان کو چیش کیا جائے اس کونزل کہتے ہیں۔اللہ تعالیٰ فرما تا ہے ہم نے کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم کو تیار کر دکھا ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا آپ کہیے کہ کیا ہم تم کو یہ خبر دیں کہ سب سے زیادہ نقصان دہ کام کن لوگوں کے ہیں **0 س** وہ لوگ ہیں جن کی تمام مساعی دنیا کی زندگی میں اکارت کئیں اور وہ یہ بچھتے رہے کہ وہ نیک کام کررہے ہیں۔

رہ دی بین میں بیدرلیل ہے کہ بعض لوگ کسی کام کواچھا سمجھ کر کرتے ہیں حالانکہ اس کی وجہ سے ان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ انسان کے اعمال کفر اور ارتداد کی وجہ سے ضائع ہوتے ہیں یا لوگوں کے دکھانے اور انہیں سانے کے لیے ممل کرنے کی وجہ سے ان کے ممل ضائع ہوجاتے ہیں۔ اس آیت میں اس سے مراد کفر ہے۔

مععب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا اللہ تعالی نے فر مایا ہے کیا ہم ہم کو یہ خبر دیں کہ سب سے زیادہ نقصان دہ کام کن لوگوں کے ہیں؟ کیا اس آیت کا مصداق الحروریة (خوارج) ہیں؟ کہا نہیں وہ یہود اور نصاری ہیں۔ رہے یہود تو انہوں نے جنت کی تکفیر کی اور جنت کے متعلق کہا نداس انہوں نے جنت کی تکفیر کی اور جنت کے متعلق کہا نداس میں کوئی کھانے کی کوئی چیز ہوگی نہ چینے کی کوئی چیز ہوگی۔ اور جہاں تک الحروریہ کا تعلق ہے تو وہ اس آیت کے مصداق ہیں:

میں کوئی کھانے کی کوئی چیز ہوگی نہ چینے کی کوئی چیز ہوگی۔ اور جہاں تک الحروریہ کا تعلق ہے تو وہ اس آیت کے مصداق ہیں۔

میں کوئی کھانے کی کوئی چیز ہوگی نہ بھیلے میٹ ایک یون کوئی چیز ہوگی۔ اور جہاں تک الحروریہ کا تعلق ہے تو وہ اس آیت کے مصداق ہیں۔

میں کوئی کھانے کی کوئی چیز ہوگی نہ کے کی کوئی چیز ہوگی۔ اور جہاں تک الحروریہ کا تعلق ہے تو وہ اس آیت کے مصداق ہیں۔

میں کوئی کھانے کی کوئی چیز ہوگی نہ تو کی بھی کہ کوئی کوئی کے بعداس کو تو ٹر دیتے ہیں۔

(القره: ۲۷)

اور حضرت سعدان كو فاسقين كهتيم بين \_ (صحح البخاري رقم الحديث: ١٥٢٨)

اوراس آیت سے ان کی زجر و تو بیخ مراد ہے کہ جن کافروں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کی ہے انہیں بتا دیں کہ تمہاری کوشش رائیگاں گئی اور تمہاری آرز و ئیں نا کام ہو گئیں سو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے کہا اس سے کفار مکہ مراد ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس سے خوارج اہل حروراء مراد ہیں۔ مرہ نے کہا اس سے مراد گرجوں کے راہب ہیں۔ علامہ قرطبی نے اس پراعتراض کیا ہے کہ ان لوگوں کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا ہے: یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپ رب کی آیتوں اور اس سے ملاقات کے ساتھ کفر کیا سوان کے اعمال ضائع ہو گئے اور خوارج اور گرجوں کے راہب وغیرہ پر یہ صادق نہیں آتا کہ انہوں نے اپ رب کی آیتوں اور اس سے ملاقات کے ساتھ کفر کیا سوان سے ملاقات کا انکار کیا کہ کو اور اس سے ملاقات کا انکار کی آیتوں کو مانتے ہیں اور گرجوں کے راہب انجیل کو مانتے ہیں۔ اس کا جواب میے کہ قرآن مجید کی آیتوں کو مانتے ہیں اور گرجوں کے راہب انجیل کو مانتے ہیں۔ اس کا جواب میے کہ قرآن مجید کی آئی ہوں کے انکار کو شائر اور کہا کر کے مرتکب کی ایت ہیں۔ اور رہے خوارج تو وہ قرآن مجید کی ان آیتوں کو نہیں مانتے جن میں اللہ تعالی نے صفائر اور کہا کر کے مرتکب کی مانتے ہی نہیں اور رہے خوارج تو وہ قرآن مجید کی ان آیتوں کو نہیں مانتے جن میں اللہ تعالی نے صفائر اور کہا کر کے مرتکب کی

marfat.com

مغفرت کی تقریح کی ہےاوروہ شفاعت کی آیات کو بھی نہیں مانتے اور جن آیات میں مرتکب کبائر پرمومن کا اطلاق کیا گیا ہے وہ ان کو بھی نہیں مانتے۔

جن لوگوں کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا

اس کے بعد الله تعالی نے فرمایا اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں مے۔

حضرت الوہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن ایک بہت بڑا اور **مہت مونافنس آئے گا اور اللہ تعالیٰ کے نز** دیک اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا'اور فرمایاتم یہ آیت پڑھو ف الا

القيم لهم يوم القيامة و ذنا (الكمن ١٠٥) اورجم قيامت كردن ان كے ليے كوئى وزن قائم نبيس كريں مے۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ٢٧٢٩ صحح مسلم رقم الحديث: ٢٧٨٥)

اس کامعنی میہ ہے کہ قیامت کے دن انہیں ان کے اعمال پر کوئی تو ابنیں ملے گا اور قیامت کے دن میزان میں ان کی سکی نیک کا وزن نہیں کیا جائے گا اور جس کی کوئی نیک نہیں ہوگی تو پھر وہ دوزخ میں ہوگا۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کفار تہامہ پہاڑ جتنے بڑے بڑے اعمال لے کرآئیں گے لیکن ان کا وزن نہیں کیا جائے گا' اور اس آیت کا معنی مجاز ایوں بھی ہوسکتا ہے کہ ان کے اعمال کا اس دن ہمارے نز دیک کوئی وزن نہیں ہوگا۔ یعنی ان کے اعمال کی کوئی قدر نہیں ہوگا۔ یعنی ان کے اعمال کی کوئی قدر نہیں ہوگا۔

بسپارخوری کے دینی اور دینوی نقصانات اس مدیث میں موٹے آ دی کاخصوصیت کے ساتھ ذکر فر مایا ہے اس کی فقہ یہ ہے کہ جو شخص حرص اور تلذذ کی وجہ سے زیادہ کھاتا ہے قیامت کے دن اس کے نیک اعمال کا وزن نہیں ہوگا۔ بلکہ بیر عدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ ضرورت سے

زیادہ کھانا مکردہ تحریمی ہے۔ زیادہ مرغن اور پکنی چیزیں کھانا' مٹھائیاں کھانا' نقبل اور دیر ہضم چیزیں کھانا جیسے پراٹھے' شیر مال' تا فقان اور زردہ' بریانی وغیرہ' زیادہ گوشت کھانا جسم کوفر بہ کرتا ہے' اور معیاری وزن سے جس کا وزن زا کد ہو وہ جلدیا بدیر شوگر'

ہائی بلڈ پریشر انجا کنا اور جوڑوں کے درد وغیرہ میں مبتلا ہو جاتا ہے کوئی شخص اپنے جسم کا مالک نہیں ہے اس کے لیے یہ جائر نہیں

ہے کہ وہ اپنے جسم کونقصان پہنچائے۔ اس کئے زیادہ چنٹی اور چنٹارے دار چیزیں زیادہ مقدار میں کھانا جائز نہیں ہے اس کئے

احادیث میں زیادہ کھانے اورموٹے آدی کی ندمت کی گئی ہے۔

مشهور محديث شيخ اساعيل بن محمد العجلوني التوفي ١٩٢ اله لكهت بين:

الکشاف البغوی اور دیگرمغسرین نے لکھا ہے کہ علاء یہود میں سے مالک بن صیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا میں تمہیں اس ذات کی قتم دیتا ہوں جس نے تو رات کو حضرت موی علیہ السلام پر فازل کیا ہے کیا تم نے تو رات میں یہ پڑھا ہے کہ اللہ تعالی موٹے عالم سے بغض رکھتا ہے اور وہ موٹا آ دی تھا سووہ غضب تاک موگیا اور کہنے لگا کہ اللہ تعالی نے کسی بشر پر کوئی چیز تا زل نہیں کی۔

بشراعور بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب نے فر مایا تم زیادہ مقدار میں کھانے اور پینے سے احتر از کرہ کیونکہ بسیار خوری جسم کو فاسد کرتی ہے اور بزدلی پیدا کرتی ہے اس سے نماز میں سستی پیدا ہوتی ہے اور تم کھانے پینے میں درمیانہ روی کو ازم کرلو کیونکہ اس سے جسم کی زیادہ اصلاح ہوگی اور اس سے تم اسراف سے بچو گئا در بے شک اللہ موٹے عالم سے بخض رکھتا ہے۔ حضرت ابوا مامہ با بلی رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو مرفو عاروایت کیا ہے۔

الم احمرُ عاكم اورامام بيهي نے سندجيد كے ساتھ حضرت جعدہ الجھمی سے روايت كيا ہے كہ نبي صلى الله عليه وسلم نے ايك

marfat.com

عاد القرآر

موٹے آ دمی کی طرف دیکھا تو اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اگریہ ( کھانا) اس (پیٹ) کے علاوہ کمی اور چیز پس ہوتا تو یہ تمہارے لئے زیادہ بہتر تھا۔ (حافظ زین نے لکھا ہے اس حدیث کی سند سمجے ہے ٔ منداحمہ رقم الحدیث:۱۵۸۱۳ دارالحدیث قاہرہ ٔ منداحمہ رقم الحدیث:۱۵۹۱۳ عالم الکتب بیردت ٔ منداحمہ جسم اے تدیم' منداطیالی رقم الحدیث:۱۲۳۵)

( كشف الغطاءج ٢م ٢٣٨ ، قم الحديث: ٢١ كا مطبوء مكتبة الغزالي دمش)

حضرت عمران بن حمین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تم ہیں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو میر ے قرن ( زمانہ یا صدی ) میں ہیں کچر وہ لوگ ہیں جوان کے قریب ہیں۔عمران نے کہا بچھے بتانہیں آپ نے اپنے بعد دوقرن ذکر فر مائے یا تین کچر تنہارے بعد ایک ایسی قوم آئے گی جوشہادت دے گی تو اس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی وہ خیانت کرے گی اس کوامین نہیں سمجھا جائے گا وہ نذر مانیں گے اور نذر کو پورانہیں کریں گے اور ان میں موٹا یا ظاہر ہوگا۔

(صحح ابخاري رقم الحديث: ٣١٥٠ مصحح مسلم رقم الحديث: ٢٥٣٥ منن الترندي رقم الحديث: ٢٢٢٢ منن النسائي رقم الحديث: ٩٠٩)

کھانے کی وجہ سے کفار کی فدمت کی ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

اورجن لوگوں نے کفر کیا وہ (دنیا کا) فائدہ اٹھارہے ہیں اور اس طرح کھاتے ہیں اور ان کا ٹھکا تا دوزخ کی آگ ہے۔

وَالْكَذِيْكَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَا كُلُونَ كَمَا تَسَاكُلُ الْآنُعَامُ وَالنَّارُمَثُوَّى لَهُمُ (مُدَا)

اور جب مومن کافروں کے ساتھ مشابہ ہوگا اور تمام اوقات اور احوال میں ان کی طرح دنیا سے لذت اندوز ہوگا تو پھر اس میں حقیقت ایمان کہاں رہے گی اور اسلام کے احکام پڑمل کب ہوگا' اور جوشخص بسیار خور ہواس کی حرص بڑھ جاتی ہے اس پرستی' کا ہلی اور نیند کا غلبہ رہتا ہے اس کا دن چرنے میں اور رات سونے میں گزرتی ہے۔

تعفرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص بہت زیادہ کھانا کھا تا تھا پھر وہ مسلمان ہو گیا تو وہ بہت کم کھانا کھانے دفتر مانیا نہ کھانا ہے اور کافر سات آنوں کھانے دگا۔ نبی صلی اللہ علیہ دسلم سے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فر مایا: کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر سات آنوں میں کھاتا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۳۹۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۰۹۳ سنن الترندی رقم الحدیث: ۱۸۱۹ سنن ابن ملجه رقم الحدیث: ۵۳۹۷ السنن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۹۸۹۳)

حضرت عبداللہ بن عمرض اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے ڈکار لی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنی ڈکارکوہم سے دوررکھو کیونکہ جولوگ دنیا میں زیادہ سپر ہوں گے وہ قیامت کے دن زیادہ بھو کے ہوں گے۔
علیہ وسلم نے فرمایا: اپنی ڈکارکوہم سے دوررکھو کیونکہ جولوگ دنیا میں زیادہ سپر ہوں گے وہ قیامت کے دن زیادہ بھو کے ہوں گے۔
(منن الترندی رقم الحدیث: ۲۳۵۸) سنن ابن باجر تم الحدیث: ۴۳۵۰ الاوسط رقم الحدیث: ۱۲۳۵ المسند الجامع رقم الحدیث: ۲۳۵۸) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے ان کے لیے فردوس کی جنتوں کی مہمانی ہے 0 دہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ اس جگہ کو تبدیل کرنا نہیں جا ہیں گے 0 (الکھف: ۱۰۵–۱۰۷)

جلدبقتم

marfat.com

### جنت الفردوس كامقام

تادہ نے کہا فردوس سب سے بلند' متوسط' سب سے اعلیٰ اور افضل جنت ہے۔ حضرت ابوا مامہ با بل نے کہا فردوس جنت كى ناف ہے۔كعب نے كہا جنتوں ميں جدتہ الفردوس سے اعلىٰ كوئى جنت نہيں ہے۔ اس ميں نيكى كا تھم دينے والے اور برائى **ے روکنے والے ہوں مے۔ حدیث میں ہے: حعزت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا: جو** تعض الله پراوراس کے رسول پرایمان لایا اور اس نے نماز قائم کی اور رمغیان کے روزے رکھے اللہ پرحق ہے کہ اس کو جنت میں داخل کردے خواہ اس نے اللہ کی راہ میں بجرت کی ہویا اپنے اس کھر میں بیٹھار ہا ہوجس کھر میں وہ بیدا ہوا ہے۔ صحابہ نے كها ما رسول الله! كيا بم لوكوں كواس كى خررنددي؟ آپ نے فرمايا: جنت ميں سو درج بيں جن كوالله نے اپني راه ميں جهاد كرنے والے كے ليے تيار كيا ہے۔ ہر دو در جول كے درميان زمين اور آسان جتنا فاصلہ بيس جبتم اللہ سے سوال كروتو **جنت الغردوں کا سوال کرو کیونکہ وہ جنت کا متوسط اور سب سے بلند درجہ ہے۔اس کے اوپر رحمٰن کا عرش ہے اور ای سے جنت** کے دریا جاری ہوتے ہیں۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث:۳۲۹۰ ۲۲۹۰ منداحمر رقم الحدیث: ۸۳۰۰ عالم الکتب سنن الرندی رقم الحدیث: ۲۵۳۰) حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جنت میں سو در جے ہیں **ہر دو درجوں کے درمیان آسان اور زمین جتنا فاصلہ ہے اور فر دوس جنت کا سب سے بلند درجہ ہے ٔ اور اس کے او پرعرش ہے پس** جب تم اللہ ہے سوال کروتو فر دوس کا سوال کرو\_

(سنن الترندي رقم الحديث: ٢٥٣١ منداحرج ٥٥ ٢٦٣ مندعبد بن حيد رقم الحديث: ١٨٢ المسند الجامع رقم الحديث: ٥٦١٣)

### جنت کے نضائل

حضرت ابوسعیدرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جنت میں سو درجے ہیں اور اس کے ی ایک در ہے میں تمام جہان ساسکتے ہیں۔ (سنن الرندی رقم الحدیث:۲۵۳۲ سند احمد ج سم ۲۹ سند ابویعلیٰ رقم الحدیث:۱۳۹۸) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جو گروہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا اس کی صورت چودھویں رات کے جاند کی طرح ہوگی۔اس میں وہ نہ تھوکیس کے نہ ان کورینٹ آئے گی اور نہ ہی وہ ما خانہ کریں گے۔ان کے برتن سونے کے ہوں گے اور ان کی کنگھیاں سونے اور جاندی کی ہوں گی ان کی انگیٹھیاں اگر کی موں کی ان کا پینے مشک ( کی طرح) ہوگا۔ان میں سے ہرایک کی دوبیویاں ہوں گی ان کے حسن کے سبب سے ان کی مڈیوں كا كودا كوشت كے يار سے دكھائى دے كا۔ان ميں كوئى اختلاف ہوگا نەبغض ہوگا ان سب كے دل ايك طرح ہوں كے وہ صبح اورشام الله تعالی کا ذکر کریں گے۔

(سنن الترندي دقم الحديث: ٢٥٣٧ مصنف عبدالرزاق ٢٠٨٦٧ معجع البخاري دقم الحديث: ٣٢٣٥ صحح ابن حبان دقم الحديث: ٢٣٣٩) حضرت ابو ہرمیہ وضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: الله تعالی ارشاد فرماتا ہے میں نے اینے نیک بندوں کے لیے الی نعتیں تیار کی ہیں جن کوئسی آ نکھنے دیکھا ہے نہ کسی کان نے ساہے اور نہ کسی بشر کے دل میں ان كاخيال آيا إوراكرتم جابوتوية يت يردهو:

فَ لَا تَعَدَّمُ نَفْصٌ ثَمَا أُخُفِي لَهُمُ مِّنُ کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کی آئھوں کی شنڈک کے لیے كيانعتين يوشيده ركھي گئي ہيں۔

(صحيح ابخاري رقم الحديث: ٣٢٣٣ محيح مسلم رقم الحديث: ٢٨٢٣ سنن الترندي رقم الحديث: ٣١٩٧)

تبيار القرآر

فَتْرَةِ أَعْيِنِ (السجدة: ١٤)

قال الم ١٦

حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اہل جنت جنت جمل اس حال میں داخل ہوں گے کہ ان کے چہروں اور جسموں پر بال نہیں ہوں کے اور ان کی عمر تمیں یا تینتیس سال ہوگی۔

(سنن الترذى رقم الحديث: ٢٥٢٥ منداحرج ٥٥ ١٣٣)

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اہل جنت کی ایک سوہیں مفیل ہوں گی ان میں سے اس مفیس اس امت کی ہوں گی اور جالیس مفیس باقی امتوں کی ہوں گی۔

(سنن الترندى قم الحديث: ۲۵۳۷ مصنف ابن الى شيبه ج۱۱ص ۱۳۵۰ مسند احدج ۵ص ۱۳۳۷ سنن الدارى قم الحديث: ۳۸۳۸ سنن ابن لمبه رقم الحديث: ۴۲۸۹ صحيح ابن حبان رقم الحديث: ۲۵۹۵)

حفرت صہیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تغییر میں فرمایا: لِلْکَاذِیْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنَی وَ زِیَادَةٌ (یونس:۲۱) جن لوگوں نے نیک کام کئے ان کے لیے اچھا اجر ہے اور (اس ہے) زیادہ بھی ہے۔

آ پ نے فرمایا: جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ایک منادی ندا کرے گاتمہارے لئے اللہ کے پاس ایک وعدہ ہے وہ کہیں گے کیا اللہ نے ہمارا چہرہ سفید نہیں کیا۔ کیا اس نے ہم کو دوزخ سے نجات نہیں دی اور ہم کو جنت میں داخل نہیں کیا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں! پھر (اللہ اور ان کے درمیان سے) حجاب اٹھا دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا: اللہ کی فتم! ان کواس کی طرف دیکھنے کی بہ نبیت زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں دی تھی۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ۲۵۵۲ سنن ابوداؤد الطيالي: ۱۳۱۵ مند احمد ج ۴ س۳۳ سنن ابن ماجد رقم الحديث: ۱۸۷ هميح ابن حبان رقم الحديث: ۲۳۱۱ كالمعجم الكبير رقم الحديث: ۲۳۱۳ شرح المسنة رقم الحديث: ۳۳۹۳ المسند الجامع رقم الحديث: ۵۳۲۲)

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اہل جنت میں سب سے کم درجہ اس شخص کا ہوگا جو ایک ہزارسال کی مسافت سے اپنی جنتوں اپنی بیویوں اپنی نعتوں اپنی خادموں اور اپنی بائد یوں کو دیکھے گا' اور الله تعالیٰ کے نزدیک اہل جنت میں سب سے زیادہ مکرم شخص وہ ہوگا جو الله تعالیٰ کے چہرے کا صبح اور شام دیدار کرے گا۔ پھررسول الله علیہ وسلم نے بیر آیت پڑھی:

و جُوه يَّهُ وَمَئِذٍ نَاضِرَ أَنَّ وَالْنَى رَبِّهَا نَاظِرَ أَنَّ وَمَنِذٍ نَاضِرَ أَنَّ وَالْنَى رَبِّهَا نَاظِرَ أَنَّ وَ اللهِ مَن اللهِ مَن جَبِرَ عَرَوْتَازُهُ مُول كَ وَ اللهِ رَبِ كَى اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن ال

(سنن التريذي رقم الحديث:۲۵۵۳ مند احمد ج ۲ ص۱۳ مند ابويعلى رقم الحديث:۱۲۵ المستدرك ج ۲ ص **۹۰۵ صلية الاولياء ج ۵ ص ۸۵** شرح النة رقم الحديث:۳۳۹۵)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: الله تعالی اہل جنت سے ارشاد فرمائے گا اے اہل جنت! وہ کہیں گے اے ہمارے رب! ہم حاضر ہیں اور تیری اطاعت پر کمر بستہ ہیں۔ وہ فرمائے گا کیا تم راضی ہو گئے۔ وہ کہیں گے ہم کیوں راضی نہیں ہوں گے تو نے ہمیں وہ تعمیں عطا فرمائی ہیں جو تو نے اپنی مخلوق میں سے اور کسی کو عطانہیں فرمائی میں۔ الله تعالی فرمائے گا میں ابتم کو اس سے افضل نعمت عطا کروں گا وہ کہیں گے اس سے افضل کون سی نعمت ہے؟ الله تعالی فرمائے گا میں تبہارے او پر اپنی رضا کو حلال کر دول گا اور بھی بھی ابد تک تم سے نا راض نہیں ہوں گا۔ (سنن التر ندی تم الحدیث:۲۵۵۵ میں الله بیاری رقم الحدیث:۲۵۵۹ منداحمہ جسم میں الحدیث بین حبان (سنن التر ندی تم الحدیث ہوں کا دیث بین حبان

marfat.com

رقم الحديث: ١١٠٠ عملية الاولياء ع٢ص ٢٣٠٠ شرح الندرقم الحديث ١٣٩٣) ان جالل شعراء اورجعلی صوفیا کار دجو جنت کو کم تر کہتے ہیں

موخر الذكران تين حديثول سےمعلوم موا كرسب سے عظيم نعت الله تعالى كا ديدار اور اس كى رضا بيكن بينعت بھي جنت میں حاصل ہوگی۔بعض جاہل شعراء اور جعلی اور بناوٹی صوفیاء جنت کی بہت تحقیر کرتے اور اللہ تعالیٰ کے دیدار اور اس کی رضا کی اہمیت بیان کر کے جنت کی طلب کو بہت مھٹیا اور بہت نسیس کہتے ہیں عالانکہ قر آن اور حدیث میں جنت کی بہت فغیلت ذکرفر مائی ہاوراس کی طلب کی ترغیب دی ہے اور جنت کوطلب کرنے کا حکم دیا ہے۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجی جنت كا سوال كيا ہے اور جميں بھى جنت الفردوس كى دعاكرنے كاتكم ديا ہے اور بيلوگ كہتے ہيں دنيا كا طلب كارمؤنث ہے جنت كا طلب كارمخنث ( بيجوا ) ہے اور مولى كا طلب كار مذكر ہے اى طرح بيلوگ مدينه منور ہ كى طلب كے مقابله ميں بھي جنت كى طلب كو كمنيا اورخسيس كہتے ہيں ان كے اس قتم كے اشعار ہوتے ہيں:

تیری میری جاہ میں زام بس اتنافرق ہے جھے کو ہنت جائے مجھے کو مدینہ جائے

عالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم جس جگه آرام فر ما بین وه بھی جنت کا ایک نکزا ہے اور آخرت میں بھی آ پ جنت میں مول مے تو حضور صلی الله علیه وسلم کی قیام گاہ اول آخر جنت ہی ہے تو پھر جنت کو مدینہ کے مقابلہ میں کیوں گھٹیا کہا جا تا ہے اور مدیند منورہ میں زمین کے جس کلڑے پر آپ اب تشریف فرما ہیں ہے آپ کی عارضی قیام گاہ ہے اور آپ کی دائمی قیام گاہ جنت ہت پھرآپ کی دائی قیام گاہ کے درجہ میں کی کرنا کیا یہی آپ سے عشق ومحبت کا تقاضا ہے۔ اللہ کی رضا کے مقابلہ میں بھی جنت کو کم ورجه کا اور گھٹیا کہا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہم کو جنت نہیں اللہ تعالیٰ کی رضا جا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ جس جنت کی الله تعالی نے بہت تعریف کی ہے اور اس کوطلب کرنے اور اس کی طرف دوڑنے کا حکم دیا ہے تو اس کومعمولی اور گھٹیا کہنے ہے الله تعالى راضي موكايا ناراض!

سب سے بلند درجہ اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اس کی رضا کا ہے اور اس کے بعد جنت کا درجہ ہے لیکن یہ بلند درجات جنت میں ہی حاصل ہوں مے اس لئے جنت کی طرف رغبت کرنا جا ہے اور جنت کے حصول کی دعا کرنی جا ہے صدیت میں ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کمان کے ایک سر کے برابر جتنی جگہ ان تمام جگہوں سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے۔ (صحح ابخاری قم الحدیث:۲۷۹۳ محیم سلم رقم الحدیث:۱۸۸۲ سنن التسائی رقم الحدیث:۳۱۱۸) حضرت مہل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جنت میں ایک حابکے برابر جگہ بھی دنیا اور مافیہا سے بہتر ہے۔

(صحح ابخارى قم الحديث: ٣٢٥٠ ٣٢٥ محج مسلم قم الحديث:١٨٨١ سنن النسائى قم الحديث: ٣١١٨ 'منداحرج ٣٥ ٣٣٣ سنن الدارى قم الحديث: ٢٢٠٠٣ السند الجامع رقم الحديث: ٥١٢١)

جنت کو کم تر قرار دینے والے جاہل شعراءاور جعلی صوفی حضرت سیدیا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں اور حفرت ابراہیم علیہ السلام نے حصول جنت کی دعا کی ہے:

اور مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دے۔

وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَاءِ جَنَّاةِ النِّعَيْمِ (الشَّراءِ:٨٥)

اور ہارے نی سیدنا محرصلی الله علیہ وسلم نے بھی جنت کے حصول کی دعا کی ہے:

martat.com

### اور میں تھے سے جنت کے بلند درجات کا سوال کرتا

#### واسئلك الدرجات العلى من الجنة آمين

(المجم الكبيرج٣١٥ م الحديث: ١٤١٤ أمجم الاوسط رقم الحديث: ١٢١٨ ، بيروت طافظ البيمي في الكعاب كما مجم الكبير كي دوسندول على س ایک سند اور المعجم الاوسط کی سند کے راوی ثقد میں مجمع الزوائدج • اص ۱۷۷)

اور جب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حصول جنت كى دعا كى ہے تو پھر جنت كى دعا كرنے كو كم تر قرار دينے كى كيا منجائش ہاور ہارے لئے بیصدیث کافی ہے:

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جس محض نے تمین مرتبہ الله ہے جنت کا سوال کیا تو جنت کہتی ہے اے اللہ! اس کو جنت میں داخل کر دے اور جس نے تین مرتبہ دوزخ سے پناہ طلب کی تو دوزخ کہتی ہےا۔اللہ!اس کودوزخ سے بناہ میں رکھ۔

(سنن الترندي دقم الحديث:۲۵۷۲ مصنف ابن الي شيبرج • اص ۴۲۱ منداحدج ۱۳ ص ۱۱۷ سنن ابن ملجد دقم الحديث: ۴۳۳۰ سنن التسائي دقم الحديث: ۵۵۳۱ مندابويعليٰ رقم الحديث: ۳۱۸۲ "محيح ابن حبان رقم الحديث: ۱۰۱۴ المستدرك ج اص ۵۳۵)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہے اگر میرے رب کے کلمات (کو لکھنے) کے لیے سمندر سیابی بن جائے تو میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے سلے ضرور سمندر ختک ہوجائے گا۔خواہ ہم اس کی مدد کے لیے اتنا ہی سمندراور لے آئیں ٥ (الکمف:١٠٩) الله کے کلمات کا غیرمتنا ہی ہونا

اس آیت کامعنی بیہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے علم کے کلمات اور اس کے احکام کولکھا جائے اور سمندراس کے لیے سیاہی ہوتو اس کے تمام کلمات کولکھانہیں جا سکتا خواہ سمندر کتنا ہی وسیع وعریض کیوں نہ ہؤوہ بہر حال متنا ہی ہےاوراللہ تعالی کے کلمات اور الله تعالی کی معلیمات غیرمتنای ہیں اور متناہی غیرمتناہی کا احاطہ نہیں کرسکتا۔

یہود نے بیاعتراض کیا تھا کہتم بیہ کہتے ہو کہتمہارے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کو حکمت دی گئی ہے اور تمہارے قرآن میں

اورجس کو حکمت دی گئی اس کوخیر کثیر دی گئی۔

وَمَـنُ يُؤُتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا

كَيْدِرًا (القره:٢١٩)

پھرتم یہ کیوں کتے ہو کہتم کو بہت کم علم دیا گیا ہے و مسا او تیتہ من العلیم الا قبلیلا (بی اسرائیل:۸۵)اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم کو خیر کثیر دی گئ ہے اور آپ کاعلم بہت عظیم ہے۔ تمام مخلوق کاعلم آپ کے علم کے مقابلہ میں ایک قطرہ ہے اور آپ کاعلم تمام مخلوق کے مقابلہ میں سمندر ہے لیکن آپ کاعلم اللہ کے مقابلہ میں اس طرح بھی نہیں ہے جیسے قطرہ سمندر کے سامنے ہو کیونکہ قطرہ کی نسبت سمندر کی طرف متناہی کی نسبت متناہی کی طرف ہےاور آپ کے علم کی نسبت اللہ کے علم ک طرف متنای کی نسبت غیر متنای کی طرف ہے۔اس کی نظیریہ آیت ہے:

وَكُوْ أَنْكُمَا فِيهِ الْآرُضِ مِينُ شَجَرَةٍ أَقُلاكُم اللهُ الرّروعُ زمين كِتمام درخت قلم موجائي اورسمندراس و البَحْدُرُ يَهُدُهُ مِنْ بَعَدِهِ سَبِعَةُ أَبَحْرِ كَي سِابَى بواوران كے بعدسات سمندراور بول پر بھی اللہ ك

مَّانَفِدَتُ كَلِمْتُ اللَّهِ "إِنَّ اللَّهَ عَيزير ورق يكمات فتم نهيل مول كيد بيث الله بهت غالب بوي حكمت حَكِيم ٥ (لقمان: ٢٧)

martat.com

الله تعالی کا ارشاد ہے: آپ کہے کہ میں (خدانہ ہونے میں) تمہاری ہی مثل بشر ہوں میری طرف یہی وی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا ایک خدا ہے موجوفض اپنے رب سے ملاقات کی تو قع رکھتا ہے اس کو جا ہے کہ وہ نیک عمل کرتا رہے اور اپنے رب كى عبادت ميسكى كوشريك نه بنائ (الكمد:١١٠)

امام خليل بن احمد فراميدي متوفى ١٥٥ ه لكعة بي:

بشر کامعنی انسان ہے خواہ ایک مرد ہو یا ایک عورت ہو اور چہرے سراورجسم کی او پری کھال کو بشر ق کہتے ہیں۔ ( كتاب العين ج اص ٦٦ ا مطبوعه اختثارات اسو د ايران ١٣١٣ه )

علامه ابوالحن على بن اساعيل بن سيده المرى التو في ٢٥٨ ه لكهته بين:

بشر کا مادہ ہے: بش رُ اس سے ایک لفظ بنا ہے الشرب جس کامعنی ہے بیتا' اس کا مقلوب ہے الشمر اس کامعنی ہے بالشت اوراس كاايك مقلوب الاربش ہے اس كامعنى ہے مختلف رنگوں والا اور اس كا ايك مقلوب ہے البرش اس كامعنى ہے سرخ اورسیاہ مخلوط رنگ ۔اور البشر کامعنی ہے انسان اس میں واحد جمع اور مذکر اور مونث مسادی ہیں ٔ اور انسان کے چبرے سراور جم كى اويروالى كمال كوالبشره كہتے ہيں' جس چيز كى خوشخرى دى جائے اس كو بشارت كہتے ہيں اور جماع كومباشرت كہتے ہيں' مسكرا مث اورخوشى كے اظہار كو البِشر كتے ہیں۔ بارش برسانے والى ہواؤں كوالمبشر ات كتے ہیں۔ ہر چیز كے اوّل كو تباشير كہتے بي خوبصورت چبرے والے كوالبشير كتے بيں \_ (الحكم والحيط الاعظم ن ٨ص ٢٠ ياد ملضاً وارالكتب العلمية بيروت ١٣٢١ه )

علامه حسين محمر بن راغب اصفهاني متوفى ٥٠٢ه لكصة بين:

انسان کے جسم کی کھال کے ظاہر کو البشرہ کہتے ہیں اور اس کھال کے باطن کو الا دمة کہتے ہیں' انسان کو بشر اس لئے کہتے میں کہاس کی کھال ظاہر ہوتی ہے اس کے برخلاف دیگر حیوانوں کی کھال کے اوپر بال ظاہر ہوتے ہیں اور عموماً کھال بالوں کے ینچے چھبی ہوئی ہوتی ہے۔اس لفظ میں واحد 'جمع' نذکر اور مونث برابر ہیں۔قر آن مجید میں ہر جگہ انسان کے جثہ اوراس کے ظاہر كوبشرك ساتھ تعبير كيام كيا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا (الفرقان ٥٣) وي ہے جس نے انسان كو يانى سے بيدا كيا۔ کفارانبیاعلیم السلام کے مرتبہ کو کم اور پت کرنے کے لیے انہیں بشر کہتے تھے:

ميصرف بشركا قول ہے۔

کیا ہم اپنوں میں سے ایک بشر کی بیروی کریں۔

تم محض ہاری طرح بشر ہو۔

کیا ہم اپی طرح دوبشروں پر ایمان لے آئیں۔

جلدهفتم

کافروں نے کہا کیا بشر ہم کو ہدایت دےگا۔

إِنْ هُلَدُا إِلَّا قَلُولُ الْبَشَيِرِ (الدرُ:٢٥)

اَبِشَـرُ الِمِنا وَاحِدًا نَتَيْعُهُ (القر:٢٣)

مَا أَنْتُمُ إِلَّابِشُو مِثْلُنًا (لِين:١٥)

أَنْوُمِنْ لِبَسَرَيْنِ مِثْلِنَا (المؤمنون: ١٠٠)

فَسَالُوا البَسْرُ يَهَدُونَنَا (التابن:١)

چونکه لوگ بشریت میں ایک دوسرے کومساوی سمجھتے تھے اور علوم ومعارف اور غیرمعمو کی صلاحیتوں اور قابل تحسین کاموں كى وجه سے ايك كى دوسرے پرفضيلت بھے تھاس كئے پہلے فر مايا: فَكُ إِنْكُمْ اَنْكَ بَشَوْ مِنْكُكُمْ بَهُ فِي مِايا بِمُوْحِتَى إِلَى (الكهف: ١١٠ م البحدة: ٢) نيعني پهلے فر مايا ميں بشر ہونے ميں تمهارے مساوى ہوں اور ميرى فضيلت اور تحضيص بيہ ہے كہ مجھ وحی کی جاتی ہے اور میں وی اللی کی وجہ سے تم سے میز اور متاز ہوں۔ مفرى عورتول نے حفرت يوسف عليه السلام كے متعلق كہا:

martat.com

تعاد القرآر

ماثا شدایہ برنہیں ہے یہ معزز فرشتہ کے سوا اور کوئی فیل

حَاضَ لِلْهِ مَا هٰ لَمَا بَشَرُّا مُ إِنْ هُ لَمَا إِلَّا

مَلَکُ کَرِیْمُ (بِسِف:۳۱)

ان عورتوں نے حضرت یوسف کی عظمت اور جلال کو ظاہر کرتے ہوئے کہا بیاس سے بلند اور برتر ہیں کہ بیکوئی انسان ہوں ان کی حقیقت اور جو ہر ذات بشر ہونے سے منزہ ہے۔ جب کی شخص کوکوئی خوشی کی خبر سنائی جائے تو اس کے چہرے پر خون کی سرخی پھیل جاتی ہے اور اس کے چہرے کی کھال سرخ ہو جاتی ہے اس لئے خوشخری سنانے کو تبشیر اور خوشخری سن کرخوش ہونے کو استبشار کہتے ہیں قرآن مجید میں ہے:

(فرشتوں نے) کہا آپ ڈرین ہیں ہم آپ کوهم والے لاکے کی بثارت دے رہے ہیں۔ دہ اللہ کی نعت اور فضل سے خوش ہوتے ہیں۔

وہ الله فی علمت اور مسل سے حوص ہوئے ہیں۔ (المفردات ج اص ۲۱-۲۰ مطبوعہ مکتبہ نز ارمصطفیٰ کمه کرمہ ۱۳۱۸) قَالُوْ الْاتَوْجَالُ إِنَّا نَبُشِ رُكَ بِغُلَامٍ عَلِيْمٍ (الجر: ar)

يَسْتَبْشِ رُونَ بِنِعُمَةٍ مِين اللّهِ وَفَ ضَلِياً لَهُ وَلَهُ مِنْ اللّهِ وَفَ ضَلِياً لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

كفارا نبياء عليهم السلام كوكيول بشركهتي يتصاوران كارد

کفارانبیا علیہم السلام کوبشر اس لئے کہتے تھے کہ وہ بشریت کونبوت کے منافی سمجھتے تھے وہ کہتے تھے کہ نبی کے لیے فرشتہ

ہونا ضروری ہے۔قرآن مجیدنے کفار کا قول نقل فرمایا ہے:

اور ان ظالموں نے جیکے جیکے سرگوثی کی کہ بیاتو تمہاری ہی مثل بشر ہے' کیاتم دیکھنے کے باوجود جادو میں جارہے ہو۔ وَاسَرُّوا النَّهِ جُوَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوا هَلُ هَٰذَا َ لِلْهِ مَسَرُّوا هَلُ هَٰذَا َ لِلْهِ مَسَرُّو وَانْتُمُ لِلْاَ بَشَرُ وَمِثُ لُكُمُ اَفَسَنَاتُونَ السِّحْرَ وَانْتُمُ تُبُصِرُونَ O (الانباء:٣)

امام فخرالدين رازي متوفى ٢٠١ه اس آيت كي تفسير ميس لكھتے ہيں:

ان کافروں نے دو وجوں سے بی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں طعن کیا تھا' ایک بیہ کہ آپ ان کی مثل بشر ہیں۔ دوسری

یہ کہ آپ نے جو دلیل پیش کی ہے وہ جادو ہے اور یہ دونوں وجہیں باطل ہیں۔ پہلی وجہ اس لئے باطل ہے کہ نبوت کا ثبوت دلائل اور مجزات پر موقوف ہے صورتوں پر موقوف نہیں۔ بالفرض اگر ان کے پاس فرشتہ کو نبی بنا کر بھیجا جاتا تو محض اس کی صورت دیکھ کرتو اس کے نبی ہونے پر یقین نہیں ہوسکتا تھا جب تک کہ اس کی نبوت پر دلائل نہ قائم ہوجاتے' اور جب بیدواضح ہوگیا تو اگر بشر اپنی نبوت پر محزات اور دلائل قائم کر دے تو اس کا نبی ہونا بھی جائز ہے بلکہ واجب ہے' اور اولی بیہ ہے کہ بشر کی طرف بشرکو نبی بنا کر مبعوث کیا جائے کیونکہ انسان کے لیے اپنے ہم جنس اور ہم شکل کو نبی ماننا زیادہ قریب ہے کیونکہ ہر محض اپنی جنس سے مانوس ہوتا ہے۔

اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجمزات کو جو جاد و کہتے تھے یہ بھی باطل ہے کیونکہ آپ کا معجزہ قر آن ہے کیونکہ آپ اس میں کوئی تلبیس اور ملمع کاری نہیں کرتے تھے۔ آپ نے ان سب کوقر آن کریم کی ایک سورت کی مثل لانے کا چیلنج دیا اور وہ عرصہ درازگزرنے کے بعد بھی اس کی مثل نہیں لاسکے اور اب تک نہیں لاسکے پس اس معجزہ کو جاد و کہنا باطل ہے۔

(تفير كبيرج ٨ص ١٢٠ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ه)

قاضى عبدالله بن عمر بيضاوى متوفى ١٨٥ ه لكھتے ہيں:

سیدنا محرصلی الله علیه وسلم کو بشر کهه کروه آپ کے دعویٰ رسالت کی تکذیب کا قصد کرتے تھے کیونکہ ان کا قصد بیتھارسول

marfat.com

رف فرشتہ بی ہوسکتا ہے اور قرآن مجید اور نی صلی الله علیہ وسلم کے دیگر معجزات کو وہ جاد و کہتے تھے۔

(تغییر بینیادی مع منایة القامنی ج۲ ص ۴۹۷ مطبوعه دارالکتب المعلمیه بیروت ۱۳۱۷ه )

کفار بشر کے رسول اور نی ہونے کو جو ستبعد بجھتے تھے اور اس کا اٹکار کرتے تھے اللہ تعالی نے اس کا ردفر مایا ہے۔قرآن

مجيد مل ہے:

اور اگر ہم رسول کو فرشتہ بناتے تو اے مردی ( کی صورت میں) بناتے اور ہم ان پر وہی شبہ ڈال دیتے جوشبہ وہ (اب) کر وَلَوْ جَعَلْنَهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَّلَلِّسُنَّا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ ٥ (الانعام: ٩)

رے ہیں۔

انبیاء کابشر ہونا ہارے لئے وجداحسان ہے

بلکہ انسانوں کے لیے انسان کورسول بنا کر بھیجتا ان کے لیے زیادہ مفید ہے اور اس سے استفادہ کے لیے زیادہ مہل اور آسان ہے کیونکہ اگر فرشتہ جن ماکسی اور جنس سے ان کے لیے رسول بھیجا جاتا تو وہ اس کو دکھے سکتے نہ اس کی بات س سکتے۔ نہ اس کے اعمال کی اتباع اور اقتد اوکر سکتے' یہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا امتمان اور احسان ہے کہ اس نے انسانوں کے لیے ان کی جنس ہے انسان کورسول بنا کر بھیجاس کے فرمایا:

یے شک اللہ نے مومنین پر بہت بڑااحیان فرمایا کہ اس نے ان میں ان ہی میں ہے ایک عظیم رسول بھیجا۔

وی ہے جس نے ان پڑھلوگوں میں ان ہی میں سے ایک عظيم رسول بميجا\_

ب شک تہارے یاس تم بی میں سے ایک عظیم رسول

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ ہے یہی دعا کی تھی کہ اہل مکہ میں ان ہی میں سے ایک رسول بھیج دیا جائے:

اے ہارے رب! ان میں ان بی میں سے ایک عظیم رسول تنج دیے۔

اور ہم نے آپ سے پہلے صرف مردوں کورسول بنا کر بھیجا ہے

لَقَدُمَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمُ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ (آل عران:١٦١) هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْكُتِيِّنُ رَسُولًا مِنْهُمُ (13c=1)

كَفَدُ جَاءَ كُمُ رَسُولٌ مِنْ انْفُسِكُمْ (التوبة: ۱۲۸)

نيز الله تعالى فرمايا:

وَمَا اَرُسَلْنَا مِنُ فَبُلِكَ إِلَّا رِجَالًا تُوْحِي المام و (بوسف: ٩٠١ ألخل: ٣٣٠ الانبياء: ٢١)

رَبُّنَا وَ ابْعَثُ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ (الِعَرو:١٢٩)

رسول التُدصلي التُدعليه وسلم كاخود ير بشر كالطلاق فرمانا

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے خودائي ذات پر بشر كا اطلاق فر مايا ہے:

انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون

فساذا نسيت فذكروني -

میں صرف تمہاری مثل بشر ہوں (خدانہیں ہوں) میں اس

طرح بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو۔ بس جب میں

جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔

بحول جاؤل تو مجھے باد دلا یا کرو۔

(ميح البخاري رقم الحديث: ١٠٠١ ميح مسلم رقم الحديث: ٤٤٠١ سنن الوداؤد رقم الحديث: ١٠٢٠ سنن النسائي رقم الحديث: ١٢٣٣ سنن ابن ملجه رقم

martat.com

القرار

الحديث:۱۲۱۱)

انما انا بشر وانه یا تینی الخصم فلعل بعضكم ان یكون ابلغ من بعض فاحسب انه صدق فاقضی له بذالک فمن قضیت له بحق مسلم فانما هی قطعة من النار فلیاخذها او فلیتر كها -

یں محض بشر ہوں (خدانہیں ہوں) میرے پاس متخالف فریق آتے ہیں۔ ہوسکتا ہے تم میں سے بعض دومروں سے زیادہ چرب زبان ہواور میں (بظاہر) یہ کمان کرلوں کہ وہ سچاہے اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں پس (بالفرض) اگر میں کسی مسلمان کا حق اس کو (فلاہری ججت کی بنا پر) دے دوں تو وہ آگ کا ککڑا ہے خواہ وہ اس کو لے لے یا ترک کردے۔

(صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۱۹۷۷٬ ۲۷۸۰٬ ۲۷۸۰٬ ۳۵۸٬ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۱۷۱٬ سنن ابوداوُد رقم الحدیث: ۳۵۸۳٬ سنن الترندی رقم الحدیث: ۱۳۳۹٬ سنن الترندی رقم الحدیث: ۱۳۳۷٬ سنن الترندی التربه و تا

متکلمین نے نی اور رسول کی حسب ذیل تعریفیں کی ہیں: علامہ سعد الدین مسعود بن عمر تفتاز انی متوفی ۹۳ کرھ لکھتے ہیں:

> النبسى انسسان بمعثسه اللسه لتبليغ مسا اوحسى اليسه وكذا السرسول-

نی وہ انسان ہے جس کواللہ تعالیٰ اس چیز کی تبلیغ کے لیے بھیجتا ہے جس کی اس کی طرف وحی کی جاتی ہے۔اس طرح رسول ہے (شرح القاصدج ۵س۵ مطبوعہ منشورات الرضی ایران ۴۰۳۱ھ)

رسول وہ انسان ہے جسے اللہ احکام کی تبلیغ کے لیے مخلوق کی طرف بھیجتا ہے۔

نی وہ انسان ہے جس کو اللہ نے اس کی طرف کی ہوئی وحی کی تبلیغ کے لیے بھیجا ہورسول کی بھی یہی تعریف ہے۔

(المسائرة مع المسامره ص ٤٠٠ مطبوعه دائرة المعارف الاسلاميه كمران)

یں نہا ہے۔ رسول وہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی طرف احکام شرعیہ پہنچانے کے لیے بھیجا ہے۔

(النمر اس ٩٥ ك مطبوعه مكتبه قادر بيلا مور ١٣٩٧هـ)

نبی وہ انسان ہے جس پرشریعت کی وحی کی جائے خواہ اس کو شریعت کی تبلیغ کا تھم نہ دیا جائے 'اور اگر اس کوشریعت کی تبلیغ کا تھم

ميرسيد شريف على بن محرج جانى متوفى ١٦٨ه لكست بير ـ الرسول انسسان بعشبه البلسه البى المخلق لتبيليغ الاحسكام-

( كتاب التو يفات الأمطبوع دار الفكر بيروت ١٣١٨ ه) علامه كمال الدين ابن هام متوفى الا ٨ ه لكت بين: السنب انسان بعث التبليغ ما اوحى اليه و كذا الرسول -

مولانا عبدالعزیز پر ہاروی نے علامہ تفتا زانی سے بہ تعریف نقل کی ہے: والسوسول انسسان بعث اللہ تعالی الی رسول وہ انسا السخسلسق لتبلیغ الاحکام الشسرعیة. شرعیہ پہنچا نے

martat.com

مجى ديا كيا موتو وهمشهور خرجب كے مطابق رسول بھى ہے۔

أيضاعلى المشهور.

(لوامع الاتوار المحيدج اص ٣٨ مطبوعه المكتب الاسلام بيروت ١٣١١ه)

مدرالشريعت علامه المجرعلى متوفى ١٣٤٧ ه لكمة إلى

عقیدہ: نی اس بشرکو کہتے ہیں جے اللہ تعالی نے ہدایت کے لیے وتی بھیجی ہواور رسول بشر کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ ملائکہ بھی رسول ہیں۔ ملائکہ بھی رسول ہیں۔

عقيده: انبياوسب بشر تعاورمرد نه كوئى جن ني موانه عورت \_ (بهارشريعت جام ٥ مطبوع في ايندسز لامور) صدرالا فاضل علامه سيدمحد نعيم الدين مرادآ بادى متوفى ١٣٦٧ه كصح بين:

انبیا ووہ بشر ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف ہے وہی آتی ہے یہ وہی بھی فرشتہ کی معرفت آتی ہے بھی بے واسطہ۔ (کتاب العقائد میں مطبوعہ مدینہ پیلٹنگ کمپنی کراجی)

ر عب معامل الله عليه وسلم كے بشر ہونے كے متعلق اعلىٰ حضرت كا نظريم

اعلی حضرت امام احدرضا فاضل بریلوی متوفی ۱۳۴۰ه سے سوال کیا گیا:

زید کا قول بیہ کے چمنورانور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مثل ایک بشر سے کیونکہ قرآن عظیم میں ارشاد ہے کہ قبل انسما انا بیشہ مشکم اور خصائص بشریت بھی حضورانور صلی اللہ علیہ وسلم میں بلا شبہ موجود سے ۔کیا کھانا بینا' جماع کرنا' بیٹا ہونا' باب ہونا' کفو ہونا' سونا وغیرہ امور خواص بشریت سے نہیں ہیں! جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم میں بلا شبہ موجود سے اگر کوئی بشریت کی بین بین برحضورانور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مساوات کا دعویٰ کرنے گئے تو یہ نالائق حرکت ہے جبیبا کہ عارف بسطامی سے منقول ہے کہ لوائی ارفع من لواء محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (یعنی میرا جھنڈ اسید نامجم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈ ہے سے بلند ہے) اعلیٰ حضرت امام الثاہ احمد رضا قدس سرہ اس سوال کے جواب میں لکھتے ہیں:

مستفتی کو بھیل اور فقیر بیٹس روز سے علیل اور مسئلہ ظاہر و بین غیرمختان دلیل البذاصرف ان اجمالی کلمات پر اقتصار ہوتا ہے عمروکا قول مسلمانوں کا قول ہے اور زیدنے وہی کہا جو کا فر ہا کرتے تے قالو ا مسا انتہ الا بیشسر منلنا کا فر ہولے! ہم تو منہیں گرہم جیسے آ دمی بلکہ زید مدمی اسلام کا قول ان کا فروں کے قول سے بعید تر ہے وہ جو انبیاء علیم الصلاة والسلام کو اپنا سابشر ما نے کہ ان کی رسالت سے مشکر تھے کہ ما انتہ الا بیشسر مشلنا و مما انزل الرحمن من منی ان انتہ الا مسئد بدون تم تو نہیں گرہم اور حش شنی ان انتہ الا بعث من تو نہیں گر ہماری شل بشراور دمش نے بچھ نیس اتا ام تم تو نہیں اپنی می بشریت کے سواکیا نظر آ تا لیکن ان سے زیادہ دل کے اند ھے وہ کہ وہ کی ونبوت کا اقر ارکریں اور پھر انہیں اپنی می ابشر جا نیس اپنا ہی سابشر جا نیس نظر تر بیا میں ان بیشر منا مشکم سوجھا اور یو حبی الی نہ سوجھا جو غیر متابی فرق فاہر کرتا نزید دو قاہری انہیں اپنا ہی سابشر جا نیس نیس کی بشریت کے سو تھا اور یو حبی الی نہ سوجھا جو غیر متابی فرق فاہر کرتا نزید کے اتنا ہم صورت میں فاہر بینوں کی آئی میں بشریت رکھتے ہیں جس سے مقصود خلق کا ان سے انس حاصل کرتا اور ان سے فیمنی پاتا و معمورت میں فاہر بینوں کی آئی میں بشریت رکھتے ہیں جس سے مقصود خلق کا ان سے انس حاصل کرتا اور ان سے فیمنی پاتا و معمورت میں فاہر بینوں کی آئی میں اس جیج اور ضرور آئیس ای شہر بینوں کی آئی ہیں اس جیج تو اور اسلام کی بشریت کو اپنا ساجان نا فاہر بینوں کو رباطنوں کا دھو کہ ہے۔

martat.com

شیطان کے دھوکے میں پڑے ہیں۔

بمسری با اولیا برداشتند انبیاء را بمچو خود پنداشتند

ان كا كھانا بينا سونا پرافعال بشرى اس كئے نہيں كہوہ ان كے مختاج ہیں حساشسا كست كاحد كم انبي اہيت عندر ہي یہ طبعہ منبی ویسقینی ان کے بیرافعال بھی اقامت سنت وتعلیم امت کے لیے تھے کہ ہر بات میں طریقہ محمودہ **اوگول کوملی طور** ہے دکھا ئیں سکھائیں جیےان کامہوونسیان حدیث میں ہے انسی لاانسسی ولسکن انسبی لیستن ہی میں بھولتانہیں بھلا جاتا ہوں تا کہ حالت سہومیں امت کوطریقے سنت معلوم ہوا مام اجل محمد عبدری ابن الحاج مکی قدس سرہ مخل میں فرماتے ہیں: رسول الله صلى الله عليه وسلم احوال بشرى كھانا بينا سونا جماع اين نفس كريم كے ليے نه فرماتے تھے بلكه بشركوانس ولانے کے لیے کہان افعال میں حضور کی اقتدا کریں' کیانہیں دیکھتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میںعورتوں سے نکاح کرتا ہوں اور مجھے ان کی کچھ حاجت نہیں اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: مجھے تمہاری دنیا میں سے خوشبو اورعورتوں کی محبت دلائی گئی۔ بیر نہ فر مایا کہ میں نے انہیں دوست رکھا اور فر مایا تمہاری دنیا میں سے تو اسے اور وں کی طرف اضافت فر مایا نہ اینے نفس کریم کی طرف صلی الله علیه وسلم' معلوم ہوا کہ حضور اقد س صلی الله علیه وسلم کی محبت اینے مولی عز وجل کے ساتھ خاص ہے۔ جس پریہارشاد کریم دلالت کرتا ہے کہ میری آئکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ۔تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر صورت بشری اور باطن ملکی ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیا فعال بشری محض اپنی امت کوانس دلانے اور ان کے لیے شریعت قائم فرمانے کے واسطے کرتے تھے نہ یہ کہ حضور کوان میں سے کی سے کی کچھ حاجت ہوجیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے انہیں اوصاف جلیلہ وفضائل حمیدہ سے جہل کے باعث بے جارے جاہل یعنی کا فرنے کہا اس رسول کو کیا ہوا کھا تا کھا تا ہے اور بإزاروں میں چلنا ہے عمرو نے سچ کہا کہ بیقول حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ندفر مایا بلکہ اس کے فرمانے پر مامور ہوئے جس کی حکمت تعلیم تواضع و تانیس امت وسدغلونھرانیت ہے۔اول ٔ دوم ظاہراورسوم پیر کمسیح علیہالصلوٰ ۃ والسلام کو ان کی امت نے ان کے فضائل پر خدا اور خدا کا بیٹا کہا پھر فضائل محمد بیعلی صاحبہا افضل الصلوٰ ق والتحیة کی عظمت شان کی اندازہ کون کرسکتا ہے۔ یہاں اس غلو کے سد باب کے لیے تعلیم فر مائی گئی کہ کہو کہ میں تم جیسا بشر ہوں خدایا خدا کا بیٹانہیں ہاں یو حبی المی رسول ہوں دفع افراط نصرانیت کے لیے پہلاکلمہ تھا اور دفع تفریط ابلیسیت کے لیے دوسراکلمہ اس کی نظیر ہے جو دوسری جگہ ارشاد مواقل سبحن ربى هل كنت الابشر ارسو لاتم فرمادوياكى بمير عرب كومين خدانبين مين توانسان رسول مول انہیں دونوں کے دفع کوکلم شہادت میں دونوں لفظ کریم جمع فرمائے گئے اشھد ان محمد اعبدہ و رسوله، بندے ہیں خدا نہیں رسول ہیں خدا سے جدانہیں' شیطنت اس کی کہ دوسرا کلمہ امتیاز اعلیٰ حچھوڑ کریہلے کلمہ تواضع پر اقتصار کرے۔اس صلالت کا اٹر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دعویٰ مساوات کوصرف نالائق حرکت کہا نالائق حرکت تو یہ بھی ہے کہ کوئی ملاوجہ زید کو طیانچہ مار دے لیعنی اس زید کوجس نے کفروضلال نہ مجے ہوں پھر کہاں ہیاور کہاں وہ دعویٰ مساوات کہ کفر خالص ہے اور اس کا ادلیاء رضی الله تعالی عنهم کی طرف معاذ الله حضور اقد س صلی الله علیه وسلم سے ارفعیت کا ادعانسبت کرنامحض افتر ااور سج فہمی ہے حاشا کوئی ولی کیے ہی مرتبہ عظیمہ پر ہوسر کار کے دائرہ غلامی سے باہر قدم نہیں رکھ سکتا۔ اکابر انبیاء تو دعویٰ مساوات کرنہیں سکتے ۔ شخ الانبیاء خلیل کبریا علیہ الصلوٰ ۃ والثنا نے شب معراج حضوراقد س صلی الله علیہ وسلم کا خطبہ فضائل س کرتمام انبیاء ومرسلین عليهم الصلؤة والتسليم سيفرمايابهذا فضلكم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ان وجوه سيمحرصلى التدعليه وسلمتم س ہے افضل ہوئے۔ ولی کس منہ سے دعویٰ ارفعیت کرے گا اور جو کرے حاشا ولی نہ ہو گا' شیطان ہو گا۔ حضرت سی**رنا بابزی** 

martat.com

(اعلی حضرت کا مطلب یہ ہے کہ جب حضرت بایزید نے یہ بظاہر لو انبی ادفع من لواء محمد کہاتھا تو حقیقت میں یہ اللہ کا کلام تعاادراللہ فرمار ہاتھا میرا حجمنڈ امحد کے جمنڈ ہے ۔ جیسے تجرموی سے اللہ کا کلام سنا کیا تھا اس طرح یہاں مایزید سے اللہ کا کلام سنا گیا) نآوی رضویہ ۲۶ م ۱۳۵۰ مطبور دارالعلوم امجدیہ کراجی ۱۳۵۱ھ)
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کے متعلق علماء دیو بند کا نظریہ

فيخ خليل احمرسهار نپوري متوفي ۱۳۴۷ه لکھتے ہيں:

کوئی ادنیٰ مسلمان بھی فخر عالم علیہ الصلوٰ ق کے تقرب وشرف کمالات میں کسی کومماثل آپ کانہیں جانا البتہ نفس بشریت میں مماثل آپ کے جملہ بنی آ دم ہیں کہ خود حق تعالیٰ فرماتا ہے قبل انسما انا بیشو منلکم اور بعداس کے بسوحی المی کی قید سے پھر وہی شرف تقرب بعدا ثبات مماثکت بشریت فرمایا پس اگر کسی نے بوجہ بنی آ دم ہونے کے آپ کو بھائی کہا تو کیا خلاف نص کے کہہ دیاوہ تو خودنص کے موافق ہی کہتا ہے۔

نيز لکھتے ہيں:

لاریب اخوت نفس بشریت میں اور اولا د آ دم ہونے میں ہے اور اس میں مساوات بنص قر آن ثابت ہے اور کمالات تقرب میں نہوک بھائی کیے نہ مثل جانے ۔ (براہن قاطعہ صس مطبوعہ بلالی ڈموک ہند)

علماء ديوبند كے نظريه برمصنف كا تبحره

سی میں ہے۔ اس کام کا ماصل ہے ہے کہ نس بھریت میں تمام انسان آپ کے مماثل اور مساوی ہیں ہمارے بیزویک ہے اہم کام کام کام کا ماصل ہے ہے کہ نس بھریت میں تمام انسان آپ کے مماثل اور مساوی بیزویک ہے ہوتے ہیں فرشتوں کو دیکھتے ہیں اور ان کا کلام سنتے ہیں اس لئے نبی کی بشریت اور عام انسانوں کی بشریت مماثل اور مساوی نہیں ہے اور اگر ہے کہا جائے کہ نبوت سے قطع نظر تو نفس جوانیت میں مساوات ہے تو میں کہوں گا کہ اس طرح تو نفس حیوانیت میں نطق سے قطع نظر انسان گدھوں کو اور فنس میں اور مساوی ہے اور ایسا کہنا انسان کی تو ہیں ہے۔ اس طرح نفس میں نطق سے قطع نظر انسان گدھوں کو کہنا واور خزیروں کے مماثل اور مساوی ہے اور الیا کہنا انسان کی تو ہین ہے۔ اس طرح نفس بھریت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے مماثل اور مساوی کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہیں ہے کہ قرآن کے جواب ہیں ایک جواب ہیں ہے کہ قرآن مجید میں ہے:

وَمَسَامِنُ دَابَكَةٍ فِي الْاَرُضِ وَلَا طَانِعٍ يَّطِينُو سِجَسَاحَسِهِ إِلَّا أُمْمُ آمُفَالُكُمُ (الانعام:٢٨)

ہروہ جاندار جوز مین پر چلتا ہے ادر ہروہ پرندہ جواپے پرول کے ساتھ اڑتا ہے وہ تہاری ہی مثل گروہ ہیں۔

جلدہفتم

marfat.com

منام القرآر

اس آیت کا تقاضایہ ہے کہ زمین اور فضا کے تمام جاندار اور تمام پرندے انسانوں کی مثل ہیں تو اس طریقہ ہے کو کی فض کہ سکتا ہے کہ انسان گدھ چیل اور بندر اور خزیر کی مثل ہے تو کیا بیدانسان کی تو بین نہیں ہے۔ **ابذا اگریہ کہا جائے کہ رسول اط** صلی الله علیہ وسلم تمام انسانوں کے مساوی اور ان کی مثل ہیں تو یہ بھی آپ کی تو ہیں ہے۔

دوسرا جواب میہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز میں عام انسانوں کی مثل ہیں؟ کسی وجودی وصف میں کوئی انسان آب کی مثل نہیں ہے بلکہ آپ کے ساتھ مماثلت عدمی وصف میں ہے نہ ہم خدا ہیں نہ آپ خدا ہیں نہ ہم واجب اور قدیم ہیں نہ

آب واجب اورقد يم بين نهم متحق عبادت بين نهآب متحق عبادت بين ادرية بت اى معنى يردلالت كرتى ہے:

آب کیے کہ میں (مستحق عبادت ند ہونے میں) تمہاری عی مثل بشر ہول میری طرف وحی کی جاتی ہے کہتمہارامعبود ایک عی فُلُ إِنَّا مَا اللَّهُ وَمِنْكُكُمْ يُوْحِلَى اللَّهَ آنَـمَا الْهُكُمُ الْهُ وَأَحِدُ (الْكُونِ:١١٠)

اس بحث کی مزید وضاحت کے لیے شرح صحیح مسلم ج ۵ص ۱۰۸–۸۷ ضرور مطالعہ فر ما کیں۔ رسول التُّدْصلي التُّدعليه وسلم كے خصائص كے ذكر كے بغير آپ كوصرف بشركهنا جائز نہيں

جس کسی معزز اورا ہم شخص کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے عام اوصاف کا ذکر نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے ان خصوصی اوصاف کا ذکر کیا جاتا ہے جن کی وجہ سے وہ دوسروں سے ممیز اور متاز ہوتا ہے مثلاً آپ ملک کےصدراور وزیراعظم کا ذکر کریں تو پول نہیں کہیں گے کہ بیانسان اور بشر ہیں یا مرد ہیں۔آپ یوں نہیں کہیں گے کہ بیا ایک یا کتانی ہیں بلکہ آپ کہیں گے بید ملک کے صدر ہیں یا ملک کے وزیراعظم ہیں' تو رسول اللہ علیہ وسلم کو بیہ کہنا کس طرح درست ہوگا کہ آی انسان اور بشر ہیں یا مرد ہیں کیونکہ ان الفاظ میں آپ کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔انسان اور بشر ہونے میں مسلمانوں کی بھی کوئی تخصیص نہیں ہیں میہ اوصاف تو مومن کافر ٔ مرتدسب میں مشترک ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں گئے آپ نے فرِ مایا: السلام علیکم دار قسوم مومنین أبے شک ہم تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھیں! صحابہ نے کہایا رسول الله! کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں آپ نے فر مایا: انتم اصحابی تم میرے صحابہ ہواور ہمارے بھائی وہ ہیں جوابھی تك نهيس آئے \_الحديث (صحح مسلم رقم الحديث: ٢٣٩ سنن ابن ماجبرقم الحديث: ٢٣٠٠ سنن ابوداؤ درقم الحديث: ١١٨ منداحمه جساص ١١٩) رسول الله صلى الله عليه وسلم نے جوفر مايا ہمارے بھائی وہ ہيں جوابھی تک نہيں آئے اس سے آپ کی مراودینی بھائی تھے اور دینی بھائی تو صحابہ بھی تھے پھر کیا دجہ ہے کہ جب صحابہ نے کہا کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں تو آپ نے فرمایا:تم میرے

اصحاب ہواور ہمارے بھائی وہ ہیں جوابھی تک نہیں آئے اس کی وجہ یہی ہے کہ دینی بھائی ہونے میں صحابہ کا کوئی امتیاز اور ان کی کوئی خصوصیت نہیں تھی کیونکہ قیامت تک کے تمام مسلمان آپ کے دینی بھائی ہیں صحابہ کا امتیاز اور ان کی خصوصیت میتھی کہ وہ آپ کے اصحاب ہیں۔اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا اس وصف کے ساتھ ذکر پیندنہیں کیا جوان میں اور دوسرے مسلمانوں میں بھی مشترک تھا جس وصف میں صحابہ کی کوئی خصوصیت نہ تھی۔

قاضى عياض مالكي متوفى ١٥٣٨ هاس حديث كي شرح ميس لكصة بين:

علامہ باجی نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دین بھائی ہونے کی نفی نہیں کی بلکہ ان کا وہ مرتبہ ذکر کیا جواس مر زائد ہے اور جوان کے ساتھ مختص ہے اور جو بعد میں آنے والے مسلمانوں کو حاصل نہیں ہے۔اس لئے ان کا ذکر دینی اخوت

کے ساتھ کیا۔علامہ ابن عبدالبرنے کہا تمام الل ایمان آپ کے دینی بھائی ہیں اور آپ کے محابدوہ ہیں جو آپ کی محبت میں رہے ہوں۔(اکمال العلم بلوائد مسلم ج مص ۱۲۸ مطبور دارالوفاء ہروت ۱۳۹۹ھ)

علامہ یجیٰ بن شرف نو وی متوفی ۷۷۲ ھاور علامہ ابی مالکی متوفی ۸۲۸ ھاور علامہ السوس مالکی متوفی ۸۹۵ھ نے بھی ہیں تقریر ذکر کی ہے۔

ر شرح مسلم للنووى ج م ص ۱۱۹۴ مطبوعه مكتبدز ارمصطفی مد كرمه اكال اكال العلم ج عص ۴۹ معلم اكال الاكمال ج عص ۴۹ مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت ۱۳۱۵ه )

حضرت عبدالله بن معود رضى الله عند بيان كرتے بي كه جبتم رسول الله صلى الله عليه وسلم پرصلوة پر حواتو نهايت عمره طريقة سے آپ پر صلوة پر حوكونكرتم كو پانبيس ہے ہوسكتا ہے كه يوسلوة آپ پر پیش كى جائے تم يول صلوة قرد حواللهم اجعل صلوتك و رحمتك و بسر كاتك على سيد المسر سلين و امام المعتقين و خاتم النبيين محمد عبدك و رمسولك امام المنجيسر و قسائد المنجيسر و رسول السر حمة اللهم ابعث مقاما محمودا يعبطه الاولون و الاخرون -اسالله! إنى صلوة انى رحمتيں اور بركتيں ان پر نازل فرما جورسولوں كر مردار بيں اور سقين كام بين تمام نبيوں كے تخر بيں سيدنا محمد جو تير سيد بند اور رسول بين فير كام اور قائد بين رسول رحمت بين الله! ان كواليہ مقام محمود برفائز فرما جس برتمام اولين اور آخرين رشك كريں - (سنن ابن الجرقم الحدیث 100)

ان احادیث نے یہ واضح ہوگیا کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان اوصاف کے ساتھ کرتا جائے جوآب کے ساتھ مخصوص ہوں اور جن کی وجہ سے آپ دوسروں سے متاز اور ممیز ہوں 'کیونکہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے اصحاب کا ذکر ان اوصاف کے ساتھ بھی نہیں کیا (یعنی دینی بھائی) جن میں دوسرے مسلمان ان کے شریک جی تو پھر آپ کو صرف بشر کہنا کس طرح صحیح ہو گا جبکہ لفظ بشر میں تو مسلمانوں کی بھی تخصیص نہیں کیونکہ کا فر مومن اور منافق سب بشر جیں اور لفظ بشر میں کوئی تخصیص نہیں اس لفظ میں دینی بھائی سے بھی زیادہ عموم ہے اس لئے اگر آپ کوخواہ مخواہ بشر کہنا ہی ہے تو آپ کو افضل البشر یا سید البشر

نبی صلی الله علیه وسلم ہے بیکہلوانے کی تو جیہ کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں

marfat.com

ميار القرآر

آپ اس وصف کے لحاظ ہے عالم بشریت بیس متاز اور ممیز ہیں جس طرح جو پائے در تد ہور ہم ہے حیوان ہونے بی انسان کے شریک ہیں اور انسان نطق اور اک اور دریا بندؤ معقولات ہونے کی وجہ ہے ان ہے متاز اور ممیز ہے ای طرح دیگر انسانوں سے انسان بشرہونے میں نور انسانوں سے متاز اور ممیز ہے۔ انسان بشرہونے میں اللہ علیہ وسلم کی مثل ہیں اور آپ پر جو وی الی کی جاتی ہے۔ اس وجہ ہے آپ دیگر انسانوں سے متاز اور ممیز ہیں۔ انسان اپنی عقل کی وجہ سے دوسرے حیوانوں ہے میز ہے اور نطق اس کے لیے قصل ممیز ہے جس طرح انسان اپنی آئھوں سے حیوانات کود کھتے ہیں اور سیجھتے ہیں کہ یہ فلال حیوان ہے اور یہ فلال حیوان ہے اور اپنی عقل سے معقولات اور کلیات کا ادراک کرتے ہیں اور ہو جائے ہیں کہ یہ جن کمیات کا ادراک کرتے ہیں اور ہو جائے ہیں کہ یہ جن کہ ہیا ہوں ہے بی فرشتہ ہے یہ جریل ہیں ہیر میکا ئیل ہیں اور فرشتہ ہے وی حاصل کرتے ہیں سوجس طرح نطق ہمارے لئے حیوانوں سے فصل ممیز ہے اور جس طرح عام کے بعد فصل ممیز ہے اور جس طرح عام کے بعد فاص کو ذکر کیا جاتا ہے اور انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے ہی طرح اللہ تعالی نے پہلے آپ کے بشر ہونے کا ذکر فر مایا گور آنسان کو صرف حیوان کہنا درست نہیں ہے ای طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف حیوان کہنا درست نہیں ہے ای طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرف جیوان کہنا درست نہیں ہے ای طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرف حیوان کہنا درست نہیں ہے ای طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرف جیوان کہنا وی نہیں ہے۔ ای طرح نبی سے دو کی کا ذکر فر مایا اور جس طرح انسان کو صرف حیوان کہنا درست نہیں ہے ای طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی انسان کو صرف حیوان کہنا وی خبیں ہے۔

اللّٰدَ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سوجو شخص اپنے رب سے ملاقات کی توقع رکھتا ہے اس کو جا ہے کہ وہ نیک عمل کرتا رہے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کوشریک نہ بنائے۔ (الکھف:۱۱۰)

و کھانے اور سنانے کے لیے عبادت کرنے کی ممانعت میں احادیث اور آثار

ال آیت کامعنی ہے کہ جو تخص اپنے رب سے ملاقات کے دن سے ڈرتا ہے' اپنے گناہوں سے خوفز دہ رہتا ہے اور اپنی عبادت میں عبادات پر تواب کی امیدر کھتا ہے' اس کو چاہئے کہ وہ اخلاص کے ساتھ اپنے رب عز وجل کی عبادت کر ہے اور اپنی عبادت میں شرک جلی کر سے اور نہ شرک خفی کر ہے' دنیا کی کی چیز کے عوض اللہ کی عبادت نہ کر سے مثلاً اس نیت سے امامت' خطابت اور تعلیم دین نہ کر سے کہ اس کے عوض اس کو مال دنیا حاصل ہوگا' نہ اس وجہ سے جہاد کر سے کہ اس کے عوض اس کو مال دنیا حاصل ہوگا' نہ اس وجہ سے جہاد کر سے کہ اس کے عوض اس کو مال دنیا حاصل ہوگا' نہ اس وجہ سے جہاد کر سے کہ اس کے عوض اس کو مال دنیا حاصل ہوگا' کے صرف اللہ کی رضا کے لیے بی عبادت کر سے پھر اگر اس کو پچھنڈ رانہ دیا جائے تو اس کو منع نہ کر سے ۔ پہلے سے معاوضہ مقرر نہ کر سے اور اس کی گزراوقات کے لیے اس کو جو محنتانہ دیا جائے اس کو مستر دنہ کر سے اس طرح اپنی تعریف اور مدح سرائی کے لیے کوئی عبادت نہ کر ہے۔

اس آیت کے شان نزول میں امام ابوجعفر محد بن جربر طبری نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے:

طاؤس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا اے اللہ کے نبی! میں جہاد کرنے کی خواہش رکھتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کو میرے جہاد کاعلم ہوتو یہ آیت نازل ہوئی: جوشخص اپنے رب سے ملاقات کی توقع رکھتا ہے اس کو چاہئے کہ وہ نیک عمل کرتا رہے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو (مجھی بھی) شریک نہ بنائے۔

(جامع البيان رقم الحديث: ١٥٣ ١٤ تغيير المام ابن الى عاتم رقم الحديث: ١٣٠١٥)

شھر بن حوشب بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور آپ سے سوال کیا کہ یہ بتا کہ کہ یہ بتا کے لیے کہ بین اللہ کے لیے نظرت عبادہ نے کہ ایک شخص اللہ کے لیے کہ بتا ہے کہ نماز پر اس کی تعریف کی جائے ور یہ چاہتا ہے کہ نماز پر اس کی تعریف کی جائے وجل روزے رکھتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے وجل معروب عبادہ نے کہا اسے کسی چیز کا اجرنہیں ملے گا۔ اللہ عن وجل فرما تا ہے میں سب سے اچھا شریک ہوں جس نے میرے ساتھ کسی کوشریک بنایا تو وہ کام اس کے لیے ہے جمھے اس کی کوئی

حاجت بيس\_ (جامع البيان رقم الحديث: ٢٥٧ عامطور دار الفكر بيروت ١٣١٥ م)

حضرت شداد بن اوی رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ یس نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے ساہے کہ جھے اپنی امت پرشرک اور شہوت خفیہ کا خطرہ ہے جس نے عرض کیا: کیا آ ب کے بعد آ ب کی امت شرک کرے گی؟ آ ب نے فرمایا: سنو! وہ سورج می اور بتوں کی عبادت نہیں کریں کے لیکن وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کریں ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول الله! اور شہوت خفیہ کیا ہے؟ آ ب نے فرمایا: ایک شخص روزے کی حالت میں صبح اسمنے گا پھر اس کو شہوت ہوگی اور وہ دور وہ جھوڈ کر جندی عالم کرے گا۔ (تغیر امام این الی حاتم رقم الحدیث:۱۳۰۱ مطبوء کمتیز دار مسمنی الباز کہ کرمہ اسادہ)

حعرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ عز وجل ارشاد فر ماتا ہے ہیں سب سے بہتر شریک ہوں جس محف نے کوئی عمل کیا اور اس میں میرے غیر کوشر کیک کیا تو ہیں اس سے بری ہوں وہ اس کا عمل ہے جس کواس نے شریک کیا ہے۔ (تغیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث:۱۳۰۱)

حضرت ابن عباس رضی الله عنبما بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت جندب بن زحیر عامری کے متعلق نازل ہوئی ہے اس نے کہا میں الله علیہ وسلم نے فر مایا:
میں ایک عمل الله کے لیے کرتا ہوں پھرکوئی اس پر مطلع ہوتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے۔ تب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا:
الله تعالی طبیب ہے وہ طبیب کے سواکوئی عمل قبول نہیں کرتا اور جس عمل میں کسی کوشر یک کیا محیا ہمووہ اس عمل کو قبول نہیں فر ماتا۔
(اسباب النزول للواحدی رقم الحدیث ۲۰۴۰ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ ہیروت)

حفرت ابو ہر پرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فر ماتے ہوئے سا ہے کہ قیامت کے دن جس خص کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ خض شہید ہوگا اس کو لایا جائے گا اور اس کو اللہ ہیں کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا ہیں نے جا کیں گی وہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا۔ اس سے بو چھا جائے گا تو نے ان نعمتوں کے مقابلہ میں کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیری راہ میں جہاد کیا حتی کہ میں شہید ہوگیا۔ اللہ تعالی فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا کیان تو نے اس لئے جہاد کیا تھا کہ یہ کہا جائے گا کہ یہ بہت دلیر ہے سویہ کہا گیا ، پھر تھی دیا جائے گا اور اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر اس خض کو لایا جائے گا اور اس کو اپنے تالی خرص کو لایا جائے گا۔ پھر اس خض کو اللہ جائے گا تو نے جموث بولا کیان تو نے اس لئے جہاد کیا تاللہ فرمائے گا تو نے جموث بولا کیان تو نے اس لئے قرآن پڑھا۔ اللہ فرمائے گا تو نے جموث بولا کیان تو نے اس لئے تھی عالم کہا جائے سو نے جموث بولا کیان تو نے اس لئے قرآن پڑھا۔ اللہ فرمائے گا اور اس کو منہ کے بل کھی یہ کر دوز نے میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک اور خض کو لایا جائے گا جس پر اللہ یہ کہا گیا ہی خوص کو لایا جائے گا جس پر اللہ تعالی فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے لئے کیا عمل کیا وہ کہ گا تھے جن راستوں میں مال خرچ کرنا پند ہے میں نے ان اللہ تعالی فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے لئے کیا عمل کیا وہ کہ گا تھے جن راستوں میں مال خرچ کرنا پند ہے میں نے ان الشہ تعالی فرمائے گا تو نے جموث بولا کین تو نے مال اس کو تھے جن راستوں میں مال خرچ کرنا پند ہے میں نے ان راستوں میں عال خرچ کرنا پند ہے میں جو نے مال اس کو تھے کیا دوز نے میں دوز نے میں ڈال دیا جائے گا تو نے جموث بولا کیا تھا کہ یہ کہا جائے کا تو نے جموث بولا کیا تھا کہ یہ کہا جائے گا۔ اللہ تو نے کیل دوز نے میں دوز نے میں دوز نے میں ڈال دیا جائے گا۔ اور خرج میں دوز نے میں ڈال دیا جائے گا تو نے جموث بولا کیا تھا کہ یہ کہا جائے گا۔ اللہ تو کہا کہا ہے گا۔ اللہ تو کی کی دوز نے میں ڈال دیا جائے گا۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ٩٠٥ أسنن الترندى دقم الحديث: ٢٣٨٢ سنن النسائى رقم الحديث: ٣١٣٧ خلق افعال العبادلليخارى رقم الحديث: ٣٢٠ صحيح ابن فزيمه دقم الحديث: ٢٣٨٢ صحيح ابن حبان رقم الحديث: ٣٠٨ شرح الهنة رقم الحديث: ٣١٣٣ المسند الجامع رقم الحديث: ١٥٢٨٨ مند احرج ٢٥ س١٣٣ ألمسنن الكبرى للبصحى ج٩ص ١٢٨١ الترغيب والترحيب رقم الحديث: ٢٦)

marfat.com

مثار الترآر

### اخلاص كالغوى ادراصطلاحي معنى

علامدراغب اصفهاني متوفى ٥٠٢ه ولكصة إين:

جس چیز میں کی دوسری چیز کی ملاوٹ نہ ہواس کو خالص کہتے ہیں 'مسلمانوں کا اخلاص یہ ہے کہ دو اس تھیمیہ سے برگی ہیں جس کا یہود دعویٰ کرتے ہیں۔ اخلاص کی حقیقت میں جس کا یہود دعویٰ کرتے ہیں۔ اخلاص کی حقیقت میں جس کا یہود دعویٰ کرتے ہیں۔ اخلاص کی حقیقت میں ہے کہ انسان اللہ کے ماسواہر چیز سے برگی ہوجائے۔ (المفردات جام ۲۰۲ مطبوعہ مکتبہ نزار مصلیٰ الباز کم محرمۂ ۱۳۸۵ھ)
میرسید شریف علی بن محمد جرجانی متوفی ۲۱۲ ھے کھتے ہیں:

لغت میں اخلاص کامعنی ہے عبادات میں ریا کاری کوترک کرنا۔

اصطلاح میں اخلاص کامعنی ہے دل کواس ملاوٹ کے شائبہ سے خالی کرنا جو دل کی صفاء کو مکدر کرتی ہے۔ اس کی تحقیق یہ ہے کہ ہروہ چیز جس میں کسی چیز کی ملاوٹ متصور ہو سکتی ہے جب اس چیز کواس ملاوٹ سے خالی کر لیا جائے تو اس چیز کو خالص کہتے ہیں اور اس فعل کوا خلاص کہتے ہیں۔

فضیل بن عیاض نے کہا لوگوں کی وجہ سے عمل ترک کرنا رہاء ہے اورلوگوں کی وجہ سے عمل کرنا شرک ہے اور اخلاص میہ ہے کہان دونوں کی نفی کرے اور اینے عمل پر کسی کوشاہد (ویکھنے والا) نہ بنائے۔

ایک قول میہ ہے کہ اعمال کو تکدرات اور زنگ سے خالی کرنا اخلاص ہے۔

ایک قول بیے ہے کہ اخلاص اللہ تعالی اور بندے کے درمیان پوشیدہ عمل ہے جس کاعلم فرشتہ کونہیں ہوتا کہ وہ اس کولکھ لئ نہ شیطان کواس کاعلم ہوتا ہے کہ وہ اس کو فاسد کر دئے نہ خواہش کواس کا پتا چلے کہ وہ اس کی طرف کسی کو مائل کرائے۔

صدق اور اخلاص میں بیفرق ہے کہ صدق اصل ہے اور اخلاص فرع ہے صدق متبوع ہے اور اخلاص تابع ہے صدق مقدم ہے اور اخلاص موخر ہے۔ (اتعریفات ص ۱۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۸ھ)

### صوفیٰاءکرام کے نز دیک اخلاص کی تعریفات

امام ابوالقاسم عبدالكريم بن موازن تشرى متوفى ٧٦٥ ه لكهة مين:

استاٰذ نے کہا عبادت میں صرف حق سبحانہ کا قصد کرنا اخلاص ہے کینی اپنی اطاعت سے صرف اللہ سبحانہ کے تقرب کا قصد کرے نہ کہ کسی اور چیز کا' مثلاً مخلوق کے لیے تصنع کا یا لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کا' یا مخلوق کی مدح اور ان کی محبت کا یا اللہ کے تقرب کے سواکسی اور معنی کا۔

فعل کومخلوق کے ملاحظہ سے خالی کرنا اخلاص ہے اور یہ کہنا بھی ضیحے ہے کہ فعل کومخلوق کے ملاحظہ سے بچانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا: اخلاص میرے اسرار میں سے ایک سر(راز) ہے میں اپنے بندوں میں سے جس کومحبوب رکھتا ہوں اس کے دل میں اس کور کھ دیتا ہوں۔

حضرت حذیفہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اخلاص کیا ہے؟ آپ نے حضرت جریل سے سوال کیا' اخلاص کیا ہے؟ حضرت جریل سے سوال کیا' اخلاص کیا ہے؟ حضرت جریل نے درب العزت سے اخلاص کے متعلق سوال کیا تو اللہ تعالی نے فرمایا اخلاص میر سے اسر سے ایک سر ہے جسے میں اپنے محبوب بندے کے دل میں رکھ دیتا ہوں۔ ذوالنون نے کہا اخلاص کی تین علامتیں ہیں اس کے نزدیک عام لوگوں کی مدح اور مذمت برابر ہوؤوہ اپنے اعمال کو مجبول جائے' آخرت میں تو اب کی طلب کو مجبول جائے۔ حذیفہ المرشی نے کہا اخلاص میہ ہے کہ بندہ کے افعال ظاہر اور باطن میں برابر ہوں۔

marfat.com

ابوعثان المغربي نے كہا عوام كا اخلاص ميہ ہے كەان كے اعمال ميں ان كے نفس كا كوئى حصہ نہ ہو اور خواص كا اخلاص ميہ ہے کہان کے اعمال پرنہ بھی ان کی نظر پڑے اور نہ بھی وہ اپنے اعمال کا شار کریں۔

ردیم نے کہامل میں اخلاص یہ ہے کہ وہ اس کے عوض دارین میں کی صلہ کا طالب ہونہ فرشتوں ہے کی حصہ کا ارادہ كر \_\_ (الرسالة القشيريوم ٢٣٣٠ ٢٣٣ ملخها وملقطاً مطبوعه دارالكتب المعلميه بيروت ١٣١٨ م

اخلاص کے متعلق احادیث و آثار

حضرت معاذین جبل رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جب انہیں یمن کی طرف بھیجا گیا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول الله! مجھے تھیجت کیجئے۔ آپ نے فرمایا: تم اخلاص کے ساتھ عبادت کرو' تہبیں عمل قلیل بھی کافی ہوگا۔ جا کم نے کہا یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ (المعدرک جسم ۲۰۱۹ قدیم المعدرک قم الحدیث ۲۳۱۳ عبدید الترغیب والتر میب رقم الحدیث ۳۰)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: الله اس صحف کوتر و تاز ہ رکھے جس نے میری حدیث کو سنا اور اس کومحفوظ اور میاد رکھا اور اس کو پہنچا دیا' کیونکہ بسا اوقات کوئی شخص اینے ہے زیادہ فقیہ تک حدیث پہنچا تا ہے۔ تین چیزوں پرمسلمان کے دل میں کھوٹ نہیں ہوتا 'عمل میں اللہ کے لیے اخلاص ہو ائمہ مسلمین کے لیے خیر خواہی کرےاورمسلمانوں کی جماعت کے ساتھ لازم رہے کیونکہان کی دعاان کے علاوہ دوسروں کوبھی شامل ہوتی ہے۔

(سنن الترندي دقم الحديث: ٢٦٥٨ سنن ابن ملجد دقم الحديث. ٢٣٣ ، صحح ابن حبان دقم الحديث: ٢٦ ' ١٨ ' مند ابويعليٰ دقم الحديث: ١٣٦ ' مند ובניבות דייא)

حضرت ابوامامه رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا یہ بتایئے ایک مخص جہاد کرتا ہے اس میں اجرت بھی طلب کرتا ہے اور اپنی شہرت بھی اس کو کیا ملے گا؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے تین یار فرمایا اس کو پچھنبیں ملے گا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرما تا ہے جو خالص اس کے لیے کیا جائے اور اس عمل ہے اس كى رضا كااراده كيا جائے۔(سنن النسائي رقم الحدیث:۳۱۴۰)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بے شک اللہ تمہارے جسموں کی برف نہیں دیکھتااور نہتمہاری صورتوں کی طرف دیکھتا ہے لیکن وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔

(صحيح مسلم دقم الحديث:٢٥٦٣ منداحرج ٢٥٣٣ منن ابن بلبرقم الحديث:٣١٣٣ المسند الجامع دقم الحديث:٥٠٨٠)

حضرت الى ابن كعب رضى الله عنه بيان كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: اس امت كو دوسري امتوں ير اللہ کے نزدیک چند درجوں کی بشارت دے دو' پس جس شخص نے آخرت کاعمل دنیا کے لیے کیا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصه بیں ہوگا۔

(منداحمه ج ۵ص۱۳۳ صحح ابن حبان رقم الحديث: ۲۵۰۱ شعب الايمان رقم الحديث: ۹۸۳۳ المبعد رك ج ۶ ص ۳۱۸ مجمع الزوائدج ١٠ رقم الحريث: ٢٢٠)

حضرت جندب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جس نے سنایا الله تعالیٰ اس کو سنائے گا اور جس نے دکھایا اللہ تعالیٰ اس کو دکھائے گا۔ یعنی جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی رسوائی لوگوں کو دکھائے گا اور جس نے لوگوں کو سنانے کے لیے عمل کیا اللہ تعالیٰ اس کی فضیحت قیامت کے دن لوگوں کو سنائے گا۔ (صحح ابخاري رقم الحديث: ١٣٩٩ ،صحح مسلم رقم الحديث: ٢٩٨٧ ،سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٣٢٠٧ )

martat.com

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ کہ ایک دن رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اس وقت ہم آپس میں میں میں الد جال کا ذکر کر رہے تھے آپ نے فر مایا: کیا میں تم کویہ نہ بتاؤں کہ میں الد جال سے زیادہ مجھ کوتم پر کسی چیز کا خطرہ ہے ہم نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول الله! آپ نے فر مایا: شرک خفی (ریا کاری) ایک مخص کھڑے ہو کر نماز کر حتا ہے کہ کوئی محض کھڑے ہو کر نماز کو دیا دہ مزین کرکے پڑھتا ہے۔

(سنن ابن ماجدةم الحديث: ٣٢٠ شعب الايمان دقم الحديث: ١٨٣٣ مند الغروى: ١١٦٣)

زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ منجد کی طرف گئے تو دیکھا کہ حضرت معاذرضی اللہ عنہ رسول اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بیٹھے ہوئے رورہے ہیں ان سے پوچھا تہہیں کیا چیز رلا رہی ہے۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مید دیث نی ہے کہ تھوڑ اساریا بھی شرک ہے اور جس نے اولیاء اللہ سے عداوت رکھی اس نے اللہ سے اعلان جنگ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نیک اور متی لوگوں سے محبت کرتا ہے جو جھپ کر رہتے ہیں اگر وہ عائب ہوجا ئیں تو ان کو دی بہچا تنائبیں ہے ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں وہ ہرگرد آلودا ندھیر سے سے نکل جاتے ہیں۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۹۸۹) المتدرک جامع، ۲۲ میدیث میں ہے کہ استان کے دل ہدایت سے جو بھی ہوئے ہیں وہ ہرگرد آلودا ندھیر سے سے نکل جاتے ہیں۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۹۸۹) المتدرک جامع، ۲۲ میدیث میں ج

ہر روہ روہ مدیر سے میں بست میں کہ رسول اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے تم پرشرک اصغر کا سب سے حضرت محمود بن لبیدرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں جب لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا دی جائے گی تو اللہ تعالی ان سے فرمائے گا جاؤان سے جا کراپنے اعمال کی جزالوجن کو دکھانے کے لیے تم عمل کرتے تھے۔ پس و کیھوکیا تم کوان سے جزاملے گی۔ (منداحمہ جمی ۲۲۸) شعب الایمان رقم الحدیث ۲۸۳۱، مجمع الزوائدج اص۱۰۲)

۔ حضرت ابوسعید بن ابی فضالہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ عزوجل اولین اور آخرین کو جمع کرے گا تو ایک منادی ندا کرے گا جس نے اللہ کے لیے عمل میں کسی کوشریک کیا تو وہ اسی سے اپنے ثواب کو طلب کرے کیونکہ اللہ شرکا کے شرک سے مستغنی ہے۔

ر سنن التريذي رقم الحديث: ٣١٥٣ أسنن ابن ملجه رقم الحديث: ٣٢٠٣ صحح ابن حبان رقم الحديث: ٣٠١ شعب الايمان رقم الحديث: ١٨١٧ مند

احرج ساص ۲۲۳)

نیک کاموں کے ظہور برخوش ہونے سے اجر ملنے اور اجرنہ ملنے کے محاملِ

حافظ سیوطی نے امام ابن مندہ امام ابوقیم اور امام ابن عساکر کے حوالوں سے بیر حدیث کمی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت جندب بن زہیر جب نماز پڑھتے یا روزہ رکھتے یا صدقہ کرتے تو ان کا نیکی کے ساتھ ذکر کیا جاتا 'وہ اس سے خوش ہوتے اور لوگوں کی تعریف کی وجہ سے ان نیک کاموں کو اور زیادہ کرتے تو اللہ عزوجل نے ان کو ملامت کی اور بیآ یت نازل فرمائی: فَمَنْ کَانَ یَرْجُو الْفَاءَ وَبِیّهِ فَلْیَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَ لَا یُسُور کی بِعِبَادَة وَرَیّهِ وَلَا یَسُور کی بِعِبَادَة وَرَیّهُ وَدَالِهُ مِنْ اللهِ الله الله الله ورج ۵ می ۲۹۹ مطبوعہ دارالفگر بیروت ۱۳۱۴ھ)

بعض علاء نے بیذ کر کیا ہے کہ جب سی شخص کے نیک عمل پرلوگ مطلع ہوں اور وہ اس سے خوش ہو پھر بھی اس کواجرو

تواب ملے گا۔ان کا استدلال اس مدیث سے ہے:

۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ! ایک شخص کوئی نیک کام کرتا ہے جس کووہ مخفی رکھتا ہے اور جب لوگ اس کام پرمطلع ہوتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کووو

martat.com

اجرملیں مے ایک اس کام کوفل رکھے کا اجر اور ایک اس کام کے ظاہر ہونے کا اجر

(سنن الترخري رقم الحديث: ٣٣٨٣ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٣٢٢٧ المسند الجامع رقم الحديث: ٩٨٠ مم الزوائدج • اص ٢٩٠) - مرب في مرب المرب الم

المم الوعيلى ترندى متونى ١٧٥ ه كلمة بين:

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک صاع ( جارکلوگرام ) طعام صدقہ فطرادا کرتے تھے یا ایک صاع جویا ایک صاع پنیریا ایک صاع کشکش \_ (صحح ابخاری رقم الحدیث:۵۰۱ صحح مسلم رقم الحدیث:۹۸۳)

حفرت ابن عباس رضی الله عنهمانے کہارمضان کے آخر میں اپنے روزوں کا صدقہ نکالو۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے میصدقہ ایک صاع جو یا نصف صاع گذم ہر آزاد یا مملوک مرد یا عورت یا چھوٹے اور براے پر فرض کیا ہے۔(سنن ابوداؤدرقم الحدیث:۱۹۲۲ سنن النمائی رقم الحدیث:۲۵۰۷)

اس زمانہ میں نصف صاع گذم تقریباً ۲۷ روپے کے ہیں اور ایک صاع کھوریں تقریباً دوسور وپے کی اور ایک صاع کھٹ تقریباً میں نصف صاع گذم تقریباً موسلا اور ایک صاع کھٹ تقریباً میں طبقات پر منظم ہیں غریب موسلا اور امیر اس وجہ سے آپ نے صدقہ فطر اوا کریں۔ موسلا لوگ اس وجہ سے آپ نے صدقہ فطر اوا کریں۔ موسلا لوگ گذم کے حیاب سے صدقہ فطر اوا کریں۔ موسلا لوگ کھٹوروں کے حیاب سے صدقہ فطر اوا کریں اور امیر لوگ کٹاش کے حیاب سے صدقہ فطر اوا کریں اور امیر لوگ کٹاش کے حیاب سے صدقہ فطر اوا کریں کہ جس کی آمدنی پانچ ہزار روپے مہینہ ہے وہ بھی گذم کے حیاب سے صدقہ فطر اوا کرتا ہے اور جس کی آمدنی پانچ لاکھروپ ماہانہ ہے صدقہ فطر اوا کرتا ہے اور جس کی آمدنی وہ بھی گذم کے حیاب سے صدقہ فطر اوا کرتا ہے۔ وہ بھی گذم کے حیاب سے صدقہ فطر اوا کرتا ہے۔ وہ بھی گذم کے حیاب سے صدقہ فطر اوا کرتا ہے۔

ای طرح قربانی کے بھی تین درجات ہیں گائے کا ساتواں حصہ بھی قربانی ہے۔سالم برے کی بھی قربانی ہے۔سالم

marfat.com

تألم القرآر

گائے اور اون کی بھی قربانی کین یہاں ایسانہیں ہوتا کہ سب لوگ گائے میں حصہ ڈالیں۔ہم ویکھتے ہیں کہ لوگ اپی حیثیت کے مطابق سالم برابھی خریدتے ہیں بلکہ کئ کئ بکرے اور د نبے خریدتے ہیں اور سالم گائے بھی خریدتے ہیں بلکہ کئ گئ گائے خریدتے ہیں اور ڈھونڈ ڈھونڈ کرقیتی ہے قیمتی ہیل خرید کر اس کی قربانی کرتے ہیں حتیٰ کہ لاکھوں روپے کے ہیل خریدے جاتے

رسول الدسلی الدعلیہ وسلم نے مالیت کے اعتبار تے صدقہ فطر میں درجات رکھے ہیں اور قربانی میں مجمی مالیت کے اعتبار سے درجات رکھے ہیں 'لیکن صدقہ فطر میں غریب' امیر اور متوسط سب لوگ کم ہے کم مالیت کا صدقہ فطر ادا کرتے ہیں اور قربانی میں لوگ حب حیثہ نیاز کی صرف بیہ وجہ معلوم ہوتی ہیں لوگ حب حیثہ نیاز کی میں لوگوں کو اس قدر نمود و نمائش کے مواقع نہیں ملتے جینے نمود و نمائش کے مواقع قربانی میں ملتے ہیں لوگ مہیتے ہے کہ صدقہ فطر کی اوائی میں لوگوں کو اس قدر نمود و نمائش کے مواقع قربانی میں ملتے ہیں اور اس جانور کی اہمیت اور قیمت بتاتے ہیں اور اس جانور کی اہمیت اور قیمت بتاتے ہیں اور اس جانور کی اہمیت اور قیمت بتاتے ہیں اور اس جانور کی اس جانور کی لوگوں کو خود فیملہ کرتا چا ہے کہ ایک قربانی میں کرتے ہیں اور وہ اس کی تعریف و خصین میں کر پھو لے نہیں ساتے ۔ اب ان لوگوں کو خود فیملہ کرتا چا ہے کہ ایک قربانی میں لاہمیت کا کتنا جذبہ کا کتنا ہذبہ کے اور کل کا بی مول کا لاہمی اور آئی کی کی عال ہے کم الی کو کرتے ہیں نور فیا کی کرتے ہیں ناور اس کی کس کی جو دکھانے اور سان نے کہ کی ایک کرتے ہیں نیادہ تعدادان ہی لوگوں کی ہے جو دکھانے ہوں ہیں خرج کی ایک کی انجام ہوگا بیآ بان احادیث میں پڑھ کی ہیں جن کا ذکر ہم نے ایمی کیا ہے۔ میں آٹھ ذوالحجہ کو یہ سطور لکھ رہا ہوں اور آئی کی قربانی کے جانوروں کی گہما کہی ہے اور ادائی کی میں بہت کم خرج کیا جائے اور قربانی میں بہت نیادہ خرج کیا جائے اس کیا جائے ان دونوں کا تجربے کیا۔

الحد لله على احسانية آج بدروز بيرمؤرخه ۹ ذوالحجه (يوم عرفه) ۱۳۲۱ه ۵ مارچ ۲۰۰۱ء کوسورة الکھف کی تفسير کممل ہوگی۔الله العالمين! جس طرح آپ نے کرم فرمایا ہے اور یہاں تک قرآن کریم کی تفسیر کممل کرا دی ہے اسی طرح کرم فرماتے رہیں اور ماتی قرآن مجید کی تفسیر بھی کممل کرادیں۔

اس تفسیر کواپنی بارگاہ میں اور اپنے محبوب رسول سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول بنا دیں اور قیامت تک کے مسلمانوں کے دلوں میں اس تفسیر کوم غوب بنا دیں۔ اس تفسیر کوعقائد کی صحت اور اعمال کی صالحیت میں اور برے اعمال سے اجتناب کرنے میں مفید اور موکز بنا دیں۔ موافقین کے لیے اس تفسیر کوموجب استقامت بنا دیں اور مخافین کے لیے اس کو زریعہ ہدایت بنا دیں۔ منکرین اور معاندین کے شرسے اس کتاب کومخفوظ اور مامون رکھیں اور قیامت تک کے مسلمانوں کے درمیان اس کتاب کومخفوظ اور مامون رکھیں اور قیامت تک کے مسلمانوں کے درمیان اس کتاب کومخفوظ اور مامون رکھیں اور قیامت تک کے مسلمانوں کے درمیان اس کتاب کومخفوظ اور مامون رکھیں اور قیامت تک کے مسلمانوں کے درمیان اس کتاب کو پڑھی جانے والی اور معمول بدر کھیں۔

ر یہ بیاری اور بے جارگی ہے۔ نکال کرتھنیف اور اے بیاری اور بے جارگی ہے نکال کرتھنیف اور اے بیاری اور بے جارگی ہے نکال کرتھنیف اور تالیف کی راہ میں پھر سے لا کھڑا کیا ہے اس طرح مجھے تاحین حیات اپنی نعتوں کے سائے میں برقر اررکھیں۔ نیکی' عافیت اور تھنیف و تالیف کی راہ میں پھر سے لا کھڑا کیا ہے اس طرح مجھے تاحین حیات اور تھنیف و تالیف کے ذریعے خدمت دین کے ساتھ اور ایمان پر میرا خاتمہ فرمائیں۔ مرتے وقت رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ کی شفاعت نصیب فرمائیں۔

martat.com

، تبيار القرآن

میرے والدین کی میرے اساتذہ کی میرے اعزہ اور اقرباکی احباب اور تلافہ کی اس تغیر کے ناشر اس کے کپوزر اس کے معلون اس کے معاونین اس کے معاونین اس کے معاونین اور جملہ سلمین کی مغفرت فرمائیں۔ مجھے اور ان سب کو دنیا کی ہر بلا اور مصیبت اور آخرت کی ہر پریشانی اور مغذاب سے محفوظ اور مامون رکھیں دارین کی سب نعتیں اور سعادتیں مرحت فرمائیں ووزخ کے عذاب سے نجات میں رکھیں اور جنت الفردوئ اپنا دیدار اور اپنی رضاعطا فرمائیں۔
و انحد دعو انا ان الحمد لله ، ب العلم و الصلم قو السلام علی میں نادہ میں اور میں اور العلم و انسان المحمد لله ، ب العلم و الصلم قو السلام علی میں نادہ میں اور المحمد لله ، ب العلم و الصلم قو السلام علی میں نادہ میں اور المحمد الله ، ب العلم و الصلم قو السلام علی میں نادہ میں اور المحمد الله ، ب العلم و العلم و الله و الله و الله و المحمد الله ، ب العلم و العلم و المحمد الله ، ب العلم و الع

وأخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين سيد المرسلين قائد الغرالمحجلين شفيع المذنبين و على اله الطيبين واصحابه الراشدين وعلى ازواجه الطاهرات امهات المؤمنين و على علماء ملته واولياء امته و على صائر المسلمين اجمعين—

# و ورود و المراكة سورة مركة (۱۹)

بلدهفتم

marfat.com

القرآر

Marfat.com

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم

# سورة مريم

سورہ مریم کی وجہ تسمیہ اور اس کے متعلق احادیث اور آ ثار

اس سورت كانام مريم بيال سورت كى درج ذيل آيت مي حفرت مريم كاذكر ب:

اورآپاس کتاب میں مریم کا بھی ذکر کریں۔

وَاذْكُوْ فِي الْكِتْبِ مَوْيَمَ (مريم ١٦)

یوں تو قرآن مجید کی کئی سورتوں میں سیدہ مریم کا ذکر ہے لیکن اس سورت میں تفصیل سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح اور کہاں ان کے پاس حفرت جریل آئے وہ ان کو دیکھ کر کس طرح گھبرا گئیں 'چر جریل نے ان کواڑ کے کی بشارت دی انہوں نے کہا میر سے ہاں لڑکا کیسے بیدا ہوگا مجھے کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا اور نہ میں بدکار ہوں۔ پھران کے حمل کی صفت بیان کی ہے اور ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تولد کی کیفیت بیان فرمائی ہے۔ پھران کی قوم کا انہیں مطعون کرنا اور حضرت عیسیٰ کا والدہ کی برائت بیان کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ غرض حضرت مریم کے متعلق اتن تفصیل کی اور سورت میں فدکور نہیں ہے اس لئے اس مورت کا نام مریم ہے۔

متعددا حادیث اورآ فار میں بھی اس سورت کومریم سے موسوم فر مایا ہے:

امام طبرانی 'ابوقیم اور دیلمی نے ابو بکر بن عبداللہ بن ابی مریم الغسانی کے والدے اور انہوں نے اپنے واوا سے روایت کیا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا آج رات میرے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا: آج رات کو مجھ پرسورہ مریم نازل ہوئی ہے۔

امام ابن ابی شبیہ نے مورق انعجلی سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پیچھے تعلیم کی نماز پڑھی تو انہوں نے سور ہ مریم پڑھی۔

امام ابن سعد نے ہاشم بن عاصم الأسلمی سے انہوں نے اپ والد سے روایت کیا کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مکم سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو آپ مقام تمیم پر پہنچ آپ کے پاس بریدہ بن الخصیب آئے اور مسلمان ہوگئے۔ ہاشم بیان کم سے مدینہ کی طرف ہجھ سے منذر بن جمضم نے بید عدیث بیان کی کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس رات حضرت بریدہ کوسورہ کی ابتدائی آیات سکھائیں۔

marfat.com

القرآر

امام ابن سعد نے حضرت ابو ہر پرہ درضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں مدینہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خیبر میں تھے' میں نے بنوغفار کے ایک فخص کو دیکھا وہ لوگوں کو مبح کی نماز پڑھار ہاتھا میں نے سنا اس نے مبح کی پہلی رکعت میم سورہ مریم پڑھی اور دوسری رکعت میں ویل للمطففین پڑھی۔ (الدرالمنورج ۵س ۷۲۵۔ ۲۷۲ ملبور دارالفکر ہروت ۱۳۳۴ھ) سورہ مریم کا زمانہ ءنزول

جمہور کے نزدیک بیسورت کی ہے۔ بیسورہ طلا سے پہلے اورسورہ فاطر کے بعد نازل ہوئی ہے۔سورہ طلاحفرت عمر بما الخطاب کے اسلام لانے سے پہلے نازل ہو چکی تھی لہٰذا اس سورت کا نزول بعثت نبوی کے چوتھے سال میں ہوا ہے۔مغسر ہما نظاب کے اسلام لانے سے پہلے نازل ہو چکی تھی لہٰذا اس سورت کا نزول حبثہ کی طرف ہجرت سے پہلے ہوا ہے اور نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر بن ابی طالب نے اس سورت کی تلاوت کی تھی اس لئے ہم حبثہ کی طرف ہجرت کا کچھ حال لکھتے ہیں۔

حافظ ابن كثير دمشقى متوفى ١٧٧٨ ه لكهتية بين:

ا مام ابن اسحاق نے کہا پھر دوسرے گروہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی ۔ حضرت جعفر بن ابی طالب اور ان کے ساتھ ان کو امام ابن اسحاق نے کہا پھر دوسرے گروہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے لگے اور وہاں بہت مسلمان جمع ہوگئے۔ اہلیہ اساء بنت عمیس تھیں پھر بے در بے مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کرنے لگے اور وہاں بہت مسلمان جمع ہوگئے۔

' یہ امام ابن اسحاق نے کہا جن مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی ان کے چھوٹے بچوں کے سوا اور جو بچے وہاں پیلے ہوئے ان کے علاوہ مسلمانوں کی تعداد ۸۳مر دکھی۔ (البدایہ دالنہاہیہ ج ۲ص ۴۱۲٬۳۱۹ مخضراً مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۳۱۹ھ)

نجاشی کے سامنے حضرت جعفر کا تعارف اسلام پیش کرنا

امام احمد بن عنبل متوفی اسماهایی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب ہم سرز مین حبشہ میں پنچے تو انہوں نے ہمارے ساتھ اچھے پڑوسیوں اسلوک کیا اور نجاشی نے ہمیں ہمارے دین کے اوپر پناہ دی۔ ہم نے اللہ کی عبادت کی اور ہمیں کوئی ایذ انہیں دی جاتی تھی اور ہمیں کوئی ایذ انہیں دی جاتی تھے۔ جب قریش کو ہماری خبر پنجی تو انہوں نے یہ مضورہ کیا کہ نجاشی کے پاس دو چالاک اور قوی شخطی علیہ اور ان کے نزویک جانوروں کی کھالیں بہت فیتی تھیں سوانہوا ہمیں اور نجاشی کے پاس ٹایاب قتم کے تھے جبے جائیں اور ان کے نزویک جانوروں کی کھالیں بہت فیتی تھیں سوانہوا نے بہت کی کھالیں جبح کیں اور انہوں نے عبداللہ بن ابی رہائی ہما نے بہت کی کھالیں جبح کیں اور انہوں نے وہ کھالیں حبشہ کے تمام یا در یوں میں تقسیم کردیں اور انہوں نے عبداللہ بن ابی رہائی بن مغیرہ مخزومی اور عمرو بن العاص بن وائل سہی کے ہاتھ یہ کھالیں تھیجی تھیں اور ان سے کہا تھا کہ نجاشی سے بات کرنے بہتے تمام یا در یوں میں بہتے انف دینا پھر اس سے بیسوال کرتا کہ بہتے تمام یا در یوں میں بہتے انف تقسیم کردینا پھر نجاشی کے پاس جانا اور پہلے اس کو یہتے انف دینا پھر اس سے بیسوال کرتا کہ بہتے تمام یا در یوں میں بہتے انف تقسیم کردینا پھر نجاشی کے پاس جانا اور پہلے اس کو یہتے انف دینا پھر اس سے بیسوال کرتا کہ بہتے تمام یا در یوں میں بہتے انف تقسیم کردینا پھر نجاشی کے پاس جانا اور پہلے اس کو یہتے انف دینا پھر اس سے بیسوال کرتا کہ

martat.com

ال لوكول كوتمهار حوالے كردے\_

حضرت امسلمدرض الله عنها میان کرتی میں کدوہ دونوں نجاثی کے پاس مئے اور نجاثی سے ملاقات سے پہلے اس کے ا اور یوں کوتحا نف پہنچا دیے اور ان سب سے کہا ہمارے شہر کے چند نا مجھ نو جوان اپنے آبائی دین کو چھوڑ کر آپ کے ملک میں آ مکے ہیں۔ بینو جوان اپنے دین کو چھوڑ بھے ہیں اور آپ کے دین میں داخل نہیں ہوئے وہ ایک نے دین میں داخل ہو گئے جس کونہ ہم پیچانتے ہیں نہ آپ پیچانتے ہیں۔ ہم ان کو واپس لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ جب ہم اس سلیلہ میں د شاہ سے بات کریں تو آپ ہماری سفارش کریں کہ وہ ان سے بات نہ کرے اور ان کو ہمارے حوالے کر دے۔ یا در یوں نے ہم ایسا بی کریں گے۔ پھرانہوں نے نجاثی کو بھی تحفے پیش کئے اس نے ان کے تحا یُف قبول کر لئے۔ پھرانہوں نے نجاثی ا کے کہااے بادشاہ! ہمارے شہر کے چند نادان نو جوانوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے اور وہ آپ کے دین میں بھی داخل نہیں اوے۔انہوں نے ایک نیادین اختیار کرلیا ہے جس کو آپ بہچانتے ہیں نہ ہم'ادر جمیں آپ کے پاس ان کی قوم کے بزرگوں نے جمیجا ہے تا کہ آپ ہمارے ساتھ ان نو جوانوں کو بھیج دیں۔حضرت ام سلمہ نے فر مایا عبداللہ بن ربیعہ اور عمرو بن العاص کو سب سے زیادہ میہ بات ناگوارتھی کہ نجاشی ان صحابہ ہے کوئی گفتگو کرے اس کے دربار کے سرداروں نے کہا اے بادشاہ! یہ بچ م کمہ رہے ہیں ان کی قوم ان کے حالات کو زیادہ اچھی طرح جانتی ہے۔ آپ ان لوگوں کو ان کے حوالے کر دیجئے ۔ یہ س کر **عجاثی غضبناک ہوگیا اس نے کہانہیں خدا کی تتم میں ان کو ان کے حوالے نہیں کروں گا جن لوگوں نے آ کرمیرے ملک میں پناہ** ل ہے اور دوسروں کی بہنسبت مجھے ترجیح دی ہے میں پہلے ان لوگوں سے پوچھوں گا کہ وہ اپنی صفائی میں کیا کہتے ہیں اگر واقعہ امیا ہی ہے جیسے ان لوگوں نے بیان کیا ہے تو میں ان کو ان کے حوالے کر دوں گا اور اگر ایبانبیں ہے تو میں ان کو واپس نبیس مروں گا اور جن لوگوں نے میرے ملک میں پناہ لی ہے میں ان کے ساتھ حسن سلوک برقر اررکھوں گا۔حصرت ام سلمہ فر ماتی ہیں م اوشاہ نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اصحاب کو بلایا جب بادشاہ کا پیغام پہنچا تو اصحاب رسول نے آپس میں مشورہ کیا کہ حبتم ال مخص كے ياس جاؤ محتوكيا كہو مح- انہوں نے كہا الله كي قتم! جميس كچھ معلوم نبيس اور نه نبي الله عليه وسلم نے میں اس کے متعلق کوئی ہدایت دی ہے۔اس معاملہ میں جو ہونا ہو گا وہ ہو جائے گا' جب بیلوگ دربار میں گئے تو نجاشی نے ہے سرداروں کو قریب بلایا اور انہوں نے اپنے صحائف کھول لئے۔ بادشاہ نے پوچھاوہ دین کیا ہے جس کی وجہ ہے تم نے اپنی وم کوچھوڑ دیا اور نہتم میرے دین میں داخل ہوئے ہواور نہان امتوں میں سے کسی اور کے دین میں داخل ہوئے ہو۔ حضرت الملفراق بي تب حضرت جعفر بن ابي طالب في بادشاه علما:

اے بادشاہ! ہم جائل لوگ تھے ہم بتوں کی عبادت کرتے تھے اور مردار کھاتے تھے ہم بے حیائی کے کام کرتے تھے اور کو منقطع کرتے تھے ہم ہی وسیوں سے بدسلوکی کرتے تھے ہم میں سے طاقتور کزور کو کھا جاتا تھا' ہم ای حالت پرتھ کہ مدنے ہمارے پاس ایک رسول کو تھے دیا ہم اس کے خاندان کو اور اس کے صدق کو پہچانے تھے اور اس کی امانتداری اور اس کی مارتداری اور اس کی مارتداری اور اس کی مارتداری اور اس کی عبادت کرنے کی دعوت دی اور کہا کہ ہم اور ہمارے باپ دامنی کو جانے تھے۔ اس نے ہمیں اللہ کو واحد مانے اور اس کی عبادت کرنے کی دعوت دی اور اس نے ہمیں تھے ہو گئے' امانت اوا اللہ کے سواجن پھروں اور بتوں کی عبادت کرتے رہے تھے اس کو ترک کر دیں' اور اس نے ہمیں تھے ہو گئے' امانت اوا مرفئ رشتہ جوڑنے' پڑوسیوں سے حسن سلوک کرنے' حرام کاموں سے نیچنے اور خون ریزی کو ترک کرنے کا تھم دیا' اور اس کے منع کیا' ہمیں بے حیائی کے کام کرنے' جھوٹ ہو گئے' میتم کا مال کھانے اور پاک دامن عورت کو بدکاری کی تہمت لگانے ہے منع کیا' گو میتھم دیا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کی کو شریک نہ کریں' اور اس نے ہمیں نماز پڑھے' زگو ق

martat.com

المقرآر

دین دہ لے کرآئے تھے ہم نے اس کی ابتاع کی بھرہم نے اللہ وصدہ کی عبادت کی ہم نے اس کے ساتھ کی کوشر یک بھیں کیا دین دہ لے کرآئے تھے ہم نے اس کی ابتاع کی بھرہم نے اللہ وصدہ کی عبادت کی ہم نے اس کے ساتھ کی کوشر یک بھیں کیا اور جو چیزیں انہوں نے ہم پرحمام کی تھیں ہم نے ان کوحرام قرار دیا اور جو چیزیں انہوں نے ہم پر طال کی تھیں ہم نے ان کو طال قرار دیا 'بھر ہماری قوم ہم پرحملہ آ ور ہوئی انہوں نے ہم کواذیتیں دیں اور ہمارے دین کی وجہ ہم کو آ زمائش جی ڈاللا تا کہ وہ ہم کو اللہ کی عبادت سے بت پری کی طرف لوٹا دیں اور جن ناپاک چیز وں کو ہم پہلے حلال بچھتے تھے ان کو پھر طال کر ڈالیس ۔ بھر جب انہوں نے ہم پر بہت قہر اورظم کیا اور وہ زیادتی کرکے ہمارے اور ہمارے دین کے درمیان حائل ہو گئے تو ہم آپ کے ملک کی طرف نکل کھڑے ہوئے اور ہم نے آپ کو آپ کے ماسوا پر ترجیح دی اور ہم آپ کی بناہ جس راغب ہوئے اوراے بادشاہ! ہمیں آپ سے یہ امید ہے کہ آپ کے پاس ہم پرکوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔

حضرت امسلمہ نے فرمایا نجاشی نے کہا' کیا تمہارے پاس اس پیغام میں سے کوئی چیز ہے جس کووہ اللہ کے پاس سے لے کرآئے ہیں حضرت جعفرنے کہا ہاں! نجاشی نے کہا چرآپ اس میں سے بچھ مجھے سائیں۔حضرت جعفرنے سورہ مریم کی ابتدائی آیات پڑھیں۔ نجاشی ان آیات کوئ کررونے لگا۔ حتیٰ کہاس کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی اوراس کے درباری بھی رونے لگے حتیٰ کہان کے مصاحف بھیگ گئے۔ پھرنجاشی نے کہا بید بین اور جس دین کومویٰ لے کرآئے تھے ایک ہی طاق سے نکلے ہیں تم دونوں جاؤپس اللہ کی قتم! ان لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔حضرت ام سلمہ نے کہا جب وہ دونوں نجاشی کے یاں سے چلے گئے تو عمرو بن العاص نے کہا اللہ کی قتم کل میں نجاشی کے سامنے ان کے عیوب بیان کروں گا۔عبداللہ بن رسیعہ نے کہا ایبا نہ کرو ہر چند کہانہوں نے ہارے دین کی مخالفت کی ہے لیکن بہر حال وہ ہمارے رشتہ دار ہیں۔عمرو بن العاص نے کہااللّٰہ کی تتم! میں نجاشی کوضرور بتاؤں گا کہان لوگوں کا بیزعم ہے کہیسٹی بن مریم اللّٰہ کے بندے ہیں! حصرت امسلمہ نے کہا پھرضبے کوعمرو بن العاص نے نجاثی سے کہا اے بادشاہ! پیلوگ عیسیٰ بن مریم کے متعلق ایک تنگین بات کہتے ہیں۔ نجاشی نے اصحاب رسول کو بلایا اور ان سے پوچھا کہتم عیسیٰ بن مریم کے متعلق کیا کہتے ہو؟ حضرت جعفرنے کہا ہم ان کے متعلق وہی کہتے ہیں جوہم کو ہمارے نبی نے بتایا کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کی (پبندیدہ) روح ہیں اور اللہ کا کلمہ ہیں جو اس نے مقدس کنواری مریم کے سینہ میں ڈالا تھا۔ پھرنجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر کہاتم نے عیسیٰ بن مریم کے متعلق جو پچھ کہا ہے وہ اس سے اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں ہیں' جب نجاشی نے یہ کہا تو اس کے قریب کھڑے ہوئے درباری غضبناک ہو گئے تو نجاشی نے کہا اگر چہتم کونا گوار ہے اور صحابہ سے کہاتم کو اس زمین میں امان ہے جو شخص تم کو برا کہے گا اس کوسزا دی جائے گی۔ بیاس نے تین بارکہا مجھے یہ پندنہیں ہے کہ خواہ مجھ کوسونے کے پہاڑ دیئے جائیں اور اس کے بدلہ میں کوئی شخص تم کو ایذ ا دے۔ان لوگوں نے جو مدیے دیئے تھے وہ ان کو واپس کر دو۔ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ' خدا کی شم! جب اللہ نے مجھے میہ ملک دیا تھا تو اس نے مجھ سے رشوت نہیں لی تھی تو میں کیسے رشوت لے سکتا ہوں۔حضرت ام سلمہ نے کہا وہ دونوں نہایت نا کام اور نامراد ہوکرواپس چلے گئے اور ہم اس ملک میں بہت اچھی طرح رہتے رہے۔ پھر جب نجاثی پراس کے دشمنوں نے حملہ کر دیا تو ہم اس کی کامیابی کے لیے دعا کرتے رہے تی کہ نجاشی اینے دشمنوں پر غالب آ گیا۔ ہم اس کے ملک میں بہت حفظ وامان ہے رہے تی کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس آ گئے اس وقت آپ مکہ میں تھے۔

(منداحدج اص٢٠٢-٢٠١ طبع قديم منداحمر قم الحديث: ٢٠٠٥ عالم الكتب محيح ابن خزيمه رقم الحديث: ٢٢٦٠)

martat.com

### الكهف اورمريم مين بالهمي مناسبت

بددونوں سور بی جیب وغریب تصمی پر مشمل ہیں۔ سورة الکھف میں اصحاب کہف کا قصہ ہاور ایک طویل مدت تک اور سور میں بغیر کھائے چئے رہنے کا ذکر ہے اور ذوالقر نین کا قصہ ہاور اخیر میں حضرت موکی اور خفر کا قصہ ہے اور سور و اللہ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ ہے۔ ان کے والد بہت بوڑ ھے تھے مریم میں دو جیب وغریب واقعات ہیں حضرت کی بن ذکر یا علیہ السلام کی ولادت کا قصہ ہے۔ ان کے والد بہت بوڑ ھے تھے میں دور ان سے اولاد کا پیدا ہونا بہت مجیب وغریب تھا' اور اس سورت میں جھزت عیسیٰ علیہ السلام کی اور ت کا ذکر ہے جو بغیر باپ کے حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہوئے۔

وره مريم كے مشمولات

جس طرح دیگر کی سورتوں کا موضوع اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت کا اثبات ہے اس طرح اس سورت کا بھی موضوع ہے اور اس سورت کی محتلف آتیوں کے منمن میں اس موضوع کود ہرایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مرنے کے بعد معرف اور جزاءاور سزاکو بھی ثابت کیا گیا ہے۔

- (۱) اس سورت کا افتتاح حضرت یکیٰ بن ذکر یا علیماالسلام کی ولادت سے کیا گیا ہے ان کے باب حضرت ذکر یا شیخ فانی تھے
  اور ان کی والدہ با نجھ تھیں ان سے اولا دنہیں ہوتی تھی کیکن اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے وہ عادت کے خلاف بھی چیز وں کو
  وجود میں لے آتا ہے اور ان آیتوں میں یہ ذکر ہے کہ حضرت ذکر یا ایک نیک مرد تھے انہوں نے اولاد کی دعا کی تو اللہ
  تعالی نے ان کی دعا قبول فر مالی اور ان آیات میں یہ ذکر بھی ہے کہ اللہ تعالی نے بحین میں حضرت یکیٰ کو نبوت عطا فر ما
  دی۔ (مریم: ۱۵-۱۵)
- (۲) اس کے بعد مقدس کنواری سیدہ مریم سے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولا دت کا ذکر ہے تا کہ یہ خلاف عادت
  کاموں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دوسری دلیل ہو جائے 'اور اس کے بعد سیدہ مریم کو جوطعن و تشنیع کا سامنا ہوا اور لوگوں
  نے ان کو ملامت کی اور حضرت مریم نے جھولے میں حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا وہ نومولود سے 'پھر حضرت عیسیٰ نے
  جھولے میں کلام کیا اپنی مال کی پاک دامنی بیان کی اور اپنی نبوت کا اعلان فر مایا اور اس ضمن میں عجیب وغریب واقعات
  ہیں۔حضرت مریم کو ندا کی گئی کہ وہ محجود کے درخت کو ہلا کئیں تو ان پر تر وتازہ محجود میں گریں گی۔ (مریم: ۲۱–۱۱۷)
  سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولا دت سے یہود اور نصاریٰ میں اختلاف وجود میں آیا۔ (مریم: ۲۰–۱۷)
- (م) حضرت ابراہیم قلیل اللہ کا اپنے عرفی باب آزر سے مناقشہ کا ذکر ہے اور یہ ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بوڑھے تنے اور ان کی بیوی حضرت سارہ بانجھ تھیں اور اللہ تعالیٰ نے خلاف عادت ان کو اولا دعطا کی اور ان کے ہاں حضرت اسحاق پیدا ہوئے تنے۔ (مریم:۵۰-۳۱) حضرت اسحاق پیدا ہوئے تنے۔ (مریم:۵۰-۳۱) حضرت اسحاق پیدا ہوئے ان کی درخواست پر اعظرت موئی علیہ السلام کا ذکر ہے۔ انہوں نے طور پر اپنے رب سے مناجات کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست پر
- (۵) حضرت موی علیہ السلام کا ذکر ہے۔ انہوں نے طور پر اپنے رب سے مناجات کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست پر حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی بنایا۔ (مریم: ۵۳-۵۱)
- (۷) حضرت اساعیل علیہ السلام کا ذکر ہے دہ صادق الوعد تھے۔نماز پڑھتے تھے اورز کو ۃ ادا کرتے تھے اور حضرت ادر لیس علیہ السلام کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم علیہ السلام کی ذریت سے ان انبیاء علیم السلام پر انعام فر مایا انبیں لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ دہ انہیں تو حید کی دعوت دیں اور شرک کوترک کرنے کا تھم دیں۔ (مریم ۵۸-۵۳) کیک لوگوں کے بعد میں آنے والے لوگوں نے نماز دں کو ضائع کر دیا اپنی باطل خواہشات کی بیروی کی اور جو محض اللہ

martat.com

المقرآر

تعالیٰ کے احکام پڑمل کرے توبہ کرے اور نیک عمل کرے اللہ تعالیٰ نے اس سے دائی جنات کا وعدہ کیا ہے اور سے بیان کم کہ جریل اللہ کے اذن کے بغیر وحی نازل نہیں کرتے۔ (مریم: ۲۵-۵۹)

(۸) الله تعالی نے مشرکین کو ڈرایا کہ گزشتہ امتوں کی سرکٹی اورایمان لانے سے تکبر کی وجہ سے ان پر الله تعالی کا عذاب آپکا ہے' اور الله تعالیٰ ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے' اور مہلت دیتا ہے اور مسلمانوں کی ہدایت زیادہ کرتا ہے اور الله تعالی جیٹے اور شریک سے منزہ ہے۔ (مریم۸۳-۷۲)

(٩) حشر کے دن الله مونین کو جنت میں داخل فرمائے گا اور مجرمین کو دوزخ کی طرف ہا تک دےگا۔ (مریم: ۸۷-۸۵)

(۱۰) جو خُصُ الله کی طرف اولا دکومنسوب کرے اس کوعذاب سے ڈرانا اور مومنین صالحین سے راضی ہونا' اور بید کہ قرآن مجید میں مومنین کے لیے بشارت ہے اور کفار معاندین کے لیے عذاب کی وعید ہے۔ (مریم ۹۸-۸۸)

میں موین نے لیے بتارت ہے اور تفار معالمیان سے سے عداب کی وحید ہے۔ رسرے ۱۸۸۰) استمہید کے بعد ہم سورہ مریم کا ترجمہ اور تفسیر اللہ تعالیٰ کی تائید اور توفیق سے شروع کرتے ہیں۔اللہ العالمین میری حق اور صواب کی طرف رہنمائی فرمانا اور نسیان اور خطاہے بچانا۔ آئین!

يا رب العلمين بحرمة نبينا سيدنا محمد رحمة للعلمين وعلى آله واصحابه وازواجه اجمعين.

غلام رسول سعیدی غفرله ۱۲ ذوالحهٔ ۳۲۱ هه ۸ مارچ۲۰۰۱ ء

سورہ مریم متی ہے اس میں اٹھانوے آیات اور چھ رکوع ہیں

### بشمِ اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ

الله بى كے نام سے ( نثروع كرنا مول) جو نهايت رحم فرمانے والا بہت مبر بان م

# كَهْلِعُصْ وَكُرُرُحْمُتِ مَرِّكُ عَبْمًا لَا كُلُورُ كُلُو كَادًى

کان ھایا میں ماد و یہ آب کے رب کی رحمت کا ذکرہے جواس کے بندہ زکر ما پر تھی و جب اس نے

## رَبِّهُ نِدَاءً خَفِيًّا ۞ قَالَ رَبِّ إِنَّى وَهَنَ الْعَظْمُ فِرْقُ وَاشْتَعَلَ

ا پنے دب کو چیکے سے بچارا ٥ اس نے دماکی اے میرے دب! بینک میری ہڑیاں کرور ہو گئیں ہیں اور مر

# الرّأسُ شَيْبًا وَلَمُ ٱكْنُ بِدُعَا بِكُعَا بِكُ كَا بِكُ عَا بِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴿ وَإِنِّى خِفْتُ

برط حاب سے بھواک اطاب اور اے میرے رب ایس نجھ سے دعا کرے کہی محروم نہیں رہا ٥ اور مجھے اپنے بعداب نے

martat.com



marfat.com

ماء القرآر

## تِقِيًّا ﴿ وَلَمْ يَكُنْ جَبَارًا عَصِيًّا ﴿ وَلَمْ يَكُنْ جَبَارًا عَصِيًّا ﴿ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ

متع شف سے و اوروہ اینے ال باب کے ساتھ نیک کرنے وائے تھے اور کنن افران نہ تھے و اور ال پرسلام ہو

### يُومُ وُلِلُ وَيُومُ يَمُوتُ وَيُومُ يَبِعَثُ حَيًا اللَّهِ

جس دن وہ بیدا ہوئے اور حس دن ان کی وفات ہوگی ادر حس دن وہ زندہ الحلث عالمی مع ٥

الله تعالی کا ارشاد ہے: کاف هایا عین صاد ن یہ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے جواس کے بندہ زکر ما پڑھی ن

(1-1:1/2)

جلدہفتم

كهيلعص كى تفسير

کھینعص حروف مقطعات میں سے ہاور حروف مقطعات کی کمل تغییر سورۃ البقرہ: المیں گزر چکی ہے۔ مختمریہ ہے کہ ک سے مراد ہے کائی ، ہے مراد ہے مادی اس کو ابن عزیز قشیر مراد ہے کائی ، ہے مراد ہے مادی اس کو ابن عزیز قشیری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے لینی وہ اپنی تخلوق کے لیے کائی ہے اپنے بندوں کے لیے ہادی ہے ان کے ہاتھوں پر اس کا ہاتھ ہے وہ ان کا عالم ہے اور اپنے وعدہ میں صادق ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی روایت ہے کہ کھین عص اللہ عنہ سے بھی یہی قول مروی ہے محضرت کی روایت ہے کہ کھین عص اللہ تعالی کے اساء میں سے ایک اسم ہوتے میں وہ کی رضی اللہ عنہ کہتے سے یا کھین عص اعفول لی اے کھین عص المجھے بخش دے امام عبدالرزاق نے معمر سے روایت کیا ہے کہ قادہ نے کہا یہ قرآن مجمد کے اساء میں سے ایک اسم ہوتے ہیں وہ تقری نے کہا سورت کے اوائل میں جوحروف مقطعات ہوتے ہیں وہ اس سورت کا اس مورت کا اساء میں سے ایک اسم ہوتے ہیں۔ (الجامع لا کام القرآن جرائ ص میں)

حضرت ذكريا بررحت كي توجيه

اس کے بعد فرمایا یہ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے جواس کے بندہ ذکریا پرتھی۔اس کے معنی میں تین اقوال ہیں: (۱) جس چیز کاتم پر بیان کیا جائے گا وہ تمہارے رب کی رحمت ہے۔ (ب) جوتم پر تلاوت کیا جائے گا وہ تمہارے رب کی رحمت ہے۔ (ج) یہ تمہارے رب کی رحمت کا ذکر ہے۔

یے رحمت اللہ تعالی نے اپنی بندہ ذکر یا پری تھی اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ یہ حضرت ذکر یا کی امت پر رحمت ہو کیونکہ اللہ تعالی فیے انہیں ایمان اور اعمال صالحہ کی ہدایت دی ایک قول یہ ہے کہ یہ ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت پر رحمت ہے کہ یہ ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ تعالی سے دعا کی تھی سواللہ رحمت ہے کیونکہ اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ حضرت ذکریا نے کس طرح تواضع عاجزی اور گڑ گڑ اکر اللہ تعالی سے دعا کی تھی سواللہ تعالی سے جومراد بھی مائکی ہواس سے اس طرح دعا مائکنا چاہئے اور دعا کا میطریقہ بتانا آپ پر اور آپ کی امت پر رحمت ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: جب اس نے اینے رب کو چیکے سے رکاران (مریم ۳)

ذ کرخفی کی فضیلت

صفرت ذکریا نے آ ہتا گی ہے اور چیکے چیکے دعا کی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک بلند آ واز سے اور چیکے چیکے دعا کرنا دونوں برابر ہیں اور چیکے چیکے دعا کرنا اس لیے اولیٰ ہے کہ اس میں زیادہ اخلاص ہے اور بیریا سے دور ہے۔

marfat.com

#### ذكر فني كى فعيلت من حسب ذيل احاديث بن:

حفرت ابومویٰ اشعری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سنر میں نی صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ جارہے تھے۔لوگ ہلتد آواز سے الله اکبر الله اکبر کہنے گلے تو نی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: اے لوگو! اپنے او پرنری کرو'تم کسی بہرے کو پکار رہے مونہ عائب کوتم سمجے اور قریب کو پکار رہے ہواور وو تمہارے ساتھ ہے۔ (الحدیث)

( میج ابخاری قم الحدید: ۹۳۰۹ میج مسلم قم الحدید: ۲۷۰۴ منن ابوداؤ در قم الحدید: ۱۵۲۱ منن الرندی قم الحدید: ۳۲۷۲) حطرت سعد بن الى وقاص رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی الله علیه وسلم کو بی فر ماتے ہوئے سا ہے کہ بہترین ذکروہ ہے جوآ ہتہ ہوادر بہترین رزق وہ ہے جو بہقد رکفایت ہو۔

(صحح ابن حبان رقم الحديث: ٩٠ % مصنف ابن ابي شيبرج ١٠ص ٣٧٥ مند احمد ج اص ١٨٨ مند ابويعليٰ رقم الحديث: ٢٣١ كآب الدعاء للطمر اني رقم الحديث: ١٨٨٣ شعب الايمان ج اص ٣٣٠)

حعرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: آ مستکی کے ساتھ وعا کرتا سرّ (۷۰) با آواز دعادُ ل کے برابر ہے۔ (کتاب الغردوس قم الحدیث ۱۸۹۹ الجامع الصغیر قم الحدیث ۳۰۰۳ کنز الممال قم الحدیث ۳۱۹۲)

حفرت عائشرضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں جونماز مسواک کے ساتھ پڑھی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کواس نماز
پرستر (۵۰) درجہ فضیلت دیتے تھے جو بغیر مسواک کے پڑھی جائے اور آپ فرماتے تھے جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ محلوقات
کوان کے حساب کے لیے جمع فرمائے گا اور فرشتے ان اعمال کو لے کر آئیں گے جن کوانہوں نے لکھ کر محفوظ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ
ان سے فرمائے گا دیکھوکوئی چیز رہ تو نہیں گئی؟ فرشتے کہیں گے اے ہمارے رب! ہم نے ایسی کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کا ہمیں علم ہواور جس کی ہم نے حفاظت کی ہوہم نے ہر چیز کا احاطہ کرلیا ہے اور اس کولکھ لیا ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا
ہوشک ہمارے پاس ایک چیز چھی ہوئی ہے جس کوئم نہیں جانے اور اس کی میں خود جز ادوں گا اور وہ ذکر خفی ہے۔

. انتخاف السادة المحرة يزوائد المسانيد المعشرة رقم الحديث: ٩٠٨٠ المطالب العاليه رقم الحديث: ٣٣٢١ مند ابويعلى رقم الحديث: ٣٨٣٨ مجمع الزوائدج ١٩٠٠ المراهم المعقمد العلى رقم الحديث: ١٦٣٠)

#### حضرت ذکریا کے نداء خفی کرنے کی وجوہ

حضرت ذکریانے آ ہتم آ ہتم اور چیکے چیکے بیٹے کے طلب کی اس لیے دعا کی کہ ان کی اس پر مذمت نہ کی جائے کہ وہ بڑھاپے میں اولا دیے حصول کی دعا کر رہے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس دعا کواپنے ان رشتہ داروں سے مخفی رکھا جن سے ان کوخطرہ تھا' تیسری وجہ یہ ہے کہ بڑھا ہے کی وجہ سے ان کی آ واز ہلکی اور پست تھی۔

اگر بیاعتراض کیا جائے کہ نداء تو بلند آواز سے کی جاتی ہے اور اللہ تعالی نے فر ہایا ہے انہوں نے نداء خفی کی اس کا جواب
بیہ ہے کہ ان کا قصد بلند آواز سے دعا کرنے کا تعالیکن ان کے بڑھا پے کی وجہ سے ان کے منہ سے پست آواز نکلی لہذا نداء کا
تعلق ان کے قصد سے ہے اور پست یا خفی کا تعلق واقع کے اعتبار سے پس کوئی تضاد نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اس نداء
کے خفی ہونے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے نماز میں دعا کی تھی اور نماز میں پست آواز کے ساتھ دعا کی جاتی ہے اور اس پر دلیل کہ
المجوں نے نماز میں بیدعا کی تھی ہے کہ اللہ تعالی نے نماز ہے دوران اس دعا کا جواب دیا تھا، فر مایا:

marfat.com

هام القرآن

موفرشتول نے ان کو نداء کی جس وقت وہ مجرے علی فماز پڑھ رہے تھے کہ بے شک اللہ تہمیں کی کی بٹارت و بتا ہے۔ فَنَادَتُهُ المُمَلَآثِكَةُ وَهُوَ قَانِمٌ يُصَلِّى فِي المُمِحْرَابِ آنَّ اللهَ يُنَفِّرُكَ بِيَحْيِي

(آلعمران:۳۹)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اس نے دعا کی اے میرے رب! بے شک میری بڈیاں کمزور ہوگئی ہیں اور سر بڑھ**اپے سے بجڑک** اٹھا ہے اوراے میرے رب! میں تجھ سے دعا کر کے بھی محروم نہیں رہا O(مریم: ۳) وعا کے آداب

حضرت ذکریانے فرمایا تھاو اشت علی السواس شیب اشتعال کامعنی ہے آگی شعاع کا پھیلنا اور بھڑ کنا انہوں نے سر میں بڑھاپے (سفید بالوں) کے بھیلنے کو آگ کے بھڑ کئے سے تثبیہ دی اور یہ بیس کہا کہ میرے سر میں بڑھا یا بھڑک اٹھا ہے کیونکہ سیاق کلام سے مخاطب کواس کاعلم ہو جائے گا۔ زخشری نے کہا حضرت ذکریانے بالوں کی سفیدی کو آگ کی سفیدی کے ساتھ تثبیہ دی۔

دعامیں ایسے امور کاذکرکرنامتحب ہے جن سے دعاکر نے والے کی عاجزی اور تذلل کا اظہار ہواور اللہ تعالیٰ کی تعمقوں کا ہیان ہو۔ حضرت ذکریا نے اپنی عاجزی اور تذلل کا اظہار کرنے کے لیے کہا میری ہڈیاں کمزور ہوگئ ہیں کیونکہ انسان کے جسم کے زیادہ مضبوط اور سخت اعضاء اس کے جسم کی ہڈیاں ہوتی ہیں جن کے مقابلہ میں گوشت اور خون کمزور ہوتا ہے اور جب ہڈیاں کمزور ہوجاتے ہیں اعصاب ڈھیلے پڑجاتے ہیں اور پوراجسم نرم اور کمزور ہوجاتے ہیں اعصاب ڈھیلے پڑجاتے ہیں اور پوراجسم نرم اور کمزور ہوجاتے ہیں اور تواضع کی اور اسباب ظاہر پر اعتاد ہوجاتا ہے اور جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی امداد اور اعانت پر بھروسا کیا۔

اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعتوں کا بیان کیا اور کہا اے میرے رب! میں بچھ سے دعا کر کے بھی محروم نہیں رہائ گویا کہ حضرت ذکر یا نے یہ کہا کہ تو نے پہلے میری دعا کو رہ نہیں کیا تھا حالانکہ اس وقت میراجہم توی اور توانا تھا اور مجھے اتی شدید حاجت نہ تھی تو اب جب کہ میراجہم کم ور اور لاغر ہو چکا ہے اور مجھے دعا کے قبول ہونے کی پہلے سے زیادہ احتیاج ہوت میں تیرے کرم کا زیادہ محتاج ہوں اور مجھے قوی امید ہے کہ اب تو ضرور میری دعا کو قبول فرمائے گا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک مائل کسی تی داتا کے پاس جا کر کہتا ہے کہ آپ نے پہلے بھی میرے سوال کو پورا کیا تھا اب میں پھر آپ کے پاس اس امید اورای توقع پر آیا ہوں ' تو وہ تی داتا یہ کہتا ہے کہ اس شخص نے ہمارے کرم کو اپنا وسیلہ بنایا ہے ہم اس کو مایوس نہیں کریں گے اور اگر کوئی شخص کی کو ابتداء کی چی نہ دے تو وہ اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا بہ نبست اس کے کہ اس سے ملنے کی تو قع ہواور وہ نہ دی تو تی داتا اس شخص کا سوال رہ نہیں کرتا تو وہ کیے سوال کو رد کرے گا جو سب کر یموں سے بڑا کریم ہے اور سب سے زیادہ فیاض اور

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور مجھے اپنے بعد اپنے قرابت داروں سے خطرہ ہے اور میری اہلیہ بانجھ ہے سوتو مجھے اپنے پاس سے وارث عطافر مان جومیر ااور آل یعقوب کا وارث ہو'اور اے میرے رب اس کو پسندیدہ بنادے 0 (مریم: ۲-۵) انبیاء کے علم کا وارث بنایا جاتا ہے ان کے مال کا وارث نہیں بنایا جاتا

ز جاج نے کہا حضرت ذکریا کے رشتہ دار دین دارنہیں تھے ان کوخطرہ تھا کہ ان کی وفات کے بعد دین ضائع ہوجائے گا اس کیے انہوں نے اللہ سے ایسا وارث طلب کیا جوان کے بعد دین کی حفاظت کرے اور دین کی اشاعت کرے اور یہی صحیح قول

marfat.com

ہے۔ حعرت ذکریانے مال کے وارث کی دعائبیں کی تھی کیونکہ انبیا علیہم السلام کے مال کا وارث نبیس بنایا جاتا بلکہ ان کے علم درنبوت کا وارث بنایا جاتا ہے صدیث میں ہے:

حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جمارا وارث نبیس بنایا جائے گا ہم نے جو چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے۔

(صحح ابخارى رقم الحديث: ١٤١٤ محيم مسلم رقم الحديث ١٤٥٤ منن ابوداؤ درقم الحديث ٢٩٦٣ منن التريذي رقم الحديث ١٦١٠ إسنن الكبري للنسائي رقم الحديث: ١٩١٠ منداحم رقم الحديث ٢٥٠٨ منداحم رقم الحديث ٢٥٠٨ مناه المديث ٢٥٠٨ مناه على المام الكتب بيروت)

حفرت ابوالدرداء رضی الله عنه بیان کرتے میں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جو محفی علم کی طلب میں کسی راستہ پر جاتا ہے الله تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے اور طالب علم کی رضا کے لیے فر شتے اپنے پر رکھتے ہیں اور عالم کی دضا کے لیے وہ سب استغفار کرتے ہیں جو آسانوں اور زمینوں میں ہیں اور محجیلیاں جو بانی کے اندر ہیں اور عالم کی فضیات عابد پر اس طرح ہے دھویں رات کے جاند کی فضیات ستاروں پر ہے اور انجیاء دینار اور در ہم کے وارث نہیں بناتے وہ علم کا وارث بناتے ہیں سوجس نے علم کو حاصل کیا اس نے بہت بڑے حصے کو حاصل کیا۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ١٣٦٣ سنن التريذي قم الحديث ٢٦٨٢ سنن ابن ماجه رقم الحديث ٢٢٣٠)

**حافظ ابن کیرنے لکھا ہے حدیث میں ہے ہم گروہ انبیاء کا دارث نبیں بنایا جاتا ہم نے جوٹر کہ چیوڑا وہ صدقہ ہے۔** 

(البدايه والنبايه ن ٢ص ٢ ٤ مطبونه دارالفكر بيروت ١٣١٨ هـ)

تا بم نسحن معاشو الانبياء كالفاظ كى حديث من نبيل بيل يه يصرف شراح اور علاء كى زبان پر بيل حديث لا نوداؤو معشروع بوتى بي و كي محديث لا نوداؤو معشروع بوتى بي و كي كي محديث الخارى رقم الحديث: ٣٠٩٣ ، ٣٠٩٣ ، ١٤٥٤ ، من الوداؤو مقتل من المعنوعة مناسل النبيا كى المعنوعة مناسل المعنوعة المحديث المحديث

ائمه شیعه میں سے شخ ابوجعفر محد بن یعقوب کلینی متوفی ۲۳۹ها پی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عبدالله بن جندب روایت کرتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام نے ان کولکھا کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں امین عضاور جب آپ کا وصال ہو گیا تو ہم اہل بیت آپ کے وارث ہوئے ہمیں علم دیا گیا اور ہم کو جب علم دیا گیا تھا اور جس علم کو ہمارے یاس امانت رکھا گیا تھا ہم نے وہ علم پہنچا دیا سوہم اولوالعزم رسولوں کے وارث ہیں۔

ابوجعفرعلیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بے شک علی بن ابی طالب اللہ کی عطا ہیں اور وہ وصوں کے علم کے دارث ہیں ادر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سابقین انبیاء اور مرسلین کے علم سروار میں متھ

' مغضل بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ابوعبداللہ علیہ السلام نے فر مایا: سلیمان واؤد کے وارث تھے اور محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) سلیمان کے وارث تھے اور ہم محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے وارث ہیں۔

(الاصول من الكافي ج اص ٢٢٥\_٢٢٣ مطبوعه دارالكتب الاسلامية تبران ١٣٦٥ ه)

جلدہفتم

ا نبیاء علیہم السلام کی وراثت کے مسئلہ میں ایک معرکتہ الاراء موضوع مسئلہ فدک ہے اس پر ہم نے سیر حاصل بحث شرح مسلم ج20 ۳۸۲-۳۸۸ میں کی ہے'اس بحث کا وہاں مطالعہ فر مائیں۔

marfat.com

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ذکریا اب شک ہم تہیں ایک لڑے کی بشارت دیتے ہیں اس کا نام یکیٰ ہوگا ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا (مریم: 2)

حضرت زکریا کواللہ نے بشارت دی تھی یا فرشتوں نے

اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ حضرت ذکر یا کو یہ بشارت اللہ تعالی نے دی تھی یا فرشتوں نے 'اکثر علاء کاس پراتفاق ہے کہ حضرت ذکر یا کو یہ بشارت اللہ تعالی ہے کہ حضرت ذکر یا نے اللہ تعالی ہے کہ حضرت ذکر یا نے اللہ تعالی ہے کہ حضرت ذکر یا نے اللہ تعالی ہے اللہ تعالی ہے کہ اس دعا کے جواب میں اللہ تعالی نے انہیں بشارت دی ہو اور جوعلاء یہ کہتے ہیں کہ حضرت کچی کو یہ بشارت فرشتوں نے دی تھی ان کی دلیل یہ آیت ہے:

جب ذکریا حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے ان

کونداء کی کہ بے شک اللہ تمہیں یجیٰ کی بشارت دیتا ہے۔

فَنَا دَنَهُ الْمَلاَثِكَةُ وَهُوَ قَلَاثُمُ يَصُلِّى فِي الْمُحَرَّالِ أَنَّ اللّهَ يُبَثِّرُكَ بِيَحْيِى فِي الْمُحِدَرابِ أَنَّ اللّهَ يُبَثِّرُكَ بِيَحْيِى (آلعران:۳۹)

امام رازی نے اس کے جواب میں یہ کہا ہے کہ ہوسکتا ہے دو مرتبہ بشارت دی گئ ہوا کی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہواوردوسری بار فرشتوں نے بشارت دی ہو۔

سمى كالمعنى

اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے ہم نے اس سے پہلے ان کاسی نہیں بنایا سی کے دومعنی ہیں ہم نام اور مثل اور نظیر' یعنی ہم نے اس سے پہلے کسی کا نام کیجیٰ نہیں رکھایا ہم نے اس سے پہلے کوئی اس جیسی صفات کا نبی نہیں بنایا۔

اً اگریمعنی ہوکدان جیسی صفات کا پہلے کوئی نی نہیں بنایا تو اس کی وجہ سے کدان کے متعلق فر مایاسیدا و حصور ا۔

(آلعمران:۳۹)

حافظ ابن کیٹر نے حصور کے معنی میں لکھا ہے ان میں عورتوں کی طرف رغبت اور شہوت رکھی گئی تھی لیکن وہ اپنی عفت اور
پاکد امنی کی بنا پر عورتوں سے اجتناب کرتے تھے اور بیان میں حضرت عیسیٰ کی طرح مجاہدہ تھا 'اور اس کا معنی بیہ ہے کہ وہ بے
حیاتی اور برائی کے کام بالکل نہیں کرتے تھے ۔ (تغیر ابن کیڑج اس ۴۰ ، دار الفر ۱۹۳۱ھ) امام رازی نے لکھا ہے کہ نہ انہوں نے
کبھی معصیت کی اور نہ بھی معصیت کا ارادہ کیا کیونکہ حضرت ذکریا نے دعا میں بید درخواست کی تھی اے میرے رب اس کو
پیند بیدہ بنا دے۔ (مربح: ۲) حضرت بچی کے عدیم النظیر ہونے کی دوسری وجہ بیہ ہے کہ برخض کا نام اس کے پیدا ہونے کے بعد
رکھا جاتا ہے اور حضرت بچیٰ کا نام اللہ تعالیٰ نے ان کے پیدا ہونے سے پہلے رکھ دیا 'فر مایا: ہم تہم ہیں ایک لڑکے کی بیٹارت
دسے ہیں اس کا نام بچیٰ ہوگا (مربح: ۷) تاہم زیادہ ظاہر یہی ہے کہ تی کا معنی ہم نام ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی شخص
کو حضرت بچیٰ کا ہم نام نہیں بنایا اور بیہ حضرت بچیٰ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ہمارے نی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی
بھی آپ کی ولادت سے بہت پہلے رکھا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کے نام احمد کی بیثارت دی و مبشو ابو سول
بھی آپ کی ولادت سے بہت پہلے رکھا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کے نام احمد کی بیثارت دی و مبشو ابو سول
بھی آپ کی ولادت سے بہت پہلے رکھا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کے نام احمد کی بیثارت دی و مبشو ابو سول
بھی آپ کی ولادت سے بہت پہلے رکھا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کے نام احمد کی بیثارت دی و مبشو ابو سے ول

حضرت کیچیٰ کا نام کیچیٰ رکھنے کی وجوہ

يكىٰ كالفظ حيات سے بنا ب اور حفرت يحىٰ كانام يحىٰ ركھنے كى حسب ذيل وجوہات ہيں:

marfat.com

- (۱) حطرت ابن عباس رضی الله منهمانے فرمایا الله تعالی نے حضرت یجیٰ کی وجہ سے ان کی ماں کا بانچھ بن دور کردیا کو یا وہ عمل خاتون ہوئئیں۔
- (۲) تناده نے کہااللہ تعالی نے حضرت کیلی کا دل ایمان اور اطاعت سے زندہ کر دیا کیونکہ اللہ تعالی مومن اور اطاعت گزار کو زنده اور كافر اورعاصى كومرده فرماتا بأللدتعالى في قرآن مجيد مين ايمان اوراطاعت كوزندكى تعبير فرمايا: يُما يَهَا لَكُذِينَ الْمُنُوا اسْتَجِيْبُوا لِلْهِ وَلِلرَّسُولِ اے ایمان والو! جب اللہ اور رسول تمہارے حیات آفریں

كامول كے ليحمهيں بلائيں تو حاضر ہوجاؤ۔

إِذَا دَعَا كُمُ لِمَا يُحِيدُكُمُ (الانال:٣٣) اور كفاركوم ده فرمايا:

بے شک آپ مردوں کونبیں ساتے۔

إِنَّكَ لَاتُسْمِعُ الْمُوتِي (الْل:٨٠)

(٣) حضرت يحي كوالله كي راه مين ظلمًا شهيد كرديا كيا تفااور الله تعالى في شهداء كوزنده فرمايا ب:

الله تعالی کا ارشاد ہے: زکریانے کہا: اے میرے رب! میرے ہاں لڑکا کیے ہوگا! جبکہ میری اہلیہ بانچھ ہے اور میں بڑھایے کی وجہ سے انتہائی کمزور ہو چکا ہوں (مریم: ۸)

حضرت ذکریا کے اس سوال کی توجیہ کہ میرے ہاں لڑ کا کیسے ہوگا؟

غلام کامعنی ہےوہ انسان جو مذکر ہواور اس میں ابتداء جماع کی شہوت پیدا ہوئی ہو'اور''عتیا'' کامعنی ہےوہ شخص جس کا جمم طویل بردهایے کی وجہ ہے سو کھ کیا ہو۔

اس مقام پر بیسوال ہے کہ حضرت زکریانے خودلڑ کے کا اللہ تعالیٰ ہے سوال کیا تھا پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی تو پھرانہوں نے اس پر تعجب کا اظہار کیوں کیا کہ میرے ہاں لڑکا کیے ہوگا جب کہ میں بہت بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے؟ اس كا جواب بيہ ہے كہ انہوں نے تعجب كا اظہار نہيں كيا تھا بلكہ يہ جانتا جا ہاتھا كہ ان كے ہاں بيٹا كيے پيدا ہوگا آيا وہ میاں بیوی ای طرح بردھایے کے حال میں ہوں گے اوران کے ہاں بیٹا ہوگا یا اللہ تعالی ان کے جسموں کو تو اتا اور مضبوط بنا وے گا اور ان کی بیوی سے بانجھ بن کے مرض کوز ائل کر دے گا پھر ان کے ہاں بیٹا بیدا ہوگا' اور قر آن مجید کی ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ان کی کمزوری اور ان کی بیوی سے بانجھ بین کو دور کر کے ان کو بیٹا عطافر مائے گا:

فَاسْتَجَبُنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيِي وَأَصْلَحْنَا لِي إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عطافر ما يا اور

ہم نے اس کی بیوی کو تندرست کر دیا۔

لَهُ زَوْجَهُ ﴿

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ذکر یانے بیرجانے کے لیے سوال کیا تھا کہ کس حال میں ان کے لیے بیٹا ہوگا' اوراللہ تعالیٰ نے ان کے بڑھایے کے عوارض کو دور فرما کر اور ان کی بیوی کے مرض کو دور کر کے ان کے ہاں بیٹا پیدا کیا اور حضرت زکریا کے سوال کرنے کی بید جہنیں تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت پرشک تھایا ان کواس پر تعجب تھا کہ ان کے ہاں بیٹا کیے ہوگا!

اس کا دوسرا جواب میہ ہے کہ جب احیا تک حضرت زکر یا کومعلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی ہے تو شدت فرح کی وجہ سے وہ غور وفکر نہ کر سکے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے اور جب وہ ان کوعدم سے وجود میں لا چکا ہے تو ان دونوں سے بیٹا پیدا کرنا کیا مشکل ہےاور کب مستبعد ہے۔جبیبا کہ جب حضرت ابراہیم کی زوجہ کوحضرت اسحاق کی ولاوت کی بشارت دی می انہوں نے بھی شدت فرح سے غور وفکر کیے بغیر کہا:

martat.com

وہ کہنے لگیں اے ہے! کیا جھے بچہ وگا طلائکہ بی بدھیا ہوں اور یہ میرا شوہر بوڑھا ہے بے شک میتو عجیب بات ہے! فرشتوں نے کہا کیاتم اللّٰہ کی قدرت پر تعجب کردی ہؤاہے

الل بيت تم پرالله كى رحمتين اور بركتين نازل مون بيتك الله حمد كيا موا

قَالَتُ يُوَيُلَتُ اَ اَلَا وَانَا عَجُوْزٌ وَ هَذَا بَعُلِى شَيْخًا ﴿ إِنَّ هَٰذَا لَشَى عَجِيْبُ ۞ (عود ٢٠) قَالُوْا اَتَعُجِينُ مِنُ اَمْرِ اللّهِ رَحْمَتُ اللّهِ وَ بَرَكُتُهُ عَلَيْكُمُ اَهُلُ الْبَيْتِ ﴿ إِنَّهُ حَمِيدٌ اللّهِ وَ بَرَكْتُهُ عَلَيْكُمُ آهُلُ الْبَيْتِ ﴿ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَحِيدٌ ۞ (عود ٢٠)

اوراس سوال کا تیسرا جواب یہ ہے کہ ہر چند کہ حضرت ذکر یا علیہ السلام کوعلم تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک بوڑ ھے مخص اوراس کی بوڑھی اور بانجھ بیوی کے بیٹا پیدا کرسکتا ہے لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام اوراس کے جواب کی لذت حاصل کرنے کے لیے یہ سوال کیا۔

۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: فرمایا ای طرح ہوگا! آپ کے رب نے فرمایا یہ میرے لیے آسان ہے اور میں اس سے پہلے تم کو پیدا کر چکا ہوں جب تم کچھ بھی نہ تھے 0 (مریم: ۹)

اس کامعنی یہ ہے کہ یہ بیدائش اس طرح ہوگی اللہ تعالی نے جو پچھ فر مایا ہے وہ غلط ہے نہ اس کے خلاف پچھ ہوسکتا ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پر دلیل قائم فر مائی یہ میرے لیے آسان ہے میں تم کوعدم سے وجود میں لا چکا ہوں اور اللہ تعالیٰ جو

اب بوڑھے مرد اور عورت سے بچہ بیدا کرے گا تو اسے اس کی حاجت نہیں ہے کہ وہ ان پر جوانی لوٹا دے بلکہ وہ ان کے

برھا پے کی حالت میں بی ان میں جوانوں کی ہی قوت اور تو انائی بیدا کردے گا اور ان کی بیوی سے بانچھ بن کے مرض کو زائل کر

دے گا۔

۔ اللّٰہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: زکریانے کہا: اے میرے رب! میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرمادے فرمایا تمہارے لیے بینشانی ہے کہتم تندرست ہونے کے باوجود تین را توں تک لوگوں ہے بات نِہ کرسکوگے O (مریم:۱۰)

حضرت زکریا کا تین دن تک لوگوں سے بات نہ کرسکنا

اس پرمفسرین کا اتفاق ہے کہ حضرت ذکریا کلام پر قادر ہونے کے باوجودلوگوں سے بات نہیں کر سکتے تھے اس طرح میہ اللہ کی طرف سے نشانی اور آپ کا معجزہ ہوگیا'اگر آپ مطلقا کلام پر قادر نہ ہوتے تو بیو ہم ہوتا کہ آپ کو کوئی مرض لاحق ہوگیا ہے جس کی وجہ سے آپ بات نہیں کر سکتے 'آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے 'نماز پڑھتے تھے اور تو رات کی تلاوت کرتے تھے۔ لیکن لوگوں سے بالمثافہ بات نہیں کر سکتے تھے'ان سے اشاروں کے ساتھ بات کرتے تھے یا ان کولکھ کرتھیج دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھر زکریا اپنے حجر ہے سے نکل کراپی تو م کے پاس آئے اور ان کو اشار ہے سے کہا تم صبح اور شام اللہ کی تابیح کرتے رہو ۵ (مربم: ۱۱)

حضرت ذكريا كي محراب كالمصداق

محراب كالفظ حرب سے بنائے گویا وہ جس جگہ کھڑے ہو كرنماز پڑھتے تھاں جگہ کھڑے ہو كروہ اپنے نفس امارہ شہوات اور شيطان سے جنگ كرتے تھے محراب بلند جگہ كو كہتے ہيں جو جگہ زمين سے بلند ہو وہ اس جگہ محراب بنایا كرتے تھے اس آیت كامعنی ہے ہے كہ اس جگہ كھڑے ہوكر انہوں نے جھا نكا اور اشاروں كے ساتھ قوم سے كہاتم صبح اور شام تبیح كیا كرو۔ (الجامع لا حكام التر آن جااس سال

marfat.com

امام دادی نے کہا حضرت ذکر یانے نماز پڑھنے اور عبادت کرنے کے لیے مخصوص جگہ بنائی ہوئی تھی وہ اس جگہ ہے نکل کر قوم کے پاس مجھے اور ان سے اشاروں کے ساتھ بات کی۔ ایک قول یہ ہے کہ محراب کا معنی ہے عبادت گاہ جس میں حضرت ذکر یا اور ان کے اشاروں کے ساتھ بات کی۔ ایک قول یہ ہے کہ محراب کا معنی ہے عبادت کرتی تھی اس میں وہ لوگ مرف نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ قوم وہاں پر جمع ہو کر حضرت ذکر یا وہاں گئے اس وقت وہ زبان سے بات نہیں کر کتے تھے۔ انہوں نے ان سے اشاروں سے کہا گئے اور شام کے وقت نہی کرو۔ (تغیر کیری عمری میں معنی کے اور شام کے اور اصطلاحی معنی کے اور اصطلاحی معنی

علامه محمد بن محمد زبيدي متوفى ١٢٠٥ ه لكمت مين:

ر کیری اور بالکونی ) کو بھی محراب کہتے ہیں ۔ حدیث میں ہے کہ ہی سالہ علیہ وکم نے عروہ بن مسود ثقفی کو طاکف میں اپنی اللہ علیہ وکلم نے عروہ بن مسود ثقفی کو طاکف میں اپنی قوم کے پاس بھیجاوہ ان کے پاس مجھے اور اپنی محراب (بالکونی) میں داخل ہوئے اور فجر کے وقت اپنی قوم کو جھا تک کرد کھا پھر فیمانہ کے اور اپنی محراب (بالکونی) میں داخل ہوئے اور فجر کے دوت اپنی قوم کو جھا تک کرد کھا پھر ممانہ کے لیے اذان دی۔ زبان نے کہا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ محراب وہ بالا غانہ ( محمیری یا بالکونی) ہے جس پر سیر حیوں سے چڑھ کر جاتے ہیں۔ ابوعبیدہ نے کہا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ محراب وہ بالا غانہ ( محمیری یا بالکونی) ہے جس پر سیر حیوں سے پڑھ کر جاتے ہیں۔ ابوعبیدہ نے کہا عام کو گول کے نزد یک محراب وہ جگہ ہے جس پر کھڑ سے ہوکر امام نماز پڑھا تا ہے' ابن الا نباری نے کہا مبدی محراب کو محراب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ امام کی مخصوص جگہ ہے اور قوم سے دور ہے' اور اس جگہ نماز پڑھتے وقت وہ شیطان سے حرب محراب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ امام کی مخصوص جگہ ہے اور قوم سے دور ہے' اور اس جگہ نماز پڑھتے وقت وہ شیطان سے حرب کرتا ہے اور دور سے خیالات کو ذہن سے دور کرتا ہے۔ بادر شاہ کی مخصوص جگہ کو بھی محراب ہتے ہیں' اور مجد کی محراب سے مراد ہے مجد کا صدر مقام اور اشرف موضی محرب کرتا ہے اور اس کی محسوص میں ایک محرب کرتا ہے اور اس کے کہتے ہیں' اور مجد کی محراب سے مراد ہے مجد کا صدر مقام پر ہیشنے کو کروہ جانے ہے' معرب اور شیورت کے حصول کے لیے دکھا جاتا تھا۔ ( تائ العروں ن اس کہ 'مطبوعہ دارا دیا والم المربی بیروت) معرب مطبوعہ دارا دیا والم المعلی بن سلطان محمد القاری محمد فی میں اور اس کہ 'مطبوعہ دارا دیا والم ان اور اس کے کہتے ہیں۔

قرآن مجید میں محراب سے مراد وہ ہیئت مخصوصہ ہے جس کواب لوگ قبلہ کہتے ہیں کیونکہ مساجد کی یہ محرابیں ان چیزوں میں سے ہیں جن کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بنایا عمیا ہے اوراسی وجہ سے سلف کی ایک جماعت نے محراب بنانے کو محروہ کہا ہے اوراس میں نماز پڑھنے کو بھی مکروہ کہا ہے۔ قضائی نے کہا سب سے پہلے عمر بن عبدالعزیز نے محراب بنائی وہ اس محت ولید بن عبدالملک کی طرف سے مدینہ میں گورنر تھے جب انہوں نے مجد نبوی کو منہدم کر کے دوبارہ تقمیر کی اوراس میں مشافہ کیا 'اور مسجد میں اشرف المجالس ہے۔

(مرقات ج اص ۲۲۴ مطبوعه مكتبه امداديه ملتان ۱۳۹۰ )

امام کے محراب میں کھڑ ہے ہونے کی تحقیق

علامه ابوالحن على بن ابي بكر المرغيناني الحقى التوني ٩٣ ٥ ه لكهة بي:

اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ امام کے پیرمسجد میں ہوں اور اس کا مجدہ محراب میں ہواور اس کامحراب میں کھڑا ہونا مکروہ کونکہ بیرانل کتاب کے طریقتہ کے مشابہ ہے کہ ان کے ہاں امام کی مخصوص جگہ ہوتی ہے۔ بخلاف اس کے کہ اس کا سجدہ

marfat.com

بمياه المقرآر

محراب میں ہو۔ (حدایہ اولین من ۱۳۱۱ مطبوعہ مکتبہ شرکتہ علمیہ ملتان)

علامه كمال الدين محمد بن عبد الواحد ابن العمام أتعى التوفى ٢١ه ولكعت بين:

نیز علامہ ابن ہام لکھتے ہیں کہ خبہ اس وقت ہے جب امام بلند جگہ پر کھڑا ہو کیونکہ اهل کتاب امام کو چبوترے پر کھڑا کرتے ہیں'اس صورت میں امام کا محراب میں کھڑا ہونا مکروہ نہیں ہے کیونکہ کراہت کا مدار مشابہت پر ہے اور وہ امام کو نیچے (فرش پر) کھڑا نہیں کرتے ۔ چبوترہ کی اتنی اونچائی جس پر کراہت موقوف ہے وہ آ دمی کے قد کے برابر ہے اور مختار قول ہے ہے وہ ایک ذراع اونچائی ہے یعنی ڈیڑھ فٹ ۔ (فتح القدیرج اص ۲۳۵ مطبوعہ دارالفکر ہیروت ۱۳۱۵ھ)

علامه سيدمحمر امين ابن عابدين شامي حفى متوفى ٢٥٢ اه لكھتے ہيں:

امام کاغیرمحراب میں گھڑے ہونا مکروہ ہے کیونکہ اس سے پہلے علامہ علائی نے بیہ کہا ہے کہ سنت میہ ہے کہ امام محراب میں کھڑا ہو اور ایک اور جگہ کہا ہے کہ سنت میہ ہے کہ امام وسط صف کے مقابل کھڑا ہو کیا تم نہیں دیکھتے کہ محاریب کو مجد کے وسط ملک میں صرف اس لیے بنایا گیا ہے کہ امام کے کھڑے ہونے کی جگہ معین ہو۔اھ اور نظا ہر میہ ہے کہ بیتھم اس امام کے لیے ہے جو میں امام راتب ہو یعنی جماعت اولی کثیرہ کا امام ہونہ کہ جماعت ثانیہ کا امام کیونکہ وہ محراب کے دائیں یا بائیں کھڑا ہوتا ہے۔

امام راتب ہو یعنی جماعت اولی کثیرہ کا امام ہونہ کہ جماعت ثانیہ کا امام کیونکہ وہ محراب کے دائیں یا بائیں کھڑا ہوتا ہے۔

(ردالحتار جمم ۲۹۲۷ مطبوعہ داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۹۹ھ)

بعض ناواقف لوگ یہ بیجھتے ہیں کہ محراب مسجد سے خارج ہوتی ہے اس لیے امام کا محراب میں کھڑا ہونا مکروہ ہے علام ابن ھام کی تحقیق سے واضح ہو گیا ہے کہ امام کامحراب میں کھڑا ہونا اس وقت مکروہ ہے جب محراب میں امام کے لیے چبوترہ بنا گیا ہو ورنہ امام کامحراب میں کھڑ ہے ہونا مکروہ نہیں ہے نیز مسجد سے خارج وہ چیز ہوگی جس کومسجد بناتے وقت مسجد سے خارج رکھا جائے اور عرف اس پر شاہد ہے کہ مسجد بناتے وقت محراب کو مسجد سے خارج رکھنے کا قصد نہیں کیا جاتا۔

امام ابن هام نے جو بیلکھا ہے کہ امام کامحراب میں کسی بلندجگہ یا چبوترہ پر کھڑے ہو کرنماز پڑھانا مکروہ ہے اس کی دلیل ان احادیث میں ہے:

حیات میں کہ حضرت ابو حذیفہ نے مدائن میں چبوترہ پر کھڑے ہو کرلوگوں کونماز پڑھائی' حضرت ابوسعید م

marfat.com

الله عندنے ان کوقیص سے پکڑ کریچے تھینج لیا اور جب وہ نمازے ارغ ہو گئے تو کہا کیاتم کومعلوم نہیں ہے کہ مسلمانوں کواس منع كياجاتا تقاانبول في كهابال اجبتم في مجهي كمينياتو مجه يادآ حميا- (سنن ابوداؤورتم الحديث: ٥٩٧) عدى بن ثابت انصارى بيان كرتے بيں كدا يك فخص نے بير صديث بيان كى كدوہ حضرت عمار بن ياسر رضى الله عنها كے س**اتھ مدائن میں نتے منز**ت ممار آ کے بڑھ گئے اور ایک چبوترے پر کھڑے ہو کر لوگوں کونماز پڑھانے لگے اور لوگ ان سے نیجے تھے۔ معزت حذیفہ نے آ مے بڑھ کران کے ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ حضرت ممار نے ان کی اتباع کی' حتیٰ کہ حضرت حذیفہ نے ان كوينچا تارليا۔ جب حفرت ممارنمازے فارغ مو محي تو حفرت حذيفه نے ان ے كہا كياتم نے ينبيں سا كدرسول التمسلي الله عليه وسلم بيفر ماتے تھے كه جب كوئى مخص لوگوں كا امام بے تو لوگوں سے بلند جكه پر كھڑا نہ ہو۔حضرت عمار نے كہااى وجہ سے من نے آپ کی اتباع کی تھی جب آپ نے میر اہاتھ بکڑا تھا۔ (سنن ابوداؤ در قم الحدیث ۹۵۸ سنن کبری للبیعی ج ۳ م ۱۰۹) الله تعالیٰ كا ارشاد ہے: اے یخیٰ! پوری قوت ہے كتاب كو لے لواور ہم نے ان كو بچين ميں ہی نبوت عطا كر دی 🔾 اور اپنے یاس سے (ان کو) نرم دلی اور پاکیزگی عطاکی اور وہ مقی شخص تھے ۞ اور وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور مرکش تا فرمان نہ تھے 🔾 اور ان پرسلام ہوجس دن وہ بیدا ہوئے اور جس دن ان کی وفات ہوگی اور جس دن وہ زندہ اٹھائے جائیں مے 0 (مریم: ۱۵-۱۲)

### حضرت ليجيٰ كو بچين ميں نبوت عطا فر مانا

آیت: ۱۲ سے پہلے بیعبارت محذوف ہے کس حفرت زکریا کے ہاں بیٹا بیدا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے سے فرمایا: اے میلی پوری قوت سے کتاب کو لے لو کتاب سے مراد تو رات ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ پوری قوت سے تو رات کو حفظ کرو اس میں غور وفکر کرواوراس کے احکام پرعمل کرو' پھر فر مایا ہم نے ان کو بجین میں ہی نبوت دے دی تھی' معمر نے بیان کیا ہے کہ ان کے ہم عمر بچے کہتے تھے آ وکھیلیں! تو حضرت کی فر ماتے میں کھیلنے کے لیے پیدانہیں ہوا۔ قیادہ نے کہاان کو دویا تین سال

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوتے ہی نبوت دی گئی اور حضرت کیجیٰ کو دویا تین سال کی عمر میں نبوت دی گئی اور ہمارے نی سیدنا محمصلی الله علیه وسلم اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آ دم روح اور جسد کے درمیان تھے ہرنبی پیدائش نبی ہوتا ہے یا اس کو بعد میں نبوت دی جاتی ہے اس کی تحقیق ہم نے تبیان القرآن ج اص ۱۸ میں کی ہے۔

#### حنان اورز كوة كامعني

نیز فر مایا ہم نے اپنے پاس سے ان کو حنان اور زکو ۃ عطا کر دی تھی جنان کے معنی ہیں شفقت رحمت اور محبت مصرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے اس کی تفسیر میں دوقول ہیں' ایک یہ ہے کہ: اللہ عز وجل کا ان پر شفقت اور رحمت فریانا اور دوسرا یہ ہے کہ ان کالوگول پرشفقت اور رحمت فر مانا اوران کو کفر اور شرک سے نکالنا۔

ز کو ق کامعنی ہے یاک کرنا اور برکت دینا اوران کی خیر اور نیکی کو بردھانا یعنی ہم نے ان کو برکت والا بنا دیا وہ لوگوں کو ہرایت دیتے تھے اور وہ متّق تھے یعنی اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار تھے اس لیے کہا گیا ہے کہ انہوں نے بھی گناہ کیا اور نہ گناہ کا اراده کیا۔

martat.com

أياء القرآن

قال الم ١٦

#### حضرت ليجي يرتين بارسلام كى خصوصيت

اس کے بعد فرمایا اور ان پرسلام ہوجس دن وہ بیدا ہوئے اورجس دن ان کی وفات ہوگی اورجس دن وہ زندہ افھائے جائيں مے۔ان تين دنوں كى تحصيص كى وجہ يہ ہے:

ا ما ابن جربر طبری نے کہا یہاں سلام کامعنی ہا مان مرخص جب بیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو ضرر بہنچا تا ہے لیکن وہ اس کے ضرر سے سلامت رہیں گے'اور جب وہ فوت ہول گے تو عذاب قبر سے امان میں رہیں گے'اور جب وہ حشر کے دن انھیں گے تو عذاب قیامت سے مامون رہیں گے۔

سفیان بن عیبنہ نے کہامخلوق کو تین دنوں میں وحشت کا سامنا ہوتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ مال کے پیٹ سے باہرآ کرایک نئی دنیا کا سامنا کرتا ہے اور جب وہ مرتا ہے تو ان چیز ول کا سامنا کرتا ہے جن کواس نے پہلے نہیں دیکھا تھا اور جب وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا تو اپنے آپ کوظیم محشر میں پائے گا۔اللہ تعالیٰ نے ان تینوں مقامات پر حضرت کیجی پرسلام جمیجا تا کہوہ ان تینوں مقامات پرسلامتی کے ساتھ رہیں۔

عبدالله بن نفطویہ نے کہا جب وہ پیدا ہوں اور پہلی بار دنیا کود <del>یکھی</del>ں تو ان پرسلامتی ہواور جب وہ **نوت ہوں اور پہلی بار** امر آخرت کودیکھیں تو ان پرسلامتی ہواور جب ان کواٹھایا جائے اور وہ پہلی بار جنت اور دوزخ کودیکھیں تو ان پرسلامتی ہو۔

الله تعالى نے اور انبیاء پر بھی سلام بھیجا ہے مثلًا فرمایا: سكر أم عكل في كُوح فيسى المعلَمِيْن (اصف ٥٩) اور فرمایا: سكر آم عَلْنَى إِبْرَاهِيْمَ (الطَفْت:١٠٩)ليكن ايك بارسلام بهيجاب اورحفزت يجي عليه السَّلَام برتين بارسلام بهيجاب- هرچند كه حضرت عيسي عليه السلام پر بھی تین بارسلام کا ذکر ہے 'و اکتسالٹم عَلَتَی یَوُمَ وُلِدُتُ وَیَوُمَ اَمُوْتُ وَیَوْمَ اَبُعَثُ حَیّا '' (مریم:۳۳) کیکن حضرت عيى عليه السلام نے اپنے اوپر خود سلام بھیجا ہے اگر چہ اللہ تعالیٰ کے امر سے بھیجا ہے اور حضرت کی پر اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے۔

یوم میلا دیرخوتی منانے اور یوم وفات پڑم نه منانے کا جواب

ان آیوں سے معلوم ہوا کہ انبیاء کیہم السلام پر کثرت سے سلام پڑھنا چاہئے خصوصاً ان کے میلا د کے دن۔ اس کیے اهل سنت بارہ رہیج الاول کوعید میلا دالنبی مناتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔اس دن درود وسلام پڑھتے ہیں اور مجالس منعقد کرتے ہیں ان میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں اور آپ کے فضائل ومنا قب بیان کیے جاتے ہیں۔ بعض اہل تنقیص اور مبتدعین یہ اعتراض کرتے ہیں حضرت یجیٰ اور حضرت عیسیٰ کے یوم وفات پر بھی سلام بھیجا گیا' پھر جس طرح تم رسول الله صلى الله عليه وسلم كا يوم ميلا دمناتے ہواس طرح تم ان كا يوم وفات بھى منايا كرو۔اس كا جواب بيہ ہے ك شریعت میں ہمیں نعمت ملنے پرخوشی کے اظہار کا تو تھم دیا گیا ہے اورمصیبت پرغم منانے کا تھم نہیں دیا بلکہ اس سے منع فرمایا ہے اورنعت کے بیان کرنے اوراس پر اظہار خوشی کرنے کا ذکران آیوں میں ہے:

اورآ پاپنے رب کی نعمتوں کو بیان سیجئے۔

وَ آمَنَا بِينِعُمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ۞ (الفي: ١١)

قُلْ بِفَضُلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَةِ فَبِذَالِكَ آبِ كَمَ لُوكُول كوالله كَفْل اوراس كى رحمت يرخوثي منانا

فَلْيَفُرَحُوا (يِسْ:٥٨)

اورکسی مصیبت پراللہ تعالی نے نم منانے کا حکم نہیں دیا بلکہ صبراور ضبط نفس کا حکم دیا ہے اور رونے پیٹنے ماتم کرنے اور چیخے چلانے سے منع فرمایا ہے۔جس طرح شیعہ کرتے ہیں اور حقیق ہیہ ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی ولا دت ۱۲ رہے الاول کو

martat.com

اورآپ کی وفات ارت الاول کو ہوئی ہے۔ امام محر بن سعد متونی ۲۳۰ ھام بیبلی متونی ۲۵۸ ھ علامہ تعملی متونی ۵۸۱ ھ مافظ ابن کثیر متوفی ۲۵۷ ھ مافظ ابن ججر متونی ۸۵۲ ھ علامہ محمد بن یوسف السالحی متونی ۱۹۳۲ ھ ملاعلی قاری متونی ۱۰۱ ھی بھی بی متحقیق ہے۔

(المعلقات الكبرى ج من ٢٠٨ ولائل المعوة ج عن ٢٣٥ الروض الانف ج من ١٣٥٠ البداية والنهاية ج من ٢٢٨ في البارى ج من ٢٣٨ الم

اس مسكله كى زياده تفعيل اور تحقيق مم في الانبياء ٢٣٠ من كى بوبال ملاحظة فرمائيل

# واذكرفي الكتب مربج اج انتبنات من اهلهامكا ناشر قيا الله

اس كتاب يس ريم كا ذكر يميخ جب وه ابن كمر والول سے دور مشرق ميں ايك عكم على ممين ٥

فاتخنات مِن دُورِم حِجابًا فَارْسَلْنَا إِلَيْهَارُوحَنَافَتَمَثَّلَ لَهَا بِشُرًا

مواہرا نے وگرن کو طون سے ایک اور بنالی، یس ہم نے ال کے پاس ایٹ فرشتے کھیجا اس نے مریم کے ملے ایک تندست

# سُويًا ۞ قَالَتُ إِنَّ ٱعُودُ بِالرَّحْسِ فِنْكَ إِنْ كُنْتَ نُقِيًّا ۞ قَالَ

بشری می افتیار کان و مریم نے کہایں تھے سے رہن کی بناہ مانکتی ہوں اگرزوانٹرے ورنے والا ہے ٥ فرشتہ نے کہا

النَّمَا أَنَا رَسُولُ مُرْبِلِكِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكَ أَنَا رَسُولُ مُرْبِلِكِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

من تومون متهادے رب کا بھی ہما ہوں تاکہ میں تہیں ایک پاکیزہ بیٹا دول و مریم نے کہا مرے ہاں

يَكُونَ لِي عَلَمْ وَلَمْ يَسْسَرَى بَنَارٌ وَلَمْ آكُ بَغِيًا ۞ قَالَ كَنْ لِكَ

واکا کھے ہوسکتا ہے! مالا تک کمی بشرنے بھے جھوا تک ہیں اور مذیس بدکار ہوں ٥ فرشتہ نے کہاای طرح ہوگا،

قَالَ رَبُّكِ هُوعَلَى هُبِّنَ وَلِنجُعَلَهُ آيَهُ لِلنَّاسِ وَرَحْمَهُ مِّنَا اللَّهِ لِلنَّاسِ وَرَحْمَهُ مِّنَا

وكان امرامقونيا فكملته فانتبنات بهمكانا قويا ا

ادران کام کافیصلہ ہو جیا ہے ، بس مرم کواس کا عمل ہوگیا اور وہ اس کے مات دور جگر بر حلی میں ٥

فأجاء هاالمخاض إلى جذع التخلة قالت لليترى مِتُ

بعردروزہ ان کو ایک مجور کے دروت کی طرف سے محبا انہوں نے کہا کامش میں اس سے

marfat.com

القرآن

نے ان کو اواردی آب پر اور محمولی بسری بوجاتی ٥ بات کریا و اس بچے نے کہا بنیک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے ھے ی بایا ہے ٥ اوراک ۔

martat.com

### جَبَّارُاشِقِتِّا ﴿

#### متكبراور مدتجت نهين بناياه

الله تعالی کا ارشاد ہے: اس کتاب میں مریم کاذکر سیجئے۔ جب وہ اپنے گھر والوں سے دور مشرق میں ایک جگہ چلی گئیں 0 (مریم:۱۱)

بعضرت مریم کے مشرقی جگہ جانے کی وجوہ

انتبذت كالفظ نبذ سے بنا إورنبذ كامعى بيكيكنا ، قرآن مجيد مي ب:

سب و وسر و و دراغ ظهرور هم (آل مران: ۱۸۷) انبول نے اللہ کے عبد کوا بی پیموں کے پیچے پھیک دیا۔
ای سے بیج منابذہ بی ہے یعنی مشتری کا مبع پر کنکر پھیکنا لعنی جس چیز پر وہ کنکر پھیکے گا اس چیز کی بیج واجب ہوجائے گی اوراس معنی کو دور ہونالازم ہاں وجہ سے انتباذت میں اہلھا کا معنی ہودہ اپنے گھر سے دور چلی گئیں اور گھر سے دور جانے گی حسب ذمل وجوہ ہیں:

(۱) جب انہوں نے حیض دیکھا تو وہ گھرہے دور کی جگہ شل کرنے گئیں تا کہ پاک ہوکر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں 'وہیں پر ان کے پاس حضرت جریل آئے تھے۔

(٢) وہ تنہائی میں عبادت کرنے کے لیے کی جگہ کی تلاش میں بیت المقدس کی مشرقی جانب گئ تھیں۔

(٣) ان کے خالوحفرت زکریانے اپنے گھر میں ان کے لیے ججرہ بنادیا تھا' جب وہ گھرے باہر جاتے تو اس کو بند کر جاتے تے ان کی پیخواہش تھی ان کی کوئی الگ جگہ ایسی ہو جہاں وہ آزادی ہے آ جا سکیں سووہ بیت المقدس کی مشرقی جانب ایک جگہ چلی کئیں اور وہیں ان کے یاس حضرت جریل آئے تھے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: سوانہوں نے لوگوں کی طرف ہے ایک آٹر بنا کی ہی ہم نے ان کے پاس ایک فرضے کو بھیجا اس نے مریم کے سامنے ایک تندرست بشر کی شکل اختیار کرلی ۵ (مریم: ۱۷)

حفرت مریم کے پاس حفرت جریل کابشر کی صورت میں آنا

جب حفرت مریم بیت المقدس کی مشرقی جگہ جا کر بیٹے گئیں تو انہوں نے وہاں لوگوں کے سامنے سے ایک آٹر بنالی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہم نے ان کے پاس اپنی روح کو بھیجا' اس روح سے مراد حضرت جبریل ہیں' اور قر آن مجید کی کئ آتیوں میں حضرت جبریل پر روح کا اطلاق کیا گیا ہے:

) مِن حفرت جريل پردوح كااطلاق كيا كيا ب. نَسَوَلَ يِسِهِ التُورُ مُ الْآمِيْنُ ٥ عَلْي قَلْبِكَ

) عَلَيْ فَلَيِكَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ فَلَيْكَ اللهِ اللهِ اللهِ فَلَيْكَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال (الشعراء:١٩٣١-١٩٣١) قلب برنازل كيا\_

تَنَوْلُ الْمَلَايِكَةُ وَ الرُّوحُ فِيهَا

لیلة القدر می فرشت اورروح (جریل) نازل ہوتے

(القدر:٣) يل-

مفسرین کااس میں اختلاف ہے کہ حضرت جریل کس صورت میں ظاہر ہوئے تھے۔بعض نے کہاوہ ایک خوب رو بے ایک خوب رو بے بھی جوان کی شکل میں ظاہر جوان کی شکل میں ظاہر جوان کی شکل میں ظاہر میں خوان کی شکل میں اس کی شکل میں خوار سے تھے اور بشرکی شکل میں آنے کی وجہ رہتی کہ حضرت مریم اس کود کھے کرخوف زدہ نہ ہوجا کیں اور گھرانہ جا کیں اور ان سے

marfat.com

أر المقرآر

مخفتگو کرسکیر

بعض علاء اس نظریہ کے قائل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم کا یادہ خلقت نور تھا اور بشریت آپ کا محمل لباس تھا اور فوم ہونا بشریت کے منانی نہیں ہے کیونکہ حضرت جبریل نور تھے اور حضرت مریم کے پاس بشری شکل ہیں آئے تھے لین اس پر بیا کلام ہے کہ قرآن مجید کی متعدد آیات ہیں تصریح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم کوتم ہی ہیں ہے مبعوث کیا گیا ہے اور نہم نور انسان سے ہیں اور بشری متعدد آیات ہیں تھر تھی دلیل پر ہوتا ہے اور قرآن مجید ہیں یا کسی حدیث مجیح متواتر ہیں بیدوار دنہیں ہے کہ انسان سے ہیں اور بشر ہیں مقیدہ کا مدار تطبعی دلیل پر ہوتا ہے اور قرآن المائدہ : ۱۵ اللہ میں ہم نے اس کی مکم بل متحقیق کی ہے البتہ قرآن مجید ہیں آپ پر نور کا اطلاق کیا گیا ہے اس سے مراد نور ہدایت ہے اور نور حس ہم قرآن کی جمریوں سے نور کی دیا گئی ہے۔ بشری کثافتوں سے آپ منزہ تھے آپ کے تمام فضلات طیب و طاہر تھے اور آپ کے دانتوں کی جمریوں سے نور کی طرح کوئی چیز نکلی تھی۔ بعض مضرین نے لکھا ہے کہ آپ نور حسی اور مورد ہدایت افضل ہیں۔ یہ بھی واضح رہے کہ نی صرف طرح کوئی چیز نکلی تھی۔ بعض مضرین نے لکھا ہے کہ آپ نور حسی اور نور ہدایت جسے قرآن مجید اور انبیا عظیم السلام کا نور ہے جس سے نور کی اور جب سے دخر کا نور ہوا ہے اور نور ہدایت جسے قرآن مجید اور انبیا عظیم السلام کا نور ہے جس سے نور کی اور جب سے دور کی کا تور ہوں اللہ صلی اللہ علیے وہلم کے لائق کی کی نور ہے۔ ان مجید اور انبیا عظیم السلام کا نور ہے جس سے نور کی اور دور ہوتا ہے اور دور ہوتا ہے اور نور ہدایت جسے قرآن مجید اور انبیا عظیم السلام کا نور ہوتا ہے اور نور ہدایت جسے قرآن مجید اور انبیا عظیم السلام کا نور ہوتا ہے اور نور ہوتا

مدیر رود در است. الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: مریم نے کہا میں تجھ سے رحمٰن کی بناہ مانگتی ہوں اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے ○ فرشتہ نے کہا میں تو صرف تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں تا کہ میں تمہیں ایک یا کیزہ بیٹا دوں ○ (مریم:۱۹-۱۸)

فرشتہ ہے ہم کلام ہونا حضرت مریم کی نبوت کی ستار منہیں

حضرت مریم کا منشایہ تھا کہ اللہ کی پناہ میں آنا صرف ای شخص کے متعلق متصور ہوسکتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہواس لیے انہوں نے کہا میں تجھ سے رحمٰن کی پناہ مائگتی ہوں اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔اس کا دوسرامحمل یہ ہے کہ تو متقی شخص نہیں ہے درنہ ایک اجنبی خاتون کے پاس ہرگزنہ آتا ایسے موقع پر آپ کے لیے یہی ممکن تھا کہ آپ اللہ کی پناہ طلب کریں۔

جب حضرت جریل کو پیملم ہوا کہ حضرت مریم انہیں اجنبی مرد سمجھ کران سے خوف زدہ ہیں تو انہوں نے کہا میں آپ کے رب کا بھیجا ہوا ہوں امام رازی نے کہا صرف اتنا کہہ دینے سے حضرت مریم کا خوف زائل نہیں ہوسکتا تھا۔اس لیے لازم ہے کہ حضرت جریل نے ان کوکوئی ایسی نشانی دکھائی ہوجس سے ان کویقین آگیا ہو کہ بیفرشتہ ہیں اور حضرت مریم کو کوئی نشانی دکھانے اور فرشتے کے ساتھ ہم کلام ہونے سے بیلازم نہیں آتا کہ وہ نبیہ ہوجا کیں کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا

رِ جَالًا ہم نے آپ سے پہلے جتنی بستیوں میں بھی رسول بھیج وہ ن د ۱۰۹) سب مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی نازل کرتے تھے۔

وَ مَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبُلِكَ الْآرِجَالَا يَنْ تَبُلِكَ الْآرِجَالَا يَنْ أَمُولِ الْقُورِي. (يسف:١٠٩) يَ

علامہ ابوعبداللہ قرطبی کا نظریہ ہے کہ حضرت مریم نبیتھیں کیونکہ ان کے پاس فرشتہ آیا اوران سے ہم کلام ہوا اوراس نے اپنے فرشتہ ہونے پران کے سامنے کوئی نشانی بھی پیش کی کیکن یہ قول صحیح نہیں ہے کیونکہ مذکور الصدر آیت میں پیشری ہے کہ نبی اور رسول صرف مرد ہی ہوتا ہے۔حضرت مریم کا فرشتہ سے ہم کلام ہوتا ان کی کرامت تھی کیونکہ وہ ولیہ تھیں۔

حضرت جریل نے کہا تا کہ میں تہمیں ایک غلام زکی دوں کر کی کامعنی ہے گناہوں سے پاک اوراس میں بید کیل ہے کہ اس لڑکے کومقام نبوت پر فائز کیا جائے گا کیونکہ گناہوں سے پاک ہونا انبیاء علیہم السلام ہی کی شان ہے۔

martat.com

#### اولیا واللہ کے مزارات پر مرادیں مانگنا

بیٹا دینا حقیقت میں اللہ تعالی کی صفت ہے و حضرت جریل نے جو کہا تا کہ میں تہمیں ایک پاکیزہ بیٹا دوں یہ اساد مجازی ہے بعض لوگ اولیا ہ اللہ کے مزارات پر جاکر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اس ولی کے وسیلہ سے یا اس کی دعا ہے ان کو بیٹا دے وسیا ان کا کوئی اور کام بناد نے اور جب ان کے ہاں بیٹا ہوجائے تو کہتے ہیں کہ یہ فلال ولی نے بیٹا دیا ہے یہ بھی اساد مجازی ہے اور حضرت جریل کے قول کی طرح ہے۔ البتہ مزاد پر جاکر یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ اسے صاحب مزار! آپ ہمیں بیٹا دے ویں آگر چہاں میں بھی اساد مجازی کی تاویل ہو گئی ہے کہ آپ ہمارے لیے بیٹے کی دعا کر دیں کین یہ کلمات موہم شرک ہیں اس لیے صاف اور سید حاطریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالی سے دعا کریں کہ وہ اپنے اس مقرب بندہ کے وسیلہ سے ہماری دعا قبول اس لیے صاف اور سید حالات کے دیا ہوگئی ہے والے تو کرے اور ہمارا فلاں کام کر دے بید دعا اپنے گھر میں بھی کی جاسی ہے کہن اللہ کے نیک بندوں کے پاس جاکر دعا کی جائے تو دعا کہ قبول ہونا زیادہ متوقع ہے اور نیک بندوں پر جو برکتیں نازل ہوتی ہیں وہ بھی شامل حال ہوں گئ اور نذر صرف التہ کی ہوتی دعا کہ تول ہونا ذیا دہ متوقع ہے اور نیک بندوں پر جو برکتیں نازل ہوتی ہیں وہ بھی شامل حال ہوں گئ اور نذر صرف التہ کی ہوتی ہے اولیاء اللہ کی نذر ماننا جائز نہیں ہے اور صدقہ و خیرات کر کے اس کا ثواب انہیں پہنچا نا ایک الگہ جے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: مریم نے کہامیرے ہاں لڑکا کیے ہوسکتا ہے! حالانکہ کی بشر نے مجھے جیوا تک نبیں اور نہ میں بدکار ہوں 0 فرشتہ نے کہاای طرح ہوگا' آپ کے رب نے فر مایا ہے یہ مجھ پر آسان ہے تاکہ ہم اے لوگوں کے لیے نشانی اور اپنی طرف سے رحمت بنادیں اور اس کام کا فیصلہ ہو چکا ہے 0 (مریم:۲۰۰۱)

عادت کےخلاف بیٹے کی پیدائش پرحضرت مریم کا تعجب فرمانا اوراس کا از الہ

جب حضرت جریل نے حضرت مریم کو بشارت دی کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں تا کہ میں تم کو ایک پا کیزہ بیٹا دوں تو حضرت مریم کوتعجب ہوا کہ عادت کے خلاف بغیر نکاح اور بغیر شوہر کے ان کے ہاں بیٹا کیسے ہوگا! اس لیے انہوں نے کہا مجھ سے لڑکا کیسے ہوگا نہ تو کسی بشرنے مجھے مس کیا ہے یعنی نہ تو میرا نکاح ہوا ہے اور نہ میں بدکار ہوں۔

حضرت جبریل نے کہاای طرح ہوگا آپ کے رب نے فر مایا ہے وہ مجھ پر آسان ہے ' سورہ آل عمران میں ہے: کُـذٰلِکِ اللّٰهُ یَسْجُمْلُقُ مَا یَشَاءَ وَمُراذًا قَسْمَی ای طرح اللہ جوچاہتا ہے بیدا فرماتا ہے' جب بھی وہ کسی

آمُرًا فَانَهُ مَا يَهُو وَ لَهُ كُنْ فَيكُونُ (آلمران:٣) کام کوکرناچاہتا ہے وہ فریاتا ہے'' ہوجا' سووہ کام ہوجاتا ہے۔ لیعنی اللہ تعالیٰ کوکسی کام کے کرنے کے لیے مادہ اور آلات کی احتیاج نہیں ہوتی اور نہ اس کوکسی کام میں وقت لگتا ہے ادھر مسکسی کام کا ارادہ کیا ادھروہ وجود میں آگیا' اور اللہ تعالیٰ اس لڑکے کی ولادت کوایخ وجود اوراپی قدرت کی نشانی اوراپی رحمت

بنانا چاہتا ہے کہ اگروہ چاہے تو بغیر باپ کے بیٹا پیدا کر دیے اوراس کام کا اللہ تعالیٰ فیصلہ فر ما چکا ہے اورجس کام کاوہ فیصلہ فر ما کے اس کا ٹلنا مخال ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس مریم کواس کا حمل ہو گیا اور وہ اس حمل کے ساتھ دور جگہ پر چلی گئیں ۱۲: ۲۲) حضرت مریم کے حمل کا سبب

الله تعالی نے حضرت مریم کے حمل کی وجہ بیان فر مائی ہے:

وَ مَسْرِيهُ مَ ابْنَسَتَ عِمْرَانَ الْتِنِي اَحْصَنَتُ مُرَانَ الْتِنِي اَحْصَنَتُ مُرَجَهَا فَنَفَخُنَسَا فِينُومِنُ ذُورُحِنَا (الْحَرِيمِ:١١)

اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی مختل سو ہم نے اس کے چاک گریبان میں اپنے پاس سے روح میں سے دوح

marfat.com

أز القرآر

جیما کہ حضرت آ دم علیہ السلام کے متعلق فر مایا: و نسفخت فید من دوحی (الجر:۲۹)"اور یم نے آم کے پیکے میں اپنے پاس سے روح پھونک دی" بیروح خود اللہ تعالی نے پھوئی تھی جیمیا کہ اس آ بت کا ظاہری معنی ہے یا حضرت جریل نے کیونکہ انہوں نے کہا تھا تا کہ میں آپ کو پا کیزہ بیٹا دول وصب بن مدہ نے کہا حضرت جریل نے حضرت مریم کے چاک گریبان سے ان کے رحم تک پہنچ گئی۔ بہر حال حضرت آ دم بھی نفخ روح کے بیاد ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا:

عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزد یک آدم کی طرح ہے۔

اِنَّ مَثَلَ عِيْسَلَى عِنْسَدَاللهِ كَمَثَلِ أَدَمَ

(آلعمران:۵۹)

#### حفزت مریم کے حمل کی مدت

حضرت مریم کے حمل اور وضع حمل کی مدت میں کئی اقوال ہیں اوراس کی مدت زیادہ طویل نہیں تھی' لیکن اس کا میہ معنی نہیں ہے کہ اس وقت وضع حمل ہو گیا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے وہ اس حمل کے ساتھ دور جگہ پر چلی گئیں۔ حسن بھری نے کہا اس میں ۹ گھٹے گئے۔ سعید بن جبیر نے کہا اس میں ۹ ماہ گئے زجاج نے کہا اس میں ۸ ماہ گئے الماور دی نے کہا اس میں ۲ ماہ گئے۔ (زادالمسیر ج۵ص ۲۱۹) مطبوعہ کتب اسلامی بیروت ٔ ۱۳۱۲ھ)

#### يوسف نجار كانعاون

علامہ تغابی نے العرائس میں وہب بن مذہ سے نقل کیا ہے کہ جب حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حمل ہوا تو ان دنوں ان کے ساتھ ان کا عم زاد یوسف نجار رہتا تھا وہ دونوں اس مجد میں جاتے تھے جو صحبون پہاڑ کے پاس تھی اوروہ دونوں اس مجد کی خدمت کرتے تھے اورلوگوں کے نزدیک ان دونوں سے زیادہ مجد کی خدمت اور مجد میں عبادت کرنے والا اورکوئی نہیں تھا 'اور سب سے پہلے یوسف حضرت مریم کے حمل پر مطلع ہوا' وہ بہت جران ہوا کہ حضرت مریم تو بھی اس سے او جھل نہیں ہوئی تھیں یہ حمل کیسے ہوگیا۔ بالآ خراس نے حضرت مریم سے کہا: اے مریم سے بتاؤ کیا بغیری ڈالے فصل اگ تی ہے' کیا بغیر بارش کے درخت پیدا ہو تھتے ہیں اور کیا بغیر مرد کے بچے پیدا ہوسکتا ہے۔ حضرت مریم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے پہلے درخت کو پیدا فرمایا تو کیا اس کو بغیری کے پیدا نہیں کیا' کیا حضرت آ دم کو بغیر مرد کے پیدا نہیں کیا۔ جب حضرت مریم نے یہ جواب دیا تو یوسف کے دل سے شک اور شبہ زائل ہوگیا اور چونکہ حمل کی وجہ سے حضرت مریم کم ور ہوگئی تھیں اور مشقت کے کام نہیں کر سکتی تھیں تو ان کے ذمہ جو کام تھے وہ بھی یوسف نجار کر دیا کرتا تھا۔ (جائے البیان بر ۲۱ میں ۱۸ مائی تغیر کیرج سے ۱۳۵ میں اس سے پہلے مر حاتی اور بھولی اسری ہوجاتی نی ور دروزہ ان کوایک بھود کے درخت کی طرف لے گیا۔ انہوں نے کہا کاش میں اس سے پہلے مر

#### وضع حمل کے لیے حضرت مریم کے دور جانے کی وجوہ

(۱) جب حضرت مریم کے وضع حمل کا زمانہ قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا کہ وہ اپنی قوم کے علاقہ سے باہر چلی جا کیں جا کہ کہ ان کے دو کہ ان کے دو گئے جب وہ چلی جا کیں تاکہ لوگ ان کے بچہ کوئل نہ کر دیں 'تب پوسف نجار ان کو دراز گوش پر سوار کرا کے ارض مصر لے گئے 'جب وہ اس شہر میں پہنچ گئیں تو وضع حمل کا وقت قریب آگیا' وہ موسم خزاں اور سر دیوں کا زمانہ تھا وہ مجبور کے ایک سو تھے ہوئے درخت کی پناہ میں گئیں اور اس کے پاس ان کے ہاں ولادت ہوگئ۔

marfat.com

انے علاقہ سے دور جانے کی دوسری وجہ بیتمی کہ ان کو حضرت ذکریا ہے حیا آتی تھی وہ جا ہتی تھیں کہ وضع حمل کا ان کو بتا

ال) حضرت مريم بني اسرائيل ميں اينے زہد وتقويٰ كي وجہ سے مشہور تھيں۔ كيونكه ان كي والدہ نے ان كو بيت المقدس كي خدمت کے لیے وقف کرنے کی نذر مانی تھی اوران کی پرورش کرنے کے لیے کئی انبیاءخواہش مند تھے اور حضرت زکریا نے ان کی کفالت کی تھی ان کے باس اللہ کی طرف سے بے مومی پھل آتے تھے اور جب ان کی اس قدر نیک شہرت تھی تو ان کوحیا آئی کہ اگر ان کو یہاں وضع حمل ہو گیا تو لوگوں کو بہت رنج بھی ہوگا اور وہ بہت باتیں بنا کیں گے۔ لیہ کہنے کی توجیہ کہ کاش میں اس سے پہلے مرجالی

حضرت مریم وضع حمل کے لیے تھجور کے ایسے درخت کے پاس کئیں جو اجاڑ تھا ادر سوکھا ہوا تھا۔ زخشر ی نے کہا وہ مردیوں کا موسم تھاوہ صحرامیں اس درخت کے پاس کئیں اس کا سرتھا نہ اس میں پھل اور نہ وہ سرسبزتھا و ہاں انہوں نے یہ کہا کاش میں اس سے پہلے مرجاتی اور بھولی بسری ہوجاتی۔اس پریہاعتراض ہے کہ جب حضرت جبریل انہیں اس بیچے کی بشارت دے **کے تھے تو پھرانہوں نے پیکلمات کیوں کیے اوراس قدرحزن و ملال کا اظہار کیوں کیا؟ اس کا جواب پیے ہے کہ ان کو جو در د ز ہ** لاخق ہوا تھا وہ اتنا شدید تھا کہ وہ حضرت جبریل کی بشارت کو بھول گئی تھیں' اور قیامت کی ہوانا کی اوراللہ کے عذاب کا خوف جب حضرات صحابه کرام پرطاری ہوتا تھا تو وہ بھی رسول الله صلی الله علیه وسلم کی دی ہوئی بشارات کو بھول جاتے تھے اورخوف خدا کے غلبہ سے کہتے تھے:

مجاہر کہتے تھے حضرت ابوذ ررضی اللہ عنہ نے کہا کاش میں ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا۔میری خواہش ہے کہ مجھ کو پیدائی نه کیا جاتا۔ (کتاب الزمد للوکیع رقم الحدیث: ۱۵۹ الرسد رک جیم م ۵۷۹ مند احمر ج ۵ ص۱۷۳)

حضرت عا ئشەرىشى اللەعنىها فر ماتى تھيں كاش ميں بھولى بسرى ہوتى \_

( كتاب الزحد للوكيع رقم الحديث: ١٦٠ مصنف عبد الرزاق ج١١ص ٢٠٠ صلية الاولياء ج٢ص ٣٥)

یعقوب بن زید کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکرنے ایک پرندہ کو درخت پر بیٹے ہوئے دیکھا تو کہا کاش میں اس پرندہ کی جگہ موتا - (كتاب الزحد للوكع رقم الحديث: ١٦٥ أمند الحميدي ج اص ٧٤ مند احمر ج ٥٥ س١٥٥)

ضحاک بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکرنے ایک پرندہ کو درخت پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو فرمایا اے پرندہ تہارے لیے خوثی ہؤ خدا کی قتم! میری بیخواہش ہے کہ میں تمہاری مثل ایک پرندہ ہوتا' درخت پر بیٹھتا اس کے پھل کھا تا' تجھ سے حساب لیا وائع كان في عذاب موكار كتاب الرحد للمنادرة الحديث: ٢٣٧)

حضرت عمر نے زمین سے ایک تکا اٹھا کر کہا کاش میں اس طرح تنکا ہوتا' حضرت علی نے جنگ جمل کے دن کہا کاش میں اس ون کے آنے سے بیں سال میلے فوت ہو چکا ہوتا' حضرت بلال نے کہا کاش بلال کواس کی ماں نے نہ جنا ہوتا' اس سے معلوم ہوا کہ جب صالحین پرمصائب اور تختیاں آتی ہیں تو ان سے اس طرح کا کلام صادر ہوتا ہے۔ (تغیر کبیرج ۲۵ معلوم حضرت مریم کی طرف سے ایک اور جواب یہ ہے کہ انہوں نے پیکلمات اس لیے کیے کہ ان کے متعلق جونا گفتی باتیں کی

ہا <sup>ن</sup>میں گی ان کی وجہ سے وہ <sup>ک</sup>سی گناہ میں مبتلا نہ ہو جا <sup>ن</sup>میں۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھر درخت کے پنچے سے ( فرشتہ نے ) ان کوآ واز دی آپ پریثان نہ ہوں آپ کے رب نے آپ ینچے سے ایک نہر جاری کر دی ہے 0 ادر آپ اس تھجور کے درخت کواپی طرف ہلائیں تو آپ کے ادپر تر وتاز ہ پکی تھجوریں

martat.com

گریں گی ۵ (۲۵-۲۵)

#### معاش کے حصول کے لیے کسب کرنا ضروری ہے

حن اورسعید بن جبیر نے کہا یہ نداء کرنے والے حفرت عیسیٰ تھے۔عمرو بن میمون عودی نے کہا ایک فرشتہ نے ندا کی اور حضرت ایسیٰ تھے۔عمرو بن میمون عودی نے کہا ایک فرشتہ نے ندا کی اور یہی ظاہر ہے امام ابن جریر کا بھی بھی مختار ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ نے اس وقت تک کلام نہیں کیا تھا جب تک کہ وہ قوم کے پاس نہیں گئ تھیں۔ حسن اور عبدالرحمٰن بن زید کا مختاریہ ہے کہ سری م ے کیونکہ اس میں یانی جاری رہتا ہے۔

اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ وہ سر دی کا موسم تھا اور وہ درخت سوکھا ہوا تھا۔ اس میں اختلاف ہے کہ اس درخت سے اس اس حال میں تر وتازہ کچی تھجوریں گرنے لگی تھیں یا پہلے وہ درخت سرسبز ہوا اور پھر اس سے تھجوریں گرنے لگیں۔ ہر حال میں میے حضرت مریم کی کرامت ہے جیسے ان کے پاس بچپن میں بے موسمی پھل آتے تھے یہاں بھی ان پر بے موسمی تھجوریں گرنے لگیں۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سے یہ فرمایا ہے کہ آپ اس کجھور کواپی طرف ہلا کمیں تو آپ کے اوپر تروتانہ پی کھجوریں گیدا کردیں تو یہ بھی ہوسکا تھا کہ حضرت مریم کے ہلائے بغیر وہ کھجوریں گیدا کردیں تو یہ بھی ہوسکا تھا کہ حضرت مریم کے ہلائے بغیر وہ کھجوریں گر جا تیں لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ یہ ہے کہ بندہ اپنے لیے رزق کی تلاش میں سعی اور جدو جبد کرے۔ جوکام بندہ کی قدرت میں نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کردیتا ہے کیاں جوکام بندہ کر سکتا ہے وہ اس کو کرتا پڑتا ہے۔ زمین سے بیداوار کے حصول میں بل چلا کرزمین کوزم کرنے اور اس میں نیج ڈالنے اور پانی دینے کی ضرورت ہے۔ سورج کی حرارت بارش اور ہواؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں سے سورج کی حرارت ، ہواؤں کو بھیجنا اور بارش برسانا انسان کی قدرت میں ہے انسان کی قدرت میں ہے انسان کی قدرت میں ہے تو یہ کام اس کو کرنا ہوا کی نیوا کردیا جو کے درخت میں تازہ کی ہوئی کھوریں آ نا فانا بیدا کردیا حضرت مریم کے اختیار میں نہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے بیدا کردین کیکن درخت میں تازہ کی ہوئی کھوریں آ نا فانا بیدا کردین حضرت کو کرنا ہوا۔

ای طرح رزق کی تلاش میں سعی اور جدوجہد کرنا بندوں کے اختیار میں ہے تو وہ ان پر کرنا لازم ہے اور بیتو کل کے خلاف نہیں ہے۔

علامہ ابن العربی نے کہا پہلے ان کے پاس خود بخود بے موسی پھل آتے تھے اور اب ان کو درخت کے ہلانے کا تھم دیا' اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ان کا دل اللہ کی یاد کے لیے فارغ تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعضاء کو کام کرنے اور تھکنے سے فارغ رکھا' اور جب ان کا دل اپنے بچہ کی حفاظت' اس کی پرورش اور اس کی دیکھ بھال کی طرف متوجہ ہو گیا تو ان کو بھی عام لوگوں کی طرح کسب اور اسباب کے حصول کی طرف متوجہ کر دیا۔ بہر حال اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ معاش کو حاصل کرنے کے لیے کسب کرنا اور اسباب کا حصول ضروری ہے۔

اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے: سوکھاؤ اور پیواور آئکھ ٹھنڈی رکھؤ پس تم جب بھی کسی انسان کودیکھو**تو اس سے (اشارہ سے) کہو کہ** میں نے رحمٰن کے لیے بینذر مانی ہے کہ میں آج ہرگز کسی انسان سے بات نہیں کروں گی O (مریم:۲۱)

marfat.com

#### اموثی کاروزہ رکھنا غیرمشروع ہے

سابقہ شریعتوں میں خاموثی کارکھنا جائز تھا، صوم کامعنی ہے کی کام سے رکنا اورصت کامعنی ہے بولنے سے رکنا اس لیے م کوصت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ آیا ہماری شریعت میں بھی خاموثی کا روزہ رکھنا جائز ہے یانہیں؟ بعض علاء نے یہ کہا کہ معلال کے ساتھ کلام سے رکنا اور اللہ کو یا دکر نے کے لیے اپنے ذہن کو فارغ رکھنا یہ بھی ایک نوع کی عبادت ہے کیاں سمجے یہ کہ جب کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں نفس کو تکی اور عذاب میں جتلا کرنا ہے جسے کوئی آدمی دھوب میں کھڑے نے کہ نہیں اور عذاب میں جتلا کرنا ہے جسے کوئی آدمی دھوب میں کھڑے نے کہ نازی اور ا

حفرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے آپ نے ایک شخص کو کھڑے کا و عنہ کے دیکھا 'آپ نے اس کے متعلق پوچھا' صحابہ نے کہا وہ ابواسرائیل ہے اس نے نذر مانی ہے کہ وہ کھڑا رہے گا اور جیٹھے گا کہیں اور نہ سایہ طلب کرے گا اور نہ کسی سے بات کرے گا اور روزہ سے رہے گا۔ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: اس سے کہو کہ بات کرے اور سایہ طلب کرے اور بیٹھے اور اپناروزہ پورا کرے۔ (میج ابخاری رقم الحدیث ۲۵۰۳)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھروہ اس بچہ کو اُٹھائے ہوئے لوگوں کے باس گئیں تو انہوں نے کہااے مریم! تم نے تو بہت عین کام کیا ہے ۱0 سے ہارون کی بہن نہ تمہارا باپ بدکار تھااور نہ تمہاری ماں بدچلن تھی 0 تو مریم نے اس بچہ کی طرف اشارہ کیا ان الوگوں نے کہا ہم گود کے بچے سے کیے بات کریں 0 (مریم ۲۷۰-۲۷)

#### حضرت مريم كولوگوں كاملامت كرنا

حفرت ابن عباس رضی الله عنهمانے بیان کیا ہے کہ یوسف نجار حفرت مریم کو غار تک پہنچا کر آیا وہ جالیس دن غار میں میں حتی کہ نفاس سے پاک ہوگئیں پھر وہ حفرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھا کر قوم کے پاس جانے لگیس راستہ میں حضرت میسیٰ علیہ السلام نے حضرتِ مریم سے کہاا ہے میری ماں آپ خوش ہوجا ئیسِ میں اللہ کا بندہ اور اس کا مسیح ہوں۔

''فری'' کامعنی ہے کسی کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا' بہتان گھڑ کر کسی کے ذمہ لگانا' کسی تنتین بات کہنے کو بھی''فری'' کہتے ہیں قرآن مجید میں ہے:

اور کوئی ایسا بہتان نہیں باندھیں گی جوخود اپنے ہاتھ پیروں کے سامنے گھڑ لیں۔ وَلَا يَسَاتُهُنَ بِبُهُتَ إِنِ يَكُفْتَ رِيْنَهُ بَيُنَ آيُدِيهِنَ اللَّهِ لِهِنَ اللَّهِ لِهِنَ اللَّهِ لِهِنَ الْمُحْدَةِ: ١٢)

اورجو بچہ ولد الزنا ہو وہ بھی اس چیز کی طرح ہے جس کو گھڑلیا گیا ہو۔ جب حضرت مریم بچہ کولے کر لوگوں کے پاس کئیں تو ہموں نے کہا اے مریم ہم نے تو بہت علین کام کیا ہے ' یعنی تم ایک ولد الزنالے آئی ہو۔ وهب بن مدبہ نے کہا جب حضرت مریم کی کو قوم کے پاس لے کرآ کیں تو بنوا سرائیل کے تمام مرداور عورتیں جمع ہو گئیں ایک عورت نے حضرت مریم کو مارنے کے لیے تھے بڑھایا تو اس کا آ دھادھڑ سوکھ گیا ' پھر اس کو ای طرح اٹھا کر لے جایا گیا۔ ایک اور شخص نے کہا جھے یقین ہے اس نے زنا ہی کیا ہے تو اللہ تعالی نے اس کی گویائی سلب کر لی اور وہ گو نگا ہو گیا ' پھر لوگ ہم گئے اور ان کو مارنے اور ان کو کوئی تکلیف دہ بات کہنے ہو اللہ تعالی نے اس کی گویائی سلب کر لی اور وہ گو نگا ہو گیا ' پھر لوگ ہم گئے اور ان کو مارنے اور ان کوکوئی تکلیف دہ بات کہنے ہے بازر ہے اور خوف ذوہ ہوئے ' ویکے با تیں کرنے لگے اور کہنے لگے اے مریم تم نے بہت سکین کام کیا ہے۔

اخت هارون کی توجیهات

پر انہوں نے کہا اے ہارون کی بہن! نہ تمہارا باب بدکار تھا اور نہ تمہاری ماں بدچلن تھی۔ اس ہارون کے متعلق چار تول

marfat.com

م القرآن

ين:

- ۔ (۱) یہ بنواسرائیل کا ایک مردصالح تھا جونیکی کرنے میں بہت مشہور تھا' ان کا مطلب می**تھا کہتم تو زہروتقو کی میں ہارون** بہن تھیں پھر کیا ہوا کہتم نے اس قدر تھین کام کیا کہ بغیر باپ کے بچہ لے آئیں۔
- (۲) یہ ہارون وہی تھے جو حفزت موی علیہ السلام کے بھائی تھے اور حفزت مریم ان بی کی نسل سے تعیس اوراس طرح کم عربوں کا اسلوب ہے۔
- (٣) بارون نام کاایک مخص فت و فجوراور برے کاموں میں بہت مشہور تھا تو انہوں نے بطور تشبیہ کے کہااہے ہارون کی مجن!
- (م) خفرت مرکیم کے ایک صلبی (سکے) بھائی تھے جن کا نام ہارون تھا تو انہوں نے اس کو عار دلانے کے لیے کہا اے ہارون کی بہن!

حفرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نجران گیا تو وہاں کے لوگوں نے مجھے سے سوال کیا اور کہا تم اللہ قو آن میں بڑھتے ہویا اخت ھارون! حالانکہ موئی علیہ السلام تو عیسیٰ علیہ السلام سے اتنا عرصہ پہلے تھے' پھر جب میں نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ سے اس کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا: وہ لوگ پہلے انہیا وہ اور صالحین کے ناموں پرنام رکھتے تھے۔

(صحیمتملم رقم الدین: ۲۱۳۵ سنن الزندی رقم الدین: ۳۱۵۵ منداحرج ۲ س۳۲۳ اسنن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۱۳۱۵) الله انبیاء علیهم السلام کے ناموں پر نام رکھنامستحب ہے خود ہمارے نبی سیدنا محمرصلی الله علیه وسلم نے اپنے صاحبزادہ کا نام ابراہیم رکھا' لیکن آج کل لوگوں کو بیشوق ہے کہ ایسا نام رکھیں جو نیا اورانو کھا ہوخواہ اس کا کوئی معنی اور مطلب ہو یا نہ ہو۔ وہ بن نیلی' پیلی' گیلی اور ٹینا' شینا اور نینا ایسے نام رکھتے ہیں اور کئی ناموں کو غلط املاء اور تلفط کرتے ہیں مثلاً شرح بیل کوشرجیل پڑھتے ہیں۔

ہیں اور تو بیہ کوتو ہیہ پڑھتے ہیں۔ زخشری نے لکھا ہے کہ حضرت موکی اور ہارون اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان ایک لمباعرصہ ہے جو ایک ہزار سال سے زیادہ ہے اس لیے بیروہم نے کیا جائے کہ حضرت مریم حضرت ہارون علیہ السلام کی حقیقی بہن تھیں۔

حضرت مريم كاحضرت عيسلى كي طرف جواب كا اشاره كرنا

ان لوگوں نے حضرت مریم کو جب بہت زیادہ ملامت کی تو انہوں نے حضرت عینی علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ مہاری تہمت اور تمہارے الزام کا جواب یہ بچہ دے گا۔ انہوں نے کہا ہم گود کے بچے سے کیام کریں گے۔ محد کا معنی ہم ہم اور گہوارہ اور یہاں مراد ہے مال کی گود۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ حضرت مریم کو کیے معلوم ہوا تھا کہ حضرت عیسیٰ کلام ہوا تھا کہ حضرت مریم کو بندا کر چکے تھے کہ گھر ہوا تھا کہ حضرت مریم کو بندا کر چکے تھے کہ ہول یا حضرت ذکر یا پر اللہ تعالیٰ نے وحی کی تھی اور انہوں سے حضرت مریم سے کہا تھا کہ تم بچہ کی طرف اشارہ کرووہ جواب دے گا'یا اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے دل میں یہ بات ڈال دی مقمی اور یہ الہام ان کی کرامت تھی۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: اس بچہ نے کہا بے شک میں الله کا بندہ ہوں اس نے جھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے ۱۰ اس نے مجھے برکت والا بنایا ہے خواہ میں کہیں بھی ہوں ٔ اور میں جب تک زندہ رہوں اس نے مجھے نماز اورز کو ق کی وصیت ہے ۱۰ور مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا ہے اور مجھے متکبراور بدبخت نہیں بنایا ۱۵ (مریم:۳۰-۳۰)

martat.com

#### حضرت عیسی کا پیدا ہوتے ہی غالی نصاری کاردفر مانا

جب معزت عیمی علیہ السلام نے بیسنا کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بچے سے کیے بات کریں جو ماں کی گود میں ہے تو انہوں نے ان کی طرف منہ کیا اور سید ھے ہاتھ کی آگشت شہادت ہے ان کی طرف اشارہ کر کے فر مایا:

انسی عبدالله میں اللہ کابندہ ہوں! ان کے منہ سے پہلی جو بات نکلی وہ اللہ تعالی کی ربوبیت اوراپنے بندہ ہونے کا اعتراف می اوراس میں ان لوگوں کا رد ہے جنہوں نے بعد میں ان کی شان میں غلوکیا' اور فر مایا اس نے مجھے کتاب دی ہے' ایک قول میہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس حال میں ان کو کتاب (انجیل) عطا فر ما دی تھی اوراس کی فہم اوراس کا علم عطا فر ما دیا تھا اور وہ ای زمانہ میں نماز اور ان کو نبوت عطا فر ما دی تھی۔ جس طرح حضرت آ دم علیہ اسلام کو دفعتا تمام اساء کا علم دے دیا تھا' اور وہ ای زمانہ میں نماز پڑھتے تھے اورز کو قادا کرتے تھے' لیکن می قول بہت ضعیف ہے اور سیح میے کہ حضرت میسی علیہ السلام کے اس قول کا مطلب میں تم میرے متعلق میر می کا تھا کہ مجھے کتاب اور نبوت دی جائے گی اگر چہ اس وقت کتاب ناز لنہیں کی گئی ۔ متحل کہ از ل میں بی میرے متعلق میر می کا گیا تھا کہ مجھے کتاب اور نبوت دی جائے گی اگر چہ اس وقت کتاب ناز ل نہیں کی گئی۔

#### معرت علیلی کے مبارک ہونے کامعنی

نیز فرمایا اوراس نے مجھے برکت والا بنایا ہے یعنی مجھے دین کی دعوت دینے والا اور دین کی تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا ہے' اور میرے اندر دین کے منافع رکھے ہیں' مجھے نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا' حکمراہوں کو ہدایت دینے والا' مظلوموں کی مدد کرنے والا اور ستم رسیدہ کی فریا دکو چہنچنے والا بنا کر بھیجا ہے۔

برکت کا لغت میں معنی ہے کی چیز کا ثابت اور برقر ارر بہا' یعنی اللہ تعالیٰ نے بچھے اپنے دین پر ثابت اور برقر ار رکھا ہے۔

نیز برکت کا معنی ہے زیادتی اور بلندی' گویا کہ آ ب نے کہا اللہ تعالیٰ نے بچھے تمام احوال میں غالب' کا میاب اور سرخر و بنا کر بھیجا ہے' کیونکہ جب تک میں دنیا میں رہوں گا میں جب اور دلیل کے اعتبار سے دوسروں پر غالب رہوں گا اور جب وقت معین آئے گا تو اللہ بچھے آسانوں پر اٹھالے گا' اور اس کا معنی ہے میں لوگوں کے حق میں مبارک ہوں' کیونکہ میری دعا کے سب سے مردے زندہ ہوں گے اور ما درزاد اندھے اور کوڑھی تندرست ہو جا کیں گے۔ قادہ بیان کرتے ہیں کہ آ ب مردوں کو زندہ کر رہے تھے اور کوڑھیوں کو تندرست ہو جا کیں گے۔ قادہ بیان کرتے ہیں کہ آ ب مردوں کو زندہ کر رہے تھے اور ما درزاد اندھے اور کوڑھیوں کو تندرست کر رہے تھے تو ایک عورت نے آ پ کو دیکھ کر کہا اس عورت کے لیے خوثی ہو رہے جس اور میری اللہ کی تعلی اور آ پ کو دود دھ پلایا۔ حضرت عیلی علیہ السلام نے اس سے فرمایا اس مختی میں جو کہ کہ میں لیا' اور رہے جو فرمایا کہیں بھی ہوں اس کا معنی ہے کہ میرے اس حال میں اور میری اس صفت میں کوئی تغیر نہیں ہوگا میں جہاں کہیں ہی

#### حضرت عيسى برزكوة كى فرضيت كى تحقيق

نیز فرمایا اور میں جب تک زندہ رہوں اس نے مجھے نماز اور زکوۃ کی وصیت کی ہے۔ امام رازی شافعی متوفی ۲۰۲ھ اس کی تغییر میں لکھتے ہیں:

اگر بیاعتراض کیا جائے کہ آپ کونماز پڑھنے اور زکو ۃ دینے کا کیے تھم دیا گیا جب کہ اس وقت آپ دودھ پیتے بچے تھے وربچوں سے قلم تکلیف اٹھالیا گیا ہے کیونکہ حدیث میں ہے:

marfat.com

القرآن

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تمن آ دمیوں سے قلم افرالیا گیا ہے۔ پیچے سے حتیٰ کہ وہ بالغ ہو جائے' سوئے ہوئے سے حتیٰ کہ وہ بیدار ہو جائے اور مجنون سے حتیٰ کہ وہ تندرست ہو جائے۔

(سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۳۳۰۲ منداحمد ۲۲ ص ۱۰ المستدرک ج۲م ۵۹ ج۳م ۳۸۹ سنن کیری کلیبیتی جام ۲۵ مجمع الزوائد ج۲م ۲۵۱ مصنف ابن ابی شیبه ح۵ص ۲۲۸ مشکلو قرقم الحدیث: ۳۲۸۷ کنز العمال رقم الحدیث:۱۰۳۲۲)

اس سوال کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ اللہ تعالی نے ان کو یہ وصیت نہیں کی تھی کہ وہ ای وقت نماز پڑھیں اور زکو ۃ ادا کریں بلکہ یہ وصیت کی تھی کہ بالغ ہونے کے بعد جب نماز اور زکو ۃ کا وقت آ جائے تو دائماً پابندی کے ساتھ نماز اور زکو ۃ ادا کرتے رہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ہوسکتا ہے کہ جیسے ہی حضرت عیسیٰ اپنی ماں کی گود سے الگ ہوئے ہوں تو ای وقت وہ بالغ ہو گئے ہوں ان کی عقل کامل ہوگئ ہواور ان کی خلقت اور جسامت جوانوں کی طرح کھمل ہوگئ ہوجیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا

بے شک اللہ کے نزویک عیسیٰ کی مثال آ دم کی طرح ہے۔

إِنَّ مَشَلَ عِيسُلَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ ادْمَ (آلعران: ۵۹)

پس جس طرح الله تعالی نے حضرت آ دم کو دفعتا تام الخلقت اور کامل بیدا کیا 'ای طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مجمی مال کی گود سے الگ ہوتے ہی تام الخلقت اور کامل بنا دیا اور بید دوسرا قول ما دمت حیا کے زیادہ مناسب ہے کیونکہ اس کا تقاضا بی ہے کہ حضرت عیسیٰ اپنی حیات کے تمام زمانوں میں نماز پڑھنے اور زکو ۃ اداکر نے کے مکلف ہوں۔ اگر اس پر بیاعتراض کیا جائے کہ اگر ایسا ہوتا تو حضرت عیسیٰ کا کلام کرنا ان کے لیے باعث تعجب نہ ہوتا کیونکہ جو شخص بالغ ہواور اس کی جسمانی ساخت کامل ہواس کا کلام کرنا کب باعث جرت ہوگا ، گر اس کا بیہ جواب دیا جاسکتا ہے کہ ان کے کلام کرنے کے بعد الله تعالی نے ان کی جسمانی حیثیت کوتمام و کمال تک پہنچایا ہو۔ (تفیر کبیرج کے ۲۳۵۔ ۵۳۵ مطبوعہ داراحیاء التر اث العربی بیروت ۱۳۵۵ھ) علامہ ابوعبد الله محمد بن احمد مالکی قرطبی متو فی ۲۲۸ ھے کہنے ہیں:

اس آیت کامعنی بیہ ہے کہ جب میں مکلّف ہو جاؤں گا اور نماز پڑھنے اور زکو ۃ ادا کرنے پر قادر ہو جاؤں گا تو تمام زندگی نماز پڑھتار ہوں گا اور زکو ۃ ادا کرتار ہوں گا' یہی صحیح قول ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن جز ااص ۳۰ مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۳۱۵ھ) علامہ عبدالرحمٰن بن علی بن محمد جوزی حنبلی متو فی ۵۹۷ھ کھتے ہیں :

ز کو ۃ میں دوقول ہیں ابن سائب نے کہا اس سے مراد مال کی زکو ۃ ہے اورز جاج نے کہا اس سے مراد بدن کی زکو ۃ ہے یعنی پاکیزگی۔(زادامسیرج۵ص۲۲۹ مطبوعہ کمتب اسلامی بیروت ٔ ۱۳۰۷ھ)

علامه سيدمحمود آلوي حنى متوفى ١٢٧ه ه كلصة بين:

اس آیت کامعنی ہے کہ بھے نماز پڑھنے اورز کو ۃ اداکرنے کا تاکیداً تھم دیا ہے اور بظاہر نماز سے مراد بدنی عباوت ہے اورز کو ۃ سے مراد مالی عباوت ہے جیسا کہ ان کا معروف معنی ہے۔ ایک قول ہے ہے کہ ذکو ۃ سے مراد صدقہ فطر ہے اورایک قول ہے ہے کہ صلوٰۃ سے مراد دعا ہے اور زکو ۃ سے مراد نفس کو رزائل سے پاک کرنا ہے اور بیم عنی اس لیے متعین ہے کہ انبیاء میہم السلام پر زکو ۃ فرض نہیں ہوتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا سے منزہ رکھا ہے ان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے اس کے بات کے بات کے بات کے بات کے اور ان کا کرنے ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے اس کے بات کے بات کے کہ اور ان کا کسب پہلے ہی طاہر ہوتا ہے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ آ پ کو بیچ کے دیا گیا ہو کہ آ پ اپنی امت پرزکو ۃ کو واجب کریں کیکن میر معنی ظاہر کے خلاف ہے اور اگر

marfat.com

جھے نماز اورز کو قاکا تھم دیا گیا ہے جب تک میں زندہ ہوں اس سے ظاہر اور متبادریہ ہے کہ جب تک آپ اس متعارف ایس زندہ ہیں اور بیدمت اس زمانہ کوشامل نہیں ہے جب آپ آسان میں ہیں۔

(روح المعاني جز ١٦مس ١٣٠ مطبويه دارالفكر بيروت ١٣١٤ ٥)

#### تعفرت عیسیٰ کا پی والدہ کی براً ت بیان کرنا

حفرت عینی نے فرمایا: اور مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا ہے اور مجھے متکبراور بد بخت نہیں بنایا۔

ال آیت میں بیاشارہ ہے کہ ان کی والدہ زنا کی تہمت ہے بری جیں کیونکہ اگر وہ زانیہ ہو جی تو رسول معصوم کوان کی تعظیم معلی نہ دیا جاتا۔ بار کامعنی ہے نیکی کرنے والا اور بر کامعنی ہے نیک اس آیت میں حضرت عیسیٰ کو بارنہیں بلکہ برفر مایا ہے یعنی وہ مسلم نیکی کرنے والے نہیں جیں بلکہ مجسم نیکی جیں۔ نیز فر مایا وہ مسلم نہیں کیونکہ اگر وہ مسلم ہوتے تو اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والے نہ ہوتے اوراگر وہ مسلم ہوتے تو معصیت کرنے والے اور بد بخت ہوتے۔ روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ نے فر مایا محب میں چھوٹا تھا اس وقت بھی میرے ول میں نری تھی اور بعض علاء نے کہا ہے کہ جو خص ماں باپ کا نافر مان ہوگا وہ مسلم حب بھی جھوٹا تھا اس وقت بھی میرے ول میں نری تھی اور بعض علاء نے کہا ہے کہ جو خص ماں باپ کا نافر مان ہوگا وہ مسلم اور بد بخت ہوگا چرانہوں نے اس آیت کو مزدھا۔

یہ آیت اس پر بھی دلالت کرتی ہے کہ نماز پڑھنا' زکوۃ اداکر نا اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا گزشتہ امتوں پر بھی واجب فاور بیدا حکام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی ٹابت تھے اور کسی ٹیریعت میں منسوخ نہیں ہوئے۔ اور حضرت کی علیہ السلام بہت زیادہ تواضع کرنے والے تھے وہ درختوں کے ہے کھاتے تھے اور اون کا لباس پہننے تھے۔ زمین پر بیٹھ کے تھے اور جہال رات آجاتی تھی وہیں رہ جاتے تھے اور آپ علیہ السلام کا کوئی مسکن نہیں تھا۔

(الجامع لا حكام القرآن جز ااص ٣٠٠ مطبوعه دارالعكر بيروت ١٣١٥هـ)

# السَّلُّوعَلَى يَوْمُ وَلِنُ تُ وَيُومُ أَمُونَ وَيُومُ أَبِعَنُ حَيًّا ٣

م پر سلام بوجس دن میں پیدا کیا گیا اور جس دن میری وفات موگی اور جس دن میں (دوبارہ) زنرہ اٹھایا ماؤل گا 🔾

mariat.com

نصاری کی جامتیں آل کے وارت ہیں جو اس پر ہیں اور وہ سد ے ہم ہی زمین ، اور ان۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: (عیسیٰ نے کہا)اور مجھ پرسلام ہوجس دن میں پیدا کیا گیااور جس دن میری وفات ہوگی اور جس دا میں ( دوبارہ ) زندہ اٹھایا جاؤں گا O (مریم: ۳۳)

mariat.com

اس میدکا جواب که یمود اور نصاری نے حضرت عیسی کے بین میں کلام کرنے کو کیوں نقل نہیں کیا؟

اس سے پہلے حضرت کی پرسلام کا ذکر تھا وہ بغیر الف لام کے تھاو مسلام علید اور اس کے بعد حضرت میسی پرسلام کا ذکر تھا وہ بغیر الف لام کے تعاوم سلام علید ماتھ ہے اور یہ لام عہد ہے اور اس سے مرادیہ ہے کہ جوسلام حضرت کی پرکیا گیا تھا وی سلام حضرت میں پرکیا گیا تھا وی سلام حضرت کے بیار ہو۔

ملام کامعنی ہے تعمیں سلامت رہیں اور آفات اور بلیات سے امان حاصل ہو مگویا حضرت عیسیٰ نے یہ دعا کی کہ جوسلامی معرف ہوتان کی جوسلامی معرف کے بیان مال کی محتف ان تین معرف کی محتف ان تین معرف کی بیان کی معرف کے بیان کی معرف کا بہت زیاد و محتاج ہوتا ہے اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خصوصیت کے ساتھ ان تین معرف کی دعا کی۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: یعینی بن مریم میں کہی تن بات ہے جس میں بیٹک کرتے میں اللہ کی بیشان نہیں ہے کہ وہ کی ا گواپنا بیٹا بنا نے وہ پاک ہے وہ جب کسی کام کا فیعلہ فر ہا تا ہے تو اس سے صرف بیفر ہا تا ہے کہ''موجا'' سووہ موجا تا ہے 0

(مريم: ۲۵-۲۳)

معضرت عيسلى كے متعلق عيسائيوں كاعقيدہ ميں اختلاف

الله تعالی نے فرمایا: یمی تق بات ہے اس کے دو جمل ہیں ایک یہ کہ حضرت عیسیٰ کا مریم کا بیٹا ہونا ہی تق بات ہے ہین وہ این اللہ نہیں ہیں اس کا دوسرامحمل ہیں ہے۔ جس کی بیرصفات بیان کی ہیں یہی عیسیٰ بن مریم ہیں اور یہ بات برحق ہے۔ اس کے بعد فرمایا جس میں یہ شک کرتے ہیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسان پر اٹھایا گیا تھا تو اس وقت ان کے اکا بر اٹھی ہیں ہود و تنے جب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون تھے تو ان چار میں سے ایک نے کہا وہ خود اللہ ہو سے چارشمن موجود تنے جب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون تھے تو ان چار میں سے ایک نے کہا وہ خود اللہ ہو میں پر اتر آئے تھے۔ انہوں نے جس کو زندہ رکھا اس کو زندہ رکھا اور جس کو ماردیا اس کو ماردیا ' مجر دہ آسان پر چڑھ گئے۔

marlat.com

جلدهفتم

اس عقیدہ کے پیروکاروں کا نام یعقوبہ ہے باتی تینوں نے اس کو جموٹا کہا کیران باتی مائدہ میں سے ایک نے کہا وہ ایک اللہ تھے اوراس عقیدہ کے پیروکارنسطوریہ ہیں اور باتی دو نے اس کو جموٹا کہا کیر باتی دو میں سے ایک نے کہا وہ تمن میں کا تیمرا ہے اللہ معبود ہے اور اس کی ماں معبود ہے اور اس کی بادشاہ ہیں کیم چوتے نے اس کی تکذیب کی اور کہا بلکہ وہ اللہ کے بندے اس کے رسول اس کی روح اور اس کا کلمہ ہیں اور بھی مسلمان ہیں ان میں سے ہرایک مختلف عقا کد کے پیروکار تھے۔ (الجائے لا دکام التر آن جرااس مطبوعہ دار الفکر بیروت میں اور بھی مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ کا بیٹیا نہ ہونے پر دلائل

الله تعالیٰ نے اپنی توحید پر اور اولاد سے اپنی برائت پر بید کیل قائم فر مائی کہ اللہ کی بیشان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا ہیٹا بنائے وہ پاک ہے اللہ کے ولد سے پاک ہونے پر علماء نے جود لائل قائم فر مائے ہیں ان میں سے بعضِ دلائل ہیے ہیں:

(۱) اگراللہ تعالیٰ کا بیٹا ہوتو دریافت طلب امریہ ہے کہ وہ بیٹا از لی اور قدیم ہوگایا حادث اور ممکن ہوگا اگر وہ از لی اور قدیم ہوتو اللہ تعالیٰ کا بیٹا از لی اور قدیم کیے ہوسکتا ہے۔ ٹانیا اللہ تعالیٰ ہوں قدیم ہواور اس کا بیٹا بھی قدیم ہوتو اس سے تعدد قد ماء اور تعدد و جباء لازم آئے گا اوریہ باطل ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہواور وہ حادث اور ممکن ہوتو یہ بھی دووجہ سے باطل ہے ایک اس وجہ سے کہ جب وہ حادث اور ممکن ہوتو یہ بھی دووجہ سے باطل ہے ایک اس وجہ سے کہ جب وہ حادث اور ممکن ہوگا تو کیر خدانہیں ہوگا اور فرض یہ کیا ہے کہ وہ خدا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بیٹا باپ کی جنس سے ہوتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ واجب اور قدیم ہوتا چا اور دوسری فرض کیا گیا ہے وہ بھی واجب اور قدیم ہوتا چا ہے اور جب بیٹے کوحادث اور ممکن فرض کیا تو پھر وہ باپ کی جنس سے ندر با۔

(۲) دوسری دکیل لوگوں کے عام عرف اور عادت کے اعتبار سے ہے کہ جس کا بیٹا ہوتا ہے اس کی بیوی ہوتی ہے اور پھر کم و بیش نو ماہ بعد بیوی کیطن سے بیٹا بیدا ہوتا ہے تو اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس کا بیٹا وجود میں آتا جب کہ اللہ کی شان میہ ہے کہ وہ جس چیز کا ارادہ فرما تا ہے اس کے وجود میں آنے میں کوئی در نہیں لگتی وہ اس چیز کے متعلق فرما تا ہے'' ہوجا'' اور وہ ہوجاتی ہے۔

(۳) کا تئات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مملوک ہے اگر اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہوتا تو وہ بھی اللہ کا مملوک ہوتا حالانکہ بیٹا باپ کا مملوک اورغلام نہیں ہوتا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (حضرت عیسیٰ نے کہا) اور بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے سوتم اس کی عبادت کرو پھی سیدھا
راستہ ہے ۞ پھر نصار کی کی جماعتیں آپس میں مختلف ہو گئیں' پس کا فروں کے لیے عذاب ہواس عظیم دن میں پیش ہونے پر ٥
جس دن وہ ہمارے سامنے پیش ہوں گے تو کیسے سنتے ہوں گے اور کیسے دیکھتے ہوں گے الیکن طالم آج کے دن کھلی ہوئی
گراہی میں ہیں ۞ اور آپ انہیں حسرت والے دن سے ڈرائے جب فیصلہ ہو چکا ہوگا' اور وہ غفلت میں ہیں اور ایمان نہیں لا
رہے ۞ بے شک ہم ہی زمین اور ان کے وارث ہیں جو اس پر ہیں اور وہ سب ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے ۞
(مریم: ۲۰۰۰)

الله ہارارب ہے اس کے تقاضے

مریم:۳۶ میں نذکور ہے اور بے شک اللہ میر ااور تمہارارب ہے اس پر بیاشکال ہے کہ اس کلام کا قائل کون ہے ظاہر ہے یوں تو نہیں کہا جاسکتا کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا: اور بے شک اللہ میر ااور تمہارا رب ہے!اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کلام حضرت میں خوات میں ا

ظیرالسلام کاس کلام کے ساتھ متصل ہے بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نی بنایا ہے (الی ولد) اور مجھے متکبراور بد بخت نہیں بنایا اس کے بعد فر مایا اور بے شک اللہ میرا اور تبہارا رب ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں کی بیر مبارت مقدر ہے ا اے محمدا جب آپ نے دلائل ہے واضح کر دیا کہ عینی اللہ کے بندہ ہیں تو آپ کہے اور بے شک اللہ میرا اور تبہارا رب ہے۔

اس آیت سے بیجی واضح ہوگیا کہ اس جہان کا مدیراوراس کا نظام بنانے والا اور چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے اور نجوموں کا کہنا باطل ہے کہ کواکب اس جہان کے مدیر ہیں اور جب فلاں ستارہ فلاں برج ہیں ہوتا ہے تو اس کی بیتا ثیر ہوتی ہے اور جس کے نام کے عدد جس ستارے کے موافق ہوں اس پر اس کے اثر ات مرتب ہوتے ہیں۔

اس آیت میں فرمایا ہے کہ بے شک اللہ میر ااور تمہارارب ہے سوتم اس کی عبادت کر فی بہاں عبادت کرنے کا تھم دیا ہے اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ذکر کیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی علت اس کا رب ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارارب ہے اور اس نے ہم پر ہرتم کی نعتیں انعام فرمائی ہیں اس نے ہم کو بیدا کیا اور ہمارے زندہ رہے اور ہماری بعالی ہے وہی ہماری بیا کے وہی ہماری بیا کے وہی ہماری بیارکو سنتا ہے اور ہمارا حاجت روا ہے سووی ہماری عبادت کا مستحق ہے اس وجہ سے معرت ایراہیم نے آزرکو بتوں کی عبادت سے منع کیا تھا کہ جنہوں نے تم کو پیدا کیا نہ تم کوکوئی نعت دی نہ تم سے کوئی مصیب دور کی تم ان کی کیوں عبادت کرتے ہوا

آپاس کی کیوں عبادت کررہے ہیں جوند سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ آپ کوکی چز سے مستغنی کرسکتا ہے! لِسَمَ تَسَعُبُدُ مَسَالاً يَسْمَعُ وَلاَيُبُصِرُ وَلاَ يُعُينِي عَنُكَ مَيْنًا (بريم: ٣٢)

بس اس آیت سے معلوم ہو گیا کہ عبادت کا وہی مستحق ہے جس نے پیدا کیا ہواور تمام نعتیں دی ہوں اور جوابیا نہ ہووہ عبادت کامستحق نہیں ہے۔

اس کے بعد فرمایا یمی صراط متنقیم (سید هاراسته) ہے یعنی اللہ تعالیٰ کوایک مانتا اوراس کے لیے اولا داور بیوی کونہ مانتا یمی مید هاراستہ ہے۔

روز قیامت کے مشاہدہ کاعظیم ہونا

martat.com

القرآر

نقصان دہ چیزنہیں ہے۔ فعد ت

فعل تعجب کے صیغہ کامعنی اور اللہ تعالیٰ کے اظہار تعجب کی توجیہات

آیت: ۳۸ میں فرمایا اسمع بھم وابصریوم یا توننا ودونوں تعلی تجب کے صنے ہیں یعنی جب کفار قیامت کے دن ہمارے سامنے چی ہوں گے توکس قدر زیادہ سنتے ہوں گے اور کس قدر زیادہ و یکھتے ہوں گے کہا جب قیامت کے دن ہمارے سامنے چی ہوں گے توکس قدر زیادہ سنتے ہوں گے اور کس قدر زیادہ و یکھتے ہوں گے کہی نے کہا جب قیامت کے دن اللہ سے فرمائے گاکیا آپ نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ اللہ کوچھوڑ کر مجھے اور میری مال کو خدا بنالو۔ (المائدہ:۱۱۱) تو قیامت کے دن ان سے زیادہ کوئی سننے والانہیں ہوگا اور نہ کوئی ان سے زیادہ و کھنے والا ہوگا ا

اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اظہار تعجب کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسافعل صادر کیا ہے کہ اگر مخلوق ہیں ہے کہ سے وہ نعل صادر ہوتا تو ان کے دلوں میں تعجب ہوتا' اورای تاویل سے اللہ تعالیٰ کی طرف مراوراستہزاء کی نسبت ہے۔ اس کی دوسری توجیہ یہ ہے کہ کفار و نیا میں ہمارا کلام سننے سے بہرے اور ہماری نشانیوں کود یکھنے سے اندھے تھے اس کے باوجود جب وہ قیامت کے دن حساب کا عمل سننے اورد یکھنے کے لیے ہمارے پاس آئیں گے تو ان کا سننا اورد یکھنا اس لائق ہے کہ اس جب کہ اس میں وعید اور تہدید ہے اوراس کا معنی یہ پر تعجب کیا جائے نہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کوان پر تعجب ہوگا' اوراس کی تیسری توجیہ یہ کہ اس میں عید اور تہدیہ ہوگا نوراس کی چوگی توجیہ یہ ہے کہ اس میں عادر کھا تھیں جو قیامت کے دن جس سے ان کے چرے سیاہ پڑ جائیں گے اوراس کی چوگی توجیہ یہ ہے کہ اسمع بھم و ابھ سوفعل تعجب کے صیخ ٹہیں ہیں جس سے ان کے چرے سیاہ پڑ جائیں گوامر اور تھم ہے کہ آپ ان کواس عذاب کی وعید سنا کمیں اور وہی اور باز آئیں' اوراس کی پانچویں توجیہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کوان کا اخروی انجام سنا کمیں تاکہ ان کودیا جائے گا تاکہ یہ ڈریں اور باز آئیں' اوراس کی پانچویں توجیہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کوان کا اخروی انجام سنا کمیں تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔

ائمہنونے بیکہاہ کفعل تعجب کا صیغہ صورۃ امر ہے اور حقیقتا خبر ہے اور اکسوم بوید کامعنی بیہ کرزیدنے اس قدر زیادہ کرم کیا ہے کہ وہ مجسم کرم ہوگیا ہے۔

ال کے بعد فرمایالیکن ظالم آئ کے دن کھلی ہوئی گراہی میں ہیں اس کے دو محمل ہیں ایک بیہ ہے کہ ظالم آج کے دن لیعنی دنیا میں کھلی ہوئی گراہی میں ہیں اور قیامت کے دن ان کو حقیقت کا بتا چل جائے گا' اور اس کا دوسرامحمل بیہ ہے کہ ظالم جنت کے راستہ سے قیامت کے دن تھلی ہوئی گراہی میں ہوں گے یعنی ان کو جنت کا راستہ نہیں ملے گا اس کے برخلاف مونین جنت کے راستہ برجارہ ہوں گے۔

روز قیامت کا یوم حسرت ہونا

آیت: ۳۹ میں فر مایا اور آپ آئہیں حسرت والے دن سے ڈرائے جب فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ اس آیت میں ہمارے نمی سیدنا محمصلی اللّٰدعلیہ وسلم کو بیتھم دیا ہے کہ آپ اپنے زمانہ کے کافروں کو اس دن کے عذاب سے ڈرائیں تا کہ وہ اللّٰہ تعالیٰ کی

martat.com

جمادت کورک کرنے سے ڈریں اور ہوم حسرت سے مراد قیامت کا دن ہے کی تکہ کفار کو قیامت کے دن پیملم ہوگا کہ ان کے لیے لیے جنتیں بنائی می تھیں لیکن ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے وہ جنتیں مومنوں کو دے دی گئیں اور ان کو دوزخ میں ڈال دیا گیا انگرائیس جنت کود کھے کر حسرت ہوگی۔

حضرت الو ہریرہ وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب سب اہل دوزخ جنت ہیں اپنا محکانا کھر دیکھیں کے تو کہیں کے کاش اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ان کو حسرت ہوگی اور جب سب اہل جنت دوزخ میں اپنا محکانا دیکھیں گے تو کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا اسس تو دیکھناان کے لیے باعث شکر ہوگا اور ایک روایت میں ہے کوئی فخص دوزخ میں داخل ہیں ہوگا مگر جنت میں اپنا محکانا دیکھ لے گا اگر وہ نیک کام کرتا تا کہ اس کو حسرت ہوا اور کوئی فخص جنت میں واض ہیں ہوگا مگر دو دوزخ میں اپنا محکانا دیکھ لے گا اگر وہ برے کام کرتا تا کہ اس کا شکر زیادہ ہو۔

(منداحمة جهم ١٥٢٠ من ١٥٢٠ مجمع الزوائدرقم الحديث: ١٨٢١ ١٨٠٠ ما فظ اليقي ني كها مهلي روايت كي تمام رجال مجع مين)

اس دن كامصداق جب فيصله مو چكا موكا

نیز اس آیت میں ہے: جب فیملہ ہو چکا ہوگا۔اس کا ایک محمل یہ ہے کہ دنیا میں پوری تبلیغ ہو چکی ہوگی اور تواب اور عذاب کے تمام دلائل بیان کیے جانچکے ہوں گے اور وہ غفلت میں پڑے رہے اور ایمان نہیں لائے۔

اوراس کا دوسراممل یہ ہے کہ جب دنیا کوفنا کرنے اور مکلف کرنے کے سلسلہ کوختم کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔

اوراس کا تیسراَمحمل بیہ ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق سوال کیا گیا کہ '' جب فیصلہ ہو چکا ہوگا'' تو آپ نے فرمایا:

حعرت ابوسعید خدری رضی الله عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: موت کو سرم کی مینڈ ھے کی صورت میں لایا جائے گا پھر ایک منادی یہ ندا کرے گا اے احمل جنت! تو وہ گردن اٹھا کر دیکھیں گے تو وہ کے گائم اس کو پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے ہی دون ڈاکرے گا اے اہل دوز خ آتو وہ گردن اٹھا کر دیکھیں گے وہ کہی گا کے ہاں یہ موت ہے اور وہ سب اس کو دیکھیں گے چر اس مینڈ ھے کو ذری کی گئیس کے وہ کے گا کیا تم اس کو پہچانتے ہوا وہ کہیں گے ہاں یہ موت ہے اور وہ سب اس کو دیکھی لیس کے پھر اس مینڈ ھے کو ذری کی کھیں گے پھر اس مینڈ سے کو ذری کے گا کیا تم اس کو پہچانتے ہوا وہ کہیں گے ہاں یہ موت نہیں ہے اور کے گا اے اہل دوز خ آ اب دوام ہے لی موت نہیں ہے اور کے گا اے اہل دوز خ آ اب دوام ہے اور موت نہیں ہے پھر نبی سے پھر نبی سے پھر نبی سے پھر نبی اللہ علیہ وسلم نے یہ آ بت پڑھی: و انسان ہو ہم فی غفلة اور موت نہیں ہے پھر نبی سے پھر نبی اللہ علیہ وسلم نے یہ آ بت پڑھی: و انسان الر می در آ الحدے: ۱۳۵۲ النسان رقم الحدے: ۱۳۵۲ اللہ نبی اللہ اللہ علیہ کا اللہ اللہ کی تو چیہ اللہ تو کہا گی ہو جیہ اللہ تو کہا گی ہو جیہ اللہ تو کہا کی تو چیہ

آیت: ۴۶ میں فرمایا بے شک ہم ہی زمین اوران کے وارث ہیں جو اس پر ہیں اوروہ سب ہماری ہی طرف لوٹائے جا کیں گے۔ بیعنی اللہ تعالیٰ کے سوااس دن کوئی ما لک ہوگا نہ کوئی حاکم ہوگا، کسی کا کوئی ملک ہوگا نہ کوئی چیز کسی کی ملکیت ہوگی، اور ہر چیز ظاہراور باطن کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہوگی۔

اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے ہم ہی دارث ہیں دارث اس کو کہتے ہیں جوم نے دالے کر کہ کا پہلے مالک نہیں موجات سے اور اللہ تعالی تو ہر چیز کا ہمیشہ موجات کے بعد مالک ہوتا ہے اور مورث کی ملکیت دارث کی طرف نتقل ہوجاتی ہے اور اللہ تعالی تو ہر چیز کا ہمیشہ سے مالک ہے تو اس پر وارث کا اطلاق کیے جائز ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقت میں ہر چیز کا اللہ تعالی ہمیشہ سے مالک ہیں فلے ہمین خاہر میں دنیا اور ذمین کی بہت کی چیز دل کے لوگ مالک ہیں آگر چدان کی یہ ملکیت عارضی اور فانی ہے اور بعد والول

marfat.com

بالقرآر

ک طرف منتقل ہوتی رہتی ہے کین ظاہری اور مجازی طور پر ان کوز مین اور اس کی چیز وں کا مالک کہا جاتا ہے کین قیامت آئے سے ان کی بیظ ہری اور مجازی ملکیت بھی ختم ہو جائے گی اور ہر چیز کی ظاہری ملکیت بھی اللہ تعالی کی طرف نتقل ہوجائے گی ہو۔ اللہ تعالیٰ پر وارث کا اطلاق ظاہری ملکیت کے اعتبار سے ہے۔

بہت مہر بان ہے o میں تم سب کو رضی چھوٹر تا ہول اور ان کو رضی جن ک تم التر کے سوا عبادت کرتے ہو، اور میں ایسے رب کی مباوت کرتا

marfat.com

# عَلَى الْرَاكُونَ بِلُعَاءِ مُ إِنْ شَقِيًا ۞ فَلَمَّا اعْتَرَكُمْ وَمَا يَعْبُلُونَ

مول اور امیرے کرمی این سب کی مبادت کرے مور انسی اس کا o میرجب ابرا میم ان سب امک بوش اوران سے ابی ای ای ای ای

## مِنُ دُوْنِ اللهِ وَهَبْنَالَةً إِسْمِى وَيَعْقُوْبُ وَكُلِّا جَعَلْنَا نِبِيًّا ®

وك الشرك موامبادت كرت مقدة مم فال كوامن الديقوب مطلك اور مم في مراكب كو بن بنا يا ٥

## وَرَهَبْنَاكُمْ مِنْ تُحْبِنَا وَجَعَلْنَاكُمْ لِسَانَ صِنْ إِنْ عَلِيًا عَ

الدہم نے ان کوائی دھت ملا کی اور ہم نے دونیا میں) ان کا ذکر جمیل بلند کیا ٥ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اورآپ اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر بیجے 'بے شک دہ بہت سے نی تنے ٥ (بریم:۳) حضرت ابراہیم کا قصہ شروع کرنے کی وجوہ

اس سورت سے مقصود ہے تو حید رسالت کیامت اورحشر کو بیان کرنا اور منکرین تو حید وہ تھے جو اللہ تعالیٰ کے سواکس اور معبود کو بات تھا اوردوسرا کروہ بھروں کے تراشیدہ بتوں کو خدا مانیا تھا اوردوسرا کروہ بھروں کے تراشیدہ بتوں کو خدا مانیا تھا ہر چند کہ بیدونوں کروہ کم راہ تھے لیکن دوسرا فریق زیادہ کم راہ تھا کیا در کیا اوراب اس کے بعد زیادہ کم راہ فریق کا رد کیا اوراب اس کے بعد زیادہ کم راہ فریق کا ردشروع فر مایا۔

اس سے پہلے اللہ تعالی نے حضرت ذکریا عضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کا قصد بیان فر مایا تھا اوراب حضرت ابراہیم کا قصد مروع فر مایا اوراس کی وجہ یہ ہے کہ سب کو معلوم تھا کہ ہمارے نی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم اورآپ کے صحابہ کتابوں کے مطالعہ مدرسہ اور پڑھنے لکھنے سے شخف نہیں رکھتے تھے پھر جب آپ نے حضرت ذکریا 'حضرت یکی 'حضرت عیسیٰ اور حضرت ابراہیم کے واقعات ٹھیک ٹھیک بیان کر دیئے تو لامحالہ آپ نے غیب کی خبریں بیان کیں اور آپ کا غیب پر مطلع ہونا آپ کے نی ہونے کی دلیل ہے۔ اور خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصد بیان کرنے کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

(۱) عرب حفرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا باپ کہتے تھے اور ان کے دین اور ان کی ملت کو برحق مانتے تھے قرآن مجید میں ہے: مِسْلَةَ آبِیْتُ کُسُم اِبْسُرَ اِهِیْمَ (الحج: ۵۸) اپنے باپ ابراہیم کی ملت کو قائم رکھو

نيز وب كتي تع:

بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور ہم ان بی کے نقش قدم پر چل کر ہدایت یا فتہ ہول گے۔

بَسلُ فَسَالُوْآ إِنسَّا وَجَدُنسَاۤ أَبِسَآءَ نَاعَلَى أُمَّةٍ وَإِنسَّا عَللَى أَثسَارِ هِمْ مُهْتَدُوُنَ (الزفرن: ۲۲)

خلاصہ یہ ہے کہتم حضرت ابراہیم کو اپنا باپ مانتے ہواورتم اپنے باپ دادا کے دین کو برتق مانتے ہوتو تمہارے سامنے سیدنا محرصلی اللہ علیہ دسلم تمہارے باپ ابراہیم کی ملت اوران کا دین پیش کررہے ہیں سواس کو مانو اور قبول کرو۔

ا) عرب کہتے تنے کہ ہمارے باپ دادابت پری کرتے آئے تنے ہم ان کے طریقہ کونہیں چھوڑ سکتے اس کا ردفر مایا کہ حضرت اہراہیم کے عرفی باپ دادا بھی بت پری کرتے تنے لیکن انہوں نے اپنے عرفی باپ دادا کے طریقہ کونہیں اپنایا بلکہ تو حید کو مانا سوتم بھی معزت اہراہیم کے نقش قدم پر چلوا دراگر باپ داداکی اتباع کرنی ہے تو جوسب سے معظم ادر مکرم

marfat.com

أراد

باب ہیں اورسب کے نزد یک مسلم ہیں ان کی اتباع کرو۔

(٣) اکثر کفارا پنے باپ دادا کی تقلید کا دعویٰ کرتے تھے ان کو بتایا کہ حضرت ابراہیم علیدالسلام کا طریعتہ تھلید ہیں تھا بلکہ دلاگل میں غور دفکر کر کے تو حید کو اپنانا تھا سوتم بھی دلائل میں غور وفکر کر کے تو حید کو اختیار کرو۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: جب انہوں نے اپنے (عرفی) باب سے کہا: اے میرے ابا آپ اس کی کیوں عبادت کرتے ہیں جونہ سنتیا ہے اور ند آپ کے کی کام آسکتا ہے ٥ (مریم: ٣٢)

بتوں کی عبادت کے بطلان کی وجوہ

اس آیت میں بتوں کی عبات کے باطل ہونے کو بیان فر مایا ہے اور اس کی تفصیل حسب ذیل ہے:

(۱) عبادت سب سے زیادہ تعظیم کرنے کو کہتے ہیں اور سب سے زیادہ تعظیم کا وہی مستحق ہوگا جس نے سب سے زیادہ انعام کیے ہوں اور سب سے زیادہ انعام صرف اللہ تعالیٰ کے ہیں تو وہی عبادت کا مستحق ہوں اور بتوں کا انسانوں پر کوئی انعام نہیں ہے ہوں اور سبت کی تعظیم کے مستحق نہیں ہیں۔

(۲) جب بت سنتے اور دیکھتے نہیں ہیں تو وہ عبادت گز ارکوغیر عبادت گز ار ہے متمیز نہیں کر سکتے سوان کی عبادت کرنے کا کوئی

فائدہ ہیں ہے۔

(٣) عبادت کامغز دعا کرنا ہے اور جب بت دعا کوئ ہی نہیں سکتے تو ان کی عبادت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور جب وہ د مکی نہیں سکتے تو ان کا تقرب حاصل کرنے میں کوئی منفعت نہیں ہے۔

(س) سننے والا ویکھنے والا نفع اورنقصان پہنچانے والا اس سے افضل ہے جوان کاموں پر قاور نہ ہو انسان میں سننے ویکھنے نفع اورنقصان پہنچانے کی صفات ہیں اور بتوں میں میصفات نہیں ہیں لہذا انسان بتوں سے افضل اوراعلیٰ ہے پھر افضل اوراعلیٰ کا گھٹیا اورادنیٰ کی عبادت کرنا کیسے مجھے ہوگا؟

(۵) جب بت خودا پنے آپ کوٹوٹ بھوٹ اور نقصان سے نہیں بچا سکتے تو اپنی عبادت کرنے والوں کو نقصان اور ضرر سے کیسے بچاسکیس گے!

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا منشابی تھا کہ اس کی عبادت کرنی جاہئے جو دعاؤں کو سنتا ہواور دعا کرنے والے کو دیکھیا ہواور بیاللہ تعالیٰ کی شان ہے۔اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

قَالَ لَا تَخَافَا آلَنْنِي مَعَكُمُا أَسُمَعُ وَآرى فرماياتم دونوں (مول اور بارون) مت ڈرو ميں تم دونوں (طنک لا تَخَافَا آلَنْنِي مَعَكُمُا آسُمَعُ وَآرى فرماياتم دونوں (مول اور کھر ہاہوں۔

اوراس کی عبادت کرنی چاہئے جوکس کام آسکے کوئی حاجت پوری کرسکے کوئی ضرر دور کرسکے اور کوئی نفع پہنچا سکے اور میہ الله تعالیٰ کی شان ہے:

اَمْنَ يَدُجِينُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ يَكُشِفُ جب ب بي پارتا ہواس كى پاركوكون سنتا ہاوراس السُّوْءَ وَ يَحُشِفُ عصيبت كوكون دور كرتا ہے؟ اور تهميں زمين كا حاكم بناتا ہے كيا السُّوْءَ وَ يَحُشِفُ خُلُفَاءَ الْأَرْضِ ءَ إِلَيْهُ مَّعَ اللّهُ عَلَيْكُمُ خُلُفَاءَ الْأَرْضِ ءَ إِلَيْهُ مَّعَ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَ يَحْسِفُ كُوكَ وَ وَ مَعَ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَ مَن كَا اللّهُ عَلَيْكُمُ وَ مَن اللّهُ عَلَيْكُمُ وَ مَن كَا اللّهُ عَلَيْكُمُ وَ مَن كُلُوكُ وَ وَ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَ مَن كُلُوكُ وَ وَ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَ مَن كُولُ وَ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِن وَ مَن مَا عَلَيْكُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَالْوَامِ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَا لّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَ

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: (حضرت ابراہیم نے کہا) اے میرے ابا اب شک میرے پاس ایساعلم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا آپ میری پیروی کیجئے میں آپ کوسیدھارات دکھاؤں گا (مریم: ۴۳)

marfat.com

#### نى كى اتباع كوتقليدند كينے كى وجه

ال آیت سے مقلدین نے استدلال کیا ہے کہ حضرت اہراہیم نے ان کوخود فور وفکر کرنے کا تھم نہیں دیا بلکہ یہ تھم دیا ہے کہ دو ان کی اجاح اور پیروی کریں اس سے معلوم ہوا کہ جس فخص میں فور وفکر کرنے کی صلاحیت نہ ہواور جس کے پاس علم کے ذرائع نہ ہوں اس پر علم والے کی تقلید تشکیک مشکل سے ذرائع نہ ہوں اس پر علم والے کی تقلید کر تا ہا ہا کی اجاع کو تقلید تشکیک مشکل سے ذائل ہو جاتی ہے اور تقلید میں اس پر جزم ہوتا ہے کہ جس امام کی وہ تقلید کر رہا ہے اس کے متعلق یہی غالب طن ہے کہ وہ برحق ہو کیکن ہوسکتا ہے کہ اس کی رائے غلط ہواور دوسر سے امام کی رائے سے جو ہو کیکن جو مخص نی صلی اللہ علیہ وہا کی اجاع کرتا ہے اس کے متعلق سوفیصد جزم ہوتا ہے کہ نی کا تھم برحق اور سے جے ہو کیکن جو مخص نی اللہ علیہ وہا کہ جس اس لیے نی کی اجاع کو تقلید نہیں کہتے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: (معرت ایراہیم نے کہا) اے میرے ابا آپ شیطان کی پیروی نہ کریں بے شک شیطان رحمٰن کا نافر مان ہے ٥ (مریم: ٣٣)

آ زرکوشیطان سے منفر کرنے کی وجہ

حعرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان ہے تنظر کرنے کے لیے آزرہے یہ کہا کہ شیطان اللہ تعالیٰ کا نافر مان ہے کیونکہ کی مخص سے تنظر ہونے کی بھی سب سے بڑی وجہ ہے اور جب شیطان اللہ تعالیٰ کا نافر مان تھا تو کسی چیز میں بھی اس کی اطاعت جا تزنہیں ہے اور آزر کے جوعقا کہ تھے وہ شیطان کی اطاعت سے ہی متفاد تھے اس لیے حضرت ابراہیم نے آزر کو شیطان سے تنظر کرنا جا ہا' اس کے بعد کہا:

الله تعالیٰ كا ارشاد ہے: (معزت ابراہیم نے كہا) اے میرے ابا مجھے خطرہ ہے كہ آپ كورمن كی طرف سے عذاب پہنچے گا پس آپ شیطان کے ساتھی ہوجائیں گے ٥ (مریم: ۴۵)

شيطان كي ولايت كامعني

فرانے کہا'' جھے خطرہ ہے' کامعنی ہے جھے علم ہے کہ آپ کوعذاب پنچ گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیعلم تھا کہ آزر کفر پرمرے گا'اورا کشر مغسرین نے یہ کہا کہ یہاں خوف اپ معنی میں ہے۔ یعنی یہ بھی ہوسکا تھا کہ آزر ایمان لے آتا اوراس کو دوزخ کے عذاب سے نجات مل جاتی اور یہ بھی ہوسکتا تھا کہ وہ ایمان نہ لاتا اور دوزخ میں چلا جاتا' اور طاہر قر آن سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر چضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ یقین ہوتا کہ آزر نے کفر پری مرتا ہے والی کی تبلیغ میں اس قدر ذور نہ ہوتا کیونکہ اگر انسان کو پہلے ہی ہی مہوکہ اس کی کوشش رائیگاں جائے گی تو پھر اس کی کوشش میں اس قدر دور نہ ہوتا کیونکہ اگر انسان کو پہلے ہی ہی مہوکہ اس کی کوشش رائیگاں جائے گی تو پھر اس کی کوشش میں اس قدر جذبہ بیس ہوتا' پھر حضرت ابراہیم نے کہا: پس آپ شیطان کے ساتھی ہوجا کیں مجے اس کی حسیب ذیل وجوہ ہیں:

(۱) کمی مخص کاکسی کاولی ہونا اس کے "مع" ہونے کا سب ہوتا ہے اور جب آزر بھی عذاب کا مستحق ہوگا تو وہ دوزخ میں شیطان کے "مع" ہوگا اس لیے فرمایا وہ شیطان کا ولی ہوگا۔

(۲) اس آیت میں عذاب سے مرادر سوا ہونا ہے اور جو آ دمی شیطان کواپنا ولی بنا تا ہے وہ نقصان اٹھا تا ہے اور رسوا ہو جا تا ہے ۔ اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے:

اور جو مخص الله كو جمور كرشيطان كوولى بنائے گا تو وہ كھلا ہوا

نقصان انمائے گا۔

وَمَنُ يُتَنَجِدِ الشَّيْطُنَ وَلِيَّا مِّنُ دُوُنِ اللَّهِ مُذَ حَسِرَ حُسُرَانًا ثَيْبِيْنًا (الرَاء:١١)

martat.com

۽ القرآر

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اس نے کہااے ابراہیم! کیا تو میرے خداؤں سے اعراض کرنے والا ہے اگر تو باز نسا یا تو میں مجھے سنگسار کر دوں گااور تو ہمیشہ کے لئے مجھے چھوڑ دے O(مریم:۳۱)

لارجمنک اور واهجرنی کے معنی

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے عرفی باپ کوتو حید کی دعوت دی اور بتوں کی عبادت کے فساد اور بطلان پردلائل قائم کیے اور اس کے ساتھ ساتھ نہایت نری اور ملائمت کے ساتھ ان کو سمجھایا' تو ان کے عرفی باپ آزر نے ان کی ہر بات کا جواب انتہائی تختی اور نا گواری کے ساتھ دیا اور ان کے دلائل کے مقابلہ میں صرف اپنے آ با دُاجداد کی تقلید پراعتا دکیا۔ آزر نے حضرت ابراہیم سے کہا اگرتم بازنہ آئے تو میں تم کور جم کردوں گا اس آیت میں رجم کے حسب ذیل معنی بیان

کے گئے ہیں:

(۱) اس سے رجم باللمان مراد ہے کیعنی گالیاں دینا اور ندمت کرنا۔ مجاہد نے کہا قرآن مجید میں جہاں بھی رجم کا لفظ آیا ہے اس سے مراد ہے گالی دینا' تا ہم اس کاعموم اور اطلاق محل نظر ہے۔

(۲) اس سے مراد ہے ہاتھوں سے مارنا ایعنی میں لوگوں سے تہہاری شکایت کروں گاتو وہ تہمیں مار مار کرادھ مواکر دیں مے یا اس سے مراد ہے میں پھر مار مار کر تہمیں سنگ ارکر دوں گا۔

(٣) لغت قریش میں اس کامعنی ہے میں تہمیں ہلاک کر دوں گا'ابو سلم نے کہا کسی شخص کو بھگانے اور دور کرنے کے لیے بھی اس لفظ کو استعال کیا جاتا ہے۔

و اھے جو نبی ملیا کامعنی ہےتم جھے بات کرنا چھوڑ دو ٔاوراس کا دوسرامعنی ہےتم جھے چھوڑ دولیعنی اس شہراوراس ملک سے نکل حاؤ۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ابراہیم نے کہا تجھے سلام ہو! میں عنقریب تیرے لیے اپنے رب سے استعفار کرو**ں گا بے شک وہ جمع** پر بہت مہر بان ہے O(مریم: ۳۷)

سلام کی دوفشمنین سلام تحیت اورسلام متارکم

اس مقام پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ کفارکوسلام کرنا جائز نہیں ہے پھر حضرت ابراہیم نے آ زرکو کیوں سلام کیا'اس کا جواب بیہے کہ بی تعظیم اور تحیت کا سلام نہیں تھا بلکہ بیہ متار کہ کا سلام تھا یعنی کسی کوچھوڑنے اوراس سے قطع تعلق کرنے کا سلام تھا'اللہ تعالی نے مونین اھل کتاب کی صفات میں فرمایا:

> وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغُو آعُرَضُوْا عَنْهُ وَ قَالُوْا لَنَا آعُمَالُنَا وَلَكُمْ آعُمَالُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجِهِلِيْنَ ( (القص 30)

اورجب وہ کوئی بے ہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تہمارے ایمال ہمارے لیے ہیں اور تہمارے اعمال تمہارے لیے ہیں بس تمہیں سلام ہوہم جابلوں سے بحث کرنائمیں جائے۔

اور حلی اور عاجزی اور عاجزی اور عاجزی اور عاجزی اور عاجزی اور عاجزی اور جلی اور جلی اور جلی اور عاجزی اور جلی اور جلی

نیز الله تعالی نے اپنے نیک بندوں کی صفات میں فرمایا: وَ عِبَادُ السَّرَحُ لَمْ مِن الْكَذِيْنَ يَهُ مُسُونَ عَلَى الْاَرْضِ هَـوُنَّا وَ لِذَا خَاطَبَهُمُ الْمُجِهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ٥ (الفرقان: ٢٣)

martat.com

Marfat.com

خلاصہ بیہ ہے کہ سلام کا حقیق معنی تو دعا ہے لیمنی اللہ تم کو سلامت رکھے یا اللہ تم کو ہر آفت اور ہر مصیبت سے محفوظ اللہ مامون رکھے یا تلہ تم جس حال جس مواللہ تمہیں اس جس سلامت رکھے اس معنی کے اعتبار سے کفار اور فساق کو سلام کرنا جائز اللہ ہے۔ کی دعا ہے اور کفار اور فساق کی تعظیم اور تحیت ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ معدیث جس ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہود اور نصاریٰ کوسلام میں پہل نہ رو جب دہ تم سے راستہ میں ملیں تو تم ان کو تک راستہ میں چلنے پر مجبور کرو۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ٢١٦٤ سنن التريذي رقم الحديث: ٥٠ ٢٤٠ سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٥٢٠٥)

حفرت ابراہیم بن میسرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:: جس شخص نے کسی بدتی کی اس نے اسلام کے منہدم ہونے پراعانت کی۔ (شعب الایمان قم الحدیث:۹۳۶۳) معکوٰ قرقم الحدیث:۱۸۹)

ان احادیث کی بنا پر کفار اور فساق کو تعظیماً سلام کرنا جائز نہیں ہے' اور سلام کا التزامی اور مجازی معنی ہے کسی کور خصت کرنا کیونکہ رخصت ہونے کے مقام پر سلام کیا جاتا ہے تو جب کفار اور فساق سے بحث کوئرک کرنا اور ان سے تعلق کوئرک کرنا مقصود موتو ان کوسلام کردیا جاتا ہے جیسا کہ ذرکورہ الصدر آئیوں میں ہے۔

کفاراورفساق کوسلام کرنے کی تحقیق

مسلمان کواگر ذمی ہے کوئی کام ہے تو وہ اس کوسلام کرے ورنہ اس کوسلام کرنا کروہ ہے بہی قول سیح ہے علامہ شامی لکھتے اس کہ تا تار خانیہ میں فدکور ہے کہ کفار کوسلام کرنے کی ممانعت ان کی تعظیم اور تو قیر کی بنا پر ہے اور جب کسی کام یا کسی غرض کی بنا کوسلام کیا جائے گا تو وہ ان کی تعظیم اور تو قیر کی بنا پر بین ہوگا 'اور تا تار خانیہ میں فدکور ہے کہ جب اھل ذمہ سلام کریں تو ان کو تعظیم اور تو قیر کی بنا پر باگر ذمی کو تعظیم اسلام کیا تو وہ کافر ہوجائے گا کیونکہ کافر محواب دینا چاہے 'ہم اس قول پر عمل کرتے ہیں۔علامہ حسکتی نے کہا اگر ذمی کو تعظیم کفر ہے۔علامہ شامی اس کی شرح میں فرماتے ہیں لیکن اگر کسی غرض سیحے کی بنا پر کافر کوسلام کیا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں میں ہو اور ملام کیا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے 'اور اگر بغیر کسی نیت کے سلام کیا ہے تو پھر یہ تعل مکر وہ ہے محیط میں اس طرح ندکور ہے اور علامہ ہیری نے کہا ہے کہ

mariat.com

ر مروه مجی نہیں ہے\_(ردالی رمع الدرالخارج م ۲۰۵ مطبوع احیاء الراث العربي بيروت ۱۳۹ه)

ماری تحقیق یہ ہے کہ کسی کافریا فاس کو دعا کے معنی میں ابتداء سلام کیا جائے بعنی الله تم کواسلام کی ہمایت دے یا اس کل تعظیم کی نیت نہ ہواس کی پرورش کاحق ادا کرنے کی وجہ سے یا اس کے جوار کی وجہ سے یا اس کی مصاحبت کی وجہ سے اس کوسلام کرے دیکھا گیا ہے کہ بعض لڑ کے دیندار وضع اختیار کر لیتے ہیں اور ان کا باپ ڈاڑھی منڈوا تا ہے تو وہ اپنے باپ کو فاس معلن قرار دے کر اس کوسلام نہیں کرتے' بیردین میں بہت تشد داورا فراط ہے کفار اور فساق کو ابتداء سلام کرنے کی بہت وجو صیحہ موجود ہیں' بس ان کے کفر کی وجہ سے ان کی تعظیم کرنا کفر اور ممنوع ہے ان کی پرورش کاحق ادا کرنے کی وجہ سے ان کوسلام كرنا جائز ہے۔ سواس اعتبار ہے ان كوسلام كرے يا اس دعاكى نبيت ہے كہ اللہ تعالى ان كواسلام كى سلامتى ميں لے آئے۔ کفار کے کیےمغفرت کی دعا

کفار کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عرفی باپ سے بیکہا تھا کہ میں عنقریب تیرے لیے استغفار کروں گابیاس توقع کی بنا پرتھا کہوہ اسلام لے آئے گا' اور جب وہ اسلام نہیں لایا تو وہ اس سے

بیزار ہو گئے اور پھراس کے لیے دعانہیں کی۔اللہ تعالی فرما تا ہے:

اور ابراہیم کا اینے (عرفی) باپ کے لیے دعا کرنا صرف اس وعدہ کی وجہ سے تھا جوانہوں نے اس سے کرلیا تھا' جب ان بر منکشف ہو گیا کہ وہ اللہ کا دخمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے ہے

وَمَسَا كَسَانَ اسْتِيغُفَارُ إِبْرَاهِيْمَ لِآبِيْهِ إِلَّاعَنُ مَّوُعِدَ قِ وْ عَدَهَا آايَّاهُ فَكَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُو لِللهِ تَبَرًّا مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهُ حَلِيمٌ (التوبة:١١٢)

شك ابراجيم بهت نرم دل اور برد بارتھ۔

اس آیت کی پوری تفسیر اور تحقیق التوبة ۱۱۳ میں ملاحظه فرمائیں۔ (تبیان القرآن ج۵ص۲۷-۲۷۵) الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھر جب ابراہیم ان ہے الگ ہو گئے اوران سے (مجھی) جن کی وہ لوگ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے تو ہم نے ان کواسحاق اور بعقوب عطا کیے اور ہم نے ہرایک کو نبی بنایا O اور ہم نے ان کواپنی رحمت عطا کی اور ہم نے ( دنیا میں)ان کا ذکر جمیل بلند کیا0 (مریم: ۵۰-۴۹)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر جمیل کا جاری رہنا

جو خف الله تعالى كے ليے كى كوچھوڑ تا ہے اس كو كوئى خسارہ نہيں ہوتا۔حضرت ابراہيم عليه السلام نے الله كى خاطراپ شہرادرایے عزیز وا قارب کو چھوڑا تو ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ دین میں ندد نیامیں بلکہ اس ہجرت سے ان کو نفع ہوا۔ الله تعالی نے ان کوالی اولا دعطا فر مائی جن کواللہ تعالیٰ نے مقام نبوت پر سرفراز فر مایا اور کسی بشر اور انسان کے لیے اس سے بڑھ کر کیا سعادت اور فضیلت ہو گی کہ اللہ تعالی اس کومقام نبوت عطا فر مائے اور مخلوق پر اس کی اطاعت کو لازم کر دے اور آخرت میں اس کواج عظیم عطافر مائے بیاس کے لیے دنیااور آخرت کی عظیم نعتیں ہیں۔

نیز فر مایا ہم نے دنیا میں ان کا ذکر جمیل بلند کیا' اس آیت میں بیا شارہ ہے کہ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے

جودعا كي تقى الله تعالى في اس دعا كو تبول فرماليا بوه دعاييب:

اور بعد میں آنے والے لوگوں میں میرا ذکر جمیل جاری رکھ

وَاجْعَلُ لِّي لِسَانَ صِدُقِ فِي الْأَخِرِيْنَ 0

سوتمام قوموں نے حضرت ابراہیم کواپنا مقتداء اور پیشوللان لیا اوروہ ان کی طرف منسوب ہونے **میں فخر کرتے ہے او** 

تبيان القرآن

التعالى في المت ابراجيم كى ويروى كاعم ديا ،جب ني ملى الله عليه وسلم عقر بانى عمتعلق بوجها كيا تو آب في مايا: يتهار ، ابراہیم کی سنت ہیں۔ مج سارا کا سازا معزت ابراہیم معزت اساعیل اور معزت هاجره کی پیروی ہے ، ہم آج تک ہر حضرت ابراہیم پرجیجی جانے والی صلاقا کا ذکر کر رکے راز دار بنایا ٥ اور ہم ال كيميان إرون بي ب اس کتاب میں اساعیں کا خ اور وه اپنے ا ور رسول ے ہیں جن پر السرف بیول میں۔ ی اولاوسے ہیں اور جران میں سے ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی اور چن لیا، جب ان پروخل کی آئیں تلاوت جلابفتم martat.com

Marfat.com

كا دارت مم اسب بندول مي ساس كو بنا مين سے نازل ہو تے ہیں، ہادے اگے اور ہمارے تیکھیے اور حجراس کے درمیان ہے وہ س

marfat.com

الله تعالی کا ارشاد ہے: اوراس کتاب میں مویٰ کا ذکر کیجئے جو برگزیدہ تنے اوررسول نبی تنے نہ ہم نے انہیں طور کی دا کی جانب سے ندا کی اور ہم نے انہیں قریب کر کے راز دار بتایا ن اور ہم نے اپنی رحمت سے ان کوان کے بھائی بارون نبی عطا قرمائے ن (مریم: ۵۱-۵۳)

نی اوررسول کے لغوی اور اصطلاحی معنی

آیت: ۵۱ میں تلق کا لفظ ہاوراس کی دوقر اُتی ہیں لام کی زیر کے ساتھ اورلام کی زیر کے ساتھ۔ اگر لام کی زیر کے ساتھ ہوتو اس کا معنی ہے برگزیدہ اور چنا ہوا اوراگر لام کی زیر کے ساتھ ہوتو اس کا معنی ہے جوا خلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہویے تی اس میں دیا اور دکھاوا نہ ہو۔ اور جب قرآن مجید میں ایسالفظ ہوجس کی ، وقر اُتی ہوں تو ، ونوں کا معنی تطعی طور پر ثابت ہوتا ہے بیخی حضرت موئی علیہ السلام برگزیدہ نی بھی تتے اورصا حب اخلاص بھی تھے۔ نیز اس آیت میں فر مایا ہو وہ رسول نبی تتے رسالت کا لفوی معنی ہے بیغیا م جیجنا اور رسول کا معنی ہے بیجیا ہوا اور نبا کا لغوی معنی ہے خبر و بینا اور نبی کا لغوی معنی ہے بیجیا ہوا اور نبا کا لغوی معنی ہے خبر و بینا اور نبی کا لغوی معنی ہے اللہ کی طرف سے البام کی بنا پر غیب کی با تیں بتانے والا بیشین گوئی کرنے والا فدا تعالیٰ کے متعلق خبر ہیں دینے والا (المنجدۃ جمس ۱۹۸۷) اور نبی اور رسول دونوں کا اصطلاحی معنی ہو وہ انسان اور بشر جس کو اللہ تعالیٰ کے متعلق خبر ہیں دینے والا (المنجدۃ جمس ۱۹۸۷) اور نبی اور رسول دونوں کا اصطلاحی معنی ہو وہ انسان اور بشر جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کی تبلغ کے لیے متلوق کی طرف بیجیا ہوا اور ان دونوں میں یہ فرق بھی کیا جاتا ہے وہ انسان اور بشر جس کو واللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کی تبلغ کے لیے متلوق کی طرف بیجیا ہوا اور ان دونوں میں یہ فرق بھی کیا جاتا ہے جس پر وہی بازل کی گئی ہواس لیے حدیث میں ہے کہ تین سو تیں وہ رسول ہیں اور رسول ہیں اور ایک لاکھ حضر سے تین سو پندرہ رسول ہیں۔ (صدید تام مقرب ہونا

آیت: ۵۲ میں ہے ہم نے آئیس قریب کر کے راز دار بنایا 'اس سے قرب مکانی بھی مراد ہوسکتا ہے اور قرب شرف اور قرب مرتبہ بھی' قرب مکانی پرید دلیل ہے کہ ابوالعالیہ نے کہا کہ جب تو رات کھی جاری تھی تو حضرت موک اس پر قلم چلنے کی آواز سنتے تصے اور قرب شرف اور قرب مرتبہ پرید دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب سے متعارف اور متبادر قرب مرتبہ ہوتا ہے اس اعتبار سے ملائکہ کو مقربین کہا جاتا ہے۔

آیت:۵۳ میں حضرت مویٰ کے بھائی ہارون کا ذکر ہے حضرت ابن عباس رضی الله عنبمانے کہا کہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت مویٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے ٔ حضرت مویٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کونبوت عطا کیے جانے کے متعلق دعا کی تھی سواللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فر مالی۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ اس کتاب میں اساعیل کا ذکر سیجے وہ سیچ وعدہ والے اور رسول نبی تھے 🔾 اوروہ اپنے گھر والوں کونماز اورز کو ۃ کا تھم دیتے تھے اوروہ اپنے رب کے نز دیک پبندیدہ تھے O(مریم:۵۵۔۵۴) حصرت اساعیل علیہ السلام کی صفات

ان آیتوں میں حضرت اساعیل علیہ السلام کی کئی صفات ذکر کی گئی ہیں جن کا بیان حسب ذیل ہے:

(۱) حضرت اساعیل علیہ السلام صادق الوعد شھے یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس کا تعلق الله تعالیٰ کے ساتھ ہو کیعنی الله تعالیٰ کے احکام کی اطاعت میں وہ نہایت صادق تھے۔

marfat.com

ار القرآر

(۲) وہ لوگوں سے جس بات کا وعدہ کرتے تھے اس کو پورا کرتے تھے حضرت ابن عباس رضی الله حنهما بیان کرتے ہیں کہ انہول نے اپنے ایک ساتھی سے ایک جگہ ملنے کا وعدہ کیا وہ وہاں پڑئیس آیا تو آپ نے ایک سال تک اس کا انظار کیا۔ (تغیر کیرج یص ۲۹۹)

عبدالله بن ابی الحمساء بیان کرتے ہیں کہ میں نے بعثت سے پہلے کوئی چیز نی صلی اللہ علیہ وسلم کوفروخت کی اور آپ کا پچھے بھا اور بھے تمن دن بعد بھا ایر سے پاس رہ گیا میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ میں آپ کے پاس اس جگہ آؤں گا' پھر میں بھول گیا اور مجھے تمن دن بعد یا د آیا' میں آیا تو آپ اس جگہ میر انظار فرمار ہے تھے آپ نے فرمایا: اے خص تم نے مجھے بہت مشکل میں ڈالا میں تمن دن سے تہاراانظار کر رہا ہوں۔ (سنن ابوداؤدر قم الحدیث: ۴۹۹۱)

(٣) حضرت اساعیل علیہ السلام کی تیسری صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ رسول نبی جیں رسول نبی کی تغییر ہم کر چکے ہیں۔ حضرت اساعیل قوم جرهم کی طرف رسول تھے۔

(س) چوتھی صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کونماز اور زکو ۃ کا تھم دیتے تھے۔ اہل سے مراد یا تو وہ لوگ ہیں جن کو تبلیغ کرنا ان پر واجب تھا تو اس میں ان کی امت بھی داخل ہے اور یہ اس صورت میں ہے جب نماز اور زکو ۃ سے فرض نماز فرض زکو ۃ کا ارادہ کیا جائے 'اور ایک تول یہ ہے کہ اہل سے مراد ان کے اہل خانہ ہیں اور وہ ان کونفلی نمازوں اور نفلی مراد ان کے اہل خانہ ہیں اور وہ ان کونفلی نمازوں اور نفلی صدقات اداکرنے کا تھم دیتے تھے' اور گھر والوں کا خصوصیت کے ساتھ اس لیے ذکر فرمایا کہ انسان پر لازم ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے گھر والوں کی اصلاح کر سے پھر اس کے بعد پورے ملک اور قوم کی اصلاح کرے۔ جبیا کہ حسب ذیل آیات سے ظاہر ہوتا ہے۔

وَ ٱنْذِرُ عَشِيْرَتَكُ اللَّا قُرَبِيْنَ (الشراء:٢١٣) اورائي قريبي رشته دارول كودُرائي-

وَ أُمُّرُ الْهُ لَكَ بِالصَّلُوٰ قِ وَاصْطِبِرْ عَلَيْهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

ظا:۱۳۲) رئیں۔

يَّايَّهُا الَّذِيْنَ امَنُوا قُوْلَ أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيْكُمْ فَ أَهْلِيكُمْ أَوَ أَهْلِيكُمْ وَ أَهْلِيكُمُ نَارًا (التريم: ٢)

(۵) اور پانچویں صفت بیر بیان فرمائی: کہ اللہ ان سے راضی ہے اور بیسب سے اعلیٰ درجہ کی صفت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے جوتمام عبادات میں اعلیٰ درجہ پر پہنچ چکا ہو۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور آپ اس کتاب میں ادر لیس کا ذکر کیجئے 'بے شک وہ بہت سیجے نبی تھے 0 اور ہم نے ان کو بلند جگہ پراٹھالیا 0 (مریم: ۵۸-۵۷)

حضرت ادريس عليه السلام كى سوانح

حضرت ادریس علیہ السلام کا نام اخنوخ ہے حضرت آ دم علیہ السلام کی اولا دمیں یہ پہلے مخص ہیں جن کو حضرت آ دم اور شیٹ علیماالسلام کے بعد نبوت ملی۔ امام ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے کہ یہ پہلے مخص ہیں جنہوں نے قلم سے خط کھینچا 'انہوں نے حضرت آ دم علیہ السلام کی حیات سے تین سواٹھا۔ وسال پائے۔

mariat.com

معرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی ادریس سفیدرنگ کے طویل القامت تھے اس کا سینہ چوڑا تھا اورجسم پر بال کم تھے اورسر پر بڑے بڑے بال تھے جب اللہ تعالی نے زیمن پر اہل زیمن کاظلم اور اللہ تعالی کے احکام سے سرحی دیمی تو اللہ تعالی نے ان کو چھے آسان کی طرف اٹھالیا کیونکہ اللہ تعالی نے فر بایا ہے و دفعت ہ مکانا علیا ہ سے سرحی دیمی تو اللہ تعالی نے ان کو چھے آسان کی طرف اٹھالیا کیونکہ اللہ تعالی نے فر بایا ہے و دفعت ہ مکانا علیا ہ

علامه سيدمحمود آلوي حفى متوفى • ١٢٥ ه لكيت بن

حضرت ادریس محضرت اور یس محضرت نوح سے پہلے نبی بنائے گئے تھے المستد دک میں حضرت ابن عباس رضی الندعنہا سے روایت ہے کہ ان کے درمیان ایک ہزار سال کا عرصہ تھا' ان کا نام اختوخ بن برد بن محلا بیل بن انوش بن تبنان بن شیث بن آ دم علیم السلام ہے۔ دھب بن مدب سے روایت ہے کہ بید هزت نوح علیہ السلام ہے واوا ہیں اور مشہور یہ ہے کہ بیران کے باپ کے داوا ہیں کو فکہ حضرت نوح لمک بن متوضل بن اختوخ کے بیٹے ہیں۔ حضرت ادریس وہ پہلے خفس ہیں جس نے ستاروں اور حساب میں غور وفکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کوان کے معجزات میں رکھا' جیسا کہ البحر الحمیط میں ذکور ہے اور وہ پہلے نبی ہیں جنہوں نے تلم کے ساتھ خط محینچا۔ کپڑے سیئے اور سلے ہوئے کپڑے سپنے اور وہ درزی تھے' اور آ پ سے پہلے لوگ جانو روں کی کھالوں سے جم پوٹی کرتے تھے اور حضرت آ دم کے بعد ان کوسب سے پہلے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پرتمیں صحیفے نازل کیے جم پوٹی کرتے تھے اور دھزت آ دم کے بعد ان کوسب سے پہلے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کیا نہ دور سے مشتق نہیں سعود سے کہ دو حضرت الیاس ہیں اور اعنی دیلے تول پر ہے' اور ادر ایس کا فظامر یائی ہے اور یہ درس سے مشتق نہیں سے ایک دوایت ہے کہ دو حضرت الیاس ہیں اور اعنی کہا تول پر ہے' اور ادر ایس کا فظامر یائی ہے اور یہ درس سے مشتق نہیں سے کو کہ غیر عمر بی کوعر بی سے مشتق بوتا تو پھر غیر منصرف نہ ہوتا کہ الیت یہ ہوسکتا ہے کہ مریائی زبان میں اس کا معنی عربی کرتے سے درس تدریس بدرس تدریس ہوتی کرتے تھے۔ (ردی العائی بردام میں اس کے ہے کہ بیدرس تدریس تدریس تدریس ہوتی کرتے تھے۔ (ردی العائی بردام میں ادر اس میں اور اس کی عربی کرتے تھے۔ (ردی العائی بردام میں ادرائی میں اس کے ہے کہ بیدرس تدریس تدریس تدریس تدریس تدریس تدریس تدریس تھر دیس ہوتی کہ تھے۔ اس کا تام ادریس

معاویہ بن الحکم سلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم سے رمل کے خط تھینچنے کے متعلق سوال کیا آیے نے فرمایا: ایک نبی خط تھینچتے تھے ہیں جس کا خط ان کے خط کے موافق ہو جائے سووہ درست ہے۔

(منداحدرقم الحديث: ٢٣٨٢٣ وارالفكر ٢٣١٦٣ عالم الكتب صحيح مسلم رقم الحديث: ٥٣٥ سنن ابوداؤ درقم الحديث ٩٣٠ سنن التسائي رقم الحديث ١٢١٨ سنن الداري رقم الحديث: ١٥٠٢)

رمل ( زائچہ بنانے ) کی تعریف اوراس کا شرع حکم

رمل ایک علم ہے جس میں ہندسوں اور خطوط وغیرہ کے ذریعہ غیب کی بات دریافت کرتے ہیں۔ نجوم' جوتش (فیروز اللغات مل ایک خام ہے جس میں ہندسوں اور خطوط وغیرہ کے ذریعہ غیب جس کو نجوی بچے کی بیدائش کے وقت تیار کرتے ہیں اس میں ولادت کی تاریخ' وقت' ماہ وسال وغیرہ درج ہوتا ہے اور وقت پیدائش کے مطابق اس کی ساری عمر کے نیک و بد کا حال بتلایا جاتا ہے' کنڈلی' جنم پتر' رمل کی شکلیں جور مال قرعہ ڈال کر بناتے ہیں' لگن کنڈلی تھینچنا' جنم پتر کی بناتا۔ (قائد اللغات میں ۱۵۵) قاضی عیاض بن موی ماکلی متوفی ۵۴۴ ہے جس:

یہ وہ خطوط ہیں جن کو نجوی کھنچتے تھے اوراب لوگوں نے ان کو ترک کر دیا ہے نجوی نرم زمین پر جلدی جلدی خطوط کھنچتا تا کمان کو گنا نہ جاسکے پھر واپس آ کر دو دو خط مٹا تا اگر دو خط باقی رہ جاتے تو یہ کامیا بی کی علامت تھی اوراگر ایک خط باقی رہ جاتا تھیں تا کامی کی علامت تھی۔ کی نے اس کی تغییر میں بیان کیا ہے کہ وہ نبی اینی انگشت شہادت اورانگشت وسطی سے ریت پر خط

marfat.com

۽ القرآن

تھنچتے تھے اب ان کی نبوت منقطع ہو چکی ہے اس لیے اب میہ جائز نہیں ہے حصرت ابن عباس کے **فاہر قول کا معنی بھی ہے کہ** ہماری شریعت میں بیمنسوخ ہے۔ (اکمال المعلم بغوائد مسلم ج مع ۳۶۳ مطبوعہ دارالوفاء ہیردت ۱۳۱۹ھ)

علامه ابوسليمان خطابي متوفى ١٩٨٨ ه لكصة بين

ابن الاعرابی نے اس کی یہ تغییر کی ہے کہ ایک مخف نجومی کے پاس جاتا اس کے سامنے ایک لڑکا ہوتا وہ اس کو کہتا کہ رہت میں بہت سے خطوط تھینجو کھر کچھ کلمات پڑھ کر اس سے کہتا کہ ان خطوط میں سے دودو خط مٹاؤ ' پھر دیکھتا آگر آخر میں دو خطی کئے تو وہ کامیابی کی علامت ہوتی۔ ہمارے نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے جو گئے تو وہ کامیابی کی علامت ہوتی اور اگر آخر میں ایک خط بچتا تو وہ ناکامی کی علامت ہوتی۔ ہمارے نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے جس کا خط اس نبی کے خط کے موافق ہوگیا اس میں اس سے منع کرنے کی طرف اشارہ ہے کیونکہ اس نبی کی نبوت منقطع ہو چکی ہے 'اور ان کے خط کھینچنے کے طریقہ کو جانے کا اب کوئی ذریعہ نبیں ہے۔

(معالم السنن ج اص ٣٣٧م مختصرسنن ابوداؤد ج اص ٣٣٧ دار المعرفة بيروت)

علامہ یجیٰ بن شرف نواوی شافعی متوفی ۲۷۲ ھ نے لکھا ہے کہ آپ کا مقصود یہ ہے کہ رمل حرام ہے کیونکہ موافقت کے بیتیں کے بغیر یہ جا ئز نہیں ہے۔

(صحیح مسلم بشرح النواوی ج ۳ص ۷۰۸ مطبوعه مکتبه نز ارمصطفیٰ مکه مکرمهٔ ۱۳۱۷ه)

ملاعلى بن سلطان محمر القارى التوفي ١٠١ه اه لكصة بين:

نبی صلی الله علیه وسلم نے جس نبی کا ذکر کیا ہے وہ حضرت ادریس یا دانیال علیہاالسلام تھے۔

(الرقات ج ٣٥ مطبوعه مكتبه امداديه مليان ١٣٩٠هـ)

علامه ابوالسعا دات المبارك بن محمد ابن الاثير الجزري التوفى ٢٠٢ ه لكصة بين:

میں کہتا ہوں جس خط کی طرف حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے وہ مشہور ومعروف علم ہے اورلوگوں کی اس میں بہت تصانیف ہیں اوراس علم پر اب بھی عمل کیا جاتا ہے۔ ان کی اس میں بہت سی اصطلاحات اور بہت سے نام ہیں اس علم سے وہ دل کے حالات وغیرہ معلوم کر لیتے ہیں اوربعض اوقات وہ تیجے بات معلوم کر لیتے ہیں۔

(النباييج ٢ص ٣٦- ٣٥) مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٨هـ)

زائچہ اور رال کی تعریف اور احکام بیان کرنے کے بعد ہم پھر حضرت ادریس علیہ السلام کی سوائح کی طرف رجوع کرتے

حضرت ادريس كا چوشے يا چھٹے آسان پرفوت ہونا

اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق فر مایا: ہم نے ان کو بلند جگہ پر اٹھالیا (مریم: ۵۷) تیجے بخاری اور تیجے مسلم میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسان کے پاس سے گزرے تو وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ امام ابوجعفر محمد بن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ھلال بن بیاف بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے میرے سامنے کعب سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ فے جوحضرت ادر لیں کے متعلق فرمایا ہے ورفعناہ مکانا علیا ہم نے ان کو بلند جگہ پراٹھالیا اس کا کیا مطلب ہے؟ کعب فے جوحضرت ادر لیں کی طرف اللہ نے بیوحی کی کہ میں ہر روزتمہارے اتنے عمل بلند کروں گاجتے تمام بنوآ دم کے اعمال ہیں تو تم کے ایک دوست ان کے پاس آئے تو حضرت ادر ایس کے ایک دوست ان کے پاس آئے تو حضرت ادر ایس

marfat.com

تسار القرآر

نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالی نے ان کی طرف اس طرح وی کی ہے تو تم ملک الموت ہے کہو کہ وہ میری روح قبض کرنے کومؤخر کر وے تا کہ میں اور ذیادہ عمل کروں وہ فرشتہ معزت ادریس کو اپنے پروں پر بٹھا کر آسان پر چڑھ کیا' جب وہ چو تھے آسان پر پہنچا تو ملک الموت نے ملک الموت نے وہ بات کی جو مفرت ادریس نے اس سے کی تھی ملک الموت نے کہا ادریس نے اس سے کی تھی ملک الموت نے کہا ادریس کہاں ہیں؟ اس فرشتہ نے کہا وہ میری پیٹھ پر ہیں۔ ملک الموت نے کہا جیرت کی بات ہے جمعے ادریس کی روح تھے آسان پر بھیجا گیا ہے اور میں بیسوچ رہا تھا کہ میں ان کی روح چو تھے آسان پر بھیجا گیا ہے اور میں بیسوچ رہا تھا کہ میں ان کی روح چو تھے آسان پر بھیجا گیا ہے اور میں بیسوچ رہا تھا کہ میں ان کی روح چو تھے آسان پر کیے قبض کروں گاوہ تو زمین پر ہیں' پھرانہوں نے چو تھے آسان پر حضرت ادریس کی روح قبض کرلی۔

( جامع البيان رقم الحديث: ١٤٩٤م مطبوعه بيروت ١٣١٥هـ)

حافظ ابن کثیر نے اس حدیث کو ذکر کر کے لکھا ہے کہ بیر حدیث امرائیلیات سے ہاوراس کی بعض عبارت میں نکارت ہے (بیعن نا قابل یقین با تیں ہیں) مجاہد ہے اس آیت کی تغییر بوچھی گئی تو انہوں نے کہا حضرت اور یس کو آسان پر اٹھا لیا حمیا اور ان کوموت نہیں آئی جسے حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا حمیا۔ اگر ان کی مراد بیہ ہے کہ ان کی جو تبیس آئی تو بیل نظر ہے اور اگر اس سے ان کی مراد بیہ ہے کہ ان کو زندہ آسان پر اٹھا لیا گیا اور پھر وہاں ان کی روح قبض کر لی گئی تو پھر بیکعب کی روایت کے منافی نہیں ہے۔

عوفی نے حضرت ابن عباس ہے روایت کیا ہے کہ حضرت ادریس کو چھٹے آسان کی طرف اٹھا لیا گیا اور وہیں ان کی روح قبض کر لی گئی اور جوحدیث متفق علیہ ہے وہ یہ ہے کہ ود چوتھے آسان میں ہیں' حسن بھری نے کہاوہ جنت میں ہیں۔

امام بخاری نے حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ الیاس بن ادر لیس بیں اور معراج کی حدیث میں بیان کیا ہے کہ جب آپ حضرت ادر لیس علیہ السلام کے پاس سے گزر ہے تو انہوں نے کہا نیک بھائی اور نیک نبی کو مرحبا ہو اور جس طرح حضرت آ دم اور حضرت ابر اہیم نے کہا تھا نیک بیٹے کو مرحبا ہواس طرح نہیں کہا اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ادر لیس آپ کے اجداد میں سے نہیں جی کیکن یہ کوئی قطعی دلیل نہیں ہے ہوسکتا ہے انہوں نے تو اضعاً آپ کو بھائی کہا مواور بیٹا نہ کہا ہو۔ (البدایہ والنہایہ ج اس ۱۵۸۱۱ مطبوعہ دار الفکریہ وی ۱۳۱۸ھ)

امام ابن جریر نے مجاہد اور حضرت ابوسعید ضدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ادر لیس چوتھے آسان میں میں۔حضرت انس اور قبادہ سے بھی یہی روایت ہے اور سیح بخاری اور سیح مسلم میں بھی اسی طرح ہے۔

(جامع البيان جز ١٦م ١٢٢-١٢١مطبوعه دارالفكز بيروت)

حضرت ادریس علیه السلام کا جنت میں زندہ ہونا

المعبدالحمن بن على بن محر جوزى متوفى ١٩٥ ه لكمة بين:

زید بن اسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے آپ نے فر مایا: جیسے اور بنو آ دم کے اعمال اوپر چڑھائے جاتے ہیں ای طرح حضرت اور لیس کے اعمال بھی اوپر چڑھائے جاتے تھے۔ ملک الموت کو ان سے محبت ہوگئی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ان کی دوئی کی اجازت کی اور آ دمی کی صورت میں زمین پر آگئے اور ان کے ساتھ رہنے گئے جب حضرت اور لیس کو معلوم ہوگیا کہ میر زمائیل ہیں تو ایک دن ان سے کہا جھے آپ سے ایک کام ہے 'پوچھا کیا کام ہے' کہا جھے موت کا ذا لقہ چھھا کیں' ہوگیا کہ میر زمائیل ہیں تو ایک دن ان سے کہا جھے آپ سے ایک کام ہے' پوچھا کیا کام ہے' کہا جھے موت کا ذا لقہ چھھا کیں' جس چاہتا ہوں کہ جھے اس کی شدت کا پتا چلے تا کہ میں اس کی تیاری کروں' اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وئی کی کہ ان کی روح کی ساعت کے لیے تبض کرلو' پھر چھوڑ دینا۔ ملک الموت نے اس کی طرف و کو کیسا پایا

marfat.com

۽ القرآن

امام ابن جوزی فرماتے ہیں اگریہ اعتراض ہو کہ حضرت ادر لیں کوان آیات کا کیے علم ہوا بیتو ہماری کتاب میں ہیں تو ابن الا نباری نے بعض علماء سے اس کا یہ جواب ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادر لیں کوان باتوں کا علم دے دیا تھا جو قرآن میں ہیں کہ ہرشخص نے موت کا ذا کقہ چکھنا ہے اور ہرشخص کا دوزخ سے گزر ہوگا اور اہل جنت کو جنت سے نکالانہیں حائے گا۔

. (زاد المسير ج ۵ ص ۲۳۲ – ۲۳۱ معالم التزيل ج ساص ۱۲۷ الجامع لا حكام القرآن جز ااص ۳۳ - ۳۳ الدر المنثورج ۵ ص ۵۲۱ - ۹۱۹ روح المعانی جز ااص ۱۵۹ - ۵۵ اتفسیر ابوالسعو دج ساص ۲۳۷)

حضرت ادریس کواو پراٹھانے اوران کی زندگی میں علماءاورمفسرین کا اختلاف

قرآن مجید میں ہو رفعناہ مکانا علیا (مریم: ۵۵)''ہم نے ادریس کو بلندجگہ پراٹھالیا''بعض علاءنے کہااس سے سے سی جگہ پراٹھانا مراد ہیں ہے جتی کہ حضرت ادریس کا آسان پر ہونا لازم آئے بلکہ اس سے مراتب کی بلندی مراد ہے بعنی ان کے درجات کو بلند کیا۔سید ابوالاعلی مودودی نے یہی معنی کیا ہے لیکن اس پر بیاعتراض ہے کہ قرآن مجید میں ہے ہم نے ان کو بلند جگہ پراٹھالیا اور بیدرجات کی بلندی کے منافی ہے۔

کعب کی روایت میں ہے کہ حضرت ادر لیں کی روح چھٹے آسان پر قبض کر لی گئی۔حضرت ابن عباس کا بھی یہی قول ہے ، عجابد اور حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ وہ چوتھے آسان پر ہیں اور زید بن اسلم نے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ حضرت ادر لیں جنت میں زندہ ہیں۔

الم الحسين بن مسعود بغوى متوفى ١١٥ ه لكصة بين:

ال میں اختلاف ہے کہ حضرت ادر لیس آسان پر زندہ ہیں یا فوت شدہ ہیں 'بعض نے کہا وہ فوت شدہ ہیں اور بعض نے کہا وہ فوت شدہ ہیں اور بعض نے کہا وہ زندہ ہیں ادر لیس اور لیس

امام رازی متوفی ۲۰۲ ھاور علامہ ابوالحیان اندلی متوفی ۵۵ھ نے لکھاہے کہ ایک فرشتہ ان کا دوست تھاوہ ان کو چوتھے

martat.com

أسان پر الے كيا وہال ان كى روح قبض كرلى كئ \_ (تغير كيرج عص ١٥٥٠ بحرالي ج عص ٢٥١)

۔ قامنی بیناوی نے لکھا ہے کہ مکانا علیا ہے مراد ہے ان کو شرف نبوت اور مقام قرب عطا کیا گیا'ایک قول یہ ہے کہ وہ جنت میں ہیں ایک قول یہ ہے کہ وہ چھٹے آسان میں ہیں اورایک قول یہ ہے کہ وہ چو تھے آسان میں ہیں۔

(تفير البيهاوي مع مناية القاضي ج٢م ٢٨٥- ٢٨٥ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٧ه)

تصرت ادریس کے متعلق قول فیصل

ہارے نزدیک میہ بات توحتی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند جگہ پراٹھانے سے ان کے درجات کی بلندی مراد مہیں ہے۔ انہیں زمین سے او پراٹھا کرلے جایا گیا تھا اور سجح بات یہی ہے کہ وہ اب زندہ نہیں ہیں رہایہ کہ ان کوموت کس جگہ آئی زمین پریا آسان پڑاور یہ کہ وہ اب جنت میں ہیں یا نہیں سواس بارے میں مختلف روایات ہیں اور اس سلسلہ میں ہمارے کے فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: یہ وہ لوگ ہیں جن پراللہ نے نبیوں میں سے انعام کیا جو آ دم کی اولاد سے ہیں اور ان لوگوں (کی نسل) سے ہیں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ (کشتی میں) سوار کیا تھا اور جو ابراہیم اور لیعقوب کی اولاد سے ہیں اور جوان میں سے ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی اور چن لیا' جب ان پر رحمٰن کی آ بیتی تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ مجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گریزتے ہیں ۵ (مریم: ۵۸)

سجدہ تلاوت کرنے کے آ داب

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء علیہم السلام کا ذکر فر مایا تھا ان سب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جمع فر مایا اوران سب کی تعریف اور تحسین فر مائی۔

الله تعالی نے فرمایا: جو آدم کی اولاد سے ہیں اس سے مراد حضرت ادر کیں اور حضرت نوح ہیں 'پھر فرمایا اوران لوگوں (کی نسل) سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ (کشتی ہیں) سوار کیا تھا اس سے مراد حضرت ابراہیم ہیں کیونکہ وہ سام بن نوح کی اولا و سے ہیں 'پھر فرمایا جو سے ہیں' پھر فرمایا جو سے ہیں' پھر فرمایا جو سے ہیں' پھر فرمایا جو حضرت اسحاق اور حضرت لیعقوب ہیں' پھر فرمایا جو حضرت اسرائیل (لیعقوب) کی اولاد سے ہیں اس سے مراد حضرت موی' حضرت ہارون' حضرت زکریا' حضرت کی اور حضرت علی کی اور حضرت میں اسلام ہیں۔

بی حضرت ادر ایس علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے قریب ہونے کا شرف ہے' اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کے قریب ہونے کی فضیلت ہے' اور حضرت اساعیل' حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہم السلام کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قرب کی خصوصیت ہے۔

اس کے بعدان انبیاء کیم السلام کاخضوع اورخشوع اورخوف خدا بیان فر مایا کہ جب ان پررخمٰن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ا بیں تو وہ خوف خدا سے روتے ہیں اور سجدہ میں گر پڑتے ہیں۔ رحمٰن کی آیتوں سے مرادان نبیوں کے صحائف کی آیتیں ہیں یا کس کا نئات میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدت اور قدرت کی نشانیاں ہیں' الکیّا نے کہا اس سے مراد قرآن مجید کی آیتیں ہیں۔ اور اس میں بیدلیل ہے کہ تمام انبیاء کیم السلام پرقرآن مجید کی آیتیں تلاوت کی جاتی تھیں۔

بيآيت مجده ہے اور جو مخص آيت مجده پر مجده كرے الى پر لازم ہے كه الى آيت كے مناسب جو آيات ہوں ان كے اير ان كے ا اور عاكر ك مثلاً جو مخص المسم السجدة كى آيت مجده پر مجده كرے وہ يہ دعاكرے اے اللہ المجھے اپنی رضا كے ليے مجده ريز

marfat.com

ه القرآن

ہونے والوں میں سے بناد ہے اورا پی حمر کرنے والوں میں سے بناد ہے اور میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں تیرا تھم سن کر تکبر کروں' اور جب اس سورت کی آیت بحدہ کو پڑھے توبید عاکر ہے اساللہ! مجھے اپنے ان بندوں میں سے بناد ہے جن پر تو نے انعام کیا ہے جو تیری آیات کی تلاوت کرتے وقت روتے ہوئے بحدہ میں گرجاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھر ان کے بعد ایسے نا خلف آئے جنہوں نے نمازیں ضائع کیں اور خواہشات کی پیروی کی تو عقریب وہ فی (ہلاکت) میں جاگریں گے O (مریم: ۵۹) تعدیل ارکان میں کمی کی وجہ سے نماز ول کوضائع کرنا

نیک اولا د کوخلف (لام کی زبر) کہتے ہیں اور بری اولا د کوخلف (لام کی جزم) کہتے ہیں۔

(المحكم والحيط الاعظم ج٥ص ١٩٤ قاموس جسم ١٩٩)

نمازوں کوضائع کرنے کا ایک معنی یہ ہے کہ نماز کے حقوق اوراس کے واجبات کی رعایت نہ کی جائے 'مثلاً انسان نماز میں تعدیل ارکان نہ کرے جیسا کہ اس حدیث میں اس کی تصریح ہے:

(صحيح ابنجاري قم الحديث: ۵۵۷ صحيح مسلم قم الحديث. ۳۹۷ سنن ابو داوَ درقم الحديث: ۸۵۲ سنن الترندي قم الحديث: ۳۰۳ سنن النسائي رقم

الحديث:۸۸۳)

ابو وائل بیان کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا ایک شخص نماز میں رکوع اور بجدہ کامل طریقہ سے نہیں کر رہا تھا'جب وہ نماز پڑھ چکا تو انہوں نے اس شخص سے کہاتم نے نماز نہیں پڑھی اورا گرتم مرگئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کرتے ہوئے مروگے۔ (صحیح ابخاری رقم الحدیث:۸۰۸/۹۱٬۳۸۹)

زید بن وهب بیان کرتے ہیں کہ حفرت حذیفہ نے ایک شخص کود یکھا وہ ارکان نماز میں کی کرتے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا۔
حفرت حذیفہ نے اس سے پوچھاتم کتنے عرصہ سے اس طرح نماز پڑھ رہے ہواس نے کہا چالیس سال سے حضرت حذیفہ نے کہاتم نے چالیس سال سے نماز نہیں پڑھی اور اگرتم اس طرح نماز پڑھتے ہوئے مرگئے تو سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے کہاتم نے چالیس سال سے نماز نہیں پڑھی اور اگریم اس طرح نماز پڑھتا ہے کین رکوع و بچود کمل کرتا ہے اور اچھی طرح کے خلاف پڑمل کرتا ہے اور اچھی طرح کے خلاف پڑمل کرتا ہے اور اچھی طرح کے خلاف پڑماکر تے ہوئے مرو کے بھرفر مایا ایک آ دمی نماز تخفیف سے پڑھتا ہے کین رکوع و بچود کمل کرتا ہے اور اچھی طرح نماز پڑھتا ہے۔ (مطلب سے ہے کہ لمی نمازیں پڑھنامقصود ہے۔)
نماز پڑھتا ہے۔ (مطلب سے ہے کہ لمی نمازیں پڑھنامقصود نہیں ہے بلکہ تعدیل ارکان کے ساتھ نماز پڑھنامقصود ہے۔)

martat.com

#### مستحب وقت کے بعد نماز پڑھ کرنماز وں کوضائع کرنا

نمازکوبہت تاخیرے پڑھناریجی نمازکوضائع کرتاہے۔

حضرت انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ بیر منافق کی مماز ہے وہ بیٹے کرسورٹ کا انتظار کرتا رہتا ہے جتی کہ جب سورج دوسینگوں کے درمیان ہوتا ہے تو وہ کھڑا ہوکر چار ٹھونگیس مار لیتا ہے اور اس میں وہ اللہ کا بہت کم ذکر کرتا ہے۔

( میخ مسلم رقم الحدیث: ۱۲۲ منن ابوداؤ در رقم الحدیث ۱۳۳ منن الرندی رقم الحدیث ۱۹۰ منن السائی رقم الحدیث ۱۹۰ منا الله علی حضرت ابو ذر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: اس وقت تمبارا کیا حال ہوگا جب تم پر ایسے حاکم ہوں مے جونماز کواس کے وقت سے مؤخر کر کے پڑھیس سے یا نماز کواس کا وقت ضائع کر نے پڑھیس مے میں نے عرض کیا بھر آ ب مجھے کیا تھم ویتے ہیں؟ آ ب نے فر مایا: تم نماز کواس کے وقت پر پڑھ لو کھے آئر تم ان سَ ساتھ نماز کو یا وُ تو پڑھ لو وہ تمباری نفلی نماز ہوگی۔

(صحيح البخاري رقم الحديث ١٣٦١ صحيح مسلم قم الحديث ١٢٨٠ سنن الترندي قم الحديث ٢٤١ سنن ابن مهير قم احديث ١٢٥٠)

علامه ابوسليمان خطائي متوفى ٣٨٨ ه لكھتے ہيں

اکثر وہ لوگ جوجلدی جلدی چند ٹھونگیں مار کرنماز پڑھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جوستی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ان ونماز پڑھتے ہیں ان ونماز پڑھتے ہیں ان کونماز پڑھتے ہیں تو سے میں کوئی ذوق آتا ہے نہ خوشی ہوتی ہے ہاوگ جب نے اور ہیں دنیا دار زئیس یا سی مقتدر شخصیت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہیخواہ کتنی در کھڑ سے رہیں امام کے جیجے بھو در کھڑ اہوتا پڑے تو ان کو تھاوٹ اکرانمیں باجماعت نماز میں امام کے جیجے بھو در کھڑ اہوتا پڑے تو ان کو تھاوٹ اکرانمیں باجماعت نماز میں امام کے جیجے بھو در کھڑ اہوتا پڑے تو ان کو تحت تھاوٹ اکرانمیں اور بدمزگی ہوتی ہے اور بیامام کو بہت برا کہتے ہیں۔

(معالم السنن خ اص ٢ ام مع مختصر سنن ؛ واؤدُ مطبوعه وارالمعرفت بيروت )

#### نوافل ہے فرائض میں کمی کی تلائی اور تدارک

حضرت الوہ یرہ ربنی اللہ عنہ بیان رہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وہلم کویے فرماتے : وے ساہ کہ قیامت کے دن بندہ کے اعمال سے جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے اگر نماز تھے ہو وہ کامیاب اور کامران ہوگیا اور اگر نما نافی کی ہوتو ، ب تبارک و تعالی اور کامران ہوگیا اور اگر نما نافسل ہے تو وہ ناکام اور نقصان زدہ ہوگیا۔ اگر اس کے فریضہ میں کوئی کی ہوتو ، ب تبارک و تعالی فرمائے گا دیکھو میر سے بند ، کا کوئی نفل ہے پھر فریضہ میں جو کی ہوگی اس کونفل سے پورا کیا جائے گا۔ پھر اس کے باتی اعمال کا حساب بھی اس طرح ہوگا۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ۸۶۴ شنن الترندي دقم الحديث ۴۱۳ سنن النسائي دقم الحديث: ۴۶ ۳ سنن ابن بلجه دقم الحديث ۱۳۲۵ منداحمه ج ۲ من ۲۹ مصنف ابن ابي شيبه ج ۱۴ من ۱۳۷ السنن الكبر كاللنسائي دقم الحديث: ۱۳۱۷ المستد رك ج اص۲۶۲)

علامه محد بن عبدالله ابن العربي متوفى ٥٣٣ هاس حديث كي شرح ميس لكهت بي:

اس حدیث میں بی بھی اختال ہے کہ اس کے فرائض کی تعداد میں جو کی رہ گئی ہے وہ نوافل سے پوری کر دی جائے گئ اور بی بھی اختال ہے کہ فرائض کے خضوع اور خشوع میں جو کمی رہ گئی ہے وہ نوافل سے پوری کر دی جائے گئ اور میر سے نز دیک پہلا احتمال رائج ہے۔ (عارضة الاحوذی ج ۲ص ۵-۱ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۸ھ)

marfat.com

يعياد القرآر

فيخ محرعبدالحمل مبارك بورى متوفى ١٣٥٣ ه لكمة بن:

علامہ عراتی نے شرح ترفری میں کہا ہے کہ اس میں یہ بھی اخمال ہے کہ نماز کی سنن اس کے آداب خشوع اذکار اور دعاؤں میں جو کی رہ گئی ہے اس کونوافل سے پورا کر دیا جائے ادراس کوفریفہ میں اس کا تواب مل جائے ۔ خواہ اس نے مید امور فرض میں نہ کیے ہوں بلکنفل میں کیے ہوں اور یہ بھی اخمال ہے کہ نماز کے فرائف اوراس کی شروط میں جو کی رہ گئی ہواس کو نوافل سے بورا کر دیا جائے اور یہ بھی اختمال ہے کہ اس نے جوفرض نمازیں بالکل نہ پڑھی ہوں اس کی تلافی نفل نمازوں سے ہو جائے اوراللہ سے اندوتعالی فرض نمازوں کے عوض نوافل سے حدکو قبول فرمالے گا۔

(تخفة الاحوذي ج عص ٢٥٠ مطبوعه داراحياه الراث العربي بروت ١٣٩٠)

ملاعلى بن سلطان محمر القارى متوفى ١٠١٠ الصليحة بين:

اس کے فرائض کی مقدار اوراس کی تعداد میں جو کی ہوگئی اس کونوافل سے بورا کرلیا جائے گا'اور جس حدیث میں ہیہے کہ بندہ کے نوافل اس وقت تک قبول نہیں ہوتے جب تک فرائض ادانہ کر لیے جا ٹیس وہ حدیث ضعیف ہے۔

(الرقات جساص ۲۱۸ مطبوعه مکتبه امدادیه ملتان ۱۳۹۰ه)

فرض نہ راھنے سے نفل نامقبول ہونے کی حدیث ضعیف ہے

ملاعلی قاری نے جس حدیث کا حوالہ دیا ہے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا قول ہے اس کو حافظ ابونغیم متوفی ۴۳۰ ھنے روایت کیا ہے۔ حلیتہ الاولیاء ج اص ۳۱ مطبوعہ دارالکتاب العربی ۵۰٪اھ ٔ حلیتہ الاولیاء ج ارقم الحدیث: ۸۳ مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت ٔ ۱۸۱۸ھ ٔ جامع الاحادیث الکبیرج ۱۳ص۵ ، جمع الجوامع ج ۱۱ص۳۳ ، مند ابو بکر رقم: ۱۸۹ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ٔ ۱۸۲۰ھ۔

اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے فطر بن خلیفہ 'یہ ۱۵ اھ یا ۱۵ اھ میں فوت ہو گیا تھا ہر چند کہ بعض لوگوں نے اس کی
تعدیل کی ہے لیکن اکثر ائمہ حدیث نے اس کوضعیف قرار دیا ہے 'امام دار قطنی نے کہااس کی حدیث سے استدلال نہیں کیا جاتا'
امام ابن سعد نے کہالوگ اس کوضعیف قرار دیتے ہیں۔ابو بکر بن عیاش نے کہا میں نے اس کے بدند ہب ہونے کی وجہ سے اس
سے حدیث کی روایت ترک کر دی۔ احمد بن یونس نے کہا میں اس کے پاس سے گزرتا تو اس کو کتے کی مثل ترک کر دیتا' ابن
معین نے کہا یہ ثقة میع ہے 'عبداللہ بن احمد نے کہا یہ تشکیع ہے' جوز جانی نے کہا یہ گراہ غیر ثقة ہے۔

(ميزان الاعتدال ج ۵ص ۱۲۳ وقم: ۱۷۸۳ ، تهذيب الكمال ج ۱۵ص۱۳ طبع جديد ج ۲ص ۵٠ ااطبع قديم ، تهذيب المتهذيب ج ۴۹۲۳ ،

رقم: ١٥٧٥ طبع جديد ج ٨ص ١٠ ١ طبع قديم الناريخ الكبيرج ٢٥ ١٣٩ (م ١٢٥)

نوافل سے تدارک نہ ہونے کار دقر آن حدیث اور تصریحات علماء سے

خلاصہ بیہ ہے کہ اگر کسی شخص کے فرائض پورے نہ ہوں تو اس کے نوافل باطل نہیں ہوتے 'اور جس اثر میں بیہ نہ کور ہے کہ بندہ کے نوافل قبول نہیں ہوتے حتیٰ کہ فرائض ادا کر لیے جائیں اس کی سندضعیف ہے 'اور درایت کا بھی یہی تقاضا ہے' کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

پس جس نے ایک ذرہ کے برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کی جزایائے گا اور جس نے ایک ذرہ کے برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اس کی سزایائے گا 0

فَمَنُ يَنَعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيرًا يَّرَهُ ۞ وَ مَنُ يَنَعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يُرَهُ۞ (الزلزال: ٨- ٤)

سواس آیت کے موافق جس فنص کے جس قدر فرائفن رہ گئے ہیں وہ ان کی سزا کا مستحق ہوگا اور جس فخص نے جتنے نوافل ادا کیے ہیں وہ ان کی جزا کا مستحق ہوگا' اللہ تعالیٰ کسی کی ایک ذرہ کے برابر نیکی کو بھی ضائع نہیں فریا تا وہ فرائض ہیں کی کی وجہ سے کسی فنص کے ساری عمر کے پڑھے ہوئے نوافل کو کب ضائع فریائے گا۔ علاوہ ازیں سنن اربعہ کی اس مسیح حدیث ہیں یہ تصریح ہے کہ جس فخص کے فرائفن ہیں کمی جوان کے نوافل سے وہ کی پوری ہو جاتی ہے' خواہ فرائض ہیں کمی خضوع اور خشوع کے اعتبار سے ہویا اس نے پچے فرائفن ہیں کمی خضوع اور خشوع کے اعتبار سے ہویا اس نے پچے فرائفن بالکل پڑھے ہی نہ ہوں۔ اور علامہ این العربی علامہ عراقی اور ملاعلی قاری کا بھی نظریہ ہے کہ اگر اس کے فرائفن کی تعداد اور مقد اربی کی ہوتو وہ کی نوافل کے پڑھنے سے پرین جو بی ہوریہ اور بیاتی وقت ہوگا جب فرائفن میں کمی ہونے کے باوجود اس کے نوافل مقبول ہوں۔

امام محمہ بن محمد غزالی متوفی ۵۰۵ ھے نے اس بحث میں تغصیل ہے لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کونوافل بہت اخلاص سے پڑھنے چاہئیں کیونکہ اگر کسی وجہ ہے اس کے فرائفن ضائع ہو گئے تو نوافل سے فرائفن کی کی پوری ہو جائے گی'لیکن اگر اس نے نوافل دکھاوے اور ریا کاری سے پڑھے ہیں تو پھر اس کی نجات کی کوئی صورت نہیں ہے' اورانہوں نے انہی احادیث سے استدلال کیا ہے۔ (احیاء العلوم جسم ۲۹۳ مطبور دارالکتب العلمیہ بیرد ہے' ۱۳۱۹ھ)

علامه محمر بن محمرز بيدي متوفى ١٢٠٥ هاس كي شرح ميس لكهت بي:

امام حاکم نے الکنی میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عہما ہے یہ حدیث روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت پر جو چیز سب سے پہلے فرض کی ہے وہ پانچ نمازیں ہیں اور میری امت کے جوا عمال سب سے پہلے بلند کیے جا کیں گے وہ پانچ نمازیں ہیں اور سب سے پہلے میری امت سے جس چیز کا سوال کیا جائے گا وہ پانچ نمازیں ہیں جس نے ان میں سے کوئی نماز س من ان اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا: و مجھومیر ہے بند ہے کی کوئی نفلی نماز ہے جس کے ساتھ تم اس کے فرض کی کی کو پورا کر دو اور میر ہے بندہ کی کوئی نفلی نماز ہے جس کے ساتھ تم اس کے دونے کے دونے دو مجھومیر ہے بندہ کی کو پورا کر دو اور میر ہے بندہ کی زکو ہ کوئی نفلی مدونہ ہے جس کے ساتھ تم اس کے روزے دیکھومیر سے بندہ کی کو پورا کر دو اور میر سے بندہ کی زکو ہ کو کی معومیر سے بندہ کا کوئی نفلی سے کوئی زکو ہ خاتی ہوں گے اگر اس کے ساتھ کی اور اس میں سے کوئی زکو ہ ضائع ہوگئی ہوں کے ساتھ کی اور اس میں رکھ دیا جائے گا اور اس بندہ سے کہنا ہوائے گا اور اس بندہ سے کہنا ہوائے گا اور اس بندہ سے کہنا ہوائے گا کہ اس میں رکھ دیا جائے گا کہ اس میں کوئی نفلی سے فرائض کی مقد ار میں کی کا تد ارک ہوتا ہے یا اس کی کیفیت میں کمی کا کہ اس کے باتھ پاؤں کو باندھ کر دوز خ میں چینک دو۔ (اتحان الدہ آرکھی تا ہے یا اس کی کیفیت میں کمی کا تد ارک ہوتا ہے یا اس کی کیفیت میں کمی کا تد ارک ہوتا ہے یا اس کی کیفیت میں کمی کا تہ ارک ہوتا ہے یا اس کی کیفیت میں کمی کا تد ارک ہوتا ہے یا اس کی کیفیت میں کمی کا

فرائض میں کی ہوتو اس کا تدارک نوافل سے ہوجاتا ہے طدیث میں صرف اتنا ہے کیکن اس سے کیا مراد ہے آیا فرائض کی ہوتو کے خضوع اور خشوع اور اخلاص کی کیفیت میں کی ہوتو اس کا تدارک نوافل سے ہوتا ہے یا فرائض کی تعداد اور مقدار میں کی ہوتو اس کا تدارک نوافل سے ہوجاتا ہے اس بحث میں سب سے عدہ تقریر حافظ ابو عمر یوسف بن عبداللہ ابن عبدالبر مالکی متوفی سام سے نے کی ہے۔وہ لکھتے ہیں:

نفل سے فرض کی تلافی اس صورت میں ہوگی کہ ایک شخص پر فرض میں بجدہ سہوتھا اوراس نے اس کوادانہیں کیا'یا اس نے رکوع اچھی طرح نہیں کیا اوراس کو ای نہیں چلا' لیکن جس شخص نے عمرا نماز کو ترک کیا' یا جونماز پڑھنا بحول گیا پھراس کو یاد آیا اس کے باوجوداس نے عمرا نماز نہیں پڑھی' اور وہ فرض ادا کرنے کے بجائے نوافل میں مشغول رہا حالانکہ اس کو یا دتھا کہ اس

marfat.com

کے ذمہ فرض پڑھنا ہے تو اب نوافل اس کے فرائض کا تدارک نہیں ہوں گے۔

(التمبيد ج اص ١٣٦١ مطبوع دارالكتب المعلميد بيروت ١٣٦٩ م

حافظ ابن عبدالبرنے بیلکھا ہے کہ موخرالذ کرصورت میں نوافل فرائض کا تدارک نہیں ہوں مے بینیں لکھا کہ فرض نہ یڑھنے سے نفل تبول ہی نہیں ہوں گے۔ کیونکہ فرض نہ بڑھنے سے بندہ سزا کامستحق ہوگا اورنفل بڑھنے سے بندہ اس کی جزا کا ستحق ہوگا صرف كفراورار تدادايا جرم ہے جس كى وجہ سے بندہ كے نيك اعمال ضائع ہو جاتے ہيں يا نيك اعمال قعل نہيں ہوتے اس کے علاوہ اور کسی کام سے بندہ کے نیک اعبال ضائع نہیں ہوتے۔اللہ تعالی فرماتا ہے:

اس نظریه کا بطلان که فرض نه پڑھنے سے نفل قبول نہیں ہوتے

یس ان (صالحین ) کے رب نے ان کی دعا قبول فرمالی کہ عَمَلَ عَامِلِ مِنْكُمْ مِنْ ذَكِر أَوْ أُنْنَى بَعْضُكُمْ مِينَم مِن عَكَمَل كرن والے عمل كوضا كع نبيل كرتا خواه وہ مرد ہویاعورت م آپس میں ایک دوسرے کے ہم جس ہو۔

فَ استَ جَابَ لَهُ مُ رَبُّهُ مُ أَنْكِي لَاَّ أُضِينُعُ مِينُ مُ بَعْضِ (آلعران: ١٩٥)

نیز الله تعالی فرما تا ہے:

یے شک اللہ ایک ذرہ برابر ( بھی )ظلم نہیں کرتا اور اگر کوئی إِنَّ اللَّهَ لَا يَظُلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ نیکی ہوتو وہ اس کو دگنا کر دیتا ہے اور خاص اپنے پاس سے اجرعظیم حَسَنَةً يُصْعِفُهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ أَجُرًا عَظِيمًا 🔾 عطافر ما تا ہے۔ (النساء: ١٨)

مومن کانفل نماز پڑھنا بہرحال ایک نیک کام ہے سواس آیت کی روسے اللہ تعالیٰ اس کو دگنا کر دے گا اور اپنے یاس ہے اس پر اجرعظیم عطا فرمائے گا' اور پہنیں ہوسکتا کہ بغیر کفر اورار تداد کے اس کے نوافل کوقبول نہ فرمائے یا ان کوضائع فرما دے'اورسٹتی یاغفلت ہے بعض فرائض کوتر ک کر دینا کفریا ارتد اذہبیں ہے۔ترک فرض کو کفریا ارتد ادقر اردینا خوارج کا ندہب ہے اہل سنت کا مذہب تہیں ہے۔

فرض اورنذ رانے کی مثال کا جواب اور تھیق مزید

تعض علاء نے کھا ہے کہ پھرا ب سے بڑھ کرا<sup>حم</sup>ق کون کہ اپنا مال جھوٹے سیے نام کی خیرات میں صرف کرے اور اللہ عز وجل کا فرض اوراس پادشاہ قہار کا وہ بھاری قرض گردن پر رہنے دے شیطان کا بڑا دھوکا ہے کہ آ دمی کونیکی کے بردے میں ہلاک کرتا ہے نا دان سجھتا ہی نہیں' نیک کام کررہا ہوں اور بینہ جانا کنفل بے فرض نرے دھوکے کی ٹی ہے اس سے قبول کی امید تو مفقو د اوراس کے ترک کا عذاب گردن پرموجود۔اےعزیز! فرض خاص سلطانی قرض ہے اورنفل گویا تخفہ و نذرانہ قرض نہ و بحيح اور بالائي بے كار تحف تصحيح وه قابل قبول موں كے إيول يقين نه آئے تو دنيا كے جھوٹے حاكموں كو بى آزمائے۔ ہارے بزدیک بیعبارت وعظ اورنھیحت کے اعتبار سے تو درست ہے اور جو شخص سرے سے فرائض پڑھتا ہی نہ ہواور نوافل يرصنه يركمربسة مويا جيان يره عوام فرض نمازين بين يرصة اورميلا دشريف اور كيار موين شريف كي محافل كوقضانهين کرتے ان کوز جروتو بیخ کے لیے اس طرح کہنا تھیجے ہوسکتا ہے لیکن تحقیق کے اعتبار سے میدعبارت درست نہیں ہے **کیونکہ فرض نہ** یڑھنے کا بہرحال گناہ ہو گا اورنوافل پڑھنے اورمیلا دشریف اور گیارہویں شریف کے صدقات کا ثواب ہوگا۔ قرآن مجید میں ے فسمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ⊙ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره (زازال:۸-۷)اوربیکها کنفل بے فرض کے قبول کی امیدمنقوداس آیت کریمہ کے مقابلہ میں درست نہیں ہے۔اور قرض اور تحفہ کی مثال بھی درست نہیں ہے کیونکہ جوقرض

martat.com

واه شریف انفس اور کریم ہووہ مقروض کے نذرانہ کو اصل قرض ہے منہا کر لے گا اوراللہ تعالی ہے بڑھ کر کون کریم ہوا مثلاً الك مخص نے كى سے ايك ہزار روپے لينے ہيں مقروض اس كوسور دي نذر كرتا ہے تو اگر قرض خواہ بدمزاج اور مغلوب الغضب **موتو وه سورو پے اس کے منہ پر مار دے گا اور کیے گا پہلے قرض ادا کرو تخفے بعد میں دینا' اورا گر قرض خواہ شریف اور کریم ہوتو اس کے سورویے بھی قبول کر لے گا اور کیے گا میاں میں نے بیسورو پے تمہارے قرض میں کاٹ لیے اب تمہارا قرض نوسورو یے** ا اورالله تعالی تو سب کریموں سے بڑھ کر کریم ہاس لیے وہ فرائض کی تعداد میں کمی کی تلافی بندہ کے نوافل ہے کر لیتا ہے اور چونکہ دہ نیکی کو دگنا چوگنا کر دیتا ہے اس لیے بچے عجب نہیں کہ سی مخص کے ذمہ فرائض بہت زیادہ ہوں اوراس کے نوافل ان کے مقابلہ میں بہت کم ہوں تو وہ ان کم نوافل ہی کود گنا چو گنا کر کے اس کے فرائض کا تدارک کردے آخراس نے تو فرمایا ہے: وَ إِنْ مَكُ حَسَنَةً يُصْعِفُهَا وَ يُونِ مِنْ اوراً رُكُونَي لِنَى بوتو وه اس كودً كنا كرويتا باورخاص ايخ لَكُنْ الْجُواعِظِيمًا (الساء ١٠٠٠)

یاں ہے اجرعظیم عطافر ماتا ہے۔

سواس كريمول كے كريم كا قياس بدمزاج اورمغلوب الغضب لوگوں يرنه يجئے!

غي كامعني

مریم: ۵۹ میں فرمایا ہے پھران کے بعد ایسے ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں ضائع کیس اورخواہشات کی پیروی کی تو عنقریب وہ غی (ہلاکت) میں جاگریں گے۔

نمازیں ضائع کرنے کی تغییر ابھی ہم کر چکے ہیں' غی کا لغوی معنی ہے گم راہی اور تا کا می (مخار السحاح سے ۲۸۷)اوریباں اس سے مراد تین چزیں ہیں (۱) وہ عنقریب کم راہی کی سزایا ئیں گے جیسے قرآن مجید میں بے یالے قائدامدا (الفرقان ١٨) یعنی وہ محناہوں کی سزایا ئیں مے(۲) وہ جنت کے راستہ سے گمراہ ہو جائیں گے۔ (۳) جہنم کی ایک وادی ہے جس کا نام فی ہے وہ اس وادی میں جاگریں گے۔

لقمان بن عامر خزاعی بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابوامامه صدی بن عجلان بابلی رضی اللہ عنہ کے یاس گیا اور میں نے کہا آپ مجھے کوئی حدیث سنائیں جو آپ نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے من ہوا انہوں نے کہا رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اگردس اواق وزنی پھرجہم کے کنارے سے جہم کی گہرائی میں پھینکا جائے تو وہ بچاس سال بعد غی اورا ٹام تک پہنچے گا۔ میں نے پوچھاغی اورا ٹام کیا چیزیں ہیں؟ آپ نے فرمایا: وہ جہنم کے نیچے دو کنویں ہیں جن میں دوز خیوں کی پیپ بہہ کر آتی ہے اوران دونوں کا ذکر اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں کیا ہے (غی کا ذکر اس آیت میں ہے) اضاعوا الصلوة و اتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا' اوراثام كاذكراس آيت من عن ومن يفعل ذالك يلق اثاما (الفرقان: ١٨) جوزنا كريں كے ان كوا ثام ميں ڈال ديا جائے گا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: سوا ان لوگوں کے جنہوں نے تو یہ کی اور ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو وہی لوگ جنت میں داخل موں مے اوران پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گاO (مریم: ١٠)

محکناہ کبیرہ کے مرتکب کی مغفرت

<u>سلے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیم السلام کی</u> صفات بیان کیں تا کہ ہم ان کے طریقہ پرچلیں اس کے بعد انبیاء علیم السلام کے و کے لوگوں کی صفات بیان کیس تو ان میں پہلے ان لوگوں کا ذکر فر مایا جو انبیاء کیہم السلام کی سیرت کے برعکس تھے اور ان کے روی انجام کو بیان کیا تا کہ ہم ان کے طریقہ سے بچیں اور اب نیک لوگوں کا ذکر فر مایا جوتو بہ کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں

martat.com

القران

اور نیک عمل کرتے ہیں سووہی لوگ جنت میں داخل ہول کے۔

ب شک آپ کا رب لوگوں کے ظلم کے باوجود ان کو بخشخ

اورجب وہ کوئی ہے ہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض

كرتے بيں اور كہتے بيں مارے ليے مارے اعمال بيں

اورتمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں تم کوسلام ہے ہم جاہلوں سے

وَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُومَ غُلِهَرَ وِ لَّـلنَّاسِ عَلَى

ظُـلُمِهِمُ (الرعد:٢)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہیشگی کی جنتیں ہیں جن کا رحمٰن نے اپنے بندوں کے ساتھ غیب سے وعدہ کیا ہے، بے شک اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہے Oِ (مریم: ۲۱)

جنت اورجنتیول کی صفات

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فر مایا تھا کہ نیک مسلمان جنت میں داخل ہوں گے اوراس آیت میں جنت کی صفات بیان فر مائی ہے کہ وہ جنات عدن ہیں،عدن کے معنی ہیں کسی شے کا دائمی ہوتا، یعنی وہ ایسے مباغ ہیں جو ہمیشہ قائم رہیں گے اس کے برخلاف دنیا کے باغات دائمی نہیں ہوتے اورخزال کے موسم میں ان کے بیتے جھڑ جاتے ہیں اور جنت ایسے باغات ہیں جن کے بچول، بچلوں اور پھولوں میں کوئی تغیر نہیں ہوتا۔

اللہ تعالیٰ نے جنت کی دوسری صفت ہے ذکر فرمائی ہے کہ رحمٰن نے اس جنت کا اپنے بندوں کے ساتھ غیب سے وعدہ کیا ہے، اور اس کا معنی ہے ہے کہ وہ جنت ان بندوں سے غائب تھی ، ان کے سامنے حاضر نہ تھی اور اس کا دوسرامعنی ہے ہوہ بندے اس جنت سے غائب تھے اور اس کا مشاہدہ نہیں کررہے تھے اور اس کا تیسرامعنی ہے ہے کہ رحمٰن نے ان بندوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے جوغیب میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، منافقین کی طرح نہیں میں جو عیب میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، منافقین کی طرح نہیں ہیں جو صرف لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یا دنہیں کرتے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہ جنت میں سلام کے سوا کوئی لغو بات نہیں سنیں گے ان کے لیے اس میں صبح وشام ان کا رزق ہو گا0 (مریم: ۲۲)

لغواس کلام کو کہتے ہیں جونضول، بے مقصد اور بے فائدہ ہو بخش باتوں کو بھی لغو کلام کہتے ہیں ،قر آن مجید میں ہے:

الله تعالی مومنین اہل کتاب کی صفات میں فرما تا ہے:

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغُو آعُرَضُوا عَنَهُ وَ قَالُوُا لَنَا آعُمَالُنَا وَلَكُمْ آعُمَالُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمُ لَا نَبْتَغِي اللَّجِهِلِيْنَ (القص ٥٥٠)

بحث كرنانهين عاية ٥

نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جبتم نے جمعہ کے دن امام کے خطبہ کے دوران اپنے صاحب سے کہا چپ رہوتو تم نے لغو کام کیا۔ (صحیح ابنجاری رقم الحدیث: ۹۳۴، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۸۵۱) اس آیت میں فرمایا ہے وہ اس میں صرف سلام سنیں گے اس سے مراد ہے جنتیوں کا ایک دوسرے کوسلام کرنا، یا فرشتوں کا ان کوسلام کرنا۔

marfat.com

قرآن مجيد س ب

اوران کے پاس ہر دروازہ سے فرفتے آئیں مے 0وہ مہیں مے تم پرسلام ہو، تم کومبر کے بدلہ میں کیسا اچھا دار آ خرت ملاہے 0

وَالْمَلْنِكُةُ بَدُ خُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلّ اب ٥سَكُمْ عَلَيْكُمُ بِمَا صَبَرُ ثُمُ لَيَعُمَ م في السكار ( (الرعد: ١٣٠ - ٢٣)

اور یہ بھی ہوسکتا ہے اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا سلام ہو۔قرآن مجید میں ہے:

مَلْمُ قَوْلاً مِنْ زَبِ رَحِيْمٍ (للين ٥٨) بروردگارريم كي طرف سان كوسلام كها جائكا-

**الله تعالی کا ارشاد ہے: یہ ایمی جنت ہے جس کا دارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنا کیں کے جومتی ہوگا (مریم ۲۳۰)** میت کا ترکہ جواس کے رشتہ داروں کو نعل کیا جاتا ہے اس کو دراخت کہتے ہیں اوراس آیت میں جنت کا دارث بنانے ہے مراد مرف جنت کو نتقل کرنا ہے، لیعنی اللہ تعالیٰ نے کافروں کی جنتیں مسلمانوں کو نتقل کردیں گے، اس آیت کی تکمل تغییر الاعراف: ٣٣ ، تبيان القرآن جهم مها ميل ملاحظه فرمائيل

الله تعالیٰ كا ارشاد ہے: اور ہم (فرشتے ) مرف آپ كے رب كے هم سے نازل ہوتے ہیں، ہارے آ كے اور ہارے بيچھے اور جواس کے درمیان ہے وہ سب ای کی ملکیت ہے اور آپ کارب بھو لنے والانہیں ہے ٥ (مریم ١٣٠)

جریل کے زیادہ نہآنے کی وجہ

حفرت ابن عباس رضى الله عنهما بيان كرتے بيل كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے جريل سے فرمايا كه آپ مم سے ملاقات کے لیے جتنی بارآتے ہیں اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے تو بی آیت نازل ہوئی۔

( صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۳۷۳۱، منن الترندی رقم الحدیث: ۳۱۵۸، المبتد رک ج ۲م ۱۱۱)

امام رازی نے لکھا ہے جب کفار نے آپ سے روح ، اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے متعلق سوال کیے اور آپ نے نزول دحی کے اعتاد پر فرمادیا میں کل بتا دوں گا اوروحی نازل نہیں ہوئی اس موقع پر آپ نے جبریل ہے یہ کہا تھا، جب کفاریہ کہنے گئے تنے کہ (سیدنا) محمصلی اللہ علیہ وسلم کوان کے رب نے چھوڑ دیا اس موقع پریہ آیات نازل ہوئیں۔

ہارے آ گے اور ہارے پیچیے اور جواس کے درمیان ہے سب اس کی ملکت ہے۔حضرت ابن عباس اور ابن جریج نے کہا دنیا کے جومعاملات ہم سے پہلے گزر چکے ہیں اور جو ہمارے بعد واقع ہوں گے اور آخر کے معاملات وہ سب اس کی ملکیت ہیں۔ اورآپ کارب مجولنے والانہیں ہے، یعنی جب آپ کارب جا ہتا ہے تو ہمیں آپ کی طرف بھیج ویتا ہے، اورخواہ وحی کا نزول کسی وجہ سے موخر ہوآپ کا رب آپ کو بھولنے والانہیں ہے اوراس کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اگلی اورتمام پچھلی چیزوں کا جانے والا ہے اور وہ کسی چیز کو بھو لنے والانہیں ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: آسانوں کا اورزمینوں کا اور جو کچھان کے درمیان ہے ان سب کا وہی رب ہے سواس کی عبادت کرو اوراس کی عبادت پر وابت قدم رہو کیاتم اس کے کسی ہم نام کوجانے ہو (مریم : ١٥)

الله تعالی کے سوانسی کا نام اللہ جیس ہے

الله تعالیٰ آسانوں اورزمینوں کا اورجو کچھان کے درمیان ہے کا مالک اورمر بی ہے، وہی ان سب چیزوں کا خالق ہے، وی اس کا نات کو بنانے والا اوراس کو چلانے والا ہے اوروہی عبادت کے لائق ہے سوتم سب اس کی عبادت کرو، اوراس راہ و اگر مجمد رکاوٹیں اور دشواریاں چیش آئیں تو ان سے گھرانا مت اور اگر نزول وی میں تاخیر ہوجائے تو آپ اس سے آزردہ

marfat.com

خاطر نہ ہوں اور دل جمعی سے پہلے کی طرح اس کی عبادت پر کمر بست رہیں اور اگر کفار طعنے دیں تو ان کی پروانہ کریں۔
اس آیت کے آخر میں فر مایا: کیا تم اس کے کسی ہم نام کو جانتے ہو؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنعمانے اس کی تغییر جی فر مایا کیا تم اس کے کسی مثل کو جانتے ہو، حضرت ابن عباس کا دومرا قول ہے فر مایا کیا تم اس کے کسی مثل کو جانتے ہو جس کا نام رحمٰن ہو، بعض مفسرین نے کہا کیا تم کسی ایسے مخص کو جانتے ہو جس کا نام اللہ ہوں مشرکیین اپنے بتوں کو الا تو کہتے ہے کہا گیا ہے۔
مشرکیین اپنے بتوں کو الا تو کہتے تھے لیکن انہوں نے اپنے کسی معبود یا کسی بت کا نام بھی اللہ نہیں رکھا اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوااس کا ننات میں کسی کو بھی اللہ نہیں کہا گیا۔
تعالی کے سوااس کا ننات میں کسی کو بھی اللہ نہیں کہا گیا۔

اتصاحالانكروه كجيرهي سريها ٥ جاتی ہے، تر کفار مومنوں سے کتے ہی کہ دو

marfat.com

اور کس کی ملس زادہ بقرہے ؟ ٥ اور ہم ان سے سلے بن كا مامان اود آمالش ان مصنها ده شاندار متى 0 أب اورہم ہی اس کی باترل کے واریت ہیں اوروہ ہمار۔ 0 2

marfat.com

المرآر

## كالأشيكف ون بعباد برم ويكونون علي

ہر گر نہیں! عنقریب وہ ان کی عباد توں کا انکار کردیں کے اور وہ ان کے خلاف ہوجا بی مے 0

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اورانسان کہتا ہے کہ جب میں مرجاؤں گاتو کیا میں ضرور عنقریب زندہ کر کے (قبر سے ) نکالا جاؤں گاں اور کیا انسان پہیا دنہیں کرتا کہ اس سے پہلے بےشک ہم نے اس کو پیدا کیا تھا حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھاں سوآ پ کے رب کی تسم! ہم ضروران سب کواور شیطانوں کوجمع کریں گے، پھر ہم انہیں ضرور جہنم کے گردگھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کریں ے o پھر ہم ہر گروہ سے اس کوضرور باہر نکال لیس کے جورحمٰن برسب سے زیادہ اکڑنے والا ہوگا o پھر بے شک ہم ان لوگوں کوخوب جانتے ہیں جوجہنم میں داخل ہونے کے زیادہ الأق ہیں ○ (مریم ۲۷۰-۲۷)

قیامت کے دن کفار کے حشر کی کیفیت

انسان سے مراد وہ کافر ہے جومرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے کی تقیدیق نہیں کرتا ،بعض مفسرین نے کہا اس سے مراد معین کا فر ہے۔ پھر بعض نے کہاوہ ابوجہل ہے اور بعض نے کہاوہ الی بن خلف ہے۔اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ بیانسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اوراٹھائے جانے پراللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کرتا ہے کیا اس کو یہ یا دنہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کوعدم سے وجود میں اپانتھا اور کسی چیز کودوبارہ بناتا پہلی بار بنانے سے زیادہ آسان ہوتا ہے۔

اس کے بعد فر مایا ہم ضروران سب کواور شیطانوں کوجمع کریں گے ، تمام لوگوں کا ایک ساتھ حشر کیا جائے گا اور کفار اوران کو گمراہ کرنے والے شیاطین ایک ساتھ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے اورمسلمانوں کا ان کے ساتھ ہی حشر ہوگا،کیکن ان کی پیرحالت نہیں ہوگی اور بیاس لیے ہوگا کے مسلمانوں کو کفار کی پیرسوائی دیکھ کرخوشی ہواور کا فروں کواور زیادہ غم ہوا لیک غم اس لیے ہوکہان کا ذلت کے ساتھ حشر ہور ہاہے اور دوسراغم اس نیے ہو کہان کے دشمن اور مخالف مسلمانوں کا حشر عزت کے ساتھ ہور ما ہے جب کہ کفارجہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر ہوں گے ،مجاہد اور قتادہ نے کہا وہ حشر کی ہولنا کیوں اور شدت خوف کی وجہ سے سید ھے کھڑے نہ ہو تکیس گے اور گھٹنوں کے بل بڑے ہول گے۔

اس کے بعد فر مایا: پھر ہم ہرگروہ ہے اس کوضرور باہر نکال لیس گے جورحمٰن پرسب سے زیادہ اکڑنے والا ہوگا،اس آیت میں گروہ کے لیے شیعہ کا لفظ ہے اور شیعہ سے مرادعموماً وہ فرقہ اوروہ گروہ ہوتا ہے جس کی گمراہی بہت زیادہ مشہور ہو چکی ہو، قرآن مجيد ميں ہے:

إِنَّ الْكَذِيدَ فَرَّقُوا دِيْنَهُمْ وَكَانُو الشِّيعًا (الانعام: ١٥٩) بِشُك جن لوكول نے اسنے وين كوكر عكر عكر ديا اوروہ گروہ در گروہ بن گئے۔اس سے مرادیہ ہے کہ پہلے تواللہ تعالیٰ سب کا فروں کوجہنم کے گرد جمع فرمائے گا پھران میں سے جولوگ اینے کفر میں زیادہ سرکش تھے ان کودوسروں ہے متمیز کر کے الگ کھڑ ا کردے گا تا کہ ان کو ان کے تابعین اور مقلدین ہے زیادہ عذاب دیا جائے' کیونکہ جو تحض لوگوں کے دلوں میں شبہات ڈال کران کو باطل پراکساتا ہے اس کا عذاب ان لوگوں ہے زیادہ ہو گا جوغفلت کی وجہ ہے اس کی پیروی کرتے ہیں،قرآن مجید میں ہے:

اللَّذِيْنَ كَفَوْرُوا وَصَدُّوْا عَنَّ سَبِيْلِ اللَّهِ جَن لولُول نَه كفر كيا اوردوسر الولول كوالله كراية

وہ فساد پھیلاتے تھے۔

ز ذناه م عَلَدَابً فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَاكَ انْوُا صدوكا بم ان كيذاب برمزيد عذاب كوزياده كري م يُونكه ا يُفْسِدُونَ (الخل: ٨٨)

martat.com

اس کیے فرمایا کہ کہ ممراہ لوگوں میں سے جو اللہ تعالیٰ کے خلاف زیادہ سرکٹی کرتے تنے ہم ان کودوسروں سے الگ اورمتاز کرلیں مے تا کہ معلوم ہو کہ ان کاعذاب دوسروں سے زیادہ ہوگا۔ پھرمتبوع اور تابع ہرایک کے متعلق فریایا: پھر بے شک مم ان لوگول كوخوب جائے ميں جوجہم ميں داخل مونے كے زيادہ لائق ميں يعنى جودوز خ ميں داخل مونے كے مستحق ميں، اس آیت میں 'صلیا'' کالفظ ہے اور'صلیا'' کامعنی ہے گزرنا، جو ہری نے کہا جب کی مخص کوروز نے میں پھینک کراس میں وافل کیا جائے تو اس وقت پیلفظ بولا جاتا ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور بے شکتم میں سے برخص ضرور دوزخ پروار دہوگا یہ آپ کے رب کے نز دیک قطعی فیصلہ کیا ہوا ے O پیرہم متقین کودوزخ سے نکال لیں گے اور ظالموں کواس میں گھٹنوں کے بل چیوڑ دیں گے ○(م یم ۱۰۱۷) آیا دوزخ میں دخول کا فروں کے ساتھ خاص ہے یا ہر محض دوزخ میں داخل ہوگا

اس آیت کی تغییر میں کی وجوہ سے اختلاف ہے،حضرت ابن عباس رضی الته عنھما کا ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت کفار کے ساتھ خاص ہے کیونکہ اس سے پہلی آیات کفار کے متعلق میں کہ ان کو دوبار و زندہ کیے جانے کے متعلق شک ہے، اور ہم ضرور ان سب کواور شیطانوں کو جمع کریں ہے پھر ہم انہیں ضرور جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے جانئہ کریں گے'اس کے بعد فرمایا اور بے شکتم میں سے ہر مخص ضرور دوزخ پروار دہوگا۔ اور ایک شاذ قر اُت یہ ہے و ان مستھیم الاو ار دھیا اور ان ( کافروں) میں سے ہر خص دوزخ پر دار د ہوگا،عکر مہاور سعید بن جبیر کا بھی یہی قول ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ مومنوں کے متعلق الله تعالی نے فرمایا ہے کہ وہ جہنم ہے دور رہیں گے ،اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

ان الكذين سَبَقَتْ لَهُمُ مِناً الْحُسُنَى أُولَيْكَ بَانِهِم مِناً الْحُسُنَى أُولَيْكَ بِالْحُسْنَى الْعِام پہلے بی مقدر ہو چکا ہے وہ سب جہنم سے دور بی رکھے جائیں مے ٥ وودوزخ کی آہٹ تک نہ میں گے۔

عَنْهَا مُبْعَدُونَ ۞ لَايسْمَعُونَ حَسِيْسَهَا

(الأنباء:١٠١-١٠١)

سواگرمسلمانوں کا بھی جہنم میں ورود اور دخول ہوتو وہ اس آیت کے خلاف ہوگا' اور جواس آیت کو عام مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ سے مسلمانوں کو دوررکھا جائے گا اور وہ آگ کی آ بٹ نبیں سنیں گے اور جب وہ دوزخ میں داخل ہوں کے تو دہ ٹھنڈی ہو چکی ہوگی۔

ا کثرمفسرین کا مختاریہ ہے کہ مومن اور کافر ہر مخص کا جہنم پر ورود ہو گا اور ورود کامعنی دخول ہے یعنی ہر شخص جہنم میں داخل

ابوسمیعہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارا ورود کے معنی میں اختلاف ہوا، ہم میں سے بعض نے کہا دوزخ میں مومن داخل نہیں ہوں کے اوربعض نے کہا سب لوگ دوزخ میں داخل ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ متقین کو دوزخ سے نجات دے دے گا۔ پھرمیری حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنها سے ملاقات ہوئى میں نے ان سے اس اختلاف كا ذكر كيا۔ انہوں نے كہا ميں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كوييفر ماتے ہوئے سنا ہے ورود، دخول ہے اور ہر نيك اور بد دوزخ ميں داخل ہوگا، پھر دوزخ مسلمانوں پر شندی اور سلامتی والی بن جائے گی' جیسا کہ حضرت ابراہیم پر تھی حتیٰ کہ ان کی ٹھنڈک کی وجہ سے دوزخ چیخ و یکار کرے گی پھر الله تعالی دوزخ سے متقین کونجات دے دے گا اور ظالموں کو گھٹنوں کے بل دوزخ میں جیموڑ دے گا۔

(منداحرج عص ٣٢٩-٣٢٨ طبع قديم ،منداحررقم الحديث ١٣٥٧، عالم الكتبية وت، عافظ زين في كباس كى سندحسن ب،منداحررقم ا المعالية المعالية المورد المستدرك ج مهم ۵۸۷ مندعبد بن حميد رقم الحديث ١٠٠١، حافظ مستمى نه كمهااس كراوي ثقة بين، مجمع الزواكد

martat.com

القرار

ج عص ٥٥، حافظ المنذري نے كهااس كى سندمج بالترغيب جسم عام)

فالد بن معدان نے کہا جب الل جنت جنت میں داخل ہوجا کیں گے تو آپس میں کہیں گے کیا ہمارے رب نے ہم سے فالد بن معدان نے کہا جب الل جنت جنت میں داخل ہوجا کیں گے تو آپس میں کہیں کے کیا ہمارے رب نے ہم سے میں وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہم دوزخ میں جا کیں گررے تھے تو وہ شوری ہو چکی تھی ۔ (زادالمسیر ج۵ص ۲۵۵، مطبوعہ کتب اسلامی بیروت، ۱۳۰۷ھ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس مسلمان کے تمن (نابالغ) بچے فوت ہو گئے ہوں (اوراس نے ان پرصبر کیا ہو) وہ دوزخ میں صرف قتم پوری کرنے کے لیے داخل ہوگا اور تتم سے مراو ہے وان منکم الا وار دھا۔

ر من المعلق المحاري من المحارث المحارث الحديث: ٣٩٣٢، سن الترندي قم الحديث: ٧٠٠، سنن النسائي قم الحديث: ١٢٥١، سنن ابن ملجد قم الحديث: ١٢٠٣، معالم التزيل ج٣ص ١٣٠٩)

کدیں است مدیث ہے بھی ہے واضح ہوتا ہے کہ مسلمان بھی دوزخ میں داخل ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ سے نجات دے سے گا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگ دوزخ میں داخل ہول کے بھر اپنے اعمال کی وجہ سے اس سے نکل جائیں گے بعض بلک جھپنے کی طرح نکل جائیں گے بعض تیز رفتار کھوڑے کی طرح، بعض شر سوار کی طرح اور بعض تیز رفتار کھنے والے شخص کی طرح ۔ (سنن التر مذی رقم الحدیث:۳۱۵۹، المسعد رک رقم الحدیث:۳۳۲۱) اس مسئلہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی نافع بن ارزق خارجی سے بحث ہوئی۔ آپ نے فرمایا: میں اور تو دونوں دوزخ میں داخل ہوں گئر مایا: میں اور تو دونوں دوزخ میں داخل ہوں گئر میا کہ مجھے اللہ تعالی اس سے نجات دے دے گا اور رہا تو ہتی سے کمان نہیں کرتا کہ مجھے اللہ تعالی دوزخ میں دخول میں صراط سے گز رتا ہے۔ (الجامع لا حکام القرآن جزااص ۵۹) دوزخ میں دخول میل صراط سے گز رتا ہے۔ دوزخ میں دخول میل صراط سے گز رتا ہے۔

حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس، قنادہ اور کعب الاحبار وغیرهم سے بیہ بھی مروی ہے کہ ورود سے مراد دوزخ میں دخول نہیں ہے بلکہ اس سے مراد بلی صراط سے گزرنا ہے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ ہے امام سلم نے ایک طویل حدیث روایت کی ہے اس میں مذکور ہے کہ پھر دوز ن کے اوپر ایک بل بچھایا جائے گا اور شفاعت کی اجازت مل جائے گی اور انبیاء کرام کہیں گے اے اللہ سلامت رکھ، اے اللہ سلامت رکھ، آپ سے پلاسلامت رکھ، آپ سے فرمایا: وہ ایک پھسلواں جگہ ہوگی اور اس میں دندانے دار کا نئے ہوں گے ، وہ لو ہے کے کا نئے سعدان تا می جھاڑی کے کا نئوں کی طرح ہوں گے ۔ بعض مسلمان اس بل سے پلک دار کا نئے ہوں گے ، وہ لو ہے کے کا نئے سعدان تا می جھاڑی کے کا نئوں کی طرح ، بعض تیز رفآ راعلیٰ نسل کے گھوڑوں جھیئے میں گزرجا ئیں گے بعض بکی کی طرح ، بعض آئری کی طرح ۔ بعض پر ندوں کی طرح ، بعض تیز رفآ راعلیٰ نسل کے گھوڑوں کی طرح اور بعض امسلمان کا نئوں سے الجھتے ہوئے پار پہنچیں کی طرح اور بعض مسلمان کا نئوں سے الجھتے ہوئے پار پہنچیں کے اور بعض مسلمان کا نئوں سے الجھتے ہوئے پار پہنچیں جومومن نجات پاکہ جنت میں چلے جائیں گے دہ اس میں گر جائیں کو جوجہتم میں پڑے ہوں گے جہتم سے چھڑا نے کے جومومن نجات پاکہ جنت میں ایک جائے ہوں گئے کے لیے بھی کسی سے جھڑا نے کے لیے بھی کسی سے جھڑا نہیں کرتا 'اور اللہ تعالیٰ کے دباب میں عرض کریں گے : اے ہمارے رب ایہ لوگ ہمارے ساتھ روزے رہے تھے ، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے ،

marfat.com

ہارے ساتھ فی کرتے تھے، ان سے کہا جائے گا جن لوگوں کوتم پہچانے ہوان کو دوزخ سے نکال لو، ان لوگوں پر دوزخ کی آگرام کر دی جائے گی گرجنتی مسلمان کثیر تعداد میں ان لوگوں کو دوزخ سے نکال لائیں گے جن میں سے بعض کی نصف پٹٹر لیوں کو اور بعض کو کھٹنوں تک دوزخ کی آگ نے جلاڈ الاتھا، الحدیث ۔ (میح سلم رقم الحدیث:۱۸۳،میح ابخاری رقم الحدیث الاحدیث اس مدیث سے بل مراط پر استدلال کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ دوزخ میں داخل ہونے سے مراد بل مراط سے گزرنا ہے ادر اس سے یہ مراذبیں ہے کہ مسلم اور کافر سب دوزخ میں داخل ہوں گے۔

بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جہنم میں ورود سے مرادیہ ہے کہ لوگ جہنم کو جھا تک کر دیکھیں گے اوراس پر مطلع ہوں گئ کیونکہ لوگ حساب و کتاب کی جگہ پر حاضر ہوں گے اور وہ جہنم کے قریب ہے، پس وہ حالت حساب میں جہنم کو دیکھیں گے پھر اللہ تعالیٰ متقین کو دوزخ سے نجات دے دے کا جس کو انہوں نے دیکھا تھا اور ان کو جنت میں بھیج دے گا'اور کا فروں کو دوزخ میں بھیجنے کا حکم دے گا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ورود کا معنی دخول ضروری نہیں ہے بلکہ ورود کسی جگہ کے دیکھنے کو بھی کہتے ہیں جیسے قرآن مجید ہیں ہے:

جب مویٰ مرین کے پانی پر وار د ہوئے۔

و كَمَّا وَرَدَمَا ءَ مَدْيَنَ (القمع:٢٣)

اس کامعنی ہاں پانی کے نزد کی پنچے نہ یہ کہاس پانی میں داخل ہوئے۔

مسلمانوں کے دخول نار سے مرادان پر بخار آنا ہے

بعض علاء کا پینظریہ ہے کہ مسلمانوں کو دنیا میں جو بخار آتا ہے وہی ان کے حق میں دوزخ میں داخل ہوتا ہے، اور جن سلمانوں کو دنیا میں بخار آم کیا وہ آخرت میں دوزخ میں داخل نہیں ہوں گے۔

حافظ ابوعمر ابن عبد البر مالكي متوفى ٣١٣ م ه لكمت بي:

ایک جماعت نے کہا ہے کہ موس کو دوزخ سے دور کر دیا جائے گا، وہ اس کو دیکھے گا نہ اس پر وارد ہوگا، اور دنیا ہیں اس کو جو بخار آیا تھاوہ بی اس کے حق میں دوزخ پر ورود ہوگا۔عثان بن اسود نے کہا دوزخ کی آگ سے مومن کا حصہ دنیا میں بخار آتا ہے۔سودہ آخرت میں دوزخ پر واردنہیں ہوگا۔

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بخار والے مریض کی عیادت کی ہیں بھی آپ کے ساتھ تھا'آپ نے اس سے فر مایا تنہیں خوش خبری ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے یہ میری آگ ہے جس کو میں بندہ مومن کے او پر مسلط کرتا ہوں تا کہ بیاس کے لیے آخرت کی آگ کا حصہ ہوجائے۔اس حدیث کی سندھیجے ہے۔

سنن الترندى رقم الحديث: • ٣٣٧، مصنف ابن ابي شيبه ج ٣٣ ، منداحير ج ٢ ص ٣٣٠، سنن الترندى رقم الحديث: ٢٠٨٨، المسير رك ج ١ ص ٣٣٥، المسيد الجامع رقم الحديث: ١٣٩٧)

ابور بحانہ انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : بخار دوزخ کی بھٹی ہے اور یہ مومن کا آگ سے حصہ ہے۔ (الترغیب والترمیب ج ۲س ۲۵۰،الاستدکار قم الحدیث:۱۱۷۵۲)

اس کی تائید میں وہ احادیث بھی ہیں جس کا تقاضایہ ہے کہ مومن پر دنیا میں جومصائب آتے ہیں وہ اس کے لیے آگ سے حجاب بن جاتے ہیں۔

ابوالنظر اسلمی روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جس مسلمان کے تین بیچے فوت ہوں اور وہ ان معرکرے تو وہ اس کے لیے دوزخ سے ڈ ھال بن جائیں گے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون تھیں انہوں

marfat.com

القرآر

نے کہایا رسول اللہ ایا دوہوں آئپ نے فرمایا: یا دوہوں۔ (مؤطاام مالک رقم الحدیث: ۲۳۵،الاستد کارقم الحدیث: ۱۹۵۹)
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:: مومن کی اولا داور اس کے رشتہ
داروں پر ہمیشہ مصائب آتے رہیں گے حتیٰ کہ وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا کوئی گناہ ہیں ہوگا۔
(مؤطا امام مالک رقم الحدیث: ۲۳۲، مند احمر ج۲م ۴۵۰، می این حبان رقم الحدیث: ۲۹۱۳، المتد رک ج ام ۳۳۷، سنن التر خدی رقم الحدیث: ۲۹۱۳، المتد رک ج ام ۳۳۷، سنن التر خدی رقم الحدیث: ۲۹۱۹)

اس حدیث کی فقہ بیہ ہے کہ انسان پراس کی اپنی جان ،اس کی اولا داوراس کے قرابت داروں پر جومصائب آتے ہیں ان کی وجہ ہے اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مومن کی جان، اس کے مال اور اس کی اولا دیرِ مصائب آتے رہیں گے حتیٰ کہ وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا کوئی محناہ نہیں ہوگا۔

(الاستذكاررقم الحديث: ٢١ ١١٤)

د نیاوی فراخ دستی اور تنگ دستی حق اور باطل کا معیار نہیں ہے

مشرکین قریش جوم نے کے بعد زندہ کیے جانے کے متکر تھے جب ان کے سامنے قیامت اور حشر اجہام پر دلائل قائم

کیے گئے تو انہوں نے اس پر معارضہ کرتے ہوئے مسلمانوں سے کہا کہ اگرتم حق پر ہوتے اور ہم باطل پر ہوتے تو تم دنیا میں

بہت خوش حال اور ٹھاٹھ باٹھ سے رہتے اور کھار بہت زبوں حال ہوتے 'حالانکہ واقعہ اس کے برعس ہے تم بہت غربت اور پس

ماندگی کی زندگی گزار رہے ہواور کھار بہت کشادگی اور شاد مانی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا روفر مایا تم جس

طرح عیش وعشرت کی زندگی گزار رہے ہو چھیلی امتوں کے کھار اس سے زیادہ خوشحال اور فراخی کی زندگی گزار رہے تھے لیکن ان

کے کفر اور ان کی ہے دھرمی کی وجہ سے اچا تک ان پر ہمارا عذا ب آگیا اور ان کا تمام سامان عیش وعشرت ملیا میٹ کر دیا گیا۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کس کی پرتیش زندگی اس کے برحق ہونے کی علامت نہیں ہے اور کسی کی پس ماندگی اور در ماندگی اس کے برحق ہونے کی علامت نہیں ہے اور کسی کی لیل نہیں ہے۔

اور در ماندگی اس کے باطل ہونے کی دلیل نہیں ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہے کہ جولوگ گم راہی میں مبتلا ہوں پھر ان کورخن نے خوب ڈھیل بھی دی ہو، حتیٰ کہ وہ اس چیز کود کھے لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے یا عذاب یا قیامت! پھر وہ عنقریب جان لیں گے کہ کس کا مقام زیادہ براتھا اور کس کالشکر زیادہ کمزور تھا © اور الله ہدایت یا فتہ لوگوں کی ہدایت کو زیادہ کرتا ہے اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے نزدیک تو اب کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہیں اور انجام کے لحاظ سے (بھی) زیادہ اچھی ہیں © (مریم: ۲ - ۵۵)

marfat.com

#### گفار کے مقام کا زیادہ براہونا اوران کے کشکر کا زیادہ کمزور ہونا

ان آبنوں میں گفار کے شبہ کا دومرا جواب ہے اس کی تقریر ہے ہے کہ چلو مان لیا کہ کفار کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں زیادہ ڈھیل کی ہوگی ہے کیے بیان کوموت کی بختیوں کا سامنا ہوگا، پھر کی ہوگی ہے کیے ان کوموت کی بختیوں کا سامنا ہوگا، پھر کا بیان ان کوموت کی بختیوں کا سامنا ہوگا، پھر کا بیان دنیا کی کندتوں پر نخر اور خوشی کا کیا موقع ہے!
کا ب قبر کا پھر حشر کا عذاب ہوگا، اور بالآخر دوزخ کا عذاب ہوگا تو پھر ان دنیاوی زندگی کی نعمتوں پر نخر اور خوشی کا کیا موقع ہے!
کفار مومنوں سے کہتے ہے کہ کس کا مقام زیادہ اچھا ہے اور کس کی مجلس زیادہ بہتر ہے۔ سوجب وہ دکھے لیس مے کہ ان کا منام دوزخ ہے اور دنیا میں وہ اپنی جس جمعیت اور مددگاروں پر مان رکھتے تھے جب قیامت کے دن ان میں سے کوئی ان کے کام نہیں آ سکے گا تو پھروہ جان لیس مے کہ کس کا مقام زیادہ برا تھا اور کس کا لشکر زیادہ کمزور تھا۔

اورسب دن ایک سے نہیں رہتے جس قوت اور طاقت اور عیش وعشرت پر یہ نخر کر رہے ہیں، یہ دنیا ہیں بھی زائل ہو جاتی ہے اور قوت اور طاقت اور عیش وعشرت کے بعد عمض اور لا چاری، صحت کے بعد مرض اور عیش وعشرت کے بعد تنگی اور نقر کے ایام آ جاتے ہیں' اور جب مسلمان جنگوں میں فتح یاب ہوں اور کفار شکست ہے دو چار ہوں تو پھر ان کا فخر و غرور دھرے کا دھرارہ جاتا ہے اور ایسے وقتوں میں ان پر منکشف ہوگا کہ کس کا مقام زیادہ برا ہے اور کس کا لشکر زیادہ کمزور ہے۔

الباقيات الصالحات كامعني

نیز فرمایا اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت کوزیادہ کرتا ہے، یعنی جو محض اللہ پرائیان لے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اضلاص کے سبب سے اس کی ہدایت میں اوراضافہ فرماتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے درجات غیر متابی ہیں۔ پہلے اسے معرفت کے ایک مرتبہ کی طرف ہدایت دیتا ہے اوراضافہ فرماتا کی وجہ سے دوسر سے مرتبہ کی طرف ہدایت دیتا ہے اور ملی هذا القیاس میں سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے قرب کے درجات غیر متابی ہیں، پہلے اسے ایک درجہ کا قرب عطافہ ماتا ہے چھر دوسر سے درجہ کا اور یہ سلسلہ یونمی چلتا رہتا ہے۔

پھر فرمایا اور باقی رہنے والی نیکیاں تو اب کے لحاظ ہے آپ کے رب کے نزدید زیادہ آپھی اور زیادہ بہتر ہیں، کفار نے اپنے عیش و آرام اور قوت اور استحکام کا مقابلہ مسلمانوں کی تنگ دی اور ان کے ضعف ہے کیا تھا۔ سومسلمانوں کی تنگی اور ان کا ضعف عارضی ہے اور کفار کو جو دنیا میس نفع حاصل ہے وہ عارضی ہے ضعف عارضی ہے اور کفار کو جو دنیا میس نفع حاصل ہے وہ عارضی ہے اس کے بعد ان کو آخرت میں جو ضرر لاحق ہوگا وہ دائی اور غیر متما ہی ہے۔

اور باقیات صالحات سے مراد ایمان اور اعمال صالحہ میں کیونکہ ان کا نفع دائی ہے اور باقی رہے والا ہے، اور بعض علاء نے کہا باقیات صالحات سے مراد نمازیں میں اور بعض نے کہا اس سے مراد وہ نیک اعمال اور صدقہ وخیرات میں جس سے دوسرے مسلمانوں کونفع بہنچے۔قرآن مجید میں ہے:

وَ اَمْتَا مَا يَانَ فَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي اورجو چِيز لوگوں کو نفع ديتي ہے وہ زمين ميں برقرار رہتی اُلّارُضِ (الرعدے)

حضرت عائشہ رضی القد عنبا بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے ایک بکری ذیح کی ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھااس میں سے پچھ باقی ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا ایک شانہ باقی ہے، آپ نے فر مایا: اس شانہ کے علاوہ سب باقی ہے، یہ حدیث سیحے ہے معنی جواللہ کی راہ میں دے دیاوہ باقی ہے جواپنے لیے رکھ لیاوہ فانی ہے)

(سنن التر مذي رقم الحديث ٢٥٤٠، منداحمه ج٢ص٥٠، المند الجامع رقم الحديث ١٢٢٥)

marfat.com

أبالقرآن

بعض مخصوص تبیمات کوممی آپ نے باقیات صالحات فرمایا ہے:

حضرت ابوسلم بن عبد الرحمان بن عوف رضى الله عنها بيان كرتے بيل كه ايك دن في صلى الله عليه وسلم بيشے ہوئے ہے، آپ في ايك النفى سے ايك درخت كے ہے گرائے كجر فر مايا لا الله الا الله و الله اكبر و الحمد لله و سبحان الله كہنے ہے گناہ اس طرح جمر جاتے ہيں جس طرح اس درخت كے ہے جمر رہے ہيں، اے ابو الدرداء اس سے پہلے كه تمهارے اوران كلمات كے درميان كوئى چيز (موت) حائل ہوان كلمات كو يا دكر لؤيد الباقيات الصالحات ہيں اور يہ جنت كے خز انوں ميں سے ہيں۔ (جامح البيان رقم الحديث: ١٥٠١)

یں مربی ہے ہیں کہ کفارتو اس وقت و نیا میں آ رام اور مزے سے ہیں اور میے عالم لوگ ہمیں آ خرت کے وعدہ پر بہلاتے رہے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ ایمان نام ہی غیب پر یقین رکھنے اور اس کو ماننے کا ہے اور جس شخص کو جنت اور اس کی نعمتوں پر یقین نہیں اور وہ صرف ظاہر اور مادہ پرتی پر یقین رکھتا ہے اس سے ہماراروئے تحن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا آپ نے اس شخص کو و یکھا جس نے ہماری آ یتوں کے ساتھ کفر کیا اور کہا جمھے ضرور مال اور اولا و دی جائے گی کی کیا دہ غیب پر مطلع ہے یا اس نے رحمٰن سے کوئی عہد لیا ہوا ہے ہم گر نہیں! ہم عنقریب اس کی باتوں کو لکھ لیں دی جائے گی ک

دی جانے کا کی لیاوہ حیب پر سے بیا ان سے رہی سے وی مہدی ہوا ہے کہ ہر تر میں ہم سریب ان کا وقع مطاب کے اور اس کے عذاب کو بڑھاتے رہیں گے 0اور ہم ہی اس کی باتوں کے وارث ہیں اور وہ ہمارے بیاس تنہا آئے گا 0 (مریم:۸۰-۵۷)

العاصى بن وائل كى مذمت

حفرت خباب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں العاصی بن واکل کے پاس اپنے قرض کا تقاضا کرنے گیا، اس نے کہا میں اس وقت تک تمہارا قرض واپس نہیں کروں گا جب تک کہم (سیدنا) محمد (صلی الله علیہ وسلم) کے ساتھ گفرنہیں کرو گے، میں نے کہا (میں آپ کے ساتھ گفرنہیں کروں گا) حتیٰ کہ تو مرجائے اور پھر تجھ کواٹھایا جائے (حضرت خباب نے بیاس لیے کہا کیونکہ کفار کے نزدیک موت کے بعد زندہ کیا جانا محال تھا) العاصی نے کہا میں مرجاؤں گا، پھر زندہ کیا جاؤں گا؟ میں نے کہا ہی مرجاؤں گا، پھر زندہ کیا جاؤں گا؟ میں نے کہا ہاں! اس نے کہا میرا وہاں بھی مال ہوگا اور اولا دہوگی تو میں تمہارا قرض وہاں ادا کر دوں گا۔ تب یہ آیات نازل ہوئیں: افر ویت الذی کفر بایتنا .....

صحیح النخاری رقم الحدیث: ۳۷۳۲، مند الطیالی رقم الحدیث:۱۰۵۳، منداحدج ۵ص۱۱، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۷۹۵، اسنن الکبرئ للنسائی رقم الحدیث:۱۱۳۲۲، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۴۸۸۵، المجیم الکبیررقم الحدیث:۳۲۵)

ان آیات میں فرمایا ہے کیا وہ غیب پرمطلع ہے؟ حضرت ابن عباس نے اس کی تغییر میں فرمایا کیا اس نے لوح محفوظ میں پڑھ لیا ہے؟ مجاہد نے کہا کیا اس کوغیب کاعلم ہو گیا ہے حتیٰ کہ اس نے جان لیا کہ وہ جنت میں ہوگا یانہیں۔

پر میں بہاس ہے وکئی عہد لیا ہوا ہے؟ قادہ اور توری نے اس کی تغییر میں کہا اس نے کوئی عمل صالح کیا ہے یا
وہ تو حید پر ایمان لا چکا ہے یا اس نے اللہ سے وعدہ لے رکھا ہے، کلبی نے کہا کیا اللہ نے اس سے وعدہ کرلیا ہے کہ وہ اس کو
جنت میں داخل کر دے گا! اس کے بعد فر مایا ، کلا! ہر گرنہیں! لینی ان میں سے کوئی بات نہیں ہے، وہ غیب پر مطلع ہے نہ اللہ نے
اس سے کوئی وعدہ کیا ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اورانہوں نے اللہ کے سوامعبود بنار کھے ہیں تا کہ وہ ان کے مددگار ہوں O ہر گزنہیں اعتقریب وہ ان کی عبادتوں کا انکار کر دیں گے اور وہ ان کے خلاف ہو جائیں گے O (مریم:۸۲-۸۱)

marfat.com

#### بت برسی کارد

مشرکین قریش حشر اوردوبارہ زندہ کیے جانے کا اٹکار کرتے تھے اور بتوں کی عبادت کرتے تھے، اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حشر کے ثبوت میں دلائل دیئے اور اب بت پرئی کے ردمیں آیات ناز ل فرمائیں۔

مشرکین بتول کی اس لیے عبادت کرتے تھے تا کہ دہ بت ان کے لیے باعث عزت اور مددگار ہوں کیونکہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ قیامت کے دن بت ان کی اللہ تعالی ہے۔ اللہ تعالی نے اللہ تعالی ہے۔ اللہ تعالی نے اللہ تعالی ہے کہ اللہ تعالی ہے کہ اللہ ان کا روفر مایا: کلآ ا ایسا ہر گرنہیں ہوگا، بلکہ دہ بت خود اپنی عبادت کرنے والوں کا روکر یں مے بعض مغرین نے کہا ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن ان بتول کو زندہ کر دے گا ، حتی کہ وہ ان لوگوں کو زجر و تو بح کریں مے جو دنیا میں ان کی عبادت کرتے میں جسے جس سے مشرکین کی حسرت اور ان کی مایوی اور زیادہ ہوگی۔ ایک تغییر سے ہے کہ مشرکین قیامت کے دن خود ان بتول سے بے زاری کا اظہار کریں مے اور بتول کی عبادت کی خرت کریں گے۔

#### ضدكامعني

نیز فرمایا وہ بت ان کی ضد (ان کے خلاف) ہو جائیں مے، علامہ راغب اصفہانی ضد کامعنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ):

دوضدیں وہ چزیں ہیں جوایک جنس کے تحت ہوتی ہیں، اور ہرضدان اوصاف خاصہ میں دوسری ضد کے خلاف ہوتی ہے اوردونوں کے درمیان سب سے زیادہ لیکہ ہوتا ہے، جیسے سیاہ اور سفید اور شراہ اور خبر، اور جب تک وہ ایک جنس کے تحت نہ ہوں تو ان کو ایک دوسر سے کی ضد نہیں ہیں۔ مشاس کی ضد کڑوا ہے ہوں تو ان کو ایک دوسر سے کی ضد نہیں ہیں۔ مشاس کی ضد کڑوا ہے ہے اور حرکت کی ضد سکون ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ ضد ان متقابل سے ایک ہے، جودو چزیں اپنی ذات میں مختلف ہوں اور ہر ایک دوسر سے کی ضد شیل ہوتی ہیں۔ مثلا دو اور ہر ایک دوسر سے کے متقابل ہواورایک چیز میں بیک وقت وہ دونوں جمع نہ ہوں وہ آپس میں متقابل ہوتی ہیں۔ مثلا دو صدیر ایک دوسر سے کے متقابل ہواورایک چیز میں بیک وقت وہ دونوں جمع نہ ہوں وہ آپس میں متقابل ہوتی ہیں۔ مثلا دو صدیر جیسے سیاہ اور سفید اور دونقیسیں جیسے وجود اور عدم اور عدم اور ملکہ جیسے کی اور بھر اور متفایف جیسے نہوں فدر اس جمع ہوتا سے دور اور عدم اور عدم اور عدم ہیں جن کا ایک کل میں جمع ہوتا سے خبر کہ ہوتا ہو کہتے ہیں کہ دوضدیں وہ ہیں جن کا ایک کل میں جمع ہوتا سے خبر کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی کا نہ کوئی ''ند'' اس کو کہتے ہیں جو جو ہر اور ذات میں مشترک کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی کا نہ کوئی ''ند'' اس کو کہتے ہیں کہ ایک جنس کے تحت دومنائی چزیں ہول اور اللہ تعالی جو ہر ہونے سے منزہ ہے پس اللہ تعالی کی دوفرد' ضد'' اس کو کہتے ہیں کہ ایک جنس اللہ تعالی کی دوفرد' ضد'' اس کو کہتے ہیں کہ ایک جنس کے تحت دومنائی چزیں ہول اور اللہ تعالی جو ہر ہونے سے منزہ ہے پس اللہ تعالی کی دوفرد' ضد'' سے اور نہ کوئی'' ند'' سے اور نہ کوئی'' ند' ہے۔

اوراس آیت میں جوفر مایا ہے وہ ان کی ضد ہو جائیں گے اس کامعنی ہے وہ ان کے مخالف ہو جائیں گے۔

# الونوانا ارسلنا الشيطين على الكفرين تورهم انها الكفرين تورهم انها الكفرين تورهم انها الكفرين تورهم انها الكفري المنادين وكافون براملا كري المجاج السير والمنادين وكافون براملا كري المحادث ال

marfat.com

القرآر



marfat.com

## هَلِمُ مِن قَرْنِ هَلْ يَحْسُ مِنْمُ مِنْ احْدِا وْتَسْمُ لَمُ

مع كمتى مديرك وكول كو الاكريك مي كياتب ان مي سے كى كو ديكھتے ہيں يان مي سے كى ك

### رِكْزُاقَ

آبٹ سنتے ہیں ٥

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیاطین کو کافروں پر (مسلط کر کے ) بھیجا جو انہیں (برائیوں پر)
برا بھیختہ کرتے رہتے ہیں 0 سوآپ ان کے متعلق جلدی نہ کریں ہم تو صرف ان کی میعاد پوری کر رہے ہیں 0 جس دن ہم
متعین کو رخمٰن کی طرف سوار یوں پر بھیجیں ہے 0 اور ہم مجرموں کو پیاسا جہنم کی طرف ہانکیں ہے 0 وہی شفاعت کے مالک
ہوں کے جو رخمٰن سے عہد لے بھیے ہیں 0 (مریم: ۸۲-۸۲)
شیاطین کو کا فروں پر مسلط کرنا اور 'از' کا معنی

مریم: ۸۳ میں فدکور ہاں ارسلب الشیاطین عملی الکافرین اس کالفظی معنی ہے ہم نے شیاطین کو کافروں پر مسلط کردیا، نیز پر بھیجا، لیکن امام رازی، علامہ قرطبی اورعلامہ آلوی نے کہا ہاس کا معنی ہے ہم نے شیاطین کو کافروں پر مسلط کردیا، نیز مغسرین نے بیبھی کہا ہے کہ ارسلنا تسلیط کے معنی کو مضمن ہاب اس کا ترجمہ ہوگا ہم نے شیاطین کو کافروں پر مسلط کرک بھیجا اور ہم نے یہی ترجمہ کیا ہے۔

زجاج نے کہاای آیت کے دومعنی ہیں ایک یہ کہ ہم نے شیطانوں کے لیے کافروں کا راستہ خالی چھوڑ دیا اوران کے لیے شیطانوں کے وسوسوں سے کوئی حفاظت نہیں کی اور دوسرامعنی یہ ہے کہ شیطانوں کو ان پر مسلط کر دیا اور ان کے کفر کی وجہ سے ان پر شیطانوں کو قادر کر دیا (زادالسیر ) نیز اس آیت ہیں فر مایا ہے' تسوز ھسم از ا' ' یعنی جو انہیں برائیوں پر ابھارتے ہیں اوراکساتے ہیں،'' از'' کامعنی ہے کسی کوئی کام پر برا چیختہ کرنا ، اس کو بھڑ کانا اور جوش میں لانا 'جب دیکھی میں پانی ابلتا ہے اور جوش میں آتا ہے تو اس کے ایملے کی آواز کوازیز کہتے ہیں۔ حدیث میں ٹابت بن مطرف اپنے والدرضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور آپ کے سینہ سے رونے کی الی آواز آتی ہے۔ (سنن ابوداؤدر تم الحدیث ہوں النہ انکی تم الحدیث اللہ کی تم الحدیث ہوں۔ (سنن ابوداؤدر تم الحدیث ہوں اللہ کی تم الحدیث ہوں۔ (سنن ابوداؤدر تم الحدیث ہوں اللہ کی تم الحدیث ہوں۔ (سنن ابوداؤدر تم الحدیث ہوں اللہ کی تم الحدیث ہوں۔ (سنن ابوداؤدر تم الحدیث ہوں اللہ کی تم الحدیث ہوں۔ (سنن ابوداؤدر تم الحدیث ہوں اللہ کی تم الحدیث ہوں کے سینہ سے بھی چکی چلے کی آواز آتی ہے۔ (سنن ابوداؤدر تم الحدیث ہوں اللہ کی تم اللہ کوئی اللہ کا تعرب میں انتہ کی تعرب کرنے کوئی تعرب کی تعرب کی

حضرت ابن عباس رضی الله عنصما نے فر مایا شیطان کافروں کو اطاعت کے بجائے معصیت کی طرف لاتے تھے، نیز انہوں نے فر مایا وہ ان کوسلسل برے کا مول کی طرف راغب کرتے رہتے تھے تھی کہ انہیں دوزخ میں پہنچادیے ہیں۔ اس آیت سے مقصود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیالی دینا ہے کہ کافر جو ایمان نہیں لا رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان

ان کو بعر کارہے ہیں نہ یہ کہ آ ب کی تبلیغ میں کوئی کی اور فصور ہے۔

مریم: ۸۴ میں فدکور ہے آ بان کے متعلق جلدی نہ کریں یعنی ان کے عذاب کے متعلق جلدی نہ کریں ہم تو صرف ان کی میعاد پوری کررہے ہیں ایک قول یہ ہے کہ ان کی سانسوں کو گن رہے گی میعاد پوری کررہے ہیں ایک قول یہ ہے کہ ان کی سانسوں کو گن رہے گئی ایک قول یہ ہے کہ آ ب جلدی نہ کریں ہم ان کو اس لیے ذھیل دے رہے گئی ایک قول یہ ہے کہ آ ب جلدی نہ کریں ہم ان کو اس لیے ذھیل دے رہے گئی ایک قول یہ ہے کہ آ ب جلدی نہ کریں ہم ان کو اس لیے ذھیل دے رہے گئی ایک قول یہ ہے کہ آ ب جلدی نہ کریں ہم ان کو اس لیے ذھیل دے رہے گئی ایک قول یہ ہے کہ آ ب جلدی نہ کریں ہم ان کو اس الحراق ان کے گناہ ذیا دہ ہوں۔ (الجامع الدیات)

marfat.com

بالقرار

#### نشر میں مومنین کا سوار بوں پر سوار ہو کر جنت کی طرف جاتا

مریم: ۸۵ میں مذکور ہے: جس دن ہم متقین کورخمان کی طرف تعنی رخمان کی جنتوں کی **طرف سواریوں پر جیجیں گے، وفد کا** معنی ہے امیر کے باس جانے والے لوگ (مخار العماح) جولوگ بادشاہوں کے باس اپی ضرور بات بوری کرنے کے لیے جاتھی ان کو وفد کہتے ہیں (المغردات) ابن جریج نے کہامتقین رحمٰن کی جنتوں کی طرف سوار بوں برسوار ہوکر جا نمیں سے کیونکہ عمو مانسمی کے ماس وفد سوار یوں پر سوار ہو کر جاتا ہے۔

حضرت على رضى الله عند في اس آيت كي تفيير مين فرمايا سنو! الله كي تهم! بيلوگ بيدل نبيس جائين مح اور نه ان كو منكليا جائے گالیکن بیالی اونٹنوں پرسوار ہوں گے کہ جو ت نے ان جیسی اونٹنیا نہیں دیکھی ہوں گی ان کے مالان سونے کے ہوں گے اور ان کی مہاریں زمر د کی ہوں گی وہ ان پرسواری کریں گے حتیٰ کہ جنت کے درواز وں تک پہنچ جا ئیں **ہے۔** 

جامع البيان رقم الحديث: ١٨٠٣١، مصنف ابن ابي شيبه رقم الحديث: ٣٨٠٠٣، المسعد رك رقم الحديث: ٣٢٧٧، مجمع الزوائدج عص ٥٥ تاريخ بغدادج ۱۲ مسام ۱۸۰۰ اس کی سند میں عبدالرحمٰن ضعیف ہے)

عمرو بن قیس ملائی بیان کرتے ہیں کہ مومن جب قبر سے نکلے گا تو ایک حسین اورخوشبو دارصورت اس کا استقبال کرے گی اورمومن سے کہے گی کہ کیا تو مجھے بہجانتا ہے؟ مومن کمے گانہیں بے شک اللہ نے تجھے بہت یا کیزہ خوشبو دی اور قیری بہت حسین صورت بنائی، تو وه صورت کیج گی: تو بھی دنیا میں اس طرح تھا میں تیرا نیک عمل ہوں، میں دنیا میں بہت عرصہ تک تجھ مر سوارر ما آج تو مجھ پرسوار ہوجا پھر انہوں نے بيآيت تلاوت كى يوم نحشر المتقين الى الىرحمن و فدا۔

(جامع البيان رقم الحديث: ١٨٠٣٩) تغيير السمعاني ج ٣٥ ١٣٠)

اور کا فر کا استقبال اس کاممل بدصورت اور بد بودار حالت میں کرتا ہے اور کہتا ہے تو مجھے بہجانتا ہے وہ کہتا ہے نہیں مگریہ کہ تجھے اللہ نے بہت بدصورت اور بہت بد بودار بنایا ہے، وہ کہے گا تو بھی دنیا میں ای طرح تھا، میں تیرا براعمل ہوں،تو بہت عرصہ د نیا میں مجھ پرسوار رہا آج میں تجھ پرسواری کروں گا۔ (الجامع لا حکام القرآن جزااص ۲۵،مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

مریم: ۸ ۸ میں ہے: ادر ہم مجرموں کو پیاسا جہنم کی طرف ہانگیں گے۔اس آیت میں''وردا'' کا لفظ ہے ورد کا اصل معنی ہے پانی کا قصد کرنا، ابن عرفہ نے کہاور داس قوم کو کہتے ہیں جو پانی پر جاتی ہے، اس لیے جولوگ پانی کی طلب میں پانی پر جاتے ہیں ان کو بھی ورد کہتے ہیں اس آیت کامعنی ہے مجرموں کو بیاسا نگے پیر پیدل فوج در فوج جہنم کی طرف ہا نکا جائے گا۔

مومنول کارخمن سے لیا ہوا عہد

مریم: ۸۷ میں ہے: وہی شفاعت کے مالک ہوں گے جورحمٰن سے عہد لے چکے ہیں۔امام ابن جریر نے کہا عہد سے مراد الله پرایمان لانا، اس کے رسول کی تصدیق کرنا اوررسول الله صلی الله علیہ وسلم اللہ کے پاس سے جو پچھے لے کرآئے اس کا اقرار کرنا اور جو کچھ آپ نے حکم دیااس پڑمل کرنا ہے۔

حضرت ابن عباس نے فرمایا عہد سے مراد ہے لا الہ الا اللہ کی شہادت دینا اوراللہ کے سوا گناہوں سے پھرنے اور نیک**یوں** کی طاقت سے اظہار براُت کرنا، اور اللہ کے سواکسی سے امید نہ رکھنا، ابن جرنے نے کہا عہد سے مراواعمال صالحہ ہیں۔ (جامع البيان جز ١٦ص ١٦، مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٥ه

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں میں نے سنا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کم تم میں سے کوئی شخص اس بات سے عاجز ہے کہ وہ ہر صبح اور شام اللہ تعالیٰ سے عہد لے، یو چھا گیا یا رسول اللہ ا وہ کیسے ت

martat.com

ان كافرول كى ندمت جنہوں نے رحمٰن كے ليے بيٹا گھر ليا

اس سے بہلی آیات میں اللہ تعالی نے بتوں کی عبادت کرنے والوں کا روفر مایا تھا اور ان آیات میں اب ان کا فروں کا رو

فرمار ہا ہے جواللہ تعالیٰ کے لیے اولاد مانے تھے، یہود کہتے تھے عزیراللہ کے بیٹے ہیں اور نصار کی کہتے تھے کہ اُسے اللہ کے بیٹے اللہ تعالیٰ نے ان کا ردکرتے ہوئے فر مایالسفسد ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا ردکرتے ہوئے فر مایالسفسد جست مسینا اقدا، بے شک تم نے بہت بخت بات کی ہے، علامہ راغب نے کہا ہے کہ 'اقدا' کا معنی ہے ایسا برا کا م جس کے مور کی ہے تور کی جائے اور ابن فالویہ نے کہا تعجب خیز بات، یعنی رحمٰن کا بیٹا کہنا ایسا برا کلمہ ہے جس کے کہنے ہے شور کی جائے اجس پرلوگ بہت تعجب کریں۔

''حد آ'' کامعنی ہے دیوارگرنے کی آواز، تسخس اور هدا دونوں کامعنی گرنا ہے اس آیت کامعنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے کا قول کرنا اللہ تعالیٰ کو سخت غضب میں لانے والی بات ہے اگر اللہ تعالیٰ علیم نہ ہوتا اور اس نے اپنے عذاب کومؤ خرنہ کیا اوتا تو اس بات کے سبب وہ ایساعذاب بھیجنا کہ آسان بھٹ جاتا، زمین شق ہوجاتی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہوجاتے۔

كمانبول في رحمن كے ليے اولا دكا دعوىٰ كيا الى آخرالا يات مافظ ابن كثير في اس كي تغيير ميں لكھا:

امام ابن ابی حاتم نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ اہل شام میں سے ایک شخص نے مبحد منیٰ میں مجھ سے بیان کیا کھے بیر حدیث پینچی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو بیدا کیا اور زمین میں درختوں کو بیدا کیا تو بنوآ دم جس درخت کے پاس بھی اتے تصفق اس سے کوئی فائدہ اٹھاتے تھے اور وہ ای طرح زمین اور درختوں سے فائدے اٹھاتے رہے جی کہ بنوآ دم میں کے بعض فاجروں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی اولا دہے، اس کلمہ کوئن کر زمین کا پنے گی اور درختوں میں کانے پیدا ہو گئے۔ کعب

ا ما احمد نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابومویٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اذبت

marfat.com

بالقرآر

رمن کے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ کی کو بیٹا بنائے یعنی اللہ کی عظمت اور جلال کے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ کی کو اپنا بیخ بنائے کیونکہ تخلوق میں ہے کہ وہ کی کو بیٹا بنائے کیونکہ تخلوق اس کی مملوک اور اس کی غلام ہے اس لیے اس نے فرالم اس اس کا صافح کی اس کے اس نے فرالم اس کا صافح کی اس کے اس نے فرالم ہے ابور ان کو گئی اس کے اس کے اور ان کو گئی اللہ ہے اور ان کو گئی اس کے اس کے اور ان کو گئی اس کے اور ان کو بیدا کرتا رہے گا وہ ان سب کا اعاط کر لیا ہے اور ان کی بیدا کرتا رہے گا وہ ان سب کی تعداد کو جانتا ہے اور ہے جانتا ہے اور گئی جن کو پیدا کرتا رہے گا وہ ان سب کی تعداد کو جانتا ہے اور ہے جانتا ہے اور من بیل کے دن ان میں کئنے نے کر اور کتنے موخ جین، کتنے بیچ ہیں اور کتنے بڑے وہ ان کی زندگی کے تمام حالات اور واقعات اور مرز نے کے بعد ان کی بڑاء اور مزا سب کو تنقیل سے ہرا یک اس کے تمام حالات اور واقعات بیش ہوگا وہ پیش ہوگا وہ پیش ہوگا وہ ان کی اجازت کے بغیر اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے سوااس کوکوئی بناہ دینے والا نہیں ہوگا وہ ان کوئی مددگار نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے سوااس کوکوئی بناہ دینے والا نہیں ہوگا وہ عادل ہے کہی پر ایک ذرہ کے برابر ظلم نہیں کرتا اور دیم وکر کیا اور نہیں ہوگا۔ ان کوئی مددگار نہیں ہوگا جن کا دامن شرک ہے آلودہ نہیں ہوگا۔ وہ اللہ ہوں کے نوٹر اس کے تو راکس کی اس ختی ہوگار ہوں کے دوں اس کر دیا ہے تا کہ آپ اس ہے متقین کو بنتارت وہی اور بھی ہیں ایان میں ہے کی کی آہ ہے سنتے ہیں : (مربح ۱۹۸۰ کوگول کو ہلاک کر چکے ہیں ، کیا آپ ان میں ہے کی کی آہے اس ختیج ہیں ، کیا آپ ان میں ہے کی کی کہالی والے یہ کی کی کہال

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب اللہ کسی بندہ سے محبت کرتا ہے تو جریل کوندا کر کے فرماتا ہے کہ بے شک اللہ فلال بندہ سے محبت کرتا ہے سوتم اس سے محبت رکھو، پس جبریل اس سے محبت کرتا ہے، پھر جبریل آسان والوں میں ندا کرتا ہے کہ اللہ فلال بندہ سے محبت کرتا ہے سوتم اس سے محبت رکھو، تو اس بندہ سے آسان والے محبت رکھتے ہیں۔ پھر زمین والوں کے لیے اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔

(صحح ابخاری رقم الحدیث: ۲۰۴۰،صحح مسلم رقم الحدیث: ۲۶۳۷،سنن التر ندی رقم الحدیث: ۳۱۷۱،مؤطا امام ما لک رقم الحدیث: ۲۰۰۷، مسنع الطیالی رقم الحدیث: ۲۳۳۷،مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث:۱۹۶۷،مسنداحدج ۲ص ۲۶۷،صحح ابن حبان رقم الحدیث:۳۶۳،صلیعة الاولیاء ج ۳۳ ۲۵۸،الاساء والصفات: ج۲ص۲۶۰،المسند الجامع رقم الحدیث:۱۳۱۳۲)

حضرت ابن عباس منی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: کہ الله تعالیٰ نے صالحین اور ملائکہ مقربین کے دلوں میں مومن کی الفت، ملاحت اور محبت پیدا کر دی ہے۔

( نوادرالاصول ج ۴ ص ۸ مطبوعه دارالجیل بیروت ۱۴۱۲ 🕳

انبیاء علیم السلام، صحابہ کرام، اہل بیت عظام اوراولیاء کرام کی محبت اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دی ہے حضرت علی جوری، حضرت غوث اعظم، حضرت معین الدین چشتی اور حضرت مجد دالف ثانی رحمہم اللہ ان سب اور دیگر اولیاء کرا

marfat.com

تبيان القرآن

جلدمفتم

کی محبت اللہ تعالی نے لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دی ہے اور ہم ان کی ولایت کولوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ہے بیچانے میں اور ان کی ولایت کومسلمانوں کی شہادت ہے بیچانے ہیں۔ • دکو'' کامعنی

، مریم: 92 میں فرمایا: ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے بعنی ہم نے اس قرآن کو آپ کی عربی ازبان میں نازل کیا ہے اور اس میں غور وفکر کرنے والوں کے لیے اس کی فہم کو آسان کر دیا ہے۔

اس آیت میں جھڑالو کے لیے ''لد' کالفظ ہے۔ابو مبیدہ نے کہا''الالد' وہ خض ہے جوجی و قبول نہیں کرتا اور باطل کا وعلی کرتا ہے، حسن نے کہا''لد' وہ خض ہے جوجی سننے سے بہرا ہو، حضرت ابن عباس نئی اند منبائے فرمایا جو خت جھڑا کرتا ہے۔ مو ڈرانے کے لیے جھڑالو کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے کیونکہ جو خص معانداور جھڑالونہ ہواس کو سجمانا آسان ہے۔ ''رکز'' کا معنی

۔ مریم: ۹۸ میں فرمایا: ہم اس سے پہلے متنی صدیوں کاوگوں کو بلاک کریچئے بیں یعنی او کوں کے کتنے کروہوں کو اس آیت سے اہل مکہ کوڈرانے کا قصد کیا گیا ہے۔

پھر فرمایا: کیا آپ ان میں ہے کسی کود کھتے ہیں یا کسی کی آواز ہنتے ہیں؟ اس آیت میں'' رکز'' کا غظ ہے، حضرت ابن عباس نے فرمایا اس کامعنی آواز ہے۔ ابومبیدو نے کہا جو آواز یا حرکت تبھے نہ آئے اس و'' رکز'' کہتے ہیں۔ پہت اور منفی آواز کو بھی'' رکز'' کہتے ہیں اور مدفون مال کور کاز کہتے ہیں۔

اختتامي كلمات اوردعا

الحمد لله على احسانه آئ ه محرم الحرام ٢٢١ الله الله الله الله الله المحمد الله على احسانه آئ ه محرم الحرام ٢٢١ الله العلمين الد المحمد المرتون أله الله العلمين الد المحمد المرتون أله الله العلمين الد المحمد المرتون أله الله العلمين الد العلمين المحمد المرتون أله المحمد المرتون أله المحمد المرتون أله علا فرمائي ك السائع علا فرمائي ك السائع الله العلمين المحمد المحمد الموتون المرتون أله المحمد المرتون أله المحمد المحمد المرتون المحمد المحمد

میں کیا ہوں اور میرا کام کیا ہے! آپ محض اپنے نفل ہے میہ بی مغفرت کر دیں میرے کئی ہوں کو بخش دیں میرے آتا وراپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطافر مائیں۔ دنیا کے مصائب، قیر اور دوزن کے مذاب ہے محفوظ اور مامون

marfat.com

إذ القرآر

ر کیں۔ میری اس کتاب کے کمپوزر، اس کے سطح ، اس کے ناٹر اوراس کتاب کے پڑھنے والوں کی مغفرت فرما نمیں۔ میر ہے والدین ، میرے اسا تذہ ، میرے احباب ، میرے قرابت دار اور جملہ سلمین کو بخش دیں۔ اے میرے رب قیامت کے دل مجھے شرمندہ نہ کرنا ، میری عزت رکھنا مجھے سرخروا ٹھانا اور علماء صالحین ، مغسرین ، محدثین اور نقراء مجتزین کے زمرہ جس میراحشر کرنا اور جنت الفردوس عطا کرنا اور مجھے اپنی رضا ہے نوازنا !

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم الانبياء و المرسلين قائد الغرالمحجلين شفيع المذنبين و على اصحابه الكاملين و الطاهرات امهات المؤمين و على علماء ملته واولياء امته والمسلمين اجمعين.

marfat.com

المورة طلة (٢٠)

marfat.com

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلي ونسلم على رسوله الكريم

# سورة ظر

سورة كانام اوروجه تسميه

اس سورت کا نام طٰ ہے کیونکہ اس سورت کا پہلاکلمہ طٰ ہے۔جیبا کہ سورۃ ص اورق ہیں ان سورتوں کا پہلاکلہ بھی ص اور ق ق ہے۔ طٰ کے معنی میں کئی اقوال ہیں ایک قول میہ ہے کہ بیاللہ تعالیٰ کا اسم ہے۔ ایک قول میہ ہے کہ اس کا معنی ہے ا اورایک قول میہ ہے کہ بیدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم ہے اور اس آیت میں آپ کوندا فرمائی ہے کہ اے طٰہ'۔

(البحرالحيط عص ٩٠٣٠ روح المعاني جز ١١ص ١١٢ تغير منيرج ١١ص ١١٨)

اس سورت کا نام سورہ مللہ رکھنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تکریم کو ظاہر کرنا ہے اور کفار کی طعن اور تشنیع آمیز باتوں ہے آپ کو تسلی دیتا ہے۔

مقاتل نے کہا جب ابوجہل ولید بن مغیرہ نظر بن حارث اور مطعم بن عدی نے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کولمی لمبی نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھاتو کہا کہ جب ہے آپ نے اپ آباء واجداد کے دین کوچھوڑا ہے آپ بہت بختی اور مصیبت میں جتلا ہو گئے جین تو اللہ تعالی نے یہ سورت نازل فرمائی اوراس کی پیٹائی پرید کھوا دیا: اے طلا ہم نے آپ پرید قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ کوختی اور مشقت میں جتلا کریں۔ طلع ۵ صاً آنٹز لنک علینک السفٹر (اُن لِیَشْفی ۵ (طاند) سورہ مرجم اور سورہ طلا کی با جمی مناسبت

اس سورت کی اس سے پہلی سورت مریم کے ساتھ حسب ذیل وجوہ سے مناسبت ہے:

- (۱) سورہ مریم میں دس انبیاء علیہم السلام کا اجمال اور اختصار کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے 'حضرت ذکریا' حضرت کیی' حضرت عیسیٰ حضرت ابراہیم' حضرت الحق' حضرت ایعقوب' حضرت موی' حضرت ہارون' حضرت اساعیل اور حضرت اور اس سورت میں لینی سورہ ولیا میں سے بعض انبیاء علیہم السلام کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔
- (۲) سورہ مریم کے آخر میں فرمایا ہے کہ آسانی کے لیے قرآن مجید کوسیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں نازل فرمایا ہے اوراس سورت کے شروع میں بھی یہ مضمون ہے کہ ہم نے آپ کو مشقت میں ڈالنے کے لیے قرآن کو نازل نہیں کیا' یعنی

marfat.com

والقرآر

آپ کی آسانی کے لیے قر آن کریم کونازل فرمایا ہے۔ ۳) سورہ مریم کی انتا بھی قر آن مجید کے ذکر پر ہوتی ہےاورسورہ ملیا کی ابتدا بھی قر آ

(۳) سورہ مریم کی انتہا بھی قرآن مجید کے ذکر پر ہوتی ہے اور سورہ طٰہ کی ابتدا بھی قرآن مجید کے ذکر سے ہوتی ہے۔ سورہ طٰہ کا زمانہ نزول

ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر۵۴ (چون) ہے بیسورت سورہ مریم کے بعد اور سورہ واقعہ سے پہلے نازل ہوئی ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر۲ (میں) ہے۔

یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین مسلمانوں پر بہت مظالم ڈھارہے تھے اور بہت کم تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے تھے اور ابھی تک مسلمانوں نے حبثہ کی طرف ہجرت نہیں کی تھی اور نہ اس وقت تک مفرت عمراسلام لائے تھے۔ معنرت عمر بعثت نبوی کے پانچ سال بعداور حبشہ کی طرف ہجرت سے پہلے مسلمان ہوئے تھے۔

حضرت عمر رضى الله عنه كاقبول اسلام

امام عبدالما لك بن مشام المعافري التوفي ٣١٣ ه لكهت مين:

امام ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ مجھ تک جوخبر پنجی ہے اس کے مطابق حضرت عمر کے اسلام لانے کا واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت عمر کی بہن فاطمہ بنت الخطاب رضی اللّہ عنہا' حضرت سعید بن زید کے نکاح میں تھیں وہ اسلام لا چکی تھیں اوران کے شو ہرسعید بن زید بھی مسلمان ہو چکے تھے اور وہ دونوں اپنے اسلام کوحفرت عمر سے فی رکھتے تھے۔ بنوعدی کے ایک شخص تعیم بن عبدالله بھی مسلمان ہو چکے تھے اور وہ بھی اپنی قوم کے خوف سے اپنے اسلام کو مخفی رکھتے تھے'اور حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنة قرآن مجيد يرهاني كے ليے حضرت فاطمه بنت الخطاب كے گھر جايا كرتے تھے ايك دن حضرت عمر تكوار حمائل كيے ہوئے (العیاذ بالله) رسول الله صلی الله علیه وسلم اورآپ کے اصحاب کوتل کرنے کے ارادہ سے گھرسے نکلے اور حضرت عمر کو بیہ بتایا گیا تھا کہ وہ سب صفا پہاڑ کے پاس ایک گھر میں ہیں اور اس وقت مسلمان مردوں اورعورتوں کی تعداد جالیس کے قریب تھی اور اس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ آپ كے عم محتر م سيدنا حضرت حمزه بن عبدالمطلب وضرت ابو بكر صديق بن ابوقحافهٔ حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنهم اور دیگر مسلمان تھے جورسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں ہی مقیم تھے اور حبشہ نہیں گئے تھے۔ جب حضرت عمر سے نعیم بن عبداللّٰہ رضی اللّٰہ عنہ ملے تو ان سے بوچھا: اے عمر ایم کہاں جارہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا میں نے (سیدنا) محمد (صلی الله علیه وسلم) کا ارادہ کیا ہے جو دین بدلنے والے ہیں جنہوں نے قریش میں پھوٹ ڈال دی ہے اوران کے نوجوان اور کم عقل لڑکوں کو بہکایا ہے ان کے دین کی فدمت کی ہے اوران کے خداؤں کو برا کہا ہے سومیں ان کوش كروں گا۔حضرت نعيم رضي الله عنه نے كہا: اے عمر! تم دھوكے ميں مبتلا ہؤ كياتم سجھتے ہوكہ بنوعبد مناف تم كوز مين ير چلنے كے لیے چھوڑ دیں گے اورتم (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کوتل کر چکے ہوگے! تم اپنے گھر کی خبر کیوں نہیں لیتے! حضرت عمر نے کہا میرے گھر میں کیا ہوا ہے؟ حضرت نعیم نے کہا تمہارے بہنوئی اور تمہارے عم زادسعید بن زید اور تمہاری بہن فاطمہ بنت الخطاب خدا کی قتم وہ دونوں مسلمان ہو چکے ہیں اور وہ دونوں (سیرنا) محمد (صلی الله علیہ وسلم) کے دین کی پیروی کرتے ہیں تم سلے ان سے نمٹو' حضرت عمرا بنی بہن اور بہنوئی کا قصد کر کے واپس ہوئے' اس وقت ان کے بیاس حضرت خیاب بن ارت رضی اللّٰدعنہ تھے اوران کے پاس ایک صحیفہ تھا جس میں لکھا تھاطٰہ' وہ ان کو وہ صحیفہ پڑھار ہے تھے' جب ان دونوں نے حضرت عمر صنی الله عنه كي آ بث سي تو انهول في حضرت خباب كو كهر مين كهين جهيا ديا اور حضرت فاطمه بنت الخطاب في وصحيفه بهي جهيا ديا-حضرت عمر نے حضرت خباب کے قرآن پڑھانے کی آوازی لی تھی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو یو چھا یہ کیسی آواز تھی؟ ان

marfat.com

ونوں نے کہا ہم نے تو کوئی آواز نہیں ک حطرت عمر نے کہا کیوں نہیں افدا کی تم اجمے اطلاع مل چی ہے کہ تم دونوں (سیدنا) محمد (صلی الله علیه وسلم) کے دین کی بیروی کررہے ہو مجرانہوں نے اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید کے ایک محیر مارا ان کی بہن اپنے شو ہرکو بچانے کے لیے کھڑی ہوئی تو اس کو بھی مارا' اور ان کا سر بچاڑ دیا' جب انہوں نے بہت مارا تو ان کی بہن ور بہنوئی نے کہا ہاں ہم مسلمان ہو چکے ہیں ہم اللہ اوراس کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں اب جوتمہارے جی میں آئے کرو جب حضرت عمرنے اپنی بہن کا خون بہتے ہوئے دیکھا تو ان کواپنے مارنے برِندامت ہوئی اور وہ مارنے سے رک گئے اور اپنی مہن ہے کہاا چھا مجھے اپنا وہ محیفہ دکھاؤ جس کوتم ابھی پڑھ رہے تھے۔ میں بھی دیکھوں (سیدنا)محمر (صلی اللہ علیہ وسلم) کیا پیغام لے كرة ئے يں اور معزت عمر يڑھے كھے انسان تھے جب معزت عمر نے يہ كہا تو ان كى بهن نے كہا جميں خطرہ ہے كہتم اس محیفہ کی تو بین نہ کرو' حضرت نے کہاتم مجھ ہے مت ڈرواورا پے بتو ں کی قتم کھا کر کہا وہ اس محیفہ کو واپس کر دیں مے۔ (سنن وارفطنی رقم الحدیث: ۴۳۵ منن کبریٰ ج اص ۸۸) جب حفرت عمر نے پیر کہا تو ان کی بہن کوامید ہوئی کہ شاید وہ اسلام لے ا میں۔انہوں نے کہااے بھائی تم ناپاک ہواورمشرک ہواور قرآن مجید کو یا کشخص کے سوا کوئی نہیں جھوسکتا' حضرت عمر نے عسل کیا اوران کی بہن نے ان کو محیفہ دے دیا جس میں لکھا ہوا تھاطہ جب انہوں نے اس کی ابتدائی آیات بڑھیں تو انہوں نے کہا یکس قدر حسین اور عظیم کلام ہے۔ جب حضرت خباب نے حضرت عمر کا یہ قول سنا تو وہ اپنی چھپی ہوئی جگہ ہے باہر آ گئے اورانہوں نے کہااے عمرا الله کی قتم المجھے امید ہے کہ الله تعالی نے اپنے نبی کی دعاتیرے حق میں خصوصیت کے ساتھ قبول کرلی ہے کیونکہ میں نے آپ کو یوں دعا کرتے ہوئے ساہے کہ اے اللہ! اسلام کی ابوالحکم بن مشام سے تائید فر ما یا عمر بن الخطاب ے (سنن الترندی قم الحدیث:۳۱۸۱ الطبقات الکبریٰ ج ۳ص ۴۱۷ منداحمد ج ۲م ۹۵ میچ ابن حبان رقم الحدیث: ۸۸۸۱ السید رک ج ۳م ۸۳ دلائل المنوة ج ۲م ۲۱۵)اس وقت حضرت عمر نے کہااے خباب! (سیدنا) محمد (صلی الله علیه وسلم) کی طرف میری رہنمائی کرو تا کہ میں اسلام لاؤں' حضرت خباب نے کہا وہ پہاڑ صفا کے پاس ایک گھر میں ہیں اوران کے ساتھ ان کے اصحاب بھی ہیں' حضرت عمر نے اپنی تکوار لٹکائی اوررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی طرف چل پڑے اور جا کر ان کا درواز ہ کھنکھٹایا' جب انہوں نے دستک کی آ واز ٹی تو اصحاب میں ہے کسی نے اٹھ کر در داز ہ کی جھری میں سے جھا تک کر دیکھا اور گھبرا کر کہایا رسول الله صلی الله علیه وسلم' بیتو عمر ہے وہ تکوار لٹکائے ہوئے آیا ہے۔حضرت حمز ہ بن عبدالمطلب نے کہا اس کوآنے دو گروہ کسی نیکی کے ارادہ سے آیا تو ہم اس کوخوش آید بد کہیں گے اور اگر وہ کسی برائی کے ارادہ سے آیا ہے تو ہم اس کواس کی مکوار ہے قبل کردیں مے۔رسول اللہ علیہ و<sup>را</sup>م نے فر مایا: اس کوآنے کی اجازت دو' پھراس نے اجازت دے دی۔رسول اللہ ملی الله علیه وسلم اپنا تهبند سنجالتے ہوئے کھڑے ہوئے پھر حضرت عمر کو اپنی طرف زور سے کھینچا اور فر مایا اے عمر! تم کس لیے ئے ہو؟ پس الله کی شم! میں دیکھ رہا ہوں کہتم اس وقت تک بازنہیں آ وُ کے حتیٰ کہ اللہ تم پر کوئی بخت عذاب بھیج دے۔حضرت ار نے کہا میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں تا کہ میں اللہ پڑاس کے رسول پر اور اللہ کے پاس سے لائی ہوئی چیزوں پر ایمان وں میں کررسول الله صلی الله علیه وسلم نے به آواز بلند فرمایا الله اکبر حتیٰ که گھر میں موجود تمام اصحاب نے جان لیا کہ عمر اسلام

امام ابن ہشام لکھتے ہیں امام ابن اسحاق نے حضرت عمر کے اسلام لانے کا دوسرا واقعہ یہ بیان کیا ہے کہ حضرت عمر نے کہا ماسلام سے بہت دور تھا میں زمانہ جاہلیت میں شراب بیتیا تھا' ہماری ایک مجلس تھی جس میں ہمارے دوست احباب جمع ہوتے معلوم شراب چیتے تھے' میں ایک دن وہاں گیا تو مجھے وہاں پر کوئی نہیں ملا' میں نے سوچا کہ میں فلاں شراب فروخت کرنے

marfat.com

القرآر

والے کے پاس جاؤں تو اس سے شراب لے کر پیوں۔ میں اس کے پاس کیا تو مجھے دونہیں ملا کھر میں نے سو جا کہ میں کھید میں چلا جاؤں اوراس کے سات طواف کرلوں ' پھر میں مجد میں پہنچا تا کہ میں کعبہ کا طواف کروں۔ اجا مک میں نے دیکھا کہ وہاں رسول الله صلى الله عليه وسلم نماز بره رب بين جب آب نماز برهة توشام (بيت المقدس) كي طرف منه كرت ت اوركعبه كو ایے اور شام کے درمیان کر لیتے تھے اور جراسود اور رکن یمانی کے درمیان نماز پڑھتے تھے جب میں نے آپ کود مکما توسو جا کہ دیکھوں تو سہی بینماز میں کیا پڑھتے ہیں۔ میں آپ کے قریب ہو گیا (علامہ بیلی نے لکھا ہے کہ شریح بن عبید کی روایت میں ے اس وقت آپ سورہ الحاقہ پڑھ رہے تھے ) مجھے قر آن مجید کے الفاظ کی ترتیب سے بہت تعجب موامیں نے دل میں کہا خدا کی قتم پیضرور شاعر ہیں' تب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے بیآیت پڑھی انه لقول رسول کریم ⊙ و ما **هو بقول شاعر** قسلسلا ماتسؤمنسون ○ (الحاقه:۳۱-۴۰)" بے شک بیقر آن بزرگ رسول کا قول ہے ٥ بیکی شاعر کا قول نہیں ہے تم بہت کم یقین کرتے ہوں پھر میں نے سوچا کہ یہ کائن ہیں ان کومیرے دل کی بات کا پتا چل گیا ہے پھر آپ نے بیرآ یتیں پڑھیں والا بقول كاهن قليلاما تذكرون (تنزيل من رب العلمين (الاقتص-٣٢)" اورنه يكي كا اك قول ہے تم بہت کم نصیحت حاصل کررہے ہو 🔾 یہ تو رب العالمین کا نازل کردہ ہے 🔿 (پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر تک سورہ الحاقہ پڑھی) حضرت عمرنے کہا جب میں نے قرآن ساتو میرا دل زم ہو گیا میں آبدیدہ ہو گیا اور میرے دل میں اسلام داخل ہو گیا' میں اس جگہ پر کھڑار ہاحتیٰ کہ رسول الله صلی الله علیہ وسکم نماز پڑھ کرواپس چلے گئے اورا پنے مقررہ راستے سے گزرتے ہوئے اپنے گھر جانے لگئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے آپ کا بیچھا کیاحتیٰ کہ جب آپ دارعباس اور دار ازهر میں پہنچےتو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ميرى آ ہٹ س لى اور مجھے پہيان ليا۔رسول الله صلى الله عليه وسلم نے بير كمان كيا کہ میں نے آپ کوضرر پہنچانے کے لیے آپ کا پیچھا کیا ہے آپ نے یوچھااے ابن الخطاب اس وقت کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ برایمان لاؤں اوراس کے رسول براوراس برجواللہ کی طرف سے آیا ہے۔ رسول الله صلی الله عليه وسلم نے اللہ کی حمد کی اور فرمایا: اے عمر اب شک تنہیں اللہ نے ہدایت دے دی مجر آپ نے میرے سینہ پر ہاتھ مجھیرا اورمیرے کیے ثابت قدم رہنے کی دعا کی' پھر میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس سے چلا گیا اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم اینے گھرتشریف لے گئے۔امام ابن اسحاق نے کہااللہ ہی کوملم ہے کہ کون سا واقعہ درست ہے۔

(السيرة الله بيرخ اص ٣٨٥- ٣٨١) مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ هأنسان العيون ج ٢ص ١٢٦- ١٢٠ وارالكتب المعلميه بيروت ١٣١٨ هأنسان العيون ج ٢ص ١٢٦- ١٢٠ وارالكتب المعلميه بيروت ١٣١٨ هذ دلائل الله وقر ٢٥ص ١٣٨ الطبقات الكبرى ج ١٩ص ١٣١ الاستيعاب رقم : ١٨٩٩ اسد الغابه رقم : ٣٨٣٠ الاصابه رقم : ٣٤٥ مثل المعدى والرشاد ج٢ م ٣٧٣- • ٣٧ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٣ه هـ)

سورہ طہ کے مقاصد اور مسائل

سورہ کلہ کے مضامین حسب ذیل ہیں:

) ال سورت كے شروع ميں طاحروف مقطعہ ميں سے ہے اس سے سيدنا محمصلی الله عليہ وسلم کی رسالت كا ثبوت ہے كيونكہ ان حرف سے مركب ہے جن حروف سے تم اپنا كلام مركب كرتے ہو كيونكہ ان حرف سے مركب ہے جن حروف سے تم اپنا كلام مركب كرتے ہو اگر تمہارے نزديك بيالله كا كلام نہيں ہے تو تم بھی ان حروف سے كلام بنا كرلے آؤ اورا گرنہيں لاسكتے تو مان لو كہ بيالله كا اگر تمہارے نزديك بيالله كلام ہے جوسيدنا محمصلی الله عليه وسلم پر نازل ہوا ہے اور بير آپ كی نبوت اور رسالت كی دلیل ہے اور اس كے بعد بير بتا يا ہے كہ بير قرآن آپ پراس ليے نہيں نازل كيا گيا كه آپ كوكسى مشقت اور دشوارى ميں مبتلا كيا جائے اور نہ آپ كے ذمه بير

marfat.com

الکا کیا ہے کہ آپ ان کافروں کومسلمان کردیں آپ کا کام تو صرف ان کونسیحت کرنا اور اللہ تعالی کے احکام پہنچانا ہے 
سیقر آن آسان وزیمن کے خالق اور فرش وکری کے مالک کا فرمان ہے اس کوان تک پہنچاد بیخے اور بس ا ( اللہ: ۱۸۰۱ )

اللہ: ۹۸-۹ یس معفرت مولی علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے نازل فرمایا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح معفرت مولی کا سابقہ فرمون کی متکبر اور ضدی قوم سے تھا اور وہ بھی کا سابقہ فرمون کی متکبر اور ضدی قوم سے تھا اس طرح ہمارے نی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کا سابقہ کفار قریش سے تھا اور وہ بھی مہت متکبر اور ضدی متے سو ہدایت کے لیے جس تم کی آیات فار قریش پر بھی منطبق ہوں گی۔

حضرت موی علیہ السلام کے قصے میں جو خاص خاص باتیں بیان کی گئی ہیں وہ یہ ہیں: حضرت موی کا ہجرت کر کے معر سے مدین کی طرف سفر کرنا اور مدین سے واپس ہوتے ہوئے مقام طویٰ میں نبوت سے سرفراز کیا جانا۔ حضرت مویٰ کوعصا اور یہ بینا کے مجزات عطا کیا جانا ' حضرت مویٰ اور حضرت ہارون کوفرعون کے در بار میں تبلیغ کے لیے جانے کا حکم دینا ' حضرت مویٰ کے مجزات کے مقابلہ میں جادوگروں کا اپنے جادو سے معارضہ کرنا اورا پی فلست کوتسلیم کر کے حضرت مویٰ پر ایمان لانا ' فرعون کا این ایمان لانے والوں کوسولی پر چڑھانے کی دھمکی دینا ' حضرت مویٰ کا بنوا سرائیل کوساتھ لے کرمعر سے روانہ ہونا ' فرعون کا اتحاق بی والوں کوسولی پر چڑھانے کی دھمکی دینا ' حضرت مویٰ کا بنوا سرائیل کوساتھ لے کرمعر سے روانہ ہونا ' فرعون کا تعاقب کرنا' بنوا سرائیل کا نجات پانا اور فرعون کا غرق ہونا ' حضرت مویٰ کا طور پر تو رات لینے جانا اور بی اسرائیل کا سرائیل کا مور۔

طلا : ۱۱۳ میں قرآن مجید میں قصد موئی بیان کرنے کا فائدہ ہے جو قرآن مجید کے مضامین سے اعراض کرے اس کی مزاکا ذکر ہے۔ مزاکا ذکر ہے قیامت اور حشر کے ہولناک امور کا ذکر ہے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے نسیان سے محفوظ ہونے کا ذکر ہے۔ طلا : ۱۲۳ - ۱۱۵ میں حضرت آ دم علیہ السلام اور شیطان لعین کے قصہ کا ذکر ہے۔

ملا ۱۲۹۔ ۱۲۴ میں قرآن سے اعراض کرنے والوں کی دنیا اور آخرت میں سزا کا ذکر ہے۔ پچپلی امتوں پرعذاب بیمیخے کا بیان ہے تا کہ اس زمانہ کے مشرکین تقیحت حاصل کریں۔

طُلاٰ: ۱۳۵۔ ۱۳۰۰ میں نی سلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو کفار کی اذبوں پرمبر کرنے کی تلقین ہے اور یہ تھم ہے کہ اپ گر والوں کو بھی نماز پڑھنے کی تاکید کی جائے ، جو مشرکین فر مائٹی معجزات کے طالب تنے ان کار دہے اور یہ بیان ہے کہ اللہ تعالی رسولوں کو بھیجنے سے پہلے عذاب نازل نہیں فر ما تا اور یہ بتایا ہے کہ عنقر یب مشرکوں کو معلوم ہو جائے گا کہ راہ راست پرکون ہے۔
سورہ ولیا کے اس مختصر تعارف اور تمہید کے بعد اب ہم اس کا ترجمہ اور تغییر شروع کرتے ہیں۔اللہ تعالی سے دعاہے کہ وہ اس ترجمہ اور تغییر کے دوران مجمعے ہدایت اور صراط متنقیم پرقائم رکھے اور وہی بات کھوائے جو تن اور صواب ہو اور خطا اور ضلال

آمين يا رب العلمين بحرمة سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله و اصحابه اجمعين-

غلام رسول سعیدی غفرله ۱۳۲۹م الحرام ۱۳۲۲ه ۱۳۲۱ م

جلابفتم

marfat.com

المرآر

marfat.com



martat.com

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: طاھا ہم نے یہ قرآن آپ پراس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشعت میں پڑ جا کیں O( لا: ۱-۱۰) طلا الح کا شان نزول

المام عبدالرحن بن على بن محمد جوزى حنبلى متوفى ٥٩٧ ه لكست بين:

‹‹طٰهٰ'' کے شان زول میں حسب ذیل اقوال میں:

(۱) حضرت علی رضی الله عنه نے کہا: رسول الله صلی الله علیه وسلم نماز میں تھک جاتے تو مجھی ایک پیر پر وزن ڈالتے تو مجھی دوسرے پر'تو بیآیت نازل ہوئی۔

(۲) ضحاک نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرقر آن کریم نازل ہوا تو آپ نے اور آپ کے اصحاب نے نماز پڑھی اور بہت لمبا قیام کیا تو قریش نے کہا اللہ تعالیٰ نے (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو مشقت میں ڈالنے کے لیے ان پر قرآن نازل کیا ہے تو یہ آیت نازل ہوئی۔

(۳) مقاتل نے کہاابوجہل نضر بن حارث اور المطعم بن عدی نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے کہا آپ ہمارے دین کوترک کر کے مشقت اورمصیبت میں پڑگئے ہیں' توبیرآیت نازل ہوئی۔

(زادالمسير ج٥ص ٢٦٨ أسباب النزول للواحدي ص١٤١)

طٰ کےمعانی

طل كحسب ذيل معانى بين:

(۱) حضرت ابن عباس مس بقری سعید بن جبیر اور مجامد وغیرهم نے کہا اس کامعنی ہے اے آدمی!

(۲) حضرت ابن مسعود رضی الله عنه اورابوالعالیه نے کہا یہ الله تعالیٰ کے اساء میں سے ایک اسم ہے طاسے طیب اور طاہر کی طرف اشارہ ہے۔ طرف اشارہ ہے اور صاسے ہادی کی طرف اشارہ ہے۔

(m) ابوسلیمان ومشقی نے کہا: طاسے مراد ہے طابہ اور بیرسول الله صلی الله علیه وسلم کا مدینہ ہے اور هاسے مراد ہے مکہ۔

(م) تغلبی نے کہا طاسے مراد ہے اہل جنت کی طرب (خوشی) اور صاسے مراد ہے اہل دوزخ کی عوان (ذلت)۔

(۵) تظلبی کا دوسراقول ہے حساب جمل کے اعتبار سے طاکنو عدد ہیں ادرها کے پانچ عدد ہیں سویہ چودہ عدد ہوئے لیعنی چودھ پر کال ایس کے اعتبار سے طاکنو عدد ہیں ادرها کے باخ عدد ہیں سویہ چودھ عدد ہوئے لیعنی چودھویں کی رات کے چانداوراس کامعنی ہے: اے بدر کامل! ہم نے آپ پریہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں بڑیں۔

(٢) على بن ابى طلحه نے كہاطہ الله تعالى كا نام بادراس نے است نام كافتم كھائى ہے۔

(زادالمسير ج٥ص ١٤-٢١٩، مطبوعه كتب اسلامى بيروت كه١١٠٠)

علامه ابوعبدالله محمد بن احمد مالكي قرطبي متوفى ١٦٨ ه لكهتي بي:

ایک قول سے ہے کہ بیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام طر رکھا جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام محمد رکھا۔ (الجامع لا حکام القرآن جز ااص ۸۸ مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

بہم اس سے پہلے سورہ طلا کے مقدمہ میں بتا چکے ہیں کہ علامہ ابوالحیان اندلی علامہ آلوی اور ڈاکٹر وھبہ زحیلی نے بھی اس قول کا ذکر کیا ہے اور قاضی عیاض مالکی علامہ خفاجی اور ملاعلی قاری نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔اس کے علاوہ علامہ زبیدی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ (الثفاءج اص ۱۷۸) ہیروت نسیم الریاض وشرح الثفاءج ۲س ۳۸۹ اتحاف السادۃ المتقین ج مے ۱۹۲۷)

martat.com

#### رسول الله صلى الله عليه وسلم كاساء مباركه قامنى عياض بن موئى ماكل متونى ٥٣٣ ه لكيتي بن

حضرت جبیر بن مطعم رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: میرے پانچ اساء ہیں: میں محمر ہوں اوراحمہ ہوں اور میں ماحی ہوں میرے سبب سے الله تعالیٰ کغرکومٹا تا ہے اور میں حاشر ہوں الله تعالیٰ میرے قدموں پرحشر کرےگا اور میں عاقب (سب نبیوں کے بعد آنے والا) ہوں۔

(می ابخاری رقم الحدیث: ۳۵۳ میم مسلم رقم الحدیث: ۲۳۵۳ سنن التریزی رقم الحدیث: ۲۸۳۰ اسن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۱۵۹۰ الله تعالی نے اپنی کتاب میں آپ کا نام محمد اور احمد رکھا ہے آپ لوگوں میں سب سے زیادہ الله کی حمد کرنے والے ہیں اور آپ کی سب سے زیادہ حمد کی گئی ہے ہیں آپ احمد المحدودین اور احمد الحامدین ہیں۔ آپ نے یہ جوفر مایا ہے کہ میر ہی پانچ اساء ہیں اور بعض روایات میں ہے کہ میر ہی دی اساء ہیں اساء ہیں اور بعض روایات میں ہے کہ میر ہی دی اساء ہیں اور بعض روایات میں ہے کہ میر ہی دی اساء ہیں (دلائل المدہ قالی جمیم وقنیر ابن مردویہ) اور ان میں سے طہ اور بیمن بی ہیں اور بعض تفاسیر میں ہے کہ طہ کا معنی ہے یا طاہر یا ہادی اور بیمن کا معنی ہے یا سید اور دوسروں نے ذکر کیا ہے کہ میرے دی اساء ہیں پانچ اساء تو وہ ہیں جن کا ذکر پہلے کیا گیا ہے اور باتی پانچ اساء ہیں باخچ اساء ہیں اور میں مقفی ہوں نہیوں کے بعد آیا اور باتی پانچ اساء ہیں اور میں قتم ہوں اور میں مقفی ہوں نہیوں کے بعد آیا ہوں۔ اور میں قیم ہوں۔ قیم کے معنی ہیں الجامع الکام۔

اور نقاش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ میرے قرآن میں سات اساء ہیں:محمرُ احمرُ کیٹین طُلہ' مدرُ' مزمل اور عبداللہ۔

حضرت ابومویٰ اشعری رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے خود اپنے بیدا ساء بتائے: میں محمر اور احمر اور المقفی اور نبی التوبیۃ اور نبی الملحمۃ اور نبی رحمت ہوں۔ (صحیح سلم رقم الحدیث: ۳۳۵۵) میں کما

نی الملحمة میں میاشارہ ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کو قال اور سیف کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے۔

قرآن مجيد من نى صلى الله عليه وسلم كے به كثرت القاب بين: نور سراج منير منذر نذير المبشر البشير الثابد الشهيد الق المبين عاتم النبين الرؤف الرحيم الامين قدم صدق رحمة للعالمين نعمة الله العروة الوثقي الصراط المتقيم النجم الثاقب الكريم النبي الامئ واعى الى الله ـ

كتب سابقه اوراحاديث مباركه مين آپ كاساء حسب ذيل بين:
المصطفیٰ المجتبیٰ ابوالقاسمُ الحبيبُ رسول رب العلمين الشفيع المشفع المقعی الصلح الطاهرُ الصيمن الصادق المصدوق الهادی المصطفیٰ المجتبیٰ ابوالقاسمُ الحبیبُ رسول رب العلمین و الشفیع المشفع المتعبی الله خلیل الرحمٰن صاحب الحوض المورود والشفاعة والقام المحود مسيد ولد آدم سيد الد المراحب المراحب الراحب الراحب الراحب و النوب صاحب الماحب الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة صاحب التاج والمعراج واللواء والقضيب راكب البراق والناقة والنجيب صاحب المحجة السلطان الخاتم العلامة والبرهان صاحب المراحب ال

کتب مقد سہ میں آپ کے بعض اساء یہ ہیں: التوکل الخار مقیم النة 'المقدس' روح الی 'نجیل میں الفار قلیط کا یہی معنی ہے تعلب نے کہا فار قلیط کامعنی ہے جوحق اور باطل میں فرق کرے۔

كتب سابقه مين آپ كے بعض اساء يہ بين: ماذ ماذ اس كامعنى ہے طيب طيب مطايا الخاتم 'الحاتم 'اس كوكعب احبار نے

ان کیا ہے۔

marfat.com

جلدهفتم

صاحب القضيب كامعنى بصاحب لواراوراكر اوة كامعنى عصا اورالياج سعراد عمامد (النفاءج اص ١٨٠٧ كا مطبوع والرافكرييروت ١٣٦٥) فرآن مجید میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے اساء مبار کہ جوالله تعالی کے اساء حنی بھی ہیں (۱) الله تعالیٰ کااسم رؤف رحیم ہے اور اس آیت میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بھی رؤف رحیم فر مایا۔ وَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُ وُفُ رَحِيهُ (الوبة: ١٢٨) اوروه مومنول كماته رؤف رقيم بيل-(٢) الله تعالى كا نام الحق اورالمبين ہے اور رسول الله صلى الله عليه سلم كوالحق اور المبين فرمايا: مريد مروم و مرو یباں تک کہ ان کے پاس حق اورصاف صاف سنانے والا (الزخرف:٢٩) رسول آگيا۔ اورآ ب كانام النذير المبين ركها: آپ کہتے ب شک میں ہی الندر المہین (صاف صاف وَ قُلُ إِنِّكُ آنَا النَّذِيثُو الْمُبِينُ (الجر:٨٩) ڈرائے والا ) ہوں۔ (٣) الله تعالى كاسم نور ہے بعنی خالق النور یا نور والا یا آسانوں اور زمینوں كومنوركر نے والا یا مومنوں كے دلوں كو مدايت سے منور کرنے والا' اوراس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نورفر مایا ہے: قَدُ جَاءَ كُنْم مِينَ اللَّهِ نُلُورٌ وَ كِتَابٌ بِ بِنُكَتْمِارِ عِينَ اللهُ وَلِم فَ عَادِراً مَّ يا مركاب م وهي (المائدة: ١٥) (4) الله تعالیٰ کے اساء میں سے شہید ہے اس کامعنی عالم ہے یاوہ قیامت کے دن اپنے بندوں پر شاہر ہوگا' اور رسول الله صلی الله عليه وسلم كوجهي شامدا ورشهبيد فرمايا: بے شک ہم نے آپ کوشاہد بنا کر بھیجا۔ اِنَّا آرُسَلُنْکَ شَاهِدًا (الاحزاب:۵۰) اوررسول تمہارے حق میں شہید ( گواہ) ہوں گے۔ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (البقره:۱۳۳) (۵) الله تعالیٰ کے اساء میں سے کریم ہے اس کامعنی ہے بہت خیر والا بہت معاف کرنے والا اور الله تعالیٰ نے رسول الله صلی الله عليه وسلم كوبھى كريم فرمايا ہے: بے شک بدرسول کریم کا قول ہے۔ إنسَّهُ لَقَولُ رَسُولِ كَرِيْمِ (الحاد: ٢٩) ایک تفسیریہ ہے کہاس سے مرادر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اورایک قول بیہ ہے کہاس سے مراد حضرت جبریل ہیں۔ (٢) الله تعالى كاساء ميس عظيم إورسول الله صلى الله عليه وسلم كوجهي عظيم فرمايا: بيشكآب بهت عظيم اخلاق يربي-إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (القَلمِ ٣) (2) الله تعالى كاسم خبير باوراس أيت ميس رسول الله صلى الله عليه وسلم كوجهي خبير فرمايا ب: ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ الرَّحْمٰنُ فَسْئَلُ پُرِمْن عَرْش پِرجلوه فرما ہوا' (اے مخاطب!) تو کمی خبر بِهِ خَيِيرًا (الفرقان:٥٩) ر کھنے والے سے یو چھ لے۔ قاضی ابو بکر بن العلاء نے کہااس آیت میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے غیر کوسوال کرنے کا حکم دیا ہے اور خبیر سے مراد

martat.com

آپ کا ذات کرای ہے۔

(٨) اورالله تعالى كاساء من سے القوى اور ذى قوق جاور رسول الله صلى الله عليه وسلم كو بھى الله تعالى نے ذى قوق فر مايا ہے: انت القول رسول كريم وذى قُوَّة بي سرسول كريم كا قول ٥٥ جوع ش والے كن ديك قوت

عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ (الْكورِ:١٥-١٩) والابلندم تبه كاب

ایک تغیریہ ہے کہاں آیت میں رسول کریم سے مراد حضرت جریل میں اور ایک تغیریہ ہے کہ اس سے مراد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم بين \_

(9) الله تعالی کا ایک اسم ولی ہے اور اس نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بھی ولی فریایا ہے: إِنْكُمَا وَلِيْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ (الماء، دد)

اس کے سوا اور بچھ خبیں کہ تمہارا ولی اللہ ہے اوراس کا رسول

(١٠) طُل كَ تغيير من كها كيا جاس كامعنى ب ياطاهر يا بادى اوراس سے مراد نبى صلى الله عليه وسلم بين اورا يك تغيير بيه ب كه اس ہےمراداللہ تعالیٰ ہے۔

(۱۱) الله تعالی کے اساء میں سے طلہ اوریسین ہیں اوریہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اساء ہیں۔

(الثفاء ن اص ۱۸۷- ۱۸۱ ملخصاً مطبوعه دارالفكر بيروت ۱۳۱۵ هـ)

**جواساء الله تعالیٰ کے بیں اوروہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے بھی اساء بیں ان میں صرف ظاہری اور صوری طور پر** اشتراک ہےاورمعنی کے اعتبار سے ان میں زمین اور آسان سے زیادہ فرق ہے ٔ مثلاً رحیم اللہ تعالیٰ کا بھی اسم ہے اوررسول اللہ صلی الله علیه وسلم کامجھی اسم ہے کیکن اللہ تعالی از خود رحیم ہے اور رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تعالیٰ کے بنانے ہے رحیم ہیں ' الله تعالی از لی اورابدی رحیم ہے اور آپ حادث اور فانی رحیم ہیں' الله تعالیٰ کی رحمت کے آٹار غیر متنا ہی ہیں اور آپ کی رحمت کے آٹار متناہی ہیں اس کے علاوہ اور بہت وجوہ سے فرق ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لیس کے مثلہ مشی (الفوریٰ ۱۱۱) کوئی چیز اس

رسول التُدصلي التُدعليه وسلم كے اساء كي تعداد

علامه ابو بكر محمد بن عبدالله وابن العربي مالكي متوفى ٥٣٣ ه لكهت بين:

الله تعالیٰ نے نبی صلی الله علیه وسلم کے متعدد اساء رکھے اور جب کوئی چیز بہت عظیم ہوتی ہے تو اس کے اساء بھی بہت وتے ہیں۔ بعض صوفیاء نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہزاراسم ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ایک ہزاراسم ہیں' رہے الله تعالی کے اساءتو ایک ہزار کاعددان کے لیے بہت کم ہے کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کے اساء کھنے کے لیے تمام سمندر بھی سیاہی بن الله الله ال جيسے سات اور سمندر بھی سيابى بن جائيں تب بھى الله تعالىٰ كےكل اساء نبيس لكھے جاسكتے أور ب نبي صلى الله لیہ وسلم کے اساءتو یہ وہی ہیں جواحادیث معتبرہ میں صریح اسم کے ساتھ وارد ہو چکے ہیں اوروہ تمام اساء میں نے محفوظ کر لیے اوراس وقت ان میں ہے سرسٹھ (٦٤) اسم متحضر ہیں اور وہ یہ ہیں۔

(1) الرسول (٢) المرسل (٣) النبي (٣) الامي (٥) الشهيد (٦) المصدق (٤) النور (٨) أمسلم (٩) البشير (١٠) المبشر ا) الندير (١٢) المنذر (١٣) المبين (١٨) الامين (١٥) العبد (١٦) الداعي (١٤) السراج (١٨) المنير (١٩) ١١ .م

۲) الذاكر (۲۱) المذكر (۲۲) الهادي (۲۳) الشاهد (۲۳) المهاجر (۲۵) العامل (۲۷) المبارك (۲۷) الرحمت (۲۸) الا مر

martat.com

(۲۹) النامي (۳۰) الطيب (۳۱) الكريم (۳۲) أمحلل (۳۳) الحريم (۳۳) الواضع (۳۵) الرافع (۳۷) المجيم (**۳۷) خاتم** النبين (٣٨) ثاني اثنين (٣٨) منصور (٢٠٠) أذُن (٣١) خير (٢٣) مصطفي (٣٣) المن (٣٣) مامون (٣٥) كامم (۲۶) نتيب (۲۲) المزمل (۲۸) المدرثر (۲۹) العلى (۵۰) الحكيم (۵۱) المومن (۵۲) الرؤف (۵۳) الرحيم (۵۳) المساحب (۵۵) لشفيع (۵۲) المشفع (۵۷) التوكل (۵۸) محمر (۵۹) احمد (۲۰) الماحي (۱۲) الماغي (۲۲) المتعلى (۲۳) العاقب (۱۲) نبی التوبة (۲۵) نبی الرحمته (۲۲) نبی اللحمة (۲۷) عبدالله ان کے علاوہ آپ کے اور بھی اسام ہیں۔

(عارضة الاحوذي ج٠١٥ ٢١٢-٢١١ مطبوعه دارالكتب المعلميه بيروت ١٣٦٨ ٥)

رسول الله صلى الله عليه وسلم كے اساء كے معانى

علامه ابن العربي نے ان تمام اساء کے معنی بھی بیان کیے ہیں جو حسب ذیل ہیں:

رسول وہ ہے جس کی خبر بے در بے اللہ کی طرف ہے آئے 'اور وہی مرسل ہے اور وہ اس کا تقاضانہیں کرتا کہ اس کی خبر یے دریے آئے' وہ جھیجنے والے کی بات سنتا ہے اوراس کی تبلیغ کرتا ہے جبیبا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبلیغ كرتے تھے۔ نبی صلى الله عليه وسلم نے اپنے اصحاب سے فر مایا تم سنتے ہواورتم سے سنا جائے گا اور جس نے تم سے سنا ہے اس سے بھی سنا جائے گا۔ نبی کے لفظ میں اگر ہمزہ ہوتو یہ نبا سے بنا ہے اوراس کامعنی خبر دینا ہے اور اگر اس میں ہمزہ نہ ہوتو نبوق سے بنا ہے اس کامعنی زمین کی بلند جگہ ہے اورآ پ صلی الله علیہ وسلم الله کی خبر دینے والے ہیں اوراس کے نزویک بلند مرتبہ والے ہیں سوآ پ میں دووصف اور دوشرف جمع ہو گئے۔

امی کے معنی میں کئی اقوال ہیں' سب سے سیح قول یہ ہے کہ ای وہ خفس ہے جو نہ پڑھتا ہونہ لکھتا ہواس کیفیت پر ہوجس

طرح اینی ماں کیطن سے نکلاتھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

الله نے تم کوتمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں تكالا كتم بچهام بين ركھتے تھے۔ وَاللَّهُ ٱخْرَجَكُمْ مِينَ الطُونِ ٱمَّهَا يَكُمُ لا تَعَلَّمُونَ شَيْئًا (الخل: ٤٨)

بهرتم كوجوحا بإعلم عطا فرمايا \_

اورآپ شهیدین کیونکهآپ د نیااورآخرت مین مخلوق کی شهادت دیں گے الله تعالی فرماتا ہے:

ہم نے تم کو بہترین امت بنایا تا کہتم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ

وَكَذَٰلِكَ جَعَلُنْكُمُ أُمَّةً وَّسَطَّا

اوررسول تم برگواه موجائيں۔

لِتَكُونُوا شُهَداءً عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ

عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (القره:١٣٣)

اورآپاس وجہ سے بھی شہید ہیں کہ عجزہ آپ کے صدق کی شہادت دیتا ہے۔

آپمصدق ہیں کونکہ آپ اینے سے پہلے تمام نبیوں کی تصدیق کرتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا:

بے شک جریل نے آپ پراللہ کا کلام نازل کیا ہے جواس

فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا

چزی تقدیق کرنے والا ہے جوان کے پاس ہے۔

لِّهَا بَيْنَ يَدُيْهِ (القره: ٩٤)

آپ نور بین کیونکہ لوگ کفر اور جہالت کے اندھیرول میں تھے تو آپ نے لوگوں کے دلول کو ایمان اور علم سے روثن

كرديا\_الله تعالى فرماتا ب:

martat.com

1---- YM: Y+ 25 rr0 فَدْجَاءً كُمْ مِنَ اللَّهِ مُورٌ وَكِتَابُ مِينَ عَلَيْهِ عَلَى آكيا تهادے ياس الله كى طرف عنور اور (المائده:١٥) كتاب مين\_ آپمسلم بین کونکهآپسب سے پہلےمسلم بین اللہ تعالی نے آپ سے فر مایا: وانا اول المسلمين (الانعام:١٦٣) اورآپ سب سے پہلے ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرنے والے بیں اورآپ جہل اور معاصی سے سلامتی میں ہیں۔ آب بشير بين كيونكه آپ نے محلوق كوان كى اطاعت بر ثواب كى خبر دى اوران كى نافر مانى برسزا كى خبر دى۔اللہ تعالى فرماتا فَبَيْسُرُ هُمُ مِعَذَابِ اللَّهِ (آل مران:٢١) پس آیان کودر دناک عذاب کی خر دے د<u>یجئے۔</u> ای طرح مبشر کا معنی ہے اور آپ نذیر اور منذر ہیں کیونکہ آپ ان چیزوں کی خبردیتے ہیں جن ہے لوگ ڈریں اورعذاب كودوركرنے والے كام كريں۔ آب مبین ہیں کونکہ آپ نے اپنے رب کی وحی اور دین کو بیان کیا اور آیات اور مجزات کو ظاہر فر مایا۔ آ پ امین ہیں کیونکہ آ پ نے ان سب چیزوں کی حفاظت کی جن کی آ پ کی طرف وجی کی گئی تھی' اوران کی حفاظت کی جنہوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا۔ آب سید ہیں کیونکہ جواللہ کے لیے عبادت کرے اور تواضع کرے اللہ اس کوسر بلند کرتا ہے سوآپ نے فرمایا: میں تمام اولاد آ دم کاسردار ہوں اور مجھے اس پر فخرنبیں اور میں مخلوق کواللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جوحق ہے۔ آ پ مرائ بی یعن نور بین آ پ کے سبب سے خلوق رشد اور ہدایت کودیکھتی ہے اور آ پ منیر بیں۔ آپام میں کیونکہ مخلوق آپ کی اقتداء کرتی ہے اور آپ کے اقوال اور افعال کی پیروی کرتی ہے۔ آپ ذکر ہیں کیونکہ آپ فی نفسہ شریف ہیں اور دوسروں کوشرف دینے والے ہیں' آپ میں ذکر اور سلامتی کی تمام وجوہ جمع بی آپ مذکر بیں کونکہ آپ کے ہاتھوں پر اللہ تعالی ذکر کو پیدا کرتا ہے اللہ تعالی نے فر مایا: فَلَدِي النَّمَا أَنْتَ مُذَكِرُ 0 لَسْتَ عَلَيْهِمُ وَاللَّهِمُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ وَاللَّهِمُ اللَّهِمُ بمصيطر ٥(الغافية:٢٢-٢١) آب ان پر جرکزنے والے نہیں ہیں۔ مچراللہ تعالی نے آپ کو جرکرنے پر قدرت عطاکی آپ کوسلطنت دی اور آپ کے دین کوروئے زمین پر غالب کر دیا۔ آپ ہادی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان سے خیراورشر کے دونوں رائے واضح کر دیئے۔ آ پ مہاجر ہیں کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیز وں سے ہجرت کی (ان کوترک کر دیا)اوراللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت کی وجہ سے مخلوق کو چھوڑ دیا اوراس کی اطاعت کی محبت میں ان سے الگ ہو گئے' یعنی ان سے شدید تعلق نہ رکھا۔ آپ مبارک ہیں کونکہ آپ کی وجہ سے تواب زیادہ ہوتا ہے اور آپ کے اصحاب کے اعمال کے نضائل زیادہ ہوتے ہیں اورآپ کی امت کامر تبددوسری امتول پر زیادہ ہے۔ آب رحت بن كونكه الله تعالى فرمايا ب: وَمَا اَرْسَلْنَاكَ الْآرَحْمَةُ لِلْعُلَيْنَ ٥

ہم نے آپ کوتمام جہانوں کے لیے صرف رحت بنا کر بھیجا

(الأنبياء: ١٠٤)

martat.com

القرآن

الله تعالی نے آپ کی وجہ سے مخلوق پر دنیا میں بیر حت کی کہ ان کوعذاب نبیس ہوگا اور آپ کی وجہ سے آخرت میں بیر رحمت ہوگی کہ ان کا جلد حساب ہوگا اور ان کا ثواب دگنا ہوگا' الله تعالیٰ نے فر مایا ہے: وَمَسَا كَانَ اللّٰهِ مُرِائِعَذَ بَهُمْ وَ اَنْتَ فِيهِمْ اللهِ تعالیٰ کی بیٹان نبیس کہ وہ آپ کے ہوتے ہوئے ان پر

(الانفال:٣٣) عذاب بصح

آ پآ مراورناھی ہیں حقیقت میں اللہ تعالی امر کرتا ہے اور نہی (منع) کرتا ہے اور آ پ اس کے امراور نہی کو پہنچاتے ہیں یااس کی اجازت سے امراور نہی کرتے ہیں۔
یااس کی اجازت سے امراور نہی کرتے ہیں۔ بعض چیزوں کا حکم دیتے ہیں اور بعض چیزوں سے منع فرماتے ہیں۔
آ پ طیب ہیں' آ پ سے بڑھ کر کوئی پاکیزہ نہیں ہے آ پ کا دل زنگ کی آلودگی سے پاک اور صاف ہے' آ پ کے اقوال قول کے خبث سے پاک اور صاف ہیں اور آ پ کا ہر فعل اقوال قول کے خبث سے پاک اور صاف ہیں اور آ پ کا ہر فعل

اطاعت اورعبادت ہے۔

آپ رہم ہیں' نیونکہ مخلوق میں آپ سب سے بڑھ کرمعاف کرنے والے اورعطا کرنے والے ہیں۔
آپ محلل اور محرم ہیں کیونکہ آپ پاک چیز وں کو طال کرتے ہیں اور نا پاک چیز وں کو حرام کرتے ہیں۔
آپ واضع ہیں کیونکہ آپ ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھتے ہیں' نیکوں کو سر بلند کرتے ہیں بروں کو سرگلوں کرتے ہیں۔
آپ خاتم انبیین ہیں کیونکہ آپ تمام نبیوں کے آخر ہیں اور یہ کنا ہے ہے کیونکہ خاتم کا معنی مہر ہے اور کی چیز کے آخر میں مہر لگا دی جاتی ہے کہ آپ کی شریعت اور آپ کی نضیلت مہر لگا دی جاتی ہیں ) آپ کی شریعت اور آپ کی نضیلت قیامت تک باقی رہے گی۔

میا سے معابان رہےں۔ آپ ٹانی اثنین ہیں کیونکہ آپ اللہ کی خبر کے ساتھ مقتر ن ہیں۔ آپ منصور ہیں کیونکہ اللہ کی طرف سے آپ کی مدد کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کے تمام رسول منصور ہیں' اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

۔ اور بے شک اپنے ان بندوں کے لیے جو رسول ہیں ہمارا وعدہ پہلے ہی صادر ہو چکا ہے ⊙یقیناً ان ہی کی مدد کی جائے گی⊙

وَ لَقَدُ سَبَقَتُ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ۞ إِنَّهُ مُ لَهُ مُ الْمَنْصُورُونَ ۞ (الطفت:١٤٢-١٤١)

آپ اُدُن خیر (خیر کے کان) ہیں کیونکہ آپ ای بات کوغور سے سنتے ہیں جوخیر ہو۔

آپ مصطفیٰ ہیں کیونکہ آپ تمام مخلوق میں سے چنے ہوئے اور پبندیدہ ہیں جیسا کہ حضرت واثلہ بن الاسقع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بے شک اللہ نے ابراہیم کی اولا دمیں سے اساعیل کو چن لیا اور اساعیل کی اولا دمیں سے بنو ہاشم کو چن لیا اور بنو ہاشم میں سے جھھ کی اولا دمیں سے بنو ہاشم کو چن لیا اور بنو ہاشم میں سے جھھ کو چن لیا اور بنو ہاشم میں اسے جھھ کو چن لیا در بنو ہاشم میں اور بنو ہاشم میں سے جھھکو چن لیا۔ (سنن التر مذی رقم الحدیث: ۳۲۷۹)

آپامین ہیں کیونکہ آپ نے معانی کی چاہوں کی قیامت تک کے لیے حفاظت کی ہے'اور آپ مامون ہیں کیونکہ آپ سے شرکا خطرہ نہیں ہے۔ آپ قاسم ہیں کیونکہ آپ زکو ق'خس اور دیگر اموال سے مسلمانوں کے حقوق کونقسیم کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں (صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۱۵ می الحدیث: ۱۵۰۵)
آپ نقیب ہیں کیونکہ آپ کے تمام صحابہ پر انصار کا فخر ہے' آپ نے ان کے متعلق فرمایا میں ان کا نقیب ہوں' کیونکہ ہر وہ جماعت جس کا کوئی نقیب ہوتا ہے وہ اس کے معاملات کا ولی اور سرپرست ہوتا ہے اور اس کی خبروں کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی منتشر چیزوں کو جمع کرتا ہے' اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کوشرف عطا فرمانے کے لیے ان کو یہ عزت دی۔ اس کی منتشر چیزوں کو جمع کرتا ہے' اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کوشرف عطا فرمانے کے لیے ان کو یہ عزت دی۔

marfat.com

آپ مرسل (سین پرزیر) ہیں کونکہ آپ نے اطراف عالم میں اپنے نمائندے بیجے تا کہ دو آپ کے دین کی تبلیخ

آپ علی بین کونکہ آپ شرف مقام مرتبہ اور اپنے دعاوی پر دلائل کے لیاظ سے تمام کلوق پر بلند ہیں۔
آپ علیم بین کونکہ آپ نے اپنے رب کی طرف سے توانین بنائے اور ان کے تقاضوں پر کمل کیا۔
آپ مومن (میم پرزیر) ہیں یعنی مصدق ہیں آپ کے رب نے آپ کے اتوال اور افعال کی تقدیق کی ہے۔
آپ الرؤف الرجیم ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے آپ کولوگوں پر شفقت کرنے والا بنایا ہے' آپ نے فرمایا: ہرنی کی ایک دعا معبول ہوئی ہے۔ ہرنی نے اس دعا کو دنیا ہیں فرج کر لیا اور ش نے اپنی دعا کوقیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کرنے معبول ہوئی ہے۔ ہرنی نے اس دعا کو دنیا ہیں فرج کر لیا اور ش نے اپنی دعا کوقیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کرنے کے چیپا کر دکھا ہے۔ (میم مسلم قر الحدیث ۱۹۸۰) نیز آپ نے فرمایا استان این اجرقم الحدیث ۲۵۰۵ مندا ہم رقم الحدیث ۱۹۵۰ مندا ہم رقم الحدیث ۱۹۵۰ مندا ہم رقم الحدیث ۱۹۵۰ مندا ہم رقم الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث آپ کی اتباع کی اتباع کی ساتھ ہیں جو حسن معالم نکی کر امت مروت اور وفا داری ہیں آپ کی اتباع کر ہے۔

آ پ انتفتی المثفع ہیں کیونکہ آپ مخلوق کے حساب میں جلدی کریں گے اورعذاب کو دورکرنے میں ان کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی اور آپ کی بہت تعظیم اور تکریم کی جائے گی۔ آپ متوکل ہیں بیعنی آپ نے تمام معاملات کی جا بیاں اللہ تعالیٰ کوسونپ دی ہیں خواہ علم کا معاملہ ہو یاعمل کا ۔مقنی کامعنی

عاقب کی ش ہے۔

آپ نبی التوبہ ہیں کیونکہ آپ نے اپن امت کی زبانی توبہ تبول فر مالی اور ان کونل کرنے یا قید کرنے کا حکم نہیں دیا۔ آپ نبی الرحمتہ ہیں' اس کامعنی رحمت کی تغییر میں گزر کیا ہے۔

آپ نی الملحمة بی کیونکه آپ کوالله کے دشمنول کے ساتھ حرب اور جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

(عارضيةِ الاحوذي ج٠١٥ ١٣٠٣-٢١٢ مطبوعه دارالكتب العربية بيروت ١٣١٨ه )

رسول الله صلى الله عليه وسلم كاساء كم تعلق دير علاء كى تحقيقات

علامه ابوالعباس احد بن عمر مالكي قرطبي متوفى ١٥٧ ه لكصة بي:

قامنی ابوالفضل نے کتاب اللہ اورسنت رسول اللہ میں کتب قدیمہ اوراطلاقات ائمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وہلم کے بہ کرت اساء اور آپ کی صفات کا تتبع کیا ہے اور بیان کی کتاب الثفاء میں ذکور ہیں اورقاضی ابو بکر بن العربی نے احکام العراق میں آپ کے مرسٹھ (۱۷) اساء کا ذکر کیا جوان کو پڑھنا جاہے وہ اس کا مطالعہ کرے۔

(المعمم ج٢ص ١٣٩ واراين كثير بيروت ١٣١٤ فرح النواوي ج • اص • ١١٩ مطبوعة زار مصطفى مد كرمه)

علامه محربن محرز بيدي متوفى ١٢٠٥ ه لكية إن

بعض علماء نے سیدنارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اساء کی تعداد نانوے (۹۹) تک پہنچائی ہے جواللہ تعالیٰ کے اساء حنیٰ کی تعداد کے موافق ہے جو حدیث میں وارد ہے۔ قاضی عیاض نے کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے اساء حنیٰ میں سے تینتیس کی تعداد کے موافق ہے جو حدیث میں کو خاص کیا ہے ابن دحیہ نے المستوفی میں لکھا ہے کہ جب کتب متقدم ور آن مجید اللہ میں تنج اور تلاش کی گئی تو آپ کے اساء کی تعداد اللہ تعالیٰ کے تعداد اللہ تعالیٰ کے اساء کی تعداد اللہ تعالیٰ کے اللہ میں تنج اور تلاش کی گئی تو آپ کے اساء کی تعداد اللہ تعالیٰ کے اللہ میں تنج اور تلاش کی گئی تو آپ کے اساء کی تعداد اللہ تعالیٰ کے اللہ میں تنج اور تلاش کی گئی تو آپ کے اساء کی تعداد اللہ تعالیٰ کے اللہ میں تنج اور تلاش کی گئی تو آپ کے اساء کی تعداد اللہ تعالیٰ کے اللہ میں تنج اور تلاش کی گئی تو آپ کے اساء کی تعداد اللہ تعالیٰ کے اللہ میں تنج اور تلاش کی گئی تو آپ کے اساء کی تعداد اللہ تعالیٰ کے اللہ کی تعداد کی کی تعداد کی

marfat.com

والترآر

اساء کی طرح ایک ہزار ہے۔علامہ بدرابلقینی نے ایک ضخیم جلد میں ان اساء کو جمع کیا ہے اس طرح این دحیہ نے اسم فی ج ان اساء سے مراد آپ کے اوصاف ہیں اور ہر وہ وصف جو آپ کے ساتھ مختص ہے اس سے آپ کا اسم بنالیا گیا ہے یا آپ کے اوصاف غالبہ سے یا ان اوصاف سے جو آپ میں اور دوسرے انبیاء میں مشترک ہیں قاضی عیاض ابن العربی اور این ہم الناس نے ان اساء کا عدد چار سوتک پہنچایا ہے۔

ر المار الله المركبيات المركبيات كم نبي على الله عليه وسلم نے فر مايا: قر آن بيس مير ب سات اساء بيس محمدُ احمدُ ليسين طلهُ مزملُ مدثر اور عبدالله \_ (اتحاف السادة المتقين ج مص ١٦١-١٢١ سلخها مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٠هـ)

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ ه لكصة بين:

نی صلی الدعلیہ وسلم کے جواساء قرآن مجید میں بالاتفاق ندکور ہیں وہ یہ ہیں: الشاهد المبھر 'الند یو المبین 'الداعی الی اللہ اللہ السراج المبیر 'المذکر الرحمۃ 'العبعۃ البادی الشہید' الامین المرس الدوالمدش حیداللہ بن عمر اللہ العاص کی حدیث میں آپ کا اسراج المبیر ہیں ہے۔ اور آپ کے مشہور اساء یہ ہیں: الخیار المصطفیٰ الشخیج 'المضعۃ 'الصادق المصدوق۔ ان کے علاوہ اور بھی ہیں علامہ ابن وجیہ نے الاساء المبد ہیں ایک اللہ مستقل کتاب کلھی ہے۔ بعض علاء نے کہا نی سلی اللہ علیہ وہم کے اساء اللہ اللہ علیہ وہ اور آگر کوئی شخص شخص کے بعض علاء نے کہا نی سلی اللہ علیہ وہم کے اساء اللہ اللہ علیہ وہ اور آگر کوئی شخص شخص کے اساء اللہ اللہ اللہ علیہ وہ اور اگر کوئی شخص شخص کے اساء اللہ اللہ علیہ وہ اور ان اساء کو ان کاعدو تین سوت زیادہ فوائد کا ذکر کیا ہے اور ان اساء کو اساء کو ان کا خور میں قرآن مجید اور احادیث کا مجمع ذکر کیا ہے اور ان اساء کو اساء کو ان کا خور میں قرآن کی شرح میں گوئی ہوں جن اور ای عادت کے مطابق بہت زیادہ فوائد کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے زیادہ ترجن کوئی ہوں ہوں ہوں جن سے اور ان اساء کو اساء کو ان کوئی ہوں جن سے اور ان اساء کو ان کوئی ہوں تربیل ہوں جن ہوں ان ہوں جن سے اور علی اللہ تھائی کے اساء کو انہوں نے لہت کو بھی آپ کا اسم قرار دیا ہے اور علی اللہ تعالیہ وہل میں جن کہ ہوں اور میں اور میں اور اس کے دوسر کی اور میں العاقب موں کی میں تمام انبیاء کے آخر میں ہوں کی ہوں آب کے آئر میں ہوں کی ہوں میں ہوں کی میں تمام انبیاء کے آخر میں ہوں کی ہوں اساء کی ہوں اساء کی ہوں اساء نیادہ شہور ہیں۔ یہ اساء گوشتہ اساء کی ہوں اساء نیادہ میں جمی نہ کور ہیں۔

( فتح الباري ج يص ٢٥ مطبوعه وارالفكر بيروت ١٣٢٠ هـ)

صرف ڈرنے والوں کے لیے قرآن کے نقیحت ہونے کی توجیہ

طر : ٣ كامعنى إكر م في آب برقرآن اس ليے نازل نہيں كيا كرآ ب بليغ كے سلسله ميں مشقت برداشت كري

martat.com

رفت او خاص کی بھی ہم نے آپ پر بیقر آن اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ اس قر آن سے ان لوگوں کو تھیجت کریں جواللہ عالی سے ڈرتے ہیں اس پر بیا عمر اض کیا جائے گا کہ قر آن مجید کی تھیجت مرف ان لوگوں کے لیے کیوں خاص کی گئی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اس کا جواب بیہ ہے کہ فی نفہ تو قر آن مجید سب کے لیے تھیجت ہے لیکن واقع ہیں اس قر آن سے تھیجت ہوئی لوگ حاصل کرتے ہیں جواللہ تعالی سے ڈرتے ہیں جس طرح اللہ تعالی نے قر آن مجید کے متعلق ایک جگہ ذرایا: هدی معلق ایک جگہ ذرایا تھیں (البقرہ: ۱۸۵) میقر آن متعین البقرہ: ۱۸۵) میقر آن تمام لوگوں کے لیے ہوایت ہے اور دوسری جگہ فر مایا هدی للمتقین (البقرہ: ۲) میقر آن متعین واقع میں اس کے لیے ہوایت ہے کہ ہر چند کہ قر آن کریم فی نفہ تمام لوگوں کے لیے ہوایت ہے کین واقع میں اس سے ہوایت می نسب ماصل کرتے ہیں ای طرح ایک جگر فر مایا:

تَبَسَارَکَ اللَّذِی نَسَزُلَ الْمُفُرْفَ انَ عَللٰی وہ برکت والا ہے جس نے اپ (مقدس) بندے پر میں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ میں کی کے ڈرانے والا ہو۔

اس آیت می فرمایا ہے آپ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والے ہیں اور ایک اور آیت میں فرمایا:

وَ ذَكِيرُ فَإِنَّ اللَّهِ كُوْى تَنْفَعُ الْمُوَمِنِيْنَ ٥ اورتفيحت كرتے رہے بے شك يوفيحت ايمان والوں (الذاریات: ۵۵) كونفع دے گی؟

نی صلی الله علیه وسلم تمام دنیا والول کونفیحت فرماتے تھے لیکن آپ کی نفیحت سے نفع ایمان والے ہی حاصل کرتے تھے اس لیے اس آیت میں بھی خصوصیت سے فرمایا کہ بیقر آن صرف ان کے لیے نفیحت ہے جو (اللہ سے ) ڈرتے ہیں۔ قرآن کریم کی عظمت

طلہٰ جم میں فرمایا اس کونازل کرنا اس کی طرف سے ہے جس نے زمینوں کواور بلند آسانوں کو پیدا کیا O

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قر آن کریم کی عظمت بیان فر مائی ہے کہ اس کو تا زل کرنے والا وہ عظیم ہے جس نے زمینوں اور بلند آسانوں کو پیدا فر مایا ہے 'جور جمن ہے اور عرش پر جلوہ فر ما ہے 'ای کی ملکت میں ہے جو پچھ آسانوں میں ہے اور جو پچھ فرمینوں میں ہے اور نمین کی تہہ میں ہے ہی کیونکہ مخلوق اور نعمت کی عظمت ہے اس کے خالق فرمینوں میں ہے اور زمین کی تہہ میں ہے ہی کیونکہ مخلوق اور نعمت کی عظمت کا دینے والا مور شعم کی عظمت نظام ہوگی کہ جو مخلوق اتن عظیم ہے اس کا خالق کتنا عظیم ہوگا اور جو نعمت اس قدر عظیم ہوگا اور قرآن مجید کی محد عظیم ہوگا اور قرآن مجید کی محد عظیم ہوگا اور قرآن مجید کی محد عظیم ہوگا اور جب اس قدر عظیم ہوگا اور قرآن مجید کی اور سے بیان فرمائی تا کہ لوگ اس کے معانی میں غور وفکر کریں اور اس کے حقائق میں تد ہر کریں' کیونکہ یہ مثاہدہ ہے کہ سے کوئی شخص کی کے پاس اپنا نمائندہ یا سفیر ہوجتا ہے تو اگر وہ جیمینے والا بہت عظیم اور صاحب اقتد ار ہوتو اس سفیر اور نمائندہ کو بیات ہم اور قابل قدر قرار دیا جاتا ہے اور پوری تکدی سے اس کے احکام کی اطاعت کی جاتی ہے۔

طله : ۵ میں فرمایا جور حمن ہے اور عرش پر جلوہ فرما ہونے کی تغییر ہم الاعراف: ۵۴ میں بیان کر چکے

طٰہٰ: ٢ میں ماتحت النوی کالفظ ہے ٹری کامعنی ہے گیلی مٹی خاک (مختار الصحاح ۱۲۳) اس سے مرادوہ پھر ہیں جن پنچ کیا ہے اس کواللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جانتا' محمہ بن کعب نے کہا اس سے مراد ساتویں زمین ہے۔ اور اخفی کامعنی

الماند على المرآب بلندآ وازے بات كريں توبيشك وه آسته اوراس سے بھی زياده پوشيده باتوں كوجانا ہے ٥

martat.com

جلدبفتم

اس آیت میں براورافظی کے الفاظ بین حضرت ابن عباس رضی الله عنها نے فر مایا: انسان دوسرے فض سے پیٹیدگی عمر جو بات بر مطلع نہ کرے وہ اختی ہے۔ نع حضرت ابن عباس نے فر مایا تمہارا دل میں کسی کام کامنصوبہ بنا تا سر ہا اور جس کام کاتم عنقریب اپ دل میں منصوبہ بنا تا سر ہا اور جس کام کاتم عنقریب اپ دل میں منصوبہ بناؤگر ام وہ اختی ہے تا ہے دل میں کیا پروگرام بنایا ہے اور تم یہ بیس جانتے کہ تم کل اپ دل میں کیا پروگرام بناؤگر اور اللہ تعالی جانتا ہے کہ تم کل اپ دل میں کیا چو باؤگر مایا وہ برکو بناؤگر ایا وہ برکو بات ہے اور تم کل اپ دل میں کیا چو باؤگر ایا وہ برکو بات ہے اور تم کل اپ دل میں کیا چو باؤگر اس کیا تا ہے۔ دل میں کیا چو باز کے۔

اللہ کے واحد ہونے پرایمان کے مدارج اور مراتب

طہٰ: ٨ میں ہے: اللہ کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں کھرتمام الجھے نام اس کے ہیں۔

لا المه الا الله محمد رسول الله برصے سے انسان مسلمان ہوجاتا ہے اس پردوزخ کے عذاب کا دوام حرام ہوجاتا ہے اوروہ دخول جنت کا مستحق ہوجاتا ہے۔ اس آیت کے پہلے جز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تو حید کا بیان فر مایا ہے امام رازی نے لکھا ہے کہ تو حید کا بیان فر مایا ہے امام رازی نے لکھا ہے کہ تو حید کا اعتقاد رکھنا (۳) دلائل سے اس اعتقاد کی تائید کرنا (۲) بندہ بح تو حید میں اس طرح غرق ہوجائے کہ اس کے دل میں ماسوا اللہ تعالیٰ کی معرفت کے اور کوئی خیال نہ آئے۔

سیں ہے۔ اگر کوئی شخص زبان سے اللہ تعالیٰ کی تو حید کا اقر ارکرے اور اس کا دل اس کے اعتقاد سے خالی ہوتو وہ منافق ہے ٔ اوراگر اس کے دل میں تو حید کا اعتقاد ہواور اس نے زبان سے تو حید کا اقر ارنہ کیا ہوتو اس کی حسب ذیل صور تیں ہیں :

صورت اولی: ایک شخص نے دلائل میں غور وفکر کیا اوراس کو اللہ تعالیٰ کی تو حید کی معرفت ہوگئی کیکن اس سے پہلے کہ وہ تو حید کا قرار کرتا اس کوموت آگئی۔ایک قوم نے یہ کہااس کا ایمان کمل نہیں ہوا' اور حق یہ ہے کہاس کا ایمان کمل ہوگیا کیونکہ جس چیز کا وہ مکلف تھا اس کو اس نے ادا کر لیا اور وقت کی مہلت نہ ملنے کی وجہ سے وہ کلمہ پڑھنے سے عاجز رہا' اور میں نے بعض کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ ملک الموت کی جیشانی پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے تا کہ جب مومن ملک الموت کی طرف دیکھے تو اس کو کلمہ پڑھنایا د آجائے۔

صورتِ ٹانیہ: ایک شخص نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا اور اس پر اتنا وقت گزرگیا جس میں وہ کلمہ پڑھ سکتا تھا'کین اس نے کوتاہی کی اس کے متعلق بھی اختلاف ہے۔ امام غزالی نے یہ کہا کہ زبان ول کی ترجمان ہے جب اس کے ول میں ایمان آچکا اور پھر اس نے زبان سے اقر ارکرنے میں تقصیر کی تو یہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص نماز پڑھنے اور زکو قادا کرنے میں کوتاہی کرئے تو وہ کسے اہل دوزخ میں سے ہوگا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے جس کے ول میں ایک ذرہ کے برابر بھی ایمان ہوگاس کو دوزخ سے نکال لیا جائے گا (صحیح ابخاری رقم الحدیث ۴۳) اور اس شخص کا دل تو ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ اور بعض علماء نے یہ کہا کہ ایمان اور کفر امور شرعیہ ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ جو شخص کلمہ نہ پڑھے وہ کا فرہے۔

ہ کہ بیان مرور کر سریہ میں میں خور وفکر کے بغیر زبان سے اللہ کے واحد ہونے کا اقر ارکیا اور دل میں اس کا اعتقاد رکھا تو پیمقلد کا ایمان ہے اور اس کے صحیح ہونے میں اختلاف مشہور ہے۔ (تغییر بمیرح ۸ص۱۲ مطبوعہ ۱۳۱۵ھ)

مقلد کے ایمان کا صحیح ہونا

میں کہتا ہوں کہ اس ایمان کے میچ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے عہد صحابہ و تا بعین سے لے کر آج تک کے نوے فیصم

martat.com

ہے زیادہ مسلمان اس کے مسلمان ہیں کدان کے مال باپ مسلمان سے ان کے مال باپ نے انہیں کلمہ پڑھایا اور اسلام کے اول مسلمان ہیں کہ بعد ہیں پڑھ کھے کران میں ہے بعض کوتو حید ورسالت کے دلائل پر اطلاع ہوگئی کین ان میں بہ کثرت ایسے مسلمان ہیں کہ اگر آ ب ان سے بوچیس کہ اللہ تعالی کے واحد لا شریک ہونے پر کیا دلیل ہے تو وہ کوئی دلیل نہیں بتا کیس کے یا آ ب ان سے بوچیس کہ سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ہونے کی کیا گیل ہے تو وہ آپ کوکئی دلیل نہیں بتا کیس کے۔ اس لیے یہ کہنا کہ مقلد کا ایمان سے جنریں ہے دراصل بے شار مسلمانوں کے کیان کی نمی کرنا ہے۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو محض اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کا اعتراف کرتا یا آپ کی نبوت کا اقرار کرتا آپ اس سے بیسوال نہیں کرتے تھے کہتم کس دلیل سے اللہ کو واحد مانتے ہو یا کس دلیل سے جھے کو نبی مانتے ہو۔

حضرت معاویہ بن الحکم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا' اور میں انے عرض کیا: یا رسول اللہ امیری ایک باندی تھی جومیری بحربیاں چراتی تھی ایک دن میں اس کے پاس گیا اور میری بحربی بو سے ایک بحری نہیں تھی' میں نے اس سے اس بحری کے متعلق سوال کیا اس نے بتایا کہ اس کو ایک بھیٹر یا کھا گیا' اور میں بھی بنو آ دم سے ہول' میں نے اس کے چرے پر ایک تھیٹر مارا' اور میرے ذمہ ایک غلام کو آزاد کرتا ہے کیا میں اس باندی کو آزاد کردوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باندی سے بوچھا میں کون میں اس نے کہا آ سان میں' پھر آ پ نے بوچھا میں کون موں؟ اس نے کہا آ سان میں' پھر آ پ نے بوچھا میں کون موں؟ اس نے کہا آ سان میں' پھر آ پ نے بوچھا میں کون موں؟ اس نے کہا آ سان میں' پھر آ پ نے بوچھا میں کون موں؟ اس نے کہا آ سان میں' اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کو آزاد کردو۔

( مؤطا امام ما لك رقم الحديث: ۵۳۳ الصحيح مسلم رقم الحديث: ۵۳۷ ۵۳۷ شنن البوداؤ و رقم الحديث: ۹۳۰ ۳۲۸۲ و ۳۹۰۹ سنن النسائي رقم الحديث: ۱۲۱۹'

منداحدج ٢٥ من ٢٥١ معنف عبدالرزاق رقم الحديث ١٦٨١٢ معنف ابن الي شيرج ١١ص٠٠ سن كبرى ج٠١ص ٥٤ شرح السدة ج٥ص ٢٣١)

حفرت عتبہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سیاہ فام باندی لے کرآیا اور کہنے لگایا رسول اللہ ا میر سے ذمہ ایک مسلمان غلام کوآ زاد کرتا ہے اگر آپ کے نزدیک بیہ باندی مومنہ ہوتو میں اس کوآ زاد کر دول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم یہ گواہی دیتی ہو کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم ) ہیں؟ اس نے کہا ہال فہیں ہے اس نے کہا ہال آپ نے پوچھا کیا تم یہ گواہی دیتی ہو کہ محمد رسول اللہ اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اس کوآ زاد آپ سے نوچھا کیا تم مرنے کے بعد اٹھنے پریھین رکھتی ہواس نے کہا ہال ثب رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اس کوآ زاد آپ کوآ زاد اگر دو۔ (مؤطا الم مالک رقم الحدیث ۱۵۲۵ منداحہ جسم ۲۵۲ –۳۵۱)

ان دونوں حدیثوں میں نم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باندیوں سے صرف کلمہ ن کران کومومنہ قر ار دیا' اور آپ نے بینیں وجھا کہ وہ کس دلیل سے اللہ کو واحد اور سیدنا محمر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتی ہیں اس سے معلوم ہوا کہ کسی شخص کے موئن ہونے کے لیے بیر ضروری نہیں ہے کہ وہ دلائل سے اللہ اور رسول کو مانے۔

حافظ ابوعمرا بن عبدالبر مالكي متوفى ١٦٣ م ه لكصة بين:

عطابن الی رباح نے کہا ہروہ غلام جواسلام میں پیداہوا ہواس کو کفارہ میں آزاد کرنا درست ہادزائ کہتے ہیں کہ میں نے زہری سے پوچھا آیا دودھ پیتے بچے کو کفارہ قبل میں آزاد کرنا درست ہے انہوں نے کہا ہاں! کیونکہ وہ فطرت پر پیدا ہوا ہے اور یکی اوزائی کا قول ہے۔ امام ابو حذیفہ نے کہا جب کی غلام کے ماں باپ میں سے ایک مومن ہوتواس کو کفارہ قبل میں ہوتواس کو کفارہ قبل میں میں ہوتواس کو کفارہ قبل میں ہوتواس کو کفارہ تبل میں ہوتواس کو کفارہ تبل میں ہوتواس کو کفارہ تبل میں ہوتواس کو کفارہ کے خودہ ایمان کی تقریح کرے امام مالک نے یہ

marfat.com

القرآد

فرمایا کہاس صورت میں اس کے باپ کامسلمان ہونا ضروری ہے۔

حافظ ابوعمر کہتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کا اس بر اجماع ہے کہ جو محض مسلمان والدین کے ہاں پیدا ہوا ہواوروہ ا اور تمییز کی حد کو نه پہنچا ہوتو وہ وراثت میں مسلمان اور مومن کے تھم میں ہے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اوراس کومسلما ف ك قبرستان ميل وفن كيا جائے گا\_ (الاستذكارج٣٣م ١٥٣) مطبوعه مؤسسة الرسالته بيروت ١٨١٠)

نيز حافظ ابن عبدالبر مالكي متوفى ٣٦٣ هاس حديث كي شرح من لكمت بين:

اس مدیث میں بیددلیل ہے کہ جس محض نے لا الدالا الله محمد رسول الله کی شہادت دی وہ مومن ہے جب کہوہ اس کی و ہے تقیدیق کرتا ہواور زبان ہے اس کا اظہار کرتا ہوخواہ وہ روز ہ رکھتا ہو نہ نمازیر محتا ہو اورای طرح وہ بچہ جومسلمان ماں باپ کے درمیان رہتا ہو' کیونکہ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باندی سے اس شہادت کے سوا اور کسی چیز کا سوا**ل نبی** كيا\_ (التهيد جهم ١١٩مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٩ه فتح المالك ج٨م ٣٣٣ مطبوعه بيروت ١٣١٨ه)

علامه کیلی بن شرف نواوی متوفی ۲۷۲ هاس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

اس حدیث ہے بیمعلوم ہوا کہ کا فر اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقر ارکے بغیر مومن نہیں ہوتا اوراس میں بیددلیل بھی ہے کہ جس تخص نے ان دونوں شہادتوں کا اقر ار کیا اوراس پرمضبوط یقین رکھاوہ اس کے ایمان کی صحبۃ کے لیے کافی ہے اوراس کے اہل قبلہ اور اہل جنت ہے ہونے کے لیے بھی کافی ہے اوراس کواس کا مکلّف نہیں کیا جائے گا کہ وہ ا اس اعتقاد کودلیل اور برہان ہے بھی ثابت کرے اور نہاس پریہ لازم ہے کہ وہ اس کی دلیل کو جانے 'اور یہی سیجے نم ہب ہے جس مل يرجمهور بين\_(صحيحمسلم بشرح النوادي جساص ١٨١٠ مطبوعه مكتبه نزار مصطفي كمه مكرمه ١٣١٥ه)

لا الله الا الله يرضي كي فضيلت ميں احاديث

لااله الاالله مراصفے کے فضائل کے متعلق احادیث کو بیان کررہے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! قیامت کے دن آپ کی شفاعت کی زیاد کا ا سعادت کون حاصل کرے گا؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میرایمی گمان تھا اے ابو ہریرہ کہاں کے متعلق تم سے پہلے مجھ سے کوئی سوال نہیں کرے گا' قیامت کے دن میری شفاعت کی سعادت وہ مخص حاصل کرے گا جس نے اخلاص قلب سے ساته كبا مولا اله الا الله \_ (صحح البخاري قم الحديث: ٩٩ منداحد قم الحديث: ٨٨٣٥ عالم الكتب)

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس نے اخلاص کے ساتھ لا ال الا الله کہاوہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یو چھا گیاا خلاص کیا ہے؟ فر مایا جن چیزوں کواللہ نے حرام کیا ہےان سے بازر ہے۔ (المعجم الاوسط رقم الحديث: ١٢٥٧) مكتبه المعارف رياض أنتجم الكبير رقم الحديث: ٥٠٧٠ ألترغيب والتربهيب للمنذري رقم الحديث: ٢٢٥٣ مجمعية

الزوائدرقم الحديث: ١٨)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اپنے ایمانوں کوتازہ کرو کہا گیا رسول الله! بهم اینے ایمانوں کو کیسے تازہ کریں آپ نے فرمایا: بہ کثرت لا الله الا الله پڑھو۔

(منداحدج ٢ص ٣٥٩) الترغيب للمنذري رقم الحديث: ٢٢٦٠ وافظ منذري نے كہا بير حديث حسن ب طافظ الميثمي -کہااس مدیث کوامام احمد اور امام طبر انی نے روایت کیا ہے اور امام طبر انی کی سند کے راوی ثقہ ہیں مجمع الزوائدج • اص ۸۲)

martat.com

حضرت جاہر بن عبدالله رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یہ فر ماتے ہوئے ساے کہ افضل الذكر لا الله الله به اورافضل الدعاء الحمد لله بے۔

(سنن الترذي رقم الحديث: ٣٣٨٣ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٣٨٠٠ منح ابن حبان رقم الحديث: ٨٣٦ ألمتد رك ج اص٥٠ ٢٩٨ الاساء و خات ج اص ١٤٩)

حفرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم اور حفرت معاذ رضی اللہ عنہ ایک پالان پرآ کے پیچھے سوار نے آپ نے فر مایا: اے معاذ بن جبل! میں نے کہالبیک یا رسول اللہ! میں آپ کی اطاعت کے لیے عاضر ہوں۔ آپ نے اس طرح تین بار فر مایا تھا' پھر آپ نے فر مایا: جو شخص بھی صدق دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے گا اللہ اس کو دوز نے پر حرام کردے گا' میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں لوگوں کو اس کی خبر ندد سے دوں تا کہ وہ خوش ہو جا کیں؟ آپ نے فر مایا: پھر وہ اس پراعماد کرلیں گے۔ حضرت معاذ نے موت کے وقت گناہ سے بہتے کے لیے اس صدیث کو بیان کیا۔

(صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۱۲۸ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۲ مند احمد رقم الحدیث: ۱۳۷۸)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ابیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: حشر کے دن میری امت کے ایک خض کولوگوں کے درمیان سے بلایا جائے گا'اس کے سامنے اس کے گناہوں کے تئیس رجٹر کھولے جا کیں گے اور ہر رجٹر منتبا ونظر تک ہوگا' پھر اللہ تعالیٰ فر مائے گا کیا تم اس میں سے کسی چیز کا انکار کرتے ہو؟ کیا میر سے لکھنے والے محافظ فرشتوں نے تم پر کوئی ظلم کیا ہے؟ وہ کہے گا فرشتوں نے تم پر کوئی ظلم کیا ہے؟ وہ کہے گا نہیں اے میر سے رب اللہ تعالیٰ فر مائے گا تمہار سے پاس کوئی عذر ہے؟ وہ کہے گا نہیں ہوگا خیس اے میر سے دب! اللہ فرائے گا کول نہیں اہمار سے پاس تمہاری ایک نیکی ہے بے شک آج تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا گرائیک پر چی نکائی جائے گی جس میں کھا ہوگا: اشھد ان لا اللہ واشھدان محمدا عبدہ و رسولہ' اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کوا ہے میزان میں رکھو وہ بندہ کہے گا اے میر سے رب اان رجٹر وں کو ایک پلڑ سے میں رکھا جائے گا اور اس پر چی کا کیا وزن ہوگا۔ پس کودوسر سے پلڑ سے میں رکھا جائے گا چروہ رجٹر میزان میں ملکے ہوں گاوروہ پر چی بھاری ہوگی اور اللہ کے نام کے سامنے کو ووسر سے پلڑ سے میں رکھا جائے گا مجروہ رجٹر میزان میں ملکے ہوں گاوروہ پر چی بھاری ہوگی اور اللہ کے نام کے سامنے کوئی چیز بھاری نہیں ہوگئی۔

(بیودید می جسن الترندی رقم الحدیث: ۲۹۳۹ سن این باجد رقم الحدیث: ۴۳۰۰ می این حبان رقم الحدیث: ۲۲۵ المتدرک رقاص ۱)

حضرت ابو ذر رضی الله عند بیان کرتے بیں کہ بیل نی ملی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ سفید چا در اوڑ سے

ہوئے سور ہے سے میں دوبارہ آیا تو آپ بیدار ہو چکے سے آپ نے فر مایا: جو بندہ بھی لا الله الله کے پھر ای کلمہ پر مرجائے
وہ جنت میں داخل ہوجائے گا۔ میں نے عرض کیا اگر وہ زنا کرے اگر وہ چوری کرے آپ نے فر مایا: اگر وہ زنا کرے اور اگر وہ بھی کرے ایم اگر وہ خوری کرے میں نے کہا اگر وہ زنا کرے اور اگر وہ چوری کرے میں نے کہا اگر وہ زنا کرے اور اگر وہ چوری کرے میں نے

marfat.com

ه القرآن

(تیسری بار) کہااگر وہ زنا کرے اوراگر وہ چوری کرے آپ نے فرمایا: اگر وہ زنا کرے اور اگر وہ چوری کرے ایوذرگی اگر کوخاک میں رگڑتے ہوئے۔حضرت ابو ذر جب بھی بیر حدیث بیان کرتے تو بیکلمات ضرور کہتے تنے امام بخاری نے فرمایا بیا حدیث اس شخص پرمحمول ہے جو مرتے وقت لا اللہ اللہ پڑھے یا موت سے پہلے جب بندہ تو بہ کرے اور نادم ہواور کے لا ال

رصیح ابخاری رقم الدیث: ۱۲۳۷ '۱۲۳۷ میج مسلم رقم الحدیث: ۹۴ سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۱۱۱ منداحم رقم الحدیث: ۹۲۳۳ جوشخص فر اکفن کا تارک ہوا ورمحر مات کا مرتکب ہوآ یا صرف کلمہ پڑھنے سے اس کی نجات ہوجائے گی

حافظ زكى الدين عبدالعظيم بن عبدالقوى المنذرى التوفى ٢٥٦ ه لكهتي بن:

جس شخص نے کلہ تو حید پڑھا' اور فرائض اوانہیں کے اور کبائر کا ارتکاب کیا اس کے متعلق میری تحقیق ہے ہے کہ قرآن مجید کی بہت ہی آیات اور بہت ہی احادیث کوسل منے رکھ کریہ تیجہ زکتا ہے کہ الیاشخص خواہ ابتداءً جنت میں داخل نہ ہولیکن وہ جنت میں بہرحال داخل ہوگا اور اس پر دوزخ کا خلود اور دوام نہیں ہوگا' رہا اس کا نیک عمل نہ کرنا اور برے کا م کرنا تو ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے فضل محض سے اس کے گنا ہوں کو بخش کر اس کو ابتداءً جنت میں داخل کر دے' اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ نی سلی اللہ علیہ تعالی اپنے فضل محض سے اس کے گنا ہوں کو بخش کر اس کو ابتداءً جنت میں داخل کر دے' اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ نی سلی اللہ علیہ اللہ علیہ اس کی شفاعت فر مادیں کے ونکہ آئی اللہ علیہ ہو الکہ یہ ہے۔ (سنن البودا وَ در آم الحدیث: ۲۳۳ می ۱۳۳۲ سنن البر نہ کی رائی اللہ علیہ اللہ علیہ مشکل قر آم الحدیث: ۲۳۹ میں ۱۳۳۲ سنن بیتی ج مص کا بھی الزوائد ج واص ۱۳۵۸ مشکل قر آم الحدیث: ۲۵۹۸ التر غیب والتر ہیب ج سی ۲۳۷ سکر العمال رقم الحدیث: ۲۵۹۹ اور بیع ہوسکتا ہے کہ دیگر انہیاء' صلحاء یا علاء میں سے اسے کس کی شفاعت نصیب ہوجائے' یا دنیا میں جو اس کے محمول یہ تیسی اور آئر بالفرض وہ ان تمام مراحل سے محروم رہے تو بہرحال یہ تیسی امراح کے بعد نادم اور تا مہر کی سرز اجمات کر بھر جنت میں داخل ہوجائے گالیکن وہ جنت میں داخل ضرور ہوگا اور دوام اور خلود کے بعد نادم اور تا بہر شہریں رہے گا' اور یہی ان احادیث کا منشا اور تمل ہے اور اہا م بخاری نے جوفر مایا ہے کہ جوخص گناہ کرنے کے بعد نادم اور تا ب

marfat.com

اس کے بعدفر مایا: تمام اجمعے نام ای کے بیں: (ملا:۸)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ تعالی کے نانوے اساء بي جس نے ان كوشار كرلياوه جنت من داخل موجائے گا۔ (ميح ابخارى رقم الحديث: ١٧٣٦ ميح مسلم رقم الحديث: ٢٧٧٧) ان اساء کا تفصیل سے ذکر جامع ترندی رقم الحدیث: ۳۵۱۸ میں ہے۔

ہم نے اس آیت کی ممل اور جامع تغیر الاعراف: ١٨٠ میں کی ہے۔ دیکھتے تبیان القرآن جے مص ٣٣٢۔ ٣٢٣ و ہاں ہم نے ان عنوانات پر بحث کی ہے: اللہ تعالی کے اساء حنی کامعنی اسم سمیٰ کا عین ہے یا غیر اللہ تعالیٰ کے اساء کے توقیقی ہونے کی تعجین اسم اعظم کی محقیق الله تعالی کے اساء میں الحاد کی تفصیل الله تعالیٰ کے اساء کے تو قیفی ہونے یر غدا ہب اربعہ۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا آپ کے پاس مویٰ کی خبر پینجی ہے؟ ٥ جب انہوں نے آ گ کو دیکھا تو اپنی بیوی ہے کہا تھہرو' بے شک میں نے آگ ویکھی ہے شاید میں اس سے تمہارے پاس کوئی انگارہ لاؤں یا میں آگ سے راستہ کی کوئی نشانی ياؤل (لا: ١٠-٩)

خصرت مویٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کرنے کی وجہ

اس سے مہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجیداور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان فر مائی تھی اب اس کے بعد **انبیاء علیہم السلام کا ذکر فرما رہا ہے تا کہ انبیاء علیہم السلام کے احوال من کر اوران کوتبلیغ کی راہ میں جومشکلات پیش آئیں اور** انہوں نے جو شختیاں اٹھا تیں اور کفار نے ان کو جو دل آزار باتیں کہیں ان سب پر مطلع ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان اور سلی ہوگی اور کفار کو بلغ کرنے کے لیے آپ کا دل مزید مضبوط ہوگا ، جیسا کہ اللہ تعالی نے فر مایا ہے:

كُلُلًا نَسْفُصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبُاكَ والتُرسُلِ جم آب كے سامنے رسولوں كے تمام احوال بيان فرمار ب

مَا نُثَيِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ (مور: ١٢٠)

ہیں جن ہے ہم آپ کے دل کومضبوط کررہے ہیں۔

اور انبیاء علیهم السلام کے احوال میں حضرت موکیٰ علیہ السلام کے ذکر سے ابتدا کی کیونکہ حضرت موکیٰ علیہ السلام کو بہت فتوں اور بہت آن مائٹوں کا سامنا کرنا پڑاتھا تا کہ اس راہ میں نختوں کے برداشت کرنے کے لیے آپ کے حق میں تسلی کا

حضرت موی کا حضرت شعیب کی اجازت سے مدین سے روانہ ہونا

میہ جو فرمایا ہے کیا آپ کے ماس مویٰ کی خبر پینجی ہے؟ اس کے دو محمل ہیں ایک میہ کہ جب پہلی بار رسول الله صلی الله علیه والم كوحفرت موى كى خبردى تو فرماياكيا آب كے پاس موى كى خبرىينى ہے؟ يعنى اب تك آپ كے پاس موى كى خبر نبيرى بېخى \_ ام آب کواب موی کی خبردے رہے ہیں اوراس کا دوسرامحل ہے ہے کہاس سے پہلے آپ کے یاس موی کی خبر پہنچ جی ہاور ا فرماکر کہ کیا آپ کے باس مویٰ کی خربینی ہے ہم آپ کواس خریر متنبہ کررہے ہیں۔

وهب بن مديد يمانى بيان كرتے بيل كه جب حفرت موى عليه السلام في حضرت شعيب عليه السلام كي خدمت كرنے كي ا ما ہے ہیں کردی تو وہ ان سے اجازت لے کرمعر کی طرف واپس رواہنہ ہوئے 'ان کے ساتھ ان کی اہلیہ بھی تھیں اور ایک بکری تی اور عصاتھا جس سے وہ دن میں بکری کے لیے ہے جھاڑتے تھے اور ایک چھماتی تھا جس سے وہ رات کو آگ جلا کر **ت حاصل کرتے کیونکہ وہ انتہائی سردموسم تھا اور بر فانی را تیں تھیں۔ جب وہ رات آئی جس میں اللہ تعالیٰ حضرت مویٰ علیہ** 

martat.com

السلام کونبوت ہے مشرف کرنا چاہتا تھااوران کواپنے کلام سے سرفراز کرنا چاہتا تھااس رات حضرت موکی علیہ السلام ماستہ جولی گئے حتیٰ کہ انہیں پتانہیں چلا کہ وہ کس طرف متوجہ ہوں۔ انہوں نے چفماق نکالا تا کہ اپنے احمل کے ساتھ رات گزارنے کے لیے آگ روش کریں' اس رات وہ چھماق نہ جل سکا اور وہ اس کوجلانے کی کوشش میں تھک گئے' حتیٰ کہ انہوں نے ایک جگہ آگ دیکھی۔ (جامع البیان رقم الحدیث:۱۸۱۰ مطبوعہ دارالفکر ہیروت ۱۳۱۴ھ)

حضرت موی علیہ السلام نے اپنے اهل ہے کہاتم لوگ تھہرؤ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اهل ہے مرادان کی زوجہ مغوراءان کا کچہ اوران کا خادم ہواور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اهل ہے مرادصرف ان کی زوجہ ہو کیونکہ اهل کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے۔ امام ابن جربر نے کلا خادم ہواور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اهل ہے مرادصرف ان کی زوجہ ہو کیونکہ اهل کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے۔ امام ابن جربر نے کلا ہا ہے کہ ان کی بیوی کا نام صفورا تھا (جامع البیان رقم الحدیث:۲۰۸۲۳) حضرت مولی علیہ السلام نے فر مایا انسی انست نمار اور کی اشتباہ نہ ہو اس لفظ ہے انسان العین بتا ہے جس میں نے آگود کی ہوتے انسان العین بتا ہے جس کا معنی ہے آئی کی بتی جس کا معنی ہے تیں اور اس سے چیز میں دکھائی دیتی ہیں اور اس سے انس بتا ہے جس کا معنی ہوتے ہیں اور نظر نہیں آتے ۔ سو ہے اس کے برخلاف جن کا معنی خفی ہوئے جی اور جنات کوجن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مخفی ہوتے ہیں اور نظر نہیں آتے ۔ سو انس کا معنی ظاہر اور جن کا معنی خفی ہو اور یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔

حضرت مویٰ نے اپنے اهل سے فر مایا شاید میں اس سے تہمارے پاس کوئی انگارہ لاؤں یا میں آگ سے راستہ کی کوئی فشانی پاؤں حضرت مویٰ علیہ السلام نے یہ بین فر مایا کہ میں تہمارے پاس انگارہ لے کر آتا ہوں کی کوئکہ ہوسکتا ہے ان کو جو آپ نظر آئی تھی وہ کوئی اور چیز ہوتی اور وہ اس سے اپنے وعدہ کے مطابق انگارہ نہ لا سکتے تو انہوں نے وعدہ کی خلاف ورزی

ہے بیخے کے لیے فرمایا شاید میں تمہارے پاس اس سے انگارہ لے آؤں! حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آگ کود یکھنا

امام احد بن عنبل متوفی اسمام این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

وہ بن مذہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت موئی علیہ السلام نے آگود یکھا تو وہ تھوڑی دور چلے حتیٰ کہ آگ کے وہ بہتے کر تھہر گئے۔ انہوں نے دیکھا وہ بہت عظیم الثان آگ تھی جو ایک سرسبز درخت کی شاخوں سے بھڑک رہی تھی اور آگ کے بھڑک کے بھڑک رہی تھی اور آگ کے بھڑک کے بھڑک اور زیادہ سرسبز ہور ہا تھا اور اس کا حسن اور زیادہ تھر رہا تھا، حضرت موئی علیہ السلام نے سوچا یہ ایکی آگ ہے کہ اس سے انگارے حاصل نہیں کے جاسکتے۔ وہ وہ ہاں پر چیران کھڑے ہوئے تھے اور یہ سوچ رہے تھے اور یہ سوچ رہے تھے اور یہ سوچ کہ میں یہیں پر کھڑا رہوں یا واپس چلا جاؤں وہ اس کیفیت میں تھے کہ اس درخت سے عمودی شکل میں آسان کی جانب ایک نور بلند ہوا جو سورج کی شعاع کی مثل تھا اور اس پر نظر نہیں تھم رتی تھی وہ اس خوف اور دہشت کی حالت میں کھڑے ہوئے تھے کہ درخت سے ایک بلند آواز آئی یا موئی!

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: جب وہ آگ کے پاس پنچے تو انہیں پکارا گیا اے موکیٰ 10 بے شک میں ہی آپ کا رب ہوں سو آپ اپنے جوتے اتارد بیجے' بے شک آپ مقدس میدان طویٰ میں ہیں 0 اور میں نے آپ کواپی رسالت کے لیے چن لیا ہے یس جو دحی کی جائے اس کو بہ غور سننے 0 بے شک میں ہی اللہ ہوں میرے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے تو آپ میری عبادت

mariat.com

#### تعجيد اورمري بادك لينماز قائم كيج ٥ (لله ١١١١١) حضرت موی علیه السلام کا ندا کوسننا

المام احمد بن منبل متوفى ٢٨١ هف وبب بن مديد سروايت كياب:

جب ورخت سے ندا کی می اے مولیٰ او حضرت مولیٰ نے فورا جواب دیا لبیک عالانکہ ان کو یہ ہانہیں تھا کہ ان کوکس نے بارا ہے لیکن ان کواس آواز سے انس ہو گیااس لیے انہوں نے بار بار لبیک کہا انہوں نے کہا میں آپ کی آواز س رہا ہوں اور من آپ کی جگه کونبیس د مجدر ما او کمال بین؟ فرمایا مین تمهارے او پر مون اور تمهارے ماتھ مون اور تمهارے قریب مون جب حضرت مویٰ نے بیکلام سناتو ان کویقین ہوگیا کہ بیکلام ان کے ربعز وجل کے سوااور کسی کانبیں ہے سوانہوں نے اپنے رب پریقین کرلیا ہی انہوں نے کہا اے میرے معبود! میں تیرا کلام من رہا ہوں یا تیرے کی رسول کا؟ الله عز وجل نے فرمایا بلکہ میں ہی تم سے کلام کرر ہا ہوں'تم میرے قریب ہو جاؤ' حضرت مویٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر کھڑے **ہو گئے ان کے کندھے کیکیار ہے تھے ان کے قدم لڑ کھڑ ار ہے تھے اور دل مضطرب تھا'حتیٰ کہ وہ اس درخت کے قریب کھڑے** مو محے جس سے ندا آئی تھی۔ (کتاب الرحدم ٥٠ مطبوعہ دار الکتب العربیہ بیروت ١٢١٧هـ)

حضرت مویٰ نے جس کلام کو سنا تھا اس کے سننے کی کیفیت

اس جكد يريه بحث كي من به كد مفرت موى عليه السلام في جوكلام سنا تقياس كى كيا كيفيت تقى امام اشعرى في كباكه حعنرت موی علیه السلام نے کلام قدیم ساتھا جس میں نہ کوئی حرف تھا نہ کوئی آ وازتھی۔اگر پیشبہ ہو کہ بغیر آ واز کے کلام کس طب س**نائی دے سکتا ہے اس کا جواب میہ ہے کہ تمیں اس وقت تک کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی جب تک اس کا کوئی رنگ نہ ، واور اللہ تعالی** برنگ ہاور جنت میں اور حشر میں مومنوں کو دکھائی دے گاتو جس طرح وہ باوجود بے رنگ ہونے کے دکھائی دے سکتا ہے اس طرح اس کا کلام بغیر کسی آواز کے سنائی دے سکتا ہے۔ اور ماوراء انھر کے علماء اہل سنت نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام قدیم ہے کیکن حضرت موی علیہ السلام نے جو سنا تھاوہ کلام قدیم نہیں تھاوہ ایک آ واز تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے اس درخت میں بیدا کر دیا تھا اور انہوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مویٰ کے آگ کے پاس آنے پر ندا کو مرتب کیا ہے اور جوچیز کسی حادث پرمرتب مودہ بھی حادث موتی ہے سوحفرت موی نے کلام قدیم نہیں ساتھا کلام حادث ساتھا' اور ہے معتز لوتو وہ مرے سے اللہ تعالیٰ کے کلام کے قائل ہی نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیندا کسی جسم میں پیدا کر دی تھی مثلاً درخت میں یا کسی اور چیز میں۔ ہارے نزدیک اس بحث میں امام اشعری کا نظریہ حقیقت کے زیادہ قریب ہے۔

حضرت موی کو کیسے یقین ہوا کہ بیاللہ کا کلام ہے

وومری بحث سے کہ بینداس کر حضرت مویٰ کو بیہ کیسے یقین ہوگیا کہ بیاللہ کا کلام ہے' امام رازی کے نز دیک راجح بیہ ہے کہ کسی فرشتہ نے حضرت مویٰ کے سامنے اس پر کوئی معجزہ پیش کیا تھا کہ بیاللّٰہ کا کلام ہے کیکن میرے نز دیک امام رازی کی میرائے سی نہیں ہے کیونکہ درخت سے ایک آ گ کا ظاہر ہونا اوراس آ گ سے ایک ندا کا سنائی دینا بجائے خود ایک معجز ہ ہے۔ الم غزالي كى تقرير سے سيمعلوم موتا ہے كەاللەتغالى فى حضرت موى عليه السلام كوبداھة بيعلم عطافر ما ديا تھاكه بيدالله تعالى كا کلام ہے۔عام انسانوں کو اللہ تعالیٰ ادراک کے لیے صرف حواس ادرعقل عطا فریا تا ہے جس کے ذریعہ وہ جان لیتے ہیں کہ یہ مثلًا گائے ہے بیبل ہے بیزید ہےاوران کی آ واز وں سے بھی ان کی شناخت کر لیتے ہیں' اور نبی کواللہ تعالیٰ ان ذرائع ادراک کے علاوہ ایک اور قوت ادراک عطا فرماتا ہے جس سے وہ امورغیب کا ادراک کر لیتا ہے اوروہ پہیان لیتا ہے بیانسان ہے یہ

martat.com

مار القرآر

فرشتہ ہاور یہ جنت ہاوران کی آ واز وں سے بھی ان کی شاخت کر لیتا ہے سواس قوت ادراک سے حضرت موکی نے جائے اللہ کی اور نے امام رازی نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ اگر حضرت موکی نے دلاکل جمی فور وفکر کیے بغیراللہ تعالیٰ کی ذات اوراس کی وحدانیت کو جان لیا اوران کو یہ علم اپنے وجدان سے بداحة حاصل ہو گیا تو پھر حضرت موکی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت اوراس کی وحدانیت کو مانے کے مکلف ندر ہے اس لیے بیضروری ہے کہ یہ کہا جائے کہ حضرت مولیٰ کی ذات کی معرفت اوراس کی وحدانیت کو مانے کے مکلف ندر ہے اس لیے بیضروری ہے کہ یہ کہا جائے کہ حضرت مولیٰ کے سامنے اس پر مجزہ پیش کیا گیا اور وہ مجزہ و کھے کر ایمان لائے میں کہتا ہوں کہ یہ اعتراض اس لیے تھے نہیں ہے کہ تمام متقد مین اور متاخرین کا اس پر اجماع ہے کہ نبی پیدائش مومن ہوتا ہے اور وہ ایک آن کے لیے بھی ایمان کے بغیر نہیں ہوتا۔

نیز امام رازی نے بیروایت بھی نقل کی ہے جب حضرت موئ نے بید یکھا کہ اس درخت ہے آسان کی طرف ایک نورجا
رہا ہے اور انہوں نے فرشتوں کی تبیع سی تو انہوں نے اپی آ تھوں پر ہاتھ رکھ لیے بھر جب ان کوندا کی گئی یا موئ! تو انہوں نے
کہالیک میں آپ کی آ واز تو سن رہا ہوں لیکن آپ کود کھنیں رہا! آپ کہاں ہیں؟ فرمایا میں تمہار سے ساتھ ہوں اور تمہار سے
آگے ہوں اور تمہار سے پیچھے ہوں اور تم کومحیط ہوں اور تم سے زیادہ تمہار نے قریب ہوں 'پھر ابلیس نے ان کے دل میں بیشک
ڈالا اور کہا تمہیں سے یقین ہوگیا کہ تم اللہ کا کلام سن رہے ہو؟ حضرت موئ نے فرمایا کیونکہ میں اس کلام کواہنے او پر سے اور اپنے
نیچے سے اور اپنے دائیں سے اور اپنے بائیں سے سن رہا ہوں جیسا کہ میں اپنے سامنے سے سن رہا ہوں بس جھے یقین ہوگیا کہ
لیکی مخلوق کا کلام نہیں \_ حضرت موئ کا منشا ہے تھا کہ میں اپنے جسم کے تمام اجزاء اور تمام اعضاء سے بیکلام سن رہا ہوں گویا کہ
میر ہے جسم کا ہرعضوکان ہوگیا ہے۔ (تغیر کبیری ۸س ۱-۱۲) مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

یر سے ہم ہر رہ ہوں۔ امام رازی کے اس اقتباس سے بھی اس نظریہ کی تائید ہوتی ہے کہ حضرت موکیٰ علیہ السلام کوعام انسانوں سے زائد جوایک قوت ادراک دی گئی تھی انہوں نے اس سے جان لیا کہ بیاللہ کا کلام ہے۔

علین (جوتیاں) اتارنے کے حکم کی توجیہات

طلا : ١٢ ميس ب ب شك ميس بي آپ كارب مول سوآ ب اپنج جوت اتارد يجئ -اللية

حضرت موی عایدالسلام کی تعلین کے متعلق سی حدیث ہے:

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس ون حضرت موکیٰ نے اپنے رب سے کلام کیا اس دن انہوں نے اون کی چا در اور اون کا جبہ پہنا ہوا تھا اور اس کی آستینیں بھی اون کی تھیں اور شلوار بھی اون کی تھی اور ان کی تعلین مردہ گدھے کے اون کی تھیں۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ۲۳۳) مند ابو يعلى رقم الحديث: ۴۹۸۳ الكامل لا بن عدى ج٢ص ١٨٨ و المستدرك ج اص ٢٨ و ٢٣٠ الكامل الا بن عدى ج٢ص ١٨٨ و المستدرك ج اص ٢٨ و ٢٣٠ الكسند الجامع رقم الحديث: ٩٣٥٥)

حضرت موی علیه السلام کواس وادی میں تعلین اتارنے کا حکم دیا اس کی حسب ذیل وجوه ہیں:

(۱) حضرت علی رضی الله عنه مقاتل ضحاک اور قباره وغیره نے کہا ہے وہ جو تیاں ایک مردار گدھے کی کھال کی بنی ہوئی تھیں اور مردارنجس ہوتا ہے اور وادی طویٰ مقدس سرز مین تھی جسیا کہاس کے بعد والے جملہ میں تصریح ہے۔

(۲) حضرت موی علیہ السلام کو جو تیاں اتار نے کا تھم اس لیے دیا کہ آپ کے پیروں کو اس مقدس سرز مین کی مٹی لگے اور اس کی برکت آپ تک پہنچے۔

(٣) اس میں یہ تنبیدی ہے کہ مقدس جگہ پر جوتی اتار کر جاتے ہیں جیسے مجد حرام مسجد نبوی میں اور دیگر مساجد میں اور پیمل

marfat.com

تبيان القرآن

مقدى اورمبارك سرز من كى عن ت اوركرامت كواوراس كے ادب اوراحتر ام كوظا بركرنے كے ليے كيا جاتا ہے اورخصوصاً اس ليے كه حضرت موىٰ عليه السلام اپنے رب سے ہم كلام ہونے والے تھے تو يہاں برزيادہ ادب اوراحتر ام لمحوظ تھا۔

(۳) جب لوگ بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں تو ادب کے نقاضے ہے جوتے اتار دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے وقت بیزیادہ جا ہے تھا کہ جوتے اتار دیئے جاتے۔

(۵) حطرت امام مالک رحمه الله جب مدینه منوره میں چلتے تھے تو سواری پرسوار نبیں ہوتے تھے اور بید ینه منوره کی سرزمین کی تعظیم اور تکریم کی وجہ سے تھا۔ اسی وجہ سے حضرت موکیٰ کو بھی اس مقدس سرزمین میں نعلین اتارنے کا حکم دیا۔

(۲) تعلین سے بیوی اور بچوں کو بھی کنایہ کیا جاتا ہے اگر کوئی شخص خواب میں تعلین کود کھے لے تو یہ اس سے کنایہ ہے کہ اس کی شادی ہوگی اور یہاں تعلین اتار نے کے عظم میں یہ اشارہ ہے کہ آ ب اب اپنے رب کے سامنے حاضر ہور ہے ہیں تواپنے ذہمن سے بیوی اور بچوں کا خیال نکال دیں۔

(2) الله تعالیٰ نے اس راستہ میں حضرت مویٰ کے لیے نوراور بدایت کا فرش بچھا دیا تھااوراللہ تعالیٰ کے بچھائے ہوئے فرش کو جو تیوں سے روند نانبیں جائے۔

(۸) حضرت موی علیه السلام کوالله تعالیٰ کی طرف ہے جو پبلاتھم دیا گیا تھا وہ یبی تھا کہ الله تعالیٰ کی بارگاہ میں تعلین اتار دو' جبیبا کہ جارے نبی سیدنا محمصلی الله علیه وسلم کو جوابتدائی احکام دیئے گئے تھے وہ یہ تھے:

ا تھے اورلوگوں کو اللہ سے ڈرائے ○ اوراپنے رب کی کریائی بیان کیجے ○ اور اپنے لباس کو یاک رکھنے ○ اور بتوں کو

قُهُمُ فَانْذِرُ ۞ وَرَبَّكَ فَكَيِّرُ۞ وَنَيَابَكَ فَطَهِرُ۞ وَالرُّجُزَ فَاهْجُرُ ۞ (الدرُ: ١٠-٥)

. د ي د ي محيوز ب ر ب م

(9) اب آپ وادی مقدس میں پہنچ گئے ہیں تو اپنے دل کو دنیا اور آخرت نے خالی کر کے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت میں متغرق ہوجا ئیں۔

(۱۰) انسان خالق پراس دلیل سے استدلال کرتا ہے کہ یہ جہان حادث اور ممکن ہے اور ہر حادث اور ممکن کا کوئی پیدا کرنے والا ہوتا ہے سواس جہان کا بھی کوئی پیدا کرنے والا ہے' اور جب آپ خالق تک پہنچ گئے تو اب اس دلیل کو بھی ذہن سے نکال دیں اور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہوں۔

كلام اللى كے قديم ہونے پر ايك اعتراض كا جواب

معتر لہ اللہ تعالیٰ کے کلام کوقد یم نہیں مانتے انہوں نے کہا آگر اللہ تعالیٰ کا کلام قدیم ہوتو ازل میں بھی یہ کلام ہوگا اس موی اپنی تعلین اتارہ بیجئے حالانکہ حضرت موی ازل میں بھے نہ وادی مقدی تھی تو پھر ازل میں یہ کلام کس طرح معقول ہوگا اس کا جواب سے ہے کہ ہر چند کہ ازل میں اللہ تعالیٰ کا کلام تھا گراس کی تعبیراس وقت امر اور نہی کے ساتھ نہیں تھی بلکہ اس کی تعبیراس طرح تھی کہ موی کو یہ تھم دیا جائے گا کہ اپنی تعلین اتارہ ۔ اس کا نظیر سے ہے کہ معتز لہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم کوقد یم مانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے و اغیر قنا ال فوعون (البقرة: ٥٠) ہم نے آل فرعون کوغرق کر دیا 'اب ازل میں اللہ تعالیٰ کو کیا علم تھا؟ آل فرعون کوغرق کر دیا 'اب ازل میں اللہ تعالیٰ کو کیا علم تھا؟ آل فرعون کوغرق کر دیا تو پھر یعلم تعالی دیا ہوگیا کہ ہم فرعون کوغرق کر دیا تو پھر یعلم تعالی دیا ہوگیا در ہر متغیر حادث ہوتا ہے سواللہ کاعلم حادث ہو گیا۔ اس لیے کہنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کوفرعون کے غرق ہونے کاعلم تھا اور ازل میں اس علم کی تعبیر تھی وہ غرق ہوگا اور اب اس

marfat.com

يبار القرآر

کتبیریوں ہے کہ دہ غرق ہو چکایا ہم اس کوغرق کر بچے ہیں ای طرح اللہ تعالی کے کلام کی تبیر وقت کے ساتھ ساتھ بلتی وہ ق ہے اگر چہ نفس کلام میں کوئی تغیر نہیں ہوتا۔ جو تیوں کے ساتھ نماز پڑھنے کے متعلق احادیث

حضرت موی علیه السلام نے وادی مقدی سے پہلے جو تیاں اتار دی تعییں ابوالاحوص نے بیان کیا کہ معرت عبداللہ بن معود رضی اللہ عنہ کی زیارت کرنے ان کے گھر گئے ای اثنا میں اذان ہوگئ معرت ابوموی اللہ عنہ کی زیارت کرنے ان کے گھر گئے ای اثنا میں اذان ہوگئ معرت ابوموی نے واقامت کہی اور حضرت عبداللہ نے کہا نہیں یہ آپ کا گھر ہے آپ نماز پڑھائے معنوت عبداللہ نے کہا نہیں یہ آپ کا گھر ہے آپ نماز پڑھا کیں ۔ حضرت ابوموی آگے بڑھے اور انہوں نے اپنی جو تیاں اتار دیں ۔ حضرت عبداللہ نے کہا کیا یہ وادی مقدی ہے؟ حضرت ابوموی نے کہا ہاں! (الجامع لا حکام القرآن جز ااص ۱۹۳)

سعید بن یزید بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللّٰدعنہ سے پوچھا کیا رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیہ وسلم نعلین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں!

(صحیمسلم رقم الحدیث: ۵۵۵ می ابخاری رقم الحدیث: ۳۸۹ منن التر خدی رقم الحدیث: ۴۰۰ منن النسائی رقم الحدیث: ۵۵۵ می حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم اپنے اصحاب کونماز پڑھارہ ہے تھے آپ نے اعیا کہ اپنی تعلین اتار دیں اوراپنی بائیں جانب رکھ دیں۔ جب قوم نے بید یکھا تو انہوں نے بھی اپنی جوتیاں اتار دیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے نماز پوری کرنے کے بعد فرمایا تم کو جوتیاں اتار نے پر کس چیز نے برا پیختہ کیا۔ اصحاب نے کہا ہم نے آپ ونعلین اتار تے ویکھا تو ہم نے بھی جوتیاں اتار دیں۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میرے پاس ابھی ابھی جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے یہ بتایا کہ ان نعلین پر گندگی گئی ہوئی ہے۔ اور فرمایا تم بن سے کوئی شخص جب مسجد میں آئے تو جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے یہ بتایا کہ ان نعلین پر گندگی گئی ہوئی ہے۔ اور فرمایا تم بن سے کوئی شخص جب مسجد میں آئے تو

(سنن ابودا دُورقم الحديث: ١٣٨ سنن ابن ملجدقم الحديث: ١٣٣١)

## جوتیوں کے ساتھ نماز پڑھنے کے متعلق مذاہب فقہاء

علامه بدرالدين محود بن احريبني حفى متوفى ٨٥٥ هاس مئله ميس لكصة بين:

جو تیوں کو دیکھے لے اگران میں کوئی گندگی ہوتو ان کورگڑ لے اور پھران میں نماز پڑھ لے۔

جب جو تیوں پر نجاست نہ لگی ہوتو ان میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اگر ان میں نجاست ہوتو اس کورگڑ کر صاف کر ہے جو تیوں پر کیلی نجاست لگی ہوتو اس کومٹی سے رگڑ کر صاف کر لے اور پھر ان میں نماز پڑھ لے ایک جماعت نے کہا ہے اگر جو تیوں پر کیلی نجاست لگی ہوتو اس کومٹی سے رگڑ کر صاف کر لے اور ان کے ساتھ نماز پڑھ لے۔اور امام مالک اور امام ابو حنیفہ نے کہا گیلی نجاست لگی ہوتو خواہ وہ خشک ہویا تر جو تیاں پانی گی اور اگر خشک ہویا تر جو تیاں پانی سے دھوئے بغیریا کنہیں ہول گا۔
سے دھوئے بغیریا کنہیں ہوں گا۔

ابن دقیق العید نے کہا جو تیوں کے ساتھ نماز پڑھنا رفصت ہے متحب نہیں ہے۔ (علامہ عینی فرماتے ہیں:) میں کہتا ہوں یہ مستحب کیوں نہیں ہے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہے یہود کی مخالفت کرو کیونکہ وہ اپنی جو تیوں اورموزوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے (سنن ابوداؤدر قم الحدیث: ۱۵۲ 'شرح السنة رقم الحدیث: ۵۳۴ 'صحح ابن حبان رقم الحدیث: ۲۱۸۲ 'المجم الکبیر رقم الحدیث: ۱۹۵ 'سید حدیث حن صحح ہے) سو جو تیوں کے ساتھ نماز پڑھنا یہود کی مخالفت کے ساتھ نماز پڑھنا یہود کی مخالفت کے سبب سے مستحب ہے اور یہ سنت نہیں ہے کیونکہ جو تیوں میں نماز پڑھنا مقصود بالذات نہیں ہے۔ نیز امام ابوداؤد

marfat.com

تبيان القرآن

اگریزی بوٹ جوتے پرمنے جائز ہے جبکہ وہ ایسے ہوں کہ ان سے شخنے چھے ہوں کہ ان پرموزہ کی تعریف صادق آئی ہے رہا بیام کہ ان کے ساتھ نماز جائز ہے یانہیں اگر ان کے پنج اسے نرم ہوں کہ بحدہ میں انگلیاں قبلہ روہو عتی ہوں اور دبتی ہوں تو نماز ہو جائے گی اور اگر انگلیاں بالکل کھڑی رہتی ہوں تو سجدہ نہ ہوگا اور نماز بھی نہ ہوگی کہ بحدہ میں ایک انگلی کا بیٹ لگنا شرط فرض ہے اور اگر بعد سے وہ جوتا اتار لیا تو سمی جاتا رہا پاؤں دھوتا فرض ہوگا یہ تھم نفس نماز کا ہے گر جوتا بہن کر مجد میں جاتا ہم جوال مروہ ہے کذا فی العالم کیرید۔ (نآدی انجدیدی اس ۱۸۹ مطبوعہ دار العلوم انجدید کراجی ۱۳۱۹ھ)

سجدہ کی تعریف ہے پیٹانی کوز مین پر رکھنا' امام ابوطیفہ کے نزدیک تاک کا بھی رکھنا ضروری نہیں ہے اورصاحبین کے نزدیک تاک کا رکھنا ضروری ہے (حد ایداولین ص ۹۸ مطبوعہ مکتبہ شرکت علمیہ ملتان) اور پیٹانی کو سہولت کے ساتھ زمین پر رکھنا ہاتھوں اور گھٹٹوں کوز مین پر رکھنے پر موقو ف ہے' اور بجدہ کرتا فرض ہے اور فرض کی ادائیگی چونکہ ہاتھوں اور گھٹٹوں کوز مین پر رکھنا بھی فرض ہے بجدہ کی ادائیگی میں بیروں کی انگلیوں کے تبلہ رو ہونے کا کوئی دخل مہیں ہے۔ البتہ پیروں کی انگلیوں کے تبلہ رو ہونے کا کوئی دخل مہیں ہے۔ البتہ پیروں کی انگلیوں کو تبلہ رور کھنا ہمارے فتہاء کی تصریح کے مطابق سنت یا مستحب ہے' صرف صاحب الدر المخار نے زاہدی معتز کی کی اتباع میں اس کوفرض کہا ہے۔ الدر المخار کے متن تنویر الا بصار میں علامہ تحمہ بن عبد اللہ تم رتا ہی متو نی ہم ۱۰۵ سے نہوں کے تبلہ دو نہر مکتب نور کے الدر المخار کے میں علامہ شامی متو نی ۱۲۵۲ ھے نے کھا ہے۔ اور الدر المخار کے میں علامہ شامی متو نی ۱۲۵۲ ھے نے کھا ہے۔ ہمارے نزد یک الگیوں کو قبلہ کی طرف متوجہ کرنا سنت ہے اور یہی ایک قول ہے اس کے برخلاف صاحب ردا لحق رعلہ میں التو نی الدونی التونی المونی المونی کو قبلہ کی طرف متوجہ کرنا سنت ہے اور یہی ایک قول ہے اس کے برخلاف صاحب ردا لحق رعلہ میاں المونی المونی المتب کی الدونی المان کی المونی اللہ کو میں انگیوں کو قبلہ کی طرف متوجہ کرنا سنت ہے اور یہی ایک قول ہے اس کے برخلاف صاحب ردا لحق رعلی المونی المن کی برخلاف صاحب ردا لحق اردا کھیں کو میں انگیوں کو قبلہ کی طرف متوجہ کرنا سنت ہے اور یہی ایک قول ہے اس کے برخلاف صاحب ردا لحق اردا کی المونی المون کو میں انگیوں کو میں کو میں

اس مسئلہ کی ممل تفصیل اور تحقیق ہم نے شرح صحیح مسلم ج اص ۱۳۹۱–۱۲۹۹ میں کر دی ہے وہاں ملاحظہ فر ما ئیں۔ البتہ مسجد میں جوتی پہن کر جانا جائز نہیں ہے عالمگیری میں ہے مسجد میں جوتی پہن کر جانا جائز نہیں ہے' اس طرح سراجیہ

میں ندکورہے۔(عالکیریج۵میا۳۲ ملبویہ مطبعہ بولاق معز ۱۳۱۰ھ) نقش نعل پاک برآیات اور اساء مبارکہ لکھنے کا شرعی ح

بعض علماء نے بید کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلین مبارکین پرقر آن مجید کی آیات اللہ تعالی اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلین مبارکین پرقر آن مجید کی آیات اللہ تعلیا کے دورعین تعلین پر صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماءاور المصلونة و السلام علیک یا رسول اللہ لکھنا جائز ہوگا اوراس کے جواز پر انہوں نے دودلیس مجلی بیک میں میں مجوزین کی پہلی دلیل بیہ کہ بعض نقہاء نے بیروایت نقل کی ہے:

روایت ہے کہ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کے اصطبل میں

محورُ وں کی رانوں پرحبیس (وقف) فی سبیل اللہ لکھا ہوا تھا۔ .

(الميز ازيكى هامش المندية ٢٨٠ س٠ ١٨٠ ردالحارج ١٣٨ طبع جديد)

وقد روى انسه كسان مسكتوبا على افخساذ فراس في اصطبل الفاروق رضى لله عنه حبيس في مبيل الله.

مجوزین کہتے ہیں کہ محوروں کی رائیں سخت بے احتیاطی کے حل میں ہوتی ہیں معنی ان پران کے بیشاب اور لید کا لگ جانا

marfat.com

الم المقرآر

وقوع پذیر ہوتا ہے تو جب ایک گندی جگہ پراللہ تعالیٰ کا نام لکھنا جائز ہے تو پاک اور صاف جوتی پراللہ تعالیٰ کا نام لکھنا بہ طریق اولی جائز ہوگا۔

حق تھا۔

فقہاء کرام سے بعض اوقات احادیث کونقل کرنے میں تسامج ہوجاتا ہے: علامہ علاء الدین الصکفی الحقی التوفی ۱۸۸ اھ
نے امام اعظم کے فضائل میں ان احادیث کوذکر کیا ہے: نبی صلی اللہ علیہ و کلم سے مروی ہے: بے شک آ دم کو مجھ پر فخر ہے اور
میں اپنی اُمت کے اس شخص پر فخر کروں گا' جس کا نام نعمان ہے اور اس کی کنیت ابوحنیفہ ہے اور وہ اس امت کا چراغ ہے اور
فر مایا تمام انبیاء مجھ پر فخر کریں گے اور میں ابوحنیفہ پر فخر کروں گا' (الدرالخار علی حامش ردالحجارج اص ۱۳۵) بیروت) علامہ شامی نے
حافظ سیوطی نے قبل کیا ہے کہ ان احادیث کی سند میں کذاب اور وضاع ہیں' (ردالحجارج اص ۱۳۵)۔

خود علامہ شامی نے بیر حدیث نقل کی ہے: جس نے متقی عالم کی اقتداء میں نماز پڑھی گویا اس نے نبی کی اقتداء میں نماز پڑھی (ردالحتارج ۲س ۲۵۸) ملاعلی قاری نے لکھا ہے: اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے۔

(الاسرارالمرنوعه في الاحاديث الموضوعة رقم الحديث: ٩٢٦ ص ٢٣٥ مطبوعه دارالكتب المعلميه بيروت ٥٠٠٥ه)

اس لئے جب فقہاء کسی حدیث کو بغیر کسی حوالے کے لکھے دیں اور کتب معروفہ میں اس کی شہادت ندل سکے تو صرف ان کا نقل کر دینا حدیث کے معاملہ میں سنداور ججت نہیں ہے۔

عالمگیری میں لکھاہے:

جو كبرا بچهايا جائے يا بھيلايا جائے اس پر قرآن مجيد لكھنا

كتابة القران على ما يفترش ويبسط

مكروهة (فآدى الهندية ۵ص۳۲۳ مطبوعه مفر ۱۳۱۰) مكر

ر مین پر بچھائے جانے والے کپڑے پر قرآن مجید کی آیات لکھنا مگروہ ہے تو گھوڑوں کی غیرمختاط رانوں پراللہ کا نام لکھنا کسے جائز ہوگا جب کہ قرآن مجید کی آیات کا احترام بھی اللہ تعالیٰ کے کلام ہونے کی وجہ سے ہے۔ علامہ شہاب الدین احمد بن محمد بن عمر الخفاجی الحقی المتوفی ۲۹ الھ لکھتے ہیں:

martat.com

جس مخص نے معصف کو یعن قرآن مجید کے الفاظ کی لکمی ہوئی صورتوں کو نجاست یا گندی جگہ میں پھینک دیا تو وہ تمام احل ملم کے نزدیک بالاجماع کا فرے۔

( محتلة يم الرياض ج م م ٥٥٥- ٥٥٠ مطبوعه والفكر بيروت ويم الرياض ج٢ ص ١٨٨ - ١٨٥ مطبوعه والكتب المعلميه بيروت ١٣٢١ه ) سو کھوڑوں کی رانوں پر جیس فی سبل اللہ لکھنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کب متصور ہوسکتا ہے؛ جب کہ کھوڑوں کی رانوں ران کی لیداور پیشاب کا گرنا وقوع پذیر ہوتا رہتا ہے تو گندگی کے کل میں اللہ کا نام لکھنا حضرت عمرا لیے عظیم صحابی ہے متصور نہیں ہے۔اوراس سے بیاستدلال کرنا کہ پھر جو تیوں پر بھی اللہ کا نام لکھنا جائز ہے اللہ تعالیٰ کے اسم جلالت کی زیادہ تو ہین ہے اورہم ایسے استدلال سے اللہ تعالی کی بناہ میں آتے ہیں۔

جوتيول مِي لكصتا تعا\_

ان مجوزین نے جو تیوں پر اللہ کا نام اور قرآن مجید کی آیات لکھنے کے جواز پر دوسری دلیل میپش کی ہے: امام دارمی متوفی ۲۴۴ هایی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عن جعفر بن ابي المغيرة عن سعيد بن جبير قال كنت اكتب عند ابن عباس في صحيفة واكتب في نعلى . (سنن داري رقم الديث:٥٠٣)

حدثني جعفر بن ابي المغيره٬ عن سعيد بن جبير قال كنت اجلس الى ابن عباس فاكتب في المسحيفة حتى تمتلئ ثم اقلب نعلى فاكتب في ظهورهما. (سنن داري رقم الحديث:٥٠٥)

جاتا پھر میں اپنی جو تیوں کوالٹا کر کے ان کی پشت پر لکھتا تھا۔ مجوزین میہ کہتے ہیں کہ سعید بن جبیر' حفرت ابن عباس رضی الله عنهما کے لکھوانے سے جو تیوں پر لکھتے تھے پس ٹابت ہوا کہ جوتیوں برقر آن مجیداوراحادیث کالکھنا جائز ہے۔

مجوزین کا بیاستدلال مجمی باطل ہے اوّل توبیر صدیث ضعیف ہے۔

حافظ عمل الدین محمہ بن احمد ذہبی متوفی ۴۸ کے داور حافظ شہاب الدین ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۵ھ نے لکھا ہے کہ جعفر بن الى المغير و سعيد بن جبير سے روايت ميں قوى تبيس ب\_

(ميزان الاعتدال ج٢م ١٣٨-١٣٧ دارالكتب العلميه بيردت ُتهذيب المتهذيب ج٢م ٩٨ وارالكتب العلميه بيروت ) نیز حافظ ابن جمرعسقلانی نے لکھا ہے کہ جعفر بن ابی المغیر ہسیا تھالیکن وہمی تھا۔

( تقريب المتهذيب ج اص ١٦٣ مطبوعه دار الكتب المعلميه بيروت)

جعفر بن الى المغير وروايت كرتے ميں كەسعيد بن جبيرنے

امام داری کتے ہیں مجھے جعفر بن ابی المغیر ہ نے سعید بن جبیر

کہا' میں حضرت ابن عباس کے پاس ایک کاغذ میں اکتفیاتھا اور اپنی

سے روایت کرکے بیحدیث بیان کی کہ (سعید بن جبیر )حضرت ابن

عباس کے پاس بیٹھ کے ایک کاغذ پر حدیث لکھتا تھا حتی کہ وہ کاغذ مجر

لبذااة ل توبدردایت ضعف ہے اورضعف روایت ہے کی چیز کی حلت یا حرمت کو ثابت کرنا حرام ہے ٹانیا ہمارا کلام اس مل ہے کہ جوتیوں پر قرآن مجید کی آیات اور اللہ اور اس کے رسول کا نام لکھنا اوب کے خلاف ہے اور جائز نہیں ہے اور اس ضعیف روایت میں بھی بینصر کے نہیں ہے کہ سعید بن جبیرانی جو تیوں پر قرآن مجید کی آیات اور الله اور اس کے رسول کا نام لکھتے تے ہوسکتا ہے کہ حضرت ابن عباس کچھ دنیاوی امور لکھواتے ہول یا خریدنے کے لئے ساز وسامان لکھواتے ہول اور سعید بن جبیرایے جلیل القدر تابعی کے حال سے یہ بہت بعید ہے کہ وہ جو تیوں پر قرآن مجید کی آیات یا احادیث لکھتے ہوں' اور مجوزین کا معال وقت تک ثابت نہیں ہوگا جب تک بیرنہ ثابت ہو کہ معید بن جبیر جو تیوں پر آیات اور احادیث لکھتے تھے اور بیر ثابت

marfat.com

نہیں ہے وبدونه خرط القتاد۔

نیز فقہاء نے لکھا ہے کہ مجد میں جو تیاں پہن کر جانا مکروہ ہے عالمگیری میں ہے: میر فقہاء نے لکھا ہے کہ مجد میں جو تیاں پہن کر مجد میں داخل ہونا

دخول المسجد متنعلا مكروه جوتى بكن كرمجد من داخل بونا مروه -(ناوى المدين ٥٥ ساملورممر ١٣١٠)

صدرالشر بعيمولا ناامجه على متوفى ٢١٦١ه لكهتي إن

جوتا کین کرمسجد میں جانا بہر حال مکروہ ہے۔ ( نآویٰ امجدیہ ج اص ۱۸۹ مطبوعہ دار العلوم امجدیہ کراجی ۱۳۱۹ھ)

روں میں میں جدت جدار ہوتا ہے۔ اور مسجد کے فرش کی بہ نسبت قرآن مجید کی آیات اور اللہ تعالیٰ کے اساءاور نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے اساء کہیں زیادہ محترم اور مکرم ہیں اور جب مسجد کے فرش کے ساتھ جو تیوں کا الصاق اور اتصال مکروہ ہے تو جو تیوں کے اوپر ان مقدس اساءاور آیات کا

لکھنا کیوں کر جائز ہوگا اور کیونکرادب کےخلاف نہیں ہوگا۔

یہ کی کہا جاتا ہے کہ رسول اگر صلی اللہ علیہ وسلم کی نعل مبارک کا نقش عین نعل تو نہیں ہے بلکہ اصل نعل کا عکس اور اس کا نقش ہے اس لیے اس پر لکھنا عین نعل پر لکھنے کی طرح نہیں ہوگا 'ہم کہتے ہیں کہ تعظیم اور تو قیر ہیں مثال بھی اصل کے علم ہیں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی عین کلام اللہ نہیں ہیں بلکہ وہ نفوش ہیں جو کلام اللہ ہوتی ہیں کہ قرآن مجید کی آیات جو صحف میں اور اق پر چھی ہوئی ہوتی ہیں تھی عین کلام اللہ نہیں آتی 'قائد اعظم محمد علی جناح کی پر ولالت کرتے ہیں اور ان کے نفوش ہونے کی وجہ سے ان کی تعظیم اور تو قیر میں کوئی کی نہیں آتی 'قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر عزت واحترام کے ساتھ بے وفائی اور غداری کے متحد اس کی جامتی کو پاکستان کے ساتھ بے وفائی اور غداری کے متحد اور اس کی جامتی کو پاکستان کے ساتھ بے وفائی اور غداری کے متحد اس کی تو بیت ان بزرگوں کی تصاویر کو پاؤں تلے روندا جائے تو یقیتا اس متحد اس کی ول آزاری ہوگی اور وہ اس فعل کوان بزرگوں کی تو بین قرار دیں گے۔

فعل سے ان کی ول آزاری ہوگی اور وہ اس فعل کوان بزرگوں کی تو بین قرار دیں گے۔

۔ استمہید کے بعد ہم کتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی تعل مبارک یا اس کا نقش ہمارے سروں کا تاج ہے ۔

جوسر يدر كھنےكول جائے نعل باك حضور تو پھركہيں كے كہ بال تاجدار ہم بھى ہيں

کین قرآن مجیدی آیات اگراس نقش پر کلهی جائیں یا اس نقش پر الله اور اس کے رسول کا نام کلها جائے تو بہر حال بیغل پاک کافقش ہے اور وہ قرآن مجیدی آیات ہیں اور بید دونوں نقوش ہیں نہ وہ عین نعل ہے اور نہ بیعین کلام اللہ ہے ایک نعل کا نقش ہے اور دوسرا اللہ کے کلام کافقش ہے اور اللہ کے کلام کافقش ہے اور اللہ کے کلام کافقش ہے اور اللہ کے کلام کے فقش کوفعل کے نقش پر لکھنا یا اللہ تعالی اور رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے اساء کے فقش پر لکھنا بہر حال ادب کے خلاف ہے اور اس میں اللہ تعالی اور اس کے رسول معظم کی ایک گونہ تو ہین ضرور ہے اور عامة المسلمین کی دل آزاری ہے۔

وادى طوىٰ كامصداق

اس کے بعد فرمایا بے شک آپ مقدس میدان طوئ میں ہیں۔ارض سیناء میں طور کے قریب ایک وادی کا نام طوئ ہے اس کے بعد فرمایا بے شک آپ مقدس میدان طوئ میں ہیں۔ارض سیناء میں طور کے قریب ایک وادی کا نام طوئ ہے اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین سے کفار کو نکال کریہاں مومنوں کو آباد کر دیا تھا مخضرت اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین سے کفار کو نکال کریہاں مومنوں کو آباد کو اور گول وادی ہے ابن عباس اور مجاہد وغیرہ نے کہا طوئ ایک وادی کا نام ہے ضحاک نے کہا میں تھر ملے کنویں کی طرح گہری اور گول وادی ہے طوئ کا معنی پھروں سے چنا ہوا کنواں ہے جو ہری نے کہا میے وادی شام میں ہے۔

هوی ۵ می پرون سے چنا ہوا وال ہے بوہرات بہانیدوروں م اس میں اس میں اس کے کا حکم دینا حضر ت موسیٰ علیه السلام کومنصب نبوت برفائز کرنا اور آپ کونماز پڑھنے کا حکم دینا

طا: ١٣٠ مين فرمايا اور ميں نے آپ كوائي رسالت كے ليے چن ليا ہے كينى آپ كى قوم ميں سے آپ كو نبى اور رسول

martat.com

تبيان القرآن

بنانے کے لیے متخب فرمالیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ کی فخص کے ذاتی استحقاق کی وجہ سے اس کو نی نہیں بنایا جاتا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اوراحیان ہے وہ جس کو چاہا افضل عطافر ماتا ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں حضرت مویٰ علیہ السلام نی تو پہلے سے تھے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مویٰ علیہ السلام کو نی بنانے کا اعلان فر مایا ہے اس کو بعثت کہتے ہیں۔

ملاسا ہیں فرمایا: پس جو وہی کی جائے اس کو بغور سنے ابوالفضل جو ہری نے کہا جب حضرت مویٰ ہے کہا جو وہی کی جائے اس کو بغور سنے تو وہ ایک پھر پر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ایک پھر سے ٹیک لگا کی ان ادایاں ہاتھ با کس ہاتھ پر کھایا اور افغروں سنے تو وہ ایک پھر پر کھڑے ہو گئے۔ وہب بن مدبہ نے کہا غور سے سنے کے آ واب یہ بین کہا عضاء پر سکون رہیں نظر نچی رہے کان متوجہ ہوں عقل حاضہ ہواور جو بچر سنا جائے اس پڑل کرنے کا عزم ہو۔

یا کہا عضاء پر سکون رہیں نظر نچی رہے کان متوجہ ہوں عقل حاضہ ہواور جو بچر سنا جائے اس پڑل کرے عام مہو۔

طلاسا میں فرمایا ہے جنگ میں بی اللہ ہوں میر سے ہوا کوئی عبادت کا متی نہیں ہے تو آپ میری عبادت کی عبادت کا متی نہیں ہو تو آپ میری عبادت کا متی ہو۔

للہ تعالیٰ کے سامنے انتہائی ذات اور بڑر کو افقیار کرتا اور اللہ تعالیٰ کے تمام احکام پڑل کرنے کے لیے تیار رہنا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادات میں نماز سب سے افضل عبادت ہوں کہو کہا وار میری اور کہا کی کہ کہا وہ اور تعدہ ہیں وار نہ کہا کہ کہا تھو ہو لئے والے والے والے والے نہ ہوں جو لئے والے نہ ہوں جو لئے والے نہ ہوں جو کہا کہا کہ کہا کہ اور ایک کی مضا پوری کرنے والے ہوں بھولئے والے نہ ہوں جو کہا گلصین کا طریقہ ہے کہ وہ اپنی زیرا جس اور نماز نمی میرے بیل اور اس کی رضا پوری کرنے کی فکر میں رہے ہیں اور ہرکام میں ای پر تو کل کرتے ہیں فلاصہ یہ ہے کہ آپ وائم نمیں میرے کی نماز میں میرے لئے نماز پڑھیں اور نماز میں میرے مواسی اور کویا ورخوں اور خوری اور خوری کی اور قصد نہ کریں اور اضاص کے ساتھ میری یا د کے لیے اور میری رضا کی طلب کے لئے نماز پڑھیں اور نماز میں ورفی اور قصد نہ کریں۔

"لذكوى "كاليكم عنى يه ب كرتم مجھے يادكر نے كے ليے نماز پڑھواوراس كاليك معنى يه ب كرتم اس ليے نماز پڑھوكه ميں تہم ہيں يادكروں اور تہمارا ذكركروں كوفك جب بندہ الله كا ذكركرتا ب تو الله اس بہتر مجلس ميں اس كا ذكر فرماتا ہول گيايا حضرت انس بن ما لك رضى الله عنه بيان كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: جو شخص نماز پڑھا ہول گيايا نماز كے وقت سويا رہااس كا كفارہ به به كه جب اس كونمازياد آ جائے اس وقت نماز پڑھ لے \_كونكہ الله تعالى نے فرمايا به المعمل قد كوى "ميرى ياد كے لئے نماز قائم كيجے \_ (محيم ملم كاب الصلوة ، ١٥٥٣) تم بلا تحرار ١٨٨٣ وقر مسلم : ١٥٥٥) الله ملوة لذكوى "ميرى ياد كے لئے نماز قائم كيجے \_ (محيم ملم كاب الصلوة ، ١٥٥٣) تم بلا تحرار ١٨٨٣ وقر مسلم : يراح يا الى حديث سے معلوم ہوا كہ جو شخص سونے كی وجہ سے نماز نہ پڑھے ياكى كام ميں مشغوليت كی وجہ سے نماز نہ پڑھے ياكى كام ميں مشغوليت كی وجہ سے نماز نہ پڑھے ياكى كام ميں مشغوليت كی وجہ سے نماز نہ پڑھے ياكى كام ميں مشغوليت كی وجہ سے نماز نہ پڑھے ياكى كام ميں مشغوليت كی وجہ سے نماز نہ پڑھے ياكى كام ميں مشغوليت كی وجہ سے نماز نہ پڑھے ياكى كام ميں مشغوليت كی وجہ سے نماز نہ پڑھے ياكى كام ميں مشغوليت كی وجہ سے نماز نہ پڑھے ياكى كام ميں مشغوليت كی وجہ سے نماز نہ پڑھے ياكى كام ميں مشغوليت كی وجہ سے نماز نہ پڑھے ياكى كام ميں مشغوليت كی وجہ سے نماز نہ پڑھے ياكى كام ميں مشغوليت كی وجہ سے نماز نہ پڑھے ياكى كام ميں مشغوليت كی وجہ سے نماز نہ پڑھے ياكى كام ميں مشغوليت كی وجہ سے نماز نہ پڑھے ياكى كام ميں مشغوليت كی وجہ سے نماز نہ پڑھے ياكى كام ميں مشغوليت كی وجہ سے نماز نہ پڑھے ياكى كام ميں مشغوليت كی وجہ سے نماز نہ پڑھے ياكى كام ميں مشغوليت كی وجہ سے نماز نہ پڑھے كی وجہ سے نماز نہ پڑھے كے کہ کی وجہ سے نماز نہ پڑھے كی وجہ سے نماز نہ پڑھے كے کہ کی وجہ سے نماز نہ پڑھے كے کہ کی وجہ سے نماز نہ پڑھے كے کہ کی وجہ سے نماز نہ پڑھے كی وجہ سے نماز نہ پڑھے كے کی وجہ سے نماز نہ پڑھے كی وجہ سے نماز نہ پڑھے كے کہ کی وجہ سے نماز نہ پڑھے كی وجہ سے نماز نہ پڑھے كی وجہ سے نماز نہ پڑھے كی وجہ سے نماز نہ پڑھے كے کہ کی وجہ سے نماز نہ پڑھے كی وجہ سے نماز نہ پڑھے كی وجہ سے نماز نہ پڑھے كی کی وجہ سے نماز نہ پڑھ

غفلت کی وجہ سے نماز نہ پڑھے اس پر اس نماز کی قضاء کا واجب ہونا عمد أنماز ترک کرنے والے برنماز کی قضاء کا واجب ہونا

علامه ابوعبدالله محمر بن احمر قرطبی مالکی متو فی ۲۲۸ ه لکھتے ہیں:

جس مخص نے عدا نماز کوترک کردیا جمہور نقہاء کے نزدیک اس پر بھی نماز کو تضا کرنا واجب ہے اور وہ عدا نماز قضا کرنے کی وجہ سے گنہگار ہوگا اور داؤد ظاہری نے بیہ کہا ہے کہ اس پر نماز قضا کرنا واجب نہیں ہے عدا نماز قضا کرنے والے نماز کو بھول جائے یا سوتا رہ بھولنے والے اور سوتے رہ جانے کی وجہ سے نماز قضا کرنے والوں کے درمیان بی فرق ہے کہ جونماز کو بھول جائے یا سوتا رہ بھولنے والے اور سوگا اور جوعمدا نماز ترک کرے گاوہ گنہگار ہوگا ، جمہور کی دلیل بیہ کے اللہ تعالی نے فرمایا: اقید موا الصلوة

marfat.com

القرآر

(الانعام: 21) اوراس میں کوئی فرق نہیں کیا کہ نماز اپنے وقت میں پڑھی جائے یا وقت گزرنے کے بعد پڑھی جائے ہاللہ تعالی کا تھم ہے جو وجو ب کا تقاضا کرتا ہے۔ نیز حدیث میں سونے والے اور بھولنے والے کو بھی اس نماز کی قضا کرنے کا تھم دیا ہے جبکہ وہ گئہ کاربھی نہیں ہیں تو عمر انماز ترک کرنے والے پر بطریق اولی نماز کو قضا کرنا واجب ہوگا۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: بے شک قیامت آنے والی ہے جس کو میں مخفی رکھنا چاہتا ہوں تا کہ ہر شخص کو اس کی سعی کا صلاحیا جائے ہیں آپ کو قیامت کے مانے سے کوئی ایسا شخص نہ روک دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہوا ور وہ اپنی خواہش کی جی دی

کرتا ہو درنہ آپ ہلاک ہوجائیں گے O (طٰ ۱۷-۱۵) وقوع قیامت پر دلیل اور قیامت کو مخفی رکھنے کی حکمت

اللہ تعالیٰ نے قیامت کو بھی مخفی رکھا ہے اور موت کے وقت کو بھی مخفی رکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو بہ قبول کرنے کا وعدہ فر مایا ہے 'پس اگر بندوں کو اپنی موت کا وقت معلوم ہوتا تو وہ آخر وقت تک برے اور تا جائز کرتے رہے اور موت سے پانچ وس منٹ پہلے تو بہ کر لیتے اور اللہ تعالیٰ ان کی تو بہ قبول فر مالیتا اور وہ سزا پانے سے نیج جاتے' پس بندوں کو موت کے وقت پر مطلع کرنا در اصل ان کو معصیت کرنے پر ابھار تا ہوتا' اور یہ جائز نہیں ہے۔

اس کے بعد فرمایا تا کہ ہر شخص کواس کی سعی کا صلہ دیا جائے۔ آیت کا پیدھے قیامت کے وقوع کی دلیل ہے کیونکہ قیامت کے وقوع کے بعد جزااور سزا کا نظام قائم ہوگا اگر قیامت واقع نہ ہوتی تو اطاعت گزار نافر مان سے اور نیکوکار بدکارے متازنہ

ہوتا'اللد تعالیٰ نے فرمایا ہے:

اَمُ نَسَجُ عَلَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

طٰ : 11 کے دو محمل ہیں آپ کو نماز پڑھنے سے کوئی ایساشخص نہ رو کے جو نماز پر ایمان نہ رکھتا ہوئیہ اس صورت میں ہے جب عنها کی ضمیر نماز کی طرف راجع ہواور دوسرامحمل ہیہ کہ آپ کو قیامت کے ماننے سے کوئی ایساشخص نہ روک دے جواس پر ایمان نہ کھتا ہوئیہ اس صورت میں ہے جب کہ عنها کی ضمیر قیامت کی طرف راجع ہواور یہی صورت رائح ہے کو فکہ ضمیر کو اقر ب کی طرف اوٹ علیہ مارے نہی سیدتا محملی اللہ علیہ وسلم اقر ب کی طرف اوٹانا چاہئے 'پھریہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا ایک محمل ہیہ ہے کہ اس آیت میں ہمارے نہی سیدتا محملی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہواور اس کا دوسرامحمل ہیہ ہے کہ اس آیت میں حضرت موئی علیہ السلام کو خطاب ہواور یہی رائے ہے کہ اس آیت میں حضرت موئی علیہ السلام کو خطاب ہواور یہی رائے ہے کہ وکئہ ان آیتوں میں حضرت موئی علیہ السلام سے خطاب ہورہا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اوراے مولیٰ یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ ٥ مولیٰ نے کہا یہ میراعصا ہے میں اس پر فیک لگاتا ہوں اور میں اس سے اپنی بکریوں کے لیے بے جھاڑتا ہوں اوراس میں میرے اور بھی کئی فائدے ہیں ٥ (طٰهٰ ١٨-١٤)

الله تعالی کے اس سوال کی حکمتیں کہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے

الله تبارک و تعالیٰ نے حضرت موی علیہ السلام سے پوچھا تمہارے دائے ہاتھ میں کیا ہے؟ حالا نکہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کاعلم ہے' تو پھر اس سوال کی کیا تھمت تھی' مفسرین نے اس سوال کی حسب ذیل تھکمتیں بیان کی ہیں:

(۱) جو شخص کی معمولی چیز کی بہت عظیم افادیت اوراس کے بہت زیاد منافع بتانا چاہتا ہو وہ پہلے حاضرین سے پوچھتا ہے کہ بتادُ اس کے کیا فوائد ہیں اور جب وہ فوائد بتا کچتے ہیں تو وہ اس چیز کے اس سے بڑھ کر بہت عظیم اور کثیر فوائد بیان کرتا

martat.com

ہ۔ اس نی پر اللہ تعالی نے حضرت موئی ہے ان کے عصا کے متعلق سوال کیا اور جب وہ اس کے فوا کہ بتا چکے تو اللہ تعالی نے اس عصا کے فیر معمولی فوا کہ ظاہر کرنے کا ارادہ فر مایا کہ بید عصا اثر دھا بن جاتا ہے اس کو سمندر پر مارو تو سمندر دو حصوں بیل بٹ جاتا ہے اور اس کو پھر پر مارو تو اس بیل سے پانی نکل آتا ہے اس لیے اللہ تعالی نے پہلے حضرت موئ علیہ السلام سے پوچھا کیا تم اس العمی کی حقیقت جانے ہو جو تمہارے دائے ہتھ بیس ہے۔ بظاہر بیدا کی کئری ہے جس علیہ السلام سے پوچھا کیا تم اس العمی کی حقیقت جانے ہو جو تمہارے دائے مقیم ما تر دھا بنا دیا اور اس طریقہ سے اللہ تعالی نے میں کوئی غیر معمولی خواص نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالی نے اس العمی کو ایک عظیم اثر دھا بنا دیا اور اس طریقہ سے اللہ تعالی نے لوگوں کی عقلوں کو اپنی قدرت کا ملہ اور عظمت بے نہایت پر متنبہ فر مایا 'کونکہ اس نے ایک معمولی چیز سے عظیم الشان کونکا ہر فر مایا۔

- (۲) جب اللہ تعالی نے حضرت موئی علیہ السلام کو ان انوار پر مطلع کیا جو درخت ہے آ سان کی طرف جارہ ہے اوران کو فرشتوں کی تبع سائی مجران کو اپنا کلام سایا 'مجر پہلے ان کو اپنی رسالت کے لیے متخب فر ما کر ان پر لطف فر ما یا مجران کو مشکل احکام کا مکلف فر ما یا مجران پر بید لازم کیا کہ وہ جز ااور سزائے دن کو یا در مجیں 'اور بیکہ ہر مخص نے ہم حال لوٹ کر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے جہاں اس سے اس زندگی کا حساب لیا جائے گا' مجر وعید سائی کہ جس نے اس دن کو نہ ما تا یا اس کو یا د نہ رکھا وہ ہلاک ہو جائے گا اس وعید اور تہدید کوئی کر حضرت موئی علیہ السلام جران اور دہشت زدہ ہوگئے۔ جیسے اس کو یکی انسان بہت خوفناک دھمکی من کر حواس باختہ ہو جاتا ہو حضرت موئی کی جمرت اور ان کی دہشت کو دور کرنے کے لیے اور ان کو معمول پر لانے کے لیا اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک آ سان سوال کیا کہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ گویا کہ دوہ اس قدر دہشت زدہ تھے کہ ان کو یہ جس بی بیا نہیں چل رہا تھا کہ ان کا دایاں ہاتھ کون سا ہے اور بایاں ہاتھ کون سا ہے۔ جسب اللہ تعالیٰ نے بیسوال کیا تا کہ ان کی دہشت زائل ہو کیونکہ جو انسان دہشت زدہ ہو جب اس کی توجہ دوسری طرف بھیر دی جائے تو اس کی دہشت زائل ہو کیونکہ جو انسان دہشت زدہ جو جب اس کی توجہ دوسری طرف بھیر دی جائے تو اس کی دہشت زائل ہو کیونکہ جو انسان دہشت زدہ جو جب اس کی توجہ دوسری طرف بھیر دی جائے تو اس کی دہشت زائل ہو جو آئے ہوں کی دہشت زائل ہو کیونکہ جو انسان دہشت زدہ جو جب اس کی توجہ دوسری طرف بھیر دی جائے تو اس کی دہشت زائل ہو جو آئی ہو کیونکہ جو انسان دہشت زدہ جو جب اس کی توجہ دسان کی دہشت زائل ہو جو تھیں۔
  - (۳) جب الله كى بارگاہ میں حضرت موئی كى دہشت بہت زیادہ ہوگئ تو اس كوزائل كرنے كے ليے الله تعالیٰ نے ان سے عصا كے متعلق سوال كيا كيونكه اس كے جواب میں وہ غلطی نہیں كر سكتے تھے اس طرح جب مومن الله كی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اوراللہ تعالیٰ كے انوار جلال كود مكھ كر دہشت زدہ ہوجاتا ہے تو اس سے دنیا كے اس كلام كے متعلق سوال كياجاتا ہے جس میں وہ غلطی نہیں كرسكیا تھا اور وہ تو حید کے متعلق سوال ہے۔
  - (۳) جب الله تعالی نے حضرت موئی علیہ السلام کو کمال الوہیت کی معرفت کرائی توبہ ارادہ کیا کہ ان کو بشریت کی کمزوریوں پر مطلع کیا جائے اس لیے ان سے لاخی کے متعلق سوال کیا اور جب حضرت موئی نے اس لاخی کے بعض فوائد بتائے اور چر الله تعالی نے ان کو اس لاخی کے اس سے کہیں زیادہ عظیم فوائد پر انہیں مطلع کیا تو اس میں بہت بیہ کی کہ انسان کی عقل تو جو چیز اس کے سامنے حاضر ہواس کے فوائد کو بھی نہیں جان سکتی تو جو اس سے زیادہ اعلیٰ اور اشرف اشیاء ہیں ان کے فوائد کو بھی نہیں جان سے تیادہ اعلیٰ اور اشرف اشیاء ہیں ان کے فوائد کو اندکو بھی نہیں جان کی تو نیتی اور عنایت حاصل ہو جائے۔

ہمارے نی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے ہم کلام ہونے کی افضلیت

اس آیت سے بیمعلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے حضرت موی علیہ السلام سے بلاواسطہ خطاب فر مایا اور بیٹرف ہمارے نی سیدنا مسلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل نہیں ہوا' اس سے لازم آئے گا کہ حضرت موی علیہ السلام ہمارے نی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہوں میں اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے کلام فر مایا ہے' اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

martat.com

أم القرآر

### سواس نے ایے مبد کرم کی طرف (بلاواسلہ) وی فر مائی جو

فَساَوْحْسَى اللي عَبْدِهِ مَسا آوْحلي (النجم:١٠)

وحی فرمائی۔

شب معراج الله تعالى نے ہارے نبی صلی الله علیه وسلم سے کلام فر مایا۔

فرق بیہے کہ حضرت مویٰ علیہ السلام سے جو کلام فر مایا اس کومخلوق برِ ظاہر فر ما دیا اور ہمارے نبی سید **تا محم صلی اللہ علیہ وسلم** ے جو کلام فر مایا وہ ایک سراور راز ہے جس پر کسی کو مطلع نہیں فر مایا حتیٰ کہ کراما کا تبین کو بھی اس پر مطلع نہیں فر مایا 'اور اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت مویٰ نے اپنے رب سے کلام فر مایالیکن میمنقول نہیں ہے کہ ان کے کسی امتی نے بھی اللہ تعالی سے کلام فر مایا ہو۔ جب کہ ہمارے نبی سیدنا محرصلی الله علیہ وسلم کے امتی کو بیشرف دنیا میں بھی حاصل ہوا ہے آخرت میں بھی حاصل ہو گا۔ونیامیں اس کی مثال ہے:

حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جبتم میں سے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ اینے رب سے سرگوشی میں باتیں کرتا ہے الحدیث۔

(صحح ابخاري قم الحديث: ۲۴۱٬۵۳۱ منن ابو داؤ درقم الحديث: ۵۵۷ منداحمد رقم الحديث: ۱۹۱۱ عالم الكتب)

اورآخرت میں اس کی مثال ہے:

صفوان بن محرز بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے کسی شخص نے سوال کیا کہ اے ابن عمر! کیا آپ نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے نجویٰ (سرگوشی کرنے) کے متعلق کچھ سنا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ مومن کواپنے رب کے نز دیک کیا جائے گاحتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی رحمت کا پر رکھ دیے گا اوراس سے اس کے گناہوں کا اقر ارکرائے گا' آیاتم فلال گناہ کو پہچانے ہووہ کہے گا: میں پہچانتا ہوں! وہ دوبار کہے گامیں پہچانتا ہول اللہ تعالی فرمائے گامیں نے دنیا میں تم پر پردہ رکھا تھا اور آج میں تم کو بخش دیتا ہوں پھراس کی نیکیوں کا صحیفہ لیبٹ دیا جائے گا اور دوسروں کو ما کافروں کولوگوں کے سامنے بیکارا جائے گا۔

(صحيح ابنجاري قم الحديث: ۴۶۸۵<sup>، صحيح مسلم</sup> رقم الحديث: ۶۸ ۲۲٬ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ۱۸۳٬ اسنن الكبرى رقم الحديث: ۱۱۲۳۲)

نیز الله تعالی کا ارشاد ہے:

مہربان رب کی طرف سے انہیں سلام کیا جائے گا۔ اے حکمتند سَلَم قَوْلًا مِن رَبِ رَجِيم و (ليين: ٥٨) حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلام کوطول دینے کی

حضرت موی علیہ السلام سے اللہ تعالی نے صرف بیسوال کیا تھا کہ آپ کے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت مویٰ نے اس کے جواب میں ان چیز وں کوبھی ذکر کیا جن کا سوال نہیں کیا گیا تھا اور کافی طویل جواب دیا وہ صرف یہ کہہ سکتے تھے لاٹھی' لیکن انہوں نے کہا یہ میری لاٹھی ہے' پھر اس کے فوائد بھی ذکر کیے اور کہا میں اس پر ٹیک لگا تا ہوں اوراس سے اپنی بکریوں کے لیے درخت کے بیتے جھاڑتا ہوں اوراس میں میرے اور بھی فوائد ہیں۔اس سے معلوم ہوا کہ سی سوال کے جواب میں ان چےروں کا ذکر کرنا بھی درست ہے جن کے متعلق سوال نہ کیا گیا ہوا حادیث میں اس کی مثال ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا: یا رسول اللہ ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں اور ہمارے پاس بہت تھوڑا پانی ہوتا ہے اگر ہم اس پانی سے وضو کرلیں تو پیاسے رہیں گے کیا ہم سمندر ك بإنى سے وضوكرلياكريں: آپ نے فرمايا: سمندركا بإنى باك كرنے والا ہے اوراس كامردار حلال ہے۔

martat.com

تىيان القرآن

(سنن الترندي رقم الحديث: ٦٩ منن ابوداؤدرقم الحديث: ٨٣ منن ابن ملجدرقم الحديث: ٣٨٧ منن النسائي رقم الحديث: ٥٩ مؤطا المام ما لك رقم الحديث: ١٣٣ معنف عبدالرذاق دتم الحديث: ١٣٨٥ مندالحيدي دتم الحديث: ٣٣٣ معنف ابن الي شيرج اص-١٢)

آپ سے صرف سمندر کے پانی کے پاک کرنے کے متعلق سوال کیا گیا تھالیکن آپ نے اس کے پاک کرنے کا بھی ذ كرفر مايا اوراس كے مردار كے حلال ہونے كا بھى ذكر فر ماياس معلوم ہوا كەكى سوال كاطويل جواب دينا جائز ہے۔

في اشرف على تعانوى متوفى ١٣٦٣ هائي في ما ي الداد الله متوفى ١٣١١ ها الك المفوظ قال كرت من

(١٨١) فرمايا منقول ہے كه شب معراج كو جب آل حضرت معنى سے ملاقى ہوئے معزت موى عليه السلام نے استغمار فرمایا که عملهاء امنی کا نبیاء بنی اسرائیل جوآب نے کہا ہے کیے بیچ ہوسکتا ہے ( ایعنی میری امت کے علماء بی امرائیل کے انبیاء کی مانند ہیں ) حضرت جمة الاسلام امام غزالی حاضر ہوئے اور سلام بداضا فدالفاظ برکاتہ ومغفرتہ وغیرہ عرض کیا' حضرت موی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیا طوالت بزرگوں کے سامنے کرتے ہو؟ آپ (امام غزالی) نے عرض کیا: آپ سے حق تعالی نے مرف اس قدر ہو چھا تھا مات لک بیسمینک با موسی ، تو آپ نے کیوں جواب میں اتنا طول دیا کہ ھی عصای اتو کوا علیها واهش بها علی غنمی و لی فیها ما رب اخری - آل حفرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ـ ادب يا غزالي . (امداد المعان م ٩٢٠ كمتبد اسلاميدلا مور)

برتقد مرصحت امام غزالی کا بیمطلب تھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے سوال کے جواب میں آپ نے اس لیے طویل کلام کیا **تما کہ جب تک آپ کلام کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ سنتارے گا اور آپ کو اس کی توجہ کے حصول کا شرف حاصل ہوگا۔ اس طرح** میں نے آپ کے سامنے طویل کلام اس لیے کیا ہے کہ جب تک میں کلام کرتار ہوں گا آپ سنتے رہیں گے اور مجھے آپ کی توجہ کا شرف حاصل رہے گا۔ آپ کے لیے بارگاہ الوہیت میں حاضر ہونا باعث فضیلت تھا اس لیے آپ نے کلام کوطول دیا اور میرے لیے بارگاہ کلیم اللہ میں حاضر ہونا باعث عزت ہے اس لیے میں نے اپنے کلام کوطول دیا۔ عصار کھنے کے فوائد

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا کہ جب تم کسی ایسے کنویں پر جاؤجس کی رسی چھوٹی ہوتو تم اس کے ساتھ عصا جوژ کریانی نکال سکتے ہواور جبتم سفر میں اور بخت دھوپ اور گرمی ہوتو تم زمین میں عصا گاڑ کر اس پر کپڑ انجھیلا کر سایہ حاصل كريكتے ہؤ اور جبتم كوحشرات الارض سے خطرہ ہوتو عصاكے ذريعة تم ان كوماريكتے ہؤ اورتم اس كى مدد سے بكريوں سے درندول كودوركر كيت مو\_

میمون بن مہران نے بیان کیا کہ عصار کھنا انبیاء کی سنت ہے اور مومن کی علامت ہے اور حسن بھری نے کہا کہ عصار کھنے میں چیفسیلتیں ہیں' بیا نبیاء کی سنت ہے' صلحاء کی زینت ہے' دشمنوں کے خلاف ہتھیار ہے' کمزوروں کا مددگار ہے' منافقین کے کیے باعث پریشانی ہے اور عبادات میں زیادتی کا باعث ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب مومن کے پاس عصا ہوتو اس سے شیطان ما كما ب منافق اور بدكاراس سے ڈرتا ہے اور جب وہ نماز پڑھے تواس كے ليے سترہ ہے اور جب وہ تھك جائے تواس كے لیے قوت ہے۔ جاج کی ایک اعرابی سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہااے اعرابی تم کہاں ہے آ رہے ہو؟ اس نے کہا جنگل سے کہا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا یہ میری لاتھی ہے اس کو میں نماز کے وفت گاڑ لیتا ہوں' اور اس کو میں اپنے دشمنوں کے لیے تیار رکھتا ہوں اور اس سے میں اپنے جانوروں کو ہنکا تا ہوں اور اس کی مدد سے میں اپنے سفر میں قوت حاصل کرتا ہوں ' وطلتے وقت اس پراعماد کرتا ہوں تا کہ لیے لیے قدم رکھ سکوں اس کے ساتھ میں نہر میں داخل ہوں اور یہ مجھے پھیلنے سے محفوظ

martat.com

بالقرار

رکھتا ہے'اس پر میں اپی چادر ڈال دیا ہوں تو یہ مجھے دھوپ سے بچاتا ہے'اس سے میں درواز و کھکھٹا تا ہوں اور کول سے مخود رہتا ہوں اور بیمیرے لیے توار اور نیزے کا قائم مقام ہے اس سے میں درخوں کے بے جماز تا ہوں اور میرے لیے اس میں اور بھی فوائد ہیں۔(الجامع لا حکام القرآن جزااص ۱۰۸- ۵۰ مطبوعہ دارالفکر ہیروت ۱۳۱۵ھ)

ہارے نبی سیدنا محرصلی الله علیہ وسلم مبح کے وقت عیدگاہ جاتے اور آپ کے سامنے عصا افھایا جاتا اور عیدگاہ می آپ ك سامنے كار ديا جاتا اور آب اس كى طرف منه كر كے نماز يو صحر - (صحح ابخارى قم الحديث:٣٩٣ سنن ابوداؤور قم الحديث: ١٨٧) حضرت انس بن مالک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جب نمی صلی الله علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے جاتے تو میں اورا یک نو جوان (حضرت ابن مسعود) آپ کے ساتھ جاتے تھے' ہمارے ساتھ نیز ہ یا عصا ہوت**ا تھا اور ہمارے ساتھ ایک مشکیز و** ہوتا تھا جب آپ تضاء حاجت سے فارغ ہوجاتے تو ہم آپ کووہ مشکیزہ دیتے۔

(صحيح ابخاري رقم الحديث: • • ۵ سنن الوداؤورقم الحديث: ٣٣ سنن النسائي رقم الحديث: ٣٥ )

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: فرمایا اےمویٰ! اس کوڈال دو ٥ مویٰ نے اس کوڈال دیا تو اچا تک دہ ایک دوڑ تا ہوا سانپ تعا ٥ فر مایا اس کو پکڑ لواور ڈرومت' ہم ابھی اس کو پہلی حالت کی طرف لوٹا دیں گے 🔿 اورا پنا ہاتھ اپنی بغل میں ملا لیس تو وہ بغیر کسی عیب کے سفید جمکتا ہوا نکلے گا یہ دوسری نشانی ہے 0 تا کہ ہم آپ کواپنی بعض بڑی نشانیاں دکھا تمیں 0 آپ فرعون کی طرف جائے اس نے (بہت) سرکشی کی ہے 0 (طرا: ۱۹-۲۳)

عصائے مولیٰ کی تاریخی حیثیت

پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت موی علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا پھر اللہ نے ان کوعصا اور ید بیضا کے دومعجزے عطا فر مائے تا کہ انہیں خود بھی اپنے نبی ہونے پرشرح صدر اور کامل بصیرت ہواور جن کووہ اللہ تعالیٰ کی تو حید اورا بنی نبوت برایمان لانے کی دعوت دیں وہ بھی ان دودلیلوں ہے آپ کی نبوت کو پہچان لیں اور آپ کی تقیدیق کریں۔

حضرت موی علیہ السلام کے عصا کے سرپر دوشاخیں تھیں اس عصا کے متعلق ایک قول میہ ہے کہ یہ جنت کے درخت کا تھا ، ایک قول رہے کہ بید حضرت جریل نے لاکر آپ کو دیا تھا' ایک قول رہے کہ جب آپ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس سے روانہ ہونے لگے تو حضرت شعیب نے آپ کو بیعصا دیا تھا اور دراصل بیحضرت آ دم علیہ السلام کا عصا تھا جس کو وہ جنت سے لے کرآئے تھے۔(الجامع لاحكام القرآن جرااص ١١٠ مطبوعه دارالفكر بيروت ١١٥٥ه)

عصا کوزمین پرڈا لنے کی وجوہ

الله تعالى نے حضرت موی عليه السلام سے فرمايا اے موی اس عصا كوزيين پر دال دين اس حكم كى حسب ذيل وجوه ميں: (۱) حضرت موییٰ علیہ السلام نے کہا تھا اس عصامیں میرے اور بھی فائدے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے بتایا اور دکھایا کہ ہم نے اس میں جوفوائدر کھے ہیں وہتمہارے وہم و گمان میں بھی نہ تھے کیونکہ زمین پر ڈالنے کے بعد وہ عصا دوڑتا ہوا سانپ بن گیا اور جب حضرت موی علیه السلام نے اس کو بکڑا تو وہ پھراسی طرح لکڑی کا عصابن گیا۔

(۲) حضرت مویٰ کے یاوُں میں تعلین تھیں جن کی مدد سے وہ خطرہ کے وقت بھا گتے تھے اوران کے ہاتھ میں عصا تھا جس کی مدد سے وہ کسی چیز کو حاصل کرتے تھے گو یا تعلین خطرہ کو دور کرنے کے لیے اور عصاکسی چیز کی طلب کے لیے تھا۔اللہ تعالی نے فر مایا: تعلین اتار دواورعصا زمین بر ڈال دو دنیا کی کسی چیز سے ڈرونہ کسی چیز کی طرف رغبت کرواور ہر چیز سے خالی

الذبن ہوكرميري معرفت ميں ڈوب جاؤ۔

martat.com

تبيان القران

(٣) حطرت موی نظین اور مصالے کر اللہ تعالی کی بارگاہ میں سے تو ان کو بھی چھوڑنے کا حکم دیا' تو ہم جب اپی خواہشات اور گناموں کا بار لے کراللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو ہم کیوں کر اس کا قرب حاصل کر سکیں گے۔

(م) حضرت موی علیه السلام الله کی بارگاه میں پنچ تو ہاتھ میں عصا تھا اور ہارے نی سیدنا محرصلی الله علیه وسلم جب الله تعالی کی بارگاه میں پنچ تو ہاتھ میں عصا تھا اور نہ کی جزکی طرف آپ کی نظر اور توجہ تھی حتیٰ کہ آپ کے متعلق فر مایا:
مسا ذَاغ الْبَصَدُ وَ مَسَاطَ عَلَى (الجم ۱۷)
مسا ذَاغ الْبَصَدُ وَ مَسَاطَ عَلَى (الجم ۱۷)

عصا کے سانپ بن جانے کی حکمتیں

حضرت موی علیه السلام کے عصا کواللہ تعالیٰ نے دوڑتا ہوا سانپ بتادیا' اس کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

- (۱) جب غیب سے حضرت موی علیہ السلام کو نداکی مئی تو یہ مجمی مجمز ہ تھا اور حضرت موی کو اپنے ہی ہونے کا یقین ہو گیا تھا لیکن اس میں بیا اختال بھی تھا کہ ہوسکتا ہے یہ کسی جن یا فرشتہ کی آ واز ہواس لیے اللہ تعالیٰ نے لاٹھی کو سانپ بنادیا تا کہ آپ کا مجمزہ ہرتم کے شک اور شبہ سے پاک ہواور آپ پوری بصیرت کے ساتھ قوم کو اللہ تعالیٰ پر اور اپنی رسالت پر ایمان لانے کی وعوت دیں۔
- (۲) الله تعالی نے چاہا کہ آپ فرعون کے پاس جانے سے پہلے عصا کے سانب بن جانے کا مشاہدہ کر لیس تا کہ فرعون کے سامنے بے خوفی سے اپنام مجزہ پیش کر سکیں۔
- (۳) حفرت موکاس سے پہلے تک دست تھاور آپ کے پاس ظاہری عزت و وجاہت کی کوئی چیز نہتی اللہ تعالیٰ نے آپ کے عصامیں میم مجمزہ رکھا تا کہ معلوم ہو کہ آپ اللہ کے نز دیک وجیہ ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدداور نفرت فرمائے گا۔ حیّعة ' تعبان اور جات کے معانی اور ان میں تطبیق

اس سانپ کی محور ہے کی طرح ایال تھی اور اس کے دو جبڑوں میں چالیس ہاتھ کا فاصلہ تھا' وہ جس چیز کے پاس سے بھی گزرتا تھا اس کو کھا جاتا تھا' حتیٰ کہ حضرت مویٰ نے اس کے منہ میں بھر چبانے کی آواز نی۔ (تغییر کی میں ۲۷)

مانپ سے حضرت مویٰ کے ڈرنے کی توجیہات

طر : ۲۰ میں فرمایا اس کو پکر لو اور ڈرومت ہم ابھی اس کو بہلی حالت کی طرف لوٹا دیتے ہیں:

اس پریسوال وارد ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت مویٰ علیہ السلام کو آئی کرامات سے نواز اتھا اور انہوں نے بیہ بیان لیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلوق کی طرف مبعوث کیے جی تو پھر وہ سانپ سے کیوں ڈر گئے اس کا جواب میہ بیان لیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متنفر ہوتا ہے تو ان کا اڑ دھے سے بھا گنا فطری تقاضے کے اعتبار سے تھا۔ نیز

marfat.com

جلدبقتم

أه القرآر

حفرت موی کی جواللہ تعالی کے زو یک عزت اور و جاہت تھی اور ان کی جو نبوت اور رسالت تھی ہیں امور مقلبہ تھا وہ با اوقات جب انسان پر خوف اور دہشت قالب ہو تو امور عقلبہ کی طرف توجہ نہیں ہوتی اور ہیشہ و جم عقل پر غالب رہتا ہے۔ اس لیے حضرت موی علیہ السلام کا سمانپ ہے دہشت زدہ ہوتا بشری تقاضے ہے تھا۔ نیز اس سمانپ ہے آپ کا خوف زدہ ہوتا آپ کی نبوت کی دلیل ہے کیونکہ اگر آپ ساح ہوتے تو آپ کو معلوم ہوتا کہ آپ کے کی عمل کی وجہ ہے لا تھی سمانپ ہیں گئ ہے ہوتو کو آپ نبر ڈریتے جیسا کہ فرعون کے جادوگروں نے جب رسیوں اور المغیوں کو سمانپ بنا دیا تو وہ نہیں ڈرے کیونکہ وہ جانے تھے کہ بیان کے کی عمل کا نتیجہ ہے۔ اور حضرت موی علیہ السلام کے سمانپ کا اثر دھا بن جانا ان کے کی عمل کا نتیجہ نہ تھا نہ جانے تھے کہ بیان کی اس کے کی عمل کا نتیجہ نہ تھا نہ فطری عمل ہے اور حضرت موی علیہ السلام کے سمانپ کی اثر دھا بن گیا اس سے خوف زدہ ہوتا ایک فطری عمل تھا۔ اس کا بعض علاء نے یہ جواب دیا ہے کہ حضرت موی کو علیہ فیا کہ سانپ نے دھرت آ دم کے ساتھ کیا عداوت کی تھی تو ان کوخوف بوا کہ کہیں یہ سانپ ان کے ساتھ بھی دشمی نہ کر کے اور اس کا تیمرا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جوفر مایا و ڈرومت اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ حضرت موی سانپ سے ڈرے بھوں جیسا کہ اللہ تعالی نے بھار و نہیں آتا کہ تعب آپ سان کہ جب آپ سان ہوا گور و نہیں تو اللہ تعالی نے کیوں فر مایا اور ڈرومت اس کی اطاعت کی ہو باتی رہا یہ سوال کہ جب آپ سان سے در رہیں تو اللہ تعالی نے کیوں فر مایا اور ڈرومت اس کی انٹرار سے کہ اگر چہ حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا:

حراب یہ ہے کہ اگر چہ حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا:

اورظالموں کے متعلق ہم سے کوئی بات نہ کریں کیونکہ وہ ضرورغرق کیے جائیں گے۔ وَلاَ تُحَاطِبُنِيُ فِي اللَّذِيْنَ ظَلَمُ وَآ اِنَّهُمُ مُعَرَقُونَ ۞ (هور: ٢٤)

حفرت نوح عليه السلام نے اللہ تعالیٰ سے ظالموں کے متعلق کوئی سفارش نہیں کی تھی لیکن حفرت نوح علیه السلام کو معلوم تھا کہ ظالموں پر طوفان کا عذاب آنے والا ہے اس لیے حفرت نوح کو اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانے کا تھم دیا تھا تا کہ وہ ایمان والوں کو اپنے ساتھ لے کر چلے جا کیں تو اس حال کا تقاضا یہ تھا کہ حضرت نوح علیه السلام ان ظالموں کی سفارش کرتے کہ ان کو غرق ہونے سے بچالیا جائے ۔ پس ہر چند کہ حضرت نوح علیه السلام نے سفارش نہیں کی تھی کیان چونکہ یہ موقع سفارش کرنے کا تھا اس لیے فرمایا تم ان ظالموں کے متعلق ہم سے کوئی بات نہ کرنا۔ اس طرح ہر چند کہ حضرت مولی علیه السلام اثر دھے کو دیکھ کر ورنی سے لیکن چونکہ یہ موقع ڈرنے کا تھا اس لیے فرمایا اورڈ رومت۔ اور اس کا چوتھا جواب یہ ہے کہ سانپ اور اثر دھا اللہ تعالیٰ کی صفت قہر اور صفت غضب زہر سے لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اس لیے سانپ اور اثر دھا اللہ تعالیٰ کی صفت قہر اور خضب سے ڈرے سے ۔ کہ منا ب سے نہیں ڈرے سے بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفت قہر اور غضب سے ڈرے سے ۔ کہ منا ب سے نہیں ڈرے سے بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفت قہر اور غضب سے ڈرے سے ۔ کہ سانپ سے نہیں ڈرے سے بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفت قہر اور غضب سے ڈرے سے ۔ کہ سانپ سے نہیں ڈرے سے بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفت قہر اور غضب سے ڈرے سے دیر بیضا اور عصا میں کون سام مجمز ہ زیادہ عظیم ہے

طٰ ':۲۲: میں فرمایا اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ملا کیں تو وہ بغیر کی عیب کے چمکتا ہوا نکلے گا'یہ دوسری نشانی ہے۔ قرآن مجید میں عیب کے لیے سوء کا لفظ ہے' سوء کامعنی ہے کسی چیز میں ردی چیز ہو جو اس میں فتح پیدا کر دے' کیکن یہاں اس سے مراد برص ہے اور عرب برص کو بہت برا جانتے تھے اس لیے اس کو کنایہ کے ساتھ تعبیر کیا' حضرت موکیٰ علیہ السلام بہت گندم گوں رنگ کے تھے۔ جب انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ کو بغل کے بنچے سے نکالاتو وہ بجلی کی طرح چمکتا ہوا تھایا آفاب کی

marfat.com

تبيان القرآن

رح روثن تحااوروہ برص کی طرح سفید نہ تھا'اور جب وہ اس ہاتھ کودوبارہ اپنی بغل کے ساتھ ملاتے تو وہ بحرای طرح گذم کوں ہوجاتا۔

اس کے بعد فرمایا: تا کہ ہم آپ کواٹی بعض بڑی بڑی نشانیاں دکھا کیں بینی تم ہماری ان دونشانیوں کو لے جاؤتا کہ ہم تم کو پی اور بڑی نشانیاں دکھا کیں۔ امام رازی نے فرمایا ہے کہ ید بیفا کی بہ نسبت عصا کا مبجزہ زیادہ بڑا ہے کیونکہ ید بیفا کے مبجزہ میں تو صرف رنگ کا تغیر ہے اور جم کا بڑا ہوتا ہے اور اس میں حیات تدرت اور مختلف اعضاء کا پیدا کرتا ہے اور پھروں اور درختوں کو نگلنا ہے اور پھراس کا ای طرح عصابین جاتا ہے لہذا عصا ان کا بہت عظیم مبجزہ تھا۔ قرعون کی طرف جانے کا حکم دینا

اس کے بعد فرمایا آپ فرعون کی طرف جائے اس نے (بہت) سرکٹی کی ہے۔ فرعون کی طرف بیمیخے کی علت یہ بیان فرمائی کہ اس نے بہت سرکٹی کی ہے۔ حضرت موٹی علیہ السلام ان سب کی طرف مبعوث تھے لیکن اللہ تعالی نے خصوصیت کے ساتھ فرعون کی طرف بیمیخے کا ذکر فرمایا کیونکہ اس نے الوہیت کا دعویٰ کیا تھا اور وہ بہت متئبرتھا اور سب لوگ اس کی بیروی کرتے تھے اس لیے اس کا ذکر کرتا زیادہ لائق تھا۔

وهب بن مدہ نے کہا النہ تعالی نے حضرت موی علیہ السلام سے فر مایا تم میرا کلام سنو اور میری وصیت کو یا در کھو اور میرا
پیغام لے کر جاؤ۔تم میری آنکھوں اور کا نوں کے سامنے ہوئیں تہمیں ابنی اس مخلوق کے پاس بھیج رہا ہو جو میری نہتوں پر اترا
مربی ہے اور میرے عذاب سے بے خوف ہے اس کو دنیا نے مغرور کر دیا ہے جی کہ وہ میرے جی کو بھول گیا اور اس نے خدائی کا موثول کر دیا اور مجھے اپنی عزت اور جلال کی قتم اگر مجھے اپنے عہد کا پاس نہوتا تو میں اس کو فور آ اپنے عذاب میں جکڑ لیتا 'لیکن میں نے فرق کی تم اس کے پاس میرا پیغام لے کر جاؤ اس کو میری عبادت کی دعوت دو اور اس کو میرے عذاب سے ڈراؤ اور اس کے پاس میرا پیغام لے کر جاؤ اس کو میری عبادت کی دعوت دو اور اس کو میرے عذاب سے ڈراؤ اور اس کے پاس میرا پیغام نے کر جاؤ اس کو میری عبادت کی دعوت دو اور اس کو میرے عذاب سے ڈراؤ اور اس کے پاس میرا پیغام نے دو تا تک خاموش رہے اور کسی سے بات نہیں کرتے تھے حتی کہ ان کے پاس میرا تھا تھا ہوگاں میں اس کے بات نہیں کرتے تھے حتی کہ ان کے پاس میرا تا وہ میں سے دیا تا ہوگاں میں اس کے بات نہیں کرتے تھے حتی کہ ان کے پاس میرا تا وہ کہ کہ اس سے دیا تا ہوگاں کی جو اب دیں تو حضرت موئی نے عرض کیا:

قَالَ رَبِ اشْرَحُ لِي صَدْرِي فَ وَيَسِّى لِي اَمْرِي فَوَاحُلُلُ

اور المان کیا اے بیرے رب! بیرے یے میرا سینکول نے o اور میرے یے بیرا کام امان کونے o اور

عَقْلَةُ مِنْ لِسَانِي ﴿ يَفْقَهُوا قَوْرِلَى ﴿ وَاجْعَلَ لِي وَزِيرًا

یری زبان کی گرہ کول دے 0 کروہ لوگ میری بات سمجھیں 0 اورمرے یے میرے اہل میں ے ایک میں دو و و و سماد در اور میں ایک میں دو و و

نَ اَهْلَىٰ صَاهْرُنَ ارْجَى الشَّادُ بِهِ ازْبِي كُلُّوا شَرْكُهُ

ار بنادے 0 میرے بعالی کا دون کو 0 اسے میری کر کومفیوط کودے 0 اورمیرے مثن می ای

عُمْرِي هِي نُسِي كَ نُسِي كَ نُشِيرًا هُوَّنِذَ لُرُكَ كِنَيْرًا هُواتِكَ

یا شرکی کردے و تاکم ہم تیری بہت تبیع کریں و اور بھے بہت یاد کریں و بے تک تر

marfat.com

المقرآر

فرمایا اے موسیٰ! تتبارا سوال پورا ، اوراً ب محیمان دونوں میری نشانیاں نے رحایت اور میری با دمیں تی نه کری ٥ ایب دونول فرعون .

marfat.com



martat.com

## اَنْعَامُكُوْ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يُتِ لِرُولِي النَّهِي فَى ذَٰ لِكَ لَا يُتِ لِرُولِي النَّهِي فَ

برادم ، بے تک اس میں عقل والوں کے یعے مرور نشانیاں ہیں ٥

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: موئی نے کہا: اے میرے رب! میرے لیے میراسینہ کھول دے ۱0 اور میرے لیے میرا کام آسا کردے ۱0 اور میری زبان کی گرہ کھول دے 0 کہ وہ لوگ میری بات مجھیں 10 اور میرے لیے میرے اہل میں سے ایک وہ بنادے 0 میرے بھائی ہارون کو 10 سے میری کمر کو مضبوط کردے 10 اور میرے مثن میں اس کومیر اشریک کردے 10 کم تیری بہت تبیج کریں 10 اور تجھے بہت یاد کریں 0 بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے 0 (ملاً: ۲۵-۲۵) شرح صدرکی دعاکی حکمت

رب جب الله تعالی نے حضرت موی علیہ السلام کوفرعون کی طرف جانے کا تھم دیا اور ایک سخت اور مشکل کام کرنے کا تعلقہ دیا تو حضرت موی علیہ السلام کوفرعون کی طرف جانے کا تھم دیا اور ایک سخت اور مشکل کام کرنے کا تعلق دیا تو حضرت موی نے اپنے رب ہے آٹھ چیزوں کا سوال کیا اور اخیر میں بیمون کی میں تیری تنہیج اور تیرا ذکر زیادہ سے زیادہ کرسکوں۔ پہلاسوال بید کیا کہ میر اسینہ کھول کر وسیع کردے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فر مایا ہے حضرت موی علیہ السلام نے عرض کیا:

میراسینه تنگ ہے اور میری زبان نہیں چل رہی۔

وَيَضِيُقُ صَدُرِي وَلَا يَنْظَلِقُ لِسَانِي وَلَا يَنْظَلِقُ لِسَانِي وَلَا يَنْظَلِقُ لِسَانِي (الشراء:١٣)

سوانہوں نے اللہ تعالیٰ سے بیسوال کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے سینہ کی تنگی کوفراخی اور وسعت سے تبدیل کرد ہے اور بیہ بھی کہا گیا۔

ہے کہ ان کا منشاء بیتھا ان کو جرائت 'ہمت اور حوصلہ عطا فر ما حضرت مویٰ علیہ السلام نے بینہیں فر مایا کہ میراسینہ کھول دے بلکہ میا۔

فر مایا میرے لیے میراسینہ کھول دے تا کہ بیمعلوم ہو کہ اس شرح صدر کا فائدہ حضرت مویٰ علیہ السلام کو پہنچے گانہ کہ اللہ تعالیٰ کو۔

دوسراسوال بیکیا اور میرے لیے میرا کام (مشن) آسان کر دے ۔ یعنی اس مشن میں جور کاوٹیس ہیں ان کو دور فر ما دے۔

اوراس مشن کی تکیل کے جو اسباب اور وسائل ہیں وہ مہیا فر ما دے۔

حضرت موسیٰ کی زبان میں گرہ کی وجوہ

تیر اسوال یکیا کہ میرے لیے میری زبان کی گرہ کھول دے۔ ان کی زبان میں جوگرہ تھی اس کی دو وجیس ہیں ایک یہ کہ ان ان میں پیدائی گرہ تھی تو انہوں نے اللہ تعالی سے بید عاکی کہ وہ اس گرہ کو ذاکل کرد نے دوسری وجہیہ ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام بی پین میں فرعون کی دار تھی تو فرعون نے کہا ہی میر ادشمن سے گا اور ان کو قل کرنے کا ارادہ کرلیا' تب اس کی بیوی آسیہ نے کہا جین میں فرعون کی دار تھی ہیں ہیں فرعون آسیہ نے کہا ہی ہیں انگارہ و کھا اور کہا اگر اس نے یا قوت کو اٹھا لیا تو اس کو ذرئے کر دینا اور اگر اس نے انگارہ اٹھا ہوں کے بیان انگارے کو پی کا تقاضا ہے اس کو چھوڑ دینا' پھر حضرت جریل آئے اور انہوں نے حضرت موئی کا ہاتھا نگارے پر کھو دیا حضرت موئی کا ہاتھا نگارے پر کھو دیا حضرت موئی اس کے بیان جس کرہ پڑ گئی اور ان کی زبان میں کہنت بیدا ہو گئی اور ان کی زبان میں کرہ پڑ گئی اور ان کی زبان میں کہنت بیدا ہو گئی اور ان کی زبان میں کہنت بیدا ہو گئی اور ان کی زبان میں کہنت بیدا ہو گئی اور ان کی زبان میں کہنت بیدا ہو گئی اور ان کی زبان میں کہنت بیدا ہو گئی اور ان کی زبان میں کہنت بیدا ہو گئی اور ان کی زبان میں کہنت بیدا ہو گئی اور ان کی زبان میں کرہ پڑ گئی اور ان کی زبان میں کہنت بیدا ہو گئی اور ان کی زبان میں کہنت بیدا ہو گئی اور اس کی ان کی تو اس کی ہو گئی ہی معلوم ہوتی ہے۔ حضرت موئی میں خلال نہ ہو۔ (۲) جس شخص کی نوالی میں معلوم ہوتی ہے۔ حضرت موئی میں کہنت ہولوگ اس کی بات کو تو ہو سے کہا تھا (۱) تا کہ فرائفس رسالت کی ادا بیکی میں خلال نہ ہو۔ (۲) جس شخص کی نواس میں کئت ہولوگ اس کی بات کو توجہ سے نہیں سنتے اور اس کو اچھا نہیں جانتے اور رسول کے لیے ضروری ہے کہلوگ اس کی بات کی باتھ کی ہولی باتھ کو کہا کہ کی باتھ کی باتھ کیا ہولی اس کی باتھ کی ہولوگ اس کی باتھ کو کہ کو کھول کی باتھ کیا گئی ہولی کی باتھ کی ہولوگ اس کی باتھ کی ہولی کی باتھ کی ہولوگ اس کی باتھ کی باتھ کی ہولوگ اس کی باتھ کی باتھ کی باتھ کی ہولوگ اس کی باتھ کی ہولی کی باتھ کی ہولوگ اس کی باتھ کی ہولی کی باتھ کی ہولوگ اس کی ہولوگ اس کی باتھ کی ہولوگ اس کی باتھ کی ہولوگ اس کی ہولوگ اس کی باتھ کی ہولی کی باتھ کی ہولوگ اس کی باتھ کی ہولوگ اس کی باتھ کی ہولوگ اس کی ہولوگ اس کی ہولوگ اس کی ہولوگ کی ہولوگ اس کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی

marfat.com

حفرت مویٰ نے عرض کیا کہ لوگ میری بات مجھیں۔قر آن مجید میں ہے یفقہوا قبولسی، یعنی لوگ جان لیں کہ میں کیا کہ رہا ہوں اور میری بات مجھیں کفت میں فقہ کامعنی ہے تھم اور عرف میں اس سے علم شریعت مراد ہوتا ہے اور جس کواس کاعلم ہواس کو فقیہ کتے ہیں۔

امام ابوصنیفہ نے فرمایا فقہ کی تعریف یہ ہے کہ نفس کواپنے نفع اور ضرر کی چیز وں کی معرفت ہو جائے اور اس کی مشہور تعریف یہ ہے: احکام شرعیہ عملیہ کا جوعلم ان احکام کے دلائل سے ہووہ فقہ ہے۔ ریمہ میں سے مرحمان

وزبر کامعنی اور اس کے متعلق احادیث

حفرت مویٰ علیہالسلام نے چوتھا سوال بیر کیا کہ میرے لیے ایک وزیر بنادے۔وزیر کا لفظ وزرے ماخوذ ہے اور وزر کامعنی ہے **بوجۂ وزیر کو وزیراس لیے کہتے ہیں کہ دہ سلطان کی** ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھا تا ہے وزیر کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں:

قاسم بن محمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی پھوپھی سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ہایاتم میں سے جو مخف کسی منصب پر فائز ہوا پھر اللہ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا تو اس کے لیے ایک نیک وزیر دیتا ہے۔اگر وہ بھول جائے تو وہ اس کو یا د دلا دیتا ہے اوراگر کو یا د ہوتو اس کی مدد کرتا ہے۔ (اس صدیث کی سند سیحے ہے) (سنن انسائی رتم الحدیث:۲۱۵)

حضرت ابوسعید الخذری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا الله تعالیٰ جس کو بھی خلیفہ بنا تا ہے اس کے دو راز دار اس کی برائی کا حکم دیتا ہے اور اس پر ابھارتا ہے اور دوسرا راز دار اس کی برائی کا حکم دیتا ہے اور اس پر ابھارتا ہے اور معصوم وہ ہے جس کو الله معصوم رکھے۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۱۱۲۱) مسلم الله یث: ۱۱۹۲ منداحمد رقم الحدیث ۱۱۹۳) عالم الکتب محضرت ابوسعید خدری رضی الله عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا آسان والوں میں سے بھی میرے دو وزیر ہیں اور زمین والوں میں سے بھی میرے دو وزیر ہیں وہ جریل اور میں اور زمین والوں میں سے جو میرے دو وزیر ہیں وہ ابو بکر اور عمر ہیں۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ۳۶۸ المستدرك رقم الحديث ۱۰۱۱ طبع جديد المستدرك ج٢ص٢٦، طبع قديم ُ صلية الاولياء ج٨ص١٢٠ تاريخ بغدادج ٣٩٨ كنز العمال رقم الحديث ٣٢٦١)

اگر بیاعتراض کیا جائے کہ وزیر کی ضرورت تو بادشاہوں کو ہوتی ہے اور رسول جو اللہ تعالیٰ کی وحی اور اس کے احکام پہنچانے کا مکلّف ہوتا ہے اس کو وزیر کی کیا ضرورت ہے اس کا جواب یہ ہے کہ نیکی اور خیر کے کاموں میں جوشخص اخلاص کے ساتھ تعاون کرے اس کی اللہ سے دعا کرنے میں بھی بڑی تا خیر ہوتی ہے اور حضرت موئی علیہ السلام کو اپنے بھائی پر پورااعتاد تھا کہوہ نیکی اور خیر کے کاموں میں اور فرائض نبوت کی ادائیگی میں ان کے ساتھ بحر پور تعاون کریں گے۔ وزارت کے کے بھائی کی شخصیص کی وجہ

حضرت مویٰ علیہ السلام کا پانچواں سوال میر تھا کہ وہ وزیران کے اهل سے ہولیعنی ان کے اقارب سے ہو۔

marfat.com

علم القرآن

حضرت موی علیہ السلام کا چھٹا سوال بیتھا کہ ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر بنا دیا جائے اور اس کے دوسب تھے (1) دین کے کاموں میں تعاون کرنا بہت قابل تعریف اور لائق تحسین منصب ہے تو حعرت مویٰ نے جایا کہ بیعظیم منصب الن کے بھائی کو حاصل ہویا اس وجہ سے کہ دونوں بھائی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت تعادن کرتے تھے۔ (۲) دوسرا سبب بیتھا کہ حضرت ہارون کی زبان حضرت مویٰ سے بہت زیادہ تصبی تھی اور دہ اپنا موقف اور مانی الضمیر بہت آسانی کے ساتھ بیان کر سکتے تھے۔حضرت موی علیہ السلام نے ان کے متعلق فر مایا تھا:

اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ تصبح زبان والا ہے ہیں اں کو بھی میرا مددگار بنا کرمیرے ساتھ بھیج دے کہ دہ میری تقیدیق کریں مے مجھے خطرہ ہے کہ وہ سب میری تکذیب کریں گے۔

وَآخِني هٰ رُوْنُ هُوَا فَنْصَحُ مِنِّنِي لِسَانًا فَارُسِلْهُ مَعِيَ رِدُاً يُصَدِّقُنِي ﴿ إِنِّي آخَافُ اَنُ يُّكَذِّبُونِ ۞ (القصص:٣٣)

ازركالمعني

حضرت موی کا ساتوال سے تھا کہ میرے بھائی ہے میری کمر مضبوط کردے ازر کے معنی بیں قوت ف ازرہ کے معنی ہیں اس کی اعانت کی' ابوعبیدہ اورخلیل نے کہا ازر کے معنی ہیں پشت' خلاصہ بیہ ہے کہ حضرت مویٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پیسوال کیا ہ وہ ان کے بھائی حضرت ہارون کوان کا وزیر بناد ہے تا کہوہ ان کی مدد کریں اور ان کی کمرکومضبوط رکھیں۔ حضرت موی علیه السلام کا آٹھواں سوال بیتھا کہ اللہ تعالی حضرت ہارون کوان کے مشن میں شریک کرد ہے اور مشن سے مراو

نبوت ہے۔ کیونکہ حضرت موی کوعلم تھا کہ حضرت ہارون عمر میں ان سے بڑے ہیں اور ان کی زبان صاف اور زیادہ تھیج ہے۔

حضرت موسیٰ کی ان دعا وُں کا سب<u>ب</u>

پھر حصرت موی علیہ السلام نے بیوع کیا کہ میں نے بید دعائیں اس لیے کی ہیں کہ ہم تیری بہت سبیح کریں اور مختبے بہت یاد کریں۔ تبیج کامعنی یہ ہے کہ اللہ تعالٰی کی ذات ٔ صفات اور اس کے افعال کی ان چیزوں سے براً ت بیان کی جائے جو اس کی شان کے لائق نہیں ہیں خواہ دل میں اس برأت کا اعتقاد رکھا جائے یا زبان سے اس کی برأت کو بیان کیا جائے 'اوراس آیت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے اور اس کو یا دکرنے کا بھی ذکر ہے ذکر کامعنی ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ اور اس کی صفات جمال اوراس کی صفات جلال کو بیان کرنا' پس تبیج کرنے کامعنی ہے نامناسب صفات کی اس سے نفی کرنا اور ذکر کامعنی ہے اس کی شان کے لائق صفات کا ذکر کرنا۔

اس کے بعد فر مایا بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے۔اس کے حسب ذیل محامل ہیں:

(۱) بے شک تو خوب جاننے والا ہے کہ ہم اپنی دعاؤں اور عبادتوں سے محض تیری رضا جوئی کا ارادہ کرتے ہیں اور تیرے سوا اور کسی سے دعانہیں کرتے۔

(۲) تجھ کوخوب معلوم ہے کہ میں نے جو بید دعا کیں کیں بیصرف کار نبوت کی پیمیل کے لیے کیں ہیں۔

(٣) بے شک تو ہماری مصلحتوں کوخوب جاننے والا ہے تو ہمیں وہ چیزیں عطافر ماجو ہمارے حق میں مفیداور بہتر ہوں۔ حضرت موی علیہ السلام نے دعا تیں کرنے کے بعد پہ کلمات اس لیے کہتا کہ ظاہر ہو کہ انہوں نے اپنے تمام معاملات الله تعالیٰ کے سپر دکر دیتے ہیں۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: فر مایا اے مویٰ تمہار اسوال پورا کردیا گیا ۱ بے شک (اس سے پہلے بھی) ہم نے ایک بار اور آپ م احمان فرمایا تھا 🔾 جب ہم نے آپ کی مال کی طرف وہ وی کی تھی جو وی آپ کی طرف کی جارہی ہے O کہ اس بچے کو صندوق

martat.com

على دكھ كرود يا بلى ڈال دو گرود يا كو ما كوكارے پرلے آئے اس كو ميراوش اوراس كاوش لے لے گا اور بس نے آپ كے اوپرائی طرف ہے جبت ڈال دى اور تاكہ ميرى نظر كے سائے آپ كى پرورش كى جائے 0 جب آپ كى بہن جارى تھى وہ (آل فرمون ہے) كہرى تھى كيا بيس تہارى اس كى طرف دہ نمائى كروں جو اس بچى كى پرورش كرے بھر ہم نے آپ كو آپ كى بال كى طرف لو تاكہ ان كى آئى ميں شنڈى ہوں اور وہ غم نہ كريں اور آپ نے ايک شخص كولل كرديا تو ہم نے آپ كو آپ كى بال كى طرف لو تاكہ ان كى آئى كى طرح ہے آنائش كى موآپ كى سال اہل مدين ميں رہے بھر الے نے آپ كو اس فم سے نجات دكى اور ہم نے آپ كى كى طرح ہے آنائش كى موآپ كى سال اہل مدين ميں رہے بھر الے موكى! آپ اللہ كے مقرد كردہ وقت پرآگے 0 اور ميں نے آپ كو خاص اپنے ليے چن ليان آپ اور آپ كے بھائى دونوں ميرى نشانيال لے كرجا ئيں اور ميرى يا دہم ستى نہ كريں 0 آپ دونوں فرعون كے پاس جائيں ہے تك اس نے سرا شار كھا ہے 0 آپ دونوں اس سے نرى سے بات كريں اس اميد پر كہ دہ فسے سے صاصل كرے يا ڈرے 0 ( اللہ ۱۳۳ – ۳۲)

حضرت مویٰ کی دعاؤں کو باریاب کرنے کی وجوہ

الله تعالی نے حفرت مویٰ علیہ السلام کے کہے ہوئے آٹھ سوالات کو پورا فرمایا اوران کی دعاؤں کو باریاب فرمایا تا کہ وہ وسعت قلب اور فرحت کے ساتھ کار نبوت کو پورا کرنے کے لیے روانہ ہوں' اس لیے فرمایا اے مویٰ! تمہارا سوال پورا کردیا گیا' اس کے بعد فرمایا۔ بے شک (اس سے پہلے بھی) ہم نے ایک باراور آپ پراحیان فرمایا تھا © اس میں حسب ذیل وجوہ سے حضرت مویٰ علیہ السلام کی دعاؤں کے قبول کرنے کی وجوہ پر متنبہ فرمایا ہے:

(۱) الله تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ میں تمہارے ان سوالوں سے پہلے بھی تمہاری مصلحت کے تقاضوں کو پورا کر چکا ہوں تو اب تمہاری دعاؤں کو کیوں قبول نہیں کروں گا۔

(۲) میں اس سے پہلے تمہاری پرورش کر چکا ہوں اگر اب میں تمہاری مراد پوری نہ کروں تو یہ تبول کرنے کے بعد رد کرنا ہوگا اوراحسان کرنے کے بعد محروم کرنا ہوگا اور بیفعل میرے کرم کے کب لائق ہے۔

(٣) جب ہم مامنی میں تمہاری ہر ضرورت کو پورا کر چکے ہیں اور تنہیں نچلے درجہ نے درجہ عالیہ میں پہنچا چکے ہیں تو اب اس مرتبہ پر پہنچا کر تمہاری درخواست کورد کردینا ہماری شان کے کب لائق ہوگا!

حضرت مویٰ کی ماں پروحی کرنے کا احسان اورعورت کے نبی نہ ہونے پر دلائل

الله تبارک و تعالی نے ان آیات میں حضرت موئی علیہ السلام کے اوپر اپنے آٹھ احسانات کا ذکر فر مایا ہے۔ حضرت موئی علیہ السلام پر پہلا احسان جب ہم نے آپ کی ماں کی طرف وہ وقی کی تھی جو وقی آپ کی طرف کی جاری ہے' کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو پھر دریا کو تھم دیا کہ وہ اس کو کنارے پر لے آئے' اس کو میرادشن اور اس کا ویشن لے لے گا۔

علامة قرطبی ماکلی اور بعض دیگر علاء کی بیرائے ہے کہ عورت بھی نبی بن سکتی ہے اور وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں
کہ حضرت مویٰ کی ماں کی طرف وتی کی گئی ہے اور وجی صرف انبیاء اور رسل کی طرف کی جاتی ہے اور جمہور علاء اسلام کا اس پر
انفاق ہے کہ حضرت مویٰ کی ماں انبیاء اور رسل میں سے نتھیں اس لیے اس آیت میں وجی سے وہ وجی مراز نہیں ہے جو انبیاء کی
طرف کی جاتی ہے اور یہ کیسے محیح ہوسکتا ہے جب کہ عورت قاضی اور امام بننے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتی بلکہ امام شافعی رحمہ اللہ
گیرند کیک وہ اپنا نکاح بھی خوذ نہیں کر سکتی تو وہ نبی بننے کی کب صلاحیت رکھ سکتی ہے۔ اور اس پر تو کی دلیل یہ آیت ہے:

marfat.com

القرآر

آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول ہیے وہ

وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا تُوْحِنَى إلَيْهِم (الانبياء: ٤)

تعے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔

اورقرآن مجيد من غيرانبياء كے ليے معى وى كالفظ استعال كيا ميا ہے:

وَاوْحَتَّى رَبُّكَ إِلْكَ النَّبِحُلِ (أَلَى: ١٨) اورا آپ كرب نے تهدى كمى كى طرف وى كى-

اور جب میں نے حوار بین کی طرف وحی کی۔

وَإِذْ أَوْحَيْثُ إِلْمَى الْحَوَارِيِّنَ (المائده:١١١)

باتی رہایہ امر کہ حضرت موی کی ماں کی طرف جووجی کی گئی تھی اس وجی سے کیا مراد ہے؟ اس کی حسب ذیل وجوہ ہیں: (۱) اس دمی سے مراد حضرت مویٰ علیہ السلام کی ماں کا دیکھا ہوا خواب ہے انہوں نے خواب دیکھا کہ انہوں نے حضرت

مویٰ کوتا ہوت میں رکھا پھراس تا ہوت کو دریا میں ڈال دیا 'ادراللہ تعالیٰ نے حضرت مویٰ کو پھران کی طرف لوٹا دیا۔

(۲) اس وی سے مرادیہ ہے کہ ان کے ول میں ایک بات آ کر جم گئ تھی اور ہر محف کو ایسا سابقہ پیش آتا ہے۔

(٣) اس وى سےمرادالہام ہے اورالہام سےمراد ہےدل میں كى نيك بات كا آكر ممبر جانا۔

حضرت موسیٰ پران کےصندوق کو دریا میں سلامت رکھنے کا احسان (۲)

فرعون ایک سال بچوں کونل کرتا پھر دوسرے یا تیسرے سال بچوں کوچھوڑ دیتا تھا حضرت ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہے ہوئے تھے جس سال وہ بچوں کو چھوڑ دیتا تھا اور حضرت مویٰ علیہ السلام اس کے ایک سال بعد پیدا ہوئے جو بچوں کو آل کرنے کا سال تھا' تو حضرت موی کی ماں نے ایک صندوق کے اندر روئی رکھی اور اس میں حضرت موی کورکھا بھراس صندوق کو دریائے 🖳 نیل میں ڈال دیا' اس پریہاعتراض ہوتا ہے کہ جس طرح حضرت مویٰ کی ماں کو پیہ خطرہ تھا کہ فرعون ان کوقل کردے **گا تو** صندوق میں حضرت موییٰ کورکھ کراس صندوق کو دریا میں ڈال دینااس سے کم خطرناک تونہیں تھا یہ بھی تو ایک طرح سے ان کو موت کے حوالے کر دینا تھا'اس کا جواب سے کہ حضرت مویٰ کی والدہ کواپنے خواب باالہام پر کامل اعتماد تھا۔

اس آيت مين اقد فيه كالفظ بيدواحدمون عاطب كالفظ باور قذف كامعى عدالنا قرآن مجيد من ب

وَقَلَافَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ . (الاحزاب:٢٦) ان كے دلول ميں رعب وال ديا۔

سواقلذفید کامعنی ہے اس کوڈال دو اور ' الیم' کامعنی ہے سمندر اس کا اطلاق سمندر اور دریا دونوں پر ہوتا ہے اور یہاں اس سے مراد دریائے نیل ہے ٔ اور ساحل تحل کا اسم فاعل ہے اور بیر مفعول لیعنی مسحول کے معنی میں ہے۔ سحل کا معنی بھی مجھینکنا اور 🎎 ڈالنا ہے اور چونکہ سندر اور دریا کے کنارے یانی سمندر اور دریا کی چیزیں لاکر پھینک دیتا ہے اس کیے اس کوساحل کتے ہیں۔ فرعون کے کھر حضرت موسیٰ کو پہنچانے کا احسان (۳)

فرعون کی بیوی آسیدریا سے اپنی باندیوں کے ذریعہ یانی منگوار ہی تھی تو اچا تک اس کی نظر اس صندوق پر پڑی اس نے باندیوں سے کہااس صندوق کواٹھالو۔ جب اس صندوق کواٹھایا تو اس میں حضرت موکیٰ تتھے۔حضرت موکیٰ کی دل **بھانے والی آپ** صورت تھی جود مکھنا تھااس کوآپ پر بیار آتا تھا تو فرعون نے بھی آپ کو پالنے اور پرورش کرنے کا ارادہ کرلیا'اس کی دوسری وجہ

به بیان کی گئے ہے:

دریانے اس صندوق کوساحل پر لا پھینکا' ساحل سے یانی کی ایک چھوٹی می نہر فرعون کے گھر کے باغ میں جاتی تھی اس اللہ طرح حضرت مویٰ فرعون کے گھر میں پہنچ گئے اور فرعون نے جب حضرت مویٰ کو دیکھا تو اٹھالیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے: اس کومیر ااور اس کا دشمن لے لے گا۔

martat.com

ال آیت پر بیافکال ہوتا ہے کہ فرمون کا اللہ کا دشن ہوتا تو ظاہر ہے کیونکہ وہ کفر اور سرکٹی میں بہت بڑھ چکا تھا'کین اس وقت تک اس کا حضرت موی کا دشمن ہوتا تو ظاہر نہیں ہوا تھا بلکہ اس وقت تک اس کا حضرت موی کا دشمن ہوتا تو ظاہر نہیں ہوا تھا بلکہ اس وقت تو وہ حضرت موی علیہ السلام کی پرورش کرنے والا تھا' اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ متعقبل میں اس نے حضرت موی سے دشمنی کرنی تھی ان کی مخالفت کرنی تھی اور ان کے قبل کے در یے ہوتا تھا تو آ کندہ کے اعتبار سے اس کو بھی مجاز ان کا دشمن فر مایا۔

فرعون کے دل میں حضرت موی کی محبت ڈالنے اور ان کی پرورش کا احسان (س)

پھر فرمایا اور میں نے آپ کے اوپر اپنی طرف سے مجت ڈال دی۔ حضرت مویٰ علیہ السلام کا چہرہ بہت حسین تھا اور آپ کی آنگھیں بہت خوب صورت تھیں' جو بھی آپ کو دیکھا تھا اس کو آپ پر مجت آتی تھی اور یہ بھی آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا انعام اورا حسان تھا' ای وجہ سے فرعون اور اس کی بیوی دونوں آپ سے مجت کرنے گئے اور آپ کی پرورش میں لگ گئے۔

اس کے بعد فرمایا: اور تا کہ میری نظر کے سامنے آپ کی پرورش کی جائے اس کامعنی یہ ہے تا کہ میر ہا ادادہ کے موافق آپ کی پرورش کی جائے اس کامعنی یہ ہے تا کہ میر کا عالم ہوتا ہے تو آپ کی پرورش کی جائے اور اس کے دوجمل میں ایک یہ ہے کہ عین سے مراد علم ہوا اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کا دوسرا اس چیز کی آفات اور بلیات سے اس طرح حفاظت کرتا ہے جس طرح اس کود کھے والا اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس سے حفاظت کرتا ہے حفاظت کرتا ہے حفاظت کرتا ہے حفاظت کرتا ہے۔

الله تعالى كي آئكه كامعني

عین کے معنی آنکھ ہیں اس آیت کا ترجمہ یہ ہتا کہ میری آنکھ کے سامنے آپ کی پرورش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی آنکھ کے متعلق امام ابوصنیفہ اور دیگر متعلق میں کا پہنظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہے لیکن وہ ہماری آنکھ کی طرح نہیں ہے 'بلکہ اس کی متعلق امام ابوصنیفہ اور دیگر متعلق مثال نہیں ہے 'بیاس کی صفت بلاکیف ہے۔ اس کی صفت کی نفی کی جائے نہ اس کی سی محلوق کے ساتھ کوئی مثال دی جائے اور نہ اس کی کوئی تاویل کی جائے 'لہذا یہاں آنکھ کی تاویل رویت یا نظر ہے کر نادرست نہیں ہے۔ اور متاخرین نے دی جائے اور نہ اس کی کوئی تاویل کی جائے 'لہذا یہاں آنکھ کی تاویل رویت یا نظر سے کر نادرست نہیں ہے۔ اور متاخرین نے جب دیکھا کہ اسلام کے معاندین اس تم کی آیات کی وجہ سے اسلام پر طعن کر دہے ہیں اور یہ کہہ دے ہیں کہ مسلمانوں کے خدا کے جسمانی اعضاء ہیں تو انہوں نے اس تھی کی آیات کی تاویل کی اور کہا عین کا معنی رویت 'نظر اور علم ہے۔ اس کی پوری تفصیل اور حقیق ہم نے الاعراف میں کی ہے۔

حضرت موی کی ماں پران کی آئیمیں ٹھنڈی کرنے کا احسان (۵)

جب آپ کی بہن جارہی تھی وہ (آل فرعون ہے) کہدرہی تھی کیا میں اس کی طرف رہ نمائی کروں جواس بچہ کی پرورش کرے۔الآیۃ (مٰلاٰ:۴۰)

جب فرعون نے حضرت موکی کواپی بیوی کے حوالے کر دیا تو اس نے دودھ پلانے والیوں کو طلب کیا مخرت موتی کی حورت کا دودھ نہیں پی رہے تھے حتی کہ ان کی بہن آ کے بڑھی اور حضرت موکی کواٹھا کراپی کود میں رکھ لیا 'اور اپنا پتان ان کے مند میں دے دیا حضرت موکی نے اس کے پتان کو چوسنا شروع کر دیا اور خوش ہو گئے فرعون کے گھر والوں نے اس سے کہا تم ہمارے گھر میں رہو اس نے کہا میرا دودھ نہیں اتر ا'کین میں اس عورت کی طرف تمہاری رہنمائی کروں گی جو اس کو دودھ پلائے گی وہ لوگ حضرت موکی کے فیر خواہ تھے انہوں نے پالے گئ وہ لوگ حضرت موکی کے فیر خواہ تھے انہوں نے پوچھا وہ عورت کون ہے؟ اس نے کہا وہ میری ماں ہے انہوں نے پالے گی دودھ اتر رہا ہے؟ اس نے کہا میرا بھائی اس کا دودھ پی رہا ہے حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موکی علیہ السلام

marfat.com

القرآر

ے ایک سال بڑے تنے اور ایک قول یہ ہے کہ تین یا جارسال بڑے تنے کیونکہ فرمون نے اپنی قوم کی آسانی کے لئے تی اسرائیل پر رحم کیا تھا اور ای اٹناء میں معفرت ہارون پیدا ہوئے تنے گھر جب اسرائیل پر رحم کیا تھا اور جارسال تک ان کے قتل کوموقوف کر دیا تھا اور ای اثناء میں معفرت ہارون پیدا ہوئے تنے گھر جب معفرت موکی علیہ السلام کی مال کی معفرت موکی علیہ السلام کی مال کی آئیس ٹھنڈی کر دیں۔

حضرت موسیٰ پرفرعون سے نجات دینے کا احسان (۲)

اس کے بعد فر مایا اور آپ نے ایک مخص کولل کر دیا تو ہم نے آپ کواس غم سے نجات دی۔

امام ابن جرير متوفى ١٣١٥ ه لكصة بين:

جب حضرت موئی علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچ گئے تو ایک دن وہ شہر کی طرف جارہے تھے انہوں نے دوآ دمیوں کولاتے ہوئے دیکھاان میں سے ایک بنواسرائیل میں سے تھااور دوسرا آل فرعون سے تھا'اسرائیلی نے فرعونی کے خلاف حضرت موگ سے مدوطلب کی' حضرت موٹی نے غضب میں آ کر فرعونی کے ایک گھونسا مارا جس سے وہ ہلاک ہوگیا'اس وقت سوااس اسرائیلی کے ان کواور کوئی دیکھنے والانہیں تھا' جب حضرت موٹی نے گھونسا مار کراس فرعونی کوئل کر دیا تو انہوں نے کہا:

ید کام شیطان کے بہکانے سے سرزد ہوا ، بے شک وہ دیمن

ہے کھلا گمراہ کرنے والا۔

هُذَا مِنُ عَمَلِ الشَّيَطِنِ اِنَّهُ عَدُوَّ مُّضِلَّ مُبِينُ ٥ (القصم:١٥)

پيرفرمايا:

قَالَ رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى فَاغْفِرُلِى فَغَفَرَلَهُ ﴿إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ السَّرَحِيْمُ ۞ (القص:١١)

مویٰ نے عرض کیا اے میرے رب بے شک میں نے اپنی جان پر زیادتی کی تو مجھے معاف فرما دے تو اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ بے شک وہی بہت مغفرت فرمانے والا بے حدرتم فرمانے

دالا ہے۔

اس کے بعد فرمایا: موئی نے عرض کیا: اے میرے رب! جس طُرح تونے اب جھے پراحسان فرمایا ہے سواب میں ہرگز جرموں کا مددگار نہیں بنوں گا ہیں اس شہر میں انہوں نے ڈرتے ہوئے شبح کی اور انتظار کرتے رہے کہ (اب کیا ہوگا) پس اچا بھی ہوئے شبح ہیں وہ ہوئے شبح کی اور انتظار کرتے رہے کہ (اب کیا ہوگا) پس اچا بھی ہوئی ہوئی جس نے کل ان سے مدد ما گئی تھی (آج پھر) انہیں مدد کے لیے پکار رہا تھا، موئی نے اس سے کہا یقینا تو کھلا ہوا گراہ ہے وہ پھر جب موئی نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو پکڑلیں جو ان دونوں کا دخمن تھا تو (فریاد کرنے والے اسرائیلی نے غلط وہ بھی سے) کہا: اے موئی آپ جھے (بھی) اس طرح قتل کرنا چاہتے ہیں جیسے کل آپ نے ایک آدمی وقتل کر دیا تھا، آپ بھی چاہتے ہیں جیسے کل آپ نے ایک آدمی وقتل کر دیا تھا، آپ بھی چاہتے ہیں کہا: اے موئی آپ نے اسلاح کرنے والوں میں سے ہوں اور ایک آدمی شرے کر لے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے موئی بے شک (فرعون کے) درباری آپ کوئل کر نے حتم نے موں صوموئی میں تے خیرخواہوں میں سے ہوں صوموئی میں ہے جون درہ ہوکر نگلے وہ انتظار کر رہے تھے (کہ اب کیا ہوگا) انہوں نے دعا کی اے میرے رب! جمھے ظالم قوم سے خوف زدہ ہوکر نگلے وہ انتظار کر رہے تھے (کہ اب کیا ہوگا) انہوں نے دعا کی اے میرے رب! جمھے ظالم قوم سے خوف ذدہ ہوکر نگلے وہ انتظار کر رہے تھے (کہ اب کیا ہوگا) انہوں نے دعا کی اے میرے رب! جمھے ظالم قوم سے خوف درے۔ (لقص ۱۳۱ء)

با الم ابن جریر نے لکھا ہے کہ جب حضرت مویٰ اس اسر تیلی کو ڈانٹ رہے تھے اور وہ اسرائیلی غلط فہمی سے میہ مجھا تھا کہ حضرت مویٰ اس کوفل کرنا جا ہتے ہیں جس طرح انہوں نے کل ایک فرعونی کوفل کر دیا تھا تو وہ بھاگ کر فرعون کے در بار میں من کا اور دہاں جا کرفر مون کو بتایا کہ موی نے ایک فرعونی کول کردیا ہے اور جو کچھ دیکھا تھا اس کا ماجرا سنادیا۔ تب فرعون نے ذک کرنے والوں کو بلایا اور دھرت موی علیہ السلام کوگرفآر کرنے کے لیے کارندے بھیج دیے۔ ادھر دھزت موی علیہ السلام کا ایک حمائی آ کر ان سے ملا اور ان کو بتایا کہ ان کے خلاف کیا سازش ہورہی ہے ' تب دھزت موی علیہ السلام معرے بھاگ کر ممائی آ کر ان سے ملا اور ان کو بتایا کہ ان کے خلاف کیا سازش ہورہی ہے ' تب دھزت موی علیہ السلام معرف کیا سازی کو مرکز اراجس کی تفصیل انشاء اللہ آ گے آئے گی۔ مدین کی طرف چلے گئے اور وہاں دھزت شعیب علیہ السلام کے پاس ایک عرصہ کر اراجس کی تفصیل انشاء اللہ آ گے آئے گی۔ در اور میں کے اور وہاں دھزت شعیب علیہ السلام کے پاس ایک عرصہ کر اراجس کی تفصیل انشاء اللہ ہے ۔ ۱۳۵۵ء کا سازی کی میں کہ میں کر اور ان کے دار الفریز دے۔ ۱۳۵۵ء کی دور الفریز دور ال

حضرت مویٰ کوآ ز مائشوں ہے گزار نا

نیز طنا: ۲۰ می فر مایا اور ہم نے آپ کی کئی طرح سے آز مائش کی۔

سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ نتون کا معنی ہے ایک آ زمائش کے بعد دوسری آ زمائش میں واقع ہونا 'اور اللہ تعالیٰ کا آپ کوان سے نجات دینا۔ پہلی آ زمائش یہ تھی کہ آپ کی ماں کو آپ کا اس سال حمل ہوا جس سال فرعون نومولود بچوں کو ذرئ کرتا تھا۔ پھر دوسری آ زمائش وہ تھی جب آپ کو دریائے نیل میں ڈالا گیا 'تیسری آ زمائش وہ تھی جب آپ نے دریائے نیل میں ڈالا گیا 'تیسری آ زمائش وہ تھی جب آپ نے اپنی ماں کے علاوہ کی عورت کا دودھ نہیں پیا 'چوتھی آ زمائش وہ تھی جب آپ نے بچپن میں فرعون کی دار می نوچ لی اور فرعون کے دار می کو ایک ہوگیا 'پھر آپ خوف زدہ ہوگر مدین کی طرف بھاگ کے۔

(زادالسير ج٥م ٢٨٦\_٢٨٥ مطبوعه كتب اسلاي بيروت ٧٥٠ه)

حضرت مویٰ کومدین میں پناہ دینے کا احسان (۷)

پیناس کے بعد فرمایا سوآپ کی سال اہل مدین میں رہے کھر آپ اے مویٰ! اللہ کے مقرر کردہ وقت پر آگئے۔ (طنہ ۴۰) اس سے مرادیہ ہے کہ آپ حفرت شعیب کے شہر مدین میں گئے حضرت مویٰ کی وہاں مدت قیام کے متعلق دو تول ہیں۔ حضرت ابن عباس اور مقاتل نے کہا آپ وہاں دس سال رہے تھے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آپ وہاں اٹھا کیس سال رہے تھے۔ دس سال اپنی بیوی صفورا کے مہر میں رہے اور اٹھارہ سال اس کے بعدر ہے تی کہ آپ کا وھب نام کا بیٹا پیدا ہوا۔

(زادالمسير ج٥ص ٢٨١)

وهب نے بیان کیا ہے کہ حضرت موکیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس بائیس سال رہے تھے۔ دس سال وہ اپنی بیوی مفورا بنت شعیب کے مہر کے عوض رہے اور بارہ سال اپنی بیوی کے پاس رہے حتیٰ کہ ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اس کے بعد فرمایا: پھرآ پ اے موکیٰ اللہ کے مقرر کردہ دقت پرآ گئے۔ (طٰ: ۴۰۰)

انبياء يبهم السلام كوجإليس سال كي عمر ميں مُبعوث كيا جانا

علامہ ابوعبداللہ قرطبی مالکی متوفی ۲۶۸ ہے لکھتے ہیں: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما' قیادہ اور عبدالرحمٰن بن کیسان نے کہا کہ آپ نبوت اور رسالت کی مدت کے موافق وہاں رہے کیونکہ انبیاء علیہم السلام چالیس سال کی عمر میں مبعوث کیے جاتے ہیں۔ (الجامع لاحکام القرآن جزااص ۱۱۷)

المامرازي شافعي متوفى ٢٠١ه في اس آيت كحسب ذيل محامل بيان كي بي:

(۱) میری کھی ہوئی قضاء اور قدر میں یہ پہلے مقرر ہو چکا تھا کہ میں تم کواس معین وقت میں رسول بناؤں گا جس کو میں پہلے تمہارے لیے معین کرچکا ہوں سوتم ای معین وقت پر آئے ہونداس سے پہلے نداس کے بعد۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

marfat.com

والقرآر

ب فل بم نيريز كوايك اعازے كروائل بيداكيا ب

إِنَّا كُلَّ شَيْ خَلَفْنَهُ بِقَلَيْ ٥ (المر: ١٩٠)

(۲) تم اس مقرر ونت آئے ہوجس وقت میں انبیا علیم السلام پر وحی کی ابتداء کی جاتی ہے۔

(٣) ہوسکتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے یا کس اور نمی نے حضرت مویٰ کے آنے کے لیے یہ وقت مقرد کر دیا ہواور حضرت مویٰ اس وقت پر آئے ہول اور حضرت مویٰ پر بیاس لیے احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ان کواس وقت پر پینچنے کی توفیق دی۔ (تغیر کبیرج ۱۸ ص ۵ مطبوعہ داراحیاء التر اف العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

علامه ابوالحيان محمر بن بوسف اندلى متوفى ١٥٥٥ ه لكهتي إن:

جب حضرت موی علیہ السلام مدین کی طرف گئے تو ان کی عمر بارہ سال تھی۔ پھر دس سال وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی مجر باں چرات جی سے ساتھ دہ ہواں کے بعد وہ اٹھارہ سال اپنی بیوی صفورا بنت شعیب کے ساتھ دہ اوران سے ان کا ایک بیٹا ہوا پھر ان کی عمر کمل جالیس سال ہوگئی اور بیدوہ مدت ہے جس کے پورے ہونے پر انبیاء کی ہم السلام کومبعوث کرنے کی اللہ تعالی کی عادت جاربہ ہے۔ (ابحر الحیط ج ک ص ۳۳۳ مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۳۱۲ھ)

علامه شهاب الدين احربن محرخفاجي متوفى ١٨٠ اه لكهة بين:

س نبوت چالیس سال کمل ہونے کے بعد ہے۔ (عنایة القاضی ج۲ م ۳۳۹ مطبوعہ دارالکتب المعلمیہ ہیروت ۱۳۱۷ھ) قاضی ابوالسعو دمجمہ بن مجمر تمادی حنفی متو فی ۹۸۲ ھے کہتے ہیں:

حضرت موی علیہ السلام اس مقرر وقت پر آئے جس وقت میں انبیاء علیہم السلام پر وحی کی جاتی ہے اور بیروہ وقت ہے جب جالیس سال مکمل ہوجا ئیں۔ (تغییر ابوالسعو دج ۴۲ صا ۴۸) مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۹ھ)

نشخ زاده محمد بن مصلح الدين المصطفىٰ القوجوى التوفى ٩٥١ هدوهب كحوالے سے لكھتے ہيں:

انبیاء کیم السلام کی بعثت کے لیے جالیس سال کی مدت مقرر ہے۔

( ماشيش زاده ج ٥ص ١٨١ ، مطبوعه دار الكتب المعلميه بيروت ١٣١٩ ٥٠)

علامه سيدمحمود آلوى متوفى • ١٢٥ ه لكصة بين:

انبیاء کیہم السلام پر جالیس سال پورے ہونے کے بعد وحی کی جاتی ہے۔

(روح المعانى جز ١٦ص ٢٨٢ مطبوعه دار الفكر بيروت ١٣١٠ ٥)

صدرالا فاضل سیدمحمد نعیم الدین مراد آبادی متوفی ۱۳۷۷ه اهاعلی حضرت کے ترقبہ کے ساتھ مزح کر کے لکھتے ہیں: پھر تو ایک تھہرائے وعدہ پر حاضر ہوا اے موکی! یعنی اپنی عمر کے چالیسویں سال اور بیدوہ س ہے کہ انبیاء کی طرف اس ن میں وتی کی جاتی ہے۔ (کنزالایمان وخزائن العرفان ۴۰۰ مطبوعة تاج کمپنی لاہور)

علامہ قرطبی متوفی ۲۷۸ ھ امام رازی شافعی متوفی ۲۰۲ ھ علامہ ابوالحیان اندلسی متوفی ۲۵ ه طلامہ خفاجی متوفی ۲۸ ۱۰ ھ علامہ ابوالسعو دمتوفی ۹۵۱ ھ علامہ آلوسی متوفی ۱۲۰ ھ اور صدر الا فاضل مراد آبادی متوفی ۲۷ ساھسب نے بیرتصری کی ہے کہ انبیاء کیہم السلام جب چالیس سِال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تب انِ پروحی کی جاتی ہے۔

حقرت موی علیہ السلام کومنصب رسالت پر فائز کرنے کا احسان (۸)

طران الم میں فرمایا اور میں نے آپ کو خاص اپنے لیے چن لیا۔حضرت مویٰ علیه السلام کورسالت کے لیے چننے کی حسب

ذيل وجوه ب<u>ي</u>ن:

marfat.com

ا) الله تعالى في آپ كواپنا قرب مطاكيا "آپ كى مزت افزائى كى اور آپ كوشرف كلام عطاكيا اوريداو ماف اس ليے عطا كيا كي كر آپ كومنعب رسالت برفائز كرنا تھا۔

(٢) الله تعالى نے آپ پرایسے الطاف اور عنایات کیے جن کا نقاضا آپ کومنعب رسالت سے نواز نا تھا۔

۳) میں نے آپ کورسالت کے لیے اس وجہ سے چنا ہے کہ آپ میرے اجکام کی اطاعت میں مشغول رہیں۔ میری الوہیت اور میری توحید پر دلائل قائم کریں اور آپ کی تمام حرکات اور سکنات مرف میرے لیے ہوں کسی اور کے لیے نہ ہوں۔ مول۔

معصااور ید بیضاء دونشانیوں پرآیات کے اطلاق کی توجیہ

طران ۲۲ می فرمایا: آپ اور آپ کے بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جائیں اور میری یاد میں ستی نہ کریں۔

اس آیت پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے فر مایا ہے بایاتی میری نشانیاں عالانکہ حضرت موی علیہ السلام کو صرف دو مشانیاں دیں تعیس اور عربی میں دو فرجع کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت موی علیہ السلام کا عصابر چند کہ ایک نشانی تعالیکن وہ متعدد نشانیوں کا جامع تھا کیونکہ اس اٹھی کا دوڑتا ہوا سانب بن جانا اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت پر اور حضرت موی کی نبوت پر دلیل تھا۔ اس عصا کو پھر پر مارنے سے بارہ چشتے پھوٹ پڑے یہ اللہ تعالیٰ کی رزاتی اور اس کی حکمت پر دلیل تھا۔ ہے 'سمندر پر عصا مارنے سے بارہ راستوں کا بن جانا اور بعد ازاں فرعون کوغرت کر دیتا' یہ اللہ تعالیٰ کے قہر وغضب پر دلیل تھا' ہے' سمندر پر عصا متعدد نشانیوں پر جمع کا اطلاق درست ہے' اور اس کا تیسرا جواب میر ہے کہ بدیشا اور عصا کے علاوہ افراد دو ہوتے ہیں لہٰذا ان دو نشانیوں پر جمع کا اطلاق درست ہے' اور اس کا تیسرا جواب یہ ہے کہ بدیشا اور عصا کے علاوہ حضرت موی علیہ السلام کو ایک تیسری نشانی بھی عطافر مائی تھی اور وہ ہے حضرت موی علیہ السلام کی لکنت کو دور کر دینا سواب بغیر کسی تاویل کے ان نشانیوں پر جمع کا اطلاق درست ہے۔

و کر میں ستی سے منع کرنے کے محامل

اورتم دونوں میری یادین ستی نہ کرنا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اپ مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جھے یاد کرتے رہنا اور سے یاد کرتے ہے یاد کرتے ہے یاد کرتے ہے یاد کرتے ہے یاد کرتے کہ اس دنیا کا کوئی اہم اور نیک کام میرے ذکر کے بغیر پورانہیں ہوسکتا۔ ذکر کا دوسر امحمل یہ ہے کہ میرے پیغام کو پہنچانے میں کوئی ستی نہ کرنا کیونکہ ذکر کا اطلاق ہوتم کی عبادت پر ہوتا ہے اور تبلیغ رسالت تو سب سے عظیم عبادت ہے تو یہ اس کے زیادہ لائق ہے کہ اس پر ذکر کا اطلاق کیا جائے اور اس کا تیسر امحمل یہ ہے کہ فرعون کے سامنے تم میرا ذکر کرنے میں بستی نہ کرنا اور اس ذکر کی کیفیت یہ ہے کہ تم فرعون اور اس کی قوم سے کہنا کہ اللہ تعالی ان کے کفر سے راضی نہیں ہے اور ان کے سامنے اللہ تعالی کی ظاہری اور باطنی نعموں کا ذکر کرنا اور اس کا چوتھ مجمل یہ ہے کہ فرعون کے سامنے اللہ تعالی کی ظاہری اور باطنی نعموں کا ذکر کرنا اور اس کا ذکر کرنا۔

رعون کے ساتھ زی سے کلام کرنے کی وجوہ اور نرم کلام کے مالل

طٰہ : ٣٣٠ ميں فرمايا: آب دونوں فرعون كے پاس جائيں بے شك اس نے سرا تھار كھا ہے۔

یہ خطاب مرف حفرت مویٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا کیونکہ اس وقت اس جگہ حفرت ہارون علیہ السلام حاضر نہ تھے' لیکن الکہ حفرت مویٰ علیہ السلام متبوع تھے اور حفرت ہارون علیہ السلام ان کے تابع تھے اس لیے حضرت مویٰ علیہ السلام کے الحد خطاب کوان کے ساتھ خطاب قرار دیا۔

marfat.com

القرآر

طلا: ٣٣ مين فرمايا: آپ دونوں اس سے فرى سے بات كريں اس اميد پر كدوہ تعبحت حامل كر سے يا قدم۔
فرعون اپني الوحيت كا مرى تقا اور الله تعالى كى الوہيت اور توحيد كامكر اور مخالف تفا۔ پھر الله تعالى نے اس كے ساتھ فركو سے بات كرنے كا كيوں تھم ديا؟ اس كى دو وجہيں ہيں: (۱) حضرت موكى عليه السلام كى فرعون نے پرورش كى تھى اس تن كى مارے كا تھى اس تن كى وجہ سے الله تعالى نے اس كے ساتھ فرى سے بات كرنے كا تھم ديا۔ اس ميں به تنبيہ ہے كہ ماں باپ كا تن كس قدم عظیم ہے۔ (۲) جا بر اور مقدر لوگوں كى به عادت ہوتى ہے كہ جب ان كو تن كے ساتھ تھے تك جائے تو وہ مزيد اكر جاتے ہيں اور ان اف ہوجاتا ہے اور ان كى انا نيت ان كوتى تبول كرنے سے باذر كھتى ہے۔

حضرت مویٰ علیہ السلام نے فرعون کے ساتھ جونری کے ساتھ کلام کیا تھا اس کی ایک مثال تو عنقریب لیا: ۲۵ ہیں آ رہی ا ہے اور دوسری مثال میر آیت ہے:

کیاتم پاکیزہ ہوتا چاہتے ہو؟ (اور بیر چاہتے ہو کہ) میں تمہارے رب کی طرف تمہاری راہنمائی کروں سوتم (اس سے)  مَــلُ لَکَ اِلْکَ اَنْ تَـنزَ کُلی ۞ وَاَهُـدِیککَ اِللی رَبِّکِ فَتَخُشٰی ۞ (النازعات:١٩ـ٨١)

ۋرو؟

اس کی تیسری مثال کے متعلق حصرت ابن عباس نے فر مایا اس کو اس کی کنیت کے ساتھ مخاطب کرنا۔ اس کی کنیت کے متعلق حار قول ہیں: (۱) ابومرہ (۲) ابومصعب (۳) ابوالعباس (۴) ابوالولید۔

اوراس کو چوتھی مثال ہے ہے کہ حسن بھری نے کہااس سے کہنااس کا رب ہے اوراس کے لوٹنے کی جگہ ہے اوراس کے آھے جنت اور دوزخ ہے اوراس کی پانچویں مثال ہے ہے کہ حضرت موٹی علیہ السلام نے اس کے پاس جا کر کہا: میں جو پیغام لے کر آیا ہوں تم اس پر ایمان لے آؤ اور رب العالمین کی عبادت کرو گھر تمہارا شباب قائم رہے گا اور تم بوڑھے نہیں ہو گے اور تم تاحیات بادشاہ رہو گے یہ ملک تم سے کوئی چھین نہیں سکے گا اور جب تم فوت ہو گے تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے ۔ فرعون کو یہ کلام اچھالگا بھر جب ہامان آیا تو اس نے ہامان کو حضرت موٹی علیہ السلام کی باتوں کی خبر دی ۔ اس نے کہا میرا خیال ہے کہ تم خود وائش مند ہوتم رب ہو کیا تم مر بوب (مخلوق) بنتا جا ہے ہو؟ اور اس نے فرعون کی رائے بدل دی۔

یجی بن معاذ رازی نے کہا: جو شخص خدائی کا دعویٰ کرتا ہواس کے ساتھ اللّٰہ تعالیٰ کی نرمی کی بیشان ہے تو جو شخص اللّٰہ تعالیٰ کوخدا مانتا ہواس کے ساتھ اللّٰہ تعالیٰ کی نرمی کا کیا حال ہوگا!

خالد بن معدان نے معاذ سے روایت کیا ہے کہ اللہ کی قتم! فرعون اس وقت تک نہیں مرسکتا تھا حتیٰ کہ وہ یا نقیعت حاصل کر لیتا یا اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا' کیونکہ اس آیت میں فر مایا ہے: اس امید پر کہ وہ نقیعت حاصل کرے یا ڈرے ۔اور جب وہ سمندر میں غرق ہونے لگا تھا تو اس نے نقیعت بھی حاصل کر لی تھی اور ڈرا بھی تھا۔

(زادالمسير ج٥ص ٢٨٩\_٢٨٤ ملضاً مطبوعه كمتب اسلامي بيروت ٤٠٣٠هـ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب! ہمیں خطرہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا سرکٹی کرے گا ٥ فرمایا تم دونوں مت ڈرؤ بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں میں من رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں 0 سواس کے پاس جاؤ پھراس سے کہو کہ ہم تیرے رب کے رسول ہیں تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج وے اور ان کو ایذاء نہ دئے بے شک ہم تیرے رب کی طرف سے تیرے پاس نشانی لے کر آئے ہیں اور اس پر سلام ہوجس نے ہدایت کی پیروی کی 0 بے شک ہماری طرف وی کی گئی ہے کہ اس پر عذاب ہوگا جس نے جھٹلا یا اور پیٹھ پھیری 0 (طٰد: ۴۵-۴۵)

martat.com

تبيان القرآن

## فرعون سے حضرت موی کے خوف کی تو جیداور فرط کامعنی

للے: ٣٥ پر بیا افتراض ہوتا ہے کہ معزت موکا نے بید عاکی تھی کہ اے رب میراسینہ کھول دے اور میرا کام مجھ پر آسان کردئے گھران کو بیخوف کیوں ہوا کہ فرعون ان پر زیادتی یا سر شی کرے گا'اس کا جواب یہ ہے کہ شرح صدر اور سینہ کھولنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی کے احکام کو منفیط کرنے پر ان کے سینہ کو تو کی کردئے اور کام آسان ہونے کے معنی یہ ہے کہ وہ احکام شرعہ کی اس طرح تبلغ کریں کہ اس میں مجواور نسیان نہ آسکے اور تبلغ کرنے میں کوئی خون اور خطرہ نہ ہو یہ الگ چیز ہے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت موی علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے خوف کو زائل کرنے کے لیے فر مایا: بے شک میں تم ووثوں کے ساتھ ہوں میں میں جو یہ خوف ہے کہ وہ تمہارے ساتھ زیادتی یا مرکثی کرے گا سوتم اس سے مت ڈرو میں تمہاری حفاظت کروں گاتم اس سے جو بات کرو کے میں اس کو من رہا ہوں گا میں اس کو تمہارا کلام سننے کے لیے مخر کردوں گا اور میں اس کی حرکوں کو د کھے رہا ہوں گا وہ تمہیں ضرر پہنچانے پر قادر نہیں ہو سکے گا۔ میں تمہاری مدد کے لیے فرعون پر گردت کرنے کے لیے تمہارے ساتھ ہوں۔

طلہ: سے میں فر مایا اس پرسلام ہوجس نے ہدایت کی پیروی کی۔

سلام کامعنی سلامتی ہے اس کا نقاضایہ ہے کہ جوشخص ہدایت کی پیردی کرے گا وہ سلامت رہے گا' اور عارف باللہ ہدایت کی پیروی کرتا ہے سووہ سلامتی والا ہے۔ زجاج نے کہا یہ خبر ہے' سلام تحیت نہیں ہے اور اس میں خبر دی گئی ہے کہ جوشخص اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کرے گاوہ اس کی ناراضگی اور اس کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔

الله کے دشمنوں سے ڈرنا انبیاء علیہم السلام اور صحابہ کی سنت ہے

ان آبول میں میدذکر ہے کہ فرعون کے دربار میں تبلیغ کے لیے جانے سے پہلے حضرت موی اور حضرت ہارون علیماالسلام کے دل میں خوف ہوا کہ وہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرے گایا ان کوئل کر دے گا۔ اس آیت میں ان جابل صوفیا کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ والوں کو اللہ کے سواکس کا ڈرنہیں ہوتا۔ ان کا یہ قول اس لیے باطل ہے کہ انبیاء علیم السلام کو سب سے زیادہ اللہ تعالی کی معرفت ہوتی ہے اور ان کو اللہ تعالی کی دشمنوں سے ڈراور خوف ہوتا ہے۔

سمی مخص نے حسن بھری سے بیہ کہا کہ عامر بن عبداللہ شام کی طرف جارہے تھے وہ پانی پینے کے لیے ایک جگہ جانا چاہتے تھے تو ان کے اور پانی کے درمیان ایک شیر حائل ہو گیا۔ عامر پانی کی طرف گئے اور پانی پی کراپی حاجت پوری کی۔ان سے بیہ کہا گیا کہ آپ نے اپنی جان کوخطرہ میں ڈال دیا تھا۔ عامر نے کہا اگر میرے پیٹ میں نیزے گھونپ دیئے جائیں تو وہ

martat.com

أيلا القرآر

مجھے اس سے زیادہ محبوب ہیں کہ میں اللہ کے علاوہ کمی اور سے ڈرول۔

حسن بصری نے اس مخص کو جواب دیا کہ جو مخص عامر بن عبداللہ سے بہت انفل تھے وہ اللہ کے غیر سے ڈرمے تھے اور وہ حضرت مویٰ علیہ السلام ہیں۔ قرآن مجید میں ان کے متعلق ہے جب حضرت مویٰ علیہ السلام نے ایک قبطی کو تا دیا محونسا مارا اوروه ہلاک ہوگیا:

سومویٰ اس شہر سے ڈرتے ہوئے نکلے دوانظار کررہے تھے (كداب كيا موكا) انهول نے دعاكى اے مير عدب مجمع ظالم قوم فَخَرَجَ مِنْهَا خَالِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَسِجِينِي مِنَ الْقَوْمِ التَّطَالِمِيْنَ (الْقَمَع:٢١)

سے نحات دے دے۔

اور جب حضرت مویٰ علیالسلام کا جادوگروں سے مقابلہ ہوا اور انہوں نے لاٹھیاں اور رسیاں پھینکیس تو اجا تک حضرت موی کوخیال ہوا کہ ان کے جادو سے ان کی رسیاں اور لاٹھیاں دوڑ رہیں ہیں:

تو مویٰ نے اپنے ول میں بیخوف مایا ( کدلوگ اس سے متاثر

فَاوَجَسَ فِي نَفُسِهِ خِيْفَةً ثُونِني ٥ قُلْناً

لاَتَ خَفُ إِنَّكَ أَنْتَ الْآعُللي (طُن ١٨٠- ١٤) نه بول) بم نِفر ما ياتم وُرونبيس بِشَكتم بي غالب ربو مع -

علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جانوں اور مالوں کی حفاظت کے لیے مدینہ کے گرد جو خندق کھودی تھی وہ بھی اس قبیل ہے تھی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ پرتو کل اور اعتماد کرنے میں جو آپ کا مقام تھا اس مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا 'اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے متعلق سب کوعلم ہے کہ انہوں نے کفار مکہ کے خوف سے اینے گھروں کو چھوڑا۔ پہلی بارانہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور دوسری بار مدینہ کی طرف ہجرت کی تا کہ مشرکین مکہ سے ا پی جانوں کو بچائیں اور دین اسلام کی وجہ سے کفاران کوجس نتم کے فتنوں اور عذاب میں مبتلا کرتے تھے اس سے اپنے آپ کو

حضرت ابومویٰ اشعری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ کہ جب ہمیں نبی صلی الله علیہ وسلم کی ہجرت کے متعلق خبر ملی تو اس وقت ہم یمن میں تھے' سوہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے کی نیت سے نکل پڑے۔ میں اور میرے دو بھائی ابوبردہ اور ابورہم تھے اور میں ان سے چھوٹا تھا۔ ہمارے ساتھ اور بھی مسلمان تھے جو بچاس سے زائد تھے۔ہم (مدینہ پہنچنے کے لیے ) کشتی میں سوار ہوئے لیکن ہماری کشتی ہمیں نجاشی کے ملک حبشہ میں لے گئی وہاں ہماری ملاقات حضرت جعفرین ا بی طالب رضی اللّٰدعنہ سے ہوئی۔ہم بھی وہیں گھہر گئے حتیٰ کہ ہم سب اکٹھے وہاں سے مدینہ پہنچے۔ جب ہم رسول اللّٰه صلّٰی اللّٰہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اس ونت آپ خیبر فتح کر چکے تھے۔ پچھ مسلمان ہم سے یعنی مشتی کے ذریعے آنے والوں ہے کہنے لگے کہم نے تم سے پہلے ہجرت کی ہے ٔ حضرت اساء بنتیجیس رضی اللہ عنہا جو ہمارے ساتھ ہی مدینہ آئیں تھیں وہ حضرت ام المونین هفصه رضی الله عنها کی خدمت میں حاضر ہوئیں وہ بھی نجاشی کے ملک میں ہجرت کرنے والوں کے ساتھ ہجرت کر کے چلی کئیں تھیں۔ای اثناء میں حضرت عمر بھی حضرت حفصہ کے گھر آ گئے حضرت اساء بنت عمیس وہیں تھیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھا تو پوچھا ہیکون ہیں' حضرت حفصہ نے بتایا کہ بیداساء بنت عمیس ہیں۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا بیو ہی ہیں جو حبشہ ہے آئیں ہیں اور سمندری سفر کر کے آئیں ہیں۔حضرت اساء نے کہا جی ہاں! حضرت عمر نے فر مایا ہم ہجرت میں تم سے سابق ہیں اور ہم تمہاری بہ نسبت رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے زیادہ حق دار ہیں۔ یہ من کر حضرت اساءغصہ میں آ گئیں انہوں نے کہا ہرگز نہیں! تم لوگ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہوتم میں سے جو مجو کا ہوتا تھا

martat.com

آس کورسول الله صلی الله علیہ وسلم کھلاتے ہے اور جودین سے نادا تف ہوتا تھا اس کورسول الله صلی الله علیہ وسلم کھلاتے ہے اور جودین سے نادا تف ہوتا تھا اس کورسول الله صلی الله علیہ وسلم بہت دور دراز علاقے ہیں وشمنول کے ساتھ رہتے تھے اور ہماری یہ جمرت الله کے راستہ ہیں تھی اور الله کی تم بھی ہول گرخی ہول گرخی کے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے راستہ ہیں تھی اور ہم لوگول کواڈیت دی جاتی تھی اور ہم کوڈ رایا جاتا تھا اور ہیں ابھی نمی صلی الله علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کروں گی اور آپ سے اس کے متعلق سوال کروں گی اور الله کی تم بھی جھوٹ بولوں بی نہ نہ کی روی اختیار کروں گی اور نہ اس بات میں کوئی اضافہ کروں گی۔ سو جب نمی سلی الله علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت اساء نے کہا: یا نمی الله! بے شک عمر نے اس بات میں کوئی اضافہ کروں گی۔ سو جب نمی سلی الله علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت اساء نے کہا: یا نمی الله! بے قربایا الله علیہ وسلم تو ہم سے کہا ہیں نے اس اس طرح کہا۔ آپ نے فربایا ان کا جھے پرتم سے زیادہ حق نہیں ہے۔ ان کے لیے اور ان کے اصاب کے لیے ایک بجرت ہے اور تہم ار نے تھی اور ان کے اصاب کے لیے ایک بجرت ہے اور تہم ارخوشی کا در اور قربی میں سے کوئی چیز آئی عظیم اور خوشی کا در اس میں سے کوئی چیز آئی عظیم اور خوشی کا بیا در شی میں خوش کا بیا عث ان کے متعلق رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کا بیا رشاد تھا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۲۳۰ میچ مسلم رقم الحدیث ۲۵۰۳\_۲۵۰۲)

اس حدیث میں بی تقری کے کہ اللہ کے دشمنوں کے خوف کی وجہ سے نی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے اپنے کھروں سے جھرت کی ۔ بعض نے ایک باراوربعض نے دو بار بھرت کی اور نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ن کی تعریف اور تحسین فر ہائی 'اور اللہ تعالیٰ نے بنو آ دم کے دلوں میں اور ان کی طبائع میں یہ چیز رکھی تعالیٰ نے بنو آ دم کے دلوں میں اور ان کی طبائع میں یہ چیز رکھی ہے کہ دہ ضرر دینے والی اور تکلیف پہنچانے والی اور تکلف اور ضائع کردینے والی چیز دوں سے ڈر کر بھا مجتے ہیں اور جنگل میں پھاڑنے والے در ندول سے بڑھ کرنقصان پہنچانے والی اور کون می چیز ہوگی جبکہ انسان کے پاس مدافعت کے لیے کوئی آلہ اور بھھیار بھی نہ ہو سوجو خص اس کے خلاف کہتا ہے دہ جھوٹا ہے اور بڑھا نکتا ہے۔

دائى عذاب صرف كفاركو موگا

طٰ : ۲۸ میں فرمایا بے شک ہماری طرف وتی کی گئی ہے کہ ای پرعذاب ہوگا جس نے جھٹلایا اور پیٹے پھیری۔
اس آیت میں اس پرقوی دلیل ہے کہ موٹ کو دائی عذاب نہیں ہوگا 'کیونکہ العذاب میں الف لام استغراق کا ہے یا جنس کا ہے اور ہر تقذیر پرمعنی ہے کہ جنس عذاب ای پر ہوگا جو اللہ تعالیٰ کا مکذب ہواور اس سے روگر دانی کرنے والا ہو اور جو اس مطرح نہیں ہوگا اس پر بالکل عذاب نہیں ہوگا اور آیت کے ظاہر کا تقاضایہ ہے کہ جوموئ بعض اوقات عمل ترک کر دیتا ہے اس کو بھی عذاب نہ ہو کیونکہ دوسری آیوں سے بیٹا ب ہوتا ہے کہ جس عذاب ہوتا ہے جیے فرمایا:

ان نمازیوں کے لیے عذاب ہے 0 جو اپنی نمازوں سے

غفلت كرنے والے ہيں۔

فَوَيُلُ لِلْمُصَلِيثَ ۞ الْكَذِيْنَ هُمْ عَنُ صَلَاتِهِمْ سَاهُوُنَ ۞ (المامون:۵-۴)

ای طرح بعض آیوں سے بیمی ثابت ہے کہ برے کمل کرنے والوں کو بھی عذاب ہوگا:

ہرعیب تااش کرنے والے اور غیبت کرنے والے کے لیے

وَيُلُّ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لَكُمْزَةٍ ٥ (المرودا)

عذاب ہے۔

martat.com

المآ

اس کیے زیر بحث آیت کامعنی میہ ہے کہ دائی عذاب مرف ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ تعالی کی تکذیب کرتے ہول اور اللہ ال سے پیٹھ پھیرتے ہوں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اس نے کہا پھرتم دونوں کا رب کون ہے؟ اے مویٰ! ٥ مویٰ نے کہا ہمارارب دہ ہے جس نے ہر جے
کواس کی مخصوص ساخت عطا کی پھر ہدایت دی ٥ فرعون نے کہا تو پہلی قوموں کا کیا حال ہوا؟ ٥ مویٰ نے کہا اس کاعلم میرے
رب کے پاس لوح محفوظ میں ہے میرارب نظلمی کرتا ہے نہ بھولتا ہے ٥ جس نے تمہارے لیے ذمین کوفرش بتایا اور تمہارے
چلنے کے لیے زمین میں مختلف راستے بنائے اور آسان سے پانی اتارا 'پھر ہم نے اس سے مختلف نباتات کے جوڑے پیدا کیے ٥
کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ ' بے شک اس میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں ٥ (ملا : ٣٥-٣٩)
مباحثہ میں فریق مخالف برسختی کرنے کے بجائے نرمی سے دلائل پیش کرنا

فرعون بہت طاقت ور بادشاہ تھا اور اس کا بہت بڑا اشکر تھا اور وہ اپنے خدا ہونے کا مدی تھا۔ اس کے باوجود جب حفرت موئی علیہ السلام نے اس کو اللہ تعالیٰ کی تو حید کی طرف وعوت دی تو اس نے صبر اور صبط سے کام لیا اور حضرت موئی علیہ السلام پر سختی کرنے اور ان کو ایڈ ا پہنچانے کا کوئی اقد ام نہیں کیا اور اس کے بجائے حضرت موئی سے دلائل کے ساتھ بحث کرنی شروع کردی کیونکہ اگر وہ اپنے خلاف بات من کر بھڑک جاتا اور حضرت موئی کو اذیت دینا شروع کردیتا تو لوگ اس کی فدمت کرتے اور کہتے کہ جس کے پاس دلائل نہیں ہوتے یا جو لا جواب ہوجاتا ہے وہ اپنے مقابل کے ساتھ ای طرح کا معاملہ کرتا ہے سویہ وہ طریقہ ہے جس کو فرعون نے اپنے کفر اور اپنی جہالت کے باوجود پند نہیں کیا سوجو مخص علم اور اسلام کا مدی ہواس کو یہ لائق نہیں کہ وہ دلائل سے بات کرنے کے بجائے متی کرنے اور ہاتھا پائی پراتر آئے۔

کیر جب فرعون نے حضرت موی ہے سوال کیا کہتم دونوں کا رب کون ہے؟ تو حضرت موی نے اس کے سوال کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلائل قائم کرنے شروع کردیئے اس سے معلوم ہوا کہ عقائد کے باب میں کسی کی تقلید کرنا جائز نہیں ہے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت پر مقدم ہے کیونکہ حضرت موی علیہ السلام نے پہلے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی تو حید پر دلائل قائم کیے اور اپنی نبوت اور رسالت پر پہلے دلائل قائم نہیں کیے۔

ان آیات سے یہ معلوم ہوا کہ مخالف کافر کے قول اور اس کے شبہات کو بھی نقل کرنا جائز ہے کیونکہ ان آیات میں فرعون کے اقوال اور اس کے شبہات کے جوابات بھی پیش کیے جائیں فرعون کے اقوال اور اس کے شبہات کو خلاف شکوک اور شبہات پیدا نہ ہوں۔ نیز تبلیخ کرنے میں مخالف کی بات صبر وسکون تاکہ کسی عام آدمی کے ذہن میں اسلام کے خلاف شکوک اور شبہات پیدا نہ ہوں۔ نیز تبلیغ کرنے میں مخالف کی بات صبر وسکون سے سنی جائے پھر طیش اور غضب میں آئے بغیر اطمینان اور تبلی سے اس کے جوابات دیئے جائیں جیسا کہ حضرت مولی نے فرعون کے ساتھ یہی طریقہ اختیار کیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

اپے رب کی طرف لوگوں کو حکمت اور عمرہ نفیحت کے ساتھ بلائے اور بہترین طریقہ سے ان سے گفتگو کیجئے۔

اُدُعُ اِللَى سَبِيُلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِ لَهُمْ بِالْتِي هِيَ اَحْسَنُ. (الْحُل:١٢٥) الله تعالى كى ربوبيت اور توحير بردليل

جب فرعون نے بیے کہا کہتم دونوں کا رب کون ہے تو حضرت موئ نے نہ صرف بیے بتایا کہ ہمارا رب اللہ عزوجل ہے بلکہ اس پرایک سادہ اور پرمغز دلیل بھی قائم کی کہ ہمارارب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر ہدایت دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کواس کی مخصوص ساخت پر پیدا کیا اور ہر چیز میں بیشعور اور ہدایت رکھی کہوہ کس طریقہ سے اپنارزق

martat.com

ایک تکا اکھا کرے کی کی منزلہ محر بنا لیتے ہیں چر بعض پرندے داندونکا چک کر اپنارزق مامل کرتے اور بعض پرندے شکار كركے اپنارزق حاصل كرتے ہيں۔ چراللہ تعالى نے ان كويہ ہدايت دى ہے كه وہ اپن سل بر حانے اور بجوں كو يالنے كے ليے كيا كارروائى كرتے ہيں \_كس طرح ان كودودھ پلاكران كى نشودنما كرتے ہيں ان كودانے دیے كا چوكا دیے ہيں مرغی كوديكھي وو كس طرح الرواكوسي عن الى كو يولك كس في بتايا يمرف الله تعالى في ان كي فطرت من بدايت ركمي ع جس ك مطابق وہ بیسب کام انجام دے رہے ہیں۔ شہد کی تمعی اپنا مسدس گھر بناتی ہے' اس کا گھر نہایت باریک باریک خانوں پر محمت اور تدبیر کے ساتھ بنا ہوا ہوتا ہے جیسے کی ماہر سول انجینئر نے اس کو بنایا ہے؛ چیوٹی گرمیوں میں سردیوں کے لیے خوراک كا ذخره كرتى ب- ان نف من جانورول كوالي حكمت اور دانائى كى باتمل كس في سكهائى بير- تمام دنياك برتم ك جانوروں کو دیموز مین پررینگنے والے کیڑوں کو درندوں اور جرندوں کو فضا میں اڑنے والے پرندوں کو اور پانی کے جانوروں کو ان سب کواین اپنی زندگی گزارنے کے طریقوں کی فطری ہدایت کس نے دی فرعون ہویا کوئی اور خدائی کا دعویٰ دارانسان کیاوہ ز مین کے چپے چپے پڑ فضاء بسیط میں اور دریاؤں اور سمندروں کی تمام تہوں میں پہنچ گیا ہے۔اس نے اپن زمین اور فضا کے تمام جانداروں کو دکھے بھی لیا ہے؟ ان سب کوفطری ہدایت دینا تو دور کی بات ہے آخر اللہ کے سوادہ کون ہے جس نے ہر جان وار کوائی زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں' وہ سورج ہے جاند ہے' ستارے ہیں' کوئی انسان ہے' کوئی دیوی یا دیوتا ہے' پھر كى مورتى ہے؟ ہم كہتے ہيں كەاللە بسواكوئى چيز بھى ان تمام جانداروں كے حالات اوركوائف كے علم كومحيط نبيس ہے تو پھروہ کون ہے جوان تمام محلوقات کوایے اپنے نظام حیات بنانے کی ہدایت دےرہا ہے کیا اللہ کے سواکوئی اور ہے جس نے بیدعویٰ كيا ہے كماس نے تمام جانداروں كے اندرائي زندگی گزارنے اورائي ضروريات كو پوراكرنے كى بدايت ركھى ہے۔ ہم اس سے اس کے دلائل یو چینے کی بات تو بعد میں کریں مے پہلے بیتو معلوم ہو کہ دہ کون ہے جس کا بید دعویٰ ہے کہ دہ تمام جانداروں کو فطری مدایت ویتا ہے اور جب کس کا بیدوی نہیں ہے تو مان لو کہ اللہ تعالیٰ ہی واحد لاشریک ہے جوسب کو پیدا کرنے والا ہے اوران کوان کی معیشت کی ہدایت دینے والا ہے۔

نیزاس آیت کا ایک معنی میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو ہروہ چیزعطا کی ہے جس کی اس کوضرورت پیش آ سکتی ہے'اوراس کا دومرامعنی میہ ہے کہ ہرمخلوق کواپنے منفعت کے لحاظ ہے جس تتم کی شکل وصورت کی ضرورت پیش آ سکتی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کواس تتم کی شکل وصورت عطافر مائی۔

حضرت موی علیه السلام کی دلیل سے فرعون کا پریشان ہونا

طٰ : ۵۱ میں ہے: فرعون نے کہا تو مہلی قوموں کا کیا حال ہوا؟ سابقہ آیات کے ساتھ اس آیت کے ربط کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

- (۱) جب الله تعالیٰ کی الوہیت اور توحید پر اس قدر واضح دلائل ہیں تو پہلی قوموں نے اس کی تو حید اور الوہیت کو کیوں نہیں مانا ' گویا فرعون نے حضرت موکیٰ علیہ السلام کے مضبوط اور قوی عقلی دلائل کا تقلید کے ساتھ معارضہ کیا۔
- (۲) اس سے پہلے معزت موکیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا جو اللہ تعالیٰ کی تکذیب کرے گا اور اس سے پیٹے پھیرے گا اس کو عذاب ہوگا تو اس پر فرعون نے کہا گزشتہ قوموں نے اللہ تعالیٰ کی تکذیب کی تھی ان پر عذاب کیوں نہیں آیا؟ اس کا جواب واضح تھا کہ جوقو میں جحت پوری ہونے کے بعد بھی اپنی تکذیب پر برقر ارر ہیں ان پر ایساعذاب آیا جس نے ان

marfat.com

قرآر

قوموں کو ملیامیٹ کرکے رکھ دیا۔

و وں وہ ہیں رہے رہا ہے۔ (۳) جب حضرت مویٰ نے اللہ تعالیٰ کی تو حیداور اس کی الوہیت پر واضح دلیل قائم کردی تو فرمون کو خطرہ ہوا کہ ہیا گرائی طرح دلائل قائم کرتے رہے تو لوگوں پر اس کی خدائی کا جموٹ کمل جائے گا اورلوگ اس سے منحرف ہوجا کیں سے اس لیے اس نے گفتگو کارخ بدلنے کے لیے کہا انچھا بتاؤ کہ سابقہ تو موں میں سے جوایمان نہیں لائے ان کا کیا حال ہوا تھا!

نہ وہ غلطی کرتا ہے نہ وہ بھولتا ہے کے محامل

جب فرعون نے یہ پوچھا کہ پچھلی قوموں کا کیا حال ہوا تو حضرت موکیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں فر مایا: اس کاعلم میرے رب کے پاس لوح محفوظ میں ہے' میرارب ن<sup>فلط</sup>ی کرتا ہے نہ بھولتا ہے۔

یر سے رہے ہے ہیں وہ سور میں ہے ہوئی ہے اور ہوں ہے۔ اس کو اللہ تعالی نے ایک کتاب میں لکھ دیا ہے اور وہ اس آ یت کا معنی ہے ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہوا ہے یا ہونے والا ہے اس کو اللہ تعالی نے ایک کتاب میں لکھ دیا ہے اور کتاب یعنی لوح محفوظ فرشتوں پر ظاہر کر دی گئی ہے تا کہ وہ اس پر زیادہ استدلال کر سکیس کہ اللہ تعالی معلومات کا عالم ہے اور وہ سہوا ورغفلت سے منزہ ہے۔ اللہ تعالی نے جو فر مایا ہے''وہ نہ تعلی کرتا ہے نہ بھولتا ہے'' اس کے علماء نے حسب ذیل محامل وہ سہوا ورغفلت سے منزہ ہے۔ اللہ تعالی نے جو فر مایا ہے''وہ نہ تعلی کرتا ہے نہ بھولتا ہے'' اس کے علماء نے حسب ذیل محامل

بیان کیے ہیں:

بیں ہے ہیں. (۱) قفال نے کہا وہ غلطی نہیں کرتا اس میں بیاشارہ ہے کہ وہ تمام معلومات کا عالم ہے اور وہ بھولتا نہیں ہے اس میں بیاشارہ ہے کہ اس کاعلم دائمی ہے۔ابدالا باد تک باقی رہنے والا ہے۔اس میں کوئی تغیر نہیں ہے۔

(٢) مقاتل نے کہااس کتاب میں میرارب کوئی خطاء نہیں کرتا اور نداس میں لکھے ہوئے کو بھولتا ہے۔

(٣) حسن بصری نے کہاوہ حشر کے وقت میں کوئی خطانہیں کرتا اور نہاس کو بھولتا ہے۔

(م) ابوعرونے کہاندوہ کسی چیز سے غائب ہوتا ہے نداس سے کوئی چیز غائب ہوتی ہے۔

(۵) ابن جریر نے کہا وہ تدبیر میں خطانہیں کرتا کہ نادرست کو درست اعتقاد کرلے اور وہ تمام اشیاء کو جانتا ہے اور ان کو مجولتا نہیں ہے۔

لکھنے کے جواز کے متعلق قرآن مجید کی آیات

اس آیت میں مذکور ہے کہ اس کاعلم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے۔ اس آیت میں لکھنے کا ثبوت ہے اور اس کی تائید میں حسب ذیل آیات ہیں:

اورہم نے موک کونختوں پر ہر چیز کی تقیحت لکھ کر دی۔

اور ہم زبور میں نفیحت کے بعد بید کھیے چکے ہیں کہ زمین کے دارث میرے نیک بندے ہی ہول گے۔ اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی۔

ہر وہ کام جوانہوں نے کیا ہے وہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے ہرچھوٹی اور بڑی چز لکھی ہوئی ہے۔ وَكَتَبُنَا لَهُ فِي الْآلُواجِ مِنْ كُلِّ شَيُّ مَوْعِظَةً (الا عراف: ١٣٥)

وَلَقَدُ كَتَبُنَا فِى الزَّبُورِ مِنْ بَعُلِواللَّوكُرِ اَنَّ الْاَرُضَ يَرِثُهَا عِبَادِى الصَّالِحُونَ (الانباء:١٠٥) وَا كُتُّبُ لَنَا فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً

و وَفِي الْأَخِرَةِ (الاعراف:١٥٦)

روى و روز و كَالُّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللللْمُواللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ ال

martat.com

جس نے قلم کے ذریعہ سکھایا ہے جس نے انسان کو وہ سب سکھایا جس کو وہ نہیں جانیا تھا۔

الَّـذِیْ عَلَّمَ بِالْفَلَمِ ٥ عَلَمَ الْإِنْسَانَ مَالِمْ يَعْلَمُ ٥

الم كى باتوں اور احادیث كے لكھنے كے جواز كے متعلق احادیث

حطرت عبداللہ بن محروبن العاص رضی اللہ عنہ ایان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکم آئے اور آپ
کے ہاتھ میں دو کتا ہیں تھیں آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہویہ کیسی دو کتا ہیں ہیں؟ ہم نے عرض کیا نہیں یارسول اللہ الآیہ کہ آپ
ہمیں خبر دیں! آپ کے دائیں ہاتھ میں جو کتاب تھی اس کے متعلق آپ نے فرمایا یہ کتاب رب العلمین کی طرف ہے ہاس
میں احمل جنت کے اساء ہیں اور ان کے آباء کے اساء ہیں اور ان کے قبائل کے اساء ہیں پھر آخر میں ان کا میز ان کر دیا گیا
ہے۔ ان میں کوئی اضافہ کیا جائے گانہ کوئی کی جائے گی۔ پھر اس کتاب کے متعلق فرمایا جو آپ کے بائیں ہاتھ میں تھی یہ
کتاب رب العالمین کی طرف سے ہاس میں اہل دوزخ کے اساء ہیں اور ان کے آباء کے اساء ہیں اور ان کے قبائل کے
اساء ہیں پھر آخر میں ان کا میز ان کردیا گیا ہے اس میں اہل دوزخ کے اساء ہیں اور ان کے آباء کے اساء ہیں اور ان کے قبائل کے
اساء ہیں پھر آخر میں ان کا میز ان کردیا گیا ہے اس میں کوئی اضافہ کیا جائے گانہ کوئی کی جائے گی بھی۔

(سنن التريذي رقم الحديث: ٢١٣١ منداحمة ٢٠ من ١٦٤ المسند الجامع رقم الحديث: ٨٧٢٦)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جب اللہ نے مخلوق کو بیدا کیا تو اس کتاب میں لکھے دیا جواس کے پاس عرش کے او پر تھی بے شک میری رحمت میرے غضب کے او پر غالب ہے۔

(صحح ابخاري رقم الحديث:٣١٩٣ صحح مسلم رقم الحديث:٤٥٥ ألسنن الكبري للنسائي رقم الحديث: ٥٧٥٠)

حعرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار سے ایک شخص نی صلی اللہ علیہ دسلم کے پاس بیٹھتا تھا اور نی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتا تھا۔ اس کو وہ حدیث احجی لگتی تھی اور یاد نہیں رہتی تھی۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی اور کہا یارسول اللہ ایس آپ کی حدیث سنتا ہوں وہ مجھے احجی لگتی ہے اور میں اس کو یاد نہیں رکھ سکتا، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دائیں ہاتھ سے مددلو اور آپ نے ہاتھ سے لکھنے کا اشارہ کیا۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ٢٦٦٦ ألكالل لا بن عدى جساص ٩٦٨ ، مجمع الزوائدج اص١٥٢ كنز العمال رقم الحديث: ٢٩٣٠٥)

نى صلى الله عليه وسلم في ج كون جو خطبه دياتها آب في مايايه خطبه ابوشاه كے ليے لكھ دور

( صحيح البخاري رقم الحديث: ١١٢ ١٣٣٣ ١٨٨٠ محيح مسلم رقم الحديث: ١٣٥٥ منن ابوداؤ درقم الحديث: ٣٦٣٩ )

حفرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں مجھے سے زیادہ کی کے پاس احادیث نہیں تھیں ماسوا حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کے کیونکہ وہ احادیث لکھتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا۔

(صحيح البخاري رقم الحديث ١١٣ سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٢٦٦٨ منداحمه ٢٣٨ سنن داري رقم الحديث: ٢٧٠٣)

حفرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہیں ہراس بات کولکھ لیتا تھا جس کو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا تھا، ہیں اس کو محفوظ کرنے کا ارادہ کرتا تھا، پھر جھے قریش نے منع کیا اور کہائم ہراس بات کولکھ لیتے ہوجس کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ہواور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں آ پ غصہ ہیں بھی بات کرتے ہیں اور خوشی ہیں بھی ۔ پھر ہیں نے لکھنا چھوڑ دیا، پھر میں نے اس بات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ رسولِ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کرکے فرمایا: تم لکھتے رہوائی ذات کی شم جس کے قبضہ وقد رت میں میری جان ہے اس (منہ) سے حق کے سوااور کوئی بات نہیں تکاتی۔ (سنن ابوداؤدر تم الحدیث ۲۵ کوئی بات نہیں تکاتی۔ (سنن ابوداؤدر تم الحدیث ۲۳۲۳ منداحمین ۲۳ میں الدارئ رتم الحدیث ۲۸۳۳)

marfat.com

يهام القرآد

حضرت رافع بن خدت کوفنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف لاسے و آپ کے فر مایا تم حدیث بیان کرواور جس نے مجھ پر جموٹ باندھاوہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بتا لے میں نے عرض کیا یارسول اللہ! ہم آپ سے بہت ی چیزیں من کرلکھ لیتے ہیں آپ نے فر مایالکھواور کوئی حرج نہیں ہے۔

(المعم الكبيرة م الحديث: ٢٣٠٠ مندالثالين رقم الحديث: ٢٢٤ مجمع الزوائد ج اص ١٥١ كنز العمال رقم الحديث: ٢٩٦٧)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ تھا اور میں ان میں سب سے کم عمر تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس نے مجھ پرعمراً جموث باندھا وہ اپنا ٹھکا نا دوزخ میں بنالے۔ جب وہ لوگ آپ کے پاس سے اٹھ کر آئے تو میں نے کہا آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرنے میں منہمک رہتے ہیں' وہ سب بننے لگے اور کہنے لگے اے بجتیج ! ہم جو پچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم سے سنتے ہیں وہ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے۔' (مجمع الزوا کدج اص۱۵۲' حافظ البیٹمی نے کہا اس حدیث کوامام طبرانی نے امجم الکبیر میں روایت کیا ہے اس کی سند میں مستقد سے کیا ہے۔

اسحاق بن کیجیٰ متروک ہے)

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یارسول الله! آیا میں علم کومقید کروں؟ آپ نے فرمایا: ہاں! میں نے یوچھا کیسے قید کروں؟ فرمایا: لکھ کر۔ (اُنجم الاوسط رقم الحدیث: ۵۲ اُلمتحد رک ج اص ۱۰۷)

ی نگامہ بیان کرتے ہیں کہ حفرت انس رضی اللہ عنہ نے فر مایاعلم کو لکھنے کے ساتھ مقید کرو۔ (سنن داری رقم الحدیث:۳۹۱) حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے حافظہ میں کمی کی شکایت کی آپ نے فر مایا تم اینے دائیں ہاتھ سے مددلو۔ (امعم الاوسط رقم الحدیث:۲۸۳۲)

ابوالملیج نے کہا یالوگ ہمارے لکھنے کی فدمت کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے علم اعدد دبی فی کتاب ، (طٰ: ۵۲) اس کاعلم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے۔

حضرت عبدالله بن عمروص الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یارسول الله! میں آپ کی احادیث کو یاد کرنے سے محبت رکھتا ہوں لیکن میرے دل میں یادنہیں رہتیں کیا میں اپنے دائیں ہاتھ سے مددلوں؟ آپ نے فر مایا اگرتم جا ہواس حدیث کوامام ابن الی شیبہ نے سندھن کے ساتھ روایت کیا ہے۔

(اتحاف السادة الممرة رقم الحديث: ۴۰۲ المطالب العاليد رقم الحديث: ۳۰۱۴)

لکھنے کی ممانعت کی احادیث اوران کے جوابات

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے لکھنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے ہم کواجازت نہیں دی۔ (سنن التر مذی رقم الحدیث:۲۶۲۵ سنن الداری رقم الحدیث: ۴۵۷)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: قرآن کے علاوہ مجھ سے پچھ مت لکھؤاور جس نے قرآن کے علاوہ مجھ سے بچھ لکھا ہے وہ اس کومٹادے۔

ت سوادو سل سے را سے سازہ اور اسے سازہ ۱۱ میں ۱۳ میں میں اور بیت اور بیت اور بیت اور بیت اور بیت کا ۱۲۸۸ کا المت درک جام ۲۷-۲۹)

ہم اس سے پہلے لکھنے کے جواز میں احادیث بیان کر چکے ہیں اور بیت دیثیں لکھنے کے خلاف ہیں علماء نے ان میں تطبق کی

حسب ذیل وجوہ بیان کیں ہیں۔

martat.com

(۱) میمانست نزدل قرآن کے دنت کے ساتھ مخصوص ہے کیونکہ اگر نزول قرآن کے دنت کچھ ادر بھی لکھا گیا تو قرآن کے ساتھ فیرقرآن کے التہاس کا خطرہ ہے ادراس دنت کے بعد لکھنا جائز ہے۔

(٢) يدممانعت قرآن كے ساتھ ملاكر لكھنے كے ساتھ مخصوص ہے اور اگر الگ الك لكھا جائے تو جائز ہے۔

- (٣) ابتدایس آپ نے لکھے سے منع فرمایا تھابعد میں لکھنے کی اجازت دے دی سوممانعت کی احادیث منسوخ ہیں۔
- (س) کھیے کی ممانعت ان لوگوں کے ساتھ خاص ہے جومرف لکھنے پراعتاد کرتے تھے ادرا حادیث کو یادئیں کرتے تھے۔
- (۵) قاضی میاض نے کہا ہے کہ حقد مین محابہ اور تا بعین کاعلم کی باتوں کے لکھنے میں اختلاف تھا' بعض نے لکھنے کو کروہ کہا اور بعض نے بلا کراہت اجازت دی چرمسلمانوں کا لکھنے کے جواز پر اجماع ہوگیا اور بیا اختلاف زائل ہوگیا' کیونکہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے معزت عبداللہ بن عمر وکولکھنے کی اجازت دی تھی۔

(اكمال المعلم بغوا كدمسلم ج ٨ ص ٥٥٣ مطبوعه دارالوفاء بيروت ١٣١٩هـ)

- (۲) خطیب بغددی نے کہا صدرالاول میں لکھنے کو کمروہ کہا گیا تھا کیونکہ بیضد شقا کہ کوئی چیز کتاب اللہ کے مشابہ نہ ہوجائے یا قرآن مجید کے علاوہ دوسری چیزوں کے ساتھ لکھنے میں لوگ مشغول ہوجا کیں یا لوگ کتب قدیمہ کے لکھنے میں مشغول ہوجا کیں اور صحیح اور غلط میں تمیز نہ کر سکیں جب کہ ان کے لیے قرآن مجید کو ہی لکھنا کافی تھا 'اور یہ خطرہ تھا کہ تاواقف لوگ دوسری کتابوں کی با تمیل قرآن مجید میں لکھ دیں گے کیونکہ اس وقت فقہاء اور علاء کی جلس میں جیٹھنے والے کم تھے۔ (تقید العلم ۲۵ سے ۱۳
- (2) جب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے لکھنے کی اجازت دے دبی ہے تو احادیث کا لکھنا ضروری ہے کیونکہ قرآن مجید کے مجمل احکام کی احادیث سے وضاحت ہوتی ہے اگر احادیث نہ ہوں تو ہم نماز' روزے اور دیگر ارکان اور عبادات کی معرفت حاصل نہیں کر کتے اور جس چیزیرواجب موتوف ہو وہ بھی واجب ہوتا ہے۔

الله تعالیٰ کی الو میت اور توحید پرایک اور دلیل

اس کے بعد حفرت مولیٰ نے اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی توحید پر ایک اور دلیل قائم فرمائی اور فرمایا: جس نے تمہارے لیے زمین کوفرش بتایا اور تمہارے چلنے کے لیے مختلف رائے بنائے۔

آ یت کے اس حصہ میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور تو حید پر اس طرح دلیل ہے کہ فرعون کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ فی الوہیت اور تو حید پر اس طرح دلیل ہے کہ فرعون کے پیدا ہونے ہے ان کے بھی پیدا نے اس زمین کو بنا دیا تھا۔ اس طرح جن نیک انسانوں کی صورت پر بت بنائے گئے اور ان کی پوجا کی جاتی ہے ان کے بھی پیدا ہونے سے پہلے بیز مین بنا دی گئی تھی۔ لہذا ان میں سے کوئی بھی اس زمین کا خالق نہیں ہو سکتے 'اور اللہ تعالیٰ کے سوا اس زمین کے بیدا کرنے کا کوئی دعوئی دار نہیں ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کے سوا اس زمین کے پیدا کرنے کا کوئی دعوئی دار نہیں ہے۔

نیز فر مایا اور آسان سے پانی اتارا ، پھر ہم نے اس سے مختلف نباتات کے جوڑے پیدا کیے کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ بے شک اس میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔

آیت کے اس حصہ میں بھی ذکور الصدر نج پر اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور توحید پر دلیل ہے اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تعمین نہ کور الصدر نج پر اللہ تعالیٰ کے اپنی تعمین کو بھی یا دولا یا ہے کہ اس نے تمہارے دہنے کے لیے اس زمین کو بھی وار بنایا 'تمہارے چلنے کے لیے پہاڑوں' وادیوں اور جنگلوں میں راستے بنائے اور تمہارے چینے اور تمہاری دیگر ضرور یات کے لیے آسان سے پانی اتارا' اور تمہارے اور تمہاری وقتمام کی سبزیاں اور پھل پیدا کیے۔اس نے تم کو پیدا کیا اور تمہاری بقاء کے لیے زمین و

marfat.com

بان القرآر

آ سان کی بیتمام چیزیں پیدا کیں کہ جبتم اس کی نعمتوں سے استفادہ کروتو اس کا شکر بجالاؤ کی کمتنا افسوس ہے کہ بجائے ال کاشکر ادا کرنے کے تم یہ بھی نہیں مانتے کہ بیتمام نعمتیں دینے والا وہ ہے جو اس جہاں کا خالق اور واحد لا شریک ہے اور تم الت نعمتوں کو ان کی طرف منسوب کردیتے ہو جو تمہاری طرح اس کی مخلوق ہیں۔

ے سے کال دو o بس ہم تھی تمارے مغا برمی خرورالیا ہی جا در لامیں مجے البذا ،سے لمیا میط کردر

marfat.com

ما دوسے ان کی رسیاں اور لا تھیاں دورر ہی ہیں ٥ پس مرسی ہم نے کہا آپ نزدی بے نک آب ہی فال کے دامین کا تھ میں ہے اس کوال ویکئے وہ ان کی قام کاری کری کونکل جائے گا، اہول نے جرکھہ ب سی متارا وہ برا برک ہے جس نے م کوما دوسکھایا ہے سومی صرور متارے م تھ با قر ا مخالعت مبانب سے کاٹر ل گا اور تم کر مز در تھمورے تنوں پرسول جڑھاؤں گا ا ورنم فزور حبان لوگے کرم میں سے م

marfat.com

يهار القرآن

## ت اورز یا ده دیر باہے ٥ انبول نے کہا م مخبر کو برگزان دائے دلیول پرتر بھے منیں دیں۔ منے آجی ہیں اور اس زات پر اتر جی نہیں دیں گئے ہیں نے ہم کو پیدا کیا ہے، لین نوجو کیم کرنا جا ہتا ہے وہ **کر کر رقوم ف ا**س دنیا کی یے جہنم ہے بحق می وہ نر مرے گانہ جیے گا 0 جنتیں جن کے بنیجے سے دریا جاری ہیں ، وہ ان میں ہمبیتہ رہیں گے، اور سی ان لوگوں کی جزارہے ہو گنا ہوں سے باک رہتے ہیں ٥ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:ای زمین ہے ہم نےتم کو پیدا کیا ہے اورای میںتم کولوٹا ئیں گے اورای سے دوبارہ تم کو باہر نکالیں ك ( ( الما: ۵۵) م اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا ایک ہی مٹی سے مخلوق ہونا اس آیت پریہاعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فر مایا ہے ہم نے تم کو اس زمین سے پیدا کیا ہے حالا تک مم جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہم کونطفہ سے پیدا کیا ہے اور قرآن مجید میں بھی یہی فرمایا ہے: خَسَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ تُنْطُفَةٍ. (الخل: ٣) انسان کونطفہ سے پیدا کیا۔

marfat.com

ب تنك بم نے انسان كوكلوط نطفه سے بيدا كيا۔ إِنَّا تَعَلَّقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ تُطْفَوْ أَمْشَاجِ (الدم:١)

اس متر اض كا جواب يد ہے كه مارے جدا مجد حضرت آدم عليه السلام بيں اور وہ مارى اصل بيں اور ان كو الله تعالى نے منی سے پیدا کیا ہے تو چونکہ اصل انسان کواللہ تعالی نے مٹی سے پیدا کیا ہے تو اس وجہ سے فرمایا ہم نے تم کو اس زمین سے پیدا

كياب ايك اورسورت من الله تعالى في مارى خلقت كتفعيل سے بيان فر مايا ب:

اور بے شک ہم نے انسان کومٹی کے خلاصہ سے پیدا فرمایا کیم ہم نے اس کومغبوط جائے قرار میں نطفہ بنا کررکھا 0 پرہم نے نطفہ کو جما ہوا خون بنادیا ' پر جے ہوئے خون کو گوشت کی بوٹی بنادیا' پھر کوشت کی بوٹی سے بڈیاں بنائیں پھر بڈیوں کو کوشت یبنا دیا۔ پھرہم نے (اس میں روح ڈال کر) ایک اور مخلوق بنایا' سو

وَلَقَذْ خَلَفْتَ الْإِنْسَانَ مِنْ سَلْلَةٍ مِّنْ طِينُ ٥ كُمَّ جَعَلْنَهُ نُطُفَةً فِي قَرَادٍ مَكِيْنِ٥ ثُمَّ حَكَفُنَا النُّكُطُفَةَ عَلَقَةُ فَخَلَقُنَا الْعَلَقَةَ مُضْعَةُ لَحَلَقْنَا الْمُضْعَةَ عِظمًا لَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحُمًّا ﴿ ثُمَّ انْشَالُهُ خَلْقًا أَخُرُ ﴿ فَتَبَرُكَ الله احسن المخلِقِينَ ﴿ (الرسون:١٣-١١)

الله برى بركت والا ب جوسب سے بہتر بنانے والا ب\_ اس اعتراض کا دوسرا جواب یہ ہے کہ انسان کی پیدائش نطفہ اور حیض کے خون سے ہوتی ہے اور نطفہ اور حیض کا خون دونو ل غذا سے بنتے ہیں اور غذا گوشت اور سبزیوں سے حاصل ہوتی ہے اور گوشت بھی حیوانوں کے سبزہ کھانے سے بنتا ہے تو غذا كارجوع اور مآل سبزیوں كى طرف ہے اور سبزياں ياني اور مٹي كے امتزاج سے پيدا ہوتى ہیں تو خلاصہ بيہ ہے كەنطفە اور حيض كاخون زمين كى منى سے پيدا موتا بالبذايد كهنا سيح بد هرانسان منى سے بيدا موا بـــ

ال اعتراض كاتيسرا جواب يدے كدهديث مي ب:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اس کے اویر اس کی قبر کی مٹی چیز کی جاتی ہے ابوعاصم نے کہاتم حضرت ابو بر اور عمر کے لیے اس جیسی فضیلت نہیں یاسکو مے کیونکہ ان دونوں کی مٹی رسول الله صلی الله علیه وسلم کی مٹی سے ہے۔

(حلية الاولياء ج عص ١٦٨، رقم الحديث: ٢٣٨٩، مطبوعه وارالكتب المعلميه بيروت: ١٣١٨ه)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهانے فرمایا ہرانسان کواس مٹی میں دفن کیا جانا ہے جس ہے وہ پیدا کیا گیا ہے۔

(مصنف عبدالرزاق رقم الحديث: ٦٥٣١ مطبوعه كمتب اسلامي بيروت: ١٣٠٣هـ)

حعرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے فرشتہ زمین ہے مٹی لے کر اس کی ناف کا ٹنے کی جگہ پر رکھتا ہے اس مٹی میں اس کی شفاء ہوتی ہے اور اس میں اس کی قبر ہوتی ہے۔ (مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۱۵۳۳ مطبوعہ ہیروت) حعرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کی ناف میں وہ نمٹی ہوتی ہے جس سے وہ پیدا کیا جاتا ہے اور جب وہ ارذل عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے تو وہ اس مٹی کی طرف لوٹایا جاتا ہے جس سے وہ پیدا کیا جاتا ہے حتیٰ کہ اس مٹی میں اس کو ڈن کیا جاتا ہے اور میں اور ابو بکر اور عمر ایک بی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور ای مٹی سے ہم اٹھائے جا کین سے۔ (فردوں الاخبارج مص ٢٣٥) الملالي المصوعة جام ١٨١)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میں اور ابو بکر اور عمر ایک مٹی سے يداكي كي الروس الاخبارج عم ٥٠٠ رقم الحديث: ١٧٤٥ كز العمال رقم الحديث: ٣٢١٨٣ تزير الشريعة جام ٣٣٩) حضرت ابن مسعود رضی الله عند نے فرمایا جوفرشتہ ارجام کے ساتھ موکل ہے وہ رحم سے نطفہ لے کراپنی ہتھیلی پر رکھتا ہے'

martat.com

ه القرار

اور کہتا ہے اے رب یہ پیدا کیا جائے گایا پیدائیس کیا جائے گا'اے رب اس کا رزق کتنا ہے'اے رب اس کا اللّ کیے جی ا اے رب اس کی مدت حیات کتنی ہے' پھر جس جگہ اس کو وفن کیا جائے گا وہاں کی مٹی لے کر اس کو نطفہ کے ساتھ گوند حتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے: مِنْ لِهَا خَلَقُنَا کُنُمْ وَ فِیْسُهَا نُبِعِیْدُ کُنُمْ. (للهٰ: ۵۲)

(نوادرالاصول ج اص ٢٠ وارالجيل الملحالي المصوحة ج اص ١٨٥ ١٨٨)

امام احمد رضا قادري متوفى ١٣٨٠ ه لكصة بين:

خطیب نے کتاب آمنفق والمفتر ق میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ہربچہ کی ناف میں اس مٹی کا حصہ ہوتا ہے جس سے وہ بنایا گیا یہاں تک کہ اسی میں فن کیا جائے گا اور میں اور ابو بکر وعمر ایک مٹی سے بے' اسی میں فن ہوں گے۔ (نآد ٹی افریقیہ ص ۱۹۵۰) مطبوعہ دینہ پبلشک کمپنی کراچی) تو حبید اور رسیالت کے وہ دلاکل جن کا فرعون نے انکار کیا

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک ہم نے فرعون کوسب نشانیاں دکھا ئیں اس نے پھر بھی جھٹلایا اورا نکار کیا O (ملاٰ: ۵۷)

سب نٹانیوں سے مرادتو خید اور رسالت پر دلائل ہیں تو حید پر یہ دلیل قائم کی کہ اللہ تعالی نے جانداروں ہیں سے ہر چیز کواس کی مخصوص ساخت پر بیدا کیا بھر ہر چیز ہیں اس کی خوراک کے حصول اور افزائش نسل کے طریقوں کی فطری ہدایت رکمی اور اللہ تعالیٰ کے سوااس پوری کا نئات میں کوئی بھی اس بات کا دعویٰ دار نہیں ہے کہ یہ کارنامہ اس نے انجام دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت اور تو حید پر ایک اور دلیل قائم کی کہ اس نے تمہارے لیے زمین کوفرش بنایا 'اور اس میں تمہارے چیز کے لیے رائے کے لیے رائے بنائے اور آسان سے پانی نازل کیا 'بھر اس پانی سے مختلف قتم کی زمینی بیداوار کے جوڑے پیدا کیے 'کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ' بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے ہماری نشانیاں ہیں۔ یہ زمین اور اس کی پیداوار فرعون کے پیدا ہونے سے پہلے بھی موجود تھی الہذا فرعون کا خدائی کا دعویٰ جھوٹا ہوگیا' ای طرح فرعون کے علاوہ جن انسانوں اور مور تیوں کوخدا کہا گیاان سب سے پہلے یہ زمین موجود تھی اور اس کی روئیدگی بھی تھی۔ جس کے متعلق بھی خدائی کا دعویٰ کیا گیاوہ دعویٰ کھی تھی۔ جس کے متعلق بھی خدائی کا دعویٰ کیا گیاوہ دعویٰ کیا گیاوہ دعویٰ کیا گیاوں سے پیلے بیز مین موجود تھی اور اس کی روئیدگی کواس نے پیدا فرمایٰ کا دیوگیٰ کیا گیاوہ دی کیا جموٹا تھا اور صرف اللہ تعالیٰ کا بیڈ میان خواس زمین کواور اس کی روئیدگی کواس نے پیدا فرمای کا دعویٰ کیا گیاوہ دی کوئی جھوٹا تھا اور صرف اللہ تعالیٰ کا بیڈ میان میان کیا تھی خدائی کا دعویٰ کیا گیاوہ دی کے دور کا تعالیٰ کا بیڈ میان کیا تھی خدائی کا دیان کیا کیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا کے کہ اس زمین کواور اس کی روئیدگی کواس نے پیدا فرمایا ہے۔

اس طرح الله تعالیٰ نے حضرت موئی علیہ السلام کی نبوت پر بھی نشانیاں اور معجزات دکھائے کیکن فرعون نے اس سب کی تکذیب کی اورا نکار کیا۔

حضرت مویٰ علیہ السلام کی نبوت پر جو معجزات دکھائے گئے وہ یہ ہیں: (۱) عصا(۲) ید بیضاء (۳) سمندر کو چیرتا (۴) پھر سے پانی نکالنا(۵) فرعونیوں پرٹڈیوں کو بھیجنا(۲) ان پر جوؤں کو بھیجنا(۷) ان پرمینڈ کوں کو بھیجنا(۸) ان پرخون کی بارش کرنا (۹) ان پر پہاڑا ٹھا کرمعلق کر دینا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:اس نے کہا: اے مویٰ! کیاتم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ ہم کواپنے جادو کے ذریعہ ہمارے ملک سے نکال دو O پس ہم بھی تمہارے مقابلہ میں ضروراہیا ہی جادولا ئیں گےلہٰذاتم اپنے اور ہمارے درمیان ایک مدت مقرر کرلونہ ہم اس کی خلاف درزی کریں گے اور نہتم کرتا' بیہ مقابلہ کھلے میدان میں ہوگا O (مٰلاٰ: ۵۷-۵۷)

جب فرعون نے وہ مجزات دیکھے جن کو حضرت موی علیہ السلام لائے تھے تو اس نے کہا یہ جادو ہے تم نے یہ جادواس لیے کیا ہے جادواس اللہ کیا ہے کہتم پر ایمان لایا جائے اور لیے کیا ہے کہتم پر ایمان لایا جائے اور تم نے ایک نشانی پیش کی ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہتم پر ایمان لایا جائے اور تم نے تہاری پیروی کی جائے تا کہتم ہم پر اور ہمارے ملک پر غالب آ جاؤ۔ لہذا ہم بھی تمہارا مقابلہ کریں گے اور جس طرح تم نے

martat.com

جادو کر کے دکھایا ہے ہم بھی ایسا بی جادو کر کے دکھا کیں گے تا کہ لوگوں کو پتا جل جائے کہ تم نے جو پچھ کر کے دکھایا ہے وہ اللہ کی طرف سے نیس ہے کہ سن ابتم اپنے اور ہمارے درمیان مقابلہ کے لیے ایک جگہ مقرر کرلؤ اور ایک تغییر یہ کی گئی ہے کہ تم اپنے اور ہمارے درمیان مقابلہ کا ایک دن مقرر کرلؤ ہم اس کی خلاف ورزی کریں اور نہ تم کرتا۔

مکانا سوی کامعیٰ ہے ہموار جگہ یا کھلامیدان یا ایک الی جگہ ہوجس میں تمام لوگوں کے سامنے ہمارا مقابلہ پیش کیا جاسکے مجاہر نے کہا اس سے مراد منصف ہے قادہ نے کہا اس سے مراد ہمارے درمیان عادل ہے ہیمی کہا گیا ہے کہ سوی سے مراد وسط ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: مویٰ نے کہاتمہارے ساتھ جشن کے دن کا دعدہ ہے اور دن چڑھے لوگ جمع ہوجا کیں و پر فرعون چ چلا گیا اور اپنے ہتھکنڈ ہے جمع کر کے آگیا 0 مویٰ نے ان ہے کہاتم پر افسوس ہے تم جموٹ بول کر اللہ پر بہتان نہ باندھووہ تم کوعذاب سے ملیامیٹ کردے گا اور بے شک جس نے بہتان باندھاوہ نامرادر ہا 0 (ملا : ۲۱ - ۵۹) یوم النرینت کا مصداق

اس آیت میں یوم الزینت کا لفظ ہے اور اس کی تغییر میں جارا قوال ہیں:

(۱) ابوصالح نے حضرت ابن عباس رضی الله عنها ہے روایت کیا ہے اس سے مرادان کی عید کا دن ہے۔

(۲) سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے اس سے مراد عاشورا ( دس محرم ) کا دن ہے۔

(٣) ضحاک نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے اس سے مراد یوم النیر وز ہے اور وہ اس سال کے پہلے دن ہفتہ کے روز تھا۔

(م) سعید بن جبیر کا قول ہے وہ ان کے بازار جانے کا دن تھا۔

منی سے مراد ہے جب دن چڑھ جائے اور سورج کی روشی خوب پھیل جائے اور دن چڑھنے پراس مقابلہ کواس لیے معلق کیا تاکہ سورج کی روشی کامل ہواور لوگ آسانی سے جمع ہوجا کیں اور ججت خوب واضح ہوجائے اور شک وشبہ سے بالاتر ہو۔

کیا تاکہ سورج کی روشی کامل ہواور لوگ آسانی سے جمع ہوجا کیں اور ججت خوب واضح ہوجائے اور شک وشبہ سے بالاتر ہو۔

(زادالسیر ج۵م ۲۹۵۔ مطبوعہ کحتب اسلامی بیروت کے ۱۳۰۰ھ)

جادوگروں کی تعداد

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھروہ لوگ اپنے معاملہ میں مختلف ہو گئے ادر آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے 0 دہ کہنے لگے بے شک معاونوں ضرور جادوگر ہیں جواپنے جادو سے تہمیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں اور تمہارے بہترین مذہب کومٹانا چاہتے

marfat.com

القرآر

یں تم اپنے سارے داؤن جمع کرلو مجرمف باندھ کرآؤ 'ب شک آج وی کامیاب ہوگا جو عالب رہے کا ولا : ۱۳ سے میں مرکز شہول کا بیان سرگوشیاں کرنے والوں اور ان کی سرگوشیوں کا بیان

پھر وہ لوگ مختلف ہو گئے بینی انہوں نے ایک دوسرے سے مشورہ کیا تا کہ ایک رائے پر متنق ہو جا کیں اور بیمشورہ کر سے والے جادوگر تھے۔انہوں نے جوسر کوشیاں کی تھیں اس کے متعلق ایک قول سے کہ وہ اپنی باتوں کوفر عون سے تنی رکھنا چاہج تھے اور ان کی باتوں کے متعلق درج ذیل اقوال ہیں:

(۱) حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فر مایا انہوں نے بیسر گوشی کی تھی کہ اگر موکیٰ ان پر عالب آ مھنے تو وہ ان **کی پیروک** کریں گے۔

(۲) قمادہ نے کہاان کی سرگوشی میتھی کہ اگر موٹی جادوگر ہیں تو ہم ان پر غالب آ جا کیں گئے اور اگر ان کا تعلق آ سانوں ہے ہے تو پھر وہی کامیاب ہوں گے۔

(۳) وہب بن مدبہ نے کہا جب حضرت مویٰ علیہ السلام نے فر مایا تھاتم پر افسوں ہےتم جھوٹ بول کر اللہ پر بہتان نہ **باند مودہ** تم کوعذ اب سے ملیامیٹ کر دے گا' مین کر جاد وگروں نے کہا میکسی جاد وگر کا کلام نہیں ہے۔

دوسرا قول بہے کہ جادوگروں نے اپنی باتوں کوحضرت موی اور فرعون سے مخفی رکھا اور فرعون کی قوم سے بھی مخفی رکھا اور ان کی سرگوشی یہ بھی: سدی نے کہا یہ دونوں جادوگر ہیں جواپنے جادو سے تہمیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں اور تمہارے بہترین ند ہب کو مٹانا چاہتے ہیں' اور ضحاک نے کہا وہ یہ سرگوشی کر رہے تھے رسیوں اور لاٹھیوں کے ساتھ کس طرح کی تدبیر اختیار کی جائے کہ ہم کوغلبہ حاصل ہواور ہماری شعبدہ بازی کا کسی کو پتا نہ چلے۔

بعض مشکل الفاظ کے معانی اور اعراب کا بیان

ان هدان لسحوان اس کی حرکات اوراعراب پراعتراض کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ نحوی قاعدہ کے اعتبار سے ان هذین لساحوان ہونا چاہیے تھا' امام رازی نے اس پر بہت طویل بحث کی لیکن وہ چونکہ خالص علمی اور دقیق بحث ہے اور اس کا تعلق عربی گرائمر سے ہے اور اردو قارئین کے لیے اس میں کوئی دلچپی نہیں ہے اس لیے ہم نے اس کو ترک کر دیا' امام رازی نے لکھا ہے کہ اس آیت کی بہترین توجیہ ہے کہ یہ بعض عرب کی لغت کے موافق ہے اور یہ بلحارث بن کعب کی لغت ہے اور الزجاج نے کہا یہ کنانہ کی لغت ہے اور ابن جنی نے ان کو بنی ربیعہ کی طرف منسوب کیا۔ جو حضرات اس بحث سے استفادہ کرنا چاہیں وہ تفسیر کبیرج ۸ ص میں کے 10۔ ۱۲ مطبوعہ داراحیاء التر اب بیروت ۱۳۱۵ھ کا مطالعہ فرما کیں۔

چین جادوگروں نے کہا تھا یہ دونوں جادوگر ہیں۔اس سے ان کا مقصد حضرت مویٰ علیہ السلام کے معجزات پرطعن کرنا تھا کیونکہ جو چیز جادو کے زور پر بنائی گئ ہواس کوقر اراور ثبات نہیں ہوتا۔ان کا مطلب یہ تھا کہ حضرت مویٰ جس دین کی وعوت دے رہے ہیں اس کوبھی قراراور ثبات نہیں ہے۔

پھرانہوں نے کہا یہ آپ جادو سے تم کوتمہارے وطن سے نکالنا چاہتے ہیں۔ جادوگروں نے بیشبہ فرعون سے حاصل کیا تھا
اوراس کا منشا بھی لوگوں کو حضرت موٹی علیہ السلام کی دعوت سے منحرف کرنا تھا۔ جادوگروں نے مزید بیہ کہا کہ بیتمہار سے بہترین
مذہب کو مثانا چاہتے ہیں' انہوں نے یہ جملہ بھی لوگوں کو حضرت موٹی علیہ السلام سے شدید متنفر کرنے کے لیے کہا تھا کیونکہ ان
لوگوں کے نزدیک ان کا مذہب اور ان کا طریقہ بہت عمدہ تھا اور ان کے نزدیک جب لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ حضرت موٹی اور
حضرت ہارون ان کو اس عمدہ طریقہ سے برگشتہ کرنا چاہ رہے ہیں تو لوگ ان سے خت متنفر ہوں گے۔

marfat.com

ال آیت شم بط بقت کم المعلی کالفاظ بین فراء نے بیان کیا ہے کہ طریقہ کامعیٰ ہے وہ عزت دارلوگ جو دوسر سالوگوں کے لیے فمونہ ہوتے بیں کہا جاتا ہے وہ لوگ اپنی قوم کے لیے طریقہ بیں۔ زجاج نے کہا طریقۃ سے پہلے مطاف خدوف ہے اوراصل مجارت یوں ہے باھل طریقت کم المسئلی یعنی تمہاری قوم میں جومشرف کرم اورا کا برلوگ بیں بیان کو لیے جا کیں ہے اس سے مراد نی امرائیل بیں جیسا کہ حضرت مویٰ نے فرعون سے فر مایا تھا ہمارے ساتھ نی امرائیل کو بینی دو اور مضرین نے بیمی کہا ہے کہ المطویقة المعلی سے ان کی مرادی پندیدہ اور بہترین دین کو تک ہو خص این کو مرادی پندیدہ اور بہترین دین کو تک ہو خص این دین کو میں ہے۔

کُلُّ جِنْ بِسِمَالَکَیْهِمْ فَرِحُونَ (الرم: ۲۲) ہرگرووای پرخوش ہوتا ہے جواس کے پاس ہوتا ہے۔ المُونُ الآخُلُ کُل تا نہ میں مالا کامعنی میں جوجت کی نامید خوار میں اور نامید منظوم میں اس کی ساتھ کی ساتھ

اممکی الامل کی تانید ہے اس کامعنی ہے جو تق کے زیادہ مشابہ ہویا جو زیادہ واضح اور زیادہ ظاہر ہو۔اس کے بعد فر مایا تم سب اینے داؤ چ جمع کرلو پھر صف بائدھ کر آؤ آج وہی کامیاب ہوگا جو غالب رہے گا۔

ال آیت میں ہا جسمعوا امر کم فراء نے کہاا جماع کامعنی ہے کی کام کا پختہ ارادہ کرنا۔ زجاج نے کہاتم سب کا اردہ ایک ہونا ہے اور ایک دوسرے سے الگ نہ ہونا اسمے ہوکرصف باندھ کر آنا۔ اس کامعنی ہے تم سب اس جگہ جمع ہونا جہاں تم سب اپنی عبادت اور اپنی عید کے لیے جمع ہوتے ہو۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: انہوں نے کہاا ہے مویٰ! آیاتم پہلے ڈالو کے یا ہم پہلے ڈالنے والے ہو جائیں ٥ مویٰ نے کہا بلکہ تم پہلے ڈالؤ پس اچا تک مویٰ کو خیال ہوا کہ ان کے جادو ہے ان کی رسیاں اور لاٹھیاں دوڑ رہی ہیں ٥ پس مویٰ نے اپنے دل میں خوف پایا ٥ ہم نے کہا آپ ندڈریں بے شک آپ ہی غالب رہیں گے ٥ اور جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے اس کو ڈال دیجے وہ ان کی تمام کاری گری کونگل جائے گا' انہوں نے جو کھ بنایا ہے وہ جادوکا فریب ہے اور جادوگر جہاں بھی جائے کا میاب نہیں ہوتا ٥ (ملا: ٢٥- ١٥)

جادوگروں کولاٹھیاں ڈالنے کا حکم دینا کیا کفر کا حکم دینے کومتلزم ہے؟

اس سے پہلے یہ بیان گزر چکا ہے کہ تم یوم زینت کوآنا اور یہ بھی گزر چکا ہے کہ تم سب بحت ہوکرآنا۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ وہ سب مقابلہ کے دن جمع ہو گئے۔ پھرانہوں نے کہا: اے موک ! آیا تم پہلے ڈالو گے یا ہم پہلے ڈالنے والے ہوجا کیں یہ ان کی طرف سے انہائی حسن اوب اور تواضع کا اظہار تھا 'اور انہوں نے اللہ کے نبی کے سامنے جو تواضع کی تھی اس کی برکت سے اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں ایمان ڈال دیا۔ پھر جب انہوں نے تواضع کی تو حضرت موی علیہ السلام نے بھی اس کے مقابلہ میں تواضع کی اور فر مایا بلکہ تم پہلے ڈالو۔

اس مقام پریداعتراض ہوتا ہے کہ جادوگروں کا اپنی لاٹھیاں وغیرہ ڈالنا جادواور کفرتھا' کیونکہ اس جادو سے انہوں نے حضرت مویٰ علیہ السلام کی تکذیب کا قصد کیا تھا اور حضرت مویٰ علیہ السلام کی تکذیب کفر ہے تو گویا حضرت مویٰ علیہ السلام نے ان کو کفراور تکذیب کا تھم دیا' اس اعتراض کا جواب چندوجوہ سے ہے:

(۱) حعزت موی علیه السلام نے ان کو لا تھیاں وغیرہ ڈالنے کا تھم دیا تھا وہ اس جہت سے تھا کہ معجزہ اور جادو کا فرق ظاہر ہو جائے اورسب لوگوں کے سامنے فرعون کا خدائی کا دعویٰ جموٹا ہو جائے۔

(۲) حضرت مویٰ علیہ السلام نے جوان کو لافھیاں وغیرہ ڈالنے کا تھم دیا تھاوہ ایک شرط کے ساتھ مشروط تھا لیتی اگرتم حق پر ہوتو لافھیوں کو ڈالواوراس کی نظیر بیر آیت ہے:

marfat.com

المقرآر

## اكرتم عج موتوال قرآن كا حلكولى مورت عاكر في الحد

فَ أَتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِثْلِهِ إِنْ كُنتُمُ صَادِقِينَ O فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِثْلِهِ إِنْ كُنتُمُ صَادِقِينَ O

(۳) ان جاد دگروں کا اور دوسر بے لوگوں کا بیہ خیال تھا کہ حضرت موک بھی ان کی طرح جادوگر ہیں پس جب تک دہ اپنی لاٹھیاں نہ ڈالتے اور حضرت موکیٰ کا عصاان پر حادی اور غالب نہ ہوتا' ان جادوگروں اورلوگوں کا بیشبرزاکل نہ ہوتا۔سو موکیٰ علیہ السلام نے ان کو لاٹھیاں وغیرہ ڈالنے کا جوتھم دیا تھاوہ اس وجہ سے تھا کہ ان کے معجزہ کا تطہور ہونہ اس لیے کہ جادوکی بڑائی ظاہر ہو۔

حضرت موسیٰ علیه السلام کے ڈرنے کی توجیہات

ان لوگوں نے اپنی لاٹھیوں اور رسیوں میں پارہ بھرا ہوا تھا جب ان لاٹھیوں اور رسیوں پر سورج کی د**عوب پڑی تو بول** معلوم ہوا کہ دہ رینگ رہی ہیں اور دیکھنے والے ان کوسانپ گمان کررہے تھے۔

فرآن مجید میں ہے ''ف و جسس' الا یہ جاس کامعنی ہے خوف محسوں کرنا' اگر بیاعتراض کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مویٰ علیہ السلام سے خوف دور کرنے کے لیے پہلے ان سے کلام کیا۔ پھران کوعصا اور ید بیضاء کے بہت عظیم مجزات عطا کیے۔ پھران کی آٹھ دعاؤں کو قبول فر مایا پھر فر مایا میں تمہار ہے ساتھ ہوں تمہارا کلام س رہا ہوں اور تم کو دیکھ رہا ہوں (طلانہ) سواتنے کثیر مبادی اور مقد مات کے باوجود حضرت مویٰ علیہ السلام ان لاٹھیوں اور رسیوں کو دیکھ کر کیوں ڈرے تھے؟ اس اعتراض کے حسب ذیل جوابات ہیں:

- (۱) حسن بصری نے کہا اللہ تعالی نے انسان کے دل اور اس کی طبیعت میں نامانوس چیز کود مکھ کرتوحش اورخوف پیدا ہونے کی کیفیت رکھی ہے۔ بشری تقاضے سے حضرت موٹی علیہ السلام کے دل میں بھی ان لاٹھیوں اور رسیوں کو دیکھ کرخوف پیدا ہوا ہر چندان کویفین تھا کہ وہ لاٹھیاں اور رسیاں ان تک نہیں پہنچ سکتیں اور اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہے۔
- (۲) پہلے جادوگروں نے لاٹھیاں اور رسیاں ڈالیس تھیں حضرت مویٰ کو بیخطرہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہوکران کے عصا ڈالنے سے پہلے دیکھنے والے عام لوگوں کے دلوں اور د ماغوں میں جادو کی تا ثیر بیٹھ جائے اور وہ جادوگروں سے متاثر ہو جا ئیں۔
- (٣) خطرت مویٰ علیہ السلام کو بیخوف ہوا کہ عام لوگ جب لاٹھیوں اور رسیوں کوسانپ بنتا دیکھیں گے تو وہ سیجھیں گے کہ حضرت مویٰ علیہ السلام نے بھی اس طرح اپنی لاٹھی کوسانپ بنایا ہوگا۔
- (٣) حضرت موی علیه السلام کویه تکم دیا گیا تھا کہ وہ بغیر وحی کے ازخود کوئی اقد ام نہ کریں۔ جب اس موقع پر وحی مؤخر ہوگی تو موئ علیہ السلام کویہ خوف ہوا کہ اگر وحی نازل نہ ہوئی تو ان کوشر مندگی اٹھانی پڑے گی۔
- (۵) علامة قرطبی متوفی ۱۲۸ ھ نے لکھا ہے کہ بعض اہل تھا گن نے یہ کہا ہے کہ جب حضرت موی علیہ السلام نے جادوگروں سے میہ کا میٹ کر دےگا۔

  سے یہ کہا تھا: تم پر افسوس ہے تم جھوٹ بول کر اللہ تعالی پر افتراء نہ با ندھو کی وہ تم کوعذاب سے ملیامیٹ کر دے گا۔
  حضرت موی علیہ السلام نے مڑکر دیکھا تو ان کی دائیں جانب حضرت جریل کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا اے موی! آپ اللہ کے دوستوں کے ساتھ نرمی کریں حضرت موی نے کہا: اے جریل بدلوگ تو معجزہ کو باطل کرنے کے لیے بہت بڑے جادہ کا سامان لے کرآئے ہیں بی فرعون کے دین کی مدد کر رہے ہیں اور اللہ کے دین کورد کر دہے ہیں اور آپ ان کے متعلق کہ دہے ہیں: اللہ کے دوستوں کے ساتھ نرمی کریں! جریل نے کہا اس وقت سے لے کرعمر کے اور آپ ان کے متعلق کہ دہے ہیں اور عصر کے بعد سے جنت ہیں ہوں گے۔ جب حضرت جریل نے میا تاتھ تو حضرت موی ا

martat.com

جلدهفتم

اپنے دل میں ڈر سے اور ان کے دل میں خیال آیا کہ جھے کون بتائے گا کہ میرے متعلق اللہ تعالی کا کیا علم ہے ہو سکتا ہے کہ اس ساعت میں میں جس حال میں ہوں اگلی ساعت میں میرا حال اللہ کے علم میں اس کے برعس ہو۔ جس طرح یہ جادوگر اس حال میں کفر پر ہیں اور اس کے بعد ایمان سے مشرف ہوکر جنت میں ہوں گئ جب اللہ تعالی نے ان کے دل میں یہ حالت دیکھی تو ان کو وی فرمائی تم ڈرومت دنیا میں بھی تم ہی غالب رہو گے اور جنت میں بھی تم ہی بلند در جات میں ہوگے کو تکہ میں نے تم کو نی بنایا ہے اور تم کو فضیلت دے کر چن لیا ہے۔ (الجامع الا حکام التر آن جراام ۱۳۹۱) معشرت موی کی لاٹھی کا جادوگر وں کی لاٹھیوں پر غالب آئا

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: اور جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے اس کو ڈال دیجئے وہ ان کی تمام کاری گری کونگل جائے گا۔ اللہ تعالی نے یہ بیس فرمایا کہ اپنی لائی کو زمین پر ڈل دیجئے ہوسکتا ہے اس کی وجہ اس لائمی کی تصغیر ہو یعنی ہر چند کہ ان جادوگروں کی لاٹھیاں بہت بڑی بڑی اور تعداد میں بہت زیادہ ہیں آپ اس کی پرواہ نہ کریں ۔ آپ کے ہاتھ میں جھوٹی سی اس جادوگروں کی لاٹھیا ہے کہ بیاس عصا کی اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بیاس عصا کی ایک لاٹھی ہو کہ آپ ان بہت بڑی بڑی لاٹھیوں کونگل جائے گی' اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بیاس عصا کی تعظیم سے اور بیسب تعظیم عصا ہے اور بیسب لاٹھیاں اس کے مقابلہ میں حقیر ہیں ۔

حعرت موی علیہ السلام کا عصا جادوگروں کی تمام لاٹھیوں ادر رسیوں کونگل گیا تھا 'اوریہ ای وقت ہوسکتا ہے جب اس عصا عصا کا بہت بڑا جسم ہواور اس میں بہت شدید قوت ہو'اوریہ نقل کیا گیا ہے کہ جب اس وفت جادوگروں نے یہ دیکھا کہ اس عصا نے ان کی تمام لاٹھیوں اور رسیوں کونگل لیا تو ان کی یقین ہوگیا کہ حضرت مویٰ علیہ السلام نے جوم بجزہ پیش کیا ہے وہ کسی بشر کی طاقت میں نہیں ہے اور اس کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

(۱) عصا کاس قدر تیزی سے دوڑ ناکس حیلہ یاکس شعبدہ اور کس تکنیک کی وجہ ہے نہیں تھا۔

(۲) ممی تکنیک اور کسی تدبیر کی وجہ سے ایک چھوٹی می لاٹھی کواتے عظیم جسم کانہیں بنایا جاسکتا تھا۔

- (۳) بیعصاا ژدھے کی صورت اختیار کر گیا تھا اس کی آئکھیں بھی تھیں' اس کے نتھنے بھی تھے اور اس کا دہانے تھی تھا اور چٹم زون میں اس کا لائھی سے اس اڑدھے کی صورت بن جانا اور بلک جھپکنے سے پہلے لاٹھی بن جانا کسی تدبیر اور حیلہ کے ذریعے ممکن شقا۔
- (سم) اس از دھے نے ان کی تمام لاٹھیوں اور رسیوں کونگل لیا تھا اور اس کے باوجود وہ ایک چھوٹی سی لاٹھی ہو گیا یہ بھی عادۃ ممکن شقا۔

اس کے بعد فرمایا: انہوں نے جو کچھ بنایا وہ جادو کا فریب ہے اور جادوگر جہاں بھی جائے کامیاب نہیں ہوتا۔ لیعنی جادو سے جادوگر کی غرض کہیں پوری نہیں ہوتی دنیا ہیں نہ آخرت میں کیا دنیاوی امور میں اس کا مطلوب حاصل ہوتا ہے نہ اخر وی امور

ماحر کے کہیں کامیاب نہ ہونے کی توجیہ

الله تعالی نے جوفر مایا ہے اور جادوگر جہال بھی جائے کامیاب نہیں ہوتا (طہٰ: ١٩) اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وو پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا دینا میں ندآ خرت میں کین ایسا نہیں ہے قرآن مجید کی دوسری آیات اور احادیث سے یہ معلوم ایسا کہ جادو کا اثر ہوتا ہے۔

marfat.com

القرآر

مویٰ نے کہاتم ڈالؤسو جب انہوں نے (لاضیاں) ڈائٹر انہوں نے لوگوں کی آ تھوں پر محرکر دیا اور ان پر بیبت طام کی کم مع اور انہوں نے سح عظیم چیش کیا۔

قَالَ الْقُوا فَلَمَّا اَلْقُوا سَحَرُوا اَعُينَ النَّاسِ وَاسْتَرُهَبُوهُمُ وَجَاءُو بِسِحْرِ عَظِيْمٍ ٥ النَّاسِ وَاسْتَرُهَبُوهُمُ وَجَاءُو بِسِحْرِ عَظِيْمٍ ٥ (الاعراف:١١١)

اس لیے یہ کہنا سیح نہیں ہے اور ہارے نز دیک طٰہ : ۲۹ کامحمل میہ ہے کہ مجز ہ کے مقابلہ میں سحر بمعی کامیاب نہیں ہوسکا ہر چند کہ ہم سورہ بقرہ: ۱۰۲ سورہ بنی اسرائیل: ۷۷ اور الاعراف: ۱۰۹ میں سحر پر گفتگو کر چکے ہیں لیکن یہاں پر بھی مختمراً سحر پا گفتگو کر رہے ہیں:

سحر کی تعریف

ر میری حقیقت مختلف حیلوں اور تدبیروں سے ملمع کاری اور شعبدہ بازی اور نظر بندی ہے بینی ساحرا بی قوت مخیلہ کولوگول کے ذہنوں پراثر انداز کر دیتا ہے اور جو بچھوہ لوگوں کے دہاغوں پراثر ڈالتا ہے ان کووہی نظر آنے لگتا ہے جیسے سراب کوئی شخص رور سے چیکتی ہوئی ریت کو دیکھے تو وہ اس کو پانی دکھائی دیتا ہے یا کسی تیز رفتار گاڑی میں بیٹھے ہوئے شخص کو درخت دوڑ تے ہیں۔ ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔

اس میں اختلاف ہے کہ سحری کوئی حقیقت ہے یا نہیں۔ معزلہ کے نزدیک ہمض ایک دھوکا ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ امام شافعی کے نزدیک ہے صادر بیستاروں کے خواص اور ان کی جا ہے۔ امام شافعی کے نزدیک ہے صورہ اور مرض ہے۔ علامہ غزنوی حفی نے کہا ہے ایک طلسم ہے اور بیستاروں کے خواص اور ان کی جا تا شیرات پر بہن ہے۔ جیسے فرعون کی لاٹھیوں میں پارے کی تا ثیر ہوئی تھی یا شیطان کی تعظیم کرنے سے ان کے لیے کوئی مشکل کام آسان ہو جاتا ہے۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں سحر برحق ہے اور اس کی حقیقت ہے اللہ تعالی جس کے پاس جاہتا ہے اس کو پیدا کی دیتا ہے سے کردیتا ہے سحر کی بعض اقسام شعبدہ اور ملمع کاری پر ببنی ہیں اور بعض اقسام وہ ہیں جن میں اللہ تعالی کے اساء سے دم کیا جاتا ہے اور بعض اقسام وہ ہیں جن میں اللہ تعالی کے اساء سے دم کیا جاتا ہے اور بعض اقسام وہ ہیں جو شیطان کے عہود سے حاصل ہوتی ہیں اور بعض اقسام دو اور اور دھوئیں وغیرہ سے حاصل ہوتی ہیں۔

سحركا شرعي حكم

سحری بعض انواع وہ ہیں بھن کا فاعل کا فرہو جائے گا۔ مثلاً جو تخص بید دعویٰ کرے کہ وہ جادو سے انسان کو جانور بنادے گا۔ یا ایک رات میں ایک ماہ کی مسافت کو طے کرے گایا ہوا میں اڑے گا۔ سوجس شخص نے بیدافعال کیے تا کہ اپ آپ کو برحق ثابت کر بے تو بیداس کا کفر ہے ابوعمرو نے کہا جس شخص نے بید گمان کیا کہ جادوگر ایک صورت کو دوسری صورت میں بدل دیتا ہے۔ مثلاً انسان کو گدھا بنا دیتا ہے تو وہ انبیاء کی ہم السلام کے مجزات کی طرح کا دعویٰ کرتا ہے سوایے شخص کوتل کر دیتا جا ہے 'اور جس نے بیزعم کیا کہ سحر میں دھوکا' شعبدہ بازی اور نظر بندی ہے وہ درست ہے۔

ہمارے علاء نے یہ کہا ہے کہ اس کا انکار نہیں کیا جائے گا کہ جادوگر کے ہاتھ سے خلاف عادت کام ظاہر ہوجاتے ہیں جن پر عام لوگ قادر نہیں ہوتے مثلاً وہ کسی کو بیاری میں مبتلا کر دیتے ہیں'لوگوں میں تفرقہ ڈال دیتے ہیں' کسی کی عقل زائل کر دیتے ہیں کسی کاعضو ٹیڑھا کر دیتے ہیں۔ جادوگر اپنا جسم پتلا کر کے گھڑکیوں اور روش دانوں سے گزرسکتا ہے۔ ہوا میں اڑسکتا ہے او پانی پر چل سکتا ہے لیکن جادوگر ان افعال میں مستقل موثر نہیں ہوتا۔ البتہ ان کے جادو کے وقت اللہ تعالی ان افعال کو پیدا کر دیا ہے۔

اس پرمسلمانوں کا اجماع ہے کہ جو کام اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے لیے بطور معجزہ ظاہر فرمائے ہیں ان م جادوگروں کوقدرت نہیں ہوتی۔مثلاً ٹڈیوں جووں اور مینڈکوں کو نازل کرنا اور سمندر کو چیرنا اور لاکھی کواڑ دھا بناوینا اور مردول

mariat.com

المرائل م كو مكر اور مجرات جواللہ تعالی نے انبیاء ملیم السلام كوعطا فرہائے تھے۔قاضی ابو بكر بن الطیب نے کہا ہم نے ان افعال كے مدور كوا جماع كی وجہ ہے منع كیا ہے اور اگر اجماع نہ ہوتا تو جادوگر ہے ان افعال كا مدور بھی جائز تھا۔ سحر اور مجروم میں بیفرق ہے كہ جو كام بحر ہے ہوا ہے وہ ساحر كے علاوہ كی فخص ہے بھی ہوسكی ہے اور ساحر كے بحر كا معارضہ كیا جاسكی ہے۔اور نبی جس فعل كو بطور مجردہ كرتا ہے كوئی اور فخص اس پر قادر نہیں ہوتا اور نہ كوئی فخص اس كا معارضہ كرسكی

محرے علم بیل نقہا و کا اختلاف ہے امام مالک کا بید نمہب ہے کہ جب کوئی مسلمان یا ذی اپنے کلام سے جاد و کرے تو بی گفر ہے اس کوئل کر دیا جائے گا اور اس سے تو بہ طلب نہیں کی جائے گی' کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جاد د کو کفر فر مایا ہے:

اور وہ دونوں بھی اس وقت تک کسی کو ( جادو ) نہیں سکھاتے

وَمَا يُعَلِّمُنِ مِنُ آحَدٍ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحُنُ مِهِ عَلَى اللَّهِ الْعَلَى الْعَرِهِ (البَره:١٠٢)

تعے جب تک پیبیں کہتے تھے ہم توایک آ زمائش ہیںتم کفرنہ کرو۔

امام احمد بن طبل امام شافعی اور امام ابوحنیفه کا بھی یہی قول ہے۔حضرت عمر ٔ حضرت عثمان ٔ حضرت ابن عمر ٔ حضرت حفصه ' اور حعنرت ابومویٰ وغیر ہم رمنی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ ساحر کوفل کر دیا جائے۔

حضرت جندب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: سحر کی حدیہ ہے کہ اس کو تکوار سے مار اے ئے۔

(سنن الترندی رقم الحدیث: ۱۳۹۰ المعجم الکبیررقم الحدیث: ۱۹۷۵ الکامل لابن عدی ج اص۱۸۳ سنن الدادتطنی ج ۳ ص۱۱۰ المسعد رک ج ۲ م ۱۳۳۰ السنن الکبری ج ۸ ص ۱۳۳۱)

امام ترندی اس صدیث کو درج کر کے لکھتے ہیں کہ امام شافعی نے فر مایا ساحر کو اس وقت قبل کیا جائے گا جب اس کے سحر میں کوئی ایسی چیز ہو جو اس کو کفر تک پہنچا دے۔

امام ابن المنذرنے کہا بیر حدیث ہم نے روایت کی ہے کہ ایک ساحرہ نے جادو کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے اس کونچ دیا اور اس کی قیمت غلاموں کے آزاد کرنے میں صرف کر دی۔ امام ابن المئذر نے کہا ان میں تطبق اس طرح ہے کہ اگر ساحر کاسحر کفرتک بینچ جائے تو اس کوئل کر دیا جائے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے' اور اگر اس کاسحر کفرتک نہ پہنچے تو پھر اس کوئل نہ کیا جائے گا جیسا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کافعل ہے۔

(الجامع لا حكام القرآن جزيم ٢٥ يـ ٢٢ ملضاً مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٥ هـ)

آیا جادو ہے کسی چیز کی حقیقت بدل سکتی ہے یانہیں؟ علامہ سیدمحمد امین ابن عابدین شامی متونی ۱۲۵۲ اھ لکھتے ہیں:

marfat.com

جلدتفتم

تالترار

کوئی خرابی نہیں ہے اور اگرید کہا جائے کہ حقائق کامطلب ہونا محال ہے یا انسان کواس کا بیٹنی علم حاصل نہ ہواتھ می مطرف و دینے کا دسیلہ ہوتو پھراس علم کا حاصل کرنا حرام ہے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ جب ہم کہیں کہ تھا کُل منقلب ہو جاتے ہیں اور یہی حق ہے تو اس کاعمل کرنا اور اس کا سکھنا جائز ہے کونکہ بید دھوکا نہیں ہے' کیونکہ پیتل دھیقۂ سونا یا جا ندی بن جاتا ہے۔ اور اگر ہم بیک کہ تھا کُل کامنقلب ہونا تا ہت نہیں ہے تو پھر بیہ جا رُنہیں ہے۔ جیسا کہ بیم ل اس کے لیے جا رُنہیں ہے جو اس کی حقیقت کو نہ جا نتا ہو کیونکہ پھر بیہ مال کو ضا تھ کرنا ہا وں مسلمانوں کو دھوکا دینا ہے' اور زیادہ ظاہر بیہ ہے کہ ہمارا نہ ہب بیہ ہے کہ تھا کُل کامنقلب ہونا ثابت ہے اور اس کی ولیل بیہ ہے کہ نجاست منقلب ہو جاتی ہے مثلاً شراب سرکہ بن جاتی ہے اور خون مشک بن جاتا ہے۔

(ردالحارج اص ١٢٤\_ ٢٢١ مطبوعه داراحيا والتراث العربي بيروت - ١٣١٩ م

فقہاء احناف کے نزدیک سحر کی تعریف اور اس کا شرعی تھم

علامه شامي سحركي تعريف مين لكھتے ہيں:

یہ وہ علم ہے جس سے سمخص کوالی مہارت حاصل ہو جاتی ہے جس سے وہ ایسے عجیب وغریب افعال پر قادر ہو جاتا ہے جس کے اسباب مخفی ہوتے ہیں۔

اور حر كا حكم بيان كرتے ہوئے لكھتے ہيں:

ہار نے نزدگی سحر کا وجود اس کا تصور اور اس کا اثر برحق ہے اور ذخیرہ الناظر میں مذکور ہے اہل حرب کے ساحر کا رد کرنے کے لیے سحر کا سیکھنا حرام ہے اور ان میں کے لیے سحر کا سیکھنا حرام ہے اور ان میں موافقت بیدا کرنے کے لیے سحر کا سیکھنا جائز ہے۔علامہ طحطا وی نے المحیط سے نقل کیا ہے کہ صدیث میں التولة سے منع کیا ہے اور یہ وہ مل ہے جو عورت کو اس کے خاوند کے نزدیک محبوب بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔

(ردالحارج اص۱۲۴ مطبوعه داراحياه التراث العربي بيروت ۱۳۱۹ هـ)

تعویذات کے بعض احکام

"التولہ" اس وقت ممنوع ہے جب اس میں شرکیہ کلمات ہوں ورنہ وہ جائز ہے کیونکہ علامہ شامی لکھتے ہیں:
التم یہ اس وقت مکر وہ ہے جب اس میں غیر قرآن کے کلمات ہوں اور ایک قول یہ ہے کہ تم یہ ان سپیوں کو کہتے ہیں جو
زمانہ جاہمیت میں لئکائی جاتی تھیں ۔ بعض لوگوں کا یہ وہم ہے کہ تعویذات بھی تمائم ہیں اور یہ غلط ہے کیونکہ تم یہ سپیوں کو کہتے
ہیں اور تعویذات میں کوئی حرج نہیں ہے جب ان میں قرآن کو لکھا جائے یا اللہ تعالیٰ کے اساء لکھے جائیں اور تعویذات اس
وقت مکر وہ ہیں جب وہ عربی زبان میں نہ ہوں یا بتانہ ہو کہ اس میں کیا لکھا ہے اور ہوسکتا ہے کہ اس میں سحر ہویا کفر ہویا اور کوئی
چیز ہوا ورجن تعویذات میں قرآن مجید لکھا ہویا دعائیں کھی ہوں تو ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے جس نے
تم یہ (سپی) کولئکایا اللہ اس کا کام پورانہ کرے۔ (الم عدرک جہ میں ۱۲۲-۲۱۲)

کونکہ ان کے اعتقاد میں تمیمہ کممل دواءاور شفاء تھی بلکہ وہ اس میں شرک کے مرتکب ہوتے تھے کیونکہ ان کاعقیدہ تھا کہ
اس سے کہ می ہوئی تقدیر ٹل جائے گی اور دہ غیراللہ سے مصیبت دور کرنے کا اعتقاد رکھتے تھے اور مجتی میں کھا ہے کہ قرآن مجید
سے شفا طلب کرنے میں اختلاف ہے بایں طور کہ مریض پر قرآن پڑھا جائے یا ڈسے ہوئے پر سورہ فاتحہ پڑھی جائے یا کی
ورق میں قرآن کی آیات کو لکھا جائے اور اس کو گلے میں لٹکایا جائے یا کی طشتری میں لکھ کراس کو دھویا جائے اور اس کا دھوون

marfat.com

یا جائے اور نی صلی الله علیه وسلم این او پرمعوذات پڑھ کر دم فرماتے تھے (مجے ابخاری رقم الحدیث: ١٣١٩) اور آج کل اس کے جواز پرلوگوں کا ممل ہوادر اس کے جواز پرلوگوں کا ممل ہوادر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جنی یا حاکمت اس کواین بازو پر با عمد لے۔ (روالحارج مسمس ملبوء داراحیاء التراث العربی بروت ١٣١٩ه)

التوله التممه اور دم كرنے اور تعويز لفانے كى بحث مم نے زيادہ تغميل اور تحقيق سے يونس: ٥٥ مس كى ب تبيان القران حص ١٠٠٠ مريد شرح صدر كے ليے اس بحث كود بال ملاحظة فرمائيں۔

بران و کا ارشاد ہے: ہی سب جادوگر مجدہ میں گر گئے انہوں نے کہا ہم ہارون اور مویٰ کے رب پرایمان لے آئے ٥ فرون نے کہاتم میری اجازت دینے سے پہلے اس پرایمان لے آئے 'بے شک بہی وہ تمہارا بردا بررگ ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے مو میں ضرور تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف جانب سے کاٹوں گا اور تم کو ضرور کھجور کے تنوں پرسولی چڑھاؤں گا اور تم ضرور جان لوگے کہ ہم میں سے کس کاعذاب زیادہ مخت اور زیادہ دیریا ہے ٥ (طٰ: ١١١١)

فرعون کے جادو کروں کا ایمان لا نا

جب حضرت موی علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا اور وہ جادوگروں کی تمام لاٹھیوں اور رسیوں کونگل گیا اور وہ پور وہ بارہ اپنی جسامت میں واپس آگیا تو جادوگروں نے بچھ لیا کہ یہ جادو کا کام نہیں ہے کیونکہ وہ بہت ماہر جادوگر تھے اور وہ جائے تھے کہ کیا چیز جادو ہوتی ہے اور کیا چیز جادو نہیں ہوتی 'ان جادوگروں کے رئیس نے کہا ہم لوگوں پر اپنے سحر سے غلبہ پاتے تھے اور ہمارے آلات باتی رہتے تھے۔ آگر موکی نے جو پچھ کیا تھاوہ جادو تھا تو ہماری ڈالی ہوئی لاٹھیاں اور رسیاں کہاں گئیں 'اور تھے اور ہمار سے آلات باتی رہتے تھے۔ آگر موکی نے یہ استدلال کیا کہ جس طرح یہ لاٹھیاں متغیر اور فاتی ہوئی سامی طرح یہ سارا جہان کا مونے سے انہوں نے یہ استدلال کیا کہ جس طرح یہ لاٹھیاں متغیر اور فاتی ہوئی صافع اور خالق ہے' متغیر ہوتا ہے اور ہم حادث اور خادث اور خالق ہوئی مانع اور خالق ہوتا ہے بس اس جہان کا جادث اور فائی ہونا حضرت مولی علیہ السلام کے مجمزہ سے ظاہر ہوا تو وہ ضرور اللہ کے برحق رسول ہیں' اس اور چونکہ اس جہان کا حادث اور فائی ہونا حضرت مولی علیہ السلام کے مجمزہ سے ظاہر ہوا تو وہ ضرور اللہ کے برحق رسول ہیں' اس لیے وہ یہ کہتے ہوئے بے ساختہ ہو ہوں میں گر گئے کہ ہم ہارون اور مولی کے رب پر ایمان لے آئے۔

علامہ زخشری نے کہا پہلے ان جادوگروں نے اپنی لاٹھیوں کوزمین پرگرایا اور بعد میں خود زمین پرگر گئے۔ جب لاٹھیوں کو زمین پرگرایا تھا اس وقت وہ کفر کے جامی اور تو حید کے خالف تھے اور جب انہوں نے اللہ کو سجدہ کر کے خود کو زمین پرگرایا تو وہ تو حید کے جامی اور کفر کے مخالف بن چکے تھے۔ روایت ہے کہ انہوں نے اس وقت تک سجدہ سے سرنہیں اٹھایا جب تک کہ انہوں نے جنت اور دوزخ کو اور جنت کے تو اب کود کھے نہیں لیا۔

رب العالمين كے بجائے رب ھارون ومویٰ كہنے كى وجوہ

جادوگروں نے بیکہا کہ ہم ہارون اورموی کے رب پرایمان لے آئے اور یہیں کہا کہ ہم رب الخلمین پرایمان لے آئے اس کی ایک وجہ سے ایمان لائے تھے اور ان بیس کی ایک وجہ سے ایمان لائے تھے اور ان بیوں کی تبلیغ کی وجہ سے دولت ایمان سے مالا مال ہوئے تھے تو ان کا شکر ادا کرنے کے لیے ان کا ذکر کیا اور کہا ہم ہارون اور موئی کے دب پرایمان لے آئے اور اس کی دومری وجہ یہی کہ اگر وہ کہتے کہ ہم رب الخلمین پرایمان لے آئے تو فرعون کہتا موئی کہ بیجھ برایمان لائے ہیں کیونکہ وہ بھی رب الخلمین کا دعوی رکھتا تھا:

فرعون سب کوجمع کر کے ایکارا ۱ اس نے کہا میں تمہارا سب

فَحَشَرَ فَنَادى ۞ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعُلَى ۞

(النازعات: ۲۳-۲۳) سے بڑارب ہول۔

marfat.com

نوار القرآر

اوراس پرواضح دلیل میہ ہے کہ انہوں نے حضرت ہارون کے ذکر کو حضرت موی کے ذکر پر مقدم کیا۔ کو تکر اگر وہ پہلے حضرت حضرت موی کا ذکر کرتے تو وہ کہتا ہے جھے پر ایمان لائے ہیں کیونکہ موی کی پرورش تو جس نے کی ہے جیسا کہ اس نے حضرت مویٰ سے کہا تھا:

قَالَ اللَمُ نُرَيِّكَ فِينَا وَلِيدُا وَلَيْدُا وَلَيْفَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِيْنَ (الشراء: ١٨)

فرعون نے (مویٰ ہے) کہا: کیا ہم نے بھین میں تمہاری پرورش نہیں کی تھی! اور کیا تم نے اپنی عمر کے کی سال ہم میں نہیں

اس لیے انہوں نے پہلے حضرت ہارون کا نام لیا تا کہ فرعون کو کوئی غلط<sup>ف</sup>نبی ہو نہ وہ لوگوں کو کسی غلط<sup>ف</sup>نبی ہیں جتلا کر سکے۔ اس لیے انہوں نے کہاہم ہارون اورمویٰ کے رب پرایمان لے آئے۔

اوراس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ویکھا کہ اللہ تعالی نے ان کو بہت کی خصوصیات سے نواز اہم اوران کو بہت عظیم
مجزات عطافر مائے ہیں اس لیے کہا ہم ہارون اورموی کے رب پر ایمان لائے ہیں اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ اس قول سے انہوں
نے یہ تنبیہ کی ہے کہ ہمارے ایمان لانے کا باعث اور محرک الخلمین نہیں ہیں بلکہ ہمارے ایمان لانے کا باعث اور محرک حضرت
ہارون اور حضرت مویٰ ہیں اور ہماری عقیدت اور محبت کا مرکز الخلمین نہیں حضرت ہارون اور حضرت مویٰ ہیں۔ اوراس ہیں بیہ
مکتہ بھی ہے کہ اللہ کی جناب میں اس کا ذکر اس وقت مقبول ہوتا ہے جب اس کے ساتھ اس کے نبی کا ذکر بھی کیا جائے اور اللہ
پر ایمان لانے کا اس وقت اعتبار ہوتا ہے جب اس کے ساتھ اس کے نبی پر بھی ایمان لایا جائے جیسا کہ ہمارے کلمہ میں ہے لا
اللہ اللہ محمد رسول اللہ۔

## فرعون کی لاف وگزاف کی توجیبہ

فرعون نے کہاتم میری اجازت دیے سے پہلے اس پر ایمان لے آئے!

فرعون کا اس کلام سے منشاء یہ تھا کہتم سرسری طور پر بغیر بصیرت کے ایمان لے آئے ہواوروہ لوگوں کو بیتا ثر دینا چاہتا تھا کہان کے ایمان لانے کی وجہ سے تم کسی دھوکے میں نہ آنا۔اس کے بعد اس نے کہا بے شک یہی وہ تمہارا بردا بزرگ ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے۔

اس سے فرعون کا منشاء یہ تھا یہ جادوگر جوحضرت موی سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے دراصل حضرت موی کے شاگر د تھے اور یہ صرف دکھا و سے کا مقابلہ تھا درحقیقت یہ نوراکشتی تھی اوران کے درمیان پہلے سے مطے شدہ معاہدہ کے مطابق نتیجہ برآ مد ہوا ہے۔اس لیے ان کے حضرت موی پر ایمان لانے سے تم دھوکا نہ کھانا' اور یہ کلام بھی فرعون نے لوگوں سے سنانے کے لیے کیا تھا تا کہ ان جادوگروں کے ایمان لانے سے لوگ فرعون کے ساتھ اپنی وابستگی کوختم نہ کر دیں۔ حالانکہ فرعون خود بھی جانتا تھا کہ یہ بات جھوٹ ہے وہ جادوگر تو حضرت موی کی آ مدسے پہلے جادو سیکھ چکے تھے۔

پیر فرعون نے کہا سو میں ضرور تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف جانب سے کاٹوں گا اور تم کو ضرور کھجور کے تنوں پر سولی چڑھاؤں گااور تم ضرور جان لوگے کہ ہم میں سے کس کاعذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیریا ہے۔

ہ امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ پھر فرعون نے ان کے ہاتھ پاؤں کا ث ڈالے اور ان کوتل کر دیا اور اس وقت انہوں نے بید عاکی تھی۔

marfat.com

تبيان القرآن

رَبِّنَا اللَّهِ عُ عَلَيْنَا صَبُرًا وَتُولُنا مُسْلِمِينَ. اعتادے دب! بم رمبرالله الله دے اور حالت اسلام (الامراف:۱۲۱) میں ماری دوح قبل فرا۔

حضرت این مہاس نے فر مایا وہ دن کے اول وقت میں کافر جادوگر تھے اور دن کے آخر وقت میں سلمان شہداء تھے۔

(جامع البيان رقم الحديث ١٨٢٦٥ مطبور دار الفكر بيروت ١٣٥٠ م

اگر میافتران کیا جائے کہ فرفون نے بہت قریب سے دیکھا تھا کہ دھرت موی کا عصا الله دھا بن گیا تھا اور وہ فرفون سیت اس کے پورے کل کو نگلنے لگا تھا حتیٰ کہ فرفون نے دھرت موی علیہ السلام سے فریاد کی کہ اس کو اس الله دھے سے بچائی اور وہ خودکواس الله دھے سے بچائے سے عاجز اور قاصر تھا' اور جب فرفون' دھڑے موی اور ان کے الله دھر موب اور خوف ذدہ تھا تو یہ بات کی طرح معقول ہے کہ اس نے ان جاددگروں کو دھمکیاں دیں جو دھزے موی پر ایمان میں بھی بھی آئی کا اس خواب میہ ہے کہ جب انسان بہت زیادہ خوف ذدہ ہوتا ہے تو وہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے اور اپ کرتے ہوئے اقد ارکوسہارا دینے کے لیے اس طرح کی بوک مارتا خوف ذدہ ہوتا ہے تو وہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے اور اپ کرتے ہوئے اقد ارکوسہارا دینے کے لیے اس طرح کی بوک مارتا ہے اور دھمکیاں دیتا ہے اور فرفون کی اس لاف وگر اف سے اس کا خشاہ یہ تھا کہ اس کی ساکھ قائم رہے اور لوگوں کا اس پر اعتاد تا اور چیے کوئی ڈھیٹ محض کشتی میں ہار کر بھی ڈیکیس مار نے اور شیخی جھارنے سے بازنہیں آتا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: انہوں نے کہا ہم تھے کو ہرگز ان واضح دلیلوں پر ترجے نہیں دیں گے جو ہمارے سامنے آ چکی ہیں اور
اس ذات پر (ترجے نہیں دیں گے) جس نے ہم کو پیدا کیا ہے ہیں تو جو کھے کرنا چاہتا ہے وہ کر گزرتو صرف اس دنیا کی زندگی ہیں تی فیصلہ کرسکتا ہے 0 بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں تا کہ وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمارے جادو
کرنے کے اس گناہ کو بھی جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا اور اللہ بہت بہتر ہے اور ہمیشہ باتی رہنے والا 0 اور بے شک جو اپنے رب کیاس ایمان رب کے پاس جرم کرتا ہو آ ہے گا تو یقینا اس کے لیے جہنم ہے جس ہیں وہ ندمرے گانہ جے گا 0 اور جو اس کے پاس ایمان کے ساتھ حاضر ہواور اس کے اعمال نیک ہوئے تو ان می لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں 0 دائی جنتیں جن کے نیچے سے دریا جاری ہیں وہ ان میں ہمیشہ دہیں گاور یکی ان لوگوں کو جز ا ہے جو گناہوں سے یاک رہتے ہیں 0 (مٰ ان ۲۰ اے ۱۵)

جادوگروں کے اس قول کی تو جیہ کہ فرعون نے ان کو جاد و کرنے پر مجبور کیا تھا

جب فرعون کے جادوگر حضرت موکی علیہ السلام کے مجزات کود کھے کراللہ تعالی پر ایمان لے آئے تو فرعون نے ان کو ڈرایا
اور دھمکایا اور ان کو دوبارہ فرعون پر ایمان لانے کے لیے کہا۔ انہوں نے جواب دیا کہا نے فرعون ہم جو دلائل اور مجزات دیکھ
کے ہیں ہم ان پر بچے بھی ترجے نہیں دیں کے اور نہ تھے کو اس ذات پر ترجے دیں گے جس نے ہم کو بیدا کیا ہے اور نہ تیری
اطاعت کو اس کی عبادت پر ترجیح دیں گے۔ اب بچے جو کرنا ہو وہ کر لے تو جو پھے کرسکتا ہے وہ ای دنیا میں کرسکتا ہے۔ یعنی تو
مرف ای دنیا میں ہم کوعذاب دینے پر قادر ہے اس کے بعد تیری کوئی سلطنت اور تیرا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔

اس کے بعد انہوں نے کہا: ہم اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں تا کہ وہ ہمارے سارے گناہوں کو بخش دے اور ہمارے جاد و کرنے کے اس گناہ کو بھی جس پر تونے ہمیں مجبور کیا تھا۔

حعرت ابن عباس نے اس آیت کی تغییر میں فر مایا جب وہ بچے تھے تو فرعون نے انہیں جادوگروں کے حوالے کیا اور کہا کہان کو جادو سکھاؤ۔ (جامع البیان رقم الحدیث:١٨٢٦٨ مطبوعہ دارالفکر بیروٹ ١٣٦٥)

اگر مذاعر اس کیا جائے کہ انہوں نے یہ کیے کہا کہ تونے ہمیں جادو کرنے پر مجبور کیا تھا ماائکہ انہوں نے اپی خوشی سے

جلدبقتم

marfat.com



حضرت موی علیه السلام کے ساتھ جادو کے مقابلہ میں حصد لیا تھا۔ قرآن مجید میں ہے:

وَجَاءَ السَّحَرَةُ أُفِرْعَوْنَ قَالُوْ آلِنَّ لَنَا الرجاد ورفر فرون كي إلى آئ اوركها أكريم فالبهو كا

لَآجُسرًا إِنْ كُنَّا نَحُنُ الْغِلِينَ ٥ قَالَ نَعَمُ تُويتينًا مارے ليے انعام موكا ؟٥ فرمون نے كها إل اور به فك

وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (الاعراف:١١١س١١) تم يقينًا مقريين على سے موجاؤكـ

امام عبدالرحمٰن بن على بن محمد جوزى متوفى ١٩٥ه في اس اعتراض كحسب ذيل جوابات ديم بن:

- حضرت ابن عباس رضی الله عنها نے فر مایا کہ فرعون لوگوں کو جادو سکھنے پر مجبور کرتا تھا' ابن الا نباری نے کہا کہ فرعون ایل سلطنت کےلوگوں کو بلاتا اوران کو بیچکم دیتا کہوہ نی اولا دکو جاد وسکھا ئیں اور وہ اس کو ٹاپند کرتے تھے اوراس کی وجہ میہ تھی کہ اس کا شغف جادو کے ساتھ تھا اور اس کے دل میں حضرت موٹی علیہ السلام کا خوف جا گزین ہو گیا' پس جادو مر مجبور کرنے سے ان کی مراد فرعون کا ان کوابتداء میں جادو پرمجبور کرنا تھا۔
- (۲) ان جادوگروں نے پہلے فرعون سے یہ کہا تھا کہ اگر ہم غالب ہو گئے تو کیا ہم کواجر ملے گا'کیکن اس کے بعد جب انہوں نے حضرت موی علیہ السلام کو دیکھا اور بیردیکھا کہ وہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو وہ حضرت مویٰ کے ساتھ جادو کا مقابلہ کرنے سے ڈریئ اوران کو پیخوف ہوا کہ مویٰ علیہ السلام ان پر غالب آ جا نمیں مے اوران کی جادوکرنے کی صنعت ماند بڑجائے گی اوران کا کاروبارٹھی ہوجائے گا۔لیکن فرعون اس کے سوانہیں مانا کہوہ حضرت موی سے مقابلہ کریں اور فرعون کے مجبور کرنے سے ان کی یہی مراد تھی۔
- (m) ان کو پیخوف تھا کہ اس عظیم مجمع میں مغلوب ہو جائیں گے اور اس سے ان کے کاروبار پر اثر پڑے گالیکن فرعون نے ان کو جادوکرنے پرمجبور کیا۔
  - (م) فرعون نے ان جادوگروں کوان کے وطنوں ہے آنے پرمجبور کیا تھااور یہی ان کے جادوکرنے کا سبب تھا۔ یہ جاروں اقوال ابن الا نباری نے تقل کیے ہیں۔ (زادالمسیر ج۵ص ۱۸مطبوعہ کتب اسلامی بیروت۔ ۲۵۰۰۱ه) رعون کی بی**وی کا ایمان لا نا**

علامه ابوعبد الله محمد بن احمد قرطبي مالكي متو في ٢٧٨ ه لكھتے ہيں:

فرعون کی بیوی لوگوں سے یو چھر ہی تھی اس معر کہ میں کون غالب رہا۔ اس کو بتایا گیا کہ حضرت مویٰ اور حضرت ہارون غالب رہے تو اس نے کہا میں موی اور ہارون کے رب برایمان لے آئی ۔فرعون نے کسی شخص کواس کے باس بھیجا کہ اگروہ اسے ایمان سے رجوع نہ کرے تو اس کے اوپر پھر کی ایک بھاری چٹان گرا دو جب وہ لوگ اس کے ماس گئے تو اس نے آسان کی طرف نظراٹھا کر دیکھا تو اس کو جنت میں اپنا مکان نظر آیا' وہ اپنے ایمان پر قائم رہی اور اس حال میں اس کی روح قبض کر لی گئی اورس وقت اس کےجسم پروہ بھاری چٹان گرائی گئی تو اس کے جسم میں روح نہیں تھی۔

(الجامع لا حكام القرآن جزااص ۱۳۱ بيروت- ۱۳۱۵ (

ایمان لانے کے بعد جادوگروں کا فرعون اور اس کے حواریوں کونھیجت کرنا

اس کے بعد جوآیات ہیں ہوسکتا ہے کہ وہ ایمان لانے والے جادوگروں کا قول ہواور میر بھی ہوسکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مؤوه آيات پهين:

اور بے شک جواینے رب کے پاس جرم کرتا ہوا آئے گا تو یقیناً اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ ندمرے گا نہ جینے گاO

martat.com

ورجوال کے پاس ایمان کے ساتھ ماضر ہوا اور اس کے اعمال نیک ہوئے تو ان بی لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں و اکی استخط پھٹس جن کے یچ سے دریاجاری ہیں وہ ان میں ہیشہ رہیں گے اور یکی ان لوگوں کی جزا ہے جو گناہوں سے پاک رہے میں 0

وہ جادوگر جوابحان لا مچے تھے وہ فرقون اور اس کے حوار ہوں کو ہا بر تھیجت کرتے رہے۔ عذاب آخرت سے ڈراتے برہے اور جنت کی طرف را خب کرتے رہے۔ انہوں نے بتایا کہ مجرم دوزخ میں داخل ہوگا اور مومن جنت میں داخل ہوگا۔ اس آت میں محزلہ کا بہ میں میں میں میں میں میں میں میں میں ہے ہوا کہ اس کے مقابلہ میں مومن کا لفظ ہے اس کے اس آت سے معزلہ کا بہ استعمال کرنا درست نہیں ہے کہ جومومن مرتحب کمیں وہ وہ میں جہنم میں رہے گا نہ مرے گا نہ جیے گا کو تکہ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا یہاں مجرم سے مراد کا فر ہے۔

اگران آنوں میں جادوگروں کا کلام ہوتو اس کی توجیدیہ ہے کہ انہوں نے حضرت موی علیہ السلام سے یہ کلمات من لیے مستھے کہ آخرت میں مومنین تقے ان سے انہوں نے یہ کلام من لیا تھے کہ آخرت میں مومنین تقے ان سے انہوں نے یہ کلام من لیا تھا اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ جب وہ جادوگر ایمان لے آئے تو اللہ تعالی نے ان پر ان کلمات کا الہام کر دیا۔

ان آیات میں پیر بتایا ہے کہ جس شخص کا خاتمہ ایمان پر ہواور وہ ان کاموں کو کرتا رہا ہوجن کا اللہ تعالی نے تھم دیا اور ان کاموں سے بازرہا ہوجن سے اللہ تعالی نے منع کیا تو وہ شخص دائی جنتوں میں رہے گا اور اس کے درجات بلند ہوں گے اور جو شخص اپنے آپ کو گفر سے اور کمیرہ گنا ہوں سے بچائے رکھے اور پاکیزہ زندگی گزار سے اللہ تعالی اس کوالی ہی جزاعطا فرہا تا ہے۔

یہ مضامین الاعراف: ۱۲۲ - ۱۹ میں بھی گزر چکے جیں۔ وہاں ہم نے ان عنوانوں پر بحث کی ہے: ہرنی کا معجزہ اس چیز کی جنس سے ہوتا ہے جس چیز کا اس زمانہ میں جرچا ہو سحرکی تعریف اور سحر اور معجزہ میں فرق سحر اور ساحر کا شرع تھم سحر کے سکھنے اور سکھانے کا تھم معزت مولی اور فرعون کے جادوگروں کا مقابلہ رب مولی وہارون کہنے کی وجہ فرعون کا عوام کو شبہات میں اور سکھانے کا تھم معزت مولی اور فرعون کے جادوگروں کا مقابلہ رب مولی وہارون کہنے کی وجہ فرعون کا عوام کو شبہات میں ڈوالن آیا فرعون اپنی و مکمی پرعمل کرسکایا نہیں؟ راہ حق میں قربانی دینے کے لیے تیار رہنا۔ (جیان القران جسم ۲۵۷ – ۲۵۷)

marfat.com

القرآر

نے تم کو دیں ہیں اور ان میں حد سے نہ بڑھو ور نہ تم بر میرا عف میں متبلا کر دہا ، اور ان کو سامری خلاف ورزی نہیں کی، لیکن قوم دفرعون اے زبورات کا برجھ ہم پرلاد دباگیا تفاقر ہم نے ان کوراگی می اوال دیا ، سواس طرح

marfat.com

16 PM 3

# رجسناله خوارفقا

نے دان کو اگٹی اولائقا ٥ کی اس نے ان سے ان سے بھٹرے کا مجمہ بنایا جس کیل کی افرح) اواز تنی زوگوں نے

علمادامبوداورموی کامبودامری وعروارم نفاه توکیارور ، یعی ہنیں دیچ*ھ سکتے تھے ک*و وان ک*ی کمی* بات کا جراب نہیں دے

# لكُلهُمُ ضَرًّا وَلانَفْعًا هَ

مَنَا مَمَّا اور نه ال کے کمی نقصان اور نفع کا ماک تھا ٥

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:اور بے شک ہم نے مویٰ کی طرف وحی فر مائی کہ آپ را توں رات میرے بندوں کو لے جائیں پھر ان کے لیے سمندر میں سے خٹک راستہ نکالیس آپ کوکس کے پکڑنے کا خوف ہوگا نہ ڈر ہوگاں بس فرعون نے اپے لشکر کے ساتھ ان كا پيچاكيا، كرسمندرنے ان كو دُھانپ ليا جو دُھانپ ليا ۞اور فرعون نے اپني قوم كو كراه كرديا اورسيدھا راسته نه دکمایا0

(44-69:16)

حضرت مویٰ کارات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کرروانہ ہونا

جب فرعون نے معزت موی علیہ السلام کے ساتھ بی اسرائیل کو جمینے سے انکار کیا تو اللہ تعالی نے مفرت موی علیہ السلام کو بیتکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر راتوں رات وہاں سے نکل جائیں ادر ان کو فرعون کے قبضہ سے چھڑا کیں۔ سورہ الشعراء میں اللہ تعالیٰ نے اس کوزیادہ تفصیل سے بیان فر مایا ہے۔ حضرت مویٰ ' بنواسرائیل کواپنے ساتھ لے کرروانہ **ہوئے' جب مبح ہوئی اور فرعون کو پتا چلا کہ بنواسرائیل راتوں رات یہاں سے نکل گئے ہیں تو مبح ہوتے ہی فرعون اپنے لشکر کے** ماتھ ان کے تعاقب میں نکلا جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کود کھے لیا تو حضرت مویٰ کے اصحاب نے کہا ہم تو اب **یقیناً پکڑ لیے جائیں گے اب بنی اسرائیل گھبرا گئے کہ آ کے سمندر ہے اور پیچے فرعون کالشکر ہے اگر پکڑے گئے تو پھر فرعون کی فلامی اور اس کاظلم وستم ہوگا' اللہ تعالیٰ نے حضرت مویٰ سے فر مایا بھر ان کے کیے سمندر سے خٹک راستہ نکالیس بیسمندر بحرقلزم** تھا' آپ کوفر عون کے بکڑنے کا خوف ہوگا اور نہ سندر میں ڈو بنے کا خطرہ ہوگا' اللہ تعالیٰ نے حضرت موی کی طرف بیوجی کی کہ البینے عصا کوسمندر پر ماریں جب حضرت مویٰ نے اپنے عصا کوسمندر پر مارا تو وہ بارہ حصوں میں منقتم ہوکر بھٹ گیا' یانی کا ہر حصدایک بوے پہاڑی طرح کمز اہو گیا اور بنواسرائیل کے بارہ قبلے ان بارہ راستوں سے گزرنے لگئے بحری اسرائیل نے کہا ہم کواینے ساتھیوں کی کچے خرنبیں اللہ جانے وہ سیح وسلامت گزررہے ہیں یانبیں تو پھران راستوں کی دیواروں میں کمرکیاں اورروش دان بن کے وہ وہاں سے گزرتے جاتے تھے اور ایک دوسرے کو دیکھتے جاتے تھے اور باتیں کرتے جاتے تھے۔ حعرت مویٰ بنواسرائیل کے بارہ گروہوں کے ساتھ اس سندر سے یار گز رکئے بعد میں جب فرعون اور اس کالشکر اس راستے سے گزرنے لگاتو سمندرآ پس میں ل کیا اور فرعون اور قبطیوں پر مشتل اس کالشکر غرق ہو گیا ، قاوہ نے کہا ہے کہ بنواسرائیل چھ كم تحاور تبطى باره لا كم تهـ

martat.com

# بنی اسرائیل کورات کے وقت لے جانے کی حکمتیں

بنواسرائل كورات من لے جانے كى بي مسين بين:

(۱) جب بنواسرائیل روانہ ہونے کے لیے جمع ہوں تو کمی کوان کا پتا نے چل سکے اور کمی کوان کی تیار یوں کاعلم نہ ہو۔

(٢) فرعون اوراس كے حوارى ان كے منصوبہ ميں كوئى ركاوٹ ندۋال كيس اور راستہ ميں ان كے عرائم ندہوں۔

(m) اوراگر بالفرض دونو ل فکرایک دوسرے کے قریب آجائیں تو حضرت مویٰ کے اصحاب فرعون کے فکر کوند دیم وائی

ورنہوہ ڈرجاتے۔

سمندر میں بنائے ہوئے خشک راستہ برفرعون کے جانے کی تو جیہ مفسرین کی طرف سے
فرعون جو بنی اسرائیل کا پیچھا کرنے کے لیے سمندر کے ان خشک راستوں پر چل پڑا تھا اس کی وجہ مفسرین نے یہ ذکر کی ہے کہ فرعون کے شکر نے فرعون ایک گھوڑ ہے پر سوار تھا' اس وقت حضرت جبریل ایک گھوڑ ہے کہ سوار تھا' اس وقت حضرت جبریل ایک گھوڑ کی پر سوار ہوکر فرعون کے آئے ہے اس راستہ پر گئے ۔ فرعون کے گھوڑ ہے کو جب گھوڑ کی کی خوشبو آئی تو وہ فرعون کو لیے کر اس راستہ پر دوڑ ا اور دوسر نے فرشتوں نے چلا کر نشکریوں سے کہا بادشاہ سے مل جاؤسو وہ سب ان راستوں میں داخل ہوئے ۔ اللہ تعالی نے فرعون اور اس کے نشکر کوغرق کر دیا اور بخوالے اللہ تعالی نے فرعون اور اس کے نشکر کوغرق کر دیا اور بخوالہ رائیل کھڑ ہے ہوئے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے حضرت موئی سے کہا آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ان کو سمندر سے نکا لے تا کہ ہم ان کو انجھی طرح دیکھ لیں' حضرت موئی علیہ السلام نے دعا کی تو سمندر نے ان سب کو لا کر ساحل پر

سمندر سے نکا کے تاکہ ہم ان وا پی طرح دیچے یاں عمرت وی علیہ اعلام سے دعا ک و سمندر سے ان وا ہو اس و اس کے ہوتا ک پھینک دیا اور بنواسرائیل نے ان کے تمام ہتھیار لے لیے۔حضرت ابن عباس رضی اللّه عنہما نے بیان کیا کہ جبر میل نے نی صلی اللّه علیہ وسلم سے کہایا محمہ! کاش آپ وہ منظر دیکھتے جب میں فرعون کو پانی اور مٹی میں چھپار ہا تھا اس خطرہ سے کہوہ کہیں تو بدنہ

ار کے۔

سمندر میں بنائے ہوئے خشک راستہ برفرعون کے جانے کی تو جیہ اما مرازی کی طرف سے
امام رازی نے یہ لکھا ہے کہ فرعون بہت عقار شخص تھا یہ کیے ہوسکتا ہے کہ وہ سمندر میں جوخشک راستہ حضرت موئی کے
مجزے کی وجہ سے بن گئے تھے وہ ان پر چل پڑا ہو اور یہ جومفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت جریل نے اس کے آگے گھوڑی
دوڑائی اس کے پیچھاس کا گھوڑا دوڑ پڑا یہ بھی نا قابل فہم ہے۔حضرت جریل کو اس حیلہ کی کیا ضرورت تھی وہ و یہ بی فرعون کو
پورے لشکر سمیت اٹھا کر ان راستوں پر ڈال دیتے یا سمندر میں پھینک دیتے۔پھرامام رازی لکھتے ہیں دراصل یوں ہوا ہوگا
کہ فرعون لشکر کے درمیان ہوگا کیونکہ بادشاہ خطرات سے بہتے کے لیائشکر کے درمیان میں چلتے ہیں تا کہ اچا تک جومصیب
پٹی آئے وہ آگے چلنے والوں کو پٹی آئے۔پھر جب حضرت موئی اور بنی اسرائیل ان راستوں سے سلامتی کے ساتھ پارگر ر
گے تو اس نے آز مائش کے لیے فوج کے چند دستوں کو روانہ کیا جب اس نے دیکھا کہ وہ سلامتی کے ساتھ ان راستوں سے گر ر
کے ہیں تو پھر لشکر کے ساتھ وہ بھی اس راستہ سے گز ر نے لگا اور جب پورالشکر ان راستوں میں بہتے گیا تو پھروہ راستے پھٹ
گئے اور سمبندر آپی میں ٹل گیا اور فرعون اسے لشکر سمیت غرق ہوگیا۔

فرعون کوکلمہ پڑھنے سے روکنے پرامام رازی کے اعتراض کا جواب

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جب الله تعالیٰ نے فرعون کوغرق کیارو اس نے کہا میں اس پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں (ینس:۹۰) تو جبریل نے کہا اے محمد! کاش آپ اس وقت

marfat.com

می دیکھتے جب می سندر کی کی اس کے مند می وال رہاتھا اس خوف سے کہ اس کے او پر رحت ہو جائے۔

(سنن الرفري رقم الحديث: ٢٠١٤ منداحه جام ١٣٥٥ المجم الكبيررقم الحديث: ١٢٩٣٧)

حضرت ابن عباس رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیہ وسلم نے ذکر فر مایا کہ جبریل فرعون کے منہ میں اس خوف سے کیچڑ ڈال رہے تھے کہ دو کیے گالا الہ الا اللہ تو اللہ اس پر رحم فر مائے گا۔

(سنن الترمذى رقم الحدیث: ۱۹۰۸ سند الحرج اس ۱۳۰۰ مح این حبان رقم الحدیث: ۱۳۱۵ المت رک جهس ۱۳۰۰ شعب الایمان رقم الحدیث: ۱۳۹۱) امام رازی نے ان احادیث پر بیاعتر اص کیا ہے کہ بیر جونقل کیا گیا ہے کہ جبریل اس کے منہ میں اس خوف ہے کچڑ ڈال رہے تھے کہ دو ایمان لے آئے گا' بیر بعید ہے کیونکہ ایمان لانے ہے منع کرنا فرشتوں اور نبیوں کی شان کے لائق نہیں ہے۔

(تغير كبيرج ٨٩ ملبوعه داراحياه الترات العربي بيروت: ١٣١٥ه)

امام رازی کا ان احادیث پریہ بہت قوی اعتراض ہے لیکن ہیں نے چونکہ اپنی زندگی احادیث کے پڑھنے پڑھانے اور احادیث کی خدمت کرنے ہیں گزار دی ہے اس لیے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے یہ کہتا ہوں کہ فرعون اللہ تعالیٰ کی متعدد آتھوں کا افکار کر کے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے مسلس تکبر اور سرکٹی کرئے کو گوں پر تاحق بے دریغ ظلم کر کے اور حضرت کی متعدد آتھوں کا افکار کر کے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے مسلس تکبر اور سرکٹی کرئے کو گوں پر تاحق بے دریغ ظلم کر کے اور حضرت موئی علیہ السلام کی شان میں شدید گستا خیاں کر کے اس سزا کا مستق ہو چکا تھا کہ اب اگر وہ ایمان لاتا پھر بھی اس کا ایمان قبول نہ کہا جاتا' اس کی نظیر وہ آتیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے ہم نے کا فروں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے:

الله نے ان کے دلوں اور کا نوں پر مہر لگا دی ہے۔

خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ

(القرو: ٤)

بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی پس وہ بہت کم ایمان لا کمیں گے۔ بَىلُ طَبَعَ اللهُ عَلَيْهَا بِكُفُرُهِمُ فَلَا يُؤُمِنُونَ اِلْاَقَيِلِيُـلًا (الراء:١٥٥)

حضرت موی کا ایک بردهیا کی رہنمائی سے حضرت بوسف کا تابوت نکالنا امام عبدالرحمٰن بن محرابن ابی حاتم متونی ۳۲۷ها پی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ا المجرار المجرار المجرار المجرار المجرار المجرات المحروري المحروري المجرار المجرار المجرار المجرار المجرات المحروري المحروري المحرور المجرات المحرور المجرات المحرور المجرات المحرور المجرات المجرات المحرور المجرات المحرور المحرور المجرات المحرور المجرات المحرور المجرات المحرور المحرور

جلدبفتم

marfat.com

اپ وعدہ کو پورانہیں کیا وہ تی کہ اللہ تعالی نے حضرت موئی علیہ السلام کومبعوث کیا انہوں نے حضرت پیسف کے حشق معلم کا است کہ ان کا صندوق کہاں وفن ہے تو سرف ایک بوڑھی عورت کو اس کا پا تھا اس کا نام شارح بنت شیر بن بیتوب تھا اس فی صفرت موئی ہے کہا ایک شرط تو یہ ہے کہ بیس بوڈھی ہوں جس جوان محضرت موئی نے کہا ایک شرط تو یہ ہے کہ بیس بوڈھی ہوں جس جوان ہوجاؤں ۔ حضرت موئی نے فرمایا: منظور ہے۔ اس نے کہا دوسری شرط یہ ہے کہ بیس جنت بیس آپ کے حدوجہ بیس آپ کے حدوجہ بیس آپ کے حدوجہ بیس آپ کے مات ساتھ رہوں ۔ حضرت موئی علیہ السلام اس سے گریز کررہے تھے کہ آپ پروٹی ہوئی کہ اس شرط کو بھی مان لوثو آپ نے مان لیا۔ مات سرح ساتھ رہوں ۔ حضرت موئی نے اس صندوق کو نکال لیا۔ وہ عورت جب ۵ سال کی عمر کو پینچتی تو اس کی جسامت ۳۲ سال کی ہوجاتی اس نے ۱۲۰۰ یا ۱۲۰۰ سال کی عمر پائی اور حضرت سلیمان بن واؤد علیہ السلام نے اس سے شادی کی۔ (تغیر امام ابن ابی جاتم جے میں ۱۲۰۰ نے ۱۲ سے شادی کی۔ (تغیر امام ابن ابی جاتم جے میں ۱۲۰۵ نے ۱۲ سے شادی کی۔ (تغیر امام ابن ابی جاتم جے میں ۱۲۰۵ نے ۱۲ سے شادی کی۔ (تغیر امام ابن ابی جاتم جے میں ۱۲۰۵ نے ۱۲۰۱ نا ۱۲۰۵ نے ۱۲۰۱ مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ کم کرمۂ ۱۳۵۵ ہے)

عافظ جلال الدين السيوطي متوفى اا 9 ھے نے بھی اس حدیث کو امام ابن آنخق اور امام ابن ابی حاتم کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ (الدرالمنورجہ' ص۵۹۲۔۵۹۱ مطبوعہ دارالفکر بیروٹ' ۱۳۱۲ھ)

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم کو جنت عطا کرنے کا اختیارتعا

امام حافظ احمد بن علی تمیمی متوفی ۱۳۵ هاین سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابومویٰ رض اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا آپ نے اس کی عرت افزائی کی اور فر مایا: ہمارے پاس آؤ و وہ آیا آپ نے اس سے فر مایا: تم ای عادت بیان کرو۔ اس نے کہا: جمعے سواری کے لیے ایک افزائی کی اور فر مایا: ہمارے پاس آؤ فی چاہیں جن کا ہم دودھ دو ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کیا تم بنوا ہمرائیل کی بر همیا کی طرح ہونے ہی عاجز ہو؟ آپ نے فر مایا: جب حضرت مویٰ بنوا ہمرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے تو وہ راستہ بحول کئے۔ حضرت مویٰ نے پہنی ہمارے آباء فر مایا: جب حضرت مویٰ بنوا ہمرائیل کو اللہ مصرے اس وقت تک روانہ نہیں انہوں نے ہم سے (یعنی ہمارے آباء واجداد سے) یہ پختہ وعدہ لیا تھا اور اس پرتم کی تھی کہ ہم مصرے اس وقت تک روانہ نہیں ہموں گے جب تک ان کی فرک کو مایا: بھی حضرت ہموں گے جب تک ان کو فرک کو مایا ہے۔ حضرت مویٰ نے پوچھا: ان کی قبر کی گومل کو مطاوم ہے؟ انہوں نے کہا: بنوا ہمرائیل کی ایک بردھیا ہے۔ حضرت مویٰ علیہ السلام نے اس کو بلوایا پس وہ آئی مصرت مویٰ نے فرمایا: جمیح حضرت بوسف کی قبر ہماؤ اس نے کہا اس وقت تک اس کا پہنیں بناوں گی ٹی کہ آپ میری ایک درخواست منظور تہریں۔ آپ نے پائی میں آب کے ساتھ رہوں! حضرت مویٰ کو یہ انتا ناگوار ہوا تو اللہ تو ہوں آب کو دریا نے نیل کی اس جگہ پر لے گئی جہاں کا تو پائی گئی نے آپ کی طرح کی گور اس نے کہا: ہیں جنت ہیں آب کے ساتھ رہوں! حضرت مویٰ کو یہ مانا ناگوار ہوا تو اللہ تعیم بوری گئی ہواں کا فرزوں نے خشرت ہو چکا تھا اس نے کہا: یہاں سے یافی نکالا۔ اس نے کہا: یہاں کو کہ ان کو کھرائی کو ان کو کھدائی کے بیاں سے حضرت یوسف کی فتر اور پر اٹھائی تو ان کو کھردہ راستا ہوں نے حضرت یوسف کی فتر اور پر اٹھائی تو ان کو کھردہ اس سے دور درور تی کی طرح کی گئی ہوں کو کھردہ کی جب انہوں نے حضرت یوسف کی فتری اور ان کو کھردہ کو کہ کہ ان کو کہ کہ کہ کو میں کو کھردہ کی گئی ہوں کو کھردہ کی گئی ہوں کو کھردہ کی دور است میں کو کھردہ کی گئی ہوں کو کھردہ کی کو کھردہ کی کو کھردہ کی کو کھردہ کی گئی ہوں کو کھردہ کو کھردہ کو کھردہ کو کھردہ کی کو کھردہ کو کھردہ کو کھردہ کو کھردہ کو کھردہ کو کھردہ کی کو کھردہ کی کھردہ کو کھرد کو کھردہ کے کہ کو کھرد کو کھرد کے کھردہ کو کھردہ کو کھرد کو کھرد کو کھردہ ک

حافظ نورالدین البیتی متوفی ع۰۸ھ نے لکھا ہے کہ مند ابویعلیٰ کی حدیث کے راوی سیح بیں اور ای وجہ سے میں نے اس حدیث کو درج کیا ہے۔

(مجمع الزوائد ج ١٠ ص ١١١\_٠١ مطبوعه دارالكتب العربي بيروت ٢٠٠١ هموارد الظمآن ج ٢ رقم الحديث: ٢٣٣٥ مطبوعه مؤسسة الرساله

بيروت ماماه)

الم الدهر الله حاكم فيثا بودى في ال حديث كوا في سندك ما تهددوايت كرك كلما به كه يد حديث مح الاسادب.
(المسعد رك ج ۴ ص ٢ عدد 120 طلامه ذه ي في حاكم كي موافقت كي ب طافقا احمد بن على بن جرعسقلاني متوني محدد المسعد رك بي المطالب العاليه ج ۳ رقم الحديث ١٣٣١٢)
الم م الوحاتم محمد بن حبان متوني ٢٥٣ هف السي حديث كوا في محمح شي روايت كيا بـ

(معج این حبان ج۲ م ۵۰۱ م د قر آم الحدیث: ۲۲۳)

خاتم الحفاظ حافظ جلال الدين سيوطي متوفى اا ٩ ه نے اس مديث كومتعددائد مديث كے حوالوں كے ساتھ ذكر كيا ہے۔ (الدرالمنورج١٠م٣٠٢٠٠٠ مطبوعة دارالفكر بيروت ١٣١٠هـ)

الم ابو بمرجم بن جعفر الخرائطي التوفي ١٣٧٥ ها بي سند كے ساتھ روايت كرتے مين: حضرت على رضى الشعنه بيان كرتے بيل كدرسول الشملى الشعليه وسلم سے جب كى كام كے متعلق سوال كيا جاتا 'اكرآپ كارادهاكرنے كاموتاتو فرماتے ہاں!اوراگرآپكااراده نهرنے كاموتاتو آپ خاموش رہے 'اورآپكى كام كےمتعلق "ن نوئ ملے ماتے تھے۔ آپ کے پاس ایک اعرابی آیا اور اس نے مجم سوال کیا آپ خاموش رے اس نے مجر سوال کیا آپ فاموش رے مجراس نے تیسری بارسوال کیا تو آپ نے کویا اے جمڑ کنے کے انداز میں فرمایا: اے اعرابی ما تک کیا جا ہتا ہے؟ ہمیں اس پردشک آیا احدہم نے ممان کیا کہ اب وہ جنت کا سوال کرے گا'اس نے کہا میں آپ سے ایک سواری کا سوال کرتا موں۔ نی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: یہ مہیں مل جائے گی مجرفر مایا: سوال کرواس نے کہا: میں اس کے بالان کا سوال کرتا ہوں آب نے فرمایا: یہ مہیں ال جائے گا، محرفر مایا: سوال کرواس نے کہا: میں آب سے سفرخرج کا سوال کرتا ہوں۔ آب نے فرمایا: ميمهين ال جائے گا۔حفرت على نے كها: ممين اس ير بہت تعب موا ، يمر ني صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: اس اعرابي نے جن چیزوں کا سوال کیا وہ اس کودے دو۔ مجراس کو وہ چیزیں دے دی گئیں۔ مجرنی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اس اعرابی کے سوال میں اور بی امرائیل کی برھیا کے سوال میں کتا فرق ہے۔ پھر آپ نے فر مایا: جب حضرت موی علیہ السلام کوسمندر بار جانے کا تھم ہوا تو آپ کے پاس سواری کے لیے جانور لائے گئے وہ جانور سمندر کے کنارے تک پہنچے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ پھیر ویے اور خود بخو د بلٹ آئے۔ حضرت مویٰ نے کہا: اے رب! یہ کیا ماجرا ہے؟ حکم ہوا کہتم یوسف کی قبر کے پاس ہواس کی نعش کواییخ ساتھ لے جاؤ وہ قبر ہموار ہو چکی تھی اور حضرت موکٰ کو پتانہیں تھا کہ وہ قبر کہاں ہے؟ پھر حضرت موکٰ نے لوگوں سے سوال کیا کہتم میں سے کی کو بتا ہے وہ قبر کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا: اگر کوئی جانے والا ہے تو وہ بنی اسرائیل کی ایک بردھیا ہے اس کومعلوم ہے کہ وہ قبر کہاں ہے۔ حضرت مویٰ نے اس بردھیا کو بلوایا ،جب وہ پہنچ می تو حضرت مویٰ نے کہا : کیاتم کوحضرت موسف کی قبر کاعلم ہے؟ اس نے کہا: ہاں! حضرت مویٰ نے کہا: ہمیں بتاؤ۔اس نے کہانہیں! اللہ کافتم! جب تکتم میراسوال مورانیس کرو مے! حضرت مویٰ نے کہا: بتاؤ تمہارا کیا سوال ہے؟ اس برهیانے کہا: میں بیسوال کرتی ہوں کہ جنت کے جس ورجد مل تم رہو سے ای درجد من میں رہوں! حضرت مویٰ نے کہا: صرف جنت کا سوال کرو۔اس نے کہا: نہیں!اللہ کا تم! میں اس وقت تک رامنی نہیں ہوں گی جب تک کہ ہیں تمہارے ساتھ جنت ہیں تمہارے درجہ میں نہ رہوں! حغرت مویٰ اس کو اللتے رہے جی کہ اللہ تعالی نے وی فر مائی: اس کووہ درجہ دے دو اس سے تم کوکوئی کی نہیں ہوگ! حضرت مویٰ نے اس کو جنت کا وہ درجہ دے دیا'اس نے قبر بتائی اور وہ حضرت یوسف کی نعش لے کرسمندر کے یار گئے۔

(مكارم الاخلاق ج ٢ م ٢٢٧ ، رقم الحديث: ٢٢٩ ، مطبوعه مطبح المدني معر ١١١١ه)

marfat.com

المرأر

امام سلیمان بن احرطبرانی متوفی ۳۷۰ هرنے بھی اس حدیث کوائی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ (انتجم الاوسلاج ۸ م ۳۷۷–۳۷۲ تم الحدیث: ۷۳ کا مطبوعہ کتبہ المعارف دیا ت

حافظ البیثی نے اس کا ذکر کیا ہے۔ (مجمع الزوائدج ۱۰ ص ۱۷۱) امام علی متنی ہندی متوفی **۹۷۵ ہے نے بھی اس مدیث کا ذک** کیا ہے۔ ( کنزالعمال ج۱۱ ص ۱۹۵ رقم الحدیث:۳۲۲۱۲ مطبوعه موسسة الرسالہ بیروت)

ان حدیثوں کے اہم اور نمایاں فوائد میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا ہے کہ جمل مخض کو جو چاہتا ہے اور بیر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا سوال کرنے کی ترغیب دی کی کونکہ آپ نے فر مایا : ما نگ اے اعرائیل کی بڑھیا میں کتنا فرق ہے! اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موٹی علیہ السلام کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کی اس پیرز ن کو جنت میں اپنا درجہ عطا فرمادی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موٹی علیہ السلام کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کی اس پیرز ن کو جنت میں اپنا درجہ عطا فرمادی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موٹی کی طرف جنت عطا کرنے کی نسبت فرمائی اور یہی صحابہ کرام کا اعتقاد تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت تک عطا کرنے کا اختیار تھا 'اسی طرح بنی اسرائیل کی اس پیرز ن کا یہ اعتقاد تھا کہ حضرت موٹی علیہ السلام نہ صرف جنت بلکہ جنت میں اپنا درجہ بھی عطا فرما سے سوال کرنا شرک نہیں اپنا درجہ بھی عطا فرما سے سوال کرنا شرک نہیں اپنا درجہ بھی عطا فرما سے سوال کرنا شرک نہیں اپنا درجہ بھی عطا فرما سے سوال کرنا شرک نہیں

ان آیوں میں اللہ تعالیٰ نے ان انواع واقسام کی نعتوں کا ذکر فر مایا ہے جواس نے بنی اسرائیل پر انعام فرمائیں تا کہوہ ان نعتوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کریں اور اس کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں 'یہ نعتیں دوقعم کی تھیں ایک تم بیتی کہ ان ان نعتوں کو فوش حالی اور راحیں عطا فرمائیں اور چونکہ ضرر کو زائل کرنا نقع پہنچانے پر مقدم ہوتا ہے اس لیے پہلے ان نعتوں کا ذکر فر مایا جو از الد ضرر کے قبیل سے تھیں اس لیے فر مایا اے بنی اسرائیل ہم نے تم کو تمہارے دشن سے نجات دی کیونکہ فرعون ان پر انواع واقسام کے مظالم ڈھایا کرتا تھا وہ ان کے نوزائیدہ بچوں کو آل کو دیتا تھا اور ان سے گھٹیا اور خسیس قسم کی مشقت لیتا تھا اور ان سے کھٹیا اور خسیس قسم کی مشقت لیتا تھا اور ان سے کھٹیا اور خسیس قسم کی مشقت لیتا تھا اور ان سے کھٹیا اور خسیس قسم کی مشقت لیتا تھا اور ان سے کہ اور ان کے اصول اور عقائد کا بیان اور فروع اور نعتوں کاذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان پر کتاب نازل فرمائی جس میں ان کے اصول اور عقائد کا بیان اور فروع اور احکام شرعیہ کا ذکر تھا۔ یہ ان کے آئ بی اور خوا کو ڈرایا اور فرمایا اگر تم اور ان اور کو اور نا کو ڈرایا اور فرمایا اگر تم بازل فرمایا اور کھانے نے لیے ان کو ڈرایا اور چوراس غلطی اور ان احکام کی نافر مانی کرنے سے ان کو ڈرایا اور خوا کی غلطی اور نور سے معصیت کے مرتکب ہوں اور پھر اس غلطی پرنادم اور تائب ہوں ان کو بخشش کی نوید سنائی۔ لغزش سے معصیت کے مرتکب ہوں اور پھر اس غلطی پرنادم اور تائب ہوں ان کو بخشش کی نوید سنائی۔

طور کی دا تیں جانب جانے کا بیان مفسرین نے ذکر کیا ہے جب حضرت مویٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کولے کرسمندر کے پار گئے تو بنواسرائیل نے حضرت

marfat.com

الموی علیہ السلام ہے کہا کیا آپ نے ہم سے وعدہ ہیں کیا تھا کہ ہمارے پاس ہمارے دب کی طرف سے فرائض اورادکام پر معتل ایک کتاب آئے گی! حضرت موی نے فرمایا ہاں ، پھر حضرت موی نے اپنے دب کے پاس جانے کی جلدی کی تاکہ نی امرائیل کے پاس کتاب لے کرآئیں اوران سے بیدوعدہ کیا کہ وہ اپنے جانے کے بعد ان کے پاس کتاب لے کرآئی جائیں گئے کو فکہ اللہ تعالی نے کو فکہ اللہ تعالی نے حضرت موی سے بیدوعدہ فرمایا تھا کہ وہ ان کو نی امرائیل کے لیے تو رات عطافر مائے گا۔ اللہ تعالی نے نی امرائیل سے فرمایا ہم نے تم سے (کوہ) طور کی وائیں جانب کا وعدہ کیا تھا ، ہر چند کہ یہ وعدہ حضرت موی علیہ السلام سے کیا تھا ہی جو فکہ یہ وعدہ بنوامرائیل کی وجہ سے کیا تھا اس لیے فرمایا ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا۔

اس آیت میں فرمایا کے طور کی دائیں جانب کا وعدہ کیا تھا۔ نی نفہ طور کی کوئی دائیں یا بائیں جانب نہیں ہے۔البتہ اس سے مرادیہ ہے کہ جب کوئی فخص معرے ثام کی طرف جائے تو پہاڑ طور اس کی دائیں جانب ہوتا ہے۔ کیا : معر

کھانے میں صدے برصنے کامعنی

طٰہٰ: ٨١ مِس فرمایا ان پاک چیزوں ہے کھاؤ جوہم نے تم کودیں ہیں اور ان میں حدے نہ بردھو۔

پاک چیزوں کو کھانے کا تھم وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ استجاب کے لیے ہے اور پاک چیزوں کے متعلق دوقول ہیں ایک قبیروں کے کھانے ہیں کیونکہ من اور سلویٰ لذیذ کھانے تھے اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد طلال کھانے ہیں۔ کیونکہ یہ وہ کھانا ہے جواللہ تعالیٰ نے ان کی طرف نازل کیا تھا اور اس کھانے کوکس آ دمی کے ہاتھ نے مس نہیں کیا تھا۔

اورفر مایا اوران میں صدیے نہ بڑھواس کے تین محمل ہیں: (۱) کوئی شخص دوسرے پرزیادتی نہ کرے کہ اس کا حصہ خود چھین کر کھائے۔ (۲) کوئی شخص اپنے او پرزیادتی نہ کرے کہ اباحت کی صدیے زیادہ کھائے ' یعنی کی شخص کا ضرورت سے زیادہ کھانا اپنے او پرزیادتی کر کھائے او پرزیادتی کی اللہ کی نہتوں کواس کے احکام کی اپنے او پرزیادتی کرنا ہے اور صدی سے بڑھنا ہے۔ (۳) اللہ کی نعمت کا کفر نہ کرؤ کھائے کہ وہ کہ کا میں مرف نہ کرؤ مثلاً کی شخص کو زیادہ بدنی طاقت حاصل ہوتو دہ لوگوں پرظلم کرے عیاشی اور بدکاری کرے اور حلال سے حرام کی طرف تجاوز کرے۔

اس آیت میں فرمایا ہے اور جس پرمیراغضب نازل ہوا وہ تباہ ہو گیا بیمرادی معنی ہے۔ آیت میں لفظ ہے'' موی'' اس کا ایک معنی ہے وہ مخض ہاوید بینی دوزخ میں کر گیا اور اس کا دوسرامعنی ہے وہ مخص اوپر سے ینچے کر گیا۔ بندہ کا بہت زیا دہ گناہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ معاف فرمانا

طٰہ : ۸۲ میں فرمایا: اور بے شک میں اس کو ضرور بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہوں جو تو بہ کرتا ہے ایمان لاتا ہے نیک عمل کرتا ہے جاتا ہے۔ عمل کرتا ہے چر ہدایت پر جم جاتا ہے۔

الله تعالی نے اپی ذات کی صفت عافر عنوراور عقارے کی ہے: عافر الذنب (المومن: ٣) گناہوں کو بخشے والا اور عنور الوحمة (الكهف: ٥٨) آپ كارب بهت زياده بخشے والا ہے۔ رحمت والا ہے۔ وانسی لسفسف رکست السفسفور ذو البوحمة (الكهف: ٥٨) آپ كارب بهت زياده بخشے والا ہوں۔ اورالله تعالی نے والا ہے۔ وانسی لسفسف رکست الله والے اورالله تعالی نے الله عنور الله عنور الله تعالی نے الله عنور الله عنور الله عنور کا ذکر اس آیت الله عنور الل

marfat.com

القرآر

نے ان کابیکام معاف فرمادیا' اور یغفر کا ذکراس آیت میں ہے: ان الله یعفو اللنوب جمیعا (الرم: ۵۳) بالگ الله تمام كنامول كو بخش دے گا۔ بہلا مامنى كا اور دوسر استنقبل كا صيغه ہے۔

انسان کے گناہ صغیرہ ہوتے ہیں یا کبیرہ صغیرہ گناہوں کواللہ تعالی کبیرہ گناہوں سے اجتناب کی وجہ سے معاف فرماد جا

اگرتم ان كبيره كنا مول سے اجتناب كرتے رمو محجن سے تم کونع کیا جاتا ہے تو ہم تہارے مغیرہ گنا ہوں کومٹادیں گے۔

إِنْ تَدْجَنَنِبُوا كَبَالْيَرَمَا ثُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنْكُمْ سِيّاتِكُمْ. (النّاء:٣١)

نیز صغیره گناہوں کو نیک اعمال کرنے کی وجہ ہے بھی معاف فر مادیتا ہے:

بے شک نیک اعمال گناہوں کو دور کردیتے ہیں۔

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذُهِبُنَ السَّيِّاتِ (حود:١١٨)

واضح رہے کہ اولی اورمستحب کا ترک اور مکر وہ تنزیبی کا ارتکاب سرے سے گناہ بی نہیں ہے اور واجب کا ترک اور مکروہ تحریمی کا ارتکاب گناہ صغیرہ ہے اور فرض کا ترک اور حرام کا ارتکاب گناہ کبیرہ ہے **اور گناہ کبیرہ کو اللہ تعالیٰ توبہ ہے بھی معاف** فرماتا ہے جیسا کہ اس آیت میں فرمایا ہے: بے شک میں اس کو بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہوں جوتو بہ کرتا ہے ایمان لاتا

ے نیک عمل کرتا ہے پھر ہدایت پرجم جاتا ہے۔ نیز فر مایا:

وہی ہے جوایے بندول کی توبہ تبول فرماتا ہے اور گنا ہول کو

وَهُلُواللَّذِي يَلَقُبُلُ التَّلُوبَةَ عَنَ عِبَادِهِ

معاف فرمادیتا ہے۔

وَيَعُهُ مُواعَنِ السَّيِّنَاتِ (الثوري:٢٥) اورالله تعالی اینے فضل و کرم سے بغیر توبہ کے عین عالم معصیت میں بھی گناہوں کو بخش دیتا ہے!

بے شک آ یے کا رب لوگوں کے گناہوں کے باوجودان کو

إِنَّ رَبَّكَ لَـذُوْ مَغُفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلُمِهِمُ

ضرور بخشنے والا ہے۔

بے شک اللہ اس کونہیں بخشا کہ اس کے ساتھ شرک کیا

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذُلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (الناء: ٨٨)

جائے اور اس سے کم کو بخش ویتا ہے جس کے لیے جا ہے۔

لینی وہ شرک کے ماسواتمام گناہوں کو بخش دیتا ہے خواہ ان پرتوبہ کی ہو یا نہ کی ہو۔

زرتفیر آیت میں اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے بخشنے کو چار چیزوں پر مرتب فر مایا ہے توبۂ ایمان نیک عمل کرنا پھر ہدایت پرجم جانا' گناہ کرنے کے اعتبار سے بندہ کی تین صفات ہیں وہ ظالم ہے ظلوم اورظلّام ہے فسمنہم ظالم لنفسه (فاطر:٣٢) سوان میں سے بعض این نفس پرظلم کرنے والے بیں اند کان ظلوما جھولا (الاحزاب: ۲۲) بے شک انسان بہت ظلم کرنے والا جائل ہے۔ اور بندہ کی ہرصفت کے مقابلہ میں اللہ تعالی کی ایک صفت ہے اگر بندہ ظالم ہےتو اللہ تعالی عافر ہے اگر بندہ ظلوم ہے تو اللہ تعالی غفور ہے اور اگر بندہ ظلام ہے تو اللہ تعالی غفّار ہے بندہ بہت زیادہ ظلم اور گناہ کرنے والا ہے اور اللہ تعالی بہت زیادہ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔

باربارگناه بخشنے کی وضاحت

علامه عبدالرحمٰن بن على بن محمد جوزي متوفى ١٩٥٥ ه لكصة بن:

غفّار کامعنی جو بار بار بندہ کے گناہوں کو بخش دے۔ جب بندہ کے گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو الله تعالی کی مغفرت بہت زیادہ ہوتی ہے غفر کا لغوی معنی ہے ستر کرنا چھپانا پس غفاروہ ہے جواپنے بندوں کے گناہوں کو چھپا لے اور اپنے کرم سے

marfat.com

ان برقواب الربل دے۔ (زاد المر ج می ۱۳۱۲ - ۲۱۱ مطبوع کتب اسلای بردت عدار)

حضرت الوہریہ وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ربع زوجل سے روایت کرتے ہیں اللہ تعالی فے ارشاد فرمایا: میرا بندہ کوئی گناہ کرتا ہے ہیر کہتا ہے اساللہ! میرے گناہ کو بخش دے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے میرے بندہ نے گناہ کیا اور اس کا یقین ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہوں کو بخش ہے اور وہ گناہوں پر گرفت بھی فرماتا ہے: میرے بندہ نے گناہ کیا اور کماہ کیا اور کہتا ہے اور وہ گناہوں پر گرفت بھی فرماتا ہے: میرے بندہ نے گناہ کیا اور کہتا ہے اور وہ گناہوں پر گرفت بھی فرماتا ہے: میرے بندہ نے گناہ کیا ہوں کہ بخش ہے اور وہ گناہوں پر گرفت بھی فرماتا ہے: وہ پھر گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے اور وہ گناہوں پر گرفت بھی فرماتا ہے: وہ پھر گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے اس کا رب میرے گناہ کو بخش دے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے: میرے بندہ نے گناہ کیا اور اس کو یقین ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ کو بخش دیا ہے۔

( می ابخاری رقم الحدیث: ۷۰۵ می می الحدیث: ۲۷۵۸ منداحی جمس البای و البله للنهائی رقم الحدیث: ۲۷۵۸ منداحی جمس البای مندانی می البای متوفی ۲۵۱ ها محم میں لکھتے ہیں بندہ کا بیاستغفار تو ہے کنا یہ ہے کین اگر اس نے صرف خلامہ ابوالعباس قرطبی مالکی متوفی ۲۵۱ ها محم میں لکھتے ہیں بندہ کا بیاستغفار کا حتاج ہے اور اس حدیث کا مغادیہ زبان سے استغفار کیا اور وہ اس گناہ پر برابر اصرار کرتا رہا تو بیوہ استغفار ہے جو خود استغفار کا حتاج ہے اور اس حدیث کا مغادیہ ہے کہ دوبارہ گناہ کرنا ہر چند کہ بہلی بارگناہ کرنا ہر چند کہ بہلی بارگناہ کرنا ہر چند کہ بہلی تو بہ و نیادہ بہتر ہے کیونکہ اب وہ کریم کے دروازہ پر زیادہ شدت کے ساتھ اور گراکر دستک و ساتھ البادہ شدت کے ساتھ اور گراکر دستک و ساتھ اور کریم کے دروازہ پر زیادہ شدت کے ساتھ اور گراکر دستک و ساتھ دیا۔

علامدانی ماکی متوفی ۸۲۸ ہے علامہ قرطبی کی اس عبارت پر بیاعتراض کیا ہے کہ بندہ کا گناہ پر استغفار کرتا لاز ما تو بہ سے کنامینیں ہے بلکہ بیا کی متفارت کی دعا ہے جیسے اور مغفرت کی دعا نمیں ہوتی جیں لہذا اگر اس نے دوبارہ گناہ کیا تو اس سے کنامینیں آئے گا کہ اس نے پہلے جو استغفار کیا تھا اب اس استغفار پر بھی استغفار کرتا ضروری ہے اور اس نے جس گناہ پر بہلے تو بہ کی تعمی اس گناہ کو دوبارہ کرنے ہے پہلی تو بہیں ٹوئی بلکہ اہل جق کے خود یک پہلی تو بہتے ہے۔
کیا تو بہ کرنے کے بعد دوبارہ گناہ کرتا تو بہ کو کھیل بنا تا ہے؟

علامدانی ماکل کے شاگر دعلامہ السوی ماکلی متونی ۱۹۵ ھاپ استاذکا ردکرتے ہوئے علامہ قرطبی کے دفاع میں لکھتے ہیں: جب اس نے دوبارہ گناہ کیا تو وہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ اس نے پہلے استغفار کوختم کر دیا 'اوریہ بالکل واضح ہے کہ گناہ پر اصرار کرنے کے باوجوداس گناہ پر استغفار کرتا ہے کہ اس نے تو بہ کو اصرار کرنے کے باوجوداس گناہ پر استغفار کرتا ہے کہ اس نے تو بہ کو کھیل اور مشغلہ بتالیا ہے اور وہ اللہ تعالی کے ساتھ استہزاء کر رہا ہے اور اس سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ اس گناہ کواس کے لیے مہار کرد یہ اور علامہ قرطبی نے یہ بیس کہا کہ دوبارہ گناہ کرنے سے اس کی پہلی تو بہ ٹوٹ جائے گی بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ مہاری کہا تو بہ کہ ہیں وہ گناہ نہیں کرے گا اور جب اس نے وہ گناہ پھر کرلیا تو اس کی پہلی تو بہ کا اس کے بہلے یہ تو بہ کی کہ وہ آ کندہ متنقبل میں وہ گناہ نہیں کرے گا اور جب اس نے وہ گناہ پھر کرلیا تو اس کی پہلی تو بہ کا است ہوگیا۔ (اکمال اکمال المحل مع کمل اکمال الاکمال جو ص اے ۱۵ مطبوعہ دارالکتب العلم یہ بردت ۱۳۱۵ھ)

میں کہتا ہوں کہ علامہ قرطبی اور علامہ السوی کی عبارت کا محمل ہے ہے کہ جب آ دی کو دوبارہ گناہ کرتے وقت ہے یا دہو کہ وہ اس کہتا ہوں کہ علامہ قرطبی اور علامہ السوی کی عبارت کا محمل ہے ہے کہ جب آ دی کو دوبارہ وہ گناہ کرے اور بہ سوچ کہ کمناہ سے پہلے تو بہ کر چکا ہے لیکن وہ اس گناہ سے ممانعت کو غیر اہم اور مضول سجھ کر پھر دوبارہ وہ گناہ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر دوبارہ کناہ کے مترادف ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں یہ مورت نہیں ہے بلکہ حدیث میں یہ صورت ہے کہ ایک مخص نے کی گناہ کے اس میں میں دے مترادف ہے اور حدیث میں یہ صورت نہیں ہے بلکہ حدیث میں یہ صورت ہے کہ ایک مخص نے کی گناہ کے

marfat.com

المقرآر

ارتکاب کے بعد اخلاص کے ساتھ کمی تو بہ کی لیکن شامت نفس اغواہ شیطان اور نفسانیت کے غلبہ سے اس نے مجرو**ی کاہ کی ا** پھر اس کے بعد وہ نادم ہوا اور تائب ہواور پھر کمی تو بہ کی تو اللہ تعالی اس کو بخش دے گا خواہ دہ بار بار گناہ میں جملا ہواور بار بار تو بہ کرتا رہے۔

علامه نيجي بن شرف نووي متوفى ٢٧١ه كهي بين:

اگروہ سویا ہزار باریا اس سے بھی زیادہ بارگناہ کرے اور ہر بارتو بہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہوجائے گی اور اس کے گنا ساقط ہوجا ئیں گے اور اگر تمام گنا ہوں سے ایک ہی بارتو بہ کرے تب بھی اس کی توبہ بھے ہے۔

اوریہ جوفر مایا ہے تو جو چاہے کمل کر میں نے بچھ کو بخش دیا ہے اس کامعنی یہ ہے کہ جب تک تو گناہ کرنے کے بعد تو برکتا رہے گا میں تجھ کو بخشار ہوں گا۔ (صحیح سلم مع الشرح النووی ج ۱۱ میں ۱۸۸۱ مطبوعہ کمتبہ بزار مصطفیٰ کمہ کرمۂ ۱۳۱۷ھ)

رہ ہیں سر ماہ الوالعباس قرطبی مالکی متوفی ۱۵۲ھ نے لکھا ہے اس قول میں اس فخص کے متعلق بی خبر دی ہے کہ اللہ تعالی نے اس کے بچھلے گناہوں کو بخش دیا اور آئندہ کے لیے اس کو گناہوں سے محفوظ کر دیا ہے اور اس کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے لیے ہرکام کومباح کر دیا ہے وہ جو چاہے کرے۔علامہ توریشتی نے کہا ہے اس قتم کا کلام بھی بطور غیظ وغضب کیا جاتا ہے اور بھی بطور

لطف وكرم كے كيا جاتا ہے غيظ وغضب كى مثال سيآيت ہے:

رِانَّ الْكَذِينَ يُلْحِدُونَ فِي الْيَنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا الْأَيْخُفُونَ عَلَيْنَا الْأَيْمَ وَالْفَيْمَةِ الْمَا يَالُونَ الْفَيْمَةِ الْمَا يَالُونَ الْمَا يَوْمَ الْفَيْمَةِ الْمَا يَالُولُ مَا لُولُولُ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ إِلَيْمَا لَا يَعْمَلُونَ بَصِيرًا ٥ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلْمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ٥ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ ال

(م السحده: ۲۹)

بے شک جولوگ ہماری آیتوں میں کیج بحثی کرتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں' (بتاؤ!) جوآگ میں ڈال دیا جائے وہ بہتر ہم سے پوشیدہ نہیں ہوسائتی کے ساتھ قیامت کے دن چیش ہو تم جو چاہوکرتے رہو وہ تمہارے کرتو توں کوخوب دیکھنے والا ہے۔

اورلطف وکرم کے ساتھ فرمانے کی بیرمثال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن ابی بلنعہ کے متعلق فرمایا شاید کہ اللہ الل بدر کی طرف متوجہ ہوا اور فرمایا تم جو جا ہو کرومیں نے تم کو بخش دیا ہے۔ (صبح ابخاری رقم الحدیث:۳۹۸۳) (مکمل اکمال الاکمال ج۹ص ۱۷۱-۱۵۱ مطبوعہ دارالکتب المعلمیہ بیروت ۱۳۱۵ھ)

توبہ کرنے ایمان لانے اور اعمال صالحہ کرنے کے بعد ہدایت کے حصول کی توجیہ

اس آیت میں فرمایا ہے اور بے شک میں اس کو ضرور بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہوں جو تو بہ کرتا ہے ایمان لاتا ہے نیک میں اس کو ضرور بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہوں جو تو بہ کرتا ہے ایمان لاتا ہے۔ نیک عمل کرتا ہے پھر ہدایت حاصل کرتا ہے یا ہدایت پاتا ہے۔ اس پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ اس کا تو بہ کرنا 'ایمان لانا اور نیک عمل کرنا ہدایت پر ہونے کی وجہ سے تو ہیں 'پھران کے بعد یہ کیوں فرمایا پھروہ ہدایت حاصل کرتا ہے اس کی حسب ذیل تو جیہات ہیں:

(۱) ابوصالح نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت کیا اس کو یہ یقین ہوجاتا ہے کہ اس کو ان اعمال پر ثواب ملے
گا۔ (۲) ابن ابی طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت کیا اس کو اس میں شک نہیں ہوتا۔ (۳) عطاء نے حضرت
ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت کیا اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ امور الله کی توفیق سے ہیں۔ (۴) سعید بن جبیر نے کہا وہ
سنت اور جماعت پر لازم رہتا ہے۔ (۵) ضحاک نے کہا وہ ان امور پر جم جاتا ہے۔ (۲) قمادہ نے کہا وہ تادم مرگ اسلام پرقائم
رہتا ہے۔ (۷) زید بن اسلم نے کہا اس کو یہ ہدایت حاصل ہوجاتی ہے کہ اس کوکس طرح عمل کرتا جا ہیے۔ (۸) ثابت بنائی نے
کہا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ہدایت حاصل ہوجاتی ہے۔ (زادالسیر ج۵ ص۱۳ مطبوعہ کتب اسلامی ہیروت کے پیماہ)

martat.com

می ہوسکتا ہے کہ قربہ ایمان لانے اورا ممال صالح کرنے سے مرادیہ ہوکہ اس کوان امور کاعلم دلائل سے حاصل ہواوران مورکے بجو عدکو شریعت سے تعمیر کرتے ہیں اور شریعت پر مل کرنے کے بعد وہ اپنے ذبن کو فاسد خیالات سے اور اپنے قلب کو اعظاتی ندمومہ سے پاک کرے اور صفاء باطن کے اس مرتبہ کو طریقت کہتے ہیں۔ اس مرتبہ کے بعد اس پر حقائق الاشیاء منکشف ہو جاتے ہیں اور اس کا قلب تجلیات رہانیہ کی جلوہ گاہ بن جاتا ہے اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری فیب ہو جاتی ہے اور اس مرتبہ کولسان تعوف میں حقیقت سے تعمیر کرتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ تو بہ ایمان اور اعمال صالحہ سے مراد شریعت ہے اور "فیم احتمادی" سے مراد طریقت اور حقیقت ہے دین شریعت پر مل کرنے کے بعد طریقت اور حقیقت حاصل ہو جاتی ہیں۔

کلمہ پڑھنے سے پہلے کفریہ عقائد نے اظہار براءت ضروری ہے

ال آیت میں پہلے توبہ کا ذکر ہے پھرایمان لانے کا ذکر ہے اس میں یہ دلیل ہے کہ ایمان لانے سے پہلے ضروری ہے کہ انسان کفر سے توبہ کرئے اگر انسان کوئی کلمہ کفریہ کہد دے تو صرف کلمہ پڑھنے سے وہ مسلمان نہیں ہوگا جب تک وہ اس کلمہ کفریہ سے توبہ نہیں کرےگا۔ ای طرح اگر کوئی بدخہ ب مثلاً شیعہ یا رافضی اہل سنت ہوتا چاہے یا کوئی عیسائی مسلمان ہوتا چاہے تو صرف کلمہ پڑھنے سے وہ اہل سنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک عقائد شیعہ سے تو بداور براء ت کا اظہار نہیں کرےگا۔ اور نہ عیسائی صرف کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہوگا جب تک عیسائی عقائد سے تا ئر نہیں ہوگا اور براء ت کا اظہار نہیں کرےگا۔ سو اور نہ عیسائی صرف کلمہ پڑھنے ہے مسلمان ہوگا جب تک عیسائی عقائد سے تا ئر نہیں ہوگا اور براء ت کا اظہار نہیں کرےگا۔ سو یہ گوریہ عقائد سے تو بہ کریں پر تادم مرگ قائم رہیں اور یہ کور ہیں اور یہ بھر ای دین پر تادم مرگ قائم رہیں اور جے دہیں اور ڈٹے یہ ہیں۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:اے مویٰ! آپ نے اپی قوم کو چھوڑ کرآنے میں کیوں جلدی ک؟ مویٰ نے کہا وہ لوگ میرے چھے آرہ بی اوراے رب! میں نے کجھے راضی کرنے کے لیے جلدی کی فرمایا پس ہم نے آپ کے بعد آپ کی قوم کوفتنہ میں جٹلا کردیا اوران کوسامری نے مم راہ کردیا ۵ (طین ۸۵-۸۳)

حفرت موسیٰ کے عجلت کے ساتھ جانے کی توجیہ

مافظ اساعيل بن عربن كثير شافعي دشقي متوفى ١٥٧٥ ه لكهت مين:

فرعون اوراس کی قوم کے ہلاک ہونے کے بعد جب حضرت موی علیہ السلام سمندر کے پار اتر ہے تو وہاں انہوں نے ایک قوم کود یکھا جو بتوں کی پرسٹش کر رہی تھی۔ بنوا سرائیل نے کہا اے موی ! ہمارے لیے بھی ای طرح کا ایک معبود بیا دیجے جس طرح ان لوگوں کے معبود بین مصرت موی نے فرمایا تم لوگ کیسی جہالت کی با تمیں کر رہے ہوئی تو برباد شدہ لوگ ہیں اور ان کی عبادت بھی باطل ہے اور حضرت موی کے رہ نے ان سے تمیں راتوں کا وعدہ فرمایا تھا پھر ان بیس دس راتوں کا اور اضافہ فرما دیا۔ بعنی ان چالیس دنوں بیس دن اور رات روز ہے رکھیں۔ پھر حضرت موی علیہ السلام اللہ تعالی سے ملاقات اور اس کا کلام سننے کے شوق بیس جلدی بوانہ ہوئے اور بنوا سرائیل کی دیکھ بھال اور ان کو ہدایت پر قائم رکھنے کے لیے اپنی قوم کو کھا نے بوچھا اے موی ! آپ نے اپنی قوم کو بھائی ہارون کو خلیفہ مقرر کر دیا اور خود طور کی طرف چل پڑے۔ اس وجہ سے اللہ تعالی نے بوچھا اے موی ! آپ نے اپنی قوم کو بھوڑ کر آنے بیس کیوں جلدی کی؟ حالا تکہ اللہ تعالی خوب عالم ہے لیکن اس نے حضرت موی علیہ السلام کے دل کو تسکین دیے بھوڑ کر آنے بیس کیوں جلدی کی؟ حالاتکہ اللہ تعالی خوب عالم ہے لیکن اس نے حضرت موی علیہ السلام کے دل کو تسکین دیے معلور ادالفکر بیروت ۱۹۱۹ء)

marfat.com

للخ القرأر

کلام کے جلال سے متحیر ہو گئے اور بجائے اس کے کہ عجلت کا سب بیان کرتے ہے کہا وہ لوگ میرے بیجے آ رہے بیل گرائے تعالیٰ کے سوال کی طرف متوجہ ہوئے اور عجلت کا سبب بیان کرتے ہوئے کہا اے میرے دب! میں نے تیرے پاس آنے عمر اس لیے جلدی کی تاکہ تو راضی ہوجائے۔

حضرت مویٰ نے جو یہ کہاتھا کہ وہ لوگ میرے پیچھے ہیں۔اس سے ان کی یہ مراہ بیس تھی کہ وہ لوگ ان کے پیچھے بیجھے آ رہے ہیں یعنی وہ بھی طور کی طرف آرہے ہیں بلکہ ان کی مرادیتی کہ وہ بھی یہاں پر قریب ہیں اور میری والیسی کا انتظار کر دہ ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت مویٰ نے حضرت ہارون کو یہ تھم دیا تھا کہ ان کے روانہ ہونے کے بعد وہ بھی بنی امرائیل کو لیے روانہ ہونے کے بعد وہ بھی بنی امرائیل کو لیے روانہ ہوں اور ان کے ساتھ آ کر مل جا کیں اور بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس آیت ہیں قوم سے مراد وہ سر نفوں ہیں جن کو حضرت مویٰ نے بیا کہا ہے کہ اس آیت ہیں قوم سے مراد وہ سر نفوں ہیں کو حضرت مویٰ نے بیا تھا ہی حضرت مویٰ کے ساتھ روانہ ہوئے تھے لیکن جب حضرت مویٰ علیہ السلام طور کے قریب پہنچ تو اللہ تعالیٰ کا کلام سننے کے شوق میں ان سے آگے نکل گئے اس لیے اللہ تعالیٰ نے بو چھا آپ نے اپنی قوم سے پہلے پہنچ نے میں کوں عجلت کی ۔ایک قول یہ ہو کہ حضرت مویٰ اللہ تعالیٰ کے وعدہ کے مطابق طور سینا کی طرف روانہ ہوئ کی مروہ مبر نہ کر سے اور طرف مثاق ہوئ کی مروہ مبر نہ کر سے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے شوق کی شدت کی وجہ سے یہ صافت ان پر طویل ہوگئ کی مروہ مبر نہ کر سے اور اللہ تعالیٰ سے ان کو گوں کو چھوڑ کر آگے ان لیوں علیہ کی بیل پڑے پھر جب اپنے مقام پر تھم ہے تو اللہ تعالیٰ نے فر مایا: آپ نے اپنی قوم کو چھوڑ کر آئے میں بھر کر واللہ تعالیٰ نے فر مایا: آپ نے اپنی قوم کو چھوڑ کر آئے میں بھر بالہ کی گا

یں یوں بھول کا کہتا ہے۔ حضرت مویٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب! میں نے اس لیے جلدی کی تا کہ تو راضی ہو جائے۔ قتادہ نے اس کی تفسیر میں کہا یعنی تیری ملاقات کے شوق میں جلدی کی۔

ی غیرین ہوں گرون اللہ عندنے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ بارش ہونے گلی۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ بارش ہونے گلی۔رسول اللہ! آپ نے ایسا اللہ علیہ وسلم نے اپنی تھیں اتار دی حتیٰ کہ بارش آپ کے جسم مبارک پر پڑنے گئی ہم نے پوچھا: یارسول اللہ! آپ نے ایسا اللہ علیہ وسلم نے اپنی تھیں اتار دی حتیٰ کہ بارش ابھی اپنی رب کے پاس سے آئی ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۸۹۸)

رسول الله صلى الله عليه وسلم اورآب كے بعد كے لوگ اس طرح الله تعالى كاشوق ركھتے تھے۔

حضرت عبادہ بن الصامت رض اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو خض اللہ تعالی سے ملاقات کا مشرق رکھتا ہے اور جو اللہ تعالی سے ملاقات کو تاپند کرتا ہے اللہ تعالی بھی اس سے ملاقات کو تاپند کرتا ہے اللہ تعالی بھی اس سے ملاقات کو تاپند کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یا آپ کی کی اور زوجہ نے کہا یا رسول اللہ! ہم تو موت کو تاپند کرتے ہیں وی آپ نے فرمایا: یہ بات نہیں ہے کین جب مومن کے پاس موت کا وقت آتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی کرامت کی اللہ متابی ہوتی جو اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی کرامت کی اللہ متابی ہوتی جو اس کے سامنے آنے والی ہے۔ پس جو اللہ متابی ملاقات ہے جب رکھتا ہے اور کا فرکے پاس جب موت کا وقت آتا ہے تو اس کو اللہ متابی کی ملاقات سے عبت رکھتا ہے اور کا فرکے پاس جب موت کا وقت آتا ہے تو اس کو اللہ متابی کی ماراک بٹارت دی جاتی ہے لیس اس وقت اس کو اس سے زیادہ کوئی چیز تاپند نہیں ہوتی جو اس کے سامنے تو کی خواس کے سامنے تو اس کی سامنے تو کی تاپند نہیں ہوتی جو اس کے سامنے تو کی کی دو اللہ سے ملاقات کو تاپند کرتا ہے اور اللہ اس ہوت اس کو تاپند کرتا ہے اور اللہ اس سے ملاقات کو تاپند کرتا ہے۔

وال مب والماري والمعدد عن من المورث الحديث: ٢٢٨٣ ٢٦٨٣ مصنف عبدالرذاق وقم الحديث: ١٨٢٠ سنن وارى وقم المعرب عن ا (صحيح البخاري وقم الحديث: ١٥٠٤ صحيح مسلم وقم الحديث: ٢٢٨٣ ٢٦٨٣ مصنف عبدالرذاق وقم الحديث: ١٨٢٠ سنن وارى وقم المعرب

٢٤ ٢٤ سنن الترندي وقم الحديث: ٧٦ • أسنن النسائي وقم الحديث: ١٨٣٧)

marfat.com

## وامراتيل كوآ زمائش مين والنا

اس کے بعد فرمایا: پس ہم نے آپ کے بعد آپ کی قوم کوفتنہ میں جتلا کر دیا وران کوسامری نے گراہ کر دیا۔ یعن ہم نے ان کوآ زمائش اور امتحان میں جلا کیا تا کہ یہ ظاہر ہو کہ ان میں کون الوہیت اور تو حید کے عقیدہ میں رائ ہے ور مس کا مقیدہ کمزور ہے۔ بنواسرائیل اس وقت چھ لا کھ تھے ان میں سے بارہ ہزار تو حید پر قائم رہے اور باقی گوسالہ پرتی میں مشخول ہو مئے اس کی تعمیل اس کے بعد کی آ تول میں آ رہی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنواسرائیل نے قبطیوں سے عاریة مونے کے زیورات لیے تھےوہ ان کے پاس تھے بنواسرائیل نے ان زیورات سے براءت حاصل کرنے کے لیے وہ سامری کو ے دیئے اس نے ان زیورات کوجمع کر کے ان کوآ ک لگا دی پھر اس پھلے ہوئے سونے سے بچھڑا ڈھال لیا۔حضرت جریل جس محوری پر سوار تنے سامری نے اس کے بیر کے نیچے سے خاک کی ایک مٹی اٹھالی تھی اس نے بچیزے کے منہ کے اندروہ **خاک ڈال دی جس کے اثر ہے وہ آ واز نکالنے لگا۔ سامری نے بنواسرائیل ہے کہا مویٰ بھول کئے ہیں اصل میں یہی ان کا خدا** ہے۔ سوبارہ ہزار کے سواباتی چھ لا کھنے اس گوسالہ کی پرسٹش شروع کر دی۔ بیدوہ آ زمائش ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔آیاوہ یہ بچھتے ہیں یانہیں کہ جس بچھڑے کوخود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے وہ ان کا خالق اور ان کا رب کیے ہوسکتا

حضرت ابن عماس رضی الله عنهمانے فر مایا سامری اس قوم سے تھا جو گائے کی عبادت کرتی تھی۔ایک قول یہ ہے کہ وہ قبطیوں میں سے ایک مخص تھا۔ وہ حضرت مویٰ علیہ السلام کا پڑوی تھا اور آپ پر ایمان لے آیا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ بنواسرائیل میں سامرہ نام کا ایک قبیلہ تھا اور سامری کا تعلق ای قبیلہ سے تھا۔

الله تعالى كا ارشاد ہے: پس موئ عم اور عمد كے ساتھ ائي قوم كى طرف لوئے موئ نے كہا اے ميرى قوم! كياتم سے تمهارے رب نے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا پھر کیاتم پر بہت مدت گز رگئ تھی! یا تمہارا یہ ارادہ تھا کہتم پر تمہارے رب کاغضب نازل ہو' سواس کیے تم نے مجھ سے کیے ہوئے وعدہ کی خلاف ورزی کی ⊙ انہوں نے کہا ہم نے دانت آپ سے کیے ہوئے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کی کیکن قوم (فرعون) کے زیورات کا بوجھ ہم پر لا د دیا گیا تھا تو ہم نے ان کو (آگ میں) ڈال دیا سواس طرح سامری نے (ان کوآگ میں) ڈالا تھا اپس اس نے ان کے لیے بچٹرے کامجسمہ بنایا جس کی بیل کی (طرح) آواز تھی تولوگوں نے کہا یہ ہے تمہارامعبود اورمویٰ کامعبود مویٰ تو بھولا رہا تھا نو کیا یہلوگ یہ بھی نہیں دیکھ سکتے تھے کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا تھااور نہان کے کسی نقصان اور نفع کا مالک تھا 🔾 (مٰہ' ۸۹-۸۹)

حضرت موی کا پی تو م کو چھڑے کی عبادت پر زجروتو نیخ کرنا

طٰ : ٨٦ مين "غضبان" اور" اسف" كالفاظ بير غضب كمعنى غصه بين اوراسف كمعنى ثم اور افسوس بير -غيظ اور خضب میں فرق ہے اللہ تعالیٰ غضب کے ساتھ متصف ہوتا ہے اور غیظ کے ساتھ متصف نہیں ہوتا۔غضب کامعنی ہے جس پر المصه بواس كوضرر پہنچانا اور غیظ كامعنى ہے عصر میں شكل متغیر ہوجائے مثلاً چبرہ سرخ ہواور اس پر كرختگى كة ثار ہوں۔

حضرت موی علیہ السلام نے اللہ تعالی کے جس وعدہ کا ذکر فر مایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان پر تورات نازل فرمائے گا' تا کہ انہیں احکام شرعیہ کاعلم ہواوروہ ان احکام پرعمل کر کے دنیا اور آخرت کی سرفرازی ماصل كرين اوراس كاذكراس آيت مي ب: ووعدنكم جانب الطور الايمن (طند ٨٠٠) دومراقول يه بكراس وعده س ا مراد ہے عبادات پر اجروثو اب کا وعدہ۔

martat.com

حضرت موئی علیہ السلام نے فر مایا: پھر کیاتم پر بہت مدت گزرگی تھی؟ اس کامعنی ہے کہ اللہ تعالی نے ایکی ایکی آئی آ اتی نعمتیں عطا فر ما کیں تھیں تم کو فرعون سے نجات دی ہے جس نے تم کو غلام بنار کھا تھا اور تم پر ظلم کرنے والے فرعون کو تمہار آئی تھوں کے سامنے غرق کر دیا اور اس کے تمام حواریوں کو بھی غرق کیا ۔ تمہارے لیے سمندر میں خطبی کا راستہ بنا دیا ۔ بارہ قبلول کے لیے بارہ راستے بنائے اور تمہاری فر مائش پر ان میں کھڑکیاں اور روش دان بنائے تا کہ تم ایک دوسرے کو گزرتے ہو۔ د کیے سکواور با تیں کر سکو۔ ابھی ان نعمتوں کو دیے ہوئے کوئی زیادہ عرصہ تو نہیں گزرا کہ تم اللہ کی ان نعمتوں کو بھول جاتے اور اس کی ناشکری پراتر آتے اور اس کے ساتھ شرک کرنے لگتے!

نیز حفرت موئی نے فرمایاتم نے میر کے ساتھ کیے ہوئے وعدہ کی خلاف درزی کی ہے اس وعدہ کے دو محمل ہیں ایک سے
کہ انہوں نے حضرت موئی ہے وعدہ کیا تھا کہ وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں اوران کے ساتھ ال جا کیں گے مگر انہوں
نے حضرت موئی کے پیچھے بچھڑ ہے کی پرستش کرنی شروع کر دئ دوسر انحمل میہ ہے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ حضرت موئی انے واپس آنے تھے۔ نیز ان کو معلوم تھا کہ وہ اللہ تعالی کے واپس آنے تک دین کے ان احکام پر عمل کرتے رہیں گے جو حضرت موئی نے انہیں بتائے تھے۔ نیز ان کو معلوم تھا کہ فرون کے ساتھ حضرت موئی کا یہی اختلاف تھا کہ وہ اللہ تعالی کی الوہیت کے بجائے اپنی خدائی کا دعوی دار تھا۔ پھر انہوں نے تھے جو بولتا تھا 'سنتا تھا' ہاتھ پیروں سے تھرف کر سکتا تھا' صاحب اقتدار تھا کوئی فقصان پہنچانے پر قادر تھا' اور انہوں نے تو سونے کا ایک بچھڑ ابنا کر اس کی پرستش شروع کر دی جو ان میں سے کسی چیز بر بھی قادر نہ تھا بلکہ خود ان کے ہاتھوں سے بنایا ہوا تھا۔
کسی چیز بر بھی قادر نہ تھا بلکہ خود ان کے ہاتھوں سے بنایا ہوا تھا۔
بنی اسر اسٹیل کا چچھڑ ہے کی عبادت پر عذر پیش کرنا

طٰ : ۸۵ میں بنی اسرائیل کا جواب ذکر فر مایا ہے انہوں نے کہا انہوں نے یہ کام اپنی ملک سے نہیں کیا۔ یعنی انہوں نے یہ کام ایسی چیز کی وجہ سے کیا ہے جس کے وہ مالک نہیں تھے۔ یہ ان لوگوں کا جواب ہے جنہوں نے بچھڑے کے جمعمہ کی پرستش نہیں کی تھی گویا کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ کام ہمار ہے لوگوں نے کیا ہے اور چونکہ ہم ان کوروک نہیں سکے اس لیے ہم اس کام کواپنا ہی کام قرار دیتے ہیں۔ لیکن ہمارا ان لوگوں پر بس نہیں چل سکا اور ان کے کاموں کی باگ دوڑ ہمارے افتیار میں نہی گا ور اس کی دور ہمارے افتیار میں نہی گا ور اس کی دور ہی تو جیہ یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کا جواب ہے جنہوں نے گوسالہ کے جسے کی پرستش کی تھی لیکن انہوں نے یہ عذر پیش کیا کہ کوسالہ کے جسے کی پرستش کی تھی لیکن انہوں نے یہ عذر پیش کیا کہ کوسالہ کے معاملہ میں ہم پر ایبا شبہ پیش کر دیا گیا تھا جس کی وجہ سے ہم اس کی پرستش کرنے پر مجبور ہو گئے تھے اور وہ شبہ یہ تھا کہ لیغیر کسی خارجی تج کہ اور سبب کے وہ بیل کی ہی آ واز نکال تھا ہم کوسامری نے یہ بتایا کہ چونکہ یہ خدا ہے اس لیے آ واز نکال

' پھرانہوں نے کہا ہم پرقبطیوں کے زیورات لا دویے گئے تھے۔ایک قول میہ ہے کہ حفزت موکی نے ان سے فر مایا تھا کہ تم ان سے عاریۂ زیورات لے لو۔ (بی قول شیح نہیں ہے) پھر فر مایا ان زیورات کو ساتھ لے چلؤ اور انہوں نے حضرت موکیٰ پ ججت پیش کرنے کے لیے اور الزام قائم کرنے کے لیے میے کہا تھا۔ دوسرا قول میہ سے کہ بیزیورات بدمنزلہ مال غنیمت تھے اور مال غنیمت کھانا ان کے لیے حلال نہ تھا ایس لیے وہ ان کوٹھ کانے لگانا چاہتے تھے۔

ز بورات سے بچھڑ ابنانے کی تفصیل

مفسرین نے بیدذ کر کیا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے ان سے کہا تھا بیز پورات بخس ہیں تم ان سے با کیزگی حاصل کرو' اور سامری نے کہا حضرت موکٰ کو جو دریر ہوگئ ہے اس کی وجہ بیہ ہے کہ ان زیورات کی سزا میں ان کو روک لیا گیا ہے

martat.com

قرآن مجید میں اوز ار کا لفظ ہے اس کامعنی ہے گناہ اور چونکہ بطی ان زبورات کو اپنی کفریہ بجائس میں پہن کر جاتے اس لیے ان کو محناہ فرمایا۔

پھر پنی اسرائیل نے کہا ہم نے ان کو آگ میں ڈال دیا اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو آگ میں ڈال کہ حضرت موی کے آنے تک ان زیورات کو ایک گڑھے میں ڈال دواور سامری کے کہنے سے انہوں نے ان کو آگ میں ڈال دیا سامری نے کہنے سے انہوں نے ان کو آگ میں ڈال دیا سامری نے کہ دہ سونے کا بے جان مجمد تھا یا وہ کوشت پوست کا چلا کو بچھڑ این کیا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ دہ بے جان مجمد تھا کیونکہ یہ جائز نہیں ہے کہ ایک گراہ مختم کی اور اس مجمد مختم کے ہاتھ پر کسی خلاف عادت کام کو ظاہر کر دیا جائے۔ سامری نے اس کی بچھڑ ہے جیسی شکل وصورت بنائی تھی اور اس مجمد میں سوراخ اور جھریاں رکھیں ان سے ہواگز رتی تھی اس مجمد میں ایک طرف سے ہوا داخل ہوتی اور دوسری طرف سے نکل جاتی میں سوراخ اور جھریاں رکھیں ان سے ہواگز رتی تھی جو بچھڑ ہے گئی آ داز کے مشابہ تھی۔

دوسراقول بیہ ہے کہ دہ زندہ بچمزابن میا تھااور بیل کی طرح آ واز نکالیا تھااور اس کی دلیل بیہ ہے کہ سامری نے کہا:

(۱) فَعَبَضُتُ فَبْضَةٌ مِّنُ أَثَرِ الرَّسُولِ. (طُنَا٩) مِن فِي فِي اللهِ كَارِيل (جريل) كَنْتُن قدم الك

مثمی بمرایتمی۔

اگروہ زندہ بچٹر انہیں تھا تو بھرسامری کے اس قول کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔

(٢) الله تعالی نے اس کوالعجل فرمایا ہے اور العجل حقیقت میں زندہ اور جاندار بچھڑے کو کہتے ہیں۔

- (٣) اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوار لیعنی بیل کی ہی آ داز کو ٹابت کیا ہے'اور جوشخص الوہیت کا مدی ہواس کے ہاتھ پر خلاف عادت کام کو ظاہر کرنا جائز ہے کیونکہ اس سے کوئی اشتباہ پیدائبیں ہوتا۔ سامری اس مجمہ کے لیے الوہیت کا مدی تھا اور عقل کے خزد میک اس محمہ کے لیے الوہیت کا مدی تھا اور عقل کے خزد میک اس کے رد پر بہت شواہد تھے جس کو زیورات سے ڈھالا گیا ہو وہ کیے بنانے والوں کا خدا ہوسکتا ہے۔ ہال جو نبوت کا مدی ہواس کے ہاتھ پر اس کے دعویٰ کے موافق خلاف عادت کام کا ظاہر ہوتا جائز نہیں ہے درنہ سے نبی اور جھوٹے نبی میں امتیاز کا دروازہ بند ہو جائے گا۔
- (۳) حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ جس وقت سامری وہ بچھڑا ڈھال کر بنا رہا تھا تو وہاں سے حضرت ہارون علیہ السلام کا گزر ہوا۔ انہوں نے پوچھائے آگی بینارہ ہواس نے کہا میں ایک چیز بنا رہا ہوں جونفع تو پہنچائے گی لیکن کی کونقصان نہیں دے گی۔ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرا مقصد پورا کر دے تو حضرت ہارون نے دعا گی: اے اللہ! اس نے جوسوال کیا ہے اس کو پورا کر دے جب حضرت ہارون چلے محتے تو سامری نے کہا اے اللہ میرا میرا ایسوال ہے میں کی طرح آ واز نگالے سوابیا ہی ہوا۔ (جامع البیان جرام موسول کیا ہے اس کی طرح آ واز نگالے سوابیا ہی ہوا۔ (جامع البیان جرام موسول کیا ہے کا بطلان

اس مقام پرامام رازی نے بیاعتراض کیا ہے کہ سامری نے کہا یہ تمہارا معبود ہے اور مویٰ کا معبود ہے اور بارہ ہزار کے سواچھلا کھ بنی اسرائیل نے اس کو مان لیا یہ کیے ہوسکتا ہے کہ جس کو انہوں نے خود ڈھال کر بنایا ہواس کو وہ اپنا اور تمام آسانوں اور خینوں کو بنی اسرائیل نے اس کو مان لیا یہ ایوں کوئی مجنون اور پاگل ہی کہہسکتا ہے اور وہ پاگل اور مجنون تو نہ ہے کی اس کا یہ وور مینوں کا بیدا کرنے والا مان لیس۔ ایساتو کوئی مجنون اور پاگل ہی کہہسکتا ہے اور وہ پاگل اور مجنون تو نہ ہے کی مسلم کا یہ جول کر لیا جواب دیا ہے کہ ہوسکتا ہے وہ لوگ اللہ تعالی نے اس بچڑ ہے میں طول کرلیا ہے "اور وہ بھول مینی کہ ہول گیا کہ وہ اس

marfat.com

نهاء القرآن

طه ۱۰۲: ۲۰ سه بچرے کے عادث ہونے سے اللہ تعالی کی الوہیت اور تؤحید بر استدلال کرتا اور وہ یہ بعول کیا کہ اللہ تعالی می جر عمل طول مبیں کرتا۔اس کی دوسری تقریریہ ہے کہ سامری نے کہا یہ تمہارا خدا ہے اور مویٰ کا خدا ہے اور مویٰ اس خدا کو بعول مجع تھے اس لیے وہ خدا کوڈھوٹڈنے کے لیے کہیں اور چلے گئے ہیں اکثر مغسرین نے ای قول کو اختیار کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فر مایا کیا وہ پنہیں دیکھ سکتے تھے کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا تعااور ان کے **کسی ضرر اور نقع** کا مالک نہیں تھا۔اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے اس کی الوہیت کے بطلان پردلیل قائم کی ہے۔ اس آیت کا پیمعی نہیں ہے کہ اگر وہ بچھڑا ان کی کسی بات کا جواب دے سکتا تو پھراس کو خدا مانتا سمجھ تھا' کیونکہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیجی فرمایا ہے وہ ان کے کسی ضرر اور تفع کا (بالذات) ما لک نہیں تھا' اور معبود اور خدا ہونے کی شان بیہ ہے کہ وہ لوگوں کو بالذات ضرراور نفع پہنچانے پر قادر ہو۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ بعض یہود یوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہاتم اسے نبی کو دفن کرنے سے پہلے ہی آپس میں (مئلہ خلافت میں) اختلاف کرنے لگے تھے۔حضرت علی نے فرمایا ہمارا اس میں اختلاف تھا کہ نبی کا خلیفہ کس کو ہوتا جاہیے نبی کی ذات میں ہمارااختلاف نہیں تھا اور تمہارے یا وُل تو ابھی سمندر کے یانی سے خٹک نہیں ہوئے تھے کہتم نے کہا ہمارے لیے بھی ایک ایسامعبود بنا دیں جبیبا ان کامعبود ہے۔ (تغیر کبیرج ۸ص ۹ مطبوعہ دارالفکر ہیردت-۱۳۱۵ھ) اور ہارون ان سے بہلے ہی برکم بھے تھے کہ اے میری قوم اس بھیڑے کی دجہے تم کومرف آزمائش میں فوالاگیا ہے اور اشکا ننبارارب رحنٰ رہی،ہے ، سوئم بیری بیروی کروا ورمیراحکم ما نو o انہول نے جواب دیا کمموسیٰ کے واپس انے سک ک عبارت برجے رہیں گے ٥ موی نے کہائے ہارون ابعب آپ نے دیکھا کریے گر کئے نوا ہے کو کس چیزنے منع کیا ہو ہ جراب نے میری پیردی نرکی با کیا آپ نے میرسے مکم کی نافرانی کی وہ ان نے کہا، اے میری

، بینے اور میری واڑھی نر میران اور فرمیرے سرکو ، بے تک مجھے بنحطرہ تفاکراً ب کہیں سے کرتانے بن اسرائیل میں

نغرقہ ڈال دیا اور میرے کم کا انتظار نہیں کیا ٥ موئ نے کہائے سامری ! تیراکیا معالمہے ! ٥ مامری نے کہا

martat.com

تبيان القرآن

نے وہ چیزد عیمی جو دومروں نے نبیں دعمی زمی نے الشرکے رمول رجریل) کے نعش قدم سے ے مے مجمر میں اوال و ما امیرے ول نے میں بات بال متی ٥ مرئی نے م ہم ای طرح آپ پر گزشتہ خرول کا بیان فرماتے ہیں، اور الع مي ٥ اور حس مق تے گا ادرم جرموں کو اعظامیں۔ ٥ ام کونوب ملاکے کم وہ

marfat.com

عهان القرآن

# يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ الْمَعْلَمُ طَرِيقَةً إِنَ لِبَنْمُ إِلَّا يَوْمًا فَعَالَمُ طَرِيقَةً إِنَ لِبَنْمُ إِلَّا يَوْمًا فَ

ك كس عرب كران ك زوك ب س س لي طريق والايك كاكر م تر مرف الي وال مرح 0

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:اور ہارون ان سے پہلے ہی یہ کہہ بچکے تھے کہ اے میری قوم اس پچھڑے کی وجہ سے تم کو مرف آز مائش میں ڈالا گیا ہے اور بے شک تمہارارب رحمٰن ہی ہے سوتم میری پیروی کرواور میرانتھم مانو ۞ انہوں نے جواب دیا کہ مویٰ کے واپس آنے تک ہم ای کی عبادت پر جے رہیں گے ۞ (طٰ: ۹۰-۹۰)

ان آیوں کی تفصیل یہ ہے کہ حفرت مویٰ کی طور ہے واپسی سے پہلے ہارون علیہ السلام نے بچھڑے کی پرسٹل کرنے والوں کو سرزنش کی اوران کو سمجھایا کہ اس بچھڑے سے جوخلاف عادت آ واز آ ربی ہے بیصرف تمہاری آ زمائش ہے کہ تم اپنے ہو۔ ایمان اور عقیدہ تو حید پر قائم رہتے ہو یا اس آ واز سے دھوکا کھا کر اور سامری کے کہنے ہیں آ کر اس بچھڑے کو خدا بنا لیتے ہو۔ تمہارارب یہ بچھڑ انہیں ہے رمن ہے۔ جس کا فضل اور اس کی رحمت اس بچھڑے کو بنانے سے پہلے بھی ہر نیک اور بد پر عام تمی اور سب کو شامل رہے گی سوتم پوری توجہ اور کوشش کے ساتھ میری اور سب کوشامل سے گی سوتم پوری توجہ اور کوشش کے ساتھ میری پیروی کرواور میر ہے حکم کو مانو اور پوری لگن کے ساتھ صرف اللہ کی عبادت کرتے رہوو ہی تم سے نقصان اور ضرر کو دور کرنے والا پیروی کو خیر اور نقع بہنچانے والا ہے یا تم میرے ساتھ حضرت موئی کے پاس چلو اور اس بچھڑے کی عبادت بچھڑ دو۔ انہوں نے کہا جب تک حضرت موئی والی ناہیں آتے ہم اس بچھڑے کی پرسٹش پر ڈٹے رہیں گے۔ پھر ہم ویکھیں گے کہ وہ بھی ان کے ساتھ بچھڑے کی عبادت کرتے ہیں یا نہیں۔ ان کا یہ زعم تھا کہ حضرت موئی بھی ان کے ساتھ بچھڑے کی عبادت کرتے ہیں یا نہیں۔ ان کا یہ زعم تھا کہ حضرت موئی بھی ان کے ساتھ بچھڑے کی عبادت کرتے ہیں یا نہیں۔ ان کا یہ زعم تھا کہ حضرت موئی بھی ان کے ساتھ بچھڑے کی عبادت کرتے ہیں یا نہیں۔ ان کا یہ زعم تھا کہ حضرت موئی بھی ان کے ساتھ بچھڑے کی عبادت کرتے ہیں یا نہیں۔ ان کا یہ زعم تھا کہ حضرت موئی بھی ان کے ساتھ بچھڑے کی عبادت کرتے ہیں یا نہیں۔ ان کا یہ زعم تھا کہ حضرت موئی بھی ان کے ساتھ بچھڑے کی عبادت کرتے ہیں یا نہیں۔ ان کا یہ زعم تھا کہ حضرت موئی بھی ان کے ساتھ بچھڑے کی عبادت کرتے ہیں یا نہیں۔

یارہ ہزار بنی اسرائیل کو چھوڑ کر چھولا کھ بیس سے باقی بنی اسرائیل بچھڑ ہے کی عبادت اختیار کر چکے تھے۔حضرت ہارون علیہ السلام کا قوت سے ساتھ دینے والا کوئی تھانہیں۔اگر انہوں نے اس سے قال اور جہاد کیا تو دوسرے اپنی رشتہ داری کی وجہ سے ان کا ساتھ دیں گے اور اس طرح بنی اسرائیل میں دوفر قے ہوجا کیں گئے جب کہ حضرت موک مخضرت ہارون کو ان کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دے کرنہیں گئے تھے۔اس لیے حضرت ہارون ان سے علیحدہ ہو گئے اور بارہ ہزار ساتھیوں کے ساتھ رہے جواس فتنہ سے محفوظ تھے اور انہوں نے بچھڑے کی عبادت نہیں کی تھی۔

نیلی کا حکم دینے اور برائی سے رو کئے کے متعلق احادیث حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کو نیکی کا حکم دیا اور ان کو برائی سے روکا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نیکی کی تلقین کرو اور برائی سے روکواور حضرت موکیٰ علیہ السلام بھی ان کو میہ کہ کرگئے تھے کہ:

وَقَالَ مُوسْمَ لِآخِيهُ وَهُونَ الْحُلْفُنِيُ فَي اورمون نے اپنے بھائی ہارون سے کہا میرے بعد میری قوم قوم فی میں میری نیابت کرنا اور ان کی اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے وَ اَصَّیابِ حُ وَلاَ تَتَبِّعُ سَبِیهُ لَ الْمُفْسِدِیْنَ ٥ میں میری نیابت کرنا اور ان کی اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کے داستہ کی پیروی نہ کرنا۔

(الاعراف: ۱۳۲) والوں کے داستہ کی پیروی نہ کرنا۔

نیکی کا حکم دینے اور برائی سے رو کئے کے سلسلہ میں بہت احادیث ہیں: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاتم میں سے جو مخص کسی برائی کو دکھے وہ اس کو اپنے ہاتھ سے مٹاد ئے اور اگر اس کی طاقت نہ رکھے تو زبان سے اس کو بدلنے کی کوشش کرے اور اگر اس کی جمعی

martat.com

آت ند کے و دل سے اس کو ہرا جانے اور بیرب سے کمزور درجہ کا ایمان ہے۔ (مجم سلم قم الحدیث: ۴۹) معرت مذیغہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس ذات کی تئم جس کے قبغہ وقد رت ہیں میری جان ہے تم ضرور نیکی کا

مرت مرور میں میں میں میں میں ہوئی ورسے ہیں دور اللہ عنظریب تم پراپنے پاس سے عذاب نازل فرمائے گا۔ پھرتم ضرور اللہ سے دوائی سے روکتے رہنا ورنداللہ عنظریب تم پراپنے پاس سے عذاب نازل فرمائے گا۔ پھرتم ضرور اللہ سے دعائیں کرو کے اور تمہاری دعا تبول نہیں ہوگی۔ (سنن الرندی رقم الحدیث: ٢١٩٩)

حعرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کویہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ جب لوگ کسی برائی کودیکھیں اور اس کونہ مٹائمیں تو عنقریب الله ان سب برعذاب نازل فرمائے گا۔

(سنن الوداؤ درقم الحديث: ۴۳۳۹ سنن ابن ملجه رقم الحديث: ۴۰۰۹)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ عزوجل نے جریل علیہ السلام کی طرف وجی کی کہ فلاں شہراوراس میں رہنے والوں کوالٹ دو۔ حضرت جریل نے کہا اے رب! اس میں تیرا فلاں بندہ ہے جس نے پلک جمپینے میں بھی تیری نافر مانی نہیں کی۔ اللہ عزوجل نے فر مایا اس شہر کواور شہر والوں پلٹ دواس شخص کا چہرہ ایک ساعت کے لیے بھی میری نافر مانی سے متنیز نہیں ہوا۔ (شعب الا بمان رقم الحدیث: ۵۵۷۵)

بِعمل عالم اور واعظ کے متعلق احادیث

حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: قیامت کے دن ایک شخص کو بلایا جائے گا اور اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا اس کی انتزیاں بکھر جائیں گی وہ دوزخ میں اس طرح چکر کھائے گا جس طرح گدھا بچکی کے گرد چکر کھائے گا اس کے گرد جمع ہو کر کہیں گے: اے فلال شخص تجھے کیا ہوا؟ کیا تو ہم کو نیکی کا تھم نہیں دیتا تھا اور ہم کو برائی ہے نہیں رو کتا تھا! وہ کہے گا ہاں! میں تم کو نیکی کا تھم دیتا تھا اور خود نیک کا منہیں کرتا تھا اور میں تم کو برے کا مول ہے منع کرتا تھا اور خود برے کا م کرتا تھا۔ (معج ابخاری رقم الحدیث: ۲۲۷ معج مسلم رقم الحدیث: ۲۹۸۹)

حعرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا مجھے تم پر ہراس شخص کا خطرہ ہے جو منافق عالم ہؤوہ حکمت کی باتیں کرے گااور گناہ کے کام کرے گا۔

( كنزالعمال رقم الحديث:۲۹۰۴۴ اتحاف السادة أنمر ة رقم الحديث:۲۹۲۳)

حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا مجھے اپ بعدتم پر کی یقین کرنے والے مومن سے خطرہ نہیں ہاور نہ کی ظاہر کا فرسے خطرہ ہے۔ رہایقین کرنے والامومن تو اس کواس کا ایمان رو کے گا اور رہا ظاہر کا فررو کے گا مجھے اپ بعد اس فحص سے خطرہ ہے جس کی زبان عالم ہوگی اور اس کا دل جابل ہوگا۔ اور ہا خاہر کا فران کا دل جابل ہوگا۔ وہ ہا تیس نیکی کی کرے گا اور عمل جابلوں کے کرے گا۔ (الطالب العاليہ تم الحدیث: ۲۹۲۸ اتحاف الدة آمر قرتم الحدیث: ۲۹۲۸ حضرت انس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے معراج کرائی گئی میں حضرت انس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے معراج کرائی گئی میں

حضرت الس رصی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ تصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس رات جھے معراج کرائی گئی میں نے کچھ لوگ دیکھے جن کے ہونٹ آگن کی قینچیوں سے کاٹے جارہے تھے میں نے پوچھااے جبریل یہ کون لوگ ہیں کہا یہ آپ کی امت کے وہ خطباء ہیں جولوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور خود کو بھول جاتے تھے۔ایک اور روایت ہے کہ یہ آپ کی

(شرح المسنة رقم الحديث: ١٥٩ شعب الايمان رقم الحديث: ١٤٤٣)

جلابقتم

marfat.com

القرآن

#### حضرت علی مظہر ہارون تھے اور تقیہ بیں کرتے تھے

شیعه اور روانض حفرت علی رضی الله عنه کی نضیلت میں اس حدیث کا ذکر کرتے ہیں:

ابراہیم بن سعداینے والدرضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی **رضی اللہ عنہ سے** فرمایا: کیاتم اس پرراضی نہیں ہو کہتم میرے لیے ایسے ہوجیسے ہارون موکٰ کے لیے تھے۔

(صحح ابخارى دقم الحديث:٣٤٠٦ معجم ملم دقم الحديث:٣٠٠ منن الترندى دقم الحديث:٣٤٣ منداحد دقم الحديث:١١٣٩٢ عالم الكتب المنوج الكبرئ للنسائي دقم الحديث:٨٣٣٨)

پس معلوم ہوا کہ حضرت علی حضرت بارون کی صفات کے مظہر تھے جب کہ شیعہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت علی نے تقیہ کیا اور خلفاء ثلاثہ کے ہاتھ پر تقیہ سے بیعت کی اور تقیہ سے ان کی اقتداء میں نمازیں پڑھتے رہے اور صحح قر آن مجیدانہوں نے تعلیم اور تقیہ کی وجہ سے اس کو جھیا لیا اور تقیہ کی وجہ سے اپنی خلافت کا استحقاق ظاہر نہیں کیا۔ جب کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی مطبر ہونے کی وجہ سے ان پر لازم تھا کہ وہ تقیہ نہ کرتے ۔ کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام کے سامنے چھلا کھ کے قریب مفات کا مطبر ہونے کی وجہ سے ان پر لازم تھا کہ وہ تقیہ نہ کرتے ۔ کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام کے سامنے چھلا کھ کے قریب نی اسرائیل سے جو بھر کی افرائیل سے جو بھر سے کی ہوئی سے مواکہ وہ سے تم کو السلام نے تقیہ نہیں کیا اور بہ بانگ وہل ان کو بھر سے کی پرستش سے روکا اور فر مایا اے میری قوم اس بچھڑ سے کی وجہ سے تم کو صرف آز مائش میں جتلا کیا گیا ہے۔ بے شک تمہارار ب رحمان ہی ہے سوتم میری بیروی کر واور میرائیم مانو سواگر خلفاء جلافہ اور مسلمانوں کی جماعت خطا پرتھی تو حضرت علی پر لازم تھا کہ وہ مسربر پر چڑھ کرحت کا اعلان کرتے اور واشکا نے الفاظ میں اسپنی خطاء پرتھی تو حضرت علی رضی اللہ علیہ وہ کہا اور وجب تھا اور خون کا اعلان کرتے اور خلفاء جلائے کی اطاعت کی اطاعت سے روکتے اور منع کرتے 'مواگر سیدنا مجموسی اللہ علیہ وہ کہا تھا اور بغیر کی اطاعت کی ان کی اور مائے اور مسلم ان سے تعاون کرتے دے۔

ہم نے نیکی کا حکم دینے کے سلسلہ میں جواحادیث بیان کیس ہیں ان میں بیحدیث بھی ہے:

حضرت ابوسعیدرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فریاتے ہوے سا ہےتم میں سے جس شخص نے کوئی برائی دیکھی تو وہ اپنے ہاتھ سے اس کا انکار کرے اور جو اس کی طاقت ندر کھے وہ اپنی زبان سے اس کا انکار کرے اور جو اس کی طاقت ندر کھے وہ اس کو دل سے برا جانے اور یہ سب سے کمزور درجے کا ایمان ہے۔

(سنن الترندي رقم الحديث:۲۱۷۲ سنن ابوداؤورقم الحديث: ۱۲۳۰ سنن ابن ملجد رقم الحديث: ۱۲۷۵ سنن التسائي رقم الحديث: ۲۳-۵ منداحمه ج

اس صدیث سے بیمعلوم ہوا کہ جو برائی کواپئے ہاتھ سے بدلے وہ ایمان کے پہلے درجہ میں ہے اور جو اس کی طاقت نہ رکھے برائی کوصرف دل سے برا جانے اس کا ایمان سب سے کمزور ہے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ خلفاء ثلاثہ کی خلافت باطل تھی لیکن حضرت علی نے تقیہ کیا اور اس کوصرف دل سے برا جانا لہٰذاوہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے سب سے کمزور درجہ کا ایمان ثابت کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ حضرت علی تقیہ ہیں کرتے تھے وہ برے کام کواپنے ہاتھ اور اپنی طاقت سے مثاتے تھے جیسا کہ انہوں نے خوارج سے قال کیا سوہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے ایمان کا پہلا درجہ ثابت کرتے ہیں اور شیعہ حضرت علی کے انہوں نے خوارج سے قال کیا سوہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے ایمان کا پہلا درجہ ثابت کرتے ہیں اور شیعہ حضرت علی کے

marfat.com

کے ایمان کا تیمرا دمجہ قابت کرتے ہیں جوسب سے کزور دمجہ کا ایمان ہے اب بتا کیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے محت وہ ایں ماہم ہیں۔

حعرت بارون عليه السلام كي تبليغ كالبهترين طريقه

حضرت ہادون علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہترین طریقہ ہے وعظ فر مایا تھا کی تکد انہوں نے سب ہے پہلے ان کوشرک اور
کم سے منع کیا اور فرمایا تم چھڑے کی وجہ ہے آزمائش میں جٹا کیے گئے ہو۔ پھر دوسری بار ان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کی طرف دھوت دی اور فرمایا تم پھڑ ہے تہ وہ میں من ہے۔ پھر تیسری بار ان کو نبوت اور رسالت کی معرفت کی دعوت دی ہی تم میری اجباع کر واور چوکی سرتبدا حکام شرعیہ پڑ لوک کی دعوت دی اور فرمایا میرے احکام کی اطاعت کر واور تعلیف دہ چز تو میں کی تکھر سے پہلے داستہ میں گندگی اور تکلیف دہ چز تو میں کی تکھر سب سے پہلے داستہ میں سو پہلے حضرت ہادون نے ان کے حکوک ذائل کیے اور فرمایا: گوسالہ کے منہ سے جو بیل کی ی کے متعلق حکوک و آئل کیے اور فرمایا: گوسالہ کے منہ سے جو بیل کی ی آواز آ رہی ہے اس سے تم دھوکا نہیں کھاؤیہ قوم فرنہ ہاری آ زمائش کے لیے ہواور تمہارا استحان ہے کہ تم عقیدہ تو حید پر کئنے کے ساتھ صفت رشن کا ذکر کیا کیونکہ رشن ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ موش اور کافر اور نیک اور بدسب پر رحم فرما تا ہے اور تمہارے بھڑا تمہاری عوات دی تھی اس نے تم کو فرعون سے نجات دی تھی اور آرتم نے تمہاری تو بھر سے بھڑا تمہاری عیادت کا قرائس اور باترین طریقہ ہے جس سے حضرت ہارون علیہ السلام نے تو پھر سے بھڑا تمہاری عیادت کا مستحق کیے ہوگیا! سویہ وہ عمرہ اور بہترین طریقہ ہے جس سے حضرت ہارون علیہ السلام نے بھوا مرائس کو تیلئے فرمائی تھی۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: مویٰ نے کہااے ہارون! جب آپ نے دیکھا کہ یہ کمراہ ہو گئے تو آپ کوئس چیز نے منع کیا؟ ٥ جو آپ نے میری پیروی نہ کی؟ کیا آپ نے میرے تھم کی نافر مانی کی ٥ ہارون نے کہا: اے میری مال کے بیٹے! آپ میری داڑھی نہ کپڑیں اور نہ میرے سرکو بے شک مجھے یہ خطرہ تھا کہ آپ کہیں گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میرے تھم کا انظار نہیں کیا ۵ ( کھ : ۹۲-۹۳)

حضرت موی کا حضرت بارون پر ناراض ہونا

علامه ابوعبدالله محمد بن احمد مالكي قرطبي متوفى ١٦٨ ه لكصترين:

جب حضرت موکی طور سے واپس آئے تو انہوں نے لوگوں کے شور وشغب اور چلانے کی آ وازیں سیس اس وقت بنی امرائیل چھڑ ہے کے گردخوثی سے تاج رہے تھے۔ حضرت موکی علیہ السلام کے ساتھ سر (۷۰) اسرائیلی تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا بیفتنہ کی آ وازیں ہیں۔ پھر جب انہوں نے حضرت ہارون کو دیکھا تو غضب میں آ کردائیں ہاتھ سے ان کے سرک بال پکڑے اور بائیں ہاتھ سے ان کی واڑھی پکڑی اور کہا اے ہارون جب آپ نے دیکھا کہ یہ گراہ ہوگئ تو آپ کو کس چیز بال پکڑے اور بائیں ہاتھ ہے ان کی واڑھی پکڑی اور میرے تھم کی نافر مانی کی۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ یہ گراہ ہوگئ تو آپ کو کس چیز نے منع کیا؟ جو آپ نے میری بیروی نہی اور میرے تھم کی نافر مانی کی۔ یعنی آپ نے میری اتباع میں ان پر انکار کو ل نہیں کیا۔ ایک تفیر سے کہ آپ کو علم تھا کہ اگر میں ان میں ہوتا تو میں ان کے کفر کی بناء پر ان سے قبال کرتا تو پھر آپ نان کے درمیان تھمرے رہنا میری نافر مانی تھی آپ سے تال کو نہیں ہوئے؟

marfat.com جلابفتم

وعام القرآر

حدوثنا کے بعد ڈھول بجانے وص کرنے اور اظہار وجد کرنے کا شرع علم

یہ تمام آیات نیکی کا تھم دینے اور برائی سے روکنے کی اصل ہیں اور جب کوئی تخص کی کولوگوں کو اللہ تعالی کی نافر مائی کر سے موسے دیا میں اور جب کوئی تخص کی کو گوئی کو سے اور برائی سے روکے اور اگر بید نہ کر سکے تو اس کے درمیان سے اٹھ کر چلا جائے اور جو نے کو میں اس کے درمیان سے اٹھ کر چلا جائے اور جو تھی میں موسا اس وقت جب وہ ان کے کام سے راضی ہوتو اس کا بھی وہی تھم ہوگا جو ان نافر مائی کرنے والوں کا تھم ہوگا۔

حضرت ہارون کے سرکے بال اور داڑھی پکڑنے کے اعتراض کے جوابات

حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا اے میری ماں جائے! میری داڑھی اور میرے سرکے بالوں کو نہ پکڑیں۔حضرت ابن عباس نے کہا حضرت موٹ ہے تھے اور بائیں ہاتھ سے ان کی عباس نے کہا حضرت موٹ نے اپنے دائیں ہاتھ سے ان کی داڑھی پکڑلی تھے۔ اور بائیں ہاتھ سے ان کی داڑھی پکڑلی تھی۔حضرت موٹ ان کی تو بین کررہے ہیں اور ان کو میز ادے رہے ہیں۔

عصمت انبیاء کے منکرین نے اس پر بیاعتراض کیا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول تھے اور ان کے سرکے بالوں اور ان کی تو بین ہے اور اللہ کے نبی کی تو بین کرنا سرکے بالوں اور ان کی تو بین ہے اور اللہ کے نبی کی تو بین کرنا کفر ہے ور نہ کم از کم گناہ کبیرہ ضرور ہے اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کیبم السلام معصوم نبیں ہوتے اور ان سے گناہ صا در ہوجاتے ہیں۔ اس اعتراض کے حسب ذیل جوابات ہیں:

- (۱) کسی کے سرکو پکڑ کر کھینچنا ان کے زمانہ میں متعارف تھا جیسا کہ اب عرب کسی شخص کے اکرام اور اس کی تعظیم کے لیے اس کی داڑھی پکڑتے ہیں 'سوحضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان کے سرکو پکڑ کر کھینچیا لبطور اہانت نہ تھا۔
- (٢) حفرت موی علیه السلام ان کوقریب کر کے ان سے راز دارانہ بات کرنا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پرتورات کی

الواح نازل كى بين اورانهول في الله تعالى سے مناجات كى ہاوران كو الله تعالى سے ہم كلام ہونے كا شرف حاصل ہوا ہے۔ حضرت بارون عليه السلام في كها محر سے مراور مرك واڑھى كونہ بكڑو ورنہ آپ كے اس طرح بات كرنے سے بى امرائيل كو يہ فلونى ہوگى كر آپ مرك ابانت كرد ہيں۔

- الله عفرت موی علیه السلام نے شدت فضب سے حطرت ہارون علیہ السلام کا سر پکڑ کراپی طرف کمینچا کیونکہ ان کا گمان یہ تھا کہ حضرت ہارون نے بنواسرائیل کو گوسالہ پرتی ہے روکنے میں قرار واقعی بختی نہیں کی اور چونکہ ان کا غضب اللہ ک لیے تھااس لیے اس پرکوئی اعتراض نہیں ہے۔
- (۴) حطرت موی علیہ السلام نے اپنے احوال سنانے کے لیے ان کو اپنے قریب کیا تھا۔ حضرت ہارون کو یہ نا کوار ہوا کیونکہ اس سے بنواسرائیل کو یہ غلط بنی ہوسکتی تھی کہ حضرت موی حضرت ہارون سے مواخذہ کر رہے ہیں' اس لیے انہوں نے اس سلسلہ میں اپنی معذرت پیش کی۔
- (۵) حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا تھا اے میری ماں جائے! میرے ہرکے بالوں اور داڑھی کو نہ بکڑیں۔اس سے بیدلازم نہیں آتا کہ حضرت موٹی علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کے سرکے بالوں ادر داڑھی کو بکڑا ہو کیونکہ کی شخص کو کسی فعل سے منع کرنا اس کو لازم نہیں کرتا کہ اس شخص نے اس فعل کو کیا ہو' دیکھئے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کوکی کا موں سے منع فر مایا تھا حالانکہ آپ نے ان کا موں کو پہلے نہیں کیا تھا' قرآن مجید ہیں ہے:

اور آپ کا فروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کریں۔

اورزیادہ لینے کے لیے کسی پراحسان نہ کیجئے۔

سوآ ب يتيم ريخي نه كرين Oاورسوال كرنے والے كوجعز كانه

وَلَاتُطِعِ الْكَافِرِيْنَ وَالْمُنَافِقِيْنَ. (الاتزاب: ٨٨) وَلَاتَكُورُ مِنْ وَالْمُنَافِقِيْنَ. (الاتزاب: ٨٨)

فَأَمَّا الْيَتِيثُمَ فَلَا تَفْهَرُ ۞ وَامَّا السَّآئِلَ فَلَا

تَنْهَرُ ٥ (العَلَ:١٠-٩)

ان آبوں میں آپ کو کافروں او منافقوں کی اطاعت سے زیادہ لینے کے لیے احسان کرنے سے میٹم پر تخی کرنے اور سائل کو جعر کئے سے منع فر مایا ہے حالا نکہ آپ نے بھی کافروں اور منافقوں کی اطاعت کی نہ ہی دوسر ہے تع کے ہوئے کام کیے اس سے معلوم ہوا کہ کی شخص کو کئی کام سے منع کرنا اس کو سٹر مہیں ہوتا کہ اس شخص نے وہ کام کیے ہوں۔ اس طرح حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موکی علیہ السلام کو مرکے بال پکڑنے اور داڑھی پکڑنے نے منع کیا تھا اس سے بدلازم نہیں آیا کہ حضرت موکی علیہ السلام نے ان کے سراور داڑھی کو پکڑا ہو کہ رہا ہے کہ جب حضرت موکی نے ان کے سراور داڑھی کو پکڑا ہو کہ رہا ہے کہ جب حضرت موکی نے ان کے سراور داڑھی کو بکڑا نہیں تھا تو پھر حضرت ہارون کو اس سے منع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ حضرت موکی شخت غیظ و مخصب میں تھے اور پہنظرہ تھا کہ دہ ان کے سراور داڑھی کو بطریق اہانت پکڑیں گے اس لیے انہوں نے اس کا سد باب کرنے کے لیے پہلے ہی سراور داڑھی کو پکڑنے ہے منع کیا اور اپنا عذر بیان کردیا۔

حفرت ہارون کے جواب کی وضاحت

حضرت مویٰ نے تو یہ کہا تھا کہ اے ہارون! جب آپ نے دیکھا کہ یہ گمراہ ہو گئے تو آپ کو کس چیز نے منع کیا جو آپ کے میری پیروی نہ کی۔ کیا آپ نے میرے تھم کی نافر مانی کی؟ حضرت ہارون کو چاہیے تھا کہ یہ کہتے کہ میں نے آپ کی نافر مانی نہیں کی کیکن انہوں نے جو اب میں کہا: بے شک مجھے یہ خطرہ تھا کہ آپ کہیں گئم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میرے تھم کا انتظار نہیں کیا۔ بظاہر یہ جو اب حضرت مویٰ علیہ السلام کے اعتراض سے مربوط اور منطبق نہیں ہے اس کی اور میں بیا ہوں کے اس کی اس کی اس کی اس کی سے مربوط اور منطبق نہیں ہے اس کی اس کی اس کی سے مربوط اور منطبق نہیں ہے اس کی اس کی سے مربوط اور منطبق نہیں ہے اس کی اور میں کیا۔ بالم

marfat.com

المقرأر

وضاحت اس طرح ہے کہ حضرت مویٰ علیہ السلام نے بیکہا تھا کہ میرے بعد میری نیابت کرنا اور قوم کی اصلاح کرنا اور ایم کام نہ کرنا جس سے قوم میں تفرقہ ہواور پھوٹ پڑجائے۔ قرآن مجید میں ہے:

تم میری قوم میں میری جانشی کرنا اور اصلاح کرنا اور فساد

آخُلُفُنِي فِي قَوْمِي وَآصُلِحُ وَلاَ تَتِّعُ

كرنے والوں كے طريقه كى پيروى نه كرنا۔

سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ. (الاعراف:١٣٢)

پس حضرت ہارون کے جواب کا خلاصہ میہ ہم کہ آپ نے مجھے قوم میں بھوٹ ڈالنے ہے منع کیا تھااور جب میں نے میہ دیکھا کہان کوشرک سے روکنے کے لیے اس کے سوااور کوئی چارہ کارنہیں ہے کہان سے قبال کیا جائے تو بھر میں ان سے الگ ہوگیا۔۔

ایمان دلائل ہے نہیں اللہ کی توفیق اور عنایت سے ملتا ہے

مجزہ کی دلات بھی ایمان لانے کا سبب ہاوردین کی تبلغ بھی لوگوں کے ایمان لانے کا سبب ہے کین امل اور حقق سبب اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ حضرت مولیٰ علیہ السلام کی قوم سے نہ تھے وہ آپ سبب اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ حضرت مولیٰ علیہ السلام کی قوم سے نہ تھے وہ آپ کے خالف سے اور آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے اور انہوں نے صرف ایک مجزہ دیکھا اور ایمان لے آئے انہوں انہوں نے صرف ایک مجزہ دیکھا اور ایمان لے آئے۔ ان کوسولی پر انہوں ایک کی ظر دنیا ہیں بہت بخت سز ابر واشت کرنی جائس بی بنی اسرائیل حضرت مولیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت مولیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت مولیٰ علیہ السلام کی عصا از دھا بن گیا اور جادوگروں کی رسیوں اور لاٹھیوں کونگل گیا ، پھر دوبارہ ای المہوں نے دیکھا کہ حضرت مولیٰ علیہ السلام کی عصا از دھا بن گیا اور جادوگروں کی رسیوں اور لاٹھیوں کونگل گیا ، پھر دوبارہ ای بھر انہوں نے دیکھا کہ اور انہوں نے مزید نشانیاں دیکھیں کے گھروں پرخون کی مینڈکوں کی اور غروں کی بارش ہوتی اور بن بی بارش ہوتی اور بن کی اور غروں کی بارش ہوتی اور بنی کی بارش ہوتی استفالی کی بارش ہوتی ہوتی بھر جیسے بی وہ مسندر سے نظر قوان نے ساحل پر پچھلوگوں کو بتوں کی عبادت کرتے ہوئے وہ کھا اور ان کے دشن کوغرق کر دیا۔ انہوں نے اساحل پر پچھلوگوں کو بتوں کی عبادت کرتے ہوئے دوئیں بوئے سے بھر جیسے بی وہ اس خوان سے کہا ہمارے لیے بھی ایسا خداین ویں جیسا ان کا خدا ان کے گیر جیسے بی انہوں نے سوئے دیکھیں اس کی بوجا کے لیے آس بھا کر بیٹھ گیے۔ اس سے معلوم ان کے گیر جیسے بی انہوں نے سوئے کے انہوں نے دعشرت مولیٰ سے کہا ہمارے لیے بھی ایسا خداین وی موسل ہوتی ہے اور ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مصل ہوتی ہے اور ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ کی دوفیق سے مصل ہوتی ہے اور ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ کی دوفیق سے مصل ہوتی ہے اور ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ کی دولت اللہ تعالیٰ کی دوفیق سے ساتی ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: موئ نے کہا اے سامری! تیرا کیا معالمہ ہے؟ صامری نے کہا میں نے وہ چیز دیکھی جو دوسروں نے نہیں دیکھی تو میں نے اللہ کے رسول (جریل) کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی بھر میں نے اس مٹھی بھر خاک کو (بچھڑ ہے کے مجسمہ میں) ڈال دیا میرے دل نے بہی بات بنائی تھی 0 موئ نے کہا اب تو یہاں سے چلا جا اب تو زندگی بھر یہی کہا کہ ''مجھے مت چھونا' اور تجھ سے (آخرت میں) سزا کا وعدہ ہے جس سے تو ہر گرنہیں نے سکے گا اور تو اپنے اس (خودساختہ) معبود کو دکھے جس کی عبادت پر تو جما ہیٹا تھا' ہم اس کو ضرور جلا دیں گے بھر اس کی راکھ کو اڑا کر سمندر میں بھینک دیں گے 0 تمہارا معبود تو صرف اللہ ہی ہے جس کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے اس کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کر لیا ہے 0

(ط: ۹۸-۹۸)

marfat.com

تبيان القرآن

## فرت موی کا سامری کو طاحت کرنا

جب حفرت موی طید السلام حفرت بارون علید السلام کے ساتھ مکالمہ سے فارغ ہو گئے اور بنواسرائیل کوسرزنش نہ **کرنے کے متعلق ان کا عذر قبول کرلیا تو اب سامری کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ ہوسکتا ہے کہ سامری اس وقت و ہیں موجود ہو'اور** میجی ہوسکتا ہے کدوہ کہیں اور ہواور اس کوحفرت موی علیہ السلام نے بلایا ہواور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس کے پاس حفرت موی خود محے موں تا کہاں سے خطاب کریں۔ بہرمال معزت مویٰ نے اس سے یوجما تیراکیا معالمہ ہے؟ لیعنی تونے اس بچرے کومعبود کول بتایا تھا؟ سامری نے کہا میں نے وہ چیز دیکھی جودوسروں نے نہیں دیکھی تو میں نے اللہ کے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹی بحرلی پر اس مٹی بحر فاک کو بچٹرے کے مجسمہ میں ڈال دیا میرے دل نے یہی بات بنائی تھی۔

اثر رسول کے متعلق مفسرین کی توجیہ

جمہورمغسرین نے بیکہاہے کہ اس آیت میں رسول سے مراد حفرت جریل علیہ السلام ہیں اور اثر سے مراد حفرت جریل **کی سواری کے یاؤں کے نیچے کی مٹی ہے۔ پھراس میں اختلاف ہے کہ سامری نے حضرت جبریل کو کب دیکھا تھا؟ اکثر نے پی کہاہے کہ جس دن سمندر کو چیرا گیا تمااس دن سامری نے حضرت جبریل کو دیکھا تھا۔حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے** کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے تا کہ حضرت مویٰ کوطور پر لے جائیں تو سامری نے حضرت جبریل کولوگوں **کے درمیان و کمے لیا تھا' اور حضرت ابن عباس رضی الله عنہا ہے ایک روایت ہے کہ اس نے حضرت جبریل کو اس لیے بہچان لیا تھا کہ سامری نے حضرت جبریل کو بجین میں دیکھاتھا کیونکہ جب فرعون نے بنی اسرائیل کی اولا دکونل کرنے کا حکم دیا تھا اس سال** سامری پیدا ہوااس کی ماں سامری کوایک غارمیں ڈال آئی تھی وہاں حضرت جریل آتے اور اپنا ہاتھ سامری کے مندمیں ڈالتے وواس کوچوستاتواس کوغذا حاصل ہو جاتی۔اس وقت سے سامری کے ذہن میں حضرت جریل کی صورت نقش تھی اب اس نے **ان کو دیکھا تو پیچان لیا۔اس نے ان کی سواری کے یاؤں کے پنچے سے مٹی اٹھا لی اور اپنے پاس محفوظ رکھ لی اور اس نے جب** پھڑ **ے کو بنایا تو اس کے اندروہ مٹی ڈال دی جس کے اثر سے اس میں حیات آ گئی اور وہ بیل کی ہی آ واز نکا لنے لگا۔** اٹر رسول کے متعلق ابو<sup>مسا</sup>

الم رازی متوفی ۲۰۲ مے فراکھا ہے کہ ابوسلم اصغبانی نے بیکہا ہے کہ قرآن مجید میں بیتصری نہیں ہے کہ طہ: ۹۲ میں رسول سے مراد جریل ہیں میصرف مغسرین کا قول ہے اور میجی ہوسکتا ہے کہ اس آیت میں رسول سے مراد حضرت موی علیہ السلام ہوں اور ان کے اثر سے مراد ان کی سنت اور ان کا وہ طریقہ ہوجس کا انہوں نے تھم دیا تھا' اور مفہوم یہ ہو کہ جب حضرت موی<mark>ٰ نے سامری کو پچھڑے ک</mark>ی عبادت پر ملامت کی تو اس نے بوں کہا مجھے اس چیز کی بصیرت حاصل ہوئی جس کی اورلوگوں کو بعیرت حاصل نہیں ہوئی۔ یعنی میں نے جان لیا آپ لوگ حق برنہیں ہیں اور اے رسول میں نے آپ کی سنت اور آپ کے وین کا کچے حصہ حاصل کیا تھا مچر میں نے اس کو بھینک دیا اور ترک کر دیا' اور اس وقت حضرت مویٰ علیہ السلام نے اس کوخبر دی كهاس كودنيااورآ خرت كاعذاب موكا\_

ابومسلم کی بیتقریر ہر چند کہ عام مفسرین کی تغییر کے خلاف ہے لیکن بیتقریر حسب ذیل وجوہ سے راج ہے اور تحقیق کے

حفرت جریل کے لیے رسول کا لفظ مشہور نہیں ہے اور نہ طہٰ: ٩٦ سے پہلی آیوں میں حضرت جریل کا ذکر ہے جی کہ ب كهاجائ كدالرسول مي لامعهد بادراس سمراد حفرت جريل بي-

martat.com

- (۲) مغرین کی تغیر میں قبضة من المر الرسول میں دولفظ محذوف مانے ہوں گے اور مبارت ہوں ہے گی قبط اللہ المرح فی الم المرحافر فوس الرسول 'میں نے رسول یعنی جریل کی محوزی کے بیر کی خاک سے ایک منی بحر کی اور حذف خالاً اصل ہے۔
- (٣) اس کی وجہ بتانی پڑے گی کہ تمام لوگوں میں سے صرف سامری نے کیے جبر بل کود یکھا اور پیچان لیا اور یہ کیے جان لیا ان کی گھوڑی کے باؤں کی خاک میں یہ اڑ ہے کہ اس سے بے جان چیز زندہ ہو جائے گی۔ اور مفسرین نے جو یہ میان کی گھوڑی کے باؤں کی خاک میں یہ اڑ ہے کہ اس سے بجب جان چیز زندہ ہو جائے گی۔ اور مفسرین نے جو یہ میان کی ہے کہ دھزت جبر بل نے سامری کی اس کے بجب میں تربیت اور پرورش کی تھی اول تو یہ بہت بعید ہے ٹانیا سامری ہوئے ہیں ہونے کے بعد جبر بل کو دیکھ کریہ کیسے بیچان لیا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے میرا پیدائش کے بعد میری پرورش کی تھی۔
  پیدائش کے بعد میری پرورش کی تھی۔
- (۴) اگر اس تغییر کو مان لیا جائے تو پھر کوئی شخص بیاعتر اض کرسکتا ہے کہ سامری کا فرتھا اور جب اس کو بیہ معلوم ہوسکتا ہے کہ ایک خاک کی چنگی بے جان چیز کو زندہ کرسکتی ہے اور سامری کے ایک عمل سے بے جان مجسمہ بیل کی می آ واز نکال سکتا ہے تو ہوسکتا ہے کہ حضرت موٹی کو بھی اس طرح کی سی چیز کاعلم ہو گیا ہو جس کی وجہ سے حضرت موٹی علیہ السلام نے میا معجزات دکھائے ہوں اور پھر معجزات کے ثبوت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔

(تغير كبيرج ٨ص٩٢ مطبوعه داراحيا والتراث العربي بيروت ١٣١٥ م

سامری کی دنیا میںسزا

طُنا: 92 میں ہے موکی نے کہا اب تو یہاں سے چلا جا اب تو زندگی بحریبی کہے گا'' مجھے مت چھونا'' اور تجھ سے آخرت میں سزا کا وعدہ ہے جس سے تو ہرگز نہیں چھ سکے گا۔ حضرت مولی نے جوفر مایا تھا کہ اب تو زندگی بحریبی کہے گا'' مجھے مت چھونا'' اس کی حسب ذیل تفسیریں ہیں:

- ر) جب کوئی شخص اس کو چھوتا تو اس کو اور چھونے والے کؤ دونوں کو بخار چڑھ جاتا اس لیے جب کوئی شخص اس کو چھونے کا ارادہ کرتا تو وہ خوف سے چلاتا مجھےمت چھوتا۔
- (۲) حضرت مویٰ نے اس کومخلّہ سے نکال دیا تھااوراس کو کس آبادی میں رہنے سے منع کر دیا تھااور تمام لوگوں کواس سے ملنے ہوئے جلنے سے منع کر دیا تھاوہ جنگلوں اور پہاڑوں میں پڑار ہتا تھااور افسوس سے پہکہتار ہتا تھا جھے سے کوئی ملتا جلتانہیں ہے اور پہلیا یہی لامساس کامعنی ہے یعنی مجھے کوئی مسنہیں کرتا کوئی چھوتانہیں ہے۔
  - (۳) لامساس کامعنی یہ ہے کہ اس کوعورتوں کے مس سے محروم کر دیا گیا تھا اور اس کی نسل منقطع کر دی گئی اور جسمانی فطرت کے تقاضوِس کی لذیت اس سے سلبِ کر لی گئی تھی۔

سامری کے بچھڑ ہے کوجلا کررا کھ کرنا

marfat.com

ال فاک کی برکت ہے گوشت ہوست کے ساتھ زندہ ہو گیا تھا' کیونکہ اس آ بت بیس فرمایا ہے حضرت مویٰ نے اس کو جلا کر واکھ کردیا' اور سونا جل کر راکھ نہیں ہوتا' اس کا معنی ہے ہے کہ وہ مجمہ گوشت' پوست اور خون کے ساتھ زندہ ہو گیا تھا' پھر حضرت مویٰ علیہ السلام نے اس کو ذرخ کیا اور جلا کر رکھ کر دیا' اور جومفسرین ہے کتے ہیں کہ وہ سونے کا مجمہ ہی تھا اور خاک ڈالنے کی برکت کی وجہ سے مرف بیل کی کی آ واز نکالنے لگا تھا وہ اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ بے شک سونا جل کر راکھ نہیں ہوتا' لیکن ہے حضرت مویٰ علیہ السلام کا مجمزہ تھا کہ وہ جل کر راکھ ہوگیا۔

سامری کو طامت کرنے اور اس کو سزا دینے کے بعد حعزت مویٰ علیہ السلام نے دین حق کا بیان فر مایا: تمہارا معبود تو صرف اللہ بی ہے جس کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے' اس کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کرلیا ہے (طٰ: ۹۸) یعنی وہ جانا ہے کہ کون اس کی عبادت کرے گا اور کون اس کی عبادت نہیں کرے گا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہم ای طرح آپ پر گذشتہ خبروں کا بیان فرماتے ہیں اور بے شک ہم اپنے پاس ہے آپ کو ذکر (قرآن) عطافر ما بچے ہیں 0 اور جس فخص نے اس ہے منہ موڑا وہ یقینا قیامت کے دن (بہت وزنی) بو جھاٹھائے گا 0 وہ ہمیشہ ای بوجھ ہیں رہے گا اور قیامت کے دن اس کے لیے وہ کیسا برا بوجھ ہوگا 0 جس دن ہیں صور میں پھوٹکا جائے گا اور ہم محرموں کو اُٹھا کیں گے اس دن ان کی آئے میں نیکوں ہوں گی 0 وہ آپس میں چکے چکے کہیں گے تم صرف دس دن فٹم ہر سے معرف میں کو خوب معلوم ہے کہ وہ کیا کہیں گئے جب ان کے نزدیک سب سے اجھے طریقہ والا یہ کہے گا کہتم تو صرف ایک دن مفہرے معمور طریقہ والا یہ کہے گا کہتم تو صرف ایک دن مفہرے ہے 0 وہ اُلے ہیں گا کہتم تو صرف ایک دن مفہرے ہے 0 وہ اُلے ہیں ہے 0 وہ اُلے دن مورف ایک دن مفہرے ہے 0 وہ اُلے ہیں ہیں گئے 0 وہ اُلے دن میں ہوگئے ہیں اُلے 10 وہ ایک دن مفہرے ہے 0 وہ اُلے 10 وہ 1

قرآن مجيد برذكر كااطلاق

الله تعالی نے پہلے حضرت موکی علیہ السلام کا سامری کے ساتھ تفصیل سے قصہ بیان فر مایا ' پھراس کے بعد دوسری امتوں کی خبریں اوران کے احوال بیان فرمائے۔سوار شاد فر مایا ہم ای طرح آپ پر گذشته خبر دں کا بیان فرماتے ہیں تا کہ آپ کاعلم اور آپ کی شان زیادہ ہواور آپ کے معجزات کی کثرت ہو کیونکہ ہر آیت کی وجوہ سے معجزہ ہوتی ہے اور آپ کی امت کے لیے عبرت پکڑنے اور تھیجت حاصل کرنے کے زیادہ مواقع ہوں۔

ال آیت ش الله تعالی فقر آن مجید کوذکر فر مایا ہے ای طرح اور بھی گی آیات میں قر آن مجید کوذکر فر مایا ہے: و هذا ذکو مسادک انزلنه (النبیاء: ۵۰) یہ ذکر مبارک ہے جس کو ہم فے نازل کیا ہے۔ و انسه لذکو لک (الزفرف: ۳۳) اور میقر آن آپ کے لیے ذکر ہے۔ انسا نحن نولنسا الذکور و انسا لسه لمحفظون (الحجر: ۹) ہے شک ہم فے الذکر کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم بی ای کے محافظ ہیں۔ و انولنسا الیک الذکور لتبین لملناس مانول الیہم (الحل: ۳۳) اور ہم فے آپ کی طرف الذکر کو نازل کیا ہے۔ اور ہم فے آپ کی طرف الذکر کو نازل کیا ہے۔ قرآن مجید برذکر کے اطلاق کی وجوہ

قرآن مجيدكوالذكر فرمانے كى حسب ذيل وجوه مين:

(۱) لوگوں کودین اور دنیا کے تمام شعبول اور تمام چیزوں میں جس ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے اس سب کا تفصیل سے قرآن مجید میں ذکر ہے۔

(٢) اس میں نی صلی الله علیه وسلم اور آپ کی قوم کے شرف اور نضیلت کا ذکر ہے انب لذکو لک و لقومک۔

(الزفرف:۲۲۳)

marfat.com

القرآر

(۳) اس میں اللہ تعالیٰ کی ظاہری اور باطنی نعمتوں کا ذکر ہے اور اس میں تذکیر اور مواعظ ہیں۔ کھا ہے میں کہ میں سے محمل تنہ ہوئی ہے میں اور اس کے کا دور کا اور محافظ ہیں۔

(س) اس میں الله تعالیٰ کی نشانیوں کا ذکر ہے بچپلی اقوام کا ان کے ایمان لانے والوں کا ان کے کافروں کا اور ان برتازل

ہونے والے عذاب کا ذکر ہے جس سے عبرت اور تھیجت حاصل ہوتی ہے۔ روز حشر کی سختیاں اور اس دن کفار کے احوال اور اھوال

طلا: ١٠٠١ مين فرمايا: جم شخص نے اس سے مند موڑاوہ يقينا قيامت كے دن (بہت وزني) بو جما اثمائے گا۔

اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ جس طرح قرآن مجیدان لوگوں کے لیے نعت ہے جواس پرایمان لاتے ہیںاوراس کے اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ جس طرح قرآن مجیدان لوگوں کے لیے نعت ہے جواس پرایمان نہیں لاتے اوراس سے احکام پڑل کرتے ہیں اس طرح یہ ان لوگوں کے لیے زحمت اور ہلاکت کا باعث ہے جواس پرایمان نہیں لاتے اوراس سے منہ موڑتے ہیں اور اعراض کرتے ہیں۔ جولوگ قرآن مجید سے اعراض کرتے ہیں ان کے گناہوں کا بوجھ قیامت کے دن ان کی کمرٹوٹ دیا ہو۔ کی کمریرلا و دیا جائے گا، جیسے کی شخص کی پشت پروزنی بوجھ ہوجس سے اس کی کمرٹوٹ رہی ہو۔

ں رہا ہو ہے۔ طلا: ۱۰ امیں فرمایا: وہ ہمیشہ ای بوجھ میں رہیں گے اور قیامت کے دن ان کے لیے وہ کیسا برا بوجھ ہوگا۔ یعنی قرآن مجید ہے اعراض کرنے کی سزامیں وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔

طٰہ: ۱۰۲ میں فرمایا: جس دن میں صور پھونکا جائے گا اور مجرموں کو اکٹھا کیا جائے گا اس دن ان کی آ تکھیں نیکوں ہول
گیں صور سے مراد وہ فرسنگا ہے جس میں حضرت اسرافیل اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھونک ماریں گےتو قیامت واقع ہوگی (مند
احمہ تامی ۱۹۱۱) ایک اور حدیث میں ارشاد ہے اسرافیل قرن کو مندلگائے کھڑا ہے۔ بیشانی جھکائی یا موڑی ہوئی ہے اور رب کے
حکم کا منتظر ہے کہ کب اسے حکم دیا جائے اور وہ اس میں پھونک مارے۔ (سنن التر ندی رقم الحدیث: ۲۳۳) دومر تبہ صور پھونکا جائے
گا ۔ پہلی بارصور پھو نکنے سے قیامت آ جائے گی اور ساری مخلوق فنا ہوجائے گی اور دوسری بارصور پھو نکنے سے تمام مردے زندہ
ہوجا کیں گا در سب لوگوں کو میدان حشر کی طرف لے جایا جائے گا' اور اس آیت میں یہی صور مراد ہے کیونکہ اس کے بعد
فرمایا ہے اور مجرموں کو اکٹھا کیا جائے گا اس دن ان کی آ تکھیں نیلگوں ہوں گی۔

رویہ ہوں کے چہرے سیاہ ہوں گے اوران کی آسکھیں پھرا کرنیلگوں ہوجا کیں گی از ہری نے کہا بیاس کی شدت سے ان کی آسکھیں نیلگوں ہوجا کیں گی۔ زجاج نے کہا پیاس کی شدت سے ان کی آسکھوں کی پتلیوں کی سیابی متغیر ہوکر نیلکوں ہوجائے گی۔

اس آیت میں فر مایا ہے کہ ان کی آئکھیں نیلی ہوں گی۔ایک اور جگہ فر مایا ہے وہ اندھے ہوکر اٹھیں گے:

ہم ان لوگوں کو قیامت کے دن اوندھے منہ اٹھا کیں گے۔ اس حال میں کہ وہ اندھے' کو نگے اور بہرے ہوں گے۔

میںان کی آئیسیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔

الله انہیں صرف اس ون کے لیے وھیل دے رہا ہے جس

وَ نَحْشُوهُمْ يَوْمَ الْقِيْمَةِ عَلَى وُجُوهِمْ عُمْيًا وَّ بُكُمَّا وَّ صُمَّا (بن الرائل: ٩٤)

ایک اور آیت میں فرمایا ہے:

اِنْتَمَا يُكُوَخِّرُهُمْ لِيكُومٍ تَشْخَصُ فِيلِهِ الْآبُصَارُ (ابراہم:۳۲)

بہ ظاہر ان آیوں میں تعارض ہے۔ کسی آیت میں فر مایا ہے ان کی آئکھیں نیلی ہوں گی کسی آیت میں فر مایا ہے وہ اندھے ہوں گے اور کسی آیت میں فر مایا ہے ان کی آئکھیں چھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی نید دراصل قیامت کے مختلف احوال ہوں

marfat.com

لل: ۱۰۳ این فرمایا: وہ آئی میں چکے چکے کہیں گے تم مرف دی دن فقیرے تھے۔وہ چکے چکے اس لیے با تی کریں گے کر مرف دی دن فقیرے تھے۔وہ چکے اس لیے باتی کریں گے کر مباور دہشت سے بہت کم زور ہو چکے ہوں کے اس لیے کہوہ خوف اور دہشت سے بہت کم زور ہو چکے ہوں کے اور ان میں بلند آ داز سے ہولئے کی طاقت نہیں رہے گی۔

انہوں نے جو کہاتھا کہتم مرف دی دن تغیرے تھے آیا اس سے مراد بیتھی کہتم دنیا ہیں مرف دیں دن تغیرے تھے۔ یا ان کی مراد بیتھی کہتم قبر میں مرف دی دن تفہرے تھے۔ حن قادہ ادر ضحاک نے بیکہا ان کی مراد بیہوگی کہتم دنیا ہیں صرف دی دن تغیرے تھے۔ انہوں نے اس مراد براس آیت سے استدلال کیا ہے:

الله دریافت فرمائے گاتم زمین میں کتنے برس شار کرکے رہے تھے 0 دو کہیں گے ہم ایک دن یا ایک دن ہے کم رہے تھے آب شار کرنے والوں سے ہوچھے لیجئے۔

قَالَ كُمُ لَبِئُتُمُ فِى الْآرُضِ عَدَدَ مِينُنَ 0 قَالُدُ الْبِشْنَا يَوُمُّا اَوْ بَعُضَ يَوُمٍ فَسْنَلِ الْعَالَدُيْنَ 0(الونون:١١٢-١١١)

قیامت کے ہولناک واقعات اور اس دن کی نختیوں ہے ان کے حافظ پر اثر پڑے گا اور ان کو یا دہیں رہے گا کہ وہ کتنا عرصہ دنیا میں رہے تھے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب انسان تکلیف اور پریشانی میں وقت گز ارتا ہے تو خوثی کے گز ار ہے ہوئے دن اس کو بہت کم معلوم ہوتے ہیں۔ ایک اور وجہ یہ ہے کہ ان کو علم ہوگا کہ انہوں نے دنیا میں کتنا وقت گز ارا ہے۔ لیکن جب وہ دنیا میں اپنی گڑ ارکی ہوئی عمروں کا آخرت کے تکلیف دہ اور عذاب والے ایام ہے مقابلہ کریں محبور ان کو دنیا کی زندگی بہت کم معلوم ہوگی اس لیے وہ کہیں محبور ہوگا وہ کہا ہم معلوم ہوگی اس لیے وہ کہیں محبور نو ہم نے صرف دی دن گز ارب تھے۔ اور جو ان میں زیادہ عقل مند ہوگا وہ کہا ہم نے تو دنیا میں مرف ایک بی دن گز ارا تھا' تیمری وجہ یہ ہے کہ جب وہ آخرت کی نختیوں کو دیکھیں گے تو وہ دنیا میں راحت اور خوثی میں گز ارب ہوئے ایام یادکریں گے اور ان گز رہ ہوئے دنوں پر افسوس کریں گے اور ان دنوں کو کم شار کریں گے اور ان دنوں کو کم شار کریں گے اور ان موتے ہیں۔

دومراقول میہ کہ اس سے مراد قبر میں تھہرنے کی مدت ہے ادر اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو قبر میں زندہ کیا اور عذاب دیا مجران کوروز قیامت میں فتا کردیا بھران کوروز حشر میں بھر زندہ کر کے اٹھایا تو بھران کو یا دنہیں رہے گا کہ وہ قبر میں کتنی مدت رہے تھے۔ بھر بعض کا فروں کے دل میں آئے گا کہ وہ دس دن رہے تھے اور بعض کے دل میں آئے گا کہ وہ مرف ایک دن رہے تھے۔

ويستارنك عن إلجبال فقال ينسفها مرتى نسفاق فيذرها

اور لوگ آپ سے بہاروں کے متعلق سوال کرتے ہیں آپ کیے میرارب اسیں ریزہ ریزہ کرکے اڑادے گا ٥ اورزمن کو کھے

قَاعًاصَفْصَفًا اللَّهُ تَرَى فِيهَا عِوْجًا وَلِا أَنْتًا اللَّهِ يَوْمِينِ يَتَّبِعُونَ

المعنى بواديدان كامات ين تجوزد على أب الدون من زكون كي دليس كاران في الدون مب وك يكارف والعسك

التااعي لرعوج له وخشعت الأونوات لِلرَّمْنِ فلا تشمَعُ الرَّهْسُا

م من من اس من کون کی نیس موگی اور دمن کے خوت سے سب کہ وازی بست ہوں گی سوداے خاطب! آدمولی اسٹ کے موالی

marfat.com جلداً

المقرآر

بس ده معول كئ اورم نه ان كا را فراني كرنه كا انصد نبيل يا يا ٥ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اورلوگ آپ سے پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں' آپ کہے میرارب انہیں ریزہ ریزہ کر کے اثر دےگا اور زمین کو کھلے ہوئے ہموار میدان کی حالت میں چھوڑ دے گا آپ اس زمین میں نہ کوئی کجی دیکم ننچ اس دن سب لوگ پکارنے والے کے بیچھے جا <sup>ن</sup>یں گے اس میں کوئی بجی نہیں ہوگی اور رحمٰن کے خوف سے

marfat.com

تبيان القرآن

ت اول گی و (اے قاطب!) قرمعولی آئے کے سوا کھندن سے کا ( الله: ۱۰۸-۱۰۵) کا مت کے وقوع پر کفار کا شبہ

ال سے پہلی آ تحق میں اللہ تعالی نے بیتایا تھا کہ جولوگ الذکر یعنی قرآن مجید ہے اعراض کرتے ہیں قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا' اور قیامت کی ہولنا کیوں کی وجہ ہے ان کا ذہن متاثر ہوجائے گا اور قیامت کی تخیوں کے مقابلہ میں وہ دنیا میں اللہ تعالی نے قیام کی مدت کو کم جمیس کے۔ اور ان آ تحول میں بھی اللہ تعالی نے قیامت اور آخرت کے منکروں کے احوال بیان مرائے ہیں۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ استے ہوئے بیٹ دبالا اور ہیبت تاک پہاڑ زمین پر قائم ہیں' ان کے ہوتے ہوئے زمین مرائح ہیں۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ اگر واقعی دنیا فتا ہوگی تو چاہے کہ دنیا بہتدرت کی کم ہوتی چلی جائے پھر آخر میں فتا ہوجائے۔ اللہ بھالی نے فرمایا کہ آپ ان سے کہیے جن پہاڑوں کوتم وقوع تیامت سے مانع اور اس کی رکاوٹ بچھتے ہوئے ان کومیر ارب ریزہ مریزہ کرکے اثراد ہے گا اور زمین کو کھلے ہوئے ہموار میدان کی حالت میں چھوڑ دےگا۔

میں کا معنی

ال آیت میں ہے'' یہ نسسفھ ا دہی نسفا'' نسف کامعنی ہے بھیر کراڑا دینا' نسفۃ کامعنی ہے جلا ہوا ساہ پھر نسیف کا معنی ہے بیٹانی اور تھیلی کی شکن' نسوف کامعنی ہے گھاس کو جڑ ہے اکھاڑ دینے والا ادنٹ فرس نسوف کامعنی ہے ہم ہے زہین کو اکھاڑ کر خبار اڑانے والا گھوڑا۔ عقبۃ نسوف: دشوارگز ار گھاٹی' نسف اور نسوف نَفَرَ کے باب سے ہوتو اس کامعنی ہے کا ثنا اور فرس کے باب سے ہوتو اس کامعنی ہے کا ثنا اور فرس کے باب سے ہوتو اس کامعنی ہے بنیا واکھاڑ تا۔ پہاڑ کھود تا بہاڑ کھود کر برابر کرنا' ریزہ ریزہ کر کے اڑا دینا۔ خاک اڑا تا۔ فرس کے باب سے ہوتو اس کامعنی ہے بنیا واکھاڑ تا۔ پہاڑ کھود کر برابر کرنا' ریزہ ریزہ کر کے اڑا دینا۔ خاک اڑا تا۔ کامی سے بوتو اس کامعنی ہے بنیا واکھاڑ تا۔ پہاڑ کھود کر برابر کرنا' دیزہ ریزہ کر کے اڑا دینا۔ خاک اڑا تا۔ ا

ظلم ۱۰۹ میں مے قاعا صفصفا، قاعا کامعنی ہے زم ہموار شیمی میدان جو پہاڑوں اور ٹیلوں سے دوروا تع ہواس کی جمع قیعان ہے قیامت کے دن پہاڑ ریزہ ریزہ ریزہ ہوکر زمین پر پھیل جائیں گے اور سب چٹیل میدان کی طرح ہوجائیں گے۔ (القاموں الحیط جس میں میں۔ مصم ۱۰۹ المفردات جمم ۵۳۷) صفصفا: چٹیل میدان ایسی ہموار زمین گویا اس کے تمام اجزاء ایک ہی صف میں ہیں۔ (المفردات جمم ۵۳۷) صفصفا: چٹیل میدان ایسی ہموار زمین گویا اس کے تمام اجزاء ایک ہی صف میں ہیں۔

زمینوں اور لوگوں کی قشمیں

حب ذيل مديث من قيعان كالفظاع:

حفرت ابوموی اشعری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا الله نے بچھے جو ہدایت اورعلم دے کر بھیجا ہے اس کی مثال اس موسلا دھار بارش کی طرح ہے جو (مختلف قتم کی) زمینوں پر برے ان میں ہے بعض زمینیں صاف اور زرخیز ہوتی ہیں جو پانی کو جذب کر لیتی ہیں اور بہت زیادہ سرزہ اور گھاس کو اگاتی ہیں اور ان میں ہے بعض زمینیں بنجر ہوتی ہیں وہ پانی روک لیتی ہیں الله ان زمینوں سے لوگوں کو نفع دیتا ہے وہ خود بھی پانی لیتے ہیں اپنی بلاتے ہیں اور کسی بین الله ان زمینوں کو بھی پانی پلاتے ہیں اور کسی بین اور زمین کی ایک قتم پر بارش ہوتی ہے اور وہ زمین محض قیعان (چیٹل میدان) ہے بانی کوروکتی ہے نہ میروہ اگاتی ہے۔ اور (پہلی دوزمینیں) اس محض کی مثال ہیں جو دین میں فہم حاصل کرے اور اللہ تعالی نے بچھے جو ہدایت دے کر بھیجا ہے وہ اس سے نفع پہنچائے سودہ علم دین حاصل کرے اور (تیسری زمین) اس محض کی مثال ہے جو بھیجا ہے دہ الکل سر ندا تھائے اور اللہ کی اس ہدایت کو بالکل قبول نہ کرے جے دے کر بچھے بھیجا گیا ہے۔

(صحح ابخاري رقم الحديث: ٤٩ محيم مسلم رقم الحديث: ٢٢٨٢ كسنن الكبري رقم الحديث: ٥٨٣٣)

marfat.com

القرآر

### زمینوں اورلوکوں کی قسموں کی وضاحت

اس مدیث میں نی سلی الله علیه وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کی بارش کے ساتھ مثال دی ہے۔اس کامعی ہے کمذین کی قتمیں ہیں اور ای طرح لوگوں کی بھی تین فتمیں ہیں۔ زمین کی پہلی فتم وہ ہے جو بارش سے سیراب ہوتی ہے اور مردہ ہو کے بعد بارش سے زندہ ہوجاتی ہے اور سبزہ اور کھاس اگاتی ہے جس سے انسان اور مویثی اور کھیتیاں نفع حاصل کرتی ہیں۔ طرح لوگوں کی پہلی تتم وہ ہے جن کے پاس ہدایت اور علم پہنچا ہے تو وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں اس سے ان کا قلب زعموہ ہے وہ خود بھی اس علم کے مطابق عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی تعلیم دیتے ہیں وہ خود بھی نفع حاصل کرتے ہیں اور دوسرو**ل** 

بھی نفع پہنچاتے ہیں۔

ز مین کی دوسری قتم وہ ہے جوخود تو بارش ہے کوئی نفع حاصل نہیں کرتی لیکن اس میں دوسروں کے لیے فائدہ ہے وہ ی**انی ک** دوسروں کے لیے روک لیتی ہے پھراس پانی ہے انسان اور مولیثی نفع اٹھاتے ہیں ای طرح انسانوں کی دوسری متم وہ ہے جس کی قوت حافظہ تیز ہوتی ہے لیکن ان میں مسائل کے اشنباط کا ملکہ اور اجتہاد کی صلاحیت نہیں ہوتی اور ان کی عقل اس قدر را نہیں ہوتی کہ وہ معانی اور احکام کو حاصل کرسکیں' لیکن وہ نبی صلی الله علیہ وسلم کی احادیث کومحفوظ رکھتے ہیں حتیٰ کہ ان کے پاسٹ جوعلم کا پیاسا اورمتلاشی آتا ہے اس تک وہ اس علم اور ان احادیث کو پہنچا دیتے ہیں وہ اس علم سے فائ**دہ اثنا تا ہے پس بیلوگول دیا** 

کی وہ تم ہے جواس علم سے نفع پہنچاتے ہیں جوان تک پہنچایا گیا ہے۔

ز مین کی تیسری فتم وہ ہے جوشور والی (ممکین اور کھاری) اور دلد لی زمین ہوتی ہے جو نہ کوئی چیز اگا سکتی ہے اور نہ اسٹے اندر پانی کوجع کرسکتی ہے تا کہ دوسرے اس یانی سے فائدہ حاصل کرلیس اس طرح لوگوں کی تیسری قتم وہ ہے جن کی قوت حافظ 🕊 ہوتی ہے ندان میں مسائل نکالنے اور احکام متنظ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے جب وہ کسی حدیث کو یا کسی علم کی بات کو سنت ہیں تو وہ خوداس پیمل کرتے ہیں اور نہاس کو یا در کھتے ہیں تا کہ وہ دوسروں تک اس علم کی بات کو پہنچا سکیں۔

اس مدیث میں علم عاصل کرنے اور علم پڑھانے کی نضیلت ہے اور علم سے اعراض کرنے کی ندمت ہے۔

طٰ : ١٠١ ميں الله تعالىٰ نے زمين كى كئ صفات بيان كى بين ايك صغت قاعاً بيان كى ہے اس كامعنى ہے نشيب والى جكه اور ا ا کے قول ہے جس جگہ یانی جمع ہواور دوسری صفت المص<u>ف صف بیان کی ہے</u> اس کامعنی ہے جس زمین میں روئید گی نہ ہواور ا ابوسلم نے کہاقاعاً اور صفصفاً دونوں کامعیٰ ہے ہموارزمین۔

اَلْعِوَ جُ اور اَمُت كَمعنى

طٰ: ٤٠١ ميں ہے آپ اس زمين ميں نہ كوئى بجى ديكھيں گے اور نہ كوئى او پنج نبخ اس آيت ميں عِوْج اور أمنت كے الفاظ ہيں اللہ العوج (عین پرزبر) کامعنی ہے کسی نصب شدہ چیز کوموڑ نا عرب کہتے ہیں عدجت البعید بز مامه میں نے مہار کے ساتھ اونٹ کوموڑ دیا جس کا ٹیڑھا بن آ نکھ ہے دیکھا جائے اس کو (زبر کے ساتھ) عوج کہتے ہیں۔ جیسے زمین میں کوئی ٹیڑ می لکڑی گاڑی ہوئی ہواورجس چیز کی بھی اورٹیڑھے بن کوفکراوربصیرت سے معلوم کیا جائے اس کوعوج (عین کی زیر) کہتے ہیں 🕊 جیسے کسی کے دین اور اس کے ذیعہ معاش میں کجی ہو۔ قرآن مجید میں ہے:

قران عربی زبان میں بغیر کجی ہے۔

جو الله کے راستہ سے اعراض کرتے ہیں اوراس میں و

قُرُانَا عَرَبِينًا غَيْرَ ذِي عِوَج (الزم:٢٨) ٱلَّذِيْنَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا

تلاش کرتے ہیں۔

عِوَجًا (الاعراف: ۴۵)

اور جو المسلم الموری کے ایس المورات علی المورات علی المورات علی المورکت زار مسلم الله کام کی مرکز المورات علی المورات علی المورکت الموری المورات الموری المورات الموری ال

فامت کے دن ایکارنے والے کی تغییر

طلا: ۱۰۸ میں فرمایا ہے: اس دن سب پکارنے والے کے پیچے جائیں گے اس میں کوئی کجی نہیں ہوگی اور رحمٰن کے خوف سے سب کی آ وازیں بہت ہوں گی۔ سو (اے مخاطب!) تو معمولی کا آہٹ کے سوا کچونہیں من سکے گا۔

اس پکارنے والے کی تغییر میں دو قول ہیں (۱) اس دائی ہے مراد صور میں پھونکنا ہے اور اس میں بھی نہ ہونے ہے بیر اد ہے کہ دہ پکارنے والا کی کوئیس چھوڑے گا بلکہ سب کومخٹر میں حاضر کرے گا۔ (۲) وہ ایک فرشتہ ہے جو بیت المقدس کی ایک چٹان پر کھڑے ہوکر بیدندا کرے گا: اے پوسیدہ ہڈیو! اور اے متفرق اعضاء اور اے پارہ پارہ گوشت! اپنے رب کے سامنے حساب اور جزاء کے لیے کھڑے ہو جاؤ! لوگ اس بلانے والے کی آ واز من کر اس کے پیچھے چل پڑیں گے کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہوں کے جو اپنا قدم چٹان پر کھیں گے اور حضرت اسرافیل کی یہ پکار مردول کو زندہ کرنے کے بعد ہوگی۔

اس کے بعد فرمایا: اور رحمٰن کے خوف سے سب کی آ وازیں بہت ہوں گی سو (اے مخاطب!) تو معمولی کی آ ہٹ کے سوا کچھنیں من سکے گا۔

اس کی ایک تغییر یہ ہے کہ خوف اور گھبراہٹ کی وجہ سے سب کی آ دازیں پست ہوں گئ پس تم آ ہٹ کے سوا اور پھے نہیں ہے اس من سکو گے اور اس سے مراد ذکر خفی ہے تمام انسانوں اور جنوں کو یہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ اللہ کے سواان کا کوئی ہا لک نہیں ہے اس لیے کھسر پھسر سے زیادہ ان کی کوئی آ واز نہیں سنائی دے گئ اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ دہ صرف ایسا کلام ہوجس کا صرف ہونوں کے ملنے سے اندازہ ہو اور جس شخص کا اللہ تعالی حساب لینے والا ہواس کو خوف میں ڈوبا ہوا ہوتا جا ہے اور اس کی آ واز بہت بھی ہوئی جا ہے اور اس کا غم بہت زیادہ ہوتا جا ہے اس کی دوسری تغییر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا ، حسن عکر مداور ابن زید سے منتول ہے انہوں نے کہا دو محس "معنی ہے قدموں کی آ ہٹ اور اس آ یت کا معنی یہ ہے کہ میدان حشر میں سواقد موں کی آ ہٹ اور اس آ یت کا معنی یہ ہے کہ میدان حشر میں سواقد موں کی آ ہٹ کا ورائی آ واز سائی نہیں دے گی۔

معمس کامعنی ہے بہت آ واز اور قدموں کی آ ہٹ قدموں کے چلنے کی آ واز سے بہت بہت ہوتی ہے۔

(مخارالصحاح ص٢٠٠٠ واراحياه التراث العربي بيروت:١٣١٢ه)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:اس دن اس کے سواکس کی شفاعت نفع نہیں پہنچائے گی جس کے لیے رحمٰن نے اجازت دی ہو اور جس کے قول سے دہ راضی ہوں اس کو دہ سب معلوم ہے جولوگوں کے آئے ہے ادرلوگوں کے بیچھے ہے ادرلوگ اس کے علم اللہ بیس کر سکتے 10س ہیشہ سے زندہ ادر ہمیشہ قائم رہنے والے کے سامنے سب ذلت سے اطاعت کررہے ہیں ادر بے شک

marfat.com

فالقرآر

و فض ناکام اور نامراد ہوگا جوظلم کا بوجھ لا دکر لائے گا0 اور جو شخص ایمان کی حالت میں نیک اعمال کرے **گا اسے نہ کی ظلم** خوف ہوگا اور نہ کی نقصان کا O (مٰلہٰ:۱۰۹:۱۱) شفاعت کی تحقیق شفاعت کی تحقیق

علامہ زخشری متوفی ۵۳۸ھ نے کہا ہے کہ اس آیت میں الشفاعۃ پر رفع علی البدلیت ہے اور مضاف مقدر ہے اور اس آیت کامعنی اس طرح ہے کہ کوئی شفاعت فا کدہ نہیں پہنچائے گی گر اس کی شفاعت جس کورخمن نے اذن ویا ہواور اس کے قول سے راضی ہو'خلاصہ بیہ ہے کہ اس شخص کی شفاعت نفع دے گی جس کورخمٰن نے شفاعت کی اجازت دی ہواور وہ اس کے قول سے راضی بھی ہو۔ (الکشاف جسم ۹۵ مطبوعہ داراحیاء التراث العربی ہیروت' ۱۳۵۱ھ)

معتزلہ بیہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے بیہ معلوم ہوتا ہے کہ کمی فخف کو شفاعت فائدہ نہیں پہنچائے گی مگر اس فخف کو جس کے لیے اللہ تعالیٰ داختی ہوگا'ادر فاسق اور گناہ کبیرہ کے مرتکب سے اللہ داختی نہیں ہے اللہ داختی نہیں ہوگا'ادر فاسق اور گناہ کبیرہ کے مرتکب سے اللہ داختی نہیں ہے اور اللہ اس کے لیے شفاعت کا اذن نہیں دے گالہٰ ذااس کو شفاعت فائدہ نہیں پہنچائے گی۔

امام فخرالدین رازی فرماتے ہیں کہ فاسق اور مرتکب کبیرہ کی شفاعت کے شوت میں بیآیت بہت تو ی ہے کیونکہ بیآیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ شفاعت اس کو فائدہ دے گی جس کے کسی قول سے الله راضی ہواور جس کے ایک قول سے بھی الله راضی ہواس کو شفاعت فائدہ دے گی اور فاسق کے کم از کم اس قول سے الله راضی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نیز اللہ تعالیٰ زفر السر

ولاً يَشْفَعُونَ إِلاً لِمَن ارْتَضَى (الانبياء: ٢٨) وه اى كى شفاعت كرتے ہيں جس سے الله راضى مو۔

اور جس سے اللّہ راضی ہوگا اس کے لیے شفاعت کرنے کا اذن بھی دے گا۔سواس آیت سے واضح ہوگیا کہ فاس اور گناہ کبیرہ کے مرتکب کے لیے اللّہ تعالیٰ شفاعت کا اذن بھی دے گا اور وہ اس کے لیے شفاعت کرنے پر راضی بھی ہے۔ (تغییر کبیرج ۸ص۱۰۱-۱۰۱ مطبوعہ داراحیاء التر اٹ العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

ہم نے البقرہ: ۲۸ (بیان القرآن جاس ۲۱۵ – ۳۱۰) کی تغییر میں شفاعت میں مذاہب شفاعت کے ثبوت میں قرآن مجید کی پچاس سے زیادہ آیات اور پندرہ حدیثیں ذکر کیں ہیں۔ اس جگہ ہم تفصیل سے شفاعت پر بحث کرنا چاہتے ہیں ہم شفاعت کا لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کریں گے۔ شفاعت میں مذاہب کا ذکر کریں گے۔ شفاعت کے ثبوت میں قرآن مجید کی آیات پیش کریں گے۔ شفاعت کے ثبوت میں تفصیل سے احادیث کا ذکر کریں گے فند قبول و بساللہ التوفیق و بسہ الاستعانة یلیة .

شفاعت كالغوى معنى

امام خليل بن احمد الفراهيدي التوفي ٥٧ اه لكهتي بين:

شفاعت كالفظ شفع سے بنا ہے شفع كامعنى ہے جفت كہا جاتا ہے كہ فلال چيز طاق تھى ميں نے اس كے ساتھ دوسرى چيز ملاكراس كو جفت كرديا۔ قر آن مجيد ميں ہے والمشفع والوتو (الفجر:٣) اور تم ہے جفت اور طاق كى۔ الشفع يوم اضخا كو كہتے ہيں الوتر يوم عرف كو كہتے ہيں الوتر يوم عرف كو كہتے ہيں الوتر يوم عرف كو كہتے ہيں۔ اس كا اسم شفاعت كى۔ اس كا اسم شفاعت ہے اور شفاعت كى۔ اس كا اسم شفاعت ہے اور شفاعت كرنے والے كوشافع اور شفیع كہتے ہيں۔ (كتاب العين ج ٢٥ مام ١٩٢٥ مطبوعة تيز موش قم ايران ١٣١٣هـ) امام ابوالحن على بن اساعيل بن سيدہ التو في ٨٥٨ ھ كھتے ہيں:

martat.com

17

می فرد صدد کوزوج بنانا فقع ہے فقع کامعنی ہے طلب کیایا ماجت ہوری کی۔

(المحكم والحيط الاعظم ج اص ١٣٤٩ مطبوع وارالكتب العربية بيروت ١٣٢١ه)

علامه جمال الدين محرين كرم افريقي معرى متونى اا عدد لكيتي بين:

کی دوسرے کی حاجت پوری کرنے کے لیے بادشاہ سے کلام کرنا شفاعت ہے شفع الید کامعنی ہے اس سے طلب کیا' کتافع اس شخص کو کہتے ہیں جود دسرے کے لیے کی چیز کوطلب کرے۔است شفعته المی فلان کامعنی ہے ہیں نے اس سے یہ وال کیا کہ وہ فلال شخص سے میری شفاعت کرے'اور حدود کی حدیث میں ہے جب حد سلطان کے پاس پہنچ جائے تو شفاعت کرنے والے اور جس کی شفاعت کی گئی ہوان پر اللہ کی لعنت ہو۔ (لیان العرب ج مس ۱۸۴ مطبوع نشر ادب الحوذ قراران میں اللہ کی است میں اللہ کی است ہو۔ (لیان العرب ج مس ۱۸۴ مطبوع نشر ادب الحوذ قراران المرب میں میں میں اللہ کی است میں اللہ کی است میں اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی سیال میں میں اللہ کی سیال میں میں اللہ کی سیال میں میں اللہ کی سیال میں میں اللہ کی سیال میں میں اللہ کی اللہ کی اللہ کی سیال میں میں میں اللہ کی سیال میں میں اللہ کی سیال میں میں اللہ کی سیال میں میں اللہ کی اللہ کی سیال میں میں میں اللہ کی سیال میں میں میں اللہ کی سیال میں میں اللہ کی سیال میں میں میں میں میں میں میں میں میں میالہ کی سیالہ کی

میں کہتا ہوں اصل میں صدیث اس طرح ہے:

عروہ بن النربیراپ والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت زبیر سے ایک چور طا'ان سے کہا گیا کہ جب ہم اس کو امام کے پاس کہ پنچا دیں تو پھر آپ اس کی شفاعت کریں'انہوں نے کہا رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا جب (مجرم) امام کے پاس پہنچ جائے پھر شفاعت کرنے والے پر اور جس کی شفاعت کی گئی ہے۔ اس پر الله کی لعنت ہو۔

(أمعجم المعفيرةم الحديث: ١٥٨ أمعجم الاوسط رقم الحديث: ١٣٠٥ مطبوعه رياض مجمع الزوائدج ٢ ص ٢٥٩)

علامه حسين بن محدراغب اصغبهاني متوفى ٥٠٢ ه لكحة بي:

قفع کامعنی ہے ایک چیز کواس کی مثل کی طرف ملانا' کہا جاتا ہے کہ تمام مخلوقات فقع جیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے زوج (جوڑ ہے) پیدا کیے جیں: و من کیل شین خلفنا زوجین (الذاریات: ۳۹) اوراللہ تعالیٰ وتر ہے کیونکہ وہ ہر جہت سے واحد ہے اور تمام اولاد آ دم فقع جیں اور حضرت آ دم وتر جیں' اور شفاعت کامعنی ہے ایک شخص کا دوسر سے کے ساتھ ملنا' بایں طور کے دوہ اس کا ناصر ہواور اس کے متعلق سائل ہو'اس کا اکثر استعال اس صورت میں ہوتا ہے کہ کم رتبداور کم حیثیت والاشخص زیادہ مرتبداور زیادہ حیثیت والے شخص سے سوال کرے اور مدد کرنے کے لیے کہے۔ قیامت میں جو شفاعت ہوگی وہ بھی اس معنی میں ہو شفاعت ہوگی وہ بھی اس معنی ہوتا ہے کہ میں خوشفاعت ہوگی وہ بھی اس معنی ہوتا ہے کہ میں جو شفاعت کے متعلق حسب ذیل آیات ہیں:

ان کے سواکسی کو شفاعت کرنے کا اختیار نہیں ہوگا گر جنہوں نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے۔

اس دن اس کے سواکسی کی شفاعت نفع نہیں پہنچائے گی جس کورخمٰن نے اجازت دی ہوادراس کی بات سے وہ راضی ہو۔ اور وہ صرف ای کی شفاعت کریں مے جس سے وہ رامنی

سوان (مجرموں) کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت نفع نہ پہنچائے گی۔

اور جن کی بیلوگ اللہ کے سواعبادت کرتے ہیں وہ شفاعت کرنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ لَايَسَمُ لِل كُنُونَ الشَّفَاعَلَالَا مَنِ اتَّكَدَ الْكَيْسُ الْكَحَدَ الْكَيْسُ الْكَحَدَ الْكَيْسُ الْكَحَدَ الْكَرْبُ الْمُذَاكِلُ مَنْ الْفَرْبُ الْمُذَاكِلُ مَنْ الْفَرْبُ الْمُذَاكِلُ مَنْ الْفَرْبُ

يَـُوْمَـينِهِ لَآ تَـنُفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلْآ مَـنُ اَذِنَ لَهُ الرَّحُـمُنُ وَرَضِى لَهُ قَوْلًا (لِمُـٰ:١٠٩)

وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى.

(الانبياء:٢٨)

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ

(الدر: M)

وَلاَ يَـمُـلِكُ الْكَذِيثَنَ يَكُوُونَ مِنْ دُوُنِهِ يُـــــاعَــةَ. (الزِرْن:٨٢)

جلدبفتم

marfat.com

القرآر

## اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس معامد کی

# مَامِنُ شَفِيهُعِ إِلْآمِنُ بَعْدِ إِذْنِهِ (بِلْسِ٣)

والانہیں۔

لینی اللہ واحد تمام امور کی تدبیر فرما تا ہے اور کی چیز کے فیصلہ میں اس کا کوئی ٹانی نہیں ہے ہ<mark>اں اگر وہ تدبیر اور تقتیم کر</mark>۔ والے فرشتوں کواجازت دے تو وہ اس کی اجازت کے بعد کرتے ہیں جو کچھووہ کرتے ہیں۔

اور الشفعة كامعنى يه به كدايك شخص كمى مكان يا زمين كوفروخت كرر با موتواس كاشريك يا اس كاپروى اس مكان يا زهن كو اپن مكان يا زمين كے ساتھ ملائے اوراس سے كيم كمى اوركوفروخت كرنے بجائے مجھےفروخت كرو۔ ہروہ مال جوتنے مجس كيا ا كيا اس ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے شفعه كرنے كا فيصله فر مايا۔ (صحح ابخارى رقم الحدیث: ۲۲۱۳ سنن ابوداؤدر قم الحدیث: ۲۳۵۱ سنن ابوداؤدر قم الحدیث: ۲۳۸۱ مطبوعه كتيه زار مصطفیٰ ۱۳۸۸ هـ)

#### شفاعت كالصطلاحي معني

علامه مجدالدين المبارك بن محمد ابن الاثير الجزري التوفي ٢٠٢ ه لكهتي بي:

دنیا اور آخرت سے متعلق امور میں شفاعت کا ذکر احادیث میں بار بار آیا ہے اور شفاعت کی تعریف یہ ہے کہ گنا ہوں اور بندوں کے آپس کے جرائم کے بارہ میں تجاوز اور درگز رکرنے کا سوال کرنا۔

(النباية ج عص ٣٣٣، مطبوعه دارالكتب المعلميد بيروت ١٣٨٠)

علامه ميرسيدشريف على بن محرجر جاني متوفى ١١٨ ه لكهتي بن:

جس شخص کا جرم کیا ہے اس سے اس جرم کے معاف کرنے کا سوال کرنا شفاعت ہے۔

(التعريفات ص٩٢ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣٨٠ م)

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني حفي متوفي ٨٥٥ ه لكهت بي:

شفاعت کی تعریف یہ ہے: کی دوسرے کے لیے گڑگڑا کراس دوسرے سے ضرد کوترک کرنے یا اس کے لیے تعل خیر

کرنے کا سوال کرنا۔ ہمر داور تعلب نے کہا ہے کہ شفاعت دعا ہے اور دوسرے کی حاجت پوری کرنے کے لیے شفتی کا با دشاہ
سے کلام کرنا شفاعت ہے اور الجامع میں ندکور ہے شفیع کے ذریعے جرم کی معافی طلب کرنا شفاعت ہے اور جب کوئی شخص تم
سے دسلہ پکڑے اور تم اس کی شفاعت کر دتو تم اس کے لیے شافع اور شفیع ہو و حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہمانے بیان کیا کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ دہلم نے فرمایا مجھے پانچ ایس چر پیٹریں دی گئیں جیں جو جھے پہلے کی کوئییں دی گئیں (چوتھی چیز بیر فرمائی)
اور جھے الشفاعة دی گئی ہے۔ (صحح البخاری تم الحدیث: ۳۳۵) ابن دقیق العید نے کہا ہے کہ الشفاعة میں الف لام عہد کا ہے اور اس
سے مراد داشفاعة انتظامی ہے جو میدان محشر میں لوگوں کو خوف سے راحت دلانے کے لیے کی جائے گی اور اس کے دقوع میں کی
کا اختلاف نہیں ہے اور دوسر اقول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ شفاعت ہے جو آپ کے ساتھ مختص ہے اور بیدہ ہے جس میں آپ
کا سوال مستر ذمیس ہوگا 'اور تیسرا قول یہ ہے کہ جس شخص کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھی ایمان ہواس کو دوز نے سے فار نے
کرنے کے لیے جو آپ شفاعت کریں گے اس سے وہ شفاعت مراد ہے چوتھا قول یہ ہے کہ اس سے جنت میں درجات بلند
کرنے کے لیے شفاعت مراد ہے پانچواں قول یہ ہے کہ جولوگ دوز نے کے مشتق ہو چکے تھے ان کو دوز نے میں داخل نہ کرنے کی
شفاعت مراد ہے نیمنا قول یہ ہے بعض مسلمانوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرنے کی شفاعت مراد ہے اور پیشفاعت
میں دراد ہے نیمنا تول یہ ہے بعض مسلمانوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرنے کی شفاعت مراد ہے اور پیشفاعت
میں دراد ہے نیمنا تول یہ ہے بعض مسلمانوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرنے کی شفاعت مراد ہے اور پیشفاعت
میں دراد ہے نور کی سے بعض مسلمانوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرنے کی شفاعت مراد ہے اور پیشفاعت
میں دراد ہے نور اور کی سے بعض مسلمانوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرنے کی شفاعت مراد ہے اور پیشفاعت

marfat.com

طامه على طاير في مجرال مونى ١٨٧ ه كعة ين:

ہمارے نی سکی الشعلیہ وہلم جنت عی سب ہے پہلے شفاحت کرنے والے ہیں۔ علامہ بلی نے اس کی شرح عی کہا این گری المازت کہ گا والے جنت عیں واشل کرنے کے لیے یا جنت عیں بلند ورجات کے لیے علامہ نو وی نے کہا آپ کو شفاعت کی اجازت وی جائے گی اور جہلی مقام محود ہے ہیں المان محرکو خوف اور گھراہٹ ہے راحت پہنچانے کی اور حساب کو جلد شروع کرنے کے لیے اس شفاعت کا معزلہ انکار نہیں کرتے اور نہ وہ بلند ورجات کے لیے شاعت کا انکار کرتے ہیں۔ چرآپ کی امت میں شفاعت شروع ہوگی اور انبیاء اور ملا ککہ صراط پر شفاعت کریں گئی ہودنے میں واشل ہونے والے گئے گاروں کی شفاعت کریں گئا اور انبیاء اور ملاککہ صراط پر شفاعت کریں گئا اور انبیاء اور ملاککہ صراط پر شفاعت کریں گئا ور انبیاء اور ملاککہ صراط پر شفاعت کریں گئا عامت نفع پہنچائے گی کیونکہ اس نے نیٹ عمل کے سے اور ہور مارے نی صلی الشعلیو کی مات کی گئی ہوئے گی گئی گئا ہونے کہ محالے کی کیونکہ اس نے نیٹ عمل کے سے اور ہور مارے نی صلی الشعلیو کی مات کی گئی دجب اس کی بائدی گئی ہوئے گی ہوئے کی دات کو ابولہب کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی کیونکہ ہوئے کی بخارت وی بیٹا کہ وہ بہت سارے کی خلاج کی کی دات کو ابولہ ہونے ابولہب نے اس کو آزاد کر دیا تھا۔ کیونکہ جب اس کی بائدی گوئے کی بائدی کے علاوہ ہے اور جو ملا می کا خود مدینہ میں جائے اس کی شفاعت اور بائول کی شاہوں سے بی محمل ہوئے ہوئے کی بائدی کے علاوہ ہوئے اس کی شاہدت دوں گا جی اس کی شفاعت کر ہا کیا جس کے اور بعض کی شہادت دیں گیا جوآپ کے باعد فوت سے وی اس کی شہادت دیں گیا جوآپ کے بعد فوت سے وی کیا در جوآپ کی حیات مبارکہ میں فوت ہوئے اس کی شہادت دیں گیا جوآپ کے بعد فوت سے وی دور کیا ہوئے اس کی شاہدت دیں گیا جوآپ کے بعد فوت سے وی کی محمل ہوئے اس کی شہادت دیں گیا جوآپ کے بعد فوت سے وی کی حیات مبارکہ میں فوت ہوئے اس کی شہادت دیں گیا ہوئے کی جواب کی حیات مبارکہ میں فوت ہوئے اس کی شہادت دیں گیا جوآپ کے بعد فوت سے وی کی محمل ہوئے کیا کہ دور کیا گیا ہوئے کی حیات مبارکہ میں فوت ہوئے اس کی شہادت دیں گیا ہوئے کیا ہوئے کی حیات مبارکہ میں فوت ہوئے اس کی شہادت دیں گیا ہوئے کیا ہوئے کی حیات مبارکہ میں فوت ہوئے اس کی شہادت دیں گیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کی حیات مبارکہ کی کی کی کو کو کیا گیا ہوئے کیا ہوئے کی حیات مبارکہ کی کو کو کیا گیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہ

( مجمع بحار الانوارج ٣٣ م ٢٣٧\_٢٣٦ مطبوعه مكتبة دارالا يمان المدينة المنورو ١٣١٥ .

شفاعت کے متعلق معتزلہ کا نظریہ

مشہور مغترلی عالم محود بن عمر زخشری الخوارزی متونی ۵۳۸ ھالبقرہ: ۴۸ کی تغییر میں لکھتے ہیں:
اگرتم یہ پوچھوکہ آیا اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ گنہ گاروں کے لیے شفاعت کو تبول نہیں کیا جائے گا؟ تو میں کہوں گا کہ ہاں! کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے آلا یہ قب کے میں ہوں گا کہ ہاں! کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے آلا یہ قب کی میں کوئی تقعیم کی ہوتو کوئی دوسر اضحاص اس کی طرف ہے کسی تم کی کوئی تلافی نہیں گئ کیونکہ جس محض نے بھی کی فعل یا ترک میں کوئی تقعیم کی ہوتو کوئی دوسر اضحاص اس کی طرف ہے کسی تم کی کوئی تلافی نہیں کرسکتا۔ پھر اللہ تعالی نے اس کی شفاعت کے تبول کرنے کی نفی کی اس سے معلوم ہوا کہ گنہگار مسلمانوں کے لیے شفاعت قبول

نہیں کی جائے گی۔ (الکشاف جام ۱۷۵ ملبوعہ داراحیاء التراث العربی بیردت ۱۳۱۷ء) جس آیت سے علامیہ زخشر ک نے استدلال کیا ہے دہ بنی اسرائیل کے کافروں کے ساتھ مخصوص ہے۔

شفاعت کے متعلق شیخ ابن تیمید کا نظریہ

ي الدين احمر بن تيميد الحراني التوني ٢٨ عد لكت إن

تمام سلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن تمام مخلوق کی شفاعت کریں گئے جب لوگ اللہ سات کے اس کا سوال کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے شفاعت کا اذن حاصل کرنے کے بعد آپ شفاعت کریں گے۔ پھر اہل سنت معلی سنت میں بہت بھر اہل سنت کے بعد آپ شفاعت کریں گے۔ بھر اہل سنت کے بیرہ گناہ کرنے والے مسلمانوں کے لیے شفاعت کریں گے اور عام مخلوق کے لیے بھی شفاعت کریں گے۔

martat.com

المقرآر

نی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی الی شفاعتیں ہیں جو آپ کے ساتھ مخصوص ہیں اور جن جی آپ کا کوئی شریک ہیں ہے اور گئا الی شفاعات ہیں جن میں دوسرے انبیاء اور صالحین بھی آپ کے شریک ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم افعال الخلق ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اکرم ہیں' ان خصوصی شفاعات میں سے ایک مقام محمود ہے جس پر تمام اولین اور آخرین رشک کریں گے' اور شفاعت کی احادیث بہ کثرت ہیں اور متواتر ہیں' صحیحین' سنن اور مسانید ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے' اور خوارج اور معتزلہ کا یہ زعم ہے کہ شفاعت صرف مونین کے درجات بلند کرنے کے لیے ہوگی اور ان میں سے بعض نے مطلقا شفاعت کا انکار کیا ہے۔ (مجموعة الفتاویٰ جام ۱۹۳) مطبوعہ دار الجمل' ۱۳۱۸ھ)

شفاعت کے متعلق غیرمقلدین کا نظریہ

مشهور غير مقلد عالم نواب صديق حسن خال بهو يالى متوفى ٤٠١١ه طلا: ٩٠١ كي تغيير ميل لكهت بين:

شفاعت کے متعلق شیعه کا نظرید شخ الطا کفه ابوجعفر محدین الحن الطّوی متو فی ۲۶۰ هر کھتے ہیں:

البقرہ: ۸۸ میں ہے کی نفس کے لیے شفاعت قبول نہیں کی جائے گی ہمارے نزدیک ہے آیت کفار کے ساتھ مخصوص ہے البقرہ: ۸۸ میں ہے کی نفس کے لیے شفاعت قبول نہیں کی جائے گی ہمارے نزدیک ہے آیت کفار کے ساتھ مخصوص ہے کیونکہ ہمارے نزدیک شفاعت کی حقیقت ہے کہ اس سے ضرر ساقط کیا جائے بجائے اس کے کہ اس کے منافع زیادہ کیے جائیں اور ہمارے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے شفاعت کریں گے اور جومسلمان عذاب کے متعلق ہوں گے ان کی شفاعت کریے ان سے عذاب کو ساقط کریں گے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے گناہ کمیرہ کے مرتبین کے لیے اپنی شفاعت کو ذخیرہ کررکھا ہے۔ (البیان فی تغییر القرآن جام ۲۱۳ مطبوعہ داراحیاء التراث العربی بیروت)

شيخ ابوالفضل بن الحسن الطبرسي لكصته بين:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کی نفس کے لیے شفاعت قبول نہیں کی جائے گی مفسرین نے کہا ہے کہ بیتھ یہود کے ساتھ مخصوص ہے کیونکہ اس پر اجماع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اگر چہ اس کی کیفیت میں اختلاف ہے۔ ہمار ہے نزدیک اس کی کیفیت عذاب کو ساقھ کو کے ساتھ مخصوص ہے لینی ان مومنین سے جوعذاب کے مستحق ہیں معتزلہ نے کہا شفاعت اطاعت گزاروں اور تو بہ کرنے والوں کو زیادہ تواب پہنچانے کے لیے کی جاتی ہے۔ گنہ گاروں کے لیے شفاعت بین ہوائی جاتی ہوائی ہے۔ گنہ گاروں کے لیے شفاعت نہیں کی جاتی اور ہمار سے نزدیک نبی اللہ علیہ وسلم آپ کے اصحاب انکہ اہل بیت اور نیک مسلمانوں کی گنہ گار مسلمانوں کے گنہ شفاعت سے بہت خطاکاروں کو اللہ تعالی نجات دے گا اور اس کی تائید اس کو کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے محفوظ رکھا حدیث سے ہوتی ہے جس کو تمام امت نے قبول کرلیا ہے کہ میں نے اپنی شفاعت کو کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے محفوظ رکھا

martat.com

ا من اور ہمارے اصحاب نے بیر صدیث روایت کی ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمل شفاعت کروں گا سویری شفاعت کی اور ہمار کی شفاعت کریں مے سوان کی شفاعت قبول کی جائے گی اور اہل بیت شفاعت کریں مے سوان کی شفاعت قبول کی جائے گی اور اہل بیت شفاعت کریں مے سوان کی شفاعت قبول کی جائے گی اور موشین جس سے اونی شخص اپنے ایسے چالیس بھائیوں کی شفاعت کرے گا جن پر دوزخ واجب ہو جس کی ہوگی ہوگی۔ (جمع البیان جام ۱۳۳۳۔ ۱۳۳۳ مطبوعہ دار العرفة ہروت ۱۳۰۱ھ)

في محمد بن عبدالوم ب كاشفاعت كم معلق نظريه

ع محد بن عبد الوباب نجدي متونى ١٢٠١ه لكي إن

تم کومعلوم ہوگیا ہوگا کہ ان کا تو حیدر بوبیت کا اقر ارکرنا ان کو اسلام میں داخل نہیں کرنا اور وہ جو ملائکہ اور انبیاء کا قصد کرتے ہیں اوران کی شفاعت کا ارادہ کرتے ہیں اوراس سے اللہ کا تقرب چاہتے ہیں یہی وہ چیز ہے جس نے ان کی جانوں کور مالوں کو حلال کردیا ہے اورابتم نے اس تو حید کو جان لیا ہوگا جس کی رسولوں نے دعوت دی ہے خواہ اس کا انکار کرنے سے مشرکوں نے انکار کیا ہو۔ (کشف المعبات میں مطوعہ کمتبہ سلنے یہ پینے موروہ ۱۳۸۹ھ)

اس جارحان عبارت كا باطل موناكى دليل اورتبره كامحتاج نبيس ب\_

شفاعت کے متعلق شیخ اساعیل دہلوی کا نظریہ

ييخ اساعيل د بلوي متوني ١٢٣٦ ه لكمتي مين:

مچر بات النے کا تو کیا ذکر اور کسی کی وکالت اور حمایت کرنے کی کیا طاقت اس جگد ایک بات بڑے کام کی ہے اس کو کان رکھ کرس لینا چاہیے کہ اگر لوگ انبیاء اولیا کی شفاعت پر پھول رہے ہیں اور اس کے معنی غلط تبچھ کر اللہ کو بھول گئے ہیں سو **شفاعت کی حقیقت سمجھ لینا چاہیے۔ سوسننا چاہیے کہ شفاعت کہتے ہیں سفارش کو اور دنیا میں سفارش کئی طرح کی ہوتی ہے جیسے ملاہر کے بادشاہ کے یہاں کی مخض کی چوری ثابت ہو جاوے اور کوئی امیر وزیر اس کو اپنی سفارش سے بچالیوے تو ایک تو پی** صورت ہے کہ بادشاہ کا جی تو اس چور کر بکڑنے ہی کو چاہتا ہے ادراس کے آئین کے موافق اس کوسز ایمپنجتی ہے مگر اس امیر سے وب کراس کی سفارش مان لیتا ہے اور اس چور کی تعقیر معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ امیر اس سلطنت کا بڑا رکن ہے اور اس کی **بادشاہت کو بڑی رونق دے رہا ہے سو بادشاہ یہ مجھ رہا ہے کہ ایک جگہ اپنے غصہ کو تھام لیمّا اور ایک چور سے درگذر جانا بہتر ہے** اس سے کہاتنے بڑے امیر کو ناخوش کر دیجئے کہ بڑے بڑے کام خراب ہو جائیں اور سلطنت کی رونق گھٹ جائے اس کو **شفاعت وجاہت کتے ہیں یعنی اس امیر کی وجاہت کے سبب سے اس کی سفارش قبول کی' سواس قتم کی سفارش اللہ کی جناب** میں ہرگز ہرگزنہیں ہوسکتی اور جوکوئی کسی نبی وولی کو میا امام وشہید کو میا کسی فرشتے کو میا کسی چیرکواللہ کی جناب میں اس نتم کا شفیع سمجھے مووہ اصل مشرک ہے اور برا جالل ہے کہ اس نے خدا کے معنی کچھ بھی نہیں سمجھے اور اس مالک الملک کی قدر پچھ بھی نہ بہیانی' اس ا الم مے برابر پیدا کرڈالے اور ایک دم میں سارا عالم عرش تک الٹ بلٹ کرڈالے اور ایک اور ہی عالم اس جگہ قائم کرے کہ اس کو محض ارادے بی سے ہر چیز ہو جاتی ہے کس کام کے واسطے بچھ اسباب اور سامان جمع کرنے کی حاجت نہیں اور جو سب و ملے اور پھیلے اور آ دمی اور جن بھی سب ل کر جرئیل اور پغیر ہی سے ہوجاویں تو اس ما لک الملک کی سلطنت میں ان کے ب سے مجمد دنق بڑھ نہ جائے گی اور جوسب شیطان اور د جال ہی سے ہو جاویں تو اس کی کچھ رونق گھٹے کی نہیں وہ ہرصورت و المار المار المار المامول كا بادشاه ال كا نه كوئى كم وكاثر سك نه كم سنوار سك دوسرى صورت يد الم كوئى بادشاه

marfat.com

القرآر

زادوں میں سے یا بیکاتوں میں سے یا کوئی بادشاہ کامعثوق اس چور کا سفارشی ہو کر کھڑا ہو جاوے اور چوری کی سزا ضدید د بوے اور بادشاہ اس کی محبت سے لا جار ہوکراس چور کی تعمیر معاف کردے تو اس کوشفا مت محبت کتے ہیں مینی بادشاہ نے محبت ے سب سے سفارش قبول کرلی اور یہ بات مجمی کرایک بارغمہ نی جانا اور ایک چورکومعاف کر دینا بہتر ہے اس رہے ہے کہ چو اس محبوب کے روٹھ جانے سے مجھ کو ہوگا اس تنم کی شفاعت بھی اس دربار میں کسی طرح ممکن نہیں اور جوکوئی کسی کواس جناب میں اس قتم کا شفیع سمجھے وہ بھی وییا ہی مشرک ہے اور جامل جیسا کہ فدکور اول ہو چکا وہ مالک الملک اینے بندوں کو بہتیرا بی نوازے اور کسی کو حبیب کا اور کسی کو طیل اور کسی کو گلیم کا اور کسی کوروح الله وجیهه کا خطاب بخشے اور کسی کورسول کریم اور کمین اور روح القدس اور روح الامین فر مادے مگر پھر مالک مالک ہے اور غلام غلام کوئی بندگی کے رہنے سے قدم باہر نہیں رکھ سکتا اور غلامی کی حد سے زیادہ بڑھنہیں سکتا جیسا اس کی رحمت سے ہر دم خوشی سے جھکتا ہے ویسا ہی اس کی ہیبت سے رات دن زہرہ بھٹتا ہے۔ تیسری صورت میہ ہے کہ چور پر چوری ثابت ہوگئ مگروہ ہمیشہ کا چورنہیں اور چوری کواس نے پچھا بنا پیشنہیں تغمیرایا مگر نفس کی شامت سے تصور ہوگیا اس پر شرمندہ ہے اور رات دن ڈرتا ہے اور بادشاہ کی آئین کوسرو آ تکھوں پر رکھ کراپے تین تقصیر دار سجھتا ہے اور لائق سزا کے جانتا ہے اور بادشاہ سے بھاگ کر کسی امیر و وزیر کی پناہ بیس ڈ**ھونڈ ھتا اور اس کے مقابلہ میں** کسی کی حمایت نہیں جتاتا اور رات دن اس کا منہ دیکھ رہا ہے کہ دیکھتے میرے حق میں کیا حکم فرماوے سواس کا بیرحال دیکھ کر بادشاہ کے دل میں اس پرترس آتا ہے مگر آئین بادشاہت کا خیال کر ہے بے سبب درگز رنہیں کرتا کہ کہیں لوگوں سے دلوں میں اس آئین کی قدر گھٹ نہ جاوے سوکوئی امیر وزیران کی مرضی پاکراس تقفیردار کی سفارش کرتا ہے اور با دشاہ اس امیر کی عزت بڑھانے کو ظاہر میں اس کی سفارش کا نام کر کے اس چور کی تقمیر معاف کر دیتا ہے سواس امیر نے اس چور کی سفارش اس لیے ہیں کی کہ اس کا قرابتی ہے یا آشنا یا اس کی حمایت اس نے اٹھائی بلکہ محض بادشاہ کی مرضی سمجھ کر کیونکہ وہ تو بادشاہ کا امیر ہے نہ چوروں کا تھا نگی جو چور کا حمایت بن کراس کی سفارش کرتا ہے تو آپ بھی چور ہوجاتا ہے اس کو شفاعت بالا ذن کہتے ہیں یعنی میہ سفارش خود ما لک کی پروانگی سے ہوتی ہے سواللہ کی جناب میں الی قتم کی شفاعت ہوسکتی ہے اور جس نبی و ولی کی شفاعت کا قرآن وحدیث میں ندکور ہے سواس کے معنی یہی ہیں۔ (تقویت الایمان کلال ۲۲۔۲۱مطبوعہ مطبع علیمی لا مور) شفاعت بالوجاهت كالتحيح معنى

علامه ففل حق خيراً بادي متوفى ١٦ ٨١ء لكصة بين:

جس کے پاس سفارش کی گئی ہے اس نے سفارش کرنے والے کواپی بارگاہ میں قرب عطا کیا ہے اور اپنے متعلقین میں اسے عزت وانتیاز بخشا ہے ان عز توں میں سے ایک ہیہ ہے کہ دیگر ماتحت افراد کے مراتب کی بلندی اور گنامگاروں کی معافی اسے عزت وانتیاز بخشا ہے ان عز توں میں سے ایک ہیں ہے کہ دیگر ماتحت افراد کے مراتب کی بلندی اور گنامگاروں کی معافی کے لیے اسے بات کرنے کی اجازت ہے اس کی عرض قبول کی جاتی ہے اور اس کی سفارش کی گئی ہے ) کوئی رہنی یا مرض اور سفارش کو نہ مانا جائے تو اس کے رنجیدہ ہونے سے اس مخص کو (جس کی بارگاہ میں سفارش کی گئی ہے ) کوئی رہنی یا تھان نہیں پنچے گالیکن اس کی عرض کو نہ مانا اور اس کی بات کو اہمیت نہ دینا اس عزت افزائی اور بندہ نوازی کے خلاف ہے جو اس مخص کو دی گئی ہے نہ یہ شفاعت اس مختص کو دی گئی ہے نہ یہ شفاعت ہے۔ اس میں بیٹر طنہیں ہے کہ جس کے پاس سفارش کی گئی ہے اسے شفاعت کا معنی سفارش کرنے والے کی ناخوش سے خطرہ ہواور سفارش قبول نہ کرنے کی صورت میں نقصان کا خوف ہو کیونکہ شفاعت کا معنی سفارش کی بی خوف ہو کیونکہ شفاعت کا معنی سفارش کے بیا اور جام بین کے کہنے کی خوف ہو کیونکہ شفاعت کا معنی سفارش کی بیا ورجام بین کے بیان کا خوف ہو کیونکہ شفاعت کا معنی سفارش کی بیا ورجام بین کے بیانی کا خوف ہو کیونکہ شفاعت کا معنی سفارش کی بیا ورجام بین کے بیان کی بیان کا خوف ہو کیونکہ شفاعت کا معنی سفارش کے بیان سفارش کی بیان کی بیان کی بیان کو بیان کی کا خوان ہو کیونکہ شفاعت کا معنی سفارش کی بیان کو بیان کے بیان کی بیان کی کا خوان ہو کیونکہ شفاعت کا معنی سفارش کی بیان کے بیان کی بیان کو بیان کی بیان کو بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کو بیان کی بیان

ہایں ہمہ ہر خص جانتا ہے کہ شفاعت اور سینہ زوری الگ الگ ہیں۔سفارش میں سینہ زوری نہیں ہوتی 'اگر کوئی مخص سمی

martat.com

كا الت التصان يأ ضرر كي ورس ما ما على حيد ميس كما جاسكا كداس في سفارش مان لي بيسفارش كا ما نانبيس بلكراب نقصان الدو ضرر کودور کرنا ہے اسے اطاعت کہا جاسکتا ہے کو تکہ نافر مانی کی صورت میں نقصان کا خوف ہوتا ہے سفارش تبول کرنے میں كوكى خوف شال بيس موتا مثلا ايك صاحب افتدار بادشاه اين بمنشينول من سيكى كواتنا مقام ومرتبه عطاكرتا بكراس واجت مندول کی واجتیں چیں کرنے اور مجرمول کے لیے معانی ما ہے کی اجازت ہے اسے دوسروں کی نسبت سے خصومیت ماسل ہے وہ مخص بادشاہ سے کی ایے گناہ کے بخشے کی درخواست کرتا ہے جے بخش دینا بادشاہ سے بعیر نہیں ہے بادشاہ اس کے جاہ ومنزلت کا لحاظ کرتے ہوئے وہ گناہ معاف کردیتا ہے اور اس مقرب کی سفارش قبول کر کے اس کی عزت افزائی کرتا ہے تو منیں کہا جاسکا کہ بادشاہ نے اینے کارخانہ سلطنت میں خلل کے خوف سے سفارش قبول کی ہے بلکہ سمجے بات یہ ہے کہ بادشاہ نے اپنے مقرب ترین خادم کے مقام کی رعایت اور اس کی دلداری کے لیے اس کی سفارش قبول کی ہے اور مجرموں کے گناہ معاف کرویتے ہیں اور اگر کوئی مخص برائے نام بادشاہ ہواور امور مملکت کے بست و کشاد اور قوا نین سلطنت کے نفاذ کی صلاحیت شرکھتا ہو دوسر اوگ حکومت کے تمام شعبول برمسلط ہوں طلک کے بست وکشاد اورنظم وضبط بر ممل اختیار رکھتے ہوں۔ان ارباب افتدار میں سے کوئی مخص برائے نام باوشاہ سے کسی جرم کی معانی کا مطالبہ کرتا ہے اور بادشاہ اس خوف سے کہ اگر اس کے کہنے برعمل نہ کیا تو اس سے ضرر پہنچے کا لیعن ظاہری حکومت بھی جاتی رے گئ اس کے کہنے برعمل کرتا ہے اور مجرم کا گناہ معاف کردیتا ہے تو نہیں کہا جاسکا کہ بادشاہ نے اس کی شفاعت تبول کرلی ہے بلکہ بادشاہ فی الواقع ان لوگوں کا تابع اور یا بند ہاوران کی بات مانے پرمجبور ہے۔اسے فرما نبرداری اوراطاعت تو کہا جاسکتا ہے قبول شفاعت نہیں کہا جاسکتا۔ اس تقریرے واضح ہوگیا کہ وجاہت وعزت وف اور اندیشہ کے بغیر قبول شفاعت کا سبب بن سکتی ہے۔ میرتو ہوئی عقلی دلیل اب سنے نعلی دلیل \_ الله تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیه السلام کی شان میں فر ما تا ہے اور دنیاوآ خرت کی وجابت سےان کی تعریف فرماتا ہے:

وَجِيهًا فِي الكُنْيَا وَالْأَيْحَوَ وَوَ مِنَ الْمُقَوَّبِيْنَ ٥ دنيا اور آخرت من وجابت (عزت) والے اور مقربين (آلعمران:٣٥) من سے ہيں۔

مغسرين اخروى وجاهت كوشفاعت برمحول فرمات بين علامه بيضاوى اس آيت كي تغيير مين فرمات بين: الوجهاهة في المدنيها المنبوة وفي الاحسرة يعنى وجاهت دنيا مين نبوت إور آخرت مين شفاعت.

الشفاعة

(تغییر بینیادی مع عنایت القاضی ج ۳م ۵۱ مطبوعه دار الکتب المعلمیه بیروت ۱۳۱۷ه )

(۲) شفاعت محبت

جس کے پاس سفارش کی گئی ہے اسے سفارش سے مجت ہو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ مجبوب کی رضاجو کی اور ہرطرح اس کے ولی کوخش کرنا منظور ہوتا ہے۔ دل شکنی اور رخ کے اسباب اس سے دور رکھے جاتے ہیں کیونکہ محبت محبوب کی دل شکنی بلکہ ووست دوستوں کا دل دکھانے کے روادار نہیں ہوتے۔ اہل محبت محبوبوں کی دل آزاری گوارا نہیں کرتے ان کی فر مائش قبول کرتے ہیں اور ان کی سفارش قبول کرتے ہیں اور ان کی سفارش قبول کرتے ہیں اور ان کی سفارش قبول کرتے ہیں اور اکثر ان کی سفارش قبول کرنے میں یہ امر طحوظ نہیں ہوتا کہ اگر ان کی سفارش تعول نہ کی گئی تو غیظ وضف میں آ کر ان کو رنجیدہ کرسکتے ہیں یا غصہ میں آ کر ان کے دلوں کو صدمہ پہنچا سکتے ہیں یا غصہ میں آ کر ان کے دلوں کو صدمہ پہنچا سکتے ہیں کی ویک ہوت کا تقاضا ہے اور محبوب کی بات مان لیمنا اس مفت کو لازم ہے۔ بیر حال اس مخت سے پوچھا جا سکتا ہے جو مجبت رکھتا

marfat.com

القرآر

ہو کہ حقیقت عقلاً اور نقلاً ثابت ہے۔

له لواقسم على الله لابره-

عقلی ثبوت توبیان موچکا نقلی ثبوت ملاحظه مؤحضور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں: بہت سے گرد آلود بالوں والے فاکسار جن کے یال

كم اشعت اغبرذي طمرين لايؤب

یرانی حادروں کے علاوہ کچھ نہ ہواور جنہیں کوئی اہمیت نہ دی جاتا

ہوا ہے ہوتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی کے حق میں تم کھائیں تو اللہ

تعالی ان کی شم پورکردے۔

(سنن الترندي قم الحديث:٣٨٥٣ منداحه جسم ١٣٥٥ مندابي يعلى قم الحديث: ٣٩٨٧ المسعدرك جسم ٢٣٩١ یعنی الله تعالی ان کی دلداری کرے گا اور جس بات کی انہوں نے قتم کھائی ہے اسے بورا کر دے **گا اور ان کی خواہش مد** 

نہیں فرمائے گا۔

غور سيجيّ ! يهتمام تقاضائے محبت ہے ورنہ بیرخا کسار الله تعالیٰ کوکونسارنج یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ ہاں بارگاہ ایز دی کے محبوبوں کی شان وہ ہے جو حدیث قدس میں وار دہوئی ہے:

الله تعالی ارشاد فرما تا ہے: '' جب میں اس بندے کومحبوب بنالیتا ہوں تو اس کا کان ہوتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اس کی آ نکھ ہوتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے'اس کا ہاتھ ہوتا ہوں جس سے وہ بکڑتا ہے'اس کا یاؤں ہوتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے (اور ایک روایت میں ہے) اس کی زبان ہوتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے ( مینی ان کے اعضاء میری قدرت کے مظہراور میری رضا کے پابند ہوتے ہیں) اور اگر وہ بندہ مجھ سے سوال کرے تو میں اس کوضر ورعطا کرتا ہوں اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اس کوضرور پناہ دیتا ہوں اور میں جس کام کوکرنے والا ہوں اس میں بھی اتنی تا خیر نہیں کرتا جنتی بندہ مومن کی روح قبض ارنے میں تاخیر کرتا ہوں کیونکہ وہ (بشری تقاضے سے) موت کو تا پند کرتا ہے اور میں اسے رنجیدہ کرتا 'تا پند کرتا ہوں۔

(صحيح ابخارى قم الحديث: ١٥٠٢ سنن ابن ماجرقم الحديث: ٣٩٨٩ سنن بيبتى جهم ٣٦٣ كنز العمال دقم الحديث: ١١٦١)

اس حدیث قدی کی بنا کرمحبوبان الہی کے قرب عزت اور ان کی محبوبیت کے آثار پر ایمان لانا جا ہے۔ شفاعت کی مقبولیت کی دیگر وجوہ بھی ہیں جن کا حاصل میہ ہے کہ سفارش کرنے والے کومستشفع الیہ (جس کے سامنے سفارش کی گئی) کے نزد کے عزت اور امتیازی مقام حاصل ہوتا ہے چونکہ ان وجوہ کا تعلق اس مقام سے ہیں ہے اس لیے اس بیان پر اکتفاء کیا جاتا

اس تمہید کے بعد سنے!

الله تعالى كى بارگاه ميس تمام مخلوق انسان موں يا فرشتے 'نبي موں يا امتی بادشاہ موں يا خدام جہاں تک بندگی كاتعلق ـ کیساں نسبت رکھتی ہے کسی کوکسی لحاظ ہے اس کے ملک واقتدار میں شرکت یا اس کے ارادہ واختیار میں مزاحمت یا اس کے تھ اور تعل میں تاب مقابلہ نہیں ہے وہ جو جا ہتا ہے کرتا ہے جو جا ہتا ہے اس کے مطابق فیصلہ فرما تا ہے اور جس طرح اس کا اراد ہوتا ہے کا ئنات میں تصرف فرما تا ہے۔اس کا نہ کوئی شریک ہے نہ ہمسر نہ مددگار ہے نہ کارساز اسے کسی وزیر کی امداد اور سم مددگار کے تعاون کی حاجت نہیں ہے مسی کی رضا اور خوشنودی ہے اس کی مملکت میں رونق کا اضافہ نہیں ہوتا' نہ ہی کسی فر ناراضگی سے اس کے کارخانہ حکمت میں خلل پیدا ہوتا ہے۔

ہاں اس نے اپنی مخلوق کومختلف مراتب اور مقامات دے کر پیدا کیا ہے۔ ان کے مراتب و درجات میں بہ**ت فرق م** 

martat.com

ہے۔ بعض کو پرگزیدہ اور بارگاہ قدس کا مقرب بتایا اور بعض کومردوڈ ذلیل اور گراہ کیا' دونوں قسموں میں مختف مراتب اور متغرق در جات رکھے اور اپنی بارگاہ کے مقربین کوان کے درجات کے مطابق مقام ومرتبہ عطافر مایا ان میں سے ہرایک کواس کے مطابق مختص حرایت کے مطابق من متنا عزت اور خداوندی مجت ہے'اس کے مطابق ان کے وابستگان اور متوسلین کی دینی اور دنیاوی حاجموں کے بارے میں ان کی سفارش قبول فر ما تا ہے اور اپنی بارگاہ کے مقربین کو ان کے مراتب کے مطابق اجازت عطافر ما تا ہے کہ اپنے متعلقین اور متوسلین کے لئے دنیا و آخرت میں مصیبت اور عذاب کے دفع کرنے اور منافع کے حصول کے لیے سفارش کریں' اس عزت افزائی کے ذریعے انہیں مخلوق میں ممتاز فر ما تا ہے۔ اور مقابلین کے دفع کرنے اور منافع کے حصول کے لیے سفارش کریں' اس عزت افزائی کے ذریعے انہیں مخلوق میں ممتاز فر ما تا ہے۔ اور منافع کے حصول کے لیے سفارش کریں' اس عزت افزائی کے ذریعے انہیں مخلوق میں ممتاز فر ما تا ہے۔ اور منافع کے حصول کے لیے سفارش کریں' اس عزت افزائی کے ذریعے انہیں مخلوق میں ممتاز فر ما تا ہے۔ اور مفاوت کے ایک سفارش کی طلب مجان میں متاز فر ما تا ہے۔ اور مفاوت کی اس متربیا کا میاں کی صورت کی اور مقابلی کی اور مقابلی کی اور مقابلی کی اور مقابلی کی جان مقابلی کی اور مقابلی کی مقابلی کی مقابلی کی مقابلی کی مقابلی کی جان مقابلی کی مقابلی کی جان مقابلی کی مقابلی کی مقابلی کی مقابلی کی مقابلی کی در مقابلی کی مقابلی کی مقابلی کی مقابلی کی در مقابلی کی مقابلی کی در مقابلی کی در مقابلی کی مقابلی کی مقابلی کی در مقابلی کی

ای لیے اکثر لوگ ہر دو جہان کی حاجتوں میں ان سے شفاعت اور سفارش کے طلب گار ہوتے ہیں اور ان مقربین کی شفاعت کے فیفن سے اپنے مقاصد میں کامیاب ہوئے اور ہوتے ہیں اور ہوں گئ ان کی شفاعت اکثر مقبول ہوتی ہے اور شفاعت کے فیفن سے اپنے مقاصد میں کامیاب ہوئے اور ہونے والے اکثر لوگ اللہ تعالی کے فضب میں گرفتار ہوکر دین و دنیا کو بر باد کر چکے اور کرتے ہیں اور کریں گئ چونکہ بارگاہ اللی میں مقربین کی عزت و وجاہت ان کی شفاعت اور ان کے سوال کی قبول ہوتی ہیں۔ اگر کوئی شخص از راہ عناد یہ بات نہ تجولیت کا سبب ہے ای لئے دو سروں کی نسبت صالحین کی دعا ئیس زیادہ مقبول ہوتی ہیں۔ اگر کوئی شخص از راہ عناد یہ بات نہ مانے یا برعقیدگی کی بنا پر اے شک لاحق ہوتو اے کتب صحاح میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہئے تا کہ اے معلوم ہو کہ جن حضرات نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کی گزارش کی یا شفاعت کی درخواست کی وہ وہا ہوئے دو ہوئی ورجوائی در پئے ایڈ اء اور بے ادبی ہوئے وہ ہلاکوں میں گرفتار ہوئے وہ بیا ورجہنم کے نیکے طبقوں میں داخل ہوئے۔

جب شفاعت کامنی سفارش ہے اور بارگاہ اللی میں شفاعت کے منظور ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کو اس کے کارخانہ انقدیر پرتسلط حاصل ہوئیا سفارش کرنے والے کی دل شکنی کے سبب اس کی مملکت میں خلل کا احتمال ہویا اسے ضرر کے لائق ہونے 'منافع کے فوت ہونے یا رنج و ملال عارض ہونے کا اندیشہ ہو (حاشا و کلایہ کسی کاعقیدہ نہیں ہے ) بلکہ شفاعت کے مقبول ہونے کا مطلب میہ کہ اللہ تعالی نے اہل محبت واطاعت کو بیش از بیش انعام واکرام سے نواز اہے اور ان کے درجات ووسری مخلوق سے بلند فر ماکر انہیں ابنی بارگاہ کا مقرب بنایا ہے۔

شفاعت اوردعا

اب شفاعت كي دليل سني:

بارگاہ الی میں ایک شخص کے دوسر مے شخص کے لئے شفاعت کرنے اور دعا کرنے میں کوئی فرق نہیں۔ یہ دولفظ ہیں جن کا معنی ایک ہے اور دعا دوحال ہے خالی نہیں یا تو کہا جائے کہ دعا لغواور بے فائدہ نعل ہے۔ کارخانہ قضاء وقد رمیں کسی انسان کی دعا کرنے ہے وعا کسی نفع کے حصول یا کسی نقصان کے دور کرنے میں اثر نہیں رکھتی دعا کرنا اور نہ کرنا برابر ہے یا کہا جائے کہ دعا کرنے ہے اللہ تعالی مقصد پورا کر دیتا ہے۔مطالب عطا کر دیتے جاتے ہیں اور مصبتیں دور کر دی جاتی ہیں 'پہلی صورت باطل اور کتاب و سنت کی نصوص کے مخالف ہے۔

الله تعالى نے فرما تا ہے:

اے حبیب! ان کے لئے دعا سیجئے بے شک تمہاری دعا ان کے اطمینان وسکون کا سبب ہے۔ وَصَلِ عَلَيْهِمُ إِنَّ صَلَوْلَكَ سَكُنُ لَهُمُ. (التي:١٠٣)

martat.com

القرآر

اس کےعلاوہ بے شارآ یات ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

لايرد القضاء الاالدعاء تفاكومرف دعالونا عتى -

(سنن الترندي رقم الحديث: ٣٣٩ أعجم الكبير قم الحديث: ١٨٨٨)

اس کے علاوہ بہت می حدیثیں وارد ہیں۔علماء دین کی تصانیف حصن حمین وغیرہ جو ہر جگہ اہل علم کے پاس موجود ہیں۔ انہیں دعاوُں کے جمع کرنے کے لئے کھی گئی ہیں۔ دعا کی نضیات اللہ تعالیٰ کی عبادت ہونے اور بارگاہ البی میں اس کی مقبولیت کا انکار صریح کفر ہے جس سے نصوص قرآن و حدیث کا انکار لازم آتا ہے۔ ثابت ہوا کہ دعا حصول مقصد کا ذریعہ ہے اور بیا بارگاہِ الٰہی میں مقبول ہوتی ہے۔

انبياء واولياء كى دعاؤل كى قبوليت

ابغورفر مایئے! (۱) کہ کیا انبیاء اور عوام الناس اور اشقیاء' نیوں اور بدکاروں' مقربانِ حضرتِ باری تعالی اور مردودانِ ابنیاء اور عوام الناس اور اشقیاء' نیوں اور بدکاروں' مقربانِ حضرتِ باری تعالی اور مردودانِ بارگاہ' مونین صالحین اور بدبخت کا فروں کی دعائیں مقبولیت کی کمی اور زیادتی میں برابر ہیں یا (۲) انبیاء واولیاء' ابرار اور مونین مالکین کی دعائیں عوام' اشقیاء' اشرار و کفار کی دعاؤں سے زیادہ مقبول ہوتی ہیں اور اکثر طور پر حصولِ مراد کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ پہلی شق باطل ہے چند دلیلیں ملاحظہ ہوں:

ا) دلین قال که دعا الله تعالی کی رحت ہے مقبول ہوتی ہے اور اس کی رحت نیکوں کے قریب اور بدکاروں سے بعید ہوتی ہے۔ انبیاء واولیاء ابرار وصالحین کورحت الہیہ کے قرب و بعد میں عوام الناس اشقیاء اشرار اور مفسدہ پردازوں کے براہر جانتا

کفراورالحاد ہے۔

ر اور تراسی اور خطا کاروں کی نبیت ہے کہ انبیاء و صالحین کی دعا ئیں عامتہ الناس اور خطا کاروں کی نسبت زیادہ قبول ہوتی ہیں اور حصول مدعا کا اکثر سبب بنتی ہیں اس امر کی حقیقت کا انکار بھی کفر اور زندقہ کی طرف لے جائے گا اور در حقیقت نبوت و ولایت کے انکار تک پہنچا دے گا۔

ر یہ ہے بیت بروں میں موگئی اور واضح ہو گیا کہ دعا کی قبولیت قرب اور نیکی کی علامت ہے۔ ہر مخص کو اجازت ہے کہ اللہ النہ اور مری شق متعین ہوگئی اور واضح ہو گیا کہ دعا کی قبولیت کی ساتھ ہے گر شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مومنوں کو اس کے لئے دعا ہے منع نہ فر مایا ہوجیسے کہ شرکین کے لئے دعا کرنے سے ممانعت فرمائی ہے۔

ارشادربانی ہے:

مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ الْمَنُوْا اَنْ يَسْتَغُفُرُوُا لِلْمُشْرِكِيُنَ وَلَوْكَانُوْا اُولِي قُرُبلي مِنْ ابْعُلِهِ مَاتَبَيَّنَ لَهُمُ اَنَّهُمُ اَصْحَابُ الْجَحِيْمِ. (الوبة: ١١٣)

اور نبی اور مسلمانوں کو جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لئے مغفرت کی دعا کریں اگر چہوہ قریبی رشتہ دار ہوں جبکہ ان پر ظاہر ہو چکا کہ وہ جبنی ہیں۔

اس بیان سے ظاہر ہو گیا کہ قبول شفاعت کی دوشرطیں ہیں:

(۱) ایسے تخص کی سفارش کی گئی ہوجس کے لئے سفارش کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ممانعتِ نفر مائی۔

رد) سفارش کرنے والے کواللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب حاصل ہولہٰ ذااگر مقرب در بارالہٰی کسی ایسے محص کی شفاعت کرے جس کی شفاعت سے ممانعت وارد نہ ہوتو اس کی شفاعت مقبول ہوگی جیسے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

marfat.com

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں مرف اس مخص شفاعت فائدہ دے گ جس کے لئے اس نے اجازت دی ہوگی ادر وَلَاكَ مُنْ مَنْ الْمُنْكُمُ المُنْكُمُ اللَّهُ الْمُنْ اَذِنَ اللَّهُ الرَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّل

جس كاقول اس كويسند موكا\_

(بعنى بلندمقام اور پنديده مختكووالى شفاعت بى فائده دےكى)

#### (**m) شفاعت ب**الاذن

شفاعت بالاذن کامعنی اس طرح بھنا جائے کہ مثلاً اگر بادشاہ کے دربار ہیں ایے بحرم کو پکڑ کر پیش کیا جائے کہ اس جیے کھر جرائم بادشاہ نے معاف کر دیئے ہیں۔ پچے مقرب جو بادشاہ کے سامنے بات کر کئے ہیں اور اپ ہم مرتبہ افراد ہیں عزت و کرتبہ کی زیادتی کے اعتبار سے ممتاز ہیں اس بحرم کی شفاعت کرنا چاہے ہیں۔ ممکن ہے کہ اس کے در بار ہیں شفاعت کے لئے بسب کشائی کریں کیونکہ انہیں بادشاہ کے سامنے ایے جرائم کی معانی طلب کرنے کی اجازت ہوتی ہے اور جرم ایسانہیں ہے کہ بادشاہ ان مقربین کے مقام اور مرتبہ کے بیش نظر جو بادشاہ نے عہد کیا ہو کہ اس جرم کے مرتجب کو ضرور مزادے گا۔ ہوسکتا ہے کہ بادشاہ ان مقربین کے مقام اور مرتبہ کے بیش نظر جو اس کا عطا کردہ ہے سفارش قبول کرلے اور اس مجرم کو مزانہ دے۔

ہاں ہرکس و ناکس جو بادشاہ کے سامنے بات کرنا تو کجااونچا سانس تک نبیں لے سکتا' اس کی پیجال نبیں کہ مجرم کی طرف میں من کی من میں میں میں میں میں کے سات کرنا تو کجااونچا سانس تک نبیس لے سکتا' اس کی پیجال نبیس کہ مجرم کی طرف

و مجمع و وخود کسی حیثیت کامالک نہیں اس کی بات کی کیا وقعت ہوگی شفاعت تو دور کی بات ہے۔

آگر جرم ابیا ہے کہ بادشاہ کی عادت ہے کہ اس کے بدلے ضرور سزاد بتا ہے تو کسی کو ہمت نہیں پڑے گی کہ اس کی معافی کی درخواست کر سے اور اس کی بخشش جا ہے کیونکہ ہر مخص جانتا ہے کہ بادشاہ نے عہد کر رکھا ہے کہ اس جرم پرضرور سزا دی جائے گی لہٰذاکسی کی طاقت نہیں کہ سراٹھا کر بادشاہ کو دیکھے اور اس مجرم کو چھڑا لے۔

شفاعت بالاذن کی صورت میں بینیں کہا جاسکتا کہ بادشاہ خود بخو دازراہ مہر بانی اس مجرم کے گناہ بخشا جا ہتا تھا۔مقربین کی سفارش لغواور بے فائدہ ہے کیونکہ بادشاہ نے خودرتم نہیں کیا بلکہ سفارش کی سفارش بخشش کا سبب بنی ہے لہٰدااگر مجرم کے کہ بادشاہ نے ادخودرتم فرما کر مجمعے بخش دیا ہے اور شفاعت کا کوئی دخل نہیں ہے تو وہ نعمت شفاعت کا ناشکرا ہوگا۔

(تحقيق الفتوي م ٨٣ ٨ ٢٠ مطبوعه بنديال ١٣٩٩ه)

رسول الله صلى الله عليه وسلم كي وجاهت كے متعلق قر آن مجيد كي آيات

ہم اس سے پہلے علامہ فضل حق خیرا آبادی سے شفاعت بالوجاہت کامعن نقل کر چکے ہیں کہ اللہ تعالی نے انبیاء علیم السلام کوعمو ما اور ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کوخصوصاً بہت عزت اور نصیلت عطافر مائی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وی ہوئی عزت اور فضیلت کو فلا ہر کرنے کے لیے ہم یہاں چند آیات پیش کررہے ہیں:

ادر ہم نے آپ کوتمام جہانوں کے لیے رحت ہی بنا کر بھیجا

(١) وَمَا اَرْسَلُنْكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ٥

(الانبياه: ١٠٤) ہے۔

الله تعالیٰ کی بیشان نہیں کہ وہ کفار پر عذاب نازل کرے

(٢) مَاكَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَٱنْتَ فِيهُمْ.

درآ ل حاليك آپان كے درميان مول\_

(الانغال:٣٣)

ہم آپ کا قبلہ وہی بنادیں مےجس پرآپ راضی ہیں۔

(٣) فَكُنُولِيَتُكَ فِبُلَةُ تُرَضْهَا. (البَرَة:١٢٢١)

جلابفتم

marfat.com

والقرآر

وہ جوآپ کو دیکھتا رہتا ہے خواہ آپ قیام میں ہول یا سجد کرنے والوں میں بلٹ رہے ہول۔ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بثارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے لین اکثر لوگ نہیں جائے۔

آپ کہے اگرتم اللہ سے محبت کرتے ہوتو میری اتباع کرف فلا اللہ خودتم سے محبت کرے گا اور تمہارے گنا ہوں کو بخش دے گا اور ملک اللہ بہت بخشے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔

(٣) فَسَيِّخُ وَأَطُرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّکَ تَرْضَى ٥

(114:13)

(۵)وَلَسَوُفَ يُعُطِينُكَ رَبُّكَ فَتَرُضَى (۵) (العَي:۵)

(۲) عَسْبَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَفَامًا مَّحُمُو دُّان (نى ارائل: ٤٩)

(عُ) اَلَّاذِي يَرُ اكَ حِيْنَ تَقُومُ ۞ وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِيُنَ ۞ (الشراء:٢١٩-٢١٨)

(٨) وَمَا آرُسَلُنَاکَ اِلَّا کَافَةً لِّلْنَاسِ

﴿ ﴿ اللَّاسِ لَا يَعُلَمُونَ ﴿ كَثَوْرَ النَّاسِ لَا يَعُلَمُونَ ﴿ كَثَيْرًا وَلَا كِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعُلَمُونَ ﴿ كَا لِهُمُ النَّاسِ لَا يَعُلَمُونَ ﴿ كَا لِهُمُ اللَّهُ الللللْمُولِلْ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلِي الللَّالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الللْمُولُ اللَّ

(٩) قُلُ إِنُ كُنْتُمْ تُحِبَّوُنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللّٰهُ وَيَغُفِرُ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمُ \* وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيْبُهُ ( آل عران: ٣)

(١٠) إِنَّا فَتَحْنَالَكَ فَتُحَّا مُّيِينًا ﴿ لِيَغْفِرَلَكَ اللَّهُ مَا تَسَقَدُمُ وَيُعَمِّمَ نِعُمَتَهُ اللَّهُ مَا تَسَقَدُمُ وَيُعْمِمَ نِعُمَتَهُ عَلَيْكَ وَمَاتَا خَرَ وَيُعَمِّمَ نِعُمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُّسُتَقِيمًا ﴿ وَيَنْصُرَكَ عَلَيْكَ وَيَنْصُرَكَ اللهُ نَصُرًا عَزِيْزًا ٥ (الْحَ:٣-١)

رسول الله صلى الله عليه وسلم كى وجاهت كے متعلق احادیث

رسول الله صلى عليه وسلم كي وجابت متعلق حسب ذيل احاديث بين:

ر وں معد ماسیر اللہ عنہا بیان کرتی ہیں میں ان عورتوں پرغیرت کرتی تھی جنہوں نے اپنانفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ و (۱) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں میں ان عورت بھی اپنانفس ہبہ کرسکتی ہے؟ پھر جب اللہ تعالیٰ نے بیر آیت تازل فرمائی: وسلم کو ہبہ کر دیا تھا اور میں کہتی تھی کیا عورت بھی اپنانفس ہبہ کرسکتی ہے؟ پھر جب اللہ تعالیٰ نے بیر آیت تازل ورجے پی مَدُن تَشَدَاء مِیمِنْ ہُنَنَ وَمُؤِی اِلَیْکَ مَنْ اِللہ مِن اِللہ مِن اِللہ مِن اِللہ مِن اِللہ مِن

تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنُ عَزَلْتَ فَلاجُنَاحَ عَرَالُتَ فَلاجُنَاحَ عَرَالِي اللهِ عَلَا اللهِ اللهِ عَلَا اللهِ اللهِ عَلَا اللهِ اللهِ عَلَيْكِ (اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

اورجس زوجہ کو آپ نے موخر کیا تھا اگر آپ اس کو (پھر) طلب کی آ لیں تو آپ پر کوئی حرج نہیں ہے۔

( یعنی آپ پر از واج کے پاس باری باری جانا واجب نہیں ہے۔ آپ جس کے پاس جا ہیں پہلے جا کیں اور جس کے پاس جا ہیں اور جس کے پاس جا ہیں اور جا ہیں اور جس کے پاس جا ہیں اور جا ہیں اور جا ہیں تو بعد والی کے پاس پہلے چلے جا کیں۔ ) تو میں نے کہا میں اس کے سوا پھے نہیں دیکھتی کہ آپ کارب آپ کی خواہش پوری کرنے میں بہت جلدی فر ما تا ہے۔

(صحيح ابخارى دقم الحديث: ۴۷۸۸ صحيح مسلم دقم الحديث: ۴۲۳ اسنن النسائي دقم الحديث: ۳۱۹۹ سنن ابن ماجد دقم الحديث: ۴۰۰۰ صحيح ابن حبال أ

marfat.com

هيمه: ١٣٧٤ منداحرقم الخريد: ٢٥٤٥٥ مالم الكتب)

) حطرت الوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بیس قیامت کے دن تمام اولاد آوم کا سردار ہول گا سب سے پہلے میری قبرش ہوگی اور بیس سب سے پہلے شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ (میج مسلم رقم الحدیث: ۲۲۷۸ سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۲۲۷۱)

مع حطرت واثله بن الاستع رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا الله تعالی نے حضرت ابراہیم کی اولا دہیں سے حضرت اساعیل کو چن لیا اور حضرت اساعیل کی اولا دہیں سے بنو کنانہ کو چن لیا' اور بنو کنانہ میں سے قریش کو چن لیا اور قریش میں سے بنوہاشم کو چن لیا اور بنوہاشم میں سے جھے کو چن لیا۔

(صحح مسلم رقم الحديث: ٣١٤٦ سنن الترخدى رقم الحديث: ٣٦٠٥ مند ابديعلى رقم الحديث: ٢٨٨٥ صحح ابن حبان رقم الحديث: ٦٣٣٢ أسمجم الكبير ج٣٢ رقم الحديث: ١٢١ ولاكل المعوة ج اص ١٦٦ شرح النة رقم الحديث: ٣٦١٣)

(مم) المطلب بن افی وداعۃ نے کہا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہوکر فرمایا: ہیں کون ہوں' محابہ نے کہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ نے فرمایا ہیں محمہ بن عبداللہ بن المطلب ہوں' اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا اور مجھے ان کے بہتر گروہ میں رکھا' بھران کے دوگروہ کیے اور مجھے سب سے اجھے گروہ میں رکھا' بھراس گروہ کے قبائل بنائے اور مجھے سب سے اچھے قبیلہ میں رکھا' بھران کے گھر بنائے اور مجھے سب سے اجھے محمر میں رکھا اور میں ان میں سے سب سے اچھا شخص ہول۔ یہ حدیث سن ہے۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ٨٠ ٣٦ منداحمه ج اص ١٠١ ولاكل المعبوة ج اص ١٤١)

(۵) حفرت انس بن ما لک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گاتو میں سب سے پہلے نکلوں گا' اور جب وہ وفد بنا کیں گے تو میں ان کا خطیب ہوں گا' اور جب وہ مایوں ہوں گے تو میں ان کا خطیب ہوں گا' اور جب وہ مایوں ہوں گے تو میں ان کا خطیب ہوں گا' اور جب وہ میں سب سے گے تو میں ان کو بشارت دوں گا' اس دن حمد کا جھنڈ امیر سے ہاتھ میں ہوگا اور میں انله کے نزدیک اولاد آدم میں سب سے محرم ہوں گا' اور فخر نہیں ہے۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ١٠١٠ من الداري رقم الحديث: ٣٩ ولاكل المنوة ج٥٥ ص٥٨ مم شرح النة رقم الحديث: ٣٦٢٣)

(۷) حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں اولاد آ دم کا سردار ہوں گا اور فخر نہیں 'اور حمد کا جھنڈ امیر ہے ہی ہاتھ میں ہوگا اور فخر نہیں 'حضرت آ دم ہوں یا ان کے سواجو نبی بھی ہووہ اس دن میرے جمنڈے کے نیچے ہوگا اور میں سب سے پہلے (قبر کی ) زمین سے نکلوں گا اور فخر نہیں۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ٣١١٥)

2) حضرت ابن عباس رضی الله فنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اصحاب آپ کے انتظار میں بیٹے ہوئے سے۔ آپ باہر نکلے حتیٰ کہ ان کے قریب پہنچ کران کی باتیں سننے لگے۔ ان میں سے بعض نے کہا تعجب ہوگا کہ حضرت موئ کو ابنی مخلوق میں سے فلیل بنایا تو حضرت ابراہیم کو فلیل بنایا۔ دوسرے نے کہا اس سے زیادہ کیا تعجب ہوگا کہ حضرت موئ کو کئیم بنایا۔ ایک اور نے کہا حضرت آدم کو اللہ نے چن لیا 'پھر کئیم بنایا۔ ایک اور نے کہا حضرت آدم کو اللہ نے چن لیا 'پھر ان کے پاس آپ آئے اور ان کو سلام کر کے فر مایا: میں نے تمہاری باتیں اور تمہارا تعجب سنا کہ ابراہیم اللہ کے فلیل ہیں اور وہ ای طرح ہیں' اور موٹی اللہ سے کلام کرنے والے ہیں وہ ای طرح ہیں' اور عیسیٰ اللہ تعالیٰ کا کلمہ اور اس کی روح ہیں۔ اور وہ ای طرح ہیں' اور عیسیٰ اللہ تعالیٰ کا کلمہ اور اس کی روح ہیں۔

marfat.com

إلم آر

وہ ای طرح ہیں اور آدم کو اللہ نے چن لیا ہے وہ ای طرح ہیں۔ سنو! ہیں اللہ کا حبیب ہوں اور فر میں ہے ہیں۔ شوا عت کے دن جی بیا فتا عت کہ قیامت کے دن جی بیا فتا عت کہ قیامت کے دن جی بیا فتا عت کہ اور جی بیاری ہے ہے ہوں بی بیاری ہے بیاری ہوں اور فرنہیں اور میں سب سے بیاری شفاعت کرنے والا ہوں اور فرنہیں اور میں سب سے بیاری شفاعت کرنے والا ہوں اور سب سے بیاری شفاعت کرنے والا ہوں اور فرنہیں اور میں سب سے بیاری شفاعت کرنے والا ہوں اور فرنہیں اور میں سب سے بیاری شفاعت کرنے والا ہوں اور فرنہیں اور میں سب سے بیاری شفاعت کرنے والا ہوں اور فرنہیں ۔

(سنن دارى رقم الحديث: ٣٩ مظلوة رقم الحديث: ٤٢٣ ٥٥ أنتجم الاوسط رقم الحديث: ١٤٢ مجمع الروائدة ٨ ص٣٥٣ كنز العمال رقم الحديث

(9) حضرت انس بن مالک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہیں قیامت کے دن جنت کے دن دروازہ کے پاس آ کراس کو تھلواؤں گا جنت کا محافظ کہے گا آپ کون ہیں میں کہوں گا (سیدنا) محمہ (صلی الله علیہ وسلم) کہے گا مجھے آپ ہی کے لیے تھم دیا گیا تھا کہ آپ سے پہلے میں کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولوں۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۹۷

(۱۰) حضرت عبدالله بن عمر و بن العاص رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے قر آن مجید سے حضرت ابراہیں ہوں۔ علیہ السلام کے اس قول کی تلاوت کی :

اے میرے رب! ان بتول نے بہت سے لوگوں کو ہم راہ کہا ؟
دیا ہے سوجس شخص نے میری پیروی کی وہ میرے طریقہ (محمودہ) ،
پر ہے اور جس نے میری نافر مانی کی تو او بہت بخشے والا بہت رم کی فرمانے والا ہے۔
فرمانے والا ہے۔

اگر تو ان کوعذاب دی تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں اور ا

رَبِّ إِنَّهُ نَّ اَصَّـلَلُنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنُ تَبِعَنِي فَإِلْكَهُ مِنِّيُ وَمَنُ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ (ابرائيم:٣١)

اور حفرت عيلى عليه السلام في كها: إِنْ تُكَلِّدُ بُهُمُ فَإِنْهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرُ لَهُمُّ فَإِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ (المائده: ١١٨)

آرت آل عَزِیْزُ الْحَوِکِیْمُ (المائدہ:۱۱۸)

اگرتوان کوبخش دے والے بہت علمت والا ہے۔

پھر رسول الله صلّی الله علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی: اے اللہ! میری امت میری امت اور آپ رو پڑے پھر اللہ عزوجل نے فرمایا: اے جریل! محد کے پاس جاو 'اور آپ کا رب خوب جانے والا ہے سوال کرو کہ ان کو کیا چھر اللہ تا ہے؟ پس آپ کے پاس جریل علیہ السلام گئے اور آپ سے سوال کیا تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان کو بتایا جو انہوں نے دعا کی تھی 'تب اللہ عزوجل نے فرمایا: اے جریل! محد (صلی الله علیہ وسلم ) کے پاس جاؤاور کہوہم آپ کو آپ کی امت کے خوامی الله علیہ وسلم کی اور ہم آپ کو آپ کی امت کے پاس جاؤاور کہوہم آپ کو آپ کی امت کے متعلق راضی کر دیں گے اور ہم آپ کورنجیدہ نہیں کریں گے۔ (صحیح سلم رقم الحدیث: ۲۰۱۳) المن اللہ علیہ وسلم کی وجا ہت کے متعلق علا مہ نو وی علا مہ آلوسی اور شخص ابن تیمیہ کی تصریحات میں مسلم کی وجا ہت کے متعلق علا مہ نو وی علا مہ آلوسی اور شخص ابن تیمیہ کی تصریحات علامہ نو وی نا مدامہ نو وی نا مت کے لیے عظیم بشارت ہے اور آپ علامہ نو وی علامہ نو وی نا مت کے لیے عظیم بشارت ہے اور آپ علامہ نو وی نا مدامہ نو وی نا مت کے لیے عظیم بشارت ہے اور آپ علامہ نو وی نا مدت کے لیے عظیم بشارت ہے اور آپ علامہ نو وی نا مدامہ نو وی نا مدت کے لیے عظیم بشارت ہے اور آپ کی امت کے لیے عظیم بشارت ہے اور آپ کی امت کے لیے عظیم بشارت ہے اور آپ کا مدار آپ کی امت کے لیے عظیم بشارت ہے اور آپ کی امت کے لیے علیم بشارت ہے اور آپ کی امت کے لیے عظیم بشارت ہوں اور آپ کی امت کے لیے عظیم بشارت ہے اور آپ کی امت کے لیے علیم بشارت ہوں اور آپ کی امت کے لیے علیم بیار کے اس مدین میں آپ کی امت کے لیے علیم بھوں کو اور آپ کی امت کے لیے علیم بیار کی امت کے لیے علیم بی اس کی دور آپ کی امت کے لیے علیم بی اس کی دور آپ کی امت کے لیے علیم بی اس کی دور آپ کی امت کی لیک کی امت کے لیے علیم بی اس کی دور آپ کی امت کی کی دور آپ کی امت کے لیے علیم بی دور آپ کی دور آپ کی دور آپ کی کی دور آپ کی دور آپ

marfat.com

اور ضرور عنقریب آپ کا رب آپ کو (اتنا) عطافر مائے گا

وَلَسُوْفَ يُعْطِينُكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى

(العلى: ۵) كرآب رامني موجاكي ك\_

اوراللہ تعالی نے یہ جوفر مایا ہے: اور ہم آپ کورنجیدہ نہیں کریں سے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بعض گنہار مسلمانوں معاف کر دیتا اور باقی مسلمانوں کو دوزخ میں ڈال دیتا تو بعض کو معاف کر دیتا ہے آپ راضی تو ہو جاتے لیکن باتی معاف کر دیتا اور باقی مسلمانوں کو دوزخ میں داخل کرنے ہے آپ رنجیدہ ہوتے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہم آپ کورنجیدہ نہیں کریں مے بلکہ مسلمانوں کو نجات دے دیں مے داللہ اعلم۔

علامه سيرمحود آلوى متوفى • ١٢٤ه ولسوف يعطيك ربك فترضى "كتفير من لكمة بن:

میاللہ تعالیٰ کا آپ سے وعدہ کریمہ ہے جوان چیزوں کو شامل ہے جواس نے آپ کو دنیا میں عطافر مائی ہیں کہ آپ کی سے کو کامل بنایا ہے اور آپ کو اولین اور آخرین کے علوم عطافر مائے ہیں آپ کے زمانہ اور آپ کے خلفاء کے زمانہ کی معات سے آپ کے دین کو ظہور اور غلبہ عطافر مایا ہے اور آپ کی دعوت کو زمین کے مشارق اور مغارب میں پھیلا دیا ہے اور معات میں اللہ عزوجل نے آپ کے لیے ان عزتوں اور کرامتوں کو ذخیرہ کیا ہوا ہے جن کی تفصیل کو وہ خود ہی جانتا ہے۔

لیے شفاعت کروں گاحتیٰ کہ میرا رب ندا کرے گا اے مجمر! کیا آپ راضی ہو گئے میں کہوں گا ہاں اے میرے رب! میں روح یا

علامہ ابوالحیان اندلی متوفی ۵۵سے کہا ہے کہاس آیت میں دنیا اور آخرت کی رضا کاعموم مراد لینا زیادہ بہتر ہے' اندکہ آخرت کی نعمتوں کامر تبددنیا کی نعمتوں ہے بہت زیادہ ہے۔

امام ابن جریر متوفی ۱۳۱۰ فے حضرت ابن عباس سے اس آیت کی تغییر میں روایت کیا ہے کہ سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی میں ہے کہ آیے کہ اللہ بیت میں سے کوئی دوزخ میں داخل نہیں ہو۔ (جامع البیان رقم الحدیث:۲۹۰۵۳)

الم بیمتی نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی رضایہ ہے کہ آپ کی کل امت جنت واقل ہو۔ (شعب الایمان ج م ۱۲۴ رقم الحدیث: ۱۳۳۵)

خطیب بغدادی نے تلخیص المتشابہ میں ایک اور سند سے روایت کیا ہے کہ سیدنا محرصلی الله علیہ وسلم راضی نہیں ہوں کے ا

ووا مادیث ہیں جن سے نی صلی الله علیہ وسلم کی اپنی امت برعظیم شفقت رحت اور ان کی مغفرت کی حرص معلوم ہوتی

marfat.com

جلدهفتم

ے \_ (روح العانى جر ٢٠٥ سام ١٨٩ ملفا البحر الحياج واص ١٩٩٠ الدر المؤرج لاص ١٩٩٠)

فيخ تقى الدين احمر بن تمية الحراني التوفى ٢٨ ٤ ه لكمة بين:

الله تعالى في حضرت موى عليه السلام كم تعلق فرمايا:

وَكَانَ عِنُدَاللَّهِ وَجِيْهًا (الاتزاب: ١٩)

اور حضرت عيسى عليه السلام كم تعلق فرمايا:

وَجِيهًا فِي اللَّهُنِّيا وَالْأَخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ٥

وہ دنیا اور آخرت میں وجاہت والے اور مقربین میں ۔

وہ اللہ کے نزدیک وجاہت اور عزت والے تھے۔

(آل عمران:۵۵) تھے۔

اور جب حفرت موی اور حفرت عیسی علیها السلام الله تعالیٰ کے نزدیک وجاہت والے تھے تو وہ صاحب وجاہت کیوں ہوں گے جوتمام اولاد آ دم کے سردار ہیں اور مقام محبود والے ہیں ؟ جن پر اولین اور آخرین رشک کریں گئے حوض کو ثر کے وارٹ ہیں 'وہ قیامت کے دن اس وقت شفاعت کریں گے جب حضرت آ دم اور اولوالعزم نی مضرت نوح 'حضرت ابراہیم' حضرت موی اور حضرت عیسیٰ شفاعت سے پیچھے ہے جا کیں گے اور آپ آگے بڑھ کر شفاعت کریں گئے اور آپ ہی صاحب اللوا ہیں ۔ حضرت آ دم اور ان کے ماسواسب آپ کے جھنڈے کے پنچے ہوں گے اور آپ ہی تمام انبیاء کے امام ہیں اور ان کے وفد کے خطیب ہیں۔ (مجموعة الفتادیٰ جاس ۲۲۳ مطبوعہ دارالجیل ۱۳۱۸ھ)

شفاعت کے متعلق سیدابوالاعلیٰ مودودی کا نظریہ

سيدابوالاعلى مودودي متوفى ١٣٩٩ه لکھتے ہيں:

martat.com

فن وه سفارش كرنے سے يہلے اجازت طلب كريں كے اورجس كے حق ميں الله تعالى البيس بولنے كى اجازت دے كا مرف ی کے جن میں وہ سفارش کرعیں ہے۔ پھر سفارش کے لیے بھی شرط یہ ہوگی کہ وہ مناسب اور بنی برحق ہو۔ جیسا کہ و قبال واب (اوربات میک کے) کاار شادر بانی صاف بتار ہاہے ہوتی سفارٹیں کرنے کی وہاں اجازت نہ ہوگی کہ ایک مخص دنیا الم سینکرول مزاروں بندگان خدا کے حقوق مارآیا ہواورکوئی بزرگ اٹھ کر سفارش کردیں کہ حضورا سے انعام سے سرفراز فر مائیں يمراخاص آدى ہے۔ (تنبيم القران جسم ١٢٦-١٢٦ مطبور ادار ورتر جمان القرآن لا مور ١٩٨٣))

میدابوالاعلیٰ مودودی کے نظریۂ شفاعت پر بحث ونظراور قیامت کے دن انبیاء کیہم السلام کاعلم قرآن مجید اور احادیث میحد کی روشی میں سید ابوالاعلی مودودی نے شفاعت کے متعلق جو کچھ لکھا ہے وہ قرآن مجید اور **احادیث میحہ کے خلاف ہے اس اقتباس میں سید مودودی نے تین با تیں غلطائھی ہیں ایک پیر کہ انبیا ویلیم السلام جن کی شفاعت** کریں مے انہیں ان کے ایمان اور اعمال کاعلم نہیں ہوگا۔ دوسری یہ کہ انہوں نے فرض کر لیا ہے کہ ہر مخص کی شفاعت کے لیے اس کے متعلق اذن مخصوص لیما ضروری ہے اور تیسری مید کہ جو مخص غلط کار بدکار اور گہنگار ہوگا اس کی شفاعت نہیں کی جائے گی۔ سید مودودی نے اللہ تعالی کوسر کاری افسر پر اور انبیاء کرام کواس کے دوستوں پر قیاس کیا ہے اور یہ فرض کر لیا ہے کہ انبیاء کرام اورخصوصاً سیدالا نبیاء وسیدنا محمصلی الله علیه وسلم کو بیعلم نہیں ہوگا کہ جن کی وہ شفاعت کررہے ہیں انہوں نے کیسی زندگی مراری تمی اوران کا کیا عقیدہ تعااور بیعقیدہ قرآن مجیداوراحادیث صیحہ کی روشی میں باطل ہے۔ قرآن مجید میں بی تصریح ہے کہ قیامت کے دن نی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے نیک ہونے اور ان کی شہادت کے برحق اور صادق ہونے کی شہادت دیں مے اور ظاہر ہے کہ بغیر علم کے شہادت دینا سیح نہیں ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے:

اورای طرح ہم نے تہمیں بہترین امت بنایا تا کہتم لوگوں

وَكَذَٰلِكَ جَعَلُنْكُمُ أُمَّةً وَسَطَّا إِنَّكُونُوا شُهَداً وعَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَكَيْكُمْ بركواه بوجادُ اوريه رسول تبهار حِنْ مِن كواه بوجا مير شَبِهِيْدُاط (البقره:١٨٣)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا قیامت کے دن نوح کو بلایا جائے گاوہ کہیں گے اے میرے رب! میں حاضر ہوں' اللہ تعالیٰ فرمائے گاتم نے تبلیغ کی تھی وہ کہیں گے ہاں' پھران کی امت سے یو جیما جائے گا آیا انہوں نے تم کوتبلیغ کی تھی؟ وہ کہیں گے ہمارے ماس کوئی عذاب سے ڈرانے والانہیں آیا۔ پھراللہ تعالی اور سے فرمائے گاتمہارے حق میں کون گوائی دے گاوہ کہیں کے (سیدنا) محمد (صلی الله علیه وسلم) اور آپ کی امت۔ پھروہ كواى دي ك كنوح في تبليغ كي تم اوراس كي تعديق اس آيت من ع: وَكَذْلِكَ جَعَلْنْكُمْ أُمَّةٌ وَّسَطَّا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴿ (البرو:١٣٣)

(صحح ابخاري دقم الحديث: ٣٣٨٧ سنن الترزي دقم الحديث: ٢٩٦١ سنن ابن بلجددقم الحديث: ٣٢٨٣ معنف ابن ابي شيبرج ١١ص٣٥٣ مند عرج ٣١٨ والسفات مندابويعلى رقم الحديث: ٣١٦ الما كتاب الاساء والسفات ص ٣١٦)

مشہور مفسر قاضی عبداللہ بن عمر بیضاوی متوفی ۲۸۲ھاس اشکال کا جواب دیتے ہیں کہ جب شہادت کے بعد 'علیٰ'' کا ذکر ور اس کامعنی عربی قواعد کے مطابق کسی کے خلاف گواہی دینا ہوتا ہے اور یہال مقصود یہ ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ان کے نیک ہونے اور ان کی شہادت کے صادق اور برحق ہونے کی شہادت دیں ۔ پس قاضی بیناوی لکھتے ہیں: اس آیت می شہید کا لفظ رقیب اورمیمن ( ممہان) کے معنی کو صفعن ہے اور "علی" کا لفظ شہادت کا صلفین ہے بلکہ

martat.com

رقیب کا صلہ ہے اور اس کامعنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر بھہبان اور ان کے احوال پر مطلع ہیں۔ علامہ احمد بن محمد خفاجی خفی متوفی ۲۹ واحد قاضی بیضاوی کی اس عبارت کی شرح میں لکھتے ہیں:

جب شہادت کا صلہ ''علیٰ' ہوتو اس کامعنی کسی کے خلاف شہادت دینا ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہاد امت کے حق میں ہوگی کیونکہ آپ ان کی شہادت کا تزکیہ کریں گے یعنی ان کی شہادت کو برحق قرار دیں گے۔علامہ بیضاوا نے اس کا یہ جواب دیا کہ یہاں شہید کا لفظ رقیب اور تھیمن کے معنی کوشفسمن ہے کیونکہ جوشخص کسی کا تزکیہ کرتا ہے وہ اس کے احوال کو جاننے والا ہوتا ہے۔ (عزلیہ القاضی علی تغییر المبیعادی ج مس ۱۳۲ مطبوعہ دارالکتب المعلمیہ ہیروت ٔ ۱۳۱۷ھ)

شاه عبدالعزيز محدث د بلوى متوفى ١٢٣٩هاس آيت كي تغيير لكهة بن:

یعنی تہارے رسول تہارے او پر گواہ ہیں کیونکہ وہ نور نبوت سے ہر دیندار کے دین پر مطلع ہیں کہ وہ ہمرے دین کے کم ورجہ پر پہنچا ہوا ہا اور اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے اور جس تجاب کی وجہ سے وہ دین ہیں ترتی نہ کر سکا وہ کون سا ہے ہیں وہ تہارے گنا ہوں اور ایمان کے درجات اور تہہارے اجھے اور برے اعمال اور اخلاص ونفاق کو پہچانے ہیں اس لیے امت کے دناوی امور میں آپ کی گواہی ہوت شرع مقبول اور واجب العمل ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دان نہ کے حاضرین کی مثلاً اصحاب و از واج و اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین یا غائبین مثلاً اولیس ومہدی اور مفتون وجال کے فضائل و مناقب ہیان فر مائے ہیں یا اپنے زمانہ کے حاضر و غائب لوگوں کے عیوب و قبائے بیان فرمائے ہیں ان پر اعتقاد رکھنا واجب ہے۔ اور ای قبیل سے ہے جوروایات میں آیا ہے کہ ہرنی کوانی امت کے اعمال پر مطلع کیا جاتا ہے کہ فلاں آج یہ کرتا ہے اور فلال بیتا کہ قبیل سے ہے جوروایات میں آیا ہے کہ ہرنی کوانی امت کے اعمال پر مطلع کیا جاتا ہے کہ فلاں آج یہ کرتا ہے اور فلال بیتا کہ قیامت کے دن ان پر گواہی دے کیس۔ (تغیر عزیری (فاری) جاس ۲۳۱ مطبوعہ ہدد)

تر آن مجید کی اس آیت کریمہ اور متند اور مسلم مفسرین نے جواس کی تفییر کی ہے اس سے میدواضح ہوگیا کہ قیامت کے دن نی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے علاوہ بہ کثرت اللہ اور ان کے اعمال کاعلم ہوگا۔ اس کے علاوہ بہ کثرت اللہ اور ان کے اعمال کاعلم ہوگا۔ اس کے علاوہ بہ کثرت اور دن نیس بھی اس پردلیل ہے:

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا مجھ پرمیری امت کے اعمال پیش کیے گئے نیک اور بدئمیں نے نیک اعمال میں بید (عمل) پایا کہ راستہ سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دی جائے اور برے اعمال میں بیہ پایا کہ مسجد میں تاک کی رینٹ ڈال دی جائے اور اس کو فن نہ کیا جائے۔

(صحیمسلم رقم الحدیث: ۵۵۳ سنن ابی باجه رقم الحدیث: ۳۱۸۳ منداحمدی ۵۵ م ۱۸-۱۵ محیح ابن خزیمه رقم الحدیث: ۵۳۰ است کی حضرت ابوموی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا بے شک جب الله اپنی بندوں ہیں ہے کی امت پر رحمت کا ارادہ فر ما تا ہے تو اس امت سے پہلے اس کے نبی کی روح کوتیف فر مالیتا ہے اور اس کو ان کے لیے صالح پیش رواور ان کی خیر اور فلاح کا نتظم بنا دیتا ہے اور وہ ان کے حق میں نیکی کی گواہی ویتا ہے اور جب الله کسی امت کی ہلاکت کا ارادہ فر ما تا ہے تو نبی کی زندگی میں اس امت کوعذاب میں مبتلا کر کے ہلاک کر دیتا ہے اور اس کو ہلاک کر کے نبی کی آئے تھیں محتد کی گھی۔ کر دیتا ہے اور اس کی تک کر دیتا ہے اور اس کو ہلاک کر کے نبی کی آئے تکھیں محتد کی گئی۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٢٨٨ ؛ المسند الجامع رقم الحديث: ٩٢٨ ألبداميه والنهاميرج ١٣ ص ٢٥٧-٢٥٦ )

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا میری حیات تمہارے لیے بہتر ہے تم باتیں کرتے ہواور تمہارے لیے احادیث بیان کی جاتی ہیں اور میری وفات (بھی) تمہارے لیے بہتر ہے تمہار سے

martat.com

المان کھے پہیں کے جاتے ہیں میں جونیک عمل دیکہ اور اس پراللہ تعالی کی حد کرتا ہوں اور میں جو براعمل دیکہ ہوں اس پر اللہ تعالی کے استعفاد کرتا ہوں۔

(الطبقات الكبرى ج م م ١٩٩ مطبوعه دارالكتب المعلميه بيروت ١٣٨ ه مند الميزار رقم الحديث: ١٨٥ الوقام ١٨٠ مجمع الزوائدج ٩ م ١١٠ المبدالية المبدالية من ١٤٨ الوقام المعيررةم الحديث: ١٤٧١)

ان کے علاوہ بعض دیگرا مادیث بی ایسے واقعات ذکور ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ آپ کو امت کے احوال اور اعمال کا علم ہوتا ہے معفرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نمی سلی اللہ علیہ وسلم مدینہ یا مکہ کے باغات میں سے ایک باغ بیل سے گزرے۔ آپ نے دوایے انسانوں کی آ وازئ جن کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جارہا تھا آپ نے فر بایا ان دونوں کو عذاب دیا جا دہ کی ایسے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جارہا جس سے بچتا بہت دشوار ہوئ پھر فر بایا کیوں نہیں! ان میں ایک پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چنلی کرتا تھا۔ پھر آپ نے درخت کی ایک شاخ منگائی بھراس کے دوکلز سے کیے اور ہرقبر پرایک گلاانصب کر دیا۔ آپ سے کہا گیا: یارسول اللہ! آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فر بایا جب تک یہ شہنیاں ختک نہیں ہوں گی ان کے عذاب میں تخفیف رے گی۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ٢١٦ محيح مسلم رقم الحديث: ٢٩٢ منن ابوداؤ درقم الحديث: ٢٠ منن التريذي رقم الحديث: ٥٠ منن التسائي رقم الحديث:

۳ منن ابن ماجدرتم الحديث: ۳۳۷)

ہر مخص کی شفاعت کے لیے مخصوص اذن لینا ضروری نہیں

یہ دونوں قبر والے مسلمان تھے اور اس صدیث میں یہ تھرتی ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کوعلم تھا کہ ان کے کیا گناہ ہیں اور
ان کوکس وجہ سے عذاب ہور ہا ہے' اور آپ نے اپنے عمل سے ان کی شفاعت کی اور آپ کی اس شفاعت سے ان کے عذاب
میں شخفیف ہوئی اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ جس طرح عذاب کو بالکلیہ ساقط کرنے کے لیے شفاعت کی جاتی ہے اس طرح
عذاب میں شخفیف کے لیے بھی شفاعت کی جاتی ہے' اور اس صدیث سے نہایت اہم چیزیہ معلوم ہوئی کہ ہر شخص کی شفاعت کے لیے مخصوص اذن لینا ضروری نہیں ہے۔
لیے مخصوص اذن لینا ضروری نہیں ہے۔

علامه ابوالحیان محربن بوسف اندلی متوفی ۵۵ دوس ذا الدی یشفع عنده الا باذنه کی تغیر میں لکھتے ہیں:

اذن سے یہال مرادشفاعت کرنے کا تھم دیتا ہے جیسا کہ حدیث میں ہے اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا

الشفع تشفع آپشفاعت کیجئے آپ کی شفاعت تبول کی جائے گی یا علم ہے ( یعنی اللہ تعالی کے علم کے بغیر کوئی شفاعت میں کرنے گا) یا شفاعت پر قدرت دیتا ہے خواہ وہ اللہ تعالی کے تھم کے بغیر شفاعت کریں ( یعنی اللہ تعالی نے انبیاء اولیاء اور معلی اوک کہنگار کی شفاعت پر قادر کردیا ہے)۔ (ابحرالحید جسم ۱۳۰۰ مطبوع دار الفکر بیروت)

الله تعالى نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كوشفاعت كرنے كاتكم ديا ہے اس كى مثال قرآن مجيدكى ان آيات ميں ہے: وَ اسْتَكُفِيْرُ لِلَكَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. اور آپ اپنے بہ ظاہر ظاف اولى كاموں كى بخش طلب كريں

(محمد: ١٩) ، اورمسلمان مردول اورعورتول كے گنامول كے ليے استغفار كريں۔

جنگ أحد ميں جو محابہ آپ كے منع كرنے كے باوجودا حد بہاڑ كے درہ ہے ہٹ گئے تھان كے متعلق عموى حكم فر مايا: قاعف عنهم و استغفر كهم. (آل عمران: ۱۵۹) سوآپ أبيس معاف كردي اوران كے ليے بخش طلب كري و است غفر كهم الله ير (النور: ۱۲) اوران مسلمانوں كے ليے اللہ ہے بخش طلب كيجے۔

marfat.com

القرآد

وَالسَّتَغُفِرْ لَهُنَّ اللهُ. (المتحد:۱۲) اوران مسلمان مورتوں کے لیے اللہ ہے بھی طلب مجید اللہ کے اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھے پراشیں چیش کی گئیں۔ پھر نی اپنی امتوں کے ساتھ کر ررہے تھے ایک بی کے ساتھ ایک گروہ تھا۔ ایک بی کے ساتھ دی نفر تھے۔ ایک بی کے ساتھ پانچ تھے اور ایک بی کے ساتھ صرف ایک امت ہے؟ ایک بی کے ساتھ ایک گروہ تھا۔ بیری امت ہے؟ انہوں نے کہا لیکن آپ آسان کے کناروں کو دیکھئے۔ میں نے دیکھا تو بہت بڑی جماعت تھی۔ جبریل نے کہا ہے آپ کی امت ہے اور ان کے آگے ستر ہزارا بے لوگ ہیں جن پر نہ حساب ہوگا نہ عذاب ہوگا میں نے بوچھا کیوں تو کہا ہے وہ لوگ ہیں جونہ واغ گوا کیں گے نہ واکو کہا ہے وہ لوگ ہیں جونہ داغ لگوا کیں گے نہ واک کہا ہے وہ لوگ ہیں جونہ داغ لگوا کیں گے نہ واک کہا ہے وہ لوگ ہیں ہے کہ داغ میں کے نہ وہ کی طرف عکاشہ بن مصن کھڑے ہوئے اور کہا آپ اللہ سے دعا شیخ کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دے آپ نے کہا اے اللہ اس کوان میں سے کر دے آپ نے کہا اے اللہ اس کوان میں سے کر دے آپ نے کہا اے اللہ اس کوان میں سے کر دے آپ نے کہا اے اللہ اس کوان میں سے کر دے آپ نے کہا اے اللہ اس کوان میں سے کر دے آپ نے کہا اے اللہ اس کوان میں سے کر دے آپ نے کہا اے اللہ اس کوان میں سے کر دے آپ نے کہا اے اللہ اس کوان میں سے کر دے آپ نے کہا اے اللہ اس کوان میں دے ۔ الحد بیث (صیح البخری رقم الحدیث: ۲۵ مندا جر رقم الحدیث: ۲۵ مندا میں میں کی میں دور کے اللہ الکہ اللہ کو اللہ کو اللہ کو کھوں کو میں کو دی آپ کے کہا ہے اللہ الکہ اس کو کھوں کو کہا کہ کو کہا ہوں کو کہا ہوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کہوں کو کھوں کو کھو

اس صدیت میں یہ تصریح ہے کہ بی سلی اللہ علیہ وسلم نے بغیرا ذن مخصوص کے حضرت عکاشہ کی شفاعت کی۔
حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ عنہما یہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جب تم مؤذن (کی اذان) کو سنوتو اس کی مثل (کلمات اذان) کہؤ پھر مجھ پر صلوٰ قریر ہو۔ کیونکہ جو مجھ پر ایک صلوٰ قریر ہمتا ہے۔ بھر میرے لیے اللہ سے وسیلہ کا سوال کرو کیونکہ وسیلہ جنت میں ایک بلند مقام ہے واللہ کے بندوں میں سے کی ایک بندہ کو ملے گا اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں 'سوجس نے میرے لیے وسیلہ کا سوال کیا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہوجائے گی۔

اس کے لیے میری شفاعت حلال ہوجائے گی۔

ی سروں اللہ علی اللہ ہے۔ ۳۸۳ سنن ابوداؤ در تم الحدیث: ۵۲۳ سنن التر ندی قم الحدیث: ۳۲۱۳ سنن النسائی رقم الحدیث: ۲۷۸ سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۲۳ سنن النسائی رقم الحدیث: ۲۷۸ سنن النسائی رقم الحدیث اللہ علیہ اللہ کا اللہ کہا۔ حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری شفاعت کے ساتھ سب سے زیادہ کامیاب وہ شخص ہوگا جس نے اخلاص قلب کے ساتھ لا اللہ الا اللہ کہا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۹۹ منداحد رقم الحدیث: ۸۸۳۵)

اس مدیث میں یہ بیان فر مایا ہے کہ انسان کلمہ پڑھتے ہی شفاعت کا مستحق ہوجاتا ہے۔ اس میں بھی اذن مخصوص حاصل کرنے کا ذکر نہیں ہے۔ در حقیقت اللہ تعالی نے کلمہ پڑھنے والوں اور موحدین کے لیے انبیاء کیے ہم السلام کو شفاعت کا اذن بلکہ علم دیا ہے اور کسی کلمہ پڑھنے والے موحد کے لیے الگ سے اذن شفاعت حاصل کرنا ضروری نہیں ہے تاہم بعض احادیث میں اذن لینے کا بھی ذکر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث کے آخر میں ہے قیامت کے دن سب نبیوں کے پاس جانے کا جمل کے بعد لوگ میں مجدہ میں گرجاؤں گا اللہ جب تک جائے گا جب سا جائے گا گئے سنا جائے گا ہے سنا ہوئ

(صحح ابخاري رقم الحديث: ٧٥٦٥ ، صحح مسلم رقم الحديث: ١٩٣)

martat.com

## مناہ کبیرہ کی شفاعت کے جواز اور وقوع برقر آن اور حدیث سے دلائل

ای بیل و سب کا اتفاق ہے کہ کافر اور مشرک کی شفاعت نہیں کی جائے گی لیکن گناہ کیرہ کرنے والوں کی شفاعت میں اختلاف ہے۔ معتزلہ اور خوارج کے فزد کیان کی شفاعت کی جائے گی اور اہل سنت کے فزد کیان کی شفاعت کی جائے گی۔ سید ابوالا کلی نے لکھا ہے:

دنیا پی جوافسر کھی بھی احساس ذمدداری رکھتا ہے اس کی بیروش ہوتی ہے کہ اگر اس کا کوئی دوست اس کے کسی قصور وار ماتحت کی سفارش لے کر جاتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ آپ کو خبر نہیں ہے کہ لیخف کتنا کام چور' نافرض شناس' رشوت خور اور معلق خدا کو تک کرنے والا ہے بیس اس کے کرتو توں سے واقف ہوں اس لیے آپ براہ کرم مجھ سے اس کی سفارش نہ فر مائیں۔ الح (تنہیم القرآن جسم ۱۲۷)

سیدابوالاعلیٰ مودودی نے جتنے گناہ گنوائے ہیں وہ سب گناہ کبیرہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کبیرہ کی شفاعت ہے منع نہیں فر مایا بلکہ گناہ کبیرہ کی شفاعت قبول کرنے کی بشارت دی ہے فر مایا:

اوراگر وہ بھی اپنی جانوں پرظلم کر جیٹھے تھے تو آپ کے پاس آ جاتے پھر وہ اللہ سے بخشش طلب کرتے اور رسول بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتے تو وہ ضرور اللّہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا وَلَوَّ اَنْهَامُ إِذُ ظَلَكُمُواَ اَنْفُسَهُمْ جَاءُ وَكَ فَاسُتَغُفَرُوا اللّهُ وَاسْتَغُفَرَلَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّه تَوَّابُ رَّحِيْمًا ۞ (السّاء: ١٣)

بہت رحم فرمانے والا پاتے۔ واضح رہے کہ اپنی جان پرظلم کرنا گناہ کبیرہ ہے جیسے نماز نہ پڑھنا' رشوت لینا اور دیگر حرام کام کرنا' اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی شفاعت قبول کرنے کی بشارت دی ہے۔ اور حدیث میں ہے:

حعزت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری شفاعت میری امت کے اہل کہائر ( کبیرہ گناہ کرنے والوں ) کے لیے ہوگی۔ امام ترندی نے کہا اس سند سے بیہ حدیث حسن سیح غریب ہے۔ (صغائر نیک کام کرنے اور کہائر سے نیجنے کی وجہ سے بغیر شفاعت کے مض اللہ کے نفنل سے معاف ہوجاتے ہیں )

(سنن ترندى رقم الحديث: ٢٣٣٥ سنن ابودادُ درقم الحديث: ٣٤٩٦ مند الميز اررقم الحديث: ٢١٣٥ منداحدج ٢٥ ص١١)

مناه كبيره كے مرتكب كى شفاعت كى نفى برسيد ابوالاعلى مودودى نے اس آيت سے بھى استدلال كيا ہے:

جس دن جریل کھڑے ہوں کے اور فرشتے صف باندھے ہوئے اس دن صرف وہی بات کرسکے گا جے رحمٰن نے اذن دیا ہو اور اس نے درست بات کہی ہو۔

نناه بیره ہے مرحب ل حفاعت ل ل پرسیدابوالا ؟ یَسُومَ یَسَفُسُومُ الرُّوصُ وَالْمَسَلَاَثِيكَةُ صَفَّنَ لَاَیۡضَكَّلَکُمُونَ اِلَّا مَنُ اَذِنَ کَسُهُ السَّرَحُسُنُ وَقَالَ صَوَابًا ۞ (النباء:٢٨)

سيدمودودي لكعة بن:

پھرسفارش کے لیے بھی پیشرط ہوگی کہ وہ مناسب اور پنی برخق ہوجیہا کہ و قبال صوابا (اور بات ٹھیک کے) کاارشاد
ر بانی صاف بتار ہا ہے بوقلی سفارشیں کرنے کی وہاں اجازت نہ ہوگی کہ ایک شخص دنیا میں ہزاروں بندگان خدا کے حقوق مارآیا
ہواورکوئی بزرگ اٹھ کرسفارش کردیں کہ حضور اے انعام سے سرفراز فرما ئیس پیمیرا خاص آدمی ہے۔ (تنبیم القرآن جسم ۱۲۷)
سفارش کی صرف ایک ہی شرط ہے اور وہ بیہ ہے کہ کافر اور شرک کی سفارش نہیں ہوگی اور جوشخص دنیا میں ہزاروں بندگان
سفارش کی صرف ایک ہی شرط ہے اور وہ بہے کہ کافر اور شرک کی سفارش نہیں ہوگی اور جوشخص دنیا میں ہزاروں بندگان
سفارش کی صرف ایک ہیرہ کا مرتکب ہے اس کی سفارش ہو سکتی ہے۔ امام رازی اور علامہ آلوی اس آیت کی تغییر میں

martat.com

القرآر

لكھتے ہيں:

جو خص ہزاروں آ دمیوں کے حقوق مارآیا ہواس کی شفاعت کوسید ابوالاعلیٰ نے بوقی شفاعت کہا ہے ان کے اس قول کے

خلاف بیرحدیث ہے:

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنہ بیان کرتے ہیں کہ بی سلی الله علیہ وہلم نے فرمایا کہتم ہے پہلی امتوں جس ہے ایک مخص نے نا نو ق آل کے بھراس نے زمین والوں ہے بوچھا کہ سب ہے براعالم کون ہے؟ اے ایک برا اراہب (عیسائیوں میں تارک الدینا عبادت گزار) کا پابتایا گیاوہ خض اس راہب کے پاس گیا اور یہ کہا کہ اس نے نا نو آل کیے ہیں۔ کیا اس کی تو بہ ہوسکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں اس خض نے اس راہب کو بھی قس کر کے بورے سوقس کردیئے پھر اس نے سوال کیا کہ روئے زمین پرسب ہے براعالم کون ہے؟ تو اس کوایک عالم کا چا دیا گیا۔ اس خض نے کہا کہ اس نے سوقس کی ہوائی وہاں کی گوگ اللہ روئے تھی ہے؟ عالم نے کہا نہاں! تو بہی تبویل کیا اس کی عبادت کرو اورا پی زمین کی طرف والیس نہ جاؤ وہاں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں 'تم ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اورا پی زمین کی طرف والیس نہ جاؤ وہاں کچھ لوگ اللہ وہ خص روانہ ہوا جب وہ آ دھے راستہ پر پہنچا تو اس کوموت نے آلیا' اور اس کے متعلق رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں اختلاف ہوگیا' رحمت کو فرشتوں نے کہا جو کہا گوری تھی ہوتا ہوا آیا تھا' اور عذاب کے فرشتوں میں انہوں نے کہا اس نے بالکل کوئی نیک عمل نہیں کیا' پھر ان کے پاس آ دمی کی صورت میں ایک فرشتہ آیا' انہوں نے اس کوا جب فرشتوں نے بیائش کرو وہ جس زمین کے زیادہ قریب ہوائی کے مطابق اس کا تھم ہوگا۔ جب ان ہوں نے بیائش کی تو وہ اس زمین کے زیادہ قریب ہوائی کے مطابق اس کا تھم ہوگا۔ جب ان ہوں نے بیائش کی تو وہ اس زمین کے زیادہ قریب تھا جہاں اس نے جائے کا ادادہ کیا تھا' پھر رحمت کے فرشتوں نے اس بر اس نے بیائش کی تو وہ اس زمین کے زیادہ قریب تھا جہاں اس نے جائے کا ادادہ کیا تھا' پھر رحمت کے فرشتوں نے اس کے تعالیہ کہا تھا۔

(صحيح البخاري رقم الحديث: • ٣٧٤) صحيح مسلم رقم الحديث: ٧٦ ١٦ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٢٦٢٢)

اور جب سوآ دمیوں کے قاتل کی مغفرت ہو کتی ہے تو سوآ دمیوں کے قاتل کی شفاعت بھی ہو کتی ہے اور اس شفاعت کو بونگی شہادت کہنا قرآن مجید کی آیات اور احادیث صیحہ کا غذاتی اڑانے کے مترادف ہے۔

امام مسلم نے اس حدیث کی ایک اورسند بیان کی ہے اس میں مذکور ہے اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے (جہاں سے وہ روانہ ہوا تھا) فر مایا'' تو دور ہوجا'' اور اس زمین سے (جہاں اللہ تعالیٰ کے عبادت گز اروں کی بستی تھی ) فر مایا'' تو قریب ہوجا۔'' (صحیح مسلم' کتاب التو بتہ باب: ۸'رقم حدیث الباب: ۴۸'ارقم المسلسل: ۱۸۷۷)

اس مدیث میں بینصری ہے کہ اولیاء اللہ کا خود شفاعت کرنا تو بڑی چیز ہے اگر سوآ دمیوں کا قاتل صرف ان کی بستی کا رخ بھی کر بے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان اولیاء اللہ کی اس قدر وجاہت ہے کہ وہ اس قاتل کو معاف فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے بہتی کی جانب کی زمین کو قریب ہونے اور اس کے مقابل زمین کو دور ہونے کا حکم دیا تا کہ بیہ ظاہر ہوجائے کہ زمین کی واقعی بیائش اور فاصلوں کو تبدیل کیا جاسکتا ہے لیکن اولیاء اللہ کی طرف جانے والوں کو محروم نہیں کیا جاسکتا' ابھی تو سوآ دمیوں کے

mariat.com

**گائل نے اللہ کے دوستوں کی شفاعت بالنعل عاصل نہیں کی تھی صرف ان کی شفاعت کے حصول کا قصد کیا تھا تو بخش دیا گیا اگر** وہ مبادت گزار نیک بندے اس کی شفاعت کردیتے تو اس کی بخشش کا کیا فیمکانا ہوتا' اور جب سوآ دمیوں کے قاتل کی مغفرت کی شفاعت ہوسکتی ہے تو ہزار آ دمیوں کے قاتل کی مغفرت کی بھی شفاعت ہوسکتی ہے اور یہی وہ شفاعت ہے جس کوسید مودودی نے لکھا ہے کہ یہ بوگی شفاعت ہے اور اس شفاعت کو بوگی شفاعت کہنا قرآن مجید کی آیات اور احادیث معجد کا نداق اڑانا ہے ببرمال آ فآب سے زیادہ روش ہوگیا کہ شفاعت کے متعلق سید ابوالاعلیٰ مودودی کا نظریہ وہی ہے جوخوارج اور معز لہ کا نظریہ تقاور بينظرية رآن مجيداورا حاديث محدك خلاف إور باطل اورمردودنظريه ب\_ شفاعت کے متعلق علماء اہل سنت کا نظریہ

علامه معدالدين مسعود بن عرتفتا زاني متوفى ٩٣ ٢ ه لكمة بن

ہارے بزدیک گناہ کبیرہ کے مرتکب کی شفاعت کرنا جائز ہے کیونکہ دلائل سے ثابت ہے کہ گناہ کبیرہ معاف ہوجاتے

بن نیزتواتر منقول ب کدابل کبائر کی شفاعت ہوگی اور شفاعت کے عموم براس آیت سے استدلال کیا جاتا ہے:

وَالْمُتَ فَغِيرُ لِللَّهُ لِيكُمُ مِنِينَ اورايان اولَ كامول كى بخش عام اورايان

وَ الْمُؤْمِنَاتِ (محر:١٩)

والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کے گناہوں کی معانی طلب کریں۔

**اوراصل شفاعت نص اورا جماع سے ثابت ہے اورمعتز لہ کے نز دیک تو بہ کے بعد عذاب نہیں ہوتا' اور کبیر ہ سے اجتناب** ے بعد کوئی صغیرہ نہیں رہتا ہی متعین ہو کیا کہ شفاعت کبار کو ساقط کرنے کے لیے ہوتی ہے معتز لدنے شفاعت کی نعی پراس الم كا أيات التدلال كياب:

اس دن کی نفس سے شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی

لآيفُبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ (الِترة:٨١) وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنُ حَمِيْمٍ وَلَا شَيفْيِعِ

يُطَاعُ (الومن: ١٨) وَمَا لِلنَّطَالِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارِ (آل عران: ١٩٢) اور ظالموں كاكوئى دوست نبيل بـ

اس کا جواب میہ ہے کہ ان آیات میں کفار کی شفاعت کی نفی کی گئی ہے ؛ ٹانیا اگر ان کومر تکب کبیرہ کے لیے بھی فرض کیا جائے تو ہوسکتا ہے کہ دنیا میں ان کی شفاعت تبول نہ ہواور آخرت میں قبول ہؤاور محشر میں کئی احوال ہوں کے ہوسکتا ہے جس وقت الله تعالی جلال میں ہواس وقت ان کی شفاعت تبول نہ ہواور بعد میں تبول ہو جائے۔

معتزله نے کہاخصوصیت کے ساتھ مرتکب کبیرہ کے لیے شفاعت نہ ہونے پر بیآیت دلیل ہے:

و لا يَشْفَعُونَ إِلالِمَنِ ارْتَصْلَى. (الانبياء: ٢٨)

اور الله گناہ كبيرہ كرنے والے سے راضى نہيں ہے۔اس كا جواب يہ ہے كه اس كے بھى ايمان اور كلمه سے الله تعالى راضى

مركب كيره كے لئے شفاعت نہ ہونے پر دوسرى دليل يہے:

ان کے لیے بخشش کی دعا میجئے جنہوں نے توبہ کی ہے۔

فَاغْفِرْ لِللَّذِيْنَ تَنَابُوا (المومن: ٤)

اورجوفاس بغیرتوبہ کے مرکیا'اس آیت میں اس کے لیے شفاعت کی نفی کی ہے۔اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کامعنی ے کمان کے لیے شفاعت سیجے جنہوں نے شرک اور کفر سے توب کی ہے اور اس آیت میں گناہ کبیرہ سے توب مراد نہیں ہے

martat.com

کونکہ دوسری آیات سے ان کے لیے شفاعت ثابت ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میری شفاعت میری امت کے الل کہارُ ( کبیرہ گناہ کرنے والوں ) کے لیے ہوگی۔امام تر ندی نے کہااس سندسے بیرحدیث حسن سیحے غریب ہے۔

. (سنن الترندي قم الحديث: ۲۳۳۵ سنن ابوداؤ دُرقم الحديث: ۳۷۷۳ مند الميز ارْرقم الحديث: ۳۳۸۳ مندابويعلى قم الحديث: ۳۲۸۳ محيح ابن حبان رقم الحديث: ۲۳۱۸ المعجم الاوسط رقم الحديث: ۵۱۳ المستدرك ج اص ۲۹ منداحمر ج ۳ ص ۲۱۳)

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا میری شفاعت میری امت کے اہل کہائر کے لیے ہے (اس حدیث کے راوی) محمد بن علی بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت جابر نے کہا اے محمد! جو مخص اہل کہائر سے نہ ہواس کا شفاعت سے کیا تعلق ہے۔

. سنن الترندي رقم الحديث: ۲۳۳۷ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ۱۳۳۰ مند ابوداؤ دالطيالي رقم الحديث: ۱۲۲۹ الشريعة للآجري ص ۳۳۸ صلية الاولياءج ٣٠٠)

اور توبہ کے بعد عذاب کوترک کر دینا معتز لہ کے نز دیک واجب ہے پھر جن آیات میں شفاعت کا ذکر کیا ہے ان کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا' کیونکہ درجات کی بلندی کوئی خاص فائدہ نہیں ہے اور صغائر ویسے ہی معاف ہوجاتے ہیں اس لیے شفاعت کی آیات کو کہائر کی معافی پرمجمول کرنا ہی لائق ہے۔

ہر چند کہ ہم تبیان القرآن کی ای جلد میں الکہف: ۴۹ کی تغییر میں گناہ کبیرہ کے متعلق تفصیل سے لکھ چکے ہیں' لیکن علامہ تفتاز انی نے اس بحث میں کہائر کا بھی ذکر کیا ہے اس لیے ہم اس کو بھی نقل کررہے ہیں۔

گناہ کیرہ اس معصیت کو کہتے ہیں جودین کے ساتھ بے پرواہی برتنے کی خبردیت ہے۔ ایک قول میہ ہے کہ جس معصیت پرشارع نے خصوصیت کے ساتھ وعید سنائی ہووہ گناہ کیرہ ہے دوسرا قول میہ ہے کہ شرک قتل ناحق پاک دامن کوتہمت لگانا 'زنا' میدان جہاد سے بھا گنا' جادو کرنا' میتم کا مال کھانا' مال باپ کی نافر مانی کرنا' حرم میں کوئی گناہ کرنا' سود کھانا' چوری کرنا اور شراب بینا میتمام کام گناہ کبیرہ ہیں۔ (ہمارے نزدیک مختار تعریف میہ ہے کہ فرض کوترک کرنا اور حرام کا ارتکاب کرنا گناہ کبیرہ ہے اور واجب کوترک کرنا اور حرام کا ارتکاب کرنا گناہ عجرہ ہے۔)

. (شرح المقاصدج ۵ص الاا\_ ۱۵۷ ملخصاً وموضحاً "مطبوعه منشورات الشريف قم "ايران ۹ ۱۳۰۹هـ)

علامه کیلی بن شرف نواوی متوفی ۲۷۲ ه لکھتے ہیں:

قاضى عياض رحمته الله عليه نے كہا ہے كه شفاعت كرنا عقلاً جائز ہے اور دلائل سمعيه كے اعتبار سے شفاعت كاعقيده ركھنا واجب ہے كيونكه الله تعالى نے فرمايا ہے:

اس دن اس کے سواکسی کی شفاعت نفع نہیں پہنچائے گی جس کورجلن نے اجازت دی ہوادراس کے قول سے وہ راضی ہو۔ يُوْمَئِذٍ لَآتَنُفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنُ اَذِنَ لَهُ الرَّحُمٰنُ وَرَضِى لَهُ قَوْلًا ۞ (طُهٰ:١٠٩)

marfat.com

#### اور وہ صرف اس کی شفاعت کریں مے جس ہے وہ رامنی

### وَلا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَطْي

الانهار: M: الانهار)

اور رسول الله صلی الله علیه وسلم نے شفاعت کے متعلق اس کثرت سے احادیث فرمائی ہیں جومعنی متواتر ہیں اور آثار صحاب اور ان کے بعد تمام حقد مین اور متافرین کا اس پر اجماع ہے کہ میدان حشر میں مسلمان گذگاروں کی شفاعت کی جائے گی۔ خوارج اور معتزلہ نے شفاعت کا الکارکیا ہے اور یہ کہا ہے کہ مسلمان گذگار دائما دوزخ میں رہیں گے اور ان کا استدلال ان آیات سے ہے: فکما کئن فی مورث میں گئی ان استدلال ان آیات سے ہے: فکما کئن فی مورث میں گئی ان آیات سے بے: فکما کئن فی مورث میں ہیں۔ وہ شفاعت کی احادیث کی بیتاویل کرتے ہیں کہ شفاعت درجات میں المؤمن: ۱۸ کی مال کہ بیآیات کو اور شفاعت درجات میں بلندی کے لیے ہوگی لیکن ان کی بیتاویل باطل ہے اور شفاعت کی آیات اور احادیث میں بیمراحت ہے کہ جومسلمان دوزخ کا بلندی کے لیے ہوگی لیکن ان کی بیتاویل باطل ہے اور شفاعت کی آیات اور احادیث میں بیمراحت ہے کہ جومسلمان دوزخ کا مستحق ہو چکا ہوگا اس کے لیے شفاعت کی جائم شفاعت کی یانج اقدام ہیں:

- (۱) ایک شفاعت ہمارے نمی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے اور یہ میدان محشر کے خوف اور دہشت سے راحت پہنچانے اور حساب اور کتاب جلد شروع کرانے کے لیے ہوگی۔
- (۲) مسلمانوں کے ایک گروہ کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرنے کے لیے آپ شفاعت کریں مے اور یہ شفاعت بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔
- (٣) جومسلمان دوزخ کے مستحق ہو چکے ہول کے ان کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ دسلم بھی شفاعت کریں سے اور دیگر انبیاءاور صلحاء بھی۔
- (۳) جو گنہگارمسلمان دوزخ میں داخل کردیئے گئے ہوں گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ دسلم کی شفاعت ہے ان کو دوزخ سے نکالا جائے گا اور ملائکہ کی شفاعت سے اور ان کے مسلمان بھائیوں کی شفاعت سے بھر اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو دوزخ سے نکال لے گا جس نے لاالہ اللہ کہا ہو صدیث میں ہے کفار کے سواد وزخ میں کوئی نہیں رہے گا۔

(صحح البخارى رقم الحديث:٣٣)

(۵) اہل جنت کے درجات کی بلندی کے لیے شفاعت کی جائے گی۔ معتز لداس قتم کا اور پہلی قتم کا انکارنہیں کرتے۔

قاضی عیاض نے کہا ہے کنقل متواتر سے بیٹابت ہے کہ سلف صالحین رضی اللہ عنہم ہمار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت
کا سوال کرتے تھے اور آپ کی شفاعت کے قصول میں رغبت کرتے تھے اس لیے ان لوگوں کے قول کی طرف توجہ نہ کی جائے جو
شفاعت کا سوال کرنے ہے منع کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ شفاعت تو گنا ہگاروں کے لیے کی جائے گی سو جو تحف اپنے لیے
شفاعت کا سوال کرتا ہے وہ در تعیقت اپنے آپ کو گنا ہگار قرار دیتا ہے ان لوگوں کا اس دلیل سے شفاعت کے سوال کوئع کرتا اس
گفاعت تخفیف حماب کے لیے بھی کی جائے گئ چر ہرصا حب عقل اپنی تعمیر کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی منفرت کا توار جو
موتا ہے اور اپنے اعمال پر مغرور نہیں ہوتا اور ان کو لائق شارنہیں گردانتا اور اس سے ڈرتا ہے کہ وہ عذا ب میں جتال ہوجائے اور جو
موتا ہے اور اپنے اعمال پر مغرور نہیں ہوتا اور ان کو لائق شارنہیں گردانتا اور اس سے ڈرتا ہے کہ وہ عذا ب میں جتال ہوجائے اور جو
شفاعت کے حصول کی دعا ہے منع کرتا ہے کہ جب وہ کہے گا: اے اللہ! جمیے کہ وہ اپنے کہ وہ اپنے ایک این کرتا ہے کہ دوہ اپنے کہ منفرت اور اس کھی کہی نہ کیا کرے۔ (معملی اللہ علیہ دکیا کہ دوہ اپنے آپ کو گنا ہگار قرار دے رہا ہے تو پھراس شخص کو چاہے کہ دوہ اپنے لیے منفرت اور

marfat.com

لله القرآر

# شفاعت کے متعلق قرآن مجید کی آیات

انبهاءليهم السلام كي شفاعت

حضرت نوح عليه السلام

(١)رَبِ اغْيِفِرُلِي وَلِوَالِدَيُّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُومِنًا (نوح: ٢٨)

حفرت ابراہیم علیہ السلام

(٢) رَبَّنَا اغْفُرُ لِي وَلِوَ الِدَيَّ وَلِلْمُؤُمِنِينَ يَوْمَ

يَقُومُ الْحِسَابُ ( (ابراتيم: ١٨)

(٣) سَاسُتَغُفِرُلَکَ رَبِّیُ اِنَّهُ کَانَ بِی

حَفِيًّا ٥ (مريم: ٢٧)

(٣) إِلَّا قَـوْلَ إِبْرَاهِيْمَ لِآبِيْهِ لَآسُتُغُفِرَنَّ

لَکَ (المتحنه: ۴)

(۵) فَهُ مَنْ تَبِعَنِنَى فَيَانَّهُ مِنْيُ وَمَنْ عَصَانِي فَيَاتَكَ غَفُورٌ رَّحِيهِ (ابرائيم:٣١)

حضرت موى عليه السلام

(٢) رَبِّ اغُفِرُلِي وَلِا يَحِي وَادُخِلْنَافِي

رَحْمَتِكَ (الاعراف:١٥١)

حضرت يعقوب عليهالسلام

(2) سَـُوفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي مُ إِنَّكُهُ

هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ (يوسف: ٩٨)

حضرت يوسف عليه السلام

(٨) لَاتَثُرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيُومَ ﴿ يَغُفِرُ اللَّهُ اللَّهُ

لَكُمُ (يوسف:٩٢)

حضرت عيسى عليه السلام

(٩) إِنْ تُسَعَلِيْ بُهُمُ فَرِاتَهُمُ عِبَادُكَ وَإِنْ

تَعْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزْيْرُ الْحَركَيْمُ (المائدة ١١٨)

حضرت سيدنا محمصلي الله عليه وسلم سيصطلب شفاع

(١٠) وَلَوْ اَنَّهُمْ إِذْ ظُلَمُوا النَّفْسَهُمُ جَاءُ وُكَ

فَ اسْتَغُفَرُ وا اللهُ وَاسْتَغُفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ

اے میرے رب! میری میرے والدین کی اور جومومن میرے گھر میں داخل ہوں ان کی مغفرت فرما۔

اے مارے رب! روز حشر میری میرے والدین کی اور تمام مومنوں کی مغفرت فرما۔

میں عنقریب اینے رب سے تیری شفاعت کروں گا'وہ مجھ برمبریان ہے۔

مرابراہیم کا قول این باپ کے لیے کہ میں تیری شفاعت

جومیرا بیردکار ہے وہ میراہے اور جس نے میرے کہنے پر عمل نہیں کیا تو اس کے لیے تو بخشے والا اور مہر بان ہے۔

اے میرے رب! مجھے اور میرے بھائی کومعاف فر مااور ہمیں اپنی رحت میں داخل کردے۔

میں عنقریب اینے رب سے تہاری شفاعت کروں گا لاریب وہ بخشے والامہر بان ہے۔

آج تم یر کوئی ملامت نہیں اللہ تعالی تمہاری مغفرت

اگر توان کوعذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں ادرا گر توان کو بخش دے تو' تو غالب اور حکمت والا ہے۔

اگر بدلوگ گناہ کر کے اپنی جانوں برظلم کر بیٹھیں تو آپ کی بارگاہ میں حاضری دیں اینے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے توبر کریں اور

martat.com

تبيار القرآر

Marfat.com

لَوَجَنُوا اللَّهُ تَوَابًا زَحِيمًا ٥ (الراء:١٢)

(١١) وَاسْعَلَمُهُو لِلدَّنْيِكَ وَلِلْمُوَمِنِيْنَ وَالْمُؤُمِنَاتِ (مُر:١٩)

(١٢) فَسَاعُفُ عَنْهُمْ وَاسْتُكُفِيرُلُهُمْ.

(آلعران:۱۵۹) مالین کی شفاعت مونین کے لیے (١٣) دَبَّنَا اغُهُرُكَنَا وَلِإِ خُوَانِنَا الَّهَ ذِيْنَ مَبَعُونًا بِالْإِيمَانِ. (الحشر:١٠)

رشتوں کی شفاعت

(١٣)ٱلْكَذِيْنَ يَحْمِمِلُونَ الْعَرُشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمُ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلْكَذِينَ أَمْنُوا (المومن: ١٤)

(١٥) يَوْمَ يَقُومُ الرَّوْرُ حُ وَالْمَلَاثِكَةُ صَفًّا تَ لاَيتَكَلَّمُونَ إِلَّامَنُ آذِنَ لَهُ الرَّحُمْنُ وَقَالَ صَوَابًا ۞ (النماء: ٣٨)

(١٢) وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلَّالِمَنِ ارْتَضَى

(الأنبياء: ٢٨)

(١٤) فَاغُيفِرُ لِلَّذِينَ تَابُوا وَ أَتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِدِيمِ ( الوص: ٤) (١٨) رَبُّنَا وَادْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدُنِ بِ الَّتِي وَعَدُنَّهُمْ وَمَسَنُ صَسَلَحَ مِينُ أَبِيَانِهِهُ وَإَذُوَاجِهِهُ وَكُزِّيْتِهِهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْرُ الْحَيكِيْمُ (الون: ٨)

(١٩) وقِهمُ السَّيِّاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّاتِ يَوْمَنِذٍ فَقَدُ رَحِمتُهُ وَوَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (الون: ٩)

والامبريان ياس كي ايي (بظاهر) خلاف اوفى كامون اورمسلمان مردول اور ملمان مورتول کے لیے مغفرت طلب سیجئے۔ ان کومعاف کرد بچئے اوران کے لیے شفاعت کیجئے۔

آب ان کی شفاعت کردی تو بدلوگ الله تعالی کوتوب تبول کرنے

اے مارے رب! ماری مغفرت فرما اور ہم سے بہلے مخزرے ہوئے مسلمان بھائیوں گی۔

وہ فرشتے جوعرش الٰہی کو اٹھائے ہوئے میں اور جو اس کے اردگرد میں وہ اینے رب کی حمد اور تبیع کرتے میں اور اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے جنٹش طلب کرتے ہیں۔ جس دن جرئيل اور عام فرشيتے صف باند معے كمڑے ہوں کے اس دن اللہ تعالیٰ کے حضور وہی بات کر سکے گا جس کو اللہ تعالیٰ

اور فرشتے ای کی شفاعت کریں مے جس کی شفاعت پر اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔

اجازت دےگااور وہ سیج بات کرےگا۔

اے اللہ! ان لوگوں کومعاف کرجنہوں نے توبہ کی اور تیری راہ پر چلے اور ان کوجہم کے عذاب سے بیا۔

اے ہمارے رب! مسلمانوں کو دائی جنت میں داخل فرما جس كا تونے ان سے وعدہ كيا سماور جوان كے آباء ازواج اور اولا دہیں سے صالح ہوں ان کوبھی جنت میں داخل فرما' لاریب تو غالب ادر حكمت والا ب\_

اے اللہ! ان لوگوں کو گناہوں کے عذاب سے بچا اور جس مخص کوتو نے اس دن گناہوں کے عذاب سے بیالیا اس پر تو نے رخم کیااور یمی بہت بڑی کامیاتی ہے۔

کفار کا شفاعت ہے محروم ہونا' شفاعت کا ان کے لیے نفع آ ور نہ ہونا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہونا اور اس محرومی بران کی حسرت (اگرمسلمانوں کوبھی کسی کی نصرت اور شفاعت حاصل نہ ہوتو کفار کے لیے محروی باعث حسرت نہ ہوگی کیوں کہ وہ میں گے کہ مسلمان بھی اس محرومی میں ان کے ساتھ ہیں۔)

martat.com

کفارکوشفاعت کرنے والوں کی شفاعت نع شدے گی۔

تو کیا ہماری شفاعت کرنے والے کوئی ہیں؟ جو ہمار کا شفاعت کریں۔

تو کیا ہمارے لیے شفاعت کرنے والے ہیں؟ تو اللہ سے ہٹ کر کفار کا کوئی مددگار ہے نہ کوئی شفاعت کرنے والا۔

کفار کے لیے کوئی ایسا مدگار اور شفاعت کرنے والا نہ ہوگا جس کی بات مانی جائے۔

(٢٠) فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ٥

(الدر: M)

(٢١) فَهَلُ لَّنَا مِنُ شُفَعَاءَ فَيَشُفَعُوا لَناً.

(الاعراف:۵۳)

(٢٢) فَهَلُ لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ٥ (الشراء:١٠٠)

(٢٣) كَيْسَ لَهُ مُ مِنْ دُونِهِ وَلِي وَلَا شَفِيعٍ اللهِ

(الانعام:۵۱)

(٢٣) مَا لِلظَّلِمِيُنَ مِنُ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعِ يُّكَاعُO (الغافر:١٨)

شفاعت کے متعلق جالیس احادیث

(۱) حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے بیسوال کیا کہ قیامت کے دن

آپ میرے لیے شفاعت کریں' آپ نے فرمایا میں کرنے والا ہوں' میں نے عرض کیا یارسول الله! میں آپ کو کہال

تلاش کروں؟ آپ نے فرمایا تم سب سے پہلے مجھے صراط پر تلاش کرنا' میں نے عرض کیا اگر میں صراط پر آپ سے

ملاقات نہ کرسکوں! آپ نے فرمایا: پھرتم مجھے میزان کے پاس طلب کرنا' میں نے عرض کیا اگر میں میزان کے پاس آپ

سے ملاقات نہ کرسکوں' فرمایا پھرتم مجھے حوض کے پاس طلب کرنا کیونکہ میں ان تین مقامات سے تجاوز نہیں کروں گا۔

(سنن الترندي دقم الحديث: ۲۳۳۳ منداحدج ۲۳ (۱۷۸)

(۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہر نبی کی ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ پس ہر نبی نے وہ دعا جلد مانگ کی اور میں نے اس دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے چھپا کر رکھا ہوا ہے اور بیان شاء اللہ میری امت میں سے ہراس شخص کو حاصل ہوگی جواس حال میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ وصیح ابناری رقم الحدیث: ۱۳۰۴، صیح مسلم رقم الحدیث: ۱۹۹؛ منداحمہ ۲۳ میں ۴۸۴ مؤطا امام مالک رقم الحدیث: ۱۳۹، سنن دارمی رقم الحدیث: ۱۳۹۰ سنن دارمی رقم الحدیث: ۱۳۹۰ سنن الرمی رقم الحدیث: ۱۳۹۰ سنن ابن ماجر رقم الحدیث: ۱۳۰۷ سنن التر نہ کی رقم الحدیث: ۱۳۰۷ سنن ابن ماجر رقم الحدیث: ۱۳۰۷ سنن الحدیث: ۱۳۰۷ سنن ابن ماجر رقم الحدیث ابن ماجر رقم الحدیث ابن ماجر رقم الحدیث ابتا ماج

(۳) حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا میری شفاعت میری امت کے اہل کہائر ( کبیرہ گناہ کرنے والوں) کے لیے ہوگی (صغائر کی مغفرت کہائر سے اجتناب اور نیک کام کرنے کی وجہ سے بغیر شفاعت کے محض اللہ کے فضل سے ہوجائے گی)۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٣٤٣٩ سنن الترندي رقم الحديث: ٢٣٣٥ منداحمه جهم ٣١٣)

(۷) حضرت جابرنے کہا جس مخص کے کبیرہ گناہ نہ ہوں اس کا شفاعت سے کیاتعلق ہے!

(سنن ابن بايرةم الحديث: ٣٣١) سنن الترندي دقم الحديث: ٢٣٣٧)

(۵) حضرت عوف بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلّی الله علیہ وسلّم نے فرمایا میر کے رب کی طرف سے میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے مجھے شفاعت کے درمیان اور اس میں اختیار دیا کہ میری نصف امت جنت میں داخل کر دی جائے 'تو میں نے شفاعت کو اختیار کرلیا' اور بیہ ہراس شخص کو حاصل ہوگی جو اس حال میں مرا ہو کہ اس

martat.com

في شرك ندكيا مو - (منداحم ج٢ ص٢٣ سنن الرندى رقم الحديث: ٢٣٣١)

(۷) حضرت عمران بن الحصین رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نی سلی الله علیه وسلم نے فر مایا میری شفاعت کی وجہ سے ایک قوم کوچہنم سے نکالا جائے گا ان کا نام جنمین رکھا جائے گا۔

(سنن أبن ماجرةم الحديث: ٣٣١٥ مند احمد جهم ٣٣٣٠ معج البخاري رقم الحديث: ١٥٥٩ منن البوداؤورقم الحديث: ٥٠١٠ سنن الترخدي رقم الحديث: ٢٦٠٠)

(2) حفرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا تیامت کے دن میرے بیروکار تمام انبیاء سے زیادہ ہوں گے اور میں سب سے پہلے جنت کا درواز ہ کھٹکھٹاؤں گا۔

(صحح البخاري قم الحديث: ٦٣٠٥ ، صحح مسلم رقم الحديث: ٩٦١ ، سنن الداري رقم الحديث: ٥١)

(٨) حضرت ابوسعيد رضى الله عنه بيان كرتے بيل كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فريايا من قيامت كے دن تمام اولاد آدم كا مردار ہوں گا اور فخرنبیں اور میرے ہی ہاتھ میں حمد کا جھنڈ ا ہوگا اور نخرنبیں اور اس دن ہر نبی خواہ آ دم ہوں یا کوئی اور سب میرے جمنڈے کے نیچے ہوں مے اور میں سب سے پہلے (قبر کی ) زمین سے اٹھوں گا اور نخر نہیں فر مایا اس دن لوگ تین بارخوف زدہ ہول کے چروہ حضرت آ دم کے پاس جائیں مے اور کہیں گے آپ ہمارے باپ آ دم ہیں آپ اپنے رب کے پاس ہماری شفاعت سیجئے 'وہ کہیں مے میں نے ایک (ظاہری) ممناہ کیا ہے میں اس کی وجہ سے زمین پرا تار دیا گیا۔ کیکن تم نوح کے پاس جاؤ' پھرلوگ حضرت نوح کے پاس جائیں گے' پس وہ کہیں گے میں نے زمین والوں کے خلاف ایک دعا کی تھی جس کے نتیجہ میں وہ ہلاک کردیئے گئے کیکن تم ابراہیم کے پاس جاؤ' پھرلوگ حضرت ابراہیم کے پاس جائمیں مے وہ کہیں مے بے شک میں نے تمن (ظاہری) جھوٹ بولے تھے۔ پھررسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا ان میں سے ہرجموٹ ایسا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے دین کی کسی رخصت کو حلال کیا' لیکن تم مویٰ کے یاس جاؤ۔ پھر لوگ حضرت مویٰ کے ماس جائیں مے وہ کہیں مے بے شک میں نے ایک شخص کوتل کردیا تھا، لیکن تم عیسیٰ کے پاس جاؤ، مجروہ لوگ حضرت فیلی کے پاس مایش سے، وہ کہیں سے بے شک میری اللہ کے سوا عبادت کی گئی ہے لیکن تم (سیدنا) محمد (صلی الله علیه دسلم) کے باس جاؤ۔ آپ نے فرمایا پھرلوگ میرے پاس آئیں گے۔ پس میں ان کے ساتھ جل پڑوں گا۔حضرت انس نے کہا گویا میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کی طرف و کیچہ رہا ہوں 'آپ نے فر مایا میں جنت کے درواز ہ کی کنڈی کو پکڑ کر کھنگھٹاؤں گا۔ پس کہا جائے گا' یہ کون ہے؟ پھر کہا جائے گا یہ (سیدنا) محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں'وہ مجھے مرحبا مرحبا کہیں گئے چرمیں تحدہ میں گر جاؤں گا' پس اللہ مجھے حمد اور ثنا الہام فرمائے گا' مجھ سے کہا جائے گا ابنا سراٹھا يئ آپ سوال سيمئ آپ کوعطا کيا جائ گا' آپ شفاعت سيمئ آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی' اور آپ کہئے آپ کی بات تی جائے گی اور یہی وہ مقام محود ہے جس کے متعلق اللہ تعالی نے فر مایا ہے:

عنقریب آپ کارب آپ کومقام محمود پر فائز فرمائے گا۔

عَسَى أَنْ يَعْنَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحُمُودًا ٥

(نى امرائل: 24)

(سنن الترندي دقم الحديث: ٣١٤٨ سنن ابن ملجد دقم الحديث: ٥٣٠٨ منداحدج ٣٥٠١)

فائدہ: اس مدیث میں ندکور ہے کہ حضرت عیلی علیہ السلام نے بیعذر پیش کیا کہ ان کی اللہ کے سوا عبادت کی گئی ہے۔ اگر ہمارے نی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی تو آ پ بھی بیعذر پیش کرتے اور شفاعت نہ کرتے '

بلدهفتم

marfat.com

ه القرآر

آگین آپ نے ایبانہیں فر مایا اور شفاعت فر مائی' اس سے معلوم ہوا کہ قیامت تک آپ کی عبادت نہیں کی جائے کی اور اس سے معلوم ہوا کہ قیامت تک آپ کی عبادت نہیں کی جائے گی اور اس سے کوئی چرنجی آپ کی عبادت نہیں ہے اس طرح آپ کومفاتی نور ماننا' آپ کے لیے علم غیب ماننا' آپ کوشائی الامراض اور دافع البلاء ماننا اور آپ کومخار ماننا کی دی ہوئی طاقت سے آپ تمام روئے زمین کو دیکھتے ہیں اور ہر جگہ سے سنتے ہیں ان ہیں سے کوئی چرنجی شرک نہیں ہے ور نہ بدلازم آئے گا کہ آپ کو بھی حضرت عیلی کی طرح اللہ تعالی کا شریک بنایا گیا ہواور اللہ کو بھوڑ کر آپ کی عبادت کی گئی ہواور اگر ایسا ہوتا تو آپ بھی لوگوں کی شفاعت نہ کرتے اور حضرت عیلی کی طرح عذر فرما دیے لیکن ایسا نہیں ہوا ہیں واضح ہوگیا کہ ان میں سے کوئی چیز شرک نہیں ہے۔

- (9) حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن ہیں جن کی سب سے پہلے شفاعت کروں گا وہ میرے اہل بیت ہیں' پھر قریش اور انصار ہیں سے جوسب سے زیادہ قریب ہوں' پھر اہل یمن میں سے جولوگ مجھ پر ایمان لائے اور انہوں نے میری اتباع کی' پھر باقی عرب' پھر عجم اور جواولوالفعنل ہیں ہیں ان کی میلے شفاعت کروں گا۔ (امعجم الکیررقم الحدیث:۱۳۵۰ مجمع الزوائدرقم الحدیث:۱۸۵۲۸)
- (۱۰) عبدالملک بن عباد بن جعفر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے فر مایا میں اپنی ام**ت میں پہلے اہل م**رین**ہ اہل** مکہ اور اہل طائف کی شفاعت کروں گا۔

(مندالبرازرقم الحديث: ٣٢٤٠) تعجم الاوسط رقم الحديث: ١٨٢٨، مجمع الزوائدرقم الحديث: ١٨٥٩)

(۱۱) حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا قیامت کے دن سب سے پہلے انبیاء شفاعت کریں گے۔ پہر شہداء شفاعت کریں گے۔

(منداحمه ج ٢ص ٢٤) مندالميز اررقم الحديث: ٣٤٤١) مجمع الزوائدرقم الحديث: ١٨٥٣٣)

(۱۲) حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مجھ سے میر سے رب نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میری امت سے ستر ہزار کو جنت میں دخل فرمائے گا جن سے کوئی حساب ہوگا نہ ان کو عذاب ہوگا نہ ان کے عذاب ہوگا اور ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار ہوں گے اور تین بار دونوں ہاتھوں سے بھر بھر کر جنت میں ڈال دے گا۔ اس نیان الجم میں ڈال دے گا۔ (سنن التر نہ کی رقم الحدیث : ۲۲۸۲ مصنف ابن ابی شیبہ ج اص ایم منداحمہ ج مص ۲۲۸ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث : ۲۲۸۳ المجم الکبیر رقم الحدیث : ۵۲۸ مندان اللہ مین رقم الحدیث : ۸۲۸ الاساء والصفات جز۲ ص ۲۲۸)

(۱۳) حضرت ابوسعیدرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا میری امت میں سے بعض وہ ہیں جو ایک جماعت کے لیے شفاعت کریں گے۔

(سنن الترذی رقم الدیث: ۲۳۴۰ مصنف این ابی شبیدی ۱۱ مسلم ۲۳۳۰ منداحدی ۳۵ مندابویعلی رقم الحدیث ۱۰۱۳) حضرت ابوسعید رضی الله عند بیان کرتے جیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: رہے دوزخ والے تو یہ وہ لوگ جیں جو دوزخ کے مستحق جیں پہلوگ دوزخ میں ندمریں گے نہ جئیں گے لیکن پچھلوگ ایسے ہوں گے جن کوان کے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں ڈالا جائے گا' پس الله ان پرموت طاری کردے گا۔ (بینی ان کو بے ہوش کردے گا گویا ان کوصور قال عذاب ہوگا' حقیقہ عذاب نہیں ہوگا) حتی کہ جب وہ کوئلہ ہوجا ئیں گے' تو شفاعت کی اجازت دی جائے گا' پھران کو گروہ وہ کوئلہ ہوجا کیں جائے گا۔ پھر کہا جائے گا اے اہل جنت ان بریا فی ڈالو' درگروہ لایا جائے گا۔ پھران کو جنت کے دریاؤں میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر کہا جائے گا اے اہل جنت ان بریا فی ڈالو' درگروہ لایا جائے گا۔ پھر کہا جائے گا اے اہل جنت ان بریا فی ڈالو' درگروہ لایا جائے گا۔ پھر کہا جائے گا اے اہل جنت ان بریا فی ڈالو' دیا جائے گا۔ پھر کہا جائے گا اے اہل جنت ان بریا فی ڈالو

marfat.com

پھرجس طرح کچڑ میں پڑے ہوئے جے سبزہ اکتا ہے وہ اس طرح اُسے لیس کے مسلمانوں میں سے ایک مخص نے کہا کو یار سول الله صلی اللہ علیہ والم کیسی باڑی کرتے رہے ہیں۔

(مح مسلم دَمَّ الحديث: ١٨٥ سن ابن مليردَمُ الحديث: ٩٠٣٩ منداح رجسم ۵ سن الدارى دَمَّ الحديث: ١٨٢٠ مندابيليل دَمَ الحديث: ١٠٩٤ مح ابن فزيردَمُ الحديث: ٣١٩ مح ابن حبان دَمَّ الحديث: ١٨٣)

- (10) معزت ائن عباس رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ دسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا مجھے پانچ ایسی چیزیں دی گئیں ہیں جو مجھ سے پہلے کی نی کونہیں دی گئیں مجھے گوروں اور کالوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے اور مجھ سے پہلے مرف ایک قوم کی طرف نی مبعوث کیا جاتا تھا 'اور میرے لیے تمام روئے زمین کو مجد اور آلہ تیم بنادیا گیا 'اور ایک ماہ کی مسافت کے رحب سے میری مدد کی گئی ہے اور میرے لیے تاہم و کو طال کردیا گیا ہے اور مجھ سے پہلے وہ کی کے لیے طال نہیں تھیں 'اور مجھ سے پہلے وہ کی کے لیے طال نہیں تھیں 'اور مجھے شفاعت دی گئی تو میں نے اس کو اپنی امت کے لیے مؤخر کردیا سووہ ہر اس شخص کو حاصل ہوگی جو اللہ کے ساتھ اور مجھے شفاعت دی گئی تو میں نے اس کو اپنی امت کے لیے مؤخر کردیا سووہ ہر اس شخص کو حاصل ہوگی جو اللہ کے ساتھ آبالک شرک نہیں کرے گا۔ (مند المیر ارقم الحدیث: ۱۳۳۱ س) کی سند صن نے مجمع الزوائد رقم الحدیث: ۱۸۵۰۰ س)
- (۱۷) حضرت على بن افي طالب رضى الله عنه بيان كرتے بيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فر مايا بين امت كى شفاعت كروں كاحتىٰ كم ميرارب جميے نداكر ہے گا اے محمد! كيا آپ راضى ہو گئے؟ ميں كہوں گا ہے رب! بے شك ميں رامنى ہو گيا۔

  (مند البر ارقم الحدیث: ۳۲۶۱۲ الوسلاقم الحدیث: ۴۰۸۳ مافقا المجمى نے كہا اس كی سند كے ایک راوى کو ميں نہيں بہجا نا باقی تمام راویوں كی توثيق كی گئی ہے۔ مجمع الزوائد رقم الحدیث: ۱۸۵۱)
- (۱۷) حفرت عبداللہ بن بسر رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محن ہیں ہیٹھے ہوئے تھا جا تک وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ کا چہرہ بعول کی طرح چک رہا تھا' ہم نے پوچھایار سول اللہ آپ کی وجہ سے اس قدرخوش ہور ہے ہیں' تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ابھی میرے باس جریل علیہ السلام آئے تھے انہوں نے مجھے یہ بشارت دی ہے کہ اللہ عزوج ل نے مجھے شفاعت عطا فرمائی ہے۔ ہم نے عرض کیا: یارسول اللہ! کیاوہ مرف بنوہا شم کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا: مرف بنوہا شم کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں! ہم نے عرض کیا' کیاوہ صرف قریش کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا: مرف بنوہا شم کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا ہی (بوری) امت کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میری امت کے گنا ہگاروں کے مبیل ہم نے عرض کیا' کیاوہ آپ کی (بوری) امت کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میری امت کے گنا ہگاروں کے لیے ہے جو گنا ہوں ہے بوجمل ہوں۔

ر المجم الاوسلاقم الحديث: ٨٥٥ مُترع السنة رقم الحديث: ٨٢٣ ما فظ البيثى في كهاس كى سند ك ايك راوى كو من نبيس بيجانا باتى تمام راوى ثقته بين مجمع الروائدرقم الحديث: ١٨٥١٤)

(۱۸) حضرت الى امامدوضى الله عنه بيان كرتے ہيں كه نبى الله عليه وسلم نے فرمایا: كيا بى خوب ہے وہ فخض! ميں اپنى امت كے بدكار لوگوں كے ليے ہوں! آپ كى مجلس ميں سے ايك فخص نے كہا: يارسول الله! پھر آپ اپنى امت كے نيك لوگوں كے ليے كس طرح ہوں گے۔ آپ نے فرمايا ميرى امت كے جو بدكار لوگ ہوں كے ان كو الله تعالى ميرى شفاعت كى وجہ سے جنت ميں داخل كرے گا اور جوميرى امت كے نيك لوگ ہوں گے ان كو الله تعالى ان كے اعمال كى وجہ سے جنت ميں داخل كرے گا اور جوميرى امت كے نيك لوگ ہوں گے ان كو الله تعالى ان كے اعمال كى وجہ سے جنت ميں داخل كرے گا۔

(ایعم الکیررقم الحدیث: ٤٨٥١٨) کاس کی سند کا ایک رادی ضعف ہے باقی رادی مجمع میں مجمع الزدائد رقم الحدیث: ١٨٥١٨) عضرت ام سلمدر منی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا عمل کرواور (عمل پر) اعتاد نہ کرو میری

marfat.com

بالقرأر

شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہے جو گناہوں میں ہلاک ہو چکے ہول گے۔

المعجم الكبيرج ٢٣٥م ٣١٩ اس كى سند كا صرف أيك راوى ضعيف ، مجمع الزوائدرقم الحديث: ١٨٥١٣)

(۲۰) حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیں روئے زہین کے تمام درختوں اور بچروں کی تعداد کے برابر شفاعت کروں گا۔ (منداحم جمع سلام مجمع الزدائد رقم الحدیث:۱۸۵۲۵)

پروں حدرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اہل جنت ان لوگوں کونہیں پائیں گے جن کووہ دنیا میں پہچانتے تھے۔وہ انبیاء کیم السلام کے پاس جا کران کا ذکر کریں گےوہ ان کی شفاعت کریں گے ان کی شفاعت قبول کی جائے گی ان کوطلقاء کہا جائے گا۔ان پر آب حیات ڈ الا جائے گا۔

المعجم الاوسط رقم الحديث: ٣٠ ٢٨ ال حديث كى سندحسن ب مجمع الروائدرقم الحديث: ١٨٥٢٩)

(۲۱) حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے پچھلوگوں کو ان کو عار دلائیں ان کے گناہوں پر عذاب دیا جائے گا جب تک الله تعالیٰ چاہے گا وہ دوزخ ہیں رہیں گے 'پھرمشرکین ان کو عار دلائیں گے اور کہیں گئے اور کہیں جھوڑے گا دوزخ ہیں کسی موحد کونہیں چھوڑے گا'سب کو دوزخ سے نکال دے گا' پھررسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا:

رُبَمَا يَوَ دُالَّذِيْنَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِينَ ٥ بِالوقات كَافْرِيتِمْنَا كُرِينَ مِحْكَاشُ وومسلمان موتے-

(الحجر:٢) (المعجم الكبيرةم الحديث:٩٠٥٠) مجمع الزوا كدرقم الحديث:١٨٥٣٢)

(۲۲) حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا انبیاء علیہم السلام کے لیے ایسے نور

کے مغیر بچھائے جائیں گے جن پر وہ بیٹھیں گئے میں ان پرنہیں بیٹھوں گا، میں اپنے رب کے سامنے کھڑا رہوں گا، اس خوف سے کہ جھے جنت میں بھیج دیا جائے گا اور میری امت رہ جائے گئی ہیں کہوں گا اے میرے رب! میری امت!

میری امت! پس الله عزوجل فرمائے گا: یا محمد! آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں آپ کی امت کے ساتھ کیا کروں؟ پس میں کہوں گا: اے میرے رب! ان کا حساب لے لئے پس ان کو بلایا جائے گا اور ان کا حساب لیا جائے گا، پس ان میں سے بعض میری شفاعت سے جنت میں واقعل ہوں ایک میں ان کی مسلسل شفاعت کرتا رہوں گا، حتی کہ جن لوگوں کو دوزخ میں داخل کیا ہوگا ان کو بھی رہائی کا پروانہ لکھ دیا جائے گا اور دوزخ کا داروغہ مالک میہ کہے گا یا محمد! آپ نے رب کے غضب کا نشانہ بننے کے لیے اپنی امت کے میں آپ کی فروکڑ ہیں چھوڑا۔

(اُنجَم الکبیررتم الحدیث: ۱۷۵۱ المحجم الاوسط رقم الحدیث: ۲۹۵۸ الاوسط کا ایک راوی ضعیف ہے جمع الزوا کدرتم الحدیث: ۱۸۵۳۱)

(۲۳) حضرت عبداللہ بن عمر و رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن روزہ اور قرآن بندہ کی شفاعت کریں گئروزہ کہے گا: اے میرے رب اس کو کھانے اور شہوت پوری کرنے سے میں نے منع کر دیا تھا اس کے لیے دیا تھا اس کے لیے میری شفاعت قبول فرما اور قرآن کہے گا اس کورات کی نیند سے میں نے منع کر دیا تھا 'اس کے لیے

دیا تھااس کے لیے میری شفاعت قبول قرمااور قر آن کیے گااس کورات کی نیند سے میں نے سط کہ میری شفاعت قبول فرما' پس ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔

(منداحرج ٢ص١٤) ال حديث كي سندحسن ب مجمع الزوائدرقم الحديث:١٨٥٣٣)

(۲۴) حضرت ابوا مامه رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص جو نبی نہیں ہوگا اس کی شفاعت سے ربیعہ اور مضر دو**قبیلوں جتنے** 

mariat.com

لوگ جنت میں داخل ہوں کے۔

(منداحمین کا محالاً المجم الکبرر قم الحدید: ۱۳۸ کئید مدیث متعدد اسایند سے مردی ہے جمع الزوائدر قم الحدیث: ۱۸۵۳) حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا قیامت کے دن دوزخ والوں کی صغیں بنائی جا کیں گی ان کے پاس سے مونین گزریں گئے گھر دوزخ کی صفوں میں سے ایک شخص کسی کامل مومن کو دیکھے گا جس کو وہ دنیا میں بچھاتا تھا وہ اس سے کمچے گا: الے شخص کیا تجھے یاد ہے کہ تو نے فلاں فلاں کام میں جھے سے مدد طلب کی تھی نبیر اس کو مومن کامل یا دکرے گا اور اس کو بچپان لے گا ، مجراس کی اپنے رب کے حضور شفاعت کرے گا اور اللہ اس کی شفاعت تبول فرمالے گا۔

(مندابی می الله یفتی الله یفت الاصلات الله یفت یک ۱۵ مین کا مین مند منعف ہے جمع الروائد تم الله یفت یک ۱۸۵۳) حضرت انس بن مالک رضی الله عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جگل عیں دوآ دمی سفر کر رہے تھے ایک عبادت گزار تھا اور دومرا بدکار تھا اس کے باس پانی تھا اور دومرا بدکار تھا اس کے باس پانی تھا اور عالم یا بیانی تھا اور عالم یا بیانی تھا اور عالم یا بیانی تھا اور علی بیانی ہونے کے باوجود یہ نیک بندہ بیاس ہے مرکبیا تو جمعے الله کی طرف عالم ہے بحق فیرنیس پنچے گئا اورا کر میں نے اپنا پانی اس کو بیان ہونے کے باوجود یہ نیک بندہ بیاس ہے مرکبیا تو جمعے الله کی طرف ہے ہوئی فیرنیس پنچے گئا اورا کر میں نے اپنا پانی اس کو بیادیا تو میں بیاس ہے مرجاول گا وہ الله پر تو کل کر کے اٹھا اوراس پر پانی بیانی ہے جو بیانی ہونے کہ اوراک کو اپنا فاضل پانی پلا دیا 'چواس نے اپنا سفر طے کر لیا 'قیامت کے دن وہ بدکار حساب کے لیے بیش کیا گیا' اس کو دوز نے ہیں ڈالے کا تھم دیا گیا' فرشتے اس کو دوز نے ہیں لے جارہے تھا اس نے اس عابد کو دیم کر کہا: اس فلال تحق کیا تم جھو کو پہچانے ہو عابد نے کہا تم کو نہوں ہو؟ اس نے کہا تھم ہوں جس نے جنگل میں اپنا و برتم کو ترجی دی تھی عابد نے اپنی تھا اور کس طرح اس نے اپنا سے اوپر جمھے ترفی کی عابد نے اپنا ہی پلا کر اس کو دون ہو تھی براحسان کیا تھا اور کس طرح اس نے اپنا اوپر جمھے ترفی دی تھی اس میں میرے درب اس کو میرے لیے ہیہ کر دے الله نور اللہ نا کہ المیان ترا الحد کے اس دونا کی تھا اور کس طرح اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو دیت میں داخل کر دے گا! (مند اید یعلی تر الحد نے ۱۳ میں 10 کو دونا کہ المال العالي العالي العالي رقم الحدیث ہیں داخل کر دے گا! (مند البی علی تر الحدیث میں داخل کر دے گا! (مند البیعلی تر الحدیث میں داخل کر دے گا! (مند البیعلی تر الحدیث المی دونا کہ کی دوران کیا تھا کہ دوران کی تھا اور کس کے دوران کی تھا کر کر اس کو جس سے دعا کی اس کے المیں کر دے گا! (مند البیعلی تر المال العال العالي المیان کیا تھا کہ دوران کے المی کی دوران کیا کہ دوران کی دوران کی دوران کی کر کر اس کو دوران کی دوران ک

(۲۷) شرحبیل بن شفعہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کویہ فرماتے ہوئے سا ہوئے سا ہے کہ قیامت کے دن بچوں سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ' وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب!حتیٰ کہ ہمارے آباء اور امہات داخل ہو جا کیں اللہ عز وجل فرمائے گا کیا سبب ہے کہ میں ان کو انکار کرتے ہوئے دیکے رہا ہوں؟ چلو جنت میں داخل ہو جاؤ! وہ کہیں گے اے ہمارے رب!ہمارے آباء اور امہات! اللہ عز وجل فرمائے گاتم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ! وہ کہیں گے اے ہمارے رب! ہمارے آباء اور امہات! اللہ عز وجل فرمائے گاتم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ اور تمہارے آباء بھی!

(منداحمدج ٢٩ ص٥٠ أس مديث كتمام راوي محج اورثقة بين مجمع الروائدرةم الحديث:١٨٥٥)

(۲۸) حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناتمام بچہ اپنے رب سے جھڑا کرے گا جب اس کے مال باپ کو دوز خ میں داخل کیا جائے گا' اس سے کہا جائے گا: اے ناتمام بچے اپنے رب سے جھڑنے نے والے! اپنے مال باپ کو جنت میں داخل کرلے پھروہ اپنے مال باپ کو گھیٹر تا ہوا لائے گاور ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۲۰۸ مند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۳۱۸ اس کی سندضعیف ہے)

عضرت ابن عباس رضى الله عنهما بيان كرتے بين كه انهول نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كوية فر ماتے ہوئے ساہم ميرى

marfat.com

القرآر

امت میں ہے جس کے دو کم من بچے چیش رو ہوں اللہ تعالی اس کو ان کی وجہ ہے جنت میں واقل کرد ہے گا حفر مطاع است میں ہے ایک کم من بچے چیش رو ہو؟ آپ نے فر مایا جس کا ایک کم من بچے چیش رو ہو؟ آپ نے فر مایا جس کا ایک کم من بچے پیش رو ہو! اے خیر کی تو فیق یا فتہ! حضرت عائشہ نے کہا اور جس کا آپ کی امت میں ہے کوئی کم من بچے چیش رو نہ ہوگا آپ کی امت میں ہے کوئی کم من بچے چیش رو نہ ہوگا آپ نے امت میں اپنی امت کا چیش رو ہوں! میر نے فراق سے بڑھ کر ان کے لیے کون میں مصیبت ہے۔

(سنن التر ذی رقم الحد ہے: ۱۲ ۱۰ مند احمد ج اس ۴۳۳ مند ابد یعنی رقم الحد ہے: ۱۲۵۵ کا ایکی رقم الحد ہے: ۱۳۸۸ سن کری بیتی جس میں ۱۲ کی بادی ترقم الحد ہے: ۱۳۸۸ سن کری بیتی جس میں ۱۲ کی بادی ترقم الحد ہے: ۱۳۸۸ سن کری بیتی جس میں ۱۲ کا ریخ بغداد ج۲۰ میں ۱۳۸۸ سن کری بیتی جس ۱۸ کی بغذاد ج۲۰ میں ۱۳۸۸ مند احمد جا اس ۲۰۸۰ مند ابد علی اس ۲۰۸۰ میں دو اس ۲۰۸۰ مند اور میں اس ۲۰۸۰ میں دو اس ۲۰۰۰ میں دو اس ۲۰۰ میں دو اس ۲۰۰۰ میں دو اس ۲۰۰۰ میں دو اس ۲۰۰

۱۸۰۰) حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا جس نے قر آن مجید پڑھا اور حفظ کیا الله تعالی اس کو جنت میں داخل کر دےگا'اور اس کواپنے گھر کے ایسے دس افراد کے لیے شفاعت کرنے والا پتا دےگا جوسب دوز خ کے مستحق ہو چکے ہوں گے۔ (سنن ابن ماجہ قم الحدیث:۲۱۲' سنن التر مذی رقم الحدیث:۲۹۰۵)

وسے ہو بوب دروں سے میں کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مجھے دکھایا گیا کہ میری امت کومیرے اسلام حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مجھے دکھایا گیا کہ میری امت کومیرے بعد کیا حالات پیش آئیں گئے اور وہ ایک دوسرے کا خون بہائیں گئے سواس نے مجھے خم زدہ کر دیا 'اور بیاس سے بہلے اللہ تعالی نے بچھلی امتوں میں بھی مقدر کر دیا تھا تو میں نے اللہ تعالی سے بید دعا کی کہ وہ مجھے قیامت کے دن ان کی شفاعت کا والی بنادے تو اللہ تعالی نے بید عا قبول فر مائی۔

(السندرك ج اص ١٨ ' ذبي نے اس مديث كي موافقت كي ہے الترغيب والتر بيب رقم الحديث: ٥٣١٨)

(۳۲) حضرت عبدالرحمان بن افی عقبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں ایک وفد کے ساتھ رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا' ہم میں ہے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ! آ ب نے اپ رب سے سلیمان کے ملک کی طرح کمی ملک کا سوال کیوں نہیں کیا؟ آ ب نے ہنس کر فرمایا: تمہارے پیغمبر کے لیے اللہ کے پاس حضرت سلیمان کے ملک سے افضل چیز ہے اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھیجا اس کو ایک دعا عطا فرمائی' بعض نبیوں نے اس دعا ہے دنیا ما تک لی تو وہ ان کو دے دی گئ اور بعض نبیوں کے اس دعا ہے دنیا ما تک لی تو وہ ان کو دے دی گئ اور بعض نبیوں کی امت نے جب ان کی نافر مانی کی تو انہوں نے آس دعا کو خرج کر کے ان کے لیے ہلاکت کی دعا کی تو ان کی امت کی شفاعت کی دعا کی تو ایس نے قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے دی ایک امت کی شفاعت کرنے کے لیے اس دعا کو چھیا کر دکھا۔ (جمح الزوائدج ۱۰ ص ۲۵ مندالجز ارتم الحدیث: ۳۲۵۹)

(۳۳) حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اس قبلہ کے اللہ سے بے شار لوگ دوزخ میں داخل ہوں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی اور جنہوں نے اس کی نافر مانی کی جرائت کی اور اس کی اطاعت کی مخالفت کی ان کی تعداد کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے ہیں مجھے شفاعت کا اذن ویا جائے گا میں جس طرح کھڑے شفاعت کا اذن ویا جائے گا نیا سر جس طرح کھڑے ہوکر اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا کرتا ہوں اس طرح سجدہ میں اس کی حمد وثنا کروں گا مجھے سے کہا جائے گا اپنا سر اٹھائے سوال سیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا اور شفاعت سیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گا۔

(المعجم الصغيررةم الحديث: ١٠٣٠) مجمع الزوائدرةم الحديث: ١٨٥١١ الترغيب والتربهيب رقم الحديث: ٥٣٢٥)

(۳۴ ) حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگئی۔

سنن دارقطني رقم الحديث: ٢٢٦٩ مندالم زارج ٢ص ٥٤ مجمع الزوائدج ٣ص ٢ كنز العمال رقم الحديث: ٣٢٥٨٣ مفرت عمر رضي الله عنه

martat.com

میان کرتے ہیں کدرسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی بین اس کی شفاعت کرنے والا اور شہادت دینے والا ہوں گا۔ (اسن الکبری للبہ بی ج ص ۱۳۵۵ کز العمال رقم الحدیث:۱۲۳۵ الترفیب والتر ہیب بی مصرت مبداللہ بن الی الجد عارضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بیس نے نبی مسلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سا بسم میری امت کے ایک فخص کی شفاعت سے ضرور بوقیم سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں مح صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آیے کے علاوہ ؟ آیا نے فرمایا: میرے علاوہ !

(سنن ابن بلجدهُ الحديث: ٣٣١٦ منداحرج ٣٩ ص ٢٩٩ سنن الرّ ذي دمّ الحديث: ٣٣٣٨ مندابيعن دمّ الحديث: ١٨٦٦ محج ابن حبان دمّ الحديث: ٢٣٢١ كالمسعد دكرج اص ا٧-٤٠)

(۳۷) حضرت عوف بن مالک اتبحی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کیاتم جانے ہو کہ رب نے جھے آئ رات کس چیز کا اختیار دیا ہے ہم نے عرض کیا الله تعالی اور اس کے رسول کو ہی زیادہ علم ہے فر مایا اس نے جھے میری نصف امت کو جنت میں داخل کیے جانے اور شفاعت کے درمیان اختیار دیا ہے تو میں نے شفاعت کو اختیار کر بھے میری نصف امت کو جنت میں داخل کیے جانے اور شفاعت کے درمیان اختیار دیا ہے تو میں نے شفاعت کو مایا وہ لیا 'ہم نے عرض کیا: یا رسول الله! الله ہے دعا کیجئے کہ میں بھی شفاعت (کے حصول) کا اہل کر دے آپ نے فر مایا وہ ہرمسلمان کو حاصل ہوگی۔ (اس حدیث کی سند صحیح ہے)

(سنن ابن ماجد قم الحديث: ٣٣١٧ مندابوداؤ والطيالي رقم الحديث: ٩٩٨ منداحد ج٢ ص ٢٨ سنن الترندي رقم الحديث: ٣٣٣١ صحح ابن حبان رقم الحديث: ٢١١ أميم الكبيرج ١٨ص١٣٣)

(۳۷) حفرت عباس بن عبدالمطلب رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا یارسول الله! ابوطالب آپ کا دفاع کرتے سے اور آپ کی مدد کرتے سے اور آپ کے لیے غضب ناک ہوتے سے آپ نے ان کوکوئی نفع پہنچایا؟ آپ نے فرمایا وہ خوں تک آگ میں ہے اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ دوزخ کے سب سے نیلے طبقہ میں ہوتا۔

(ميح مسلم رقم الحديث:٢٠٩ معجع البخاري رقم الحديث:٣٨٨٣)

(۳۸) حفرت انس بن ما لک رضی الله عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: الله تعالی قیامت کے دن لوگوں کو بہت کرے گا ان کے دل ہیں ایک خیال ڈالا جائے گا پس وہ کہیں گے کاش ہم اپنے رب کے پاس کسی کی شفاعت طلب کرتے حتی کہ وہ ہمیں اس جگہ ہے رہائی دلاتا بھر وہ حضرت آ دم کے پاس جا کس گے اور کہیں گے آپ وہ من ہیں اور تمام مخلوق کے باپ ہیں الله تعالی نے آپ کو اپنے دست قدرت سے پیدا فر مایا اور آپ میں اپنی (پہندیدہ) روح پیونی اور فرشتوں کو تھم دیا کہ آپ کو بجدہ کریں آپ ہمارے لیے اپنے رب سے شفاعت سیجے تا کہ وہ ہم کو اس جگہ ہم کو اس جگہ ہے رہائی دے باس وہ کہیں گے میں اس کا ماکا نہیں ہوں وہ اپنی (اجتہادی) خطا کو یاد کریں گے اور اپنی کسی جا کہوں گا ہوں ہیں جن کو اللہ تعالی نے بھیجا 'پھر لوگ اپنی رب سے حیا کریں گے وہ کہیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں وہ اپنی اس (اجتہادی) خطا کو یاد کریں گے دخرے نوح نے یہ دعا کی تھی اس دا جہادی ) خطا کو یاد کریں گے دور اپنی کہیں گے ہیں اس کا اہل نہیں ہوں وہ اپنی اس (اجتہادی) خطا کو یاد کریں گے دور اپنی کہیں گے ہم اس کا اہل نہیں ہوں وہ اپنی اس (اجتہادی) خطا کو یاد کریں گے دور اپنی کہیں ہوں دورائی براید تعالی نے فر مایا تھا: اے نوح! وہ تہارے اللہ سے نہیں ہوں ہیں ہوں تو رہ ہی کہیں ہیں ہوتی اورائی برائلہ تعالی نے فر مایا تھا: اے نوح! وہ تھی کی سے اللہ سے نہیں ہوں کہیں ہیں ہوتہ اس کے میں اس کے میں دوایت کیا ہے کہ حضرت نوح نے کہا کہیں نے اپنی اللہ سے نہیں ہوں کہیں گا کہیں ہے کہ حضرت نوح نے کہا کہیں نے اپنی البخاری رقم الحد چیزے نوح نے کہا کہیں نے اپنی البخاری رقم الحد چیزے نوح نے کہا کہیں نے اپنی البخاری رقم الحد ہے کہا کہیں نے اپنی البخاری رقم الحد کیا گیا کہا کہیں نے اپنی البخاری رقم الحد کی اس کے کہیں اس کے کہا کہیں نے اپنی البخاری رقم الحد کیا گیا کہیں نے کہا کہیں نے اپنی البخاری رقم کے کہیں کہا کہیں نے کہی کہیں نے اپنی البخاری رقم کے کھر تو تو تو کہا کہیں نے اپنی البخاری رقم کے کھر تو تو تو تو کہا کہیں نے اپنی البخاری رقم کے کھر تو تو تو کہا کہیں نے اپنی البخاری رقم کے کھر تو تو تو کہا کہیں نے دی کی کھر نے کہیں ہو کہا کہیں نے اپنی کی کو کھر نے کہیں ہو کہا کہیں نے اپنی کی کھر کے کھر نے کو کہی کے کھر نے کو کہی کی کی کھر کے کھر نے کہیں کے کہیں کی کھر کے کہیں کے کہیں کی کھر کے کھر نے

marfat.com

المقرآر

قوم کے خلاف انہیں ہلاک کرنے کی دعا کی تھی (میح ابغاری رقم الحدیث:۱۲) وہ دعا می تھی: اے میرے وب زین مرکون سے والا کافر نہ چھوڑ اگر تونے انہیں چھوڑ اتو وہ تیرے بندول کو گمراہ کر دیں کے اور ان کی اولاد بھی بدکار کافر ہوگی۔ (نوح:۲۷\_۲۹) حفرت نوح نے ان دو باتوں کی وجہ سے ان سے شفاعت نہ کرنے کا عذر کیا اور فر مایا مجھے اینے رب سے حیا آتی ہے لیکن تم ابراہیم کے پاس جاؤ جن کواللہ تعالی نے اپنا خلیل بنایا تھا، پھرلوگ حفرت ابراہیم کے باس جا کیں کے تو وہ کہیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں وہ اپن (اجہادی) خطا کو یاد کریں گے (وہ خطابی تمی کہ انہوں نے تمن (ظاہری) جھوٹ بولے تھے سیح ابنجاری رقم الحدیث:۱۲اع ) وہ اینے رب سے حیا کریں مے اور کہیں مے لیکن تم مویٰ صلی الله علیہ وسلم کے پاس جاؤ جن کو الله تعالیٰ نے اپنے کلام سے نوازا اور ان کوتورات عطا کی اور حضرت موکیٰ علیہ السلام یاد کریں گے کہ انہوں نے ایک مخص کو (تادیاً) قتل کر دیا تھا (صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۲ ۲۳۳) اور وہ اسے رب ے حیا کریں گے اور کہیں گیے لیکن تم عیسیٰ روح اللہ اور کلمۃ اللہ کے پاس جاؤ' پھرلوگ حضرت عیسیٰ روح اللہ اور کلمۃ اللہ کے پاس جائیں گےوہ کہیں گے میں اس کا اہل نہیں ہول کیکنتم (سیدنا) محمد (صلی الله علیه وسلم) کے پاس جاؤ'ان کے ا گلے اور پچھلے ذنب ( یعنی به ظاہر خلاف اولی کاموں ) کی مغفرت کر دی گئی ہے ( باقی انبیاء علیہم السلام اپنی اجتمادی خطاؤں کی وجہ سے خوف زوہ تھے اور آپ خوف زوہ نہیں تھے ورند آپھی عذر پیش کرتے اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی کسی قتم کی کوئی خطانہیں تھی ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا پھرلوگ میرے باس آئیں گئے پھر میں ویکھوں گا کہ میں بجدہ میں ہوں' پس اللہ جب تک جاہے گا مجھے بجدہ میں رہنے دے گا' پھر کہا جائے گا یا محمہ! اپنا سرا تھائے آ ب کہیے آپ کی بات سی جائے گی' آپ سوال میجئے آپ کوعظا کیا جائے گا' آپ شفاعت میجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی' پس میں اپنا سراٹھاؤں گا اور اپنے رب کی ان کلمات کے ساتھ حمد کروں گا جو مجھے میرارب ای وقت سکھائے گا' پھر میں شفاعت کروں گا تو میرے لیے ایک حدمقرر کی جائے گی۔ (حافظ ابن حجرعسقلانی نے لکھا ہے یعنی میرے لیے ہر ہار کی شفاعت کے لیے ایک حدمقرر کی جائے گی جس سے میں تجاوز نہ کروں مثلاً اللہ تعالیٰ فر مائے گا میں نے تمہیں ان کے لیے شفیع بنایا ہے جن کی نماز وں کی جماعت میں کوتا ہی ہو پھران کے لیے شفیع بنایا جن کی نماز وں میں کوتا ہی ہوٴ پھران کے لیے شفیع بنایا جنہوں نے شراب نوشی کی ہو پھران کے لیے شفیع بنایا جنہوں نے زنا کیا ہواسی اسلوب مریا تی گناہوں کے لیے شفیع بنایا (فتح الباری جساص۲۲۲ دارالفکر شرح الطبی ج ۱۹ص۱۹، مطبوعہ کراچی التوشیح ج ۵ص ۱۳۰ مطبوعہ بیروت' ۱۳۲۰ھ) پس میں ان کو دوزخ سے نکالوں گا اور جنت میں داخل کر دوں گا' پھر میں دویارہ محبدہ کروں گا' پھراللہ تعالی جب تک جاہے گا بھے بحدہ میں رہنے دے گا بھر کہا جائے گایا محمد! اپناسرا ٹھائے آ ب کہي آ ب کی بات تی جائے گ آپ سوال سیجئے آپ کوعطا کیا جائے گا'آپ شفاعت سیجئے آپ کی شفاعت تیول کی جائے گی' پھر میں اپنا سر اٹھاؤں گا' اوراپیے رب کی ان کلمات کے ساتھ حمد کروں گا جووہ مجھ کواسی وقت تعلیم فرمائے گا' پھر میں شفاعت کروں گا تو میرے لیے ایک حدمقرر کی جائے گی سومیں ان کو دوزخ سے نکالوں گا اور جنت میں داخل کروں گا' پھر آپ تیسری یا چوتھی بار میں فرمائیں گئے ہیں میں کہوں گا اے میرے رب! اب دوزخ میں صرف وہ رہ گئے جن کوقر آن نے دوزخ میں بند کر دیا ہے لینی ان پر خلود اور دوام واجب ہو گیا ہے۔

(صحیح سلم رقم الحدیث: ۱۹۳۳ صحیح ابنجاری رفتم الحدیث: ۱۵۲۵ منن این ماجدر قم الحدیث: ۳۳۱۲ اسنن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۱۱۳۳۳) (۳۹) حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللّٰد عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللّٰه صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے بیاس **گوشت لایا گیا 'آپ کواس**  كى دى كى جوآپ كو بندهى آپ نے اس ميں سے بچو كوشت كھايا ، بھرآپ نے فرمايا ميں قيامت كے دن تمام لوكوں كا سردار موں كا كي مرفر مايا: كياتم جانے موكدايا كوں موكا؟ الله تعالى قيامت كے دن تمام اولين اور آخرين كو ایک میدان میں جمع کرے گا' پھران کومنادی کی آواز سائے گا'وہ سب لوگ دکھائی دیں کے سورج قریب ہوگا اور لوگوں کونا قابل برداشت پریشانی اور تحمراہٹ کا سامنا ہوگا'اس وقت لوگ ایک دوسرے ہے کہیں مے کیاتم نہیں دیمے كرتمهارا كيا حال ب اوركياتم ينهيس ويح كرتم كستم كى بريثاني ميس جتلا مو يكي موا آوا يصفح موالاش كري جوالله تعالی کی بارگاہ میں ماری سفارش کرے پس لوگ ایک دوسرے سے مشورہ کر کے کہیں گے چلو حضرت آ دم کے یاس چلیں اور ان سے عرض کریں کہ اے آ دم! علیک السلام آپ تمام انسانوں کے باپ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے وست قدرت سے پیدا کیا ہے اور آپ میں اپنی پندیدہ روح پھوکی ہے اور تمام فرشتوں کو آپ ک تعظیم کے لیے بحدہ کرنے کا تھم دیا ہے' آپ اللہ کے سامنے ہاری شفاعت کیجے' کیا آپنہیں دیکھ رہے کہ ہم کیسی پریشانی میں ہیں' کیا آبنبیں دیکےرہے کہ ہمارا کیا حال ہو چکاہے! حضرت آ دم فرمائیں گے: آج میرارب بہت غضب میں ہے اس سے يہلے بھی اتنے غضب میں تھا نہ اس کے بعد بھی ہوگا' اس نے مجھے درخت ہے منع کیا تھا میں نے اس کی (بہ ظاہر) ، نافر مانی کی مجمے صرف اپنی فکر ہے مجمے صرِف اپنی فکر ہے تم میرے علاوہ کسی اور شخص کے پاس جاؤ 'نوح کے پاس جاؤ' لوگ حضرت نوح کے پاس جا کیں مے اور کہیں مے اے نوح! آپ زمین پر بھیج جانے والے سب سے پہلے رسول میں ا الله تعالی نے آپ کوعبد شکور (شکر گزار بندہ) فر مایا ہے آپ اپنے رب کے پاس ہماری شفاعت سیجئے کیا آپ نہیں و كيدر ب كه بم كيسى بريشاني ميں بيں إكيا آپنبيں و كيدر ب كه جارا كيا حال مو چكا ب احضِرت نوح ان سے فرمائي مے میرارب آج بخت غضب میں ہے اس سے پہلے بھی اتنے غضب میں تھانداس کے بعد بھی اتنے غضب میں ہوگا' اور میں نے اپن قوم کے خلاف ایک دعا کی تھی جھے اپن فکر ہے مجھے اپن فکر ہے تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یاس جاؤ ' بمرلوگ حفرت ابراہیم کے باس جائیں گے اور کہیں گے آب اللہ کے نبی ہیں! اور زمین کے لوگوں میں سے اللہ کے خلیل ہیں! آپ ہمارے لیےاپنے رب کے پاس شفاعت کیجئے' کیا آپنہیں دیکھ رہے کہ ہم کس پریشانی میں ہیں! کیا آپنہیں دیکھ رہے کہ ہمارا کیا حال ہے! حضرت ابراہیم ان ہے کہیں گے کہ میرارب آج بہت غصہ میں ہے اور اس سے پہلے اتنے غصہ میں تھانداس کے بعد بھی اتنے غصہ میں ہوگا'اوروہ اپنے (ظاہری) جھوٹ یا دکریں گے اور کہیں مے بچھےاپی فکر ہے' بچھےاپی فکر ہےتم کسی اور کے پاس جاؤ حضرت مویٰ کے پاس جاؤ' بس لوگ حضرت مویٰ علیہ السلام ك پاس جائيس كے اور كہيں مے اے موى! آب الله كے رسول بي الله تعالى نے آپ كورسالت اور كلام سے لوگوں **برنسیلت دی ہے'آ پ اپنے رب کے پاس ہاری شفاعت کیجے' کیا آپنہیں دیکے رہے کہ ہم کس پریشانی میں ہیں' کیا** آپ ہیں دیکے رہے کہ ہمارا کیا حال ہے! پس ان سے حضرت مویٰ علیہ السلام کہیں گے: میرارب آج سخت غضب میں ے اس سے پہلے بھی اتنے غضب میں تھانداس کے بعد بھی اتنے غضب میں ہوگا' اور میں نے ایک ایسے محض کوتل کر دیا تھاجس کولل کرنے کا مجھے تھم نہیں دیا گیا تھا' مجھے اپی فکر ہے' مجھے اپی فکر ہے' تم کسی اور کے یاس جاؤ حضرت عیسیٰ کے پاس جاو' پس وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کیں سے اور کہیں سے اے عیسیٰ! آب اللہ کے رسول ہیں! آپ نے لوگوں سے پیکموڑے میں کلام کیا تھا' اور آپ اللہ کا وہ کلمہ ہیں جواس نے مریم کی طرف القا کیا تھا اور اس کی المنديده روح بين آپ اين رب كے پاس مارى شفاعت يجئ كيا آپنيس ديكھرے كہم كس بريشاني بيس بين كيا

marfat.com

آپنیں دکھرے کہ ہمارا کیا حال ہے! پس حضرت عینی علیہ السلام ان سے کہیں گے: میرارب آئ حق فضب بھی اسے بہلے کھی اسے فضب بھی اسے نہا کہ ہم اسے فضب بھی اسے فار اسرونا) محمد اسے فضل کے باس جاؤ '(سیدنا) محمد (صلی فدعلیہ وسلم) کے باس جاؤ 'وسیدنا) محمد (صلی فدعلیہ وسلم کے باحجہ! آپ اللہ تعالی نے وفیا بھی آپ کھر لوگ میرے پاس آکر کہیں گے: یا محمد! آپ اللہ تعالی نے وفیا بھی آپ کھی مفرت کی نوید سادی ہے آپ اللہ تعالی نے وفیا بھی آپ بھی مفرت کی نوید سادی ہے آپ اللہ تعالی نے وفیا بھی آپ بھی میں کو بیا آپ بھی اللہ تعالی نے وفیا بھی آپ بھی کی اللہ تعالی ہیں ہیں! پھر ہیں مورش کے نیچ اپنے اب کہ محمد وکروں گا' پھر اللہ تعالی میں میں اسے بھی کا جواس سے پہلے کی کے دل بھی القاونہ میں مراسید کھول و سے گا اور میں کہ دل بھی القاونہ میں اللہ تعلیہ وکی گواں سے پہلے کی کے دل بھی القاونہ میں سے فرمائے تھے' پھر کہا جائے گا یا محمد! آپ کی امت بھی جن لوگوں کا حساب نہیں لیا گیا ہے ان کو جذت کے دائیں وروازہ سے داخل کر دو' اور بیلوگ جذت کے باتی وروازوں جن کی واخل ہو سکتے ہیں اور اس ذات کی قبل میں وروازہ سے داخل کر دو' اور بیلوگ جذت کے باتی وروازوں جنت کے دروازوں کے دروازوں

( ٢٠٠ ) حضرت حذیفه رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا الله تعالی قیامت کے دن تمام ملمانوں کو جمع فرمائے گا اور جنت ان کے نز دیک کر دی جائے گئ پھرتمام مسلمان حضرت آ دم علیدالسلام کے ماس جائیں گے اور عرض کریں گے: اے ہمارے والد! ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلوائے وہ فرمائیں محتمہارے باپ کی ایک (اجتهادی) خطانے ہی تم کو جنت سے نکالاتھا میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ جاؤ میرے بیٹے حضرت ابراہیم کے یاس جاؤ جوالله تعالیٰ کے خلیل ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا که حضرت ابراہیم فر ما کیں سے میں اس کا ا**بل نہیں ہول**، میرے خلیل ہونے کا مقام مقام شفاعت سے بہت پیچھے ہے حضرت موی علیہ السلام کے ماس جاؤ ، جن کواللہ تعالیٰ نے شرف کلام سے نوازا ہے کھرلوگ حضرت موی علیہ السلام کے پاس جائیں گئے حضرت موی علیہ السلام فرمائیں سے میں اس کا اہل نہیں ہوں جاؤعیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو اللہ کا کلمہ اور اس کی پیندیدہ روح ہیں' اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فر ما ئیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں' جاؤ (سیدنا) محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس جاؤ پھرلوگ سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے پھررسول الله صلی الله علیه وسلم کھڑے ہوں گے اور آپ کو شفاعت کی اجازت دے دی جائے گی اس کے علاوہ امانت اور رحم کوچھوڑ دیا جائے گا اور وہ دونوں صراط کے دائیں بائیں کھڑے ہوجائیں گئے تم میں سے پہلا تخص صراط سے بحلی کی طرح گزرے گا' (راوی نے کہا) میرے ماں اور باپ آپ پر فعدا ہوں' بحلی کی طرح کون سی چیز گزرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیاتم نے بجلی کی طرف نہیں دیکھا وہ کس طرح گزرتی ہے اور ملک جھکنے سے پہلے لوٹ آتی ہے'اس کے بعدوہ لوگ صراط ہے گزریں گے جوآندھی کی طرح گزرجا کیں گے'اس کے بعد یرندوں کی رفتار ہے گزرجا کیں گے' پھر آ دمیوں کے دوڑنے کی رفتار سے گزریں گے' ہر شخص کی ر**فتاراس کے اعمال سے** مطابق ہوگی اور تمہارے نبی (صلی الله عليه وسلم) صراط پر کھڑے ہوئے ميد عاکرد ہے ہوں مين اے مرسے دب ان کا

سلامتی سے گزاردے "وال کوسلامتی سے گزاردے " پھرایک وقت وہ آئے گا کہ گزرنے والوں کے اٹمال ان کو عاجز کردیں گے اور ان بیں چلنے کی طاقت نہیں ہوگی اور وہ اپنے آپ کو کھیسٹتے ہوئے صراط سے گزریں گئ اور صراط کی دونوں جانب لوہ کے کنڈے لئے ہوئے ہوں گے اور جس خفس کے متعلق تھم ہوگا وہ اس کو پکڑ لیس مے بعض ان کی دونوں جانب لوہ کے کنڈے لئے ہوئے ہوں گے اور بعض ان سے الجھ کر دوزخ میں گرجا کیں مے دھزت ابو ہریرہ کتے وجہ سے ذمی ہوئے جس کے باوجود نجات پا جا کیں گئ اور بعض ان سے الجھ کر دوزخ میں گرجا کی سے سال کی مسافت میں اس ذات کی تھم جس کے قبضہ میں (سیدنا) محرصلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے دوزخ کی گہرائی ستر سال کی مسافت کے برای سے سال کی مسافت کے برای سے سال کی مسافت کے برای سے سال کی سافت

شفاعت بالوجامت كى عديث يربعيل حياب كى شفاعت اور مراين من شفر مراين من المراين المراين

مسلمانوں کو دوزخ سے نکالنے کی شفاعت کوخلط ملط کرنے کا شکال

لعجیل حساب اور دوز خ سے نکالنے کی شفاعت کوخلط ملط کرنے کے اشکال کا جواب

قاضی عیاض بن موی مالکی متونی ۵۴۴ هداس اشکال کے جواب میں لکھتے ہیں:

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میں اپنے رب سے اذن طلب کروں گا تو بچھے اذن دیا جائے گا'اس کا معنی یہ ہے کہ میں اس شفاعت کا اذن طلب کروں گا جس کا اللہ تعالیٰ نے بچھ سے دعدہ فر مایا اور دہی مقام محدود ہے جس کا آپ کے لیے ذخیرہ کیا ہے اور آپ کو بتایا ہے کہ آپ کو اس ہے گا اور حضرت انس اور حضرت ابو ہریہ کی حدیث میں ہے کہ آپ کے بجدہ کرنے اور آپ کے حجمہ کرنے کے بعد آپ کوشفاعت کا اذن دیا جائے گا اور آپ فر مائیں گے میری امت میری امت اور اس کے اور کے بعد منس ہے گرا آپ کو شفاعت کا اذن دیا جائے گا اور آپ فر مائیں گے میری امت میری امت اور اس کے بعد منس ہے گھرا آپ کو اور کے اور آپ کو افزان دیا جائے گا اور امائی حدیث میں ہے گھر لوگ سیدنا محمل اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گئی ہو آپ کو رہ ہوں گے اور اس کے بحر آپ کو رہ بہا شخص صرا طاپ کو افزان دیا جائے گا اور امائت اور دیم کو میر آپ کو رہ بہا شخص صرا طاپ کو افزان دیا جائے گا کو امائی کے اور دیم کو میر کے بعد ان کو رہ بہا کر اور کہ ہو ہو گئی کی طرح ہو گئی کہ میر ہو گئی کی طرح ہو گئی کے دونوں کو اور دی کہ درئے ہوں گے اور دی کہ درئے ہوں گا اور اس کی منسل میں ہو گئی ہو گئی

marfat.com

القرآد

کیونکہ یہی وہ شفاعت ہے جس کی خاطر لوگ آپ کے پاس آئے تھے اور میمشر سے راحت بہنچانے اور لوگوں کے درمیان نیلے کے لیے تھی' پھر اس شفاعت کے بعد آپ کی امت اور گنهگاروں کے لیے شفاعت شروع ہو **گی' اور انبیا وطیع م** السلام وغیرہم اور فرشتوں کی شفاعت ہوگی جیسا کہ دوسری احادیث میں ہے اور رویت باری اور لوگوں کے حشر کی حدیث میں یہ آیا ہے کہ ہرامت اس چیز کی اتباع کرے گی جس کی وہ پرستش کرتی تھی' پھر مومنوں کو منافقوں سے متاز اور متمیر کیا جائے گا بھر شفاعت شروع ہوگی' اور صراط کو رکھا جائے گا پس ہی ہوسکتا ہے کہ پہلے مومنوں کو منافقوں سے متمیر کیا جائے اور محشر کے خوف سے رہائی دلائی جائے اور یہی مقام محمود ہے اور جس شفاعت کا احادیث میں ذکر ہے میمراط پر مہنگاروں کی شفاعت ہے اور یہی احادیث کا ظاہر معنی ہے اور بیشفاعت ہمارے نی سیدنا محمصلی الله علیہ وسلم اور دوسروں کے لیے ہوگی اس کے بعد ان لوگوں کے لیے شفاعت ہو گی جودوزخ میں داخل ہو گئے اور اس طریقہ سے احادیث کے متون مجتمع ہو گئے اور ان کے معانی مترتب ہو گئے اورمختلف نہیں ہوئے۔ (ا کمال المعلم وفوائد مسلم ج اص ۵۷۸ مطبوعہ دارالوفاء بیروت ۱۳۹۹ھ)

علامہ یجیٰ بن شرف نواوی شافعی متو فی ۲۷۲ ھے نے بھی اس جواب کوقل کیا ہے۔

(صحیح مسلم بشرح النوادی ج ۲ص ۵۸ • ۱ مطبوعه مکتبه نز ارمصطفیٰ مکة المکرمهٔ ۱۳۱۷**ه**)

حافظ شہاب الدین ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ اس اشکال کے جواب میں لکھتے ہیں: گویا بعض راو بوں نے اس چیز کومحفوظ رکھا جس کو دوسروں نے محفوظ نہیں رکھا' اس سے متصل باب میں میہ حدیث آئے گی کہ بعض لوگ صراط سے گھٹنتے ہوئے گز ریں گے اور صراط کی دونوں جانب لو ہے کے کنڈے ہوں گے جن ہے بعض **لوگ** حیل جائیں گے اور بعض لوگ آگ میں گر جائیں گئ اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس لیے شفاعت کریں گے تا کرمخلوق کے درمیان فیصلہ کیا جائے اس کے بعد ان لوگوں کو دوزخ سے نکالنے کے لیے شفاعت کی جائے گی جوصراط سے دوزخ میں گر جائیں گے ایک حدیث میں اس کی تصریح ہے:

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج قریب ہوگاحتیٰ کمہ نصف کا نوں تک پسینہ بھی جائے گاوہ ای حال میں ہوں گے بھر حضرت آ دم سے فریاد کریں گے بھر حضرت مویٰ سے بھر سید نامحمر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھر آپ شفاعت کریں گے تا کہ مخلوق کے درمیان فیصلہ کیا جائے 'بس آپ جائیں گے حتیٰ کہ جنت کے دروازہ کی کنڈی پکڑ لیس سے ' اس دن الله آپ کومقام محمود بر فائز فر مائے گا جس کی تمام اہل محشر مدح کریں گے۔

(صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۵ سے استدابویعلیٰ رقم الحدیث: ۱۹۳۹)

اورامام ابویعلیٰ نے حضرت ابی بن کعب سے روایت کیا ہے پھر میں اللہ تعالیٰ کی الیی مدح کروں گا جس سے اللہ مجھ سے راضی ہوجائے گا' پھر مجھے کلام کرنے کی اجازت دی جائے گی پھرمیری امت صراط سے گزرے گی' جوجہنم کی پٹتوں پرنصب کیا ہوا ہو گا سووہ گزریں گے اور منداحد میں ہےا ہے محمر آپ کیا چاہتے ہیں میں آپ کی اُمّت کے معاملے میں کیا کروں؟ میں عرض كرول گا: اے رتب ان كا حساب جلد لے لے۔ (فتح الباري جسام ۲۹۳ مطبوعہ دارالفكر بيروت ۱۳۲۰ه)

اشكال مذكور كاجواب مصنف كى جانب سے

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے جو شفاعت کی حدیث مروی ہے اس کی ابتداء میں بنجیل حساب کی شفاعت طلب کرنے کا ذ کر ہے لیکن پھراس کے بعد تعجیل حساب کی شفاعت کے بجائے دوزخ سے نکالنے اور جنت میں داخل کرنے کی شفاع**ت کا ذکر** ہے (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۹۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی اس طرح ہے (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۹۴) مویا کہ الر

martat.com

دونوں صدیقی کے داویوں نے صدیث کے اس مصد کوترک کردیا جس میں رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے بھیل حساب کے لیے شفاعت کی ہے اور اس کے بعد والا حصد ذکر کردیا اور حضرت مذیفہ رضی الله عند کی حدیث میں صرف او پر والے حصہ کاذکر ہے جب موشین سب نبیوں کے بعد آپ سے دخول جنت کی شفاعت طلب کریں گے اور آپ ان کے لیے وہ شفاعت فرمائیں ہے۔ (مجے مسلم رقم الحدیث: ۱۹۵) لیکن میرا گمان ہے کہ اس حدیث میں بھی راوی سے بھی ہو گیا ہے کیونکہ دخول جنت کی شفاعت دوسرے انبیا و علیم اللام بلکہ ملائکہ اور موشین صالحین بھی مشفاعت کی احادیث میں بیان کر بھے ہیں۔

در حقیقت ای باب میں کھمل اور جامع حدیث حضرت ابن عباس رضی الله عنها ہے مروی ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ میدان محشر میں تمام لوگ تمام نبیوں سے بعیل حساب کی شفاعت طلب کریں گے اور ان کی معذرت کے بعد سیدنا محرسلی الله علیہ وسلم سے اس شفاعت کو طلب کریں گے بھر میدان محشر میں اس شفاعت کو کرنے کے بعد آ ب صراط پر جا نمیں گے اور او گوں کو دوز خ سے نکا لنے اور جنت میں داخل کرنے کی شفاعت کریں گے اور اس حدیث پرکوئی اشکال نہیں ہے۔ ہر چند کہ شفاعت کی بحث کافی طویل ہوگئ ہے کین ہم اس اشکال کو دور کرے کے لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنها کی حدیث پیش کر رہے کی بحث کافی طویل ہوگئ ہے کین ہم اس اشکال کو دور کرے کے لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنها کی حدیث پیش کر رہے ہیں۔ فینقول و بالسلہ التوفیق و بہ الاستعانیة یلیق.

**ابونعنر ہ بیان کرتے ہیں کہ حفزت ابن عباس رضی اللّٰہ عنہمانے بھر ہ میں منبر پر خطبہ دیتے ہوئے کہا: رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ** علیہ وسلم نے فرمایا: ہرنی کے پاس ایک دعائقی جس کواس نے دنیا میں خرچ کرلیا' اور میں نے اپنی دعا کواپنی امت کی شفاعت کے لیے چھپا کررکھا ہے اور میں قیامت کے دن اولا د آ دم کا سردار ہوں اور فخرنہیں 'اور میں سب سے پہلے ( قبر کی ) زمین سے اٹھوں گا اور فخرنہیں اور میرے بی ہاتھ میں حمد کا جھنڈ ا ہوگا اور فخرنہیں أ دم اور ان کے ماسوا سب میرے جھنڈے تلے ہوں مے اور فخرنہیں تیامت کا دن لوگوں پر بہت طویل ہوگا۔ پس بعض بعض سے کہیں ہے چلو آ دم کے پاس جو ہر بشر کے باپ ہیں وہ جارے ربعز وجل کے ماس جاری شفاعت کریں تا کہ اللہ تعالیٰ جارا فیصلہ کرے پس وہ کہیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں' میں اپنی (اجتہادی) خطا کی وجہ سے جنت سے نکال دیا گیا تھا اور آج کے دن مجھے صرف اپنے نفس کی فکر ہے کیکن تم نوح کے **پاس جاؤ جوتمام انبیاء کے سردار ہیں پھرلوگ حضرت نوح کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے اے نوح! آپ ہمارے** رب کے پاس ہماری شفاعت کیجئے تا کہ وہ ہمارا فیصلہ کرئے وہ کہیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں میں نے بید دعا کی تھی کہ تمام روئے زمین کےلوگوں کوغرق کردیا جائے اِدر آج مجھے صرف اپنی ذات کی فکر ہے' لیکن تم ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ' پھر لوگ حفرت ابراہیم کے پاس جائیں مے اور کہیں مے اے ابراہیم! اپنے رب کے پاس ہماری شفاعت سیجئے تا کہ وہ ہمارا فیصلہ كريئ سووه كہيں مے ميں اس كا الل نہيں ہول ميں نے اسلام ميں تين (ظاہرى) جھوٹ بولے تھے اور اللہ كی قتم ميں نے ان **ے اللہ کے دین کی مدافعت اور حفاظت کی تھی وہ حضرت ابراہیم کا قول ہے اِنیٹی سَیقیڈھ** (السافات: ۸۹) میں بیار ہول' اور ان کا يرقول إن الكريث مكم هذاً فاستكوم إنْ كَانُوا يَنطِقُونَ (الانباء ٦٣) بلكه ان مين سب سي برايه ب عواس **پوچھلواگریہ بات کرسکتے ہوں۔اور جب وہ بادشاہ کے پاس گئے تو انہوں نے اپنی بیوی کے متعلق کہا یہ میری ( دین ) بہن ہے**' اور آج کے دن مجھے صرف اپنی ذات کی فکر ہے لیکن تم مویٰ کے پاس جاؤجن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت اور اپنے کلام سے فنیلت دی ہے سووہ ان کے پاس جائیں کے اور کہیں گے اے مویٰ! آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپی رسالت اور اپنے کلام کی پلت دی ہے آپ اپنے رب کے پاس ہماری شفاعت کیجئے تا کہ وہ ہمارا فیصلہ کردے کیں وہ کہیں گے میں اس کا اہل نہیں

ہوں میں نے ایک محص کو بغیر قصاص کے تل کردیا تھا اور آج مجھے مرف اپنی ذات کی قلر بے کیس تم عینی موح الله اور آج کے پاس جاو 'تو وہ حضرت عیسیٰ کے پاس جا کیں مے اور کہیں مے اے عیسیٰ! آپ روح اللہ اور کامیۃ اللہ بیں تو آپ ایے مپ کے پاس ہماری شفاعت کیجئے تا کہ وہ ہمارا فیصلہ کردے وہ کہیں مے میں اس کا اہل نہیں ہول مجھے اللہ کے سوامعبود بنالیا کیا **گا** اور مجھے صرف اپنی ذات کی فکر ہے لیکن تم یہ بتاؤ کہ اگر کسی برتن کے اندر کوئی قیمتی چیز رکھی ہوئی ہواور اس برمبر کلی ہوئی ہوتو کیا کوئی مخص اس برتن کی مہر تو ڑے بغیر اس فیمتی چیز کو حاصل کرسکتا ہے؟ لوگوں نے کہانہیں۔ معزت عیسیٰ نے کہا (سیدنا) محمد (صلى الله عليه وسلم) خاتم البيين مين اورآج وه موجود مين الله نے ان كے تمام الكے اور پچيلے به ظاہر خلاف اولى كامول كى مغفرت کردی ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا پھرلوگ میرے پاس آ کر کہیں سے یا محد! اپنے رب کے پاس ماری شفاعت کیجئے تا کہ وہ ہمارا فیصلہ کردے۔ پس میں کہوں گا کہ میں ہی اس شفاعت کے لیے ہوں حتیٰ کہ اللہ عز وجل اجازت دے جس کے لیے وہ جا ہے اور جس سے وہ راضی ہو۔ پس جب اللہ تبارک وتعالی مخلوق میں اعلان کرنے کا ارادہ فرمائے گاتو ایک منادی ندا کرے گا'احداوران کی امت کہاں ہے؟ پس ہم ہی آخراوراول ہیں' ہم آخری امت ہیں اور ہم ہی پہلے وہ ہیں جن كا حساب ليا جائے گا۔ پھر ہمارے راستے سے تمام امتوں كواكي طرف كرديا جائے گا اور ہم اس كيفيت كے ساتھ گزريں گے کہ ہمارے چہرے اور ہمارے ہاتھ اور پیروضو کے آٹار سے سفید اور چیکد ار ہول کے اور ہمیں دیکھ کرتمام امتیں ہے ہیں گی لگتا ہاں ساری امت میں نبی ہیں' (یہاں تک بیذ کر ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعیل حساب کی شفاعت کی اور سب سے پہلے آپ کی امت کا حساب لیا گیا اور اس کے بعد دوسری شفاعت کا ذکر ہے جو آپ گنام گاروں کو دوزخ سے نکالنے کے ليے كريں گے) رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا بھر ميں جنت كے دروازہ برآؤں كا اور دروازہ كى كنڈى كو پكڑوں كا ميں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ سو پوچھاجائے گا آپ کون ہیں؟ میں کہوں گامحمہ۔ سومیرے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا۔ پھر میں اینے ربعز وجل کو دیکھوں گا وہ کری یا عرش پر ہوگا' میں اس کے سامنے سجدہ میں گر جاؤں گا اور ایسے کلمات حمد کے ساتھ اس کی حمد کروں گا جن کلمات حمد کے ساتھ مجھ سے پہلے کسی نے اس کی حمد کی تھی اور نہ میرے بعد کرے گا' مجھ سے کہا جائے **گا اپ**نا سر اٹھائے اور کہئے آپ کی بات سی جائے گی' اور سوال کیجئے آپ کوعطا کیا جائے گا' اور شفاعت سیجئے آپ کی شفاعت تبول کی جائے گی۔ آپ نے فرمایا: پس میں اپنا سراٹھاؤں گا' پس میں کہوں گا: اے میرے دب! میری امت میری امت ' پس مجھ سے کہا جائے گا آپ دوزخ سے ان تمام (مسلمانوں) کو نکال دیجئے جن کے دل میں اتنا اتنا ایمان ہو' پس میں ان کو دوزخ سے نکالوں گا'اور سجدہ میں گر جاؤں گااور اس کی ان کلمات حمد کے ساتھ حمد کروں گا جن کلمات حمد سے جھے سے پہلے کسی نے حمد کی تھی اور نہ میرے بعد کرے گا' پھر مجھ سے کہا جائے گا اپنا سر اٹھائے اور کہئے آپ کی بات ٹی جائے گی' سوال سیجئے آپ کوعطا کیا جائے گا'اور شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں کہوں گا اے میرے رب میری امت میری امت! پس کہا جائے گا ان تمام کو دوزخ سے نکال کیجے' جن کے دل میں اتنا اتنا ایمان ہو' سومیں ان کونکالوں گا۔ آپ نے فر مایا پھرتیسری بار بھی ای طرح ہوگا۔

(منداحدج اص ۲۹۵٬ ۱۸۲٬ طبع قدیم منداحدر قم الحدیث:۲۵۳۱٬۲۹۹۲٬ ۲۵۳۱٬ ۲۵۳۱٬ طبع جدید عالم الکتب بیروت ٔ حافظ احمد شاکر نے کہا اس حدیث کی منداحد بیرون منداحد رقم الحدیث: ۱۲۵ مصنف ابن ابی شیبه ج ۱۳۵ مند ابویعلی رقم منداحی منداحد رقم الحدیث: ۱۲۵ مصنف ابن ابی شیبه ج ۱۳۵ مند ابویعلی رقم الحدیث: ۲۳۸۸ محبح الزوائد ج ۱۰ س۲۷ - ۲۷۳)

شفاعت کی اور بھی بہت احادیث ہیں لیکن میں شفاعت کی صرف جالیس حدیثیں ذکر کرنا جا ہتا تھا'تا کہ میرا شار بھی ان

martat.com

محدثین میں ہوجائے جنہوں نے اس امید پر چالیس حدیثیں جمع کیں ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی بثارت کے مطابق قیامت کے دن ان کا حشر فقہا و کے گروہ میں ہوجائے اور ان کورسول الله صلی الله علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔

حضرت الوالدرداء رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جس شخص نے میری امت کو ان کے دین سے متعلق چالیس حدیثیں پہنچا کیں الله اس کو اس حال میں اٹھائے گا کہ وہ فقیہ ہوگا اور میں قیامت کے دن اس ک شفاعت کروں گا۔ (شعب الایمان ۲۶ رقم الحدیث: ۲۵۵ مکلؤ قرقم الحدیث: ۲۵۸ الطالب العالیہ رقم الحدیث: ۳۰۷۱)

اس بشارت کی دیگر احادیث ہم نے تبیان القرآن ج م ص ۱۸۵-۱۸۳ میں ذکر کی ہیں ہر چند کہ میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوا ور میں ڈوبا ہوا ہول اور نقبها می صف میں کھڑے ہونے کا ہر گزشتی نہیں ہول کین اللہ تعالی اور اس کے رسول مکرم جب عطافر ماتے ہیں تو وہ کسی استحقاق کی بنا پر عطانہیں فرماتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گنا ہگاروں کی شفاعت فرما کی بنا پر عطانہیں فرمات کے وقت تبر حشر اور دوزخ میں ہرتتم کے عذاب سے محفوظ اور مامون کردیا جاؤں میں شفاعت کے اس بنتم کے عذاب سے محفوظ اور مامون کردیا جاؤں میں شفاعت کے اس باب کو حضرت سواد بن قارب رضی اللہ عنہ کے اس شعر پرختم کرتا ہوں۔

سواک بمغن عن سواد بن قارب

فكن لى شفيعا يوم لا ذو شفاعة

(الاستيعاب ن مهم ٢٣٣٠ أقم ١١١٢٠ دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٥ه)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:اس کو وہ سب معلوم ہے جولوگوں کے آگے ہے اورلوگوں کے بیچھے ہے اورلوگ اس کے علم کا اعاطہ نہیں کر سکتے۔(مٰلاٰ:۱۱۰)

لوگوں کے آگے اور لوگوں کے پیچھے کی تفسیر

لوگوں کے آ مے اور لوگوں کے بیچھے کی تغییر میں حسب ذیل اقوال ہیں:

- (۱) کلبی نے کہالوگوں کے آگے ہے مراد آخرت کے احوال اورلوگوں کے پیچھے ہے مراد ہے دنیا کے احوال کیعنی اللہ تعالیٰ کو وہ سب معلوم ہے جووہ دنیا میں کرتے رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کو وہ سب بھی معلوم ہے جو آخرت میں انہیں ان کے اغمال کی جزاملے گی۔
- (۲) مجاہد نے کہاان کے آگے سے مراد ہے ان کے دنیاوی معاملات اور ان کے اعمال اور ان کے پیچھے سے مراد ہے ان کا ثواب یا عماب۔
  - (٣) ضحاک نے کہااس سے مراد ہے جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے اور یہ کہ قیامت کب آئے گی۔ اورلوگ اس کا احاط نہیں کر سکتے اس کی بھی حسب ذیل تغییریں ہیں:
  - (۱) بندے نہیں جانے کہ ان کے آگے کیا چیش ہونے والا ہے اور وہ اپنے پیچھے کیا احوال اور کیا اعمال چھوڑ آئے ہیں۔
    - (٢) بندے اللہ کے علم کا احاط نہیں کر سکتے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:اس ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والے کے سامنے سب ذلت سے اطاعت کررہے ہیں' اور بے شک وہ مخص نا کام اور نامراد ہوگا جوظلم کا بوجھ لا دکر لائے گا۔ (طٰ:۱۱۱)

عَنَتِ الْوُجُوُه اورالقيوم كےمعانی

اس آیت میں عنت کا لفظ ہے عنیٰ کا معنی ہے عاجزی کرنا اور ذلیل ہونا 'العانی کامعنی ہے الاسیر' یعنی قیدی' الماوردی نے کہا ذلت اور خشوع میں فرق ہے۔ ذلیل اس کو کہتے ہیں جو فی نفیہ ذلیل ہواور جواطاعت کی وجہ سے ذلیل ہواس کوخشوع

marfat.com

کرنے والا کہتے ہیں۔ اللہ تعالی نے عنت الوجوہ فرمایا ہے اس کالفظی معنی ہے اس کے لیے سب چر ہے دلیل ہیں چروں سے مراذ چروں والے ہیں اس سے مراد انسان ہیں اور چروں کا ذکر اس لیے فرمایا کہ انسان کے احوال اور اعمال کا اظہار اس کے چرے سے ہوتا ہے۔ جو تحف کس کے سامنے عاجزی کرے اور ذلت اختیار کرے اس کا بہاس کے چرے سے چل جاتا ہے اور جو کس کے سامنے رعونت اور تکبر کرے اس کا اظہار بھی اس کے چرے سے ہوجاتا ہے اس لیے اس آیت میں انسانوں کو چروں سے تعبیر فرمایا ہے اس آیت کا معنی ہے اس کو بحدہ کرتے ہیں اور اس کے لیے اپنے چروں اور پیشانی کو زمین پر رکھتے ہیں۔ سے تعبیر فرمایا ہے اس آیت کا معنی ہے اس کو بحدہ کرتے ہیں اور اس کے لیے اپنے چروں اور پیشانی کو زمین پر رکھتے ہیں۔ القیوم کے تین معنی ہیں۔ (۱) جو محلوق کی تدبیر کرنے کے ساتھ قائم ہو (۲) جو انسان کے ہرکسب پر قائم ہو (۳) وو ذات جو از کی ابدی سرمدی ہو اس کو حدوث ہو نداس کوفنا ہو۔

اسم اعظم کے متعلق احادیث

حضرت ابوامامه رضی الله عنه بیان کرتے بیں که نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: الله تعالیٰ کا اسم اعظم وہ ہے کہ جب اس کو پکارا جائے تو وہ جواب دے۔وہ قر آن مجید کی تین سورتوں میں ہے: البقرہ ٔ آل عمران اور طٰہا ۔ (بیرحدیث مجیح ہے) (امنجم الکبیررقم الحدیث: ۷۷۵۸) المتد رک جام ۵۰۵ مجمع الزوائدج ۱۵۲۰ مجمع الجوامع رقم الحدیث: ۲۹۷۸)

اوران نتیوں سورتوں میں جواللہ تعالیٰ کا اسم مشترک ہے وہ ہے الحی القیوم (ابقرہ:۲۵۵ ٔ آل عمران:۲ طٰ :۱۱۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اللہ کا وہ اسم اعظم جب اس کے ساتھ دعا کی جائے تو وہ اس کو قبول فر مائے یہ ہے: قبل اللہ ہم مالک المہلک الایمة (اس کی سندضعیف ہے)

(أمجم الكبيررقم الحديث:١٢٧٩٢؛ جمع الجوامع رقم الحديث:٢٩٧٩ الجامع الصغيررقم الحديث:١٠٣٣)

حضرت اساء بنت زيدرضى الله عنها بيان كرتى بيل كه نبي الله عليه وسلم في فرمايا: الله كااسم اعظم ان دوآيتوں ميں ہے: واله كم السه واحمد لا السه الا هو السوحين الرحيم اور الله لاالسه الا هو السحى القيوم. (اس كى سند سجح ہے) (منداحمہ ج٢ ص ٢١٦) سنن ابوداؤدرقم الحديث: ١٣٩٦) سنن التر ندى رقم الحديث: ١٣٧٥ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ١٨٥٥ المعكولة رقم الحديث: ٢٢٩١) المعكولة رقم الحديث: ٢٩١١) الحديث: ٢٢٩١)

حفرت سعدرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا وہ اسم اعظم جب اس کے ساتھ دعا کی جائے تو دعا قبول ہواور جب اس کے ساتھ دعا کی جائے تو دعا قبول ہواور جب اس کے ساتھ سوال کیا جائے تو عطا کیا جائے وہ حضرت یونس بن متی کی دعا ہے۔ لااللہ الا انت سبحانک انبی کنت من الطال مین (الانبیاء: ۸۷) اس کی سند ضعیف ہے۔

(البدايه دالنهايه ج اص٣٢٣، طبع جديد مجمع الجوامع رقم الحديث:٢٩٨٢ الجامع الصغيررقم الحديث:١٠٣٣)

نیز اس آیت میں فرمایا: وہ تخف ناکام اور نامراد ہوگا اس سے مراد ہے وہ شخص ثواب سے محروم رہے گا' جوظلم کا بوجھ لا دکر لائے گایعنی جوشخص گناہ کبیرہ کرے گا اور اس پر توبہ نہیں کرے گا' لیکن اس آیت میں یہ قید ملحوظ ہے کہ اگر اللہ اس کو معاف نہ فرمائے 'کیونکہ دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ نے گناہ کبیرہ کو بلکہ شرک کے سوا ہر گناہ کو معاف فرمانے کی بشارت بھی دی ہے' اس فرمائے نہیں کیا اور لیے اس آیت کامعنی اس طرح ہے' اگر کوئی شخص قیامت کے دن گناہ کا بوجھ لا دکر لایا ایر اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف نہیں کیا اور وہ شفاعت سے بھی محروم رہا' تو وہ ثواب سے محروم رہےگا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جو شخص ایمان کی حالت میں نیک اعمال کرے گا سے نہ کی ظلم کا خوف ہوگا نہ کی نقصان کا ٥

(ط:۱۱۲)

marfat.com

كاخطره ہوگا نەسى ظلم كا\_

رَهُقُا ( الحن ١٣٠)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:اورای طرح ہم نے اس کوعر بی قرآن نازل کیا ہے اوراس میں کنی نتم کی سزاؤں کی خبر سنائی ہے تا کہ لوگ ڈریں یاوہ (سزا کی خبر)ان کے دلوں میں نصیحت پیدا کردے ٥٠ اللہ ١١٠)

قرآن مجيد كي صفات

اس آیت میں قرآن مجیدی دو صغیتی بیان فر مائی بیں ایک یہ کہ یہ م بی زبان میں باور دوسری یہ کہ اس میں کئی قتم کی مزاؤں کی خبر ہے۔قرآن مجید کو عربی زبان میں اس لیے تازال فر مایا کہ عرب اس و سجھ سیس اور دوقر آن مجید کے مجز ہونے کی وجوہ کو جان سکیں تاکہ ان پر یہ منطق ہوجائے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ اس میں کئی قتم کی مزاؤں کی خبر ہے۔ یعنی ہم نے ان خبروں کو بار بار بیان فر مایا ہا وران کی خصیل کی ہوا ہے ہم نے وہ احکام بیان فر مائے جن کو ہم نے فرض کیا ہے اور ان احکام کھیل نہ کرنے پر ہم نے سزاؤں کو بیان فر مایا ہے اس طرح کرنے وہ احکام کا موں کو ہم نے حرام کیا ہے ان کے کرنے برہم نے سزاؤں کو بیان فر مایا ہے اس کے کرنے اور محرمات کا ارتکاب کرنے سے درس یا ان کے دلوں میں نصیحت اور خوف خدا بیدا ہو۔

الله تعالی كا ارشاد ہے: پس بلندشان والا ہے الله جو سچا بادشاہ ہے اور اس سے بہلے كة پ كى طرف بورى وحى كى جائے آپ قرآن برجے بیں جلدى نہ سیجئے اور آپ دعا سیجئے كه اے ميرے رب! ميرے هم كوزياد وكر دے ٥ (طا ١١٥٠)

اللدنعالي كالعظيم يرتنبيه

اس آیت میں یہ تنبیدگی ہے کے گلوق پر ازم ہے کہ وہ اند تعالی کی تعظیم کرے اور فر مایا کہ اللہ تعالی سچا بادشاہ ہے کیونکہ
اس کی بادشاہی ذاتی ہے کسی سے مستفاد نہیں ہے اس کی بادشاہی کو زوال ہے نہ اس میں تغیر ہے اور نہ اس کے علاوہ کوئی اور
اس کی بادشاہی کے لائق ہے۔ وہ بلند اور برتر ہے وہ م اور عقل اس کی بلند کی کا تصور نہیں کر سکتے۔ وہ اپنی ذات کے لیے نفع کے حصول اور اپنی ذات سے ضرر کو دور کرنے سے منزہ ہے اس نے قرآن مجید کو اس لیے تازل کیا ہے کہ لوگ وہ کام نہ کریں جو عامل اور اپنی ذات سے ضرد کو دور کرنے ہے ہمئزہ ہے اس نے قرآن مجید کو اس لیے تازل کیا ہے کہ لوگ وہ کام نہ کریں جو نامنا سب ہیں اور وہ کام کریں جو کرنے ہا ہمیں کسی کی اطاعت اور عبادت سے اللہ تعالی کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا اور کسی کی مصیت لور تھم عدولی سے اس کو کوئی ضرر نہیں ہوتا۔ جو اطاعت کرتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے اور جو نافر مانی کرتا ہے انسان کرتا ہے اس کی توفیق سے بندہ اطاعت کرتا ہے اور اپنا تی نقصان کرتا ہے اس کی توفیق سے بندہ اطاعت کرتا ہے اور اپنا تی نقصان کرتا ہے اس کی توفیق سے بندہ اطاعت کرتا ہے اور اپنا تی نقصان کرتا ہے اس کی توفیق سے بندہ اطاعت کرتا ہے اور اپنا تی نقصان کرتا ہے اس کی توفیق سے بندہ اطاعت کرتا ہے اور اپنا تی نقصان کرتا ہے اس کی توفیق سے بندہ اطاعت کرتا ہے اور اپنا تی نقصان کرتا ہے اس کی توفیق سے بندہ اطاعت کرتا ہے اور اپنا تی نقصان کرتا ہے اس کی توفیق سے بندہ اطاعت کرتا ہے اور اپنا تی نقصان کرتا ہے اس کی توفیق سے بندہ اطاعت کرتا ہے اور اپنا تی نقصان کرتا ہے اس کی توفیق سے بندہ اطاعت کرتا ہے اور اپنا تی نقصان کرتا ہے اس کی توفیق سے بندہ اطاعت کرتا ہے اور اپنا تھی کرتا ہے اور اپنا تھی کرتا ہے اس کی توفیق سے بندہ اطاعت کرتا ہے اور اپنا تھی کرتا ہے اس کی توفیق سے بندہ اطاعت کرتا ہے اور اپنا تو اور اپنا تو اور اپنا تھی بندہ کی کرتا ہے اور اپنا تو اس کرتا ہے اور اپنا تو کرتا ہے اور اپنا تو اور اپنا تو کر بیا تو کرتا ہے اور اپنا تو کرتا ہے ک

قرآن کی تلاوت میں عجلت ہے ممانعت کی وجوہ

اوراس سے پہلے کہ آپ کی طرف وتی کی جائے آپ قر آن پڑھنے میں جلدی نہ کیجئے۔اس کی حسب ذیل تغییریں ہیں: (۱) ابوصالح نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے روایت کیا کہ حضرت جبریل نبی سلی الله علیہ وسلم کے پاس کوئی سورت یا آیت لے کرنازل ہوتے اور نبی صلی الله علیہ وسلم پر ان کی تلاوت کرتے' ابھی جبریل وہ پوری سورت یا آیت ختم نہ

جلدبفتم

marfat.com

تولي القرآن

کرتے تھے کہ آپ ابتداء سے پڑھنا شروع کردیتے اس خوف سے کہ آپ اس کا بچھ تھے ہول جا کمیں گے۔ (۲) مجاہداور قنادہ نے کہا آپ پر جوسورت یا آیت نازل کی گئی آپ اس کی تلادت اپنے اصحاب پر اس د**ت تک نہ کریں** جب تک کہ آپ کواس کے معانی نہ بتادیئے جا کیں۔

(۳) جب تک الله تعالی ازخود آپ پرکوئی سورت یا آیت نازل نه کرے آپ اس کونازل کرنے کا سوال نه کریں۔ اور فرمایا آپ دعا کریں اے میرے رب میرے علم کو زیادہ کر' یعنی زیادہ قر آن نازل فرما' یا اس کی فہم زیادہ فرمایا اس کا حفظ زیادہ فرما۔ (زادالسیرے ۵ص ۳۲۷-۳۲۹ مطبوعہ کمتب اسلامی ہیروت' ۱۳۰۵ھ)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک ہم نے اس سے پہلے آ دم سے عہدلیا تھا کیں وہ بھول مے اور ہم نے ان کا (نافر مانی کرنے کا) قصد نہیں یایا۔ (طرنہ ۱۱۵)

نسیان کے باوجود حضرت آدم پر عماب کیوں ہوا

عہد لینے سے مرادیہ ہے کہ ہم نے آدم کواس درخت کے قریب جانے یا اس کے پھل کھانے سے منع کیا تھا'اور فرمایا وہ بھول ''اس سے بہلے''اس سے مرادیہ ہے کہ سیدنا محمصلی اللہ علیہ دسلم سے بہلے یا قرآن مجید کونازل کرنے سے بہلے اور فرمایا وہ بھول گئے' یعنی انہوں نے دانستہ اور عمدا اور نافر مانی کرنے کے قصد سے اس درخت سے نہیں کھایا' اس پر سوال ہے کہ جب وہ بھول گئے تھے تو ان پر عماب کیوں کیا گیا اس کا جواب یہ ہے کہ عماب اس وجہ سے کیا گیا کہ انہوں نے اللہ تعالی کے منع کرنے کو ہم وقت ذہن میں منتحضر کیوں نہیں رکھا اور ایسے امور میں کیوں مشغول ہوئے جن کی وجہ سے ان پر نسیان طاری ہوا۔

حضرت آ دم کا اولوالعزم رسول نه ہونا

اس سورت میں چھٹی بار حضرت آ دم علیہ السلام کا قصہ بیان فر مایا ہے۔ پہلی باریہ قصہ سورۃ البقرہ میں بیان فر مایا۔ دوسری بار سورۃ الاعراف میں تیسری بار سورۃ الحجر میں 'چوتھی بار سورہ بنی اسرائیل میں پانچویں بار سورۃ الکہف میں اور چھٹی بار سورہ کلا میں یہاں پر۔

اس قصد کی اس سورت سے مناسبت یہ ہے کہ اس سورت میں فرمایا تھا:

كَلْلِكَ نَقُصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءَ مَا قَدَ اوراى طرح بم آپ كاوپر گذرے بوئے واقعات كے

سَبَقَ. (طُا:٩٩) قصے بیان کررہے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وعدہ کو پورا کرنے کے لیے حضرت آ دم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ لوگ شیطان کے بہکانے میں آ جاتے ہیں حالانکہ ان کومعلوم ہے کہ شیطان ان کا کھلا دشمن ہے۔ اس کے باوجود وہ احتیاط نہیں کرتے اور اپنے آپ کوشیطان سے تحفوظ رکھنے کے اسباب کو اختیار نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قصہ میں یہ بتایا ہے کہ یہ امر قدیم ہے حضرت آ دم کوبھی بتا دیا گیا تھا کہ شیطان ان کا کھلا دشمن ہے اس کے باوجود انہوں نے احتیاط نہیں کی اور ان اسباب کو اختیار نہیں کیا جن سے وہ شیطان کے بہکانے میں نہ آتے وہ بھول گئے اس طرح ان کی اولا دبھی بھول جاتی ہے اور شیطان کے بہکانے میں آ جاتی ہے۔

علامہ ابن عطیہ اندلی نے اس مناسبت کورد کردیا ہے اور کہا ہے کہ اس میں حضرت آ دم علیہ السلام کی تخفیف ہے اور ان کے معاملہ کو کفار اور نافر مانوں کے ساتھ تشبیہ دینا ہے۔

قرآن مجيد ميں جوفر مايا ہے 'ولم نجدله عزما" مم نے (حضرت) آدم كاكوئى عزم نہيں پايا اس كى ايك تقرير تووہ ہے جوہم

martat.com

ان كريك يي كدوه بحول مح تحاور بم في معميت اور نافر مانى كرف كاان كاكونى اراده بيس بايا ـ اوراس آيت كى دومرى تقريريد بي:

طامہ ابو مبداللہ قرطی ماکی متوفی ۱۷۸ ہے لکھتے ہیں اس کامعنی ہے کہ ہم نے معزت آدم کو بتا دیا تھا کہ آپ اس درخت سے نہ کھا کیں جب شیطان نے ان کو بہکایا تو اس تھیجت پر کاربندر ہے کے لیے ہم نے ان کاعز منہیں پایا جب کہ ان کو بہکایا تو اس تھیجت پر کاربندر ہے کے لیے ہم نے ان کاعز منہیں پایا جب کہ ان کو بہتا ہے اس درخت کو کھانے ہے رکنے پر ہم نے دیا تھا کہ شیطان ان کا دیمن ہے معافقت پر قائم رہے کاعز منہیں پایا الماس نے کہاعز م کا لغت میں ہمی ہی معنی ہے کہا جاتا ہے قلال نے عزم کیا یعنی خود کو معصیت سے بچانے پر تابت قدم رہا اور مبرکیا ای اعتبار سے فرمایا:

بس آپ مبر سیح جس طرح عالی مت رسولوں نے مبر کیا۔

فَاصْبِرُ كُمَّا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ

(الاحماف: ۲۵)

حضرت ابن عباس سے بیمی مروی ہے کہ اس آیت کامعنی بیہ ہے: جس نے جس چیز سے منع کیا تھا انہوں نے اس ممانعت کی حفاظت نہیں کی جب ابلیس نے ان سے کہا اگر آ پ نے اس معین درخت سے کھالیا تو آ پ کو جنت جس خلود اور دوام حاصل ہوجائے گا تو انہوں نے اس کی بات نہیں مانی اور جب ابلیس نے ای نوع کے دوسرے درخت سے کھانے کے لیے کہا تو انہوں نے تاویل کر کے اس درخت سے کھالیا اور بیہ بھول مجے کہ بیددرخت بھی ممانعت کے عموم جس داخل ہے ابن زید نے کہا حضرت آ دم نے اللہ تعالی کے امرکی حفاظت نہیں ای لیے علاء کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ وہ اولوالعزم رسولوں میں سے نہ تھے۔ (الجامع لا حکام القرآن جرائی مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۳۵۵ھ)

اگر بیاعتراض کیا جائے کہ حضرت ابراہیم بھی اولوالعزم رسول نہ تھے کیونکہ انہوں نے بین مواقع پر ظاہری جموٹ بول کر رخصت پر عمل کیا اور عزیمت پر عمل کیا اور علی ہے۔ کہ حضرت غوث اعظم نے ڈاکوؤں کے سامنے بچ بول کرعزیمت پر عمل کیا اور مال بچانے کے لیے جموٹ بول کر رخصت پر عمل مطلوب ہوتا ہے اور بچانے کے لیے جموٹ بول کر رخصت پر عمل مطلوب ہوتا ہے اور عزیمت پر عمل مطلوب ہوتا ہے اور عزیمت پر عمل مطلوب ہوتا اگر روزہ دار کی جان کوخطرہ ہواوروہ جان بچانے کے لیے رخصت پر عمل نہ کرے اور عزیمت پر عمل کرتے ہوئے روزہ پر قرار رکھے تو وہ گنا ہگار ہوگا اور مرکیا تو حرام موت مرے گا۔ ایک سفر میں نی صلی اللہ علیہ وہم مضان عمل کرتے ہوئے رائے المہم پہنچ کر روزہ رکھا اور لوگوں نے بھی روزہ رکھا، پھر بعد میں سب کے سامنے پانی پی کر موزہ افطار کرلیا۔ آپ کو بتایا گیا کہ بعض لوگ روزہ رکھا اور لوگوں نے بھی روزہ رکھا، پھر بعد میں سب کے سامنے پانی پی کر روزہ افطار کرلیا۔ آپ کو بتایا گیا کہ بعض لوگ روزہ رکھا اور لوگوں نے بھی دوزہ رکھا، پھر بعد میں مواقع پر رخصت پر عمل کیا تھا رقم الحدیث: ۱۱۱۳ سنن التر ذی رقم الحدیث: ۱۲۵ سن التر ائی رقم الحدیث: ۱۲۵ سن التر ائی تو اپ کی تواضع اور آپ کا کھا رہے۔

# وَإِذْ قُلْنَالِلُمُلَإِكُةِ الْمُحُدُو الْإِدْمُ فَسَجِدُ وَ الْرَابِلِيسُ الْحُكُ وَ الْحُدُمُ وَالْمُرابِلِيسُ الْحُكُ

اورجب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو جدہ کرد توابیس کے ساسب نے بحدہ کیا اس نے انکار کر دیا 0

فَقُلْنَا يَادُمُ إِنَّ هَٰلَاعَلُوْ لَكُ وَلِزُوْجِكَ فَلَا يُخْرِجِنَّكُمَا مِنَ الْجُنَّةِ

می ہم نے اوم سے فر مایا : اے اوم اید آپ کا اوراک بری کا دی بے ایسان ہو کریراک دوفوں کوجنت سے تکواد سے ،

جلدتفتم

marfat.com

إ القرآء

ی نووہ بغزش میں متلا ہو گئے 🔾 بھج سے اندھا اٹھا بیں گے 0 وہ کے د بی والا تقا و الشرفر ائے گا ای طرح نیرے پاس میری نشا نیال آئی تقین توتونے ان کوفرا موش کر دبا تھا اورای طرح آج

martat.com

# وكذرك بجزى مَن أَسْرَف وَلَمْ يُؤْمِن بِالْبِ رَبِّهُ وَلَعَدَابُ

مجه می فرام ش کرد با جلے گا o اور جو شخص ابنے رب کی آیول برایمان نلائے ادر مدے تجادز کرے ہم ای طرح اس کرمزا دیتے ہی اور باتک

الرخرة اشتاوا بقى افلم يهباكم كمراهككنا قلم بن الفرود

انوت كافلاب زياده مخت اورمبت باقى دست والله ٥ كيا البرل في اس مرايت بني بال كرم ان سي بيايمتى بتيور كو بال كريك مي

جن کے مصفی طہوں میں یو وک مل میرد ہے ہیں، بے تک اس می قعل والدل کے یے مرور نشا نبال ہیں o الله تعالیٰ كا ارشاد ہے: اور جب ہم نے فرشتوں ہے كہا كه آ دم كو بحده كروتو الجيس كے سواسب نے بحدہ كيا' اس نے انكار كر دیا<del>0 پس ہم نے آ</del> دم سے فر مایا: بیرآ پ کا اور آ پ کی بیوی کا دخمن ہے'ابیانہ ہو کہ بیرآ پ دونوں کو جنت سے نکلوا دے' تو آ پ

مشقت میں پر جائیں مے 0 بے شک آ ب جنت میں نہ بھو کے رہیں گے اور نہ برہنہ 0 اور نہ آ ب جنت میں بیا ہے رہیں گے

اور ندوموی کی بیش محسوس کریں مے ٥ (طُد :١١٩-١١١) ابلیس کی حضرت آ دم سے عداوت کی وجوہ

ان آیات میں بیسوالات بیدا ہوتے ہیں: (۱) سجدہ کرنے کا حکم سب فرشتوں کو دیا گیا تھا یا بعض کو (۲) سجدہ کی کیا تعریف ہے(۳) آیا اہلیس فرشتوں میں سے تھایا جنات میں سے تھا (۳) آیا اہلیس حضرت آ دم کو بحدہ نہ کرنے کی وجہ سے کافر ہوایا پہلے سے کافر تھا۔ان امور پرہم القرووس۔ سم میں تفصیل سے بحث کر چکے ہیں۔

ایک سوال یہ ہے کہ اہلیں جوحفرت آ دم علیہ السلام سے عداوت رکھتا تھا اس کی عداوت کا کیا سبب ہے مفسرین نے اس کے حسب ذیل جوابات ذکر کیے ہیں:

(I) اہلیس بہت زیادہ حسد کرنے والا تھا' جب اس نے حضرت آ دم علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ نعمتیں دیکھیں تووہ ان سے حسد کرنے لگا ادر یہی اس کی عدادت کا سب تھا۔

(٢) حضرت آدم عليه السلام نوجوان عالم تھے كيونكه الله تعالى نے فرمايا اور آدم كوكل اساء سكھا ديئے اور ابليس بوڑھا ہونے ك باوجود جانل تھا کیونکہاس نے صرف مادو ُ خلقت دیکھ کرخود کوحضرت آ دم سے افضل قر ار دیا اور جو بوڑھا جاہل ہو دہ ہمیشہ نوجوان عالم سے دشمنی رکھتا ہے۔

(٣) ابلیس کوآگ ہے پیدا کیا کیا اور حضرت آ دم کو پانی اور مٹی ہے پیدا کیا گیا اور پانی اور آگ میں اپنی اصل کے

اعتبارے عداوت ہے۔

جنت کی نعمتوں کی قدر دلانا

الله تعالی نے فرمایا: ایبانہ ہو کہ یہ آپ کو جنت سے نکلواد ہے تو آپ مشقت میں پڑ جائیں گے۔

مشقت سے مراد ہے تلاش معاش اور روزی کی طلب میں جدوجہد اور محنت اور مشقت کرنا جس کے نتیجہ میں انسان تعکاوٹ میں متلا ہوتا ہے اور بیرمنت اور مشقت صرف مردکرتا ہے عورتیں نہیں کرتیں اس لیے اس آیت میں صرف حضرت آدم

martat.com

کے متعلق فر مایا ہے ور نہ آپ مشقت میں جنال ہو جا کیں گے۔ امام ابن جوزی نے لکھا ہے کہ بھتی باڑی کرنے کی جائے اور دیگر اسباب معیشت سے جو مشقت اور تھکاوٹ حاصل ہوتی ہے اس سے وہ مراد ہے سعید بن جبیر نے بیان کیا ہے کہ دھرت آ دم ایک سرخ بیل کے ساتھ الی چلاتے تھے اور اپنی پیٹائی سے بسینہ بو نچھتے تھے اور بیان کی مشقت تھی۔ نیز فر مایا آپ جنت میں نہ بھو کے رہیں گے اور نہ بر بہنہ 0 اور نہ آپ جنت میں بیاسے رہیں گے اور نہ دھوپ کی بھی محسوس کریں گے۔

انسان کو پیٹ بھر کر کھانا مل جائے بھر سر بھوکر پینے کیلئے پانی مل جائے من ڈھانپنے کے لیے کپڑا مل جائے اور درختوں کا سایہ میسر ہو جائے تو یہ اس کے لیے بہت اہم اور بڑی تعمیں ہیں۔ حضرت آ دم علیہ السلام کو جنت میں یعمیس بغیر کی محت اور مشقت کے حاصل تھیں اور ان بغتوں کی انسان کو اس وقت قدر ہوتی ہے جب یہ تمتیں اس کو میسر نہ ہوں اس لیے اللہ تعالی نے ان آ بیوں میں ان بغتوں کی اضداد کا ذکر فر مایا کہ جنت میں آپ نہ بھو کے دہتے ہیں نہ بیاسے نہ بر ہنہ ہوتے ہیں اور نہ آپ کو میسر نہ ہوت میں اور نہ آپ کو میسر نہ ہوتی ہے اور جب آپ جنت سے چلے جائیں گے تو آپ کو ان تمام نعموں کے لیے محنت اور مشقت کرنا ہوگی اس لیے آپ شیطان کے بہانے میں نہ آئیس تا کہ آپ کو جنت سے جانا نہ پڑے۔

مشقت کرنا ہوگی اس لیے آپ شیطان نے ان کی طرف وسوسہ ڈالا اور کہا: اے آ دم! کیا میں دائی حیات کے درخت کی طرف آپ کی رہنمائی کروں! اور اس بادشا ہت کی طرف جس کو ٹھانپنے گے اور آ دم! کیا میں درخت سے کھالیا سوان دونوں کے ستر کھل گئے اور وہ دونوں جنت کے بتوں ہے اپنے ستر کو ڈھانپنے گے اور آ دم نے (برطا ہم) اپنے رب کی نافر مانی کی تو وہ کے ستر کھل گئے اور وہ دونوں جنت کے بتوں ہے اپنے ستر کو ڈھانپنے گے اور آ دم نے (برطا ہم) اپنے رب کی نافر مانی کی تو وہ کے ستر کھل گئے اور وہ دونوں جنت کے بتوں ہے اپنے ستر کھل گئے اور وہ دونوں جنت کے بتوں ہے اپنے ستر کو ڈھانپنے گے اور آ دم نے (برطا ہم) اپنے رب کی نافر مانی کی تو وہ

لغزش میں مبتلا ہو گئے ⊙ پھران کے رب نے انہیں برگزیدہ فر مایا اوران کی توبہ قبول فر مائی اور ان کو (بلند در جات کی ) ہدایت وی ⊙ (طلا: ۱۲۲-۱۲۰)

اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم علیہ السلام کو بہت عظیم مقام عطافر مایا ان کو مبحود ملائکہ بتایا اور ان کو تمام چیزوں کاعلم عطافر مایا اور ان کو بہکائے گا اور ان کے بیوی سے ابلیس تخت عداوت رکھتا ہے اور وہ ان کو بہکائے گا اور ان سے معصیت صادر کرا کر ان کو جنت سے نکلوانے کی کوشش کرے گا اور ابلیس نے حضرت آ دم کو اور ان کی بیوی کو لغزش میں ببتلا کرا دیا 'اور بجیب بات یہ ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام کاعلم بہت کامل تھا اور ان کی عقل بہت روشن تھی اور ان کو معلوم تھا کہ ابلیس ان کا دشمن ہے اور اس نے ان کو جدہ نہیں کیا اور وہ اسی وجہ سے دائمی لعنت کا مصداق اور ستحق بن گیا اس کے باوجود انہوں نے اس کے فریب میں آ کر اس درخت سے کھالیا اس سے معلوم ہوا کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی قضا اور اس کی تقدیر کوروک نہیں سکتی۔

رہا یہ کہ اہلیس نے کیا وسوسہ کیا اور کس طرح کیا اس کی تفصیل ہم البقرہ میں بیان کر چکے ہیں اور الاعراف میں بھی اس کا ذکر کیا ہے اور حضرت آ دم اور ان کی بیوی کا ستر کھل جانا اور بتوں سے ان کا اپنے جسموں کو ڈھانپیا اس کی تغییر بھی ہم سورة الاعراف میں بیان کر چکے ہیں۔

"عصی ادم ربه فغوی" سے حضرت آدم کی عصمت پراعتراض اورامام رازی کی طرف سے اس کا جواب اس آیت: ۱۲۱ میں ہے فعصی ادم رب اس کا لفظی معنی ہے پس آدم نے اپ رب کی معصیت (نافر مانی) کی۔
علامہ راغب اصفہانی متو فی ۲۰۵ ھ لکھتے ہیں عصا کا معنی ہے لاٹھی عصیان کی اصل ہے اپنی لاٹھی کے سبب سے کی کام سے منع کرنا 'اوراس کا معنی ہے اطاعت سے باہر نکلنا۔ (المفردات: ۲۳۵ مصمد مطبوعہ ملتبہ نزار مصطفیٰ مکہ مرمہ ۱۳۱۸ھ)
امام رازی لکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی عصمت کے منکرین کہتے ہیں کہ عاصی اس محف کو کہتے ہیں جو گناہ کمیرہ کا

marfat.com

ار کاب کرے اور جواب فطل کی وجہ سے سزا کا مستق ہواور مصیان کی خرمت کی جاتی ہے اور اس پروعید ہے تر آن مجید میں

وَمَنْ بَعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُولُلُا وَيَتَعَذَّ مُلُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا (الراء:١١)

اور جواللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کرے اور اس کی عدود سے تجاوز کرے اللہ اس کودوز خ میں داخل کر دے گا جس

مل وه بميشرب كا

اور خوی کا مصدر ہے خوایت اور خوایت اور مثلالت دونوں مترادف ہیں اور غی رشد ادر ہدایت کی ضد ہے ادر اس تتم کے لفظ کا اطلاق ای مخص پر کیا جاتا ہے جو فاسق ہوادرا پے فت میں متغرق ہو۔

چرعلاء نے اس استدال کے جواب میں کہا معسیت کامٹی ہا من کا افدت کرنا اور امر کبی و جوب کے لیے ہوتا ہے اور کمی استجباب کے لیے ہوتا ہے اور حضرت آور پر جومعسیت کا اطلاق ہاں کامٹی ہے انہوں نے ایک مستحب کا م کورک کردیا نہ بید کہ انہوں نے کمی واجب کور کر کیا ایک اس آت ہے استدال کرنے والوں نے اس جواب کور دکر دیا اور کہا ہے کہ ظاہر قرآن سے یکی معلوم ہوتا ہے کہ معصیت کا مرتکب عمّا باور مزا کا مستحق ہوتا ہے اور عرف میں بھی عاصی کا لفظ بطور مفرمت کے استعال ہوتا ہے اور بحض علی ء نے اس کے جواب میں یہ کہا اس آ یہ کا معنی ہے کہ حضرت آور نے معسال کو دیا میں معلوم کا ارتکاب کیا نہ یہ کہ معصیت کیرہ کا ارتکاب کیا اور ابو مسلم اصفہائی نے یہ جواب دیا کہ حضرت آور نے مصالح دیا میں معلوم کی مخالفت کرنا مہار ہے اور خوئی کے لفظ کا یہ جواب دیا ہے کہ وہ بخت کی فظ تحق سے کہا تو اس میں مورہ نہ ہوگئے کو کئی ہوتا ہے اور رشد کا معنی یہ کہا تو اس کہ مورہ ہوگئے کے کو کہ بہا ہوگئی اور ان کی کو انہا برقر ارر کھنے کے لیاس درخت سے کھایا تو ان کہ مورہ بوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی کو دائما برقر ارر کھنے کے لیاس درخت سے کھایا تو ان کا ملک ذائل ہوگیا اور ان کی کوشش ناکام ہوگئی اور دوہ کا میاب نہ ہو سکتو کہا گیا نوئی نوٹوں میں مورہ کہا جاتا ہے فوئی لینی وہ ہوگئی کو انہا برقر اور کھنے ہوگئی اور ان کی کوشش کو گئی ہوئی اور دوہ بھول کے اور جب مقصود کے بجائے اس کی ضد حاصل ہوتو کہا جاتا ہے فوئی لینی وہ کہ کر کے احدام مرازی نے یہ جواب دیا ہے کہ میرے خوتی کا معنی سے دیل کا وہ اور اور اور اور اور ایس کو تھیں ان مورہ ہیں کو جو بیا ہو الا جواب یہ ہے کہ حضرت آور سے یہ تصل اس وقت سرز دیوا جب وہ نی نہیں سورہ بقرہ کی تھیر میں امام دازی نے پہلے عصمت انہیاء میں حدب ذیل نا بریار بدائی وہ جیں:

عصمت انبیاء میں نداہب (۱) حثوبہ کے نزدیک انبیاء کیم السلام کاعمدا گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنا جائز ہے۔

(۲) اکثر معتزلہ کے نزدیک انبیا علیم السلام سے کہائر کا صدور جائز نہیں ہے کیکن عمداً صغائر کا صدور جائز ہے سواان صغائر ۔ کے جن سے لوگ متنفر ہوں۔

(٣) جبائی معتزلی کے نزدیک انبیاء لیہم السلام سے صغائر اور کبائر کاعمداً صدور ناجائز ہے ہاں ان سے تاویل کے ساتھ صدور ہوسکتا ہے۔

(۳) انبیاء کیم السلام سے بغیر مہواور خطا کے گناہ کا صدور نہیں ہوسکتا 'سہواور خطا کے ساتھ ان سے گناہ کا صدور ہوسکتا ہے' لیکن ان سے اللہ میں ان برمواخذہ ہوتا ہے اس کے برخلاف ان کی امتوں سے اگر سہواور خطاء سے گناہ ہوتو ان سے مواخذہ

marfat.com

عيام القرآد

نہیں ہوتا' کیونکہ انبیاء علیم السلام کے پاس معرفت کے دلائل بہت قوی اور بہت زیادہ ہیں اور دوسرول کی برنبت وہ گناہوں سے اجتناب پرزیادہ قادر ہیں۔

(۵) روافض کے زدیک انبیاء کیم السلام سے صغیرہ یا کبیرہ گناہ صادر نہیں ہوتا نہ تصدانہ ہوانہ تاویل نہ خطاء۔ عصمت کے وقت میں علاء کے تین قول ہیں:

(۱) معتزلہ کے نزدیک ان کی عصمت کا وقت بالغ ہونے کے بعد ہے اور نبوت سے پہلے ان سے کفراور کبیرہ کا ارتکاب جائز نہیں ہے۔

(٢) روافض كاند بسيب كرانبياء ليهم السلام اني ولادت كروقت سے گنامول سے معصوم موتے بيل-

(۳) ہمارے اکثر اصحاب کا فدہب اور ابوالھذیل اور ابوعلی معتز کی کا فدہب اور ہمارا مختار ہے کہ حال نبوت میں انہیا علیہم
السلام سے کوئی گناہ صادر نہیں ہوتا نہ کبیرہ نہ ضغیرہ ۔ (تغییر کبیر جاص ۴۵۵ مطبوعہ داراحیاء التر انسالعربی بیرہ دت اسالاہ استمہید کے بعدامام رازی ' عصبی ادم ربعہ فغوی ' کے جواب میں منکرین عصمت کو مخاطب کر کے لکھتے ہیں:
ہم یہ کہتے ہیں کہ تہمارا کلام اس وقت مکمل ہوگا جب تم دلیل سے بیٹا بت کر دو کہ حضرت آدم نے حال نبوت میں اس ورخت سے کھایا تھا اور بیٹا بت نہیں ہے کہ حضرت آدم سے اس زلت (لغزش) کا صدوراس وقت ہوا ہو جب وہ نبییں سے کے ابعدان کو نبی بنایا گیا۔ (تغیر کبیر جاص ۴۵۹ مطبوعہ داراحیاء التراث العربی بیرہ دی اسالاہ کہ بیرہ دی اسالاہ کا میں دراس وقت ہوا ہو جب وہ نبی نہیں سے اور اس زلت کے بعدان کو نبی بنایا گیا۔ (تغیر کبیر جاص ۴۵۹ مطبوعہ داراحیاء التراث العربی بیرہ دی اسالاہ کو نبی بنایا گیا۔ (تغیر کبیر جاص ۴۵۹ مطبوعہ داراحیاء التراث العربی بیرہ دی اسالاہ کو نبی بنایا گیا۔ (تغیر کبیر جاص ۴۵۹ مطبوعہ داراحیاء التراث العربی بیرہ دی اسالاہ کا معدور اس کا معدور کا سے اسالاہ کا کا صدور اس کا معدور کرانیا گیا۔ (تغیر کبیر جاص ۴۵۹ مطبوعہ داراحیاء التراث العربی بیرہ دیا گیا۔ (تغیر کبیر جاص ۴۵۹ مطبوعہ داراحیاء التراث العربی بیرہ دیا گیا۔ (تغیر کبیر جام ۴۵۹ مطبوعہ داراحیاء التراث العربی بیرہ دیا گیا۔ (تغیر کبیر جام ۴۵۹ میں معدور کرانیا کبیرہ کا سے دور خور کمیر کا سے دور خور کبیر کا سے دور خور کبیر کا سے دور کہ کہ کہ کا معدور کرانیا کہ کا معدور کرانیا گیا۔ (تغیر کبیر کا سے دور کبیر کا سے دور کبیر کا سے دور کبیر کا سے دور کمیر کرانیا کیا کہ کوئیر کوئی کرانیا گیا کہ کا سور کرانیا کہ کوئیر کرانیا گیا کہ کوئیر کرانیا گیا کہ کرانیا کرانیا گیا کہ کرانیا گیا کرانیا گیا کہ کرانیا گیا کہ کرانیا گیا کہ کرانیا گیا کہ کرانیا

عصلی ادم ربه فغوی کے متعلق علامه قرطبی مالکی کی تفسیر

علامه ابوعبدالله محمد بن احمد مالكي قرطبي متو في ٢٦٨ ه لكھتے ہيں:

اس میں علاء کا اتفاق ہے کہ انبیاء علیہم السلام گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہیں کرتے اور اس میں ان کا اختلاف ہے کہ آیا وہ گناہ صغیرہ کرتے ہیں جن سے ان کا مواخذہ ہوتا ہے اور ان پر عماب ہوتا ہے یا نہیں اس طرح اس پر بھی علاء کا اتفاق ہے وہ ایسا ذلیل کام نہیں کرتے جس سے ان کی ذات پر نقص یا عیب لگے یا جس کی وجہ سے ان کی خدمت کی جائے اور لوگ ان سے متنفر ہوں نہار سے نزدیک اس کی دلیل عقل ہے۔ امام طبری اور دیگر فقہاء 'متکلمین اور مور نین مناز واقع ہوتے ہیں اس میں رافضیوں کا اختلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیم محدثین سے معصوم ہیں۔

السلام تمام گنا ہوں سے معصوم ہیں۔

امام مالک امام ابوصنیفہ امام شافعی ان کے اصحاب اور جمہور فقہاء اور محدثین کا بید نہ ہب ہے کہ انبیاء علیم السلام جس طرح کبائر ہے معصوم ہوتے ہیں کیونکہ ہم کو بیتھم دیا گیا ہے کہ ہم ان کے افعال ان کے آثار اور ان کی سیرتوں کی احتباع کریں اور بیتھم مطلق دیا گیا ہے اس میں کوئی احتباء ہیں ہوگی جاور نہ کی قرینہ کے التزام کا ذکر ہے آثار ہم انبیاء علیم السلام سے صغائر کے وقوع کو جائز قرار دیں تو ان کی اقتداء کرناممکن نہیں ہوگی کیونکہ ان کے افعال میں سے ہوفعل اس سے تمیز نہیں ہے کہ وہ عبادت ہے یا آباحت ہے یا ممنوع ہے یا معصیت ہے اور نہ کی شخص کو بیتھم دینا تھے ہوگا کہ وہ ان کے کسی تھم یر عمل کرے کیونکہ ہوسکتا ہے ان کا وہ تھم معصیت ہو۔

قاضی ابواسحاق اسفرائی نے کہا کہ صغائر کے ارتکاب میں اختلاف ہے اور اکثر کا مختاریہ ہے کہ ان سے صغائر کا صدور جائز نہیں ہے۔ جائز کہا ہے اور اس قول کی میل نہیں ہے۔

بعض متاخرین نے بہلے قول کو اختیار کیا اور کہا کہ اللہ تعالی نے بعض گناہوں کے وقوع کی خبر دی ہے اوران کو انبیاء کیم

marfat.com

السلام کی طرف منسوب کیا ہے اور ان کی وجہ سے انہا ہی ہم السلام پر عماب کیا ہے 'اورخود انہیا ہی ہم السلام نے بھی ان گناہوں کے وقوع کی خبر دی اور ان سے ڈر سے اور ان پر تو ہی اور بیتمام امور بہت جگہ دارد ہیں اور بیہ جموی طور پر تاویل کو تبول نہیں کرتے اگر چہ فردا فردا تاویل کو تبول کرتے ہیں' اور ان تمام امور سے ان کے مناصب میں کی نہیں ہوتی اور بیکام ان سے شاذ اور تاویل کو تبول کرتے ہیں یا انہوں نے بیکام کی تاویل سے کیے ہیں کیونکہ بھی وزیر سے اس کام پر گرفت کی جاتی ہوئے ہیں یا انہوں نے بیکام کی تاویل سے کیے ہیں کیونکہ بھی وزیر سے اس کام پر گرفت کی جاتی ہوئے ہیں کو انعام دیا جاتا ہے' اس وجہ سے وہ میدان حشر میں اس امان اور سلامتی ملنے کے باوجود ان کاموں کے ارتکاب سے ڈرتے رہیں گے اور بیقول جن ہے اور جند کے اور جند کے اور جند کے اور جند کے بوجود کناہ ہوتی ہیں' اور ہر چند کہ بعض نصوص ان سے گناہوں کے وقوع پر شاہد ہیں لیکن اس سے ان کے مناصب پر طعی نہیں ہوگا اور نہ ان کے مراتب میں کوئی کی ہوگی بلکہ انہوں نے ان گناہوں کی تلائی کر کی' اور اللہ تعالی نے ان کو ہزرگی دی اور ان کو ہوگا اور نہ ان کی مراتب میں کوئی کی ہوگی بلکہ انہوں نے ان گناہوں کی تلائی کر کی' اور اللہ تعالی نے ان کو ہزرگی دی اور ان کو ہوگی اور ان کو پہند کیا اور ان کو نسیلت دی۔ صلوت اللہ علیہم و سلامہ ہوگی اور ان کی مرت کی اور ان کا ترکید کیا اور ان کو پہند کیا اور ان کو نسیلت دی۔ صلوت اللہ علیہم و سلامہ

(الجامع لا حكام القرآن جزاص ٢٩٢- ٢٩١ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٨١٥ هـ)

اورعلامة قرطبی و عصى ادم ربه فغوى كى تغير من لكھتے ہيں:

فغوی کامعنی ہے ان کی زندگی کاعیش و آرام جاتا رہا اور ان کی زندگی خراب ہوگئی ٹی کا ایک معنی مثلالت اور گمراہی :وتا ہے اور دوسرامعنی فساد ہے اور یہاں پر یہی معنی مراد ہے نقاش قشری اور استاذ ابوجعفر نے بھی یہی مراد لیا۔ یعنی جب وہ جنت سے باہرآ گئے تو جنت کے عیش و آرام کے بجائے ان کومخنت اور مشقت کی زندگی گزار ٹی پڑی اور وہ مشقت میں بڑگئے۔

( الجامع لا حكام القرآن جز ااص ١٦٨ مطبوعه دارالفَمر بيروت ١٦٨ اه )

#### عصبی ادم ربه فغوی کے متعلق علامه آلوی کی تفسیر

علامه سيدمحود آلوي متوفى • ١٢٥ ه لكصة بن

حضرت آدم نے اس درخت سے کھانے کی ممانعت میں اپنے رب کی معصیت کی اور ان کا جومطلوب تھا کہ ان کو دائنی زندگی اور لاز وال سلطنت حاصل ہواس سے بھٹک گئے یعنی اس کونہ پاسکے۔ یہ اس صورت میں ہے جب غوی کامعنی ضلالت کیا جائے اورغوی کامعنی فساد بھی ہے یعنی ان کی زندگی میں جنت ہے آنے کے بعد محنت' مشقت اور تھکاوٹ ہوگئی عیش وآرام جاتا ر ہا اور وہ مشقت میں بڑ گئے۔

علام تفتازانی نے شرح المقاصد میں ذکر کیا ہے کہ حضرت آ دم ہے جو یہ کام صادر ہوا یہ نبوت ہے پہلے تھا اور اس کا صدور نہو یا تاویل ہے ہوا' اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر گرفت فرمائی کیونکہ ان کا مقام بہت بلند تھا اور ان پر اللہ تعالیٰ کا بہت ضل اور احسان تھا اور ان جیے شخص کو اللہ تعالیٰ کا تھم ہروقت یا در کھنا چاہئے تھا تا کہ سہواور نسیان کی نوبت نہ آتی اور مشہور ہے کہ نیک لوگوں کی نئییاں بھی مقربین کے نزدیک گناہ ہوتی ہیں۔ (روح المعانی جزام ۲۰۱ میں مطبوعہ دار الفکر بیروٹ کے اسام عصبی احم ربع فغوی کے متعلق سید مودودی کی تفسیر

سيدا بوالاعلى مودودي متوفى ١٣٩٩ه اس آيت كي تغيير ميس لكھتے ہيں:

یہاں اس بشری کمزوری کی حقیقت کو سمجھ لینا چاہئے جو آ دم علیہ السلام سے ظہور میں آئی (الی ان قال) بس ایک فوری جذبہ نے جو شیطانی تحریص کے زیر اثر ابھر آیا تھا' ان پر ذہول طاری کر دیا اور ضبط نفس کی گرفت ڈھیلی ہوتے ہی وہ طاعت کے مقام بلند سے معصیت کی پستی میں جا گرئے یہی وہ''جول'' اور'' فقد ان عزم'' ہے جس کا ذکر قصہ کے آغاز میں کیا گیا تھا

martat.com

القرآد

ادرای چیز کا نتیجہ وہ نافر مانی اور بھلک ہے جس کا ذکراس آیت میں کیا گیا ہے۔ (تنہیم القرآن جس ۱۳۳ ملیو ملاہود ۱۳۸۳) سید مود و دی کی تفسیر پر مصنف کا تبصر ہ

یر رروں میر بیاری میر بی معرت آدم علیہ السلام کی طرف معصیت کی بستی میں جاگرنے نافر مانی اور بیکنے کی سید مودودی نے اپنی اس عبارت میں حفرت آدم علیہ السلام کی طرف معصیت کی بہتی میں جاگرنے نافر مانی انفاق ہے کہ قرآن مجید کی آیت یا کی حدیث کے ترجمہ کے بغیر ازخود حفرت آدم کی طرف معصیت اور بھٹلنے کی نبیت کرنا جائز نہیں ہے۔

علامه ابو بكرمحد بن عبدالله المعروف بابن العربي التوفي ٥٣٣ه هاس آيت كي تغيير من لكهة من

مولی اور مالک کے لیے جائزے کہ وہ اپنے بندہ اور غلام کے متعلق کے 'عصلی ''اس نے میری نافر مانی کی'اور پھراس براپ فضل سے رجوع کرے اور کیے وہ تنزیبہ کو بھول گئے اور ہم میں سے کی مخص کے لیے بیہ جائز نہیں ہے کہ وہ حضرت آ دم علیہ السلام کے واقعہ کی خبر بیان کرتے ہوئے کیے انہوں نے معصیت اور نافر مانی کی ماسوا اس صورت کے کہ وہ اس آیت یا علیہ السلام کے واقعہ کی خبر بیان کرتے ہوئے کیے انہوں نے معصیت اور نافر مانی کی ماسوا اس صورت کے کہ وہ اس آیت یا حدیث کا ترجمہ بیان کرئے اور رہا ہے کہ ہم اپنی طرف سے اس واقعہ کا بیان کریں' تو جب ہمارے لیے بیہ جائز نہیں کہ ہم حضرت آ باء کو گناہ گار کہیں حالانکہ وہ حضرت آ دم کی بنسبت بہت اونی درجہ کے ہیں تو ہمارے لیے بیہ کس طرح جائز ہوگا کہ ہم حضرت آ دم علیہ السلام کے متعلق ایسا کہیں جو ہمارے سب سے مقدم باب ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مکرم نبی ہیں۔ جن کی اللہ تو بہ قبول فرما چکا ہے اور ان کی مغفرت کر چکا ہے۔ (احکام القرآن ن ۳ می ۴۵ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت '۱۵۵۸ء)

چکا ہے اوران کی مطرت کرچھ ہے۔ اور کا کہ ہم اس کا ہما ہے۔ علامہ ابوعبداللہ قرطبی مالکی متو فی ۱۲۸ ھ علامہ ابوالحیان اندلی متو فی ۵۴ھے اور علامہ آلوی حنفی متو فی ۲۷۰اھ نے بھی اس عبارت کوفقل کر کے اس پراعتماد کیا ہے اور اس سے استدلال کیا ہے۔

رك رك رك و المعاني بين المركة المعاني المعاني بيروت البحر المحيط ج عص ٣٩٢ بيروت ورح المعاني جز ١١ص ٢٠٠ مطبوعه وارالفكر بيروت و المجامع لا حكام الفرآن جز ١١ص ١٦٨ مطبوعه وارالفكر بيروت

عاماه)

علامه ابن الحاج مالكي متوفى ١٢٥ ه لكصة بين:

مارے علماء رحمة اللہ علیم نے کہا ہے کہ جس شخص نے قرآن مجید کی تلاوت کے بغیریا کسی حدیث کے بغیر انبیاء میں سے کسی نہیں کے متعلق میے کہا کہ اس نے معصیت کی (اللہ کی نافر مانی کی) یا اللہ کی مخالفت کی تو وہ کا فرہو گیا' نسعو ذیباللہ من خالفت کی تو وہ کا فرہو گیا' نسعو ذیباللہ من خالفت کی تو وہ کا فرہو گیا' نسعو ذیباللہ من خالفت کی خالفت کی تعدانہوں نے علامہ ابن العربی کی ذکور الصدر عبارت نقل کر کے اس سے استدلال کیا ہے۔

(المدخل ج ۲ص ۱۴ مطبوعه دارالفكر بيروت)

ایک اور حیرت انگیز بات بیہ کہ باقی مفسرین نے وعصی ادم ربه فغوی کی تغییر میں اس آیت کی توجید کی ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت کو ثابت کیا اور ان کی گناہ سے برائت کو بیان کیا ہے اور سیدا بوالاعلی مودودی نے اس آیت مضرت آدم علیہ السلام پر تنقید کی ہے اور لکھا ہے کہ ''وہ طاعت کے مقام بلند سے معصیت کی پستی میں جاگرے' انسالله وانسا الید واجعون!

وعصى ادم ربه فغوى كمتعلق مصنف كي تفسير

ر سہی اور اسکی اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ اور اعلان نبوت کے بعد عمداً گناہ کمیرہ صادر نہیں ہوتا' ہاں مارے نزدیک انبیاء علیم السلام سے اعلان نبوت سے پہلے ہویا نبوت کے بعد۔اور سورہ طلہ کی زیرتغیر آیت نسیان اور اجتہادی خطاء سے صغائر کا ارتکاب ہوسکتا ہے خواہ نبوت سے پہلے ہویا نبوت کے بعد۔اور سورہ طلہ کی زیرتغیر آیت میں جو وارد ہے و عصبی ادم ربہ: آدم نے اپنے رب کی معصیت (نافر مانی) کی سویدا طلاق ظاہری اور صوری اعتبار سے میں جو وارد ہے و عصبی ادم ربہ: آدم نے اپنے رب کی معصیت (نافر مانی) کی سویدا طلاق ظاہری اور صوری اعتبار سے

mariat.com

تبيان القرآن

ہاور یہ حقیقا گناہ کیں ہے نہ مغیرہ اور نہ کیرہ کا کی تعریف یہ ہے کہ اپنے قصد اور اختیار سے اللہ تعالی کے امر اور تھم کے خلاف کوئی کام کیا جائے اور اگر بھولے سے کوئی کام اللہ کے تھم کے خلاف کیا جائے تو وہ گناہ نہیں ہے جیسے انسان رمضان کے روزہ میں بھول کر کھائی لے تو یہ گناہ نہیں ہے بلکہ اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹن اب دیکھنا یہ ہے کہ معزت آ دم نے بھول کر اس در خت سے کھایا تھایا قصد آ اور حمد آ کھایا تھا تر آن مجید میں ہے:

اوربے شک اس سے پہلے ہم نے آ دم سے عہد لیا تھا (کہ وہ اس درخت کے قریب نہ جائیں) بس وہ بعول گئے اور ہم نے ان کا (نافر مانی کرنے کا) قصد نہیں مایا۔

. وَلَـهَـدُ عَهِدُنَا َ اللَّى اَدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِىَ وَلَـمُ مَنْ قَبْلُ فَنَسِىَ وَلَـمُ نَجِدُ لَهُ عَزُمًا (لما:١١٥)

اوراس کو ظاہری اورصوری اعتبار سے معصیت اس لیے فر مایا کہ انہوں نے بہر حال اس درخت سے کھایا تھا خواہ ان کا قصد معصیت کانہیں تھا'ادرانہوں نے چونکہ بھولے سے یہ نظل کیا تھا اس لیے یہ گناہ نہیں ہے اور نہ عصمت کے خلاف ہے۔ شور دورہ نیں از کردوں ہوں۔

نيز الله تعالى كاارشاد ب:

فَوَسُوسَ اللّهُ النَّيُ طُنُ قَالَ يَاٰدَمُ هَلُ الْكُولُ فَالَ يَاٰدَمُ هَلُ الْكُلُوكَ عَلَى مَلَكُ عَلَى مَ مَعَلَ الْكُلُو وَالْمُحُلُو وَمُلْكِ لَا يَبُلَى ٥ فَاكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُ مَاسَوُ الْهُمُا وَطَفِيقًا مَنْ كَالَهُ مَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَةِ (الْمُ ١٢٠ عَلَيْهُ مَا مِنْ وَرَقِ الْجَنّةِ (الْمُ ١٢٠ عَلَيْهُ مَا مِنْ وَرَقِ الْجَنّةِ (الْمُ ١٢٠ عَلَيْهُ مَا مِنْ وَرَقِ الْجَنّةِ (الْمُ

پھرشیطان نے آ دم کی طرف وسوسہ کیا کہا اے آ دم کیا حمہیں (جنت میں) ہمیشہ رہنے کا درخت بتادوں اور الی بادشاہت جو بھی کمزور نہ ہوئو (آ دم وحوا) دونوں نے اس درخت ہوئا کی سرگاہیں کھل گئیں اور وہ دونوں جنت کے بتوں سے کھالیا سوان کی سرگاہیں کھل گئیں اور وہ دونوں جنت کے بتوں سے اپنا جسم چھیانے گئے۔

اورشیطان نے کہاتم دونوں کوتمہارے رب نے اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے بن جاؤیا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اور ان دونوں سے تتم کھا کرکہا کہ میں تم دونوں کا خیرخواہ ہوں۔

وَقَالَ مَانَهُ كُمَارَ بَكُمُا عَنُ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ وَلَّا آنُ تَكُونَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُونًا مِنَ الْخُلِدِيُنَ ٥ وَقَامَتُمَهُ مَا إِنِّى لَكُمَا لَمِنَ النَّصِحِيُنَ ٥ وَقَامَتُمُهُ مَا إِنِّى لَكُمَا لَمِنَ النَّصِحِيُنَ ١٠٠٥)

حضرت آدم نے اجتہادکیا کہ اللہ تعالی کی تم کوئی جھوٹی نہیں کھا سکتا اور انہوں نے یہ اجتہادکیا کہ اللہ تعالی نے تزیباً منع کیا ہے اور یہ بھول مجے کہ اللہ تعالی نے تحریماً منع فر مایا تھا'یا انہوں نے یہ اجتہاد کیا کہ اللہ تعالی نے خاص اس ورخت ہے منع فر مایا ہے جس اس نوع کے کہ اللہ تعالی نے اس نوع مجرے منع کیا تھا' اور یہ واض صورتوں جس ان کے اجتہاد کو خطاء اور نیان عصمت کے منانی نہیں ہے اور باتی کے کہ اللہ تعالی نے اس نوع مجرے منع کیا تھا' اور یہ واضح رہے کہ اجتہادی خطاء اور نیان عصمت کے منانی نہیں ہے اور باتی رہاان کا عرصہ وراز تک قوب اور استعفار کر تا تھ بیان کا کمال تو اضع اور اکسار ہے۔ اور رہایہ ہواں کہ پھر اللہ تعالی نے ان پر عماب کے کہ اگر چہ یہ کول فرمایا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نیک انسانوں کی بعض نیکیاں بھی مقربین کے زود یک گناہ ہوتی ہیں۔ اور اس لیے کہ اگر چہ یہ فعل حقیقت جس محن مجبس تھالیکن حضرت آدم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ بہت بلند تھا اس لیے ان کو اپنے مرتبہ کے لحاظ سے جا سے معلی موجہ ہوگئے ہو سکتا ہوئے تھا کہ وہ ہر وقت اللہ تعالی کے تھم کو یا در کھتے تا کہ بھولنے کی نوبت نہ آتی ' اور رہایہ کہ وہ بلاس کوں ہو گئے تو ہوسکتا ہواں کی وجہ یہ ہوگئے ہو سکتا ہوئے ہیں کہ اسب ہوجیسے آگ جلانے کا سبب ہوجیسے آگ جلانے کا سبب ہوجیسے آگ جلانے کا سبب ہوار نہ ہوتا بھی ہاور زہر ہلاکت کا سبب ہوجیسے آگ جلانے کا سبب ہوجیسے آگ ور اس اور فاسہ ہوتا بھی ہاور زہر ہلاکت کا سبب ہوجیسے آگ ور اور وار اس دونا بھی ہاور زہر ہلاکت کا سبب ہوجیسے آگ ور ان اور فیل اور ان کو کھانے پینے اور لباس پہنے کے لیے اور قراب اور فاسہ ہوتا بھی جات سے آنے کے بعد ان کی زندگی کا عیش وآرام خراب ہوگیا اور ان کو کھانے پینے اور لباس پہنے کے لیے است کے تھوں کیا ہوئی کی دور ا

marfat.com

المرار

محنت اور مشقت کرنی پڑی۔

حضرت آدم علیہ السلام کے کلام کی تشریح ہے ہے کہ اے موک! آپ جانتے ہیں کہ میرے بیدا کئے جانے سے پہلے یہ کھو دیا سے ویا گئی تھا اور مقدر کردیا گیا تھا۔ اس لیے اس کا واقع ہونا واجب تھا اور اگر میں بلکہ ساری مخلوق مل کربھی اللہ کے لکھے ہوئے سے ایک نقطہ کو بھی مٹانا جاہیں تو اس پر قادر نہیں ہیں بھر آپ مجھے اس پر کیوں ملامت کررہے ہیں اور اس لیے کہ گناہ پر ملامت کرنا متحمل شرعی امر ہے عقلی امر نہیں ہے اور جب اللہ تعالی نے حضرت آدم کی توبہ قبول فر مالی اور ان کی مغفرت فر مادی تو ان سے ملامت زائل ہوگئ اور اب ان کوجو ملامت کرے گاوہ شرعاً مغلوب ہوگا۔

اگر بیاعتر اض کیا جائے کہ اگر اب کوئی شخص گناہ کر کے بیعذر پیش کرے کہ بیگناہ تو میری تقدیر بیس لکھ دیا گیا تھا تو کیا اس کا عذر مقبول ہوگا؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ اس کا عذر مقبول نہیں ہوگا کیونکہ وہ دارالتکلیف بیس ہے اور اس پر لازم ہے کہ وہ اس گناہ پر تو ہر کرے اور اس کی تلاقی کرے ورنہ وہ اس گناہ کی سزاکا مستحق ہوگا' اور حضرت آ دم بھی جب تک دارالتکلیف بیس رہ اپنی اس ظاہری معصیت پر تو ہر کرتے رہے اور اشک ندامت بہاتے رہے تی کہ اللہ تعالی نے ان کی تو ہو تیول فرمالی ۔ اور یہ گناہ کرنے والا دارالتکلیف بیس باقی ہے اور اس پر مکلفین کے احکام جاری ہوں گے اس کو زجر وتو بخ اور ملامت کی جائے گی اور اس پر حدیا تعزیر ہوگی اور اس پر تو ہر کرنا لازم ہے' اور حضرت آ دم نے تقدیر کا عذر اس وقت پیش کیا تھا جب وہ اس دارالتکلیف سے جا چکے تھے' اس لیے اب ان کو ملامت کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی اور سواان کو ایڈ اء پہنچانے اور شرمندہ کرنے دارالتکلیف سے جا چکے تھے' اس لیے اب ان کو ملامت کرنے کی کوئی شرورت نہ تو ہر کر لے تو اس کا گناہ باقی نہیں رہتا۔ حضرت آ دم علیہ السلام کا تو حقیقت میں کوئی گناہ بھی نہ تھا اور اللہ تعالی نے ان کی تو ہو تیول فر مالی اور ان کوعزت اور کر امت سے سرفر از فر مالی ۔ اس لیے اب ان کو ملامت کرنے کی کیا وجہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: فرمایاتم دونوں اکٹھے جنت سے اتر جاؤ'تم میں سے بعض دوسر نے بعض کے دشمن ہوں گے' پھراگر تہمارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ مشقت میں مبتلا ہوگا O (مٰلہ: ۱۲۳)

اس کی تفسیر البقرہ: ۳۸ میں گز رچکی ہے۔

الله تعالی كا ارشاد ہے: اور جس نے ميرے ذكر سے اعراض كيا تو يقينا اس كى زندگى بہت تكی ميں كزرے كى اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں مے 0 وہ کہے گا اے میرے رب! تونے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ حالانکہ میں (تو دنیا می) و یکھنے والا تھا! ٥ الله فرمائے گا ای طرح تیرے پاس دنیا میں میری نشانیاں آئیں تھیں تو تو نے ان کوفراموش کر دیا تھا اور ای طرح آج مجے بھی فراموش کردیا جائے گان اور جو تخص اپنے رب کی آیوں پر ایمان نہ لائے اور صد سے تجاوز کرے ہم ای طرح اس كومزادية بي اورب شك آخرت كاعذاب زياده بخت اور بهت باتى ريخ والا م O(ط : ١٢٧١ م١٢٧) ذکرے مراداور''ضنک''کامعنی

میرے ذکر سے مراد ہے میرادین اور میری کتاب کی تلاوت اور اس کے تقاضوں پڑمل کرنا 'اور ایک قول یہ ہے کہ اس ے مراد ہے اسلام کے دین برحق ہونے پر جودلائل نازل کئے محتے بین اور بیجی ہوسکتا ہے کہ ذکر سے مرادرسول الله صلی الله علیہ وسلم کی ذات گرامی ہو کیونکہ ذکر آپ ہی سے حاصل ہوتا ہے۔

''ضنک کامعنی ہے تکی اوراس کامعنی زکام بھی ہے۔ (المغردات جمس ۳۹۰)ابوعبیدہ نے کہااس کامعنی ہے تکی **میں بسر ہونے والی زندگی۔ ہرزندگی جوتنگی میں بسر ہو'یا تک جگہ ہو یا تنگ منزل ہواس کوضنک کہتے ہیں۔ز جاج نے کہاضنک** كى لغت ميس اصل ب: تنكى اورخى \_ (زادالمير جهم ٢٣٠٠٠٢١)

مغسرین نے کہاتنگی میں زندگی گزرنے کے تین محمل ہیں دنیا میں قبر میں آخرت میں اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ان سب جگہوں براس کی زندگی تنگی ہے گزرے یا اکثر جگہوں براس کی زندگی تنگی ہے گزرے۔ كافركي تنك زندكى كأتحمل دنيامين

اکثرمغسرین نے میے کہا ہے کہ اس آیت سے مرادیہ ہے کہ کافر کی زندگی دنیا میں تنگی کے ساتھ گزرے گی اس لیے کہ مسلمان کواللہ پرتو کل اوراعماد ہوتا ہے اوروہ جس حال میں بھی ہووہ پرسکون اورخوش رہتا ہے قرآن مجید میں ہے:

مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكِر أَوْ أَنْنَى وَهُوَ جَوْحُص نَيك عُمَل كرے خواہ وہ مرد ہو يا عورت بشرطيكه وہ مومن ہو' تو ہم اس کوضرور اچھی اور پرسکون زندگی کے ساتھ زندہ

مُوُمِنَ فَكُنْحِيَتُ حَيْوةً طَيْبَةً (الله ٩٤)

اور جو تخص كافر موتا ہے وہ دنيا كے جمع كرنے پرحريص موتا ہے اور ہر وقت دنيا كے مال ميں زيادتى كاطالب موتا ہے اور چونکہاں کی نظر صرف دنیا پر ہوتی ہے آخرت پرنہیں ہوتی تو اس کو ہر دفت بیفکر رہتی ہے کہ کہیں اس کا بیر مال اور دولت اور اس کی سلطنت اس سے زائل نہ ہو جائے "آ ب امریکا' روس اور چین کو دکھے لیس ان کے پاس نے نے اور مہلک ہتھیاروں کی کی نہیں ہے اس کے باوجود وہ اینے ملک کے وسائل ہتھیار بنانے برخرچ کررہے ہیں روس معاشی طور پر دیوالیہ ہو چکا ہے اس کے خزانے میں سرکاری ملازموں کو تخواہیں دینے کے لیے رقم نہیں ہے کھانے کے بیے گندم نہیں ہے وہ عالمی بینک سے قرض کے کر ملازموں کی تنخواہوں اورعوام کے لیے رونی کا بندوبست کر رہا ہے اس کے باوجود اس کو نخالف طاقتوں سے خطرہ ہے اور وہ اسلحہ بنانے کی دوڑ میں پیھے نہیں رہنا جا ہتا' امریکہ کوبھی اپنی بقا کا خطرہ لگار ہتا ہے اور وہ اینے دفاع کے لیے مہلک سے مہلک ہتھیار بنار ہا ہے روس معاثی طور پر تباہ ہو چکا ہے اور کوئی دن جاتا ہے کہ امریکا میں بھی روٹیوں کے لالے پڑجا کیں گے اس وقت امریکا کی جس قدرسا کھ بن ہوئی ہے وہ سب عالمی بینک سے قرضوں کی بنیاد پر ہے۔غرض کافر ملک بہ ظاہر کتنے طاقتوراورخوش حال ہوں ان کی بنیادیں کھو کھلی ہو چکی ہیں آج ہم روس کے ہاتھوں میں کشکول دیکھ رہے ہیں لیکن ہیں بجیس

martat.com

والماء المقاء

سال پہلے کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا سوان شاءاللہ چند سال بعد امریکہ کا بھی بھی ح**ال ہو گا حقیقی پرسکون اور خوشمال** زندگی صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے حاصل ہوتی ہے۔ قرآن مجید جس ہے:

اور ان پر ذلت اور مسكيني مسلط كر دى كئي اور وه الله كے غضب كے ساتھ لوٹے كوئكہ وہ الله كي آندل كے ساتھ كفر كرتے

تع۔

اور اگریدلوگ تورات اور انجیل اور جو کچھان کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے (اس) پر پورا پورا مل کرتے تو ساپنے اور کھاتے۔ اور کھاتے۔

اوپر سے اور اینے یے بھے روزیاں پانے اور معامے۔ اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو ہم ان پر آسان اور زمین کی برکتیں کھول وَضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُ وَالْمِسْكَنَةُ وَبَاءُ وَالْ بِغَضَبِ مِّنَ اللهِ \* ذَٰلِكَ بِانَّهُمُ كَانُوْا يَكُفُرُونَ بِالْسِتِ اللهِ (القره: ١١)

وَكُوْ اَنَّهُمُ اَقَدَامُوا التَّوُرُ مَهَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَا التَّوُرُ مَهَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَا الْسَوْلُ مِنْ الْاِحْدُوا مِنْ اَوْقِهِمْ وَمِنْ الْسَرِدَ لَا كَلُوا مِنْ اَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحُتِ اَرْجُلِهِمْ (المائدة: ٢١)

وَلَوُ اَنَّا اَهُ لَ الْفُرْى الْمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكْتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ (الاعراف:٩٦)

اس سوال کا جواب کہ کفار دنیا میں عیش وآ رام سے ہیں اورمسلمان تنگ دستی میں مبتلا ہیں

اس مقام پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی ان آیات سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ کفار دنیا میں تنگی اور تنگ دئی کی زندگی گزاریں گے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں معاملہ اس کے برعکس ہے کفار گزاریں گے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں معاملہ اس کے برعکس ہے کفار دنیا میں معاملہ اس کے برعکس ہے کفار دنیا میں کشادگی اور خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں اور مسلمان معاشی تنگی اور تنگ دئی کا شکار ہیں اور حدیث میں بھی بہی ہے کہ نیک لوگ دنیا میں مصائب کا شکار ہوں گے۔

مصعب بن سعد رضی الله عندا پنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کون سے لوگ زیادہ مصائب میں مبتلا ہوں گے؟ آپ نے فرمایا انبیاء پھر جوان کے زیادہ قریب ہواور پھر جوان کے زیادہ قریب ہوانسان اپنے دین کے اعتبار سے مصائب میں مبتلا ہوتا ہے اگر اس کے دین میں صلابت (تختی اور جماؤ) ہوتو اس کی مصیبت زیادہ بخت ہوگی اور اگر اس کی دین میں نرمی ہوتو وہ اس کے اعتبار سے مصائب میں مبتلا ہوگا 'بندہ پر اس طرح مصائب آتے رہیں گے جی کہ دہ اس حال میں زمین پر چلے گا کہ اس پرکوئی گناہ نہیں ہوگا۔

(سنن الترفذي رقم الحديث: ٢٣٩٨) مصنف ابن شيبهٔ ٣٣٥ مند احمد ج اص١٤٢ سنن الداري رقم الحديث: ٢٧٨٧) سنن ابن ماجد رقم الحديث: ٢٠٠٣ مندالميز ارقم الحديث: ١١٥٠ صحيح ابن حبان رقم الحديث: ٢٩٠١ علية الاولياء ج اص ٣٧٨)

الذیبی: ۱۹۰۱ مند بر اور الدیب سندی می بات است میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا سب سے زیادہ مصائب میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ء بیتر وہ جوان کے زیادہ قریب ہوں ۔ انبیاء مبتلا ہوتے ہیں پھر علماء پھر وہ جوان کے زیادہ قریب ہوں' پھر وہ جوان کے زیادہ قریب ہوں۔

(المستدرك رقم الحديث: ۵۵۱۴ كنز العمال رقم الحديث: ۹۷۸۲ الستدرك جهم ۳۳۳ قديم)

اس کا جواب ہے ہے کہ 'ضنگ'' کا مطلب تنگ دی نہیں ہے بلکہ زندگی کی تنگ گزران ہے 'یہ درست ہے کہ کفاراور مشرکین نے مال و دولت کے انبار جمع کر لیے گر ان کوطمانیت قلب اور ذبنی سکون حاصل نہیں ہے وہ بہ ظاہر عیش وعشرت میں ہیں لیکن ان کا دل عمکین اور پریشان رہتا ہے وہ شب وروز مال و دولت اور منصب اوراقتد ار کے حصول میں سرگر دال رہتے ہیں پھر ان کو اس کی حفاظت کی فکر رہتی ہے وہ جو دنیاوی مال و متاع حاصل کرتے ہیں اس کے لیے ہزاروں قسم کے ناجائز

mariat.com

المند استعال كرتے ہيں جس كى وجه ان كاخمير بحرم موتا ہے اور وہ الحمينان اور سكون سے محروم رہتے ہيں۔ مانطسيولي متوني ٩١١ ه لكمة بي:

الم ابن الى عاتم في حضرت ابن عباس رضي الله عنها الله عيشة صنك "كتفير من روايت كياب مروه مال جومين ا پے بندوں میں سے کمی بندہ کو دیتا ہوں خواہ وہ کم ہویا زیادہ وہ اس میں میری اطاعت نہ کرے تو اس میں کوئی خیر نہیں اور وہی معیشت میں منک ( بھی) ہے۔

الم ابن الى حاتم في عكرمد ي معيشة صنك "كتفير من روايت كياب جب الله كى بنده كورزق من وسعت و اوروہ اپنی معیشت کوحرام کر لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے دوزخ کی آگ میں تنگی کر دیتا ہے۔ امام ابن جریر نے روایت کیا ا برده معیشت ہے جس میں حرام کی دسعت ہو۔

الم ابن الى حاتم نے مالك بن وينارے "معيشة ضنكا" كى تغيير ميں روايت كيا الله اس كارز ق حرام ميں كرويتا ہے اوراس کوتا دم مرک حرام کھلاتا ہے جی کہ دہ مرجاتا ہے پھراس کوعذاب میں جتلا کرتا ہے۔

المام عبد بن جميد اورامام ابن افي حاتم في "معيشة ضنك" كي تغيير مين روايت كيا إس عمراد برعل اور وزق خبيث ہے۔الدرامنورج٥م ٢٠٩ (تغيرامام ابن الى ماتم ج مم ٢٣٠٠)

امام ابن جریر نے ابوحازم سے اس کی تغییر میں روایت کیا ہے یہ وہ معیشت ہے جس میں معصیت کارزق ہو۔

(جامع البيان رقم الحديث:١٨٣١٦)

امام ابن جریر نے منحاک سے اس کی تغییر میں روایت کیا ہے اس سے مراد کسب خبیث ہے ایک اور سند سے روایت کیا ہاس سے مرادمل خبیث اور برارزق ہے۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ١٨٣١٤)

كافركي تنك زندكي كامحمل قبرمين

حضرت ابوهريره رضى الله عنه بيان كرتے بي كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا كياتم به جانتے موكه بيآيت كن لوگوں کے متعلق نازل ہوئی ہے: فسان لیہ معیشہ ضنکا اور کیاتم جانے ہو کہ معیشت ضنک کیا ہے؟ صحابہ نے کہا الله اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں' آپ نے فرمایا پہ قبر میں کافر کا عذاب ہے' اور اس ذات کی قتم جس کے قبضہ و قدرت **میں میری جان ہے کافر پر ننانو ہے تنین مسلط کئے جائیں گئے کیاتم جانتے ہو کہ تنین کیا ہیں؟ وہ ننانو بے سانب ہیں ہر سانپ** کے ننا نوے بھن ہیں وہ اس کے جسم میں بھونگیں ماریں گے اور قیامت تک اس کوڈیتے اور نوچتے رہیں گے۔

(جامع البيان رقم الحديث:١٨٣٢٣؛ منداحدرقم الحديث:١١٣٣٣ مطبوعه دارالفكر تغيير امام ابن الي حاتم رقم الحديث:٩٢٠)

( حافظ ابن کثیر نے اس حدیث کومتعدد سندول کے ساتھ ذکر کیا ہے تغییر ابن کثیر ج ۳ ص ۱۸۸ وارالفکر ۱۳۱۹ھ ) **حافظ سیوطی نے امام عبدالرزاق کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ کافر کی قبراس پر تنگ ہو جائے گی حتیٰ کہ اس کی پسلیاں** ایک دوسرے میں کمس جا تیں گی۔(الدرامنورج٥ص٥٠،مطبوعددارالفكربردت ١١١١ه)

كافركى تنگ زندگى كامحمل آخرت ميں

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے بیان فرمایا ہے کہ کافر کی زندگی دوزخ میں بڑی بختی سے گزرے کی ان کو کھانے کے لیے کا ف والے بد بودار درخت اور تعویر کے درخت ملیں مے ۔ (زادالمير ج٥ص١٣٣)

نیز حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے مروی ہے کہ معیشت ضنک ہے ہے کہ کافریر خیر کے دروازے تک کردیے جائیں

martat.com

ے دہ کی خیر کے دروازہ کی راہ نہیں پائے گا۔امام رازی فرماتے ہیں کہ ٹیل سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ سلی اللہ طیہ وسلم کے اس ارشاد کا کیا مطلب ہے کہ جبتم اہل بلاء کو دیکھوتو اللہ تعالی سے عافیت طلب کروتو شیلی نے کہا اہل بلا سے مراداہل فقلت ہیں ان کی سزایہ ہے کہ اللہ تعالی ان کو ان کے نفوں کی طرف لوٹا دے گا اور اس سے زیادہ اورکون کی معیشت تھے اور سخت ہوگی کہ انسان کو اس کے نفس کے میر دکر دیا جائے عطانے کہا معیشت ضلک کا فرکی معیشت ہے کہ تکہ اس کا تو اب پریقین ہوتا ہے۔

زیاد ان کی سرد کر دیا جائے عطانے کہا معیشت ضلک کا فرکی معیشت ہے کہ تکہ اس کا تو اب پریقین ہوتا ہے۔

زیاد ان ک

اور آگریم مراد ہو کہ کافر دنیا' قبر اور آخرت میں تنگی کی زندگی گزارتا ہے تو اس کی دلیل ہے ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا گناہ کی سزا کی تین قشمیں ہیں' معیشت کا تنگ ہوتا' بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہونا اور بغیر اللہ کی معصیت کے روزی کا عاصل نہ ہونا۔ (تغیر کبیرج ۸س ۱۱۱) ہے وت ۱۳۵۵ھ)

اس کے بعد فر مایا اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھا ٹیں گے۔ ابوصالح نے اس کی تغییر میں کہا وہ اٹمی الجت ہوگا، یعنی قیامت کے دن اس کے پاس اپنے کفراورفسق پر کوئی عذر اور کوئی جمت نہیں ہوگی۔

وہ کہے گا ہے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ حالانکہ میں دنیا میں دیکھنے والا تھا! الله فرمائے گا ای طرح تیرے پاس دنیا میں میری نثانیاں آئیں تھیں تو تو نے ان کوفراموش کر دیا تھا اور ای طرح آج تجھے بھی فراموش کر دیا جائے گا۔ (طٰ: ۱۲۱-۱۲۵)

اگر کوئی بیاعتراض کرے کہ وہ یہ کیے کہے گا کہ تونے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم سلطنت کو دیکھ رہا ہوگا' اس کا جواب یہ ہے کہ وہ یہ جاننے کے لیے سوال کرے گا کہ اس کوکس جرم میں اندھا اٹھایا گیا ہے حالانکہ وہ دنیا میں دیکھنے والا تھا اور اللہ تعالیٰ کسی شخص کو بغیر جرم کے سزانہیں دیتا۔

بعض آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر میدان حشر میں دیکھنے والا ہوگا وہ اپنے انگال نامہ کو پڑھے گا اور جنتیوں اور دوز خیوں کو دیکھے گااس کا جواب یہ ہے کہ اعمی سے مراداعمی البصر نہیں ہے بلکہ اعمی الحجت ہے کینی دنیا میں تو اس نے اپنے کفراور فتق پر جمتیں بنار کھیں تھیں لیکن آخرت میں اس کے پاس کوئی جمت نہیں ہوگی اور وہ بالکل خالی ہاتھ ہوگا' اور اگر اس سے مراداعمی البصر ہوتو پھراس کا معنی یہ ہے کہ قیامت کے بعض احوال میں اس کی بینائی نہیں ہوگی اور وہ اندھا ہوگا اور بعض دوسرے احوال میں وہ بینا ہوگا اور قیامت کے ہولنا ک مناظر کو دیکھنے کے لیے اس کو بینائی عطا کر دی جائے گی۔ پھرفر مایا:

اور جو شخص اینے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے اور حدسے تجاوز کرے ہم ای طرح اس کومزا دیتے ہیں اور بے شک آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور ہمیشہ باتی رہنے والا ہے۔ (طٰ: ۱۲۷)

لینی جوایت رب کی نافر مانی کرے اور اس کے رسولوں اور اس کی کتابوں پر ایمان نہ لائے تو ہم دنیا' یا برزخ میں اس کی زندگی تک کردیتے ہیں اور آخرت کا عذاب دنیا اور قبر کے عذاب سے بہت زیادہ سخت ہے' کیونکہ دنیا اور قبر کے عذاب کی ایک انتہا ہے اور آخرت کا عذاب غیر متناہی مدت تک جاری رہے گا' آخرت کا عذاب کیفیت اور کمیت دونوں اعتبار سے دنیا اور برزخ کے عذاب سے زیادہ ہوگا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا انہوں نے اس سے ہدایت نہیں پائی کہ ہم ان سے پہلے کتنی بستیوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کی رہے گا جن کی جائے گا اللہ تعالیٰ کی انہوں نے اس سے ہدایت نہیں پائی کہ ہم ان سے پہلے کتنی بستیوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کی جن کی جگہوں میں بیلوگ چل بھر در نشانیاں ہیں۔(مٰلاٰ:۱۲۸)
اس سے پہلے الله تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا تھا جو شخص اللہ عزوجل کے ذکر اور اس کے دین سے اعراض کرتا ہے اس کا

marfat.com

قامت کے دن مس طرح حشر کیا جائے گا'اب اس کے بعدیہ تایا کہ دنیا میں ہونے والے واقعات سے انسانوں کو بیسبق ما مل كرنا ما بي كدالله تعالى كى كلذيب كرف والول كاكيا انجام موتاب\_ اس آیت کامعنی بیہ ہے کہ کیا اہل مکہ کوان کی خبر معلوم نہیں ہوئی جوان سے صدیوں پہلے اپنے محروں میں رہتے تھے بعنی جب الل کمتجارت کرنے اور اپنی روزی طلب کرنے کے لیے سفر پر نکلتے ہیں اور مجھلی امتوں کے شہروں کے کھنڈرات و کمھتے اوراس كےرسول ملى الله عليه وسلم كى تكذيب كرتے رہے تو ان برجمي وہ عذاب آسكتا ہے جو بچيلى امتوں برآ چكا ہے۔ ل المون سے ایک بات بیلے ہی مقدر نہ ہوجی ہوتی اورا کی میا دمقرر نہ ہوجی ہوتی قران کوای وقت مذاب آ چھٹا 🔿 ب ان کی باتوں پر معبر بیمیے اور اسے رب کی محدے ساتھ اس کی تبییج بڑھتے رہیے، طارع آناب -ہے پہلے اور مان کے بعض ادقات میں، اور دن کے حصول میں جی تبیع برا ہے۔ اکر آ م نے ال میں سے مخلف لوگوں کو اُزمانے کے بیے ونیا کی اُدائش اور زیبائش کی جو چیزی و راضی بوجامی ٥ اورېم. ں نرچیلائی، آپ کے رب کا دیا ہوا ہی مبت بہتر ادر ببت باق رہنے والد و اور آپ ہے الی فار کو ناز کا علم دیں اور نور بھی نماز پر جے رہی، مما ب سے را ب کے رزق کا سوال نمیں کوتے اسم فرد آپ کررزق یے ہی اور بک انجام موت تقویٰ کہے o اور انموں نے کہا یہ اپنے رب کی طوت سے ہارے باس کو نُ نُٹانی کیوں نہیں لاتے ، کیا ان کے رفي الصحف الأولى یاں وہ وامنے رسل منیں آ چی جو بہل کتابول میں ہے ؟ ٥ اوراگر ہم رمول کر بھینے سے بہلے انہیں مذاب سے

marfat.com

عنياء القرآر

# مِنْ قَبْلِم لَقَالُوارَبِّنَالُولِا ٱرْسُلْتُ إِلَيْنَارُسُولًا فَنَكْبِمُ الْبِتِكَ

باک رہتے تربہ خرور کتے کہ اے عارے رب! ترنے ہاری طوت کوئی دسول کیوں بنیں بھیا کہ ہم دخواب میں ، وسل احد دسوا

## مِنْ فَبْلِ أَنْ نَبْنِ لَ وَخَذْرَى ﴿ قُلْ كُلُّ مُنْ رَبِّعِنَ فَتُرْبُعُواْ الْمُعْدِوْاً الْمُعْدِوْاً

ہونے سے بہتے تیری ایوں کی اتباع کر لیتے و آپ کیے سب انتظار کردہے ہی موم می انتظار کروا

# فَسَتَعْلَكُونَ مَنَ أَصْلِبُ الصِّرَ إِطِ السِّويِّ وَمِن اهْتَلَى فَ

عنقریب تم جان ارمے کہ سبدھ راستے والے اور ہلات بافتہ کون اوگا ہیں 0 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی مقدر نہ ہو چکی ہوتی اور ایک میعاد مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو ان کو ای وقت عذاب آ چئتاں سوآپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے اور اپنے رب کی حمہ کے ساتھ اس کی شبیع پڑھتے رہے طلوع آ فتاب سے پہلے اور غروب آ فتاب سے پہلے اور رات کے بعض اوقات میں اور دن کے حصوں میں بھی شبیع پڑھے تا کہ آپ راضی ہوجا کیں 0 (طرید)

آپ کی تکذیب کرنے کے باوجود کفار کوعذاب نہ دینے کی وجوہ

اس بات سے مراد ہے اللہ تعالی کا فرشتوں کو خبر دینا اور لوح تحفوظ میں یہ لکھ دینا کہ (سیدنا) مجرصلی اللہ علیہ وسلم کی امت خواہ این رسول کی تکذیب کریں ان کے اوپر پچپلی امتوں کی مثل عذاب نہیں بھیجا جائے گا جوان سب کو ہلاک کر دے اور ان کو جڑ سے اکھاڑ کر رکھ دیے اس کی متعدد وجوہ ہیں: (۱) کیونکہ اللہ تعالی کوعلم تھا کہ ان مکذیبن میں ہے بعض ایمان لے آئیں گے۔ (۲) الن مکذیبن کی سے بعض ایمان لے آئیں گے۔ (۲) الن مکذیبن کی سل میں ہے بعض ایمان ہو جاتا تو وہ لوگ بھی مکذیبن کی سے بعض ایمان لے آئیں گے۔ (۲) الن مکذیبن کی سے بعض ایمان ہو جاتا تو وہ لوگ بھی مکذیب کوئی عذاب دے ہلاک ہو جاتے۔ (۳) اللہ تعالی پی فرما چکا ہے کہ اللہ تعالی کی بیٹان نہیں ہے کہ وہ آپ کے ہوتے ہوئے ان پر کوئی عذاب دے (الانفال ۳۳۰)۔ (۳) اللہ تعالی پی فرما چکا ہے: ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ (الانبیاء: عہرا) اور عذاب بھیجنا رحمت کے منافی ہے کہا نہیاء اپنی امتوں کے لیے رحمت کا مقدمہ بن کر آتے تھے اگران کی امت ان کی تکذیب کرتی توان کی امتوں کے لیے رحمت کا مقدمہ بن کر آتے تھے اگران کی امت ان کی تکذیب کرتی توان کی سکتا تھا۔ (۵) اللہ تعالی مالک ہے وہ جس کو چا ہے عذاب دے اور جس کو چا ہے اپنے فضل کی بنا پر عذاب سے مشتی کر وے۔

سکتا تھا۔ (۵) اللہ تعالی مالک ہے وہ جس کو چا ہے عذاب دے اور جس کو چا ہے اپنے فضل کی بنا پر عذاب سے مشتی کی روے۔

سر خول عذاب کی میعا و

اس آیت میں جس میعاد کا ذکر کیا گیا ہے ایک قول میہ ہے کہ اس سے مراد جنگ بدر کا دن ہے اور دوسرا قول میہ ہے کہ اس سے مراد آخرت کا عذاب ہے۔ قر آن مجید میں ان دونوں میعادوں کا ذکر ہے:

عنقریب (جنگ بدر میں )اس جماعت کوشکست دی جائے

سَيُهُ زَمُ الْبَحِمْ عُرِيُولُونَ الدُّبِرُ (القر:٢٥)

بلکہ ان کے وعدہ کا وقت قیامت ہے اور قیامت بہت مخت

بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدُهُى وَآمَرٌ ٥ (القر:٣١)

بہدی ہے۔ اور بہت کے ہے۔

گی اور بید پیچه پھیر کر بھائے گی۔

martat.com

اگرید میعاد مقرر ند ہو چکی ہوتی تو ان پرای دقت عذاب لازم ہو جاتا' کیونکہ بدرسول الله سلی الله علیہ وسلم کی تکذیب کرتے تھاور آپ کوایذاء پہنچاتے تھے' پھراللہ تعالی نے اپنے نبی کو یہ خبر دی کہ دہ کمی قوم کو یا کمی فردکواس کا دقت پورا ہونے سے پہلے ہلاک نہیں کرتا۔

ي ملى الله عليه وتملم كومبر كاحكم دين كالمحمل

الله تعالی نے آپ کو بید کم دیا کہ آپ مبر سیجے لینی ان کی دل آزار باتوں پرمبر ہیجے ' بعض آپ کو سامر کہتے ہے ' بعض آپ کو شامر یا مجنون کہتے ہے ' اور یہ می ہوسکتا ہے کہ یہ مراد ہو کہ یہ آپ کے دعویٰ نبوت کی جو تکذیب کرتے ہیں آپ اس پر مبر کیجئے اور یہ می ہوسکتا ہے مراد یہ ہو کہ یہ لوگ جو آپ پر ایمان نہیں لاتے اور بسیار دلائل اور مجزات دیمنے کے باوجود آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں اس سے آپ کو بہت رنے اور ٹم ہوتا ہے آپ اس پرمبر کیجئے ' آپ اللہ تعالی سے دعا کرتے رہے اور فرائض رسالت کو ادا کرتے رہے۔

کلبی اور مقاتل نے مید کہا کہ یہ آ ہت جہاد کی آ نتوں سے منسوخ ہے لیکن سمجے یہ یہ آ یت منسوخ نہیں کیونکہ جہاد کا حکم تو دو بھری میں نازل ہو گیا تھالیکن اس وقت بھی فی الفور تمام کافروں کو ملیا ملیٹ نہیں کر دیا گیا تھا۔ ے بھری میں خیبر فتح ہوا تھا اور ۸ بھری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا تھا غرض کفار کی باتوں اور ان کی ایذ اوُں پرصبر کرنے کے مواقع کافی عرصہ تک باتی رہے تھے اور اب بھی بیں اس لیے اس آ یت کومنسوخ قر اردینے کی کوئی وجنہیں ہے۔

نماز کے اوقات اور رات کونماز پڑھنے کی فضیلت

بے شک رات کو اٹھنے میں (نفس کو) سخت دبانا ہے اور صحیر

بات کوزیادہ سیح کہنا ہے۔

کیا وہ جو رات کے اوقات مجدہ اور قیام میں گزارتا ہے آ خرت سے ڈرتا ہے اوراپٹے رب کی رحمت کی امیدر کھتا ہے۔ اور جولوگ اپنے رب کے لیے مجدہ اور قیام میں رات گزار دیتے ہیں۔ اِثْ نَسَاهِسَنَةَ الْيَسُلِ هِنَى اَضَدْ وَطُساً وَٱفْوَمُ لِيُكُونُ الْمِرْلِ:٢)

اَمَّنُ هُوَ فَانِثُ اناءَ الْكِلِ سَاجِدُا وَقَائِمًا لَكُلِ سَاجِدُا وَقَائِمًا لَكُلُ سَاجِدُا وَقَائِمًا لَحُلُو الْاحِرَةِ (الزمر: ٩) حُلُو الْاحِدَةِ وَالْمَرِدِهِ ) وَالْكَذِيْنَ يَبِينُكُونَ لِسَرَبِهِمُ سُجُدًّا وَقِيمامًا ٥ (الزمَان: ١٣)

marfat.com

جلدہفتم

#### نی صلی الله علیه وسلم کی رضا کے محامل

اس آیت کے آخر میں فرمایا آپ دن کے حصول میں بھی نماز پڑھے تا کہ آپ رامنی ہو جا کیں اس سے حصود نی ملی اللہ علیہ واللہ عزوجل آپ کورامنی کمتا اللہ علیہ وسلم کے بلند مقام اور بلند مرتبہ کی خبر دیتا ہے کہ ساری کا نئات اللہ تعالی کورامنی کرتی ہے اور اللہ عزوجل آپ کورامنی کمتا ہے قبر آن مجید میں ہے:

وَلَسَوُفَ يُعْطِينكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ٥

اور عنقریب آب کارب آپ کواننادے گا که آپ رامنی ہو عائس گے۔

(الفحل:۵)

عقريب آپ كارب آپ كومقام محمود پر فائز فرمائ گا۔

عَسْنَى آنُ يَبْغَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحُمُودًا ٥

(نی اسرائیل:۹۹)

ہم آپ کو ضرور اس قبلہ کی طرف پھیر دیں مے جس سے آپ راضی ہول گے۔ فَلَنُولِيَنَكَ قِبُلَةً تَرَضْهَا (القره:١٣٣)

میں صرف یہی دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہش

حضرت عا ئشەرضى اللەعنها فرماتى بىي: مساارى رېك الايسسارع فىي ھواك

بوری کرنے میں بہت جلدی فرما تا ہے۔ (صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۴۷۸۸ منن النسائی رقم الحدیث: ۱۱۳۱۹ اسنن الکبزی للنسائی رقم الحدیث: ۱۱۳۱۳)

اس کا دومرائمل یہ ہے کہ اللہ آپ کو آنا تو آب عطافر مائے گا کہ آپ راہنی ہو جائیں گے اور اس کا تیمرائمل یہ ہے کہ آپ کا رب آپ کی شفاعت اس قدر زیادہ قبول فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے اس کا چوتھا ٹھمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ونیا پس آپ کو اس قدر فتو حات عطافر مائے گا اور آپ کے دین کو اس قدر فلہ عطافر مائے گا کہ آپ رامنی ہو جائیں گئا اور آپ کی امت کے افراد کو باتی تمام امتوں سے اس قدر زیادہ کر دے گا کہ آپ رامنی ہو جائیں گئا وار آپ کی امت کے افراد کو باتی تمام امتوں سے اس قدر زیادہ کر دے گا کہ آپ رامنی ہو جائیں گئا وار آپ کی امت کے اس قدر زیادہ گزوت فرائے گا کہ آپ رامنی ہو جائیں گئا وار آپ کی امت کے اس قدر زیادہ افراد کو جنت میں داخل فرمائے گا کہ آپ رامنی ہو جائیں گے۔ اور اس کا ساتو ان ٹھمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ آپ کو اپند تیں اور جن ہو جائیں گئی ہوئے ہیں۔ اور اس کا آٹوال ٹھمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپند تعالیٰ اس کو اپنا ویدار عطافر مائے گا تو آپ رامنی ہو جائیں گئوت ہوئے ہیں۔ اور اس کا آٹوال ٹھمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا ویدار میں ہوئے ہیں۔ وار اس کا آٹوال ٹھوال ٹھمل یہ ہو جائیں گئی ہوئی کہ آپ رامنی ہوئے ہوئی کی رضا اور اللہ کی رضا اگ الگ نیس ہیں۔ آپ ان ہی چیزوں سے رامنی ہو تے ہیں۔ وار ہم نے ان ہی ہو تا کی رضا اور اللہ کی رضا اور اللہ کی رضا آپ کی رضا ہوئی کی رضا ہوئی ہوئی کی رضا کی اور نہوں سے ہی رائی کی طرف سے ہوئی کی رضا کی ہوئی کی کہا ہوئی کی کہا ہوئی ہوئی کی کہا کہ کی کو کو کہا کہا

martat.com

# ل الفاظ کےمعالی

والالمدن عينيك : اصل من مكامعتى عليجًا جووقت وراز بواس كومت كت من مددت عيني الى كذا من فال جزى طرف أكسي مار كرا محس بميلاكرد يكما الدادكالفظ بنديده چزكيك استعال موتا بادر مكالفظ تابنديده ورك لياستعال موتاب قرآن مجيديس ب

ہم ان کو ان کے پندیدہ موے ادر گوشت بہت زبادہ

وَآمُدُدُنهُم بِفَاكِهَ إِزَّلَحُم مِمَّا يَشُنَهُوْنَ. دیں کے (اللّور:٢٢)

کیا انہوں نے میسجھ رکھا ہے کہ ہم ان کے مال اور اولا دکو برحارے ہیں۔ آبَحُبُونَ إِنَّمَا نُعِلُهُمْ بِهِ مِنْ مَّالِ و بنين ٥ (الومنون:٢٥)

(المفردات ج٢ص٠٠٠ مطبوء كمتبه نزار مصطفل كم كرمه ١٣١٨هـ)

تعنیٰ دوسروں کے پاس جو مال ومتاع ہےاور دنیا کی زیب وزینت کی چیزیں ہیں آیان کوا جھا سجھتے ہوئے رغبت سے اس کی طرف کمی نظر نہ کریں اور بیتمنا نہ کریں کہ آپ کو بھی ان جیسی چیزیں ال جائیں۔

ازواجا: اس کامعنی ہے اصنافا و اشکالا یعنی مختلف اقسام اور مختلف شکل وصورت کی چیزیں۔

زهرة الحيوة الدنيا: ونياوى زندگى كى آرائش اورزيبائش كى پررونق اورچىتى دكتى چيزير\_

ورزق ربک: لینی آخرت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جواجروثواب کا ذخیرہ کررکھا ہے یا دنیا میں آپ کو جونبوت ے سرفراز فرمایا نے اور ہدایت برآ پ کو برقر اراور ثابت قدم رکھا ہے۔

نماز بڑھنے کی تاکید

طلا : ١٣٣١ من فرمايا آب اين ابل خانه كونماز كاحكم دي اس عراد بآب اي اقارب كونماز رد صن كاحكم دي اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نی صلی اللہ علیہ وسلم ہرروز حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے تے اور ان کونماز کے لیے اٹھاتے تے ۔حضرت عروہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ جب بادشاہوں کے محلات میں آرائش اور زبیائش كى چيزين ديكية توية يت يرصة ولا تسمدن عينيك .. الاية بمران كونماز يرصن كاحكم دية اوركمة نماز برموالله تم بررحم فرمائے 'اورخودنماز پڑھتے' اور حضرت عمر رضی اللہ عندا ہے گھر والوں کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھاتے اور خود بھی نماز پڑھتے اور اس آیت برعمل کرتے۔

اس کے بعدفرمایا ہم آپ ہے آپ کے رزق کا سوال کرتے ہیں اور ندان کے رزق کا سوال کرتے ہیں کہ آپ رزق کی فراہی میں مشغولیت کی وجہ سے نماز ند پڑھیں بلکہ آپ کے اور ان کے رزق کے نفیل اور ذمہ دارہم ہیں۔ پھر جب نی صلی اللہ عليه وسلم كالل وحيال كوتتى كاسامنا موتاتو آب ان كونماز برصنه كاحكم دية \_اورالله تعالى ارشادفر ما تاب:

وَمَا خَلَقْتُ الَّهِ عِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥ مِن فِي إِن اورانان كومرف اس ليے بيدا كيا ہے كه وه

میری عبادت کریں ٥ میں ان سے ندروزی جاہتا ہوں اور نہ بیہ حابهٔ امول که وه مجھے کھلائیں ○بے شک اللہ خود ہی سب کو روزی

مَّا أُرِيْدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقِ وَمَا اَرُيْدُ اَنْ يُطُعِمُونَ ٥ إِنَّ اللَّهَ هُوَالرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْعَيْدُن ٥

پہنچانے والا طاقت والا زبردست ہے۔

(الذاريات:٥٨-٥٦)

ان آ توں کا بیمعی نہیں ہے کہ سلمانوں کودن رات نمازیں پڑھنی جائیس اور روزی حاصل کرنے کے لیے کسبنہیں کرتا

martat.com

مائے کونکہ جس طرح نماز بر منافرض ہدوزی مامل کرنامجی فرض ہے۔ قرآن مجید جس ہے: جب نماز برول جائة زعن عن يمل جاؤ اورالله كافعل فَإِذَا قُبِضِينَ الصَّلْوَةُ فَانْتَكِيرُو إِفِي الْأَرْضِ

وَالْتَكُولُ مِنْ فَضِلِ اللّهِ (الجعد:١٠)

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرما يا جو مخص اينے الل كوسوال سے رو كنے كے ليے حلال كى طلب ميں فكلے وہ بھى الله كم راستہ میں ہے اور جو محض اپنے آپ کوسوال سے رو کئے کے لیے حلال کی طلب سے نگلے وہ بھی اللہ کے راستہ میں ہے البتہ جو خص مال کی کشرت کی طلب میں نکلے وہ شیطان کے رائے میں ہے۔ (مصنف عبدالرزاق ج ۲۵ ما۲۲-۱۷۱ مطبوعہ ہروت • ۱۳۹۰) طٰ : ١٣٣١ مين فرمايا اور انہوں نے كہا يہ اپ رب كى طرف سے جمارے ياس كوئى نشانى كيون نييں لائے كياان كے ہاں وہ واضح دلیل نہیں آنچکی جو پہلی کتابوں میں ہے؟

کفارنے اپنے اس کلام سے بیوہم پیدا کیا کہ ان کو بغیر کی دلیل اور معجزہ کے ایمان لانے کا مکلف کیا حمیا ہے اللہ تعالی نے ان کا روفر مایا کیا پہلے صحائف میں ان کے پاس واضح ولائل نہیں آ چکے تنے اور اس میں سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہر

کئی وجوہ سے دلیل ہے:

(۱) قرآن مجید کی متعدد آیات سابقه آسانی کتابوں کے موافق ہیں حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم نے کسی درس میں جا کر یڑھنا لکھنانہیں سیکھا تھا اور نہ کسی استاذ ہے استفادہ کیا تھا اور بیاس کی دلیل ہے کہ بیتمام امور آپ کوغیب سے حاصل ہوئے تھے بیآ یے کامعجزہ ہے۔

(۲) سابقہ آسانی کتابوں میں سیدنا محمصلی الله علیہ وسلم کی نبوت اور بعثت کی بشارت ہے۔

(٣) کیا ان کوسابقہ آسانی کتابوں سے بیہیں معلوم ہو چکا کہ ہم ان قوموں کوعذاب بھیج کر ہلاک کر چکے ہیں جنہوں نے نشانیوں اور معجزات کا مطالبہ کیا اور جب ان کوان کے فر مائٹی معجزات دے دیئے گئے اور وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے تو ہم نے ان قوموں برعذاب بھیج کران کوصفحہ استی سے مٹادیا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر ہم رسول کو جیجے سے پہلے انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے تو بیضرور کہتے کہ اے ہمارے رب! تونے ہاری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم (عذاب میں) ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی اتباع کر لیتے و آپ کہئے کہ سب انتظار کر رہے ہیں سوتم بھی انتظار کر وعنقریب تم جان لو گے کہ سیدھے راہتے والے اور ہدایت یافته کون لوگ مین ٥ (طرا: ۱۳۵-۱۳۳)

اشیاء میں اصل اباحت ہے

اس آیت سے مرادیہ ہے کہ اگر بالفرض ہم رسول کے بھیجنے سے پہلے ان کوعذاب سے ہلاک کردیتے تو پھران کے لیے یہ کہنے کی مخبائش تھی کہ تو نے ہاری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا' لیکن اب جب کہ ہم نے آپ کو پیغام دے کران کی طرف بھیج دیا ہے اور ان کی زبان میں ان کو بتا دیا ہے کہ ان کے اوپر کیا فرائض اور واجبات ہیں تو اب ان کے لیے کوئی عذر نہیں ہے بلکہ ان کے خلاف جت قائم ہو چکی ہے۔

ہارے علماء نے اس آیت سے بیاستدلال کیا ہے کہ کی چیز کا وجوب حکم شرعی سے ثابت ہوتا ہے کیونکذا گرحکم شرعی کے بغیر وجوب ثابت ہو جاتا تو رسول کو بھیجے سے پہلے بھی کفار پر عذاب آ سکتا تھا' اور اس سے میں بھی معلوم ہوا کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے کین احکام شرعیہ کے وارد ہونے سے پہلے ہر کام کا کرنا یا نہ کرنا مباح اور جائز تھا اور جب احکام شرعیہ آ محے اور اللہ

martat.com

تعالی اور اس کے رسول ملی الشعلیہ وسلم نے کس کام کے کرنے کا تھم دے دیا تو وہ واجب ہو گیا اور جس کام کے کرنے سے منع فرما دیا وہ حرام ہو گیا۔

پھراللہ بھانہ نے اس سورت کو وعید پرختم فرمایا آپ کہے ہم بھی انظار کررہے ہیں اور تم بھی انظار کر و جب موت آئے گی تو تم کومعلوم ہوجائے گا کہ ہم حق پر تھے یا تم حق پر تھے یا مرادیہ ہے کہ قیامت کا انظار کر و جب قیامت آئے گی تو سب کو معلوم ہوجائے گا کہ کون حق پر ہے اور کون حق پرنہیں ہے۔ معلوم ہوجائے گا کہ کون حق پر ہے اور کون حق پرنہیں ہے۔

سورت كااختام

الحمد للترعل احسانہ آئے بروز جمعہ ۲۳ مفر ۱۳۲۷ ہے ۱۵ مگی ۲۰۰۱ و بعد نماز عمر سورہ طالی گفیر ختم ہوگئی اور اس کے ساتھ ہی قرآن مجید کے سولہ پاروں کی تغییر بھی کھمل ہوگئی۔ الله العسلمین جس طرح آپ نے محض اپنے کرم ہے اتی تغییر کھمل کرادی ہے باقی پاروں اور سورتوں کی تغییر بھی کھمل کرادیں۔ اس تغییر کوموافقین کے لیے موجب استقامت اور مخافین کے لیے ذریعہ ہدایت بنادیں اس کتاب کو اور ہم میں اور میری اس کتاب کو اور ہمارے بنادیں اور اس کو تاقیام قیامت باقی اور مفیض رکھیں اور میری اس کتاب کو اور اس طرح باقی کتابوں کو مخافین کے شرے محفوظ رکھیں اور محض اپنے لطف و کرم اور اپنے رسول کمرم سلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ اور شفاعت سے میری اور میرے تمام متعلقین کی مغفرت فرماکیں۔

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى اولياء امته وعلماء ملته النبيين وعلى اولياء امته وعلماء ملته اجمعين.

# المنابع المناب

جلدهفتم

marfat.com

عل القرآر

# بسم الله الرحنن الرحيم

# نحمده و نصلي ونسلم على رسوله الكريم

# سورة الانبياء

### مورة كانام:

عبدالرحمٰن بن یزید بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند نے فر مایا: بی اسرائیل الکہف مریم طله اور الانبیاء قدیم سورتوں میں سے ہیں اوران کو ابتداء اسلام سے حفظ کیا جاتا ہے۔ (صحح ابخاری رتم الحدیث:۲۷۳۹، مطبوعہ بیروت)

مافظ این جرعسقلانی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پانچ مسلسل اور ایک دوسرے کے بعد آنے والی سورتوں کے نام ذکر کئے ہیں اور بیسب سورتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں جمہور علاء کا بہی موقف ہے اس کے خلاف جو تول ہے وہ شاذ ہے۔ (ایخ الباری جوس ۳۱۳) مطبوعہ دارالظر ہے وت ۱۳۲۰ھ)

اس سورت کا نام الانبیا ور کھنے کی دوسری وجہ رہے کہ اس سورت میں اٹھارہ انبیاء علیم السلام کا ذکر ہے۔ اکثر انبیاء علیم السلام کے اساء کی تصریح ہے اور بعض کی صفات اور القاب کا ذکر ہے ان کی تفصیل رہے:

(۱) حضرت مویٰ (۲) حضرت ہارون (۳) حضرت ابراہیم (۴) حضرت لوط (۵) حضرت الحق (۲) حضرت الحق (۲) حضرت الحق (۲) حضرت ابراہیم (۳) حضرت الوب (۱۱) حضرت اساعیل (۱۲) حضرت الوب (۱۳) حضرت الوب (۱۳) حضرت عیلی کا بھی اور لیس (۱۳) حضرت ذکی الکفل (۱۲) حضرت عیلی کا بھی فرکت کے گران کا نام ذکر نہیں انہیں مریم کا بیٹا فر مایا ہے (۱۸) اور ہمارے نی کور حسمة لسلمت فر مایا نظامہ بیرہ کے ذکر تو المحارہ انہیا و بیرہ کے ذکر تو المحارہ انہیا و بیرہ السلام کا ہے مگر نام پندرہ کے ذکور ہیں۔

سورة الانعام میں انھارہ انبیاء علیم السلام کے ناموں کا ذکر ہے (الانعام: ۸۱۔ ۸۳) اور وہ سورۃ الانبیاء سے پہلے نازل ہوئی ہے کیونکہ اس کے نزول کا نمبر ہے گئی الانعام کا نام الانبیاء ہونا چاہئے تھا' کین ہے کیونکہ اس کے نزول کا نمبر ہے گئی اس کے الانعام کا نام الانبیاء ہونا چاہئے تھا' کین ہوئے۔ اس کے اس سورت کا نام الانبیاء رکھا۔ اس کے علاوہ ہم یہ کی بار بیان کر بچے ہیں کہ وجہ تسمیہ جامع مانع نہیں ہوتی۔

marfat.com

المقرآر

# مورة طله اورسورة الانبياء ميس ماهمي مناسبت

سورة طاكة خريس قيامت كة في عفرداركيا كيا تعا:

قُلُ كُلَّ مُّتَرَبِّصُ فَتَرَبَّصُ وَا فَسَتَعْلَمُوْنَ عقريبتم جان لو مے كه كون سيد مع رائے والے جي اور كون

مَنُ آصُحَابُ الطِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ الْعَلَىٰ ٥

ہدایت یا فتہ ہیں۔ (110:16)

اورسورة الانبياء كى ابتداميل قيامت كآنے سے خردار فرمايا ج لوگوں کے حماب کا وقت قریب آجا ہے اور وہ چر بھی

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمُ وَهُمُ فِي غَفُلَةٍ

مُ عُرِضُونَ ٥ (الانبياء:١)

نیز سورة طلا کے آخر میں یہ تنبیبہ فرمائی تھی کہ دنیا کی آ رائش اور زیبائش سے فریب نہیں کھانا جائے کیونکہ بیسب چیزیں

زائل ہونے والی ہیں:

وَلا تُمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ إلى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزُواجًا يِّنهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيْوِةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيُو ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَدْ وَأَبْقَلَى ٥ (لَمْ ١٣١١)

اور ہم نے دنیا کی آ رائش اور زیبائش کی چیزیں جوان میں مے مخلف لوگوں کو آ زمانے کے لیے دے رکھی ہیں آ ب ہرگز ان کی طرف آئکھیں نہ پھیلائیں اور آپ کے رب کا دیا ہوا بہت اجما ہے اور بہت باقی رہنے والا ہے۔

غفلت میں بڑے ہوئے اعراض کرنے والے ہیں۔

آب کئے سب انظار کررے میں سوتم مجی انظار کرو

اورالانبیاء کی بہلی آیت میں بیفرمایا ہے کہ قیامت کا دقوع قریب آچکا ہے اور اس کا تقاضایہ ہے کہ دنیا کی رنگینیوں اور دلچیدوں سے دل نہ لگایا جائے اور عبادت اور ریاضت میں دل لگایا جائے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جن چیزوں کا حساب پیش كرنا ہے ان ميں دل لگايا جائے اور ان كى تيارى كى جائے 'اور اس طرح سورة طٰه كا آخر اور سورة انبياء كا اوّل دونوں قيامت کے قرب کی خبر دے رہے ہیں اور اس کی تیاری کرنے پر برانگیختہ کر رہے ہیں۔

سورة الانبياء كے مقاصد اور مسائل

اس سورت کاموضوع عقائد اسلام بین اور خصوصیت کے ساتھ تو حید رسالت قیامت مرنے کے بعد اٹھنا اور جزاء اور سزا کابیان ہے اس کی ابتداء ہی قیامت کے ذکر سے کی گئی ہے اور اس میں انبیاء کیہم السلام کے قصص بیان کئے گئے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا قیامت کی ہولنا کیوں سے ڈرانے والی ہے تا کہ لوگ لہوولعب اور یاد اللی سے غافل کرنے والی جن

چیزوں میں مشغول ہیں ان کوترک کر کے آخرت کی تیاری کرنے میں منہمک ہوجائیں۔

کفار مکہ سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اس لیے انکار کرتے تھے کہ آپ نوع بشر سے مبعوث کئے گئے تھوہ کہتے تھے یہ تو ہاری جنس سے ہیں۔ہاری طرح کھاتے پیتے ہیں اور بازاروں میں چلتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کیسے ہوسکتے ہیں! اللہ تعالیٰ نے ان کا ردفر مایا کہ سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جورسول بھیجے گئے تھے وہ بھی بشر تھے کھاتے پیتے تھے اور بازاروں میں چلتے بھرتے تھے اور بشر ہونا نبی ہونے کے منافی نہیں ہے کفار کہتے تھے کہ سیدنا محم صلی الله علیہ وسلم نے حضرت موی اور حضرت عیسی کی طرح معجزات پیش نہیں کئے۔الله تعالی نے اس کارد کیا کہم نے آپ پرقرآن مجید نازل کیا ہے وہ ہمارا کلام ہے تم اس کی کسی ایک سورت یا کسی آیت کی بھی مثل لانے سے عاجز رہے اور یہ ہمارے نبی کامعجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے ٔ حضرت مویٰ اور حضرت عیسیٰ کے معجزات تو وقتی اور عارضی

marial.com

تے جوان کے ساتھ چلے گئے اور ہمارے نی علیہ السلام کا معجرہ قیامت تک باتی رہے گا۔ دہ دنیا سے چلے جائیں گرتو گھر بھی ان کی نبوت کی دلیل قائم رہے گی تو تم ایسے کامل اور پائیدار معجزہ کے ہوتے ہوئے دوسرے معجزات کی طلب کیول کرتے ہو! تم سے پہلے کھیلی قوموں کو ان کے فرمائٹی معجزات دیئے گئے اور جب وہ ایمان نہیں لائے تو ان کوعذاب بھی کر ہلاک کردیا گیا۔

کار کتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالی کی بیٹیاں ہیں ان کے اس قول کار دفر مایا اوریہ بتایا کہ فرشتے تو اللہ تعالی کے اطاعت. گزار بندے ہیں۔

الله الله تعالی نے اپنی الوہیت پردلائل قائم کے اس نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا کیا دن اور رات کا سلسلہ قائم کیا تر مین کو قائم رکھنے کے لیے اس کے اوپر پہاڑوں کو نصب کیا' اور اپنی توحید پرید دلیل قائم کی کہ اگر متعدد خدا ہوتے تو زمین اور آسان اور پوری کا نئات وجود میں نہیں آسکی تھی۔ اور جب قیامت آسے گی تو ہر چیز فنا ہو جائے گی صرف الله تعالیٰ کی ذات باتی رہے گی۔

ان آیات کے ممن میں اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء علیم السلام کے تقص بیان فر مائے اور وہ یہ انبیاء ہیں: حضرت موی معن اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء علیم السلام کے تقص بیان فر مائے اور وہ یہ انبیاء ہیں: حضرت سلیمان معنرت حادون معنرت ابراہیم معنرت لوط معنرت الحاق معنرت الوب معنرت الریا معنرت اور حضرت وی الکفل معنرت یونس معنرت از کریا معنرت کی اور حضرت علیم السلام۔

انبیاء میہم السلام کے تقص کوذکرنے کے بعدیہ بیان کیا کہ تمام انبیاء میہم السلام کا مقصد وحیدیہ تھا کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت کی دعوت دی جائے اور جولوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں ان کو آخرت میں تو اب اور اچھی جزا کی بشارت دی جائے اور جولوگ اللہ تعالیٰ پرایمان نہیں لاتے اور اس کی نافر مانی کرتے ہیں ان کو آخرت کے عذاب کی وعید سائی۔ حائے۔

اس بتایا ہے کہ قیامت کی علامتوں میں سے بیہے کہ یا جوج اور ماجوج کے باہر نکلنے میں جوسداور رکاوٹ ہے اس کودور کر دیا جائے گا۔

ہے۔ قیامت کے دن شدید عذاب ہوگا اور بہت ہولناک مناظر ہوں گے اس زمین کو کسی اور زمین سے تبدیل کر دیا جائے گا اور آسان کووٹیقہ کی طرح لپیٹ دیا جائے گا۔

اسورت کواس بیان پرختم کیا ہے کہ ہمارے نی سیدنا محصلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین بین آپ کی طرف یہ وہی گئی کہ عبادت کا متحق واحد لائٹریک ہے اور اس کے احکام پر عمل کرنا فرض ہے۔ آپ لوگوں کو جلد آنے والے عذاب سے فرراتے ہیں اور قیامت کا آناحتی اور بیٹی ہے اور اس میں جومہلت دی گئی ہے وہ صرف لوگوں کی آز مائش کے لیے ہے۔ اس مختم تمہید کے بعد اب ہم اللہ تعالیٰ پر تو کل کر کے سورۃ الانبیاء کا ترجمہ اور اس کی تغییر اس وعا کے ساتھ ٹروع کرتے ہیں کہ اے بارالہ! جھے کو ہر آیت کی تغییر میں حق بات بتانا اور ای کو لکھنے کی تو نیق وینا اور جو بات باطل ہواس کا بطلان جھ پر آٹھ کارکرنا اور اس کے ددکی تو نیق وینا۔

غلام رسول سعیدی غفرله ۲۸-صفر ۱۳۲۲ه ۲۳ متی ۲۰۰۱ و

marfat.com

martat.com

# فَبْلُكُ إِلَّارِجَالًانُورِجَ إِلَيْهِمْ فَنَعُلُوا اَهْلَ البِّاكْرِانَ كُنْمُ لَا

معمرت مردوں کورمول بنایا تھا من کی طرف، م وی فرانے تھے، سواگرم کرمل ہنیں ہے ترحلم والوں سے معمود مورد کی مردود و معرود میں مردوں میں مردود و مردوں کی مردود و مردوں کی مردود و مردوں کی مردود و مردوں کی مردوں کی مردوں کی مردو معالم مردوں کی مردوں

بوج و ٥ مم نے ان (مولول) کر ایے جم نیس بلٹ سے کروہ کھانا زکھاتے ہول اور نہ وہ ادنیایں) ہمیشہ

فللمين ﴿ يَوْصَلَافَنَهُمُ الْوَعْلَافَا نَجِينَهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَاهْلَكْنَا

رہنے واسے ستے ٥ میمر، ممنے ان کے سامنے (ابنا) ومرہ کا کردکھایا تو ہم نے ان کو اور جن کو ہم نے با با نبات دے دی اور ص

المسرفين القدائزلنا اليكم كتبافيه ذكركم افلاتعقادي

تجاوز کرنے والوں کو ہلاک کردیا ہ بے تمک ہم نے متاری طرف ایسی تاب ازل کہ ہے جس میں متاری نصیحت ہے سوکیا نم نمیں سمجھتے ہوں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: لوگوں کے حساب کا وقت قریب آئیا اور وہ پھر بھی غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کر رہے ہیں ہان کے باس ان کے رب کی طرف ہے جو بھی نئی نفیحت آتی ہے وہ اس کو کھیل کود کے مشغلہ ہی میں سنتے ہیں ہان کے دل کھیل کود میں ہیں اور ظالموں نے آپس میں بیر گوشی کی کہ شخص تو تہاری ہی مثل بشرے کیا تم جانتے ہو جھتے جادو کے پاس جارے ہوں الانہیاہ: ۳-۱)

موت یا قیامت آنے سے پہلے نکیال کرنے کے متعلق احادیث

لوگوں نے دنیا میں جو پچھ بھی ممل کئے ہیں' ان کے حماب کا وقت آپہنچا ہے' اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں' ان کے بدنوں' ان کے کھانے پینے کی چیزوں' ان کے لباس اور ان کی ویگر ضروریات پوری کرنے کے لیے جو نعمیں ان کوعطا فر مائی ہیں' ان نعمتوں کے مقابلہ میں عبادات پیش کرنے کا وقت آپہنچا ہے' ان سے بیسوال کیا جائے گا کہ ان نعمتوں کے بدلہ میں انہوں نے کیا عباد تیس کی ہیں' آیا جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے تھم دیا تھا وہ ان کو بجالائے اور جن کا موں سے ان کو منعم ان کو بجالائے اور جن کا موں سے ان کومنے کیا تھا ان سے جو معاملہ کرنے والا تھا اس کی انہوں نے کوئی تیاری کی تھی یا وہ دنیا کے عیش و آرام میں منہک رہے اور اس دن کے متعلق انہوں نے بالکل غور وفکر نہیں کیا۔

علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک شخص ایک دیوار بنار ہاتھا'جس دن یہ سورت نازل ہوا ہے'اس نے تالیہ آئے تازل ہوئے ہے۔ نوگوں کے حساب کا وقت آگیا اور وہ پھر بھی غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کررہے ہیں'اس مخض نے اس دیوار سے اس وقت ہاتھ جھاڑ لیے اور کہا اللہ کی تم! جب حساب کا وقت قریب آگیا ہے تو پھر یہ دیوار نہیں بے محل نے اس دیوار سے اس وقت ہاتھ جھاڑ لیے اور کہا اللہ کی تم! جب حساب کا وقت قریب آگیا ہے تو پھر یہ دیوار نہیں ہے گی۔ (الجامع لا حکام القران برام کے کا مطبوعہ دار الفکر ہروت ۱۳۵۵ھ)

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے اس وقت ہم ال جمونیروی کو درست کررہے تنے آپ نے پوچھا یہ کیا کررہے ہو؟ ہم نے عرض کیا یہ جمونیروی ٹوٹ پھوٹ رہی تھی تو ہم اس

الم جلابة

marfat.com

ول القرآر

کو بنار ہے ہیں' (اس خدشہ سے کہ اس کی حجبت گرنہ جائے ) آپ نے فر مایا اجل اس سے بھی میلے آنے والی ہے۔ (سنن التر ندی رقم الحدیث: ۴۳۳۵ مصنف ابن الی شیبہ ج ۱۳ س ۴۱۸ مند احمد ج ۲ س ۱۲۱ سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۴۳۳۵ سنن الکن ملجد قر الحدیث: ۴۱۲۰ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۴۹۹۲ شرح المسلنة رقم الحدیث: ۴۰۳۰)

رسول الله صلی الله علیه وسلم کا خشاء بیہ ہے کہ گھر کی مرمت اور اصلاح سے پہلے اپننس کی اصلاح کراؤتم محرکی اصلاح کرتے رہواور کیا پتا گھرتیار ہونے سے پہلے موت آجائے۔

اس معنی میں پیر حدیث ہے: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو آپ نے ایک او نیا گنبد دیکھا' آپ نے پوچھا: یہ کس کا ہے؟ آپ کے اصحاب نے کہا یہ افسار میں سے فلال شخص کا ہے؟ آپ فاموش ہو گئے اور اس کو دل میں رکھ لیا' حتیٰ کہ جب وہ گنبہ بنانے والاشخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کے پاس آیا اور اس نے لوگوں کے درمیان آپ کوسلام کیا تو آپ نے اس سے منہ موڑ لیا' ایسا گئی بار ہوا حتیٰ کہ اس شخص نے آپ پر خضب اور اعراض کرنے کے آثار دیکھے' اس نے اپ اصحاب سے اس کی شکایت کی اور کہا اللہ کو تم اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدلا ہوا پار ہا ہوں' اس کے اصحاب نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو آپ نے تہارا بنایا ہوا گنبدد یکھا تھا' وہ شخص والیں اپ گئید کی طرف گیا اور اس کو گرا دیا حتیٰ کہ اس کو زمین کے برابر کر دیا۔ پھر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو آپ کے منہ موڑ نے کی شکایت کی تھی ہم نے تو اس گنبر کو نیو بے اس گئی ہم نے تو اس گنبر کو گرا دیا تو آپ نے فر مایا ہر عارت اس کے بنانے والے پر وبال ہے سوا آئی مقدار کے اس کو اس کی عارہ کو گی جا اس کو می اور کی عیارہ کو گیا جو اس کی عارہ کو گیا جو اس کی جو ایک عیارہ کو گیا جو اس کی عارہ کو گیا جو اس کی جو ایک کی عارہ کا رہ ہو۔

(سنن ابوداؤدر قم الحدیث: ۵۲۳۷ اتحاف ج ۱۳۵۳ کنز العمال رقم الحدیث: ۴۰۷۲ کارئ کمیرج اص ۱۸ ج ۱۳۵۸ اس مدیث کا مذاع در آلم الحدیث: ۴۰۷۲ کا دل و نیا کی زیب و اس حدیث کا مذاع میرج که جب لوگ بردی بوری اور بلند عمار تیس بنانا شروع کر دیں مجے تو ان کا ول و نیا کی زیب و زینت اور د نیا کی چک د مک میں لگار ہے گا اور وہ الله کی عبادت کرنے اور اس کی یا دسے غافل ہو جا کمیں گئ انسان و نیا کی جتنی زیادہ نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا قیامت کے دن ان نعمتوں کے مقابلہ میں اتنی زیادہ عباد تیں بیش کرنی ہوں گی۔

(مصنف ابن ابی شیبرج ۱۳ ص ۱۲ مند احمد ج اص ۱۹ سنن التر ندی دقم الحدیث: ۲۳۷۷ مند ابویعلیٰ دقم الحدیث: ۱۹۹۸ المسعد رک ج۱ ص۱۳ سنن ابن ملجد دقم الحدیث: ۱۹۰۹) اس حدیث کی سند صحیح ہے۔

حضرت عبدالله بن عمرض الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کرفر مایا: دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہو یا اس طرح جیسے کوئی شخص کوئی راستہ عبور کر رہا ہو' اور حضرت ابن عمر کہتے تھے کہ جبتم شام کو یا وُ تو صبح کا انتظار نہ کرواور جب شبح کو یا وُ تو شام کا انتظار نہ کرو ( کیا بتا کس وقت موت آ جائے ) اور اپنی صحت کے ایام میں بیاری کے ایام کے لیے نیک عمل کرلو ( تا کہ جب تم مرض کی وجہ سے عمل نہ کر سکوتو صحت میں کئے ہوئے عمل تم کو فقع دیں )

(صحح البخاري رقم الحديث: ١٣١٧ سنن الترفدي رقم الحديث: ٢٣٣٣ سنن ابن ملجدرقم الحديث: ١١١٣ منداحدج ٢ص ٢٣ مصنف ابن اليشيب

martat.com

عام ١١٠ مح اين دبان رقم الحديث ١٩٨٠ سنن كبرى للويتى ١٩٨٠)

ال صدیث کا منتابیہ ہے کہ دنیا کی طرف میلان اور رفیت نہ کرواور اس کواپنے رہنے کے لیے وطن نہ بناؤ اور اپنے ول بی میں میں منصوبہ نہ بناؤ کہتم نے یہاں پر ہمیشہ رہنا ہے اور دنیا سے صرف اتاتعلق رکھو جتنا سافر دوران سنر کی جگہ ہے اپناتعلق رکھتا ہے بیہ صدیث دنیا سے فرافت حاصل کرنے اور دنیا بیس زحد اور بے رغبتی اور دنیا کو تقیر جانے اور جو پجو تمہارے پاس ہے ای پر قنا حت کرنے کی اصل ہے جس طرح سافر رائے بیس کی جگہ دل نہیں لگا تا اور اس کو وطن پہنچنے کی گن ہوتی ہے تم بھی دنیا میں کی جگہ دل نہیں لگا تا اور اس کو وطن پہنچنے کی گن ہوتی ہے تم بھی دنیا میں کی جگہ دل نہیں لگا تا اور اس کو وطن پہنچنے کی گن ہوتی ہے تم بھی دنیا

ابن جعدہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی عیادت کی اور کہا آ آپ کوخوش خبری ہو اے ابوعبداللہ! آپ سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوض پر حاضر ہوں گے۔حضرت خباب نے کہا یہ کیے ہوگا؟ حالا نکہ بیاس محرکی مجلی منزل ہے اور اس کے اور اس کے اور بھی ایک منزل ہے! حالا نکہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیفر مایا تھا کہ تمہارے لیے دنیا کی صرف اتن چیز کافی ہے جتنی مسافر کے پاس سفر ہیں خرج کرنے کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے۔ (مصنف این ابی شیبہ جسام ۲۱۹ صلیة الاولیاء جاس مائے میں اللہ میں عاص ۸۳)

حضرت معاویہ اپنی ماموں ابو ہاشم بن عتبہ کی عیادت کرنے گئے تو وہ رور ہے تھے حضرت معاویہ نے ان سے کہا: اے میرے ماموں آپ کیوں رور ہے ہیں؟ کیا آپ کو درد کی وجہ سے تکلیف ہور ہی ہے یا دنیا پرحرص کی وجہ سے رور ہے ہیں؟ انہوں نے کہا اس میں سے کوئی بات نہیں ہے لیکن نی صلی الله علیہ وسلم نے ہم کو یہ نصیحت کی تھی اے ابو ہاشم! شاید تمہارے پاس وہ مال آئے گا جو دوسری قو موں کو دیا گیا ہے تہمارے پاس اس مال میں سے اتنا کافی ہے کہ ایک خادم ہو اور اللہ کی راہ میں سنر کرنے کے لیے ایک سواری ہو اور اللہ کی سنر کرنے کے لیے ایک سواری ہو اور اب میں اپنا حال دیمی آبوں کہ میں نے مال جمع کر لیا ہے۔

(مصنف ابن الي شيبرج ١٣٥ ص ٢١٩ منداحرج ٢٣ ص ٣٣٣)

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنهٔ حضرت سلمان کی عیادت کرنے کے لیے گئے تو وہ رونے لگئے حضرت سعد نے کہا اے عبداللہ! آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے؟ حالانکہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا وصال ہوا تو وہ آپ ہے راضی تھے!
آپ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے ملا قات کریں گے اور ان کے پاس حوض پر حاضر ہوں گئے انہوں نے کہا میں موت سے محبرا کرنہیں رور ہا اور نہ دنیا کی حرص پر رور ہا ہوں 'لیکن رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ہم کو یہ نصیحت کی تھی: کہ تہمارے پاس فقط اتنا مال ہونا چاہئے جتنا ایک مسافر کے پاس سفر خرج ہوتا ہے اور اب میر سے اردگر دیہ تیجے لگے ہوئے ہیں' ان کے اردگر و تحکیل خوا ور فو کا سامان تھا' حضرت سعد نے کہا اے ابوعبداللہ! آپ ہم کو نصیحت کیجے' جس پر ہم آپ کے بعد عمل کریں حضرت سلمان نے کہا جب تم کو کئی پریشانی ہو' اور جب تم کوئی فیصلہ کرواور جب تم مال تقسیم کروتو اللہ کو یا دکرو۔

(مصنف ابن الي شيبرج ١٣٥ من ٢٢٠ المستدرك ج ١٩٥ كاس طلية الاولياء ج ١٩٥)

۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فر مایا اگر علماء اپنے علم کی حفاظت کرتے اور جوعلم کا اہل ہوای کو تعلیم دیتے تو وہ اپنے زمانہ والوں کے سردار ہوتے کیا تو وہ دنیا داروں کی اپنے زمانہ والوں کے سردار ہوتے کیا تو وہ دنیا داروں کی انٹر میں بے وقعت ہوگئے اور میں نے تمہارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے تمام تفکرات کو صرف ایک فکر بنا دیا اللہ اس کی آخرت کی فکر کے لیے کافی ہوگا اور جس مخص نے بہت سے تفکرات میں اور دنیا کے احوال میں اپنے آپ کو جتلا کر لیا تو اللہ تفد تعالی کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ کون می دادی میں جاگر تا ہے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ جسام ۲۲۱ سنن ابن ماجہ تم الحدیث میں اور حس

marfat.com

علم القرآر

ام الولید بنت عمر بیان کرتی بین که ایک شام کورسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا اے لوگوا تم حیا فیک کرتے ہم فے عرض کیا یارسول الله! کس چیز ہے؟ آپ نے فر مایا تم اس چیز کو جمع کرتے ہوجن کوتم کھاتے ہیں ہواور ان مکا نوں کو بناتے ہو جن میں تم رہتے نہیں ہواور تم ان چیز وں کی امید رکھتے ہوجن کوتم حاصل نہیں کر سکتے۔

(المجم الكبيرج ٢٥ ص ١٤) طافظ الميتى نے كہاس كى سند ميں الوازع بن نافع متروك بے جمع الزوائدرقم الحديث: ١٨٠٣٠)

ابراہیم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عند روزہ دار سے ان کے پاس (افطار کے وقت) کھاٹا الیا گیا انہوں نے کہا حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے وہ مجھ سے بہتر سے ان کو صرف ایک چاور ہیں گفن دیا گیا اگر ان کا سر ڈھانیا جاتا تو ان کے پیرکھل جاتے اور اگر ان کے پیرڈھانے جاتے تو سر کھل جاتا 'اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوگئے وہ مجھ سے افضل سے بھر ہم پر دنیا بہت کشادہ کر دی گئی اور ہم کو دنیا کاوہ مال و متاع ملا جو ملا اور ہم ڈررہے ہیں کہ ہماری نیکیوں کا اجر ہم کو دنیا ہیں، ی دے دیا گیا ہے بھر انہوں نے رونا شروع کر دیا اور کھانا مجھوڑ دیا۔

(صحيح البخاري رقم الحديث: ١٢٤٥ المستد الجامع رقم الحديث: ٩٥٤٣)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسکم نے ایک فخص کو قسیحت کرتے ہوئے فر مایا بانچ چیز وں کو بانچ چیز وں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو' جوانی کو بڑھا پا آنے سے پہلے' صحت کو بیاری آنے سے پہلے' خوشحالی کوفقر آنے سے پہلے' فرصت کومشغول ہونے سے پہلے اور زندگی کوموت آنے سے پہلے۔

عاکم نے کہا بیرحدیث امام بخاری اور امام سلم کی شرط کے موافق صحیح ہے لیکن انہوں نے اس کوروایت نہیں کیا۔ دلس میں مقال

(المستدرك رقم الحديث: ٤٩١٧)

ان احادیث کا یہ معنی نہیں ہے کہ دنیا کی نعمتوں اور مال و دولت کو بالکل حاصل نہیں کرنا چاہئے اگر انسان کے پاس مال و دولت نہ ہوتو اس پرز کو ۃ اور عشر کیسے فرض ہوگا۔ ان احادیث کا منشا یہ ہے کہ انسان مال و دولت کے حصول میں اس طرح مستفرق نہ ہو کہ اللہ تعالی کے احکام کو بھول جائے 'انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں مال کو خرج کرتا رہے اور حقوق العباد کو اوا کرتا رہے تو دنیاوی مال و متاع بھی اس کے لیے باعث اجرو تو اب

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عنه بہت عظیم تاجر تھے ان کے پاس بہت مال تھا ایک دن وہ حضرت ام سلمہ رضی الله عنہ باک عنہا کے پاس بہت مال تھا ایک دن وہ حضرت ام سلمہ نے فر مایا اے عنہا کے پاس گئے اور کہا اے میری ماں! مجھے ڈر ہے کہ مال کی کثرت کہیں مجھے ہلاک نہ کردئے حضرت ام سلمہ نے فر مایا اے میرے میٹے مال کوخرچ کرو۔

زہری بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اپنے مال میں سے چار ہزار دینارصدقد کئے پھر چالیس ہزار دینارصدقد کئے پھر چالیس ہزار دینارصدقد کئے پھر پانچے سو گھوڑے سامان لا دکراللہ کی راہ میں دیئے پھر دوبارہ یانچے سواونٹنیاں اللہ کی راہ میں دیں اور ان کا عام مال تجارت کے ذریعہ سے تھا۔

زہری نے بیان کیا ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے وصیت کی تھی کہ شہداء بدر میں سے جوصحابہ باقی ہیں ان میں سے ہرایک کو چارسودینار دیئے جائیں وہ تعداد میں سوصحابہ تھان میں سے ہرایک کو چارسودینار دیئے گئے مضرت عثان بھی ان میں تھاورانہوں نے ایک ہزار گھوڑے اللہ کی راہ میں دینے کی وصیت کی تھی۔

(اسدالغابه ج ١٣ ص ٩ ٢٨- ٨ ٢٨، رقم: • ١٣٣٧، مطبوعه وارالكتب العربية بيروت)

marfat.com

# يم حماب الرقريب عد ابتك إيكاموتا

اس آیت پرایک بداشکال ہوتا ہے کہ اس آیت میں فرمایا ہے ہوم حساب قریب ہے طالا تکہ نی سلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کوبھی چود وصدیاں گزر چکی ہیں ابھی تک تو قیامت آئی نہیں اس اشکال کے حسب ذیل جوابات ہیں:

(۱) الله تعالی نے اپنے اعتبارے یوم حساب کو قریب فر مایا ہے اور اللہ تعالی کے نز دیک تو ایک ون بھی ایک ہزار سال کا ہوتا

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخُلِفَ اللّهُ وَعُدَهُ \* وَإِنَّ يَـوُمُا عِنْدَ رَبِّكَ كَالُفِ

مَسَنَةٍ مِنْ مَا تَعُلُونَ ٥ (الم: ١٧)

وعید کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا اور بے شک آپ کے رب کے برد کے اختارے ایک مزار سال کا ہے۔

اور سے آ ب سے عذاب کو جلد طلب کررہے ہیں اور اللہ اعلی

(٢) مروه چيز جس كا آنا يقيني اورحتي مواس كے متعلق كها جاتا ہے كدوه قريب ہے۔

(٣) جب کی چیز کی میعاد کا اکثر حصہ گزرجائے تو پھر کہا جاتا ہے کہ وہ قریب ہے تمام انبیا علیہم السلام اوران کی امتوں کے گزرجانے کے بعد قیامت آنی تھی اور ایک لاکھ چوبیں ہزار انبیا علیم السلام اب تک گزر چکے ہیں اور اب مرف ہارے نہی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت رہ گئے ہاں لیے آپ اور آپ کی امت کے لحاظ سے اب یوم حساب قریب آچکا ہارے نہی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اور قیامت ان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوالگیوں کو ملا کر فر مایا میں اور قیامت ان دوالگیوں کی طرح (ساتھ ساتھ) ہیں ہے گئے ہیں۔

(صیح ابخاری قم الحدیث ۱۵۰۴ صیح مسلم دقم الحدیث:۲۹۵۱ منن الر ندی دقم الحدیث:۲۲۱۳ منن این پلجد دقم الحدیث: ۵۵٬ ۳۰ ۳۰ من النسائی رقم الحدیث: ۱۵۷۵ منداحد ج ۳۳ ص۱۲۳ منن کبری للیبعی ج ۳۳ ص ۲۰۱ کنز العمال دقم الحدیث: ۳۸۳۳۸ تهذیب تاریخ دشق ج ۳۳ م ۱۹۹ مشکلوة رقم الحدیث: ۱۳۰۵)

الله تعالی نے موت کا وقت معین فرمایا ہے اور نہ قیامت کا وقت معین فرمایا ہے تا کہ انسان ہر وقت گناہ سے بچتارہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گناہ کر رہا ہو اور ای وقت موت آجائے اور ہر وقت الله تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے تا کہ اگر اس کو موت آئے تو اس وقت آئے جب وہ الله تعالیٰ کو یا دکر رہا ہو۔ قیامت کے دن کو الله تعالیٰ نے یوم حساب سے اس لیے تعبیر فرمایا ہے تاکہ انسان روز قیامت سے ڈرتا رہے کہ اس دن اس کا حساب لیا جائے گا۔

قرآن مجید کے مادث ہونے کے اشکال کا جواب

الانبیاء: ۲ میں فرمایا: ان کے پاس ان کے رب کی طرف ہے جو بھی نئی فیبحت آتی ہے وہ اس کو کھیل کود کے مشغلہ میں ہی سنتے ہیں۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبعالی ان کی فیبحت کے لیے وقا فو قا آیات نازل فرما تا رہتا ہے قر آن مجید میں اس کے لیے ذکر محدث کا لفظ ہے۔ معز لہ نے اس سے یہ استدلال کیا ہے کہ اس آیت میں یہ واضح تصریح ہے کہ اللہ تعالی کا کلام صادث ہے ہیں ہی قادث کہتے ہیں ہم قدیم کلام فعلی کے ساتھ ہے اور کلام فعظی کے ہم تھے ہیں اس کا تعلق کلام فعلی کو ہم بھی حادث کہتے ہیں ہم قدیم کلام فعلی کو کہتے ہیں۔ نیز فرمایا وہ فیبحت کو کھیل کود کے مشغلہ میں سنتے ہیں اس کے دومعنی ہیں ایک یہ ہے کہ وہ اس فیبحت کو خفلت اور بے پروائی سے سنتے ہیں اور اس کا دومرامعنی یہے کہ وہ اس فیبحت کو خفلت اور ب

آپ کابشر ہونا آپ کی نبوت کے خلاف نہیں الانبیاء: ۳ میں فرمایا: اور ظالموں نے آپ میں بیر گوٹی کی کہ پیشخص تو تمہاری ہی مثل بشر ہے۔

جلدہفتم

martat.com

عاء القرآر

کفار کہ نے سیدنا محرصلی الله علیہ وسلم کی نبوت پر یہ احتراض کیا کہ یہ فض تو تمہاری ہی حمل بھر ہے این کا یہ احتراض باطل تھا' کیونکہ نبوت کی فیصورت اور شکل پر موقوف نہیں ہے نبوت کا جوت ولاگل اور مجرات پر ہے اور جب سیدنا محم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت پر دلائل اور مجرات پیش کر دیے اور خصوصاً قرآن مجید کواس چینے کے ساتھ بیش کیا کہما یہ قاکہ نہی کو نظر نہیں لا سکتا اور وہ نہیں لا سکتا تو آپ کی نبوت اور دسالت ثابت ہوگئی اور ان کا احتراض ساقط ہوگیا' ان کا کہما یہ قاکہ نہی کو فرشتہ ہونا چا ہے گئی ان کا کہما یہ قالہ کہ نہی کو فرشتہ ہونا چا ہے گئی اصورت میں آت تا تو وہ اس کود کھے سکتا اور دہ اس کا کہما یہ قالہ کو نگر شدتا ہی اصل شکل وصورت میں آت تا تو وہ اس کود کھے سکتا اور دہ اس کی کا اس سکتا ہے۔ ہمارے دا کمی با کمی کرانا کا کام سنتا ہے۔ ہمارے دا کمی با کمی کرانا کا کام سنتا ہے۔ ہمارے دا کمی با کمی کرانا کا کام سنتا ہے۔ ہمارے دا کمی با کمی کرانا کا کام سنتا ہے۔ ہمارے دا کمی با کمی کرانا کا کام سنتا ہے۔ ہمارے دا کمی با کمی کرانا کا کام سنتا ہے۔ ہمارے دا کمی با کمی کرانا کا کام سنتا ہے۔ ہمارے دا کمی با کمی کرانا کو اور ہوئی کہوں ما تمیں؟ درامیل ان کا کام سنتا ہے۔ ہمارک و نمی کہوں ما تمیں؟ درامیل ان کود کھے سے تاس کود کھے سے تاس کود کھے سے اس کود کھے سے تاس کی ہمارت کے لئے موردان تھا کہ انسانوں کے پاس انسان ہی کور سول بنا کر بھی با جا تا ہی کہ اس کے تھے اور ایسے کام نیس کر سے تاس کے موردی تھا کہ اور ہوئی کام نبیس کر سے نہاں کود کھے کہا تاس کے ہمارے کہ جو تا ہمارے کے کام نبیس کر سے نہاں کہوں تو ان کے لیے کمی فرشت ان رہے کی انسان اور بشرکوہی رسول بنا کر بھی با جا تا ہاں اگر زمین میں فرشتوں کی آبادی ہوتی تو ان کے لیے کمی فرشت کی ورسول بنا کر بھی با جا تا ہاں اگر زمین میں فرشتوں کی آبادی ہوتی تو ان کے لیے کمی فرشت کی فرشتی تو تو ان اکر لیے کمی فرشت کی کورسول بنا کر بھی با جا تا ہاں اگر زمین میں فرشت کی آبادی کی کورسول بنا کر بھی با جا تا ہاں اگر ذمین میں فرشت کی کر شتہ کی کورسول بنا کر بھی باتا تا ہاں گریشت کی کر شتہ کی کر شتہ کی کر گریشتا کیا کہ کورسول بنا کر بھی باتا کیا کہ کورسول بنا کر بھی ہوئی کورسول بنا کر بھی کورسول بنا

آ پ کہے اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چلتے مجرتے ہوتے و ہم ضروران پرآسان سے کوئی فرشتہ ہی رسول بنا کر ہمجتے۔

قُلُ لَوْ كَانَ فِى الْآرُضِ مَلْئِكَةٌ يَمَشُونَ مُطْمَئِنِيدُنَ لَنَزَّ لُنَا عَلَيْهِمُ مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا ٥(نى امرائل: ٩٥)

اگر کسی اور جنس کارسول ان کے پاس بھیج دیا جاتا تو اس کی اتباع کرنا اور اس کے نقش قدم پر چلنا ان کے لیے بہت مشکل اور بے حد دشوار ہوتا' بیر اللہ تعالیٰ کا ان پر بے حد کرم اور بہت بڑا احسان ہے کہ وہ انسان اور بشر تھے' تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف انسان اور بشر ہی کو رسول بنا کر بھیجا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا:

بے شک اللہ کا مونین پر بیاحسان ہے کہ اس نے ان میں ان بی میں سے ایک عظیم رسول بھیج دیا جو ان پر اس کی آ یتوں کی تلاوت کرتا ہے اور ان کو تلاوت کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے بے شک اس (کو بھیجنے) سے پہلے دہ کھی گمراہی میں تھے۔

كَفَدْ مَنَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيُهِمُ رَسُولًا قِسْنُ اَنْفُسِهِ مَ يَسُّلُوا عَلَيْهِمُ الْيِهِمُ وَيُسَرُكِيْهِمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِيْسَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوُا مِنْ قَبْلُ لَفِى ضَلْلٍ ثَمِيشٍ ٥ (آل عران ١٦٣)

قر آن مجيد كو جاد وقر ار دينے كا جواب

نیز کفار کہتے تھے: کیاتم جانتے ہو جھتے جادو کے پاس جارہ ہوئیہ کفار کا سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دوسرا اعتراض تھا' وہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ پیش کیا ہے وہ جادو ہے' اور بیاعتراض بھی ان کی جہالت پر بنی تھا' کیونکہ سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے ثبوت پر قرآن مجید کو پیش کیا تھا اور اس میں کوئی ملمع کاری' شعیدہ بازی اور

martat.com

اور بندی دس می اور مین اور بلغ سے آپ نے ان کے سامنے بیکام پڑھا اور فر مایا بیاللہ کا کلام ہے اگرتم بیجے ا کا کام ہے وہم می ایا کام بنا کر لے آؤ آپ متوار اور مسلسل ان کواس جیسا کام لانے کے لیے الکارتے ہےوہ آپ کی نبوت کو باطل کرنے پر بہت حریص تھے اور فصاحت اور بلافت میں اپنا ٹانی نبیس رکھتے تھے۔ اگر وہ اس کلام کی ا العلم الله الله المام الكام الكام الكام الكام الكام الكام الكام المام الكام الكام الكلم الكلم الكلم الكلم الم ا معلم آپ کامعرو ہاور آپ کے دوئ نبوت کا صدق ظاہر ہو گیا اور یہ معلوم ہو گیا کہ یہ جادونہیں ہاور ان کا قرآن مجید کو جادد کہنا باطل ہے دو صرف جان چیزانے اوراپنے چیلوں جانوں کو مطمئن کرنے کے لیے قر آن مجید کو جادو کہتے تھے۔ الله تعالى كا ارشاد ب: (رسول الله في) كها: ميرا رب آسان اور زمين من مر بات كوخوب جانبا ب اور وه بهت سف والا بے صطم والا ہے 0( كافروں نے ) كہايہ (قرآن) پريثان خوابوں كابيان ہے بلكه اس كوانہوں نے خود كم زليا ہے بلكه يہ ا شاعر بیں ان کوکوئی نشانی لانی جاہے جیسے پہلے رسول لائے تھے ان سے پہلے جس بستی والوں کوہم ہلاک کر چکے ہیں کیا وہ ایمان کے آئے تھے؟ جو یہ ایمان کے آئیں کے ٥ (الانمیام: ٢-١)

شعر کامعنی اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کے علم شعر کی

کافروں نے آپس میں جو چیکے چیکے سر کوشی کی تھی اللہ تعالی نے نی صلی اللہ علیہ وسلم کواس سر کوشی ہے مطلع فرما دیا اور نی صلی الله علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا کہتم نے میر کوشی کی ہے اور آپ نے ان کو میغیب کی خبر دی اور میہ آپ کامعجز ہ ہے ، پھر فر مایا كة حيب كرجوسر كوشيال كرتے موان كى ميرے رب كوخرے كيونكه وه آسان اور زمين ميں مونے والى ہر بات كوجانا ہے اور وہ ہر بات کو سننے والا اور ہر چیز کو جانے والا ہے کفار نے کہا آب جو قرآن پیش کرتے ہیں ہے آ ب کے دیکھے ہوئے يريثان خواب بين مجركها يقرآن آپكامن كمرت كلام ب مجركها بلكة پشاعر بيل-

شعر کے دومعنی ہیں ایک شعر کامعنی ہے جس کلام میں قافیہ اور ردیف کی موافقت کا قصد کیا گیا ہو۔ جیسا کنظم اور غزل میں ہوتا ہے اور شعر کا دوسرامعنی ہے جس کلام میں خیالی باتوں کو پیش کیا جائے جیسے غالب کا بیشعر ہے:

تصور یار بہر کیرین ساتھ ہے رکمنا میری قبر بر شیشه گلاب کا

اس کامعنی ہے میں ایخ کفن میں ایخ محبوب کی تصویر رکھ کرلے جاؤں گا جب منکر تکیر مجھ سے میرے اعمال کے متعلق سوال کریں گے تو میں ان کو یہ تصویر دکھاؤں گا کہ بتاؤ استے حسین فخص کو دیکھ کر انسان کوئی عمل کرنے کے قابل رہ سکتا ہے اور جب وہ اس تصور کو دیکھیں مے تو بے ہوش ہو جائیں مے سوتم میری قبر پرعرق گلاب کی بوتل رکھنا تا کہ میں ان بے ہوش فرشتوں برعرت گلاب جمر ک کران کو ہوش میں لاسکوں۔اور ظاہر ہے کہ یہ سب غالب کی خیال آ رائی ہے واقع میں اس طرح مہیں ہوگا ہی شعر کامعنی ایے تصورات اور خیال آ رائیوں کو پیش کرنا بھی ہے اور کفار عرب ای معنی میں آپ کوشاعر کہتے تھے كرآ ب مرنے كے بعد دوبارہ زندہ كئے جانے اورلوگوں كے حماب وكتاب اور ميزان پر وزن كرنے اور مومنوں كے ليے جنت کی بشارت اور جنت میں دود ہ شہد اور شراب کے ذریاؤں کا حوروں کا غلان اورمحلات کا ذکر کرتے ہیں اور کا فروں کے ليے دوزخ كے عذاب كى خردية بي اور دوزخ كى بولنا كيوں كابيان كرتے بيں يدسب آپ كے تصورات بي اور آپ كى خیال آرائیاں ہیں۔حقیقت اور واقعہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ علامدراغب اصغهاني متوفى ٢٠٥ وشعركامعنى بيان كرتے ہوئے لكمتے ہيں:

martat.com

م القاد

شعر کامعنی بال ہے اور بال بہت باریک اور دقیق ہوتا ہے شعر کو بھی شعر اس لیے کہتے ہیں کہ اس کامعنی بہت باریک ا رقیق ہوتا ہے ادر عرف میں شعراس کلام کو کہتے ہیں جوایک ردیف اور قافیہ پر ہو بعض محققین نے کہا ہے کہ کفار عرب آپ کواس معنی کے لحاظ سے شاعر نہیں کہتے تھے بلکہ بعض اوقات جھوٹ کوشعرے اور جھوٹے مخص کوشاعرے تعبیر کرتے ہیں'ای وجہ سے قرآن مجيد ميں عام شعراء كے متعلق فر مايا ہے:

وَالسُّ عَسَراء يَسَيِّعهم الْعَسَاون (العراء:٣٢٣) ادرشعراء كى بيروى مراه لوك كرت ين-

اور چونکہ شعر جھوٹ کی قرارگاہ ہوتا ہاں لیے عرب کہتے ہیں کہ سب سے اچھا شعر دہ ہے جس میں سب سے زیادہ حموث ہواور کفار قریش اس معنی کے لحاظ ہے آپ کوشاعر اور قرآن مجید کوشعر کہتے تھے۔

(المغردات ج اص ١٣٢٥ مطبوعه كمتيه نزار مصطفي المحرمه ١٣١٨ ه)

علامه شهاب الدين احمر بن محمر خفاجي متو في ٢٩٠ اه لکھتے ہیں:

کفار قریش نے کہا بلکہ بیشاعر ہیں اس سے ان کی مراد پیھی کہ یہ جو کلام پیش کررہے ہیں بیا شعار ہیں بعن محض خیالی با تیں ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے' کیونکہ اکثر اشعار میں خیالی با تیں ہوتی ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اس لیے عموماً جھوٹے تخص کوشاعر کہا جاتا ہے اور قرآن مجید میں شعر کے اس معنی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفی کی ہے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے:

اور ہم نے آ ب کوشعر نہیں سکھائے اور نہ وہ آ ب کی شان کے لائق ہں وہ تو صرف نفیحت اور واضح قر آن ہے۔

وَمَا عَلَّهُ مَانُهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ طُإِنُ هُـوَ إِلَّا ذِكْ وَقُلُوانٌ مَّبِيكُ (لِين ١٩٠)

(عناية القاضي ج٢ص ١٩٨- ١٨٨ ملخصاً مطبوعه دارالكتب المعلميه بيروت ١٣١٧ه)

قرآن مجیدنے آپ کے شاعر ہونے اور قرآن کریم کے شعری مجموعہ ہونے کی نفی کی ہے ، قرآن مجید تو صرف ہدایت اور نصیحت ہے شاعری میں بالعموم مبالغۂ افراط اور تفریط اور محض تخیلات کی تصویر کشی ہوتی ہے اور اس طرح اس کی بنیاد جھوٹ پر ہوتی ہے اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے آپ کوشعر کہنانہیں سکھایا اور نہ آپ پر اشعار کی وی کی ہے اور نہ شعر گوئی آپ کی شان کے لائق ہے۔ بعض اوقات آپ سے بلاقصد کلام موزون صادر ہوا مثلًا جنگ حنین کے دن آپ نے فرمایا:

انا النبي لاكذب- انا ابن عبدالمطلب كابيًا مول يجمون نبيل م ملى يجمون نبيل م ملى عبدالمطلب كابيًا مول-

(صحِح ابخاري رقم الحديث: ٣٣١٤ منن الترندي رقم الحديث: ١٦٨٨ منداحد رقم الحديث: ١٩١٣ ما عالم الكتب)

بعض غزوات میں آپ کی انگلی زخمی ہوگئی تو آپ نے فرمایا:

تم صرف ایک انگلی ہو جوزخی ہوگئ ہے اورتم کو جو پچھ ملا ہے ا

هل انت الا اصبع دميت وفي سبيل الله

الله کی راہ میں ملاہے۔ ما لقيت وفي سبيل الله مالقيت.

(صحيح ابخاري رقم الحديث: ٢٨٠٢ صحيح مسلم رقم الحديث ٤٩١ سنن التر مذي رقم الحديث: ٣٣٣٥)

اور نبی صلی الله علیه وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کرتے ہوئے فر مایا:

الملهم لا خير الا خير الاخرة الماداور الماديهائي تو صرف آخرت كي اجهائي ب أنصار اور

مہاجرین کی مغفرت فر ما۔

فاغفرالانصار والمهاجره.

(صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۴۲۸ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۲۸ سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۴۵۳ سنن النسائی رقم الحدیث: ۴۰ کسنن ابن ملجه رقم

martat.com

تبيان القران

(LPT: sad

آپ سے بیکام موزون بلاقصد صادر ہوا ہے بیکام اس معنی بین شعر نہیں ہے جس معنی بیں اللہ تعالی نے آپ سے شعر کے علم کی اور قرآن مجید کے شعر ہونے کی نفی کی ہے اور اس طرح کلام موزون تو قرآن مجید بیں بہ کثرت ہے۔ مثلاً سور و مرح و سورہ اعلیٰ سورہ عاشیہ اور سورہ کوثر وغیرہ ۔ نیز اس کلام کومنظم اور منظی لانے کا قصد نہیں کیا می اور شعروہ ہوتا ہے جس میں وزن کی موافقت کا قصد کیا جائے۔

حضرت الى ابن كعب رضى الله عنه ميان كرتے بيل كه ني صلى الله عليه وسلم نے فرمايا بعض شعر حكمت بوتے بيں۔ (مح ابخارى رقم الحدیث: ١١٣٥ منن ابوداؤور قم الحدیث: ١٠٥٠ منن ابن باجه رقم الحدیث: ٣٤٥٥ منن دارى رقم الحدیث: ٢٤٠٥) حافظ ابن جرعسقلانی متوفی ٨٥٢ هاس حدیث كی شرح میں لکھتے ہيں:

علامدابن بطال نے کہاہے کہ جس شعراور رجز میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہواور اس کی تعظیم ہواور اس کی وحدانیت کا بیان ہواور اس کی اطاعت کرنے کی ترغیب ہووہ الجھے شعر ہیں اور مرغوب ہیں اور حدیث میں جن اشعار کو حکمت فر مایا ہے اس سے مراد ایسے بی اشعار ہیں اور جن اشعار میں جموٹ اور بے حیائی کی باتنی ہوں وہ ندموم ہیں۔

اس میں اختلاف ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی شاعر کے اشعار پڑھے ہیں یانہیں مسیح یہ ہے کہ آپ نے ایے اشعار پڑھے ہیں یانہیں مسیح یہ ہے کہ آپ نے ایے اشعار پڑھے ہیں آپ نے خود بھی کلام منظوم پڑھا ہے۔ جسے غزوہ خین میں آپ نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کہ اس عبداللہ مطلب کین آپ نے اس کلام کوایک نظم اور جسے غزوہ خین میں آپ نے پڑھا:انسا المنبسی لاک ذب انسا ابن عبداللہ مطلب کین آپ نے اس کلام کوایک نظم اور ایک وزن پرلانے کا قصد نہیں کیا تھا لہٰذایہ شعر نہیں ہے اور اس طرح کا کلام تو قرآن مجید میں بھی ہے کثرت ہے۔

( فتح الباري ج ١٢ م ١٤ ١٤ - ١٤ ١٨ ملخصاً ملتقطاً 'مطبوعه دارالفكرييروت' ١٣٢٠ هـ )

کفار مکہ کے آپ کی نبوت پر چھاعتر اضات اور ان کے جوابات

کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسکم کی نبوت پر چھاعتراضات کئے پہلے یہ کہا کہ آپ بشریں اور بشر ہونا رسول ہونے کے منافی ہے دوسرااعتراض یہ کیا کہ آپ بشر ہونا رسالت کے منافی نہ بھی ہوت بھی یہ قر آن مجز کلام نہیں ہے تیسرااعتراض یہ کیا کہ اگر میہ مان کیا جائے کہ اس قر آن کی مثال بنا کر لانا طاقت بشر سے خارج ہے تو پھر یہ کلام بحراور جادو ہے چوتھا اعتراض یہ کیا کہ یہ قر آن اگر جادو نہیں ہے تو پھر یہ ان کر انا کہ اس خواب ہیں جن کو آپ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں پھر پانچواں اعتراض یہ کیا کہ یہ کلام آپ نے فود کھر لیا ہے اور اس کو اللہ کی طرف منسوب کردیا ہے اور چھٹا اعتراض یہ کیا کہ بلکہ یہ آپ کی شاعری ہے۔

ان کے پہلے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ بشر ہونا رسالت کے منافی نہیں ہے بلکہ جب انسانوں اور بشر کے پاس رسول بھیجا جائے تو اس کا بشر ہونا ضروری ہے درنداس سے استفادہ نہیں ہوسکتا۔ دوسر ہاعتراض کا جواب یہ ہے کہ قرآن آپ کی نہوت پردلیل اور بجر ہ ہاور کفار قرایش بلکہ کوئی بھی اس کی مثال نہیں لاسکتا ورنہ جولوگ آپ کی تکذیب کے در پے بتے دہ اب تک اس قرآن کی مثال لا چکے ہوئے تیرے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ یہ قرآن محراور جادو نہیں ہے کیونکہ سر اور خطر و شعبدہ اور نظر بندی کا دخل نہیں ہے کونکہ سر اض کا جواب یہ ہوئے میں کی شعبدہ تلیس اور نظر بندی کا دخل نہیں ہے جو تتے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ یہ قرآن خواب پریثان نہیں ہے پریثان خواب ان خوابوں کو کہتے ہیں جو بے ربط خلط ملط اور غیر منضبط باتوں جواب یہ ہوئے منابطہ حیات بیان کیا گیا ہے ہوئے میں انسانی معیشت کا ایک جامع ضابطہ حیات بیان کیا گیا ہے ہوئے میں انسانی معیشت کا ایک جامع ضابطہ حیات بیان کیا گیا ہے

martat.com

والمرآء

اور دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی کے حصول کا ایک ممل طریقہ بیان کیا گیا ہے یہ بے رب خط ملط اور فیر منطبط کلام بیل ے اور نہ بے تکی باتوں کا مجموعہ ہے یا نجویں اعتراض کا جواب رہے کہ یہ کلام جموث اور من محرت بیس ہے کی تکہ کقار مکماس بات کو مانتے تھے کہ آپ صادق اور امین ہیں اور جس نے جمعی بندوں پر جموث نہ باندھا ہووہ اللہ پر کیے جموث باندھ سکتا ہے، اور چھے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ آپ شاعر ہیں نہ یہ قرآن شاعری ہے کونکہ شعر میں خیال آرائی ہوتی ہے افرالا اور مبالغہ ہوتا ہے اور واقع اور حقائق کے خلاف باتیں ہوتی ہیں اور قرآن مجید تو صرف ذکر اور نصیحت ہے اور آب صادق اور این ہیں آپ کا کلام جھوٹ نہیں ہے اور نہ آپ نے قافیہ اور ردیف کی موافقت کے قصد سے بیکلام بنایا ہے اس لیے شعر کی کمی تعریف کے اعتبارے آپ شاعر ہیں نقر آن مجید شعری مجموعہ۔

کفار عرب کے فرمائتی معجزات نہ جھیجنے کی وجوہ

كفار مكه نے كہا ان كوكوكى نشانى لانى جائے جيے يہلے رسول لائے تھے۔ان كا مطلب بيتھا كہ جيے حضرت ما كم عليه السلام نے پتھر کی چٹان سے اونٹنی ٹکالی تھی اس طرح اونٹنی ٹکال کر دکھا ئیں یا جس طرح حضرت مویٰ نے لا**ئھی کواژ دھا بتا دیا تھا** اس طرح لاتھی کوا ڑوھا بنا کروکھا کیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح مردے زندہ کرے دکھا کیں اس کا جواب سے ہے کہ ان انبیاء کیہم السلام کے معجزے بہت عظیم تھے لیکن وہ محدود وقت کے لیے تھے جب تک وہ نبی اس دنیا میں رہے ان کے معجزے بھی رہے اور جب وہ نبی دنیا سے چلے گئے تو ان کے معجز ہے بھی ان کے ساتھ جاتے رہے اور ہمارے نبی سیدنا محمصلی الله علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک رے گی اس لیے آپ کوالیام عجزہ دیا ہے جو قیامت تک قائم اور باقی رہے گا' قرآن کام عجزہ سے کہ اس کی کوئی نظیر اور مثال نہیں لا سکے گا اور قیامت تک کوئی ایسانہیں کر سکے گا' اور قر آن مجید کامعجزہ یہ ہے کہ اس کا دعویٰ ہے کہ اس میں کوئی کمی یا زیادتی نہیں ہو سکے گی اور قیامت تک کوئی قرآن مجید میں کمی یا زیادتی نہیں کر سکے گا۔

دوسرا جواب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ سے جب کوئی قوم کی معجزہ کی فرمائش کرے اور اس کی فرمائش بوری کردی جائے اور وہ پھر بھی ایمان نہ لائے تو اللہ تعالی ایک ہمہ گیرعذاب بھیج کراس قوم کو ملیا ملیث کر دیتا ہے اور صغیہ ستی سے مٹا دیتا ہے اور کفار مکہ کواللہ تعالی صفحہ ستی سے مٹانانہیں جا ہتا تھا کیونکہ اس کوعلم تھا کہ ان میں سے پچھلوگ مسلمان ہوجائیں مے یاان سے ایسی اولا دبیدا ہوگی جومسلمان ہو جائے گی اور تیسری وجہ بیتھی کہ اللہ تعالیٰ نے سید تا محرصلی اللہ علیہ وسلم کورحمة للعالمین بنا کر بھیجا تھا اور آپ کے ہوتے ہوئے ان پرعذاب نازل کرنا اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہ تھا۔

فر مایا ان سے پہلے جس بستی والوں کوہم ہلاک کر چکے تھے کیا وہ ایمان لے آئے تھے؟ جو بیا بمان لے آئیں گے۔ اس کامعنی یہ ہے کہان سے پہلے کئ تو مول نے فر ماکثی معجزات طلب کئے اور جب وہ ان معجزات کود مکھنے کے باوجودان یرایمان نہیں لائے تو ہم نے ان کو ہلاک کردیا' تو اگر اب ہم نے ان کی فرمائش پوری کردی تو ہم کوعلم ہے یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے اور ان کا ایمان نہ لانا ان پر عذاب نازل کرنے کا مقتضی ہوگا اور آپ کے ہوتے ہوئے ہم ان پر عذاب نازل کرنا نہیں چاہتے اس لیےان کے فرمائشی معجزات بھی نہیں بھیج۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ادرہم نے آپ سے پہلے صرف مردوں کورسول بنایا تھا جن کی طرف ہم وحی فر ماتے تھے۔سواگرتم کو علم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھلوں ہم نے ان (رسولوں) کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ وہ کھاتا نہ کھاتے ہوں اور نہ وہ (دنیا میں) ہمیشہ رہنے والے تھ و پھر ہم نے ان کے سامنے (اپنا) وعدہ سچا کر دکھایا تو ہم نے ان کو اور جن کو ہم نے جابا نجات دے دی اور صدسے تجاوز کرنے والوں کو ہلاک کر دیا ہے شک ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں

martat.com

النہاری قبیعت ہے موکیاتم نیں بھتے؟0(الانبیاء:۱۰-۷) رسول صرف انسانوں اور اور مردوں کو بتایا جاتا ہے

الانجیاہ: کمیں کفار کے پہلے اعتراض کا جواب ہے کہ یہ خص تو تمہاری مثل بشر ہے یہ ہی کس طرح ہوسکتا ہے اللہ تعالی الم بھیجارہ ہے کہ یہ خص تو تمہاری مثل بشر ہے یہ ہی کہ دوہ مردکوانسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجارہ ہے اس کا مید جواب دیا کہ اللہ تعالی کا بعید ہے عادت جا دیدری ہے کہ دوہ مردکوانسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ سو یہلے جس قدر رسول آئے وہ سب مردی تھے اس عادت کے مطابق (سیدنا) مجرصلی اللہ علیہ وہلم کو رسول ہونے کے منافی نہیں ہے رسول کے لیے دلیل اور مجزہ کا ہونا ضروری ہونے کے خلاف نہیں ہے جو مسلی اللہ علیہ وہلم کو دلائل اور مجزات دے کر بھیجا ہے 'لہذا آپ کا بشر ہونا آپ کے نبی اور رسول ہونے کے خلاف نہیں ہے اگرتم کو اس پر یقین نہیں ہے تو تم اہل ذکر یعنی علاء سے بو چھلو۔ اس زمانہ میں علاء اہل کتاب تھے بہودی اور عیسائی علاء 'اور بہود یوں کو بھی یہ اعتراف تھا کہ حضرت موئی بشر سے اور جب حضرت موئی اور حضرت عیسی علیجا السلام بشر اور انسان ہونے کے باوجود نبی ہو سکتے باوجود نبی ہو سکتے بھی تھے تو تو (سیدنا) محرصلی اللہ علیہ وسلم بشر ہونے کے باوجود نبی کو نہیں ہو سکتے باوجود نبی ہونے بی ہونے باوجود نبی ہونے بی باوجود نبی ہونے کے باوجود نبی ہونے کو باوجود نبی ہونے باوجود نبی ہونے کر بی ہونے کر بی ہونے کو باوجود نبی ہونے کی باوجود نبی ہونے کو بیدر کو باوجود نبی ہونے کو باوجود نبی ہونے کو باوجود نبی ہونے کے باوجود نبی ہونے کو باوجود نبی ہونے کو باوجود نبی ہونے کو باوجود نبی ہونے کو باوجود نبی ہونے ک

اس آیت میں بیددلیل بھی ہے کہ رسول صرف مرد ہی کو بنایا جاتا ہے عورت کو رسول نہیں بنایا جاتا' اس آیت میں علامہ قرطبی وغیرہ کے اس نظریہ کا رد ہے کہ عورت بھی نبی ہو سکتی ہے۔ مسئلہ تقلید

اس میں علاء کا اختلاف نہیں ہے کہ عام محفی پر علاء کی تقلید کرتا واجب ہے اور اس آیت میں اہل ذکر سے مراد علاء ہیں اور اس پراجماع ہے کہ جب نابینا شخص کو قبلہ کاعلم نہ ہوتو اس پراس شخص کی تقلید کرتا واجب ہے جس کو قبلہ کاعلم ہوا ورجس کو ان مسائل میں علم اور بصیرت نہ ہوا اس پراس شخص کی تقلید کرتا واجب ہے جس کو ان مسائل کاعلم ہوا ورجس کو ان مسائل کا علم ہوا کو ان مسائل کا علم ہوا کو ان کا اختلاف نہیں ہے کہ عام آدی کو فتو کی دینا جائز نہیں ہے کہ کو ان دلائل کا علم ہوا ورجم کا تعلق ہوتا ہے۔ (الجامع لا حکام القرآن جز اام ۱۸۲ مطبوعہ دار الفکر ہیروت ۱۳۱۵ھ)
علم نہیں ہے جن کے ساتھ تحلیل اور تحریم کا تعلق ہوتا ہے۔ (الجامع لا حکام القرآن جز اام ۱۸۲ مطبوعہ دار الفکر ہیروت ۱۳۱۵ھ)

اس آیت نے تعلید کے جواز پر استدلال کیا گیا ہے اور بیاستدلال خطا ہے اور اگر اس استدلال کو مان لیا جائے تو اس کا معنی ہے کہ علماء سے کتاب اور سنت کی نصوص کا سوال کیا جائے نہ کہ علماء کی رائے کے متعلق سوال کیا جائے 'اور تعلید کا معنی ہے کہ می مخص کے قول کو بغیر دلیل کے تبول کیا جائے۔ (فتح القدیرج سم ۵۳۱ مطبوعہ دارالوفاء ۱۳۱۸ھ) نواب صدیق حسن بھویالی متوفی کے ۱۳۰ ھ کھتے ہیں:

اس آیت سے بیاستدلال کیا گیا ہے کہ تقلید جائز ہے اور بیاستدلال خطاء ہے اور آگر بیاستدلال مان لیا جائے تو اس کا معنی ہے کتاب اورسنت کی نصوص اور تقریحات کے متعلق سوال کرنا نہ کہ محض دائے کے متعلق سوال کرنا 'اور تقلید کامعنی ہے بغیر کے قول کو قبول کرنا 'اور مقلد جب اہل الذکر سے کقاب الله اورسنت رسول الله کے متعلق سوال کر ہے گا تو وہ مقلد میں دہوگا۔ اکثر فقہاء نے اس آیت کی تغییر میں کہا ہے کہ عام آدمی کے لیے علماء کے فتوئی کی طرف رجوع کرنا جائز ہے' اور ایک جہتد کے لیے علماء کے فتوئی کی طرف رجوع کرنا جائز ہے' اور ایک جہتد کے لیے دوسر سے جہتد کے قول پرعمل کرنا جائز ہے لیکن بیقول بعید ہے کیونکہ اس آیت میں خصوصیت کے ساتھ یہ بتایا ایک جہتد کے لیے دوسر سے جہتد کے قول پرعمل کرنا جائز ہے لیکن بیقول بعید ہے کیونکہ اس آیات کے بیاق اور سباق سے بہی کہ علماء میں وور اور علماء نصاری سے یہ معلوم کر لو کہ پشرکورسول بنا کر بھیجنا جائز ہے یا نہیں' آیات کے بیاق اور سباق سے بہی اس میں ہے۔ (فتح البیان ج ۱۸ مطبوعہ المکتبہ العمریئ بیروت ۱۳۱۵ھ)

marlat.com

جلدهفتم

ہر چند کے اس آیت کا شان نزول خاص ہے لیکن اس کے الفاظ عام ہیں اور اعتبار عموم الفاظ کا موتا ہے نہ کہ خصوصے مورد کا اس کی وضاحت ہم اتحل: ۳۳ میں کر چکے ہیں۔ علامه محمد بن احمد السفارين الحسنلي التوفي ١٨٨١ه لكمت بن:

ہروہ مكلف جس ميں اجتهاد مطلق كى صلاحيت نه مواس كے ليے ائمہ اربعه ميں سے كى ايك امام كى تعليد كرنا جائز ہے ان ائمہ کے نداہب اوران کے اقوال ہرزمانہ میں محفوظ اور منضبط ہیں اور ان کی شرائط اور ان کے ارکان تو اتر سے معلوم ہیں۔ تقلید کالغت میں معنی ہے کی چیز کو گلے میں اس طرح ڈالنا کہ وہ گلے کا احاطہ کرلئے اس لیے ہار اور میے کو قلادہ کہتے ہیں۔اور عرف میں اس کامعنی ہے کی دوسرے کے مذہب کوشیح اعتقاد کر کے قبول کرنا اور اس کی اتباع کرنا بغیر اس کی دلیل کی

معرفت کے لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی طرف رجوع کرنا' یامفتی' یا اجماع یا قاضی کی طرف رجوع کرنا تعلیم نہیں ہے ہمر چند کے لغوی اعتبارے اس کوتقلید کہنا جائز ہے کیونکہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور اجماع دلیل ہے اس طرح صحابی کا قول مجمی ولیل ہے لہذاان کی طرف رجوع کرنا تقلید ہیں ہے تقلید کے جواز پرقر آن مجید کی اس آیت سے استدلال کیا میا ہے:

فَسَنَا لُوْاً اَهُلَ اللَّهِ كُولِ إِنْ كُنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ٥ بِي الرَّتَم كُومِعُومُ بِينَ عِوْ الل ذكر (علاء) علوم كر

بيآيت عام ہے اور سوال کرنے کی علت جہل ہے اور اس پر اجماع ہے کہ ہمیشہ سے عام لوگ علماء کی تعلید کرتے رہے میں نیز اگر بیکہا جائے کہ ہرآ دی کے لیے اتناعلم حاصل کرنا فرض ہے کہ وہ کتاب سنت آ ٹار صحابہ اور اجماع سے براہ راست مسائل نکال سکے تو اس سے لازم آئے گا کہلوگ ذریعۂ معاش اورصنعت اور حرفت سے معطل ہو جا کیں' اور تو حید ورسالت اور آخرت کے عقائد میں بدلازم نہیں آتا'اس لیے امام مالک نے بدکہا ہے کہ عوام پر واجب ہے کہ وہ احکام شرعیہ میں مجتمدین ك اقوال يرمل كريس \_ (لوامع الانوارالمبية: ج ٢ص ٢٨٠ مله ١٣٠٠ مطبوعه المكتب الاسلامي بيروت المهاه)

اس مسئله کی ممل بحث اور تفصیل ہم انحل: ۴۳ میں کر چکے ہیں وہاں ملاحظہ فرمائیں۔ بشری تقاضوں کی وجہ ہے آپ کی رسالت پراعتراض کا جواب

الانبیا: ۸ میں ہے: ہم نے ان رسولوں کے ایسے جمنہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ وہ ( ونیا میں ) ہمیشہ رے والے تھے کفار مکہ ہمارے نبی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیطعن کرتے تھے:

وَقَالُواْ مَالِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ اوركافرون ن كَهايدكيا رسول ب جوكمانا كماتا باور وَيَهُ مُشِيعًى فِي الْأَسُواقِ \* كُولًا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ بِإِدَارُول مِن چِلَا جُ اس كَا طرف كُونَى فرشة كون بين نازل كيا گیا جواس کے ساتھ (عذاب سے) ڈرا تا۔

فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا ٥ (الفرقان: ٤)

الله تعالى نے اس آیت میں کفار کے اس اعتراض کا جواب دیا کہ الله تعالی نے ان رسولوں کے ایسے جسم نہیں بنائے کہوہ کھانا نہ کھاتے ہوں تو اگر ہارے رسول (سیدنا)محمصلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے ہوں تو ان کی نبوت براعتراض کی کیا وجہ ہے! اس طرح رسول دنیا میں ہمیشہ نہیں رہتے اور اپنا وقت پورا ہونے پر دوسرے انسانوں کی طرح فوت ہو جاتے ہیں اور ان کے رسول ہونے کی بناءاور نبی ہونے کا سبب کھانے پینے سے بری ہونا اور ہمیشہ زندہ رہنانہیں ہے بلکہ ان کے رسول ہونے کا سبب ان کے ہاتھوں پر مجزات کاظہور ہے اور ان کا گناہوں سے اور برے کاموں سے بری ہونا اور ان کی معصوم اور یا کیزہ سیرت ہے اورامور تبلیغیہ میں ان سے جھوٹ کے صدور کا محال ہونا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعدوالی آیت میں فرمایا:

mariat.com

تبيان القرآن

چرہم نے ان کے سامنے (اپنا) وعدو سچا کر دکھایا تو ہم نے ان کو اور جن کو ہم نے چاہا نجات دی اور حدے تجاوز کرنے والول كو بلاك كرديا\_ (الانبياء: ٩)

مین جن کافروں نے انبیا ملیم السلام کی تکذیب کی تھی ان پر آسان سے عذاب بھیجا جس نے ان کو جڑ سے اکھاڑ دیا اور لماطيث كرديا اورانميا عليم السلام اورمومنول كواس عذاب محفوظ ركها اس كے بعد فرمایا:

ب دنگ ہم نے تمہاری طرف ایس کتاب نازل کی ہے جس میں تمہاری هیجت ہے موکیا تم نہیں سجھتے ؟ O(الانبیام: ١٠) اس آیت می فرمایا ہے ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے۔ اس میں ذکر کے تین عال بن:

(۱) اس كتاب من تمهار عرف اور تمهار عرتبه كاذكر باور دوسرى امتول برتمهارى افضليت كابيان ب-

(۲) اس كتاب من تهمين هيعت كي من بهار علي تاجائز بين تم ان سے بجوادر جو كام تمهار علي ضروري میں تم ان کو انجام دو اور ذکر سے مراد نیک کاموں پر تمہارے لیے بشارت نے اور برے کاموں پر تمہاری سزاکی وعید

(٣) ذكر سے مرادتمهارے دين اورتمهارے احكام شرعيه كابيان ب جن برعمل كر كے تم دين اور دنيا كى فلاح حاصل كر كيتے

پر فرمایا کیاتم نہیں سمجھتے؟ یعنی کیاتم عقل سے کام نہیں لیتے ایعنی تم قرآن مجید میں غور دفکر کر کے اپنی دین اور دنیا کو بہتر بنانے کی کوشش کیوں تبیں کرتے۔

وكو قصمنا من قرية كانت ظالمة وانش

اور کتنی ہی دالیں ابتیاں مہنے تباہ کردیں جزالم کرتی تقیں اوران کے بعد ہم نے دوسرے لوگوں

ان کردیا و موجب ابنول نے ہارے مذاب کومسوک کیا توفورا اس سے بھا گئے سکے و دان سے کہاگیا ہد بھاگر

اترفته فياوومسكينا

اورای مگروڑ جال تہیں امودلی دی گئی متی اورا بن ساکش کا ہول میں تاکر تم سے پوتھ کچھ کی جلنے و انہوں نے کہا

ش الت تلك دعوم حتى جعلم

شے افسوس بے تنک بخلم کرنے والے سنتے o ان کامسس بی کہنا رہاستی کر بہنے ان کوکائی ہوئ فصل کی طرح کر دیا

ک وارت سے بھا ہوا ہ اور ہم نے آمان اورزمین اوران کے درمیان کی چیزوں کو کھیل کود کے مشغلہ میں

martat.com

ب لگاتے ہی تروہ احق اس اباطل کا سر کیل ویا ۔ وه دات اورون ای کی تبییم

martat.com



اللدتعالی کا ارشاد ہے: اور کتی بی (الیم) بستیاں ہم نے تباہ کر دیں جوظلم کرتی تھیں اور ان کے بعد ہم نے دوسر بے لوگوں کو پیدا کر دیاں سوجب انہوں نے ہمارے عذاب کومسوں کیا تو فور آس سے بھاگئے گئے ہ (ان سے کہا گیا) اب بھاگومت! اور ای جگہ لوثو جہاں تہمیں آسودگی دی گئی تھی اور اپنی رہائش گاہوں میں تا کہتم سے بوچھ کچھی جائے ہانہوں نے کہا: ہائے مسموس! بے شک ہم ظلم کرنے والے تھے ہ ان کا مسلسل یہی کہتا رہا حتی کہتا ہوں کی طرح کر دیا زندگی کی مسلسل کے مہتا ہوں وال نہیاء: ۱۵۔ ۱۵ ان کو کا ٹی ہوئی نصل کی طرح کر دیا زندگی کی مسلسل سے بچھا ہوا ال النہیاء: ۱۵۔ ۱۱

مرارت ہے جبا ہواں رادا ہیا۔:ما مشکل الفاظ کے معانی:

کم قصمنا : کم کے بعد جولفظ ذکر ہوتا ہے اس سے اس کی کشرت مراد ہوتی ہے۔ کہ قصمنا کے معنی ہیں ہم نے لئی بی بستیوں کو ہلاک کر دیا' اس کوتو ڈکر دین وریزہ کر گئی بی بستیوں کو ہلاک کر دیا' اس کوتو ڈکر دین وریزہ کر گئی بی بستیوں کو ہلاک کر دیا' اس کوتو ڈکر دین ہیں کی چیز کے اجزاء الگ الگ کے بغیر اس کوکا ٹنا اللہ کے بغیر اس کوکا ٹنا میں میں کہ کے بغیر اس کوکا ٹنا کے این اور فصم کے معنی ہیں کی چیز کے اجزاء الگ الگ کے بغیر اس کوکا ٹنا

marfat.com

بالقرآر

ما اس کے گلڑ ہے کر دینا۔

و انشأنا بعدها قوما اخرین :اس بتی والول کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے ان کی جگدومرے لوگوں کو پیدا کردیا۔ فلما احسوا بأسنا: جب انہوں نے مارے عذاب کی شدت اور تی کااس طرح ادراک کرلیا جس طرح کی محسول چز کا ادراک کیا جاتا ہے بعنی انہوں نے اپنی آ تھوں سے عذاب کود کھولیا یا اس کی آ واز کوئ لیا۔

یسر کے ضون : وہ تیزی سے بھا گئے لگئے رکھ کے معنی ہیں سواری کا اچھلٹا اور کووٹا ، قرآن مجید عل ہے: او کھ برجلک ص:۴۳ این پیرکوز مین پر مارو۔

اترفتم عیش وعشرت میں لذت اندوز تھے اتواف کامعنی ہے کی نعت اور عیش وعشرت سے لذت حاصل کرنا۔ حصیدا: جڑے کائی ہوئی کوئی چز کئی ہوئی کھیتی کھلیان بعنی اس قوم کوعذاب سے ہلاک کر کے اس طرح نیست ونابود کر دیا تھا جس طرح درانتی ہے کی فصل کو کا ٹ دیا جائے۔

خامدین :خمود کامعنی ہے بچھنا ایعنی ان لوگوں میں زندگی کی کوئی چٹکاری باتی نہیں رہی تھی اور وہ مردہ ہو چکے تھے۔ كفارمكه كوجيجيلي قومون كاعذاب سنانا

اس سے مہلی آیتوں میں اللہ تعالٰی نے سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کفار کے اعتراضات اور ان کے جوابات کا ذ کر فر مایا تھا' اوران آیتوں میں ان کوان ہے پہلی امتوں کے احوال سے ڈرایا ہے' جس طرح بیہ کفارسید تا محمصلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے بیغام تو حید کوقبول نہیں کررہے اوراپنے آباء واجداد کی تقلید میں بت پرتی اور کفراور شرک پر اصرار کررہے ہیں' اس طرح ماضی میں بھی اییا ہوتا رہاہے لوگوں کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ ایک نبی کو پیغام تو حید دے کر بھیجا وہ اس پیغام کو قبول نه کرتے اور پیم اس کا انکار کرتے اور جب اللہ کا نبی ان کوڈرا تا اور پیے کہتا کہ اگرتم نے میرا پیغام قبول نہ کیا تو تم پراللہ کا عذاب آئے گا جوتم سب کوملیا ملیٹ کر دے گا اور تمہاری پوری آبادی تباہ اور برباد کر دی جائے گی تو بھروہ اس نبی کا نداق اڑاتے اوراس سے عذاب کا مطالبہ کرتے 'اور جب وہ اس عذاب کے آٹار کودیکھتے تو خوف زوہ ہوکر بھامتے 'مجران سے کہا جاتا اب بھا گومت! اپنی ان ہی آ رام گاہوں اورعشرت کدوں کی طرف واپس جاؤ' تا کہتم سے بیسوال کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان نعتوں کے مقابلہ میں تم نے کیا عبادتیں کی ہیں اور اس کے دیتے ہوئے ان انعامات کا کس طرح شکریہ اوا کیا ہے! اس وقت انہوں نے اعتراف کیا کہ ہائے افسوس! بے شک ہم ظلم کرنے والے تھے بھران قوموں پر ایسا عذاب آیا جس نے ان سب کوجڑ ہے اکھاڑ دیا۔ان آیات میں کفار مکہ کوعذاب کی وعید سنائی گئی ہے کہ اگر وہ ایمان نہ لائے تو وہ اس طرح کے عذاب کے متحق ہیں بیاور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت کی وجہ سے ان پر ایباعذ اب تاز ل نہیں فر مایا۔ الله تعالیٰ كا ارشاد ہے: اور ہم نے آسان اور زمین اور ان كے درمیان كی چیزوں كو تھیل كود کے مشغلہ میں نہیں بتایا ٥ اگر ہم کوئی تھلونا بنانا جا ہے تو ہم اے اپنے پاس سے ہی بنالیتے اگر ہم (اس کو واقعی) بنانے والے ہوتے 0 بلکہ ہم تن سے باطل پر

ضرب لگاتے ہیں تو وہ (حق) اس (باطل) کا سر کچل دیتا ہے اور وہ (باطل) ای وقت ملیا ملیٹ ہو جاتا ہے اور تمہارے لیے ان باتوں کی وجہ سے تاہی ہو جوتم بناتے ہو (الانبیاء: ۱۸-۱۱) مشكل الفاظ كےمعالى

العبيان: جوكام بِمقصد اورعبث بواس كولعب كبتے بين اور بروه كام جوانيان كواس كے مقصد سے عافل كرد ماس كو لھو کہتے ہیں مقصد بیہ ہے کہ ہم نے زمین اور انسان کوعبث اور بے مقصد نہیں بنایا بلکہ ہم نے ان کواس لیے بنایا ہے کہ وہ ہماری

قدرت م دلالت كري اور مارى الوحيد اورتوحيد يردلالت كري لعب اور لموض يفرق بمى كيا جاتا ہے كه لعب سے كى فرض مح كاراده ديس كيا جاتا اور لموسے لئس كوراحت بنجانا مقعود ہوتا ہے۔

نقدف: قدف كامنى بكى ييز كودور كينكار

فیسلمنه : دمنع کامعیٰ ہے کی زم چیز کوتو ژویتا و ماغ پرضرب لگانے اوراس کا بھیجا نکال دینے کوبھی دمغ کہتے ہیں۔ ذاهنی: جانے والا ٔ حلاکِ ہونے والا زائل ہونے والا۔

آسان اورز من بنانے کی حکمتیں

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جو آسانوں اور زمینوں میں ہیں وہ سب ای کی ملکت میں ہیں اور جواس کے پاس (فرشتے) ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ تکبر کرتے ہیں نہ تھکتے ہیں 0 وہ رات اور دن ای کی تبیع کرتے رہتے ہیں اور ستی نہیں کرتے 0 کیا ان لوگوں نے جن کوزیمن میں معبود قرار دیا ہوا ہے وہ (مردہ کو) زندہ کر سکتے ہیں 0 (الانبیاہ: ۱۹۔۱۱)

اگر فرضتے ہروتت میں کرتے ہیں توباتی کام وہ کس ونت کرتے ہیں؟

ایک اعتراض بیکیاجاتا ہے کر آن مجید میں ہے:

marfat.com

بنيل القرآر

بے تک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ کفر کی حالت جم بی می الم

إِنَّ الْسَلِيْسَ كَفَرُوا وَمَاثُوا وَهُمُ كُفَّارُ اولَايِكَ عَلَيْهِمُ لَعُنَةُ اللهِ وَالْمَلَآثِكَةِ وَالنَّاسِ

اَجْ مَعِينَ ٥ (العرو: ١٢١)

پن اگر فر شخ ہروت تبیج کرتے رہے ہیں تو وولعت کس وقت کرتے ہیں کعب احبار نے اس کے جواب میں کہا فرشتوں کا تبیج کرنا ایسا ہے ہیے ہم سائس لیتے ہیں پس جس طرح ہمیں سائس لینا دوسرے کا موں سے مانع ہیں ہا ہا کہ اوسکتا ہاں کا گن فرشتوں کا تبیج کرنا ان کولعت کرنے ہے مانع ہیں ہے۔ امام رازی نے اس کے جواب میں ہیکہا ہے کہ ہوسکتا ہاں کی گن زبان سے وہ اللہ تعالیٰ کی تبیج کرتے ہوں اور دوسری زبانوں سے وہ کا فروں پر لعت کرتے ہوں۔ ای طرح زبا نیں ہوں ایک زبان سے وہ اللہ تعالیٰ کی تبیج کرتے ہوں۔ اور اس کی از اس بھی وانے کہ موت ہوتا کہ فرشتوں کے ذمہ اور بھی گئی کا م ہیں مثلاً وہ عورت کے رقم میں انسان کی صورت بناتے ہیں اس کا درق اس کی موت حیات اور اس کا سعید یا شق ہونا کلمتے ہیں اس طرح فرشتے ہیں اس کا مرح فرشتے روح کے دوح قبض کرنے پر بھی مامور ہیں کئی فرشتے ہیں اس کا مرح فرشتے ہوں اور بارش نازل کرنے پر مامور ہیں کئی فرشتے قبر میں سوالات کرنے پر مامور ہیں کئی فرشتے قبر میں سوالات کرنے پر مامور ہیں اس طرح اور بہت قسم کے فرشتے ہیں جون کی الگ الگ ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں تو وہ فرشتے ہروت تبیج پڑھتے رہے ہیں یا ہوسکت کی مرح کے ہیں یا تو وہ فرشتے ہروت تبیج پڑھتے رہے ہیں یا ہوسکتا ہے کہ فرشتوں کی بناوٹ اور ماروت تبیج ہی پڑھتے رہے ہیں یا ہوسکتا ہے کہ فرشتوں کی بناوٹ اور مردقت تبیج ہی پڑھتے رہے ہیں یا ہوں اور اس میں ان کے لیے کوئی مشکل نہ ہو۔ ہوں اور اس میں ان کے لیے کوئی مشکل نہ ہو۔ ہوں اور اس میں ان کے لیے کوئی مشکل نہ ہو۔ ہوں اور اس میں ان کے لیے کوئی مشکل نہ ہو۔

کا فرتو حیات بعدالموت کے قائل نہیں پھران پر بتوں کے زندہ نہ کرسکنے کا اعتراض کیو<u>ں ہے؟</u>

اللہ تعالی نے فرمایا: کیا ان لوگوں نے جن کو زمین میں معبود قرار دیا ہوا ہے وہ (مردہ کو) زندہ کر سکتے ہیں؟ اس پر سے
اعتراض ہوتا ہے کہ کفار اور مشرکین نے تو اپنے معبودوں کے متعلق بید عویٰ نہیں کیا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں بلکہ ان
کے نزدیک تو مردوں کو زندہ کرتا بہت بعید تھا کیونکہ وہ یہ مانے تھے کہ آسان اور زمینوں کو پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے اس کے
باوجود وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کئے جانے کا انکار کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے:

تو جب وہ اللہ تعالیٰ کوخالق ماننے کے باوجود پینیں مانتے کہ وہ مردوں کوزندہ کرسکتا ہے تو اپنے بتوں کے لیے مردوں کو

زندہ کرنے کی طاقت کیا مانیں گے۔

اس اعتراض کا ایک جواب یہ ہے کہ جب وہ بتوں کی عبادت میں مشغول ہوگئے اور عبادت کا فاکدہ تو اب کی صورت میں متر جب ہونا ضروری ہے پس ان کا بتوں کی عبادت کرنا اس بات کو واجب کرتا ہے کہ وہ بتوں کو عبادت کا اجرو تو اب عطا کرنے والا مانیں اور بہت ہے لوگوں کو اس زندگی میں اپنے کا موں پر اجرو تو اب بیس ماتا اس لیے لازم آئے گا کہ وہ اپنی بتوں کے ابدا نہیں دوسری زندگی دینے پر قادر ہوں اور ان کا بتوں کو معبود ماننا اس بات کو واجب کرتا ہے کہ وہ بتوں کو حیات آفرین اور زندگی دینے پر قادر مانیں۔

اس اعتراض کا دوسرا جواب یہ ہے کہ ہر چند کے بینشیرون کامعنی موت کے بعد زندگی دینا ہے لیکن مجاز اس سے ابتداءً زندگی دینا بھی مراد ہوسکتا ہے لین کسی کو پیدا کرنا' مطلب میہ ہے کہ یہ کافر جن بتوں کومعبود مانتے ہیں کیاوہ کسی چیز کو پیدا کر سکتے

marfat.com

الد تعالی کا ارشاد ہے: اگر آسان اورزین میں اللہ کے سوامعبود مانا سے اور درست بیس ہے۔
اللہ تعالی کا ارشاد ہے: اگر آسان اورز مین میں اللہ کے سوامعبود ہوتے تو وہ ضرور درہم برہم ہوجائے سواللہ جورب العرش ہے وہ اللہ تعالی کا ارشاد ہوں سے پاک ہے جو بیمشرکین بیان کرتے ہیں ہاس سے ان کا موں کا سوال نہیں کیا جائے گا جووہ کرتا ہے اور ان سب سے باز پرس کی جائے گی (الانجاء: ۲۲-۱۳)
اللہ تعالی کے واحد ہونے پرعقلی دلائل

الانبیاہ: ۲۲ میں اللہ تعالیٰ کی تو حید پر دلیل قائم کی گئے ہاں کو پر حمان تمانع کہتے ہیں یہ بہت مشہور دلیل ہاس کی بہت تقریریں ہیں ہم سلور ذیل میں اس کی چند تقریریں ہیش کر رہے ہیں۔

- (۱) اگر دوخدا فرض کے جائیں اوران میں ہے ہر خدا ایک معین وقت میں زید کے حرکت کرنے کا ارادہ کرے اور دوسر اخدا

  ای وقت میں زید کے سکون کا ارادہ کرے تو یا تو دونوں خداؤں کا ارادہ پورا ہوگا اور اس سے لازم آئے گا کہ زید ای

  وقت میں حرکت بھی کر ہے اور ساکن بھی ہواور یہ اجتماع ضدین ہونے کی وجہ ہے محال ہے اور یا وہ مرف حرکت کرے گا

  تو جس خدانے اس کے ساکن ہونے کا ارادہ کیا تھا اس کا ارادہ پورانہیں ہوگا سودہ خدانہیں ہوگا اور یا وہ مرف ساکن ہو

  گاتو جس خدانے اس کے حرکت کرنے کا ارادہ کیا تھا اس کا ارادہ پورانہیں ہوگا سودہ خدانہیں ہوگا ، غرض یہ کہ جب دو
  خدافرض کے جائیں تو ان میں سے ایک خدا ہوگا اور دوسر اخدانہیں ہوگا۔
- (۲) اگریدگهاجائے که دونوں خدااتفاق کام کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے اختلاف نہیں کرتے تو ہم کہیں گے کہ ان کا ایک دوسرے سے اختلاف کرتا ممکن تو ہے اور اس تقدیر پر کس کا ارادہ پورا ہوگا؟ جس کا ارادہ پورا ہوگا وہی خدا ہوگا دوسرا خدانہیں ہوگا۔
- (٣) اگر وہ دونوں ایک دوسرے سے اختلاف نہیں کرتے تو ضرور ان میں سے ایک دوسرے کی موافقت کرے گا تو جو موافقت کرے گا تو جو موافقت کرے گا وہ جو موافقت کرے گا وہ تابع ہوگا اور دوسرامتوع ہوگا اور تابع خدانہیں ہوسکتا۔
- (٣) اگر دوخدا ہوں تو ضروری ہوگا ان میں سے ہرایک تمام مقد درات کو دجود میں لانے پر قادر ہوادرایک معلول کے لیے دو

  مستقل علتوں کا ہونا محال ہے اوّل تو اس لیے کہ علت تامہ کا اپنے معلول سے تخلف محال ہے اور جب معلول ایک علت

  سے حاصل ہو گیا تو دوسری علت کا ہونا عبث ہوا' اور ٹانیا اس لیے کہ جب ایک علت کے لیے دو مساوی مستقل علتیں

  ہوں تو اس معلول کو ایک علت سے صادر ماننا نہ کہ دوسری علت سے بیر ترجی بلاسر جے ہے' اور اگر وہ دونوں علتیں مل کر
  معلول کو صادر کرتی ہیں تو ان میں سے کوئی علت بھی مستقل نہیں ہوگی ان میں سے ہرایک علت تا تمام اور دوسرے کی
  حماج ہوگی۔
- (۵) جب ہم دوخدا فرض کرتے ہیں تو اس عالم کوخلق کرنے اور اس کی تدبیر کے لیے ان میں سے ایک اکیلا خدا کافی ہے یا نہیں اگر وہ اکیلا اس عالم کی خلق اور تدبیر کے لیے کافی ہے تو دوسرے کو مانتا عبث ہے اور اگر ان میں سے ایک اکیلا اس عالم کی خلق اور تدبیر کے لیے کافی نہیں ہے تو مجروہ ناقص ہے اور ناقص خدانہیں ہوسکیا۔
- (۱) اگر فرض کیا جائے ایک خدااس عالم کے خات اور اس کی تدبیر کے لیے کافی نہیں ہے اور اس کو دوسرے کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو کیا ضروری ہے کہ دومل کر کافی ہو جائیں ان کو تیسرے کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے ، چوتھے کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے اور بیضرورت کی ایک عدد پر موتوف نہیں ہوگی اور اس طرح غیر متنا ہی خداؤں کی ضرورت ہوگی۔

marfat.com

ياء القرآر

- (2) اگر دوخدا فرض کئے جائیں تو ان میں ہے ایک خدااس پر قادر ہوگا کہ اس کی طوق مرف اس کی خدائی پر دلالت کر سے نہ کہ دوسر ہے خدا کی خدائی پڑاگر وہ اس پر قادر نہ ہوتو یہ اس کا بجز ہوگا اور عاجز خدائیس ہوسکیا اور اگر وہ اس پر قادر ہوتو یہ اس کا عرب خدائیں ہوسکیا اور اگر وہ اس پر قادر ہوتو یہ کہ اس کا کوئی خالت اور صافع ہے نہ کہ اس پر کہ اس کا خلال صافع اور خالت ہے کہ اس کا خلال صافع اور خالت ہوتا ہے۔
- (۸) اگر دوخدا فرض کے جائیں تو دونوں میں ہے کوئی ایک اپنی مخلوق کو دوسرے خداہے چمپانے پر قادر ہوگا یا نہیں اگر ایک خدا اپنی مخلوق کو دوسرے خدا کا جاتل ہوتا فدا پی مخلوق کو دوسرے خدا کا جاتل ہوتا لازم آئے گا ورنہ دوسرے خدا کا جاتل ہوتا لازم آئے گا ورنہ دوسرے خدا کا جاتل ہوتا لازم آئے گا کے وزئد اس سے ایک خدا کی مخلوق مخفی ہوگی اور اسے اس کا علم نہیں ہوگا۔
- (۹) اگر دوخدا ہوں تو دونوں خداوُں کی قوت کا مجموعہ ہرایک کی قوت سے دگنا ہوگا' پس ہرایک کی قوت م**نائی ہوگی کیونکہ دو** مجموعہ سے کم ہوگی اور جس کی قوت متنائی ہو وہ خدانہیں ہوسکتا۔
- (۱۰) اگر دوخدا فرض کئے جائیں اور ایک ممکن کومو جود کرنا ہوتو یا تو دونوں مل کراس کومو جود کریں گے تو دونوں می ہے کوئی بھی خدانہیں ہوگا کیونکہ ہرایک دوسرے کامختاج ہوگا' اور یاان میں سے ہرایک اس کومتقل طور پر دوسرے ہے مستغنی ہوکر اس کومو جود کرسکے گا اس صورت میں جب ایک نے اس کومو جود کر دیا تو دوسرے کی قدرت باتی رہے گی یانہیں اگر اس کی قدرت باتی ہے تو موجود کو ایجاد کرنا لازم آئے گا اور یہ کال ہے کیونکہ ایجاد تو معدوم کو کیا جاتا ہے نہ کہ موجود کو اور اگر اس کی قدرت باتی نہیں رہی تو وہ عاجز ہوگا اور عاجز خدانہیں ہوسکتا۔
- (۱۱) اگر دوخدا فرض کئے جائیں تو ایک خداکسی جسم کو دائماً متحرک کرسکتا ہے یانہیں' وہ اگر اس کو دائماً متحرک نہیں کرسکتا تو یہ اس کا بجز ہوگا اور عاجز خدانہیں ہوسکتا' اور اگر اس نے ایک جسم کو دائماً متحرک کر دیا تو دوسرا خدا اس متحرک جسم سکتا ہے یانہیں اگر اس نے متحرک جسم کوساکن کر دیا تو پہلے خدا کی قدرت زائل ہُوگئ اور وہ خدانہیں رہا اور اگر وہ اس متحرک جسم کوساکن نہیں کرسکتا تو یہ اس کا بجز ہے اور وہ خدانہیں رہا۔
- (۱۲) شرکت عیب ہے بہر خص بی جا ہتا ہے وہ جس چیز کا مالک ہو وہ بلا شرکت غیر مالک ہو وہ اس چیز ہیں آ زادانہ دوسرے کے علی دخل کے بغیر مالک ہو اگر دوآ دی مل کر مکان خرید ہیں تو ان ہیں سے ہرایک کی خواہش ہوتی ہے وہ اس مکان کا اکیلا مالک ہو جائے اور دوسرے کواس کے حصہ کی قیمت دے کراس کوالگ کر دے اور اگر وہ اس کا تنہا مالک نہیں ہوگا تو ان میں سے ہرایک منقبض اور تنگ ہوگا اور ہرایک دوسرے کا پابند اور تابع ہوگا اور پابند ہوتا 'تابع ہوتا اور منقبض ہوتا الوہیت کے منافی ہے کہی ضروری ہوگا کہ ان میں سے ہرایک دوسرے کی شرکت کوختم کرے اگر ان میں سے کوئی مجمی دوسرے کی شرکت کوختم کرے اگر ان میں سے کوئی مجمی دوسرے کی شرکت کوختم کہ کرے اگر ان میں سے کوئی مجمی دوسرے پر عالب آ کی اور دوسر امغلوب ہوگیا تو وہ خدانہیں دے گا کیونکہ مغلوب خدانہیں ہوسکا۔

  اس دلیل کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اشارہ فر مایا ہے:

اور الله كے ساتھ كوئى اور معبود نہيں ہے ورنہ ہر معبود اپنى مخلوق كو اللہ كر ليتا اور ہر ايك دوسرے پر غالب آنے كى كوشش كرتا اللہ كے ليے بيالوگ جوشر يك بيان كرتے ہيں اللہ ان سے

وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنُ اللهِ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اللهِ

بمَا خَلَقَ وَلَعَلَابَعُضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ \* سُبُحٰنَ

اللُّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ (المؤمنون:١٩)

marfat.com

(۱۳) خدا کے لیے ضروری ہے کہ وہ واجب الوجود ہو گینی اس کے لیے ہونا ضروری ہواور نہ ہونا محال ہو ہی اگر دوخدا فرض

کے جا تیں تو ان میں سے ہرایک واجب الوجود ہوگا اور وجوب وجودان میں امر مشترک ہوگا بھران میں کوئی امراہیا بھی

ہونا ضروری ہے جس کی وجہ سے وہ دونوں ایک دومر سے سے ممتاز ہوں کی ان میں سے ہرایک دو چیزوں سے مرکب

ہوگا ایک امر مشترک ہوگا ہین وجوب وجوداور ایک امر میتر ہوگا اور جومرکب ہووہ حادث ہوتا ہے کونکہ وہ اپنا اجراء کا

حتاج ہوتا ہے اور حادث اور حتاج خدانیں ہوسکا۔ بید کیل سب سے تو ی ہے۔

(۱۴) اگر دو خدا فرض کے جا کیں تو الوہیت میں وہ دونوں مشترک ہوں کے بھر ان میں کوکی امر میز بھی ضرور ہوگا ہی ہر دو مرکب ہوں گےاور جودد چیزوں سے مرکب ہووہ خدائبیں ہوسکیا۔

(10) ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہر کثرت کی وحدت کے تابع ہوتی ہاور جو کثرت کی وحدت کے تابع نہ ہواس کا نظام فاسد
ہوجاتا ہے چند کا شیبل ہوں تو ان کے او پر ایک ہیڈ کا شیبل ہوگا ، چند ہیڈ کا شیبل ہوں تو ان کے او پر ایک سب انہکٹر ہو
گا چند سب انہکٹر ہوں تو ان کے او پر ایک انہکٹر ہوگا ، چند انہکٹر ہوں تو ان کے او پر ایک ڈی ایس پی ہوگا ، چند ڈی ایس
پی ہوں تو ان کے او پر ایک ایس پی ہوگا ، چند ایس پی ہوں تو ان کے او پر ایک ڈی آئی تی ہوگا اور چند ڈی آئی تی ہول
تو ان کے او پر ایک آئی جی ہوتا ہے۔ علی ہذا القیاس چند و زراء پر ایک و زیر اعلیٰ ہوتا ہے ، چند و زراء اعلیٰ ہوں تو پر صدر
مملکت ایک ہوتا ہے کی ملک کے دو صدر نہیں ہوتے دو و زیر اعظم نہیں ہوتے تو پر اس دنیا کے دو خدا کیے ہو سکت

(۱۷) ہم ویکھتے ہیں کہ نظام کی وحدت اس پر دلالت کرتی ہے کہ اس کا ناظم واحد ہے کسی نظام کے دو ناظم نہیں ہوتے اس دنیا میں کو پی اور طبعی نظام واحد ہے سورج ویا ند اور ستاروں کے طلوع اور غروب کا نظام واحد ہے انسانوں جیوانوں کی پیدا ہونے اور مرنے کا نظام واحد ہے کھیتوں اور باغوں کی روئیدگی کا نظام واحد ہے بارش اور بادوں کا نظام واحد ہے خرض اس وسیع وعریض کا نتات کے ہر شعبہ کا نظام واحد ہے اور ان نظاموں کی وحدت اس پر دلالت کرتی ہے کہ ان نظاموں کی واحد ہے۔

عرش عظیم کارب کہنے کی وجہ

اس کے بعد فر مایا: سواللہ جورب العرش ہوہ ان چیز دل سے پاک ہے جو یہ شرکین بیان کرتے ہیں۔
عرش کا ذکر اس لیے فر مایا کہ شرکین بتوں کو خدا کہتے تھے اللہ تعالی نے ان کا رد فر مایا ہے کہ اللہ تعالی عرش کا رب
ہے آ سانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے نور ظلمت کو ح قلم اجسام عناصر موالید 'جمادات 'نباتات 'حیوانات انسانوں اور فرشتوں کا خالق ہے اس کو چھوڑ کر بے جان جام چیز وں کی پرستش کرنا اور ان کو معبود کہنا جن کو ان کے ہاتھوں نے بتایا ہے اس کو چھوڑ کر بے جان جام چیز وں کی پرستش کرنا اور ان کو معبود کہنا جن کو ان کے ہاتھوں نے بتایا ہے کہیں بے عقلی کی بات ہے!

الله تعالى كے افعال كى حكمتيں ہونا اور اغراض نہ ہونا

مجوی یہ کہتے ہیں کہ اس جہان میں خبر ہے اور شر ہے لذت ہے اور تکلیف ہے حیات ہے اور موت ہے صحت ہے اور علی یہ کہتے ہیں کہ اس جہان میں خبر ہے اور برائی ہے خبراور اچھائی کا فاعل اچھا ہوتا ہے اور شر اور برائی کا فاعل برا ہوتا ہے اور شک دی ہے اچھائی ہوا ہوتا ہے اور شر اور برائی کا فاعل برا ہوتا ہے اور یہ ہوئیں سکتا کہ فاعل واحد خبر بھی ہواور شر بھی ہوئیں اس جہان کے دوخالق ہیں خبراور اچھائی کا فاعل بردان ہے مورشر اور برائی کا فاعل اہرمن ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ خبراور شر ہر چیز کا خالق اللہ تعالی ہے اور شر کے خلق کرنے میں کوئی برائی

marfat.cóm

عار القرآن

نہیں ہے شرکے ساتھ متعف ہوتا برا ہے۔

بعض اوقات شر کا حصول بھی ناگزیر ہوتا ہے جم کوکا ٹنا اور چیر تا ہرا ہے لیکن جم سے کی فاسد مواد یا فاسد جر کو فکا لئے کے لے اس کوکا ٹااور چرنا ناگزیر ہوتا ہے۔ خلامہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کے کی فعل کے متعلق یہ کہنا سے تہیں ہے کہ اس نے فلال کام کیوں کیا کیونکہ اللہ تعالی کی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے اللہ تعالی سب کا خالق اور سب کا مولی ہے۔ سب اس کی محلوق اور اس کے بندے ہیں اے یہ یو چھنے کاحق ہے کہ فلال بندے نے فلال کام کیوں کیا اور کی بندہ کواینے مالک سے اور کی محلوق کواپنے خالق سے یہ یو چھنے کاحق نہیں ہے کہ اس نے فلاں کام کیوں کیا۔ ہاں اللہ تعالی کے افعال کی حکمتیں ہوتی ہیں بعض افعال کی حکتوں سے اللہ تعالی خود اینے بندوں کو مطلع فرما دیتا ہے اور بعض حکتوں سے اس کے رسول مملی اللہ علیہ وسلم مطلع فرما دیتے ہیں' کیکن اس کے افعال کی تمام حکمتوں کا احصاء اور احاطہ کرناممکن نہیں ہے اور نہ بی بیانسان کے محدود علم اور اس کی قدرت میں ہے۔

الله تعالى نے اپنے جن بعض كاموں كى حكمتوں برمطلع فر مايا ان كى بعض مثاليں يہ بين:

وَمَا حَلَقُتُ الْحِنَ وَالْإِنْسَ الْآلِيَعْبُدُونِ ٥

(الذاريات: ۵۱)

رُسُلًا مُبَيِّرِينَ وَمُنُاذِرِيْنَ لِئَلَايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُبَّجُهُ ابَعُدَالرُّسُل.

(التماء: ١٢٥)

اور میں نے جن اور انبان کومرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ

وه میری (بی) عبادت کریں۔

مم نے بثارت دیے والے اور عذاب سے ڈرانے والے رسول بھیج تا کہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد لوگوں کے لیے اللہ کے سامنے (پیش کرنے کے لیے ) کوئی عذر باقی ندرہے اور اتمام جحت

الله تعالى في حضرت آدم عليه السلام كوابنانا ئب اور خليفه بنايا تو فرشتوں نے اس كى حكمت كوجاننا جا با الله تعالى في ان كو حكت بتائى جس كا خلاصہ يہ ہے كه خليفه اور نائب كے ليے ضرورى ہے كه اس كاعلم زيادہ ہواور (حضرت) آ دم كاعلم تم سب سے زیادہ ہے' ( فرشے ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے جن چیزوں کے نام حفرت آ دم نے بتادیے تھے )

اسی طرح الله تعالیٰ نے بعض احکام شرعیہ کی بھی حکمتیں اور مصلحتیں بیان فرمائی ہیں مثلاً الله تعالیٰ نے قصاص کی مصلحت بيان فرمائي:

ای وجہ سے ہم نے نی اسرائیل پر لکھ دیا جس نے کسی ایسے فخص کوتل کیا جس نے نہ کسی کوتل کیا ہونہ زمین میں فساد کیا ہوتو گویا اس نے تمام لوگوں کوئل کر دیا اور جس نے کمی مخص کی جان بیائی تو اس نے گویا تمام لوگوں کوزندہ کر دیا۔

مِنْ آجُلِ ذٰلِكَ عَكَتَبُنَا عَلَى بَنِي إِسُرَآئِيُلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفُسًا بِغَيْر نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَ أَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ﴿ وَمَنْ آخْيَاهَا فَكَانَّهُمَّا آخُيا النَّاسَ جَمِيعًا ط (المائده:٣٢)

اس طرح الله تعالى في حضرت زيد بن حارثه كي مطلقه سے آ ب كا نكاح كرديا تعا تاكم آ ب كى زندگى مي بينمونه قائم مو كەمنە بولا بىياحقىقى بىيانېيى موتا اوراگروە اپنى بيوى كوطلاق دے دے تواس سے نكاح كرنا جائز ہے سوارشا دفر مايا:

پس جب زید نے اس عورت سے اپنی حاجت بوری کر لی تو ہم نے اس سے آپ کا تکاح کر دیا تا کہ ملمانوں برایے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں (سے نکاح) کے معاملہ میں کوئی تنگی نہ رہے '

فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَرَّجُنْكَهَا لِكُنِّي لَايَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَّجٌ فِئَ اَذُوَاجِ اَدُعِيـَ اَنِهِ مُ إِذَا فَكَ صَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًّا <sup>الْ</sup>

martat.com

جب وہ ان سے اپنی ماجت پوری کر کچے مول اور اللہ کا عم پورا

كُنانَ آمْسُرُ اللُّهُ ومَفْعُورُ لأن (الازاب:٢٤)

مونے والاتھا۔

اس طرح اللہ تعالی کے احکام اور افعال کی صحتیں ہوتی ہیں مثلاً موسوں کو ان کی عبادتوں پر اجر مطافر ہانے کی حکمت اللہ تعالی کے صل کا اظہار ہے اور گناہ گار سلمانوں کے ت علی افعالی کے صل کا اظہار ہے اور کفار کو دائی عذاب دینے کی حکمت اللہ تعالی کے عدل کا اظہار ہے اور گناہ گار سلمانوں کے حیا ہے دنیا میں افعالی میں افعالی کے دنیا میں افعالی کے دبات کو طاہر کرنا ہے دنیا میں کفار کو چیش و آرام اور نوشوں کے ساتھ رکھنے میں ان کا استدراج ہے اور ان کو ڈھیل دینا ہے اور چونکہ آخرت میں ان کا استدراج ہے اور ان کو ڈھیل دینا ہے اور چونکہ آخرت میں ان کو دنیا میں میں اور جار ان کو ڈھیل کی مرحمت سے بالکلی محرم نہیں ہے تو ان کو دنیا میں بی اور اور اور ان کی سرزا دینا ہے اور ان کے اخروی درجات کو بلند کرتا ہے۔ غرض اللہ تعالی کے ہرکام میں بے تار صحفحتیں ہیں اور ہادا اان تمام یا بعض حکتوں کو جانا ضروری نہیں ہے وہ ما لک علی اللہ طلاق ہے وہ اپنے بندوں کے ساتھ جو معالمہ چاہے کرے کی کو سوال کرنے یا احتراض کرنے کا حق خمیں ہے وہ ما لک علی اللہ طلاق ہے وہ اپنے بندوں کے ساتھ جو معالمہ چاہے کرے کی کو سوال کرنے یا احتراض کرنے کا حق خمیں ہونے ہے اس کی بیش کرتا ہے اس کی کوئی غرض نہیں ہے اور دہ کی کوئی کام کی غرض ہے کرا ہے اس کی کوئی کام کی غرض ہے اور دہ کی کام کی غرض نہیں ہے اور دہ کی کوئی خرض نہیں ہے اور دہ کی اور دہ کی بیات پر جواب دہ نہیں ہے اور دو کی کام کی غرض نہیں ہے اور دو کی بیش ہے اور دو کی بیش ہے اور دو کی بیش ہے اور دو کی کوئی خرض نہیں ہے اور دو کی بیش ہے اور دو کی بیش ہے اور دو کی کوئی خرض نہیں ہے اور دو کی بیٹ کوئی خرض نہیں ہے اور دو کی بیٹ کوئی خرض نہیں ہے اور دو کی کوئی خرض نہیں ہے اور دو کی بیش ہونا کی کوئی خرض نہیں ہے اور دو کوئی کام کی خرض نہیں ہے اور دو کی بیش ہونے کی متعلق موال کیا جوئی کی گوئی گا کی خرص کرتا ہے اس کی کوئی غرض نہیں ہے اور دو کوئی کوئی خرض نہیں ہے اور دو کوئی کوئی خرص کوئی خرض نہیں ہے اور دو کی بیک کوئی خرض نہیں ہے کی کوئی خرص کوئی کوئی خرص کی کوئی خرص کی کوئی خرص کوئی خرص کوئی خرص کی کوئی خرص کوئی خرص کی کوئی خرص کوئی خرص کوئی خرص کوئی خرص کوئی خرص کی کوئی خرص کی کوئی خرص کوئی خرص کوئی کوئی خرص کوئی خرص کوئی خرص کی کوئی خرص کوئی خرص کوئی خرص کوئی خرص کوئی خرص کوئی خرص کوئی کوئی خرص کوئی خرص کوئی خرص کوئی خرص کو

میمون بن عمران دعفرت ابن عباس رضی الله عنها ہے روایت کرتے ہیں کہ جب الله عزوجل نے حفرت موکی علیہ السلام کو جمیجا اور ان پر تورات کو تازل کیا تو حفرت موکی نے کہا: اے الله! بے شک تو رب عظیم ہے اگر تو چاہے کہ تیری اطاعت کی جائے تو تیری اطاعت کی جائے تو تیری اطاعت کی جائے تو تیری اطاعت کی جائے گی اور تو یہ پند کرتا ہے کہ تیری اطاعت کی جائے اس کے باوجود تیری تا فر مانی کی جائے تو تیری بافر مانی کی جائے اس کے باوجود تیری تا فر مانی کی جاتے ہے اے میرے رب یہ کیوں کر ہوتا ہے؟ تب الله عزوجل نے ان کی طرف یہ وجی فر مائی میں جو کچھ کرتا ہوں اس کے متعلق سوال نہیں کیا جاتا اور لوگوں سے سوال کیا جائے گا! اس کے بعد حضرت عزیر اور حضرت عیلی علیماالسلام نے بھی اللہ تعالی ہے کہ سوال کیا اور اللہ تعالی نے ان کو بھی سے جواب دیا۔

(المجم الكبيرةم الحديث ٢٠١١، مجمع الروائدج عص٢٠٠)

علامه ابوعبدالله قرطبي مالكي متوفى ١١٨ حاكمت إين:

marfat.com

القرآر

اس سے ان کاموں کا سوال بیس کیا جائے گا جودہ کتا ہے اور ان سب سے بازیرس کی جائے گی۔ لَايُسْنَالُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمُ يُسْنَالُونَ ٥ (الانياء:٣٣)

(الجامع لا حكام المقرآن بر ١١ص ١٨٩- ١٨٨ مطوعه وارافكر بيروت ١٣٦٥ م)

امام الوجعفر محدين جرير طبرى متوفى ١١٠ ه لكمت إلى:

اللہ تعالی اپی گلوق میں جو پھے تعرف فرما تا ہے کی کوزندگی دیتا ہے کی کوموت دیتا ہے کی کو درجنوں بیجے دیتا ہے کی کو الدر کھتا ہے کس کو مال و دولت عطا کرتا ہے کسی کو فقر وفاقہ میں جتلا کرتا ہے کسی کومحت اور قوت عطا فرما تا ہے اور کسی کو خیار اور کھتا ہے کسی کومزت دیتا ہے اور کسی کو ذلت میں جتلا رکھتا ہے اس سے کسی بات کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا کسی کونکہ سب اس کی مخلوق مملوک اور غلام ہیں سب اس کے زیر سلطنت اور زیر تھم ہیں سب پر اس کی قضا تا فذہے اس کے اوپر کوئی ہستی نہیں ہے جو اس سے سوال کر سکے اور آ سان اور زمین میں جو بھی مخلوق ہے وہ سب اس کے بندے ہیں اور ان سب کے اور کسی کے نیک کے اور ان سے ان کے اعمال کے متعلق سوال کر سکے اور ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا کیونکہ وہ سب کا ما لک اور معبود ہے۔

(جامع البيان جز ١٤ص ٢٠ مطبوعد وار الفكر بيروت ١٣٥٠ ه)

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: کیاانہوں نے اللہ کے سواادر معبود قرار دے رکھے ہیں؟ آپ کہیے کہتم اپنی دلیل لاؤ ہیمرے عہد کے لوگوں کے لیے تھیجت ہے اور مجھ ہے پہلوں کی تھیجت بھی موجود ہے بلکہ ان میں سے اکثر حق کونہیں جانے اس لیے وہ منہ موڑ رہے ہیں 0 اور ہم نے آپ ہے پہلے جس کو بھی رسول بنا کر بھیجا اس کی طرف بیوحی کرتے تھے کہ بے شک میرے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں سوتم میری عبادت کرو 0 (الانبیاہ: ۲۵-۳۲)

الله تعالیٰ کے شریک نہ ہونے پر دلیل

اس آیت میں اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ ان مشرکوں کا اللہ تعالی کے سوااور معبود قرار دیتا بہت تھین جرم ہے ان کے پاس اللہ تعالی کے شریک ہونے پرکوئی عقلی یا نقلی دلیل موجود نہیں ہے ، پچھلے زیانوں میں جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا انہوں نے بھی اپنی خدائی پر یااللہ تعالی کے شریک ہونے پرکوئی دلیل قائم نہیں کی تھی اور جن کو مشرکین اللہ تعالی کے سواا ب معبود مانتے ہیں انہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے نہ اس دعویٰ کی ان کے پاس کوئی دلیل ہے۔ اللہ تعالی نے دعویٰ کیا کہ وہ واحد لاشریک ہے اس نے اس دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے انبیاء اور رسل بھیج کتابیں اور صحائف ٹازل کئ اگر اللہ تعالی کے سواکوئی اور بھی اس جہان کا پیدا کرنے والا تھا اور اللہ عزوج کا کوئی شریک تھا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی تو حید کے رد میں کوئی اپنا نمائندہ بھیجا؟ کوئی کتاب نازل کی؟ کوئی دلیل پیش کی؟ تو ہم بغیر شوت کے کیے مان لیس کہ اللہ تعالیٰ کے سوابھی اس جہان کا کوئی پیدا کرنے والا ہے اور وہ اس کا شریک ہے؟

قرآن مجیداور کتب سابقه کے تین محامل

نیز اس آیت میں فر مایا: بیر میرے عہد کے لوگوں کے لیے نفیحت ہادر جھے یہلوں کی بھی نفیحت موجود ہے۔ آیت کے اس حصہ کے متعدد محامل ہیں:

۔ یہ وہ کتاب ہے جو بھے پر نازل کی گئی ہے' اور جو کتابیں مجھ سے پہلے انبیاء پر نازل کی گئی ہیں' یعنی تو رات' انجیل اور زبوروہ بھی موجود ہیں' اور ان میں سے کسی کتاب میں میہ ندکورنہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہو کہ میر ہے سواکسی اور کوخدا قرار دے لؤ بلکہ سب کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے کہ میرے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں سوتم صرف میری عبادت کرو۔

martat.com

- (۲) میرے پاس جوقرآن مجید ہے اس میں جس طرح اس است کے احوال بیں ای طرح اس میں جھے ہیں امتوں کے مجی احوال بیں۔ مجی احوال بیں۔
- (٣) آپان سے کئے کہ میں تمہارے پاس جو کتاب لے کرآیا ہوں اس میں میرے دور کے موافقین اور خالفین کے بھی احوال بیں احوال بیں اور مجھے سے پہلے موافقین اور خالفین کے بھی احوال بیں ہم ان میں سے جس کے طریقہ کو افقیار کرنا جا ہے ہو کرلو۔

الله تعالی نے اپنی تو حید کی دلیل کوذکر کیا پھر ان سے مطالبہ کیا کہتم جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ تعالی کا شریک ہے تم اس دعویٰ پر کوئی دلیل چین کرو پھر فر مایا ان کے پاس اپ شرک پر کوئی عقلی دلیل ہے نہ ملی دلیل ہے بلکہ ان کا دعویٰ بے بنیاد ہے اور ان کے عقائد محض جہالت اور اپنے آ با او اجداد کی اندھی تقلید پر بنی ہیں ای دجہ سے یہ لوگ آ پ کی دعوت سے منہ موڑ رہے ہیں اور آ پ نے ان کے سامنے جو دعوت پیش کی ہے وہ کوئی نئی دعوت نہیں ہے آ پ سے پہلے ہم نے جتے رسول بھیج تھے بسے کی طرف ہیں وہ کی کھی کہ صرف میں عبادت کا مستحق ہوں سوتم صرف میری عبادت کرو۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور انہوں نے کہار حمٰن نے اولاد بتالی ہے وہ اس سے باک ہے وہ سب اس کے باعزت بندے میں ٥٠ میں ٥٠٥ کی بات میں اس پر سبقت نہیں کرتے اور وہ ای کے علم پر ہی عمل کرتے ہیں ٥ (الانبیاء، ٢٦٠١٤) میں کد سس رہے آلے بر سسر نے مصور کے جو ال سال

شركين كے اس قول كارد كه فرشتے الله تعالى كى بيٹياں ہيں

اس سے پہلی آتوں میں اللہ تعالی نے اپنی تو حید پر دلائل قائم قرمائے تھے اور یہ بیان فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ شریک سے
پاک ہے اور ان آتوں میں یہ بیان فرمار ہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولا دہویا اس کا بیٹایا بیٹیاں ہوں۔ ان
کا فروں نے یہ کہا تھا کہ اللہ عزوجل نے فرشتوں کو اولا دبتالیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کو بہت عمین قرار دیتے ہوئے
اور ان کے اس الزام سے اظہار براُت کرتے ہوئے فرمایا دواس سے پاک ہے وہ سب اس کے باعزت بندے ہیں۔

قادہ نے کہا کہ یہود کہتے تھے جنات اللہ تعالی کی سرال میں کیونکہ فرشتے بھی ان ہی میں سے میں اللہ تعالیٰ نے ان کا

ردكرتے ہوئے فرمایا:

اوران مشرکوں نے اللہ اور جنات کے درمیان نسب کا رشتہ قرار دیا حالانکہ ان جنات کوخوب علم ہے کہ وہ اللہ کے سامنے پیش کئے جائیں گے 0 اللہ ان کے بیان کر دہ اوصاف سے پاک اور

وَجَعَلُوْا بَيْنَ أَوْ بَيْنَ الْجِنَةِ نَسَبًا \* وَلَقَدُ عَلِمَتِ الْبِجَنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ۞ سُبُحْنَ اللهِ عَسمًا بَصِفُونَ ۞ (المُغْت:١٥٩-١٥٨)

مشرکین کتے تھے کہ اللہ تعالی نے جنات ہے رشتہ از دواج قائم کیا جس سے بیٹیاں پیدا ہوئیں اور وہ بیٹیاں یہی فرشتے ا پی اگران کا بیقول تھے ہوتا تو اللہ تعالی جنات کوعذاب میں کیوں دیتا 'کیاوہ اپنی قرابت داری کا لحاظ نہ کرتا! حالا نکہ خود جنات کو بھی علم ہے کہ ان کواللہ کا عذاب بھکتنے کے لیے دوزخ میں جانا ہوگا' اللہ تعالی ان کے اس افتراء سے پاک ہے۔ اور زرتنفیر آتے میں بھی اللہ تعالی نے ان کے اس قول کاردفر مایا ہے۔

اولا دوالد کے مشابہ ہوتی ہے اللہ تعالی واجب اور قدیم ہے اگر فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہوتے تو وہ بھی واجب اور قدیم وقعے جب کہ وہ ممکن اور حادث بین اس سے معلوم ہوا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں نیز اولا دغلام نہیں ہوتی ، فرشتے اللہ اللہ کے بندے اور غلام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اولاد کس طرح ہو سکتے ہیں۔اللہ تعالیٰ ان کو جو تھم ویتا ہے وہ اس کے سامنے چون

marfat.com

للقرآر

و چرانبیں کرتے اس کے علم کو مانے میں پس و پیش نہیں کرتے وہ اس کی کال اتباع کرتے ہیں وہ اس کی اولا و کیو کر ہو سکتے ہیں کیونکہ کوئی فخض اپنی اولا دکوا پناغلام نہیں بناتا!

الله تعالی کا ارشاد ہے: وہ جانتا ہے جو پھے ان کے آگے ہے اور جو پھے ان کے پیچے ہے اور وہ ای کی شفاعت کریں گے جس کی شفاعت سے وہ راضی ہو اور وہ اس کی ہیبت سے لرزہ پر اندام ہیں ۱ اور ان میں سے جس نے بید کہا کہ میں اللہ کے سوا عبادت کا مستحق ہوں تو اس کوہم دوزخ کی سزادیں گے اور ہم ظالموں کو ای طرح سزادیتے ہیں ۱۵ (الانجیاء، ۲۹-۲۸)

اوہ جانا ہے جو کھان کے آگے ہاور جو کھان کے پیچے ہیں معرت این عباس نے اس کی تغییر میں فرمایا وہ ان کے پیچے ہیں معرت این عباس نے اس کی تغییر میں فرمایا وہ ان کی دنیا پہلے کیے ہوئے اعمال کو بھی جانا ہے اور ایک قول ہے ہے کہ وہ ان کی دنیا کے اور الک کو بھی جانا ہے اور ان کی آخرت کے احوال کو بھی جانا ہے مقاتل نے کہا اس کا معنی ہے ہے کہ وہ جانا ہے کہ ان کی تخلیق سے پہلے کیا تھا اور ان کی تخلیق کے بعد کیا ہوگا اور جقیقت میں اس آیت کا معنی ہے کہ اللہ تعالی فرشتوں کو محیط ہے اور وہ اس کے ملک اور اس کی سلطنت میں اس کے حکوم ہیں اور جب ان کی ہے کیفیت ہے تو وہ لوگوں کی عباوت کے مس طرح مستحق ہوں گے وہ تو فود اللہ تعالی کے احکام کے آگے ہاتھ باند ھے غلام ہیں اور جب وہ اس کے سامنے لب کشائی نہیں کر کتے تو وہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کس کی شفاعت کے وہ راضی ہو اور وہ اس کی ہیبت سے لرزہ براندام ہیں۔ فرشتے اللہ تعالی کے عزا ب سے ڈر تے رہے ہیں اس کی شفاعت سے وہ راضی ہو اور وہ اس کی ہیبت سے لرزہ براندام ہیں۔ فرشتے اللہ تعالی کے عذا ب سے ڈر تے رہے ہیں اس کی شفاعت سے وہ راضی ہو اور وہ اس کی ہیبت سے لرزہ براندام ہیں۔ فرشتے اللہ تعالی کے عذا ب سے ڈر تے رہے ہیں اس کی شفاعت سے وہ راضی ہو اور وہ اس کی ہیبت سے لرزہ براندام ہیں۔ فرشتے اللہ تعالی کے عذا ب سے ڈر تے رہے ہیں اس کی نظیر ہی آیت ہے:

جس دن جریل اور فرشتے مف باندھے کمڑے ہوں سے اور جس دن وہی شفاعت کریں مے جن کور حلن اجازت دے گا اور وہ درست بات کہیں گے۔

يَـوْمَ يَـقُومُ الْتُرُوْحُ وَالْمَلَاتِّيكَةُ صَفَّا لَا يَعَلَمُونَ اللَّامَنُ اَذِنَ لَهُ الرَّحُمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ٥ يَتَكَلَمُونَ اللَّامَنُ اَذِنَ لَهُ الرَّحُمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ٥ (الناء:٣٨)

پھر فر مایا: اوران میں ہے جس نے بیہ کہا کہ میں اللہ کے سوا عبادت کا مستحق ہوں تو اس کوہم دوزخ کی سزادیں گے۔ امام محمد بن جربر طبری متو فی ۱۳۱۰ ھاپی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ابن جریج نے اس کی تفییر میں کہا کہ فرشتوں میں ہے جس نے بید کہا' اور ابلیس کے سواکسی نے بینہیں کہا تھا اس نے اوگوں کواپنی عبادت اور اطاعت کی دعوت دی تھی سو بیآیت ابلیس کے متعلق نازل ہوئی ہے۔

قادہ نے کہاخصوصیت کے ساتھ ہے آیت اللہ کے دشمن ابلیس کے متعلق نازل ہوئی ہے جب اس کھین نے وہ کہا جواس نے کہا تھااور اللہ تعالیٰ نے اس کومر دود قرار دے دیا تھا۔ (جامع البیان جزااص۲۴ مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۳۱۵ھ) فرشتوں کا مکلّف ہونا

علامه ابوعبدالله محمد بن عبدالله قرطبي مالكي متوفي ٢٧٨ ه لكصتي بين:

اس آیت سے البیس مراد ہے کیونکہ اس نے اللہ کاشریک ہونے کا دعویٰ کیا اور لوگوں کواپی عبادت کرنے کی دعوت دئ اور وہ فرشتوں میں سے تھا (حقیقت میں وہ جنات میں سے تھالکین چونکہ وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اس لیے حکماً ان جی میں اور فرشتوں میں سے تھا) اور فرشتوں میں سے کی نے بینیں کہا تھا کہ وہ اللہ کے سوامعبود ہے اس آیت میں بیدلیل ہے کہ فرشتے معصوم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے جیسا کہ بعض جا ہلوں کا گمان ہے۔ کے باوجود اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے جیسا کہ بعض جا ہلوں کا گمان ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن جا اس الما اس اوا مطبوعہ دار الفکر بیروت الله اللہ علاحکام القرآن جا اس اور مطبوعہ دار الفکر بیروت اللہ علی معام القرآن جا اس اور مطبوعہ دار الفکر بیروت کی اسام)

martat.com

الم فرالدين مرين مررازي متوفى ٢٠٧ وكفي إن

يرا يت تمن جزول إولالت كرتى ب: (١) يرا يت اس إولالت كرتى بكر فرضت مكلف بي كونكه الله تعالى في فرمایا: وہ کمی بات میں اس پر سبقت نہیں کرتے اور وہ اس کے علم پر ہی عمل کرتے ہیں (الانبیاہ: ۲۷) اور فرمایا وہ اس کے خوف مرزه براندام بي (الانبياه: ١٨) اس من ان كووميد سائى ب (٢) يداً بت اس پر دلالت كرتى ب كه فرضة معموم بين كونكه فرمایاوہ اس کے علم پری ممل کرتے ہیں (۳) اس آیت میں وحید کاعموم ہے کیونکہ فرمایا ہم ای طرح ظالموں کوسزادیے ہیں كين چونكهالله تعالى كناه كارمسلمانون كواي نفل سے معاف فرمادے كا اس ليے اس آيت من ظالم سے مراد كافريں۔

(تغیر کبیرج ۸م ۱۳۷ مطبوعه داراحیا والتر اث العربی بیروت ۱۳۱۵ ه

ني صلى الله عليه وسلم كي تمام فرشتوں اور نبيوں پر فضيلت

الم ابو بكراحمد بن حسين بيلى متوفى ١٥٨ ها بي سند كراته روايت كرتي بين:

حضرت ابن عباس مضى الله عنهمانے فرمایا بے شک الله عزوجل نے سیدنا محمصلی الله علیه وسلم کوتمام آسان والوں پر بھی فضیلت دی ہےاور تمام انبیاء پر بھی فضیلت دی ہے لوگوں نے کہااے ابن عباس! ہمارے نبی کی آسان والوں والوں پر کیا فغیلت ہے! حضرت ابن عباس نے کہااس کیے کہاللہ تعالی نے آسان والوں سے فر مایا:

مَنْ يَسَفُ لُ مِنْهُ مُ إِنْسِي اللَّهُ مُتِنْ دُونِهِ ان مِن عادت كا مستحق ہوں' تو اس کوہم دوزخ کی سزا دیں مے اور ہم ظالموں کواس طرح سزادیے ہیں۔

فُلْلِكَ نَجُزِينُهِ جَهَنَّمَ مُ كَلَلْلِكَ نَجُزِي السَّظَ الِيميُّنَ (الانبياء:٢٩)

(اے نی مکرم!)بے شک ہم نے آپ کوروش متح عطا فرمائی تا کداللہ آپ کے تمام اسکلے اور پچھلے بہ ظاہر خلاف اولی کام معاف فرماوے۔ اورالله تعالى في سيدنا محرصلى الله عليه وسلم سي فرمايا: إِنَّا فَتَحُنَّا لَكَ فَتُحَّا مُبِينًا ﴿ لِيَغْفِرَلَكَ السلُّسهُ مَسَا نَفَكَمَ مِنُ ذَنْبِكَ وَمَاتَى آخَرَ (!-r: (!)

لوگوں نے کہاا ہاں عباس! ہارے نی کی دیگرانمیاء پر کیا فضیلت ہے؟ حضرت ابن عباس نے کہااللہ فرماتا ہے: وَمَا آرُسَلْنَا مِنْ رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ فَوْمِهِ ہم نے ہررسول کواس کی قوم کی زبان میں بھیجا۔ (۱۱ کایم:۴)

اورسيدنا محرصلى الله عليه وسلم كم تعلق الله تعالى في مايا: وَمَا آرُسُلُنكَ إِلَّا كَأَفَّةً لِلنَّاسِ (١٨:١) ہم نے آپ کوتمام لوگوں کے لیے بی رسول بنایا ہے۔ الله تعالیٰ نے آپ کوتمام جن اورانس کی طرف رسول بتا کر بھیجا۔

(دلاكل المنوة ع٥ م ١٨٥- ١٨٦ مطبوعه دارالكتب المعلميد بيروت ١٢١٠ه)

جلدتفتم

ر مکب کیرہ کے لیے شفاعت کا جواز

الله تعالی نے اس آیت میں فرمایا ہے: اوروہ ( فرشتے ) اس کی شفاعت کریں گے جس کی شفاعت ہے وہ راضی ہوگا۔ (الانبياء: ١٨)

معتزلہ نے اس آیت سے بیاستدلال کیا ہے کہیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے شفاعت نہیں ہوگی کیونکہ اہل کبائر کے

martat.com

یہ آیت اہل کبائر کے لیے شفاعت کو ٹابت کرنے کے لیے ہماری انتہائی توی دلیل ہے اور اس کی تقریر اس طرح ہے کہ جس شخص نے لا الدالا اللہ کہا اس سے اللہ تعالی راضی ہو گیا دورجس سے اللہ تعالی راضی ہو گیا دو اس آیت کے عموم میں داخل ہو گیا اور اس کے لیے خبیوں اور دیگر مقرین کی شفاعت بھی جائز ہوگئی۔
گیا اور اس کے لیے فرشتوں کی شفاعت جائز ہوگئ ای طرح اس کے لیے خبیوں اور دیگر مقرین کی شفاعت بھی جائز ہوگئی۔
(تغیر کبیرج ۸م ۱۳۵۔۱۳۵ مطبوعہ داراحیا والتراث المربی ہروت ۱۳۵۔۱۳۵) مطبوعہ داراحیا والتراث المربی ہروت ۱۳۵ھ)

علامه ابوعبدالله قرطبي مالكي متوفى ٢٦٨ هاس آيت كي تفسير من لكست بين:

حضرت ابن عباس نے فرمایا یہ وہ مسلمان ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ کی شہادت دی ہو مجاہد نے کہا اس سے مراد ہروہ مسلمان ہے جس سے اللّٰہ راضی ہواور فرشیتے کل آخرت میں بھی شفاعت کریں گے اور دنیا میں بھی کیونکہ وہ مونین کے لیے استغفار کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے بھی جیسا کہ قرآن مجید میں اس کی تقریح ہے۔

(الجامع لا حكام القرآن جزااص ١٩١- ١٩٠ مطبوعه دار الفكر بيروت ٢٣٥ه -)

علامہ آلوی نے بھی اس آیت ہے اہل کبائر کے لیے شفاعت کے جواز پر استدلال کیا ہے اور حضرت ابن عباس کی روایت سے ثابت کیا ہے کہ لا الدالا اللہ کہنے والوں سے اللہ تعالی راضی ہے علامہ ابوالحیان اندلی نے بھی حضرت ابن عباس کی روایت سے ثابت کیا ہے۔ (روح العانی جزیام ۴۵ وارالفکر ۱۳۱۲ ھا الحرالحیط جے مس ۴۲۳ وارالفکر ۱۳۱۲ھ)

مسئله شفاعت میں سید مودودی کی تفسیر پر تب<u>قرہ</u>

سيدابوالاعلى مودودي متوفى ١٣٩٩هاس آيت كي تفسير من لكهة بين:

خواہ فرشتے ہوں یا انبیاء وصالحین ہرا یک کا اختیار شفاعت لاز ماس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ اللہ تعالی ان کوکسی کے حق میں شفاعت کی اجازت دے بطور خود ہر کس و ناکس کی شفاعت کر دینے کا کوئی بھی مجاز نہیں ہے۔

(تنبيم القرآن ج ساص ١٥١ مطبوعه لا مور ١٩٨٣ م)

سیدابوالاعلیٰ نے پیشے نہیں لکھا' ہر فردی شفاعت کرنے کے لیے خصوصی اجازت کینی ضروری نہیں ہے۔اللہ تعالیٰ نے شفاعت کرنے کے جواز کا عام قاعدہ بیان فرما دیا ہے' کہ کفاراور مشرکین کے لیے شفاعت نہیں کی جائے گی اور گناہ گار مسلمانوں کے لیے شفاعت کرنے کا تھم دیا ہے' شفاعت تو مغفرت کے حصول کی دعا ہے اور استغفار ہے اور کسی کے لیے استغفار کرنا 'اللہ تعالیٰ کے تھم پڑمل کرنا ہے۔اظہار بندگی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ بلکہ گناہ گار مسلمانوں کے لیے استغفار کرنا 'اللہ تعالیٰ کے تھم پڑمل کرنا ہے۔اظہار بندگی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ قرآن مجید میں متعدد جگہ جواس پر زور دیا ہے کہ اللہ کی اجازت اور اس کے اقدن کے بغیر کوئی کی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور شفاعت نہیں کرسکن اس میں کفار اور مشرکین کا رد ہے جوائے بتوں کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں ان کی شفاعت نہیں کرسکن اور میں اس کوا نہا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے اذن کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کرسکن اور میں ان کی شفاعت نہیں کرسکن اور میں کے اجازت نہیں دی اس کوا نہا ء اور اولیاء پر چہیاں کرنا جیسا کہ سید ابوالاعلیٰ مودودی نے کیا اللہ تعالیٰ نے بتوں کوشفاعت کہی السلام کی خت بے اور بی ہے خوارج کفارے متعلق نازل ہونے والی آیات کو مسلمانوں پر جنیاں کرنا جیسا کہ سید ابوالاعلیٰ مودودی نے کیا ہے نہ صرف غلط ہے بلکہ انہیاء علیہم السلام کی خت بے اور بی ہے خوارج کفارے متعلق نازل ہونے والی آیات کو مسلمانوں پر جنار کے متعلق نازل ہونے والی آیات کو مسلمانوں پر

marfat.com

چہاں کرتے تھے۔ حضرت این مران کوبدترین ملوق کہتے تھے اور فرماتے تھے کہ جوآیات کفار کے متعلق نازل ہو کی ہیں انہوں نے ان کومومنوں پر چہاں کردیا۔ (مح ابخاری کآب استتابة الرقدين باب آل الخوارج والملحدین :۱۰) سیدمودودی نے کفار کی آیات کو انجیاء اور اولیاء پر چہاں کردیا۔

کفار اورمشرکین کے لیے استغفار اور شفاعت کا عدم جواز اور مسلمانوں کے لیے شفاعت کا جواز ہم مناوں کے لیے شفاعت کا جواز ہم نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالی نے کفار اور مشرکین کے لیے استغفار اور شفاعت کرنے سے منع فر مایا ہے اس کی دلیل یہ آ ہت ہے:

نی اور مومنین کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ دو مشرکین کے لیے استغفار اور شفاعت کریں۔

مَا كَانَ لِلتَّبِيِّ وَالْكِيْنَ اٰمَنُوْاَ اَنْ تَسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ (الوَہ: ١١٣)

اورملمانوں کے لیے استغفار کرنے کے علم کی دلیل بیآ ہت ہے:

اورآپ اپ بظاہر خلاف اولی کاموں کے لیے استغفار کریں اور ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کے گناہوں

وَاسْتَغُفِرُ لِلنَّبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

(محمہ:۱۹) کریں اور ایمان والے مردوں او کے لیے مغفرت طلب کریں۔

حعرت ابراہیم علیہ السلام نے بغیر شفاعت کا اذن طلب کئے ہوئے اپنے والدین اور عام مومنوں کے لیے استغفار کیا اور شفاعت کی۔

اے ہمارے رب! میری مغفرت کر اور میرے والدین کی اورمومنوں کی جس دن حساب قائم ہو۔

رَبَّنَا اغْفِرُلِی وَلِوَالِدَیَّ وَلِلْمُؤُمِنِیْنَ يَوُمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ٥ (ابرائيم: ٣١)

نیز بغیرطلب اذن کے اہل کہائر کے لیے شفاعت کی: قَدَّ نَیْ اِلْعَیْ اِلْمَانَ مِیْ مِیْ وَمَنْ عَصَانِی فَالَّکَ سوجس نے میری پیروز

عَفُورٌ ذَرِحِيمٌ ٥ (الراميم:٣٧) عَفُورٌ ذَرِحِيمٌ ٥ (الراميم:٣٤) حد عصارها الرام ناما على مسلمان

سوجس نے میری پیروی کی وہ میرا ہے اور جس نے میری نافر مانی کی تو بیٹک تو بہت بخشے والا بے صدمہر بان ہے۔

حضرت عيلى عليه السلام في كناه كارمسلمانوں كے ليے بغيرطلب اذن كے شفاعت كى:

اگر تو ان کومزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کو معاف فریادے تو تو زیر دست ہے بہت حکمت والا ہے۔ إِنْ تُعَلِّبُهُمُ فَاِنَّهُمُ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرُ لَهُمْ فَاِنَّكَ إِنْ تَغْفِرُ لَهُمْ فَاِنَّكَ إِنْ تَعْفِرُ لَهُمْ فَاِنَّكَ إِنْ تَعْفِرُ لَهُمْ فَاِنَّكَ إِنْ الْمَارُهِ ١١٨٠)

فرشتے بغیرطلب اذن کے اللہ ہے مومنین کے لیے شفاعت کرتے ہیں:

حاملین عرش اور جواس کے زدیک (فرشتے) ہیں اپ رب
کی حمد کے ساتھ اس کی تبیع کرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں
اور مومنوں کے لیے استعفار کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں اے
ہمارے رب! تیری رحمت اور تیراعلم ہر چیز کوشامل اور محیط ہے جن
لوگوں نے تو بہ کی ہے اور تیرے راستہ کی اتباع کی ہے ان کو معاف
فرما اور ان کو دوز خ کے عذاب سے بچالے۔

اللّٰهِيْنَ يَخْمِلُونَ الْعَرْضَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَيِّحُونَ اللّٰهِيْنَ يَخْمِلُونَ الْعَرْضَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَيِّحُونَ اللَّهِيْنَ الْمَنُوا الْحَمْدُ وَيَسْتَغُفُورُونَ لِلَّلِيْنَ الْمَنُوا الْمَنْ اللَّهِيْنَ الْمَنُوا اللَّهِيْنَ وَمِيعُتَ كُلَّ شَيْ وَحَمَدٌ وَعِلْمًا فَاغْفِرُ لِلَّذِيْنَ الْمَنْوا وَالبّعُولُ اللَّهِيْنَ كُلُّ شَيْ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ وَ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ عَذَابَ الْجَحِيْمِ وَ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

marfat.com

والقرآر

اور فرفتے ایے رب کا جر کے ماتھ فا کرتے ہیں اور

وَالْمَلَيْكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِهِمْ كُيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْآرْضِ (الثوري: ٥)

زین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔

حضرت ابوهریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے تمہارے لیے اس وقت تک استغفار كرتے رہے ہيں جب تك كرتم اپنى نماز كى جگہ بيٹے رہو جب تك تم بے وضونہ ہوفر شتے دعا كرتے ہيں: اےاللہ!اس

كومعاف فرما 'ا سالله! السير رحم فرما - (صحح البخاري قم الحديث: ١٥٩ معد ١٩٧٧ مند احد رقم الحديث: ٩٣٦٣) ای طرح قرآن مجید میں نی صلی الله علیه وسلم کے مسلمانوں کے لیے استغفار کرنے کا ذکر ہے اور بیذ کرنہیں ہے کہ آپ

نے اس سے پہلے گناہ گار سلمانوں کے لیے شفاعت کرنے کی خصوصیت سے اجازت طلب کی اللہ تعالی کاار شاد ہے:

اور جب بدائی جانوں برظلم كر بيٹے تھے تو بدآ ب كے باس فَاسْتَ غُفُرُوا اللَّهَ وَاسْتَغُفَرَلَهُمُ الرَّسُولُ آجات كم الله عفرت طلب كرت اور رسول معى ان كے

وَلَوْ اَنَّهُمُ إِذْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ جَاءُونك لَـوَجَـدُوا السلّـهُ تَـوَّابًا رَّحِيهُمًا ٥(السّام: ٦٢) لياستغفار كرتے تو بيضرور الله كوبہت توبہ قبول كرنے والا بے مد

رحم فرمانے والا یاتے۔

عافظ مما دالدين اساعيل بن عمر بن كثير متوفى ١٧٧ه لكهتي إين:

الله تعالیٰ نے اس آیت میں عاصوں اور گناہ گاروں کو پیہ ہدایت دی ہے کہ جب ان سے خطا اور گناہ ہو جائے تو وہ رسول الله صلى الله عليه وسلم كے پاس آئيں اور آپ كے پاس آكر استغفار كريں اور رسول الله صلى الله عليه وسلم سے يه درخواست كريں كمآ پ بھى ان كے ليے اللہ سے درخواست كريں اور جب وہ ايباكريں كے تو اللہ تعالى ان كى توبہ قبول فرمائے كا كيونكه الله تعالی نے فر مایا ہے وہ ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت مہر بان پائیں گے مفسرین کی ایک جماعت نے ذکر کیا ہے ان میں شیخ ابومنصور الصباغ بھی ہیں انہوں نے اپنی کتاب الشامل میں علی کی پیمشہور حکایت کھی ہے کہ میں نمی صلی الله علیہ وسلم کی قبر پر بیشاہوا تھا کہ ایک اعرابی نے آگر کہا السلام علیک یا رسول الله عمل نے اللہ عزوجل کا بیار شاد سنا ہے: ولسو انھے اذظ لموا انفسهم جاء وک -الایه اور می آپ کے پاس آگیا ہوں اور اپنے گناہ پر اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اپنے رب كى بارگاه ميس آب سے شفاعت طلب كرنے والا موں كيراس نے دوشعر بردھے:

جو زمین کے مرفو نمین میں سب سے بہتر ہیں جن کی خوشبو سے زمین اور ٹیلے خوشبودار ہو گئے

میری جان اس قبر پر فدا ہوجس میں آپ ساکن ہیں اس میں عفو ہے اس میں سخاوت ہے اور لطف و کرم ہے

پھروہ اعرابی چلا گیاتاتی بیان کرتے ہیں کہ مجھ پر نیندغالب آگئ میں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اورآ پ نے فر مایا: اے میں اس اعرابی کے پاس جاکراس کوخوشخری دوکہ اللہ تعالی نے اس کی مغفرت کردی ہے۔

(تغیرابن کثیرج ۲ ص ۳۲۹-۲۷۸ الجامع لا حکام القرآن ج ۵ ص ۲۵ ۲ البحرالحیط ج ۲ ص ۱۹۳ دارک المتو بل علی باش الحازن ج اس ۱۹۹۹ ا

مفتى مرشفيع متونى ١٣٩١ اله لكصة بين:

بيآيت اگرچه خاص واقعه منافقين كے بارے ميں نازل ہوئى ہے كيكن اس كے الفاظ ہے ایک عام ضابطه نكل آيا كہ شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت مين حاضر ہو جائے اور آپ اس كے ليے دعائے مغفرت كردين اس كى مغفر ما ضرور ہوجائے گی اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری جیسے آپ کی و نیادی حیات کے زمانہ میں ہوسکی تھی ا طرح آج بھی روضہ واقدس پر حاضری ای تھم میں ہے۔ (اس کے بعد مفتی صاحب نے بھی تھی کی ندکور العدر حکایت بیان

تبياء القآء

ے)\_(معارف الرّان ع مل ٢٥٠٩ مطبوعادارة المعارف كا يى)

اس آیت کی تغیر می کی مغرفے بھی بیس اکھا کہ جب گنادگار مسلمان آپ سے شفاعت کی درخواست کریں تو آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے اور ان کی شفاعت کرنے سے پہلے اللہ تعالی سے اس کی اجازت طلب کریں۔

قرآن مجید میں میمی ذکر ہے کہ مسلمانوں نے اپنوت شدہ مسلمان بھائیوں کے لیے مغفرت کی دعا اور ان کی مناحت کی اور یہذکر ہیں ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے اللہ سے اس شفاعت کی خصوصی اجازت طلب کی اللہ تعالی فرماتا

اور جومسلمان ان کے بعد (جرت کر کے) آئے وہ کتے تے کداے ہمارے دب ہماری مغفرت فر مااور ہمارے ان مجائیوں ک مجی مغفرت فر ما جوہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ وَالْكِلِيْنَ جَاءُ وُمِنْ بَعْلِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغيفركنا وَلِإِخُوَانِنَا الْمَلِينُ مَسَقُونًا بِالْإِيمَانِ (الحشر:١٠)

کون ہے جو اس کے اذن کے بغیر اس کی بارگاہ میں

الله تعالى نے فرمایا ہے: مَنْ ذَاالَّذِي بَسُفَعُ عِنْلَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

ففاعت کر ر؟

امام ابوجعفر محد بن جرير طبري متوفى ١٣٠٠ هاس آيت كي تغيير من لكهتي بن:

جب الله این مملوکوں کوسزا دینے کا ارادہ کرے تو کون ہے جوان کواللہ کی اجازت کے بغیراس سے چھڑا سکے۔اللہ تعالی نے بیاس لیے فرمایا ہے کہ شرکین نے بیر کہا تھا کہ ہم بتوں کی اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ وہ ہمیں الله تعالیٰ کے قریب کر ویں۔الله تعالی نے فرمایا تمام آسان اورز مین میری ملکیت بین اس لیے میرے سواکسی اور کی عبادت نہیں کرنی جا ہے۔اس لیے تم بنول کی عبادت نہ کرو'جن کے متعلق تمہارا پیزعم ہے کہ وہ تم کومیرے قریب کردیں گے 'کیونکہ وہ تم سے کی عذاب کو دور مہیں کر سکتے 'شفاعت تو رسولوں' میرے ادلیاءادر میرے اطاعت گز اروں کے لیے ہے۔

(جامع البيان جسمس ١٠ مطبوعه دار الفكر بيروت ١٣٥٠ ه

علامہ آلوی متوفی • ۱۲۷ھ نے بھی لکھا ہے اس آیت ہے مشرکین کو مایوں کرنا ہے جو بتوں کے متعلق شفاعت کا عقیدہ . كمت يت \_ (روح المعانى برسم ١١ مطبوع دار الظريروت ١٣٥٥ م

علامه ابوالحيان محرين بوسف اندلى متوفى ٢٥٨ ه لكمة بن:

ال آیت می اذن سے مراد اللہ تعالی کا حکم ہے جیسا کہ حدیث میں ہے آپ شفاعت سیجئے آپ کی شفاعت تبول کی ے کی یاعلم ہے ( یعنی الله تعالی کے علم کے بغیر کون شفاعت کرسکتا ہے ) یا مرادیہ ہے کہ الله تعالیٰ کے قدرت دینے کے بغی ون شفاعت كرسكا بخواه وه الله تعالى كے علم كے بغير شفاعت كرے۔ (الحرالحيط ٢٢٥٥، مطبوعه دارالفكر بيردت ١٢١٢ه) قرآن مجید کی آیات احادیث اورمغسرین کی عبارات سے واضح ہو گیا کہ گناہ گارمسلمانوں کے لیے انبیاء اور مقربین کی قاعت کے لیے اذن لیمالا زمی شرطنہیں ہے اور سید ابوالاعلیٰ مودودی کا اذن کوشفاعت کے لیے لا زمی شرط قرار دینا صحح نہیں۔ ت بعض احادیث میں شفاعت کے لیے اذن حاصل کرنے کا بھی ذکر ہے لیکن اذن کے بغیر بھی شفاعت کی گئی ہے کیونکہ اللہ ل نے ملانوں کی شفاعت کرنے کا حکم دیا ہاں لیے بیشفاعت کرنے کی لازی شرط نہیں ہے۔

martat.com

larrat.Com

まんきま

عَيْ هَا الْوَعْدُ موتم مجسے جلد بازی زکروہ وہ کتے ہی کریہ فیامت کا ومدہ کب پررا ہوگا اگر کے ہو ؟ 0 کاش ان کا فرول کو اس وقت کا علم ہوتا جب یہ اینے چیروں سے اور اپن بھا ہ اور نر ان کی مدد کی جائے گ نے کی ماقت بہیں رکمیں کے اور زانیں مہلت دی مائے گی ٥ سے پہلے رسولوں کا رہمی، خراق اڑا یا گیا تھا سو مُراق اڑانے والوں کو اس مذاب ۔

ر لیا جس کا وہ نداق اڑاتے ۔

الله تعالی کاارشاد ہے: کیا کافروں نے پہنیں دیکھا کہ (بارش نازل ہونے ہے) آسان ادر (سبزہ اگانے ہے) زمین مند من تق ہم نے دونوں کو کھول دیا' اور ہم نے یانی سے ہر جاندار چیز بتائی تو کیا وہ ایمان نہیں لاتے! ۱ اور ہم نے زمین میں ونچے اونچے بہاڑ بنادیے تا کہلوگوں کے بوجھ سے زمین ایک طرف ڈھلک نہ جائے 'اور ہم نے اس زمین میں کشادہ راستے ائے تا کہ لوگ ہدایت حاصل کریں اور ہم نے آسان کو محفوظ حیبت بنا دیا اور وہ اس (آسان) کی نٹانیوں سے اعراض نے والے بیں اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور جاند کو پیدا کیا ہرایک اینے مدار میں تیرر ہاہے 0 (الانبياء:٣٠-٣٠)

مین اورآ سان کے فتن اور رتن کامعنی

اولم بواللدين كفروا: اس مرادحات بعرد كمنانبين ب بكداس مرادعلم اورجانا ب يعنى كيا كافرون نے میس جانا۔

رنقا: دو چیزوں کا ملا ہوا ہونا' خواہ وہ قدرتی اور پیدائش طور برلی ہوئی ہوں' یا صنعت اور کاری گری سے دو چیزوں کوملا دیا یا دو چیزی چیک کرایک ہوگئ ہوں اوراس کامعنی بند ہونا بھی ہے۔

ففتقنهما : المتن كامعى بورمتصل چزول كوالگ الك كرنا بيرتن كى ضد ب دوج يى بوكى چزول كوالك الك كرك

martat.com

ا ک دوس ہے ہے تمیز کر دینا۔

آ سان اورز من کے رتق اورفق کی مغسرین نے حسب ذیل تغییریں کی ہیں:

عبداللہ بن دینار نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا ہے روایت کیا ہے آسان بند تھے۔ان سے م**ارش کہیں ہوتی تھی** اورز مین بند تھی اس سے سبزہ نہیں اکتا تھا' پھر آسان کو بارش سے کھول دیا گیا اور زمین کوسبزہ اگانے کے ذریعہ کھول دیا میا عطا عرمه اور عابد اور ضحاک سے بھی میں مروی ہے۔

(٢) العوفى في حضرت ابن عباس رضى الله عنهما يروايت كياب كمآسان اورز من يملي ملي مع موئ تع الله تعالى في ان كو کجول کرا لگ الگ اورمتمیز کر دیا مسن معید بن جبیر اور قادہ ہے بھی یہی روایت ہے۔

(٣) ابوج نے مجام سے روایت کیا ہے اللہ تعالی نے زمین سے چھ زمینیں اور تکالیس تو وہ سات زمینیں ہو کئیں اور آسان سے جهة سان اور نكالي تو وه سات آسان مو محك \_ (زادالمسير ج هن ١٣٨ مطبوعه المكب الاسلام بيروت ١٣٥٠)

اس اشکال کا جواب کہ بعض چیز وں کو بائی ہے نہیں بنایا گیا

نیزاس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا اور ہم نے یانی سے ہرجاندار چیز بتائی۔

اس آیت بریاعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے مختلف اشیاء کو مختلف چیزوں سے بیدا کرنے کے متعلق فرمایا ہے مثلا

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَأَبَّةِ مِنْ مَّاءِ (الور: ٣٥) تمام چلنے پھرنے والوں کواللہ نے یانی سے پیدا کیا ہے۔ اوراس سے پہلے ہم نے جنات کو بغیر دھوئیں کی آگ سے وَالْحَانَ خَلَقْنَهُ مِنْ قَبُلُ مِنْ ثَارِ السَّمُومِ پداکیا۔ (12: 5/1)

اور حضرت آدم عليه السلام كے متعلق فر مایا:

خَلَقَهُ مِنْ تُوابِ (آلعران:٥٩)

اور حضرت حواء کے متعلق فر ماما:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِّنْ نَّفُسِ وَاحِدَةٍ وَّجَعَلَ

مِنْهَا زُوْجَهَا (الاراف:١٨٩)

اور حفرت عيسى عليه السلام كم تعلق فرمايا: مم نے ان كو مجونك سے بيدا كيا:

وَالَّتِي آحُصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيلِهِ مِنْ رُّوُحِنَا وَجَعَلُنهَا وَابْنَهَا اللهُ لِلْعُلَمِينَ ٥

(الانبياء: ٩١)

جہانوں کے لیے (اپن قدرت کی) نثانی بنادیا۔

اس کی بوی کو بدا کیا۔

ہم نے آ دم کوئی سے پیدا کیا۔

اور حضرت عیسی علیه السلام خود مجھی الله عزوجل کے اذن سے بھونک مارکر برندے بیدا کردیتے تھے:

وَإِذُ تَخَلُقُ مِنَ السِّطِينِ كَهَيْنَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَافَتَكُونُ طَيْرًا إِلَاذُنِي

سے برندہ ہوجاتی تھی۔ (المائدة: ١١٠)

اوراحادیث میں ہے کہ فرشتوں کونور سے پیدا کیا گیا ہے:

اور جبتم میرے اذن سے مٹی سے برندے کی طرح صورت بناتے تھے کھرتم اس میں مجونک مارتے تو وہ میرے حکم

وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور ای سے

اورجس (مريم) نے اپني عفت كى حفاظت كى تو ہم نے اس

یں اپن روح پھوکی اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹے کو تمام

martat.com

معرت ما تشد منی الله منها بیان کرتی میں کہ فرشتوں کونور سے پیدا کیا گیا ہے اور جنات کو بغیر دھو کی گا گ سے پیدا کیا گیا ہے اور حضرت آدم کواس چیز سے پیدا کیا گیا ہے جوتم کو بتائی گئی ہے۔ (مجے سلم قرائحہ یہ الله تعالی نے معرت آدم کو کئی سے پیدا کیا ، معرت موالی نے معرت سے پیدا کیا ، معرت سے بیدا کیا ، معرت میں کی کی جو تک سے پیدا کیا ، ورمعرت میں نے بھی بعض پر ندوں کو اپنی بھو تک سے پیدا کیا ، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ، ورمعین کی بعض پر ندوں کو اپنی بھو تک سے پیدا کیا ، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ، ورموئی کی الله تعالی ہیں کہ الله تعالی نے ہر جاندار کو پانی سے بنایا؟ اس کا جواب ہے کہ سوالی میں جوصور تیں ذکر کی تیں وہ اس قاعدہ کلیہ سے مشتی میں اور اس میں کوئی تجب کی بات نہیں ہے ہر قاعدہ سے کھوا فراد مستعلی ہوتے ہیں۔

مرحیوان کواللہ تعالی نے نطفہ سے پیدا کیا ہے اوروہ پانی ہے اور درختوں سبزہ زاروں اور نباتات میں بھی ایک نوع کی حیات ہوتی ہے اور اس کو بھی اللہ تعالی نے یانی سے پیدا کیا ہے فرمایا:

بس آب الله كى رحت كے آثار ديكسيں كه وه كس طرح

فَانْفُلُو إِلَى أَثْرِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْي

زین کے مردوہونے کے بعداس کوزندہ کردیتاہے۔

الْآرُضَ بَعْدَ مَوْنِهَا (الردم:٥٠)

غرض حیوانات اور نباتات اور مرزنده چیزکو پانی سے بیدا کیا گیا ہے۔

مانی ہے ہر چیز کی حیات کے متعلق سائنس کا نظریہ

زندگی اور قوت میں ایک باریک فرق ہوتا ہے زندگی ایک طرح سے عضویاتی ڈھانچہ ہوتا ہے جبکہ قوت حیات کو اس ڈھانچ کامقرر کردہ کام سرانجام دینا ہوتا ہے۔ بینظر بیجو کی حد تک مشکل سے بچھ میں آتا ہے ایک مثال کے ذریعے باآسانی سمجھا جاسکتا ہے۔

زمین میں کچھ وائرس اور کچھ بیکٹیریا اپنے اردگرد کے حالات کی وجہ سے اپنی کارگز اری طاہر نہیں کر سکتے لینی وہ نہ بی حرکت کر سکتے ہیں۔ جیسے ایک طرح سے جامد زندگی۔ مخصوص حالات میں یہ اپنی حرکت کی مطاحبت حاصل کر لیتے ہیں اور تخلیق عمل بھی شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں یہ بچھ لینا چاہئے کہ زندگی عبارت ہے وائرس اور بیکٹیریا کی ساکت اور متحرک حالت ہی جبکہ قوت حیات (VITALITY) کا مطلب صرف ان کی محرک حالت ہی ہے۔

آ ہے کریمہ میں جولفظ استعال ہوا ہے وہ زندہ ہونا جوقوت حیات (VITALITY) کے مترادف ہے۔ جیسا کہ میں مسلم میلے بیان کر چکا ہوں کر قرآنی آیات میں لفظ انتہائی اہم رازوں کے حامل ہوتے ہیں۔

آ یے آب دوبارہ آ یت کریمہ کی طرف لوٹیس۔اس کے اصل معنی اس طرح میں "ہم نے تمام زندہ چیزوں کو پانی سے پیدا کیا ہے" آ ہے اب اس آ یت میں ہم نکات کی نشاندی کریں۔

(الف) پندره صدیاں قبل زندگی کا تصور جانوروں تک محدود تھا۔ بعض طلقوں میں نباتات پودوں کوبھی اس زمرے میں شال سمجھا جاتا تھا جبکہ دوسری طرف ہے آیت انتہائی صراحت سے جانوروں اور نباتات سے ماورانظریہ پیش کرتی ہے۔"تمام چیزوں" کی تعریف میں"چیز" کے نظریہ ہے قوت حیات (VITALITY) بہت ک نوع کی چیزوں کا احاطہ کرتی ہے۔ قرآن کے اس ایک بیان سے قوت حیات کے نظریہ کو اتن وسعت مل جاتی ہے کہ یہ دائرس اور (DNA) مالیکول وغیرہ کا کھمل احاطہ کر لیتی ہے اس طرح ایک سائنسی حقیقت کو چودہ صدیاں قبل ہی انسانیت کو بطور پینگی بتا دیا گیا۔ کا کھمل احاطہ کر لیتی ہے اس طرح ایک سائنسی حقیقت کو چودہ صدیاں قبل ہی انسانیت کو بطور پینگی بتا دیا گیا۔ (ب) قوت حیات یا نبیس کہتی بلکہ ا

جلدبهمم

marfat.com

كبتى بقوت دى" (وجعلنا)"۔

(ج) اس کے بعد آیت اس اعلان پرختم ہوتی ہے کہ'' مجروہ کیوں نہیں مانے ؟''اس کا اشارہ کفار کی طرف ہے یہ بات بلور خاص ہمارے موجودہ دور کے کفار کے لیے ہے اس لیے کہ انجمی صرف تمیں سال قبل بی تو قوت حیات کے لیے پانی کے ناگزیر ہونے کی حقیقت کوشلیم کیا گیا ہے۔

آئے ابغور کریں کہ ابھی حال ہی میں علم حیاتیات کے قوانین کی دریافت کے مطابق قوت حیات کے لیے پانی ہی کیوں ناگز رسمجھا گیا ہے؟

ہم پہلے ہی دکھ کچے ہیں کہ حیات کی بنیادی اکائی یعنی اس کا نمائدہ ایک سالیہ ہے جے (DNA) کہتے ہیں قوت حیات سے سرف ای سالیے ہیں ہوتی ہے اگر یہ سالمہ صرف بانی ہی کے سالمیے سے پیدا ہوتا تو یہ آ بت اس طرح سے ہوتی "ہم نے تمام زندہ چیزوں کو بانی سے بیدا کیا''۔ جبکہ قوت حیات ایک نے اور ایک ہی جیسے سالمیے کی بناوٹ ہے جس نے نامیاتی کیمیا (CHEMICALS) اصلی یا ابتدائی سالمیے سے حاصل کئے ہوتے ہیں۔

جدید علم حیاتیات نے پیٹابت کردیا ہے کہ پانی کے سالیوں کے + ااور آئن - Hاور آئن (وال برقی پارہ کے جو ہر یا جواہر) کے ذریعے پیدا ہو سکتے ہیں۔ خاص طور پر (ATP) جو فاسفور کا میٹوایسڈ اورشکر کا مرکب ہوتا ہے گے آمیزش کی بی بانی بانی بانی ہوتا ہے کہ ڈی کے عمل میں پانی + آئن ہی استعال ہوتا ہے تابکار ہائیڈروجن (TRITIUM) کے ساتھ تجر بات نے پہلی فلاہر کیا ہے کہ ڈی این اے سالیے ہائیڈروجن آئن (ION) صرف پانی ہی سے حاصل کرتے ہیں۔ ای تجربے نے بیہ می فلاہر کیا ہے کہ ہائیڈروجن آئن جے "حرکت پذیر ہائیڈروجن آئن جے "می رائبوزشکر اور امیٹوایسڈ نکلائیڈ کے درمیان ایک مسلسل برقی میدان پیدا کرتا ہے اس طرح وہ بنیاد تیار ہوتی ہے جس پرقوت حیات برقر ار رہتی ہے جیسا کہ میں نے بارش کے موضوع پر پہلے ہی بیان کیا ہے' کہ قوت حیات اس وقت حرکت پذیر ہوجاتی ہے جبکہ یہ برتی میدان بیکٹیریا ایک زندہ مگرخوابیدہ حالت میں ہوتا ہے لیعنی بیکٹیریا ایک زندہ مگرخوابیدہ حالت میں ہوتا ہے لیعنی بیکٹیریا حرکت پذیر ہوکر مزید پیدائش کے مل میں لگ جاتا ہے۔

یہ اصول تمام قتم کے جسمیوں (ORGANISMS) کے متعلق بھی ای طرح ہے۔ یعنی خلیے (CELLS) صرف ہائیڈروجن کی مدد سے ہی اپی مصروفیات یا حرکت جاری رکھ سکتے ہیں۔خلیوں کی کیمسٹری پر تحقیق نے بین ظاہر کیا ہے کہ تمام برقی سلسلے خلیے میں لائسوسوم (LYSOSOME) اور پانی کے برقی چارج (IONS) کی مدد سے قائم رہتے ہیں۔ مزید سے کہ تمام کیمیائی سلسلے خلیاتی لیبارٹری جے ہم مٹوکونڈریا (MITOCHONDRIA) کہتے ہیں پانی کے آئن کی وساطت سے ہی کارگر ہوتے ہیں۔

" بھاری پانی" کے ساتھ تجر بات میں جہاں ہائیڈروجن کوآ کوٹو پس سے تبدیل کردیا جائے یہ ثابت ہوا ہے کہ پانی کا سالہ جسم میں سات سے چودہ دن تک رہتا ہے بھر خارج ہوتا ہے اور پانی کے ہے آئن اس کی جگہ لے لیتے ہیں اس طرح پانی نئی اور تازہ قوت حیات مہیا کرنے کا باعث ہے بہی وجہ ہے کہ جسمیے پانی کے نتم ہونے (شدید بیاس) کو ہر داشت نہیں کر سکتے۔

پانی اور قوت حیات کا تعلق اسی پرختم نہیں ہوجاتا۔ عام معنی میں قوت حیات کے لیے تو انائی کی ضرورت مسلسل طور پر رہتی ہے یہ قوت حیات کے لیے تو انائی کی ضرورت مسلسل طور پر رہتی ہے یہ قوت ان کی آئن کے تبادلہ سے حاصل ہوتی ہے خوراک کے کھانے کا عمل کیمیائی ربط اور بعض سالموں کے تعلیل ہونے سے پیدا ہونے والی برق سے متنا ہمل پیدا کرتا ہے ان تمام پھر تیلے اعمال میں خلیہ + ادر ۱ O آئن تباولے کی بنیاد مہیا کرتے ہیں بھیے بین الاقوامی تجارت میں زریا تبادلہ زرکی اصطلاح ہوتی ہے۔ ایک خلیہ اس وقت صحت مند ہوتا ہے جب پانی کے وہ

marfat.com

ئن جوائے میرے میں لیے ہوتے ہیں خود توازن میں ہوں درنہ یا تو بھاری آ جاتی ہے یا موت داقع ہوجاتی ہے۔ چنانچہ پانی نشک کی جین (GENESIS) اور توت حیات کی بنیاد ہے ادر یہ آ سے کریمہ اس لطیف موشکانی کواس قرب صورتی سے بیان کرتی ہے کہ اس سلسلے میں قرآنی معجزہ کو بھی بھی نظرانداز نہیں کیا جاسکتا یہ اس حقیقت کو دوبارہ پرزور گریقہ سے بیان کرتی ہے کہ ''کس طرح وہ ایمان نہیں لاتے''۔

فلیے کا عنم یعنی طاقت بخش چیز وں کا خرج ا کن کے تباد لے کا ایک خاص بجو بہ ہے جو پانی کے آئن سے تعلق رکھتا ہے اف اور قوت حیات کے درمیان عظیم تعلق کو ابھی تک تعلی بخش طریقہ سے ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔ مثل الیکٹرو کیمسٹری (BIOCHEMISTRY) یہ پوری طرح نہیں بتا کے کہ ایک خاص وقت کے بعد پانی کے سالمے کیوں ضائع ہوجاتے ہیں۔ حرید بیامر کہ ایک خلیہ کس طرح پانی کا ذخیرہ کرتا ہے ابھی تک طور پر دریافت نہیں ہو سکا۔ ہم صرف بیہ جانتے ہیں کہ خلیہ میں کھانے والے نمک یا سوڈ یم کلورائیڈ کے استعال کا مقصد سالموں میں پانی کے خرجی اور اس کے جمع ہونے سے متعلق ہے۔

ورحقیقت ہر جسمیہ اپنی مختر لیبارٹری میں پانی کو نقدی کی طرح خرج کرتا ہے ای وجہ سے ہمارے جسم میں گلینڈز (غدودوں) میں خاص میں کے ہارمون پیدا ہوتے رہے ہیں جوخلیوں کے اپنا اندراورا یک دوسر سے کے درمیان بانی کا تبادلہ کرتے رہے ہیں۔ جسم میں موجود بہت سے مراکز بدن کی رطوبت کو جدا کرنے والے گلینڈز سے ایک کمپیوٹر جیسے نظام کے قریبے مسلک ہیں۔ مثلاً بخار سے پہلے فالتو پانی نکل جاتا ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ جسم اس میں کی مدافعتی جنگ میں معروف ہے جس میں بیکٹیریا کی موجودگی یا حملہ شکل ہوجائے۔ ہمارے جسم نقصان دہ جرافیم کوزندہ رہنے کی مہلت نہیں ویتے۔ ایسا معلوم جوتا ہے کہ یمل اس آ بت کریمہ کے داز کے احساس کے تحت ہی وقوع پذیر ہے۔

چنانچے میظیم معنی اللہ کے اس کلام میں پوشیدہ ہیں کہ 'جم نے تمام چیزوں کو پانی کے توسط سے بیدا کیا''۔

(قرآنی آیات اور سائنس حقائق ص ۸۲۰۸۵ مطبوعه کراجی ۲۰۰۰ م

زمین کا اپندار میں گروش کرنا

دواسى: اس كااستعال خمبرے ہوئے بہاڑوں كے ليے ہوتا ہے اس كامادہ رسو ہے اس كامعنى ہے كى جگه برقائم رہے والی چز۔

ان تسمید بھم : ان پہاڑوں کی وجہ سے زمین اپنے مرکز پر قائم ہے اپندار پرگردش کرری ہے اور اس سے ادھرادھر سفتی۔

فجاجا: وو بہاڑوں کے درمیان جو کماٹی یا راستہ ہوتا ہے اس کو فج کہتے ہیں اس کا استعال کشادہ راستہ کے لیے ہوتا

لعلهم يهندون: تاكه وه ائي مصلحت كى چيزول سنر عن اپنے مقاصد اور كيتى باڑى عن كام آنے والى چيزوں كى طرف أراه يا كيس ـ

اس آیت کامعنی بیہ کہ زمین کے اوپر بڑے بڑے اور او نچے او نچے بہاڑ بیدا کئے تا کہ ان کے بوجھ کی وجہ سے زمین اور افطر اب نہ ہواور وہ اپ مرکز سے ہٹ نہ سکے۔ اپنی جگہ پر قائم اور برقر ارر ہے اور لوگوں کے چلنے کی وجہ سے اس میں جنبش اور اضطر اب نہ ہواور وہ اپ مرکز سے ہٹ نہ سکے۔ اِ نمین اپنی جگہ پر بھی گروش کرتی ہے اور سورج کے گرد بھی گروش کرتی ہے 'سائنس وان کہتے ہیں پہلے زمین آ گ کا ایک

marfat.com

والقرآر

گواہتی بھریہ شنڈی ہوگئ بھریہ خت جامہ ہوگئ اور برہای س تک ای طرح رہی۔ اس کا مُنات کی بیدائش کے متعلق سائنس کی تحقیق

(1) تمام آسان اور کائنا تمیں زمین کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں۔اللہ تعالی نے انتہائی خوش اسلوب طریقے ہے آسانوں اور زمین کوایک دوسرے سے علیحدہ کر دیا۔

(2) کا کا تیں (HEAVENS) جنہیں جنتیں بھی کہا جاتا ہے اور جوآسان کے مخصوص جھے ہیں ایک کے بعد ایک تہد در تہد موجود ہیں۔ یہ ایک بے پناہ تھپاؤ (تناؤ) یا مکنہ اختلاف (POTENTIAL DIFFERENCE) ہے وجود ہمی لائی گئی ہیں۔ گریہی مضوط نظام یا تناؤ ہی ہے جس کی وجہ سے یہ کا کنا تیں اپنی جگہ موجود اور قائم ہیں۔ اس تناؤ کو اللہ تعالی کی قدرت نے ہی خلائی وقت کے تنگسل میں برقر ارر کھ کرقائم کیا ہوا ہے۔

ان آیات کریمہ ہے متعلق دیگر حقائق اب ذیل میں بیان کئے جائیں گے۔ ہم حرید مطالعہ کے ذریعے ہے بھی دیکھیں گے کہ ایک دھاکے ہے الگ کرنے کاعمل' کہ جس کے ذریعے یہ کائنات تشکیل پذیر ہوئی یا موجودہ صورت میں وجود میں آئی' دراصل اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ اس سلسلے میں صرف ایک ہی تناوُ (TENSION) یا نظم نہیں' بلکہ حرید کئی تناوُیا نظام بھی

-0

جیسے جیسے یہ انہائی گرم اور دھوئیں ہے اٹی ہوئی آتی گیند پھیانا شروع ہوئی ہے بتدری شندی بھی ہونے گی۔
چنانچہ ایک کمل ترتیب کی صورت پیدا ہونا شروع ہوگی۔ پہلے کشش تقل کی قوت یا مخالف باہمی عمل
(INTERACTION) سے علیحدہ شکل میں الگ ہوئی۔ اور اس کے بعد طاقت ور اور کمزور برتی کشش کے مخالف باہمی عمل
(ELECTROMAGNETIC INTERACTION) خود ای میں ترتیب سے پیدا ہوئے۔ آسانوں اور زمین کا وحل کے سے علیمہ ہونا (فتن) وقوع پذیر ہوا۔ اور ترتیب کے ٹوٹ جانے اور ابتدائی ترتیب ویے گئے مخالف باہمی عمل وحل کے علیمہ کے جارجانے کا حالے کا حالے کا وجانے کی وجہ سے فزکس کے علم کے جارجانے

martat.com

پھراللہ نے آئی بے ہناہ اور لامحدود شان کے طفیل کا تنات کو ایک تلتے یا مقام سے پوری طرح پھیلا دیا۔جس تھیاؤیا تاؤ کے ذریعے بیمل دقوع پذیر ہوا وہ سورۃ شور کی کی آیت نمبر پانچ میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ نے آسانوں کور تیب دیا پھراس تاؤ کے ذریعے زمین کو قائم کیا اس طرح موجودہ نظر آنے والی کا تنات اور اس کے قوانین کو بیدا اور جاری کیا۔

اس سلط میں ایک اوراہم کتر آسانوں اورزمین کے ابتدائی طاپ یا کجان ہونے سے متعلق ہے جوسور ق الانہیاء
کی آ یت نمبر تمیں میں بیان کیا گیا ہے۔ مشہور سائندان آئن طائن کاشہرہ آفاق نظریہ لیمی نظریہ اضافیت
کی آ یت نمبر تمیں میں بیان کیا گیا ہے۔ مشہور سائندان آئن طائن کاشہرہ آفاق نظریہ لیمی خرقیں۔
(THEORY OF RELATIVITY) سات کا شوت فراہم کرتا ہے کہ مادہ اور تو اتائی ایک موقع پر ایک بی چرخمیں مادہ بجائے خود تو اتائی کی تعلیمی (CONDENSED) صورت ہے۔ اور تو اتائی اپی جگدایک آزاد شدہ مادہ ہے۔ وہ یہ ثابت کرنے میں بھی کامیاب ہو گیا کہ آسانی کرہ اور وقت ایک دوسرے سے الگنیس کے جاسے ہے دونوں ایک خلا (کرہ آسان) اور وقت کے تسلسل میں بند مے ہوئے ہیں۔ مزید برآس اس کی دریا نتوں نے بھی بتایا کہ کشش تعل اور اس لیے تجم بھی اس سلسل میں موش ایک ٹم (CURVATURE) ہے۔ دوسرے لفقوں میں مادہ کی تحکیل خلائی وقت کے تسلسل کوموڑ نے یا اس تعلی کورہا کے جوئی۔ اس ملک کے ہونے میں ایک ایسے تاؤ کا کھچاؤ کورخل ہے جس نے در حقیقت آسانوں اور زمین کورہا کے سے الگند فتی کردیا۔

(ب) اب جبکہ کا نات وجود میں آگئ تو یہ ای ناؤکی مدد ہے قائم رہی ہے جواس کے وجود میں آنے کے سلمہ میں مددگار ہوا

قا۔ ایک طریقے سے یہ ناؤ بطور خود بھی اپنی طرف تھچاؤیا میلانیت (ATTRACTION) اور دور کرنے یا بھینکنے

(REPULSION) کے باہمی عمل سے ظاہر اور طابت ہوتا ہے۔ بجل کے معاطے میں یہ ایک مانی ہوئی حقیقت ہے کہ

مخالف چارتی ایک دومرے کو اپنی طرف تھینچتے ہیں اور ایک ہی قتم کے چارتی ایک دومرے کو دور دھکیلتے ہیں۔ یہ الی حقیقت ہے جس کے توسط سے جو ہر (ایٹم) اور دیگر مادہ کی موجودگی طابت ہوتی ہے۔ مزید برآں کشش تقل کی تمام

قوت اس مرکز گریز قوت کی مدد سے تو ازن پذیر ہے جے لوک (LOCUS) کہتے ہیں۔ جو سیاروں اور ستاروں کے نظام کو قائم رکھتی ہے۔ چنانچہ ہر چیز کی بقاء کینی چھوٹے جو ہر (ایٹم) سے لیکرستاروں کے نظام کی منانت بھی ای تاؤیا کھیاؤ کے ذریعے مہیا کردی گئی ہے۔

کی صنانت بھی ای تاؤیا کھیاؤ کے ذریعے مہیا کردی گئی ہے۔

جہاں اللہ تعالی نے سورۃ کے شروع میں اپنی قدرت کا ملہ کے ذریعے کا نتات کی مادی اور ریاضیاتی تھکیل کا اعلان کیا ہے اس کے فور اُبعد کے بیان میں بی اللہ کے رحیم اور مہر بان ہونے کی خصوصیت بیان کی گئی ہے۔ اللہ کا رحم ہے و کینا'اس کی تمام تعلوق اور پوری کا نتات پر کمال مہر بانی کا اظہار ہے۔ اس رحم اور مہر بانی کی خصوصیات میں'ان تمام کے لیے اللہ کی شفقت' جمعا طب اور پناہ کا تصور موجود ہے۔

تقل کی قوت جس سے تمام چزیں ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچی ہیں' اللہ کی پاک شفقت کی نشافی کا ظہار ہے۔

ورسری طرف تمام چزوں کا چکر کی صورت ہیں گھومنا یعنی موشن (ROTATIONAL MOTION) ہے'جوچاہے وہ سورج

میں گرد گھوشنے والے ستارے ہوں یا ایک نوات لینی مرکزہ (NUCLEUS) کے گرد گھوشنے والے الیکٹرون ہوں' کا نتات

میں پورے مادے کوکا نتات میں کشش لگل کی قوت کے ذریعے مرتکزیا یجان ہوکر فٹا ہوجانے کے مل سے روکے ہوئے ہے۔

marfat.com

الم القرآر

اور یہ گو منے والی حرکت اس کے سوا کچر نہیں کہ یہ تمام موجودات اپ رب کی شان اور عظمت بیان کرتی ہیں۔ اس کا شکر یہ دا کرتی ہیں اور اس کی تعریف کی تنبیع کرتی ہیں۔ چنا نچہ مادی کا نتات میں اللہ کی شفقت اور محبت کا ایک اظہار کشش تقل کی قوت کی موجودگی ہے جبکہ اس کا رخم اور ترس کا عمل اس کی پیدا کردہ مجبوثی سے جبوثی کا نتات (MICROCOSMOS) میں موجود گھوتی ہوئی رفآر (رویشنل مدشن کا من نظر آتا ہے۔

موثن) مِن نظراً تا ہے۔ (ج) جيها كه نظريه اضافيت كے متعلق اوبر اشاره كيا كيا تھا' خالى جكه ياكره بالكل خلا (ياويكووم) نہيں ہوتا۔ بلكه اسے جديد فرس میں پلینم (PLENUM) کہا جاتا ہے۔ سائنس دان ہائزن برگ کے "اصول غیریقینی کے نظریے" کے مطابق خالی جگہ یا خلاوقت کے اندر گھٹتا ہڑھتا یا ڈ گرگا تا رہتا ہے۔ ہائزن برگ کے بیان کردہ اس اصول کے تناظر میں جوحدود مقرر کی جاستی ہیں اس میں مادہ اور توانائی (انرجی) کا تحفظ اس صد ہے گزر جاتا ہے جوعقل وبیان سے ماورا ہوتا ہے اور توانائی کی واضح اکائیوں کواٹا کوغیرو جود سے وجود میں لایا جا سکتا ہے۔اور اس سے پہلے کہ وہ محفوظ ہو جائیں یا وجود حاصل کریں وہ فورا دوسرے ہی کہتے میں فنا ہو جاتی ہیں۔اییا ذرہ جوحقیقت میں نمودار ہوتا ہے بھرای کہتے غیرو جود میں غائب ہو جاتا ہے۔ وہ مجازی ذرّہ (VIRTUAL PARTICLE) کہلاتا ہے۔ دوسری طرف اگر ان مجوتوں کی خصلت والے ذروں تک مناسب مقدار میں توانائی پہنچادی جائے توان کوفعل میں لایا جاسکتا ہے یعنی ان میں جان ڈالی حاسکتی ہے محض کوانٹا ہے وجود میں لانے کے ممل کا تو اب سائنسی لیبارٹریوں میں بھی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ مشہور سائنسدان ڈیراک کے ابتدائی نظر پیرخالی سمندرو یکیومی (VACUUM SEA) کا خیال جس میں ایک غائب ذرّے (ANTIPARTICLE) کوایک ذرّے کا چھوڑا ہواشگاف سمجھا جاتا ہے قر آن میں بتائے گئے''فتق'' کی صاف طور پرنشا ندہی کرتا ہے یا اس کی مخصوص جگہ ہے اس کا ایساعمل یعنی موجودہ مثال میں خلا (یا ویکووم) میں اس کی وہ جیئت ' جودورے ایک ہی جیسی اور بغیر کسی کونے کے نظر آئے جبکہ اگر مائیکروسکوپ سے دیکھا جائے تو وہ ذروں کے اور غیر ذروں (ANTIPARTICLES) كا بلتے ہوئے تيز چكر كھاتے ہوئے ايك سمندر كى طرح اى بى لمح جوڑوں ميں بنے والے غیر ذر وں کی صورت اختیار کر کے ایک دم سے فتا ہوجاتے ہیں۔ بینا قابل یقین خیال اس وقت مادی طور پر ثابت کیا گیا جب سائنسدان ولس لیمب نے اس حقیقت کووریافت کیا جے آج کل فزکس میں لیمب شفٹ (LAMB SHIFT) کہا جاتا ہے۔ لیمب' ہائیڈروجن جواہر(ایٹوں) کی بھوت یا روح کی طرح سے مختصر تبدیلی مکان (SHIFT) کی بیائش حاصل کرنے کے قابل ہو گیا تھا۔ یہ بھی ظاہر ہوا کہ اس تبدیلی مکان (شفٹ) کاعمل مجازی ذروں کے جوڑوں کی مرکزہ اور منفی برتی یارہ (اليكثرون) كے درمياني خالي مقام يا خلا ميں مسلسل بيدائش اور مسلسل فنا ہو جانے كے مل كي وجہ سے تھا۔وہ برتى ميدان جومنفي برتی مارہ (الیکٹرون) کو مدار میں باند ھے رکھتا ہے بھی بھی خالی جگہ (ویکووم) کے سمندر سے منفی برتی مارہ اور مثبت برتی مارہ (لینی الیکٹرون اور پوزی ٹران) کا جوڑا بناتا ہے اور پھر فورا ہی ہے جوڑا فنا ہو جاتا ہے۔ بیمل جسے و یکوم پولارائزیشن (VACUUM POLA-RISATION) کہتے ہیں اتنے عرصے کے لیے باتی رہتا ہے جس میں وہ منفی برتی یارہ (الیکٹرون) کی مدار میں چکر کھاتی ہوئی توانائی میں تبدیلی مکان (شفٹ) پیدا کردے۔اس طرح یہ برتی میدان کے تناؤ

آ سانی طبیعیات کے عجیب وغریب سیاہ شکافوں (BLACK HOLES) کے ضمن میں انگریز ماہر طبیعیات اسٹیفن

marfat.com

اکک نے دریافت کیا کہ ہاہ شاف فیر معظم ہوتا ہادراشعای (RADIATION) کے بالواسط اخراج کا ذرید بنآ ہے۔ ہاہ فکاف کے دافعاتی دائرہ افن کے نزد یک شدید تھلی میدان مجازی ذروں کے جوڑوں کی پیدائش کا سب بنتے ہیں۔ اوران کا فا ہو جانا پرتی معناطی اشعاع (ELECTROMAGNETIC RADIATION) کے نگلے کی دجہ سے ہاں کا نظر آ جانا ممکن ہے اور ان کا بالواسط مشاہرہ کیا جا سکتا ہے۔ موجودہ زیر مطالعہ مسئلہ میں بیرقائی میدان کا شدید کھیا کیا تناوی ہے جس کی دجہ سے خالی جگہ یعنی ویکوم کے نقیم ہوجانے کے ملل سے مادہ اور تو انائی کی تفکیل ہوتی ہے۔ یو نیورش آ ف نیوکاسل کے ماہر طبیعیا ت پال ڈیویز نے اپنی تازہ کتاب جس کا نام ''خدا اور نئی طبیعیات' کے دیورش آ ف نیوکاسل کے ماہر طبیعیات پال ڈیویز نے اپنی تازہ کتاب جس کا نام ''خدا اور نئی طبیعیات' کی والی اندازی (مرضی) کے بغیرنامکن ہے۔
کی وظی اندازی (مرضی) کے بغیرنامکن ہے۔

اوپر بیان کئے گئے حقائق کی روشی میں میں ہی تجویز کرنا جاہوں گا کہ برتی اور ثقلی میدانوں کے علادہ ایک شدید معناطیسی میدان کا تاؤ بھی ذرّوں کے اچا تک وجود میں آ جانے کاباعث ہوسکتا ہے۔ بہی وہ میدان ہے جوکا نتات کے ہرمقام برموجود ہے۔ جو آ خرالذکر کے لیے تھم کرتا ہے اس کی شکل وصورت کی تفکیل کرتا ہے۔ اس کی پرت پر پرت جماتا ہے اور اس کو قائم رکھتا ہے جیسا کہ ہم آ کندہ موضوع میں دیکھیں گے۔ میرے ذہن میں جو بات ہے وہ تو بطور خاص آ سان کے طبقوں سے متعلق ہے۔ دوسرے لفظوں میں سات آ سان اس میدانی تناؤ کا سہارا لئے ہوئے قائم ہیں۔

(د) سیاه شکاف وه تکتے یا مقام ہیں جن کے متعلق سورۃ الشوریٰ آیت نمبر پانچ اور سورۃ الانبیاء آیت نمبر تمیں ہیں اس تاؤک نشاندی اور اصلیت کو ثابت کرتی ہے۔ کشش تعل کا میدان اس طرح مرکوز ہے اور ہر مقام پر اس کثر ت سے موجود ہے کہ اس سے نیچ کرنکل جانا ناممکن ہو جاتا ہے ایک کم خطرناک مکر زیادہ خوش کن سطح پر پر وٹونز اور الیکٹر ونز اس مقناطیسی آندھی میں بہے جاتے ہیں جو سورج پر بر پا (مشمی آندھی) ہے۔ زمین پر پہنچنے پر بیدایک جیران کن خوب صورت انداز میں قطبین پر چکر کھاتے ہوئے اترتے ہیں۔ اس بجو ہے کو''ارور ابوریلی'' (AURORA-BOREALIS) کتے ہیں چنانچے اس بجو ہے کی ابتدا اور اس کا اختیام مقناطیسی میدانوں کے تاؤیل ہی مضم ہے۔

سورة الانبیاء کی آیت نمبرتمیں میں حقیقاً صحیح طور پر بو چھا گیا ہے کہ ان بے پناہ نشانیوں کی موجود گی میں کس طرح ایک مخص کا فراور منکر روسکتا ہے۔

ایک لیے عرصے سے بے دین طور لوگ افراتغری اور درہم برہم چیزوں کوئی کا نتات کی تشکیل کا ذریعہ بتاتے رہے ہیں مگر وہ پنہیں سمجھ سکے کہ ان سب کوئر تیب دینے والی ایک عظیم ستی کے بغیر افراتفری کوایک کا نتات کی شکل نہیں دی جا سکتی۔ورنہ تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے افراتفری بی کی صورت میں ہوتی۔

مرید برآن اگر عظیم نظم (الله) کا وجود کا تناتوں کو ہروقت اور ہرمقام پر سنجالے نہ ہوتا تو یہ پراگندہ ہو کر افراتفری کا شکار ہو جا تیں۔ اور بیافراتفری ایک سینڈ کے ایک ارب ویں جھے کے وقت ہو جاتی۔ مکراللہ کے قائم کردہ تناؤ چتی ( فینشن) می کی وجہ سے کا تنات کے ہرمقام پر ایک نا قابل یقین تر تیب اور ڈسپان موجود ہے اور سورة الشوری کی آیت نمبر پانچ اللہ جل شانہ کی اس قوت کو ظاہر کرتی ہے جو فضاؤں کے ہر مقام کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ اس عظیم الثان ڈسپان اور قوت کو جو ساری کا ننات میں جاری و ساری ہے کوسورة الملک میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر چار میں بھر اس طرح فرمایا گیا و میں جاری و ساری ہے کوسورة الملک میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر چار میں بھر اس طرح فرمایا گیا و میں جاری و ساری ہے کوسورة الملک میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر چار میں بھر اس طرح فرمایا گیا و میں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ بار بار زگاہ دوڑاؤ 'تمہاری نگاہ تھک کر نامراد میات کے گئ '۔

جلدبمفتم

marfat.com

تهياء القرآر

سورۃ الانبیاء میں پھر کس طرح بیسوال کر کے'' پھر بھی وہ ایمان نہ لا تیں ہے؟''اللہ تعالی بیدواضح اطلان کردہا ہے کہ کھر ایک معمولی ہے معمولی علم ہے بھی مطابقت نہیں رکھتا اور بیٹا مطابقت طیروں کی کھمل لاعلمی کا نتیجہ ہے۔ حقیقت بیہ ہے کہ ہمارے زمانے میں فزکس اور کا کتاتی فزکس نے قرآن کی نفی کے تمام ممکنات کوختم کر دیا ہے۔ ای طرح اللہ کے وجود سے اٹکار کو بھی ناممکن بنا دیا ہے چنانچہ ایک طیح شخص کا تو ''سائنس کے شہر'' میں داخلہ ہی ممنوع ہے۔

(قرآني آيات اور سائني ها أن ص ١٢٨ -١٢٣ مطبوع كرا في ١٠٠٠م)

## آ سان کی حفاظت کے دو محمل

الانبياء: ٢٣ مين فرمايا: اورجم في آسان كومحفوظ حجيت بناويا

آسان کو محفوظ حیبت بنانے کے دوممل ہیں ایک یہ ہے کہ جس طرح دوسری چیتیں گرجاتی ہیں اس طرح آسان کو گرنے

محفوظ بناديا - جيها كهان آيات سے ظاہر موتا ہے:

وبی آسان کوروکے ہوئے ہے کہاس کی اجازت کے بغیر

وَيُهُمُسِكُ السَّمَاءَ اَنُ تَقَعَ عَلَى الْاَرُضِ اِلَّا بِاذُنِهِ (الْحُ: ٢٥)

زمین پر گرنہ پڑے۔ اس کی ایک نشانی ہے ہے کہ آسان اورز مین اس کے عکم سے

وَمِينُ أَيَاتِهِ أَنْ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِآمُوهِ

قائم ہیں۔

(160:07)

بے شک اللہ آسانوں اور زمینوں کو برقر ارر کھے ہوئے ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائیں' اور اگر وہ (اپنی جگہ سے) ہث جائیں تو اللہ کے سواکوئی ان کوروک نہیں سکتا۔ إِنَّ اللَّهَ يُسمُسِكُ السَّهُوْتِ وَالْاَرُضَ اَنُ تَـُزُوُلاَ وَلَئِنُ ذَالَتَا إِنْ اَمُسَكَهُسُمَا مِنُ اَحَدٍ مِّنَ بَعُدِهِ (فاطر:٣)

اورآ سان اورز مین کی حفاظت اس کوتمکاتی نہیں ہے۔

وَ لَا يَكُودُهُ حِفْظُهُمَا :(البقره:٢٥٥)

زر تفیر آیت کا دوسراتحمل بیہ ہے کہ آسان کوفرشتوں یا ستاروں کے ذریعہ شیطان سے محفوظ رکھا گیا ہے۔
اس کے بعد فرمایا اور وہ اس (آسان) کی نشانیوں سے اعراض کرنے والے ہیں ۱س کا معنی بیہ ہے کہ آسانوں کی حرکات میں اور اس کی حرکات اور کیفیات اور جہات میں اور اس کے ستاروں اور خود آسانوں کے اتصال اور انفصال میں اور اس کے ستاروں کی گروش میں جواللہ تعالیٰ کی الوہیت اور تو حید کی نشانیاں ہیں بیمشر کین ان پرغور وفکر نہیں کرتے۔
ہر سیارہ کا اسپنے مدار میں گروش کرنا

الانبیاء:۳۳ میں فرمایا:اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا ہرا یک اپنے مدار میں تیررہا ہے 0 اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک اور نعت کا بیان فرمایا ہے کہ اس نے رات بنائی جس میں وہ آرام کریں اور دن بنایا جس میں وہ حصول معاش کے لیے جدو جہد کریں اور سورج اور چاند کو بنایا 'سورج کو دن کی علامت بنایا اور چاند کورات کی علامت بنایا تا کہ لوگ مہینوں اور سالوں کا حساب کرسکیں۔

پھرفر مایا:ہرایک اپ مدار میں تیررہا ہے۔اصل میں فلک ہردائرہ اور گول چیز کو کہتے ہیں ای وجہ سے چر نے میں جو گول چڑ الگا ہوتا ہے اس کو فلکۃ المغز ل کہتے ہیں اور اس وجہ سے آسان کو بھی فلک کہددیا جاتا ہے بیہاں فلک سے مراد صورج اور چائد کے وہ مدار ہیں جس پروہ گردش کرتے ہیں قرآن اور حدیث میں اس کی کوئی تصریح نہیں ہے کہ بیدمدار آسان کے اندر ہیں یا خلا میں ہیں۔قدیم فلاسفہ یہ کہتے تھے کہ بیدمدار آسانوں میں ہیں وہ کہتے تھے کہ پہلے آسان میں قمر کی مدار ہے اور دومرے

marfat.com

آسان علی حطاردی ہدارے ہیں سان علی فرہرہ کی ہدارے اور جا تھا اسان علی سورج کی ہدارے با نجوں آسان علی مرخ کی ہدارے اور ساتوی آسان علی مشتری کی ہدارے اور ساتوی آسان علی فلک اطلس اور فلک البروج کہتے ہیں۔ فلک اطلس علی وہ کرنے والے ستارے کی ہدارے ہیں۔ فلک اطلس علی وہ ستارے ہیں جو قوابت ہیں اور گردش ہیں کرتے۔ یہ وہ ستارے ہیں جو ہم کو یہاں پر زہن سے نظر آتے ہیں۔ ان ستاروں کی مشعید اجتا عیدے فلف شکلیں بن جاتی ہیں جس کے نام پر بارہ برج فرض کئے گئے ہیں وہ یہ ہیں: حمل اور جوزا سرطان سنبا میں میران مقرب قوس میری دو اور حوت۔ اس وجہ سے اس آسان کو فلک البروج بھی کہتے ہیں اور نواں آسان فلک اعظم ہے۔ علا مشرع کے فزد یک سات آسان ہیں۔ وہ فلا سفرے اقوال علی تعلیق کے لیے آٹھویں آسان کو کری اور نویں آسان کو کرش کے اور نویں آسان کو کرش اور نویں آسان کو کرش کے خوب کے ہیں۔

سے تعمیل قدیم فلفہ کے مطابق ہے۔ اب حالیہ جدید تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جانداور سورج افلاک ہی مرکوز نہیں ہیں۔ جاندر بین ہے اور زمین سیت تمام میں ہیں۔ جاندر بین ہے اور زمین سیت تمام سیارے خلا کے اندرائی اپنے دولا کو میں گردش کررہے ہیں اور جب خلا نورد جاند پر پنچ تو ان کوز میں بھی جاند کی طرح ایک روش کو لے کی طرح نظر آئی۔

برسارے کی ای گروش کے متعلق سائنس کی تحقیق

ہاری ذھین کے گرد چاندگروش کررہا ہے اور زھین سورج کے گردگردش کررہی ہے۔ یددراصل بڑے سیارے یا ستارے کی کشش افعل (Gravitational Force) کی وجہ ہے ہے۔ دوسر لے افعلوں میں چاند کی گردش کا مرکز زمین ہے اور زمین کی گردش کا مرکز سورج ہے ای طرح سورج کی اور بڑے مرکز کے گردممروف گردش ہے۔ جب ہم زمین پرکوئی چیز ہیں تو وہ تعوزی دور جا کر گر جاتی ہے اور اگر زور سے چینے ہیں تو وہ اور دور جا کر گرے گی۔ اس کی مثال پانی کے نوارہ کی ہے اگر ثیوب کے ذریعے اسے زمین کے سوازی چیوڑا جائے تو وہ ایک گولائی کی سے اگر ثیوب کے ذریعے اسے زمین کے سوازی چیوڑا جائے تو وہ ایک گولائی کی سے شکل اختیار کر لیتا ہے اگر پانی کو اور زیادہ دباؤ سے چیوڑا جائے تو گولائی لمین نیار ، نظر آنے گے گی۔

پانی کی یہ خود بخود کو دکوال کی کابن جانا دراصل زمین کی کشش تھی (Gravitational Force) کی دجہ ہے کیونکہ زمین کے اپنی کشش تھی کی دجہ ہے ہر چیز کواپنے مرکز کی طرف کینچی ہے۔ زمین چونکہ کول ہے اس لیے اگر کی پھر یا چیز کوز مین کے متوازی (Horizontly) اس رفار سے پھینا جائے کہ اس پھر کے کرنے کا کمل زمین کی گوال کی کے مطابق بن جائے نو وہ پھر زمین پرنہیں کرے گا بلکہ زمین کے اردگر دگر دش کرنے گئے گا۔ دراصل پھر برلحہ زمین پر کرے گا مگر زمین گول ہونے کی دجہ سے اور پھر بھی خاص رفار کی دجہ سے ذمین کی گوال کی کے متوازی ہر لمحے جھے گا'آج کل کے سائنس دانوں نے زمین کے گرد جوسارے (Satellites) بلندی پر چھوڑ سے ہیں تا کہ زمین کے اور پر بلندی پر ہواان کی رفار پر اثر انداز نہ ہو بلکہ ایک بی رفار (Orbital Velocity) برقرار سے جس رفار سے ان کورا کے ذریعے چھوڑا گیا۔

چاند مجی زمین کی شش تعل (Gravitational Force) کی دجہ سے ہرلحداس کے مرکز کی طرف کر: ہے مگر چاند کی خاص دفتار (Orbital Velocity) کی دجہ سے زمین کی بلندی پر اس کی خاص کشش تعلّ کی دجہ سے زمین کے رداس کا مدار (Orbit) بن جاتا ہے۔ جو کہ تعریباً گول ہے اس گولائی پر ہر دوسرا نقطہ پہلے نقطہ سے نیچا ہوتا ہے۔ دائرے پر ایک نقطہ سے

marfat.com

تبزاء القرآر

روس نظ کا فرق یا جمکاوُ (Fall Of Curve) زمین کی کشش تعل (Gravitational Force) کی دجہ ہے ے۔ کشش تقل باندی رکم ہوتی جاتی ہے جس کی دجہ سے رفتار (Orbital Velocity) بی سطح زمین سے قریب کی نبست کم درکار ہوتی ہے۔

کی چزکوسورج کے کی سارے (Planet) کے گرو چلانے (Orbiting) کے لیے خاص بلندی (Particular Height) برخاص رفيار (Particular Orbital Velocity) اورخاص ست (Particular Direction) اس بلندی پر بڑے سیارہ کی نسبتا کشش تعل (Proportionate Gravitational Force) کے چیش نظر در کار ہوتی ہے۔ ای اصول سے سورج کے گردسیارے گردش کر رہے ہیں دوسر لفظوں میں بیسیارے سورج کے مرکز کی طرف ہر لمحد کرتے ہیں یا جھکتے ہیں مگر خاص بلندی پر خاص رفتار (Orbital Velocity) کی دجہ سے اور اس بلندی پر اثر انداز سورج کی نسبتا کشش تقل (Proportionate Gravitational Force) کی دجہ سے اینے دائرے (Orbit) میں جھکتے جلے جاتے ہیں اور دائر ہر قرار رکھتے ہیں۔ لہذا ان سیاروں کو جوسورج کے گر دمتحرک ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں خلا ہی خاص حساب سے بتایا ہے یہ بغیر حساب کے نہیں بن گئے یا خود بخو رنہیں بن گئے۔اگر ان کی رفقار مقررہ حساب سے بہت زیادہ ہوتی تو یہ سورج کی کشش تقل ہے آزاد ہوجاتے لینی (Escspe Velocity) اختیار کر لیتے اور کسی دیگر ستارے سے مسلک ہو جاتے۔لہذابیسیارے خلامی مختلف بلندیوں پر بڑے حساب سے بنائے گئے ہیں اور بیآج سے چودہ سوسال مملے اس کے نازل کردہ قرآن مجید کی حقانیت کا واضح ثبوت ہے۔ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

اس نے آ سانوں اور زمینوں کوحق کے ساتھ بیدا فرمایا اور خَلَقَ السَّمُوْتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ وہی رات کودن پر لیٹتا ہے اور دن کورات پر لیٹتا ہے اور ای نے الَّيْسُلَ عَسلَى السُّهَسَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى سورج اور جاند کو کام پر لگا رکھا ہے سب ایک مقرر وقت تک چلتے الْيَهُلِ وَسَخْرَ الشَّهُمُ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجُرِي لِأَجَلِ ر بیں گے ٔ سنو وہی بہت غالب اور بہت بخشنے والا ہے۔ تُمُسمَّةً أَلَاهُوَ الْعَزْيَزُ الْغَفَّارُ ٥ (الزمر: ٥) الشَّمْسُ والْقَمَرُ بِحُسَبَانِ (الرَّمْنِ ٥٠)

مورج اور جاندا يك مقرر حماب سے جل رہے ہيں۔

فلکیاتی سائنس کی اصطلاح میں ان کو گرتے ہوئے اجسام یعنی (Falling Bodies) کہا جاتا ہے۔ ای طرح کا نتات میں جواور سیارے یا ستارے متحرک ہیں وہ بھی ایک مرکز کے گر دمصروف گردش ہیں۔ دوسر لے فقلوں میں بیاپنے مرکز کی طرف جھکتے ہیں' بیستارے یا تمام کا نتات اللہ تعالیٰ کے عرش (مرکز) کے گرومتحرک ہیں جس کا قطریا وسعت تقریباً ۳۲ ارب میل ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے:

إِنَّ اللَّهَ يُمُسِكُ السَّمُوٰتِ وَٱلْاَرُضَ اَنْ تَزُولًا \* وَلَيْنُ زَالَتَا إِنْ اَمْسَكُهُ مَا مِنْ اَحَدِيقِنْ بَعْدِهِ ﴿ إِنَّهُ كَانَ حِلْيُمَّا غَفُورًا ۞ (فاطر:١١)

یے شک اللہ آسانوں اور زمینوں کو تھا ہے رکھتا ہے کہ وہ کل نہ جائیں (اپنے محور سے ہٹ نہ جائیں) اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ كے سواكوئى نہيں ہے جوان كوتھام سكے۔ بے شك وہ بہت بردبار بہت بخشنے والا ہے۔

ز مین کی شش تقل (Gravitational Force) نے جا ندکو پکڑے رکھا ہے کہ جا ندز مین کی طرف گرتا ہے محراس

کی خاص رفار کی وجہ ہے اس کا ہر لحہ جھکاؤ زیمن کے جائدگی او نچائی پر دائر ہے کے مطابق ہے۔ لہذا وہ زیمن پر نہیں گرتا بلکہ
اس کے گردگردش می معروف ہے۔ ای طرح زیمن یا دیگر سیار ہے مورج کی کشش تعل (Gravitational Force) کی وجہ ہے اس کے گردمعروف گردش ہیں۔ مورج ایک اور مرکز کے گرداس مرکز کی کشش تعل کی وجہ ہے چکر لگار ہا ہے اور ایک ستارہ کی اور دوم کے طاقتور ستارے کے گردحی ستارہ کی مورد کی افتاد والے عرش یا مرکز نور اسلامت مالات والے عرش میں میں۔ اب آپ اندازہ سے می کر فور یا اللہ تعالی کا عرش کس قدر طاقت ہے ہم بور ہے کہ وہ تمام کی مات کو تعام ہوئے ہے۔ لہذا مندرجہ بالا آ یت کی وضاحت بوری طرح ہوجاتی ہے کہ دوئل نہ جا کیں اور زیمن کو تعام ہوئے ہے کہ دوئل نہ جا کیں ۔

الله تعالى كاارشاد ب:

اورسورج ای مقرر راسته پر جلنا رہنا ہے بیداللہ کا مقرر کیا ہوا انداز ہے جو بہت غالب اور بہت مم والا ہے۔

اور وبی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو بیدا

کیا۔ بیرب اپ اپ مدار میں تیرر ہے ہیں۔

وَالنَّسَمُسُ تَجُرِى لِمُسْتَقَرِّلُهَا \* ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ٥ (لِين:٣٨)

وَهُوَالْكَا فَى خَلَقَ الْكُلُ وَالنَّهَارُوَالشَّمُسَ وَالْقَمَرَ \* كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ٥ (الانباء:٣٣)

ان آیات ہے یہ بات افذ کی جا کتی ہے کہ مورج کی طرح دوسر ستار ہے ہی ایک مرکز کر دہ ترک ہیں۔ جو ستار ہے مرکز ہور ہیں ان کی رفتار مشاہدہ میں بہت زیادہ ہوگی اور جوں جوں ستار ہے مرکز (عرش) کے زود یک آتے جا ئیں ستار ہے مرکز ہور ہیں ان کی رفتار منظر آئے گی۔ یہ زاویہ نما رفتار Velocity کی وجہ ہے ہوگی۔ اس کی مثال سائیل کے ہیے کی سے کہ اس کے ایک مثال مائیل کے بیا کی مثال مائیل کی رفتار کم ہوگی جبکہ ایک اس رمزز) سے باہر کی طرف رم کی رفتار بہت زیادہ ہوگی۔ ماہر ین فلکیات کے مشاہدہ کے مطابق جو کہکٹائیں بہت دور ہیں وہ بہت ہیزی ہے حرکت کردی ہیں اور جونز دیک ہیں ان کی رفتار کم ہاس سے ٹابت ہوتا ہے کہ تمام کا نتا ت اللہ تعالی کے عرش یعنی مرکز نور کے گردشترک ہے۔ (قرآن اور کا کا تاری اللہ تعالی کا ارشاد ہے: اور ہم نے آپ ہے پہلے کی بشر کے لیے (ونیا میس) دوام کو مقدر نہیں کیا' مواگر آپ کی وفات ہو جائے تو کیا یہ لوگ (یہاں) ہیشہ رہنے والے ہیں؟ ہر نش موت کو چھنے والا ہے' اور ہم تم کو بری اور انچی حالت میں جتلاکر میا تا ہو اور شان مزول

اس سے پہلی آنتوں میں اللہ تعالی نے زمین اور آسان کی چیزوں سے اپنی الوہیت اور اپنی تو حید پر استدلال فر مایا تھا' اب ان آنتوں میں بیر بتایا ہے کہ زمین اور آسان کی بیعظیم الشان چیزیں' اس لیے نہیں بنائی گئیں کہ ان کو بقا اور دوام ہو' اور نہ ان چیزوں کے لیے بقا اور دوام ہے جن کے لیے بیر چیزیں بنائی گئیں ہیں بیر دنیا بھی فنا ہوجائے گی اور اس میں رہے والے بھی میں نا ہوجائیں گئے۔

سیآ بت اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین نے سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کارد کرنے کے لیے کہا یے عقریب نوت ہو جا کی اور ان کے بیرو کاروں کا معرفی سے ۔ جیسے فلال فلال شاعر فوت ہو گیا تھا پھران کا دین اور ان کی تحریک بھی ختم ہو جائے گی اور ان کے بیرو کاروں کا میں وخروش بھی مشتدا پڑجائے گا تو اللہ تعالی نے بیآ یت نازل فرمائی کہ اگر آپ نوت ہو گئے تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں اس سے معلم ہیں انبھا و ملیم السلام فوت ہوتے رہے ہیں آپ سے پہلے کوئی بشر ہمیشہ نہیں رہا' اور تم خوشی سے کیوں بخلیں بجارہے ہو؟

marfat.com

جلدبفتم

آپ كون موجانے كيا موكا؟ تم مى تواس دنيا مل ميشه ميشدر بنواليس مو

ام رازی نے کہا ہے کہ یہ بھی اختال ہے چونکہ آپ خاتم النہین ہیں تو شاید آپ بھشہ زندہ رہیں محاس لیے فر مایا کہ آپ کا حال بھی دوسرے انبیاء علیم السلام کی مثل ہے جس طرح وہ وائما نہیں رہے آپ بھی اس ونیا بھی ہیشہ نہیں رہیں محال اور وقت مقرر پر آپ کی وفات ہوجائے گی۔

ہرنفس کے موت کو چکھنے پر اعتراضات کے جوابات

بر ہے ہیں اس آیت میں فرمایا ہے ہر گفس نے موت کو چکھنا ہے اس پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے بھی اپنے او پر نفس کا اطلاق فرمایا ہے تو کیا اللہ تعالی نے بھی موت کو چکھنا ہے قرآن مجید میں ہے:

كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَة (الانعام:١٢) الله في الله عَلَى يرم كرف كولازم كرليا -

اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں نفس سے مراد ہرنفس ممکن یا ہرنفس محلوق ہے اس کیفس کے عموم میں اللہ تعالیٰ کی ذات داخل نہیں ہے۔

دوسرااعتراض یہ ہے کہ موت آنے کے بعد تو کسی چیز کو چکھنامتصور نہیں ہے اور تیسرااعتراض یہ ہے کہ موت تو اس قتم کی چیز نہیں ہے جس کو کھایا یا چکھا جائے اس کا جواب یہ ہے کہ چکھنے سے مراد ہے ادراک کرتا 'اورموت سے مراد ہے موت کے مقد مات اور وہ کیفیات جوموت سے پہلے وار دہوتیں ہیں یعنی ہر نفس کوموت سے پہلے آنے والے امراض اور ان کے آلام کا سامنا کرنا ہے اور جن تکلیفوں میں مبتلا ہو کر جان نکتی ہے ان کا ہر خص کو سامنا کرنا ہے اور ان کا ادراک کرنا ہے۔ اچھی اور بری حالت اور اس میں آنے کا معنی اور بری حالت اور اس میں آنے کا معنی

اس کے بعداللہ تعالی نے فرمایا: اور ہم تم کوبری اور اچھی حالت میں مبتلا کر کے آزماتے ہیں۔ اس آیت میں بری حالت سے مراد دنیا کی وہ تکالیف اور مصائب ہیں جوسلمانوں پر وار دہوتی ہیں جیسے فقر' تک دئی' بیاریاں اور نا گہانی افناد اور اچھی حالت سے مراد صحت' خوشحالی اور دیگر دنیاوی نعمتیں ہیں' اور آزمانے سے مراد سے کہ بیدد کھایا جائے کہ مسلمان خوش حالی میں اللہ تعالی کاشکر اداکرتے ہیں اور تک دئی میں صبر کرتے ہیں اور اپنی بیاریوں اور بدحالیوں پر اللہ تعالی سے کوئی شکوہ اور شکایت نہیں کرتے۔

ان آیات میں نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر آگیا ہے' اس لیے ہم یہاں پر نبی سلی للہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے کے اہم امور' آپ کی وفات کی بیاں۔ کے اہم امور' آپ کی وفات کی بیاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی وفات کی خبر دینا

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فر مایا: الله تعالیٰ نے ایک بندے کو دنیا کے درمیان اور جواس کے پاس اجر ہے اس کے درمیان اختیار دیا تو اس بندے نے اس کو اختیار کر لیا جو اس کے پاس ہے پھر حسزت ابو بکر صدیق رضی الله عنہ رونے گئے اور جمیں ان کے رونے پر تعجب ہوا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا ہے الله تعالیٰ نے ایک بندہ کو اختیار دیا ہے (تو اس میں رونے کی کیابات ہے!) دراصل رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا گیا تھا 'اور حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنہ ہم میں سب سے زیادہ علم والے تھے' پھر رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جس شخص نے اپنی صحبت میں اور اپنی مال میں سب سے زیادہ جھے پر احسان کیا ہے وہ ابو بکر ہیں' اور اگر میں اپنی رہے کے سواکسی کو خلیل بنا تا تو ابو بکر کو بنا تا لیکن ان کے ساتھ اسلام کی اخوت اور دوئتی ہے مجد کے ہر دروازہ کو بند کر دیا

martat.com

جامع سوائے الد مکر کے دروازے کے۔

( مح البخارى قم الحديث: ٣١٥٣ سنن المرخى قم الحديث: ٣١٦٠ سنن ابن باجد قم الحديث: ٩٣ مح ابن حبان رقم الحديث: ١٥٩٣ مند احدقم الحديث: ١١١١١ ما لم الكتب بيروت)

ال صدیث من بینقری ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کوائی وفات کا پہلے سے علم تھا'اور آپ کی موت اختیاری تھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا اور آخرت میں سے کی ایک کا اختیار دے دیا تھا۔ مافظ احمہ بن مجمد العسطلانی التونی ۹۲۳ مرکھتے ہیں:

جب آخر عرض نی صلی الله علیه وسلم کی اجل قریب آگی تو آپ اس کامسلسل بیان فرماتے رہے جب آپ نے جہۃ الوداع کا خطبہ دیا تو آپ نے لوگوں سے فرمایا بھے سے جج کے احکام حاصل کرلؤ شاید کہ اس سال کے بعد میں تم سے ملاقات نہیں کروں گا اور آپ لوگوں سے الوداع ہونے لگے تو لوگ اس جج کو ججۃ الوداع کہنے لگے۔

جب رسول الندسلى الله عليه وسلم جمة الوداع كے بعد مدينه لوٹے تو كمه اور مدينه كے درميان لوگوں كو مقام فم پر جمع كيا اور آپ نے ان سے خطبہ على فر مايا: الے لوگو! على تمہارى مثل بشر ہوں عفر يب ميرے ياس ميرے رب كا پيغام آئے گا تو عمل ليك كوں گا ، پھر آپ نے لوگوں كو يہ سيحت كى كه وہ الله كى كتاب كومضبوطى سے پكڑ كر ركھيں اور آپ كے الل بيت كے ساتھ فيم خواى كريں۔

حافظ ابن رجب نے کہا آپ کے مرض کی ابتداء باو صفر کے اواخر میں ہوئی اور مشہور تول کے مطابق آپ تیرہ دن بیار رہب اور معرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جس خطبہ کا ذکر ہے وہ آپ نے اس مرض کی ابتدا میں دیا تھا بھر آپ فوت ہوگئے ۔ جبیبا کہ امام دارمی نے روایت کیا ہے آپ کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی پھر آپ مبر پر جا کر بیٹھ گئے پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی فتم! جس کے بعضہ وقد رت میں میری جان ہے میں اپناس مقام سے حوض کی طرف دیکے درماہوں پھر آپ نے فرمایا ایک بندہ کو دنیا اس کی زینت اور آخرت کے درمیان اختیار دیا گیا تو اس نے آخرت کو اختیار کرلیا اس بات کو معرت ابو بکر کے سوا اور کوئی نہیں سمجھا ان کی آ تکھوں ہے آ نسوجاری ہو گئے اور وہ رونے گئے پھر انہوں نے کہا بلکہ یا رسول معرت ابو بکر کے سوا اور کوئی نہیں سمجھا ان کی آ تکھوں ہے آ نسوجاری ہو گئے اور وہ رونے گئے پھر انہوں نے کہا بلکہ یا رسول اللہ! ہم آپ پراپ اس باپ اپنی جانوں اور اپنی الوں کو قربان کرتے ہیں پھر آپ اس منبر سے اتر آ نے پھر زندگی میں اس رہیں بیٹھے۔ (سنن الداری رقم الحدیث ہے کا دروں اور اپنی بلادنین سمجھا کو دیا تھا کہ کو انہ کی اس باپ ان کی آب الوں کو قربان کرتے ہیں پھر آپ اس منبر سے اتر آ نے پھر زندگی میں اس بہتھے۔ (سنن الداری رقم الحدیث ہے کے (المواہب فللہ نین سمجھا کو دراراکت العلمیہ بیردت الادی و

حضرت عائشد ضمالله عنها بیان کرتی میں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم آخر عمر میں سبحان الله و بحمده استغفر
الله و اتوب الیه بکثرت پڑھتے تھے۔ میں نے عرض کیایا رسول الله! اس سے پہلے آپ سبحان الله و بحمده
امستغیر الله و اتوب الیه اتن کثرت کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے آپ نے فر مایا میرے رب نے جھے ایک علامت بتا کی تمی
جب میں اپنی امت میں وہ علامت و کھوں تو اپ رب کی حمد اس کی تبیع کے ساتھ کروں اور اس سے استغفار کروں میں نے
ابی امت میں وہ علامت و کھول تو اپ رب کی حمد اس کی تبیع کے ساتھ کروں اور اس سے استغفار کروں میں نے

اِذَا جَاءَ نَصُرُ اللّٰهِ وَ الْفَتَنُ وَوْرَايَتُ النَّاسَ جب الله كى مدادر فَى آجائ ورا آپ ديكيس كه لوگ بيك الله و الفَتَنُ وَوْرَايَتُ النَّاسَ فَي دِيْنِ اللّٰهِ وَ الْفَتَنُ وَوَ النَّهِ عَلَى الله عَلَى الله ورج بين الله و الله ورج بين الله و الل

marfat.com

الملقرآر

(الملبقات الكبرئ ج مس ١٢٨ مطوص وادالكتب المعلميد ورود كالمالات

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں جب سورۃ النصر نازل ہوئی تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مصرت سید تنا فاطمہ رضی الله عنها کو بلایا اور فرمایا مجھے اپنی اجل (موت) کی خبر دے دی گئی ہے حضرت فاطمہ رونے لکیس تو آپ نے فرمایا رؤومت' میرے اہل میں سے تم سب سے پہلے مجھ سے ملوگی' بجر حضرت فاطمہ جنے لکیس۔

(المليقات الكبرئ جهس ١٣٩ مطبوع بيروت ١٣١٨)

حضرت عائشام المومنين رضی الله عنها بيان کرتی بین که بمی نے حضرت (سيدتا) فاطمه رضی الله عنها ہے زيادہ رسول الله عليه وسلم کی سيرت کے قريب کی کوئيس ديکھا جو ابنی نشست برخواست اور زندگی کے عام معمولات بھی آ پ کے سب ہے زيادہ مشابہ ہو جب وہ بی صلی الله عليه وسلم کے پاس آ تمیں تو آ پ کھڑے ہو جاتے 'ان کو بوسہ دية اور ان کو اپنی بھر پاس بھاتے 'جب بی صلی الله عليه وسلم کے پاس آ تمیں اور جمک کرآ پ کو بوسہ ديا اور سرا تھا کررونے لکيں' پھر دوبارہ آ پ بھی الله عليه وسلم فوت ہو گئو ہی نے ان ہے کہا جب آ پ بھی بار بی صلی الله عليه وسلم فوت ہو گئو ہی نے ان ہے کہا جب آ پ بھی بار بی صلی الله عليه وسلم پ جھی تھیں تو رونے لگیں تھیں پھر جب آ پ دوبارہ جھکیس اور سرا ٹھایا تو آ پ ہنے لکیں تھیں۔ اس کا کیا سبب تھا؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا ہیں آ پ کاراز بتارہی ہوں پہلی بار آ پ نے یہ بتایا تھا کہ آ پ اس درداور اس بیاری ہون کو ت ہو جا تھی ہوں گئی ہو دوسری بار آ پ نے یہ بتایا تھا کہ آ پ اس درداور اس بیاری ہون کی تو ہیں گئی ہیں آ پ کے ساتھ ملوں گی تو ہیں ہونے گئی۔

رسن الترندي رقم الحديث: ٣٨٧٢ سن البوداؤ ورقم الحديث: ١٢٥ صحح ابن حبان رقم الحديث: ١٩٥٣ الكبيررقم الحديث: ١٠٣٨ الكبيررقم الحديث: ١٠٣٨ المحتدرك ج٣٥٠ الكريث الحديث: ١٠٥٨ المحتدرك ج٣٥٠ الأل المنبوة ج٢٥٠١)

حضرت عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ سال بعد شہداء احد پر نماز و پڑھی جیسے کوئی شخص زندوں اور مردوں سے الوداع ہور ہا ہو پھر آ پ منبر کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا ہیں تمہارا پیش رو ہوں 'اور میں تم پر گواہ ہوں اور میرا تم سے حوض پر ملا قات کا وعدہ ہے اور میں اپنی اس جگہ سے اب بھی اس کی طرف و مکھ رہوں 'اور مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ تم سب مشرک ہوجاؤ کے لیکن مجھے تم پر یہ خوف ہے کہ تم دنیا میں رغبت کرو کے دھنرت عقبہ ہوں 'اور مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ تم سب مشرک ہوجاؤ کے لیکن مجھے تم پر یہ خوف ہے کہ تم دنیا میں رغبت کرو گے۔ حضرت عقبہ نے کہا یہ میرا آخری بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا تھا۔ (اطبقات الکبریٰ جاس ۱۵۸ مطبوعہ بیروت ۱۳۱۹ھ)

سے ہمیں ہوں عمر بن علی اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کی ابتداء بدھ کے روز سے ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روح قبض ہونے تک تیرہ روز بیار رہے۔

(الطبقات الكبري ج ٢ص ٥٥ مطبوعه بيروت ١٣١٨ه)

یصفر کا آخری بدھ ہے جس دن جاہل مسلمان خوشی مناتے ہیں مٹھائیاں با نٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے خسل صحت کیا تھا' غالبًا بید شمنان اسلام کی پھیلائی ہوئی خبر ہے کیونکہ اس دن سے آپ کی اس بیاری کی ابتدا ہوئی تھی جس میں آپ کی روح قبض کر لی گئی تھی۔

آخرى ايام ميں نبي صلى الله عليه وسلم كى نمازيں اور آپ كى بيارى كى كيفيت

عبدالله بن عتبہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا اور میں نے عرض کیا کیا آپ جمھے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے مرض کے متعلق نہیں بیان کریں گی۔ حضرت عائشہ نے کہا کیوں نہیں! نبی صلی الله علیہ وسلم کا مرض زیادہ

martat.com

الما أو الله نوجها كيالوكوں نے نماز پڑھ لى؟ ہم نے كہائيں وہ آپ كا نظار كررے بين آپ نے فرمايا ميرے ليے ب (النين الديافب) من وإنى ركوم في اس من وإنى ركوديا أب في سل كيا عجرا ب الحركر جان كي و آب برب ولی طاری ہو گئ محر جب آپ ہوش عمل آئے تو آپ نے فرمایا میرے لیے تفب عمل پانی رکھ دو حفرت عائشہ نے فرمایا ت نے بیٹ کر سل کیا پر آپ اٹھ کر جانے گئے تو پر آپ پر بے ہوئی طاری ہوگئ۔ آپ نے پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ ا ہے ہم نے کہانمیں وہ آپ کا انظار کررہے ہیں یارسول اللہ! آپ نے فرمایا میرے لیے تضب میں پانی رکھ دو آپ بیٹھ مع بن فسل كيا ، مرآب الحد كرجان كية آب رب بوشى طارى بوكى ، مرآب بوش من آئة آب نو تجاكيا وكوں نے نماز بڑھ لى ہے؟ ہم نے كہانيس ووآ پكاانظاركررہ بي يارسول الله! اورلوگ مجد من بينے ہوئے عشاء كى نماز کے لیے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ پھرنی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو بلایا کہ وہ لوگوں کونماز پڑھائیں۔ پھر حضرت ابو كرك ياس بينام دين والاكيا اوركها كدرسول الله صلى الله عليه وسلم آب كونماز برز حاف كالحكم درر من بين - حضرت ابو بر رم ول مخص تے انہوں نے معزت عمرے کہا: اے عمر! تم لوگوں کونماز پڑھا دو معزت عمر نے ان سے کہا آ باس کے زیادہ حق دار بین سوان ایام می حضرت ابو برنے نماز پر حالی۔ ایک دن نی صلی الله علیه وسلم کوائی طبیعت می افاقد محسوس مواتو آب دوآ دمیوں کے سہارے سے ظہر کی نماز کے لیے نکلے۔ ان میں سے ایک حضرت عباس رضی اللہ عند تھے عضرت ابو بمر لوكوں كونماز بر حارب تھے جب حضرت ابو برنے آب كوآتے ہوئے ديكھا توده بيھے شخ كے - نى صلى الله عليه وسلم نے ال کواشارہ کیا کہوں پیچیے نہٹیں۔آپ نے فرمایا ان دونوں نے آپ کوحضرت ابو بکر کے پہلو میں بٹھا دیا۔حضرت ابو بکرائی نماز من نی ملی الله علیه وسلم کی نماز کی افتداء کررے تھے اور لوگ حضرت ابو بکر صدیق کی نماز کی افتداء کررے تھے۔اور نی صلی الله عليه وسلم بيٹے ہوئے تنے عبيداللہ نے كہا من نے حضرت عبداللہ بن عباس رضى الله عنهما سے كہا كيا من آپ كووہ حديث نه ساوں جو حطرت عائشہ رضی اللہ عنہانے نی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کے متعلق بیان کی ہے! انہوں نے کہا ساؤ! میں نے ان کو بیرور بیٹ سنائی تو انہوں نے اس میں سے اور کی چیز ہے اختلاف نہیں کیا سوااس کے کہ انہوں نے بوچھا کیا حضرت عائشہ نے اس مخص کا نام لیا تھا جو معزت عباس کے ساتھ تھے؟ میں نے کہانہیں فرمایا: وہ معزت علی تھے! (معزت عا کشہ نے معزت على كانام اس كينبيس لياتها كدايك جانب تومستقل حضرت عباس تصاور دوسرى جانب بمى حضرت على موت بمى حضرت نضل بن عباس اور بھی حضرت اسامہ بن زیدر منی الله عنبم بیدوجہ بس تھی کہ آپ کوحضرت علی رضی الله عندے کچھ رنج تھا )۔ (صحح ابخارى قم الحديث: ١٨٧ صحح مسلم قم الحديث: ٣١٨ سنن التسائى قم الحديث: ٣٣٠ ألسنن الكبرئ للنسائى قم الحديث: ٩٨٠ )

(می ابغاری رقم الحدید: ۱۸۷ می مسلم رقم الحدید: ۳۸۸ سن التسائی رقم الحدید: ۱۸۳ ما السن الکبری للنسائی رقم الحدید: ۱۸۷ می حضر السن بن ما لک رضی الله عند جونی صلی الله علیه وسلم کے تابع ا پ کے خادم اور صحابی سے وہ بیان کرتے ہیں کہ جس ورداور مرض میں نبی صلی الله علیه وسلم فوت ہو گئے اس میں حضر ت ابو بکر رضی الله عند مسلما نوں کونماز (فیر) پڑھار ہے تئے حتی کہ جنب پیرکا دن آیا اور سلمان صف با ندھے ہوئے نماز پڑھ رہے تئے تو نبی صلی الله علیه وسلم نے ججرہ کا پردہ کھوالا آپ کھڑے ہوکر ہماری طرف دیکھ رہے تئے آپ کا چہرہ قرآن کے ورق کی طرح لگ رہا تھا 'پھر آپ ہنتے ہوئے مسکم الله علیه وسلم کود کھ کر ہم کواس قد رخوشی ہوئی کہ لگا تھا کہ ہم نماز تو ڑ دیں گئے حضر ت ابو بکر نے بید گمان کیا کہ آپ ججرہ سے باہر آکہ کرنماز میں شامل ہوں کے وہ النے پاؤں پھرے تا کہ آپ صف میں آ جا تیں تو نبی صلی الله علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ آپ نبی نماز پوری کرو پھر نبی صلی الله علیہ وسلم جرہ میں گئے اور پردہ گرا دیا اور آپ ای دن فوت ہو گئے امام بخاری کی ایک اور دوایت میں بی تھری بھی ہے کہ میں جی کی نماز کا واقعہ تھا۔ (رتم الحدیث ہیں میں تھری بھی ہے کہ میں جی کی نماز کا واقعہ تھا۔ (رتم الحدیث ہیں بی تھری بھی ہے کہ میں جی کی نماز کا واقعہ تھا۔ (رتم الحدیث ہیں بی تھری بھی ہے کہ میں جی کی نماز کا واقعہ تھا۔ (رتم الحدیث ہیں بی تھری بھی ہے کہ میں جی کی نماز کا واقعہ تھا۔ (رتم الحدیث ہیں بی تھری کہ جس جی کی نماز کا واقعہ تھا۔ (رتم الحدیث ہیں بی تھری کہ بھی جی میں نماز کا واقعہ تھا۔ (رتم الحدیث ہیں بی تھری کہ بھی جی کی نماز کا واقعہ تھا۔

marfat.com

عظه القرآر

(صحح ابخاری رقم الحدیث: ۱۳۸۸ ۱۳۰۵ ۱۳۸۰ ۱۸۰۰ محم مسلم رقم الحدیث: ۱۹۹ سنن انسائل رقم الحدیث: ۱۸۳۱ المسن الحسط الحدیث: ۱۹۵۷) الحدیث: ۱۹۵۷)

ا مام ابو براحمد بن حسین بہنی متوفی ۸۵۸ ھائی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ہشام نے کہا حضرت عائشہ منی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیار تنے آپ نے حضرت الو مکر کو اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے کہ تخفیف محسوں کی تو آپ آئے اور حضرت الو بکر کے پہلے دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا کی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر حضرت الو بکر کے کہا میں بیٹھ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر حضرت الو بکر کو نماز پڑھائی اور حضرت الو بکر نے (وہ نماز) لوگوں کو کھڑے ہوکر بیڑھائی۔ (بینی حضرت الو بکر مکمر تھے)

زیادہ روایات اس پر شفق ہیں کہ اس نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام تنے اور حضرت ابو بکر اور باقی مسلمانوں نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی اور یہ بھی روایت ہے کہ اس نماز میں حضرت ابو بکر امام تنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی اقتداء میں نماز پڑھی۔

مسروق نے کہا حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جس مرض میں رسول اللہ **صلی اللہ علیہ وسلم نوت ہو گئے 'اس** مرض میں آپ نے حضرت ابو بکر کے بیچھے بیٹھ کرنماز پڑھی۔

میں حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے بیچھے نماز پڑھی ہے۔ امام شافعی نے کہا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت ابو بکرکی اقتداء میں نماز پڑھی ہے تو بیاس سے مانع نہیں ہے کہ آپ نے دوسری بار بھی حضرت ابو بکرکی اقتداء میں نماز پڑھی ہو۔

موی بن عقبہ نے اپنے مغازی میں بیر حدیث روایت کی ہے کہ پیر کے دن حفرت ابو بکر ایک رکعت نماز پڑھا چکے تھے یہ وہی دن ہے جس میں نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تھی ' پھر نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت میں پھیر دیا تو آپ نے آپ باہر آئے اور آپ نے حضرت ابو بکر نے سلام پھیر دیا تو آپ نے کھڑے ہوکر دوسری رکعت پڑھی ' پس ہوسکتا ہے جنہوں نے بیروایت کیا ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے مرض میں حضرت ابو بکر کی اقتداء میں نبر ھی تھی تو وہ ظہری نماز جو ہفتہ یا اتوار کے دن حضرت ابو بکر نے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں آپ کی اقتداء میں پڑھی تھی تو وہ ظہری نماز تھی جیسا کہ ہم نے حضرت عائشہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے ۔ (اسنن اکبریٰ جسم ۱۳۰۸ مطبوعة شرائے متان)

خلاصہ یہ ہے حضرت عائشہ یا حضرت ابن عباس کی روایت میں جو ندکور ہے کہ آپ نے بیٹھ کرنماز پڑھائی اور حضرت ابو بکر کی اقتداء میں نماز پڑھی وہ ظہر کی نماز ہے اور جس حدیث میں ہے کہ آپ نے مرض میں حضرت ابو بکر کی اقتداء میں نماز پڑھی اس سے مراد پیر کے دن نماز نجر کی دوسری رکعت ہے جیسا کہ موئی بن عقبہ کی روایت ہے اور بخاری میں جو حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ پیر کے دن مسلمانوں کو نماز نجر پڑھتا دیکھ کرخوش ہوئے اور پھر ججرہ میں چلے گئے اور اس ون آپ نوت ہوگئے تھاس سے مراد پیر کے دن کی نماز نجر کی بہلی رکعت ہے۔

ایام مرض میں آپ نے حضرت ابوبکر کی اقتداء میں ظہر کی نماز پڑھی تھی یا آپ خودامام تھے

ت المحتج بخاری رقم الحدیث: ١٩٨٧ اور محج مسلم رقم الحدیث: ١٨٨ ميں ہے كہ نبی صلى الله عليه وسلم حضرت عباس اور ایک محافی كے ساتھ ظہر كى نماز كے ليے محتے اس وقت حضرت ابو بكر نماز برد هارہے تھے آپ ان كى بائيں جانب بيٹھ محتے اور آپ نے بیٹھ

martat.com

جلاتفتم

الرقيمي اباس من المدهديث اورشارمين كا اختلاف ب كه بينماز ني ملى الله عليه وسلم في حطرت ابو براور دوسر بر ورد حالی تھی اور حصرت ابو بکر صرف ملغ اور مکبر تھے یا یہ نماز نی صلی الله علیہ وسلم نے باتی سحاب کی طرح حضرت ابو بکر رضی معدى افتراه من يرحى تحى\_

المنى مياض بن موى المركمة في ١٥٨٥ هاس مديث كي شرح من لكية بن:

بعض علاء نے کہا ہے کہ نی صلی ایندعلیہ وسلم نے حضرت ابو بھر کوایا مرض میں نماز وں کا امام بنایا تھا' اور حضرت ابو بحر نے المانوں کو بہ کارت نمازیں پر مائیں سی بخاری می دھرت الس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ دھرت ابو بحر پر کے دن تک المانوں كونمازيں بروحاتے رہے اور حعرت عائشہ نے كہا كە حعرت ابو بكر نے ان ايام مى نمازيں بروحائيں۔اس ميں بيد ل ہے کہ بیمرف ایک نماز کا واقع نہیں ہے ایک تول یہ ہے کہ حضرت ابو بحربارہ دن تک نماز پڑھاتے رہے تھے الایہ کہ بعض ات نی صلی الله علیه وسلم اپی طبیعت می تخفیف محسوس کرتے اور آپ می کھڑے ہو کرنماز پڑھنے کی طاقت ہوتی تو آپ مجد ل المرسلمانوں کونماز برد حاتے جیرا کہ حضرت عائشہ کی بعض روایات میں ہے اور حضرت انس سے ایک روایت میں ہے ب آئے اورمسلمانوں کے ساتھ نمازنبیں پڑھی اور جر و کا پر دہ گرا دیا 'بیاور صدیث ہے اور حفزت عائشہ کی صدیث میں دوسرا سے بی کوئی بعید بیس ہے کہ ایک نماز می آ ب امام ہوں اور دوسری نماز میں آ ب مقتدی ہوں اور زیادہ سے اور مشہوریہ ہے كه ني ملى الله عليه وسلم على امام تتے۔

حضرت ابوبكر في مسلمانوں كو جو پہلى نماز يرد هائى تقى وہ عشاء كى نماز تقى اور امام مالك في مؤطا كے علاوہ ايك حديث بی روایت کیا ہے کہ حضرت ابو بکرامام تے اور رسول الله صلی الله علیه وسلم ان کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تے اور آپ نے فرمایا کوئی نی اس وقت تک فوت نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے کی امتی کی اقتداء میں نماز نہ پڑھے۔

(ا كمال المعلم بغوا كدمسلمج ٢٥ ص٣٢٣ مطبوعه دارالوقاء بيروت ١٣٩٩ هـ)

علامه ابوالعباس احمد بن عمر القرطبي المالكي التوفي ١٥٦ ه لكيت بي:

علاء کا اختلاف ہے آیا اس نماز میں نبی ملی اللہ علیہ وسلم امام تنے اور اس کا سبب یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے وایت کیا ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم امام تنے اور حضرت ابو بحرنماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر رہے تنے اور لوگ عرت ابو کرکی افتد اوکررے تھے۔ (صح ابخاری قم الدیث: ۱۸۷ محیمسلم قم الدیث: ۸۸۷)

اور امام ترندی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے جو آخری نماز رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بردھی ہے ں میں آب ایک کپڑے میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ نے وہ نماز حضرت ابو بحرکی اقتداء میں برجی تھی۔

(سنن الترذي رقم الحديث: ٣١٣ منداحه جسم ١٥٩ سنن التسائي جسم ١٩٠ دلائل المنوة ج عص١٩١ المام ترذي نے عرت عائش رضی الله عنها سے بھی اس مدیث کوروایت کیا ہے۔ رقم الحدیث:۳۲۲ مصنف این ابی شیبه ۲۶ م ۱۵۹ محیح این حبان رقم یت: ۲۱۱۸ سنن کری ج ۲ م ۸۳ علامة رطبی نے جولکھا ہے کہ آخری نماز (حضرت ابو کر کے پیچیے برحی) تو یہ الغاظ سنن ترندی ل بين بي البنة منداحدج ١٥٩ اورسن التسائي ج ١٩٠ عن بير)

علاء نے ان احادیث میں یہ طبق دی ہے کہ جس نماز میں آپ امام تھےوہ اور نماز تھی اور جس نماز میں آپ مقتری تھےوہ المازي الي كا المدين كا مريد من كوئي في في المريس براهم جهر المنهم جهر المام مطبوعه دارابن كثر بيروت عامام) وافظ شهاب الدين احمر بن على بن جرعسقلاني موفى ٨٥٢ ه لكمة بن

martat.com

حفرت عائشر منی الله عنها نے کہا بعض لوگ ہے ہے ہیں حضرت ابو بکر صف میں رسول الله صلی الله علیہ ہے گئے۔

اور بعض ہے کہتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم آھے ہے امام این الممذد نے شعبہ سے روایت کیا ہے کہ دسول الله صلی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی اور امام این حبان نے شقیق سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو بکر نی صلی الله علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہے ہے اور کو گئے مسلم الله علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہے ہے اور کو گئے مسلم الله علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہے ہے تھے بنی ابو بکر مسلم اور مسلم میں ہے بعض علماء نے ترجے کا طریقہ اختیار کیا اور اس کو ترجے دی کہ نی صلی الله علیہ وسلم امام جیسا کہ بخاری اور مسلم میں ہے بعض علماء نے تولیق کا طریقہ اختیار کیا اور کہا کہ یہ متحد دواقعات ہیں۔ حضرت این عباس حدیث میں ہے کہ حضرت ابو بکر متحد کی افتداء میں پڑھی تھی اس حدیث میں ہے کہ حضرت ابو بکر متحد کی افتداء میں پڑھی تھی اس حدیث کو امام ترخدی اور امام نسانی نے روایت کی جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی افتداء میں پڑھی تھی اس حدیث کو امام ترخدی اور امام نسانی نے روایت کی جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی افتداء میں پڑھی تھی اس حدیث کو امام ترخدی اور امام نسانی نے دوایت کی جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی افتداء میں پڑھی تھی اس حدیث کو امام ترخدی اور امام نسانی نے دوایت کی جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی افتداء میں پڑھی تھی اس حدیث کو امام ترخدی اور امام نسانی نے دوایت کی ادارات اسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ اور امام نسانی اور امام نسانی اور امام نسانی نے دور اسانی اور امام نسانی اور امام نسانی نے دور تو ابور کی افتداء میں پڑھی تھی اور سے اور امام نسانی نے دور تو ابور کی افتداء میں بڑھی تھی اور سے انہ مور کی افتداء میں بردے نواز کر انہ کی اور کی افتداء میں بردے نواز کی اور کی افتداء میں بردے نواز کی کی کی دور کی کی کی کی کی کی کی کو کر کی کی کی کر کی کی کی کر کی کی کی کی کی کر کی کر کی کی کی کی کی کر کی کر کر کی کی کر کی کر کر کی کر کر کی کر کر کی کر کر کر کر کی کر کر

عافظ بدرالدين محود بن احرييني حفى متوفى ٨٥٥ ه لكهة بين:

عافظ ابوعمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر مالكي متوفى ٣١٣ م ه لكهة بين:

ابن القاسم نے کہا مجھے امام مالک نے ربیعہ بن عبدالرحن سے بیرحدیث روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیاری کی حالت میں باہر نکلے اس وقت حضرت ابو بکر مسلمانوں کو نماز پڑھا رہے تھے آپ حضرت ابو بکر کے پہلو میں بیٹھ گئے اما حضرت ابو بکر تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکرکی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے اور آپ نے فرمایا کوئی نبی اس اوقت تک فوت نہیں ہوا جب تک کہ اس کی امت کے کئے تفص نے اس کو نماز نہ پڑھائی ہو۔

امام مالک نے کہا ہمار منز دیک اس صدیث برعمل ہے اور رسید ہمارے نز دیک پندیدہ ہے۔

(الاستدكارج ۵ ۳۹۲-۳۹۲ مطبوعه مؤسسة الرساله بيروت ٔ ۳۹۳ م

اس تصریح ہے واضح ہو گیا کہ علامہ عینی نے جوامام ابن عبدالبر سے نقل کیا ہے کہ امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ نقل صحیح نہیں ہے۔

martat.com

ول الندملي الندعليدوسكم كامرض الموت

حطرت عائش وخی الله عنها بیان کرتی بین که نی صلی الله علیه وسلم نے اپنے مرض الموت بی فرمایا: اے عائشہ بھے ہیشہ ن کھانے سے درد ہوتار ہا ہے جو بی نے خیبر میں کھایا تھا اور اب وقت آگیا ہے کہ اس زہر کے اثر سے میری ابہر (وورگ جو ات سے لے کرول تک متصل ہے موت کے وقت بیرگ منقطع ہوجاتی ہے ) منقطع ہوجائے گی۔

(محمح البخاري رقم الحديث: ٢٢٨٨)

حطرت عائشرض الله عنها بيان كرتى بين كه بل يه نتى تمى كدكوئى ني اس وقت تك نوت نبيس بوتا جب تك كه اسه ونيا وآخرت كه درميان افتيار نه ديا جائه اور بل في ني صلى الله عليه وسلم كوم ض الموت بل سنا آپ كى آواز بمارى بوچكى تمى س وقت آپ فرمار بے تے: مع اللين انعم الله عليهم تو بس في جان ليا كه اب آپكوا فتيار ديا كيا ہے۔

(صحح ابخارى رقم لحديث: ۱۳۳۳ صحح مسلم رقم الحديث: ۱۳۳۳ منن التريذي رقم الحديث: ۱۳۹۹ اسنن الكبرئ للنسائي رقم الحديث: ۱۰۵)

لى الرفيق الاعلى كمتعلق احاديث

حضرت عائشرضى الله عنها بيان كرتى بين كه جب ني صلى الله عليه وسلم اس مرض من جتلا موئ جس من آب كى وفات الوعن آب كى وفات الوعن الرفيق الاعلى.

(صحيح البخاري رقم الحديث: ١٣٣٣، صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٣٣٣ سنن الترندي رقم الحديث: ٣٣٩٩)

حضرت عائشہ منی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے تندری کی حالت میں فر مایا اس وقت تک کوئی نی فوت نہیں ہوا جب تک کداس کو جنت میں اس کا مقام دکھا نہیں دیا گیا پھر اس کو زندہ رکھا جاتا یا اس کو انقتیار دیا جاتا' پھر جب آپ بیار ہو گئے اور قبض روح کا وقت آیا اور اس وقت آپ کا سر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے زانو پر تھا آپ پر عشی طاری تھی' اس جب آپ کو ہوش آتا تو آپ کی نظر گھر کی حبیت کی طرف آئی ہوئی ہوئی اور آپ یہ کہتے تھے'' اے اللہ رفیق اعلیٰ میں' اس وقت میں نے دل میں کہا اب آپ ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے اور اس وقت وہ حدیث یا دا گئی جو آپ نے حالت صحت میں ارشاوفر مائی تھی۔ (میچ ابخاری رقم الحدیث ، ۲۳۳۳ سنی التر مذی رقم الحدیث ، ۲۳۳۳)

حعرت عائشرضی الله عنها بیان کرتی میں کہ بین روح سے پہلے رسول الله علیہ وسلم نے اپنی پیٹے میرے ساتھ لگائی ہوئی تھی میرے ساتھ لگائی ہوئی تھی میں سے آپ کی طرف کان لگا کر ساتو آپ بید عا کر رہے تھے: اے اللہ! مجمعے معاف کردے بھے پر رحم فر ما اور مجمعے معاف کردے بھے براحم فر ما اور مجمعے معاف کردے۔ (معجمی ابخاری قم الحدیث: ۳۳۳)

الرفيق الاعلى كامعنى

مافظ ابن جرعسقلاني متوفي ٨٥٢ ه لكمة بن:

رفق اعلیٰ سے مرادوہ حضرات قدس ہیں جن کااس آیت کریمہ میں ذکر ہے:

وَالشَّهُ لَدَاءِ الْمِياءُ صديقين شهداءُ صالحين ادريه بهترين رفق مين \_

مِنَ النَّبَةِ نَ وَالصِّدِيْفِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالشَّدِيْنَ وَحَسُنَ اُولَيْكَ رَفِيُقًا ٥ (السَاء: ٢٩)

علامہ بیلی نے لکھائے کہ ان سب لوگوں کور فیق اعلیٰ سے تبیر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تمام نفوں قد سید کا قلب ایک جیسا ہو اور بعض مغاربہ کا بیزعم ہے کہ الرفیق الاعلی سے مراد اللہ عزوجل کی ذات ہے کیونکہ الرفیق اللہ تعالیٰ کے اساء میں سے ہے کہ مسلم اور سنن ابوداؤ دہی ہے کہ اللہ رفیق ہے اور رفق (نرمی اور طائمت) کو پہند فرما تا ہے اور یہ ہوسکت ہے کہ تکیم کی طرح

marfat.com

والقرآر

رفی اللہ تعالی کی صفت ہواور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ رفیق اللہ تعالی کی صفت قتل ہو کینی اللہ تعالی نرمی ہے کام کرتا ہے اور اللہ ہوسکتا ہے کہ اس سے دھڑت القدس مراد ہو اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس سے دہ نفوس قد سیہ مراد ہوں جن کا النساہ: 19 بھی فی ہے اور ان کے رفیق ہونے کا معنی ہے کہ وہ اللہ تعالی کی اطاعت میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور یہ بھی سکتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اور طائمت کے ساتھ پیش آتے ہیں اور یکی تیسرا معنی معتمد اور اکثر شارجین نے اس کا ذکر کیا ہے۔ علامہ بہلی نے لکھا ہے کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم نے اس پراپ کلام کوختم کیا ہے اس کا اور اکثر شارجین نے اس کا ذکر کیا ہے۔ علامہ بہلی نے لکھا ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پراپ کلام کوختم کیا ہے اس کا حکمت ہے کہ یہ کہ اللہ کو تا دور کی بیس کہ انسان مرک وقت اللہ تعالی کوزیادہ سے زیادہ یاد کر کے بلکہ اس کو دل سے بھی یاد کر لیمنا کا فی ہے۔

( فتح الباري ج ٨٧ ٢٨ مطبوعه دار الكتب المعلميه بيروت ١٣٧٠ هـ

علامه المبارك بن محمد ابن الا ثير الجزري التوفي ٢٠٢ ه لكصة بين:

حدیث میں بیدہ عاہا اللہ اُبجے رفق اعلیٰ سے ملا دے۔ (منداحمہ ۲۵ م۳۵) رفق سے مراد ہے انبیاء علیہم السلام کی سین جماعت جواعلیٰ علیین میں سکونت پذیر ہیں' رفت کا اطلاق واحد اور جمع دونوں پر ہوتا ہے' اس کا دوسرامعنی میہ ہے کہ اے اللہ! مجھے اللہ تعالیٰ سے ملا دے کیونکہ وہ اپنے بندوں پر رفتق ہے بعنی ان پر زمی فرما تا ہے۔

(النهاية ج عن ٢٢٣ مطبوعه دارالكتب المعلميه بيروت ١٣١٨ • )

علامه احمد بن محمد القسطلاني الهوفي اا ٩ ه لكهتي بي:

سنن نبائی میں اور صحیح ابن حبان میں ہے آے اللہ میں الرفیق الاعلی الاسعد کا جبریل میکائیل اور اسرافیل کے ساتھ کا سوال کرتا ہوں اور ظاہریہ ہے کہ رفیق اعلیٰ سے مرادوہ مقام ہے جہاں ان کی رفاقت حاصل ہو ابن الا ثیر نے کہا اس سے مراد جماعت انبیاء ہے جواعلی علیین میں ہیں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہے اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد حفیرة القدس ہے۔ (المواہب اللدنین سم ۴۸۸ مطبوعہ دار الکتب المعلمیہ بیروت ۱۳۱۲ھ)

نزع روح کے وقت رسول الله صلی الله علیه وسلم کوشدید تکلیف ہونا

حضرت عائشرضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالی نے جھے جو تعتیں عطا کی ہیں ان ہیں سے ایک نعمت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میر سے جر سے میں فوت ہوئے اس وقت آپ میر سے سینے سے فیک لگائے ہوئے تھے اور اللہ تعالی فی آپ کی وفات کے وقت میر سے اور آپ کے لعاب وہ من کو جھے کر دیا۔ اس وقت میر سے پاس عبد الرحمٰن (بن انی بکر) آئے اور ان کے ہاتھ ہیں مسواک تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جھ سے فیک لگائے ہوئے تھے ہیں نے ویکھا کہ آپ مسواک کو پند فرمار ہے ہیں ہیں نے پوچھا کیا ہوئے تھے ہیں نے دیکھا کہ آپ اس کی طرف و کھور ہے ہیں ہیں بھی گئی کہ آپ مسواک کو پند فرمار ہے ہیں ہیں نے پوچھا کیا ہیں اس کو لے لوں! آپ نے سر کے اشارہ سے فرمایا: ہاں! ہیں نے آپ کو مسواک وی آپ نے اس کو مضوطی سے پکڑ میں اس کو لے لوں! آپ نے سر کے اشارہ سے فرمایا: ہاں! ہیں نے آپ کو مسواک وی آپ نے اس کو مضوطی سے پکڑ لیا۔ ہیں نے پوچھا کیا ہیں اس کو آپ نے اس کو مضوطی سے پکڑ لیا۔ ہیں نے پوچھا کیا ہیں اس کو آپ نے اس کو مضوطی سے پکڑ اللہ اللہ بھی تھی ڈال کر دونوں ہاتھ چیر سے پر چھیرتے اور فرماتے لا الہ اللہ بھی ختی کہ آپ کی موت کے لیے سکرات ہے (سختیاں اور شد تیں ہیں) پھر آپ با ہم اٹھ اٹھا کر فرمانے گئے 'المو فیسق الا علی '' المعلی نہ میں کہ تی کہ رہ تھی اپنا کی اور آپ کا ہم تھی قبل کیا۔ (سمجھالے کے کا کو کو کیا۔ (سمجھالے کیا۔ (سمجھالے کیا۔ (سمجھالے کیا۔ (سمجھالے کیا۔ (سمجھالے کیا۔ (سمجھالے

marfat.com

ن رفودی کورمیان می اورسول الشملی الشعلیدوسلم کے بعد عمر کی پرموت کی شدت اور بختی کو پرانبیس جانتی۔ (میح ابغاری رقم الحدیث:۳۳۳۱)

دع روح کے وقت رسول الله ملی الله علیه وسلم کی شدید تکلیف کی توجیهات

ان مدیوں میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم پرموت کی شدت اور تحق کا ذکر کیا گیا ہے اس کی حسب ذیل وجوہات ہیں:
(۱) رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا حراج مبارک عام لوگوں سے بہت لطیف تھا اس لیے آپ کو معمولی سی تکلیف بھی بخت معلوم ہوتی تھی۔

(۲) حطرت سعد بن افی وقاص رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا سب سے زیادہ مصائب انجیاء پر نازل ہوتے ہیں پھر جوان کے مماثل ہوں۔ (سنن الر فدی رقم الحدیث: ۱۳۹۸ سنن این باجر تم الحدیث: ۱۳۰۳ المحدرک: ۱۳۵۰ مع الجوامع رقم الحدیث: ۱۳۳۰ کنز الممال رقم الحدیث: ۱۷۸۰) ای وجہ سے نبی صلی الله علیه وسلم پر موت کی تحق نازل کی معلی۔

(۳) عام آ دمیوں کو کسی چیز سے جتنی تکلیف ہوتی ہے رسول الله صلی الله علیه دسلم کواس سے دگنی تکلیف ہوتی ہے۔ جن کا رتبہ ہے سواان کو سوامشکل ہے

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ملی نی صلی الله علیہ وسلم کے مرض میں آپ کی خدمت میں حاضر موااس وقت آپ کو بخار ہور ہا تھا میں نے عرض کیا یا رسول الله آپ کو تو بہت شدید بخار ہور ہا ہے! آپ نے فر مایا: ہاں! جھے اتنا بخار ہوتا ہے جتناتم میں سے دوآ دمیوں کو ہوتا ہے میں نے عرض کیا یا رسول الله! مجر آپ کو اس کا دگنا اجر لے گا؟ آپ نے فر مایا ہاں ای طرح ہوگا۔ مسلمان کو جو بھی تکلیف پنچے خواہ کا نئا چینے کی ہویا اس سے زیادہ ہواللہ تعالی اس کے سبب سے اس کے گناہ منا دیتا ہے جیسے درخت کے ہے گرا دیئے جاتے ہیں۔ (اور جب گناہ نہ ہوں تو ان کے درجات بلند کر دیئے جاتے ہیں جو بیا ہے۔ اس کے درجات بلند کر دیئے جاتے ہیں۔ (اور جب گناہ نہ ہوں تو ان کے درجات بلند کر دیئے جاتے ہیں جیسے انبیا میں جیسے انبیا میں اللام) (میح ابخاری رقم الحدیث: ۵۲۱۸)

اس کی وجہ ہے کہ مصیب بعد رفعت نازل ہوتی ہے جس پر اللہ تعالی کی تعتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں ان پر مصاب بھی زیادہ سخت نازل ہوتے ہیں۔ اس صدیث علی ہدلیل ہے کہ قوی انسان پر سخت بلا کیں نازل کی جاتی ہیں اورضعیف انسان کے ساتھ نری کی جاتی ہے کونکہ مصیبت زدہ کی جب معرفت قوی ہوتی ہے قواس پر مصیبت بلکی ہوجاتی ہے۔ ان علی سے بعض افراد مصیبت کے اجر پر نظر رکھتے ہیں تو ان کو وہ مصیبت معمولی معلوم ہوتی ہے اور اس کا سب سے اعلی درجہ ہے کہ مصیبت ذدہ خیال کرتا ہے کہ یہ مالک کا اپنی ملکیت علی تعرف ہے قودہ اس بلا اور مصیبت کو تعلیم کرتا ہے اور اس پر اعتراض نہیں کرتا اور اس سے بھی بلند درجہ ہے کہ جوابی ملکیت علی تعرف کی عبت علی مشخول اور مستخرق ہوتا ہے اس کو مصیبت کا احساس نہیں ہوتا جیسے سن مور کے جوابی کی کورد اور احساس نہیں ہوا اور اس سے بھی پڑا درجہ ہے کہ جس طرح مصاب کی خواب اس طرف نہیں مصاب بازل کرنے ہیں خواب اس طرح مصاب سے اللہ سے الکی طرف ہوتی ہے۔

حطرت عائش رضی الله عنها بیان کرتی بین که میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے زیادہ کسی کو در د میں جرانہیں دیکھا۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۵۶۳۲ کا محم مسلم رقم الحدیث: ۴۵۷ منن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۵۷ منن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۹۲۲)

حرت اوسعید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ایک فخص نے نبی صلی الله علیہ وسلم پر ہاتھ رکھ کرکہا: الله کا تتم میں

جلدهفتم

marfat.com

المار

آپ کے بخار کی شدت دجہ ہے آپ کے اوپر اپنا ہاتھ نہیں رکھ سکنا تب نی ملی اللہ علیہ وسلم نے فر ملیا: ہم انجیا ہ محکم مدہ ہم اللہ علیہ وسلم نے فر ملیا: ہم انجیا ہ محکم مدہ ہم اللہ اللہ علیہ کے مدہ مدائب کو دگنا کیا جاتا کی اللہ علیہ انجیا ہم انہیں کو جو وک کے ساتھ جملا کیا جاتا کی کہ وہ متر پوشی کے لیے اپ گرد چاور لپیٹ لیتے اور بے شک مدہ مدی کے دور سے اور اب شک مدائب میں ای طرح فرحت محموں کرتے تھے جس طرح تم خوش حالی میں فرحت محموں کرتے ہو۔

(مند احد جهم ١٩ طبع قديم مند احد رقم الحديث: ١٩١٥) عالم الكتب معنف عبدالرزاق رقم الحديث: ٢٠٢٦ مند عبدين حميد و

الحديث: ٩١١ و البداية والنهاية جهم ٢٠٠٧)

- (س) رسول الله صلى الله عليه وسلم پرنزع روح كے وقت جوزيادہ تختى اور شدت كى گئى اس كى ايك عكمت يہ بحى تقى كه اگرامت كے كسى فرد پرنزع روح كے وقت تختى اور شدت ہوتو وہ تھبرائے نہيں اور بير نہ سمجھے كه اس پرظلم ہور ہا ہے بلكہ يہ بجھ كرا پنے آپ کے تسلى و سے كہ وہ كيا چيز ہے تمام انبياء كے قائد اور سر دار پر بھی سكرات موت كی شدت كى گئى تھى اس طرح اس جمل ميں بھی حكمت ہے كہ كوئى مسلمان كسى ووسر ہے مسلمان پر سكرات كى تختى و كھے كر اس كے متعلق بيد بدگمانی نہ كرے كه اس كا انجام اچھانہيں ہے كہ وئكہ رسول اللہ صلى اللہ عليہ وسلم پر بھی سكرات موت كی شدت كى گئى تھى۔
- رہ کر معصیت کی آلودگی ہے منزہ ہوتی ہے'اور جب جسم معصیت میں ڈوباہواہوتوروح اورجسم میں اتصال اور جسیدگی نہیں ہوتی سو جولوگ بدکار اور گناہ گار ہوتے ہیں تو نزع روح کے وقت حضرت عزرائیل کے ایک جسکتے ہے روح جسم ہے اکھڑ کر الگ ہوجاتی ہے اور اگر جسم عبادت اور اطاعت میں ڈوبا ہوا ہوتو روح بختی کے ساتھ جسم سے چہٹ جاتی ہے پس حضرت عزرائیل جب نیک لوگوں کی روحوں کوقبض کرتے ہیں تو روح جسم سے الگ ہونے میں سخت مزاحمت کرتی ہے اس لیے نیک لوگوں کونزع روح کے وقت بخت تکلیف ہوتی ہے۔
- (۲) روح کوجم ہے الگ کرتے وقت تکلیف کا کی بیسب ہوتا ہے کہ اس شخص کا چندلوگوں سے تعلق ہوتا ہے اور وہ ان سے جدا ہونا نہیں جا ہتا' عام انسانوں کا چندلوگوں سے تعلق ہوتا ہے اور ان کو چندلوگوں سے جدا ہونے کی تکلیف ہوتی ہے اور ان بیاء علیم السلام کا پوری امت سے تعلق ہوتا ہے اور ان کی روح پوری امت سے جدا ہوتی ہے سوان کو پوری امت سے جدا ہوتی ہوتی ہے۔ اس لیے عام انسانوں کی بہ نسبت انبیاء علیم السلام کونزع روح کے وقت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔

(2) آپ کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آپ کوشدت سکرات میں متلا کیا گیا۔

(۸) سکرات کی تختی شدت کرب کی وجہ ہے ہوتی ہے اور شدت فرح کی وجہ ہے بھی ہوتی ہے۔ حضرت بلال پر جب نزع روح کی کیفیت طاری تھی تو ان کے گھر والوں نے کہا ہائے ان کی تکلیف حضرت بلال نے آ تکھیں کھول کر کہا ہائے اس کی خوشی! کل میں اپنے دوستوں سے ملوں گاسیدنا محمر صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے اصحاب سے اور جب نی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب سے ملاقات میں خوشی کی یہ کیفیت ہے تو اللہ عزوجل سے ملاقات کی خوشی کا کیا عالم ہوگا اور جب وہ متیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

کوئی نفس ان نعتوں کوئیس جانیا جوہم نے ان کی آ تھوں کوٹھنڈا کرنے کے لیے پوشیدہ کررکھی ہیں۔

فَلَا تَعْلَمُ نَفُسٌ مَّا ٱلْحُفى لَهُمْ مِّنُ قُرَّةِ اَعُيُنٍ (الْجدو: ١٤)

توان کی خوشی کا کون انداز ہ کرسکتا ہے۔(المواہب اللدنیہ جسم ۳۸۵ مطبوعہ دارالکتب المعلمیہ بیروت ۱۳۱۲ھ)

martat.com

(4) رسول الشملی الشعطیه وسلم پرفزع روح اور شدت سرات کواس لیے طاری کیا گیا تا کداس مال میں بھی آپ کی امت کے لیے موند ہو۔

(۱۰) نی صلی الله علیه وسلم پرشدت سکرات کوامت کی تعلیم کے لیے طاری کیا گیا تا کہ آپ نے اس موقع پر جود ما ئیں پڑھی تخیس وہ بھی ان دعاؤں کو پڑھیں۔وہ دعائیں یہ ہیں:

حطرت عائشد منی الله عنها بیان کرتی میں کہ می نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوموت کے وقت و یکھا آپ کے پاس ایک بیالہ میں پانی تھا آپ اس بیالہ میں ہاتھ ڈال کرائے ہاتھ سے چہرے پر پانی لگاتے اور یہ دعا کرتے:اے الله سکرات الموت پرمیری مدوفر ما۔

(سنن الترخدى رقم الحديث: ٩٤٨) مصنف ابن ابي شيرج ١٠ ص ١٦٥٨ مند احرج ٢ ص ٢٦ اسنن ابر رقم الحديث ١٦٢٣ مند ابويعلى رقم الحديث: ١١٥٠ العجم الاوسط رقم الحديث: ٣٢٦٨ المسعد رك رقم الحديث ٣٣٨٣ ٣٤٨٣ طبع جديد )

ا مام این الی الدنیائے روایت کیا ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمار ہے تھے: اے اللہ: تو روح کو پھوں مڈیوں اورالکیوں کی پوروں کے درمیان ہے قبض کرتا ہے سوتو موت پرمیری مد دفر ماادراس کو مجھ پر آسان کر دے۔

(احياء علوم الدين جهم ٢٠٥ مطبوعه دار الكتب المعلميه بيروت ١٣١٩هـ)

- (۱۱) عام لوگوں کا جم عناصر اربعہ سے مرکب ہوتا ہے تو روح کو صرف ان جارعناصر سے منفعل ہونے کی تکلیف ہوتی ہے ، صوفیا کہتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کا جم تمام حقائق کونیہ سے مرکب تعااس لیے نزع روح کے وقت آپ کی روح کو تمام حقائق کونیہ سے منفصل ہونے کی تکلیف ہوئی اور صرف عناصر اربعہ کی بہ نسبت تمام حقائق کونیہ سے انفصال کی سیست تمام حقائق کونیہ سے انفصال کی سیست نیادہ ہے۔
- (۱۲) حضرت انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ جب نی صلی الله علیہ وسلم پر مرض کی شدت ہوئی تو آپ پر بار بار ہے ہوئی طاری ہوری تھی حضرت فاطمہ علیماالسلام نے کہاوا کو ب اباہ ''آ ہ! میرے والد کا کرب اور بے جینی' نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دن کے بعد تمہارے والد پر کرب اور بے چینی نہیں ہوگی جب آپ فوت ہو گئے تو حضرت فاطمہ نے کہا: ہائے میرے والد نے جنت الفردوس کوا پنا ٹھکا تا بنالیا' فاطمہ نے کہا: ہائے میرے والد نے دس کی دعوت پر لبیک کہا! ہائے میرے والد نے جنت الفردوس کوا پنا ٹھکا تا بنالیا' ہائے ہم جریل کواپنے والد کی خبرساتے ہیں۔ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو دفن کر دیا گیا تو حضرت فاطمہ نے کہا اے انس ابتے میں صول الله علیہ وسلم کو دفن کر دیا گیا تو حضرت فاطمہ نے کہا اے انس ابتے رسول الله علیہ وسلم کی خبرسات کے ہیں۔ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو دفن کر دیا گیا تو حضرت فاطمہ نے کہا

(صحح البخارى رقم الحديث: ٢٣٦٢ سنن ابن ملجد رقم الحديث: ١٦٣٠ سنن النسائى رقم الحديث: ١٨٣٣ مند احمد ج ٢٩ ١٩٠ سنن وارى رقم الحديث: ٨٨ منده بدين حميد رقم الحديث: ١٩٣٨ ألمسعد الجامع رقم الحديث: ١٠٣٠)

اس مدیث میں بیذکر ہے کہ آپ کی تکلیف کی شدت کو دیکھ کرسیدہ فاطمہ زہرانے رنے اور پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا: آ ہمرے والد کا کرب اور بے چنی اتو نی سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوسلی دی اور فر مایا آج کے بعد تہارے والد کو بیٹی نہیں ہوگا۔اس میں یہ تعلیم دی ہے کہ کی مخص کونزع روح کی تکلیف میں دیکھ کراس کے اقرباء گھرائیں تو وہ ان کوسلی

(۱۳) نزع روح کے دفت آپ نے پانی کے بیالہ میں ہاتھ ڈال کراس پانی کواپنے ہاتھ سے چبرے پر لگایا اس میں بیتعلیم دی پیرے کہ جوشن نزع روح کی کیفیت میں جتلا ہواس کواپنے چبرے پر پانی مل کراپنے جسم کوشکین پہنچانی چاہیئے۔

marfat.com

القرآر

(۱۳) نی صلی الله علیه وسلم نے نزع روح کی اس شدید تکلیف کے باوجود کوئی جزع فزع اور آ و وزاری نیس کی اور مبرو المینات کے ساتھ جان مبان افرین کے سپر دکر دی سوای طرح امت کو بھی مبرواطمینان کے ساتھ جان ویئی جائے۔
(۱۵) حضرت انس بن مالک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جس وقت رسول الله صلی الله علیه وسلم کی وفات کا وقت آیا اور آپ کا سانس اکھ رہاتھا' اس وقت آپ فرمارے تھے الصلاۃ و ما ملکت ایسمانکم: نماز اور زکو ق کولازم رکھنایا نماز اور این خارموں کا خیال رکھنا۔

(منداحرج سم ۱۱ سنن ابن الجرقم الحدیث: ۲۱۹۷ الطبقات الکبری جسم ۱۹۵ المسند الجامع قم الحدیث: ۲۹۸ الطبقات الکبری جسم ۱۹۵ المسند الجامع قم الحدیث ۲۹۸ حضرت انس وفت وصیت کی جب آپ کی زبان پدی مشکل سے چل رہی تھی آپ نے فرمایا المصلاة و ماملکت ایمانکم (بیرحدیث سیح ہے)

ر سنن ابن ماجد قم الحديث: ٢٦٩٧ مسيح ابن حبان رقم الحديث ٢٦٠٥ مندعبد بن حميد رقم الحديث: ١٢١٣ الطبقات الكبرى ج ٢**٩٠ منداحم** رج ٣٩٠ ١١١)

اس سے معلوم ہوا کہ زخ روح کی شدت کے وقت بھی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ خیال تھا کہ آپ کی امت نماز ہیں کوئی کی اور کوتا ہی نہ کرے اور زکو ق کی اوائیگی ہیں ستی نہ کرئے نزع روح کی شدت ہیں بھی آپ کواپنی امت کی فکر دامن سمیر تھی تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدریا در کھنا جا ہے اور نماز اور زکو ق کی ادائیگی کی کتنی فکر کرنی جا ہے۔ (۱۲) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آخری کلمہ کے ساتھ کلام کیا وہ بیتھا السلھم الوفیق الاعلیٰی ''اے اللہ سب سے اعلیٰ رفتی''۔

(صحيح البخاري رقم الحديث: ٣٣٦٣ منن الترندي رقم الحديث: ٣٣٩٩ أسنن الكبرى رقم الحديث: ٥٠١٥ )

جب انسان کسی تکلیف میں مبتلا ہوتو اس کے دل و د ماغ میں سواا پنی تکلیف اور اس سے نجات کے اور کوئی فکرنہیں ہوتی' اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ نزع روح کی اس شدید تکلیف میں بھی آپ نہ اپنی امت کو بھولے تھے اور نہ اپنے مولیٰ کواور آپ کی زبان سے جوآخری کلمہ نکلا وہ اپنے مولیٰ کا نام تھا۔

الله تعالى كي طرف ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم كى عيادت اور تعزيت

حضرت جعفر بن مجر اپنے والدرضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجل میں تمین روز رہ گئے تو آپ پر حضرت جبر میل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا یا احمہ! اللہ تعالی نے مجھے آپ کی خصوصی تعظیم اور تکریم کے لیے بھیجا ہے اور اللہ تعالی نے آپ کا حال ہو چھا ہے حالانکہ اس کو آپ سے زیادہ آپ کے حال کاعلم ہے آپ نے فرمایا: اس جبر میل! مجھے تحت بے چینی اور تکلیف ہے ، دوسرے دن پھر جبر میل آئے اور کہا یا احمہ! اللہ تعالی نے مجھے آپ کی خصوصی تعظیم اور تکریم کے لیے بھیجا ہے اور اللہ تعالی نے آپ کا حال ہو چھا ہے حالانکہ اس کو آپ سے زیادہ آپ کے حال کاعلم ہے۔ آپ تکریم کے لیے بھیجا ہے اور اللہ تعالی نے آپ کا حال ہو چھا ہے حالانکہ اس کو آپ سے زیادہ آپ کے حال کاعلم ہے۔ آپ نے فرمایا: اے جبر میل! مجھے خت بے چینی اور تکلیف ہے تئیرے دن حضرت جبر میل آئے اور ان کے ساتھ ملک الموت اور ایک اور فرشتہ بھی آیا جس کا نام اساعیل تھا وہ خلا میں رہتا تھا وہ بھی آسان پر چڑھا اور نہ بھی زمین پر اتر اتھا، پھر جبر میل نے ایک اور فرشتہ بھی آیا جس کا نام اساعیل تھا وہ خلا میں رہتا تھا وہ بھی آسان پر چڑھا اور نہ بھی ذمین پر اتر اتھا، پھر جبر میل نے ایک الموت اور نکلیف ہے گھر ملک آئے اجازت طلب کی اور جبر میل نے کہایا احمہ! پید ملک الموت ہے جو آپ سے آنے کی اجازت طلب کی اور جبر میل نے کہایا احمہ! پید ملک الموت ہے جو آپ سے آنے کی اجازت طلب کی اور جبر میل نے کہایا احمہ! پید ملک الموت ہے جو آپ سے آنے کی اجازت طلب کی اور جبر میل نے کہایا احمہ! پید ملک الموت ہے جو آپ سے آنے کی اجازت طلب کی اور جبر میل نے کہایا احمہ! پید ملک الموت ہے جو آپ سے آنے کی اجازت طلب کی اور جبر میل نے کہایا احمہ! پید ملک الموت ہے جو آپ سے آنے کی اجازت طلب کی اور جبر میل نے کہایا احمہ! پید ملک الموت ہے جو آپ سے آنے کی اجازت طلب کی دور جبر میل نے کہایا احمہ! پید ملک الموت ہے جو آپ سے آنے کی اجازت طلب کر در بیل ہے کہایا احمہ! پید ملک الموت ہے جو آپ سے آنے کی اجازت طلب کی دور جبر میل کے کھوٹ تو سے دور اللہ میں کی اور جبر میل جو کی احمال کو میں کی دور جبر میل کے کھوٹ کی دور جبر میل کے کھوٹ کی احمال کی دور جبر میل کے کھوٹ کی دور کو سے کا میں کو دور کی دور کی دور کی دور کی دور کیا تھا کی دور ک

marfat.com

آپ ہے پہلے کی آ دی ہے اجازت طلب کی اور نہ آپ کے بعد کی آ دی ہے اجازت طلب کرے گا آپ نے فر مایاس کو اجازت دو کھر ملک الموت آئے اور آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں کہا یا رسول اللہ ! یا احمد! بے شک اللہ نے جھے آپ کی طرف بھیجا ہے اور بھے بیچ کم دیا ہے کہ بیس آپ کے ہر تم کی اطاعت کروں ۔ اگر آپ تھم دیں گے تو بیس آپ کی روح قبین کروں گا اور اگر آپ اس کو ترک کر دوں گا ۔ آپ نے فر مایا: اے ملک الموت! تم ایسا کرو گے! انہوں نے کہا بھے بی تھم دیا گیا ہے کہ بیس آپ کے ہر تم کی تعمیل کروں ۔ پھر جریل نے کہا اے احمد! اللہ تعالی آپ کی طاقات کا مشاق ہے پھر آپ نے فر مایا اے ملک الموت! تم کو جو تھم دیا گیا ہے تم اس کو بجالا وُ جریل نے کہا السام علیک یا مول اللہ ! یہ میراد نیا بیس آ فری بار آ نا ہے بیس تو صرف آپ کی وجہ سے دنیا بیس آ یا کرتا تھا پھر رسول اللہ اللہ علیہ میں آ واز آئی 'کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا گریہ آ داز آ رہی تھی :السلام علیکم یا اهل البیت ورحمة اللہ وہو کاته۔

ہرنغس موت کو چکھنے والا ہے اور تمہارے اجور قیامت کے

كُلُّ نَفْسِ ذَآئِفَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوُنَ الْمُورِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوُنَ الْمُورِ وَإِنَّمَا تُوفَوُنَ الْمُوانِ: ١٨٥)

دن بی پورے کئے جائیں مے۔

ہے شک اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہرمصیبت سے تعزیت ہے اور ہر ہلاک ہونے والے کی نملافت ہے اور ہر جانے والی چیز کی تلاف ہے سوتم اللہ پر بی اعتماد کرواورای سے امیدر کھواصل میں مصیبت زدہ وہ ہے جوثو اب سے محروم ہو والسلام علیم ورحمة اللہ و برکانته۔

(الطبقات الكبرى ج م 190-190 مطبوعه دار الكتب المعلميه بيردت ' ١٥١١ه المنتظم ج اص ٢٥٦-٥٧٥ ولاك المعدة ح عص ٢٦٨-٢٦٥ مكلوة المعابي و الكبرى ج م 190-170 ولاك المعدى والرشادج ١٠ مكلوة المعابي و المعابي و ١٥٥-٢٥٥ مطبوعه دارالفكر ١٣١٨ه مل المعدى والرشادج ١١ مكلوة المعابي و ١٥٥-١٥٥ مطبوعه دارالفكر ١٨١٨ه مل المعدى والرشادج ١٥٨١ مكلوة المعابي و المعابية و المعابي و المعابي

martat.com

المار

برابرآ گی میں،ونن سے الر کرآ پ کے قریب آیا تا کہ آپ کی ران کو بوسددوں آپ نے ایک چی مولی الم الحا کرمیری کوکھ میں ماری مجن پتانہیں کہ آپ نے دانستہ مجھے مارا تھایا آپ نے اوٹنی کو مارنے کا ارادہ کیا تھا۔رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: میں تم کو دانستہ مارنے سے اللہ کے جلال کی بناہ میں دیتا ہوں اے بلال تم فاطمہ کے گھر جاؤ اور میری لائمی لے کر آئ حضرت بال معجد سے گئے اور وہ چلا رہے تھے کہ رسول الته عليه وسلم اپنا بدله دے رہے جي اور جا کر کہااے رسول الله صلی الله علیه وسلم کی بیٹی ! مجھے چری ہوئی لاٹھی دوحضرت فاطمہ نے کہا یہ جج کاموقع ہے نہ جہاد کا لا**ٹھی کی کیا ضرورت بڑمگی** حضرت بلال نے کہا آپ کو پتانہیں! رسول الله صلی الله علیه وسلم اپنا قرض ادا کررہے ہیں۔ د<mark>نیا سے رخصت ہورہے ہیں ادرا پتا</mark> بدلہ دے رہے ہیں۔حضرت فاطمہ نے کہا اے بال! رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے بدلہ لے کر کس کا ول خوش ہور ہا ہے؟ اے باال! تم حسن اور حسین ہے کہووہ اس مخص کو بدلہ دیں گے۔حضرت بلال مسجد میں مجئے اور رسول اللہ **صلی اللہ علیہ وسلم کو لاتمی** دے دی' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لاٹھی عکاشہ کو دے دی' جب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے بی**منظر دیکھا تو کہا ا**ہے عکاشةتم ہم سے بدلہ لے لؤنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر! اور اے عمر! تمہارا مرتبہ اللہ کومعلوم ہےتم پیکام ہونے وو ' پھر حضرت علی کھڑے ہوئے اور کہا اے عکاشہ! میرا دل بیاگوارہ نہیں کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاٹھی ماری جائے میہ میری پیٹے اور میرا پیٹ حاضر ہےتم اس پرسو بار مارواور رسول الله صلی الله علیه وسلم سے بدله نه لؤنبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ا على! بيشه جاو 'الله تعالیٰ کوتمهار امقام اورتمهاری نيت معلوم ہے' پھر حضرت حسن اور حضرت حسين کھڑے ہوئے اور کہا اے ع كاشه! تم كومعلوم ہوكہ ہم رسول الله صلى الله عليه وسلم كے نواسے ہيں اور ہم سے قصاص لينا گويا كه رسول الله صلى الله عليه وسلم سے قصاص لینا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اے میری آئکھوں کی ٹھنڈک بیٹھ جاؤ' اللہ تعالیٰ تمہارا مقام نہیں بھولا' پھر رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: اے عکاشہ!اگرتم مار نے والے ہوتو ماروُ اس نے کہا یا رسول اللہ! جب آپ نے مجھے مارا تھا تو میرا پیٹ کھلا ہوا تھا! رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اپنے پیٹ سے کیڑا بٹا دیا مسلمان بلند آواز سے رونے لگے اور كنے لكے كيا عكاشدرسول الله صلى القد عليه وسلم كو مارف والا ع جب عكاشد نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كے بيث كى سفيدى کی طرف دیکھا تو وہ اینے اوپر قابونہ رکھ سکا اس نے جھک کر آپ کے پیٹ کو بوسہ دیا اور کہایا رسول اللہ! آپ پرمیرے مال باپ فدا ہوں آپ سے بدلہ لینے کی کون طاقت رکھ سکتا ہے ٔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا یا تو تم لاٹھی مارو یا مجھے معاف ردؤ عكاشه نے كہاميں نے اس اميد پر آپ كومعاف كيا كه قيامت كے دن الله تعالى مجھے معاف فرما دے گا! پھررسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا جوشخص جنت میں میرے رفیق کو دیکھناچا ہتا ہووہ عکاشہ کو دیکھ لے پھرمسلمان کھڑے ہو کرعکاشہ کی آ تھوں کے درمیان بوسہ دینے لگے اور اس کو جنت میں آپ کی رفاقت کی نوید پرمبارک باووینے لگے۔ اس دن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمار ہو گئے آپ اٹھارہ دن بمارر ہے اور مسلمان آپ كى عيادت كرنے كے ليے آتے رہے ٔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم پیر کے دن بیر اہوئے ' بیر کے دن آپ نے اعلان نبوت کیا اور پیر کے دن آپ کی وفات ہو گی ' اتوار کے دن آپ کا مرض زیادہ ہو گیا' حضرت بلال نے اذان دی' پھر دروازہ پر کھبر گئے اور کہا السلام علیک یا رسول اللہ! ورحمة الله! نماز كا وقت ہو گیا الله آپ پرحم فر مائے۔رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرت بلال كی آ واز سنی حضرت فاطمہ نے کہا یا بلال! رسول الله صلى المدعليه وسلم الي نفس كے ساتھ مشغول بيں (يعني آپ كي حالت مسجد ميں جانے كى نہيں ہے) پھر حضرت بلال مسجد میں گئے' جب صبح کی سفیدی ہوگئی تو حضرت بلال نے کہا اللہ کی قتم! میں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ے اجازت نہلوں اقامت نہ کہوں گا۔ پھروہ لوٹ گئے اور درواز ہیر کھڑے ہو کر کہا السلام علیک یا رسول اللہ و **رحمۃ اللہ و بر کا تہ** 

martat.com

جب چرکا دن آیا تو نی صلی الله علیه و ملم کا درد بڑھ گیا اور الله کر دجل نے ملک الموت کی طرف وتی کی کہ وہ میر بے حبیب اور صفی (سیدنا) مجرصلی الله علیه و ملم کی طرف حین اور ملائم صورت میں روح قبض کرنے کے جائیں۔ پھر ملک الموت علیہ السلام ایک اعرابی کی شبیہ میں نازل ہوئے اور آپ کے دروازہ کی طرف کھڑے ہوگئے اور المسلام علیکم یہ المحب علیہ النبو قو صعدن الموسالة و مور دالملاتكة کیا میں داخل ہو جاؤں ؟ حضرت عائشرضی الله عنها نے معمرت فاطمہ رضی الله عنہ الله عنها کہ الله عنها کیا ہم و جاؤں کا جرد برول الله علی الله علیہ و معمل کر آنے کا اجرد برول الله عنها کہ علیہ و معمل کر آنے کا اجرد برول الله علیہ و کہا اس فی حوال میں اس نے دوری بارمدادی کی حضرت عائشہ نے دھزت فاطمہ رضی الله علیہ و کہا اس الله علیہ و کہا ہو ہو کہا: اے الله کے بندے! الله تجھ کو چل کر آنے کا اجرد نے رسول الله صلی الله علیہ و کہا الموت کی کی کی

اے فاطمہ تم جانی ہو دروازہ پرکون ہے! یہ وہ خف ہے جولذات کو منقطع کر دیتا ہے ؛ جماعتوں کو متفرق کر دیتا ہے ؛ جو

عورتوں کو بیوہ اور بچل کو پتیم کر دیتا ہے جو گھروں کو برباد اور قبرستانوں کو آباد کر دیتا ہے 'یہ ملک الموت علیہ السلام ہے اے ملک

الموت! اللہ تم پر رحمت کرے تم داخل ہوجاؤ پھر ملک الموت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ملک الموت! تم طلاقات کرنے آئے ہو یا روح قبض کرنے آئے ہو۔ انہوں نے کہا میں آپ ک

علیہ وسلم نے فرمایا: اے ملک الموت! تم طلاقات کرنے آئے ہو یا روح قبض کرنے آئے ہو۔ انہوں نے کہا میں آپ ک

زیادت کرنے اور آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں اور مجھے اللہ عزوجل نے یہ تھم دیا تھا کہ میں آپ کی روح قبض کروں نہوں اور آپ کی اجازت دیں گے تو میں آپ کی روح قبض کروں شہوں اور آپ کی اجازت دیں گے تو میں آپ کی روح قبض کروں گاورنہ میں اپنی ربعزوجل کی طرف واپس چلا جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ملک الموت تم نے میر ے گاورنہ میں اپنی کوڑا ہے اور فرشتے ان سے آپ کی تعزیت کر میں سے جریل کو کہاں چھوڑا عزرائیل نے کہا میں نے ان کوآسان دنیا میں چھوڑا ہے اور فرشتے ان سے آپ کی تعزیت کر میں سے جریل کو کہاں چھوڑا عزرائیل نے کہا میں نے ان کوآسان دنیا میں چھوڑا ہے اور فرشتے ان سے آپ کی تعزیت کر میں سے کہ کہا میں نے ان کوآسان دنیا میں چھوڑا ہے اور فرشتے ان سے آپ کی تعزیت کر میں اسلامی کی میں است جریل کو کہاں چھوڑا عزرائیل نے کہا میں نے ان کوآسان دنیا میں چھوڑا ہے اور فرشتے ان سے آپ کی تعزیت کر

marfat.com

بالقرأر

حضرت على رضی الله عند نے کہا یا رسول اللہ جب آپ کی روح قبض کر کی جائے گی تو آپ کوشل کون دے گا اور آپ کو محضرت علی رضی الله عند نے کہا یا رسول اللہ جب آپ کی روح قبض کر کی جائے گی تو آپ کوشل کون داخل ہوگا؟ نبی صلی الله علیہ وسلم کے فرایا رہا خسل تو اے ملی جھے خسل تھ ور گے اور فضل بن عہاں تہہارے لیے پائی ڈالیس کے اور تہہارے تیرے معاون جریل علیہ السلام ہوں گے اور جب تم جھے غسل دے کر فارغ ہو جاؤ تو تم جھے تین نے گیڑوں میں گفن دینا اور جب یل علیہ السلام ہوں گے اور جب تم جھے غسل دے کر فارغ ہو جاؤ تو تم جھے تین نے گیڑوں میں گفن دینا اور جب یل علیہ السلام میرے لیے جنت نے فرایا کے جنت نے فوشو لے کر آئیس گے اور جب تم جھے تین نے گیڑوں میں کفن وینا اور جب یل علیہ السلام میرے لیے جانا 'کیونکہ سب سے پہلے جھے پر میرا رب عزوجل عرش کے اوپر سے صلوٰ قبی ٹرھے گا (لیخی رحمت نازل فرمائے گا) پھر جبریل علیہ السلام پھر تمام فر شنے گروہ درگروہ صلوٰ قبیٹو جس سے کیوتم سب صف بہ صف جبریل علیہ السلام پھر تمام فر شنے گروہ درگروہ صلوٰ قبیٹو جس سے کیوتم سب صف بہ صف کھڑ ہے ہو کر نماز جنازہ پڑھنا اور نماز جنازہ میں میرا کوئی امام نمیں ہوگا معنرت فاطمہ نے کہا آج کا دن فرائی کا دن ہو ان کو دن ہو کہا ہو کوش پر آج کے گا میں اس کو پائی پلاؤں گا مصرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ! اگر میں آپ سے وہاں بھی ملا قات نہ کروں؟ آپ نے فرمایا پھر تم بھے سے صراط پر ملا قات کروگی میں وہاں اپنی امت کی شفاعت کر رہا ہوں گا محضرت فاطمہ نے کہا یا سول اللہ! اگر میں آپ سے وہاں بھی ملا قات نہ کروں؟ آپ نے فرمایا پھر تم بھے سے صراط پر ملا قات کروگی۔ میں اپنی تو رسول اللہ! اگر میں آپ سے وہاں بھی ملا قات نہ کروں؟ آپ نے فرمایا پھر جب روح تف کر میں امت کو دوز نے سملامت رکھنا پھر جب روح تف کر بیا اور کی تھیں۔ کو اللہ کی تکیف پھر جب روح تفون تک پنجی تو تو طر مطبہا السلام نے کہا ہائے میرے والد کی تکلیف پھر جب روح تاف تک پنجی تو تی سے کے اللہ کی تکلیف پھر جب روح تاف تک پنجی تو تی صلح کے لیے آپ کے علیہ کی میں والد کی تکلیف پھر جب روح تاف تک پنجی تو تو تو اس سے سے حالم سے خور میں ادرون تو اس سے تو اس سے میں والدی تکلیف پھر جب روح تاف تک پنجی تو تو تو میں میں اسے والم سے کہا جو سے دورون تاف تک پنجی تو تو تو اعمہ علیہا السلام نے کہا ہائے میں والدی تکلیف پھر جب روح تاف تک کورون تو تو تو اعم

martat.com

بتالوں تک پیچی تو نی ملی الله علیه وسلم نے جریل سے بکار کر کہااے جریل! موت کی تنی سخت ہے! پھر جریل علیه السلام نے اپنا چرہ رسول الشملی الشعلیہ وسلم سے پھیرلیا تو رسول الشملی الشعلیہ وسلم نے فرمایا: اے جریل ! تم میری طرف و کھنے کو نا پند کرتے ہو؟ جریل نے کہا اے میرے مبیب! جب آپ سکرات الموت کی اذبت میں جتلا ہوں تو آپ کے چرے کی طرف دیکھنے کی کون مت کرسکتا ہے۔

**پھررسول الله صلى الله عليه وسلم كى روح قبض كر لى مئى أب كوحضرت على ابى طالب رضى الله عنه نے عسل ديا ' حضرت فضل** ابن عباس نے آپ پر یانی ڈالا حضرت جریل ان دونوں کے ساتھ تھے آپ کو تین نے کپڑوں میں کفن دیا گیا آپ کوایک تخت پررکھا گیا پھراس تخت کومجد میں لایا گیا اور لوگ آ ب کے پاس سے چلے گئے سب سے پہلے آ ب کے رب تبارک و تعالیٰ نے عرش کے اوپر آپ پرصلوٰ قریر حی (آپ کے حسب مرتبہ رحمت نازل فرمائی) پھر جریل نے 'پھرمیکا ئیل نے 'پھر اسرافیل نے چرفرشتوں نے گروہ در گروہ آپ پر مسلوٰ قریز حل (آپ پر رحمت اور در جات کی بلندی کے لیے دعا کی) حضرت علی رضی الله عندنے کہا ہم نے مجد میں آوازیس تی ہیں اور ہم نے کسی مخص کومجد میں نہیں دیکھا' پھر ہم نے غیب سے ایک آوازی کوئی **محنص کہدر ہاتھا اللّٰدتم پر رحم فر مائے معجد میں داخل ہوادرائے نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم پر نماز جنازہ پڑھو' پھر ہم معجد میں گئے ادررسول** الله صلى الله عليه وسلم كے علم كے مطابق مجد ميں صف به صف كھڑے ہو مكے ، پھر ہم نے جريل عليه السلام كى تكبير برجمير برجمي ہم میں سے کوئی شخص مقدم ہو کرامام نہیں ہوا۔

حضرت ابو بكرصديق رضى الله عنه قبر ميں داخل ہوئے اور حضرت على بن ابى طالب اور حضرت ابن عباس رضى الله عنهم' اور رسول التُصلي التُدعليه وسلم كودفن كرديا كميا جب لوگ لوث محكة تو حضرت فاطمه نے حضرت على رضي التُدعنه سے كہا اے ابوالحن تم نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو دفن کر دیا' انہوں نے کہا: رسول الله صلی الله علیه وسلم پرمٹی ڈالنے کوتمہارے دلوں نے کیے گوارہ کر لیا کیا تمہارے دلوں میں رسول الله صلی الله علم وسلم کے لیے زی نہیں تھی! کیا آ یے خیر کے معلم نہیں تھے حضرت علی نے کہا كيول نبيس! اے فاطمه ليكن الله تعالى كى تقدير كوكوئى تالنے والانہيں ہے كھر حضرت فاطمه رونے لگيس اور وہ كهدرى تقيس بائے میرے والد! اب جریل علیہ السلام کا آنامنقطع ہو گیا اور جریل ہمارے پاس آسان سے وحی لایا کرتے تھے۔

(المعجم الكبيرةم الحديث:٢٦٤٦ كي ٣ص ٢٠-٨٥ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت طيبة الادلياء جهم ٢٥-٢٢ طبع قديم دارالكتاب العربي بيروت كما وطلية الاولياء قم الحديث: ١٠٠٨ جمم ١٨-٢ ع طبع جديد دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٨ ه)

حافظ العیتمی متوفی ع۰ م صنے اس پوری عدیث کو درج کرنے کے بعد کہااس حدیث کوامام طبر انی نے روایت کیا ہے اور

اس کی سند میں ایک راوی عبد المنعم بن ادریس کذاب اوروضاع ہے۔

( مجمع الزوائدج ٩ص ٣١-٢٦ ، مطبوعه دارالكتاب العربي بيروت ٢٠٠١ه )

علام على بن محمر عراق الكناني التوفي ٩٦٣ ه في اس بوري حديث كودرج كيا ب اور لكها ب كداس كي سند مين ايك راوي عبدامعم بن ادريس متم ب- (تزيدالشريدج اص ١٣٣١-١٣٧ مطبوعه دارالكتب العلميه بيردت ١٠٠١ه)

طافظ جلال الدين سيوطي اا 9 ه نے اس پوري حديث كو درج كركيكھا بي حديث موضوع ب اور اس كى آ فت

عبدالكريم بي- (الملالي المعنوعة عندني الاحاديث الموضوعة جام ٢٥٠- ٢٥٣ مطبوعه دارالكتب المعلميه بيروت ١٣١٤ ه)

علامہ محد بن محدز بیدی متوفی ۲۰۵ ھے اس مکمل حدیث کوطبر انی اور ابونعیم کے حوالے سے بلاجرح نقل کیا ہے۔ (اتحاف السادة المتعين ج • اص ٢٩٦- ٢٩٣ ، مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٣ هـ)

martat.com جلدهفتم

شخ عبدالحق محدث دہلوی متوفی ۲۵۲ اھنے اس مدیث کے اکثر اجزاء کو بلاجر حنقل کیا ہے۔

(دارج المدوة ج عم ١٣٦٠ ١٣١٠ مطبوعه مكتبه نوريد ضوية محر عهاد)

ہر چند کہ اس مدیث کوعبر المنعم بن ادریس کی وجہ ہے موضوع کہا گیا ہے لیکن میموضوع السند ہے موضوع المعن نہیں ہے کیونکہ اس مدیث کا کوئی جز کسی مدیث صحیح کے خلاف نہیں ہے بلکہ اس کے تمام اجزاء کی تائید ہیں احاد یہ صحیحہ تابت ہیں اور اس مدیث میں کوئی بات اصول شرع کے خلاف نہیں ہے امام غزائی امام ابن الجوزی اور اکثر مصنفین میرت نے اس مدیث کے بعض اجزاء ہے استدلال کیا ہے۔

ے ماہراء ہے، عدلان ہوئے۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم کی وفات کی تاریخ کی تحقیق

اس پراتفاق ہے کہ بی سلی اللہ علیہ وہلم کی وفات رہتے الاقل کے مہینہ میں پیر کے دن ہوئی البۃ تاریخ میں اختلاف ہے جہور کے زویکہ وفات کی تاریخ بارہ رہتے الاقل ہے لیکن تحقیق ہیے ہے کہ بی صلی اللہ علیہ وہلم کی دفات کی ہا دورتے الاقل کو ہوئی ہے ہا گرچہ ہی ہور کے خلاف ہے کین تحقیق ہیں ہے 'کونکہ اس پر سلمانوں کا اجماع ہے کہ جس سال ججۃ الوداع تھا اس سال ہوم عرفہ جمعہ کے دن تھا اور وہ ذوالمجہ کی نو تاریخ تھی اس اعتبار ہے اگر بیر ض کیا جائے کہ ذوالحجہ محرم اور صفر تینوں مہینے ہیں ' وہ کو ہم جمعہ کے جن تھا اور وہ ذوالمجہ کی نو تاریخ تھی اس اعتبار ہے اگر بیر ض کیا جائے کہ ذوالحجہ محرم اور صفر تینوں مہینے ہیں ' وہ کہ تھے تو پیر کے دن چوری الاقل ہوگی اور اگر بیر فرض کیا جائے کہ دو مہینے تمیں دن کے جیں اور ایک مہینے انتیس دن کا ہو تی ہر کے دن سات رہتے الاقل ہوگی اور اگر بیر فرض کیا جائے کہ دو مہینے تمیں دن کے جیں اور ایک مہینے انتیس دن کا جہو تی ہر اور ایک ہوئی الاقل ہوگی نوز والمجہ جمعہ کے دن ہوگی اور اگر میر نی الاقل ہوگی نوز الحجہ جمعہ کے دن ہوتی الاقل ہوگی خوش کی حساب بھی فرض کیا جائے جب مہینے انتیس دن کے جیں اور ایک مہینے تھی ہوئی الاقل ہوگی نوز الحجہ جمعہ کے دن ہوتی الاقل پر کے دن کی حساب سے نہیں ہوسکتی لہذا درایا اور عقلا رسول اللہ علیہ وسلے وہ اور ایک مول تو والے جمعہ کے دن ہوتی الاقل ہی جائے کہ دو وہائے کہ دن کی حساب سے نہیں ہوسکتی لہذا درایا اور ایک انتیس دن کے ہوں تو دور تی الاقل کی تاریخ کے عقلی احتال سے ہیں اگر سب مہینے تمیں دن کے ہوں تو دور تی الاقل کے ہوں تو رہ اور ایک انتیس دن کے ہوں اور ایک ہوتی الاقل کی جورتی الاقل کے ہور تی الاقل کے ہور تی الاقل ہے یا دور تی الاقل کی ہوتی الاقل کی جورتی الاقل کی ہوتی الاقل کی ہوتی الاقل کی عادرتی الاقل کی ہوتی الاقل کی یا دورتی الاقل ہے یا دورتی الاقل کی دورتی الاقل کی دورتی الاقل کی دورتی الاقل کے یا دورتی الاقل کی دورتی الاقل کے دورتی الاقل کی دورتی

امام محمد بن سعد متوفى ٢٣٠ ه لكهت بين:

رسول الله صلی الله علیه دسلم کی بیاری کی ابتداءانیس صفر به روز بدھ ااھ کو ہوئی آپ تیرہ دن بیار رہے اور آپ دو رکیج الا وّل ااھ پیر کے دن فوت ہو گئے'اس کے بعدامام ابن سعد نے بارہ رکیج الا وّل کوفوت ہونے کے متعلق اقوال نقل کئے ہیں۔ (الطبقات الکبریٰ ج۲ص ۲۰۸-۲۰۹ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۸ھ)

امام ابو بکراحمہ بن حسین بیمجی متوفی ۴۵۸ ھاپی سند کے ساتھ محمہ بن قیس سے روایت کرتے ہیں: رسول الله صلی الله علیه وسلم ۱۹ صفر به روز بدھ ااھ کو سخت بیار ہوئے اس وقت آپ حضرت زینب بنت جحش رضی الله عنها کے گھر میں تھے آپ کی تمام از واج وہاں جمع ہوگئیں' آپ تیرہ دن بیار رہے اور دور بھے الاقل گیارہ ہجری کو پیر کے دن فوت ہو گئے۔ (دلائل المدہ قرح ۲۵ ۲۳۵ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۰ھ)

امام ابوالقاسم على بن الحسن ابن العساكرمتوفى اعه ه لكصة بين:

martat.com

رسول المدسلي المدهليدوسلم كم راجع الاول كويرك دن كياره جرى كوفوت موئ\_

(مخفرتارخ دمن جهس ١٨٦ مطبوعه دار الفكريروت ١٢٠١٥)

حافظ عمال الدين الوالحاج يوسف المرى التونى ٢٣٧ مدلكية بن:

آپ ١٣ سال كى عمر مس باره ربي الاول كويير كے دن دو پهر كے وقت فوت ہوئے ايك قول كم ربيع الاول كا ہے اور

الك قول دور الكتب العلي بروت الكمال في اساء الرجال عاص ٥٥ مطبور دار الكتب العلي بروت ١٣١٠ م)

مافظ مغلطا كى بن على متوفى ١٢ ٧ ه لكمة مين:

الكلى اورابوضف نے ذکر كيا ہے كەرسول الله ملى الله عليه دسلم دوريج الاق ل كوفوت موئے۔

(الاشارة الى سيرة المصطفي ص ٣٥١ مطبوعه الدار الشامية بيروت ١٣١٧هـ)

علامه ابوالقاسم عبد الرحمٰن بن عبد الله سبيلي متوفى ٥٨١ ه لكهت بين:

مسلمانوں کااس پراجماع ہے ججۃ الوداع میں یوم عرفہ لینی نو ذوالحجہ جمعہ کے دن تھا'لبندا کیم ذوالحجہ جمعرات کومھی پھر کم محرم **جعه کو ہوگی (اگر جاندانتیس کا ہو ) یا ہفتہ کو ہوگی (اگر جاندتمیں کا ہو )اگر جمعہ کو کم محرم ہو' تو کیم صفر ہفتہ کو ہوگی یا اتو ارکو'اگر کیم صفر** مغته كوموتو كيم ربيع الاقل اتواركوموكى يا بيركو لبذا آي كى وفات كى تاريخ بيرك دن يا كيم ربيع الاقل موكى يا دور ربيع الاقل (اور اگر كيم صغراتوار كي موتو كيم رئي الاقل پيركي موكى يا منكل كى) اوركسي طرح باره رئين الاقل پيركانبيس پرتا\_ (باره رئين الاقل ك تاریخ وفات نہ ہونے کا بیکت سب سے پہلے علامہ میلی نے اٹھایا)

(الروض الانف مع المسيرة المنويين عص ١٣١٨- ١٣٣٩ مطبوعه دارالكتب المعلميد بيروت ١٣١٨ه)

حافظ اساعيل بن عمر بن كثير متوفى ٧٤٧ ه لكهته بي:

علامہ واقدی نے کہا ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم ۳ رہے الا وّل پیر کے دن فوت ہوئے۔

(البداية والنباية جهم ٢٢٨ مطبوعه وارالفكر بيروت ١٣١٨ ٥)

**حافظ شهاب الدين احمد بن على بن جمر متو في ۸۵۲ ه لكسته بين:** 

ابو تخصف اور کلبی نے کہا ہے کہ آپ کی وفات ارج الاول کو ہوئی ہاور علامہ بیلی نے ای کور جے دی ہے اور مویٰ بن عقبۂ اللیٹ الخوارزمی اورابن الزبیر نے کہا ہے کہ آپ کی وفات کم رہے الا ۆل کو ہوئی ہے دوسروں کی علطی کی وجہ یہ ہے کہ ٹانی كوثانى عشرخيال كرليا كيا بحربعض في بعض كى بيروى كى \_ (فتح البارى ج ٨ص٧٤٠ - ١٧٥٣ مطبوعه دارالكتب المعلميه بيروت ١٣٢٠ هـ)

علامه بدرالدين عني متوفى ٨٥٥ ه لكمة بن:

ابو بكرنے ليف سے روايت كيا ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم پير كے دن كم رئيج الاق ل كوفوت موئے اور سعد بن امراہیم الزهری نے کہا آپ ہیر کے دن دور بھے الا وّل کونوت ہوئے اور ابولیم الفضل بن دکین نے کہا آپ ہیر کے دن کم رہیے الاقل كوفوت موع \_ (عدة القارى جر ١٨ص ١٠ مطبوعه ادارة الطباعة المعير يمعر ١٣٨٨ه)

علامه جلال الدين سيوطي متوفى ٩١١ ه ككفت بين:

علامہ میلی نے اس کوتر جے دی ہے کہ آپ کم رہے الاق لیادور بھے الاق ل کوفوت ہوئے۔

(الترشيح جهم ١٣٢٠) مطبوعه دارالكتب العلميد بيروت ١٣٢٠هـ)

علامه محدين يوسف الصالى الشامي متوفى ٩٣٢ ه لكهترين:

جلدبفتم martat.com

ابو نخنف اور کلبی نے کہا آپ کی وفات اربیج الاوّل کو ہوئی 'سلیمان بن طرخان نے مغازی بیں ای کوتر نیج دی ہے گا ا محمد بن سعد 'امام ابن عسا کر اور امام ابو قیم الفعنل بن دکین کا بھی بہی قول ہے اور بیلی نے بھی اس کوتر نیج دی ہے۔ (سل المعدیٰ والرشادج ۱۱ مسلومہ دارالکتب العلمیہ بیروٹ ۱۳۸۴ھے

علامه على بن سلطان محمد القارى متوفى ١٠١٥ ه لكصة بين:

ایک قول بیہ کرآپ بیر کے دن اربیج الاوّل کوفوت ہوئے۔(الرقات جااص ۲۳۸ مطبوعہ مکتبدالدادید ملکان ۱۳۹۰ه) علامه علی بن برهان الدین طبی متوفی ۱۹۳۷ه الصلحة بین:

الخوارزى نے كہا آپ كم رئيج الاوّل كوفوت ہوئے۔ (انسان العون جسم ٢٥٣) مطبوعه مطلق البابي معر ١٣٨٣هـ) شيخ عبد الحق محدث وہلوى متو فى ٥٥٠ اھ لکھتے ہيں:

آپ کی وفات ۲رئیج الاق ل کو پیر کے دن ہوئی۔ (افعۃ اللمعات جہم ۲۰۴،مطبوء مطبع نیج کمارکھنو)

علامه نور بخش صاحب تو كلي متوفى ١٣٦٧ ه لكهت بين:

اس بات برسب کا اتفاق ہے کہ وفات شریف ماہ رئیج الا قل میں دوشنبہ کے دن ہوئی جمہور کے نزدیک رکیج الا قل کی بارہویں تاریخ تھی' ماہ صفر کی ایک یا دورا تیں باقی تھیں کہ مرض کا آغاز ہوا۔ بعضے تاریخ دصال کیم رئیج الا قل بتاتے ہیں' بتا ہرقول حضرت سلیمان النیمی ابتداء مرض یوم شنبہ ۲۲ صفر کو ہوئی اور وفات شریف یوم دوشنبہ ۲ رئیج الا قل کو ہوئی' حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ ابو مختف کا قول ہی معتمد ہے کہ وفات شریف ۲ رئیج الا قل کو ہوئی' دوسروں کی غلطی کی وجہ بیہ ہوئی کہ ٹانی کو ٹانی عشر خیال کر لیا گیا بھراس وہم میں بعضوں نے بعضوں کی بیروی کی۔ (سرت رسول عربی ص ۲۲۲ مطبوعے فرید بک شال لا ہور)

شيخ اشرف على تھانوى متوفى ١٣٢٣ اھ لکھتے ہيں:

اور تاریخ کی تحقیق نہیں ہوئی اور بارہویں جومشہور ہے وہ حساب درست نہیں ہوتا کیونکہ اس سال ذی الحجہ کی نویں جمعہ کی تحقیق نہیں ہوئگتی۔ تھی اور یوم وفات دوشنبہ ثابت ہے ہیں جمعہ نویں ذی الحجہ ہوکر بارہ ربیج الاوّل دوشنبہ کوکسی حساب سے نہیں ہوسکتی۔
(نشر الطیب س۲۳۱) مطبوعہ تاج کمپنی لمینٹرلا ہور)

علامة بلي نعماني لكھتے ہيں:

کسی حالت اور کسی شکل سے بارہ رہے الاق ل کو دوشنبہ کا دن نہیں پڑسکتا' (حاشیہ میں لکھتے ہیں) اس لیے وفات نبوی کی سیمی تاریخ ہمار بے نزدیک کیم رہے الاق ل ہے۔ (سیرت النبی ۲۶ سے ۱۰۲۰ مطبوعہ دارالا شاعت کراچی ۱۹۸۵ء)

ہم نے روایت اور درایت کے اعتبار سے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ آپ کی وفات کی تاریخ کیم رکھے الاقول یادور کھے الاق ل الاقول ہے۔ کیونکہ مشہور بارہ رکھے الاقول ہے جب کہ بارہ رکھے الاقول آپ کی ولا دت کا دن ہے اور اب بیاعتراض ساقط ہو گیا کہ آپ کی وفات کے دن خوشی کیوں منائی جاتی ہے یہاں پر ہم نے جتنی تفصیل اور تحقیق کی ہے شاید کی اور جگہ نہل سکے

والحمد لله رب العلمين-رسول الله صلى الله عليه وسلم كي نماز جنازه كي تحقيق

امام ابن ماجدروایت کرتے ہیں:

حضرت عا مُشرضی الله عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی روح قبض کی گئی اس وقت حضرت ابو پکر مدینہ کے بالائی حصہ میں اپنی بیوی بنت خارجہ کے پاس تھے مسلمان کہنے لگے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے۔ آپ پہا

martat.com

اللیت طاری ہے جوزول وی کے وقت ہوتی ہے حضرت الوبكر آئے آپ كا چرو مبارك كھولا اور آپ كى آجموں كے دمیان بوسدد یا اور کها آپ الله کے نزد یک اس سے طرم ہیں کہ آپ پروہ دوموقی طاری کرے بے شک خدا کی حم رسول ا الله عليه وسلم فوت مو مح ين ادهر معزت عرم جدك ايك جانب به كهدر ب تن خدا كاتم رسول الله ملى الله عليه وسلم معرت ابو بكر في منرير ي حرفر مايا: جو من الله كي عبادت كرتا بوتو الله تعالى زنده باوراس كوموت نبيل آئ كي اور جوممر ملى الشعليدوللم كى عبادت كرتا موتو محمسلى الشعليدوللم بي شك فوت مو كئ بين ومنا مسعمد الارسول قد خلت من قهله الرمسل افأثن مات اوقتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضرالله شيئا ومسحوى السلسه الشساكرين : معرت عرف كها مجهايالكاجيم من في الدن سي يبلي بيا يتنبيل برحي تلي \_ حضرت ابن عباس رمنی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے لیے قبر کھود نے کا ارادہ کیا تو انہوں نے حضرت ابوعبیدہ کی طرف ایک آ دمی بھیجا جواہل مکہ کی طرح (شق) قبر بناتے تھے اور ایک آ دمی حضرت ابوطلحه کی طرف بعیجا جواہل مدینه کی طرح لحد (بغلی قبر) بناتے تھے اور بددعا کی اے اللہ! اپنے رسول کے لیے ان میں ہے کسی ایک کو منتخب کرلے تو مسلمانوں کو حضرت ابوطلح مل کئے ان کو بلایا گیا اور حضرت ابوعبیدہ (وقت پر ) نہیں ملے تو انہوں نے لحد بنائی منگل کے دن انہوں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کا جنازہ تیار کرلیا (عنسل دے کر کفن بیبنا دیا) بھررسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ججرہ میں آپ کوایک تخت پر رکھا گیا' پھر باری باری مسلمان رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں آتے اور نماز جنازہ پڑھتے وی کہ جب مرد فارغ ہو گئے تو مجرعورتی آئیں اور کی مخص نے رسول الله سلی الله علیه وسلم پرنماز جنازہ کی المست نبیس کی مسلمانوں کا اس میں اختلاف ہواتھا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی قبر کس جگہ بنائی جائے بعض مسلمانوں نے كہاآ بكوآب كا الله عليه ولن كيا جائے عفرت ابوكرنے كہا ميں نے رسول الله عليه ولم سے بيانے كه جس جگہ نی کی روح قبض کی جاتی ہے اس کو وہیں وفن کیا جاتا ہے چرجس بستر پررسول الله صلی الله علیه وسلم فوت ہوئے تھے انہوں نے اس بستر کوا معاما اور وہیں آپ کی قبر کھودی پھر بدھ کی رات جب آ دھی ہوگئ تو آپ کو دفن کر دیا گیا ، حضرت علی بن ابی طالب عضرت فضل بن عباس اوران کے بھائی تھم اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کے آزاد کردہ غلام شقر ان آپ کی قبر میں امرے حضرت اوں بن خولی نے حضرت علی ہے کہا ہی تم کواللہ کی اور رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارے تعلق کی قتم دیتا ہوں' حضرت علی نے ان سے کہاتم مجمی اتر و' حضرت شقر ان نے اس جا در کولیا جس کورسول الله صلی الله علیه وسلم پہنتے تھے'اور اس كوقبر مي ركه ديا اوركها خداك فتم رسول الله على الله عليه وسلم كے بعد اس جا دركوكوئى نبيس بينے كا۔

(سنن ابن ماجه باب: ٦٥ ' ذكروفاته ودفيه ملى الله عليه وسلم )

حضرت ابن عباس کی اس روایت میں ایک راوی حسین بن عبیدالله ہاشی ہے۔ امام احمد علی بن مدینی اور امام نسائی نے اس کومتر وک قرار دیا' امام بخاری نے کہا اس پر زندقہ کی تہمت ہے' اور اس حدیث کے باقی راوی ثقتہ ہیں۔

امام ترفدي روايت كرتے مين:

حضرت سالم بن عبیدرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم پر آپ کے مرض میں بے ہوشی طاری ہو گئ آپ کو ہوش آیا تو آپ نے فرمایا نماز کا وقت ہو گیا؟ صحابہ نے عرض کی ہاں آپ نے فرمایا بلال سے کہواذان کہیں اور پیکرے کہومسلمانوں کونماز پڑھائیں' حضرت عائشہ نے کہا میرے والدرقیق القلب ہیں جب وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں

marfat.com

والمرأر

کے تورونا شروع کر دیں کے اور نماز نہیں پڑھا عمیں کے اگر آپ کی اور کو تھم دے دیں! آپ **پر پھر بے ہوتی طامی ہوتی ج** آپ کو ہوش آیا تو آپ نے فرمایا بلال سے اذان کے لیے کہواور ابو بحرے کہو کہ لوگوں کونماز بر حاکمی تم تو بوسف طیہ السلا کے زمانہ کی عورتوں کی مثل ہو' حضرت بلال کو اذان کا حکم دیا' انہوں نے اذان دی' اور حسرت ابو بکر کونماز پڑھانے **کا حکم د**ہ انہوں نے مسلمانوں کونماز پڑھائی ، پھررسول الله صلى الله عليه وسلم نے آ رام محسوں کيا' آپ نے فرمايا ديمو ميس كسمام چلوں' پر حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ اور ایک اور مخص آئے' آپ ان کے سہارے سے چلے' جب حضرت ابو بکرنے آپ کو دیکھ تو بیچیے ہٹ گئے آپ نے اشارہ کیا وہ ای جگہ کھڑے رہیں حتی کہ حضرت ابو بکرنے نماز پوری کرلی' پھررسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کرلی گئ حضرت عمر نے کہا بخدا میں نے جس شخص کو یہ کہتے سنا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی روح قبض کی گئی ہے اس ملوار سے اس کو قبل کر دوں گا' اور وہ لوگ ان پڑھ تھے ان میں اس سے پہلے کوئی نی نہیں ہوا تھا' لوگ رک گئے لوگوں نے کہااے سالم جاؤ رسول الله صلى الله عليه وسلم كے صاحب كو بلا كرلاؤ ' ميں حضرت ابو بكر كے ب**ياں كميا وہ مجد ميں** بیٹھے ہوئے تھے میں روتا ہوا گیا جب حضرت ابو بکرنے میری یہ کیفیت دیکھی تو بوچھا کیا رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی روح قبغل کر لی گئی ہے میں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیہ کہتے ہیں کہ میں نے جس شخص کو بیہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی ہے تو میں اس کواننی اس تکوار ہے مار دوں گا' حضرت ابو بکر نے کہا چلو' میں ان کے ساتھ **گی**ا' **حضرت** ابو بكرآئے اس وقت لوگ رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ياس جارہے تھے حضرت ابو بكرنے كہا ميرے ليے جگہ چپوڑ وُ ان كے ليے کشادگی کی گئی وہ رسول الله صلی الله عليه وسلم پر جھکے آپ کوچھوا' اور پڑھا انک میت و انھم میتون '' بے شک آپ پر موت آنی ہےاور بے شک انہوں نے بھی مرنا ہے''۔ (الزمر:٣٠) صحابہ نے پوچھا اے رسول اللہ کے صاحب! کیا ہم رسول الله صلى الله عليه وسلم كي نماز جنازه پڑھيں گے؟ حضرت ابو بكرنے كہا ہاں صحابہ نے يو چھا كس طرح؟ حضرت ابو بكرنے كہا ايك قوم جائے تکبیر پڑھے دعا کرے اور درود پڑھے۔ پھر دوسری قوم جائے ، تکبیر پڑھے درود پڑھے اور دعا کرے پھر باہر آ جائے ، حتیٰ کہ تمام لوگ ای طرح واخل ہوں صحابہ نے یو چھا: اے رسول اللہ کے صاحب! کیا رسول الله صلی الله علیه وسلم کو وفن کیا جائے گا فرمایا: ہاں! یو چھا کہاں؟ فرمایا جس جگہرسول الله صلى الله علیه وسلم كى روح قبض كى گئى تھى كيونكه الله نے آپ كى روح صرف پاک جگہ پر ہی قبض کی ہے تب صحابہ نے جان لیا کہ آپ نے سی کہا ہے پھر حضرت ابو بکرنے کہا کہ آپ کے عم زاد آپ کونسل دیں گے اور مہاجرین باہم مشورہ کرنے گئے صحابہ نے کہا انصار کو بلاؤ تا کہاس معاملہ ( خلافت ) میں ہم ان سے مشورہ کریں'انصارنے کہاایک امیر ہم ہے ہو جائے'ایک امیرتم میں سے ہو جائے' حضرت عمرنے کہا اس شخص کی مثل کون موكا جس كم متعلق بيآيت نازل مولى: ثانى اثنين اذهها في الغار اذي قول لصاحبه التحزن ان الله معنا پھر حضرت ابو بکرنے ہاتھ پھیلایا اور حضرت عمرنے بیعت کی پھرسب لوگوں نے بیعت کرلی۔

ُ (الشمائل المحمد میں ۳۳۸-۳۳۷ رقم الحدیث: ۳۹۷ میدید صحیح ہے سنن ابن ماجر رقم الحدیث: ۱۲۳۴ مطبوعه المکتبه التجاریه کمه کرمهٔ ۱۳۱۵ه ) حافظ البو بکر احمد بن حسین بیمجق متو فی ۴۵۸ ھروایت کرتے ہیں :

طانطانج ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم فوت ہو گئے تو لوگ حجرہ میں داخل ہوئے اور باری باری آپ پر نماز جنازہ پڑھی' جب مرد فارغ ہو گئے تو پھرعورتوں نے نماز جنازہ پڑھی' پھر بچوں نے نماز پڑھی' پھرغلاموں نے نماز پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کسی نے امامت نہیں گی۔

(سنن كبري ج يم ٢٥٠ مطبوء نشرالسه لمان)

martat.com

علامه ابن افیرمتوفی ۱۳۰ ه نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے۔ (الال فی الماریخ جس ۲۲۵ مطبور دارافکر بیروت)
بعض علاء نے بیکہا ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی تھی صرف صلوٰۃ وسلام عرض کیا گیا تھا' عض روایات اس کی موید بھی جیں لیکن جمہور کے نزدیک آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی تھی جیسا کہ شاکل ترفدی میں تصریح ہے کہ پ پر نماز جنازہ میں بھیرات پڑھی جا کیں اور صلوٰۃ پڑھی جائے اور دعا کی جائے۔

الم احدرضا قادري لكية بي:

جنازہ اقدس پرنماز کے باب میں علاء مختلف ہیں ایک کے زدیک یہ نماز معروف نہ ہوئی بلکہ لوگ گروہ درگروہ حاضرا تے اور صلاح وض کرتے بعض احادیث بھی اس کی موید ہیں اور بہت علاء بھی نماز معروف مانے ہیں۔ امام قاضی عیاض نے اس کی تھی فرمائی جیسا کہ زرقانی شرح الموطا میں ہے سیدنا صدیق اکررضی اللہ عنہ تسکین فتن و انظام است میں مشغول جب تک اون کے دست تی پرست پر بیعت نہ ہوئی تھی لوگ فوج فوج فوج فوج آتے اور جنازہ انور پرنماز پڑھتے جاتے ، جب بیعت ہوئی ولی شری صدیق ہوئے انہوں نے جنازہ اقدس پرنماز پڑھی کی بعد صلوقہ ولی پھر اعادہ نماز جنازہ کا اختیار جہیں مسبوط امام شمس الائکہ سرخسی ہیں ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ معاملات کو درست کرنے اور فتنہ کو سرد کرنے ہیں مشغول جہیں مسبوط امام شمس الائکہ سرخسی ہیں ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ معاملات کو درست کرنے اور فتنہ کو سرد کرنے ہیں مشغول سے مسلمان آپ کے آنے سے پہلے نماز جنازہ پڑھی 'چرآپ کے بعد کی نے آپ پرنماز جنازہ نہیں پڑھی۔ (مبسوط ہی میں املوء ہی جب آپ فارغ ہو گئو آپ نے نماز جنازہ پڑھی 'پھرآپ کے بعد کی نے آپ پرنماز جنازہ نہیں پڑھی۔ (مبسوط ہی میں مطبوء ہم میں مطبوء ہی ہو ہرائی)

بعض علاء جواس کے قائل ہیں کہ آ ب کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی تھی صرف آ ب پرصلو ہوسلام عرض کیا گیا تھا وہ اس روایت ہے استدلال کرتے ہیں:

مافظ الميثى متوفى ٤٠٨ه بيان كرتي مين:

(جمع الزوائدج ٩ص ٢٥ مطبوعه دارالكتاب العربي بيروت ٢٠٠١ه)

اس حدیث کو حاکم نے بھی اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے اور لکھا ہے کہ اس کی سند میں ایک راوی عبدالملک بن حبدالرحلٰ جبول ہے ہم کواس کی عدالت یا جرح کاعلم نہیں ہے اور اس کے باقی راوی ثقتہ ہیں۔

(المعدرك ج٢م٠١ مطبوعه كمتبددارالباز كمدكرمه)

علامہذہی امام حاکم پرتعقب کرتے ہوئے لکھتے ہیں عبدالملک مجبول نہیں ہے بلکہ اس کوفلاس نے کذاب قرار دیا ہے اور

martat.com

القرآر

انہوں نے جو کہا ہے کہاس کے باتی راوی ثقد ہیں تو ہر موضوع صدیث ای طرح ہوتی ہے جس میں ایک مے سوا باتی ماوی تھے ہوتے ہیں۔

۔ اگر حاکم احتیاط کرتے تو اس حدیث کواپنی کتاب میں درج نہ کرتے۔ (تلخیص المتدرک ج**س ۲۰ ملیوم کم کرمہ)** واضح رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جونماز جنازہ پڑھی گئی تھی اس میں معروف دعا کی بجائے آپ کی **تعریف عاق صیف** میں کلمات طیبات عرض کئے گئے تھے۔

علامه شہاب الدين قسطلاني متوفي ااوھ نے سيكمات نقل كئے ہيں:

لبيك المهم ربنا وسعديك صلوة المه البرالرحيم والملائكة المقربين والنبيين والصديقين والشديقين والسديقين والشهداء والصالحين وما سبح لك من شئى يا رب العلمين على محمد بن عبدالله خاتم النبيين وسيد المرسلين و امام المتقين و رسول رب العلمين الشاهد المبشر الداعى اليك باذنك السراج المنير و عليه السلام. (الموابب الله نين ٣٩٥، ٣٩٩ ثرح الزرقائي للموابب ١٩٥٢ و١١١ دارالمرفة)

ا مام محمر بن سعد متوفی ۲۳۰ ه نے اپنی سند کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ سے روایت کیا ہے:

جب رسول الله صلی الله علیه وسلم کو تخت پر رکھ دیا گیا تو حضرت علی نے کہا آپ کا امام کوئی نہیں ہوگا آپ اپنی حیات اور موت میں خود ہمارے امام ہیں پھرلوگ باری باری داخل ہوتے اور صف بہ صف آپ کی نماز جنازہ پڑھتے۔ ان کا کوئی امام نہیں تھا' وہ تکبیرات پڑھتے' اور حضرت علی رضی الله عنہ نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر کہا اے نی ! آپ پر سلام ہواور الله کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں۔ اے اللہ! ہم گواہی دیتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے وہ سب پہنچا دیا جو آپ پر نازل کیا گیا تھا اور امت کی خیرخواہی کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا' حتیٰ کہ اللہ کے دین کو غالب کر دیا اور اس کی کمہ کو پورا کر دیا' اے اللہ! ہمیں ان لوگوں میں ہے کر دے جو اس کی اجباع کرتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اور ہمیں آپ کے بعد نابت قدم رکھ' اور ہمیں اور آپ کو جمع فر ما' اور لوگ کہتے تھے آ مین' آ مین' حتیٰ کہ آپ پر تمام مردول' عور توں وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے اعمال پر مطلع ہونا

حضرت ابوذ ررضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا مجھ پرامت کے اعمال پیش کئے گئے اچھے اور برئے میں نے اچھے اعمال میں راستہ سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا پایا اور برے اعمال میں سے پایا کہ بلخم کومبحد میں ڈال کرونن نہ کیا جائے۔ (صحیح مسلم قم الحدیث: ۵۵۳ سنن ابن ماجہ قم الحدیث: ۳۱۸۳)

اس مدیث میں حیات یا ممات کی قیر نہیں ہاس لیے اس مدیث کے عموم الفاظ سے استدلال ہے۔

کربن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے تم حدیث بیان کرتے ہواور تمہارے لیے بہتر ہوگی کرتے ہواور تمہارے لیے حدیث بیان کی جاتی ہے اور جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہوگی تمہارے ایمال مجھ پر پیش کئے جائیں گے جب میں نیک اعمال دیکھوں گا تو اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کروں گا اور جب میں برے اعمال دیکھوں گا تو اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کروں گا اور جب میں برے اعمال دیکھوں گا تو اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کروں گا اور جب میں برے اعمال دیکھوں گا تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کروں گا۔ اس حدیث کے رجال صحیح ہیں 'مجمع الزوائدج میں ہے۔

(الطبقات الكبرىٰ ج ٢ص ١٥٠- ١٣٩) طبع جديدُ الوفارقم الحديث: ١٥٦٣ طبع جديدُ البدايه والنهايه ج ٣٥٨ طبع جديدُ المطالب العاليه رقم الحديث: ٣٨٥٣، جمع الجوامع رقم الحديث: ١٣٣٤ الجامع الصغيررقم الحديث: ٣٤٤ مندالميز ارزقم الحديث: ٨٣٨ كنز العمال رقم الحديث: ٣٩٠٣)

mariat.com

حطرت الس بن ما لک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا میری زندگی بھی تہارے لیے بہتر ہے جھے پر آسان سے وقی نازل ہوتی ہے بی تہر دیتا ہوں کہ تمہارے لیے کیا چیز طلال ہے اور تم پر کیا چیز حرام ہے اور ممری وفات بھی تمہارے لیے کیا چیز علال ہوتے ہیں جو اجتھا عمال ہوتے ہیں میں اللہ کا شکراوا کرتا ہوں اور جو گناہ ہوتے ہیں تو بی اللہ سے تہارے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔

(الوفارقم الحديث: ١٥٦٥)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ زمین میں اللہ کے فرشتے ہیں جوسیر کرتے ہیں اور وہ میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔

(منداحدرقم الحديث: ٣٢٠٩) عالم الكتب مصنف ابن ابي شيبه ج ٢٩س ١٥ سنن الدارى رقم الحديث: ٢٧٧٧ مند ابويعلى رقم الحديث: ٢٢١٣) سنن التسائى وقم الحديث: ١٣٣١) الترخيب والترجيب رقم الحديث: ٢٣٧٣)

حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تمہارے ایام میں افضل دن جعد کا ہے اسی میں آ دم بیدا کئے گئے اسی دن ان کی روح قبض کی گئ اسی دن میں صور پھونکا جائے گا اور اسی دن میں لوگ بے ہوش کئے جا کیں گئے جا کیں ہے جا کی جاتے گئے حالا نکہ آ ب کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہوں گئ آ ب نے فر مایا اللہ نے انبیاء کے اجمام کوز مین پرحرام کردیا ہے۔ (اس حدیث کی صفحے ہے)

(سنن ابوداؤدرقم الحديث: ١٩٧٤ من ابن ماجرقم الحديث: ١٩٣١ - ١٠٨٥ معنف ابن البي شيبرج ٢٥ ١٢٥ منداحمرج ٢٥ مرقم الحديث: المعنف ابن البي شيبرج ٢٥ منداحمرج ٢٥ من الحديث: ١٩٧٦ عالم الكتب سنن الدارى رقم الحديث: ١٥٨٠ سنن النسائى رقم الحديث ١٣٤٣ عالم الكتب سنن الدارى رقم الحديث: ١٨٥٠ المستدرك رقم الحديث: ١٩٥٠ المستدرك رقم الحديث المستدرك رقم المستدرك المستدرك رقم المستدرك الم

حصرت ابوهریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اپنے گھروں کوقبرستان نہ بناؤ' اور میری قبر کوعید نہ بناؤ' اور مجھ پرصلاۃ ( درود ) پڑھو کیونکہ تمہاری صلاۃ ( درود ) مجھ تک پہنچتی ہےتم جہاں کہیں بھی ہو۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ۲۰۴۲ مصنف ابن اني شيبه ۲۶ م ۲۵۲ منداحه ج ۲۸ منداحه ؛ طبع قديم منداحمه رقم الحديث: ۴۷۹ عالم الكتبُ مفكوّة رقم الحديث: ۹۲۷ جمع الجوامع رقم الحديث: ۳۳ ۳۵ کنز العمال رقم الحديث: ۳۱۵۱۲ طلاءالانهام ۲۸ )

حضرت حسن بن علی رضی اُلله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پنچہا ہے۔

(العجم الكبيرةم الحديث: ٢٤٢٩ أمعجم الاوسط رقم الحديث: ٣١٤ طافظ منذرى في كها ال كى سند حسن ب الترغيب والتربيب رقم الحديث: ٢٣٧٥

مجمع الزوائدج واص ١٦٢ جلاء الافهام ٢٨)

حفزت ممار بن ماسروضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا الله تعالی نے میری قبر پرایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے جس کوتمام مخلوق کی ساعت عطافر مائی ہے قیامت تک تم میں سے جو محف بھی مجھ پر درود پڑھے گاوہ اس کے اور اس کے والد کے نام سے مجھ تک پہنچائے گا کہ فلال بن فلال نے آپ پر درود پڑھا ہے۔

(مندالميز اررقم الحديث:٣١٦٢) الترغيب والتربيب رقم الحديث: ٢٣٥٨) مجمع الزوائدج • اص١٢٢ جلاء الافهام ٥٥٠)

martat.com

القرآء

حفرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس مخص نے جمع پر درود پڑھا اللہ اس پر دس رخمتیں بھیجا ہے اور ایک فرشتہ مقرر ہے جو اس کا درود مجھ تک پہنچا تا ہے۔

(المجم الكبيرة الديث: ١١١ كالترغيب والتربيب فم الحديث: ١٣٤٣ جمع الروائدي ١٩٢٠ والا والا ملام المام المام ٥٠٠) حضرت ابوهريره رضى الله عنه بيان كرتے بيل كه جس نے ميرى قبر كے پاس جمھ پر درود پڑھاوہ بل خود سنتا مول اور جس نے دور سے جمھ پر درود پڑھاوہ مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔

(شعب الايمان رقم الحديث: ١٥٨٣ مشكوة رقم الحديث: ٩٣٣ وطاء الافهام ١٥٥ كنز العمال رقم الحديث: ١٢٥)

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہر جعہ کے دن جھے پر کشرت کے ساتھ درود پڑھو کیونکہ ہر جعہ کے دن میری امت کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے جو جھے پر زیادہ درود پڑھتا ہے وہ میرے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ (جلاءالافہام رقم الحدیث: ۲۳۳ مس۳۵ مسلم مسلم اللہ یان رقم الحدیث: ۳۰۳۲) الجامع الصغیر رقم الحدیث: ۱۳۰۳) حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جھ پر کشرت کے ساتھ درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود جھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ (جلاءالافہام رقم الحدیث: ۲۵ ص ۳۵)

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے میری امت میں سے جوشخص بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو مجھ سے وہ فرشتہ کہتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے اس وقت آپ پر درود پڑھا ہے۔ (جع الجوامع رقم الحدیث: ۳۸۵)

حضرت ابوهریره رضی الله عنه بیان کرتے بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: چاند رات کو مجھ پر بکترت درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے یہ حدیث ایک سند کے ساتھ حسن اور دوسری سند کے ساتھ صحیح ہے یہ حدیث حضرت انس سے بھی مروی ہے۔ (شعب الا بمان رقم الحدیث:۳۰۳ الجامع الصغیر رقم الحدیث:۱۳۰۲ جلاء الافہام رقم الحدیث: ۲۳۳ میں کہ درسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جعد کے دن مجھ پر بکترت درود پڑھا کرو کیونکہ اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور جو تحق بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کے فارغ ہونے سے پہلے اس کا درود میرے یاس پہنچا دیتے ہیں۔ (سنن ابن اجر رقم الحدیث: ۱۲۳۷ الجامع الصغیر رقم الحدیث: ۱۳۰۳)

حضرت ابومسعود انصاری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جمعہ کے دن مجھ پر بکثرت درود پڑھا کرو کیونکہ جوشخص بھی جمعہ کے دن مجھ پر درود ہڑھتا ہے وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔

(جمع الجوامع رقم الحديث ٣٨٥٣ ولاء الافهام رقم الحديث: ٧٤٣ ص ٢٣٣)

حضرت ابوالدرداء رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر کشرت کے ساتھ درود پڑھا کرو کیونکہ اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور جو بندہ بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کی آ واز مجھ تک پہنچتی ہے خواہ وہ کہیں بھی ہو ہم نے عرض کیا آپ کی وفات کے بعد بھی؟ آپ نے فرمایا میری وفات کے بعد بھی کیونکہ الله تعالیٰ نے انبیاء کے جسم کھانے کوزمین پرحرام کردیا ہے۔ (جلاء الافہام رقم الحدیث: ۱۱۰ س۳۲ مطبوعہ دارالکتاب العربی کا ۱۳۱۷ھ)

ان تمام احادیث میں بینصری ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم پر دیگر اعمال اور درود شریف کو پہنچایا جاتا ہے اور بعض احادیث میں بینصری ہے کہ آپ خود درود شریف کو سنتے ہیں اور بیاسی وقت ہوسکتا ہے جب آپ قبر میں زندہ ہوں اس سے معلوم ہوا کہ وفات کے بعد پھر آپ کو حیات عطا کر دی گئی تھی اس پر مفصل دلائل ہم ان شاء اللہ الزمر ۲۰ میں پیش کریں گے۔

martat.com

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور یہ کفار جب بھی آپ کو دیمنے ہیں تو آپ کا ندان اڑاتے ہیں ( کہتے ہیں:) کیا یہ ہے دو فض جوتمهارے فعداؤں کا (برائی ہے) ذکر کرتا ہے حالا تکہ دو خودر حمٰن کے ذکر کا اٹکار کرتے ہیں ۵ (الانبیاہ:۳۱) بنوں کا انتقام کینے کے لیے رحمٰن کی فدمت کرنا

مقاتل وفیرون کہا ہے کہ یہ آ ہے الاجہل کے متعلق نازل ہوئی ہے نی سلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے اس وقت اس کے پاس الاسفیان بیٹھا ہوا تھا الاجہل نے الاسفیان سے کہا یہ فض بنوعبر مناف کا نی ہے۔ ابوسفیان نے کہا کیا تم نی عبد مناف کے نبی ہونے کا انکار کرتے ہو نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی با تیں نیس تو ابوجہل سے فر مایا: میرا خیال ہے تم اس وقت تک باز نہیں آؤگے جب تک کہ تم پروہ و بال نازل نہ ہو جو تہمارے بچا ولید بن مغیرہ پر نازل ہوا ہے اور اے ابوسفیان تم فقت تک باز نہیں آؤگے جب تک کہ تم پروہ و بال نازل نہ ہو جو تہمارے بچا ولید بن مغیرہ پر نازل ہوا ہے اور اے ابوسفیان تم خوبی کہا ہے وہ عار کی بنا پر کہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہوگ نی صلی اللہ علیہ وسلم کی خرمت اس لیے کرتے ہیں کہ آپ ان کے معبود کی کونقصان سے بچا سکتے ہیں نہ اس کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور جبکہ یہ دمن کی برائی کرتے ہیں حالانکہ رحمٰ منعم حقیق ہے وہ ان کو زندگی دینے والا ہے اور وہی ان کونفع پہنچا سکتے ہیں اور جبکہ یہ دمن کی برائی کرتے ہیں حالانکہ رحمٰ منعم حقیق ہے وہ ان کو زندگی دینے والا ہے اور وہی ان کرموت کو طاری کرے گا اور اس سے بری بات اور کیا ہوگی کہ بے جان بتوں کی خدمت کا برا منایا جائے اور اس کے انتقام ہیں خالق حقیق اور قادرو مخاری خدمت کی جائے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے عظریب بیستم لوگوں کو اپی نشانیاں دکھاؤں گا سوتم مجھ ہے جلد بازی شکروں وہ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگرتم سچے ہو؟ و کاش ان کا فروں کو اس وقت کا علم ہوتا جب یہ اپنے چروں اور اپنی پیٹھوں ہے آگ کو دور نہ کر سکیں کے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی و بلکہ وہ (قیامت) ان کے باس ا جا تک ہی آ جائے گی اور وہ اس کو مستر دکرنے کی طاقت نہیں رکھیں کے اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی اور وہ اس کو مستر دکرنے کی طاقت نہیں رکھیں کے اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی اور وہ ان اڑ ایا گیا تھا' سو نہ ا ق اڑ انے والوں کو اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ نہ اتی اڑ اتے تھے و

(الانبياء:١٨-١٤)

### عجلت كاانسان كى فطرت مين داخل مونا

اس آیت میں فرمایا: انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے اس میں انسان سے کیا مراد ہے اس میں تین قول ہیں ایک بدہ کہ اس سے جنس انسان مراد ہے دوسرا قول بدہ کہ اس سے حضرت آ دم علیہ السلام مراد ہیں اور تیسرا قول بدہ کہ اس سے نظر بن حادث مراد ہے۔

اگریمرادلیاجائے کہ اس آیت میں انسان ہے جنس انسان مراد ہے تو پھر اس کی تقریراس طرح ہے کفارعذاب النی کے مزول میں جلدی کرتے ہیں تو چاہئے کہ فوراً ہم پر مزول میں جلدی کرتے ہیں تو چاہئے کہ فوراً ہم پر عذاب آئے یا وہ یہ کتے تھے کہ آگریہ ہی ہی جی جی تو ان کوچاہئے کہ یہ بہت جلدا یے مجزات لے کرآ کیں جن کی وجہ ہے ہم فوراً ایمان لے آئے کی باجن نشاندں کا ہم نے مطالبہ کیا ہے ان نشاندں کو وہ جلدا زجلد لے آئیں۔

دومراقول بيب كداس عمراد حفرت ومعليدالسلام بين

المام محد بن جرير طبري متوفى ١١٠ه اي سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

جب حضرت آدم میں روح پھوئی گئ تو جب وہ روح ان کے سر میں پینی تو ان کو چھینک آئی فرشتوں نے کہا آپ کہے اور ملنہ معرت آدم نے کہا الحمد لله الله تعالیٰ نے فر مایار حمک ربک 'آپ کا رب آپ پردم کرے' پھر جب روح آپ کی

marfat.com

القرآر

آ تھوں میں پنجی اور آپ نے جنت کے بعلوں کی طرف دیکھا تو آپ کے پیٹ میں طعام کی خواہش پیرا ہو کی تو اس سے پہلے کہ روح آپ کی ٹاگوں میں پنجی آپ جنت کے بعلوں کی طرف لیکچ تو یہ اللہ تعالی کے اس قول کا مصداق ہے کہ انسان جلد بازپیدا کیا گیا ہے۔

امام ابن جریر نے اس قول کوتر جیج دی ہے بینی انسان کی فطرت اور خلقت میں عجلت رکھی گئی ہے۔

(جامع البيان جز ١٥ص ٣٥ -٣٥ ملخصاً مطبوعه دار الفكر بيروت ١٣١٥ ه

اورعطانے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت کیا ہے کہ اس ہم رادنسنر بن الحارث ہے۔

اگریہ اعتراض کیا جائے کہ کفار جوعذاب کی طلب میں عجلت کرتے تھے تو اس کی وجہ رہتی کہ وہ عذاب کی وعید کی تکذیب کرتے تھے درحقیقت وہ عجلت نہیں کرتے تھے بلکہ عذاب کی وعید کوجھوٹا کہتے تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس اعتبارے وہ زیادہ لائق ندمت ہیں' کیونکہ جو چیز معلوم ہواور پتا ہو کہ وہ کب حاصل ہوگی تو اس کی طلب میں عجلت کرنا لائق ندمت ہے' تو جس چیز کے وقوع کا وقت معلوم نہ ہواس کی طلب میں عجلت کرنا تو زیادہ لائق ندمت ہے' نیز وہ عذاب کی طلب میں جلد کی حق حالانکہ عذاب کا آتا یا قیامت کا آتا تو ان کی ہلاکت کا موجب ہے بس کرتے تھے یا قیامت کی طلب میں جلد کی کرتے تھے۔

اس سے زیادہ لائق ندمت اور کیا چیز ہوگی کہ وہ اپنی ہلاکت کی طلب میں جلد کی کرتے تھے۔

عجلت کی بناء یر کفار کی فدمت کی تو جیہ

الله تعالی نے فر مایا:عنقریب میں تم لوگوں کواپنی نشانیاں دکھاؤں گا سوتم مجھ سے جلد بازی نہ کرو۔اس آیت میں نشانیوں کی تفسیر میں تین قول ہیں:

- (۱) عنقریبتم کو دنیا میں جلد ہلاک کر دیا جائے گاخواہ آسانی عذاب کے ذریعہ خواہ کسی جہاد میں جیسے جنگ بدر میں کفار مارے گئے پھراس کے نوراُ بعدتم کواخروی عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اس لیے فرمایا بیام عنقریب ہونے والا ہے تم اس کے مطالبہ میں جلدی نہ کرو۔
- (۲) ان نشانیوں سے مرادتو حید اور رسالت کے دلائل ہیں اور قرآن مجید کی آیات میں بید دلائل تفصیل سے بیان کردیئے گئے ہیں۔
- (۳) تم شام اور یمن کی طرف سفر کرتے رہتے ہو وہاں دوران سفرتم نے گزشتہ قو موں کی بستیوں کی ہلاکت اور تباہی کے آثار، دیکھیے ہیں۔

کفار کی عجلت کے باوجودان پرفوراً عذاب نازل نہ کرنے کی توجیہ

کفار کہتے تھے: یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہو گا اگرتم سیجے ہو؟ (الانبیاء: ۳۸) کفاریداس لیے نہیں کہتے تھے کہ واقعی ان کو عذاب کا یا قیامت کا شدت سے انتظارتھا' بلکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نداق اڑانے کے لیے اس طرح کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

martat.com

میلوگ آپ سے عذاب کو جلد طلب کررہے ہیں اگر نزول عذاب کا ایک مقرر وقت نہ ہوتا تو ان پر عذاب آچکا ہوتا اور ان پر ان کی بے خبری میں ضرور عذاب آئے گا۔ وَيَسْتَعَمُّ جِلُوْكَ بِالْقَلَابِ ﴿ وَلَوْلَا آجَلُ مُسَتَعَمُ لَكُولَا آجَلُ مُسَتَعَمَّى لَلْجَاءَ هُمُ الْقَدَّابُ وَلَيْأَيْهُمُ بَعْتَهُ وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ٥ (الحَبرت: ٥٣)

العنی ان کے اعمال اور اقوال تو یقینا اس لائق ہیں کہ ان کوفورا صفح ہتی ہے منادیا جائے کین ہاری سنت یہ ہے کہ ہم ہر قوم کو ایک خاص وقت تک مہلت دیتے ہیں اور جب وہ مہلت ختم ہو جاتی ہے تو ان پرفورا عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے عذاب کو نازل کرنے کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے اور جب اس کا مقرر شدہ وقت آ جائے گا تو ان پر اس طرح عذاب آئے گا کہ ان کو پتا بھی نہیں چلے گا اگر اس سے مراود نیا کا عذاب ہے تو اس کی مثال جنگ بدر میں کفار کا مارا جانا ہے اور اگر اس سے مراود نیا کا عذاب ہے تو اس کی مثال جنگ بدر میں کفار کا مارا جانا ہے اور اگر اس سے مراود نیا کا عذاب ہے تو اس کی مثال جنگ بدر میں کفار کا مارا جانا ہے اور اگر اس سے مراود نیا کا عذاب ہے تو اس کی مثال جنگ بدر میں کفار کا مارا جانا ہے اور اگر اس سے مراوقیا میں مراوقیا میں کا عذاب ہے تو اس کی مثال جنگ بدر میں کفار کا مارا جانا ہے اور اگر اس سے مراود نیا کا مذاب ہے تو اس کی مثال جنگ بدر میں کفار کا میں اس کے اور اگر اس سے مراود نیا کہ تا جائے گی۔

كفار كے استهزاء پرنی صلی الله علیه وسلم كوسلی دینا

نی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے استہزاء اور ان کے خراق اڑانے سے رنج ہوتا تھا اور تکلیف پہنچی تھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس رنج اور تکلیف کوزائل کرنے کے لیے فر مایا: کاش ان کافروں کواس وقت کاعلم ہوتا جب بیا ہے چہروں اورا بی پیٹھوں سے آگ کو دور نہ کر سکیں کے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ (الانبیا: ۳۹) یعنی وہ وقت ان کے لیے سخت مشکل اور عذاب کا ہوگا جب دوزخ کی آگ ان کو آگ ان کو آگ اور پیچے سے گھیر لے گی اور بیاس آگ کواپ نفول سے دور کرنے پر قادر نہیں ہوں گے اور ان کی اس وقت کوئی مددگار میسر نہیں ہوگا جواس آڑے وقت میں ان کے کام آسکے۔ اس آیت میں ان کے چہروں اور ان کی بیٹھوں کا خصوصیت کے ساتھ دکر کیا گیا ہے کیونکہ ان اعضاء پر عذاب بہت شدت کے ساتھ محسوس ہوتا ہے۔

پر اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کی شدت کو بیان کرتے ہوئے فر مایا کہ اس عذاب کی آ مدکا وقت معلوم نہیں ہے بلکہ ان پروہ عذاب اوپا تک ہی آ مدکا وقت معلوم نہیں ہے بلکہ ان پروہ عذاب اوپا تک ہی آ وہ اس عذاب کے عذاب اوپا تک ہی آ وہ اس عذاب کے ختظر ہوں گے اور نہ وہ عذاب ان کے وقت جیرت زدہ ہوں گئے اس عذاب کو دور کرنے کا کوئی حیلہ ان کی دسترس میں ہوگا اور نہ کوئی ان کی مدد کے لیے پہنچے گا نہ ان کو قو بہ کرنے یا معذرت کرنے کی مہلت دی جائے گی۔

پہر اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوتیل دینے کے لیے فر مایا: اور بے شک آ ب سے پہلے رسولوں کا (بھی) خواق اڑا یا گیا تھا' سو فداق اڑانے والوں کواس عذاب نے گھیرلیا جس کاوہ فداق اڑاتے تھے (الانبیاء: ۲۱) یعنی اگر آ پ کا یہ کفار کمہ فداق اڑا رہے ہیں تو آ پ رنج اور فم نہ کریں' یہ کوئی نئ بات نہیں ہے انبیاء کیبم السلام کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے اور حق بات کہنے والوں کو ہمیشہ ایسی دل آزار باتوں کا سامنا کرتا پڑتا ہے۔

قُلْ مَنْ يَكُاؤُكُمْ بِالنَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْلِينَ بَلْ هُمْ

آب کیے کہ دات دودن میں رفن رکے عذاب اسے متہاری کون حفاظت کرسک ہے ؟ بلکہ یہ تو

عَنَ ذِكْرِينِهُمْ تَعْرِضُونَ ١٥ أَمْ لَهُمْ الله تَنْنَعُهُ مِّنَ دُونِنَا اللهِ تَنْنَعُهُ مِنْ دُونِنَا ال

ا ن کے اس کے دکرسے ہی منہ پھیرتے والے ہیں ٥ کیا ان کے باس کون اور معبود ہیں جوان کو ہائے مذاہبے پھڑا لیں گے،

marfat.com جلد

Marfat.com

#### انکارکرنے ولیے ہو 0

الله تعالى كاارشاد ي: آب كيي كدرات اوردن من رحن (كعذاب) تتمارى كون حفاظت كرسكا ي بلك ياتوايي رب کے ذکر سے بی مند چھیرنے والے ہیں 0 کیاان کے پاس کوئی اور معبود ہیں جوان کو ہمارے عذاب سے چیٹر الیس مے وہ توخودائی مدرکرنے کی طاقت نبیس رکھے اور نہ ہاری طرف سے ان کی مدد کی جائے گن بلکہ ہم نے ان کواور ان کے باپ دادا کوونیا کی زندگی میں بہت نفع پہنیایا حی کہ ان کی زندگی بہت لمی ہوگئے۔ کیا وہ نبیں دیکھتے کہ ہم ان پرز من کے کناروں کو کم کرتے چلے آرہے ہیں تو کیا بیاب بھی غالب ہو سکتے ہیں؟ O(الانبیاء: mr -mr)

دنیامی کا فروں کی حفاظت کرنا

يكلنوكم: الكاماده كلاء ب\_اس كامعنى بحراست اور حفاظت كرنا\_ كلاه الله كامعنى بالله الله كامعنى بالله الله كامعنى ر کھے۔اس آیت سے پہلی آیت میں فرمایا تھا کہ کفار آخرت میں اپنے چېروں اور پیٹھوں کو دوزخ کی آگ ہے نہیں بچا سکتے **اوراس آیت میں فر مایا ہے کہ دنیا میں بھی اگر ا**للہ ان کی حفاظت نہ کرتا تو وہ عذاب میں مبتلا ہو جاتے ۔ یعنی وہ اپنے کفراورسرکشی کی وجہ سے جس عذاب کے مستحق ہیں' اس سے ان کو اللہ تعالیٰ نے ہی بچایا ہوا ہے' یا دنیا کی آ فات اور مصائب سے یا مختلف جنگوں میں مارے جانے اور قید کیے جانے سے ان کو اللہ تعالیٰ نے ہی حفاظت میں رکھا ہوا ہے ورنہ ان کے کرتوت تو ایسے تھے کہان کواب تک صفح ہتی ہے مٹاویا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کے اس انعام کا تقاضا تو پیھا کہ وہ اس نعت پر اللہ تعالیٰ کاشکر اوا کرتے اوراس کی اطاعت کرتے شکر اور اطاعت تو بجائے خودرہی وہ تو اللہ تعالیٰ کو یاد بھی نہیں کرتے۔

### لايصحبون كالمعنى

الانبياء: ٣٣ من فرمايا ہے: و لاهم منا يصحبون - عام طور يرمترجمين نے اس كامعى صحبت اور رفاقت كيا ہے۔ شاہ رفع الدين متوفى ٢٣٣١ه في اس كاتر جمد كياب:

اورندوه مارى طرف سے رفاقت كيے جاتے ہيں۔

میخ محمود الحسن متوفی ۱۳۳۹ هے لکھا ہے: اور ندان کی ہماری طرف سے رفانت ہو۔

فيخ اشرف على تعانوى متوفى ١٣٦٨ هذاس كرجمه من كهاب:

اور نہ ہمارے مقابلہ میں کوئی اور ان کا ساتھ دے سکتا ہے۔

ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے: اور نہ ہماری طرف سے ان کی مدد کی جائے گی۔

الم رازي متوفى ٢٠٧ هفرماتے ميں: المازنی نے کہاہے جبتم كى كى تفاظت كروتو كہاجاتا ہے اصحبت السرجل مین محب کامعنی حفاظت کرنا ہے اور اس آیت میں مصحبون کامعنی محبت سے نہیں ہے۔ دوسرا قول میہ ہے کہ محبت یہاں پر **تمہاری مدد کرے۔ادراس آیت کامعنی بیہ ہے کہ ان کو ہاری طرف سے کوئی مدد اور اعانت حاصل نہیں ہوگی۔خلاصہ یہ ہے کہ** گفارا بے معبودوں کے متعلق یہ کہتے تھے کہ وہ آخرت میں ہاری مدد کریں گے۔الله تعالیٰ نے ان کار دفر مایا کہ دہ نہ تو خودا نی مسكت بي اورنداللد كاطرف سان كى مددكى جائے كى \_ (تغيركبيرج ٨ص١٣١ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ه)

martat.com

جلدهفتم

### سلے زمین کے کنارے کافروں پرکم ہورہے تھے اور اب مسلمانوں پر

الانبیاء: ۴۲ میں فر مایا: کیاوہ نہیں ویکھتے کہ ہم ان پرزمین کے کناروں کو کم کرتے چلے آرہے ہیں۔

اس آیت کامعنی ہے کہ سرزمین عرب کے جن علاقوں پر پہلے کفار قابض سے ابہم کافروں کو پیم شکست دے کران علاقوں پر مسلمانوں کو قابض اور فتح یاب کرتے چلے آرہے ہیں اور جن علاقوں پر کافروں کی حکومت اور ان کا تسلط تھا ان کو ہم علاقوں پر مسلمانوں پر کافروں کا قسلط تھا ان کو ہم کم کرتے چلے آرہے ہیں۔ کیااب بھی کافروں کو یہامید ہے کہ وہ مسلمانوں پر غالب آ جا کیں گے جبکہ سرزمین عرب میں اب

اسلام پھیلتا جارہا ہے۔

تقریباً ایک بڑارصدی بجری تک ایسا ہی تھا جب تک مسلمان فنون حرب ہیں ترقی کرتے رہاور علم و وائش کی تحقیقات میں مصروف رہا ورعش کوثی اور قص و سرود کی تحفیلیں سجانے اور طوا کف الملوکی ہے دُور رہے مسلمانوں کو غلب رہا لیکن جب وہ ایک دوسرے ہے اقتدار کی چینا جیٹی ہیں مشغول ہوگے اور وحدت ملی کو پارہ پارہ کردیا' ان کی دائش نگا ہیں ویران اور عشرت کدے آباد ہوگئے اور وہ ابنی سلطنت کے نکروں کو دوسرے مسلمان حاکموں ہے بچانے کے اسلام و شمنوں ہے مدوحاصل کرنے گئے تو پھروہ وہ دنیا ہیں مغلوب اور محکم ہوئے گئے تو پھروہ وہ دنیا ہیں مغلوب اور محکم ہوئے گئے ۔ اسپین آبی کی ای رقیبانہ چینا جیٹی ہے مسلمانوں کے ہاتھوں سے جاتا رہا' متحدہ ہندوستان کی نکروں میں بٹ گیا' مشرقی پاکتان بھارت کی شہر پر بنگلہ دیش بن گیا' مادواء النہری مسلم ریاشیں روس میں شہر کی سلم ریاشیں اور اب باقی ہائدہ پاکتان بھی ہو رہا ہواں اسلمان اپنی آزادی اور بقاء کے لیے غیر مسلم روس میں شہر کو اور اپنی ہوئی ہوگئی حالات ہوگئی حالات نے دوچار ہیں۔ چین اور بھارت میں کو خیر مسلم میلان نا بھان فالمان نہیں رہ جو رہیں۔ سواب زمین بلکہ اس کی وجہ بیہ ہم ابنی علی مور پر جبرہ جبر قرآن کی ہوایت اور اسلمین کے مطابق مسلمان شہر ہو آن کی ہوایت اور اسلمی کی دو جب ہم تی کو ایک مطابق مسلمان شہری ہو تی جارہ ہو تی اور ایک ہو جب ہم قرآن کے معیار کے مطابق مسلمان نہیں رہے تھے اور جب ہم قرآن کے معیار کے مطابق مسلمان نہیں رہے تو دنیا میں حکومت اور جب ہم قرآن کے معیار کے مطابق مسلمان نہیں رہے تو دنیا میں حکومت اور تیا میں حکومت اور تیا اور اقتدار کا نقشہ بھی ہدلئے لگا۔

کا فروں پر زمین کے کنارے کم ہونے کی سیدمودودی کی تفسیر پر تبصرہ

سیدابوالاعلی مودودی نے کفار برزمین کے کنارول کو کم کرنے کی تفسیر میں لکھا ہے:

ا چانگ بھی قط کی شکل میں' بھی وہاء کی شکل میں' بھی سیلاب کی شکل میں' بھی زلز لے کی شکل میں' بھی سردی یا گرمی کی شکل میں اور بھی اور شکل میں کبھی اور بھی ہے۔ ہزاروں کا کھوں شکل میں اور بھی کسی اور شکل میں کوئی بلا ایسی آ جاتی ہے جوانسان کے سب کیے دھرے پر پانی پھیرویتی ہے۔ ہزاروں کا کھوں آ دمی مرجاتے ہیں' بستیاں تباہ ہوجاتی ہیں' بلہاتی کھیتیاں غارت ہوجاتی ہیں' بیداوار گھٹ جاتی ہے' تجارتوں میں کساد بازاری آئی ہے' غرض انسان کے وسائل زندگی میں بھی کسی طرف سے کی ہوجاتی ہے اور بھی کسی طرف سے۔

(تغبيم القرآن جسم ١٢١ مطبوعه لا مور ١٩٨٣ء)

سید ابوالاعلیٰ مودودی کی اس تفییر کا خلاصہ یہ ہے کہ قدرتی آفات اور موسی تغیرات سے دن بددن انسانوں کی آبادی کم ہو رہی ہے اور اس طرح زمین کے کنارے انسانوں کے وجود سے کم ہوتے جارہے ہیں۔ یتفییر دو وجہ سے سیحے نہیں ہے۔ اقل وجہ یہ ہے کہ اس آیت میں مطلقاً انسانوں کے وجود سے زمین کے کناروں کا کم ہونا نہیں فرمایا بلکہ کافروں کے متعلق فرمایا ہے

martat.com

کہ ہم ان پرزین کے کناروں کو کم کرتے چلے آ رہے ہیں جبکہ سیدمودودی کی تقریر مطلقاً انسانوں کے بارے ہیں ہے اور ٹانی وجہ سے کہ مشاہرہ سے میں ثابت ہے کہ دن بددن انسانوں کی آبادی فزوں تر ہوری ہے اور بڑھتی جاری ہے۔ ۱۹۴۷ء میں موجودہ مغربی پاکستان کی آبادی ساڑھے تین کروڑھی اور اب ۲۰۰۱ء میں ساڑھے بارہ کروڑ ہے۔ بھارت کی آبادی ۱۹۳۷ء میں ساڑھے بارہ کروڑ ہے۔ بھارت کی آبادی ۱۹۳۷ء میں جالیس کروڑ سے کم تی اور اب ایک ارب سے زیادہ ہے۔ اس لیے اس آیت کی یتفیر میجی نہیں ہے۔

اس لیےاس آ مت کی سی تغییر بھی ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے زمانہ میں مکہ میں جو کفر و اسلام کے درمیان آ ویزش تھی اس میں مکہ کے مسلمانوں پراگر چہ کفارظلم وستم کر رہے تھے اور بہ ظاہر غالب سے لیکن مکہ کے اطراف میں اور مدینہ میں اسلام کی دعوت بڑ پکڑر بی تھی اور کفار کا حیطہ واقتہ اردن بددن کم ہور ہا تھا اور بہتہ رہ کا اسلام کا غلبہ ہور ہا تھا ان حالات کی طرف اشارہ کر کے فر مایا: کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم ان پرزمین کے کناروں کو کم کرتے چلے آ رہے ہیں تو کیا یہ ابھی غالب ہو سکتے ہیں؟

الله تعالی کا ارشاد ہے: آپ کہے کہ میں تم کو صرف وی سے ڈرار ہا ہوں اور بہروں کو جب ڈرایا جائے تو وہ کی پکار کونہیں سنتے ۱۰وراگر ان کو آپ کے رب کا عذاب ذرا سابھی چھو جائے تو یہ ضرور کہیں گے ۲۰ ہاری کم بختی ہم ضرور ظلم کرنے والے تقے ۱۰وراگر ان کو آپ کے دن انصاف کی تراز ورکھیں گئے سوکسی شخص پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا اوراگر (کسی کا عمل) وائی کے دانہ کے برابر بھی ہوا تو ہم اس کو لے آپیں گے اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی جی ۲۰ (الانہیا مندے م

اس آیت کامعنی ہے ہے کہ میں تہہیں اس کلام کوسنا کرڈرار ہا ہوں جو تمہارے رب کا کلام ہے'تم ہے گمان نہ کرو کہ میں ابی طرف سے پچھ کہدر ہا ہوں اور اب جب کہ میں نے تہہیں اپ رب کا پیغام پہنچادیا ہے تو تم پراس کا قبول کرتا لازم ہے'اور اگر تم نے اس پیغام کو قبول نہ کیا اور اس کے تقاضوں پر عمل نہ کیا تو اس کا وبال صرف تم پر ہوگا۔ اس آیت میں ان کا فروں کو بہرا فرمایا ہے کیونکہ سننے کی غرض و غایت ہے ہے کہ تق کو من کر اس کو قبول کیا جائے لیکن جب انہوں نے پیغام حق کو قبول نہیں کیا تو میں انہوں نے بیغام حق کو قبول نہیں کیا تو میں۔

الانبیاه: ۲۲ میں نسف حدہ کالفظ ہے'اس کامعنی ہے ہوا کا جھونکا۔ اس آیت کامعنی یہ ہے کہ اب تو یہ اپنے تکبر اور سرکشی کی وجہ سے عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں لیکن اگر ان کومعمولی ساعذاب بھی جھوگیا تو ان کی ساری اُکر فوں جاتی رہے گی اور اس وقت یہ ضرور کہیں گے کہ ہائے ہماری بدختی اللہ کے رسول تو ہمیں اس عذاب سے بچانے کے لیے آئے تھے' ہم نے خود ہی ان کے پیغام کومستر دکر کے اپنی جانوں برظلم کیا۔ میزان میں اعمال کا وزن کرنے کی تحقیق

الانبیاہ: ۲۷ میں موازین کا ذکر ہے۔ یہ میزان واحد ہے اور اس کو جمع اس لیے لائے ہیں کہ اس میں تمام مخلوق کے اندال کا وزن کیا جائے گا۔ گویا یہ میزان اگر چہ واحد ہے لیکن یہ موازین کا کام دے گی اور اس کوقیط (انصاف) کے ساتھ مقید فر مایا کیونکہ دنیا میں بعض میزان عدل کے ساتھ قائم ہوتی ہیں اور بعض ظلم کے ساتھ اور یہ آخرت کی میزان صرف عدل اور قبط کے ساتھ قائم ہوگی۔

موازین کے متعلق دوقول ہیں مجاہد قادہ اور ضحاک کا قول یہ ہے کہ وزن کرنے کا معنی یہ ہے کہ ان کے اعمال میں انساف کیا جائے گا۔ پس جس کی نیکیوں نے اس کی برائیوں کا احاطہ کر لیا ہوگا' اس کے میزان کا بلڑہ بھاری ہوگا اور جس کی انساف کیا جائے اس کی نیکیوں کا احاطہ کر لیا ہوگا' اس کے میزان کا بلڑہ ہلکا ہوگا۔

marfat.com

القرآر

دوسرا قول یہ ہے کہ اعمال کا حقیقا وزن کیا جائے گا۔اس کی ایک صورت یہ ہے کہ نیکیوں اور برائیوں کے الگ الگ ارجڑ ہوں گے ایک ایک ایک ہوگا ایک پارٹی میں کیا تیاں کے رجٹر ہوں کے رجٹر ہوں کے اور دوسر ہے پاڑہ میں برائیوں کے رجٹر ہوں کے ۔جو پاڑہ ہماری ہوگا ایک کے مطابق اس محضم کا دوسری صورت یہ ہے کہ نیک اعمال کوسفید اور حسین صورتوں میں مجسم کر دیا جائے گا اور ان صورتوں کا وزن کیا جائے گا۔
گا اور برے اعمال کوسیاہ اور فتیج صورتوں میں مجسم کر دیا جائے گا اور ان صورتوں کا وزن کیا جائے گا۔
میز ان میں وزن کرنے کے متعلق احادیث

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک مخص آ کرنی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹے کیا اور اس نے کہا یارسول اللہ ا میرے دوغلام ہیں جومیری تکذیب کرتے ہیں اور میری خیانت کرتے ہیں اور میری نافر مانی کرتے ہیں۔ ہیں ان کو برا کہتا ہوں اور مارتا ہوں میرا اور ان کا آخرت میں کس طرح معاملہ ہوگا؟ آپ نے فر مایا: انہوں نے جو تمہاری خیانت اور تکذیب کی ہے اور تمہاری نافر مانی کی ہے اور تم نے اس پر جو ان کو مزادی ہے ان کا وزن کیا جائے گا اگر تمہاری سزاان کے جرائم ہوگا جرائم کے مطابق ہوگا اور تمہاری سزاان کے جرائم میں تو یہ تہہاری فضیلت ہے اور اگر تمہاری دی ہوئی سزاان کے جرائم سے کم ہوئی تو اس نیادتی کا تم سے بدلہ لیا جائے گا۔ وہ شخص ایک طرف ہوکر رونے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے آیت پڑھی:

اور ہم قیامت کے دن انصاف کی تراز و رکھیں مے سوکسی شخص پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا اور اگر (کسی کاعمل) رائی کے دانہ کے برابر بھی ہواتو ہم اس کو لے آئیں گے۔

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسُطَ لِيَوْمِ الْقِيْمَةِ فَلَاتُنُظُلُمُ نَفُسُ شَيئًا ﴿ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرُدُلِ أَتَيْنَا بِهَا ﴿ (الانباء: ٢٢)

اس شخص نے کہااب مجھے اپنے اور ان غلامول کے درمیان نجات کی صورت یہی نظر آتی ہے کہ میں ان غلاموں کوخو د سے جدا کر دول ۔ میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ وہ غلام آزاد ہیں۔ (سنن التر ندی قم الحدیث:۳۱۹۵ منداحمہ ۲۸ م ۲۸)

حضرت عمرو بن العاص رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم نے فرمایا: الله تعالیٰ میری اُمت میں سے ایک شخص کو قیامت کے دن تمام مخلوق سے ممتاز اور تمیز کر کے الگ کھڑا کرے گا پھراس کے گناہوں کے نتا نوے رجشر کھولے جا ئیں گے جومنتہاء بھر تک ہوں گے پھر الله تعالیٰ فرمائے گا'تم ان میں سے کی چیز کا انکار کرتے ہو؟ وہ کہے گا'نہیں! اے میرے رب! الله فرمائے گا! کیا تمہارا کوئی عذر ہے؟ وہ کہے گا'نہیں! اے میرے رب! الله فرمائے گا! کیا تمہارا کوئی عذر ہے؟ وہ کہے گا'نہیں! اے میرے رب! الله نومائے گا کیوں نہیں؟ ہمارے پاس تمہاری ایک نیکی ہے' آج تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا پھر ایک پر چی نکالی جائے گی جس پر کھھا ہوگا: اشھد ان لا الله و اشھد ان محمدا عبدہ و رسوله الله فرمائے گااس کواپنے میزان پر کھو۔ وہ شخص کہے گااے میرے رب! اللہ تعالیٰ فرمائے گاتم پر ظلم نہیں کیا جائے گا پھر ان گناہوں کے رب کی کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا تو وہ رجشروں کا پلڑہ رب کی کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا تو وہ رجشروں کا پلڑہ کہا ہوگا اور اس پر چی کا لیڈرے میں رکھ دیا جائے گا تو وہ رجشروں کا پلڑہ ہیں کیا بول کے بلکا ہوگا اور اس پر چی کا لیڈرے میں رکھ دیا جائے گا تو وہ رجشروں کا پلڑہ ہیں کیا ہوگا۔

. (سنن الترندي رقم الحديث:۲۶۳۹ مند احدج۲ص۳۱۲ سنن ابن ماجه رقم الحديث:۴۳۰۰ صبح ابن حبان رقم الحديث:۴۲۵ أمجم الاوسط رقم الحديث:۳۷۲۲ المتدرك جاص۲ شرح السنة رقم الحديث:۳۳۲۱)

یے ۱۰۰۰ مدرت میں پی تصریح ہے کہ صحا کف اعمال کو وزن کیا جائے گا اور اس کی تائید قر آن مجید میں ہے:

marfat.com

بے شک تم پر جمہان ہیں 0 معزز لکھنے والے مقرر ہیں 0 جو کچھتم کرتے ہوا و واس کو جانتے ہیں۔ وَانَّ عَلَيْكُمْ لَلْمِفِظِيْنَ ۞ كِرَامًا كَالِبِينَ٥ يَعْلَمُونَ مَاتَفُعَلُونَ۞ (الانظار:١٠-١١)

حطرت ابن عمر نے فرمایا: اس آیت میں بی بوت ہے کہ صحائف اعمال کو وزن کیا جائے گا اور صحائف اجسام ہیں ان کا وزن کیا جاسکتا ہے۔

مافظ سيوطي لكمة بن:

امام ہزار نے اپنی سند کے ساتھ اور امام بیعی نے شعب الایمان میں حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن ابن آ دم کو لایا جائے گا اور اس کو میزان کے دو بلزوں کے درمیان کھڑا کیا جائے گا اور اس کے میزان کا بلڑہ بھاری ہوگا تو فرشتہ بلند آ واز سے کہے گا جس کو تمام محلوق سے کی فلاں شخص الی کا میابی کے ساتھ کا میاب ہوگیا کہ اب نامراذ ہیں ہوگا اور اگر اس کے میزان کا بلڑہ ہاکا ہوگیا تو یہ فرشتہ بلند آ واز سے کہے گا جس کو تمام محلوق سے کی فلاں شخص الی کا میاب نہیں فرشتہ بلند آ واز سے کہے گا جس کو تمام محلوق سے گی کہ فلاں شخص الی تا کا می کے ساتھ تا کام ہوگیا کہ اب بھی کامیاب نہیں موگا۔ (البدور السافرہ می اس اتھا السادة المتعن ن اس میری)

حعرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا: میزان کے دو بلڑے ہیں اور ایک زبان ہے اس میں نیکیوں اور برائیوں کو وزن کیا جائے گا تو وہ بلڑہ بھاری ہو جائے گا بھر وزن کیا جائے گا تو وہ بلڑہ بھاری ہو جائے گا بھر اس کو جنت میں اس کے مرتبہ میں رکھ دیا جائے گا بھر مومن ہے کہا جائے گا اپنے عمل کے ساتھ جا کرمل جاؤ بھر وہ جنت میں جائے گا اور ایک فخص کے گناہوں کو بری شکل میں متشکل کر کے میزان کے جائے گا اور اپنے عمل کی وجہ سے اپنے ممکانے کو بہجان لے گا اور ایک فخص کے گناہوں کو بری شکل میں متشکل کر کے میزان کے ایک بلڑھے میں رکھ دیا جائے گا تو وہ بلڑہ بلکا ہو جائے گا اور باطل بلکا ہوتا ہے بھر اس شخص کو دوزخ میں اس کے ٹھکانے میں بھینک دیا جائے گا اور اس کے ہما جائے گا جا کر دوزخ میں اس کے ٹھکانے میں میں جائے گا اور اس سے کہا جائے گا جا کر دوزخ میں اپ عمل کی وجہ سے اپنے ممکانے کو بہجیان لے گا اور اس کے لیے تیار کی ہیں۔

(شعب الايمان ج اص ١٨٣ 'رقم الحديث:٢٨٢ 'البدور السافر ورقم الحديث:٩٢٦)

میزان میں وزن کرنے کی حکمتیں

اس حدیث میں بی تھری ہے کہ نیک اعمال کو حسین صورتوں میں متمثل کر کے اور برے اعمال کو قتیج صورتوں میں متشکل کر کے ان کا وزن کیا جائے گا اور اس سے پہلے سنن ترخری کے حوالے سے گزر چکا ہے کہ صحائف اعمال کا میزان میں وزن کیا جائے گا۔ ہوسکتا ہے کہ دونوں طرح سے اعمال کا میزان میں وزن کیا جائے اور بدواضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہرانسان کے نیک اور بدع لی کاعلم ہے۔ وزن اس لیے کیا جائے گا کہ اس محف پر کوئی ظلم نہیں کیا جارہ اس کے اعمال کے مطابق اس کو جزادی جا رہی ہو اور بھی کا گئا کرم ہے۔ اس کے گناہ کس قدر کم تھیں کھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بی معلوم ہو کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے۔ اس کے گناہ کس قدر مرکم تھیں پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا 'اور میزان سے نیچے معلوم ہونے کے بعد شفاعت کرنے والے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی شفاعت کریں اور جن مقربین کو اللہ تعالیٰ بلند درجات عطافر مائے تو اہل محشر پر پی ظاہر ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بارگاہ میں اس کی شفاعت کریں اور جن مقربین کو اللہ تعالیٰ کے محبوبین کی شان اور ان کی عبادات کا کمال جائے کہ اللہ تعالیٰ کا کہ بہت مقرب و لی جائے گیا ہم ہو۔ اس کو اللہ تعالیٰ کے محبوبین کی شان اور ان کی عبادات کا کمال بائلہ اللہ تعالیٰ کی بیت مقرب و لی جائے اس کو بیت مقرب و لی جائے اس کی طالم کا وزن کے بغیراس کو مزادی جاتی 'لوگ بجھتے اس پر مطال کا دان کے بغیراس کو مزادی جاتی 'لوگ بجھتے اس پر مطالا کا دان کے بغیراس کو مزادی جاتی 'لوگ بجھتے اس پر مطالا کا دان کے بغیراس کو مزادی جاتی 'لوگ بجھتے اس پر مطالا کا دان کے بغیراس کو مزادی جاتی 'لوگ بجھتے اس پر مطالا کا دان کے بغیراس کو مزادی جاتی 'لوگ بجھتے اس پر مطالا کا دائن کے بغیراس کو مزادی والی 'لوگ بجھتے اس پر مطالا کی دائل کی دائل کا دائل کا دائل کا دو بائل کا دون کے بغیراس کو مزادی والی کوگ بھوتے اس کو کی اس کو مزادی جاتی کوگ کی دور کی میں معالی کا دی بعد اس کو مزادی جاتی کوگ بھوتے کی دور کی جائے کی کوگ کوگ کی کوگ کوگ کی کوگ

جلدهفتم

marfat.com

عيل القرآر

### ظلم ہور ہا ہے سواللہ تعالی اپنے عدل کوظا ہر کرنے کے لیے اس کے اعمال کاوزن کرائے گا۔ میزان کے خطرہ سے بیخنے کے لیے حقوق العباد کی ادائیگی ضروری ہے

امام محمر بن محمر غزالي متوفى ٥٠٥ ه لكهتي إن:

یادرکھوا میزان کے خطرہ ہے قیامت کے دن وہی شخص نجات پاسکتا ہے جود نیا میں میزان شرع ہے اپنے اعمال اقوال اور خواہ شوں کا محاب کے جیسا کہ حضرت بحرضی اللہ عنہ نے فر مایا آخرت کے حاسب سے پہلے اپنا محاسبہ کرلواور آخرت میں اور خواہ شوں کا محاسبہ کر ہے میں ہون کے حاسبہ کر ہے میں ہون کا محاسبہ کے بیا اپنا محاسبہ کر کے موت سے پہلے ہرگناہ سے پہلے اپنا محاسبہ کر کے اور اللہ تعالی کے فرائض کی ادائی میں جو تقصیر ہوگئی ہے اس کا تدارک کرے اور لوگوں کے جوحقوق اس پر واجب بین ان کو ادا کر دے اور اس نے اور کو کوں پر جوزیاد تیاں کی بین ان کی تلافی کر ہے۔ اس نے جس کو ابنا ہے جو تکلیف دی ہے یا جس کی فیبت کی ہے یا جس کے فیب کے محاسب ہونی ہونی ہونی ہونی ہونی ہونی کی ہے اس کو ترون ہونے گا اور جو لوگوں کے محتقل بر بر ہونی ان کی بین ان کو راضی کر لے تو وہ بغیر محاسبہ کے جنت میں داخل ہو جائے گا اور جو لوگوں کے حقوق ادا کر نے اور زیاد تیاں معاف کرانے سے پہلے مرگیا تو قیامت کے دن اس کو تن دار گھیر لیں گے۔ کوئی شخص کہا گا اس حقوق ادا کر نے اور زیاد تیاں محاسبہ کی ہونی ہونی گا اس نے جھے قال اس نے جھے قال اس نے جھے گا اس نے جھے گا اس نے جھے قال اس نے میر کی فیب کی گا اس نے میر کی مدت کی اور عیب دار چیز دی یا بچ میں دھوکا کیا یا تھیت بتانے میں جھوٹ بولا۔ بیٹی اور میں محتاج تھا اس نے جھے گا اس نے میر کی مدون کی اور اس نے قادر ہونے کی باوجود جھے ہے گا اس نے میر کی مدون کی مدر سے ساتھ خیا نہ میں تہاری نواں ان کو دی جا کہیں گی اور جب نیکیاں ختم ہوجا کیں گی تو ان کے گناہ تمہارے گا۔ ان حقوق کے بدلے میں تہاری نواں ان کو دی جا کیں گی اور جب نیکیاں ختم ہوجا کیں گی تو ان کے گناہ تمہارے اور پر ڈال و سے ختوق کے بدلے میں تہاری نوان کے گناہ تمہارے گا۔ اس حقوق کے بدلے میں تہاری نوان کے گناہ تمہارے اور ڈال و سے حقوق کے بدلے میں تہاری نوان سے گناہ تہارے گا۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیاتم جانے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ مسلمانوں نے کہا ہمارے نزدیکہ مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی درہم ہو نہ کوئی متاع ہو۔ آپ نے فرمایا: میری امت میں مفلس وہ مخص ہے جو قیامت کے دن نمازین روز ہاورز کو ق لے کر آئے گا اور اس نے اس مخض کو گائی وی ہوگی اور اس مخص کو تہمت لگائی ہوگی اور اس کا مال کھایا ہوگا اور اس کا خون بہایا ہوگا اور اس کا مارا ہوگا۔ پس ان کو اس کی نیکیاں دی جا تیں گی اور جب ان کے حقوق تم ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں خم ہوجا ئیں گی تو ان کے گناہوں کو اس پر ڈال دیا جائے گا اور بھر اس مخص کو دوز خ میں پھینک دیا جائے گا۔ (صحیح مسلم تم الحدیث: ۲۵۸۱ منداحمہ ۲۰ منداحمہ تم الحدیث: ۲۵۸۱ منداحمہ تم الحدیث: تا ۲۵۸۱ منداحمہ تم الحدیث: تا ۲۵۸۱ منداحمہ تم الحدیث قا والوں کو ان

(صحيح مسلم رقم الحديث:۲۵۸۲ منداحد ج٢ص ٢٣٣ مندابويعلى رقم الحديث:٩٩٣٣ كميجم الكبير ج٢٣٥ (٣٦٧)

الله تعالیٰ کرم فرمائے تو حقوق العباد بھی معاف کرادے گا

ا مام ابو بکر عبداللہ بن محمد المعروف بابن الى الدنیا متوفی ۲۸۱ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن جب اہل جنٹ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور اہل دوزخ ' دوزخ میں چلے جائیں گے اور وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جن کے ذمہ

martat.com

124

(ایک دوسرے کا) حساب ہوگا تو مرش کے نیچے سے ایک منادی ندا کرے گا اے الل محشر استے او پر ایک دوسرے کا کیا ہوا علم معاف کرواور تمہارا تو اب بیرے ذمہے۔

(رسائل ابن افی الدنیا حس الظن باشتعالی رقم الحدیث: ۱۵۱ کیجم الاوسل رقم الحدیث: ۱۳۵۸ مجمع الزوائد ج ۱۳۵۰ م ۲۵۵۰)

حطرت عبد الرحمٰن بن افی بکر رضی الشعنها بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک مومن آئے گا اور وہ اپنے مقروض کو
کر لے گا اور کے گا ہیں نے اس محف سے قرض لیما ہے۔ اللہ تعالی فرمائے گا اپنے بندوں کا حق معاف کرنے کا ہیں زیادہ حق دار موں پھر اللہ اس قرض خواہ کورامنی کرے گا اور اس وجہ سے اس کی مغفرت کردے گا۔

(حسن أهن بالله رقم الحديث: ١١١ (رسائل ابن الي الدنيا) مطبور مؤسسة الكتب التقافيه بيروت ١٣١٣هـ)

حضرت انس بن مالک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نی صلی الله علیه وسلم بیٹے ہوئے تھے کہ ہم نے آپ کو منتے ہوئے و مکھاحتیٰ کہ آپ کی ڈاڑھیں ظاہر ہو گئیں۔حضرت عمر رضی اللہ عند نے کہایار سول اللہ! آپ برمیرے ماں باپ فدا **ہوں'آپ کوکس چیزنے ہنایا؟ آپ نے فرمایا: میری اُمت کے دوآ دمی اپنے رب کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گئ** ان میں سے ایک کمے گا اے میرے دب! میرے اس بھائی ہے جھ برظلم کرنے کا بدلہ لے۔ اللہ تعالی فرمائے گاتم اپنے اس **بھائی برظلم کرنے کا بدلہ دو وہ مخص کیے گا میری نیکیوں میں سے تو اب کچھ باتی نہیں ہے (سب نیکیاں حق دار لے سمئے ) وہ مخض** (مظلوم اورصاحب حق) کہے گا پھرمیرے گناہ اس پر ڈال دیئے جائیں۔ بس گریہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آ تھے وں ہے آنسو جاری ہو گئے پھرآ یہ نے فرمایا: یہ بہت عظیم دن ہوگا اور لوگ اس بات کے متاج ہوں کے کہ ان کے گناہ ان سے ہٹا لیے جا کیں پھرالٹدتعالیٰ حق طلب کرنے والے سے فرمائے گا اپنا سراُ ٹھا کر جنتوں کی طرف دیکھے۔ وہ تخص سراُ ٹھا کر دیکھیے گا اور کیے گا اے میرے ربامیں جاندی اور سونے کے محلات دیکھ رہا ہوں جن میں موتی جڑے ہوئے ہیں' یہ کسی نبی کے لیے ہیں یا کسی مدیق کے لیے ہیں یا کسی شہید کے لیے ہیں؟ اللہ عزوجل فرمائے گابیاس شخص کے لیے ہیں جوان کی قیت ادا کرے۔ وہ مخص کے گا اے میرے رب! ان کی قیت کون ادا کرسکتا ہے؟ الله تعالی فرمائے گائم ان کی قیت ادا کر سکتے ہو۔ وہ مخص یو جھے گا ہے میرے رب ان کی کیا قیت ہے؟ الله تعالیٰ فرمائے گائم اینے بھائی کی زیادتی معاف کردو۔ وہ مخص کے گا۔اے میرے ربا میں نے معاف کر دیا۔اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔اینے بھائی کوساتھ لواوراس کو جنت میں داخل کر دؤ پھررسول الله صلی الله عليه وسلم نے فرمایا: اللہ سے ڈرواور آپس میں صلح رکھو کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مونین کے درمیان صلح کرائے گا۔ حاکم ف كهاب صديث مح بيد (رسائل ابن إلى الدنيا حسن اللن بالله رقم الحديث: ١١٤ المعد رك رقم الحديث: ٨٧٥٨) وزن کیے جانے والول کی تین قسمیں

علامه ابوعبدالله محمد بن احمر مالكي قرطبي متو في ٢٦٨ ه لكهت بين:

آ خرت میں لوگوں کے تین طبقات ہوں گے۔بعض ایسے مسلمان ہوں گے جن کا کوئی کبیرہ گناہ نہیں ہوگا' یہ متقین ہیں' اور بعض ایسے مسلمان ہوں گے جن کے فواحش اور کبیرہ گناہ بھی ہوں گے اور ان کی نیکیاں بھی ہوں گی' یخلطین ہیں اور تیسری استم میں کفار اور مشرکین ہیں۔

رہے متعین تو ان کی نیکیاں ایک روش پلڑے میں رکھی جائیں گی اور ان کے صغیرہ گناہ دوسرے پلڑے میں رکھے جائیں گے۔اللہ تعالی ان کے صغیرہ گناہوں کا کوئی وزن نہیں ہونے دے گا اور ان کی نیکیوں کا پلڑہ بھاری ہوجائے گا اور دوسرا تاریک پلڑہ وزن سے خالی رہے گا۔

martat.com

المرآر

ر ہا کا فرتو اس کے کفر کا تاریک بلڑہ میں وزن کیا جائے گا' اس کی کوئی نیکی نہیں ہوگی جس کوروثن بلڑہ میں رکھا جائے۔ اس کاروثن بلڑہ فارغ ہوگا اور نیکی اور خیر سے خالی ہوگا۔اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں جانے کا تھم دے گا اور ہر کا فرکواس کے باقی

گناہوں کے اعتبار سے عذاب دیا جائے گا۔

متعین کے صغائران کے کہائر سے اجتناب کرنے کی وجہ سے مٹادیئے جائیں گئان کو جنت میں جانے کا حکم دیا جائے گا اور ہر خص کواس کی اطاعت اور نیکیوں کے اعتبار سے اُجر و تو اب دیا جائے گا۔ قر آن مجید کی میزان کی آیات میں صرف کا فر اور متنی دو قسموں کا ذکر فر مایا ہے جن کا میزان میں نیکیوں کا بلاہ بھاری ہواور جن اور متنی دو قسموں کا ذکر فر مایا ہے جن کا میزان میں نیکیوں کا بلاہ بھاری ہواور جن کی نیکیوں کا بلاہ فیال ہو۔ اوّل الذکر ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور ثانی الذکر ہمیشہ دو زخ میں رہیں گے اور رہے مخلطین تو ان کا ذکر احادیث میں ہیں ہے اور ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وار دیگر انبیاء کیہم السلام ملائکہ اور صالحین کی شفاعت سے ان کی مغفرت ہوجائے گی۔ (الذکرہ جسم ۱۹۰۵) مطبوعہ دارا ابخاری دید مؤرہ ۱۳۱۵ھ)

رے، دبات کی حداث کی فضیلت کے اظہار کے لیے کیا جائے گا اور لوگوں کے سامنے ان کی شان بڑھانے نیک لوگوں کے اعمال کا وزن ان کی فضیلت کے اظہار کے لیے کیا جائے گا اور رسوائی کے اظہار کے لیے کیا جائے گا۔ اور ان کی عزت افزائی کے مثال اس حدیث میں ہے: حشر کے دن نیک لوگوں کی عزت افزائی کی مثال اس حدیث میں ہے:

حضرت معاذبن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے ساہے اللہ عزوجل فرماتا ہے: جومیری ذات سے محبت کرنے والے ہیں' ان کے لیے نور کے منبر ہوں گئ ان کی انبیاء اور اولیاء تحسین کریں گے۔

۔۔۔ (سنن التر فدی رقم الحدیث: ۲۳۹٬ منداحمہ ۳۳۶٬ ۳۳۵٬ ۲۳۳٬ میج ابن حبان رقم الحدیث: ۵۷۷٬ الکبیرج ۲۰م ۱۲۷٬ حلیة الاولیاء ج۵م، ۱۲۱) حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: الله کے بعض بندے ایسے ہیں جو نبی

marfat.com

مول کے نظمیداور قیامت کے دن ان کا اللہ کے ساتھ قرب دیکھ کر انبیا واور شہدا وان کی تحسین کریں گے۔ مسلمانوں نے کہا بارسول اللہ اہمیں بتا کمی وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فر مایا: یہ وہ لوگ ہیں جو تحض اللہ کی وجہ سے لوگوں سے مجبت کریں گے ان کے درمیان کوئی رشتہ داری ہوگی اور نہ انہوں نے ان کو کوئی مال دیا ہوگا ان کے چہر نے نورانی ہوں گے وہ نور پر فائز ہوں گے اور جب (قیامت کے دن) لوگ خوفز دہ ہوں گے تو انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا اور جب لوگ ممکین ہوں گے تو انہیں کوئی خم نہیں ہوگا پھر آپ نے یہ آیت پڑھی:

آلآ اِنَّ آوُلِیا اَ الله لاَ مَوْفَ عَلَیْهِمُ وَلاَ فَهِیْخُونُونَ۔ (بِن ۱۲۰) (سنن ابوداؤ درتم الدیث ۲۵۲۷ مُحَلُوة رَتم الدیث ۱۳۵۲ مُحَلُوة رَتم الدیث ۱۳۵۲ مُحَلُوق رَتم الدیث ۱۳۵۲ مُحَلُوق رَتم الدیث ۱۳۵۲ مُحَلُوق و بارون کو کتاب فیعل اور روشی اور متقین کے لیے نفیحت دی جو بن و کیھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور وہ قیامت ہے بھی ڈرنے والے ہیں ۱۹ دریہ برکت والا ذکر ہے جس کوہم نے نازل فر مایا ہے سوکیا تم اس کا انکار کرنے والے ہو (الا نبیاه: ۵۰-۴۸)

فرقان كى تغيير ميں مختلف اقوال

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تو حید رسالت اور قیامت کے دلائل کو کمل فر مایا تو اب اس نے انبیاء علیم السلام کے قصص کا ذکر شروع فر مایا تا کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کواپی قوم کی طرف سے جس بختی اور ہٹ دھری کا سامنا کرتا پڑر ہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے میں آپ کو جو مشکلات اور مصائب پیش آرہے ہیں اس میں آپ کو تیالی دی جاسکے اور آپ کے صبر کے لیے مثالیں اور مواقع فراہم ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیوں میں انبیاء علیم السلام کے دس قصص بیان فر مائے ہیں۔ پہلا قصہ حضرت موی اور حضرت ہارون علیما السلام کا ہے۔

اس آیت میں الله تعالی نے فرقان کا ذکر فر مایا ہے اور اس کی تغییر میں مغسرین کے تین قول ہیں:

ایک قول بیہ ہے کہ فرقان سے مراد تورات ہے کیونکہ تورات حق اور باطل میں فرق کرتی تھی اور ضیاء اور روشی بھی تھی کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات اور احکامِ شرعیہ کی ہدایت کے راستوں کو بہت وضاحت اور تفصیل سے بیان کرتی تھی اور ان کے پیش آمدہ مسائل اور دین اور دنیا کی ضرور توں میں کمل نصیحت کرتی تھی اور اس میں ان کے شرف اور نصیلت کا پورابیان تھا۔ دومرا قول بیہ ہے کہ فرقان سے مراد تورات نہیں ہے کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ فرقان سے مراد وہ مدد ہے جو حضرت موی علیہ السلام کو دی گئی تھی جیسا کہ جگب بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدد کی گئی تھی اس کو بھی یوم

الغرقان فرمايا:

اور ہم نے اپنے بندہ پر فرقان کے دن (حق اور باطل میں فرق کے دن) جو نازل کیا جس دن دوفو جوں میں مقابلہ ہوا تھا۔ وَمَا اَنُزَلْنَا عَلَى عَبُدِنَا يَوْمَ الْفُرُقَانِ يَوْمَ الْفُرُقَانِ يَوْمَ الْفُرُقَانِ يَوْمَ الْفُرُقَانِ يَوْمَ الْمُتَقَى الْجَمُعْنِ. (الانتال:m)

یعن جنگ بدر کے دن جب اسلام اور کفر وشرک کے درمیان پہلامعر کہ بر پا ہوا تھا۔

تیسراقول بیہ کے فرقان سے مرادوہ برہان ہے جس سے دین حق اورادیان باطلہ میں فرق ہوا تھا۔ بیابن زید کا قول ہے۔ چوتھا قول بیہ ہے اس سے مراد سمندر کا چیرنا ہے جب سمندر کو چیر کر حضرت موکٰ علیہ السلام کے لیے بارہ رائے بتائے تنہ ضرب سرقیا

منے تھے۔ بینمحاک کا قول ہے۔

پانچواں قول میہ ہے کہ اس سے مراد بنی اسرائیل کے شبہات کو زائل کرنا ہے۔ میرنمیر بن کعب کا قول ہے۔ اس آیت میں فرمایا ہے کہ بیر متقین کے لیے نصیحت ہے۔اس پراعتراض ہے کہ چاہیے تو بیرتھا کہ تو رات تمام بنی اسرائیل

mariat.com

والقرآر

کے لیے نصیحت ہوتی اوراس آیت میں فرمایا ہے کہ وہ متعین کے لیے نصیحت ہے۔ اس کا جواب میہ ہے کہ قومات فی نغم ہم ا لوگوں کے لیے نصیحت ہے لیکن چونکہ اس سے فائدہ صرف متعین نے حاصل کرنا تھا' اس لیے فرمایا میہ متعین کے لیے نصیحت ہے۔ اس پر دوسرا اعتراض میہ ہے کہ متعین تو پہلے ہی ہدایت یافتہ ہوتے ہیں' ان کے لیے نصیحت کی کیا ضرورت ہے۔ اس ا جواب میہ ہے کہ متعین سے مراد ہے جو تقوی فی اور پر ہیزگاری کا ارادہ کرنے والے ہوں یا ان کو متعقبل کے اعتبار سے مجاز اُمتعیم فرمایا ہے' جیسے قرآن مجید حفظ کرنے والے کو حافظ اور میڈیکل کالج میں پڑھنے والے کوڈاکٹر صاحب کہ دیتے ہیں۔ غیب میں ڈرنے کا معنی

الانبیاء: ۴۹ میں فرمایا: جوغیب میں اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اس آیت میں غیب سے مراد آخرت کا عذاب ہے جو غیب ہے نیا جو غیب ہے یعنی جولوگ آخرت کے عذاب سے ڈرکر اللہ تعالی کے احکام پڑکمل کرتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں یا غیب سے مرادان کا اللہ تعالی پرائیمان لائے اور تیسرامعنی ہے ہے جس مرادان کا اللہ تعالی پرائیمان لائے اور تیسرامعنی ہے ہے جس مرح وہ لوگوں کے سامنے اللہ سے ڈرتے ہیں اور بے حیائی اور برائی کے کام ہیں کرتے ای طرح جب لوگ ان کے سامنے نہیں ہوتے اور وہ خلوت میں ہوتے ہیں اس وقت بھی وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور بے حیائی کے کام اور دوسرے جن کاموں سے اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے ان کونہیں کرتے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے:

ب شک جولوگ غیب (تنهائی) میں اللہ سے ڈرتے ہیں،

إِنَّ الْسَاذِيْنَ يَسْخُشَوْنَ رَبَّهُمُ بِالْغَيْسِ لَهُمُ

ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اُجر ہے۔

مَعْفِرَةُ وَآجُرُ كَبِيرُ (الملك:١٢)

الانبیاء: ۵۰ مین فرمایا بیمبارک ذکر ہے یعنی اس کے بہت منافع ہیں اور اس میں بہت وسیع علوم ہیں۔ نیز فرمایا: سوکیا تم اس کا انکار کرنے والے ہو؟ یعنی تم قرآن مجید کو نازل کرنے کا کیوں انکار کر رہے ہو حالانکہ ہم اس سے پہلے حضرت موگی اور حضرت ہارون پر تورات نازل کر چکے ہیں جبکہ اس قرآن میں معجز کلام ہے اور اس کی فصاحت و بلاغت اعجاز کو پینچی ہوئی ہے۔ اس میں ولائل عقلیہ ہیں اور احکام شرعیہ کا مفصل بیان ہے اور ایس کتاب کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔

# وَلَقُنُ اتَيْنَا إِبْرُهِيمُ أَشِّكَ لَا مِنْ قَبْلُ وَكُتَابِهِ عِلِمِينَ ﴿

اوربے نک اس سے بہلے ہم نے ابراہیم کر ہدایت عطافران تھی اور ہم ان کو خوب جانتے تھے 0

# إِذْ قَالَ لِرَبِيهِ وَقُوْمِهِ مَا هٰذِهِ التَّمَانِيْلُ الَّرِيُّ ٱنْتُمْ لَهَا

حب انہوں نے اپنے اعرفی اب اور ابنی قوم سے کہا یہ کبی مورنیاں رئت ایم جن رکی پرسش ا پر

## عَاكِفُونُ فَأَنُ فَاكُوا وَجَمْنَا أَبَاءُ نَا لَهَا غِيدِينَ فَكَالُلُمُمُ

ا منہوں نے ہو ہ انہوں نے کہائم نے اپنے باپ دادا کوان ہی کی عبادت کرتے ہوئے یا ماتھا ہ دابرامیم نے اکہا ہے شک

# اَنْتُمُ وَابَا وُكُمْ فِي ضَلْلِ شَبِينٍ ®قَالُوْ ٱلْجِعْتَنَا بِالْحِقّ

نم اور متمارے باب دادا کھلی ہوئی گرائی میں سفنے و انہوں کہا کیا گی وانتی حق بات کہررہے ہیں

martat.com



marfat.com

القرآء

marlat.com

الد تعالی کا ارشاد ہے: اور بے فک اس سے پہلے ہم نے اہرائیم کو ہدایت عطافر مائی تھی اور ہم ان کوخوب جانے والے سے وہ ہدایت عطافر مائی تھی اور ہم ان کوخوب جانے والے سے وہ بہوئے میں جب انہوں نے اپنے (کی پرشش) پرتم جے ہوئے موج وہ انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ واوا کو ان بی کی عبادت کرتے ہوئے پایا تعان (اہرائیم نے) کہا بے فک تم اور تمہارے باپ واوا کھی ہوئی گرائی میں تھے وہ انہوں نے کہا کیا آپ واقعی حق بات کہدرے ہیں یا یونی غداق کر رہے ہیں؟ ورالانہاہ:۵۵-۵۱)

حفرت ابراجيم عليه السلام كونبوت عطافر مانا

الله تعالی نے ان آیوں میں انبیا علیم السلام کے جوقعص بیان فر مائے ہیں ان میں یہ دوسرا قصہ ہے جس میں حضرت ایرا ہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اس میں فر مایا اور بے شک اس سے پہلے بعنی حضرت موی علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اس میں فر مایا اور بے شک اس سے پہلے بعنی حضرت موی علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے پہلے ہم نے حضرت ابرا ہیم کورشد عطا فر مائی۔ رشد کے معنی کے متعلق علامہ راغب اصغبانی متوفی ۲۰۵ھ کھتے ہیں:
الرشد الغی کی ضد ہے۔ ' الغی'' کامعنی ممرای ہے اور الرشد کامعنی ہدایت ہے۔ قر آن مجید میں ہے:

فَدُ تَبِيَّنَ الرُّهُدُ مِنَ الْغَيِّيِّ (البقرة:٢٥١) فَدُ تَبِيِّنَ الرُّهُدُ مِنَ الْغَيِّيِّ (البقرة:٢٥١)

رُشد (ربر پیش) دنیا اور آخرت میں راہِ راست کے ساتھ خاص ہے اور رَشد (راورش پرزبر) کا اطلاق صرف امور اخرویہ میں ہوتا ہے اور رشد کا اطلاق دنیا اور آخرت دونوں میں ہوتا ہے: اولئک هست السر اشسادون ۔ المجرات: ک) میں لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے: و منا امسر فسر عنون برشید۔ (حود: ۹۷) اور فرعون کا کوئی تھم درست نہیں تھا' اس کا تعلق دنیا ہے تھا۔ (المفردات جام ۲۵۰-۲۵۹ مطبوعة زار مصطفیٰ کد کرمہ ۱۳۱۸ھ)

امام فخر الدين محمر بن عمر دازي متوفى ٢٠١ ه لكست بين:

رشد کی تغییر میں دو تول ہیں۔ایک تول یہ ہے کہ اس سے مراد نبوت ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا: اور ہم ان کوخوب جانے والے تنے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس مخص کو نبوت کے ساتھ مختص کرتا ہے جس کے متعلق اس کو معلوم ہو کہ یہ تخص نبوت کا حق ادا کرے گا اور جو کام مصب نبوت کے نامناسب ہوں اور جن کا موں سے اس کی قوم متنفر ہو وہ کام نہیں کرے گا۔ اور دومرا قول یہ ہے کہ دشد سے مراد ہدایت ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

مجرا گرتم بیموں میں ہدایت (ہوشیاری اور حسنِ تدبیر) پاؤ

فَيِانُ انْسَتُمْ مِنْهُمْ رُشَدًا فَادُفَعُواۤ اِلَيْهِمُ

توان کے اموال انہیں سونپ دو۔

أَمُوالَهُمُ (السّاء:٢)

اس میں ایک تیسرا قول بھی ہے کہ نبوت اور ہدایت دونوں رشد کے تحت داخل ہیں کیونکہ ای شخص کو مصب نبوت پر فائز کرنا جائز ہے جس کو اللہ تعالی اپنی ذات اور صفات پر رہنمائی کر چکا ہواور اس کو وہ امور بتا چکا ہو جو اس کے اور اس کی قوم کے مذاکل سے منزہ ہونے اور فضائل سے متصف ہونے کے لیے ضروری ہوں ۔ یعنی اس کو وہ کام معلوم ہوں جن کے کرنے سے ونیا اور آخرت میں فدمت ہوتی ہے اور جن کے کرنے سے دنیا اور آخرت میں قعریف اور تحسین ہوتی ہے۔

(تغيركيرج٨م١٥١-١٥١ مطبوعة داراحياء الراث العربي بيروت ١٣١٥)

marfat.com

المرآر

فر مایا: بےشک اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو ہدایت عطافر مائی تھی۔امام ابن جریر نے معرت ابن حباس سے قل کی این حضر ت موی اور ہارون سے پہلے ہیں اور ہارون سے پہلے ہیں اور محافر مائی تھی اور مقاتل نے کہا ان کے بالغ ہونے سے پہلے ہیں میں ان کو نبوت عطافر مائی تھی جب انہوں نے ستاروں کو دیکھ کر ان سے اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر استدلال کیا تھا اور معرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ تفسیر بھی مروی ہے کہ محفرت آ دم علیہ السلام کی صلب اور پشت میں ان کو نبوت عطافر مائی تھی جب اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت سے نبیوں کو دکال کر ان سے میٹات لیا تھا۔ (جامع البیان جرے اس مطبوعہ دار الفکر ہروت میں اس محضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی تو م کو نبلیغ فر مانا

تماثیل تمثال کی جمع ہے۔اس کامعنی ہے تراشا ہوا مجسمہ۔حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم مختلف چیزوں کی بنائی ہوئی مجسم تصویروں کی پرستش کرتی تھی۔مثلاً انسان یا کسی حیوان کی صورت کی۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہاتم اور تمہارے باپ دادا کھلی ہوئی گمراہی میں تھے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بوچھا کہتم ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ تو ان کے پاس اس کے سوا اور کوئی جواب نہ تھا کہ وہ اپنے باپ دادا کی تقلید کرتے ہیں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: تم اور تمہارے باپ دادا تو کھلی ہوئی گمراہی میں تھے ان کی قوم نے کہا آیا آپ بنجیدگ سے بات کہدرہے ہیں یا غذاق کررہے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک سے بہت بعید تھا کہ جوکام برسوں سے نسل درنسل ہوتا چلاآ رہا ہواس کو گمراہی کہا جائے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (ابراہیم نے) کہا بلکہ تمہارارب وہ ہے جوآ سانوں اور زمینوں کا رب ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں ۱ور اللہ کی قتم! تمہارے پیٹے بھیر کر جانے کے بعد میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک خفیہ تہ بر کروں گاں سوابراہیم نے ان کے بڑے بت کے سواسب بتوں کے ککڑے ککڑے کر دیئے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع تہ بیر کروں گاں سوابراہیم نے ان کے بڑے بت کے سواسب بتوں کے ککڑے ککڑے کر دیئے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں انہوں نے کہا ہمارے معبودوں کے ساتھ جس نے بھی بیر کارروائی کی ہے وہ بے شک ضرور ظالموں میں سے ہے ۱ انہوں نے کہا ہمارے معبودوں کے ساتھ جس نے بھی بیر کارروائی کی ہے وہ بے شک ضرور ظالموں میں سے ہوں انہوں نے کہا ہم نے ایک جوان کوان (بتوں) کا ذکر کرتے ہوئے ساتھا جس کوابراہیم کہا جاتا ہے ۱0 (الانبیاء: ۲۰ - ۵۷)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپن قوم کے بتوں کوتوڑنا

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بید یکھا کہ ان کی قوم بیسجھ رہی ہے کہ وہ ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں تو انہوں نے تو حید کا اعلان کیا تا کہ قوم کو یقین ہوجائے کہ وہ اظہارِ حق میں شجیدہ ہیں۔ اس لیے انہوں نے اپنی زبان اور ممل سے اپنی عقید ہ تو حید کا اظہار کیا اور کہا بلکہ تمہار ارب وہ ہے جو آسانوں اور زمینوں کا رب ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اس میں بیر ریل ہے کہ خالق وہ ہے جس نے ان چیزوں کو بندوں کے نقع کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ و نیا اور آخرت میں بندوں کو ضرر اور مذاب سے بچانے اور نفع اور نواب بہنچانے پر قادر ہے۔ سواس کی عبادت کرنی چاہیے' اس کے علاوہ انہوں نے ایک عملی تدبیر اختیار کی۔ اس کی تفصیل امام ابن جریر نے اس طرح بیان کی ہے:

حضرت ابراہیم سے ان کے (عرفی) والد نے کہا اے ابراہیم! ہماری ایک عید ہے اگرتم ہمارے ساتھ اس دن جاؤتو تم کو ہمارا دین اچھا گئے گئے۔ جب عید کا دن آیا تو وہ سب روانہ ہوئے جب کچھ راستہ طے ہوگیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گر گئے اور فرمایا میں بیار ہوں اور میرے پیر میں تکلیف ہے۔ ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کوچھوڑ دیا۔ جب وہ چلے گئے تو انہوں نے زور سے کہا اور اللہ کی تتم ائتم ارے پیٹے پھیر کرجانے کے بعد میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک خفیہ تدبیر کروں گا۔ ان کی قوم کے کچھلوگوں نے اس بات کون لیا تھا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت کدہ کی طرف گئے اس بت کدہ میں ان کی قوم کے کچھلوگوں نے اس بات کون لیا تھا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت کدہ کی طرف گئے اس بت کدہ میں اس

mariat.com

فر مایا: بےشک اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو ہدایت عطافر مائی تھی۔امام ابن جریر نے معرت ابن حباس سے قل کی این حضر ت موی اور ہارون سے پہلے ہیں اور ہارون سے پہلے ہیں اور محافر مائی تھی اور مقاتل نے کہا ان کے بالغ ہونے سے پہلے ہیں میں ان کو نبوت عطافر مائی تھی جب انہوں نے ستاروں کو دیکھ کر ان سے اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر استدلال کیا تھا اور معرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ تفسیر بھی مروی ہے کہ محفرت آ دم علیہ السلام کی صلب اور پشت میں ان کو نبوت عطافر مائی تھی جب اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت سے نبیوں کو دکال کر ان سے میٹات لیا تھا۔ (جامع البیان جرے اس مطبوعہ دار الفکر ہروت میں اس محضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی تو م کو نبلیغ فر مانا

تماثیل تمثال کی جمع ہے۔اس کامعنی ہے تراشا ہوا مجسمہ۔حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم مختلف چیزوں کی بنائی ہوئی مجسم تصویروں کی پرستش کرتی تھی۔مثلاً انسان یا کسی حیوان کی صورت کی۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہاتم اور تمہارے باپ دادا کھلی ہوئی گمراہی میں تھے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بوچھا کہتم ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ تو ان کے پاس اس کے سوا اور کوئی جواب نہ تھا کہ وہ اپنے باپ دادا کی تقلید کرتے ہیں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: تم اور تمہارے باپ دادا تو کھلی ہوئی گمراہی میں تھے ان کی قوم نے کہا آیا آپ بنجیدگ سے بات کہدرہے ہیں یا غذاق کررہے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک سے بہت بعید تھا کہ جوکام برسوں سے نسل درنسل ہوتا چلاآ رہا ہواس کو گمراہی کہا جائے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (ابراہیم نے) کہا بلکہ تمہارارب وہ ہے جوآ سانوں اور زمینوں کا رب ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں ۱ور اللہ کی قتم! تمہارے پیٹے بھیر کر جانے کے بعد میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک خفیہ تہ بر کروں گاں سوابراہیم نے ان کے بڑے بت کے سواسب بتوں کے ککڑے ککڑے کر دیئے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع تہ بیر کروں گاں سوابراہیم نے ان کے بڑے بت کے سواسب بتوں کے ککڑے ککڑے کر دیئے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں انہوں نے کہا ہمارے معبودوں کے ساتھ جس نے بھی بیر کارروائی کی ہے وہ بے شک ضرور ظالموں میں سے ہے ۱ انہوں نے کہا ہمارے معبودوں کے ساتھ جس نے بھی بیر کارروائی کی ہے وہ بے شک ضرور ظالموں میں سے ہوں انہوں نے کہا ہم نے ایک جوان کوان (بتوں) کا ذکر کرتے ہوئے ساتھا جس کوابراہیم کہا جاتا ہے ۱0 (الانبیاء: ۲۰ - ۵۷)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپن قوم کے بتوں کوتوڑنا

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بید یکھا کہ ان کی قوم بیسجھ رہی ہے کہ وہ ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں تو انہوں نے تو حید کا اعلان کیا تا کہ قوم کو یقین ہوجائے کہ وہ اظہارِ حق میں شجیدہ ہیں۔ اس لیے انہوں نے اپنی زبان اور ممل سے اپنی عقید ہ تو حید کا اظہار کیا اور کہا بلکہ تمہار ارب وہ ہے جو آسانوں اور زمینوں کا رب ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اس میں بیر ریل ہے کہ خالق وہ ہے جس نے ان چیزوں کو بندوں کے نقع کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ و نیا اور آخرت میں بندوں کو ضرر اور مذاب سے بچانے اور نفع اور نواب بہنچانے پر قادر ہے۔ سواس کی عبادت کرنی چاہیے' اس کے علاوہ انہوں نے ایک عملی تدبیر اختیار کی۔ اس کی تفصیل امام ابن جریر نے اس طرح بیان کی ہے:

حضرت ابراہیم سے ان کے (عرفی) والد نے کہا اے ابراہیم! ہماری ایک عید ہے اگرتم ہمارے ساتھ اس دن جاؤتو تم کو ہمارا دین اچھا گئے گئے۔ جب عید کا دن آیا تو وہ سب روانہ ہوئے جب کچھ راستہ طے ہوگیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گر گئے اور فرمایا میں بیار ہوں اور میرے پیر میں تکلیف ہے۔ ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کوچھوڑ دیا۔ جب وہ چلے گئے تو انہوں نے زور سے کہا اور اللہ کی تتم ائتم ارے پیٹے پھیر کرجانے کے بعد میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک خفیہ تدبیر کروں گا۔ ان کی قوم کے کچھلوگوں نے اس بات کون لیا تھا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت کدہ کی طرف گئے اس بت کدہ میں ان کی قوم کے کچھلوگوں نے اس بات کون لیا تھا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت کدہ کی طرف گئے اس بت کدہ میں اس

mariat.com

ایک بہت بڑا کرہ تھا جس کے سامنے ایک بہت بڑا بت نصب تھا اور اس کے ساتھ بہت چھوٹے چھوٹے بت رکھے ہوئے تھے اور ان بتول کے ساتھ کہا ارکھا ہوا تھا۔ ان کا پروگرام تھا کہ وہ اپنی حیدیا میلے ہے والی آکر اس طعام کو کھا کیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتول کے سامنے کھانا رکھا ہوا دیکھا تو فر مایا:

آپ نے ان بنوں کے پاس جا کرفر مایاتم کھاتے کیوں نہیں؟ تم کو کیا ہواتم بات کیوں نہیں کرتے؟ پھران کی طرف مؤکر ان کو دائیں ہاتھ سے مار ناشروع کر دیا۔

فَرَاغَ إِلَى الْهَبِهِمُ فَقَالَ الْآتَاكُكُونَ ٥ مَالَكُمُ لَا تَنُوطِفُونَ ٥ فَرَاغَ عَلَيْهِم ضَرُبُا مِالْيَمِيْنِ ٥ (الشَّفْت -٩٣-٩١)

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑے ہے تمام بتوں کوتو ڈناشروع کر دیا اور تمام بت ٹوٹ کران کے قدموں میں گر گئے پھر انہوں نے کلہاڑا اُٹھا کرسب سے بڑے بت کی گردن پر رکھ دیا پھر جب ان کی قوم میلے ہے واپس آئی تو کھانا کھانے کے لیے اپنے بت کدہ میں گئی۔ وہاں جا کر انہوں نے دیکھا کہ بڑے بت کے سوا ان کے سارے خدا ٹوٹے پھوٹے پڑے تھے اس وقت انہوں نے کہا ہمارے معبودوں کے ساتھ جس نے بھی یہ کارروائی کی ہے وہ بے شک ضرور ظالموں میں سے ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے معبودوں کے ساتھ جس نے بھی یہ کارروائی کی ہے وہ بے شک ضرور ظالموں میں سے ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کوان (بتوں) کا ذکر کرتے ہوئے ساتھ اس کوابراہیم کہا جاتا ہے۔

( جامع البيان جر ١٥م ١٥ مطبوء دار الفكر بيروت ١٣١٥ هـ )

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: انہوں نے کہا اس کولوگوں کے سامنے لاؤتا کہ سب دیکھ لیس انہوں نے کہا اے ابراہیم اکیا تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ میں کارروائی کی ہے؟ ۞ انہوں نے کہا بلکہ ای نے میں ام کیا ہے ( بعنی ابراہیم نے ) ان میں کا بڑا میہ ہی ظالم ہوں پھر انہوں نے اپنے سر جھکا لیے (اورشر مندگی ہے) کہا تم کو معلوم ہے یہ بول نہیں سکتے ۞ (ابراہیم نے) کہا کیا تم اللہ کے سواان کی عبادت کرتے ہو جوتم کو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں ۞ تف ہے تم پراوران پرجن کی تم اللہ کوچھوڑ کرعبادت کرتے ہو سوکیا تم عقل سے کا منہیں لیتے ۞ (الانہیاء: ١٠١٤)

جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بتوں کے گڑے گڑے دیکھے اور ان کو یہ معلوم ہوا کہ بتوں کو توڑنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں تو انہوں نے آپس میں کہا ان کولوگوں کے سامنے لاؤ۔ اس کے بعد کہالے علم یہ بشہدون' اس کے دو محل ہیں ایک کہ شاید وہ اس کے خلاف شہادت دیں۔ دوسرایہ کہ تاکہ وہ و کھے لیں کہ ان کے بتوں کو تو ڑنے والے کو کیا سزا وی جاتی ہے تاکہ ان کو عبرت حاصل ہواور آئندہ کو کی فخص اس کی جرائت نہ کرے اور ہوسکتا ہے یہ دونوں معنی مراد ہوں۔
ان کی قوم نے ان سے سوال کیا کہ اے ابراہیم اکیا آپ نے ان بتوں کو تو ڑا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان کا بڑا یہ ہے سوتم اس سے بو چھو۔ بہ ظاہریہ جموث ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو خود تو ڑا تھا اور نسبت اس بڑے بت کی طرف کر دی اور یہ جموث ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا ہے:
اس بڑے بت کی طرف کر دی اور یہ جموث ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا ہے:
و ذکھ کو فی الکہ کے تیاب ابر آھیتم طرائے کی گان اور آپ اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجے بے شک وہ بہت کی خود کہ ب

اسوال كحب ذيل جوابات إن:

و حفرت ابراہیم علیہ السلام کا مقعد پیتھا کہ اس کے فعل کی نبیت حقیقاً ان کی طرف کی جائے اور انہوں نے اس بڑے

martat.com

یے بی تھے۔

والقرآء

صِلِيْهُا يَبِيُّا ۞ (مريم: ٣)

بت کے بخز کو ٹابت کرنے اور اس کی تو بین کرنے کے لیے اس کی طرف نبت کر دی۔ اس کی مثال بیہ ہے کہ فرض سیجے ایک فخص بہت مشہور خوش نویس ہوا ور ایک دوسر افخص ہوجس کے متعلق سب جانتے ہوں کہ بیا چھا نہیں لکھتا۔ وہ خوش نویس کوئی بہت عمرہ اور نفیس عبارت لکھے اور جب لوگ بوچیس کہ بیاتی عمرہ عبارت کس نے لکھی ہے تو وہ اس دوسر سے فخص کی طرف اشارہ کر وے کہ اس نے لکھی ہے نین اس جیسا بدخط الی عبارت کب لکھ سکتا ہے۔ سووہ اس کی فرمت کرنے کے لیے اس کی طرف نبت کرے۔ سوحضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس کے بجز اور بے بی کو فلا ہر کرنے کے لیے اس کی طرف اشارہ فر مایا اور تعربی ناس کی طرف نبت کی۔ تعربی کا معنی بیہ ہے کہ بہ فلا ہر فعل کی نبت ایک شخص کی طرف کی جائے اور حقیقت میں مرادد و مرافحض ہو۔

- (۲) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بڑے بت کی طُرف تو ڑنے کی نسبت بہ طور سبب کی ہے کیونکہ آپ کے غیظ وغضب اور بت تو ڑنے کا سبب وہ بڑا بت تھا کیونکہ اس کی بہت زیادہ تعظیم اور برسش کی جاتی تھی تو اس کی برسش کو باطل کرنے کے لیے آپ نے ان چھوٹے بتول کو تو ڑنے کی نسبت بڑے بت کی طرف کردی۔
- (٣) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ذہب کے اعتبار سے فر مایا یہ کام اس نے کیا ہے تم اس بڑے بت سے اس نعل کے صادر ہونے کو کیوں عجیب سمجھ رہے ہواور اس کا کیوں انکار کر رہے ہو جوالو ہیت کا مدی ہواور جس کی پرسٹش کی جاتی ہو' کیاوہ اتنے سے کام پر بھی قادر نہیں ہے' کیاوہ ان چھوٹے بتوں کونہیں تو ڈسکتا ؟
- (س) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا فاعل ذکر نہیں کیا اور اصل عبارت یوں ہے بسل فسعلہ من فعلہ' بلکہ بیکام اس نے کیا جس نے کیا۔ان میں کا بڑا ہیہ ہے سوتم اس سے پوچھلو۔
- (۵) جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا: اُے ابراہیم! کیاتم نے بیکام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا: بل فعله اوراس پروقف کیا' کیونکہ اس پروقف جائز کی علامت' تن' ہے بلکہ ای نے کیا ہے ( یعنی جس کے متعلق تمہارا گمان ہے' اس نے توڑا ہے ) اوران کا بڑا یہ ہے' اس سے تصدیق کرلو۔
- (۱) جب انہوں نے سوال کیا اے ابراہیم! کیاتم نے یہ کارروائی کی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایاب فعلیہ کبیر ہے بلکہ یہ کام ان کے بڑے نے کیا ہے۔

لوگ بیہ بھے کہ آپ بتوں میں سے بڑے بت کو کہدرہ ہیں حالانکہ آپ فر مارہ تھے جوان میں سے بڑا ہے اس نے کیا ہے اور ان کی قوم میں بڑے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے کیونکہ نبی اپنی اُمت میں سب سے بڑا ہوتا ہے اور اس معنی پر قرینہ یہ ہے کہ آپ نے کبیر ھم فر مایا کبیر ھا فر مایا اگر بتوں کا بڑا مراد ہوتا تو کبیر ھا فر ماتے کیونکہ بت غیر ذوکی العقول کے لیے لائی جاتی ہے۔ البذا یہ العقول بیں اور چونکہ آپ کی مراد توم کا بڑا تھی اس لیے کبیر ھم فر مایا اور ھم خمیر ذوکی العقول کے لیے لائی جاتی ہے۔ البذا یہ ضمیر آپ ہی کی طرف لوٹ رہی ہے۔

جھوٹ سے بچنے کے لیے کلام میں تعریض کے استعال کی تحقیق

امام محد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ هروایت کرتے ہیں:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا مسلمان کوجھوٹ سے بینے کے لیے معاریض کافی ہیں۔

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ نے فر مایا مسلمان کو جھوٹ سے بیچنے کے **لیے جھوٹ میں بڑی گنجائش ہے۔** 

(الله دب المفردرةم الحديث: ٩٠٩-٨٠٥ مطبوعه دار المعرفة بيروت ١٣١٧ه)

martat.com

معاریف کامعی ہے تعریف کے ساتھ کلام کرنا۔ کلام میں مراحت کے ساتھ ایک مخض کی طرف نبت ہواور مراد دوسرا معنی ہویا ایک لفظ کے دومعی ہوں ایک قریب اور ایک بعید معنی کا دارہ کرے اور نخاطب کے ذہن میں بعید معنی کا وہم ڈالے۔ جیسے معزت ابراہیم علیہ السلام نے معزت سارہ کے متعلق فر مایا یہ میری بہن ہے خود ایمانی بہن کا ارادہ کیا اور سننے والے جسمانی اور سننے والے جسمانی اور سننے والے جسمانی علیہ السلام نے بت تو ڑنے کی مراحت کے ساتھ بڑے۔ اس کو صفح ایمام کہتے ہیں اور تعریف کی مثال ہے ہے کہ معزت ابراہیم علیہ السلام نے بت تو ڑنے کی صراحت کے ساتھ بڑے بت کی طرف نبت کی اور ارادہ اپنی ذات کا کیا۔

حفرت الوجريره رمنى الله عنه بيان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: حفرت ابرابيم عليه السلام في مرف تين جموث بولے الحديث (مج مسلم قم الحديث: ٣٣٥١ مجم ابغارى قم الحديث: ٣٣٥٨ ٢٣٥٨ سن التر ذى قم الحديث (٣١٦١) امام رازى في اس حديث كے متعلق لكھا ہے:

ای حدیث کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کوجھوٹا قرار دینے سے بہتریہ ہے کہ ان رادیوں کوجھوٹا کہا جائے جنہوں نے بیر حدیث روایت کی ہے کیونکہ اس پردلیل قطعی یہ ہے کہ اگر کی مصلحت کی وجہ سے انبیا علیہم السلام کا جھوٹ بولنا جائز ہوتو بیا حتال ان کی ہر حدیث میں جاری ہوگا اور وہ اللہ کی طرف سے جوبھی خبر دیں گئاس میں بیا حتال ہوگا کہ ہوسکتا ہے کہ انہوں نے کسی مصلحت سے جھوٹ بولا ہوا اور اس سے شریعت پراعتا دختم ہوجائے گا اور ہر بات پر جھوٹ کی تبہت ہوگی اور اگر بالفرض میں مصوف سے بیخنے کی مخبائش میں جھوٹ سے بیخنے کی مخبائش میں جھوٹ سے بیخنے کی مخبائش ہے۔ (تغیر کیری ۱۵۹ مطبوعہ دارا حیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

امام رازی کوابتدائی میے کہنا چاہیے تھا کہ اس حدیث میں جھوٹ سے مراد ظاہری جھوٹ ہے اور حقیقت میں معاریض مراد بیں۔ جیسا کہ ہم نے تفصیل سے بیان کیا ہے تا کہ عوام السلمین سی بخاری سیح مسلم سنن ترندی اور دیگر کتب سحاح کی حدیث کے متعلق شکوک اور شبہات کا شکار نہ ہوتے 'کیونکہ میں نے خود دیکھا کہ ایک عالم دین نے اس حدیث کا انکار کر دیا اور دلیل میں امام رازی کا فدکور الصدر حوالہ پیش کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام رازی نے معاریض کی حدیث کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد قرار دیا ہے حالانکہ ذیادہ سیجے یہ ہے کہ یہ حدیث ہیں ہے اور حول صحابی ہے۔

مافظشهاب الدين احمر بن على بن جمرعسقلاني متوفى ٨٥٢ه لكصة بي:

ان فی معاویت الکلام مندوحة عن الکذب اس اثر کوایام بخاری نے الا دب المفرد میں اپنی سند کے ساتھ حضرت عمراور حضرت عمران بن صین رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے (جیسا کہ ہم نے باحوالہ ذکر کیا ہے) اور ایام طبری نے المجمد یب میں اور ایام طبر انی نے المجم الکیر میں روایت کیا ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔ ایام ابن عدی نے اس کوایک اور سند کے ساتھ حضرت عمران بن حصین سے مرفوعاً روایت کیا ہے لین بر رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ (المحامل فی صففاء السر جال جس میں ۱۵ مدین میں عمر کو عاروایت کیا ہے (سنن کرئ جو مری اجو ہری نے کہا تحریف السر جال جسم ۱۵ مدین ہوتے ہیں جو تصری کے خلاف ہو اور کلام میں معاریف کا معنی سے ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ تو رہ کیا جائے۔ اس کلام کو کہتے ہیں جس کے صدق اور کذب کے دو محمل ہوں یا فلام راور باطن کے دو محمل ہوں۔ قرآن مجمد میں ہوئی عورت کو تحریف اس کلام کو کہتے ہیں جس کے صدق اور کذب کے دو محمل ہوں یا فلام راور باطن کے دو محمل ہوں۔ قرآن مجمد میں جو تحریف کے ساتھ تو خو تھی ہوئی عورت کو تحریف کے ساتھ تکاری کا پیغام دو تو کوئی حری نہیں ہے۔ مثلاً کہو میں اس کام کام کام کو کہتے ہیں جو کوئی حری نہیں ہے۔ مثلاً کہو میں اس کام کو کہتے ہیں جو کوئی حری نہیں ہے۔ مثلاً کہو میں اس کام کو کہتے ہیں جو کوئی حری نہیں ہے۔ مثلاً کہو دو البقرہ دو کوئی حری نہیں ہے۔ مثلاً کہو دو البقرہ دو کوئی حری نہیں ہے۔ مثلاً کہو

marfat.com

بالقرآر

تم بہت خوبصورت ہویا تم میں تو بہت مرد رغبت کرتے ہوں گے۔ (المفردات ۲۵س ۱۳۳ کد کرمہ ۱۳۱۸) کین اوئی ہے کہ ایک بہت ایک کلام کے دومجمل ہوں۔ ایک کو مطلق کہا جائے اور دومرا اس کو لازم ہواور وہی مراد ہو اور تعریف اور کتابیہ میل فرق کا بہت سوال کیا جاتا ہے۔ (فتح الباری ۱۳۲۶ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۲۰) کنا بیا ورتعریض کا فرق

تنابیاورتعریض میں فرق بیہ کہ کنابی کی تعریف بیہ کے دول میں ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبید دی جائے۔ ذکر مشبہ کا ہوئمراد بھی مشبہ ہولیکن مشبہ ہے کوازم اور مناسبات کے ذکر کی وجہ سے ذہن مشبہ بہ کی طرف نتقل ہو۔ جیسا کہ اس مصرع میں ہے:

موت نے اپنے پنج گاڑ دیئے۔

انشبت المنية اظفارها.

موت کو درندہ کے ساتھ تثبیہ دی گئی ہے۔ موت مشبہ اور درندہ مشبہ بہ ہے۔ ناخن درندہ کو لازم ہیں اور گاڑنا ان کے مناسبات میں سے ہے ذکر موت کا ہے اور مراد بھی موت ہے لیکن ناخنوں اور گاڑنے کی وجہ سے ذہمن درندہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے بیاستعارہ بالکنا یہ ہے اور ناخنوں کا ذکر استعارہ ترشیحیہ ہے۔

ہے ہیں۔ سارہ ہو سی ہے ہوں کے جس کے جس چیز کی طرف صراحنا نسبت کی ہے وہ اس کا ارادہ نہ کرے بلکہ جس کی طرف اور تعریف ہیہ ہے کہ کلام میں متکلم نے جس چیز کی طرف صراحنا نسبت کی ہے وہ اس کا ارادہ کرے جیسا کہ جب عورت عدت میں بیٹھی ہوتو اس کوصراحنا نکاح کا بیغام دینا منع ہے اس کا ارادہ کرے جیسا کہ جب عورت عدت میں بیٹھی ہوتو اس کوصراحنا نکاح کا بیغام دینا جائز ہے۔ مثلاً اس سے کئے تم بہت حسین ہویا کہتم جیسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے تو بہت لوگ رغبت کرتے ہیں اور اس میں تعریفنا یہ کہا ہے کہ بہت لوگ رغبت کرتے ہیں اور اس میں تعریفنا یہ کہا ہے کہ

وہ خوداس سے نکاح میں رغبت کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

اور اگرتم نے (عدت والی) عورت کو بغیر صراحت کے نکاح کا پیغام دیا تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِينُمَا عَرَّضُتُمُ بِهِ مِنُ تَحُطْبَةِ النِّسَاءِ. (البَرة: ٢٣٥)

قرآن مجيداوراحاديث مين تعريض كااستعال

قرآن مجيد ميں تعريض كى مثال بيہ:

لَيْنُ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ.

(الزمر:١٥) ہوجا کیں گے۔

اس آیت میں صراحت ہے آپ کی طرف شرک کرنے کی نسبت ہے لیکن مراد آپ کی اُمت ہے۔

اور حدیث میں اس کی مثال بیہ بے نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

جس نے کسی پرتعریضاً تہمت لگائی تو ہم بھی اس کوتعریضاً حد

اوراگرآپ نے (بالفرض) شرک کیا تو آپ کے عمل ضائع

من عرض عرضناله.

(سنن کبریٰ:ج ۸ص۳۳) لگائیں گے۔

یعنی ہم اس پر حد جاری نہیں کریں گے بلکہ اس پر تعزیر جاری کریں گے۔اس سلسلہ میں دیگر احادیث یہ ہیں:

امام محد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۲ هدوایت کرتے ہیں:

حضرت کعب بن مالک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم جب بھی کمی غزوہ میں جاتے تو اس کا توریہ کی اورغزوہ سے کرتے (بینی جہاں آپ کا قصد ہوتا' اس کے بجائے کسی اور جگہ کا کنایۂ ذکر کرتے) حی کہ غزوہ تبوک آ

martat.com

ميا\_(الحديث)

( مج ابخاری رقم الحدیث: ۱۳۸۸ مج مسلم رقم الحدیث: ۲۲ ۲۲ منن ابوداؤور رقم الحدیث: ۲۳۰۲ منداحر رقم الحدیث: ۱۵۸۸۲ عالم الکتب بیروت) اس مدیث می تعریف کی تقریح ہے:

حعرت انس بن مالک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک مخف نے رسول الله علیہ وسلم سے سواری کوطلب کیا۔ آپ نے فرمایا ہی تم کو اونٹی کے بچہ پرسوار کروں گا۔اس نے کہایارسول اللہ اہیں اونٹی کے بچہ کا کیا کروں گا؟ آپ نے فرمایا: تمام اونٹ اونٹیوں کے بچے بی ہوتے ہیں۔ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا: ہراونٹ اونٹ کا بیٹا بی ہوتا ہے۔

اس حدیث سے وجہ استدلال میہ ہے کہ اس مخص نے سمجھا کہ آپ اونٹ کا بچے فریارہے ہیں اور آپ کی مراد اونٹ کا بیٹا تقی۔ (سنن التر مذی رقم الحدیث: ۱۹۹۱ مند احمدج ۳ م ۴۷۷ سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۴۹۹۸ مند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۳۷۷۱)

حسن بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی اور اس نے کہایارسول اللہ! آپ اللہ ہے وعا سیجے کہ وہ مجھے جنت میں وافل کردے۔ آپ نے فر مایا: اے فلال کی مال! بے شک جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہیں جائے گی وہ عورت واپس جا کررونے گئی۔ آپ نے فر مایا: کوئی عورت بڑھا ہے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی کیونکہ اللہ تعالی فرما تا ہے:

إِنَّا ٱنْشَانُهُنَّ إِنْشَاءً ٥ فَجَعَلُنْهُنَّ آبْكَارًا٥

عُرُبِكَا أَثُرَ ابِنًا ۞ (الواقد: ٣٥-٣٥)

ہم نے جنتوں کی بیویوں کو بنایا ہے ○ ہم نے ان کو کواریاں بنایا ہے ○ محبت کرنے والیاں اور ہم عمر ○

( شائل ترند كي رقم الحديث: ٢٣١ الوفاء رقم الحديث: ٢٧٧ اتحاف البادة المتقين ج يص ٩٩٣ شرح النة رقم الحديث: ٣٦٠٦)

اس مدیث سے وجہ استدلال بیہ ہے کہ اس بڑھیا نے سمجھا کہ آپ اس کے متعلق فر مار ہے ہیں حالانکہ آپ کی مراد بیھی کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدی جس کا نام زاہر بن حرام تھا' وہ و یہات میں رہتا تھا اور
نی صلی الله علیہ وسلم کے لیے گاؤں سے ہدیے اور تخفے لاتا تھا اور جب وہ جائے لگتا تو نبی صلی الله علیہ وسلم بھی اس کو کچھ سامان
ویتے تھے۔ نبی صلی الله علیہ وسلم فرماتے تھے زاہر ہمارا دیہاتی ہے اور ہم اس کے شہری ہیں' وہ نبی صلی الله علیہ وسلم سے مجت
کرتا تھا اور وہ بدشکل تھا۔ ایک دن نبی صلی الله علیہ وسلم اس کے پاس اس وقت گئے جب وہ سودانچ رہا تھا۔ نبی صلی الله علیہ وسلم
پیچھے سے آکراس سے اس طرح بغل گیر ہوئے کہ وہ دکھے نبیس سکا۔ اس نے کہا کون ہے؟ بچھے چھوڑ دو' پھراس نے مڑکر دیکھا تو
نبی صلی الله علیہ وسلم کو پیچان لیا پھراس نے اپنی پیٹھ کو نبی صلی الله علیہ وسلم کے سینہ سے چپکائے رکھا اور نبی صلی الله علیہ وسلم فرما
کے نزدیک کھوٹے نہیں ہو۔
کے نزدیک کھوٹے نہیں ہو۔

(شائلِ ترذی دقم الحدیث: ۲۲۰ مصنف عبدالرزاق دقم الحدیث: ۱۹۲۸۸ منداحرج ۳ ص ۱۲۱ مندابویعلی دقم الحدیث: ۳۳۵۲ صحح این حبان دقم الحدیث: ۲۲۷۲ مندالم دارد قم الحدیث: ۲۷۳۵ سنن بیمل ج ۱۰ص ۲۲۸ شرح النة دقم الحدیث: ۳۲۷ مندالم دارد قم الحدیث

اس مدیث سے وجہ استدلال میہ ہے کہ بہ ظاہر عبد سے مراد غلام تھی لیکن وہ آ زاد شخص تھا اور آپ کی اس سے مراد تھی اللہ کا

الزبير بن بكار نے كتاب الفاكهديس زيد بن اللم سے مرسل روايت كيا ہے كه ايك عورت جس كا نام أم ايمن تھا، وہ ني

marfat.com

القرآر

صلی الله علیه دسلم کے پاس آئی اور کہا میرا خاوند آپ کو بلارہا ہے۔ آپ نے بوچھا: وہ کون ہے؟ کیا وہی جس کی آگھول جی سفیدی ہے؟ اس نے کہا: یارسول الله الله کو قتم اس کی آگھول جس سفیدی نہیں ہے۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرطا: بے شک اس کی آگھوں جس سفیدی ہے۔ اس نے کہا نہیں الله کی قتم ۔ آپ نے فرمایا: ہر فض کی آگھوں جس سفیدی ہوتی ہے۔ (سل العدٰی والرشادج مے ۱۳۵۰) مطبوعہ وار الکتب العلمیہ بیروٹ ۱۳۱۲ ہے زاد المسیر جھ ۱۳۷۳)

ہے دہ من مدن و معن کی اس کے شوہر کی آنکھوں میں سفیدی سے سیمجھا کہ اس کے شوہر کی آنکھوں میں اس مدیث سے وجہ استدلال بیہ ہے کہ اس عورت نے آنکھوں میں ہوتی ہے۔ کوئی بیاری ہے جبکہ آپ کی اس سے مرادوہ سفیدی ہے جو ہر خض کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔

ان احادیث سے امام غزالی متوفی ۵۰۵ داور علامہ شامی متوفی ۱۳۵۲ دنے بھی کلام میں تعریض کے جواز پر استدلال کیا ہے۔ (احیاءالعلوم جسم ۱۲۷ وارالکتب العلمیہ ہیروت ۱۳۱۹ درالحکارج ۱۹ ملاح مطبوعہ واراحیاءالتراث العربی ہیروت ۱۳۱۹ د) حضرت ابراہیم کی قوم نے جوخود کو ظالم کہا'اس کی وجوہ

الانبیاء: ٦٣ میں فرمایا: پس انہوں نے اپنفوں کی طرف رجوع کیا اور (آپس میں) کہا بے شکتم ہی ظالم ہو۔ انہوں نے جوابے آپ کوظالم کہا' اس کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

(۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیدواضح کر دیا کہ بتوں گی عبادت کرتا باطل ہے کیونکہ جواپنے آپ کوکسی کی مارسے نہیں بچا سکتے' وہ سارے جہان کے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ تب ان کو بیداندازہ ہوا کہ بتوں کی عبادت کر کے وہ اب تک اینے اوپرظلم کرتے رہے تھے۔

(۲) مقاتل نے کہاانہوں نے آبس میں بیکہا کہ کلہاڑا تو بڑے بت کے اوپر رکھا ہوا ہے تو پھرتم ابراہیم پر بتوں کے تو ژنے کا الزام لگا کران پڑھلم کررہے ہو۔

(٣) تم الينے بنوں كو أكيلا چھوڑ كرعيد كے ميله ميں كيوں كئے تھے حتى كدابرا جيم تمہارے بنوں كوتو رنے پر قادر ہوئے۔

(س) تم نے ابراہیم سے بیسوال کیا کہ آیاتم نے ہارے خداؤں کوتو ڑائے اس کا جواب دینے کی وجہ سے ابراہیم نے ہمارے طریقہ عبادت کے باطل ہونے کو ظاہر کیا۔

ریں بہت النبیاء: ۱۵ میں فرمایا: پھرانہوں نے سر جھکا لیے اور کہاتم کومعلوم ہے یہ بول نہیں سکتے۔ بتوں کوتو ڑے جانے سے جو ان کوچیرت اور دہشت ہوئی تھی اس وجہ سے انہوں نے بیاعتراف کرلیا۔

پھر الانبیاء: ۲۷-۲۷ میں ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی اس پر ندمت کی کہ وہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو کسی کے نفع اور ضرر پر قادر نہیں ہیں اف لکم کامعنی ہے تم سے گھن آ رہی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: انہوں نے کہااس کوجلا دواورا پے معبودوں کی مدوکرواگرتم (پھے) کرنے والے ہو ہم نے فر مایا:
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: انہوں نے کہااس کوجلا دواورا پے معبودوں کی مدوکرواگرتم (پھے) کرنے والے ہو ہم نے فر مایا:
اے آگ! تو ابراہیم پر شھنڈک اورسلامتی ہو جا انہوں نے ابراہیم کے ساتھ ایک چال چلی سوہم نے ان کو ناکام کر دیا ۱۰ اور
ہم ابراہیم کو اور لوط کو نجات دے کر اس سرزمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت فر مائی
تھی ۵ (الانماء اے ۲۸۔)

حضرت ابراہیم کوآگ میں ڈالنے والے کا مصداق

جب وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلائل سے لا جواب ہو گئے تو انہوں نے کہا' اس کوآگ میں جلا دو۔ امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۲ھ لکھتے ہیں:

martat.com

قرآن مجید میں بیذ کرنہیں ہے کہ حضرت اہراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا تھم کس نے دیا۔ مشہوریہ ہے کہ یہ تھم اویے والا نمروذین کتعان بن سنجاریب بن نمروذین کوش بن حام بن نوح تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا نے یہ کہا یہ فض امراب فارس کے قبیلہ کرد سے تھا' وہب بن مدہ نے شعیب الجبائی نے نقل کیا ہے اس کا نام ہیرین تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھنسادیا سووہ قیامت تک زمین میں دھنتارہ کے گا۔ (تغیر کیرج ۸س ۱۵۷ جامع البیان رقم الحدیث ۱۸۶۱۸)

معزت ابراہیم علیہ السلام کوآ گ میں ڈالنے کی تفصیل

المام عبدالرحمان بن على بن محمد جوزى متوفى ١٩٥ ه لكمت بن:

الل تغییر نے ذکر کیا ہے کہ نمروذ اوراس کے کارندول نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کوایک گھر میں قید کر دیا بھر ایک بلند **پہاڑ کے دامن میں ان کے لیے ایک قلعہ بنایا' جس کی دیواریں ۲۰ ذراع (نوے فٹ) او نجی تھیں اور بادشاہ نے لوگوں میں** اعلان کردیا کہ ابراہیم کوجلانے کے لیے لکڑیاں جمع کرواوراس کام کوکرنے میں کوئی بچیہ یا بوڑھا کوتا ہی نہ کرے جواس کام میں شریک نبیں ہوگا'اس کوبھی آگ میں جلا دیا جائے گا۔ تمام لکڑیاں اس دیوار کے برابر ہو کئیں' وہ چالیس دن تک اس مہم میں لگے مے حتیٰ کمان میں سے ایک عورت نذر مانتی تھی کہ اگر میری فلاں مراد بوری ہوگئی تو میں ابراہیم کی آگ کے لیے لکڑیاں جن کر لاؤں گی پھر جب اس مکان میں تمام لکڑیاں جمع ہوگئیں تو انہوں نے اس مکان سے نکلنے کے راہے بند کر دیئے اور اس میں آگ لگادی۔ اس میں شعلے بھڑ کئے لگئاس کی تبش اس قدر زیاد وہھی کہ اس کے اوپر سے فضا میں بھی کوئی پرندہ گزرتا تو جل **جاتا تھا پھرانہوں نے اس قلعہ کے لیے ایک بہت بلند جگہ نتخب کی اور اس پر پنجنیق نصب کی اور اس بنجنیق میں حضرت ابراہیم علیہ** والسلام كوركه ديا - حضرت ابراجيم عليه السلام نے سرأ ٹھا كرآ سان كى طرف ديكھا اور عرض كيا: اے الله ! تو آسان يرواحدے اور میں زمین پرواحد ہوں اور اس زمین پرمیرے سوا اور کوئی تیری عبادت کرنے والانہیں ہے اللہ مجھے کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے پھر آسانوں زمینوں بہاڑوں اور فرشتوں نے کہا اے ہمارے رب! ابراہیم علیہ السلام کو تیرے نام کی سربلندی کی وجہ سے جلایا جارہا ہے تو ہمیں اس کی مدد کرنے کی اجازت دے۔اللہ تعالی نے فر مایا: مجھے اس کا خوب علم ہے اگر وہ تم کو مدد کے لیے میارے تو تم اس کی مدرکرو ، پھران کا فروں نے آپ کوآ گ میں ڈال دیا۔ اس وقت آپ کی عمر سولہ سال تھی اور ایک قول یہ ہے كرآب كى عمراس وقت چيبيس سال تقى \_حفزت ابرائيم عليه السلام نے كہا حسبى الله و نعم الوكيل حفزت جريل ، حضرت ابراہیم کے پاس آئے اور کہااے ابراہیم! آپ کی کوئی حاجت ہے؟ آپ نے فرمایا: مجھےتم سے کوئی کامنہیں ہے پھر اس نے کہا آپ اپنے رب سے سوال کیجئے۔ آپ نے فر مایا اس کو جومیرے حال کاعلم ہے وہی کافی ہے۔ ( یعنی الگ سے دعا كرنے كى ضرورت نبيس سے ) (زادالمسير ج٥ص ٣٦٧-٣٦١، مطبوء المكب الاسلام بيروت ٤٠٠٠ه)

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا کیوں نہ کی؟

امام بغوی متوفی ۱۹۵ ھ امام ابن جوزی متوفی ۵۹۷ ھ امام رازی متوفی ۲۰۲ ھ علامہ قرطبی متوفی ۸۲۸ ھ و قاضی بیضاوی متوفی ۸۸۵ ھ علامہ آلوی متوفی ۱۲۵ ھ اورمفتی محرشفیع متوفی ۱۳۹۱ھ سب نے اس حدیث کامفصل ذکر کیا ہے جس میں مذکور ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب جبریل علیہ السلام نے دعا کے لیے کہا تو انہوں نے کہا اللہ کو جومیرے حال کاعلم ہے

وى كانى ہے۔

المام ابن جريمتوني ١١٠٠ ه وافظ ابن كثير اور حافظ سيوطي نے اس قصد ميں اس جمله كاذ كرنہيں كيا۔

(معالم المتزيل جهم ١٦٧ زادالمسير ج۵م ٣٦٧ تغيير كبيرج ٨ص ١٥٨ الجامع لا حكام القرآن ج٢ ص١١٧ انوار المتزيل واسرار الآويل

marfat.com

ه القرآن

مع الشهاب جد ص ٢٥٦- ٢٥٥ روح المعانى جرياص ١٠١ معارف القرآن جد ص ٢٠٠)

علامة شهاب الدين احمد بن محمد خفاجي متوفى ٢٩٠ ه الع لكمت بين:

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کامعنی ہے ہے کہ اس کو جومیرے حال کاعلم ہے وہ کافی ہے اور وہ علم مجھے سوال کرنے سے غنی کر دیتا ہے اور بیہ مقام انبیاء کیہم السلام کے دعا کرنے کے منافی نہیں ہے۔ ان کا دعا کرتا اللہ تعالی کے سامنے اپنی احتیاج کوظاہر کرنے کے لیے ہے اور گڑ گڑ اکر اپنی پیٹانی کو ذلت کی مٹی پر رکھنے کے لیے ہے کیونکہ صدیث میں ہے: اللہ تعالی گڑ گڑ اکر دعا کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور ہر مقام کی ایک توجیہ ہوتی ہے۔

(عناية القاضى ج٢ ص ٢٥٦ مطبوعه دارالكتب المعلميه بيردت ١٣١٤ هـ)

میں کہتا ہوں کہ اس جملہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مصیبتوں اور شدا کد میں اللہ تعالیٰ سے دعانہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور جب انہوں نے الیی شدید مصیبت میں اللہ تعالیٰ سے نہ صرف میں کہ دعانہیں کی بلکہ دعا کرنے سے بھی منع کر دیا تو کیا ہم بھی مصیبتوں میں دعانہ کیا کریں؟ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ بیں اور مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کا انکار کرتا ان کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اس لیے صحیح میہ ہے کہ اس قصہ میں میں جہلہ الحاقی ہے۔ اس جہلہ کا ذکر نہیں کیا اور قرآن مجید جملہ الحاقی ہے۔ اس جہلہ کا ذکر نہیں کیا اور قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ دعا کرنے والافر مایا ہے:

) به شک ابراہیم متحل مزاج بہت گر گرا کر دعا کرنے

إِنَّ إِبْرَ اهِيْمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهُ مُنْدِيثٍ ﴿ (حود: 20)

والے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔

اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ متصور نہیں ہے کہ جب ان سے یہ کہا جائے گا کہ آپ اللہ سے دعا کریں تو وہ کہیں کہ جب اللہ کہ جب اللہ کومیر ہے حال کاعلم ہے تو وہ کافی ہے دعا کی کیا ضرورت ہے۔ اس کی تو جیہ میں کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان کا موقع تھا اس لیے اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا نہیں کی کیونکہ اس موقع پر دعا کرنا اس امتحان سے بیخے کے متر ادف ہوتا۔

من من من سبب من المسلم كوآگ مين دُالتے وقت جو پچھانہوں نے كہا'اس كا ذكر حديث صحيح ميں ہے: حضرت ابن عباس رضى الله عنهما بيان كرتے ہيں كہ جب حضرت ابراہيم عليه السلام كوآگ ميں دُالا جا رہا تھا تو ان كا آخري قول بيتھا: حسيبي الله و نعم الوكيل (صحح ابخاري قم الحديث:٣٥ ٢٥، صحح مسلم رقم الحديث:١٨١١)

بھیلی کو مارنے کا ظلم

سائبہ بیان کرتی ہیں کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہائے پاس گئیں تو دیکھا کہ گھر میں ایک جگہ نیزہ رکھا ہوا ہے۔انہوں نے کہا اے اُم المونین آپ اس نیزہ سے کیا کرتی ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہم اس نیزہ سے چھپکلیوں کو مارتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کوآگ میں ڈالا گیا تو روئے زمین کا ہر جانوراس آ ،گ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا' ماسوا چھپکل کے'وہ آگ میں چھونک مار رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارنے کا تھم دیا۔اس حدیث کی سندضعیف ہے۔

ب المن ابن ماجر قم الحديث: ٣٢٣ مصنف ابن الى شيبر ٢٥٥٥ من مند ابويعلى رقم الحديث: ٣٦٥٨ صحيح ابن حبان رقم الحديث: ٣٦٣ ). حضرت ابو ہر بریرہ رضی اللّٰد عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰه صلی اللّٰد علیہ وسلم نے فر مایا: جس مختص نے پہلی ضرب میں جم پیلی کو

marfat.com

تبيان القرآن

ماردیا اس کواتی اور اتی نیکیوں کا أجر ملے گا اور جس نے دوسری ضرب میں ماراس کواتی اور اتی نیکیوں کا آجر ملے گا اور بدا جربہلی مغرب سے کم موگا اور جس نے اس کو تیسری ضرب میں ماراس کواتنا اور اتنا آجر ملے گا اور بد دوسری بار کے آجر ہے کم موگا۔ اس صدیث کی سند تھے ہے۔ ( مجے سلم رقم الحدیث: ۲۳۳۰ سنوالوداؤدر قم الحدیث: ۲۵۹۳ سنوالوداؤدر قم الحدیث: ۲۵۹۳ سنوالوداؤدر قم الحدیث کی سند تھے ہے۔ ( مجے سلم رقم الحدیث: ۲۳۵۰ سنوالوداؤدر قم الحدیث: ۲۵۹۳ سنوالوداؤدر قم الحدیث: ۲۵۹۳ سنوالوداؤدر قم الحدیث کی سند تھے سے السلام پر آگ کے کا شھنڈ امونا

المام ابن جريرا في سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

حضرت على بن أبي طالب رضى الله عند نے بسانساد كونى بو دا و مسلاما على ابر اهيم كي تغير ميں فرمايا: وه آگ اس طرح حضرت ابراہيم پر شندى ہوئى كدان كواس سے كوئى ضرر نہيں پہنچا۔ (جامع البيان رتم الحدیث:١٨٦٢٢)

ابوالعالیہ بیان کرتے ہیں کہ مسلاما کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شنڈک نقصان نبیں دے گی اور اگر اللہ تعالی و سسلاما نہ فرما تا تو اس کی شنڈک آگ کی گرمی سے زیادہ نقصان دہ ہوتی۔ (جامع البیان رتم الحدیث:۱۸۲۹)

منهال بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا مجھ پر اللہ کی سب سے زیادہ تعتیں ان دنوں تھیں جب مجھے آگ میں ڈالا کمیا تھا۔ ( مامع البیان قم الحدیث:۱۸۶۳)

امام فخرالدين رازي متوفى ٢٠١ ه لكمت بين:

مجاہد نے کہا حضرت ابن عباس رضی الله عنها نے فر مایا اگر وہ آئے۔سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی نہ ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس كى مندك سے فوت ہو جاتے اور دنیا میں جس جگہ بھى آئے تھى وہ بجھ جاتى ۔سدى نے كہا فرشتوں نے حفرت ابراہیم علیہ السلام کو بغلوں سے بکڑ کراُ مُعایا وہاں چیٹھے پانی کا چشمہ تھا اور انواع واقسام کے بھول تھے۔اس آگ نے صرف حضرت ابراہیم علیہ السّلام کی بیڑیوں اور زنجیروں کوجلایا تھا۔منہال بن عمرو نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آ گ میں چالیس یا بچاس دن رہے تھے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فر مایا میری زندگی کے سب سے اچھے ایام وہ تھے جو اس آگ میں گزرے تھے۔امام ابن اسحاق نے کہا اللہ تعالیٰ نے سائے کے فرشتے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جمیجا' و وحفرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھ کیا اور آپ کا دل بہلاتار ہا۔حفرت جریل علیہ السلام آپ کے پاس جنت سے ریٹم کی قیص لے کرآئے اور کہا اے ابراہیم! آپ کا رب فرما تا ہے کیا آپ کو بید معلوم نہیں کہ آگ میرے محبوب بندوں کو نقصان نہیں پہنچاسکتی مجرنمروذ نے اپنے قلعہ سے جما تک کر دیکھا تو حضرت ابراہیم باغ میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے اردگر د لكرياں جل رہي تھيں ، پر خمروذ نے چلا كركها اے ابراہيم إكياتم اس آگ ے نكل كتے ہو؟ حضرت ابراہيم عليه السلام نے فرمایا: ہاں اس نے کہا پرنکل آئیں۔حضرت ابراہیم علیہ السلام چل پڑے حی کہ اس آگ سے نکل آئے۔ نمروذ نے پوچھا: میں نے آپ کی صورت میں جوالک مخف کوآپ کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا تھا' وہ کون تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔ وہ سائے کا فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالی نے میرا دل بہلانے کے لیے بھیجا تھا۔ نمر وذنے کہا میں نے آپ کے رب کے نزویک آپ کی عزت اور وجاہت دیکھی ہے تو میں اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جار ہزار گایوں کو ذرج کرنا جا ہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب تک تم اپنے دین پر قائم ہؤاللہ تعالیٰ تمہاری قربانی قبول نہیں فرمائے گا۔ نمروذ نے کہا مں اپنے وین کوچھوڑ نانہیں جا ہتالیکن میں عنقریب گایوں کو ذبح کروں گا پھراس نے گایوں کو ذبح کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تعرض کرنا چھوڑ دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت بڑا گڑھا کھودا پھر **هغرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا پھر ان پر سات دن تک آ گ** جلتی رہی پھر ا*س گڑھے کو*یاٹ دیا پھر اگلے دن اس

marfat.com

لم القرآر

گڑھے کو کھولاتو اس میں حضرت اہراہیم علیہ السلام بیٹے ہوئے تنے اور آپ پر آگ کا کوئی اثر ہیں ہوا تھا گھران سے حضرت لوط کے باپ ہاران نے کہا ان پر آگ کا کوئی اثر نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے آگ پر جادو کر دیا ہے لیکن ان کو کی چیز پر بٹھا کر اس کے پنچ آگ جلا دُنویہ اس کے دھو کیں سے مرجا کیں گئو انہوں نے ایک کنویں کے اندر آگ لگا کر حضرت اہرا جیم طیہ السلام کواس کے اوپر بٹھا دیا اس آگ کی ایک چنگاری حضرت لوط کے باپ ہاران کی ڈاڑھی میں جاکر گری اور وہ خود جل کرم گیا۔

حفرت ابراہیم علیہ السلام پرجلائی ہوئی آگ کے ٹھنڈی ہونے کی کیفیت

حضرت ابراہیم علیہ السلام پروہ آگ کس کیفیت سے شندی ہوئی' اس میں حب ذیل اقوال ہیں:

- (۱) الله تعالیٰ نے اس آگ ہے جلانے اور تپش کے فعل کوزائل کر دیا تھا اور اس کی روشنی اور چیک کو باقی رکھا تھا۔
- (۲) الله تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم میں ایسی کیفیت پیدا کر دی تھی جس کی وجہ ہے آگ کی اذیت آپ کو نہیں پہنچ سکتی تھی۔ جس طرح جہنم کے فرشتوں کو آگ ضرر نہیں پہنچاتی اور جس طرح سمندل ایک کیڑا ہے جو صرف آگ میں زندہ رہتا ہے۔
- (٣) الله تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آگ کے درمیان ایک حائل چیز پیدا کر دی جس کی وجہ ہے آگ کا اثر آپ

  تک نہیں پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ سے فرمایا تو ابراہیم (علیہ السلام) پر شخندی ہو جا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ خود وہ آگ

  شخندی ہوگئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تک اس کا اثر نہیں پہنچا' اور وہ آگ اپنی حالت پر باقی نہیں رہی پھر فرمایا: سلاما

  اس کا معنی یہ ہے کہ جب کوئی چیز بہت زیادہ شخندی ہوتو وہ بھی آگ کی طرح ہلاک کر دیتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ

  اعتدال کے ساتھ شخندی ہو۔

پھر فرمایا: انہوں نے ابراہیم کے ساتھ ایک چال چلی سوہم نے ان کو ناکام کر دیا۔اس کامعنی بیہ ہے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مباحثہ اور مناظرہ کیا اور اس میں وہ مبہوت اور لا جواب ہوگئے پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانا چاہالیکن وہ اس میں بھی ناکام ہوگئے۔(تغیر کبیرج ۸ص۱۱۰-۵۸املخصاً مطبوعہ دارالکتب المعلمیہ بیروت ۱۳۱۵ھ) نمروذ اور اس کی قوم کا عذاب سے ہلاک ہونا

حافظ عادالدين اساعيل بن عمر بن كثير متوفى ٢٥٥ه اورامام ابن جوزى متوفى ٥٩٥ هكصتين

زید بن اسلم نے کہا اللہ تعالی نے اس ظالم بادشاہ (نمروز) کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جواس کو اللہ پر ایمان لانے کا تھم دیتا تھا۔ نمروذ نے اس کی دعوت کا انکار کیا پھر دوسری بار بھیجا پھر انکار کیا پھر انکار کیا 'پھر اس فرشتہ نے کہاتم اپنالشکر جمع کر وہ میں اپنالشکر جمع کر تا ہوں ۔ سونم وذ نے اپ حوار یوں اور سپاہیوں کا لشکر جمع کیا پھر اللہ تعالی نے ان کی طرف چھر بھیج جن کو دھوپ کی وجہ سے انہوں نے ہیں دیکھا پھر اللہ تعالی نے وہ مچھر ان پر مسلط کر دیئے۔ چھروں نے ان کا خون پی لیا اور ان کا گوشت کھا گئے اور جنگل میں صرف ان کی ہڈیاں پڑی رہ گئیں۔ ایک چھر نمروذ کے نتھنے کے راستہ سے اس کے دماغ میں داخل ہو گیا اور چارسوسال تک وہ اس عذاب میں مبتلا رہا۔ اس عرصہ میں اس نے سر پر ہتھوڑے مارے جاتے رہے جی کہ اللہ عن وجل نے اس کو ہلاک کر دیا۔

(البدایدوالنهایدجاص۲۲۳ مطبوعه دارالفکر بیروت ۱۳۱۸ و طبع جدید المنتظم لابن الجوزی جاص۱۲۹ دارالفکر بیروت ۱۳۱۵ و)
حضرت ابرا ہیم علیه السلام الله تعالیٰ کے امتحان میں سرخ رو ہوئے اور نمروذ اور اس کی قوم الله کے عذاب میں جتلا ہو کر

marfat.com

لاك موكل\_

معرت ابراجيم عليه السلام كاحفرت لوط عليه السلام كساته عراق عدام كى طرف جرت فرمانا

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: اور ہم اہراہیم کو اور لوط کو نجات دے کر اس سرز مین کی طرف لے محے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت فرمائی تھی۔ (الانبیاء: ۱۷)

الله تعالی نے بیان فرمایا ہے ہم نے اہراہیم کواورلوط کوان کے دشمنوں کے علاقہ سے نکال لیا اور ان کو ہر کتوں والے علاقہ میں بھیج دیا۔ معن میں بھیج دیا۔ حضرت اہراہیم علیہ السلام اپنی قوم اور اس کے دین کو ترک کر کے شام کی طرف روانہ ہوگئے۔

اس قصہ میں اللہ تعالی نے حضرت اہراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعہ کی خبر دی ہے اور سیدنا محم مسلی اللہ علیہ وسلم کی قوم قریش کو بتایا ہے کہ تمہاری طرح حضرت اہراہیم علیہ السلام کی قوم تریش کرتی تھی اور جس طرح حضرت اہراہیم علیہ السلام کی قوم نے حضرت اہراہیم علیہ السلام کو اذبت پہنچائی تھی ای طرح قریش بھی آپ کو اذبت پہنچائے تھے۔ آپ ان کو پیغام حق سناتے تھے اور اللہ تعالی کی عبادت کی دعوت دیتے تھے وہ اس دعوت کی مخالفت کرتے تھے۔ اللہ تعالی نے آپ کو حضرت اہراہیم علیہ السلام کے این قوم کی ایذ اور اللہ تعالی کے جس طرح حضرت اہراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کی ایذ اور الرمبر کیا تھا آپ مجھی اپنی قوم کی ایذ ارسانیوں پرمبر کریں اور جس طرح انہوں نے عراق سے شام کی طرف ہجرت کی تھی آپ کو بھی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنی ہوگی۔

شام كابركت والى سرزمين مونا

امام ابوجعفرمحد بن جربرطبری متوفی ۱۳۱۰ هائی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

قادہ نے اس آیت کی تغییر میں کہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام دونوں سرزمین شام میں سے اس مرز مین کوارش محشر بھی کہا جا تا ہے۔ قیامت کے دن تمام لوگ یہیں پرجمع ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ بن سریم بھی یہیں پرآسان سے اُتریں گے اور ذجال کذاب بھی یہیں پر ہلاک ہوگا۔ ہمیں ابوقلاب نے بیصدیث بیان کی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلے نے فر مایا: میں نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے کتابوں کا ڈھیر اُٹھا کر لائے اور اس کوشام میں لا کر رکھ دیا۔ میں نے اس کی یہ تعبیر لی کہ جب فتے پھیل جا کیں گے و ایمان شام میں ہوگا اور ہم سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک دن رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں فرمایا ایک جماعت شام میں ہوگا اور ایک جماعت عراق میں ہوگا اور ایک جماعت یمن میں ہوگا۔ ایک خض نے کہا یارسول الله ایم برے لیے ان میں سے کی جگہ کو نتی کیا گیا ہے کہ دعفرت عمر بن اکتظاب رضی الله تعالی میرے لیے شام کا اور وہاں کے دہنے والوں کا ضامن ہوگیا ہے اور ہم کو بیان کیا گیا ہے کہ دعفرت عمر بن اکتظاب رضی الله عنہ نے کہا اے کھب نے کہا اے امیر الموشین ایس نے الله کی نازل کردہ کتاب (تورات) میں پڑھا ہے کہا اس کہا اے کہا اے امیر الموشین ایس نے الله کا نازل کردہ کتاب (تورات) میں پڑھا ہے کہ الله کی سرخ میں ہوگیا ہیں۔ والی کا زائی سرخ میں بڑھا ہے کہ الله کی ہجرت کی جگہ ہے کہیں آپ کی میں میں الله کا خزانہ ہے اور اس کے پہند یوہ بند سے بھی وہیں جیں۔ (جائ البیان رقم الحدیث ۱۹۸۱)

ا مام ابن اسحاق بیان کرتے بین کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف ہجرت کی اور ان کے ساتھ حضرت اوط علیہ السلام بھی گئے اور آپ نے اپنی عم زاد حضرت سارہ سے نکاح کرلیا۔ وہ اپنے دین اپنے رب کی عبادت اور اپنی جان اور من سے کا مناظت کرتے ہوئے نگلے۔ تی کہ حران (ایک جگہ کا نام) میں تغمیرے اور جب تک اللہ نے والم 'وہاں رہے پھر

marfat.com

المرآر

آب ہجرت کر کے مصر چلے گئے پھر معر سے شام واپس چلے گئے اور فلسطین میں تھم ہر ہے اور حضرت لوط علیہ السلام السمؤ تفکیا میں تھم ہے جو وہاں سے ایک دن رات کی مسافت پر ہے۔ اللہ تعالی نے ان کو نبی بنا کر بھیجا۔ (جامع البیان رقم الحدیث:۱۸۲۲۸) اللہ تعالی کا ارشاد ہے: اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطافر مایا اور اس پر زائد یعقوب عطافر مایا اور ہم نے (ان) سب کو نکو کام بنایا ۱۰ اور ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے تھم سے ہدایت دیتے تھے اور ہم نے ان کی طرف نیک کام کرنے کی وقی کی اور نما قائم کرنے کی اور وہ ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے ۱۵ (الانبیاء:۲۳-۲۲) حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالی کی مزید تھتیں

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام پراس نعمت کا ذکر فر مایا تھا کہ اس نے ان کوظالموں کے علاقہ سے برکت والی زمین کی طرف نجات دی۔اس آیت میں ان کے اوپر کی جانے والی نعمتوں کا ذکر فر مایا کہ ان کواولا دسے نواز ا۔حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے دعا کی تھی:

رَبِّ هَبُ لِنَّ مِنَ الصَّالِحِيْنَ. (الصَّفَّت:١٠٠)) المراحدب المجمع نيك بينا عطافرال

الله تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فر مائی اور ان کو اسحاق عطا فر مائے اور ان کی دعا کے بغیر حضرت اسحاق کو حضرت لیعقوب عطا فر مائے ۔ حضرت لیعقوب کونفل فر مایا ہے کیونکہ نفل فرض پر زیادتی کو کہتے ہیں اور حضرت اسحاق کو جو بیعقو ب عطا فر مائے تھے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر زائد تھے۔

اور حضرت ابراہیم علیہ انسلام پردوسری نعمت بیفر مائی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف اور اپنی توفیق سے سب کوصالح اور نیک بتایا۔ اور تیسری نعمت بیہ ہے کہ ان کو امام اور نبی بنایا۔ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے اذن اور اس کے حکم سے اس کے دین کی وعوت

ديے تھے۔

اور چوشی نعت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کواپی وی سے مشرف فرمایا اور ان کونماز پڑھنے کا تھم دیا جو بدنی عبادات میں سب سے افضل ہے۔ نماز اللہ تعالی کی تعظیم پر دلالت کرتی ہے اور زکو ہ کا تھم دیا جو مالی عبادات میں سب سے افضل ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی تعظیم پر دلالت کرتی ہے۔ دلاؤ ہ مخلوق کی شفقت پر دلالت کرتی ہے۔ علامہ شامی نے کہا ہے کہ انبیاء پر زکو ہ فرض نہیں ہوتی ۔ کیونکہ ذکو ہ مال کومیل سے پاک کرنے کے لیے نکالی جاتی ہے اور انبیاء کا مال میل سے متلوث نہیں۔ اس لیے اس آیت کا بیہ مطلب بھی ہوسکتا ہے کہ ان کو رکو ہ کی تبلیغ کرنے کا تھم دیا نہ کہ ذکو ہ ادا کرنے کا اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ذکو ہ سے مراد تزکیفس ہو یعنی ان کو میکم دیا کہ وہ اسے باطن کو یاک اور صاف رکھیں۔

الله تعالیٰ نے ان کی پہلی میصفت بیان فر مائی کہوہ صالح اور نیک ہیں پھر ان کی صفت میں ترقی فر ما کر بیان فر مایا کہوہ امام ہیں پھر مزید ترقی فر مائی کہلان پر وحی کی جاتی ہے اور وہ شرف نبوت سے مشرف ہیں اور فر مایا جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر نعتیں فر مائی ہیں' وہ بھی اللہ تعالیٰ کافشکر اوا کرنے کے لیے اس کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے لوط کو تھم (نبوت) اور علم عطافر مایا اور ان کو اس شہر سے نجات دی جس کے لوگ بے حیائی کے کام کرتے تھے۔ بے شک وہ نافر مانی کرنے والے بدترین لوگ تھے ۞ اور ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا۔ بے شک وہ نیکو کاروں میں سے تھے ۞ (الانبیاء: ۷۵-۷۷)

حفرت لوط عليه السلام كاقصه

انبیاءلیہم السلام کے قصص میں سے بہ تیسرا قصہ ہے جو حضرت لوط علیہ السلام کے متعلق ہے۔ اس آیت میں حضرت لوط

marfat.com

پرالسلام کو محم مطافر مانے کاذکر ہے بھم کی ایک تغییر ہے مکت جس کے نقاضوں پڑکل کرنا واجب ہواور دومری تغییر ہے بوت۔

ای بستی سے مراوسدوم ہے۔ یہ لوگ ہم جنس پرست سے اور مرواڑکوں سے اپنی خواہش پوری کرتے سے اور حضرت لوط کی بالسلام کے متعلق فرمایا ہم نے ان کواپئی رحمت میں وافل کرلیا وہ بے شک نیک لوگوں میں سے سے رحمت کی تغییر نبوت کے ماتھ کی گئی ہے بینی اللہ تعالی نے ان کواپئی نبوت عطافر مانے کے لیے چن لیا کیونکہ وہ نیک شخص سے اور نبوت کے نقاضوں کو ماتھ کی گئی ہے بینی اللہ تعالی نے ان کو کھنے سے دوسری تغییر حضرت این عباس رضی اللہ عنہا ہے منقول ہے کہ رحمت سے مراوثو اب ہا ور اگر نے کی صلاحیت رکھتے سے دوسری تغییر حضرت این عباس رضی اللہ عنہا ہے منقول ہے کہ رحمت سے موفوظ رکھا اور ان پر کشف کے یہ میں اختیال نے ان کو حکمت اور علم عطافر مایا اور ان کو بر بے لوگوں کی محبت سے محفوظ رکھا اور ان پر کشف کے ورواز ہے کھول دیے اور ان کے قلب پر اللہ تعالیٰ کے انوار اور تجلیات کی بارش ہونے گئی اور یہ ایسا بحر ہے جس کا کوئی ساحل فہیں اور دیتے تقت میں رحمت سے بہی مراو ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہم نے الاعراف ۱۳۸۰ میں میں جہ اس کا حقوق میں ملاحظ فرمائیں۔

بیلے اجب انہوں نے رہم کو) بکارا تو مہنے ان کا دعا فبول کی اور مہنے ان کو اوران کے محروالوں کومبت بوی تکلیف سے نجات دی و اور ہم نے ان کی ان کرکرں کے مقابلہ میں مدد کی جنہوں نے وج لیانتا اورہم ان کے فیصلہ کو دیکھ رہے سنے 0 سوہم نے اس کا جمع معیلرسلیان کرسم کا والدہم نے دولول کو یعلہ اورعلم عطا کیانتا ،اور ہمنے میا طول کو داؤدے تابع کر دیا بتا ہر داؤد کے ساتھ ر م ری برا کام کرنے والے بی ٥ اور بمنے واور کو تمبارے بیے فاص لباس دزرہ بنانا سکھایا تاکہ وہ تم کوجنگوں میں

marfat.com

المرأر

نے ان رسپ، کو ابنی رحمن میں واخل

mariat.com

ر ری ار ما دن کرنے والول میں سے مقا ٥ تو ہم نے ان کی بکار س لی اور ان کو عم ے رہے! مجھے البلائر مجبور نا اور نوس وار نول سے مبتروار ال کی دماس لی اور ہم نے ان کو بیلی عطامیے اور ہم نے ان کار الحجم میوی کوتندرست کردیا ہے شک یں این روح سے بھونک دلی اور اس کو اور اس کے بھے کرمارے جمان والوں کے بیے راین قدرت کی ، نٹ نی یا ہے جو در حقیقت ایک ہی ملت ہے اور میں رہی اقتہارارب موں سرنم میری رہی اعبادت کرد O اور انبول نے اپنے دین می د مندن فرنے بالیے ووس ہاری کافت دف کرکنے دالے ی

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:اور (اے رسولِ مکرم!) نوح کو یاد کیجئے اس سے پہلے جب انہوں نے (ہم کو) پکارا تو ہم نے ان کی روز تعول کی اور ہم نے ان کوادران کے گھر والوں کو بہت بڑی تکلیف سے نجات دی ۱ اور ہم نے ان کی ان لوگوں کے مقابلہ

mariat.com

و المرآر

میں مدد کی جنہوں نے ہماری آ بحول کو جھٹلایا تھا' بے شک وہ بہت برے لوگ تھے سوہم نے ان سب کوغرق کردیا O

حفزت نوح عليه السلام كاقصه

اس سورت میں انبیاء علیم السلام کے جوتھ میان کے گئے ہیں ان میں یہ چوتھا قصہ ہے جس میں معرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے جب اللہ تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ ختم کیا جس کی مضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصہ کے ساتھ یہ مناسبت تھی کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر پھر برسائے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان کوا نگاروں پر ڈال دیا مناسبت تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کوا نگاروں پر ڈال دیا تھا تو حضرت نوح علیہ السلام کی دعا سے پانی مسخر کر دیا اور تمام روئے زمین والوں کو یائی میں غرق کر دیا۔

ں میں رق موجیت اس آیت میں جوحضرت نوح علیہ السلام کی دعا اور پکار کا ذکر کیا گیا ہے اس سے **مراد ان کی وہ دعا ہے جو انہوں نے کفار** کے خلاف کی تھی' جس کا اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ذکر فر مایا ہے :

میں مغلوب ہوں سوتو میرا (ان سے) انقام لے۔ اور نوح نے دعا کی اے میرے رب! روئے زمین پر کوئی

کا فررہنے کے قابل نہ چھوڑ۔

أَيِّي مَنْ لُوبٌ فَأَنْتَصِرُ ۞ (القمر:١٠)

قَىالَ نِـُوحُ زَّبِ لَاتَـٰذَرُ عَـٰلَى الْاَرُضِ مِنَ

الُكَافِرِينَ دَيَّارًا ٥ (نوح:٢١)

الله تعالیٰ نے ان کی دعا کے جواب میں فرمایا:

ہم نے ان کواوران کے گھر والوں کو بڑی تکلیف سے نجات دی۔

اں سے معلوم ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا صرف کافروں اور مخالفوں کوغرق کرنے کے لیے نہیں تھی بلکہ آپ نے یہ دعا بھی کی تھی کہ جولوگ آپ پر ایمان لا چکے ہیں اور آپ کے طریقہ کو اپنا چکے ہیں' ان کو ان ظالموں اور مخالفوں سے نجات دے دے'اس لیے اس آیت کے بعد فرمایا:

اورہم نے ان کی ان لوگوں کے مقابلہ میں مدد کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو حبطلایا تھا۔

بعض علاء نے کہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کواس دعا کی اجازت نہیں دی گئی تھی اور ابوا مامہ نے کہا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں کوئی اس قدر پشیمان نہیں ہوا جس قدر حضرت آ دم اور حضرت نوح علیما السلام پشیمان ہوئے۔حضرت آ دم علیہ السلام المبیس کے وسور کو قبول کرنے پر پشیمان ہوئے اور حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے خلاف دعائے ضرر کرنے کی وجہ سے پشیمان ہوئے تو اللہ تعالی نے ان کی طرف یہ وحی کی کہ آپ اس قدر پشیمان نہ ہوں۔ آپ کی دعا قضاء وقدر کے موافق ہے۔ (تغیر کیرج ۸ ص۱۲۳) تعالی نے ان کی طرف یہ وحی کی کہ آپ السرام کی یہ دعا اللہ تعالی کے اذن کے تابع تھی اگر یہ دعا اللہ تعالی کے اذن کے مطابق نہ ہوتی تو اللہ تعالی اس دعا کو کیوں قبول فرما تا۔

جہوں وہ بدی میں وہ بدیاتی ہے ہے۔ ان کو اور ان کے اہل کو کربِعظیم سے نجات دی۔ اہل سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہم نے ان کو اور ان کے دین کی پیروی کی اور کربِعظیم سے مرادیہ ہے کہ ان کی قوم ان کی حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا اور ان کے دین کی پیروی کی اور کربِعظیم سے مرادیہ ہے کہ ان کی قوم ان کی تکذیب کرتی تھی اس وجہ سے ان کو غم لاحق ہوتا تھا اور ان کی قوم ان کو اقدیت کہ بنچاتی تھی۔ اس غم اور اس اذیت کو کربِعظیم فرمایا جس سے ان کو نجات عطافر مائی۔ نیز حضرت نوح علیہ السلام کافی عرصہ سے ان کے خلاف دعا کر رہے تھے اور اس دعا کے قبول جس سے ان کو نجات عطافر مائی۔ نیز حضرت نوح علیہ السلام کافی عرصہ سے ان کے خلاف دعا کر رہے تھے اور اس دعا کے قبول ہوئی اور کفارغرق کر دیے گئے تو ان کو اس غم

mariat.com

سےنجات کی۔

حضرت نوح علیدالسلام کے قصد کی زیادہ تفصیل ہم نے الاعراف: ۲۳-۵۹ اور حود: ۳۸-۳۸ میں بیان کی ہے۔ اس کی تفصیل جانئے کے لیے ان آیات کی تغییر کا مطالعہ کریں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور داؤد اور سلیمان کو یاد سیجئے جب دو ایک کھیت کا فیصلہ کررہے تیے جب کچھ لوگوں کی بریوں نے رات میں اس کھیت کو چر لیا تھا اور ہم ان کے فیصلہ کو دیکھ رہے تیے 0 سوہم نے اس کا سیحی فیصلہ سلیمان کو سیجھا دیا اور ہم نے دونوں کو قوت فیصلہ اور علم عطا کیا تھا اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے تابع کر دیا تھا جو داؤد کے ساتھ تبیج کرتے تھے اور پرندے ہمی اور ہم کرنے والے ہیں 0 اور ہم نے داؤد کو تہمارے لیے خاص لباس (زرہ) بنانا سکھایا تا کہ وہ تم کو جنگوں میں محفوظ رکھے کہل کیا تم شکر اداکر و کے 0 اور ہم نے تیز ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا جو ان کے تھم سے اس زمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی تھی اور ہم ہر چیز کوخوب جانے والے ہیں 0 اور بچھ جنات بھی ان کے تابع کر دیئے تیے جو الی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی تھی اور ہم ہر چیز کوخوب جانے والے ہیں 0 اور بچھ جنات بھی ان کے تابع کر دیئے تھے جو ان کے تھی دولے تھی ان کی گرانی کرنے والے تھی 0

(الانبياء:۸۲-۷۸)

حضرت داؤ دعليه السلام كانام ونسب

حافظ ابن كثير متوفى ٢٤٧ه نے حضرت داؤدعليه السلام كانام اورنسب اس طرح بيان كيا ہے:

داوُ و بن ایشا بن عوید بن عابر بن سلمون بن نحشون بن عوینا ذب بن ارم بن حصرون بن فارس بن یهوذ ابن یعقوب بن اسحاق بن ابرا میم الحکیل النبی علیه السلام

وہب بن منبہ نے کہا ہے کہ حفرت داؤ دعلیہ السلام کا قد چھوٹا تھا' آئکھیں نیلی تھیں' بال کم تھے اور وہ بہت پا کیزہ شخص تھے۔ جب انہوں نے جالوت کوفل کر دیا تو بنواسرائیل ان سے محبت کرنے لگے اور ان کو اپنا بادشاہ بنالیا۔حضرت داؤ دعلیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے نبوت اور بادشاہت کوجمع کر دیا۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النّاسَ بَعُضُهُمُ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْآرُضُ. (البقره:٢٥١) يعنى اگر بادشاموں كولوگوں پر حاكم مقرر نه كيا جاتا تو طاقت درلوگ كمزورلوگوں كوكھا جاتے۔

اوربعض آثار ہیں ہے کہ سلطان زمین پر اللہ کا سامہ ہے۔امام ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت داؤ دعلیہ السلام رات کو قیام کرتے تھے۔ (البدایہ دالنہایہ جام ۲۵۵) حدم میں مار سامان کی فیروں میں میں میں میں ا

حضرت داؤ دعليه السلام كي فضيلت مين احاديث

حضرت عبدالله بن عمر و بن العاص رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مجھ سے فر مایا الله تعالی کے میں۔ وہ ایک دن روز ہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے اور ایک ہن افطار کرتے تھے اور ایک تہائی رات اور الله تعالی کی سب سے زیادہ پندیدہ نماز حضرت واؤد علیہ السلام کی نماز ہے وہ نصف شب نیند کرتے تھے اور ایک تہائی رات قیام کرتے تھے اور رات کے چھٹے تھے میں پھر نیند کرتے تھے۔

(صحح ابخارى رقم الحديث: ٣٣٢٠ صحح مسلم رقم الحديث: ٩٥١١ ألسنن الكبرئ للنسائي رقم الحديث: ١٥٥٠ سنن الترفذي رقم الحديث: ٣١٢ سنن ابن

حضرت داؤدعلیہ السلام کو بہت دکش آ وازعطا کی گئی تھی جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پرندے ہوا میں تھہر جاتے

martat.com

والقرآر

تے اور ان کے سُر کے ساتھ سُر ملاتے تھے اور ان کی بیج کے ساتھ بیج کرتے تھے۔

ہے، دران ہے سرے مطام سان کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی آ واز کوابیا حسن عطا کیا گیا تھا جو کسی کو مطافہیں کیا گیا حق عبداللہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی آ واز کوابیا حسن عطا کیا گیا تھا جو کسی کے حصافہیں کیا کہ ان کا ترنم من کر پرندے ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتے اور یونمی بیٹھے بیٹھے بھوکے بیاہے مرجاتے حتیٰ کہ دریا جاتے جاتا تھا۔ (مخصر تاریخ دشق ج مص۱۱۱ مطبوعہ دارالفکر بیروت)

جاما عائد ( سربار) و مان الله عنها بیان کرتی جین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرت ابوموی اشعری رمنی الله عنه کوقر آن حضرت عائشه رمنی الله عنها بیان کرتی جین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرت ابوموی اشعری رمنی الله عنه کوقر پڑھتے ہوئے سنا تو فر مایا ابومویٰ کوآل داؤد کے مزامیر (بانسریاں) عطاکیے گئے جیں۔

(منداحدرقم الحديث:۲۵۳۹۸ وارافكر بيروت)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ابومویٰ کومزامیر داؤدعطا کیے محتے ہیں۔(منداحہ جسرتم الحدیث:۸۲۵۴مطبوعہ دارالفکر بیروت)

یں۔ رسد میں اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ حضرت داؤ دعلیہ السلام پرقر اُت آسان کردی گئی تھی۔ وہ گھوڑے پرزین عضرت ابعی کمائی سے واللہ عند بیان کرتے ہیں کہ حضرت داؤ دعلیہ السلام صرف اپنے ہاتھ کی کمائی سے والنے کا حکم دیتے اور زین ڈالے جانے سے پہلے زبورختم کر لیتے تھے اور حضرت داؤ دعلیہ السلام صرف اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ (منداحمہ جسرتم الحدیث:۱۲۷۱مطبوعہ دارالفکر ہیروت)

سا سے سے رہ مدہ مایا۔ کاش مجھے گزشتہ حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے سرسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کاش تم مجھے گزشتہ رات اس وقت و یکھتے جب میں تمہاری قر اُت من رہا تھا۔ بے شک تمہیں آ لِ داوُد کی بانسریوں میں سے ایک بانسری وی گئی ہے۔ حضرت ابوموی نے کہااگر مجھے معلوم ہوتا کہ آ پ من رہے ہیں تو میں اور مزین پڑھتا۔

(سنن كبرى للبيهتي ج٠١ص ٢٠٠٠ تغييرابن كثير جهاص ٢٠٠٧ معارف القرآن ج٢ص ٢١١)

اس حدیث سے بیجی معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانے اور سنانے کے لیے اعمال کومزین کرتا ریا اور گناہ نہیں ہے کیونکہ آپ کی خوشی اللہ کی خوش ہے۔ حضرت داؤ دعلیہ السلام کی وفات

حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا حضرت داؤد علیہ السلام ہیں بہت شدید غیرت تھی وہ جب گھر میں اللہ علیہ وہ داؤر جب تک وہ واپس نہ آئے ان کے گھر میں کوئی شدید غیرت تھی وہ جب گھر سے ہا ہر جاتے تھے تو در دازے بند کر دیتے تھے ادر جب تک وہ واپس نہ آئے ان کے گھر میں کھرا نہیں آتا تھا۔ ایک دن وہ در دازہ بند کر کے گئے ان کی یہوی گھر کود کھر ہی تھی۔ انہوں نے دیکھا ایک شخص گھر کے وسط ہیں کھڑا ہوں نے دیکھا ایک شخص گھر کے وسط ہیں کھڑا ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام آئے تب بھی وہ شخص گھر کے وسط میں کھڑا ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہو جائیں گھر کے وسط میں کھڑا ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہوا ہوں ہوں جو نہ بادشا ہوں سے ڈرتا ہوں اور نہ کوئی چیز اس کے لیے راستہ کی رکا وٹ بن سے جے حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا چر ہم جب ان کو شاہوں سے ڈرتا ہوں اور نہ کوئی چیز اس کے لیے راستہ کی رکا وہ تھوڑ کی دیم شہرے تھے کہ ان کی روح قبض کر کی ٹی چر جب ان کو شسل دیا گیا اور کفن پہنایا گیا اور ان کے امور سے فراغت حاصل کی ٹی تو صور جو کہ ہوگیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں سے فراغایم آپنے پرسمیث لو۔ سامیہ کیا جی کہ تمام زمین پر اندھر اچھا گیا چر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں سے فراغایم آپنے پرسمیث لو۔ سامیہ کیا جی کہ تام زمین پر اندھر اچھا گیا چر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں سے فراغایم آبنے پرسمیث لو۔ سامیہ کیا جی کہ تمام زمین پر اندھر اچھا گیا چر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں سے فراغایم آبنہ دارانگر کی الماریہ کیا تھی کہ تمام زمین پر اندھر اچھا گیا چر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں سے فراغایم آبنہ دارانگر کیا السلام کی ہوئی کی کھر پرندوں الے کا میں کو در انہوں کیا کو کھر پرندوں کے آب کی در کے تھر ہوئی کی کھر کے در سامی کو کھر پرندوں کے فراغات میں کو در کھر کو کھر پرندوں کے آب کی در کا بھر کی کھر کی در کیا گیا گیا کہ کے در کہ کو کی کو کھر کو کھر کو کھر کی کھر کے در کھر کی کھر کی کھر کے در کھر کی کھر کے در کھر کی کھر کے در کھر کے در کھر کے در کھر کے در کہ کو کھر کے در کھر

martat.com

قاده حسن سے روایت کرتے ہیں کہ معزت داؤ دعلیہ السلام سوسال کی عمر گزار کرفوت ہوئے وہ بدھ کا دن تھا اور آپ کو صور ق اچا تک موت آئی تھی۔ معزت ایر اہیم علیہ السلام خلیل اللہ کو بھی صور ق اچا تک موت آئی تھی اور معزت سلیمان بن داؤد علیمالسلام کو بھی صور ق اچا تک موت آئی تھی۔ (مختر تاریخ دشت جمس ۱۴۰ مطبوعہ دار الفکر ہیردت ۱۳۱۵ھ)

هَلُ أَفْكَ نَبَوُ الْحَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ. (ص: ٢٥-٢١) مِن معزت داؤد عليه السلام كايك قصه كاذكر ب اس كوان شاء الله بم اس آيت كي تغيير مِن بيان كرين كي \_

معرت سليمان عليه السلام كانام ونسب

مافظ ابن كثرمتونى ٢٧٧ مدلكية بن:

سلیمان بن داوُد بن ایشا بنعوید بن عابر بن سلمون بن محفون بنعویتا ذب بن ارم بن حصرون بن فارص بن یهوذ ا بن پیقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل النبی \_

حعرت سلیمان علیه السلام کے متعلق الله تعالی نے فرمایاوورث مسلیمان داؤد - الایة (انس ۱۲۱)اس کی تغییر ان شاء الله بهم سورة النمل میں کریں گے۔ نیز فرمایاو حشو لسلیمان جنودہ من الجن و الانس - (انمل ۱۹۱)اس کی تغییر بھی ان شاء اللہ بم وہیں کریں گے۔

حضرت سليمان عليه السلام كاحوال اور فضائل

ز ہری بیان کرتے ہیں کہ سلیمان بن داؤ دعلیہاالسلام اور ان کے اصحاب بارش کے لیے دعا کرنے محے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک چیوٹی بھی ایک ٹا تک پر کھڑی ہوئی دعا کر رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے کہا واپس چلوئتم پر بارش ہوگی اس چیوٹی نے بارش کی دعا کی ہے سواس کی دعا قبول کر لی گئے۔

(مصنف عبدالرزاق رقم الحديث: ۴۹۲۱ البداييد دالنبايين اص ۲۸۸)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فر ماتے ہوئے سا ہے انبیاء سابقین میں سے ایک نبی لوگوں کو لے کر بارش کی دعا کرنے گئے' اس وقت ایک چیونٹ بھی اپنی ٹانگوں کو آسان کی طرف کیے ہوئے کھڑی تھی۔اس نبی نے کہاواپس چلو' تمہاری دعااس چیونٹ کی وجہ سے قبول ہوگئی ہے۔

(دارقطني ج اص ٢٦) المعدرك رقم الحديث: ١٢١٥ مخفر تاريخ دمثق ج اص ١٢٨)

حضرت سلیمان علیه السلام کے زیادہ احوال سورہ سبائ سورہ کمل اور سورہ حس ہیں۔ وہاں ہم ان شاء اللہ ان کا ذکر کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مزید فضائل ہم ان شاء اللہ اس سورت (الانبیاء:۸۲-۸۱) میں بیان کریں گے۔

حضرت سليمان عليه السلام كى وفات

الله عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

قَلَمَّا قَصَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَهُمْ عَلَى مَوْلِهِ الْمَوْتَ مَا دَلَهُمْ عَلَى مَوْلِهِ الْمَوْتِ مَا دَلَهُمْ عَلَى مَوْلِهِ الْمَوْلِةِ الْمَوْلِةِ الْمَوْلِةِ الْمَوْلِةِ الْمَوْلِةِ الْمَوْلِةِ الْمُعَلِّمُونَ الْعَيْبُ الْمُعَلِّينِ ٥ (مِا:١١)

پھر جب ہم نے ان کی موت کا تھم بھیج دیا تو جنات کو کی نے اس کی خبر نہ دی سوائے دیمک کے جوان کے عصا کو کھاری تھی' سو جب سلیمان گر پڑے تو جنات پر بیہ منکشف ہو گیا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو (تقمیر کی) مشقت کی ذلت میں جتلا نہ رہتے۔

marfat.com

بالترأر

ادا کیا۔(ابم امبیرز)افلایک،۱۱۱۱ استعزا پر ارفقہ میں موجوں کا جاتی ہے۔ امام ابن اسحاق وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام باون سال زندہ رہے اور ان کی حکومت جالیس سال رہی۔(مخضر تاریخ دشق ج ۱۰ص ۱۵۵ البدایہ دالنہایہ ج اص ۴۸۳)

رہی۔ استرباری و ماجا ماہ المبدالية المبدالية الله ميں حضرت داؤداور حضرت سليمان عليهاالسلام كا اجتهادى اختلاف مويشيوں كے كھيت كا نقصان كرنے كى تلافى ميں حضرت داؤداور حضرت سليمان عليهاالسلام كا اجتهادى اختلاف

نفش کامعنی ہے بغیر چرواہے کے رات کو بکریوں کا کھیت کو چر لینا۔ (مخارالصحاح ۲۸۵) المفردات جمع ۱۳۹۷) امام ابوجعفر محمد بن چربر طبری متوفی ۱۳۰۰ھا پی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ دو آ دمی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے ان جیس ہے ایک کھیت کا مالک تھا اور دومرا بکریوں کا مالک تھا۔ کھیت کے مالک نے کہااس آ دمی نے اپنی بکریاں میرے کھیت میں ہا تک دیں اور میرے کھیت میں ہا تک دیں اور میرے کھیت میں ہا تک دیں اور میرے کھیت میں ہیں۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ تھا 'پھر بکریوں والاحضرت سلیمان علیہ السلام کا کیا ہوافیصلہ داؤد علیہ السلام کا فیصلہ تھا 'پھر بکریوں والاحضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گیا اور ان کو حضرت داؤد علیہ السلام کا کیا ہوافیصلہ بتایا پھر حضرت سلیمان حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا اے اللہ کے بی آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے سواا یک اور فیصلہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا وہ کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا وہ کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا وہ کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تم نے سطح میں کہا تھی جاتے ہے۔ دھرت ابن عباس رضی اللہ عنہا سالم نے کہا تم نے سطح فیصلہ کیا ہے اور فیصلہ کیا ہے کہ ہوں والا کھیت والے و دے دین وہ ان کے دود ہوان کے دود ہوان کے دور ہواں اس عملہ اس میں بھریوں والا کھیت میں دوبارہ فیصل آگا ہے جی کہ جب پہلے جتی فیصل ہو جائے تھا کہ ہے ستھادہ کرے اور اس عرصہ میں بھریوں والا کھیت میں دوبارہ فیصل آگا ہے جی کہ جب پہلے جتی فیصل ہو جائے تھا کہ ہے ساتھادہ کرے دور کے دوالے کرکے این بھریوں والا کھیت میں دوبارہ فیصل آگا ہے جی کہ دب پہلے جتی فیصل ہو جائے تھا کہ کہت کو بھرت کی بھری ہو اس کے دور کے دور الے کرکے این بھریوں کے اور اس عرصہ میں بھریوں والا کھیت میں دوبارہ فیصل آگا ہے جی کہ دب پہلے جتی فیصل ہو جائے تھا کہ کے دور ک

(جامع البيان رقم الحديث:١٨٢٥٦ مصنف ابن افي شيبر ٥٥ رقم الحديث:٢٤٩٦ كرقم الحديث:٣٢١٩١ وزاد المسير ٥٥ ٢٢٥١ المسير

martat.com

## مویشیوں کے کھیت کا نقصان کرنے کی اللق میں ائمہ الله کا نظریداوران کے دلائل

الم مبدار من بن على بن مرجوزي منبل منوفى ١٩٥ ولكستين

**علامه ابوسلیمان الدمشقی نے کہا ہے کہ حضرت داؤ داور حضرت سلیمان علیجا السلام دونوں نے یہ فیصلہ اپنے ا**جتہاد سے کیا تھا اگر اس مسئلہ میں کوئی نعس ہوتی تو وہ اس کی مخالفت نہ کرتے۔ قاضی ابویعلیٰ نے کہا اس مسئلہ میں فقہا و کا اختلاف ہے کہ اگر کمی کی بکریاں کمی دومرے کے کھیت میں داخل ہوکراس کو چرلیں تو اس کا کیا تھم ہے؟ ہمارے امحاب (عدبلیہ ) کا ندہب میے کہ بحریوں والا اس نقصان کا ضامن ہوگا اور یمی امام شافعی کا قول ہے۔

(زادالمسير ج٥ص ٢٥٦ مطبوعة المكب الاسلامي بيروت ٢٠٠١ه)

علامه محر بن احمد ما كلى قرطبى متوفى ٢٦٨ ه لكمت بين:

باغات اور کھیتوں کے مالکوں پر لازم ہے کہ وہ دن کے وقت اپنے کھیتوں اور باغات کی حفاظت کریں اور رات کے وقت بكريول نے كھيت كا جونقصان كردياتو بكريول والا اس نقصان كاضامن ہوگا اور اس كى دليل بيرحديث إمام مالك نے حرام بن سعد بن محیصہ ہے روایہ کیا ہے کہ حضرت البراء بن عاز ب کی اونٹی ایک شخص کے باغ میں داخل ہوگئی اور اس ماغ کو خراب کردیا تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے به فیصله کیا که باغ والوں پر رات کو باغ کی حفاظت کرنا لازم ہے اور مو کٹی ( پھر بھی) آگر باغات کوخراب کردیں تو مولیتی والوں پراس نقصان کا تاوان بھر نالا زم ہے۔

(مؤطاامام ما لك كتاب القصاء باب: ۲۸ رقم الحديث: ۵۰۰۱)

علامة رطبی فرماتے ہیں بیر حدیث ہر چند کہ مرسل ہے لیکن اس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ فعہاء حجاز نے اس مدیث پرعمل کیا ہے اور اس کو قبول کیا ہے۔ (الجامع لا حکام القرآن جراام ۲۲۲ مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۳۱۵ م

علامه ابوالحن على بن محمر الماور دى الثافعي التوفى ١٥٥٠ ه لكمة بي:

حضرت البراء بن عاز ب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ہماری ایک اونٹی تھی وہ ایک باغ میں داخل ہوئی اور اس کوخراب كرديا - رسول الله صلى الله عليه وسلم كے باس بيمقدمه پيش كيا كيا - آب نے بي فيصله فريايا كه باغ والوں پر واجب ہے كه وہ ون میں اینے باغات کی حفاظت کریں اورمولیٹی رکھنے والوں پر واجب ہے کہ وہ رات کواینے مویشیوں کی حفاظت کریں اور رات کو مویش اگر کسی کے باغ کا نقصان کردیں تو مولی رکھنے والوں پراس نقصان کا پورا کرنا لازم ہے۔

(سنن ابوداوُ درقم الحديث: • ٣٥٤ سنن ابن الجدرقم الحديث:٢٣٣٢ منداحد جهم ٢٩٥)

علامہ ماوردی شافعی فرماتے ہیں کہ دن کے وقت مویشیوں نے کھیتوں یا باغات کو جونقصان پہنچایا ہے'اس نقصان کو پورا كرنا لازمنہيں ہے كيونكه مويشيوں والوں كے ليے دن كے وقت مويشيوں كى حفاظت كرنا دشوار ہے ادر رات كے وقت ان كى حفاظت کرنا دشوارنہیں ہے( کیونکہ دن کے وقت وہ ان کو چرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور رات کے وقت ان کو باندھ کر رکتے ہیں) پس مویٹی رکھنے والوں بررات کے وقت ان کی حفاظت کرنا واجب ہے'اس لئے اگر رات کو کسی کے مویش نے کسی کے کھیت یا باغ کا نقصان کردیا تو اس کا پورا کرنا مولیٹی والوں پر واجب ہے اور دن کے وقت کھیتوں اور باغات والوں پر اپنے اموال کی حفاظت کرنا واجب ہے اس لیے دن کے وقت آپ نے ان کے نقصان کی تلافی کا حکم نہیں دیا کیونکہ یہ نقصان ان کی کوتا بی کی وجہ سے ہوا ہے اور یہ بہت بہترین قضاء ہے اور اس میں دونوں فریقوں کی رعایت ہے اوریہی امام شافعی کا ندہب مهد (المكت والعون جهم ٢٥٩ مطبوء مؤسسة الكتب القافيه بيروت)

جلدهفتم martat.com

# مویشیوں کے کھیت کا نقصان کرنے کی تلافی میں امام ابو حنیفہ کا نظریداوران کے دلائل

امام ابو بكراحمد بن على الرازى البصاص الحقى التوفى • ٢٥ ه لكمة بين:

اس میں اہل علم کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بریوں کے کیے ہوئے نقصان کی تلافی کے متعلق حضرت واؤد اور حضرت سلیمان علیہا السلام کا کیا ہوا تھم منسوخ ہو چکا ہے کیونکہ حضرت واؤد علیہ السلام نے بیتھم دیا تھا کہ بریوں کے بیتے اور ان کا اُون کھیت والے کو دیا جائے 'اور اس جس جا کیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیتھم دیا تھا کہ بریوں کے بیتے اور ان کا اُون کھیت والے کو دیا جائے 'اور اس جس مسلمانوں کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جس فضل کی بریاں دوسر فیض کے کھیت کو خراب کر دیں 'اس پر اپنی بریوں یا ان کے بیتے کھیت والے کو تا وان میں دینا واجب نہیں ہے اور نہ ان کا اُون اور دودھ سپرد کرنا واجب ہے۔ بس واضح ہوگیا کہ ہمارے نہیں سیدنا محملی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ دونوں تھم منسوخ ہو بچکے ہیں 'اگریہ اعتراض کیا جائے کہ یہ قصد دو حکموں کو شامل ہے ایک یہ کہ بریوں والے پر تا وان واجب ہے اور دوسر اس تا وان کی کیفیت ہے جو تھم منسوخ ہوا ہے وہ تا وان کی کیفیت ہے ایک یہ بہ بریوں والے برتا وان واجب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نفس تا وان بھی منسوخ ہو چکا ہے اور یہ وہ مدین سے جو تمام مسلمانوں کے زو یک مقبول اور مسلم ہے:

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اگر مویثی کسی کو زخمی کر دیں تو اس کا کوئی تا وان نہیں ہے' کنویں میں گرنے کا کوئی تا وان نہیں ہے' کان میں دب جانے کا کوئی تا وان نہیں ہے۔

(صحیح ابنجاری رقم الحدیث:۱۹۱۲ ۱۳۹۹ صحیح مسلم رقم الحدیث:۱۵۱ سنن التر ندی رقم الحدیث:۱۳۷۷ سنن النسائی رقم الحدیث:۱۳۹۹ مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث:۱۸۳۷ سنن الداری رقم الحدیث:۱۷۷۵ مندالحمیدی رقم الحدیث:۹۷۹ منداحمد جهم ۲۳۹)

امام بخاری نے اس حدیث کے تحت لکھا کہ مویشیوں کے زخمی کرنے کا کوئی تا وان نہیں ہے۔ امام ابن سیرین نے کہا کہ جانور کے لات مار نے پر علاء تا وان نہیں دلاتے لیکن اگر لگام موڑتے وقت جانور کی کوزخمی کر دیتا تو علاء سوار سے تا وان ولاتے سے اور تماد نے کہا کہ لات مار نے پر تا وان نہیں ہوتا لیکن اگر کوئی شخص جانور کواکسائے تو اُکسانے والے پر تا وان ہوگا۔ شرح نے کہا اس صورت میں تا وان نہیں ہوگا جبکہ پہلے اس نے جانور کو مارا پھر جانور نے اس کو لات ماری حکم نے کہا کہ اگر کوئی مزدور پر کوئی تا وان نہیں۔ شعبی نے کہا اگر جانور اس کے بیچھے بیچھے آرہا ہے تو وہ جانور کے کہا اگر جانور اس کے بیچھے بیچھے آرہا ہے تو وہ جانور کے کسی نقصان کا ضامی نہیں۔

سے پیچے پیچا رہا ہے ووہ جا ورسے ن صفاح کا سال میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مولیثی اگر کسی انسان کا یا اس کے مال کا کوئی علامہ جصاص حنی فرماتے ہیں کہ فقہاء کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مولیثی اگر کسی انسان کا یا اس کے مال کا کوئی نقصان کر دیں تو اس مولیثی کے مالک پر کوئی تاوان نہیں ہے جبکہ اس نے خود اس جانور کو نہ چھوڑا ہواور جب کہ سیحے بخاری کی اس حدیث پر تمام فقہاء کا عمل ہے تو اس کے عموم کا تقاضا یہ ہے کہ مولیثی اگر کسی کے کھیت یا باغ کو نقصان پہنچا کیں تو مولیثی

کے مالک پرکوئی تاوان نہیں ہے خواہ رات کا وقت ہویا دن کا وقت ہو۔ (جب کہ اس نے مویشیوں کو نہ بھیجا ہو) اور اس صدیث سے بیمعلوم ہوا کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیماالسلام کے قصہ سے جو تھم ثابت ہوا ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ اس طرح حضرت البراء بن عازب رضی اللہ عنہ کے قصہ سے جو تھم ثابت ہوا ہے وہ بھی منسوخ ہو چکا ہے کیونکہ اس صدیث میں بیرہے کہ

رے بر ہر ہاں ورب و ماہد عرب علی اسلامیا ہے۔ اور رات کے وقت جوانہوں نے نقصان کیا ہے اس پر تا وان دن کے وقت جوانہوں نے نقصان کیا ہے اس پر تا وان

ے جب کہ سے بخاری کی اس حدیث میں میرے کررات ہو یا دن مویشیوں کے ازخود کیے ہوئے نقصان پر کوئی تاوان نہیں

ہے۔خواہ رات ہویا دن اور حضرت البراء کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت کیے ہوئے نقصان **پر جوتا وان** 

جلدتفتم

marfat.com

واجب کیا ہے وہ اس برجمول ہے کہ مولی کے مالک نے مولی کوخود کی کے باغ یا کھیت ہیں چھوڑا ہو اور اس صدیت ہے مطوم ہوا کہ جب مولی کا مالک کی کے باغ یا کھیت ہیں ازخود مولی چھوڑے گا اور وہ باغ یا کھیت کا نقصان کر دیں تو اس کو اس نقصان کا تاوان دینا ہوگا خواہ رات ہو یا دن اور ہے ہی ہوسکتا ہے کہ حضرت راؤ داور حضرت سلیمان علیجا السلام کے قصہ کا بھی محمل ہو کہ مجر بول کے مالک نے اپنی بکر بول کو رات کے وقت چھوڑ دیا اور وہ بکریاں کی کا کھیت چرکئیں اور اس کو اس کا علم ہو۔ اس وجہ سے حضرت داؤ داور حضرت سلیمان علیجا السلام نے بکر بول والے پر تاوان واجب کیا اور اب ان کا کیا ہوا فیصلہ ہو۔ اس وجہ سے حضرت داؤ داور حضرت سلیمان علیجا السلام نے بکر بول والے پر تاوان واجب کیا اور اب ان کا کیا ہوا فیصلہ ہماری شریعت کے بھی خلاف نہیں ہے۔ (احکام التر آن جسم ۲۳۳- ۲۳۳ میری کیا ہور نہ میرائی کی اور ہوں۔)

علاه کال میں اختلاف ہے کہ جب کی مسلم میں مجہدین کا اختلاف ہوتو اس میں جانب جن واحد ہے یا متعد و بعض علاء فی میکھ ہے کہ اس مسلم میں قر واحد ہوتا ہے۔ فی فی مسلم ان لیس ہم نے اس کا میخی فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا۔ پس حضر سلیمان علیہ السلام کو مسلم کی ہم کے ساتھ خاص کر تا اس پر دلالت کرتا ہے کہ اس مسلم میں جانب جن تک سرف وہی پنچے تھے نہ کہ حضرت داؤ دعلیہ السلام کی کوئی وجہ ہیں تھے اسلام کی ہم جہد کی رائے میچے ہوتی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو خصرت داؤ دعلیہ السلام کی اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہم جہد کی رائے میچے ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت داؤ دعلیہ السلام کے فیصلہ کو غلط نہیں فرمایا اور ان کو اس قیصلہ پر ملامت نہیں کی اور بیاس پر دلالت کرتا ہے کہ دونوں کی رائے میچے تھی اور حضرت داؤ دعلیہ سلیمان علیہ السلام کی ہم کے ساتھ اس لیے تخصیص کی کہ حضرت سلیمان حقیقت مطلوب تک پہنچ گئے تتھ اور حضرت داؤ دعلیہ السلام نہیں پہنچے تھے۔

العض علماء نے بیکہا ہے کہ حفزت داؤد اور حفزت سلیمان علیہا السلام دونوں کا تھم وجی سے تھا' ان کے اجتہاد سے نہیں تھا لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے تھم کو پختہ نہیں کیا تھا اور نہ اپنے فیصلہ کو جاری کیا تھا' یا ان کا یہ فیصلہ بطریق فتو کی تھا یا ان کا یہ فیصلہ کی شرط پر موقوف تھا جس کو بیان نہیں کیا گیا ، پھر اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف یہ وجی کی کہ اللہ تعالی نے ان کے فیصلہ کو جاری کردیا ہے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فیصلہ کومنسوخ کردیا ہے۔

(احكام القرآن جسم ٢٢٣ مطبوعه سهيل اكيدي لا مور ٠٠٠١هـ)

علامه ابوعبدالله محمد بن احمد ما لكي قرطبي متوفي ٢٦٨ ه لكست بين:

marfat.com

بيبار المرآر

جوفریق یہ کہتے ہیں کہ ہرجہ تدکی رائے تھے ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر اس مسئلہ میں کمی فریق کی رائے قلا ہوتی تو نی صلی اللہ علیہ دسلم اس کو معین کر دیتے 'اور دوسرافریق اس کا یہ جواب دے سکتا ہے کہ آپ نے کسی ایک کی رائے کواس لیے قلا نہیں فرمایا کیونکہ وہ گناہ گارنہیں تھا بلکہ ماجور تھا اس لیے وہ تعیین سے مستغنی تھا۔

(الجامع لاحكام القرآن جزااص ٢١٨-٢١٨ مطبوعه دار الفكر بيروت ١٤٥٥)

علامه محد بن احد سرحسى حفى متوفى ٣٨٣ ه لكهت بين:

معن میرون العاص رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم کے پاس دو مخص جھڑ تے ہوئے آئے۔ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: اے عمرو! ان کے درمیان فاصلہ کرو۔ حضرت عمرو نے کہا یارسول الله! میری به نبیت فیصلہ کرنے سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: اے عمروا ان کے درمیان فاصلہ کرو۔ نبوں نے کہاا گر میں نے فیصلہ کردیا تو مجھے کیا اُجر ملے گا؟ آپ کے آپ زیادہ سختی ہیں۔ آپ نے فر مایا ہر چند کہ میں ہوں۔ انہوں نے کہاا گر میں نے فیصلہ کردیا تو مجھے کیا اُجر ملے گا؟ آپ نے فر مایا اگر تم نے اہتماد کیا اور خطاکی تو تم کو ایک نیکی نے فر مایا اگر تم نے اجتماد کیا اور خطاکی تو تم کو ایک نیکی ملے گی۔ (منداحہ جمم ۲۰۵۵ منداحہ رقم الحدیث: ۲۵۵۸ عالم الکتب)

اس حدیث میں اہل سنت رحمہم اللہ کی دلیل ہے کہ مجہد صواب کو بھی بہنچتا ہے اور خطا کو بھی اور اس آیت میں بھی اس پر دلیل ہے۔ فیفھ منھا سلیمن۔ (الانبیاء ۹۱) اور فہم کامعنی ہے جن کو پہنچنا 'اور حفرت سلیمان علیہ السلام کو اس کے ساتھ خاص فرمایا 'اور مجہد نے اگر خطا کی تو وہ معذور ہے ہیاں وقت ہے جب حق واضح نہ ہوتو اس کو اپ اجتہاد کا ثواب ملے گا سوجو خفس اپنے اجتہاد سے مطلوب تک پہنچ گیا تو اس کو اجتہاد کرنے کا بھی ثواب ملے گا اور اپنی کوشش سے حق تک پہنچنے کا بھی ثواب ملے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہمارے لیے دس نکیاں ہوں گی اور اگر اس نے خطا کی تو اجتہا وکرنے کی وجہ سے اس کو پھر بھی ایک نیکی ملے گی۔ (المبوطی ۱۲ میر ۱۵ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۲۱ھ)

ايك اورمسكه ميس حضرت داؤ داور حضرت سليمان عليهما السلام كالختلاف

احادیث میں حضرت داؤد داور سلیمان علیماالسلام کے ایک اور فیصلہ کا بھی ذکر ہے جس میں ان دونوں کا اختلاف تھا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دوعور تیں تھیں اور ان کے ساتھ دو بچے سے ۔ بھیٹر یا آیا اور ان میں سے ایک کے بچے کو کھایا ہے اور دوسری سے کہا بھیٹر یے نے تمہارے بچے کو کھایا ہے اور دوسری نے کہا بھیٹر یے نے تمہارے بچے کو کھایا ہے اور دوسری نے کہا بھیٹر یے نے تمہارے بچے کو کھایا ہے پھر ان دونوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس مقدمہ پیش کیا۔ حضرت واؤد علیہ السلام نے بڑی عورت کے حق میں فیصلہ کردیا پھر وہ دونوں عورتیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کئیں اور اپنا مقدمہ پیش کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کئیں اور اپنا مقدمہ پیش کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا: جھے چھری لا کردو۔ میں اس بچہ کو کاٹ کر اس کے دو گلڑ ہے کردیا ہور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کچھوٹی عورت نے کہا نہیں اللہ آپ پر رحم فرمائے بیاس کا بچہ ہے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چھوٹی عورت کے ق میں بچچ کا فیصلہ کردیا۔

سلیمان علیہ السلام نے اس چھوٹی عورت کے ق میں بچچ کا فیصلہ کردیا۔

· صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٠١٠ سنن النسائي رقم الحديث: ١٣١٧ منداحرج ٢ص٢٣١)

اس حدیث بریداشکال ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بڑی عورت کے حق میں کیسے فیصلہ کر دیا تھا۔ علامہ ابو العباس احمد بن عمر قرطبی مالکی متوفی ۲۵۲ ھاس کے جواب میں لکھتے ہیں:

ہوسکتا ہے کہ کسی دلیل کی وجہ سے حضرت داؤ دعلیہ السلام کے نزدیک بڑی عورت کا قول رائح ہواور حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ ہوسکتا ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ بچہ بڑی عورت کے ہاتھ میں ہو جو اس پر قرینہ تھا کہ بچہ اس کا ہے اور یہ بھی ہوسکتا

martat.com

ہے کہ وہ پچھل وصورت میں بڑی مورت کے مشابہ ہواور بی بھی ہوسکتا ہے کہ ان کی شریعت میں بڑے کے حق میں فیملہ کیا جاتا ہواور بیکہ مجموثی مورت اپنے حق میں کوئی دلیل چیں نہ کر کی ہو۔

دومرااحر افس است کے خلاف کوں کیا۔ اس کا جواب سے ہے کہ ان مورتوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پنہیں بتایا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے خلاف کوں کیا۔ اس کا جواب سے ہے کہ ان مورتوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پنہیں بتایا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے فیصلہ کیا ہے۔ دومرا جواب سے ہے کہ ان کی شریعت میں سے جائز تھا کہ جب مقدمہ کا کوئی فریق دومرے حاکم کے پاس مقدمہ لے جائے تو وہ کی دلیل کی بناء پہلے فیصلہ کے خلاف فیصلہ دے اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک لطیف حیلہ سے اس چھوٹی مورت کے صدت کو جان لیا۔ انہوں نے کہا میں اس نیچ کے دوگلا ہے کر دیتا ہوں آگر بڑی مورت اس کی واقعی ماں ہوتی تو وہ حضرت سلیمان کواس سے معلوم ہوا کہ بچای کا ہے ہڑی مورت کا نہیں ہے کہ کوئکہ وہ خاموش رہی تھی۔ (المعم جھوٹی مورت نے کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بچای کا ہے ہڑی مورت کا نہیں ہے کیونکہ وہ خاموش رہی تھی۔ (المعم جھوٹی مورت نے کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بچای کا ہے ہڑی مورت کا نہیں ہوگی کوئکہ وہ خاموش رہی تھی۔ (المعم جھوٹی عورت ان کی شرح سلم لاء وی جے مسلم کا اجتہا و

اس آیت کی تغییر میں مفسرین نے یہ بھی بحث کی ہے کہ آیا انبیاء علیہم السلام کے لیے اجتہاد کرنا جائز ہے یا نہیں۔ہم نے اجتہاد کے متعلق شرح صحیح مسلم اور تبیان القرآن دونوں میں یہ بحث کی ہے۔شرح صحیح مسلم کے عنوان یہ ہیں:

رسول الله صلّى الله عليه وسلم كے اجتها و كے بارے مِن فقهاء مجتهدین كی آراء رسول الله صلى الله عليه وسلم كے اجتها و كبارے مِن فقهاء مجتهدین كی آراء رسول الله صلى الله عليه وسلم كے اجتها و پرقر آن مجيد سے دلائل رسول الله صلى الله عليه وسلم كے اجتها و پرقر آن مجيد سے دلائل رسول الله صلى الله عليه وسلم كا اجتها داتباع وحى كے اجتها و پراعاویت ہے دلائل اجتها داتباع وحى كے خلاف نہيں ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم كے اجتها و پراعتر اضات كے جوابات ۔ (شرح مجے مسلم جسم ٢١٥-٢١٨)

تبيان القرآن ميساس بحث كعنوان يه بين:

کیا نبی سلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع وی کرنا آپ کے اجتہاد کے منافی ہے۔ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد پر دلائل صحابہ کرام کے اجتہاد پر دلائل آپ کا وی کی اتباع کرنا اجتہاد کے منافی نہیں ہے۔ اجتہاد کی تعریف نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کے متعلق علائے اسلام کے ذاہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کے عدم جواز کے قائلین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کے وقوع کے متعلق مذاہب علاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کے وقوع کے متعلق مذاہب علاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کے وقوع کے متعلق مذاہب علاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کے وقوع کے متعلق مذاہب علاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کے وقوع کے متعلق مذاہب علاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کے وقوع کے متعلق مذاہب علاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کے وقوع کے متعلق مذاہب علاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کے وقوع کے متعلق مذاہب علی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کے وقوع کے متعلق مذاہب علی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کے وقوع کے متعلق مذاہب علی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کے وقوع کے متعلق مذاہب علی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کے وقوع کے متعلق مذاہب علی وہ اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کے وقوع کے متعلق مذاہب علی وہ دیمی اللہ علیہ وہ دیمی اللہ علیہ وہ میں احتماد کی وہ میں وہ دیمی وہ دیمی اللہ علیہ وہ دیمی وہ دیم

عصر حاضر میں اجتہاد کرنے کی محقیق

انبیاء کیم اسلام محابہ کرام اورائمہ آربعہ کے اجتہاد پرتوشرہ سیجے مسلم جلد ٹالٹ اور تبیان القرآن جلد ٹالٹ میں بحث آگئی ہے۔ ابغور طلب امریہ ہے کہ عصر حاضر میں بھی نے پیش آ مدہ حالات اور نے اور تازہ مسائل میں اجتہاد کرنا جائز ہے یانبیں اس سلسلہ میں پہلے ہم ضرورت اجتہاد پر نظر ڈالیس کے پھر جبحہ کی تعریف ذکر کریں گے اس کے بعد طبقات فقہاء کا بیان کریں گے اور اخیر میں بعض عصری مسائل میں متاخرین علاء کے اجتہاد کی مثالیں بیان کریں گے جن سے بیدواضح ہو جائے گا کہ جن عصری مسائل کا فقہ کی سابقہ کتب میں ذکر نہیں ہے ان کا تھم معلوم کرنے کے لیے اب بھی اجتہاد کرنا جائز ہے اور بیہ جو مشہور ہے کہ اب اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے میں چھر نہیں ہے۔

martat.com

فيار القرآر

#### ضرورت إجتهاد

علامہ محب اللہ بہاری نے ذکر کیا ہے کہ مجتمد وہ مسلمان فقیہ ہے جو حکم شرع کا انتخراج کرنے کے لیے اپنی تمام علمی ملاحیت کو بروئے کار لائے اور انہوں نے مجتمد کے لیے ضروری قرار دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات کے دلائل پر کم سے کم اجمالی نظر رکھتا ہواور احکام سے متعلق قرآنِ کریم کی آیات کے معانی ' فصاحت و بلاغت اور صرف ونحواور قرائت کی باریکیوں اور اصول انتخراج کے علم کا ماہر ہو۔

اسبابِ نزول اور ناسخ ومنسوخ کاعلم رکھتا ہو۔ اس طرح جواحادیث احکام سے متعلق ہیں ان تمام احادیث پراس کی نظر ہوان احادیث کی سند پر راویوں کے احوال سے باعتبارِ قوت اورضعف کے واقف ہوئو تعدد اسانید کے اعتبار سے متواتر' مشہور' مستفیض اور غریب کے فرق سے واقف ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد معمولات اور اقوال میں منشاء رسالت تلاش کر کے ان میں تظبیق دینے یا ننح کا فہم رکھتا ہو' آٹار صحابہ سے واقف ہواور یہ جانتا ہو کہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کون سے عمل کو آخری عمل قرار دیا مسئلہ کو خصوصیت قرار دیا اور متعارض احادیث کی مسلم حرح توجیہہ کی جس مسئلہ پر اہل علم کا اجماع ہو ویکا ہو' اس پر مطلع ہواور جس چیش آئدہ مسئلہ کا طل صراحانا کتاب سنت' آٹار اور اجماع سے نہ حاصل ہو سکے اس کو اس مسئلہ کے اشاہ و فظائر پر قیاس کر کے حاصل کر سکے۔ ایک مجبتہ جب قرآن یا حدیث کے متن سے استدلال کرتا ہے تو عموا اس کے استدلال کرتا ہو تا جس کی سے استدلال کرتا ہو تا جس کے استدلال کے حاصل کر سے میں۔ کتاب سنت' اجماع اور قیاس۔

( نواتح الرحوت شرح مسلم الثبوت ج٢ص١٢ ١٣ مطبوع معر ١٩٤٠ ع)

mariat.com

### طبقات فقهاء

علامه سيدهم المن ابن عابدين شامي متوفى ١٢٥٢ ه لكيت بين:

فقهاء كحب ذيل چوطبقات بن:

۱۔ مجتمع مطلق

اس کو مجتمد فی الشرع بھی کہتے ہیں 'یہ وہ لوگ ہیں جو قواعد و اصول مقرر فریاتے ہیں ادر احکامِ فرعیہ کو اصول اربعہ سے معتبلا کرتے ہیں ادر اصول وفروع میں کسی کے تالی نہیں ہوتے۔ جیسے ائمہ اربعہ۔

٢- مجتهد في المذهب

بیمرف اصول میں اپنے امام کے تابع ہوتے ہیں اور ادلّہ اربعہ سے فروع کے انتخر اج پر قدرت رکھتے ہیں اور مسائل فرعیہ میں بعض جگہ اپنے امام سے اختلاف بھی کرتے ہیں۔ جیسے اصحابِ الی صنیفہ وغیرہ۔ سا۔ مجتہد فی المسائل

سیاصول وفروع میں اپنے امام کے تابع ہوتے ہیں اور جن مسائل میں امام سے کوئی روایت نہیں ہوتی 'ان میں امام کے اصول کے مطابق استخراج کرتے ہیں۔ جیسے ابوجعفر طحاوی۔

٧- اصحابِ تخريج

انہیں اجتہاد پر قدرت نہیں ہوتی لیکن اصول اور اس کے ما خذ پر انہیں کمل عبور ہوتا ہے اس لیے یہ تول مجمل کی تفصیل پر قدرت رکھتے ہیں۔ جیسے ابو بکر رازی ابو بکر جصاص اور کرخی۔

۵-اصحابِ تربیح

میترس میترسن ممترسن

میدوہ لوگ ہیں جوروایات میں سے میچے' اصح' قوی' ضعیف اور ظواہر ونو ادر وغیرہ پر گہری نظر رکھتے ہیں اور انہیں روایات کو باہم ممیز کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ جیسے صاحب کنز اور صاحب شرح وقایہ وغیر ہا۔

(ردالحكارج اص ١٦٦- ١٦٥ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣٩هه)

اب ہم بعض عصری مسائل میں بعض متاخرین علاء اور نقباء کے اجتباد کی مثالیں پیش کررہے ہیں۔ چلتی ٹرین میں نماز پڑھنے کے متعلق متاخرین علاء کا اجتبادی حکم

اعلى حضرت امام احدرضا فاصل بربلوى متوفى ١٣٨٠ اله چلتى ثرين مين نماز برد من كرمتعلق كلمت بين:

فرض و واجب بیسے وتر اور نذراور المی به یعنی سنت فجر چلتی ریل میں نہیں ہو سکتے اگر ریل نہ مخبرے اور وقت نکا دیکے پڑھ لے پھر بعداستقر اراعادہ کرے (الی تولہ) لیکن اگر ریل روک لی جائے تو زمین ہی پرمخبرے کی اور مثل تخت ہوجائے گ انگریز وں کے کھانے وغیرہ کے لیے روکی جاتی ہے اور نماز کے لیے نہیں تو منع من جہت العباد ہوا اور ایے منع کے متعلق تھم وہی ہے کہ نماز پڑھ لے اور بعد زوال مانع اعادہ کرے۔ (فاوی رضویہ تام ۲۷ مطبوعہ نی دارالا شاعت ٰلائل پور) فقیہ العصر مولا نامجہ نور اللہ نعیم متونی ۳۰ مهم اھاس مسئلے کے متعلق لکھتے ہیں:

marfat.com

فيهاء القرآء

چلتی ریل گاڑی چلتی گئتی کے مشاہ ہے کہ دونوں کسی جانور کے تعینی سے جہیں بلکہ ہوا و ہماپ کے ذریعہ ہے جی جی جی جی اور کتھینے سے جہیں بلکہ ہوا و ہماپ کے ذریعہ ہے گئی جی اور کشتی باوجود یکہ پانی پر چلتی ہے اور زمین یا کسی ایسی شوس چیز پر نہیں چلتی جس پر بلاواسطہ بحدہ یا قیام ہو سکے گر پھر بھی اس می نماز فرض بھی جائز ہے۔ (فاوی نوریہ جام ۲۰۸۷) مطبوعہ دارالعلوم حنیہ فرید یہ بسیر پور)
اس مسلم کا ممل تحقیق ہم نے شرح سمجے مسلم ج ۲س کے ۲سے کہ سام ج ۲سی کر دی ہے۔
لا وُ ڈواسپیکر کے ما سک پرنماز پڑھنے کے متعلق اجتہا دی تھکم ہے۔ کہ سام کا بیٹھر کی میں کہ دی ہے۔

لاؤ ڈ اسپیکر کے مائیک پرنماز پڑھانے پاپڑھنے کے متعلق مولا نا نوراللہ یعمی لکھتے ہیں:

ہ اور المدرے ما بیت پر مار پر سامے ہا پر سے ہے کی مطابعہ ملی ونقول ندہ بید نظمیہ سے اس کا جواز آفاب بے ملائک وشبہ وگنجائش ریب قرآن کریم اور احادیثِ طیبہ اور اجماع عملی ونقول ندہ بید نظمیہ سے اس کا جواز آفاب بے مصرور کا مطبق بصرور کی مصرور کا مطبق بصرور کا مطبق بصرور کی مصرور کی مص

حجاب سے بھی زیادہ واضح و بے نقاب ہے۔(نآدیٰ نوریہجام ۳۱۹ مطبوء بصیر پور) روز ہ کی حالت میں انجکشن لگوانے سے روز ہ ٹوٹ جانے کے متعلق اجتہا دی حکم

روزه کی حالت میں انجکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جانے کے متعلق مولا نا نوراللہ تعیمی لکھتے ہیں:

رورہ کی جائے ہیں انہ میں وائی جوف (پیٹ) و د ماغ تک بذریعہ سوئی نہیں جاتی بلکہ سوئی رہتی ہی جوف سے بالائی یا ایسے عام میکے جن میں دوائی جوف (پیٹ) و د ماغ تک بذریعہ سوئی نہیں جاتی بلکہ سوئی رہتی ہی جوف سے بالائی یا زیریں حصوں میں ہے ٔ روزہ فاسد نہیں کرتے۔(فآوی نوریہج ۲۳ س۱۱ مطبوعہ بصیر پور)

مولا نامحر وقارالدين متوفى ١٢١٣ه هاس مسئله مين لكهت بين:

روزے کی حالت میں انجکشن لگوانا مختلف فیہ ہے لیعنی اس میں اختلاف ہے۔ ہماری رائے کے مطابق اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ للہذا روزہ دار کو انجکشن لگوانے سے بچنا جا ہے۔ انجکشن دن میں لگوانا ضروری نہیں رات میں بھی لگوایا جا سکتا ہے۔اس لیے رات میں لگوائیں۔ (وقار الفتادی جمع ۴۲۵ مطبوعہ بزم وقار الدین کراجی ۱۳۱۹ھ)

ہے۔ ان سے رات یں صاحب نے ایک واقعہ سایا کہ ایک بار بریلی میں طاعون پھیل گیا' اسکول میں انجکشن لگائے جا رہے مفتی وقار الدین صاحب نے ایک واقعہ سایا کہ ایک بار بریلی میں طاعون پھیل گیا' اسکول میں انجکشن لگائے جا رہے سے لڑکوں نے کہااس سے روزہ ٹوٹ جائے گافتو کی لیا جائے 'وہ لڑکے بریلی شہر کے تھے۔ وہ نتو کی لینے گئے اور نتو کی لائے تو ہم نے پوچھا کہ کہاں سے فتو کی لیا ہے تو کہا کہ بڑے مولوی صاحب سے لائے ہیں۔ اتنی بات طالب علمی کے زمانہ میں می تھی چونکہ اس وقت اعلیٰ حضرت کو بڑے مولوی صاحب نے چونکہ اس وقت اعلیٰ حضرت کو بڑے مولوی صاحب نے لکھ دیا پھر تو نہیں لگ سکتا۔ بیتذ کرہ اعلیٰ حضرت کا میرے سامنے ہوا تھا۔

(حيات وقارالملت ص٢٣ ملضا محصلاً مطبوعه بزم وقارالدين كراجي ١٩٩٣ء)

اس سئلہ کی مفصل اور کمل تحقیق ہم نے شرح صحیح مسلم جاص ۳۵۸ میں کی ہے اور تبیان القرآن جاص ۸۰۷-۷۰۷ میں بھی اس کا ذکر ہے۔

ریژیواور ٹی وی کی مرمت کی اُجرت لینے کا اجتہادی تھم

ریڈیواورٹی دی کی مرمت کی اُجرت کے متعلق مفتی وقارالدین مرحوم سے سوال کیا گیا تو انہوں نے لکھا: ریڈیواورٹی وی مشینی آلات ہیں'ان سے جائز کا م بھی لیے جاتے ہیں اور ناجائز کام بھی۔ بیصرف حرام کام کے لیے استعال نہیں ہوتے اور نہ محض غلط کاموں کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ جس طرح چھری اور بندوق وغیرہ جیسے آلات سے جہاد بھی کیا جاتا ہے اور اپنے ذاتی کاموں اور شکار میں بھی استعال کیے جاتے ہیں اور ان ہی سے انسان کوئل کرنے والافعل فیج بھی

marfat.com

کیا جاتا ہے۔ لہذا جوآلات مرف معصیت کے لیے متعین نہ ہوں ان کا بنانا اور مرمت کرنا جائز ہے تو ریڈ ہو اور ٹی وی کی مرمت کرنا بھی جائز ہے۔ای طرح اس کی مرمت کی اُجرت بھی حلال ہے۔(وقارالتاویٰ جامِ) مطبور کراچی) حالت واضطرار میں مریض کوخون دینے کے متعلق اجتہا دی تھم

جان بچانے کے لیے مریقی کوخون دیے کے مسئلہ میں مفتی وقار الدین لکھتے ہیں:

خون کی حرمت و نجاست قطعی ہے۔ قرآن پاک نے اسے ناپاک قرار دیا ہے۔ (المائدہ ۳) اس لیے اس کی خرید و فروخت اور اس کا استعمال سب ناجائز ہے۔ لہذا مریض زندہ رہے یا ہلاک ہوجائے دونوں مورتوں میں ایسا کرنے والے گناہ گار ہوں گے۔ (وقار النتاویٰ جام ۲۹۱ مطبور کراچی)

مفتى نورالله نعيى اس مسئله كے متعلق لكھتے ہيں:

الیی ضرورت شدیدہ کے وقت کہ زخی مجاہد کی زندگی خطرہ میں ہواور کوئی نافع دوائی خون کے بغیر نہ ملے تو استعالِ خون بعد رفت کے بغیر نہ ملے تو استعالِ خون بعد روشرورت شرعاً جائز ہوگا۔ (الی قولہ) بہر حال روز روشن کی طرح واضح ہوا کہ ایسے مریض کے لیے ایسی ضرورت کے وقت انسانی خون کا استعال جائز ہوں گے۔

( فآوي نوريه ج ٣٥٥ م ٣٥٦ - ٣٥٢ ملخصاً 'مطبوعه بصير بور ١٩٨٣ ء )

ہم نے اس مسئلہ کی کمل تحقیق شرح صحیح مسلم ج۲ ص۸۳۲-۱۸۳۰ در تبیان القرآن جاس ۲۷۷ میں گی ہے۔ ایلو پیتھک اور ہومیو پیتھک دواؤں کے استعال کے متعلق اجتہادی تھکم

امام احدرضا قادري متوفى مهماه لكمت بين:

انگریزی رقیق دوائیں جو ٹیخر کہلاتی ہیں ان میں عمو ما اسپرٹ پڑتی ہے اور اسپرٹ یقینا شراب بلکہ شراب کی نہایت بدر قسموں سے ہے وہ نجس ہے ان کا کھانا حرام لگانا حرام بدن یا کپڑے یا دونوں کی مجموع پر ملا کراگر روبیہ بھرجگہ سے زیادہ میں الیمی شے گلی ہوئی ہونماز نہ ہوگی۔ ( نآوی رضویہ جاام ۸۸ مطبوعہ کمتیہ رضویہ کراچی )

مفتى محم مظهر الله د بلوى متوفى ١٩٦٧ء لكصة بين:

لیکن ہم نے جہاں تک ڈاکٹروں کی زبانی تنا'یہ معلوم ہوا کہ یہ (اسپرٹ) بھی اس شراب سے نہیں بنائی جاتی جس کوشرعاً خرکہا جاتا ہے بلکہ یہ (اسپرٹ) الیی شراب کا جو ہر ہے جو گئے وغیرہ سے بنائی گئی ہے۔ پس اگر بیضج ہے تو اس کا استعال بغرض مجج (اس مقدار میں جومسکرنہیں ہے) حرام نہیں اور اس کی بچے وشراء بھی جائز ہے۔

( فآدي مظهريه ٢٩٨ مطبوعه ينه پبلشک کمپني کراچي )

مفتی وقارالدین اس مسله کے متعلق لکھتے ہیں:

ہومیو پیتھک کی کوئی دوا بغیر الکحل کے نہیں بنتی \_الکحل شراب ہے لہذا ہومیو پیتھک کی دوا کھانا نا جائز ہے۔ (الی قولہ)
ایلو پیتھک کی ہر دوا میں الکحل نہیں ہوتا میلیٹ اور کیپسول میں الکحل نہیں ہوتا' تیلی دوائیوں میں سے پچھ میں شامل ہے' پچھ
میں نہیں \_لہذا جس دوا میں الکحل ہوگا' اس کا کھانا اور اس کی خرید دفر وخت نا جائز ہوگی اور جس میں الکحل شامل نہیں' وہ جائز
میں نہیں \_لہذا جس دوا میں الکحل شامل نہیں کہ جہ

ہے۔ (وقارالغتاویٰ جام ۲۶۵-۲۶۴ ملخصاً مطبوعہ کراچی)

مفتی نورالله یعی اس مئلہ کے متعلق لکھتے ہیں:

ہاں اس میں شک نہیں کہ انگریزی ادویہ کا استعال شرقاغر باعر باعجماً عام ہو چکا ہے ادریہ بھی معیقن ومتعین کہ تمام و واؤں

marfat.com

Marfat.com

أر القرآر

مي عموماً شراب كى طاوث نبيل موتى بلكه صرف تر اورسيال دواؤل على سے بعض على موتى ہواور وہ بحى يقين فيلى كه الحوى م موتى ہے تو اندرين حالات غير مسكر دواؤل كا استعال جائز وطال مونا چاہي كه ايك ايك دوائى كے متعلق شراب كى آميزش فينى نبيل ہے حالانكه بيا مرتحق ہے كه اشياء على اصل اباحت ہو ذائب است كالشهم والامسس من الابات المت كاثرة و الاحادیث المتوافرة و نصوص الائمة الكرام و المشائخ العظام على كثرتها بلك قاوئى امام قاضى خال فقيه النفس ص 22 ميں ہے:

ليس زماننا زمان الشبهات فعلى المسلم أن يتقى الحرام المعاين.

بلکہ فقاوی عالمگیری جہم ص۵۰ میں ہے:

قال محمد وبه ناخذ مالم نعرف شيئا حراما بعينه وهوقول ابي حنيفة واصحابه كذافي الظهيرية تو واضح ہوا کہ حرمت ونجاست عارضی ہیں لیکن ان کے ثبوت کے لیے ضروری ہے کہ خصوصی دلیل ہواور محض شکوک وظنون ہےان کا اثبات ممکن نہیں اور یہ بھی واضح کہ احتیاط یہ ہیں کہ بے تھیں بالغ وثبوتِ کامل کسی شے کوحرام و مروہ کہہ کرافتر اء کیا جائے اور بازاری افواہ بھی قابلِ اعتبار نہیں کہ احکام شرع کی مناط و مدار بن سکے۔ نیز کسی شے کامحل احتیاط ہے دوریا کسی قوم کا بے احتیاط وشعور اور بروائے نجاست وحرمت نے مہور ہونا اسے ستلزم نہیں کہ وہ شے یا اس قوم کی استعالی یا بنائی ہوئی اشیاء مطلقاً نایاک یا حرام وممنوع قرار یا ئیں۔ چنانچہ مسائل کثیرہ فھہیہ سے یہ چیز روزِ روثن کی طرح ٹابت ہے۔مثلاً وہ کنویں جن سے کفار فیار جہال گنوار نادان نیج بے تمیزعور تیں سب طرح کے لوگ یانی مجرتے ہیں شرع مطہران کی طہارت کا تھم دیتی ہے ان سے شرب و وضور وا فر ماتی ہے اور یونہی گلی کو چوں میں پھرنے والے جوتوں سے کوئی جوتا کنویں سے نکلے اور اس پر کوئی نجاست ظاہر نہ ہوتو کنواں طاہر ہے اور اس قتم کے بکثرت اور مسائل ہیں جن کی فقاویٰ عالمگیری البحرالرائق شامی وقاضی خان وغیر ہاکنب معتدہ میں تصریح ہے اور فتاوی رضویہ شریفہ جلد اسمیں نہایت تشریح ہے۔ سائل فاصل نے میدورست فرمایا کہ انگریزی اودیہ میں عموم بلوی اور ابتلاء کا اعتبار ہونا جا ہے اور ایس صورت میں ضرورت کے لیے روایتِ ضعیفہ کا سہارا بھی لیا جا سكتا ہے۔ چہ جائيكہ حضرت امام عالى مقام اوّل اور حضرت امام ثانى رضى الله عنهما كاند بب شريف معاذ و ملاذ بن جائے حالانك ہارے بیارے ارحم الراحمین رب تبارک و تعالی اور سرایائے رحم وکرم محبوبِ اعظم صلی الله علیه وسلم کے نزویک تیسیر پنداور حرج وتعسير مرفوع ب\_قرآن كريم كاارشاد ب: يريد الله بكم اليسرو لايريد بكم العسر \_(٢٥٥) نيزفر مايا: وما جعل عليكم في الدين من حرج ـ (پ١٥٥١) الى غير ذلك من الايات و الاحاديث الصحيحة الصريحة -البية ايلو پيتھک ادويه کی طرح ہوميو پيتھک ادويه کا استعال فقير کی نظر ميں حد ابتلاء تک نہيں پہنچ سکا تو ان ميں اباحت اصلیہ اور عدم تقین نجاست سے ہی جواز ٹابت ہوسکتا ہے۔ ( فآدیٰ نوریہج ۲۳ سر۲۵۰ مطبوعہ بعیریور )

اصلیہ اور عدم میں عباست سے ہی جواز تابت ہوسلہ ہے۔ (فاوئ توریہ جسم ۴۷۰-۴۵۸ مطبوعہ بھیر پور) ہم نے اس مسئلہ کی مکمل تحقیق اور تفصیل شرح صحیح مسلم ج۲ ص۸۳۳-۸۳۰ میں کی اور تبیان القرآن جاص ۲۷۲-۲۷۸ ۷۲۷ میں بھی اس مسئلہ پر بحث کی ہے۔

بعض دیگرمسائل اجتهادی<sub>ه</sub>

جن اجتهادی مسائل کا ذکر کیا گیا ہے ان کے علاوہ بھی کچھ تازہ اور نے مسائل ہیں جن پرہم نے گفتگو کی ہے۔ مثلاً رید یواور ٹی وی کے اعلان پر رمضان عید اور قربانی کرنا۔ اس مسئلہ پرہم نے شرح صحیح مسلم جسم ص۲۷-۵۵ میں بحث کی ہے۔ خاندانی منصوبہ بندی اور ضبط تولید بھی ایک نیا مسئلہ ہے۔ اس پرہم نے مفصل بحث شرح صحیح مسلم جسم ص۸۸۷۸۸۸۸ میں اور ضبط تولید بھی ایک نیا مسئلہ ہے۔ اس پرہم نے مفصل بحث شرح صحیح مسلم جسم ص۸۸۸۸۸۸۸

mariat.com

ل كى ب-اسقاط مل پرشرح محمسلم جسم معمد ١٩١٠ عن تفسيل ب-تازورين مئل ثيب نيوب بي كا ب-شرح الم مسلم جسم عام ٩٣٥- ٩٣٥ مين اس كى بحث ب- ثبلى فون ير نكاح بعى ايك نيا مسلم باس كا ذكر شرح معج مسلم جس ال ۱۲۸-۸۲۹ میں ہے۔اعضاء کی پیوند کاری بھی اجتہادی مئلہ ہے۔اس پرہم نے شرح سیح مسلم جسم ۱۲۸-۸۲۳ میں المنگوی ہے۔انعامی باغرز کے جواز کی بحث ہم نے شرح میچ مسلم جسم ۱۲۳-۱۱۱ میں کی ہے اور بیرے متعلق شرح سیج مسلم ج م م ١٧٨- ٨٣٧ من المعاب-ان كے علاوہ اور بحى بہت سے نے تازہ مسائل بين بيسب جديد مسائل بين اور سائنس كى میز رفنارتر تی اورنی نی ایجادات کے نتیج میں ظہور میں آئے ہیں۔اس لیےان پر از سرنوغور وفکر اور اجتہاد کی ضرورت ہے۔ ائمدار بعدكے بعداجتهاد كا درواز ه بند ہونے كامعنى

میہ جو کہا جاتا ہے ائمہ اربعہ کے بعد اجتہاد کا دروازہ بند ہوگیا ہے اس کامعنی یہ ہے کہ ائمہ اربعہ نے اصول کلیہ وضع کے جن کے تحت مسائل کا استنباط اور استخراج کیا جاتا ہے اور بعد کے لوگ اصول کلیہ وضع کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے لیکن ان اصول کے تحت حقد مین فقہا و نے اجتہاد کیا اور اب بھی ان ہی قواعد کی روشیٰ میں اجتہاد کیا جاسکتا ہے۔مثلاً امام اعظم کا اصول ہے کہ ووقر آن مجيد كواحاديث برمقدم كرتے بيں اور متعارض احاديث ميں حتى الامكان تطبيق ديتے بين اور اگر احاديث قر آنِ مجيد سے متصادم ہوں تو قرآن مجید کے مقابلہ میں احادیث کوترک کر دیتے ہیں اور احادیث کو اقوال صحابہ پر مقدم رکھتے ہیں اور **اقوالِ محابہ کواقوالِ تابعین پرمقدم رکھتے ہیں۔مطلق کومقید پرمحمول نہیں کرتے ' فرض قطعی اور فرض فلنی اور اسی طرح حرام قطعی اور** حرام ملنی میں فرق کرتے ہیں' ای طرح باقی ائمہ کے بھی اصول ہیں جن کی تفصیل کتب فقہ میں ہے۔ سواگر کوئی ایبانیا مسئلہ ہو جس كاحل سابقہ فقہ كى كتابوں ميں نہ موتو اس كى دوسرى نظائر پر قياس كر كے اس كا حكم معلوم كيا جائے اور اگر اس كى نظائر بھى نہ مل سکیں تواپنے اپنے امام کے اصول اور تواعد کے مطابق کتاب سنت اور آ ٹار صحابہ کی روشی میں اجتہاد کیا جائے۔ مویشیوں میں اللہ کے حقوق

اس آیت میں مویشیوں کا ذکر ہے جب بچولوگوں کی بکریوں نے رات میں اس کھیت کو چرلیا تھا۔ اس لیے ہم چاہتے میں کہ مویشیوں کے احکام سے متعلق بھی چندا حادیث ذکر کردیں۔مویشیوں کے کچھا حکام حقوق اللہ سے متعلق ہیں اور کچھ حقوق العباد سے۔اللہ کے حقوق میں سے اہم حق مویشیوں کی ڈکو ۃ ادا کرنا ہے یاد رہے کہ اُن مویشیوں پر زکو ۃ واجب ہوتی ہے جوقدرتی چرا گاہوں میں گھاس چرتی ہیں اور جن مویشیوں کوخرید کر جارہ کھلایا جاتا ہے'ان پرز کو ہنہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو محص سونا جاندی رکھتا ہواوراس کا ولا ( ذكوة ) ندادا كرے قيامت كے دن اس كے ليے آگ كے پرت بنائے جائيں كے اور دوزخ كى آگ سے اس كو تپايا ا اوراس کے پہلو پیشانی اور پیٹھ کواس کے ساتھ داغا جائے گا۔ ایک باریمل کرنے کے بعد دوبارہ پھر کیا جائے گا جب الك دن بياس بزارسال كا موكاس دن يمل مسلسل كيا جائے گا۔ بالآخر جب تمام لوگوں كے فيلے كرديئے جاكيں مے تواس كو أنت يا دوزخ كا راسته دكها ديا جائے گا۔عرض كيا كيا يارسول الله ا اونث والوں كے ساتھ كيا معامله ہوگا؟ فرمايا جواونث والا ونوں کا حق (ان کی زکوۃ) ادانہیں کرے گا اور اونٹوں کے حقوق میں سے میجمی ہے کہ یانی بلانے کے دن اونٹیوں کا دورھ وه كرغر يول كويلايا جائے۔(ان كى زكوة ادانه كرنے والول كو) قيامت كےدن چشيل زمين براوندهالنا ديا جائے گااس وقت

انٹ آئیں کے درآ ں حالیکہ وہ بہت فربہ ہوں کے اور ان کا کوئی بچہ تک گمنہیں ہوگا' وہ اس شخص کو اپنے کھر وں سے روندیں

ان کا ایک رہوں سے کا ٹیس کے ان کا ایک رپوژگز رجائے گا تو پھر دوسرا آجائے گا' بچاس ہزارسال کے برابر دن میں سے mariat.com

سلملہ یونمی جاری رے گاخی کہ جب لوگوں کے نصلے ہوجائیں مے تو اس کو جنت یا دوزخ کا راستہ دکھایا جائے گا۔ مرض کمیا یارسول الله ! گائے اور بکر یوں والوں کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا جو گائے اور بکر یوں والا ان کا حق (زکوة) اوانیس کرے قیامت کے دن چٹیل زمین میں اے منہ کے بل گرایا جائے گا' تمام گا کمیں اور بکریاں اس کو کھروں سے روندیں گی اور اس سینگوں سے ماریں گی۔اس روز ان میں کوئی اُلٹے سینگوں والی ہوگی نہ بغیرسینگوں والی' نہ ٹوٹے ہوئے سینگوں والی' ایک را گزرنے کے فور اُبعد دوسرار بوڑ آ جائے گا اور بچاس ہزار سال کے برابر دن میں بونمی ہوتا رہے گاحتیٰ کہ **لوگو**ں کے درمیا فیصلہ کر دیا جائے گا پھراہے جنت یا دوزخ کا راستہ دکھا دیا جائے گا۔الحدیث (صحیمسلم رقم الحدیث: ۹۸۷) مویشیوں میں بندوں کے حقوق

کسی اونٹنی' گائے' یا بکری کا دودھاس کے مالک کی اجازت کے بغیر دوہنا جائز نہیں ہے۔

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جبتم میں سے سی صحف ا مویشیوں کے باس سے گزر ہواگر مویشیوں کے باس ان کا مالک موجود ہے تو اس سے اجازت طلب کرلے اگر وہ اجاز 🚅 دے دیے تو ان کا دودھ دوہ کرپی لے اور اگر وہاں کوئی نہ ہوتو تین بار آ واز دے اگر کوئی شخص اس کی آ واز کا جواب دے تو اس سے اجازت حاصل کرے اور اگر کوئی جواب نہ دے تو دور ھردہ کر بی لے نیکن دودھ ساتھ لے کر مزما ہے۔

(سنن الترندي رقم الحديث:١٢٩٦ سنن ابوداؤد رقم الحديث:٢٦١٩ المجم الكبير رقم الحديث:٦٨٧٧ سنن يميقي ج9ص٣٥٩ المسند الجامع رقب

تنین بارآ واز کا جواب نہآنے پر دودھ پینے کی اجازت حالتِ اضطرار پرمحمول ہے۔ بینی جب اس کو**شدید بھوک گئی ہواور ہ** اگراس نے دودھ نہ بیا تو وہ مرجائے گا۔

مویشیوں کو گیا بھن کرنے کی اُجرت کی تحقیق

لوگوں کے حقوق میں سے رہ بھی ہے کہ مادہ کو گیا بھن کرنے کی اُجرت نہ لی جائے۔

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے نرکو مادہ کے گیا بھن کرنے کے لیک اللہ وييخ كي أجرت مع فرمايا\_ (صحح ابخاري رقم الحديث:٢٢٨٣ سنن النسائي رقم الحديث:٢١٨٥)

علامه بدرالدين محمود بن احميني متوفى ٨٥٥ه اس حديث كي شرح ميس لكهة بين:

اس حدیث سے ان فقہاء نے استدلال کیا ہے جونر کی جفتی کی بیچ یااس کے کرایہ کوحرام کہتے ہیں۔صحابہ کی ایک جماعت کا بھی یہی قول ہے۔امام ابوحنیفہ امام شافعی اورامام احمد کا بھی یہی مذہب ہے کیونکہ نرکے مادہ منوبیہ کی عرف میں کوئی قیمت ہے اور نہاس کی مقدار معلوم ہے اور نہاس کوسپر دکرنا قدرت میں ہے اور اس کو کرائے پر دینے کے متعلق دوقول ہیں زیادہ سیج قول ا یہ ہے کہ وہ بھی ممنوع ہے۔امام مالک کے نز دیک اگر نرکوجفتی کے لیے کرائے پرلیا جائے تو جائز ہے بشرطیکہ پہلے یہ طے کراہے جائے کہ زیادہ کو اتنی بارضرب لگائے گا اور اتنی مدت کے لیے بیمل کیا جائے گا اور اگر بیکہا جائے کہ اس وقت تک نرکو کرا پر لیا جائے حتیٰ کہ مادہ گیا بھن ہو جائے تو بیے ختہیں ہے۔حس بھری' ابن سیرین اورعطانے ا**س کوبھی جائز کہا ہے جب کہ ما** . کو گیا بھن کرنے کی اور کوئی صورت نہ ہو۔علامہ ابن بطال نے کہا بعض علاء نے حسب فرمل **حدیث سے اس کے کرائے ۔** جواز پراستدلال کیا ہے۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں بڑو کلاب کے ایک مخص نے نبی سلی الله علیه وسلم سے نرکی جفتی

کے کے متعلق سوال کیا آپ نے منع فر مایا۔ال مخص نے کہا ہم نرکوجفتی کے لیے دیتے ہیں پھر ہماری تحریم کی جاتی ہے۔ مرکو ہدید دیا جاتا ہے) آپ نے تحریم (ہدیة بول کرنے) کی اجازت دی۔

(سنن الترخى قم الحديث:١٢٤٣ سنن التساكى رقم الحديث:٣٦٨٦ ألمستد الجامع رقم الحديث: ٢٧٧)

اس مدیث میں جفتی پردینے کے بعد ہدیہ تبول کرنے کی اجازت ہے ہر چند کہ اس کی بھے اور اس کو کرائے پر دینا حرام ہے۔(عمرہ القاری جز۱۲ ص ۱۰۹ معر ۱۳۲۸ء وقع الباری ج ص ۲۲۵ وار الفکر ۱۳۲۰ء)

کرائے پردینے اور بعد میں ہدیہ تبول کرنے میں یہ فرق ہے کہ کرائے میں پہلے یہ مقرر کیا جائے گا کہ زکواتے وقت اور فی بار ضرب لگانے کے لیے اتنے ہیںوں کے واض دیا جائے گا جب کہ تکریماً اور ہدیۂ کامعنی یہ ہے کہ بغیر کچھ طے کیے زکوجفتی کے لیے دے دیا جائے اور بعد میں زیا زکودینے والے کی تکریم کے لیے کچھ ہدیددے دیا جائے۔

اس زمانے میں نر جانور کا نطفہ بیرونِ ملک ہے درآ مد کیا جاتا ہے اور اس کی مقد ارمتعین اور معلوم ہوتی ہے اور اس کو مکشن کے ذریعیہ مادہ کے رقم میں پہنچادیا جاتا ہے ٰلہٰذاعرف میں جواس کی قیمت ہووہ لینی جائز ہے۔

ر بن رکھے ہوئے مویشیوں سے استفادہ کی تحقیق

جن مویشیوں کور بن رکھا جائے ان کے متعلق میے ممرعی ہے:

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس سواری کور بمن رکھا جائے 'اس پر اس کے چارہ اور دیگر اخراجات کے عوض سواری کی جائے گی جب کہ اس کو ربمن رکھا ہواور جس مویشی کو ربمن رکھا ہو اس کے اخراجات کے عوض اس کا دودھ پیا جائے گا جب کہ اس کو ربمن رکھا ہو اور اس مویشی پرخرج کرتا اس کے ذمہ ہے جو اس پر سواری کرتا ہواور اس کا دودھ پیتا ہو۔ (میح ابخاری رقم الحدیث:۲۵۱۲)

علامه بدرالدين محود بن احمر عيني حفي متوفى ٨٥٥ ه لكصة بي:

بمن شدہ چیز سے فائدہ اُٹھانے کے لیے بیج الوفا کا حیلہ

لوگوں نے رہن سے فائدہ اُٹھانے کے لیے ایک حیلہ نکالا ہے اس کوئیج الوفا کہتے ہیں۔

مدرالشر بعت مولانا امجد على متوفى ١٣٤٦ه الصال كے متعلق لكھتے ہيں: مسئلہ: بيع الوفاء اس كو بيع الاماند اور بيع الاطاعة اور بيع المعاملہ بھى كہتے ہيں۔ اس كى صورت بيہ ہے كه اس طور بر بيع كى

ائے کہ بائع جب تمن مشتری کو واپس دے گا تو مشتری مبیع کو واپس کردے گایا یوں کہ مدیون نے دائن کے ہاتھ دین کے عوض کی کوئی چیز بھے کر دی اور یہ طے ہوگیا کہ جب میں دین اداکر دوں گا تو اپنی چیز لے لوں گا'یا یوں کہ میں نے یہ چیز تمہارے میں سے میں بھے کر دی ہے اس طور پر کہ جب ثمن لاؤں گا تو تم میرے ہاتھ بھے کر دینا۔ آج کل جو بھے الوفاء لوگوں میں جاری

علدجفتم

marfat.com

ہے'اس میں مدت بھی ہوتی ہے کہ اگر اس مدت کے اندر بیر قم میں نے ادا کردی تو چیز میری ورند تمہاری۔
مئلہ: بچ الوفاء حقیقت میں رہن ہے۔ لوگوں نے رہن کے منافع کھانے کے لیے بیر کیب نکالی ہے کہ وقع کی صورہ میں رہن رکھتے ہیں تا کہ مرتبن اس کے منافع سے منتفید ہو۔ لہٰذا رہن کے تمام احکام اس میں جاری ہوں گے اور جو مجھ منام حاصل ہوں گئے سب کا جاوان و حاصل ہوں گئے سب کا جاوان و مواسل ہوں گئے سب کا جاوان و ہوگا۔ اور اگر جیجے ہلاک ہوگئ تو دین کا رو بیہ بھی ساقط ہوجائے گابشر طیکہ وہ دین کی رقم کے برابر ہواور اگر اس کے پڑوی میں کو مان یا زمین فروخت ہوتو شفعہ بائع کا ہوگا کہ وہی مالک ہے' مشتری کا نہیں کہ وہ مرتبن ہے۔ (روالحی ار

(بهار شریعت حصدااص ۱۲۸ مطبوعه ضیا والقرآن بهلی کیشنز لا مور

علامه سيدمحمد امين ابن عابدين شاى حفى متوفى ١٢٥٢ ه لكهتي بين:

ایک قول میہ ہے کہ بیدالی تھے ہے جس میں خریدار خریدی ہوئی چیز سے فائدہ تو اُٹھا سکتا ہے کیکن اس کوفروخت نہیں کم سکتا۔علامہ الزیلعی نے کہا ای قول پر فتو کی ہے۔ (ردالحارج عص۳۵ مطبوعہ داراحیاء التراث العربی ہیروٹ ۱۳۱۹ھ)

اس کی آسان عبارت میہ ہے کہ جب مثلاً زید نے اپنی گائے یا اپنا گھوڑا عمرہ کے پاس رکھ کراس ہے دی ہزار روپے ہے جاتے اپنی گائے یا اپنا گھوڑا عمرہ کے بات رکھنے کے بجائے اپنی گائے یا لیا قرض لیے تو یہ رہن ہے اور عمرہ اس سے فائدہ نہیں اُٹھا سکتا' تو اس کاحل میہ ہے کہ زید رہن رکھنے کے بجائے اپنی گائے یا لیا گھوڑ ہے کو عمرہ کے ہاتھ فروخت کر دے اب وہ گھوڑ ہے پر سواری کرسکتا ہے اور گائے کا دودھ پی سکتا ہے لیکن وہ اس گائے یا لیا گھوڑ ہے کہتے ہیں کرسکتا اور جب زیداس کورقم اداکردے گا تو عمرہ سے اپنے گھوڑ ہے یا اپنی گائے کو واپس کے لیا ہے گائے کو واپس کے لیا گائے کو واپس کے لیا ہے گوڑے ہیں۔

علامه شامی نے اس کو بیج الوفاء کہنے کی حسب ذیل وجوہ بیان کی ہیں:

اس بنع کانام بنع الوفاء رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ خریدار وفاء کرنے کا عہد کرتا ہے کہ جب فروخت کرنے والاخریدار کو قیمت والیس دے گا تو وہ اس چیز کووالیس کر دے گا'اور بعض فقہاء اس کو'' البیع الجائز'' کہتے ہیں اور یہ اس پر بنی ہے کہ سود ہے بیچنے کے لیے یہ بنع ضح ہے جتی کہ خریدار کے لیے اس سے فائدہ اُٹھانا جائز ہے'اور بعض اس کو بنع المعاملہ کہتے ہیں کیونکہ یہ قرض سے نفع حاصل کرنے اور یہ نفع اس کے قرض کے حاصل کرنے کا معاملہ ہے اور قرض دینے والا اس چیز کوخریدتا ہے تا کہ اس سے نفع حاصل کرے اور یہ نفع اس کے قرض کے مقابلہ میں ہے'اور اس کی صورت یہ ہے کہ فروخت کرنے والا خریدار سے یہ کہے کہ میں نے تم کو یہ چیز اس کے عوض میں فروخت کی ہے جو میرے ذمہ تمہارا قرض اوا کر دول گا تو پھر یہ چیز میری ہو جائے گی۔ (علامہ شامی نے کہا ہے کہ علامہ زیلعی نے اس بنج کو جائز کہا ہے اور اس قول پر فتو بی ہے)

(ردالحنارج عص ۴۲۳ مطبوعه داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۹ ه

مویشیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا

شداد بن اوس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی دو حدیثیں یا در کھی ہیں۔ آپ نے فر مایا الله تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ اجھے سلوک کوفرض کر دیا ہے جب تم کسی ( دشمن دین ) کوفل کرونو اچھے طریقہ سے قل کرو (جس میں اس کوزیادہ ایذاءنہ پہنچے ) اور جب تم ذنح کرونو اجھے طریقہ سے ذنح کرواور تم اپنی چھری کو تیز کرلواور اپنے ذبیحہ کوئے گئے۔ آرام پہنچاؤ۔

(صَحِح مسلم رقم الحديث ١٥٠ ١٠ سنن ابوداؤورقم الحديث: ١٨١٥ سنن التريزي رقم الحديث: ٩٠٠٩ سنن النسائي رقم الحديث: ٩٣٠٩ سنن ابن ملجدرة

martat.com

(۱۷۷۰: عد

ارب کا

حطرت الس رضى الشرعند بيان كرتے بيل كدرسول الشرسلى الله عليه وسلم في مويشيوں كو بانده كرقل كرفي سے منع فر مايا۔ ( مح ابغارى رقم الحديث: ۵۵۱۳ مح مسلم رقم الحديث: ۱۹۵۲ سن الدواؤ ذرقم الحدیث: ۲۸۱۲ سن النسائی رقم الحدیث: ۳۱۸۱ منداحم رقم الدیث: ۱۳۱۸۵ مالم الکتب بيروت)

معرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جانوروں کو ایک دوسرے کے خلاف از کانے اور لڑانے سے منع فر ماما۔

' (سنن الترندی رقم الحدیث: ۸۰-۱۵ سنن ابوداؤ در قم الحدیث: ۲۵۹۲ سند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۲۵۰۹ المجم الکبیر قم الحدیث: ۱۱۱۳۳) حضرت جابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس سے ایک گدھا گزرا جس کے چہرے پر (جلاکر) داغ لگایا ہوا تھا۔ آپ نے فر مایا الله اس محض پرلعنت کرے جس نے اس کے چہرے کوجلا کر داغ لگایا ہے۔

(صحیحمسلم رقم الحدیث:۲۱۱۷)

حضرت جاز رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جبرے پر مارنے اور داغ لگانے سے منع

(صحیح مسلم رقم الحدیث:۲۱۱۲ سنن الترندی رقم الحدیث:۱۵۱۰ مند احد ج۳ ص ۳۱۸ صحیح ابن فزیر رقم الحدیث:۲۵۵۱ مند ابدیعلیٰ رقم الحدیث:۲۲۳۵ سنن کبری کلیم بی چ۵ ص ۲۵۵)

حضرت اساورضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے صلوٰ ق کسوف پڑھانے کے بعد فر مایا اور دوزخ الی استحارت کی آگی آگ میرے قریب کی گئی حتی کہ میں نے کہا اے میرے رب اجس وقت میں دوز خیواں کے پاس تھا' اچا تک ایک عورت میں کو بلی نوج رہی تھی۔ میں نے کہا ہی کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس عورت نے بلی کو باندھ کر رکھا حتیٰ کہ وہ بھوک سے مرگئی نہ میں نے بلی کو بجو کھا بیا اور نہ اس کو آزاد کیا حتیٰ کہ وہ بجو گھاس بھوس کھا لیتی۔

(سنن ابن ماجدرةم الحديث: ١٣٦٥ سنن نسائي رقم الحديث: ١٣٩٧ منداحدرقم الحديث: ٣٤٥٠٣ عالم الكتب بيروت)

حضرت الوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک آدی راستہ میں جارہا تھا'اس کو بہت شدید پیاس لگی۔ وہ کنویں میں اُٹر ااور اس نے پانی پیا پھر اس نے دیکھا کہ ایک کتا بیاس کی شدت سے کیچڑ چائ رہا اور اس نے کہا اس نے کہا اس کتے کو بھی ایک ہی بیاس لگی ہوئی ہے جیسی بیاس مجھے لگی تھی۔ وہ پھر کنویں میں اُٹر ااور اس نے اپنے کرے کہا یا۔ اللہ تعالی کرے کہ موزہ میں پانی بھرا پھراس موزہ کے منہ کو بند کیا اور کنویں سے باہر آیا اور کتے کو سیر کرکے پانی بلایا۔ اللہ تعالی کہا یارسول اللہ ا کیا ان جانوروں کی وجہ سے بھی ہمیں اُٹر ملتا ہے؟ اس کو اس ممل کی جزادی اور اس کو بخش دیا۔ صحابہ نے کہا یارسول اللہ ا کیا ان جانوروں کی وجہ سے بھی ہمیں اُٹر ملتا ہے؟ نے فرمایا: ہرتر جگر کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی وجہ سے اُٹر ملتا ہے۔

(صحيح النخاري رقم الحديث: ٢٣٦٣، صحيح سر فراليديث: ٢٢٣٣، سنن الوداؤ درقم الحديث: ٢٥٥٠)

رت داؤدعلیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کی تبیع کرنے کے محامل

م از حضرت داؤ دعلیہ السلام کے ساتھ بیچ کرتے تھے۔اس کے مغسرین نے متعدد محامل بیان فر مائے ہیں۔

mariat.com

جلدهفتم

(۱) جب حفرت داؤ دعلیہ السلام اپنے رب کا ذکر کرتے تو آپ کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی اپنے رب کا ذکر کرتے تھے۔ در کردہ میں میں مار الدید تر تبعی دیو تی تو تر براڑ ان مرد مربعی الن کی اتاراع کمل جبی بڑھتے تھے۔

(۲) حضرت داؤ دعلیہ السلام جب بنجے پڑھتے تھے تو بہاڑ اور برندے بھی ان کی اتباع میں بنجے پڑھتے تھے۔ (۳) حضرت داؤ دعلیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی بنج کرتے کرتے تھک جاتے تو اللہ تعالی بہاڑوں کو بنج کر۔

) حفرت داؤدعلیہ السلام جب القد تعالی کا ذکر اور آئ کی کرنے کرنے ملک جانے و الله ماں پہاروں وق مسلم کی مسلم کی تعلم دیتا۔ان کی تنبیج سن کر حضرت داؤد علیہ السلام کی مسلم و و جاتی اور وہ پھر تازگی اور ذوق وشوق کے ساتھ ا کرنے لگتے۔

(م) الله تعالى نے فرمایا:

الدخان کے رفید وَإِنْ قِینْ شَنی ءِ اِلْآیسَیِّعُ بِحَمْدِهِ ۔ (الاسراء:۳۳) وَإِنْ قِینْ شَنی ءِ اِلْآیسَیِّعُ بِحَمْدِهِ ۔ (الاسراء:۳۳)

ریت و اور علیہ السلام کے ساتھ خصوصیت سے پہاڑوں اور پرندوں کی تبیع کا ذکر فر مایا کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کا ذوق شوق تازہ کرنے کے لیے آپ کو پہاڑوں اور پرندوں کی تبیع سادیتا تھا۔

وں ہارہ رہے ہے ہے ، پ ر بہ روں مرد بہتراں کی صفحہ اور اس کی تبیج کرتے ہیں اگر انسان اللہ تعالیٰ کی حصالہ اس آیت میں اس پرغور کرنا جا ہے کہ پھر اور جانور بھی اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی تبیج کرتے ہیں اگر انسان اللہ تعالیٰ کی حصالہ اور تبیج نہ کرے تو وہ پھروں اور جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے۔

انبياءليهم السلام كالمختلف ببيثول كواينانا

اس کے بعد فر مایا:اور ہم نے داؤ د کوتمہارے لیے خاص لباس (زرہ) بنانا سکھایا تا کہ وہ تم کوجنگوں میں محفوظ رکھے بس کم میں تم شکرادا کرو گے!0(الانبیاء:۸۰)

قادہ نے کہا سب سے پہلے جس نے زرہ کی صنعت ایجاد کی وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ اس سے پہلے فولاد کو جوڑ کر قیم پتروں کولوگ بہطور ڈھال استعمال کرتے تھے۔حضرت داؤد علیہ السلام نے لو ہے کے علقے (چھلے) بنائے اور ان کو جوڑ کر قیم تیار کرلی جسن نے ذکر کیا ہے کہ لقمان تھیم حضرت داؤد علیہ السلام سے ملنے گئے اس وقت وہ زرہ بنارہ ہے تھے انہوں نے ارافعال کیا کہ پوچیس آپ کیا بنارہ ہے ہیں لیکن وہ خاموش رہے جی کہ حضرت داؤد علیہ السلام قیص بنا کرفارغ ہوگئے۔ تب انہوں نے کہا خاموش رہنا بھی حکمت ہے اور کم لوگ اس حکمت کو اختیار کرتے ہیں۔مضرین نے کہا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت داؤتیں علیہ السلام کے لیے لوے کو زم کر دیا تھا اور وہ اس کو آگ سے بچھلائے بغیر دھاگے کی طرح اس سے زرہ بن لیتے تھے۔ علیہ السلام کے لیے لوے کو زم کر دیا تھا اور وہ اس کو آگ سے بچھلائے بغیر دھاگے کی طرح اس سے زرہ بن لیتے تھے۔

یہ آ یت حصول معاش کے لیےصنعت' کاری گری اور پیشے کی اصل ہے۔ بعض جاہل غبی اور متکبرلوگ بعض پیشوں کو جسے نسیس اور گھٹیا کا مسجھتے ہیں حالانکہ اسباب صنعتوں اور پیشوں کو اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کا سکھایا ہوا طریقہ ہے سو جو محض پیشوں طعن کرتا ہے وہ در حقیقت کتاب اور سنت پر طعن کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر فر مایا ہے کہ حضرت داؤ دعلیہ السلام لو ہے سے نہائے تنے اور اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ علامہ قرطبی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام کا شت کاری کرتے ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام برھئی تھے کئڑی سے چیزیں بناتے تھے۔ حضرت لقمان علیہ السلام درزی تھے کپڑے سیتے تھے۔ حضرت القمان علیہ السلام درزی تھے کپڑے سیتے تھے۔ حضرت القمان حلیہ السلام درزی تھے کپڑے سیتے تھے۔ حضرت القمان حکیہ اللہ علیہ السلام رنگ ریز تھے' کپڑے رنگتے تھے۔ (الجامع لا حکام القرآن جزااص ۲۲۷) اور ہمارے دسول سیدنا محرصلی اللہ علیہ میں در کھے ہوئے۔ اللہ میں در کہ کیا کہ دورہ دو ما کے تھے ہوئے۔ اللہ میں در کہ کے دورہ دو ما کہ تھے ہوئے۔

وسلم نے ہر چند کہ خصوصیت کے ساتھ کوئی پیشنہیں ابنایا لیکن آپ نے بکریاں چرائی ہیں ' بکریوں کا دودھ دوہا ہے بھٹے ہو کپڑے ی لیے ہیں' کپڑے دھوئے ہیں' جو تیوں کی مرمت کی ہے' زمین کھودی ہے' اس لیے کسی کام اور پیشہ کو برا اور حقیر

بر المراد المرا

تبيا. الق آ،

رئے کے لیے جو بھی جائز کام اور حلال پیشا نہایا جائے' وہ قابل تعریف اور لائق تحسین ہے۔ رق حلال کی طلب کے لیے کسی بھی کام اور پیشے کی فضیلت میں احادیث

حعرت مقدام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جو محض اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے کھاتا ہواس سے بہتر طعام کوئی نہیں کھاتا اور اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے کھاتے تھے۔

(صحح ابخاري رقم الحديث:٢٠٧٢ سنن ابن ملجدرتم الحديث:٢١٣٨ منداحدرتم الحديث ١٧٣٢٢)

حعرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تم میں ہے کو کی صحف لکڑیاں کا ٹ کر اپنی پشت پر لا دکر لائے' وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرے کوئی اس کو دے اور کوئی اس کومنع کر دے۔

ر من الحريث: ٢٠٤٣ من الحديث: ٢٠٥٣ من الحديث: ٣٣٠ أن من التسائى رقم الحديث: ٢٥٨٣ من الرّذى رقم الحديث: ١٨٠ مند احر رقم ب ٢٠١٥)

معزت معید بن عمیر انصاری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سابیشہ مب سے زیادہ پاکیزہ ہے؟ آپ نے فرمایا: کی فخص کا اپنے ہاتھ سے کمانا اور ہر جائز بھے (خرید وفروخت تجارت) ایک روایت میں ہے کسب حلال۔

(سنن كبرى للبيبقى ج٥ص ٢٦٣ شعب الايمان رقم الحديث:١٢٢٥ المستدرك ج٢ص٠١ عاكم في كبايه حديث سحح باور ذبي في اس كي موافقت كي )

سکن نے کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: حلال کوطلب کرنا ایسا ہے جیسے بہا در اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں اور ہتھیار مارتے ہیں اور جس نے رزق حلال کی طلب میں تھے ہوئے رات گزاری' اس نے اس حال میں رات گزاری کہ اللہ اس سے راضی تھا۔ کسی نے بوچھا بہا دروں کے مارنے سے کیا مراد ہے؟ کہا رزقِ حلال کوطلب کرنا اور اپنے اہل وعیال کی مروش کرنا۔ (شعب الا یمان رقم الحدیث: ۱۲۳۲)

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رزقِ حلال کوطلب کرنا ہرمسلمان پر واجب ہے۔ کیو

(المعجم الاوسط رقم الحديث: ٥٠ ٦٨)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زمین کے گوشے گوشے سے رزق کو طلب کرو۔امام بیہتی نے کہااس سے مراد زمین میں کھیتی باڑی کرنا ہے۔اس کی سندضعیف ہے۔

(شعب الايمان رقم الحديث: ١٢٣٣ ، تمعجم الاوسط رقم الحديث: ٩٣٠ ٨ مند ابويعليٰ رقم الحديث: ٣٣٨ ٣)

حعزت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بہترین کسب وہ ہے جس میں کوئی نمس اپنے ہاتھ سے عمل کرتا ہے بہ شرطیکہ وہ کسپ حلال ہو۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۱۲۳۲ منداحہ جسم ۳۳۴)

حغرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا الله تعالیٰ اس موس گرتا ہے جوکوئی (جائز) پیشہ کرتا ہو۔

و المجم الكبيرة الحديث: ١٣٢٠ شعب الايمان قم الحديث: ١٢٣٠ الجامع الصغيرة م الحديث: ١٨٧٣ الكامل لا بن عدى جاص ٢٩٣ المعجم الاوسط رقم مديث: ٩٠٩٠ مافظ أبيثى نے كها اس كى سند ضعيف ہے۔ مجمع الزوا كدر قم الحديث: ١٣٣٣ )

نافع بیان کرتے ہیں کہ میں شام کی طرف اور مصر کی طرف سامانِ تجارت لے کرجاتا تھا'اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں بہت

طله تفتم

marfat.com

بالقرآر

اچھااور بہت زیادہ رزق عطا فرماتا تھا' پھرایک بارعراق کی طرف سامان تجارت لے گیا تو میں اسل پھی بھی کھو بیٹا پھر ع حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا تو انہوں نے فرمایا اے میرے بیٹے! اپنی تجارت کو لازم رکھو کیونکہ میں نے رسول او صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ جب تمہارے لیے رزق کا کوئی دروازہ کھول دیا جائے تو اس پر لازم معور

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا جو مخص شام تک اپنے ہاتھوں سے کام کرتے تھک کیا' اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ (اسم می الدوسار تم الحدیث: ۱۲۳۸ 'مجمع الزوائد جسم ۱۳۳۷) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ بعض گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ نماز' روز ہے' جج اور عمرہ سے نہیں ہوتا۔ مسلمانوں نے بوچھایا رسول اللہ! پھر ان گناہوں کا کفارہ کس چیز سے ہوتا ہے؟ آپ نے فر مایا: طلب معاش کی فکر اور یریشانی سے۔ (المعجم الاوسار تم الحدیث: ۱۰۱)

حافظ البیشی کھتے ہیں اس حدیث کی سند میں مجمد بن سلام مصری ہے جو یجیٰ بن بکیر سے موضوع حدیث روایت کرتا ہے اور اس حدیث میں اس سے روایت ہے۔ مجمع الزوائدج مص ۱۳ 'حافظ سیوطی نے اس حدیث پرضعف کی علامت لگائی ہے' لیعنی پیرحدیث ضعیف ہے' موضوع نہیں ہے۔ (الجامع الصغیر تم الحدیث:۲۳۱۱)

صفوان بن اُمیرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم کے پاس بیٹے ہوئے سے عرفط بن نہیک متمیں کھڑے ہوئے اور عرض کیا یارسول اللہ! مجھے اور میرے اہل بیت کوشکار کرنے سے رزق ملتا ہے اور اس میں ہمارے لیے رزق کا حصہ اور برکت ہے لیکن اس کی مشغولیت کی وجہ سے اللہ کا ذکر اور نماز کی جماعت رہ جاتی ہے اور ہمیں اس شکار کی احتیاج ہے۔ آیا یہ ہمارے لیے طلال کر احتیاج ہے۔ آیا یہ ہمارے لیے طلال کر ویا گیا ہے اور احتیاج ہے۔ آیا یہ ہمارے لیے طلال کر دیا گیا ہے) اور دیا ہے۔ (احل لکم صید البحو و طعامه. المائدہ: ۹۲ ، تمہارے لیے سمندرکا شکار اور اس کا طعام طلال کر دیا گیا ہے) اور یہ بہت خوب عمل ہے اور اللہ تعالی بہت عذر قبول کرنے والا ہے اور مجھ سے پہلے اللہ کے رسول سے جو سب شکار کرتے تھے اور یہ ہماری حجاء سنماز نہ پڑھ سکو (تو اس کی تلافی کے لیے) با جماعت نماز نہ پڑھ سکو (تو اس کی تلافی کے لیے) با جماعت نماز نہ پڑھ سکو (تو اس کی تلافی کے لیے) با جماعت نماز درقی طلال کوطلب کرو کیونکہ بیر نسی کراہ میں جہاد ہے اور یا درکھو کہ نیک تجارت میں اللہ کی درہوتی ہے۔ راحل کی میں دوہوتی ہے۔ اور یا درکھو کہ نیک تجارت میں اللہ کی دوہوتی ہے۔

(المعجم الكبيرة الحديث: ٣٣٢ كامند الشاميين رقم الحديث: ٣٦٢٨ وافظ أبيثى نے كہا اس كى سند ميں بشر بن نمير ہے اور وہ متروك ہے مجمع الزوا كدرج موم ٩٣٧)

میں کہتا ہوں کہ ہر چند کہ بیر حدیث روایاً ضعیف ہے کیکن درایاً صحیح ہے۔ تا ہم جس قدر مقدار میں رزق کا حصول ناگزیر ہواس کے لیے جماعت کوترک کرنا جائز ہے'اور اگر مال کی کثرت کے لیے اور دنیا جمع کرنے کی وجہ سے نمازوں کی جماعت ک ترک کرتا ہے تو بیہ جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے نماز پڑھنے کی بہت تا کیدفر مائی ہے حتیٰ کہ میدانِ جہاد میں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا لازم ہے۔

حضرت الوب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے نیلے کی چوٹی سے قریش کے ایک آ دمی کو آتے دیکھا۔ صحابہ نے کہا بی خص کتنا طاقتور ہے کاش اس کی طاقت اللہ کے راستہ میں خرچ ہوتی۔ اس پر نی صلی اللہ کا راستہ میں ہے جو قل کر دیا جائے؟ پھر فر مایا: جو محض اپنے اہل کوسوال سے اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کیا صرف وہی شخص اللہ کے راستہ میں ہے جو قل کر دیا جائے؟ پھر فر مایا: جو محض اپنے اہل کوسوال سے

marfat.com تبيار القرآر

منے کے لیے طال کی طلب میں لکا وہ بھی اللہ کے راستہ میں ہے اور جو مخص اپنے آپ کوسوال سے رو کئے کے لیے طال کی ب ب میں لکا وہ بھی اللہ کے راستہ میں ہے۔ البتہ جو مخص مال کی طلب میں اللہ کے راستہ میں نکا وہ مخص شیطان کے راستہ ان ہے۔ (مصنف مبدالرذاق ج۵ص ۲۲۱-۲۷۱ فعب الا ہمان رقم الحدیث:۱۰۳۷)

خطرت کعب بن مجر ورضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس سے ایک مخص کر را۔رسول الله ا کی الله علیہ وسلم کے اصحاب نے اس کی قوت اور اطمینان کو دیکھ کر کہا یارسول الله ا کاش یہ شخص الله کی راہ ہیں بوتا 'پس رسول الله ا کاش یہ خص نے فرمایا اگر یہ خص اپنے مجموثے بچول کے لیے کہ معاش کر رہا ہے تو یہ الله کی راہ ہیں ہے اور اگر یہ الله کی راہ ہیں ہے اور اگر یہ اپنے آپ کوسوال سے روکے کے لیے کہ معاش کر رہا ہے تو بھی یہ الله کی راہ ہیں ہے اور اگر یہ اپنے آپ کوسوال سے روکے کے لیے کہ معاش کر رہا ہے تو بھی یہ الله کی راہ ہیں ہے اور اگر یہ دکھاوے اور نخر کے لیے نکلا ہے تو بھر یہ شیطان کے راست میں کے اس معاش کر رہا ہے تو بھی یہ الله کی راہ ہیں ہے اور اگر یہ دکھاوے اور نخر کے لیے نکلا ہے تو بھی یہ الله کی راہ ہیں ہے اور اگر یہ دکھاوے اور نخر کے لیے نکلا ہے تو بھی یہ الله کی راست میں معاش کر رہا ہے تو بھی یہ الله کی راہ ہیں ہے اور اگر یہ دکھاوے اور نخر کے لیے نکلا ہے تو بھی یہ الله کی راہ ہیں ہے اور اگر یہ دکھاوے اور نخر کے لیے نکلا ہے تو بھی یہ الله کی راہ ہیں ہے اور اگر یہ دکھاوے اور نخر کے لیے نکلا ہے تو بھی یہ الله کی راہ ہیں ہے اور اگر یہ دکھاوے اور نواز کی لیے نکلا ہے تو بھی یہ الله کی راہ ہیں ہے اور اگر یہ دکھاوے اور نخر کے لیے نکلا ہے تو بھی یہ دفت کی راہ ہیں ہے اور اگر یہ دکھاوے اور نخر کے لیے نکلا ہے تو بھی یہ نام کی دور بھی میں باللہ کی دیا ہے تو بھی ہے اور اگر یہ دکھاوے اور نواز کی کی دیا ہے تو بھی بھی اللہ کی دور بھی بھی اس بالیا کی دور نے دی میں بالم کی دیا ہے تو بھی میں باللہ کی دور نے دی دور نواز کی دور نواز کیا کی دور نواز کی دور نوا

المجم الكبير ج19 ص179 رقم الحديث: ١٨٦ طافظ البيثي نے كہا اس صديث كى سند سيح بے مجمع الزوائد ج م ٣٢٥ شعب الايمان رقم مدون المذال ٨٨)

حضرت عائشہ رمنی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب محنت مزدوری کرتے تھے ان کے جسم سے بوآنے لگی تھی۔ان سے کہا گیا کاش تم عسل کرلیا کرو۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث ۱۰ ۲۰ سنن ابودادُ در رقم الحدیث ۳۵۲)

حضرت عائشہ رمنی اللہ عنہا بیان کر تی ہیں کہ جب حضرت ابو برصد بق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے فر مایا: امیری قوم کومعلوم ہے کہ میرا پیشہ میرے اہل وعیال کی کفالت سے عاجز نہیں ہے لیکن اب میں مسلمانوں کے ملکی انتظام سنجا لئے میں مشغول ہو گیا ہوں تو اب ابو بحرکی اولاداس مال سے کھائے گی اور ابو بکر مسلمانوں کے دینی اور ملکی امور انجام وے گا۔ (میجی ابخاری رقم الحدیث: ۲۰۷۰)

عطا بن السائب بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو بمرکو خلیفہ بنایا گیا تو حضرت ابو بکراپنے کندھے پر کیڑوں کی گھڑی رکھ کر کیڑے یہ بیچنے کے لیے بازارنکل گئے ان کی حضرت عمراور حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا:
اے خلیفہ رسول! آپ کہاں جارہ ہیں؟ آپ نے کہا بازار ان دونوں نے کہا یہ آپ کیا کررہ ہیں؟ آپ مسلمانوں کے خلیفہ بن چکے ہیں۔ آپ نے کہا پھر میں اپنے اہل وعیال کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ ان دونوں نے کہا چلیے ہم آپ کے لیے وظیفہ مقرر کردیتے ہیں پھرانہوں نے آپ کے لیے جردوز آدمی بحری اور سراور پیٹ ڈھانینے کا لباس مقرر کیا۔

(الطبقات الكبرى جسم ١٨٠٠ وارصاور بيروت ٣٣٨ إه قديم الطبقات الكبرى جسم ١٣٥ وارالكتب العلميه ١٣١٨ جديد)

بعض پیشوں کو گھٹیا اور باعث عار سمجھنا صرف اس دور کی لعنت ہے

آج کل جو محضی پیری لگا کر کند سے پر گفر کی رکھ کر کپڑا بیچنا ہواں کو گھٹیا خیال کرتے ہیں گر حضرت ابو بکر یہی کام کرتے ہیں۔
تھے۔ امام احمد بن عمر الحضاف التوفی الام ھی بہت بڑے نقیہ اور عابد و زاہد سے ان کی فقہ میں بہت تصانیف ہیں عربی میں مساف مو چی کو کہتے ہیں یہ جو تیوں کی مرمت کرتے سے علامہ احمد بن محمد بن احمد القد وری التوفی ۲۲۸ ھ بہت بڑے فقیہ سے ان کی کتاب مختصر القد وری بہت عظیم کتاب ہے اور درس نظامی میں شامل ہے القد وری عربی میں مٹی کی ہنڈیا بیچنے والے کو مسلم محمود بن احمد الحصر کی التوفی ۲۷۸ ھ ایک فقیہ ہیں عربی میں الحصر کی اس مختص کو کہتے ہیں جو چٹائی بنا تا ہو۔ امام میں علامہ محمود بن احمد الحصر کی التوفی ۲۵۸ ھ بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے مختصر القد وری کی شرح کمھی ہے۔ عربی میں حداد لوہار کو میں الحدادی التوفی ۲۵۸ ھ بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے مختصر القد وری کی شرح کمھی ہے۔ عربی میں حداد لوہار کو

marfat.com

المقرأر

کتے ہیں اس لیےان کو حدادی کتے ہیں۔

آج كل كند مع ير المورى ركه كرييخ وال جوتول كى مرمت كرف وال منى كرين عاف وال جاكى ما والے اور لوہار کو حقیر اور کمتر آ دی سمجھا جاتا ہے اور پوش علاقوں میں رہنے والے ایسے لوگوں کورشتہ دینے پر تیار نہیں ہوتے م ملمانوں کے زرین دور میں بیلوگ مسلمانوں کے امام تھے۔اس زمانہ میں کسی بیشہ کومرف حصول رزق کا ذریعہ سمجھا تھا اور کسی پیشہ کوخسیس اور باعث ِ عارنہیں سمجما جاتا تھا۔ابعز ت اور ذلت کا معیار اور اس کے بیانے بدل مجے ہیں۔ام سودی کاروبار کرنے والے اسمگانگ کرنے والے نقلی دوائیں بنا کر بیچنے والے اور ناجائز اور حرام ذرائع سے مال بنا کر کوشیوا میں رہنے والے بینک بیلنس والے عزت دار ہیں اور رزق حلال کے حصول کے لیے بھیری نگانے والا کو ہے کا کام کرنے والا چٹائی بنانے والا' مٹی کے برتن بنانے والا اور جوتی کی مرمت کرنے والاحقیر اور ذلیل ہے ج**ولوگ اللہ اور اس** کے رسول کے نز دیک عزت والے میں'وہ اس دور کے لوگوں کے نز دیک ذلت والے میں۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تیز ہواؤں اور نرم ہواؤں کو سخر کرنا

الانبیاء: ۸۱ میں فرمایا: اور ہم نے تیز ہوا کوسلیمان کے تابع کر دیا جوان کے حکم سے اس زمین کی طرف چلتی تھی، جس میں 🔃 ہم نے برکت رکھی تھی اور ہم ہر چیز کوخوب جاننے والے ہیں۔

اس آیت کامعنی بیہ ہے کہ ہم نے ہوا کوحفرت سلیمان علیہ السلام کے مطیع اور تابع کر دیا اگر وہ جا ہتے کہ وہ ہوا تیز چلے تو ا وہ تیز چلتی اور اگروہ چاہتے کہ وہ ہوا آ ہتہ چلے تو وہ آ ہتہ چلتی اور وہ ہوا ہر دوحال میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تا بع**تمی ک** اگریہاعتراض کیا جائے کہ اس آیت میں تیز ہوا کے مخرکرنے کا ذکر ہے اور ایک اور آیت میں نرم ہوا کو مخرکرنے کا ذکر ہے: فَسَنْخُونَا لَـهُ الرِّرِيْحَ تَـجُرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً بي بم نے ہوا کوان کے تابع کردیا وہ آپ کے محم ہے جہ

جہاں آپ مائے زی سے پہنیادی تھی۔

حَيثُ اصَابَ (ص:٣١)

اس کا جواب میہ ہے کہ فی نفسہ ہوا نرم اور خوشگوار تھی جیے صبح کے وقت ہوا آ ہتمہ آ ہتہ چلتی ہے اور جب ہوا ان کے تخت کو ル لے کر چلتی تو ان کو تیزی کے ساتھ ان کی منز کی مقصود پر پہنچا دیت تھی ۔ جبیبا کہ فر مایا:

اورہم نے ہوا کوسلیمان کے تابع کردیا، صبح کی سرایک ماد اللہ کی مسافت ہوتی تھی اور شام کی سیر (مجمی) ایک ماہ کی مسافت 🚅 وَلِسُلَيْمُنَ الرِّرِيْحَ غُلُوُّهَا شَهُرُّوَّرَوَاحُهَا شَهُ و (سبا:۱۲)

حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ارکانِ سلطنت اور لشکر کے ساتھ تخت پر بیٹھ جاتے اور آپ جہاں تھم دیتے 'ہوا کیس وہاں 🌓 اس تخت کو لے جاتیں۔ایک ماہ کی مسافت کو تبح کی سیر میں طے کرلیتیں اور ایک ماہ کی مسافت کو شام کی سیر میں طے کرلیتیں۔ اوراس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کا تھم ہوتا ہوا آ ہتہ چلتی اور جب آ پ کا تھم ہوتا ہوا تین چلتی۔ایک آیت میں ہوا کے تیز چلنے کا بیان فر مایا اور دوسری آیت میں ہوا کے آہتہ چلنے کا بیان فر مایا۔

اور فرمایا اس زمین کی طرف ہوا چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دے رکھی تھی اس سے مراد شام کی زمین ہے۔ نیز فر مایا اور ہم ہر چیز کوخوب جاننے والے ہیں کیونکہ ہم کوعلم ہے کہ رسولوں کو کپ کون سام عجز ہ عطا فر ماتا ہے۔

جنات کوحفرت سلیمان علیه السلام کے تابع کرنا

الانبیاء:۸۲ میں فر مایا:اور کچھ جنات بھی ان کے تالع کر دیئے تھے جوان کے حکم سے غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا بھی

martat.com

### ر عظاور م (عی) ان کی مرانی کرنے والے تھے۔

اس آیت کامعنی میر ہے کہ بعض جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے سمندروں میں غوطے لگاتے تھے اور اس میں معرفی ہے میں جواہر اور فیتی چزیں نکال کر لاتے تھے اور اس کے علاوہ اور بھی اعمال شاقہ کرتے تھے شہر اور محلات بناتے تھے جسے اور میں اور چکیاں پرتلیں اور شخصے کی مصنوعات بناتے تھے۔

جنات میں مومی بھی تھے اور کافر بھی تھے۔ اللہ تعالی نے ان جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے احکام کے تالع کردیا جو کافر تھے اس پر دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جنات کے لیے شیاطین کا لفظ استعال کیا ہے۔ نیز فر مایا ہے کہ ہم ان کی المت کرنے والے تھے تاکہ وہ کام ہے بھاگ نہ جائیں یا حضرت سلیمان علیہ السلام کے احکام کو مانے سے انکار نہ کردیں رید حفاظت کفار کے مناسب ہے نہ کہ مومنین کے۔

ان کی حفاظت کرنے کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ ان کے اوپر فرشتوں کو مقرر کر دیا تھایا جنات میں سے مونین کو ان کی مقاطت پر مقرر کر دیا تھا کہ ان کی طبیعت میں حضرت سلیمان علیہ مقاطت پر مقرر کر دیا تھا کہ ان کی طبیعت میں حضرت سلیمان علیہ سلام کی اطاعت کو پندیدہ بنا دیا تھا۔ رہایہ کہ کس چیز سے ان کی حفاظت کی خاص کی اطاعت کو پندیدہ بنا در کا م چھوڑ نہ دیں۔ کی حفاظت کی گئی تھی کہ تبین وہ بھاگ نہ جا کیں اور کا م چھوڑ نہ دیں۔ پر مری وجہ یہ ہے کہ ان کی اس سے حفاظت کی جاتی تھی کہ دہ اس ذیا بہنچا کیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ جو کہ ان کی اس سے حفاظت کی جاتی تھی کہ دہ اس ذیا ہے کہ جو کہ دہ اس کی اس کے دن میں بنایا تھا کہ کہیں اس کو وہ رات میں خراب نہ کردیں۔

تضرت داؤ داور حضرت سلیمان علیماالسلام کے معجزات کے مقابلہ میں ہمار سے نبی عظی کے معجزات

ان آ یوں میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیما السلام کے مجزات کا ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے متح پھر تبیع کرتے تھے اور وہ لو ہے ہے تاکے کی طرح زرہ بن لیتے تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں اور نات کو مخر کر دیا تھا۔ اس جہان میں اجسام کی دو تسمیں ہیں کثیف اجسام ہیں اور لطیف اجسام ہیں۔ سب سے زیادہ کثیف جسام پھر اور لو ہا ہیں۔ اللہ تعالی نے ان کو حضرت داؤد علیہ السلام کا مجزہ بنادیا 'پھر ہولئے گے اور وہ ان کے ساتھ تبیع کرتے ہیں ای تھے اور لو ہے کو زم کر دیا اور یہ مجزات جس طرح اللہ تعالی کی تو حید اور حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت پر دلالت کرتے ہیں ای کرح حشر اجساد کی صحت اور امکان پر دلالت کرتے ہیں کیونکہ جو پھروں کو زندہ کرنے پر قادر ہے اس سے کب بعید ہے کہ وہ میں میں اور کو زندہ کرد نے اور جو حضرت داؤد علیہ السلام کی انگلیوں میں آگی کی قوت پیدا کرسکتا ہے اس سے کب بعید ہے کہ وہ میں میں میں میں اور اللہ تعالی نے ان دونوں کو مندہ میں میں میں اور اللہ تعالی نے ان دونوں کو مندہ میں اور اللہ تعالی نے ان دونوں کو مندہ میں اور اللہ تعالی نے ان دونوں کو مندہ میں میں میں میں میں اور اللہ تعالی نے ان دونوں کو مندہ میں تھے۔ آگی ہی اور اللہ تعالی نے اور میں اور اللہ تعالی نے ان کی صدے اور شیاطین ان کے تھی اور شیاطین آگی ہی در میں غوط کی تے ہے۔ ہیں وہ ان کے احکام کے منات کے تھے۔ آگی کی کو تھے۔ آگی کی کو تھے۔ آگی کی کی مندہ اور شیاطین ان کے تھی سے سمندر میں غوط کی اور تھے۔ آگی کی کی مندہ اور شیاطین ان کے تھی سے سمندر میں غوط کی ان کے تھے۔

بے شک مید حضرت داؤد علیہ السّلام کا بہت عظیم مجزہ ہے کہ لوہاان کے لیے اس طرح زم کر دیا گیا تھا کہ وہ اس سے اس رح زرہ بُن لیتے تنے جس طرح تا کے سے کوئی چیز بُن جاتی ہے لیکن ہمارے نبی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کا مجزہ اس سے اوہ عظیم ہے کیونکہ لوہا بہر حال زم ہو جاتا ہے 'لوہا آگ سے پکھل کرزم ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کے پہرزم ہوگیا اور آپ سے محبت کرنے لگا جب کہ پھر کی حقیقت میں زمی نہیں ہے جس شخص کا دل سخت ہواور اس کوکس سے پہر اس کوسٹک دل مجت ہواور اس کوکس سے اس کے میں اپنی مجت پیدا کر دی۔ آپ نے فر مایا اُحدایک پہاڑ

marfat.com

ألمرأر

ے یہ ہم سے مبت کرتا ہے ہم اس سے مجت کرتے ہیں۔

(صحيح ابخاري رقم الحديث:١٣٨٢ صحيح مسلم رقم الحديث:١٣٩٢ سنن الإداؤدر قم الحديث: ٩٤

ای طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی بہت عظیم مجزہ ہے۔ ہوا ان کومبح کی سیر میں ایک ماہ کی مسافت ہرمنزل تھے تک لے جاتی تھی کیکن ہمارے نبی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کامعجز ہ اس سے زیادہ عظیم ہے آپ کومنز**ل مقمود تک جانا نہیں ا** تھا'مزل مقصود خود چل کرآپ کے باس آجاتی تھی۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ جب قریش . (معراج میں)میری تکذیب کی تو میں مقام الحجر (میزاب رحت یعنی کعبہ کے پرنالے کے پنچے) میں کھڑا ہوگیا'اللہ تعالی ۔ میرے لیے بیت المقدس کومنکشف کرویا۔ پس میں بیت المقدس کود کھے دکھے کران کونشانیاں بتا تا رہا۔

(صحح النخاري رقم الحديث:٣٨٨٦ صحح مسلم رقم الحديث: ١٤٠ سنن الترندي رقم الحديث:٣١٣٣ صحح ابن حبان رقم الحدي عبدالرزاق: ١٤١٩ منداحمرةم الحديث: ٩٩٠ ١٥ أكسنن الكبري للنسائي رقم الحديث: ١١٢٨٢ ولأكل المنبوة جهم ٣٥٩)

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ه اس حديث كي شرح ميس لكھتے ہيں:

امام سلم نے حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا ہے اس حدیث کو اس طرح روایت کیا ہے: قریش نے مجھ سے بیت المقدس کی ایسی نشانیاں پوچھنی شروع کر دیں جن کو میں نے یا دنہیں رکھا تھا۔اس سے میں اس قدر پریشان ہوا کہ میں اس سے میل تہمی اتنا پریشان نہیں ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بیت المقدس کو بلند کر دیا پھر میں اس کو دیکھ کر اس کی نشانیاں بتا تا رہے۔ وه جس نشانی کا بھی سوال کرتے' میں ان کواس کی خبر دیتار ہا۔ (صحح مسلم رقم الحدیث ۲۵۱ اسنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۱۱۴۸)

اس میں بیاخمال ہے کہ بیت المقدس کو اُٹھا کرآپ کے سامنے رکھ دیا گیا آپ اس کو دیکھے دیکھ کر بتارہے تھے پھراس کو آ اس کی جگہ رکھ دیا گیا' اور حضرت ابن عباس نے اس حدیث کواس طرح روایت کیا ہے کہ بیت المقدس کولایا گیا' میں اس کو و مکی ا ر ہا تھا حتیٰ کہ اس کو دارِ عقیل کے پاس رکھ دیا گیا پھر میں اس کو دیکھے دیکھے کر بتا تا رہا' اور اس میں بہت بڑا معجز ہ ہے اور اس میں کو کی گھانی استبعاد اور استحاله نہیں ہے کیونکہ بلک جھکنے سے پہلے تختِ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے حاضر کیا گیا تھا اور اس کھ تقاضایہ ہے کہ بیت المقدس کوانی جگہ ہے اُ کھاڑ کر آپ کے سامنے رکھ دیا گیا تھا اور بیداللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے کچھا کیا۔

مشكل مبيس ہے۔ (فتح الباري ج عص ٥٩٩ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣٢٠ه)

باتی رہایہ شبہ کہ جب بیت المقدس کو وہاں ہے اُ کھاڑ لیا گیا تو وہاں کے لوگوں میں بیت المقدس کا اُ کھاڑا جانا اوران کی 🕊 نظروں سے غائب ہوجانامشہور ہوجاتا۔اس کا جواب میہ ہے کہ بیت المقدس کو وہاں سے اُ کھاڑ کراس کی مثل کو وہاں قائم کرو گیا' اس لیے وہ وہاں کےلوگوں کے سامنے سے غائب نہیں ہوئی۔اگر بیاعتراض کیا جائے کہاللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت ہے بیت المقدس کو د ہاں ہے اُ کھاڑ کر آپ کے سامنے رکھا اور اس کی مثل بنا کر وہاں رکھی اُ تنا کچھ کرنے سے کیا یہ بہتر نہیں تھا کے اُل یہلے ہے ہی رسول الله صلی الله علیه وسلم کو ان نشانیوں کو یا در کھنے کی طرف متوجہ کر دیتاحتیٰ کہ اس قدر تکلف اور تر دد کی ضرور سیلے پیش نہ آتی۔اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دکھانا چاہتا تھا کہ اگر عام لوگوں کی توجہ کسی ج ے ہٹ جائے تو کچھنہیں ہوتا اور آپ کی توجہ کی چیز سے ہٹ جائے تو وہ چیز اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے اور اس کو آپ کے سامنے لاکھڑا کر دیا جاتا ہے'اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجز ہ کے مقابلہ میں آپ کے معجز ہ کی برتری دکھانی تھی کہ حضرت سلیمان کوایک ماه کی مسافت پر ہواصرف صبح کی سیر میں پہنچا دیتی تھی کیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کواپنی منزل مقصود تک م

martat.com

تبيان القرآن

قادرا پر کہیں جانا میں پڑتا تھا مزل مقعود خود مل کرآپ کے پاس آجاتی تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جبت بہت بدام بھڑوہ ہے لیکن اس قدر حیران کن نہیں ہے کیونکہ تخت کوایک جگہ سے مری جگہ خت بھیس لایا گیا بے فنگ یہ بہت بدام بھڑوہ ہے لیکن اس قدر حیران کن نہیں ہے کیونکہ تفال نہیں ہوتی مری جگہ خیران کن مجروق آپ کا ہے کونکہ ممارت ایک جگہ سے دومری جگہ بلک جمیکنے میں نظال نہیں ہوتی آپ کے لیے بلک جمیکنے سے پہلے بیت المقدس اُٹھا کرآپ کے سائے رکھ دیا گیا اور پھرای لیددوبارہ و ہیں رکھ دیا گیا۔ ول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کی جنات برتصرف کی قدرت

ان آیات میں یہ ذکر کیا حمیا ہے کہ جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مخر کر دیا حمیا تھالیکن اللہ تعالی نے ارے نبی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جنات پر قدرت عطا کی تھی'تاہم آپ نے جنات پراپے تصرف کا اظہار نہیں فرمایا کہ عملاً حضرت سلیمان علیہ السلام کی خصوصیت برقر ار رہے۔ یہ آپ کے اعلیٰ ظرف اور بلند اخلاق کا بہترین نمونہ ہے ورنہ پ کو حضرت سلیمان علیہ السلام سے زیادہ جنات پر تصرف اور اقتد ار حاصل تھا۔

حعزت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: گزشتہ رات ایک جن نے دھوکے اے مجھے پر حملہ کیا تاکہ میری نماز خراب کرے اور بے شک اللہ نے مجھے اس پر قادر کر دیا' میں نے اس کوزور سے دھکا دیا اور میں نے بیارادہ کیا میں اس کومبحد کے ستونوں میں ہے کی ایک ستون کے ساتھ باندھ دوں حتیٰ کہتم سب لوگ اس کومبح و کیھتے پھر مجھے این معزت سلیمان علیہ السلام کی بید عایاد آئی:

اے رب! میری مغفرت فر ما اور مجھے الیی سلطنت عطا فر ما جومیرے بعد کسی اور کومز اوار نہ ہو۔ ( کسی اور کو نہ ملے ) رَّبِ اغْفِرُلِیُ وَهَبُ لِنُ مُلُکَّ الْاَ يَنْبَغِیُ الْاَ مَنْبَغِیُ الْاَ يَنْبَغِیُ الْاَ يَنْبَغِیُ الْاَ يَنْبَغِیُ الْاَ عَنْبَغِیُ الْاَحْدِیْنَ (ص-۳۵)

تو الله تعالى نے اس كوذليل اور رسواكر كوانا ديا۔

(صیح ابخاری قم الحدیث:۳۱۱ میح مسلم قم الحدیث:۵۳۱ اسن الکبری للنسائی قم الحدیث: ۱۳۳۰ منداحمد قم الحدیث: ۷۹۵۱ عالم الکتب) حضرت سلیمان علیه السلام کی جنات کے جسموں پر حکومت تھی لیکن ہمارے نبی صلی الله علیه وسلم کی جنات کے دلوں پر حکومت تھی۔متعدد جن آپ پر ایمان لائے اور انہوں نے آپ کی اطاعت کی۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے ہر مخف کے ماتھ اس کا ایک ہم زاد جن مقرر کیا گیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یارسول اللہ ا آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا: ہال میرے ماتھ بھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر میری مدوفر مائی' وہ مسلمان ہوگیا اور وہ مجھے نیکی کے سوا اور کوئی مشورہ نہیں دیتا۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٨١٣ منداحرج اص ٣٨٥ كز العمال رقم الحديث: ١٣٣٢ ولاكل المنوة ج اص ٥٨)

بنات كانبى صلى الله عليه وسلم كى شريعت كامكلف مونا

علامه احد بن جربيتي كي متوفي ١٤ و لكعتري:

متعددا سانید کے ساتھ درجہ حسن کو پہنچنے والی حدیث میں ہے کہ حامہ بن ہیم بن لاتس بن اہلیں 'بی صلی اللہ علیہ وسلم کے سی آیا اور اس وقت آپ کے پاٹر ول میں سے ایک پہاڑ کے اوپر بیٹھے وکے تقے۔ حامہ نے بتایا وہ اس وقت آڑیا تھا جب قابیل نے ہائیل کوئل کیا تھا اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو حضرت نوح علیہ ملام کے ساتھ ایمان لائے تقے اور جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی ہلاکت کی دعائم کی قو اس نے حضرت نوح علیہ الملام نے اپنی قوم کی ہلاکت کی دعائم کی تو اس نے حضرت نوح علیہ الملام ہے تھا اور ہائیل کے معاملہ میں وہ بھی شریک تھا۔ اس نے آپ سے پوچھا کیا اب اس کی تو بہ تبول ہو سکتی ہے؟ تو

marfat.com

جلدبفتم

آ ب نے اس کو چند کام کرنے کا حکم دیا۔ان کاموں میں سے بیمی تھا کہ وہ وضو کر کے مجد میں دور کعت نماز ہو ھے۔اس ای وقت وہ کام کر لیے۔ آپ نے اس کو بتایا کہ آسان سے اس کی توبہ نازل ہوگئ تو وہ ایک سال تک مجدہ میں مردار مااور حضرت هود علیه السلام پر ایمان لا یا اور حضرت نوح علیه السلام کی طرح اس نے حضرت معود پر بھی عمّاب کیا تھا اور اس حضرت یعقوب علیہ السلام کی زیارت کی تھی۔حضرت یونس کے نز دیک وہ امین تھا اور وہ لوگوں کو دوا کمیں دیتا تھا۔اس م حضرت موی علیہ السلام سے ملاقات کی تھی اور حضرت موی علیہ السلام نے اس کوتو رات کی تعلیم دی تھی اور حضرت موی عل السلام نے اس کو بیتکم دیا تھا کہ اگر اس کی حضرت عیسیٰ بن مریم سے ملاقات ہوتو وہ انہیں حضرت مویٰ علیہ السلام کا سلا بہنچائے۔اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی اور حضرت مویٰ علیہ السلام کا سلام پہنچایا مجر حضرت عیسیٰ علیہ السلا نے فر مایا اگرتمہاری سیدنا محمصلی الله علیه وسلم سے ملا قات ہوتو ان کومیر اسلام پہنچانا۔رسول الله **صلی الله علیه وسلم رونے لگے اور** فرمایا جب تک دنیا قائم ہے عیسی پرسلام ہواور هامة پر بھی سلام کیونکہ تم نے امانت پہنچا دی مجرهامہ نے سوال کیا کہ جس طرح حفرت مویٰ علیہ السلام نے اس کوتورات کی تعلیم دی تھی اس طرح آپ اس کوقر آن کی تعلیم دیں تو آپ نے اس کی الواقعة 'المرسلات' عم' اَلكوثر' قُل هوالله احد اور المعو ذتين كي تعليم دي اور فرمايا: اے هامه! تم اپني حاجت پيش كرو اور جاري ز مارت کوترک نه کرنا.

ابن مفلح صنبلی نے کہا ہے کہ جنات مکلّف ہیں' ان میں جو کا فر ہیں وہ دوزخ میں ہوں گے اور جومومن ہیں' وہ جنت میں ہوں گے اور علامہ السبکی نے اپنے فتاویٰ میں لکھاہے کہ جنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل شریعت کے مکلف ہیں۔

شیخ ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ وہ امر' نہی' حلال اور حرام میں ہماری طرح مکلّف ہیں اور ان کے نکاح اور دوسرے معاملات میں بہت طویل کلام کیا ہے۔ قادہ وغیرہ سے مروی ہے کہ ان میں قدریۂ مرجمہ رافضہ اور شیعہ بھی ہیں۔

امام بزار نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے جو شخص رات کونماز یر سے وہ بہ آواز بلند قر اُت کرے کیونکہ فرشتے نماز پڑھتے ہیں اور اس کی قر اُت کو سنتے ہیں اور اس طرح جومومنین جن ہوا میں ہوتے ہیں اور ان کے بروی بھی ان کے ساتھ اپنے مسکن میں ہوتے ہیں وہ اس کی نماز کے ساتھ نماز بردھتے ہیں اور اس کی

قر اُت کو سنتے ہیں اور اس کی قر اُت کوئ کر فساق جن اور سرکش شیاطین اپنے گھروں سے بھاگ جاتے ہیں۔

اور دوسری احادیث اور آثار میں ہے کہ مونین جن نماز پڑھتے ہیں' روزے رکھتے ہیں' حج کرتے ہیں' طواف کرتے ہیں' قرآن مجید پڑھتے ہیں اور انسانوں سے علوم اور معارف کیلھتے ہیں۔اگر چہ انسانوں کو اس کا پیانہیں چلتا۔شیرازی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حفرت سلیمان علیہ السلام نے شیاطین کوسمندر میں مقید کر دیا تھا۔ایک سوپینتیس (۱۳۵) سال گزرنے کے بعد وہ نکل آئے اور اس کے بعد انسانوں کی صورتوں میں مساجد اور مجالس میں انسانوں کے ساتھ بیٹھنے لگے اور

ان سے قرآن اور حدیث میں بحث کرنے لگے۔ ( فاوی حدیثیہ ص ۹۹-۹۹ مطبوعہ داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۹ھ) جنات کا آپس میں اور انسانوں کے ساتھ نکاح کا شرعی حکم

نيز علامهابن جركي يتمي لكهي بين:

جنات کے آپس میں نکاح کرنے پران آیوں سے استدلال کیا جاتا ہے:

کیاتم مجھے چھوڑ کر ابلیس اور اس کی اولا دکو دوست بنارہے اَفَتَتَخِلُونَا وَ ذُرِيَّاكَ أَوْلِيااً وَمِنْ دُونِي.

(الكبف:٥٠)

martat.com

اوربعض احتاف اور حتابلہ نے بیکہا ہے کہ جن کے وطی کرنے سے عسل واجب نہیں ہوتا اور صحیح یہ ہے کہ حقد غائب ہو جائے سے عسل واجب ہو جاتا ہے اور جتات اور انسانوں کے درمیان نکاح کے شرکی جواز میں اختلاف ہے۔ امام مالک نے اس کو کراہت کے ساتھ جائز قرار دیا ہے ورنہ جو عورتیں زتا سے حالمہ ہوتی ہیں' ان کو بہا تا مل جائے گا وہ کہیں گی کہ ان کو جن سے حمل ہو گیا ہے۔ اس طرح حکم بن عین نقادہ حسن عقبة الاصم اور حجاج بن ارطاق نے بھی اس نکاح کو کروہ قرار دیا ہے۔ امام ابن جریر نے امام احمد اور اسحاق سے دوایت کیا ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتات کے ساتھ نکاح سے منع فر مایا ہے۔ اس وجہ سے امام اسحاق نے اس کو کروہ کہا ہے اور فقہاء احتاف کے فقاوی سراجیہ میں فدکور ہے کہ انسان اور جن کے ورمیان نکاح جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی نے ہم پر ورمیان نکاح جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی نے ہم پر ورمیان نکاح جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی نے ہم پر

ان ایرا میان قرار دیا ہے کہ اس نے ہارے لیے ہارے نغول میں سے ہاری ہویاں پیدا کیں۔ واللہ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ اَنْفُسِکُمُ اَزُوَاجًا اور اللہ نے تہارے لیے تم میں سے بی تہاری ہویاں پیدا

(اتحل:۷۲) کیس\_

یعنی تمہاری جنس اور تمہاری نوع نے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں تو اگر جنات سے نکاح جائز ہوتا تو انسانوں سے بیویاں پیدا کرنے کا احسان ندر ہتا۔ (خلاصہ یہ ہے کہ صرف امام مالک نے انسان اور جنات کے درمیان نکاح کوکراہت کے ساتھ جائز کہا ہے باتی ائمہ نے اس کو نا جائز کہا ہے )

ببر مال حق اور سیح مید ہے کہ جن مکلف ہیں اور فرشتے تو ابتداء ہی سے مکلف ہیں۔

(النتادي الحديثية م ٩٨-٩٦ ملخساً مطبوعه داراحياه التراث العربي بيروت ١٣١٩ه)

جلدبفتم

marfat.com

بالقرآر

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ایوب کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک بھے (سخت) تکلیف بھی ہماتے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے 0 سوہم نے ان کی دعا قبول کی پس ان کو جو تکلیف تنی اس کوہم نے ڈور ریا اور ہم نے ان کو اپنی رحمت سے (پہلے سے) دُ گئے اہل وعیال عطا فرمائے اور (بیہ) عبادت کرنے والوں کے لیے قبیعی ہے 0 (الانبیاء:۸۳-۸۳)

حفرت ایوب علیه السلام کا نام ونسب اوران کی بعثت کی ترتیب

انبیاء ملیم السلام کے تقصص میں سے یہ چھٹا قصہ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے قصہ میں جو دلاکل ہیں اور تھیجت آموز با تیں ہیں' وہ کسی اور قصہ میں نہیں ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عظیم فضل کرنے کے باوجود ان کو بیاری میں جملا کم اور ان پر بہت بخت بیاری نازل کی۔ انہوں نے اس بیاری پر صبر کیا اور کوئی حرف شکایت زبان پر نہیں لائے اور اس میں انسانوں کے لیے یہ نصیحت ہے کئم ہو یا خوشی وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یا دکرے' مصائب پر صبر کرے اور نعمتوں پر شکر کرے۔ حافظ مجاد الدین اساعیل بن عمر بن کثیر شافعی متوفی ۲۷۵ ھ کھتے ہیں:

المام ابن اسحاق نے حضرت ابوب علیہ السلام کا نسب اس طرح بیان کیا ہے:

الوب بن موص بن زراح بن العيص بن اسحاق بن ابراميم الخليل النبي \_حضرت الوب عليه السلام حضرت ابراميم عليه

السلام کی ذریت میں سے ہیں۔قرآن مجید میں ہے:

داؤ د سليمان الوب يوسف اورموي اور بارون سب ابراميم

مِنُ كُرِّ يَتِيهِ دَاوْدَ وَسُلَيْمَانَ وَآيُوْبَ وَ يُوسُفَ

کی اولاد میں سے ہیں۔

وَ مُوسَى وَ هَارُونَ. (الانعام:٨٣)

قرآنِ مجيد ميں حضرت ايوب عليه السلام كاذكران آيوں ميں ہے: (الانبياء:٨٣-٨٣ ص٣٣-١١)

عافظ ابن عساکر نے بیان کیا کہ سب سے پہلے جو نبی مبعوث ہوئے وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں کپر حضرت نوح علیہ السلام پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر حضرت اسحاق علیہ السلام پھر حضرت ابحاق علیہ السلام پھر حضرت ایوان علیہ السلام پھر حضرت السلام پھر حضرت السالام پھر حضرت السلام پھر حضرت السیم علیہ السلام پھر حضرت السلام اور حضرت السلام اور حضرت السلام کے بعد اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہیں۔

حضرت الیوب علیہ السلام کو آز ماکش میں مبتلا کیا جانا

علاء النفير اورعلاء التاریخ نے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت ایوب بہت مالدار شخص تھے ان کے پاس ہرتم کا مال تھا' مولیش اور غلام تھے اور زر خیز اور غلہ سے لہلہاتے ہوئے کھیت اور باغات تھے اور حضرت ایوب علیہ السلام کی اولا دبھی بہت تھی پھران کے پاس سے یہ تمام نعمتیں جاتی رہیں اور ان کے دل اور زبان کے سوا ان کے جسم کا کوئی عضو سلامت نہ رہا جن سے وہ اللہ عزوجل کا ذکر کرتے رہتے تھے اور وہ ان تمام مصائب ہیں صابر تھے اور ثواب کی نیت سے مبح اور شام اور دن اور رات اللہ تعالی کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ ان کے مرض نے بہت طول کھینچا حتی کہ ان کے دوست اور احباب ان سے اُ کیا گئے' ان کو اس شہر سے زکال دیا گیا اور کچرے اور کوڑے کی جگہ ڈال دیا گیا' ان کی بیوی کے سوا ان کی دیکھے بھال کرنے والا اور کوئی نہ تھا' ان کی

marfat.com

معل او كول كے كمرول على كام كرتى اوراس سے جو أجرت لتى اس سے اپنى اور حصرت الوب كى ضروريات كو بوراكرتى \_ ومب بن معبداورد محرطاء بن اسرائل في حضرت الوب عليه السلام كى يجارى اوران ك مال اور اولادكى بلاكت ك متعلق بہت طویل قصد میان کیا ہے۔ مجاہد نے میان کیا ہے کہ حضرت ابوب علیہ السلام وہ پہلے مخص ہیں جن کو چیک ہوئی تھی'ان کی بیاری کی مت میں کی اقوال ہیں وہب بن معبہ نے کہا وہ کمل تین سال تک بیاری میں جالا رہے۔ حضرت انس رضی الله عنہ نے کہاوہ سات سال اور کچھ ماہ نیاری میں جتلا رہے ان کوئی اسرائیل کے گھورے ( کچرا ڈالنے کی جگہ ) پر ڈال دیا گیا تھا اوران کے جسم میں کیڑے پڑ مجے تھے تی کہ اللہ تعالی نے ان سے بیاری کو دُور کر دیا اور ان کو صحت اور عافیت عطافر مائی حمید نے کہاوہ اٹھارہ سال بیاری میں جالا رہان کے سارے جم سے گوشت کل کر گر گیا تھا اور جسم پر صرف بڈیاں اور گوشت باقی رہ کمیا تھا۔ ایک دن ان کی بیوی نے کہا اے ایوب! آپ کی بیاری بہت طول پکڑ گئی ہے آپ اللہ تعالیٰ ہے دعا کریں کہ وہ آپ کومحت اور عافیت عطا فرمائے۔حعزت ابوب علیہ السلام نے فرمایا: میں ستر سال صحت اور عافیت کے ساتھ رہا ہوں' حق تو يد ب كه من اب سترسال مبركرول \_ (البدايدوالتهايدجام ٢٠٠٩مير مطبوعددارالفكر بروت ١٣١٨ م)

حضرت ابوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑنے کی تح

مافظ ابوالقاسم على بن الحن ابن عسا كرمتوني ا ٥٥ هف عفرت ابوب كى بيارى كانتشه اس طرح كهينيا ب:

زبان اور دل کے علاوہ حضرت ایوب کے تمام جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ان کا دل اللہ کی مدد سے غنی تھا اور زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رہتا تھا۔ کیڑوں نے ان کے تمام جسم کو کھا لیا تھاحتیٰ کہ ان کی سرف بسلیاں اور رَکیس باتی رہ گئی تھیں پھر كيروں كے كھانے كے ليے بھى كچھ باقى ندر ہا پھركيڑے ايك دوسرے كو كھانے لگے دوكيڑے باتى رہ گئے تھے انہوں نے **بوک کی شدت سے ایک دومرے پرحملہ کیا اور ایک کیڑا دومرے کو کھا گیا پھرا یک کیڑا ان کے دل کی طرف بڑھا تا کہ اس میں** سوراخ كرے تب حضرت ايوب عليه السلام نے بيد عاكى بے شك مجھے (سخت) تكليف بينجى ہے اور تو سب رحم كرنے والوں سے زیادہ رخم کرنے والا ہے۔ (مخصر تاریخ دشق ج٥ص ٥٠١ مطبوعہ دارالفكر بيروت ٢٠٠١هـ)

حضرت ابوب علیہ السلام کےجسم میں کیڑے پڑنے کا واقعہ حافظ ابن عسا کر اور حافظ ابن کثیر دونوں نے بی اسرائیل کے علاء سے نقل کیا ہے اور ان کی اتباع میں مفسرین نے بھی ذکر کیا ہے لیکن ہمارے نز دیک بیہ واقعہ میح نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیم السلام کوایسے حال میں مبتلانہیں کرتا جس ہے لوگوں کونغرت ہوا در وہ ان سے تھن کھا کیں۔اللہ تعالیٰ نے انبیاء عليهم السلام كمتعلق فرمايا:

بیسب ہمارے پندیدہ اور نیک لوگ ہیں۔

إِنَّهُمُ عِنْدُنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ ٱلْآخْيَارِ

حضرت ابوب علیہ السلام برکوئی سخت بیاری مسلط کی مٹی تھی کیکن وہ بیاری الی نہیں تھی جس سے لوگ تھن کھا کیں۔ حدیث سیح مرفوع میں بھی اس تنم کی گئی چیز کا ذکر نہیں ہے صرف ان کی اولا داور ان کے مال مولیثی کے مرجانے اور ان کے بیار ہونے پرمبر کا ذکر ہے۔علاء اور واعظین کو جاہیے کہ وہ حضرت ابوب علیہ السلام کی طرف ایسے احوال منسوب نہ کریں جن ہے لوگوں کو کمن آئے۔اب ہم اس سلسلہ میں حدیث سیح مرفوع کا ذکر کررہے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: بے شک حضرت ابوب علیه السلام ابی بیاری میں اٹھارہ سال جتلا رہے ان کے بھائیوں میں سے دو شخصوں کے سواسب لوگوں نے ان کوچھوڑ دیا خواہ وہ

martat.com

ء القرار

رشتہ دار ہوں یا اور لوگ ہوں۔ وہ دونوں روز مج وشام ان کے پاس آتے تھے۔ ایک دن ایک نے دوسرے کا کیا تم کا معلوم ہے کہ ایوب نے کوئی ایسا بہت بڑا گناہ کیا ہے جود نیا ہیں گی نے نہیں کیا۔ دوسرے نے کہا کیونکہ افھارہ سال سے اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم نہیں فر مایا حی گئاری کی بیاری کو دُور فر ما دیتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا ہیں اس کے سوا اور کیے نہیں جانا کہ میں دو آ دمیوں کے پاس گزرا جو آپس میں جھڑر ہے تھے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے میں اپنے کھر کیا تاکہ ان کی طرف سے کفارہ ادا کروں کیونکہ مجھے یہ ناپند تھا کہ حق بات کے سوا اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپن ضروریات کے لیے جاتے تھے اور جب ان کی حاجت پوری ہوجاتی تو ان کی بیوی ان کا ہاتھ پکڑ کر لے آتی۔ ایک دن ان کو واپس آنے میں کافی دیر ہوگئ اللہ تعالیٰ نے ان پر بیودی کی:

(زمین بر) ابنی ایری ماریے بینمانے کا محندا اور پینے کا

ٱرْكُ صُ بِسِرِجُ لِكَ هَٰذَا مُغْتَسَلُّ بُسَارِدُ

یالی ہے۔

وَّشَرَابُ ( ص:۳۲)

اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری بیاری کو اس پانی میں نہانے سے دُور کر دیا (اور پانی چینے سے ان میں طاقت آگئی) اور وہ پہلے سے بہت صحت مند اور حسین ہوگئے۔ ان کی بیوی ان کو ڈھونڈتی ہوئی آئی اور پو چھاا ہے مخص اللہ تہمیں برکت دے کیا تم نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے جو بیار سے اللہ کی تم اللہ کی تم سے زیادہ ان کے مشابہ اور تندرست مخص کوئی نہیں دیکھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے دو کھلیان سے ایک گندم کا کھلیان تھا اور ایک جو کا کھلیان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دو بادل بھیج ایک گندم کے کھلیان پر برسا اور اس کوسونے سے اس قدر بھر دیا کہ سوتا کھلیان سے باہر گرنے لگا اور دوسرا بادل جو کے کھلیان پر برسا اور اس کو چاندی باہر گرنے گئا۔

(صحیح ابن حبان رقم الحدیث:۲۸۹۸ مند البز ار رقم الحدیث:۲۳۵۷ طیة الاولیاء ج۳ ص۳۵۵-۳۷۴ مند ابویعلیٰ رقم الحدیث:۲۸۹۸ مند ابویعلیٰ رقم الحدیث:۲۸۹۸ مند البزار کا ۱۳۵۷ کا ۱۳۵۷ کا ۱۳۵۷ کا ۱۵۸ کا کا الحدیث محیح ہاور دہمی نے اس کی موافقت کی۔ حافظ البیثی نے کہا اس حدیث کوامام ابویعلیٰ اور امام بزار نے روایت کیا ہے اور امام بزار کی سندھیجے ہے مجمع الزوائد ج۸ص ۲۰۸ کا حضرت ابوب کے نقصانات کی تلافی کرنا

قرآن مجيد ميں ہے:

اور ہم نے اسے اس کا پورا کنبہ عطا فر مایا بلکہ اپنی رحمت سے اتنا ہی اور بھی اس کے ساتھ اور بیعقل والوں کے لئے وَ وَهَبُنَالَهُ آهُلُهُ وَمِثُلَهُمُ مَّعَهُمُ رَحْمَةً قِنَا وَفِي كُولِي الْأَلْبَابِ (ص:٣٣)

لیحت ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ پہلا کنبہ جو بہطور آزمائش ہلاک کر دیا گیا تھا'اسے زندہ کر دیا گیا اوراس کی مثل اور مزید کنبہ عطا کر دیا گیا اور اللہ نے پہلے سے زیادہ مال اور اولا دسے انہیں نواز دیا جو پہلے سے دُگنا تھا۔ حضرت ابوب علیہ السلام کی زوجہ کے لیے تسم پوری کرنے میں تخفیف اور رعابیت

حافظ ابن عساكر لكھتے ہيں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ ابلیس نے راستہ میں ایک تابوت بچھایا اور اس پر بیٹھ کر بیاروں کا علاج کرنے لگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی وہاں سے گزری تو اس نے پوچھا کیا تم بیاری میں مبتلا اس محض کا بھی علاج کردوگے؟ اس نے کہا بال اس شرط کے ساتھ کہ جب میں اس کو شفا دے دوں تو تم یہ کہنا کہ تم نے شفادی ہے اس کے سوا میں

marfat.com

م ہے کوئی اور اُجر میں طلب کرتا۔ صفرت ابوب علیہ السلام کی بیوی نے حضرت ابوب علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا انہوں نے فرمایا تم پر افسوس ہے بیاتو شیطان تھا اور اللہ کے لیے جمعے پر بینذر ہے کہ اگر اللہ نے جمعے صحت دے دی تو میں تہیں سوکوڑے ماروں گا اور جب وہ تکدرست ہو گئے تو اللہ تعالی نے فرمایا:

اُوراپنے ہاتھ سے (سو) تکوں کا ایک مشا (جماڑو) پکڑلیں اوراس سے ماریں اور اپی حتم نہ تو ڈیں بے شک ہم نے ان کو صابر یایا' وہ کیا بی خوب بندے تھے بہت زیادہ رجوع کرنے والے۔ وَحُدُ بِيَدِكَ طِهُنَّا فَاطْبِرَ بُ بِهِ وَلَاتَحُنَثُ . ﴿
وَالْاَوْجَدُنْهُ صَابِرُ الْمِيهُ الْعَبْدُ اللَّهُ اَوَّابُ وَ وَلَاتَحُنَثُ . ﴿
وَالْاَوْجَدُنْهُ صَابِرُ الْمِيهُمُ الْعَبْدُ اللَّهُ الْوَالْدُ الْحَالُ الْحَالُ اللهِ وَاللَّهُ الْعَبْدُ اللَّهِ وَاللَّهُ الْعَبْدُ اللَّهُ اللَّالَّالِ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللللَّ

سوحطرت ایوب نے اپنی بیوی پر جھاڑو مار کراپی تئم پوری کرلی۔ (مخفر تاریخ دشق ج ۵ س۸۰۰ مطبوعہ دارالفکر بیرد ہے ،۱۳۰۴ء) اس میں فقہا و کا اختلاف ہے کہ بیدر عایت صرف ایوب علیہ السلام کے ساتھ خاص تھی یا کوئی دوسرافخص بھی سوکوڑوں کی جگہ سوتکوں کی جھاڑو مار کرفتم تو ڑنے ہے نکج سکتا ہے۔ حدیث میں ہے:

حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں ہیں ایک شخص رہتا تھا 'جس کی خلقت تاتف تھی۔ وہ اپنے گھر کی ایک باندی (نوکرانی) سے زنا کرتا تھا۔ یہ قصہ حضرت سعد بن عبادہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیں کیا۔ آپ نے فر مایا: اس کوسوکوڑے مارو۔ مسلمانوں نے کہا یارسول اللہ ایہ تو اس کے مقابلہ میں بہت کزور ہے اگر ہم نے اس کوسوکوڑے مارے تو بیمر جائے گا۔ آپ نے فر مایا پھر اس کے لیے سوتکوں کی ایک جھاڑ ولواور وہ جھاڑ واس کوایک میں تیہ ماردو۔

(سنن ابن ملجدرةم الحديث: ٢٥٤٣ كمعجم الكبيررقم الحديث: ٥٥٢١ منداحدج٥٥ سنداحدرقم الحديث: ٢٢٢٨ عالم الكتب بيروت السند الجامع رقم الحديث: ٣٨٢٣ علامه يوميرى نے كها اس كى سند ضعيف ب)

قر آن اور حدیث سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ کمزور اور بیار شخص پرتشم پوری کرنے کے لیے یا حد جاری کرنے کے لیے سو کوڑے مارنے کے بجائے سوتکوں کی جماڑو ماری جاسکتی ہے۔

حضرت الوب عليه السلام كى بيوى كانام رحمت بنت منشابن يوسف بن يعقوب بن اسحاق تها-

(مختصر تاریخ ومثق ج۵ص ۱۰۵)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو تندرت کرنے کے بعد ان کا حسن و شباب بھی لوٹا دیا تھا اور ان کے ہاں اس کے بعد چمبیس بیٹے پیدا ہوئے ۔حضرت ابوب علیہ السلام اس کے بعد ستر سال تک مزید زندہ رہے۔ تاہم اس کے خلاف مؤرخین کا بیقول ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی عمر ۹۳ سال تھی۔

(البدايدوالتهايدج اص ١١٦-١١١ ملضاً مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٨ ه

اس میں بھی مختلف روایات ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اس بھاری ابتلاء میں مبتلا کرنے کی کیا وجہ تھی۔ بہر حال بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور مقبول بندوں کومصائب میں جتلا کرتا ہے۔

معرت سعد بن الی وقاص رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: لوگوں میں سب سے ذیادہ مصائب میں انبیاء میں اللہ عنہ اللہ مجتلا ہوتے ہیں پھر صالحین پھر جوان کے قریب ہواور جوان کے قریب ہو۔انسان اپن دین پر الدری کے اعتبار سے مصائب میں جتلا ہوتا ہے اگر وہ اپنے دین میں بخت ہوتو اس پر مصائب بھی سخت آتے ہیں۔الحدیث بداری کے اعتبار سے مصائب مصنف ابن الی شیبہ جسم ۲۳۳۳ منداحہ جامی ۲۵ سنن الداری رقم الحدیث ۱۲۵۸ سنن ابن الجدر قر

marfat.com

القرآر

الدیث:۳۰۲۳ مندالمز ارزم الحدیث:۱۵۰ مندابویعلی رقم الحدیث: ۸۳۰) حضرت الوب علیه السلام کی دعا کے لطیف نکات

حضرت ابوب علیہ السلام نے دعامیں یہ بیں فر مایا میری بیاری کو زائل فر مااور جمیم پر رحم فر ما بلکہ رحمت کی ضرورت اور اس کا سب بیان کیا اور کہا: اے رب! مجھے بخت تکلیف بینجی ہے' اور اپنے مطلوب کو کنا تا بیان فر مایا۔

اگریہ اعتراض کیا جائے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے بہر حال اللہ تعالیٰ سے شکوئی کیا اور بیمبر کے منافی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے مصائب کی لوگوں سے شکایت کرنا صبر کے خلاف ہے۔ مثل لوگوں سے کہا جائے کہ ویجھ واللہ نے جھ پر کتنی صیبتیں نازل کی ہیں اور جھے کیسی خت بیاریوں میں مبتلا کیا ہے اور اس پر بے چینی اور بے قراری اور آہ و فغال کا اظہار کرے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کا حال کہنا اور اپنی مصائب کا ذکر کرنا اور اس سے شکایت اور فریاد کرنا صبر کے خلاف نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا:

مصائب کا ذکر کرنا اور اس سے شکایت اور فریاد کرنا صبر کے خلاف نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا:

میں اپنی پریٹانی اور غم کی شکایت صرف اللہ ہے کرتا ہوں۔

اِنتَ مَا اَشْکُنُو اَ اِنْتِیْ وَ کُونُونِیْ اِلٰی اللّٰہِ میں اپنی پریٹانی اورغم کی شکایت صرف اللہ ہے کرتا ہوں۔

(پوسف:۸۲)

حضرت ابوب علیہ السلام نے کہا تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ رحم فرمانے پر حب ذیل دلائل ہیں۔ ریل تیں اللہ میں میں میں آگی ہے۔

الله تعالى كارحم الراحمين مونے كى وجوه

را) ہروہ تخص جو دوسر بے پر حم کرتا ہے وہ دنیا میں اپن تعریف و تحسین کرانے کے لیے کسی پر حم کرتا ہے یا آخرت میں اس کا اجرطلب کرنے کے لیے رحم کرتا ہے یا کسی مصیبت زدہ تحف کود کیے کراس کے دل میں جورفت ہوتی ہے اس رفت کو ذاکل کرنے کے لیے رحم کرتا ہے کہ اس غرض سے رحم کرتا ہے کہ آج میں اس پر رحم کر رہا ہوں ہوسکتا ہے کہ کل مجھ پر رحم کی ضرورت ہوتہ کوئی جھ پر رحم کر دے یا ماضی میں اس تحف نے اس کے ساتھ کوئی نیکی کی تھی تو اس کا احسان اُتار نے کے سے وہ اس پر رحم کرتا ہے۔ فلا صدید ہے کہ رحم کرنے والا کسی نہ کسی غرض اور کسی نہ کسی فائدہ کے حصول کے لیے کسی پر رحم کرتا ہے اور اللہ تعالی اپنے بندوں پر بغیر کسی غرض کے رحم فرما تا ہے اس کا مطلوب نہ کسی ضرر سے بچنا ہوتا ہے نہ کسی فائدہ کا حصول ہوتا ہے نہ کسی فائدہ کا حصول ہوتا ہے۔

(۲) جو خص کی پررم کرتا ہے اس کا بیرتم اللہ کی مدد کے بغیر محقق نہیں ہوتا۔ مثلاً کوئی شخص کی دوسر ہے کو کھانا 'کپڑایا دوا کیں دیا ہے تو یہ کھانا 'کپڑے اور دوا کیں تو اللہ تعالی نے پیدا کی ہیں 'وہ ان چیز وں کو پیدا نہ کرتا تو وہ کیے رحم کرتا اور پیدا کر بین ہوتیں تو وہ کیے رحم کرتا اور پیدا کر سے کے علاوہ یہ چیز یں اگر رحم کرنے والے کی ملکیت میں نہ ہوتیں تو وہ کیے رحم کرتا اگر اس کی ملکیت اور قدرت میں یہ چیز یں ہوتیں لیکن جس پررم کرنا ہے 'اس میں ان سے فائدہ حاصل کرنے کی صلاحیت نہ ہوتی تو وہ کیے رحم کرتا۔ مثلا وہ کی پیانے پانی پلانا چاہتا مگر بیا ہے خص کا او پر کا جڑا نچلے جڑے پر بیٹھ گیا 'اس کا منہ بند ہوگیا اور وہ پانی پلانے پر تو وہ اس پر کیے رحم کرنے والے کو پانی پلانے پر تو وہ اس پر کیے رحم کر کے گائی پینے والے میں پانی پینے کی صلاحیت بھی اللہ نے رکھی تو پھر بندوں کا کیا رحم ہے بندوں کے وہر کی اللہ تعالیٰ کے رحم کے مقابلہ میں وہ نسبت ہے جو معمولی قطرہ کو سمندر سے ہوتی ہے بلکہ وہ بھی نہیں ہے۔ رحم کی اللہ تعالیٰ کے رحم کے مقابلہ میں وہ نسبت ہے جو معمولی قطرہ کو سمندر سے ہوتی ہے بلکہ وہ بھی نہیں ہے۔ وہ کی اور واکل بیس وقت رحم کرتا ہے جب اس کے دل میں رحم کرنے کا محرک 'باعث اور داکی پیدا ہوتا ہے اور یہ محرک اور واکل وہ کی این دور اس پر یہ کے دور اس پر کیے وہ کی اور واکل کی بیدا ہوتا ہے اور یہ محرک اور واکل کی بیدا ہوتا ہے اور یہ محرک اور واکل کی بیدا ہوتا ہے اور یہ محرک اور واکل کی بیدا ہوتا ہے اور یہ محرک اور واکل کی بیدا ہوتا ہے اور یہ محرک اور واکل کی بیدا ہوتا ہے اور یہ محرک اور واکل کی بیدا ہوتا ہے اور وہ محرک اور واکل کی محرک کی استحد کی کو دو کی بیا ہوتا ہے اس کے دل میں رحم کرنے کا محرک 'باعث اور واکلی پر بار وقت رحم کرتا ہے جب اس کے دل میں رحم کرنے کا محرک 'باعث اور واکلی پر بار وقت رحم کرتا ہے جب اس کے دل میں رحم کرنے کا محرک 'باعث اور واکلی پر بار والے کی اس کی دل میں رحم کی استحد کی بیدا ہوتا ہے اور یہ کو کی اور واکلی کی دور کی بیا ہو کرنے کی استحد کی بیا ہوتا ہے اس کے دل میں رحم کی استحد کی استحد کی تھر کو بیا کر سے دل میں رحم کی استحد کی بیا ہوتا ہے اس کے دل میں رحم کے دل میں رحم کی استحد کی بیا ہوتا ہے اس کی بیا ہوتا ہے اس کے دل میں رحم کی استحد کی بیا ہوتا ہے اس کے دور کی بیا ہوتا ہے دل میں کی بیا

martat.com

مجى الشقائى پيداكرتا بالقريم كرينده في كيارهم كيا؟ سب بجوتو الله في كياب أس لي حضرت ايوب عليه السلام في الله تعافى سه كها توسب دم كرفي والول سے زياده رحم فرمافے والا ہے۔ كيا دنيا مس مصائب كا آنا اللہ تعالى كے ارحم الراحمين ہونے كے منافى ہے؟

ایک احتراض ہے کہ بیدنیا آفتوں معیبتوں بیاریوں اور دردوں سے بحری ہوئی ہے۔ علاوہ ازیں لوگ ایک دوسرے پالم کرتے ہیں ڈاکے ڈالتے ہیں بھتے لیتے ہیں اور آل کردیتے ہیں تو پھر اللہ تعالی ارم الراحمین کیے ہوا جب کہ اللہ تعالی اس پر قادر تھا کہ وہ لوگوں کو ان آلام اور مصائب سے محفوظ کر دیتا۔ امام فخر الدین رازی نے اس اعتراض کا یہ جواب دیا ہے کہ اللہ تعالی ضار (ضرر پہنچانے والا) بھی ہے اور تافع بھی ہے اور اس کا ضار ہوتا ، تافع ہونے کے منافی نہیں ہے اور اس کا ضرر پہنچانا الی منفعت کو حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ ایک ذات سے کی مشقت کو دُور کرنے کے لیے نہیں ہے اور اس کا نفع پہنچانا کی منفعت کو حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ الی دائے ہوئے از انتہ العربی ہیروٹ میں ہے۔ (تغیر کیرین ۸ص ۲ کا مطبوعہ داراحیاء الترابی ہیروٹ ۱۳۱۵ھ)

امام رازی کا جواب بھی درست ہے لیکن میرے نزدیک بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص پرکوئی مصیبت ٹانول ہوتی ہے تو وہ بھی اس کے لیے رحمت ہے اور اللہ تعالی دنیا میں اس پر بیاریاں اور مصائب ٹازل کر کے اس کو آخرت کے عذاب سے بالکل بچالیتا ہے یا اس کے عذاب میں تخفیف کردیتا ہے۔ یہ تو مسلمانوں کے حق میں ہے اور رہے کفار تو ان پر اللہ تعالیٰ کی یہی رحمت کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کودنیا میں سامانِ زیست مہیا کیا ہوا ہے خواودہ کسی حال میں ہوں۔

ح<mark>نعرت عائشہ صنی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مسلمان کو کا نتا جھیے یا اس سے زیادہ کو کی تکلیف ہواللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔</mark>

(صحح البخاري رقم الحديث ١٦٥٠ صحح مسلم رقم الحديث ٢٥٤٢ سنن الترندي رقم الحديث ١٦٥ منداحد ج٢ ص٣٠)

حعرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مسلمان کو جب بھی تھکاوٹ بیاری پریشانی اورغم ہوتا ہے اور جب بھی کوئی رخ اورفکر ہوتا ہے جی کہ اس کو کا نتا بھی چھے تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کے گنا ہوں کا کفارہ بنادی تیا ہے۔
( میچے ابخاری قم الحدیث: ۵۲۳ میچ مسلم قم الحدیث: ۲۵۷۳ سنن التر ندی قم الحدیث: ۹۲۲ منداحہ جسم مندابویعلیٰ رقم الحدیث: ۱۲۵۳)

نیز فرمایا: اور میعبادت کرنے والوں کے لیے نفیحت ہے کینی حضرت ابوب علیہ السلام کے قصہ میں مسلمانوں کو مصائب میں مبر پر برا پیختہ کیا ہے تا کہ وہ تقدیر پر صابر وشاکر رہیں اور انہیں صبر کرنے پر حوصلہ لئے اور عبادت کرنے والوں کی تخصیص اس لیے ہے کہ قرآن مجید کی ہدایت سے مسلمان اور عبادت گزار ہی نفع حاصل کرتے ہیں۔

الله تعالى كا ارشاد ہے: اور اساعيل اور اور نيس اور ذوالكفل كوياد كيج يدسب مبركر نے والے تنے ٢٥ ہم نے ان (سب) كو اپنی رحت میں داخل كرديا ، بے شك بيسب نيكوكار تنے ٥ (الانبياء ٨١٠٥)

مغرت اساعيل اور حفرت ادرتس غليماالسلام كاتذكره

بدا نبیا علیم السلام کا ساتوال قصد ہے۔

اس سے پہلی آیوں میں اللہ تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام کے مبر کا ذکر فر مایا تھا اور ان آیوں میں حضرت اساعیل محضرت اور بیلی آیوں میں حضرت اساعیل محضرت اور بیلی آیوں میں اللہ اللہ کا ذکر فر مایا ہے کیونکہ یہ حضرات بھی ختیوں مصائب اور عبادت کی مشکلات پر مبر کرنے والے تھے۔ رہے حضرت اساعیل علیہ السلام تو انہوں نے اپ والد کے تھم پر ذرج کے جانے کو صبر کے ساتھ تسلیم کرلیا ، میں جھوڑ کر چلے گئے تھے اس پر انہوں نے صبر کیا جہاں پر نہا ہے جو الد حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو غیر آباد بیابان میں جھوڑ کر چلے گئے تھے اس پر انہوں نے صبر کیا ، جہاں پر نہا ہے۔

marfat.com

الم المراء

مویشی تے جن کا دودھ دوہا جا سکے اور نہ کھیت اور باغات تے جن سے زمین کی پیداوار حاصل ہو سکے ۔ حفرت اسامیل طیہ السلام صبر وسکون کے ساتھ اس جگہ رہتے رہے اور مبر کے ساتھ ہی اپنے والد حفرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ل کر بیت اللہ کی تغییر کرتے رہے ۔ اللہ تعالی نے ان کواس مبر کا یہ پھل عطافر مایا کہ قائد الرسلین اور خاتم انہیں حفرت سیدنا محم مسلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی صلب سے بیدافر مایا ۔ حضرت اسامیل علیہ السلام کی ممل سوانح ہم ابراہیم : ۳۹ میں بیان کر چکے ہیں ۔ حضرت اور لیس علیہ السلام کی مفصل سوانح ہم مریم : ۵۱ میں ذکر کر چکے ہیں ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ حتم ماللہ تف فر مایا ۔ اللہ تعالی نے حضرت اور لیس علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تا کہ وہ ان کو تو حید کا پیغام سائیں ان کی قوم نے اس پیغام کو قبول کرنے سے انکار کردیا تو اللہ تعالی نے ان کو ہلاک کردیا اور حضرت اور لیس علیہ السلام کو چو تھے آسان پر اُٹھالیا۔ حضرت ذو الکفل کو نبی بنانے کا واقعہ

الله تعالیٰ نے الانبیاء: ۸۵ میں حضرت ذوالکفل کا حضرت اساعیل اور حضرت ادریس کے ساتھ ذکر کیا ہے اور مس: ۴۸ میں حضرت اساعیل اور السع علیہاالسلام کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے۔اللہ تعالیٰ نے جس طرح تعریف اور تحسین کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے اور ان کا ذکر انبیاء علیم السلام کے ذکر کے ساتھ ملا کر رکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبی تھے اور یہی قول مشہور ہے اور بعض نے پیکہا ہے وہ نبی نہ تھے لیکن نیک اور عادل حکمران تھے۔امام ابن جریر نے اس مسئلہ میں تو قف کیا ہے۔ مجاہد بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت السع علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے کہا کاش میں کسی محف کواپنی زندگی میں خلیفہ مقرر کر دوں اور دیکھوں کہ وہ کس طرح عمل کرتا ہے پھر انہوں نے لوگوں کو جمع کر کے کہا جو شخص میری تین شرطیں یوری کرے گا' میں اس کوخلیفہ بنا دوں گا۔فر مایا وہ دن کوروز ہ رکھئے رات کونماز میں قیام کرے اور کسی پرغصہ نہ کرے۔ایک شخص کھڑا ہوگیا جس کولوگ غیراہم سمجھتے تھے اس نے کہا میں ایسا کروں گا۔حضرت السع علیہ السلام نے اس دن اس کولوثا دیا۔ دوسرے دن پھراسی طرح فرمایا' لوگ خاموش رہے اور وہ تخص پھر کھڑا ہو گیا۔اس نے کہا میں اس طرح کروں گا تو حضرت السع عليه السلام نے اس کوخليفه بنا ديا۔ پھرشيطان ان کولغزش دينے کے ليے پہنچا اور وہ ان کے پاس اس وقت گيا جب وہ قیلولہ (دوپہر کے وقت آ رام کرنے ) کے لیے لیٹ گئے تھے وہ رات کو بالکل نہیں سوتے تھے اور دن کوای وقت سوتے تھے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا' انہوں نے پوچھاتم کون ہو؟ اس نے کہا۔ میں بوڑھا مظلوم شخص ہوں۔انہوں نے دروازہ کھولا تو اس نے کہا میرا کچھلوگوں سے جھکڑا ہے۔انہوں نے مجھ برظلم کیا اور اب تک مارتے پٹیتے رہے حتیٰ کہ مبح ہوگی اور دوپہر آگئی۔ انہوں نے کہاتم شام کومیرے ماس آنا میں تمہاراحق ان سے لے کردوں گا۔حضرت السع مجلس میں گئے اوروہ ویکھنے لگے کہوہ بوڑھا شخص نظر ہ رہا ہے بانہیں انہوں نے اس بوڑ ھے تحص کونہیں دیکھا۔ دوسرے روز وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کررہے تھے وہ اس بوڑھے کا تظار کرتے رہے وہ نہیں آیا پھروہ دو پہرکوایے گھر گئے اور سونے کے لیے بستریر لیٹ گئے تو اس نے دروازہ کھنکھٹایا' پوچھاکون ہے؟ اس نے کہا ایک بوڑھا مظلوم آ دمی ہے۔انہوں نے کہا کیا میں نے تم سے بیٹبیں کہا تھا کہ جب میں فیصلہ کے لیے بیٹھوںتم اس وقت میرے پاس آنا؟ اس نے کہا وہ بہت خبیث لوگ ہیں' جب انہوں نے ویکھا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا ہم تہہیں تمہاراحق ادا کردیتے ہیں اور جب آپ اُٹھ کر چلے گئے تو پھرانہوں نے مجھے حق دیے سے ا نکار کر دیا۔ انہوں نے کہاا بتم جاؤ' جب میں فیصلہ کے لیے جاؤں تو تم میرے پاس آ جانا۔ ان کا قیلولہ ( دوپہر کا سونا ) اس دن بھی رہ گیا۔ دوسرے دن وہ پھراس کا انتظار کرتے رہے وہ نہیں آیا۔ان کو اونکھ بہت ستار ہی تھی انہوں نے اپنے گھروالوں ے کہاتم اس دروازہ کے قریب کسی کومت آنے دیناحتی کہ میں سوجاؤں کیونکہ مجھے بہت سخت نیند آرہی ہے وہ ای وقت آ گیا

گروالوں نے کہا یکھے جاؤ کھے جاؤ اس نے کہا ہیں ان کے پاس کل آیا تھا اور ہیں نے ان سے اپ معاملہ کا ذکر کیا تھا۔
گروالوں نے کہا۔ نہیں فعا کی تم انہوں نے ہمیں منع کیا ہے کہ کی کو میرے قریب ندآ نے دینا کیونکہ ہیں کی دن سے ہو بیں سکا۔ جب وہ تھک کیا تو اسے گر ہیں ایک روثن وان نظر آیا 'وہ اس ہیں سے گر ہیں دافل ہو گیا اور کرے کا دروازہ کھکھٹانے لگا۔ وہ بیدار ہو گئے اور کہا اے فلال مختص اہیں نے تم کو تحم نہیں دیا تھا' ہیں دیکتا ہوں کہ تم آئے کہاں سے ہو۔
انہوں نے دیکھا گھر کا دروازہ ای طرح بندتھا جس طرح انہوں نے بند کیا تھا اور وہ فخص ان کے ساتھ تھا پھر وہ اس کو پچپان انہوں نے دیکھا گھر کا دروازہ ای طرح بندتھا جس طرح انہوں نے بند کیا تھا اور وہ فخص ان کے ساتھ تھا پھر وہ اس کو پچپان کے کہ یہ شیطان ہے۔ انہوں نے ہی کا وہ اللہ کا دیا۔ ہیں اللہ تا کہا ہاں اتم نے جمعے ہرداؤ میں تا کا م کر دیا۔ ہیں نے جو کھے کیا' وہ تم کو فضب میں لانے کے لیے کیا تھا' تب اللہ تعالی نے ان کا تام کفل (ضامن) رکھا کیونکہ انہوں نے جس چنے کا ذمہ لیا تھا' اس کو پورا کردیا۔ (تغیر ام این ابی ماتم رقم الحدے: ۱۳۷۰ تغیر کیری میں الدایہ والنہا ہے اس میں النے کے لیے کیا تھا' تب اللہ تعالی نے ان کا تام کفل (ضامن) رکھا کیونکہ انہوں نے جس جنہوں نے جس میں علی اور الم این ابی ماتم رقم الحدے: ۱۳۷۰ تغیر کیری میں کا دائی البی انہوں نے جس میں علی اور تھی علیا وہ اللہ ہیں اللہ اور اللہ ان ابی کی نبوت میں علیا وہ اللہ ان ان ابی انہوں نے اس کا دھالیا ہے۔

امام فخرالدين محمد بن عمر رازي متوفى ٢٠١ ه لكمت بين:

حعنرت ابومویٰ اشعری رمنی الله عنه اور مجامد نے بیہ کہا کہ حضرت ذوالکفل نی نہیں تھے اور جمہور کا قول یہ ہے کہ دہ نبی تھے اور بیقول حب ذیل وجوہ سے رائج ہے:

- (۱) ذوالكفل آپكانام بي القب ظاہر بي يه آپكانام به اور آپكايه نام الله تعالى في ركھا به اور كفل كامعى به حصد يعنى آپ كانام به تقداور محمد يعنى آپ كے اعمال كو اب كا حصد دوسرول سے ذكانا تعالى بائد على اور انبياء عليم السلام بهى تقداور غير نبى كو اب كا حصد نبى سے زيادہ نبيں ہوسكتا اس ليے لاز ماننا يڑے كاكم آپ نبى تھے۔
- (۲) الله تعالی نے آپ کا ذکر حضرت اساعیل اور حضرت ادریس علیماالسلام کے ساتھ کیا ہے اور مقصد اپنے نضیلت والے بندوں کا ذکر کرنا تھا تا کہ ان کی اقتداء کی جائے اس سے معلوم ہوا کہ آپ نبی تھے۔
  - (٣) اس سورت كا نام سورة الانبياء ہے اور اس كا تقاضه بيہ كه اس ميں جن كانتظيماً ذكر كيا جائے وہ نبي ہوں۔

(تغيير كبيرج ٨ص ٤٤) مطبوعه دارا دياءالتراث العربي بيروت ١٣١٥ه)

الله تعالی نے فرمایا بیسب صابر ہیں لیعنی الله تعالی کے احکام بجالانے کی مشقت پرصبر کرتے ہیں اور الله تعالی کے دین کی تبلیغ میں جواذیت پہنچی ہے اس پرصبر کرتے ہیں اور فرمایا ہم نے ان کواپی رحمت میں داخل کر دیا۔ مقاتل نے کہا اس رحمت سے مراد نبوت ہے اور دوسروں نے کہا اس سے تمام نیک اعمال مراد ہیں۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور مچملی والے (یونس) کو یاد کیجئے جب وہ (اپی قوم پر) غضب تاک ہوکر نظے تو انہوں نے یہ گمان کیا کہ ہم ان پر ہرگر تکی نہیں کریں گے پھر انہوں نے تاریکیوں میں پکارا کہ تیرے سواعبادت کا کوئی مستحق نہیں ہے تو پاک ہے کیا کہ ہم ان پر ہرگر تکی نہیں کرنے والوں میں سے تعان تو ہم نے ان کی پکار من کی اور ان کوغم سے نجات دے دی اور ہم ای طرح مومنوں کوغم سے نجات دیے ہیں (الانہیاہ:۸۸۔۸۵)

حفرت يونس عليه السلام كاقصه

بدانبیا علیم السلام کا آمھوال قصہ ہے۔

حضرت یونس علیہ السلام کے پورے قصد کی تفصیل ہم نے یونس: ۹۸ ( تبیان القرآن ج۵ص ۸۷۸-۲۹۳) میں ذکر کر دی اور ایس ویل عنوانات پر بحث کی ہے:

martat.com

القرآر

حضرت بونس علیه السلام کا نام ونسب معفرت بونس علیه السلام کی فضیلت میں قرآن مجید کی آیات معفرت بونس علیه السلام کی فضیلت میں احادیث معفرت بونس علیه السلام کی توبہ کرنے السلام کی نفسیلت میں احادیث معفرت بونس علیه السلام کی قوم کا قوبہ کرنے کی حضرت بونس علیه السلام پر گرفت کی حضرت بونس علیه السلام پر گرفت کی تحفید السلام کی توبہ اور نگاہ رسالت میں ان کا بلند مقام معفرت بونس علیه السلام کی آزمائش پرسید مودودی کی تنقید سید مودودی کی تنقید می مصنف کا تبعره و

فظن ان لن نقدر علیه کے ترجمہ کی تحقیق

اس آیت میں نقدر کالفظ تقدیر سے بھی ماخوذ ہوسکتا ہے اس صورت میں اس کامعنی ہوگا حضرت یونس علیہ السلام نے بید
گمان کیا کہ ہم ان کے لیے کس سزایا گرفت کو مقدر نہیں کریں گے اور اگریہ قدرت سے ماخوذ ہوتو اس کامعنی ہوگا انہوں نے بید
گمان کیا کہ ہم ان پر قادر نہیں ہوں گے۔ اہل لغت اور مفسرین نے اس معنی کو کفر قرار دیا ہے اور سیجے یہ قدر کامعنی ہے تگی
گرنا کی حضرت یونس علیہ السلام نے یہ گمان کیا کہ ہم ان پر ہر گرنتگی نہیں کریں گے۔ ہم نے ترجمہ میں ای معنی کو اختیار کیا
ہے۔ پہلے ہم اس آیت کے مختلف تراجم پیش کریں گے بھر ہم اپنے موقف پر اہل لغت اور مفسرین کی تصریحات پیش کریں گے۔ فیقول و باللہ التوفیق.

### فظن ان لن نقدر عليه كمختف تراجم

شخ سعدی شیرازی متوفی ۱۹۱ ه لکھتے ہیں:

پس گمان برد آ نکه تنگ نه خوا بهم کرد براو ـ

شاه ولی الله د ہلوی متوفی ۲ کااھ لکھتے ہیں:

یں گمان گیرد کہ تنگ نہ گیرم بروے۔

شاه رفع الدين د بلوي متوفى ٢٣٣١ ه لكھتے ہيں:

یں جانا یہ کہ ہرگز نہ تنگ بکڑیں گے ہم او پراوس کے۔

شاه عبدالقادر دبلوى متوفى ١٢٣٠ ه لكصة بين:

پھر سمجھا کہ ہم نہ پکڑ سکیں گے۔

مؤخر الذكر ترجمه مين قدركوقدرت سے ماخوذ مانا ہے اس كى اتباع ميں شيخ محود الحن متوفى ١٣٣٩ هن قدر كا ترجمه

قدرت سے کیا ہے وہ لکھتے ہیں:

پھر سمجھا کہ ہم نہ پکڑسکیں گے اس کو۔

شيخ شبيراحم عثاني متوفى ١٩٩ ١١ه الصار جمه كي تاويل مي لكهة بين:

یا آی طرح نکل کر بھا گا جیسے کوئی ہوں مجھ کر جائے کہ اب اس کو پکڑ کر واپس نہیں لاسکیں گے۔ گویابتی سے نکل کر ہماری قدرت سے ہی نکل گیا۔ یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ یونس علیہ السلام فی الواقع ایسا سجھتے تھے ایسا خیال تو ایک ادنی مومن بھی نہیں کرسکتا' بلکہ غرض یہ ہے کہ صورتحال ایسی تھی جس سے یوں مئزع ہوسکتا تھا۔ حق تعالیٰ کی عادت ہے کہ وہ کاملین کی اونیٰ ترین لغزش کو بہت بخت بیرایہ میں ادا کرتا ہے۔ (عاشی شیراحم عانی برتغیر محمود الحن صوبہ مطبور مملکت سعودی عربیہ)

اس لغزش کواللہ تعالیٰ نے سخت پیرایہ میں اوانہیں کیا کیونکہ ارباب لغت اور مفسرین کی تصریحات کے مطابق ان لن نقلس

marfat.com

کامٹی ہے ہم ان پڑھی ہیں کریں گے سخت پیرایہ بلکہ گتا فانہ پیرایہ تو شیخ محود المن کا ترجہ ہے" پھر سمجا کہ ہم نہ پکڑ کیس کے اس کو۔" اور اس آیت میں نقدر کو بہ معنی قدرت لینے کو ارباب افت اور مغمرین نے کفر قرار دیا ہے۔ نقل بہ معنی قدرت کو ائر افغت کا کفر قرار دیتا

علامہ حسین بن محمد راغب اصغمانی متوفی ۲۰۵ و اور علامہ محمد طاہر پٹنی متونی ۹۸۲ و نے لکھا ہے اس آیت کامعنی ہے حطرت یونس علیدالسلام نے ممان کیا کہم ان پر ہرگز تکی نہیں کریں گے۔

(المفردات جهم ۱۲۲ مطبوعه کمه کرمهٔ ۱۳۱۸ و مجمع بحارالانوارجهم ۲۲۸ مطبوعه يندمنورهٔ ۱۳۱۵ ه)

علامہ جمال الدین محرین کرم بن منظور افریقی متوفی اا کے اور علامہ سید محمد بن محرز بیدی متوفی ۲۰۵ او لکھتے ہیں:

الغرا اور ابوالہیثم نے کہافظن ان لن نقلد علیه کامعی ہے انہوں نے گمان کیا کہ ہم ان پرتنگی نہیں کریں گے اور زجاج نے کہا ہم ان کے لیے مجملی کے پیٹ میں رہنا مقد رنیں کریں گے اور نقد رہے ماخوذ مانا سویہ محملی کے کہا ہم سے کونکہ جس نے ہواور بیا طلاقات ازروئے لغت کے جائز ہیں اور جس نے نقد رہ کوقد رہ سے ماخوذ مانا سویہ محملی ہوگی اس نے کفر کیا۔ اللہ تعالی کی قدرت میں ظن اور شک کفر ہے اور اللہ تعالی نے اپ انہیا موکفر سے معصوم رکھا ہے اور اس معنی کی وہی تا ویل کرے کا جو کلام عرب اور اس کی لغات سے جائل ہو۔

(لسان العرب ج ۵ص ۷۷ مسلخصاً مطبوعه ایران تاج العروس ج ۲۵ مسلوعه داراحیاه التر اث العربی بیروت)

### نقدر بمعنى قدرت كومفسرين كاكفرقراردينا

امام فخرالدين محربن عررازي شافعي متوفى ٢٠١ ه لكهتي بي:

جس نے یہ گمان کیا کہ اللہ عاجز ہے وہ کافر ہے کی ایک موس کی طرف بھی اس کی نبست کرنا جائز نہیں ہے تو انہیاء میہم السلام کی طرف اس کی نبست کرنا کس طرح جائز ہوگا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ گمان کیا کہ ہم ان پر سنگی نہیں کریں مے اور اب نسقہ در کامعنی تکی کرنا ہوگا اور اس آیت کامعنی یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ گمان کیا کہ ہم ان پر تکی نہیں کریں مے اور حب ذیل آیات میں قدر بہ معنی تکی کرنا ہے:

الله اینے بندوں میں سے جس کے لیے جائے رزق کشادہ

كرديا إورجس كي لي واع على كرديا بـ

اورجس پراس کارزق تک کردیا گیا۔

اورر ہادہ جس کو وہ آ زماتا ہے سواس کی روزی تھ کر دیتا

ہو وہ کہتا ہمرے رب نے مجھے ذکیل کیا۔

(تغير كبيرج ٨من ١٨٠ داراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ .

اَلَكُ يَبِسُكُ الرِّرُقَ لِمَنْ يَنْسَاءُ مِنُ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُلَا الحَبِرت: ٢٢)

وَمَنْ قُلُورَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ (الملاق: ٤)

وَآمَا إِذَا مَا الْمُتَلَّلُهُ فَفَكَرَ عَلَيْهُ رِزُقَهُ فَيَقُولُ

رَبِسِي آهَانَين (الغر:١٦)

علامه ابوعبدالله محربن احمر مالكي قرطبي متوفى ١٧٨ ه لكت بي:

ایک قول یہ ہے کہ شیطان نے ان کے ذہن میں یہ گمان ڈالا کہ اللہ ان کومزا دینے پر قادر نہیں ہے یہ قول مردود ہے اور کفر ہے۔ عطا' سعید بن جبیر اور اکثر علاء نے یہ کہا ہے کہ اس آیت کامعنی یہ ہے کہ انہوں نے یہ گمان کیا کہ اللہ تعالی ان پر تنگی فہیں فرمائے گا جس طرح الرعد: ۲۹ میں یقدر اور المطلاق: کے میں قدر تنگی کرنے کے معنی میں ہے۔

قاضی بینادی متوفی ۱۸۵ ہے نجی اس آیت میں ان لسن نقدر کامعن تنگی ندکرنا کیا ہے۔ اس کی شرح میں علامہ احمد

marfat.com

المقرار

بن محر حنى خفاجى متوفى ١٩٠٠ ه كلعة بن

ی الفظ قدرت سے ماخوذ نہیں ہے کیونکہ اس کا گمان کوئی بھی نہیں کرسکتا چہ جائیکہ (حضرت یونس) جو نی ملی الله علیہ وسلم بیں۔(عنایة القاضی ١٢ص ٢١٥م مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۵ھ)

مفتى محد شفيع ديوبندى متوفى ١٣٩١ هاس آيت كي تغيير ميل لكهت بين:

لفظ نسقدر میں براعتبارلغت کے ایک احمال یہ ہے کہ یہ معدر قدرت ہے شتق ہوتو معنی یہ ہوں گے کہ انہوں نے یہ گان کرلیا کہ ہم ان پر قدرت اور قابونہ پاسکیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات کی پیغمبر سے تو کیا کسی مسلمان سے بھی اس کا گمان نہیں ہوسکتا کیونکہ ایسا سمجھنا کفر صرح ہے اس لیے یہاں یہ معنی قطعاً نہیں ہوسکتے۔ دوسرااحمال میہ ہے کہ یہ معدر قدر سے مشتق ہوجس کے معنی تنگی کرنے کے ہیں۔ جے قرآن کریم میں ہے:

الله تعالى وسعت كرديتا برزق من جس كے ليے جا ہے

اَللُّهُ يَبُسُطُ الرِّرُقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ

اورتک کردیتاہے جس پر جاہے۔

وَيَقُدِرُلَهُ-

ائر تفسیر میں سے عطاء 'سعید بن جبیر' حسن بھری اور بہت سے علاء نے یہی معنی اس آیت میں لیے جی اور مراد آیت کی ہے جی اور مراد آیت کی ہے جانے ہے اس علیہ السلام کواپنے قیاس واجتہاد سے بی گمان تھا کہ ان حالات میں ابنی قوم کو چھوڑ کر کہیں چلے جانے کے بارے میں مجھ پرکوئی تنگی نہیں کی جائے گی۔ (معارف القرآن ۲۰ میں ۴۰۰۰ مطبوعادار قالمعارف کراجی ۱۳۱۳ھ) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور زکریا کو یاد سے جئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکاراا سے میر سے رب! مجھے اکیلا نہ چھوڑ نا اور تو سب وارثوں سے بہتر وارث ہے 0 تو ہم نے ان کی دعاس کی اور ہم نے ان کو یکی عطا کیے اور ہم نے ان کی (بانجھ) ہوں کو تندرست کر دیا' بے شک وہ (سب) نیک کا موں میں جلدی کرتے تھے اور شوق اور خوف سے ہم سے دعا کیں کرتے تھے اور وہ

مم سے عاجزی کرنے والے تھے (الانبیاء: ۹۰-۸۹)

حضرت ذكريا اورحضرت ليجيئ عليهاالسلام كاقصه

يدانبياء يهم السلام كانوال قصرب-

حضرت ذکریا اور حضرت بی علیماالسلام کا قصد ہم نے آل عمران: ۳۱- ۳۷ نبیان القرآن ج۲ص ۱۵۱-۱۳۱ میں بیان کیا ہے اور ان عورت ذکریا اور حضرت فریا علیہ السلام کی محالت کرتا علیہ السلام کا حضرت مریم کی کفالت کرتا محضرت زکریا علیہ السلام کے دعا کرنے کا سبب حضرت بی علیہ السلام کی سوائح ، حضرت بی علیہ السلام کا حضرت عیلی علیہ السلام کی تصدیق کی تعدید تین دن کے لیے حضرت ذکریا کے مستبعد سمجھنے کی توجید تین دن کے لیے حضرت ذکریا علیہ السلام کی زبان بند کرنے کے فوائد اور حکمتیں۔

حضرت ذکریا اور حضرت کی علیماالسلام کا ذکرہم نے تبیان القرآن کی اس جلدسادس میں بھی کیا ہے مریم: 10- امیں اور اس میں ان عنوانات پر بحث کی ہے: حضرت ذکریا علیہ السلام پر رحمت کی توجیہ حضرت ذکریا علیہ السلام کے نداء خفی کرنے کی توجیہ دعا کے آ داب انبیاء کے علم کا دارث بنایا جاتا ہے ان کے مال کا دارث نہیں بنایا جاتا ، حضرت ذکریا علیہ السلام کو اللہ نے بثارت دی تھی یا فرشتوں نے حضرت کی علیہ السلام کا نام بجی رکھنے کی وجوہ حضرت ذکریا علیہ السلام کے اس سوال کی توجیہ کہ میرے یہاں لڑکا کسے ہوگا؟ حضرت ذکریا علیہ السلام کی تحراب کا مصدات ، محراب کا لغوی ادر اصطلاحی معن امام کے محراب میں کھڑے ہونے کی تحقیق ، حضرت یکی علیہ السلام پر تین بارسلام کی مصدات ، محراب کا لغوی ادر اصطلاحی معن امام کے محراب میں کھڑے ہونے کی تحقیق ، حضرت کی علیہ السلام پر تین بارسلام کی مصدات ، محراب کا لغوی ادر اصطلاحی معن امام کے محراب میں کھڑے ہونے کی تحقیق ، حضرت کی علیہ السلام پر تین بارسلام کی

marfat.com

صوصت ہے مماد پر خوشی منانے اور ہے م وفات پڑم ندمنانے کا جواب۔ علماء اُمعی کانبیاء بسنی اسرائیل کی مختین

حطرت ذکر یا طیدالسلام نے دعا کی تھی تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطافر ما جومیر ابھی وارث ہواور آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ (مریم: ۲-۵)

الم بخارى في تعليقاً بيمديث ذكركى ب:

بے شک علام بی انبیام کے دارث میں انبیام علم کا دارث

ان العلماء هم ورثة الانبياء ورثوا العلم.

کرتے ہیں۔

( می ابخاری کتاب العلم باب: ۱۰ سنن الزندی رقم الحدید: ۲۹۸۲ سنن ابوداو درقم الحدید: ۳۲۳ سنن این ماجد رقم الحدید: ۲۲۳ سند احدید ۲۲۸۳ سنن این ماجد رقم الحدید: ۱۲۹ سنن الداری رقم الحدید: ۳۳۹ می این حبان رقم الحدید: ۸۸ سند الشامین رقم الحدید: ۱۲۳ شرح النة رقم الحدید: ۱۲۹ شرح النت رقم الحدید المعنمون کی ایک اور حدید زبان زوخلائق بوده ب عسلماء اُمتی کانبیاء بنی اسر اثبل میری اُمت کے علماء نی امرائیل کے انبیاء کی مثل ہیں۔

علامة من الدين محمر بن ابراميم السخاوي التوفي ٩٠٢ هاس مديث كمتعلق لكهتي من

اس حدیث کے بارے میں ہارے شیخ اوران سے پہلے علامہ دمیری اور زرکشی نے کہا ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور یہ کسی معتبر کتاب میں معروف نہیں ہے۔البتہ ابولعیم نے پاک دامن عالم کی نضیلت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ نبوت کے سب سے قریب وہ لوگ میں جوالل علم اور اہل جہاد ہوں۔اس کی سندضعیف ہے۔

(مقاصد الحية م ٢٩٣٠ مطبوعه دار الكتب المعلميد بيروت ٤٠٣٠هـ)

علامه اساعيل بن محمد العجلوني التوني ١٢٢ الهاس مديث كمتعلق لكمت بي:

علامہ سیوطی نے الدررالمنتر و میں لکھا ہے کہ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے اس طرح حافظ ابن جرنے بھی کہا ہے کہ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے۔ (کشف الخفاءج مسم ۲۰ مطبور مکتبة الغزالی دشق)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اس عورت (مریم) کو یاد سیجئے جس نے اپنی پاک بازی قائم رکھی تو ہم نے اس میں اپنی روح سے پھونک دیا' اور اس کو اور اس کے بیٹے کو سارے جہان والوں کے لیے (اپنی قدرت کی) نشانی بنا دیا (الانبیاء: ۹۱) حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کا قصہ

بياس سورت مي انبيا عليهم السلام اوران كے متعلقین كا دسوال قصه بـ

حضرت مریم اور حضرت عینی کا ذکر ہم نے آل عمران: ۵۸- ۳۲ میں بہت تفصیل سے کیا ہے۔ تبیان القرآن ۲۲ ملا ۱۸۵ میں اس کے اہم عنوانات یہ ہیں: حضرت مریم کے فضائل حضرت عینی کواللہ کا کلم قرار دینے کی تو جیہ مسیح کا معنی حضرت عینی کی وجاہت حضرت عینی کے ساتھ وفات کا تعلق بہ معنی موت نہ ہونے کی تحقیق حضرت عینی کے ابن اللہ ہونے کی وجاہت حضرت میں کے ابن اللہ ہونے کی وجاہت مضرت میں القرآن کی اس جلد (سادس) میں مریم: ۳۱- ۱۱ میں بہت تفصیل سے ان کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کے چند اہم منوانات یہ ہیں: حضرت مریم کے مشرقی جگہ جانے کی وجوہ حضرت مریم کے پاس حضرت جریل کا بشرکی صورت میں آنا فرشتہ سے ہم کلام ہونا حضرت مریم کی نبوت کو شزم نہیں اولیاء اللہ کے مزارات پر مرادیں مانگنا مضرت عینی کا پیدا ہوتے ہی فرشتہ سے ہم کلام ہونا حضرت مریم کی نبوت کو شزم نین اولیاء اللہ کے مزارات پر مرادیں مانگنا مضرت میں کا پیدا ہوتے ہی فیصاری کا روز ورکمنا کی اللہ تعالی کے بیٹا نہ ہونے پر دلائل معاش کے حصول کے لیے کسب کرنا ضروری ہے خاموثی کا روز ورکمنا

جلدبفتم

marfat.com

القرآء

غیرمشروع ہے ان کے علادہ اور بہت سے عنوانات ہیں۔ حضرت مریم میں روح چھو تکنے ہراشکال کا جواب

اس آیت میں فرمایا ہے تو ہم نے اس میں اپنی روح سے پھونک دیا۔ اس پر بہ ظاہر میا افکال ہوتا ہے کہ حضرت مریم میں روح پھو نکنے کامعنی یہ ہے کہ ان کوزندہ کر دیا حالانکہ وہ تو پہلے ہی زندہ تھیں۔ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ یہاں مراد یہ ہے کہ ہم نے اپنی میں زندہ کر دیا 'اور اس کا دومرا جواب یہ ہے کہ ہم نے اپنی روح بین میں زندہ کر دیا 'اور اس کا دومرا جواب یہ ہے کہ ہم نے اپنی روح بین جریل علیہ السلام کی طرف سے مریم کے چاک کریبان میں روح پھونک دی اور وہ پھونک ان کے پیٹ تک بین میں محضرت مریم اور حضرت عیسی میں اللہ تعالی کی قدرت کی نشانیاں

نیز اس آیت میں فرمایا اور اس (مریم) کواور اس کے بیٹے کوسارے جہان والوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنا دیا۔ حضرت مریم میں بینشانیاں ہیں:

- (۱) بغیر مرد کے حضرت مریم کا حاملہ ہونا خلاف عادت کام ہے یہ حضرت مریم کی کرامت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارباص ہے۔
- (۲) حفزت مزیم کارزق جنت ہے آتا تھا۔حفزت مریم ہے جب پوچھا جاتا بیرزق کہاں ہے آیا؟ تو وہ کہتی تھیں بیاللہ کے پاس ہے آیا ہے۔
- (٣) حسن نے کہاانہوں نے ایک دن بھی دودھ نہیں پیااور انہوں نے بھی حفرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بچپن میں کلام کیا۔
  اور حفرت عیسیٰ علیہ السلام میں بہت نشانیاں ہیں وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے انہوں نے گہوارے میں کلام کیا وہ مردے
  زندہ کرتے تھے وہ مادرزاداندھوں اور برص کے مریضوں کوشفادیتے تھے ان کوآسان پراُٹھالیا گیااور بہت نشانیاں ہیں۔
  اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک بہتمہاری ملت ہے جو در حقیقت ایک ہی ملت ہے اور میں (ہی) تمہارارب ہوں سوتم میری
  (ہی) عبادت کروں اور انہوں نے اپنے دین میں (مختلف) فرقے بنا لیے وہ سب ہماری ہی طرف لوٹ کرآنے والے
  ہیں (الا بنیاء: ۹۲-۹۳)

### أمت كامعنى اور دين اور شريعت كا فرق

الانبیاء:۹۲ میں ہے یہ تمہاری اُمت اُمت واحدہ ہے۔ اس آیت میں روئے زمین کے تمام لوگوں سے خطاب ہے۔
اُمت اس قوم یالوگوں کی اس جماعت کو کہتے ہیں جودین واحد پر مجتمع ہو پھراس کے مغہوم میں وسعت دے کرنفس دین پر بھی اُمت کا اطلاق کیا جاتا ہے اور یہاں مرادیہ ہے کہ روئے زمین کے تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ملت اور ایک دین کی دعوت دی ہے اور تمام انبیاء کیم السلام نے اس دین کی دعوت دی ہے اور سب کا دین اسلام ہے۔ قرآن مجید میں دیں۔

ی ب الله نے تہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کی نوح کو لیے اللہ نے تہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کی نوح کو لیے ایک اور جس کی ہم اللہ ایک اور جس کی ہم نے آپ کی طرف دی کی اور جس کی ہم اللہ ایک اللہ ایک اور مولیٰ اور عیسیٰ کو وصیت کی تھی کہ اس دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ نہ کرو۔

شَرَعَ لَـكُمُ مِينَ الدِّينَ مَا وَصَنَى بِهِ نُوحًا وَالْكِذِي اَوْحَيُنَا اِلْيُكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهَ اِبُسَرَاهِيهُمَ وَمُوسْى وَعِيسُلَى اَنْ اَفِيهُمُوا الدِّيْنَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوْ اِفْبُهِ ( الشورٰی -۱۳)

marfat.com

جواصول اور مقائد تمام انجا وطیم السلام میں مشترک ہیں ان کو دین کتے ہیں اور تمام انجا وظیم السلام نے یہ دھوت دی

می کہ اللہ کو ایک مانو وی سب کا خالق اور رازق ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اللہ کا پیغام پہنچانے والے اور

اس کے سے اور برگزیدہ بندے ہیں تمام فرشتے 'تمام آسانی صحائف اور تماہیں برتق ہیں۔ ہرا چھی چیز اور بری چیز اللہ کی تقدیر

عد وابستہ ہے۔ قبل نا اور جموث بولتا حرام ہا اور اللہ کے احکام کو مانتا اور اس کی عبادت کرنا اور اس کا شکر اوا کرنا فرض ہے۔

قیامت قائم ہوگی اور مرنے کے بعد بندوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور حماب لیا جائے گا نیک لوگوں کو جنت میں واضل کر دیا جائے گا اور جدکاروں اور کا فروں کو دوز ن میں واضل کر دیا جائے گا جہاں وہ ہیشہ ہیشہ رہیں گے۔ تمام انبیا و علیم السلام نے ان بی چیزوں کی دھوت دی ہے اور بھی سب کا واحد دین ہے اس میں اختلاف کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ ہرنی کی شریعے میں عبادت کے طریقے الگ الگ ہیں جو انہوں نے اپنے اپنے زمانے کے حالات اور رسم ورواح کے اعتبار سے مقرر فرمائے۔
قرآن مجید میں ہے:

تم میں سے ہرایک کے لیے ہم نے ایک (خاص) شریعت اور (مخصوص) راستہ عین کردیا ہے۔ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمُ شِرْعَةً وَمِنْهَا جًا

مثلاً حعزت موی علیہ السلام کی شریعت میں مال غنیمت حرام تھا کر بانی کے تبول ہونے کی علامت اپنی کہ اس کو آگ کے جاق مقل حضرت موی علیہ السلام کی شریعت میں میں ہے جائز نہ کے جائز نہ محاری شریعت میں میں چیزیں حلال ہیں۔ بچھلی شریعتوں میں تیم کی سہولت نہ تھی مسجد کے سوانماز پڑھنا جائز نہ تھا ماری شریعت میں غیراللہ کے لیے بحدہ تعظیم جائز تھا ماری شریعت میں اس کوحرام کردیا گیا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

تمام نی باپ شریک بمائی بین ان کی مائیس مختلف بین اور

الانبياء اخوة لعلات امهاتهم شتى ودينهم

ان کا دین واحد ہے۔

واحد. (مح ابغارى رقم الحديث: ٣٣٣٣)

يعنى تمام انبياء عليهم السلام كا دين واحد ہے اور ان كى شريعت مختلف ہيں۔ سواُمتوں كا دين ميں اختلاف كرنا جائز نہيں

دین میں فرقے بنانے کی ممانعت

اور فرمایا اور انہوں نے بینی بے دینوں نے اپنے اپنے دین میں اختلاف کیا اور مختلف فرقے بتا لیے۔اس آیت میں دین میں فرقہ بتانے کی خدمت کی گئی ہے اور احادیث میں بھی دین میں فرقہ بتانے کی ممانعت کی گئی ہے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: یہود کے اکہتر یا بہتر فرقے تھے اور نصار کی کے بھی اسٹے بی فرقے تھے اور میری اُمت کے تہتر فرقے ہوں گے۔ بیرحدیث حسن صحیح ہے۔

(سنن الترندي دقم الحديث: ۲۲۴۰ سنن الإداؤد دقم الحديث: ۳۵۹۱ سنن ابن ماجد دقم الحديث: ۳۹۹۱ مند احدج۲ م۳۳۳ مند الإيعليٰ دقم الحديث: ۵۹۱ صحح ابن حبان دقم الحديث: ۲۲۳۷ المسعد دک ج اص ۱۲۸)

حعرت عبداللہ بن عرورضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میری اُمت پر بھی برابر برابر وہی امور دار دہوں کے جو بنی اسرائیل پر دار دہوتے رہے تھے حتیٰ کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنی مال کے ساتھ علانے بدکاری پر کی تھیری اُمت کے لوگ بھی ایسا کریں گے اور بنی اسرائیل کے بہتر فرقے تھے ادر میری اُمت کے تہتر فرقے ہوں کے

marfat.com

والقرآر

اورایک ملت کے سواباتی تمام فرتے دوزخ میں ہوں گے۔مسلمانوں نے **پوچمایارسول اللہ اوہ کون کی ملت ہوگی؟ فرملاجس** پر میں اور میرے اصحاب ہیں۔ (سنن ابن ماجہ میں ہے جس ملت پر جماعت (صحابہ) ہو)

(سنن الترذى دقم الحديث: ٢٦٣١ المستدرك جام ١٢٩ سنن ابن لمبردقم الحديث: ٣٩٩٣)

قاضی ابو برجمر بن عبداللہ المعروف بابن العربی المالکی التوفی ۵۳۳ هاس صدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:
ہمارے علماء نے ان فرقوں کی یہ تفصیل ذکر کی ہے روافض کے بیں فرقے ہیں خوارج کے بیں فرقے ہیں القدریہ المعتر لہ کے بیں فرقے ہیں مات فرقے الارجاء کے ہیں۔ ان کے علاوہ الفراریہ الجھمیہ الکرامیہ التجاریہ ہیں اور ایک فرقہ جھمیہ اور مرحبہ کا جامع ہے یہ بہتر فرقے ہوگئے۔ (یہ فرقے علامہ ابن العربی کے دور کے اعتبار سے ہیں ان میں سے بچھ فرقے اپی موت مرگئے اور کچھ نئے فرقے وجود میں آگئے۔ سعیدی غفرلہ) ایک اور فرقہ ہے جو صرف ظاہر قرآن اور صدیف کو مانتا ہے اور قیاس اور استدلال کا انکار کرتا ہے۔ یہ بھی قدریہ کی ایک قتم ہے ان کو ہمارے ملک اندلس میں ایک شخص نے مراہ کیا اس کا نام ابن حزم ہے۔ اس نے اپنے آپ کو ظاہر کی طرف منسوب کیا اور داؤد کی بیروی کی۔ (ہمارے دور میں غیر مقلدین اس کے بیروکار ہیں) (عارضة الاحوذی ج م اس ۸۰۵ ملوعہ دارالکت العلمیہ بیروت ۱۳۸۸ھ)

اس حدیث کی کمل تفصیل اور تحقیق ہم نے تبیان القرآن جام ۵۲۵-۵۲۱ میں کی ہے وہاں ملاحظہ فرمائیں۔

## فَمْنَ يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَ وَهُومُومُ وَمِنَ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْبِيهُ

سوجو شخف بھی حالت ابیان میں نبیب اعمال کرے گا اس کی کوششش کی ناقدری ہیں ہو گی ،

### وَإِثَالَهُ كَارِّبُونَ ۗ وَحَرْمُ عَلَى قَرْيَةٍ اهْلَكُمُ الْبُهُ لَايْرُجِعُونَ ۗ

اوریے تنگ ہم اس کے اعمال مکھنے والے ہیں و اور جس لبتی کے لوگوں کر ہم بلاک کر پیکے ان کا دونیا میں اوٹ کرا تا محال ہے ٥

### حَتَّى إِذَا فَتِيكَ يَأْجُوبُهُ وَمَا جُوبُهُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ صَابِينُسِلُونَ ٣

حتی کرمیب یا جوج اور ما جوج اک رکاوط) کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بندی سے دورتے ہوئے این کے 0

### واقترب الوعد الحق فإذاهى شاخصة ابصار البرين كفرواط

ادرسجا و دره قریب آپنیج گاای و نت کا فرول ک انگین پیمی ک پیمی ره جایش کی ،

روہ کہیں گے، اے ہماری برنصیبی! بنے ننگ ہم نواس سے نفلت میں سنے بکر ہم ہی ظالم کرنے والے تنعے 0 بے ننگ تم فوداور

تَعَبُّلُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمُ انْتُوْلَهَا وَبِدُونَ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمُ انْتُوْلَهَا وَبِدُونَ

جن پیرزوں کی تم الٹر کے سواعبادت کرنے ہوا دہ سب) دوزخ کا بندھن ہیں، تم رسب) اس میں داخل ہونے والے ہم 0

marfat.com



marfat.com

علم القرآء

# نَدُ مُسلمُ رَبُهُ فَالْ اسلام لانے والے ہوہ 0 ہمر اگریہ بیٹھ پھر لیں تواب کیے میں واضطور پرم کوخروار کا اور میں رازخور) نہیں مانا کرجی چیز کائم سے وحدہ کیا گیا۔ ہی ہو گ<sup>ئ</sup> باتر*ل کو بھی جا نتاہے اوران چیزول کو بھی جا تناہے جن کرتم چیپانے ہ*و o اور میں دازخور اہنیں جا تنا کہ اس وڈھیل ہی ہو مكنا ب تباك يدأ زالن مواورا كيمين ففت تك فهين فائده بنيانا مو ٥ رنى نه اكم الم مير ورجق كرسا

ترَّحُمْنُ الْمُسْتَعَانَ عَلَى مَا تَصِفُونَ رب رہن ہے ای سے ان باتوں پر مدوطلب کی مان ہے جرنم بان کرنے ہو 0

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: سوجو محض بھی حالتِ ایمان میں نیک اعمال کرےگا'اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی اور بے شک ہم اس کے اعمال لکھنے والے ہیں 0 اور جس بستی کے لوگوں کوہم ہلاک کر چکے ہیں ان کا ( دنیا میں ) لوٹ کر آتا محال ہے 0 حتیٰ کہ جب ما جوج اور ماجوج ( کی رکاوٹ) کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے 🗅 اور سچا وعدہ قریب آینجے گا'اس وقت کافروں کی آٹکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی (وہ کہیں گے) ہائے ہماری بڈھیبی! بے شک ہم تو اس سے غفلت میں تھے بلکہ ہم ہی ظلم کرنے والے تھے (الانبیاء: ۹۲-۹۳)

نیک اعمال کے لیے ایمان کی شرط ہونا

الانبياء: ٩٢ كامعنى ب جس محض نے الله اور اس كے رسول كو جانا اور ان كو مانا ليعنى ان كى تقيد بيتى كى اور نيك اعمال كيے یعنی فرائض اور واجبات کو دائماً کیا اورسنن اورمستحبات کوا کثر اوقات میں بجالایا اور حرام اور مکروہ تحریمی کاموں سے دائماً بچار ہا اور مروہ تنزیبی اور خلاف اولی سے اکثر اوقات بیار ہاتو اس کے ان اعمال کی ناقدری نہیں ہوگی یعنی اللہ تعالی اس کے ان اعمال کی بہترین جزاعطا فرمائے گا۔اس کی مثل بیآ بیتی ہیں:

وَمَنْ آرَادَ الْأَخِرةَ وسَعْى لَهَا سَعْيَهَا وَهُو مُؤْمِن فَاوَلَيْكَ كَانَ سَعْيَهُم مَّشْكُورًا ٥

(نی اسرائیل:۱۹)

مَنْ عَيمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرِ أَوْ أُنْفَى وَهُو

اورجس نے آخرت کا ارادہ کیا اور حالت ایمان میں اس کی قرار واقعی کوشش کی تو بیروه لوگ بیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گ\_(لین اچی جزادی جائے گی۔) اور جس مخص نے بھی حالت ایمان میں نیک عمل کیے خواہ وہ

martat.com

تبيان القرآن

مرد ہویا حورت توہم اس کو مفرور پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں مے اورہم اس کو مفروران نیک کا موں کا اُجردیں کے جن کو وہ کیا کہ تر نفر الله المنطقة المنطوع الميسة ولنجز يَنْهُمْ آجُرَهُمُ المُسَنِينَ مَا كَانُوا يَصُمُلُونَنَ (الله عه)

ان آیات میں ایمان کے ساتھ نیک اعمال کی قیدلگائی ہے کونکہ جوفض ایمان کے ساتھ کفر کرتا ہے اس کے اعمال ضائع کردیے جاتے ہیں۔

اور جوا یمان کا انکار کرتے ہیں ان کے اعمال ضائع کردیے

وَمَنْ يَكُفُّرُ بِالْإِيْمَانِ فَقَدُ مَبِطَ عَمَلُهُ

(المائده:۵) جاتے ہیں۔

حطرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہیں نے عرض کیا یار سول اللہ ا ابن جدعان زمانہ جا کہیت ہیں صلہ رخم کرتا تھا اور مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا' کیا یے مل اس کو نفع دے گا؟ آپ نے فرمایا: یے مل اس کو نفع نہیں دے گا! اس نے ایک دن بھی یہ فہیں کہا اے میرے رب اقیامت کے دن میرے گناہوں کو بخش دیتا۔

(صحيم مسلم قم الحديث: ٢١٣ منداحرج ٢ ص ٩٣ منداحر قم الحديث: ٢٥١٢٨)

امام احمد کی ایک روایت میں ہے حضرت عائشہ نے کہا وہ مہمان نوازی کرتا تھا' قیدیوں کوقید سے چھڑا تا تھا' صلہ رحم کرتا تھا' پڑوسیوں سے حسنِ سلوک کرتا تھا اور میں نے اس کی تعریف کی کیا بیا عمال اس کونفع دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا: بیا عمال اس کونفع نہیں دیں گے'اس نے ایک دن بھی یہیں کہا اے اللہ المجھے قیامت کے دن بخش دینا۔

(منداحررقم الحديث: ۲۵۴۰ عالم الكتب محيح ابن حبان رقم الحديث: ۳۳۰)

علامة قرطبى برمواخذه

علامة قرطبی مالی متوفی ۱۹۸ هے نے لکھا ہے کہ اس آیت میں من جیفیہ ہے جس کے لیے نہیں ہے کونکہ کی مکلف میں میں میں میں میں میں میں میں ہے کہ وہ فرض اور نفل تمام عبادت کرے سواس آیت کامعنی ہے ہے کہ جس نے فرائض اور نوافل میں سے ایمان کی حالت میں پچر بھی اواکر لیے تو اس کی سعی مشکور ہوگی۔ (الجامع لا حکام القرآن جرااس ۲۳۵ مطبوعہ بروت)

اگرسی مفکور ہونے کا یمعنی ہوکہ وہ جتناعمل کرے گا'اس کوان کا تواب ال جائے گا تو یہ تغییر صحیح ہے اور اگرسی مفکور ہونے کا یہ مطلب ہے کہ مغفرت ہوجائے گی تو یہ تغییر صحیح نہیں ہے کیونکہ مغفرت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ تمام فرائض اور واجبات کو بجالائے اور تمام محر مات اور مکر وہات تحریمہ سے بچے لا یہ کہ اللہ تعالی اس سے درگز رفر مائے۔ نیز علامہ قرطی کا یہ لکھنا مجمع محیح نہیں ہے کہ تمام فرائض اور نوافل کواوا کرنا مکلف کی قدرت میں نہیں ہے کہ یونکہ اللہ تعالی نے بندہ کواس کا مکلف کیا ہے کہ وہ تمام فرائض اور واجبات کواوا کر ہے اور تمام محر مات اور مکر وہات تحریمہ سے اجتناب کرے اور یہ اس کی قدرت میں ہے۔ البہ توافل کا اللہ تعالی نے بندہ کو مکلف نہیں کیا' وہ ان کوا پی طرف سے بجالاتا ہے۔

حرام كابمعنى واجب مونا اور "لا" كا زائده مونا

الانبیاه: ۹۵ کالفنلی ترجمه اس طرح ہے جس بستی کے لوگوں کو ہم ہلاک کر بچکے ہیں ان کا نہ لوٹنا حرام ہے حالانکہ ان کا دنیا میں لوٹ کرآٹا حرام ہے اور نہ لوٹ کرآٹا واجب ہے۔ اس کا ایک جواب سے کہ بعض اوقات حرام واجب کے معنی میں ہوتا ہے یعنی کسی کام کا نہ کرنا واجب ہے اس آیت میں ای طرح ہے۔ اس کی نظیر سے ہے: ورج ذیل آیت کا بھی لفظی ترجمہ اس

جلدبفتم

marfat.com

المرأ

آپ کیے آؤ می تم کووہ چڑی بڑھ کر حاؤل جی تمہارے رب نے تم برحرام کردیا ہے۔ وہ یہ بیں کرتم اللہ کے ساتھ

قُلُ تَعَالُوا اَتُلُ مَاحَرُمُ رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تُشْيِرِكُوا بِهِ فَتَنْكًا ﴿ الْالْعَامِ - ١٥١)

می چرکوشر یک ندکرو\_(اوراس کےعلاوہ دوسری چری میں)

عالانکہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا حرام ہے شرک نہ کرنا حرام نہیں ہے۔ اس کیے اس آیت میں بھی حرام بہ معنی واجب ہے کیونکہ شرک نہ کرنا واجب ہے'اور آیت کامعنی ہیہے: آؤمیں تم کووہ چیزیں پڑھ کرسناؤں جن کا کرنا واجب ہے**'وہ یہ ہیں کہ تم** الله كے ساتھ شرك نه كرو الآية -اس اسلوب برزير تفيير آيت كامعنى ہے جس بستى كو كوں كو بم بلاك كر يكے بين ان كا (ونيا مين) نه لوننا واجب ب\_اس كا دوسرا جواب يه بكراس آيت مين "لا" زائد باوراس كي نظيريه ب

مَا مَنْعَكَ أَنْ لا تَسْجُدَ (الاعراف:١٢) جَمْ كُوكِده نَدَرَ فِي صَلَ جِزِ فَمْعُ كِيا-

حالانکہ ابلیس کوسجدہ کرنے کا حکم تھاسجدہ نہ کرنے کا حکم نہیں تھا اس لیے یہاں بھی'' لا'' زائد مانتا پڑے **گا'اوراب معنی ہوگا** تجھ کوسجدہ کرنے ہے کس نے منع کیا؟ ای اسلوب پراس آیت کامعنی ہے: جن بستی والوں کو ہم ہلا**ک کر چکے ہیں ان کا ( دنیا** میں) لوٹنا حرام ہے۔

ہم نے مشکل اصطلاحات سے دامن بچاتے ہوئے بہت آسان پیرائے میں اس آیت کی توجیه کردی ہے فت ف کو و

اس آیت کا ظاہر معنی تو یہی ہے کہ جس قوم کوہم اس کے کفر پر اصرار کی دجہ سے عذاب سے ہلاک کر چکے ہیں اس کا پھر دنیا میں امتحان کے لیے آنا شرعاممکن نہیں ہے بیمعنی عکرمہ قادہ اور مقاتل سے منقول ہے اور مجاہد اور حسن نے بیر کہا ہے کہ جن لوگوں کو کفریر اصرار کی وجہ سے ہلاک کیا جاچکا ہے ان کا توبہ کرنا اور شرک اور کفر سے رجوع کرنا محال تھا' اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ امام ابن جریر متوفی ۱۳۱ ھنے بھی اوّل الذکر معنی کوتر جے دی ہے۔

(جامع البيان جر ١٥ص ١١١-١١١ مطبوعه دار الفكر بيروت ١٣٥٠ ه

#### یا جوج ماجوج کا تذکرہ

الانبياء: ٩٦ ميں فرماياحتى كه جب ياجوج اور ماجوج (كى ركاوث) كوكھول ديا جائے گا اور وہ ہر بلندى سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔اس آیت کامعنی یہ ہے کہ قیامت کے قریب وہ سد (دیوار) ٹوٹ جائے گی جس کو ذوالقرنین نے یا جوج ماجوج کے حملوں کورو کئے کے لیے بنایا تھا'اس رکاوٹ کے ٹوشتے ہی یا جوج ماجوج اس طرح اُٹر آئر آئیس مے جس طرح دریا کا بند ٹوٹ جائے تو سیلاب اُئد آتا ہے۔ یا جوج ما جوج کا پیملڈان کی پیش قدمی اور پورش آخری زمانہ میں ہوگی اور اس کے بعد قیامت بہت جلدواقع ہوگی۔درج ذیل حدیث سے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔

حضرت حذیفہ بن اسید الغفاری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم ہمارے یاس آئے اس وقت ہم آپس میں باتیں کررہے تھے۔ آپ نے پوچھاتم لوگ کیا باتیں کررہے ہو؟ ہم نے عرض کیا ہم قیامت کا ذکر کررہے ہیں۔ آب نے فرمایا: قیامت اس دن تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس سے پہلے دس علامتیں نمودار نہ ہو جائیں پھر آپ نے (۱) دھوئیں (۲) دجال (۳) دابة الارض (۴) سورج کے مغرب سے طلوع ہونے (۵) حضرت عیسیٰ بن مریم کے نازل ہونے (۲) یا جوج اور ماجوج کے نگلنے اور تین بار زمین کے دھننے (۷) ایک بارمشرق میں دھننے (۸) ایک بارمغرب میں د صنے (۹) اور ایک بار جزیرۃ العرب میں دھننے کا ذکر فر مایا (۱۰) اور فر مایا ان کے آخر میں یمن کی طرف سے ایک آگ لیکے کی

martat.com

او کول کو ہا کے کرمیدان محرک طرف لے جائے گ۔

(محكم مسلم رقم الحديث: ١٠٩٠ سنن ابوداؤد رقم الحديث: ١١٣٨ سنن الترزى رقم الحديث: ١١٨٣ أسنن الكبرى للنسائى رقم الحديث: ١١٣٨٠ سنن عن لمجدر قم الحديث: ٥٥٠٣)

امام رازی نے لکھاہے کہ ماجوج اور ماجوج انسانوں کی جس سے دو قبیلے ہیں۔

(تغيركيرج ٨ص٨١ مطبوعه داراحياه الراث العربي بيروت ١٣٥٠ هـ)

یاجوج اور ماجوج کے متعلق ہم مفصل بحث الکہف: ۹۴ میں کر کچے ہیں ای جلد میں ملاحظ فرمائیں۔

فيامت كاخوف اور دهشت

الانبیاه: 44 میں فرمایا: اور سچا وعده قریب آپنچ گا۔ اس دعده ہے مراد قیامت کا دن ہے اس آیت کامعنی یہ ہے کہ جب قیامت واقع ہوگی تو اس کے شدید ہولناک واقعات ہے ہرفض پر تھبراہٹ طاری ہوگی اور اس کی آئیسیں کملی کی کملی رہ جائیں گی اور خوف اور دہشت ہے کوئی فخص پلک تک نہیں جم پکا سکے گا۔ اس دقت جو بت پرست سیدنا محرصلی الله علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہے اور ہماری آ بحوں کا انکار کرتے ہے وہ افسوس ہے ہاتھ ل کرکہیں کے افسوس ایم اس سے غافل رہے۔

الله تعالی كا ارشاد ہے: بے شكتم خود اور جن چیزوں كی تم الله كے سوا عبادت كرتے ہو (وہ سب) دوزخ كا ایندهن ہیں۔ تم (سب) اس میں داخل ہونے والے ہو ١٥ كريہ (سچ) معبود ہوتے تو دوزخ میں نہ داخل ہوتے اور وہ سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ١٥ ان كی اى میں چیخ و يکار ہوگی اور وہ اس میں کچھ بھی نہ س سکیں كے ٥ (الانبیاء: ١٠٠- ٩٨)

شرکین کے اس اعتراض کا جواب کہ پھرعیسی اور عزیر علیہاالسلام بھی دوزخ میں جائیں گے

جب بيا آیت نازل ہوئی تو کفار قریش پر بہت دشوارگزاری اور انہوں نے کہا انہوں نے ہمارے خداؤں کو برا کہا ہے 'وہ این الزبعری کے پاس مجے اور اس کو بیدواقعہ سایا۔ اس نے کہا اگر میں ان کے پاس ہوتا تو ان کار دکرتا' کفار نے کہا تم کیا کہے' اس نے کہا ہیں بوتا تو ان کار دکرتا' کفار نے کہا تم کیا کہے' اس نے کہا میں بید کہتا کہ بی نصاری عبادت کرتے ہیں اور یہود عزیر کی عبادت کرتے ہیں تو اس آیت کے عوم کے اعتبار سے وہ بھی دوزخ کا اید هن بنیں گے۔ قریش اس کے اعتراض سے بہت خوش ہوئے اور انہوں نے یہ بھا کہ اب (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) دلیل سے مغلوب ہوجا کیں گے۔ (ان کا بیاعتراض لغوتھا کیونکہ عربی زبان میں '' ما'' غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے اور حضرت عیلی اور عزیم علیما السلام ذوی العقول ہیں۔ سویہ آیت ان پڑئیس بلکہ بتوں پر چسپاں ہوتی ہے کیونکہ وہ فیر ذوی العقول ہیں اور عزیم اللہ نواعتراض کیا تو اللہ تعالی نے بیآ یت نازل فرمائی:

بِ شک جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے اچھی جزا پہلے سے مقرر ہو چکی ہے وہ دوزخ سے دُورر کھے جا کیں گے۔

اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو آپ کی قوم چیخے
کی ادرانہوں نے کہا آیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ (عیلی) ؟ وہ
آپ سے محض جھڑا کرتے ہیں بلکہ بیلوگ ہیں ہی جھڑالو عیلی
بھی مرف ایک بندے ہیں جن پر ہم نے انعام کیا اور انہیں نی
امرائیل کے لیے اپنی قدرت کا نشان بنادیا۔

رِانَّ اللَّذِيْنَ مَسَقَتُ لَهُمُ مِّنَا الْحُسُنَى اُولَنِيكَ وَلَيْكَ الْحُسُنَى اُولَنِيكَ الْحُسُنَى اُولَنِيكَ الْمُعْمَدُونَ (الانهاء:١٠١)

اورية يات بحى اى سلسله عن نازل هو كين: وَلَمْتَا صُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلُا إِذَا قَوْمُكَ بنه يَصِعُونُ ٥ وَقَالُولُ ءَ الْهَتْنَا حَيْرٌ آمُ هُوطُ الْعَرَبُوهُ لَكَ الْآجَدَلُاطُ بَلُ هُمْ قَوْمٌ حَصِمُونَ ٥ فَعُو إِلَّا عَبُدُا لَعُمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا فَهُ هُو إِلَّا عَبُدُا لَعُمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا

marfat.com

جلابفتم

مشركين كالآخرت ميں بہرا ہونا

اللہ تعالیٰ نے فر مایا: تم سب اس میں داخل ہونے والے ہو۔ اس میں مشرکین سے خطاب ہے بینی تم اور بت سب ال میں داخل ہوں گے پھر بتوں کی الوہیت کارد کرتے ہوئے فر مایا: اگریہ (سیچے) معبود ہوتے تو دوزخ میں داخل نہ ہوتے اور و میں داخل ہوں گے پھر بتوں کی الوہیت کارد کرتے ہوئے فر مایا: اگریہ (سیچے ویکار ہوگی وہ اس میں پچھے بھی نہ س سکیں گے۔ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ (الانبیاء:۱۰۰) اس کامعنی یہ ہے کہ وہ اس میں اس لیے نہیں س سکیں گے کہ ہم ان کو بہرا اُٹھا کیں گے جیسا کہ قرآن بجید میں ہے: اور دور و دور دور کے اور ان کھی کے اُٹھا کیں گے جیسا کہ قرآن بجید میں ہے: اُس حید میں اس کے میں اس کے میں اس کے میں اس کے کہ ہم ان کو بہرا اُٹھا کیں گے جیسا کہ قرآن بجید میں ہے: اُس حیث میں اس کے میں اُٹھا کیل اُٹھ

عُميًا و بُكُمًا و صُمًّا (في امرائل: ٩٤) كورآن ماليدوه انده وكل على اوربر عول عمر

ایک قول یہ ہے کہ وہ آ ہستہ سے کہی ہوئی بات نہیں سیس کے۔فرشتے ان سے چلا کرجو بات کہیں گے وہ س لیس مے۔

قرآن مجيد ميں ہے:

الله فرمائے گا ای دوزخ میں دھتکارے ہوئے پڑے رہو

قَالَ اخْسَنُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ٥

اور مجھے بات نہ کرو۔

(المومنون:۱۰۸)

یہ ہوسکتا ہے کہ خود اللہ تعالی ان سے غضب میں فرمائے اور یا فرشتے اللہ تعالی کا ارشاد پہنچائیں۔ سورہ هود میں اس کی تفییر گزر چکی ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے اچھی جزا پہلے سے مقرر ہو چکی ہے وہ دوزخ سے دور رکھے جائیں گے 0 وہ دوزخ کی آ ہٹ تک نہ نیس گے ادر انہوں نے جن لذتوں کو چاہا تھا' ان میں ہمیشہ رہیں گے 0 ہوگی گھبراہٹ بھی ان کومگین نہ کر سکے گی' فرشتے (یہ کہتے ہوئے) ان کا استقبال کریں گے یہی تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعد

كيا كيا تقا(الانبياء:١٠١-١٠١)

ابن الزبعريٰ كارد

بعض روایات میں ہے کہ جب ابن الزبعریٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیاعتراض کیا کہ اگر سب معبود دو**زخ میں ڈا۔** 

marial.com

میں کے قریم کی اور مزیم طبح المسلام ہی دوزخ میں ڈالے جائیں مے تو نی صلی الله علیہ وسلم خاموش ہو گئے کہ یہ آ بت ال ہوئی: بے بنک جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے امچی جز امترر ہو چکی ہے وہ دوزخ سے دُورر کے جائیں کے یعنی غرت میں اور حضرت مزیم طبح السلام۔

کین بدردایت کی جیک ہے اقرآ اس لیے کر آن مجید میں ہے: انسکہ و مسا تعبدون بے شک آم اور جن چیزوں کی تم الات کرتے ہو یہاں پر بالعوم بدیس فر مایا کراللہ کے سواجن کی بھی عبادت کی تی ہے وہ دوزخ کا ایند من بین بلکہ بالخصوص کی کئی ہے اور دہ مرف بتوں کی عبادت کرتے تھے اور عیلی اور عزیم علیا السلام کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ لہذا وہ اس آئے ت میں 'نا" کا لفظ ہے جو فیرعقلاء کے لیے وضع کیا گیا ہے اور دھزت عیلی اور دھزت میں داخل نہیں بیں ہور علیا السلام ذوالعقول بیں۔ لہذا وہ اس آئے ت کے عموم میں داخل نہیں بیں اور عربی زبان جانے والے کے لیے بیا مور کی زبان جانے والے کے لیے بیا مور الکل واضح اور بدی بی بیں تو یہ کی میں وسکتا ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیا مور خفی ہوں جو العرب بیں۔

ووزخ سے دُورر کھے جانے اور دوزخ میں داخل ہونے کے تعارض کا جواب

ال آیت پر بیاعتراض ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک لوگ دوزخ میں بالکل داخل نہیں ہوں سے حالا نکہ قرآن مجید

تم میں سے ہر مخف دوزخ میں وار دہونے والا ہے۔

وَإِنْ يَنْكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا. (مريم: الم)

اس کے دوجواب بیں اقل یہ کہ دوزخ میں وارد ہونے کا معنی پہیں ہے کہ وہ دوزخ میں داخل ہوں کے بلکہ وہ دوزخ کی سندر یک کھڑے ہوں اور ہوئے۔ ٹائیا نیک لوگوں کو کے بزد یک کھڑے ہوں یا بل مراط پر کھڑے ہوں اس پر بھی صادق آئے گا کہ وہ دوزخ میں وارد ہوئے۔ ٹائیا نیک لوگوں کو ووزخ میں داخل کیا جائے گالیکن دوزخ ان کے لیے شندک اور سلامتی ہوگی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمروذک کو آگے تھی اور اس میں کفار کو زیادہ عذاب ہوگا کہ جو آگ انہیں جلا رہی ہو وہ نیک لوگوں کو نہیں جلا رہی اور پھر نیک لوگوں کو دوزخ میں داخل ہی نہیں ہوئے۔ ووزخ سے نکال لیا جائے گا تو جب نیک لوگوں کو دوزخ میں داخل ہی نہیں ہوئے۔ اللفن ع الاکہو کی تفیر میں اقوال

(۱) العوفی نے معرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت کیا ہے کہ السف زع الا کسر سے مراد وہ صور ہے جو آخرت میں پھونکا جائے گا۔

(۲) سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس منی الله عنها ہے روایت کیا ہے کہ اس سے مراد الل دوزخ کا دوزخ میں بند ہو جانا

(۳) این جریج نے کہااس سے مراد جنت اور دوزخ کے درمیان موت کوذئ کرتا ہے۔

(۱۳) حسن بھری نے کہا الفزع الا کبو سے مرادوہ وقت ہے جب کی مخص کودوز خیس جانے کا تھم دیا جائے گا۔ (زادالمسیر ج۵ص ۳۹۳ مطبوعہ بیروت ۲۰۰۱ه)

الله ع الا كبر سے نه همرانے والول كم مداق مانظ جلال الدين سيولى متونى ١١١ ه كم ين:

الم من اراورامام ابن مردویه نے حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے

جلدجفتم

marfat.com

,i,alt

فرمایا: مہاجرین کے لیے سونے کے منبر ہوں گے جن پروہ قیامت کے دن بیٹھیں **کے ادروہ اللفنے ع (محمرامیث) سے الم** ہوں گے۔

امام طرانی نے حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جولوگ اندھیروں کا مجدوں میں داخل ہوتے ہیں انہیں قیامت کے دن نور کے منبروں کی بشارت دو کوگ تھبرائیں کے اور وہ نہیں تھبرائیں ہے۔ امام طبرانی نے انتجم الاوسط میں حضرت ابوالدردا ورضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ بیس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ اللہ کی ذات کے لیے مجت کرنے والے قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہوں مے جس دن اللہ کے سائے میں ہوں مے جس دن اللہ کے سواکی کا سائے ہیں ہوں مے جس دن اللہ کے سواکی کا سائے ہیں ہوگا' وہ نور کے منبروں پر ہوں سے کوگ تھبرائیں مے اور وہ نہیں تھبرائیں مے۔

امام احمداورامام ترندی نے سند حسن کے ساتھ حضرت ابن عمر رضی الله عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن تین فخص مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے وہ الفزع الا کبر سے خوف زدہ اور دہشت زدہ نہیں ہوں کے ایک وہ مخص جولوگوں کا امام ہواورلوگ اس سے راضی ہوں ' دوسرا وہ مخض جو ہر دن اور رات اذان دے اور تیسرا وہ مختص جواللہ کا بھی حق اداکرے اور اپنے مالکوں کا بھی۔ (الدرالمنورج ۵ مس۲۸۳ مطبوعہ دارالفکر ہیروت ۱۳۱۴ھ)

فرشتے ان کا استقبال کس جگہ کریں گے اس کے متعلق دوقول ہیں مقاتل نے کہا جس وقت وہ اپنی قبروں سے کھڑے ہوں گے۔ابن السائب نے کہا جنت کے درواز ہیر۔ (زادالمسیر ج۵ص۳۹۳)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جس دن ہم آ سانوں کو وثیقہ کے کاغذوں کی طرح لبیٹ لیں مے جس طرح ہم نے ابتداءً بیدا کیا تعالیٰ کا ارشاد ہے: جس دن ہم آ سانوں کو وثیقہ کے کاغذوں کی طرح لبیٹ لیں مے جس طرح ہو بارہ پیدا کریں گئے بیہ ہمارا وعدہ ہے جس کو ہم ضرور پورا کرنے والے ہیں ۱۰ اور ہم تھیجت کرنے کے بعد زبور آپ میں میں یہ کہ میں یہ کہ دیا ہے میں یہ کہ دیا ہے جس کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوں مے ۵ بے شک اس (قرآن) میں عبادت گزاروں کے الیے عظیم پیغام ہے ۵ (الانبیاء:۱۰۱-۱۰۲)

التجل کے معنی کی تحقیق

اس آیت میں اسجل کا لفظ ہے اس کامعنی ہے معاہدات کا رجٹر 'احکام اور دعووں کے منبط کرنے کا رجٹر جس کو قاضی ہے۔ اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے اس کو جوڈیشنل ریکارڈ بھی کہتے ہیں۔ (المنجد:ص۵۹)

تستجل: کاغذ کا طویار صحیفہ محضر وثیقہ کھنے والا مرد ایک شخص کا نام سجلات ، جمع۔ بیان اساء میں سے ہے کہ باوجود فدکم ہونے کے ان کی جمع الف تا کے ساتھ آئی ہے۔ (تاج العروس) علامہ آلوی لکھتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے کہ آیا بیافت عوبی ہے کہ بیا فاری سے معرب ہونی ہوئی ہے یہ معرب؟ اہل بھرہ نے کہا بیع فقط ہے اور ابوالفصل رازی نے کہا زیادہ تھے بیہ کہ بیا فاری سے معرب کہا ہے۔ ابن جنی جونو اور عربی لغت کے اہام ہیں انہوں نے المحتسب میں کھا ہے کہا تیا تو م نے اس کو فاری سے معرب کہا ہے۔ امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ بیا فقط اصل میں فاری ہے اس کوعربی بنالیا گیا ہے اور بحل اس پھر کو کہتے ہیں جس پر کھھا جاتا تھا۔ اس کو بحل کہا جانے لگا اس کھا کے اس کے معنی میں انہوں نے لکھا ہے کہ بیا گیا ہے۔ علامہ نظام الدین نمیثا پور کو گئے ہیں جس پر کھا جاتا تھا۔ نہوں ہے کہ بیا گیا ہے۔ کہ جبٹی زبان میں بحل کا احتیا ہے کہ جبٹی زبان میں بحل کا احتیا ہے کہ جبٹی زبان میں بحل کا احتیا ہے کہ جبٹی کیا اللہ تعالی نے یہاں ذکر فرمایا ہے اس کے معنی میں اختلاف کے بیاں ذکر فرمایا ہے اس کے معنی میں اختلاف کے بیا کہ زدیک وہ ایک کا جب بھے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کی کتاب بھے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کہ کہ بیا تھا۔ کہ اس کے معنی میں احتیا ہے۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں ہمارے زویک اس کہ جس میں کھا جاتا ہے۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں ہمارے کیا وہ صحیفہ ہے جس میں کھا جاتا ہے۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں ہمارے زویک اس کتاب کے دور ایک کا جب تھے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کی اس کتاب کے دور ایک کا جب تھے۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں ہمارے زویک اس کتاب کے دور ایک کو بات کی معنی کہ اس کو کھی کہ بیات کی کہ کھی کی کہ کہ بیات کی کو کو کو کو کے اس کے دور کی کا کہ بیا کہ کو کیا کہ کو کو کھی کو کھی کی کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کھی کے کھی کو کھی

marfat.com

(۱) حطرت على بن الى طالب رضى الشرعن عطرت ابن عمر رضى الشوعنما اورسدى نے كها يدا يك فرشته بـ

(٢) ابوالجوزاء نے حطرت ابن عباس رضی الله حنها سے روایت کیا پرسول الله صلی الله علیه وسلم کے کا تب کا نام ہے۔

(۳) حضرت ابن عباس سے دوسری روایت میہ ہے کہ جبٹی زبان میں جل مر دکو کہتے ہیں۔

(۳) ابن المي طلحه نے حضرت ابن عباس رضى الله عنها سے روایت کیا کہ بل محیفه کو کہتے ہیں۔ بجابهٔ الفراء اور ابن قنیه کا بھی مختار ہے اور اس آیت میں کتاب به معنی مکتوب ہے لینی جس طرح کی چیز کو محیفه میں لکھ کر محیفه کو لپیٹ لیا جاتا ہے اس طرح کی ساتھ میں لکھ کر محیفه کو لپیٹ لیا جاتا ہے اس طرح کے اس کا سانوں کو لپیٹ لیا جائے گا۔ (زاد السیرے ۵۵ ساتھ میں ۔ ۱۳۹۵۔ ۱۳۹۵ ہو کہتے ہیں :

طبی السبجل لملکتب کامعنی ہے کہ اس لکھے ہوئے کے لیے ساتر ہے کیونکہ طی کامعنی لیٹنا اور تہہ کرنا ہے اور یہ کو لئے کولنے کی ضد ہے اس کامعنی میہ ہے کہ آ سانوں کو اس طرح لپیٹ دیں مے جس طرح طومار (صحیفہ) کولکھ کر لپیٹ دیا جاتا ہے

اوريمي اكثرين كاقول ميه- (تغير كبيرج ٨ص ١٩١ مطبوعه داراحياه التراث العربي بيروت ١٣١٥ه)

ہمارے نزدیک سی ہے کہ کل کامعنی محیفہ یا د ثیقہ ہے جس میں حاکم فیصلہ لکھ کرائی مہر لگا دیتا ہے یا جس میں کی محاہدہ
کولکھا جاتا ہے یا جس میں کسی ملکیت کے انقال کولکھ کراس پر گواہوں کے دستخط کرائے جاتے ہیں یا طلاق لکھ کراس پر دستخط
کرائے جاتے ہیں۔ پرانے زمانے میں اس کولپیٹ کر ٹین کے گول ادر لمبے ڈب میں حفاظت سے رکھ دیتے تھے پھراس کولکھ
کرفائلوں اور رجسٹروں میں محفوظ کیا جانے لگا اور اب اس کوکمپیوٹر میں فیڈ کر کے اسٹور کر لیتے ہیں۔

عام لوگ حشر میں بغیرلہاس کے اور شہداءلہاس کے ساتھ اُتھیں گے

مجرالله تعالى نے فرمایا: جس طرح ہم نے ابتدا میں پیدا کیا تھا ہم ای طرح دوبارہ پیدا کریں گے۔

حفرت ابن عباس رضی الله عنهمانے بیان کیا کہ نمی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: تم قیامت کے دن نظے پیرُ نظے بدن اور غیر مختون اُنھائے جاؤ کے پھر آپ نے بیر آیت پڑھی کے ما ہدانا اول حلق نعیدہ (الانبیاہ:۱۰۳)اور قیامت کے دن سب سے میلے حضرت ابراہیم کولیس پہنائی جائے گی۔الحدیث

( می ابخاری رقم الحدیث: ۳۳۳۹ سنن التر فدی رقم الحدیث: ۲۳۲۳ سنن داری رقم الحدیث: ۲۸۰۵ منداحر رقم الحدیث: ۱۹۱۳) قرآن مجید کی اس آیت میں ہے کہ حشر کے دن انسان کو بغیر کپڑوں اور لباس کے اُٹھایا جائے گا۔ اس کی شرح میں حافظ

مهاب الدين احمر بن على بن جرعسقلاني متوفى ٨٥٢ ه لكهة بين:

امام بیمی نے کہا ہے کہ امام ابوداؤد اور امام ابن حبان نے صحیح سند کے ساتھ حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب ان کی وفات کا وفت آیا تو انہوں نے نئے کیڑے منگا کر پہن لیے اور کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہاتے ہوئے سنا ہے کہ میت کو ان بی کیڑوں میں اُٹھایا جائے گا جن کیڑوں میں اس کی وفات ہوئی ہے اور یہ حدیث صحیح منا ہے کہ میت کو ان بی کیڑوں میں اُٹھایا جائے گا اور بعض لوگوں کو بے لباس اُٹھایا جائے گا اور بعض لوگوں کو بے لباس اُٹھایا جائے گا اور بعض لوگوں کو کیڑوں

marfat.com

القرآر

کے ساتھ اُٹھایا جائے گا' یا سب کو بے لباس اُٹھایا جائے گا پھر اخیا علیہم السلام کو کپڑے پہتائے جا تھی ہے اور مب سے پی حضرت ابراہیم علیہ السلام کولباس پہتایا جائے گا' یاسنن ابوداؤ دکی مدیث کا محمل ہیے کہ ان کو قبروں سے اس لباس بھی تھا جائے گا جس لباس بھی دو ہوئے تھے پھر ان کا لباس اُ تارکر ان کو میدان حشر بھی لایا جائے گا اور بغیر لباس کے ان کا حظم کیا جائے گا ۔ بعض علماء نے حضرت ابوسعید کی مدیث کو جمد المجمول کیا جائے گا۔ بعض علماء نے حضرت ابوسعید کی مدیث کو جمد المجمول کیا جائے گا۔ بعض علماء نے حضرت ابوسعید کی مدیث کو جمد المجمول کیا جائے گا۔ بعض علماء نے حضرت ابوسعید کی مدیث کو جمول کیا ہوئے کو ان کیا ہے کہ ان کو ان کے کپڑ وں بھی بی ون کر دیا ہو اور جن لوگوں نے اس مدیث کو عموم پر جمول کیا ابوسعید نے بیر مدیث تو میں اللہ وہ سے دوا ہے اور کہا ہوئے کہا ان کو بنے کپڑ وں بھی کفن دیا جائے اور کہا گیا ہے ہم نے حضرت معاذ بن جبل کی والدہ کو وُن کیا ( کفن دیا ) انہوں نے کہا ان کو بنے کپڑ وں بھی کفن دیا جائے اور کہا ان کو بنے کپڑ وں بھی اُٹھایا جائے گا۔

حضرت ابوسعید کی حدیث کوشہداء پرمحمول کیا جائے کیونکہ ان کواپنے کپڑوں سمیت فن کیا جاتا ہے تا کہ وہ دوسروں سے متاز ہوں تو حشر میں بھی ان کو کپڑوں کے ساتھ اُٹھایا جائے گاتا کہ وہاں بھی وہ دوسروں سے متاز ہوں۔علامہ ابن عبدالبرنے آخرت میں باب اُٹھائے جانے کی بیدوجہ بیان کی ہے کہ لباس انسان کا مال ہے اور آخرت میں انسان کے باس دنیا کا کوئی مال نہیں ہوگا۔ لباس دنیا میں انسان کی مکروہ چیزوں کو چھپائے گی وہ النہیں ہوگا۔ لباس دنیا میں انسان کی مکروہ چیزوں کو چھپائے گی وہ اس کے نیک اعمال کا تواب ہیں یا اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل ہے دنیا کے لباس کی وہاں کوئی ضرورت نہیں ہے۔

امام غزالی نے بیحدیث ذکر کی ہے کہ میری اُمت کا حشر ان کے کفنوں میں کیا جائے گا اور باقی اُمت بے لباس ہوگی۔ علامہ قرطبی نے کہا کہ اگر یہاں اُمت کو شہداء برمحمول کر دیا جائے تو ان حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں رہےگا۔ (فتح الباری جسام ۱۹۵ مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۳۲۰ کے مدة القاری جر ۱۵م ۲۳۲ مطبوعہ معر ۱۳۳۸ ہے)

> آیا حشر میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کولباس پہنایا جائے گایا ہمارے نی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کو اس بحث میں علامہ ابوالعباس قرطبی کی تقریر

صیح ابخاری صیح مسلم اورسنن تر فدی کی حدیث میں ہے قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کوتیص بہنائی جائے گی۔اس کی شرح میں علامہ ابوالعباس احمد بن عمر مالکی قرطبی متو فی ۲۵۲ ھ لکھتے ہیں:

یہ حدیث اس پردلالت کرتی ہے کہ انبیاء وغیرہم اور تمام لوگ بے لباس اُٹھائے جا کیں گے اور اٹل سعادت کو جنت کے
کپڑے پہنائے جا کیں گئے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جس کو جنت کا لباس پہنا دیا جائے گا وہ اس کوحشر کی تکلیفوں اور پینے
وغیرہ سے محفوظ رکھے گا اور سورج کی اور دوزخ کی حرارت سے بھی محفوظ رکھے گا اور اس حدیث کا ظاہر عموم بیر نقاضا کرتا ہے کہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے قیص پہنائی جائے گی اور ہوسکتا ہے کہ بیر حضرت
ابراہیم علیہ السلام کے خصائص میں سے ہوجیہا کہ حضرت موئی علیہ السلام کے خصائص میں سے بہے کہ جب رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم قبر سے باہر آ کیں گے تو حضرت موئی علیہ السلام عرش کا پایہ پکڑے گھڑے ہوں گے۔ حالا نکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قبر سے باہر آ کیں گے اور اس سے بہلازم نہیں آ تا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت موئی علیہ السلام ہمارے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلقا افضل ہوں 'بلکہ تمام اہل محشر سے آ ب ہی مطلقا افضل ہیں' آ پ تمام اولاد آ دم کے سردار ہیں اور
ہوسکتا ہے کہ اس حدیث کا بیم عنی ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باتی تمام لوگوں سے

marfat.com

میم بیمالی جائے کی اور بیاق لیت اضافی ہواور ہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام کے عموم میں وافل ندہوں۔ (اعمم من عمیم سلم ج عص ۱۵۲-۱۵۲ مطبوعدداراین کثیر ہروت ۱۳۱۷ھ)

ملی الله علیه وسلم کو قیامت کے دن لباس بہنانے کے متعلق علامہ ابوعبداللہ قرطبی کی تقریر

علامہ ابوالعباس قرطبی متونی ۱۵۱ ہے کے کمیڈ علامہ ابوعبداللہ قرطبی متونی ۱۹۸۸ ہا ہے استاذکی اس عبارت پر تبعرہ کرتے کہتے ہیں: میں کہتا ہوں کہ اگر ہمارے شخ کے اس کلام کے خلاف حدیث مرت نہ ہوتی تو یہ ان کا بہت عمدہ کلام تھا۔

العین اقرابیت کا اضافی ہوتا) کیونکہ امام ابن المبارک نے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ سب ہے پہلے حضرت علی اللہ ایراہیم کو دوقبعلی کپڑے پہتا ہے جا کیں گے پھر سیدنا محمد سلی اللہ علیہ وکٹر کی دا کیں جانب ہے بین کی ایک منقش عور پہتائی جائے گی اس کو امام ہیں نے بھی ذکر کیا ہے۔ (کتب الرقائن مع الرحد رقم الحدیث ۲۹۵ کی دا کتب الاساء والسفات میں اس محضرت جا برصی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اذان وینے والے اور تبلیہ پڑھنے والے قیامت کے دن ابنی قبروں ہے باہر معلم کو پھر مؤذن اذان دے گا اور تبلیہ پڑھے گا اور سب سے پہلے جنت کے علوں میں ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بھر مؤذن اذان دے گا اور تبلیہ پڑھے گا اور سب سے پہلے جنت کے علوں میں ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بھر مؤذنوں کو لباس بہنایا جائے گا پھر سیدنا محمد میں اللہ علیہ وہلم کو پھر باتی اخبیاء اور زمل علیہم السلام کو پھر مؤذنوں کو لباس بہنایا جائے گا پھر سیدنا محمد کی تحقیق اور مین کا کہا ہی منہائی اللہ کو کی جاتی کی جاتی کی جاتی کی جاتی کہا تھا۔ کا کہا کہا کہ کہا تا حدیث کی تحقیق اور مین کا کہا تھا۔

امام بیمی نے اپی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: تم کو نگے پیر نگے بدن اُٹھایا جائے گا اور سب سے پہلے (حضرت) ابراہیم (علیہ السلام) کو جنت کے حلوں سے لباس پہنایا جائے گا پھرعرش کی وائیں جانب ایک کری لاکر بچھائی جائے گی پھر جھے جنت کا حلہ پہنایا جائے گا۔

(كتاب الاساء والصفات ص ٣٩٥٠ كنز العمال رقم الحديث ٣٨٩٣٣)

اس مدیث میں یہ تقریح ہے کہ سب سے پہلے حفزت ابراہیم علیہ السلام کولباس پہنایا جائے گا پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کولباس پہنایا جائے گا پھر ہمارے نبی اللہ علیہ وسلم کولباس پہنایا جائے گا کیونکہ جواس لباس کو پہنا ہے گا کیونکہ جواس لباس کو پہنا ہے گا کیونکہ جواس لباس کو پہنا ہے گا کی کری سورج کی تپش پسینہ اور دیگر دہشت ناک چیزوں سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔

(الذكروج اص ١٣٦١- ٣٢٠ مطبوعه دارالبخارى مديندمنورو ١٨١٤ه)

حافظ سیوطی نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم کوسب سے پہلے لباس پہنانے کی حکمت یہ ہے کہ ان کو برہند کر کے نار نمروذ میں ڈالا گیا تھا'اس کی تلافی کے لیے ان کو دو حلے پہنائے جائیں گے۔(الوشح جسم ۳۲۷م مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت' ۱۳۲۰ھ) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن لباس بہنانے کے متعلق حافظ عسقلانی شافعی کی تقریر

وافظ ابن جرعسقلانی نے علامہ ابوالعباس قرطبی کی تقریر ذکر کی ہے پھراس پرعلامہ ابوعبداللہ قرطبی کا تبعرہ اور ان کی بیان کردہ احادیث مزید اسانید کے ساتھ ذکر کی ہیں پھرانہوں نے اس سلسلہ میں مزید احادیث پیش کی ہیں:

رووا ہودیت سرید اس میں جعفر بن فریا بی ہوا ہوں ہے اس مستدیں رہید ہو اور یہ بین ایک ہیں ہیں۔
مرسل عبید بن عمیر میں جعفر بن فریا بی سے لکھتے ہیں لوگوں کا نظے بدن حشر کیا جائے گا'اللہ تعالی فرمائے گا کیا وجہ ہے کہ
میں اپنے ظلیل کو برہند دیکے درہا ہوں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سفید کپڑے بہنائے جائیں گے اور وہ سب سے پہلے خض ہوں مے جن کولباس بہنایا جائے گا'اور ان کو سب سے پہلے لباس بہنائے کی حکمت یہ ہے کہ جب ان کو نمر وذکی جلائی ہوئی ایک میں بھینکا گیا تھا تو ان کالباس اُتارلیا گیا تھا'اور ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے شلوار پہنے کی سنت قائم کی

marfat.com

على القرآء

تمی۔ ایک تول یہ ہے کہ وہ روئے زمین پرسب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے وان کو بے خوف رکھے کے لیے جامقہ لباس پہنایا گیا تا کہ وہ مطمئن رہیں۔ امام ابن مندہ نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کولباس پہنایا جائے گا اللہ تعالی فرمائے گا میر سے ملیل کولباس پہناؤ تا کہ آئ کو کول پی ان خصوصیت سے کہ آہیں سب سے پہلے لباس بہنایا جائے گا ، یہ لازم نہیں آتا کہ وہ ہمار سے نہی صلی اللہ علیہ السلام کی اس خصوصیت سے کہ آہیں سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا ، یہ لازم نہیں آتا کہ وہ ہمار سے نہی صلی اللہ علیہ وہ کہ میں تھی اور اب جھے پر یہ وجہ فاہر ہو کی ہوئی ہم کہ میں اپر آئے ہوں جس لباس ہیں آپ کی وفات ہوئی تھی اور آپ کو جنت کے صلوں میں سے جو صلہ بہنایا جائے گا ، وہ محض آپ کی عزت اور کرامت کے اظہار کے لیے ہواور اس پر قرینہ یہ ہے کہ آپ کو عزت اور کرامت کے اظہار کے لیے ہواور اس پر قرینہ یہ ہے کہ آپ کو جنت پہنا نے کی فضایت بال گا ہوں ہوا ہے گا۔ (الا ام والسفات میں کہ اور کھن ہو ایک گا۔ وہ کو جنت پہنا ہوا ہے گا۔ (الا ام والسفات میں کہ بہنایا جائے گا۔ وہ کو جائے گا ہوں جو ایک گا ہوں جائے گا۔ وہ کو جو ت کہ کہ جو اور اس کی نفاست سے اس کی کی تافی ہو جائے گا۔ جو اقراب جی جو ت ہوئی ہو اور اس کی نواست سے اس کی کی تافی ہو جائے گا۔ وہ تو ایک گی جو اقرابت کے فوت ہونے ہوئی ہو اس کی کی تافی ہو جائے گا۔ جو اقراب کی خواقراب کے ہوئی ہو جائے گا۔ جو اقراب کی خواقراب کی فوت ہونے کی جو اقراب کے فوت ہونے سے ہوئی ہو جائے گا۔ جو اقراب کی فوت ہونے سے ہوئی ہو جائے گا۔ جو اقراب کی فوت ہونے سے ہوئی ہو جائے گا۔ جو اقراب کی فوت ہونے سے ہوئی ہوئی ہوئی گی جو اقراب کے ہوئی ہوئی گی جو اقراب کی فوت ہونے سے ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی گی جو اقراب کی خواقراب کی کی تو اقراب کی گی جو اقراب کی گوئی ہوئی گی جو اقراب کی خواقراب کی فوت ہونے سے ہوئی ہوئی ہوئی گی جو اقراب کی خواقراب کی کو اس کی کی تار کی ہوئی ہوئی گی جو اقراب کی خواقراب کی کو تو ہوئی گی ہوئی ہوئی گیا ہوئی ہوئی گی جو اقراب کی کو تو تو کی جو ہوئی ہوئی کی تو تو کی جو تو کی ج

(فتح الباري جساص ١٩٤- ١٩١ مطبوعه دارالكتب المعلميه بيروت ١٣٧٠ه)

نبی صلی الله علیہ وسلم کو قیامت کے دن لباس بہنانے کے متعلق علامہ عینی حفی کی تقریر

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني حفي متوفى ٨٥٥ ه لكھتے ہيں:

حدیث میں ہے قیامت کے دن جس مخص کوسب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا' وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔اس حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ظاہر منقبت عظیم فضیلت اور خصوصیت ہے جیسے حضرت موی علیہ السلام کو اس فضیلت کے ساتھ خاص کیا گیا کہ جب ہارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم قبرے باہر آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ حضرت موکیٰ عرش كے پائے كو پكڑے ہوئے كھڑے ہيں حالانكة پسيدالمرسلين ہيں اورسب سے پہلے قبرے باہر آئيں مے۔اس سے ميدالزم نہیں آتا کہ حضرت موی یا حضرت ابراہیم علیہا السلام ہمارے نبی صلی الله علیہ وسلم سے افضل ہوں بلکہ ہمارے نبی صلی الله علیہ وسلم ہی قیامت کے دن سب سے افضل ہوں گئے اور اگر کوئی شخص کسی ایک فضیلت کے ساتھ خاص ہوتو اس سے بدلازم نہیں آتا كه وه مطلقاً انضل ہو\_ ( یعنی حضرت موئ علیہ السلام اور حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جزوی نضیات ہے اور نضیات کلی آپ ہی کو حاصل ہے) دوسرا جواب سے ہے کہ آپ نے جوفر مایا سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام كولباس ببنايا جائے گا'اس ميں آپ كى مراد آپ كے علاوہ ہے كيونكه ابل اصول نے بية قاعدہ بيان كيا ہے كہ يتكلم آسيے خطاب کے عموم میں داخل نہیں ہوتا لیعن آپ کے علاوہ باتی لوگوں کی برنبیت سب سے پہلے حضرت ابراہیم کولباس پہنایا جائے گا' اور امام ابن المبارک نے حضرت علی رضی الله عنه سے بیروایت ذکر کی ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دو قبطی کیڑے پہنائے جائیں گے پھرسیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کوعرش کی دائیں جانب ایک منقش چا در پہنائی جائے گی اور حکیمی نے منہاج میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ہیروایت ذکر کی ہے کہ سب سے پہلے جنت کے حلوں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا پھرسیدنا محمصلی الله علیه وسلم کو پھر باقی نبیوں کو اور آپ کے حلہ کا کپڑا سب سے نفیس ہوگا گویا کہ آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی حلہ بہنایا جائے گا' اور امام ابونعیم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالی فرمائے گا کہ میرے خلیل کو پہناؤسب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوسفید کپڑے پہنائے جا کیں **گے وہ** 

marfat.com

ا موالی کی طرف مندکر کے کھڑے ہوں کے چرایک کری لائی جائے گی اور اس کو مرش کی دائیں جانب رکھا جائے گا اور اس پر کھے بھایا جائے گا چر جھے ایسا طلہ پہنایا جائے گا جس کے مرتبہ کا حلہ کس کے پاس نیس ہوگا۔ ( حلہ کا معن ہے ایک تنم کی دو جاوری ) (مرة القاری ہر ۱۵ سسس ۱۳۳۲-۱۳۳۲ مطبور اوارة الملبادة المعیر یامن ۱۳۳۸ه)

فی صلی الله علیه وسلم کو قیامت کے دن لباس بہنانے کے متعلق علامہ طبی شافعی کی تقریر

علامه شرف الدين حسين بن محر بن عبدالله الطبي موفى ٢٣٧ عد لكية بن

اگر بیاهتراض کیا جائے کہ کیا ہمارے نی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انہیا ہے افضل نہیں ہیں پھراس کی کیا تو جہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کولباس پہنایا جائے گا۔اس کا جواب یہ ہے کہ جب اللہ تعالی اپنے کی بندہ کو فضائل اورخصوصیات عطافر ما کرسب سے افضل قرار دی پھر کی اور شخص کوئے کی ایک فضیلت میں خصوصیت عطافر مائے تو اس ایک فضیلت میں خصوصیت سے اس بندہ کے افضل ہونے میں کوئی کی نہیں ہوتی اور یہ سب کو معلوم ہے کہ نی صلی اللہ علیہ دہلم کو جوسب سے پہلے کلام کرنے اور شفاعت کرنے کا اذن عطاکیا جائے گا اس کے مقابلہ میں کی کی فضیلت نہیں ہے' اور نی صلی اللہ علیہ دہلم کو ایسے بہت فضائل عطاکے میں جن میں آ ب کا کوئی شریک نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ اللہ می جزوی فضیلت ہے۔ (الکاشف می حقائل السن رشرہ اللیم کی جزوی فضیلت ہے۔(الکاشف می حقائل السن بہنانے کے متعلق ملاعلی قاری حنفی کی تقریر

ملاعلى بن سلطان محر القارى متوفى ١٠١٥ ه لكمت بن:

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے لباس اس لیے پہنایا جائے گا کہ وہ فقراء کولباس پہناتے تھے۔ایک قول سے کہ اللہ کی ذات کی وجہ سے سب سے پہلے دنیا میں ان کالباس اُ تارا گیا تھا' نداس وجہ سے کہ وہ ہمارے نی سیدنا محرسلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں۔ایک قول سے ہے کہ وہ ہمارے نی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور باپ ہیں تو باپ کے شرف کی وجہ سے ان کو ہمارے نی سے پہلے لباس پہنایا جائے گا۔علاوہ ازیں ہمارے نی صلی اللہ علیہ وسلم کوجس لباس میں دون کیا گیا تھا' آپ کو اس طبوس اُٹھایا جائے گا' اور میرا پہنظریہ ہے کہ تمام انبیاء بلکہ اولیاء بھی اپنی قبروں سے نگے پیراور نگے بدن اُٹھیں کے لیکن وہ اپنی قبروں سے اور دوسر سے لوگوں سے مستور اور میرا دور ہورے ہوں کے کہ ان کی شرم گا ہیں خود ان سے اور دوسر سے لوگوں سے مستور اور مجب ہوں گی اور بھی معنی اس حدیث کے مناسب ہے کہ ہیں اس حال ہیں قبر سے باہر آؤں گا کہ میری وائیں طرف ابو بکر اور بائیں طرف عمر ہوں گے کہ الی میں قبر سے باہر آؤں گا کہ میری وائیں طرف ابو بکر اور بائیں طرف عمر ہوں گے کہ الی میں قبر سے باہر آؤں گا کہ میری وائیں طرف ابو بکر اور بائیں طرف عمر ہوں گے کہ الی میں قبر سے باہر آؤں گا کہ میری وائیں طرف ابو بکر اور بائیں طرف عمر ہوں گے پھر میں ابتیع کی طرف جاؤں گا۔الحدیث

پھر بینفوں قدسیہ اونٹیوں اور دیگر سوار ہوں پر سوار ہو کر میدانِ محشر کی طرف جائیں کے اور محشر میں جو جنت کے طے پہنائے جائیں گے وہ اللہ تعالی کے خصوصی الطاف اکرامات اور انعامات کے قبیل سے ہوں کے جو وہ اپنے پہندیدہ اور مقبول نہیں میں۔

بندول برفرمائے گا۔

پر میں نے الجامع الصغیر میں بیروریٹ دیکھی: جس سے زمین سب سے پہلے شق ہوگی وہ میں ہوں اور اس پر فخر نہیں 'پھر مجھے جنت کے حلوں میں سے مطے پہنائے جائیں مے پھر میں عرش کی دائیں جانب کھڑ اہوں گا اور تمام مخلوق میں سے کوئی شخص مجھی اس مقام پر کھڑ انہیں ہو سکے گا۔

(الجامع الصغیر قم الحدیث: ۱۸۳۳ اورالجامع الکبیر قم الحدیث: ۸۷۷۵ میں صرف اتنا ہے جس سے زمین سب سے پہلے پین ہوگی وہ میں ہوں اور فخرنہیں إور اس میں مطے پہننے وغیرہ کا ذکرنہیں۔البتہ کنز العمال اور الاساء والصفات میں اس کا ذکر

جلابقتم

marfat.com

علم القرآر

ہے۔ غالبًا الماعلی قاری کو حوالہ میں اشتباہ ہوگیا) اور امام ترفدی اور حاکم نے حصرت ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ سب سے پہلے بھر سے زمین شق ہوگی پھر ابو بھر اور عمر سے پھر میں اہل ابقیج پرآؤں گا' ان کا میر ہے ساتھ حشر کیا جائے گا' پھر میں اہل کھر کا ان کا میر ہے ساتھ حشر کیا جائے گا' پھر میں اہل کھر کا انتظار کروں گا۔ ( ملاعلی قاری کو یہاں بھی تسائح ہوا ہے۔ ترفدی رقم الحدیث: ۱۳۸۸ میں اس کے بعد حصرت ابو بھر اور حصرت سے پہلے میں قبر سے شق ہوں گا اور فخر نہیں اور حاکم کی المتدرک رقم الحدیث: ۱۳۸۸ میں اس کے بعد طلاعلی قاری نے عمر رضی اللہ عنہا کا ذکر ہے اور اہل بقیج کی طرف جانے اور اہل کھ کے انتظار کا ذکر نہیں ہے) اس کے بعد طلاعلی قاری نے تو ریشتی کے حوالے سے علامہ طبی کی تقریر ذکر کی ہے۔ (الرقات جو اس ایوں میں انتظار کا ذکر نہیں ہے) اس کے بعد طلاعلی قاری نے متعلق شیخ عبد الحق محدث و ہلوی کی تقریر

شخ عبدالحق محدث د ہلوی متو فی ۵۲ • اھ لکھتے ہیں:

میں کہتا ہوں کہ حدیث صحیح میں ہے:

ابوسلمہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابوسعید خدری کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے نئے کپڑے منگا کر پہنے اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ میت کو ان ہی کپڑوں میں اُٹھایا جائے گا جن میں اس کو موت آئی تھی۔ (سنن ابوداؤ در تم الحدیث:۳۱۳ جامع الاصول رقم الحدیث:۸۵۹۵)

اوراس حدیث کاممل یہ ہے کہ شہداء کوائ لباس میں اُٹھایا جائے گا جس لباس میں شہید ہوئے تھے اور باقی لوگوں کو بے
لباس اُٹھایا جائے گا تو یہ کیے ممکن ہے کہ آپ کی اُمت کے شہداء کوتو لباس کے ساتھ اُٹھایا جائے اور آپ کو بے لباس اُٹھایا
جائے اور میدانِ محشر میں آپ کی اُمت کے شہداء آپ سے افضل حال میں ہوں۔ اس لیے لاز مایہ کہنا پڑے گا کہ آپ کو بھی
لباس کے ساتھ اُٹھایا جائے گا۔ ثانیا آپ بھی معنا شہید ہیں کیونکہ آپ کو جو خیبر میں زہر دیا گیا تھا' ای کے اثر سے آپ کی
وفات ہوئی۔ حدیث میں ہے:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وفات میں فرمایا: اے عائشہ! میں نے خیبر میں جوطعام کھایا' میں ہمیشہ اس (زہر آلود) طعام کا دردمحسوں کرتا رہا ہوں اور اب وفت آگیا ہے کہ اس زہر کے اثر سے میری شہر ًگ منقطع ہوجائے گی۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۴۲۲۸) جامع الاصول رقم الحدیث: ۸۵۲۸)

اس مدیث سے بیدواضح ہوگیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم بھی شہید ہیں اور سنن ابوداؤ دکی مدیث کا بیمل ہے کہ شہداء کو ان ہی کپڑوں میں اُٹھایا جائے گا جن میں ان کی وفات ہوئی' اس کا نتیجہ بید نکلا کہ نبی صلی الله علیہ وسلم کو بھی ان کپڑوں میں اُٹھایا جائے گا جن کپڑوں میں آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی۔وللہ المحصد۔

نیز میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں ہے:

قُلُ إِنَّ صَلَاتِتَى وَنُسُكِى وَ مَحْعَانَ وَمَمَاتِي

لِلْهِ رَبِّ الْعُلِّمِينَ (الانعام -١٦٢)

آپ کہے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت (سب) الله رب العالمین کے لیے ہے۔

marfat.com

ھیدی قومرف موت اللہ کے لیے ہوتی ہے آپی تو موت اور حیات سب اللہ کے لیے اور اس کے راستہ مل ہے۔

اس لیے آپ شہید سے کہیں زیادہ عزت اور کرامت کے حق ہیں۔ اس لیے آپ کو آپ کے ان بی کپڑوں میں اُٹھایا جائے گا
جن میں آپ کی وفات ہوئی تھی پھر آپ کی عزت و کرامت کو ظاہر کرنے کے لیے حضرت اہر اہیم علیہ السلام کے بعد آپ کو ان
سے اجھے جنت کے مطے پہنائے جائیں گے اور آپ کوعرش کے پائے کے پاس کری پر بٹھایا جائے گا جو اللہ کے حبیب ہیں
تمام اولین اور آخرین سے مرم ہیں تمام رسولوں کے قائد ہیں آ دم اور ان کے ماسوا ترام لوگ قیامت کے دن ان کے جمنڈ ب
کے نیچ ہوں گے جو سب سے پہلے شفاعت کرنے والے ہیں جو سب سے پہلے جند، میں داخل ہونے والے ہیں ان کی
عزت اور کرامت سے یہ مناصب کب بعید ہیں۔

كيا قيامت كے دن بر مندلوگ ايك دوسرے كى طرف ديكھيں كے

حضرت عائشر منی الله عنها بیان کرتی بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: تمهارا حشر اس حال میں کیا جائے گا که تم نگے پیرُ نگے بدن اور غیر مختون ہو گے۔حضرت عائشہ رضی الله عنها نے پوچھا یارسول الله! مرد اورعورت ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے؟ آپ نے فر مایا: وہاں اس سے زیادہ بخت معاملہ ہوگا کہ لوگوں کو اس کا خیال آئے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۵۲۷ مسیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۵۹)

مافظ ابن جرعسقلاني متوفى ٨٥٢ هاس مديث كي شرح من لكصة بين:

امام ابو بكر بن ابی شیبه كی روایت میں بے حضرت عائشہ رضی الله عنها نے بو چھایارسول الله! كیا جمیں حیانہیں آئے گ؟ آپ نے فرمایا: اے عائشہ! وہاں معاملہ اس سے زیادہ سخت ہوگا كہ لوگ ایک دوسرے كی طرف دیکھیں۔ حاكم نے حضرت عائشہ رضی الله عنها ہے روایت كیا ہے كہ انہوں نے كہایارسول الله! پھر شرم گاہوں كا كیا ہوگا؟ تو آپ نے بيآيت پڑھی:

اِن میں ہے اس دن ہرایک کوالی قَرْمولی جودوسرول اِن میں ہے اس دن ہرایک کوالی قَرْمو کی جودوسرول مستغنی میں ہے اس دن ہرایک کوالی قَرْمو کی جودوسرول

(ایس: ۲۷) سے متغنی کردے گی۔

ترندی اور حاکم کی روایت میں ہے عفرت عائشہ رضی الله عنها نے بیآیت پڑھی: وَلَقَدْ جِعْمُونَا فَسَرَادی کَمَا خَلَقُنگُمْ تَم مارے پاس تنها تنها آئے ہوجس طرح ہم نے تم کو

کہلی بار پیدا کیا تھا۔

أَوَّلَ مَوَّقِ (الانعام:٩٣)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے کہا ہائے ان کی شرم گاہیں! مرداورعورت ایک دوسرے کی شرم گاہوں کی طرف دیکھ رہے

مول كي آپ في آيت پرهي:

لکل امری منهم یومند شان یغنیه اورفر مایا مرد ورتول کی طرف نہیں دیکھیں گے اور عورتیں مردول کی طرف نہیں ویکھیں گی مرایک دوسرے سے بنیاز ہوگا۔ (فتح الباری جسام ۱۹۹ مطبور دارالکتب العلمیہ بیردت ۱۳۲۰ھ) زبور کے معافی

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

اور ہم نصیحت کرنے کے بعد زبور میں پہلکھ چکے ہیں کہ زمین کے دارث میرے نیک بندے ہی ہوں گے۔ (الانبیاء:۱۰۵) زبور کے متعلق مفسرین کے حسب ذیل اقوال ہیں:

(۱) سعیدین جبیر عجابه مقاتل اور این زیدنے کہا آسانی کتابوں کوزبور کہتے ہیں اور من بعد الذکو میں ذکرے مرادلورِ

جلدهفتم

marfat.com

هيار القرآر

محفوظ ہے کیونکہ اس میں مستقبل میں ہونے والی تمام با تیں لکمی ہوئی ہیں اور انھیا ولیہم السلام پر نازل ہونے والی کتابیں مجمی وہیں سے لکمی گئی ہیں' اور اب آیت کا معنی ہوگا ہم نے لوپ محفوظ میں لکھنے کے بعد آسانی کتابوں کولکے دیا۔ (۲) قادہ اور فعمی نے کہا زبور سے مراد قرآنِ مجید ہے اور ذکر سے مراد تورات ہے اور اب معنی ہیہے کہ ہم نے تورات میں قرآن مجید کو نازل کرنے کے متعلق لکھ دیا تھا۔

(m) زبورے مراد حفرت داؤ دعلیہ السلام کی زبور ہے اور ذکر سے مراد تھیجت ہے۔

(۳) ذکر سے مرادعلم ہے۔ یعنی ہم نے علم کے باوجو د زبور میں لکھ دیا تھا اور لکھنے سے بیوہم نہ کیا جائے کہ اللہ تعالی نے اس لیے لکھا تھا کہ اس کو مہو ہو جائے گایا وہ بھول جائے گا۔

قرآن مجيد كےصدق برزبوركي شهادت

ہم نے اس آیت کے ترجمہ میں لکھا ہے اور ہم نفیحت کرنے کے بعد زبور میں یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث میرے نیک بند سے ہوں گے۔ اب ہم زبور کے حوالے سے اس نفیحت اور نیک بندوں کے لیے زمین کی وراثت کو بیان کرنا چاہتے ہیں تا کہ قر آپ مجید کی صداقت اور حقانیت واضح ہو جائے۔

باب: ٣٤ واوُ د كامزمور (ليني ان كاگيت)

توبدکرداردں کے سبب سے بیزار نہ ہواور بدی کرنے والوں پررشک نہ کر کیونکہ وہ گھاس کی طرح جلد کا فی الے جا کیں گے اور سبزہ کی طرح مرجھا جا کیں گے۔ خداوند پر تو کل کر اور نیکی کر۔ ملک میں آباد رہ اور اس کی وفاداری سے پرورش پا۔ خداوند سے مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر تو کل کر وہی سب بچھ کر دے گا۔ اور وہ تیری راستبازی کونور کی طرح اور تیرے تن کو دو پہر کی طرح روثن کرے گا۔ خداوند میں مطمئن رہ اور میر سے اس کی آس رکھ۔ اس آدی کے سبب سے جواپنی راہ میں کا میاب ہوتا اور ہرے منصوبوں کو انجام دیتا ہے بیزار نہ ہو۔ قہر سے باز آور غضب کو چھوڑ دے۔ بیزار نہ ہو۔ اس سے برائی ہی نگلتی ہے کیونکہ بدکردار کا فی ڈالے جا کیں گے لیکن جن کوخداوند کی آس کے وارث ہوں گے ارزور باب: ۲۵ آیت: ۹-۱ پراناع ہدنا میں کا میاب مطبوعہ لا ہور ۱۹۹۲)

یہ گیت ۴۰ آیتوں پر مشمل ہے اور اس میں مسلسل نفیجت کی آیتیں ہیں اور کئی جگہ نیکوں کو زمین کا وارث کرنے کا ذکر ہے۔ آیت: ۹ کے بعد آیت: ۱۱ میں ہے لیکن حلیم ملک کے وارث ہوں گے اور سلامتی کی فراوانی سے شاد مان رہیں گے۔ اس کے بعد آیت: ۲۲ میں ہے کیونکہ جن کو وہ برکت دیتا ہے وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ اور جن پر وہ لعنت کرتا ہے وہ کا ف ڈالے جا کیں گے۔ پھر آیت: ۳۲ میں ہے خداوند کی آس رکھ اور اس کی راہ پر چلتا رہ اور وہ تجھے سرفر از کر کے زمین کا وارث بنائے گا۔ (یراناع بدنامہ ۵۲۵۔ ۵۲۵ مطبوعہ بائیل سوسائی لاہور ۱۹۹۲ء)

اوراس طرح قرآنِ مجیدنے جو کہا تھا کہ ہم زبور میں نفیحت کرنے کے بعد بیا کھے چکے ہیں کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوں گے'اس آیت کا صدق زبور کی شہادت سے ظاہر ہوگیا۔

ہزاروں سال گزر گئے بائل میں بہت تبدیلی اور تحریف بھی کی گئی ہے لیکن قرآ نِ مجید نے جو کہا تھا کہ زبور میں نفیحت کے بعد ہم پہلھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوں گئ وہ نفیحت اور وراثت کا قاعدہ زبور میں آج بھی اس طرح موجود ہے اور پیقرآن مجید کی صدافت اور سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقانیت پرآ فقاب سے زیادہ روش دلیل ہے۔

marfat.com

#### ا مین کی ورافت سے جنت کی زمین مراد ہونا

ز بین کی ورافت کے دو ممل ہیں ایک ہے ہے کہ اس سے مراد جنت کی ز بین ہے اور دومرا ہے ہے کہ اس سے مراد دنیا کی ز بین ہے۔ اکومفرین کا ہے دبخان ہے کہ اس ز بین سے مراد جنت کی ز بین ہے کیونکہ دنیا کی ز بین کے وارث تو نیک اور بد مومن اور کا فرسب ہم کے لوگ ہوتے رہے ہیں اور آ بت کا معنی اس طرح ہے کہ اللہ تعالی نے لور محفوظ میں اور انبیاء بیم السلام کی کتابوں اور محفول میں یہ لکے دیا ہے کہ اللہ تعالی کے بندوں میں سے جنت کے وارث نیک بندے ہی ہول کے۔ معرت ابن عہاس مجاب مجابر سعید بن جبیر عکرمہ اور ابوالعالیہ وغیرہ کا بھی قول ہے اور اس معنی کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ اللہ جنت جنت میں وافل ہونے کے بعد کہیں گے:

اور (جنتی) کہیں کے اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدو پورا کیا اور ہم کواس زین کا وارث بنا دیا ہم جنت میں جہال چاہجے ہیں قیام کرتے ہیں اور نیک عمل کرنے والوں کا کیا بی اچھا وَلَسَالُوا الْحَـمُدُلِلْهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ وَاوْرَكْنَا الْاَرْضَ نَتَبُوًا كُينَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ۖ فَينِعُمَ آجُرُ الْفِعِلِيْنَ ۞ (الزم:٤٣)

دوسری وجہ یہ ہے کہ جنت ہی وہ زمین ہے جو نیک لوگوں کے ساتھ خاص کی گئی ہے اور ان کے لیے بنائی گئی ہے اور ہم جیسے گناہ گاراگر جنت میں محے تو بالتبع جائیں مے۔ (اللہ ہم کو بھی جنت میں داخل کردے کو ہم اس کے لائق نہیں) اور رہی دنیا کی زمین تو وہ خصوصیت کے ساتھ نیک لوگوں کے لیے نہیں بنائی گئی۔

تیسری وجہ سے کہاس آیت میں اللہ تعالی نے زبور کا حوالہ دیا ہے کہ ہم زبور میں تھیعت کرنے کے بعد بدلکھ بھے ہیں کہز میں کے وارث میں ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالی نے اور زبور کی آئنوں سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ بیدورا شت دائی اور ابدی ہوگی اور زمین میں ابدی ورافت تو صرف جنت میں ہوسکتی ہے کیونکہ دنیا تو فانی ہے۔اب حضرت داؤد علیدالسلام کے اس گیت میں وہ آ بیتیں پڑھیں جن میں دائی ورافت کا ذکر ہے:

کافل لوگوں کے ایام کو خداو ند جانتا ہے ان کی میراث ہمیشہ کے لیے ہوگ۔ زبور: باب: ۳۷ آیت: ۱۸ بدی کوچموڑ دے اور نیکی کر اور ہمیشہ تک آباد رہ۔ زبور: باب: ۳۷ آیت: ۲۷ صادق زمین کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہے رہیں گے۔ زبور: باب: ۳۷ آیت: ۲۹

زمین کی ورافت سے دنیا کی زمین مراد ہونا

اوربعض مغسرین نے کہااس سے مراد دنیا کی زمین ہے اور اللہ تعالی نے نیک مسلمانوں سے حکومت اور اقتدار عطا کرنے کا وعد و فر مایا ہے۔اس کی دلیل میآ ہے ؟

تم میں سے جولوگ ایمان لا کچے ہیں اور وہ اعمالِ صالحہ کر کے ہیں اور وہ اعمالِ صالحہ کر کے ہیں اور وہ اعمالِ صالحہ کر کے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ وہ ان کو ضرور زمین میں فلیفہ بنایے گا جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو فلیفہ بنایا تھا اور یقینا ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط کر دے گا جس کو وہ ان کے لیے پند کر چکا ہے اور ضرور ان کے خوف کو اس سے بدل دے گا جو لوگ میری عبادت کرتے ہیں اور میرے ساتھ بالکل

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِينَ الْمَنْوُا مِنْكُمُ وَعَمِلُوا الشّلِحٰيِ لَيَسْتَحُلِفَ نَهُمُ فِي الْاَرْضِ كَمَا الشّنَحُلَفَ اللّذِينَ مِنُ قَبْلِهِمْ وَلَيُمكِنَ لَهُمُ دِيْنَهُمُ اللّذِي ارْتَنْ لَهُمُ وَلَيْسَدِلَنَ هَمُ مِنْ اللّهُمُ مِنْ المَعْدِ حَوْفِهِمُ اللّذِي ارْتَنْ لَهُمُ وَلَيْسَدِلَنَ هَمُ مَنْ اللّهُمُ مِنْ المَعْدِ حَوْفِهِمُ المُنّا لَا يَعَبُدُونَنِي لَا يُشُور كُونَ بِي هَيْنَا لَا وَمَنْ كَفَرَ المُعْدَ ذَلِكَ فَاوُلَيْكَ هُمُ الْفَلِيسَةُونَ ٥ (الور: ٥٥)

جلدبفتم

marfat.com

ينط القرآر

#### شرک نیس کرتے اور جن لوگوں نے اس کے بعد مخر اور چھری م سود بی لوگ فاس ہیں۔

تھا: موک نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد طلب کرو اور (جگ کی مشکلات پر) صبر کرو۔ بے شک زمین اللہ کی ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو جاہتا ہے اس زمین کا وارث کرتا ہے۔

اى طرح حفرت موى عليه السلام نے اپن قوم سے فر مايا تھا: قَالَ مُنُوسِلى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوُ ا بِاللّهِ وَاصْبِرُوْاَ إِنَّ الْاَرْضَ لِللّهِ يُنُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنُ عِبَادِم (الاعراف:١٢٨) بند

اس اعتراض کا جواب کہ جب زمین کی وراثت صرف نیک بندوں کودی جاتی ہے تو پھر کا فروں کو

### حکومتیں اور اقتدار کیوں دیا گیا

ان آیات کا محمل یہ ہے کہ جب نیک مسلمان اللہ کے دین کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش اور جدو جہد کریں گے تو اللہ تعالی ان کی مدد کرے گا اور اپنے نصل سے ان کو زمین پر اقتد ارعطا فر مائے گا 'اور جب تک وہ نیک کام کرتے رہیں گے ان کو اللہ تعالیٰ کی تائید اور نفرت اس کے تو اللہ تعالیٰ کی تائید اور نفرت ان سے اللہ تعالیٰ کی تائید اور نفرت ان سے منہ موڑ لے گی۔ اگر بیا عتر اض کیا جائے کہ پھر کفار اور فساق کو زمین پر اقتد ارکیے حاصل ہوا اور اب زمین پر زبر دست اور مستحکم منہ موڑ لے گی۔ اگر بیا عتر اض کیا جائے کہ پھر کفار اور فساق کو زمین پر اقتد ارحطا فر ما تا ہے اسے اللہ اقتد ار ان ہی کو حاصل ہے 'اس کا ایک جو اب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک مسلمان نیک طریقہ پر قائم رہیں ان کے پاس تعالیٰ کی تائید اور نفرت اور اس کو خوشنو دی اور رضا حاصل ہوتی ہے' اور جب تک مسلمان نیک طریقہ پر قائم رہیں اور جب مسلمانوں کو حوز مین تو ایکر اللہ تعالیٰ ان سے دہ نعمت اور سرکشی کو اختیار کریں اور ای میں ڈوب جا کیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے دہ نعمت اور جب مسلمانوں کی حکومتیں اللہ تعالیٰ کی تائید اور نفرت سے قائم رہیں اور جب مسلمانوں کی حکومتیں اللہ تعالیٰ کی تائید اور نفرت سے قائم رہیں اور جب مسلمانوں نے اللہ کے نظام کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ کی نفرت نے انہیں چھوڑ دیا۔

رہا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کفار اور برترین فساق جیسے امریکہ روس' اسرائیل' برطانیہ اور فرانس وغیرہ کو بھی زمین پر اقتد ارعطا فر مایا جائے گئی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی خوشنودی اور رضا ہے زمین پر اقتد ارئیس عطا فر مایا بلکہ اپنی مشیت کے تحت ان کو زمین پر اقتد ارعطا فر مایا اور ان کو ان کے کفر اور ان کی سرکشی میں ڈھیل دی ہوئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے تکوینی نظام کے تحت کفر کی حکومتیں قائم ہیں جیسے زمین پر قدرتی آفات آتی ہیں' زلز لے آتے ہیں' طوفان آتے ہیں' قبط آ جا تا ہے' اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے تکوینی نظام اور مشیت کے تحت کا فرون فالموں اور فاسقوں کو اقبد ارعطا فر مایا اور اس میں سلمانوں کے لیے تا زیا نہ عبرت ہے اور ان کی سزا ہے کیونکہ انہوں نے زمین پر اقتد ارماخ کے باوجود اللہ کے نظام کو قائم نہیں کیا اور عیش وعشرت اور رنگ رایاں منانے میں ڈوب گئے تو اللہ نے ان کے دشمنوں کو زمین پر اقتد اردے دیا' اور اس میں کا فروں کو ڈھیل دی گئی ہے وہ اپنے کفر اور سرکشی میں بڑھتے رہیں گے اور زیادہ سے زیادہ اُخروی سزا کے سختی ہوتے جا کیں گئین ایک وقت آئے گا جب کفار سے بیا قتد اردا پس لیا جائے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گئو پھرتمام روئے زمین پر نیک مسلمانوں کا بی اقتد اردا پی لیا جائے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گئو پھرتمام روئے زمین پر نیک مسلمانوں کا بی اقتد اردوگا۔

سید مودودی کے جواب پر تبعرہ

سید ابوالاعلیٰ مودودی متوفی ۱۳۹۹هے اس اعتراض کے جواب میں پیاکھا ہے:

martat.com

مقیب الی کے تحت بیدورافت مومن اور کافر مسالح اور فاس فرمال بردار اور نافر مان سب کولمتی ہے گر جزاء اعمال کے اور پہنس بلکہ امتحان کے طور پر۔ای آیت کے بعد دوسری آیت میں فرمایا ویست خلف کے فی الارض فینظر کیف معملون۔(آیت:۱۲۹) اور دوتم کوظیفہ بنائے گا پھر دیکھے گاتم کیے عمل کرتے ہو۔

(تغييم القرآن ملدس م ١٩١١٩ معبومه لا ور ٩٨٣٠)

سید مودودی کا بیجواب می نبیل ہے اللہ تعالی مسلمانوں کو نعت عطافر ماکر ان ہے استحان لیتا ہے کہ وہ نیک روش پر قائم مرجے ہیں یانہیں کفار مثلاً روس امریکہ برطانیہ اور فرانس کو جواللہ تعالی نے زمین پر اقتدار دیا ، وہ ان ہے امتحان نبیس لیا بلکہ ان کو ان کے تفریق کو ان کے تفریق کو ان کے تفریق کی ہے اس کو ان کے تفریق کی ہے اس کو ان کے تفریق کی ہے اس سے بھی غلط نتیجہ نکالا ہے۔الاعراف: ۱۲۸ میں حضرت موٹ علیہ السلام نے پہلے اپنی قوم سے فرمایا: اللہ سے مدد طلب کر و اور رجمک کی مشکلات میں مبرکرو) بے شک زمین اللہ کی ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس زمین کا وارث کرتا ہے۔اس کے بعد کی آ یت میں ہے:

(بن اسرائیل نے) کہا آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم مصائب میں جتا تھے اور آپ سے آئے گیا جد بھی مویٰ نے کہا عنقریب تمہار سے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تم کو زمین میں خلیفہ بنادے گا بھرد کھے گا کہ تم کسے عمل کرتے ہو۔

قَى الْدُوْا اُوُذِيْسَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَابِّيَسَا وَمِنْ الْمُثَلِّ اَنْ تَابِّيَسَا وَمِنْ الْمُثَلِّ الْمُثَلِيلُ الْمُثَلِّ الْمُثَلِقُ اللَّهِ الْمُثَلِّ الْمُثَالِ الْمُثَلِّ الْمُثَلِيلِ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِيلِ الْمُثَلِّ الْمُثَلِيلِ الْمُثَلِّ الْمُثَلِيلِ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُلْمُ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِيلِ الْمُثَلِّ الْمُثَلِيلُ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُلْمِيلِ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثْلِي الْمُثَلِي الْمُثَلِي الْمُثِلِي الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثِلِ الْمُثَلِي الْمُثَلِي ا

اس تفعیل سے واضح ہوگیا کہ حضرت موئی کا بیدارشاد مسلمانوں سے تھا کہ جبتم کوزیمن پر اقد اردیاجائے گاتو یہ تہارا
استحان ہوگا کیونکہ نیک اور برخمل کا استحان مسلمانوں سے بی متصور ہے۔ کا فرحکر ان سے بیدا متحان مطلوب نہیں ہے کیا کا فرحکر ان
کفر سے تو بہ کیے بغیرز مین میں عدل وانصاف کرنے لگیس تو ان کی نجات ہوجائے گی۔ امریک نبرطانیہ اور فرانس وغیرہ نے اپنے ملکوں میں تو عدل وانصاف تائم کیا ہوائے وہاں خوشحال ہے عوام کو روزگار مہیا ہے نب پر روزگار وں کو وظیفہ دیتے ہیں اگر کوئی کمی پر ظلم اور تعدی کر سے تو اس کو مزادی جاتی ہو جاتی ہوجائے کی جان اور بال کی حفاظت کی حکومت ضام من ہے اور ہر شہری کو شخص کمی پر ظلم اور تعدی کر سے تو اس کو مزادی جاتی ہے ہر شہری کی جان اور بال کی حفاظت کی حکومت ضام من ہے ان کر ہر شہری کو شخص کے اور کا میاب ہیں۔ ان کے لیے آذری حاصل ہے بیسب فلاتی حکومت میں اور اقد ارحاصل کرنے کے بعد حکومت چلانے میں وہ کا میاب ہیں۔ ان کے لیے معل وانساف میں امتحان کی کوئی گئوئٹر نہیں ہے بلکہ تقدرت کی طرف سے ان کی کرشی اور کفر اور کفر اور کفر اور کفر اور کفر انساف کر ہی ہو گئار اور فرانس کے معلیہ اسلام کا صرف مسلمانوں سے خطاب ہے ان اسرائیلوں سے جوان پر ایمان لاچکے سے جوموم سے جوموم ن سے ان کی استحان کی کہر کہر کہا جائے کہ کا کہا موقع اور کیا گئوئٹر ہے؟ وہ نیک عمل اور عدل و انصاف کر ہی بھی تو کئی دیا احکان اس کا کیا میاب ہونے کہا جائے کہ کا کہر وں کوئی دیا اور میاب ہونے کا کہا میان ہو اور امر کیک دوئل وہ اور میاب ہونے کا کہا میان کا ایمان ہو اور امر کیک دوئل کوئی دیا در میگر و ہر ہے اور اور نے دین ممالک جو کئی کوئی دوئے اور دیکر کوئی دوئر اردوں سال سے اسے کوئر وہر ہونے بین ان کے ایمان کے اعتمان کی کوئی دوئر اور اور امر کیگر دوئر دوئر اور دوئر اور دوئر اور دوئر اور دوئر اور اس ال سے اسے کا کہا میان ہو اور امر کیکہ دوئر کیا دیان کے اعتمان کی کوئر دوئر اور دوئر

ابدین کامعنی نی الانبیاه:۲۰۱ میں فرمایا: بے شک اس (قرآن) میں عبادت گزاروں کے لیے عظیم پیغام ہے۔

marfat.com

القرآر

اس آیت میں بیاشارہ ہے کہ اس سورت میں جوانبیا ملیم السلام کے تصعی اور ان کے واقعات میان کیے مجع میں وعداور وعید کا ذکر کیا گیا ہے' اس میں ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو اللہ تعالی کی عبادت کرنا جا ہے ہیں۔ ہر چھ کہ میر پیشا سب کے لیے ہے اور ہر مخص اس پیغام بڑمل کر کے اُخروی فلاح حاصل کرسکتا ہے لیکن انجام کاراس پیغام کو تعول عبادت گزا ہی کریں گے اور وہی اس بیغام پر عمل کریں گے اس لیے خصوصیت کے ساتھ عبادت گزاروں کا ذکر فر مایا۔عبادت گزارے مراد وہ لوگ ہیں جن کوشر بعت کا پوراعلم ہوادر وہ اس کے تقاضوں پڑمل کرتے ہوں کیونکہ جو مخص بغیر علم کے عبادت کرے **گاو** گراہی میں مبتلا ہو جائے گا'اور جوعلم رکھنے کے باوجود عمل نہ کرے وہ درخت بے ثمر ہوگا۔ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے آپ کوتمام جہانوں کے لیے رحت ہی بتا کر بھیجاہے O (الانبیاہ: ۱۰۷)

وما ارسلنك الارحمة للعلمين كمختلف تراجم

شخ محود الحن ديوبندي متوفى ١٣٣٩هاس كرجمه مي لكھتے ہيں:

اور تجھ کو جو ہم نے بھیجا سومہر بانی کر کر جہان کے لوگوں یر۔

شيخ اشرف على تهانوي متوفى ١٣٦٣ ه لكهتي بين

اور ہم نے آ ب کواور کسی بات کے واسطے ہیں بھیجا مگر دنیا جہان کے لوگوں برمہر بانی کرنے کے لیے۔ پھراس کی تغییر میں لکھتے ہیں بعنی مکلفین برمہر بانی کرنے کے لیے۔ (بیان القرآن جمص ۲۵ مطبوعة جم ممبنی لامور)

سيد ابوالاعلى مودودي متوفى ١٣٩٩ه لصح بين:

اے محد ا ہم نے جوتم کو بھیجا ہے تو یہ دراصل دنیا والول کے حق میں ہماری رحمت ہے۔ (تنبیم القرآن جسم ١٨٩) اعلى حضرت امام احمد رضا فاضل بريلوى متوفى ١٣٨٠ ه لكصتري:

اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔

رحمة للعلمين كي تفير صدر الا فاضل سے

صدرالا فاضل مولا ناسيه محدنعيم الدين مرادآ بادي متوفى ٢٥ ١٣ ١٥ كصع بين:

كوئى موجن مويانس مومن مويا كافر حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهمانے فرمايا كه حضور كارحمت موتاعام بأيمان والے کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی جوایمان نہ لایا ہو۔مومن کے لیے تو آپ د نیا اور آخرت دونوں میں رحمت ہیں اور جو ایمان نہ لایا اس کے لیے آپ دنیا میں رحمت ہیں کہ آپ کی بدولت تاخیر عذاب ہوئی اور حسف (زمین میں دھنسانے کا عذاب) ومسنح (شکل بدل دینے کا عذاب) اور استیصال ( کسی قوم کوجڑ ہے اُ کھاڑ کھینکنا) کے عذاب اُٹھا دیتے گئے ۔ تغییر روح البیان میں اس آیت کی تفسیر میں اکابر کا یہ تول نقل کیا ہے کہ آیت کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے آپ کوئیں بھیجا مگر رحمت مطلقہ تامیا كاملهٔ عامهٔ شاملهٔ جامعهٔ محیطه ' به جمیع مقیدات *ٔ رحمت غیبی*ه وشهادت علمیهٔ وعینیه و وجودیه وشهودیه وسابقه و لاحقه وغیر ذالک **نمام** جہانوں کے لیۓ عالم ارواح ہوں یا عالم اجسام ٗ ذوی العقول ہوں یا غیر ذوی العقول اور جوتمام عالموں کے لیے رحمت **ہولازم** ہے کہ وہ تمام جہانوں سے افضل ہو۔ (حاشیہ برکنزالا یمانص ۵۳۱ مطبوعة تاج ممینی لمیٹرلا ہور)

رحمة للعلمين كي تفير امام رازي س

امام فخرالدین محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۲ ه لکھتے ہیں:

martat.com

نی ملی الشطیروسلم دین جم بھی رحمت ہیں اور دنیا جم بھی رحمت ہیں۔ دین جس اس لیے رحمت ہیں کہ نی ملی اللہ علیہ کی جس وقت بھیجا کیا لوگ جہالت اور گرائی جس نے اور اہل کتاب جس سے یہود و نصار کی اپنے دین کے معاملہ جس زحمت کی سخے ان کا اپنی کتابوں جس بہت اختلاف تھا' اللہ تعالی نے اس وقت سید تا محملی اللہ علیہ وسلم کورسول بنا کر بھیجا جب طالب کی سامنے بجات کا کوئی راستہ بیس تھا' اس وقت آپ نے لوگوں کوئی کی دعوت دی اور نجات کا راستہ دکھایا اور ان کے لیے ملاح شرعیہ بیان کیے اور طال اور حرام جس تمیز دی۔

بِ فَكَ الله نِ مسلمانوں پراحسان فرمایا جب ان میں ان عی ان عی ان عی میں سے ایک عظیم رسول بھیج دیا جو ان پراس كى آیتی تلاوت كرتا ہے ان كا باطن صاف كرتا ہے اور ان كو كتاب اور حكمت كى تعليم دیتا ہے اور بے شك اس سے پہلے دہ كھلى ہوئى مراى میں تعليم دیتا ہے اور بے شك اس سے پہلے دہ كھلى ہوئى مراى میں

لَّفَذُمْنَ اللهُ عَلَى الْمُؤُمِنِينَ إِذْبَعَتَ الْمُؤُمِنِينَ إِذْبَعَتَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْبَعَتَ الْمُهُمُ رَسُولًا مِسْنَ النُفْسِهِمُ يَسُلُوا عَلَيْهِمُ لَيَهُمُ الْكِنْبَ وَالْحِكْمَةَ لَيْهُمُ الْكِنْبَ وَالْحِكْمَةَ لَلْنُ كَانُوا مِنْ قَبُلُ لَفِي صَلْلِ تَهُيئِنِ ٥

(آل مران:۱۲۳) تقے۔

اور آپ دنیا میں اس لیے رحمت ہیں کہ آپ کی وجہ سے ان کو ذلت و قال اور مختلف جنگوں سے نجات ملی اور آپ کے دین کی کرکت سے انہیں فتح حاصل ہوئی اگر میاعتر اض کیا جائے کہ آپ رحمت کیے ہوں گے جب کہ آپ تلوار اور مال ننیمت کے مطام لے کر آئے؟ اس کے حسب ذیل جواب ہیں:

(۱) آپان منکرین اور متکبرین کے لیے تکوار لے کرآئے جنہوں نے تفکر اور تد برنہیں کیا۔ نیز اللہ تعالیٰ کی صغت رحمان اور رحیم ہے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نا فرمانوں سے انقام لیتا ہے۔ یانی اور بارش بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے:

اوروہی ہے جولوگوں کے تاامید ہونے کے بعد بارش نازل

وَهُ وَ الْسَادِى يُسنَسِزَلُ الْسَغَيْسُثَ مِنُ ابَعَادِ الْعِمَاقَنَاهُوا وَيَنْشُو دَحْمَتَهُ (الثورَىٰ: ٢٨)

فرماتا ہے اور اپنی رحمت کھول دیتا ہے۔

طالانکہ بارش سے بعض اوقات تصلیں تباہ ہو جاتی ہیں مکان کر جاتے ہیں مال اور مولیش بہہ کر ڈوب جاتے ہیں ،

سمندری طوفان اور سائیکلون آتے ہیں تو شہر کے شہر تباہ و ہر باد ہوجاتے ہیں اور ہزاروں اور لا کھوں لوگ مرجاتے ہیں۔ (۲) ہمارے نبی کے آنے سے پہلے جب بھی کوئی قوم اپنے نبی کی تکذیب کرتی تھی تو اللہ تعالیٰ مکذبین کوغرق کر کے یا زمین

میں دھنسا کر یا ان کی شکلیں منے کر کے ان کو ہلاک کر دیتا تھا اور ہمارے رسول کی جس نے تکذیب کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے عذاب کواس کی موت یا قیامت تک کے لیے مؤخر کر دیا۔اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

اور الله کی میرشان نبیس که آپ ان میں ہوں اور وہ ان پر

وَمَسَا كُنَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَٱنْتَ فِيهُمْ.

عذاب بميج دے۔

(الانغال:٣٣)

مه للعالمين كي تغيير علامه آلوى سے علامه سيرمحود آلوى متوفى • ١٢٥ ه لكھتے ہيں:

اس آیت کامعنی یہ ہے کہ ہم نے آپ کو مرف اسب سے بھیجا ہے کہ آپ تمام جہانوں پر رحم کریں یا ہم نے آپ کو رف اس اسب سے بھیجا ہے کہ آپ تمام جہانوں پر رحم کریں یا ہم نے آپ کو رف اس حال میں بھیجا ہے کہ آپ تمام جہانوں میں کفار بھی شامل ہیں گاگہ آپ کو جو دین دے کر بھیجا ہے اس میں دنیا اور آخرت کی سعادت اور مصلحت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کافروں میں آپ کہ استفادہ کی صلاحیت نہی تو انہوں نے اپنے حصہ کی رحمت کو ضائع کر دیا ، جیسے کوئی پیاسا شخص دریا کے کنارے کھڑ اہواور پانی

marfat.com

المرآر

ک طرف ہاتھ نہ بڑھائے یا کوئی مخص دھوپ میں آ تکھیں بند کر کے کمڑ اہوتو اس سے دریا کی فیاضی اور سورج سے روثن پہنا میں کوئی قصور نہیں ہے۔قصور ان کا ہے جنہوں نے یانی کی طرف ہاتھ نہیں بر حایا یا روشی کے باوجود آ تکھیں بند کرد می تھیں۔ نبی صلی الله علیہ وسلم کے لیے رحمت ہونا اس اعتبارے ہے کہ آپ تمام ممکنات پر ان کی ملاحیت کے اعتبارے مع النی کے لیے واسطہ ہیں ای لیے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا نوراوّل المخلوقات ہے اور حدیث میں ہے اے جابرا سب سے کیا الله نے تنہارے نبی کے نورکو پیدا کیا' اور حدیث میں ہے اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں تقلیم کرنے والا ہوں' اور این القیم۔ مفتاح السعادة میں لکھا ہے اگر نبی نہ ہوتے تو جہان میں کوئی چیز کسی کونفع نہ دیتی' نہ کوئی نیک عمل ہوتا' نہ روزی حاصل کرنے کوئی جائز طریقہ ہوتا اور نہ کی حکومت کا قیام ہوتا اور تمام لوگ جانوروں اور درندوں کی طرح ہوتے' ایک دوسرے پرحملہ کر۔ اورایک دوسرے سے چھین کر کھا جاتے۔ سود نیا میں جو بھی خیراور نیکی ہے وہ آٹار نبوت سے ہے اور جو شراور برائی ہے وہ آ نبوت کے مٹ جانے یا جھپ جانے کی وجہ سے ہے۔ پس سے عالم ایک جسم ہے اور نبوت اس کی روح ہے اور جب زمین کا نبوت کے آٹار میں ہے کوئی اثر باقی نہیں رہے گا تو آسان پیٹ جائے گا'ستارے جمھر جا کمیں مے سورج کو لپیٹ دیا جائے گ عاند تاریک ہوجائے گا' بہاڑوں کوجڑ سے اکھاڑ کرروئی کے گالوں کی طرح منتشر کردیا جائے گا' زمین میں زلزلہ آجائے گا اوم ا جولوگ زمین کے اوپر ہیں وہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ پس اس جہان کا قیام آٹار نبوت کی وجہ سے ہے اور جب نبوت کا کو **گائ**ے ا ٹرنہیں رہے گا تو یہ جہان بھی نہیں رہے گا۔بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ العالمین سے مراد صرف مومنین ہیں (جیسے شخ محمود الحس اورشیخ تھانوی وغیرہم) میرے نزدیک بیلوگ اس حق پر مطلع نہیں ہو سکے جس کی اتباع واجب ہے اور حقائق برمطلع ہو کر ال لوگوں کا رد کرنا بہت آسان ہے اور میرا پہ نظریہ ہے کہ سیدنا محرصلی الله علیہ وسلم العلمین کے ہر فرد کے لیے رحمت ہیں خواہ وجہ و فرشتوں کا عالم ہویا انسانوں کا عالم ہویا جنات کا عالم ہو'اور انسانوں میں بھی آپ مومنوں اور کافروں سب کے لیے رحمت ہیں 🚉 اس طرح جنات میں بھی سب کے لیے رحمت ہیں البتہ رحمت کا فیضان ہر فردیراس کی صلاحیت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ (روح المعاني جزياص ١٥٥ بملخصاً مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٤ ويك

رحمة للعالمين كي تفير مصنف سے

martat.com

الم و المار المار المار المندكان على الما الماليالة الماليالة الماليالة الماليالية المارية المارة ا انیش عالم سے لے کر قیامت تک جس کو بھی جونعت ملتی ہے وہ آپ کی تقسیم سے ملتی ہے۔ تمام دینی اور دنیاوی امور میں ابتداء آفریش عالم سے تعمیم کرنے والے ہیں۔

> چمن دہر میں کلیوں کا تمبم بھی نہ ہو برم توحير بھی دنيا ميں نہ ہوتم بھی نہ ہو نبغل متی تبش آمادہ ای نام سے ہے عقل غیاب و جنتجو عشق حضور و اضطراب نقرِ جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب غبار راه کو بخشا فروغ وادی سینا ویی قرآل وی فرقال وی کیلین وی طٰا

مو نه به پمول تو بلبل کا ترنم مجی نه مو یہ ندساتی ہوتو ہے بھی نہ ہوخم بھی نہ ہو خیمہ افلاک کا استادہ ای نام سے ہے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد یا گئے شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود وہ دانا ئے سل فتم الرسل مولائے کل جس نے نگاو عشق و مستی میں وہی اوّل وہی آخر

ہم رحمة للعالمين كى تغيير ميں پہلے آ ب كى رحمت كے متعلق قر آ نِ جيدكى ديكر آيات اور ان كى تغيير بيش كريں مے بعر **پ کی رحمت کےعموم پراحادیث اور آٹار کا ذکر کریں گئے پھرخصوصیت کے ساتھ موشین پر رحمت کی احادیث کو بیان کریں** کے پھر حیوانوں درختوں اور جمادات پر آپ کی رحت کی احادیث کو بیان کریں گے جس سے ظاہر ہو جائے گا کہ آپ عالم کے ره ذره کے لیے رحت ہیں۔ غالب نے کہا ہے:

رحمت للعلمين بم بود

بركبا بنكامة عالم بود

اورآ خريس آپ كى رحت پراعتراضات كے جوابات بيان كري كے فنقول و بالله التوفيق و به الاستعانة يليق. وسول الله کی رحمت کے متعلق دیگر آیات اور ان کی تفییر میں احادیث

ال آیت کے علاوہ قرآن مجید کی اور آیات میں بھی ہارے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ذکر فر مایا ہے:

فيسما رحمة من الله ليت لهم وكوكنت سوالله كاظيم رحت ع آب سلمانول كي لي زم موك الله عَلِيْظَ الْفَلْبِ لاَنْفَظُ وامِنْ حَوْلِك. اوراكرآپ بدمزاج اور بخت دل ہوتے تو وہ ضرورآپ كے پاس

ے بھاگ جاتے۔ (آلعمران:۱۵۹)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایک مخص نے اپنے قرض کا بختی ہے اضاكيا آپ كے اصحاب نے اس كو ڈانٹنے يا مارنے كا قصد كيا۔ آپ نے فر مايا: اس كوچھوڑ دو كيونكہ جس كاحق ہوتا ہے اس كو ت کرنے کی مخبائش ہوتی ہے۔

(صحح ابخاري دقم الحديث: ١٣٠١ سن التسائي دقم الحديث: ٣٣١٤ سنن الترندي دقم الحديث: ١٣١٧ سنن ابن ملجد دقم الحديث: ٢٣٢٣) حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه بيان كرتے ہيں كه غزوه حنين ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے مال غنيمت تقسيم تے ہوئے کھلوگوں کوزیادہ دیا' آپ نے اقرع بن حابس کوسواونٹ دیئے اور عیبنہ کوبھی استے ہی دیئے اور عرب مرداروں **لوگوں کو بھی پچھ عطا فر مایا اور اس دن آپ نے تقسیم میں (بعض لوگوں کو) ترجیح دی۔ ایک فیخص نے کہا اس تقسیم میں عدل** ف كيا كميا اور نداس من الله كى رضا كا اراده كيا كيا بي بي في كها الله كاتم إلى ضرور ني صلى الله عليه وسلم كواس بات كى خر ا بھی نے جا کرآپ کوخبر دی آپ نے فرمایا: جب اللہ اور اس کا رسول عدل نبیس کریں کے تو پھر اور کون عدل کرے گا۔

martat.com

جلدهفتم

الله حضرت موی علیه السلام پر رحم فرمائے ان کواس سے زیادہ ایذاہ دی می تھی تو انہوں نے مبر کیا تھا۔ (نی ملی اللہ طب

(صحح البخارى رقم الحديث: ٣١٥٠ صحح مسلم رقم الحديث: ١٨٠٩ منداحد رقم الحديث: ١٠٨٠ مندحيدى رقم الحديث

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ فطر تا بدگو تنے نہ تکلفا بدگوئی کرتے تے اور بازاروں میں بلند آ داز سے بات کرتے تنے اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تنے لیکن معاف کردیتے تھے اور درگزر کر

تقے۔ (شائلِ رَدَى رَمُ الحدیث: ۳۲۸ مصنف ابن ابی شیدج ۸ص ۳۳ صحح ابن حبان رقم الحدیث: ۹۳۰۹ سنن بیلی ج عص ۴۵)

ت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے سوانجمی کسی کونہیں مارا نہ مجمی کم عورت پر ہاتھ اُٹھایا اور نہ بھی کسی خادم کو مارا۔

(صحیح سلم دقم الحدیث: ۲۳۲۸ شائل ترزی دقم الحدیث: ۳۳۹ منداح پرج۲ ص ۳۱ مصنف این شیدج ۴ ص ۲۸ س

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی زیاد تی کا بدلہ لیتے ہوئے ہیں۔

دیکھا سوا اس کے کہ اللہ کی حدود کو پا مال کیا جائے جب اللہ کی حد تو ڑی جاتی تو آپ سب سے زیادہ غضب ناک ہوتے 'اوم آپ کو جب بھی دو چیزوں میں سے کسی ایک کا اختیار دیا جاتا تو آپ آسان چیز کو اختیار کرتے بہ شرطیکہ وہ گناہ نہ ہو۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ١١٢٦ '٣٥٦٠) معيم مسلم رقم الحديث: ٢٣٢٧ منن ابوداؤ درقم الحديث: ٢٥٥ منائل ترندي رقم الحديث: ٣٥٠ منا

احدج٢ ص ٨٥ معنف عبدالرزاق رقم الحديث:١٢٩٢٢)

۔ حضرت جابر بن عبداللّٰدرضٰی اللّٰدعنہما بیان کرتے ہیں کہ جب بھی نبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا گیا تو آ پ نے اس کے جواب میں'' نہ' نہیں فر مایا۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ١٠٣٣ ، صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٣١١ ، ثنائلِ ترندي رقم الحديث: ٣٥٣ ، منداحمه ج٣٠٠ المعرف

الله تعالى في فرمايا نبي صلى الله عليه وسلم كى تورات اورانجيل مين بعض ميصفات مذكور بين:

وَيسَضَعُ عَنْهُمُ إِصْرَهُمْ وَالْآغُلُلَ الَّيِّي جوان سان كر مشكل احكام كى) بوجه أتارك الع

ان کے گلے میں پڑے ہوئے ( خیتوں کے ) طوق اُ تار کر مجینک

كَانَتُ عَلَيْهِمُ (الاعراف: ١٥٤)

ےگا۔

حضرت موی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا ہے۔ فرمایا میں اپناعذاب توجے جاہے اسے پہنچا تا ہوں اور میری رحمت ہر چیز پرمج

martat.com

الو معرب اس (دنیااور اخرت کی معلائی) کوان لوگوں کے لیے لکے دوں کا جو گناموں سے بھیں کے اور زکو ہوی کے المرك عول يرايان لاكس كـ (المراف:١٥١)

اس آ بت میں دنیا کی بھلائی سے مرادیہ ہے کددنیا میں احکام شرعید آسان موں کو تکد بنواسرائیل پر بہت مشکل احکام مران کی توبدید تھی کدووایک دومرے کولل کردیں ان کوتیم کی سورت حاصل نہمی مال غیمت حلال نہیں تھا' قربانی کو کھانے بی اجازت نیس تھی قصاص لازم تھا' دیت کی رفصت نہیں تھی ہفتہ کے دن شکار کی اجازت نہیں تھی روزے کا دورانیر رات اور ون كوميط تعا غرض بهت بخت احكام تع دعفرت موى عليه السلام نے جا باكدان كے بيخت احكام آسان موجا كي اور آخرت **کی بھلائی یقی کہاللہ تعالی کم عمل پر زیادہ اُجرعطا فرمائے' ان کوایک نیکی پرایک ہی اُجرملتا تھا حضرت موی علیہ السلام جا ہے** منے کہ ایک نیکی بروس گنا یا سات سوگنا اُجرعطا کیا جائے۔اللہ تعالی نے دنیا اور آخرت کی یہ خبر اور رحمت حضرت مولیٰ علیہ السلام کی اُمت کے بجائے ہمارے نی صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کے لیے لکھ دی فر مایا میں ان لوگوں کے لیے یہ خیراور رحت لکھ دول کا جو:

جولوگ اس عظیم رسول نبی اُمی کی پیروی کریں مے جس کو وہ اینے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا یاتے ہیں' جوان کو نیک کا حکم دے گا اور برائی ہے رو کے گا جوان کے لیے یا کیزہ چیزوں کو طلال کرے گا اور ان پر ٹایاک چیزوں کوحرام کرے گا اور جو ان ہے (مشكل احكام كے) بوجھ أتارے كا اور ان كے گلے ميں يڑے ہوئے تختیوں کے طوق اُ تارکر بھینک دے گا۔ ٱلْكَذِيْسَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِتَى ٱلْأَصْى الَّـٰذِي يَـجِـدُونَـهُ مَكُتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَٱلْإِنْجِيْلِ يَامُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهُمْ عَنِ الْمُنْ كَيْرِ وَيُسْجِبِلُ لَهُمُ التَّطِيبُنْتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْتَحَبِّيْتُ وَيَضَعُ عَنْهُمُ إِصْرَهُمُ وَالْاَغْلُلَ الْتِي كَانَتُ عَلَيْهِمْ. (الاتراف:١٥٤)

ب شکتہارے یاستم بی میں سے ایک عظیم رسول آ مے میں تمہارا مشقت میں پڑتاان پر بہت شاق ہے تمہاری فلاح بروہ بهت حریص بین اور مومنوں پر بہت شفیق نہایت مہر مان ہیں۔

نی صلی الله علیه وسلم کی رحمت کا ذکراس آیت میں بھی ہے: لَقَدُجَاءً كُمُ رَمِولٌ مِينَ ٱنْفُسِكُمْ عَزِيْرٌ عَلَيْهِ مِسَاعَينَهُم حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوف رَحِيم ٥ (الوبة:١٢٨)

أمت كے بخت اور مشقت والے احكام كون سے تھے اور آپ نے ان كو كيے دُور فر مايا اور دنيا اور آخرت كى فلاح آپ نے کیسے عطافر مائی اس کی تغصیل ہم نے تبیان القرآن ج۵ص ۲۰۰۵-۳۰۵ میں بیان کردی ہے وہاں ملاحظہ فر مائیں۔ آپ کی رحمت کے عموم کے متعلق احادیث

الم ابن جربر حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں کہ جواللہ براور آخرت برایمان لایا اس کے لیے دنیا اور آخرت میں رحمت لکھ دی جاتی ہے اور جواللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لایا اس کو دنیا میں زمین میں دھنسانے اور اس پر پھر پرسانے کے اس عذاب سے محفوظ رکھا جاتا ہے جس عذاب میں پہلی اُمتیں مبتلا ہوتی رہی ہیں۔

(جامع البيان رقم الحديث: ١٨٨٢٠ الدراكمنو رج٥ص ١٨٨)

حعرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یارسول اللہ! مشرکین کے خلاف وما سيجيئ آپ نے فرمایا: مجھ لعنت كرنے والا بنا كرنہيں بيجا كيا، مجھے صرف رحت بنا كر بيجا كيا ہے۔

(صحيح مسلم رقم الحديث:٢٥٩٩ الوفا ورقم الحديث:٧٥٣)

marfat.com

وياء المقرآر

حضرت ابوامامد رضى الله عنه بيان كرتے بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: الله في مجمع تمام جمانوں كے رحت اورتمام متقین کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہے۔ (منداحدج ۵ م ۲۵۷ ایجم الکبیر قم الحدیث:۷۸۰۳ مجمع الروائدج۵ ما ۷۱ حضرت سلمان بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: میں نے اپنی اُمت کے جس مخص کو بھی مصد جی برا کہایا اس پرلعنت کی تو میں بنوآ دم کا ایک فرد ہوں' مجھے بھی اس طرح غصہ آتا ہے جس طرح انہیں غ**صہ آتا ہے اور اللہ نے تو** مجھے صرف تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔اےاللہ! قیامت کے دن اس برا کہنے کو اس کے لیے دعائے خیر معا و \_\_ (منداحمہ ج ۵ص ۳۳۷ معجم الكبير رقم الحديث: ١١٥٢)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا: میں صرف رحمت ہوں اللّٰہ کی طرف ے بدایت \_ (ولائل المنو قلیمتی جاص ۱۵۸ معجم الصغیرقم الحدیث:۲۱۴ السعدرک جاص۳۵ کافل این عدی جهم ۲۳۱)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یارسول اللہ! کیا غزوہ احد کے دن ہے بھی کوئی شخت دن آپ پر آیا تھا؟ آپ نے فرمایا: مجھے تمہاری قوم کی طرف سے جن شختیوں کا سامنا ہوا سو ہوا اور ان کی طرف سے سب سے زیادہ سخت دن وہ تھا جو یوم العقبہ (جب آپ طائف کی گھاٹیوں میں تبلیغ کے لیے جاتے تھے ) کو پیش آیا جب میں نے ابن عبدیالیل بن عبد کلال کواسلام کی وعوت دی'اس نے میری وعوت کو قبول نہیں کیا۔ میں اپنے غمز وہ چبرے کے ساتھ واپس آیا' ابھی میں قرن الثعالب میں پہنچا تھا کہ میں نے سرأٹھا کر دیکھا تو مجھ پر ایک بادل نے سایہ کیا ہوا تھا میں نے دیکھا اس بادل میں جریل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مجھے آ واز دی اور کہا بے شک اللہ نے سن لیا کہ آپ کی قوم نے کیا کہا اورآ پ کوکیا جواب دیا اوراللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے'آپ ان کا فروں کے متعلق اس کو جو جا ہیں تھم دین' پہاڑوں کے فرشتے نے آپ کوسلام کر کے کہا اے محمہ! آپ جو چاہیں میں وہ کردوں! اگر آپ چاہیں تو میں ان کے اوپر مکہ کے دو پہاڑوں کو گرا کر انہیں زمین میں پیس دوں؟ تو نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا بلکہ میں بیامید رکھتا ہوں کہ اللہ ان کی پیٹھوں سے ایسے لوگوں کو نکالے گا جوصرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کوشریک نہیں بنائیں گے۔

(صحح ابخارى رقم الحديث: ٣٢١١) صحح مسلم رقم الحديث: ٩٥ ١٤ السنن الكبري للنسائي: ٧ - ٧٤)

حضرت عا ئشہرضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے بھی انتقام نہیں لیا' ہاں اگر الله كى حدود كوتو رُا جاتا بو آپ الله كے ليے انتقام ليتے تھے۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ٩٨٥٣٠ منن ابوداؤ درقم الحديث: ٣٤٨٥ ثنائل ترندي رقم الحديث: ٣٣٩ مؤطا امام ما لك رقم الحديث: ٥٦٣) حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جار ہا تھا'اس وقت آپ ایک نجرانی ( یمنی ) جا دراوڑھے ہوئے تھے۔ راستہ میں ایک اعرابی ( دیہاتی ) ملا اس نے بہت زور سے آپ کی چا در ھیتجی۔ حضرت انس کہتے ہیں کہاس کے زور سے تھینچنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو کندھوں کے درمیان نشان پڑ گیا تھا پھراس نے کہا اے محمد! آپ کے پاس جواللہ کا مال ہے اس میں سے مجھے دینے کا حکم دیجئے۔ نبی سلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہو كرمسكرائے پھراس كو مال دينے كاتھكم ديا۔ (صحح ابخارى رقم الحديث:٣١٣٩ صحح مسلم رقم الحديث:٥٥٠ أسنن ابن ماجه رقم الحديث:٣٥٥٣) سراقہ بن مالک آپ کا سرا تارنے کے لیے آپ کا پیچھا کررہاتھا' آپ نے اس پر قابو یا کراہے معاف کردیا۔ صفوان بن امیہ نے عمیر بن وہب کوز ہر میں بچھی ہوئی تلوار دے کر آپ کوتل کرنے کے لیے بھیجا تھا جب وہ آپ کی دسترس میں آیا تو آب نے اس کومعاف کر دیا' بعد میں صفوان کو بھی معاف کر دیا۔ ابوسفیان نے متعدد بار مدینہ پر حملے کیے۔ وحثی نے آپ کے

> تبيار القرآر martat.com

ازیز ہا کول کیا ہمد نے حطرت عزو کا کلیج نکال کر کیا چبایا۔ ہبار بن اسود نے آپ کی صاحبز ادی کوسواری ہے گرادیا جس شے ان کا حمل ساقط ہو گیا اور جب ان سب کی گردئیں آپ کی تلوار کے نیچ تھیں' آپ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ عبداللہ بی تا بی نے بہت ایڈا کیں پہنچائی تھیں گین جب اس نے مرتے وقت درخواست کی کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ ان تمام احادیث کی تفصیل اور حوالہ جات جیان القرآن ج۲م سے ۲۹۳ میں ملاحظہ فرما کیں۔

### مسلمانوں پرآپ کی رحت کے متعلق احادیث

حفرت الوجريه وضى الله عنه بيان كرتے بي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے خطبه دیے ہوئے فر بايا: الداور الله النه عليه وسلم فرض كرديا ہے سوتم فح كرو - ايك فخص نے كہا كيا برسال؟ يارسول الله الله عاموش رہے جتى كه اس نے تمن بار سوال كيا ۔ پر رسال فح فرض ہو جاتا اور تم اس كى طاقت نه سوال كيا ۔ پر رسال فح فرض ہو جاتا اور تم اس كى طاقت نه ركھے ' پر فر بايا جس چيز ميں ميں تم كو (بيان كرنا) جيوز دول اس چيز ميں تم مجھ كو جيوز ديا كرؤ تم ہے بہلى اُسيس زياده سوال كرنے اور اپنے نبيوں سے اختلاف كرنے كى وجہ ہے ہلاك ہو كئيں جب ميں تم كو كى چيز كا تحم دول تو تم اس كو به قدر استطاعت كر لواور ميں جب تم كو كى چيز ہے منع كرول تو اس كو چيوڑ دو ۔ (صحيم سلم تم الحدث: ١٣٣٧) سن السائى تم الحدث الا الله عليه وسلم كو يہ فر باتے ہوئے سا ہے كہا كر مين الله عليه وسلم كو يہ فر باتے ہوئے سا ہے كہا كر مين الله عليه وسلم كو يہ فر باتے ہوئے سا ہے كہا كر مين الله عليه وسلم كو يہ فر بات ہوئے سا ہے كہا كر مين الله عليه وسلم كو يہ فر بات ہوئے سا ہے كہا كر مين الله عليه وسلم كو يہ فر بات تك مؤ خركر كے جمعے الجى اُمت پر دشوار نہ ہوتا تو ان كو بر نماز كے وقت مسواك كرنے كا تحم ديا اور عشاء كى نماز كو تہائى رات تك مؤ خركر كے بين كم من جا اور عشاء كى نماز كو تہائى رات تك مؤ خركر كے بين كا محم ديا ۔

(سنن الترمذي رقم الحديث:۳۳ سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۳۷ شرح النة رقم الحديث:۱۹۸ سند احمد ج٣ ص١١١ المسعد الجامع رقم ربث:۳۹۰۸)

حصرت عائشر منی الله عنها بیان کرتی بین که ایک دفعه رسول الله صلی الله علیه وسلم آدهی رات کو با برآئ اور مجد مین نماز پرچی نوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی پھرلوگوں نے ایک دوسرے سے اس کا ذکر کیا' پھر (دوسری رات) اس سے بہت زیادہ لوگ جمع ہوگئے پھر مین انہوں نے (دوسرے لوگوں کو) بتایا' پھر تیسری رات کو مجد میں بہت زیادہ لوگ جمع ہوگئے پھر رسول الله صلی الله علیه وسلم با برآئے اور آپ نے نماز پڑھی اور لوگوں نے بھی نماز پڑھی دات کو استے زیادہ لوگ آگے کہ مجد علی پڑگی حتی کہ آپ میں کہ کہ ان پڑھی کی نماز پڑھا دی تو آپ لوگوں کی طرف متوجہ بھک پڑگی حتی کہ آپ میں تھا کہ آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے آپ نے جب آپ نے جب آپ نے جب آپ نے بین تھا کہ آپ لوگوں کی طرف متوجہ فرض کر دی جائے گی پھر تم اس کو پڑھنے سے عاجز ہو جاؤگ پھر رسول الله علیہ وسلم کی وفات ہوگی اور لوگوں کا عمل ای

( مُعج البخاري رقم الحديث: ٢٠١٢ منن ابوداؤد رقم الحديث: ١٠ كم منن ابن ماجه رقم الحديث: ٩٥٦ منن النسائي رقم الحديث: ٢٥٨ مند احمد رقم الحديث: ٢٩٠ - ٢٥ عالم الكتب)

حعرت عبدالله بن عمره بن العاص رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے حضرت ابراہیم علیه السلام کے اس قول کویر ما:

marfat.com

معام القرآء

اے مرے رب ان بنول نے بہت لوگوں کو گراہ کمد ہے سوجس نے میری بیروی کی دہ میرے طریقتہ پرہے۔ رَبِّ إِنَّهُ مَنْ اَضَ لَلْنَ كَثِيْرُ المِّنَ النَّاسِ فَمَنْ يَبِعَنِى النَّاسِ فَمَنْ يَبِعَنِى فَإِنَّهُ مِنْتِى. (ابراہم:۳۱) فَمَنْ يَبِعَنِى فَإِنَّهُ مِنْتِى. (ابراہم:۳۱) اورعیسی علیہ السلام نے کہا:

اگر تو ان کوعذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کو بخش دے تو بے شک تو بہت غلبہ والا بہت حکمت والا ہے۔ اِنُ تُعَذِّبُهُمُ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنَ تَغْفِرُلَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ (اللائده:١١٨)

پھر آپ نے دونوں ہاتھ بلند کے اور دعاکی اے اللہ ایمیری اُمت میری اُمت اور آپ روئے تب اللہ عزوجل نے فرمایا: اے جریل امحد کے پاس جاو اور تمہارارب خوب جانتا ہے اُن سے سوال کرو اُنہیں کیا چیز رُلاتی ہے؟ پھر آپ کے پاس جریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آپ سے بوچھاتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ آپ کیا کہہ رہے تھے۔ اللہ عزوجل نے فرمایا: اے جریل! محد کے پاس جاو اور ان سے کہوہم آپ کو آپ کی اُمت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور آپ کورنجیدہ ہونے نہیں دیں گے۔ (صحیمسلم رقم الحدیث: ۲۰۲) اسن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۱۱۲۹۹) حیوانات اور جمادات پر رحمت کے متعلق احادیث

حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر جھے اپنے ساتھ بھایا پھر جھے چیئے سے ایک بات بتائی جو میں بھی بھی کی کونہیں بتاؤں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے کی شایا پھر جھے چیئے سے ایک باغ میں داخل شلہ یا گنجان اور گھنے کھجور کے درختوں کی اوٹ میں جانا پند کرتے تھے۔ آپ انصار کے باغوں میں سے ایک باغ میں داخل ہوئے وہاں ایک اونٹ آیا اور اس نے بڑبڑ کر کے آپ سے بھی کہا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بید یکھا تو آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوگئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کان کی ہٹری کے پیچھے ہاتھ پھیرا تو وہ پُرسکون ہوگیا پھر آپ نے فرمایا بیا اونٹ کس کا ہے؟ انصار کا ایک جوان آیا اور اس نے کہایارسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ایک بتاویا ہوگیا ہے اس کو بتا وہ کہ بناویا ہوگیا ہو کہا کہ بناویا ہوگیا ہو کہ کہا گاراس کو تھکا دیتے ہو۔

اس اونٹ نے جھ سے شکایت کی ہے کہ اس کوتم بھوکا رکھتے ہواور کام لے لے کراس کو تھکا دیتے ہو۔

اس اونٹ نے جھ سے شکایت کی ہے کہ اس کوتم بھوکا رکھتے ہواور کام لے لے کراس کو تھکا دیتے ہو۔

marfat.com

ا مع مهدلیا کدو مشروروالی آئے کی میراس کو کھول دیا۔ وہ تھوڑی دیر میں واپس آئی۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس الم عدد ما میر خیمہ والے آئے تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس کوان سے ما تک لیا۔ انہوں نے وہ ہرنی رسول الله کی الله علیہ وسلم کو مبدکردی آپ نے اس کو کھول دیا۔

(ولائل المدوة لليبقى ج١م ١٠٠٠ البدايدوالنهايدج ١٠٠٠ الضائص الكبرى ج١ص١١)

الم بيميل كالكاورروايت من ي:

حضرت زيد بن ارقم نے كها الله كاتم الله عند و يكما وه برنى جنكل من چلاتى بوئى جارى تمى اور كهدرى تمى: لا السه الا لله محمد رسول الله

(دلائل المعبرة للبیمتی جام ۳۵ البدایہ والنہایہ جسم ۵۳۳ الفسائص الکبری جام ۱۲ ولائل المعبرة ولا بی جیم آم الحدیث ۳۳۰)
حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سنر ہیں تنے ہمارا درختوں کے پاس سے گزر ہوا ایک مختص ان جیس گیا اور سرخ پرندہ کے اعثرے نکال لایا وہ سرخ پرندے آ کررسول الله صلی الله علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے اوپراپنے بازو پھیلانے گئے۔ آپ نے فرمایا ان کے اعثرے کس نے جمع کیے ہیں؟ ایک مختص نے کہا میں نے ان کے اعثرے لیے ہیں۔ آپ نے ان پرندول پر دحمت فرمایا ان کے اعثرے دائیس کرو۔ (دلائل المعبرة علیم جام ۲۳)

ایک اور سند سے امام بہتی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم نی صلی اللہ عیہ وسلم کے ساتھ ایک سنر میں تنے ہمارا ایک ورخت کے پاس سے گزر ہوا' اس میں سرخ پرندہ کے دوچوزے تنے' ہم نے وہ اُٹھا لیے' وہ سرخ پرندہ آ ''کر نی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا' آپ نے فر مایا: ان کو واپس رکھ دو۔ سوہم نے ان کو واپس رکھ دیا۔

(سنن ابوداؤورقم الحديث: ٢٦٤٥- ٢٦٨ ولاكل المعوة للبيتى ج١ ص٣٣-٣٣ البداية والنهاية جهم ١٥٥-١٥٥ الضائص الكبرى ج٢

ان احادیث میں حیوانوں اور پرندوں پر آپ کی رحمت کا ذکر ہے اور درختوں اور جمادات پر رحمت کا ذکر درج ذیل احادیث میں ہے:

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیہ وسلم جعد کے دن ایک درخت یا تھجور (کے سے)
کے ساتھ فیک لگا کر خطبہ دیتے تنے انصار کی تسی عورت یا مرد نے کہا یارسول الله! کیا ہم آپ کے لیے منبر نہ بنا دیں؟ آپ
نے فر مایا اگرتم چاہو! انہوں نے منبر بنا دیا جب جعد کا دن آیا تو آپ منبر کی طرف گئے تو وہ تھجور کا تنا بچے کی طرح زور زور سے
موف نے لگا۔ نی صلی الله علیہ دسلم نے منبر سے اُتر کراس کوا بے ساتھ لپٹایا تو وہ سسکیاں لینے لگا پھر پُرسکون ہوگیا۔

(صحح البخاري رقم الحديث:٣٥٨٣)

ا مام بخاری کی ایک اور روایت میں ہے وہ مجور کا تنااس طرح چلار ہاتھا جیے دس ماہ کی حالمہ اونٹی اپنے بے کے فراق میں علاقی ہے پھرنی مسلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا ہاتھ رکھا تو وہ پُرسکون ہو گیا۔

( منج ابخاری رقم الحدیث: ۳۵۸۵ سنن این ماجر رقم الحدیث: ۳۹۵ منج این حبان رقم الحدیث: ۱۱۳۳ منداحدر رقم الحدیث: ۱۲۹۵ عالم الکتب بیروت) حافظ این کیرمتوفی ۲۷۷۵ هدند اس حدیث کومتعدد اسانید کے ساتھ روایت کیا ہے:

ام م ابو یعلیٰ اپنی سند کے ساتھ حضرت انس بن مالک رضی الله عندے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی صلی الله علیہ وسلم منبر پیٹے مکے تو وہ مجور کا تنا بیل کی طرح آ واز نکال کر چلار ہاتھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (کے فراق) کے غم کی وجہ ہے اس کی

marfat.com جلابفتم

إلقرآر

آ داز میں ارزش تھی پھر رسول اللہ ملیہ وسلم منبر پر ہے اُمر ہے اور اس کو لپٹالیا پھر وہ پُرسکون ہو گیا پھر آپ نے فرطیہ ذات کی شم جس کے قبضہ وقد رت میں محمد کی جان ہے اگر میں اس کو نہ لپٹا تا تو وہ قیامت تک رسول اللہ ملی اللہ طیہ وسلم (فراق کے )غم میں روتا رہتا پھر اس کورسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کے تھم ہے زمین میں وہن کردیا گیا۔

امام بزارنے ابنی سند کے ساتھ حسن سے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ا**س کواپنے ساتھ چمٹایا تو** پُرسکون ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اگر میں اس کو نہ چمٹا تا تو یہ قیامت تک روتا رہتا۔

امام بغوی نے اس حدیث کوحس سے روایت کر کے کہا حسن جب اس حدیث کو بیان کرتے تو روتے اور کہتے اے اور کہتے اے اور کے کے بندوا درخت کا تنارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق میں روتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ کا اللہ تعالی کے نزدیک کو مقام ہے تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شوق رکھنے کے زیادہ حق دار ہو۔

(البداية والنهاية جهم ١٩٥- ١٥٥ مطبوعه دار الفكر بيروت طبع جديد ١٣٨٠ م

امام ابونعیم اصفہانی متو فی ۱۳۴۰ھ نے متعدد اسانید کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شاد ہے کہ اگر میں اس کواپنے ساتھ نہ لپٹا تا تو یہ قیامت تک روتا اور چلا تا رہتا۔

( دلائل المعبوة لا بی تعیم رقم الحدیث: ۳۰۵-۳۰۲ سنن الداری رقم الحدیث: ۳۹ طافظ البیثی نے کہا اس کی سند مجمع الزوائدج اص۱۸۲) 💘 (

آ پ نے اس سے فرمایا تو پُرسکون ہو جااگر تو جا ہے تو میں جھے کو جنت میں اُگادوں' تیرا کھل نیک لوگ کھا کیں مے اور اگر تو جا ہے تو میں تجھے دنیا میں پہلے کی طرح تروتازہ درخت اُگادوں تو اس درخت نے آخرت کودنیا پر اختیار کرلیا۔

( دلائل النبوة لا بي قيم رقم الحديث: ٢٠٠٧ سنن الداري رقم الحديث: ٣٦ ' النصائص الكبري ج٢ مِس ٤٠٨ ، مجمع الزوائد ج٢ من ١٨ ) ... (

ان احادیث میں درختوں اور جمادات پر رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی رحمت کا ذکر ہے۔

آپ کی رسالت کا ہر چیز کوعلم ہے

ہم نے حیوانات پر رحمت کے سلسلہ میں جواحادیث ذکر کی ہیں اس میں اونٹ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرنے کا ذکر ہے'اس حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فر مایا:

کفارجن اور انس کے سوا آسان اور زمین کے درمیان

ليس شئ بين السماء والارض الا يعلم

انسى رسول الله الاعساصي الجن والانس- برچزيه جانتى ہے كه ميں الله كارسول موں\_

(منداحمه جسم ۱۱۰ قديم منداحمر قم الحديث:۱۳۳۸۵ عالم الكتب مندعبد بن حيد رقم الحديث:۱۱۲۳ سنن الداري وقم الحديث:۱۸ ولائل

المنوة لا بي تعييم رقم الحديث: ١٤٩ مصنف ابن الي شيبه جااص ١٧٦ ، مجمع الزوائدج وص ع مند الميز اررقم الحديث: ٢٣٥٢)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا یارسول اللہ ! محویا بیادنٹ جانیا تھا میں میں میں مدین ہے ۔ ان طبیل بیاں سملے نہیں

كرة ب نبي بين؟ تورسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

مدینہ کے دوسروں کے درمیان ہر چیز کوعلم ہے کہ میں نی

مسابيس لا بتيهسا احد الا يعلم انسى نبى الاكفرة الجن والانس.

ہول' سوا کا فرجن اور کا فرانس کے۔

(العجم الكبيرة م الحديث: ١٢٠٠٣ مجمع الزوائدة م الحديث: ١٣١٥ ولائل المعبوة للمجمعي ج٢ص٠٣)

marfat.com

حفرت الله وشي الله عنه كي مديث من برسول الله سلى الله عليه وسلم في فرمايا:

مرشے وعلم ہے کہ على الله كارسول مول سوا كافريا قاس جن

ما من شيء الا يعلم اني رسول الله الا

ادرائس کے۔

أمرة اوفسقة البجن والانس.

( المجم الكبير ج ٢٦ ص ٢٦ البدايدوالنهايد ج م ص ٥٣٣ مجمع الزوائدرةم الحديث: ١٣٥٩)

ول الله صلى الله عليه وسلم كرحمة للعالمين مون يراعتراضات

بعض اوقات رسول الله ملی الله علیه وسلم نے بعض کفار اور مشرکین کے لیے ہلاکت اور ضرر کی دعا فر مائی۔ اس وجہ سے پر بیا اعتراض کیا جاتا ہے کہ جب آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں تو آپ نے ان کافروں کے لیے ہلاکت اور ضرر

) کیوں دعافر مائی؟ وہ احادیث حب زیل ہیں:

ا) حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک فخص کو اپنا کمتوب دے کر عظیم البحرین کی طرف بھیجا عظیم البحرین نے وہ کمتوب کر کی و دے دیا جب کسری نے آپ کے کمتوب کو پڑھا تو اس کو بچاڑ کر کھڑ ہے کہ ایس میتب نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان کے خلاف دعا کی کہ ان کے کھڑ ہے کھڑ ہے کہ ویا ہے۔ ابناری رقم الحدیث: ۲۳۳ (۲۳۳)

علامه بدرالدين عيني حقى متوفى ٨٥٥ ه لكمت بين:

جس فخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب مجاڑا تھا'اس کا نام پرویز بن ہرمزتھا جب اس نے آپ کے مکتوب مسر کلو ہے کلو ہے کلو ہے کلا ہے کا تو پھر مسری کلو ہے کلو ہے کلو ہے کلا ہے کا تو پھر مسری (نام کا کوئی) بادشاہ نہیں ہوگا۔ علامہ واقدی نے کہا کسری کے اوپراس کا بیٹا شرویہ مسلط ہوگیا اور اس نے سات ہجری میں کسری کوئل کر دیا اور اس کے طلا ہے کلا ہے کردیے مسلے اور نی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے طلاف دعا کی تھی وہ میں کسری کوئل کر دیا اور اس کے خلاف دعا کی تھی وہ میں کسری کوئل کر دیا اور اس کے خلاف دعا کی تھی وہ میں کہ کھی اور کی موگئی۔ (عمرة القاری جزم ملاء ملبوعہ اوارة الملباعة المدیم یہ مسلومہ اور کا میں اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے خلاف دعا کی تھی وہ میں کسری ہوگئی۔ (عمرة القاری جزم ملاء مادور الملباعة المدیم یہ مسلومہ کا کسلے کے کہ اور نی مولی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے خلاف دعا کہ تھی اور کی مولی۔ (عمرة القاری جزم میں مادور اور قالم اللہ علیہ کا میں میں مولیہ کی مولیہ کی مولیہ کا میں مولیہ کا میں مولیہ کا میں مولیہ کی مولیہ کی مولیہ کی مولیہ کی مولیہ کا میں مولیہ کی مولیہ کا میں مولیہ کی مولیہ کی مولیہ کی مولیہ کی مولیہ کا میں مولیہ کی کہ کی مولیہ کی مولیہ کی مولیہ کی مولیہ کی مولیہ کی مولیہ کی مولی کی مولیہ کی مولیہ کی مولیہ کی مولیہ کی مولیہ کی میں کے مولیہ کی مولی

(۲) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ جن نماز پڑھ رہے ہے اور ابوجہل اوراس کے ساتھی وہیں بیٹھے ہوئے ہے۔ اس وقت ان جس ہے کی نے کہا بنوفلاں کے ہاں اونٹی ذرئے ہوئی ہے تم جس ہے کون جا کراس کی اوجہڑی لے کرآئے اور (سیدنا) مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جب بحدہ جس جا سی تو اس کوان کی پشت پر رکھ دیتو ان جس جو سب بد بخت مخص تھا (عقبہ بن الجی معیط) وہ انٹھا اور اوجھڑی لے کرآیا اور دیکھا رہا حتی کہ جب نہی صلی اللہ علیہ وسلم بحدہ جس کے تو اس نے وہ اوجھڑی آپ کے کندھوں کے درمیان آپ کی پشت پر رکھ دی ۔ (حضرت این مسعود کہتے ہیں) جس بہ منظر دیکھ رہا تھا اور جس اس جس کوئی تبدیلی نہیں کرسکا تھا کاش کہ جر بے پاس کرگا ہوں ہے۔ وہ کافر ہنس رہے تھے اور بعض کی طرف اشارہ کر کے کہ درہے تھے کہ تم نے یہ کیا ہے اور رسول اللہ صلی مددگار ہوتے ۔ وہ کافر ہنس رہے تھے اور بعض کی طرف اشارہ کرکے کہ درہے تھے کہ تم نے یہ کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ( تقاضا ہے بشری ہے ) مجدہ سے سرنہیں اُٹھا سے حتی کہ حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ میں اور انہوں نے اس اوجھڑی کو اُٹھا کر آپ کی پشت سے پھینگا۔ آپ نے مجدہ سے سرائھا کر تین بار فر مایا اے اللہ اقریش کو پکڑ لے اس اوجھڑی کو اُٹھا کو بیت نے بیٹھا۔ آپ نے مجدہ سے سرائھا کر تین بار فر مایا اے اللہ اقریش کو پکڑ لے نتیہ بن دربید کو پکڑ لے اور ولید بن عتب کو پکڑ لے اور اُمیہ بن ان وہو کہؤ لے اور الید بن عتب کو پکڑ لے اور اُمیہ بن وہید کو پکڑ لے اور اُمیہ بن عتب کو پکڑ لے اور اُمیں بن عتب کو پکڑ لے اور اُمیہ بن عتب کو پکڑ لے اور والید بن عتب کو پکڑ لے اور اُمیہ بن ور اُمیہ کو پکڑ لے اور اُمیہ بن عتب کو پکڑ لے اور اُمیہ بن ور امیہ اُمیہ کو پکڑ لے اور اُمیہ بن ور اُمیہ کے اُمیہ کو پکڑ لے اور اُمیہ کی کی کو پی کے اُمیہ کو پکڑ لے اُمیہ کو پکٹر کے اور اُمیہ کو پکٹر کے اُمیہ کو پکٹر کے اُمیہ کو پکٹر کے اُمیہ کو پکٹر کے اُمیہ کی کا کے کو پکٹر کے اُمیہ کو پکٹر کے اُمیہ ک

جلدهفتم

marfat.com

فلت کو پکڑے لے اور عقبہ بن الی معیط کو پکڑ لے اور ساتویں کا نام بھی لیا' وہ راوی کو یا دنہیں رہا۔ (امام بخاری نے ایک

المالم

اور جگہ ذکر کیا ہے کہ وہ ساتواں مخض عمارہ بن الولید بن مغیرہ تھا۔عمرۃ القاری جز۳ ص۱۷) حطرت ابن مسعود ۔ اس ذات کی تنم اجس کے قبعنہ قدرت میں میری جان ہے جن جن کے رسول اللہ <mark>سلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیے ت</mark>ے۔ ساتوں بدر کے کئویں میں اوند ھے منہ پڑے ہوئے تتھے۔

( ميح ابخارى رقم الحديث: ٢٣٠ ميح مسلم رقم الحديث: ٩٣١ كما السنن الكبر كالملنسا كي رقم الحديث: ٩٧٩

حضرت انس بن مالک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ (قبیلہ) رعل ذکوان عصیہ اور بنولیمیان نے اپنے وشمنوں خلاف رسول الله علیہ وسلم کے درمیان معاہدہ تما) آپ نے مخلاف رسول الله علیہ وسلم کے درمیان معاہدہ تما) آپ نے مخلاف رسول الله علیہ وسلم کے درمیان معاہدہ تما) آپ نے مخلاف رسول کو ان میں لکڑیاں چنتے تھے اور رات کونماز پڑھے انساریوں کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ ہم ان کو اپنے زمانہ میں قراء کہتے تھے وہ دن میں لکڑیاں چنتے تھے اور رات کونماز پڑھے تھے جب وہ قراء بیر معونہ پنچے تو ان کو بلانے والوں نے ان کوتل کر دیا اور عہد شکنی کی۔ نی صلی الله علیہ وسلم کو بی خبر پنچی تو آ من میں عرب کے ان قبیلوں کے خلاف دعا کرتے رہے۔ رعل وکوان عصیہ اور بنولیمیان کے خلاف۔ ایک مہینہ تک صبح کی نماز میں عرب کے ان قبیلوں کے خلاف دعا کرتے رہے۔ رعل وکوان عصیہ اور بنولیمیان کے خلاف۔ ایک مہینہ تک صبح کی نماز میں عرب کے ان قبیلوں کے خلاف دعا کرتے رہے۔ رعل وکوان عصیہ اور بنولیمیان کے خلاف۔ وہ میں میں کو ابنواری رقم الحدی دور میں میں کو بیات کو بیات کو بیات کو بیات کی میں کو بیات کو بیات کو بیات کو بیات کو بیات کی کو بیات کو بیات کی میں کو بیات کی کہ بیات کی کو بیات کو بیات کو بیات کو بیات کو بیات کی میں کر بیات کی کو بیات کو بیات کو بیات کو بیات کی بیات کی کو بیات کو بیات کی کو بیات کی بیات کو بیات کو بیات کی بیات کو بیات کی بیات کو بی کو بیات کو بیات کو بیات کو بیات

(۳) حضرت علی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے غزوہ الاحزاب کے دن فر مایا الله تعالی کفار کئیا۔ گھروں اوران کی قبروں کوآگ سے بھردئے ہم ان کی وجہ سے غروب آفتاب تک عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے۔ (صبح ابخاری رقم الحدیث:۲۹۳۹ صبح مسلم رقم الحدیث: ۶۲۷ 'سنن ابوداؤ درقم الحدیث:۴۰۹ 'سنن التر مذی رقم الحدیث:۲۹۸۴ 'سنن النسائی رقم ال

الحديث: ۲۲۴۲۳)

### اعتراضات مٰدکورہ کے جوابات

ان احادیث میں بیدنکورہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کفار کے خلاف دعائے ضرر کی ان پراعتراض ہے کہ آپ اللہ علیہ وسلم نے کفار کے خلاف دعائے ضرر کی ان پراعتراض ہے کہ آپ لو رحمة للعلمین ہیں۔ کفار کے لیے عذاب کہ دعا کرنا آپ کی شان اور منصب کے خلاف ہے اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمٰن اور رحیم ہونا 'اس کے عذاب دیے کے اللہ تعالیٰ رحمٰن اور رحیم ہونا 'اس کے عذاب دیے کے اللہ تعالیٰ میں ہونا کے خلاف کیسے ہوگا۔ خلاف نہیں ہونا 'عذاب کی دعا کے خلاف کیسے ہوگا۔

باتی رہایہ شبہ کہ اللہ تعالیٰ رحمٰن اور دیم ہوکر کفار کوعذاب کیے دےگا۔ اس کا جواب رحمت کے معنی سجھنے پر موقو ف ہے۔
امام شعرانی نے ابن عربی رحمہ اللہ کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ بہل بن عبد اللہ تستری کے پاس شیطان آیا اور کہنے لگا بتا ہوں کہنے شش ہوگی یا نہیں؟ مہل نے کہا اللہ تعالیٰ تو فرما تا ہے' ور حسمت میں وسعت کل میں '(الاعراف میری بخشش ہوگی یا نہیں؟ مہل نے کہا اللہ تعالیٰ تو فرما تا ہے' ور حسمت میں میں بھی داخل ہوں تو میری مغفرت بھی ہونی چاہے ہیں نہا الاعراف میں میں بھی داخل ہوں تو میری مغفرت بھی ہونی چاہے ہیں نے کہا یہ مونین کے ساتھ خاص ہے' تم اس کے عموم سے خارج ہو۔ شیطان نے کہا پہلے تو میں تم کو عالم سجھتا تھا' آج تہارا جہل کہا یہ مونی تھید اور تحد یدمخلوق کی صفات میں بھی پر آشکار ہوگیا تم اللہ تعلید اور تحد یدمخلوق کی صفات میں ہوتی ہو اس کی صفات میں موتی ہوگئے۔
ہوتی ہے اس کی صفات غیر مقیداور لامحدود ہوتی ہیں۔ شیطان کا یہ جواب بن کر مہل بالکل لا جواب اور مہبوت ہو گئے۔

(الكبريت الاحرعلى بإمش اليوانت ج اص٢٤

علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمہ اللہ نے بھی اس سوال کا کوئی جواب ذکر نہیں کیا۔ میں نے اس حکایت کو پڑھ کرغور کیا تو اللہ اللہ تعالی نے جھے پر یہ جواب منکشف فر مایا کہ ضرورت کے وقت کسی کو کوئی چیز دینا بھی رحمت ہے اور اس چیز کے اسباب فراہم کم اللہ علیا کہ اسباب فراہم کم اللہ علیا کہ اسباب فراہم کم اللہ علیا کہ اللہ علیا کہ اللہ اللہ کے تن میں رحمت ہے اور اگر اس کھانے کے جمیے دے ویں تو بھی دے دیں تو بھی تو بھی دیں تو بھی دیں تو بھی دیں تو بھی دیں تو بھی تو بھی دیں تو بھی تو

martat.com

جلابفتم

ان اس کے لیے رحت ہے۔ اس طرح جنت کا معالمہ ہے بھے جنت عطا کردینا بھی رحت ہے اور جنت کے اسباب مہیا کر عام می رحت ہے۔الله تعالی نے اپی جنت مغفرت اور رضامندی کے حصول کا سبب این احکام کی اطاعت مقرر کیا ہے۔ یہ ا کام فرهنوں کے ساتھ شیطان کو بھی دیے گئے تھے اور فرشنول کے ساتھ اے بھی معزت آ دم کی تعظیم کا تھم دیا کیا لیکن اس نے اللہ تعالی کا علم مانے سے انکار کر کے اللہ تعالی کی رحت سے خود منہ موڑ لیا ' بلکہ مدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالی نے الليس سے كها آدم (عليه السلام) كى قبركو مجده كرك تيرا كناه معاف كرديا جائے گااور تيرى توبة قول كرلى جائے كى-ال تعين نے اللہ تعالی سے کہا جب میں نے آ دم کو مجدہ نہیں کیا تو اب ان کی قبر کو کب مجدہ کروں گا۔ (روح البیان ج اص ۱۰۵) اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کی رحمت اے کل بھی شامل تھی آج بھی شامل ہے۔ اس تعین نے خود اینے آپ کو اللہ تعالی كى مكران رحت سے دور ركھا ہوا ہے۔ دريا كے ساحل بر كھڑا ہوكركوئي خف كے دريا ميرى باس نبيس بجماتا توبيدريا كى سرانى میں کی نہیں ہے خوداس مخص کے ظرف میں کی ہے جودریا کے قریب آ کریانی نہیں پی رہا۔ای طرح رسول الله صلی الله علیه وسلم رحمة للعالمين بيں بايم معنى كه آپ نے تمام جہان والول كوتو حيد ورسالت كى دعوت دى اور ابدى رحمت كے حصول كا درواز ه و کھایا جولوگ جان کے وخمن اور خون کے پیاسے تھے ان میں سے ایک ایک کے کمر جاکر پیغام حق سایا جو راستہ میں کا نے بچیاتے تھے اور غلاظت بھیرتے تھے ان کے دروازوں پر دستک دے کر جنت اور دائی سلامتی کی دعوت دی۔ اس کے باوجود جن لوگوں نے آپ کی وعوت کومسر دکر کے جنت اور رحمت سے مند موڑ لیا تو اس میں آپ کی رحمت کے عموم اور شمول کا قصور نہیں قصوران لوگوں کا ہے جنہوں نے اینے آپ کو آپ کی رحمت سے دُور رکھا۔ جب نصف النہار کے وقت آ فاب روئے زمین پرنورانکن ہوادرکوئی مخص آ تکھیں بند کر کے کمڑا ہو جائے تو تصور آ نتاب کے فیض کانہیں تصورات مخص کا ہے جس نے آ فاب كے سامنے ہوتے ہوئے آئكسيں بندكر ركى ہيں۔

کفار کے لیے عذاب کی دعاکرنے کی دوسری توجیہ ہے کہ کفار اور مشرکین نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تکلفیں اور اذیش پہنچا کیں آپ نے ان کے خلاف دعائمیں کی۔ طائف کی وادیوں میں آپ پیغام تو حید سنانے گئے جواب میں انہوں نے پھر مار مارکر آپ کولہولہان کر دیا دل آزار با تیں کیں 'آوازے کے آپ نے اُف نہ کی۔ ان کاظلم دیکھ کر جریل علیہ السلام سے بھی یارائے منبط نہ رہا' پہاڑوں کے فرشتہ نے حاضر ہوکر کہا آپ تھم دیں تو مکہ کے لوگوں کو دو پہاڑوں کے درمیان چیں کررکھ دول کیکن آپ نے کہا تو بھی کہا: بلکہ میں امیدر کھتا ہوں کہ اللہ ان کی پیٹھوں سے ایے لوگ بیدا کرے گا جواللہ کی عبادے کریں گے۔ (میج ابخاری قم الحدیث: ۳۲۳)

جبل أحدى كھانيوں پرابوسفيان كى قيادت ميں مشركين حمله آور ہوئ كى شق نے پھر مارااور آپ كا چرہ خون آلود ہو گيا وانت كا ايك كنارہ شہيد ہو كيا پھر بھى آپ نے ان كے خلاف دعائيس كى۔اى غروہ ميں آپ كے بيارے اور محبوب بچپا سيدنا حمزہ كو وضى نے قل كرديا ان كے جم كو كھائل كيا كيا ، جم كے نازك حصے كاٹ ڈالے گئے۔ابوسفيان كى بيوى ہند نے ان كا كليج وكال كروانتوں سے كچا چبايا۔ آپ نے بير سارے ظلم وستم د كھے اور پھون كها بلكہ فتح كمه كے بعد جب بير سارے اشقياء مغلوب ہوكر پیش فدمت ہوئے جب عربوں كے روائي انتقام كى آگ كے خوف سے مارے ڈركے بير سارے سے ہوئے سے آپ نے قادر اور غالب ہونے جب عربوں كے روائي انتقام كى آگ كے خوف سے مارے ڈركے بير سارے سے ہوئے سے آپ نے قادر اور غالب ہونے كے باوجود بدلہ نہيں ليا۔ بار بار حملہ آور ہونے والے ابوسفيان كو معاف كرديا۔ حضرت حزہ كے قاتل وحتى كو تقول اسلام كے ليے شرائط پیش كے قاتل وحتى كو تحول اسلام كے ليے شرائط پیش سے كھی اس كى ايك آيك تمر طور ہورى كركے اسے آخوش رحمت ميں ليا۔ قاتل حزہ كا ايك آيك تمر طور ہورى كركے اسے آخوش رحمت ميں ليا۔ قاتل حزہ كا ايك آيك تمر طور ہور داشت كركے اسے آخوش رحمت ميں ليا۔ قاتل حزہ كا ايك آيك تمر طور ہور داشت كركے اسے شرف

marfat.com

المقرآء

باسلام کیا۔ایے بے مدیل رحیم و کریم اور بے مثیل مہریان آقا کوہم و کھتے ہیں کہ فروہ خدی بھی مشرکوں سے جگ کی میں ا سے نمازِ عصر رہ گئی تو ان کے فلاف دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ! ان کے گھروں اور تبروں کو آگ سے جردے۔ جس صابر و شاکر خص نے طائف کے ظلم ہے کر کسی فالم کے فلاف دعا نہیں کی ایوسوتا و کش اور ہند کو کچھ نہ کہا ہوی سے ہوئی زیادتی کے بعد جس کا پیانہ مبرلبر یز نہیں ہوا وہ نماز ہیں فلل و النے علیٰ وین کوسوتا و کرنے اور مسلمانوں کو تل کرنے کی وجہ سے کوار کے فلاف دعائے ضرد کرتا ہے۔ اس سے بہی بتلانا مقصود تھا کہ اپنی جان اپنی عزت آبر واور اپنے عزیزوں کے خون کی بہنست وین کی تبلیغ نماز اور مسلمانوں کا خون مجھے بیارا ہے۔ ہیں اپنی جان پرزیادتی پرداشت کرسکتا ہوں اپنے عزیزوں کا خون معاف کرسکتا ہوں لیکن تم مجھے بہلغ نہ کرنے دو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرنے دو یہ برداشت نہیں کرسکتا ۔ سوچے ہم اس نمی کے نام لیوا کین وات پرزیاد تیوں سے درگزر کر لیتا ہے گردین کی کسی بات سے صرف نظر نہیں کرتا۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ اسلام کے خلاف جو تھی جو چاہے کہتا رہے ہمیں غیرت نہیں آتی اور ہماری ذات کے معاطے ہیں ذراسی زیادتی ہوتو ہم سلک اُشعے ہیں۔

سی طائف میں جب آپ گئے تو انہوں نے بھی آپ کے ساتھ بہت نارواسلوک کیا اوورول آزار با تیں کیں لیکن آپ نے ان کے لیے دعائے ضررنہیں فرمائی کیونکہ آپ کو کا مطان سال کے لیے دعائے ضررنہیں فرمائی کیونکہ آپ کو کا مطان سال میں گئے ۔ بعد گئے ۔

رحمة للعالمين كي تفيريس ميں نے كوشش كى ہے كہ ہراعتبار سے آپكا رحمت ہونا واضح ہو جائے اللہ تعالى ميرى اس كاوش كو تبول فرمائے ميرے گنا ہوں پر پردہ ركے بجھے اپئى رحمت سے ڈھانپ كے مرنے سے پہلے رحمت عالم صلى اللہ عليہ ولم كى زيارت اور مرنے كے بعد آپ كى شفاعت عطافر مائے۔ آمين بدارب العالمين بجاہ حبيبك سيدنا محمد قائد المرسلين رحمة للعلمين شفيع المذنبين صلوات الله عليه وعلى آله واصحابه وازواجه وعلماء ملته واولياء امته اجمعين.

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہے کہ میری طرف یہی وی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک مستحق عبادت ہے سوکیا تم
اسلام لانے والے ہو؟ ۞ پھراگر یہ پیٹے پھیرلیں تو آپ کہے میں واضح طور پرتم کو نبردار کر چکا ہوں اور میں (ازخود) نہیں جانتا
کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ نزدیک ہے یا دُور ۞ بے شک وہ بلند آ واز سے کمی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے اور ان
چیز وں کو بھی جانتا ہے جن کو تم چھیاتے ہو ۞ اور میں (ازخود) نہیں جانتا کہ اس (ڈھیل) میں ہوسکتا ہے کہ تمہارے لیے
آ زمائش ہواور ایک معین وقت تک تمہیں فائدہ پہنچانا ہو ۞ (نی نے) کہا اے میرے رب احق کے ساتھ فیصلہ فرما وے جمارا
رب رحمٰن ہے اس سے اِن باتوں پر مدوطلب کی جاتی ہو ۞ ایل کے جوتم بیان کرتے ہو ۞ (الانہیاء:۱۱۲-۱۰۸)

صرف توحید کی وحی کی جانے پراعتراض کا جواب

الانبیاء: ۱۰۸ میں فرمایا آپ کہے کہ میری طرف یہی وتی کی جاتی ہے کہ تہمارا معبود صرف ایک مستحق عبادت ہے۔ اس آیت پر بیاعتراض ہوگا کہ اس آیت کا معنی تو بیہوا کہ آپ پر صرف تو حید کی وتی کی جاتی ہے۔ حالا نکہ آپ پر تو حید کے علاوہ رسالت نقد بر عذاب و تو اب انبیاء سابقین کے قصص وغیرہ کی بھی وتی کی جاتی ہے۔ امام فخر الدین رازی نے اس کا بیجواب دیا ہے کہ آفظ انعا سے جو مستفاد ہور ہائے وہ مصر مبالغہ ہے۔ یعنی بہطور مبالغہ بیفر مایا ہے کہ آپ پر صرف تو حید کی وتی کی جاتی ہے جب کہ آپ پر مرف تو حید کی وتی کی جاتی ہے جب کہ آپ پر دیگر امور کی بھی وتی کی جاتی ہے۔ (تغیر کبیری ۱۹۳۸م) مطبوعہ داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵م)

marfat.com

الم مازی کا جواب ہی درست ہے کین میر نزدیک اس کے اور بھی جواب ہیں اقال ہے کہ یہاں پر مشرکین سے مطاب ہے اور ان کے ساتھ سب سے بڑا نزاع تو حید اور شرک میں تھا اور رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم ان کوتو حید ہی کی دھوت دیے تھے۔ اس لیے بید معران کے اعتبار سے ہے اور اصطلاح میں بید معراضاتی ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ نبوت اور دیگر مطاکد اور احتکام سب تو حید ہی کی فرع ہیں جب انسان تو حید کو مان لے گا اور اللہ تعالی کے واحد خالق اور مالک ہونے کا احتراف کرے گا تو بھروہ باتی مقاکد اور احتکام ہم کے میں اس لیے فر مایا کہ آ ب کہے کہ مشرکین سے کی جاتی ہے کہ تہمارامعبود مرف ایک مشرکین سے کس چیز کا وعدہ کیا گیا تھا؟

الانبياء:٩٠ ايس فرمايا: پراگريه پينه پيركس تو آب كيد كه بس واضح طور برتم كونر داركر چكامول\_

ایذان کامعنی ہے کی کو جنگ کے لیے بلانا الکارنا اور مبارزت کرنا یعنی اگرتم نے میری دعوتِ اسلام کو تبول نہیں کیا تو میری طرف سے اعلان جنگ تبول کرلؤ میں معلم کی حیثیت سے تم کو پوری پوری تعلیم دے چکا ہوں۔ اس کا یہ عن بھی کیا گیا ہے میں نے تم سے جواعلان جنگ کیا ہے اس سے خبر دار کر رہا ہوں ، فوراً تم سے جنگ نہیں کر رہا بلکہ تم کو مہلت دے رہا ہوں تا کہ تم اس مہلت سے فائدہ اُٹھا کر اسلام تبول کرلو۔

پرفرمایا: پس (ازخود) نہیں جانا کہ جس چیز کاتم ہے وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے یا دُور۔مفسرین نے کہااس ہے مراد
قیامت ہے اور بعض نے کہااس ہے ان پر دنیا بس عذاب کا نزول مراد ہے۔ وہ کہتے تھے کہ بتا کیں قیامت کب آئ گی؟ یا
آپ کا انکار کرنے کی وجہ ہے ہم پر آسانی عذاب کب نازل ہوگا؟ یا اس ہے مراد سے ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوان کو
اعلانِ جنگ سنایا تھا' وہ جنگ کب ہوگی؟ آپ اللہ تعالی نے فر مایا آپ کہے کہ میں ازخود بغیر وی کے نہیں جانا کہ جس چیز کاتم سے
وعدہ کیا گیا ہے' وہ قریب ہے یا دُور۔

الانبیاء: ۱۰ میں فرمایا: بے شک وہ بلند آواز ہے کی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے اور ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جن کوتم چھپاتے ہو۔اس سے مقصود یہ ہے کہتم اخلاص سے عمل کرواور ریا اور نفاق کو چھوڑ دو کیونکہ جب وہ دلوں کی باتیں جانتا ہے تو پھر نفاق اور ریا کاری کا کیا فائدہ ہے۔

الانبیاہ:۱۱۱ میں فرمایا: میں (ازخود ) نہیں جانتا کہ اس (ڈھیل ) میں ہوسکتا ہے تمہارے لیے آ زمائش ہواور ایک معین وقت تک تمہیں فائدہ پہنچانا ہو۔اس فائدہ کی حب ذیل تغییریں ہیں:

(۱) ایک معین وقت تک فائدہ پہنچانے سے مرادان سے عذاب کومؤخر کرنا ہے۔

(۲) ان سے عذاب کو نازل کرنے کے وقت کو تفی رکھا اس میں ان کے اعمال کی آ زمائش ہے آیا وہ اپنے کفر اور ہٹ دھرمی . سے رجوع اور تو بہ کرتے ہیں یانہیں۔

(٣) ان سے جہادکومو خرکرنے میں ان کی آ زمائش ہے تا کہ اس سے پہلے کہ ان کے خلاف جہاد کیا جائے وہ تو بہرلیں۔ الانبیاہ: ۱۱۲ میں فرمایا: (نبی نے) کہا اے میرے رب! حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے۔ ہمارا رب حمٰن ہے اس سے ان

ہاتوں پر مددطلب کی جاتی ہے جوتم بیان کرتے ہو۔

اس آیت کا ایک محمل میے کہ نی ملی اللہ علیہ وسلم نے بید عاکی کہ اے میرے رب اجو میرے لائے ہوئے پیغام کے معمر میں ان کے اور میرے درمیان کے درمیان

marfat.com

المرأر

حق کے ساتھ اس طرح نیملہ فرمادے کہ سب پرحق ظاہر ہوجائے۔ اختیا می کلمات اور دعا

اللہ تعالیٰ کا بے اندازہ اور بے حدوحهاب شکر ہے کہ اس نے یہاں تک اس تغییر کو کمل کرادیا۔اللہ تعافی ہے دعا ہے کہ جس طرح آپ نے یہاں تک محض اپنے کرم سے یہ تغییر کھوا دی ہے بقیہ قرآ نِ مجید کی تغییر بھی کمل کرادیں۔اس کو قبول عام عطا فرما ئیں اور اس کے مضامین میں اثر آ فرینی بیدا فرما ئیں اور محض اپنے کرم سے میرے گناہوں کو بخش دیں اور دارین میں اپنی رحمتوں اور عطاؤں سے نوازیں۔ میں اس لائق تو نہیں ہوں گرصرف اپنے لطف و کرم سے سرکارِ دوعالم سیدنا و مولانا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ یا بفرمائیں اور آپ کی زیارت سے شاد کام فرمائیں۔

و آخر دعونا ان الحمد لله رب العلمين والصلوة و السلام على سيدنا محمد خاتم النبيين قائد الممرسلين وعلى آله الطيبين و اصحاب الراشدين و ازواجه امهات المؤمنين وعلى اولياء امته و علماء ملته وسائر المسلمين اجمعين -

23/8/99 (14)

جلدهفتم

marfat.com

بنبار القرآر

#### بسم الله الرحنن الرحيم

#### نحمده و نصلي ونسلم على رسوله الكريم

# سورة الح

مورة الحج كي وجه<sup>ت</sup>

اس سورت کا نام الحج اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح لوگوں کو البیت الحرام کا ج کرنے کی وعوت دی اور لوگوں کو ج کی عبادات کی تعلیم دی اور ج کے فضائل اور منافع بتائے اوران مشركين كى زجروتو بع اور خدمت كى جوسلمانول كوالمسجد الحرام ميل جانے سے منع كرتے تنے ہر چند كداس سورت كانزول بالا تفاق مسلمانوں يرج كى فرضيت سے يہلے ہوا ہے كيونكہ ج ان آيات سے فرض ہوا ہے جوسورة البقرہ ادرسورة آل عمران يس يل

اس سورت كانام الحج ركنے كى وجديہ مى ہے كماس سورت ميں الحج كاذكر ب:

اور آپ لوگوں میں حج کرنے کا اعلان کر دیجئے لوگ آپ

وَآذِنُ فِي النَّاسِ بِالْحَيِّجِ يَأْتُونُكَ رِجَالًا

کے یاس پیدل اور ہر شم کے ؤیلے یکے اونوں پر ( بھی ) دُور دراز

وَعَلَى كُلِّ صَامِرٍ لَهُ لِيْنَ مِنْ كُلِّ فَيْجٌ عَمِيْقِ ۞

کے ہرداستہ ہے آئیں گے۔

ہر چند كەسورة البقروا ورسورة آل عمران ميں مجى حج كاذكر بےليكن مم كى بارلكھ بيكے بيں كەوجىتىميدكا جامع اور مانع مونا ضروری ہیں ہے۔

عبد رسالت من بى اس سورت كوسورة الح كام سے يكارا جاتا تھا۔

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ ا کیا سورۃ الج کواس وجہ سے نضیلت وی تی ہے کہاس میں دو مجدے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں جس نے ان مجدوں کو ادانہیں کیا' اس نے ان آ بحول کی ( کامل ) قر أت نبيل كي\_ (سنن الترندي رقم الحديث: ٥٤٨ سنن ابوداؤ درقم الحديث: ١٣٠٢ منداحمر جهم ١٥١٬٥٥ المتعدرك جام ٢٢١)

حضرت ابوالدرداء رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ گیارہ سجدے کئے ان مجدول م سے مفعل میں کوئی سجدہ نہیں ہے۔ (جن سورتوں میں آیات سجدہ ہیں وہ یہ ہیں) الاعراف الرعد النحل بنی اسرائیل مریم' الجي سورة الغرقان سورة النمل السجدة من الحواميم\_ (سنن ابن الجدرة الحديث:١٠٥٦ السند الجامع رقم الحديث:١٠٩٩٨)

martat.com

لم القرار

حفرت عمر و بن العاص رضى الله عنه بيان كرتے بيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان كوقر آن بي جمعه مجد عمر برحائ ان بيل سے تمن محد معمل بيل بيل اور الحج بيل و و مجد بيل -

(سنن ابوداؤدرةم الحديث:١٠٠١ سنن ابن الجرقم الحديث: ١٠٥٠ المسعد الجامع رقم الحديث: ١٠٤١)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا الحج میں ایک سجدہ ہے۔

(الدرامة وربه والدمعنف ابن الى شيدج ٢ ص ٢ مطبوعد والمفكر بروت)

حضرت ابوالدرداء کی حدیث میں ہے مفصل میں کوئی سجدہ نہیں ہے اور حضرت عمر و بن العاص کی حدیث میں ہے مفصل میں تین سجدے ہیں۔ منصل میں مراد ہے النجم' اذ السماء انشقت اور اقر اُ اور حضرت ابوالدرداء کی حدیث سندا ضعیف ہے۔ ہماری غرض ان احادیث کوفقل کرنے سے نیہ ہے کہ اس سورت کا نام سورۃ الجج عہدِ رسالت میں بی معروف ہو چکا تھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زبانوں پر یہی نام جاری تھا' الج کے سوااس سورت کا اور کوئی نام نہیں ہے۔

سورۃ الجج کے مکی یا مدنی ہونے کا اختلاف

اس میں اختلاف ہے کہ بیہ سورت کی ہے یا مدنی ہے یا اس کی زیادہ آیتیں کی ہیں یا مدنی ہیں۔ حضرت ابن عباس مجاہداور عطاسے مروی ہے کہ الجے:۲۲-19 کے علاوہ باقی آیات کی ہیں۔ حضرت ابن عباس کا دوسرا قول اور ضحاک قادہ اور حسن کا قول سے ہے کہ الجج:۵۵-۵۲ کے علاوہ باقی آیات مدنی ہیں۔ مجاہد نے ابن الزبیر سے نقل کیا ہے کہ بیہ سورت مدنی ہے اور العوفی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے بھی یہی روایت کیا ہے۔

رسین بیل میں اور سے کہ اس سورت کی بعض آیات کی میں اور بعض مدنی میں اور بدآیات ایک دوسرے سے مختلط میں کیعنی معین نہیں ہے کہ کون می آیت کی ہے اور کون می آیت مدنی ہے۔ ابن عطیہ نے کہا یہی قول سے جے۔

. (التحرير والتنوير جزيماص ١٨٠ الانقان جاص ٧٥- ١٣٠ مطبوعه بيروت)

اس سورت کی جو کمی آیات ہیں وہ مکہ کے آخری دور کی آیات ہیں اور جو مدنی آیات ہیں وہ ہجرت کے ابتدائی دور کی

آیات ہیں۔

مورة الانبياء اورسورة الحج كى بالهمى مناسبت

سورة الانبياء كى متعدد آيات مين قيامت اور حشر كاذكر كيا كياب:

لَوْيَعُلَمُ اللَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وَكُولَ الْمَكُفُّونَ عَنْ وَكُولُمُ عَنْ وَكُولُمُ مُ النَّارَ وَلَاعَنْ ظُهُ وُرِهِمُ وَلاَهُمُ النَّارَ وَلَاعَنْ ظُهُ وُرِهِمُ وَلاَهُمُ النَّصَرُونَ ٥ بَلُ تَأْتِيهُمُ بَغْتَةً فَتَبَهَتُهُمُ فَلَايسَتَطِيعُونَ وَذَهَا وَلاَهُمُ يُنْظُرُونَ ٥ وَذَهَا وَلاَهُمُ يُنْظُرُونَ ٥

(الانباء:١٠٠٠)

وَنَضَعُ الْمَوَازِيُنَ الْقِسُطَ لِيَوْمِ الْقِيمَةِ فَكَاثُ ظُلَمُ نَفْسُ شَيْئًا ﴿ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرُدَلٍ اَتَيْنَا إِبِهَا وَكَفْى بِنَا حُسِبِيُنَ ٥ خَرُدَلٍ اَتَيْنَا إِبِهَا وَكَفْى بِنَا حُسِبِيُنَ ٥

(الانبياء:٢٧)

ی کاش کفاراس وقت کو جان لیتے جب بیرنداپنے چہروں سے
آگ کو دُور کر سکیں گے اور ندانی پیٹھوں سے اور ندان کی مدد کی
جائے گی۔ بلکہ وہ (قیامت) ان کے پاس اچا تک آئے گی اور ان
کومبہوت کر دے گی پھر بیاس کو ٹال نہ سکیں گے اور ندان کومہلت
دی جائے گی۔

اورہم قیامت کے دن انصاف کی تراز و قائم کریں ہے پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا' ادر اگر کسی کاعمل رائی کے دانہ کے برابر بھی ہوگا تو ہم اس کو حاضر کر دیں گے اور ہم حساب کرنے

کے لیے کافی ہیں۔

جلابنخ

martat.com

تبيان القرآن

اورسورة الع كويمى الله تعالى في قيامت اورحشركى بولنا كول كي بيان سي شروع فرمايا ب:

اےلوگوااپے رب سے ڈرو بے شک قیامت کا زلزلہ بہت علین چز ہے۔جس دن تم اس کود کھو مے ہر دودھ پلانے والی اس (يے) كوفراموش كردے كى جس كودودھ بلايا تھا اور ہر حاملہ كاحمل ساقط ہو جائے گا اور تم كولوگ مد ہوش نظر آئيں مے حالانكه وه مد ہوش نبیں ہوں مے لیکن اللہ کاعذاب بہت بخت ہے۔ يْنَايُهَا النَّنَاسُ الْنَقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ فَتَى عَظِيمُ ٥ يَوْمَ تَرَوُنهَا تَلْعَلُ كُلُ مُرُضِعَةٍ هُمَّا ٱرْضَعَتْ وَكَضَعُ كُلُ ذَاتِ حَمُلٍ حَمُلَهَا لِحَرَى النَّسَاسَ مُسكِّرَى وَمَساهُمُ بِسُكُرَى وَلْكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيثُن (الْج:١٠١)

**سورة الانبیاء میں گیارہ انبیاء علیم السلام کے تقص بیان فر مائے تنے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی تو حید کا اور شرک کو ترک** کرنے کا پیغام دیا اور قیامت پراور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کی دعوت دی ٔ اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت

اورتوحید پرآسانوں اور زمینوں اور انسانوں کی تخلیق سے استدلال فرمایا ہے اور مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت پردلائل

دیے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ پچھلی ایمان نہ لانے والی بستیوں کے کھنڈرات کو دیکھواور ان کی تباہی اور بربادی ہے سبق حاصل

## سورة الحج كے مشمولات

لوگوں کواللہ تعالی سے ڈرنے اور یوم جزااور یوم حساب کو پیش نظرر کھنے کا حکم دیا ہے اورمشر کین سے فرمایا ہے کہ وہ ضد اور ہث دھری کو چھوڑ دیں اور کٹ ججتی ہے باز آجا کیں اللہ تعالیٰ کو واحد مانیں اور شیطان کے وسادس کی اتباع نہ کریں' شیطان د نیااور آخرت میں ان کے کسی کام نہیں آسکتا۔

الله تعالی بنجراور مرده زمین پریانی برسا کراس کوزنده کرتا ہے اور اس میں قصل اُ گاتا ہے ادر جس طرح وہ مردہ زمین کو زندہ کرنے پر قادر ہے ای طرح وہ مردہ انسانوں کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہے۔

مشركين اين آپ كوحفرت ابراميم عليه السلام كى اولاد كتب تيخ ان سے فر مايا جب تم ان كى اولا د ہونے پر فخر كرتے ہوتو ان کی سنت اور ان کے شعائر پر کیوں عمل نہیں کرتے۔

ان بچیلی اُمتوں کے احوال سے ڈرایا جنہوں نے ایمان کی دعوت کو تبول نہیں کیا تو ان کوعذاب نے بکڑلیا۔

جن لوگوں نے اللہ کی ہدایت کو تبول نہیں کیا وہ نظریاتی اختثار کا شکار ہو کرمتعد دفرقوں میں بٹ گئے۔

قیامت کا دن فیمله کا دن ہے اس دن ہدایت یا فتہ اور گمراہ لوگوں کے درمیان فیمله کر دیا جائے گا۔

رسول التُدصلي التُدعليه وسلم اورمسلمانوں كوتسلى دى ہے كه وہ شيطان كى ممراہ كن باتوں سے نه كھبرا كيں ہرنبي اور رسول كى تبلغ اوردین کی اشاعت میں شیطان رخنداندازیاں کرتا ہے پھر بالآخرالله تعالیٰ شیطان کی سازش کونا کام بنادیتا ہے۔

قرآن مجید کی عظمت بیان کی ہے اور بتایا ہے کہ کفار قرآن کو ناپند کرتے ہیں اور رسولوں سے بغض رکھتے ہیں' اور

مسلمانوں کی تحسین کی ہے کہ اللہ نے ان پر ملت حنفیہ کی اتباع کوآسان کر دیا ہے اور ان کا نام مسلمان رکھا ہے۔

مسلمانوں کو کفار کے خلاف جہاد کرنے کی اجازت دی ہے اور ان کی نصرت اور مدد کا وعدہ فرمایا اور ان کو زمین پر اقتدار کی بشارت دی ہے۔

martat.com

الله تعالی نے اس سورت کو بندوں کے اور انہانوں کا بیان کر کے فتم کیا ہے اور یہ تایا ہے کہ الله تعالی نے فرهنو کی میں سے پچھ انسانوں کو فضیلت دی ہے اور مسلمانوں کو ان چروں کی میں سے پچھ انسانوں کو فضیلت دی ہے اور مسلمانوں کو ان چروں کی ہدایت دی ہے اور مسلمانوں کو ان چروں کی ہدایت دی ہے جن سے وہ الله تعالی کا قرب حاصل کریں اور الله تعالی بی ان کا مولی اور مددگار ہے۔

اس مخفر تعارف اور تمہید کے بعد میں سورة الحج کا ترجمہ اور تغییر اس دعا کے ساتھ شروع کر رہا ہوں کہ الله تعالی مجھے کی بات کو دلائل کے ساتھ لکھنے اور باطل کورد کرنے کی تو فیق 'ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے اور میری اس تحریر کوئر اثر بنائے اور مجھے ایمان اور اعمالی صالحہ یوصحت اور سلامتی کے ساتھ قائم رکھے۔

كياتفيركبيرام دازى نے كمل نهيں كى ؟

اس تغییر میں ہمارا سب سے اہم وی اور محبوب ماخذ امام فخرالدین محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۱ ھی تغییر کمیر ہے امام ارزی نے اس تغییر میں زیادہ تر معز لہ کے عقائد کارد کیا ہے دہریت کارد کیا ہے اور الفاقی مسائل میں فقہ شافعی کوتر ہے دی ہے اور علامہ ابو بکر بصاص حفی نے فقہاء احناف کے جو دلائل ذکر کئے ہیں ان کا خصوصیت سے رد اور ابطال کیا ہے وہ قرآن مجید کی آیات آیات کی تغییر میں بہت زیادہ علمی نکات بیان کرتے ہیں روافض اور خوارج کا بھی بہت رد کرتے ہیں۔ نیز قرآن مجید کی آیات کی تغییر میں رسول الله سلی الله علیہ وسلم کی محبت عظمت اور افضلیت کے نکات بیان کرتے ہیں۔ ای طرح صحاب اور ابل بیت عظام کی عظمت کا استنباط اور استخراج کرتے ہیں۔ شان بزول کے بیان میں ابن جریر اور واحدی پر اعتماد کرتے ہیں فصاحت و بلاغت اور صرف و نوکی موشکا فیوں میں زخشر کی گفیر کشاف سے استفادہ کرتے ہیں ان پر چونکہ عظی دلائل کا غلبہاں کے بلاغت اور صرف و نوکی موشکا فیوں میں زخشر کی گفیر کشاف سے استفادہ کرتے ہیں ان پر چونکہ عظی دلائل کا غلبہاں کے اواحادیث اس کی درایت کے خلاف ہوں ان کو مستر دکر دیتے ہیں بعض مقامات پرضعیف احادیث بھی لے آتے ہیں لیکن اکثر عامل کا مقبر میش بہا خو بیوں اور محاس کا محمود ہے۔

علامہ شمس الدین احمد بن محمد بن ابی بکر بن خلکان متوفی ۲۸۱ ھنے لکھا ہے کہ امام رازی اس تغییر کو کمل نہ کرسکے تھے (وفیات الاعیان جہم ۴۳۹ ایران) اور حاجی خلیفہ نے لکھا ہے کہ باقی تغییر کوعلامہ نجم الدین احمد بن محمد القمولی متوفی ۲۷ کھ نے مکمل کیا ہے۔ (کشف الظنون جہم ۲۵۱ ایران) اور علامہ شہاب الدین خفاجی متوفی ۲۹ واجہ نے لکھا ہے کہ امام رازی سورۃ الانبیاء کی تغییر تک پہنچ سکے تھے۔ (کلمة داراحیاء التراث العربی جام ۲۱)

ا بیروں برن میں بھی ان عبارات سے متاثر ہوگیا تھا لیکن بعد ہیں مجھے پر منکشف ہوا کہ یہ عبارات میجے نہیں ہیں۔ اور تغیبر کبیرکوامام رازی سنے ہی مکمل فرما باہے اس کی مکمل تحقیق میں نے تبیان انقرآن ج ۱۰ کے نتروع میں سورہُ می کے مفدمہ میں لکھ دی ہے۔

غلام رسول سعیدی غفرله ۵ جمادی ٔلادلیٔ ۱۳۲۲ ههٔ ۲۷- جولائی ٔ ۲۰۰۱ ه

martat.com

المرافع المراب المراب على المراب الم

بشرماللوالرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

الشرىك السرى كا بروع كرا بول اجونايت وم فرانے والاببت مربان م

يَايِّهُا النَّاسُ الثَّفُوْ الْمَبَكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةُ السَّاعَةِ شَيْءُ عَظِيمُ الْكَالْفُ النَّاعَةِ شَيْءً

اے وار اہم سب اپنے رب سے درو، بے شک تیامت کا زلزلہ بہت سنگین چیز ہے ٥

يُوم تَرُونَهَا تَنْهُلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا ارْضَعَتُ وَتَفْعُ كُلُّ

جس دن تم اس کو و مجھو سے ہر دور هولانے وال اس دیجے اکو اوش کردے گجس کر دوره بلا یا متا اور ہر مالہ کا

ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا وَتُرَى النَّاسِ سُكُرَى وَمَا هُمْ بِسُكُرَى

ممل ما تط موجلے گا اور تم کو لوگ مربوش نظراً میں کے، مالانکہ وہ مربوش نہیں ہول کے

وَلِكِنَّ عَنَابَ اللهِ شَدِائِلُ فَوَمِنَ التَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ

لین النرکا مذاب بہت سخت و بنن وک النر کے منعلق بغیر علم کے

في الله بِعَنْدِعِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطِن مِّرِيْدٍ ﴿ كُرْبَ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

میرا کرنے ہیں اور ہر مرکش شیطان کی بیروی کرنے ہیں o جس کے متعنق اور مفوظ میں ایکھا ما

نَ تُولِّالُهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَنَارِ السِّعِيْرِ فَأَنَّهُ يُولِيهُ إِلَى عَنَارِ السِّعِيْرِ فَأَنَّهُ أَنَّهُ الْمُؤْمِنَةُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَنَارِ السِّعِيْرِ فَأَنَّهُ أَنَّهُ الْمُؤْمِنِيةِ إِلَى عَنَارِ السِّعِيْرِ فَأَنَّهُ أَنَّهُ الْمُؤْمِنِيةِ إِلَى عَنَارِ السِّعِيْرِ فَأَنَّهُ أَنَّهُ الْمُؤْمِنِيةِ إِلَى عَنَارِ السِّعِيْرِ فَأَنَّهُ أَنْهُ أَنَّهُ الْمُؤْمِنِيةِ إِلَى عَنَارِ السِّعِيْرِ فَأَنَّهُ أَنّهُ اللَّهُ عَنَا إِلَى عَنَا إِلَا عَنَا إِلَى السِّعِيْرِ فَأَنَّهُ أَنْهُ إِلَيْهُ إِلَى عَنَا إِلَى عَنَا إِلَى عَنَا إِلَى عَنَا إِلَى عَنَا إِلَى السِّعِيْرِ فَا لَنَّهُ إِلَيْهِ إِلَى عَنَا إِلَى السِّعِيْرِ فَا لَهُ إِلَيْهِ إِلَى عَنَا إِلَى عَنَا إِلَى عَنَا إِلَى السِّعِيْرِ فَي إِلَيْهِ إِلَى عَنَا إِلَّهُ عَنَا إِلَى عَنَا إِلَّهُ عَنَا إِلَّهُ لَهُ إِلَيْهِ إِلَى عَنَا إِلَى عَنَا إِلَى السِّعِيْرِ فَي إِلَيْهِ إِلَى السِّعِيْرِ فَي إِلَيْهِ إِلَى عَنَا إِلَى عَنَا إِلَى عَنَا إِلَى عَنَا إِلَى عَنَا إِلَى السِّعِيْرِ فَي لِي السِّعِيْرِ فَي السِّعِيْرِ فِي اللَّهُ عِنْ إِلَى السِّعِيْرِ فَي السِّعِيْرِ فَي السِّعِيْرِ فَي السِّعِيْرِ فَي السِّعِيْرِ فِي السِّعِيْرِ فَي السِّعِيْرِ فِي السِّعِيْرِ فَي السِّعِيْرِ فَي السِّعِيْرِ فَي السِّعِيْرِ فَي السِّعِيْرِ فَي السِّعِيْرِ فِي السِّعِيْرِ فَي السِلْعِيْرِ فِي السِّعِيْرِ فَي السِّعِيْرِ فَي السِّعِيْرِ فَي السِّعِيْرِ فَي السِّعِيْرِ فَي السِلْعِيْرِ فَي السِّعِيْرِ فِي السِّعِيْرِ فَي السِلْعِيْرِ فَي السِّعِيْرِ فَي السِّعِيْرِ فِي السِلْعِيْرِ فِي السِلْعِيْرِ فِي السِّعِيْرِ فَي الْعِيلِ فَلْعِي الْعِلْمِ السِلِعِيْرِ فَي السِلْعِي السِلْعِي السِلْعِي ال

چکاہے کر جرای کو دوست بنائے گا وہ اس کو گراہ کردے گا اور اس کو بیٹر کتی ہرن آگ کے مذاب ک اون عام اگاہ

النَّاسُ إِنْ كُنْتُهُ فِي مَايِرٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقُنْكُمْ مِنَ

ور اگر تمیں موت کے بعد زندتی میں نک ہے تو (غور کرد کہ) ہم نے تم کر مئے سے میں اسے میں ہے ہے۔ اور میں سے میں اس

الراب تقرمن نطقة تقرمن علقة تقرمن مضغة مخلقة

marfat.com

ويناي القرآر

ہیں ٥٠ وه دازراه مكبر، این گردن مورے موثے ہے تاكر دوكوں كر، التركے دائے ارہ کرے ، اس کے بیے دنیا میں ذلت ہے اور ہم نیامت کے دن اس کوجلانے والے عذاب کا مزہ حکھا میں ۔ اللہ کا اس کے بیے دنیا میں ذلت ہے اور ہم نیامت کے دن اس کوجلانے والے عذاب کا مزہ حکھا میں ۔

marfat.com

# ولك بما قالمت يناك و أن الله كيس بظلام للعبيبان

زارد: زمین کی حرکت شدیده تزارل کامعی با خطراب اس کی اصل بن زن کی بین کوئی چیز بیسل گی اورا بی جگه سے حرکت کر گئی۔ زائرلہ کا لفظ کی کو دھمکانے اور دہلانے کے لیے استعال کیا جاتا ہے قیامت کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ قیامت سے پہلے زمین میں زائرلہ آئے گا اور قیامت کے ہولناک امور میں سے ایک امر زلزلہ ہے سخت خوف اور دہشت کے لیے بھی اس کا استعال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

تم سے پہلے لوگوں پرمصبتیں اور بیاریاں آئیں اور ان کو

مَسَّتُهُمُ الْبَامِ الْمَامِ وَالتَّضَرَّ آءُ وَزُلُزِلُو ا (الترو: ٢١٣)

جينجوڙ ڏالا گيا۔ جينجوڙ ڏالا گيا۔

نى صلى الله عليه وسلم نے كفار كے خلاف دعا فرمائى:

اےاللہ!ان کو نا کام کر دے اور ان کو جنجموڑ ڈال۔

السلهم اهزمهم وزلزلهم.

(صحیح البخاری رقم الحدیث:۱۳۹۲)

ذمول: تکلیف کی شدت یا خوف اور دہشت کی وجہ سے کی چیز کا ذہن سے نکل جانا۔مقصود یہ ہے کہ قیامت کی مولنا کیاں دیکھ کرلوگ این عزیز وں اور متعلقین کے تعلق کو بھول جائیں گے۔

تفوي كى تغريف ادراس كى ضرورت

انج: الليس فرمايا ہے اے لوگوا تم سب اپنے رب سے ڈرو۔ اس آیت میں الله تعالیٰ نے لوگوں کو تقویٰ کا تھم دیا ہے اور تقویٰ کامعنی ہے بچنا' اجتناب کرنا' ترک کرنا۔ یعنی ہر حرام اور مکروہ کام سے اجتناب کیا جائے اور ہر فرض اور واجب کے ترک سے اجتناب کیا جائے اور متی اللہ کے عذاب سے ڈرکرحرام کا موں کو اور فرائض کے ترک کرنے کوچھوڑ دے۔

الله سبحانہ نے لوگوں کو تقویٰ کا تھم دیا بھر قیامت کی ہولنا کیوں اور عذابِ شدید کو بیان فر مایا تا کہ لوگ جان کیس کہ جب وہ تقویٰ اختیار کریں گے تو اپنے آپ کو قیامت کے اس دہشت ناک عذاب سے بچالیس گے اور اپنفس کو ضرر سے بچانا واجب ہے اس لیے تقویٰ کا اختیار کرنا واجب ہے۔

مسلمانوں اور کافروں کے درمیان عددی نسبت

حضرت عمران بن حصین رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم اپنے اصحاب سے آگے علاقے مجرآپ نے بلند آواز سے سور قالع کی پہلی دوآپیتی تلاوت فر مائیں۔ جب آپ کے اصحاب نے ان کو سنا تو وہ اپنی

marfat.com

القرآر

سوار ہوں کو نکال کر حضورتک پنچے جب وہ آپ کے پاس بھٹھ گئے تو آپ نے فرمایا: کیاتم کو معلوم ہے وہ کون ساون ہوگا؟ محبہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جائے ہیں۔ آپ نے فرمایا: یہ وہ دن ہے جس بھی حضرت آ دم کو تھا کی جائے گی اور ان اس فرمائے گا: اے آدم ا دوزخ والوں کو بھٹے دو۔ حضرت آ دم عرض کریں گے: اے میرے رب ا دوزخ والے کون بیل فرمائے گا ہر ہزار ہیں سے نوسوننا نوے دوزخی ہیں اور ایک جنتی ہے۔ یہ من کر صحابہ تا امید ہوگئے اور انہوں نے ہنا چھوڑ دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ حال دیکھا تو فرمایا: (نیک) عمل کرواورخوش رہواس ذات کی حم اجس کے قبصہ قدرت میں میں محمد کی جان ہے تمہارے ساتھ دو تم کی مخلوق ہے وہ جس چیز کے ساتھ بھی ہوں بڑھتی رہتی ہیں یا جوج اور ما بوج خوا اور جو بنوآ دم سے ہلاک ہوئے بھراصحاب خوش ہوگئے۔ پھرآپ نے فرمایا (نیک) عمل کرواورخوش رہوائی ذات کی تم اور جو بنوا بلیس سے ہلاک ہوئے بھراصحاب خوش ہوگئے۔ پھرآپ نے فرمایا (نیک) عمل کرواورخوش رہوائی دات کی تم اور جو بنوا بلیس سے ہلاک ہوئے بھراصحاب خوش ہوگئے۔ پھرآپ نے فرمایا (نیک) طرح کی چویائے کے ہاتھ میں تل ہویا اوزٹ کے پہلومین تل ہو۔

عاکم نے کہا یہ حدیث صحیح الا سناد ہے اور بخاری اور مسلم نے اس کوروایت نہیں کیا۔ (بیرحاکم کا تسامح ہے محیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث حضرت ابوسعید خدری سے مروی ہے اور زیادہ واضح ہے )

(المتدرك رقم الحديث:٣٥٠ طبع جديد مطبوعه دارالمعرفة بيروت ١٣١٨ ه)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنہ بیان کرتے ہیں کہ بی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: الله عزوجل قیامت کے دن فر مائے گا الله تمہیں تھم دیتا ہے کہ تم اپنی اولاد میں سے دوز خ والوں کو نکال لو۔ وہ کہیں گے لیک وسعد یک پھر بلند آ واز سے ندا فر مائے گا الله تمہیں تھم دیتا ہے کہ تم اپنی اولاد میں سے دوز خ والوں کو نکال لو۔ وہ کہیں گے اے میرے رب! دوزخ والے کتنے ہیں؟ فر مائے گا ہر ہزار میں سے نوسو ننا نو ہے۔ اس وقت حالمہ عورت کا حمل گر جائے گا اور بچے بوڑھے ہوجا کیں گے اور تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے حالا نکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے لیکن حالمہ عورت کا حمل گر جائے گا اور بہت خت ہے۔ یہ بات اصحاب پر بہت خت گراں گزری حتیٰ کہ ان کے چہرے متغیر ہوگئے پھر نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: نوسو ننا نو سے یا جو ج اور ماجوج میں سے ہول گے اور ایک تم میں سے ہوگا' اور تم لوگوں کے مقابلہ میں ایسے ہو جیسے سفید بیل کے پہلو میں سفید بال ہو' اور جھے تو تع ہے کہتم اہل جنت ہوگے ہیں ہم نے کھر ہما الله اکبر کی چرفر مایا تم نصف اہل جنت ہوگے ہیں ہم نے کہا الله اکبر کی چور مایا تم نصف اہل جنت ہوگے ہیں ہم نے کہا الله اکبر۔ (صحیح ابخاری رتم الحدیث: ۲۲۲)

حافظ ابن جرعسقلانی نے علامہ ابوالعباس قرطبی سے قل کیا ہے کہ ہزار میں سے نوسونٹانو سے یا جوج ماجوج ہوں مے اور وہ کفار جو یا جوج اور علامہ ابوالعباس قرطبی سے ایک تم ہو گے یعنی تم اور وہ مسلمان جوتمہاری مثل ہوں۔ حافظ عسقلانی نے کہا اور ایک تم ہو گئے اس سے مراد ہے تمام اُمتوں کے مسلمان کیونکہ حضرت ابن مسعود کی حدیث میں ہے کہ جنت میں صرف مسلمان داخل ہوں گے۔ (فتح الباری جام ۲۰۵) مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ٔ ۱۳۲۰ھ)

میں کہتا ہوں اس طرح یا جوج اور ماجوج سے مراد ہے تمام اُمتوں کے کفار جو کفر میں یا جوج اور ماجوج کی مثل ہوں گے۔خلاصہ بیہ ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام کی اولا دمیں سے ہر ہزار میں سے نوسونٹا نوے کا فر ہوں گے اور اس کے مقابلہ میں ایک مسلمان ہوگا اور دبی جنتی ہوگا اور باقی دوزخی ہوں گے۔

علامہ نووی کہتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے کہ حاملہ کا وضع حمل کس وقت ہوگا؟ بعض علماء نے کہا بید دنیا میں ہوگا جب قیامت سے پہلے زلزلہ آئے گا اور بعض نے کہا قیامت کے دن ہوگا۔ اوّل الذکر صورت میں وضع حمل حقیقة ہوگا اور عانی

marfat.com

المرصورت میں وضع حمل مجازا ہوگا کیونکہ قیامت کے دن نہ کوئی حمل ہوگا اور نہ کوئی ولادت ہوگی اور معنی یہ ہے کہ وہ ایسا ولتا ک اور دہشت تاک دن ہوگا کہ اگر اس دن کوئی حالمہ مورت فرض کی جاتی تو اس کا حمل ساقط ہو جاتا۔

معرت اين ماس فرمايا: المعلقة عمراد بزنده يجرجو بورا بواور غير المعلقه عمراد باقص اوركيا

كيد (المعدرك رقم الحديث:٥٠٥ طبع جديد دار العرفة يروت ١٨٨٨م)

جدال کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور اس کا شرعی حکم

ا مام رازی متوفی ۱۰۹ هر نے اکھا ہے کہ اللہ تعالی نے بغیرعلم کے جدال کرنے کی ذمّت کی ہے اس کامنہوم عالف یہ ہے کہ علم کے ساتھ مجادلہ کرتا جائز ہے۔ (تغیر کیرج ۲۰۲۸) جدال باطل کے متعلق فر مایا: مساحسر بوہ لک الا جدلا (الزفرف:۵۸) وہ آپ سے صرف جھڑا کرتے ہیں اور جدال حق کے متعلق فر مایا: و جدادلہ ہم بسالت ہی احسن الفل الزفرف:۵۸) اور ان سے اچھی طرح بحث سیجئے۔ باتی رہا ہے کہ وہ اللہ کے متعلق کس چیز میں جدال کرتے تھے سووہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے البت مینیں مانتے تھے کہ وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور قیامت اور حشر کا انکار کرتے تھے ہے جدال کرنے والانظر بن الحارث تھا۔

مريداور ماردكامعني

نیز فرمایا اور ہرسر کش شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔اس سے شیاطین انس مراد ہیں بینی کا فرسر دار جولوگوں کو کفر کی دعوت ویتے تنے اسلام کے خلاف شبہات بھیلاتے تنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اُلجھتے تنے اور اس سے ابلیس اور اس کالشکر بھی مراد ہوسکتا ہے۔

الله تعالى في شيط مويد فرمايا إ-مريداور ماردكامعنى بركش جو برخير عنالى باصل من مَود كامعنى ب

خالى بونا\_

جس در دنت پر پتے نہ ہوں اس کو تجر ق امر د کہتے ہیں امر داس کڑ کے کو کہتے ہیں جس کی ڈاڑھی اور مونچیس نہ آئی ہول۔ (المغردات ۲۰۳۸)

بد فد ہیوں سے دوئی رکھنے کی مما نعت الجج: ۴ میں فرمایا: جس کے متعلق لورِ محفوظ میں یہ کھا جا چکا ہے کہ جواس کو دوست بنائے گا وہ اس کو کمراہ کر دے گا'اور ایں کو بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف لے جائے گا۔

جلدبفتم

marfat.com

الم المرأد

اس آیت کے دوممل ہیں ایک میہ کہ جو مخف حشر اور قیامت کا اٹکار کرتا ہے اوراس بیں جدال اور جھڑا کرتا ہے اس کے متعلق لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے کہ وہ لوگوں کو جنت سے گراہ کردے گا اور دوزخ کی طرف لے جائے گا۔اس کا دومراجمل متعلق لوج محفوظ میں لکھ دیا ہے کہ دوہ کی اور دوزخ کی طرف لے جائے گا۔اس کا دومراجمل ہے کہ جو شخص سرکش شیطان اس سے دوتی رکھتا ہے تو وہ شیطان اس کو جنت سے گراہ کردے گا اور دوزر کی طرف لے جائے گا' اس سے مقصود میہ ہے کہ مرکش شیطانوں اور بدند ہب لوگوں سے دوتی ندر کھی جائے اور ان سے محبت کی طرف لے جائے گا' اس سے مقصود میہ ہے کہ مرکش شیطانوں اور بدند ہب لوگوں سے دوتی ندر کھی جائے اور ان سے محبت کی طرف اور ایک ہے دوتی ندر کھی جائے اور ان سے محبت کی طرف اور ایک ہے دوتی ندر کھی جائے اور ان سے محبت کی طرف اور ہونے دیا ہے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: عنقریب میری اُمت کے آخر ہی ایسے لوگ ( ظاہر ) ہوں گے جوتم سے ایس با تیس کریں گے جوتم نے ٹی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادانے 'تم ا**ن** سے دُورر **ہناوہ** تم سے دُورر ہیں۔

(مقدمه صحیح مسلم باب: ۲ رقم الحدیث: ا'ص۴۵۴ مطبوعه نزار مصطفیٰ مکه کرمهٔ مند احمد ج۲ مس۳۱ قدیم مند احمد رقم الحدیث: ۸۲۵۰ جدید المستد رک ج اص۳۰۱ قدیم المستد رک رقم الحدیث: ۳۵۷ جدید کنزالعمال رقم الحدیث: ۴۸۹۹۰ جمع الجوامع رقم الحدیث: ۴۰۸۰۱

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: آخرز مانہ ہیں د جالوں اور کذابوں کا ظہور ہوگا وہ تم کوالی باتیں سنائیں گے جوتم نے سی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے 'تم ان سے دُورر ہنا وہ تم سے دُورر ہیں' کہیں وہ تم کوفتنہ میں نہ ڈال دیں' کہیں تم کو گمراہ نہ کر دیں۔

(مقدمه صحیحمسلم ج اص ۲۵۴ کتبه نز ارمصطفی که کرمهٔ مشکوة رقم الحدیث:۱۵۴ کنز العمال رقم الحدیث:۳۹۰۲)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے لوگو! اگر تہ ہیں موت کے بعد زندگی میں شک ہے تو (غور کروکہ) ہم نے تہ ہیں مٹی ہے بیدا کیا ' پھر نطفہ سے' پھر جئے ہوئے خون سے' پھر گوشت کے لوٹھڑ ہے سے' جو کمل شکل کا ہوتا ہے اور ادھوری شکل کا بھی' تا کہ ہم تمہارے لیے (اپنی قدرت کو) ظاہر کر دیں اور ہم جے چاہتے ہیں ایک مقرر مدت تک رحم مادر میں رکھتے ہیں' پھر ہم بچے کی صورت میں تہ ہیں نکالتے ہیں تا کہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچ جاؤا ورتم میں سے بعض لوگ (اس سے پہلے) وفات پا جاتے ہیں' اورتم میں سے بعض نا کارہ عمر کی طرف لوٹا دیئے جاتے ہیں تا کہ وہ علم کے بعد کی چیز کو نہ جان سکیں' اور تم زمین کو خشک حالت میں دیکھتے ہو پس جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ تروتازہ اور ہری بھری ہو جاتی ہے اور وہ ہر قسم کا خوش نما سبزہ اُگائی

انسان کی تخلیق کے مراحل اور زمین کی پیداوار سے حشر ونشر پر استدلال

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ وہ بغیرعلم کے حشر اور نشر کے وقوع میں جدال اور جھڑا کرتے ہیں اور ان کی اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے حشر اور نشر کی صحت اور امکان پر دلائل قائم کیے ہیں۔ گویا کہ یوں ان کی اس پر فدمت کی تھی اور اس آیت میں اللہ تعالی نے حشر اور نشر کی صحت اور امکان پر دلائل قائم کے ہیں۔ گویا کہ یول فرمایا اگر تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اُٹھنے پر شک ہے تو تم اپنی تخلیق پرغور کروجب وہ تم کو پہلی بار عدم سے وجود میں لاسکتا ہے تو تم این تعالیٰ نے انسان کی خلقت کے سات مراتب بیان فرمائے میں دوبارہ تم کو کیوں بیدا نہیں کر سکتا 'پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی خلقت کے سات مراتب بیان فرمائے میں دوبارہ تم کو کیوں بیدا نہیں کر سکتا 'پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی خلقت کے سات مراتب بیان فرمائے میں دوبارہ تم کو کیوں بیدا نہیں کر سکتا 'پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی خلقت کے سات مراتب بیان فرمائے میں دوبارہ تم کو کیوں بیدا نہیں کر سکتا 'پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی خلقت کے سات مراتب بیان فرمائے میں دوبارہ کی خلقت کے سات مراتب بیان فرمائے دوبارہ کی خلالے کیا گوئی میں دوبارہ تم کو کیوں بیدا نہیں کر سکتا 'پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی خلقت کے سات مراتب بیان فرمائے میں بیدائی میں انسان کی خلقت کے سات مراتب بیان فرمائے میں دوبارہ کی خلال میں دوبارہ کی خلالے کی دوبارہ کی دوبارہ کی خلال کی خلالے کیا کی دوبارہ کی خلالے کیا تھیں کر سکتا کی خلالے کیا کہ دوبارہ کی خلالے کیا کہ کیا تھیں کی خلالے کیا کہ کیا گوئی کی کر سکتا کے دوبارہ کی کوئی کی کر کیا تھیں کی کر کیا گوئی کر کر دوبارہ کی کر دوبارہ کر دوبارہ کی کر دوبارہ کی کر دوبارہ کی کر دوبارہ کر دوبارہ کی کر دوبارہ کی کر دوبارہ کی کر دوبارہ کر دوبارہ کر دوبارہ کر دوبارہ کر دوبارہ کر دوبار کر دوبارہ کر دوبار کر دوبار کر دوبارہ کر دوبارہ کر دوبار کر دوبارہ کر دوبارہ کر دوبار کر دوبا

(۱) ہم نے تم کومٹی سے پیدا کیا' مٹی سے پیدا کرنے کی دوصورتیں ہیں ایک یہ کہتمہاری اصل اور تمہارے باپ آ دم علیہ السلام کوہم نے مٹی سے پیدا کیا۔ فرمایا: کیمٹل ادم خیلقہ مین تو اب ۔ (آلعمران: ۵۹) (عیسیٰ) آ دم کی مثل ہیں جن کوہم نے مٹی سے بیدا کیا'اور اس کی دوسری صورت یہ ہے کہانسان کومٹی اور حیض کے خون سے پیدا کیا اور یہ دونوں

marfat.com

جزی فزاے بی بی اور فزا گوشت اور زمین کی پیدادار (غلدادر سبز بول) سے مامل ہوتی ہے اور کوشت کا مال بھی زمین کی پیدادار (غلدادر سبز بول) سے مامل ہوتی ہے باور ذمین کی پیدادار زمین کی مٹی اور پانی سے مامل ہوتی ہے بیس منی اور خون مٹی سے مامل ہوتی ہے بیس منی اور خون مٹی سے مامل ہوئے۔ لہذا یہ کہنا تھے ہے کہ انسان کومٹی سے بیدا کیا گیا۔

(۲) ہم نے تم کونطفہ سے پیدا کیا مرد کی ملب سے جو پانی لکتا ہے وہ نطفہ ہے۔ کویا کداللہ تعالی نے فرمایا ہی نے جی اس

منى كولطيف يانى بناديا\_

'س) متخلیق کا تیسرا مرتبہ ہالمعلقة بغنی جے ہوئے خون کا کلزااوراس میں بھی الله کی قدرت کا اظهار ہے کیونکہ جما ہوا خون مجمی نطفہ کے یانی سے بنتا ہے اور رقیق پانی اور جے ہوئے خون میں کوئی مناسبت نہیں ہے۔

(۳) موشت کالوتر اخواہ وہ کمل ہویا ناقع معنی معلی ہے۔ مراد ہے جونقصان اور عیب سے سالم ہواس کے اعضاء اور حواس سالم ہوں اور غیبر السمن خلقه سے مراد ہے جس کی خلقت میں کوئی نقص اور عیب ہو۔ نیز فر مایا اور ہم جے چاہتے ہیں ایک مقرر مدت تک رحم مادر میں رکھتے ہیں کو ولا دت کے وقت تک رحم میں رکھتے ہیں وہ وقت کم از کم چھ ماہ ہے اور اس کی عام معروف مدت نو ماہ ہے اور بعض اوقات بچددو سال تک مال کے رحم میں رہتا ہے۔ امام مالک کے نزدیک میں متا ہے۔ امام مالک کے نزدیک سے مدت جا رسال تک ہے۔

(۵) پھر ہم بچہ کی صورت میں تمہیں نکالتے ہیں۔اس سے مقصودیہ ہے کہ انسان کی نوع سے ہر فرد کو ای طرح پیدا کرتے

ين-

(2) پھرتم میں بینس لوگ (اس سے پہلے) وفات پا جاتے ہیں اورتم میں سے بعض ناکارہ عمر کی طرف لوٹا دیئے جاتے ہیں تاکہ وہ علم کے بعد کسی چیز کو نہ جان سکیں۔ یعنی بعض تو نوجوانی میں فوت ہو جاتے ہیں اور بعض بڑھا ہے تک پہنچ جاتے ہیں اور اسی طرح نحیف اور کمزور ہو جاتے ہیں جیسے اپنی طفولیت کی ابتدا میں تھے۔ اس پر بیاعتراض ہے کہ جو آدمی بوڑھا ہووہ کچھ نہ کچھ چیزوں کو تو جانتا ہے پھر یہ کیسے فرمایا کہ وہ کسی چیز کو نہ جان سکے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ بینی

مبلغة ہے۔ اوراس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق سے حشر ونشر اور بعث بعدالموت پر استدلال فر مایا ہے۔

اوران طری الد محال کے اسان کی سے کیا ہے کہتم دیکھتے ہو کہ زمین بنجر اور خشک ہوتی ہے اور اس میں فصل اور سبزہ کے اور دومرا استدلال زمین کی روئیدگی سے کیا ہے کہتم دیکھتے ہو کہ زمین بنجر اور خشک ہوتی ہے اور اس میں فصل اور سبزہ کے

جلدبقتم

marfat.com

الم المرأر

کوئی آٹارنبیں ہوتے پھراللہ تعالی اس مردہ زمین پر پائی برسا کراس کو زندہ کردیتا ہے تو جس طرح اللہ تعالی ہے جان نطقہ ا گوشت کے لوٹھڑے سے جیتا جاگا' چلنا پھر تا اور ہنتا بولٹا انسان کھڑا کر دیتا ہے اور مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے ای طرح اللہ تعالیٰ تمہارے مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ کردےگا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور بے شک وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور بلاشہوہ ہر چیز پر قادر ہے ۱۰ اور بے شک قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اللہ ان سب کو اُٹھائے گا جو قبروں میں ہیں ۵ (ایج: ۲-۲)

### کا ئنات کے امکان سے حشر ونشر کے امکان پر استدلال

الله ، ی حق ہاں کامعنی ہے وہی واجب الوجود ہے لینی اس کا ہونا ضروری ہے اور نہ ہونا محال ہے اور اس کے سواہر چیز ممکن اور حادث ہے اور ممکن کی شان ہے ہے کہ اس کا ہونا اور نہ ہونا دونوں برابر ہوں' پھر اس کو عدم سے وجود ہیں لانے کے لیے ایسی چیز ہونی چاہیے جو اس کی طرح ہمگن نہ ہو ور نہ وہ بھی اس کی طرح ہوگی اور کسی چیز کو وجود ہیں لانے کی علت نہیں ہو سکے گئ اور بہارا جہان ممکن ہے تو اس کی طرح ہوگا اور ہر چیز پر قادر اور بہارا جہان ممکن ہے تو اس کو بیدا کرنے والما ایسا ہونا چاہیے جو واجب الوجود ہو اور جو واجب الوجود ہوگا اور ہر چیز پر قادر ہوگا ور مردول کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہوگا اور جب یہ ساری کا ئنات ممکن ہے تو پھر اس ساری کا ئنات کو معدوم کرنا بھی ممکن ہوگا اور جب یہ سب امور ممکن ہیں تو پھرتم قیامت کا کیوں انکار کرتے ہواور حشر اور نشر کا کیوں انکار کرتے ہواور حشر اور نشر کا کیوں انکار کرتے ہواور حشر اور نشر کا کیوں انکار کرتے ہو؟

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بعض لوگ بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے الله کے متعلق جھگڑا کرتے ہیں 0 وہ (از راہِ تکبر) اپنی گردن موڑے ہوئے ہے تا کہ (لوگوں کو) الله کے راستہ سے گمراہ کرئے اس کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور ہم قیامت کے دن اس کو جلانے والے عذاب کا مزہ چھا کیں گے 0 (اس سے کہا جائے گا) یہ تیرے ان کا موں کی سزا ہے جن کو تیرے ہاتھ پہلے بھیج بھیے ہیں اور بے شک الله بندوں پرظلم کرنے والا نہیں ہے 0 (الج: ۱۰-۸)
الحیج: ۱۳ اور الحیج: ۸ میں تکرار کے اعتراض کا جواب

اس سے پہلے الجے سیس بھی فر مایا تھا بعض لوگ اللہ کے متعلق بغیر علم کے جھڑا کرتے ہیں اور ہرسر کش شیطان کی پیروی کرتے ہیں 0 اور یہاں بھی یہی فر مایا ہے اور بعض لوگ بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روش کتاب کے اللہ کے متعلق جھڑا کرتے ہیں 0 اور بہ ظاہر یہ تکرار ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی آیت کا فرسر داروں کے اتباع اور مقلدین کے متعلق ہے اور دوسری آیت ان کا فرسر داروں کے بارے ہیں ہے جن کی وہ تقلید کرتے تھے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ پہلی آیت نظر بن الحارث ہی کے متعلق ہا الحارث کے متعلق ہے اور دوسری آیت ابوجہل کے متعلق ہے اور تیسرا جواب یہ ہے کہ بید دونویں آیت میں نظر بن الحارث ہی کے متعلق ہیں اور یہ تکرار نہیں ہے بلکہ تاکید ہے اور مبالغہ ہے اور چوتھا جواب یہ ہے کہ پہلی آیت میں فر مایا ہے کہ شیطان کے متعلق ہیں اور بیٹر دلیل کے اس کی بیروی کرتے ہیں اور دوسری آیت میں فر مایا ہے دہ دین میں جدال کرتے ہیں اور بغیر دلیل کے دوسروں کو گراہ کرتے ہیں۔

دوسری آیت میں تین چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ علم مدایت اور روش کتاب۔ علم سے مراد ہے علم بدیبی جو بغیر غور اور فکر کے حاصل ہوتا ہے جات کے بین زادیوں کا مجموعہ دوزادیہ قائمہ کے برابر ہوتا ہے یا جیسے اس جہان میں ممکنات اور حوادث کو دیکھ کر اس کے جیسے مثلث کے تین زادیوں کا مجموعہ دوزادیہ قائمہ کے برابر ہوتا ہے یا جیسے اس جہان میں ممکنات اور حوادث کو دیکھ کر اس کے

marfat.com

انے والے اور صافع کاملم حاصل کرنا 'اور روش کتاب سے مراد ہے وہ علم جو کتابوں کو پڑھ کر حاصل ہوتا ہے اور اس آ ست کا معنی میہ ہے کہ ان کا فروں کو اللہ کے بارے میں بدیمی علم ہے نہ نظری علم ہے نہ کتابی علم ہے اور بیاس کے متعلق جھڑا کر رہے میں اور بیخت ندموم اور جہالت کی بات ہے۔

افی: ایس ہے: النبی عطف اس کامعن ہے تکبرے گردن آکر انایا تکبرے اپی گردن بھیر لینا۔ یعی نظر بن الحارث تکبرے اپی گردن آکر اے ہوئے ہے یا تکبر کی بناء پر ذکر اور نسیحت ہے اعراض کر رہا ہے نیم منر دنے کیا ہے اور مفضل نے کہا اس کامعنی ہے پہلوتی کر رہا ہے اور تکبرے دوسری جانب پھر رہا ہے۔ یعنی وہ اپنے جدال میں حق کو تبول کرنے سے پہلو بچا رہا ہے اور فر مایا تا کہ لوگوں کو اللہ کے راستہ ہے گراہ کرے یعنی انجام کارلوگوں کو گراہ کرے۔ اس کے لیے دنیا میں ذلت ہوتی ہوتی رہے گی ۔ جسے ولید بن فرات ہے گئی قیامت تک مومن اس آیت کی تلاوت کرتے رہیں گے اور اس کی ذلت اور رسوائی ہوتی رہے گی۔ جسے ولید بن مغیرہ کے قرآن مجیدنے دس عیوب بیان فرمائ:

ُ وَلاَ تُعِلَّعُ كُلَّ حَلَّافٍ مَ هِيْنِ ۞ هَمَا إِ مَشَاءٍ بِنَمِيْمٍ ۞ مَّنَاعِ لِللْحَيْرِ مُعْتَدٍ ٱلِيْمِ ۞ عُتُولِ بَعْدَ ذليك ذيبُمِ ۞ (اللم:١١٠)

آب ایسے مخص کی بات نہ مانیں جو بہت تشمیں کھانے والا ہے ذلیل ہے کمینہ ہے عیب کو ہے چفل خور ہے نیکی سے بہت زیادہ منع کرنے والا ہے صدید بڑھنے والا ہے مناہ گار ہے مغرور اوراس کے علاوہ ولد الحرام ہے۔

سو جب تک مسلمان بیآ یتیں پڑھتے رہیں مے ولید بن مغیرہ کی دنیا میں رسوائی ہوتی رہے گ۔ اور العاص بن واکل نے آپواہتر (مقطوع النسل) کہا تو بیآ یت نازل ہوگئ:

بے تک آپ کا دخمن ہی ابتر اور مقطوع النسل اور بے نام و

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (الكوثر:٣)

نشان ہے۔

اورمسلمان جب تک اس آیت کو پڑھتے رہیں گے العاص بن واکل کو ابتر کہا جاتا رہے گا'ای طرح الجے کی یہ آیتیں جب تک پڑھی جاتی رہیں گی'نفر بن الحارث کی ندمت ہوتی رہے گی بید دنیا میں رسوائی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ دنیا میں رسوائی یہ ہے کہ نضر بن الحارث جنگ بدر میں مارا گیا تھا۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۸۸۱) اور قیامت کے دن اس کو دوزخ کی آگ کا عذاب دیا جائے گا۔۔

الحج: • امیں فرمایا (اس سے کہا جائے گا) یہ تیرے ان کاموں کی سزا ہے جن کو تیرے ہاتھ پہلے بھیج چکے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے عدل کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فروں کو جوعذاب ویتا ہے وہ ان ہی کے اعمال کی سزا ہے اللہ تعالیٰ کی پر ظلم نہیں کرتا۔

martat.com

ينيار القرآر

martat.com

اورائي م

<u>د</u>

martat.com

مول القرآر

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور کوئی مخص ایک کنارے پر کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے ہیں اگر اس کوکوئی بھلائی لی جائے تو قط اس سے مطمئن ہوجا تا ہے اور اس پر کوئی آز مائش آجائے تو وہ منہ کے بل بلٹ جاتا ہے اس نے دنیا اور آخرت کا نقصان سمجا کی مطا ہوا نقصان ہے وہ اس کی عبادت کرتا ہے جو اس کو نہ نقصان پنچا سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے ہی دور کی گھلا ہوا نقصان ہے وہ کی ایک ہور کی گھرائی ہے 0 وہ اس کو پکارتا ہے جس کا ضرر اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے وہ کیسا پرا مددگار ہے اور کیسا پراسائتی ہے 0 گھرائی ہے 0 وہ اس کو پکارتا ہے جس کا ضرر اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے وہ کیسا پرا مددگار ہے اور کیسا پراسائتی ہے 0 رہے 11-11

ایک کنارے پر کھڑ ہے ہو کرعبادت کرنے کے مطالب

انجج: اا میں فر مایا کوئی تخص آیک کنارے پر کھڑا ہوکراللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اس کی حب فر بل تغییریں ہیں:

(۱) یعنی وہ شخص دین کے ایک کنارے پر کھڑا ہے اس کا دین میں کوئی ثبات نہیں ہے۔ اس میں منافقین کے حال کواس شخص کے حال سے تثبیہ دی ہے جو بہاڑ کے ایک کنارے پر کھڑا ہوا ور پہاڑ پر اس کے قدم جے ہوئے نہ ہوں ای طرح منافقین کے دلوں میں بھی اسلام جما ہوا نہیں ہے یا جو لٹکر کے ایک کنارے پر کھڑا ہوا گر لٹکر فتح یاب ہوتو وہ لٹکر میں شامل رہے ورنہ بھاگ جائے 'سوای طرح منافقین ہیں ان کو اسلام کی صدافت اور حقانیت پر یقین نہیں ہے اگر ان کو زکو ق صدقات اور مالی غذیمت سے حصہ ملے تو وہ اسلام پر قائم رہتے ہیں اور اگر ان کو آفات اور مصائب پیش آئیس تو وہ اسلام سے روگر دانی کرتے ہیں۔

- (۲) ابوعبیدہ نے کہا ہر وہ مخض جس کو کسی چیز میں شک ہودہ اس چیز کے کنارے پر ہوتا ہے وہ اس میں ٹابت قدمی اور دوام پر نہیں ہوتا اور جو شخص کسی چیز کے کنارے پر کھڑا ہواس پر اس کے قدم جے ہوئے نہیں ہوتے 'تو جس شخص کو دین میں شک ہواس کواس شخص کے ساتھ تثبیہ دی ہے کیونکہ اس کواپنے دین میں قلق اور اضطراب ہے اور وہ اس میں ٹابت قدم نہیں ہے۔ (زادالمسیر ج۵ص ۱۱۱)
- (٣) حن بفری نے کہا جس شخص کے دل میں اسلام کا اعتقاد ہواور وہ زبان سے اس کا اظہار کرئے وہ دین کے دونوں کناروں پر جما ہوا ہے اور جس شخص کے دل میں اسلام پر اعتقاد نہ ہوصرف زبان سے اظہار کرئے وہ دین کے اور جس شخص کے دل میں اسلام پر اعتقاد نہ ہوصرف زبان سے اظہار کرئے وہ دین کے ایک کنارے پر کھڑا ہوا ہے اور ڈگرگار ہا ہے اور منافق کا یہی حال ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ ایک کنارے پر کھڑا ہوکرعبادت کررہا ہے۔
- ( م ) وہ دین کے ایک کنارے پر ہے۔ یعنی دین کے وسط اور قلب میں نہیں ہے کیونکہ اس کو دین میں قلق اور اضطراب ہے تا کہ اس کو جب بھی دین ہے اینے لیے خطرہ محسوس ہوتو فوراً بھاگ جائے۔

زىرتفسيرآيت كے شانِ نزول ميں متعددا قوال

يه آيت كس مخص كے متعلق نازل ہوئي اس ميں متعدد اقوال ہيں:

(۱) ضحاک نے کہا یہ آیت ان دیہا تیوں کے متعلق نازل ہوئی ہے جوایئے دیہا توں سے ہجرت کر کے مدید آتے تھے ان میں سے جب کوئی شخص مدینہ آتا اور اس کو مدینہ کی آب وہوا موافق آ جاتی 'اس کی گھوڑی اجھے بچے جنتی اور اس کی بیوی کے ہاں لڑکا پیدا ہوتا اور اس کے مال اور مویش بڑھ جاتے تو وہ خوش اور مطمئن ہوتا اور کہتا جب سے میں اس دین میں داخل ہوا ہوں مجھے بھلائی اور اچھائی ہی ملی ہے' اور اگر وہ مدینہ آ کریہار پڑ جاتا' اس کی بیوی لڑکی جنتی اور اس کے مال میں نقصان ہوجا تا اور صدقات دیر سے ملتے تو شیطان اسے آکر بہکا تا اور وہ کہتا اللہ کی تنم! جب سے میں اس دین میں میں نقصان ہوجا تا اور صدقات دیر سے ملتے تو شیطان اسے آکر بہکا تا اور وہ کہتا اللہ کی تنم! جب سے میں اس دین میں

martat.com

وافل ہوا ہوں جھے شراورمصائب ہی ملے ہیں اس موقع پرید آیت نازل ہوئی: اورکوئی مخص ایک کنارے پر کھر اہو کر اللہ کی مبادت کرتا ہے۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۸۸۷ مطبور دار النگر ہروت ۱۳۱۵ھ)

(۲) حطرت الوسعید خدری رضی الله عند نے کہا یہود یوں جس سے ایک فخص مسلمان ہوگیا' اس کی بینائی چلی گئ اس کا مال اور مولیقی خسارے جس ڈوب گئے اس نے نبی صلی الله علیہ وسلم کے پاس جا کر کہا میری بیعت تو ڈ د یجئے' آ ب نے فر مایا اسلام کوفٹے نبیس کیا جاتا۔ اس نے کہا اس دین جس آ نے کے بعد مجھے کوئی خیرنبیس ملی میری بینائی چلی گئ میرا مال اور میری اولاد چلی گئے۔ آ ب نے فر مایا: اے یہودی اسلام لوگوں کو اس طرح تجھلاتا ہے (تا کہ ان کا کھوٹ نکل جائے) جس طرح آگے۔ اور چاندی کو تجھلاکر ان کا ذکھ اور میل کچیل نکال دیتی ہے۔ اس موقع پر بیر آ بیت نازل ہوئی نومن النام من یعبد الله علی حرف۔

(اسباب النزول رقم الحديث: ١١٨- ١١٢ ص ٣١٢- ٣١٦ مطبوعه دار الكتب المعلميه بيروت)

(۳) حطرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت اس بیسے نازل ہوئی کہ ایک شخص مدینہ آتا اگراس کی بیوی کے ہاں لاکا پیدا ہوتا اور اس کے محور وں کی نسل میں افزائش ہوتی تو وہ کہتا یہ اچھا دین ہے اور اگر اس کی بیوی کے ہاں بچہ پیدا نہ ہوتا اور اس کے محور وں میں افزائش نہ ہوتی تو وہ کہتا یہ برادین ہے۔ (میح ابناری رقم الحدیث:۲۳۳)

(۳) ابن زید نے کہا یہ آیت منافق کے متعلق نازل ہوئی ہے اگر اس کی دنیا اچھی رہتی تو وہ عبادت برقائم رہتا اور اگر اس پر آزمائش آتی اور اس کی عبادت خراب ہو جاتی تو وہ عبادت کوتر کر دیتا اور کفر کی طرف لوٹ جاتا۔

( جامع البيان رقم الحديث: ١٨٨ ١٨، مطبوعه بيروت )

(۵) ضحاک کا (دوسرا) قول سے کہ بیآ یت مؤلفۃ القلوب کے متعلق نازل ہوئی ہے جن میں عیدنہ بن بدر الاقرع بن حالی الله الله علیہ وسلم کے دین میں داخل ہوتے ہیں اگر ہم کو اچھائی مل گئی تو ہم جان لیں کے بیدین برحق ہے اور اگر ہم کو برائی ملی تو ہم جان لیں کے بیدین برحق ہے اور اگر ہم کو برائی ملی تو ہم جان لیں کے بیدین برحق ہے اور اگر ہم کو برائی ملی تو ہم جان لیں کے بیدین برحق ہے اور اگر ہم کو برائی ملی تو ہم جان لیں کے بیدین برحق ہے اور اگر ہم کو برائی ملی تو ہم جان لیں گئے بیدین برحق ہے اور اگر ہم کو برائی ملی تو ہم جان لیں گئے بیدین برحق ہے اور اگر ہم کو برائی ملی تو ہم جان لیں گئے بیدین برحق ہے۔ (تفییر کبیرج ۸ص ۲۰۸۸) مطبوعہ دارا دیا ء التر اث العربی بیروت ۱۳۵۵)

چنداعتراضات کے جوابات

اس پریداعتراض ہے کہ یہاں آ زمائش کو بھلائی اور خیر کے مقابلہ میں ذکر کیا ہے حالانکہ خیر اور بھلائی بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آزمائش ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہے کہ یہاں منافق کے اعتبار سے کلام فرمایا ہے اور منافق کے نزدیک خیر صرف وی ہے جو د نیوی شرہؤاں لیے اس کے اوپر بہطور آزمائش جومصائب اور بلائیں آتی ہیں وہ اس کے نزدیک صرف شرہیں اس لیے آزمائش کو خیر کے مقابلہ میں ذکر فرمایا ہے۔

اس پر دوسرااعتراض یہ ہے کہ یہاں فرمایا ہے اس پر آزمائش آئے تو وہ منہ کے بل بلٹ جاتا ہے۔ یہ کلام اس وقت ورست ہوتا جب وہ ہے کہ یہاں فرمایا ہے اس پر آزمائش آئے تو وہ منہ کے بل بلٹ جاتا ہے۔ یہ کلام اس کے منہ ورست ہوتا جب وہ پہلے مومن ہوتا اور آزمائش آئے کے بعد کافریا میں منافق ہو بلے بھی کافریقا تو پھر اس کے منہ کے بل بلٹنے کا کیامعنی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ منافق پہلے زبان سے اسلام کا اقر ارکرتا تھا اور آزمائش آئے کے بعد وہ زبانی منافق ہے میں منافق ہو کہ منافق ہے کہ منافق ہو کے بعد وہ زبانی منافق ہو منہ کے ہو کہ منافق ہو کہ منافق ہو کہ منافق ہو کہ کا منافق ہو کہ کا منافق ہو کہ منافق ہو کہ کا منافق ہو کہ کیا گئی کے اس کا منافق ہو کہ کہ کا منافق ہو کہ کہ کہ کا منافق ہو کہ کا کہ کا منافق ہو کہ کے کہ کا منافق ہو کہ کی کا منافق ہو کہ کی کا منافق ہو کہ کا کہ کا منافق ہو کہ کا منافق ہو کہ کا کہ کا منافق ہو کہ کا منافق ہو کہ کا کہ کا منافق ہو کہ کی کہ کی کا کہ کا اور آزمائی کا کہ کی کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کرتا تھا کا کہ کی کا کہ کہ کا کہ کا

اقرارے بھی مخرف ہوجاتا ہے۔

جلدبفتم

marfat.com

عناه القرأر

پھر فر مایا: اس نے دنیا اور آخرت کا نقصان سمیٹا۔ دنیا کا نقصان میہ ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک اس کی عزت اور کمام نہیں رہتی مال غنیمت سے اس کو حصہ نہیں ملتا اور وہ شہادت دیئے اور امامت اور قضا کا اہل نہیں رہتا اور اظہار اسلام کی وجہ سے اس کی جان اور مال جو تحفوظ تھے وہ اب تحفوظ نہیں رہتے 'اور اُخروی نقصان میہ ہے کہ وہ ثواب سے محروم رہے گا اور دائی عذاب میں مبتلا رہے گا۔

الانبياء:١٢ مين فرمايا: وه الله كي سوااس كي عبادت كرتا ب جواس كونه نقصان ببنج سكتا ب نفع دے سكتا ب يى دوركى

بہت دُور کی گمراہی کا بیان

یہ منافق جود نیا ہے منافع اور فوا کدنہ ملنے کی وجہ سے کفر ظاہر کی طرف لوٹ کیا اور اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرنے لگا جو اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں ہے بہت دُور کی گراہی ہیں ہے وہ سے بچھ کر کفر کی طرف لوٹا تھا کہ ظاہراً اسلام قبول کر کے تواسے کوئی فائدہ بہنچا ئیں گے حالا نکہ اس کے باطل معبود اسے کیا فائدہ پہنچا ئیں گے حالا نکہ اس کے باطل معبود اسے کیا فائدہ پہنچا سکتے ہے وہ تو بالکل بے بس اور لا چار ہیں ان سے کی فائدہ کی تو قع رکھنا تو بہت دُور کی گراہی ہے۔ ایسا شخص سے کیا فائدہ پہنچا سکتے کے بعد بھی اس کو جو د نیادی فائدہ حاصل ہوگا وہ بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ بی کی طرف سے ہوگا۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنی کی حکمت کی وجہ سے کوئی خیر روک لیتا ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے مایوس ہوگر بتوں کی طرف مائل ہونا اور شرک کی طرف جھک جانا سخت جہالت اور بہت دُور کی گراہی ہے۔

الانبياء: ١٣ مين فرماياً: وه اس كو يكارتا ہے جس كا ضرراس كے نفع ہے زياد ، قريب ہے وہ كيسا برا مدد گار اور كيسا برا ساتھى ہے۔

کفار کے ضرر پہنچانے اور نہ پہنچانے میں تعارض کا جواب

اس پر بیاعتراض ہے کہاں سے پہلی آیت میں فر مایا: بت کوئی نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے اوراس آیت میں فر مایا: ان کا ضرران کے نفع سے زیادہ قریب ہے۔اس کا معنی ہے وہ ضرر پہنچاتے ہیں اور بیتعارض ہے' اس کے حسب ذیل جوابات ہیں:

(۱) بت فی نفسها ضرر نہیں پہنچاتے لیکن ان کی عبادت کرنا اُخروی عذاب اور ضرر کا سبب ہے اور سبب کے اعتبار سے ان کی طرف ضرر کی اضافت کی ہے۔جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے متعلق فرمایا:

ى سرف سران اصافت في مي النياس الم سرت ابرا ميم عليه العلام على بول على المراماي . رَبِّ إِنَّهُ نَ اَصْلَلْنَ كَيْنِيرًا مِّنَ النَّاسِ . الم مير مارب ان بتول في بهت لوگول كو مُراه كرويا

(ایرائیم:۳۲) ہے۔

حالانکہ بت خود گراہ نہیں کرتے 'گراہی کا سبب ہیں۔ پس سبب کے اعتبار سے ان کی طرف اضافت کی۔

(۲) واقع میں بت نفع اُور ضرر پہنچانے پرِ قادر نہیں ہیں کیکن بہ فرض محال یہ مان بھی لیا جائے تو ان کا ضرر پہنچانا نفع دینے سے زیادہ ہے۔

(۳) کفار جب اپنے دل میں انصاف کریں گے تو جان لیں گے کہ دنیا میں ان بتوں سے ان کونفع یا ضرر حاصل نہیں ہوا پھر جب وہ آخرت میں ان بتوں کی عبادت کرنے کی وجہ سے عذا بِ عظیم کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ تمہارا ضرر تمہارے نفع سے بہت زیادہ ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے الله ان کو ان جنتوں میں وافل کروے گا جن کے نیچے سے دریا ہتے ہیں بے شک اللہ جس کا ارادہ کرتا ہے اس کوکر کے رہتا ہے ، جو بیگمان کرتا تھا کہ اللہ اپنے رسول

marfat.com

تبيان القرآن

ا و نااور آخرت میں ہرگز مددیں کرے گاتو اس کو جاہے کہ دو او نجی جگہ پر رساباند ھر (اپنے گلے میں ڈال لے) پھراس سے کو کاٹ لے پھرید دیکھے کہ آیا اس کی بیتد ہیراس کے غضب اور غصہ کو دُور کرتی ہے (یانہیں) ۱۵ اور ای طرح ہم نے اس قرآن کو واضح آتھ سے ساتھ نازل کیا ہے اور بے ٹنک اللہ جس کو جاہے ہوایت دے دیتا ہے ۱۵ (الح ۱۲:۲-۱۳) کا فروں کی سزا کے بعد مومنوں کی جڑا کا بیان

اس سے پہلی آجوں میں اللہ تعالی نے منافقوں کی عبادات اوران کے معبودوں کا حال بیان کیا تھا اوراس آیت میں اللہ تعالی نے مونین کی عبادت کی طرح درست نہیں تھی اور تعالی نے مونین کی عبادت کی طرح درست نہیں تھی اور ان کے معبود کی صفت اوران کے معبود کی صفت بیان فرمائی ہے منافقین کی عبادت کی طرح درست نہیں تھی اور ان کا معبود ان کو ان کے معبود کی کوفع یا ضرر پہنچانے پر قادر نہیں تھے اور رہم مونین تو ان کی عبادت ایک حقیقت ٹابتہ ہا دران کا معبود ان کو مسب سے عظیم نفع عطافر مائے گا اور وہ جنت ہے پھر اللہ تعالی نے جنت کے کائن بیان فرمائے کہ اس میں سبزہ زار ہیں دریا ہیں اور اللہ تعالی جس کے لیے ادادہ فرمائے گا اس کو اپنے فضل اور احمان سے اور بہت نعمیں عطافر مائے گا۔ جسیا کہ فرمایا:

قَيْرِ اللهِ مِهِ الْجُورِ هُمْ وَيَنِي مُومِ مِنْ فَضَلِهِ. تو وه ان كو پورا بورا أجرعطا فرمائ كا ادر ان كواپ نضل

(النسام: ۱۷۳) سے اور زیادہ عطافر مائے گا۔

رہا میں سوال کہ کون یہ گمان کرتا تھا کہ اللہ اپ رسول کی دنیا اور آخرت میں مدنہیں کرے گا؟ تو مقاتل نے کہا یہ آیت
بنواسد اور بنو عطفان کی ایک جماعت کے متعلق نازل ہوئی ہے وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں یہ خطر، ہے کہ اللہ (سیدنا) محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی مدنہیں کرے گا پھر ہمارے اور ہمارے حلیف یہودیوں کے درمیان رابط منقطع ہوجائے گا پھر وہ ہم کوغلہ فراہم نہیں کریں گے۔ دومرا قول یہ ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے حاسدین اور آپ کے اعداء کو یہ تو تع تھی کہ اللہ آپ کی مدنہیں کرے گا اور جب انہوں نے یہ دکھے لیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بہت بھاری مدد کی ہے تو وہ غیظ وغضب سے جل بھن محکے ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔

کی ہے تو وہ غیظ وغضب سے جل بھن محکے ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔

ی ہے اور وہ عیظ وقصب ہے ۔ ل ، بن سے ان سے ساللہ ای اللہ ای اسلامات ہے ہے اور اونجی اور اونجی اور بلند جگہ بھی ہے اگر اس کا معنی آسان بھی ہے اور اونجی اور بلند جگہ بھی ہے اگر اس کا معنی آسان ہوتو پھر یہ عنی ہے کہ جس کا یہ گمان تھا کہ اللہ آپ کی مدنہیں کرے گا پھر اس کا مطلوب پورا نہ ہونے سے وہ غصہ معنی آسان ہوتو گھر یہ میں اسلام باندھ کر اپنا آسان کی بہنچ سکتا ہے اور آسان میں رسہ باندھ کر اپنا آب کو ایکا سکتا ہے اور آسان میں رسہ باندھ کر ایکا لے اور پھندہ کا اس کی باند جگہ ہوتو معنی بلند جگہ ہوتو معنی بلند جگہ ہوتو معنی بلند جگہ ہوتو معنی بیندہ کہ اس باندھ کر اپنا گلا گھونٹ لے۔ اور اگر السماء کا معنی بلند جگہ ہوتو معنی بیندہ ڈال لے پھر رسہ کاٹ دے تا کہ گلا گھنے سے وہ مرجائے۔

جلدهفتم

marfat.com

مهاء القرآء

عطا کی روایت ہے کہ حضرت ابن عمال نے کہا میٹمیر "من" کی طرف لوٹی ہے۔ مجاہد اور ابیعبیدہ کا بھی بھی تول ہے اور آ معنی اس طرح ہے اور جس شخص کا بیر گمان ہے کہ (سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تبول کرنے سے ) اللہ اس کی و نیا اور آخرت میں مدنہیں کرے گایعنی اس کورز ق نہیں دے گا تو وہ آسان میں ری باندھ کر اپنا گلا گھونٹ لے۔ (زاد المسیر ج می mm) مام ابوجعفر محمد بن جریطبری متو فی ۱۳۰۰ھ نے کہا اولی ہیہ ہے کہ یہ ٹیمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹائی جائے۔ (جامع البیان جریاص ۱۲۸ مطبوعہ دار الفکر ہے و ت ۱۳۵ھ)

ہدایت دینے کےمحامل

ہدایت کے دومعنی ہیں ایک بیہ ہے کہ کا ئنات میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید پر دلائل قائم کیے جا کیں لیکن اس معنی میں ہدایت توسب کے لیے حاصل ہے۔اللہ تعالیٰ نے جوفر مایا ہے: وہ جس کو چاہے ہدایت دے دیتا ہے؛ یعنی بیہ ہدایت ہر ایک کو حاصل نہیں ہے اس لیے یہاں پر ہدایت کا دوسرامعنی مراد ہے اور وہ ہے انسانوں میں اللہ تعالیٰ کی معرفت بیدا کرنا' اور اللہ تعالیٰ جس کے حق میں چاہتا ہے یہ ہدایت بیدا کر دیتا ہے۔اس آیت کے اور بھی محمل بیان کیے گئے ہیں:

(۱) الله تعالیٰ جس کو جاہتا ہے مکلف کر دیتا ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ کسی چیز کا مکلّف کر ہے گا اس کے لیے اس چیز کو بیان فرمائے گا۔

(۲) الله تعالیٰ جس کو جاہتا ہے جنت کا راستہ دکھا تا ہے اور مونین صالحین کواللہ تو اب کی راہیں دکھا تا ہے۔

(۳) جن کے متعلق اللہ تعالیٰ وعلم ہے کہ وہ ایمان پر ٹابت قدم رہیں گے ان کی ہدایت کو زیادہ کرتا ہے 'اور ان میں ہے جن کو چاہتا ہے ان پرلطف وکرم فرماتا ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک جولوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور صابی (ستارہ پرست) اور عیسائی اور آتش پرست اور شرک کرنے والے یقینا الله ان سب کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا بے شک الله ہر چیز پر تکہبان ہے ٥٠ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ الله کے لیے ہی مجدہ کرتے ہیں جو آسانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں اور سورج اور چوا نہیں دیکھا کہ الله کے لیے ہی مجدہ کرتے ہیں جو آسانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں اور جس چا نداور ستارے اور بہاڑ اور درخت اور چو پائے اور بہت انسان اور بہت سے وہ بھی ہیں جن پر عذا ب مقدر ہو چکا ہے اور جس کو الله ذکیل کردے اس کوکوئی عزت دینے والا نہیں ہے بے شک الله جو چا ہتا ہے وہ کرتا ہے ٥٠ (الحج ١٨٠-١٥)

اديانِ مختلفه اوران كاشرعي حكم

جولوگ ایمان لائے ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالی اور سیدنا محصلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور یہودیوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضرت موی علیہ السلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں۔ صابحین 'یہ قوم ستارہ پرست ہے اس کی مکمل تشریح ہم نے البقرہ : ۲۲ ' ہمیان القرآن جا ص ۲۳۷ ہیں کر دی ہے۔ عیسائی وہ ہیں جو اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور مجوس آگ کی پرستش کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں عالم کی دواصلیں ہیں نور اور ظلمت قادہ نے کہا منسوب کرتے ہیں اور مجوس آگ کی پرستش کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں عالم کی دواصلیں ہیں نور اور ظلمت ہیں۔ ادیان پانچ ہیں ٔ چارشیطان کے ادیان ہیں اور ایک رحمان کا دین ہے اور شرک کرنے والے: اس سے مراد بت پرست ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا 'پس کا فروں کو دوز خ ہیں جسے وے گا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا 'پس کا فروں کو دوز خ ہیں جسے وے گا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا 'پس کا فروں کو دوز خ ہیں جسے و کے گا اور ا

marfat.com

مسلکانوں کو جنب میں۔اس کی دوسری تغییر یہ ہے کہ اس دنیا میں توحق اور باطل کا پاخور وفکر سے چلنا ہے اور قیامت کے دن بر مضی کو بداعتا علم ہوجائے گا اور اللہ تعالی ان میں بیام پیدا کر دے گا جس سے سب کومعلوم ہوجائے گا کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کوئن ہے۔

اللہ تعالیٰ ہر چیز پر بھہبان ہے:اس کامعنی یہ ہے کہ دہ تمام مخلوقات کے اٹمال کوان کے اقوال کواور ان کی حرکات کو دیکیر ہا ہے اور اللہ سجانہ کے علم سے کوئی چیز غائب نہیں ہے۔ سور ج کے سجد ہ کر کے تھم ہرنے کی تو جیہ

الجج: ۱۸ میں فرمایا: کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کے لیے بحدہ کرتے ہیں جو آسانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں۔الخ

کیا آپ نے نبیں دیکھااس کامعنی ہے کیا آپ نے اپی عقل سے نبیں جانا' اور بحدہ کا لغوی اور شرع معنی ہم البقرہ:۳۳ میں اور النحل: ۵۰ میں بیان کر چکے ہیں۔ای طرح ہم وہاں ذوی العقول اور غیر ذوی العقول کے بحدوں کامعنی اور فرق بھی بیان کر چکے ہیں۔

علامه ابن انباری نے کہا کہ امام ابوالعالیہ نے بیان کیا ہے کہ ہرستارہ ٔ چاند اور سورج جب غروب ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالی کے حضور سجدہ میں گرار ہتا ہے اور جب اس کو اجازت ملتی ہوئے کی اجازت ملتی ہے تو وہ اپنی جگہ سے طلوع ہوتا ہے۔ علامہ قشیری نے کہا اس مسئلہ میں سورج کے سجدہ کرنے کے متعلق حدیث مروی ہے اور وہ سے:

حعرت ابوذررضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نی صلی اللہ علیہ وہ کم نے فر مایا: کیا تم جانے ہو کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ اوررسول کو ہی خوب علم ہے آپ نے فر مایا: یہ سورج چاتا رہتا ہے تی کہ جب یہ اپنے مستقر پہنے جاتا ہے تو عرش کے نیچ بحدہ میں گر جاتا ہے پھر ای طرح سجدہ میں پڑار ہتا ہے تی کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ بلند ہواور جہاں سے آیا ہے وہیں واپس لوٹ جان پھر یہ واپس لوٹ جاتا ہے اور پھر ضبح کو اپنے مطلع سے طلوع ہوتا ہے پھر اس طرح چاتا ہے اور پھر ضبح کو اپنے مطلع سے طلوع ہوتا ہے کہ اس طرح چاتا ہے اور پھر شب کے جی کہ یہ اس کے کہ کہ اس کے کہ کہ کہ اس کی کسی حرکت کو غیر معمولی نہیں پائیں گے جی کہ یہ اپنے مستقر پرعرش کے بنچ جا کر تھر جائے گا پھر اس سے کہا جائے گا بلند ہواورا پے غروب کی جگہ سے طلوع ہوگا۔ رسول اللہ جائے اللہ علیہ وہ کہ اپنے ہوکہ ایسا کہ ہوگا ؟ یہ اس وقت ہوگا جب کسی خص کے لیے ایمان لا تا مفید نہیں ہوگا جو اس سے پہلے ایمان نہ لا چکا ہو یا جس نے اس سے پہلے ایمان نہ لا چکا ہو یا جس نے اس سے پہلے ایمان نہ لا چکا ہو یا جس نے اس سے پہلے ایمان نہ لا چکا ہو یا جس نے اس سے پہلے ایمان نہ لا چکا ہو یا جس نے اس سے پہلے ایمان نہ لا چکا ہو یا جس نے اس سے پہلے ایمان نہ لا چکا ہو یا جس نے اس سے پہلے ایمان نہ لا چکا ہو یا جس نے اس سے پہلے ایمان نہ لا چکا ہو یا جس نے اس سے پہلے ایمان نہ لا چکا ہو یا جس نے اس سے پہلے ایمان نہ لا چکا ہو یا جس نے اس سے پہلے ایمان نہ لا چکا ہو یا جس نے اس سے پہلے ایمان نہ لا چکا ہو یا جس نے اس سے پہلے ایمان نہ لا چکا ہو یا جس نے اس سے پہلے ایمان نہ لاچکا ہو یا جس نے اس سے پہلے ایمان نہ لاچکا ہو یا جس نے اس سے پہلے ایمان نہ لاچکا ہو یا جس نے اس سے پہلے ایمان نہ کی اس سے پہلے ایمان نہ کی کہ کی اس سے پہلے ایمان نہ لاچکا ہو یا جس نے اس سے پہلے ایمان کے ساتھ کوئی نیکھ کی کے ایمان کی اس سے پہلے اس سے پہلے ایمان کہ کی کو سے اس سے پہلے کی سے بھر سے پہلے اس سے پہلے سے پہلے اس سے پہلے اس سے پہلے اس سے پہلے سے پہلے سے پہلے ہو کہ سے پہلے س

(صحيح البخاري رقم الحديث: ٣٨٠٣ محيم مسلم رقم الحديث: ١٥٩ من البوداؤدر قم الحديث: ٢٠٠٣ من الترندي رقم الحديث: ٢١٨٦)

اس مدیث پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ سورج کا ہر وقت کی نہ کی جگہ طلوع اور دوسری جگہ غروب ہوتا رہتا ہے پھراس کے مشہر نے کی کیا تو جیہ ہے؟

برت میں میں ہے۔ بہت ہے۔ اور نہ اس کا مشاہدہ کرتے علامہ طبی نے کہا کہ سورج عرش کے نیچے اس طرح تفہر تا ہے کہ ہم اس کا ادراک نہیں کرتے اور نہ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دی ہے سونہ ہم اس کی تکذیب کرتے ہیں اور نہ اس کی کیفیت بیان کرتے ہیں کیونکہ ہماراعلم اس کو محیط نہیں ہے۔ (تخفۃ اللاحوذی ج ۲ ص ۴۲۰ مطبوعہ داراحیاء التر اث العربی ہیروت ۱۳۱۹ھ)

اس مدیث سے رسول الله صلی الله علیه وسلم کی کیا مراد ہے؟ اس کاحقیقی علم تو الله اوراس کے رسول ہی کو ہے اس مدیث

marfat.com

تبياء القرآء

جلدبقتم

سورج عیاند ستارون بہاڑوں درختوں مومنوں اور کا فروں کے سجدہ کی کیفیت

امام آبن جریر طبری متوفی ۱۳۱۰ ہے نے لکھا ہے کہ آسان والوں اور زمین والوں اور بہاڑوں اور درختوں اور جو پایوں کا سجدہ کرنا دراصل ان چیزوں کا سابیہ ہے جب ان چیزوں پرسورج طلوع ہوتا ہے اور جب ان سے زائل ہوتا ہے اس وقت ہر چیز کا سابیہ مڑجا تا ہے اور یہی اس کا سجدہ کرنا ان کاغروب ہوتا ہے۔

اور فرمایا: اور بہت لوگ یعنی بہت سے بنوآ دم مجدہ کرتے ہیں اور وہ مومنین ہیں۔

نیز فرمایا: اور بہت سے وہ بھی ہیں جن پر عذاب مقدر ہو چکا ہے۔ لیعنی بہت سے بنوآ دم ایسے ہیں جن کے لیے عذاب ٹابت ہے اور ان کے کفر کی وجہ سے ان پر عذاب واجب ہے اس کے باوجود ان کے سائے بھی اللّٰد کو سجدہ کرتے ہیں۔ (جامع البیان جزیاص اے ۱۵۰۱مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

نیز فرمایا: اور جس کواللہ ذلیل کر دے اس کوکوئی عزت دینے والانہیں ہے بیعنی جس کواللہ اس کی شقاوت اور اس کے کفر کی وجہ سے رسوا کر دیے تو کوئی شخص اس کو اس ذلت اور رسوائی سے بچانہیں سکتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا: جوشنص اللہ کی عبادت میں سستی کرتا ہے وہ دوزخ میں چلا جاتا ہے۔

. اور فر مایا: اور بے شک اللہ جو جا ہتا ہے وہ کرتا ہے نیعنی اللہ جن کا فروں کو دوزخ میں ڈالے گا اس پرکسی کو اعتراض کرنے

کاحت نہیں ہے۔

ں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یہ دوفریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے متعلق جھڑا کیا' سوجنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے بیونت (کاٹ) کر کے بنائے جائیں گے اور ان کے سروں کے اوپر کھولٹا ہوا پانی انڈیلا جائے گا0 جس سے وہ سب گل جائے گا جو ان کے پیٹوں میں ہے اور ان کی کھالیں (بھی گل جائیں گی) 0 اور ان (کو مارنے) کے لیے لوہے کے گرفہ

marfat.com

ں جب بھی وہ شدت تکلیف ہے اس آگ ہے نکلنے کا ارادہ کریں گے ان کو پھرای آگ بی جموعک دیا جائے گا (اوران سے کہا جائے گا) اور جلانے والے عذاب کو چکمو (الحج:۲۲-۱۹)

رب کے متعلق جھڑا کرنے والے دوفریقوں کے معداق

اس میں اختلاف ہے کہ یہ جھڑنے والے دوفر بی کون تھے؟ ایک قول یہ ہے کہ یہ دوفر بی وہ تھے جنہوں نے جگ بدر میں ایک دوسرے سے مبارزت کی تھی اور جگ کے لیے للکارا تھا۔

معرت ابوذررضی الله عندنے کہا ہے آیت معرت حزو اور ان کے دوساتھیوں اور عتبداور اس کے دوساتھیوں کے متعلق نازل ہوئی ہے جنہوں نے جنگ بدر کے دن ایک دوسرے کوللکارا تھا۔ (صحح ابنجاری قم الحدیث:۳۲۳)

حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں وہ پہلافخص ہوں جورحمان کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کرنے کے لیے محمنوں کے بل کھ مثما ہوا جاؤں گا۔ قیس نے کہاان ہی کے متعلق یہ آیت (هذان خصمان الایة ) نازل ہوئی ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جنگ بدر کے دن ایک دوسرے کوللکارا تھا۔ حضرت علیٰ حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ اور شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ۔

، وصیح ابخاری رقم الحدیث:۳۷۳۳ میم مسلم رقم الحدیث:۳۰۳۳ منن ابن بلجه رقم الحدیث:۲۸۳۵ اسنن الکبری للنسائی رقم الحدیث:۱۱۳۳۱) دومراقول بدہے کہ اس سے مرادمونین اور اہل کتاب کے دوفریق ہیں جنہوں نے آپس میں مباحثہ کیا تھا۔

دومراوں یہ ہے داں سے مراد ویں اورائی حاب سے دومری ہیں ہیا یہ ابول سے اب سے مونین سے کہا تھا ہم تم سے دعفرت ابن عباس رضی اللہ عنہانے اس آیت کی تغییر میں کہا یہ اللہ کتاب میں 'جنہوں نے مونین سے کہا تھا ہم تم سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں ہماری کتاب تم سے پہلے تازل ہوئی اور ہمارے نی تمہارے نی سے پہلے تھے اور مونین نے کہا ہم اللہ کے زیادہ حق دار ہیں ہم سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور تنہارے نی پر بھی ایمان لائے اور اللہ نے جو کتاب نازل کی ہاس پر بھی ایمان لائے اور اللہ نے جو کتاب نازل کی ہاس پر بھی ایمان لائے ۔ تم ہماری کتاب کو اور ہمارے نی کو پہیا نے تھے پھر تم نے ان کو چھوڑ دیا اور ان سے حمد کی وجہ سے ان کا کفر کیا ان کی پینے صومت ان کے رب کے سامنے ہوگی۔

(جامع البيان رقم الحديث:١٨٨٨) تغييرا مام ابن الي حاتم رقم الحديث:١٣٨١٩)

المام ابن جرمر نے جمکر اکرنے والے دوفریقوں کے متعلق اور بھی اقوال ذکر کیے ہیں:

عکر مدنے کہا اس سے مراد جنت اور دوزخ ہیں۔ دوزخ نے کہا اللہ نے مجھے مزا دینے کے لیے پیدا کیا ہے اور جنت نے کہا اللہ نے مجھے رحمت کے لیے پیدا کیا ہے۔

عاصم نے کہااس سے مراد اہل الشرك اور اہل اسلام ہیں۔

مجاہد نے کہااس سے مرادمومن اور کافر ہیں جن کی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے میں بحث ہو گی۔ ا

(جامع البيان جز ١٥ص ١٤ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٥ه)

آ خرت میں کفار کی تین فتم کی سزائی<u>ں</u>

اس کے بعد اللہ تعالی نے کفار کی آخرت میں سزا کے تین حال بیان فرمائے:

(۱) سوجنہوں نے کفر کیاان کے لیے آگ کے کپڑے ہونت (کاٹ) کرکے بنائے جائیں گے۔ آگ کے کپڑوں سے مرادیہ ہے کہ آگ ان کے پورے جم کا احاطہ کرلے گی۔ جیسا کہ اس آیت میں ہے:

marfat.com

المرآر

لَهُ مُ مِنْ جَهَا مَ مَهَا دُ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غُواشٍ. ان كيليدوزخ كي آك كا مجونا موكا اوران كيلو

ای کاادر هنا ہوگا۔

(الاعراف:m)

(٢) دوسرا حال بيه كداوران كرول يركمون مواياني أنذيلا جائے كا جس مدوسبكل خائے كا جوان كے بيوں میں ہاوران کی کھالیں (بھی گل جائیں گی) ٥

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا اگر اس یانی کا ایک قطرہ بھی پہاڑوں پر ڈ الا جائے تو وہ کل جا کیں مے۔ اس گرم یانی کو جب ان کے سرول کے اوپر سے ڈالا جائے گا تو جس طرح وہ ان کے ظاہرجسم پر اٹر کرے گا'ای طرح ان کے جسم کے باطن پر بھی اثر کرے گااوران کے بیٹ انتزیاں اور دیگر اجز اجل جائیں مے جیسا کہ حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کھولتا ہوا یانی ان کے سروں کے اویر سے اُنٹر ملا جائے گا اور وہ کھولتا ہوا یانی ان کے جسم کے اندر داخل ہوکر ان کے بیٹ تک پہنچ جائے گا اور جو کچھان کے بیٹ میں ے اس کوکاٹ ڈالے گاختیٰ کہوہ یانی ان کے قدموں سے نکل جائے گا پھر دوبارہ ان کے سروں پر ڈالا جائے گا۔

(سنن التر مذي رقم الحديث:۲۵۸۲ منداحمه ج۲ص ۳۷۴ المتدرك ج۲ص ۳۸۷ صلية الاولياء ج۴ص۱۸۳)

(۳) تیسرا حال بہ ہے کہ اور ان (کو مارنے) کے لیے لوہ کے گرز ہیں 0 جب وہ (شدتِ تکلیف ہے) اس آگ ہے تکلنے كااراده كريس كَ ان كو پھراى آگ بيس جھونك ديا جائے گا (اوران سے كہا جائے گا) اور جلانے والے عذاب كو چكھو 🔾 ابوظبیان نے بیان کیا کہ جب دوزخ کی آ گ جوش سے أبل رہی ہوگی اور ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھینک رہی ہوگی تو دوزخ ان کو دوزخ کے بڑے دروازوں کی طرف بھینک دے گی' اس وقت وہ دوزخ سے نکلنے کا ارادہ کریں مے تو دوزخ کے محافظ انہیں لوہے کے گرز مار کر پھر دوزخ میں پھینک دیں گے۔ایک قول پیے کہ جب ان کی تکلیف بہت بڑھ جائے گی تو وہ دوزخ سے نکل کراس کے کناروں تک پہنچیں گے تو فرشتے گرز مار کرانہیں پھر دوزخ میں دھکیل دیں تھے۔ (الجامع لا حكام القرآن جز ١٢ص ٢٤، مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٥ه)

الله يلاخل الزين امنواوج بے شک جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نکیب اعمال کیے ان کو الٹیر ان منتوں میں واضل کر دے گا جن کے

سے دریابتے ہیں، ان جننوں میں ان کو سوتے کے کنگن اور موتی بہنامے جا میں

اور و بال ان کا لاسس ریشم بوگا ٥ اور ان کوپاکیزه باتوں کی طرت برایت

وهُ فُوْ اللَّ عِرَاطِ الْحَبِيْدِ ﴿ إِنَّ الْحَبِيْدِ ﴾ إِنَّ

کی مبلے گی اور ممد کرنے واول کے داستہ کی طرف ان کو ہدایت کی مبلے گی و بے تنگ جن وگول نے کفر کمیا

martat.com

تبيان القرآن

جلدبقتم

marfat.com

تنهار القرآر

تبيار القرآر

الله تعالی كا ارشاد ہے: بے شك جولوگ ايمان لائے اور انہوں نے نيك اعمال كيے ان كوالله ان جنتوں ميں داخل كر دے كا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں' ان جنتوں میں ان کوسونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور وہاں ان کا لباس ریٹم ہوگا⊙اوران کو پا کیزہ باتوں کی طرف ہدایت کی جائے گی اور حمد کرنے والوں کے راستہ کی طرف ان کو ہدایت کی جائے گی⊙ (rr:rr: \$1) آخرت میں مومنوں کے چارفتم کے انعامات اس سے پہلی آیتوں میں آخرت میں کفار کی تنین قتم کی سزاؤں کا بیان فر مایا تھا اور ان آیتوں میں آخرت میں مومنوں

Marfat.com

martat.com

ك وارتم كانعالت كايان فرايا -:

(۱) پہلاانعام ان کے ممکن کا ذکر ہے کہ آخرت میں اللہ تعالی ان کو ان جنتوں میں رکھے گاجن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں۔ (۲) وومراانعام بیہ ہے کدان کالباس ریشم کا ہوگا ونیا ہیں ریشم مردول پرحرام کر دیا تھا اور آخرت میں ان پرریشم طال فرما

ابن ابی کیل بیان کرتے ہیں کہ حضرت مذیفہ رضی اللہ عنہ مدائن میں تھے انہوں نے یاتی مانکا ایک و مقان ان کے لیے ما عربی سے برتن میں یانی لایا۔حطرت مذیفہ نے اس برتن کو مجینک دیا مجرکہا میں نے یہ جاندی کا برتن اس لیے بھینکا ہے کہ من نے اس کو جاندی کے برتن میں یانی دیے سے منع کیا تھا مربد باز نہیں آیا۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: سونا اور واندى اورريشم اوردياج (ريشم كى ايك مم) كفارك ليدونيا بس اوريتمهارك ليرة خرت بس مول ك-

(صمح ابخاري رقم الحديث:۵۸۳۱ صحيح مسلم رقم الحديث:۲۰۲۸ سنن النسائي رقم الحديث:۵۳۰۱

(٣) تيسراانعام يه ب كمومنول كوجنت من زيورات ببنائ جائي ك-السلمه من يه عديث ب ابومازم بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ کے پیچے کھڑا ہوا تھا اور وہ نماز کا وضو کر رہے تھے وہ ا پنا ہاتھ بغل تک دھورہے تھے میں نے کہااے ابو ہریرہ ایہ کیسا وضوہ؟ انہوں نے کہا اے چوزے کے بیجے اتو یہاں کھڑا ہوا ہے!! المر مجھے پہلے معلوم ہوتا کہ تو یہاں کھڑا ہے تو ہیں اس طرح وضو نہ کرتا۔ ہیں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جهال تك مومن كاوضو يبنيح كا' و مال تك اس كا زيور بينيح كا\_ (سمح مسلم قم الحديث: ٢٥٠ منن النسائي رقم الحديث: ١٣٩)

اس مدیث میں مومن کو جنت میں زیورات بہنانے کا بھی ثبوت ہے اور ناسجھ لوگوں کو ڈانٹنے کا بھی ثبوت ہے اور بیمی ہوت ہے کہ خاصاں دی گل عاماں اُ مے نہیں مناسب کرنی ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگوں کے سامنے ایسی احادیث بیان کرو جوان کے درمیان معروف ہیں ( یعنی ان کے سامنے کوئی نئی بات نہ بیان کرو ) کیاتم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی جائے۔ (صحح البخاری کتاب العلم باب، ۳۹)

اس آیت میں فرمایا ہے: ان جنتوں میں ان کوسونے کے نگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ایک اور آیت میں ہے: ان کے جسموں برسنر باریک اور دبیز رئیتمی کپڑے ہول عَلِيَهُمْ لِيسَابُ سُنْدُي حَضُو وَإِسْتَبُرَقَ کے اور انہیں جا ندی کے تنگن بہنائے جا کیں گے۔

وَحُلُوا آسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ. (الدم:١١) ان آ توں معلوم ہوا کہ انہیں جنت میں سونے جاندی اور موتوں کے تنکن پہنائے جائیں گے۔ ردوں کے لیے سونے اور جاندی کے زیورات کی جنت میں تحصیص کی وجہ

علامدابوعبدالله قرطبی مالکی متوفی ۲۷۸ ھے نکھا ہے کہ مغسرین نے کہا ہے کہ جب کہ دنیا کے بادشاہ کتکن اور تاج پہنتے میں تو اللہ تعالی نے مسلمانوں کے لیے جنت میں ان کا پہننا حلال کر دیا۔ (الجامع لاحکام القرآن جزیمام ۲۸)

مافظ احمد بن على بن جرعسقلاني متوفى ٨٥٢ ه لكت بن

ابن عييندنے از اسرائيل از ابوموى از حسن روايت كيا ہے كەرسول الله صلى الله عليه وسلم نے سراقه بن مالك سے فرمايا: اس وقت تمهاری کیاشان ہوگی جبتم کری کے تنگن پہنو کے ۔ (اتحاف السادة المتعین ج مص ۱۸)

انہوں نے کہا کہ جب حضرت عمر رمنی اللہ عنہ کے پاس کسریٰ کے کنٹن اور اس کا منطقہ (پڑکا) اور تاج لایا گیا تو حضرت عمرنے وہ کتان معزت سراقہ کو پہنا دیئے۔معزت سراقہ بہت قد تھے اور ان کی کلائیوں پر بال بہت زیادہ تھے معزت عمر نے

martat.com

حيياه القرأد

كها الني باته او يرأثها كيل اوركهيل الله كے ليے سب تعريفيل بيل جس نے بيكن كرى بن برحرے أنار كرموق احرافي كو يہتا دئے۔ (الاصابہ جسم ٣١-٣٥) مطبوعہ دارالكتب العلمية بيروت ١٣١٥هـ)

د نیامیں رکیم اورسونا جاندی بہننے اورشراب بینے والے کا شرعی تھم

حضرت عمر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جس مخص نے دنیا میں رہیم پہنا وہ آخرت میں اس کونہیں پہنے گا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث:۵۸۳۴ صحیح مسلم رقم الحدیث:۴۰۷۳ سنن الوواؤ درقم الحدیث:۴۰۳۳ سنن النسائی رقم الحدیث:۵۳۹۹ سنن این ملجه رقم الحدیث:۳۵۸۸ کسنن الکبری للنسائی رقم الحدیث:۹۲۲۴ منداحمد رقم الحدیث:۲۰ ۲۹ عالم الکتب بیروت)

ہوسکتا ہے کہ کوئی شخص یہ کیے کہ ٹھیک ہے مسلمان آخرت میں تو ریشم نہیں پہنے گالیکن ہوسکتا ہے کہ اس کو جنت میں ریشم بہنا دیا جائے۔

علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ اگر اس نے ریٹم پہننے سے تو بہ نہیں کی تو وہ جنت میں بھی ریٹم پہننے سے محروم رہے گا'اگریہ اعتراض کیا جائے کہ اس پر ریٹم اس وقت حرام ہوگا جب اس کوآگ میں عذاب دیا جائے گایا اس کومخشر میں طول قیام کی سزا دی جائے گایات پر دیشم اس وقت حرام ہو جائے گا تو بھر محروم نہیں ہوگا' کیونکہ جنت میں جنت کی لذات میں سے کسی لذت دی جائے گا تو بھر محروم نہیں ہوگا' کیونکہ جنت میں جنت کی لذات میں ہے کہ یہ کلام سے محروم ہونا بھی ایک قتم کی سزا ہے اور جنت سزاکی جگہ نہیں ہے بلکہ جز ااور انعام کی جگہ ہے۔ اس کا جواب میہ ہے کہ یہ کلام بہت متحکم تھااگر اس کے خلاف احادیث نہ ہوتیں اور وہ یہ ہیں:

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جس مخفل نے دنیا میں ریشم پہنا وہ اس کوآ خرت میں نہیں پہنے گاخواہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔اس حدیث کی سندھیجے ہے۔

(مندابوداؤ دالطيالي رقم الحديث:۲۹۴)

اس حدیث میں بیتقری ہے کہ جو شخص دنیا میں ریٹم پہنے گاوہ آخرت میں ریٹم پہننے سے محروم رہے گاخواہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔

اس طرح جس نے دنیا میں سونے اور جاندی کے زیورات پہنے وہ جنت میں ان کو پہننے سے محروم رہے گا۔اس طرح دنیا میں شراب پینے والے کا تکم ہے اور اس کی تائیداس حدیث سے ہوتی ہے:

حضرت ابن عمر رضی اُلتُدعنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جس نے و نیا میں خمر (انگور کے کیجے شیرہ کی شراب) کو بیا اور اس سے تو بہیں کی وہ آخرت میں اس سے محروم رہے گا۔

(صحيح البخاري رقم الحديث:۵۵۷۵ صحيح مسلم رقم الحديث:۲۰۰۳)

باقی رہا یہ کہ ان نعتوں سے محروم ہونا تو ایک طرح کی سزا ہے اور جنت سزا کی جگہ نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ان چیزوں کی خواہش ہی پیدانہیں کرے گاحتیٰ کہ اس کومحرومی کا حساس ہو۔

(۳) جنت میں چوتھا انعام یہ ہوگا کہ ان کو پا کیزہ باتوں کی طرف ہدایت کی جائے گی اور حمد کرنے والوں کے راستہ کی طرف ان کو ہدایت کی جائے گی۔

اس كامعنى يه ب كدان كولا السه الا الله يرض اور المحمدلله يرض كى بدايت وى جائى كاريك قول يه ب كه وه من أخر كريكيس كان المحدد لله الذى هدانا لهذا الله كاحم بحرس نع بم كواس كى بدايت وى اوركيس كان

marfat.com

الم حمد لله اللى افهب عنا المعزن الله كاحمر بجس في محد و وركرديا بس جنت ي كوكَ النوبات موكى نه جموث موكا أوروه جو كري كم الله كراسة كى طرف مدايت دى جائك كى الله كراسة كى طرف مدايت دى جائك كى كيونكه جنت من الله كراسة كى طرف مدايت دى جائك كى كيونكه جنت من كوكى اليم ويزيس ب جوالله تعالى كالفت يرجى مو

اس آیت کی ایک تغیر کی می کمانہیں دنیا میں پاکیزہ باتوں اور حمد کے راستہ کی ہدایت دی گئی ہے لیکن یہ تغییر سیات اور سباق کے مناسب نہیں ہے۔

الله تعالى كا ارشاد ہے: بے شك جن لوگوں نے كفر كيا اور وہ الله كراستہ سے روكنے كے اور اس مجد حرام سے جس كو ہم نے لوگوں كے ليے مساوى بتايا ہے وہ اس مجد ميں معتكف (مقيم) ہوں يا باہر سے آئيں اور جو اس مجد ميں ظلم كے ساتھ زيادتى كا ارادہ كرے كا ہم اس كودردياك عذاب چكھائيں كے (الج ٢٥٠)

متجدحرام سےرو کنے والوں کی ندمت کا شان نزول

اس آیت پر بیاعتراض ہے کہ'' بے شک جن لوگوں نے کفر کیا'' یہ ماضی کا صیغہ ہے اور وہ اللہ کے راستے سے رو کئے لگے بیطال کا میغہ ہے اور حال کا ماضی پرعطف کرنامتحن نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب دوام اور استمرار مقصود ہوتو حال کا ماضی پرعطف کردیا جاتا ہے جبیا کہ اس آیت میں ہے:

جولوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن

الكذين امنوا وتنظمين فكوبهم يذكر

السلُّهِ. (الرعد:٢٨)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ بیر آیت ابوسفیان بن حرب ادراس کے اصحاب کے متعلق نازل ہوئی ہے جب انہوں نے حدید بیر کے سال (چہ ہجری میں) رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اصحاب کوعمرہ کرنے سے روک دیا تھا اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس وقت ان سے ہوئے کے ناپند کیا تھا آپ اس وقت عمرہ کا احرام با ندھے ہوئے تھے بھر آپ نے ان سے اس شرط پر صلح کی کہ آپ انگے سال آ کرعمرہ کریں گے۔

( تحملة تغيير كبيرج ٨ص٢١٦ مطبوعه داراحياءالتراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ)

مکہ کی زمین اوراس کے مکانوں کوفروخت کرنے اور کرائے پردینے کی ممانعت میں مذاہب فقہاء کے معبد حرام صفا اور مروہ کی پہاڑیاں منیٰ عزدلفہ عرفات اور موضع جمرات مکہ مکرمہ کی سرز مین کے حصہ تمام فقہاء کے فزد یک وقف عام بیں اور مکہ کے رہنے والے اور باہرے مکہ مکرمہ آنے والے سب وہاں عبادت اور مناسک جح اداکر سکتے ہیں اور دیم جگہ کسی کی ملکیت نہیں ہے اور یہاں پرکوئی کس مسلمان کوعبادت کرنے اور کھر نے سے منع نہیں کرسکتا اور نہ مکہ کے ان حصوں کوفروخت کرنا یا کرائے پردینا جائز ہے۔ (المنی لابن قدامہ جسم ۱۵۸ دوج المعانی جرک میں ۲۰۲-۲۰۷)

سرز مین مکہ کے ان حصوں کے علاوہ باقی سرز مین مکہ میں اختلاف ہے کہ آیا ان کو بیچنا اور کرائے پر دیتا جائز ہے یانہیں۔ امام شافعی اور امام احمد کا مید ندہب ہے کہ مکہ کی زمین کواور اس کے مکانات کوفروخت کرنا اور کرائے پر دیتا جائز ہے۔

متاعی اور امام احمد کا بید کر جب کے کہ ملدی رین واور اس مے مہانات و مروست مرما اور مراحے پر دیما جا مرجہ ہے۔ (اسفنی لابن قد امہ جہم ص ۷۷ تغییر کبیرج ۸ص ۱۲ فتح الباری جہم ص ۲۲۵) امام مالک کا غدہب یہ ہے کہ مکہ کی

تمام زمین وقف ہے اس کو بیخااور کرائے پر دینا جائز نہیں ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن جزیمام ۲۳۱)

اور امام ابوطیفہ کا فرہب یہ ہے کہ مکہ کی سرز مین کے جو جھے مناسک بحج کے لیے وقف ہیں ان کے علاوہ مکہ کی باتی بیتوں اور مکانوں کوفرو وخت کرنا اور کرائے پر دینا جائز ہے۔البتہ جج کے ایام میں مکہ کے مکانوں کوکرائے پر دینا مکروہ ہے

marfat.com

جلدهقتم

الم المرآر

کیونکہ اس سے زائرین حرم اور حجاج کو زحت اور تکلیف ہوگی۔ (در مخارورد الحمارج میں ۱۳۸۹-۲۵)

امام ما لک اوران کے موافقین یہ کہتے ہیں کہ مکہ کی تمام زمین وقف ہے اور کی جگہ کوفروخت کرنا اوراس کوکرائے پرویا جا کرنہیں ہے۔ ان کا استدلال اس آیت ہے ہاں میں فرمایا ہے والسمسجد السحرام اللذی جعلت للنامی سواء ن العاکف فیدہ والباد ۔ (الحج: ۲۵) وہ اس آیت میں السجد الحرام سے مرادار ض حرم لیتے ہیں بینی مرزمین مکہ اور العاکف کامعنی اس طرح ہے کہ العاکف کامعنی اس طرح ہے کہ تمام سرزمین مکہ میں رہنے والو الباد کامعنی کرتے ہیں مسافر۔ ان کے نزدیک اس آیت کامعنی اس طرح ہے کہ تمام سرزمین مکہ میں رہنے والوں اور مسافروں کا برابر کاحق ہے اور مکہ کی زمین اور اس میں ہے ہوئے مکانوں کا کوئی مالک نہیں ہے ہر جگہ اور ہر مکان میں ہر شخص رہ سکتا ہے۔

مکہ کی زمین اور مکانوں کوفر وخت کرنے اور کرائے پر دینے کی ممانعت کے دلائل اور ان کاضعف

علامه ابوعبدالله مالكي قرطبي متوفى ٢٦٨ هايخ مسلك كي وضاحت ميس لكهتي مين:

ماوات مکہ کی حویلیوں اور مکانوں میں رہنے والوں میں ہے اور ان مکانوں میں رہنے والا مسافر سے زیادہ حق دار تہیں ہے اور بیاس بناء پر ہے کہاس آیت میں مجدحرام سے مراد پوراحرم ہے اور بیرمجاہد اور امام مالک کا قول ہے اور حضرت عمراور حضرت ابن عباس رضی الله عنهم سے مروی ہے کہ جو تخص مکہ میں آئے وہ جس مکان میں جائے مظہر جائے اور مکان والے براس کو تھہرا تا لا زم ہے وہ جاہے یا نہ جاہے۔اور سفیان تو ری وغیرہ نے کہا ہے کہ ابتدائی دور میں مکہ کے مکانوں کے درواز نے ہیں بنائے جاتے تھے (تا کہ جب کوئی مسافر جہاں چاہے تھہر جائے )حتیٰ کہ جب چوریاں بہت ہونے لگیں تو ایک شخص نے اینے مکان کا دروازہ بنالیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پرانکار کیا اور کہاتم بیت اللہ کا حج کرنے والے پر دروازہ بند کرتے ہو؟ اس نے کہامیں نے اپنے سامان کو چوری ہے محفوظ رکھنے کا ارادہ کیا ہے پھر حضرت عمر نے ا**س کو جیوڑ دیا' پھرلوگوں نے اپنے** گھرول کے دروازے بنانے شروع کر دیئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بیمروی ہے کہ وہ حج کے ایام **میں مکہ کے گھروں** کے دروازوں کوتوڑنے کا حکم دیتے تھے تا کہ مکہ آنے والے مسافر جس گھر میں چاہیں' آ کر تھبر جا کیں۔اور امام مالک سے بیہ بھی مروی ہے کہ گھر مسجد کی طرح نہیں ہیں اور گھر والوں کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے گھروں میں آنے والوں کومنع کریں۔ اس کے بعد علامہ قرطبی لکھتے ہیں سیجے وہی ہے جوامام مالک کا قول ہے اور اس کی تائید میں احادیث ہیں: علقمہ بن نعمله بیان کرتے ہیں کہرسول الله صلی الله علیه وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فوت ہو گئے اور اس وقت تک مکہ کی زمین کو وقف کہا جاتا تھا' جس کوضرورت ہو وہ اس میں خود رہے اور جومستغنی ہے وہ کسی اور کوٹھبرائے۔ (سنن داتطنی قم الحدیث:۳۰۰۳ پی حدیث ضعیف ہےاس کی سند میں ارسال اور انقطاع ہے ) اور علقمہ بن نصلہ سے ایک اور حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبكر اور حضرت عمر كے عہد ميں مكہ كے گھر وقف كيے جاتے تھے ان كوفر وخت نہيں كيا جاتا تھا۔ جس كوضرورت موتی وه ان گھروں میں خود رہتا اور جس کوضرورت نه ہوتی 'وه کسی اور کوٹھېرالیتا۔ (سنن دار<del>قطنی رقم الحدیث:۳۰۰۲) بیر حدیث</del> بھی حسبِ سابق ہے) اور حضرت عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: مکہ حرم ہے اس کی حویلیوں کوفروخت کرنا حرام ہے اور ان کو کرائے پر دینا حرام ہے۔ (سنن داقطنی رقم الحدیث: ۲۹۹۵ میر مدیث بھی ضعیف ے)(الجامع لاحكام القرآن جزام ٢٠١٥ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٥ه)

امام ما لک اور اُن کے موافقین نے اس آیت سے جو استدلال کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے المسجد الحرام کامعنی پوری سرزمین حرم کیا ہے اور بیجاز ہے اور بغیر قرینہ صارفہ کے مجاز کو اختیار کرنا صحیح نہیں ہے۔ دوسری وجہ بیرہے کہ انہوں نے

martat.com

الحاكف كامعنى كمه من رہنے والا كيا ہے حالاتكہ العاكف كا شرى معنى المعتكف ہے اور جن احادیث سے علامہ قرطبى نے استدلال كيا ہے ہم نے ان كاضعف قوسين ميں ذكركر ديا ہے۔

جواحادیث طامة رطبی نے ذکری ہیں ان کے علاوہ بھی کھواحادیث ہیں جن سے امام مالک کے موقف پر استدلال کیا

جاتا ہے دورہ ال

معرت حبدالله بن عمروض الله فنها بيان كرتے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: كمه ادنوں كے بھانے كى جگہ ب اس كى حويلياں فروخت كى جائيں نداس كے مكان كرائے پردئے جائيں۔ (المتدرك ٢٥ س٥ المع قديم وارالباز كمرمه) علامہ ذہبى متوفى ١٣٣٨ هفر ماتے ہیں اس كی سند میں ایک راوى "اساعیل" ضعیف ہے۔ (تلخیص المتدرك ٢٥ س٥٥) حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنها نے كہا جوفض كمه كے مكانوں كا كرايه كھا تا ہے وہ اپنے بيث میں آگ مجرتا ہے۔ (سنن دارقطنی رقم الحدیث: ٢٩٩٤ مطبوعہ دارالكتب المعلمیہ بیروت ١٣١٤ه)

اس مدیث کا ایک راوی عبیدالله بن ابی زیاد ہے۔ حافظ عسقلانی متونی ۸۵۲ھ اس کے متعلق لکھتے ہیں ابن معین نے کہا اس کی میٹ ہے۔ ابو حاتم نے کہا یہ قوی اور متین نہیں ہے اور اس کی احادیث لکھنے کے لائق نہیں ہیں۔ آجری نے کہا اس کی احادیث مسکر ہیں۔امام نسائی نے کہا یہ قوی اور ثقہ نہیں ہے۔ حاکم ابواحمہ نے کہایہ قوی نہیں ہے۔

(تهذيب المتهذيب ج عص ١٠ مطبوعه وائرة المعارف حيدرآ بادوك ١٣٣٧ه)

خلاصہ یہ ہے کہ جونقہاء مکہ کی زمین کوفروخت کرنے اوراس کے مکانوں کوکرائے پردینے کوترام کہتے ہیں'ان کا قرآن مجید سے استدلال میچے نہیں ہے'اور جن احادیث سے انہوں نے استدلال کیا ہے ان سب کی سندیں ضعیف ہیں۔ مکہ کی زمین اور اس کے مکانوں کوفروخت کرنے اور کرائے پردینے کے جواز میں قرآن مجید اورا حادیث و آٹار سے استدلال

الله تعالی کا ارشاد ہے:

يەدەلوگ بى جن كوناحق اپنے كمروں سے نكالا كيا۔

ٱلكَّذِيثُنَّ ٱنحُرِجُهُ وَاحِنُ دِيسَادِهِمُ بِغَيْرٍ

حَيِقٌ. (الج:٣٠)

ام ابن جریر نے کہا۔ کفار قریش نے مونین کو مکہ سے نکال دیا تھا۔ (جامع البیان جریاص ۲۲۹ مطبوعہ دارالفکر ہیروت ۱۳۵ء) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہانے اس آیت کی تغییر ہیں فر مایا سیدنا محمر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو مکہ سے نکال دیا گیا تھا۔ (تغییرا مام ابن الی حاتم رقم الحدیث:۳۹۲۱ مطبوعہ مکتبہ نز ارمصطفیٰ مکہ کرمۂ کے ۱۳۱۱ھ)

حضرت عثان بن عفان رضی الله عند نے فرمایا بیآیت ہمارے متعلق نازل ہوئی ہے بہیں ہمارے کھروں سے ناحق نکال ویا کمیا تھا۔الحدیث (تغییرامام ابن ابی ماتم رقم الحدیث:۱۳۹۷)

کہ کے مسلمانوں کوان کے گھروں سے نکالنا ناحق ای وقت ہوگا جب ان کا ان کے گھروں پرحق ہواور وہ گھر دنف عام نہ ہوں اورمسلمانوں کا ان گھروں کوفرو دنت کرنا اور کرائے پر دینا جائز ہو۔

اس آیت کے بعدال موقف پر بیمدیث بہت قوی دلیل ہے:

حضرت اسامہ بن زیدرمنی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا یارسول اللہ ا آپ مکہ کے کون سے محریش عفہریں معرف معربی آپ نے فرمایا: کیا عقبل نے ہمارے لیے حویلیاں اور مکانات چھوڑے ہیں؟ عقبل ابوطالب کے وارث ہوئے تھے اور

marfat.com

الم القرآر

حضرت جعفراور حضرت على رضى الله عنهما ابوطالب كے وارث نہيں ہوئے تھے كيونكہ يدودنوں مسلمان تھے۔ (اور مسلمان كافر وارث نہيں ہوتا) اور عقبل اور طالب كافر تھے سوحضرت عمر بن الخطاب يد كہتے تھے كہ مسلمان كافر كاوارث نہيں ہوتا۔ (صحح ابخارى رقم الحدیث:۱۵۸۸ صحح مسلم رقم الحدیث:۱۳۵۱ سنن ابوداؤ درقم الحدیث:۱۰۰ سنن این ملجدرقم الحدیث:۲۹۳۳ السنن الكبری للنسائی رقم الحدیث:۳۵۵)

عقیل ابوطالب کے مکان کے دارث ہو گئے۔اس کامعنی یہ ہے کہ ابوطالب اورعقیل دونوں مکہ ہیں اپنے مکانوں کے مالک تضادران کے مکان دقف عام نہیں تضادران کا ان مکانوں کوفر دخت کرنا ادران ہیں تصرف کرنا تھی تھا۔ علامہ عبداللہ بن احمہ بن قد امہ خبلی متو فی ۹۲۰ ھاکھتے ہیں :

نی صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے اصحاب کے مکہ میں مکانات تھے۔حضرت ابو بکر' حضرت زبیر' حضرت حکیم بن حزام' حضرت ابوسفیان اور باقی اہل مکہ کے مکانات تھے۔بعض نے اپنے مکانوں کوفروخت کر دیا اوربعض نے اپنے مکانوں کواپی ملک میں رہے دیا۔حضرت حکیم بن حزام نے دارالندوہ کوفر وخت کر دیا تو حضرت ابن الزبیر نے کہا آپ نے قریش کی عزت کو پیج دیا تو حضرت حکیم بن حزام نے کہا اے بھیتے! عزت تو صرف تقویٰ سے حاصل ہوتی ہے'اور حضرت معاویہ نے دو مکان خریدے۔ حضرت عمر نے حضرت صفوان بن امیہ سے حیار ہزار درہم میں ایک قید خانہ خریدا اور ہمیشہ سے اہل مکہ اپنے مکانوں میں مالکانہ تصرف کرتے رہے ہیں اورخرید وفروخت کرتے رہے ہیں اوراس پر کسی نے اعتراض نہیں کیا تو پیاجماع ہوگیا' اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے مکانوں کی ان کی طرف نسبت کو برقر اررکھا۔ آپ نے فر مایا: جوابوسفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اِس کو امان ہے'اورجس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا اس کوامان ہے'اوران کے مکانوں اوران کی حویلیوں کو برقر ارر کھااور کسی شخص کواس کے گھرسے منتقل نہیں کیا گیا اور نہ کوئی ایسی حدیث یائی گئی جوان کے مکانوں سے ان کی ملکیت زائل ہونے ہر ولالت کرے اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء کا بھی یہی معمول رہاحتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قید خانہ بنانے کے لیے مکان کی سخت ضرورت تھی مگرانہوں نے خریدنے کے سوااس کونہیں لیا 'ادراس کے خلاف جوا حادیث مروی ہیں وہ سب ضعیف ہیں اور صحیح یہ ہے کہ مکہ جنگ سے فتح ہوا ہے کیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کوان کی املاک اور حویلیوں پر برقر ارر کھا اور آپ نے ان کے مکانوں کوان کے لیے اس طرح چھوڑ دیا جس طرح ہوازن کے لیے ان کی عورتوں اور بیٹوں کو چھوڑ دیا تھا۔ ابن عقیل نے کہا ہے کہ مکہ کی زمینوں کا بیاختلاف افعال حج کی ادائیگی کے مقامات کے علاوہ میں ہے لیکن زمین کے جن حصوں میں افعال حج کی ادائیگی کی جاتی ہے جیسے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کی جگہ اور شیطان کو کنگریاں مارنے کی جگہیں' ان جگہوں کا حکم مساجد کا حکم ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ (المغنی لابن قدامہ جسم ۱۷۸ مطبوعہ دارالفکر بیروت ۴۵۰۰هـ) مکہ گی زمین اور مکانوں کوفروخت کرنے اور کرائے پردینے کے متعلق فقہاءاحناف کا مذہب

علامه محمد بن على بن محمد الحصكفي التوفي ٨٨٠ اص لكصته بين:

مکہ کے مکانوں اور اس کی زمین کوفر وخت کرنا بلاکراہت جائز ہے۔امام شافعی کا بھی یہی قول ہے اور اسی پرفتوئی ہے۔
صاحب ہدایہ کی مختارات النوازل میں مذکور ہے کہ مکہ کے مکانوں کوفر وخت کرنے اور ان کوکرائے پر دینے میں کوئی حرج نہیں
ہے کیکن زیلعی وغیرہ میں ،زکور ہے کہ ان کوکرائے پر دینا مکروہ ہے اور الثا تارخانیہ کی آخری فصل الو ہبانیہ کے باب اجارہ میں
کھا ہے کہ امام ابوحنیفہ نے فر مایا میں جج کے ایام میں مکہ کے مکانوں کوکرائے پر دینا مکروہ قرار دیتا ہوں اور آپ بیفتوئی دیتے
تھے کہ تجاج ایام جج میں مکہ والوں کے گھروں میں رہیں کیونکہ اللہ تعالی نے فر مایا ہے: سواء نو السعاکف فیصہ والساد۔

martat.com

العند المسجد حمام من معم اور مسافر برابر بین اورایام جی کے علاوہ کرایا لینے کی رخصت دی ہے اس سے فرق اور تطبق کاعلم المیا ۔ حصرت عمرایام جی میں فرماتے تھے اے مکہ والوا اپنے گھروں میں دروازے نہ بناؤ تا کہ آنے والے جہاں جا بین عمر ایس بھر بیآ یت پڑھتے تھے۔

علامه سيد محمد المن ابن عابدين شامي متوفى ٢٥١ هداس عبارت كي شرح من كعية بن:

فایۃ البیان میں ذکور ہے امام ابو یوسف نے امام ابوطنیفہ سے روایت کیا ہے کہ وہ ایام تج میں مکہ کے مکانوں کو کرائے پر ویٹا مکروہ کہتے تھے اور فیرایام جج میں اس کی اجازت دیتے تھے امام ابوطنیفہ سے روایت کیا ہے کہ وہ ایام جج میں اس کی اجازت دیتے تھے امام ابوطنیفہ سے روایت کیا ہے کہ وہ ایام جج میں مکہ کے مکانوں کو کرائے پر دیٹا مکروہ کہتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ مکہ والوں کو چاہیے کہ اگر ان کے مکانوں میں زائد جگہ ہوتو وہ مسافروں کو اپنے مکانوں میں تفہرائیں ورنہیں اور امام محمد کا بھی بھی تول ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کرائے بردینے کی کراہت میں ہمارے ائمہ کا اتفاق ہے۔

علامہ مسکفی نے کہا ہے کہ ای سے فرق اور تطبق کاعلم ہوگیا۔ اس کی شرح یہ ہے کہ ایام جج میں مکانوں کو کرائے پر دیتا مکروہ ہے اور زیلعی کی نوازل میں جو اس کو مکروہ کہا ہے اس کا یہی معنی ہے اور مختارات النوازل میں جو کہا ہے اس میں کوئی حرج شہیں وہ ایام جج کے علاوہ دنوں پرمحول ہے اور امام اعظم کا بھی ہے نوزی ہے۔

(الدرالخمار وردالحمارج ٩ م ٩ ٢٠٠ مطبوعه داراحيا والتراث العربي بيروت ١٣١٩هـ)

ہارے نقہاء کی عبارات پر فور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ ایام جج بیں مکانوں کو کرائے پر دینے کی کراہت تنزیبی ہے کہ کہ کہ کہ اگر ان کے پاس زا کہ جگہ ہوتو آنے والے کو تھہرا کیں ور نہیں اور اسلام کے عام اصول ہے یہ بات معلوم اور مقرر ہے کہ کوئی شخص ما لک مکان کی مرضی اور اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید نے محید حزام میں مقیم اور مسافروں کا حق برابر قرار دیا ہے۔ ارض حرم میں بیدتی برابر نہیں فر مایا اور اگر بالفرض ارض حرم بھی مراو ہوتو بھی حرم کے مکانوں میں تو مقیم اور مسافر کا حق برابر نہیں فر مایا۔ ارض حرم میں مسافر جہاں جا ہیں خیمہ ڈال کر رہیں کی مراو ہوتو بھی حرم کے مکانوں میں تو مقیم اور مسافر کا حق برابر نہیں فر مایا۔ ارض حرم میں مسافر جہاں جا ہیں خیمہ ڈال کر رہیں کی کے مکان میں اس کی اجازت اور اس کی مرض کے بغیر رہنے کا آئیس کیا حق ہے؟ اور انکہ احتاف نے ایام جج میں مکانوں اور ذائرین کر اے پر دینے کو کر دو کہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اخلاق اور مروت کے خلاف ہے کہ مسافروں مہمانوں اور ذائرین حرم سے ان کے میم رہنے کا کرایہ طلب کیا جائے یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ شرعا مروہ یا حرام ہے۔

الحاد كامعنى اوراس كے مصداق كي تعين ميں مختلف اقوال

الله تعالی نے فرمایا: من یود فید بالحاد بظلم بیلفظ ورود سے بھی مشتق ہوسکتا ہے یعنی جو محض مکہ میں ظلم اور زیادتی کے ساتھ وارد (داخل) ہوگا ، ہم اس کوورد تاک عذاب چکھا کیں گئے اور بیلفظ ارادہ سے بھی ماخوذ ہوسکتا ہے یعنی جو محض مکہ میں ظلم اور زیادتی کا ارادہ کرے گا' ہم اس کو درد تاک عذاب چکھا کیں گے۔

الحادكامعى بورمياندروى سے انحراف يا تجاوزكرنا اورمغسرين نے الحاد كى حسب ذيل تغييريں كى ہيں:

(۱) حضرت ابن عباس عطاء بن ابی رباح سعید بن جبیر قادہ اور مقاتل نے کہا الحاد سے مراد شرک ہے یعنی جو محض اللہ کے حرم میں شرک کرنے کے لیے آیا' اس کواللہ عذاب دےگا۔ (جامع البیان رقم الحدیث:۱۸۹۱۳)

(۲) حضرت ابن عباس سے دوسری روایت بیہ کہ بیآ یت عبداللہ بن سعد کے متعلق نازل ہوئی ہے جو نی سلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لانے کے بعد مشرک ہوگیا تھا' اور قیس بن ضبابہ کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ اور مقاتل نے کہا بیآ یت عبداللہ

marfat.com

بال القرآر

(۳) کمدیس بغیراحرام کے داخل ہونا اور مکہ میں جن کاموں سے منع کیا حمیا ہےان کامو**ں کوکرنا۔** 

(جامع البيان رقم الحديث: ١٨٩١٨

(۵) مجامد اورسعید بن جبیر سے روایت ہے ذخیرہ اندوزی کرتا۔ (جامع البیان رقم الحدیث:۱۸۹۲۳)

(۲) حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ ان کے دو خیمے تنے ایک حرم میں تھا اور ایک حل میں تھا۔ انہوں نے جب کی کوڈ انٹمنا ہوتا تھا تو حل میں ڈ انٹتے تنے۔ (جامع البیان رقم الحدیث:۱۸۹۲۵)

(2) محققین نے کہاظلم کے ساتھ الحاد کرنا تمام قسموں کے گنا ہوں کو شامل ہے کیونکہ کوئی گناہ خواہ وہ چھوٹا ہویا بڑا ہو ورم میں اس کا عذاب بہت سخت ہے۔مجاہد نے کہا جس طرح حرم میں نیکیوں کا ثواب زیادہ ہوتا ہے اس طرح حرم میں برائیوں کا عذاب بھی زیادہ ہوتا ہے۔(زادالمسیر ج۵س۳۱)

آیا مکہ میں گناہ کا عذاب بھی دُگنا ہوتا ہے یانہیں؟

علامه عبدالرحن بن على بن محر جوزي متوفى ٩٥ ه و لكهت بين:

اگریسوال کیا جائے کہ کوئی شخص مکہ میں ظلم کرنے کا ارادہ کرے پھرظلم نہ کرنے و آیا اس پر گرفت ہوگی؟ اس کے دو جواب ہیں ایک بیہ ہے کہ بیر م شریف کی خصوصیت ہے کہ حرم میں برائی کا ''ھم'' کرنے پر بھی گرفت ہوتی ہے۔ (غالب جانب کام کے کرنے کی ہوتو اس کو ''ھم'' کہتے ہیں) یہ حضرت ابن معود رضی اللہ عنہ کا فہ جہب ہا اگر کوئی شخص برے کام کا ''ھم'' کرے اور وہ براکام نہ کرے تو اس کو کھا نہیں جاتا جب تک اس کا م کو کر نہ لے اور اگر کوئی شخص بیت اللہ کے پاس کی شخص کوئل کرنے کا ''ھم'' کرے تو اللہ تعالی اس کو دنیا میں عذا ب الیم کو کر نہ لے اور اگر کوئی شخص بیت اللہ کے پاس کی شخص کوئل کرنے کا ''ھم'' کرے کہ وہ حرم میں کوئی گناہ کرے گا پھر بھی اس کا گناہ کھا کہ علی اس کا گناہ کھا کہ خواہ وہ حرم میں وہ گناہ نہ کرے۔ بجاہد نے کہا مکہ میں برائیوں کو اس طرح دُگنا کیا جاتا ہے جس طرح کہ نہیں! ما سوا کہ دُگنا کیا جاتا ہے۔ امام احمد سے یہ سوال کیا گیا کیا ایک برائی کو ایک سے زیادہ بار تکھا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں! ما سوا کہ کمرمہ کے اس شہری تعظیم کی وجہ سے۔ دومراجواب یہ ہے کہ جوارادہ کرے اس کا معنی ہے جو عمل کرے۔

(زادالمسير ج٥ص ٣٢٢، مطبوعه كتب اسلامي بيروت ٤٠٠١هـ)

اس کی تحقیق بیہ ہے کہ حرم میں ایک گناہ در حقیقت دوگناہ ہیں ایک تو اللہ اور اس کے رسول کی نفس مخالفت اور دوسرا مکہ کی حرمت اور تعظیم کے خلاف کرنا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور یاد کیجئے جب ہم نے ابراہیم کے لیے کعبہ بنانے کی جگہ مقرر کردی (اور تھم دیا کہ) میرے ساتھ
کسی کوشر یک نہ قرار دینا اور میرے گھر کوطواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع اور بحدہ کرنے والوں کے لیے
پاک رکھنا ۱ اور لوگوں میں بلند آ واز سے جج کا اعلان کیجئے وہ آ پ کے پاس دُور دراز راستوں سے پیدل اور دُ بلے اونٹ پر
سوار ہوکر آئیں گے ۲ تا کہ وہ اپنے فوائد کے مقامات پر حاضر ہوں اور مقررہ ایام میں ان بے زبان مویشیوں کو ذرج کرتے
وقت اللہ کا نام کیس جواس نے ان کو دیئے ہیں کہل تم ان میں سے خود کھا دُ اور مصیبت زدہ فقیر کو بھی کھلا دُ ۲ پھر وہ اپنا میل کچیل

marfat.com

ار می اورای غرون کو پورا کری اوراس قدیم کمر کا طواف کرین (انج:۲۹-۲۹) سر کعه کی تقصیل

اس سے پہلی آجوں میں اللہ تعالی نے مسلمانوں اور کافروں دوفریقوں کا ذکر فرمایا اور ہرایک کی اُفروی جزاکا بھی ذکر

الما اور ان آیات کو بیت اللہ کے ذکر پرخم فرمایا۔ اب ان کے بعد بیت اللہ یعنی کعبہ کا ذکر فرمایا 'اس کی تعمیر کا اور اللہ کے گھر حاضر

معاضر ہونے کی ہدایت دی اور ای کا نام جے ہے کہ لوگ اوب اور احر ام اور خضوع اور خشوع کے ساتھ اللہ کے گھر حاضر

مونے کا قصد کریں 'اور جہاں جہاں اللہ تعالی کی نشانیاں ہیں وہاں سب جمع ہوں اور جے ہیں چونکہ دھزت ابراہیم علیہ السلام کی

مغرر کر دی قرآن مجید ہیں اس جگہ ہو اُنا کا لفظ ہے 'اس کا مصدر تبویہ ہے اس کا معنی ہے ٹھکانا دینا' کی مناسب جگہ کو تیام کے

مغرر کر دی قرآن مجید ہیں اس جگہ ہو اُنا کا لفظ ہے 'اس کا مصدر تبویہ ہے اس کا معنی ہے ٹھکانا دینا' کی مناسب جگہ کو تیام کے

لیے مہیا کرنا۔ ہو اُناکام عنی ہے ہم نے جگہ دئ کی مناسب مقام کو تیام کے لیے تیار کیا۔ یعنی ہم نے کعبہ کو حضر ت ابراہیم کا اللہ میا کہ کے میز ل اور جائے رجو کا بنا دیا' جو فض کعبہ سے جدا ہو کر جاتا ہے وہ پھر دوبارہ وہاں آنے کا مشتاق ہوتا ہے۔ یہ

السلام ) کے لیے منزل اور جائے رجو کا بنا دیا' جو فض کعبہ سے جدا ہو کر جاتا ہے وہ پھر دوبارہ وہاں آنے کا مشتاق ہوتا ہے۔ یہ

آسے اس پر دلالت کرتی ہے کہ کعبہ کو پہلے بنانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حدیث ہیں ہے: حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں' ہیں نے فرمایا السجد الحرام۔ ہیں

اللہ عنہ بیان کرتے ہیں' ہیں نے کہا یارسول اللہ اسب سے پہلے کون می مجد بنائی گئی تھی؟ آپ نے فرمایا السجد الحرام۔ ہیں

نے کہا پھرکون سی جو مہالیہ بیت المقدس' ہیں نے پو چھاان کے درمیان کتنا عرصر تھا؟ فرمایا چاہیں سال۔

(صحيح ابخاري قم الحديث: ٣٣٦٦ صحيح مسلم قم الحديث: ٥٢٠ سنن ابن ملجد قم الحديث: ٥٣ كامنداحدج٥ ص ١٦٠)

اگریداعتراض کیا جائے کہ کعبہ کو بنانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور بیت المقدل کو بنانے والے حضرت المیان علیہ السلام ہیں اور بیت المقدل کو بنانے والے حضرت المیان علیہ السلام ہیں اور ان کے درمیان تو چالیس سال سے زیادہ کا عرصہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کعبداور بیت المقدل کی تجدید کی ہے یہ پہلے سے بنے ہوئے تھے۔جیسا کہ ہم اس کے متعلق روایات بیان کریں گے۔

اور جب کے دھزت ایراہیم علیہ السلام نی تھے اور منصب نبوت کا تقاضا ہے لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دینا'
اس لیے فرمایا اس جگہ اپنے اہل وعیال کو مجمراؤاوراس جگہ عبادت کرنے کے لیے بار بارآؤ۔اور فرمایا میرے ساتھ کی کوشریک نقر اردینا' اس کامعنی ہے اخلاص کے ساتھ میری عبادت کرنا اور عبادت میں کوئی اور غرض شامل نہ کرنا' اور فرمایا اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور رکوع اور جود کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا' یعنی میرے گھر کو ہرتم کی ظاہری اور باطنی نجاست سے پاک رکھنا بعنی بتوں سے اور اس میں برہنہ طواف کرنے سے۔اب ہم وہ روایات ذکر کر رہے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ کو برخرے ایراہیم علیہ السلام سے پہلے بنایا گیا تھا۔ امام ابوجعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۱۳۰ ھاپی اسانید کے ساتھ روایت کر کرتے ہیں:

تادہ اس آیت کی تغییر میں بیان کرتے ہیں جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کوز مین پراُ تارا تو ان کے ساتھ
اپنے بیت کو بھی زمین پر رکھ دیا۔ ابتدا و بیہ بہت بڑا تھا پھر اس کو چھوٹا کر کے ساٹھ ہاتھ کا کر دیا جب حضرت آدم علیہ السلام نے
زمین پر آکر فرشتوں کی تبیع کی آوازیں نہیں سنیں تو انہوں نے اللہ تعالی سے اس کی شکایت کی تو اللہ تعالی نے فر مایا: اے آدم ا
میں نے تمہارے لیے اپنا بیت زمین پر رکھ دیا ہے اس کے گرد بھی اس طرح طواف کیا جاتا ہے جس طرح میرے وش کے گرد
طواف کیا جاتا تھا اور اس کے پاس بھی اس طرح نماز پڑھی جاتی ہے جس طرح میرے وش کے پاس نماز پڑھی جاتی تھی پھر

جلدهفتم

marfat.com

مناء القرآر

حضرت آدم علیہ السلام سفر كر كے بيت الله تك كے اور اس كا طواف كيا اور ان كے بعد انبيا و مليم السلام في اس كا طواف كيا اور ان كى بعد انبيا و مليم السلام في اس كا طواف كيا ۔ (جامع البيان رقم الحدیث: ۱۳۸۷) كيا۔ (جامع البيان رقم الحدیث: ۱۳۸۷)

سدی بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اورا ساعیل علیہ السلام سے میر لیا کہ وہ طواف کرنے والوں کے لیے میرے بیت کو پاک کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام روانہ ہو کر کہ گئے گھر حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کدال اور پھاوڑے لیا گئے اور ان کویہ پہانہیں چل رہا تھا کہ کعبہ کس جگہ تھا تو اللہ تعالی نے ہوا اساعیل علیہ السلام کے الدی ساف کر دیا پھر حضرت کو ایک سانپ کی صورت میں بھیجا اس نے کعبہ کے اردگر داور اس کی بہلی بنیا دوں سے کوڑا کر کٹ معاف کر دیا پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اساعیل علیہ السلام نے ان بنیا دول سے کعبہ کی تعمیر شروع کی۔

(جامع البيان رقم الحديث: ١٨٩٢٨ ، تغير الم ابن ابي حاتم رقم الحديث: ١٣٨٤ الجامع لا حكام القرآن جر١٢٦ س٣٥)

علامه سيدمحود آلوى متوفى • ١٢٥ ه لكهتي بن:

کعبر کو پانچ مرتبہ بنایا گیا ہے' پہلی بار کعبہ حفرت آ دم علیہ السلام ہے پہلے فرشتوں نے بنایا اور اس وقت بیرس خیا توت ہے بنا ہوا تھا۔ حضرت اور علیہ السلام کے طوفان میں اس کی بنیادیں آ کھڑ گئیں اور اس کو دوسری بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ روایت ہے کہ جب اللہ تعالی نے انہیں بیت اللہ کو بنانے کا تھم دیا تو ان کو یہ پتائمیں چلا کہ وہ کس جگہ بیت اللہ کو بنانے کا تھم دیا تو ان کو یہ پتائمیں چلا کہ وہ کس جگہ بیت اللہ کو بنانے کا تھم دیا تو ان کو یہ پتائمیں چلا کہ وہ کس جگہ بیت اللہ کو بنانے کے بنایا۔ روایت ہے کہ جب بواجبی جس کی جن اور کی کو تھا اس نے کعبہ کی بنیا دوں ہے کو از اگر کٹ صاف کر دیا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کواس کی تعمیل اللہ علیہ وہ بنایا اس کی تعمیر میں اللہ علیہ وہ بنا تھا کہ وہ اس کو تھا ہی ہوان ہوں نے جر اسود کو نصب کرنے کا ادادہ کیا تو ان میں داخل ہوئے ۔ آپ نے بیم کعبہ میں داخل ہوئے ۔ آپ کو احد آپ کے اعلان نبوت سے پندرہ سال پہلے کا ہے۔ چوتھی مرتبہ کعبہ کو حضرت کیا کہ جراسود کو ایک واجس کے جو اقعال کر اس کی جگہ سے بیدادہ این الزبیر نے بیا اور پانچوی بیا اور پانچویں باتھ کے جو الور کوئل کر اٹھا میں پھر آپ نے اس کی بلندی ساتھ کی میں باتھ ہے۔ اس کی بلندی ساتھ میں ہاتھ ہے۔ اس کی بلندی ساتھ ہے۔ اس کی بلندی ساتھ ہیں ہاتھ ہے۔ اس کی بلندی ساتھ ہیں ہاتھ ہے۔ اس کی بلندی ساتھ ہیں ہاتھ ہے۔ اس کی بلندی ساتھ ہیں ہائی کوئی کوئی کوئی درمیائی دیوار میں میزاب وحت ہے۔ (درح المعانی بڑ بیان کردی کا دروازہ ہے جس پر چاندی سے جم اسود تک بیس باتی کردری کا دروازہ ہے جس پر چاندی سے تھیں کوئی دروازہ ہوں دین از آتر میں ہزاب وحت ہے۔ (درح المعانی بڑ بیات میں بیان کردی ہے۔ اس کی بلندی ہوئی درمیائی دیوار میں میزاب وحت ہے۔ (درح المعانی بڑ بیات میں بیان کردی ہے۔ اس کی دورازہ ہوئی دیمیائی اور ان کیائی ہے۔ اس کی بیان کردی ہے۔ اس کی بیان کردی ہے۔ اس کی بیان کردی ہے۔ اس کی ہوئی کیائی ہے۔ اس کی دورازہ میں ہوئی دیمیائی اس کوئی دارالمائی برحان کیائی ہے۔

الحج: ٢٤ ميں فرمايا اورلوگول ميں بلندا واز سے جج كا اعلان سيج وہ آپ كے پاس دُور دراز راستوں سے بيدل اور دُ بلے اونٹ يرسوار موكر آئيں گے۔

جج کالغوی اور شرع معنی ہم نے البقرہ: ۱۵۸ نبیان القرآن جاص ۱۳۹ میں بیان کر دیا ہے اور آل عمران: ۹۷-۹۹ میں ہم نے بیامور بیان کے ہیں۔ ہم نے بیامور بیان کیے ہیں: حج کی تعریف شرائط فرائض واجبات سنن اور آ داب ممنوعات اور مکر وہات مج کے فضائل مجے کی استطاعت کی تفصیل قدرت کے باوجود حج نہ کرنے والے پروعید طلال مال سے حج کرنے کی فضیلت اور حرام مال سے مجے کرنے کی فضیلت اور حرام مال سے مجانب کی فرمت۔ ( تبیان القرآن جامن ۲۸ –۲۷ م

marfat.com

### امت تک وی عج كريس محجنهوں نے حضرت ابراہيم عليه السلام كى بكار برلبيك كها تعا

م كااطان كرنے كمتعلق الم ابن جريمتونى ١١٠ه في يردوايات ذكركى جي:

حضرت ابن عباس رضی عنها بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تغیرے فارغ ہوئے تو اللہ علی نے انہیں تھم دیا کہ آپ لوگوں میں ج کرنے کا اعلان کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے دب! ان سب لوگوں تک میری آواز کیے پنچے گی؟ اللہ تعالی نے فر مایا: تم اعلان کرو آواز پنچانا میرا کام ہے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا اے لوگو اتم پراس قدیم گھر کا ج فرض کر دیا گیا ہی تم ج کرو آسان اور زمین کی تمام مخلوق نے اس اعلان کوسنا کہا تم ہیں و کہتے کہ ذمین کے دور در از علاقوں سے لوگ تلبیہ پڑھتے ہوئے جج کرنے کے لیے آتے ہیں۔

(جامع البيان رقم الحديث:١٨٩٢٥ تغير الم ماين الى حاتم رقم الحديث: ١٣٨٤٤ ألمحد رك جهم ٢٨٩-٢٨٨)

عجام نے حضرت ابن عباس منی اللہ عنہا ہے اس آیت کی تغییر میں روایت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پھر پر کھڑ ہے ہو کرندا کی: اے لوگو اللہ نے تمہارے اوپر جج فرض کر دیا ہے۔ اللہ تعالی نے بیندا ان سب کو سنادی جو مردوں کی پہت میں اور عورتوں کے رحموں میں تتے اور ان سب نے اس ندا کا جواب دیا جو اللہ کے علم میں قیامت تک جج کرنے والے تنے انہوں نے کہالمیک اللہ م لیک. (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۸۹۳ السعد رک جمع میں م

مجاہد بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے او نچے پہاڑ پر کھڑے ہوکر جج کا اعلان کیا۔اللہ تعالیٰ نے سات سمندروں کی مجرائی تک بیاعلان سنوا دیالبیک اطسعن البیک اجب ہم حاضر ہیں ہم نے اطاعت کی ہم حاضر ہیں ہم نے اطاعت کی ہم حاضر ہیں ہم نے قبول کیا' اور قیامت تک وہی جج کر سکے گاجس نے اس ندا پر لبیک کہا تھا۔

(تغيير امام ابن ابي حاتم رقم الحديث:١٣٨٨، جامع البيان رقم الحديث:١٨٩٣٩)

مویشیوں کی قربانی کرنے کا طریقہ

الجج: ۲۸ میں فرمایا: تا کہ وہ اپنے فوائد کے مقامات پر حاضر ہوں اور مقررہ ایام میں ان بے زبان مویشیوں کو ذریح کرتے وقت اللہ کا نام لیس جواس نے انہیں دیئے ہیں کہا ت سے خود کھا دُ اور مصیبت کے مارے فقیر کو بھی کھلا دُ۔

ان منافع ہے مراد دنیاوی منفعت بھی ہے اور اُخروی منفعت بھی۔ دنیوی منفعت یہ ہے کہ سفر حج میں تجارت کر کے دنیا کا مال کما کیں اور اُخروی منفعت سے ہے کہ اللہ تعالی ان کے گناہوں کو بخش دے۔ پھر فر مایا: ان بے زبان مویشیوں کو ذریح

كرت وقت الله كانام ليس-

اس آیت میں ذکا ورخ کواللہ کانام لینے سے تعبیر فر مایا اور اس میں مشرکین کے طریقہ کی مخالفت ہے کیونکہ وہ ذک کرتے وقت بتوں کانام لیتے تھے۔مقاتل نے کہا جب تم ذرج کروتو قبلہ کی طرف منہ کر کے کہوبسم السلسہ و السلسہ اکبر' اللهم منک و الیک اے اللہ اس قربانی کی ابتداء اور انتہا تیری ہی طرف سے ہے اور بعض نے کہا ہے بھی کہے:

بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زعدگی اور میری

ان صلاتي ونسكي ومحياي و مماتي لله

موت اللدرب العلمين كے ليے ہے۔

رب العلمين.

مویاس جانور کا خون بہا کراس کی قربانی دینے والاخودائے آپ کوفدا کررہا ہے اور اپنی جان کے بدلہ میں اس بحری یا است

اونتی کا قربانی دے رہا ہے۔

جلدبفتم

marfat.com

عمل المقرآر

مسافروں اور حجاج پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے

جے کے موقع پر جو قربانی کی جاتی ہے دہ جے تھتا یا تجے قرآن کی قربانی ہوتی ہے اور یہ واجب ہے کوئلہ بندہ قربانی کر اس نعمت پراللہ تعالیٰ کاشکر اوا کرتا ہے کہ اللہ نے ایک سنر میں اس کو جے اور عمرہ کی دو عباد تیں مطافر مائی ہیں ورنہ مسافر اور جار پروس ذی الجے کی قربانی واجب نہیں ہے۔عالم کیری میں لکھا ہے:

مافروں پرقربانی واجب نہیں ہے اور نہ جاج پر جب کہ وہ محرم ہوں خواہ وہ اہل مکہ میں سے ہوں۔

( فآوى عالىكىرى ج٥ص ٢٩٣ مطبوء مطبع اميريد كبرى بولا ق معر ١٣١٠ )

علامه علاء الدين محمر بن على بن محمر صلفي حنفي متو في ٨٨٠ اه لكهتي بين:

ج كرنے والے مسافر پر قربانی واجب نہيں ہے اور اہل مكہ اگر نج كريں تو ان پر قربانی لازم ہے اور ايك قول يہ ہے كہ لازم نہيں ہے۔ (سراج)

علامہ شامی نے کہا جو ہرہ نیرہ میں بھی ای طرح لکھا ہے۔

(الدرالمختار وردالحتارج ٩ص٣٨٢ مطبوعه داراحياءالتراث العربي بيروت ١٣٦٩ هـ)

علامة قرطبی مالکی متوفی ۱۹۸ ه نے لکھا ہے کہ فج کرنے والے پر قربانی نہیں ہے۔حضرت ابو بکر محفرت عمر اور متقدین رضی اللہ عنہم سے اسی طرح مروی ہے کیونکہ فج کرنے والے کو اصل میں حدی پیش کرنے کا تھم دیا گیا ہے اور جب وہ قربانی کرتا ہے تو اس کو حدی بنا دیتا ہے اور جولوگ فج نہیں کرتے انہیں اہل منیٰ کی مشابہت کی وجہ سے قربانی کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔ (الجامع لا حکام القرآن ج ۱۲ ص ۲۵ مطبوعہ وارالفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

قربانی کرنے کا وقت

اس میں بھی فقہاء کا اختلاف ہے کہ قربانی کے ایام کتنے ہیں؟ امام مالک کے زدیک تین دن ہیں یوم الاضخیٰ (۱۰ ووالحج)
اوراس کے بعد دودن ۔ امام ابوحنیفہ اور امام احمد بن حنبل کا بھی یہی مسلک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس بن مالک رضی
اللّٰد عہما سے بھی یہی مروی ہے۔ امام شافعی کے نزدیک قربانی چاردن ہے یوم الاضخیٰ اوراس کے بعد تین دن۔ ہماری دلیل یہ ہے
کہ اللّٰد تعالیٰ نے فرمایا ہے فسی ایسام معلو مات اور یہ جمع کا صیغہ ہے لیکن اس میں تین دن متعین اور متفق علیہ ہیں اور چوتھا دن
مشکوک اور مختلف فیہ ہے تو عبادت اس دن کرنی چاہیے جس دن اس کا قبول ہوتا یقینی ہو۔

اس مئلہ کی زیادہ محقیق ہم نے شرح سیح مسلم ج۲ ص ۱۳۱۔ ۱۳۰ میں کی ہے۔

حضرت جندب بن سُفیان رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ بین عیدالاضیٰ کے موقع پر رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ تھا' آپ نے نماز پڑھی اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے دیکھا کہ نماز عید سے پہلے کچھ قربانیاں کرلی گئی تھیں۔ آپ نے فرمایا جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کی ہے وہ اس کی جگہ دوسری قربانی کرے اور جس نے پہلے ذیح نہیں کیا وہ اللہ کا نام لے کر قربانی کرے۔

(صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۹۸۵ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۹۲۰ سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۳۹۷ سنن ابن ماجه رقم الحدیث: ۳۱۵۲) حضرت علی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اپنے اونٹوں کونح کیا (نحر کامعنی ہے اونٹ کو کھڑا کر کے اس کے سینہ کے بالائی حصہ پر نیزہ مارنا) تو آپ نے اپنے ہاتھ سے تمیں اونٹوں کونح کیا اور مجھے تھم ویا تو ہاتی اونٹوں کو میں نے نحرکیا۔ (سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۱۷۲۳)

marfat.com

166

حطرت مبداللہ بن قرط رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ کے فرد یک سب سے اللہ من اللہ علیہ وسلم نے بانج یا ہے اور سول اللہ علیہ وسلم نے بانج یا ہے اور من اونٹی کی وہ سب اونٹیاں آپ کے قریب ہوری تھیں کہ آپ کس اونٹی سے ابتدا کرتے ہیں۔

(سنن ابدداؤدر قم الحدید: ۱۵ مام مح این فزیر قم الحدید: ۱۸۷۷ منداحمد جهم ه ۲۵ قدیم منداحمد قم الحدید: ۱۹۲۸۵ عالم الکتب بیروت) بهم او ملیوں کونم کرنے کے لیے بائد ھتے ہیں دو تین آ دمی اس کو قابو میں رکھتے ہیں اور وہ اونٹنیاں ازخود آ پ کے سامنے محروثیں چیش کرری تھیں کہ آپ کس او ثنی کو پہلے ذریح کرتے ہیں۔

ہمہ آہوان محرا سرخود نہادہ برکف

بہ امید آ کی روزے سے شکار خواجی آلد

قربانی کا گوشت خود کھانے اور دوسروں کو کھلانے کا تھم

نیز قرمایا: پستم ان میں سے خود کھاؤ اور مصیبت زدہ فقیر کو بھی کھلا و ۔ قرآنِ مجید میں الب انسس السف فیسر ہے البائس الف فیست زدہ فقیر کیا البائس الف فیس ہے اور البائس کامعنی ہے شدید یعنی بہت محتاج اس لیے ہم نے اس کامعنی مصیبت زدہ فقیر کیا

الله تعالی نے قربانی کا گوشت کھانے کی اس لیے اجازت دی ہے کہ عرب اپنی قربانی کا گوشت خود نہیں کھاتے تھے تو الله تعالی نے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کوان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا اور اس کی تبلیغ کرنے کا حکم دیا۔

حضرت عبداللہ بن واقد رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن کے بعد قربانی کا گوشت کھانے

حضرت عائشہ رمنی اللہ عنہ اللہ بن ابی بحر کہتے ہیں میں نے اس حدیث کا عمرة سے ذکر کیا انہوں نے کہا اس نے بچ کہا میں نے

حضرت عائشہ رمنی اللہ عنہا کو یہ فرماتے ہوئے سا ہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیہات کے پچونقراء فم کساری

عاصل کرنے کے لیے عیدالاضی کے موقع پر آ ہتہ آ ہتہ چلتے ہوئے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تمین دن تک

قربانی کا گوشت رکھو پھر جو بی جائے اس کوصد قد کردؤ پھر اس کے بعد مسلمانوں نے کہایارسول اللہ الوگ اپنی قربانی کی کھالوں

عدقربانی کا گوشت کھانے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیں نے تم کواس لیے منع کیا تھا کہ نقراء آئے ہیں پس تم قربانی کا گوشت کھانے اس کو وخیرہ کرواوراس کو صدقہ کرو۔

موشت کھاؤ اس کو ذخیرہ کرواوراس کو صدقہ کرو۔

(صحح مسلم رقم الحديث:١٩٤١ سنن ابوداؤ درقم الحديث:٣٨١٢ سنن النسائي رقم الحديث:٣٣٣١)

ا کشر نقبها و کا ندہب میہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے تین ھے کیے جائیں ایک حصہ خود کھائے اور اہل وعیال کو کھلائے 'ایک حصہ احباب اور رشتہ داروں کو دے اور ایک حصہ فقراء کوصد قہ کر دے۔

تفث كالمعنى

الج ٢٩٠ ميں فرمایا: پروہ اپناميل کچيل دُورکر دیں اور اپنی نذروں کو پوراکریں اور اس قدیم کھر کا طواف کریں۔
ہم نے تفت کامعنی میل کچیل کیا ہے اس کی گئنسیریں ہیں۔ اس کا ایک معنی ہے تمام مناسک جج اوا کرنا۔ اس کا دوسرا معنی ہے میل کچیل اپنے بدن سے زائل کر کے اس کوصاف کرنا۔ از ہری نے کہا اس کامعنی ہے مونچیس تر اشنا 'ناخن کا ٹنا' بغلوں اور ذریناف بالوں کومونڈ نا۔ یہ کھم اس وقت ہے جب جج کرنے والا احرام کھول دے۔ النظر بن قسمیل نے کہا تفث کامعنی ہے اور ذریناف بالوں کومونڈ نا۔ یہ کھم اس وقت ہے جب جج کرنے والا احرام کھول دے۔ النظر بن قسمیل نے کہا تفث کامعنی ہے

جلدہفتم

marfat.com

مناء القرآء

#### بمرے ہوئے غبار آلود بالوں کو درست کرنا۔ نذر کا لغوی اور اصطلاحی معنی اس کی شرائط اور اس کا شرعی تھکم

قرآن مجيد ميں ہے:

جو لوگ اپنی نذروں کو بورا کرتے ہیں اور اس دن ہے۔ ڈرتے ہیں جب اس دن کی گرفت یا عذاب جاروں طرف مجمل يُوْفُونَ بِالنَّكْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيْرًا ۞ (الدم: ٤)

حائےگا۔

اورسورة الحج كى اس آيت مين نذر بوراكرنے كاحكم ديا ہے۔اس سے معلوم ہوا ہے كه نذركو بوراكرنا واجب ہے۔ علامه حسين بن محدراغب اصفهانی متوفی ٥٠٢ هنذركامعنی بيان كرتے ہوئے لکھتے ہيں:

نذریہ ہے کہ کسی واقعہ کے پیش آنے کی وجہ سے تم اپنے او پر اس عبادت کو واجب کرلو جوتم پر پہلے واجب نہیں تھی اور تم میہ کہو کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس عبادت کی نذر مانی ہے۔ (المفردات ۲۲م، مطبوعہ کمتیہ نزار مصطفیٰ کم کرمہ ۱۳۸ھ) حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجرع سقلانی شافعی متوفی ۸۵۲ھ کھتے ہیں:

علامه محمد بن على بن محمر صلفي متونى ٨٨٠ اه لكهت بين:

جس شخص نے نذر مطلق مانی ( یعنی اس کو کسی کام پر معلق نہیں کیا مثلاً وہ کہے کہ ہیں اللہ کے لیے ایک سال کے روز ہے

رکھنے کی نذر مانتا ہوں ) یا اس نے نذر کو کسی شرط پر معلق کیا اور اس عبادت کی نذر مانی جوفرض یا واجب ہواور وہ عبادتِ مقصودہ

ہو اس لیے مثلاً وضواور میت کو گفن دینے کی نذر مانتا صحیح نہیں ہے کیونکہ بی عباداتِ مقصودہ نہیں ہے اور جب وہ شرط پائی جائے تو

نذر مانے والے پر اس نذر کو پورا کرنا واجب ہے کیونکہ حدیث میں ہے جس شخص نے کسی عبادت کی نذر مانی تو اس پر اس نذر کو

پورا کرنا واجب ہے جیسے روز نے نماز صدقہ اور اعتکاف اور جس عبادت کی جنس سے کوئی عبادت فرض نہ ہواس کو پورا کرنا

واجب نہیں ہے جیسے مریض کی عیادت کرنا ' جنازہ کے ساتھ جانا اور مبحد میں داخل ہونا خواہ مبحد نبوی ہو۔ اور البحر الرائق میں

نذر کی یا نچے شرا لکا ذکر کی ہیں:

(۱) جس کام کی نذر مانی ہے وہ کام لذاتہ معصیت اور گناہ نہ ہواس لیے عیدالاضیٰ کے دن روزہ رکھنے کی نذر مانی سیج ہے کیونکہ وہ معصیت لغیر ہے۔

marfat.com

ا اورجس مبادت كى تذر مانى بوه واس برغار سے بہلے واجب نه دو مثلاً اگر كسى فض فے جية الاسلام كى تذر مانى تواس نذر سے اس برج واجب ديس موكا - كونكدوواس كى نذر مانے سے بہلے ى واجب بے -

(۳) جس چزکومبادت بی فرج کرنے کی نذر مانی ہے دواس کی ملکت سے زائد نہویا دو چزکی اور کی ملکت بی نہو۔ مثل اس نے ایک ہزار روپے صدقہ کرنے کی نذر مانی اور اس کے پاس صرف سوروپے ہیں تو اس پر صرف سوروپے صدقہ کرنے واجب ہوں گے۔

(م) جس مبادت کی نذر مانی ہے اس کا کرنا محال نہ ہو۔ مثلاً اگر اس نے گزشتہ کل کے روزے یا اعتکاف کی نذر مانی تو اس کی معرفی

بينزرج ميں ہے۔

(۵) اگراس نے صاحب نصاب پرصدقہ کرنے کی نذر مانی تویہ نذر سمجے نہیں ہے لا یہ کہ دہ سافر صاحب نصاب پرصدقہ کرنے کی نیر مانی تویہ نذر مانی تویہ نذر لازم ہوگی اور اگراس نے برنماز کے بعد تبیعات پڑھنے کی نذر مانی تویہ نذر لازم ہوگی اور اگراس نے بہندر مانی کہ وہ ہرروز اتنی مرتبہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم پر ورود شریف پڑھے گاتو اس پریہ نذر لازم ہو جائے گی۔ (اس کی توجیه بیسے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم پر ورود شریف پڑھنا زندگی ہیں ایک مرتبہ فرض ہے۔ ای طرح تبیعات کی جنس سے مجمی ایام تشریق میں تجمیرات تشریق کو پڑھنا واجب ہے۔)

(ردالحيارج٥ص١٥٨-١١١، مطبوعه داراحياه التراث العربي بيروت ١٣٢٠ه)

#### نذر کے احکام سے متعلق احادیث

نذر بوراكرنے كوجوب كمتعلق ساحاديث مين:

حطرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی الله عندنے کہا میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک رات مسجد حرام میں احتکاف کرنے کی نذر مانی تھی۔ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اپنی نذر پوری کرو۔

(صيح ابغاري رقم الحديث: ١٦٩٤ معج مسلم رقم الحديث: ١١٤٣ من ابوداؤ درقم الحديث: ١٣٧٦ من الترندي رقم الحديث: ٩١ كم من النسائي رقم

الحديث: ٩٠ كاسنن ابن لمجدرتم الحديث: ١٧٧١)

حطرت عمران بن صین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایاتم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے قرن ( زمانہ ) میں ہیں پھر وہ لوگ ہیں جوان کے قریب ہیں پھر وہ لوگ ہیں جوان کے قریب ہیں پھران کے بعد ایک الیمی قوم آئے گی جونڈر مانیں گے اور اس کو پورانہیں کریں گے وہ خیانت کریں گے اور امانت داری نہیں کریں گے وہ شہادت دیں گے اور ان سے شہادت طلب نہیں کی جائے گی اور ان میں موٹا پا ظاہر ہوگا۔

(صيح البخارى رقم الحديث: ١٦٩٥، صح مسلم رقم الحديث: ٢٥٣٥ سنن النسائي رقم الجديث: ١٨٠٩ سنن البودادَ درقم الحديث: ١٦٥٧ سنن الترندى

رقم الحديث: ٢٢٢٢)

معصیت کی نذرکو پورانہ کرنے کے متعلق میر صدیث ہے: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس شخص نے اللہ کی اطاعت کی نذر مانی ہے وہ اللہ کی اطاعت کرئے اور جس شخص نے اللہ کی معصیت کی نذر مانی ہے وہ اللہ کی معصیت نہ کرے۔

( می ایخاری رقم الحدیث: ۱۹۹۹ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۲۸۹ سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۸۷۳ سنن الترندی رقم الحدیث: ۱۵۲۹ سنن مند الجدرقم الحدیث: ۱۹۲۷ صیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۳۸۷ موطا المام با لک رقم الحدیث: ۲۹۳ سنن داری رقم الحدیث: ۲۳۳۳ مند احمد رقم

جلدبفتم

marfat.com

معار القرأر

الحديث: ٢٢٥٤ عالم الكتب بيروت)

ا پنتس كومشقت من دالخ والے كاموں كى نذركى ممانعت من بيا ماديث بين:

حفرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے ایک مخص کود یکھا اس کے ملے میں ری باعری ہوئی تھی ادر دہ طواف کر رہا تھا' آپ نے اس کی وہ ری کاٹ دی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث:۴۷۰۲٬ سنن ابوداؤد رقم الحدیث:۳۳۰۲٬ سنن النسائی رقم الحدیث:۲۹۲۰ مند احمر رقم الحدیث:۳۳۲۳ معتف عبدالرزاق رقم الحدیث:۱۵۸۱۱/۱۵۸۱)

حفرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے آپ نے ویکھا ایک آ ومی (دھوپ میں) کھڑا ہوا ہے۔ آپ نے اس کے متعلق پو چھا صحابہ نے بتایا کہ اس نے نذر مانی تھی کہ یہ کھڑا رہے گا اور بیٹے گا نہیں اور سائے میں نہیں رہے گا اور یہ بات نہیں کرے گا اور روزے رکھے گا۔ آپ نے فر مایا اس سے کہو کہ با تمل کرے اور سائے میں رہے اور بیٹھے اور اپناروز ہ پورا کرے۔ (صحیح ابنجاری رقم الحدیث: ۲۵۰۳)

حفرت ابن عباس رضی الله عنهماً بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے اور وہ کعبہ کا طواف کررہا تھا' اس کی تاک میں تکیل بڑی ہوئی تھی اور دوسرافخص اس کو پکڑ کر تھینچ رہا تھا۔ نبی صلی الله علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس تکیل کوکاٹ دیا اور اس شخص سے فرمایا اس کا ہاتھ بکڑ کر لے جاؤ۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث:۳۰ ۲۷٬ سنن ابوداوُد رقم الحدیث:۳۳۰ سنن النسائی رقم الحدیث:۲۹۲۰ مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث:۵۸۱۷۱ منداحدرقم الحدیث:۳۲۲۲)

حفرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیخبر پینجی کہ حضرت عقبہ بن عامر کی بہن نے بیہ نذر مانی ہے کہوہ پیدل حج کرے گی' آپ نے فر مایا اللہ تعالیٰ اس کی اس نذر سے مستغنی ہے' اس سے کہو کہ سوار ہو۔ دند میں میں استفادہ میں استفادہ میں اللہ تعالیٰ اس کی اس نذر سے مستغنی ہے' اس سے کہو کہ سوار ہو۔

(سنن ابوداؤ درتم الحدیث:۳۲۹۷) حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے دیکھا ایک شخص اپنے دو بیٹوں کے درمیان سہارے سے چل رہا تھا۔ آپ نے اس کا سبب دریافت کیا لوگوں نے بتایا اس نے بیدل چلنے کی نذر مانی ہے۔ آپ نے فرمایا اس شخص نے اپنے آپ کو جس عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس سے مستغنی ہے اس سے کہو کہ سوار ہو۔

(صحیح ابنخاری رقم الحدیث:۱۸۷۵ صحیح مسلم رقم الحدیث:۱۹۳۲ سنن ابوداؤ درقم الحدیث:۳۳۰ سنن التریذی رقم الحدیث:۱۵۳۷ سنن التسائی رقم لحدیث:۳۸۶۱ ۳۸۲۲)

جس چیز کاانسان مالک نه ہواس کی نذر مانے سے ممانعت کے متعلق میر حدیث ہے:

حضرت عمران بن حمین رضی الله عنه سے ایک طویل حدیث مروی ہے اس کے آخر میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کا بیہ ارشاد ہے: الله تعالیٰ کی معصیت میں نذر کو پورا کرنا جائز نہیں ہے اور نہ اس چیز کی نذر مانتا جائز ہے جس کا ابن آ دم مالک نہیں

. (صیح مسلم رقم الحدیث:۱۶۴۱ سنن ابوداوَ درقم الحدیث:۳۳۳۱ سنن التر مذی رقم الحدیث:۱۵۶۸ سنن النسائی رقم الحدیث:۳۸۵۸ سنن ابن ملجه رقم الحدیث:۲۱۲۳)

ا پن كل مال كوصدقه كرون كن نذرى ممانعت كمتعلق ساحاديث بين:

marfat.com

حطرت کعب بن مالک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ بس نے کہا یارسول اللہ ا میری توب بیہ ہے کہ بس اپناکل مال اللہ وراس کے رسول کی طرف صدقہ کردوں۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنا بعض مال روک لویہ تمہارے لیے بہتر ہے کا بیس نے کہا جیبر جس جو میرا حصہ ہے جس اس کور کھ لیتا ہوں۔

(سنن ابودادُ درقم الحديث: ٣٣١٤ سنن النسائي رقم الحديث: ٣٨٣٣)

حطرت ابولبابہ نے کہا میری توبہ یہ ہے کہ میں اپنی قوم کے اس گھر کوچھوڑ دوں جس میں نے گناہ کیا تھا اور میں اپنے تمام مال کو اللہ کے لیے صدقہ کردوں آپ نے فرمایا تمہارے لیے تہائی مال کوصدقہ کرنا کانی ہے۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث:۳۳۱۹)

جس کام کوکر تا انسان کی طاقت میں نہ ہواس کی نذر مانے کی ممانعت کے متعلق ہے صدیث ہے:
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جس مخف نے کوئی نذر مانی اور اس کو معین نہیں کیا' اس کا کفارہ قتم کا
کفارہ ہے اور جس نے گناہ کرنے کی نذر مانی' اس کا کفارہ ( بھی ) قتم کا کفارہ ہے' اور جس نے ایسے کام کی نذر مانی جس کی وہ
طاقت نہیں رکھتا اس کا کفارہ ( بھی ) قتم کا کفارہ ہے اور جس نے ایسی عبادت کی نذر مانی ہے جس کی وہ طاقت رکھتا ہے وہ اس
نذر کو پورا کرے۔ (سنن ایوداؤ در قم الحدیث: ۳۳۲۲ سنن ابن ماجر قم الحدیث: ۱۲۳۸ سنن ابن ماجر قم الحدیث: ۱۲۸۸ سنا

ور فا میت کی نذر بوری کرین اس کے متعلق بدا حادیث ہیں:

وروہ میں مدر پائی ماری واللہ عندنے نبی سلی اللہ علیہ وسلم سے اس نذر کے متعلق سوال کیا جوان کی مال پڑھی اور وہ اس نذر کو پوری کرنے سے پہلے فوت ہوگئیں آپ نے فر مایا وہ اپنی مال کی طرف سے بینذر پوری کریں' پھران کے بعد سے طریقہ مقرر ہوگیا۔

( مع ابخاري قم الحديث: ١٩٩٨) معيم مسلم قم الحديث: ١٩٣٨) سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٢٣٠٤ سنن التسائي قم الحديث: ٣٨١٤ سنن ابن ملجه

رتم الحديث:١١٣٢)

ر است معرت ابن عباس رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ ایک فخص نے نی صلی الله علیہ وسلم سے آ کرکہا میری بہن نے جج کرنے کی نذر مانی تھی اور وہ فوت ہو چک ہے۔ نی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس پر قرض ہوتا تو کیا تم اس قرض کو اوا کرتے؟اس نے کہا جی ہاں! فرمایا تو پھر اللہ کا قرض اوا کرؤوہ اوا کیے جانے کے زیادہ مستحق ہے۔

\_\_\_\_\_\_ (ميح البخاري رقم الحديث: ١٢٩٩ منن الوداؤ درقم الحديث: ٩٠٨ منن داري رقم الحديث: ١٨٣٠ مندحميدي رقم الحديث: ٥٠٤ موطا امام ما لك

رقم الحديث: ٢٣٦ منداحرقم الحديث: ٢٢٦١)

نذركے ناپنديده بونے كمتعلق احاديث:

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے نذر مانے سے منع فر مایا اور فر مایا نذر کی چیز کو ٹال نہیں سکتی اور نذر بخیل سے عبادت نکالتی ہے۔

( ميح البخارى رقم الحديث: ١٢٠٨، ميح مسلم رقم الحديث: ١٧٣٩ منن البوداؤورقم الحديث: ٣٨٠٤ منن النسائي رقم الحديث: ٣٨٠ منن ابن ملجه

رقم الحديث: ٢١٢٢ معنف عبد الرزاق رقم الحديث: ١٥٨٣٧ سن دارى رقم الحديث: ٣٣٢٥ مند احدرقم الحديث: ٥٢٤٥)

را مدیک معرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نذر مانے سے ابن آ دم کے پاس کوئی ایسی چزنہیں آ سکتی جواس سے پہلے مقدر نہ ہو چکی ہولیکن تقدیراس کے لیے وہ چیز لے آتی ہے جواس کے لیے پہلے مقدر ہو چکی

جلدبقتم

marfat.com

فهيار القرآر

#### ہوئذ ریخیل سےاس کی عبادت کو لکالتی ہے۔

(صحح ابخاری رقم الحدیث:۹۲۰۹ سنن الترندی رقم الحدیث:۱۵۲۸ سنن ابوداؤد رقم الحدیث:۳۸۸۸ سنن التراقی رقم الحدیث:۳۸۹ سنن این ماجه رقم الحدیث:۳۲۳ منداحد رقم الحدیث:۷۲۵)

نذر ماننے کی ممانعت کے متعدد محامل اور توجیہات

قاضى عياض بن مويٰ ماكلي اندلي متوفى ٥٨٨ ه لكيتي بين:

امام مازری رحمہ اللہ نے کہااس حدیث سے غرض ہے کہ نذر کی حفاظت کی جائے اور اس کو لاز آپورا کیا جائے اور میر ہے نزدیک بیرتوجیہ ظاہر حدیث سے بعید ہے ٔ اور میر ہے نزدیک ممانعت کی وجہ بیہ وسکتی ہے کہ عبادت کی نذر مانے والا اپنا مقصد پورا کرنے کے بعد اس عبادت کو جرمانۂ تا وال اور سزا کے طور پر ادا کرتا ہے 'کیونکہ اب اس کو اس عبادت کے کرنے اور نہ کرنے کا اختیار نہیں رہا دہ اس کو خوثی سے نہیں کرتا 'اور امام مالک کے اختیار نہیں رہا دہ اس کی خوثی سے نہیں کرتا 'اور امام مالک کے نزدیک بیم کروہ ہے کہ انسان کی معین دن کا روزہ مال لے اور ہمارے مشائخ نے اس کراہت کی بھی وجہ بیان کی ہے۔
مادہ وی میں میں نہ میں نزدیک بیم وجہ بیان کی جو میں میسکتی ہی کرنے اس کراہت کی بھی وجہ بیان کی ہے۔
مادہ وی میں میں نزدیک اندہ کی مدہ بھی میسکتی ہی کند اس خود میں اس خود ہیں میسکتی ہی کا در ہمارے مشائخ نے اس کراہت کی بھی وجہ بیان کی ہے۔

اور حدیث میں نذر ماننے کی ممانعت کی ہے وجہ بھی ہو گئی ہے کہ نذر ماننے والے نے جب تک نذر نہیں مانی تھی اس وقت تک اس نے وہ عباوت نہیں کی تھی' اور وہ اس شرط پر اس عبادت کو کرتا ہے کہ اس کا وہ کام ہو جائے جس کے لیے اس نے اس عبادت کی نذر مانی تھی' اور اس کی ہے عبادت کو یا کہ اس کے کام کا معاوضہ ہے اور اس سے اللہ تعالی کے تقرب کی زینت خراب ہو جاتی ہے اور وہ اُجر نہیں ملتا جو خالص عبادت پر ملتا ہے' اور حدیث میں ہے:

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اللہ تعالی ارشاد فر ماتا ہے: ہیں تمام شرکاء کے شرک سے مستغنی ہوں اور جس شخص نے کوئی ایساعمل کیا جس میں میرے غیر کوشر یک کیا' میں اس عمل کو اور اس کے شرک کوترک کر دیتا ہوں۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۹۸۵ منز الحدیث: ۲۴۰۳ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۹۵ منداحہ جام ۱۳۰۱ منزک کوترک کر دیتا ہوں۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث میں اشارہ ہے کہ '' نذر کمی خیر کوئیں لاتی '' اور اس حدیث میں اشارہ ہے: نذر التحدیث نظر سے مستغنی نہیں کرتی 'اور اس حدیث میں اشارہ ہے کہ نذر کھی تقدیر کے موافق ہو جاتی ہے پھر بخیل سے وہ عبادت نکالتی ہے جس کو بخیل نکالنا نہیں جا ہتا تھا۔ (اکمال المعلم بغوائد مسلم ج۵ ص ۲۸۵ مطبوعہ دار الوفاء ہیر دی 1816ھ)

علامه المبارك بن محمد ابن الاثير الجزري التوفي ٢٠١ ه لكصة بي:

احادیث میں نذر سے ممانعت کا ذکر بہت آیا ہے اور بینڈرگی تاکیداوراس میں نذر کے واجب ہونے کے بعداس کو پورا کرنے میں ستی سے ڈرانا ہے' اوراگراس سے مقصود نذر سے جھڑکنا ہوتا حتی کہ نذر نہ مانی جائے تو اس میں نذر کے حکم کو باطل کرنا ہوتا ہوتا اوراس کو پورا کرنا لازم نہ ہوتا اوراس کو پورا کرنا لازم نہ ہوتا اوراس کو پورا کرنا لازم نہ ہوتا اور اس کو پورا کرنا لازم نہ ہوتا 'اور ممانعت کی احد میں احد کے تو کہ ہوتا 'اور ممانعت کی احد نہ ان سے جلد کی ضرر کو دُور کر تی ہوتا در نہ ان کی اور نہ ان سے جلد کی ضرر کو دُور کرتی ہا اور نہ ان سے قضا اور تقدیر کوٹالت ہے' تو گویا آپ نے فرمایا تم اس طرح نذر نہ مانو گویا تم نذر مان کر اس چیز کو حاصل کر لوگے جو تہمارے لیے مقدر ہو جس کی ایسی مصیبت کو دُور کر دو گے جو تہمارے لیے مقدر ہو جس جب نہ ہوت کی اس نذر کو پورا کرو کیونکہ تم نے جس عبادت کی نذر مان کی ہے۔ پس جب تم اس تم کے اعتقاد سے نذر نہیں مانو گوتو کھرتم اس نذر کو پورا کرو کیونکہ تم نے جس عبادت کی نذر مان کی ہے۔ پس جب تم اس تم کے اعتقاد سے نذر نہیں مانو گوتو کھرتم اس نذر کو پورا کرو کیونکہ تم نے جس عبادت کی نذر مان کی ہے وہ تم پر لازم ہے۔ (انہایہ تاس میں میں ابراہیم القرطبی الماکی التو تی تو کوٹک ہیں جس نا بوداود دیں جربن ابراہیم القرطبی الماکی التو تی کوٹک ہوں اس کوٹک کے تعرشن ابوداود دی جس میں ابراہیم القرطبی الماکی التو تی کا مقد ہیں :

marfat.com

ال كافل يهب كداكر كم تض في يركها كداكر الله في مير عمر يض كوشفا دے دى يا ميرے كم شده آ دى كولونا ديا تو الله الك الله م زاد كرول كايا اتى چز صدقه كرول كايا ات روز بر كول كاراس نذر سيممانعت كى توجيديه ب كه جب اس ف اس مبادت کوائی می فرض کے جلد بورا ہونے برموتوف کر دیا تو اس سے طاہر ہو گیا کہ اس کی نیت اس عبادت سے محض اللہ تعالی کا تقرب عاصل کرنانہیں تھی بلکہ اس نے اپن غرض پوری کرنے کے عوض میں اس عبادت کی نیت کی تھی۔ کیا تم کو یہ معلوم جیس کہ اگر اس کی وہ فرض بوری نہیں ہوئی تو پھر وہ اس عبادت کونبیں کرے گا' اور یہی بخیل کا حال ہوتا ہے اس کے مال سے **کوئی چیزاس وقت تک نبیس نکالی جا** مکتی جب تک اے اس چیز کا جلد معاوضہ نہ حاصل ہو جائے اور اس معنی کی طرف نبی صلی الله عليه وسلم نے اس مديث ميں اشاره فرمايا ہے: نذر كے سبب سے بخيل سے اس عبادت كو نكالا جاتا ہے جس كو بخيل نہيں نكالثا **بھراس کے ساتھ جامل کا بیاعتقادل جاتا ہے کہ نذراس کی غرض کے حصول کو داجب کر دیتی ہے یا اللہ تعالی اس نذر کی دجہ سے** اس کی غرض کو پورا کر دیتا ہے اور ان ہی دوعلتوں کی طرف نبی صلی الله علیه وسلم نے اپنی اس حدیث میں اشارہ فر مایا ہے: **یے شک نذراللہ کی تقدیر ہے کسی چیز کوٹال نہیں سکتی'اور یہ دونوں جہالتیں ہیں البتہ پہلی جہالت کہ نذراللہ تعالیٰ یرغرض یورا کرٹا** واجب كرديتى بكفرك قريب بأوردوسرى جهالت يعنى الله تعالى نذركى وجهال كى غرض يورى كرتاب أس كاعتقاد میں خطاء صریح ہے۔ اب رہایہ سوال کہ مجرنذ رکا ماننا حرام ہے یا مروہ ہے؟ تو علاء کا معروف ند ب یہ ہے کہ نذر ماننا مروہ ہے اور میں کہتا ہوں کہ میرے نز دیک ظاہر یہ ہے کہ جس کے حق میں اس فاسداعتقاد کا خطرہ ہواس کا نذر مانتا حرام ہے اور جس کا ساعتقاد نہ ہواس کا نذر ماننا مکروہ ہے۔ بہر حال جب بھی نذر مانی جائے خواہ وہ کی طرح ہواس کو پورا کرنا واجب ہے کیونکہ نی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی اطاعت کی نذر کی وہ اس کی اطاعت کرے۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ٦٦٩٦) (المحم جهم ع-۲۰۲۰ مطبوعه داراین کثیر بیروت ۱۳۱۲ ه)

نذر ماننے کے متعلق مصنف کی تحقیق

ہارے نزدیک اگر نذراس فاسدا عقاد کے ساتھ مانی ہے جس کی علامہ قرطبی نے تفصیل کی ہے تو بھر نذرکا ماننا حرام ہے ماکروہ ہے اور اگر اس نے عبادت کو اپنی کی شرط پر معلق کیا ہے مثلاً اس کی بیاری دُور ہوجائے کیکن اس کا بیا عقاد نہیں ہے کہ اس نذر کی وجہ سے اس کا کام ضرور ہوجائے گایا اس کی تقذیر بدل جائے گی تو پھر اس نذرکا ماننا مروہ تزہی یا خلاف اولی ہے کیونکہ بہر حال رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایس نذر ماننے ہے مثلاً میں فلاں دن کا روزہ رکھوں گایا فلاں دن استے نفل پڑھوں گایا اس محبت میں اور اس کی عبادت کے شوق میں نذر مانی ہے مثلاً میں فلاں دن کا روزہ رکھوں گایا فلاں دن استے نفل پڑھوں گایا اس سال جے کروں گاتو ایس نذر ماننا مستحب ہے اور اس نذر کو بھی پورا کرتا واجب ہے اور قر آ نِ مجید میں اللہ تعالی نے اس نذر کی تحریف اور جسین فرمائی ہے:

جولوگ اپنی نذروں کو پورا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جب اس دن کی گرفت یا عذاب جاروں طرف مجیل

يُوْلُوُنَ بِالنَّلَٰدِ وَيَـحَافُوْنَ يَوُمًّا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيْرًا ٥ (الدم: ٤)

-152-10

امام ابن جریر نے مجاہد سے اس کی تغییر میں روایت کیا جب وہ اللہ کے تن میں نذر مانیں۔ قادہ نے کہا جولوگ نماز' روزہ' جج' عمرہ اور دیگر فرائض کی اللہ کی اطاعت میں نذر ماننے ہیں' اللہ تعالی نے ان کا نام ابرار مکھا ہے۔ (جامع البیان ۲۶۲س ۲۵۹ ملبور دارالفکر ہیروت'۱۳۵ھ)

جلابفتم

marfat.com

الله المرأد

طواف کی اقسام

الجج:٢٩ كاخرين فرمايا ادراس قديم كمر كاطواف كرير\_

طواف کی تین تشمیں ہیں طواف قد وم طواف زیارت اور اس کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں اور طواف وداع اس کو طواف صدر بھی کہتے ہیں جو حج کرنے والا مسافر ہواس کے لیے طواف قد وم سنت ہے اور طواف زیارت ہر حج کرنے والے پر فرض ہے اور طواف وداع 'حج کرنے والے مسافر پر واجب ہے۔

علامه علاء الدين صلفي حفى متوفى ٨٨٠ اصطواف قدوم كمتعلق لكعترين:

اور بیت اللہ کا طواف قدوم کرے اور بیہ باہرے آ کر جج کرنے والے کے لیے سنت ہے کیونکہ وہ بیت اللہ جل قدم کر کے والا ہے اس طواف کی ابتداء طواف کرنے ہے پہلے کعبہ کے دروازہ کے قریب اپنی وائیں جانب ہے کرے اس طرح بیت اللہ اس کی بائیں جانب ہوجائے گا۔ طواف شروع کرنے ہے پہلے اپنے احرام کی چا درا بی وائیں بعنی کے بیٹے ہی کر بائیں کندھے کے اوپر ڈال لے اور حطیم کے پیچھے ہے طواف کرے اور سات بار کعبہ کے گرد چکر لگائے اور پہلے تین چروں میں دل کر بے بیٹی تیز ہے اور ہر چکر میں طواف ججر اسود ہے شروع کر کے ججر اسود پرختم کر ہے اور جب بھی ججر اسود کے سانے ہے گردوں میں دل کر بے ہی تیز ہے اور جب بھی ججر اسود ہے سانے ہے گر راس کے سانے ہے گردوں میں دل کر کے جبر اسود پرختم کر ہے اور جب بھی ججر اسود کے سانے ہے گردوں میں دل کر بے گردوں ہائی کی بھی تعظیم کر بے اور کو بی سانے ہے گئی بوسد دینے کے بغیر ۔ امام محمد نے کہا بیسنت ہے اور زُکن کمانی کو بھی بوسد دے اور دلاک اس کے سنت ہونے اور اس کو بوسد دینے کی تائید کرتے ہیں۔ ( علامہ شامی نے کہا ہے سنت ہوئے اور اس کو بوسہ دینے کی تائید کرتے ہیں۔ ( علامہ شامی نے کہا میسنت ہوئے اور اس کو بوسہ دینے کی تائید کرتے ہیں۔ ( علامہ شامی نے کہا میسنت ہوئے اور آئی کمانی کو بوسہ نے داور اس کو بوسہ دینے وہ ضعیف ہے ) اور ججر اسود اور زُکن کمانی کے مان درکورے کمان کو بوسہ نہ کو بال دور کو بالدرائی رخو کی کا مگر وہ ہے اور ججر اسود کی تعظیم کرتے ہوئے طواف کوختم کرے پھر مقام بالراہیم کے باس دور کوت نمان کو بھر اس دی دیجر اسود کی تعظیم کرتے ہوئے طواف کوختم کرے پھر مقام ایر ایم کے باس دور کوت نمان کو بیروٹ کی باری درکوت نمان کو بیروٹ نمان کو بیروٹ کی بیٹر کا مردہ ہے اور جم اسود کی تعظیم کرتے ہوئے طواف کوختم کرے پھر مقام ایران کی درکون کی در ایکان ( کعب کے باتی دو کونے ) کی تعظیم کرنا مردہ ہے اور جم اسود کی تعظیم کرتے ہوئے طواف کوختم کرے پھر مقام ایران کی بیان دور کوت نمان کی در ایکان ( کعب کے باتی دور کونے ) کی تعظیم کرنا مردہ ہے اور جم اسود کی تعظیم کرتے ہوئے طواف کوختم کرے بی مقام ایکان ( کعب کے باتی دور کونے ) کی تعظیم کرنا مردہ ہے اور جم اسود کی تعظیم کرتے ہوئے طواف کوختم کردی ہوئی دور کونے کی کو تعظیم کی تعلیم کرنا مردہ کی بھر کی تعلیم کی کی تعظیم کے دور کونے کی کی تعلیم کی کی کو تعلیم کی تعلیم کی کی تعلیم کی کی

طواف زیارت ہے کہ ایا مِنح (دین گیارہ ، بارہ ذوائج) میں ہے کی دن کعبہ کے گردسات چکر لگائے اوراس میں رول نہ کرے اور نہ اس کے بعد سے کہ ایا مِنح کرے اس کا افضل وقت نہ کرے اور نہ اس کے بعد سے اور اس کا وقت آخر مرتک رہتا ہے۔ (علامہ شامی نے کہا ہے اگر اس نے بغیر عذر کے ۱۲ ذوائج کو نماز فجر کے بعد ہے اور اس کا وقت آخر مرتک رہتا ہے۔ (علامہ شامی نے کہا ہے اگر اس نے بغیر عذر کے ۱۷ ذوائج کے بعد طواف زیارت کیا تو وہ گناہ گار ہوگا) طواف زیارت سے قبل جب اس نے طق کر الیا (سرمنڈ الیایا بال کو الیے ) تو اس کی بیوی اس پر حلال ہو جائے گی اور ایا مِنج کے بعد اگر طواف زیارت کیا تو یہ مکر وہ تحرکی ہے اور اس پر دم واجب ہوگا (ایک کری ذرح کرنا ہوگی) اور یہ بی قدر امکان ہے اگر عورت کو چش آیا ہوا ہو یا کوئی اور عذر ہوتو طواف زیارت کو بغیر کرا ہت اور وجوب دم کے مؤخر کیا جاسکتا ہے۔ (الدر الخار معرد الحقار معرد ۲۵ میں میں کا جو بی موت کی اور الدر الخار معرد الحقار معرد الحدال میں میں کا موت کر کیا جاسکتا ہے۔ (الدر الخار معرد الحدال میں میں کا موت کو کی اس کی موت کر کیا جاسکتا ہے۔ (الدر الخار معرد الحدال میں کہ موت کر کیا جاسکتا ہو کیا وہ کو کی موت کی موت کو کیا جاسکتا ہوگی کیا جاسکتا ہوگی اور عذر کے موت کر کیا جاسکتا ہوگی کو کیا جاسکتا ہوگی کو کو کو کی کرنا ہوگی کیا جاسکتا ہوگی کرنا ہوگی کو کرنا ہوگی کرنا ہوگی کا کہ کا کہ کہ کہ کرنا ہوگی کو کرنا ہوگی کرنا ہوگی کرنا ہوگی کرنا ہوگی کرنا ہوگی کو کرنا ہوگی ک

جب جج کرنے والا مکہ مکرمہ سے سفر کرنے کا ارادہ کر ہے تو پھر کعبہ کا الوداعی طواف کرے اس کوطواف وداع اورطواف صدر کہتے ہیں۔اس میں کعبہ کے گردسات بار چکر لگائے نہ دمل کرے اور نہ سمی کرے۔ بیدائل مکہ کے علاوہ ہر جج کرنے والے برواجب ہے اور اہل مکہ کے لیے مستحب ہے۔(الدرالخارع ردالحارج سم ۲۸۳-۲۸۳ مخترا بیروت)

الله تعالى كأارشاد ہے: يهى تكم ئے اور جوالله كى حرمت والى چيزوں كى تعظيم كرے گا تواس كے رب كے بزد يك اس كے ليے بہتر ہے اور تہارے ليے سب مولثی حلال كر دئے گئے سواان كے جوتم پر تلاوت كيے جاتے ہيں سوتم بتوں كى نجاست سے

marfat.com

كافرى روح نكلنے كى كيفيت

حرمات سے مراد مناسک جی ہیں۔ یعنی جی کی مخصوص عبادات اس کامعنی ہے ان عبادات کی تعظیم کی جائے اور جن جگہوں پروہ عبادات کی جاتی ہیں ان جگہوں کی تعظیم کی جائے۔ ابن زیدنے کہا حرمات سے مراد ہے اللہ تعالی کے فرائض واجبات اور مستحبات پرعمل کیا جائے اور اللہ تعالی کے احکام پر سرعت کے ساتھ عمل کرنا 'ان احکام کے بجالانے میں سستی کرنے سے بہتر

پھر فرمایا اور تمہارے لیے سب مولیٹی حلال کردیے گئے ہیں بعنی اونٹ گائے اور بکری وغیرہ کا کھانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے سواان کے جوتم پر تلاوت کیے جاتے ہیں۔ بعنی قرآنِ مجید ہیں جن کا کھانا حرام کر دیا ہے اور بیمر دار اور چوٹ گئے سے مراہوا وغیرہ ہیں جن کا المائدہ: ۳ ہیں تفصیل ہے ذکر فرمایا ہے۔ اس طرح اگر غیرمحرم نے خصوصیت کے ساتھ محرم لئے جانورکو شکار کیا تو اس محرم کے لیے اس جانور کا کھانا حرام ہے۔

اس کے بعد فرمایا سوتم بنوں کی نجاست ہے اجتناب کرواور جھوٹی بات سے پر ہیز کرؤ رجس ناپاک چیز کو کہتے ہیں اور عرب پھر کی مور تیوں اور لکڑی کو ہے سونے اور چاندی کے بنائے ہوئے جسموں کی پوجا کرتے تنے اور نصاری صلیب کونصب کر کے اس کی تعظیم اور اس کی عبادت کرتے تتے۔

حضرت عدى بن حاتم رضى الله عنه بيان كرتے ہيں كہ بين ني صلى الله عليه وسلم كى خدمت بين حاضر ہوا اور ميرے كلے ميں ميں سونے كى صليب لكى ہوئى تقى ۔ آپ نے فر مايا: اے عدى! اس بت كواپنے كلے سے أتار كر پھينك دو۔ الحديث ميں سونے كى صليب لكى ہوئى تقى ۔ آپ نے فر مايا: اے عدى! اس بت كواپنے كلے سے أتار كر پھينك دو۔ الحديث ٢١٨ ٢١٩)

بتوں کونجس اس سے فرمایا کہ جس طرح نجاست مرف پانی سے زائل ہوتی ہے ای طرح ٰبتوں کی پرستش کا کفراور عذاب مرف تو بیاورا بمان سے زائل ہوتا ہے۔

اور فرمایا قول الزور سے اجتناب کرو۔ زور کامعنی باطل اور کذب ہے اور اللہ کاشریک بنانا بھی باطل اور زور ہے۔
حضرت فاتک اسدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایک جگہ پر کمڑ ہے ہو کر تین بار فرمایا: جموثی کوائی کوائی کوائی کوائلہ کے ساتھ شریک بنانے کے برابر قرار دیا گیا ہے پھر آ ب نے بدآ بت پڑھی:
و اجتنبوا قول السزور حنفاء لله غیرمشر کین به. اور جموثی بات سے پر بیز کرواور ہر باطل سے الگ صرف اللہ کے ہوکر رہو۔ (سنن ابوداؤدر قم الحدیث: ۲۵۹۹ سنن ابن الجرقم الحدیث: ۲۳۷۲)

عرف الله على الله على الله عند بيان كرتے بين كه ني صلى الله عليه وسلم نے تين بار فرمايا: كيا مين تم كوسب سے بردا (كبيره) معاون معابہ نے كہا كيوں نبيل يارسول الله ا آپ نے فرمايا: الله كاشريك بنانا كان باپ كى نافر مانى كرنا۔ آپ بہلے محلا نائد كاشريك بنانا كان باب كى نافر مانى كرنا۔ آپ بہلے محلا كان موجود كے اور فرمايا سنواور قول الزور (جموثى بات) آپ بار باري فرماتے رہے تى كہم نے سوچا

جلدبفتم

marfat.com

تهاد القرآد

کاش آپ سکوت فرمائیں۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث:۲۲۵۳ می مسلم رقم الحدیث: ۱۸ سنن التر خدی رقم الحدیث: ۱۹۰۱) حنف اء للله کامعنی ہے اللہ کے دین پر منتقیم رہتے ہوئے اور ادبیانِ باطلہ سے احراض کرتے ہوئے اور دین کی کا طرف ماکل ہوتے ہوئے۔

اور فرمایا: اور جس نے کسی کواللہ کا شریک قرار دیا وہ گویا آسان سے گر گیا کینی وہ فض قیامت کے دن اس فض کی طرر ا ہوگا جوا پے نفس کے لیے کسی نفع کا مالک ہواور نہ اپ نفس سے کسی ضرر اور عذاب کو دُور کر سکے اور فرمایا پھراس کو مردار خوم پرند ہے جھیٹ لیتے ہیں لینی اس پر اپ پنج مارتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ کیفیت اس وقت ہوگی جب اس کی روح فیلے گی اور فرشتے اس کی روح کو لے کر آسانِ دنیا کی طرف جائیں گے تو اس کے لیے آسان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور فرشتے کہیں گے اس کو دُور لے جاد فَ سُحُقًا لِاَصْحَابِ السّعِیْرِ ۔ (الملک: ۱۱)

ال آیت کامصداق بیرصدیث ہے:

حفزت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جب کی فحض پرموت آئے تو فرشتے اس
کے پاس آ کر کہتے ہیں: اے پاکیزہ روح جو پاک جم میں بھی تو تحسین کیے ہوئے حال میں باہرنگل آ 'اور خوشیوں کی بشارت
لے اور رب کے راضی ہونے اور تا راض نہ ہونے کی ۔ اس سے بوئی کہا جاتا رہے گا حقیٰ کہر کہا جائے گا پہرون ہے؟ تو فرشتے
اس روح کو لے کر آ سان کی طرف جا کیں گا اور اس کے لیے آسان کو کھول دیا جائے گا' پھر کہا جائے گا ہے کون ہے؟ تو فرشتے
ہتا کیں گے یہ فلال بن فلال ہے۔ اس سے کہا جائے گا اس پاکے زہ روح کو مرحبا ہوجو پاکے زہ جم میں تھی پھر یونی کہا جاتا رہے گا
حتیٰ کہ (اس کو لے کر) اس آسان میں پنجیس گے جس میں اللہ تعالیٰ ہے (لیعنی اس کی خاص رحمت ہے) اور اگر بدکار فحض پر
موت آئے تو فرشتے کہیں گے اے خبیث روح! جو خبیث جم میں تھی' ندمت کیے ہوئے حال میں اس جم سے باہرنگل آئے گی کہ اور اس طرح اور عذا ہی بشارت ہو۔ اس سے یوئی کہا جاتا تارہے گا تی کہا ہا تا تارہ کہ میں گئی ہو کہا جاتی کہا جائے گا: یہ کون ہے؟ فرشتے کہیں گے یہ فلال
جسم سے باہرنگل آئے گی' پھر فرشتے اس کو لے کر آسان کی طرف جا کیں گہا جائے گا: یہ کون ہے؟ فرشتے کہیں گے یہ فلال
جسم سے باہرنگل آئے گی' پھر فرشتے اس کو لے کر آسان کی طرف جا کیں گہا جائے گا: یہ کون ہے؟ فرشتے کہیں گے یہ فلال
میں جائے ہوئے حال میں واپس جا' تیرے لیے
آسان کے درواز نے بین کھو جائے گا سے بیے بھی دیا جائے گا اور وہ قبر میں جلی جائے گی ۔ یہ معدیث
میں بار اللہ کے معنی اور مصداق کی تحقیق
شعائر اللہ کے درواز نے بین کورصداق کی تحقیق

الجج: ٣٢ ميں ہے: اور جس نے الله کی نشانیوں کی تعظیم کی تو بے شک بید دلوں کے تقوی کے آثار سے ہے۔
مثعرہ کے معنی نشانی اور اشعار کا معنی علم میں لانا ہے۔ شعار شعیرہ کی جمع ہے شعیرہ اس نشانی کو کہتے ہیں جواس چیز کو بتاتی ہے جس چیز کے بیاتی اونٹ پر ایسا نشانی بنا دوجس سے پتا چلے کہ وہ حدی رقر بانی کا جانور) ہے۔ اس بناء پر کہا گیا ہے۔ اشعار بدنہ کے معنی یہ ہیں اونٹ پر ایسا نشان بنا دوجس سے پتا چلے کہ وہ حدی رقر بانی کا جانور) ہے۔ اس بناء پر کہا گیا ہے کہ مناسک حج کی تمام علامات کو شعائر الله کی تعظیم میں داخل ہے۔ یہ بھی کہا گیا مروہ کی سعی رق جمار اور زمزم کے بانی کو قبلہ روکھڑ ہے ہوکر اوب سے بینا بھی شعائر الله کی تعظیم میں داخل ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ شعائر الله کی تعظیم میں داخل ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ شعائر الله کامنی ہے الله کی نشانیاں الله کے نام کی چیزیں اور ایک قول یہ ہے کہ جو چیزیں عبادت کی جگہ ہوں یا عبادت کا ذانہ ہوں یا عبادت کا مہوں وہ سب شعائر الله ہیں۔ جگہ کے اعتبار سے کوبہ میدانِ عرفات مزدلفہ جمار ثلاثہ میں اور زمانہ کے اعتبار سے رمضان مرمت والے مہینے ( ذوالقعدہ دوالحج مور میں اور زمانہ کے اعتبار سے رمضان مرمت والے مہینے ( ذوالقعدہ دوالحج میں اور زمانہ کے اعتبار سے رمضان مرمت والے مہینے ( ذوالقعدہ دوالحج میں اور زمانہ کے اعتبار سے رمضان مرمت والے مہینے ( ذوالقعدہ دوالحج میں اور زمانہ کے اعتبار سے رمضان مرمت والے مہینے ( ذوالقعدہ دوالحج میں اور زمانہ کے اعتبار سے رمضان کی میں داخلے مہینے ( ذوالقعدہ دوالے مہینے اور تمام مساجد شعائر الله ہیں اور زمانہ کے اعتبار سے رمضان کو مرمت والے مہینے ( ذوالقعدہ دوالے مجان کیا ہوں کا میں معالم کیا ہوں کو میں میں دوالے مہینے ( دوالقعدہ دوالے کیا ہوں کی دور کیا ہوں کے اعتبار سے دور کیا ہوں کو میں میں میں کیا ہوں کیا ہوں کو میں کیا ہوں کو میں کیا ہوں کو میں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کی کیا ہوں کی کیا ہوں کیا

marfat.com

بر الفرام مالا كلى جمد اورايام تحريق بيرب شعار الله بين اور مبادت كافعال مثلاً اذان اقامت نماز كى جماعت نماز جدر كافعال مثلاً اذان اقامت نماز كى جماعت نماز جدر كافعار الله بين -

امام ابن جرم نے اپنی سند کے ساتھ محمد بن مویٰ ہے روایت کیا ہے کہ عرفات اور مزدلفہ میں وتو ف کرنا شعارُ اللہ می سے ہے اور شیطانوں کو کنگریاں مارنا شعارُ اللہ میں سے ہے اور قربانی کے اونٹ (حدی) شعارُ اللہ میں سے ہیں اور جو خص ان کی تعظیم کرے گاوہ اس کے دل میں تقویٰ کا اظہار ہے۔ (جائع البیان رقم الحدیث: ۱۹۰۱)

ابن زيدن كما شيطانون كوكتكريان مارنا اور صفاومروه اورالمشعر الحرام اورالمر ولفه بيسب شعائر الله بير

(جامع البيان رقم الحديث:١٩٠١٨)

امام این جریر نے کہا جن چیزوں کو اللہ تعالی نے اپی مخلوق کی عبادت اور ان کے مناسب جج کی علامات بنا دیا ہے اور وہ مقامات جہاں اللہ تعالی نے اپنے فرائنس اوا کرنے کا حکم دیا ہے وہ سب شعائر اللہ جیں اور ان کی تعظیم کرنا ولوں کا تعویٰ ہے۔ مقامات جہاں اللہ تعالی نے اپنے فرائنس اوا کرنے کا حکم دیا ہے وہ سب شعائر اللہ جیں اور ان کی تعظیم کرنا ولوں کا تعویٰ کے ہے۔ مقامات جہاں اللہ تعدید ارالفر ہے وہ سب مقامات جہاں اللہ علی مقام ہے وہ سب شعائر اللہ علی اور اللہ مقام ہے وہ سب مقامات بنا دیا ہے اور وہ مقام ہے اس کی تعلید کی مقام ہے اللہ تعلید کی علامات بنا دیا ہے اور وہ مقامات بنا دیا ہے اور وہ مقام ہے اور وہ مقام ہے اللہ تعلید کی علامات بنا دیا ہے اور وہ مقام ہے وہ سب شعائر اللہ تعلید کی علامات بنا دیا ہے اور وہ مقام ہے اللہ تعلید کی علامات بنا دیا ہے اس کی تعلید کی علامات بنا دیا ہے اور وہ مقام ہے اس کی تعلید کی علامات بنا دیا ہے اور وہ سب شعائر اللہ تعلید کی علامات بنا دیا ہے اور وہ سب شعائر اللہ تعلید کی علامات بنا دیا ہے اور وہ سب شعائر اللہ تعلید کی علامات بنا دیا ہے اس کی تعلید کے تعلید کی ت

علامه سيدمحود آلوي متوفى • ١٢١ ه لكمة بن:

شعائرے مراد ہے حدایا لیمی قربانی کے اونٹ جیسا کہ حضرت ابن عباس اور تابعین کی ایک جماعت ہے منقول ہے۔

پیشمیرہ کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے علامت اور الحد ایا پرشعائر کا اطلاق اس لیے کیا ہے کہ وہ جج کی علامتیں ہیں یا اللہ تعالیٰ کی

اطاعت اور اس کی ہواہت کی علامیں ہیں اور ان کی تعظیم کا یہ معنی ہے کہ قربانی کے لیے بہت خوبصورت بہت فرباد ربہت مبتلے

اونٹ خرید ہے جا کیں۔ روایت ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وہلم قربانی کے لیے سواونٹ لے گئے ان ہیں ایک اونٹ ابوجہل کا تھا اس

کی ناک ہیں سونے کا چھلا تھا اور حضرت عمرایک عمدہ اونٹ حدی کے لیے اپنے ساتھ لے گئے ان کو اس اونٹ کو خرید نے کے

لیے تین سودیتار کی چیش می گئی۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وہلم سے بو چھا کہ اس اونٹ کو بچ دیں اور اس رقم سے اور گئی

اونٹ خرید لیں۔ تو آپ ہے منع فرمایا بلکہ یہ تھم دیا کہ اس کو قربانی کے لیے اپنے ساتھ لے جاو اور زید بن اسلم نے کہا الشعائر جو ہیں: السفا المروۃ اور بانی کی کشریاں) المسجد الحرام میدانِ عرفات اور جراسود اور ان کی تعظیم کا معنی ہے کہان کے متعلق تمام افعال اور مناسک بج کو تمام و کمال کے ساتھ کیا جائے اور حضرت ابن عمر حسن بھری المام مالک اور ابن زید نے کہا ہے کہ تی عرف المحر و دھنرت ابن عمر حسن بھری کی سے کہاں کے متعلق تمام افعال اور مناسک جج کو تمام و کمال کے ساتھ کیا جائے اور دھنرت ابن عمر حسن بھری اللہ کیا ہے کہ تی عرف المحر و دھے السفا المروۃ اور بیت اللہ وغیرہ تمام مواضع جج شعار اللہ ہیں۔

(روح العانی جرے کہا ہے کہ تی عرف المحرد و دھے السفا المروۃ اور بیت اللہ وغیرہ تمام مواضع جج شعار اللہ ہیں۔

#### اولياء الله عكم ارات كاشعائر الله مي داخل مونا

· نيز علامه آلوي نے لکھا ہے:

مید اوران بینے دومر فرگوں نے اس آیت سے بیاستدلال کیا ہے کہ ائکہ کی قبروں اور باقی صالحین کی قبروں کی تعظیم کرنا جائز ہے۔ بایں طور کہ ان پڑمعیں جلائی جائیں اور سونے اور چائدی کی مصنوعات لٹکائی جائیں اور وہ کام کیے جائیں جو بت پرست کرتے ہیں۔(دوح المعانی جرام ۲۲۵)

میں کہتا ہوں کہ ائمہ سلف صالحین اور اولیا واللہ بھی شعارُ اللہ بیں کیونکہ جو چیز اللہ تعالیٰ کی ذات یا اس کی کی صفت کی مفت کی مفت کی ملامت ہووہ شعارُ اللہ میں بیٹے کر دل میں اللہ کا دل میں اللہ کا دل میں اللہ کا دل میں اللہ کا دل ہے اور اللہ کا دل جمک جائے تو اللہ تعالیٰ کے دل کے شعارُ اللہ ہونے میں کیا شک ہے اور جب کی خوف پیدا ہواور اس کی عبادت کی طرف دل جمک جائے تو اللہ تعالیٰ کے دل کے شعارُ اللہ ہونے میں کیا شک ہے اور جب

جلدبقتم

marfat.com

عماء القرآر

قربانی کا جانور شعائر الله کا مصداق ہوسکا ہے تو انسان کامل الله کے نیک بند ے اور اولیا والله شعائر الله کا مصداق کول تیل مسلا کا جائے ہوائی کا کا اور اس کا کا اور اس کا کا اور اس کا کا اور اس کا اور اس کا کا اور اس کی قبرول کے اردگر دروشی کرتا تا کہ مسلمان قرآن مجید کی تعلیم اور ان کے مزارات پر گنبد بنا تا اور ان کی قبرول پر چاور یں چڑھا تا یقیدیا شعائر الله کی تعلیم ہے۔ البتہ اس میں اسراف کرنا اور حد سے تجاوز کرنا مثلاً بے تحاشہ چاور یں چڑھا تا اور سونے چاندی کے چڑھا وے چڑھا تا اور ان کے عرب پر کھیل تما کرنا اور میلہ لگا تا اور ان کے عرارات کو بوسد دیا تا کہ مسلمان کرنا اور میلہ لگا تا اور ان کے عزارات کو بوسد دیا تا کہ مسلمان کرنا ہوں کو با کہ دیا تا ور کرنا ور طواف کرنا 'بیسب امور کروہ اور حرام ہیں اور اگر عبادت کی نیت سے بحدہ کیا جائے تو اس کے شرک ہونے میں کیا شک ہے۔

علامہ عبدالغنی تابلنسی علامہ اساعیل حقی علامہ شامی علامہ رافعی اور علامہ شعرانی نے اولیاء اللہ کی قبروں پر چاور چڑ حانے ' ان کے مزارات برگنبد بنانے اور ان کی قبروں کی تعظیم کرنے کے متعلق بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ ان عبارات کومع حوالہ جات کے ہم نے شرح ضجے مسلم ج ۲ص۸۲۲۔ ۸۲۲ میں لکھ دیا ہے وہاں سے مطالعہ فرمائیں۔

اولیاءاللہ کے مزارات کو بوسہ دینا' طواف کرنا' حدر کوع تک جھکنا اور سجدہ کرنے کی ممانعت

اعلى حفرت امام احمد رضا فاضل بريلوي متوفى ١٣٢٠ه ولكصتري:

قبرول كابوسه لينانه جائے۔ (فآوي رضوبهج ٢٣٥مطبوء كراجي ١٦١٠هـ)

قبروں کے بوسہ دینے کو جمہور علماء مکروہ جانتے ہیں تو اس سے احتراز ہی چاہیے۔ (الی قولہ) رائج میہ ہے کہ قبر کا طواف کرنا ممنوع ہے۔ ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ طواف کرنا کعبہ کی خصوصیات میں سے ہے پس انبیاء اور اولیاء کی قبروں کا طواف کرنا حرام ہے۔ (منسک متوسط) (فآدیٰ رضویہ جس ۸۱ملنصا 'مطبوعہ کراچی' ۱۳۱۰ھ)

مزار کا طواف کرمحض بہنیت تعظیم کیا جائے نا جائز ہے کہ تعظیم بالقواف مخصوص بہ خانہ کعبہ ہے مزار کو بوسہ دینا نہ چاہیے۔ (فادی رضویہ ۴ مطبوء کراچی ۱۳۱۰)

(١٤) خبر دار جالی شریف کو بوسہ دینے یا ہاتھ لگانے سے بچو کہ خلاف ادب ہے۔

(فأوي رضويه جهم ۲۲۷ مطبوع کراجي ۱۳۱۰)

(٣٨) روضة انور كا نه طواف كرو نه سجده نه اتنا جھكنا كه ركوع كے برابر ہو۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم كى تعظيم ان كى

اطاعت میں ہے۔(فاویٰ رضویہجہمہے مطبوء کراچی ۱۳۱۰ھ)

هدی کامعنی اور هدی برسوار ہونے کے متعلق مذاہب فقہاء

الحج: ٣٣ ميں فرمايا: تمہارے ليے ان مويشيوں ميں مت معين تک فوائد ہيں پھر ان کو ذیح کرنے کا مقام قديم محمر کی

طرف ہے۔

ان مویشیوں کے فوائد سے مراد ہے اونٹوں پر سوار ہونا' اونٹیوں کا دودھ پینا' ان کی نسل بڑھانا اور ان کے اُون اور بالوں کو کام میں لانا بہ شرطیکہ ان مویشیوں کے مالک نے ان کو ھدی (قربانی کا جانور) نہ قرار دیا ہو۔ جج یا عمرہ کرنے والا جس جانور کو اپنے ساتھ اس نیت سے لے جائے کہ اس کو حرم میں ذرح کیا جائے گا تو اس کو ھدی کہتے ہیں۔ جب کی جانور کو حدی کے لیے نامزد کر دیا جائے تو پھر بغیر کی مجبوری کے اس جانور سے کی قتم کا نفع اُٹھانا جائز نہیں ہے مثلاً اونٹ کو ھدی بنا کر ساتھ

martat.com

K

اورخد پیل گلرماہ مواری کے لیے کوئی اور جانور نیس اور پیل چلنا اس پردشوار ہوتو مجوری اور ضرورت کی دجہ اس مدی ماس کا سوار ہوتا جائز ہے۔

معرت این مباس اور مجاہد نے فرمایا اونٹ یا اونٹی کو بدنداور حدی قرار دینے کے بعد اس کا دودھ پینے' اس پرسوار ہونے اور دیگر فواکد فتم ہوجاتے ہیں۔ (جامع البیان رقم الحدیث:۱۹۰۲۱٬۹۰۲۲)

حضرت الو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص بدنہ کو تینج کرلے جارہا تھا' آپ نے اس سے فرمایا: اس پرسوار ہوجاؤ' اس نے کہا ہیہ بدنہ (قربانی کا ادنٹ) ہے آپ نے دویا تین بار فرمایا تم پرافسوں ہے اس پرسوار ہوجاؤ۔ (سمج ابخاری رقم الحدیث: ۱۲۸۹ سمج مسلم رقم الحدیث: ۱۳۲۲ سنن ابوداؤ در تم الحدیث: ۲۵۱ سنن نسائی رقم الحدیث: ۱۲۹۹ سنا امام مالک امام احمد اور غیر مقلدین کا ند ہب یہ ہے کہ بغیر ضرورت کے بھی بدنہ اور حدی پرسوار ہوسکتا ہے بہ شرطیکہ اس کو ضرورت کے بھی دنہ اور حدی پرسوار نہ ہوان کی میں رہے ہوئے ور ادام ابوضفہ اور امام شافعی سے جس کہ بغیر ضرورت کے حدی پرسوار نہ ہوان کی میں رہے ہوئے ور ادام میان کی اس اربیا ہوئے ہوئے اور امام شافعی سے جس کہ بغیر ضرورت کے حدی پرسوار نہ ہوان کی میں اور امام شافعی سے جس کہ بغیر ضرورت کے حدی پرسوار نہ ہوان کی

امام ما لك امام احمد اور عير مقلدين كا غد جب بيه به له بعير صرورت في بدندادر هدى پرسوار جوسما به به سرطيله ال و ضرر نه جو اوران كى دليل ميه حديث ب- اور امام ابو حنيفه اور امام شافعى به كتبته بين كه بغير ضرورت كه هدى پرسوار نه جوان كى دليل حب ذيل حديث ب:

حفرت جابر بن عبداللدرض الله عنها بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیہ وسلم سے حدی پر سوار ہونے کے متعلق سوال کیا میں تو آپ نے فرمایا: تم مجبوری کی حالت میں اس پر سوار ہو سکتے ہوتی کہ تمہیں کوئی اور سواری مل جائے۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ١٣٢٣) سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٦١ ١٤ من النسائي رقم الحديث: ٢٨٠٢)

حرم سے باہر حدی کوذیح کرنا جا ترنہیں

اس کے بعد فر مایا پھران کوذئ کرنے کا مقام البیت العیق کی طرف ہے۔اس کا معنی یہ ہے کہ تمام شعائر کے 'وقوف عرف شیطانوں کو کنگریاں مارتا اور صفا اور مروہ کی سعی بیت اللہ میں طواف افاضہ پرختم ہو جاتے ہیں۔ یعنی بیت اللہ کا طواف زیارت کرنے کے بعد مناسک کے پورے ہو جاتے ہیں۔ علامہ آلوی نے کہا ہے کہ اس سے مراد موضع ذی ہے یعنی حدی کے جانوروں کو ذی کرنے کا مقام بیت العیق کی پاس ہے اور اس سے مراد پوراحرم مکہ ہے کیونکہ وہ بیت العیق ہی کے عکم میں ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ حدی کا ذی کرتاحرم کے اندرضروری ہے جرم سے باہر حدی کو ذی کرتا جائز نہیں اور حرم سے مراد عام ہے خواہ منی کا منحر اور فرخ ہویا کہ مکرمہ کی کوئی اور جگہ ہو۔ حدیث میں ہے مکہ کے تمام راستے منحر (فرخ) ہیں اور منی کے تمام راستے منحر (فرخ) ہیں اور منی کے تمام راستے منحر (فرخ) ہیں اور منی کے تمام راستے منحر (فرخ) ہیں۔(روح المعانی جزیماص ۲۲۲ مطبوعہ داراحیاء التراث العربی بیروت کے ۱۳۱۱ھ)

# وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مُنْسَكًا لِيَنْ كُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا

اور ہر است کے یہ ہم نے قربانی کا طریقہ مقرر کیا ہے، تاکردہ الترکے دئے ہوئے بے زمان چو پایوں پر

## رَىٰ قَهُمْ قِنْ بَهِيمَةِ الْاَنْعَامِ فَإِلَّهُكُمُ اللَّهُ وَاحِلَّافَلَةً

(ذی کے وقت) اللہ کا نام لیں، پس تہاری عبادت کا متی، وامدمتی عبادت ہے ای ک

اَسْلِمُوْا وَبَشِرِ الْمُخْبِتِينَ ﴿ الَّذِينَ إِذَا ذَكِرَ اللَّهُ وَجِلْتُ

الماصت كرور اورما برى كرنے والول كوبشارت ديجية ٥ بعب الله كا ذكر كيا جائے تو ال ك دل

جلدجفتم

marfat.com

الم المرآء

12001

marfat.com

ولل الدرار

marfat.com

# أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِي ظَالِمَهُ ثُنَّةً آخَنَ ثُهَا وَإِلَى الْبُويْرُ الْمُ

منسک اور حبتین کے معنیٰ اس آیت میں نسک کا لفظ ہے نسک کامعنی ہے عبادت اور الناسک کامعنی ہے عابد اوریہ لفظ حج کے اعمال کے ساتھ مخصوص ہے۔ منسک کی جمع مناسک ہے اور اس کامعنی ہے حج کے اعمال اور اس کے طریقے اور نسیکہ ذبیحہ کے ساتھ مختص ہے۔ (النروات جام ۱۳۳۶)

اس آیت میں سک کامعنی ہے قربانی کاطریقہ۔

اس آیت کامعنی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عہدے لے کر سابقہ تمام اُمتوں ہیں ہے ہم اُمت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک خاص طریقہ مقرر کیا ہے اوراس کا مقصد ہے ہے کہ وہ اپنی قربانی کا ایک خاص طریقہ مقرر کیا ہے اوراس کا مقصد ہے ہے کہ وہ اپنی قربانی کرنے کے طریقے مختلف ہوتے رہے عبادت کا سخق واحد سختی عبادت ہے۔ یعنی زمانوں اور قوموں کے اختلاف ہے قربانی کرنے کے طریقے مختلف ہوتے رہے ہیں لیکن ہرزمانہ میں اور ہرقوم میں صرف ای خدائے واحد کی عبادت مشروع کی گئھی شریعتیں مختلف رہی ہیں اور دین سب کا ایک ہے ہم فرمایا اس کی اطاعت کے ساتھ کردن جھکاؤیین اللہ کے ساتھ کی کوشریک نہ کرواور اللہ کے تمام احکام کو سلیم کرواور مانو اوران کے تقاضوں پھل کرو۔

اس کے بعد فر مایا اور عاجزی کرنے والوں کو بشارت دیجئے۔ نظم قرآن جس مختبین کا لفظ ہے جبت کا معنی پست زمین اور عاجزی کرنے والوں کو بشارت دیجئے۔ نظم قرآن جس مختبین کا لفظ ہے جہ متواضعین کرنے اور جو جگہ پست ہووہ جبکی ہوئی ہوتی ہے اس لیے حضرت ابن عباس اور بجاہد نے کہا ہے ختبین کا معنی ہے متواضعین بعنی عاجزی کرنے والے مقاتل نے کہا اس کا معنی ہے زیادہ کوشش سے عبادت کرنے والے مقاتل نے کہا اس کا معنی ہے مطلبین میں جن کے دل اللہ کے ذکر سے مطلبین رہتے ہیں ۔عمرو بن محلف میں جہ ہی منقول ہے کہ اس سے مراد وہ والی ہیں جو کسی پڑھلم نہیں کرتے اور جب ان پڑھلم کیا جائے تو وہ اس کا بدلہ ہیں لیتے۔

صركهال كرناحا بيادركهال تبين

جلدجفتم

marfat.com

خيار القرآء

مجوب کی طرف ہے آئے وہ بھی مجبوب ہوتی ہے اور جومظالم فالموں اور کافروں کی طرف ہے آئیں ان ہر مبر کی اواجب ہوتی ہے بلکہ انسان پر واجب ہے گئے کرنی پڑے اور اس کا ووم کی انسان پر واجب ہے کہ حتی الامکان ان مظالم کو دفع کرے خواہ اس کے لیے اس سے جگ کرنی پڑے اور اس کا ووم اثر یہ ہے کہ انسان اپنی جان اور مال سے اللہ کی تعظیم میں مشغول رہے جان سے اللہ تعالی کی تعظیم نماز پڑھنے میں ہے اور مال سے اللہ کی تعظیم اس کی دی ہوئی چیز وں میں سے خرج کرنے میں ہے اس لئے اس کے بعد فرمایا اور وہ نماز قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرج کرتے ہیں۔

البدن كامعني

الحج: ٣٦ مين فرمايا: اور قرباني كے اونوں كوہم نے تمہارے ليے الله كى نشانيوں ميں سے قرار ديا ہے۔

قربانی کے اونٹ کے لیے اس آیت میں البدن کا لفظ ہے۔ بدن کامعنی ہے جسم کین جشہ کے اعتبار سے جسم کو بدن کہا جاتا ہے اور رنگ کے اعتبار سے جسم کو جسد کہا جاتا ہے۔ جس عورت کا بدن بھاری ہواس کو بادن اور بدین کہتے ہیں اور جو اونٹ بہت فربداور بہت موٹے تازے ہوں ان کو بدنہ کہتے ہیں۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم نے فرمایا رکوع اور بچود میں مجھ پر سبقت نہ کرو کیونکہ میں اگر تم سے پہلے دکوع کروں تو تم مجھے پالوگے اور اس اللہ علیہ وکم کروں تو تم مجھے پالوگے اور اس طرح جب میں سراُٹھاؤں فیانسی قبلہ بدنت کیونکہ اب میراجسم بھاری ہوگیا ہے۔ (سنن ابوداؤدر قم الحدیث: ۱۹۹۳ سنن ابن باجد قم الحدیث: ۹۲۳) اور قرآن مجید میں ہے: والبدن جب علی الکم من شعائر اللہ۔ (الحج: ۳۱۳) اس آیت میں البدن بدئة کی جمع ہے۔ اس کامعنی ہے وہ اونٹ جن کوقر بانی کے لیے روانہ کیا جائے۔

(المفردات جاص ٥٠ مطبوعه مكتبه نزار مصطفى الباز مكه مكرمه ١٣١٨ه)

#### آیا البدن میں گائے شامل ہے یانہیں؟

اس میں اختلاف ہے کہ البدن کا اطلاق اونٹوں کے علاوہ گایوں پر بھی کیا جاتا ہے یا نہیں۔ حضرت ابن مسعود عطا اور امام شافعی کے نزدیک اس کا اطلاق گایوں پر بھی کیا جاتا ہے۔ انہیں کا اطلاق گایوں پر بھی کیا جاتا ہے۔ شمرہ اختلاف ہے کہ کی شخص نے بدنہ کی نذر مانی اور اس کو اونٹ نہیں ملے تو اب وہ اونٹوں کی جگہ گایوں کی قربانی کر سکتا ہے یا نہیں؟ امام شافعی کے نزدیک وہ اونٹوں کی قربانی نہیں کرسکتا 'اور امام مالک اور امام ابوصنیفہ کے نزدیک وہ اونٹوں کی قربانی نہیں کرسکتا 'اور امام مالک اور امام ابوصنیفہ کے نزدیک وہ اونٹوں کی جگہ گایوں کی قربانی نہیں کرسکتا 'اور امام شافعی کی تائید ہوتی ہے کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مخص پہلی ساعت میں جمعہ کی نماز کے لیے گیا اس نے گویا بدنہ کو صدقہ کیا اور جودوسری ساعت میں گیا اس نے گویا بدنہ کو صدقہ کیا اور جودوسری ساعت میں گیا اس نے گویا بقرۃ (گائے) کوصدقہ کیا۔ الحدیث

(صحیح ابخاری رقم الحدیث:۸۸۱ صحیح مسلم رقم الحدیث:۸۵۰)

اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد نہ اور بقر ۃ کوالگ الگ ذکر فر مایا ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ بدنہ صرف اونٹ کو کہتے ہیں اوراس کا اطلاق گائے برنہیں ہوتا۔

نیزاس آیت میں ہے فاذا و جبت جنوبھا لینی جب نحرکتے وقت اونٹوں کو کھڑا کر کے ان کے سینہ کے بالائی حصہ پر نیزہ مارا جائے اور دہ اس کی ضرب سے پہلو کے بل گر کر شنڈے ہوجا کیں اور یہ وصف اونٹوں کا ہے ان ہی کو کھڑا کر کے خرکیا جاتا ہے گایوں کا یہ وصف نہیں ہے کیونکہ ان کو زمین پر گرا کر ذرج کیا جاتا ہے خرنہیں کیا جاتا 'اور امام ابوصنیفہ اور امام مالک کی وجہ سے کہا جاتا ہے اور ضخامت اونٹوں اور گایوں دونوں میں پائی جاتی ہے۔ نیز

ون بہا کر اللہ کا تقرب حاصل کرنے میں گائیں اونوں کی حل ہیں حی کہ گاہوں اور اونوں دونوں میں قربانی کے سات مصے کیے جا سکتے ہیں اور امام شافعی کا بھی بھی قول ہے۔

معرت جابر بن عبدالله رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ نی سلی الله علیه وسلم نے فر مایا: گائے کی قربانی سات کی طرف سے ہو سکتی ہے اور اونٹ کی قربانی سات کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ (سنن ابوداؤ درقم الحدیث:۸۰۸)

حعرت جابر منی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اور رسول الله علی الله علیه وسلم نے سات آ دمیوں کی طرف سے اونث کی قربانی دی۔ (سنن ابوداؤدر تم الحدیث: ۲۸۰۹)

بدن اور حدی میں بیفرق ہے کہ بدن صرف اونوں کو کتے ہیں جن کوقر بانی کے لیے کعبہ کی طرف روانہ کیا جاتا ہے اور حدی عام ہے اونٹ گائے اور بکری میں سے جس کو بھی قربانی کے لیے کعبہ کی طرف روانہ کیا جائے وہ حدی ہے۔

(الجامع لا حكام القرآن جرام ٥٨ مطبوعه دار الفكر بيروت ١٣١٥ه)

اونٹوں کو تحر کرنے کا طریقنہ

اس آیت میں فرمایا: پستم ان کوقطار میں کھڑا کر کے (ان کونح کرنے کے وقت) اللہ کا نام لو۔

ابن الی ذئب کہتے ہیں کہ میں نے ابن شہاب سے الصواف (صف میں کھڑے ہوئے) کامعنی دریافت کیا۔ انہوں نے کہا پہلے تم اونوں کو باندھو پھر ان کوصف بہصف کھڑا کر وادر امام مالک نے بھی ای طرح کہا اور باتی فقہاء کا بھی بہی ندہب ہے سواا مام ابوطنیفہ کے۔ وہ بہ کہتے ہیں کہ اونوں کو بٹھا کر اور کھڑا کر کے ہر طرح نحرکرنا جائز ہے (لیکن امام ابوطنیفہ کے نزدیک مجھی اونٹ کو کھڑا کر کے نحرکرنا میں فرمایا ہے جب میں اونٹ کی جہور کی دلیل بی آیت ہے کیونکہ اس میں فرمایا ہے جب اونٹ کھڑے ہوں۔

زیاد بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ایک مخص کے پاس گئے 'وہ ادنٹ کو بٹھا کرنح کرر ہا تھا۔حضرت ابن عمر نے کہااس اونٹ کو کھڑ اکرواوریہ بندھا ہوا ہو پھرنح کردیہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔

(صحيح ابخاري رقم الحديث: ١٥١٣ محيم مسلم رقم الحديث: ١٣٢٠ سنن ابوداؤ درقم الحديث: ١٣٦٨)

ابوالزبیر حضرت جابر منی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے عبدالرحمٰن بن سابط رضی اللہ عنه نے بید حدیث بیان کی کہ بی صلی الله علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اونٹ کو اس حال میں نحر کرتے تھے کہ اس کا اُلٹا بیر بندھا ہوا ہوتا تھا اور وہ اپنے باتی پیروں پر کھڑ اہوا ہوتا تھا۔ (سنن ابوداؤر قم الحدیث: ۱۲۷۷)

امام مالک نے کہااگرانسان کرورہویا اس کوخطرہ ہوکہ ادنٹ بھاگ جائے گاتو اس کو باعدہ کرنج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور مختار ہیہ ہے کہ اونٹ کو کھڑا کر کے بغیر باند ھے نجر کیا جائے اگر خطرہ ہوتو ادنٹ کو باعدہ دیا جائے اور کھڑا کرنے کے لیے اس کی کونچیں نہ اُٹھائی جا کیں۔الآیہ کہ اس کو یہ خطرہ ہوکہ دہ اس پر قوت نہیں پائے گا اور اس کی کونچیں اُٹھا کر کھڑا کرنے سے افسل ہے ہے کہ اس کو بیٹھا کرنج کیا جائے۔حضرت ابن عمر جب جوان تھے تو اس کے سینہ میں نیزہ مارکر اس کے کو ہان سے نکال ویتے تھے اور جب ان کی عمر زیادہ ہوگئ تو وہ اونٹ کو بٹھا کرنج کرتے تھے۔ایک آ دی ان کے ساتھ نیزہ کچڑے ہوئے ہوتا تھا اور دوسرا آ دی اس کی نگیل کچڑے ہوتا تھا۔اور گائے اور بحری کولٹا کرذرج کیا جاتا ہے۔

(الجامع لا حكام القرآن جريماص ٢٠-٥٩ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٥ه)

علامه محمد بن على بن محم حسكتى حنى متونى ٨٨٠ اه لكت بين:

جلدبفتم

marfat.com

بهار القرأر

اونوں کی گردن کے نچلے مصے می نج کرنامتحب ہے اور ان کوذی کرنا مروہ ہے۔

علامه سيدمحمر المن ابن عابدين شاى حفى متوفى ١٢٥٢ هد لكهت بين:

شتر مرغ' زرافۂ اونٹ اور ہر لمبی گردن والے جانور کو ذکع کیا جائے گا۔ المضمر ا**ت میں ندکور ہے کہ سنت یہ ہے کہ اونٹ** کو کھڑ اکر کے نح کیا جائے اور گائے اور بکری کولٹا کر ذکع کیا جائے۔

(الدرالخاروردالحارج٩م٣٦٣ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣٦٩هـ)

القانع اورالمعتر كيمعني

اس کے بعداس آیت میں فرمایا: تم خود بھی اس میں سے کھاؤ اور محتاج اور ما تکنے والے کو بھی کھلاؤ۔

فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ انسان کا اپنی ہدی (قربانی) سے کھانا مستحب ہے۔ اس میں اَجربھی ہے اور اللہ کی اطاعت بھی ہے کیونکہ زمانہ جاہلیت میں مشرکین اپنی ہدی سے نہیں کھاتے تھے۔ ابوالعباس نے کہا کھانا اور کھلانا دونوں مستحب ہیں اور اس کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ وہ ان میں سے کسی ایک پر اقتصار کرلے۔

اور فرمایا: القانع اور المعتر کو کھلاؤ' القانع کامعنی ہے قناعت کرنے والا جوشخص سوال کرنے سے رُکتا ہواور اس کے پاس جتنا مال ہوائی کو کافی سمجھئے سوال نہ کرے اور لوگوں سے مستغنی رہے۔ ابن السکیت نے کہا قناعت کامعنی ہے راضی رہنا اور سوال نہ کرنا' اور معتر کامعنی ہے جو گھوم پھر کر مانگتا ہے۔ حسن بھری نے کہا القانع کامعنی محتاج ہے اور المعتر کامعنی ہے زیارت کرنے والا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان کے خون اور ان کے گوشت اللہ کے پاس ہر گزنہیں پہنچتے لیکن تمہارا تقویٰ اس کے پاس پہنچتا ہے اس طرح اس نے ان مویشیوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تا کہ تم اللہ کی ہدایت کے مطابق اس کی بڑائی بیان کرواور نیکی کرنے والوں کو بشارت دیجے 6 بے شک اللہ ایمان والوں کی مدافعت کرتا ہے بے شک اللہ کسی خیانت کرنے والے ناشکرے کو پیندنہیں کرتا 6 (الج ۲۷۰۳)

آيت مذكوره كاشانِ نزول

امام عبدالرحمان بن على بن محمد جوزى التوفى ١٩٥ ه لكهة بين:

(زادالمسير ج٥ص ٢٣٣، مطبوعه كمتب اسلامي بيروت ٢٠٠١ه)

قربانی کی دعا ذرج سے پہلے یا ذرج کے بعد مانگی جائے نہ کہ ذرج کرنے کی حالت میں اس آیت میں یہ بھی فرمایا ہے کہ جانور کو ذرج کرتے وقت اللہ کا نام لینا چاہیے اور اس کی تجمیر پڑھنا چاہیے۔

حضرت جندب بجلی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے بیاس عیدالاضی کے موقع پر حاضر

marfat.com

آپ نے نماز پڑ حالی پر خطبردیا اور فرمایا جس نے نمازے پہلے ذی کرلیادہ دوبارہ ذی کرے اور جس نے ابھی تک ذی کی اور جس نے ابھی تک ذی کی اور جس نے ابھی تک ذی کی اور اللہ کا نام لے کرذی کرے۔ (مجے مسلم رقم الحدیث ۱۹۲۰)

معرت جابر بن مبدالله رضی الله فنها بیان کرتے ہیں کہ نی ملی الله علیہ وسلم نے یوم الانحیٰ کو دوسینگوں والے سرکی رنگ فضی مینڈھے ذکے کیے جب آپ نے ان کا منہ قبلہ کی طرف کر کے ان کولٹا دیا توید دعا پڑھی:

میں اپناڑخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ میں ابراہیم کی طمت پر ہوں درآ ں حلیکہ میں باطل خدا ہمب سے اعراض کرنے والا ہوں اور میں مشرکین سے نہیں ہوں۔ بیک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ رب الخلمین کے لیے ہے۔ (اے اللہ!) تیرا کوئی شریک نہیں ہے اور مجھے ای کا حکم ویا گیا ہے اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اے اللہ! یہ قربانی تیری تو فتی سے اور تیرے لیے ہے محمد اور اس کی امت کی طرف مے اللہ کے نام سے اور اللہ سے بڑا ہے۔

انسى وجهست و جهسى للذى فطر سموات والارض على ملة ابراهيم حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتى ونسكى محياى و مماتى لله رب العلمين لاشريك ك و بذالك امرت و انا من المسلمين اللهم منك ولك عن محمد و امته بسم الله والله

مددعا پڑھنے کے بعد آپ نے ان کوذ نے کردیا۔

(سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۱۵۹۵ سنن الرندی قم الحدیث: ۱۵۲۱ سنن الرندی تم الحدیث: ۱۵۲۱ سنن ابن ملجه رقم الحدیث: ۱۳۲۱) اس مدیث میں بیتصری ہے کہ آپ نے ذرج کرنے سے پہلے اپنی اور اُمت کی طرف سے قربانی کے مقبول ہونے کی

دعا کی۔

عروۃ بن الزبیر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سینگوں والے مینڈ ھے کو لانے کا تھم دیا جس کی ٹائلیں سیاہ ہوں اور اس کا پچھلا حصہ سیاہ ہواور اس کی آئلیں سیاہ ہوں آپ کے پاس وہ مینڈ ھاقر بانی کے لیے لایا عمیا مجرآپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے فر مایا چھری لاؤ پھر فر مایا اس کو پھر سے تیز کرو۔ حضرت عائشہ فر ماتی ہیں: پس میں نے ایسا کیا پھر آپ نے چھری کی اور مینڈ ھے کو پکڑ کر لٹایا پھر اس کو ذیج کیا پھر یہ دعا کی:

الله ك نام ئ الله الله الله الله كوم اور آل محمد اور أمتِ محمد ك طرف سے قبول فرما۔

با سم الله اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن امة محمد.

(صحيح مسلم رقم الحديث: ١٩٧٤ منن ابودا وُ درقم الحديث: ٢٧٩٢)

اس مدیث میں یہ تعری ہے کہ آپ نے ذرج کرنے کے بعدای اور اہل بیت اور اُمت کی طرف سے قربانی کے تبول اونے کی دعا کی۔

علامدابوعبدالله مالكى قرطبى نے لكھا ہے كدؤى كرنے والے كايد كہنا السلهم تقبل منى جائز ہے اور امام ابوطنيف نے اس كوكروه كہا ہے اور ان كے خلاف وه حديث جحت ہے جو يحمسلم ميں ہے آپ نے فرمايابسم الله اللهم تقبل من محمد و آل محمد و من اصة محمد \_ (الجامع لا كام القرآن جرماص ١٣٠ مطبوعة وارالفكر بيروت ١٣١٥هـ)

معلما ومن المد معلمه عراب ما من المراب من المراب المراب المراب المرابط المراب

جلدجفتم

marfat.com

يل القرآر

منی اے اللہ میری طرف سے تبول فرما' اوریہ ہمارے اور حسن کے نز دیک متحب ہے اور امام ا**بوطنیفہ اور امام مالک نے اس** مكروه كها باوركها بكريد بدعت ب- (شرح مسلم للنوادي ج ٥٣٩٣ مطبوء كمتبه يزار مصلق الباز كم مرمه ١٣٦٤ م میں کہتا ہوں کہ علامہ قرطبی اور علامہ نو وی نے سیح نہیں لکھا۔ کوئی مسلمان بھی اللہ سے دعا کرنے کو **کروہ نہیں کہ سکتا** جائیکہ امام اعظم ابوصنیفہ اللہ سے دعا کرنے کو مکروہ کہیں اور حدیث میں پنہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کے حال میں بسم الله الله اكبرك ساتھ اللهم تقبل منى فرمايا بلكه حديث ميں يہ ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسلم مين و کو ذرج کیا اور اس کے بعد اپنے اور اٹل بیت اور اُمت کے لیے دعا کی ٔ اور اہام ابوحنیفہ نے ذرج کرتے وقت دعا ہے اس کے منع کیا ہے کہ جانورغیراللہ کے نام پر ذ<sup>رخ</sup> نہ ہو جائے جب وہ ذ<sup>رج</sup> کرتے وقت بید عاکرے **گا**اےاللہ! ا**س کومیری طرف ہے** میرے گھر والول کی طرف سے اور تمام اُمت کی طرف سے قبول فر ما تو ذبیحہ پر اللہ کے ساتھ غیر اللہ کا نام بھی بولا جائے گا۔ البتة اگر چھری پھیرنے سے پہلے دعا کریے یا چھری پھیرنے کے بعد دعا کرے تو پھریہ جائز ہے۔

علامه علاء الدين محمر بن على بن محمد صكفي حنفي متو في ١٠٨٨ ه لكھتے ہن:

بہم اللّٰہ پڑھنے میں بیشرط ہے کہ ذکر خالص ہواور اس میں دعا کی آمیزش نہ ہو (الی قولہ) اور اگر اس نے اللہ کے نام ك ساته غيرالله كوملا كرذكركيا مثلًا بسم الله اللهم تقبل من فيلان توبي كمروه ب\_(الى قوله) اورا كراس في تقل كرليا\_ مثلًا ذنح كرنے سے يہلے دعاكر لى يا ذنح كرنے كے بعد دعاكر لى تواب سيح ہے كيونكه اب ذبح كے وقت اللہ كے نام كے ساتھ غیراللّٰدے نام کا اتصال نہیں ہوا۔ (الدرالخارمع روالحارجوص٣٦٠ ٣٦٢ موراحیاءالتراث العربی بیروت ١٣١٤ هـ)

اورعلامه سير محمد امين ابن عابدين شامي حنفي متوفى ١٢٥٢ ه اس عبارت كي شرح ميس لكهية بن:

اگراس نے ذکے کے وقت اللہ کا نام لینے اور اپنایا کسی اور کا نام لینے میں صورۃٔ یامعنی قصل کرلیا تو پیر جائز ہے۔مثلاً اس نے جانورکولٹایا پھر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر جانور ذرج کیا پھر دعاکی یا پہلے دعاکی پھر بسم اللہ پڑھ کر جانورکو ذرج کیا تو یہ جائز ہے اور حدیث میں ہے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ یر صرمینڈ ھاذی کیا بھر دعا کی۔

(ردالخارج٩ص٣٦٣-٣٦٣ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣٦٤)

قرمانی کے جانوروں اور صدقہ فطرمیں تنوع

حضرت جابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: صرف مسته کی قربانی کروئهاں اگر دنبوں میں مستہ دشوار ہوتو جھ ماہ کے دنبہ کی قربانی کر سکتے ہو۔

(سنن ابوداً وُ درقم الحديث: ٩٤ ٢٤ محيم مسلم رقم الحديث: ١٩٦٣ سنن النسائي رقم الحديث: ١٣٣٩ سنن ابن ملجه رقم الحديث: ١٣٣٩) بکرے گائے اور اونٹ میں متہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کے دودھ پینے کے دانتوں کی جگہ چرنے اور کھانے کے دانت نکل آئے ہوں۔ بکروں میں دو دانت اس وقت نکل آتے ہیں جب اس کی عمر ایک سال کی ہوچکی ہواور گائے اور اونٹ میں دو دانت اس وقت نکل آتے ہیں جب گائے کی عمر دوسال کی ہو چکی ہواور اونٹ کی عمریا نچ سال کی ہو چکی ہو۔

جس طرح قربانی کے جانوروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنوع کومشروع اور مسنون فر مایا۔ یعنی بکرے گائے اور اونٹ ہرایک کی قربانی ہوسکتی ہے اور آپ نے کی ہے اور اب تک مسلمان حسب استطاعت بکروں گایوں اور اونوں کی قربانی كرتے بين اى طرح رسول الله صلى الله عليه وسلم نے صدقه فطر ميں بھى تنوع كومشروع فرمايا ہے حديث ميں ہے:

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں ہم ایک صاع (جار کلوگرام)

martat.com

طیام (صدق فطر) اوا کرتے تے یا ایک صاح (چارکلو) مجوری یا ایک صاع (چارکلو) جویا ایک صاع (چارکلو) پنیریا ایک صاع (ورکلو) ماع (ورکلو) ماع (ورکلو) ماع (ورکلو) ماع (ورکلو) ماع (ورکلو) محدم ان کے چارکلو کے برابر ہے۔

( مح البخارى رقم الحديث: ٢ - ١٥ ٤- ١٥ سنن البوداؤورقم الحديث: - ١٢ سنن الترزى رقم الحديث: ٢٤١ سنن التسائى رقم الحديث: ١٥١١ سنن

این ماجدرتم الحدیث:۱۸۲۹)

آج کل (۲۰۰۱ء میں) نصف صاع مینی دوکلو گندم تقریباً چیمیس روپے کے ہیں اور جار کلو مجور تقریباً دوسورو یے کی ہیں اور جار کلومشمش تقریبا جارسورویے کی ہیں اور جار کلو پنیرتقریبا ایک ہزار روپے کا ہے سوجس طرح قربانی کے جانوروں میں تنوع ہاوران کی کی اقسام بی ای طرح صدقہ فطر میں بھی تنوع ہادراس کی کی اقسام بی اور جولوگ جس حیثیت کے ہوں وہ اس حیثیت سے صدقہ فطرادا کریں۔مثلا جوکروڑ تی لوگ ہیں وہ جارکلو پنیر کے حساب سے صدقہ فطرادا کریں جولکھ تی ہیں وہ **جارکلوتشش کے حیاب سے صدقہ فطرادا کریں اور جو ہزاروں رو پوں کی آ مدنی والے ہیں وہ چارکلوگرام تھجور کے حیاب سے صدقہ فطرادا کریں اور جوسینکڑوں کی آمدنی والے ہیں'وہ دوکلوگندم کے حساب سے صدقہ فطرادا کریں'لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ** آج کل کروڑ ہی ہوں یاسینکڑوں کی آبدنی والے ہوں' سب دوکلو گندم کے حساب سے صدقہ فطرادا کرتے ہیں اور تنوع برعمل نہیں کرتے 'جب کر قربانی کے جانوروں میں لوگ تنوع پڑمل کرتے ہیں اور کروڑ بی لوگ کئی کئی لا کھ کے بیل خرید کر اور متعدد قیمتی اور منتلے دینے اور برے خرید کران کی قربانی کرتے ہیں ۔اس کی کیا دجہ ہے؟ ہم ابنا جائزہ لیس کہیں اس کی یہ دجہ تو نہیں ہے کہ قربانی کے منتلے اور قیمی جانور خرید کر جمیں اپنی شان و شوکت اور امارت دکھانے کا موقع ملتا ہے۔ ہم بڑے فخرے وہ قیمتی جانورائے عزیزوں اور دوستوں کو دکھاتے ہیں اور نمود اور نمائش کرتے ہیں اور صدقہ فطر کی غریب آ دمی کے ہاتھ پرر کا دیا جاتا ہے اس میں دکھانے اور سانے اور اپنی امارت جمانے کے مواقع نہیں ہیں اس لیے کروڑ پی سے لے کرعام آ دمی تک سب ووكلوكندم كحساب مصدقه فطراداكرتے ہيں۔ سوچے ہم كياكردے ہيں؟ ايبانہ ہوكہ قيامت كے دن بيرارى قربانيال ريا کاری قراردے کر ہارے منہ پر ماردی جائیں۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کی متعدد قسمیں اس لیے ک میں کہ برطبقہ کے لوگ اپن حیثیت کے لحاظ سے قربانی کا تعین کریں۔ای طرح آپ نے صدقہ فطر کی متعدداتام بھی اس لیے کی ہیں کہ ہر طبقہ کے لوگ اپنی حیثیت کے لحاظ سے صدقہ فطرادا کریں سوجس طرح ہم اپنی حیثیت کے لحاظ سے قربانی کے جانوروں کا تعین کرتے ہیں اس طرح ہمیں اپی حیثیت کے لحاظ سے مدقہ فطر کی تئم کا تعین بھی کرنا جا ہے اور تمام طبقات کے لوگوں کومرف دوکلوگذم کے حساب سے صدقہ فطر کوئیس ٹرخانا جا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جن لوگوں سے (ناحق) قبال کیا جاتا ہے ان کو (جہاد کی) اجازت دے دی گئی ہے کیونکہ ان پرظلم کیا ہے ہے جنگ اللہ اللہ کیا تحض اتن بات پر کہ دہ میں ہے ہے شک اللہ کیا تحض اتن بات پر کہ دہ کہتے تھے کہ جارا رب اللہ ہے اور اگر اللہ بعض لوگوں کو دوسر سے بعض لوگوں سے دُور کرتا نہ رہتا تو راہبوں کی خانقا ہیں اور کلیسا کیں اور میہود یوں کے معبد اور جن معبد ول جس اللہ کا بہت ذکر کیا جاتا ہے ان سب کو ضرور منہدم کر دیا جاتا 'اور جو اللہ (کے دین) کی مددکرتا ہے اللہ اس کی ضرور مدوفر ماتا ہے۔ بے شک اللہ ضرور تو ت والا 'بہت غلبہ والا ہے O (الج: ۲۰۰۰)

كافروں ولل كرنے كى ممانعت كى توجيہات

الجج: ١٣٨ موقع برنازل ہوئی تھی جب کفار کی ایذ اءرسانیوں اور زیاد تیوں پرمسلمانوں کوصبر کرنے کا حکم دیا گیا تھااور

جلائفتم

marfat.com

عماء القرآر

ان کومعاف کرنے اور درگزر کرنے کا تھم تھا اور یہ مکہ سے مدینہ کی طرف بجرت کرنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ مسلمانوں نے ہی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ وہ خفیہ طریقہ سے کا فروں کو آل کر دیں تو آپ نے ان کومنع فرما دیا اور بیرآ ہت نازل ہوئی کہ مسلمان فکر نہ کریں اللہ تعالی مسلمانوں کا مشرکین سے خود دفاع کرے گا اور ان کا بدلہ لے گا ہے فک اللہ کی خیانت کرنے والے ناشکرے کو بسند نہیں کرتا یعنی مسلمانوں کو اس سے منع کیا کہ وہ خفیہ طریقہ سے کا فروں کو آل کریں کیونکہ یہ غور اور خیانت ہے۔ حدیث میں ہے:

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ دھو کا دینے والے اور عہد شکنی کرنے والے کے لیے قیامت کے دن ایک حجمنڈ اگاڑ دیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فلال بن فلال کی عہد شکنی ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث:۱۱۷۸ صحیح مسلم رقم الحدیث:۱۷۳۵ مند احد رقم الحدیث:۵۳۵۷ عالم الکتب اسنن الکبری للنسائی رقم لحدیث:۸۷۳۷)

اس آیت کی دوسری تغییر یہ ہے کہ اللہ تعالی مسلمانوں کے دلول میں ہمیشہ ایمان کو جاگزیں رکھے گا اور مشرکین ان کو ان کے دین سے چھیرنے پر قدرت نہیں پائیں گے خواہ وہ ان پر جبر کیول نہ کریں۔اللہ تعالی ان کو دین سے مرتد ہونے سے محفوظ رکھے گا۔

اوراس آیت کی تیسری تفسیریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جت اور دلیل کے ساتھ مسلمانوں کی مدافعت اور حفاظت کرے گا'اور کوئی مشرک سی مسلمان کوتل نہیں کر سکے گا اور اگر کسی مشرک نے کسی مسلمان کوتل کر بھی دیا تو مسلمان اللہ کی رحمت میں ہوگا۔

اس آیت کی چوتھی تفییر یہ ہے کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو یہ بشارت دی ہے کہ اللہ تعالی مسلمانوں کو کفار پر غلب عطا فرمائے گا اور ان کے مظالم اور ایذاؤں کومسلمانوں سے دُورکردے گا۔جیبا کہ اس آیت میں فرمایا ہے:

يُسوَلُو كُمُ الْاَدُبَارَ مَد ثُمَّ لَايُنْصَرُونَ ٥ اوراگرانهوں نے تم ے جنگ كى توبى بين مور كر بھاكيں كے پھران

(آلعمران:۱۱۱) کی مدنہیں کی جائے گی۔

کفار سے درگزر کی آیات کامنسوخ ہونا اور ان سے قال کی اجازت وینا

الحج: ٣٩ يس فرمايا: جن لوگول سے (ناحق) قبال كيا جاتا ہے ان كو (جہادكى) اجازت دے دى گئى ہے كيونكه ان برظلم كيا

> . امام ابوجعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۱۳هایی اسانید کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

marfat.com

" حضرت ابن مهاس رضی الله حنها بیان کرتے میں کہ جب نی صلی الله علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے مکے تو التحرت ابو کرنے مدینہ چلے مکے تو التحرت ابو کرنے میں اللہ عنہ نے کہا انہوں نے اپنے نی کو ثکال دیاان اللہ و انسا الله و اجعون اور جب بیآیت نازل بوگی: افن لللہن یقاتلون الآیة تو میں نے جان لیا کہ اب جنگ ہوگی۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۹۰۹۸)
اس آیت کی تغییر میں ابن زمدنے کہا مشرکین کو معاف کرنے کا حکم دینے کے دی سال بعد یہ آیت نازل ہوئی اور

اس آیت کی تغییر میں ابن زید نے کہا مشرکین کومعاف کرنے کا تھم دینے کے دس سال بعد یہ آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں کوان سے قبال کی اجازت دی گئی۔ (جامع البیان رقم الحدیث:۱۹۱۰)

قادہ نے کہا یہ بیلی آیت ہے جس میں مسلمانوں کو کفارے قال کی اجازت دی گئی ہے۔ (جامع البیان رقم الحدیث:۱۹۱۰) بعض لوگوں کو بعض دوسر ہے لوگوں سے دُور کرنے کے محامل

انج: ﴿ مِنْ مِنْ مَایا: جَن لُوگُوں کوان کے کھروں سے ناحق نکالا گیامخش آتی بات پر کدوہ کہتے تھے کہ ہمارارب اللہ ہا آیت کے اس حصہ میں اللہ تعالی نے دووجوں سے ان کاظلم بیان فر مایا ہے ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کوان کے کھروں سے نکالا گیا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کو صرف اس کہنے پر نکالا گیا کہ انہوں نے کہا تھا ہمارارب اللہ ہے۔

اس کے بعد فرمایا اور اگر اللہ بعض لوگوں کو دوسر کے بعض لوگوں ہے دُور کرتا ندر ہتا تو را ہوں کی خانقا ہیں اور کلیسا نمیں اور یہود یوں کے معبد اور جن مجدوں میں اللہ کا بہت ذکر کیا جاتا ہے ان سب کو ضرور منہدم کر دیا جاتا۔

اس آیت میں جوفر مایا ہے اللہ بعض لوگوں کو دوسر ہے بعض لوگوں ہے وُ ورفر ما تا رہتا ہے۔ اس کے حب ذیل محامل ہیں:

(۱) اس سے مراد ہے مسلمانوں کو کفار کے خلاف جہاد کی اجازت دیتا گویا اللہ تعالیٰ نے فر مایا اللہ مسلمانوں کو مشرکین کے خلاف جہاد کی اجازت دیے کران سے کفار اور مشرکین کو وُ ورفر ما تا ہے اور اگر اللہ بیا جازت نہ دیتا تو مشرکین مسلمانوں کی عبادت گاہوں پر قبضہ کر لیتے اور اس وجہ سے راہوں کی خانقا ہوں کی عبادت گاہوں پر قبضہ کر لیتے اور اس وجہ سے راہوں کی خانقا ہوں کی عبادت کا جود یوں کے معبد کا بھی ذکر فر مایا۔

مرچند كه به غيرابل اسلام كى عبادت كامين مين-

(۲) جومسلمان عذركى وجد سے جہادہبيں كر سكتے أن سے جہادكى مشقت كو جہادكرنے والے مسلمانوں كے سبب سے دُور فر ما و يتا ہے۔

(٣) الله تعالى نيك لوگوں كى وجہ سے برے لوگوں سے عذاب كو دُور فر ماديتا ہے۔ سونمازيوں كى بركت سے بِنمازوں كے عذاب كو دُور كر ديتا ہے جو صدقہ نيس كرتے 'اور جح عذاب كو دُور فر ماديتا ہے 'اور صدقہ كرنے والوں كى وجہ سے ان سے عذاب كو دُور كر ديتا ہے جو صدقہ نيس كرتے 'اور ج كرنے والوں كى وجہ سے ان سے عذاب كو دُور كر ديتا ہے جو جج نہيں كرتے۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بے شک اللہ نیک مسلمان کے سبب سے اس کے بیڑوس کے سوگھر دل سے مصائب کو دور کر دیتا ہے۔

(الکال لابن عدی ج سوم ۲۷ مدید التقلی ج سوم ۴۰ مجمع الزوائدج ۸ س ۱۹۷ اس کی سند ضعیف ہے) حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: نیکی میں سبقت کرو نیکی میں سبقت کرو اگر نو جوان اللہ سے ڈرنے والے اور بوڑ ھے نمازیں پڑھنے والے اور چےنے والے چو پائے نہ ہوتے تو تم سب پر آندھیوں کا

عذاب آجاتا۔

(مندابياهاني رقم الحديث: ۱۳۰۲ منداليو ارزقم الحديث: ۱۹۳ أسنن الكبرى لليبقى جسم ۳۳۵ تاريخ بغدادج ۲ ص ۲۳ ، مجمع الزوائدج ۱۰ م ۲۲۷ مهم المطالب العاليه رقم الحديث: ۳۱۸۵)

marfat.com

## یہود ونصاریٰ کی عبادت کے مقامات اور مسلمانوں کی عبادت کے مقام کوجم کرنے کی توجیهات

- (۱) حسن نے کہا'ان مقامات سے مرادمومنوں کی عبادات کے مقامات ہیں خواہ وہ کمی فرہب کے موثین ہول۔
- (۲) زجاج نے کہااگراللہ ہرنی کی شریعت میں بعض اوگوں کو بعض اوگوں سے دُور نہ کرتا تو کئی نی کے ذمانہ میں نماز پڑھنے کی جگہ سلامت نہ رہتی اور اگر اللہ بعض شریروں اور مفسدوں کو نیک لوگوں سے دُور نہ کرتا تو حضرت موکی علیہ السلام کے زمانہ میں ان کی عبادت گاہیں قائم نہ رہتیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ان کے معبد سلامت نہ رہتے اور ہمارے نبی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آپ کی معبد میں باتی نہ رہتیں۔ اس بناء پر یہود یوں اور عیسائیوں کی عبادت گاہوں سے اس وقت تک مفسدوں کو دُور رکھا گیا جب تک وہ دین حق پر قائم تھے اور انہوں نے اپنے دین میں تحریف نہیں کی تھی اور انہوں نے اپنے دین میں تحریف نہیں کی تھی۔ تحریف نہیں کی تھی اور انہوں کے اپنے دین میں تحریف نہیں کی تھی اور انہوں کے شریعت منسوخ نہیں کی گئی تھی۔
- (۳) اس سے مرادیہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی ان کے معابدی حفاظت کی گئی کیونکہ ان عبادت گاہوں میں بہر حال اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے اور وہ بت پرستوں اور مشرکوں کے بت کدوں اور مندروں کی طرح نہیں ہیں۔ (۲) اگر قبال اور جہاد کو مشروع نہ کیا جاتا تو کسی زمانہ میں اور کسی نبی کی اُمت میں بھی اہل حق کی عبادت گاہیں محفوظ نہ رہتیں۔

(۱) الرفان اورجهاد تو سرون خدیاجاتا تو کارمانیدین اور فی بی فی است الصو امع البیع اور صلو ات کے معانی

صوامع' صومعۃ کی جمع ہے' صومعۃ اس بلند عمارت کو کہتے ہیں جس کا بالائی حصہ محدب ( گاؤ دم ) ہو' عیسائی چونکہ اپنے عبادت خانوں کا سرابلند' باریک اور گاؤ دم بناتے ہیں' اس لیے اس کوصومعہ کہتے ہیں۔

ہوں کا درن ہور بعد بور میں مرور اور اور اور اسٹ میں موسی کی تو تو مدہ ہوں ہیں۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ اسلام سے پہلے صوامع نصار کی کے راہبوں کے ساتھ مخصوص تھے اور صابعین (آتش پرست) گرجوں کے ساتھ مختص تھے پھر بعد میں مسلمانوں کی اذان کی جگہ کوصومعہ کہا جانے لگا۔(الجامع لاحکام القرآن جریم اس بیسے : یہ بعد کی جمع ہے عبادت خانہ اس کامعنی ہے یہود ونصار کی کا عبادت خانہ اور گرجا۔علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ یہ

بیسے بیہ بیندن کے عبادت عامہ کا کا کہ جائے ہے۔ عیسائیوں کا معبد ہے اور امام طبری نے لکھا ہے یہ یہودیوں کی عِبادت گاہ ہے۔(الجامع لاحکام القرآن جز۱ام ۲۷)

صلوات: یوسلو ق کی جمع ہے۔ اس کامعنی ہے رحمتیں دعا کیں نمازیں عبادت خانے۔ علامة قرطبی نے لکھاہے حضرت ابن عباس نے فرمایا الصلوت سے مراد ہے یہود و نصاری کی عبادت گاہیں۔ ابوالعالیہ نے کہا اس سے مراد ہے میہود و نصاری کی عبادت گاہیں۔ ابوالعالیہ نے کہا اس سے مراد ہے جب دشمنانِ اسلام کے حملوں کی وجہ سے مسلمانوں کی مساجد ویران ہوجا کیں اور ان میں نمازیں معطل ہوجا کیں۔ (الجامع لا حکام القرآن ہزیم اور ک

رمام فخرالدین محدین عمر دازی منونی ۲۰۹ صر منتضی بی-

الصوامع البيع الصلوات اور المساجد ك حسب ذيل محامل بين:

- (۱) ابوالعالیہ نے کہا الصوامع نصاریٰ کی وہ عبادت گاہی ہم اور البیع یہودیوں کی عبادت گاہیں اور صلوات صابحین کی عبادت گاہیں ہیں اور مساجد مسلمانوں کی عبادت گاہیں ہیں۔
- (۲) زجاج نے کہاالصوامع نصاریٰ کی وہ عبادت گاہیں ہیں جن کو انہوں نے صحرامیں بنایا تھا'اورالیجے ان کی وہ عبادت گاہیں ہیں جن کوانہوں نے شہروں میں بنایا تھا'اورصلوات یہودیوں کی عبادت گاہیں ہیں عبرانی میں اس کوصلوتا کہتے ہیں۔
  - (٣) قاده نے کہاالصوامع صابئین کے لیے ہیں البیع نصاریٰ کے لیے اورصلوات یہود کے لیے۔
- (س) حسن نے کہاریتمام مساجد کے اساء ہیں۔ رہا الصوامع تو وہ اس لیے ہے کہ بھی مسلمان اس طرز کی مساجد بناتے ہیں اور

martat.com

ر با المج توبیاس کے کرمسلمانوں کی مساجد پر اس کا تعبیها اطلاق ہے اور رہا العسلوات تو اس کامعنی یہ ہے کہ اگر الله تعالی مفسدوں کو دُور نہ کرتا تو نمازیں معطل ہوجا تیں اور مساجد منہدم اور ویران ہوجا تیں۔

( تغییر کبیرج۸م، ۲۳ مطبوعدار الفکر بیروت ۱۳۱۵ه)

الله تعالی کا ارشاد ہے: ان لوگوں کو اگر ہم زمین میں افتد ار عطافر ما ئیں تو وہ نماز قائم کریں زکو ۃ اداکریں اور نیکی کا تھم دیں اور ہرائی سے روکیں اور تمام کاموں کا انجام اللہ تی کے افتیار میں ہے ۱۵ گریہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں (تو آپ پریثان نہ ہوں) سوان سے پہلے نوح کی قوم نے اور عاد نے اور ٹمود نے (تکذیب کی تھی) اور ایرا ہیم کی قوم نے اور لوط کی قوم نے ان کو اور اصحاب میں نے کافروں کو بجو مہلت دی بھر میں نے ان کو اور اسحاب میں افران کی جمہلت دی بھر میں نے ان کو کو کیا تو کیا تھا میراعذاب (الج دیمی)

خلفاء راشدين كى فضيلت

انے: ۳۱ میں افتداردیے ہے مراد ہے ان کوسلطنت اور حکومت عطافر مانا اور ان کو یہ قوت دینا کہ وہ اپنے احکام کولوگوں
پرنافذ کر سکیں اور اس سے مراد مطلق قدرت نہیں ہے کیونکہ مطلق قدرت تو ہر مخص کو حاصل ہے لیکن ہر مخص کو یہ قدرت نہیں ہے
کہ وہ زمین میں نماز کا نظام قائم کرے مسلمانوں سے زکوۃ وصول کر کے اس کے مصارف پرخرج کرے نیکی کا تھم دے اور
پرائی سے روکے یعنی لوگوں سے نیک کا موں پر مل کرائے اور برے کا موں پران پر حداور تعزیر جاری کرے۔

ابرباید کہ ان لوگوں سے مرادکون ہیں اورید کن لوگوں کی صفت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا ذکر اس سے پہلی آیت ہیں فرمایا ہے: جن لوگوں کو ان کے گھروں سے ناحق زکالا گیا، محض آئی بات پر کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ (الیج: ۴۰۰) خلا صدید ہے کہ اس سے مراد مہاجرین ہیں اور اس آیت کا مصداق خلفاء راشدین ہیں کونکہ ان ہی کواللہ تعالی نے زمین ہیں سلطنت عطافر مائی تھی اور افتد اردیا تھا اور انہوں نے ہی نمازوں اور زکو ہ کا نظام قائم کیا، نیک کاموں کو پھیلایا اور برے کا موں پر حدود وتحزیرات جاری کیس ۔ خلفاء راشدین کے بعد بھی ہر چند کہ نیک اور عادل حکر ان آئے لیکن خیراورفلاح کا جونظام خلفاء راشدین کے عہد میں جاری ہوا تھا، اس کی نظیر بعد کے کی دور میں نہیں مل کی ۔ جن کو افتد ارعطا کیا جائے گا ان کے مصاولی جن

علامه ابوعبدالله مالكي قرطبي في اس آيت كمصداق مين حب ذيل اقوال نقل كيه مين:

- (۱) میمارخلفا وراشدین بین زمین میں ان کےعلاوہ اور کی کوایا اقتر ارنبیں ملا۔
- (۲) حعرت ابن عباس نے کہااس سے مرادمہاجرین اور انسار ہیں اور جوان کی نیکی کے ساتھ اتباع کریں۔
  - (m) قاده نے کہاریسیرنامحرصلی اللہ علیہ وسلم کے امحاب ہیں۔
- (س) الحن اور ابوالعاليد نے كہا يه أمت اس أيت كاممداق ہے جب الله تعالى اس كوفتح عطافر ماتا ہے تو يه نمازوں كوقائم كرتى ہے بعن حكران ــ
  - (۵) ضحاک نے کہااللہ تعالی نے ملک اور اقتد ارعطافر مانے کی شرط عائد کی ہے کہ وہ ان چار امور پڑمل کرائیں۔
- (۷) سہل بن عبداللہ نے کہاسلطان پراور جوعلاء اس کے پاس آتے ہیں ان پر واجب ہے کہ وہ نیکی کا تھم دیں اور برائی سے روکیس عام لوگوں پر بیدواجب نہیں ہے کہ وہ سلطان اور علماء کو تھم دیں۔

(الجامع لاحكام القرآن جزام ٢٥- ١٨، مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٥ه)

جلابقتم

marfat.com

منواء القرأد

## مشركين كى مخالفت اورايذاؤل برآپ كوتسلى دينا

الحج:۳۲ میں فرمایا: اگریہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں (تو آپ پریثان نہوں) موان سے پہلے نوح کی قوم نے اور عاد نے اور ثمود نے تکذیب کی تھی۔

اس سے پہلے اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ کفار نے مسلمانوں کوان کے گھروں سے ناخق نکال دیا اوران سے قال کرنے کی اجازت دی اور رسول الله تعالی ہو کئی اللہ علیہ وسلم اور موغین کی نھرت اور مدد کا وعد ہ فرمایا اور بیفرمایا کہ تمام کا موں کا انجام اللہ بی کے افتار میں ہے' اور کفار اور مشرکین رسول الله تعلیہ وسلم کی تکذیب اور مخالفت کرتے تھے اور آپ کا خماق اُڑاتے تھے اور آپ کا اللہ ان کے اس ظالمان سلوک پر مبر کرتے تھے تو اللہ تعالی نے آپ کی آلی کے لیے بی آیات نازل فرما نمیں کہ آپ سے پہلے تمام اُستوں کے کافروں نے اپنے نبیوں اور رسولوں کی تکذیب کی ہے۔ حضرت نوح کی قوم نے ان کی تکذیب کی اس مطرح عاد اور شہود نے اپ اپنے نبیوں کی تکذیب کی اور الحج بیس فرمایا اور ابراہیم کی قوم نے اور لوط کی قوم نے ان کی تکذیب کی اس کے تکذیب کی تھی ) اور موئی کی تکذیب کی تھی کہاں پر اس طرح نبیل خرمایا کہ رموئی کی تکذیب کی تھی ) اور موئی کی تکذیب کی تھی کہاں پر اس طرح نبیل فرمایا کہروئی کی تکذیب ان کی قوم نے اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام کی تکذیب ان کی قوم نے السلام کا ذکر اس خبیں کہ تھی بلکہ ان کی تکذیب کی تھی جو کہ فرعون کی قوم تھے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام کی تکذیب کی تھی حال کہ ان کہ تعریب کی تھی بلکہ ان کی تقوم نے اس کی تکذیب کی تھی تھی قوا اگر آپ کی بھی مشرکین اور مخالفین نے تکذیب کی ہے تو اگر آپ کی بھی مشرکین اور مخالفین نے تکذیب کی ہے تو اگر آپ کی بھی مشرکین اور مخالفین نے تکذیب کی ہے تو تھے تھی قوا اگر آپ کی بھی مشرکین اور مخالفین نے تکذیب کی ہے تو آگر آپ کی بھی مشرکین اور مخالفین نے تکذیب کی ہے تو آگر آپ کی بھی مشرکین اور مخالفین نے تکذیب کی ہے تو آگر آپ کی بھی مشرکین اور مخالفین نے تکذیب کی ہے تو تھر کیں۔

تھا کھر فرمایا: میں نے ان مکذبین کواس وقت تک مہلت دی جو وقت ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے میرے علم میں مقرر تھا کھر یہ مکذبین جو میرے عذاب کے نازل ہونے کا انکار کرتے تھے تو عذاب آنے کے بعدان کا کیا حال ہوا؟ کیا میں نے ان کی نعتوں کو مصیبتوں سے نہیں بدلا۔ کیا ان کی نغتوں کو مصیبتوں سے نہیں بدلا۔ کیا ان کی نزرگی کو موت سے نہیں بدلا۔ کیا ان کی نزرگی کو موت سے نہیں بدلا۔ کیا ان کے آباد شہروں کو کھنڈرات سے نہیں بدلا۔ کیا میں نے انبیاء کیہم السلام سے جو کا فروں پر عذاب نازل کرنے کا وعدہ کیا تھا اس کو پورانہیں کیا 'اور ان نبیوں کو زمین میں کا ممالی عطانہیں فرمائی۔ سواے جمہ! (صلی الله علیه وسلم) آپ کو بھی ان کی تخذیب پر مبرکر ناچاہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی مسلمت کی وجہ سے مہلت دے رہا ہے 'اس لیے خواہ آپ پر دشوار ہوآپ سلم ورضا کے طریقہ کو اپنا کیں ہم چند کہ اس بیان سے تلی ہو جاتی ہے لیکن چونکہ کفار مسلمل آپ کو ایڈاء پہنچاتے رہتے تھے 'اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کی تسلم کے لیے وقا فوق قالی آپ ان کیا تارہ تا تھا۔

اس جگہ یہ سوال ہوتا ہے کہ پچھلی اُمتوں میں تو بہر حال مکذبین پر عذاب آگیا تھا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکذبین اور خالفین پر عذاب نہیں آیا۔ اس کی دو وجہیں ہیں ایک بیہ کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں نزولِ عذاب کی ایک حدمقرر ہے جو اس حد پر پہنچ جاتا ہے اس پر عذاب نازل ہوتا ہے اور جو اس حد تک نہیں چہنچ 'ان پر عذاب نازل نہیں ہوتا۔ دوسری وجہیں امام کہ عذاب اس وقت نازل ہوتا ہے جب ان میں سے کوئی بھی ایمان نہ لائے یا اکثر لوگ ایمان نہ لائیں۔ بیدو وجہیں امام رازی نے بیان کی ہیں اور میری رائے میں اس کی وجہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کور حمۃ للعالمین بنا کر جیجا ہے اور آپ کے ہوتے ہوئے ان مکذبین پر عذاب نازل کرنا آپ کور حمۃ للعالمین بنا نے کے منافی ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ بیفر ما چکا ہے:

marfat.com

ادرالله کی بیشان بیل کروہ آپ کے ہوتے ہوئے ان یل

وَمَسَا كَسَانَ اللَّهُ لِلْمُصَلِّمَهُمُ وَانَتُ فِيهِمُ.

(الانفال:٣٣) عذاب بيميح د\_\_

الدنعالی كا ارشاد ہے: پس ہم نے كتنى بى بستيوں كو ہلاك كرديا جو ظالم تھيں سواب دو اپنى چمتوں پر كرى ہوئى پرى ہيں اور بہت سے فيراً بادكويں اور بہت سے مغبوط كل صوكيا انہوں نے زمين ميں سزنبيں كيا كدان كے دل ايسے ہوتے جن سے يہ سجھتے يا ان كے كان ايسے ہوتے جن سے يہ فور سے سنتے! پس حقیقت یہ ہے كہ آ تھيں اندھی نبيں ہوتيں كين سينوں ميں جو دل ہيں دو اندھے ہوجاتے ہيں۔ (الحج: ۲۷-۵)

مجھلی اُمتوں کے واقعات سے عبرت حاصل کرنا

انج : ٣٥ من يه بيان فرمايا: ہم نے گئی الى بستيوں كوفتا كے كھائ أتار ديا جن ميں ظالم لوگ رسولوں كى تكذيب كرتے سے جن بستيوں كوفتا كے كھائ أتار ديا جن ميں ظالم لوگ رسولوں كى تكذيب كرتے سے جن بستيوں كے محلات كھنڈر بن چكے ہيں اوند سے منہ كرے ہوئے ہيں ان كى منزليس ويران ہوگئيں ان كے كنويں خالى پڑے ہوئے ان كے مضبوط اور بلند و بالامحلات زمين بوس ہو گئے ان كى خوبصورتی اور مضبوطى عبث اور بے كار ثابت ہوئى۔ اللہ كے عذاب نے ان كوبس نہس كرديا۔

الحج: ٣٦ ميں فرمايا: سوكيا انہوں نے زمين ميں سفرنبيں كيا كدان كے دل ايسے ہوتے جن سے يہ بجھتے۔ حافظ اساعيل بن عمر ابن كثير ومشقى متوفى ٣٧٧ه لكھتے ہيں:

امام ابن ابی الدنیانے کتاب النفکر والاعتبار میں اپنی سند کے ساتھ بیر دوایت بیان کی ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت موی علیہ السلام کی طرف بیدوتی کی کہ اے موگ آئی ہوئے کی دوجو تیاں بنا ئیں اور لاٹھی لیں اور زمین میں سفر کریں پھر آٹار قدرت اور عبرت کی نشانیاں دیکھیں۔ آپ کی جوتی نکڑے ہوجائے گی اور لاٹھی ٹوٹ جائے گی مگر وہ نشانیاں ختم نہیں ہوں گی۔
اور عبرت کی نشانیاں دیکھیں۔ آپ کی جوتی نکڑے ہوجائے گی اور لاٹھی ٹوٹ جائے گی مگر وہ نشانیاں ختم نہیں ہوں گی۔

نیز امام ابن ابی الدنیا نے بعض حکماء کی بی عبارت نقل کی ہے کہ تھیجت کے ساتھ اس کو تو دی کروئر موت کی یاد ہے ول کو ذکیل ول کومنور کروئا ور زمید اور دنیا ہے جب رغبتی کے ساتھ نس کو مارواور یقین کے ساتھ اس کوتو کی کروئر موت کی یاد ہے ول کو ذکیل کی مدین میں تھی۔ اس کا مدین کے ساتھ اس کوتو کی کروئر موت کی یاد ہے ول کو ذکیل

کی و دور رو دوروم اوروی سے بودی سے ماط سی وہ دوروری سے سی طائی وہ دوروں ہوت کے تعاقب اورتوار سے کرواور فنا کے بقین سے اس کوصا بربنا و اور زمانے کی مصیبتوں کو دکھا کراس کو خوز دہ کرو دن اور رات کے تعاقب اورتوار سے اس کو بیدار دکھو ان کے شہروں اور کیا دور کی بیدار دکھو ان کے شہروں اور کا ہی گاروں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا وہ کس طرح ان کے حالات میں اس کو غور وفکر کرنے کا عادی بنا و اور دیکھو کہ بدکاروں اور گناہ گاروں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا وہ کس طرح ان کے حالات میں اس کو غور وفکر کرنے کا عادی بنا و اور دیکھو کہ بدکاروں اور گناہ گاروں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا وہ کس طرح ان کی جاتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ارشاد ہے کہ بہلی اُمتوں کے واقعات کو سامنے رکھ کر دلوں کو بجھدار بناؤ اور ان کی جاتی اور بربادی کے واقعات میں کر عبرت حاصل کرواور یا در کھو کہ صرف آئے تھیں ہی اندھی نہیں ہوتیں ول بھی اندھے ہوتے ہیں اور سب سے برااندھا بن دل کا اندھا ہونا ہے دل اگر اندھا ہوتو انسان نصیحت بکرتا ہے نہ عبرت حاصل کرتا ہے اور

نہ خیروشر کی تمیز ہوتی ہے۔ ابوجم عبداللہ بن محمہ بن حیان اندلی شترین متو فی ۱۵ھ نے اپنے بعض اشعار میں اس مضمون کوخوب نبھایا ہے وہ کہتے

یں میں اس کر رہا ہے الدت عاصل کر رہا ہے اگر کے دعظ سن کر تھیجت عاصل نہیں ہوتی

سنو آنکمیں اور کان اپنا کام نہ کریں تو

کیا تو این بڑھاپے اور برے انجام سے بے خبر ہے! تو کیا تھے آنکھوں کے ساتھ دیکھنے سے بھی عبرت حاصل نہیں ہوتی! یہاس قدر برانہیں جتنا واقعات سے عبرت حاصل نہ کرنا براہے!

marfat.com

ظيار القرآر

نه به بلند اور روش آفاب اور نه خواصورت ماملب ا خواه دل کونا گوار بو خواه وه امیر بو باغریب شمری بو یادیهانی (تغیر این کیرجسم ۱۵۳-۱۵۳ ملبومدارا هر بیروت ۱۳۱۹ه) یاد رکھو یہ دنیا باتی رہے گی نہ آسان ضرور ایک دن اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے

## غور وفكركرنے كامحل آيادل ہے ياد ماغ؟

امام فخرالدين محدين عمر ازى متوفى ٢٠٠٩ هـ مكتف مين:

کیایہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ عقل علم ہے اور علم کامحل دل ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں ا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَتَکُونَ لَهُمْ قُلُوبُ یَنْعُقِلُونَ بِها۔ (الج: ٣٦) کہ ان کے دل ایسے ہوتے جن سے یہ بجھتے 'اس لیے قلب کو تعقل اورغور وفکر کامحل قرار دینا واجب ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

اس قرآن میں ہراس شخص کے لیے تھیجت ہے جس کا ول

إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَذِكُرٰى لِلْمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ.

(ت:۲۷) هو۔

( تغير كبيرج ٨ص٢٣، مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣٥٥)

علامه ابوعبدالله محمر بن احمد مالكي قرطبي متوفى ٢٦٨ ه لكهت بين:

اس آیت میں قلب کی اضافت دل کی طرف کی ہے کیونکہ دل عقل کامحل ہے جیسا کہ سننے کامحل کان ہیں اور ایک قول میر ہے کہ عقل کامحل د ماغ ہے اور بیامام ابوحنیفہ سے روایت ہے اور میری رائے میں بیقول تھے نہیں ہے۔

(الجامع لا حكام القرآن جز ١٢ص ٢٤ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣٥٠ .

علامه ابوالحيان محمر بن يوسف اندلى متوفى ٢٥٧ ه لكصة بين:

ایک قوم کے نزویک غوروفکر کامحل و ماغ ہے اور اللہ تعالی نے بیان فر مایا کہ اس کامحل سینہ (ول) ہے۔

(البحرالحيط ج2ص ۵۲۲ مطبوعه دارالفكر بيروت ۱۳۱۲ ه

علامہ نووی لکھتے ہیں کہ جوعلاء یہ کہتے ہیں کہ عقل د ماغ میں ہے ان کی دلیل میہ ہے کہ جب د ماغ فاسد ہوتو عقل فاسد ہو جاتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ عقل د ماغ میں ہوتی ہے۔علامہ نووی اس دلیل کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں: یہ دلیل صحیح نہیں ہے کہ یہ دستا ہو کہ یہ ہوسکتا ہے کہ عقل د ماغ میں نہ ہولیکن اللہ تعالی کی بیعادت جاریہ ہو کہ وہ د ماغ کے فساد کے وقت عقل کو فاسد کر دیتا ہو اور اس میں کوئی استحالہ نہیں ہے۔ (شرح مسلم جام ۲۸ مطبوعہ کراچی ۱۳۷۵ھ)

علامہ نووی کا یہ جواب شخیح نہیں ہے کیونکہ اس طرح کہا جاسکتا ہے کہ آئکھ سے بصارت کا ادراک نہیں ہوتا اور آئکھ ضائع ہو جانے سے بصارت اس لیے چلی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ عادت جاریہ ہے کہ وہ آئکھوں کے نساد کے وقت بصارت کو

فاسد کر دیتا ہے اور یہ بداہت کے خلاف ہے۔ د ماغ کے کل عقل ہونے بر دلائل

عقل کامکل د ماغ ہے اس پردلیل میہ ہے کہ اللہ تعالی نے جس کام کی استعداد اور صلاحیت جس عضو میں رکھی ہے اس کامکل اس عضو کو بنایا ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کی عادت جاریہ ہے اور ہم بداہت جانے ہیں کہ غور وفکر اور سوچ و بچار کا کام د ماغ سے لیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ مطالعہ کرنے زیادہ غور وفکر کرنے اور زیادہ سوچ و بچار سے د ماغ تھک جاتا ہے دل کوکوئی تھاوٹ نہیں ہوتی۔ زیادہ پڑھنے سے بھی سر میں در دہوجاتا ہے دل میں کوئی وردنہیں ہوتا اگر چر بی بڑھ جانے اور مٹا ہے سے

martat.com

ار بھی بیاری الآق ہو جائے اور ول کے دورے پڑنے لگیں تو اس سے بھی مقل متاثر نہیں ہوتی۔ ای طرح بلنہ بھر بھی جانے کی وجہ سے ول کوزیادہ مشقت اور محت کرتا پڑے تو اس سے بھی مقل کی کارکردگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس بھی مقل کی کارکردگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس بھی مقل کی کارکردگی میں کوئی فرق ان بیاریوں بھی مقل کی کارکردگی کم یا فاسد ہو جاتی ہے۔ نیز اگر دماغ پرکوئی چوٹ لگ جائے تو اس سے بھی مقل متاثر ہوتی ہے بعض اوقات کی جوٹ کی جوٹ کی جائے تو اس سے بھی مقل متاثر ہوتی ہے بعض اوقات کی جوٹ کی جوٹ کی جوٹ کی جوٹ کی جوٹ کی مطاحب کم یا دواشت فتم ہو جاتی ہے۔ بیتمام کری جوٹ کی جوٹ کی مطاحب کم اور بھام ہو جاتی ہے۔ بیتما اور اور بھام اور اور کرتا ہے اور سب سے واضح دلیل ہے ہوری کی مطرفی مما لک میں بعض لوگوں کا آپریش سے دل بدل دیا گیا آگر مقل اور ادراک کاکل دل ہوتا تو دل بدل جانے سے پوری کی خوٹ بیل جات ہو گئی فرق واقع نہیں ہو گئی فرق واقع نہیں ہوا کہ مقل کاکل د ماغ ہو کہ نہیں ہے۔

قرآن اور حدیث میں دل کی طرف عقل اور ادراک کی نبیت کرنے کی توجیہ

رہا بیسوال کر آب مجید میں عقل اور ادراک کی نبست دل کی طرف کی گئے ہے د ماغ کی طرف نبیس کی گئے۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ قرآن سائنس کی زبان میں بلکہ عرف اور ادب کی زبان میں کلام کرتا ہے اور روزمرہ کی گفتگو عرف محاورات اور او بی زبان میں علم و اور اک سوچ و بچار احساسات جذبات خیالات بلکہ تقریباً د ماغ کے تمام افعال کو سینے اور دل کی طرف منسوب کیا جاتا ہے حتیٰ کہ کسی چیز کے یا د ہونے کو کہتے ہیں کہ وہ تو میرے سینے میں موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے دل میں سیار میں اور اول آبا میں انتا حالا نکہ دل تو صرف خون بہپ کا کرنے کا ایک آلہ ہے۔ سائنسی ترتی کے اس دور میں بھی ایور سے لکھے او یب اور سائنس دان اپنی گفتگو میں الفت اور مجت اور علم اور اور اک کی نسبت دل کی طرف کرتے ہیں د ماغ کی اطرف نہیں کرتے۔

قرآن مجید میں عام لوگوں کے عرف اور محاورے کے مطابق خطاب ہے اس پردلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَ اَنْهُوْلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا لَعُهُ (البقرو: ۲۲) اور اللہ تعالیٰ نے آسان سے پانی اُتارا۔

حالانکہ یہ پائی بخارات کی صورت میں زمین ہے او پر جاتا ہے اور بارش کی صورت میں نازل ہوتا ہے لیکن چونکہ عرف اور محاورے میں کہا جاتا ہے کہ آسان سے بارش ہوئی اس لیے اس کے مطابق خطاب فر مایا۔ نیز ارشاد ہے:

یہاں تک کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ بہنچ تو

حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغُرُبَ الشُّمُسِ وَجَلَهَا تَغُرُبُ

انہوں نے اس (سورج) کوسیاہ دلدل کے چشمہ میں غروب ہوتا ہوا

المِن عَيْن حَيِمنَةٍ (الكمد:٨١)

د يکھا۔

طالا تکہ عقل اور سائنس کے نزدیک سورج مجمی غروب نہیں ہوتا۔ وہ ہمیشہ اپ مدار میں گھومتار ہتا ہے اور بہتو بالکل بدیجی ہے کہ سورج چشہ میں غروب نہیں ہوسکتا لیکن عرف میں ایسا ہی کہتے ہیں۔ مثلاً کہتے ہیں ''سورج پہاڑ کے پیچھے چھپ گیا'' ای طرح عرف کے مطابق یہاں ارشاد فرمایا ہے۔

میرے شیخ علامہ سید احر سعید کاظمی قدس سرہ نے فر مایا قرآ نِ مجید میں عام سطح کے لوگوں اور عرف کے مطابق خطاب کیا ہے اور عقلاء اور سائنس دانوں کی اصطلاح کے مطابق خطاب نہیں کیا کیونکہ اللہ تعالی عقل اور سائنس اور اعلی ورجہ کے د ماغوں کے مطابق خطاب کرتا تو یہ عام لوگوں کے لیے غیر مانوس ہوتا اور وہ اس سے فائدہ نہ اُٹھا سکتے اور یہ چیز اللہ تعالی کی حکمت کے

جلابقتم

marfat.com

القرآء

مجى خلاف تقى اوراس كى رحت كے بھى خلاف تقى۔

ایک حدیث میں مراحنا عقل اور ادراک کی دل کی نسبت نہیں کی گئی بلکہ انسانی دل کو اخلاق اور عادات کا مرکز قرام و ہے اگر دل میں ایجھے خیالات ہوں تو انسان کے تمام اعضاء سے ایجھے افعال کا ظہور ہوگا لیکن چونکہ اخلاق کا اچھا برا ہونا ہم انسانی فکر پرموتوف ہے اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ اس حدیث میں فکر کا مرکز دل کو قرار دیا ہے اور ہمارے نزدیک ہے ہم می افعان فکر کو مرکز دل کو قرار دیا ہے اور ہمارے نزدیک ہے ہم می افعان اور فقہاء اسلام کے اور محاول ہے ہم اس سلسلے میں انکہ جمہدین اور فقہاء اسلام کے نظریات پیش کریں گے۔ علامہ نووی کے حوالے ہے ہم اہام شافعی کا نظریہ بیان کریے جیں کہ وہ دل کو عقل کا محل قرار دیے جس اب بی انکہ اور فقہاء کے نظریات پیش کریں گے۔ تا ہم اس سے پہلے ہم عقل کی تعریف بیان کریں گے۔ عقل کی تعریف بیان کریں گے۔ عقل کی تعریف بیان کریں گے۔ عقل کی تعریف میں علماء کے اقوال

علامه محمد فريد وجدى لكھتے ہيں:

عقل انسان میں ادراک کرنے کی قوت ہے اور بیروح کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے اور اس کامحل مخ (مغز) ہے جیسا کہ ابصار روح کے خصائص میں سے ایک خاصہ ہے اور اس کا آلہ آئکھ ہے۔(دائرۃ المعارف العشرین ج۲ ص۵۲۲) علامہ میرسید شریف لکھتے ہیں:

عقل وہ قوت ہے جس سے حقائق اشیاء کا ادراک ہوتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کامحل سر ہے اور ایک قول یہ ہے کہ اس کامحل قلب ہے۔ (کتاب النویفات ص ۲۵ 'ایران)

علامة تفتازاني لكصة بين:

عقل وہ توت ہے جس میں علوم اور ادرا کات کی صلاحیت ہے اور ایک قول ہیہے کہ عقل ایک جو ہر ہے جس سے عائبات کا بالواسطہ اورمحسوسات کا بالمشاہدہ ادر اک ہوتا ہے۔ (شرح العقائد ص١٦)

علامہ زبیدی نے ابھیلی سے نقل کیا ہے کہ عقل اگر عرض ہے تو وہ نفس میں ایک ملکہ ہے جس کی وجہ سے نفس میں علوم اور ادراکات کی صلاحیت ہے اور اگر عقل جو ہر ہے تو ایک جو ہر لطیف ہے جس کی وجہ سے غائبات کا بالواسطہ اور محسوسات کا بالشاہدہ ادراک ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے اس کو د ماغ میں پیدا کیا ہے اور اس کا نور قلب میں ہے۔ (تاج العروس ج ۱۸ م ۲۷) علامہ زبیدی نے علامہ مجد الدین کی اس تعریف کا ذکر کیا ہے:

عقل وہ قوت ہے جس سے اچھی اور بری چیزوں میں تمیز حاصل ہوتی ہے اور علامہ راغب اصغبانی کی یہ تعریف ذکر کی ہے : عقل وہ قوت ہے جس سے قبول علم کی صلاحیت ہے اور لکھا ہے کہ حق سے ہے عقل قلب یا و ماغ میں ایک روحانی نور ہے جس سے نفس علوم بدیہیہ اور نظریہ کا ادراک کرتا ہے۔ (تاج العروس جم ۲۵)

محل عقل کے بارے میں ائمہ مذاہب کے اقوال

امام ابوحنیفہ نے فرمایا ہے عقل د ماغ میں ہے۔ یش

مثم الائمة مزهبي حنفي لكهي بي:

اگر کوئی شخص کسی کے سر پرضرب لگائے جس سے اس کی عقل چلی جائے تو عقل کے جانے کے اعتبار سے اس پر دیت

مثم الائم مرخی کے بیان کا حاصل بیہ کہ امام ابو حنیفہ کے زدیک اگر سر پر ضرب لگانے سے کمل عقل زائل ہو جائے تو پوری دیت لازم آئے گی ورنداس کے حساب سے لازم آئے گی اور اس مسئلہ پربیددلیل ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے زدیک عقل کامل و ماغ ہے۔

امام مالک کے نزد یک مجمی عقل کامل د ماغ ہے۔ علامہ محون بن سعید توخی مالکی لکھتے ہیں:

جمل نے امام عبدالرحمٰن بن قاسم سے سوال کیا کہ کی فخص کے سر پرعمدا ایک ضرب لگائی گئی جس سے اس کی ہڈی ظاہر ہوگئی اور اس کی ساعت اور عقل ہوگئی اور اس کی ساعت اور عقل ہوگئی اور اس مسئلہ میں امام مالک کا کیا قول ہے؟ امام ابن قاسم نے فر مایا اگر اس نے ایک ضرب لگائی جس سے ہڈی ظاہر ہوگئی اور وہ وہ ماغ تک پہنچنے میں ) اس کی عاقلہ دیت اواکریں گے اور اگر اس نے کس کے سر پر ایسی ضرب لگائی جس سے اس کی ہڈی ظاہر ہوگئی اور اس کی ساعت اور عقل چلی گئی تو اس کے علاج کے بعد دیکھا جائے گا اگر وہ ٹھیکہ ہوگیا تو موضعہ میں ضارب سے تصاص لیا جائے گا ساعت اور عقل چلی ہوگیا تو موضعہ میں ضارب سے تصاص لیا جائے گا ہے وہ نہیں اگر اس کی عقل اور ساعت زائل ہوگئی ہے یا نہیں اگر اس کی عقل اور ساعت زائل ہوگئی ہے تو اس سے مال سے ساعت اور عقل کی دیت وصول کی جائے گی اور اگر اس کی ساعت اور عقل زائل نہیں ہوئی ہے تو اس سے مال سے ساعت اور عقل کی دیت وصول کی جائے گی اور اگر اس کی ساعت اور عقل زائل نہیں ہوئی ہے تو اس سے علاج کا کے (المدونة الکبرئ جسم ۸۵۷)

اس مسئلہ سے واضح ہوگیا کہ امام مالک کے نزدیک بھی عقل د ماغ میں ہے۔ امام شافعی کے بارے میں ہم پہلے علامہ نووی سے فقل کر چکے ہیں کہ ان کے نزدیک عقل قلب میں ہے۔ امام رازی شافعی کی بھی بہی رائے ہے۔ امام احمد بن عنبل کی رائے ہی بہی معلوم ہوتی ہے کیونکہ عنبلی علاء نے عقل کا متعقر قلب قرار دیا ہے۔

علامه عبدالرحان محربن على بن محرجوزى عنبلى متوفى ١٩٥ ولكيت بي:

قلب ساہ جے ہوئے خون کا ایک او تعراب بدل کی کو تعری ہے نفس کا گھر ہے اور عقل کا مسکن ہے۔

(زادالمسير جاص ٢٨ مطبوع كتب اسلامي بيروت ١٣١٢ه)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور یہ آپ سے جلد عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں اور اللہ اپنی وعید کے خلاف ہر گزنہیں کرے گا اور بے شک آپ کے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے ہزار دنوں کی مثل ہے 10 در میں نے ایسی بہت ی بستیوں کومہلت وی تھی جو ظالم تھیں پھر میں نے ان کو پکڑلیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آتا ہے 0 (الج :۲۸۰ سے)

آخرت میں عذاب کا ایک دن دنیا کے ہزار دنوں کے برابر ہوگا

اس آیت میں اللہ تعالی نے یہ بتایا ہے کہ کفار نی صلی اللہ علیہ وسلم سے جلد عذاب بھینے کا مطالبہ کرتے تھے۔اس میں یہ ولیل ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہمیشہ ڈراتے رہتے تھے کہ اگرتم نے کفر شرک ادر بت پری کورک نہیں کیا تو تم پر عذاب

جلدجفتم

marfat.com

مياد القرآد

آئ گاادراس عذاب سے مراد آخرت کا عذاب بیس ب کی تکداگراس سے مرادد نیا کا عذاب ند بوتا اور آخرت کا عذاب بعث الله آخرت کا عذاب بوتا تو بھر دو اس عذاب کوجلد تو الله تعالی بید نفر ما تا: ادرالله اپنی وعید کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا ادراگر بی آخرت کا عذاب ہوتا تو بھر دو اس عذاب کوجلد بھی کا مطالبہ نہیں کرتے اور بید عذاب جنگ بدر کے دن شکست کی صورت میں ان پر آچکا ہے اور الله تعالی کی وحید بوری ہوگی۔ اس کے بعد فر مایا ادر بے شک آب کے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے ہزار دنوں کی شل ہے۔ بینی ان کو آخرت میں جوعذاب دیا جائے گا اس کا ایک دن بھی ہزار دنوں کے برابر ہوگا۔ بینی اس عذاب کا درداوراس کی شدت اس قدر زیادہ ہوگا۔

اس کا دوسرامحمل میہ ہے کہ جس دن حساب لیا جائے گا وہ اس قد رطویل دن ہوگا جوابے طول میں ہزار دنوں کے برابر ہوگا اور جب کہ دنیاوی دن جو کم مقدار میں ہوتے ہیں' ان میں بھی در داور شدت کا وقت بہت طویل معلوم ہوتا ہے تو جو دن فی نغیب طویل ہواور اس میں در داور شدت بھی بہت زیادہ ہو' اس دن کی تکلیف اور اذیت کا کون اندازہ کرسکتا ہے بھر وہ کیے بے عقل لوگ تھے جواللہ کے عذاب کے جلد آنے کا مطالبہ کرتے تھے۔

اس کا تیسراممل یہ ہے کہ اللہ کے اعتبار ہے دنیاوی ایک دن ہو یا ہزار سال کا ایک دن دونوں برابر ہیں کو تکہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اور جب وہ ایک دن کی مہلت کو دُورنہیں مجھ رہے تو ہزار دن کی مہلت کو کیے دُور مجھ رہے ہیں۔

اس کا چوتھامحمل ہیہے کہ وہ دنیاوی کم مقدار کے دنوں میں جلد عذاب بھیجنے کا مطالبہ کر رہے ہیں حالانکہ آخرت میں جو ان پر عذاب آئے گاوہ بہت لمبے دنوں میں آئے گا'اس کا ایک دن بھی ہزار دنوں کے برابر ہوگا۔

الج: ۲۸ میں فرمایا: اور میں نے ایس بہت ی بستیوں کومہلت دی تھی جو ظالم تھیں پھر میں نے ان کو پکڑ لیا۔ اس سے مرادیہ ہے کہ کتنی ہی ایسی بستیاں تھیں جو کفر اورظلم کرتی تھیں اور اس کے باوجود میں نے ان کومہلت دی اور ان سے عذاب کومؤ خررکھا' اور اس مہلت سے انہوں نے دھو کا کھایا اور اپنے کفر اورظلم پر ڈٹے رہے پھر میں نے ان کو اچپا تک پکڑ لیا اور ان پر اپنا عذاب نازل کردیا۔ پس ان کا عذاب رو کا ہوا ہے اور بالآخر انہوں نے میری ہی طرف لوٹنا ہے۔

marfat.com

را براے ان کے پاک

marfat.com

ميار الترار

marfat.com

## ہے اور یے دمشرکین اس کے سواجی کی ت بند نبایت براہے ٥ کیا آپ نے نہیں دیما کر اللہ نے اسان۔ ے ٥ اى كى مك مى جركيم أمازل مى ، اور جركيم زميول م

اوریے شک اطری سے نیازہے تمام تعریفیں کیا ہوا

الله تعالى كا ارشاد ہے: آب كہيے اے لوگوا ميں تمهيں واضح طور پرعذاب سے ڈرانے والا ہوں O سوجولوگ ايمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے 0 اور جولوگ ہماری آیوں کی تکذیب میں مرتو روشش كرتے ميں واى دوزخ والے ميں ٥ (الج ١٥٠٥)

آ ب کو پیغام حق سانے میں ٹابت قدم رکھنا

الجج: ٢٩ مين فرمايا: آب كيي الوكوا من تهين واضح طور يرعذاب سے ڈرانے والا مول-اس كامعنى يه ب كماللد تعالی نے اپنے رسول کو بیتھم دیا ہے کہ آپ دائی طور پرمتھا ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہیں اورمشرکین مکہ جو آپ کا الكاراورة بى كى تكذيب كرتے بين اورة ب كا خوات أرات موئ يہ يو چھتے بين كرة بحض عذاب سے ہم كو درار بين وه آ فركب آئے كا؟ تو آب اس سے ول برداشتہ اور رنجيدہ نه بول اوران سے كہيں كه ميں تو تم كومرف عذاب سے ڈرانے كے لیے بھیجا گیا ہوں اور تمہاری بیتندو تیز اور طنز آمیز باتیں اور تمہاری بیتغیک مجھے اپنامٹن پورا کرنے اور عذاب سے ڈرانے

الحج: ٥٠ اور ٥١ مي الله تعالى نے وعد اور وعيد كا ذكر فر مايا ہے كہ جولوگ ميرے پيغام كو قبول كريں كے اور الله كے عذاب ہے در کرامیان لے آئیں مے اور کفر اور گناہوں کوترک کردیں مے اور نیک عمل کریں مے ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت كى روزى ہے۔اور جولوگ كفراورسركشى ميں ڈئے رہيں كے اور ہمارى آيول كى تكذيب ميں سرتو رُكوشش كريں كے اور وہ اين زم میں ایسی زیردست مہم چلا کیں مے اور ایسے اعتراضات کریں مے جن کی بناء پر وہ ہمارے رسول کوادر رسول کے تبعین کوعاجز كردي كي تو وى لوك دوزخ والے ين-

martat.com

ياء القرآد

ان امنی فر بایا ہے: والمدین سعوا فی ایتنا معجزین اس کافقی ترجمہ ہے جولوگ ہماری آ جوں گی گلا ہے۔ عام کا آخری کی کا تھی ہے۔ عام کا آخری کی کا تھی ہیں ایسے شہات وامد کر ایسے کے جس کے جواب سے وہ اللہ کی آخری کی کلا ہے۔ کہ وہ اللہ کی آخری کی کلا ہے۔ کہ ایسے شہات واران شہات کی جب کے جس کے جواب سے وہ اللہ کے رسول اور سلمانوں کو عاج کر دیں گئے بھر ان جہات اور اس کی اُمت میں کر گئے ہوا در اس کی اُمت میں کر گئے ہوا در اس کی اُمت میں کر جا ہے۔ اور وسعت ہوئی ہم بتایا ہے کہ ایسے کا بیان فر مایا ہے کہ بی کے دین کی اشاعت اور اپنی آخوں کو رائے اور کا کم کر وہتا ہے۔ اور وسعت ہوئی ہم بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے آپ ہے پہلے جو بھی رسول اور نبی بھیجا تو جب بھی اس نے (اپنی اُمت کی وسعت کی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے آپ ہے پہلے جو بھی رسول اور نبی بھیجا تو جب بھی اس نے (اپنی اُمت کی وسعت کی اللہ تعلیٰ کی تو شیطان نے (لوگوں کے دلوں میں شبہات ڈال کر) اس کی تمنا (پوری ہونے) میں دخنہ ڈال دیا' سواللہ شیطان کے ڈالے ہوئے والا بہت حکمت والا ہے 0 ڈالے ہوئے (شبہات) کو ذائل کر دیتا ہے بھر اللہ اپنی آیات کو بختہ کر دیتا ہے اور اللہ خوب جانے والا بہت حکمت والا ہے 0 (انج بھر کے دیتا ہے اور اللہ خوب جانے والا بہت حکمت والا ہے 0 (انج بھر کے دیتا ہے اور اللہ خوب جانے والا بہت حکمت والا ہے 0 (انج بھر کے دیتا ہے اور اللہ خوب جانے والا بہت حکمت والا ہے 0 (انج بھر کے دیتا ہے اور اللہ خوب جانے والا بہت حکمت والا ہے 0 (انج بھر کے دیتا ہے اور اللہ خوب جانے والا بہت حکمت والا ہے 0 (انج بھر کے دیتا ہے اور اللہ خوب کو دیتا ہے اور اللہ کو دیتا ہے اور اللہ خوب کی دیتا ہے اور اللہ خوب کو دیتا ہے اور اللہ کو دیتا ہے اور اللہ کو دیتا ہے اور کی دیتا ہے اور کو دیتا ہے اور کی دیتا ہے دوب کی دیتا ہے دیتا ہے دوب کی دیتا ہے دوب کی دیتا ہے دوب کی دوب کو دیتا ہے دوب کی دوب کو دیتا ہے دوب کی دیتا ہے دیتا ہے دوب کی دوب کو دوب کی دیتا ہے دوب کی دوب کو دوب کی دوب کی دوب کی دو

الحج: ۵۲ کے چندمشہورتراجم

شخ مصلح الدين سعدي شيرازي متوفي ١٩١ ه لکھتے ہيں:

ونفرستادیم پیش از تو 'ہیج رسولے و نہ خبر دہندہ از خدا گر چوں تلاوت کر دبیفکند شیطان در تلاوت او آنچیہ خواست پس اجل گر داند خدائے آنچے درا فگندہ باشد شیطان پس ثابت کند خدائے آیت ہائے خو درا۔

شاه ولی الله محدث د ہلوی متوفی ۲ کااھ لکھتے ہیں:

و نہ فرستادیم پیش از تو' بیچ فرستادہ و نہ بیچ صاحب وتی الاچوں آ رزوئے بخاطر بست با فکند شیطان چیز ہے در آ رزوئے وے پس دور بے کندخدا آ نچیشیطان انداختہ است بازمحکم ہے کندخدا آ یات خودرا۔

شاه رفيع الدين متوفى ١٢٣٣ ه لكهية بين:

اور نہیں بھیجا ہم نے پہلے تجھ سے کوئی رسول اور نہ نبی مگر جس وقت آرز وکرتا تھا ڈال دیتا تھا شیطان چھ آرز واس کے کے پس موقو ف کر دیتا ہے اللہ' جو ڈالتا ہے شیطان پھرمحکم کرتا ہے اللہ نشانیوں اپنی کو۔

شاه عبدالقادر محدث د ہلوی متوفی ۱۲۳۰ ه لکھتے ہیں:

اور جورسول بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے یا نبی سو جب خیال باندھنے (لگا) شیطان نے ملا دیا اس کے خیال میں پھر اللہ مثاتا ہے شیطان کا ملایا پھر کِی کرتا ہے اپنی باتیں۔

اعلى حضرت امام احمد رضا بريلوى متوفى ١٣٨٠ ه لكصيم بين:

اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول یا نبی بھیج سب پر بھی بیرواقعہ گزرا ہے کہ جب انہوں نے پڑھا تو شیطان نے ان کے پڑھنے میں لوگوں پر پچھا پی طرف سے ملا دیا تو مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس شیطان کے ڈالے ہوئے کو پھر اللہ اپی آیتیں پکی کر دیتا ہے۔۔۔

حفرت سيدمحمرث بجهوجهوي متوفى ٢٩١١ه اله لكهتة بن:

اور نہیں بھیجا ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہ نبی مگریہ کہ جب پڑھا تو شیطان نے اپنی طرف سے اپنوں کے لیے بڑھا دیا ان کے پڑھنے میں تو میٹ دیتا ہے اللہ جوشیطان کا القاء ہے پھرمضبوط فرما دیتا ہے اللہ اپنی آیتوں کو۔ رفل سے نہ

حفرت سيداحر سعيد كأظمى متوفى ٢٠٠١ اله لكهت مين:

marfat.com

اور ہم نے (فیب کی فریں دینے والا اپنا مبعوث) کوئی رسول اور نی آپ سے پہلے نہیں بھیجا کر اس نے تلاوت کی تو شیطان نے اس کی تلاوت کے دوران (لوگوں پر اپنی طرف سے) ڈال دیا تو الله مٹادیا ہے شیطان کے ڈالے ہوئے کو اور پھر این توب کی کردیتا ہے۔

شاہ ولی اللہ شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالقادر نے اس آیت میں تسمنی کامعنی آرز دکیا ہے۔ شیخ تھانوی اور سیدمودودی نے بھی بھی میں معنی کیا ہے اور ہاتی مترجمین نے تسمنی کامعنی پڑھایا تلاوت کیا 'کیا ہے اور مو خرالذکر معنی ایک روایت پرجنی ہے جوشد پرترین ضعیف ہے اور بعض نے اس کوموضوع کہا ہے اور تمام محتقین علاء مغسرین اور محدثین نے تسمنی کامعنی آرزوک 'کیا ہے۔ پہلے ہم اس شد پرضعیف روایت کا ذکر کریں مے جس کو اس آیت کے شاپ نزول میں بیان کیا جاتا ہے بھر اس روایت کا شد پرضعف بیان کریں مے بھر اس سلسلہ میں مغسرین اور محدثین کی نقول اور تصریحات بیش کریں مے فسند قول و

بالله التوفيق وبه الاستعانية يليق.

الج: ۵۲ كاشان زول

من الله عندالله بن مسعود رمنی الله عنه کی روایت میں ذکر ہے کہ جب حضور صلی الله علیہ وسلم نے سور ہو النجم پڑھی تو آپ نے سجد و کیا اور سب مسلمانوں اور مشرکوں نے بھی مجد و کیا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۵۰۱) مشرکوں نے جو مجد و کیا اس کی صحیح وجہ یہ ہے کہ آپ نے لہد آیات تلاوت فرما کمیں:

کیاتم نے ویکھالات اورعزیٰ کواوراس تیسری منا ہ کو۔

الْمُواَيْسُمُ الْكِلْاتَ وَالْعُزَّى ٥ وَمَسْوةَ الثَّالِيَةَ

الانحرى (الخم: ١٠-١٩)

تو مشركين اس بات سے خوش ہوئے كة رآن كريم ميں ان كے بنوں كا ذكر آئيا اور انہوں نے بھى بجدہ كرايا۔ اس سلم ميں مند برار اور تغيير ابن مردويه ميں ايك شديد ضعف روايت ذكر كي كئى ہے جس ميں ہے كه حضور صلى الله عليه وسلم نے جبو منوة المنافظ ملاد يے يا آپ كى زبان سے جبو منوة المنافظ ملاد يے يا آپ كى زبان سے جارى كراد يے:

بيمرغان بلند بانگ ان كى شفاعت كى مغبوليت متوقع ہے۔

تلك الغرانيق العلى فان شفاعتهن

ترتجى

ر مبری، یس کرمٹر کین خوش ہوئے اور بحدہ کرلیا۔ بعد میں جرئیل نے آ کرعرض کیا آپ نے وہ چیز تلاوت کی جس کو میں لے کرآیا نہ اللہ تعالی نے اس کونازل کیا اور آپ کے استفسار پر بتلایا کہ آپ نے بیکلمات پڑھے ہیں۔ آپ رنجیدہ ہوئے تو اللہ

تعالى نے آپ كي سلى كے ليے بيآيات نازل فرمائيں:

اللہ تعالی نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نی نہیں جمیجا گر (اس کے ساتھ یہ واقعہ گزرا ہے) جب اس نے آیات کی تلاوت کی تو شیطان نے اس کی تلاوت میں اپنی طرف سے پچھ ملا دیا۔ پس اللہ تعالی نے شیطان کے ملائے کومنسوخ کر دیا اور اپنی آیات

كومحكم كرديا\_

میروایت اپی تمام اسانید کے ساتھ سندا باطل اور عقلاً مردود ہے کیونکہ نہ میمکن ہے کہ شیطان آپ کی زبان سے کلام

جلابفتم

marfat.com

تبياه القرأر

کرب اور نہ ہے کہ اپنی آ واز کو آپ کی آ واز کے مشابہ کر سکے اور سننے والے اس کی آ واز آپ کی آ واز کر اور ہے اگر بالارش ہے ممکن ہوتو تمام شریعت سے جواحکام پنچے ہیں وہ آپ کا فرمان نہ ہول بلکہ شریعت سے جواحکام پنچے ہیں وہ آپ کا فرمان نہ ہول بلکہ شیطان خواب ہیں آ کر حضور صلی الشعلیہ وہم کی شل فرمان نہ ہول بلکہ شیطان کا کہا ہوا ہو۔ نیز حدیث سجے سے ثابت ہے کہ شیطان خواب ہیں آ کر حضور صلی الشعلیہ وہم کی شہل نہیں ہوسکتا تو آ واز کے مماثل کیے ہوسکتا ہے اور جب وہ سے والے نہیں بن سکتا تو جب شیطان آپ کی صورت کے مماثل نہیں ہوسکتا تو آ واز کے مماثل کیے ہوسکتا ہے اور جب وہ سے والے مضور ماتر بینی ڈال سکتا حالانکہ وہ اس حال میں مکلف نہیں ہوتا تو بیدار پر کیسے اشتباہ ڈال سکتا ہے جبکہ وہ مکلف ہوتا ہے۔ امام ابع مضمور ماتر بینی 'ام بینی 'ام بینی 'ام بینی 'ام بینی 'ام بینی 'ام مرازی 'قاضی بیضاوی' علامہ نوی علامہ عرائی 'علامہ بدرالد مین عینی علامہ توالی اور علامہ آلوی اور علامہ کورائی کے کسی نے ان روایات پراعتا و اور دیگر تمام محقین نے ان روایات کورد کر دیا ہے۔ اہل علم میں سواعلامہ عسقلانی اور علامہ کورائی کے کسی نے ان روایات پراعتا و نظر اُمت میں وسعت کی تمنا کرتے تو شیطان مسلمانوں کو دین ہے برگشتہ کرنے کے لیے ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف نظر اُمت میں وسعت کی تمنا کرتے تو شیطان مسلمانوں کو دین ہے برگشتہ کرنے کے لیے ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف شکوک ڈال دیتا۔ مثلاً شجر قالز قوم کے بارے میں کہتا جہنم میں ورخت کا کیام عنی ؟ ورخت تو کلڑی کا موتا ہے اور آگ کھڑی کی مثال دیتا ہے۔ قر آن میں کھی کا ذکر آ یا تو کہا اتنا بڑا خدا ہے اور آئی حوالی دیتا ہے۔ ور آن میں کھی کا ذکر آ یا تو کہا اتنا بڑا خدا ہے اور آئی کی مثال دیتا ہے۔ ور آن میں کھی کا ذکر آ یا تو کہا اتنا بڑا خدا ہے اور آئی کی مثال دیتا ہے۔ ور آن میں کھی کا ذکر آ یا تو کہا اتنا بڑا خدا ہے اور آئی کی مثال دیتا ہے۔ ور آن میں کھی کا ذکر آ یا تو کہا اتنا بڑا خدا ہے اور آئی کی مثال دیتا ہے۔

تم أورالله كي سواتمهار عبودسب جهنم كاليدهن بي-

اِتَّكُمُ وَمَا تَعَبُكُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ

جَهَنَّمَ. (الانبياء:٩٨)

تو کہایسیٰ اورعز برعلیہاالسلام کی بھی عبادت کی گئی ہے اگر وہ بھی جہنم میں گئے تو ہمارے بت بھی چلے جا <mark>کیں تو کوئی حرج</mark> نہیں \_قر آنِ کریم میں ہے:

جس پرخدا کا نام نه لیاجائے اسے مت کماؤ۔

وَلاَ تَأْكُلُوا مِنْمَا لَهُ يُذْكِرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ

تو کہا کمال ہے خدا کا مارا ہوا حرام ہو اور تمہارا مارا ہوا حلال ہو جائے۔اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے ان تمام شبہات کوزائل کر کے اپنے دین اوراپی آیات کو تحکم فرما دیا۔اس تغییر کی بنیا داس بات پر ہے کہ تمنی کامعنی'' پڑھا''نہیں بلکہ ''آرزوکی'' ہے۔اوراب آیت کا ترجمہ یوں ہوگا:

''ہم نے آپ سے پہلے کسی رسول اور نبی کونہیں بھیجا گر جب بھی اس نے (اپنی اُمت کی وسعت کی) تمنا کی تو شیطان نے اس کی تمنامیں (لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا کر کے )خلل ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ شیطان کے وسوسہ کومٹادیتا ہے اور اپنی آیات کو محکم کر دیتا ہے۔'' (ردح المعانی جزیماص ۲۵۷)

روايت تلك الغرانيق كامتن

امام بزار بیان کرتے ہیں:

امام ہزارا بی سند میں یوسف بن حماد اُمیہ بن خالد شعبہ ابوبش سعید بن جبیر کے ساتھ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ بی ساتھ سالم مکہ میں سے آپ نے سورہ النجم پڑھی جب اس آیت پر پنچے 'افر ایسم الملات والعنوی ومنوة الشالشة الا خری ۔'' تو نجی صلی الله علیہ وسلم کی زبان پر یہ کلمات جاری ہوئے ''تسلک المغر انیق العلی الشفاعة منهم تو تجی '' یہ مرغان بلند با نگ ان کی شفاعت متوقع ہے۔'' حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ شرکین بین کرخوش ہوئے منهم تو تجی '' یہ مرغان بلند با نگ ان کی شفاعت متوقع ہے۔'' حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ شرکین بین کرخوش ہوئے

marfat.com

آرسول الله صلى الله طبيروسلم رنجيده موئے۔ لهل الله تعالى نے يہ آيت نازل فرمائی: (ترجمہ) ہم نے آپ سے پہلے جب بھی وکی ني يارسول بيجاتو اس كے ساتھ يہ مواہے كہ جب اس نے تلاوت كى توشيطان اس كى تلاوت مس كھ القاء كر ديتا ہے بھر له تعالى شيطان كے القاء كومنا ديتا ہے اور اپني آيات پختہ كر ديتا ہے۔

اس روایت کوبیان کرنے کے بعدامام بزار لکھتے ہیں:

کہ ہارے علم میں اس سند کے سوااس مدیث کی اور کوئی ایسی سند متعل نہیں ہے جس کا ذکر کرنا جائز ہو۔ اُمیہ بن خالد مشہور رتقتہ ہے میں میں از ابوصالح از ابن عباس کی سند کے ساتھ معروف ہے۔ (کشف الاستاری ۲۰۰۲)

علامه العمى اى روايت كوامام طرانى اورامام بزار كحوالے تو دركرنے كے بعد لكھتے ہيں:

امام طبرانی نے فرمایا: میں اس حدیث کو صرف حضرت ابن عباس کی روایت سے جانتا ہوں۔ سورہ کج کی تھے۔ یہ اس سے طویل حدیث گزر چکی ہے لیکن وہ ضعیف الاسناد ہے۔ (مجمع الروائدج عص ۱۵ مطبوعہ دارالکتاب العربی بیروت ۱۴۰۲ھ)

علامه البیقی نے امام طبرانی کی اس دوسری روایت کوعروہ بن الزبیر سے روایت کیا ہے اور بیر روایت مرسل ہے کیونکہ عروہ بن الزبیر تابعی میں انہوں نے زمانہ رسالت کونبیں پایا تھا۔ اس کا ذکر جمع الزوائدج کے س۲۵- اے میں ہے اور ہم نے اس کو تفصیل کے ساتھ شرح مسلم ج۲ص ۱۵۸- ۱۵۵ میں بیان کیا ہے۔

روایت تلک الغرانیق کی فنی حیثیت پر بحث ونظر

مافظ این حجرعسقلانی نے لکھا ہے کہ ان روایات کی تمام اسانید ہر چند کہ ضعف انقطاع اور ارسال سے خالی نہیں لیکن چونکہ بیر روایت متعدد اسانید سے منقول ہے اس لیے اس کی کثر تِ اسانید سے پہا چانا ہے کہ ان کی کوئی نہ کوئی اصل ہے۔
(خی الباری جمس ۲۳۹ مجمع ۱۱ مور)

martat.com

مل الدار

تجدے کا واقعہ جمرت سے گی سال پہلے کا ہے تو گویا آپ کو جواس واقعہ سے دخی و طال ہوااس کو ذاک کرنے گے گی سال بعد سورہ نج کی ہی تیت نازل ہوئی۔ یہ بات منطق کے بھی ظلاف ہے اور اس من گھڑت روایت کے بھی ظلاف ہے کو تکہ اس میں یہ ہے کہ آ بت نجیدہ ہوئے تو حضرت جریل علیہ السلام بیر آ بت لے کر آئے۔ چو تھی گزارش یہ ہے کہ اُمت کا اس با اجماع ہے کہ قرآ نے بیروں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے عمراً نطا نسیا نا سہوا کسی طرح تلطی نہیں ہو سکتی بھر یہ کیے متصور ہو سکتا ہے کہ بقول اس روایت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے العیاذ باللہ! کفریہ کلمات صاور ہو گئے۔ پانچ یں گزارش بیہ ہو کہ نبی کہ نبی اللہ علیہ والے ہوں۔ ہم اس روایت سے بڑار باراللہ کی بناہ مانکتے ہیں۔
روایت تلک الغرائیق کے بارے میں محد ثین کی آ راء

حافظ بدرالدین عینی متونی ۱۵۵۵ه اس بحث میں حافظ ابن حجر عسقلانی پر دد کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ قاضی عیاض اور ابن عربی متونی ۱۵۵ هال بحث میں حافظ ابن حجر عسقلانی پر دد کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ قاضی عیاض اور ابن عربی جیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت قدر اور عظمت شان کے لائق ہے۔ کیونکہ ان کلمات کفریہ کے جاری ہونے سے آپ کی زبان کی عصمت نزاہت اور براءت ولائل کثیرہ اور اجماع اُمت سے تابت ہے۔ آپ اللہ تعالی آپ برتسلط ہویا آپ اللہ تعالی آپ اللہ تعالی کی طرف غلط بات کی عمد آپ ہو آپ اللہ تعالی حصلمان کی طرف غلط بات کی عمد آپ ہوا سبت کریں۔ یہ دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے محال ہے اور اگر بالفرض ایسا ہوتا تو بہت سے مسلمان مرتد ہوجاتے اور یہ منقول نہیں ہے۔ نیز اگر ایسا ہوتا تو صحابہ سے یہ امریخی ندر ہتا۔ (عمدة القاری جز ۱۹ ص

قاضی عیاض اس بحث میں لکھتے ہیں اس روایت کو مضنفین کتب صحاح میں ہے کسی نے نقل نہیں کیا نہ ہے کس سندھیج اور متصل ہے مروی ہے۔ اس روایت کو بعض ان مفسرین اور مو رفین نے ذکر کیا ہے جو عجیب وغریب باتوں کو جمع کرنے کے شوق میں ہرتہم کی رطب و یا بس اور غلا سلط با تیں بیان کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد قاضی عیاض نے اس روایت کے راویوں کی فئی ہم کر وریاں ذکر کی ہیں پھر بکٹر ت و لائل ہے یہ ٹابت کیا ہے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر شیطان کا تسلط محال ہے اور میمکن نہیں کہ قرآ آبِ مجد کو پہنچاتے ہوئے آپ کی زبان ہے وہ بات نکلے جو اللہ تعالیٰ نے نہ فر مائی ہو۔ پھر قاضی عیاض فرماتے ہیں اگر ایساہ وا ہوتا تو مشرکین مسلمانوں کا نداق اُڑاتے۔ منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں طعنہ زنی کرتے اور العیاذ باللہ کئی ضعف القداب مسلمان مرتد ہوجاتے۔ قاضی عیاض کی شیطان نے القاء ضرور کیا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر منہیں بلکہ ان بعض غافل محد ثین پر القاء کیا ہے جنہوں نے ضعف مسلمانوں کے دین میں خلل ڈالنے کے لیے شیطان سے یہ شہیں بلکہ ان بعض غافل محد ثین پر القاء کیا ہے جنہوں نے ضعف مسلمانوں کے دین میں خلل ڈالنے کے لیے شیطان سے یہ وایت نے اور احترت عبداللہ ای بیں کیا دی۔

(الثفاصله ج ٢ص ١١-٢ • الطبع لمان)

علامہ کر مانی کھتے ہیں کہ تلک الغرانیق العلی والی روایت باطل ہے۔عقلاً صحیح ہے نہ نقلاً ، کیونکہ مشرکین کے خداوک کی تعریف کرنا کفر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کرنا صحیح نہیں نہ یہ صحیح ہے کہ آپ نے یہ کہا' العیاذ باللہ آپ اس سے بری ہیں۔سورہُ نجم کی تفسیر میں بھی علامہ کر مانی نے اس کارد کیا ہے۔ (شرح الکر مانی ج۲ ص۱۵۳ ج۸ص۱۱۱)

ملاعلی قاری لکھتے ہیں کہ بعض مفسرین نے اس روایت کونقل کیا ہے لیکن میر سیجے نہیں ہے۔ نیز فرماتے ہیں کہ میر جوروایت میں ہے کہ شرکین نے اس لیے سجدہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باطل خداؤں کی تعریف کی تھی میر باطل قول ہے اور زندیقوں کا گھڑا ہوا ہے۔ (مرقات جس ۳۲س ۴۴ ملتان)

martat.com

64

مرائق مدد داوی کتے ہیں کر بیعقلا اور تقلا وجوہ کثیرہ سے باطل ہے اور بیروایت موضوع ہے۔
(افعد المعات ٢٣٥٥ المعنوَ)

بعض اوگ کہتے ہیں کہ تمنی کامعیٰ "بڑھا" کرنامی بخاری کی اس مدیث بہن ہے:

حفرت ابن عباس نے امنیة کی تغییر میں کہاجنب آب بات

کرتے تو شیطان آپ کی بات میں کچھ ڈال دیتا پھر اللہ تعالی شیطان کے ڈالے ہوئے کو باطل کر دیتا اور اپنی آیات کو پختہ کر

ويا - امنية كامعنى باس كاير هنا-

وقسال ابن عبساس فسى امنيته اذا حدث

القى الشهطن في حديثه فيهطل الله مايلقي

الشيطان ويحكم آياته ويقال امنيته قراته.

(مح ابخاری جمس ۱۹۳٬ کراچی)

مافظ بدرالدین مینی اس مدیث کے معلق لکھتے ہیں:

اس سم کے واقعہ سے نی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت اور نزاہت پر دلیل قائم ہے اور اس پر اُمت کا اجماع ہے۔ آپ اس سے بری ہیں کہ آپ کے ول یا زبان پر الیک کوئی چیز بھی جاری ہو' عمد اُنہ سہوا یا شیطان کی طرح سے آپ پر کوئی سبیل نکال سکے یا آپ اللہ کی طرف کوئی غلط بات منسوب کریں' عمد اُنہ سہوا۔ عقل کے نزدیک بھی یہ واقعہ محال ہے اگر یہ واقعہ ہوتا تو مکمشرت مسلمان مرتد ہوجاتے اور یہ منقول نہیں ہے اور آپ کے پاس جومسلمان شخصان سے یہ واقعہ مخفی ندر ہتا۔

(عدة القارى جز ١٩ص ٢٦ ، مطبوعه ادارة الطباعة المنير بيمعر ١٣٢٨ هـ)

روایت تلک الغرانیق کے بارے میں مفسرین کی آ راء

قاضی ابوبکر بن العربی نے دی وجوہ ہے اس روایت کو باطل کیا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بی کے پاس فرشتہ کو وی دے کر بھیجا ہے تو اس میں ایک علم پیدا کرتا ہے جس ہوہ جان لیتا ہے کہ یے فرشتہ ہے ورنہ بی کو کیے یقین ہوگا کہ یہ اللہ کا وی ہے کہ بید میں ہے کہ المی اسلام کا اس کو اخذی وی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گفر وشرک ہے معصوم رکھا ہے اور جو خص ایک آن کے لیے بھی آپ پر گفر کو جائز رکھے وہ خود اسلام ہے خارج ہوجائے گا'اور ظاہر ہے کہ بتوں کی تعریف کرتا اور ان کوشفاعت کرنے والا کہنا کفر ہے۔ تیسری وجہ یہ کہم اُمٹ جہر میصلی اللہ علیہ وسلم کا تلج عیش ہیں ہی ان کلمات کا کفریہ ہوتا جائے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تلج عث ہیں ہی ان کلمات کا کفریہ ہوتا جائے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ کہ ہم اُمٹ جمر میں اور آخر ہیں فرمایا کہ ہیں ہی ان کلمات کا فریہ ہوتا جائے ہیں۔ علامہ ابن العربی نے ای طرح باتی وجو ہات نے خود اپنی معرفت کرائی ہے کہ اس موایات باطل ہیں ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ (ادکام الترآن ج میں ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۰، بیروت) علی میں اور آخر ہیں فرمایا کہ ہیں موایات باطل ہیں اس روایت کے مطابق آگر آپ نے پیکلمات عمل کے تو یہ باطل ہے کو تکہ ہی ہو ہوگئے ہیں اس روایت کے مطابق آگر آپ نے پیکلمات عمل کے تو یہ باطل ہے کو تکہ ہے کر ہے اور آگر شیطان نے برور آپ کی ذبان سے پیکلمات جاری کرائے تو یہ بھی محال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

ایک تعرب کو کہ کیکس کرک تھ کہ ہے میں ذبان سے پیکلمات جاری کرائے تو یہ بھی محال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

(الابراء: ٢٥) مكار

تو حضور پربطریق اولی تسلطنبیں ہوگا اور غفلت کی وجہ سے بیکلمات نی صلی الله علیہ وسلم کی زبان سے نکل سے ۔ بیہ

جلدهقتم

marfat.com

متماء القرآء

بھی باطل ہے کیونکہ وی پہنچاتے ہوئے اس متم کی فغلت آپ پر جائز نہیں ہے ورند شریعت سے بالکلیہ احاداً فی جائے گا۔ ا تعالی فرما تا ہے:

(قرآن می)بالل ندمائے۔ آسکا ہند پیچے ہے۔

لَايَـالْتِهُ والْبَاطِلُ مِنُ بَيْنِ يَدَيُهُ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ. (مُمَّ البَدو:٣٢)

يعى غيرقرآن قرآن من شامل نهين موسكا اورالله تعالى فرماتا ب:

ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم عی اس کے کافھ

رِاتًا نَحُنُ نَزَّلْنَا اللِّهِ كُرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۞

(الجر:٩) ميں۔

(دارك المتر يل على إش الحازن جسم ١٦٣ باور)

ا) فرالدین محرب عردازی منوفی ہو۔ ہو ھو مصفے ہیں کہ یہ روایت قرآن سنت اور عقلی دلال ہے باطل ہے پھر انہوں نے اس کے بطلان پردلیل پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ امام محمد بن اسحاق بن فرید کی سات آیات پیش کی ہیں اور سنت ہاں کے بطلان پردلیل پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ امام محمد بن اسحاق بن فرید ہے۔ اس قصد کے بارے ہیں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا بدروایت زندیقوں نے گھڑی ہے اور اور اس پر انہوں نے ایک کتاب تصنیف کی اور امام ابو بکر احمد بن حین بہتی نے فرمایا بدقصہ از روئے روایت فارت ہیں ہواور انہوں نے اس روایت کی تمام راویوں پر کلام کیا اور بدواضح کیا کہ اس کے تمام راوی مطعون ہیں۔ نیز میچے بخاری ہیں ہے کہ نہیں سے کہ نہیں اللہ علیہ وسلم نے سورہ انہم پڑھی جس کوئ کرتمام مسلمانوں مشرکوں اور جن وانس نے بحدہ کیا اور اس میں غرائیت کا قصہ نہیں ہے۔ اس کے بعد امام رازی نے اس روایت کے بطلان پر پانچ عقلی دلیلیں قائم کی ہیں۔ پانچویں دلیل بد ہے کہ اگر بد جائز ہوکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پہنچانے ہیں شیطان آپ کی زبان سے وہ کلمات کہلوا دے جوقرآن نہیں ہیں قو جائز ہوکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پہنچانے ہیں شیطان آپ کی زبان سے وہ کلمات کہلوا دے جوقرآن نہیں ہیں قو شریعت سے بھرور اور اور اور اور اور ہرآیت میں بیاح تال ہوگا کہ شاید یہ غیرقرآن ہواور یہ بداہت ہاطل ہے۔

(تغيركبرج ٨ص ٢٣٨-٢٣٤ مطبوعه بيروت ١٣١٥ه)

وہ آپ کو ہماری وحی سے لغزش دینے کے قریب سے تاکہ

آب ہم بر کوئی بات گھر دیں اور اس ونت وہ ضرور آپ کو اپنا

دوست بناليتے۔ اور اگر ہم آپ كومضبوط ندر كھتے تو آپ ان كى

علامة رطبى لكھتے ہیں كة رآن مجيد ميں ہے: وَإِنْ كَادُوْالْيَفْتِهُوْنَكَ عَنِ الَّذِي اَوْحَيْنَا الْكِنْكَ لِتَنْفُتُرِى عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَ وَإِذَّا لَاتَّخَدُوكَ خَيلِيُلًا ۞ وَلَوُلا آنُ ثَبَتُنْكَ لَقَدُ كِدُتَ تَرُكُنُ الْيَهُمُ شَيْنًا قَلِيلًا ۞ (الامراء: ٤٣-٤)

۲۵-۷۶) طرف تعوز اسامائل ہوجاتے۔

ان آیوں کامفہوم ہے ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو اللہ پر افتر اء باندھنے سے محفوظ اور معصوم رکھا اور اس روایت میں ہے

کہ آپ نے اللہ پر افتر اء باندھا اور وہ بات کہی جو اللہ تعالی نے نہیں فرمائی۔ نیز ہے ہے کہ آپ نے کہا'' میں نے شیطان کی
اطاعت کی اور اس کا کلام کہا'' لہذا ہے روایت صراحنا آن آیوں کے خلاف ہے اور ان کی ضد ہے۔ پس بے روایت اگر سندھیجے سے
بھی وار دہوتی تو مردود قرار دی جاتی اور جب فی الواقع اس کی سندھیجے نہیں ہے تو یہ کوئکر نہ مردود ہوگی۔ نیز علامہ قرطبی نے لکھا
ہے کہ ہم اس روایت سے خداکی بناہ مانگتے ہیں' اس کی کسی تاویل کی ضرورت نہیں ہے۔

(الجامع لاحكام القرآن جرام ٢٧- 24 دار الفكر بيروت)

جلابغتم

علامدابوحیان اندلی لکھتے ہیں کدائن عطیہ زخشری اوربعض دوسرے منسرین نے اس جگدایی چیزیں کھی ہیں جن کا وقوع

marfat.com

مام مسلانوں سے بھی ہیں ہوسکا چہ جائیکدان کی نبعت ہی معموم ملی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے جامع المسیر ۃ المدہ یہ امام محد بن اسحاق سے اس قصد کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ اس کو زندیقوں نے کھڑ لیا ہے ادراس پر انہوں نے ایک منتقل کیاب گئی اور امام ابو بکر احمد بن حسین بہتی نے فر مایا کہ از روئے روایت یہ قصہ بھی نہیں ہے اور اس کے تمام راوی مطعون ہیں اور صحاح اور صدید کی دیگر معتبر کتب میں یہ قصہ نہیں ہے اور اس قصہ کو بھینک دینا واجب ہے اس لیے میں نے اپنی کیاب کواس قصہ کے ذکر سے پاک رکھا ہے۔ جن لوگوں نے اس قصہ کو نقل کیا ہے ان پر تجب ہے کہ ایک طرف تو وہ قرآن جمید میں یہ آیات طاوت کرتے ہیں:

وَالنَّهُ عَمِ إِذَا هَوْى ٥ مَسَاطَ لَ مِسَا حِبُكُمُ وَمَسَا غَوْى ٥ وَمَسَا يَسُعِطْقُ عَيِنِ الْهَوْى ٥ إِنُ هُوَ نَهُ ؟ إِلَّا وَحُسَى يُتُوْحلَى ٥ (الخم: ١٠٠١)

كُلُ مَايَكُونُ لِي آنُ اُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْفَائِيُ نَفْسِى إِنْ اَتِّبِعُ

اوربياً يت يزعة بن

فتم ہےروش ستارے کی جب وہ زمین پر اُترا۔ تمہارے آقا نہ می گراہ ہوئے اور نہ بے راہ چلے۔ اور وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں فر ماتے۔ ان کا فر مانا صرف وق سے ہوتا ہے جوان کی طرف کی جاتی ہے۔

مجھے حق نہیں کہ میں اپنی طرف سے قر آن کو بدل دوں' میں صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر دحی کی جاتی ہے۔

الآ مَايُوْخَى اِلْىَ (يونس:۱۵) مرف اس كى پيروى كرتا ہوں جو جھ پردى كى جالى ہے۔ اور ان آيات كو پڑھنے كے ساتھ ساتھ رسول الله صلى الله عليه وسلم كى طرف سے يہ بھى منسوب كرتے ہيں كه آپ نے قرآن مجيد پہنچاتے ہوئے اس ميں كچھاور كلمات ملاديئے۔ (البحرالحيط جيم ۵۲۷ دارالفكر بيروت ۱۳۱۲ه)

علامہ آلوی نے م ۲۹۳ ہے لے کرم ۲۷۱ تک اس موضوع پرطویل بحث کی ہے اور حافظ ابن جمرعسقلانی اور شخ ابراہیم کورانی نے اس روایت کی جس قدر تاویلات بیان کی ہیں سب کا چن چن کر ردکیا ہے۔ اس بحث میں انہوں نے حصص الاتقیاء سے شخ ابومنعور ماتریدی کا یہ تو ل نقل کیا ہے کہ تیج بات یہ ہے کہ شیطان نے اپنے زندیق اور بورین چیلوں کے دلوں میں تلک الغرائیق کا وسوسہ ڈالا ہے تا کہ وہ ضعیف مسلمانوں کو دین کے بارے میں شک و شبہ میں جتلا کریں حالانکہ بارگا رسالت پناہ اس تم کی خرافات سے بری ہے۔ (روح المعانی جزے اص ۲۷۱ میں ۲۷۴ دارالفکر بیروت کے ۱۳۱۱ھ)

فیخ ابومنمور ماتریدی کی طرح قامنی عیاض نے بھی بی لکھا ہے اور اس کی تائید میں حضرت طاعلی قاری نے بیآ یت بیش

اورای طرح ہم نے ہرنی کا شیاطین انس اور جن کو دشمن بنا دیا ' یہ ایک دوسرے کو طمع کی ہوئی جموثی بات (لوگوں کو) بہکانے کے لیے پنچاتے ہیں اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے پس آپ انہیں اور ان کے بہتان کوچھوڑ دیں۔

وَكَلْلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوَّا شَيْطِينَ الْاِنْسِ وَالْحِبِّ يُوْجِى بَعُضُهُمُ اللَّى بَعْضِ زُخُرُفَ الْمَقُولُ عُرُوْرًا لَمَ وَلَوَشَاءً زَبُكَ مَا فَعُلُوهُ فَلَرَهُمُ وَمَا يَفْتَرُونَ ۞ (الانعام:١١٢)

اورا مام مسلم نے حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ آخر ذمانہ میں کچھ لوگ الی حدیثیں بیان کریں مے جن کوتم نے سنا ہوگانہ تمہارے باپ دادانے تم ان سے وُ در رہووہ تم سے وُ در دیں تاکہ وہ تمہیں مگراہ کرسکیں نہ فتنہ میں ڈال سکیں۔ نیز آپ نے فر مایا: آخر زمانہ میں دجال اور کذاب ہوں مے دہ تم کوالی حدیثیں سنائیں مے جوتم نے سنی ہوں گی نہمارے باپ دادانے تم ان سے وُ در رہووہ تم سے وُ در رہیں تاکہ وہ تم کو گراہ کرسکیں نہ فتنہ

جلدبفتم

marfat.com

يعام القرآر

میں ڈال سکیں ۔ (شرح النفاءج ۴ م ۹۲ ہیردت)

ان کے علاوہ دیگرمفسرین نے الحج:۵۲ کی تغییر میں جو کھی کھا ہے اس کا خلاصہ بیہے:

تنوير المقباس جامع البيان كشاف مدارك روح البيان جلالين درمنور جمل تغيير مظهري اور تفاسير شيعه م سے تبيان مجمع البیان اور قتی میں ان روایات پر اعتماد کیا گیا ہے' جن کا خلاصہ یہ ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم جب سو**ر و واننجم کی آیات تلاوت** كرر ب تقة شيطان نة آب كى زبان سے يكلمات كهلوادية تملك الغرانيق العلى ان شفاعتهن ترتجى اورسورة الج : ۵۲ کا یم عنی کیا ہے ہم نے آ یہ سے پہلے جب بھی کسی رسول اور نی کو بھیجا تو جب اس نے تلاوت کی توشیطان نے اس کی تلاوت میں اپی طرف سے کچھ ملا دیا۔ اس کے برخلاف الجامع لاحکام القرآن القرطبی احکام القرآن لابن العربی تغییر ابن كثير'تغيير ثعالبي'احكام القرآن للجصاص'غرائب القرآن ورغائب الفرقان' زادالمسير ' فتح البيان او**رتغيير منير مي ان روايات كو** مستر دکر دیا ہے ادر برسبیل تنزل ان کی بیتو جیہ کی ہے کہ جب آپ نے تلاوت کے دوران وقفہ کیا تو شیطان نے آپ کی آواز کے مثابہ آ واز بنا کراس وقفہ میں بیکہاتسلک البغسر انیق البعسلیٰ ان مشیف عتهن تو تنجی اور سننے والوں نے بی**ت مجما**کہ آب نے پہ کلمات فرمائے ہیں' اور تفسیر مراغی' نظم الدرر اور تفسیر صاوی نے سورہ جج:۵۲ کا پیمعنی کیا ہے ہم نے آپ سے پہلے جب بھی کسی رسول یا نبی کو بھیجا تو اس نے تلاوت کی تو شیطان نے اس کے سننے والوں کے دلوں میں اس تلاوت کے خلاف شبهات ڈال دیئے اور البحرالحیط' تفسیر بیضاوی' خفاجی' تفسیر مدارک' خازن' روح المعانی' تفسیر کبیر' الاساس فی النفسیر' انحر ر الوجيز' اضوء البيان' تفسير قاسم' الجواہرللطنطاوی' فی ظلال القرآ ن' فتح القدیر اور تفاسیر شیعہ میں ہے منبج الصادقین اورتغیرنمونہ میں ان روایات کو بہ کثرت دلائل سے مستر دکر دیا ہے اور سورہ جج:۵۲ کا بیمعنی کیا ہے: ہم نے آپ سے پہلے جب بھی کسی رسول اور نبی کو بھیجااوراس نے (اپنی اُمت کے بڑھنے کی) تمنا کی تو شیطان نے (لوگوں کے دلوں میں وسوہے ڈال کر) اس تمنا میں خلل ڈال دیا۔اللہ تعالیٰ نے شیطان کے وسوسوں کومٹا دیا اور اپنی آیات کومحکم کر دیا۔اور ہمارے نز دیک میمی تغییر صحیح ہے اور جن اہل سنت مفسرین اور مترجمین نے اس کے خلاف ترجمہ اور تفسیر کی ہے وہ سیخے العقیدہ علماء ہیں اگر وہ جعمی زیادہ غور و خوض سے کام لیتے اور زیادہ تحقیق اور جنجو کرتے تو امید ہے کہ وہ بھی ای ترجمہ اور تغییر کواختیار کرتے۔

ابك شبه كاازاله

ہم نے اس روایت کی فنی نوعیت واضح کی ہے اور جلیل القدر محدثین اور مفسرین کی آ راء بھی بیان کی ہیں جن سے اس روایت کامن گھڑت اور جھوٹ ہونا واضح ہو گیا۔ حافظ ابن جرعسقلانی نے اس روایت کی بیتاویل کی ہے کہ شیطان نے نبی صلی الله عليه وسلم كي مشابه آواز ميں بيكلمات كي اور سننے والول نے سيمجھا كه آب نے بيكلمات فرمائے ہيں۔اس جواب كوبعض علاء نے این تصانف میں نقل کیا ہے لیکن یہ جواب اس لیے سیجے نہیں ہے کہ جس طرح شیطان آپ کی مثل نہیں بن سکتا' اس طرح آپ کی آواز کی مثل بھی نہیں بنا سکتا کونکہ مماثلت کی فی یااس وجہ سے ہے کہ ہدایت اور گراہی میں استنباہ نہ ہو یا تعظیم کی وجہ سے ہاور اگر شیطان آپ کی آواز کی مثل پر قادر ہوتو یہ تعظیم کے خلاف ہے اور اگر شیطان آپ کی آواز کی نقل اُتار سکے اور لوگ شیطان کی آ واز کو آپ کی آ واز سمجھ لیں تو ہدایت گراہی کے ساتھ مشتبہ ہو جائے گی۔ بعض علاء نے اس براس سے استدلال كياب كراوك شيطان كي آواز سنتے تھے كونكہ جنگ بدر ميں شيطان نے كفار سے كہا تھا كه "لاغالب لكم اليوم" اور جنگ احد میں شیطان نے آواز دی تھی کہ''حضور صلی الله علیہ وسلم شہید ہو گئے'' کیکن بیاستدلال صحیح نہیں ہے کیونکہ یہاں شیطان کی آ واز حضورصلی الله علیه وسلم کے مشابھی نہ کی نے اس کی آ واز کو آپ کے مشابہ سمجھا تھا پھراس سے اس بر کیسے

martat.com

متدلال موسكا بكرشيطان آپك آواز كامشابهت كرسكا بـ

میر نزوی کے چاکہ بیروایت بارگاہ رسالت کی عظمتوں کے منافی تھی اس لیے بی نے اس کے رواور ابطال بیں کائی تعمیل اور حقیق سے تعکو کی ہے۔ بی اس پر بہت مرصہ نے ورو کر کرتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے بیں نے یہ بحث ابریز بی پرجی جس بیس سیدی فوٹ عبدالعزیز وباغ قدس سرہ نے اس روایت کو باطل اور موضوع قرار دیا اور سورہ تج کی زیر بحث آیت:۵۲ کا بھی محمل بیان کیا۔ اس کے بعد بی اس پر مسلسل مطالعہ کرتا رہا۔ بیس نے اپ معاصر علاء سے اس روایت کے بارے بیس فراکرہ بھی کیا میں موضوع روایت کو اس موضوع روایت کو اس موضوع روایت کو اس باطل تاویل کے سہارے افقیار کرلیا ہے جس کو ابھی ہم نے حافظ ابن جرعسقلانی کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ تا ہم بیعلاء می المحقیدہ بیں اور ان کی نیت فاسر نہیں ہے مرف روایت پرتی کے روگ کی وجہ سے انہوں نے اس روایت کو اس باطل تاویل کے ساتھ اپنی تعمانی نیت فاسر نہیں ہے مرف روایت پرتی کے روگ کی وجہ سے انہوں نے اس روایت کو اس باطل تاویل کے ساتھ اپنی تعمانی کی تعمانی کو روٹ کی وجہ سے انہوں کے اس دوایت کو اس باطل تاویل کے ساتھ اپنی تعمانی کے جو یہ می کی ہو مصرف روایت نہیں ہوں اللہ اور اس کے رسول کی حرمت سے بڑھ کر جھے کی کی حرمت می زیر کے میں نے جو یہ می کی ہو ہے اس دوایت کو اس کو شنی و نین و نین و نین و نین دے اور اس کا مقدر کردے۔ اے اللہ اس کوشش فرمان ور رسی کی تو نین و نین و دے اور اس کا ایمان پر خاتمہ فرما اور داری کی نویش اور بی کی تو نین و نین و دے اور اس کا ایمان پر خاتمہ فرمانا ور در بی کی تو نین و دے اور اس کا ایمان پر خاتمہ فرمانا ور دار بی کی نویش اور میاد تیں اس کا مقدر کردے۔

آميين يارب العالمين! والحمدلله رب العالمين والصلوة والسلام على محمد سيدالمرسلين خاته النبييين عليه وعلى آله واصحابه و ازواجه واولياء امته و علماء ملته اجمعين ر

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: تا کہ الله شیطان کے ڈالے ہوئے (شبہات) کو ان لوگوں کے لیے آنر مائش بنا دے جن کے دلوں میں بیاری ہےاور جن کے دل بخت ہو چکے ہیں' بے شک ظالم لوگ بہت دُور کی مخالفت میں ہیں O (الجج:۵۳)

جن کے دلوں میں بیاری ہے'ان سے مراد منافقین ہیں جن کے دلوں میں شکوک اور شہات کی بیاری ہے۔اور جن کے ول خت ہو چکے ہیں ان سے مراد کفار ہیں۔شیطان نے یہ شہات ڈالے تھے کہ قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ دوزخ میں شجرة الزقوم ہے تو آگر میں درخت کیے ہوسکتا ہے؟ اور اللہ تو سب سے بڑا ہاں نے مجھر کی مثال کیوں دی ہے'ای طرح کے دومرے شبہات ڈالے جن کا بیان گزر چکا ہے۔سومنافقین تو ان شبہات کی بنیاد پر اسلام کے خلاف مہم چلا کیں گے اور کفار کو الن شبہات کی بنیاد پر اسلام کے خلاف مہم چلا کیں گے اور کفار کو ان شبہات کی وجہ سے اپنی ہٹ دھری پر ڈٹے رہے کا اور موقع کے گا۔

الله تعالی كا ارشاد ہے: اور جو الل علم بیں ان كو بہ جان لينا جا ہے كہ به (قرآن) آپ كے رب كی طرف سے حق ہے ہى وہ اس پر ايمان لائيں اور ان كے دل اى كی طرف جمك جائيں اور بے شك الله ايمان والوں كو ضرور صراطِ متقم كی طرف راہ دكھانے والا ہے 0 (الجے: ۵۴)

ایک قول یہ ہے کہ الل علم سے مرادمونین ہیں اور دومرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد اہل کتاب ہیں۔ نیز اس آیت میں فرمایا یہ حق ہے مقاتل نے کہا اس سے مراد ہے کہ یہ قر آن حق ہے۔ کلبی نے کہا شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات کا منسوخ ہونا حق ہے اور فرمایا : اور اللہ ایمان والوں کو ضرور صراط منتقیم وکھانے والا ہے جس سے وہ جان لیس کے کہ شیطان کے یہ ڈالے ہوئے شبہات باطل ہیں۔

ہے تہ جیاں سے بیران اور جولوگ کا فر ہیں وہ اس کے متعلق ہمیشہ شک میں ہی رہیں گے حتیٰ کہ ان پر اچا تک قیامت ٹوٹ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جولوگ کا فر ہیں وہ اس کے متعلق ہمیشہ شک میں ہی رہیں گے حتیٰ کہ ان پر اچا تک قیامت ٹوٹ

جلدبقتم

marfat.com

عباء القرآء

پرےیاان کے پاس برحم دن کاعذاب آجائے (انج :۵۵)

اس آیت کامعنی میر ہے کہ اگر کفار کو قیامت تک کی طویل زندگی بھی ال جائے تو وہ پھر بھی اسلام اور قر آن مجید کے ق ہونے کے متعلق شکوک اور شبہات ہی میں جتلا رہیں گے۔

يوم عقيم كامعني

اس آیت میں فرمایا ہے یا ان کے یاس یوم عقیم کاعذاب آجائے۔

علامدراغب اصفهاني متوفى ٥٠٢ ه لكصة بين:

عقم اصل میں اس خطکی کو کہتے ہیں جو اثر قبول کرنے سے مانع ہو۔ چنانچہ محاورہ ہے عقمت مفاصلہ اس کے جوڑ خلک ہوگئے اور لاعلاج مرض کو داءعقام کہتے ہیں اور عقیم اس عورت کو کہتے ہیں جو مرد کا نطفہ قبول نہیں کرتی۔ حضرت سارہ نے کہا: قالت عبدوز عقیم (الذاریات: ۲۹) میں بوڑھی بانچھ ہوں۔ دیسے عقیم اس ہواکو کہتے ہیں جو بادل لے کرآئے نہ کی درخت میں پھل لائے:

جب ہم نے ان پر خروبرکت سے فالی ہوا بھیجی۔

إِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّرِيْحَ الْعَقِيْمَ ۞

(الذاريات:۲۱)

جو چیز کسی خیر کا اثر قبول نہ کرےاس کو بھی عقیم کہتے ہیں اس بناء پر یوم عقیم کامعنی ہے وہ دن جس میں کوئی خیر نہ ہو۔ (المفردات ج۲ص ۴۲۵ مطبوعہ مکتبہ مزار مصطفیٰ ہیروت ۱۳۱۸ ہے)

اس دن کو یوم عقیم اس لیے فر مایا کہ کفاراس دن میں کوئی راحت اور کمی قتم کا آرام نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اس دن صرف اللہ کی حکومت ہوگی اور وہی ان کے درمیان فیصلہ فر مائے گالیس جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ نعمت والی جنتوں میں ہوں گے ۞ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کی تکذیب کی ان ہی لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب ہے ۞ (الج : ۵۲-۵۷)

اس ملک سے مراد قیامت کا دن ہے اور وہی جز ااور سز ا کا دن ہے ٔ اس دن مومنوں اور صالحین کوان کی نیکیوں پر اُجر دیا جائے گا اور کا فروں اور مکذبوں کو ذلت والا عذاب دیا جائے گا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جن لوگوں نے اللہ کے راستہ میں ہجرت کی پھر وہ قبل کر دیئے گئے یا وہ (طبعی موت) مر گئے اللہ ان کوضر درعمہ ہ رزق عطا فر مائے گا اور اللہ سب دینے والوں سے بہتر دینے والا ہے 0 اللہ انہیں ضرور الیی جگہ داخل فر مائے گا جس سے وہ راضی ہوں کے اور بے شک اللہ خوب جانبے والا برد بارہ 0 (الج : ۵۹-۵۸)

آیا الله کی راہ میں مل کیے جانے والے اور طبعی موت مرنے والے دونوں کا اُجر برابر ہے

اس آیت کے نزول کا سب یہ ہے کہ حضرت عثان بن مظعون اور حضرت ابوسلمہ بن عبدالاسد جب مدینہ میں فوت ہوگئ تو بعض لوگوں نے کہا جواللہ کی راہ میں فوت ہوجائے وہ اس سے افضل ہے جوطبعی موت مرے ۔ تب یہ آیت نازل ہوئی کہ مہاجرین میں سے جواللہ کی راہ میں قتل کیا جائے یا جوطبعی موت مرے گا اللہ تعالیٰ دونوں کو رزق حسن عطا فر مائے گا' یعنی دونوں کا مرتبہ برابر ہے اور ظاہر شریعت کی اس پر دلالت ہے کہ شہید افضل ہے۔ اور بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جانے والے کا مرتبہ اور اس کی قتل کیا جانے والا اور اللہ کی راہ میں مرنے والا دونوں شہید ہیں لیکن اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے والے کا مرتبہ اور اس کی فضیلت زیادہ ہے اور انہوں نے اس آیت سے اور حب ذیل آیت اور احادیث

marfat.com

ساستدلال كياب:

اور جوفض اپنے گھرے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلا پھراس کوموت نے آلیا تو اس کا اُجراللہ کے ذمہ (کرم) پر ثابت ہوگیا۔

وَمَسُنْ يَسَخُورَجُ مِسِنُ الْيَقِبِ مُهَاجِرًا اِلْسَى اللّه وَرَمُولِه ثُمَّ يُدُرِكُهُ الْمَوْثُ فَفَدُ وَفَعَ آجُرُهُ عَلَى اللّهِ ﴿ (السّاء:١٠٠)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم حضرت أم حرام بنت ملحان کے گھر گئے آپ نے وہاں پر تکیہ لگالیا پھر آپ ہنے انہوں نے پوچھایا رسول اللہ آ آپ کس وجہ سے ہنے ہیں؟ آپ نے فر مایا میری اُمت کے پچھ لوگ اللہ کی راہ ہیں سمندر ہیں جہازوں پر سواری کریں گئے وہ جہاز باوشاہوں کے تخت کی طرح ہوں گے۔ انہوں نے کہا یارسول اللہ آ آپ اللہ سے دعا ہیے کہ اللہ مجھے بھی ان ہیں ہے کردے۔ آپ نے دعا کی کہ اے اللہ آئل کو ان ہیں ہے کردے۔ آپ نے دعا کی کہ اے اللہ آئل کو ان ہیں ہے کرد ہے کہا آپ اللہ سے دعا ہیج کہ اللہ مجھے ان ہیں ہے کردے۔ آپ نے فر مایا تم پہلوں ہیں ہے ہواور دوسروں میں سے نہیں ہو۔ حضرت انس نے کہا آپ اللہ محمد ان ہیں ہے کردے۔ آپ نے فر مایا تم پہلوں ہیں ہے ہواور دوسروں میں سے نہیں ہو۔ حضرت انس نے کہا پھر حضرت اُم حرام نے حضرت عبادہ بن الصامت ہے شادی کی وہ بنت قرظہ کے ساتھ سمندر ہیں سوار ہو کیں 'جب وہ وہ اپس لوٹیس تو ایک سواری پر سوار ہو کیس اس سواری نے ان کوگرادیا اور اس سے وہ نوت ہو گئیں۔

(صحیح ابخاری قم الحدیث: ۲۸۷۷ صحیح مسلم قم الحدیث:۱۹۱۲ سنن التریذی قم الحدیث:۱۹۳۵ سنن ابوداو درقم الحدیث:۲۳۹۱ سنن النسائی قم بیث: ۱۳۷۱)

وجہولالت بیہ ہے کہ حضرت اُم حرام اللہ کی راہ میں قبل نہیں کی مختصیں کیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا شار اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں میں کیا۔

حضرت ابو مالک اشعری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ جو شخص الله کی راہ میں گھر سے نکلا پھر مرکیا یا اس کوئل کر دیا گیا تو دہ شہید ہے یا اس کواس کے گھوڑے نے گرا دیا یا اس کوئل سانپ یا بچھونے ڈس لیا یا وہ بستر پر مرکیا یا جس طرح الله نے چاہا وہ طبعی موت مرکیا تو وہ شہید ہے اور اس کے لیے جنت ہے۔ (سنن ابوداؤدر قم الحدیث: ۲۳۹۹) المسعد الجامع رقم الحدیث: ۱۲۲۰۹)

عبداللہ بن المبارک نے بیان کیا ہے کہ ایک فخص ایک جہاد میں منجنیق کے پھر لگنے سے فوت ہوا اور دوسر افخص طبعی موت سے فوت ہوا۔ فضالہ بن عبیدال فخص کے پاس بیٹھ گئے جوطبعی موت سے فوت ہوا تھا۔ لوگوں نے کہا آپ شہید کو چھوڑ کر اس کے پاس بیٹھ گئے جیں انہوں نے کہا مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ میں ان دونوں میں سے کسی کی قبر سے بھی اُٹھایا جاؤں پھر انہوں نہ سب بھیں

نے بیآ یت پڑمی:

 وَالْكَذِيْنَ هَاجَرُوافِي سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ قَيلُوا اَوْمَاتُوا لَيرُزُقَنَهُمُ اللّهُ رِزُقًا حَسَنًا لَهُ (الجُهُ)

اورسلیمان بن عامر نے کہا کہ فضالہ برودس ایک علاقہ کے امیر تھے ُوہ دوآ دمیوں کے جنازہ پر گئے ایک آل کیا گیا تھا ادر دومراطبعی موت مراقعا۔انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کا میلان اس شخص کی طرف تھا جو آل کیا گیا تھا۔انہوں نے کہا یہ کیا وجہ ہے کہ تم مقتول کی طرف میلان کر رہے ہو اس ذات کی تتم جس کے قبضہ وقد رت میں میری جان ہے جھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے

جلدجفتم

marfat.com

كه مجمع دونول من سے كس كى قبرے أشمايا جاتا ہے مجرانبول نے بيآ بت يوهى۔

(تغيراثعالى الجامع لا كام القرآن جهام ١٨٨)

میری رائے یہ ہے کہ افضل تو وہی ہے جو اللہ کی راہ میں قبل کیا گیا اور ان دلائل کا جواب یہ ہے کہ اس آئے ہیں اور ان اور ان دلائل کا جواب یہ ہے کہ اس آئے ہیں اور ان اور آثار میں یہذکر کیا گیا ہے کہ جو خص اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بجام بن کے ساتھ نکلا پھر اس کو طبعی موت نے آلیا تو اس کی نیت اور جہاد کے لیے اس کے نکلنے کے اعتبار سے اللہ تعالی اس کو بھی وہی تو اب عطا فرمائے گا جو شہید کو صطافر ماتا ہے۔ ان احاد یث اور آثار کا یہ عنی نہیں ہے کہ ہر طبعی موت مرنے والا اُجرو تو اب میں شہید کے ہرا ہر ہے۔ اللہ کی راہ میں قبل کیے جانے والے کا اُجرو تو اب

حضرت عمر و بن عبسہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر **پوچھایارسول** اللہ! کون ساجہادافضل ہے؟ آپ نے فر مایا جس کا خون بہایا جائے اور اس کا گھوڑ ازخمی کیا جائے۔(اس کی سند **ضعیف ہے)** ایم (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث:۲۷۹۴ منداحمہ جسم ۳۸۵۴ مندعبہ بن حمیدرقم الحدیث:۳۰۰)

حضرت عبداللہ بن جبتی انتھی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون ساعمل سب
افضل ہے؟ آپ نے فر مایا (نماز میں) لمباقیام۔ پوچھا گیا کہ کون ساصدقہ سب سے افضل ہے؟ آپ نے فر مایا مغلس کی
کمائی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ کون ی ججرت سب سے افضل ہے؟ آپ نے فر مایا جس نے ان چیزوں سے ججرت کر لی جن کو
اللہ نے اس پرحرام کر دیا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کون ساجہاد سب سے افضل ہے؟ آپ نے فر مایا جس نے اپنے مال اور اپنی
جان سے مشرکین کے خلاف جہاد کیا پھر پوچھا گیا کون سافتل ہونا سب سے مکرم ہے؟ آپ نے فر مایا جس کا خون بہایا گیا اور
اس عادی کے صند تھے ہے)

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ١٣٣٩) سنن التسائي رقم الحديث: ٢٥٢٥ '١٠٠٥ سنن ابن بليرقم الحديث: ١٣٣٧)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اس ذات کی قتم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے جوشخص بھی اللہ کی راہ میں زخمی ہوتا ہے اور اللہ ہی کوعلم ہے کو کون اس کی راہ میں زخمی ہوتا ہے وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے خون کا رنگ خون کی طرح ہوگا اور اس میں مشک کی خوشبوآ رہی ہوگی۔

(صحِح ابخارى رقم الحديث: ٣٠ ٢٨ ، صحِح مسلم رقم الحديث: ١٨٤ ، سنن النسائي رقم الحديث: ٢٩ • ٥ سنن ابن ملجه رقم الحديث: ٢٨٥٣)

حضرت مقدام بن معدی کرب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسکم نے فر مایا: الله کے نزدیک شہید کی چیخ صوصیات ہیں: پہلی بار جب اس کے جسم سے خون نکلتا ہے تو الله تعالیٰ اس کی مغفرت فر ما دیتا ہے اور وہ جنت میں اپنے ٹھکا نے کو دیکھ لیتا ہے اس کو عذا ب قبر سے محفوظ رکھا جاتا ہے 'اور وہ قیامت کے دن کی بڑی گھبراہث سے مامون رکھا جاتا ہے ' بڑی آئکھوں والی حور سے اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے 'اور اس کے ستر رشتہ داروں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔ (سنن التر ندی رقم الحدیث:۱۲۱۳) سنن ابن بلجہ رقم الحدیث:۲۷۹۹ منداحمہ جس ساس المستد الجامع رقم الحدیث:۱۲۱۳)

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عبدالله بن عمرو بن حرام جنگ اُ حد کے دن شہید کر دیئے گئے تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: اے جابر ا کیا میں تم کو بیہ نہ بتاؤں کہ تمہمارے رب عزوجل نے تمہمارے والد سے کیا ارشاد فر مایا؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں! آپ نے فر مایا الله تعالیٰ نے ہر شخص سے حجاب کی اوٹ سے کلام فر مایا اور تمہمارے والد سے بالمشافد کلام فر مایا۔ پس فر مایا اے میرے بندے مجھ سے تمنا کر میں تجھے عطا کروں گا۔ انہوں نے کہا اے

marfat.com

المر مرب تو جھے (دوبارہ) زعرہ کردے میں دومری بارتیری راہ میں تل کیا جاؤں۔ فرمایا: میرے علم میں پہلے سے یہ ہے کہ دہ م دنیا کی طرف بیں لوٹائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا اے میرے رب اتو ان کومیری خبر دے دے تو اللہ تعالی نے یہ آیت مازل فرمائی:

اور جولوگ اللہ کی راہ میں قبل کیے سے ان کو ہر گر مردہ کمان

وَلَاكَحُسَبَنَّ الْكَلِينُنَ فَتَوِلُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ

مت کرو۔

المواتا -الاية. (آلمران:١٦٩)

(سنن ابن ماجر قم الحدیث: ۱۹۰٬۲۸۰۰ سنن الزندی قم الحدیث: ۲۲۸۷ منداحمد تا ۳۲۱س کی سند حن ہے) حضرت انس بن مالک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: شہید کے سواالل جنت میں سے کوئی مختص بید خواہش نہیں کرے گا کہ اے دنیا میں لوٹا دیا جائے ۔ شہید بیہ چاہے گا کہ اس کو دنیا کی طرف لوٹا دیا جائے حتیٰ کہ وہ چاہے گا کہ اس کو دنیا کی طرف لوٹا دیا جائے کوئکہ وہ دیکھے گا کہ الله تعالیٰ نے اس کوئنی عزت عطافر مائی ہے۔

(محمح ابخاري رقم الحديث: ١٨١٤ صحيح مسلم رقم الحديث: ١٨٧٤ سن الترندي رقم الحديث: ١٦٢١ مند احمد ٣٣ ص١٠٣ سن الداري رقم الحديث: ٢٣١٣ صحح ابن حبان رقم الحديث: ٣٦٦٣ مند ابيعتلي رقم الحديث: ٢٨٧٩ سنن بيعتى ج٩ ص١٦٣ شرح النة رقم الحديث: ٢٦٢٧ مند ابوداؤد الحليالي رقم الحديث: ١٩٦٣)

یں وہ مدیسے ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شہید کوئل ہونے کے وقت اتی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنی تم میں سے کسی ایک کو چیونی کے کا شئے سے ہوتی ہے۔

" (سنن الترندي زقم الحديث: ١٩٦٨) سنن التسائي رقم الحديث: ١١١٣ سنن ابن ملجه رقم الحديث: ٢٨ ١٣٠ سنن الداري رقم الحديث: ١٣١٣ منداحمد جهم ٢٩٧ صبح ابن حبان رقم الحديث: ١٩٥٨ كاملية الاولياء جهم ٢٦٣ سنن بيهتي جهم ١٦٢)

ع الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور یہ اس لیے ہے کہ جس نے اتن ہی اذیت پہنچائی جتنی اے اذیت پہنچائی گئ تھی مجراس پرزیاوتی کی گئی تو اللہ اس کی ضرور مدوفر مائے گابے شک اللہ ضرور بہت معاف کرنے والاً بہت بخشے والا ہے ( الحج: ۲۰)

سزابہ قدر جرم دیناعدل ہے

سیخی ہم نے تم سے جو بیان کیا ہے وہ ای طرح ہے مقاتل نے کہا یہ آیت کہ کے ان مشرکین کے متعلق نازل ہوئی جب رجب شروع ہونے سے دو دن پہلے مسلمانوں کے ساتھ مشرکوں کا نگراؤ ہوا۔ انہوں نے آپس میں کہا (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ رسلم) کے اسحاب حرمت والے مہینوں میں قبال کروہ جانتے ہیں سوانہوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا 'پس مسلمانوں ثابت قدم میں جادراللہ نے مشرکین کے خلاف ان کی مدوفر مائی پھر حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کے دل میں خطرہ پیدا ہوا تو اللہ تعالی نے بی آیت نازل فر مائی۔ (جامع البیان جریاس ۲۵۱ زادالسیر جماس ۲۵۸)

جر مخص نے کی مخص کواس کے جرم کی آئی ہی سزادی جتنااس کا جرم ہے تو یہ جرم نہیں بلکہ عدل اور انصاف ہے۔مثلاً کی مخص نے کسی کا دانت تو ڑا تو اس کا دانت تو ڈالو اس کا

قرآن مجيد مس ہے:

برائی کابدلہاس کی مثل برائی ہے۔ جس نے تم پرزیادتی کی تو تم بھی اس کے اوپراتن می زیادتی کروجتنی اس نے تم پرزیادتی کی ہے۔ وَجَـزَآءُ سَيِّنَةٍ سَيِّنَةٌ قِنْلُهَا. (الثوريُ: ١٠٠) فَـمَنِ اعْتَلْى عَلَيْكُمُ فَاعْتَكُوْا عَلَيْهِ

يعِقْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمُ. (القره:١٩٣)

جلدهفتم

marfat.com

صيار القرآر

قصاص کے تمام احکام ای اصول برمنی ہیں۔ تكوار سے قصاص لينے ميں اختلاف فقہاء

الم فخ الدين محدين عمسروازي متوفى ٢٤ عرف للمع بن:

امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا جس مخص نے کسی کوآگ سے جلایا ہم اس کوآگ سے جلانے کی سزادیں مے اور جس مخص نے کسی کو دریا میں غرق کیا ہم اس کو دریا میں غرق کرنے کی سزا دیں گئے اور امام ابو صنیغہ نے فر مایا بلکہ قاتل ک**و تلوار سے قل کیا** جائے گا۔امام شافعی رحمہ اللہ نے اس آیت سے استدلال فر مایا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مظلوم کے لیے بیہ جائز قرار دیا ہے کہ وہ ظالم سے دیسا ہی بدلہ لے جبیااس نے مظلوم برظلم کیا ہےاوراس کی نصرت کا وعدہ فر مایا ہے۔

رتغير كبيرج ٨ص ٢٣٦ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣٥٠ **)** 

امام ابوحنیفہ پرامام رازی کے اعتر اض کا جواب ہم کہتے ہیں کہ تصاص (بدلہ) لینے میں مماثلت واجب نہیں ہے مثلاً ایک شخص دوسرے کو کہےا ہے زانی! اور وہ بھی بدلہ لینے کے لیے اس کو کہتم زانی ہویا اے زانی کہ تو دونوں پر حدقذ ف لگے گی۔اس سے معلوم ہوا کہ قصاص میں مماثلت شرعی حدود کے اندر ہوگی اور جو تحف کسی کوآگ میں جلا دے اس کے بدلہ میں اس کوآگ میں جلانا سیح نہیں ہے۔ حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک لشکر میں جھیجا اور فرمایا اگرتم کو فلال فلال شخص مل جائیں تو ان کو آگ میں جلا دینا' پھر جب ہم نگلنے لگے تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میں نے پیچکم د ما تھا کہ ان دونوں کو آگ میں جلا دینالیکن آگ کا عذاب اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا' اگرتم کو وہ دونوں مل جا کیں تو تم ان دونول کونل کردینا۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث:۳۰۱۷ منن ابوداؤ درقم الحدیث:۴۶۷۴ منداحمر رقم الحدیث:۸۰۵۴ عالم الکتب)

عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ نے کچھلوگوں کوآ گ میں جلا دیا۔حضرت ابن عباس رضی اللّٰہ عنہما کو میہ خبر پینچی تو انہوں نے کہااگر میں ہوتا تو ان کو آ گ میں نہ جلاتا' کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ کے عذاب سے عذاب مت دواور میں ان کوضرور قل کر دیتا کیونکہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص اپنا دین بدلے اس کو قل کر دو۔

(صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۱۷-۳۰ سنن ابوداؤ درقم الحدیث:۳۵۱ سنن التر ندی رقم الحدیث: ۴۵۸ سنن التسائی رقم الحدیث: ۱۷-۳۰ سنن ابن

ملجه رقم الحديث: ٢٥٣٥ مصنف ابن الى شيهة عن ١٣٨ منداحد رقم الحديث: ١٨٧ عالم الكتب مندحميدي رقم الحديث: ٥٣٣)

ا ما اعظم ابوحنیفه رحمه الله فرماتے ہیں کہ تکوار کے سوائسی چیز سے قصاص لینا جائز نہیں' ان کی دلیل بیرحدیث ہے:

حضرت نعمان بن بشیررضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: تکوار کے سوا اور کسی چیز کے

ماتھ قصاص لینا جائز نہیں ہے۔ بیرحدیث حضرت ابو بکرہ سے بھی مروی ہے۔

(سنن ابن ماجدرةم الحديث:٢٦٦٨ ، ٢٦٦١ سنن دارقطني جساص ٢٠ ؛ سنن بيلي جساص ١٣ ، ج ٨ص ٢٣ ، مصنف ابن الي شيبرج ٩ ص ٣٥٣ ،

المعجم الكبيرةم الحديث: ٣٣٠ • ١٠ مجمع الزوائدج ٢ ص ٢٩١ كنز العمال رقم الحديث: ٧- ٣٩٨)

بدلہ لینے کے بچائے معاف کردینا بہتر ہے

الله تعالى ارشادفر ما تا \_

اور برائی کا بدلہ ای کی مثل برائی ہے پس جس مخص نے معاف کردیا اور اصلاح کرلی تو اس کا اُجر اللہ کے ذمه کرم ير ہے وَجَزَاءُ سَيِّنَةِ سَيِّنَةً مِثْلُهَا عَ فَ مَنْ عَفَا وَ آصُلَحَ فَاجُرُهُ عَلَى اللهِ طَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

martat.com

بے شک دو فالموں سے مجت نہیں کرتا۔

المنين (العوري: ١٩٠)

اورجس نے مبر کیا اور معاف کر دیا تو وہ ہمت کے کامول

وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَانٌ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأمسور ٥ (الورل:٣٠)

وَأَنْ تَعُفُوا آفَتُرَبُ لِلتَّقُوٰى. (الِتره: ٢٣٧)

اوراگرتم معاف کر دوتویہ پر بیز گاری کے زیادہ تریب ہے۔

زرتفیرا یت می بدله لینے کی اجازت دیے کے بعد فر مایا ہے: بے شک الله ضرور بہت معاف کرنے والا بہت بخشے والا

اس کی وجہ رہے ہے کہ جیسا کہ سور و شور کی میں فرمایا ہے اصل اور اولی رہے کہ انسان ابنا بدلہ نیر لے اور مبر کرے اور معاف کروے کیکن اگر اس نے تقاضائے بشریت ہے بدلہ لے لیا تو اللہ تعالی نے فر مایا میں اس کی اس تقمیر کومعاف کردوں گا كونكه من نے بى اس كوبدله لينے كى اجازت دى مكى الله تعالى نے اس آيت كة خرمس معاف كرنے اور بخشے كاس ليے ذكر فرمايا ہے كەاللەتغالى كريم ہے وہ اسى بنده كومعاف كرديتا ہے اور سر انہيں ديتا كو بنده كوبھى جا ہے كه ده بھى بدله نه لے اور معاف کردے اور ایے رب تبارک و تعالی کی صفت کا مظہر بے۔

مارے نی سیدنا محصلی الله علیه وسلم کی مجی بہی سیرت ہے کہ آب بدلہ ہیں لیتے تھے معاف فرمادیتے تھے:

حضرت عائشہ رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم طبعًا بے ہودہ با تیس کرتے تھے نہ تکلفا 'اور نہ بزار میں چلاتے تے اور برائی کابدلہ برائی سے نہیں بتے تھے لیکن معاف کردیتے تھے اور درگز رکرتے تھے۔

(سنن الترخري رقم الحديث: ١٦٠٧ منداحدج٢ ص١٤ معنف ابن الي شيدج٨ص ١٣٠٠ محج ابن حبان رقم الحديث: ١٣٠٩ منن بيبتى ج عص٣٥) حضرت عائشەرمنى الله عنها بيان كرتى بين كەرسول الله صلى الله عليه وسلم پر جب بھى زيادتى كى كئى ميں نے آپ كوبھى اس کا بدلہ لیتے ہوئے نہیں ویکھا ماسوااس کے کہ اللہ کی حدود کوتو ڑا جائے اور جب اللہ کی حدود کوتو ڑا جاتا تو آپ سب سے زیادہ غضب فرمانے والے تنے اور آپ کو جب بھی دو چیزوں کا اختیار دیا جاتا تو آپ ان میں ہے آسان جانب کو اختیار فرماتے ہے بہ شرطبیکہ وہ جانب گناہ نہ ہو۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ١١٢٧ و٣٥٠ صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٣٣٧ سنن ابودادُ درقم الحديث: ٨٥٧٥ منداحرج ٢٥٥٥)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بیاس لیے ہے کہ الله رات کو دن میں داخل فرما تا ہے اور دن کو رات میں داخل فرما تا ہے اور بِ شك الله بهت سننے والا بهت و يكھنے والا ب ٥ (ائح: ١١)

رات کودن میں اور دن کورات میں داخل کرنے کامحمل

الله نے اس سے پہلی آنیت میں جوفر مایا ہے کہ وہ مظلوم کی مدد پر قادر ہے بیارشادای طرح ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت قادر ہاور بیاس کی قدرت کے آثار میں سے ہے کہ وہ رات کو دن میں داخل فر ماتا ہا اور دن کورات میں داخل فر ماتا ہے۔ سوجو رات اور دن می تعرف فرماتا ہے وہ معیبت زدہ کی مدد پر ضرور قادر ہے۔

رات کو دن میں اور دن کورات میں داخل کرنے کامحمل یہ ہے کہ جب اندمیرا چلا جاتا ہے تو روشی آ جاتی ہے اور جب روشی چلی جاتی ہے تو اندمیرا جما جاتا ہے اور اس کا دوسراممل یہ ہے کہ اللہ بھی راتوں کی مقدار کم کر کے دن کوزیا وہ کر دیتا ہے اور بھی دن کی مقدار کم کر کے رات کوزیادہ کر دیتا ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بیاس لیے ہے کہ اللہ بی حق ہے اور بیر (مشرکین) اس کے سواجس کی عبادت کرتے ہیں وہ باطل

martat.com

تبياد القرآد

ے بے شک اللہ بہت بلندنہایت براہے ٥ (الج ١٢٠)

اس سے پہلے جواللہ نے اپنی قدرت کا بیان فر مایا ہے وہ ای طرح ہے کیونکہ اللہ بی حق ہے بینی وہی ایسا موجود ہے جس کا وجود واجب لذاتہ ہے اس پر تغیر اور زوال ممتنع اور محال ہے اس لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے وعد اور وعید کے کرنے پر قادد ہے اور اس کی عبادت کرناحق ہے اور اس کے غیر کی عبادت کرنا باطل ہے۔

الله تعالى كاارشاد ہے: كيا آپ نے نبيں ديكھا كه الله في آسان سے بانی نازل كيا جس سے زمين سر سر ہوگئ بے شك الله بہت لطف كرنے والا نهايت خبرر كھنے والا ہے 0 (الج: ١٣)

اس آئیت کامعنی یہ ہے کہ تمام کا نتات اپنے اختیار سے یا بغیر اختیار کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا نتات میں ہرفتم کا تقرف فرمارہا ہے اور وہ ہر چیز سے مستغنی ہے اور وہ کی کی تعرف کرنے سے بھی مستغنی ہے۔ اس نے محلوق کو پیدا کیا اور اپنی حکمت سے آسان سے بانی برسایا اور زمین سے اناج پیدا فرمایا۔ بیاس کی انسانوں اور حیوانوں پر رحمت ہے اور اس کا انعام اور احسان ہے اس کی ضرورت اور غرض نہ تھی سو وہی حمد کا مستحق ہے اس لیے اس کا حمد کیا ہوا ہوتا واجب ہے۔

marfat.com

تبيان القرآن

marfat.com



martat.com



Marfat.com

# واعتصموا باللوهو مؤلك فوقنعمالكولى

اور الله ک رس مفیولی سے بکولو، وہی متمارا مالک ہے ترکیبا اچھا مالک ہے

## ونِعُ وَالنَّوسِيرُ ۞

اور کیا اجھا مدد گارہے ٥

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیاتم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے نفع کے لئے منحر کر د**ی ہیں ادرای کے** حکم سے سمندر میں کشتیاں چلتی ہیں اور وہی آسان کو زمین پر گرنے سے روکے ہوئے ہے مگرا**س کی اجازت سے بے شک اللہ** لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا ُبہت مہر بانی کرنے والا ہے 0 (الج 18)

لیعنی اللہ تعالیٰ نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے مطیع اور تمہارے تابع بنادی ہیں پھر سے زیادہ کوئی سخت چیز نہیں اور لوہے سے زیادہ کوئی وزنی چیز نہیں اور آگ سے زیادہ گرم کوئی چیز نہیں اور ان سب چیز وں کو تمہاری قدرت اور دسترس میں کر دیا 'ای طرح حیوانات برتم کو شمکن کر دیا 'تم ان کو کھاتے ہو'ان پر سواری کرتے ہواور ان پر بوجھ لا دتے ہواور ان کو دیکھ کرخوش ہوتے ہو'اونٹ 'بیل اور گھوڑے کتنے قوی ہیکل جانور ہیں اس کے باوجود ان کو کمزور سے کمزور انسان کے تابع کر دیا وہ جس طرح جا ہتا ہے۔ باوجود ان کو کمزور سے کمزور انسان کے تابع کر دیا وہ جس طرح جا ہتا ہے۔

اور دریا و ٔل اور سمندرول میں چلنے والی کشتیول کوتمہارے تا بع کر دیا اور کشیول کوتا بع کرنا ا**س کوتشمن ہے کہ ہوااور پانی** کوتمہارے لئے مسخر کر دیا کیونکہ ان ہی کی وجہ سے کشتیال روال دوال رہتی ہیں۔

انسان کا ظاہر وہم سیمجھتا ہے کہ آسان بہت ثقیل اور وزنی ہے اور اس کو زمین پرگرنے سے صرف اللہ رو کے ہوئے ہے اور جب اللہ اجازت دے گاتو آسان زمین پرگر کر نکڑے ہوجائے گا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا پھر وہ تمہیں موت دے گا' پھرتم کو زندہ کرے گا' بے شک انسان بہت ناشکراہے O(الج: ۲۷)

یعنی جس نے تمہارے نفع کے لئے زمین کی تمام چیزوں کو تمہارے لئے مسخر کیا ہے اور تم پر انعام کیا ہے اس کا تم پر میا انعام ہے کہ اس نے پانی کی ایک بوند ہے تم کو پہلی بار زندگی دی ' پھر تم کوموت دی اور دوسری بار زندگی دے کر آخرت کی نعتوں کا دروازہ تم پر کھول دیا 'اللہ تعالیٰ نے تم پر اس قدر نعمتیں عطافر مائی ہیں سوچو کہتم اس کا کتنا شکرادا کرتے ہواور فر مایا کہ بے شک انسان بہت ناشکرا ہے کیونکہ انسانوں کی اکثریت اللہ تعالیٰ کاشکرادا نہیں کرتی فر مایا:

اورمیرے بندوں میں شکرادا کرنے والے بہت کم ہیں۔

وَ قَلِيُلٌ مِّنُ عِبَادِيَ الشَّكُورُ (سبا: ١٣)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہم نے ہرامت کے لئے عبادت کا ایک طریقے مقرر کر دیا ہے جس کے موافق وہ عبادت کرنے والے ہیں تو انہیں اس (طریقہ) میں آپ سے جھگڑ انہیں کرنا چاہئے اور آپ انہیں اپنے رب کی طرف وعوت دیں' بے شک آپ ضرور سید ھے راستہ پر ہیں O(الج : ۱۷)

سرور سید سے داشتہ پر ہیں (ان 12 منسک کے معنی کی شخص

منسلک کے معنی میں کئی اقوال ہیں (۱) حضرت ابن عباس نے کہا اس سے مرادعید کا دن ہے جس میں وہ جانور ذرج

martat.com

رتے میں (۲) مجلد نے کہا شک کا لفظ قربانی کے جانوروں کے لئے مخصوص ہے۔ (۳) کی عبادت کی ادائیگی کے لئے رف میں جو جگہ یا جو وقت معین ہواس کو شک کہتے ہیں۔ (۴) تفال کا مخاریہ ہے کہ شک کا معنی ہے شریعت اور عبادت کرنے کا مضوص طریقہ اور یہ مخی اس آیت کے قریب ہے:

لِكُلِّ جَعَلْنَامِنْكُمْ شِرَعَةً وَّمِنْهَا جُا مُ مَنْ مِ مِنْ مِ مِنْ مِ مِن مَ مِن عَمْ الله كَ لِحُ عبادت كالك تحصوص (المائدة: ٨٨) منثوراور دستور مقرر كرديا -

اور خمک کا لفظ نمک سے بتا ہے جس کامعنی عبادت ہے اور جب خمک کا لفظ ہر عبادت پر بولا جاتا ہے تو اس کو کی ایک طریقہ عبادت کے ساتھ مخصوص کرنے کی کوئی وجہبیں ہے اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ تم نے خمک کے لفظ کو ذکح پرمحمول کیوں مہیں کیا کیونکہ عرف میں نمک کے لفظ سے قربانی کا بی معنی سمجھا جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ درست نہیں ہے کہ عرف میں نمک کے لفظ سے قربانی کا بی معنی سمجھا جاتا ہے کیونکہ عرف میں تمام افعال جج کو مناسک کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

خدواعنى مناسككم (سنى يبق ج٥ص١١٥) جهداب جج كاركان اورافعال كاعلم حاصل كرو-

پرآپانی امت کی عبادت کرنے کے لئے جوطریقہ بھی مقرد کریں اس پرکسی کو اعتراض اور بحث نہیں کرنی چاہئے کیونکہ ہرنی نے اپنے زمانہ کے خصوص حالات رسم ورواج اور تہذیب و ثقافت کے اعتبار سے مخصوص عبادت کے طریقے مقرر کئے ہیں اور ہر زمانہ کے تقاضے الگ الگ ہوتے ہیں۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب کافروں نے یہ اعتراض کیا کہ جو جانو طبعی موت مرجائے تم اس کونہیں کھاتے اور جس کوتم ذرج کرتے ہواس کو کھا لیتے ہو گویا اللہ کا مارا ہوائمیں کھاتے اور جس کوتم ذرج کرتے ہواس کو کھا لیتے ہو گویا اللہ کا مارا ہوائمیں کھاتے اور ابنا مارا ہوائم کہ آپ اللہ کی عبادت کرنے کا جوطریقہ چاہیں مقرد کریں کسی کو اعتراض کرنے کا جوال کھا لیتے ہواس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ اللہ کی عبادت کرنے کا جوطریقہ چاہیں مقرد کریں کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ اور آپ اپنے طریقہ پرقائم رہیں اور لوگوں کو اللہ کی تو حید اس کے دین اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دیتے رہیں آپ سیدھی راہ پر ہیں اس میں کوئی بجی نہیں ہے۔

الله تعالی كا ارشاد ہے: اور اگر وہ آپ سے جھڑا كريں تو آپ كہيں كه الله تمهارے كرتو توں كوخوب جانتا ہے ١٥ اور الله قيامت كے دن تمهارے درميان ان باتوں كا فيصله كردے كا جن ميں تم اختلاف كرتے تھے ٥ (الجج: ١٩- ١٨)

معرت ابن عباس نے فرمایا اس آیت ہے مشرکین مکہ مراد ہیں جو آپ کی نبوت کے دعویٰ میں آپ سے جھڑا کرتے سے اللہ تعالی نے فرمایا کہ دو ان کے کرتو توں کو لیعنی ان کے شرک اور بت پری کو اور حق کے خلاف شور وغو غاکرنے کو اور بے حیائی کے کاموں کو اور کمزوروں اور نا تو انوں پرظلم وستم کرنے کو خوب جانتا ہے اور قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا کہ کس کا طریقہ جا طل تھا اور کون جنت میں جائے گا ادر کس کو دوز خ میں جھونک دیا جائے گا۔

طریقہ کی معاور کا طریقہ با کی اورون بعث یں جانے ہادر کی دروری ہیں ، رہت دیا جات ہے ۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنے بندوں کوشن ادب کی تعلیم دی ہے کہ جو شخص بحث اور تحیص میں کئے جی 'ہٹ دھری اور تکبر نے کام لے اس سے بحث نہیں کرنی جائے اور یہ کہد دینا جائے کہ بحث مت کرو' قیامت کے دن تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ جن کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت جہاد کا تھم نازل ہونے سے پہلے کی ہے اور اب اس کا تھم

منوخ ہو چکا ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا تہمیں معلوم نہیں کہ اللہ ہراس چیز کو جانتا ہے جو آسانوں اور زمینوں میں ہے بے شک یہ سب ایک کتاب میں (مرقوم) ہے بے شک یہ سب اللہ پر آسان ہے 0 (ائے: ۵۰)

marfat.com

منك المرأر

#### لوح محفوظ میں سب کچھ لکھے ہوئے ہونے کے متعلق احادیث

اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا اور اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کردے گاجن میں تم اختلاف کرتے سے اور قیامت کے دن تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرد ہے گاجن میں تم اختلاف کرتے سے اور تیامت کے دن فیصلہ کرنا اس چیز پرموقوف ہے کہ اللہ کو علم کم استحق ہے اس لئے اللہ پر فیصلہ کرنا بہت اس لئے اللہ پر فیصلہ کرنا بہت آسان ہے مسلم کرنا ہوئے کہ مسلم کے اور مسلم کرنا ہوئے اس کے اللہ پر فیصلہ کرنا بہت آسان ہے مسلم کرنا ہوئے کہ مسلم کو بر چیز کا علم مونے کے متعلق میا حادیث ہیں:

عبدالواحد بن سلیم بیان کرتے ہیں کہ میری مکہ میں عطاء بن الی رہاح سے ملاقات ہوئی میں نے ان سے کہا اے ابو محملاً بے شک اہل بھرہ تقدیر میں بحث کرتے ہیں' انہوں نے کہا اے میرے بیٹے کیا تم قرآن پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں! انہوں نے کہا سورہ زخرف پڑھو' میں نے پڑھا:

حامیم ○اس روش کتاب کی قتم ○ ہم نے اس کو عربی زبان کا قر آن بنایا ہے تا کہ تم اس کو تجھ سکو ○ بے شک میلو حموظ میں کھا ہوا ہے اور (وہ) ہمارے نزدیک بلند درجہ حکمت والی ہے ○ حُمْ ۞ وَالْكِتْبِ الْمُبِيْنِ ۞ اِنَّا جَعَلْنَهُ قُوْ انْا عَرَبِيًّا لَعَلَكُمُ تَعْقِلُونَ ۞ وَإِنَّهُ فِي أُمَّ الْكِتْبِ لَدَيْنَا لَعَلِيَّ حَكِيْمٌ ۞ (الزنن:٣-١)

عطاء بن ابی رباح نے کہاتم جانے ہوام الکتاب کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کوعلم ہے انہوں نے کہا یہ وہ کتاب ہے جس کواللہ نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے پہلے لکھ دیا تھا'اس میں لکھا ہوا ہے کہ فرعون اہل دوزخ سے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ فرعون اہل دوزخ سے اور اس میں لکھا ہوا ہے تبت یہ اللہ ہوگیا۔عطاء بن ابی رباح نے کہا پھر میری ولید بن عبادة بن الصامت سے ملاقات ہوئی میں نے ان سے بوچھا تمہارے والد نے مرتے بن ابی رباح نے کہا پھر میری ولید بن عبادة بن الصامت سے ملاقات ہوئی میں نے ان سے بوچھا تمہارے والد نے مرتے وقت تمہیں کیا نصیحت کی تھی' انہوں نے کہا میرے والد نے مجھے بلا کر کہا اے میرے بیٹے اللہ سے ڈرنا اور یا در کھوتم اس وقت تک ہرگز اللہ سے نہیں ڈرو گے جب تک تم اللہ پر ایمان نہ لے آ و اور ہراچھی اور بری چیز اللہ کی نقذیر کے ساتھ وابستہ ہونے پر اکمان نہ لے آ و 'اگر تم اس کے خلاف عقیدہ پر مر گئے تو دوزخ میں داخل ہو گے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہو گے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکا کھو جو کھے ہو فرماتے ہوئے سنا ہونے دار جو کھھا بدتک ہونے والا ہے۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ٢١٥٥ سنن الوداؤ درقم الحديث: ٥٠ ٧٤ مند احدج ٥ص ١٣١٧)

حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ ابیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے
اور آپ کے ہاتھ میں دو کتا ہیں تھیں 'آپ نے پوچھا کیا تم جانے ہو کہ یہ یہی دو کتا ہیں ہیں؟ ہم نے کہانہیں یا رسول اللہ! سوا
اس کے کہ آپ ہمیں بتا میں 'جو کتاب آپ کے دا میں ہاتھ میں تھی اس کے متعلق آپ نے فر مایا بیر ب العالمین کی طرف سے
کتاب ہے اس میں جنت والوں کے نام ہیں اور ان کے باپ دادا کے نام ہیں اور ان کے قبائل کے نام ہیں ہوران کے آپ میں میں میں میر ان کر دیا گیا ہے اور اس میں نہ بھی اضافہ کیا جائے گا اور نہ بھی کی کی جائے گی نگر آپ کے با میں ہاتھ میں جو کتاب تھی
میں میر ان کر دیا گیا ہے اور اس میں نہ بھی اضافہ کیا جائے گا اور نہ بھی کی کی جائے گی نگر آپ کے با میں ہاتھ میں جو کتاب تھی
اس کے متعلق فر مایا بیر رب العالمین کی طرف سے کتاب ہے اس میں دوز نے والوں کے نام ہیں اور ان کے باپ دادا کے نام
ہیں اور ان کے قبائل کے نام ہیں پھر ان کے آخر میں میر ان کر دیا گیا ہے نہ ان میں بھی کوئی اضافہ ہوگا نہ ان میں بھی کوئی کی
ہوگ 'آپ کے اصحاب نے کہایا رسول اللہ! جب سب کاموں سے فراغت ہو پھی ہو تو پھر عمل کس میں ہوگا ؟ آپ نے فرمایا تم

marfat.com

كرتارے اور جودوز فى ہاس كا خاتمہ دوز خيوں كا ممال پر موكا خواہ وہ كوئى عمل كرتا رہے كررسول الله صلى الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في دونوں ہاتھوں سے ان كمايوں كوكرا ديا كرفر مايا تمهارا رب اپنے بندول سے فارغ مو چكا ہے ايك فريق جنت على ہاور ايك فريق دوزخ على ہے۔ (سنن التر خدى تم الحدیث: ١٩٣١ منداحہ ج مص ١٦٤ اسن الكبرى للنسائى رتم الحدیث: ٨٨٢٥)

ی رین دروں میں مہور من رس و اللہ عنما میان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے تمام آ سانوں اورزمینوں کے بیدا کرنے سے معرت مبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنمام محلوقات کی تقدیر کولکھ دیا تھا اور اس وقت اس کاعرش یانی پر تھا۔

(صَحِيمُ سلم رَمُ الحديث:٢٦٦٣ مُكلُوة رَمُ الحديث: ٤٩)

حعزت أم سلمد منی الله عنها بیان کرتی میں کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ! آپ نے بحری کا جوز ہر آلود گوشت کھا یا تھا اس کی وجہ سے ہرسال آپ کے جسم میں در دہوتا ہے آپ نے فر ما یا بچھے صرف وہی مصیبت پہنچتی ہے جومیر سے لئے اس وقت لکھ وی گئتی جب حضرت آ دم ہنوز مٹی اور گارے میں تھے۔ (سنن ابن الجرقم الحدیث ۲۵۳۱ مشکل قرقم الحدیث ۱۲۳۰) الله تعالی کا ارشاد ہے: اور بیاللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کی عبادت پر اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی

**القدنعائی کا ارشاد ہے: اور بیالقد کے سوا ان چیز ول بی عبادت کرنے ہیں بن بی عبادت برالقد نے یوں دیس نارل ہیں ا اور جن (کے معبود ہونے) کا انہیں نتور تھی کوئی علم نہیں ہے اور ظالموں کا کوئی حامی نہیں ہے © (الج: ۱۷)** 

اس آیت کامعنی سے ہے کہ شرکین جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان کی سے عبادت کی سعی دلیل پرجن نہیں ہے اس کے بعد فرمایا اور انہیں خود بھی اس کا کوئی علم نہیں ہے بعنی ان کی سے عبادت کی عقلی دلیل پرجن نہیں ہے بی ان کا بتوں کی عبادت کرتا باطل اپنے باپ واوا کی اندھی تقلید پرجن ہے یا جہالت پرجن ہے یا کسی کزور شبہ پر سو ہرصورت میں ان کا بتوں کی عبادت کرتا باطل ہے۔ اس سے رہمی معلوم ہوا کہ بھی کا فرکوخود بھی اپنے کا فرہونے کا علم نہیں ہوتا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اندھی تقلید کرتا باطل ہے۔ اور فرمایا ظالموں کا کوئی عامی نہیں ہے اور یہاں ظالم سے مراد مشرک اور کا فر جیں خلاصہ سے کہ کفار اور مشرکین کی کوئی شفاعت نہیں کرے گا کے ونکہ جمایت اور فعرت تی کی ہوتی ہے باطل کی نہیں ہوتی۔

مقاطت بین ترجے کا یوند تمایت اور تعرب میں کا ہوں ہے ہا میں ہوں۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب ان پر ہماری واضح آیوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو آپ کافروں کے چہروں پر تا گواری کو
پہلن لیتے ہیں' لگتا ہے کہ وہ ہماری آیتیں تلاوت کرنے والوں پر حملہ کر ہیٹھیں گئے آپ نہیے کیا ہیں تم کواس سے بھی زیادہ
میٹ تنا میں دین ہے کہ وہ ہماری آیتیں تلاوت کرنے والوں پر حملہ کر ہیٹھیں گئے آپ نہیے کیا ہیں تم کواس سے بھی زیادہ

بری خبر دون وہ دوزخ کی آگ ہے جس کا اللہ نے کفارے وعدہ کیا ہے اور وہ برا محکانا ہے ٥ (ائج ٢٠٠)

المنكر اور يسطون كالمعي

ان آیات سے مراد قرآن مجید کی آیات ہیں اللہ تعالی نے فر مایا ہے جن پر ہماری آیات بینات کی تلاوت کی جاتی ہے کیونکہ یہ آیات دلائل عقلیہ اور احکام کوشفہمن ہیں اس لئے یہ آیات بین اور واضح ہیں اور یہ بتایا کہ ان کی جہالت اس درجہ بینی کی کہ دیہ آیات دلائل عقلیہ اور احکام کوشفہمن ہیں اس لئے یہ آیات بین اور واضح ہیں اور غیظ وغضب کیا جاتا ہے ہو ان کے چہرے سے تا گواری اور غیظ وغضب کا ظہار ہوتا ہے۔
اس آیت میں تا گواری اور غیظ وغضب کے لئے منکر کا لفظ ہے علامہ زمشری نے کہا اس کا معنی ہے قباحت میں صد سے

جلابقتم

marfat.com

ا کررنا اجا تک ٹوٹ بڑنا کال گلوچ کرنا نافر مانی کرنا اوراس کی تغییر میں مغیرین کے تی اقوال بین کلبی نے کہا قرآن جمید کی آیات س کران کے چہروں برکراہیت اور نابند یدگی کے آٹار ظاہر ہوتے ہیں عفرت این عباس نے فر ملیان کے چروں ب تکبرے آٹارظاہر ہوتے ہیں مقاتل نے کہاان کے چبرول سے ظاہر ہوتا ہے کدوہ ان آیات کو اللہ کا کلام مانے سے اٹکار کر

حملہ كرنے كے لئے اس آيت ميں يسطون كالفظ بعلامدراغب نے كہاسطو كامعنى بركى چزكوشدت سے بكڑا، ا چھلنا' کسی پرحملہ کرنا اس کی اصل ہیہ ہے کہ جب گھوڑا خوشی کی وجہ سے دو پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو کر دوالگی ٹانگوں کواٹھا لے تو کہتے مين سطا الفرس اور جب ياني جوش مين آكرابلنے لكي تو كہتے سطا الماء (المغروات ج اص٢٠٦)

ا مام داری نے لکھا ہے کھلیل فرااور زجاج نے کہا ہے السطو کامعنی ہے کسی چز کوختی سے پکڑتا اور غصہ سے ا چھلنا' اور اس آیت کامعنی یہ ہے کہ جب ان پر قر آن پڑھا جائے تو وہ قر آن پڑھنے والے کو غصہ میں آ کر بخق ہے بکڑنے کا ارادہ کرتے ہیں' کفار جو انبیاء لیہم السلام کے ساتھ سرکٹی کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کا نقشہ تھینچا ہے' مجراللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلہ میں یہ وعید سنائی فر مایا: آپ کہیے کیا میں تم کواس سے بھی زیادہ بری خبر دوں! یعنی میں تم کوالی خبر دوں جوتمہاری نا گواری کواورتمہارے غیظ وغضب کواور زیادہ بڑھا دے جس سےتم اور زیادہ بھیر جاؤ او**ر بھٹ پڑواور وہ یہ ہے کہتم** اینے برے عقیدہ اور برے اعمال کی وجہ سے اور قرآن مجید کی آیات کوئ کرغیط وغضب میں آنے کی وجہ سے دوزخ میں داخل ہو گے اور اس کا دوسر امحمل بیہ ہے کہتم غصہ میں آ کر زیادہ سے زیادہ قر آن مجید پڑھنے والے کو ہلاک کر دو سے اور پھر قر آن یڑھنے والا جنت میں جائے گااور ہمیشہ جنت میں رہے گااورتم دوزخ میں داخل ہو گےاور ہمیشہ دوزخ میں جلتے رہو گے۔ اَللّٰہ تعالٰی کا ارشاد ہے : اےلوگو! ایک مثال بیان کی جاتی ہے اس کوغور سے سنؤ بے شک تم جن چیزوں کی اللّٰہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ سب مل کربھی ہرگز ایک کھی کو (بھی) پیدانہیں کر سکتے 'اور اگر کھی ان سے کوئی چیز چھین کرلے جائے تو پیر اس سے واپس نہیں لے سکتے' طالب اور مطلوب دونوں کمزور ہیں 🔾 (الحج: ۲۳)

بنوں کا عجز اوران کی پرشنش کا باطل ہونا

اس نے سکے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ شرکین بتوں کی عیادت کرتے ہیں ان کی عبادت کے اویران کے ماس کوئی سمعی دلیل ہے نعقلی دلیل ہے اور اس آیت میں ان کی بدعقید گی کار دفر مایا ہے۔

اس جگہ ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے اے لوگو! ایک مثال بیان کی جاتی ہے اس کے بعد مثال میں بیان فر مایا ہے کہ یہ بت ایک کھی کوبھی پیدانہیں کر سکتے اور اگر ان سے کھی کوئی چیز چھین کر لے جائے تو یہ اس سے اس **چیز کو** واپس نہیں کے سکتے والانکہ یہ جو ذکر فرمایا ہے بہ کوئی ضرب المثل نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے فرمایا کہ ایک مثال بیان کی جاتی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ مثال کسی عجیب وغریب نکتہ برمبنی ہوتی ہے اور اس آیت میں جو مثال بیان کی گئی ہے میر بھی ایک عجیب وغریب امر پرمبنی ہے اس لئے اس کومثال قرار دینا سیجے ہے۔

فرمایا ہے کہ بیسب مل کر ایک مکھی کو پیدانہیں کر سکتے اور جب سب بت مل کر مکھی کو پیدانہیں کر سکتے تو ایک بت تو ب طریق اولی کھی کو پیدانہیں کرسکتا جب کہ بیایک بت کی بھی عبادت کرتے ہیں۔

دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اس دلیل سے معلوم ہوتا ہے کہ رہے بت زندہ اور متصرف نہیں ہیں اور مشرکین ان بتوں کی اس اعتقاد سے عبادت نہیں کرتے تھے کہ بیزندہ ہیں اور اس کا نئات میں تصرف کرنے پر قادر ہیں ، بلکہ وہ اس اعتقاد سے ان کی تعظیم

martat.com

اور حبادت کرتے ہے کہ دراصل میہ بت ان کے معبودول کی تصویر ہیں۔ ان میں سے بعض ستارول اور سیارول کو خدا مانے تھے

اوران کا احتقاد میرتھا کہ ستارے نفع اور نقصان پنچانے پر قادر ہیں اور ان میں سے بعض فرشتوں کو خدا مانے تھے ادران کا اعتقاد تھا کہ فرشتے نفع اور نقصان پنچانے پر قادر ہیں اور بعض کا اعتقاد تھا کہ انبیا علیہم السلام خدا ہیں سووہ حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر کی صورتیں بنا کر ان کی پرسٹش کرتے تھے اور بعض کا عقیدہ میرتھا کہ بچھلی امتوں میں کچھے نیک بندے گزرے ہیں جسے لات منات من کی اور مملی وغیرہ تو انہوں نے اپنے خیال میں ان کی صورتوں کے موافق بت بنا گئے تھے اور وہ بیاعتقادر کھتے تھے کہ بنن کی صورتوں کی پہنتھی اور عبادت کرتے ہیں وہ اس تعظیم اور عبادت سے خوش ہوں کے اور ان کو اپنا مقرب بنالیں کے۔

من کی صورتوں کی پی تعظیم اور عبادت کرتے ہیں وہ اس تعظیم اور عبادت سے خوش ہوں کے اور ان کو اپنا مقرب بنالیں کے۔

من کی صورتوں کی پینتھی اور عبادت کرتے ہیں وہ اس تعظیم اس ستشر کی تہ بتہ لیجن بنتا سے نام اس میں ناف اس ان اور اس ان اس میں کی سیستر کی تہ بتہ لیجن بنتا ہے۔

من کی صورتوں کی پینتھیں اور عبادت کرتے ہیں وہ اس تعظیم اس ستشر کی تہ بتہ لیجن بنتا ہے۔ اور ان کو اپنا مقرب بنالیں کے۔

من کی صورتوں کی بیتھیں کہ میں سینٹ کی تعظیم اس ستشر کی تہ بتہ لیجن بنتا ہے۔ اور ان کو اپنا مقرب بنالیں کے۔

من کی صورتوں کی بیتھیں کے کہ صورتوں کی تعظیم اس ستشر کی تہ بتہ لیجن بنتا ہے۔ ان کہ ان اور میاد کے کی صورتوں کی سورتوں کی تعظیم اس ستشر کی تہ بتہ لیجن بنتا ہے۔

اس کا جواب ہے ہے کہ جن کی صورتوں کی یہ تعظیم اور پرسٹس کرتے تھے یعنی ستارے سیارے فرشحے 'انبیاء اور صالحین 'ان
میں سے ستارے اور سیارے تو مطلقا کی چیز کو پیدائیس کر سکتے ہیں اور اگر ان سے کوئی چیز چھین کی جائے تو اس کو واپس نہیں
لے سکتے 'رے فرشحے 'انبیاء اور صالحین تو وہ بھی اپنی ذاتی قدرت سے کوئی چیز پیدا کر سکتے ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کی چیز ہیں کوئی تصرف کر سکتے ہیں 'ہر چند کہ معزت عیسیٰ نے بعض پرندے تخلیق کئے اور بعض مردے زندہ کئے لیکن اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے اور اس کی اجازت سے 'ای طرح سے فرشتے 'انبیاء اور صالحین کا نئات ہی تصرف کرتے ہیں گر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے اور اس کی اجازت سے 'اور اس کی عطا اور اس کی اجازت کے بغیر نہ ہیہ بت چھ بنا سکتے ہیں نہ چھ تصرف کر سکتے ہیں اور جن ہستیوں کی صورتوں ہیں ہے برت آ اشے گئے ہیں وہ بھی اس کی عطا اور اس کی اذان کے بغیر کوئی چیز پیدا کر سکتے ہیں اور جن ہستیوں کی صورتوں ہیں ہے بست تر اشے گئے ہیں وہ بھی اس کی عطا اور اس کی اذان کے بغیر کوئی چیز پیدا کر سکتے ہیں اور خس کی خیز کوئی تقرف کر سکتے ہیں اور خس کی خیز کہ کہ تیں وہ بھی اس کی عطا اور اس کی اذان کے بغیر کوئی چیز پیدا کر سکتے ہیں اور خس کی خیز کی کوئی تقرف کر سکتے ہیں اور خس کے جیں اور خس کی خیز کی کر سکتے ہیں اور نہ کی چیز ہیں کی رہوئی تقرف کر سکتے ہیں۔ کر سکتے ہیں اور دنہ کی چیز ہیں کی رہوئی تقرف کر سکتے ہیں۔ کی دور سکتے ہیں اور دنہ کی اس کی عظا اور اس کی اذان کے بغیر کوئی تقرف کر سکتے ہیں۔

پر ان ہستیوں نے تو بھی اپنی عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ ہمیشہ اس پر انکار کیا چہ جا بکہ دہ اپنی تصویروں اور جسموں کی عبادت سے خوش ہوتے ہیں ان ہستیوں نے تو بھی اپنی عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ ہمیشہ اس پر انکار کیا چہ جائیکہ دہ اپنی تصویروں اور جسموں کی عبادت کرنے سے خوش ہوں اور عبادت کرنے والوں کو اپنا مقرب بنا کیں وہ ہستیاں تو تمام عمر صرف اللہ عز وجل کی عبادت کا حکم دیتی رہیں اور اس کی عبادت ہیں کی دوسرے کوشر یک کرنے سے منع کرتی رہیں۔

اس کے بعد فرمایا طالب اور مطلوب دونوں ضعیف ہیں طالب اور مطلوب کے تعین میں دوقول ہیں ایک قول ہیے کہ بت طالب ہیں اور دوسرا بت طالب ہیں اور کمی مطلوب ہے کوئکہ بت کھی کو پیدا کرنا چاہتے ہیں یا اس سے چھینی ہوئی چیز واپس لینا چاہتے ہیں اور دوسرا قول ہے ہے کہ بتوں کی عبادت کرنے والا طالب ہے اور خود بت مطلوب ہیں۔

بعض لوگ شرک کی نفی کرنے اور تو حید کے اثبات میں صدود سے تجاوز کرتے ہیں اور انبیاء علیم السلام اور اولیاء کرام کے احر ام کا دامن ان کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے اور یہ آیت جو بتوں کی اور ان کی پرستش کرنے والوں کی خمت میں نازل ہوئی ہے اس کو انبیاء علیم السلام پر چہپاں کرتے ہیں یہ بہت خطرناک اور تو ہین آمیز طریقہ ہے اور خوارج سے بھی بدتر طریقہ

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما خوارج کوالله کی مخلوق میں سب سے بدتر قرار دیتے تھے اور فرماتے تھے جوآیات کفار کے متعلق نازل ہوئی ہیں میان کوموشین پر چسپال کردیتے ہیں۔ (میح ابناری کتاب استنابة الرقدین باب قل الخوارج اوالملحدین) کفار کی آیات کومومنوں پر چسپال کرنے والے جب مخلوق میں سب سے بدتر ہیں تو ان کی برائی اور بدعقیدگی کا کیا عالم

ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: انہوں نے اللہ کی اس طرح قدرنہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنے کاحق تھا' بے شک اللہ نہایت

بلدهفتم

marfat.com

خيار القرآر

قوی بے مدغالب ہے ٥ (الج ٢٠١٠)

#### بت پرستوں کا اللہ تعالیٰ کی قدر نہ کرنا

تینی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس طرح تعظیم نہیں کی جس طرح تعظیم کرنے کا حق تھا کیونکہ بت جوانتہائی کمزوراور کھٹیا ہیں انہوں نے ان کو استحقاق عبادت میں اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا' اور اللہ تعالیٰ قوی ہے اس کے لئے کوئی کام کرنا مشکل نہیں ہے اور وہ غالب ہے کیونکہ کوئی شخص اور کوئی چیز اس سے مقابلہ کرنے پر قادر نہیں ہے۔

یہ آیت یہودیوں میں سے مالک بن الصیف کعب بن اشرف اور کعب بن اسدوغیر ہم کے متعلق نازل ہوئی ہے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ سات آسان اور سات زمینیں بنانے کے بعد تھک گیا ' پھر وہ لیٹ گیا اور ایک ٹا تک کو دوسری ٹا تک پر رکھ کر آرام کیا۔ (تغیر کبیرن ۸ص۲۵۲ واراحیا الراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

توان کے رومیں بیآیت نازئی ہوئی'ای طرح حسب ذیل آیت بھی ان کے رومیں نازل ہوئی:

وَلَقَدُ خَلَقُنَا السَّمُوٰتِ وَالْاَرُضَ وَ مَا بِالْ مِنْ الْاَرْضَ وَ مَا بِالْ مِنْ الْاَرْضَ وَ مَا بِالْ مِنْ الْاَرْضَ وَ مَا بِيرا كرديا اور بم كوتها وث بَيْنَهُمَا فِي سِتَةِ اَيَامِ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لَغُوْبِ ۞ درميان مِن جان سب كوچودن مِن پيدا كرديا اور بم كوتها وث

(ق:٣٨) نے جھوا تک نہیں۔

یہ تمام شبہات اس وقت بیدا ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کو کسی مخلوق کے مشابہ مانا جائے اور جب بیعقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کے مشابہ ہیں ہوا نہیں ہے تو بھر کوئی اشتباہ نہیں ہوتا پس اللہ سجانہ عزیز اور غالب ہے وہم اس کا تصور نہیں کرسکتا اور عقل اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتی زمانہ اس کا احاطہ نہیں کرسکتا 'جہات اس کی تقدید نہیں کرسکتا وہ عمری الذات ہے اور سرمدی الصفات ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: الله فرشتوں میں سے رسولوں کو چن لیتا ہے اور انسانوں میں سے بے شک الله بہت سننے والا بہت دیکھنے والا ہے 0 وہ جانتا ہے جو کچھلوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھان کے پیچھے ہے اور الله ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں گے 0 (الج :۷۱-۷۵)

فرشتوں کورسول بنانے کی آیتوں میں تعارض کا جواب

اس سے پہلی آیوں میں اللہ تعالیٰ نے الہیات کا ذکر فر مایا تھا اور النجے: ۷۵ میں نبوات کا ذکر فر مایا' مقاتل نے ریکہا کہ ولید بن مغیرہ نے یہ کہا تھا کہ ہمارے ہوتے ہوئے ان پر ذکر نازل کیا گیا تو یہ آیت نازل ہوئی (زاوالمسیر ج ۵۵۳۵) اس مقام پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ اس سورت میں فر مایا اللہ فرشتوں میں سے رسولوں کو چن لیتا ہے اس کا تقاضا ہیہ ہے

ہ ب سا ہے ہے ہے۔ اس بورہ ہے اور سے بین اور سے بین اور ایک اور سول وہ بین یہ ہے۔ اس کا معامل ہے ہے کہ بعض فرشتوں کورسول بنایا ہے جاعل المعلائكة رسلا (فاطر ۱۱) فرشتوں کورسول بنایا گیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بہاں پر ان فرشتوں کورسول بنایا گیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر ان فرشتوں کورسول بنایا گیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے حضرت یہاں پر ان فرشتوں کورسول بنایا گیا ہے اور وہ اکا ہر ملائکہ ہیں جسے حضرت جبریل خضرت میکائل حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیم الصلوقة والسلام اور یہ بعض رسول ہیں اور باقی تمام فرشتے جبریل حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیم الصلوقة والسلام اور یہ بعض رسول ہیں اور باقی تمام فرشتے ایک دوسرے کی طرف رسول ہیں ہیں ان قرشتوں کورسول بنانے کا ذکر ہے جو بنو آ دم کی طرف رسول ہیں ان قرشتوں کورسول بنانے کا ذکر ہے جو بنو آ دم کی طرف رسول ہیں ہیں ان آ یتوں میں تعارض نہ

marfat.com

#### فس فرشتوں اور بھن انسانوں کو بیٹا بنانے کا اعتراض اور اس کا جواب

الشتعالى في ايك مقام رفر مايا ب

اور اگراللہ بیٹا بنانا چاہتا تو الی محلوق میں سے جے چاہتا جن

لَوْ آرَادُ اللَّهُ آن يَتَنْجِلُ وَلَدُا لَا صَطَفَى

ليما

مِسْمًا يَخْلُقُ مَايَشًاءُ (الرمر ٢٠)

اورسورہ جج: 23 ہے معلوم ہوتا ہے کہ بعض فرشتے اور بعض انسان چنے ہوئے ہیں اور جب اللہ چنے ہوئے کو بیٹا بناتا ہے تو اس سے لازم آئے گا کہ اللہ نے بعض فرشتوں اور بعض انسانوں کو بیٹا بنایا ہو اس کا جواب سے کہ سورہ زمر میں جو فر مایا ہے اور اگر اللہ بیٹا بنانا جا ہتا تو اپی محلوق میں سے جے جا ہتا جن لیتا۔ یہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ اس کا بیٹا چنا ہوا ہوتا جا ہے کی اس پر دلالت نہیں کرتا کہ ہر چنا ہوااس کا بیٹا ہوتی کہ میدلازم آئے کہ پھر بعض فرشتوں اور بعض انسانوں کواس کا بیٹا ہوتا جا ہے۔

دوسری تقریریہ ہے کہ زمر میں فرمایا ہے اگر اللہ بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی تخلوق میں سے جے چاہتا بیٹا بنائیتا اس سے مقصودان لوگوں کی فدمت کرنا ہے جو معزت عیسی اور معزت عربی کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے یعنی وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں اگر اللہ بیٹا بنانا چاہتا تو معزت عیسی اور معزت عزیر کی کیا خصوصیت تھی وہ جس کو چاہتا ابنا بیٹا بنائیتا 'اور سورۃ الحج نے کے میں ان مشرکین کی فدمت کی ہے جوفر شتوں کو اللہ کی بیٹیاں کتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے یعنی فرشتوں کا بلند درجہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں یا وہ معبود ہیں بلکہ ان کا بلند درجہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی عبادت کرنے اور اپنی بیغام رسانی کے جن لیا ہے۔

پر اللہ تعالی نے فرمایا وہ بہت سننے والا بہت دیکھنے والا ہے یعنی وہ جو کچھ با تیں کرتے ہیں اور جو بچھ کام کرتے ہیں وہ سب اس کے علم میں ہیں اور الجے: ٢٦ میں فرمایا وہ جانتا ہے جو بچھ لوگوں کے سامنے ہے اور جو بچھ ان کے بیچھے ہے اس سے مراویہ ہے کہ و نیا میں بہلے جو بچھ ہو چکا ہے اور جو بچھ دنیا میں بعد میں ہوگا کیا اس سے مرادیہ ہے کہ جو بچھ دنیا میں ہے اور جو بچھ ہو تھے ہو تھی منفر و ہے اور جو بچھ ہو تھی ہوگا ، پیر فرمایا اور اللہ بی کی طرف تمام کام لوٹائے جا کیں گے اس میں بتایا کہ وہ اپنی حاکمیت میں منفر و ہے اور کو لوگوں کو اپنی نافرمانی سے ڈرایا ہے۔

و ول وبیں ہوں حدیدیہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان والو! رکوع کرو اور مجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیکی کے کام کرو تا کہتم کامیاب ہو ((الحج: ۷۷)

یایهاالذین کا خطاب صرف مومنوں کوشامل ہے

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے پہلے الہمیات پر کلام فرمایا' پھر نبوات پر کلام فرمایا' اس کے بعداحکام شرعیہ پر کلام کو شروع فرمایا' اور اس میں چار وجھوں سے کلام فرمایا: (۱) جن کواحکام کا مکلف کیا ہے ان کاتعین فرمایا (۲) جواحکام دیتے ہیں ان کی تفصیل (۳) ان احکام پڑمل کرنے کے بعد جوثمر و مرتب ہوگا (۳) ان احکام کا مکلف کرنے کی تاکید۔

ان کی میں رہ ان احکام کا مکلف کیا ہے ان کا تعین کرتے ہوئے فر مایا: اے ایمان دالو! اور اس خطاب سے مرادتمام مکلفین ہیں جن کوان احکام کا مکلف کیا ہے ان کا تعین کرتے ہوئے فر مایا: اے ایمان دالو! اور اس خطاب سے مرادتمام مکلف کرنے کی خواہ وہ مؤمن ہوں یا کافر کیونکہ ان احکام کا مکلف ہر نے ک خواہ وہ مؤمن ہوں یا کافر کیونکہ ان احکام سے خواہ دون کے ساتھ سے بیا مثان کا بھی بھی نظریہ ہے کہ کفار بھی احکام سے مکلف ہیں ہے نہ یہ امل جنت نے اہل دوزخ سے سوال کیا:

جلدهفتم

marfat.com تبياه القرآه

حمیس کس چزنے دوزخ ی دافل کردیا نو و کا گئی گے کہ ایم میکنوں کو کھاتا تھیں کھلاتے ہم میکنوں کو کھاتا تھیں کھلاتے

مَاسَلَكَكُمُ فِي سَفَرَ ٥ فَالْتُواكُمُ نَكُ مِنَ ٥ الْمُصَلِّينَ ٥ وَلَمُ نَكُ نُطُعِمُ الْمِسْكِيْنَ ٥ الْمُصَلِّينَ ٥ وَلَمُ نَكُ نُطُعِمُ الْمِسْكِيْنَ ٥

(الدر: mr-mr) تق O

اس سے معلوم ہوا کہ کفار بھی اس محم کے مکلف ہیں کہ وہ نماز پڑھیں اور مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔
اور جمہور احناف کا موقف یہ ہے کہ احکام شرعیہ کے صرف موٹن مکلف ہیں 'کفار احکام شرعیہ کے مکلف نہیں ہیں وہ صرف ایمان لانے کے مکلف ہیں کیونکہ کفر کے ساتھ نماز پڑھنا' روزہ رکھنا' ذکوۃ دینا اور حج کرنا مقبول نہیں ہے اس لئے ان احکام کے صرف موٹن مکلف ہیں کفار ان احکام کے مکلف نہیں ہیں۔

دوسری دجہ یہ ہے کہ یابھاالذین امنو اکامصداق صرف مؤنین ہیں کفاراس خطاب میں داخل نہیں ہیں اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالی نے فر مایا اجتب کم اس نے تم کو برگزیدہ بنایا ہے 'یہ خطاب صرف مومنوں کے لائق ہے اور پھر فر مایا وسسمکم المسلمین اس نے اس سے پہلے تمہارا نام سلمان رکھا ہے اور یہ خطاب بھی صرف مونین کے لائق ہے اور فر مایا و تکو نوا شہداء علی الناس اور تم لوگوں پر گواہ ہوجا و' یہ تمام خطابات صرف مونین کے لائق ہیں۔ حیارت میں کے احکام شرعیہ

اس کے بعد اللہ تعالی نے احکام کا ذکر فر مایا اور اس آیت میں اللہ تعالی نے چارا حکام بیان فرمائے ہیں:

(۱) نماز'اس پرواسبحدو ادلالت كرتائے كيونكه بعض علماء كنز ديك نماز كاسب سے افضل ركن تجدہ ہے اور ركوع اور سجو دنماز كے مام ہیں۔

(۲) دوسرے علم کا ذکر ہے اور تم اپنے رب کی عبادت کرہ واور اس کے کئی محمل ہیں: (۱) تم اپنے رب کی عبادت کرواور اس کے غیر کی عبادت نہ کرو (ب) جن کامول کے کرنے کا علم دیا ہے اور جن کامول سے منع کیا ہے ان سب کامول میں اپنے رب کی عبادت کرو (ج) رکوع اور بچود اور باقی اطاعت کو بطور عبادت کرد کیونکہ فقط ان افعال کو کرنا کافی نہیں ہے جب تک کہ ان میں عبادت کا قصد نہ کیا جائے کیونکہ عبادت سے ہی تو اب کا دروازہ کھلتا ہے۔

(۳) اور نیکی کے کام کرو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا نے فر مایا اس سے مراد ہے صادرتم اور دوسر ہے ایسے اخلاق۔

ا مام مرازی سنے فسسر مایا ہے میر بے نزدیک بیر تیب اس کت بربنی ہے کہ نماز انواع عبادت کی ایک قتم ہے اور عبادت نیکی کے کاموں کی دوشمیں ہیں خالق کی تعظیم کرتا اور وہ عبادت ہے اور کلوت پر شفقت کرتا اور اس میں تمام مکارم اخلاق فقراء پر صدقہ کرتا اور لوگوں سے انچھی با تیس کرتا داخل ہیں گویا کہ اللہ سے انے یوں فر مایا میں نے تم کونماز کا مکلف کیا ہے بلکہ اس سے بھی عام چیز کا مکلف کیا ہے وہ ہے عبادت کرتا 'بلکہ اس سے بھی عام چیز کا مکلف کیا ہے اور وہ ہے نکی کے کام کرتا۔ اس کے بعد فر مایا: تا کہ تم کامیاب ہوجاؤیین آخرت کی نعمتوں کو حاصل کر لؤ جیز کا مکلف کیا ہے اور وہ ہے نکی کے کام کرتا۔ اس کے بعد فر مایا: تا کہ تم کامیاب ہوجاؤیین آخرت کی نعمتوں کو حاصل کر لؤ عمل کر لؤ سے ان کے اور اس دور کے مسلمانوں عبور نیادہ تر عبادت ہیں کوتا ہی ہوجاق ہے اور اس دور کے مسلمانوں سے تو زیادہ تر عبادت میں کوتا ہی ہی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی اور انجام اور عباد نیادہ تو زیادہ تر عبادت آیا مقبول ہوگی یانہیں؟ اور انجام اور عباد نیادہ تب کے عذاب سے خوف زدہ رہا اللہ تعالی کی منفرت اور ثواب کا امید وادر می نیادہ اس کے انسان اخروی فوز وفلاح کی صرف امید ہی کرسکتا ہے اور ایمان خوف اور امید کے درمیان ہوتے تھے تھی کوتا ہی ہوجاد کرتا ہی بعدوالی آیت میں ہوئی نے دور وہ ہوائی کی منفرت اور ثواب کا امید وادر ہے۔

چوشے تھے کم کاذکر اس کے بعدوالی آیت میں ہواور وہ ہوائی تی منفرت اور ثواب کا امید وادر ہوں ہوں کرتا۔

marfat.com

الله تعالی کاارشاد ہے: اور الله کی راہ میں اس طرح جهاد کروجس طرح جهاد کرنے کا حق ہے ای نے تم کو یر گزیدہ منایا ہے اور
اس نے تم پردین میں کوئی تھی ہیں رکھی (یہ) تمہارے باپ ایراہیم کی طت ہے اس نے اس سے پہلے تمہارا نام سلمان رکھا ہے
اور اس (قرآن) میں تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ' پس تم نماز قائم کرو اور زکو قراد اکرو اور الله کی رک
مضبوطی سے پاولؤوی تمہارا مالک ہے تو کیا اچھا مالک ہے اور کیا اچھا مدد کا رہے (افی دیم)
جہاد کا حق اوا کرنے کی متعدد تفاسیر

مجھوں میں مہلی آیت میں تین احکام شرعیہ بیان فرمائے تھے نماز پڑھنا' عبادت کرنا (بعنی اطاعت کو بہطور عبادت کرنا)' اور نیکی کے کام کرنا' اور اس آیت میں چوتھا تھم بیان فرمایا اور وہ اللہ کی راہ میں اس طرح جہاد کرنا ہے جس طرح جہاد کرنے کا

الله كي داه من اس طرح جهاد كرنا جس طرح جهاد كرنے كاحق الله كان كاس كا حسب ذيل تغييري كا كئ جي

- (۱) اس سے مراد خصوصیت کے ساتھ جہاد کرنا ہے ' یعنی یہ جہاد و نیا کے لئے کیا جائے نہ ناموری کے لئے نہ مال غنیمت کے حصول کے لئے مرف اللہ کے دین کی سربلندی اور اس کی رضا کے حصول کے لئے جہاد کیا جائے۔
- (۲) جس طرح ابتداءً جہاد کیا گیا ہے اس طرح انتہاء بھی جہاد کیا جائے کیونکہ ابتداءً جو جہاد کیا جاتا ہے وہ زیادہ تو ی ہوتا ہے اور اس میں مسلمان نسبتاً زیادہ ٹابت قدم ہوتے ہیں مضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فر مایاتم اس طرح جہاد کروجس طرح تم نے پہلی بار جہاد کیا تھا۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۹۲۰۱)
- (س) ابن جرت فی خصرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کیاتم الله کی راه میں کی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ندورو (جامع البیان:۱۹۲۰)
  - (س) منحاك نے كہااس كامعنى إلله كادكام رعمل كرنے كاحق اداكرو\_(جامع البيان رقم الحديث:١٩٢٠٣)
- (۵) الله کے دین کے احیاءاوراس کی اشاعت کے لئے اور زبان اور قوت سے اس کی حدود کو قائم کرنے کے لئے اپنی مقدور کے مطابق جدو جہد کرو جہاں تک تم سے ممکن ہو سکے اور اپنے دلوں سے ناجائز خواہ شوں اور اللہ سے غافل کرنے والی چیزوں کی محبت کو نکال دو۔ (تغییر کبیرج ۸ص۲۵۵)
- (۲) عبداللہ بن مبارک نے کہا جہاد کرنے کا حق یہ ہے کہ اپ نفس اور اپنی خواہشوں سے جہاد کرو خطیب بغدادی نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے آئو آپ نے مسلمانوں سے فرمایا تم آگے خوش آ مدید ہوئتم جہاد اکبری طرف آئے ہو۔مسلمانوں نے کہا جہاد اکبری کیا تعریف ہے آپ نے فرمایا بندہ کا اپنی خواہشوں سے جہاد کرتا۔(۱رئ بغدادج ۱۳ ساس ۱۳ سامی کا مام سیوطی اور امام علی تقی ہندی نے بھی ذکر کیا ہے۔

(جمع الجوامع رقم الحديث: ۱۵۲۳۳ كنز العمال رقم الحديث: ۱۲۲۰ الم ۱۷۷۹)

اس مدیث کوام غزالی نے ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے ہم جہاد اصغرے جہادا کبر کی طرف لوٹ آئے اور عراقی نے کہا اس مدیث کوام میں نے کتاب الزحد میں حضرت جابر رضی اللہ عند سے روایت کیا ہے اور اس کی سند ضعیف ہے (احیاء علوم الدین جسم کے مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۹ھ اتحاف السادة استقین جے مص ۲۱۸ مطبوعہ داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۹ھ نے کہ جہاد بالنفس کامعنی یہ ہے کہ اللہ تعالی کی رضا العربی بیروت ۱۳۸ھ نے کہ جہاد بالنفس کامعنی یہ ہے کہ اللہ تعالی کی رضا

بلدجعتم

marfat.com

کے لئے نفس پر قبر کر کے عبادات کو انجام دینا اور معاصی کوترک کرنا 'اس کو جہادا کبراس لئے فرمایا ہے کہ جو تفس البحق سے جہاد نہ کر سکے اور اللہ کے دیمن سے کسے مقابلہ کر سکے کا اس کانفس جواس کا جہاد نہ کر سکے اور اللہ کے دیمن سے مقابلہ کر سکے گا اس کانفس جواس کا دیمن ہے دہ اس کے درمیان ہے وہ اس پر قاہر اور مسلط ہے اور جب تک وہ دیمن کے مقابلہ پر جانے کے لئے اپنفس سے جہاد نہیں کرے گا اس کے لئے خارجی دیمن سے مقابلہ کرنے کے لئے نگلنا ممکن نہیں ہوگا' اس لئے اپنفس سے جہاد کرنا جہادا کر جہاد کرنا جہاد اکر جہاد کرنا جہاد اصغرہے۔ (اتحاف البادة استحین جو میں ۲۷)

(2) علامة قرطبی نے کہا جہاد کرنے کاحق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لئے نفس سے جہاد کیا جائے اور نفس کی خواہشات کورد کر دیا جائے 'اور شیطان کے وسوسوں کی مخالفت کی جائے ' ظالموں کے ظلم کورد کرنے میں اور کافروں کے کفر کورد کرنے میں جہاد کیا جائے۔(الجامع لاحکام القرآن جزیمام ۹۲)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا سب سے عظیم جہاد ظالم حکمران کے سامنے انصاف کی بات کہنا ہے۔

(سنن الترندى رقم الحديث: ٢١٧ منن ابوداؤ درقم الحديث: ٣٣٣٣ منن ابن ملجد رقم الحديث: ٢٠١١ من ٢٣٨ المسند الجامع رقم يث: ٢١١٧ )

دین میں تنگی نہ ہونے کی متعدد تفاسیر

حضرت ابن عباس رضى الله عنهمانے ماجعل عليكم في الدين من حوج كي تفير ميں فرمايا حرج كامعني تكل ہے۔ (جامع البيان رقم الحديث:١٩٢٠٣ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٥هـ)

اس آیت کامعنی بیہ ہے کہ جس دین کی تم عبادت کرتے ہواس میں تم پر کوئی تنگی نہیں ہے تم کو جن احکام کا مُکلّف کیا گیا ہےان میں کوئی مشکل تھم نہیں ہے اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا کوئی حل نہ ہو' کوئی ایسی دشواری نہیں ہے جس کا کوئی مخرج نہ ہو' بعض چیز وں کامخرج تو بہ ہے' بعض چیز وں کامخرج کفارہ ہے اور بعض چیز وں کامخرج قصاص ہے۔

بعض چیزوں میں عزیمت کے مقابلہ میں رخصت ہے ، جوشخص کھڑے ہو کرنماز نہیں پڑھ سکتا وہ بیٹھ کرنما زیڑھ لے سخ میں چار رکعت کی نماز کی جگہ دو رکعت نماز پڑھ لے روزہ نہ رکھے بعد میں قضا کر لے اس طرح بیار کے لئے بھی روزہ قضا کرنے کی رخصت ہے اور جوشخص دائی مریض ہو وہ روزے رکھنے کے بجائے فدید دے دے اگر اس سے کوئی گناہ سرز دہو جائے تو تو بہ کرے قتل خطا میں قتم تو ڑنے میں روزہ تو ڑنے میں اور بیوی کو یہ کہہ دیا کہ تیری پشت میری ماں کی پشت کی مثل ہے ان سب میں کفارہ کو مشروع کر دیا قتم تو ڑنے کے سواباتی سب میں دو ماہ کے روزے ہیں اور قتم تو ڑنے کا کفارہ دی آ دمیوں کا کھانا کھلانا یا دیں مسکینوں کو کپڑے بہنانا یا تمین روزے ہیں غرض دین میں کوئی تھی نہیں ہے۔

امام عبدالرحن بن محمد بن ادریس رازی المعروف با بن ابی حاتم متوفی سات الله عبدالرحن بن محمد بن ادر حی بین الله عنها سے بوچھا الله تعالی نے ہم سے کون ی تنگی اور حرج کو دور کیا ہے حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے بوچھا الله تعالی نے ہم سے کون ی تنگی اور حرج کو دور کیا ہے انہوں نے کہا بنواسرائیل پر جومشکل احکام تھے ان کا بوجھتم سے اتار دیا گیا۔ (تغییر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث ۱۳۰۳۳) مضرت ابن عباس نے اس آیت کی تغییر میں فرمایا الله تعالی نے اسلام میں تم پر وسعت رکھی ہے تمہارے لئے تو بداور

کفارہ کومشروع کر دیا ہے۔ (تغییرامام ابن ابن ابی حاتم رقم الحدیث:۱۳۰۳) مقاتل میں جدارہ اس میں کی تفسیر ملیں اور کی تصریب کا انتہا

مقاتل بن حیان اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں تمہارے او پر تنگی نہیں رکھی اور جو مخص

marfat.com

(تغییرامام ابن ابی عاتم رقم الحدیث: ۱۳۰۳۱ ، ج ۸ص ۷-۲۵-۲۰ مطبوعه مکتبه زار مصطفی که مکرمهٔ ۱۳۱۷ه)

جبعزيمت (فرض) برعمل كرنامشكل موتورخصت برعمل كرنا فرض ب

الله تعالی نے عزیمت (اصل عم) کو بھی مشروع فر مایا ہے اور عذر کے وقت رخصت کو بھی مشروع فر مایا ہے کیونکہ اسلام وین فطرت اور دین پسر ہے اور جس طرح بلا عذر اصل علم پڑل نہ کرنا گناہ ہے ای طرح عذر کے وقت رخصت پڑل نہ کرنا بھی مناہ سرا

ساہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لئے اللہ کی دی ہوئی ان رخصتوں برعمل کرنا واجب ہے جواس نے تم کو دی ہیں۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ١١١٥ أقم الحديث المسلسل: ٢٥٤٣ كنز العمال رقم الحديث: ٥٣٣٨)

حضرت جابر بن عبداللدرض الله عنها بيان كرتے بيں كه فتح كمه كے سال رمضان بي رسول الله صلى الله عليه وسلم كمه روانه موئے آپ نے روزه ركھ ليا ، جب آپ كراع الغميم بيل پنچ تو آپ نے پانى كا پياله منگوا كراہے او پراٹھايا حتى كه لوگول نے اسے د كھ ليا ، پھر آپ نے وہ پانى في ليا ، آپ كو بتايا كيا كہ بعض لوگ اپنے روزے پر برقر ار بي آپ نے فر مايا وہ نافر مان بيں! وہ نافر مان بيں!!۔ (صحيح مسلم رقم الحدیث: ۱۱۱۱ من التر ندى رقم الحدیث: ۱۵ من النسائی رقم الحدیث: ۲۲۲۲)

وہ ما مرہ ہیں است میں است است میں اللہ عنہا کے پاس بیٹیا ہوا تھا'ایک شخص نے آ کر کہااے ابوعبدالرحمٰن! ابوطعمہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سا میں سفر میں روز ہے رکھنے کی قوت رکھتا ہوں' حضرت ابن عمر نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ جو خص اللہ کی دی ہوئی رخصتوں کو تبول نہیں کرتا اس کو (میدان) عرفہ کے پہاڑ وں جتنا گناہ ہوگا۔

ردو منداحرج من اعلى قديم احد شاكر في كهااس مديث كى سندمج ب عاشيد منداحرج من الأرقم الحديث : ٥٣٩٢ مطبوعه دارالحديث (منداحرج من المع قديم احد شاكر في كهااس مديث كى سندمج ب عاشيد منداحرج من المع ويدن

قاہرہ ۱۳۱۱ والم الله الله عند: ۳۵۳۲ اس كى روايت حضرت عقبه بن عامرے ہے مجمع الزوائدج ٢٥٠١)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اللہ تعالیٰ اپنی دی ہوئی رخصتوں پرعمل کرنے کواس طرح پسند کرتا ہے جس طرح اپنی نا فر مانی کو ناپسند کرتا ہے۔

رے وال مرب بعد روا ہے مل رف بال مدیث کی سند مج ب ماشید مند احدرقم الحدیث: ۵۸۷۳ دارالحدیث قاہرہ ۱۳۱۲ م

جلدجفتم

marfat.com

منداليز اررقم الحديث: ٩٨٩٬٩٨٨ شعب الاعان رقم الحديث: ٣٨٩٠)

حفرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: الله تعالی اس کو پہند کرتا ہے کہ اس کی دی ہوئی رخصت پرعمل کیا جائے جس طرح اس کو پہند فرما تا ہے کہ اس کے عزائم (فرائض) پرعمل کیا جائے۔

(العجم الكبيرة م الحديث: ١٨٨٠ مندالين اررة الحديث: ٩٩٠ منح ابن حبان رقم الحديث: ٣٥٣ مافق المحمى في كما مندالين الركراوي ثقة بين

مجمع الزوائدج ٣٥ م١٢ أشعب الايمان رقم الحديث: ٣٨٨٩) كنز الممال رقم الحديث: ٥٣٣٥)

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ الله تعالیٰ اس کو پبند کرتا ہے کہ اس کی دی ہوئی رخصتوں کو قبول کیا جائے جس طرح اس کو پبند کرتا ہے کہ اس کے عزائم (فرائض) پڑھل کیا جائے۔

(المعجم الكبيررقم الحديث: ٣٠٠٠) معجم الاوسط رقم الحديث: ٢٧٠٢ عافظ البيثى نے كہا اس كى سند ميں معمر بن عبدالله انسارى باس كى مرفوع حديث كى متابعت نبيس كى جاتى ، مجمع الزوائدج ٣ص ١٦٢) كنز العمال رقم الحديث: ٥٣٨١)

حضرت عمار بن یا سررضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ ہیں گئے یہ ہم نے سخت گری ہیں سفر کیا تھا ، ہم راستہ ہیں ایک جگہ شہر گئے ، ہم ہیں سے ایک شخص درخت کے بنچ جاکر لیٹ گیا ، وہ بیار لگآ تھا اور اس کے ساتھی اس کی تیار داری کررہے تھے ، جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان کود یکھا تو پوچھا اس کو کیا ہوا ہے لوگوں نے کہا یہ روزہ دار ہے رسول الله علیہ وسلم نے فر مایا سفر ہیں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے الله تعالی نے تم کو جو رضتیں دی ہیں ان کولازم کر لواوران کو قبول کرو۔

(حافظ البیثمی نے کہا اس حدیث کو امام طبرانی نے انعجم الکبیر میں روایت کیا ہے اوراس کی سندحسن ہے مجمع الزوائدج

(1410/2

### وین آسان ہے سومشکل احکام نہ بتائے جائیں

الله تعالى ارشادفر ماتا ہے:

اور جو خص بیار ہو یا سفر پر ہوتو وہ دوسرے دنوں میں بیگنتی پوری کرے (روزے قضا کرے) اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ادادہ فرماتا ہے اور تمہیں مشکل میں ڈالنانہیں جاہتا۔

وَ مَنْ كَانَ مَرِيُّطُّا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةً مِسَنُ اَيَّامٍ أُخَرَ " يُرِيُدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسُرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسُرَ (الِقَرة: ١٨٥)

اوراس باب میں حسب ذیل احادیث ہیں:

دین آسان ہونے کے متعلق احادیث اور آثار

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک دین آسان ہے اور جو شخص بھی دین پر غالب آنے کی کوشش کرے گا اس پر دین غالب آجائے گا' پس تم ٹھیکٹھیک کام کرو' صحت اور در نظمی کے قریب اور خوشی سے عبادت کرو' صبح اور شام اور پچھرات کے وقت۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۹ سنن التر مذی رقم الحدیث: ۵۰۴۹ منداحمد رقم الحدیث: ۲۰۹۲۵ عالم الکتب بیروت) حضرت الله عند بیان کرتے ہیں کہ تین شخص (حضرت علی بن ابی طالب حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص اور حضرت عثان بن مظعون: مصنف عبدالرزاق) نبی صلی الله علیه وسلم کی از واج کے جمروں میں گئے اور نبی صلی الله علیه وسلم کی عبادت (کی مقدار) کے متعلق بوچھ کچھکی جب ان کو آپ کی عبادت کے متعلق بتایا گیا تو انہوں نے اتن عبادت کو کم سمجھا اور

marfat.com

کہا کہاں ہم! اور کہاں ہی صلی الشرطيرو کلم آپ كے تو الكے اور پچھلے تمام برظا ہر ظاف اولى كاموں كى مغفرت كردى گئ ہے ان بھی سے ایک صلی نے کہار ہا بھی تو بھی ہیشہ پورى رات نماز پڑھوں گا اور دوسرے نے کہا بھی ہمیشہ روزے رکھوں گا اور وسرے نے کہا جی ہمیشہ روزے رکھوں گا اور وسرے نے کہا جی کہا در سول اللہ ملی مانا تھی کھاؤں گا اور تیسرے نے کہا اور بھی کھائی گار تہیں کروں گا اور گورتوں سے الگ رہوں گا 'پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ نے فرمایا تم لوگوں نے اس اس طرح کہا ہے سنو! اللہ كی تم ابد شک بھی ضرور تم سب سے زیادہ اللہ اس سے زیادہ اللہ اور تم سب سے زیادہ اللہ سے اور تم سب سے زیادہ تقی ہوں لیکن بھی روزہ بھی رکھتا ہوں اور دن بھی کھا تا بھی ہوں اور اور کھی دورہ بھی رکھتا ہوں اور دون بھی کھا تا بھی ہوں اور تو توں سے اعراض کیا وہ رات کونماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور توں سے نکاح بھی کرتا ہوں 'پس جس شخص نے میری سنت سے اعراض کیا وہ میرے طریقہ (محمودہ) پڑبیں ہے۔ (محمح الخادی تم الحدیث: ۱۳۱۳)

حضرت الا مسعود انساری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک فخص نے کہا: یا رسول اللہ! لگتا ہے کہ ہیں جماعت سے نماز
نہیں پڑھ سکوں گا' کیونکہ فلاں فخص بہت لمی نماز پڑھاتا ہے' تو ہیں نے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کو نفیجت کرتے ہوئے بھی اس قدر
زیادہ غصہ میں نہیں و یکھا آپ نے فرمایا: اے لوگو! تم (جماعت سے) متنفر کرتے ہو' سوجو فخص لوگوں کو نماز پڑھائے وہ تخفیف
سے نماز پڑھائے کیونکہ نماز یوں میں بیار بھی ہوتے ہیں' کمزور بھی ہوتے ہیں اور ضروری کام پر جانے والے بھی ہوتے ہیں۔
سے نماز پڑھائے کیونکہ نماز یوں میں بیار بھی ہوتے ہیں' کمزور بھی ہوتے ہیں اور ضروری کام پر جانے والے بھی ہوتے ہیں۔
(معیح ابخاری رقم الحدیث: ۹۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۱۹۸۳ اسنن الکبری للنسائی رقم الحدیث ۱۹۸۳

حضرت ابومویٰ اشعری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ان کواور حضرت معاذ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجاتو ان وونوں سے فرمایا:تم وونوں آسان احکام نافذ کرنا اورلوگوں کومشکل میں نے ڈ النا اورلوگوں کوخوش رکھنا اور ان کو متنفرُنه کرنا اورایک دوسرے سے موافقت کرنا۔

(صبح ابخاري رقم الحديث: ١١٢٣ ٢ ١٤٢٢ معج مسلم رقم الحديث: ٢٠٠١ أوم المسلسل. ١١١٨ سنن ابوداؤ درقم الحديث. ٢٣٦٦ سنن ابن

لمبررقم الحديث: ٣٣٩١)

مین معزت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا آسان احکام بیان کرواورلوگوں کومشکل میں نه دالواور برسکون رکھواورلوگوں کو تنظر نه کرو۔

(صحيح ابخارى رقم الحديث: ١١٢٥ محيح مسلم رقم الحديث: ٣٣٠ ١٤ أسنن الكبرئ للنسائى رقم الحديث: ٩٨٥)

حعزت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کو دو چیزوں میں سے کسی ایک کا اختیار دیا ممیا تو آپ نے اس چیز کو اختیار فرمایا جوزیادہ آسان ہو بہ شرطیکہ دہ گناہ نہ ہواگر وہ گناہ ہوتو آپ اس سے سب سے زیادہ دور ہونے والے تھے۔

(میحی دیناری قم الحدید: ۱۳۲۲ سن ابوداو در قم الحدید: ۱۵۸۵ موطاام مالک رقم الحدید: ۱۵۲۵ منداحر رقم الحدید: ۱۳۲۰ ما الکتب از رق بن قیس کہتے ہیں کہ ہم (مقام) اعواز میں دریا کے کنار نے نماز پڑھ رہے تھے اس کا پانی خشک ہو چکا تھا محرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ محود کی برآئے اور محود کی مجمود کی تجھود کر کھود کی کا بری نو انہوں نے نماز کو چھود کر کھوڈی کا پیچھا کیا اور محود کی کو انہوں نے نماز کو چھود کر کھوڈی کا پیچھا کیا اور محود کی کو واپس لاکر با ندھ دیا چرا کر نماز پڑھی ایک شخص نے ان کو دیکھ کرکہا اس بدھے کو دیکھونماز کو چھود کر کھوڈی کو پیچھا کیا اور محمود کی ایک محمود کی اللہ علیہ وسلم سے بھور نے کے لئے چل دیا تھا محدمت ابو برزہ نے مزکر اس کو جواب دیا اور فر مایا جب سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محدا ہوا ہوں جھے کسی نے ملامت نہیں کی اور میرا کھر متراخ (ایک جگہ کا نام) میں ہے اور اگر میں نماز پڑھتا رہتا اور کھوڈی ہیں اور جھود دیتا تو میں این اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور جھود دیتا تو میں این اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور میرا کھود دیتا تو میں این اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور دیتا تو میں این اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور

جلدبعتم

marfat.com

صناء القرآء

انہوں نے دیکھا ہے کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم (عبادات اور احکام کو) آسان کرتے تھے۔ (میح ابغاری قم الحدیث: ۱۳۱۱) ا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نے آ کر مسجد میں بیٹاب کر دیا کو گلانے کے لئے دوڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اس کو چھوڑ دو اور اس کے بیٹاب کے اوپر ایک ڈول یا دو ڈول پانی بہا دو کو تکہ تم آسانی بیدا کرنے کے لئے بھیجے گئے ہوا در مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔

(صحیح البخاری قم الحدیث: ۱۲۸ ،صحیح مسلم قم الحدیث: ۲۸۵ ، منداحمد قم الحدیث: ۷۷۸۷ عالم الکتب بیروت )

حضرت عمر وبن العاص رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ غزوہ وات السلاسل میں ایک سروی کی رات میں ان کواحتلام ہو گیا' انہوں نے کہا جھے کو خطرہ تھا کہ اگر میں نے عسل کیا تو میں ہلاک ہوجاؤں گا' میں نے تیم کیا اور اپنے اصحاب کو منح کی نماز پڑھا دی' لوگوں نے نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا' اے عمرو کیا تم نے جنبی ہونے کی حالت میں لوگوں کو نماز پڑھا دی' تب میں نے بتایا کہ میں نے کس وجہ سے شسل نہیں کیا تھا' اور میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یہ پڑھتے ہوئے سانے ۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں گئے ہم میں سے ایک شخص کے سر پر پھر آ کر لگا جس سے اس کا سر پھٹ گیا۔ پھر اس کواحتلام ہو گیا' اس نے اپنے اصحاب سے پوچھا کیا تم میرے لئے تیم کی رخصت پاتے ہو'اس کے اصحاب نے کہا ہم تمہارے لئے تیم کی رخصت نہیں پاتے تم پانی کے استعمال پر قادر ہو'اس نے عسل کیا جس سے وہ مرگیا' جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ تو ہم نے آپ کواس واقعہ کی خبر دی تو آپ نے فرمایا ان لوگوں کو اللہ مار ڈالے انہوں نے تو اس کوتل کردیا' جب ان کواس صورت حال کے تھم کا علم نہیں تھا انہوں نے کسی (اہل علم سے) سے پوچھا کیوں نہیں! جہالت کی شفاء سوال کرنے میں ہے' اس کے لئے تیم کرنا کافی تھایا وہ اپنے زخم پر کیڑ ابا ندھ کر اس پر سے کر لیتا پھر باتی جسم کو دھو لیتا۔

کی شفاء سوال کرنے میں ہے' اس کے لئے تیم کرنا کافی تھایا وہ اپنے زخم پر کیڑ ابا ندھ کر اس پر سے کر لیتا پھر باتی جسم کو دھو لیتا۔

(سنن ابوداؤ در تم الحدیث: ۳۳۱ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۲ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۵۵۲)

ابوعردہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انظار کررہے تھے آپ نے ایک پیرکو باہر نکالا اور وضو یا عسل کی وجہ سے آپ کے سرسے پانی کے قطرے گررہے تھے لوگ آپ سے پوچھ رہے تھے یا رسول اللہ! ہم پرکوئی حرج ہے اگر ہم فلاں کام کرلیں! آپ نے فرمایا نہیں اے لوگؤ پھر آپ نے تین بار فرمایا بے شک اللہ کا دین آسان ہے۔

(منداحرج ۵ص ۲۹ طبع قديم منداحر قم الحديث: ۹۳۵ ۲۰ عالم الكتب)

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا بے شک بید دین متین (مضبوط) ہے اس میں نرمی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ (منداحمہ جسم ۱۹۹ منداحمہ قم الحدیث:۱۳۰۸۳) عالم الکتب)

حضرت انس بن ما لک ٔ حضرت ابوذ ررضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: اسلام نرم دین ہے اس میں نرمی کے ساتھ داخل ہونا جا ہے ۔

(منداحه ج ۵ص ۱۳۵ منداحمر قم الحديث: ۲۱۲۱۷ عالم الكتب بيروت شعب الايمان رقم الحديث: ٣٨٨٧)

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اور پختی نہ کرو (سخت اور مشکل کا مول کو لازم کر لیا تھا کا مول کی نذر نہ مانو) تم سے پہلی امتیں اس لئے ہلاک ہوگئیں کہ انہوں نے اپنے اور پخت اور مشکل کا مول کو لازم کر لیا تھا

marfat.com

مثل رہانیت) ان کے باتی مائدہ لوگوں کوئم کلیساؤں اور گرجوں میں دیکمو کے.

(المجم الكبيرةم الحديث: ٥٥٥١ مجمع الزوائدج اص ٢٠ سنن الوداؤورقم الحديث: ٣٨٨٨ شعب الايمان رقم الحديث: ٣٨٨٣)

حطرت این عمر رضی الله عنها بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا فرائض کوادا کرد اور رخصتوں کو قبول کرو

اورلوكوں كوچھوڑ دوتم ان سے كفايت كر يكے ہو\_(جع الجوامع قم الحديث: ٢٨١ كنز العمال قم الحديث: ٥٣٣٧)

حصرت عمر منى الله عنه بيان كرتے ميں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: ميرى أمت كےسب سے افضل لوگ وه

مين جورخصتون يرهمل كرتے مين \_ (امعم الكبيرج ١٩ص ١٦٥ الصحية للالباني رقم الحديث:٥٠٥ الجامع المعفيررقم الحديث:١٣٠٠) حعرت ابوقاده رضی الله عندایک اعرابی سے روایت کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا تمہارے دین میں

سب سے بہتر وہ عبادت ہے جوسب ہے آسان ہو تمہارے دین میں سب سے بہتر وہ عبادت ہے جوسب سے آسان ہو۔

(ووبارفرمایا) (منداحه جسم ۱۷۰۹ طبع قدیم منداحه رقم الحدیث:۱۱۰۳۲ عالم الکتب بروت)

حضرت ابراہیم کومسلمانوں کا باپ فرمانے کی توجیہ اس کے بعد الحج: 28 میں فرمایا یہ تمہارے باب ابراہیم کی ملت ہے اس نے اس سے پہلے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اور

اس ( قر آن ) میں تا کہ رسول تم پر گواہ ہوں اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ مسلمانوں کوجن احکام شرعیہ کا مکلّف فر مایا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام عرب حفزت ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرتے تھے کیونکہ وہ ان

کی اولاد سے تھے اس تنبیہ ہے مقصود میہ ہے کہ عرب کے مشرکین کو اسلام قبول کرنے پر داغب کیا جائے کہ آخر میتمہارے جد كريم كادين ہے تم اس دين برايمان لانے سے كيوں كريز كرر ہے ہو۔

اس آیت میں فرمایا بیتمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے اور حصرت ابراہیم کوتمام مسلمانوں کا باپ فرمایا ہے ٔ حالانکہ حفرت ابراہیم علیہ السلام تمام مسلمانوں کے باپنیس ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حفرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے نی سیدنا محمد ملی الله علیه وسلم کے باپ ہیں اور آپ اپن تمام امت کے لئے به منزله باپ ہیں کیونکه باپ اولا دکی حیات کا سب ہوتا ہے اور رسول الله صلى الله عليه وسلم اين امت كى حيات ابديه كاسب بين اور اخروى حيات كاسب بين اور ويى حيات قابل شار اورقابل ذکر ہے اور یا اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولا دہیں سوعرب کے لوگوں کو باتی امت پر

> غلبہ دے کرفر مایا وہ تمہارے باپ ہیں۔ لمت كامعني

علامه مين بن محدرا غب اصغباني متوفى ٥٠١ه لكمة بين:

المت كى اصل ب امللت الكتاب من في كتاب لكموائي، قرآن مجيد من ب ادرجس کے ذمات ہےوہ لکموائے۔

وَلْهُ مُلِلِ الَّذِي عَلَيْو الْحَقِّ (البَرو:٢٨٢)

فَيِانُ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا ٱوُضَعِيفًا

آوُلَا بَسْتَطِيتُ مُ أَنْ يُسْعِلًا هُوَ فَلْيُمُلِلُ وَلِيُّهُ بِالْعَدُلِ

(البقره:۲۸۲)

لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہوتو پھر اس کا ولی عدل کے ساتھ

یں جس کے ذمہ حق ہے آگر وہ کم عقل ہو یا کمزور ہو یا

المت كمعنى دين كي مثل إوردين كامعنى إن الله تعالى في انبياء عليم السلام كى وساطت سايخ بندول برجو

martat.com

احکام شروع اور مقرر فرمائے ہیں تا کہ اس کے بندے ان احکام بر مل کر کے اللہ تعالی کا قرب حاصل کریں اور ممت اور دی میں فرق رہے کہ ملت کی اضافت صرف نی کی طرف ہوتی ہے جیسے قرآن مجید میں ہے اتب صوا ملہ اہر اھیم (آل مران: aa) ملت ابراہیم کی بیروی کرو'اور حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا و اتب عت مسلة آباء ی (بسف: ۳۸) میں نے اپنے آباؤ اجداد کی ملت کی بیروی کی ہے اور ملت کی اضافت اللہ کی طرف نہیں کی جاتی اور نہ نبی کی امت کے افراد کی **طرف کی جاتی ہے** اس کا استعال صرف حاملین شریعت کے لئے ہوتا ہے ان کے افراد کی طرف نہیں ہوتا' اس لئے اللہ کی ملت اور میری ملت اور زید کی ملت نہیں کہا جاتا جس طرح اللہ کا دین اور زید کا دین اور میرا دین کہا جاتا ہے۔

علامدراغب اصفہالی کی اس تقریر پر بداعتراض ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں باطل نداہب پر بھی ملت کا اطلاق کیا ہے حضرت پوسف نے فر مایا:

میں نے ان لوگوں کا غرجب چھوڑ دیا جو اللہ بر ایمان نہیں رکھتے اور وہ آخرت کا بھی کفرکرتے ہیں۔ الِتَى تَسَرَكُتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَآيُؤُمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَهُمْ مِالْأَخِرَةِ هُمُ كُفِرُونَ (يُسِف:٣٤) الله تعالى نے كفار كا قول تقل فرمايا:

مَاسَمِعُنَا بِهُذَا فِي الْمِلْكَةِ الْأَخِرَةِ إِنْ هَٰذَا إِلَّا الْحِيلَاقُ (ص: ٤)

ہم نے یہ بات بچھلی ملت میں (بھی) نہیں تی بیمرف من گھڑت بات ہے۔

کفار کا مطلب سے تھا کہ بیہ نبی جو تو حید کی دعوت دے رہے ہیں بیان کی خود ساختہ دعوت ہے ورنہ عیسائیت میں مجمی دوسروں کواللہ کے ساتھ شریک بنایا گیا ہے۔

ان آیات میں باطل مداہب پر بھی ملت کا اطلاق کیا گیا ہے اور یہ اطلاق علامہ راغب کے بیان کئے ہوئے معنی کے

اس کا جواب سے ہے کہ بیاطلاقات مجاز میں ورنہ ملت حقیقت میں اس دستور اللی کا نام ہے جو انبیاء کے واسطہ سے انسانوں کی طرف بھیجا جاتا ہے' لیکن اگر بھی انسان اس دستور میں تحریف کرلیں تب بھی اس پر ملت کا اطلاق کر دیا جاتا ہے۔ علامہ راغب نے دین اور ملت میں بیفرق بھی کیا ہے کہ دین کامعنی اصل میں اطاعت ہے پس اللہ کے بھیچے ہوئے وستور میں یہ لحاظ کیا جائے کہ انبیاءاس دین کو قائم کریں گے اور لوگ اس دستور کی اطاعت کریں **گےتو اس دستور کو دین کہتے ہیں اور** اگراس دستور میں صرف بیلحاظ کیا جائے کہ وہ اللہ کامشروع اور مقرر کیا ہوا دستور ہے تو اس کوملت کہتے ہیں۔

(المغردات ج عص ١١ مطبوء مكتبه نزار مصلى الباز مكه مرمه)

ملت سے یہاں پر دین کے اصول اور فروع مراد ہیں یعنی عقائد اور احکام شرعیہ یا صرف احکام شرعیہ مراد ہیں۔ (روح المعانى جرائص ٠٣٠)

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه بیان کرتے که رسول الله صلی الله علیه وسلم کے اصحاب نے کہا: يارسول الله ماهذه الاضاحى قال يارسول الله! يقربانيان كيابي فرمايا تهارع باب ابراجم

کی سنت ہیں۔

سنة ابيكم ابراهيم.

انہوں نے یو چھایا رسول اللہ اس میں ہمارے لئے کیا اجر ہے؟ فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے انہوں نے کہا ما رسول الله اگراون موتو فرمایا اون کے ہر بال کے بدلہ میں ایک نیکی ہے۔ (اس حدیث کی سند ضعیف ہے کیکن فضائل اعمال

martat.com

تبيار القرأن

السند فعیف محم معتر موتی ہے)

(سنن این اجرقم الحدید: ۱۳۱۷ منداحرج ۲۳ مه ۱۳۲۷ الجم الکیرقم الحدید: ۷۵ من المه الجامع قم الحدید: ۲۸۰۱) الم مازی سنے یہ احتراض قائم کیا ہے کہ اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ نی صلی الشعلیہ وسلم کی ملت وی ہوجو الحت ایراہیم ہاوراس کی تائیداس آیت ہے کہ اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ الحد العب التحلید وسلم کی مطلب یہ ہے کہ الما البیم ہاوتی ہے ان اتب عصلی الشعلیہ وسلم کی کوئی الگ اور مخصوص شریعت نہیں ہے بھر امام راذی نے اس اعتراض کا یہ جواب دیا ہے ہمارے نی سیدنا محمد مسلی الشعلیہ وسلم کی کوئی الگ اور مخصوص شریعت نہیں ہے بھر امام راذی نے اس اعتراض کا یہ جواب دیا ہے کہ ربی آیت بت پرستوں کے لئے اتری ہے کویا اللہ تعالی نے یون فر مایا کہ اللہ کی عبادت کرنا اور بت پرتی کو ترک کرنا یہ ملت ایراہیم ہے یعنی ملت کا تعلق صرف عقائدے ہوا دیاتی تمام احکام شرعیہ مفصلہ کا اس اتباع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

(تغیرکبیرج ۸ص۲۵۱)

ممکن ہے کہ امام رازی کا جواب مجھ ہولیکن ہمارے زدیک اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ تمام ادکام شرعیہ میں حضرت ایراہیم علیہ السلام کی اتباع نہیں کی جاتی حتی کہ یہ اعتراض ہو کہ پھر ہمارے نبی کی الگ مخصوص شریعت نہیں رہی بلکہ صرف مناسک جج ، قربانی اور طہارت کی وس سنوں (ختنہ زیرناف بالوں کو کا ثنا ناخن تراشنا کی کرنا ناک میں پانی ڈالنا ڈاڑھی بردھانا موجھیں کم کرانا وغیرہ) میں ان کی اتباع کی جاتی ہے اور باتی تمام احکام شرعیہ میں ہمارے نبی سلی الله علیہ وسلم کی اتباع کی جاتی ہے اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مناسک جے اور قربانی میں آپ کی مطلقاً اتباع نہیں ہے بلکہ اس میں بھی آپ کی مطلقاً اتباع نہیں ہے بلکہ اس میں بھی آپ کی مطلقاً اتباع نہیں ہے بلکہ اس میں بھی آپ کی مطلقاً اتباع نہیں ہے بلکہ اس میں بھی آپ کی مطلقاً اتباع نہیں ہے بلکہ اس میں بھی آپ کی مطلقاً اتباع ہم شیطان کو کئریاں مار نے میں مطلی الله علیہ وسلم کے کسی فعل کی اتباع ہے اور قربانی دینے میں حضرت اساعیل کی اتباع ہے میں نے کہا یہ غلط ہے اور طواف کے ابتدائی تین چکروں میں جورل کیا جاتا ہے اس میں نبی صلی الله علیہ وسلم کی اتباع ہے اور قربانی دینے میں مخترت اساعیل کی اتباع ہے میں مرف ہورل کیا جاتا ہے اس میں نبی صلی الله علیہ وسلم کی اتباع ہے اور قربانی کی تعظیم کرنے میں مرف ہور ہی جورل کیا جاتا ہے اس میں نبی صلی الله علیہ وسلم کی اتباع ہے اور قربانی کی تعظیم کرنے میں مورف ہوں دے نبی صلی الله علیہ وسلم کی اتباع ہے اس سلم میں حسب ذیل اعادیث ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب (عمرہ حدیبیہ کی قضاء
کرنے) کہ میں آئے تو مشرکین نے ان کو دیکے کرکہا تمہارے پاس ایک وفد آ رہا ہے جس کو یٹرب کے بخار نے کزور کر دیا
ہےتو نبی صلی الله علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ طواف کے پہلے تین چکروں میں رس کریں (کندھے ہلاتے ہوئے
ہماک بھاگ کرطواف کریں) اور حجر اسود اور رکن میمانی کے درمیان آ ہتہ آ ہتہ چلیس اور طواف کے باقی چکروں میں رس کا
اس لئے حکم نہیں دیا کہ وہ اپنی اصل برباقی رہے۔

(صحح ابخاري رقم الحديث:١٦٠٢ محيم مسلم رقم الحديث:٢٦٣ اسنن ابودادُ درقم الحديث: ١٨٨٥)

زید بن اسلم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے جمر اسود کو مخاطب کر کے کہا جھے خوب علم ہے کہ تو ایک پھر ہے کی کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور اگر ہیں نے بیندد یکھا ہوتا کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے تھے بوسہ دیا ہے تو ہیں تھے بوسہ دیتا پھر حضرت عمر نے اس کو بوسہ دیا 'پھر کہا ہمیں رال کرنے کی کیا ضرورت ہے! ہم مشرکین کو (اپنی طاقت) دکھانے کے لئے رال کرتے تھے اور اب اللہ مشرکین کو ہلاک کرچکا ہے 'پھر کہا جس نعل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ہم اس کو ترک کرتا نہیں جا جے۔ (می ابخاری رقم الحدیث: ۱۹۱۰ میں ۱۹۱۰ استان الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۱۹۱۸ کے ساتھ کی سے جم اس کو ترک کرتا نہیں جا جے۔ (می ابغاری رقم الحدیث: ۱۹۱۰ میں ۱۹۱۰ نے ساتھ نے ساتھ نے سے جم اس کو ترک کرتا نہیں جا جے۔ (می ابغاری رقم الحدیث: ۱۹۱۰ میں اللہ میں ساتھ نے ساتھ نے سے تو اللہ میں ساتھ نے سے جم اس کو ترک کرتا نہیں جا بھی میں ساتھ نے سے جم اس کو ترک کرتا نہیں جا بھی میں ساتھ نے ساتھ نے ساتھ نے سے جم اس کو ترک کرتا نہیں جا بھی میں ساتھ نے سے ساتھ نے ساتھ ن

عبید بن جریج بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ آپ ( کعبہ کے

جلابقتم

marfat.com

عمل المرأد

ارکان میں سے) مرف جراسوداور رکن یمانی کی تعظیم کرتے اور باتی ارکان کی تعظیم ہیں کرتے؟ حضرت این محرفے جواب دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ان بی دور کنوں کی تعظیم کرتے ہوئے دیکھا ہے ( کعبہ کے ارکان سے مراد خانہ کعبہ کے چار کونے میں پہلے دوکونوں کو جراسوداور رکن یمانی کہتے ہیں اور حطیم کی جانب بچھلے دوکونوں کورکن عراقی اور رکن شامی کہتے ہیں)۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۶۲ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۷ سنن البوداؤ درقم الحدیث: ۱۷۷ سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۲۷ سنن این ملجبر**قم** الحدیث: ۳۶۲۶)

جے میں احرام باندھنا حضرت ابراہیم کی سنت ہے کین احرام میں جوکام منع ہیں اور جو جائز ہیں یہ ہارے نی ملی اللہ علیہ وسلم نے بیان کئے ہیں اور یہ آپ کی شریعت ہے احرام باندھنے کے لئے جو مختلف میقات ہیں یہ آپ نے بیان فرمائے ہیں اور یہ آپ کی شریعت ہے نفس طواف حضرت ابراہیم کی سنت ہے اور طواف قد وم طواف زیارت اور طواف و داع کا تعین یہ آپ کی شریعت ہے مقام ابراہیم پر نماز پڑھتا یہ آپ کی شریعت ہے مقام ابراہیم پر نماز پڑھتا یہ آپ کی شریعت ہے اور طواف کی تربیب یہ آپ کی شریعت ہے اور جج قران کا تعین یہ آپ کی شریعت ہے اور جن افران کے تعین ہی آپ کی شریعت ہے اور جن افران کا تعین ہی آپ کی شریعت ہے اور جن کے افران کے تعین ہی آپ کی شریعت ہے اور جن کے افران کا تعین ہی آپ کی شریعت ہے اور جن کا ایت میں دم دینے کا تعین ہی آپ کی سنت ہے کے افران کے تعین ہی آپ کی شریعت ہے اور جن کا ایت میں دم دینے کا تعین بھی آپ نے کیا ہے۔

نفس قربانی حضرت ابراہیم یا حضرت اساعیل کی سنت ہے قربانی کے جانوروں کی اصناف اونٹ کائے اور بکری کا تعین ہے آپ کی شریعت ہے ان جانوروں کی کیا عمریں ہونی ہے آپ کی شریعت ہے ان جانوروں کی کیا عمریں ہونی چاہیں اور کن عیوب سے ان کوخالی ہونا چاہئے ہے آپ نے بیان فر مایا ہے کہ بی آپ کی شریعت ہے قربانی کرنا نمازعید کے بعد معتبر ہے نمازعید سے پہلے قربانی کرنا معتبر نہیں ہے ہے آپ کا ارشاد ہے اور بی آپ کی شریعت ہے۔

غرض مناسک فج اور قربانی میں نفس فج اور نفس قربانی تو طت ابراہیم ہے لیکن اس کی تمام تفصیلات اور تمام جزئیات آپ نے بیان فرمائی ہیں فج کے فرائف واجبات آ داب اور ممنوعات اور ممنوعات کے ارتکاب پر دم اور تاوان کا تعین بیسب آپ نے کیا ہے اور بیتمام امور آپ کی شریعت ہیں اور ہم تو کہتے ہیں کہ فج اور قربانی کو اور طہارت کی سنق کو بھی ہم اس نیت سے کرتے ہیں کہ بیکام آپ نے کئے ہیں خواہ آپ نے حضرت ابراہیم کی سنت اور ملت کی وجہ سے فج کیا ہواور قربانی کی ہولیکن ہم اس لئے فج کرتے ہیں کہ آپ نے فربانی کی ہے بید درست ہے کہ ہم کو ملت ابراہیم کی بیروی شریعت محمد میں کرتے ہیں۔ کو ملت ابراہیم کی بیروی شریعت محمد میں کرتے ہیں۔ اس امت کا نام امت مسلمہ اللہ نے رکھا ہے یا حضرت ابراہیم نے!

نیز اس آیت میں فرمایا اس نے اس سے پہلے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اور اس میں۔

اس آیت کے دومحمل ہیں ایک بیہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے تمہارا نام مسلمان رکھا کیونکہ ہرنی کی دعا مقبول ہوتی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بید دعا کی تھی:

اے مارے رب! ممیں اپنے لئے ملمان (اطاعت

گزار ) رکھاور ہاری اولا دمیں ہے بھی ایک امت کومسلمان رکھ۔

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسُلِمَيْنِ لَكَ وَمِنُ ذُرِّيَّتِنَاۤ ٱمَّةً مُسُلِمَةً لَكَ (البقره: ١٢٨)

الله تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو تبول فرمایا اور سیدنا محرصلی الله علیہ وسلم کی امت کو امت مسلمہ بنا دیا۔ اس آیت کا دوسر امحمل میہ ہے کہ میٹمیر اللہ کی طرف راجع ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام امت مسلمہ رکھا ہے۔

martat.com

ا ما الإجعفر محد بن جريط برى متوفى ١٣٠٥ ها بى سند كے ساتھ روایت كرتے ہيں: حصرت ابن عباس رضى الله عنها ، قراده عبام اور ضحاك كا قول بيہ كدالله نے تمہارا نام سلمين ركھا ہے۔

(جامع البيان جز عاص اعم مطبوعددار الفكر بيروت ١٣١٥ه)

ابن زیدنے بیکھا ہے کہ حضرت ابراہیم نے تمہارانام سلمین رکھا ہے'امام ابن جریر فرماتے جیں کہ ابن زید کا قول بلادلیل ہے کیونکہ بیمعلوم ہے کہ حضرت ابراہیم نے سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا نام قرآن میں سلمین نہیں رکھا' کیونکہ قرآن میں سلمین نہیں رکھا' کیونکہ قرآن میں مسلمین نہیں رکھا' کیونکہ قرآن میں جید حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت عرصہ بعد نازل ہوا ہے۔ (جامع البیان جزےاص ۲۵۲-۱۵۲ مطبوعہ دارالفکر بیروت) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے عموم پر علامہ آلوی کے اعتراضات

وں اللہ کی اللہ علیہ و سم مے سم مے سوم پر علامہ اسوی سے استر الطبات اس کے بعدائج: ۸۸ میں فرمایا تا کہ رسول تم پر گواہ ہوں اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔

علامه سيدمحود آلوى متوفى • ١١٥ هاس كي تغيير مس لكهة بي:

صدیت میں وارد ہے کہ قیامت کے دن نبیوں کو اور ان کی امتوں کو لایا جائے گا پھر انبیاء کیم السلام سے سوال کیا جائے گا کیا آپ لوگوں نے اپنی اپنی امتوں کو تبلیغ کی تھی وہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے تبلیغ کی تھی ان کی امتیں اس کا انکار کریں گی پھر اس امت کو لایا جائے گا اور وہ گواہی دیں گے کہ انبیاء کیم السلام نے اپنی ابنی امتوں کو تبلیغ کی تھی ان سے کہا جائے گاتم کو اس کا کیسے بتا چلاوہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے ہم کو اس کی اپنی کتاب میں خبر دی ہے۔

یاس آیت کامعنی میہ ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم بیشہادت دیں نے کہ فلاں مخص نے اطاعت کی ہے اور فلال شخص نے معصیت کی ہے اور نیکوں معصیت کی ہے اور نیکوں کے اور نیکوں کی اطاعت اور معصیت کا ان علامات سے بتا چلے گا جواللہ تعالیٰ اس دن نیکوں اور گناہ گاروں میں نیکی اور گناہ کی علامت رکھے گا اور آپ اس علامت سے بہجان لیس کے اور اس وجہ سے نی صلی اللہ علیہ وسلم

کالوگوں کی اطاعت اورمعصیت کی گواہی دیتا سیح ہوگا۔

اور پیر جوفرشتوں نے کہا آپ پی عقل سے نہیں جانے اس سے آپ کی وفات کے بعد بدعات کے ارتکاب کے جرم کی مطینی مراد ہے بیرم اونہیں ہے کہ آپ کو علم نہیں ہے جو محض آپ کی وفات کے بعد نیکی کرتے ہوئے مرایا جو محض آپ ملی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں گناہ کرتا ہوا مرااس کے اعمال آپ کے سامنے پیش کئے جانے کا کسی حدیث میں ذکر نہیں ہے اور بیہ کہنا

جلدتفتم

marfat.com

متناء القرآء

کہ ایسے مخص کا وجود نبیں ہے بہت بعید ہے اور جس نے بیکہا کہ نی سلی الشعلیہ وسلم کوامت کے اعمال کا علم ہے اور جس کے بیکس کو جانتے ہیں خواہ وہ زندہ ہویا مردہ اور ای وجہ سے نی صلی الشعلیہ وسلم ان کی اطاعت یا معصیت کے متعلق قیامت کے دان ہو جانتے ہیں خواہ وہ زندہ ہویا مردہ اور ای وجہ سے نی صلی الشعلیہ وسلم ان کی اطاعت یا معصیت کے متعلق قیامت کے دان ہوگا۔ علاوہ ازی میں ایس کے اس تول پرکوئی دلیل نہیں ہے۔ اور اس آیت سے استدلال کرنے میں بھی بحث ہوگی۔ علاوہ ازی جب حضرت عائشہ ضی اللہ عنہ اپر تہمت لگائی تھی وہ حدیث نی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے عموم اور شمول کے خلاف پر دلالت کرتی ہے۔ (روح المعانی جزیماس ساسے۔ اس مطبوعہ دار الفکر ہیروت کے ۱۳۱۱ھ)

علامہ آ کوی کے اعتر اضات کے جوابات اور آ یہ کے علم کے عموم کا دفاع

علامہ آلوی کا یہ کہنا سیح نہیں ہے کہ یہ آیت نی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے عموم پر ولالت نہیں کرتی کیونکہ یہ آیت اس باب میں قطعاً نص صریح ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کے اوپر شاہدادر گواہ ہیں اور شہادت میں اصل یہ ہے کہ واقعہ کا مشاہدہ کر کے گواہی دی جائے اور بغیر علم کے گواہی دینا جائز نہیں ہے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کے اعمال پر شاہداور گواہ ہیں تو ضروری ہوا کہ آپ کو تمام مسلمانوں کے اعمال کا علم ہو' اور اگر پچھروایات اس کے خلاف ہیں تو اگر ان کی توجیہ ممکن ہوتو ان کی توجیہ کی جائے گا ور خداس نص قطعی کے مقابلہ میں ان روایات کو ترک کر دیا جائے گا' اس بحث میں ان کی توجیہ کہ مستند نفاسیر کے حوالوں سے یہ بیان کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام امت کے اعمال پر شاہد ہیں پھر اس کی تائید میں احادیث کا ذکر کریں گے اور خود علامہ آلوی کی عبارت سے آپ کے علم کا عموم بیان کریں گے اور آخر ہیں ان روایات کا محمل بیان کریں گے اور آخر ہیں اللہ اللہ المت وقیق :

ر بعد مصوری الله مسلم الله بین عمر بیضاوی متوفی ۱۸۲ هاس اشکال کا جواب دیتے ہیں کہ جب شہادت کے بعد علیٰ کا ذکر ہو
تو اس کامعنی عربی قواعد کے مطابق کسی کے خلاف گواہی دینا ہوتا ہے اور یہاں مقصود یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت
کے حق میں ان کے نیک ہونے اور ان کی شہادت کے صادق اور برحق ہونے کی شہادت دیں کس قاضی بیضاوی لکھتے ہیں:
اس آیت میں شہید کا لفظ رقیب اور محیمن ( نگہبان) کے معنی کو مضمن ہے اور علیٰ کا لفظ شہادت کا صلینہیں ہے بلکہ رقیب
کا صلہ ہے اور اس کامعنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم این امت پرنگہبان اور ان کے احوال پرمطلع ہیں۔

علامه احد بن محر خفاجي حفى متوفى ٢٩٠ اه قاضى بيضادي كي أس عبارت كي شرح ميس لكهت بين:

جب شہادت کا صلاعلی ہوتو اس کامعنی کی کے خلاف شہادت دینا ہوتا ہے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی شہادت امت کے حق میں ہوگئ کیونکہ آ بان کی شہادت کو برحق قر اردیں گئے علامہ بیضاوی نے اس کا سے حق میں ہوگئ کیونکہ آ بان کی شہادت کو برحق قر اردیں گئے علامہ بیضاوی نے اس کا بید جواب دیا کہ یہاں شہید کا لفظ رقیب اور صیمن کے معنی کو مضمن ہے کیونکہ جو شخص کسی کا تزکیہ کرتا ہے وہ اس کے احوال کو جانے والا ہوتا ہے۔ (عزایة القاضی علی تغییر البیعادی ج سم ۲۳ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت کے ۱۳۱۱ھ)

شاه عبدالعزيز محدث د الوي متوفى ١٢٣٩ هاس آيت كي تفسير مي لكهة بي:

لینی تمہارے رسول تمہارے او پر گواہ ہیں کیونکہ وہ نور نبوت سے ہردین دار کے دین پرمطلع ہیں کہ وہ میرے دین کے کس درجہ پر پہنچا ہوا ہے اور اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے جس تجاب کی وجہ سے وہ دین میں ترقی نہ کر سکا وہ کون سا ہے ہیں وہ تمہارے گناہوں اور ایمان کے درجات اور تمہارے التحھاور برے اعمال اور اخلاص ونفاق کو پیچانے ہیں اس لئے امت کے دنیاوی امور میں آپ کی گواہی بہ حق شرع مقبول اور واجب العمل ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواسے زمانہ کے حاضرین

marfat.com

الما اسماب وازواج والل بیت رضی الدهم اجمعین یا عائین مثلاً اولی ومهدی اورمنون وجال کے فضائل و مناقب بیان فرمائ جی بیان فرمائے جی بان پراعتقادر کھنا واجب ہے اورای قبیل فرمائے جی بان پراعتقادر کھنا واجب ہے اورای قبیل سے ہے جوروایات جس آیا ہے کہ ہرنی کوانی امت کے اعمال پرمطنع کیا جاتا ہے کہ فلاں آج یہ کرتا ہے اور فلاں یہ تاکہ قیامت کے دن ان پر کوائی دے کیس۔ (تغیر مزیزی (فادی) جاس ۲۳۲ مطبور ہند)

قرآن مجیدگی اس آیت کریمداور متنداور مسلم مغرین نے جواس کی تغییر کی ہاس سے یہ واضح ہو گیا کہ قیامت کے دن نی صلی الله علیہ وسلم کو اپنی امت کے علاوہ بہ کشرت اصادیث میں بھی اس کے علاوہ بہ کشرت اصادیث میں بھی اس پردلیل ہے:

حعرت ابوسعید خدری رضی الله عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم نے فر مایا قیامت کے دن نوح کو بلایا جائے گا وہ کہیں گے اے میرے رب! بیس حاضر ہوں' الله تعالی فر مائے گاتم نے تبلیغ کی تھی وہ کہیں گے ہاں' پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا آیا انہوں نے تم کو تبلیغ کی تھی وہ کہیں گے ہمارے پاس کوئی عذاب سے ڈرانے والانہیں آیا' بھر الله تعالی فوح سے فرمائے گا تم بانہوں نے تم کوئی کو وہ کہیں گے ہمارے پاس کوئی عذاب سے ڈرانے والانہیں آیا' بھر الله تعالی فوح سے فرمائے گا تم ہمارے تن میں کوئی کوئی اور آپ کی امت' بھر وہ گوائی دیں گے کہ نوح نے تبلیغ کی تھی اور اس کی تقد بی اس آیت میں ہے: و کے ذیا کہ تھی نے گئے اُنگی وہ کہیں گے کہ نوح سے نوح کے ذیا کہ تھی نوح سے نوح کے نوح کی نوح کے نوح کی نوح کے نوح کے نوح کے نوح کی نوح کے نوح کے نوح کے نوح کے نوح کے نوح کی نوح کے نوح کے نوح کے نوح کی نوح کے نوح

( صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۲۸۷ منن الترندی رقم الحدیث: ۲۹۱۱ مسیح این ملبه رقم الحدیث: ۳۲۸۳ مسنف این ابی شیبه ج اام ۴۵۳ منداحر ج ۳ ص ۹ مندالا یعلی رقم الحدیث: ۳ کاا اسکار الاساء والسفات م ۲۱۲)

حعرت ابوذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا مجھ پرمیری امت کے اعمال بیش کئے سے فرخ نیک اور برے اعمال میں یہ پایا گئے نیک اور بر اعمال میں یہ پایا کہ راستہ سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دی جائے اور برے اعمال میں یہ پایا کہ مسجد میں ناک کی رینٹ ڈال دی جائے اور اس کو ڈن نہ کیا جائے۔

(میح مسلم رقم الحدید: ۵۵۳ سن ابن اجر رقم الحدید: ۳۱۸۳ سنداحدی ۵۵ سه ۱٬۵۸۱ میح ابن خزیر رقم الحدید: ۱۳۰۸ منداحدی ۵۵ سه ۱٬۵۸۱ می الله یک بندول میں سے حضرت ابوموی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا بے شک جب الله اپ بندول میں سے کسی امت پر رحمت کا ارادہ فر ما تا ہے تو اس امت سے پہلے اس کے نبی کی روح کوتین فر مالیتا ہے اور اس کو ان کے لئے صالح پیش رواور ان کی فیراور فلاح کا ختام منادیتا ہے اور وہ ان کے حق میں نبی کی گوائی دیتا ہے اور جب الله کی امت کی ہلاکت کا ارادہ فرما تا ہے تو نبی کی نزندگی میں اس امت کو عذاب میں جتلا کر کے ہلاک کر دیتا ہے اور اس کو ہلاک کر کے نبی کی آ تکھیں مختدی کر دیتا ہے اور اس کو ہلاک کر کے نبی کی آ تکھیں مختدی کر دیتا ہے کہ کو انہ کی دیتا ہے کہ کا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کا دراس کو ہلاک کر کے نبی کی تکھی ۔

(معيم مسلم رقم الحديث: ٢٢٨٨ المستد الجامع رقم الحديث: ٩٢٨ ألبدايه والنهايه ج مهم ٢٥٧-٢٥١)

حعرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا میری حیات تمہارے لئے بہتر ہے ہم باتیں کرتے ہو اور تمہارے لئے بہتر ہے ہم باتیں کی جاتی ہیں اور میری وفات (بھی) تمہارے لئے بہتر ہے تمہارے اعمال مجھ پر چیش کئے جاتے ہیں میں جو نیک عمل دیکھا ہوں اس پر الله تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں اور میں جو براعمل دیکھا ہوں اس پر الله تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں اور میں جو براعمل دیکھا ہوں اس پر الله تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں اور میں جو براعمل دیکھا ہوں اس پر تمہارے لیے استعفار کرتا ہوں۔

(الطبقات الكبرى ج من ٢٩) مطبوعه دارالكتب المعلميه بيروت ١٣١٨ ومند الميز اررقم الحديث: ٨٥٥ الوفا وم ١٨٠ مجمع الزوائدج و ص ٢٠٠

marfat.com

مهاد القرأء

البدايه والنهاييج عم ٢٥٤ الجامع المعفيرةم الحديث: ٢٧٤١)

ان کے علاوہ بعض دیگر احادیث میں ایسے واقعات نہ کور ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ آپ کوامت کے احوال اور اعمال کا علم ہوتا ہے ' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ یا کمہ کے باغات میں سے ایک باغ میں گزرے آپ نے دو ایسے انسانوں کی آ واز نی جن کوان کی قبروں میں عذاب دیا جار ہاتھا آپ نے فر مایا ان دونوں کو عذاب دیا جار ہاتھا آپ نے فر مایا ان دونوں کو عذاب دیا جار ہا ہے اور کی ایسے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جار ہا جس سے بچنا بہت دشوار ہو' پھر فر مایا کیوں نہیں! ان میں سے ایک بیشاب کے قطروں سے نہیں بچنا تھا اور دوسرا چغلی کرتا تھا' پھر آپ نے درخت کی ایک شاخ منگائی پھر اس کے دو محمل کے اور ہر قبر پر ایک گڑا نصب کردیا' آپ سے کہا گیا: یا رسول اللہ! آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فر مایا جب تک میٹ نہیں ہوں گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔

ان احادیث کے علاوہ اور صحاح ستہ میں بہت احادیث ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے عموم اور شمول پر دلالت کرتی ہیں ان میں سے بعض احادیث یہ ہیں:

(۱) حضرت حذیفه رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم ہم میں تشریف فر ما ہوئے اور قیامت تک جو
امور پیش ہونے والے تھے آپ نے ان میں سے کسی کونہیں چھوڑ ااور وہ سب امور بیان کر دیئے جس نے ان کو یا در کھا
اس نے یا در کھا اور جس نے ان کو بھلا دیا اس نے بھلا دیا 'ادر میر ہے ان اصحاب کو ان کاعلم ہے 'ان میں سے کئی اسک
چیزیں واقع ہوئیں جن کو میں بھول چکا تھا جب میں نے ان کو دیکھا تو وہ یاد آ گئیں' جیسے کوئی شخص غائب ہو جائے تو اس
کا چیرہ دیکھ کراس کویا د آجا تا ہے کہ اس نے اس کو دیکھا تھا۔

(صحيح ابناري رقم الحديث: ١٦٠٣ ، صحيح مسلم الجنته ٢٣ (٢٨٩١) ١٣٠٤ سنن ابو داؤ درقم الحديث: ٣٢٣٠ ، جامع الاصول ج11 ، قم الحديث: ٨٨٨٢)

(۲) حضرت ابوزید عمر و بن اخطب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ دسلم نے ہم کو صبح کی نماز پڑھائی اور منبر پر رونق افر وزہوئے کی نماز پڑھائی اور منبر پر رونق افر وزہوئے کی تر بر پر رونق افر وزہوئے کی تر بر بر رونق افر وزہوئے کی منبر پر رونق افر وزہوئے کی منبر پر رونق افر وزہوئے اورہم کی کہ عمر آگئ کی مرا بر سے انزے اور نماز پڑھائی کی منبر پر تشریف فر ماہوئے اورہم کو خطبہ دیا حتی کہ سورج غروب ہو گیا کی مرا ب نے ہمیں ماکان و ما یکون (جو ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے) کی خبریں دیں کی ہم میں سے زیادہ عالم وہ تھا جو سب سے زیادہ حافظہ والا تھا۔

(صحيح مسلم الجنته: ٢٦ ( ٢٨٩٢) ١٣٣ كمند احمد جس ١٩٥٥ مند عبد بن حميد رقم الحديث: ٢٩٠١ البدايه والنهايه ج٦ م ١٩٢٠ جامع الاصول ج ١١ وقم الحديث: ٨٨٨٨ الا حاد والثاني جس رقم الحديث: ٢١٨٣ ولائل المعبوق على ٢٢ ص ٣١٣)

(۳) حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں تشریف فر ما ہوئے اور آپ نے ہمیں مخلوق کی ابتداء سے خبریں دینی شروع کیں 'حتیٰ کہ اہل جنت اپنے ٹھکا نوں میں داخل ہو گئے اور اہل دوزخ اپنے ٹھکا نوں میں داخل ہو گئے 'جس نے اس کو یا در کھا اس نے یا در کھا اور جس نے اس کو بھلا دیا اس نے بھلا دیا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۱۹۲ امام احمد نے اس حدیث کو حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت کیا ہے مند احمد رقم الحدیث: ۱۸۱۳ طبع

دارالحديث قاهره)

جلابقتم

marfat.com

الم مرزى نے كما الى باب ملى حطرت وذيف مطرت الومريم معطرت زيد بن اخطب اور حطرت مغيره بن شعبد العام مروى بين انهول نے ذكركيا كه ني صلى الله عليه وسلم نے ان كو قيامت تك تمام ہونے والے امور بيان كرديئے۔ اواد يث مروى بين انهول نے ذكركيا كه ني صلى الله عليه وسلم نے ان كو قيامت تك تمام ہونے والے امور بيان كرديئے۔ ١٩٩٨)

(۷) حطرت ابوذر رضی الله عند فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس حال میں چھوڑ اکہ فضا میں جو بھی اپنے پروں سے اڑنے والا پرندو تھا آپ نے ہمیں اس سے متعلق علم کا ذکر کیا۔

(منداحرج ۵ ص ۱۵۳ منداحرقم الحريث: ۱۳۵۸ مطبوعة برواعجم الكيرة مالحديث: ۱۲۳ مندالبر ارقم الحديث: ۱۳۷ منح ابن حبان قم الحديث: ۱۲۷ مندالبر الرقم الحديث: ۱۳۷۵ مندالبر المرقم الحديث المورث الحديث ۱۳۷۵ مندالبر المح الروائدج ۸ م ۲۲۳ مندالبر المحلي قم الحديث ۱۰۹۱)

ہم نے بیرکہا تھا کہ علامہ آلوی نے خود مجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے عموم کی تصریح کی ہے ان کی وہ عبارت میہ ہے: اللہ تعالی نے فرمایا: انز له بعلمه (النسام: ١٦٦) اس کی تغییر میں علامہ آلوی لکھتے ہیں:

الله تعالی نے قرآن مجید کوا ہے علم کے ساتھ نازل کیا یعنی قرآن مجید الله تعالی کے اس علم محیط کے ساتھ مقارن ہے جس سے آسانوں اور زمینوں کا ایک ذرہ مجی غائب نہیں ہے اور اس جگہ سے نی صلی الله علیه وسلم نے ماکان اور مایکون (جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ آس سندہ ہوگا) کو جان لیا۔ (روح المعانی ۲۶ م ۳۳ مطبوعہ دار الفکر ہروت کے ۱۳۱۱ھ)

رہاعلامہ آلوی کا بیاعتراض کہ اگر رسول الله علی وسلم کوتمام امت کے احوال کاعلم ہے تو قیامت کے دن جب دہ لوگ حوض پر آئیں گے جنہوں نے آپ کے بعد دین میں بدعات نکالی تھیں تو پھر آپ نے ان کو کیوں فر مایا کہ بد میرے اصحاب ہیں حتی کہ آپ کہ باجائے گا کہ آپ محض اپنی عقل سے نہیں جانے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا بدعات نکالی ہیں پھر آپ فر مائیں گے بددور ہوں نید دور ہوں اس کا جواب خود علامہ آلوی نے بددیا ہے کہ بد حدیث آپ کے علم کی نعی پر دلالت نہیں کرتی اس کا مجمل بیہ ہے کہ آپ کا علم اس وقت متحضر نہیں تھا۔

اور یکی جواب میح ہے کیونکہ قیامت کے دن ہر خفس کوعلم ہوگا کہ مومن کون ہے اور کافر کون ہے کیونکہ مومنوں کے چہرے سفید ہوں گے اور کافروں کے چہرے سیاہ ہوں گئ مومنوں کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا اور کافروں کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا کافروں کے چہرے سیاہ تاریک اور مرجمائے ہوئے ہوں گے اور مومنوں کے چہرے خوش تر وتازہ اور ہنتے ہوئے ہوں گے اور جولوگ آپ کے بعد مرتد ہو گئے تتے ان نشانیوں سے تو ہر مخف ان کو جان لے گا کہ سے آپ کے امتی نہیں ہیں نیز صدیث میں سے آپ کے امتی نہیں ہیں نیز صدیث میں سے آپ کے امتی نہیں ہیں نیز صدیث میں سے آپ کے امتی نہیں ہیں نیز صدیث میں سے آپ کے امتی نہیں ہیں نیز صدیث میں

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان ہیں آئے اور فر مایا: السلام علیم اے مومنوں کے گھر والو! ہم انشاء اللہ تمہارے ساتھ لاحق ہوں گے اور ہیں بیہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنے بھائیوں کود یکھے! صحابہ نے کہا یا رسول اللہ! کیا ہم آپ کے بھائی فوہ ہیں جو ابھی تک نہیں آپ نے محالی وہ ہیں جو ابھی تک نہیں آپ نے محالی وہ ہیں جو ابھی تک نہیں آپ نے محالی وہ ہیں جو ابھی تک نہیں آپ نے فر مایا بیہ بتاؤ کہا یا رسول اللہ! آپ اپنی امت کے ان لوگوں کو کیسے پہچا نیں کے جو ابھی تک نہیں آپ آپ نے فر مایا بیہ بتاؤ کہ اگر کسی آدی کے گھوڑ وں میں مخلوط ہو جا کیں تو کیا وہ اپنی کہوڑ وں کو نہیں پہچان لے گئی ہوں کے وضو کھوڑ وں کو نہیں بہچان لے گا؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ! فر مایا میرے امتی بھی قیامت کے دن غرجل ہوں کے وضو کی وجہ سے ان کا چہرہ اور ہاتھ وہر سفید ہوں گے اور ہیں حوش پر ان کا استقبال کروں گا اور سنو! کچھوگوں کو حوش سے اس طرح

جلدجفتم

marfat.com

تبياء القرآء

دور کیا جائے گا جس طرح آ وارہ اونوں کو دور کیا جاتا ہے میں انہیں آ واز دے کر بلاؤں گا ادھر آؤ تو کہا جائے گا انہوں نے آب کے بعددین بدل لیا تھا ہی میں کہوں گا یہ دور ہول دور ہوں۔(معج مسلم رقم الحدیث: ١٣٠٩ سنن ابن لمجدر فم الحدیث: ١٣٠٩) اس مدیث سے داضح ہو گیا کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم غرفجل کی علامت سے اپنے امتیوں کو دومروں سے متاز کر کیس مے توبیہ کیے ہوسکتا ہے کہ قیامت دن جومرتدین آپ کے پاس حوض پر آئیں اور ان میں کافروں کی نشانیوں ہوں گی آپ کوان کا با نہ چلے اور آپ ان کو اپنا امتی مجھیں جب کہ میدان محشر میں ہر مخص کو ان نشانیوں سے ہا چل جائے گا کہ یہ آپ کے امتی نہیں ہیں'اور یہ کیے ہوسکتا ہے کہ آپکوان کاعلم نہ ہو جب کہ آپ کو دنیا میں بھی علم ہے کہ بچھ مرتدین آپ کے پاس حوض پر آئیں گے اور ان کو حوض سے دور کیا جائے گا' بیاور بات ہے کہ اللہ اپنی کسی حکمت کو بیرا فرمانے کے لئے وقتی طور برآ پ کی توجہ ہٹا دے اور آب انہیں میرے صحابی میرے صحابی فرمائیں اور توجہ ولانے پر پھر فرمائیں بیدوور ہوں ، بیدوور ہوں۔

ر ہا علامہ آلوی کا دوسرااعتراض کہ حضرت عائشہ پر جب منافقین نے بری بات کی تہمت لگائی اور آپ نے اس کارونہیں کیا تو پہنجی آپ کے علم کے عموم کے خلاف ہے اکثر منکرین علوم نبوت یہی اعتر اض کرتے ہیں اور ہمارے علماء نے اس کا یار ہا یہ جواب دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عا کشہر ضی اللہ عنہا کی پاک دامنی اور پا کیز گی کاعلم تھالیکن آپ نے ان کی برأت كا اس لئے اعلان نہیں فر مایا كه آپ كوملم تھا كەخود خالق كا ئنات حضرت عا ئشەكى برأت كےسلسله میں قر آن مجید میں سور ہ

نور کی دس آیتیں نازل فرمانے والا ہے۔ سیجے بخاری میں ایک بہت طویل حدیث ہے اس کی بعض سطریں یہ ہیں:

رسول التُدصلي التُدعليه وسلم نے منبر ير فرمايا اے مسلمانو! تم میں سے کون شخص میرا اس شخص سے دفاع کرے گا جس نے میری الميه كے متعلق مجھے اذبت بہنچائی ہے پس اللہ كی تتم مجھے اپنی الملیہ کے متعلق سوانیکی کے ادر کسی چیز کاعلم نہیں ہے اور انہوں نے جس شخص کے متعلق تہت لگائی ہاس کے متعلق بھی مجھے نیکی کے سوا ادر کی چیز کاعلم نہیں ہے اور وہ مخص جب بھی میری اہلیہ کے باس کیا میں اس کے ساتھ تھا۔

فقال دسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبريا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني اذاه في اهل بيتي فوالله ماعلمت على اهلى الاخيرا ولقد ذكروا رجلا ماعلمت عليه الاخيرا وماكان يلخل على اهلى الامعى- الحديث:

(صحح البخاري رقم الحديث: ٥٠ ٧٧ سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٢١٣٨ سنن ابن ملجه رقم الحديث: ٢٣٣٧ • ١٩٧ منداحم رقم الحديث: ٢٥٣٧) رسول الله صلى الله عليه وسلم كى اس صراحت كے بعد بھى اگر كوئى شخص بيكہتا ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم كونزول وحى سے پہلے حضرت عائشہ کی پاک دامنی کاعلم نہیں تھا اور آپ کے علم کے عموم پر اعتر اض کرے تو ہم سواافسوس کے اور کیا کر سکتے

احکام شرعیه کی تعدا دُان کی تعریفات اوران کی مثالیں

(الحج: ۸۷ کے آخر میں فرمایا: پس تم نماز قائم کرواورز کو ۃ ادا کرؤ اوراس آیت کے شروع میں فرمایا تھا اوراللہ کی راہ میں اس طرح جہاد کروجس طرح جہاد کرنے کاحق ہے اور ہم نے شروع میں اس آیت کی تفییر میں لکھا تھا کہ اس سے مراد جہاد بالنفس ہےاور جہاد بالنفس کامعنی ہےاللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے نفس پر قبر کر کے عبادات کو انجام وینا اور معاصی کوترک کرتا' سوتمام احکام شرعیہ جہاد بالنفس میں آ گئے نماز اور زکوۃ کا حکم بھی جہاد بالنفس میں آ گیا تھالیکن ان کی اہمیت کی وجہ سے ان کا علیحدہ ذکر فرمایا' اس مناسبت سے ہم یہاں پراحکام شرعیہ کی تعداد' ان کی تعریفات اور ان کی مثالیس لکھ دینا جا ہے ہیں ف فول

martat.com

وبالله العوفيق.

كل احكام شرعيه مياره بين: (١) فرض (٢) واجب (٣) سنت مؤكده (٨) سنت غيرمؤكده (٥) متحب (٢) حرام (2) كروه تح يى (٨) اساءت (٩) كروه تنزيني (١٠) خلاف اولى (١١) مباح-

فرض : وہ کام جس کا کرنا ضروری ہواوراس کا ترک کرنالاز ماضع ہواس کا جوت بھی قطعی ہواوراس کے قعل کے لزوم پر دلالت بمی قطعی ہواس کا انکار کفر ہواور اس کا ترک کرنے والا عذاب کامسخق ہوخواہ دائماً ترک کیا جائے یا احیاناً (بمحی بمی) (مصله ردامی رج اص ۱۸۶) اس کی مثال ہے نماز' زکو ق' رمضان کے روزے اور بہ شرط استطاعت حج کرنا۔

نماز اورز کو ق کا شوت قطعی ہے کیونکہ اس آیت میں فر مایا ہے نماز قائم کرواورز کو ق ادا کرواور قر آن مجید قطعی الثبوت ہے اوراس کی لزوم پر دلالت مجی قطعی ہے کیونکہ نماز اور زکو ق کا تارک عذاب کا مستحق ہے۔

جن کی دائمیں ہاتھوں میں نوشتہ اعمال ہوگا۔ وہ جنتوں میں بیٹے سوال کر رہے ہوں گے۔ مجرمین سے تم کو کس مل نے دوزخ میں واخل کر دیا؟ وہ کہیں مے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تے۔ادرہم مکینوں کو کھانانبیں کھلاتے تھے۔

الآ اصَّحْبُ الْيَمِينِ ﴿ فِي جَنْتٍ يَّتَمَاءَ لُولُونَ ٥ عَينِ الْمُجُرِمِينَ ۞ مَاسَلَكَكُمُ فِي سَفَرَ ۞ فَالْوُالَمُ نَكُ مِنَ الْمُصَلِيْنَ ۞ وَلَمُ نَكُ نُطُعِمُ الْمِسْكِيْنَ ۞ (المدر: ۲۹-۲۳)

واجب: جس کا کرنا ضروری ہواور اس کا ترک کرنا لاز ما منع ہواور ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز کلنی ہو یعنی اس کا شہوت قطع**ی ہواورلزوم پر دلالت ظنی ہویا ثبوت ظنی ہواورلزوم پر دلالت قطعی ہؤ اور اس کا انکار کفر نہ ہواوراس کا ترک کرنے والا** عذاب كاستحق موخواه دائما ترك كرے يا احيانا۔ (مصله ردالحارج اص ١٨٧)

جس واجب كا ثبوت قطعى اورلزوم پر دلالت ظنى موجيب جماعت عنماز پڑھنے كے وجوب پريد آيت دلالت كرتى ہے: وَارْكَعُوا مَعَ السَّرِيعِينَ (البقره: ٣٣) اورركوع كرنے والول كے ساتھ ركوع كرؤاس كا ثبوت قطعى بے كونكة قرآن مجيد کی بیآ ہے قطعی ہے اور اس کی لزوم پر دلالت ظنی ہے کیونکہ رکوع کامعنی نماز پڑھنا بھی ہے اور رکوع کامعنی اللہ سے ڈرنا اور خشوع بمی ہے۔

اورجس واجب کا ثبوت کلنی ہواورلزوم پر دلالت قطعی ہو جیسے نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے لیکن اس کا ثبوت کلنی

ہے کونکہ اس کا ثبوت اس مدیث سے ہے: حضرت عباده بن الصامت رضى الله عنه بيان كرتے ہيں كه نبي صلى الله عليه وسلم نے فر مايا جس نے سوره فاتح نبيس پڑھى اس كى نماز تبيس ہوئى ( سيح ابخارى رقم الحديث: ٤٥٧ سيح مسلم رقم الحديث: ٣٩٣ سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٨٢٢ سنن التر ذي رقم الحديث: ٢٣٧ سنن النسائي رقم الحديث: ٩١١ سنن ابن ماجير قم الحديث: ٨٣٧) تا جم بيرحديث خبر واحد ب اوراس كا ثبوت كلني ب كيكن اس كالزوم قطعى ہے كيونكه نبي صلى الله عليه وسلم نے فر مايا سوره فاتحه كو پرد سے بغير نماز تبيس موكى -

واجب کی ایک تعریف بیجی ہے کہ جس کام کو نی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عبادت دائماً کیا ہواور اس کے تارک پر آپ نے اٹکارکیا ہو یا اس کے ترک پر وعید فر مائی ہو (ابحرالرائق ج اس کا 'فتح القدیرج میں ۳۹ ہیروت) اس کی مثال بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے کیونکہ آپ نے بطور عبادت ہمیشہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے اور اس کے ترک پرانکار اور وعید فرمائی

جلدهمتم

martat.com

تبياء القراو

ئ مديث مل ہے:

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی شم جس کے قبغہ و قدرت میں میری جان ہے میں نے بیارادہ کیا کہ میں لکڑیاں اسٹھی کرنے کا تھم دوں پھر نماز کا تھم دوں اس کے لیے اذان دی جائے 'پھر کسی شخص کو نماز پڑھانے کا تھم دول' پھر بید دیکھوں جو نماز پڑھنے نہیں آئے تو میں ان کے اوپر ان کے گھروں کو جلا ڈالوں۔ ( میجی ابخاری رقم الحدیث: ۱۳۳۲ میجی مسلم رقم الحدیث: ۱۵۱)

اس کی دوسری مثال ہے کنفس ڈاڑھی رکھنا واجب ہے آپ نے ہمیشہ ڈاڑھی رکھی اور ڈاڑھی منڈوانے پراٹکارفر مایا۔ حضرت عبداللہ بن عتبہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جموی آیا اس نے اپنی ڈاڑھی موغری ہوئی تھی' نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ ہمارے دین جس ہے آپ نے فر مایا ہمارے دین جس یہ ہے کہ ہم مونجیس کم کریں اور ڈاڑھی بڑھا کیں۔ (مصنف ابن ابی شیبرج ۸ص ۳۷۹، مطبوعہ کرا جی ۲۴۰۱ھ)

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈاڑھی منڈوانے پرانکارفر مایا ہے بقضہ ہے کم مقدار ڈاڑھی رکھنے پرانکارنہیں فر مایا ہی لئے بعنہ تک ڈاڑھی رکھنا واجب نہیں ہے لیکن اتن ڈاڑھی رکھنا ضروری ہے جس پر بغیر کی قید کے ڈاڑھی کا اطلاق ہو سکے مخفی ڈاڑھی رکھنے یا فرنج کٹ ڈاڑھی رکھنے سے ڈاڑھی رکھنے کے حکم پر عمل نہیں ہوتا 'اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم درازگرون تنے اور آپ کی ڈاڑھی مبارک سینہ کے ابتدائی حصہ کو بھر لیتی تھی اس لئے آپ کی سنت صرف قبضہ تک ڈاڑھی رکھنا نہیں ہے بلکہ قبضہ سے زائد ڈاڑھی رکھی جائے اور فقہاء کی عبارات ہیں جو ندکور ہے کہ قبضہ بھر ڈاڑھی سنت ہے اس سے مراد آپ کی سنت نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ہے ڈاڑھی کا معروف طریقہ میں جو ندکور ہے کہ قبضہ بھر ڈاڑھی سنت ہے اس سے مراد آپ کی سنت نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ہے ڈاڑھی کا معروف طریقہ اور مسلمانوں کا چلن۔

سنت مؤكده كي تحقيق

جس فعل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عبادت دائماً کیا ہواور اس کوترک کرنے پرانکار نہ فرمایا ہویا آپ نے اس فعل کو اکثر اوقات بطور عبادت کیا ہو'اس کا ترک اساءت ہے بینی براکام' جوشخص سنت مؤکدہ کو دائماً ترک کرے وہ مستحق عذاب ہے اور جواس کواحیاناً ترک کرے وہ مستحق ملامت ہے۔

علامه علا وَالدين صلَفي حنفي متوفي ٨٨٠ اه لكھتے ہيں:

علامہ شنی نے سنت کی یہ تعریف کی ہے کہ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا فعل سے ثابت ہواور وہ کام واجب یا مستحب نہ ہو کیکن یہ مطلق سنت کی تعریف ہے اور سنت مو کدہ کی بیشرط ہے کہ آپ نے اس پر دوام کیا ہواور بھی ترک بھی کیا ہوخواہ ترک حکماً ہو۔(درمخارع ردالحخارج اص ۱۹۸ مطبوعہ داراحیاءالتر اٹ العربی بیروت ۱۴۱۷ھ)

علامه سيد محمد المن ابن عابدين شامي متوفى ١٢٥٢ ه لكهتي بين:

جس فعل پر نبی سلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے بعد خلفاء راشدین نے دائماً عمل کیا ہواوراس کوترک کرنے ہے منع نہ فرمایا ہو وہ سنت مؤکدہ ہے ورنہ وہ مستحب اور نفل ہے اور سنت کی دو قسمیں ہیں ایک سنت الھدی ہے اس کا ترک کراہیت اور اساءت کو واجب کرتا ہے جیسے جماعت اُذان اور اقامت اور دوسری سنة الزوائد ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لباس پہنئے کھڑے ہونے اور بیٹھنے میں سیرت اس کا ترک مکروہ نہیں ہے۔ (ردالحتاری اس ۱۹۲ مطبوعہ داراحیاء التراث اس کا ترک مکروہ نہیں ہے۔ (ردالحتاری اس ۱۹۲ مطبوعہ داراحیاء التراث اس مدیدہ میں ہے: سنت مؤکدہ کی مثال صبح وشام کے فرائف کے ساتھ بارہ رکعات نمازیں ہیں جن کا ذکر اس مدیدہ میں ہے:

marfat.com

حضرت ام حبیبدرضی الله عنها بیان کرتی میں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جس مخص نے ایک دن اور رات می بارہ رکھات نمازیں پڑھیں اس کے لئے جنت میں گھر بتایا جائے گا' چار رکھات ظہر سے پہلے' دو رکعت ظہر کے بعد' دورکعت مغرب کے بعد' دورکعت عشاء کے بعد اور دورکعت ملاۃ فجر سے پہلے۔

رسن الترزى قم الحديث: ٣١٥ سنن الإواؤوقم الحديث: ١٢٥٠ سنن التسائل قم الحديث: ١٤٩٠ سنن ابن ماجد قم الحديث: ١١٣١ معنف ابن التسائل قم الحديث: ١٤٩٠ سنن المرزى الحديث: ١٢٥٠ سنن المدارى وقم الحديث: ١٨٥٠ مند الإيعلى وقم الحديث: ١٨٥٤ مند الحديث ١٢٣٠ كم عند الحديث ١٨٥٠ مند الإيعلى وقم الحديث: ١٣٥١ مند الحديث ١٨٥٠ مند الإيعلى وقم الحديث ١٣٥١ مند المديد وكرج المن المدارك والمدين المدارك والمدين المدارك والمدارك والم

(عدیة اسمی سرم مرمی الله عنه بیان کرتے میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص جعه معرت ابو ہر ررہ وضی الله عنه بیان کرتے میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص جعم بر معے تو اس کے بعد چار رکعت پڑھے۔ (صحح ملم رقم الحدیث: ۸۸۱ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۳۲)

اور جعدے بہلے چار رکعت پردلیل سے مدیث ہے:

تادہ بیان کرتے ہیں کہ معزت عبداللہ بن مسعود جعہ ہے پہلے اور جعہ کے بعد جار رکعت پڑھتے تھے ابواسحاق نے کہا کہ معرت علی جعہ کے بعد چےرکعت پڑھتے تھے۔ (مصنف عبدالرزاق جسم ۱۳۳۷ طبع بیروت ۱۳۹۰ھ)

کہ معرف کی بعدے بعد پھر منٹ پرے ہے۔ رس سے بیر برس کا کہ من کا ان کہ من اناء نہ بڑھے اور آخری قعدہ چار رکعت سنت مؤکدہ میں پہلے قعدہ میں صرف تشہد بڑھے اور تیسری رکعت کے شروع میں ثناء نہ بڑھے اور آخری قعدہ میں تشہد کے بعد درود اور دعا بھی پڑھے۔ (مراتی الفلاح میں ۱۳۹ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۸ء)

علامه كمال الدين عبدالواحد بن عما حنفي متوفى ٢١ ٨ه لكهة مين

اگر کوئی مخص ان سنتوں کا استخفاف کرے اور کہے کہ میں پنہیں پڑھتا تو اس کی تکفیر کی جائے گی نوازل میں ندکور ہے جو مخص پانچ نمازوں کی سنتیں نہ پڑھے اوران کوحق نہ جانے اس کی تکفیر کی جائے گی اورا گرکوئی شخص ان سنتوں کو برحق جانے اور نہ پڑھے تو ایک قول ہے کہ وہ گناہ گارنہیں ہوگا اور سیحے یہ ہے کہ وہ گناہ گار ہوگا کیونکہ اس کے ترک پروعید ہے۔ نہ پڑھے تو ایک قول ہے کہ وہ گناہ گارنہیں ہوگا اور سیحے یہ ہے کہ وہ گناہ گار ہوگا کیونکہ اس کے ترک پروعید ہے۔

علامه سيدمحمد المن ابن عابدين شامي متوفى ١٢٥٢ ه لكهتي مين:

سنت غیرمؤ کدہ کی حقیق سنت غیرمؤ کدہ جس تعل کو نی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات کیا ہو اس کو دائماً ترک کرنے پر ملامت کا استحقاق ہے اوراحیا ناترک کرنے پر ملامت نہیں ہے۔علامہ سیدمجمد امین ابن عابدین شامی متوفی ۲۵۲اھ لکھتے ہیں:

سنت دہ ہے جس پر نی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائی عمل کیا ہو لیکن اگر اس کو بھی ترک نہ کیا ہوتو وہ سنت مؤکدہ ہے اور اگر

marfat.com

اس کو بھی بھی ترک بھی کیا ہوتو وہ سنت غیر مؤکدہ ہے اور اگر آپ نے اس پر دائی عمل کیا ہواور ترک کرنے والے پرا اگار بھی کیا ہوتو وہ وجوب کی دلیل ہے۔ (ردالحارج بس ۱۹۸ مطبوعہ داراحیاء الزاث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

سنت غیرمو کدہ کی مثال عصرے پہلے جار رکعت ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نی صلّی الله علیه وسلم نے فر مایا الله اس فضی پر رحم کرے جو عصر سے پہلے جار رکعت پڑھتا ہے۔ (سنن ابوداؤ در قم الحدیث: ۱۲۵ سنن التر ندی قم الحدیث: ۳۳۰ منداحمہ جس کا اسمجے این حبان رقم الحدیث: ۱۳۵۳) علامہ زین الدین ابن نجیم حنفی متو فی ۹۷ ھ نے لکھا ہے کہ عشاء سے پہلے جار رکعت ہیں کوئی خصوصی حدیث نہیں ہے اس لئے ان کومتحب لکھا ہے۔ (البحرالرائق جسم ۴۰ مطبوعہ کمتبہ ماجدیہ کوئٹ)

علامہ طحطا دی متوفی اسم الھ نے لکھا ہے کہ جار رکعت سنت غیر مؤکدہ کے ہر دوگانہ کی ابتداء میں ثناء بسم اللہ اعوذ باللہ اور تشہد کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم برصلوٰ قابر ھی جائے گی۔

(مراقی الفلاح علی نورالا بیناح ص۳۹۲ مطبوعه دارالکتب المعلمیه بیروت ۱۳۱۸ 🕳 )

مستحب كي شحقيق

مستحب: یہ وہ تعل ہے جس کا ثبوت بھی ظنی ہواور اس کی دلالت بھی ظنی ہو جیسے وضو میں دائیں عضو کو پہلے دھونا وضو سے پہلے بہم اللہ پڑھنا محبد میں جاتے وقت پہلے دایاں پیر داخل کرنا اور آتے وقت بایاں پیر پہلے باہر نکالنا ، چاشت اور اشراق کے نوافل ، ہر وضو کے بعد دور کعت نماز پڑھنا اور تحیۃ المسجد پڑھنا وغیرہ اس کا فعل موجب ثواب ہے اور اس کے ترک پرعذاب ہے نہ ملامت خواہ دائماً ترک ہویا احیاناً (مصلہ ردائحتارج اص ۱۸۹) حدیث میں ہے:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو دائیں اعضاء سے ابتداء کو پبند فر ماتے تھے اور جب جوتی پہنتے تو دائیں ہیر سے تنگھی کی ابتداء پبند فر ماتے تھے اور جب جوتی پہنتے تو دائیں ہیر سے ابتداء کو پبند فر ماتے دوسری روایت میں ہے کہ آپ تمام کاموں میں دائیں جانب سے ابتداء کو پبند فر ماتے تھے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۲۸ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۲۸ سنن ابو داؤ د رقم الحدیث: ۱۳۴۰ سنن التر ندی رقم الحدیث: ۱۰۸ سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۱۲ سنن ابن الحدیث: ۱۱۲ سنن ابن الحدیث: ۱۱۲ سنن ابن الحدیث: ۱۰۸

یہ بھی ملحوظ رہے کہ متحب کام کو لازم نہیں کر لینا چاہئے اور جومتحب کام کو نہ کرے اس کو ملامت نہیں کرنی چاہئے کیونکہ متحب کام کو لازم کر لینا اور اس کے ترک پر ملامت کرنا اس متحب کو واجب بنا دینا ہے اور بیرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بدلنا ہے اور احداث فی الدین ہے۔

حضرت عبدالله بن معود رضی الله عند نے فر مایا تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں شیطان کا حصد نہ بنائے اور بیر نہ سمجھے کہ اس پر واجب ہے کہ وہ نماز پوری کرنے کے بعد دائیں طرف ہی مڑکر بیٹھے گا کیونکہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو کتنی بار بائیں طرف بھی مڑکر بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۸۵۲ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۰۷ سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۴۳۰ سنن النسائی رقم الحدیث: ۴۳۵ سنن ابن ملجه رقم کعدیث: ۹۳۰)

نمازے فارغ ہوکر دائیں طرف مڑ کر بیٹھنا مستحب ہے لیکن اگر کوئی شخص اس کو لازم سمجھ لیتا ہے تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کی ندمت فر مائی ہے۔اس طرح عمامہ کے ساتھ نماز پڑھنامتحب ہے لیکن اس کو لازم سمجھنا بدعت سید ہے اور

marfat.com

## والمح رے کدرسول الشملی الله علیه وسلم کی سنت سیاه رنگ کا عمامہ ہے۔ حرام کی تحقیق

حرام: وه کام جس کا ترک کرنا ضروری ہواوراس کوکرنالاز فامنوع ہواس کا جوت ہمی قطعی ہواوراس کی ممانعت کے لزوم پر دلالت ہمی قطعی ہواس کا انکار کفر ہواور اس کام کوکرنے والا عذاب کامنحق ہوخواہ وہ دائماً اس کام کوکرے یا احیا فا اس کا انکار کفر ہواور اس کام کوکرنے والا عذاب کامنحق ہوخواہ وہ دائماً اس کام کوکرے یا احیا فا اس کا انکار کفر ہواور اس کام کوکرنے والا عذاب کامنے کیا ہے۔

اس کی مثال ہے بیتم کا مال ظلما کھانا' اس کی ممانعت بھی قطعی ہے کیونکہ قر آن کریم میں اس کی ممانعت کا ثبوت ہے اور ممانعت کے لزوم پر دلالت بھی قطعی ہے کیونکہ اس کے مرتکب پر عذاب کی دعید ہے قر آن مجید میں ہے۔

بے شک جولوگ ظلماً تیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے

ب میں دوزخ کی آگ مجررے ہیں اور دوعنقریب دوزخ میں خوں میں دوزخ کی آگ مجررے ہیں اور دوعنقریب دوزخ میں

داخل ہوں گے۔ ا إِنْكَمَا يَسَاكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ﴿ وَمَسَصَلُونَ مَبِعِيْرًا ٥ (السّاء:١٠)

إِنَّ الْكَذِيْنَ يَسَا كُلُونَ آمَنُوالَ الْيَعْنِي ظُلُمًّا

اس کی دوسری مثال ہے زیا کرتا'اس کی ممانعت کا ثبوت قطعی ہے کیونکہ قرآن مجید میں ہے:

اورزنا کے قریب مت جاؤ کیونکہ یہ بے حیائی کا کام ہے اور

وَلاَ تَفْرَبُوا الزِّنِي إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً \* وَسَاءَ سَيُيلُان (نى امرائل: ١٤)

0(نی امرائل: ۱۵) اس کی ممانعت کے ازوم پر دلالت بھی قطعی ہے کیونکہ قر آن مجید میں ہے:

. زانیه گورت اور زانی مرد ہرایک کوسوکوڑے مارو۔ ٱلنَّزَانِيَةُ وَالنَّزَانِيُ فَاجُلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا

مِسائلة جَلْدُو (النور ٢)

اور اگرشادی شدہ زنا کریں تو ان کورجم (سنگار) کردیا جائے گابیتو الر معنوی سے ثابت ہے اور تو الر بھی دلیل قطعی

ہے۔ مگروہ تحریمی کی تحقیق

مروہ تحریمی: جس کام کوٹرک کرنا ضروری ہواور اس کام کوکرنا لاز ما ممنوع ہواور اس کے کرنے پرعذاب کی وعید ہواور اس کی ممانعت کے ثبوت یا لزوم پر دلالت دونوں میں سے ایک کلنی ہواور اس کا انکار کفر نہ ہواور اس کام کوکر نے والا عذاب اور ملامت کامستی ہوخواہ دائماً ترک کرے یا احیاناً تاہم اس کا ارتکاب گناہ صغیرہ ہے۔

(ردالحارج ٢ص ١٣٠٠ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٩هـ)

نیز علامہ شامی نے لکھا ہے کہ اگر سنت مؤکدہ تو یہ ہو (قریب بہ وجوب جیسے نماز فجر کی سنیں) تو اس کا ترک مرووتر کی ہاور اگر سنت غیر مؤکدہ ہوتو اس کا ترک مرووتنزیبی ہے۔ (ردالحتارج ۲ ص ۳۱۷ مطبورداراحیاء التر اث العربی بیردت ۱۳۱۷ء) علامہ زین الدین ابن نجیم متوفی ۴۷۰ ھ لکھتے ہیں:

فقاء جب کروہ کا ذکر کر میں تو اس کی دلیل میں غور کرنا ضروری ہے اگر اس کی دلیل ظنی ممانعت ہواور ممانعت کے خلاف پر کوئی قرینہ نہ ہو (مثلاً حضور کا اس کام کو کرنا) تو وہ کروہ تحریک ہے اور اگر کراہت کی دلیل میں کوئی ممانعت نہ ہو بلکہ وہ دلیل اس فعل کو ترک کرنے کی مفید ہوتو وہ کروہ تنزیبی ہے۔ (البحرالرائق ج مص ۹) مطبوعہ کوئٹ)

اس کی مثال ہے جیے بغیر عذر کے با جماعت نماز کورک کرنا 'یا سونے جاندی کے برتنوں کو استعال کرنا یا جاندی کے

جلدهعتم

marfat.com

زیورات پہنا' کیونکہان چیزوں کی ممانعت احادیث میں آئی ہے اوروہ اخبار احار ہیں اور تخنی ہیں: حضرت ام سلمہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جو تحص جا عمی کے برتنوں میں بانی بیتا ہے'اس کے پیٹ میں جہنم کی آگ گر گڑ اتی رہے گی۔

( مي ابخارى رقم الحديث: ٥٩٣٣ مع مسلم رقم الحديث: ٧٥ ٢٠ من سنن ابن ماجبر قم الحديث: ٣٣١٣)

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے اور جاندی کے برتوں میں کھانے اور چینے سے منع فر مایا۔ کھانے اور ہیں کے کپڑوں کو پہننے اور ان پر بیٹھنے سے منع فر مایا۔

(صحح ابخارى قم الحديث: ٥٨٣٧ صحح مسلم قم الحديث: ٢٠٢٤ سنن النسائي قم الحديث: ٥٠٣١)

اساءت كي شحقيق

اساءت: بیسنت مؤکدہ کو دائماً ترک کرنا اور اس پر اصرار کرنا ہے اور یا دائماً سنت مؤک**دہ کے خلاف کام کرنا ہے اس پر** دوام کرنا موجب استحقاق عذاب ہے اور احیاناً کرنا موجب استحقاق ملامت ہے۔ میں میں میں میں میں مصافحہ جند میں میں ہے۔

علامه علاؤالدين محمر بن على بن محمر حسكفي حنفي متوفى ٨٨٠ ه لصح بين:

نماز میں سنت کوترک کرنا نماز کے فساد یا سجدہ مہوکو واجب نہیں کرتا بلکہ اساءت کو واجب کرتا ہے (اس کے برخلاف فرض
کے ترک سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اور واجب کوترک کرنے سے بحدہ مہو واجب ہوتا ہے۔ شامی) بہ شرطیکہ عمداً سنت کوترک کیا جائے (اورا اگر بغیر عمد کے بھولے سے سنت کوترک کیا تو پھر بیا ساءت نہیں ہے بلکہ اس صورت میں نماز کو دہرالیما مستحب ہے۔
جائ ) اور سنت کوترک کرنے والا سنت کے استخفاف (سنت کو کم یا معمولی چیز سمجھے) کی نیت سے اس کوترک نہ کرے (اورا اگر اس نے سنت کے استخفاف کی نیت سے سنت کوترک کیا تو اس کی تکفیر کی جائے گی جیسا کہ النہرالفائق میں فہ کور ہے اور فتاوئ برنازیہ میں فہ کور ہے کہ اگر وہ سنت کوتر نہیں سمجھتا تب بھی اس کی تکفیر کی جائے گی کیونکہ سنت کوتر نہیں میں سے ایک تھم ہے جن کے مشروع ہونے پر علماء وین کا اتفاق ہے اور جوشخص سنت کو کوئی ثابت چیز نہ سمجھے اور دین میں معتبر نہ سمجھے تو وہ سنت کا استخفاف اور اس کی تو ہین کم ہے۔ شامی) اور فقہاء نے کہا اساءت کر اہت سے کم درجہ کا حکم ہے۔

(الدرالخاروردالحارج ٢ص ٥٠) مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٤ه)

علامه سيدمحمرا مين ابن عابدين شامي حنى متوفى ١٢٥٢ ه لكصتي بين:

martat.com

تبيان القرآن

مکروہ تنزیمی کی حقیق مکروہ تنزیمی : بیدوہ کام ہے جس سے نی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا پھر خود اس کام کو کیا ہو پس منع فرمانا کراہت تنزیمیہ پر دلالت کرتا ہے اور عمل فرمانا اس کے بیان جواز پر۔

سریہ پروں کے رہے ہوئی کا رہاں کی تصابیق معامی ہے۔ حضرت انس رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ دسلم نے اس سے منع فر مایا کہ کوئی شخص کھڑے ہوکر پانی پیئے' قادہ نے یو چیمااور کھڑے ہوکر کھانا' انہوں نے کہا وہ تو اس سے زیادہ برااور ضبیث ہے۔

(صحيح مسلم دقم الحديث:۲۰۲۳ سنن الترندي دقم الحديث:۱۸۷۹ سنن ابن بلجد دقم الحديث:۳۳۲۳)

حعزت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو ایک ڈول سے زمزم کا پانی پلایا اور آپ نے کمڑے ہوکروہ پانی بیا۔

(صبح ابخاري قم الحديث: ١٦٣٧ صبح مسلم رقم الحديث: ٢٠٢٧ سنن الترذى رقم الحديث: ١٨٨٢ سنن ابن ملجد رقم الحديث: ٣٣٢٢)

علامه يكي بن شرف نواوي متوفى ٢٥١ ه لكصة بين:

اگر پراعتراض کیا جائے کہ کھڑے ہوکر پانی پیتا کیے کردہ ہوگا جب کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے بینحل کیا ہاس کا جواب

یہ ہے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم کا بینحل بیان جواز کے لئے ہاور آپ کا بینحل کردہ نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا واجب ہے تو یہ کیے کر وہ ہوگا اور بی قابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعضاء وضوکو ایک ایک بار دھویا اور آپ نے

اون پر بیند کرخانہ کعبہ کا طواف کیا' طالا تکہ اس پر اجماع ہے کہ تمن تین باراعضاء وضوکو دھوتا اور پیدل چل کرخانہ کعبہ کا طواف

کرنا زیادہ کامل اور زیادہ افضل ہے اور اس کی نظائر بے شار بین بی سلی اللہ علیہ وسلم بھی کی ممنوع کام کوکر کے اس کے

بیان جواز پر متنبہ کرتے اور دائی طور پر افضل عمل کوکرتے سے اس طرح آپ اکثر اوقات تین تین باراعضاء وضوکو دھوتے سے

بیان جواز پر متنبہ کرتے اور دائی طور پر افضل عمل کوکرتے سے اس طرح آپ اکثر اوقات تین تین باراعضاء وضوکو دھوتے سے

اور اکثر اوقات بیٹے کر پانی چئے سے خلاصہ یہ ہے کہ کھڑے ہوکر پانی چینا ہمارے اعتبار سے مکروہ ہے اور آپ کے اعتبار سے

مکروہ نہیں ہے بلکہ اس پر آپ کوفرض کا تو اب ملے گا کوئکہ احکام شرعیہ کو بیان کرنا اور امت کے لئے نمونہ فراہم کرنا

آپ پرفرض ہے۔ (شرح سلم الملواوی جوس کا محمور کھتے نزار صطفیٰ بیروٹ کا اور امت کے لئے نمونہ فراہم کرنا

اپ پرس ہے۔ رس کا دری کا دری کا استعاب کی اور مکر دوتح کی کا ارتکاب گناہ صغیرہ ہے اور مکر دوتر بھی کا ارتکاب مطلق میں ہے بیان کیا ہے کہ حرام کا ارتکاب گناہ ہیں ہے مطلق میں ہے بنہ ہی کمیرہ نہ صغیرہ اور جس طرح مستحب کے ترک پر ملامت نہیں کی جاتی اس طرح مکر دوتر بھی ملامت نہیں کی جاتی علامہ شامی نے لکھا ہے کہ مستحب کا ترک مکر دوتر بھی ملامت نہیں کی جاتی علامہ شامی نے لکھا ہے کہ مستحب کا ترک مکر دوتر بھی ملامت نہیں کی جاتی علامہ شامی نے لکھا ہے کہ مستحب کا ترک مکر دوتر بھی ملامت نہیں کی جاتی علامہ شامی نے لکھا ہے کہ مستحب کا ترک مکر دوتر بھی ملامت نہیں کی جاتی علامہ شامی نے لکھا ہے کہ مستحب کا ترک مکر دوتر بھی ملامت نہیں کی جاتی علامہ شامی نے لکھا

جلدبفتم

marfat.com

ہے کہ متحب کے فعل پر تو اب ہوتا ہے اور اس کے ترک پر ملامت نہیں کی **جاتی (ردالخنارج اس ۲۲۱) خلاصہ سے ہے کہ مُردو** تنزیبی کا گناہ ہوتا تو در کنار اس کے ارتکاب پر ملامت بھی نہیں کی جاتی۔

علامه سعد الدين مسعود بن عمر تفناز اني متوفى ١٩١ه ولكمتي بين:

مروہ تنزیمی کے ارتکاب پرعماب نہیں ہوتا اور اس کے ترک پر ثواب ہوتا ہے۔

( كوي مع التوضيح ج اس ٢٣ مطبور اصح المطابع كراجي)

اعلى حضرت امام احمد رضا فاضل بريلوى متوفى ١٣٨٠ه لكت بي:

مکر و و تنزیبی میں کوئی گناہ نہیں ہوتا وہ صرف خلاف اولی ہے نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان جواز کے لئے قصد الیا کیا اور نبی قصد اُ گناہ کرنے سے معصوم ہوتا ہے اور گناہ میں مبتلا کرنے والی چیز کا ارتکاب جائز نہیں ہے تو بیان جواز کے کیا معنی؟ پھر یہ اباحت کے ساتھ جمع ہوتا ہے جیسا کہ اشر بہ ردالحتار میں ابوسعود سے ہے اور معصیت اباحت کے ساتھ جمع نہیں ہوتی ۔ (ناوی رضویہ جمع ۲۵۰ -۳۴۹ مطبوعہ رضافاؤ نڈیش لا ہورا اپریل ۱۹۹۱ھ)

علامہ شامی لکھتے ہیں: مکروہ تنزیمی اباحت کے ساتھ جمع ہوتا ہے۔ (ردالحارج ۱۳۱۰ مع ۱۳۱۷ م) خطا ف اولی کی شخصی ق

خلاف اولیٰ: یہ وہ کام ہے جس کی ممانعت میں حدیث نہ ہواور یہ کام متحب کے خلاف ہواس کے ترک پر تواب ہے اور اس کے فعل پر نہ عذاب ہے نہ ملامت وا موقع اللہ اسما کیا جائے یا احیانا اس میں اور مکر وہ تنزیبی میں خفیف سافرق ہے مکروہ تنزیبی وہ کام ہے جس کی ممانعت حدیث سے تابت ہواور خلاف اولی وہ کام ہے جومتحب کے خلاف ہوئیا مستحب کام کوترک کرنا خلاف اولی ہے۔

علامه سيدمحمر امين ابن عابدين شامي حفي متوفى ١٢٥٢ ه لكهترين

البحر الرائق میں یہ نصری ہے کہ مستحب کے ترک سے کراہت لازم نہیں آتی کیونکہ کراہت تزیبہ کے ثبوت کے لئے خصوصی دلیل ضروری ہے اوراس کی طرف تحریرا بن ہما میں اشارہ ہے کہ خلاف اولی وہ کام ہے جس میں ممانعت کا صیغہ نہ ہو بہ خلاف مکر وہ تنزیبی اور ظاہر یہ ہے کہ خلاف اولی عام ہے بس ہر مکر وہ تنزیبی خلاف اولی ہے لین ہر خلاف اولی مکر وہ تنزیبی اوتا تنزیبی اوتا تن خلاف اولی مکر وہ تنزیبی ہوتا ہے کونکہ اس پر خصوصی دلیل نہیں ہوتی جیسے جاشت کی نماز ترک کرتا کہ وہ مکر وہ اور اس سے یہ ظاہر ہوگیا کہ مستحب کوترک کرنا خلاف اولی کی طرف راجع ہوتا ہے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ مکر وہ تنزیبی ہوکیونکہ مگر وہ تنزیبی وہ کام ہے جس کی خصوصیت سے ممانعت ہوکیونکہ کراہت ایک تھم شرعی ہے اس کے لئے خصوصیت کے ساتھ دلیل ضرور کی ہے۔ (ردالحتاری ۲۳۱ مطبوعہ داراحیاء التراث العربی بیروت کے ۱۳۱۵)

خلاصہ بیہ ہے کہ مرووتنزیبی وہ کام ہے جس کی ممانعت صدیث میں وارد ہواوراس کابیان جواز رسول الله صلی الله علیه وسلم کفعل سے ثابت ہو جیسے کھڑے ہوکر پانی پینا اور خلاف اولی وہ کام ہے جومتحب کے خلاف ہو جیسے مجد میں پہلے بایاں پیر رکھنا یا جس کام میں متحب کابڑک ہوجیسے وضوسے پہلے بسم اللہ نہ پڑھنا۔

علامه زين الدين ابن جيم متوفى ١٥٥ ه لكهت مين:

حاصل یہ ہے کہ جب سنت مؤکدہ تو یہ ہو (جیسے دورکعت سنت فجر) تو یہ بعید نہیں ہے کہ اس کا ترک کرنا مکروہ تحری ہو جسے ترک واجب مکر دوتح یک ہے اس کا ترک کرنا مکروہ تخریک

marfat.com

ہے اور اگر کوئی کام متحب ہو یا مندوب (مطلوب) ہو یا سنت نہ ہوتو چرجا ہے کہ اس کا ترک بالکل مردہ نہ ہوجیا کہ نتہاء نے بیقری کی ہے کمتحب یہ ہے کومیدالائی کے دن نمازے پہلے کچوند کھائے اور قربانی کرے اس کے گوشت سے کھائے اوراگراس نے قربانی کے گوشت کے علاوہ کی اور چیز کو کھالیا تو یہ مروہ نہیں ہے لہذامتحب کے ترک سے مروہ کا ثبوت لازم فہیں آتا البتہ اس پر بیا شکال ہے کہ فقہاء نے بیکہا ہے کہ مروو ترکی خلاف اولی کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس میں کوئی مكنيس كرركمتحب ظاف اولى ب\_(العرالاائن جسم٣١ممبور كمتهامديكوك)

ميرے نزد يك اس مس كوكى اشكال نبيس بے كونكه مروو تنزيمي كا خلاف اولى كى طرف رجوع كرنا اور چيز باور مروو حزیمی کا خلاف اولی ہونا ایک الگ چیز ہے اور مجاز أاور توسعاً ایک مقابل کا دوسرے مقابل پر اطلاق ہو جاتا ہے جیے فرض پر واجب كا اطلاق كردية بي اور مروقح يى برحرام كااطلاق كردية بي ليكن اس سے يدلازمنبيس آتا كه فرض اور واجب ميس اورحرام اور مرووتحری می کوئی فرق نہ ہواس لئے اگر فقہا و مرووتنزیبی پرخلاف ادلیٰ کا اطلاق کردیتے ہیں تو اس سے بیلازم نہیں آتا کیان میں کوئی فرق نہ ہو۔

مباح كالمحقيق

ہم نے بیان کیا ہے کہ پانچ ایسے احکام ہیں جن کا تعلق فعل کی طلب کے ساتھ ہے جیسے فرض واجب سنت مؤکدہ سنت غيرمؤ كده اورمتحب اور بانج ايسافعال بي جن كاتعلق فعل كى ممانعت كے ساتھ بے جيے حرام كرو وتحريك اساءت كروو تنزیمی اورخلاف اورجس علم کاتعلق فعل کی طلب کے ساتھ ہواور نفعل کی ممانعت کے ساتھ ہووہ مباح ہے۔

مباح وہ کام ہے جس میں فعل اور ترک فعل دونوں مساوی ہوں اور کی ایک کی دوسرے پرتر جیج نہ ہو جھی کسی کام کا مباح ہونا منعوص ہوتا ہے اور بھی اس کی اباحت پر صاف تصریح نہیں ہوتی بلکہ جس نعل کی شریعت میں طلب یا ممانعت نہ ہودہ مباح

ہوتا ہے جن کی اباحت مخصوص ہان کی بعض مثالیں یہ ہیں:

لَيْسَ عَلَى الْآعُلَى حَرَّجُ وَلَا عَلَى الْآعُرَجِ حَرَج وَلا عَلَى الْعَرِيْضِ حَرَج وَلاَ عَلَى ٱنْفُسِكُمُ آنْ تَاكُلُوامِنُ بُيُوتِكُمُ أَوْ بُيُوتِ ابَآثِكُمُ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَالِكُمُ أَوْبُيُونِ إِنْحَوَانِكُمْ أَوْ بُيُونِ أَخَوَاتِكُمْ اؤيدوت اعتمام كثم اوبيوت عَمَّاتِكُمُ اوبيوت آخُوالِكُمْ أَوْ بَيُونِ لَحَلْتِكُمُ أَوْمًا مَلَكُتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْصَدِيْقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أو آفتاتًا. (الور:١١)

نابینا پر کنگڑے پر بیار پر اور خودتم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤیا اپنے آباء کے گھروں سے کھاؤیا اپنی ماؤل کے گھروں سے کھاؤیا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گروں سے یا اپنے بچاؤں کے گروں سے یا اپنی پھو پھوں کے گھروں سے یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا ان گھروں سے جن کی جابیوں کے تم مالک ہو یا اینے دوستوں کے گھروں سے کھاؤ' اور اس میں بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ سب ل کرایک ساتھ کھاؤیا الگ الگ کھاؤ۔

اس آیت کا ایک محمل میہ ہے کہ محابہ کرام جہاد کے لئے جاتے وقت اپنے گھروں کی چابیاں ان معذور لوگوں کو دے جاتے تھے جن کااس آیت میں ذکر ہے اور انہیں اپنے گھروں کی چیزیں کھانے کی اجازت بھی دے دیتے تھے لیکن سے معذور صحابدان کی اجازت کے باوجود مالکوں کی غیر موجودگی میں ان کی چیزوں کو کھانا گناہ بجھتے تھے اللہ تعالی نے فرمایا ان مذکورہ لوگوں کے لئے اپنے رشتہ داروں کے گھروں سے یا جن گھروں کی جابیاں ان کے پاس ہیں ان گھروں سے کھانے پینے میں کوئی مناونہیں ہے۔

تنباء القرآر

martat.com

اس کا دوسراحمل بہے کہ تندرست محابہ بیار اور معذور محابہ کے ساتھ کھانا اس کئے ناپند کرتے تھے کہ وہ خود زیادہ کھ لیں مے اور یہ بیار اورمعذور کم کھائیں مے اس طرح ان کے ساتھ کھانے میں کہیں ان برظلم نہ ہوجائے اس طرح خودمعندور صابیمی صحت مند محابہ کے ساتھ کھانا اس لئے تابیند کرتے تھے کہ تندرست محابدان کے ساتھ کھانے میں کراہت محسول کر س مے اس لئے اللہ تعالی نے واضح فر مادیا کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھا سکتے ہیں۔

فقہاءنے بیتصریح کی ہے کہاس آیت میں جورشتہ داروں اور دوستوں کے کھروں سے کھانے کی اجازت دی ہے دوال صورت برمحول ہے جب وہ عام کھانا ہواوران کے کھانے سے اصل مالکوں کونا گواری نہ ہواوران کی طبیعت پر ہو جمد نہ ہو البت الی لذیذ اور قیمتی چیزیں جو مالکوں نے خصوصیت ہے الگ چھیا کر رکھی ہوں تا کہ کسی کی ان پر نظر نہ پڑے ان کو نکال کر کھا تا جائز نہیں ہے ای طرح دیگر ذخیرہ شدہ چیزیں ان کو بھی استعال میں لانا جائز نہیں ہے کسی کے فرج سے بچھے نکال کر کھانا ای تھم میں ہے۔اور بیٹوں کے گھر بایوں کے اپنے گھر ہیں سو بایوں کا اپنے بیٹوں کے گھرے کھانا مطلقاً جائز ہے حدیث میں ہے: حضرت عائشه رضی الله عنها بیان کرتی میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا سب سے حلال اور یا کیزہ کھانا وہ ہے جس کوتم اپنی کمائی ہے کھاؤ اور تمہاری اولا دبھی تمہاری کمائی میں ہے ہے۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٣٥٢٨ منن التريذي رقم الحديث: ١٣٥٨ منن النسائي رقم الحديث: ٣٣٦٣ ٢٣٣٣ منه ١٣٣٦ سنن ابن مجبرقم الحديث: • ٢٢٩ مندحيدي رقم الحديث: ٢٣٦ منداحمه ج٢ص ٣١ منن الداري رقم الحديث: ٣٥٠٠ صحح ابن حبان رقم الحديث: ٣٢٥٩ المستدرك ع ٢ص٢٢ سنن بيعق ج يص ١٨٠ - ١٥٥٩)

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ ایک فخص نے کہا یا رسول الله میرا مال بھی ہے اور میری اولا دمجی ہےاورمیرا باپ میرا مال کھانا جا ہتا ہے' آپ نے فر مایاتم خود اور تمہارا مال تمہارے باپ کی ملکیت ہے۔ (اس حدیث کی سند سیج ہے) (سنن ابن ماجبر قم الحدیث:۲۲۹۱ منداحمہ ۲۶ می ۲۱۳ ، ۲۰۴۴)

اباحت کی تصریح کی دوسری مثال بیآیت ہے:

كَيْسَ عَكَيْكُم جُنَاحَ أَنْ تَبْتَغُوا فَضُلَّا مِّنْ وَ بَكُمْ (البقره:١٩٨)

فَيانُ خِفْتُمُ اللَّا يُقِيمًا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُناحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهِ

(القره:٢٢٩)

تواس میںتم یرکوئی گناہ نہیں ہے۔ اگرتم دونوں (میاں بیوی) کو بیخطرہ ہو کہتم اللہ کی حدود کو قائم ندر کھ سکو کے تو تم دونوں براس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ بیوی شوہر سے نجات حاصل کرنے کے لئے اس کو پچے دے ڈالے (لینی

(اگرتم سفر جج میں) تجارت کے ذرایعہ اللہ کافضل تلاش کرو

پھر جب بیوہ عورتوں کی عدت ختم ہو جائے تو وہ رواج کے مطابق جوایی زیب وزینت کریں تواس میں کوئی گناہ نبیں ہے۔

اگرتم دوران عدت مورتوں سے اشارہ کنابیہ سے مقلی کا پیغام دویااس کوایے دل میں پوشیدہ رکھوتو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ فَإِذَا بَلَغُنَ آجَلَهُ أَن فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمًا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعُرُوفِ (التره:٣٣٣)

اس آیت میں عدت ختم ہونے کے بعد سوگ ختم کرنے اور بیوہ کے عقد ٹانی کی اباحت ہے۔ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيتُمَاعَزَّضُتُمُ بِهِ مِنُ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ اكْنَنْتُمْ فِي آنْفُسِكُمْ (البقره:٢٣٥)

یہ چند مثالیں ہیں جن میں مباح کی تصریح کی گئی ہےان کے علاوہ قرآن مجید اور احادیث میں اور بہت مثالیں ہیں۔اور

martat.com

جن كامول كى اباحث كى تقريح نيس بود اس مديث سيمتبط قاعده يس دافل إس:

حطرت سلمان فاری وضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے تھی بیر اور جنگلی کد سے کو کھانے کے متعلق سوال کیا گیا او آپ نے فرمایا طلال وہ ہے جس کواللہ نے اپنی کتاب میں طلال کردیا اور حرام وہ ہے جس کواللہ نے اپنی كاب مردما وريااورجس كم تعلق الله في سكوت فرمايا وه معان ب ( يعن مباح ب)

(سنن الترذي دقم الحديث: ١٤٢٧ سنن ابن ملجد دقم الحديث: ٣٣٧٤ أعجم الكبير دقم الحديث: ١١٣٣ المستدرك جهم ١١٥ سنن كبرئ لليبعى

ج ص ١ المستد الجامع رقم الحديث: ٣٨٥٥)

اس مدیث سے فقہا و نے بیمسئلمستعد کیا ہے کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے بعنی جب کی چیز کی ممانعت کی کوئی دلیل نہ ہوتو وہ اپنی اصل کے مطابق مباح ہے علاء الل سنت نے میلا دشریف سوئم 'جہلم اور عرس وغیرہ کے جواز برای حدیث اور ای

قاعدہ سے استدلال کیا ہے۔ ہرمہاح مستحب کے حمن میں متفق ہوگا یا مکر وہ کے حمن میں

مباح کی تعریف ای طرح کی گئی ہے کہ اس پر کوئی تو اب اور عقاب نہیں لیکن اس کا تعلق بھی نیت کے ساتھ ہے مثلاً رات **کوسونا مباح ہے لیکن اگر آ دمی اس نیت ہے سوئے کہ وہ رات کے دو تہائی حصہ میں سوکر بقیہ ایک تہائی میں تہجد پڑھ کررسول** الله صلى الله عليه وسلم كى سنت برعمل كرے گا' يا اس نيت ہے سوئے كه دن كوعبادت كى مشقت يا تبليغ دين اور كتب ديديه كى قد ريس' دین تعنیف و تالیف سے جو تھ کاوٹ ہوتی ہے رات کو آ رام کر کے اس تھ کاوٹ کو زائل کرے گا تا کہ صبح کو ترو تازہ ہو کر پھر دین خد مات کرے یا اپنی اور اہل وعیال کی ضرور بات بوری کرنے اور رزق حلال کے لئے کمائی کرنے سے جوتھ کاوٹ ہوئی ہے رات کوسوکر اس تعکاوٹ کو دور کرے گاتا کہ مجمع پھرتاز و دم ہوکر رزق حلال کی طلب کی جدوجہد میں مصروف ہو' تو اس کا بیسونا مجمی عیادت ہے اور کارٹواپ ہے اور اگر اس نیت ہے رات کو آ رام کرتا ہے کہ دن بھر گانے بجانے یا ناچنے اور ادا کاری اور صدا کاری کرنے یا فوٹو گرافری کرنے یا ڈاڑھیاں مونڈنے یا اسکانگ کرنے جعلی ادویات اور نقلی اشیاء فروخت کرنے ناجائز بھتے جمع کرنے ڈاکے ڈالنے لوٹ مار کرنے 'قتل و غارت گری کرنے اور تخ یب کاری کرنے سے جو تھ کاوٹ ہو کی ہے اس کو زائل كر كے مج چرنى توانائى سے ان ناجائز دھندوں يرلگ جائے گاتواس كاسونا بھى گناہ ہے اور باعث عذاب ہے۔

ای طرح عمده اور اور لذیز کھانے کھانا بھی میاح ہے لیکن پیکھانا اگر اس نیت سے ہو کہ اس کھانے سے جو طاقت حاصل ہوگی اس کونیک کاموں میں صرف کرے گا تو اس کا کھانا بھی عبادت ہاور کارٹو اب ہے اور اگر بیکھانا اس نیت سے ہو کہ اس ہے جو طاقت حاصل ہوگی اس کو برائی کے راستہ میں خرج کرے گاتو اس کا کھانا بھی گناہ ہے اور باعث عذاب ہے ای طرح قیمتی اور خوب صورت لباس بہننا مباح ہے لیکن اگر اس نیت سے قیمتی کپڑے پہنے کہ اللہ کی نعمت کا اظہار ہو کوگ اس کو برے حال میں دیکھتے تو اس کی غیبت اور بدگوئی کرتے وہ اچھے کپڑے پہن کران کوغیبت اور بدگوئی سے بیاتا ہے تو اس کا قیتی اور خوب صورت کپڑے پہننا بھی عبادت ہے اور اگر وہ قیمتی کپڑے اپنی برتری کے اظہار اور تکبر کرنے اور اتر انے کے لئے یا برائی

عورتوں کو لبھانے کے لئے سینے تو اس کا قیمتی کیڑے پہننا بھی گناہ ہے اور باعث عذاب ہے۔

غرض ہرمباح کام کے دو پہلو ہیں اگر وہ کام نیک نیت ہے ہوتو وہ متحب اور سنت ہے اور اگر وہ مباح کام برائی کی نیت ہے موتو مکروہ یا حرام ہے اس لئے محتقین نے کہا ہے کہ مباح الگ سے کوئی تھم شرع نہیں ہے وہ ان ہی دس قسمول میں سے کوئی ا کیے قتم بن جاتا ہے اور مومن کال کا کوئی تعل مباح نہیں ہوتا ہر تعل متحب یا سنت ہوتا ہے اور فاسق اور بدچلن کا بھی کوئی تعل

جلدبفتم

marfat.com

ماحنہیں ہوتا اس کا ہرتعل کروہ یا حرام ہوتا ہے۔

احکام شرعیہ کی تعدادُ ان کی تعریفاتُ ان کے احکامُ ان کی مثالیں اور ان کے دلائل برہم نے بہت مفصل **تفتکو کی ہے اور** شاید کہ قارئین کرام کوا حکام شرعیہ کی اس قد رتفعیل اور محقیق کسی اور مجکنہیں مل سکے گی اور نیہ بحث ہماری اس تغییر کے خصائص میں سے ہے اور میں نے یہ جو کچھ لکھا ہے اس میں میراکوئی کمال نہیں ہے بیصرف اور صرف اللہ عزوجل کی تو فیق اس کی ہدایت اوراس كافضل ہاوراس كےرسول صلى الله عليه وسلم كى توجه عنايت اور آپ كافيضان ہے۔ سورة الجج كاانحتام

۵ جمادی الاولیٰ ۲۲۴ هے ۲۷ جولائی' ۲۰۰۱ کوسورۃ الحج کی تغییر شروع کی تھی اور آج ۳۰ جمادی الاولی ۲۱۲ه ۱۲۲ اگست' ا ۲۰۰ ء بروز منگل بعد نماز فجرتقريباً ۲۵ دنول مين اس سورت كي تغيير ختم بهوگ ف المحمد لله حمد اكثيرا و شكوا جزيلا. الله تعالیٰ کا بے حد کرم ہے اور بے حساب شکر ہے کہ عموماً جب میں کسی مسئلہ کی تحقیق کے لئے کوئی کتاب محولیا ہوں تو كتاب كھولتے ہى ميرے سامنے مطلوب مئلة آ جاتا ہے اور جب كى حديث كى تلاش ميں كى حديث كى كتاب كواثفاتا ہوں تو کتاب کھولتے ہی وہ حدیث میرے سامنے آ جاتی ہے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ مجھے کسی حدیث کی تلاش میں بہت محنت کرنی پڑی ہواور زیادہ وقت لگا ہوا ایک مرتبہ میں ایک حدیث تلاش کررہا تھا میرے یاس جس قدر کتابیں ہیں سب میں ڈھونڈ تا رہا میں بہت دیر کھڑا ہوکر تلاش کرتا رہااورمیری کمر میں سخت در دہو گیا قریب تھا کہ تکلیف کی شدت سے میرے آنسونکل آتے اچا تک الله نے كرم فرمايا اور وہ حديث مير برامني آئى ايسے مواقع يرب اختيار بي آيت ميرى زبان ير آتى ب:

وَالَّذِينَ جَمَاهَ لُوا فِينَا لَنَهُدِيَّنَّهُمْ سُبَلَنَا اور جولوگ ہماری راہ میں مشقت برداشت کرتے ہیں ہم

(العنكبوت: ٢٩) ضرورانهيں ايني راهيں دکھاتے ہيں۔

یہ لکھنے سے میرامقصداینے کمال کا اظہار نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کا بیان ہے اور اس کی نعمتوں پرشکر ادا كرنا ئے جو شخص بيارى اورمصائب كے سبب لكھنے يڑھنے سے مايوں ہو چكا تھا كيا اس كے متعلق كوئى سوچ سكتا ہے كہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل ٔ احسان اور اس کی اعانت اور تو نق کے بغیر شرح سیحے مسلم اور تبیان القرآن کی ضخیم مجلدات لکھ سکتا ہے!

آج بھی جب میں اللّٰہ کی نعمتوں اور اپنے گناہوں کے متعلق سوچتا ہوں تو سرندامت سے جھک جاتا ہے اور پلکوں سے آ نسواُ مُدآ تے ہیں مولی کریم! آپ نے بہت کرم فرمایا ہے کہ یہاں تک تغییر تبیان القرآن کو کمل کرا دیا ہے باقی تغییر کو بھی کمل فرما دیں!اوراس کوتا قیامت مقبول بنا دس\_

وآخر دعوانا ان الحمدلله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين شفيع المذنبين قائد الغرالمحجلين وعلى اصحابه الكاملين وآله الطيبين وازواجه البطاهرات امهات المؤمنين وعلى سائر اولياء امته وعلماء ملته وعامة المسلمين اجمعين-

martat.com

تبيان القرآن

# سور لا الوقون

(AM)

جلدهفتم

marfat.com

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلي ونسلم على رسوله الكريم

# سورة المؤمنون

سورة كانام اور وجه تسميه اوراس سورة كي فضيلت

اس سورت كانام المؤمنون بأس كى وجديه كديه سورت المؤمنون كى صفات كذكر بروع بوتى ب: قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ : (المؤمنون: ا) بوئ - بشك ايمان والے كامياب بوئ -

اورحسب ذيل احاديث مين اس سورت كوالمؤمنون فرمايا كياب:

حضرت عبدالله بن السائب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی ضلی الله علیہ وسلم نے مکہ میں ہمیں صبح کی نماز پڑھائی آپ نے سورۃ المونین کوشروع فرمایا حتیٰ کہ حضرت مویٰ اور حضرت ہارون کا ذکر آیا یا حضرت عیسیٰ کا ذکر آیا تو نبی صلی الله علیہ وسلم کو کھانسی ایمی مجرآ یہ نے رکوع کرلیا۔

(میح سلم رقم الدین: ۲۵۵ سن ابوداو در قم الدین: ۱۳۹ سن النائی رقم الدین: ۱۰۰ سن ابن ابر رقم الدین: ۱۳۹۰ من النا علیه و ۱۳۹۰ سن النائی رقم الدین الفاب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جب نی صلی الله علیه وسلم پروی نازل ہوتی تو آپ کے منہ سے شہری کھی کی بجنب مناہ کی طرح آ واز سائی دین ایک دن آپ پروی نازل ہوئی ہم تعوڑی دیر تخم سے بھر آپ سے وہ کیفیت دور ہوگئ آپ نے قبلہ کی طرف منہ کیا اور دونوں ہاتھ بلند کے اور دعا کی کہ الله! ہمیں زیادہ دے ہم سے کی نہ کر ہمیں عزت دے ہمیں رسوائی نہ دے اور ہم کو عطافر مااور ہم کو عروم نہ کر جمیس ترجیح دے ہم پرترجیح نہ دے اور ہم سے راضی ہواؤر ہم کو راضی کر دے پھر آپ نے فرمایا جھ پردس آپتیں نازل ہوئی ہیں جس نے ان دس آپتوں کے احکام پر عمل کیاوہ جنت میں داخل ہوجائے گا پھر آپ نے المؤمنون کی ابتدائی دس آپتیں پڑھیں۔

(سنن الترذي رقم الحديث: ٣١٤٣ معنف عبدالرزاق رقم الحديث: ٢٠٣٨ منداحرج اص ٣٣ مندالميز ادرقم الحديث: ٣٠١ أكسنن الكبرئ للنسائي رقم الحديث: ١٣٣٨ كتاب الضعفاء للعقبلي جهم ٢٠٣٠ الكامل لا بن عدى ج ٢٥ ٢٦٣٣ المسيد رك ج ٢٩ ٢٩٣٠ شرح المسنة رقم الحديث:

١٣٢١ منداحدرةم الحديث ٢٢٣ المعدرك رقم الحديث: ٣٥٣١ ولأكل المنوة ج عص ٥٥ الدرالمؤورج٥ص

marfat.com

عياد القرآر

المؤمنون - اس مديث كى سنديج ب-

(المتدرك رقم الحديث:٣٥٣٢ الكافل لا بن عدى ج ٥٥ م ملع جديد علامدة بي نے كهاس مديث كى مندضعف ب ما كم ن اس كى مند كو كل قراردیاہے)

یز پدین بابنوس بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت عا کشہرضی اللہ عنہا ہے یو حیما: اےام المومنین! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كاخلق كيها تها عطرت عائشه رضى الله عنهان كهارسول الله صلى الله عليه وسلم كاخلق قرآن تها كمرح عرت عائشه رضى الله عنها نے سورة المونین کی اس آیت کو پڑھاقبہ افسلح السمنومنون اوراس سمیت دس آیتیں پڑھیں اور فرمایارسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اخلاق اس طرح تھے۔

(السنن الكبرى للنسائي رقم الحديث: ١٣٥٥) الاوب المغروللخاري رقم الحديث: ٣٠٨) الطبقات الكبرى ج اص٣٤٦) المستدرك ج٢ص١١٣) طبع قديم المتدرك رقم الحديث: ٣٥٣٣)

### سورة المؤمنون كا زمانهنزول

یہ سورت بالا تفاق مکی ہے'اعلان نبوت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ دسلم مکہ میں تیرہ سال رہے تھے اور حضرت عمر ر**منی اللہ عن**ہ اعلانِ نبوت کے چھٹے سال میں اسلام لائے تھے اور ہم نے سنن التر مذی اور متعدد کتب حدیث کے حوالوں سے حدیث مقل کی ہے جس میں حضرت عمر نے نزول وحی کی کیفیت بیان کی ہے اور اس میں سورۃ المؤمنون کے نازل ہونے کا بیان کیا ہے اس ہے متعین ہو جاتا ہے کہ بیرسورت کمی دور کے وسط میں تازل ہوئی ہے۔

اس پر بیاعتراض کیا گیاہے کہاس سورت میں ہے:

اوروہ لوگ جوز کو ق کی ادائیگی کرنے والے ہیں۔

وَ الْكَذِيدُنَ هُمُ لِلزَّكُو فِي فَعِلُونَ (المؤمنون: ٣)

ز کو ة مدینه منوره میں فرض موئی تھی اس آیت سے معلوم موتا ہے کہ بیسورت می نہیں مدنی ہے اس کا جواب بیہ ہے کہ اس آیت میں زکو ۃ سے مرادمعروف زکو ۃ نہیں ہے یعنی بہقد رنصاب مال پر ایک سال گز رجانے کے بعداس سے حالیسوال حصہ نکال کرفقراءکواللہ کی راہ میں دینا'اصل میں زکوۃ کامعنی نفس کو گناہ کی آلود گیوں اور میل اور پچیل سے پاک اور صاف کرتا ہے۔ پھرمعروف زکو ۃ پربھی زکو ۃ کااطلاق کیا جانے لگا کیونکہالٹد کی راہ میں مال خرچ کرنے سےنفس یاک اورصاف ہو جاتا ہے اس کا دوسرامعنی ہے بڑھنا اور اللہ کی راہ میں مال خرج کرنے سے بندہ کا مال بڑھتا ہے سویہاں سبب کا اطلاق مسبب پر کیا گیا بُ زكوة اداكرنے سے فس كا تزكيه موتا باوراس كا باطن ياك اور صاف موتا باس كا ثبوت اس آيت ميں ہے:

آب ان کے مالوں سے صدقہ وصول سیجے جوان کو یا کیزہ

حُلْ مِنْ آمُو الهِمُ صَدَقَةٌ تُطَهِرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ

اوران کے باطن کو یاک اور صاف کرے۔

بهكا (التوبر ١٠٣٠)

اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں زکو ۃ سے فرض ز کو ۃ مراد نہیں ہے بلکہ نفلی صد قات مراد ہیں اور قر آن مجید میں صدقه برز کو ة کا اطلاق مشہور ہے مشرکین برز کو ة فرض نہیں ہے ان کے متعلق فرمایا:

اور ان مشرکین کے لئے برا عذاب ہے ، جو زکوۃ ادا

وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ٥ الَّذِيْنَ لَايُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ بِالْاخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ (مُمَّ البحرة: ٧-١)

نہیں کرتے اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔

اور حفرت اساعیل علیه السلام کے متعلق فر مایا:

martat.com

تبيان القرآن

وَكَانَ يَامُومُ آلْفُكَ فِي إِلْصَالُو وَوَالزَّكُو فِي الروه الله كُولُول وَنَاز اورزكُو وَكَامَ وي تحاوروه

ايزب كزديك لينديده تهـ

وَكَانَ هِنْدَرَتِهِ مَرُونِيًّا ٥ (مريم:٥٥)

یمی ہوسکتا ہے کہ زکو ہے مراداس کامعروف معنی ہواور یہ می ہوسکتا ہے کہ اس سے مراد تقی صدقہ ہواس سے معلوم ہوا كةرآن جيدين ذكوة كاطلاق مدقات برجى موتائ اورالمؤمنون: ٨٠ يس بمى ذكوة كاطلاق مدقات بهاس لئال آیت می ذکوة كالفظ آنے سے اس سورہ كے كى مونے يركوكى اثر نيس يات-

ترتیب معض کے اعتبارے اس سورت کا نمبر ۲۳ ہے اور ترتیب نزول کے اعتبارے اس کا نمبر ۲۷ ہے میسورت سورة القورك بعداورسورہ تبارك الذي سے يہلے نازل مونى ہے۔

سورة المؤمنون اورسورة الحج كى باجمي مناسبت

(۱) سورة الح كاخريس الى آيت بجس من نمازيد من اورعبادت كرن يراخروى فلاح كى نويد سائى ب: اے ایمان والو رکوع کرو اور بحدہ کرو اور اینے رب کی يَا يُهِكَا الْكَذِيْنَ الْمَنُوا ارْكَعُوُا وَاسْجُلُوْا

واعب أوارب كم وافع أوا البَعْير لَعَلَكُم عبادت كروادر (ديكر) نيك كام كروتا كم م اخروى فلاح عاصل

تُفُلِحُونَ ٥ (اليَّ: ٤٤)

اورسورة المؤمنون كى ابتداء من فرمايا قلد افليع السمؤمنون لينى جومومن خضوع عضماز برهيس مك نضول کاموں ہے اعراض کریں محصدقہ دیں مے پاک دامنی کی حفاظت کریں محسواا بی بیویوں کے اور جوایئے عہد اور امانت کا ماس رتھیں مے اور جوابی نمازوں کو دوام کے ساتھ پڑھیں گئوہ جنت الفردوس کے دارث ہوں کے ادراس میں ہمیشہ رہیں کے غرض الحج کا اختیام اخروی فلاح کی بشارت ہے ہوا اور المؤمنون کی ابتداء بھی اخروی فلاح کی نوید ہے ہو گی۔

سورة الحج كى ابتداء مي انسان كى تخليق كيم احل كا ذكر فرمايا:

ہم نے تم کومٹی سے پیدا کیا پھر نطفہ سے پھر جے ہوئے خون سے پیر گوشت کے لوتھڑے سے جس کی ممل شکل بنائی مٹی اور ( بھی) ناتمام تاکہ ہم تم سے بیان کریں اور ہم جتنی مت تک چاہتے ہیں اس کو ماؤں کے ارحام میں رکھتے ہیں ، پھر ہم تم کو طفولیت کی حالت میں دنیا میں لاتے ہیں تا کہتم اپنی کریل جوانی

فَيانَنَا خَلَقُنٰكُمُ مِّنْ ثُرَابِ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنُ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنُ ثُمُضَعَةٍ ثُخَلَّقَةٍ وَّ غَيْرِ مُخَلَقَةٍ لِلنَبَيِّنَ لَكُمُ وَ نُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَانَشَاءُ إِلْنَى اَجَهِل مُسُسَعَثَى ثُمَّ نُخُورِجُكُمْ طِفُلًا ثُمَّ لِتَبُلُغُواً أَشُدُكُمُ (الْحُ:٥)

(٢) اورسورة المؤمنون مي مجرانسان كي تخليق كيمراحل كانقشه كمينياب:

وَلَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنُ سُلْلَةٍ مِّنْ طِيْنِ ٥ ثُمَّ جَعَلُنهُ نُطُفَةً فِي قَرَارِ مُكِينِ ۞ ثُمَّ خَلَقْنَا البه كما هَا عَلَقَةُ فَخَلَقُنَا الْعَلَقَةَ مُصْعَهُ فمنحكفنا المكضكة عظما فكسؤنا العظم لَحُمَّاهُ ثُمَّ انشَانَاهُ خَلُقًا انْخَرَ \* فَتَبَارَكَ اللَّهُ احسن المعلقين (المؤمنون:١١-١١)

اورہم نے انسان کوشی کے جوہرے پیدا کیا۔ پھرہم نے اس كونطفه بناكرايك محفوظ حكم من ركوديا \_ بحربم في نطف كو جما مواخون بنادیا' پیرہم نے اس جے ہوئے خون کو گوشت کا لو تعز ابنا دیا' پیرہم نے اس گوشت کے لوتھڑے کو ہٹریاں بنا دیا ، چرہم نے ان ہٹریوں ر کوشت پہنا دیا مجراس کے بعد دوسری تخلیق میں انسان کو پیدا کردیا

پی الله برکت والا ہے جوسب سے حسین پیدا کرنے والا ہے۔

marfat.com

تك ينج جاؤر

تبياء القراء

اس طرح دونوں سورتوں کے شروع میں انسان کی تخلیق کے مراحل کا نقشہ کھینچا ہے۔

(٣) سورة الحج میں اللہ تعالی نے مخلف نشانیوں سے اپنی قدرت اور اپنی ذات پر استدلال فر مایا ہے کہ اللہ مات کو ون میں داخل فر ما تا ہے اور اس نے آسان سے پانی برسا کر زمین کو مرسز بنایا اور اس نے تہار نفع کے لئے زمین کی تمام چیز وں کو مخر فر مایا اور ان کشتیوں کو مخر فر مایا جو اس کے حکم سے مندروں میں جلتی جیں۔ (الجج : ۲۵ – ۲۱) اور سورة المؤمنون میں اس طرح اپنی قدرت اور اپنی تو حید پر استدلال فر مایا: کہ ہم نے تہار سے اوپر سات اوپر سلے آسان بنائے اور آسان سے ایک اندازہ کے مطابق پانی نازل فر مایا اور اس کو زمین میں تغیر ادیا حالانکہ ہم اس کو بہا کر لے جانے پر بھی قادر سے بھر ہم نے اس پانی کے ذریعہ تمہارے لئے مجوروں اور انگوروں کے مالانکہ ہم اس کو بہا کر لے جانے پر بھی قادر سے بھر ہم نے اس پانی کے ذریعہ تمہارے لئے مجوروں اور انگوروں کا باغات بیدا کر دیے اور دوسری قسم کے میوہ جات کے اور طور سیناء کے درخت (زندن) سے تیل نکالا جو کھانے والوں کا سالن ہے اور ہم نے مورشی بیدا کئے جن کے بیٹوں سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں اور تمہیں کشتیوں پر سوار کیا۔

(المؤمنون: ١٢-١٤)

(۳) اور دونوں سورتوں میں بعض انبیاء علیم السلام کے قصص اور واقعات بیان فرمائے تا کہ ہمارے نی سیدنا محمصلی الله علیہ وسلم کی تسلی کا سامان فراہم ہوکہ جس طرح مکہ کے مشرکین آپ کوستاتے ہیں اور آپ سے دل آزار با تیں کرتے ہیں اور آپ کو بیم نشانیاں اور مجزات و کھنے کے باوجود آپ کی نبوت پر ایمان نہیں لاتے اور آپ کی تکذیب کرتے ہیں اور آپ کو جھٹلاتے ہیں سو یہی سب انبیاء سابقین کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے کوئی نئی بات نہیں ہے انہوں نے بھی ان کی ایذاؤں پر مصرکیا تھا آپ بھی صبر کریں اور اس میں مشرکین مکہ کے لئے قسیحت اور عبرت کا سامان ہے کہ جب گزشتہ اسمیں اپنے کفر اور ہٹ دھری پر ڈئی رہیں اور اپنی سرکتی اور ہٹ دھری سے بازنہیں آئیں تو اللہ تعالی نے ان پر عذاب تازل فرمایا جس عذاب کے آثار عرب کے لوگ اپنے سفر میں جگہ جگہ د کھتے ہیں تو وہ اللہ تعالی سے ڈریں کہ ان پر بھی کہیں ایسا ہی عذاب خدا ہے۔

سورۃ الحج میں حضرت نوح کی قوم اور عاد اور ثمود کا ذکر فر مایا اور حضرت ابراہیم کی قوم اور قوم لوط کا ذکر فر مایا اور اصحاب مدین کا ذکر فر مایا اور حضرت مویٰ کے جھٹلائے جانے کا ذکر فر مایا۔ (الحج:۳۳-۳۱)

اورسورۃ المؤمنون میں حضرت مویٰ اور حضرت ہارون علیہا السلام کو میجزات دے کر فرعون کی طرف بھیجنے کا ذکر فر مایا اور فرعون اور اس کی قوم کی طرف سے ان کی تکذیب کو بیان فر مایا پھر ان پرعذاب بھیجنے کا ذکر فر مایا' ان کے بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم کا ذکر فر مایا۔ (المؤمنون: ۵۰-۴۵)

سورة المؤمنون كے اہداف اور مقاصد

- اس سورت میں توحید پر دلائل دیئے گئے ہیں اور اس کی تحقیق کی ہے اور شرک کار داور ابطال فرمایا ہے شرکیہ عقائد کو منہدم فرمایا ہے اور ایمان اور احکام شرعیہ کا بیان فرمایا ہے۔
- اورت کے آغاز میں ان احکام کابیان فرمایا ہے جن پڑمل کر کے انسان اپنے ظاہر اور باطن کے خدوخال درست کرتا ہے اور نفس کے میل کچیل اور کدورتوں اور ظلمتوں کو دور کر کے آئینہ دل کو میقل اور شفاف بنا سکتا ہے تا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کی تجلیا کے منعکس ہو سکیں۔
- اس کے بعدانسان کی تخلیق کے مراحل کو بیان فر مایا ہے تا کہ انسان بیغور کرے کہ اس کی خلقت میں کتی نعمتیں اور حکمتیں

martat.com

نباں میں اور وہ ان تعتوں کا شکر ادا کرے اور اپی قلیق میں مغمر اسرار پرخور کرکے اپنے خالق کی معرفت کو حاصل کرے۔

انسان عالم صغیر ہے اور یہ پوری کا نتات عالم کبیر ہے عالم صغیری تخلیق کے نکات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی نے عالم کیر ہے اللہ تعالی نے عالم کیر اور اس کی تخلیق کے نکات بیان فرمائے تاکہ انسان یہ جانے کہ اللہ تعالی نے اپی ذات اور صفات کی جونشانیاں اس کے اعدر کی جیں وہی نشانیاں اس کا نتات جس اس کے باہر بھی رکھی جیں اس کا اندر بھی اللہ تعالی کی ذات اور صفات پر ولیل ہے اور اس کا باہر بھی اللہ تعالی کی ذات اور صفات پر دلیل ہے۔

کم الله تعالی نے یہ بیان فر مایا کہ الله تعالی نے اس کے نفع کے لئے آسان سے پانی نازل کیا' زمین میں روئیدگی رکمی اور
اس مے فسلوں اور باغات کو پیدا کیا' دریاؤں اور سمندروں میں کشتیوں اور جہازوں کورواں دواں رکھا تا کہ انسان زمین
کی پیداوار سے اپنی غذا حاصل کرے اور کشتیوں اور جہازوں کے ذریعہ ایک علاقہ سے دوسرے علاقہ کی طرف ختل ہو
سکے

جم کے لئے اس کے فوائد اور نعتوں کا ذکر کرنے کے بعد اس کی روح کی غذا اور روح کوسنوار نے اور نکھارنے کے لئے اللہ تعالی نے انبیاء علیم السلام کی بعثت کا ذکر شروع فر مایا تا کہ روح اپنے خالق کی معرفت حاصل کرے اور اپنے موٹی کی عبادت کرے۔ کیونکہ انبیاء علیم السلام کے علاوہ اور کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ اللہ تعالی کن کا موں سے راضی ہوتا ہے اور کن کا موں سے تاراض ہوتا ہے اس کو رامنی کرنے کے لئے کس طرح اس کی عبادت کی جائے تا کہ اخروی فلاح حاصل ہواور اس کی غبادت کی جائے تا کہ اخروی فلاح حاصل ہواور اس کی نارائم تی ہے بیخے کے لئے کن کا موں سے اجتناب کیا جائے تا کہ انسان آخرت میں عذاب سے محمد نا رہے میں مدا ہے میں عذاب سے محمد نا رہے میں عدا سے معمد نا رہے میں مدا سے احتمال میں میں مدا سے محمد نا رہے میں عدا سے معمد نا رہے میں مدا سے محمد نا رہے میں مدا سے معمد نا رہے میں مدا سے معمد نا رہے میں مدا سے معمد نا رہے میں میں مدا سے معمد نا رہے میں مدا سے معمد نا رہے میں مدا سے معمد نا رہے معمد نا رہے میں مدا سے معمد نے معمد نا رہے میں مدا سے معمد نے معمد نا رہے میں مدا سے معمد نا رہ

اس کے بعد مشرکین کواس پر متنب فر مایا کہ ان کا انکار اور ان کا کفر پراصرار اور ان کے ہمارے نبی پراعتر اضات اور ان کے مطالبات اسے بیں جیسے پیچیلی متوں کے مطالبات تنے پھر اللہ تعالی نے ان مکذبین کی بستیوں کو تہ و بالا کر دیا اور مشرکین ان اجڑی ہوئی بستیوں کے کھنڈرات دوران سفر دیکھے چکے بین اگر انہوں نے اپنارویہ نہ بدلاتو وہ اس خطرہ میں میں کہان پر بھی وہ عذاب آجائے۔

یں سر ہا کے جب ان سے پوچھا جائے کہ ان کا خالق اور رب کون ہے تو وہ پھر پکار اٹھتے ہیں کہ وہ صرف اللہ ہے تو پھروہ اللہ کی عبادت میں بتوں کو کیوں شریک کرتے ہیں! اور جب ان پرموت آئے گی تو وہ اپنے اس طریقہ پر اور بت پرتی اور شرک پر نادم ہوں گے اور پچھتا کیں گے گر اس وقت کی ندامت اور پشیمانی کوئی فائدہ نہیں دے گی۔

اور آپ کو اس بات کا اعتراف تھا کہ ہمارے نی سید تا محمسلی اللہ علیہ وسلم صادق اور راست کو ہیں وہ ان کو السادق الا بین کہتے تھے اور یہ می مانتے تھے کہ آپ اپنی کی ذاتی منفعت کے لئے ان کوتو حید کی دعوت نہیں دے رہے اور آپ محض ان کی خیر خواہی اور بھلائی کے لئے ان کو دین اسلام کی دعوت دے رہے ہیں اس لئے اب ان کے پاس اور آپ محض ان کی خیر خواہی اور بھلائی کے لئے ان کو دین اسلام کی دعوت دے رہے ہیں اس لئے اب ان کے پاس اس دعوت کو تبول نہ کرنے کا کوئی عذر نہیں ہے اور ان کے پاس اپنے شرک اور تکذیب رسول کی کوئی ولیل نہیں وہ محض ایمی خواہشات اور این آ باؤ اجداد کی اندھی تقلید کی بناء پرتی سے اعراض کر رہے ہیں۔

ا پی کواہمات اورا ہے ا ہو اجدار اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اوران کی بدستان کی

جلابفتم

marfat.com

عياء القرآء

ساتھ ان کونھیحت کرتے رہیں' اور مونین اور اپنے متبعین کے لئے مغفرت کا سوال کرتے رہیں اور بھی وہ اخروی فلاح ہے جس کے ساتھ سورت کی ابتداء کی تھی۔

اس تمہیداور تعارف کے بعداب میں اللہ تعالیٰ کی تائیداور اس کی توفق ہے سورۃ المؤمنون کا ترجمہاور اس کی تغییر شروع کرتا ہوں اور بیدعا کرتا ہوں اور بیدعا کرتا ہوں کہ اے میرے رب! مجھے صدق اور حق کی ہدایت دینا اور وہی بات لکھوانا جو حق اور صواب ہو اور میا باطل اور کذب سے میری اس تغییر کو محفوظ رکھنا میری اس تحریر میں اثر آفرین عطافر مانا 'تا قیام قیامت اس کو باقی اور فع آور رکھنا اور محض اپنے نظل وکرم سے اور اپنے محبوب مرم کی شفاعت سے میری مغفرت فرما دینا 'میرے لئے دنیا میں لسان صدق مقدر کردینا اور آخرت میں جنت النعیم کا وارث بنا دینا۔

واخر دعوانا ان الحمدلله رب العلمين و الصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم الانبياء والمرسلين قائد الغرالمحجلين شفيع المذنبين وعلى آله الطاهرين واصحابه الراشدين وازواجه الطاهرات امهات المؤمنين و على اولياء امته وعلماء ملته وامته اجمعين.

علام رسول سعيدى غفرله دارالعلوم نعيميه كراجي ٣٨ اجمعين.

۳۸ جادى الثانه ٢٣/١٣٢٢ اگت ١٠٠١ء

# ١٤٠٤ ﴿ وَالْمُونِونَ عَلَيْهُ مِنْ وَعَلَيْهُ مِنْ وَعَلَيْهُ مِنْ وَعَلَيْهُ وَعِلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعِلَيْهُ وَعِلَيْهُ وَعِلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعِلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعِلَيْهُ وَعِلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعِلَيْهُ وَعِلَيْهُ وَعِلَيْهُ وَعِلَيْهُ وَعِلَيْهُ وَعِلَيْهُ وَعِلَيْهُ وَعِلَيْهُ وَعِلَيْهُ وَعِلَيْهِ وَعِلَيْهُ وَعِلَيْهِ وَعِلَيْهِ وَعِلَيْهِ وَعِلَيْهِ وَعِلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعِلَيْهِ وَعِلْمُ عَلَيْهِ وَعِلَيْهِ وَعِلْمُ عِلَيْهِ وَعِلْمُ عِلَيْهِ وَعِلْمُ عِلَيْهِ وَعِلْمِ عِلْمُ عِلَيْهِ وَعِلْمُ عِلَيْهِ وَعِلْمُ عِلْمُ عِلَيْكُوا فِي عَلَيْهِ وَعِلْمُ عِلْمُ عِلَيْهِ وَعِلْمُ عِلَيْهِ وَعِلْمُ عِلْمُ عِلَاهُ عِلْمُ عِلَاهِ عِلْمُ عِلْمُ عِلَيْكُ وَالْمُعِلِقِي عَلَيْهِ عِلْمُ عِلْمُ عِلَيْكُم وَالْمُعِلِقِي عِلْمُ عِلَاهُ عِلَيْهِ عِلَيْكُوا عِلَيْكُوا عِلَيْكُوا عِلَاهُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَاهِ عِلْمُ عِلْمُ عِلَاهِ عِلْمُ عِلَاهِ عِلْمُ عِلْمُ عِلَمُ عِلَاهُ عِلَاهُ عِلَاهُ عِلَاهِ عِلْمُ عِلَاهِ عِلْمُ عِلَا عِلَمُ عِلَاهِ عِلْمُ عِلَاهِ عِلْمُ عِلَاهِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَاهِ عِلْمُ عِلَاهِ عِلْمُ عِلْمُ عِلَاهِ عِلَاهِ عِلْمُ عِلَاهِ عِلْمُ عِلَاهِ عِلْمُ عِلَاهِ عِلْمُ عِلَاهِ عِلْمُ عِلَا عِلْمُ عِلَاهِ عِلَاهِ عِلْمُ عِلَاهِ عِلْمُ عِلَا عِلَاهِ عِلْمِ عِلَاهِ عِلْمُ عِلَاهِ عِلْمُ عِلَاهِ عِلْمُ عِلَاهِ عِلَاهِه

سورة المومنون مي بي، اس مي ابك سو المفاره أيني اور چه ركوع بي

## بشمِ اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ

الله ي ك نام سے (مروع كرتا مول) جو نهايت رحم فرمانے والاست مران ب

# قَنُ أَفْلَحُ الْمُؤْمِنُونَ أَالَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمُ

یے شک ایمان والوں نے فلاح عاصل کرلی ہ جو اپنی نمازوں میں

# خشعُون ﴿ وَالَّذِينَ هُمُعِنِ اللَّغْرِ مُعْرِضُونَ ﴿ وَالَّذِينَ

ختوع کرتے ہیں ٥ اور جر بے ہروہ باتوں سے منہ موڑ کہتے ہیں ٥ اور جو

# هُمُ لِلزَّكُورِ فَاعِلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِهُ حِفظُونَ ﴿ وَالْمِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِهُ حِفظُونَ ﴿ وَالْمِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِهُ حِفظُونَ ﴿ وَالْمِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِهُ حِفظُونَ ﴾ والآ

اپنا باطن مان کرنے والے ہیں ٥ اور جرلوگ اپنی نفرم گاہرل کی مفاظت کرنے والے ہیں ٥ سوا

# عَلَى أَزُواجِهُمُ أَوْمَا مُلَكَتُ أَيْما نُهُمْ فَاتَّهُمْ غَيْرُولُو مِينَ فَفَنِ

ا بن بروبوں کے یا باندوں کے سوبے شک ان میں وہ طامت کے بوٹے نہیں ہیں ٥ اور جسنے

martat.com

(IP) مفوظ مکر میں رکھ دیا 0 میم ادر ہم نے ایک اندازے کے مطابق اممان سے إن نازل کیا، بھراس کو زمین میں تطیرا یا اور

marfat.com

تبياه القرآء

# دُهَا بِ بِهِ لَقُولِ (وَنَ الْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ بِهِ جَنْبِ وَنَ عَ بَدِهِ عِنْ الْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی جوا پی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں ۱ اور جو بے ہووہ ہاتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں ۱ اور جو اپنا باطن صاف کرنے والے ہیں ۱ اور جولوگ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں ۱ سوا اپنی ہویوں یا باندیوں کے سو بے شک ان میں وہ ملامت کئے ہوئے نہیں ہیں ۱ اور جس نے ان کے علاوہ کسی اور کوطلب کیا سووہی لوگ (اللہ کی حدود ہے) تجاوز کرنے والے ہیں ۱ اور وہ لوگ جوا پی امانتوں اور عہد کی پاسداری کرنے والے ہیں ۱ وہ کو ارث ہیں 9 جو (جنت) الغرووں کی محدود ہیں کرنے والے ہیں 9 وہ کی لوگ وارث ہیں 9 جو (جنت) الغرووں کی دوراثت پائیں گے وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں 9 (المؤمنون: ۱۱ – ۱)

الخشوع كالغوىمعنى

ابن فارس نے کہاختوع کاصرف ایک معنی ہے جھکنا اور بہت ہونا 'جب کوئی شخص جھک جائے اور سرکو جھکا لے تو کہاجا تا ہے: خشع فلان ' اور پہ لفظ خضوع کے قریب المعنی ہے گربدن کے ساتھ عاجزی اور ذلت کے ساتھ اطاعت اور فر ما نبر داری کرنے کو خضوع کہتے ہیں اور خشوع 'بدن ' آ واز اور بھر سب میں عام ہے بدن کو جھکانا 'بہت آ واز سے بات کرنا ' نظریں جھکانا بیت آ واز سے بات کرنا ' نظریں جھکانا بیسب خشوع ہیں اللہ تعالیٰ نے فر مایا: خاشعہ قابصار ہم (القلم: ۳۳) ورآں حالیہ ان کی نظریں جھکی ہوئی ہیں۔ اور قرآن جی بیسب خشوع ہیں اللہ تعالیٰ نے فر مایا: خاشعہ قابصار ہم (طلانہ نظری کے لئے آ وازیں بہت ہوگئیں۔ ابن در بدنے کہارکوع جمید میں ہو خشعت الاصوات لیلر حصن (طلانہ کا احمال کے کہا والی کا اطلاق زیادہ تر ظاہری کرنے والے کو الی شع کہتے ہیں' علامہ راغب نے کہا اکشوع کا معنی ہے عاجزی اور انکسار کرنا اس کا اطلاق زیادہ تر ظاہری اعضاء سے عاجزی اور انکسار پر ہوتا ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ جب اعضاء سے عاجزی اور انکسار پر ہوتا ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ جب

martat.com

ول میں عاجری ہوتو مگاہری اصفاء میں خثوع ہوتا ہے زجاج نے کہا جوبستی اجزی ہوئی ہواور اس میں کوئی تفہرتا نہ ہواس کو الخافد كتي إلى اورجوز عن خلك مواوراس يربارش ندمواس كوبعى الخافعد كتي بين: قرآن جيد مس ب

الله كى نشاغول على سے بيہ عم زعن كوسوكما موا اور خك

وَمِنُ الْعِيمِ ٱلَّكَ تَرَى ٱلأَرْضَ حَسَافِهَ اللَّهُ مُ

و کھتے ہو چرجب ہم اس پر بارش نازل کرتے ہیں تو وہ ترو تازہ ہو

فَيَاذًا آنُزُلْنَا عَلَيْهُا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتُ

(الما المجده: ٣٩) كريد مع التي بر العنى سر بر مو مالى ب)

(مقابي الملغد لا بن قادس ج ۲ ص۱۸۴ المغروات ج اص ۱۹۰ المسحاح للجوحرى ج ۳ ص۱۲۰ النبايدلا بن الاثيرج ۲ ص۳۳ لسان العرر

لاین منگورج ۸س اے)

出土地の

### الخشوع كااصطلاحي معنى

علامه ابوالقاسم عبد الكريم بن موازن القشيرى التوفي ٢٥ م ولكمة بن:

الخفوع كامعنى بيحق كى اطاعت كرنا اورالتواضع كامعنى بيحق كو ماننا اوراس كوتسليم كرنا اوركسي تعكم يراعتراض ندكرنا-

حفرت مذیفہ نے کہاتمہارے دین ہے جو چیز سب سے پہلے کم ہوگی وہ خشوع ہے۔

محد بن على الترندي نے كہا الخاشع و المحف بے جس كى شہوت كى آگ بجھ كئى ہواوراس كى سينہ بس غضب كا دموال شمنڈا ہو

چکا ہواس کے دل میں اللہ کی تعظیم کا نورروش ہواوراس کے اعضاء سے تواضع ظاہر ہو۔

حسن بعری نے کہا الخثوع اس خوف کو کہتے ہیں جودل میں ہمیشہ لازم رہے۔

جنید بغدادی سے الخفوع کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا علام الغیوب کے لئے دلوں کا نرم اور ذکیل ہونا۔

روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخص کونماز میں اپنی ڈاڑھی سے کھیلتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فر مایا اگر اس

کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا۔

ایک قول سے کہ نماز میں خشوع سے کہ اس کونماز میں سے پتانہ چلے کہ اس کے دائیں جانب کون ہے اور بائیں جانب

كون ب- (الرسلة القشيريين ١٨١-١٨١ مطبوع دارالكتب العلميه بيروت ١٨١٠ه)

علامدابن قيم جوزيمتوفي ا20 ه لكعة بن:

حق یہ ہے کہ الخشوع ایبامعنی ہے جواللہ کی تعظیم' اس کی محبت اور اس کی جناب میں ذلت اور انکسار کے مجموعہ سے مرکب

ہے۔(مدارج السالكين ج اص ٥٥٩-٥٥٨ دارالكتب المعلميہ بيروت ١٣٠٨ه)

### الخشوع كے درجات

علامدابن قيم جوزيه متوفى اكه ه لكمت بن

الخفوع كحسب ذيل تمن درجات بن:

(۱) تھم کے سامنے سرمگوں ہونا' تھم کوتسلیم کرنا اور نظری کے لئے عاجزی کرنا' تھم کے سامنے سرمگوں ہونے کامعنی ہے عاجزی کے ساتھ تھم کی اطاعت اور فرماں برداری کرنا اور اپنے ضعف اور ہدایت کی احتیاج کو ظاہر کرتے ہوئے اپنے ظاہر اور بالمن كے ساتھ حكم كى موافقت كرنا اور حكم كوتىلىم كرنے كامعنى يہ ہے كہ حكم شرى كے بالقابل اپنى رائے اور خواہش كا اظہار نہ کرنا اور اس برخضب اور کراہت کا اظہار نہ کرنا اور اس بر کمی قتم کا اعتراض نہ کرنا' اور نظر حق کے عاجزی كرنے كامعنى يہ ہے كه دل كواور اعضا وكونظر فق كے لئے جمكارينا۔

جلاجفتم

martat.com

(۲) نفس اور عمل کی آفات کا انظار کرنا اور ہر صاحب فضل کی فضیلت کود یکنا اور بیاس وقت ہوگا جبتم اپنے نفس اور عمل کے نقائص اور عیوب کے ظہور کا انظار کرو اور جبتم اپنے نفس کے نقائص اور عیوب کے ظہور کا انظار کرو گے اور اپنے افس کے نقائص اور عیوب کے ظہور کا انظار کرو گے اور اپنے کئی اور نیت کے پختہ نہ ہونے کا مطالعہ کرو گے تو لا کالہ اس سے تمہارا ول خشوع کرنے والا ہو جائے گا اور رہا ہر صاحب فضل کی نضیلت میں غور وفکر کرنا تو اس کی وجہ سے تم لوگوں کے حقوق کی رعایت کرو گے اور ان کو اور اگر کو گئی خش تمہارے حقوق کی اور ایک کی کرتا ہے تو تم اس سے بدلہ نہ لینا کے وفکہ یہ نس کی کرتا ہے تو تم اس سے بدلہ نہ لینا کے وفکہ یہ نس کی رعونت اور اس کی حماقت ہے۔

(۳) جب کی چیز کا کشف ہو جائے تو اس کی حفاظت کرنا اور دل کومخلوق کے دکھاوے سے صاف رکھنا' اور عاجزی اور انکسار کے ساتھ دل کومنضبط رکھنا۔ (مدارج السالکین ج اص ۵۹-۵۹ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ ہیروت'۱۴۰۸ھ)

قرآن مجيد ميں المخشوع كے اطلاقات

قرآن مجيد ميں الخشوع كا اطلاق حسب ذيل معانى برہے:

(۱) خشوع به معنی ذلت عاجزی اور انکسار اس کی مثال بیآیت ہے:

وَخَشَعَتِ الْأَصْنُواتُ لِللَّ حُمْنِ (طُهٰ:١٠٨) اوررحمان كسامة تمام آوازي بيت موجاكي كي-

(٢) اعضاء كاپرسكون اورمؤوب رہنا اس كى مثال بير آيت ہے: اَلَّ ذِيْنَ هُمُم فِي صَلاَتهم خُشِعُونَ

(المؤمنون: ۲) نماز میں اعضاء کو ادھر ادھر نضول حرکت نہیں دیتے 'اینے اعضاء (المؤمنون: ۲)

اور جولوگ سکون اور ادب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں' ( بیتی

سے صرف افعال نماز انجام دیتے ہیں )۔

(m) خثوع بمعنی خوف جیسے اللہ تعالی نے انبیاء میہم السلام کے متعلق فرمایا:

خَاشِعِينَ (الانبياء: ٩٠) جم سے ڈرنے والے ہیں۔

(٣) خشوع كااطلاق قرآن مجيد مين تواضع پر بھى ہے اس كى مثال بيآيت ہے:

وَإِنَّهَا لَكَبِيرٌ فَا إِلَّاعَلَى النَّحْشِيعِيْنَ ۞ بِ شَك يه نماز ضرور بحارى بسوا ان يرجو تواضع اور

(البقره: ۲۵) عاجزى كرنے والے بيں۔

(۵) خشوع کااطلاق سوکھی ہوئی اورخشک چیز پر بھی کیا گیاہے اس کی مثال بیآیت ہے:

وَتَسَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً (مُم البحده:٣٩) م زين كوسوكمي بوئي اورختك و يكفته بول

الخشوع كمتعلق لفظا اورمعني احاديث

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس مسلمان شخص پر فرض نماز کا وقت آئے وہ اس نماز کا اچھی طرح وضو کرے اور نماز میں اچھی طرح خشوع اور رکوع کرے تو وہ مسلمان شخص پر فرض نماز کا وقت آئے جب تک کہ وہ کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرے اور بیسلسله تمام وہرتک رہےگا۔ نماز اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے جب تک کہ وہ کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرے اور بیسلسله تمام وہرتک رہےگا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث:۲۲۸ سنن بیجی جام ۱۸۷ کنز العمال رقم الحدیث:۱۹۰۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ اللہ کی راہ

martat.com

میں جادگرنے والے کی مثال اس طرح ہے اور اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ میں جہاد کرتا ہے جس طرح روزہ رکھنے
والا نماز میں قیام کرنے والا خشوع کرنے والا رکوع کرنے والا اور بجدے کرنے والا ہے۔ (سنن انسائی رقم الحد ید: ۳۱۲۷)
حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ بجھتے ہو کہ میری توجہ مرف
ما سنے ہوتی ہے اللہ کی تم بھے پر نہ تمہار ارکوع منی ہوتا ہے اور نہ تمہار اخشوع منی ہوتا ہے اور بے شک میں تم کو ضرور اپنی پشت
کے بیجھے سے بھی دیکیا ہوں۔

(مع ابغارى قم الحديث: ٢٨ مع مسلم قم الحديث: ٣٢٥ ٣٢٥ منداحد قم الحديث: ١١٠ ١٨٠٥ ٥٤٥ ١٨ مالم الكتب)

معرت عمرو بن عدر منی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملی الله علیه وسلم نے فر مایا بندہ اپ رب کے سب سے زیادہ قریب آ دھی رات کو ہوتا ہے اگرتم اس وقت میں اللہ کا ذکر کر سکتے ہوتو کرو۔ (بیصدیث حسن سمجے 'غریب ہے )

(سنن الترخري رقم الحديث: ٣٥٧٩ سنن ابن الجدرةم الحديث: ١٨٢ منداحدج من ١١١ محيح ابن فزير رقم الحديث: ١١٣٧)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بے شک اللہ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کوئیں ویکمیالیکن وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کودیکمیا ہے۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٥ ٢٥ منن ابن باجد رقم الحديث: ٣١٣٣)

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جومسلمان بھی اجھے طریقہ سے وضوکرتا ہے پھراس طرح کھڑا ہوکرنماز پڑ متا ہے کہ وہ ان دور کعتوں کی طرف اپنے دل اور چبرہ سے متوجہ ہوتا ہے اس کے لئے جنت واجب ہوجاتی ہے۔ (میچ مسلم رقم الحدیث: ۲۲۳ منن الوداؤدر قم الحدیث: ۲۲۹ منن النسائی رقم الحدیث: ۱۵۱)

حعرت ابن عباس رمنی الله عنها سے رسول الله صلی الله علیه وسلم کی نماز استدقاء کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا رسول الله صلی الله علیه وسلم بغیر زینت کے عام لباس میں باہر آئے عاجزی کرتے ہوئے اور گڑ گڑ اتے ہوئے حتی کہ عیدگاہ پنچ پھرتمہار بے خطبوں کی طرح خطبہ نہیں دیا کیکن آپ دعا کرنے آہ وزاری کرنے اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے میں مصروف رہ اور اس طرح نماز بڑھی جس طرح عید کی نماز بڑھی جاتی ہے۔

رسنن الترفری قم الحدید: ۵۵۸ سنن ایوداو در قم الحدید: ۱۱۹۵ سنن ابدر قم الحدید: ۱۸۱۱ سنن التسائی قم الحدید: ۵۰۵ معنف این ابی شیرج من الترفری قم الحدید: ۵۵۸ سنن بیلی جمس ۱۲۳ سنن بیلی جمس ۱۲۳۷ منداحرج من ۱۳۳۰ می این خزیر رقم الحدید: ۵۰۳۵ سنن بیلی جمس ۱۲۳۷ المسعد رک جام ۱۳۲۷ سنن بیلی جمس ۱۳۳۷ معند معرست عبدالله بین الشخیر رضی الله عند بیان کرتے بین که میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کونماز پڑھتے ہوئے و یکھا اور نماز میں آ بے کے دونے کی وجہ سے آ ب کے سینہ سے الی آ واز آ رہی تھی جیلی جینے کی جانے کی آ واز آ تی ہے۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٩٠٠ من التسائي رقم الحديث: ١٣١٢ شأمل التريذي رقم الحديث: ٣٠٥)

حضرت عبداللہ بن معود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میرے سامنے قرآن پڑھؤ میں نے عرض کیا میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں! حالانکہ آپ پر تو خود قرآن مجید نازل کیا گیا ہے! آپ نے فر مایا میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے علاوہ کی اور سے قرآن سنوں میں نے آپ کے سامنے سورۃ النساء پڑھی جب میں اس آیت پر پہنچا فکیف اذا جننا من کل املہ بشھید و جننا بک علی ہؤلاء شھیدا ' تو آپ نے فر مایارک جاداس وقت آپ کی دونوں آگھوں سے آنسو جاری ہور ہے تھے۔

( مج ابخارى رقم الحديث: ۴۵۸۲ مج مسلم رقم الحديث: ۴۰۰ من ابوداؤ درقم الحديث: ۳۲۲۸ سنن الترندي رقم الحديث ۳۰۲۵)

جلدبعتم

marfat.com

طواء المرآد

### الخشوع كمتعكن أثار محابداوراقوال تابعين

حفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فر مایا جس مخص نے اللہ کے لئے خشوع کرتے ہوئے عاجری کی اللہ تعالی اس کو قیامت کے دن سر بلند کرے گا اور جس مخص نے اپنے آپ کو بڑا سیجھتے ہوئے تکبر کیا اللہ تعالی قیامت کے دن اس کوسر گوں کرے گا۔

(مصنف ابن ابی شیبه ج ۲ م ۲۷۲ اکمیم الکبیر ج ۹ ص ۱۷۳ ج ۹ ص ۹۵ بمجع الزاد کد ج • اس ۲۳۳ ۲۳۵ کتاب الزحد للوکی بن الجراح رقم الحدیث: ۲۱۲ کتاب الزحد لاحد بن صنبل رقم الحدیث: ۱۳۲ مختر تاریخ دشق ج ۱۳ س ۳۷۷)

حفرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه نے ویکھا کہ ایک مخف گردن جھکا کرنماز پڑھ رہا تھا' حضرت عمر نے فر مایا اے گردن والے اپنی گردن او پراٹھاؤ' خشوع گردنوں میں نہیں ہوتا خشوع دل میں ہوتا ہے۔

(مدارج السالكين ج اص ٥٥٩ دارالكتب العلميه بيروت ٥٠٠١هـ)

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهمانے الله دین هم فی صلوتهم خاشعون کی تغییر میں فرمایا جب صحابه نماز پڑھتے تھے تو اپنی نماز کی طرف متوجہ تھے اپنی نظریں جھکا کر سجدہ کی جگہ رکھتے تھے اور ان کو یہ یقین ہوتا تھا کہ اللہ ان کی طرف متوجہ ہے اور وہ دائیں بائیں التفات نہیں کرتے تھے۔ (الدرالمنورج٢ص٨، بحوالة نبیر ابن مردویهٔ مطبوعہ دارالفكر بیروت ١٣١٣هه)

حضرت ابن عمرض الله عنهمانے ویل للمطفقین کی چھا بتدائی آیتی پڑھیں جب وہ یوم یقوم الناس لوب العالمین پر پنچے تو ان پر گریا طاری ہوا اور وہ زمین پر گر گئے اور آ گے نہ پڑھ سکے۔

(کتاب الزهد للوکع بن الجراح رقم الحدیث: ۲۷ کتاب الزهد لاحمد بن صنبل رقم الحدیث: ۱۹۲ طیة الاولیاء ج اس ۴۰۵ المسعد رک ج ۵ س ۱۳۵ محمد الله عنم من الله عنم الله عنه الل

( مخقرمنهاج القاصدين لابن قدامه ص ٢٥٠ دارالتراث العربي بيروت ١٩٨٢ ء )

قادہ نے کہادل میں جب خشوع ہوتو خدا کا خوف ہوتا ہے اور نماز میں نظریں نیچ ہوتی ہیں۔

(جامع البيان رقم الحديث: ١٩٢٣٩ الدراكم ورج٢ ص٨٨)

حصرت علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا دل میں خشوع ہیہ ہے کہتم مسلمانوں کے لیے نرم ہواور نماز میں ادھرادھرالت**غات نہ** کرو۔(جامع البیان رقم الحدیث:۹۲۳۷ المستدرک ج۲ص۳۹۳ عاکم نے اس صدیث کوشیح کہااور ذہبی نے اس کی موافقت کی)

حافظ جلال الدين سيوطي نے الخشوع كي تغيير ميں حسب ذيل احاديث اور آثار تقل كئے ہيں:

حکیم ترندی اور امام بیمی نے شعب الایمان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه سے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا نفاق کے خشوع سے الله کی پناہ طلب کرو صحابہ نے بوچھا: یا رسول الله نفاق کا خشوع کیسا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا بدن میں خشوع ہوتا ہے اور دل میں نفاق ہوتا ہے۔ (نوادرالاصول ۲۲ص۱۷)

امام ابن المبارک امام ابن ابی شیبه اور امام احمد نے کتاب الزهد میں حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنه سے روایت کیا ہے انہوں نے کہا جسم خوف انہوں نے کہا جسم خوف انہوں نے کہا جسم خوف فدا سے کہا جسم خوف فدا سے کہا جسم خوف فدا سے کانپ رہا ہواور دل میں خوف خدا نہ ہو۔ (کتاب الزهد لا مام احمد بن ضبل ص۱۸۲ کمتبه دارالباز ۱۳۱۳ اھ) امام عبد الرزاق امام عبد بن حمید امام ابن جریراور امام ابن ابی حاتم نے زہری سے روایت کیا ہے کہ نماز کوسکون سے پڑھنا

marfat.com

خشوع ہے۔(معظم مالرداق رقم الحدیث: ۲۲۲۲ مردت)

الم علیم ترفری نے معرت ام رومان والدہ معرت عائشہ سے روایت کیا ہے کہ معرت ابو بکر صدیق نے بجھے نمازیس الم محیم ترفری نے معرت ام رومان والدہ معرت عائشہ سے روایت کیا ہے کہ معرت ابو بکر سے بیچے جمولتے ہوئے ویکے ان قدر تختی کے ساتھ ڈاٹٹا کہ قریب تھا میری نماز ٹوٹ جاتی ' پھر معرت ابو بکر نے کہا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے ساہے جب تم جس سے کوئی محض نماز پڑھ رہا ہوتو اپنی تمام اعضاء کوساکن رکھنا نمازی تحیل سے ہے۔
کوساکن رکھے اور نماز جس یہود یوں کی طرح آ مے بیچے ہلے نہیں کو نکہ تمام اعضاء کوساکن رکھنا نمازی تحیل سے ہے۔
(نوادر الاصول ج میں 12)

الم مکیم ترفدی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک مخص کو دیکھا وہ ا نماز میں اپنی ڈاڑھی سے کمیل رہا تھا آپ نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا۔ (نوادر الاصول ج م ۱۷۲)

امام ابن ابی شیبہ امام بخاری امام ابوداؤد اور امام نسائی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر النفات (مڑنے) کے متعلق بوچھا آپ نے فر مایا یہ شیطان کا ایکنا اور چھینتا ہے بندہ کی نماز سے اتنا حصہ شیطان ایک لیتا ہے۔

(صحیح ابخاری رقم الحدیث: 20 سنن ابوداؤ در قم الحدیث: ۱۹۰ سنن التر خدی رقم الحدیث: ۵۹۰ سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۹۵)

امام ابن ابی شیبہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے انہوں نے اپ ایام مرض میں کہا میرے پاس
رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھی ہوئی ایک امانت ہے دہ میں تم تک پہنچار ہا ہوں' آ پ نے فر مایا تم میں سے کوئی شخص نماز میں
النفات نہ کرے (ادھرادھر مز کرنہ دیکھیے) اگر ضرور ایسا کرنا ہوتو فرائض کے غیر میں کرے۔

(مصنف ابن الي شيبه رقم الحديث: ۳۵۳۳)

الم عبدالرزاق اورامام ابن ابی شیب نے عطا کی سند سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جبتم نماز پڑھ رہے ہوتے ہوتو تمہارا ربتمہار سے سامنے ہوتا ہے اورتم اس سے مناجات کر رہے ہوتے ہوئیس تم ادھرالتفات نہ کرو۔اورعطانے کہا مجھے بیر حدیث پنجی ہے کہ رب فرماتا ہے اے ابن آ دم! توکس کی طرف التفات کر رہا ہے؟ میں تیرے لئے اس سے بہتر ہوں جس کی طرف تو التفات کر رہا ہے۔ (مصنف ابن ابی شیبرتم الحدیث: ۵۲۸)

ا مام ابن انی شیبہ نے حضرت ابوالدردا ورضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ تم نماز میں ادھر النفات کرنے سے خود کو بچاؤ کیونکہ النفات کرنے والے کی نماز (کامل) نہیں ہوتی اور اگرتم کو ایسا کرنا ہی ہوتو نوافل میں کروفر ائض میں نہ کرو۔ (معنف ابن البیشیبر تم الحدیث: ۵۳۵)

الم ابن ابی شیبہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے بے شک اللہ بندہ کی طرف اس وقت تک متوجہ رہتا ہے جب تک وہ اپناوضونہ توڑے یا جب تک اوھرادھرالنفات نہ کرے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ قم الحدیث: ۲۵۳۳)

الم ابن ابی شیبہ نے حضرت عبداللہ بن متقذ سے روایت کیا ہے کہ جب بندہ نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ ایے بندہ کی طرف متوجہ ہوجاتا ہے اور جب وہ ادھرادھرالنفات کرتا ہے تو اس سے اعراض کر لیتا ہے۔

(مصنف ابن الى شيبرقم الحديث: ٣٥٨٠)

امام ابن ابی شیبهٔ امام سلم اور امام ابن ماجد نے حضرت جابر بن سمرہ رضی الله عنه سے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی الله

جلدتفتم

marfat.com

تبياء القرآء

عليه وسلم نے فر مايا جولوگ نماز ميں ان بي نظرين آسان كى طرف اٹھاتے ہيں وہ اس سے باز آ جا كي ورندان كى نظرين والي بين آئيں كى - (معنف ابن ابی شيبر قم الحديث: ١٣١٨)

امام ابن ابی شیبہ امام بخاری امام ابوداؤ دامام نسائی اور امام ابن ملجہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وکلی اللہ عنہ من اللہ عنہ من اللہ علیہ وکلی اللہ عنہ من کیا ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وکلی اللہ علیہ وکلی اللہ علیہ وکلی اللہ علیہ ورنہ ان کی آئیس جھین کی جا کیں گی۔ آپ نے اس میں بہت تختی کی اور فرمایا وہ لوگ اس سے باز آجا کیں ورنہ ان کی آئیسی چھین کی جا کیں گی۔

(صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۵۰ کم سنن ابن ملجه رقم الحدیث: ۱۰۴۳ اسنن النسائی رقم الحدیث: ۱۱۹۳ مند احمد رقم الحدیث: ۱۳۰۸ عالم الکتب بیروت ٔ مصنف ابن الی شیبه رقم الحدیث: ۲۳۱۷ میروت)

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه نے فرمایا جولوگ نماز میں آسان کی طرف نظریں اٹھاتے ہیں وہ اس سے باز آجا کمیں ورنہان کی نظریں واپس نہیں آ کیں گی۔ (مصنف ابن ابی شیبر قم الحدیث: ۲۳۱۵)

امام ابن ابی شیبہ اپن سند کے ساتھ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا جبتم ہیں ہے کوئی شخص نماز میں آ سان کی طرف نظر اٹھا تا ہے تو کیا وہ اس سے نہیں ڈرتا کہ اس کی نظر واپس نہ آئے۔

(مصنف ابن الي شيبرقم الحديث: ١٣٢٧ وارالكتب العلميه بيروت ١٣١٧ -)

امام ابن سعد'امام ابن ابی شیبہ اور امام احمد نے کتاب الزهد میں مجاہد سے روایت کیا ہے کہ جب حفزت عبداللہ بن الزبیر نماز کے لئے کھڑے ہوتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے کوئی لکڑی کاستون کھڑ اہو اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ای طرح نماز پڑھتے تھے' مجاہد نے کہا بینماز میں ان کاخشوع تھا لے الدرالمنورج۲ص ۸۵-۸۴ملتھا' مطبوعہ دارالفکر بیروت' ۱۳۱۳ھ)

امام فخرالدین محمر بن عمر رازی متوفی ۲۰۲ ه لکھتے ہیں:

خشوع کواعضاً عظاہرہ سے قرار دیاہے مثلاً جسم کوساکن رکھنا اور ادھر ادھر النفات نہ کرتا' اور بعض نے کہا کہ خشوع ان دونوں خشوع کواعضا عظاہرہ سے قرار دیاہے مثلاً جسم کوساکن رکھنا اور ادھر ادھر النفات نہ کرتا' اور بعض نے کہا کہ خشوع ان دونوں چیزوں کوشامل ہے اور یہی تعریف دانجے اور اولی ہے۔ (تغییر بیرج ۸ص ۲۵ مطبوعہ بیروت ۱۳۱۵ھ)

اگریہ سوال کیا جائے کہ نماز میں خشوع کرنا آیا واجب ہے یا نہیں؟ تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نز دیک نماز میں خشوع کرنا واجب ہے اوراس کے حسب ذیل دلائل ہیں:

نماز میں خضوع اور خشوع کے وجوب پر قرآن مجیدے دلائل

الله تعالی ارشاد فرما تا ہے:

کیا یہ لوگ قرآن میں غور وفکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے گئے ہوئے ہں؟ (١) أَفَ لَا يَتَ دَبَّرُونَ الْقُرُوانَ آمُ عَلَى قَلْوُلُولَ آمُ عَلَى قَلْوُلُولِ آقُفَ الْهُا (مُدِنه)

قُرا آن میں تدبراس وقت متصور ہو گا جب نماز میں قر آن کے معانی پرغور کرے گا اور نماز میں قر آن کے معانی پرغور کرنا ہی خشوع ہے۔

(۲) وَأَقِيمِ الصَّلُو فَي لِلسِدِ كُورِي (طُنهُ ۱۳) اور جھے یادر کھنے کے لئے نماز قائم رکھو۔ نماز غفلت سے پڑھنا اللہ کو یاد کرنے کے منافی ہے اور یادر کھنے کا امر ہے اور امر حقیقتا وجوب کے لئے آتا ہے ہی نماز

میں اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا واجب ہے اور یہی خشوع ہے۔

جلدبغتم

marfat.com

اور ففلت كرنے والول على سے ند موجاتا۔

(٣)وَلا تَكُنُّ مِينَ الْفَافِلِينَ (الامراف:١٠٥)

اس ایت کا تعاضا ہے کہ تماز میں اللہ کی یادے عاقل رہنا حرام ہے اور یکی خشوع کامعنی ہے۔

(تم اس وقت تك نماز ك قريب نه جاؤ) حمَّ كمَّ جان لو

(٣) حَتِي تَعُلَّمُوا مَا تَقُولُونَ (الساء:m)

كتم نماز من كيارد ورب مو-

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ جو آ دمی دنیا کے افکار میں ڈوبا ہوا ہوا ورنماز میں قر آن کے معانی کی طرف متوجہ نہ ہووہ اس وقت تک نمازنہ پڑھے جب تک دنیا کی مہمات اور افکارے فارغ نہ ہواور نماز کی طرف پوری طرح متوجہ نہ ہواس ہے معلوم ہوا کہ نماز میں خشوع کرناواجب ہے۔

نماز میں خضوع اور خشوع کے وجوب پر احادیث سے دلائل

حعرت ابن عباس منى الله عنها بيان كرتے بيل كه ني صلى الله عليه وسلم في مايا:

جس مخص کی نماز اس کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے

من لم تنه صلاته عن الفحشاء و المنكر

نمنع كرے وہ اللہ سے مرف دور بى ہوتا ہے۔

لم ينزدد من الله الابعدا ـ

(المعجم الكبيرة قم الحديث:٢٥٠١١ مجمع الزوائدج ٢٥٨ (٢٥٨)

اور حفرت ابن مسعود رضى الله عند في مايا:

من لم تنامره صلاته بالمعروف وتنهاه

عن المنكر لم يزد من الله الابعدا.

جس مخض کی نماز اس کو نیکی کا حکم نہ دے اور اس کو برائی ہے نەروكے دەاللەتغالى ھےمرف دور بى ہوتا ہے۔

(المعجم الكبيرةم الحديث: ٨٥٣٣)

اور جو مخص بغیرخشوع کے غفلت سے نماز پڑ ھتا ہے اس کونماز نیکی کا حکم نہیں دیتی اور برائی سے نہیں روکتی اس سے معلوم ہوا کہ خثوع کے ساتھ نماز پڑھناواجب ہے۔

الم غزالي متوفى ٥٠٥ هف بداحاديث ذكركى مين:

رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا كم من قائم حظه من صلوته التعب والنصب ( كَتَعْ نَمَاز يرْ صَيْ والحايي ہیں جن کونماز پڑھنے سے سوائے تھ کاوٹ اور درد کے اور پجھ حاصل نہیں ہوتا ) اس سے آپ کی مراد غافل کی نماز ہے اور رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایالیسس لسلعبد من صلوته الا مباعق منها (نماز میں سے بنده کا اتنا ہی حصہ ہے جواس فے مجھ کر بڑھا ہے)(احیاء العلوم ج اس ۱۵۳ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت۔۱۳۱۹ھ)

الم مزالي في احاديث معن روايت كي بي ان احاديث كالفاظ اس طرح بي:

حعرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بہت سے روزہ دارا یہ ہیں جس کو روز ور کھنے سے سوائے بھوک اور پیاس کے مجھے حاصل نہیں ہوتا 'اور بہت سے رات کونماز میں قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کو قیام سے سوائے جا گئے کے اور کچے حاصل نہیں ہوتا۔

(سنن ابن ملجد قم الحديث: ١٩٩٠ (اس مديث كى سند حسن ب) مند احمد ج ٢٥ ١٣٣ سنن الدارى رقم الحديث: ٣٤٣٠ ميح ابن حبان وقم

الحديث: ١٣٨١ من كري للبيع جهم ١٤٥ شرح النة رقم الحديث: ١٢١٧)

علامه زین الدین عراقی متوفی ۷۰۸ هف احیاء العلوم کی تخریج میں لکھا ہے:

جلابفتم

martat.com

صيار القرار

لیس للعبد من صلاته الاماعقل اس مدیث مرفوع کویس نے نہیں پایا اور محدین نظر مروزی نے کتاب المسلوة میں یہ مدیث مرسل کھی ہے کہ اللہ بندہ کا وہ عمل قبول نہیں کرتا جس میں بدن کے ساتھ اس کا قلب حاضر نہ ہو اور ایومنصور دیلی نے مند الفر دوس میں حضرت الی بن کعب سے بیر حدیث روایت کی ہے کہ جو شخص غفلت سے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں لکمی جاتی ۔ (المغنی عن مل الاسفار فی الاسفار می احیاء العلوم جاس 10 وارالکت العلم یہ بیروت 1011ھ)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جس آ دمی کی نماز میں خشوع نہیں ہوتا اس کی نماز ( کامل) نہیں ہوتی۔(الفردوس بماثورالخطاب رقم الحدیث: ۲۳۵ کے زمرالفردوس جہم ۴۳۳ اتحاف البادة التقین جہم ۱۱۳)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو نماز کی اطاعت نہ کرے اور نماز کی اطاعت یہ کرے اور نماز کی اطاعت یہ ہے کہ نماز اس کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے منع کرے۔

(الفرووس بما ثورالخطاب رقم الحديث: ٤٩٢٨ زهرالفرووس ج٣٥ م٠ ١٣٠ انتحاف السادة المتقين ج٣٥ ١١٣)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی جانب ہیں بلغم پڑا ہوا دیکھا ہے آپ پر بہت نا گوارگز راحتیٰ کہ آپ کے چہرے پر نا گواری کے آٹار دکھائی دیۓ آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو کھر ج کرصاف کر دیا پھر آپ نے فر مایاتم میں سے جب کوئی شخص نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے مناجات (چکے چکے کلام) کرتا ہے اس کا رب اس کے اور قبلہ کے درمیان ہوتا ہے 'سوتم میں سے کوئی شخص قبلہ کی طرف نہ تھو کے لیکن بائیں جانب یا قدموں کے پنچ تھو کے (جب مجد کا فرش کیا ہو) ورنہ اپنی چا در میں اس تھوک کوئل دے۔

(صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۴۰۵ می صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۵ منن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۵۱۷ منداحد رقم الحدیث: ۱۹۱۷ عالم الکتب)

اس حدیث میں یہ نفر تک ہے کہ نمازی نماز میں اپنے رب سے چیکے چیکے با تیں کرتا ہے بعنی اس کی حمد اور ثناء کرتا ہے اس سے صراط متنقیم کا سوال کرتا ہے اس کی پاکیزگی بیان کرتا ہے اس کی بارگاہ میں اپنی عبادات کے تحاکف پیش کرتا ہے اس کے نبی پر سلام عرض کرتا ہے صلا قبر طرحت ہے اور آخر میں دائیں اور بائیں فرشتوں کو سلام کرتا ہے اور آخر میں دائیں اور بائیں فرشتوں کو سلام کرتا ہے بیاسی وقت ہوسکتا ہے جب وہ خضوع اور خشوع سے نماز پڑھے اور جو کچھ زبان سے کہے دل اس کی طرف متوجہ ہواور دل و ماغ حاضر ہوا اگر وہ غفلت بی تو جبی اور غائب د ماغی کے ساتھ نماز پڑھے گا تو یہ مناجات اور رب کے ساتھ کلام حاصل نہیں ہو سکے گا'اس لئے ہم کہتے ہیں کہ غفلت اور بے تو جبی سے نماز پڑھنا منع ہے اور حضور قلب اور خضوع اور خشوع کے ساتھ نماز

نماز میں خشوع کے وجوب کامحمل

ہم نے جو کہا ہے کہ نمازخشوع کے ساتھ پڑھنا واجب ہے یہ نماز کے ظاہری اجزاء کے اعتبار سے واجب نہیں ہے لہذا اس کے ترک سے بجدہ سہو واجب نہیں ہوتا' یہ نماز کی صورت اور ظاہر کا متم نہیں ہے بلکہ یہ نماز کے باطن کا متم ہے خشوع کو ترک کرنے سے نماز کے ظاہر میں نقص نہیں ہوگا بلکہ نماز کے باطن اور اس کی حقیقت میں نقص ہوگا' اور جس طرح نماز کی قبولیت میں کمال ظاہر ضروری ہے اس طرح اس کا کمال باطن بھی ضروری ہے خشوع نہ کرنے سے نماز کی فرضت ساقط ہو جائے گی' سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہوگا۔ اور نماز پڑھنے سے جونورانیت' للہیت' تقویٰ عبائے گی' سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہوگا۔ اور نماز پڑھنے سے جونورانیت' للہیت' تقویٰ اور طہارت اور صالحیت پیدا ہوتی ہے وہ حاصل نہیں ہوگا ام غزالی اور امام رازی دونوں نے نماز میں خشوع کو واجب کہا ہے اور طہارت اور صالحیت نیدا ہوتی ہے وہ حاصل نہیں ہوگی' امام غزالی اور امام رازی دونوں نے نماز میں خشوع کو واجب کہا ہے (احیاء العلوم جاس میں اور باطنی میں فرق نہیں کیا۔

martat.com

الله تعالى فرماتا ب

ب فک نماز بے حیائی کے کاموں سے اور برائوں سے

إِنَّ الصَّلْوَةَ لَنَهْى عَنِ الْفَحْسَاءِ وَالْمُنكَرِ

(المحكبوت: ۳۵) روكل ہے۔

اگرآپ نے نماز پڑھی اور اس کے باوجود آپ برے کام کررہے ہیں اور نماز نے آپ کو بے حیائی اور برے کاموں مے نہیں روکا تو پھر اس کے دو بی مطلب ہیں یا تو اللہ تعالی کا یہ کلام غلط ہاور یا پھر آپ نے نماز کی صورت میں جو پچھ پڑھا ہے وہ حقیقت میں نماز نہیں ہے اگر آپ نے حقیقت میں نماز پڑھی ہوتی تو پھر نماز آپ کو ضرور برے کاموں سے روکی اللہ تعالی کا فرمان غلط نہیں ہے وہ سیا کلام ہے۔

نماز آپ کو بے حیائی اور برے کاموں سے ضرور رو کے گی آپ خشوع اور خضوع سے نماز پڑھیں اس یقین کے ساتھ کہ آپ اللہ کے سامے کھڑے ہیں اور وہ آپ کو دیکھ رہا ہے 'پھر اس نماز پر تقویٰ اور صالحیت کا ثمرہ مرتب ہوگا۔ ہیں نے بہت محنت اور مشقت سے خشوع کی میہ بحث کمس ہے اگر اس کو پڑھ کر ایک مسلمان بھی خشوع سے نماز پڑھنے لگا تو میری میر محنت محکانے لگ جائے گی!

خشوع کے فوائد

(۱) خشوع سے اللہ عزوج لی اور استقامت کی دلیل ہے۔ (۲) خشوع ایمان اور حسن اسلام کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے۔ (۳) خشوع بندے کی نیکی اور استقامت کی دلیل ہے۔ (۳) اللہ کی عبودیت کا اعلان اور اس کے ماسوا کوترک کرتا ہے۔ (۵) خشوع سے گناہ مث جاتے ہیں اور ثواب زیادہ ملتا ہے۔ (۲) عذاب اور سزا سے نجات ملتی ہے۔ (۵) جنت کی کامیا بی ملتی ہے۔ (۸) قیامت کے دن خشوع کرنے والوں کا مرتبہ بلند ہوگا۔ (۹) خشوع انسان کی نظروں اور اس کے کندھوں کو جھکا کرر کھتا ہے۔ (۱۰) خشوع دل کی تختی کو دور کرتا ہے۔ (۱۱) نماز میں خشوع اخروی فلاح تک پہنچا تا ہے' (۱۲) جس مختص کے دل میں خشوع ہوشیطان اس کے یاس نہیں پھکتا۔

یں وں وروسیاں اسے پان کی جندمثالیں فاز میں خشوع کرنے والوں کی چندمثالیں

حضرت جاہر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ ذات الرقاع ہیں گئے مسلمانوں ہیں ہے کی خض نے کئی مشرک کی بیوی کوئل کر دیا' اس مشرک نے سم کھائی وہ اس وقت تک چین ہیں بیٹے گا جب تک کہ سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں ہے کی کا خون نہیں بہائے گا' وہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے اکھا' نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر قیام کیا' آپ نے پوچھارات کوکون خض ہمارا پہرہ دے گا' ایک خض مہاجرین ہیں سے اورا یک فض انصار ہیں ہے اٹھا اور انہوں نے رات کو پہرہ دینے کی ذمہ داری قبول کی' آپ نے فرمایا تم دونوں گھاٹی کے منہ پر پہنچ تو مہاجر لیٹ کیا اور انصاری کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا' جو خض صحابہ کا پیچھا کر رہا تھا وہ بھی گئے گیا۔ جب اس نے انصاری کو دیکھا تو مہا جر ساتھی بیدار ہو گیا' جب اس مشرک نے دیکھا کہ اور کا تار ہو گئے جیں تو وہ بھاگ کیا جب مہاجر نے انصاری کے جسم سے خون بہتے ہوئے و یکھا تو کہا جب تمہیں پہلا تیراگا تو تم یہ خون بہتے ہوئے و یکھاتو کہا جب تمہیں پہلا تیراگا تو تم یہ خون بہتے ہوئے و یکھاتو کہا جب تمہیں پہلا تیراگا تو تم یہ خون بہتے ہوئے و یکھاتو کہا جب تمہیں پہلا تیراگا تو تم یہ خون بہتے ہوئے و یکھاتو کہا جب تمہیں پہلا تیراگا تو تم یہ خون بہتے ہوئے و یکھاتو کہا جب تمہیں پہلا تیراگا تو تم یہ خون بہتے ہوئے و یکھاتو کہا جب تمہیں پہلا تیراگا تو تم یہ خون بہتے ہوئے و یکھاتو کہا جب تمہیں پہلا تیراگا تو تم یہ خون بہتے ہوئے و یکھاتو کہا جب تمہیں پہلا تیراگا تو تم یہ خون بہتے ہوئے و یکھاتو کہا جب تمہیں پہلا تیراگا تو تم

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ١٩٨ ُ دارالفكر بيروت: ١٣١٣ هـ )

جلدهفتم

marfat.com

تبياء القرآء

سجان الله! یہ ہے نماز میں خشوع کا عالم جمم پر پیم تیراک رہے ہیں خون بہدر ہاہے اور صحابی رسول ای طرح نماز پڑھ بی

امام فخ الدين محد بن عروازي منوفي ٢٠١ ه مكتفي بي :

عبادت میں مشنول ہونا جہان غرور سے جہان سرور کی طرف نظل ہونا ہے اور مخلوق کو چھوڑ کر خالق کے دربار میں پہنچتا ہے اور اس سے لذت اور خوشی کا کمال پیدا ہوتا ہے امام ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ مجد میں نماز پڑھ رہے تھے ایک سانپ جہت سے گرگیا لوگ ادھر ادھر بھاگ کئے اور امام ابو حنیفہ نماز میں مشغول تھے آئیس کچھ جانبیں چلا۔ اور حضرت عروہ بن الزبیر کے کی عضو میں زخم ہو گیا اس زخم کے زہر کو پھیلنے سے روکنے کے لئے اس عضو کو کا شاخر دری تھا ، جب حضرت عروہ نے نماز پڑھنی شروع کی تو لوگوں نے اس عضو کو کا شاخر در ہوگئوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شروع کی تو لوگوں نے اس عضو کو کا شاخر کی تو اور آتی ہے ہیں ہیں جلا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو آپ کے سینہ سے ایسی آ واز آتی تھی جسے ہنڈیا کے البلنے کی آ واز آتی ہے۔ اور جو شخص ان مثالوں کو مستجد سے اس آیت کی تا واز آتی ہے۔ اور جو شخص ان مثالوں کو مستجد سے اس آیت کی تلاوت کرنی جائے:

فَكَمَّا رَآيْنَهُ أَكْبَرُ نَهُ وَ فَتَظَعْنَ آيْدِيَهِنَّ۔ جبمعرى عورتوں نے يوسف كود يكھا تو ان كو بہت برا جاتا (يوسف:۳۱) اور ( كھل كے بجائے ) اپنے ہاتھ كاٹ ڈالے۔

جب مصری عورتوں کے دلوں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کا غلبہ ہوا اور بیغلبہ اس حدکو پہنچا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور ان کو بتا نہ چلا' تو جب بشر کے حق میں یہ بے خودی اور سرشاری ممکن ہے تو جس کے دل پر اللہ تعالی کے حسن و جمال اور اس کی عظمتوں کا غلبہ ہواس کا اس طرح بے خود' سرشار اور مستغرق ہونا تو بد درجہ اولی ممکن ہے۔ تعالی کے حسن و جمال اور اس کی عظمتوں کا غلبہ ہواس کا اس طرح بے خود' سرشار اور مستغرق ہونا تو بد درجہ اولی ممکن ہے۔ (آفیر کبیرج اص۲۱۳ مطبوعہ داراحیاء التر اٹ العربی بیروت' ۱۳۱۵ھ)

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ ه لكصة مين:

ابوبکر بن منیر بیان کرتے ہیں کہ ایک دن امام محمد بن اساعیل بخاری نے نماز پڑھی ٔ زنبور ( ستیہ یا بھڑ) نے ان کی پیٹے پر سترہ جگہ ڈ تک لگائے اور انہوں نے اپنی نماز منقطع نہیں کی نماز پوری کرنے کے بعد انہوں نے شاگر دوں سے کہا ذراد میکھوتو یہ کیا چیز ہے جو نماز میں مجھے اذیت پہنچا رہی تھی انہوں نے دیکھا تو ان کی پیٹے سترہ جگہ سے سوجی ہوئی تھی اور انہوں نے نماز منقطع نہیں کی مجمد بن ابی جاتم وراق نے بھی اس واقعہ کو بیان کیا ہے انہوں نے اس واقعہ کے آخر میں کہا امام بخاری نے نماز نہوڑ نے کے متعلق بتایا میں جس آیت کی تلاوت کر رہا تھا 'میں چاہتا تھا کہ میں اس آیت کو پورا کرلوں۔

(هدى السارى ص ٢٦٤ ، مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣٢١ه)

ہم لوگ جونماز میں چہرے سے مکھیوں کو اڑاتے رہتے ہیں جوجسم پر مکھی کو ہر داشت نہیں کرتے وہ امام بخاری کے اس خشوع کا کب اندازہ کر سکتے جن کی بیٹھ پر زنبور نے سترہ جگہ ڈٹک لگائے اوروہ ای طرح نماز پڑھتے رہے! علامہ محمد بن کی طبی المتوفی ۹۲۳ھ کھتے ہیں:

احمد بن صالح الجملی بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا الشیخ عبدالقادر کے ساتھ مدرسہ نظامیہ میں تھا' آپ کے پاس فقراءاور فقہاء بیٹھے ہوئے تھے آپ ان کے سامنے قضاءاور قدر کے موضوع پر خطاب فر مار ہے تھے اچا تک ایک بہت بڑا سانپ چھت سے گراتو آپ کی مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ سب بھاگ گئے اور سوائے حضرت شیخ کے اور کوئی بیٹھا نہ رہا وہ سانپ آپ کے کیڑوں کے نیچے داخل ہو گیا اور آپ کے جسم میں پھر تا رہا' پھر وہ آپ کی گردن میں لیٹ گیا اس کے باوجود آپ نے

martat.com

اپنا خطاب منقطع نیس کیا اور ندائی نشست میں کوئی تغیر تبدل کیا و و سانب پھر زمین پراتر ااور آپ کے سانے اپی دم پر کھڑا ہو گیا اور ہلا آ واز سے کچھ کلام کیا جس کوہم بھے نہیں سکے پھر وہ سانب چلا گیا اور پھرلوگ آپ کے پاس جمرہ میں آگئے اور آپ نے بوجہا کہ سانب نے بھے ہے کہا میں سے بوجہا کہ سانب نے بھے ہے کہا میں نے بہت ہے اولیاء اللہ کو آز مایا کیا آپ ایسا استقامت والا اور عالی ہمت کی کوئیس پایا میں نے اس سانب ہے کہا جس وقت تم جہت سے بھے پر گرے تھے میں اس وقت قضاء قدر کے مسلم پر خطاب کر دہا تھا اور تم تو صرف ایک سانب ہواور تم کو حرکت دینے والی اور تھم رانے والی چیز تو تقذیر ہے اور تقذیر ہے اور تقذیر سے کوئی قض بھاگ نہیں سکتا تو میں نے یہ چاہا کہ میر انعل میر ب

اورسیدی عبدالرزاق ابن سیدنا الشیخ عبدالقاور رضی الله عند نے بیان کیا کہ میں نے اپ والدے سا انہوں نے فرمایا میں ایک رات جامع المعصوری میں نماز پڑھ رہا تھا میں نے کی چیز کے چلنے کی آ ہے کی پس اچا کہ ایک بہت زہر یلا سانب آیا وہ میرے بحدہ کی جگہ پر اپنا بھی کھول کر بیٹھ گیا جب میں نے بحدہ کا ارادہ کیا تو اس کو اپنے ہاتھ ہے ہٹا دیا اور بحدہ کر لیا بحب میں تشہد میں بیٹھا تو وہ میرے زانو پر سے چلنا ہوا میری گردن تک پہنچا پھر گردن میں لیٹ گیا جب میں نے سلام پھیرا تو وہ نظر نہیں آیا دوسرے روز میں ظاہر الجامع کے کھنڈر میں گیا وہاں میں نے ایک مخص کو دیکھا اس کی آ بھیں طول میں بھی ہوئی ہوئی میں نہیں طول میں تھیں) میں نے جان لیا کہ وہ جن ہاس نے بچھ سے کہا میں ہی وہ وہ بیا والیا واللہ کو سے بہا میں ہی دوسر سے اولیا واللہ کو سے بہا میں ہی دوسر میں نے بہت سے اولیا واللہ کو سے بول ہیں ہوئی ہی آپ کی طرح ثابت قدم نہیں رہا ، بعض وہ تھے جن کا ظاہر اور باطن دونوں مضطرب ہو گئے اور بعض وہ تھے جن کا ظاہر اور باطن دونوں مضطرب ہو گئے اور بعض وہ تھے جن کا ظاہر اور باطن دونوں مضطرب ہو گئے اور میں نے آپ کو دیکھا کہ میری وجہ سے نماز میں آپ کا ظاہر میں ہیا ہی کہ دیکھی کی درخواست کی اور میں نے اس کو قو ہر کرائی۔

(قلائد الجوابرم ١٣٥٠ مطبوعه شركة مكتبه ومطبعه مصطفى البابي أتحلى واولا ده بمعر ٢٥٥٥ اه)

میدہ نفوں قدسیہ ہیں جونماز میں اس طرح خشوع کرتے تھے کہ نماز میں ان کے جسم پر تیر گئے خون بہے ان کاعضوکا ف
دیا جائے 'مجد میں جہت سے سانپ کر جائے 'زنبور جگہ جگہ ڈ تک مارے اور نماز میں سانپ ان کی گردن سے لیٹ جائے تب
میں ان کی نماز کے خشوع میں کوئی فرق نہیں آتا تھا' اللہ تعالیٰ ان خاصین کے تصدق اور توسل سے ہماری نمازوں میں بھی
خشوع عطافر مائے آمین۔

میں نے خشوع کی تحقیق میں بہت طویل گفتگو کی ہے اور پی تحقیق ہماری اس کتاب کے خصائص میں سے ہے اور شاید کہ خشوع کی ایسی تحقیق قار کی کتاب میں نہیں ملے گی فالسعہ دللہ رب العلمين والسلام علی رسولہ محمد وعلی آله واصحابه وازواجه اجمعین.

المؤمنون :٣ من فرمايا اور جولوك لغوكامول يالغوباتول سے اعراض كرنے والے بيں۔

لغوكا لغوى معنى

ابن فارس نے کہالغو کے دومعنی ہیں'ایک معنی ہے ایک بات یا ایسا کام جو قابل شار نہ ہو ٔ دوسرامعنی ہے کی چیز سے دل گل کرتا \_ پہلےمعنی کے اعتبار سے اونٹ کے جن بچوں کو دیت میں اوائہیں کیا جاتا ان کولغو کہتے ہیں۔(مقامیں الملغۃ ج ۵ س ابن اشچر الجزری التوفی ۲۰۷ ہے نے کہا جب کوئی چیز ساقط کی جائے تو کہتے ہیں الغی' وہ کام یا وہ بات جوساقط کرنے کے

جلابفتم

marfat.com

لائق بواس كولغو كت بي \_ (النهاييج من ٢٢١-٢٢١ مطبوعة دارالكتب المعلميه بيروت ١٣١٨ه)

مدیث میں ہے:

الم ك خطبه جعد ك دوران جس في الني سأتى س كما

من قال لـصاحبه والامام يخطب

خاموش رہواس نے لغوبات کی۔

صـەفـقدلغا.

(صحح البخاري قم الحديث: ٩٣٣ ، صحح مسلم قم الحديث: ٨٥١ منن التريذي قم الحديث: ٥١٢ منن النسائي قم الحديث: ١٠٠١)

من مس الحصى فقد لغار جس في (نماز جعد ميس) ككريول كوچهوااس في لغوكام كيار

(صحيح مسلم رقم الحديث: ٨٥٧ سنن ابوداؤ درقم الحديث ٥٠٠ سنن التريذي رقم الحديث: ٣٩٨ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ١٠٩٠)

لغوكا اصطلاحي معني

علامه مناوی متوفی ۲۰۰۱ھ نے کہا جو کام زبان پر بغیر قصد اور عزم کے جاری ہواس کو لغو مہتے ہیں۔

(التوقيف على مهمات التعريف القابرو: ١٣١٠ه)

علامه میرسید شریف جر جانی متوفی ۱۲۸ ه نے کہا جو کلام ساقط الاعتبار ہویا جس کلام سے کوئی تھم ٹابت نہ ہواس کولغو کہتے ہیں۔ (التریفات ص ۱۳۵ مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۴۱۸ ھ)

علامہ راغب اصفہانی متوفی ۲۰۵ھ نے کہا جو کلام قابل شار نہ ہواس کولغو کہتے ہیں' جو بات آ دمی بے سوچے کہد دے ا

اس کولغو بات کہتے ہیں اور ہر بری بات کوبھی لغو کہتے ہیں۔(المفردات ج۲ص۵۸۲ مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ کمه مکرمهٔ ۱۳۱۸ھ) معادہ شافعہ سی نزوس افغہ عرور سی حقس از مار سی سی معادلات جورس کو شخص

امام شافعی کے نزدیک بغیرعزم کے جوتتم کھائی جائے دہ یمین لغو ہے جیسے کوئی شخص بات برلا واللہ کی واللہ کئے اور امام ابوصنیفہ کے نزدیک انسان کسی ایسی بات پرفتم کھائے جواس کے اعتقاد کے موافق ہواور واقع کے موافق نہ ہووہ یمین لغو ہے کیونکہ اس میں نہ گناہ ہے اور نہ کفارہ ہے اس کی مفصل بحث ہم البقرہ: ۲۲۵ تبیان القرآن ج اص ۸۳۵–۸۲۹ میں کر چکے ہیں۔

المؤمنون بم میں فرمایا اور جوز کو ۃ ادا کرنے والے ہیں۔

ز کو ۃ کےمعانی

الومسلم نے کہا ہر پندیدہ اور متحن فعل کوز کو ہ کہتے ہیں ، قرآن مجید میں ہے:

جس نے اپنا باطن صاف کرلیاوہ کامیاب ہو گیا۔

تم این تعریف اور تحسین نه کرو \_

قَدُ اَفُلَحَ مَنْ تَزَكَّى (الاعلى:١٢) فَلَا تُزَكِّوُا اَنْفُسَكُمُ (الجم:٣٢)

حُلْمِن امْوَ الهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزكِّيهِمْ

ان کے مالوں سے صدقہ لے کران کو پاک کریں اور ان

کے باطن کوصاف کریں۔

بِهما (التوبة:١٠٣)

اس آیت میں زکو ۃ کا بہی معنی مراد ہے ٔ ذکو ۃ کا دوسرامعنی ہے: بہ قدر نصاب مال پر جب ایک سال گزرجائے تو اس میں سے ڈھائی فیصد مال نکال کرفقراءاور مساکین کو دینا' اس آیت سے زکو ۃ کامید معنی مراد نہیں ہے کیونکہ اس معنی میں زکو ۃ مدینہ منورہ میں فرض ہوئی تھی اور بیسورت کی ہے' اس کامعنی بہی ہے کہ وہ اچھے اور نیک کام کرتے ہیں' المؤمنون کے مقدمہ میں ہم نے اس کی زیادہ تفصیل کی ہے۔

المؤمنون: 2- ۵ میں فرمایا: اور جولوگ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوااپنی ہویوں کے یا باندیوں کے سوبے شک ان میں وہ ملامت کئے ہوئے نہیں ہیں۔اور جس نے ان کے علاوہ کسی اور کوطلب کیا سووہی لوگ اللہ کی حدود سے

جلدبقتم

marfat.com

تجاوز کرنے والے ہیں۔

بغیرنکاح کے ہاند ہوں سے جنسی عمل کرنے کے جواز کی توجیہ

اس آ ست میں بیاجازت دی کی ہے کدانسان اپنی باند ہوں سے بھی جنسی خواہش بوری کرسکتا ہے ادراس میں اس پر کوئی ملامت نہیں ہے اس پر بیاعتراض ہے کہ اسلام نے بغیر نکاح کے باندیوں سے جنسی خواہش پوری کرنے کی اجازت دی ہے اور بغیر نکاح کے جنی عمل کرنا بہت معیوب اور فدموم تعل ہے اس کا جواب یہ ہے کہ نکاح سے جنی عمل کرنے کے جواز کی کیا علت ہے! نکاح میں دو گواہوں کے سامنے ایجاب اور قبول ہوتا ہے لیکن اگر کوئی تخص یا نجے عورتوں سے بیک وقت نکاح کر لے تو یا نچویں مورت سے جنسی عمل جائز نہیں ہوگا حالانکہ اس کے ساتھ بھی کواہوں کے سامنے ایجاب وقبول ہوا ہے اس طرح اگر دو بہنوں سے بیک وقت نکاح کرلے پر بھی نکاح کے باوجودان سے جنسی عمل جائز نہیں ہوگا' اگر کسی مشرکہ سے نکاح کر لے تو گواہوں کے سامنے ایجاب وقبول کے باوجود اس ہے جنی عمل جائز نہیں ہوگا' اور اگر کسی ایک مسلمان عورت سے ہی نکاح کرے تو اس سے بھی چیض اور نفاس کے ایام میں جنسی عمل جائز نہیں ہوگا' حالانکہ ان تمام صورتوں میں نکاح تو ہے تو پھر اس منکوجہ سے جنسی عمل کیوں جائز نہیں ہے؟ اس کا ایک ہی جواب ہے کہ سی عورت سے جنسی عمل کے جواز کی علت صرف نکاح نہیں ہے بلکہ اس کی علت اللہ تعالیٰ کی اجازت ہے وہ اگر اجازت نہ دی تو نکاح کے باوجودعورت سے جنسی عمل کرنا جائز نہیں ہےاوراگروہ اجازت دے دیتو نکاح کے بغیر بھی باندیوں ہے جنسی ممل کرنا جائز ہے۔

اس دور میں غلام اور باندی بنانے کا عدم جواز

واضح رہے کہ اب ونیا میں غلاموں اورلونڈیوں کا جلن ختم ہو چکا ہے اسلام میں جنگی قیدیوں کوغلام اورلونڈیاں بنانا اس وقت مشروع تماجب مثن ہمارے جنگی قیدیوں کوغلام اورلونڈیاں بناتے تھے اور اب جبکہ تمام دنیا میں جنگی قیدیوں کو تبادلہ میں چپوڑ دیا جاتا ہے اور انسانوں کوغلام بنانا ندموم تمجھا جاتا ہے تو اسلام جومکارم اخلاق کا سب سے بڑا داعی اور مبلغ ہے اس میں بھی اب جنگی قیدیوں کوغلام اورلونڈیاں بنانا جائز نہیں ہے جنگی قیدیوں کے متعلق اسلام کی ہدایت یہ ہے:

سو جب تمہارا کافروں سے مقابلہ ہوتو ان کی گردنوں پر وار کرؤ

حتیٰ کہ جبتم ان کا اچھی طرح خون بہا چکوتو ان کومضوطی سے

بانده كركر فآركرلو پرخواه تم ان يراحسان كركے انبيس بلا معادضه آزاد

كردويان سے مالى يا جانى فديد كے كرائبيس آزادكردو۔

فَإِذَا لَيَهِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرَّبَ الرِّفَابِ حَتَّى إِذًا ٱلْتُحَنَّتُمُوهُمْ فَشُلُّوا الْوَثَاقَ لا فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَالِمَّا فِدَاءَ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ آوُزَارِهَا.

(4:2) مالى فديه سے مراديہ بے كدان سے رقم يا جھيار اور سازوسامان لے كر انہيں آزاد كرديا جائے اور جانى فديہ سے مراديہ ہے کہ ان کا اپنے جنگی قیدیوں سے تبادلہ کرلیا جائے۔اس کی زیادہ تغصیل تبیان القرآن جے مص ۱۸۲- ۲۷۲ میں ملاحظہ

عورتوں کا غلاموں ہے جنسی عمل کرانا' ہم جنس پرستی' استمناء بالیداور متعہ

اس جگدایک اور اعتراض میر کیا جاتا ہے کہ جس طرح مردوں کے لئے جائز ہے کہ وہ بغیر نکاح کے اپی باندیوں سے جنسی عمل کریں کیا اس طرح عورتوں کے لئے بھی جائز ہے کہ وہ بغیر نکاح کے اپنے غلاموں سے جنسی عمل کرا کیں؟ اس کا جواب میہ ہے کہ بیمری فحفاءاور بے جیائی ہے اور قرآن مجید میں زنا اور بے حیائی کو سخت حرام فر مایا ہے۔اور مردوں کا اپنی باندیوں سے جنى عمل كرنا قرآن مجيدى متعدد نصوص اوربه كثرت احاديث سے جائز ہے اوراس آيت مس مجى ماملكت ايمانهم كالمير

جلابفتم

martat.com

خرکہ ہومردوں کی طرف راجع ہے بینی مردجن باندیوں کے مالک ہیں ان سے بغیر نکاح کے جنمی ممل کرسکتے ہیں نہ یہ کہ عورتیں جن مردوں کی مالک ہیں ان سے جنی ملکر کئی ہیں اس آیت میں بویوں اور باندیوں کے ماموا ہے جنی لذت مامل کرنے کورتیں جن مردوں کا مردوں سے جنی مگر کرنا یا عورتوں کا عورتوں سے جنی لذت مامل کرنا با عورتوں کا عورتوں سے جنی لذت مامل کرنا با عورتوں کا عورتوں سے جنی لذت مامل کرنا با عورتوں کا مرح کوئی فخص اپنے ہاتھ سے یا اپنی ران سے دگر کرمنی نکالے یہ بھی اس آیت سے حرام ہے اس سلسلہ میں ایک حدیث بیان کی جاتی ہے ناکع الید ملعون ہاتھ سے نکاح کرنے والا ملعون ہے۔ ملاعلی قاری نے اس کے متعلق لکھا ہے:

اس حدیث بیان کی جاتی ہے ناکع الید ملعون ہاتھ سے نکاح کرنے والا ملعون ہے۔ ملاعلی قاری نے اس کے متعلق لکھا ہے:

اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے۔ (الاسرار الرفون فی امادیث الرضون میں ۲۵۰ مطبون دار الباذ کہ کرمہ ۲۵۰ ہے)

علامہ ابوعبداللہ مالکی قرطبی متوفی ۱۹۸ ھ لکھتے ہیں کہ امام مالک سے استمناء بالید کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے اس آ یت کو پڑھا۔ امام ابوصنیفہ اور امام شافعی نے اس کوحرام کہا ہے لا یہ کہ کی شخص کو غلبہ شہوت کی وجہ سے اپنے نفس پر زنا کا خطرہ ہو امام احمد بن ضبل نے باوجود بہت زیادہ پر ہیزگار ہونے کے اس عمل کو جائز کہا ہے انہوں نے کہا یہ ضرورت کے وقت اپنے بدن سے نصلہ کو خارج کرنا ہے جیسے فصد لگواتے ہیں۔ (الجامع لا حکام القرآن جریمام ۹۹ مطبوعہ دار الفکر ہیروت ۱۳۵ھ)

اس آیت میں چونکہ بیو یوں اور باند یوں کے سواہر طریقہ سے جنسی عمل کو حرام فرما دیا ہے اس لئے بعض مغسرین مثلاً امام رازی علامہ قرطبی اور علامہ آلوی وغیرہم نے اس آیت سے متعہ کو بھی حرام قرار دیا ہے کیونکہ معویہ عورت کو بیوی نہیں کہا جاتا۔ بیوی شوہر کی وارث ہوتی ہے اور محتو عہ وارث نہیں ہوتی ' یوی کے لئے نکاح' طلاق' ' ایلاء' ظہار اور عدت وغیرہ کے احکام ہیں جب کہ محتو عہ کے ان میں سے کوئی حکم نہیں ہوتا اس لئے محتو عہ بیوی نہیں ہے نہ باندی ہے اس لئے اس کے ساتھ بھی جنسی عب کہ محتو عہ کے ان میں سے کوئی حکم نہیں ہوتا اس لئے محتو عہ بیوی نہیں ہے نہ باندی ہے اس لئے اس کے ساتھ بھی جنسی عمل نا جائز ہوا' لیکن بیاست ہجری میں غزوہ کے اور مدینہ منورہ میں متعہ ہوتا رہا تھا بھر سات ہجری میں غزوہ نے حلال خیبر کے موقع پر متعہ کو پہلی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا بھر فتح مکہ کے موقع پر اس کو تین دن کے لئے حلال قرار دیا اور پھراس کو آخری بار قطعی طور پر آپ نے حرام قرار دیا ' متعہ کی حرمت پر ہم اس آیت سے استدلال کرتے ہیں.

وَلْيَسْتَعْفِفِ اللَّذِيْنَ لَآيَجِ لُوْنَ نِكَاحًا اورجولوگ نكاح كى طاقت نبيس ركعة ان برلازم كوه

حَتْ يُعْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ (الور:٣٣) صبطنس كرين حي كالله تعالى انبين الي فضل عنى كردي

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے غیر مہم الفاظ میں واضح فرما دیا ہے کہ اگر نکاح نہیں کر سکتے تو صبط نفس کرو اگر متعہ جائز ہوتا تو نکاح کی استطاعت نہ ہو۔ نے کی صورت میں متعہ کی اجازت دے دی جاتی اور جب متعہ کی اجازت کے بجائے منبط نفس کا حکم دیا ہے تو معلوم ہو گیا کہ اسلام میں متعہ کے جواز کا کوئی تصور نہیں اور سورہ نور مدنی ہے اس لئے سورہ نور کی اس آیت سے حرمت متعہ پر استدلال کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہم نے حرمت متعہ کی تفصیلی بحث النساء : ۲۳ تبیان القرآن ج ۲ م ۱۳۳۷ میں کی ہے دیا ہے۔

المؤمنون: ٨ ميں فرمايا اور جولوگ اپني امانتوں اورعهد کی پاسداری کرنے والے ہيں۔

امانت اورعهد کی حفاظت کرنے کا حکم

کسی خص پراعتاد کر کے لوگ اس کے پاس اپنی کوئی چیز حفاظت کے لئے رکھ دیں اس کوامانت کہتے ہیں'اس کا حکم یہ ہے کہ اگر امین نے اس چیز کی پوری بوری حفاظت کی اور اس میں کوئی کوتا ہی نہیں کی تو اس سے کوئی تاوان وصول نہیں کیا جائے گا' اور اگر اس نے اس چیز کی حفاظت میں کوئی کوتا ہی کی تھی جس وجہ سے وہ چیز ضائع ہوگئی تو اس کو اس چیز کا تاوان دینا ہوگا یا اس کی مثل واپس کرنی ہوگی۔

marfat.com

مدكامعنى مقول اقرار بيان اورمعامده وفيره علامدرا فب اصغهانى في لكما به كدكى چزى حفاظت اوراس كى بندرت كرمايت كرف كومد كيتم بين اورجس چزكا حمد كياجائ اس كو پوراكرنالازم ب قرآن يس ب: و او فوا بالعقد بان العقد گان مسئولا ٠ اورعدكو پوراكروكونكه مدر كمتعلق سوال كياجائكا-

(نی امرائل:۳۳)

عہد کی کئی قتمیں ہیں: (۱) اللہ کا عہد بھی ہاری عقلوں ہیں مرکوز اور ہماری فطرت ہیں ہوست ہوتا ہے جیے اللہ پر ایمان لانے کا عہد ہماری مقلوں ہیں مرکوز ہے۔ (۲) اللہ تعالی نے اپ رسول کی وساطت سے کتاب اور سنت کے ذریعہ ہم سے ہم اس کے تمام احکام پر عمل کریں گے۔ (۳) بھی کوئی عبادت ابتداء ہم پر لازم نہیں ہوتی ہم نذر مان کر اس عبادت کو اپنے اوپر فرض کر لیتے ہیں ہے غرب ہے۔ (۳) دوعقد کرنے والے آپس میں کوئی بات طے کر لیتے ہیں اور اس کو وثیقہ یا اشام پیر پر لکھ لیتے ہیں۔ (۵) مسلمان حکومتوں سے باہمی دلچیں کا کوئی معالمہ طے کر لیتی ہیں مثلا تجارت یا صنعت وحرفت اور نقافت سے متعلق امور۔ (۲) مسلمان حکومت اہل کتاب سے جزیہ لے کران کے جان و مال کی حفاظت کرنے کا وعدہ کرتی ہے اس کو بھی عہد کہتے ہیں عبد کی ان تمام اقسام کا پورا کرنا لازم ہے۔

(المفردات ج موص ٥٥٥ من المخصَّا وموضَّى مطبوعه مكتبه دارالباز مد مكرمه ١١١١ه)

اس آیت میں امانت اور عہد سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے پاس اپنے احکام شرعیہ کی امانت رکھی ہے اور ان سے بیع ہدلیا ہے کہ وہ اس کے احکام بڑمل کریں گے اور کلمہ اسلام پڑھتے ہی انسان اس کا امین اور اس عہد کا ذرہ اٹھانے والا ہو جاتا ہے اور اس سے مراد تمام احکام شرعیہ کا پورا کرنا ہے خواہ وہ فرائض اور واجبات ہوں یا محر مات اور مکر وہات ہوں۔ ہم نے النساہ: ۵۸ میں امانت پر بہت مفصل محفقاً کی ہے دیکھیے تبیان القرآن ج۲ص ۲۹۸ – ۱۹۸

المؤمنون: ٩ مين فرمايا اوروه لوگ جوائي نمازون كي تكهباني كرنے والے بير-

نماز کوستی اورغفلت سے پڑھنے اور وقت نکلنے کے بعد پڑھنے کی ممانعت

اس آیت کامعنی ہے کہ جولوگ نماز کو اپنے وقت پر پڑھ لیتے ہیں آور نماز کوضا کئے نہیں کرتے اور نماز کے وقت میں کسی اور کام میں مشغول نہیں ہوتے 'اور اس کامعنی ہے بھی ہے کہ جولوگ نماز کو دائماً پڑھتے ہیں۔

حضرت ابوذررضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جھے ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جبتم پرایسے حکام مسلط ہوں کے جونماز کواس کے وقت ہے مؤخر کرکے پڑھیں کے یا نماز کا وقت ضائع کرکے پڑھیں گئ میں نے پوچھا کہ اس صورت میں آپ جھے کیا تھم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم نماز کواس کے وقت میں پڑھاؤ پھراگرتم نماز میں ان سے ل جاؤ تو پڑھا ویہ تمہاری نفل نماز ہوگی۔

(میح ابغاری قم الحدیث: ۳۳۱ میح مسلم قم الحدیث: ۱۳۵۸ منن الزندی قم الحدیث: ۱۵۱ منن ابن بلدرقم الحدیث: ۱۳۵۷ معرولات تصیم الله عند الله علی و عبادت کے معمولات تصیم اب ان میں حضرت انس رضی الله عند نے کہا کہ دسول الله علیہ وسلم کے عہد میں جوعبادت کے معمولات تصیم اب ان میں کے نہیں پہچانیا 'ان سے کہا گیا کہ نماز؟ انہوں نے کہا کیا تم نماز میں بھی ان چیزوں کوضا تع نہیں کر بھے جن کوضائع کر سے ہو۔ (میح ابغاری قم الحدیث: ۵۲۹ مطبوعہ دار ارقم بیروت)

ہے ہو۔ ( سی ابھاری رہ اطریق ۱۹۰۰ ہوں دار رہ بیروت) زہری بیان کرتے ہیں کہ میں دمشق میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو وہ رور ہے تھے میں نے پو چھا آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے انہوں نے کہا میں جن چیز دل کو جانتا تھا اب ان میں سے کوئی چیز باتی نہیں رہی سوااس نماز کے اور سے

جلدهفتم

marfat.com

تبياد المقرآد

نماز بھی ضائع کی جا چکی ہے۔(صحح ابخاری رقم الحدیث: ٥٣٠ دارارقم بروت)

العلاء بن عبدالرحمٰن بیان کرتے ہیں کہ ہم بھرہ میں ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے کھر گئے اور ان کا گھر مجد کے پہلو میں تھا' جب ہم ان کے یاس گئے تو انہوں نے یو جما کیاتم لوگوں نے عمر کی نماز بڑھ لی ہے؟ ہم نے کہا ہم تو ابھی ظہر کی نماز پڑھ کر آ رہے ہیں انہوں نے کہا عصر کی نماز پڑھؤ ہم نے ان کے ساتھ نماز پڑھی جب ہم نماز سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے کہا میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ بیرمنافق کی نماز کا وقت ہے وہ بیٹھ کرسورج کا انتظار کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ جب سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے تو وہ کمڑا ہو کر چار ٹھونگیں مارلیتا ہےاوروہ نماز میں بہت کم اللّٰہ کا ذکر کرتا ہے۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ٦٢٢ منن ابوداؤ درقم الحديث: ٣١٣ منن التريذي رقم الحديث: ٢٠ أسنن التسائي رقم الحديث: ٥١١)

الله تعالی نے ستی اور غفلت سے نماز پڑھنے اور نماز ضائع کرنے کی بہت ندمت فر مائی ہے:

وَإِذَا قَامُ وُآ إِلَى الصَّلَاوِةِ قَامُوا كُسَّالَى اورمنافق جب نماز يرصح كمر بوت بي توبهت سق ے کھڑے ہوتے ہیں' لوگوں کو دکھانے کے لئے پڑھتے ہیں اور

(التساء:۱۳۲) الله كاذكربهت كم كرتے ہیں۔

ان نمازیوں پر افسوس اور عذاب ہے جوایی نماز سے عافل

فَوَيْلُ لِلْمُصَلِيْنَ ﴿ الَّـٰذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ 

حافظ ابن جمرع سقلانی نے لکھا ہے کہ نماز کوضائع کرنے کا مطلب ہے نماز کا وفت نکلنے کے بعد نماز کو پڑھنا' امام ابن سعد نے الطبقات میں بیر حدیث بیان کی ہے: ٹابت بنانی بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے حجاج نے نماز میں تاخیر کر دی ٔ حضرت انس نے ارادہ کیا کہ اس سے بات کریں تو ان کے دوستوں نے حضرت انس پر شفقت کرتے ہوئے ان کواس سے منع کیا' پھر حضرت انس اپنی سواری پر بیٹھ کر گئے اور راستے میں کہدر ہے تھے کہ میں نبی صلی الله علیہ وسلم کے عہد میں عبادت کے جومعمولات دیکھا تھا اب ان میں سے کسی کوئیس یا تا ماسوالا الله الا الله کی شہادت کے ایک مخص نے کہااے ابوحزہ!اورنماز! حضرت انس نے کہاتم ظہر کومغرب کے وقت پڑھتے ہو کیا پیرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازتھی؟ (فتح الباري ج ٢ص ١٩٢ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣٢١هـ)

علامه ابوالحسين على بن خلف بن عبد الملك المعروف بابن بطال المتوفى ١٩٣٩ ه لكهت بين:

حضرت انس نے جوفر مایا تھا کہتم نے نماز کوضا کع نہیں کر دیا اس سے ان کی مراد تھی تم نماز کو اس کامستحب وقت نکلنے کے بعد تا خیر سے بڑھتے ہوان کی مراد یہ بیں تھی کہتم نماز کا وقت نکلنے کے بعد نماز پڑھتے ہو قرآن مجید میں ہے:

فَحَلَفَ مِنْ بَعْدِ هِمْ خَلْفُ اصَاعُوا پران كے بعدايے برےلوگ پيدا ہوئے جنہوں نے نماز

الصَّلوْةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيَّا ٥ ضَالَع كروى اورنفاني خوامِثول كے پیچیے ير محت و معتريب دوزخ (مریم:۵۹) میں ڈال دیئے جائیں گے۔

اس کی تغییر میں یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے اس طرح نماز کوضائع نہیں کیا تھا کہ نماز کوترک کر دیا تھا اگر وہ نماز کوترک کر دیتے تو وہ کا فرہوجاتے 'لیکن انہوں نے نماز در کوان کے اوقات سے مؤخر کر دیا تھا۔

(شرح سيح ا ابخارى لا بن بطال ج عص ١٥٥ مطبوعه مكتبة الرشدرياض ١٣٢٠)

نماز کے ادقات ضائع کرنے ہے مراد ہے وقت پر نماز نہ پڑھنا ، جب ہی چاہ نماز پڑھ کی یا بلا عذر نمازی اکھی کرکے پڑھنا ، بھی دو نمازی کبھی وو نمازی اور بھی پانچوں نمازی اکھی کرکے پڑھنا ، یہ تمام صورتیں نماز کو ضائع کرکے پڑھنا کہ ہے۔

ہیں۔اس کا مرتکب بخت گناہ گار ہے اور وہ اس آیت بھی فہ کور وعید کا سخت ہی دوزخ کی ایک وادی کا نام ہے۔
علامہ ابن بطال نے نماز کو ضائع کرنے کی تغییر اس کے متحب وقت نکلنے کے بعد نماز پڑھنے سے کی ہے ہے جہ نہیں ہے نماز کو ضائع کرنا ہی ہے کہ نماز کا وقت نکلنے کے بعد اس کی جوالے سے بیان کیا ہے۔
کو ضائع کرنا کی ہے کہ نماز کا وقت نکلنے کے بعد اس کو پڑھا جائے جیسا کہ جافظ ابن جمر نے طبقات کے دوالے سے بیان کیا ہے۔
المؤمنون: اا۔ ابھی فرمایا وی لوگ وارث ہیں ہے والفردوس کی وراثت یا کیں گے وہ اس میں ہمیشر ہے والے ہیں۔

کیا جنت میں دخول صرف ان ہی صفات سے ہوگا جن کا المؤمنون کی ابتداء میں ذکر ہے؟

اس آیت ہے بہ ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ صرف وہی مومن جنت میں جائیں گے جوائی نمازوں میں خشوع کریں گئو ہاتوں ہے الوں ہے الوں ہے الواض کریں گئے جوائی پاک دامنی کی تفاظت کریں گئے جواپنے عہداورامانت کا پاس کریں گے اور جوائی نمازوں کی تفاظت کریں گئے حالانکہ اس آیت میں مومنوں کے نیک کاموں کے کرنے کا ذکر ہے اور ممنوعات سے بچنے کا ذکر نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عہداورامانت تمام تم کے احکام شرعیہ کوشامل ہیں خواہ وہ فرائض اور واجبات ہوں یا محرمات اور کے مات اور کمروہات ہوں۔

اس پر دوسرااعتراض یہ ہے کہ اس آیت ہے بہ ظاہر حصر معلوم ہوتا ہے کہ صرف وہی مومن جنت میں جائیں گے جو تمام احکام شرعیہ پڑھل کرتے ہوں حالانکہ بچے اور مجنون بھی جنت میں جائیں گے اور عفو کے بعد فساق بھی جنت میں جائیں گے اس کا جواب یہ ہے کہ عفو کے بعد فساق ان مونین کے ساتھ لاحق ہو جائیں گے ادر رہے بچے اور مجنون تو وہ غیر مکلف ہیں اور اس آیت میں مکلفین کے اعتبار سے حصر ہے اور اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ مونین اصالاً جنت میں جائیں گے اور بچے اور مجنون ان کے تابع ہوکر جنت میں جائیں گے۔

### الفردوس كامعني اوراس كے متعلق احادیث

فردوں حبثی یاروی زبان کالفظ ہے یہ فاری زبان سے لیا گیا ہے فاری میں فردوں اس باغ کو کہتے ہیں جس کے درخت سمیلتے جا کیں اور قبطی زبان میں فردوں انگور کی بیلوں کو کہتے ہیں قاموں اور ختبی الارب میں ندکور ہے کہ فردوں پانی کی اس چھوٹی سی نہر کو کہتے ہیں جس میں ہرطرف سبزہ اگا ہوا ہوا ورجس باغ کے اندر ہرطرح کے کھیل اور پھول ہوں۔

( تاج العروس جهم ٢٠٥٥ مطبوعه داراحيا والتراث العربي بيروت)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جنت ہیں سودر ج ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کی راہ ہیں جہاد کرنے والوں کے لئے تیار کیا ہے ہر دو در جول کے در میان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسان اور زمین کے در میان فاصلہ ہے۔ پس جب تم اللہ سے سوال کروتو الفردوں کا سوال کروکیونکہ وہ جنت کا اوسط ہے اور سب سے بلند درجہ ہے اس کے اویر دمن کا عرش ہے اور اس سے جنت کے دریا نکلتے ہیں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: • ۲۷۹ منداحدرقم الحدیث: • ۴۸ مالم الکتب بیروت)

بیصدیث حضرت عباده بن العمامت رضی الله عندے بھی مردی ہے۔

(سنن الترزي رقم الحديث: ۲۵۳۱ منداحدج ۵ س ۳۱۲)

جلابفتم

marfat.com

### جنت کے وارث ہونے کامعنی

اس آیت میں فرمایا ہے کہ مونین جنت الفردوس کے وارث ہوں گئ اس وراقت کی دو طرح توجیجہ ہے ایک میہ کہ انسان دنیا میں بچھ مال و متاع کوتو اپ قوت بازو سے حاصل کرتا ہے اور اس میں اس کی محنت اور کسب کا وقل ہوتا ہے اور پچھ مال اس کو ورا ثت سے ملتا ہے مثلاً کوئی عزیز بچھ مال اور تر کہ چیوڈ کر مرگیا اور وہ اس کو ورا ثت سے لگ تو اس مال میں اس کی محنت اور کسب اور اس کے کسی اتحقاق کا دخل نہیں ہوتا 'اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مُرمنوں کو جنت بہ طور و واقت طے گی مینی اس میں ان کی محنت اور اس کے کسی حق کے بغیر محض اپنے فعنل سے عطا ان کی محنت اور ان کے عمل کا کوئی دخل نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت ان کے کسی حق کے بغیر محض اپنے فعنل سے عطا فرمائی ہے اور اس کی دوسری توجیجہ میہ ہے کہ ورا ثت میں انسان کو کسی کا تر کہ ملتا ہے اور آخرت میں مومنوں کو ایک جنت تو اپنی طبح گئے اور طبح گئے اور اپنی جنتوں کو تر کہ میں جھوڑ گئے جو مومنوں کو ورا ثت میں دے دی جا نمیں گئی جیسا کہ حسب ذیل احادیث سے طاہر ہے:

اپنی جنتوں کو تر کہ میں جھوڑ گئے جو مومنوں کو ورا ثت میں کہ رسول اللہ علی واللہ علیہ وہلم نے فرمایا تم میں سے برخض کے دو تھمکا نے دو تھ میں جا ور ایک ٹھکانہ دوز خ میں ہے اپنی جو انسان مرجاتا ہے اور دوز خ میں چلا جاتا ہے تو اہل جنت میں ایس کے اس کتا ہے اور دوز خ میں چلا جاتا ہے تو اہل جنت میں ایک ٹھکانہ جنت میں ہے اور ایک ٹھکانہ دوز خ میں ہے کہی جو انسان مرجاتا ہے اور دوز خ میں چلا جاتا ہوتو اہل جنت

حضرت ابو ہریرہ رضی التدعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول التدھی التدعلیہ وہم نے فرمایا م میں سے ہر میں لے دو محفا ہے
ہیں ایک ٹھکانہ جنت میں ہے اور ایک ٹھکانہ دوزخ میں ہے کہ بس جوانسان مرجاتا ہے اور دوزخ میں چلا جاتا ہے تو اہل جنت
اس کے ٹھکانے کے وارث ہوجاتے ہیں اور اللہ عزوجل نے جوفر مایا ہے اولٹ ک ھے الوار ثون اس کا پھی معنی ہے۔
اس کے ٹھکانے کے وارث ہوجاتے ہیں اور اللہ عزوجل نے جوفر مایا ہے اولٹ ک ھے الوار ثون اس کا پھی معنی ہے۔
(سنن ابن ماجہ تم الحدیث: ۲۳۳۳ – اس صدیث کی سند تجے ہے)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفییر میں بیان کرتے ہیں کہ مؤنین جنت میں اپنے ٹھکانوں کے وارث ہوں کے اور اپنے ان بھائیوں کے ٹھکانوں کے وارث ہوں گے جو اگر اللہ کی اطاعت کرتے تو ان ٹھکانوں میں رہتے جو ان کے لئے تیار کئے گئے تھے۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۱۹۲۵) المت درک ج ۲۳ ۳۹۳ عاکم نے کہا یہ صدیث سی ج اور ذہبی نے بھی اس کی موافقت کی ہے)
اللّہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک ہم نے انسان کومٹی کے جو ہر سے پیدا کیاں پھر ہم نے اس کو نطفہ بنا کرایک محفوظ جگہ میں رکھ دیاں پھر ہم نے ناس کو جما ہوا خون بنا دیا 'پھر ہم نے اس کوشت کا لوتھڑ ابنا دیا 'پھر ہم نے اس گوشت کو ہڈیاں بنا دیا 'پھر ہم نے اس گوشت کو ہڈیاں بنا دیا 'پھر ہم نے اس کو ہدیاں کے بعد دوسری تخلیق میں انسان کو پیدا کر دیا 'پس اللہ برکت والا ہے جو سب سے حسین پیدا کرنے والا ہے 0 پھر اس کے بعد تم (سب) ضرور مرنے والے ہوں پھر یقینا تم سب قیامت کے دین اٹھائے جاؤگے 0 (المؤمنون: ۱۲-۱۲)

تخلیق انسان کے مراحل کی حدیث

روایت ہے کہ جب حضرت عمر نے المؤمنون: ۱۵ کو یہاں تک سنا پھراس کے بعد دومری تخلیق میں انسان کو پیدا کر دیا تو ان کے منہ سے بے اختیار نکلا فتبار ک السله احسن الخالفین تورسول الله سلی الله علیه وسلم نے فرمایا بیآیت ای طرح نازل ہوئی ہے حافظ ابن کثیر نے اس تغییر کوامام ابن الی حاتم سے روایت کیا ہے۔

(تغییرابن کثیرج ۳۲۹ مطبوعه دارالفکر بیروت ۱۳۱۹ ه

علامة قرطبی نے لکھا ہے کہ عبداللہ بن ابی سرح نے اس طرح کہا تھا اس نے کہا فتب دک الملے احسن المحالقین تویہ آیت اس طرح نازل ہوتا ہے جس طرح (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر نازل ہوتا ہے تو اللہ تعالی نے اس کے ردمیں یہ آیت نازل فرمائی:

marfat.com

اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جواللہ پر جموث افتراہ باندھتا ہے اور جو کہتا ہے کہ جمعے پر وحی کی گئی ہے حالا تکداس پر کچھ وحی نہیں کی گئی ہے حالا تکداس پر کچھ وحی نہیں کی گئی اور جو کہتا ہے میں عنقریب اس طرح نازل کروں گا جس طرح اللہ نے نازل کیا ہے۔

وَمَنُ آهُكُمُ مِسَكِّنِ الْحَرَٰى عَلَى الْلُوكَذِبَّا اَوْفَسَالَ اُوْجِسَى اِلْسَقَ وَلَمْ يُهُوّحَ اِلْيُهِ حَسَى ۗ وَمَنْ قَسَالَ مَسَايِّزِلُ مِعْلَ مَا ٱنْزَلَ اللّهُ (الانعام: ٩٣)

(الجامع لاحكام القرآن جرسام ١٠٠٠ مطبوعه دار الفكر بيروت ١٣١٥)

ان آ توں میں انسان کی تخلیق کے جومراحل بیان کئے گئے ہیں مدیث میں بھی ای طرح انسان کی تخلیق کے مراحل کا بیان کیا گیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم نے فر مایا اور آپ صادق اور مصدوق ہیں بے شک تم ہیں ہے کی ایک کی خلقت کواس کی ماں کے پیٹ ہیں چالیس دن تک رکھا جاتا ہے پھر چالیس دن تک وہ جما ہوا خون ہوتا ہے پھر چالیس دن میں وہ گوشت بن جاتا ہے پھر اللہ فرشتہ بھیجتا ہے جواس میں روح پھو تک دیتا ہے اور اس کو چار کھمات کھنے کا تھم دیا جاتا ہے وہ اس کا رزق کھمتا ہے اس کی موت حیات کھمتا ہے اس کا عمل کھمتا ہے اور اس کا شقی یا سعید ہوتا کھمتا ہے۔ پس اس ذات کی تم جس کے سواکوئی عبادت کا متحق نہیں ہے تم میں سے کوئی شخص اہل جنت کے سے عمل کرتا رہتا ہے جتی کہ اس کے اور جنت کے ورمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے پھر اس پر کتاب (تقدیر) سبقت کرتی ہے وہ اہل دوز خ کے عمل کرتا رہتا ہے جتی کہ اس کے اور ووز خ میں وافل ہو جاتا ہے پھر اس پر کتاب (تقدیر) سبقت کرتی ہے اور وہ اہل جنت کے عمل کرتا ہے اور جنت کے عمل کرتا ہے اور دو اہل جنت کے عمل کرتا ہے اور جنت کے حکمل کرتا ہے اور جنت کے عمل کرتا ہے اور جنت کے حکمل کرتا ہے اور جنت کے حکمل کرتا ہے اور جنت کے عمل کرتا ہے ۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۶۳۳ مصحیح ابخاری رقم الحدیث: ۱۵۹۳ منن ابوداؤ درقم الحدیث: ۰۸ سنن الزیذی رقم الحدیث: ۲۱۳۷ منن ابن ملجه رقم الحدیث: ۲۷ منن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۱۱۳۳۱)

مخلوق کی ضروریات اور مصلحتوں کی رعایت

اس آیت میں داستوں کے لئے طرائق کالفظ ہے بیطریقد کی جمع ہے اوراس کا معنی ہے داستہ یہاں اس سے مراد آسان میں عربی میں اوپر تلے ہیں اس لئے انہیں طرائق فرمایا یا طریقہ داستہ کے ہیں عربی میں اوپر تلے ہیں اس لئے انہیں طرائق فرمایا یا طریقہ داستہ کے معنی میں ہے کے تکہ طائکہ کے آنے جانے کے لئے آسان گزرگاہ اور داستہ ہے فرشتے آگ کے کو لے بھی آسانوں سے بھینکتے ہیں اس لئے آسانوں کو طرائق فرمایا۔

martat.com

پر فرمایا ہم ابی مخلوق سے عافل نہیں ہیں میعن ہم آسانوں کو پیدا کر کے اپنی ذہن کی مخلوق سے عافل نہیں ہو مجے بلکہ ہم نے آسانوں کو زمین پر گرنے سے محفوظ بنا دیا ہے تا کہ زمین کی مخلوق ہلاک نہ ہو اس کا دومرامحمل ہے ہے کہ ہم آسانوں کو پیدا کر کے زمین کی مخلوق کی مصلحوں اور ان کی زندگی کی ضروریات سے عافل نہیں ہو گئے بلکہ ہم ان کی تدبیر اور ان کا انتظام کرتے رہتے ہیں اور اس کا یہ مختی ہے کہ زمین سے جو بچھ نکتا ہے یا جو بچھ زمین کے اوپر آتا ہے اس طرح آسان سے جو بچھ نازل ہوتا ہے اور جو بچھ آسان کی طرف چڑ متا ہے ہم اس سے عافل نہیں ہیں وہ سب ہمارے علم میں ہے اور ہر چیز پر ہماری نظر ہے اور ہم اپنے علم کے لحاظ سے ہم جگر تمہمارے ساتھ ہیں۔

صاف یانی مہیا کرے!

غور کے معنی ہیں خشک ہوجانا یا بانی کا اتن گہرائی میں اتر جانا کہ وہاں سے بانی کا نکالناممکن نہ ہوئیعنی اگر اللہ بانی کوخشک فرما دے کہ اس کا وجود ہی نہ رہے یا بانی کو اتن گہرائی میں کر دے کہ تمام قتم کی مشینیں بانی نکا لئے میں ناکام ہوجا کیں تو پھرکون ہے جوتم کوصاف تقرانھ ابوا بانی مہیا کرے کہواللہ کے سواکوئی نہیں ہے۔

المؤمنون: ١٩ ميں فرمايا: پھر ہم نے اس پانی سے تمہارے لئے محبور اور انگور کے باغات اگائے اور جن سے تم کھاتے ہو لینی ان باغوں میں تھجور اور انگور کے علاوہ اور بہت سے پھل ہیں جن سے تم لذت اندوز ہوتے ہواور پچھ کھاتے ہو۔ المؤمنون: ٢٠ میں فرمایا: اور وہ درخت زیتون پیدا کیا جوطور سیناء سے نکلتا ہے جوتیل نکالتا ہے اور کھانے والوں کا سالن

زیتون کا روغن بطور تیل استعال ہوتا ہے اور اس کا پھل کھایا جاتا ہے۔ سالن کو صبغ فر مایا ہے کیونکہ صبغ کے معنی رنگنا ہیں اور روٹی سالن میں ڈو بنے اور بھیگنے کے بعد گویا رنگی جاتی ہے طور سیناء کی تخصیص اس لئے فر مائی کہ اس کا قرب وجوار زیتون کی پیداوار کے نئے سہت زرخیز علاقہ ہے۔

انگور تھجور' زیتون اور دودھ کے غذائی اور طبی فوائد

انگورشیریں اور لذیذ پھل ہے زود ہضم ہے اس کا مزاج گرم تر ہے اس میں غذائیت بہت ہوتی ہے خون صالح پیدا کرتا ہے اور بدن کوفر بہ کرتا ہے زیادہ مقدار میں کھانے سے اسہال ہوتے ہیں خون کی کی کے لئے یہ بہت عمدہ غذا ہے روزانہ آ دھ پاؤ میٹھا انگور کھانے سے خون بڑھتا ہے جب انگور دستیاب نہ ہوں تو کشکش کھانی چاہئے۔سوگرام انگور میں 19 حرارے

marfat.com

ایگرام پوفین ۱۱گرام نظامتداورایگرام چکانی ہوتی ہے۔
کھورایک کھل فذا ہے اس کا مواج گرم ختک ہے اس کا بدرقہ (دف توڑ) انارادر بنجبین ہے کمجور دل اصحاب اور دماخ کوقوت دیتی ہے بلخم کو فارج کرتی ہے کا سرریاح اور ہائم ہے اس کے کھانے سے پیٹ کے سرخ فلیات میں اضافہ ہوتا ہے بیک سرخ وفارج کرتی ہے کا سرریاح اور ہائم ہے اس کے کھانے سے پیٹ کے سرخ فلیات میں اضافہ ہوتا ہے بیک سرخ دل کوتوازن میں رکھتی ہے مور بی کمجور فاص طور پردل کے لئے مفید ہے اس کے کھانے سے بیٹ کے کیڑے مراح میں اور پیٹا ب کھل کرتا تا ہے سوگرام مجور میں ۱۲۲ دارے ۲ گرام پروٹین ۳ سے گرام نشاستہ ایک گرام جکنائی اور سات میں اور پیٹا ہے۔

ر تیون زیادہ تر بحیرہ روم کے ساحلی علاقوں میں پیدا ہوتا ہے مثلاً بوتان فلسطین اور اسین وغیرہ اس کا بھل قدرے کسلا ہوتا ہے جس سے تیل نکالا جاتا ہے اس کا مزاج گرم تر ہے زیون کا تیل نسیان اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے اعصاب کو معبوط کرتا ہے قوت باہ پیدا کرتا ہے کلسٹر ول کوحل کر لیتا ہے فالج زدہ عضو پر زیون کے تیل کی مالش کی جاتی ہے۔ دود دے غذائی اور طبی فو اکد

المؤمنون: ٢٦ ميں فرمايا اور تمہارے لئے جو پايوں ميں ضرور مقام غور ہے ہم تمہيں ان ميں سے وہ ( دودھ ) بلاتے ہيں جو ان کے پيٹوں ميں ہے اور تمہارے لئے ان ميں بہت زيادہ فائدے ہيں اور ان ميں سے بعض کوتم کھاتے ہو۔

ان مے پیوں من ہے اور مہارہے ہے اس میں بہت دیارہ والے اس کے بیوں میں سے اس میں اس کا کہ اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی کرام کیائیم، کا کے خالص سوگرام دودھ میں ۱۵ حرارے ۳۰ سر اس کر ام پروٹین ۴۰ سر کرام وظامن ہیں ۵۔ املی گرام وٹامن کی ۳۵ مائیکردگرام وٹامن اے۔۵ مائیکردگرام فولک ایسٹر

انسان کے لئے دودھ بہترین غذا ہے اس میں گوشت کڑی اورخون پیدا کرنے کے تمام ضروری اجزاء موجود ہیں کمری کا انسان کے لئے دودھ بہترین غذا ہے اس میں گوشت کڑی کے دودھ میں چکنائی کم ہوتی ہے بھینس کے دودھ میں زیادہ چکنائی ہوتی ہے اور گائے کے دودھ کے غذائی اجزاء بیان مجان کے ہم نے صرف گائے کے دودھ کے غذائی اجزاء بیان کے ہم نے صرف گائے کے دودھ کے غذائی اجزاء بیان کے ہم نے صرف گائے کے دودھ کے غذائی اجزاء بیان کے ہیں۔

المؤمنون ٢٢ مي فرمايا: اوران مويشيول براور كشتول برتم سوار كئ جات مو-

لین ہم نے تم کومویشیوں کا مالک اوران پرمتھرف بنارکھا ہے تم ان کا گوشت کھاتے ہواوران پرسواری کرتے ہواور ان سے اور طرح طرح کے فوائد حاصل کرتے ہوئی تمہاری ختلی کی سواریاں ہیں پھر تمہارے لئے دریاؤں اور سمندروں ہیں سنر کرنے کے لئے الگ سواریاں بنائی ہیں کیا ان تمام نعمتوں سے فائدے حاصل کرنے کے باوجود اب بھی تمہارے دل میں اس مالک رازق اور منعم پرایمان لانے اوراس کا شکر اواکرنے کی تحریک پیدائیس ہوتی !

# 

marfat.com

ے اوران طالموں کے منعلق آم

martat.com

# كَبْتِلِينَ® ثَوَّانَشَأْنَامِنَ بَعْدِهِ وُقُرْنَا اخْرِيْنَ ۖ فَأَرْسَلْنَا

مزود دہندوں کو اکا نے والے ہیں و بھر ہم نے ان کے بعد ایک اور زمانے وگ پیدا کے و کی بہنے ان می

# فِيْرُمْ رَسُولًا مِنْهُمُ إِنَ اعْبِلُوا اللَّهُ عَالَكُمْ مِنْ اللَّهِ عَيْرُهُ افلًا

ان ہی میں سے ایک دمول بھیا وجس نے کہا اکر تم الشر ک مباوت کرو، اس کے سواتباری مباوت کا اور کو فاطنتی نہیں، توکیا

# تَتَقُونَ ﴿

م نبیں ورتے ٥

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا سوانہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہاری عبادت کا اور کوئی مستحق نہیں ہے تو کیا تم نہیں ڈرتے ہیں ان کی قوم کے کا فرسر داروں نے کہا یہ تو محض تمہاری مثل بشر میں جوتم پر فضیلت اور بڑائی حاصل کرنا چاہتے میں اور اگر اللہ کسی کو (پیغام دے کر) بھیجنا چاہتا تو فرشتوں کو نازل کر دیتا ہم نے تو اس بات کو اپنے پہلے باپ دادا میں ہے کسی سنا ہی تو صرف ایک مجنون آدی ہے سوتم اس کو ایک معین مدت تک ڈھیل دو (الکومنون 20-17)

حفرت نوح عليه السلام كاقصه

حضرت نوح عليه السلام سے متعلق آيات كى مفصل تغيير ہم الاعراف: ٢٣- ٥٩ نبيان القرآن ج ٢٥ س١٩١- ١٩١ ميں بيان كر علي جين وہاں ہم نے ان عنوانات پر بحث كى ہے ا - حضرت نوح عليه السلام كانام ونسب اوران كى ولا دت ٢٠ - بت پرى كى ابتداء كيے ہوئى ہے ٢٠ - حضرت نوح عليه السلام كى بعثت اوران كا اول رسل ہوتا ٢٠ - حضرت نوح عليه السلام كى تبلغ كا بيان ٥٠ - حضرت نوح عليه السلام كى قوم پرطوفان كا عذاب ٢٠ - طوفان نوح اور کشتى كى بعض تفاصيل ٥٠ - حضرت نوح عليه السلام كى عمر ٨٠ - قصه نوح عليه السلام كى عمر ٨٠ - قصه نوح نازل كرنے كے فوائد ٥٠ - الله تعالى كم متحق عبادت ہونے پردليل ١٠ - ١١ - اہم اور مشكل الفاظ كے معانى ١١ - حضرت نوح عليه السلام كى رسالت پرقوم نوح كے استبعاد اور تعجب كى وجوہات ١١٠ - قوم نوح كے استعباد اور تعجب كا ازاله ١١ - حضرت نوح عليه السلام كى رسالت برقوم نوح كے استبعاد اور تعجب كى وجوہات ١١٠ - قوم نوح كے استعباد اور تعجب كا ازاله ١١٠ ميان پر ہم نہايت اختصاد كے ساتھ اس ركوع كى آيات كى تغير كريں كے فنقول و بالله التوفيق.

حضرت نوح عليه السلام كاقوم كوپيغام پهنچانا اوران كاپيغام كومستر دكرنا

الله تعالی نے معزت نوح علیہ السلام کو بشر ونذیر بنا کران کی قوم کی طرف بھیجا آپ نے اپی قوم کو الله کا پیغام سایا 'کہ تم الله کی عبادت کرواس کے سواتم ہاری عبادت کا اور کوئی مستحق نہیں ہے تو کیا تم نہیں ڈرتے ؟ ان کی قوم کے کا فرسر داروں نے صاف کہدیا کہ بیق تھی تہاری مثل بشر ہیں یہ ہی اور رسول کیے ہو سکتے ہیں اگر یہ نبوت اور رسالت کا دعویٰ کررہے ہیں تو ان کا مقصد صرف تم پر فضیلت اور برتری حاصل کرنا ہے ' بھلا انسان کی طرف وتی کیے آ سکتی ہے اگر الله کا ارادہ کی کو نی بنا کر بھیجنا ہوتا تو وہ کی فرشتہ کو نبی اور رسول بنا کر بھیج دیتا جو ہم کو تو حید کا مسئلہ جھاتا' ان کی یہ دعوت تو ایک نرا کی اور انوکی دعوت ہے جس کو ہم نے اپنے باپ دادا کو بتوں کی عبادت کرنے کی وجہ سے معتمل کو ہم نے اپنے باپ دادا کو بتوں کی عبادت کرنے کی وجہ سے معتمل اور بے دقوف کہتے ہیں' دراصل یہ خود ہی مجنون اور دیوائے ہیں' ان کو ایک معین مدت تک ڈھیل دے دو' جب یہ دفات یا جا کیں۔

جلدبقتم

marfat.com

کے تو ان کی موت کے ساتھ ہی ان کی دعوت بھی ختم ہو جائے گئ یا شاید ان کا جنون جاتا رہے اور میخود بی الی اس دعوت کو ترک کردیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: نوح نے دعا کی اے میرے دب میری مدوفر ما کی تکہ یہ میری تکذیب کردہ جیں ہی ہی ہے ان کی طرف دی کی کہ آپ ہماری آتھوں کے سامنے اور ہماری وی کے موافق کشی بنا کیں پھر جب ہماراعذاب آ نے گے اور تنور جوش میں آ جائے تو آپ ہرجنس کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا اس (کشی) میں بٹھالیں اور اپنے اہل کو بھی اس میں سوار کرلیں سوا ان کے جن کے متعلق پہلے فیصلہ ہو چکا ہے اور ان ظالموں کے متعلق آپ بھے سے سفارش نہ کیجئے گا بے شک وہ ضرور غرق کئے جاکیں ہیں سوار ہو جا کیں تو آپ کہیں کہ تمام ضرور غرق کئے جاکیں گے وی جب آپ اور آپ کے اصحاب اطمینان سے کشی میں سوار ہو جا کیں تو آپ کہیں کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجا سے دی اور آپ کہیں: اے میرے دب جمھے برکت والی ذمین پر اتار نے والا ہے 0 بے شک اس قصہ میں ہماری (معرفت کی) ضرور نشانیاں ہیں اور ہم خرور (بندوں کو ) آزمانے والے ہیں 0 (المؤمنون: ۲۰-۲۰)

حضرت نوح علیہ السلام کے قصہ کے اہم نکات

ان آیات کی مفصل تفییر هود: ۳۸-۳۹ میں بیان کی جا چکی ہے تبیان القرآن ج ۵۵-۵۲۵-۵۳۵ میں ملاحظہ فرمائیں جم نے حسب ذیل عنوانات کے تحت ان آیات کی تغییر کی ہے:

حضرت نوح علیه السلام کی دعا کے بعدان کی قوم کوطوفان میں غرق کرنے کا خلاصہ حضرت نوح علیه السلام نے ساڑھے نوسوسال تبلیغ کرنے کے بعد بالآخرقوم کے ایمان سے مایوں ہوکر دعا کی:

جلدبفتم

martat.com

سوانہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ مس مظلوم ہوں تو ان

لَسُكُمَا رَبُّهُ آلِي مَفُلُوبٌ فَانْعَصِرُ (الرفا)

ے مراانام لے۔

اور نوح نے دعا کی اے میرے رب زمین پر کافروں میں ے کوئی بسے والا نہ چھوڑ دیا تو وہ سے کوئی بسے والا نہ چھوڑ دیا تو وہ تیرے بندوں کو گم راہ کردیں کے اور ان کی اولا دبدکار شدید کافری میں گ

وَقَسَالَ نَـُوحُ رَّبِ لَاتَـلَرُ عَلَى الْآرُضِ مِـنَ الْسَكَـفِيرِبُنَ دَبِّارًا ۞ إَنْكَ إِنُ تَـلَرُهُمُ مُضِلُّوُا عِبَادَكَ وَلَايَلِلُوْآ اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ۞ يُضِلُوُا عِبَادَكَ وَلَايَلِلُوْآ اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ۞ (لوح: ٢٢-٢٤)

اللہ تعالی نے معرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی اور فر مایا میری آنکھوں کے سامنے یعنی میری گرانی اور ہدایت کے مطابق مشی تیار کریں اور معرت نوح علیہ السلام کو تھم دیا کہ حیوانات نباتات اور ثمرات بیس سے ہرایک کا ایک ایک جوڑا (ز اور مادہ) کشتی بیس رکھ لیس تا کہ سب کی نسل باقی رہاور جن لوگوں کے نفر ادر ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کو ہلاک کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے جیسے معرت نوح کی بوی اور ان کا بیٹا تو ان بیس ہے کسی کی سفارش نہ کریں اور کشتی بی بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے فالموں کوغرق کر کے ان سے نجات عطافر مائی اور بید دعا کریں کہ کشتی فیرو عافیت کے ساتھ کنارے لگ جائے معرف نوح علیہ السلام اللہ کی جوسرگزشت بیان کی گئی ہے کہ اہل ایمان کو نجات دی گئی اور کافروں کو ہلاک کر دیا گیا اس بیس جو بیا میں کہ اور میں کہ اور میں ہوتا ہوں اور باطل میں کشکش ہوتو وہ ایک مدت تک ڈھیل دیتا ہے بھر وقت مقرر پر کفار کو ابنی گرفت میں لیے جو اور وہ انبیا عذاب نازل فرما کران کو نیخ و بن سے اکھاڑ بھینگتا ہے اور وہ انبیاء اور رسل کے ذریعہ اس طرح کی آزمائش کرتا ہے۔ کہ رہا تا ہے اور وہ انبیاء اور رسل کے ذریعہ اس طرح کی آزمائش کی تاریخا ہیں۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: پرہم نے ان کے بعد ایک اور زبانہ کے لوگ پیدا کے 0 پس ہم نے ان میں ان ہی میں سے ایک رسول بھیجا (جس نے کہا) کہتم اللہ کی عبادت کرواس کے سواتمہاری عبادت کا اور کوئی مستحق نہیں ٹو کیاتم نہیں ڈرتے 0

(المؤمنون:۳۲-۳۱)

حفرت هودعليه السلام كاقصه

ان آ جول نے اللہ تعالی نے حضرت مود علیہ السلام کا قصہ شروع فر مایا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے حضرت نوح کے بعد حضرت مودکومبعوث فرمایا ہے جسیا کہ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے:

اور یاد کرو جب قوم نوح کے بعد اللہ نے تم کو ان کا جانشین بنادیا اور تمہاری جسامت کو بردھادیا۔

وَادُكُرُوا الْحَمَلَكُمُ خُلَفَاءً مِنْ بَعْدِ قَوْمِ

نُوْح وَ زَادَكُمْ فِي الْنَحَلُقِ بَصَّطَةً (مود: ١٩)

الله تعالی نے حضرت مودعلیہ السلام کا قصہ الاعراف: ۲۷-۹۵ میں تفصیل سے بیان فرمایا ہے تبیان القرآن جہم سے ۱۹۸-۲۰ ۷-۱۹۸-۲۰ ہم نے اس کی تفصیل حسب ذیل عنوانات کے تحت کی ہے:

(۱) حضرت مودعلیہ السلام کا شجرہ نسب۔ (۲) حضرت مودعلیہ السلام کی قوم عاد کی طرف بعثت۔ (۳) عاد کی قوت ادر سطوت اور ان پرعذاب نازل ہونے کے متعلق قرآن مجید کی آیات۔ (۴) قوم عاد کے دطن کی تاریخی حیثیت۔ (۵) صالحین کے عرس کی محقیق۔ (۲) حضرت مودعلیہ السلام کے قصہ اور حضرت نوح علیہ السلام کے قصہ اور حضرت نوح اور حضرت مود علیہ السلام کے مقابلہ جس سیدنا محمد مسلی اللہ علیہ وجاہت۔ (۸) اللہ تعالیٰ کی تو حیداور استحقاق عبادت پردلیل۔

جلدهفتم

marfat.com

صياء القرآر



martat.com

# سے دائے بڑھ کتی ہے تھے سٹ متی ہے 0 الے ایس حالا بحران دونوں کی فرم زیاری عبادت کرنہے ٥ براماش و ادرم. نے ابن مریم اور ان کی مال کو داپنی قدرت کی نشانی بنا دیا اورم الله تعالی كا ارشاد ب: اوررسول كى قوم كے وہ كافر سردارجنهوں نے آخرت كى ملاقات كى تكذيب كى تمى اورجن كوہم نے ونیا کی زندگی میں فراوانی عطافر مائی تھی (وہ) کہنے لگے: بدرسول صرف تمہاری مثل بشرے بدان ہی چیزوں میں سے کھا تا ہے

marfat.com

جن سے تم کھاتے ہواوران بی چیزوں سے پیتا ہے جن سے تم پیتے ہو 🔾 اور اگر تم نے اپنے جیسے بشر کی اطاعت کی تو تم ضرور

نقصان اٹھانے والوں میں ہے ہوجاؤے 0 کیا بدرسول تم سے بدوعدہ کرتے ہیں کہ جبتم مرجاؤ گے اور ثنی اور ہمیاں ہو جاؤے گرو تم اللہ ہوت دور ہے 0 جبت دور ہے 0 جبت دور ہے 0 جبت دور ہے 0 جبت دور ہے ہماری تو صرف یہی دنیا کی زندگی ہے ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہم (قبروں سے) اٹھائے نہیں جا میں گے 0 بدرسول تو صرف اللہ پرجھوٹا بہتان باندھ رہا ہے اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں 0 (المؤمنون ۳۳-۳۳)

رسول کا اپنی تو م کی طرف پیغام پہنچا تا اور قوم کا سرکشی سے اس پیغام کور د کرتا

اکثرمفسرین نے نزدیک قوم نوح کے بعد جس قوم کو اللہ تعالی نے بیدا فر مایا اور آن میں رسول کومبعوث فر مایا وہ قوم عاد ہے کوئکہ ان ہے کوئکہ قرآن مجید کی اکثر سورتوں میں قوم نوح کے بعد عاد ہی کا ذکر کیا گیا ہے' ایک قول میہ ہے کہ بیقوم شمود ہے کوئکہ ان آیات میں آگے چل کر المؤمنون: ۴۱ میں فر مایا ہے کہ ایک زبر دست چکھاڑ نے ان کو پکڑ لیا اور بی عذاب قوم شمود پرآیا تھا اور ایک قول میہ ہے کہ اس قوم کا مصداق حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مدین ہے کیونکہ ان کی ہلاکت بھی ایک زبر دست چکھاڑ کی وجہ سے ہوئی تھی۔

اس قوم کی طرف جس رسول کے بھیجنے کا ذکر ہے وہ رسول بھی اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں ہے ہی جمیجا تھا جن کی نشو ونما ان ہی کے درمیان ہوئی تھی 'جن کو وہ اچھی طرح جانے اور پہچانے تھے' ان کے خاندان ' مکان ' مولداوران کی سیرت اور کردار ہے اچھی طرح واقف تھے' اکثریت کے قول کے مطابق یہ رسول حضرت ہود علیہ السلام تھے' ان کا تفصیلی تعارف ہم الاعراف: 10 میں بیان کر چکے ہیں ۔حضرت ہو دعلیہ السلام نے بعثت کے بعد سب سے پہلے وہ بیغام پہنچایا اور اسی دین کی وعوت دی جو ہر نبی کی اولین نصب العین اور ان کے مشن کا سرنامہ رہا ہے۔

ان کی قوم کے سرداروں نے اس طرح ان کے پیغام کومستر دکر دیا جس طرح ہرنی کی قوم کے کافر سردارا پنے اپنے نہیوں کے لائے ہوئے پیغام کورد کرتے رہے ہیں اور ان کی اکثریت ایمان لانے سے محروم رہتی ہے 'کیونکہ بیدلوگ بہت مالدار مضبوط جھے والے اور اثر رسوخ والے ہوتے تھے اور پوری قوم ان کے پیچھے چلتی تھی۔ ان کے کفراور کم راہی کے دو بنیادی سبب سے ایک تو ان کا آخرت کے فقیدے پر ایمان نہیں تھا' اور دوسرا سبب سے تھا کہ ان کے پاس د نیاوی مال و دولت اور سامان عیش و عشرت کی فراوانی تھی چنانچو انہوں نے بیہ کر اپنے رسول کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ بیخض تو ہماری طرح کما تا بیتا ہے 'بیاللہ کا رسول کس طرح ہو سکتا ہے 'انہوں نے صرف اپنے رسول کی بشریت اور ظاہر حال کو سامنے رکھا اور اس کے دیگر فضائل اور منا قب اور اس کے باطن کی روثنی کی طرف و کیھنے سے آئے کھیں بند کر لیس جس طرح آج بھی ان کے طریقہ پر چلتے ہیں اور تو جید کے برچاری تقاضوں کا ذکر کرتے ہیں اور تو جید کے برچار کے نام پر کمالات نبوت اور تا ہو کی کہی تھی بن اور آپ کے بشری تقاضوں کا ذکر کرتے ہیں اور تو حید کے برچار کے نام پر کمالات نبوت اور آپ کے تمام فضائل ومنا قب سے آئکھیں بند کر لیے ہیں اور آپ کی حیثیت سے دنیا کے میٹ کمیٹ کمیٹ کمیٹ کمیٹ کمیٹ کمیٹ کی خرت و وجا ہت کا بالکل تذکرہ نہیں کرتے وہ نی کوا کیک عام آدی کی حیثیت سے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سومیات اور شرف وہ کہی تسلیم نہیں کرتے وہ نی کوا کے عام آدی کی حیثیت سے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سومیات کے باب میں ذاتی اور عطائی کے فرق کو بھی تسلیم نہیں کرتے وہ نی کوا کہ عام آدی کی کال کے اظہار کی قدرت تھی اور آپ کے کمالات کے باب میں ذاتی اور موجول کے فرق کو بھی تسلیم نہیں کرتے وہ نے کا لات کے باب میں ذاتی اور موجول کے کرف کو بھی تسلیم نہیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سومیات کی در ترفی کو تسلیم نہیں کرتے وہ وہ نے کمالات کے باب میں ذاتی اور اور کی کو تھی دیا تھی کی کو تو کو کھی کے کہتا کی کرکے گیں کی کو تر تی کو ان کے کو دو کر کھی تسلیم نہیں کی کے کو دو کر کے کامل کے اظہار کی کو دورت کی کی دیشت کے کر ت

ان کافر سر داروں نے اپنے تنبعین سے کہا اگرتم نے اپنے جیٹے انسان کے دعویٰ نبوت کوتسلیم کرلیا اور اس کی فضیلت اور برتری کو مان لیا تو تم زبر دست نقصان اٹھاؤ کے کیونکہ ایک بشر دوسرے بشر سے کیوں کر افضل ہوسکتا ہے بہی وہ مغالطہ ہے جس کی وجہ سے ان کافر سر داروں نے اپنے رسول کی رسالت کونہیں مانا حالانکہ اللہ تعالیٰ جس بشرکو اپنا پیغام پہنچانے کے لئے چن لیتا

martat.com

ہو وہ اس وی اور دسالت کی وجہ سے تمام فیرنی اور فیر رسول انسانوں سے شرف اور مرتبہ میں بہت بلند اور افضل اور اعلیٰ ہو جاتا ہے۔

میات اس کامعی ہودوری موادراس کوتا کید کی وجہ سے دوبار ذکر کیا گیا ہے انہوں نے دوبارہ زندہ کئے جانے کا اٹکار کیا اور کہا صرف اس دنیا کی زندگی ہے جس میں ہم جیتے اور مرتے ہیں اور دوبارہ زندہ کیے جانے کا وعدہ تحض ایک افتراء اور بہتان ہے جو پیشن اللہ تعالی برباندھ رہا ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: رسول نے دعاکی اے میرے رب! میری مدفر ما کی تکدانہوں نے میری تحذیب کی ہے 0 اللہ نے فرمایا تھوڑی دیرگزرتی ہے کہ بیائے پر پشیمان ہوں کے 0 بالآخر تقاضائے عدل کے مطابق ایک زیردست چکھاڑنے ان کو پکڑلیا ہی ہم نے ان کو ( ہلاک کر کے ) خس و خاشاک بتا دیا سو ظالم لوگوں کے لئے دوری ہو ( المؤمنون ۲۹-۳۹) رسول کا قوم کے ایمان سے مایوس ہوکر ان کی ہلاکت کی دعا کرتا

جب وہ رسول اپی قوم کے اکا ہرادراصاغر کے ایمان لانے اور پیغام تن کو تبول کرنے ہے مایوں ہو گئے تو انہوں نے اللہ تعالی ہے وعاکی اے میر ے دب میری مدفر ما کیونکہ انہوں نے میری کلذیب کی ہے اللہ تعالی نے فر مایا تھوڑی دیرگزرتی ہے کہ بیائے کئے پر پشیمان ہوں گئے اس کا محمل ہے کہ ان کی قوم کے سامنے عذاب کی علامات نمودار ہو گئیں جس کی وجہ ہے وہ اپنے نبی کی دعوت تبول نہ کرنے پر پچھتائے اور عذاب د کھنے کے بعد ایمان لانا قبول نہیں ہوتا اس لئے ان کو اپنی ندامت اور حسرت ہے کوئی فائدہ نہ ہوا ' پھر اللہ تعالی نے اپ برحق عذاب کا ذکر فر مایا کہ ایک زبردست چھھاڑنے ان کو پجڑلیا' اس چھھاڑ کے ان کو اور اس کی وجہ سے چھھاڑ کے اس میں: احضرت جرکیل علیہ السلام نے ان کے اوپر ایک زبردست چھھاڑ نے ان کی اور اس کی وجہ سے وہ مر مجے ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا نے فر مایا اس چھھاڑ سے مراد ذلز لہ ہے۔ ۳ - حسن نے کہا چھھاڑ سے مراد نش عذاب اور موت ہے۔

اللہ تعالی نے فرمایا ظالم لوگوں کے لئے دوری ہوئیدار شادلعنت کے منزلہ میں ہے بینی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی خیر سے ان کے لئے دوری ہوئیداللہ تعالی نے ان کے استخفاف اور ان کی تو بین کے لئے فرمایا اور ان کے اوپر ایساعذاب نازل فرمایا جو ان کے عذاب اخروی پر دلالت کرتا ہے جس میں پیغتوں راحتوںِ اور اجروثو اب سے بہت دور ہوں گے۔

الله تعالی كا ارشاد ہے: پر ان كے بعد ہم نے اور كی اشيں پيدا كيں ٥ كوئی امت اپی مقررہ ميعاد سے نه آ كے بڑھ كتی ہے نہ بچھے ہد كئی ہے ہے نہ بچھے ہد كى امت كے پاس اس كارسول آيا تو اس نے اس كى كئر يب كى سوہم بعض كو بعض كے بعد لائے اور ہم نے ان سب كو (نيست و نابود كركے) قصد كہانى بنا ديا پس ان لوگوں كے كئر يب كى سوجم بعض كو بعض كے بعد لائے اور ہم نے ان سب كو (نيست و نابود كركے) قصد كہانى بنا ديا پس ان لوگوں كے لئے دورى ہوجوا يمان نيس لائے ٥ (المؤمنون ٣٢-٣٣)

حضرت مودعلیدالسلام کے بعد آنے والے دیکر انبیاء کا قصہ

الله سبحان قرآن مجید میں بھی انبیاء کیم السلام کا تفعیل سے قصہ ذکر فرما تا ہے جیسا کہ گزر چکا ہے اور بھی ان کا اجمال سے قصہ ذکر فرما تا ہے جیسا کہ ان آیتوں میں ذکر ہے۔ اور ایک قول رہے کہ ان آیتوں میں جن رسولوں کا ذکر ہے اس سے مراد معرت لوط معرت شعیب معفرت ایوب اور معفرت یوسف علیم السلام ہیں۔

الله تعالی نے فرمایا پھران کے بعد ہم نے اور کئی امتیں پیدا کیں اس سے مرادیہ ہے کہ ہم نے زمین کو مکلفین سے خالی مہر رکھا، ہم نے زمین میں لوگوں کو پیدا کیا اور ان کو مکلف ہونے کی عمر تک پہنچایا حی کہ وہ متدن دنیا میں پچھلے لوگوں کے

marfat.com

مياد القرآد

قائم مقام ہو گئے۔

المؤمنون: ٢٣ مين فرمايا: كوئي امت ابني مقرره ميعاد سے نه آ مے بيزه مکتی ہے نہ سيجھے ہث مكتی ہے۔ اس آیت میں اجل کا لفظ ذکر فرمایا ہے اور جب اجل کا لفظ ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے مراد موت کا وقت عوتا ہے اس میں یہ بیان فر مایا ہے کہ ہرامت کی زندگی اور موت کی ایک میعاد مقرر ہے جو نہ مقدم ہوتی ہے نہ مؤخر اور اس میں یہ عبیہ ہے کہ الله تعالی ہر چیز کواس کے وجود میں آنے سے سلے جانتا ہے۔اس کی نظیر بیآ یت ہے:

بے شک جب الله کا مقرر کیا ہوا وقت آ جائے تو وہ مؤخر نہیں کیا جاتا کاش کہم جانے۔ إِنَّ آجَلَ اللَّهِ إِذَا جَآءً لَا يُؤَخُّو اللَّهِ كُنتُهُمُ تَعُلَّمُونَ ٥ (نوح: ٣)

اس کا ایک معنی ریجی ہے کہ جس امت کے ایمان نہ لانے کی بناء پر اس کے عذاب کا وقت مقرر کر دیا ہے اس امت پر اس دنت سے پہلے عذاب نہیں آسکتا اور نہ ونت آنے کے بعد اس امت سے عذاب مؤخر ہوسکتا ہے'اور وہ عذاب اس امت کو اس ونت تک جڑ سے نہیں اکھاڑتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو بیعلم نہ ہو کہ بیہ ہرگز ایمان نہیں لائمیں گے اور ون یہ دن ان کے عثاد میں اضافہ ہوتا رہے گا' اور ان ہے کوئی مومن نہیں پیدا ہوگا اور ان کو زمین پر زندہ رکھنے میں کسی کے لئے کوئی فائدہ نہیں ہے اور ان کے ہلاک ہونے سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا' تو پھران کوعذاب بھیج کر ملیا میٹ کر دیا جاتا ہے جبیبا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بیدعا کی تھی:

ے شک اگر تو نے ان کافروں کو جھوڑ دیا تو یہ تیرے (دوسرے) بندوں کو گراہ کریں کے اور بیصرف بدتماش کا فروں کو پیدا کریں گے۔ إِنَّكَ إِنْ تَلذَرْهُمُ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلا يَلِدُوْا

إِلَّا فَاجِرًا كُفًّارًا (نوح: ١٤)

المؤمنون: ۲۴ میں فرمایا: پھرہم نے لگا تارایئے رسول بھیج جب بھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا تو اس نے اس كى تكذيب كى سوہم بعض كوبعض كے بعد لائے اور ہم نے ان (سب) كو (نيست و نابودكر كے) قصر كہاتى بنا ديا بس ان لوگوں کے لئے دوری ہو جوایمان نہیں لائے۔

اس آیت کامعنی ہے ہے کہ ہم نے بعض قوموں کے فنا ہونے کے بعد دوسری بعض قوموں کو پیدا فرمایا اور ہرقوم کی طرف ایک رسول کومبعوث فرمایا' اور ہر بعد والی قوم اینے سے پہلی قوموں کی تکذیب کے راستہ پر چل پڑی جن کواللہ تعالی انواع و اقسام کے عذاب نازل فرما کرغرق کر چکا تھا' پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ان کی تکذیب کی وجہ سے ہلاک کر دیا حتیٰ کہوہ محض ایک قصہ کہائی بن کررہ گئے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھرہم نے موی اوران کے بھائی ہارون کواینی نشانیوں اور روش دلیل کے ساتھ بھیجا نفرعون اوراس کے دربار بول کی طرف سوانہوں نے تکبر کیا اور وہ بہت سرکش لوگ تھ 🔾 تو وہ کہنے لگے کیا ہم اپنے جیسے دو بشروں پر ایمان لے آئیں حالانکہ ان دونوں کی قوم تو خود ہاری عبادت کرتی ہے نہوں نے ان دونوں کی تکذیب کی تو وہ ہلاک شدہ لوگوں میں سے ہو گئے 🔾 اور بے شک ہم نے مویٰ کو کتاب دی تا کہ وہ لوگ راہ راست برآ جا کیں 🔾 (المؤمنون: ۴۹–۴۵) حضرت موسیٰ علیهالسلام کا قصه

حضرت مویٰ علیه السلام کامفصل واقعه طهٰ: ٩٩-٩ میں گزر چکا ہے۔

ان آیول میں حضرت موی علیہ السلام کوجن نشانیول کے دینے کا ذکر ہے ان کی تعیین اور ان کے مصداق میں اختلاف

martat.com

ہے حطرت این مہاس رضی اللہ حنمانے فرمایا وہ بہ نو نشانیاں میں :(۱) حصا۔ (۲) یدبینا۔ (۳) نڈیوں کو نازل کرنا۔ (۴)جودس کو نازل کرنا۔ (۵) مینڈکوں کو نازل کرنا۔ (۱) خون کو نازل کرنا۔ (۷) سمندر کو چیر کر بارہ رائے بنانا۔ (۸) قبطیوں پر قبط نازل کرنا۔ (۹) ان کے کھلوں کی پیداوارکو کم کرنا۔

اس پریدافتراض ہے کہ یہ آیات اور نشانیاں تو حطرت موی علیہ السلام کامبخر ہمیں تو جب آیات سے مراد مبخرات ہیں تو پھرسلطان مبین (روش دلیل) سے کیا مراد ہے اگر اس سے بھی مراد مبخر و ہوتو لازم آئے گا کہ کسی چیز پرخود اس چیز کا عطف ہو مالا تکہ عطف تغایر کو جا ہتا ہے۔ اس اعتراض کے حسب ذیل جوابات ہیں:

- (۱) آیات سے مجزات مراد ہیں اور سلطان مبین ہے سب سے اشرف مجز و مراد ہے اور وہ حضرت موی کا عصاء ہے کو تکہ وہ بہت سے مجزات کو مسئزم ہے کو تکہ وہ مصااڑ دھابن کیا تھا' اور فرعون کے جاددگروں کے اڑ دھوں کونگل کیا تھا اور جب اس کو سمندر پر مارا تو بارہ جشے بھوٹ نکلے اور وہ حضرت موی کی حفاظت کرتا تھا' ان تمام فضائل کی وجہ سے عصا کا الگ ذکر فر مایا۔
- (۲) میجی ہوسکتا ہے کہ الآیات سے مراد حضرت مویٰ کے عصا سمیت نوم عجزات ہوں اور سلطان مبین سے مراد ان معجزات کی حضرت مویٰ علیہ السلام کی نبوت ہر دلالت ہو۔
- (۳) یہ بھی ہوسکتا ہے کہ سلطان مبین نے بیمراد ہو کہ حضرت مولیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلائل چیش کرنے اور اپنی نبوت پر برا ہیں چیش کرنے ہیں۔ نبوت پر برا ہیں چیش کرنے میں فرعون اور اس کے حواریوں پر غالب آھے کیونکہ سلطنت کے معنی غلبہ ہیں۔ بیآ یت اس پر دلالت کرتی ہے کہ جس طرح حضرت مولیٰ اور حضرت ہارون میں نبوت مشترک تھی اس طرح ان کے معجزات بھی مشترک تھے۔

المؤمنون : ۴۶ میں فرمایا فرعون اور اس کے حواری متکبرلوگ تنے کیعنی ان کو دنیا میں حکومت اور اقتدار دیا گیا تھا اور ان کے پاس مال و دولت کی بہتات تھی اور ان کو بہت قوت اور سطوت حاصل تھی۔

المؤمنون: عام میں فرمایا ان دونوں کی قوم تو خود ہاری عبادت کرتی ہے انہوں نے بیاس لئے کہا کہ حضرت موک کی توم ان کی خدمت اوران کی غلامی کرتی تھی اور جو محض کی خدمت کرے عرب اس کوعبادت سے تبییر کرتے تھے اور یہ می ہوسکتا ہے کہ فرعون الوہیت کا مرمی تھا اس لئے اس نے بیہ کہا کہ لوگ اس کے بندے ہیں اورلوگوں کا اس کی اطاعت کرنا درحقیقت اس کی عبادت کرنا ہے۔

المؤمنون: ۴۸ میں یہ بیان فر مایا کہ ان کو پچھلی امتوں کی طرح اس وجہ سے ہلاک کیا گیا تھا کہ انہوں نے بھی پچھلی امتوں کی طرح اپنے نبی کی محکذیب کی تھی۔

المؤمنون: ۳۹ میں فرمایا اور بے شک ہم نے موئی کو کتاب دی تا کہ وہ لوگ راہ راست پر آجا کیں۔
اس کتاب سے مراد تو رات ہے حضرت موئی علیہ السلام کو یہ کتاب اس لئے دی تھی کہ وہ ہدایت حاصل کریں لیکن جب وہ اس کے باوجودا پنے کفر پر اصرار کرتے رہے تو پھر وہ بھی سابقہ امتوں کی طرح عذاب کے متحق ہوگئے۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاو ہے: اور ہم نے ابن مریم اور ان کی ماں کو (اپنی قدرت کی) نشانی بنا دیا اور ہم نے ان کو بلند ہموارز مین کی طرف بناہ دی جو لاکق سکونت تھی اور اس میں جشمے جاری ہے (المؤمنون: ۵۰)

جلدهفتم

marfat.com

صيار القرآر

#### حضرت عيسىٰ بن مريم كا قصه

حفرت عیسیٰ بن مریم کا قصہ پوری تفصیل کے ساتھ مریم: ۲۰۱۰ میں گزر چکا ہے۔

حفرت ذکریانے پوچھاتمہارے پاس یہ پھل کہاں ہے آئے تو انہوں نے کہا:

یاللہ کے پاس سے آئے ہیں بے شک اللہ جے جا ہتا ہے

هُوَ مِنُ عِنُدِاللّٰهِ ﴿ إِنَّ اللّٰهَ يَـرُوُقُ مَنُ يَشَاءُ ۗ بِعَيْرُ حِسَابِ (آلعران:٣٤)

بحساب رزق عطا فرماتا ہے۔

۔ انہوں نے کی عورت کے بپتان کو منہ ہیں لگایا تھا'اگریہ روایت ٹابت ہوتو یہ حَفرت عُیسیٰ کامعجز ہے اور حعزت مریم کی کرامت ہے'اور یہ دونوں ہی اللہ کی قدرت کی نشانی ہیں کیونکہ حفزت مریم بغیر مرد کے حاملہ ہوئیں اور ان سے حعزت عیسیٰ پیدا ہوئے اور حفزت عیسیٰ بغیر مرد کے اور بغیر باب کے پیدا ہوئے۔

فرمایا ہم نے ان کو بلند ہموارز مین کی طرف بناہ دی جولائق سکونت تھی اور اس میں چشمے جاری تھے۔

قادہ اور ابوالعالیہ نے کہا یہ بیت المقدس کی سرزمین ہے جس کوایلیا کہتے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہہ رملہ (فلسطین) ہے کلبی اور ابن زید نے کہا یہ مصر ہے اور زیادہ مفسرین کا قول یہ ہے کہ بید دمشق ہے قادہ نے کہا اس جگہ پانی کے چشمے تھے اور پھل تھے۔ انبیاء کیہم العملام کے تصف میں سے بیآ خری قصہ ہے۔

## يَا يَهُا الرُّسُلُ كُلُوامِنَ الطِّيبَاتِ وَاعْلُواصًا لِكَا إِنَّ بِمَاتَعْمَلُونَ

اے رسولو! باک چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرتے رہوئے نک تم ہو بھی کام کرتے ہم میں اس کو نوب

#### عَلِيمُ ﴿ وَإِنَّ هَٰذِهَ الْمَعُكُمُ اللَّهُ وَاحْدَاقًا وَالْرَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ٩

جاتے والا ہوں ٥ یے نک یہ منہا را دین ایک ہی دین ہے اور میں منہا را رب ہوں سوم مجھ سے طورو ٥

#### فَتَقَطَّعُوْ آ مُرْهُوْ بَيْنَهُوْ زُبُرًا لَكُلُّ حِزْبِ بِمَالُكُ يُهِمُ فَرِحُونَ ٣

بھر لوگوں نے اپنے دین کے امور کوکاٹ کاٹ کو کراے کرای ہرگروہ ای سے وی ہوتا ہے واس کے باس ہو 0

### فَنَارُهُمْ فِي غَنْرَ رَبِمُ حَتَّى حِيْنِ @ايَحْسَبُونَ اتَّمَانُمِلُّا هُمْ بِهِ

بس رك رسول كرم!) أب ان كوان كے كفر كى ففلت ميں جيور دب حق كران كا وقت أجائے ٥ كيا وہ ير كمان كردہے مي كرم مال اور

#### مِنْ مَّالِ وَّبَنِيْنَ فَنُكَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرِتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ فَ

اولادسے جران کی مدد کر رہے ہیں ٥ تو ہم ان کى مجلائياں پنچانے ميں ملدى كرد ہے ہيں ؛ دمني منيں المكريم محرمنيں تہے ٥

marfat.com

marfat.com

کے پاس تہیں آئی تنی 0 یا انہوں نے ابنے رسول کر پہلیانا منیں تو وہ اس مہ پھیرتے والے ہیں 0 کیا آپ ان سے کوئی اجرت ولاد روزی دینے والاہے 0 اور۔ نے ان کو مذاب میں گرفتار کر لیا گر بھر بھی برلوگ ز اہنے در حتی که جب ہم ان بر عذاب شدید کا دروازہ

marfat.com

#### ادًاهُمْ فِيهِ مُنْلِسُونَ فَ

#### ای دقت وه نا امید بوکرده مایش مح ٥

الله تعالى كا ارشاد ہے: اے رسولو! پاك چيزوں ميں سے كھاؤاور نيك عمل كرتے رہوئ بے شك تم جو بھى كام كرتے ہو ميں اس كوخوب جانے والا ہوں (المؤمنون: ۵۱)

تمام رسولوں سے بیک وقت خطاب کرنے کی توجیہ

اس آیت میں بہ ظاہر تمام رسولوں سے خطاب ہے اور بیمکن نہیں ہے کیونکہ تمام رسولوں کو الگ الگ تو موں کی طرف الگ الگ تو موں کی طرف الگ الگ نے مالوں میں مبعوث کیا گیا ہے چرتمام رسولوں کی طرف بیہ خطاب کس طرح متوجہ ہوگا' اس اشکال کے حسب ذیل جوابات ہیں۔

- (۱) ای آیت کامحمل میہ ہے کہ ہررسول کے ساتھ اس کے زمانہ میں بیہ خطاب کیا گیا اور اس کو بیندا اور وصیت کی گئی اور یہاں پراس کو جمع کے مینغے سے اس لئے ذکر کیا گیا ہے تا کہ سننے والا بیہ جان لے کہ بیدوہ تھم ہے جو تمام رسولوں کو دیا گیا اور سب کواس تھم کی وصیت کی گئی ہے' اس لئے بیتھم اس لائق ہے کہ اس پرمضبوطی کے ساتھ دائما عمل کیا جائے۔
- (۲) اس آیت بی الرسل سے مراد ہارے رسول بین کیونکہ تمام رسولوں کے ذکر کے بعد آپ کا ذکر کیا گیا اور آپ کو جمع کے معدارسل سے اس لئے تعبیر فرمایا کہ ہر چند کہ آپ واحدرسول بیں لیکن آپ تمام رسولوں کی صفات محمودہ کے جامع اور تمام رسولوں کے کمالات کو محیط ہیں۔
- (٣) می حکم ہمارے رسول کو دیا گیا ہے اور تمام رسولوں کے ساتھ اس لئے تعبیر فرمایا کہ اگر تمام رسول اس وقت حاضر اور مجتمع ہوتے تو ان سے بھی بھی خطاب کیا جاتا تا کہ ہمارے رسول بیہ جان لیس کہ اس حکم کا بوجھ صرف آپ پرنہیں ہے بلکہ یہ تکم تمام انبیا علیم السلام کولازم رہا ہے۔

(۴) ایک تول ہے کہاں کے مراُد حفرت عیلی علیہ السلام ہیں لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔ اپنی حلال کمائی سے کھانے کی ترغیب اور نا پاک اور حرام چیزیں کھانے کی تر ہیب (ممانعت)

اس آیت میں پاک چیزوں سے کھانے کا تھم دیا گیا ہے اور پاک چیزوں سے مراد طلال چیزیں ہیں اور سب سے زیادہ مطال چیز وں سے کھانے کا تھم دیا گئی ہے۔ مطال چیز وہ ہے جس کوانسان نے اپنے کسب اور محنت سے حاصل کیا ہو۔ حدیث میں ہے:

حعرت ابوہریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اللہ تعالیٰ نے جس نی کوبھی بھیجا اس نے محرب ابوہریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی سلی اللہ علیہ وسلی جند قیراط کے عض مکہ والوں کی بحریاں چراتا تھا۔ محریاں چرائی ہیں آپ کے اصحاب نے پوچھا اور آپ نے ؟ فر مایا: ہاں میں چند قیراط کے عض مکہ والوں کی بحریاں چراتا تھا۔ (میح ابنخاری رقم الحدیث:۲۲۲۲ وارار قم بیروت)

قراط سے مراد درہم یا دینار کا ایک جزے آپ ہر بکری کو چرانے کا ایک قیراط لیتے تھے۔

(فتح البارى ج ٥ص ١٩٩ وارالكتب العلميه بيروت ١٩٢١ه)

حضرت مقدام رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کسی مخص نے بھی اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر طعام نہیں کھایا اور اللہ کے نبی داؤدا پنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔

(صحح ابخارى رقم الحديث:٢٠٤٢ سنن ابن ماجدرقم الحديث:٢١٣٨ منداحدرقم الحديث:١٢٣٢)

marfat.com

تبهار المقرأر

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاتم میں سے کوئی محض لکڑیاں کاث کراس کا گھااٹی پشت پرلاد کرلائے وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرے وہ اس کودیں مامنع کردیں۔ (صحيح ابخاري رقم الحديث:٢٠٧٣ محيم مسلم رقم الحديث:٩٠٣ منن النسائي: رقم الحديث ٢٥٨٣ مند احمد رقم الحديث ٢١٦٥ عالم الكتب بيروت) اس آیت میں الله تعالیٰ نے پاک اور طلال چیزوں کے کھانے کا حکم دیا ہے اور بیچکم اس حکم کو مصمن ہے کہ ناپاک اور حرام چزیں نہ کھائی جا تیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اے لوگو! بے شک اللہ طیب ہے اور وہ سواطیب اور طاہر چیز کے کسی چیز کو قبول نہیں کرتا (طاہر کامعنی ہے وہ چیز فی نفسہ حلال ہواور طیب کامعنی ہے وہ چیز حلال ذرائع سے حاصل کی گئی ہومثلاً چوری کا دودھ فی نفسہ حلال ہے لیکن حلال ذریعہ سے حاصل نہیں **ہوااس لئے وہ طاہر ہے طبیب** نہیں ہےاورانسان دودھ خرید کرلائے اوراس میں کوئی ٹایاک چزگر جائے تو وہ دودھ طیب تو ہے لیکن طاہر نہیں ہے ) اور بے شك الله في مسلمانوں كواى چيز كا حكم ديا ہے جس چيز كا حكم اس في است رسولوں كوديا ہے اس في مايا:

يَّايُّهُا النُّوسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَ اعْمَلُوا السَّاسِ الدُّرسُوا! ياك چيزول ميس سي كما وُ اور نيك عمل كرت رہو بے شکتم جو بھی کام کرتے ہو میں اس کوخوب جانے والا

صَالِحًا ﴿ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٥

(المؤمنون:۵۱)

اورفرمایا:

(البقرة:۱۲۲) كودي بير

پھر آپ نے اس تخص کا ذکر فرمایا جو دور دراز کا سفر طے کر کے آتا ہے اس کے بال بکھرے ہوئے اور غبار آلود ہوتے ہیں وہ آسان کی طرف دونوں ہاتھ بھیلا کر دعا کرتا ہے اے میرے رب! اے میرے رب! اس کا کھانا حرام ہوتا ہے اور اس **کا** بیناحرام ہوتا ہے اور اس کالباس حرام ہوتا ہے اس کی غذاحرام ہوتی ہے تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟

(صحح مسلم رقم الحديث: ١٥٠٥ أسنن التريذي رقم الحديث: ٢٩٨٩ منداحدج ٢٥ سام ٣٢٨)

عبدالوماب بن الي حفص بيان كرتے ہيں كہ حضرت داؤد عليه السلام شام كوروزے سے تھے افطار كے وقت ان كے يينے كے لئے دودھ لايا گيا' انہوں نے يو چھاتمہارے ياس بيدودھ كہاں سے آيا؟ كہا بيد مارى بكريوں كا دودھ ب آي نے بوچھااس کی قیمت کہاں ہے آئی انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی آپ بیسوال کیوں کررہے ہیں فرمایا اللہ تعالی نے ہم رسولوں کی جماعت کو بیتھم دیا ہے کہ ہم یاک چیزوں سے کھا کیں اور نیک عمل کریں۔

(شعب الايمان رقم الحديث: ٢٩ ٥٤ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٠هـ)

ام عبدالله بنت شداد بن اوس رضی الله عنه بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم روز ہ سے تھے میں نے آپ کے افطار کے لئے ایک پیالہ میں دودھ بھیجا' اس وقت ابتدائی دن کا وقت تھا اور شدید گرمی تھی' رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے وہ پیالہ واپس کردیا اور یو چھاجس بکری کا بیددودھ ہے وہ بکری کہاں سے آئی ہے؟ میں نے کہا میں نے اپنے مال سے خریدی تھی تب آپ نے اس دودھ کو بیا' دوسرے دن مج کوام عبداللہ بنت شداد آپ کے پاس آئیں اور کہایا رسول اللہ! میں نے آپ کے یاس بہت اچھا دودھ بھیجا تھا وہ دن بہت طویل اور سخت گرم تھا' پھر آپ نے وہ دودھ میری طرف واپس بھیج دیا تھا' آپ نے

marfat.com

فر ما الرسواد الوال المال المال المال المال المورد المال ال

(شعب الايان رقم الحديث: ٥٤٥٢ مطبوعه دار الكتب العلميد بيروت ١٣١٥ م)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون ی چیز لوگوں کو جنت میں داخل کرنے کا زیادہ سب ہے؟ آپ نے فر مایا اللہ کا ڈراور اچھے اخلاق! اور آپ سے سوال کیا گیا کہ کون ی چیز لوگوں کو دوز خ میں داخل کرنے کا زیادہ سب ہے؟ آپ نے فر مایا شرم گاہ اور منہ۔ (شعب الایمان رتم الحدیث: ۵۷۵۲)

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فر ماتے ہوئے سا ہے جنت میں وہ گوشت اور خون واخل نہیں ہوگا جو اس مال سے حاصل کیا گیا ہو جولوگوں کا حق مار کر اور انہیں نقصان پہنچا کر حاصل کیا گیا ہو۔ (شعب الایمان قم الحدیث: ۵۷۵۷)

حعرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اگرتم میں سے کوئی شخص اپنے منہ میں مٹی ڈال لیے تو وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے منہ میں اس چیز کوڈ الے جس کو اللہ عز وجل نے حرام کر دیا ہے۔

(شعب الايمان رقم الحديث:٥٤١٣)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عند کا ایک غلام تھا جو ان کے لئے بچھ مال کما کر لاتا تھا اور حضرت ابو بکر اس مال سے کھاتے تھے ایک دن وہ کوئی چیز لے کر آیا جس سے حضرت ابو بکر نے کھا لیا ، بھر اس غلام نے آپ سے کہا کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ کیا چیز ہے؟ حضرت ابو بکر نے فر مایا بتا کیا چیز ہے؟ اس نے کہا ہیں زمانہ جا ہمیت میں کا ہنوں (نجومیوں) کا کام کرتا تھا اور بچھے یہ کام انجھی طرح نہیں آتا تھا ، گر میں لوگوں کو فریب دیتا تھا ، آج مجھے ایک فخض ملا جس نے جھے اس کام کا معاوضہ دیا اور بیدو ہی معاوضہ ہے جس نے کھایا ، حضرت ابو بکر نے اپنا ہاتھ حلق میں ڈالا اور ہراس چیز کی قے کردی جوان کے پیٹ میں گئی تھی۔ (شعب الا یمان رقم الحدث: ۵۵۷۰)

حب ذیل صدیث میں اس کی زیادہ وضاحت ہے:

جعرت زیدین ارقم رضی الله عند بیان کرتے بیں کہ میں حضرت ابو بکر کے پاس بیٹھا ہوا تھا' ان کے پاس ان کا ایک غلام
طعام لے کرآیا انہوں نے اس میں سے ایک لقمہ کھا لیا' پھر پوچھاتم نے بیطعام کیے حاصل کیا تھا اس نے کہا میں زمانہ جا ہمیت
میں لوگوں کا پاوری تھا انہوں نے جھے بچھ دیے کا وعدہ کیا تھا' آئ انہوں نے جھے بیطعام دیا تھا' آپ نے فرمایا میں بہی گمان
کرتا ہوں کہتم نے جھے اس طعام سے کھلایا ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا ہے' پھر آپ نے حاق میں انگلیال
میان کرتا ہوں کہتم نے جھے اس طعام سے کھلایا ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا ہے' پھر آپ نے حاق میں انگلیال
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بی فرماتے ہوئے سنا ہے جو گوشت لقمہ حرام سے بنا وہ دوز ن

الله تعالى كا ارشاد ہے: ب فك يتمهارادين ايك بى دين ہادر ميں تمهارارب مول سوتم جھے درو (الومنون: ۵۲)

جلدهفتم

marfat.com

تبياء القرآء

#### أمت كالمعنى

اس آیت کامعنی ہے کہ جس طرح تمام انبیاء کا اس پر اتفاق واجب ہے کہ وہ حلال کھا کیں اور اعمال صالحہ کریں ای طرح ان کا اس پر اتفاق واجب ہے کہ وہ تو حید پر قائم رہیں اور گناہوں سے اجتناب کریں۔

ال پر بیاعتراض ہے کہ جب تمام رسولوں کی شریعتیں مختلف ہیں تو ان کا دین واحد کیے ہوسکتا ہے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ دین ہے مراد وہ امور ہیں جن میں ان کا اختلاف نہیں ہے بینی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی معرفت اور ہیں ان کی شریعتیں تو ان میں جوان کا اختلاف ہمیں اختلاف نہیں کہا جاتا۔ اور فر مایا میں تمہارا رب ہوں سوتم مجھ سے ڈرو اس کا معنی بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت میں سب کا ایک ہی دین ہے اور اس کی معصیت سے اجتناب میں سب کا ایک ہی دین ہے اور اس کی معصیت سے اجتناب میں سب کا ایک ہی دین ہے اور اس میں شریعتوں کے اختلاف کا کوئی دخل نہیں ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھرلوگوں نے اپنے دین کے امورکوکاٹ کاٹ کر ٹکڑے کرلیا' ہر گروہ ای سے خوش ہوتا ہے جو اس کے پاس ہو۔ (المؤمنون: ۵۳)

اس آیت کامعنی یہ ہے کہ انبیا علیہم السلام کی امتوں نے اپنے اپنے دین کے امورکوکاٹ کاٹ کرنکڑے کردیا اس آیت کامعنی یہ ہے کہ انبول نے اس کامعنی ہے کتابیں الیعنی انہوں نے آیت میں فرمایا ہے انہوں نے زبسر کوکاٹ کرنکڑے کر کرکڑے کردیا زبسر 'زبور کی جمع ہے' اس کامعنی ہے کتابیں ایونی انہوں نے اور ہر فریق اپنے دین کومختلف کتابیں اورمختلف ادیان بنا دیا 'مقاتل اور ضحاک نے کہا یعنی مشرکین مکہ مجوس' یہود اور نصاری نے 'اور ہر فریق نے اور اس کا غالم یہ کہا دیا وہ یہ جھتا ہے اس نے جونظریہ اپنایا ہے وہ حق ہے اور اس کا مخالف باطل پر ہے۔

حفرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا سنوتم سے پہلے جو اہل کتاب ہے وہ بہتر فرقوں میں متفرق ہوگئ اس میں سے بہتر دوزخ میں ہوں گے اور ایک جنت میں ہوگا 'اور یہ وہ فرقہ ہے جو سب سے بڑی جماعت ہو' ابن یجیٰ اور عمرو بن عثان نے اپنی اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا ہے کہ عقریب میری امت میں ایسے لوگ نکلیں سے کہ گمراہی ان میں اس طرح مرایت کرجائے گی جس طرح باؤلے کے کہ کا شے ہوئے کے جسم میں زہر سرایت کرجاتا ہے عمرو بن عثان نے کہا جیسے سگ گزیدہ کے جسم میں زہر سرایت کرجاتا ہے عمرو بن عثان نے کہا جیسے سگ گزیدہ کے جسم میں زہر سرایت کرجاتا ہے عمرو بن عثان نے کہا جیسے سگ گزیدہ کے جسم میں زہر سرایت کرجاتا ہے عمرو بن عثان نے کہا جیسے سگ گزیدہ کے جسم میں زہر کے اثر سے نہیں بچتا۔

(سنن ابودا وُ درقم الحديث: ٩٥ ٣٥ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٣ هـ)

حضرت عرباض بن ساریدرضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے منح کی نماز کے بعد ہم کو بہت مؤثر نفیحت فرمائی جس سے ہرآ نکھ سے آنسو جاری ہو گئے اور ہر دل خوف سے لرزگیا' ایک شخص نے کہا یہ تو اس منحض کی نفیحت ہے جو الوداع ہور ہا ہو' تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے معلوم کرو کہ آپ ہم ہے کیا عہد لیتے ہیں' رسول الله صلی الله

marfat.com

طیروسلم نے فرملا جستم کواللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور اگر تمہارا حاکم جٹی فلام بھی مقرر کردیا جائے آواس کے احکام سنتا اور اس کی اطاعت کرتا اور بے فکک جو میر بے بعد زندہ رہے گاوہ بہت اختلاف دیکھے گا'اور تم بدعات سے دور رہنا کیونکہ بدعات (سید) محرائی ہیں ہی تم جس سے جو تحض ان بدعات کہ بائے تو وہ میری سنت اور خلفاء راشدین مہدیین کی سنت کو لازم کر لے اور اس کو داڑھوں سے چکڑ لے۔

" (سنن الترذى رقم الحديث: ٢٦٤٦ سنن الإوادُورقم الحديث: ٢٠٢٠ سنن ابن بلجد رقم الحديث: ٣٣ منداحدج ٣٣ سنن دارى رقم الحديث: ٩٦ مج ابن حبان رقم الحديث: ١٥ المجم الكبيرج ١٨ رقم الحديث: ١٦٠ مندالثامين رقم الحديث: ١٨٠ السير رك ج ١٩٠ الآجرى في الشريع رقم الحديث: ٢٤)

علامه حمد بن محمد خطا في متوفى ٣٨٨ ه معرت معاويه كي حديث كي شرح من لكمتي بي:

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے تہم فرقے ہوں گئاس میں یہ دلیل ہے کہ یہ تمام فرقے اسلام سے خارج نہیں ہیں کیونکہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کوائی امت قرار دیا ہے اور اس میں یہ دلیل بھی ہے کہ تاویل کرنے سے کوئی فخص ملت سے خارج نہیں ہوتا خواہ اس کی تاویل خطا پر بنی ہو۔ (معالم اسن ع مختر سن ابوداؤ دی میں مطبوعہ دار المرفة بیردت)

شیخ عبدالحق محدث و ہلوی متوفی ۱۰۵۲ ھے فرقہ ناجیہ کا معداق الل سنت و جماعت کوقر ار دیا ہے پھراس کی وضاحت میں لکھتے ہیں:

اگر کہیں کہ یہ کیے معلوم ہوا کہ ناتی گروہ المبنت و جماعت کا ہے نہی راہ راست اور خدا کی طرف جانے کا راست ہوا دومرے تمام راست جہنم کے راست جین حالانکہ ہرفر قد دعویٰ کرتا ہے کہ وہ راہ راست پر ہاوراس کا ندہب برتی ہونے کی جواب ہے کہ یہ قو کوئی بات نہیں ہوئی کیونکہ خالی دعوی کا فی نہیں ہوتا ولیل چاہئے جبکہ المبنت و جماعت کے برتی ہونے کی دلیل ہے ہے کہ ان کا وین اسلام نقل ہوتا آیا ہے جبکہ یہاں صرف عقل کائی نہیں ہوتی اور متواتر خروں سے معلوم ہوا نیز احاد ہے و آ خار کی چھان بین سے یقین آیا کہ سلف صالحین میں سے صحابہ و تابعین اور ان کے بعد والے تمام ہزرگ ای عقید ہے اور طریقے پر تھے۔ فہب اور ارشادات اکا بر میں بدعت اور من مانی کارروائی کی طاوف صدر اول کے بعد واقع عقید ہے اور طریقے پر تھے۔ فہب اور ارشادات اکا بر میں بدعت اور من مانی کارروائی کی طاوف صدر اول کے بعد واقع کی بعد ان فرقوں نے ان بزرگوں میں سے کوئی بھی ان کے طریقوں پر نہ تھا اور وہ ان راستوں سے بری تھے بدعات جاری ہونے کے بعد ان فرقوں نے ان بزرگوں سے محبت و عجت کارشتہ تو ڑلیا اور رد کیا۔ صحاح سے والے محد ثین اور ودسری مشہور قابل اعتاد کے بعد ان فرقوں نے ان بزرگوں سے محبت و عجت کارشتہ تو ڑلیا اور رد کیا۔ صحاح سے والے محد ثین اور ودسری مشہور تا بل اعتاد کی بیا اور جو رسول انڈ میلی ہے کہ است اور سلف کے اجماع سے جاب کہ مین میانی برمحول کر ہے جو اور ان انڈ علیہ و سکمی کیا میں انہ وار سے علی اور عقیدہ و تی حاوران حضرات کا طریقہ ہیں ہے کہ نی کر ہے صلی انڈ علیہ و سکمی کیا میں رکھا گیا لیکن ان کا فہ بب اور عمری کر کے جی اور ان کے ظام بری معائی برمحول کر تے ہیں۔ (وحد المعات میں ادار اسلاف کے ارشادات کی چروی کرتے ہیں اور قدیم کو ان کے خاروں کے خار کی کر کے میں۔ (وحد المعات میں اصاح میں اور اسلاف کے ارشادات کی چروی کرتے ہیں۔ اور قدیم کو ان کے خار کی کر کے مسلی انڈ علیہ و میں اور اسلاف کے ارشادات کی چروی کرتے ہیں۔ اور فروی کرتے ہیں۔ اور فرو

اور حفرت فيخ عبد دالف الى متوفى ١٠٣٠ ه لكهة إن

نجات كاراسته الل سنت و جماعت كى بيروى مين ہالله تعالى ان كے اقوال وافعال اور اصول وفروغ ميں بركت مرحمت فرمائے كيونكه نجات مانے والى جماعت بهى ہے اور اس كے سواباتى سب فرقے خرابی اور ہلاكت ميں پڑے ہوئے

جلدبقتم

marfat.com

بیں۔ آج خواہ کی کواس بات کاعلم نہ ہولیکن کل ہرایک جان لے گا جبکہ وہ جاننا فائدہ نہ دےگا۔ ( کتوبات دفتر اول کتوب: ۲۹) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس (اے رسول مکرم) آپ ان کوان کے کفر کی غفلت میں چھوڑ دیں حتیٰ کہ ان کا وقت آجائے۔ (المومنون: ۵۴)

غمرة كامعنى ادرمصداق

اس آیت میں فرمایا ہے ان کوان کی غمر قامیل چیوڑ دیں کینی آپ ان لوگوں کو چیوڑ دیجئے جواپے چین رو کفار کے تھم میں بیں اور ان کے کفر اور سرکتی کے باوجود جوان سے عذاب مؤخر ہور ہاہاس کی آپ پرواہ نہ کیجئے۔ غمر قالغت میں اس چیز کو کہتے ہیں کہتے ہیں جوتم کو ڈھانپ لے اور تم سے بلند ہو جائے اس کی اصل ہے ستر یعنی کسی چیز کو چھپالیں اس وجہ سے کینہ کو غمر کہتے ہیں کیونکہ کینہ دل کو چھپالیتا ہے۔ اور جو پانی بہت زیادہ ہواس کو بھی غمر قاکمتے ہیں کیونکہ وہ زمین کو ڈھانپ لیتا ہے اور غمر الرداء اس محفل کو کہتے ہیں جواپی عطا اور بخشش سے لوگوں کو ڈھانپ لیتا ہے۔

یہاں اس سے مراد چرت عفلت اور صلالت (گمرائی) ہے کینی ان کو ان کی گمرائی میں چھوڑ دیجئے حتیٰ کہ ان کوموت آ جائے۔اس کا بیم عنی بھی ہے ان کا فروں کو دوزخ میں جانے دیجئے حتیٰ کہ بیم منکر خود اپنی آ تھوں سے عذاب کو دیکھے لیس۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا وہ بیم مان کررہے ہیں کہ ہم مال اور اولا دسے جو ان کی مدد کررہے ہیں کہ ہم مان کی مجملا ئیاں پہنچانے میں جلدی کررہے ہیں (نہیں نہیں!) بلکہ یہ بجھے نہیں رہے (المؤمنون: ۵۱-۵۵)

کا فروں کے کفر کے باوجودان کومتیں دینے کی وجوہ

یہ امدادتو ان کو صرف گناہوں میں ڈھیل دینے کے لئے ہاور ان کومعاصی کی دلدل میں زیادہ تھینچنے کے لئے ہاوروہ یہ بچھ رہے ہیں کہ ان کی زیادہ نیکیوں کا ان کوصلہ مل رہا ہے نہیں نہیں یہ تو حیوانات اور بہائم کے مشابہ ہیں ان میں کوئی سمجھ اور شعور نہیں ہے کہ یہ اس پرغور کرتے کہ یہ استدراج اور ڈھیل ہے یا ان کی نیکیوں کا انعام ہے۔

اس آیت کا دوسرامحمل بیہ ہے کہ اللہ سجانہ نے ان کو یہ متیں اس لیے عطا کیں کہ وہ فارغ البال ہوکر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کریں اور روزی کا حصول اور اس کے لئے مشقت کرنا ان کی اطاعت اور عبادت میں مانع نہ ہو کیکن انہوں نے ان نعمتوں کے حصول کے باوجود اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت سے اعراض کیا تو ان پر اللہ کے عذاب کے نزول کی وجہ اور زیادہ مشحکم ہوگئ۔

martat.com

اللدتعالی کا ارشاد ہے: بے فک جولوگ اپ رب کے جلال ہے ڈرتے رہے ہیں اور جولوگ اپ رب کی آندں پر ایمان دکتے ہیں اور جولوگ اپ رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے 0 اور جولوگ (الله کی راہ بھی) جو کچھ دیے ہیں وہ خوف زدہ دلول کے ساتھ دیے ہیں (اس یقین کے ساتھ) کہ وہ الله کی طرف لوٹے والے ہیں 0 وہ لوگ نیک کا موں میں جلدی کرتے ہیں اور وہی نیک کا موں میں جلدی کرتے ہیں اور وہی نیکیوں میں سب سے بدھنے والے ہیں 0 (المؤمنون: ۲۱ – ۵۷) مومنوں کی جسین کی پارنج و جوہ

اس سے پہلی آ جوں میں اللہ تعالی نے مشرکین کی خدمت فرمائی تھی اور ان آ بھوں میں حسب ذیل پانچ وجوہ سے مومنین کی محسین فرمائی ہے:

- (۱) مونین اپنے رب سے ڈرتے ہیں' مقاتل اور کلبی وغیرہ نے کہا وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور بعض مغسرین نے کہا وہ اپنے رب کے دُر سے دائماً اس کی اطاعت کرتے ہیں' اور تحقیق یہ ہے کہ جس فخص کے دل ہیں اپنے رب کا خوف کامل درجہ کا ہوگا' وہ دنیا ہیں اللہ تعالی کے تاراض ہونے سے اور آخرت ہیں اللہ تعالی کے عذاب سے ب مدخوف زدہ ہوگا اور جس فخص کا یہ حال ہوگا وہ اللہ تعالی کی نافر مانی سے بہت دورر ہےگا۔
- (۲) اور جولوگ اپنے رب کی آبخوں پر ایمان رکھتے ہیں' اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا نئات میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی ذات اور صفات پر نشانیاں بکھری ہوئی ہیں جولوگ ان نشانیوں میں غور اور فکر کر کے صاحب نشان تک پہنچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر ایمان لاتے ہیں۔
- (٣) اور جولوگ اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے اس سے مراد شرک جلی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لا تا اس کوستلزم ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے ، بلکہ اس سے مراد شرک خفی ہے یعنی وہ ریا کاری نہیں کرتے اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت مرف اللہ کی رضا کے لئے کرتے ہیں کسی کود کھانے اور سنانے کے لئے اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں کسی کود کھانے اور سنانے کے لئے اللہ کی عبادت نہیں کرتے ۔
- (۳) اورجولوگ (الله کی راہ میں) جو پچھ دیتے ہیں وہ خوف زدہ دلوں کے ساتھ دیتے ہیں اس سے مرادوہ تمام کام ہیں جواللہ تعالیٰ نے ان پر لازم کر دیئے ہیں خواہ ان کا تعلق حقوق الله سے ہو جیسے نماز اور زکو ۃ وغیرہ یا ان کا تعلق حقوق العباد سے ہو جیسے لوگوں کی امانتیں ادا کرنا اور ان کے قرض ادا کرنا اور ان کے معاملات میں عدل وانساف کرنا۔

حعرت عائشد منی الله عنها بیان کرتی میں کہ میں نے اس آیت کے متعلق رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے پو چھان و الگذین میں کہ میں نے اس آیت کے متعلق رسول الله صلی و مراب پیتے میں اور چوری کرتے میں؟ آپ نے فرمایا جیس اس کے میں اور مدقہ کرتے میں اور مدقہ کرتے میں اور مدقہ کرتے میں اس کے باوجودوہ اس سے ڈرتے میں کہ ان کی بی عبادتی قبول نہ کی جائیں۔

(سنن الترذي رقم الحديث: ١٦٤٥ سنن ابن بلجد رقم الحديث: ١٩٩٨ مندحيدي رقم الحديث: ١٢٤٥ المسيد رك ج ٢٥ ٣٩٣ شرح المسندج

(۵) وہ لوگ نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اس کامعنی یہ ہے کہ وہ بہت رغبت اور اہتمام سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور انہیں یہ فکر دامن گیررہتی ہے کہ کہیں یہ عبادت اپنے وقت سے مؤخر نہ ہو جائے اور کہیں اس عبادت کی اوائیگی میں کوئی کوتا ہی نہ ہوجائے۔ اور فرمایا وہی نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں ایعنی وہ دوسر ہے لوگوں سے پہلے نیکی کرنا چاہتے ہیں یااس کامعنی یہ ہے کہ وہ عبادت کے اجر میں سبقت کرنے والے ہیں ان کو ان کی نیکیوں کا اجر آخرت سے

marfat.com

پہلے دنیا میں جمی ال جاتا ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم ہرنفس کو اس کی طاقت کے مطابق ہی مکلف کرتے ہیں اور ہمارے پاس ان کا نوشتہ انمال ہے جو حق کے ساتھ کلام کرتا ہے اور ان پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گان (نہیں نہیں!) بلکہ ان کے دل اس سے فغلت میں ہیں اور اس کے سوا ان کے اور (بھی) ہرے اعمال ہیں جن کو وہ کرنے والے ہیں 0 حتیٰ کہ جب ہم ان کے آسودہ حال لوگوں کو عذاب میں گرفتار کریں گے تو وہ بلبلا نے لگیں گے 0 آج مت بلبلا وُ! بے شک ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدنیوں کی جائے گن (المؤمنون: ۲۵-۲۲)

الله تعالیٰ کے ظلم نہ کرنے کی وجوہ

اس سے پہلے اللہ تعالی نے مخلص مومنوں کی صفات کا اور ان کے اعمال کی کیفیت کا ذکر فرمایا تھا' اور اب بندوں کے اعمال کے احکام میں سے دو تھم بیان فرمائے ایک تھم یہ ہے کہ وہ اپنے کسی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ کام کا مکلف نہیں کرتا' اور دوسراتھم یہ ہے کہ اللہ کے پاس ایک کتاب میں بندوں کے اعمال لکھے ہوئے محفوظ ہیں اور وہ کتاب حق کے ساتھ کلام کرتی ہے اور ان پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا' اور اس کی نظیر ہی آ بیتیں ہیں:

یہ ہے ہماری کتاب جوتمہارے خلاف کی کی بتار ہی ہے ہے شکتم جوبھی عمل کرتے رہے تھے ہم اس کو لکھوارہے تھے۔ اور وہ کہیں گے ہائے ہماری خرابی! اس کتاب کو کیا ہوا اس نے کسی چھوٹے اور بڑے گناہ کو تحفوظ کئے بغیر نہیں چھوڑا۔

هُذُا كِتَ ابُنَا يَنُطِقُ عَلَيْكُمُ بِالْحَقَ الْأَلَا كُنَا نَسُتَنسِخُ مَا كُنتُمُ تَعَمَلُوُنَ ( (الجاثية ٢٩٠) وَيَقُلُونَ لِلوَيُلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ وَيَقُرُونَ لِوَيُلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كِبُرُو أَلاً كَا حُصْهَا - (الكهف ٢٩٠)

اوران پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا، ظلم اس طرح متصور ہوسکتا ہے کہ ان کو ان کے جرم سے زیادہ سزادی جائے یا ان کو ان کی نیکی سے کم ثواب دیا جائے یا ان کو اس جرم کی سزادی جائے جو انہوں نے کیانہیں یا ان کو ان کی طاقت سے زیادہ کام کا مکلف کیا جائے اور اس قتم کاظلم وہی کرسکتا ہے جو بندوں کی طاقت سے بے خبر ہو یا بندوں کے کئے ہوئے کاموں اور اس پر مرتب ہونے والی سزایا جزاء سے لاعلم ہو اور اللہ تعالی سے کسی چیز کاعلم مختی نہیں ہے اور اس کا بے خبر ہوتا محال ہے۔ اس لئے اللہ تعالی کاظلم کرنا بھی محال ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ اللہ تعالی پر کسی بندہ کا کوئی حق نہیں ہے اجر و ثواب دینا اس کا فضل ہے اور گناہوں پر گرفت کرنا اور سزادینا اس کا عدل ہے اس لئے اللہ تعالی کی جناب میں کسی طرح بھی ظلم کا تصور نہیں ہوسکتا۔

کفار کے گرتوت اور ان برنز ول عذاب کی کیفیت

المؤمنون: ٢٣٠ مين فرمايا: بلكه ان كول اس عفلت مين بين اس آيت مين ففلت كے لئے غمرة كالفظ فرمايا ہاور اس اس سے پہلے بيان كر يكھ بين كه غمرة كامعنى ففلت كاب اور قرآن كے معانى سے اندھا ہوتا ہے جب كى شخص كو پانى دھانى ہے بيان كر يكھ بين كه غمرة كامعنى ففلت كاب اور قرآن كے معانى سے اندھا ہوتا ہے جب كى شخص كو پانى دھانى ہے بين اور قرآن كو ھانى ہے اس كامعنى ہے ہى ہے كہ ان كے ول جرت ميں بين اور قرآن كے معانى سے اندھے بين اور جاب مين بين نيز فر مايا اور اس كے سواان كے اور بھى برے اعمال بين جن كو وہ كرنے والے بين قادہ اور بجابد نے كہا ور جابد نے كہا ور بھى برے اعمال بين جو انہوں نے ابھى تك نہيں كے ليكن وہ ان كو ضرور كريں كے اور ان كى وجہ سے وہ دوز خ ميں واضل ہوں كے اور اس كا ايك معنى ہے كہ فالق كا كفر كرنے كے علاوہ انہوں نے تخلوق پر بھى ظلم كيا ہے۔

گور اس كا ايك معنى ہے ہى ہے كہ فالق كا كفر كرنے كے علاوہ انہوں نے تخلوق پر بھى ظلم كيا ہے۔

المؤمنون : ١٣ ميں فرمايا : حتى كہ جب ہم ان كے آسودہ حال لوگوں كو عذاب ميں گرفتار كريں گے تو وہ بلبلانے لگيں گئ

marfat.com

اورالمؤمنون: ١٥ يش فرمايا آج مت بلبلاؤ ب فك بمارى طرف سے تمبارى كوئى مددنيس كى جائے گى۔ اس كرفت سے مرادوہ عذاب ہے جو جنگ بدر كے دن فكست كى صورت بن ان برنازل مواان كے سر افراد تل ك

مع اورسر افراد قید کے معے اور باتی افراد پہا ہوکر ذلت کے ساتھ النے یاؤں ہما کے۔

ضحاك نے كہااس سےمرادوه عذاب بے جوقط كى صورت ميں ان برمسلط كيا كيا تھا عديث ميں ہے:

بہ جنووں کامعیٰ ہے وہ زور ہے چینیں گے اور فریاد کریں گے جواُر کا اصل معیٰ ہے بیل کی طرح گڑگڑا کر آواز نکالنا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج تم مت بلبلاؤ تم سے عذاب دور نہیں کیا جائے گا اور تمہارا چینا اور چلانا تم کوکوئی نفع نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاو ہے: بے شک اس سے پہلے میری آیتیں تم پالاوت کی جاتی تقیس تو تم ایڑیوں کے بل بلٹ کر بھاگ جاتے تھے 10س پر تکبر کرتے ہوئے 10 (المؤمنون: ۲۵-۲۷)

تکوم سمراور ہجر کے معاتی

تنكصون كوس سے بنائے كوس كامعنى ہے كى چيز سے پھرنا 'بازر بنا اور بھاگ جانا۔

مسامواً: سمرے بنا ہے اس کامعنی ہے رات کو باتیں کرنا قصے کہانیاں سنانا اور سامر کامعنی ہے کہانی سنانے والا افسانہ کو دستان سرا علامہ آلوی نے لکھا ہے کہ سمراصل میں ظل قر (چاند کا سایا) کو کہتے ہیں ''دمطلع'' میں فدکور ہے کہ چاند کا سایا اپنے دھند لے بن کی وجہ سے اس نام سے موسوم ہے اور البحر المحیط میں فدکور ہے کہ جو چاندنی درختوں پر چڑھتی ہے اس کو سمر کہتے ہیں اور علامہ راغب نے لکھا ہے کہ رات کے اند میرے کو سمر کہتے ہیں بعد میں اس لفظ کا استعمال رات میں باتیں کرنے کے لئے ہونے لگا اور بعض نے کہا سامر کامعنی ہے اند میری رات۔

تھ جورون: بدلفظ هجر سے بنا ہے ججر کامعنی ہے گپ چھوڑنا کئی مجھارنا ڈیک مارنا کہ ہودہ باتیں کرنا نہ بان بکنا اور
کسی چیز کے ترک کرنے کو بھی ہجر کہتے ہیں۔ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مرض الموت میں کاغذ اور قلم بانگا تا کہ آپ
الی چیز کلے دیں جس کے بعد مسلمان گراہ نہ ہوں تو بعض مسلمانوں نے کہا اھے جو استفہموہ (میحے ابخاری رقم الحدیث: ۱۹۳۷)
میح مسلم رقم الحدیث: ۱۹۳۷ سن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۰۲۹ اسن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۵۸۵۳) یعنی کیا رسول الله صلی الله علیہ
وسلم ہمیں چھوڑ کر الله کے پاس جارہے ہیں آپ سے دریافت کرلؤ اس حدیث میں ہجر بیاری میں ہنریان کمنے اور بے ہودہ
با تیس کرنے کے معنی میں نہیں ہے۔ ترک کرنے اور چھوڑنے کے معنی میں ہے اور قرآن مجید کی اس آیت میں تھے جو و ن بیہودہ
با تیس کرنے اور ہندیان کمنے بھی میں ہے۔

مشرکین کے تکبر کے محامل

اس آیت میں ہے اس پر تکبر کرتے ہوئے جہورنے کہا میم برحرم کی طرف یا مجدحرام کی طرف یا شہر کمد کی طرف لوث ربی ہے ہر چند کہ اس کا پہلے ذکر نہیں ہے کیونکہ وہ مشہور ہے مشرکین کہا کرتے تھے ہم اہل حرم ہیں ہم کسی سے نہیں ڈرتے ،

جلابفتم

marfat.com

تبياء القرآء

ایک تول یہ ہے کدان کا این دلول میں بیاعتقادتھا کہ حرم پراور کعبہ بران کا تمام لوگوں سے زیادہ حل ہے سووہ اس بر مجبر کرتے تے اور بعض مفسرین نے کہا میمبرقر آن مجید کی طرف لوٹ رہی ہے کونکہ اس سے پہلے بیذ کر ہے: بے شک اس سے پہلے میری آیتی تم پر تلادت کی جاتی تھیں اور اس آیت کامعنی ہے کہ جبتم میری آیات کو سنتے ہوتو تم تکبراور سر کثی کرتے ہو اورتم ان پرایمان نہیں لاتے ابن عطیہ نے کہا یہ بہت عمدہ تغییر ہے اورالنحاس نے کہا پہلی تغییر راجے ہے مشرکین حرم پرفخر کرتے تھاور کتے تھے کہ ہم اللہ کے حرم کے رہنے والے ہیں۔

عشاء کی نماز کے بعد جاگ کر بائیں کرنے کا شرعی تھم اور اس کے متعلق احادیث

سَامِدًا كَمْعَىٰ بِم نِے ذكر كئے كراس كامعىٰ برات كوباتيں كرنے والا اور تھجرون كامعىٰ برى باتي كرنا يعىٰ وه رات کوقر آن مجیداور نی صلی الله علیه وسلم کے متعلق بری اور بے مودہ باتیں کرتے تھے حضرت ابن عباس نے فر مایا وہ اپن راتیں اطاعت اور عبادت کے بچائے معصیت اور بے ہودہ گوئی میں گزارتے تھے سمر (رات کو باتیں کرنے) کے متعلق میہ مدیث ہے:

حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے سونے اور عشاء کی نماز کے بعد ہاتیں کرنے کومکروہ قرار دیتے تھے۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ٥٦٨ صحح مسلم رقم الحديث: ٦٣٣ ، سنن التسائي رقم الحديث: ١١٠٩ سنن ابن ملجه رقم الحديث: ٥١٨) جو خص عشاء کی نماز کے بعدرات گئے تک یا تیں کرتا رہے گا وہ تہجد کی نماز کے لئے نہیں اٹھ سکے گا اور بعض اوقات مبح کی نماز کے وقت بھی اس کی آ نکھ ہیں کھلے گی رات کو یا تیں کرنے کی ممانعت میں بیرحدیث بھی ہے:

بنوسلمہ کے ایک شخص بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہتم عشاء کے بعد باتیں کرنے سے اجتناب کرو اور جبرات كوكده بوليس تواعوذ بالله من الشيطن الرجيم يرمو

حضرت عمران لوگوں کو مارا کرتے تھے جورات کو ہا تیں کرتے تھے رات کوعشاء کی نماز کے بعد ہا تیں کرنے کی ممانعت کی حكمت سي ہے كەاللەتعالى نے دن كام كاج اورروزى كمانے كے لئے بنايا ہے اوررات آ رام كرنے اورسونے كے لئے بنائى ہے ، اوررات كودير تك جاگ كريا تين كرنا الله تعالى كى اس حكمت اورصنعت كے خلاف ہے قرآن مجيد ميں ہے:

وَهُو اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا اوروبى عجر في رات كوتمهار لي لياس بناويا اور

وَ النَّهُوم سَبَاتًا وَّجَعَلَ النَّهَارَ مُشُورًا ٥ (الفرقان:٤٧) فيندكوراحت بناديا اوردن كواتُه كمر عمون كاوقت بناديا

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر لیٹتے تو پید عاکرتے باسمک اموت واحسا" تيرانام سائل مين مين موتا مول اور تيرانام سائل بيدار مول گا" اور جب بستر سائعة توبيد عايره هة: الحسمة لله الذي احيانا بعد مااماتنا واليه النشور "تمام تعريقين الله كے لئے بين جس نے جميں مارنے كے بعد زندہ کر دیا اور ای کی طرف اٹھنا ہے'۔

(صحيح ابخاري رقم الحديث: ١٣١٣ 'سنن الترندي رقم الحديث: ٣٨٥ 'سنن النسائي رقم الحديث: ٧٣٤ 'سنن ابن ملجه رقم الحديث: ٣٨٨ ' منداحمه رقم الحديث: ٢٣٦٦٠ عالم الكتب بيروت سنن داري رقم الحديث:٢٦٨٩ صحيح ابن حبان رقم الحديث: ٥٥٣٢)

رات کو جاگ کر دیرتک با تیں کرنا اس صورت میں ممنوع اور مکروہ ہے جب قصہ کہانی اور کھیل تماشے کی یا دنیاوی با تیں کی جائیں کیکن اگر فقداور دین کی باتیں کی جائیں یا ذکر اذ کار تنبیج پڑھنے یا نوافل پڑھنے صلاۃ انتیبع اور شبینہ پڑھنے یا وعظ اور

جلابقتم martat.com

و في قاري سنفاورسان شي رات كودير تك جاكا جائ وه فدموم بيل محود ب مديث ش ب:

قرا بن خالد بیان کرتے ہیں کہ ہم فے حن بعری کا انظار کیا انہوں نے آنے میں دیر کر دی تھی حی کہ ہم اٹھنے کے وقت کے قریب کی گئے گئے گروہ آگے اور کہا ہم کو ہمارے ان پڑوسیوں نے بلالیا تھا ' پھر کہا کہ دھٹرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کہا کہ ایک دھٹرت انس رضی اللہ علیہ وکلے کی صلی اللہ علیہ وکلے کا انظار کرتے رہے جی کہ آدی دات ہم عشاء کی نماز پڑھائی پھر ہم کو خطبہ دیا اور فر مایا سنو! لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھی اور ہو گئے اور بے خک تمہادا شار نماز میں ہوتا رہا جب تک تم نماز کا انظار کرتے رہے حسن بعری نے کہا لوگوں کا اس وقت تک نیک میں شار ہوتا رہتا ہے جب تک وہ نیک کے انظار میں رہے ہیں قرق نے کہا یہ می دھٹرت انس نے نی صلی اللہ علیہ وکل میں دوایت کیا ہے۔ حب تک وہ نیک کے انظار میں رہے ہیں قرق نے کہا یہ می دھٹرت انس نے نی صلی اللہ علیہ وکل میں دوایت کیا ہے۔ دوایت کیا ہے جب تک وہ نیک کے انظار میں رہے ہیں قرق نے کہا یہ می دھٹرت انس نے نی صلی اللہ علیہ وکا میں دوایت کیا ہے۔ دوایت کیا ہے جب تک وہ نیک کے انظار میں رہے ہیں قرق نے کہا یہ می دھٹرت انس نے نی صلی اللہ علیہ وکا دیا دوایت کیا ہے۔ دوایت کیا ہے جب تک وہ نیک کے انظار میں دھے ہیں قرق نے کہا یہ می دھٹرت انس نے نی صلی اللہ علیہ دوار اس دوایت کیا ہے۔ دوایت کیا ہے کہ دوار کیا کہ دیا ہے۔ دوار کیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دوار کیا کہ دیا کہ کہ دیا ک

نیکی اُور خیر کی وجہ سے رات کو جا گئے اور با تیس کرنے کے متعلق یہ حدیث بھی ہے:

حضرت عبدالرحمٰن بن الى بكروضى الله عنهما بيان كرتے ہيں كه اصحاب صفه (مسجد نبوى كے طالب علم) فقراء تھے اور نبي صلى الله عليه وسلم نے فرمایا جس مخص کے باس دوآ دمیوں کا کھانا ہو وہ تیسرا (طالب علم) لے جائے اور اگر جار کا کھانا ہوتو پانچواں لے جائے اور اگر یا نجے کا کھانا ہوتو چھٹا لے جائے اور حضرت ابو بحرصدیق تمن کو لے مجئے اور نبی صلی الله علیه وس کو لے مے' پس میں اور میرے والد حضرت ابو بکر اور میری والدہ اور میری بیوی اور میر ا خادم' ہم لوگ حضرت ابو بکر کے گھر میں تھے اور حضرت ابو بكررات كالكعانا ني صلى الله عليه وسلم كے ساتھ كھاتے تھے پھر وہيں تنبرے رہتے تھے اور جب عشاء كي نماز يڑھ لي ج**اتی تھی تو پھرواپس آتے تھے پس اس رات وہ تھبرے رہے ت**ی کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھالیا پھر کافی رات گزرنے كے بعدائے ان كى بوى نے كہا آ بوكى چيز نے مہمانوں كى خاطر جلد آنے سے روك ليا عفرت ابو برنے يوجماكيا تم نے ان کو کھانانہیں کھلایاان کی بیوی نے کہا انہوں نے آپ کے بغیر کھانے سے انکار کردیا' انہیں کھانا پیش کیا گیا تھا مگر انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ حضرت عبدالرحمٰن بن ابو بکرنے کہا میں ایک جگہ جا کر حیب گیا' حضرت ابو بکرنے (میرے تعلق) کہا اے ملامت زدہ اللہ اس کی ناک کاٹ ڈالے اور مزید برا کہا اور مہمانوں سے کہاتم کھاؤ خدا کرے تہمیں سے کھانا احجمانہ لگے اور كهاالله كاتم من اس كمانے كوم مى نبيس كماؤل كا اورالله كاتم مم اس كمانے سے جوم مى لقم كماتے وہ نيچ سے اور زيادہ نكل آتا اور يبلے سے زيادہ ہو جاتا عضرت عبدالرحن نے كہا حى كم مهان سر ہو كے اور وہ كھانا يبلے سے زيادہ تھا عضرت ابو بكر نے اس کمانے کی طرف دیکھاوہ اتنای تھایا اس سے زیادہ تھا' تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا: اے بنوفراس کی بہن! بیر کیا معالمہ ہان کی بوی نے کہامیری آ تھوں کی شنڈک کوئٹم یہ کھانا تو پہلے سے تین گنازیادہ ہے پر حضرت ابو برنے بھی اس کھانے ہے کھایا اور کہا میں نے جواس کھانے کونہ کھانے کی تتم کھائی تھی وہ شیطانی کام تھا' انہوں نے اس کھانے سے ایک لقمہ اور لیا پھر وہ کھانا اُٹھاکر نی صلی اللہ علیہ وسلم کے باس لے مئے اور وہ کھانا آپ کے باس رہا اور ہمارے اور ایک قوم کے درمیان معاہدہ تھا'اس کی مت گزر چکی تھی ہم نے بارہ نقیبوں (مخارکار' قوم کے معالمات کی دیکھ بھال کرنے والوں) کو بلایا اور ہرنقیب کے ساتھ لوگ تصاللہ بی جانتا ہے ان لوگوں کی تعداد کتنی تھی سوان سب لوگوں نے وہ کھانا کھالیا۔

(صحيح البخاري رقم الحديث: ١٠١٧ ، صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٠٥٧ ، سنن ابوداؤ درقم الحديث: ١٢٢١)

حضرت ابوبكر كے مهمانو ب كى حديث سے استباط شده مسائل

اس مدیث سے بہت سے نقبی احکام متبط ہوتے ہیں ہم نے جس وجہ سے اس مدیث کو ذکر کیا ہے وہ ہے عشاء کے

جلدبقتم

شيار القرآر marfat.com

بعد نیکی کی با تیں کرنا' کیونکہ حضرت ابو برعشاء کی نماز نی صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ کرآئے تے چر کھر آ کرم مالوں کے متعلق دریافت کیا' ان کو کھانا کھلایا اور بقیہ کھانا نی صلی الله علیہ وسلم کے پاس لے کر مجے اور نقیبوں اور ان کے ساتھیوں کووہ برکت والا کھانا کھلایا۔

اس مدیث کے بقید مسائل اور احکام یہ ہیں کہ فقراء کی غم خواری کرنی جائے اور ان کے لئے ایٹار کرنا جاہے اور جب فقراء زیادہ ہوں تو قوم کے امیر کو انہیں لوگوں میں تقسیم کر دینا جائے اور جو شخص جتنے مہمان لے جاسکے اتنے مہمان لے جائے اور قوم کے امیر کو جاہے کہ وہ بھی جتنے مہمان یافقراء لے جاسکتا ہووہ لے جائے مطرت ابو بکر تمن کو لے مجے اور نی ملی اللہ علیہ وسلم دس کو لے گئے اس سے معلوم ہوا کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم جو دوسخا میں سب سے بڑھ کر تھے اور آ ب دوسروں کو جو تھم دیتے تھے خوداس سے زیادہ برعمل کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عیال کی تعدادان مہمانوں کے قریب مقی آپ نے اور آپ کے عیال نے نصف طعام کھایا اور باقی مہمانوں کو کھلا دیااور حضرت ابوبکر نے دو تہائی کھانا اپنے عیال کو کھلایااور باقی مہمانوں کو کھلا دیا' حضرت ابو بمررات کا کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھاتے تھے اور رات مجے عشاء کی نماز پڑھ کرآتے تھاس سے بتا چلنا ہے کہ ان کوآ ب سے تتنی محب تھی اور وہ اینے اہل اپنی اولا داور اپنی بیوی اور مہمانوں کے لئے جووقت ہوتا تھا وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزار دیتے تھے۔مہمانوں نے جوحضرت ابو بکر کے بغیر کھا نامبیں کھایا وہ ان کاحسن ادب تھا اور حضرت ابو بکر کے اہل خانہ کے ساتھ نرمی اور ملائمت تھی ان کو بیر گمان تھا کہ ان کے کھانے کے بعد شاید حضرت ابو بکر کے لئے کھانا نہ بچے علماء نے بیکہا ہے کہ مہمان کو یہ چاہئے کہ وہ میزبان کے کہنے کے مطابق کریں اگر وہ ان کوجلد کھانا کھلانا جاہئے یا جس طرح کا اور جتنی مقدار میں کھلانا جاہئے اس کی موافقت کریں 'ہاں اگر اس کومعلوم ہو کہ میز بان اس کی وجہ سے تکلف کررہا ہے اور دشواری میں بردرہا ہے تو وہ نری ہے منع کر دے ہوسکتا ہے کہ میزبان کا اس میں کوئی عذر ہویا کوئی غرض ہو اور وہ اس کا اظہار نہ کرنا جا ہتا ہواورمہمانوں کے اختلاف کرنے کی وجہ سے اس کو دشواری کا سامنا ہو۔حضرت عبدالرحمٰن بن ابوبکر' حضرت ابوبکر کے آئے کے بعد ان کے ڈر کی دجہ سے حجیب گئے۔حضرت ابوبکر نے ان کو ڈانٹا اور تا دیباً برا کہا اس سے معلوم ہوا کہ اولا بڑی بھی ہو جائے بھر بھی ماں باپ کو اسے جھڑ کنے اور ڈانٹنے کا اختیار ہوتا ہے مصرت ابو بکرنے مہمانوں سے کہاتم کھاؤتم کو یہ کھانا خوش گوار نہ لگئے انہوں نے مہمانوں کو بددعانہیں دی تھی بلکہ یہ بتایا تھا کہ اتنی تا خیر سے کھانا خوش گواری کا باعث نہیں ہوتا' حضرت ابو بکرنے قتم کھائی تھی کہ وہ یہ کھا نہیں کھا ئیں گے پھر جب ان کومعلوم ہوا کہ یہ کھانا برکت والا ہے اور پہلے سے تین گنا زیادہ ہے تو انہوں نے قتم تو ڑ دی اور اس کھانے سے کھایا اور اس حدیث برعمل کیا کہ جو شخص کسی کام کو نہ نے کی شم کھائے بھرمعلوم ہو کہ وہ کام اچھا ہے تو وہ شم تو ڑکراس کام کوکر لے اور اس شم کا کفارہ وے دے۔ حضرت ابو بكرايثار كركے تين آ دميوں كو كھانا كھلانے كے لئے اپنے ساتھ لے گئے تھے اللہ تعالیٰ نے اس كی جزاء میں

ر حن م ھا بے پر معوم ہو ادوہ کا م بھا ہے وہ ہوں کو کھانا کھلانے کے لئے اپنے ساتھ لے گئے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کی جزاء میں حضرت ابو بکر صدیق کی ظاہر کر امت ہے اور اہل سنت کے نزدیک اولیاء کی اس کھانے کو تین گنا زیادہ کر دیا' اس حدیث میں حضرت ابو بکر صدیق کی ظاہر کر امت ہے اور اہل سنت کے نزدیک اولیاء کی کر امت ثابت ہے اور معزلہ اس کے منکر ہیں' حضرت ابو بکر کی یوی نے تسم کھائی میری آتھوں کی شخنڈک کی تسم اس کی وجہ یہ کہ خوش کے آنسو گرم ہوتے ہیں اور جلد خشک نہیں ہوتے اس کی وجہ یہ لئے کہا جاتا ہے اللہ تمہاری آتھوں شنڈی رکھ نے براللہ کی تسم کھانا اس وقت منع ہے جب مقصود یہ ہو کہ اگر قسم کی شخنڈک کی تسم ایو بکر کی تسم اس کا جواب یہ ہے کہ غیر اللہ کی قسم کھانا اس وقت منع ہے جب مقصود یہ ہو کہ اگر قسم کی شخنڈک کی تسم ایو بکر کی قسم اور یہ نوی قسم ہے جس سے مقصود صرف اظہار تعظیم ہے۔ حضرت ابو بکر اس کھانے کو پوری نہیں کی تو وہ کفارہ دے گا یعنی شرعی قسم' اور یہ نوی قسم جس سے مقصود صرف اظہار تعظیم ہے۔ حضرت ابو بکر اس کھانے کو پوری نہیں کی تو وہ کفارہ دے گا یعنی شرعی قسم' اور یہ نوی قسم جس سے مقصود صرف اظہار تعظیم ہے۔ حضرت ابو بکر اس کا جواب کے جس سے مقصود صرف اظہار تعظیم ہے۔ حضرت ابو بکر اس کا جواب کے جس سے مقصود صرف اظہار تعظیم ہے۔ حضرت ابو بکر اس کا جواب کے جس سے مقصود صرف اظہار تعظیم ہے۔ حضرت ابو بکر اسے مقسود صرف اظہار تعظیم ہے۔ حضرت ابو بکر اس کی خور سے مقسود میں اس کا جواب کے جس سے مقسود صرف اظہار تعظیم ہے۔ حضرت ابو بکر اس کی جو ب

جلدجفتم

marfat.com

افغاكر في صلى الدوليدوسلم ك إلى لے مع الى عدرت الويكرى ني صلى الله عليه وسلم ع فيرمعولى عبت كا با جا بتا ہے كه جوامی جر موده اس کوآپ کے پاس لے جاتے تھے اور وہ کھانا آپ کی برکت سے اتنازیادہ ہو گیا کہ بارہ نقیبوں اور ان کے ماتع جنة أدى تصان سب في كماليا-

الله تعالى كا ارشاد ہے: آیا انہوں نے اللہ كے كلام من فورنيس كياياان كے ياس كوئى اليى چز آئى تمى جوان كے بہلے باب دادا کے پاس بیں آئی می یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں تو وہ اس کے مکر ہو گئے ن یا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس رسول کو جنون ب( تبیس بیس) بلکہووان کے پاس حق لے کرآیا ہے اور ان میں سے اکثر حق کونا پند کرتے ہیں ۱ اور اگر حق ان کی خواہ شوں کی چردی کرتا تو تمام آسان اور زمینیں اور جو بھی ان میں ہیں وہ سب ہلاک ہوجاتے (نہیں نہیں) بلکہ ہم تو ان کے یاں ان کی تعیمت لائے ہیں سووہ اپنی تھیمت ہے ہی مد پھیرنے والے ہیں 0 کیا آپ ان سے کوئی اجرت طلب، کررہ میں! سوآپ کےرب کا اجری سب سے بہتر ہے اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے O(المؤمنون: ۱۸-۷۲) شرلین کے ایمان نہلانے کی وجوہ اور ان کارداور ابطال

المؤمنون: ١٨ ميں بير بتايا ہے كه قرآن مجيدان كے نزديك مشہورا درمعروف تعااور وہ اس ميں غور وفكر كرنے يرقا در تھے كيوتكهان كے كلام اور قرآن مجيد كى فصاحت اور بلاغت مين نماياں اور غير معمولى فرق تھا اور قرآن مجيد ميں كسى قتم كا تصاد اور تعارض نہیں تھا اور قرآن مجید نے ان کوصائع کے وجود کی معرفت اور اس کی وحدانیت کی معرفت پر متغبہ کیا تھا تو وہ اس قرآن میں کیوں تد برنہیں کرتے تا کہ باطل کور ک کر کے حق کو اختیار کرلیں۔ اس کی دوسری تغییر یہ ہے کہ شرکیین اس لئے آپ ک نوت كانكاركرتے تے كالله كاكى رسول كوانا يغام دے كر بھيجنا خلاف عادت اور غير معمولى كام بتويد بات غلط باس كا رد كرتے موسے الله تعالى نے فرمايا يا ان كے ياس كوئى الى چيز آئى تھى جو ان كے باپ دادا كے ياس نبيس آئى تھى - كيونكه ده تواتر سے جانتے تھے کہ رسول اپن امتوں کے پاس آتے رہے تھے اور اپنی امتوں کے سامنے معجزات پیش کرتے رہے تھے اوران امتوں میں سے بعض لوگ رسول کی تقدیق کر کے نجات یانے والے تھے اور بعض لوگ ان کی تکذیب کر کے ہلاک ہو مے اوران مكذبين برايباعذاب آيا تھاجس نے ان كوئيخ وبن سے اكھا رُكر بھينك ديا تھا۔

(المؤمنون: ١٩ من فرمايا يا انبول نے اينے رسول كو بہجا تانبيس تو وہ اس كے مكر ہو محكے كيعنى وہ رسول التد صلى الله عليه وسلم كمدق اورآب كى ديانت اورآب كمكارم اخلاق عناواقف تصاس كئة بكنوت كا انكاركرت تصويه بات مجمی غلط ہے کیونکہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ نبوت سے پہلے وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں اور جموث اور برے اخلاق سے بہت دور ہیں تو جب وہ آپ کے صادق اور امین ہونے پر متنق تھے تو بھر کیوں آپ

کی نبوت کا انکار کررے ہیں۔

المؤمنون: • 2 من فرمايا يا وه يد كتي بي كداس رسول كوجنون ب- يعنى اس دعوى رسالت كى وجديد ب كرآب كاعقل من خرابی ہے سویہ بات مجی غلط ہے کیونکہ وہ بداستا جائے تھے کہ آپ تمام لوگوں سے زیادہ عقل مند ہیں اور کوئی مجنون خفس ا بيے قوى دلائل كيے پيش كرسكتا ہے اور الى جامع شريعت اور ماضى اور متعتبل كى مجے مجے خبريں كيے بيان كرسكتا ہے الله تعالى نے ان کے اس شبہ کاروفر مایانہیں نہیں بلکہ وہ ان کے پاس حق لے کرآیا ہے اور ان میں سے اکثر حق کو ناپند کرتے ہیں'ان كے ناپندكرنے كى وجديقى كداكر ووسيدنا محرصلى الله عليه وسلم كى نبوت كوتسليم كر ليتے تو تمام لوگ آپ كى ا تباع كرتے اور عوام بران کی ریاست اور ان کا اقتدار جاتار ہتا' اور اکثر اس لئے فرمایا کہ بعض لوگ آپ کے برحق ہونے کو پہچانے تھے اور وہ آپ

جلدبقتم

martat.com

رِ اس لئے ایمان نبیں لائے تھے کہ ان کی قوم ان کو طامت کرے گی اور کیے گی کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کے دین کوڑک کر دیا۔

المؤمنون: ا کمیں فرمایا اور اگرحق ان کی خواہشوں کی پیروی کرتا تو تمام آسان اور زمینیں اور جو بھی ان میں ہیں وہ سب ہلاک ہوجاتے۔اس کی حسب ذیل تغییریں ہیں:

- (۱) مشرکین کا اعتقادیہ تھا کہ تن ہی ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کے اور شرکاء بھی عبادت کے مستحق ہیں مالا تکہ اللہ کے ساتھ اور شرکاء بھی عبادت کے مستحق ہیں مالا تکہ اللہ کے ساتھ اور شرک بھی ہوتے تو آسان اور زمین کا نظام فاسد ہوجاتا کیونکہ ہر خدا کا تھم دوسرے کے مخالف ہوتا مثلاً ایک سورج کو مشرق سے نکالنا چاہتا اور دوسرا مغرب سے دونوں کا ارادہ بیک وقت پورا ہوتا محال تھا بھر کسی ایک کا ارادہ پورا ہوتا اور وہی خدا ہوتا۔الا بنیاء: ۲۲ میں ہم اس معنی کو وضاحت سے بیان کر چکے ہیں۔
- (۲) ان کی خواہش میتھی کہ بتوں کی عبادت کی جائے اور سیدنا محم سلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ نبوت کی تکذیب کی جائے اور ان کی اس خواہش کا بورا ہونا محال تھا کیونکہ متعدد خداؤں کی عبادت اس وقت سلیحے ہوتی جب واقع میں متعدد خدا ہوتے اور اگر واقع میں متعدد خدا ہوتے تو عالم کا نظام فاسد ہو جاتا۔

(٣) ان كى خواهشات متعارض اور متضاد تھيں اور اگر ان متضاد خواهشوں كو پورا كيا جاتا تو عالم كا نظام فاسد ہو جاتا۔

(المؤمنون ۲۲ میں فرمایا: کیا آپ ان سے کوئی اجرت طلب کررہے ہیں۔ یعنی کیا یہ مشرکین اس لئے آپ کے وعویٰ نبوت کوئیں مان رہے کہ آپ ان سے کوئی معاوضہ طلب کررہے ہیں یہ شبہ تو بہت بعید ہے آپ کوتو آپ کارب روزی دیتا ہے اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک آپ ضروران کو صراط متقیم کی دعوت دیتے ہیں ۱ اور بے شک جولوگ آخرت پر یقین نہیں بینی الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جو تکلیف انہیں بینی ہے نہیں رکھتے وہ ضرور صراط متقیم سے منحرف ہونے والے ہیں ۱ اور اگر ہم ان پر (مزید) رحم کرتے اور جو تکلیف انہیں بینی ہے اس کو دور کر دیتے تو بیضرورا پی سرکتی میں بھٹلنے پر اصرار کرتے ۱ اور بے شک ہم نے ان کوعذاب میں گرفتار کر لیا مگر بجر بھی بیہ لوگ نہ اپنے رب کے سامنے جھے اور نہ کر گڑائے ۲۰ حتی کہ جب ہم ان پر عذاب شدید کا دروازہ کھول دیں گے تو اس وقت وہ ناامید ہوکر رہ جائیں گے 0 (المؤمنون: ۲۷–۲۷)

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق مشرکین کے شبہات کو زائل فر مایا تھا اور اب میں بیان فر ما رہا ہے کہ سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت برق ہے اور جو آپ کی نبوت کو نہیں مانے اور آپ کا کفر کرتے ہیں وہ آخرت میں اس کا خمیازہ اٹھا کیں گئے کھر اللہ تعالیٰ نے فر مایا: اور اگر ہم ان پر (مزید) رحم کرتے اور جو تکلیف انہیں پہنچی ہے اس کو دور کر دیے تو یہ ضرور اپنی سرکشی میں بھٹکنے پر اصر ارکرتے۔ اس آیت میں جس تکلیف کا ذکر فر مایا ہے اس کی حسب ذیل اتفسیریں ہیں:

- ا- اس سے مراد قحط اور بھوک ہے اور دنیا کے باقی مصائب اور تکلیفیں مراد ہیں۔
- ۲- اس سے مراد ہے مختلف جنگوں اور جہادوں میں ان کاقتل کیا جاتا اوران کا قید کیا جانا۔
- ۳- اس سے مراد آخرت کا ضرراور عذاب ہے اور یہ بیان فر مایا کہ وہ اپنے عناداور سرکشی میں اس قدر پہنچ چکے ہیں کہ آخرت کا عذاب ان سے دور نہیں ہوسکتا پھر یہ کہیں گے کہ ان کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے کیون ان کو دوبارہ دنیا میں نہیں لوٹایا جائے گا اور اگر ان کو دنیا میں لوٹا دیا جائے تو یہ پھر اسی ڈگر پرچلیں گے۔

جلدبفتم

marfat.com

تبيان القرآن

# اوروہ پنا ہ دیا ہے اورای کے تعابر میں کول پنا وہنیں و۔

marfat.com

تبياء القرآء

#### قُلْ فَأَنَّى شُكُرُونَ ﴿ كَالْ اللَّهُ اللَّهُ إِلَا فَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

الک ہے آپ کیے بچرکہاں سے آبادو کیا گیاہے ؟ ٥ بلا ہم ان کے پائ من لا نے ہی اصبے تک معرور ورا این

#### مَالِيَّنَاللهُ مِنْ وَلَيِوْمَاكَانَ مَعَهُ مِنْ الْهِ إِذَالْنَهُبُ

السُّرن (ابن) كون اولاد نسي بنائى اور نه اس ك ساته كون مبادت كا مستق ب ورن برمعبود ابى .

# كُلُّ إِلْهِ بِمَا خُلُقَ وَلَعَلَا بِعُضَهُمْ عَلَى بَعْضِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى

مخلوق کو انگ کرلیتا اوران میں سے لیفن دوسر سے بعن برغالب اُمِلتے، التّران ادما ف سے پاک ہے جو

#### يَصِفُون ﴿ عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَا دُوِّ فَتَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُون ﴿

براس كفتلق باين كرتے مي ٥ وه مرباطن اور مرطام كا جانے والاہ اوروه اس فرك سے مبند م جوده اس كفت في كہتے مي ٥

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہی ہے جس نے تمہارے لئے کان اور آئکھیں اور دل پیدا کئے (گمر) تم بہت کم شکر اوا کرتے ہوں اور وہی ہے جس نے تم کوروئے زمین پر پھیلا دیا اور تم اس کی طرف اٹھائے جاؤ گےں اور وہی ہے جوزندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے اور رات اور دن کا اختلاف (بھی) اس کے اختیار میں ہے کیا پس تم تھے (المؤمنون: ۸۰-۷۸) اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں اور بندوں کی ناشکری

اس سے پہلی آئیوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ کفار اللہ تعالیٰ کی آئیوں کو سننے سے انکار کرتے ہیں اور حقائق میں غور وفکر مہیں کرتے اور ان سے نصیحت عاصل نہیں کرتے اب اللہ تعالیٰ مومنوں کے سامنے اپنی آیات بیان فرما رہا ہے کہ وہی ہے جس نے تم کو کان آئیکھیں اور دل عطا کئے ہیں اور تم کو ان اعضاء کو استعال کرنے اور ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطاکی ہے اور اس پر تنبیہ فرمائی ہے کہ جو ان اعضاء کا صحیح استعال نہیں کرتا وہ اس شخص کی طرح ہے جس کے پاس میہ اعضاء نہ ہوں جیسا کہ اور اس سے میں ہے نہ

اس آیت میں ہے

ادر بے شک ہم نے ان (قوم عاد) کوان چیزوں پرافتدار دیا تھاجن پرتمہیں اقتدار نہیں دیا اور ہم نے انہیں کان اور آ تکھیں اور دلی کھیں اور دلی کی دیئے ہوئے تھے لیکن ان کے کان اور آ تکھوں اور دلول نے ان کو نفع نہیں پہنچایا جب کہ وہ اللہ کی آ بیوں کا انکار کرتے ۔

وَلَقَدْ مَكَنَّهُمُ فِيمَآاِنَّ مَّكَنَّكُمُ فِيهُ وَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ سَمُعًا وَّابُصَارًا وَّافَئِدَةً فَمَا اَغُنى عَنَهُمُ سَمُعُهُمُ وَلَاآبُصَارُهُمُ وَلَا اَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَنَعُ اِذْكَانُوا يَجْحَدُونَ بِالْيِتِ اللّهِ مِنْ شَنَعُ اِذْكَانُوا يَجْحَدُونَ بِالْيِتِ اللّهِ (الاحاف:٢٦)

الله سجانہ نے ان آیوں میں اپنی عظیم نعتوں کا بیان فر مایا ہے کہ اس نے کان آئکھیں اور دل عطا کئے ہیں 'اور ان نعتوں کا خصوصیت کے ساتھ اس لئے ذکر فر مایا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی تو حید پر استدلال کرتا ان ہی اعضاء پر موقوف ہے پھر یہ فر مایا کہ لوگ ان نعمتوں کا بہت کم شکر ادا کرتے ہیں' اور دوسری نعمت کا اس طرح ذکر فر مایا اور وہی ہے جس نے تم کوروئے زمین پر پھیلا دیا یعنی نسل درنسل تم کوز مین میں آباد کر دیا اور قیامت کے دن تم کو دار آخرت میں جمع فر مائے گا جہاں اس کے سوا

marfat.com

اور کوئی حاکم نیل ہوگا اور تیمری فعت کا اس طرح ذکر فرمایا کہ وی ہے جس نے تم کو حیات عطا کی تا کہ تم اس حیات بیس نیک عمل کر کے و نیا اور آخرت کی فعتوں کے امید وار ہو جاؤ اور موت عطا کی اور موت اس وجہ نے نعت ہے کہ موت کے بعدی تم آخرت کی وائی اور فیر منای نعتوں کو حاصل کر سکتے ہو اور چیتی فعت کا اس طرح ذکر فرمایا کہ وی دن اور رات کو بار بار لاتا رہتا ہے دن بھی تم اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے کام کاج اور کسب کرتے ہواور دن کی تھکاوٹ دور کرنے کے لئے کام کاج اور کسب کرتے ہواور دن کی تھکاوٹ دور کرنے کے لئے تم رات بھی آرام کرتے ہوا گردن اور رات کا بیا ختلاف نہ ہوتا مثلاً اگر مسلسل دن ہوتا اور رات نہ ہوتی تو تم ہاری تھکاوٹ دور نہ ہوتی اور نہ کر سکتے اس لئے دن اور رات کا اختلاف بعلی منظم نعت ہے وہ فرماتا ہے:

آ پ کہے بھلا بتاؤ توسی اگر الله تمبارے لئے قیامت تک مسلسل رات بی رات بتا و بتا تو کیا الله کے سواکوئی معبور ہے جو تمبارے پاس دن کی روشی لے آتا کیا پس تم سنتے نہیں ہو؟ آپ کہنے ذرایہ تو بتاؤ کہ اگر الله تمبارے لئے قیامت تک مسلسل دن بی دن بتا و بتا تو کیا اللہ کے سواکوئی معبور ہے جو تمبارے پاس رات لے آتا جس میں تم آ رام کرتے کیا پس تم و کھتے نہیں ہو آ

فُلْ آدَء يُتُمُ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ الَّيُلَ سَرْمَدُا اللي يَوْمِ الْقِيْمَةِ مَنُ إِلهٌ غَيْرُ اللهِ يَاتِيكُمُ بِضِياً إِنْ أَفَلا تَسْمَعُونَ ۞ فُلُ آدَء يُتُمُ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَسُرَمَدًا إللي يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنُ إِللهُ غَيْرُ الله يَا يَتِكُمُ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيُهِ \* آفَلا تُبْصِرُونَ ٥ الله يَا يَتِكُمُ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ \* آفَلا تُبْصِرُونَ ٥ (القمع: ١٢-١٥)

پر جولوگ اللہ تعالیٰ کی ان نعتوں میں غوراور فکر نہیں کرتے ان کے متعلق فر مایا کیاتم عقل سے کام نہیں لیتے!
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بلکہ انہوں نے بھی ای طرح کہا جس طرح پہلے لوگ کہتے آئے تنے 0 انہوں نے کہا کیا جب ہم مر
جائیں گے اور مٹی اور بڑیاں ہوجائیں گے تو کیا ہم ضرور اٹھائے جائیں گے؟ 0 بے شک ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے
پہلے بھی ای طرح کا وعدہ کیا گیا تھا ہے تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں 0 (الرؤمنون: ۲۵–۵۱)

حشر کے وقوع میں مشرکین کے شبہات اوران کے جوابات

اس سے پہلے اللہ تعالی نے اپنے وجود اور اپنی تو حید پر دائل ذکر فربا نے تصاس کے بعد اب اللہ تعالی نے حشر نر اور

آخرت کا ذکر فربایا ، جس طرح پہلی امتوں کے لوگوں نے روش اور واضح دائل سامنے آنے کے باوجود مرکر دوبارہ زندہ ہونے

کا اٹکار کیا تعالی طرح اس دور کے شرکین ہمی اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید میں دوبارہ زندہ کے جانے کا نکار کر رہے ہیں ان

کا ایک شہر پرتھا کہ جب ان کی بڑیاں بوسیدہ ہو کر اور گل کر ریزہ ریزہ ہوجا ئیں گی اور خاک بن کر خاک میں ل جائیں گی اور

ہواؤں کے تھیڑوں سے ان کی خاک دوسروں کی خاک میں ل جائے گی تو ان بھر سے ہوئے سے منتشر ذرّ دن کو کس طرح بحق کیا

ہواؤں کے تھیڑوں سے ان کی خاک دوسروں کی خاک میں ان کو کیے الگ الگ اور شمیر کیا جائے گا؟ اور ان کا بیشہ اس لئے

ہواؤں ہے کہ ان خلط ذرّات کو وہ تمیز نہیں کر سکتا جس کا علم ناتھ ہو اور ان منتشر ذرّات کو وہ بحق نہیں کر سکتا جس کی قدرت

ہاطل ہے کہ ان خلط ذرّات کو وہ تمیز نہیں کر سکتا جس کا علم ناتھ ہو اور ان منتشر ذرّات کو وہ بحق نہیں کر سکتا جس کی قدرت

ہواؤں کے بعد ہے اور ان خور کے بعید ہے اور ان کا دوسرا شہر بیتھا کہ اس سے پہلے دوسرے انہاء بھی قیامت آنے اور حشر ونشر کا

وعدہ کر بچے تھے اور ان خور کی جید ہے اور ان کا دوسرا شہر بیتھا کہ اس سے پہلے دوسرے انہاء بھی قیامت آن کا یہ شہر بھی باطل

ہواؤں کے کیونکہ اللہ تعالی کے تم میں قیامت کا ایک وقت مقرر ہے اور جب وہ وقت آ جائے گا تو قیامت کے آنے میں ایک لیے کی بھی وہ کی کہا کہا کہا کہ کر بھی ایک کے کی کھی ان کیا ہو گیا ہوں کی بھی ان کے لیے کیونکہ انٹر تھا گیا ہوگیا۔

marfat.com

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہے کہ یہ زمین اور اس میں جولوگ ہیں وہ کس کی ملیت ہیں؟ (ہتاؤ) اگرتم جانے ہوں عنظریب وہ کہیں کے کہ سب اللہ کی ملیت ہیں آپ کہے کہ کیا پھرتم تھیجت حاصل نہیں کرتے آپ کہے کہ سات آسانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ ٥ عنظریب وہ کہیں گے کہ اللہ ہی سب کا رب ہے! آپ کہے کہ کیا پھر (بھی) تم نہیں ورسالہ ورتے آپ کہے کہ کیا پھر (بھی) تم نہیں ورسالہ ورتے آپ کہے کہ کیا پھر ابھی میں سب کی سلطنت ہے؟ اور وہ بناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلہ میں کوئی بناہ نہیں و سالما اللہ ہے آپ کہے پھر کہاں سے تم پر جادو کیا گیا ہے؟ ٥ بلکہ (بناؤ) اگرتم جانے ہوں عنظریب وہ کہیں گے کہ سب کا اللہ بی الک ہے آپ کہے پھر کہاں سے تم پر جادو کیا گیا ہے؟ ٥ بلکہ میں ان کے پاس حق لائے ہیں اور بے شک وہ ضرور جموٹے ہیں ٥ (المؤمنون: ٩٠-۸٢) مرنے کے بعد دو بارہ اٹھنے اور بت یرسی کے بطلان پر دلائل

ان آیتوں سے ان کارد کرنامقصود ہے جومرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا انکار کرتے تنے اوران مشرکین کارد کرنامقعود ہے جو بتوں کی پہتش کرتے تنے اوران مشرکین کارد کرنامقعود ہے جو بتوں کی پہتش کرتے تنے کہ ہم بتوں کی اس لئے عبادت کرتے ہیں کہ دہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کردیں گے بھراللہ تعالیٰ نے اس پرتین دلیلیں قائم کیں:

(۱) فرمایا: یه زمین اوراس میں جولوگ ہیں وہ کس کی ملکیت ہیں! اور حشر پراس سے اس طرح استدلال ہے کہ جبتم یہ جانے ہوکہ اس زمین کو اور اس میں بسنے والے لوگوں کوہم نے پیدا کیا ہم نے ان کو زندگی اور قدرت عطاکی تو پھر واجب ہے کہ ان کو فنا کرنے کے بعد بھی ہم ان کو زندگی ویے پر قادر ہوں اور بتوں کی عبادت کی نفی پر اس طرح استدلال ہے کہ جس نے تم کو زندگی عطاکی اور زندگی گزارنے کے لئے بے شار نعمتیں عطاکیں وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے نہ کہ دو جو سی فتر می کا فنٹ یہ نے برقادر نبیس ہیں۔ اور فرمایا: کیا پھرتم نصیحت حاصل نہیں کرتے! اس میں ان کو غور وفکر اور تذکر کرنے کی ترغیب دی ہے تا کہ وہ جان لیس کہ ان کا بت پرس کرنا انصاف سے دور اور باطل ہے۔

(۲) فرمایا: سات آسانوں کا رب کون ہے اور عرشِ عظیم کا رب کون ہے؟ یعنی جب تم یہ مائے ہو کہ اللہ ہی سات آسانوں اور عرش عظیم کو بتانے والا اور عرش عظیم کو بتانے والا اور عرش عظیم کو بتانے والا عبادت کے ابتد زندہ کیوں نہیں کر سکتا اور سات آسان اور عرش عظیم کو بتانے والا عبادت کے لائق ہے یا پھر کی وہ بے جان مور تیاں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتیں فرمایا کیا پھر تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس میں سے دہی نے سکتا ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے پر ایمان لائے اور بتوں کی پر ستش کو باطل قرار دے کر ترک کر دے۔

martat.com

#### الله تعالى كى اولاد نه مونے اوراس كاشريك نه مونے يردلائل

المومنون: ٩١ من الله تعالی نے دودوی کے ایک بددوی فرمایا کہ اس کی کو کا ادا دہیں ہے ادراس میں ان مشرکین کا رد فرمایا جو کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالی کی بیٹیاں ہیں اور دومرا دوئی بفرمایا کہ اس کے ساتھ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے اس میں ان مشرکین کا رد فرمایا جو بتوں کو بھی مبادت کا مستحق کہتے تھے ادر یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس آ بت سے عیسا ئیوں اور بھوسیوں کا رد مقصود ہو کی ونکہ عیسائی معفرت میں کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے اور بھوی بد کتے تھے کہ عبادت کے دوستحق ہیں ہزداں خالی فیر ہا اور کو سیوں تو ان میں امیر من خالی شرہے۔ پھر فرمایا ورندان میں سے بعض دوسرے بعض پر غالب آ جاتے جسے جب متعدد بادشاہ ہوں تو ان میں افتدار کی کمش کمش رہتی ہا اور ہرقوی اپنے سے ضعیف پر غالب آ کا جا ہتا ہے ادر جوضعیف اور مغلوب ہو وہ الوہیت کا مستحق نہیں نافتدار کی کمش کمش رہتی ہے اور ہرقوی اپنے سے ضعیف پر غالب آ کا جا ہتا ہے ادر جوضعیف اور مغلوب ہو وہ الوہیت کا مستحق نہیں ناور اس دلیا ہوں تو اللہ آ باپ پر غالب آ نے کی کوشش کرتا ہے جسے اور نگر زیب نے اپنی ہوتی ہے کوئکہ بیٹا بھی ملک اور سلطنت کے حصول کے لئے باپ پر غالب آ نے کی کوشش کرتا ہے جسے اور نگر زیب نے اپنی باپ شاہ جہاں کو افتد ارسے مردم کرتے تید خانہ میں ڈال دیا تھا۔

المؤمنون: ۹۲ میں فرمایا: وہ عالم الغیب والمشہادۃ ہے یعنی وہ ہر باطن اور ہرظاہر کا جانے والا ہے اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور پر عالم الغیب کا اطلاق کرتا جائز نہیں ہے بیاللہ تعالیٰ کی صفت مختصہ ہے۔ ہم نے الانعام: ۵۰ میں اس کی کممل وضاحت کی ہے دیکھیے جیان الغرآن جسم سے ۱۸۸ میں مجمی اس پر مفصل بحث کی ہے دیکھیے جیان القرآن جسم سے ۱۸۸ میں مجمی اس پر مفصل بحث کی ہے دیکھیے جیان القرآن جسم سے ۱۸۸ میں مجمی اس پر مفصل بحث کی ہے دیکھیے جیان القرآن جسم سے ۱۸۸ میں اس پر مفصل بحث کی ہے دیکھیے جیان القرآن جسم سے ۱۸۸ میں م

### ڠؙڶڗۜۻؚٳڟٵؿؙڔؽؚڹؽٚٵؽؙۅٛۼٮؙۮ۫ؽۿٚڔڛۜڣڵڒؾۼٛۼڵڔؽڣ

آب مجیے کراے میرے مب! اگر آو بھے وہ مذاب د کھادے جن کا ان سے دمدہ کیا جارہ ہے 0 اے میرے مب از مجعے ظام کونے دانے

# الْقَوْمِ الظّلِمِينَ ﴿ وَإِنَّا عَلَى أَنْ تُرِيكَ مَا نِعِدُ هُوَلَقْدِارُونَ ﴿ الْقَلْمِينَ ﴿ وَإِنَّا عَلَى أَنْ تُرِيكَ مَا نِعِدُ هُوَلَقْدِارُونَ ﴾

لکوں یں شامل مرکونا ٥ بے ٹک ہم آب کووہ مذاب دکھانے پرمزددقاس می جم کا ان سے ومدہ کیا جارہا ہے ٥

#### ادْفَعْ بِالْرَيْ هِي ٱحْسَنُ السِّيِّئَةُ وَلَيْ الْمُلْكِيْ مِنْ الْمُونِيُ الْمُلْكِيْ مِنْ السِّيِّئَةُ وَلَيْ الْمُلْكِينِ مِنْ السِّيِّئَةُ وَلَيْ الْمُلْكِينِ مِنْ السِّيِّئَةُ وَلَيْ الْمُلْكِينِ مِنْ السِّيِّئَةُ وَلَيْ الْمُلْكِينِ مِنْ السِّيِّئَةُ وَلَيْ السِّيِّئَةُ وَلَيْ اللَّهِ مِنْ السِّيِّئَةُ وَلَيْ السِّيِّئَةُ وَلَيْ اللَّهِ مِنْ السِّيِّئَةُ وَلَيْ السِّيِّئِةُ وَلَيْ السِّيِّئَةُ وَلَيْ السِّيِّئَةُ وَلَيْ السِّيِّئَةُ وَلَيْ السِّيِّئَةُ وَلَيْ السِّيِّئِةُ وَلَيْ السِّيِّئِةُ وَلَيْ السِّيِّئَةُ وَلَيْ السِّيِّئَةُ وَلَيْ السِّيِّئِةُ وَلَيْ السِّيِّئِةُ وَلَيْ السِّيِّئِةُ وَلَيْ السِّيِّئَةُ وَلَيْ السِّيِّئِةُ وَلَيْ السِّيِّةُ وَلِيْ السِّيِّةُ وَلَيْ السِّيِّةُ فَيْعُونَ السَّلِيِّةُ وَلَيْ السِّيِّةُ وَلَيْ السِّيِّةُ فَيْعُولُ السِّيِّةُ وَلِيْ السِّيِّةُ فَيْعُولِي السِّيِّةُ فَيْعُولِي السِّيِّةُ فَيْعُولِي السِّيِّةُ فَيْعُولِي السِّيِقِيقِ السِّيِقِيقِ السِّيِقِيقِ فَيْعُولِي السِّيِقِيقِ فَيْعُلِقِ السِّيِقِيقِ السِّيِقِيقِ السِّيِقِيقِ السِّيِقِيقِ السِّيِقِ السِّيِقِ السِّيِقِيقِ السِّيِقِ السِلْمِي السَّلِيقِ السِّيِقِ السَّلِيقِ السِّيِقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السِلْمِي السَّلِقِ السَّلِقِ السَّلِقِ السَالِقِ السَالِقِ السَالِقِ السَالِقِ السَّلِقِ السَّلِقِ السَّلِقِ السَالِقِ السَالِقِ السَالِقِ السَالِقِ السَالِقِ السَالِقِ السَالِقِ السَالِقِ السَالِقِيقِ السَالِقِ السَلْمِي السَالِقِ السَالِقِ السَالِقِ السَالِقِيقِ السَالِقِ السَالِقِ السَالِقِ السَالِقِ السَالِقِيقِ السَالِقِ السَالِقِ السَالِقِ السَالِقِ السَالِقِ السَالِقِ السَالِقِيقِ السَالِقِ السَالِل

بران کواس طریقر سے دور کیمیے جو بہت امچھا ہو، (اُپ کمٹنٹ) یہ جو اِسّ بناتے ہی ہمان کونوب مانتے ہیں ٥٠

### وَقُلُ رَبِّ اعْوُذُ بِكَ مِنْ هَمَزْتِ الشَّيْطِينِ ﴿ وَاعْوُذُ بِكَ

اب کھے اے میرے دب! می شیطان کے ومومول سے تیری پناہ میں آتا ہوں و اوراے میرے دب! میں اس سے تیری

#### رَبُ اَنْ يَحْفُرُونِ ﴿ حَتَّى إِذَاجَاءَ اَحَدَاهُمُ الْمُوتَ قَالَ رَبِّ

پناہ میں آتا ہوں کردہ میرے پاس آئی و می کر جب ان میں سے کس کے پاس مرت آن ہے زوہ کہتا ہے لے میرے رب!

# ڒڿۼۏڹڰڵۼڵؽٵڠؙۘۘڡؙڶڮٵڣؽٵڎڒػؿڰڒ؞ٳٮۜۿٵڲڵؠڎؖ

مھے والی بھے وے ٥ تاكر مي اس ونيا مي وہ نيك كام كوں بن كر مي چوا آيا ہول، بركز ننبي ايم ون ايك بات ہے

martat.com

کی اوروه اس میں بری مالت میں ہول یا متا رہے سامنے میری اُتیوں کی الاوت نہیں کی حاتی تھتی بھیے تبيار القرآر

Marfat.com

میں النّر بند ثان والاسے اور ا (113)

TUEST

marfat.com

صيار القرآر

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہے کہ اے میرے رب اگر تو بھے وہ عذاب دکھا دے جس کا ان سے وعدہ کیا جارہا ہے 0 اے میرے رب تو بھے قلم کرنے والے لوگوں میں شامل نہ کرنا 0 بے شک ہم آپ کو وہ عذاب دکھانے پر ضرور قادر ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا جارہا ہے 0 برائی کو اس طریقہ سے دور کیجئے جو بہت اچھا ہو (آپ کے متعلق) یہ جو با تمل بناتے ہیں ہم ان کو خوب جانے ہیں 0 آپ کہیج اے میرے رب! میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں 0 اور اے میرے دب!
میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ وہ میرے یاس آئیں 0 (المؤمنون: ۹۸ – ۹۳)

(۱) ایک جواب یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالی نے آپ کوتواضع کرنے اور اعکار کرنے کی تعلیم وی ہے۔

(۲) دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بیعلیم دی ہے کہ ہر چند کہ آپ معصوم ہیں اور آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ ہے آپ عذاب کے مستحق ہوں تاہم اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے آپ اس کے جلال سے ڈرتے رہے اور بید معا کرتے رہے کہ جب اللہ ظالموں کوعذاب دے تو آپ کووہ اس عذاب سے محفوظ رکھے۔

(۳) اوراس کا تیبرا جواب یہ ہے کہ آپ اپنی امت کے لئے آئیڈیل اور نمونہ ہیں آپ یہ دعا کریں تا کہ آپ کی امت بھی آپ کی امت بھی آپ کی اتباع میں یہ دعا کرنے اوراس دعا کرنے میں آپ کی امت کے لئے دوفائدے ہیں ایک اس دعا کرنے کا صلہ طلح گالیعنی ان کی دعا قبول کی جائے گی اور دوسرا آپ کی سنت پر ممل کرنے اور آپ کی انباع کرنے کا ان کو تواب ملے گا

(۷) اور اس کا چوتھا جواب ہیہ ہے کہ آپ کو اس دعا کرنے کا تھم اس لئے دیا گیا ہے کہ آپ اپ رسول اور معصوم ہونے سے صرف نظر کر کے صرف اس حیثیت سے بیادعا کریں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں 'اور بندگی کا بیر نقاضا ہے کہ بندہ اپنے رب سے بید عاکرتا رہے کہ وہ اس کوعذاب سے محفوظ رکھے۔

(۵) اوراس کا پانچواں جواب ہے کہ بعض احکام عقل سے ماوراء اور محض تعبدی ہوتے ہیں جیسے پانی نہ ہونے یا پانی پر قدارت نہونے کے دقت طہارت کے لئے تیم کا تھم دیا 'جب کہ ہاتھوں اور چہرے پر ٹی ملنے سے صفائی حاصل نہیں ہوتی ہے تھم عقل سے ماوراء ہے لیکن چونکہ ایک صورت میں طہارت حاصل کرنے کے لئے ہم کو تیم کرنے کا تھم دیا ہاس لئے ہم تیم کرتے ہیں اس طرح موزوں کے اوپر والے حصہ پر سے کیا جاتا ہے اور یہ تھم بھی عقل سے ماوراء ہے کیونکہ موزوں کے اوپر والے حصہ پر نہیں ہے لیکن ہم کو اوپر والے حصہ پر سے کہ کا حقال ہے اوپر والے حصہ پر نہیں ہے لیکن ہم کو اوپر والے حصہ پر سے کہ کا تھم دیا ہے اوپر والے حصہ پر نہیں ہے لیکن ہم کو اوپر والے حصہ پر نہیں ہے تھی تھا ہوئے کہ مارے کا تھم دیا ہے ہی خواہ ہماری عقل میں نہ آئے ای طرح رہ کے خارج ہونے سے وضوٹو شنے کا تھم دیا ہے اور یہ بھی عقل سے ماوراء ہم ایک موجہ سے افعال ہیں ہونے سے جسم پر کوئی نجاست نہیں گئی اور یہ طہارت کے منافی نہیں ہے اس طرح نماز میں قبقہ دلگانے سے وضوٹو شنے کا تھم بھی عقل سے ماوراء ہے نہی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ سے افعال ہیں ہوئے سے اور اء ہم نہی اللہ علیہ وسلم کعبہ سے افعال ہیں ہونے سے نہیں اللہ علیہ وسلم کعبہ سے افعال ہیں ہیا ہی کو بھی عقل سے ماوراء ہے نہی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ سے افعال ہیں ہونے سے نہی سے اور اء ہم نہیں اللہ علیہ وسلم کعبہ سے افعال ہیں ہوئے سے نہی سے اور اء ہم نہیں اللہ علیہ وسلم کو بیا ہم می سے افعال ہیں ہونے سے نہی سے اور اء ہم نہیں ان ان میں تبقیہ دیا گا ہے سے وضوٹو شنے کا تھم بھی عقل سے ماوراء ہے نہی صلی اللہ علیہ وسلم کو ال

marfat.com

اس کے باوجود آپ کو کعبد کا طواف کرنے کا تھم ہی عمل سے ماوراء ہاور تعبدی تھم ہے اس طرح باوجوداس کے کہ آپ رسول محصوم ہیں آپ کو بی تھم دیا کہ آپ بیدعا کریں کہ اے میرے رب! جب تو خالموں کو عذاب دے تو مجھے ان جس شامل نہ کرنا سویہ تھم بھی ماوراء عمل ہے اور محض تعبدی ہے۔

(۲) اوراس کا چمنا جواب سے ہے کہ آپ رسول معصوم ہیں آپ نے کوئی گناہ نبیں کیا اس کے باوجود آپ کو تو بہ کرنے اور استغفار کرنے کا محم دما:

آپ اپ رب کی حمر کے ساتھ تبیج کریں اور اس سے مغفرت کی دعا کریں بے شک وہ بہت تو بہتیول کرنے والا ہے۔ فَسَيِّتْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَفْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَـُوَّابِّـا ٥ (العر:٣)

صدیث میں ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کی قتم! میں ایک ون میں سر مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور تو بہ کرتا ہوں۔

( می ابخاری رقم الحدیث: ۱۳۰۷ سنن الترندی رقم الحدیث: ۳۲۵۹ سنن الترائی رقم الحدیث: ۳۲۳ سنن این ملجد رقم الحدیث: ۳۸۱۵ منداحر قم الحدیث: ۸۲۷۳)

ظاہر ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی قتم کا بھی گناہ نہیں کیا اور تو بہ اور استغفار گناہوں پر کیا جاتا ہے اس لئے اس سلے اس صدیمٹ کا محمل میہ ہے کہ آپ کا تو بہ اور استغفار کرنا آپ کے در جات اور مراتب میں ترتی اور بلندی کے لئے ہے اس طرح اس آیت میں آپ کو جو بیتھم دیا ہے کہ آپ بید عاکریں کہ جب اللہ ظالموں کو عذاب دے تو وہ آپ کو اس عذاب میں شامل نہ کرے آپ کی بید عاممی آپ کے در جات اور مراتب میں ترتی کے لئے ہے۔

اس آیت کے موافق وہ طویل حدیث ہے جس کو حضرت معاذین جبل نے روایت کیا ہے اس کے آخر میں ہے نی صلی الله علیہ وسلم نے بیدعا کی: اور جب تو کمی قوم کوفتنہ میں ڈالنے کا ارادہ فریائے تو مجھے فتنہ سے بچا کرمیری روح قبض فرمانا۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ٣٢٣٥ منداجرج٥٥ ١٣٣٠ طبع قديم منداحدرقم الحديث: ٢٢٣٦٠ عالم الكتب بيروت)

2- اوراس کا ساتوال جواب یہ ہے کہ ہر چند کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں اور آپ کا ظالموں کے عذاب میں جتلا مونا متعور نہیں ہے اس کے باوجود آپ کو بیتھم دیا کہ آپ یہ دعا کریں کہ اللہ آپ کو ظالموں کے عذاب میں شامل نہ کے سرکری کم میں المیاری کے طلم نے بیست اس کر بھی پہنوں آپ سے میں ارتبار سے بیست میں ہے۔

کرے کیونکہ بھی ظالموں کے ظلم کی نحوست ان کو بھی پہنچ جاتی ہے جو ظالم نہیں ہوتے ، جیسا کہ اس آیت میں ہے: وَ اَتَّفَ قُو ا فِتْنَاةً لَا تَصِيبَنَ الْكَذِيْنَ ظَلَمُوا اورتم اس دبال سے بچو جوخصوصیت سے مرف ان عی لوگوں

بنہیں آئے گاجوتم میں سے ظلم اور گناہ کے مرتکب ہوئے تھے۔

مِنْكُمْ خَلَصَةً (الانفال:٢٥)

اور بھی جب عام عذاب آتا ہے تو اس سے برول کے ساتھ نیک بھی متاثر ہوجاتے ہیں ونیا ہیں اس کی مثال یہ ہے کہ جب کثرت سے بارشیں ہوں سیلاب آجا کیں یا زلز لے آجا کیں یا قط پڑجائے یا کوئی اور ارضی وساوی آفات ہوں تو اس سے نیک اور بدسب ہی متاثر ہوتے ہیں تو اللہ تعالی نے اپنے نی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھم دیا کہ جب ظالموں کو عام عذاب دیا جائے تو آپ یہ دعا کریں کہ اللہ آپ کو ظالموں کے عذاب کی نحوست سے ادر اس عذاب کے عموم سے سلامت اور محفوظ رکھے۔

ہم نے اس آیت پراشکال کے بیرسات جواب لکھے ہیں اور اپنے کلام کی حکمتوں اور اس کی باریکیوں کو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانا ہے۔

marfat.com

تبياء القرآء

#### نبي صلى الله عليه وسلم كو كفار كاعذاب وكمانا

مشرکین عذاب کا انکار کرتے تھے اور جب نمی ملی الله علیہ وسلم ان کواس سے ڈراتے کہ اگروہ اس طرح کفر اور شرک پر قائم رہے اور ابنی ہے۔ دھری سے بازنہ آئے تو ان پر الله کاعذاب نازل ہوگا تو وہ نمی ملی الله علیہ وسلم کا فداتی اڑاتے تھے سواللہ تعالیٰ نے المؤمنون: ۹۵ میں فر مایا: بے شک ہم آپ کو وہ عذاب دکھانے پر ضرور قادر ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا جارہ ہے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ سجانہ اس پر قادر ہے کہ وہ اپنے رسول کو ان کا عذاب دکھائے کیمن اس نے ان سے اس عذاب کو مؤخر کر دیا ہے کہ کہ ان میں سے بعض لوگ ایمان لے آئیں گے یا ان کی اولا دا بھان لے آئے گی یا اس کے کہ اللہ تعالیٰ فر ما چکا ہے:

(الانفال:۳۳) وه ان يرعذاب بعيج دے۔

ایک قول میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا عذاب دکھا دیا جب ان پر قبط کی صورت ہیں بھوک کا عذاب نازل کیاحتیٰ کہ وہ مردار کھانے پرمجبور ہو گئے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ قریش نے اسلام قبول کرنے کومؤخر کردیا نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف دعائے ضرر کی تو ان کو قط نے بکڑلیا حتی کہ دہ اس میں ہلاک ہونے لگے اور انہوں نے مردار جانور اور ہڑیاں کھا کیں ، پھر ابوسفیان آپ کے پاس آئے اور کہاا ہے محمہ! آپ رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیتے ہیں اور آپ کی قوم ہلاک ہور ہی ہے آپ اللہ سے دعا کیجے تو آپ نے بیآ یت پڑھی:

آپاس دن کا انظار کریں جب آسان ظاہر دھوال لائے

فَارْتَقِبُ بَوْمَ تَأْتِي السَّمَاء بِدُخَانِ مُبِينٍ

(الدخان:١٠) گا

(کفار قحط کے ایام میں بھوک ہے مجبور ہوکر آسان کی طرف دیکھتے تو بھوک اور کمزوری کی شدت کی وجہ سے انہیں آسان دھوئیں کی طرح نظر آتا تھا۔اور ایک قول یہ ہے کہ قرب قیامت کی دس بردی علامات میں سے ایک علامت وطوال بھی ہے جس سے کافر بہت زیادہ متاثر ہوں گے اور مومن کم' اس آیت میں اسی دھوئیں کا ذکر ہے اس تغییر کے اعتبار سے میہ علامت قیامت کے قریب ظاہر ہوگی ہے جیسا کہ تھے بخاری میں ہے اور میہ دونوں تغییریں صحیح ہیں)۔

پروہ لوگ اینے کفری طرف لوٹ گئے اوراس کا ذکراس آیت میں ہے:

جس دن ہم بردی سخت گرفت کریں گے۔

يَوُمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرِاي (الدخان:١٦)

(صحيح ابخارى رقم الحديث: ٢٠- أسنن الترندي رقم الحديث: ٣٢٥٣ أسنن الكبرى للنسائي رقم الحديث: ١١٨١)

اورایک قول بیہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کا عذاب جنگ بدر کے دن دکھا دیا جب ستر کا فرقل کئے گئے اور ستر کا فرگر فرآراور باقی ذلت کے ساتھ پسپا ہو کر بھاگ گئے اور فتح مکہ کے دن کفار کا عذاب دکھایا جب کفار مکہ کوشکست فاش ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب فاتحانہ شان سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔

ہوں، در ہی ن المدعیدر الروہ پ کی نصبے ہوں ہوں گئی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اس کی مثالیں برائی کا جواب اچھائی سے دینے کی نصبے تاور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اس کی مثالیں المؤمنون: ۹۱ میں فرمایا: برائی کواس طریق سے دور کیجئے جو بہت اچھا ہوآپ کے متعلق میہ جو باتیں بناتے ہیں ہم ان کو

جلابفتم

martat.com

خوب جانة إلى - اى طرح ايك اورا يت على جمى فرايا ب: وَلاَ تَسْعَوى الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّنَةُ \* إِذُ لَمَعُ

ره مسوری است و المسينه المست المسينه المسينة المسينة المستري المستري

وی مخف جس کے اور آپ کے درمیان دھنی ہے وہ ایا ہو جائے گا جسے وہ آپ کا محب اور دوست ہو۔

نیکی اور بدی برابریس آپ برائی کو بھلائی سے دور کیجئے چم

نی صلی الله علیه وسلم کی سیرت میں اس کی بہت مثالیں ہیں ہم چند مثالیں ذکر کررہے ہیں۔

حفرت براہ بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نی سلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو سراقہ بن مالک بن معظم نے (سواونوں کے لالج میں) آپ کا پیچیا کیا نی سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف دعا کی تو اس کا محوثرا زمین میں وہنس گیا' اس نے کہا آپ میرے لئے اللہ سے دعا کیجئے میں آپ کو ضرر نہیں پہنچاؤں گا' نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے دعا کی' ایک اور حدیث میں ہے اس نے آپ سے یہ سوال کیا کہ آپ جھے امان لکھ کر دے دیں' آپ نے عامر بن قہیرہ کو تھم دیا اس نے چڑے کے ایک کور سے کہا کہ کور اس کو امان لکھ دی۔

(صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۳۹۰۱٬۳۹۰۸ میچ مسلم رقم الحدیث: ۲۰۰۹ اسنن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۱۸۶۲۳) غور سیجئے نبی صلی الله علیه وسلم اس هخص کوامان لکھ کر دے رہے ہیں جوسواونٹوں کے لاچ میں آپ کا سرا تاریخے کے لئے فکلا تھا آپ نے اس کی بدی کا جواب نیکل سے دیا اور بالآخر وہ مسلمان ہوگیا۔

marfat.com

نام رہے تھان کی تبلغ سے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔

(سيرة المنوية ملى بامش الروض الانف ج ٢٣ مهم مطبوعه بيروت في الباري ج ٢٣ مساس ٢٤ - ٣٦ مطبوعه الا مورا ١٣٠٠ م فتح مکہ کے بعد آپ نے عمیر بن وهب کی سفارش سے مغوان بن امید کو بھی معاف کردیا اور وہ مسلمان ہو سکے۔

(كتاب المغازى للواقدى ج من ١٦٥ الكال لا بن الحرج من ١٦٨ يروت)

حضرت عمر بن الخطاب رضى الله عنه بيان كرتے بي كه جب عبدالله بن الى ابن سلول فوت عميا تو اس كى نماز جنازه یڑھانے کے لئے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بلایا گیا ، جب رسول الله صلی الله علیه وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لئے کھڑے ہوئے تو میں دوڑ کر آپ کے پاس پہنچ گیا' میں نے کہا یا رسول اللہ کیا ایپ اس ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ عالانکہ اس نے فلاں دن بیاور بیکہاتھا ( کہ مدینہ بینج کرعزت والے ذلت والوں کو نکال دیں مے اور بیکہا تھا کہ جولوگ آپ کے ساتھ ہیں جب تک وہ آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں اس وقت تک ان پرخرج نہ کرواور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بر بدکاری کی تہت لگائی تھی جس سے آپ کو بخت رج پہنچا تھا اور آپ سے کہا تھا کہ اپنی سواری دور کرو مجھے اس سے بد ہو آتی ہے جنگ اُحد میں عین اڑائی کے دن اپنے تین سوساتھیوں کو لے کر لشکر سے نکل گیا تھا) میں آپ کو بیتمام با تیں گنوا تا رہا' رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم نے تبسم فر ماكر كہا "اپنى رائے كور ہے دو" جب ميں نے بہت اصرار كيا تو فرمايا مجھے اختيار ديا حميا ہے ( كماستغفار كرويا نه کرو) سومیں نے (استغفار کرنے کو) اختیار کرلیا' اور اگر مجھے بیلم ہوتا کہ اگر میں نے ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کیا تو اس کی مغفرت کردی جائے گی تو میں ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا' حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ پھررسول الله صلی الله علیه وسلم نے اس كى نماز جنازه يره هائى \_ (صحح البخارى رقم الحديث: ٣١٦) منداحمر رقم الحديث: ٩٥ عالم الكتب بيروت)

امام ابوجعفر محمد بن جربر طبري متوفى ١٣١٠ هروايت كرتے مين:

قادہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس معاملہ میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا میری قیص اور اس پرمیری نماز جنازہ اس سے اللہ کے عذاب کو دورنہیں کر علتی اور بے شک مجھے بیامید ہے کہ میرے اس عمل سے اس کی قوم کے ایک ہزار آ دمی اسلام لے آئیں گے۔ (جامع البیان ج اص ۱۳۲ مطبوعہ دار المعرفة بیروت ۹ ۱۳۰ه)

آ ب کی اس زمی اور حسن اخلاق کود کھے کرعبداللہ بن انی کی قوم کے ایک ہزار آ دمی اسلام لے آئے۔

ابوسفیان نے متعدد بار مدینہ پر حملے کئے تھے اس کومعاف کر دیا وحشی نے آپ کے محبوب چیا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا اس کومعاف کر دیا' ھندنے حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کر کیا چبایا تھا اس کومعاف کر دیا' اور مکہ کے جن ظالموں نے آپ پر ظلم وستم ڈھائے تھے جنہوں نے آپ کے راستہ میں کانٹے بچھائے تھے جنہوں نے سجدہ کی حالت میں آپ پراوجھڑی ڈالی تھی ' جنہوں نے آپ کا ساجی بائیکا کی تھا اور شعب ابی طالب میں غلہ کا ایک دانہ تک نہیں پینچنے دیا تھا ان سب کومعاف کردیا۔

مفسرین کااس میں اختلاف ہے کہاس آیت کا حکم اب بھی باقی ہے یا منسوخ ہو چکا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جہاد کے احکام نازل ہونے کے بعد کافروں کی زیادتی کے جواب کونری سے دینے کا وجوب اب منسوخ ہو گیا ہے اور مسلمانوں کے آپس کے معاملات میں زیادتی کا جواب زی کے ساتھ دینا اب بھی معمول ہاور ستحن ہے قرآن مجید میں ہے:

وَجَازَ آجُ سَيِّتَ لَةُ سَيِّنَةٌ مِنْ لُهُمَا فَمَنْ عَفَا بِرَائِي كَا بِلِهِ الى جِينِي بِرائِي إ اور جومعاف كرد اور

ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔

وَاصْلَحَ فَاجُرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظُّلِمِينَ ۞ اصلاح كرے تواس كا اجرالله كے ذمه كرم ير ہے بے ثك الله

(الشوريٰ: ۲۰۰)

martat.com

اورجی مختص نے مبر کیا اور معاف کر دیا بے فک یہ بلند جمت والوں کے کاموں جس ہے۔ اور یہ بات (برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا) مرف ان بی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جومبر کریں اور اور ان بی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو بڑی سعادت والے ہوں۔ وَكَمَنْ صَبَرَ وَ غَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزُمِ الْأُمُوْدِ ( (الورئ: ٣٣) وَمَسَا يُلَفِّهِ مَا إِلَّا الْكَنِيْنَ صَبَرُوُ ا وَمَا يُلَقِهَا وَمَسَا يُكَفِّهِ مَظِيْمِ ( (مُ الجدة: ٣٥) إِلَّا ذُوْحَةٍ عَظِيْمِ ( (مُ الجدة: ٣٥)

حضرت عائشرضی الله عنها بیان کرتی میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم طبعًا بے شری کی با تیں کرتے ہتے اور نه تکلفاً ' آپ بازار میں شور بیس کرتے ہتے اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں ویتے ہتے لیکن معاف کر دیتے ہتے اور درگز رکرتے ہتے (سنن التر مذی رقم الحدیث: ۲۰۱۷ منداحمہ ۲۰ ۲۰ مستف این ابی شیبرج ۸س، ۳۳ صحح این حبان رقم الحدیث: ۲۳۰۹ سن کری للیبعی رجم ۲۵۰۹)

حضرت عائشرض الله عنها میان کرتی میں کہ میں نے نہیں دیکھا کہمی رسول الله صلی الله علیہ وسلم پرکوئی زیادتی کی گئی ہواور آپ نے اس کا بدلہ لیا ہو جب تک الله کی حدود کو پامال نہ کیا کیا ہواور جب الله کی حدود کی ذرای بھی خلاف ورزی کی گئی ہوتو آپ سے زیادہ غضب ناک کوئی نہیں ہوتا تھا اور آپ کو جب بھی دو چیزوں میں سے کسی ایک کا اختیار دیا جاتا تو آپ زیادہ آسان چیز کو اختیار کرتے تھے بہ شرطیکہ وہ گناہ نہ ہو۔

ٍ (صحح البخارى قم الحديث: ٩٨٥٧ '٣٥٦٠ ' ٩٨٥٣ 'صحح مسلم قم الحديث: ٣٣٢٧ سنن ابوداؤد رقم الحديث: ٨٥٥ منداحمد ٢٠ ص ٨٥ صحح ، ابن حبان رقم الحديث: ٩٨٦٠ مصنف عبدالرزاق رقم الحديث: ٤٩٣٢ مندابو يعلىٰ رقم الحديث: ٣٣٧٥)

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی بھی تلقین کی ہے کہ وہ برائی کا جواب اچھائی سے اور بدی کا جواب نیکی ہے دین:
حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری نی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی میں نے `پ کا ہاتھ
پڑنے میں پہل کی اور عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے بتائے کہ سب سے اچھے اعمال کون سے ہیں؟ آپ نے فر مایا اے عقبہ! جو
تم سے تعلق تو ڈے تم اس سے تعلق جو ڈو جوتم کو محروم کرے اس کو عطا کر واور جوتم پرظلم کرے اس سے اعراض کرو۔

(منداحمہ ج مس ۱۲۸ طبع قدیم منداحمہ رقم الحدیث: ۱۲۸۷ انعالم الکتب بیروت عافظ زین نے کہا یہ حدیث من المحدیث القاہر ہ المحیا کے المحدیث منداحمہ رقم الحدیث : ۱۲۷۷ اور الحدیث القاہر ہ المحیم کے المحدیث القاہر ہ المحیم الکیرے کا حوالہ دیا گر جھے ترفری میں بیرحدیث بیل منداحمہ رقم الحدیث : ۱۳۷۹ واکد رقم الحدیث : ۱۳۷۹ عافظ المنتقی نے کہا امام احمدی دوسندوں میں سے ایک سند حسن ہے)۔ معرمت علی رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوتم سے تعلق تو ژھے اس سے تعلق جوڑ و جوتم سے براسلوک کرے اس سے تعلق جوڑ و جوتم اللہ علیہ وسلم کے دراور حق بات کہوخواہ وہ تہمارے خلاف ہو۔

(ابن النجارةم الحديث: ١٩٢٩ ، تهذيب تارئ ابن عساكرج سهم ٢١ ، جمع الجوامع دقم الحديث: ١٣٣٩٨ الجامع الصغررقم الحديث:٥٠٠٣ كز العمال دقم الحديث:٢٠٢٩ مسلسلة الا حاديث العجد للالباني وقم الحديث:١٩١١)

حضرت الوذروض الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے تھیجت کیجے آپ نے فر مایا میں تہمیں اللہ سے ڈرنے (تقویل) کی تھیجت کرتا ہوں کیونکہ وہ تمہارے ہرکام کا سردار ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اور زیادہ تھیجت کیجے 'آپ نے فرمایا تم تلاوت قرآن اور اللہ کے ذکر کو یا زم کرلو کیونکہ بیتمہارے لئے آسانوں میں نور ہے اور زمین میں فور ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اور زیادہ تھیجت کیجے آپ نے فرمایا تم زیادہ ہنانہ کرو کیونکہ بیدل کو مار دیتا ہے اور

martat.com

مياء القرآء

چہرے کا نورختم کردیتا ہے میں نے عرض کیایا رسول اللہ اور تھیجت سیجے آپ نے فر مایا تم جہاد کو لازم کرلو کو تکہ بیری کامت کی رہانیت ہے میں نے کہا یا رسول اللہ! اور تھیجت سیجے آپ نے فر مایا سوائے کلہ خیر کہنے کے خاموش رہو کو تکہ بیر (خاموش رہا) شیطان کو بھگائے گا اور دین کے کاموں میں تہارا مدد گار ہوگا میں نے عرض کیایا رسول اللہ! اور تھیجت سیجے آپ نے فر مایا اپنے سے کم ترکود کھواور اپنے سے برترکو ندد کھوئی اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ تم اللہ کی ان فتحوں کو تقیر نہ جانو کے جو اس نے تم کوعطا کی ہیں میں نے عرض کیایا رسول اللہ! اور تھیجت سیجے آپ نے فر مایا اللہ کا پیغام سنانے میں کی کی طامت سے نہ خروں کو تم کی کی طامت سے ذرو میں نے عرض کیایا رسول اللہ! اور زیادہ تھیجت سیجے آپ نے فر مایا اللہ کا پیغام سنانے میں کی کی طامت سے ذرو میں نے عرض کیایا رسول اللہ! اور نیسے اور زیادہ تھیجت سیجے آپ نے فر مایا اللہ کا پیغام سنانے میں کس کی کی طامت سے ذرو میں نے عرض کیایا رسول اللہ! اور نیسے مار کر فر مایا اے ابوذر عقل سے بڑھ کرکوئی تد بیز ہیں اور گناہ سے در کئے سے بڑھ کرکوئی تھوئی تبیں اور اچھے اخلاق سے بڑھ کرکوئی تھوئی تبین اور اپھے اخلاق سے بڑھ کرکوئی تھوئی تبین کر تھوئی تبین کیں تبین کی تھوئی تبین کر تھوئی تبین کے تبین کر تھوئی تبین کر تھوئی

> میں اس بحث کوشنخ مصلح الدین سعدی شیرازی متوفی ۱۹۲ ھے کے اس شعر پرختم کرتا ہوں۔ بدی را بدی سہل باشد جزا اگر مردی احسن الی من اساء

برائی کا بدلہ برائی ہے دینا بہت آسان ہے مردانگی ہے ہے کہ تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کروجس نے تمہارے ساتھ برا

سلوک کیا ہے۔

شیطان کے وسوسوں اور اس کے حاضر ہونے سے پناہ طلب کرنے کے متعلق احادیث

المؤمنون: ۹۸-۹۷ میں فرمایا: آپ کہئے: اے میرے رب میں شیطان کے همزات (وسوسوں) سے تیرکی پناہ میں آتا ہوں ۱ اوراے میرے رب میں اس سے تیرکی پناہ میں آتا ہوں کہ وہ (شیاطین) میرے پاس آئیں۔

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کوعفواور درگزر کی تقیحت کی تھی اور برائی کا جواب اچھائی سے دینے کی تلقین کی تھی اور اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ وہ کون می چیز ہے جس سے عفو و درگز راور بدی کا جواب نیکی سے دینے کی طاقت حاصل ہو گی اور وہ ہے شیطان کے ہمزات (وسوسوں) سے اللہ کی پناہ طلنب کرنا۔

حضرت جبير بن مطعم رض الله عنه بيان كرتے بيل كه نبى صلى الله عليه وسلم نماز پڑھ رہے تھ راوى نے كہا پانبيل وه كون سى نماز تھى آپ نے پڑھالله اكبر كبيرا' الله اكبر كبيرا' الله اكبر كبيرا' الحمدلله كثيرا' الحمدلله كثيرا اور تين مرتبہ پڑھاسب حان الله بكرة واصيلا چروعاكى: ميں شيطان كے نفخ' اس كى نفث اوراس كے همز سے اللہ كى پناه

martat.com

عن تا مول معرت جير في كانف كامعى شعر إور للغ كامعن تكبر إورهم كامعى إلموة يعنى جنون

(سنن اليواوُدرقم الحديث: ٦٢ ٤ منن ابن ملجدرقم الحديث: ٥٠ ٨ منداحمدرقم الحديث: ٦٧٧٨ دارالفكر )

نیزاس آیت میں شیطان کے حاضر ہونے سے بھی اللہ کی بناہ طلب کرنے کا تھم دیا ہے۔

حضرت جابر رضى الله عنه بيان كرتے بيل كه مل نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو يه فر ماتے ہوئے سا ب كه شيطان تہاری ہر چیز کے پاس ماضر ہوتا ہے تی کدوہ کھانے کے پاس بھی ماضر ہوتا ہے ہیں جبتم میں سے کی تخص کالقمہ کر جائے تواس لقمہ ير جو خراب چيز لگ مئ ہاس كوماف كر كے اس لقمہ كو كھالے اور جب كھانے سے فارغ ہوتو اپني الكيوں كو جات لے کو تکہ وہ ہیں جانا کہ اس کے طعام کے کون سے جز میں برکت ہے۔

(صحيح مسلم رقم الحديث بلا محرار ٣٠ الرقم المسلسل: ٥٢٠٥ سنن ابن ماجبر قم الحديث: ٣٢٧)

الركمي مخف كوشيطان خواب من آكر دُرائ تواس كے متعلق بير مديث ب:

عمرو بن شعیب این والدے اور وہ این داداے روایت کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جبتم میں سے كوئي يخص نيند مس دُرتا بوتووه بير كم اعوذ بسكسات السله التامات من غضبه وعقابه و شرعباده و من همزات الشياطين و ان يحضوون ( من الله ك غضب اس ك عذاب اوراس كے بندول ك شرسے اور شيطانوں كے وسوسول ے اور ان کے حاضر ہونے سے اللہ کے کلمات تامہ کی پناہ میں آتا ہوں' حضرت عبداللہ بن عمرواینے بالغ بچوں کو پیکلمات یاد كراتے تنے اور نابالغ بچوں كے لئے ان كلمات كوايك كاغذ ميں لكھ كراس كاغذ كوان كے گلے ميں لئكا دیتے تنے۔امام ترندي نے کہایہ حدیث حسن غریب ہے۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ٣٥١٨ سنن ابودا وُدرقم الحديث: ٣٨٩٣ مصنف ابن الي شيبه ج ٨٩ ٣٦ ٣٦ ، ج ١٩٣٠ منداحدج ٢ص ١٨١ كتاب الدعاء للطبر اتى رقم الحديث: ١٠٨٦ ممل اليوم والمليلة للنسائي رقم الحديث: ٦٥ يُممل اليوم والمليلة لا بن السني رقم الحديث: ٢٥ المهيد رك ج الس ١٥٨٨ الا الموالسفات المبعلى ج الس ٢٠٠٠ كتاب الآداب البيعتى رقم الحديث: ٩٩٣)

وافظ ابن کشر اور علامہ شوکانی نے بھی اس آیت کی تغییر میں اس صدیث کا ذکر کیا ہے۔

الله تعالی كا ارشاد ہے: حتی كه جب ان ميں سے كى كے ياس موت آتی ہے تو وہ كہتا ہے اے مير سے رب! مجھے واپس بھیج دے 0 تا کہ میں اس دنیا میں وہ نیک کام کرلوں جن کو میں چھوڑ آیا ہوں 'ہر گزنہیں بیمرف ایک بات ہے جس کو یہ کہ رہا ہے اوران کے پس پشت ایک جاب ہے جس دن تک ان کوا تھایا جائے گان (المؤمنون: ١٠٠-٩٩)

موت کے وقت دنیا میں دوبارہ لوٹے کی تمنا کرنے والے کافر ہوں گے اور بد کارمسلمان

جب كافر كي موت كاونت آجاتا ہے اور موت كي علامات ظاہر ہو جاتى ہيں اس ونت وہ ان فرشتوں كو ديكھ ليتا ہے جواس

كاردح قبض كرنے كے لئے آتے ہيں اس وقت اس كوائے مراه ہونے كايفين ہوجاتا ہے۔ قرآن مجيد ميں ہے: وَلَوْ تَكُوكَى إِذْ يَتَوَلَّى الَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْمَلَايْكَةُ ۗ كاش أب ال ونت و كميت جب فرشته كافرول كي روح

يَصْبِوبُونَ وَجُوهُم مَ وَادْبَارَهُمْ وَدُوفُوا عَذَابَ تَعِلَ كرت اوران كے چروں يراوران كوليوں يرضرب لكات

التحريق (الانتال:٥٠)

ہیں ادر کہتے ہیں کہتم جلنے کا عذاب چکھو۔

اورموت کے وقت کا فراینے دل میں کہتا ہے کہ اے رب! مجھے واپس میج دے ارجعون جمع کا میغہ ہے اللہ واحد ہے لکین کافراس وقت اس کے لئے تعظیم کے تصدیے جمع کا میغہ بولتا ہے۔

martat.com

صاد القرآر

موت کے وقت ایمان لانے اور نیک عمل کرنے کے لئے اللہ تعالی سے دوبارہ دنیا جی بیجنے کی درخواست کرنا صرف کا فروں کے ساتھ مخف نہیں ہے بلکہ جومسلمان ساری عمر اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتے اور گتا ہوں جی ڈیسوہ بیں وہ بھی جب موت کے وقت عذاب کے فرشتوں کو دیکھیں گے تو وہ بھی اس وقت بیتمنا کریں گے کہ کاش ان کو دوبارہ دنیا جس بھیجا جائے تا کہ وہ نیک عمل کریں اور گناہ نہ کریں جیسا کہ ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے:

اے ایمان والو! تمہارے اموال اور تمہاری اولا دحمیں اللہ
کی یاد سے غافل نہ کر دیں افرجس نے ایسا کیا تو وہی نقسان
اٹھانے والے ہیں اور جو کچھ ہم نے تم کو دیاہے اس میں سے
خرج کرواس سے پہلے کہ تم میں سے کی کوموت آ جائے پھر وہ یہ
کے کہ اے میرے دب تو مجھے تحوثری دیرکی مہلت کیوں نہیں دیا
تا کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہوجاؤں۔

نَا تُهَاالَّذِينَ الْمَنُوالَاثُلُهِ كُمُ الْمُوالُكُمُ اللّهُ الْمُوالُكُمُ اللّهُ الْمُوالُكُمُ اللّهُ الْمُوالُكُمُ اللّهُ الْمُوالُكُمُ اللّهُ الْمُوالُكُمُ اللّهُ اللّهُ

(المنافقون: ١٠-٩)

اس سے معلوم ہوا کہ زکو ۃ ادا کرنے میں اور اللہ کی راہ میں خرج کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہئے اور جج کی استطاعت ہوتو جج کرنے میں بھی دیر نہیں کرنی چاہئے کیونکہ کی کوموت کا وقت معلوم نہیں کیا پتاکس وقت موت آجائے اور بیفرائض اس کے ذمہ رہ جائیں اور موت کے وقت بیر آرز و کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کہ کاش مجھے کچھاور زندگی دے دی جائے تا کہ میں ذکو ۃ ادا کرلوں اور جو نیک کام مجھ سے رہ گئے ہیں ان کی قضا کرلوں۔

موت کے دفت ہرخص کولا زماً علم ہوگا کہ دہ اللہ کے ادلیاء میں سے ہے یا اس کے اعداء میں سے یہ بیامعلوم ہوجائے گا کہ دہ اللہ یہ آیت اس پر بھی دلالت کرتی ہے کہ جس شخص کو بھی موت آئے گی اس کو مرنے سے پہلے معلوم ہوجائے گا کہ دہ اللہ کے ادلیاء میں سے ہے دہ کہ گا تا کہ میں دنیا میں وہ نیک کام کرلوں جن کو میں نے ترک کر دیا تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا نیک عمل سے مراد کلمہ شہادت ہے یعنی اس نے کلمہ شہادت کے تقاضے کے مطابق جو اطاعات ترک کر دیں ادران کو ضائع کر دیا۔ ادر وہی شخص دنیا میں دوبارہ لوٹائے جانے کا سوال کرے گا جس کو اپنے عذاب کا یقین ہوجائے گا۔

لعل اور كلّا كامعني

کول کامنی ہوتا ہے شاید جس کام کے ہونے یا نہ ہونے کا تر دد ہو مرنے والے کواس میں تر ود ہوگا کہ اس کولوٹایا جائے گا

مانہیں اور اس میں تر دد ہوگا کہ اس کوعبادت کی تو نیق ہوگی یا نہیں ور نہ اس کا اپنی طرف سے نیک عمل کرنے کا پختہ ارادہ ہوگا،

مان صورت میں اس آیت کامنی ہوگا کہ میں نے جو اطاعات ترک کیں ہیں شاید میں لوٹائے جانے کے بعد نیک عمل کروں معنی تاکہ بھی ہوتا ہے اور ہم نے ترجہ میں بہی منی کیا ہے تاکہ میں اس دنیا میں وہ کام کی وس جھوٹ کر آیا ہوں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کا الیمن ہرگر نہیں اس کامنی ہے ہے کہ تہماری وعا ہر گر قبول نہیں کی جائے گی اور تم کو دنیا میں دوبارہ ہرگر نہیں بھیجا جائے گا اور اس کا میں جی کہ اگر تم کو دنیا میں دوبارہ بھیج بھی دیا تو تم نیک عمل ہرگر نہیں کرو گے بلکہ جس طرح پہلے کمل کرتے تھا کی طرح عمل کرو گے جیسا کہ قرآن مجید ہیں۔

martat.com

ادر اگر ان لوٹا بھی دیا جائے تو یہ مجروی کام کریں کے

وَكُوْ رَدُوا لَهَادُوا لِمَانَهُوا عَنْهُ (الانعام: ١٨)

جن سے ان کومنع کیا گیا تھا۔

ال لئے فرمایا: بیصرف ایک بات ہے جس کویہ کہدر ہائے بینی بیصرف زبانی دعویٰ ہے اور محض دفع وقتی کے طور پر ایک ابت کی ہے۔ ابات کی ہے۔ برز رخ کامعنی

ان کے پس پشت تک برزخ ہے جس دن تک انہیں افعایا جائے گا۔

مرزخ كامعنى بدو چيزوں كے درميان كى حدروك حائل موت سے حشرتك كے عالم كو برزخ كہتے ہيں۔

علامة قرطبی ماکل متوفی ۱۹۸ ه نے لکھا ہے جو وقت موت اور حشر کے درمیان حاکل ہے وہ برزخ ہے بیضاک بجامداور ابن نیدکا قول ہے شخاک نے کہا جو وقت دنیا اور آخرت بے درمیان ہے وہ برزخ ہے معزت ابن عباس رضی اللہ عنہا نے کہا برزخ ججاب ہے۔ ابن عیلی نے کہا قیامت تک کی مہلت برزخ ہے کبی نے کہا دوصوروں کے درمیان جو مدت ہے وہ برزخ ہے اور برزخ جو دو چیز وں کے درمیان حاکل ہو وہ برزخ ہے جو ہری ہے اور بید مدت جا درمیان حاکل ہو وہ برزخ ہے اور برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان موت کے وقت سے لے کہا جو چیز دو چیز ول کے درمیان موت کے وقت سے لے کر حشر تک کا وقت ہے۔ سوجو محض مرکمیا وہ عالم برزخ میں داخل ہو گیا۔

(الجامع لا حكام القرآن جزام ١٣٩، مطبوعه دار الفكر بيروت ١٣١٥)

الله تعالیٰ کا ارشا و ہے: پھر جب صور پھونک دیا جائے گا تو اس دن ان کے درمیان رشتے قائم نہیں رہیں گے اور نہ وہ ایک دومرے سے سوال کرسکیں گے 0 سوجن (کی نیکیوں) کے بلے میزان میں بھاری ہوں گے وہی کا میاب ہوں گے 0 اور جن (کی نیکیوں) کے بلے میزان میں بھاری ہوں گے وہی کا میاب ہوں گے 0 اور جن (کی نیکیوں) کے بلے مول گے تو بھی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا (وہ) ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے 0 آگ ان کے چہوں کو جملتی رہے گی اور وہ اس میں بری حالت میں ہوں گے 0 کیا تہارے سامنے میری آندوں کی تلاوت نہیں کی جاتی تھی پھرتم ان کی تلذیب کرتے تھے 0 (الوئون: ۱۰۵–۱۰۱)

قیامت کے دن رشتوں کا قائم ندر ہنا اور اپنے اپنے حقوق وصول کرنا

المؤمنون:۱۰۱ میں جومور پھو نکنے کا ذکر ہے اس سے مراد دوسری بار صور کا پھونکنا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا: جس طرح لوگ دنیا میں اپنے اپنے نب پر فخر کرتے ہیں آخرت میں کوئی اس طرح اپنے نب پر فخر نہیں کرے گا اور جس طرح دنیا میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہتم کس قبیلہ سے ہوا ور تبہارا کیا نب ہے آخرت میں کوئی کی سے اس طرح سوال نہیں کرے گا اور اس دن کے شدید خوف اور دہشت کی وجہ سے کوئی شخص دوسرے سے متعارف نہیں ہوگا ور حضرت این عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا جب پہلاصور پھونکا جائے گا تو آسانوں اور زمینوں کی تمام مخلوق ہلاک ہو جائے گی ماسوا ان کے جن کو اللہ تعالی جائے گا اس دن ان کے درمیان کوئی نب ہوگا اور نہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گئی پھر بہد دوسراصور پھونکا جائے گا تو وہ سب کھڑ ہے ہوکر دیکھ رہے ہوں گئا ایک شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس اس متعلق سوال کہیا:

مجروہ ایک دومرے کی طرف رخ کرے سوال کریں گے۔

فَاقْبُلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَّتَسَاءَ لُونَ

(المُفْت :٥٠)

martat.com

تبياء القرآء

تو حفرت ابن عباس رضی الله عنها نے فرمایا پہلے صور کے وقت کوئی کی سے سوال بیس کرے گا کیونکہ اس وقت روئے زمین پرکوئی زندہ مخص نہیں ہوگا اور نہ ان کے درمیان کوئی رشتہ ہوگا اور نہ وہ کس سے سوال کریں گے اور یہ آ ہے '' گھروہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال کریں گے' اہل جنت کے متعلق ہے کیونکہ جب وہ جنت میں داخل ہوجا کیں گے تو وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ (جامع البیان رتم الحدیث: ۱۹۲۲-۱۹۳۲)

اور حفرت ابن مسعود نے فر مایا اس آیت سے مراد دوسراصور ہے نیز حضرت ابن مسعود نے فر مایا قیامت کے دن کمی بندہ یا بندی کا ہاتھ بکڑ کراس کوتمام اولین اور آخرین کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا پھرایک منادی منع کرے گا پہ فلان بن فلان ہن ہو وہ اس سے اپنا حق لین ہو وہ اس سے اپنا حق وصول کر لئے پھرکوئی عورت اپنے باپ سے کوئی حق لینے آئے گی یا اپنے بھائی سے یا اپنے بیٹے سے پھر حضرت ابن مسعود نے بیآ ہت پڑھی :

فَلْآ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوُمَنِذٍ وَلَا يَتَسَاءَ لُوُنَ تَوَال دن ان كے درميان رشح قائم بيل ري كاور نه (الومنون:١٠١) وه ايك دوسر عصوال كركيس مع

پھراس سے رب سبحانہ و تعالی فرمائے گا'ان لوگوں کے حقوق ادا کرو و و فخص کیے گاا ہے میر ہے رب! دنیا فنا ہو چکی ہے
اب میں ان کوخق کہاں سے دوں 'پھر اللہ تعالی فرشتوں سے فرمائے گا اس شخص کی نیکیوں میں سے ہر شخص کو اس کے حق کے
مطابق نیکیاں دے دو'اگر وہ شخص اللہ کا ولی ہوگا اور اس کی نیکیوں میں سے رائی کے دانہ کے ہرابرایک نیکی رہ جائے گی تو اللہ
تعالی اپنے فضل سے اس کی اس نیکی کو بہت زیادہ بڑھا دے گا حتیٰ کہ اس نیکی کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دے گا پھر
حضرت ابن معود نے ہی آیت بڑھی:

اوراگر دہ مخف شقی ہوتو فرشتے کہیں گے اے رب!اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور حقوق کے طلب کرنے والے باقی ہیں تو اللہ تعالی فرمائے گاحق داروں کے گناہ لے کراس کے گناہوں میں ڈالی دواوراس کو جہنم کی طرف دھکا دے دو۔

(جامع البيان رقم الحديث: ١٩٣٢-٢ ١٩٣٢ مطبوعة دارالفكر بيروت ١٩١٥)

قیامت کے دن نبی علی کے نسب نکاح اور سرال کے رشتوں کے سواتمام رشتوں کامتقطع ہوجاتا حضرت مسور بن مخر مدرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا فاطمہ میرے گوشت کا کلزا ہے جو چیز اسے غصہ میں لائے وہ مجھے غصہ میں لاتی ہے اور جس چیز سے وہ خوش ہواس سے میں خوش ہوتا ہوں اور قیامت کے دن تمام رشتے منقطع ہوجا کیں گے سوامیر نے نسب کے اور میرے نکاح کے اور میری سسرال کے۔

(منداحرج ٢٥ س٣٣ طبع قديم منداحرقم الحديث: ١٩١١٥ عالم الكتب المتدرك جسم ١٥٨ يا مديث مح ب ذهبي في اس كي موافقت كي بسنن كبرى الليم على جريم ١٨٧ )

حضرت مسور بن مخر مدرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے **گوشت کا ککڑا ہے** جس نے اس کونا راض کیا اس نے مجھے نا راض کیا۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ٣٤١٣ سنن ابوداؤد رقم الحديث: ٢٠٤١ سنن الترندي رقم الحديث: ٣٨٦٧ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ١٩٩٨ إلسنن

martat.com

الكرى للنسائي رقم الحديد: ١٨٣٤)

حضرت الوسعيد خدرى دخى الله عنه بيان كرتے ہيں كہ من نے ني سلى الله عليه وسلم كواس منبر پرية فرماتے ہوئے سا به كدان لوگوں كا كيا حال ہے جو يہ كتے ہيں كه درسول الله صلى الله عليه وسلم كارشته ان كى قوم كو نفع نہيں پنچائے كا نہيں نہيں بلكه مير ادشته و نيا اور آخرت ميں طا ہوا ہے اور اے لوگو! جب تم ميرے پاس آ و كے تو ميں حوض پر تمہارا چيش رو ہوں كا ايك فض كم كا ميں قلال ہوں اور اس كا بحائى كم كا حس قلال بن قلال ہوں آب ان سے ميں قلال بن قلال ہوں اور اس كا بحائى كم كا حس قلال بن قلال ہوں آب ان سے فرمائيں گرم تمہارانسب ميں پيچانا ہوں كي تم سے بعد دين حس ني باتيں نكاليں اور تم ميرے بعد مرتد ہو كے۔

(منداحدج سل ۱۸ طافظ زین نے کہا ال مدیث کی سندسن ہے ماشد منداحد رقم الحدیث: ۸۱ ملبور دارالحدیث قاہرہ المدیدرک ج سم ۱۸۱۷ مجم الکبیرج سیس ۲۳ ج ۱۱ مس ۱۸۳۳ اس مدیث کے رجال مجمع ہیں)۔

زیدین اسلم اپ والدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور حضرت حکی جیکے کوئی بات کی پھر حضرت علی آ کر الصغہ (چہورے) پر کھڑے ہوگئے وہاں حضرت عباس عقبل اور حضرت علی حصین ملئے حضرت علی نے ان سے ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے کرنے کے متعلق مشورہ کیا، عقبل غضب ناک ہوئے اور کہا السے علی جول جول تمہاری عمر بی ھورتی ہے تہماری غیر دائش مندی میں اضافہ ہورہا ہے اللہ کی تتم اگر تم نے بین نکاح کیا تو الی السی خوابیاں ہول کی پھر حضرت عمل نے حضرت عباس سے کہا اللہ کی تتم اس کا بیمشورہ فیرخوابی کی وجہ سے نہیں ہے وضرت عمر بن الحظاب رضی اللہ عنہ نے بین اور جھے حضرت عمر بن الحظاب رضی اللہ عنہ نے بین کا مہوں نے رسول اللہ صلی کے درہ سے مجموا کراس نے ایسی با تیس کی ہیں اور جھے حضرت عمر بن الحظاب رضی اللہ عنہ نے بین کا مرشد منقطع ہو جائے گا سوا میر بسب اور میر سے نہ کہ حضرت عمر ہنے اور فر مایا عقبل پرافسوں ہے وہ احتی اور جائل ہے۔

سب اور میر سے نسب کے پھر حضرت عمر ہنے اور فر مایا عقبل پرافسوں ہے وہ احتی اور جائل ہے۔

(المعجم الكبيرة م الحديث: ٢٦٣٣ المعدرك ج ٢٥ ما ١٥ طبع قديم مصنف عبدالرزاق رقم الحديث: ١٠٣٥ ١٠)

حضرت عبدالله بن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے سنا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن ہرسبب اور نسب ( نکاح کا رشتہ اور نسب کا رشتہ ) منقطع ہوجائے گا سوامیر سبب اور نسب کے۔(اہم الکیررقم الحدیث:۲۹۳۳)

حضرت جاہر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن الخطاب سے سناہے کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم مصنلہ آپ فرماتے تھے کہ قیامت کے دن ہر نکاح کا رشتہ اور ہرنسب کا رشتہ منقطع ہو جائے گا سوامیر سے نکاح اور میرے نسب کے رشیتے کے۔

(المجم الكيرة الحديث: ٢٩٣٥ مافظ التى نے كها ال مديث كوا مام طبرانى نے الاوسط اور الكير عن روايت كيا ہے ال كے تمام راوى مجم بين سوا أكسن عن سمل كے اور دو مجمع الزوائد ج م س ١٤٣ المحدرك جسم ١٣٣٠ سن يہنى ج ٨ ص ٢١٣)

حضرت مور بن مخر مد بیان کرتے ہیں کہ حسن بن حسن نے حضرت مور بن مخر مدکی بیٹی کا اپنے لئے رشتہ مانگا۔ حضرت مور نے کہا حسن بن حسن سے کہنا کہ بیس کی وقت اس کا جواب دول گا' کھران کی حضرت حسن سے ملاقات ہوئی' حضرت مور نے اللہ تعالی کی حمد کرنے کے بعد کہا مجھے تہادے نب کے رشتہ اور تمہارے سرالی رشتے سے کوئی نکاح کا رشتہ یا کوئی نب کارشتہ یا کوئی نسب کارشتہ یا کوئی سرالی رشتہ زیادہ عزیز نہیں ہے لیکن رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میری فرع (شاخ) ہے جو چیز اس کوخوش کرے وہ مجھے خوش کرتی ہے اور جو چیز اس کورنجیدہ کرے وہ مجھے دنجیدہ کرتی ہے اور جو چیز اس کورنجیدہ کرتے ہے اور بے شک قیامت کے دن تمام نب

جلدجفتم

marfat.com

حياد القرآء

کے رشتے منقطع ہو جا کیں مے سوا میرے نب اور میرے نکاح کے دشتہ کے اور بات بیہے کہ حضرت فاطمہ کی جی تہارے نکاح میں ہے اگرتم اس کے اوپر میری بٹی کو بیطور سوکن لاؤ کے تو اس سے ان کورنج ہوگا، مجر حضرت مسور معذرت کرکے چلے م

سلم البیرج ۲۹ص۲۷-۲۵ ، قم الحدیث: ۳۰ منداحه ج۴ ۱۳۳۳ عافظ البیمی نے کہا اس مدیث کی سندیں ام بکر بنت المور بیں ان پرنہ کس نے جرح کی ہے نہ توثیق کی ہے اور اس کے باقی راویوں کی توثیق کی گئی ہے۔

(مجمع الزوائدج وم ١٠٠٣).

ان تمام احادیث کوحافظ ابن کثیرمتوفی ۲۷۵ه نے المؤمنون:۱۰۱ کی تغییر میں روایت کیا ہے۔

(تغییر این کثیرج سهم ۲۸ مطبوعه دار الفکر بیروت ۱۳۹۹ م

ان احادیث میں چونکہ حضرت سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی فضیلت کا ذکر آ گیاہے اس لئے اب ہم حضرت سیدہ فاطمہ کے باقی فضائل اور مناقب کی احادیث درج کررہے ہیں۔

حضرت سیدتنا فاطمه رضی الله عنها کے فضائل اور مناقب کی احادیث

حضرت عائشرضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپی صاحب زادی حضرت سیدہ فاطمہ کو اپنے اس مرض میں بلایا جس میں آپ کی وفات ہوگئ تھی بھران سے چیکے چیکے کوئی بات کی تو وہ رونے لگیں پھران کو دوبارہ بلا کر پچھ کہا تو وہ ہننے لگیں میں نے حضرت فاطمہ سے پوچھاوہ کیا بات تھی؟ انہوں نے فرمایا پہلی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتایا کہ اس درداور مرض میں میری روح قبض کر لی جائے گی تو میں رونے لگی اور دوسری باریہ بتایا کہ آپ کے اہل بیت میں سے سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ ملوں گی تو میں ہننے لگی۔

حضرت مسور بن مخر مدرض الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کومنبر پریدفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ بنو ہشام بن المغیر ہ نے مجھ سے اس بات کی اجازت طلب کی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کاعلی بن ابی طالب سے نکاح کر دیں میں اس کی اجازت نہیں دیا' میں پھر اس کی اجازت نہیں دیا' سوااس صورت کے کہ علی بن ابی مال کی اجازت نہیں دیا' سوااس صورت کے کہ علی بن ابی طالب میری بیٹی کو طلاق دے دیں اور ان کی بیٹی سے نکاح کرلیں' کیونکہ وہ میرے جسم کا مکڑا ہے اور جو چیز اس کو ممکنین کرتی ہے وہ مجھ کو مگنین کرتی ہے اور جو چیز اس کو ایذاء پہنچاتی ہے وہ مجھ کو ایذاء پہنچاتی ہے نہ صدیت حسن صبح ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۲۳۰ سنن ابوداؤدرقم الحدیث: ۲۰۷۱ سنن التر ذری رقم الحدیث: ۱۳۸۷ سنن ابن ماحدرقم الحدیث: ۱۹۹۸ السنن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۵۳۷۰ منداحمد ۳۲۸ سند ۱۳۸۳ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۹۵۵ المجم الکبیر ۲۲ رقم الحدیث: ۱۱۰۱۱۰ مطیة الاولیاء ج ۵ ص۳۵۵ سنن بیبق ج مص ۵۰۰ شرح النة رقم الحدیث: ۳۹۵۷ ۳۹۵۸)

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوتمام عورتوں میں سب سے زیادہ محبوب حضرت فاطمہ تھیں اور مردوں میں سب سے زیادہ محبوب حضرت علی تھے بینی آپ کے اہل بیت میں سے۔

(سنن الترمذي رقم الحديث: ٣٨ ٦٨) مجم الاوسط رقم الحديث: ٢٥٨ ك المستدرك جسم ١٥٥)

حضرت عبدالله بن الزبير رضى الله عنهما بيان كرتے ہيں كه نبي صلى الله عليه وسلم كويہ خبر پینجی كه حضرت علی رضی الله عنه ابوجهل

marfat.com

کی بٹی کا دکر کرتے ہیں وا آپ نے فرمایا: فاطمہ مرے جم کا کلوا ہے جو چیز ان کوایذاء پنچاتی ہوہ جھے ایذاء پنچاتی ہے اور جو چر انیس پریٹان کرتی ہے وہ مجھے پریٹان کرتی ہے۔

(سنن الترندي قم الحديث: ٢٨ ١٩ مند احمد جهم ٥ المحدرك جهم ١٥٩ ملية الادلياء جهم ١٠٠)

حطرت زید بن ارقم رضی الشرعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الشملی الشرعلی دسلم نے حطرت علی عطرت فاطمہ حطرت حسن اور حصن الشرعنیم کے متعلق فرمایا میں ان سے مسلح کرنے والا ہوں جو ان سے مبلک کرنے والا ہوں جوان سے مبلک کرے۔ ور میں ان سے مبلک کرنے والا ہوں جوان سے مبلک کرے۔

(سنن الترذى دقم الحديث: • ٣٨٤٠ سنن اين لجد دقم الحديث: ١٣٥ معنف اين الي شيرج ١٩٦ معجم الكبيرد قم الحديث: ٢٦١٩ مجع اين حبان دقم الحديث: ١٩٤٧ المسعد دكرج ٢٠٠٠)

حضرت عائشام المونین رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وکلم کے اٹھے اور بیٹھے ہیں آپ کی سرت

اور آپ کی عادات اور طور طریقوں میں حضرت فاطمہ بنت رسول الله صلی الله علیہ وکلم سب سے زیادہ آپ کے مشابہ تھیں،

جب وہ نبی سلی الله علیہ وکلم کے پاس آ بی تو آپ ان کی طرف کھڑے ہوجائے ان کو بوسہ دیے اور ان کوائی جگہ پر بھائے،

جب نبی سلی الله علیہ وکلم کے پاس آ بی تو حضرت فاطمہ آ کیں اور آپ پر جمک کئیں اور آپ کو بوسہ دیا پھر رو نے لگیں پھر آپ پر جمک کئیں اور آپ کو بوسہ دیا پھر رو نے لگیں پھر آپ پر جمک کئیں اور آپ کو بوسہ دیا پھر رو نے لگیں پھر آپ پر جمک کئیں اور آپ کو بوسہ دیا پھر رو نے لگیں پھر آپ پر جمک کئیں اور جن آلیں کے دائی میں تو ان کو تعلق مند عورت بھی تھی گریہ تو (عام) عورتوں کی طرح ہیں جب نبی سلی الله علیہ وکلم فوت ہوگئے تو ہیں نے دل میں کہا میں تو ان کو تھا یہ تا کیں کہ جب آپ پہلی بار نبی صلی الله علیہ وکم پر جھی تھیں اور جب آپ دوسری بار نبی صلی الله علیہ وکم پر جھی اور را ٹھایا تو آپ بنس رہی تھیں اس جنے ہی تو جس وی جہ یہ نبی وی سر دی تھیں اور جس فوت ہونے والے ہیں تو جس دونے گئی پھر آپ نے جملے یہ خبر دی کہ آپ کے اہل میں سے سب سے پہلے اس در دھی فوت ہونے والے ہیں تو جس دونے گئی پھر آپ نے جملے یہ خبر دی کہ آپ کے اہل میں سے سب سے پہلے اس در دھی فوت ہونے والے ہیں تو جس دونے گئی پھر آپ نے جملے یہ خبر دی کہ آپ کے اہل میں سے سب سے پہلے میں آپ سے طوں گی تو پھر میں جنے گئی۔

(سنن الترخدى رقم الحديث: ٣٨٤٢ سنن الدواؤورقم الحديث: ١٢٥٥ محيح ابن حبان رقم الحديث: ١٩٥٣ ، كميم الكبيرج ٢٢ رقم الحديث: ١٠٣٨ المسعد دكس ١٩٥٣ منن يبيق ج ٢٥ سندا حرج ٢٩ ص ٢٨٦ مند الديع المنطق رقم الحديث: ١٢٥ مندا حرج ٢٩ ص ٢٨٣ مند الديع المنطق الحديث: ١٢٥ ص ٢٤٣ الله وبالمغرور قم الحديث: ١٣٥)

حضرت ام سلمدرض الله عنها بیان کرتی ہیں کہ فتح ملہ کے سال نی صلی الله علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا پھر ان سے سرکوشی کی تو وہ دنیا گئیں کہ جھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ وہ فوت ہوجا کیں گئیں کہ جھے رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ وہ فوت ہوجا کیں گئیں گئیں گئیں کہ جس مریم بنت عمران کے سواتمام جنت کی عورتوں کی سردار ہوں تو جس جنے گئی۔

. (سنن الترخى وقم الحديث: ٣٨٤٣ مند الديعلى وقم الحديث: ٩٢٣٠ الطبقات الكبرى ج ٢٥ ١٠٣٨ المعجم الكبيرج ٢٢ وقم الحديث: ١٠٣٩)

marfat.com

مياء القرآء

جمع بن عراقیمی بیان کرتے ہیں کہ بیس اپنی پھو پھی کے ساتھ حطرت عائشہ وضی اللہ عنہا کے پاس کیا حطرت عائشہ وضی اللہ عنہا ہے ساتھ حطرت عائشہ وضی اللہ عنہا ہے سوال کیا گیا کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوکون سب سے زیادہ محبوب تعاانہوں نے کہا حظرت قاطمہ الن سے بوچھا گیا مردوں میں انہوں نے کہا ان کے خاوند بیشک میں جانتی ہوں کہ وہ بہت روزے رکھنے والے بہت قیام کرنے والے تھے۔ یہ مدیث حسن غریب ہے۔ (سنن التر مذی رقم الحدیث: ۳۸۷۴ مند الا یعنی رقم الحدیث: ۳۸۵۸)

حفرت مذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جھے سے میری مال نے کہا کہ تم کب رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم

سے ملے تھے؟ میں نے کہا میں تو اسنے دنوں سے آپ سے نہیں ملا ، وہ مجھ پر ناراض ہونے لکیں میں نے کہا مجھے چھوڑ دیں
میں آپ کے پاس جا تا ہوں اور اس وقت تک واپس نہیں آ وُں گاحتیٰ کہ حضور آپ کے لئے اور میر بے لئے استغفار کریں میں
نے آپ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی آپ کھڑے ہو کہ پھر نماز پڑھی گھڑآپ باہم
نے آپ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی آپ کھڑے ہو کہ پھر نماز پڑھے گئے حتیٰ کہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی پھر آپ باہم
نظے میں بھی آپ کے ساتھ باہر نکلا ، پھرکوئی تخص آپ سے آکر ملا پھر جب وہ چلا گیا تو آپ نے ججے دیکھا اور فر مایا مذیفہ!
میں نے کہالیک یا رسول اللہ! فر مایا: کیا تم نے ابھی اس آنے والے کو دیکھا تھا ، میں نے کہا جی ہاں آپ نے فر مایا وہ ایک فرشتہ
میں نے کہالیک یا رسول اللہ! فر مایا: کیا تم نے ابھی اس آنے والے کو دیکھا تھا ، میں نے کہا جی ہاں آپ نے فر مایا وہ ایک فرشتہ
میر دار ہیں اور فاطمہ بنت تھ جنت کی عورتوں کی سر دار ہیں۔ (السن الکبریٰ للنسائی جی قرآ الحدیث کے جوانوں کے
سر دار ہیں اور فاطمہ بنت تھ جنت کی عورتوں کی سر دار ہیں۔ (السن الکبریٰ للنسائی جی قرآ الحدیث کی میں

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا بے شک فاطمہ نے اپنی عفت کی حفاظت کی ہے تو الله نے ان کی اولا دکو دوزخ پرحرام کر دیا۔

(المتدرك ج ۵ رقم الحديث: ٢٧٥٩) طبع جديد مند البرز اررقم الحديث: ٢١٥١ كتاب الضعفاء للعقبلي جهم ١٨٥ المعجم الكبير وقم الحديث: ٢٠١٥ المالي والمديث ٢٠١٥ الكال البن عدى ج ٥٥ و ٥٥ جديد طبية الاولياء جهم ١٨٥ مند فاطمه رقم الحديث ١٠٢ عن عدى ج ٥٥ و ٥٥ جديد طبية الاولياء جهم ١٨٥ مند فاطمه رقم الحديث ١٠٢٠) المعالب العالية وقم ١٠٥٠ المعالب العالية وقم ١٠٥٠)

حضرت علی علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب قیامت کا دن ہو گا تو ایک منادی پر دے کی اوٹ سے ندا کرے گا اے اہل محشر اپنی نظریں جھکالوحی کہ فاطمہ بنت محمد گزر جا کیں بیصدیث امام بخاری اور امام مسلم کی شرط کے مطابق سیجے ہے۔

(المتدرك ج٥ رقم الحديث: ٢٥٨١) أميم الكبيرج ارقم الحديث: ١٨٠ أميم الاوسط رقم الحديث: ٢٥٠ الكامل لا بن عدى ج٥ ٥ مند فاطمه ص ١٢٠ الكامل لا بن عدى ج٥ ٥ مند فاطمه ص ١٢٠ المتدرك جهم الاوائدج و ٢١٣ ألمتدرك جهم الاوائد ع و ٢٠١ ألمت الحديث ٢١٠ ألمت المديث وضعيف كهاب مجمع الروائد و و ١٤٠٨ ألمت الحديث ٢١٨ ألمت الحديث ٢٤٥٠ ألمت الحديث ١٤٥٨ ألمت المعتمل عند المعتمل المعتمل عند ١٨٥٠ ألمت المعتمل و ١٤٥٥ ألمت المعتمل و ١٤٥٠ معرفة المعتملة وقم الحديث ٢٥٥ من المعتمل و ١٤٥٠ و ١٤٥ من المعتمل و ١٤٥٠ و ١٤٥ و

علامه عبدالرؤف مناوی متوفی ۳۰۰ اهاس حدیث کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

جلابغتم

marfat.com

اس مدیث کو حاکم نے مسلم کی شرط کے مطابق سیم کی کہا ہے اور ذھی نے کہانہیں خدا کی تم یہ مدیث موضوع ہے اس کی سند یس مہاس ہے امام واقطعی نے کہا وہ کذاب ہے ابن الجوزی نے بھی اس کو موضوع کہا ہے السولمی نے ابن جوزی کا تعاقب کیا اور اس کے شوام بیان کے اور کہا یہ مدیث میم الا سناد ہے۔

(فيض القديرشرح الجامع الصغيرج ٢ص ٨٠٠ مطبوعه كمتبديز المصطفى الباز كمد كرمه ١٣١٨ه)

حافظ جلال الدين عبدالرحلن السيوطي متوفى ١١١ هو لكمة بي:

ای حدیث کوامام طبرانی نے الاوسط میں روایت کیا ہے اور کہا بیصرف حفرت الو ایوب حروی ہے اور اس کی روایت میں عبدالحمید اور العباس بن بکارالفسی منفر دہیں اور مجھے حفرت ابو ہریرہ و حفرت ابو ایوب حفرت عائشہ اور حفرت ابوسعید کی حدیث سے اس کے شواہد ملے امام ابو بکر الثافعی نے الفیلا نیات میں حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا و ترش کے باطن سے ایک منادی ندا کرے گا اے لوگو! ابنی نظریں جھکا لو حتی کہ فاطمہ جنت کی طرف چلی جا تیں اور انہوں نے سے سرت ابو ابوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو عرش کے باطن سے ایک منادی ندا کرے گا اے اہل محشر! ابنی نظروں کو جھکا لوحتی کہ فاطمہ بنت محمد بل صراط سے گزر جا کیں پھر حضرت فاطمہ ستر جوان حوروں کے ساتھ بجلی کی طرح بل سے گزر جا کیں گی۔

(علامہ سیوطی نے حضرت ابو ہریرہ تک سند کو الجامع الصغیر ۱۲۲ میں سیح کہا ہے) اور حضرت ابوا یوب کی سند کے متعلق لکھا
ہے اس میں محمد بن یونس الکد یی اور اس کے اوپر کے تین راوی متروک ہیں اور امام ابوالحسن بن بغران نے اپ فوائد میں
حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک مناوی ندا
کرے گااے معشر الخلائق اپ سروں کو جھکالوحتیٰ کہ فاطمہ گزرجا کیں اس صدیث کو اس سند کے ساتھ خطیب بغدادی نے بھی
روایت کیا ہے اور عبداللہ فراسانی کی سند ہے بھی روایت کیا ہے اس سند میں حسین بن معاذ راوی ہے مافظائی نے اس
کے متعلق میزان میں کہا اس کی سند میں اضطراب ہے اور خطیب نے حسین کا ذکر بغیر جرح اور تعدیل کے کیا ہے اور خطیب
بغدادی نے انحن بن ابی بکر کی سند کے ساتھ حضرت عاکشر رضی اللہ عنہا ہے روایت کیا کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ
بغدادی نے انحن بن ابی بکر کی سند کے ساتھ حضرت عاکشر رضی اللہ عنہا ہے کہ قیامت کے دن تجاب کی اوث سے ایک منادی ندا
کرے گاا پی نظریں نچی کر لواور اپنی نظروں کو جھکالوکوئکہ فاطمہ بنت تھی بلی صراط سے گزر رہی ہیں اس سند میں العزری اور
عمیر متروک ہیں اور امام اللاوری نے ابی سند کے ساتھ حضرت ابو سعید ہے روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن ایک منادی ندا کی منادی ندا

(الملئالي المصنوعة ج اص ٣٦٩-٣٦٨، مطبوعه دار الكتب المعلميه بيروت ١٣١٤ه)

خلاصہ یہ ہے کہ اس مدیث کی جس سند کو ذہبی اور ابن جوزی نے موضوع کیا ہے وہ حضرت علی کی روایت ہے اور حافظ سیوطی نے تصریح کی ہے کہ الغیلا نیات میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت سیح ہے اور خطیب نے الحسن بن الی بکر کی سند ہے جو حضرت عائشہ سے مدیث روایت کی ہے اس کا کوئی سقم بیان نہیں کیا 'اور باقی روایات میں متر وک مضطرب یا مجبول راوی ہیں جوزیاوہ سے زیادہ ضعیف روایات ہیں 'اللہ تعالی حافظ سیوطی کے درجات بلند فرمائے انہوں نے اس مدیث کی سندوں کو

martat.com

بِ غبار کردیا میں نے اس مدیث کی سند کی تھی میں بہت محنت کی ہے اللہ تعالی قبول فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا تمہارے فضب کی وجہ سے اللہ غضب ناک ہوتا ہے اور تمہاری رضاکی وجہ سے اللہ راضی ہوتا ہے۔

(الرحد رک رقم الدید: ۴۷۸۳ کیم الکیم جام ۱۰۸ رقم الحدیث ۱۸۲ علل الداقطنی جسم ۱۰۳ مند قاطمه رقم الحدید: ۱۹۹۱۳ زید بن اسلم این والدیسے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی الله عنه حضرت فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم کے باس کئے اور کہا اے فاطمہ! الله کی شم میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے نز دیک آپ سے زیادہ کی کومجوب نہیں ویکھا اور الله کی شم آپ کے والد صلی الله علیه وسلم کے بعد لوگوں میں مجھے آپ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہے۔

(المستدرك رقم الحديث: ٨٤٩) مند قاطم رقم الحديث: ١٨٥ الكال لا بن عدى حص ٢٣١)

حضرت ابونغلبہ شنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوہ یا کس سفر ہے واپس آتے تو مسجد میں جاکر دو رکعت نماز پڑھتے ' پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر جاتے ' پھر اس کے بعد اپنی ازواج کے پاس جاتے ۔ (المتدرک رقم اللہ یہ: ۹۰ سے) طبع جدید' المتدرک رقم اللہ عندیم)

حضرت سعد بن ما لک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جبر میل علیہ السلام میرے پاس جنت ہے بہی دانے لے کر آئے میں نے شب معراج ان دانوں کو کھایا اور خدیجہ فاطمہ سے لیٹی ہوئی تھیں' اور مجھے جب بھی جنت کی خوشبو کی خواہش ہوتی تو میں فاطمہ کی گردن کوسو گھتا تھا۔اس حدیث کامتن اور سندغریب ہے۔

(المستدرك رقم الحديث: ٩٤ ٣٤ مند فاطمه رقم الحديث: ١١٠)

حفرت ابن عمر رضی اللّه عنهما بیان کرتے ہیں نبی صلی اللّه علیہ وسلم جب کسی سفر پر جاتے تو سب سے آخر میں حفرت فاطمہ سے ملا قات کرتے اور جب کسی سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملا قات کرتے۔

(المتدرك رقم الحديث: ٩٢ ٢٥ مطبع جديد المستدرك ج اص ١٨٩ طبع قديم)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جس مرض میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگئ اس میں آپ نے فر مایا: اے فاطمہ! کیاتم اس پر راضی نہیں ہو کہتم تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہو اور اس امت کی عورتوں کی سردار ہواور مونین کی عورتوں کی سردار ہو۔

(المسدرك رقم الحديث: ۴۷۹۴ محيح البخاري رقم الحديث: ۳۳۲۷ صحيح مسلم رقم الحديث: ۲۳۵۰ سنن ترندي رقم الحديث: ۳۸۷۱ الحديث: ۵۲۱۷ سنن ابن ملجدرقم الحديث: ۱۹۲۰)

المؤمنون: ۱۰۲ میں فرمایا سوجن (کی نیکیوں) کے بلے میزان میں بھاری ہوں گے وہی کامیاب ہوں گے۔اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیہ بتایا ہے کہ دوسراصور پھو نکنے کے بعد حساب شروع ہوجائے گا۔ موازین کے محامل

آخرت میں لوگوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا سوجن کی نیکیوں کے پلے بھاری ہوں گے وہ اہل جنت میں سے ہوں گے اور جن کی نیکیوں کے پلے بھاری ہوں گے وہ اہل جنت میں سے ہوں گے اور جن کی نیکیوں کے پلے ہلکے ہوں گے وہ اہل دوزخ میں سے ہوں گئ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مکلف یا اہل جنت میں سے ہوگا یا اہل دوزخ میں سے ہوگا یا اہل دوزخ میں سے ہوگا نیکن دوسرے دلائل سے بیٹا بت ہے کہ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے وہ اعراف میں ہوں گے اور بعد میں اللہ تعالی ان کو بھی اپنے کرم سے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اس آیت میں موازین کا ذکر ہے ۔

marfat.com

موازين ميزان كى جع عادراس كاتغير من حسب ذيل اقوال بي:

(۱) موازین سےمراداللہ تعالی کاعدل ہے۔

(۲) موازین سے مرادا ممال حسنہ میں سوجس کا ایساعمل ہوگا جو قابل ذکر اور قابل شار اور قابل قدر ہودہ کا میاب ہو جائے گا اور جس کا ایساعمل ہوگا جو قابل شار اور قابل قدر نہ ہواس کو جہنم میں جمو تک دیا جائے گا' جیسا کہ اس آیت میں فرمایا ہے:

و الم سی بولک دیا جائے ہو جیسا کہ ان ایت کی طرح ہیں جو اور کا فروں کے اعمال اس جمکتی ہوئی ریت کی طرح ہیں جو ریگستان میں ہوجس کو بیاسافخص دور سے پانی سجھتا ہے لیکن جب اس کے قریب پہنچتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا' ہاں اللہ کو اپنے پاس پاتا ہاں اللہ کو اپنے پاس پاتا ہا دار اللہ بہت جلد پاس پاتا ہے اور اللہ بہت جلد پاس پاتا ہے اور اللہ بہت جلد

وَالَّذِيْنَ كَفَرُواَ اعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَةٍ يَسْحُسَبُهُ الطَّمُانُ مَا لَا طَحَتَى إِذَا جَاءَهُ لَهُ يَجِدُهُ هَيْسُنَا وَ وَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَثْهُ حِسَابَهُ طُواللَّهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ٥ (الور:٣٩)

حساب لینے والا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا موازین موزون کی جمع ہے اور اس سے مرادوہ اعمال صالحہ ہیں جس کا اللہ کے

زديك وزن مواوروه قابل قدرمول الله تعالى فرماتا ب: أُولَا فِيكَ اللَّهِ فِيكُ كَفَرُو الإِلْيَاتِ رَبِهِمُ وَلِقَانِهِ فَحَيطَتُ اعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَزُنًا ۞

بی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آتوں اوراس سے ملاقات کا کفر (انکار) کیا' قیامت کے دن ان کے اعمال ضائع ہو گئے ہم ان کا کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔

(۳) موازین میزان کی جمع ہاس میزان کی ایک ڈیٹری ہاوراس کے دویلے ہیں اس میں نیکیوں کا اچھی صورت میں وزن کیا جائے گا اور برائیوں کا بری صورت میں وزن کیا جائے گا 'سوجس کی نیکیاں بھاری ہوں گی اس کو جنت میں واخل کر دیا جائے گا اور جس کی برائیاں بھاری ہوں گی اس کو دوزخ میں جمونک دیا جائے گا۔ الانبیاء: سے میں ہم نے اس کی زیادہ تغمیل اور جمیت کی ہے۔

(الكبف:١٠٥)

المؤمنون: ۱۰۵-۳۰ میں فرمایا: اور جن کی نیکیوں کے پلے ملکے ہوں گے تو یہی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا (وہ) ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے 0 آگ ان کے چہروں کو جملتی رہے گی اور وہ اس میں بری حالت میں ہوں گے 0 کیا تہادے سامنے میری آیات کی تلاوت نہیں کی جاتی تھی پھرتم ان کی تکذیب کرتے تھے۔ آخرت میں کفار کے جاراوصاف

اس آیت میں اللہ تعالی نے اشتیاء کے حساب کا ذکر فر مایا ہے اور اللہ تعالی نے ان کے چار اوصاف بیان فر مائے ہیں:

(۱) انہوں نے اپنی جانوں کو نقصان پہنچایا معزت ابن عباس نے فر مایا ان کا نقصان یہ ہے کہ جنت میں کا فروں کے لئے جو

ممکانے بنائے گئے تنے وہ مومنوں کوئل جائیں کے اور ایک قول یہ ہے کہ ان کا نقصان یہ ہے کہ وہ اپ آ ب کو دائی
عذاب ہے نہیں بچا سکیں گے۔

(۲) الله تعالی نے فرمایا وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور اس میں بیرواضح دلیل ہے کہ کفار جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ (۳) آگ ان کے چہروں کو جھلتی رہے گی مطرت ابن عباس رضی الله عنہمانے فرمایا یعنی آگ ان پر تجمیزے لگائے گی اور ان کے گوشت اور کھالوں کو کھا جائے گی زجاج نے کہالتے اور نفخ کا ایک معنی ہے لیکن لفح کی تا ثیرزیادہ ہوتی ہے اور اس

ال سے واسے اور می اور میں بات کی رہاں سے جہاں اور ان مانیک کا ہے این کا مرز یا وہ اور اس اور اس کے اور اس کے ا آیت میں کالمحون کا لفظ ہے اور کلوح کامعنی ہے کہ دونوں ہونٹ پھیل کر دانتوں سے دور ہوجا کیں جسے بھنی ہوئی

سرى موتى ك صديث ميس ك:

حفرت ابوسعید الخدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم نے وہم فیھا کالحون کی تغییر جس فرمایا آگ اس کو جلا دے گرحتی کہ اس کا اوپر والا ہونے بھیل کر سرکے وسط تک بہنچ جاے گا اور نجلا ہونٹ لگ کراس کی ناف کو ضرب لگائے گا۔ (سنن التر ندی رقم الحدیث: ۱۷۲۳) المند الجامع رقم الحدیث: ۱۷۲۳)

المؤمنون: ٥٠ امي فرمايا: كياتمهار بسامنے ميرى آنتول كى تلاوت نہيں كى جاتى تھى پجرتم ان كى تكفيب كرتے تھے۔
يعنى ان واضح آيات كے نزول كے باوجودتم ہث دھرى سے ان كا انكار كرتے تھے اس لئے لامحالہ تم اس وردناك عذاب كے ستحق ہو گئے ہؤاس آيت ہے معلوم ہوا كہ اللہ تعالى نے كافروں كو اختيار ديا تھا كہ وہ اس كى اطاعت كريں ياس كى نافر مانى كريں انہوں نے اللہ تعالى كى نافر مانى كو اختيار كيا اس لئے اللہ تعالى نے ان كے اعضاء ميں نافر مانى كے افعال بيدا كرديئے اور ان كے اختيار كى وجہ سے ان كو عذاب ديا جائے گا۔ ان آيات ميں چونكہ مومنوں اور كافروں كے مل كے وزن اور ان كے حاب كے متعلق احادیث پیش كررہے ہیں۔
حساب كے متعلق آيات ہیں اس لئے اب ہم حساب كے متعلق احادیث پیش كررہے ہیں۔

آ خرت میں حساب کے متعلق احادیث

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخروی سوال کی تنگینی بیان کی آپ نے فر مایا جب قیامت کا دن ہوگا تو اہل جاہلیت اپنی پیٹھوں پر اپنے بتوں کو اٹھائے ہوئے آئیں گئان سے ان کا رب تبارک و تعالی سوال کرے گا تو وہ کہیں گے: اے ہمارے رب! تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا! ہمارے پاس تیرا کوئی تھم نہیں پہنچا اگر تو ہمارے باس کوئی رسول بھیجا! ہمارے باس کوئی رسول بھیجا تو ہم تیری سب سے زیادہ عبادت کرنے والے ہوتے 'تب ان سے ان کا رب فرمائے گا ہی تا وار کو ہمارے باس کوئی رسول بھیجا تو ہم تیری سب سے زیادہ عبادت کرنے والے ہوتے 'تب ان سے ان کا رب فرمائے گا ہو دو ذرخ کی اور نی کے اور ان سے بی قسمیں لے گا' پھر فرمائے گا جو دو ذرخ کی ہیں داخل ہو جا کو دو دو ذرخ کی طرف جا ئیں گے اور جب دو ذرخ کی آگ دیکھیں گے تو خوف زدہ ہو کرلوٹ آئیں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب! ہم اس آگ سے ڈرتے ہیں اور اس میں داخل ہو جاتے تو وہ ان پر شخند کی اور سلامتی والی ہو جاتی نو وہ ان پر شخند کی اور سلامتی والی ہو جاتی نو وہ ان پر شخند کی اور سلامتی والی ہو جاتی نو وہ ان پر شخند کی اور سلامتی والی ہو جاتی دو ہو ان پر شخند کی الدیا ہو دو تا کی ہو جاتے تو وہ ان پر شخند کی اور سلامتی والی ہو جاتی دو ان پر شخند کی اور اس میں داخل ہو جاتے تو وہ ان پر شخند کی اور سلامتی والی ہو جاتی ہو تا کی دورائی ہو جاتی دو تا کی ہو جاتی دو دو ان پر شخند کی ہو جاتے ہو دہ ان پر شخند کی اور سیار کی ہو جاتی ہو دو ان پر شخند کی ہو جاتی ہو دو ان پر شخند کی دورائی ہو جاتی ہو دو ان پر شخند کی ہو جاتی ہو دو تا کی ہو جاتی ہو دو تا کی ہو جاتی ہو تا کی دورائی ہو جاتی ہو جاتی ہو تا تا ہو جاتی ہو تا کی دورائی ہو جاتی ہو تا تا کی دورائی ہو جاتی ہو تا کی دورائی ہو تا کی دورائی ہو تا کی ہو تا کی دورائی ہو تا کی دورائی ہو تا تا کی دورائی ہو تا کی ہو تا کی ہو تا کی دورائی ہو تا کی دورائی ہو تا کی ہوئی ہو تا کی ہو تا کی ہو تا کی ہو تا کی ہو تا

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے بنو آ دم کے اعمال پیش کئے جائیں گے، وران کے صحائف اعمال پر مہر لگی ہوگی اللہ تعالیٰ فر مائے گا اس صحیفہ کو پھینک دواوراس صحیفہ کو قبول کر لؤ فرشتے کہیں گے اے رب ہم نے اس شخص کے صرف نیک عمل ہی دیکھے ہیں اللہ تعالیٰ فر مائے گا اس کے میمل میری ذات کے لئے نہیں تھے اور آج کے دن میں صرف اس عمل کو قبول کروں گا جو صرف میری ذات کے لئے کیا گیا ہو۔ میری ذات کے لئے نہیں تھے اور آج کے دن میں صرف اس عمل کو قبول کروں گا جو صرف میری ذات کے لئے کیا گیا ہو۔ (مندالمیز ارزم الحدیث: ۲۳۳۵)

حضرت معاذرض الله عند مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ بندہ اس وقت تک الله کے سامنے کھڑا رہے گاحتیٰ کہ وہ اس سے حضرت معاق سوال کرے گا' اس نے اپنی عمر کو کن چیز وں میں فنا کیا' اس نے اپنے جسم کو کن کاموں میں بوسیدہ کیا' اس نے اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا' اور اس نے اپنا مال کہاں سے حاصل کیا اور اس کوکس چیز میں خرج کیا۔

(منداليز ادرقم الحديث: ٣٣٣٧)

حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا :ظلم کی تین قسمیں ہیں ایک وہ ظلم ہے

marfat.com

جس کوالد تعافی معاف بیل فرمائے گا۔ دومرا وہ ظلم ہے جس کو وہ معاف کردے گا'اور تیمرا وہ ظلم ہے جس کو ترک نہیں کرے گا' رہاوہ ظلم جس کو وہ معاف نہیں فرمائے گاوہ شرک ہے اللہ تعالی نے فرمایا ان المنسوک لظلم عظیم (لقمان:۱۳) اورجس ظلم کو اللہ تعالی معاف کردے گا یہ وہ ظلم ہے جو بندے اپنی جانوں پر اللہ کی معصیت کرکے کرتے ہیں'اور جس ظلم کو ترک نہیں فرمائے گایہ وہ ظلم ہے جو بندے ایک دومرے پرکرتے ہیں'ان کا قصاص لیا جائے گا۔

(مندالمير ارزم الحديث:١٣٣٩ مافظ الميني في كهاس كرجال مج اورثقة بي مجع الروائدج ١٨٠١)

من ایک راوی ضعیف ہے)

marfat.com

جب وہ خص رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوگا تو کہا جائے گا وہ لوگ کہاں ہیں جن پراس نے قلم کیا تھا گھرا کے ایک کرکے
لوگ آئیں گے پھراس سے پوچھا جائے گا کیا تم نے اس پر بیقلم کیا تھا وہ کیے گا ہاں اے میر بے دب! اور بیوہ ون ہوگا جب
اس کے خلاف اس کی زبان اور اس کے ہاتھ اور اس کے ہیر گواہی دیں گے اس کی نیکیاں نگال کر اس خض کو دی جا تمیں گی جس
پراس نے ظلم کیا تھا جس دن کوئی ویٹار ہوگا نہ درہم ہوگا گھرنیکیاں لی جا تھی گی اور گناہ ڈالے جا تیں گے ۔ ای طرح ہوتا رہے
گا اور جن برظلم کیا گیا تھا وہ اس کی نیکیاں لیتے رہیں گے جی کہ اس کی ایک نیکی بھی نہیں بچے گی ۔ پھروہ لوگ کھڑ ہے ہوں گے
جن کو ان کے حقوق سے پھر بھی نہیں ملا وہ کہیں گے دوسروں نے تو اپ حقوق پورے لے لئے اور ہم رہ گئے ان سے کہا جائے
گا جلدی نہ کر و پھران کے گناہ اس خض پر ڈال دیئے جا ئیں گے جی کہ کوئی مظلوم باتی نہیں رہے گا۔ پھر اللہ تعالی تمام اہل محشر کو
اسے دکھائے گا بھر جب اس کی نیکیوں سے فراغت ہو جائے گی تو اس سے کہا جائے گا اب تم دوزخ کی طرف جاؤ آئے کس پر
ظلم نہیں ہوگا بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اس دن ہر فرشتہ ہم نبی مرسل ہم صدیق ہم شہیداور ہم بھر حساب کی شورت دکھے کر یہی گمان کرے گا جس کو اللہ بچالے اس کے سواکسی کی نجات نہیں ہوگئی۔

(الطالب العالية تم الحديث ٢٦١٣) علامه يوم ي نے كہااس كى سند ميں ايك راوي ضعف ہے: اتحاف البادة المحرة تم الحديث ٢٦٩٢) الله تعالى كا ارشاد ہے : وہ كہيں گے اے ہمارے رب! ہم پر ہمارى بدبختی غالب آگئی اور ہم (واقعی) گم راہ لوگ تعے ٥ الله تعالى كا ارشاد ہے : وہ كہيں گائے اگر ہم پھر (كفر كی طرف) لوٹيں تو بے شك ہم ظالم ہوں گے ٥ (الله) فرمائے گائم اى ميں دھتكارے ہوئے پڑے رہوا در مجھ سے بات نہ كروه به شك ميرے بندوں ميں سے ايك گروه به كہتا تعالى ہمارے رہ اور ہم پر رحم فرما اور تو رحم كرنے والوں ميں سب سے اچھا ہے ٥ تو (اب ہمارے رہ) تم ايمان لائے تو ہمارى مغفرت فرما اور ہم پر رحم فرما اور تو رحم كرنے والوں ميں سب سے اچھا ہے ٥ تو (اب كافرو!) تم نے ان كا فداق اڑا يا حتى كه (اس مشغله نے) تم ہميں ميرى يا د (بھی) بھلا دى اور تم ان پر ہنا كرتے تھے ٥ بے شك ميں نے ان كے مبرى اچھى ہزادى اور بے شك وہى كامياب ہيں ٥ (المؤمنون: ١١١ - ١٠١) دوز نے ميں كا فروں كى جھود عا كيں جووہ جھ ہزار سال تك كريں گے دوز نے ميں كا فروں كى جھود عا كيں جووہ جھ ہزار سال تك كريں گے

اس سے پہلے فرمایا تھا کیا تمہارے سامنے میری آیوں کی تلاوت نہیں کی جاتی تھی پھرتم ان کی تکذیب کرتے تھے۔اور اس آیت میں اللہ تعالی نے ان کا جو قول نقل فرمایا ہے وہ کہیں گے اے ہمارے رب! ہم پر ہماری بدیختی غالب آگئی اور ہم (واقعی) گم راہ لوگ تھے۔ بیان کی طرف سے جواب کے قائم مقام ہے۔

marfat.com

المؤمنون: ١٠٩ من فر ایاتم ای دوزخ می ده تکارے ہوئے پڑے دہواور جھے ہات نہ کرؤا حساء کا افظ تحقیر کے ساتھ کی کو ده تکارتے بین اور یہ جو فر ایا ہے جھے ہات مت کرواس میں انہیں بات نہ ساتھ کی کو ده تکارتے بین اور یہ جو فر ایا ہے جھے ہات مت کرواس میں انہیں بات نہ کرنے کا مکلف نہیں کیا کیونکہ آخرت دار تکلیف نہیں ہے بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ عذاب ساقط کرنے یا عذاب میں تخفیف کرنے کے لئے جھے سے دعا نہ کرواور یہ کافروں کا آخری کلام ہے اس کے بعد وہ سوا چلانے 'چکھاڑنے اور کوں کی طرح بھو تھے کوئی آوازنہیں نکال سے سے

حعرت ابن مہاس رمنی اللہ حنہانے فر مایا جب وہ دوزخ میں داخل ہوں کے تو وہ دوزخ سے نجات کی دعا کریں گئے پھر ہر ہزار سال گزرنے کے بعد دعا کریں گیاور چھ ہزار سال میں چھ دعا کیں کریں گئے پہلے ایک ہزار سال تک بید دعا کریں گے:

کاٹ آپ اس وقت و کھتے جب مجرم اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوں گے وہ کہیں گے: اے ہمارے رب! ہم نے وکھے لیا اور سن لیا اب تو ہمیں واپس لوٹا وے ہم نیک اعمال کریں گے بیشن کرنے والے ہیں۔

ر (۱) وَلَوْ تَسَرَى إِذِا لَهُ جُسِرِهُ وَنَ نَاكِسُوا (۱) وَلَوْ تَسَرَى إِذِا لَهُ جُسِرِهُ وَنَاكِسُوا رُءُ وُسِهِمُ عِنْدَ رَبِّهِمُ ﴿ رَبَّنَا آبَهُ صَرْنَا وَسَعِعْنَا فَارْجِعُنَا نَعْمَلُ صَالِحًا إِنَّا مُوْقِئُونُ ٥ (البحره:١٢)

اگر ہم چاہجے تو ہر مخص کو ہدایت عطا کر دیتے 'کین میرا یہ قول ثابت ہو چکا ہے کہ میں ضرور بہ ضرور دوزخ کو جنات اور انسانوں سے مجردوں گا۔ الله تعالى نے اس كے جواب مِس فرمايا: وَلَوْ شِنْنَا لَاٰتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُلْهَا وَلٰكِنُ حَقَ الْفَوْلُ مِنِيْدَى لَآمُلَنَنَ جَهَنَمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ آجُمَعِيُنَ ( (البحرة: ١٢)

وہ کہیں گے اے ہمارے رب تونے ہمیں دو بار مارا اور دو بار زندہ کیا ہم نے اپنے گنا ہوں کا اعتر اف کرلیا کیا اب ہمارے نکلنے کی بھی کوئی صورت ہے۔ (۲) گرایک بزارسال تک بدوعا کریں گے: قَالُوْا رَبِّنَا اَمْتَنَا الْمُنَتِيْنِ وَاَحْيَنِتَا الْنَتَيُنِ فَاعْتَرَ فَنَا بِلُنُوبِنَا فَهَلُ اِلَىٰ خُرُورٍ جِيْنُ مَبِيْلِ ٥ (الون: ١١)

یے عذاب حمہیں اس لئے دیا گیاہے کہ جب صرف اللہ وحدہ کا ذکر کیا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے اور اگر اس کے ساتھ کی کو شریک کیا جاتا تو تم مان لیتے تھے ہیں اب اللہ بلند و ہزرگ کا فیصلہ ہی نافذ ہوگا۔ الله تعالى اس كے جواب پس فرمائكا: ذُلِكُمُ بِاللَّهُ إِذَا دُعِىَ اللّهُ وَحُدَهُ كَفَرُ نُمُ عَ وَلِمَنْ يُشْرَكَ بِهِ ثُومُ مِنُواطِ فَالْحُكُمُ لِلْهِ الْعَلِيّ الْكَبِيْرِ O (المؤمن:١٢)

اوروہ پکار کر کہیں گے کہاے مالک جاہے کہ آپ کا رب ہمارا کام تمام کردے وہ کے گاتم (اس میں) ہمیشہ رہنے والے ہو۔ ٣- پھرایک ہزار سال تک بددعا کرتے رہیں گے: وَنادَوُا المللِکُ لِلَهُ فِيضَ عَلَيْنَا رَبُّکُ فَالَ إِنَّكُمْ مُعِكُونُ (الزرْف: ٤٤)

آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائے جس دن ان کے پاس عذاب آئے گا اور ظالم کہیں گے اے ہمارے رب قریب کی مدت

كُرْچُوْكَ بِاراكِ بِرَارِسالَ تَك بِدِهَ الرَّتِ رَبِي كَ: وَ اَسُلِيرِ النَّنَاسَ يَوْمَ يَاتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الْكَذِيْنَ ظَلَمُوا رَبِّنَا آخِرُنَا إِلَى اَجْلٍ قَرِيْبِ ثُجِبُ

تبياء القرآر

marfat.com

جلدتفتم

دَعُولَکَ وَ نَتِبَعِ الرُّسُلُ اَوَلَمُ لَكُونُوْا اَقُسَمْتُمُ مِّنُ قَبْلُ مَالَكُمُ مِّنْ زَوَالِ ( (ابراہیم:۳۳)

کے لئے ہمارے عذاب کو مؤخر کر دے ہم تیرے پیام کو قدل کریں گے (ان کو جماب دیا مرکز کریں گے (ان کو جماب دیا جائے گا) کیا اس سے پہلے تم نے تشمیل کھا کم تھیں کہ جمیل اس دنیا سے جانا بی نہیں ہے۔

پر پانچوس بارایک بزارسال تک بددعا کریں گے: وَهُمُ يَصُطِر خُونَ فِيهُا عَرَبَّنَا آخُرِ جُنَا نَعُمَلُ صَالِحًا غَيْرَ اللَّذِي كُنَّا نَعُمَلُ ﴿ اَوَلَمُ نُعُمِّرُ كُمُ مَّا يَتَذَكَّرُ فِينُهِ مَنُ تَذَكَّرَ وَجَاءً كُمُ النَّذِيرُ ﴿ فَلُوقُوا فَمَا لِلنَّظِلِمِينَ مِنْ تَصِيْرٍ ٥ النَّذِيرُ ﴿ فَلُوقُوا فَمَا لِلنَظِلِمِينَ مِنْ تَصِيْرٍ ٥

دے! ہم ہبلے کاموں کے برخلاف اجھے کام کریں گے (اللہ جواب دےگا) کیا ہم نے تم کواتی عربیں دی تھی جس میں کوئی بچھنے والا بچھ سکتا تھا اور تہارے پاس عذاب سے ڈرانے والا بھی آیا تھا سواب (عذابہ کا) مزوج کھو خلالموں کا کوئی، دگار نہیں ہے۔

اور کافر دوزخ میں جلائیں مے: اے ہارے رب ہم کو تکال

(قاطر: ۲۷)

(عذاب کا)مزہ چکھوظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ان جس کالیمؤمنون ۱۹۸۰ – بروا میں ذکر سرزاں برجاں سریاں

ے۔ پھر بانچ ہزارسال گزرنے کے بعدان کی آخری دعاوہ ہو گی جس کالمؤمنون : ۱۰۸-۱۰۵ میں ذکر ہے: اے ہمارے رب ہمیں اس دوزخ سے نکال اگر ہم پھر کفر کی طرف لوٹیس تو بے شک ہم ظالم ہوں مے O (اللہ) فرمائے گاتم ای میں دھتکارے ہوئے پڑے رہواور مجھ سے بات نہ کرو۔

اوراس طرح چھ ہزارسال گزرنے کے بعد وہ کوئی دعائبیں کریں گے بس درداوراذیت سے چیختے چلاتے رہیں گے۔
المؤمنون: ۱۱۱-۹۰۱ میں فر مایا: بے شک میرے بندوں میں سے ایک گروہ یہ کہتا تھا اے ہمارے رب! ہم ایمان لائے تو
ہماری مغفرت فر مااور ہم پر رحم فر مااور تو رحم کرنے والوں میں سب سے اچھا ہے 0 تو (اے کا فرو) تم نے ان کا فداق اڑایا حتی
کہ اس (مشغلہ) نے تمہیں میری یا د (بھی) بھلا دی اور تم ان پر ہنسا کرتے تھے 0 بے شک میں نے ان کے صبر کی اچھی جڑا
دی اور بے شک وہی کامیاب ہیں۔

نیک مسلمانوں کواچھی جزاعطا فرمانے کی وجہ

پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کا فروں کو کیوں عذاب میں مبتلا کیا تھا' اور اب ان آیوں میں بتار ہاہے کہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں اچھی جزادی ہے۔

مقاتل نے کہا کہ قریش کے سردار مثلاً ابوجہل عتبہ ادر ابی بن خلف وغیر ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اصحاب کا نداق اڑاتے تھے اور حضرت بلال ٔ حضرت خباب اور حضرت عمار اور حضرت صہیب ایسے فقراء صحابہ پر ہنتے تھے اور ان کا نداق اڑا نے کو انہوں نے اپنا مشغلہ بنالیا تھا' اور ان صحابہ نے ان کی ان باتوں پر صبر کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آخرت کی کامیا بی عطافر مائی۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: الله فرمائے گائم زمین میں کتنے سال رہے تھے؟ ٥ وہ کہیں گے ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے تھے؟ آپ گننے والوں سے پوچھ لیجئے ٥ الله فرمائے گائم بہت کم وقت تھر سے تھے کاش تم نے پہلے جان لیا ہوتا! ٥ کیا پس تم نے اسلام والا ہے اور سچا باوشاہ سیگمان کرلیا تھا کہ ہم نے تم کوفضول پیدا کیا تھا اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤگے ٥ پس الله بلند شان والا ہے اور سچا باوشاہ ہمان کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے وہ عرش کریم کا رب ہے ٥ (المؤمنون:١١١-١١١)

marfat.com

#### كفاركوآ خرت على دنياكى نا پائيدارى برمتنبكرنا

ال سوال سے ان کو ہٹر کے اور ڈاٹنے کا قصد فر مایا ہے کو تکہ دہ آخرت ہی تفہر نے کا مطلقا اٹکار کرتے تھے اور مرف دنیا ہی می تھر نے کو مائے تھے اور ان کا یہ یعین تھا کہ مرنے کے بعد وہ بھیٹہ کے لئے فتا ہو جا کیں گے اور ان کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا اور نہیں وہ دوز نے ہیں جا کی اس لئے ان سے یہ سوال کیا تا کہ ان کو اس پر متنبر کریں کہ دنیا ہیں جس قیام کو انہوں نے واکی مجماہوا تھا ان کی ذبانوں سے اعتراف کراکیں کہ دوئیا کم اور مختمرتھا 'اس وقت ان کو حسر سے ہوگی کہ دنیا ہی ان کا احتقاد کس قدر فلا اور واقع کے خلاف تھا۔ اور انہوں نے جواب ہی جو یہ کہا ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصر رہے تھے تو یہ انہوں نے جموث نہیں پولا ہوگا بلکہ دوز نے کے عذاب کے درواور دہشت کی وجہ سے وہ دنیا ہی امن اور می کے مول گئے ہوں گے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ دوز نے ہیں انہوں نے عذاب ہی جو وقت گزارا اور غیر متابی مدت تک انہوں نے محول گئے ہوں گئے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ دوز نے ہیں انہوں نے عذاب ہی جو وقت گزارا اور غیر متابی مدت تک انہوں نے محدی ہوگا۔

انہوں نے کہا آپ گنے والوں سے پوچھ لیجے اس سے مراد کرانا کا تبین فرشتے ہیں جوان کی گزری ہوئی زندگی کا ایک ایک ایک ایک علی کے اس کے ملک کا ایک ایک کا کہتے رہے ہیں یا اس کا معنی یہ ہے کہ ان میں جو لیجئے جوان ایا م کو گئتے رہتے ہیں ہم تو بھول بچکے ہیں۔

الله فرمائے گائم بہت کم وقت مخبرے تھے کاٹی ٹم نے پہلے جان لیا ہوتا اس کامعنی یہ ہے کہ تم نے کی کہا تم دنیا ہی بہت کم وقت مخبرے تھے کاٹی ٹم نے پہلے جان لیا ہوتا اس کامعنی یہ ہے کہ تم نے کہا اور اگر تم نے کم وقت مخبرے تھے اور اس سوال سے بھی غرض تھی کہ آخرت کے ایام کے مقابلہ میں دنیا کے ایام بہت کم بین اور اگر تم نے دنیا میں حشر اور نشر کا انکار نہ کرتے!

پھران کواور زیاد چیز کا اور ڈاٹنا اور طامت کی کہ کیا ہی تم نے یہ گمان کرلیا تھا کہ ہم نے تم کو نصول پیدا کیا تھا اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤے گا اللہ تعالی نے پہلے قیامت کی صفات بیان کیں پھر قیامت کے دلائل کی طرف متوجہ کیا کہ اگر قیامت نہ بہوتی تو مطبع اور عاصی اور صدیق اور زیک اور بد کے درمیان احمیاز نہ ہوتا اور اس وقت اس جہان کو پیدا کرتا عبث اور فضول ہوتا اور جب تم نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے تو معلوم ہوگیا کہ اس کے سوا اور کوئی یا لک اور حاکم نہیں ہے پھر اللہ تعالی اور فضول ہوتا اور جب تم نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے تو معلوم ہوگیا کہ اس کے سوا اور کوئی یا لک اور حاکم نہیں ہے پھر اللہ تعالی نے فضول اور ہے قائدہ چیزی پیدا کرنے ہے اپنی تربیہ بیان فریائی ہی اللہ شان والاسچا با دشاہ ہے الملک ہے مرادیہ ہوگیا کہ اس کی سلطنت اور اس کی قدرت کو بھی زوال نہیں ہے اور اس کی طرف انتہا ہے اور وہ عرش کر کے کہ مراور اور وہ عرش کو کر ہم اس کے فریا کے ونکہ رہت تی ہوگی ہی ہوگی کہ عرش کر کہ ہم کا اس کے جس کی کہ عرش کی نہیت اگر میں کہ اس کے بی کہ عرش کی نہیت اگر مین کی طرف ہے جیسے کس کر چھوٹھ کے گھر کے متعلق کہا جاتا ہے یہ گھر کر ہم ہے یعنی اس کے بیس کوئی دیل نہیں ہے واللہ تعلی کا ارشاد ہے: اور جوٹھ اللہ کے سوا کی اور معبود کی عبادت کرتا ہے جس کی اس کے بیس کوئی دیل نہیں ہے سے اس کا حماب اس کے درب کے بیس بی ہوگا ہے شک کا فرکامیا بنہیں ہوں می واور آپ کہنے: اے میر سے رب! مغفرت المکومنون کی ابتداء اور انتہا میں منا سبت

اس سے بہلی آ یوں میں اللہ تعالی نے یہ بیان فرمایا کہ وہی السملک السحق ہاوراس کے سواکوئی عبادت کامستحق

تبياء القرآن

نہیں ہے تو اب یہ بتایا کہ جس نے اللہ کے سواکس اور معبود کی پرسٹش کا دعویٰ کیا تو اس کا یہ دعویٰ باطل ہے کو کہ اس دعویٰ کی صحت اور جوت پرکوئی کی اور معبود کی پرسٹش کا دعویٰ کیا تو اس کی سرایہ ہے کہ صحت اور جوت پرکوئی دلیل نہیں ہے گھریہ بتایا کہ جس نے اللہ کے سواکس اور معبود کی پرسٹش کا دعویٰ کیا تو اس کی سرایہ ہے کہ آخرت میں اس کو سخت عذاب دیا جائے اس لئے فرمایا سواس کا حساب اس کے دب کے پاس بی ہوگا اور بے شک کافر کا میاب نہیں ہوں گے۔

ال سورت کوقد افلح المؤمنون سے شروع فرمایا تھا اور ختم لا یفلح المکافرون پرکیا مومنوں کی کامیابی کی نوید سے اس سورت کوشتم فرمایا اور بیا اس سورت کی فاتحداور خاتم اور ابتذاء اور انتہاء میں بہت قوی مناسبت ہے اور آخری آیت میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بید دعا کرنے کی تلقین کی کہ اے میر سے رب مغفرت فرما اور دیم فرما اور تو سب سے ایجا دیم ارخ والا ہے اس سے پہلے کفار کی صفات بیان کی تعین اور و نیا میں ان کی جہالت اور آخرت میں ان کے عذاب کا بیان فرمایا تھا تو اب اللہ کی طرف رجوع کرنے اور اس کی مغفرت اور اس کی رحمت کی پٹاہ میں آنے کا حکم دیا کی ونکہ اللہ کی مغفرت اور درحمت سے بی ہر آفت مصیبت اور عذاب سے نجات ال کی وہ نجات ہا ہے گا اور جس شخص نے سورة المونین کی بہلی تین آیات پر عمل کیا اور آخری جار آجوں سے نصیحت حاصل کی وہ نجات ہا ہے گا اور کا میابی حاصل کی وہ نجات ہا ہے گا اور کا میابی حاصل کی رائے۔

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد واله واصحابه وازواجه وعترته واهل بيته واولياء امته وعلماء ملته وسائر المسلمين اجمعين.

### اختنامى كلمات

کیم شوال ۱۳۲۱ ہے ۲۸ دمبر ۲۰۰۰ ء بروز جعرات بدوت سحر تبیان القرآن کی ساتویں جلد کا آغاز کیا تھا اور المحدالله رب کمل سے کم شوال ۱۳۲۱ ہے ۲۸ در ۱۳ میں بروز جمعرات بدوت سحر بیساتویں جلد خم ہوگئ اس طرح ۸ ماہ پندرہ دن میں سے جلد کمل ہوگئ اور اب تک تبیان القرآن کی جتنی جلدیں کھی گئی ہیں ان میں سے بیجلد سب سے کم وقت میں کمل ہوئی ہے کم کر در کی شدید تکلیف اور شوگر اور ہائی بلڈ پریشر کے امراض اور ان امراض کی وجہ سے کسی تو اتائی بخش چیز کا نہ کھا سکنا اور ضعف اور الاغری کی شدت ان کے ساتھ پڑھانے اور اور آغاء کی مشغولیت الیے امور ہیں جس کی وجہ سے کسی تو اتائی بخش چیز کا نہ کھا سکنا اور ضعف کر لیمنا بد طاہر کسی انسان کی تو تین تا تداور اس کی اعاد نہ ہواور اس کی نظر صرف اللہ تعالیٰ کی تو تین ہوں اس کی تعلق اور تو ہوں ہوتا ہے اللہ انسان کو اپنی قوت پر بالکل اعتاد نہ ہواور اس کی نظر صرف اللہ تعالیٰ کی تو تین تا تداور اس کی اعازت پر ہوئو یہ سب اس کا کیا ہوا ہے اس میں میرا کی تیس ہم ہماں آگر اس میں کوئی تقصیر اور نقص ہے تو وہ میرا کیا جم اس الگر اس میں اور ساڑھے جارتھا، مسلسل دما خی کام کرنے اور کھنے پڑھنے کی جب میں اللہ سے بہت کہ وہ سے ایک اعراض کی وجہ سے جائے تو یہ تھا کہ میری نظر اور گراور ہائی بلڈ پریشر کے امراض کی وجہ سے جائے تو یہ تھا کہ میری نظر اور گراور ہائی بائر پریشر کے امراض کی وجہ سے جائے تو یہ تھا کہ میری نظر اور گراواور دو ہے میں لکھنے پڑھنے کا نمبر ڈیڑھ اور دو ہے میں لکھنے پڑھنے کا کام بغیر اللہ نے میری نظر کر دورو کھنے کے لئے چشر لگا تا ہوں۔ ف المحد حد لملہ دب المعالمين .

قار کین کرام مجھ خطوط لکھتے رہے ہیں میرے لئے ان کے جواب دینا بہت مشکل ہوتا ہے میں جب تک تازہ دم ہوتا قار کین کرام میں دورو کھنے کے لئے جشر لگا تا ہوں۔ ف المحد حد لملہ دب المعالمين .

marfat.com تبيار القرآر

ہول کلال میں پیٹے کر بیان القرآن کا کام کرتار ہتاہوں اور جب تھک کر بے دم ہو جاتا ہوں تو کر ہے میں جاکر لیف جاتاہوں سومیرے لئے محلوط کا جواب لکھنا ممکن ٹیس ہے البتہ جن خطوط میں دین سوائل ہوتے ہیں ان کے جوابات اپنے کی مثا گردکو ہتا ہوں اور ان سے جواب لکھوا دیتا ہوں 'بہت سے تبین جھے سے لئے کے لئے بھی ذوق وشوق اور بہت مجبت سے آتے ہیں اور بعض اوقات میں لکھ رہا ہوتا ہوں تو وہ آجاتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں ان سے باتیں کروں یہ میرے لئے بہت مشکل اور مخت استحانی پر چہ ہے۔ قار مین کرام! مجھے اس مشکل میں نہ اللی تو ان کا بہت کرم ہوگا 'ای طرح بہت سے لوگ ٹیلی فون المین نہیں کرتا ہوگئی نے اور کیلیف اور پھے تبیان القرآن کی معروفیت کی وجہ ٹیلی فون المین نہیں کرتا ہوں میں نے دو لوگ جھے بدد ماغ اور مشکر بھی چھوڑ دیا ہے تقاریر اور تقاریب کے سلسلہ میں بھی کہیں نہیں جاتا میں نے اپنا سارا وقت اس کام کے سال سے جعد کا خطاب بھی چھوڑ دیا ہے تقاریر اور تقاریب کے سلسلہ میں بھی کہیں نہیں جاتا میں نے اپنا سارا وقت اس کام کے لئے وقت کر دیا ہے سومین سے درخواست ہے کہ دہ جھے اپنی خطوط کے جوابات 'ٹیلی فون پر بات کرنے اور تقاریر اور تقاریب اور کی میں اور میں بھی کہیں نہیں جاتا میں نے اپنا سارا وقت اس کام کے سے درخواست ہے کہ دہ جھے اپنی دعاؤں کی ضرورت ہے سودہ جھے اپنی دعاؤں میں اور میں بھی اپنی دعاؤں میں اپنی دعاؤں میں اپنی دعاؤں کی ضرورت ہے سودہ جھے اپنی دعاؤں میں اور میں بھی اپنی دعاؤں میں اور میں بھی اپنی دعاؤں میں دور سے بھی اپنی دعاؤں میں اپنی دعاؤں میں اپنی دور کیا جو اپنی اپنی دور کیا ہوں ہے دور بھی اپنی دور کیا ہوں ہے دور بھی اپنی دور کیا ہوں ہو اپنی کی دور بھی اپنی کی دور کیا ہوں ہو اپنی کی دور کیا ہوں ہوں بھی اپنی دور کیا ہوں ہوں ہو اپنی کی دور کیا ہوں ہو اپنی کو دور بھی اپنی کی دور کیا ہوں ہو اپنی کی دور کیا ہوں کی دور کیا ہوں ہو اپنی کی

آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ العالمین! جس طرح آپ نے یہاں تک جمیان القرآن کا کام کرا دیا ہے باتی تغییر کو بھی کھل فرمادیں' اس تغییر کوتا روز قیامت مقبول' مؤثر اور فیض آفرین بنا دیں' میرااس کتاب کے ناشر کا'اس کے کپوزر' اس کے متح اوراس کے قارئین کا ایمان پر خاتمہ فرمائیں' مرنے سے پہلے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی زیارت عطا فرمائیں اور دنیا اور مرنے کے بعد آپ کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائیں' اپنی رحمت اور مغفرت سے ہمارے گنا ہوں کو ڈھانپ لیس اور دنیا اور آخرت کی بلاؤں اور عذاب سے محفوظ اور مامون رکھیں اور دارین میں سرخروئی عطافر مائیں۔ (آمین)

فالحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله واصحابه وازواجه واولياء امته و علماء ملته وامته اجمعين.

martat.com

تبياء القرآء

# ماً خذومراجع

## كتبالبيه

- ا- قرآن مجيد
  - ۲- تورات
    - ۳- انجيل

#### كتباحاديث

- ٣- امام ابوصنيف نعمان بن ثابت متوفى ١٥ ه مندامام اعظم مطبوء محرسعيد ايذ سز كراچي
- ۵- امام مالك بن انس المجى متوفى و عاد موطاامام مالك مطبوعه دار الفكر بيروت و ١٠٠٥ ه
  - ٧- المام عبدالله بن مبارك متوفى ١٨١ه كتاب الزيد مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت
- 2- المام الويوسف يعقوب بن ابراميم متوفى ١٨١ه ما كتاب الآثار المطبوعه مكتبدا رأية ما نظر بل
- ۸- امام محربن حسن شیبانی متوفی ۱۸ ام موطاام محر مطبوعة ورمحر كارخانة تجارت كتب كراجي
- امام محر بن حسن معياني متونى ١٨٩ م كتاب الآثار ، مطبوعه ادارة القرآن كراجي ٤٠٠١ م
  - الم مركع بن جراح متوفى عواد كتاب الزيد مكتبة الدارد يدمنوره م ١٣٠ ه
- اا- امام سليمان بن داوُد بن جارود طيالي حنى متوفى ٢٠١٠ مند طيالي مطبوعدادارة القرآن كراجي ١٣٩١ه
  - ١٢- امام محربن ادريس شافعي متوفى ٢٠ والمسند مطبوعه دارالكتب العلميه بيردت ٥٠٠٠ه
  - ١١٠- المام محمد بن عربن واقدمتو في ٢٠٠٥ كتاب المغازي مطبوعه عالم الكتب بيروت ٢٠٠١ه
- ۱۳۱- امام عبدالرزاق بن جام صنعانی متونی ۱۱۱ه المصعف مطبوعه کمتب اسلامی بیردت ۱۳۹۰ مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۹۰ مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۹۱ م
  - 10- المام عبدالله بن الزبير حميدي متوفى ٢١٩ فالمسند مطبوعه عالم الكتب بيردت
  - ١٦- الم معيد بن منعور خراساني كي متوفي ٢٢٥ منن معيد بن منعور مطبوعه دار الكتب العلميه بيردت
- ام الوبكر عبدالله بن محر بن الى شيبه متوفى ٢٣٥ ه المصف مطبوعه اداره القرآن كراچى ٢٠٠١ دار الكتب العلميه بيروت ا
  - ١٨ امام ابو بكرعبد الله بن محر بن الى شيب متوفى ٢٣٥ مند ابن الى شيب مطبوعه دار الوطن بيروت ١٣١٨ ه
- 9- امام احمد بن منبل متوفى ٢٣٦ ه المسند مطبوعه كمتب اسلامي بيروت ١٣٩٨ ه وارالفكر بيروت ١٣١٥ ه وارالحديث قابره و ١٣١١ ه عالم الكتب بيروت ١٣٩١ ه

martat.com

تبياء القرآء

الم احربن منبل متوفى ٢٨١ م كتاب الزيد مطبوعد ارالكتب المعلميه بيروت ١٣١٠ م - ۲• امام ابوعبدالله بن عبدالرحمان دارى متوفى ٢٥٥ ه سنن دارى مطبوعه دارالكتاب العربي ٤٠٠١ ه وارالمعرفة بيروت -11 امام ابوعبدالله محمد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥٦ ه مسيح بخارى مطبوعه داراالكتب العلميه بيروت ١٣١٢ هدارارقم بيروت -11 الم ابوعبدالله محربن اساعيل بخارى متوفى ٢٥٦ ه فلق افعال العباد مطبوعه وسسة الرساله بيروت ١٣١١ه -11 مام ابوعبدالله محربن اساعيل بخارى متوفى ٢٥٦ه والادب المغرد مطبوعه دار المعرف بيروت ١٣١٢ه -11 الم ابوالحسين مسلم بن حجاج تشيري متوفى ٢٦١ و صحيح مسلم مطبوعه مكتبه نز ارمصطفى الباز مكه كرمه ١٣١٥ ه -10 ا مام ابوعبدالله محمد بن يزيد ابن ماجهٔ متو في ٣٤٣ ه 'سنن ابن ماجه 'مطبوعه دارالفكر بيروت'١٩١٥ ه ُ دارالجيل بيروت'١٩١٨ ه -14 امام ابوداؤ دسلیمان بن اشعث بجستانی متوفی ۲۷۵ ه سنن ابوداؤ د مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۴ ه -12 امام ابودا وُرسلیمان بن اشعث بجستانی'متوفی ۲۷۵هٔ مراسل ابودا وُر مطبوعهٔ ورمحمه کارخانهٔ تجارت کتب' کراجی -11 امام ابوعیسی محمد بن عیسی تر مذی متوفی ۹ سازه شنن تر مذی مطبوعه دارالفکر بیروت ۱۹۹۸ هٔ دارالجیل بیروت ۱۹۹۸ ، -19 امام ابعیسی محمد بن عیسی ترندی متوفی ۹ ۲۷ ه شائل محمد به مطبوعه المکتبة التجاریهٔ مکه مکرمهٔ ۱۳۱۵ ه -14 امام على بن عمر دارقطني متوفى ٢٨٥ ه سنن دارقطني مطبوء نشر السنه ملتان دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٧ه -11 امام ابن ابي عاصم متوفى ١٨٧ هذالا حادوالثاني مطبوعه دارالرابيرياض ااسماه -44 امام احد عمروبن عبدالخالق بزارُ متو في ۲۹۲ ه ُ البحر الزخار المعروف به مندالمبز ار مطبوعه مؤسسة القرآن بيروت -٣٣ امام ابوعبدالرحمٰن احمد بن شعيب نسائي متوفى ٣٠ ٣٠ هُ سنن نسائي مطبوعه دار المعرف بيروت ١٣١٢ ه - ٣/ امام ابوعبدالرحمٰن احمد بن شعيب نسائي متو في ٣٠٣ ه عمل اليوم والنيلهُ مطبوعه مؤسسة الكتب الثقا فيهُ بيروت ٨٠٨ ه -3 ا مام ابوعبدالرحمٰن احمد بن شعیب نسائی متوفی ۳۰۳٬ سنن کبریٰ مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۱ ه -44 امام ابو بكرمحربن ماروين الروياني متوفى ٤٠٠٠ ه مندالصحابه مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١١٨١ه -12 المام احد بن على المثنى الميمى التوفى ٤٠٠٥ مند الويعلى موسكى مطبوعه دارالمامون التراث بيروت ٢٠٠١ م١٥٠ - 171 المام عبدالله بن على بن جارود نيشا بورى متوفى عبساه المنتقى مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت كاساه -19 ا مام محمد بن اسحاق بن خزیمهٔ متوفی اا ۳ ه صحیح ابن خزیمه مطبوعه کمتب اسلامی بیروت ۱۳۹۵ ه -14 امام ابو بكرمحد بن محد بن سليمان باغندي متوفى ١٣١٢ ه مندعمر بن عبدالعزيز -141 امام ابوعوانه يعقوب بن اسحاق متو في ١٦٣٦ ه مند ابوعوانه مطبوعه دارالباز كمه مكرمه -74 امام ابوعبدالله محد الكيم الترفدي التوفى ١٣٠٠ ونوادرالاصول مطبوعه دارالريان التراث القاهرة ١٨٠٨ ه -74 امام ابدجعفراحد بن محمد الطحادي متوفى ٣٢١ ه شرح مشكل الآثار مطبوعه مؤسسة الرساله بيروت ١٣١٥ ه -44 اامام ابوجعفراحمد بن محمر الطحاوي متوفى ٣٢١ هـ تشرح معانى الآثار "مطبوعه مطبع مجتبائي" پا كستان لا مورم ١٣٠١ هـ -10 امام البرجعفر محمد بن عمر والعقيلي متوفى ٣٢٢ ه كتاب الضعفاء الكبير ' دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٨ ه -44 امام محربن جعفر بن حسين خرائطي متوفى ١٣١٧ ه مكارم الاخلاق مطبوعه مطبعه المدني معر ١١١١ه -74 امام ابوحاتم محمد بن حبان البستى متوفى ٣٥٣ هأالاحسان برتر تيب صحيح ابن حبان مطبوعه مؤسسة الرساله بيروت ٤٠٠٠ه -M

marfat.com

- الم الع مراحم عن حسين أحرى متوفى ٣٠٠ والشريع مطبوه مكتبدد ارالسلام رياض ١٣١٠ و
- -۵۰ الم العالقاسم سليمان بن الحد الطير اني المتوفى ١٣٦٠ معم مغير مطبوع مكتبد سلفيد مديد منوره ١٣٨٨ه كتب اسلاى بيروت ٥٠٠١ه
- اه- المام الوالقاسم سليمان بن احمد الطمر انى التوفى ٢٠٠٥ مع مجم اوسط مطبوعه مكتبة المعارف رياض ٢٠٥٥ ه دارالفكر بيروت ١٣٠٥ ه
  - الم الوالقاسم سليمان بن احمد الطير اني التوفى ١٣٦٠ م مجم بير "مطبوعه داراحيا والتراث العربي بيروت
  - الم ابوالقاسم سليمان بن احمد المطمر اني التوفي ٢٠٠٠ مندالشاميين "مطبوعه وسسة الرساله بيروت ٩٠٠١٥ ه
  - م- مام ابوالقاسم سليمان بن احمد الطير اني التوفي ٣٠٠ م التيب الدعاء "مطبوعد ارالكتب العلميه بيروت ١٣١٣ ه
- مام ابو بكراحمة بن اسحاق دينوري المعروف بابن السنى متوفى ٣٦٣ م عمل اليوم والليلة مطبوعه مؤسسة الكتب الثقافية بيروت ١٠٠٨ ه
- ۵۲- المام عبدالله بن عدى الجرجاني التوفى ۱۵ سو الكامل في ضعفاء الرجال مطبوعه دارالفكر بيروت دارالكتب العلميه بيروت الاسلام
- 20- المام ابوحفظ عمر بن احمد المعروف بابن شابين المتوفى ٣٨٥ ه الناسخ والمنسوخ من الحديث مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت الاستاء
  - مام عبدالله بن محر بن جعفر المعروف بابي الشيخ "متوفى ٣٩٦ه كتاب العظمة "مطبوعه دار الكتب العلميه "بيروت
- 09- المام ابوعبدالله محد بن عبدالله حاكم نيثا بورئ متوفى ٥٠٠ه والمستدرك مطبوعه دارالباز مكه مرمه مطبوعه دارالمعرف بيروت المعرف بيروت المعرف بيروت ١٣١٠ه
  - ٠٠- امام ابوقيم احمر بن عبدالله اصباني متونى ١٠٣٠ ف صلية الاولياء مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٨١٨ اه
    - ١١- المم الوقيم احمد بن عبد الله اصباني متوفى ١٣٠٠ ه ولائل المنوق مطبوعه وارائفائس بيروت
      - ٣٥٠ امام ابو بكراحمد بن حسين بهي متوفى ٣٥٨ ه سنن كبري مطبوء نشر السه ملتان
  - ١١٠- الم ابو بكراحم بن حسين بيعي متوفى ١٥٨ م كتاب الاساء والصفات مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت
    - ١٢٠ امام الإنكراحم بن حسين بهي متوفى ١٥٨ م معرفة السنن دالة الأمطبوعه دار الكتب العلميه بيروت
      - ح٧- المم الويكراحد بن حسين يهي متوفى ٢٥٨ و دلائل المنوق مطبوعد دار الكتب العلميه بيروت
    - ٧٢- امام ابو بمراحم بن حسين يبيق متوفى ١٥٨ ه كتاب الآداب مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ٢٠٠١ه
    - ع٧- امام ابو بكراحمه بن حسين بهبلي متو في ٣٥٨ ه <u>كتاب فضائل الاوقات</u> مطبوعه مكتبه المنارة ، مكه كرمه ١٣١٠ ه
      - ٢٨- امام الويكراحد بن حسين بهي متوفي ١٥٨ و شعب الايمان مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٠٠١ه
        - ٣٩- الم م الوبكر احمد بن حسين بيمي متوفى ٣٥٨ و البعث والنثور ، مطبوعه دار الفكر بيروت ١٣١٣ اه
    - 2- الم م ابوعمر يوسف ابن عبد البرقر لمبي متوفى ٣٦٣ ه جامع بيان العلم وفضله "مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت
- اع- امام ابوشجاع شیرویه بن شهردار بن شیرویه الدیلمی التوفی ۹۰۵ ه الفردوس بما تو را لخطاب مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت و

marfat.com

تبياء القرآء

```
الم حسين بن مسعود بغوى متوفى ١٦٥ ه شرح النه مطبوعه دارالكتب المعلميه بيروت ١٣١٢ ه
   امام ابوالقاسم على بن الحن ابن عساكر متوفى ا ٥٥ مؤتار من دمش الكبير "مطبوعد اراحيا والتراث العربي بيروت المهار
                                                                                                                      -2m
الم ابوالقاسم على بن الحن ابن عساكر متوفى ا ٥٥ و تهذيب تاريخ دمشق مطبوعد اراحيا والتراث العربي بيروت ٤٠٠١ ه
                                                                                                                      -44
امام مجد الدين المبارك بن محمد الشيباني ولمعروف بابن الاثير الجزري متوفى ٢٠٦ م جامع الاصول مطبوعه دارالكتب
                                                                                                                      -20
                                                                                            العلميه بيروت ١٨١٨ ١٥
 الم ضياءالدين محمد بن عبدالوا حدمقدي عنبلى متوفى ١٣٣٠ هألا حاديث المخارة "مطبوعه كمتب النهضة الحديثية كمه كرمه ١٣٠٠ ه
                                                                                                                       -27
ا مام زكى الدين عبدالعظيم بن عبدالقوى المنذري التوفى ٢٥٦ ه <u>الترغيب والتربيب مطبوعه دارالحديث قاهره ٢٥٠ هـ</u>
                                                                                                                      -44
                                                                                        دارابن کثیر بیروت مهامهاه
                 ا ما ابوعبدالله محد بن احمد ما لكي قرطبي متو في ٢٦٨ ه التذكرة في امورا لآخره "مطبوعه دارا بنجاري مدينه منوره
                                                                                                                      -41
                     عافظ شرف الدين عبد المومن دمياطي متوفى ٥٠ ٤ هذا المتبحر الرابح "مطبوعه دارخفر بيروت ١٩١٩ ه
                                                                                                                      -49
                                  ا مام ولى الدين تبريزي متو في ٣٢ ٧ هـ مشكلوة 'مطبوعه اصح المطابع د بلي دارارقم بيروت
                                                                                                                      -∧ •
  حافظ جهال الله ين عبدالله بن يوسف زيلعي متوفى ٦٢ ٧ه <u>نصب الرايه</u> مطبوعه مجلس علمي سورة منذ ١٣٥٧ه وارالكتنب
                                                                                                                       -11
                                                                                            العلميه بيروت ٢١٦١ها ه
                                  امام محمد بن عبدالله ذركشي متوفي ٩٨ عد اللالى المنثورة كتب اسلام بيروت ١١١١ه
                                                                                                                     -17
               حافظ نورالدين على بن ابي بكرابيثي 'التوفي ٤٠٨ه مجمع الزوائد 'مطبوعه دارالكتاب العربي بيروت ٢٠٠١ه
                                                                                                                     -12
              حافظ نورالدين على بن ابي بكراتيتي 'التوفي ٤٠٨ه' كشف الاستار مطبوعه مؤسسة الرساله بيروت ٢٠٠١ه
                                                                                                                     -14
                        حافظ نورالدين على بن ابي بكرائيتمي 'التوفي ٤٠ ٨ هؤموار دالظمآن'مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت
                                                                                                                     -10
 حافظ نورالدين على بن ابي بكرانبيثي 'التوني ٤٠٨ه <u>ُ تقريب البغيه بترتيب احاديث الحلية</u> ' دارالكتب العلميه بيروت
                                                                                                                      - \( \bar{Y} \)
                             امام محمد بن محمد جزري متوفى ٨٣٣ ه خصن حقيين "مطبوعه مصطفى البابي واولا ده معر ٠ ١٣٥ه
                                                                                                                     -14
                ا مام ابوالعباس احمد بن ابو بكر بوصيري شافعي متوفي ۴۸۴ هـ زوا ئدا بن ملجه مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت
                                                                                                                     -11
                        حافظ علاء الدين بن على بن عثان ماردين تركمان متوفى ٨٥٥ ه الجوابرانتي مطبوع نشر السه ملمان
                                                                                                                     -19
                        عافظ من الدين محمد بن احمد ذهبي متو في ٨٣٨ ه <sup>. تلخ</sup>يص المستد رك مطبوعه مكتبه دارالباز مكه مكرمه
                                                                                                                      -9+
               حافظ شهاب الدين احد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ هأ المطالب العاليه مطبوعه مكتبه دارالباز مكه مكرمه
                                                                                                                      -91
                   ا ما عبدالروّف بن على المناوي التوني ١٠٠١ه كنوز الحقائق مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٧ه
                                                                                                                      -92
   حافظ جلال الدين سيوطئ متوفى ٩١١ هـُ الجامع الصغيرُ مطبوعه دارالمعرفه بيروت ٣٩١ ه مكتبه نزارٌ مصطفيٰ الباز مكه مكرمهُ ٣٢٠ اه
                                                                                                                     -92
                                                             حافظ جلال الدين سيوطئ متوفى اا 9 هـُ مند فاطمة الزبراء
                                                                                                                     -91
                            حافظ جلال الدين سيوطئ متوفى ٩١١ه و جامع الاحاديث الكبير "مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٣ه ه
                                                                                                                      -90
  حافظ جلال الدين سيوطي' متوفى ٩١١ ه ُ البدور السافره' مطبوعه دارالكتب العلميه بيرون' ١٣١٦ ه ُ دار ابن حزم بيروت'
                                                                                                                      -97
```

marfat.com

```
طافع جلال الدين معوطي متونى ااه م علم الجوامع مطبوعددار الكتب العلميه بيردت ١٣٢١م
                                                                                                                -94
                  حافظ جلال الدين سيوطي متوفى ٩١١ ه الخصائص الكبري مطبوعدار الكتب المعلميه بيروت ٥٠٠١ه
                                                                                                                -94
                                مافظ طال الدين سيوطئ متونى ٩١١ ه الدرر المنتر ومطبوعدار الفكر بيردت ١٣٥٠ ه
                                                                                                                -99
علامه مبدالو باب شعراني متوني ٩٤٣ ه كشف المنمه مطبوعه طبع عامره عنانيه معر ٣٠٥ ه دارالفكر بيروت ١٣٠٨ ه
                                                                                                                -100
        علام على متى بن حسام الدين مندى بربان بورى متوفى ٩٥٥ ه كنز العمال مطبوعه وسسة الرساله بيروت
                                                                                                                 -1+1
                                                كتب تفاسير
                 حضرت عبدالله بن عباس رضي الله عنها متوفى ١٨ ه تنوير المقباس مطبوعه مكتبدا به الله العظلي ايران
                  المام حسن بن عبدالله المعرى التوفى • اله تغيير الحن المعرى مطبوعه كمتبدا داديد كم مرمه ١٣١٣ ه
               امام ابوعبد الله محمد بن ادريس شافعي متوفي ٢٠ مع احكام القرآن مطبوعه داراحياء العلوم بيروت ١٣١٠ه
                                                                                                                -1-1
                                           امام ابوز كريا يجيُّ بن زيا دفرا ومتو في ٢٠٧ ه معانى القرآن مطبوعه بيروت
                                                                                                                -1.0
                        المام عبدالرزاق بن جام صنعاني متو في اا ٢ ه ُ تغيير القرآن العزيز "مطبوعه دارالمعرف بيردت
                                                                                                                -1+4
                              شيخ ابوالحن على بن ابراميم فتى 'متونى ٢٠٠٥ هـ تغيير في 'مطبوعه دارالكتاب ايران' ٢٠٠١ ه
                                                                                                                -104
             امام ابوجعفر محمد بن جرير طبري متوفى ااس هر جامع البيان مطبوعه دارالمعرفه بيروت ٩٠٠١ه ودارالفكر بيروت
                                                                                                                 -1.1
           المام ابواسحاق ابرا بيم بن محمد الزجاج متوفى ااساه وأعراب القرآن مطبوعه مطبع سلمان فارى ابران ٢٠٠١ه
                                                                                                                 -1-9
ا مام عبدالرحمٰن بن محمد بن ادريس بن ابي حاتم رازي'متو في ٣٢٧ه <u>تغيير القرآن العزيز</u> 'مطبوعه مكتبه نز ارمصطفیٰ الباز مک
                                                                                                                  -11•
               الم ابو بكراحمه بن على رازي بصاص حنى متوفى • ٢٥٥ ه احكام القرآن مطبوعه سبيل اكيدى لا بور • ١٠٠٠ ه
                                                                                                                   -111
                 علامه ابوالليث نفر بن محرسر قدى متوفى ٧٥٥ في تغيير سمر قدى مطبوعه مكتبه دارالباز مكه مكرمه ١٣١٣ ه
                                                                                                                  -111
                         هيخ ابوجعفر محمه بن حسن طوي متو في ٣٨٥ ه<u>ا البيان في تغيير القرآن</u> مطبوعه عالم الكتب بيروت
                                                                                                                  -111
                     علامه كمي بن ابي طالب متو في ٣٣٧ ه مشكل اعراب القرآن مطبوعه انتشارات نورايران ١٣١٢ ه
                                                                                                                  -111
         علامه ابوالحن على بن محمر بن مبيب ماور دى شافعي متو في ٥٠٠ ه النكت والعيون مطبوعه دارا لكتب المعلميه بيروت
                                                                                                                  -110
             علامه ابوالحن على بن احمدوا حدى نيثا بورى متوفى ٢٨ مه والوسط مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٥ ه
                                                                                                                   -117
              الم الوالحن على بن احمد الواحدي التوفي ٧٨ هذا سباب زول القرآن مطبوعه دار الكتب العلميه بيردت
                                                                                                                  -114
                        المام منصور بن محمد السمعاني الشافعي التوفي ٩٨٩ ه تغيير القرآن مطبوعه دار الوطن رياض ١٣١٨ ه
                                                                                                                   -111
امام الومحمد الحسين بن مسعود الغراء البغوى التوفى ٥١٦ه <u>معالم التزيل</u> ، مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١١١١ه
                                                                                                                   -119
                                                                           داراحياءالتراث العربي بيردت ١٣٢٠ه
                       علامهمود بن مرز خشرى متوفى ٥٣٨ هذا لكشاف مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٧ ه
                                                                                                                   -110
            علامه الوبكر في بن عبد الله المعروف بابن العربي مآلي متوفى ٥٣٣ هذا حكام القرآن مطبوعه دار المعرفه بيروت
                                                                                                                    -111
```

martat.com

```
علامه ابو بكرقاضى عبدالحق بن غالب بن عطيه اندلى متوفى ٥٣٦ هذالحر رالوجير مطبوعه كمتبه تجاريه كمهمرمه
                     شخ ابوعلى فضل بن حسن طبري متوفى ٥٨٨ ه مجمع البيان مطبوعه اختثارات ناصر خسر وابران ٢٠ ١٨٠ه
                                                                                                                     -114
              علامه ابوالفرج عبدالرحمٰن بن على بن محمد جوزي خلبلي متو في ٥٩٧ هـ زادالمسير "مطبوعه كمتب اسلامي بيروت
                                                                                                                     -111
              خواجه عبدالله انصاري من علاء القرن السادل كشف الاسرار وعدة الابرار مطبوعه انتشارات امير كبيرتبران
                                                                                                                      -110
       ا ما م فخرالدين محمد بن ضياء الدين عمر رازي متوفى ٢٠١ه و تغيير كبير مطبوعه دارا حياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ه
                                                                                                                     -174
     شخ ابومحمر دوزبهان بن ابوانصرالبقلي شيرازي متوفى ٢٠١ه عرائس البيان في حقائق القرآن مطبع منشي نوالكثور لكعنو
                                                                                                                     -11/
              علامه كي الدين ابن عربي متو في ٦٣٨ ه تغيير القرآن الكريم مطبوء اغتثارات ناصر خسر وايران ١٩٧٨ء
                                                                                                                     -111
              علامه ابوعبدالله محمد بن احمد مالكي قرطبي متو في ٢٦٨ ه الجامع لا حكام القرآن مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٥ه
                                                                                                                      -179
     قاضی ابوالخیرعبدالله بن عمر بیضاوی شیرازی شافعی متو فی ۲۸۵ هٔ انوارالتنزیل مطبوعه دارفراس للنشر والتو زیع مصر
                                                                                                                     -114
                         علامه ابوالبركات احمد بن محركتفي متو في ١٠٥ هذارك التزيل مطبوعه دارالكتب العربيه يثاور
                                                                                                                      -1111
                               علامه على بن محمر خازن شافعي متوفى ٢٥ كه ألباب التاويل مطبوعه دارالكتب العربية بيثاور
                                                                                                                    -124
            علامه نظام الدين حسين بن محرفي متو في ٢٨ ٧٥ ف تفسير نميثا بوري مطبوعه دارالكت العلميه بيروت ٢١٣١٥ ه
                                                                                                                   -122
                          علامة قى الدين ابن تيمية متوفى ٢٨ كو النفير الكبير مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ٩٠٠١٥
                                                                                                                   -114
                علامة شمالدين محمد بن ابي بكرابن القيم الجوزية متو في ٥١ كه وُبدائع النفيير مطبوعه دارابن الجوزيية مكه مكرمه
                           علامه ابوالحیان محد بن یوسف اندلی متو فی ۵ ۷ ۵ ه البحر المحیط مطبوعه دارالفکر بیروت ۱۳۱۲ ه
      علامه ابوالعباس بن يوسف السمين الثافعي متو في ٤٥٦ه الدرالمصوَّن مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٣ه
        حافظ عما دالدين اساعيل بن عمر بن كثير شافعي متوفي ٢٥٧ه و تفسير القرآن مطبوعه اداره اندلس بيروت ١٣٨٥ه
علامه عماد الدين منصور بن الحسن الكازروني الشافعيُّ متوفي ٢٠ همةُ حاشية الكازروني على البيصاوي 'مطبوعه دارالفكر بيروت'
         علامه عبدالرحمٰن بن محد بن مخلوف ثعالبي متو في ٨٧٥ و تفسير الثعالبي مطبوعه مؤسسة الاعلمي للمطبوعات بيروت
 علامه ابوالحن ابراہیم بن عمرالبقاعی التوفی ۸۸۵ و نظم الدرر مطبوعه دارالکتاب الاسلامی قاہر هٔ ۱۳۱۳ و مطبوعه دارالکتنب
                                                                                           العلميه بيروت ١٩١٥ اه
حافظ جلال الدين سيوطي متوفى اا ٩ هـ ُ الدر المثورُ مطبوعه مكتبه آيت الله العظليُ ايرانُ داراحياء التراث العربي بيروتُ
                                         حافظ حلال الدين سيوطي متوفى اا ٩ هُ حلالين مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت
                 حافظ جلال الدين سيوطي متوفى ٩١١ ه ألباب النقول في اسباب النزول مطبوعه دا، الكتب العلميه بيروت
 علامه مي الدين محمد بن مصطفيٰ قوجوي متو في ٩٥١ هه حاشيه شخ زاده على البيصاوي مطبوعه مكتبه يوسفي ديوبندُ دارالكتب العلميه
```

بیروت ۱۸۱۸ه ۱۳۷۱ - شیخ فتح الله کاشانی متوفی ۷۷۷ه مینج الصادقین مطبوعه خیابان ناصر خسر واریان

marfat.com جلابفت

مأخذو مراجع ١١٥٠- علامد الوالسو ومحد بن محر ممادي حنى متوفى ٩٨٢ م تغيير الوالسعود مطبوعه دار الفكر بيروت ١٣٩٨ م دار الكتب المعلم يردت ١١٩٩٥ ١٨٨- علامذا حمد شهاب الدين ففاجي معرى حنى متوفى ٢٩٠ اه عناية القاضي مطبوعددارصا در بيروت ٢٨٣ اه دارالكتب العلم بردت ۱۳۱۲ ١٣٩- علامه احمد جيون جونيوري متوفى ١٣٠ ه العالمة النعيرات الاحمد بيدمطيع كريمي • 10- علامه اساعيل حقى حنى متوفى به العروح البيان مطبوعه مكتبدا سلاميه وئن داراحيا والتراث العربي بيروت ١٣٢١ ه ١٥١- فيخ سليمان بن عمر المعروف بالجمل متوفى ١٢٠ه والفتوحات الالهيد "مطبوعه المعيهة" معر١٣٠ه **۱۵۲**- علامه احمد بن محمر صاوی ما کلی متونی ۱۲۲۳ ه تغییر صاوی مطبوعه دارا حیاه الکتب العربیهٔ معرز دارالفکر بیروت ۱۳۲۱ ه ۱۵۴- شاه عبدالعزيز محدث د الوي متوفى ۱۲۳۹ه تغيير عزيزي مطبوعه طبع فاروتي د الى 100- فيخ محمر بن على شوكاني متونى • ١٢٥ ه فتح القدري مطبوعه دار المعرفه بيروت دار الوفابيروت ١٣١٨ ه 101- علامه ابوالفعنل سيدمحود آلوي حنفي متوفى • ١٢٤ه <u>روح المعاني مطبوعه داراحيا والتراث العربي بيرو</u>ت وارالفكر بيروت بيروت ٔ ۱۳۲ ه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۲۰ ه ۱۵۸ - علامه محمد جمال الدين قاعي متوفى ۱۳۳۲ه و تغيير القاعي مطبوعه دار الفكر بيروت ۱۳۹۸ه ١٥٩- علامه محدر شيدرضا متوفى ١٣٥٣ ه تغيير المنار مطبوعه دار المعرفه بيروت • ١٦- علامه عليم يضخ طنطاوي جو هري معرى متوفى ١٣٥٩ه 'الجواهر في تغيير القرآن 'المكتبه الاسلاميد ياض شيخ اشرف على تعانوي متوفى ١٣٦٣ه عن بيان القرآن مطبوعة تاج تميني لا مور ١٦٢ - سيدمحر تعيم الدين مرادآ بادي متوفى ٢٥ ساء خزائن العرفان مطبوعة تاج تميني لميشدُ لا مور ٣١١- ﷺ محودالحن ديوبندي متوفي ٣٣٩ه وشخ شبيراحمة عناني متوفي ٣١٩ه حاصية القرآن مطبوعة تاج تميني كمثيذ لاهور ١٦٣- علامه محدطا بربن عاشور متوفى • ١٣٨ ه التحرير والتورير مطبوعة نس ١٧٥- سيرمحم قطب شهيد متوني ١٣٨٥ ه في ظلال القرآن مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ٢٨١ه ١٧٦- مفتى احمر بإرخان معيى متوفى ١٣٩١ ه نور العرفان مطبوعه دار الكتب الاسلامية كجرات ١٦٤- مفتى محر شفيع ديوبندي متوفى ١٣٩١ ه معارف القرآن مطبوعه ادارة المعارف كراح كا ١٣٩٧ ه ١٦٨- سيد ابوالاعلى مودودي متوفى ١٣٩٩ه تنبيم القرآن مطبوعه اداره ترجمان القرآن لا مور ١٢٩- علامه سيداح معيد كاللمي متوفي ٢٠١١ه التبيان مطبوعه كاظمى ببلي كيشنز ملتان • كا - علامه جمرا من بن محر مخارج كن هن قيطي اضوء البيان مطبوعه عالم الكتب بيروت

> 121- آيت الله مكارم شيرازي تغيير نمونه "مطبوعه دار الكتب الاسلاميد ايران ١٩٣١ه martat.com

ا ١٥- استاذ احم مصطفیٰ المراغی تغییر المراغی مطبوعه دارا حیاءالتر اث العربی بیروت

ساء- جسٹس بیرمحد کرم شاہ الاز ہری کو اہم احد منیا والقرآن مطبوعه ضیا والقرآن بلی میشنز لا مور

سما- شيخ امن احسن اصلاح مدرقر آن مطبوعة اران فاؤ تريش لا مور

120- علام محود صافى 'اعراب القرآن ومرفد دبيانه "مطبوعه انتشارات زرين ايران

١٤٦- استاذ محى الدين درويش اعراب القرآن وبيانه مطبوعه دارابن كثير بيروت

221- دُاكْرُ وهبدزيلى تغير منير "مطبوعددارالفكر بيروت ١٣١٢ه

14A- سعيدي حوى الاساس في النعير "مطبوعد ارالسلام

كتب علوم قرآن

9-1- علامه بدرالدين محربن عبدالله زركشي متوفى ٩٠ عه البرهان في علوم القرآن مطبوعه دارالفكربيروت

• ١٨ - علامه جلال الدين سيوطي متوفى ١١١ هذا لا تقان في علوم القرآن مطبوعة سهيل اكيري لا مور

ا ۱۸ - علامه محمد عبد العظيم زرقاني منابل العرفان مطبوعه داراحياء العربي بيروت

كتب شروح حديث

۱۸۲- علامه ابوالحن علی بن خلف بن عبدالملک ابن بطال ما لک اندلی متوفی ۴۳۹ ه<u>ٔ شرح صحیح ابخاری</u> 'مطبوعه مکتبه الرشیدر ماض' ۱۳۲۰ه

١٨٣- حافظ الوعمروا بن عبد البرمالكي متوفى ٣٦٣ هذالاستذكار مطبوعه وسسة الرساله بيروت ١٨١٣ ه

١٨٨- حافظ الوعمروا بن عبد البرمالكي متوفى ٣٦٣ م من تمهيد مطبوعه مكتبه القدوسيدلا مورس ١٨٠ هذار الكتب العلميه بيروت ١٨١٩ه

١٨٥- علامه ابوالوليد سليمان بن خلف باجي مالكي اندلي متوفى ٢١٨ ه المنتقى مطبوع مطبع السعادة معر ٢٣١١ه

١٨٦- علامه ابو بكرمحر بن عبدالله ابن العربي مالكي متوفى ٥٣٣ ه عارضة الاحوذي مطبوعه دارا حياء التراث العربي بيروت

۱۸۷- قاضى ابو بكرمحمه بن عبدالله ابن العربي مالكى اندلى متوفى ۵۴۳ هؤ القبس فى شرح موطا ابن انس وارالكتب العلميه بيروت

١٨٨- قاضى عياض بن موى ماكلى متوفى ١٨٨ هذا كمال المعلم بفوائد مسلم مطبوعه دارالوفابيروت ١٨٩ه

۱۸۹ معبدالعظيم بن عبدالقوى منذرى متوفى ۲۵۲ كام مخقرسنن ابوداؤر مطبوعه دارالمعرفه بيروت

• 19- علامه ابوالعباس احمد بن عمر ابرائيم القرطبي المالكي التوفي ٢٥٢ هذا المفهم مطبوعه داراين كثير بيروت كااه

اوا- علامه یخی بن شرف نووی متوفی ۲۷۲ه <u>شرح مسلم مطبوعه نور محما المطالع کراچی ۲۵</u>۳۱ه

197- علامة شرف الدين حسين بن محمد الطبيع، متوفى ٣٣ ٤ ه شرح الطبيعي مطبوعه ادارة القرآن ٣١٣ اه

١٩١٠ علامه ابوعبد الله محمر بن خلفه وشتاني الى متوفى ٨٢٨ هذا كمال اكمال المعلم مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٩١٥ ه

١٩٣- عافظ شهاب الدين احد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ ه فتح الباري مطبوعه دارنشر الكتب الاسلاميدلا مور

marfat.com

عردت

١٩٢٦ حافظ بدرالدين محود بن احريثي حق موني مدة القارى مطبوع ادارة الطباعة المعير يمم ١٣٣٨ ا

194- مافظ بدرالدين محود بن احميني متوفى ٨٥٥ من شرح سنن الدداؤد مطبوعه كمتب الرشيدرياض ١٣٢٠ه

19A- علام محد بن محرسنوى ماكل متوفى ٨٩٥ م مكل اكمال المعلم مطبوعددار الكتب المعلم بروت ١٣١٥ م

199- علامداح وتسطلاني متوفى اله وارشاد الساري مطبوع مطبعه مينه معرا ١٣٠١ه

- ٢٠٠ مافظ جلال الدين سيوطي متوفى اا و التي على الجامع الصحيع مطبوع دار الكتب العلميه بيروت ١٣٢٠ ه

101- مافظ جلال الدين سيوطي متونى اا و مالدياج على مجم مسلم بن جاج "مطبوعادارة القرآن كراجي ١٣١٢هـ

٢٠٢- مافظ جلال الدين سيوطي متوفى ١١١ه م تؤير الحوالك مطبوعه دار الكتب المعلميه بيردت ١٣١٨ه

٣٠٣- علامه عبدالرؤف منادى شافعي متوفى ٣٠٠ه فيض القدير مطبوعه دارالمعرفه بيروت ١٣٩١ه كتبه نزار مصطفى الباز مكه مكرمه و

٣٠٠- علامة عبدالرؤف مناوى شافعي متوفى ١٠٠١ه شرح الشمائل مطبوعة نورمجمرا مع المطابع كراجي

٢٠٥- علامه على بن سلطان محمد القارئ متوفى ١٠١ه و جمع الوسائل مطبوء نورمحمد المع المطابع كراجي

٢٠١- علامعلى بن سلطان محمد القارئ متوفى ١٠١ه و شرح مندالي صنيف مطبوعه دارالكتب المعلميه بيروت ١٣٠٥ه

- ۲۰۷ علامعلى بن سلطان محمد القارئ متوفى ١٠١٠ ه مرقات مطبوعه مكتبه امداديه لمان ١٣٩٠ ه

۲۰۸ - علامة لل بن سلطان محمد القارئ متوفى ١٠١ه والحرز الثمين مطبوعه مطبعه اميريد مكه كرمه ٢٠٠ هـ ١٣٠ه

٢٠٩- عضى عبدالحق محدث د الوي متوفى ٥٥٠ اه الصحة اللمعات مطبوعه مطبع تبح كمارلكهنو

·٢١- فين محمد بن على بن محمد شوكاني متوفى • ١٢٥ ه تخفة الذاكرين مطبوعه مصطفى البابي واولا دهم من • ١٣٥ ه

ا۲۱- هيخ عبدالرحلن مبارك يوري متوفى ۱۳۲۵ه و تخفة الاحوذي مطبوء نشر السنه ملتان دارا حياء التراث العربي بيروت ۱۳۱۹ه

٢١٢ - فيخ انورشاه كشميري متوفى ١٣٥٢ ه فيض الباري مطبوعه مطبع حيازي معر ١٣٧٥ ه

٣١٠- في شبيراحم على مونى ١٣١٩ في الملهم مطبوعه مكتبه الحجاز كراجي

٢١٢- فيخ محدادريس كاندهلوى متونى ١٣٩١ والتعلق العليح "مطبوعه مكتبه عثانيدلا مور

## كتب اساء الرجال

- Ma علامه الوالفرج عبد الرحمٰن بن على جوزي متوفى ع ٩٥ ه العلل المتناهيه "مطبوعه كتبه اثريي فيمل آباد الاهاه

٣١٠- مافظ جمال الدين ابوالحجاج يوسف مرى متوفى ٣٢ عدة تهذيب الكمال مطبوعه دار الفكربيروت ١٣١٢ ه

۲۱۷- علامة سالدين محربن احرزي متوفى ۴۸ عد ميزال الاعتدال مطبوعددارالكتب العلميه بيروت ۱۲۱۲ه

٢١٨- وافظ شهاب الدين احمر بن على بن جرعسقلاني متوفى ٨٥٢ من تمذيب التهذيب مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت

٢١٩- عافظ شهاب الدين احمر بن على بن جرعسقلاني متوفى ٨٥٢ ف تقريب التهذيب مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت

٠٢٠- علامش الدين محربن عبد الرحلن السخاوي متوفى ٩٠٢ والقاصد الحنه مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت

marfat.com

تبيار القرآر

جلابفتم

حافظ جلال الدين سيوطي متوفى اا ٩ ه الملآلي المعنو عد مطبوعدار الكتب المعلميه بيروت ٢٥١٥ ه حافظ جلال الدين سيوطئ متوفى اا 9 ه طبقات الحفاظ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٣ه - ٢٢٣ علامه محر بن طولون متو في ٩٥٣ ه الشذرة في الاحاديث الشتمرة "مطبوعه دارالكتب المعلميه بيروت ١٣١٣ ه ٢٢٣- علامة محمد طاهر بيني متوفى ٩٨٦ ه تذكرة الموضوعات مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ه ۲۲۵ - علامه لمي بن سلطان محمد القارئ التو في ۱۴ اه ُ موضوعات كبير 'مطبوعه طبع مجتما كي د ملي علامه اساعيل بن محمد العجلوني متوفى ١١٢٣ه كشف الخفاء ومزيل الالباس مطبوعه مكتبة الغزالي دمثق شيخ محربن على شوكاني متوفى • ١٢٥ ه والفوائد المجموعه مطبوعه نزار مصطفىٰ رياض علامه عبدالرحمٰن بن محمد درویش متو فی ۲۶۷ اه ٔ اسی المطالب 'مطبوعه دارالفکر بیروت'۱۳۱۲ ه

### لتبالغت

۲۲۹ - امام اللغة خليل احمد فراهميدي متوفى ۵ كاه كتاب العين مطبوعه انتشارات اسوه ايران ۱۳۱۳ هـ ۲۳۰ علامه اساعیل بن حما دالجو ہری متو فی ۳۹۸ ھ الصحاح ، مطبوعه دارالعلم بیروت ۴۰ ۴۰۱ھ ٣٦١ – علامه حسين بن محدراغب اصفهاني' متو في ٢٠٥ه والمفردات 'مطبوعه مكتبه نز ارمصطفیٰ الباز مکه مکرمهٔ ١٣١٨ه و ٢٣٢- علامة محود بن عمر زمخشري متوفى ٥٨٣ هذالفائق مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٤ ه ۲۳۳ - علامه محد بن اثير الجزري متوفى ۲۰۲ ه نهايي مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ۱۳۱۸ ه ٢٣٣- علامه محربن ابو بكربن عبد الغفار رازى متوفى ٢٦٠ ه مختار الصحاح ، مطبوعه دارا حياء التراث العربي بيروت ١٣١٩ه ٣٣٥- علامه يجيٰ بن شرف نو وي متو في ٧٤٦ ه نتهذيب الاساء واللغات مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ٢٣٦- علامه جمال الدين محر بن منظورا فريقي متوفى الكه أسان العرب مطبوعة شرادب الحوذة ، قم ايران ٢٣٧- علامه مجدالدين محمد بن يعقوب فيروزآ بإدى متوفى ١٨ه والقاموس الحيط مطبوعه دارا حياءالتراث العربي بيروت ٢٣٨ - علامة محدطا هريثني متوفى ٩٨٦ ه مجمع بحارالانوار مطبوعه مكتبددارالا يمان المدينة المنوره ١٣١٥ ه ٢٣٩- علامه سيدمحد مرتضاً حسيني زبيدي حنفي متوفي ٢٠٥ه أتاج العروس مطبوعه المطبعه الخيرية مصر ٠٢٠- لوئيس معلوف اليسوى المنجد "مطبوعه المطبعه الغاثوليكه بيروت 19٢٧ء

## ۲۲۳ - قاضى عبدالنبى بن عبدالرسول احمر نكرى دستورالعلماء · مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت · ۱۳۲۱ هـ كتب تاريخ 'سيرت وفضائل

٢٣٧- امام محر بن اسحاق متوفى ١٥١ه كتاب السير والمغازى مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣٩٨ه ۲۲۵ - امام عبد الملك بن مشام متوفى ۲۱۳ ه السيرة النبويية مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ۱۳۱۵ ه

٢٢١ - شيخ غلام احديرويز متوفى ١٠٠٥ه الغات القرآن مطبوعه اداره طلوع اسلام لا مور

۲۴۲ - ابونعيم عبدالكيم خان نشتر جالندهري قائد اللغات مطبوعه حامدا يذهميني لاور

martat.com

تبيان القرآن

١٣٧- الم محمين معد متونى ٢٣٠ والطبقات الكبرى مطبوعه دارصا دربيروت ١٣٨٨ ودار الكتب العلميه بيروت ١٣١٨ ه ٢٣٧- علامه الوالمن على بن محمد الماوردي التوفى ٥٥٠ واعلام المعوت واراحيا والعلوم بيروت ١٢٠٨ ه الم الإجعفر محربن جرير طبري متوفى • اساح تاريخ الام والملوك مطبوعه دارالقلم بيروت **حافظ الوعمرو يوسف بن عبدالله بن محد بن عبدالبر متو في ٣٦٣ ه الاستيعاب مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت** قاضى مياض بن موى ماكل متوفى ١٨٥٥ والشفاء مطبوء عبدالتواب اكيدى ملتان دارالفكر بيروت ١٣١٥ ه علامه الوالقاسم عبد الرحمٰن بن عبد الله سبلي متوفى ا ٥٥ هذا لروض الانف كتبه فاروقيه ملتان علامه عبدالرحمن بن على جوزى متوفى ٥٩٥ هذالوفا ومطبوعه كمتبه نوربيرضوبي فيصل آباد علامه ابوالحن على بن ابي الكرم الشيباني المعروف بابن الاثيرُ متوفى ١٣٠ هـ اسد الغابهُ مطبوعه دارالفكر بيروت وارالكتب ٣٥٠- علامه ابوالحن على بن ابي الكرم الشيباني المعروف بابن الاثيرُ متو في ٦٣٠ هـ الكامل في التاريخ ، مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت ٢٥٥ - علامة من الدين احمد بن محمد بن الي بكر بن خلكان متوفى ١٨١ هؤونيات الاعيان مطبوع منشورات الشريف الرضى ايران ۲۵۲- علامه على بن عبد الكافى تقى الدين بكى متوفى ٢٣ عد شفاء القام فى زيارة خير الانام "مطبوء كراجي - ٢٥٤ في ابوعبدالله محمد بن ابي بكرابن القيم الجوزية التوفي ا 2 كوز ادالمعاد مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٩ه ٢٥٨- عافظ عماد الدين اساعيل بن عمر بن كثير شافعي متوفى ٢٤٧ه البدايد والنهاييه مطبوعه دار الفكر بيروت ١٣١٨ ه ۲۵۹ علامة عبد الرحمٰن بن محمد بن خلدون متوفى ٨٠٨ هـ تاريخ ابن خلدون دارا حياء التراث العربي بيروت ١٣١٩ هـ ٠٢٠- عافظ شهاب الدين احمر بن على بن جرعسقلاني شافعي متوفي ٨٥٢ هذالاصابه مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ٢٦١ - علامه نورالدين على بن احمر سمبو دى متوفى ٩١١ ه وفاءالوفاء مطبوعه دارا حياءالتراث العربي بيروت ١٠٠١ ه ٢٦٢- علامه احرقسطل في متوفي ١١١ه و المواهب اللدنيه مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ٢١١١ه ٣٦٣- علامة محد بن يوسف الصالحي الثامي متوفى ٩٣٢ ه سبل الحدي دالرشاد مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٣ه ٢٦٣- علامه احدين جركي شافعي متوفي ١٤٥ ه الصواعق الحرقة مطبوعه مكتبة القابره ١٣٨٥ ه ٢٦٥- علامه على بن سلطان محمد القارئ متونى ١٠١٠ ه شرح الشفاء مطبوعه دار الفكر بيروت ٢٦٧- مضخ عبدالتي محدث د الوي متوني ٥٢٠ اهدارج المنوت كمتبه نوريه رضويه عمر ٢٦٤- علامه احمر شهاب الدين خفاجي متوفى ٢٩ • اه نسيم الرياض مطبوعه دارالفكر بيروت دارالكتب العلميه بيروت ٢٦١ه ٢٧٨- علامة محم عبدالباقي زُرقاني متوفى ١١٢١ه مرح المواهب اللدنية مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣٩٣ه ٢٦٩- فيخ اشرف على تعانوي متونى ١٣٦٢ ه نشر الطيب مطبوعة تاج تميني لمين ذكراجي

marfat.com

• ٢٥- مثم الائم محمر بن احد مزهى متوفى ٣٨٣ ه المهوط مطبوعه دار المعرف بيروت ١٣٩٨ ه دار الكتب العلميه بيروت ١٣١١ه

تبياء القرآء

```
ا ١٢٠ - منم الائر محر بن احر مرضى متوفى ٣٨٣ ه شرح سركبير مطبوع المكتبه الثورة الاسلاميافقالتان ١٣٠٥
                   ٢٧٢ - علامه طاهر بن عبد الرشيد بخاري متوفى ٥٨٧ ه خلاصة الفتادي مطبوعه الميدم كيدمي لا مور ١٣٩٤ ه
٢٧٣ - علامه ابو بكر بن مسعود كاساني متوفى ٥٨٧ ه بدائع الصنائع "مطبوعه ايج - ايم - معيد ايند تميني • ١٩٠٠ ه والكتب العلم
                                                                                              بيروت ۱۸۱۸ اه
               ٣٥٠- علامة سين بن منصوراوز جندي متوفى ٥٩٢ ه فقاوي قاضي خال مطبوعه مطبعه كبري بولاق معر ٠١٣١ه
                   ۵۷۱ - علامه ابوالحن على بن الي بكر مرغيناني ، متوفى ۵۹۳ ه مبدايه اولين وآخرين ، مطبوعه شركت علميه ملتان
                               ٢٧١- علامة محربن محود بابرتي متوفى ٢٨٦ه عناب مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٥ه
            ٧٤٧ - علامه عالم بن العلاء انصارى د بلوى متوفى ٢٨٦ ه فقاوى تا تارخانية مطبوعه ادارة القرآن كراجي اااه
                                      ٢٧٨- علامه ابوبكر بن على عداد متوفى ٥٠٠ هذا لجوبرة المنير و مطبوعه مكتبه الداديه ملتان
       9-12- علامه محرشهاب الدين بن بزاز كردي متوفى ٨٢٧ ه و قادي بزازيه "مطبوعه طبع كبري اميريه بولاق معر • اهاه
                                 • ٢٨ - علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني متو في ٨٥٥ هـ بنابيه مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١١ه
                        ١٨١- علامه كمال الدين بن بهام متوفى ١١٨ه وفتح القدير ، مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٥ه
                                                         ۲۸۲ - علامه جلال الدين خوارزي كفايه ، مكتبه نوريه رضويه تكفر
       ٣٨٣- علامه عين الدين الحروك المعروف به مجمه المسكين متوفى ٩٥٣ هأشرح الكنز 'مطبوعه جمعية المعارف المصرييم مق
                               ٢٨٠- علامه ابراجيم بن محمطبي متوفى ٩٥٦ ه غنية المستملي مطبوعة مهيل اكثري لا مور ١٣١٢ ه
                                        ٢٨٥- علامه محد خراساني متو في ٩٦٢ هه جامع الرموز مطبوعه مطبع منشي نوالكثور ١٢٩١ه
                                  ٢٨٦ - علامهزين الدين بن مجيم متوفى • ٩٤ ه البحر الرائق مطبوعه مطبعه علميه مصر ااسلاه
     - ٢٨٧ علامه ابوالسعو دمحد بن محمد عمادي متوفى ٩٨٢ ه عاشيه ابوسعود على ملامسكين مطبوعه جعية المعارف المصر بيم صر ١٢٨٥ ه
                              ۲۸۸ - علامه حامد بن على قو نوى روى متوفى ۹۸۵ ه فقاوى حامد يه مطبوعه مطبعه ميمنه مصر • اسلاه
                                     ١٨٩- علامه خيرالدين رملي متوفى ٨١ اه ِ فقا وي خيريه "مطبوعه مطبعه ميمنه معر ١٣١٠ه
             •٢٩- علامه علاء الدين محمد بن على بن محمر صلفي مو في ٨٨٠ اه الدر الحقار مطبوعه دارا حياء التراث العربي بيروت
                 ۲۹۱ - علامه سيداحد بن محرحوي متوفى ٩٨ • اه غزعيون البصائر مطبوعه دار الكتاب العربيه بيروت ك-١٠٠ ه
                             ملانظام الدين متوفى '١٢١١ه' فآوي عالمگيري مطبوعه طبع كبري اميريه بولاق معر' • اسلاھ
                         ٢٩٣- علامه سيدمحمد البين ابن عابدين شائ متوفى ١٢٥٢ همنخة الخالق مطبوعه مطبعه علميه معر ااساله
             ٢٩٢- علامه سيدمحمد امين ابن عابدين شامي متوفى ٢٥٢ اح "نقيح الفتاوي الحامدييه مطبوعه دارالا شاعة العربي كوسنه
            ۲۹۵ - علامه سيدمحمد البين ابن عابدين شامي متوفى ۱۲۵۲ هذر سائل ابن عابدين مطبوعه ميل اكثري لا مور ۲۹۱ ه
    ۲۹۲ - علامه سيدمجمد امين ابن عابدين شامئ متوفى ۱۲۵۲ هـُ ردالمحتار مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ٤٠٠٠ اهـُ ١٣٩٩ هـ
                                  ٢٩٧- المام احدرضا قادري متوفى ١٣٨٠ ه جدالمتار مطبوعه اداره تحقيقات احدرضا كراجي
                                        ۲۹۸ - امام احدرضا قادري متوفى ۱۳۴۰ ه فآدي رضوية مطبوعه مكتبدرضويه كراجي
                                ۲۹۹- امام احدرضا قادري متوفى ۱۳۴٠ه فآوي افريقيه مطبوعه دينه ببلشنك سميني كراجي
```

martat.com

٠٠٠- علامه المحرطي متوفى ١٣٤١ه مهارشرييت مطبوعه فيخ غلام على ايند سنزكراجي

١٠١٠ مي ظفر احمر عثماني متوفي ٣٩٣ اه أعلاء السنن مطبوعه دار الكتب المعلميه بيروت ١٣١٨ ه

۳۰۲ علامه نورالله عبى متوفى ۴۰سام فآوى نورية مطبوعه كمبائن برنزز لا مور ۱۹۸۳ م

# كتب فقه شافعي

٣٠١- امام محر بن ادريس شافعي متوفى ٢٠٠٥ ه الام مطبوعه دار الفكر بيروت ٢٠٠٠ ه

٣٠٠٠ علامه ابوالحسين على بن محمر حبيب ماوردى شافعي متوفى ٥٥٠ هذا لحادي الكبير مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٣ه

٣٠٥- علامه ابواسحاق شيرازي متوفى ٢٥٥ ه المهذب مطبوعه دار المعرفه بيروت ١٣٩٣ه

٣٠٦- علامه يكي بن شرف نووي متوفى ٧٤٦ ه شرح المهذب مطبوعه دارالفكر بيروت

٢٠٠٥ علامه يكي بن شرف نودي متوفى ٢٤٦ هروضة الطالبين مطبوعه كتب اسلامي بيروت ٥٠٠٥ ه

٣٠٨- علامه جلال الدين سيوطئ متوفى اا ٩ ه الحادى للفتاوي مطبوعه كتبينوريدرضوي فيصل آباد

٩٠٠- علامة سالدين محربن الى العباس رملى متوفى من وه فنهاية الحقاح "مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت "١٣١٥ه

•m- علامه ابوالضيا على بن على شرا ملى متوفى ٨٥٠ اه عاشيه ابوالضيا على نهاية الحتاج مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت

# كتب فقه مالكي

االا- امام محون بن سعيد تنوخي مالكي متوفى ٢٥٦ ه المدونة الكبري مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت

٣١٢- قاضى ابوالوليدمحر بن احمر بن رشد ماكلي اندلي متوفى ٥٩٥ ه بدلية الجبهد مطبوعه دارالفكر بيروت

٣١٣- علامة ليل بن اسحاق ماكلي متوفى ١٤ عدة مخضر طبل مطبوعه دارصا در بيروت

٣١٣- علامه ابوعبد الله محمد بن محمد الحطاب المغربي التوفي ٩٥٠ م مواجب الجليل مطبوعه مكتبد النجاح اليبيا

٣١٥- علامه على بن عبدالله بن الخرشي التوفي ا • اله الخرشي على مخفر خليل مطبوعه دارصا در بيروت

٣١٦- علامه ابوالبركات احمد دروير ماكلي متوفى ١٩٧ه الشرح الكبير مطبوعه دارالفكر بيروت

٢١٧- علامة من الدين محد بن عرف دسوتي متوفي ١٢١٩ ه والعالة الدسوقي على الشرح الكبير مطبوعه دارالفكر بيروت

# كت فقه بلي

٣١٨- علامه موفق الدين عبدالله بن احمد بن قدامه متوفى ١٢٠ ه المغنى مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣٠٥ه

P19 علامه موفق الدين عبدالله بن احمر بن قدامه متونى ١٢٠ ه ألكاني مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت مهامها ه

- المن ابوالعباس تقى الدين بن تيمية متوفى ٢٨ عن مجموعة الفتاوي مطبوعدرياض مطبوعددارالجيل بيروت ١٣١٨ اه

٣٢١ علامة مبر الدين ابوعبد الله محد بن في حقدى متوفى ١٣٧ عد كتاب الفردع مطبوعه عالم الكتب بيروت

٣٣٧- علامه ابوالحسين على بن سليمان مردادي متوفى ٨٨٥ هذا النصاف مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت

marfat.com

٣٢٣ - علامه مويٰ بن احمرصالحي متوفى ٩٢٠ ه كشاف القناع مطبوعه دارالكتب المعلميه بيروت ١٣٦٨هـ

## كتبشيعه

٣٢٣- نج البلاغه (خطبات حضرت على رضى الله عنه ) مطبوعه ايران ومطبوعه كراجي

٣٢٥ - شيخ ابوجعفر محد بن يعقو بكليني متوفى ٣٢٩ هذا الاصول من الكافى مطبوعه دار الكتب الاسلامية تبران

٣٢٦ - شيخ ابوجعفرمحد بن يعقوب كليني متو في ٣٢٩ ه الفروع من الكافي مطبوعه دارالكتب الاسلامية تهران

٣٢٧ - شيخ ابومنصوراحمد بن على الطبرسي من القرن السادس الاحتجاج مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت ٣٠٠ه

٣٢٨ - شيخ كمال الدين فيثم بن على بن فيثم البحراني التوفي ١٤٩ هأشرح نبج البلاغه مطبوعه مؤسسة الصراريان

٣٢٩ - ملاباقر بن محمد قي محاسي متوفى ١١١٠ه حق اليقين مطبوعه خيابان ناصر خسر واريان ١٣٩٧ه

· ٣٣٠ ملا با قربن محرتقي مجلس ، متوفى • الاه ، حيات القلوب مطبوعه كتاب فروشے اسلامية تهران

ا ۳۳ - ملا با قربن محمر تقي مجلسي ، متوفى • الله <u>طل العيون</u> ، مطبوعه كتاب فروشے اسلامية تهران

## كتب عقائد وكلام

٣٣٢ - امام محمد بن محمد غزالي متوفى ٥٠٥ ه المنقذ من الصلال مطبوعه لا مور٥٠١ه

٣٣٣ - علامه ابوالبركات عبدالرحمٰن بن محمد الانباري الهتوفي ٤٥٥ ه الداعي الى الاسلام ، مطبوعه دارالبشائر الاسلاميه بيروت ، ١٣٣ - علامه ابوالبركات عبدالرحمٰن بن محمد الانباري الهتوفي ٤٥٠ ه ألداعي الى الاسلام ، مطبوعه دارالبشائر الاسلاميه بيروت ،

٣٣٧ - شيخ احد بن عبدالحليم بن تيمية متوفى ٢٨ عدا العقيدة الواسطيد "مطبوعه دارالسلام رياض ١٣١٣ اه

٣٣٥- علامه سعدالدين مسعود بن عمرتفتازاني متوفي ٩١ يء شرح عقائد سفى مطبوعة ومجمداصح المطابع كراچي

٣٣٦ - علامه سعد الدين مسعود بن عمر تفتاز اني متوفى ٩١ هـ وشرح المقاصد مطبوعه منشورات الشريف الرضى ايران

٣٣٧- علامه ميرسيد شريف على بن محدجر جاني 'متوفى ١٦٨ه فررح الموافق' مطبوعه منشورات الشريف الرضى ايران

٣٣٨ - علامه كمال الدين بن جهام متوفى الا ٨ ه مسائرة مطبوعه مطبعه السعادة مصر

٣٣٩- علامه كمال الدين محمر بن محمد المعروف بابن الى الشريف الثافعي التوفى ٩٠٦ هـ مسامره مطبوعه مطبعه السعادة مصر

۳۴۰ - علامة على بن سلطان مجمد القارى المتوفى ۱۴ ه مُشرح فقدا كبرُ مطبوعه مطبع مصطفىٰ البابي واولا ده مصرُ ۱۳۷۵ ه

٣٨١- علامه محمد بن احمد السفارين التوفي ١٨٨ اله كوامع الانوار البهيد "مطبوعه كمتب اسلامي بيروت الهاله

٣٣٢- علامه سيرمحد نعيم الدين مرادآ بادي متوفى ٢٤ ١٣ هـ كتاب العقائد مطبوعة تاجدار حرم پبلشنگ ممپني كراجي

## كتب اصول فقه

٣٣٣ - امام فخرالدين محد بن عمر رازى شافعى متوفى ٢٠١ ه المحصول مطبوعه مكتبه نزار مصطفى الباز مكه مكرمه ١٩١٢ هه ٣٠٣ - المام فخر الدين عبدالعزيز بن احمد البخارى المتوفى ٣٠٠ ه كشف الاسرار "مطبوعه دارالكتاب العربي المااه

martat.com

۳۳۵ - علامه معدالدین مسود بن عرافتا زانی متونی ۱۹ کا و توضیح و کوئی مطبور نور محدکار خانة تجارت کتب کرا بی ۱۳۳۸ - علامه کمال الدین محد بن عبدالواحد الشهیر با بن بهام متونی ۱۸۱۱ ه التحریک مع التیسیر مطبور مکتبة المعارف ریاض ۱۳۳۷ - علامه محب الله بهاری متونی ۱۱۱۱ و مسلم الثبوت مطبور کمتنه اسلامیدکوئه ۱۳۱۸ - علامه احد جونودی متونی ۱۱۱۰ و نورالانوار مطبور ایج - ایم - سعید این کمی کرا بی ۱۳۳۸ - علامه عبد الحق فیرا بادی متونی ۱۳۱۸ و شرح مسلم الثبوت مطبور کمتنه اسلامیدکوئه

كتبمتفرقه

•٣٥٠ شيخ ابوطالب محمر بن الحن المكى التونى ٢٨٦ ه توت القلوب مطبوعه مطبعه مينه معر ٢٠١١ ه وارالكتب العاميه بيروت ا

ا ١٥١- امام محمد بن محمد غز الى متوفى ٥٠٥ هذا حياء علوم الدين مطبوعه دارالخير بيروت ١٣١٣ه

٣٥٢ - علامه ابوعبد الله محمر بن احمد مالكي قرطبي متوفى ٦٦٨ ه التذكره مطبوعه دار البخاريد مدينه منوره ١٣١٤ ه التذكره

٣٥٣- يخ تقى الدين احمد بن تيمية نبل متونى ٢٨ هـ و قاعده جليله مطبوعه مكتبه قابره معر ٣٤٠١ه

٣٥٠- علامة مل الدين محمد بن احمد ذهبي متوفى ٨٨ ٤ هذا لكبائر مطبوعه دار الغد العربي قاهره مصر

- الشيخ مثم الدين محمد بن ابي بكرابن القيم جوزيه متوفى ا 20 و خلاء الافهام مطبوعه دار الكتاب العربي بيروت كام اه

٣٥٦- فيخ تمس الدين محمد بن ابي بكرابن القيم جوزيه متو في ٥١ هـ وأغاثة اللهفان مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣٢٠ه

٣٥٧- شيخ مثم الدين محمر بن الي بكرابن القيم الجوزية التوفى ٥١ كه زاد المعاد مطبوعه دار الفكربيروت ١٣١٩ه

٣٥٨ - علامة عبدالله بن اسديافعي متوفى ١٨ عدروض الرياحين مطبوعه مطبع مصطفي البابي واولا ده مصرم ١٣٥ ه

۳۵۹- علامه ميرسيد شريف على بن محد جرجانى متوفى ۱۲۸ه كتاب العريفات مطبوعه المطبعه الخيريه معرا ۲ ۱۳۰ه كتبه نزار مصطفىٰ الباز مكه مكرمهٔ ۱۳۱۸ه

١٣٦٠ حافظ جلال الدين سيوطئ متوفى ٩١١ ح شرح الصدور مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ٢٠٠٠ ه

١٣٦١ علامة عبدالوماب شعراني متوفى ٩٤٣ ه الميز أن الكبرى مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٨ ه

٣٦٢- علامه عبدالوم اب شعراني متونى ٩٤٣ ه اليواقية والجواهر مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٨ ه

٣٦٣- علامه عبدالوم بشعراني متوفى ٩٤٣ ه الكبريت الاحمر مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٨١٨ ه

٣٦٣- علامه عبدالوباب شعراني متوفى ٩٤٣ و الواقع الانوارالقدسيه المطبوعة داراحياءالتراث العربي بيروت ١٣١٨ ه

٣٦٥- علامة عبدالوماب شعراني متوفى ٩٤٣ ه اكشف الغمه مطبوعة دارالفكربيروت ١٣٠٨ ه

٣٧٦- علامة عبدالوباب شعراني متوفى ٩٤٣ ه الطبقات الكبرى مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٨ د

٣٦٤ - علامه عبدالوماب شعراني متوفى ٩٤٣ ه المنن الكبرى مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ٢٠٠٠ ه

٣١٨- علامه احمد بن محمد بن على بن حجر مكى متوفى ٩٤٨ هؤالفتادي الحديثييه مطبوعه دارا حياء التراث العربي بيروت ١٩١٩ه

٣٤٩- علامه احد بن محد بن على بن جركى متوفى ٩٤٣ه أشرف الوسائل اليهم الشمائل مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٩١٩ه

marfat.com

تبيار الغرآن

۱۳۷۰ علامه احمد بن جحر بن علی بن جحر کی متونی ۱۵۲۳ ه الصواعت الححرقد مطبوعه مکتبه القابرهٔ ۱۳۵۵ هـ ۱۳۵۱ ما ۱۳۷۰ علامه احمد بن جمر بندی مجد دالف عانی متونی ۱۳۵۳ ه کتوبات امام ربانی مطبوعه دینه پبلشنگ کمپنی کرا چی ۱۳۵۰ ما ۱۳۷۳ علامه سید مجد دالف عانی متونی ۱۳۵۳ ه کتوبات امام ربانی مطبوعه دینه پبلشنگ کمپنی کرا چی ۱۳۵۰ می ۱۳۷۰ علامه سید مجد رتفتی سین زبیدی حفی متونی ۱۳۵۱ ه ۱۳۵۱ مطبوعه محمد در استان مطبوعه محمد مینه معراا ۱۳۱۱ هه ۱۳۷۵ می استان استان مطبوعه محمد مینه معراا ۱۳۱۱ ها ۱۳۵۵ می ۱۳۵۰ می استان ا

marfat.com



marfat.com

Marfat.com



marfat.com

Marfat.com